ذخيرهٔ الفاظ حديث نبوي هيا مشتل أردوزبان ميں سب سے جامع كتاب عاردو جلد: دوم 





الحات الدوروب الحروب الدوروب ا





#### **COPY RIGHT**

All rights reserved

Exclusive rights by Nomani Kutab Khana Lahore Pakistan. No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means or stored in a data base retrieval system, without the prior written permission of the publisher.



ذخیرهٔ الفاظِ حدیثِ نبوی ﷺ مشمل اُردوزبان میں سب سے جامع کتاب



اس عظیم الثان کِتاب کی مَدد ہے عربی کے تمام الفاظ کی دریافت کے ساتھ ساتھ جمُلہ احادیث، اہلِ سُنت وامامِیّہ اور آثارِ صحابۃ پر بھی بخو بی عبُور حاصِل کیا جاسکتا ہے۔

حضريك مهوب الزمال حمثة التعليه



فغاني كتانة



شروع اللدك نام سے جوبرا مبریان نمایت رحم والا ب

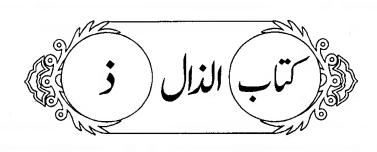

ذ-حروف مبحی کی ترتیب کے لحاظ سے نواں حرف ہے۔ حساب جمل میں اس کا عد دسات سو ہے۔

#### باب الذال مع الهمزة

ذ١- اسم اشاره ہے- جس سے مفرد ند كر قريب كى طرف اشاره كرتے ہيں-اگرمتوسط البوتو:

ذَاكَ كُهتِ مِين (اورا گربعيد موتو):

ذٰلِكَ كَمِتَ بِي يَا ذَائِكَ -تو ذٰلِكَ مِن ذا اسم اشاره باور کاف خطاب کی ہے اور لام یا ہمز ہ بعد کی علامت ہے بھی ذَا ہر باع تنبيه لاتے بين توهدا كہتے بين-

ذٰلكُمَااور ذٰلكُمْ الرخاطب دو يا زياده مول تو يهمين گے- بعض نے کہا ہر حال میں ذالك كهد سكتے ہیں- تو بہ كاف مطلق خطاب کے لئے ہےخواہ مخاطب مفرد ہویا متعدد مگریہ قول سیحی ہیں ہے۔

ذَأْبٌ - جَع كُرنا ' بإنكنا' دُرانا ' تحقير كرنا ' برا في كرنا ' كيسوبنانا' زور ہے آواز کرنا۔

إِنَّكَ كُنْتَ مِنْ ذَوَائِبِ قُرَيْشٍ - تَوْ قريش كَ معزز اشراف لوگوں میں سے نہیں ہے۔ ذَوَائِبٌ (جَمْ ہے ذُوَابَةٌ كى بمعنى) كيسو-

ذُوَابَةُ الْجَمَلِ - بِهارُ كَي جِونُي ( پُرمِجازاً عزت اور بزرگ اورشرف وکمال کے لئے استعال کرنے لگے۔)

خَرَجَ مِنْكُمْ إِلَىَّ جُنَيْدٌ مُّنَذَانِبٌ-تمهارے ياس سے

میری طرف ایک حجونا سا کمز در بے قر ارکشکر نکلا –

تَذَاءَ بَتِ الرِّيْح-(ے ماخوذ بيعني) ادهرادهر ي ہوااضطراب کے ساتھ آئی' کمزوری کے ساتھ۔

ذِنْبٌ - بھيريا 'لانڈ كا( اس كى جمع أَذُوُّ بُ اور ذُوْ بَانٌ

مُسِخَ اللِّذُنْبُ وَكَانَ اعْرَابِياً دَيُّونًا- بَصِرْ يا اصل مِن ایک گنوار تھا و بوٹ جس کو اللہ نے مسنح کر کے بھیٹریا بنا دیا ( د پوٹ کے معنی او برگز ر چکے ہیں۔ مجمع البحرین میں ہے کہ بھیڑ یئے کو ذ<sup>وق</sup> اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ چلنے میں اضطراب

ذُوَّا اَبَهٌ – بالوں کا وہ حصہ جس کولٹکتا ہوا حجوڑ دیا جائے (اگر اس کو گوندھ کر لپیٹ دیں تو حَقِیْصَةٌ کہیں گے- اس کی جمع ذَوَانِبُ ہے۔ جواصل میں ذَوَ انِبُ تھی دوہمزوں کو تقل سمجھ کر یملے کوواؤے یہ بدل دیا)۔

الْغُلَامُ الْمُذَاَّبُ - كَيسووالالرُكا-

الشَّيْبُ فِي الذَّوَائِبِ شَجَاعَةٌ -كَيْسُووَل مِن سفيدى بہادری کی نشانی ہے۔

ڈو ابتہ عمامہ کے کنارے اور کوڑے کے بیصندے کو بھی کہتے ہیں۔

كَانَ أَبِي يُطُوِّلُ ذُوَّائِبَ نَعْلَيْهِ- ميرے باب جوتوں کے گیسوؤں (تسموں) کولمیار کھتے تھے۔

ذَأَدُ - دُرنا' كنسيانا' جرات كرنا'عادت كرنا' شرارت كرنا' غصر ہونا -

# الكالكانين الاحالات المالية ال

لَمَّا نَهٰی عَنْ ضَوْبِ النِّسَاءِ ذَئِرَ النِّسَاءُ عَلٰی اَذُوْ النِّسَاءُ عَلٰی اَذُوْ اَجِهِنَّ جب آنخضرت نے عورتوں کو مارنے ہے منع فرمایا وہ وہ اپنے خاوندوں پر دلیر ہو گئیں (شرارت کرنے لگیں)۔

ذَاْقٌ -جلدی ہے مرجانا (جیسے ذَافَانٌ ہے)-ا ذَاَقٌ -جلدی ہے مار ڈالنا -

مَنْ كَانَ مَعَهُ اَسِيْرٌ فَلْيُذُنِفُ عَلَيْهِ-جَس كے پاس كولَى قيدى بوتو وہ جلدى اس كو مارڈ الے (ايك روايت يس فَلْيُدُنِفْ عَلَيْهِ دال مجملہ سے اس كاذكر اوپر گزر چكاہے)-ذَاْلٌ يا ذَالَانٌ -جلدى جلدى يا تراكر چلنا-

ذُو الَّهُ - بحيرُ يايا گيدرُ -

مُرَّبِجَارِيَةِ سَوْدَاءَ وَهِي تُرَقِّصُ صَبِيًّالَهَا وَتَقُولُ فَإِنَّ فَوَالُ فَإِنَّ فَوَالُ فَإِنَّ فَوَالُ فَإِنَّ فَوَالُ فَإِنَّ لَا تَقُولُيٰ ذُوَالُ فَإِنَّ فَوَالُ فَإِنَّ فَوَالُ فَإِنَّ لَا تَقُولُمِي ذُوالُ فَإِنَّ فَوَالَ شَرَّالِ شَرَّ المِيسَانِ لَى لوندى پر ہے گزال شَرَّ المِيسَ المِينَ اور بير المهرائ في وال مردار كي بينے ذوال! آپ نے فرمايا ارى ذوال مرت كه، وہ تو برا خراب درندہ ہے - (نہايه مين ہے كہ ذوال ترخيم ہے ذُوالَةُ كرا اوروہ بھير ہے كانام ہے بيے اُسامَة شركا -) كانام ہے بيے اُسامَة شيركا -) ذاؤرہ عيب كرنا وارت كرنا إكل وينا ذيل كرنا -

عَلَنْکُمُ السَّامُ وَالذَّامُ - (حضرت عائشٌ نے یہودیوں سے فرمایا جب انہوں نے السلام علیم کہا) تم ہی پرموت اور ذَامٌ ہمزہ سے ہی پرموت اور ذات پڑے (ذَامٌ الف سے اور ذَامٌ ہمزہ سے دونوں طرح مستعمل ہے - ایک روایت میں وال مہملہ سے ہے جس کا بیان او پر ہو چکا) -

ذَامَهُ ياذَمَّهُ - (دونوں مترادف ہیں یعنی )اس کی برائی کی ندمت کی -

ذَأَنْ - حقير ہونا' ذِليل سمجھنا -

ذُوْ نُونٌ - ایک لمبی گھاس ہے اس کا سرا گول ہوتا ہے-بعض گنوارلوگ اس کو کھاتے ہیں-

> رَ وَمُونِ تَذَانُنْ - زُ وُنُونِ چِننا-

كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا اَتَاكَ مِنَ النَّاسِ مِثْلُ الْوَتَدِ اَوْمِثْلُ

الدُّوْنُوْنِ يَقُوْلُ إِنَّيْعُنِيْ وَلَا اتَّبِعُكَ - (حذيفه نے جندب بن عبداللہ ہے کہا) تم اس وقت کیا کرو گے جب ایک کیل یا ذونون کی طرح (دبلا چلا حقیر نوجوان کمن) خض تمہارے پاس آئے گا (اور) کیجا گم میری پیروی کرومیں تمہاری پیروی نہیں کرسکتا - (حذیفہ کا مطلب بیتھا کہ ایک گراہ خض جو کثرت عبادت و ریاضت ہے دبلا ہو گیا ہو اس لئے کہ لوگوں کو اپنا معتقد بنائے وہ تم لوگوں کے پاس آ کر بیا ہے گا کہ تم کو بھی بہکادے اور اپنا تا بعدار بنادے حالا نکہ وہ نوجوان کمن ہوگا گر محم معمر بزرگوں ہے اپنی پیروی کا خواستگار ہوگا) -

#### باب الذال مع الباء

ذَبْأَةٌ - وبلي تِلي لميح حِيورري -

ذَبُّ - دفع کرنا' رو کنا' مارے مارے پھرنا' خشک ہوجانا' دیا ہو جانا' سوکھ جانا -

رَاى رُجُلًا طَوِيْلَ الشَّغْرِ فَقَالَ نُبَابٌ- آنخضرت نے ایک خض کود یکھااس کے بال بہت لیے تھے تو فر مایا یہ ایک نحوست ہے یا قائم رہنے والی برائی ہے ( اہل عرب کہا کرتے میں:

أَصَابَكَ ذُبَابٌ مِّنُ هٰذَا الْأَمْرِ- تِهُ كُواسَ بات ... بميشه كي ايك برائي لگ گئي -

شَرُّهَا ذُبَابٌ -اس كى برائى قائم رہے والى ہےرَآیْتُ اَنَّ ذُبَابَ سَیْفِی بَسُرَ فَاوَّلُتُهُ اَنَّهُ یُصَابُ رَجُلٌ
مِّنْ اَهْلِیٰ - میں نے خواب میں دیکھا کہ میری تلوار كی دھار
توٹ گئى ہے-اس كى تعبیر میں نے بیدی کہ میر سے مزیز وں میں
سے كوئى مارا جائے گا آخر الیا ہی جواحفرت حمز أَنَّ شہید

صَلَبَ رَجُلًا عَلَى ذُبَابٍ- ايك شخص كو ذباب رومولى

#### 

دی ( ذباب ایک بہاڑ کا نام ہے مدینے میں )

عُمَرُ الذُّبَابِ أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا - يَمَعَى كَ عَمر عاليس دن كَ • تى \_ نے -

ذُبَانِ - مَعَى (اوروه كَلْ قَسَم كَى ہوتى ہے گد ھے كَ مَعَى كَتَةَ كَلَ مَعَى مَعَى كَتَةَ كَلَ مَعَى الله عَلَ الله كَلَ مَعَى الله عَلَمَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله اور كو ير ہے الله على الله اور كو ير ہے اس كى جمع آذِبَّة اور ذِبَّانٌ اور ذُبُّ آتى ہے - بعض نے كہا ذُبُابٌ ما خوذ ہے ذُبُّ ہے چونكہ وہ پیٹی جاتی ہے اور دفع كى جاتی ہے اور دفع كى جاتی ہے ) -

' اَلدُّبَابُ فِی النَّارِ - کمی دوزخ میں جائے گی (نه اس لئے که اس کو دوزخ کا عذاب ہو بلکہ دوزخیوں کے عذاب کے لئے ان پر مسلط کی جائے گی وہ ان کوستائے گی) -

اِذَا وَقَعَ الدُّبَابُ فِی اِنَاءٍ فَلْیَغُمِسُهُ - جب کمی کی برت میں گرے تو اس کوڈ بودے (کیونکہ اس کے ایک بازو میں بیاری ہے اور دوسرے میں شغا ہے اور اس کی عادت ہے کہ پہلے بیاری وجراثیم کا بازوڈ بوتی ہے - بیا یک الہام الہی ہے اس فتم کی عقل اللہ تعالی نے جانوروں کو دی ہے - جیے علم حیوانات میں بیان کیا گیا ہے - بیا اپنائشین کس حکمت سے بناتا ہے اور اندھیری رات میں جگنولا کراس میں روشی کرتا ہے - چیونی اپنی خوراک کس خوبصورتی ہے جمع کرتی ہے شیریں علیحدہ کھاری الگ دونوں کواگر تر ہول تو پھیلا کردھوپ میں سکھادی ہے ان

کوکاٹ ڈالتی ہے تا کہ وہ اے نہیں۔ یہ جوفر مایا کہ مکھی کے ایک باز و میں بیاری کے اثر ات ہیں اور دوسر ہے میں تندرتی کے تو پیفلاف قیاس نہیں جانوروں میں ایسی تفریق اللہ جل جلالہ نے رکھی ہے۔ مثلاً شہد کی مکھی کو دیکھو کہ اس کے پیٹ میں شہد ہے جس میں شفاہے اور اس کے ڈیک میں زہر ہے۔ بچھو کے ڈیک میں زہر ہے ای بچھو کو کیل کر ڈیک زدہ مقام پرلگاؤ تو اس کے زہر کی دواہے۔ سانپ کو دیکھواس کا زہر سم قاتل ہے اور اس کا گوشت اثر است زہر کو ذائل کر دیتا ہے۔)

فَإِنَّهُ يَذُبُّ عَنْهُ الْمَظَالِمَ - وواس پرسے مظالم كو دفع كرتا ہے-

و آذُنا بُها مَذَا بُها - ان کی دمین ان کے سیکھے ہیں' ( دم ہلا کروہ کھیوں اور کیڑوں کو دفع کرتے ہیں - )

لَوْكَانَ لِيْ نَحْوًا مِنْ ثَلْفِيْنَ رَجُلًا لَا زَلْتُ ابْنَ اكِلَةِ الذِّبَّان - اگر میرے طرفدارتمیں مردنجمی ہوتے تو میں ممعی خورنی کے بیٹے کو( خلافت سے ) ہٹا دیتا (ان کوخلیفہ نہ بننے دیتا) (یہ روایت امامیہ نے اپنی کتابوں میں کی ہے-اور ہمارے نز دیک يحض افتراہے جناب امير پر كيونكه اس وقت بى ہاشم كےسب لوگ اور قریش اور انصار کے متعد داشخاص آپ کے طرف دار موجود تھے۔خودابوسفیان نے جوقریش کا سردارتھا جناب امیر ے پہ کہا تھا کہ خلافت قریش کے ذلیل ترین خاندان میں چلی گُنْ اگر آ پ اٹھتے ہیں تو میں اب بھی اس میدان کوسوار اور بیادول ہے مجردیتا ہوں' لیکن جناب امیر نے قبول نہ کیا' بات یہ ہے کہ آپ کو حفزت ابو بحر صدیق کی فضیلت اور قدامت محبت اور ر فاقت نبوی کا انکار نه تعا-گر آپ کو بینا گوار ہوا کہ صحابہؓ نے خلافت کے مشورہ میں آپ کوشر یک نہ کیا اور اینے برے اہم کام کو آپ کی رائے گئے بغیر فیصلہ کر لیا۔ جب حضرت ابو بمرصد بی جناب امیر کے پاس محکے تو آپ نے یہی فر مایا - پھر مسجد نبوی میں علیٰ رؤس الاشہاد آ کر آ ب نے مع سب بن ہاشم کے حضرت ابو بمرصد بن سے بیعت کرلی)-مَنْ ذَبَّ عَنْ حَريْمِه - جو تحض ايني جورو اور زنانه كو ( رشمنوں کی زیاد تی سے ) بچائے۔

## العَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ذَبْتُ ياذَبَا ح - چيرنا 'پهاڑنا' كاٺنا' نح كرنا' گلا گھونٹنا -تَذْبِيْتٌ - بہت ذنح كرنا -

مَنُ وَلَى قَاضِيًا فَقَدُ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنِ - جوض قاضی از جَ یا مجسٹریٹ ) بنایا جائے وہ بغیر چری کے ذُرِح کیا گیا ( یعنی گوبدن اس کا صحیح وسالم معلوم ہوگا 'گراس کا دین اور ایمان تباہ ہو جائے گا - یا مطلب سے ہے کہ چھری ہوتو جانور آ رام ہے کہ جاتا ہے 'لیکن بغیر چھری اس کو ماریں تو بڑی تکلیف سے مرتا ہے ۔ یہی مثال اس قاضی کی ہے کہ وہ بڑی تکلیف کے ساتھ ہلاک ہوگا - نہا ہے میں ہے کہ بیصدیث اس مخص کے بارے میں ہے جو عبد دُ قضا کی خواہش کرے اور اس کے حاصل کرنے کے لئے سعی وکوشش کرنے لیکن جو محمد دُ قضا کی خواہش کرے اور اس کے حاصل کرنے کے اس کو خواہش نہ وتو اللہ تعالی اس کی مدد کرے گا اور اس کو عدل وانصاف اور ٹھیک فیصلہ کرنے کی تو فیق دیے گا اور اس کو عدل وانصاف اور ٹھیک فیصلہ کرنے کی تو فیق دیے گا اور اس کو عدل وانصاف اور ٹھیک فیصلہ کرنے کی تو فیق دیے گا

فَدَ عَا بِذِبْتِ فَذَبَحَهُ - پرایک کا شخ کا جانورمنگوایاس کو ذ کے کیا -

ذِبْعٌ - بِهَ سَرَةَ ذَالَ وَ هِ طِانُورِجِسِ يَكُوذَ مَعَ كُرِينِ - اور بِهُتِمَّةَ ذال مصدر سے کینی کا ٹنا-

وَاَعْطَانِی مِنْ کُلِّ ذَابِحَةٍ زَوْجًا- (بدام زرع کی مدیث میں ہے (بحوکو ہر ذبح کرنے کے جانوروں میں سے (بعنی اونٹ گائے بیل بری اور بھیڑ میں سے ) ایک ایک جوڑا دیا (مشہورروایت رَائِحَة ہے)

نہی عن ذبائی المجیّ - آنخضرت کے جنوں کے ذبیحہ کے منع فرمایا (عرب لوگوں کا جاہیت کے زمانہ میں یہ قاعدہ تھا کہ جب کوئی مکان خریدتے یا کوئی چشمہ پانی کا نکالتے یا کواں کھودتے یا کوئی عمارت تیار کرتے واک جانور وہاں ذرح کرتے اس عمل سے ان کا یہ مطلب ہوتا کہ جنات ان کو نہ متا کیں گویا یہ جانور جنات کی نذر کیاجاتا - ہندوستان کے مشرک بھی اب تک ایسا کرتے ہیں کہ مکان کی بنیاد جرتے وقت یا دروازے چڑھاتے وقت یا کنویں کی بندش کرتے وقت یا مکان کے تیار ہوجانے پرایک مرغ یا برا لاتے میں اس کو وہاں کا ایسا کرنے ہیں کہ مکان کے تیار ہوجانے پرایک مرغ یا برا لاتے میں اس کو وہاں کا ایسا کرنے ہیں کا کا کا ایسا کرنے ہیں اس کو وہاں کا ایسا کرنے ہیں ان کا اعتقاد سے ہے کہ ایسا کرنے سے وہ ضرر

ے محفوظ رہیں گے۔ خیر مشرکوں کو تو بھاڑ میں ذالو۔ نام کے مسلمان بھی ان ہی کی پیروی کرنے گے ہیں۔ کنواں کھودت وقت خضر یا خواجہ الیاس کے نام کی نیاز کرتے ہیں' ایک بجرا کا شخ ہیں' یہ سب ذبائح جن میں داخل ہیں۔ جن سے آنحضرت نے منع فرمایا۔ درمخار جوفقہ حفی کی معتبر کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے بادشاہ اور کسی رئیس کے آئے اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے بادشاہ اور کسی رئیس کے آئے ہیں وہ جانور کرام ہوگا کیونکہ وہ ''و مَمَا اُھِلَّ بِه لِعَنْدِ اللّٰهِ '' میں نظر میں اللّٰہ ہے۔ میں نظر میں اللّٰہ ہے۔ میں منظر میں اللّٰہ ہے۔

کُلُ شَیْء فی الْبَحْوِ مَذْبُور عُ- ہرایک دریائی جانور ذری کی ماجت نہیں وہ یونبی حال اللہ کو خرکے کی حاجت نہیں وہ یونبی حال اللہ حاس کی وجہ یہ ہے کہ ذرج سے خون نکال دینا مقصود ہوتا ہے اور دریائی جانوروں میں کثرت سے بہتا ہوا خون نہیں ہوتا ) ۔

ذَبُحُ الْحَمْوِ الْمِلْحُ وَالشَّمْسُ وَالْیِیْنَانُ - شراب کا ذرح نمک اور دھوپ اور جھل سے ہوتا ہے (شراب میں سے چزیں ڈال کر رکھ دو تو وہ شراب نہیں رہتی نہیے جانور ذرج کرنے سے حلال ہو جاتا ہے ویسے ہی شراب میں سے چزیں دال دینے سے اس کا چینا درست ہوجاتا ہے۔ اس لئے کہ وہ مراکب وجاتا ہے۔ اس لئے کہ وہ سرکہ ہوجاتا ہے۔ اس لئے کہ وہ سرکہ ہوجاتا ہے۔ اس لئے کہ وہ سرکہ ہوجاتا ہے۔ اس سانے کہ وہ سرکہ ہوجاتا ہے۔ اس میں شنہیں رہتا)۔

اَخَذَتْهُ اللَّهُ بَحَةُ فَامَرَ مَنْ لَفَظَهُ بِالنَّادِ - ابراء بَن معرور كو خناق ہو گیا (حلق كا ورم یا پھوڑا) تو آنخضرت نے تکم دیا كـ ان كى گردن پر آگ سے داغ دیا جائے -

تُكُوِى أَسْعَدُبُنُ زُرَارَةً فِي حَلْقِه مِنَ الذُّبَحَةِ-اسعد بن زراه كوبهي ختاق كي وجد عد داغ ديا كيا-

اِنِّیْ لَآخَتَسِبُ قَوْلَهٔ وَفِعَالَهٔ یَوْمًا وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ فَرُبَاحًا - بین اس کی بات اوراس کے کام کوایک دن خواد مدت کے بعد ہوفل کرنا سمجھتا ہوں (مشہورروایت دِیَاحًا ہے بینی اس کے قول وفعل کو با دہوائی سمجھتا ہوں) -

ڈبَاعٌ-ایک بوٹی بھی ہے جس کے کھالینے سے مرجاتے ں-

أَذْ جِلُوْهُ الْمَذْ يَعَ (ايك فخص اسلام س يُحرِكما تها كعب

### الناع المال المال

نے کہا)اس کو حجرے میں بیجا یا محراب میں (اورتو را ۃ رکھواس کو اللّہ کی قتم دو) -

نَهٰى عَنِ التَّذُبِيْحِ فِى الصَّلُوةِ-رَوع مِين سرجَها نَ السَّدُوةِ الرَّوع مِين سرجَها نَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِي اللْمُنْ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُنْالِي الْمُنْالِيِلْمُ الْمُنْ ال

آنُ یُّعِیْدَ ذِبْحًا-ایک دوسرا جانور پھر ذرج کرے۔ مَنْ ذَبَعَ لِغَیْرِ اللّٰهِ-(اللّٰه کی لعنت اس پر) جو خدا کے سوا اور کسی کی (تعظیم کے) لیے ذرج کرے (کیوں کہ ذرج الی عبادت ہے جواللّٰہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتی جیسے نمازروزہ وغیرہ -مجمع البحار میں ہے اگر ذرج سے غیر خداکی تعظیم کی نیت ہوئو وہ کا فرہوگیا۔)

ای طرح اگر کسی نے خدا کے سوا اور کسی کی تعظیم کے لیے نماز بڑھی یااس کے نام کاروز ہ رکھایااس کی منت مانی تو وہ بھی کا فر ہو گیا' کیونکہ یہ شرک فی العبادۃ ہے۔ اس حدیث کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ قصاب تجارت کے لیے جانور نہ كائے 'يامهمان كو كھلانے كے ليے يا دوست احباب كى ضيافت کے لیے کوئی جانور نہ کائے 'بیسب درست ہیں- کیونکہ قصاب کو گوشت کا بیجنامقصود ہوتا ہے نید نج اسی طرح مہمان یا دوست احماب کے لیے گوشت کا تیار کرنامقصود ہوتا ہے نہ کدان کے لیے ذبح کرنا - ذبح ہمیشداللہ کے لیے یعنی اس کی تعظیم کی نیت ے اس کے نام پر ہونا جا ہے۔ اب گوشت میں اختیار ہے خواہ وه بھی اللّہ کی نذر کرومختاج اورمسکینوں کودویا فروخت کرویا خود کھاؤیا دوست احباب کو کھلاؤ - ہر طرح جائز ہے-اس حدیث ے اس آیت کا بھی مطلب کھل گیا یعنی و ما اهل به لغیر الله كا-اورصاف معلوم ہوگیا كه اگر جانورغیرخدا كى تعظیم كے ليكا ثاتو وه حرام بوگيا أوذ كرتے وقت الله كانام لي-البتة الرذيخ الله كي تعظيم آح ليے ہواوراس كا گوشت مساكين يا فقرا کو بانٹ کرکسی کوثواب پہنچانے کی نیت ہوتو یہ جائز ہو گا-بعض نے کہا کہ و مااهل به لغیر الله کے معنی یہ بین که ذَنَّ كُرِيِّ وقت الله كے سوااور كسى كا نام ليا جائے مثلاً حضرت

مسیح کا یا اور کسی پیریا پیغیمریاولی یا مرشد کا یا بتوں کا یا شاکروں کا یا او تاروں کا ایسا جانور تو بالا تفاق سب کے نزدیک سردااور حرام ہے کیکن بعض لوگوں کا قول ہیہ ہے کہ اگر نصاری سے کے نام پر ذنح کریں تو مسلمان اس کو اللہ کا نام لے کر کھا سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا طعام حلال رکھا ہے - مگریہ قول سیح نہیں ہے اہل کتاب کا وہی کھا نا حلال ہے جو مسلمانوں کے نہیں جاگرہ وہمرداریا سور پکا ئیس تو مسلمان کواس کا کھا نا ہرگز درست نہیں ہے ۔

فائدہ: ایک معتر شخصیت نے مجھ سے بیان کیا کہ حیدر آباد میں کچھ لوگوں نے بڑے پیر کی نیاز کی' مجھ کوبھی دعوت دی - میں نے یو چھاتم نے نیاز کا بکرا کیا کہہ کر کاٹا؟ انھوں نے جواب دیا ہم نے یاغوث کہد کر کاف دیا۔ یہ سنتے ہی میں لاحول بر ھ کر بھا گا اور میں نے کہا یہ جانو رمر دار اور حرام ہو گیا۔ افسوس ہے بڑے پیرکی نیاز مردار پر کرتے ہو-لیکن انھوں نے میرے کہنے کا کچھ خیال نہ کیا اور مزے ہے وہ کھا نا نوش جان کیا - اب علماء کا اختلاف اس میں ہے کہ جانور کے سوا اور کوئی چیز مثلا شیریی'شربت وغیرہ اگراللہ کے سوا دوسرے کی تعظیم کے لیے تیار کی جائے اوراس پر غیرخدا کا نام لیا جائے -مثلا کھڑے ہیر کی جلیبیاں یا خواجہ مجم الدین کا توشہ یا قطب صاحب کے کاک ياروٹ يامشكل كشائے گل گلے ياامام حسين كاشر بية، تواس كا کھا نا یا پینا درست ہے یانہیں؟ اکثر علاء نے اس کوبھی ناجائز رکھا ہے کیونکہ و مااہل به لغیر الله میں ما" کالفظ عام ہے بر چز کوشامل ہے'بعض نے کہا'' ما'' ہے مراد جانور ہیں- کیونکہ اس آیت کا سیاق وسباق جانوروں ہی پر دلالت کرتا ہے۔ بہر حال اس کے مشتبہ ہونے میں شک نہیں اور احتر از بہتر ہے-البتة اگر کھانا اللہ کی تعظیم کے لیے تیار کیا جائے یعنی یوں کہیں کہ اللہ کی نیاز کا کھانا ہے یا اللہ کی نیاز کی شیرینی ہے اور اس كا ثواب فلال شخص كى روح كو بينچا نامقصود ہے تو وہ بالا تفاق سب کے نز دیک جائز اور حلال ہے-

فَیُذُبَحُ بِالْمَوْتِ - پھر موت کو ذیح کیا جائے گا (جو قیامت میں ایک جانور کی صورت میں نمودار ہوگ) -

# لكالمانكنين الاحتاث المال الما

ذَبَّحَ الْمَطَرُ اللارُ صَ تَذْبِينُهُ الرَّسِ فَ الْمَكُو السَّهُ اللهُ عَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال كرديا ياسنوارديا -

فَاَحْسِنُوا اللَّابُعَ - (جبتم کی جانورکوذن کروتو) ای هے طورے ذنح کرو (تیزچری ہے تاکه اس کوتکلیف نہو) اکلِّنه کُ الْعَظِیْمُ الْحُسَیْنُ - (ذنع عظیم سے اس آیت میں وَفَدَیْنَا وُ بِذِبْحِ عَظِیْمِ الم صین کی شہادت مراد ہے (بی تغییر امامیک ہے) -

آرَادَ إِنْهَ اهِيْمُ أَنْ يَكْبَحَ إِبْنَهُ إِسْمَعِيْلَ فِي الْمَوْضِعِ الْبَدَى حَمَلَتُ أَمُّ رَسُولِ اللّهِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسُطَى - اللّهِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسُطَى - حضرت ابرابيم نے اپنے فرزند حضرت اساعیل کواس مقام پر ذرج کرنا جا با تھا جہال اب جمرة وسطی ہے (منی میں) وہیں آنحضرت کی والدہ ما جدہ حاللہ ہوئی تھیں -

أَنَا أَبْنُ الذَّبِينَحَيْنِ- مِن وو ذبيحول كا بينًا مول (أيك تو حضرت استعیل جن کی اولاد تمام عرب ہیں' دوسرے حضرت عبدالله آب كے والد ماجد اس لئے كەعبدالمطلب آب كے دادانے یونڈر مانی تھی کہ اگر میرے دی بیٹے ہوں تو میں ایک بینے کواللہ کی منت میں قربانی دوں گا- اللہ نے ان کو دس بیٹے دیئے'انہوں نے قرعہ ڈالا تو ہار ہار قرعہ حضرت عبداللہ برآیا۔ آخر میں سواونٹ ایک طرف کئے اور دوسری مطرف حضرت عبدالله كو اور ان دونول يرقرعه ذالا تو اونول يرقرعه آيا-عبدالمطلب نے سواونٹ ذبح کر دیئے۔ اس طرح حضرت عبدالله ذبح كئے جانے سے بيح تو گويا وہ بھي ذبح ہوئے اب اگر ذہبے حضرت اسحاق ہوں'جس طرح بعض لوگوں کا قول ہے تب بھی مدیث کے معنی صحیح ہیں 'کیونکہ چیا بھی باپ کی طرح ب جيد دوسرى حديث ميس ب (عم الوَّ جل مِنْوَأَبيهِ) كانَ عَلِنُّ إذارَأَى الْمَحَارِيْبَ فِيْ الْمَسَاجِدِ كَسَرَهَا وَيَقُوْلُ كَأَنَّهَا مَذَابِحُ الْيَهُوْدِ-حضرت على جب معجدول مين محرابين د كيهة تو ان كونوز ۋالتے اور فرماتے بيتو كويا يهوديوں كى قربان گاہیں ہیں۔

مترجم کن ہے کہ محراب سے مراد وہ او نجی عمارت ہے جو امام کے لئے سجد کے مین درمیانی حصہ میں بنائی جاتی ہے۔

آ تخضرت کے عہد مبارک میں ندمجد میں محراب ملی نہ کوئی منبر اینٹ یا پھر کا بنا ہوا تھا۔ خطبہ کے وقت لکڑی کا منبر رکھت' پھر اس کوا ٹھا ڈالتے' اب بھی سنت یہی ہے کہ مجدوں میں محراب اور منبر نہ بنا کمیں' مگر کون سنتا ہے۔ لوگ رسم ورواج کے پابند ہو گئے ہیں' الا ماشاء اللہ۔

فَوَ مَاهُ اللّهُ بِاللّهُ بِعَدِي (امام اساعیل بن جعفر کے بیٹے امام عجم امام موی کاظم کی شکایت ہارون رشید ہے کیا کرتے) آخر اللّه تعالیٰ نے ان پرختاق کی بیاری بیبی (امامیکا اس میں بہت اختلاف ہے کہ امام جعفر صادق کے بعد ان کے کون سے صاحبزادے امام ہوئے؟ اثنا عشری کہتے ہیں کہ امام موئ کاظم - اور اساعیل کہتے ہیں'امام اساعیل یاان کے بیٹے کیونکہ امام اساعیل ایان کے بیٹے کیونکہ سنت ان سب جھڑوں سے پاک ہیں وہ ان سب کوا پنا امام اور سنت ان سب جھڑوں سے پاک ہیں وہ ان سب کوا پنا امام اور پیشو اسیحتے ہیں اور تمام حفرات اہل بیت کی تعظیم و تکریم جزو ایمان تصور کرتے ہیں۔ لیکن امامت سے دینی امامت مراد لیت بین نہ کہ دینوی با دشاہت اور ریاست - ای طرح امام زین اور ہیں اور یاست - ای طرح امام زین اور یوام خری امام خری امام زید بین کوامام قرارو و سے ہیں اور شیعہ کا ایک فرقہ امام زید بین کوامام قرارو و سے ہیں اور شیعہ کا ایک فرقہ امام خرین حفیہ کو واللہ اعلم بحقیقة الحال -

ذَبُذَ بَنَةٌ - لَنَكُنا' وْانُوال وْول بُونا' حمايت كرنا' ايذا دينا اور ہلانا –

مَنْ وَقِی شَرَّ ذَبْذَیه دَخَلَ الْجَنَّةَ - جو مخص ا بنا ذکر (عضوتاس) شرے بچالے گا (یعنی حرام کاری سے تحفوظ رہا) وہ بہشت میں جائے گا (بشرطیکہ مومن ہو- کیونکہ دوسری صدیثوں اور آیتوں کی روسے بہشت میں جانے کے لئے ایمان شرط ہے) (نہا یہ میں ہے کہ ذکر کو ذیذ ب اس لئے کہتے ہیں کہ وہ لہتار ہتا ہے) -

فَكَاتِنَى اَنْظُو اللّٰ يَدَيْهِ تَذَبْذَبَانِ - جِسے مِيں اس كَ دونوں باتھوں كو دكھ رہا ہوں وہ كل رہے ہيں ( يعنى آستينس) -

#### الخاستالخانث

#### باب الذال مع الخاء

و دہ ذُخو یا ذَخو - اختیار کرنا' ضرورت کے لئے چھپا رکھنا' تیار

ذَخِيْرَةٌ-(ذُخُوَّ ے ماخوذ ہے) جو چیز ضرورت کے وتت صرف کرنے کے لئے جوڑ کررکھی جائے۔ كُلُوْا وَادَّخُووُأُ-ابِ قرباني كا كُوشت كهاوَ اور ركه بهي

اِدِّخَارٌ اصل میں اِذْتِخَارٌ تھا-تا کو ذال سے بدل ویا پھر ذال کوذال سے اور دال کو دال میں ادغام دیے دیا۔ بعض نے تا کو ذال ہے بدلہ اور ذال کو ذال میں ادغام دے دیا۔ اس طرح اِذِّ بَحَارُ بنا-معنی وہی ہے جو ذُبُحُوٌّ کے ہیں-أُمِرُوْا أَنْ لاَّ يَدِّجِرُوْ ا فَاذَّخَرُوْا - اصحاب ما يَده كويهَ عَلَم ہوا تھا کہ جمع کر کے رکھیں' لیکن انہوں نے جمع کر کے رکھا۔ أَرْجُو ذُخْرَهَا- مِن عَابِهَا مول وه مير ، لئ جمع

اَلَلَّهُمَّ اجْعَلُهُ اَجْوً وَّذُخُورًا- اے الله!اس میت کو ہمارے لئے اجر اور آخرت کا ذخیرہ کر ( یعنی آ خرت میں ملے)-

مِنَ الْاَمْدِ الْمَذْخُورِ الْإِتْمَامِ فِي الْحَرَمَيْنِ-حَرِين مِن کوئی کامکمل کرنا آخرت کا ذخیرہ ہے۔ اِذْ خَوْ - ایک خوشبو دارگھاس ہے' جس کا ذکرا ویر ہو چکا

#### باب الذال مع الراء

ذَرْأً- پيدا كرنا' دانت گرجانا-

إِذْرَاءٌ -غصه كرنا ' دْرانا ' بهانا ' لا جار كرنا -

آعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ مَا خَلَقَ وَ ذَرَأَ وَبَرَأً - میں اللہ کے بورے حکموں کی پناہ جا ہتا ہوں ان چیزوں کی برائی ہے جن کواس نے بنایااور پیدا کیااور نکالا – كَانَ عِلَى بُرُدَةٌ لَّهَا ذَبَاذِبُ - سِي ايك عادراور عقا جس میں ماشیے گئے تھے ( یعنی سرے جوجھالر کی طرح ملتے

وَإِلَّا فَأَنْتَ مِنَ الْمُذَبُذَبِيْنَ - نَكَاحَ كري ورنه تواده السُّكَّة لوگول میں سے ہوگا ( ندمومن کیونکدمومنوں کی سنت نکاح ہے ، نہ در دلیش نصر انی ' کیونکہ تو ان کے طریق برنہیں ہے )۔ ذَبِرٌ -لكهنايرُ هناجانناسجهنا-

ذَبَّارَةٌ - الحجي طرح ديكينا -

مِنْهُمُ الَّذِي لَا ذَبْرَلَهُ ( بهشت كول يانج طرح ك ہوں گے )ان میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی زبان نہیں (الحچمى طرح بولنانہيں جانتے) ياان ميں سمجھنہيں-

كَانَ يَذُبُرُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَ و مضبوطى ك ساتھاں کوآنخضرت ہے روایت کرتے۔ ذَابِرُ - احِهاجيدِ عالم-

مَاأُحِبُّ اَنَّ لِي ذَبُرًا مِّنْ ذَهَبٍ - بَهُ كوينوابش بيل كه سونے کا ایک پہاڑمیرے یاس ہو-

ذَبُرٌ - جبش كى زبان ميں پہاڑ كو كہتے ہيں-أَنَّا مُذَابِرٌ - مِن جانے والا ہوں-

ر. و مؤر و . ذبل ياذبو ل - گھٹ جانا' سو کھ جانا' دبلا ہونا -

مَاتَسْأَلُ عَمَّنُ ذَبُلَتُ بَشَرَتُهُ-(عمرو بن معودٌ نے معاویة ؑ ہے کہا) تم کیا حال یو چھتے ہواں شخص کا جس کا بدن سو کھ گیا ہو ( اس کی تاز گی اور رونق مٹ گئی ہو )۔

#### باب الذال مع الحاء

ذَ حُلُّ - بدله حابنا 'وثمنی' کینه-

مَاكَانَ رَجُلٌ لِيَقْتُلَ لهٰذَا الْغُلَامَ بِذَحْلِهِ إِلَّا قَدِ اسْتَوْفٰی - اگر کوئی مرداس لڑ کے کو بدلہ لینے کی نیت ہے مار ڈالے 'تواس نے اپنابدلہ پورالے لیا۔

اَللَّهُمَّ اطْلُبُ بِذَحْلِهِمْ وَوَتُرِهِمْ وَدِمَائِهِمْ- يَا اللهِ! ا ماموں کا بدلہ ٔ ان کاعوض ٔ ان کے خون کا معاوضہ لے۔ ذَحُولٌ - " ذحل " كى جمع ہے - جيے فَلْسٌ كَى فُلُوْسٌ

## لكَالِئَ لِلْهِ فِي الْ إِلَى اللَّهِ اللّ

ذَرُ ءٌ اور خَلُق كِ معنى ايك مين (بعض في كهاذَرُهُ خاص اولا دكايدا كرنا)-

ذَرَادِی الْمُشْوِ کِیُنَ-مشرکوں کی اولا د (جوایا م طفولیت میں مرجائے 'آخرت میں اس کا کیا حال ہوگا؟ اس بارے میں اختلاف ہے اور صحح تو تف ہے -حضرت خدیجہ نے آنخضرت کے حضرت خدیجہ نے آنخضرت کے حضرت کیا 'میرے دو بچ جوز مانہ جاہلیت میں پیدا ہوئے تھے (یعنی الحکے شوہرہے) وہ کہاں رہیں گے؟ آپ نے فر مایا دوز خ میں - انہوں نے کہا پھر آپ سے دو بچے پیدا ہوئے؟ جواب میں فر مایا وہ بہشت میں رہیں گے) -

نَهیٰ عَنُ قَنُولِ الذَّرَادِيُ - بَحِول اورعورتول كَاللَّ منع فرمايا - فرمايا -

تُحَسُبُ الْحَوَامِ يَبِينُ فِي الذَّرِيَةِ-حرام كما كَى كااثر اولا د میں ظاہر ہوتا ہے (اولا دبد معاش اور آوار و لاگل ہے) -ذَرُبِّ - تیز کرنا 'جیسے ذَرَبُ حدت اور تیزی' اور گر جانا' پیپ بہنا -

فِیُ اَلْبَانِ اللابِلِ وَاَبُوا لِهَا شِفَاءٌ لِلذَّرَبِ-اون کے دورھاور پیٹاب میں ذرب کی تندرتی ہے-

ذُرُبِّ - معدے کی بیماری ہے جس میں غذا گرز جاتی ہے تھے طریق پرہضم نہیں ہوتی لینی (وُس پائپ سیا) بدہضمی (محیط میں ہے کہ' ذرب' اور ہیضہ میں بیفرق ہے کہ ہیضہ میں دست و قے دونوں ہوتے ہیں اور ذرب میں صرف دست آتے ہیں اور ہیضہ کی بیماری مُمزُمِن نہیں ہوتی' ذرب کی بیماری مدت تک رہتی ہے)-

اِلَیْکَ اَشُکُو دِرُبَةً مِنَ الدِّرَبِ (بیاعثی شاعر نے اپی یوی کی شکایت میں آنخضرت کو سائی یعنی) میں خرایوں میں سے ایک خرابی کی شکایت آپ ہے کرتا ہوں' یا بدز بانیوں میں سے ایک بدز بانی کی - (مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی عورت خائن یا برز بان ہے) -

اِنِّی رَجُلٌ ذَرِبُ الِلَسَانِ - میں ایک تیز زبان والا آ دمی ہوں (سخت ست کہ بیٹھتا ہوں) -

شَکَا ذَرَبَ لِسَانِهِ-اپن زبان کی تیزی کی شکایت کی-ذَرِبَ النِّسَاءُ عَلَی أَزُواجِهِنَّ-عُورتیں اپنے شوہروں پر زبان دراز ہو گئیں (ایک روایت میں ذَنِرَ النِّسَاءُ ہے جیسے اویرگزر چکا-)

مَّ الطَّاعُونُ قَالَ ذَرَبٌ كَالدُّمَّلِ - طاعون كيا ہے؟ انہوں نے كہا ايك زخم ہے وال كى طرح (محيط ميں ہے كه '' ذرب' وه مرض جواچھا نہ ہو) (عرب لوگ كہتے ہيں: ذَرَب الْجَرُ خُ - جب زخم لا علاج ہوجائے'كى دوا ہے جنگانہ ہو) -

شَكُونُ إِلَى أَبِي جَعَفَرَ ذَرِبًا وَّجَدُتُهُ - مِيس نَ امام الو جعفر سے جگر کی بیاری کا شکوہ کیا ( مجمع البحرین میں ہے کہ ذَرِبْ بِرَسِرہُ راجگر کی ایک بیاری اور ذَرَبْ بِفتح را معدہ کی بیاری جس میں کھانا ہضم نہ ہو) -

لِسَانٌ ذَرِبُ - فَسِيحُ زَبَانِ مِا فَحْشُ زَبَان -إِمْرَأَةٌ ذَرِبَةٌ - زبان دراز ورت -

ذَرُ حٌ - اڑا دینا' کھیلا دینا -ذُرَّا حٌ - کیڑا اڑالنا -

رَى فُرَّاحٌ اور ذُرُّوُحٌ اور ذَرِّيُحٌ اور ذَرُّوُحٌ اور ذُرُوحٌ

### الراط المال المال

اور ذُرُوعٌ اور ذُرَاعٌ ذرَّعٌ اور ذَرِيْحَةٌ اور ذُرُنُوعٌ اور ذُرُحُوعٌ اور ذُرَحْوَعٌ اور ذُرُّحُوعٌ اور ذُرَّحُوعٌ بيسب ايک کيڑے کے نام ہیں جوسرخ رنگ کا ہوتا ہے اس پر کالے نشان ہوتے ہیں'اڑتا ہے سے کیڑاز ہر بلا ہوتا ہے۔ ذُرًا 'ج - گیہوں کے کیڑے یاصنو پر کے کیڑے کو بھی کہتے

ڈُرا ع - گیبول کے کیڑے یاصنوبر کے کیڑے کو بھی کہتے ۔ ۔۔

مَّ مَا بَیْنَ جَنْبَیْهِ مُکمًا بَیْنَ جَرْبیٰ وَاَذُرُ حَ-حوض کور کے مائین جَنْبیْهِ مُکمًا بَیْنَ جَرْبیٰ وَاَذُرُ حَ-حوض کور کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا جر لی اوراذرح میں (بید دونوں ملک شام میں ہیں' ان کے درمیان تین دن کا راستہ ہے)-

ذَرُّ - بکھیر دینا' بھیلا دینا' بھٹ جانا' مولکہ نکالنا' بیشانی کے بال سفید ہوجانا -

> ذِرَارٌ -غصه کرنا'غصه ہے مند پھیرلینا -ذرّ -چیوٹی لال چیوٹی -

ذَرَّةٌ - یہ' ذَرُّئُ'' کا مفرد ہے( کہتے ہیں کہ بیہ سوچیونٹیاں ایک جو کے دزن میں ہوتی ہیں ) -

ُ ذَرَّةٌ - اس کو بھی کہتے ہیں - جو ہوا میں باریک باریک نظر ۔ آتا ہے-

لَا ۚ تَقُتُلُ ذُوِيهَةً وَلَا عَسِيْفًا (ٱ تخضرتً نے لڑائی میں ایک عورت کو دیکھا جوثل کی گئی تھی فرمایا خالد ؓ ہے کہدوو کہ) عورتوں بچوں کواسی طرح مزدوروں کومت مارو-

ذُرِيَّةً - كَتِمَ مِينُ نسل أنساني كومرد ہو ياعورت ( حديث ميں ورتيں مراد ميں – )

حُجُوْا بِاللَّرِيَّةِ وَلَاتَا كُلُوْا اَرْزَاقَهَا وَتَذَرُوُا اَرْبَاقَهَا وَمَدَوُلُ اَرْبَاقَهَا فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُؤْمِنِ الللللْمُ اللللْمُ اللَّلِمُ اللللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ اللللْمُوالِمُ اللللْمُ الللْم

رَأَيْتُ يَوْمَ حُنَيْنِ شَيْئًا ٱسُودَ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ فَوَقَعَ اِلَى الْاَرْضِ فَدَبَّ مِثْلَ الذَّرِّ وَهَزَّمْ اللَّهُ الْمُشْرِكِيْنَ - ش

نے جنگ حنین کے دن ایک کالی چیز دیکھی (دوسری روایت میں ہے کالی کملی کی طرح) جوآ سان سے اتر رہی ہے آ خروہ زمین پر آ رہی اس میں سے چھوٹی چھوٹی لال چیونٹیوں کی طرح کوئی چیز ریگتی ہوئی چلی اور اللہ تعالی نے مشرکوں کو بھگا دیا۔ (شاید پیز ریگتی ہوئی چیونٹیوں کی شکل میں)۔

وَسَہٰی ذَرَارِیَّهُمُ (ان میں جولوگ لڑنے والے تھان کو توقتل کیا )اوران کی عورتوں بچوں کوقیدی بنایا-

اَقْبَلَتُ هُوَاذِنُ بِنَعَمِهِمْ وَ ذَرَادِیِهِمِ- ہوازن کے لوگ
اپ مویش اور عورتوں بچوں کو ساتھ لے کر آئ (عرب
لوگوں کا قاعدہ تھا جب جم کرلڑنا چاہتے تو عورتوں بچوں کو ساتھ
لے جاتے تا کہ کوئی بھا گنا گوارا نہ کرے اس خیال ہے کہ
عورتیں بچے دشمن کے ہاتھ میں گرفتار ہوجا کیں گے)۔

وَلْيُخْلُفُوْ احَبَّةً أَوْ ذَرَّةً أَوْ شَعِيْرةً - بَعلا ايك دانه تو انا خ كاپيدا كريں يا ايك چيونځ تو بنائين ايك جوتوپيدا كري (ليمن نه ناتات پيدا كريكتے بهن نه حيوان) -

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ أَوْ خَوْدَلَةٍ - ایک چیونی یا رائی کے دانہ کے برابر (ایک روایت میں ذرہ ہے لینی جوارکا دانہ ) -

سُنِلَ عَنْ ذَرَادِی الْمُشْرِكِیْنَ-مشرکوں کے بچوں کو آپ سے بوجھا' وہ کہاں رہیں گے' (بہشت میں رہیں گے یا دوزخ میں؟)-

ذَرَارِی الْمُسْلِمِیْنَ-مسلمانوں کے بیجویکسْتبِیْحُ ذَرَارِیْکُمْ-اور تہراری عورتوں بیوں کا مالک
بن جائے (ان میں جس طرح چات تعرف کرے)کُلُّ ذُرِیَّة ذَرَاهَا-برایک خلقت جس کو بنایالَیُدَرُّ عَلٰی رَأْسِ الْعَبْدِ مَا ذَامَ فِیْ صَلْوَتِهٖ- بندہ جب
تک نماز میں رہتا ہے اس کے سر پر نچھاور ہوتا رہتا ہے (جیسے
بادشاہوں کا قاعدہ ہوتا ہے کہ جوغلام اچھی خدمت بجالاتا ہے
اس کے سر پرسے زرد جوا بر ثارکرتے ہیں)اس کے سر پرسے نیں لیک در یہ والے میں اس پر

رحمت اللی کا فیضان ہوتا رہتا ہے۔ یُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ آمْنَالَ الذِّرِّ۔ (قیامت کے دن)

## العَالِمَا لِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

مغرورلوگ چیونٹیوں کی طرح حشر کئے جائیں گے(تا کہ ذلیل وخوار ہوں لوگ ان کو پاؤں سے روندیں گے اگر چہان کی صورت آ دمیوں کی ہوگی مگر جشاتنا چیوٹا ہو جائے گا جیسے چیوٹی یا تشبیہ صرف حقارت میں ہے نہ کہ جشم میں کیونکہ دوسری حدیث میں ہے کہ جسم کے سب اجزا جو دنیا میں تقے وہ لوٹائے جانمیں گے اس لئے بے خشد حشر ہوں گئ قُلْفَه (ذکر کی کھال جو خشہ میں کا ٹی جاتی ہے) وہ بھی لگا دی جائے گی اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالی ان کے اجزائے اصلیہ کوچیوٹا کر کے چیوٹی کے ہوئی کے

طَيَّنْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ لِإِخْرَامِهِ بِذَرِيْوَةٍ - مِينَ نَهُ الْحَصَرَتُ وَسُبُولِكُا فَى ( ذريره المحضرت كواحرام باند هتے وقت زريره كی خوشبولگا فی ( ذريره ايک خوشبو ہے - جوئی چيزوں كو ملاكر بنائی جاتی ہے - بعض نے كہا وہ ایک جوف دارلكڑی كاريزه ہے جو ہندوستان ہے آتا ہے - جمع البحرين ميں ہے كہ قصب الذريره نها وند ہے آتا ہے جہاں پر بيا گتا ہے وہاں اس كوسانپ گھير بر رہتے ہیں - بعض نے كہا عمير) -

برابرکرد ہے)۔

يُنْشُرُ عَلَى قَيِمُصِ الْمَيِّتِ الذَّرِيْرَةُ -ميت كَ قَيْص پر ذريره پھيلادياجائے-

تَكْتَعِلُ الْمُجِدُّ بِاللَّرُوْرِ -سوگ والى عورت سوكى دوا كا سرمه آئھ ميں لگاسكتى ہے-

ذُرِّی وَاَنَا اَحِوُّلَكِ - تَوْ اِندُی مِیں آٹا ڈال میں تیرے لئے حربرہ بناؤں-

اَلذَّرَّةُ تَخُرُجُ مِنْ حُجْرِهَاتطُلُبُ دِزْقَهَا - چِينَى اپْ سوراخ سے نکل کرروزی ڈھونڈھتی ہے-

فَذَرْ عَلَى كُلِّ نَوْبٍ شَيْئًا مِّنْ ذَرِيْرَةٍ وَّكَافُوْرٍ - ميت كَمِرَكِرْ مِن كَافُورٍ - ميت كم بركر م

أَبُوْ ذَرِّ - مشهور صحابي بين جو كامل دروليش اور تارك الدنيا نف-

اَلشَّيْطُنُ يُقَارِنُ الشَّمْسَ إِذَا ذَرَّتُ وَكَبَّدَتُ وَ إِذَا غَرُبَتُ - شيطان تين وقوں ميں سورج كے قريب ہوجاتا ہے' ایک تو طلوع كے وقت ووسرے استواكے وقت تيرے

غروب کےونت۔

ذَرَّ الْمُفُلُ - ترکاری بھا جی کا کویا نکلا (یعنی مولکہ سوا) خَارَّتِ النَّاقَةُ فِهِی مُذَارٌّ - اوْنُی کی عادت بدہوگئ ذَرْعٌ - ہاتھ سے نا پنا' غلبہ کرنا' سفارش کرنا' اونٹ کے ہاتھ پر
پیرر کھنا اس پر سوار ہونے کے لئے 'پیچے سے گلا گھونٹنا فَرَعٌ - ہاتھ سے پینا' سفارش قبول کرنا' تھک جانا قَذْرِیْعٌ - پیچے سے گلا گھونٹنا' اقرار کرنا - خبر دینا' اونٹ کا
ہاتھ با ندھ دینا' ہاتھوں کا ہلانا -

مُذَارَعَةً- ملانا' ماپِ كربيخِنا-إذْ ذَرًا عُ-صاحب اولا دہونا' اف

اِذْرَاعٌ - صاحب اولاد بونا افراط كرنا المتصد لينا - النّبِيّ عَلَيْ الْحُبّةِ - النّبِيّ عَلَيْ الْحُبّةِ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الله عليه واله وسلم ن چغه ك تلے سے اپن ونوں بانہیں نكال لیں (اس لئے كه آستینس شك تھیں) چڑھ منہیں علی تھیں) -

وَعَلَيْهِ جُمَّازَةٌ فَاَذُرَعَ مِنْهَا يَدَهُ (ايك روايت مين فَاذَرَعَ بَ) آپ ان كاايك كرته پنج تصوّو اپنا باته اس مين سے فالد-

حُسْبُكَ إِذْ قَلَّبَتْ لَكَ ابْنَةُ أَبِي فَحَافَةَ ذُرَّبِعَتَلَيْهَا (حَضِرت نِيبُ فَحَافَةَ ذُرَّبِعَتَلَيْهَا المحضرت على آپ كوتو يه كافى ہے كه ابوقافة كى بيمي (حضرت عائشه رضى الله عنها كى طرف اشاره ہے - ابوقافه ان كے دادا سے ) ابنى چھوئى بانبيں الث دے (يعنى آپ تو اى كى محبت ميں سرشار بيں دوسرى بيويوں كى رواہ نبيں كرتے) -

تَلِلُونُ آمُنَ كُمْ رَحْبَ اللّهِ رَاعِ - اپنا سردارا يَصِحُف كو مقرر كروجوز وراور قوت والا ہو (سردارى اس پرزيب دے) مقرر كروجوز وراور قوت والا ہو (سردارى اس پرزيب دے) (اصل ميں ذراع كہتے ہيں بانہہ كو ليمنى كہنى سے ليم رَجَع اذرع اور ذرعان ہے - فقہاء كن ديك ذراع مساوى ہے ٢٢ انگليوں كے بعن ملى ہوئى ٢٢ انگليوں كے برابر - اس كو ذراع مائيكر باس كہتے ہيں - ) فكر وفي ذريعى - اس كا مرتبہ مير بي نزديك برا ہو گيا - (يعنى ميں نے اس كو باوت سمجھا) -

## الكانات المال المال المال الكانات الكانات الكانات الكانات المال ال

ذَرْعُ الرَّجُلِ -آ دى كى طاقت-

لَنَا مَسْنَلَةٌ وَقَدْضِفُنَابِهَا ذَرْعًا- بَمَ ايك مسَله مِن حيران ره ك ي بي (لين اس كاجواب نبيس دے سكتے -)

مَصِیْرُ کُمْ اِلٰی اَدْ بَعَهِ اَذْرُع - تم کوآخرکار چار ہاتھ مجرجگہ (قبر) میں جانا ضروری ہے (جیئے ہندی میں کہتے ہیں'' ابی دو گز جائے اور دس گز کپڑا'بس وہی اپنا' ہاقی سب جھگڑا )۔

اکُفَرُ مَنْ یَّمُوْتُ مِنْ مَوَ الِیْنَا بِالْبَطْنِ الذَّرِیْعُ - ہمارے غلاموں یا دوستوں میں سے اکثر پیٹ چل کرمریں گے' (یعنی اسہال سے )-

اَذُرِ عَاتٌ - شَامِ مِينِ الكِ مِقَامِ كَانَام بِ-ذَرُفٌ - يا ذَرَفَانٌ ياذَرُوفُ يا ذَرِيْفٌ يا تَذْرَافُ بَهِنا 'ستى ہے آہتہ چلنا -

فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتُ مِنْهَا الْعُيُونُآ تخضرت في عَظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتُ مِنْهَا الْعُيُونُآ تخضرت في مهم كوالياعمه وعظ سنايا جس كى وجه سے آتكس به لكيس (يعنى لوگ رود يئة أنوجارى ہو گئے) هَا آنَا الْآنَ ذَرَّفْتُ عَلَى الْخَمْسِيْنَ - اب تو ميں پچاس سال سيم تجاوز ہوگيا (يعنى پچاس سے زياده عمر ہوئى) و عَيْنَاهُ تَذُرِفَانِ - آپ كى دونول آتكھول سے آنو بہہ رہے تھے -

فَاذَاعَيْنَاهُ تَذُرِفَانِ فَقُلْتُ مَالَكَ قَالَ اَتَانِيْ جِبُرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَانْحَبَرَنِيْ اَنَّ اُمْتِيْ سَتَقْتُلُ ابْنِيْ هٰذَا فَقُلْتُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَانْحَبَرَنِيْ اِنَّ اُمْتِيْ سَتَقْتُلُ ابْنِيْ هٰذَا فَقُلْتُ هٰذَا قَلْتُ الْمِيْهِ السَّلَامُ مِيرِ عَلَيْ الْمِيلِ الْمِيلِ اللهِ مِيرِ عَلِيلًا عَلِيلًا السَلامُ مِيرِ عَلِيلًا عَلَيْهِ السَلامُ مِيرِ عَلِيلًا عَلَيْهِ السَلامُ مِيرِ عَلَيْ اللهُ مَيرِ عَلَيْهِ السَلْمُ مِيرِ عَلَيْ السَّلَامُ مِيرِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ السَّلَامُ مِيرِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

اس حدیث کوحا کم نے روایت کیا اور کہا سیح بخاری وسلم کی شرط پر۔ سیح بخاری میں حضرت انس بن ما لک اور عبداللہ بن عرر اور ایات سیحہ متندہ موجود ہیں۔ جن اور امام زین العابدین سے روایات سیحہ متندہ موجود ہیں۔ جن

ِ فَكَسَرَ وَٰلِكَ مِنْ ذَرْعِیْ -اس نے میری ہمت تو ژ دی -بیر ے عزم کوروک دیا -

اَوْ حَی اللّٰهُ اِلَیْهِ اَنِ ابْنِ لِی بَیْتًا فَصَاقَ بِلْاِكَ ذَرْعًا-اللّٰه تعالیٰ نے حضرت ابرا ہیم کووتی جیجی کہ میرے کئے ایک گھر نا! وہ ننگ دل ہو گئے یاعا جز ہو گئے نہ بنا سکے-

كَانَ ذَرِيْعَ الْمَشْيِ - آنخضرتٌ قدم برها كر جلدى جلدى جلاك جلاك جلاك جلاك الم

فَاكُلُ اكُلُّا ذَرِيْعًا - جلدى جلدى بهت ساكھا گيا-ذَرَعَهُ الْقَنْ فَلَا قَصَاءَ عَلَيْهِ - اگر روزه داركوآپ بى آپ تے ہوجائے (خودائے اراده سے قے نہ كرے) تواس برروز كى تضالا زم نہ ہوگى (كونكه اس كاروزه نہيں تُوٹا)-كَانُوْ بِمَذَارِعِ الْيَمَنِ - وه يمن كے ان گاؤں ميں تھے جو بنہ كرتريب باغات اور جنگل كے درميان واقع ہيں-

خَيْرُ كُنَّ اَذُرَعُكُنَّ لِلْمِغْزَلِ - ثَمْ مِن بِهِرْ وَه عُورت ہے جوچے خدخوب کا تی ہو-

مَوْتًا ذَرِيْعًا - جلدي كي موت ياوسيع موت-

کَانَ مَلَنَا فَیْ مُیْتِ مُیمِثُ اللّهِ رَاعَ - آنخضرت دست کا گوشت بند کرتے تھ (چونکہ وہ بے ریشہ اور مزیدار ہوتا ہے اور جلدی گل جاتا ہے ) -

متر جم کہتا ہے میں تو ہمیشہ دست یا گردن ہی کا گوشت کھا تا ہوں اور ران کا گوشت مجھے کو بالکل پسند نہیں ہے۔ بعض لوگ ران کے گوشت کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف طبائع کے لوگ بنائے ہیں۔

مَا يَكُونُ بَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ - اس ميں اور بہشت يا دوزخ ميں ايك ہاتھ كا فاصله ره جاتا ہے (مطلب يہ ہے كه بالكل بہشت يادوزخ ميں جانے كةريب ہوجاتا ہے)-

نَاوَلَيْنِي ذِرَاعًا فَذِرَاعًا - اس نے مجھ کوایک دست دیا پھر اور میں تا۔

لَوْ اُهْدِی اِلَیَّ ذِرَاعٌ - اگر کوئی مجھ کو ایک دست ہریہ کے گور پر بیھیے -در پر بیھیے ا

. ويونه إمراة ذراع -خوب جرند كاتنے والى عورت-

## الكالمان الا المال المال

ے امام حسین کا قتل ہونا ثابت ہے اور ترندی نے ام المومنین احضرت ام سلمہ سے روایت کی کہ انہوں نے خواب میں آ تخضرت کو پریثان حال دیکھا۔ سب پوچھا تو فرمایا۔ میں ابھی وہاں گیا تھا جہاں حسین مارا گیا اور تمام مورخین اور سیر کا اس پراتفاق ہے کہ جناب امام حسین کر بلا میں شہید کئے گئے۔ اور آپ کا سرمبارک پہلے ابن زیاد ملعون پھریزید کے پاس لایا اور آپ کا سرمبارک پہلے ابن زیاد ملعون پھریزید کے پاس لایا گیا۔ بایں ہمہ جوکوئی آپ کی شہاوت کا افکار کرے وہ محض ہے وقوف اور جاہل ہے۔

واقعہ: جب میں دمش میں مجد بنی امیہ میں گیا تو وہاں ایک طرف چھوٹا سا گنبد بنا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام حسین کا سرمبارک وہاں مدفون ہے۔ یہ بھی ایک تول ہے مگرضے قول ہیں ہے کہ آ ب کا سرمبارک بالا تفاق کر بلائے معلیٰ میں ہے۔ دمشق میں عجیب اتفاق ہوا۔ جب میں اس گنبد کی زیارت کو گیا تو اس کے نزد یک جاتے ہی واقعہ شہادت کا تصور بن گیا اور میں چینیں بار مار کر رونے لگا۔ سارے عرب جو حاضر سے وہ تعجب کرنے میرا رونا تھتا ہی نہ تھا اور بار بارعر بی زبان میں کہتا'' ہائے ہماری برضمتی کہم آ پ کے بعد پیدا ہوئے اگر اس وقت ہوئے جب آ پ کر بلائے معلیٰ میں گھر گئے سے تو پہلے ہم آ پ پرتھدق ہوجاتے' پھرکوئی ملعون آ پ پر ہاتھ ڈالا تو خیر۔ صل علی مُحمد یہ گھر کے تھوتو پہلے ہم آ پ پرتھدق ہوجاتے' پھرکوئی ملعون آ پ پر ہاتھ ڈالا تو خیر۔ صل علی مُحمد یہ گھر گئے تھیں۔ جب کوئی آ کھ

صلِ علی محمد کلما درفت عین- جب و ۱ سم آنسو بہائے تو حفرت محمد پراپی رحمت اتار-ذَرَّفَ عَلَی الْمِأَةِ تَذْرِیْفًا -سوسے بڑھ گیا-ذَرْقٌ لِعِنی ذَرْقٌ - لِینی برندے کا بیٹ کرنا -

قَاعٌ تَحْفِیْرُ اللَّرَاقِ - ایک میدان جس میں ذرق بہت تھ (وہ ایک مشہور بھاجی ہے جس کو حند قوق کہتے ہیں ) -ذَرُوٌ یا ذَرْیٌ - اڑا دینا' کھیلا دینا' بھیر دینا' توڑ دینا' جدا کردینا' جلدی ہے گزرجانا -اِذْرَاءٌ - اڑا دینا' بھیردینا -

اِنَّ اللَّهُ خَلَقَ فِي الْجَنَّةِ رِيْحًا مِّنْ دُوْنِهَا بَابٌ مَّغُلَقٌ لَوْفُتِحَ ذٰلِكَ الْبَابُ لَآذُرَتُ مَابَيْنَ السَّمَاءِ وَالْآرْضِ - الله تعالى نے بہشت میں ہوا بنائی ہے جوا یک بند درواز کے سے رکی ہوئی ہے اگر وہ دروازہ کھول دیا جائے تو جنی چیزیں آسان اور زمین کے درمیان ہیں ان کو یہ ہوا اڑا دے - (ایک روایت میں لَذَرَتِ الدُّنْیَا وَمَا فِیْهَا ہے یعنی دنیا اور جو پھاس میں ہے سب کواڑا دے ) -

ذَرَتِ الرِّيْحُ اور اَذْرَتْ اور تَذْرُوْ اور تُذُرُوْ اور تُذُرِیْ سب کے
ایک معنی میں کینی اڑا دیا اور اڑاتی ہے۔قرآن میں ہے۔
تَذُرُوْهُ الرِّیَاحُ۔ ہوا کیں اس کواڑا دیتی ہیں۔
تَذُرِیَةُ الطَّعَامِ اِناجَ کو بھوسا نکالئے کے لئے اڑانا۔
اِذَامُتُ فَا خُو قُونِنی ثُمَّ ذَرُونِنی فِی الرِّیْح۔ جب مر
جاؤں تو ایسا کرنا کہ میری تعش کوجلانا۔ پھر ( را کھ ) کو آندھی
میں اڑا دینا ( کیونکہ اگر اللہ تعالی مجھ کو پالے گاتو سخت عذاب کرے گا' ایسا عذاب کس کو نہ کیا ہوگیا) (ایک روایت میں
کرے گا' ایسا عذاب کس کو نہ کیا ہوگیا) (ایک روایت میں
دُرُّونِنی ہے بہضمہ ذال معنی وہی ہیں' یعنی آندھی میں پھیلا دیا۔

یدرو االرو ایقذرو الویم الهشیم - روایت کواس طرح بیان کرتا ہے جیسے سوکھی گھاس کو ہوا اڑاتی ہے ( یعنی جلدی جلدی جلدی ہے سوچے ) -

اَوَّلُ مَنْ يَّدُخُلُ النَّارَ ذُوْ ذَرُوَةٍ لَا يُعْطِى حَقَ اللهِيهلِهِ وَ فَحْصُ دوزخ مِن جائے گاجو مال دار مواور الله كاحق زكوة
ادائه كرتا مو-

ذَرُوَةُ ثَرُوَةٌ - مال دارى اورتو نگرى -اَتِى رَسُولُ اللهِ مَلَظِيْهُ بِإِمِلٍ غَرِّ الدُّرىٰ - آتخضرت كياس سفيدكو بان والياونث لائع كيّ -

ذُرای جمع ہے ذِرْوَةٌ کی لیعنی کو ہان کی بلندی اور ہر چیز کی ندی-

ذَرْوَةٌ الْجَبَلِ - بِهَارُ كَي چُولُ -

لے راقم کوالی کوئی ایک روایت بھی بخاری و سلم نے بیں ملی جبکہ حضرت حسین کی شہادت کی آنخضرت کو پیشگی خبر سے متعلق تمام روایات ضعیف ہیں۔ البتہ کر بلا میں واقعہ شہادت ہے کہ کومجال انکار نہیں۔ (م)

#### العَلَالَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

کنویں میں آنخضرت پرجادوکا سامان رکھا گیاتھا)-ذَوْرُانَ ایک مقام کا نام ہے جوقد بدار رجفہ کے درمیان واقع ہے-

اَطُولُ مَا كَانَتُ ذُرَّى - وہ اونٹ خوب لمب كوبان والے ہوں گے ( لینی اس صورت میں جب وہ دنیا میں پورے قد وقامت كے اچھے تو انا اور فر ہداونٹ تھے ) -

اِلَّا فِی ذُرُوَةٍ مِّنْ قَوْمِهِ- اپنی توم کے بلنداور شریف لوگوں میں-

شَرَابٌ مِّنَ الدُّرَةِ-جوار کی شراب-لِفَرَقِ مِّنْ ذُرَةٍ-جوار کا ایک فَرَق ( فرق ایک پیانه کا نام ہے جس میں پولہ صاع غلمآ تاہے )-

مِذْرَوَ انَّ-رونوں چوتڑوں کے کنار ہے۔ ذِرْوَةُ اِلْاسَلَامِ وَسَنَامُهُ الْجهَادُ- اسلام کی چوٹی اور کوہان جہاد ہے(یعنی اسلام کارکن اعظم ہے)-ذُرًی الْا کھام-ٹیلوں کی چوٹیاں-

#### باب الذال مع العين

ِ ذَعْتُ - گلاگونٹمایا دھکیلناجیسے دَعْتُ ہے-

إِنَّ الشَّيْطُنَ عَرَضَ لِي يَقُطعُ صَلُوتِي فَآمُكَنيِي اللَّهُ مِنْهُ فَلَا عَتَهُ - شيطان مير بسامن آياميرى نماز تو رُن كُو پھر الله الله تعالى نے مجھكواس پر قدرت دئ ميں نے اس كا گا گھوٹايا زور سے اس كا ديا ) نبايہ ميں ہے كہ ذَعْتُ كِمعَىٰ مَىٰ ميں لو منے كيھى ہيں -)

کانَ عِنْدُنَا رَجُلُ یَشْتِمُ الشَّیْخَیْنِ فَرای عُمَرَ فِی الْمَنَامِ فَذَعَنَهُ فَلَوَّتَ ثِیَابَهُ فَجَاءَ نَا تَائِبًا (اصمعی نے کہا) ہمارے پاس ایک فض رہنا تھا جوشیخین (حضرت ابو بحراور حضرت عمر کو برا کہا کرتا تھا۔ ایک باراس نے خواب میں حضرت عمر کودیکھا کہ انہوں نے اس کا گلا گھوٹا کیہاں تک کہ اس کا پاخانہ خطا ہو گیا (اٹھا تو کپڑے سب آلودہ) آ خراس نے ہمارے پاس آ کر تو بہ کی (ای طرح ایک دوسری حکایت ہے۔ ایک خض درود شریف میں آ نخضرت کے نام کے ساتھ ہے۔ ایک خص درود شریف میں آنخضرت کے نام کے ساتھ

ذُرُوَةُ الْمُجَبِّلِ ( محيط مين ہے كد ذُرُوَةٌ بهضمه ذال اور به اسرة ذال) او نجی جگه (عرب لوگ كہتے مين:

هُوَ فِی ذُرُووَ الشَّرَفِ-وہ شرافت کے ٹیلے پر ہے (لیمن بڑا شریف ہے)-

عَلٰی ذِرُوَةِ کُلِّ بَعِیْرٍ شَیْطُنٌ - ہراونٹ کی کو ہان کی بلندی پرشیطان رہتا ہے-

سال عائشة الخوروج إلى البصرة فابت عليه فمازال يفيل في التروة والغارب حتى الجابتة - حضرت زير في التروة والغارب حتى الجابتة - حضرت زير في التروة والغارب حتى الجابتة - حضرت عائش ك وحفرت عائش ك وحب بهت بهت الوك حضرت عائش ك مخالفت برائه كرف بهول على الرسبل كران سے معن ك مخالفت برائه كرف الوں كو مائيس ك انہوں نے نه مانا فيل وقت كى مخالفت برى مجھى اليكن زير برابركو بان اور فليفه وقت كى مخالفت برى مجھى اليكن زير برابركو بان اور حضرت عائش راضى بوگئيس (آخر عورت ذات تھيں حضرت عائش راضى بوگئيس (آخر عورت ذات تھيں حضرت عائش مرياور خندى بوقى ہے تو اس كونرم كرنے كے دبير كو بان اور كران ك تا ميں جو حضرت كا محاورہ ہے ميں اوركو بان اور گردن كے تا ميں جو مقام ہے اس كونارب كتے بيں اوركو بان اور گردن كے تا ميں بال ملتے اور بلتے ميں اوركو بان اور گردن كے تا ميں بنا كرآخر ميں تا كونرت مو جاتى ہے ميں وہاں كے بھى بال ملتے اور بلتے ميں تو وہ زم ہو جاتى ہے مطلب بيہ ہے كہ باتيں بنا كرآخر حضرت عائشة كو كھاليان كو نكلنے برراضى كرايا) -

بَلَغَنِیْ عَنْ عَلِیّ ذَرْوٌ مِّنْ قَوْل - (سلیمان بن جرد نے کہا) مجھ کو حضرت علیؓ کی طرف سے ایک اڑتی اڑتی ہات پنچی (یعنی ادھوری اور نامکمل) -

کیف حدیث گذا یُرید ان یُدوی مِنه (ابوالزنادای بیشه عبدالرحمٰن سے بوچھے) فلانی حدیث کیوکر ہے- ان کا بید مطلب ہوتا کہ لوگ عبدالرحمٰن کی قدرو منزلت کریں (کہ حدیث کوخوب بادر کھتاہے)-

اُذَرِی حَسْمِی اَنْ یُّشْتَمَا - میں اپنے حسب ونسب کو بلند کرتا ہوں اس سے کہ کوئی اس کو برا کہے-

بنُرُ ذَرُوَانَ - ایک کنوال تھا بی رزیق کا مدینہ میں- ( اس

# الكالمالكين البالثاث المالية المالتات المالية المالتات المالية المالتات المالية المالي

معرف میں صرف ہوئے)-ذَعْذَعَتْ بِهِ صُرُوفُ اللَّيَالِيٰ- جس كوراتوں كى تردش

۔ عادمت ہے عمر نے پریشان کر دیا-

لاَ يُحِبُّنَا آهُلَ الْبَيْتِ الْمُذَعَذَعُ (امام جعفر صادق نَ فرمایا) ہم الل بیت ہے وہی محبت نہ کرے گا جو ندعذع بو گا-(لوگوں نے عرض کیا ندعذع کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا''ولدالزنا'' (نطفۂ حرام - باتی جونطفہ حلال ہے ہوگاوہ ضرور آنخضرت کے اہل بیت سے محبت رکھے گا اور ان کی محبت کو جزوا کمان جمجتے گا)-

ذَغُوّ - زُرانا' دهمكانا -

ذُعِوَ - ڈرگیا -

مَذُعُورٌ - ڈراہوا -

ذَاعِوْ - ڈرنے والا' خبیث -

ذُعُرٌّ -خوف-

وَلَا تَذُعُوهُهُمْ عَلَى الرَّابِ مِنْ الرَّابِ اللَّابِ اللَّابِ اللَّابِ الرَّابِ اللَّابِ اللَّابِ اللَّابِ اللَّابِ اللَّابِ اللَّابِ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمُنِ الْمُل

کَذَاكَ لَا تَذُعَرُوْا عَلَیْنَا (ہم اندرائن کے پیل سے کھیل رہے تھے' ایک دوسرے کو مار رہے تھے' حضرت عمرؓ آئے تو انہوں نے اتناہی کہا) بس کرو! ہمارے اونٹوں کومت بھڑ کاؤ ( ابیانہ ہوکہ وہ ڈر کر بھڑک اٹھیں)۔

لَا يَزَالُ الشَّيْطُنُ ذَاعِرً مِّنَ الْمُوْمِنِ-شيطان مومن ع بميشه ڈرتار ہتا ہے(ایمان کے ساتھ اس کا بہکانا ہے نتیجہ ہوتا ہے- دوسرے اذان اور تکبیر کہتا ہے-شیطان اس سے ڈر کریا دتا ہوا بھا گیاہے)-

مَاذَعَرْ تُهَا- مِیں نے اس کونیس ڈرایا-لَقَدُ رَأٰی ذُعُرًا-یہ خوف زدہ معلوم ہوتا ہے-کَانَّهُ مَذْعُورٌ - جیسے وہ خوف زدہ ہے-اَذْعَرُ تُهَا- مِیں نے اس کوڈرایایا جھڑکادیا-فَأْتِنِی بِحَبَرِ الْقَوْمِ وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَیّ- قریش (ک

سیدنا کالفظنبیں کہتاتھا۔ چونکہ اس کی کتاب میں وہاں پرسیدنا کا لفظنہیں ککھاتھا-اس نے خواب میں حضرت عمرٌگو دیکھا آپ اس یرخفا ہوئے اورفر مایا تو آنخضرت کوسید نانہیں کہتا حالا مکہ آپ ً سیدالعالمین ہیں- اس شخص نے تو یہ کی- ایک تیسرا خواب خود مترجم کا دیکھا ہوا ہے- ہمارے ایک دلی دوست ڈاکٹر مرزا صفدرعلی حیدرآ بادمیں تھے وہ امامیہ مذہب رکھتے تھے جب وہ مر گئے تو مترجم نے ان کوخواب میں دیکھا ایک درخت کے پنچے مغموم اورمخرون بیٹھے میں - میں نے بوچھا کہو کیا حالت ہے؟ انہوں نے جواب دیا بری فکر میں ہول اب تک تو میں اس درخت کے نیچے بٹھایا گیا تھالیکن اب مجھ کو بورہ لے جانے کا تھم ہے دہاں بخت تکلیف اور عذاب ہے۔ میں اس آفت ہے ا یک طرح نجات یا سکتا ہوں وہ بیر کہ دنیا میں ایک مجلس کے اندر میں بیٹا تھا- اس مجلس میں شیعد صاحبان جمع تھے- ان میں سے ا یک شخص نے حضرت ابو بکرصد ان کو برا کہنا شروع کیا۔ میں ا نے اس کو ڈانٹا کدالی ہے اولی اور بدتہذیبی سے باز رہے اً لر کوئی شخص بیخبر جناب ابو بکر صدیق می پنجا دے اور وہ آ تخضرتؑ ہے میری سفارش کریں' تو شاید میں بوہرہ میں حانے ت ني حاؤل-)

ان خوابوں سے بیا خذ ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح سے بعد موت بھی جمکم و مرضی الہی تصرفات ہوتے ہیں اور طرح طرح کے فیوض و ہر کات بھی حضرات صوفیہ کا اس پراتفاق ہے اور انتاق کے ساتھ بہتو اتر ان سے اس قتم کے واقعات منقول ہیں' جن کا انکار نہیں ہوسکتا - مگر بعض اہل ظاہر نے جو تحت تشدد اور خلور کھتے ہیں ان امور کا انکار کیا ہے -

ذَعْذَعَنَهَا النَّوَائِبُ وَفَرَقَنَهَا الْحُقُوْقُ (ایک فخص کے پاس بہت ہے اونٹ تھے حضرت علی ٹے اس سے پوچھا تیرے اونٹ کیا ہو گئا آن اور زمانہ کے حوادث نے ان کو پریثان کردیا اور حقوق نے ان کو متفرق کردیا (یعن جن جن لوگوں کے حقوق مجھ پر تھے یا نکلے وہ اونٹ ان کو معاوضہ میں دیے گئے تب حضرت علی ٹے فرمایا یہ تو ا چھے معاوضہ میں دیے گئے تب حضرت علی ٹے فرمایا یہ تو ا چھے

## العالمة المال المال المال العالمة المعالمة المعا

کاروائیوں) کی اطلاح خنیہ طور پر لا! ان کومیرے او پر بھڑکا ہیں۔ نہیں (یعنی اگر وہ تجھ کو د کھے لیس گے تو جیرا تعاقب کریں گے۔ تو ہماری طزف آئے گا تو وہ ہمارے او پر بھی حملہ کریں گے' بیٹے بھانے جنگ کی تحریک ہوگی اور جس مقصد کے لئے تم کو مامور کیا جا رہا ہے تمہارے ظاہر ہو جانے پر وہ بھی فوت ہو جائے گا)۔

ذُو الْآ ذُعَادِ - يمن كاايك بادشاہ تھا'اس كا يہ لقب اس وجہ ہے ہوا كہ اس كى صورت ہولنا كہ تھی 'لوگ اس ہے ڈرتے تھے (بعض نے کہا وہ کچھوشی لوگوں كو قيد كر كے لا يا تھا'لوگ ان كو د كچه كر ڈر بے بعض نے كہا بن مانس كو بكڑ الا يا تھا'لوگ اس ہے د كچه كر ڈرے ك

ذِعْلِبٌ ماذِعْلِهَ "بيزرفآراونْنى-

تَذَعْلَبَ الرَّجُلُ - چِپِکے سے چلا-مِن فِی اُر اُر دُرارُ سے مِن اِر رہا

اَلَدِّ عُلِبُ اللَّوَ جُنَاءُ - تيز رفتاري شخت اوْمُنَ يا تيز رو بڑے کله والی اوْمُنی -

## بابُ الذال مع الفاء

ذَ فَرٌ - باس نکلنا' بو پھوٹنا خواہ انچھی ہو یابری' بغل کی بد بو-وَطِیْنُهٔ مِسْكٌ اَذْفَرُ - اس حوض کی کیچڑعمہ ہخوشبو دار مشک سرگی -

تُرا بُھَا مِسْكُ اَذْفَوُ - بہشت كىمٹى عمد مشك ہے-فَمَسَحَ رَأْسَ الْبَعِيْرِ وَذِفْرَاهُ - اونٹ كے سر پر اور اس كَانُوں كى جڑوں پر ہاتھ پھيرا-

اِنَّهُ جَزَعَ الصُّفَٰنُواءَ ثُمَّ صَبَّ فِي ذَفِوانَ - آ پ نے صفرا ،وادی کو طے کیا چر فران میں اتر پڑے-

ذَفِو اَنْ - ایک وادی کا نام ہے مکداور مدینہ کے درمیان (صفراء وادی مشہور مقام ہے مکداور مدینہ کد درمیان) وُئِی اُدِی اُنْ فی من مؤرد ہے کا کسی میں خشد اگا کہ

ثُمَّ اسْتَذْفِرِی بِغُوْبِ - پھرایک کپڑے میں خوشبولگا کر اس کا استعال کر (ایک روایت میں استَدُ فِرِی وال مہملہ ہے۔ لینی بدبور فع کر۔ مشہور روایت استَشْفِرِی ہے لیمن لنگوٹ کس لے جیسے اوپر بیان ہو چکا۔)

وَتَحْتَشِى وَتَسْتَذُفِرُ - اور بِهابه ركے اور لنگوث كس ك (مجمع البحرين ميں ہے كه تَسْتَدُفِرُ اصل ميں تَسْتَثْفِرُ هَا فاكودال سے بدل ديا) -

ثُمَّ اذْ فِرْهُ بِالْحِزْقَهِ- پھرایک چھڑے سے اس کو باندھ ے-

ذَتْ يا دِفَاتْ - مار ذالنا 'جلدي كرنا' بلكا كرنا -

سَمِعْتُ ذَفَ نَعْلَيْكَ فِي الْجَنَّةِ- (بالله) مين نے تيری جو تيوں كي آواز بہشت ميں تن (مشہور دف بوال مہله \_\_)

وَإِنْ ذَفَقَتْ بِهَمُ الْهَمَالِيْجَ - الرّحِيرَ نَ گُورْ سان كو جلدى جلدى جلدى المِيار خِليس -

اِنَّهُ اَمَوَ يَوْمَ الْمُجَمَلِ فَنُوْدِى اَنْ لَآ يُنْبَعَ مُدُبِرٌ وَلَا يُنْبَعَ مُدُبِرٌ وَلَا يُفَعَلَ اَسِيْرٌ وَلَا يَنْفَعَ عَلَى بِجَرِيْجٍ - حضرت عَلَّ نَ عَلَى بَجَرِيْجٍ - حضرت عَلَّ نَ عَلَى جَلَ جَلَ جَلَ كَ وَنَ مِنَا وَى كُرانَى ' جَرِحْضَ بِيْمُ مُورُكُر بَعَا كُاسٍ كَا جَنْكُ جَلَ كَ وَاور جَوْحُضَ بَيْجِهَا نَهُ كُرُ واور جَوْحُضَ بَيْجِهَا نَهُ كُرُ واور جَوْحُضَ فَيْجِهَا نَهُ كُرُ واور جَوْحُضَ فَيْكُمُ مِوجًا كَ اسْ كُولَ نَهُ كُرُ واور جَوْحُضَ زَخِي مِنْ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

فَدَفَّفْتُ عَلَى آبِي جَهْلٍ - مِن نے ابوجہل کا کام تمام کیا-(وہ زخموں سے چورسک رہاتھا-عبداللہ بن مسعود کے نے جاکراس کا سرکاٹ لیا)-

ُ ٱقْعَصَ اُبْنَا عَفْرَاءَ ابَا جَهْلِ وَذَفَّفَ عَلَيْهِ ابْنُ مَسْعُوْدٍ - ابُوجبل كوعفراء كے بيٹوں نے (تلواريں مار ماركر) گراديا تھا-عبداللہ بن معودؓ نے اس كا كام تمام كيا-

سُلِطَ عَلَيْهِمْ الْحِرَ الزَّمَانِ مَوْتُ طَاعُون ذَفِيفٍ-اخيرزمانه ميں ان پر جلدي كي موت طاعون كي (وبا) بَشِجي حائے گي-

وَهُوَ يُصَلِّنِي صَلُواةً خَوْيُفَةً ذَوْيُفَةً كَانَّهَا صَلُوةً مُسَافِهِ - (يس انس بن مالكُّ كَ ياس ليا) وه بلكى يهلى نماز برق م ربع على محتصر سورتين بره در من عن محتصر سورتين بره كرات من عن مطلب نبين من كه ركوع وجود برابرا دانبين كرتے تھے)-

نَهٰى عَنِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيْرِ فَقَالَتْ شَيْءٌ ذَفِيْفٌ

یُرْبَطُ بِهِ الْمِسْكُ- آنخضرتً نے سونے اور خالص رکیثی کیر سے منع فرمایا- حضرت عائشہ نے کہا ایک تھوڑا سا رہیثی کیڑا ہے جس میں مشک باندھی جاتی ہے:

مَوْتُ ذَفِيْفٌ يَحْزِنْ الْقَلْبَ- جلدى كى موت جودل كو ملول كرك (ايك روايت مين دَفِيْقٌ ہے-)

#### باب الذال مع القاف

ذَنْنُ - چبت لکانا جیسے صَفْعٌ اور قَفْدٌ ہے مُصُورُی پر مارنا' مُحورُی رکھنا۔

ذَفُنُ اور ذَفُنُ-تُعُورُي-

تُوُقِّی رَسُولُ الله مُنْتِ بَیْنَ حَا قِنَیِی وَ ذَاقِنَی -آخضرت نے میری بنسلی (دگدگی) اور ٹھوڑی کے جج میں وفات پائی (آپ وفات کے وقت حضرت عائش پر کلیدلگائے ہوئے تئے آپ کا سرمبارک ان کے سینے سے لگا ہوا تھا)۔

فَوَضَعَ عُوْدَ اللّدَوَّةِ ثُمَّ ذَقَنَ عَلَيْهَا وَقَالَ هَاتِ-(عمران بن سوده نے حضرت عمرٌ سے کہا' چار باتوں پرتمباری رعیت تم سے ناراض ہے۔ یہن کر) حضرت عمرٌ نے اپی تھوڑی ڈرّے کی نکڑی پر کھی اور فر مایا بیان کرو!

# بابُ الذال مع الكافُ

ذِ نُحُرٌ يَا تَذْكَارٌ - بيان كرنا و بن مين محفوظ ركھنا أيا وكرنا -تَذْكِرَةٌ - يادولانا نفيحت كرنا -مُذَاكَرَةٌ اور تَذَاكُو - كُفتُكُو كرنا -

إِذْ كَارٌ أُور تَذْ كِيْرٌ - ياددلانا الصيحت كرنا -ذُكُرٌ - يادركهنا -

اَلَوَّ جُّلُ يُقَاتِلُ لِلذِّنْ وَيُقَاتِلُ لِيُخْمَدَ - كُولَى آ دى اس لَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الله كَ لِنَهَ ) كُولَى اس لِنَةِ لا تا ہے كہ اس كى (بها درى كى) تعریف كریں -

وَهُوَ الَّذِكُو الْحَكِيْمُ-قرآن الياشرف بجو مُتَّكَم اور اختاف سے خالی ہے (ذکر کے معنی شرف اور فخر)-

يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ - خطبه سنت بي-

نُمَّ قَعَدُوْا اِلَى الْمُذَكِرِّ - پُرواعظ كے پاس بیٹے رہے۔ اِنَّ عَلِیًّا یَذُکُرُ فَاطِمَةً - حضرت علیٌّ حضرت فاطمهٔ کا ذکر کرتے ہیں (یعنی ان کا پیغام دیتے ہیں) -

مَا حَلَفْتُ بِهَا ذَاكِوً وَّلَا اثِوًا- كَبَر مِين في باب داداك قَم مَن اپن طرف سے بات كرنے مِين كھائى، نددوسرے كا كام فقل كرتے ہوئے-

ٱلْقُوْآنُ فِي كُوْ فَدَكِّرُوهُ - قرآن برا شريف كلام ب عزت والا اس كى عزت كرو!

اِذَا غَلَبَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ اَذْكَرَا - جب مردكا پانی عورت کے پانی پرغالب آتا ہے تو دونوں کا بچیز پیدا ہوتا ہے( یعنی لڑکائز ینداولاد) -

اذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَراَّةِ اَذْكُرَتُ بِاذُنِ اللهِ-جب مردكا بإنى عورت كے پانى پرغالب آتا ہے تو وہ الله كے حكم سے زيچ جتنى ہے۔ (اگر عورت كا پانى غالب آتا ہے تو لڑكى پيدا موتى ہے۔ اس حديث سے يہ اخذ ہوتا ہے كه نطفه ميں مرداور عورت دونوں كے پانى شامل ہوتے ہيں)۔

هَبِلَتُ أُمَّهُ لَقَدُ أَذُكَرَتُ بِه-اس كَى مال اس پرروئے اس نے اس کونر جنا (احپھاڈ انڈ کامضبوط) -

وَاللّٰهِ مَا وَلَدَتِ النِّسَاءُ أَذْ كَرَمِنْكَ - خدا كُ قَمَ عُورتوں نے تچھ سے بڑھ کركوئی مردنہیں جنا ( یعنی جوان مرد بہا درا پے عزم كو پوراكر نے والا بيطارق نے عبداللّٰد بن زبيرٌ كے بار ب میں كہا) -

اِبْنُ لَبُوْنِ ذَكُوٌ - دو برس كا نراونٹ جو تيسر سے سال ميں لگا ہو (ابن خو دُر کو کہتے ميں' تو ذَكوٌ تا كيد كے لئے ہے-بعض نے کہا جانوروں ميں ابن كا اطلاق مادہ پر بھى ہوتا ہے- جيسے

## العالمان المال العالمان العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العا

ا بن اوی (گیڈر)ا بن عرس (نیولہ) پراس لئے'' ذکر'' کہدکر اشکال رفع کردیا)۔

ابْنُ مَخَاصِ ذُكُورٍ - ايك برس كے نراونث ( ذكور كا جر على الجوار ہے-ايك روايت ميں ذكورا ہے )

لآونلی رَجُلِ ذَکْوِ - جوم دنرقریب رشته کا ہواس کے لئے

(حالا ککہ مردنر ہی ہوتا ہے۔ اس صورت میں ذکو تاکید ہوگی۔
بعض نے کہا ذکر اس لئے فر مایا کہ خنتیٰ نکل جائے ہم میں مرد
اورعورت دونوں کی نشانیاں ہوتی ہیں یااس لئے کہ عصبہ ہونے
کی تخصیص نرسے ٹا بت کریں یعنی عورت عصبہ بنفسہا نہیں ہوسکتی
یااس لئے کہ کوئی مرد کو بالغ سے خاص نہ سمجھے )۔

كَانَ يَطُوْفُ عَلَى نِسَائِهِ وَيَغْتَسِلُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ وَيَقُوْلُ إِنَّهُ أَذْكُو - آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم اين ہویوں کا دورہ کرتے ( ہرایک سے صحبت کرتے ) پھر ہر بار عسل کرتے اور فرماتے بیغسل کرنا باہ کو تیز کرتا ہے ( کیونکہ ٹھنڈے یانی ہے شسل کرنے ہے حرارت غریزی بڑھتی ہے اور باہ کوتح یک ہوتی ہے۔ اس حدیث سے آنخضرت کی قوت رجوایت معلوم کرنا حاہیے' اس وقت جب آپ کی عمر شریف پیاس سال ہے متجاوز ہو چکی تھی' اورائیں قوت کے ساتھ آپ نے مین شاب میں ایک بوڑھیعورت پرقناعت کی-اس موقعہ یر مجھ کوا یک نقل یا وآئی -مولوی علی رضا خاں صاحب ایم -ا ہے۔ جوایک متدین حق پرست عبده دار تیخان ہے اور مولوی چراغ علی صاحب شاگر درشید سرسید سے تعد د از واج کے موضوع پر <sup>ع</sup>ُنفتگو ہور ہی تھی۔ دوران میں مولوی ج<u>راغ علی صاحب نے کہا</u> کدایک عورت مرد کے لئے بہت کافی ہے۔ مولوی علی رضا خان نے فرمایا' ہاں جو کوئی ہیز اور کم قوت ہواس کے لئے کافی ہے مگریہ کیا ظلم ہے کہ ایک بیز ڈھیلا تمام دنیا کواینے اوپر قیاس کرے' اس پر بہت ہنسی ہوئی اور مولوی جراغ علی صاحب خاموش ہور ہے)۔

کُانَ یَتَطَیْبُ بِذِکَارَةِ الطِّیْبِ - آنخضرتُ مردول کی خوشبوکا استعال کرتے (جس میں رنگ نہیں ہوتا' جیسے مشک عود اور عزبر وغیرہ - اور عور تو ل کی خوشبووہ ہے جس میں رنگ ہو' جیسے

زعفران'مهندی اورسم وغیره ) -

گانوُ ایکُو هُوْنَ الْمُؤَنَّتُ مِنَ الطِّیْبِ-سحابہٌ عورتوں کی خوشبوکو (جس میں رنگ ہوتا ہے) مردوں کے لئے مکروہ جائے تھے (جیسے مہندی زعفران وغیرہ-مگر نکاح کے وقت مکروہ نہیں' جیسے دوسری حدیثوں سے ثابت ہے)۔

اِنَّ عَبْدًا اَبْصَرَ جَارِيَةً لِسَيِّدِهٖ فَعَارَ السَّيَدُ فَجَنَ مَذَاكِيْرَهُ - ايك عَلام نے مالك كى لونڈى پر نظر ڈاك مالك كو غيرت آئى اس نے علام كى (قوت) مردى كے آك اوا ديے (ليني اس كو پيجواكرديا) -

فَعَسَلَ مَذَا كِيْرَهُ- مردی كے اعضاء كو دهويا ( نينی ذكر اورخصيوں اوران كے حوالے كو ) -

فَذَكُونَ قُولَ سُكَيْمَانَ - مِيں نے سليمان كى دعايادكى (انہوں نے كہاتھا مجھ كوالي بادشا ہت دے جوميرے بعدكى كو قيامت تك نه ملئ اس خيال ہے آپ نے شيطان كوچھوڑ ديا ' ورنه آپ اس كو باندھ ديتے اور سب لوگ اس كو ديكھتے اس حديث ہے شيطان كامجسم اورموجود ہونا ثابت ہوتا ہے اور جو شيطان كے وجود كا انكاركرتے ہيں ان كارد ہے –

وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثُ يُذْكُرُ مَعَ النَّهْبَةِ-اورحديث كواوث كساته بيان كيا (يعنى اس ميس لوث كاذكركيا-) فَاذْكُرُهَا عَلَيَّ - تومير اپنام اس كود \_- اِقْ مير اپنام اس كود \_- اِقْ مَر اللهِ عَلَيْتُ فَكُرَهَا - آنخضرت عَلَيْتُ فَ اَس كو پنام ديا ہے-

لِيُنَدِّ بِحِرَهُ مِنْ كَذَا-اس كُوفَالال فَالال بالنمِل ياد وَالاَ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ (جن كا خيال نماز سے پيشتر نهيں آتا تھا' نماز ميں شيطان ياد ولاتا ہے)-

اِسْفَذْ كِرُوا الْقُرْانَ - قرآن كو پڑھتے ربو يادكرتے ربو-

جَادِیَةً تُذَیِّرُكَ بَعْضَ مَامَطٰی-تبہاری شادی ایک جوان چپوکری ہے کر دیں جوتم کو پچھ گزری ہوئی باتیں یا دولا دے (یعنی جوانی کے مزے اور چو نیلے)-

فَلَانَهُ تَذْكُرُ - فلا ل عورت عضرت عائشَهُ كي تعريف كرتى

## 

(جوآب کے زبانہ کی شان کے خلاف ہو-)

وَ بَفِيتُ حَتَّى ذُكِرَ -ام خالد زنده رئيں يہاں تك كه اس قيص كا تذكره بونے لگا (جو آنخضرت نے ان كو بہنايا تھا كيونكه وه خلاف عادت بہت دنوں تك چلنار ہا) -

وَيُذْكُرُ عَنْ مُعَاوِيَهُ بْنِ حَيْدَةً وَرَفَعَهُ وَلَا يُهْجَرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ - معاوية بن حيده سے مرفوعا اس طرح منقول ہے كه گھرى ميں جمران ہے ( يعنی جيوڑ دينا ) بعض نسخوں ميں رَفْعُهُ بلاواو ہے تو يُذْكُرُ كامفعول مالم يسم فاعله وى ہوگا ) -

بلاواو ہے لو ید کو کامفعول مائم یعم فاعلہ وہی ہوگا)۔ و ذکتر جینر انڈ۔اس نے اپنے پڑوسیوں کی مختاجی کا ذکر کیا ( گویانماز سے پہلے قربانی کر لینے کی بیدوجہ بیان کی)۔ و لا یَذْ مُکُرُهَا فَاِنْهَا لَا تَضُرُّهُ -اس خواب کو کس سے بیان نہ کرے'اس کوکوئی نقصان نہ ہوگا۔

مَثَلُ الَّذِي يَذْكُورُ رَبَّهُ -اس شخص كى مثال جوحق تعالى كو يادكرتا ب(حق تعالى كى ياد نماز اور تلاوت وقر آن اور حديث وتدريس اور تاليف وترجمه كتب و دين اورسعى اقامت دين سب يرمحط ب

اُ اُذْکُرُوْ ا مَحَاسِنَ مَوْ قَاکُمُ - جولوگ تم میں مرجائیں ان کی خوبیاں بیان کرو (برائیوں کا ذکر نہ کرو!)

وَاذْكُرْ بِالْهُدْى هِدَايَتكَ الطَّرِيْقَ وَالسَّدَادَ سَدَادَ السَّهُمِ - بَبِ تِوْ السِّدَادَ السَّهُمِ - ببتِ الْأَدُسْتَقِيْمَ - " پُرْ هِتُو ول السَّهُمِ - بن لِرُ هِتَو ول مِن يَخوا بش كركما الله تعالى تجهوراسته بتلا ئے اور راستہ بھی كيما تير كی طرح سيدها (خالص سي راستہ جس ميں ذرا بھی بجی اور غلطی نه بو) -

فَذَكُو مِنْ طِيْبِ رِيْحِهَا وَذَكُو الْمِسْكَ- وہاں كَ خوشبويان كى اور مشككا ذكركيا (گوياس خوشبوكو مشك سے تشيدى)-

آنا مَعَهُ إذَا ذَكَرَنِي - جب بنده میری یادکرے تو میں اس کے ساتھ ہوں (لیمن تو فیق اور امانت اور مدد سے) (اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ ذات البی زمین پر ہے کیونکہ اگر بیمراد ہوتی تو ذکر کی تخصیص لغوہو جاتی - امام ابن تیمیہ نے کہا اللہ اپنے عرش پر ہے اور پھر ہمارے ساتھ بھی ہے بیہ معیت تو عموی ہے اب صی کہ وہ بہت نماز بڑھتی ہیں- یافکلائَة تُذْکُو لیعن فلاح عورت کی تعریف کی جاتی ہے)-

اِ جُتَمَعْنَ وَذَكُرْنَ - آپ كى سب بيوياں جمع ہوئيں' اور اس بات كا ذكر نكالا (كەلوگ آپ كواى دن تخفے بيسجة بيں جس دن حضرت عائش كى بارى ہوتى ہے)-

ذَكُونَهُ بِطَاوُسَ فَقَالَ تَوْرَعُ- مِن فَ مزارعت كا بيان طاوَسٌ مِن كيا (كهلوگ اسكوجائز جانتے بين) انہوں في كباتو مزارعت كر-

ذَكُونَنَا كُلَّ يَوْم - تونے ہردن ہم كويا داللى بيں ركھا -إذَا ذَكَرَ فِي الْمَسْجِدِ اللَّهُ جُنُبٌ فَخَرَجَ كَمَا هُو -جبكى كومجر ميں جانے كے بعديا دائے كه اس كونها نے كى حاجت ہے تو اسى طرح جس حال ميں ہونقل جائے اور عسل كر بے -

ذَكُوُوا النَّارَ وَالنَّاقُوْسَ - لوگوں نے آگ اور نرشكے كا ذكركيا (كسى نے كہا بلندى پرآگ روشن كرديا كرواس كود كيركر لوگ يبچان ليس كے كه نماز تيار ہے-كسى نے كہا نصاريٰ كى طرح بگل بحاديا كرو-)

كَانَ أَبُّوُ قِلَابَةَ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَبُنَ عَبْدِالْعَزِيْزِ فَذَكَرُوْ١-الوقلابِعمر بن عبدالعزيزك يتجهي بيش تصات ميس لوگول نے تسامت كاذكركيا-

اَمَا تَسْتَحِیی مِنْ هٰذَهِ الْمَوْأَةِ اَنْ تَذْکُر شَیْئًا - آپ شرمنیں کرتے اس سے کہ بی ورت کوئی الی بات بیان کرے

## الرط ظ ال ال ال ال ال ال الكالم المنافع المناف

جہاں میآیا ہے کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے یا نیکوں کے ساتھ تو اس سے بیمقصود ہے کہ اپنے فضل وکرم اور عنایت واعانت اور امدادا در تو فیق خیر ہے ) -

ذَكُوَ اللّهُ خَالِيًّا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ - الله كوتنبائي ميں يادكيا پراس كى آئت ميں بہ تكليں (اپنے گنا ہوں كو يادكر كے روديا) -إِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ وَالسَّعْيُ لِإِ قَامَةِ ذِكْرِ اللّهِ -كنكرياں مارنا ياصفامروكي ميں محى كرنا الله كي ياد قائم كرنے كے لئے ہے (سبح كات ہے مقصود ذكر اللي ہے كنكرياں مارنے ہے خرض بہ ہے كہ شيطان پرخاك ذالى) -

كَتَبَ فِي الدِّكْرِ -لوح محفوظ مين لكها-

اِذَا رُاُوْا دُوکِرَ اللَّهُ (اولیاءالله وه لوگ ہیں) جب ان کو دکھوتو الله کی یاد آئے (کیونکہ ان کے چہرے پر مجت اللی اور ذوق وشوق کے ایسے انوار ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے کا دل باختیار پروردگار کی طرف متوجہ ہوجا تا ہے۔ یہ اولیاءالله ک شاخت آپ نے ایک بیان فرمادی ہے کہ ہرا یک آ دمی سیچ ولی کوجھوٹے مدعی ولایت سے ممیز کر سکتا ہے۔ بعض نے کہا مطلب یہ ہے کہ ایسے مقبول بندوں کا دیکھنا بھی ذکر اور عبادت اللی میں واخل ہے۔ جسے دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے)۔

فُذُ كِوَ لِي أَنَّ أَحَدَهُما - مِحه سے بیان کیا گیا کہ ان دونوں میں سے ایک نے (آنخضرت سے یوچھا)

وَلاَيَضُرُّ كُمْ أَذُكُو النَّكُنَّ اَوْ إِنَانًا - عَقِيقَه كَ جَانُور نر ہوں یا مادہ کچھ قباحت نہیں - ای طرح قربانی کے جانور بھی -گو ہفتُ اَنْ اَذْکُو اللّٰهَ اِلَّا عَلٰی طُهْ و - مجھ کو بے وضو اللّٰہ کا یا دکر نا اچھا معلوم نہ ہوا (اس وجہ سے میں نے سلام کا جواب دینے میں تاخیر کی کیونکہ میں بے وضو تھا'اس حدیث جواب دینے میں تاخیر کی کیونکہ میں بے وضو تھا'اس حدیث سے یہ نکلا کہ ذکر الٰہی کے لیے طہارت مستحب ہے - حالانکہ سلام علیم کے جواب میں ذکر الٰہی نہیں ہے کیونکہ وعلیم السلام کے معنی یہ بیں کہتم سلامت رہوگر چونکہ سلام اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نام ہے اس لیے باطہارت جواب دینا آپ نے مناسب سمجھا - دوسری حدیثوں سے ثابت ہے کہ آخضرت اللّٰہ کی باد

ہر حال میں کرتے رہتے اس لیے تلاوت قر آن یا دوسرے اذ کا رحالت حدث میں جائز ہیں'اوٹی بھی ہے کہ طہارت کے ساتھ کئے جائیں )-

قَالَ ذِنْحُرُ اللهِ - (آ تخضرت نے صحابہ سے فر مایا کیا ہیں تم کو وہ بات بتلا دُل جو اللہ کی راہ میں سونا 'چاندی خرج کرنے اور جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور اللہ کی یاد (بیسب نیکیوں سے بڑھ کر اور مقصود اصلی ہے) -

ٱفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ-سِبِ ذَكُرُول مِينِ انْضَلَ لا الهالا الله ہے( یعنی کلمه تو حید – پھرسجان الله اورالحمد لله اورالله ا كبر) اس ميں علماء كا ختلاف ہے كەصرف الله الله! كبناكيها ہے۔حضرات صوفیہ نے اس کوبھی ذکرالہی میں داخل کیا ہےاور اس آيت عديل ل عقل الله ثُمَّ ذَرْهُمُ فِي خَوْضِهِمُ يَلْعَبُوْنَ اورعلمائِ ظاہر كہتے ہيں كەصرف اسم ذات كا ذكر آ تخضرت اورصحابه کرام ہے ثابت نہیں ہے اور اس آیت کا منشاء به نبیں ہے کہ اللہ! اللہ کہتارہ ٔ بلکہ وہ جواب ہی اس سوال کا قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتْبَ الَّذِيْ جَاءَ بِهِ مُوْسَىٰ الاية لِيمْ تُو کہدے کہ اللہ ہی نے اس کتاب کو اتارا - تو بہتریبی ہے کہ لا الہالا اللہ کے بعنی ففی وا ثبات کا کلمہ ذکر کے لئے اختیار کرے تا کہ فریقین کے نزدیک ماجور اور مثاب ہو- میں کہتا ہوں حفرات صوفیاس حدیث ہے دیل لے سکتے ہیں جس میں بیہ مٰذکور ہے کہٴ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زیمن پر الله الله كہا جائے گا- اور شايد علمائے ظاہر نے اس حدث پر خيال نه كيا - والله اعلم-

مَا عَمِلَ اَدَمِیٌ عَمَلًا اَنْجَی لَهٔ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ فِي فَلْهِ مِنْ فِي اللهِ مِنْ فِي اللهِ مِنْ فِي اللهِ مِنْ فِي اللهِ مِنْ فَي اللهِ مِنْ فَي اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُل

مَنْ ذُكِرَ وَعُبِدَ وَابْتُعِي - جوذكركيا كيا يوجا كيا وْهوندْ ها كيا-

وَذَكُو مَوْتَهُ قَالَ وَيُعَادُ رُوْحُهُ-آ تَخْضرت نَ كَافرى موت كى تختى كا حال بيان كيا-اس كے بعد بيفرمايا كهاس كى

# العَالَةُ لِلْهِ الْمُحَالِقُ لَوْ لَوْ لِلْهِ الْمُحَالِقُ لَا لَوْ لِلْهِ الْمُحَالِقُ لَ الْمُعَالِقُ لَلْ

روح اوٹائی جاتی ہے-ڈُکُرٌ - یا در کھنا -ذُکُرٌ - ذکریر مار نا -

اَعُوْ ذُ مِنَ اللَّذِ نُحوِ - میں تیری پناہ مانگتا ہوں میں ذلت اور رسوائی ہے کہلوگ برائی کے ساتھ میرا تذکرہ کریں – فَکَانَ کَلَامُهُمْ ذِ نُحرًا - ان کا کلام ذکرالٰہی ہوگا –

كُنْتُ ذَكُوْرًا فَصِرْتُ نَسِيًّا - مِنْ يادر كَصْے والاتھااب بہت بھولنے والا ہوگیا ہوں-

ذَكًا يا ذُكُوُ يا ذَكَاءً - آ ك كاروثن بونا شعل مارنا ، فَعلى مارنا ، فَعلى مارنا ، فَعلى مارنا ، فَعلى مارنا

ذَ كُوٰةٌ - جانوركاذِ بِح كرِنا -ذَ كَاءٌ - آ فآب -

ذكواة النجنين ذكوة أقبه - پيك ك بحيى ذكوة الله كى مال كى ذكوة الله كى مال كى ذكوة به بيك كرنے كى حاجت نهيں العض نے ذكوة أقبه بڑھا بيتواس قرات سے معنی يه بول ك ك ييك كے بحي ذكوة الله بيتوال كى مال كى طرح ذرج كرنا علي بعض نے ذكوة النجنيين ذكوة القم دونوں كومنسوب ماليك عنى وبى بس - )

مجمع البحاريس ہے كہ كسى صحابي يا تابعى سے سيمنقول نہيں ہے كه پيٹ كے بچيكو دوبار د ذرج كرنا حاسب صرف امام ابو حذيفه رحمة الله عليہ ہے بينقول ہے-

کُلْ مَا اَمْسَکُتْ عَلَیْكُ کِلَابُكُ ذَكِیّا اَوْ غَیْو فَرِی مَا الله کبر کرچیوژاہو)

دَیِی - تیم نیام کے (جن کوتو نے بہم الله کبر کرچیوژاہو)

جس جانور کو پیز لیس اس کو کھا خواہ وہ ذرج گیا جائے (مثلاً کتا

اس کو زندہ پائے اور ذرج کرلے) یا ذرج نہ کیا جائے (مثلاً کتا

اس کو مارڈ الے تیم باتھ آنے ہے پہلے) اس حدیث ہے

یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ کتے کا جو ٹھا پاک ہے اور کتا نجس نہیں

ہے ور نہ آپ ہے تھم فرمات کہ اس جانور کو دھو کر کھاؤ! اور

دھونے ہے بھی کیا ہوتا جب اس کی نجاست رگول اور خون میں

مرایت کر جاتی - دوسر ساگراس کا منہ نجس ہوتا تو اس کا شکار
طال نہ ہوتا اس لئے کہ اس کا لعاب جانور کے رگ و ہوست

میں کھس جاتا ہے جودھونے ہے بھی نہیں نکل سکتا - امام بخاری اور محققین اہل حدیث کا بہی قول ہے - لیکن جمہور علماء کتے کے جبوٹے کونجس کہتے ہیں اور اس حدیث سے دلیل لیتے ہیں کہ جب کتا کسی برتن میں مند ڈال کر چرٹر چرٹر کر ہے تو اس کوسات باردھوؤاور آٹھویں بارمٹی لگا کرہم کہتے ہیں کہ بیتے منجاست کی وجہ سے نہیں کہ بیتے منہ سیس زہر ہوتا ہے - اگر نجاست کی وجہ سے ہوتا تو تین باردھونا کافی مسجھا جاتا اورمٹی ہے رگڑ نے کی ضرورت نہ ہوتی - دوسر سے سور جو کتے ہے بھی زیادہ نجس ہوتا 'حالا نکہ ایسا کوئی تھم شار گٹر نے نہیں دیوں کئی سے نہیں کا جھوٹا سات بار نے نہیں زیادہ دھونے کا تھم ہوتا 'حالا نکہ ایسا کوئی تھم شار گٹر نے نہیں دیا ) -

ذَكَّاةُ الْأَرْضِ يُبْسُهَا- زمين سوكه جانے سے پاك بو جاتى سے (بيامام محمر باقر كاقول سے)-

قَشَٰبَنیْ دِیْحَهَا وَٱخْرَقَنِیْ ذَٰکَاوُهَا-اس کی بوانے جھ کو زہرآ لودکردیااس کی لیٹ نے مجھ کوجادیا-

ذَكَتِ النَّارُ تَذُكُو ذَكًا-جب آئشعل مار في للي-قَدْ ذَكَّاهَا اللَّهُ لِبَيني ادَّمَ - اللَّه تعالَى فِي تَعِلَى كُوَّ دَمِيول كَ لئے پاک کردیا(اس کے ذبح کرنے کی حاجت نبیں)۔ دِبَاغُهَا ذَكُوٰ تُهَا- كَعَالَ كَي دِ بِاغْتِ كَرِنَا كُوبِا حَانُورِ كُوذِ رَحَ كُرِنَا ہے( جیسے جانور ذبح سے پاک اور حلال ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی کھال دیا غت ہے یا ک ہوجاتی ہے۔خواہ کھال حلال جانور کی ہو یا حرام جانور کی یا مردار کی سب کھالیں دباغت سے پاک ہوجاتی ہیں اور بعض نے سوراور آ دمی کی کھال کومشنی رکھا ہے مگراس استشناء یرکوئی دلیل نہیں ہے- بات سہ ہے کہ سور کی کھال جدا ہی نہیں ہو تگتی اورای طرح آ دمی کی بھی-گرنسی طور ہے اگر جدا کر لی حائے اور د باغت کرلیں تو وہ بھی پاک ہوجاتی ہے گراس کا استعال مکروہ ہو گا-اس لئے کہ آ دمی معزز اور محترم ہے اس کے ہر جزو بدن کوز مین میں فِن کردینا حاہیں - ناگز برحالت میں اگرمعالجہ کے لئیے آ ومی کی کھال کی ضرورت ہوتو دیاغت کے بعداس کے پاک ہو جانے میں کوئی شک نہیں' جیسے اس کی مثری اور بال وغیرہ کہ وہ بھی یاک ہیں)۔

## العالمان المال المال العالمان العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالما

بسانٌ ذَلْقٌ طَلُقٌ - تيززبان برى چلى بوئى -فَلَمَّا أَذُلَقَتُهُ الِحَجَارَةُ - جب چروں كى مار ف ان َو (يعنى مائز اسلى كو) بقرار كرديا پانا توان كرديا -

كَانَتُ تَصُومُ فِي السَّفَرِ حَتَّى أَذُلَقَهَا الصَّوْمُ - حضرت عائشه سفر ميں بھى روزه ركھتيں عبال تك كدروزه ف ان كوگايا ويا (ضعيف كرديا كمزوركرديا)-

إِنَّهُ الْحَلِقَ يَوْمُ أُحُدِيمِنُ الْعَطَشِ -وه احد كون بياس كَ وجد سے مرنے گئے-

أَذْلَفَنِى الْبَلاءُ فَتَكَلَّمْتُ (حفرت الوب في اپن دعا من عرض كيا) تيرى آزمائش في مجه كومجود كرديا، آخريس في عرض كيا (صبركي انتها بوگئ اب صبر فه كرسكا)-

يَكُسَعُهَا بِقَالِمِ السَّيْفِ خَتْى اَذْلَقَهُ - لوارت تَنِي (مضے) سے مارتے رہے يہال تك كداس كو بقر اركرديا-

جَاءَ تِ الرَّحِيْمُ فَتَكَلَّمْتُ بِلِسَانِ ذُلَقِ طُلَقِ الطالله تعالىٰ كے پاس آياور برى تيزاور چلتى بوئى زبان ساس نے بات كى اہل عرب كتے ہىں-

لِسَانٌ طَلِقٌ ذَلِقٌ يا طُلُقٌ دُلُقٌ يا طَلِنُقٌ ذَلِنَقٌ ياطُلُقُ . ذُلُقٌ - (سب ك ايك على معنى مين يعنى) تيز اور چاتى مونى دُلُقٌ - (سب ك ايك على معنى مين يعنى) تيز اور چاتى مونى

ذَلْقُ كُلِّ شَيْءٍ - برچيز كي دهار-

عَلَى حَدِّسِنَانِ مُّذَلَقِ - هِي تيز نيزه كَ أَنَى ( نُوَ ) ( مطلب يه به كداس كواپ شو برك پاس ر بناايها بي ي نيز ك كونوك! يا تلوار كى دهار پر ر بنا - يعنى بالكل بقر ارى اوراضطراب كے ماتھ ) -

اَلَمُ نَسْقِ الْحَجِيْجَ وَنَنْحَوْ الْمِنْ لَاقَةَ الرُّفْلَا - آيا بم نے عاجیوں کو پانی نہیں پلایا اور تیزروسانڈنی کوجس کے دودھ سے برتن بحرجاتے ہیں نہیں کا ٹا- کُلُّ یَابِسِ ذَکِیٌ - ہرختک چیز پاک ہے-قَنْرُ عَلِیٍّ بَیْنَ ذَکُواتِ بِیضِ - مضرت علیؓ کی قبر سفید مشتعل کنگروں کے درمیان ہے-ذکوانٌ - ایک مشہور قبیلہ کا نام ہے-ذکویٌ - ذہین روشن طبع (اس کے مقابل غَبیؓ ہے-)

#### باب الذال مع اللام

ذَلْذَلَةٌ يَا تَذَلُذُلُّ - مضطرب مونا المنا الله جانا يَخُورُجُ مِنْ تَدُيهِ يَتَذَلُذَلُ - اس كي پتان سے فكل كر مل مصل كرتا موكا (يه ماخوذ ہے ذَلَا ذِلُ الشَّوْبِ سے يعنى كير كا محل كرتا موكا (يه ماخوذ ہے ذَلَا ذِلُ الشَّوْبِ سے يعنى كير كا اور ذُلْذُلُ اور ذَلَذِلُهُ اور ذُلْذُلُ اور ذُلْذِلُ اور ذُلْذِلُ اور ذُلْذُلُ اور ذُلْذِلُ اور ذُلْذِلُ اور ذُلْدِلُ اور ذُلْدُلُ اور ذُلْدُلُ اور ذُلْدُلُ من بي بعض اور ذُلْدِلُ اور ذُلْدِلُ اور دُلْدِلُ اور دُلْدِلُ اور دُلْدُلُ من اور والل كير اين عنى من اور والل كير اين عن اور والل كير اين والے اور دُلُكُ من اور والل كير اين عن اور والل كير اين مولى دُلُكُ من اور مونا يا ناك مولى دُلُكُ - ناك جيون بونا اس كى نوك برابر ہونا يا ناك مولى اور جيمونى بونا اس كى نوك برابر ہونا يا ناك مولى اور جيمونى بونا بونا يو كا دور حَد

اَدُلَفْ - جَسُّخْصَ كَى ناك جِهو فَى يا حَثِي مِو-

ذُلْفٌ أَذْلَفْ كَجْع مِ (جيه مديث مي م ك

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُواْ قَوْماً صِغَارَ الأَغْيُنَ ذُلْفٌ الْأُنْفِ - قيامت اس وتت تك قائم نه بوگى جب تك تم ايساوگول سے نالز و كے جن كى آئكيس چھوٹى اور ناك چھوٹى اس كى نوك برابر بوگى (مراد ترك لوگ بيس) -

ذَلْقٌ - پرند ے كابيث كرنا - جيسے زُرُقُ اور ذَرُقُ اور سَلْعٌ ب- تيز بونا تيز كرنا 'ناتوان كرنا -

ُ ذَلَقٌ - تیز ہونا'روثن کرنا' گھبرانا' پیاس سے مرنے کے ریب ہونا -

ذَلَاقَة - تيزى (ذَلَق عنى مشتق ع)-

ذَلِيْقُ الِلسَانِ - تيز زبان اور بهت باتي كرنے والا (ينانحه كت بس!

فُلاَنُ ذَلِيْقُ الِلسَّانِ مِا طَلِيْقُ الِلسَّانِ فَصِيْحُ الْبَيَانِ-وه برَا زبان آ ورُزبان درازفصاحت كرساته تقرير كرن والا

#### 

ذُلُقُیَةٌ - ایک شہر ہے ملک روم میں (حدیث میں علامات قیامت کے ذیل میں اس کا ذکر ہے-)

ذَوْ لَقِیَّةٌ - تین حروف بین را اور لام اور نون - (شفویة تین دوسرے حروف کو کہتے میں ابااور میم اور فاء) ذُلِّ یاذَلالُةٌ یامَذَلَّة یاذَلالَةٌ یاذِلَّة - رسوالیَ بے عزتی (بیضد ہے عِزَّةٌ کی) -

تَذْلِيُلٌ اوراِذْ لَالٌ - آسان کرنا 'تابعدار کرنا' وليل کرنا -تَذَلَّلُ - تَواضَع 'فروتیٰ 'تابعدار ہوجانا -

اَلْمُدِلُّ -الله تعالىٰ كاايك نام ہے- يعنى ذليل كرنے والا جيسے مُعِزِّعزت دينے والا -

کُمْ مِنُ عِدْقِ مُذَلَّلِ لِأَبِى الدَّحْدَاحِ-الوالدحداحَ كَلَّخُوشَ بِينَ عِدْقِ مُذَلِّلِ لِأَبِى الدَّحْدَاحِ-الوالدحداحَ كَلَّخُوشَ بِينَ مُجُور كَ جُوتِذَلِل كَمْ كَمُ كَلَّ ذَلِيل السَّوكِ كَبَّ بِينَ كَهُ جَبِ شُرُوعَ شروع مِينَ مُجُور كَ يَصِل نمودار بوت بين توعرب لوگ ان مِين وُاليون كي طرف سوراخ كردية بين تاكه تو رُخة مِينَ آساني بو حَجُور كِ درخت يون تومعني بيهون كي كما بوالد عين جو مُجُور كي درخت بين بون كاميوه لينا آسان حداح كي ليه بون كاميوه لينا آسان كرديا كيا ہے يعني ان كاميوه زمين سے قريب ہے برخض به آساني تو رُسين ہے برخض ا

يَتُوكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِمَا كَانَتُ مُدَلَّلَةُ لَا يَغُشَاهَا إِلَّا الْعَوَاضِيُ-مدينه كُوَاحِي طرح ميو بزويك لِنْكَه بوئ حِيورُ كر چِلے جائيں گئ صرف جنگل جانوروہاں اکشا ہول گے (آدئ كوكى ندر ہے گا)-

اَللَّهُمَّ اسُقِنَا ذُلُلَ السَّحَابِ- ياالله المَم كو ان بادلوں سے پانی پلا جوزم موں (نمان میں چک مونہ گرج) - ذُلُلٌ جمع ہے ذُلُولٌ كى - يعنى نرم طائم مواراس كى ضد

ذلل بخ ہے ذلو ک کی سی نرم ملائم ہمواراس کی ضد صَعُبؓ ہے لین سخت یہ ذِلؓ سمرہ ذال ہے مشتق ہے۔

إِنَّهُ خُيْرَ فِي رُكُوبِهِ بَيُنَ ذُلُلِ السَّحَابِ وَصِعَابِهِ فَاخْتَارَ ذُلْلَهُ- ووالقرنين كواختيار ويا گيا كه نرم المايم بادل (جن ميس گرج اور چيك نه بو)اختيار كرويا سخت (جن ميس گرج اور چيك بو) انھول نے نرم المايم باولول كو پيندكيا-

مَامِنْ شَيئ مِّنُ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا وَقَدُ جَاءَ عَلَى أَذُ كلله-الله كاتب مِن جوآيت بوه ايخ صاف سيد هے رستوں برآئی ہے-

اَذُلاَلٌ - بَعْ َ بِ ذِلِّ كَى سَره ذال (ابل عرب كہتے ہیں) -رَكِبُو اَذِلَّ الطَّوِيْقِ - التِصصاف رستے میں گئے - ) اِذَا رَأَیْتُمُونِی اُنْفِدُ فِیْکُمُ الْاَمُرَ فَانْفِدُوهُ عَلَی اَذُلالِهِ (زیاد بن ابی سفیان نے خطبہ سایا تو کہا) جبتم دیکھو میں تم کو کوئی تھم دوں تو اس کوعمہ ہرستوں پر چلاو (لیخی تدبیراور دانائی سے اس تھم کونافذ کرو) -

بَعضُ اللَّيِّلِ الْقَلَى لِلْأَهُلِ وَالْمَالِ- بَهِى ذَلَت آدى كَ الله اوراہل وعيال كو باقى ركھتى ہے (جب ایک ظالم اس پرظلم كرے اوراس سے مقابلہ كی طاقت نه ركھتا ہوتو اپن ذلت پرصبر كرے اور خاموش رہے تو!اس كا جان و مال محفوظ رہے گا! اور اگر خصہ كركے اپنى عزت بحال ركھنا چاہے تو جان اور مال كے تلف ہونے كى پرواہ نہ كرنى چاہے۔)

كَانُوُا يَكُرَهُوُنَ اَنُ يُسْتَذَلُّوُ! وَلِيل مِونَ كُونَا پِند كرتَ تھ-

مَوْتُ الْعِزِّ حَيُرٌ مِّنُ حَيَاةِ اللَّهُلِ-عُرْت كَ ساتھ مرنا ذلت كے ساتھ جيئے ہے بہتر ہے (اردوميں ايک مثال ہے مال صدقہ جان وجان وجان وینا بہتر سے گاگر ذلت كو گوارا نہ كرے گا'اى طرح عزت دارقو م لاكر مرجانا پندكرے گاگر فلا مى كے ساتھ جينا گوارا نہ كرے گا) ۔ مرجانا پندكرے گاگر فلا مى كے ساتھ جينا گوارا نہ كرے گا) ۔ اللّٰه اللّٰهُ عَلَى مُعروف ہوئے ان پر ذلت بھیج گا ( كيونكہ جب بھیتی باڑی میں مصروف ہوئے تو رہی ہوئے قانون سے لا پر واہوکر اپنا قانون کے اور خدا کے وہ اس کو گوارا کریں گے اور ذلت كی زندگی گریار تے رہیں گے کو فال اللہ کے قانون کے لیے جہاد ترک کر کے کے کہوں گے کونکہ اللہ کے قانون کے لیے جہاد ترک کر کے کے جہاد ترک کر کے کے جہاد ترک کر کے کے کہوں گے کی کونکہ اللہ کے قانون کے لیے جہاد ترک کر کے کے کہوں گے کے کے کہوں گے کے کونکہ اللہ کے تانون کے لیے جہاد ترک کر کے کے کہوں گے کہوں گے کے کہوں گے کے کہوں گے کے کہوں گے کے کہوں گے کہوں گے کے کہوں گے کے کہوں گے کے کہوں گے کونکہ اللہ کو کونکہ اللہ کو کونکہ اللہ کو کونکہ اللہ کو کونکہ اللہ کونکہ اللہ کو کونکہ اللہ کونکہ کونکہ اللہ کونکہ کونکہ اللہ کونکہ کی کونکہ کونکہ اللہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ اللہ کونکہ کونکہ

## الراط المال المال المال الكالم المال المال

رعایااور زراعت پیشہ ہوں ایسے لوگ ہمیشہ ملکوں کے محکوم اور تختہ مشق ہنے رہتے ہیں۔اس کے برخلاف عزت اور بھلائی گھوڑوں کے سوار سیاہی اور گھوڑوں کے سوار سیاہی اور منت کش جنگ لوگ ہو تے ہیں وہ دوسرل پر حکومت کرتے ہیں نہ یہ کہ محکومی کی زندگی بسر کریں)۔

حَائِطُ ذَلِيْلٌ - بست د بوار-

بَیْتُ ذَلِیْلٌ - پت کوشری (جس کی حیت نیجی ہو) 
لکینٹیغٹی لِلْمُوْمِن اَنْ یُّلِنِلَ نَفُسَه ا - مومن کوئیں چاہئے

کہ اپنے آپ کو ذکیل کرے (بلکہ پروردگار پر بھروسہ کرکے

اپنی عزت کو قائم اور اپنے مقام کی مدافعت کرنا چاہئے اگر
مارے گئے یا قید ہوئے تو سجان اللہ - اپنے ایمان اور حق وسچائی

کی جمایت اور طرف داری میں اہل باطل کی جانب سے جو

تکلیف لاحق ہو وہ ایک مومن کے لیے قند سے زیادہ شیریں

ہونی جا ہے ) -

اُمُوْرُ اللهِ جَارِيَةٌ عَلَى اَذْلَالِهَا- الله ك كام الله مناسب راستول يرجاري بين يامعمولي راستول ير-

> ذَكَىّٰ- چِننا-اِذْكُوْلَىٰ - دوڑا' چِلا-

مَاهُوَ اللَّا أَنْ سَمِعْتُ قَائِلاً مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ فَافَدُونُ اللَّهِ فَافَدُ رَسُولُ اللَّهِ فَافُلُونَیْتُ حَتَّی رَآیْتُ وَجُهَهٔ - مِن نے ایک کینے والے کا کہنا نا کہ اللہ کے رسول گزر گئے 'یہ سنتے ہی میں بھا گی (دوڑ کر چل) اور میں نے آپ کا چرہ (منور) دیکھا -

## باب الذال مع الميم

ذَ هُوٌّ - ملامت كرنا 'ابھارنا' برانگیخته كرنا -

تَذُمِيْوٌ - اندازه كرنا (بمعنی تَفْدِيْو ب) -تَذَامُوٌ - لِزائي يراجمارنا -

تَذَمَّوٌ - ایک فوت شده چیز پراپنے آپ کو ملامت کرنا -نصه ہونا' ڈرانا -

ذِمَادٌ - جس کی آ دمی کو حفاظت کرنی چاہیے (جیسے عزت آبرو' عصمت زناں ونگہداشت اطفال وغیرہ) -

اَلَا إِنَّ عُنْمَانَ فَضَحَ اللِّمَا رَفَقَالُ النَّبِيُّ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ ال (حفرت على نے کہا) عثان نے تو ذمارکورسوا کیا (جَمِی تو جنگ احدیس آنخضرت کوچھوڑ کر بھاگ گئے) آنخضرت نے فرمایا خاموش رہ -

حَبَّذَا يَوْمُ الدِّمَارِ - فعار كا دن كيا عمده دن ب (يه ابوسفيان كا قول ہے - يعنى جنگ كا دن جس دن آ دى ان چر ول كى حفاظت اس پرلازم ہے) - چيز ول كى حفاظت اس پرلازم ہے) - فخرَجَ يَتَذَهَّرُ - پُراپِ آ پكوملامت كرتا ہوا نكا - فخرَجَ يَتَذَهَّرُ عَلَى رَبِّه - حضرت موكى اپن پروردگار پر جرائت كرتے ہے (يعنى به تكف معروضه كرتے ہے - بسى پر جرائت كرتے ہے (يعنى به تكف معروضه كرتے ہے - بسى جذبات ميں وه باتيں مند سے نكال بيٹھ ہے جودوسر لوگ بر گز بارگاه الوجيت ميں مند سے نكال بيٹھ ہے جودوسر لوگ بر اتيات فرعون و ملائة زينة و آفوالا في الْحَيوٰة الدُنيَا الا يتنه يا اَنْ فيلكنا بها فعل السُّفهاء مِنّا إن هي اللّا فِنتك بيا تيں حضرت موكى ہى كومز اوارتھيں جو پروردگار كے خاس پر يہ باتيں حضرت موكى ہى كومز اوارتھيں جو پروردگار كے خاس پر يہ باتيں حضرت موكى ہى كومز اوارتھيں جو پروردگار كے خاس پر ورده غلام اور لا ڈ لے ہے ) -

إِذَا اُمُّهُ وَ لَهُمُّوهُ وَ لَهُ مُّهُ وَ حَضِرت طلحه جب مسلمان موئة وأن كل مال ان يرغصه كرنے لگيل ان كو برا كہنے لگيس يا

#### 

ان کواسلام سے پھرجانے پر ابھارنے لکیں۔ وَاُهُ اَیُمَنَ تَذُمُو وَتَصْغَبُ-ام ایمن (آنخضرت کی آیا کھلائی ) عصد کرنے اورغل مجانے لگیں (ایک روایت میں تذمرہے)۔

فَجَاءَ عُمَرُ ذَامِرًا-اتِ مِن حضرت عمر دُراتِ ہوئے آئے-

اِنَّ الشَّيْطُنَ قَدُذَمَرَ جِزَبَهُ- شيطان نے اپنے گروہ کو ہمت دلائی اُمِمارا-

فَتَذَا مَرَ الْمُشُرِكُونَ وَقَالُوا هَلاَ كُنَا حَمُلَنَا عَلَيْهِمُ
وَهُمْ فِي الصَّلُوةِ-ابِ مشركين بَحِيتانَ لِكَايك دوسر \_ كو
المامت كرنے لگے اور كہنے لگے ہم نے (بری غلطی كی)
مسلمانوں پراس وقت جملہ كون نہيں كيا جب وہ نماز ميں سے
(ار بے بيوتو فوا بيا نتبائی نامردی ہے كدا كي شخص خداكى عبادت
ميں معروف ہواورتم اس كوغافل ياكراس يرجمله كرو)-

فَوَضَعُتُ رِجُلِیُ عَلَی مُذَمّرِ أَبِی جَهُلٍ-مُں نے ابوجہل کے کندھے یا گردن پر پاؤں رکھا (وہ مردودزخی حالت میں بڑاتھا)۔

ذَمَادٌ - ایک گاؤں کا نام ہے ملک یمن میں جو مقام صنعا ہے دومنزل کے فاصلہ پر ہے-

ذَمُلٌ یا ذُمُوُلٌ یا ذَمِیُلٌ یا ذَمَلانٌ - اون کی ایک شم کی چال (رفتار) ہے جو' عنق' سے زیادہ ہے-یَسِیئر کَفِیلاً - زم چال چاتا ہے-ذَمٌ یامَذَمَّةٌ - برائی کرنا (بیضد ہے مدح کی) -ذِمَّةٌ -عهد'ایانت اورضانت -

تَذْمِيمٌ - بہت برائی کرنا (نہايہ ميں ہے که ' ذمه' اور ' ذمام' وونوں کے معنی عہداورامان اور ضانت اور حرمت اور حق اور جو کا فر دار الاسلام ميں امن ہے رہتے ہيں اور جزيدا دا کرتے ہيں ان کو ذی اور ' اهل الذمه' کہتے ہيں اس لئے کہ وہ اسلامی ریاست ميں حفاظت کے ساتھ رہتے ہيں ) - يَسْعَى بِذِ مَّتِهِمُ أَذْ نَاهُمُ - اونی مسلمان بھی امان دے سکتا ہے (اب دوسرے مسلمانوں کو اس کی امان کوتو ڑنا جا رئیس ۔

حفزت عمر نے ایک غلام کی امان سارے کافروں کے لشکر پر جائز رکھی (سجان اللہ اسلام کیساعمہ ہوین ہے جس میں ادنی اور اعلیٰ سب کو برابرحق اور مساوی عزت اور حرمت حاصل ہے اور مسلمانوں کو عہد پورا کرنے کی کیسی تاکید ہے دغابازی اور عبد شکنی میاسلام کا شیوہ نہیں بلکہ کا فروں کی خصلت ہے )۔
فیکنی میاسلام کا شیوہ نہیں بلکہ کا فروں کی خصلت ہے )۔
فیکنی میاسلام کا شیوہ نہیں بلکہ کا فروں کی خصلت ہے کے فیکنی ہے کے فیکنی ہے کہ ان کے مسلمانوں کا ذمہ ایک ہی ہے

(ادنی کرے یااعلی ہم ایک کا ذرحیح اور واجب الایفاء ہے)۔ اُوُصِیه بِدِهْمَةِ۔ میرے بعد جوخلیفہ ہو میں اس کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ وہ اہل ذرمہ کا ذرمہ پورا کرے (ان کو ہرطرح امان میں رکھے'اگر کوئی دشمن ان پر چڑھ کرآئے توان کو بچائے)۔ میں رکھے'اگر کوئی دشمن ان پر چڑھ کرآئے توان کو بچائے)۔ اَقُلِبْنَا بِدِمَّةِ ہم کوامن کے ساتھ اپنے گھریار میں لوٹا دو۔ فَقَلَدَ بَرِ فَتُ مِنْهُ الدِّمَّةُ۔اس سے اللّٰہ کی امان اٹھ گئی (اور

اب الله اس کوذلیل اورخوارا ور ہلاک کرےگا۔)

الانسنترُوُا رَقِیْقَ اَهْلِ اللّهِ مَّهِ وَارَاضِیهِمْ- ذی کافروں کے غلام لونڈی اور زمینیں نہ خریدو (کیونکہ جب وہ اجھے حال اور ثروت میں ہوں گے، تو مسلمانوں کو زیادہ جزید (نیکس) وصول ہوگا اگر مسلمان ان کی جائیدادیں خرید لیس گے تو وہ ایختین مفلس ظاہر کر کے بہت کم جزید دیں گے یا دارالاسلام سے چلے جائیں گے تب بھی جزید کا نقصان ہوگا- بعض نے دمیوں کی زمینیں خرید نے سے اس لیے ممانعت فرمائی کدان کی زمین سے خراج لیا جاتا ہے اگر مسلمان اس زمین کو لے گا تواس سے بھی خراج لیا جاتا ہے اگر مسلمان اس زمین کو لے گا تواس سے بھی خراج لیا جاتا ہے اگر مسلمان اس اسلام اور مسلمانوں کی ذلت ہے۔)

مَايَجِلُّ مِنُ ذِمَّيَنَا- ہم كو ذميوں سے كيا كيا لينا درست -

. ذِمَّنِیُ رَهِینَةٌ وَّاَنَا بِهِ زَعِیْمٌ -میرا ذمه گروی ہے اس کو پورا کرنا مجھ پرضروری ہے اور میں اس کا ضامن ہوں-

مَايَدُهَبُ عَنِي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ فَقَالَ غُرَّةٌ عَبُدٌ اَوُاَهَةٌ - ووده پلانے كاحق مجھ پرے كيے اترے گا؟ فرمايا ايك برده اس كوديناغلام ہويالونڈى (اگر چه دوده پلانے والى كواس كى اجرت ديجاتى ہے گر دودھ چھوٹنے كے وقت اس كو

## الخاسط المال المال

اور بھی کچھ دینا عرب لوگ پسند کرتے تھے اس لئے فرمایا کہ اجرت کے علاوہ اگر ایک بردہ اس کو دودھ چھڑاتے وقت دیدیں تو اس کا بوراحق ادا ہوجائے گا - ہمارے زمانہ اور ہمارے ملک ہند میں بردے کا وجود مخالف حکومتوں کی وجہ سے نہیں رہا ہے اب اس کے عوض ایک کپڑے کا جوڑا' پچھ نفتہ یا اور پچھ متاع مثلا زیور جانوروغیرہ دیدیں تو کافی ہے۔)

اور پچھ متاع مثلا زیور جانوروغیرہ دیدیں تو کافی ہے۔)

التَّذَمُّمُ لِلصَّاحِبِ أَنُ يَتَحْفَظُ ذِمَامَهُ - عَمِهُ خَصَلَتُول مِينَ الْمَدَّمُ بِي ہے - بعنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا اور لوگوں کی برائی سے اپنے آپ کو بچانا - جس صورت میں ذمہ تو ڑا جائے - اِخْفِرُ ذَمْزَمَ لَا تُنْزَفُ وَلَا تُذَمُّ (عبد المطلب سے خواب میں کہا گیا ) تم زمزم کو کھودواس کا پانی ختک نہ ہوگا نہ لوگ اس کی برائی کریں گے (بعض نے ترجمہ اس طرح کیا ہے ' نہ اس کا پانی کم ہوگا'') یہ بیر ؓ ذَمَّةٌ سے ماخوذ ہے - یعنی وہ کنواں جس میں پانی کم ہو) -

فَاتَیْنَا عَلَی بِیْرِ ذَمَّةٍ - ہم ایک کو کس پر پہنچ جس میں پانی کم تھا (اصل میں لوگ ایے کو کس کی ندمت اور برائی کرتے بین اس وجہ سے پیلفظ اس پراطلاق کیا گیا کو ذمة بمعنی ندمومة سے لیعنی برائی کیا گیا ) -

وَاِنَّ رَاحِلَتَه' اَذَمَّتُ-ان کی اونٹی ختہ ہوگئ (چلنے کے قابل نہیں رہی' گویالوگوں کی مذمت کے لائق ہوگئ وہ کہہ سکتے میں کیسی خراب اور نا کارہ اونٹن ہے )-

فَحَرِّ جُتُّ عَلَىٰ اَتَانِیْ تِلْكُ فَلَقَدُ اَذُمَّتُ بِالرَّحُبِ-میں ای گدھی (ماد ہُ خر ) پر سوار ہو کرنگل اس نے قافلہ کوروک ویا (اس وجہ سے کہ وہ ست تھی دیر میں چلتی تھی - پیتول علیمہ سعدیہ آنخضرت کی ان کا ہے ) -

وَإِذَافِيْهَا فَوَسٌ أَذَهُمُّ -ان ميں ايک خشه گھوڑا تھا (جوچل نه سکتا تھا ) -

اِنَّ الْحُوْتَ قَانَهُ وَذِیَّا ذَمَّا - مِحلی نے حضرت یونس کواگل دیا وہ ناتوان مردے کی طرح ہوگئے تھے - (بہت بری حالت ) ذَرُوْ هَا ذَمِیْمَةٌ - ( کچھ لوگوں نے آنخضرت ) ہے عرض کیا ہم ایک گھر میں جا کررہے تھے - جب ہم پہنچے تھے تو

ہماری تعداد زیادہ تھی اور مالی حیثیت بھی اچھی تھی - پھر ہماری تعداد بھی گھٹ گئ مال بھی کم ہوگیا - پیشکر آپ نے فر مایا ایسا ہے تو )اس خراب گھر کو چھوڑ دو! (وہاں سے اٹھ جاؤ کس دوسرے گھر میں جا کر رہواس کا سیمطلب نہیں ہے کہ گھر منحوس ہوتا ہے بلکدان کے عقیدہ کی اصلاح کرنا منظور تھا - ایسا نہ ہووہ گھر میں رہیں اور دوسرے آ دمی مریں اور اگر مال کا بھی مزید نقصان لاحق ہوتو سمجھیں کہ سے گھر کا اثر ہے اور اس خیال کی وجہ سے گہرگار ہوں - کذا فی المنھایة -

میں کہتا ہوں کہ بیرخیال تو روسری جگہنتقل ہو جانے میں بھی پیدا ہوسکتا ہے کیونکہ اگر انقال سکونت کے بعد کوئی مالی و جانی نقصان مقدر نہ ہوتو منجھیں گئے کہ جو پچھ خرابی ان پر آئی وہ '' سابقہ مکان ہی کی وجہ ہے تھی - توضیح تو جیہ یہ ہے کہ انسان کی صحت پراس کے وہم اور گمان کا بڑا اثر ہے۔ چونکہ ان کے دل میں بیدہم آ گیا تھا کہ اس گھر کا اثر ہے جوہم برخرالی آ گئی۔ پس اگرو ہیں رہے تو بیوہم اور قوی ہوکر ان کو بیار کر دیتا'ان ک صحت پر برااثر ڈالتا'اس کئے آپ نے دوسرے گھر میں اٹھ جانے کا اور اس گھر کو چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ اور بھی یہ بھی ہوتا ے کہ بعض گھر واقعی ایسا تنگ وتاریک مرطوب ہوتا ہے جس میں رہنے سے لوگ بھار ہو جاتے میں اور بھاری کی وجہ سے معذور ہوکر روئی کمانے سے لاحار ہوجاتے ہیں تو مرگ اور مفلسی دونوں حملہ کرتی ہیں'اب طاعون ہے بھا گئے کی ممانعت جودوسری حدیث میں آئی ہے اس کا مطلب سے ہے کہ اس ملک کو جہاں طاعون چیل گیا ہوچھوڑ کر دوسرے ملک کونہ جاؤ -لیکن جس گھر میں طاعون کی کثرت ہو وہاں طاعون کے چوہ مررہے ہوں تو وہاں ہے اٹھ کر دوسرے گھر میں چلے جانامنع نہیں ہے-ای طرح اگربستی میں طاعون تھلی تو میدان یا جنگل یا یہاڑ پر جا کرر ہنامنع نہیں-

تعض نے کہا شایداس گھر کی ہواان کے مزاج کے ناموافق ہوگی اس لئے آپ نے اس کے چھوڑ نے کا تھم دیا ) -

ھُمْ یَلْعَبُوْنَ مُذَمِّمًا وَآنَا مُحَمَّدٌ- (الله تعالیٰ نے مشرکوں کی گالی گلوچ سے جھ کوکیا بچایا 'وہ ندم (لینی جس ک

# لكالمالان الاحال المالان المال

ندمت کی گئی) پرلعنت کرتے ہیں اور میں تو محمد ہوں ( لیمنی سرا ہا گیا تعریف کیا گیا)-

فَلَهَا عَلَيْنَا حُوْمَةٌ وَّذِمَامٌ - بَم پران كاحق ہے ان كی محرمت لازم ہے -

أَخَذَتُهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذِمَامَةٌ -ان كو اپنے سأتھی سے حاآئی طاقی کا ڈرہوا۔

فَاصَابَتَنِیْ مِنْهُ ذُمَامَةٌ حَتَّی کَادَانُ یَا حُدَیْقٌ (حضرت عبدالله ابن عمر کہتے ہیں) میں ابن صیاد ہے شرما گیا قریب تھا کہ اس کی بات مجھ پراثر ہو (میں اس کے دعوے کی تصدیق کروں (جمولوں و جالوں ہے علیحدہ رہنا چاہئے 'ایسا نہ ہوکہ ان کا جادو ہم پر بھی چل جائے 'دوسری حدیث میں ہے جوکوئی دجال کو پائے تو (جہاں تک ہو سکے ) اس سے دور رہے ۔ میں فر جال کو پائے تو (جہاں تک ہو سکے ) اس سے دور رہے ۔ میں فر اپنے تادیان میں مدی مہدیت اور نبوت سے مل کرآ کمیں جائے تادیان میں مدی مہدیت اور نبوت سے مل کرآ کمیں !!

فَإِنَّ لَهُ فَرِهَمَّ وَرَحِمًا (معاویه نے بزید کو وصت کی که امام حسین ہے معرض نہ ہونا) ان کا ذیمہ بم پر ہے اور ان سے رشتہ بھی ہے (اس کے باوجود بزید نے اپنے باپ کی وصیت کا خیال نہ کیا اور ابن زیاد ملعون کو یہ نہ لکھا کہ امام حسین کوعزت دارا متر م کے ساتھ مدینہ بنجا دویا میر بے پاس بھیج دو) مَنْ صَلّی الصَّبْحَ فَهُو فِی ذِمّیةِ اللّٰهِ فَلَا یَطُلُبُنّگُمُ اللّٰهُ مَلَّی الصَّبْحَ فَهُو فِی ذِمّیةِ اللّٰهِ فَلَا یَطُلُبُنّگُمُ اللّٰهُ مِلْ الصَّبْحَ فَهُو فِی ذِمّیةِ اللّٰهِ فَلَا یَطُلُبُنّگُمُ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَا یَطُلُبُنّگُمُ اللّٰهُ مِلْ آگی الصَّبْحَ فَهُو فِی ذِمّیةِ اللّٰهِ فَلَا یَطُلُبُنّگُمُ اللّٰهُ مِلْ آگی اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَا اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ ا

تُنتَهَكُ ذِمَّةُ اللّهِ-الله كا ذمه بچاڑا جائے (يعنى اس كى

ہتک حرمت ہو'اس کے فرائض ادانہ کئے جائیں یا جو کام اس نےحرام کئے میںان کاار تکاب کیاجائے۔)

فَلاَ تُنْحَفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ-الله كَ المان كو مت تو رُو (جس نے ہماری طرح نماز پڑھی ہمارے قبلے كی طرف مندكيا 'ہمارا كا ناہوا جانور كھايا 'بس وہ مسلمان ہے الله كى امان ميں ہے) -

مَنْ صَلَّى الْعُدَاةَ وَالْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ - جوضِ اورعشاء كى نماز جماعت سے پڑھے وہ اللہ ك ذيب ذيب بهارى بيں دوس ہے ایک دن كے شروع میں ایک رات ك شروع میں ایک رات ك شروع میں اگویا ایک نماز سے دن جركى امان جوتى ہے اور دوسرى نماز سے رات بحركى امان جوتى ہے اور دوسرى نماز سے رات بحركى ) -

مَنْ تَرَكَ الصَّلُوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْبَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ - جَسْ شَخْصَ نے عمدا (جان بوجھ کر قدرت رکھتے ہوئے) نمازکوترک کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے عبد ہے نکل گیا (اللہ اور رسول نے جوعبد بندوں سے لیا تقاس عبد کو اس نے تو ژوالا - اب گویا وہ اللہ اور رسول کا دیمن جو گیا - بعض نے کہا اس کا قبل ورست ہوگیا اب اس کوالمان نہ رہی ) -

اَصْبَحْتُ فِي ذِمَّتِكَ-مِين صَبِح كَ وقت تيرى امان ميں آيا-

مَنُ نَامَ عَلَى سَطْعٍ غَيْرٍ مُحَجَّرٍ فَقَدُبَرِ نَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ جو شخص اليي حصت پرسويا جس كے كناروں پرروك نه: و (نه كھرانه منڈير)اس كے محفوظ رہنے كا ذمه نہيں رہا (كيونكه احمال ہے سوتے سوتے لڑھك كرينچ آرہے)-

مِنْ الْمَكَّارِمِ التَّذَمُّمُ لِلْجَارِ -عَده اخلاق میں یہ بھی ہے کہ مسائے کی حفاظت کرے (اس کو تکلیف سے بحائے)-

#### باب الذال مع النون

ذَنْبُ - گناهُ بيجي جانا -

## الكالمان المال الكالمان الكالم

آنے نہ دیں گے )-

مَذَانِبُ-بَصَىاَذُنَابٌ كَهُمُ مَعَىٰ ہے-وَذَنَبُوُا خِشَانَهُ- جو زمینیں سخت تھیں وہاں سے نالے سمار

فَإِذَا كَانَ ذَالِكَ ضَرَبَ يَعْسُوبُ الدِّيْنِ بِذَنَبِهِ (اس فساديس) جب بيواقع ہوگا دين كاسردارا پنة تابعداروں كو كرجلدى سے چل دےگا (اورفتنديس شريك نه ہوگا) -

فَامَرَ بِذَنُونِ مِّنْ مَّاءِ فَأُرِيْقَ عَلَيْهِ- آپ نے عم دیا' ایک بڑا ڈول یانی کااس پر بہادیا گیا-

فَنَزَعَ ذَنُوْبُنَا اَوُ ذَنُوْبَيْنِ - انہوں نے (لیمنی ابو برصدین َّ نے) ایک یا دو ڈول نکالے (وہ بھی نا توانی کے ساتھ اس میں اشارہ ہے کہ خلافت کا زور شور اور رعب و داب ان کے وقت میں نہ ہوگا - ان کی خلافت دو برس تین مبینے رہی تو ہر سال کے بعد ایک ڈول ہوا اور تین مبینے کو صاب میں نہیں رکھا بیر اوی کا شک ہے کہ ایک ڈول فرا مایا یا دو ڈول جو نکہ ان کی خلافت دو برس سے زیادہ رہی تو دو ڈول حجے ہوئے ) -

طَهِّرُنِی مِنَ الذُّنُوُبِ وَالْخَطَايَا- مِحْهِ كُو گناہوں اور خطاوَ سے پاک کر دے دونوں کے ایک معنی ہیں بعض نے کہا ذنوب سے حقوق اللہ مراد میں )۔

میں )۔

یَنْفِی اللَّٰنُوُبَ-گناہوں کو دور کر دیتا ہے (مٹا دیتا ہے' پاک صاف کردیتاہے)-

إِذَا تَصَافِحَالَمُ يَهُقَ بَيْنَهُمَا ذَنُبٌ-جب دومسلمان باته ملات مِن تودلون كاكين بين ربتا-

لَوُلَمُ تَذُنِبُوا لَذَهَبَ اللّهُ بِكُمُ-الّرَتِم (بالفرض) معصوم ہوتے 'گناہ نہ کرتے 'تواللہ تعالیٰتم کو دنیا سے اٹھالیتا (اورایے لوگوں کو پیدا کرتا جو گناہ کرتے (مطلب یہ ہے کہ دنیا میں پروردگار کواپی کل اساء اور صفات کا ظاہر کرتا مقصود ہے منجملہ ان صفات کے ایک صفت غفاری ہے 'یعنی معاف کر دینا بخش دینا اگر کوئی کا فردینا اگر کوئی کا فردینا اگر کوئی کا فردینہ ہوتو شان غفاری کا ظہور نہ ہوگا اگر کوئی کا فردینہ ہوتو صفت قہاری کا ظہور نہ ہوگا ۔ ایمان اور کفر اور گناہ اور

تَذُنِیُبٌ - دم لٹکانا - عمامہ کا سرالٹکانا - تھجور کا ایک طرف سے پکنا -

یکُورَهُ الْمُذَنَّبَ مِنَ الْبُسُو-آنخفرتُ بنم پخته کمجورکو برا جانتے تنے (یعن گدر کھجور) اس کا نبیذ بنا کر بینا نا پند کرتے تنے کیونکہ کچی کی کھجورکو ملا کر بھگونے ہے اس میں جلدی نشر آ جا تا ہے جس کو غلیظ کہتے ہیں (اور وہ نیم پختہ کھجور بھی گو یا غلیظ کی طرح ہے)۔

کَانَ لَا يَقُطَعُ التَّذُنُوبَ مِنَ الْبُسُرِ إِذَا اَرَادَ اَنُ الْبُسُرِ إِذَا اَرَادَ اَنُ يَفُتَضِخَهُ - حفرت الس جب نيم پخته تحجور كوتو وُ كر بَعُلُونا عِلْ ہِتِ تُو اس كا يكا بوا نكر انه كائے (جو دم كى طرف بوتا ہے تحجور اس طرف سے بكنا شروع ہوتی ہے) -

کانَ لَا یَرِی بِالتَّذُنُوبِ اَنْ یَّفُتضِغَ بَاُسًا-اگرینم پخته کھور بھگوئی جائے (اس کا نبیز بنایا جائے) تو سعید بن میتب اس میں کوئی قیاحت نہیں سجھتے تھے-

مَنُ مَأَتُ عَلَى ذُنَابِی طَرِیقِ فَهُوَ مِنُ اَهُلِهِ-جُوْحُصُ کسی امرے راستہ پرمر جائے (یعنی اس کام کے لئے جاتے ہوئے مثلا جہادیا والی کے کرایا (جج کا مثلا جہادیا والی میں اس کا شار ہوگا' جہاد کا راستہ ہوتو مجاہدین میں )۔

ڈُنَاہیٰ۔ ڈُناہیٰ دراصل جانور کے اس مقام کو کہتے ہیں جہاں دماگتی ہے۔بعض نے کہاخود دُم کو۔

کانَ فِرُعُونُ عَلَی قَرَسِ ذَنُوُبٍ-فرعون جب ڈوبا ہے اس وقت وہ ایک دم دار گھوڑ ہے پر سوار تھا ( لیعنی جس کی دم بہت کمی تھی بہت بالوں والی ) -

حَتَّى يَوْ كَبَهَا اللَّهُ بِالْمَلائِكَةِ فَلا يَمُنَعُ ذَنَبَ تَلْعَةٍالله تعالى اس كوفرشتول كى لا تين كھلائ كا وه كى يُكدك وم كو
يعنى اس كنشي حصدكو) روك نه سكے گا (مطلب يه ہے كه
ذليل وخوار بوگا'اس كاكوئى غم خوار نيه بوگا)-

أَذُنَابُ المُسَائِل - نالول كنشي حص-

یَقُعُدُ اَعْرَا بُهَا عَلَی اَذْنَابِ اَوْدِیَتِهَا-وہاں کےجنگل لوگ نالوں کے نثیبی حصوں میں بیٹھیں گے (کسی کو ج کے لئے

## الكالمان الاسال المال ال

#### باب الذال مع الواؤ

ذُوُ - صاحب- (جیسے ذومال ٔ صاحب مال - یعنی مال والااس کا تثنیه ذَوَ اتّان اور جمع ذَوُوُنَ ہے-

ذَوُ بُّ - ياذَوْ بَانٌ - گُل جانا' بَكُمل جان (بيضد ہے جمود كى لينى جم جانا) سخت گرم ہونا' واجب ہونا' احمق ہوجانا ہميشہ شہد كھانا - فَدُويُبُ اور إِذَا بَنَة - گلانا' يگلانا -

مَنُ أَسُلَمَ عَلَى ذَوْبَةِ أَوْمَا ثَرَةٍ فِهَى لَهُ - جَوْحُصْ يَحِهِ عَلَى اللهَ عَلَى ذَوْبَةِ أَوْمَا ثَرَةٍ فِهَى لَهُ - جَوْحُصْ يَحِهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

فَيَفُورَ لِهِ الْمَوْءُ أَنْ بَلْدُوبَ لَهُ الْحَقُّ- آدى اس سے خوش موتا بے كماس كاحق كى برثابت موجائے-

اَدُونُ الْلِيَالِي اَوْمُجِيْبَ صَداَ كُمَا- مِن راتون كولونا رمون كايهان تك كمتمارى آواز جواب دئ يراذابَة ت ماخوذ ب-عرب لوگ كتم بين-

اَذَابَ عَلَيْنَا بَنُوفُلانٍ - فلال لوگول نے ہم پر ڈاکہ مارا-)

کانَ یُذَوِّبُ اُمُّه'-اپنی ماں کی چوٹیاں گوند هنا( اصل میں یُذَیِّبُ تھا-)

َ فَيُصُبِحُ فِي ذُوبَانِ النَّاسِ - پھروہ چوروں میں محتاجوں میں شریک ہوجائے گا -

ذُوْبَان - جَع ہے ذِئبٌ ک-

اَذَابَهُ اللّهُ فِي النَّاوِ - الله اس کو آگ میں گلا دے گا-(یعن آخرت میں یا دنیای میں اس طرح گل جائے گا جیسے را نگ آگ میں گل جاتا ہے - الله تعالی نے پی خبر آنخضرت کی سیخی کردی مسلم بن عقبہ جس نے مدینہ والوں کوستایا 'لوٹا اور تل کیا وہاں سے لوٹے ہی ہلاک اور بر باد ہوا پر پید ملعون نے جس نے مسلم کو بھیج کر ہی آفت مجائی 'وہ بھی تھوڑے ہی عرصہ میں فی فی مسلم کو بھیج کر ہی آفت مجائی 'وہ بھی تھوڑے ہی عرصہ میں فی فی

بے گناہی' ہدایت اور ضلالت سب ساتھ ساتھ دنیا میں چلتے رہیں گے- جیسے ایک شاعر نے کہاہے۔

> گناہ من ارنامدی در شار ترا نام کے بودی آمرزگار

ذُنُونَ کے معنی حصداور قبراور سیرین کے گوشت کے ہیں اس اس کے ہیں اس اس کے ہیں اس اس کے ہیں اس اس کے ہیں اس کے ہیں اس کا اس کے ہیں اس کی ہیں اس کو ہیں ہوتا ہے بعض سے دعا قبول نہیں ہوتی، بعض سے بلا اترتی ہے (جیسے وبا طاعون وغیرہ) بعض سے کثرت بارش اور سیلاب بعض سے بداخلا قبول کی پردہ دری بعض سے عمر گھٹ جاتی ہے بعض سے ہوا میں شدت نیزی اور سار کی آتی ہے بعض سے بے جا انفعال وندامت اوراحیاس کمتری اور بعض معاصی کے ارتکاب سے عصمت دری اور رزق کی تنگی لاحق ہوجاتی ہے ۔ اور سارے گناہوں کی اصل رزق کی تنگی لاحق ہوجاتی ہے ۔ اور سارے گناہوں کی اصل جاروں دشنوں کو مارے گا اس سے بہت کم گناہ سرزد ہوں جاروں دشنوں کو مارے گا اس سے بہت کم گناہ سرزد ہوں گے )۔

إِنَّ مِنَ الدُّنُوبِ ذُنُوبًا يُكَفِّرُهَا إِلَّا الْوَقُوفُ بِعَرَفَةَ- بَعَضَ كَناه اليه بِن جوبغير عرفات مِن وتوف كيه بوننهي اترت-

تَتَبِعُونَ أَذُنَابَ الْإِبِلِ-تَم اونوْں كَى دموں كا يجهالوك (لينى دنياكے دهندول تجارت وراعت وغيره ميں معروف ہو حاد كے )-

وَاتَّبُعُتمُ اَذُنَابَ الْبَقَرِ-تَم بِيلُوں كَى دِيْسَ سَنْجَالُو كُورَكِيْتَ بِارُى يُسْمِمُونَ بُوكِ )-ذَنَبُ السَّوُطِ-كُورُ كَاكَارُه-ذَنَبُ الشَّوُطِ-كَالِ بُولُ ہے-

## العَلَا عَالَ اللَّهُ اللّ

النَّارِ وَالسَّقَر مِوا 'اى طرح جوكونى مدينه طيبه والول كوستانا على المين المالية والول كوستانا على المين الم

أَكُلُ الْاَشْنَانِ يُذِيبُ الْبَدَنَ-اشنان كَمَانا بدن كو كُلا ديتا --

. ذَابَتِ الْعَذُرَتُ فِي الْمَاءِ- لِلدِي إِنْ مِن مَلَ مَلَ مِن ذَابَ لِيُ عَلَيْهِ-مِراحَ اس پِرثابت ہوا-

ذَاتٌ -وہ چیز جومعلوم ہو سکے اس کی خبر ہو سکے (بعض نے کہا) ذَاتُ الشَّنْي-خودوہ شے-

ذَاتَ يَوُمٍ - أيك ون-

ذَاتُ لَيُلَةٍ-ايكرات-

ھاذِہ اُخینی وَ ذَلِکَ فِی ذَاتِ اللَّهِ (حضرت ابرائیم نے سارہ کو اپنی بہن کہا اور فر مایا ) یہ جموٹ بولنا اللہ کے لئے ہے (کیونکہ انہوں نے یہ کہہ کراپئی عزت اور سارہ کی عزت اس ظالم بادشاہ سے بچائی) -

لا تَتَفَكَّرُوْا فِي ذَاتِ اللّهِ-(اللّه كَانُوقات مِن فَرَرُو) الله كَ ذات مِن فكر نه كرو( كيونكهاس كى ذات كوكوئى جهينيس سكتا كهوه كيسى ہے-امام ابن تيمية نے كہا جب كوئى تم سے پوچھاللله كاماتھ كيما ہے؟ توجواب مِن پوچھواس كى ذات كيسى ہے؟) اُخيئشِنُ فِي ذَاتِ اللّهِ-اللّه كى ذات مِن شخت-

وَذَٰلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَّهِ بِهِ اللهِ كَا ذَات مِن بَ (لِعِن اللهِ كَلَ ذَات مِن بَ (لِعِن اللهُ كَلَ دَات مِن بَ (لِعِن اللهُ كَلَ رَاه مِن مَارا جَاتا ہول''- بید حضرت خبیب نے شہید ہوتے وقت کہا)۔

نَوْلَ بِذَاتِه (ضاوند کریم جب عرش سے اتر تا ہے تو) اپنی دات سے اتر تا ہے (لیعنی هیقة اتر نامراد ہے بلاتا ویل یہ نہیں کہ اس کی رحت اتر تی ہے یا فرشتے اتر تا ہیں جیئے معزل اور بعض اہل کلام نے تاویل کی ہے۔ ان لوگوں نے اتنا نہیں سمجھا کہ اگر رحت اتر نامراد ہوتو نزدیک کے آسان تک اس کا تھر جانا ہمارے حق میں کیا مفید ہوگا جب تک اس کی رحت زمین پر ندا ہے)۔ وضکلائے ذاتِ الْبَیْنِ۔ آپس میں محبت اور الفت رکھنا۔ فَلَمَّا کَانَ ذَاتَ یُومِ۔ ایک دن ایسا ہوا۔ فَلَمَّا کَانَ ذَاتَ یُومِ۔ ایک دن ایسا ہوا۔ ایک قرب کے مال اُرْعَاهُ عَلَی زَوْج فِی ذَاتِ یَدِہ۔ اینے شوہر کے مال اُرْعَاهُ عَلَی زَوْج فِی ذَاتِ یَدِہ۔ اینے شوہر کے مال

واسباب پر بہت نگاہ رکھنے والی محافظت کرنے والی-ذَوُ دٌ - ہانکنا ' دور کرنا ' تین سے لے کر دس تک یا پندرہ یا بیس یاتمیں تک اونٹ یا دو سے لے کرنو تک-

مُاتكُرَهُ مِنَ النَّاسِ فَذُرُهُ عَنْهُمُ- جُوتُو لُوَّوں كَ طرف عِنْهُمُ جُوتُو لُوَّوں كَ طرف عِن النَّابِ اللهِ اللهِ عَنْهُمُ جُوكُونَى مَروه بات اللهِ عِنْ جُوكُونَى مَروه بات اللهُ عِنْ جَوكُونَى مَروه بات اللهُ عِنْ اللهِ عَنْهُ أَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَالِهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالْمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَالْمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَا عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَا عَالْمُعُمُ اللّهُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَا عَلّمُ عَلَا عَلَاللّه

اَذُوْدُ النَّاسَ عَنُهُ لِأَهْلِ الْمَيْمِ - مِين حَوْضَ كُورْ ہے لوگوں
کو ہٹاؤں گا - يمن والوں کے لئے (پہلے ان کوآ ب کوڑ پلاؤں
گا - اس حدیث ہے يمن والوں کی بڑئی فغيلت نگی - دوسرِ ب
حدیث میں ہے کہ اسلام يمنی ہے اور حکمت بھی يمنی ہے ہیں اکثر اہل حدیث گزرے ہیں وہاں مقلد بہت کم ہیں ابھی
تک يمن ميں اہل حديث گزرے ہیں وہاں مقلد بہت کم ہیں ابھی
تک يمن ميں اہل حديث کثرت ہے ہیں يہ حديث شريف کے
اتباع کی برکت ہوگی کہ حوض کوڑ ہے پہلے وہ بیرا بول گ
دوسرے لوگ ان کے لئے ہٹائے جا کیں گے ) نووی نے کہا
انصاری بھی اصل میں يمن کے رہنے والے سے کین ہے ) نووی نے کہا
مدینہ طیبہ میں بس گئے سے تو ان ہی کی وجہ سے دوسرے لوگ
ہٹائے جا کیں اللہ کے پینیم پر پ

کَمَا یُذَادُ الْغَوِیْبُ مِنَ الْإِبلِ- جِسے غیر پرایا اون (جو
ایٹ اونوں میں لکر چلاآ تاہے) ہا تک دیا چاتا ہے (کر مانی
نے کہا بیلوگ جو حوض کو ثر پر سے ہا تک دیئے جائیں گے منافق
یا مرتد لوگ ہوں گے یا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے یا
برعتی یا ظالم کئ قول ہیں)۔

وَاَمَّا إِخُواَلْنَا بَنُو اُمَيَّهَ فَقَادةٌ زَادَةٌ - ہمارے بھالَ بَنُ اميَّة فَقَادةٌ زَادَةٌ - ہمارے بھالَ بَن امية فوجول كے لانے والے اور دفع كرنے والے ہيں (يعن بورے جنگى لوگ ہيں اور حرم كے محافظ ہيں وہاں سے لوگوں كو ہٹاتے ہيں)-

فَلَیُذَ ادَنَّ رِجَالٌ عَنُ حَوُضِیُ- میرے حوض پرسے پھر لوگ ضرور ہانک دیئے جائیں گے (ایک روایت میں لایُزَادَنَّ ہے یعنی ایسامت کرو کہ حوض پرسے ہانک دیئے جاؤ) -فی خَمُسِ ذَوُدِمِّنَ اُلْإِبلِ شَاةٌ- یا پچُ اونٹوں میں ایک

# لكالمان الا المال المال

بکری ( سال *ن*ھرمیں ) زکو ۃ کی دینا ہوگی۔

ذَوْدٌ - دوانؤں سے لے کرنواونؤں تک کو کہتے ہیں (ایک روایت میں فینی خَمْسِ ذَوْدٍ ہے تو ذود بدل ہو گا خَمْسٌ ہے )-

لَیْسَ فِی اَقَلَ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةً- پانچ اونوں ے م میں زکو ہنیں ہے-

> مُذَادٌاورمِذُورٌ- جَباْل جانورول کا چاره ہو-مِذُورٌ دٌ - زبان کوبھی کہتے ہیں-ذَوْرٌ - ڈرانا - ذِخر-

> > ذَوْ طُ - كَالاَ كَلُونْمُنا -

لَوْمَنَعُوْنِي جُدْیاً اَذْ وَطَ لَقَاتَلُنَهُم عَلَيْهِ-الرايك بری کا بچه جس کی خمدی گری ہوئی ہو نہ دیں گے (جو آنخضرت کے عہد میں دیتے تھے) تو میں اس کے لئے ان سے لزوں گا (ید حضرت ابو برصدیق رضی اللہ عند نے فرمایا 'جب آنخضرت کی وفات کے بعد بعض عربول نے زکوۃ کو روکا-دوسری روایت میں عَناقًا ہے معنی وہی ہے۔ بعض نے کہا اَذُوْ طَ جس کا او پر کا تا لولمبا ہونے کے کا چھوٹا)۔ ذَوْ فُ -نزد کی خزد کی قدم رکھ کر چلنا' ملانا۔

وَتُلِدِیْقُوْنَ مِنَ الْقُطَیْعَاءِ - تم اس میں قطیعا (جواکی قسم کی کھیور ہے) ملاتے ہو (مشہور روایت وال مہملہ سے ہے جیسے اور یکز رچکا)-

ذَوْقٌ - چُھنا' آ ز مانا' کھنچنا-

اذَاقَةُ - جَكِمانا -

لَّمْ يَكُنْ يَدُمَّ ذَوَاقًا - آنخضرت عَنْ اللَّهُ كَى كَمَانَ كُو برا نبيل كتے تے (اگر پسند فاطر ہوتا كھا ليت ورنه فاموش رہتے) -مَا ذُفْتُ ذَوَاقًا - مِيل نے كِي نبيل كھايا ، چكھا تك نبيل -كَانُو الْ الْاَ خَرَجُو الْمِنْ عِنْدِهِ لَا يَتَفَرَّقُونَ اللَّا عَنْ ذَوَاقِ - صحابہ جب آنخضرت كے پاس سے المح كرجاتے تو كچھ نہ كچھ فائدہ لے كرجاتے ( ليني علم يا ادب كى كوئى بات حاصل كرتے - اس كو تشبيدى ذواق ليني كھانے بينے كى چيزوں ہے كروں ہے

کیونکہ کھانے ہےجسم کی برورش ہوتی ہے اورعلم وادب ہے۔

رورح کی )۔

اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ لَمَّا رَاى حَمْزَةً مَقْتُولًا مُّعَقَرًا قَالَ لَهُ لَهُ فُقُ عُقَلَ اَبَا سُفْيَانَ لَمَّا رَاى حَمْزَةً مَقْتُولًا مُّعَقَلً الله عَلَى اللهُ عَلَى الله

دادا کا دین چورا اب اس کا مره چید- بیجازا سے بیسے)

ذُقُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ اور فَذَا قُوْا وَبَالَ آمُرِهِ

اور فَاذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْمُحُوْعِ وَالْمَحُوْفِ-اس لَنَى كه

چکھنا حقیقۂ جمم سے متعلق ہوتا ہے نہ كه معنی سے-اردو میں بھی

یمی محاورہ ہے كہتے ہیں ' اب اپنے كے كا مزہ چکھو')

اِنَّ اللَّهُ لَا يُعِبُّ اللَّوَّاقِيْنَ وَالزَّوَّاقَاتِ-الله ان مردول اورعورتوں کو پیندنہیں کرتا جومزہ چکھتے پھرتے ہیں (آخ نکاح کیاکل طلاق دے دی) -

اَلصَّانِمُ یَدُوْقُ الْمَرَقَ -روزہ دارشور با چکھ سکتا ہے ( لیمن اس کا نمک مصالح وغیرہ آ زمانے کے لئے اس کوزبان برر کھے مگرتھوک دے اس طرح عورت گھر کا کھانا چکھ سکتی ہے گووہ روزہ دارہو)-

لَا يُفْتِرُونَ إِلاَّ عَنْ ذَوْق -وه تسلى نبيس پات مَّر چَكَصَف هـ (يعنى علم كى كوئى بات حاصل كرين اس وقت ان كے دلول كوسكون ہوتا ہے )-

ذَوْق اور مَذَاقٌ خط اورخوشی کوبھی کہتے ہیں (جیسے کہا جاتا ہے کہان کوشاعری کا ذوق یا نداق ہے )-ذُو یُّ -سوکھ جانا -

کان یستاك و هو صائم بعود قددوی - آخضرت روز بری شاخ ب ند روز بری شاخ ب ند کرتے (بری شاخ ب ند کرتے) -

قُرُشِیٌ یَمَان لَیْسَ مِنْ ذِی وَلَا ذُوْ -مبدی قریش کے قبیلے ہے (بی فائمہ میں ہے) یمن کے ملک کا ہوگا ان بادشاہوں کی اولاد میں ہے نبین ہوگا جن کے نام پر "ذُو "کا لفظ ہے (یعنی قدیم یمن کے بادشاہوں کی نسل ہے آ پ نبیل ہول گے۔ ایکے یمنی بادشاہ جن کو ملوک حمیر کہتے ہیں ذُوْ یَزُن

#### الكاريكان ض ط ظ ع غ

اور ذُوْرٌ عَيْن اور ذُوْكُلاع اور ذُوْقَرْ نَيْنِ كُرْ رے بين ان ك نامول کے سرول پر'' ذُو ''کالفظ تھا)۔

يَطَّلِعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِّنْ ذِي يَمَنٍ عَلَىٰ وَجُهِم مَسْجَةٌ مِّنْ ذِي مُلْكٍ -تم رِايكِ مُصْ يمن كأر بن والانمودار ہوگا جس کے چبرے یہ بادشاہت کا نشان ہوگا ( یہ آنخضرت نے سحابہ کے فرمایاس کے بعد جریرین عبداللہ بجلی جورؤ سامے یمن میں سے تھے آئے اورمسلمان ہوئے ذی کا لفظ اس میں ز ائد ہے۔بعض نے کہا کہ ذی یمن سے مرادیہ ہے کہ یمن کے ان بادشاہوں کے خاندان ہے ہوگا جن کے نام کے سرے پر ذوتها'جیسےابھی گزر چکا)۔

#### باب الذال مع الهاء

ذَهَابٌ بإذُهُونٌ إِي مَذْهَبٌ - جِلنا عبانا مرجانا "كزرجانا -إذُهَابٌ - لي جانا -

ذَهَكُ -سونا-

تَذْهِیْتُ - سونا کاری' سوناچ ٔ صانا -

مَّذُهَبٌ - يا خانه يا وضويا استنجاكا مقامٌ دين ُ طريق 'اعتقاد-ذِ هْبَةٌ - بَلِكَى يا مهيب بارش-جمررى-تھوڑى يابهت برسات-ذَهَبَةٌ ذُهَيْبَةٌ -سونے كالكراياسونے كاسكه-

> ذِهَاب -عرب كِمشهور دنوں ميں ہے ایک دن-مُذَهَّبُّ -سوناحِرْ هايا بوا-

رَأَيتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ يَتَهَلَّلُ كَانَّهُ مُذُهَبُّ -میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا چیرہ مبارک دیکھااپیا چمک ربا تھا جیسے سونا چڑ ھائی ہوئی چیز ( ایک روایت میں دال مہملہ ہے ہے جیے او پر گزرا) (نہا بدمیں ہے کہ مَذْ هَبةٌ ماخوذ ہے ذھب سے بہ عنی سونا' یا فرس مذھب سے' یعنی وہ محکوڑ اجس کی سرخی پرزردی چڑھ گئی ہو-اورمؤنث کا صیغداس لئے لائے کہ مادہ کارنگ نرے زیادہ صاف اورلطیف ہوتا ہے )۔ فَبَعَتُ مِنَ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ - حفرت على في يمن سايك

حیمو ٹائکڑا سو نے کا بھیجا –

لَوْ اَرَادَ اللَّهُ اَنْ يَّفْتَحَ لَهُمْ كُنُوْزَا الذِّهْبَانِ لَفَعَلَ-اگر

الله تعالیٰ حابتاان پرسونے کےخزانے کھول دیتو ہے شک

كَانَ إِذَا اَرَادَا الْعَانِطَ آبْعَدَ الْمَذْهَبَ- آبِ إِنّانَهُ كرنا جات تودور جگه ميں جاتے (بستى سے الگ يدسرا سرحكمت ير مبنی تھا-اول تو دورجگہ پرلوگوں کی نظرنہیں پرٹی دوسر لے بہتی یا ک اورصاف رہتی ہے جوصحت اور تندرتی کاموجب ہے )-

لَاقَزَعْ رَبَابُهَا وِلَاشَفَّانٌ ذِهَابُهَا-اس كَهِ اولَ مَرْبِ مکڑ ہے نہ ہوں اوراس کی بارشیں سر دی اور آندھی کے ساتھ نہ ہول ( میرجمع ہے فی ملک بالکسر کی لیعنی باکا مین )-

سُنِلَ عَنْ اَذَاهِبَ مِنْ تُبُرٍ وَاذَاهِبَ مِنْ شَعِيْرٍ فَقَالَ يَضُمُّ بَغُضُهَا إلىٰ بَغُض ثُمَّ تُزَكِيُّ -عَكرمه ـ يوجِها أَيا ُ أَر کئی ذہب گیہوں کے اور کئی ذہب جو کے جدا جدا پڑے ہوں؟ انہوں نے کہاسب کواکٹھا کر کے اس میں سے زکو ت نکالیں۔ ذَهَبٌ - ایک یما نه ہے یمن والوں کا' غله نا نے کا -لَا تَذْهَبُوا فَتَقُولُوا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَا-تُم جاكرايهانه کہوُ ابن عباس نے یہ کہا ( اور میرا نام کے کرلوگوں کو ملطی میں ڈالوتوامچھی طرح میری بات سمجھلیا کرو) -

كَانَ كَأَمْس الذَّاهِبِ- وه اليابوكيا جبياكل كا دن جو گزرگیا (لیخی فورأاس کو مار ڈالا' نیست و نابود کردیا) -

وَالَّذِي ذَهَبَ به-قتماس خداكي جوآ تخضرت ﷺ كواشا لے گیا -

لا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ- بميشه آ دى ايْ آ پ کو براسمحما جاتا ہے (لوگوں سے بہتر جانتا ہے یہاں تک کہ مغرور ہوجاتا ہے اور خود پیند )-

إذْهَبْ بِهَا الْأَنّ - اب يه باتيس كروا (بعبرالله بن عمرٌ کا قول ہے۔ یعنی جو باتیں میں نے تچھ کو بتائیں اور حضرت عثان غی کی نسبت جو تیرا خیال تھااس کو میں نے باطل کر دیا اس کا دھیان رکھ'یا جو ہاتیں تو پہلے حضرت عثانؓ کے باری میں کہتا تھاا بان یا توں کو لے کر جا' کیونکہ ان کا جوا بھی میں نے تجھ کو سنادیا) –

خواب: میں نے دیکھا کہ حضرت عثانؓ اور حضرت علیؓ موجود

ہیں - حضرت علیٰ معاویہ کی شکایت کرنے گئے- حضرت عثمان نے کہا -تم نے معاویہ کوشام کی حکومت سے معز دل کرنا چاہاں لئے وہ تہاراد شمن بن گیا -

آذُهِبِ الْبَاْسَ -اے پروردگار! بیاری دورکردےاتَّمَا اِمْرَافَة تَقَلَّدَتُ قَلَادَةً مِّنْ ذَهَبِ قُلِدَتُ مِثْلَهَا
مِنَ النَّارِ - جوعورت و نے کا ہار پہنے وہ (قیامت کے دن) ویبا
بی ہار دوزخ کی آگ کا پہنائی جائے گی (بیعدیث منسوخ ہے
دوسری حدیث سے جو آگ آئی ہے- اور جولوگ زیور میں
زوۃ کو داجب کتے ہیں- بیعدیث محمول ہے اس صورت پر
جبز ورک کو قادان کرے)-

فِيْ اِحْدَى يَدَيْهِ حَرِيْرٌ وَفِي الْأُخُرِيْ ذَهَتْ-

(آنخضرت برآ مدبون) آپ کا یک ہاتھ میں خالص رکتی ایر اتھ دوسرے ہاتھ میں سونا تھا (فر مایا یہ دونوں چزیں میری امت کے مردوں پرحرام ہیں اور عورتوں کو درست ہیں )۔

ذکھب یکسینی ۔ وہ مجھ کو تخت ست کہنا چا جتا تھا۔
اکُلُ السَّمَكِ یُدُھِبْ الْبَحَسَدَ۔ مجھی کا گوشت بدن کو خراب کر دیتا ہے (اس کی کثر ت غارشت پیدا کرتی ہے یہ مجرب خراب کر دیتا ہے (اس کی کثر ت غارشت پیدا کرتی ہے یہ مجرب کین اللّٰه یَدُھبُ یایدُھبُ بالتُّو مُحلِ (اکثر باللّٰم یکم لوگ ہے میان اللّٰه یکدُھبُ یایدُھبُ بالتُّو مُحلِ (اکثر باللّٰم کو فیصلہ فی نیا دربی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بعض چیز وں کو تحص مفروضہ کی بنیا دین مبارک اور شوس خیال کر لیتے ہیں۔ عورتیں کہا کرتی تیں۔ اچھی سبز قدم آ گیں کہ گھر کا ناس کر دیا ) لیکن اللّٰہ تعالیٰ اس کوتو کل کی وجہ سے دورکر دیتا ہے (مومن اللّٰہ تعالیٰ پر بھروسا کرتا ہے اور سیجھتا ہے کہ ہم چیزاس کی مشیت اور اراد دے ہے ہورکر دیتا ہے اور شیطان کا وسوسہ یعنی بدفالی کا خیال اللّٰہ تعالیٰ اس کے دل کے دورکر دیتا ہے دورکر دیتا ہے۔

آین تَذْهَب بِكَ-یه آیت تجه کو کہاں لے جاری ہے ( این تواس کا مطلب غلط سمجا ہے۔ )

فَاِنَّهُ لَنْ يَّذُهَبَ عَنْكَ حَنَّى تَنْصَوِفَ بيومم (جوشيطان اکثر فالتار ہتا ہے کہ میں نے نماز پوری پڑئی یانہیں) تیرے دل سے نہیں جانے کا بیال تک کرتو چل دے (اور شیطان سے کہے

بلاے میں نے نماز پوری نہیں کی تو نہ کی مگر میں تیرے کے سے تو اس کو بورا کرنے والانہیں- ساعمہ وعلاج ہے وہم کا)-

ذهب بها هنالك - (اس آیت كا مطلب ببی ب اینیم میل میک بینیم میک شک کرنے گے (ایعنی ان کے دل میں یہ وسوسہ شیطان نے ڈالا کہ اللہ نے اس سے جو وعدہ کیا تفاوہ پورا نہ ہوگا اور یہ مطلب نہیں ہے کہ حقیقتا ان کے دل میں شک ہو گیا کیونکہ پنجم رول کو اللہ کے وعد بر پورایقین ہوتا ہے گر وسوسان کے دل میں بھی آتا ہے اور ہرا یک مومن کے دل میں آتا ہے وصلات کی کہ جارے دلوں میں صحابہ نے بھی آخضرت سے شکایت کی کہ جارے دلوں میں وسوسے آتے ہیں - فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے شیطان کا موسوسے یہ بی روک دیا ) -

صلوةُ الَّلْيُلِ تَذْهَبُ بِمَا عَمِلَ بِهِ فِي النَّهَادِ -رات كَ نماز دن مِن جوبر سكام كان كومنادي تسب-

كَانَ آمِيْوُ الْمُؤْمِيْيُنَ إِذَا آرَادَ الْحَاجَةَ وَقَفَ عَلَىٰ بَابِ الْمَدُهَبِ- حَضِرت عَلَىٰ جب حاجت كو جانا چاہے تو باخانے كـدرواز بـ يرتضهر جاتے-

ُ ذَهِبَ الرَّجُلُ - آ ' بی سونا دیکھ کر چکا چوند ہو گیا ( لیتن اس کی آئنگس چھراگئیں سونے کی چیک ہے ) -

ذَهْلٌ یا ذُهُوْلٌ - حِبُورُ دینا ' بجول جانا' دہشت ہے نا<sup>نل</sup> مانا۔

. ' ذُهُلٌ -ا یک قبیلے کا نام ہےاورا یک درخت بھی ہے ( بعض نے کہا'' بشام'' کا درخت ) -

> دَ هُنْ – تيز ذبهن ہونا – ميسو

مُذَاهَنَةٌ - وَ بَن آ زمالَ -

ذِهُنْ سَمِحَهُ عَقَلَ ما دواشت ٔ حافظ ٔ جرِ نِي طاقت-

#### باب الذال مع الياء

ذَيْتَ وَذَيْتَ جِيمِ كَيْتَ وَكَيْتَ-ايها ايها (يه الفاظ كنايه بير - بعض في كها باتول مين مستعمل موتا به اور ذَيْتَ وَذَيْتَ الفال بين ) -

كَانَ مِنْ آمْرِهِ ذَيْتَ وَذَيْتَ-اس نے الى الى باتي

# الناع المال المال

کیں۔

ذِيع - كبراورغرور-

كُانَ الْأَشْعَتُ ذَاذِيخٍ - اشعف بن قيس مغرور (متكبر) آدى تھا-

فَإِذَا هُوَ بِذِيْحِ مَتَكَمِّعِ (حضرت ابرائيمٌ اپني باپ پرنگاه و اليس گيتو كيا ديكيس گي ايك بجو ہے كيچريا كو ميں تصرا ابوا الله اس صورت ميں اس كو بدل دے گاتا كه حضرت ابرائيم اس سے عليحدہ ہو جائيں يا اس لئے كه ان كى بكى نه ہوكه ان كا باپ دوزخ ميں و الاگيا) -

ذِیْخَة - بجوکی مادہ (بعض نے اس صدیث کی صحت میں قدح کی ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم دنیا ہی میں اپنے باپ ہے اللہ ہوگئے تھے جسے اللہ پاک نے فر مایا فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ اللّٰهِ عَبْرٌ أَمِنْهُ -

وَالذِّيْخَ مُعْمَرَ نُجِمًا (إس قط نے) بجوکوسمٹا ہوا جھوٹا بنا بواکر دیا (کیونکہ کھائے کونہیں ملا)-

اِذَاعَةٌ بمعنى اِشَاعَةٌ 'مشهوركرنا' فاش كرنا' منادى كرنا-مِذْيَاعٌ - جو تحض بيك كالمكامورازنه چهياسك اس كى جمع ذَايعٌ ہے-

لَیْسُواْ بِالْمَذَاییْعِ الْبُدُرِ -اولیاءاللدرازکوفاش کرنے والے پیٹ کے بلکے (جوسیں وہ کہددیں) نہیں ہوتے (بعض نے یوں ترجمہ کیا ہے بری بات کومشہور کرنے والے نہیں ہوتے)-

مُنْ أَذَا عَ عَلَيْنَا حَدِيْفَنَا سَلَبَهُ اللَّهُ الْإِيْمَانَ - جُوْفُ مَانَ اللَّهُ الْإِيْمَانَ - جُوْفُ مارى بات فاش كرد ير جم كوضرر پنچانے كے لئے ) الله تعالى اس كا ايمان چين لئے گا (وہ با ايمان جو جائے گا) -

إِذَاعَةٌ كَ صَدِتَقِيَّةٌ ہے-

ذَیْفَانٌ یا ذِیْفَانٌ یا ذَیْفَانٌ زہر قار (ذِنْفَانٌ ہمزے کے ساتھ بھی مستعمل ہے )-

يُفَدِّيهُم وَ وَدُّو الوُسَقَوهُ مِنَ الدِّيهُانِ مُتُرَعَةً مَلايا- وه جائة بي كداس كو بحرب موت لبريز بيا لے زہر ك

یل کیں اور وہ ان پر فدا ہونا جا ہے۔ ذَیْلٌ - لٹکا نا' دامن دار ہونا -

تَذْيِيلٌ - وامن لكانا كه يحمد ياده كهنا-

ہَاتَ جِبُرِیْلُ یُعَاتِبُنی فِی إِذَالَةِ الْنَحَیْلِ - جبر یل رات کو گھوڑوں کی خبر نہ لینے پر مجھ پر عمّاب کرتے رہے-

نَهٰی عَنُ اِذَالَةِ الْمُخْیُلِ ﴿ گُورُ وَں کُو ذِلیل کُرنے ہے آپ نے منع فر مایا: (مثلا ان کے دانے جارے مالش کی خبر نہ رکھے یا ان پر بیل کی طرح ہو جھالا دو ہے یا گاڑی میں جوتے )۔

اَ ذَالَ النَّاسُ الْمُعَیْلَ -لوگوں نے گھوڑوں کو ذلیل کر دیا (ان سے دوسرے کام لینے لگے یا سامان جنگ ان پر سے اتار کرخالی چیوڑ دیا) -

وَیْذِیْلُ یُمْنَةَ الْیَمَنِ (حضرت مصعب بن عمرٌ جاہلیت کے زمانہ میں بڑے میش طلب تھ (امیراور مالدار تھے) عمیر کا تیل خوشبودار لگایا کرتے (خوب لمبی چادرین اوڑ ھے مگر جب جہاد میں شہید ہوئے تو پوراکفن بھی نہ ملا ایک کمبل تھا اس سے سرچھپاتے تو پاؤں کھل جاتے پاؤں چھیاتے تو باؤں کھل جاتے پاؤں چھیاتے تو مرکھل جاتا)۔

كِنَابَةٌ طُوِيلَةٌ الذَّيْلِ - ايك لمى تحرير -ذَيْمٌ - عيب برائى (جيسے ذام ہے ) -

عَادَتُ مَحَامِدُه ذَامًا-اس كي خويال برائوں سے بدل ميں-

عَلَیْکُمْ السَّامُ وَاللَّامُ-تم بی مروتم بی پر برائی پڑے-(پیدھنرت عائشؓ نے یہودیوں کو کہا-جب کہ انہوں نے السلام علیم کے بدلے' السام علیم' کہا تھا بڑے شریر تھے' کہواس سے فائدہ کیا؟)

ذَامَهُ -اس كى برائى بيان كى (جيسے ذمه) -

ر دو. ذین-عیب-

لَا يُفَوِّق بَيْنَ الزَّيْنِ وَالذِّيْنِ - وه ہنراور ' عیب میں فرق نہیں کرتا -

ذِی - بی عورت اسم اشارہ ہے (جیسے تبی مؤنث قریب کے لئے )-

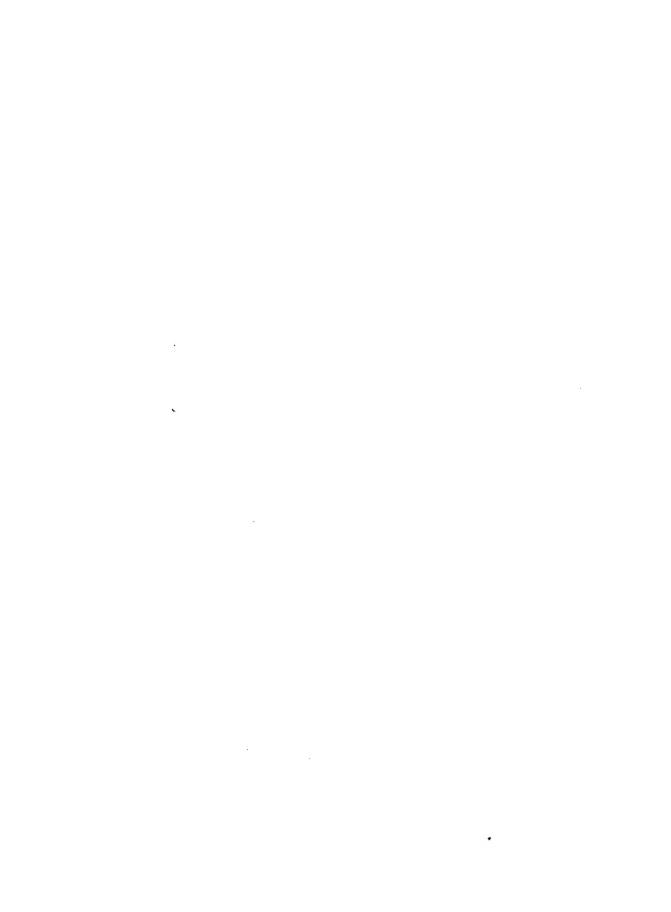

## العُلَالِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

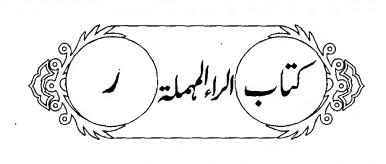

''د' دسوال حرف ہے حروف جبی میں سے ٔ حساب جمل میں اس کا عدد وسو ہے۔

#### بابُ الراء مع الهمَزه

رُ آبٌ - درست کرنا' جوڑ دینا' صلح کرانا- (اہل عرب کہتے میں-

رَأَبَ الصَّدُعَ - شكَّاف كوملاديا) -

رَابُ الشَّنَى -اس كونرى سے جوڑ ديا 'بانده ديا کُنُتَ لِلدِّينِ رَ أَباً (حضرت علیؓ نے ابو بكر صدییؓ کی
تحریف میں کہا ' یعنی ) تم دین کو جوڑ نے والے تھ (اس میں
جو پھوٹ پڑ گئی تھی اس کوتم نے منادیا اور تمام اہل عرب کوا یک
دین پر قائم کر دیا ) -

یُوْاَبُ شَعْبَهَا (یه حضرت عائشٌ نے اپنے والد کی تعریف میں کہا) دین کے پیئن کو وہ جوڑتے تھے۔

وَرَأَبَ الثَّأَى يارَابَ الثَّائِ - انہوں نے گُر ہے کو بنا دیا - یاضعیف کوطاقت ورکردیا -

لَا يُوْاَبُ بِهِنَّ إِنْ صَدَّعَ يا صُدِعَ-الَّراس مِيں رخنہ پڑجائے تو پھران سے نہ جڑے-

ٱلَّلَهُمَّ ارْٱبُ بَيْنَهُمُ - ياالله!ان مِيں ميل جول كردے( ان كوجوڑ دے ملادے) -

إِرْ أَبُّ - جُورُ نا ما وينا-

رُوْبَةٌ -لَكِرُن كَى چِپ ( گوندھ) جس سے برتن جوڑا جائے'اورا يک شخص كانام أب-

رِنْدٌ-ہم ن ہم ممر (جیسے تِرْبُ اورقِرْنْ ہِ )-رَائِدُ الصَّحیٰ- ون پڑھے کا وقت ( لینی شَابُّ تَهَارِ )-

رًاءْ رَأَةٌ - آئَحيس كِيرانا ' تبزنظر كرنا -رَأْ رَأْالْعَيْنِ - جو ہروقت آئكھول كوگھما تار ہے-رَأْسٌ - سرياسريرمارنا-

كَانَ يُصِيْبُ مِنَ الرَّاسِ وَهُوَ صَانِمٌ- ٱنخضرتُ روزے میں سرے مزہ لیتے تھے ( یعنی اپنی بیویوں کا بو۔۔ لیتے )۔

اَلَمُ اَذَرُكَ قَرْاَسُ وَتَرْبَعُ ( پروردگار قیامت کے دن الیخ بندے سے فرمائے گا ) کیامیں نے دنیامیں جھے کوئیں چھوڑا تھا تولوگوں پرسرداری کرتا تھا'لوٹ کا چوتھائی مال ان سے لے ایا کرتا تھا ( اہل عرب کہتے ہیں ) –

رَاَسَ ٱلْقُوْمَ رِنَاسَةً- وه لوَّلوں كا سردارين ًيا-(ال سے ہے)-

ز بُیْس - بمعنی سردار ٔ پیشِوا' حا کم -

رَاسُ الْكُفُو مِنْ قِبَلِ الْمَشُوقِ - كَفَرَى جُونَى مشرَقَى كَا طرف سے نمودار ہوگی ( لینی و جال جو مشرق سے نگائ ' بات بیتی که بندوستان اور چین وغیرہ ممالک عرب سے مشرق کی جانب واقع میں اور آنخضرت کے زمانہ میں مشرقی اقوام تفر میں بہتلاقیں ) -

وَارَأْسَاه- إِحْسَرِيهُمُا جَاتَا بُ يَاإِتُ سِرَّيًا-فَإِنَّ رَاسَ مِانَةَ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْشِي مِثَنْ هُوَ عَلَى

# لكارت الاستان الماري ال

میں۔

رَأْسُ الْمَالِ-اصل لا گت ياصل خريد-رَأْسُ الْجَبَل - پهاڑک چوٹی -

دَاْسٌ – اصلاح جغرافیه میں وہ کنارہ پہاڑیا زمین کا جو سمندر میں گھسا چلا گیا ہو' جیسے'' راس الرجا' یا راس کمار ہی وغیرہ-

رُاْسًا بِوَاْسِ – برابر سرابر نه عذاب ہونہ تواب – اِتَّحَدُ النَّاسُ رُوُوْسًا جُهّالاً – لوگ اپنے سردار اور صدر جاہلوں کو بنالیں گے (لیعن وہ غلط فتوے دے کرخود بھی گناد کا ارتکاب کریں گئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گ) (ایک روایت میں دؤسآء ہے جو''رئیس'' کی جمع ہے) –

خَمْسٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ فِي الرَّأْسِ - پيداَنَيْ سَنَوَل مِين تَ پانچ سرمين بين (حالانكه مسواك اور مضمضه اور استنشاق منه مين بوتے بين مگر منه بھی سرمين شامل ہے كيونكه بھی سركا اطلاق گرون تك بوتا ہے جيسے كہتے بين - قَطَعَ دَاْسَه ' - اس كاسركاٹ ڈالا -

خَطَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الرَّوْسِ - آتَحضرتَ نے ذی الحجی بارہ تاریخ کوخطیردیا -

الرِّيَاسَتَان - شمشيراورقلم-

رَأَفَةٌ -يارَّافَ - مهربانی رحم (بعض نے کہا یہ رحمت ہے بو ھرکر ہے - بعض نے کہا رحمت یہ ہے کہ خوشی کی چیزیں وینا ، اور رافت یہ کہ نوشی کی چیزیں وینا ، اور رافت یہ کہ نقصان وینے والی چیزیں مثانا (القد تعالیٰ کا ایک نام روَف بھی ہے ' یعنی بہت مہربانی بری محبت کرنے والا ) - روْف بالْمُوْمِنِیْنَ - مومنوں پر بڑی مہربانی کرنے والا - رَاْلُ وَاللَّهُ اور رَاْلُانُ اور رَاْلُانُ اور رَاْلُانُ اور رِاَللَّانُ اور رِاَللَّانُ اور رِاَللَّانُ اور رَاللَّانُ اور رَاللَّانُ اور رِاللَّانُ اور رِاللَّانُ اور رَاللَّانُ اور رَاللَّانُ اور رَاللَّانُ اور رَاللَّانُ اور رَاللَّانُ اور رَاللَّانُ ہے ) -

َ وَأَهُّ – مُحِت كرنا 'الفت كرنا 'زور سے بنمنا' درست كرنا 'جرّ جانا –

ُ تَوْاَمُهُ وَیَابَاهَا- دنیا حضرت عُمِّرٌ پر مهربانی کرتی تخی (بر طرف سےان کے پاس سٹ کرآتی تھی' مگروہ اس کوقبول نہیں کرتے تھے )- ظَهْرِ الْأَرْضِ اَحَدُّ- آن سے سوبرس کے ختم پر جتنے لوگ اس وقت زمین پر بین ان میں سے کوئی ندر ہے گا (سب مرجا ئیں گئے ایسا ہی ہوا ابوالطفیل عامر بن واثلہ بھی جوصحابہ میں سب سے بعد فوت ہوئے ہیں ان کا سندوفات بھی ۲۰۱۴ جری ہے ۔

تو قَاهُ عَلٰی رَاْسِ سِتِیْنَ - اللّٰہ نے آپ کو ساٹھ برس کے آخر پر اٹھا لیا (ایک روایت ای طرح پر کہ آنحضرت کی عمر شریف ساٹھ سال کی ہوئی - اور شیح بیہ ہے کہ آپ نے ۱۳ برس کی عمر میں وفات یائی ) -

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ - اللَّاتَعَالَىٰ بر صدی کی چونی (یعنی اخیریرایک ایسے مخص کو (میری امت میں ا ے ) اٹھائے گا جو دین کو نیا کر دے گا ( دین کی تعلیمات جو لو ًوں نے منخ کر دی ہوں گی' ان کو کتاب اور سنت کے موافق درست کرے گا' بدعتوں کومٹائے گا اورسنت کورائج کرے گا۔ ابیاشخص اس صدی کا مجدد کہلائے گا) (برصدی کے آخر میں ا بسے عالم اللہ تعالیٰ نے اس دین میں پیدا کئے ہیں۔جنہوں نے احیائے سنت اوراماتت بدعت کی وین کواز سرنو حیات تازہ بخشی ' مگران کی تعیین میں اختلاف ہے واللہ اعلم ) ہمارے زمانے میں ا بَيْ شَخْصَ مَّراه جس كو د جال كا بيش خيمه كهنا چا ہيۓ' نمودار ہوا۔ علاوہ دعوہُ مجددیت کے اس نے عیسویت اور مہدیت کا بھی دعویٰ کیا اور بہت ہے کم عقل مسلمانوں کواس نے اپنے جال میں بھانس کر گمراہ کر دیاوہ اپنی مجد دیت پراس حدیث ہے بھی استدلال كرتا تقا-اس بےعلم كا ذبكوا تى خبر نەتھى كە' راس'' سے شروع صدی مرادنہیں ہے بلکہ آخرصدی ہے۔ اور اس کا ذ ب مدی کانشو ونما چودھویں صدی کے آغاز میں ہوااور ۲۳۳۱ میں دنیا ہے گزرگیا۔ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ساری دنیا کے لئے ا یک ہی شخص مجد د ہو نا ضروری نہیں ہے بلکہ ہر ہراقلیم میں جہاں صدی کے آخریر ایبا کوئی عالم گزار ہے جس نے حقیقی دین کو كِيلا يا بواشاعت سنت كى بواس كومجدد كهد سكتے بيں )-

رُأْسُ الشَّهُرِ - مبين كايبلا دن-

# الكالمالات المالات الكالمالة الكالمالة الكالمالة المالة ال

كَمَا تَوْاَمُ الْأُمُّ وَلَدَهَا وَالنَّافَةُ حَوازَهَا- جِيمِ مال اپن بچوكواور اونمنى اپنے بچهكو پيار كرتى ہے (اس كو سوگھتى ہے اور چائتى ہے)-

رِنْمٌ -سفید ہرنی (اس کی جمع آر اُمَّ اور اَرُامٌ ہے)-رَأْمَةٌ - حب کا تعویز -

رُئم -مقعد-

دَوَانِمٌ - چو لھے کے پھر (جن کوا ٹانی کہتے ہیں)-رنَةٌ - پھیٹرا-

و لَا تَمْلَاءُ دِنَتِی جَنْبِی - میرا پھیڑا میرے پہلوکونہیں جمرتا ( یعنی میں نامرداور بزول نہیں ہوں کہ مصیبت کے وقت خوف کی وجہ سے میرا پھیچوا پھول جائے ) -

رَأْیٌ یارَاءَ ہ یا رَایَه یا رُوْبَه یا رِنْیَان - ویکنا (آکھے ہو یادل ہے) گمان کرنا سلگانا کی پھرٹ پر مارنا گاڑنا الآ ترَای نارَاهُمَا - مسلمان اور مشرک کی آگیں ایک دوسرے کو نہ دیکھیں (یعنی مسلمانوں کو مشرکوں ہے دور رہنا چاہئے اور اتنے نزویک نہ ہونا چاہئے کہ جب دونوں آگ ملگا کیں تو ایک دوسرے کی آگ تو دیکھیں نہایہ میں ہے کہ آگ خضرت نے مشرکوں کی ہمائیگی اور قرب کو مکروہ رکھا اس کے کہ ان سے عہدنہیں ہے نہان کوامان ہے) (قرب کو مکروہ رکھا اس کے کہ ان سے عہدنہیں ہے نہاں کوامان ہے) (قرب کو مکروہ رکھا اس کے کہ ان ہے عہدنہیں ہے نہاں کوامان ہے) (قرب کو مکروہ رکھا اس کے کہان ہے عہدنہیں ہے نہاں کوامان ہے) (قرب کو مکروہ رکھا اس کے کہان ہے عہدنہیں ہے نہاں کوامان ہے)

تَرْایُ الْقَوْمُ - جب ایک دوسرے کودیکھیں اور کھنے کی ترایٰ لِی الشّیٰءٌ - وہ چیز مجھ کو دکھلائی دی (اور دیکھنے کی نبیت آگ کی طرف مجازاً ہے - جیسے کہتے ہیں دَارِی تَنظُرُ اللّٰی دَارِ فُکُلن - لیعنی میرا گھر فلال شخص کے گھر کو دیکھتا ہے (مطلب یہ ہوا کہ آ ہے سامنے بالقابل ہے) (حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ آ ہے سامنے بالقابل ہے) (حدیث کا مشرک کی آگ شیطان کی طرف تو دونوں ایک جگہ میں کیسے مشرک کی آگ شیطان کی طرف تو دونوں ایک جگہ میں کیسے مربی گئے بعض نے کہا نارے معنی یہاں علامت اور نشان کے ہیں ۔ یعنی مومن کو مشرک کی نشانی کا استعال جائز نہیں مثلا قشقہ نیں ۔ یعنی مومن کو مشرک کی ذنا وغیرہ نبعض نے کہا مطلب یہ ہے کہ مومن کو مشرک کی عادات اور خصائل اور اشکال اختیار نہ کرنا چاہئے اور یہ حدیث عادات اور خصائل اور اشکال اختیار نہ کرنا چاہئے اور یہ حدیث عادات اور خصائل اور اشکال اختیار نہ کرنا چاہئے اور یہ حدیث

اصل ہے مشرکوں اور کا فروں ہے دوری اختیار کرتے ہیں' اور جولوگ کا فروں کے ساتھ مل کررہنے میں قباحت نہیں سمجھتے ان کی تر دید کرتی ہے ) -

إِنَّ اَهِلُ الْمُجَنَّةِ كِيتِرَاءَ وُنَ اَهِلَ عِلِينِينَ كَمَا تَرَوُنَ الْكُوْكَ اللَّهِ الْمُجَنَّةِ كَيتراءَ واللَّهَاءِ - بهشت كِاوَّ اوپر الْكُوْكَ اللَّهَاءِ - بهشت كِاوَّ اوپر والول كواس طرح سے ديكھيں گئ جيسے چكتا ہوا تارہ آسان كے كنار سے ميں دكھائى و يتا ہے -

تَوَاءَ يُنَا الْهِلَالَ - ہم نے چاندکود کھنا شروع کیا ( نظر آتا ہے پانہیں؟)

اِنَّمَا كُنَّا رَآیْنَابِهِ الْمُشْرِ کِیْنَ - ہم نے طواف میں رال کر کے ( اگر کر چلنا کندھوں کو ہلاتے ہوئے ) مشرکوں کو دکھایا ( کہ ہم قوی اور زور آور ہیں اور مشرکین کا بید خیال نلط ہے کہ مدینہ کی آب وہوانے مسلمانوں کو کمز ورست اور نا توال کردیاہے)۔

حُنی رُزِی فِی وَ جُهِد فَقَامٌ فَعَکَّه ، – آپ کے چبر ب پر کراہت اور نفرت کا نشان دیکھا گیا، پھر آپ کھڑ ۔ ہوئ اور اس کو کھر ج ڈالا ( لینی اس بلغم کو جو کسی نے معجد کی دیوار پر تھوک دیا تھا) -

فَمَارُ اِی بَعْدُ عُرْیَانًا-اس کے بعد پھر بھی آ پ کو نگا نہیں دیکھا-

آرَاهُمْ آرَعُبُنی الْمَاطِلُ شَیْطَاناً ۔ (حضرت عثمان نے ان کو یہ کہا) میں سجھتا ہوں کہان کے غلط اور باطل خیال نے ان کو یہ سمجھایا کہ میں شیطان ہوں (مجھ کو غلط راہ پر چلنے والاسمجھا جس طرح شیطان غلط طریقہ اور باطل راستہ پر چلتا ہے) رکھنا یوں چاہئے تھا اَرَاهُمْ آیای اور اَرَاهُمُونِی تو اس عبارت میں شذوذ ہیں ایک توضیر منفصل کے بجائے ضمیر متصل لا نا دوسر براخشمیر کا حذف کرناضمیر متصل کے ساتھ )۔

# الكاران الاستان الماران المارا

تُذَكِّرها بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَانَّا رَأْى عَيْنِ- آپ ہم كو دوزخ اور بہشت كا حال ايبا سائيں گويا ہم ان دونوں كوآ كھ ہے دكھ رہے ہيں (تو تقدير عبارت كى يوں نے گانا كم أهْمَا رأى عَيْنِ) عربِ لوگ كہتے ہيں )-

جَعَلْتُ الشَّیْ رَأَی عَیْنَیْكَ - میں نے اس چیز کو تیری آئکھوں كے سامنے كرديا -

فَإِذَا رَجُلٌ كَوِيْهُ الْمَوْآةِ - نا كَاه اليك بدصورت وبدوضع شخص نظر آيا (محيط مين ب كه مواة به معنى منظر اور ظاهر اور النُق) -

حَتْی یَتَیَنَ لَه رِنْیَهُمَا- یہاں تک کہ وہ وکھائی دینے لگیں۔

اَرَایْتَ اور اَرَایْتَکُمَا اور اَرَایْتَکُمْ لیمی مجھ کو بتلاؤ' مجھ سے بیان کرو( الم ترتجب کے موقع پر کہا جاتا ہے یا مخاطب کو آگاہ اور متوجہ کرنے کے لئے )۔

آنْتَ الَّدِی اَتَاكَ رَئِیْكَ بِطُهُوْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ مَلَیْ اِللَّهِ مَلَاد (جن) آنخفرت کے شخص ہے جس کے پاس اس کا ہمزاد (جن) آنخفرت کے ظاہر ہونے کی خبر الایا تھا؟ اس نے کہا ہاں (نہایہ میں ہے کہ جو جن تابع ہوتا ہے اس کو دِنِی کہتے ہیں' بروذن فعیل یافعول کی ایک کودکھائی دیتا ہے) بعض نے کہا کہ یہ دائ ہے انکارے کودکھائی دیتا ہے) بعض نے کہا کہ یہ دائ ہے انکارے کے ہیں۔

فُلْانٌ رَئِي قَوْمِهِ - فلال شخص اپنی قوم والوں کا صاحب الرائے ( یعنی رائے ومشورہ دینے والا ) ہے ( لوگ ہرمہم میں اس سے صلاح اور مشورہ کرتے ہیں اور اس کی رائے پرعمل کرتے ہیں ) -

فَاذَارَاتَّی - یکا یک ایک بڑا سانپ نمو دار ہوا( عرب کے ا لوگ سانپ کو جن سجھتے تھے ای واسطے اس کو شیطان اور حباب اور جان کہتے تھے- ان کا بیہ خیال تھا کہ جنات سانپ کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں ) -

اِرْتَأْی امْرُءُو بَعْدَ ذَلِكَ مَاشَاءَ اَنْ يَرْتَئِنَیْ (متد آخرتُ اور تَانُی الْمُرْءُو بَعْدَ ذَلِكَ مَاشَاءَ اَنْ يَرْتَئِنَیْ (متد آخرت اور تفارخا فت عمر میں ہوتا رہا) اس کے بعد ایک شخص نے عمل داائی جس طرح اس نے علیا (یعنی ان کی رائے بیقر ارپائی کہ متد حرام کے ۔

وَفِيْنَا رَجُلٌ لَّهُ رَأَى - بهم ميں ايك شخص تھا جواني رائ شامل کرتا تھا( لیعن قرآن کی تفسیر حدیث اور ا توال سحابہ ہے نہیں کرتا تھا۔ بلکہ اپنی رائے ہے کرتا تھا۔ مراد خار تی اوّ ۔ ہیں اور اہل حدیث قیاس برعمل کرنے والوں کو بھی اسحاب الرائح كبتے ميں - چنانچه ام اعظم ابوصيفه كو'' امام اہل الرائ کتے تھے۔ حالانکہ ان کا اصول یہ ہے کہ ضعیف اور مرسل ا حادیث بلکہ اقوال صحابہ بھی قیاس اور رائے برمقدم ہے۔ بات یہ ہے کہ امام ابوحنیفیّہ ۵ اھ تک کو فیرمیں رہے اوران کے زیائے تک حدیثیں جمع نہیں ہوئی تھیں'لہٰداان کو بہت ہے مسائل میں حدیث نہ کی تو انہوں نے قیاس کیا' لیکن اپنے تتبعین کو یہ وصیت کر گئے کہ'' میرا قول اگر حدیث کے خلاف یاؤ تو اس کور د کر کے حدیث پڑمل کرنا'' وہ تو یہ فر ما کر دنیا ہے رخصت ہو گئے' گر ان کے متبعین نے اس وصیت کوفراموش کر کے مجر دا مام صاحب کے اجتباد برعمل کرنا کافی سمجھا۔ بلکہ امام صاحب کی رائے کی تا ئىد میں احادیث و آثار کی تاویل شروع کر دی' گویا ہے امام کے قول کو اصل کا درجہ دیے دیا۔ اس وجہ ہے ان کا اتب اہل مدیث نے ''اصحاب الرائے'' رکھا)۔

اَرَأَیْنَکُمْ لَیْلَتَکُمْ هٰذِہِ -تم نے اس رات کو دیکھااس کو یاد رکھو'یا اس رات کا حال مجھ سے کہو'اس کی تاریخ یاد رکھو (اس کے بعدد نیامیں عجیب عجیب واقعات بول گے )-

خَوَجْنَالَانُوٰی اِلَّالَحَةِ -ہم نگلے اور ہمارا جی کرنے کا قصد تھا (ایک روایت میں لائوی ہے بیصینہ مجھول اینی اوگ ہم کو سجھتے تھے کہ جی کے لیے جارہے ہیں )-

فَایِنی اُدِیْتَکُنَّ اَکْفَرَاهُلِ النَّادِ - مِحْکُو( شب معراحٌ میں ) تم (یعنی عورتیں ) دوزخ میں زیادہ دکھائی گئیں (یعنی مردوں کی پذسبت دوزخ میں عورتیں زیادہ تھیں )

#### الكالمال المال المال الكالمال المالك المالك

رَ اَیْتُنِی اَفَاوَ النَّبِیِّ عَلَیْتُ لَتَمَاشی-مِیں نے آپ کود یکھا کہ میں اور آنخفرت عَلِی مِل کرچل رہے تھے-

یَرَوُنَ اَنَّ اللَّهُ عُوهَ فِی ذٰلِکَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَهُ وه سَجَعَة استَجَابَهُ وه سَجَعَة استَجَابَهُ وه سَجَعَة استَجَابَهُ وه سَجَعَة استَجَابَهُ واللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

اَرَایُتَ اِنْ رُحِمْتُ قَالَ اُتُوْکُ اَرَایُتَ بِالْیَمْنِاسِ نے کہابتلا ہے اگر لوگوں کا جوم ہو (اور جوم کی وجہ ہے میں جراسود کو نہ چھوسکوں؟) عبداللہ بن عمر نے کہا بتلا ہے وتلا ہے میں میں چھوڑ آ (یے خص بمن کا رہنے والا تھا ، تو حفرت عبداللہ نے اس کوسنت کا طریقہ بتایا جب اس نے یہ مین منخ تکالی کہ اگر جوم ہوئیہ ہو وہ ہو تو انھوں نے خفا ہو کرکہا ، یہ با تیں یمن میں کر جب تو یہاں طریقہ سنت دریا فت کرنے کے لیے آیا اور وہ میں نے تھمکو بتا دیا تو اب اس پر عمل کر غیرضروری سوالات اور میں بلا وجہ کرید کرنے کی زحمت نہ کر)۔

دَایْ مِنُهُ کَوَاهِیَةً-ان کی ناراضی معلوم کیکَوَا هِیَتَهُ لِذَلِکَ وَشِدَّتَهُ -ان کی ناراضی اس بات
سے اور سخت ناراضی (راوی کوشک ہے کہ کواهیّة 
بلااضافت کہایا کَوَاهِیَتَهُ اضافت کے ساتھے-)

هُلُ قَرُوُنُ قِبْلَتِی ههُنا - تم سیحتے ہو میرامنداس طرف ہے (جھ کو بیٹی کے پیچے قطعا نظر نہیں آتا ہوا بیا نہیں ہے کیونکہ میں تم کو پیٹی کے پیچے قطعا نظر نہیں آتا ہوا بیا نہیں ہے کیونکہ میں تم کو پیٹی کے پیچے سے بھی دیکھا ہوں (بعض نے کہا کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان سوئی کے ناکے کی طرح دو یکھیں تھیں 'بعض نے کہا ہے کہ معمولی آئکھوں سے آپ کو پیچے کی جانب بھی نظر آتا تھا اور بیہ کچھ خلاف قیاس نہیں ہے ۔ کیونکہ ساعت اور بصارت اللہ تعالی نے مختلف طور سے اپنی کا وقات میں رکھی ہے۔ کی میں قوی ہے کسی میں ضعیف کوئی کا خوالے میں نہیں دیکھ سکتا کا در کیمیوں نے جو بصارت اور ساعت کے وجوہ بیان کئے ہیں وہ ادر کیمیوں نے جو بصارت اور ساعت کے وجوہ بیان کئے ہیں وہ سب خدوش اور قابل اعتراض ہیں۔ عور کرنے سے آدی جیران سب خدوش اور قابل اعتراض ہیں۔ عور کرنے سے آدی جیران سب خدوش اور قابل اعتراض ہیں۔ عور کرنے سے آدی جیران کا سے اور یہ ہوتا ہے کہ بصارت اور ساعت کا واقعی سب بیان کیا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ بصارت اور ساعت کا واقعی سب بیان کیا ہے اور یہ

حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ انسان کی عقل بہت ہے محسوسات کی بہہ اور علت دریا فت کرنے میں عاجز ہے تو مجر دات کی حقیقت کیا دریا فت کرے گی اور خدا اور رسول کے کلام کی تکذیب ظاہری عقل کی مخالفت ہے کرنا نری بے وقو فی اور نا دانی ہے)۔ کلارا اُہ مُومِنًا - میں اس کومومن (ول سے یقین کرنے والا) سجھتا ہوں (یعنی میرا گمان یہی ہے کہ وہ سچا (ایمان دارہے) اُرینٹ النَّارَ - مجھ کو دوزخ وکھلائی گئی -

مَاْ رَایُتُهُ صَلَّاهَا إِلَّا یَوْمَنِدِ-مِیں نے آپ کو یہ نماز پڑھتے ای دن دیکھا (اس کا یہ مطلب ہے کہ اور دنوں میں پڑھتے ہوئے انھوں نے نہیں دیکھا' یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اور بھی یہ نماز نہیں پڑھی' جیسے حضرت عائشہ سے دوسری روایت میں یوں منقول ہے کہ میں نے آنخضرت کو چاشت کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا - پھر وہی کہتی ہیں کہ آپ چاشت کی چار رکھیں پڑھتے ۔ انھوں نے دوسر سے مشاہدین سے ن کریہ معلوم کیا ہوگا)۔

رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ- مِن فِي (اس ديوار كع عرض میں ) بہشت اور دوزخ کو دیکھا- (یعنی حقیقنا آپ کے لیے كشف كى كئير- جيسے بيت المقدس آپ و دكھلايا كيا تھا بعض نے کہاان کی تصویریں دیوار میں نمودار ہوئیں'اوریہ قباس کے خلاف نہیں ہے کہ دیوارکواللہ تعالیٰ آئینہ کی مانند کر دے آئینہ میں بڑی سے بڑی چیز کی تصویر دکھائی دیتی ہے اب یہ شبہ جو بعض بے وقو فوں نے کیا ہے کہ آئی بڑی بہشت جس کے عرض میں آسان اور زمین ساحائیں'مبحد کی دیوار میں کیونکر مائی ؟ محض لغو ب بم ان لوگوں سے یو چھتے ہیں کہ آ نکھ کے طبقہ شکبیہ میں جونہایت حچھوٹا ہے ٔ سورج اور جا نداور زمین اور آ سان اور پہاڑ وغیرہ کی تصویر کیونکہ مرتسم ہوتی ہے جس کے ایک طالفہ حکماء قائل ہیں کہ بصارت انطباع سے ہوتی ہے۔بعض نے کہارؤیت ہے مرادیہ ہے کہ وحی ہےان دونوں كا حال ايبا معلوم مواجو يبلے آپ كومعلوم نه تھا اورمجاز ااس كو رویت کہا- جیسے کہتے ہیں کہ فلاں مخص نے اپنی قوت بیانیہ کے ز ورہے اس چز کوسا منے لا کر کھڑ کر دیا – )

مَا اَرَانِیُ إِلَّا مَفْتُولُا فِیُ اَوَّلِ مَنُ یُفْتُلُ - (جابر کے والد حضرت عبدالله نے اپنے جیٹے جابر ہے کہا) میں سمجھتا ہوں اس جنگ (یعنی غزوہ احد میں) میں پہلے مارا جاوں گا (ان کا قیاس بیا القاصح کھا اور وہ اس غزوہ میں شہید ہوئے - ہوا یہ کہ انھوں نے جنگ سے قبل میسر بن عبدالمقتدر کو خواب میں دیکھا جوا یک سال پہلے جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے انھوں نے کہا کہ ''عبداللہ تم الن دنوں ہارے پاس آنے والے ہو' عبداللہ نے بیمن کے خواب آپ نے فر مایا کہ ''اس کی تعبیر شہادت ہے )۔

اللارَائِعَهُ صَائِمًا وَمُفَطِرً اوَمُصَلِيًا وَزَائِمًا مِس نَ آپ کو روزه وار اور بے روزه اور نماز پڑھتے ہوئے اور سوتے ہوئے سب طرح ویکھا (یعن مجھی آپ روزے رکھنے شروع کرتے تو افطار ہی کرتے تو افطار ہی کرتے تو افطار ہی کرتے رہتے )۔

اُرُوْالَیُلَهَ الْقَدُرِ فِی السَبِع-ان کوشب قدر رمضان کی اخیرسات راتوں میں (یاستائیسویں رات میں) دکھلائی (یعنی خواب میں)-

فَرَایُتُ شَیْنًا-میں نے کچھ دیکھا (جس سے آپ پر خوف طاری ہوا- دوسری حدیث میں تشریح ہے کہ آپ نے حضرت جبرئیل کودیکھا)-

فَنَرِ ٰی خَالَةَ اَبِیُهَا بِتِلُلکَ الْمَنْزِلَةِ ہم باپ کی خالہ کا بھی یہی علم سجھتے ہیں (یعنی وہ بھی محرم ہے۔بعض نے کہاباپ کی رضائی خالہ مراد ہے)۔

دَايُتُ بِشِمَالِ النَّبِيِّ النَّلِيُّ وَبِيَمِيْنِهِ رَجُلَيُن - مِن فَي رَكُيُن - مِن فَي النَّلِيَّ وَبِيَمِيْنِهِ رَجُلَيُن - مِن فَي آخَصُرت كَ وابْ اور بائين دو مردول كو ديكها (بي فرشة تق آدميول كي صورت مِن ) -

مَنُ رَانِیُ فِیُ الْمَنَامِ فَسَیَرانِیُ- جَوْتُ صَ مِحَهُ کُونُواب میں دیکھے وہ عنقریب مجھ کو دیکھے گا (بیصدیث آنخضرت نے اپ زمانے کے لوگوں کے لیے فرمائی کینی اللہ تعالی اس کو ہجرت کی تو فیق دے گا اور وہ مجھ ہے آ کر ملے گا۔ یامرا دید کہ وہ آخرت میں میرا دیدار حاصل کرے گایا اس دنیا میں بھی پیطریق کشف میں میرا دیدار حاصل کرے گایا اس دنیا میں بھی پیطریق کشف

اور صفائی قلب ک بیے بعض اولیاء اللہ سے منقول ہے مَنُ رَانِی فِی الْمَنَامِ فَقَلُدَ النِی جس نے مجھ کوخواب میں دیکھا اس نے (درحقیقت) مجھ کو ہی دیکھا (کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا) (اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرادوہ رویت ہوتا ہے جو آپ کے حلیہ اور صفات میں ہو ۔ بعض نے کہانہیں جس حلیے اور صفت میں آپ کو دیکھ وہ آپ ہی کی رویت ہوگ نودی نے کہا ہی صحیح ہے ) ۔

الایتراء ی بی - شیطان میں اتن جرات نہیں کہ میری صورت بن کراینے آپ کودکھائے -

فَتَوَاءٰ ی لِی فَرِیَّنَهُ اس نے اپنی اولا دجھ کو کھائی۔
الکُّوْ یَا مِنَ اللّٰهِ وَالْمُحُلّٰمُ مِنَ الشّیطَانِ - اچھا خواب اللّٰہ
کی طرف سے ہے اور برا (جھوٹا) خواب شیطان کی طرف سے
ہے (وہ لوگوں کو برے خواب دکھا کر ڈراتا ہے ای لیے دوسری
محدیث میں بیتم ہے کہ جب ایسا برا خواب دیکھے تو کروٹ بدل
لے اور بایش طرف تھوک کراعوز باللہ من الشیطان الرجیم
بڑھے اور کی سے بیان نہ کرے) (کرمانی نے کہا ایجھے خواب کو
رؤیا کہتے ہیں اور برے کو ملم - رؤیا کی کئی قسمیں ہیں ایک ظاہراور
باطنا دونوں طرح اچھا ہو جسے پیمبروں سے باتیں کرنا دوسرے
باطنا دونوں طرح براجیے باجوں اور راگ کے آلات کا سنا۔
تیسرے دونوں طرح براجیے سانپ کا کاٹنا مرغ کا تھوٹگ
تیسرے دونوں طرح براجیے سانپ کا کاٹنا مرغ کا تھوٹگ
لگوٹا کی میں طوق وزنجے ریڑنا۔ چوتھے ظاہر ابرا باطنا اچھا جیسے
لڑے کاؤن کرنا۔ پاؤں میں بیڑیاں پڑنا۔خواب میں رونا۔

اکو و یا جُوزُ ا مِن النَّبُوةِ - خواب نبوت کے اجزا میں سے
ایک جز ہے ( یعنی پغیری کی صفات میں ایک صفت ہے
پغیروں کے خواب بمیشہ سے ہوتے ہیں یا پغیری پہلے سے
خوابوں سے شروع ہوتی ہے جیسے دوسری روایت میں ہے کہ
آ مخضرت شروع زمانہ نبوت میں خواب دیکھتے وہ سیا ہوتا 'صح
روشن کی طرح اس کی تعبیر ظاہر ہوتی 'اس لیے ایک حدیث میں
ہوگا - حالانکہ یوں بھی جھوٹ بنانے والا سخت عذاب میں مبتلا
ہوگا - حالانکہ یوں بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے گر جھوٹا خواب بیان
کرناسخت گناہ ہے اس لیے کہ وہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک

#### العَلَانَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

جز کوجھوٹ بنا تا ہے (بعض نے کہااس صدیث کا مطلب ہیہ ہے کہ پیغیروں کے لیے خواب بھی ایک جز ہے ان کی پیغیری کا اب کا فرکا خواب بھی بھی سچا ہوتا ہے گر اس کو نبوت کا جز کہیں نہیں کہیں گے۔ گر مومن صالح کے خواب کو نبوت کا جز کہیں ہو گئے اور نبوت کا ایک جز حاصل ہونے سے کوئی نبییں ہو سکنا۔ تو یہ اعتراض نہ ہوگی اب سکنا۔ تو یہ اعتراض نہ ہوگی اب کا جز کیے باتی رہے گا ایک روایت میں یوں ہے کہ اچھا خواب نبوت کے ستوجز وں میں سے ایک جز ہے۔

اَلُونُو يَا ثَلَفَةٌ حَدِيْتُ النَّفُسِ وَتَخُويُفُ الشَّيْطَنِ
وَبُشُرْى مِنَ اللَّهِ-خُواب تَين طرح كے بيں-ايك تو دل كے
خيالات (جيے " كہتے ہيں كہ بلى كوخواب ميں چھوكو كه بى
نظرا تے بيں "يعنی آ دمی كے دل ميں جوخوابشيں بيں اور د ماغ
ميں جو خيالات سائے ہوے بيں ائى قتم كے خواب
ميں جو خيالات سائے ہو ہے بيں ائى قتم كے خواب
مير اسركٹ كيا يا مجھ كوكوئى قل كرنے كولے جارہا ہے - ياكوئى مجھ مير اسركٹ كيا يا مجھ كوكوئى قل كرنے كولے جارہا ہے - ياكوئى مجھ رير تعوار سے واركر رہا ہے ) تيسرے الله كى طرف سے بشارت اور خوشنجرى (مثلا بہشت كود كھنا أيا الله كا ويدار اور يغيم وں اور اور الله الله كا ديدار اور يغيم وں اور اور الله الله كا ديدار اور يغيم وں اور اور الله الله كا ديدار اور يغيم وں اور

إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَهُ يَكُدُ رُوْياَ الْمُوْمِنِ يَكُذِبُ – جب قيامت كا زمانة قريب موكايا جب رات ادر دن برابر مول فصل معتدل مونو مومن كاخواب جموث نه موكا - (اكثر صحح : و كا) -

مَنُ لَمُ يَوَ النَّعْبِيُولاً وَّلِ عَابِوِ - اس بات ميں يہ بيان ہے كہ خواب كى تعبير يہ ضرورى نہيں كه وہى ہوجو پہلے تعبير دينے والا تعبير والے نے دى ہو (يہ جب ہوسكتا ہے كہ پہلا تعبير دينے والا تعبير كا عالم اور تُعيك تعبير دينے والا نہو) -

الُوُّوْيَا عَلَى دِ جُلِ طَانِدٍ مَّا لَمُ يُعَبِّرُ - خواب ويا پرند ب کے پير پرلنگ رہا ہے جہاں تعبير دى وہيں گر پڑا (اى ليے آ دى کو چاہيے کہ اپنا خواب اچھے عالم اور نيك فخص سے بيان کرے- تاکہ وہ ٹھيك تعبير دے مبادا خواب کو جالل سے بيان کرے اور وہ کوئی بری تعبير ديدے تو ممکن ہے کہ وہی برائی

خواب دیکھنے والے کے لیے پیدا ہو-اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ تعبیر سے تقدیراللی کیوئر بدل جائے گی؟ تو اس کا جواب سے ہے کہ شاید تقدیر اللی معلق ہواس کی تعبیر پر-اگراچھی تعبیر دی جائے توانجام اچھا ہوور نہ براہو)-

رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَانَّ رَاسِي قُطِعَ-يِس نے خواب میں و يکھا جيسے ميرا سركات ڈالا گيا ہے (حضرت نے اس خواب کی تعبير وحی کی روسے يہ بتلائی کہ وہ شيطان کا ڈراوا تھا-اوراہل تعبيراس کی يول تعبير ديتے ہيں کہ وہ آ دمی کی امر سے جدا ہوگا يا تورنج وغم سے يا حکومت سے يا عزيز واقر باسے يا جیاری سے يا قرضداری سے )-

هَلُ رَآی مِنْکُمُ رُویًا – تم میں سے کی شخص نے کوئی خواب دیکھاہے؟

اَصُدَق الرُّوْيَا بِالْاَسُحَادِ -زيادہ سچاوہ خواب ہوتا ہے جس کوآ دمی سحر کے وقت دیکھے (یعنی اخیر رات میں کیونکہ اس وقت غذا ہضم ہوجاتی ہے معدہ خالی ہوتا ہے اور بدخوالی جوشکم سیری سے ہواکرتی ہے اس کا موقع نہیں رہتا -اس صدیث کا بید مطلب نہیں ہے کہ اور وقتوں کا خواب جھوٹا ہوتا ہے موشین صالحین جوگم غذا کھاتے ہیں اور ریاضت اور مجاہدہ کرکے شہوات نفس کومناد ہے ہیں اور ریاضت اور مجاہدہ کرکے شہوات نفس کومناد ہے ہیں ان کےخواب دوسرے اوقات میں بھی سے ہوتے ہیں )-

اَصْدَفُكُمْ رُوْيًا اَصُدَفُكُمْ حَدِيْنًا-تم ميں اس محض كا خواب زيادہ في ہوگا جو بات كہنے ميں زيادہ سي ب رہے ديث زمان ومكان كومچيط ہے- قاضى عياض نے كہا ہے كه آخر زمانہ ہو اس كو خاص نسبت ہے كيونكه اس وقت علم دنيا ميں كم ہو جائے گا اور علاء اور صلحاء گر رجائيں على )-

کَانَ مِمَّا یَقُولُ مَنُ رَای مِنْکُمْ - آنخفرت اکثر صحابہ سے دریافت فرماتے کہتم میں سے کی نے کوئی خواب و کھا ہے؟

لَیَاتِیَنَّ عَلَی اَحَدِکُمُ یَوُمٌ وَلایَرَا لِی ثُمَّ لَاَن یَرَانِیُ اَحَبُ لِلَهُ یَرَانِیُ اَحَبُ اِلَیہ مَعَهُمُ – ایک دن لوگوں پرایا آت گاجو ایٹ عزیزوں کے ساتھ میرا دیداران کو اس سے کہیں زیادہ

### لكالمالين البات ك ال ال ال ال ال ال ال ال

پند ہوگا کہ وہ صرف اپنے عزیز وں اور گھر والوں کو دیکھیں اور مجھکو فنہ دیکھیں (یعنی میرا دیکھنا گوایک ہی لخطہ کے لیے ہوان کو اپنے عزیز وں کے ساری عمر کے دیکھنے سے زیادہ پند ہوگا) فَمَاهُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللّهُ شَوَحَ صَدُرَهُ - پھر جھی کومعلوم ہوگیا کہ اللّه نَا کر م بوگیا کہ اللّہ نے ان کا سینہ کھول دیا ہے (اور وہ لڑائی کا عزم بالجزم رکھتے ہیں) -

لَقَدُ دَ أَيْتُنِيْ فِي جَمَاعَةٍ - مِيں نے اپنے آپ کو پيغبروں
کا ایک جماعت میں دیکھا (بیواقعد معراج ہے متعلق ہے جب
آپ نے بیت المقدس میں دوسرے انبیاء کے ساتھ نماز
پڑھی اور حضرت موئی ہے ملا قات ہوئی بیاس کے خلاف نہیں
ہے - کیونکہ روح ایک الی سرایج الحرکت ہے کہ دم بھر میں زمین
پڑدم بھر میں آ سانوں پر تو حضرت موی آ مخضرت سے پہلے
اپنے آ سان پر پہنچ گئے ،وں گے (بعض نے کہا روح میں اللہ
تعالے نے بیقوت رکھی ہے کہ ایک ہی وقت میں دوجگہ خلا ہر ہویا
تعالے نے بیقوت رکھی ہے کہ ایک ہی وقت میں دوجگہ خلا ہر ہویا
کئی مقاموں سے تعلق رکھے - مثلا اولیاء اور انبیاء کی ارواح
اعلی علیین میں ہوتی ہیں - پھر جوکوئی ان کی قبر پر جاکران کوسلام
کرے اس کا سلام بھی میں لیتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کیکن
کرے اس کا سلام بھی میں لیتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کیکن

رَأَيْتُ نُورًا- مِيس نے نور الّہی دیکھا (یعنی حق تعالے کو دیکھا - این عباس اور امام احمد اور ابوالحن اشعری اور بہت سے علاء اس کے قائل ہیں کہ آنخضرت نے شب معراج میں اللہ تعالے کو دیکھا تھا - لیکن حضرت عائشہ نے اس کا انکار کیا ہے نودی نے کہا کہ حضرت عائشہ نے نفی پرکوئی حدیث بیان نہیں کی - اور وہ ابن عباس سے جو اس امت کے بڑے عالم ہیں زیادہ علم نہیں رکھتی تو اکثر علاء کے زد یک راجج یہی ہے کہ آنخضرت کو آنکھ سے اللّہ کا دیدار ہوا تھا - اس طرح اس میں بھی اختلاف ہے کہ اللّہ تعالے نے بلاواسطہ شب معراج میں بھی اختلاف ہے کہ اللّہ تعالی کیا میا تعالی اس کو بھی ثابت کیا ہے۔ وَاللّٰهُ اعلم بیا علی بحقیقة المحال) -

میں۔ نُورْ ٱنِّی اَرَاہُ-الله ایک نور ہے میں اس کو کہاں و مکھ سکتا

(امام احمد نے اس حدیث کا انکار کیا ہے اور ابن خزیمہ نے بھی اس کی تصنیف کی ہے اور رہے حدیث ان لوگوں کی ولیل ہے جو کہتے ہیں شب معراج میں آنخضرت نے اللہ تعالی کوئیس دیکھا تھا۔ اور اس حدیث میں آنکھ سے دیکھا تھا۔ اور اس حدیث میں آنکھ سے دیکھا تھا۔ اور اس حدیث میں آنکھ سے دیکھنے کی نفی ہے۔)

كَانْسُبَهِ مَنْ رَأَيُتُ-مِين نے جتنے آ دميوں كو ديكھا ان مِين بهت زياده مشابهه-

أَنُ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ-الرَّمْ كُواس كَي ضرورت مو-

فِی اَدُنی صُورَةِ مِنَ الَّتِی رَاوَهُ فِیْهِا-اس صورت سے بہت قریب جس میں اس کودیکھا تھا (یداللہ تعالیٰ کا امتحان ہوگا ایٹ بندوں کو پہلے ایک صورت میں ظاہر ہوگا پھر دوسری صورت میں 'پھر پہلی صورت میں )۔

لَا أَدَاهَا إِلَّا يَشُوبُ - مِين تو اس كويثرب (مدينه) ہى سجھتا ہوں - وَ أُدِى مَالِكُ - اور آئخضرت كو مالك دكھلائے گئے (لینی دوزخ کے داروغه) -

لا يُرىٰ عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَوِ-اس پرسفر كا نثان (مثلاً گردوغباركپژول كاميلا پن )نبيس دكھلائى ديتا تھا-تَوَائَبُنَا الْهِلَالُ-ہم نے جاندى طرف نظرا تھائى (ديكھنے گے كہ جاند ہوايانيس)-

لَيْرَانِي اللَّهُ مَا اَصْنَعُ-الله ديم الله وكيه الله ويم كرول كا (ايكروايت مي لَيُرينَ اللَّهُ ہے من وہ بيس - ايك روايت ميں لَيُرينَ اللَّهُ ہے - يعني الله ان لوگوں كو دكھلائے كا جو ميں كروں كا (دل كھول كرار وں كا يہاں تك كه مارا جاوں) - يرى سَبينكه يا يُرى سَبينكه - وہ اپنا راسته ديم لي لے كا يا اس كاراسته ديكھ اجائے كا (دوز خ يا بہشت كی طرف) - اس كاراسته ديكھا جائے كا (دوز خ يا بہشت كی طرف) - ذاك فينهِ الرُّونَيَا يَوْمَ اُحُدِ-آپ نے اس ميں ايك خواب ديكھا احد كه دن (آپ نے يه يكھا تھا كه آپ كي كوار كي دھار تو ك كه اس جنگ ميں كي دھار تو ك كه اس جنگ ميں كي دھار تو ث كه اس جنگ ميں كي دھار تو ث كه اس جنگ ميں كي دھار تو ث كه اس جنگ ميں كي دھار تو ئي اور مسلمان شهيد ہوں گے ) -

نہیں فر مایا (بلکہ آپ کا فرمانا ہوجی اللی تھا)۔

## العَالَمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

لِكُووْ يَا الَّتِي رَآيْتُ -اس خواب كى وجه سے جو ميں نے و يك الله على الله على سے ايك حصه و يكھا تھا (عبدالله بن عباس نے اسپنے مال ميں سے ايك حصه مير سے ليے مقرر كرويا) -

مَنْی یَرَاكَ النَّاسُ تَخَلَّفْتَ - جب لوگ دیکیس گے کہ تم لڑائی کے لیے نہیں نظے (تو وہ بھی نہ تکلیں عجے اور مسلمان قافلہ کو لوٹ لیس گے۔ یہ ابوجہل نے امید بن خلف سے کہا اور اس طرح پراس ڈرتے ہو کو نگلنے کے لیے ابھارا)۔

اِتَّهِمُوْ اللَّهُ أَى - تم اپنی رائے کو تیج نسمجھو (بلکہ اس کو غلط خیال کرو۔ یہ کہل بن حنیف نے کہا جب دوسر سے صحابہ نے ان کو ملا مت کی جنگ صفین میں شریک نہ ہونے پر)۔

اِذَا تَكَلَّمُ رُاِى كَالنُّوْرِ - آنخضرت جب بات كرتے تو آپ كے سامنے كے دانتوں سے ایک نور كی طرح كھا ديكھا ۔ ماتا -

اَیْنَ اُرَاهُ السَّائِلُ - مِن مَّان کرتا ہوں آپ نے یوں فر مایا یو چھنے والا کہاں ہے؟

لَهُ أَكُنُ أُرِيْتُهُ إِلَّا رَآيَتُهُ فِي مَقَامِي هٰذَا-جَتَى چيزي مجھ كوئيس دكھائى تھيں ان سبكويس نے اس جگه ميں د كھيليا-

حَنَّى الْمَجَنَّةَ - یہاں تک کہ بہشت کو بھی دیکھ لیا -اَیُّرٰی فِی یا اَیَرٰی فِی شَیْنًا مَا شَانِیْ - کیا مجھ میں کو لَ ایس بات دیکھی جاتی ہے جو تاہی کی موجب ہؤمیراکیا حال

لَوْرَ أَيْتَ مَكَانَهُمَا لَآبُغَضْتَهُمَا - الرَّوَان كَالَمُكَانَاد كِي لَهِ الْمُكَانَاد كِي اللهِ الْمُكَانِاد كِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ا يَتُصَ كُودوز فِي فرمايا - وَمَنْ يَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوْلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَ تُ مَصِيْرًا '' -

حَتْی یَفُوْعُ اَدَاٰهُ الْمُؤَدِّنَ-یہاں تک کہ فار ٹُ ہو میں سمجھتا ہوں یعنی موذن-

کٹم یگر مٹلُکھُنَّ -ان دونوں صورتوں کے مانند کوئی سورت نہیں دیکھی گئی(یعنی معو ذتین کی طرح کہ ان کی تمام آیتیں تعویذ ہیں)-

یَوَدُّ اَحَدُهُمُ لَوْ رَانِی بِاَهْلِهِ وَمَالِهِ-ان مِس کُونَی این آرزوکرے گا کہ کاش وہ اپنے سب مال اور گھر والوں کوتصد ق کرکے مجھ کو دیکھ لے (گویا میراعاشق زار ہوگا) -

قَدُرَایُنینی اَسْجُدُ فِی مَاءٍ وَطِیْنِ مِّنْ صُبیْحَتِها - مِی نے اپنتین (خواب میں ) دیکھا شب قدر کی صح کو کہ میں پانی اور کیچڑ میں مجدہ کررہا ہوں -

یُفَاتِلُ لِیُرِی مَکانَهٔ - کونی اس لیے لڑتا ہے کہ ( شجاعت اور بہادری میں ) اپنا درجہ دکھائے (لوگوں میں عزت اور شہرت اور ناموری ہو ) -

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَّنْظُوَ إِلَى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ كَانَّهُ رَأْى عَيْنِ - جَسَ كُو سَرَّهُ الْهُ عَلَيْنِ ا جس كو بيخوش موكه قيامت كا دن اس طرح دكي له يا جيئ چُثم ديد (آنكھول سے ديكھي موئي چيز) -

فَلْيَرِنِي إِمْراً خَالَهُ -كوئى آدى اپنا ماموں مجھ كو دكھلائے (جس كى عزت اس نے اس طرح كى ہو جيسے ميں نے اپنے ماموں كى عزت كى )-

سَادَاهُ عَلَى فِواشِي - مِن اس كوا بِ بسر بعنقريب دم كيولوں گا (اس ليے محنت كرنے كى ضرورت بى كيا ہے) - سَادَاهُ وَآنَا مُسْتَلْقِ - مِن عنقريب اس كو چت ليخ بوت دكيولوں گا (جب چا ندوة تين روز مِن برُ ابوجائے گا) - يَرْى مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ - يَا يَرىٰ مَنْ خَلْفِهُ كَمَا يَرْى مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ - يَا يَرىٰ مَنْ خَلْفهُ كَمَا يَرىٰ بَدْنَ يَدَيْهِ - آ با بِ يَحِي بِ بَحَى وايا بَيْنَ يَدَيْهِ - آ با بِ يَحِي بِ بَحَى وايا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى جَيْروں كو سائے كى ديوروں كو سائے كى جيزوں كو سائے كى

أُرْيْتُ النَّارَ ٱكْتُرَ آهُلِهَا النِّسَاءُ- مجهور ووزخ وكمالَ

#### الكالمانية الاساداق المان الما

گئی'اس میںعورتیں زیا دہتھیں۔

اِنَّهُمُ رَاوُالُهِلَالَ مِالْاَمْسِ- انْعُول نے کل جاند دیکھالیعی انتیویں تاریخ کی شام کو-

اَرَایُتَ الصَّدَقَةَ مَاذَاهِیَ-بَاوُ صدقه کا کیا حال ہوتا ہے(ایک روایت میں اَلصَّدَقَةُ برفع ہے تو وہ مبتدا ہوگا اور مَاذَاهِیَ اس کی خبر)

یَامَنُ لَا یَرَاهُ الْعُیُونُ -اے وہ مخض جس کو آئکسیں نہیں ۔ ویکھیں (لینی دنیا کی آئکھیں-مرادحق تعالے ہے)-

اِنَّ اَحَدَّکُمْ مِرْ آهُ اَحِیْهِ فَاِنُ رَای بِهِ اَدُی فَلْیُمُطِهِ
عَنهُ-تم میں ہرسلمان دوسرے مسلمان کا آیئنہ ہے پھراگراس
میں کوئی خراب چیز یا عیب پائے تو اس کو دور کر دے (اگراس ک
ڈارھی یا منہ یا جہم پر کوئی پلیدی لگ گئی ہو تو اس کو دور کر
دے اگر کوئی اس کا عیب دیکھنے مثلا کوئی گناہ کرتا ہوتو جس طرح
ہو سکتے تھھے بچھا کجھا کروہ چھڑا دے )۔

سَجَدَ فِی صَلُوةِ الطُّهُو ثُمَّ قَامَ فَرَکَعَ فَرَاوُانَّهُ قَرَءَ الم تَنُوِیْلَ السَّجُدَةِ-آ نخضرت نے ظہر کی نماز میں بجدہ الاوت کیا پھر سجدہ سے اٹھ کر کھڑے ہوکررکوئ کردیا-صحابہ نے جان لیا کہ آپ نے سورۃ الم تنزیل السجدہ پڑھی (لایستکبرون تک کینی پوری سورت نہیں پڑھی-صحابہ کو قرات پراطلاع اس وجہ سے ہوئی کہ آنخضرت سری نماز میں بھی ایک آدھ آیت ذرا آواز سے بڑھ دیتے تھے)۔

سَالَهُ عَنُ شَيْءِ وَاهُ مُعَاوِيَهُ -ان في يوچها كه تحهارى كوئى بات معاويد نے ديكھى اور اس پر انكار كيا (انھوں نے كہا بال جعدكى نماز كے بعد معجد ہى ميں سنتيں پڑھنے سے بيہ بہتر ہے كہ جعد پڑھتے ہى گھر آ جائے اور يہاں آ كرسنتيں پڑھے)

. لَعَلِّىُ لَا اَرَاكُمُ بَعُدَ عَامِیُ هاذَا-شاید میں ثم کواس سال کے بعد نہ دیکھوں گا (یہ فرمانا آپ کا صحح نکلا آپ نے رئیج الاول میں وفات فرمائی)-

فَرَاىٰ رَجُلَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلَئِظِهُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ-ايك فخص نے آنخفرت كوخواب ميں ويكھا-

اَنَادُوْلِيَا اُمِّيُ - مِينَ اپني والده كاخواب بون (انھوں نے خواب مين ديكھا كوئى ان سے كہدر ہا ہے تمہارے پيك مين سردار ہيں ) -

فَلَمُ اَرَمِثُلَ الْحَيْرِ وَالسَّّرِ - بین نے نہ این کوئی اچھی چیز دیکھی' نہ این کوئی بری چیز ( یعنی بہشت سے اچھی کوئی چیز نہیں دیکھی اور دوز خسے بری کوئی چیز نہیں دیکھی - ) کینٹ د ایٹ - تونے کی سمجھا' کیاد یکھا ؟

مَنُ رَانِیُ فَقَدُ رَانِیُ لِلَانَ الشَّیْطَانَ لَایَسَمَثْلُ فِیُ صُورَةِ صُورَةِ صُورَةِ مَنْ اَوْصِیَانِیُ وَلَا فِی صُورَةِ اَحَدِ مِنْ اَوْصِیَانِیُ وَلَا فِی صُورَةِ اَحَدِ مِنْ اَوْصِیانِیُ وَلَا فِی صُورَةِ اَحَدِ مِنْ شِیعَتِهِمُ - جس نے جھے ہی کو دیھا اس نے جھے ہی کو دیھا - کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا ندمیرے اوصیا صورت ندان کے گروہ کی 'لوگول میں سے کی کی صورت -

رَأْیُ الْمُوْمِنِ وَرُوْیَاهُ فِی ایجِ الزَّمَانِ عَلَی سِتِیْنَ جُورُهُ النَّبَوَةِ آخری زمانہ میں موکن کی رائے اور جُورُهُ مِنْ اَجُورَا بِ النُّبوَّةِ آخری زمانہ میں موکن کی رائے اور پر اس کا خواب دونوں نبوت کے ساتھ اجزا کے طور پر ہوں گے (یعنی ٹھیک اورصواب واقع کے موافق) (امامیہ کی بعض حدیثوں میں ہے کہ حضرت صاحب الزماں کے ظہور کے بعض حدیثوں میں ہے کہ حضرت صاحب الزماں کے ظہور کے قریب اللہ تعالی مومنوں کے دل میج اعتقادات سے بھر دے گا۔۔

یُعْطِی الزَّکُوةَ عَلَی مَا یَوی-زکوة ان لوگوں کود ہے جن کوستی سمجے-

اَصُحَابُ الرَّ أَي-امام ابو حنيفه اور ابوالحن اشعرى كے اصحاب (امام ابو حنیفہ نے كہا)-

عِلْمُنَا هَلَا رَأْی وَهُوَ آخسَنُ مَا قَدَرُنَا عَلَيْهِ فَمَنُ جَاءَ بِأَخْسَنِ مِنْهُ قَبِلُنَاهُ - جارابيعلم جاری رائے ہے' (لینی بہت سے مسائل ہم نے قیاس اور رائے سے بیان کے بین ) اور مقدور پھر ہم نے اچھی سے اچھی رائے دی ہے ۔ پھر جو کوئی اس سے بھی اچھی رائے دے تو ہم اس کو قبول کریں گئراگر کوئی صدیث لائے توامام صاحب اس کو بطریق اولی قبول کریں گے اور اپنی رائے جو اس کے خلاف ہواس سے قبول کریں گے اور اپنی رائے جو اس کے خلاف ہواس سے ربعت کرلیں گے - علامہ دمیری نے نوح بن ابی مریم سے نقل رجعت کرلیں گے - علامہ دمیری نے نوح بن ابی مریم سے نقل

## الناسان المال الما

کیا ہے کہ میں نے امام ابوضیفہ سے سنا فرماتے تھے کہ جو حدیث آنحضرت سے مروی ہووہ تو سراور آنکھوں پر ہے اور جو سحا ہکا قول ہو تو ہم ان کے اقوال میں سے کوئی قول پیند کرلیس گے اور جو دوسروں کا قول ہو تو وہ بھی آ دمی ہیں ہم بھی آ دمی ہیں ان کی تقلید ہمارے لیے ضروری نہیں وہ بھی آ دمی ہیں ہم بھی آ دمی ہیں۔ اس قول سے شخصی تقلید کا وجوب بالکل ہیں ہم بھی آ دمی ہیں۔ اس قول سے شخصی تقلید کا وجوب بالکل

#### باب الراء مع الباء

رَّ بُنَّا- بلند بونا' او نچا ہونا' اٹھانا' درست کرنا' جاسوس ہونا' نگہبان ہونا-

فَانْطَلَقَ یَرْبَاُءُ اهْلَهٔ -وہ چلا اینے لوگوں کی نگہبانی کر رہا تھا (یعنی دشمنوں کی تاک لگائے ہوئے تھا کہ کہیں ان پراچا تک حملہ نہ کر بیٹھیں ) -

مَنْكِنَى وَمَنْنُكُمْ كُرَجُلِ ذَهَبَ يَرْبَاءُ أَهْلَهُ-ميرى مثال اور تمبارى مثال اليي ہے جیسے ایک شخص اپنے گھر والوں کے بچاؤ کی فکر میں گیا (ان کا چوکیدار بنا تا کہ اچا نک دشمن آ کران پر نہ ٹوٹ پڑیں-ایسا شخص کی پہاڑیا ٹیلہ پر چڑھ کر چاروں طرف نگاہ کرتار بتا ہے ) عرب کہتے ہیں کہ اِدْ تَبَانُ الْهُجَلَ - میں پہاڑ پر چڑھا-

رَبِينَةٌ - چوكيدار (يعنى جو شخص دشن كى طرف نگاه ركھ (كده عافل پاكردفعنا حمله نه كرنے پائيں) -رَبُّ - جمع كرنا' مالك بونا'سردارى كرنا' اقامت كرنا' پالنا

رَبِّ-جَمِع کرنا'ما لک جونا'سرواری کرنا' اقامت کرنا' پالنا پرورش کرنا(جیسے رُبِّ ہے)-

آن تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا-(قيامت كى ايك نشانى يه ب) لونڈى انى ماكك و انكى روايت ميں رَبَّهَا ہے يعنى اپنے ماكك كو) (مطلب يه ہے كہ قيامت كے قريب عورتيں بہت قيد ہوكر آئے گئ لونڈياں بنيں گئ ان كے پيٹ سے مالك كى اولا د ہوگئ جو اپنى مال كے بھى گويا مالك ہوں گے ) نہايہ ميں ہے كدرب كے معنى مالك اور مروا راور مد براور مر في اور گھر كا بند و بست كرنے والا اور احسان كرنے والا منعم-اور جب

اس کو بلااضافت استعال کریں تو مرا داللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ بعض نے کہا حدیث کا مطلب سے سے کہ لوگ این ماؤں کے ساتھ لونڈیوں کا سابرتاؤ کریں گے بعض نے کہا مطاب یہ ہے کہ اخیر زمانہ کے بادشاہ اور ریئس اور نواب ذلیل خاندان کی عورتوں کورکھیں گے پھران کی اولا دیا دشاہ ہوگی تو ہاں اپنے کی رعیت کی طرح ہوگ 'کوئی عزت نہ ہوگ ۔ بعض نے جار بَسْنَهَا کی روایت میں تا تا نمیث کی ہے اور مطلب سے سے کہ بنی مال کی ما لکہ ہے گی تو میٹے ببطریق اولی مال پر حکومت کریں گ۔ بعض نے کہار بیتھا مرداورعورت دونوں کوشامل ہے اور تا نبیف باغتبارنسمہ (جان) کے ہے جوعر لی زبان میں مؤنث ہے۔ بعض نے کہا عدیث کا مطلب سے سے کداخیر زمانہ میں اوگ ام ولد کوبھی بیچیں گے۔ یہاں تک کہ بکتے بکتے وہ دست بدست اس کے بیٹے کی ملک میں آئے گی یااس کے نکاح میں اور اس کوخبر نہ ہوگی-مترجم کہتا ہے دوسری اور تیسری تو جیہہ عمدہ ہے اور وہی قرائن سے ٹھیک معلوم ہوتی ہے - کیونکہ بہارے زمانے میں لونڈی غلاموں کا سلسلہ نصاری کی حکومت کی وجہ سے بہت کم بو گیا ہے البتہ لوگ اپنی ماؤں کو ذلیل سجھنے لگے ہیں' بیوی کی خاطر ماں سے لڑتے ہیں اوراس سے بدسلو کی کرتے ہیں اونڈی کی طرح اس ہے برتاؤ کرتے ہیں اور بیبھی ہم دیکھور نے ہیں کها کثر بادشاه اور رئیس اور نواب اور امیر و ه لوگ جس جن کی مائیں بدقوم اور ذلیل اور گڑے ہوئے معاشرے کی خراب خوا تين ہيں )-

لایقُلِ الْمَمْلُوْكُ لِسَیَدِه رَبِّیْ - غلام ای صاحب سے اس طرح نہ کیے میرے رب (گورب کے معنی مجازی مالک اورمولی کے بھی آئے ہیں گراکٹر اس کا اطلاق پروردگار پر جوتا ہے۔ اس لئے آنخضرت نے اس کا استعال آ دمیوں کے لئے مکروہ جانا' ایسے ہی بادشاہوں یا سردراوں کو خداوند یا خداوند نعمت کہنا یا لکھنا بھی مکروہ ہوگا۔اگر چہ بیشرک اکبر نہ ہوگا گر

شرك اصغر اور مكروه مو كا اور اس كى دليل يه ب لايقُلِ الْمَمْلُولُا الْح ندكورهُ بالااور حَتَّى تَلِدَالْا مَهُ رَبَّهَا-اورقر آن ميں ہے-

اُذْ کُرْنِی عِنْدَ رَبِّكَ اور اِرْجِعْ اِلٰی رَبِّكَ-لِعِی ایپ مالک سے بیرا ذکر کرو-اوراپنے مالک کے مال سلامی جا-اور دوسری صدیث میں ہے-

رَّبُ الصُّرَيْمَةِ وَرَبُ الْغُنَيْمَةِ - اونوْل كَ كُلُ كَامالك يا بمريوں كے مندے كامالك (اور حديث ميں ہے) -

حَتْی یَلْقَاهَا رَبُّهَا-لِین کوئے ہوئے اونٹ سے مجھے کیا کام (اس کور ہنے دے) یہاں تک کداس کا مالک اس کو مالے-

فَانُكُرَ قَوْمُهُ دُخُولُهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِي الرَّبَّةُ (عروه بن مسعود مسلمان ہوجانے کے بعد جب اپن قوم والوں کے پاس گئے؟ سیا قدام والیس کے بعد فورا ہی کیا ) تو اہل قوم نے اس کو براسمجھا 'لینی پہلے'' رب' کے پاس جانا تھا (رب ایک بت کا لقب تھا جس کو قلبلہ کو لات بھی کہتے تھے اور وہ طاکف میں ایک پھر تھا جس کو قبیلہ ثقیف کے لوگ پو جتے تھے - معا ذالتد اس جہالت کا کچھ ٹھکا نا ہے کہ سے معبود قادر مطلق کی پرستش جھوڑ کو جھاڑ وَں اور پھروں کی بھی یوجا کریں ) -

كَانَ لَهُمْ بَيْتُ يُسَمَّوْنَهُ الرَّبَّةَ-ثَقيف والوں كا بھى ايك گھرتھا-جس كووہ خانہ كعبہ كى طرح سجھتے تھے اوراس كورَ بّه كہتے تھے (مغيرہ نے اس كوَّرا كر برابركر ديا) -

لآن یُرنینی بنو عَمِی اَحَبُ اِلَی مِن اَن یَربینی عَنونی اَن یَربینی عَنور اَن یَربینی عَنور اَن یَربینی عَنور اَن کے ساتھ پچھا تھاسلوک نہیں کیا 'بلکہ بی ہاشم کو اپنے دربار میں سب سے اخیر بلانے لگے - اور ایک روایت میں ہے کہ بی ہاشم کو بیعت پر مجبور کرنے کے لئے انھوں نے آگ جلوائی تا کہ ان کو خاکف کیا جاسکے )اگر مجھ کو میر سے چچا کی اولاد پرورش کر سے (یعنی بنوامیہ) تو وہ جھکواس سے زیادہ پند ہے کہ دوسر لے لوگ میری پرورش کریں ، جھ پرسرداری کریں ۔ کدوسر لے لوگ میری پرورش کریں ، جھ پرسرداری کریں ۔ (اور آخر عبراللہ بن زیبری ایک ہی کاکروائیوں کا منتیجہ ہوا

کہ وہ عبدالملک بن مروان کے عہد میں شہید ہو گئے اور ان کی خلافت حاتی رہی)-

وَإِنْ رَبُّونِيْ رَبَّنِيْ اكْفَاءٌ كِوَاهٌ - الرَّ مِح پر (بَی امیه) مرداری كری تو وه مهارے برابر والے عزت والے بیں (بَی مُخوم سے بہتر ہیں - جس خاندان کے عبدالله بین زبیر سے ) - گزن یو بینی رَجُلٌ مِّن قُریْشِ اَحَبُّ اِلَیّ مِنْ اَنْ یَرُبَیْنی رَجُلٌ مِّن قُریْشِ اَحَبُّ اِلَیّ مِنْ اَنْ یَرُبیّنی رَجُلٌ مِّن وَ وَ وَ رَجُلٌ مِّن هُو اِزِنَ - اگر قریش کا آ دی مجھ پر سرداری کر حقو وہ اس سے زیادہ مجھ کو پند ہے کہ موازن کا کوئی آ دی مجھ پر مرداری کر ے وہ سرداری کر ے وہ سے کہا ہوائی کرے دن ابوسفیان سے کہا ) -

الک نِعْمَةٌ تَوُبُّهَا-كيا تيراكوئي احيان بُجس كي تو پرورش كرتا ہے-

لَا تَأْحُدِ الله كُولَةَ وَلَا الرُّبِنِي وَلَا الْمَاحِصَ - تو زَكُوة مِينَ اس جانوركونه لي جوگوشت كھانے كے لئے موٹا كيا جاتا ہے اور نداس جانوركو جو ذورھ كے لئے گھر ميں پالا جاتا ہے (بعض نے كہارُ بنى وہ بكرى جو جننے كے قريب ہو) اور نہ پيٺ والے كو-

مَابَقِیَ فِی غَنَمِی اِلَّا فَحُلَّ اَوْشَاةٌ رُبِّی-میری بَریوں میں اب زرہ گیا ہے یا پالی ہوئی بَری جو کھانے کے لئے موثی کی گئے ہے-

نَدَعُ لَکُمُ الوَّبِی - ہم تمہارے لئے وہ کمری جھوڑ دیں گے جوکھانے کے لئے فریک گئی ہو-

لَیْسَ فِی الرَّبَائِبِ صَدَقَهٔ ان بَریوں میں جو گھروں میں پالی جاتی ہیں (جنگل میں نہیں چرائی جاتیں) زکوۃ نہیں ہے(زکوۃ انہی جانوروں میں ہے جوجنگل میں چرائے جاتے ہیں)۔

رَبَائِب - جَعْ ہے رَبِیب کی لیمن پلیر و پرورش یا نتہ گیلیر ''رہیہ''اس لڑکی کو بھی کہتے ہیں جوعورت کیساتھ اسکے سابقہ شوہر کے نطفہ ہے ہو-

کانَ لَنَا جِيْرَانٌ مِنَ الْأَنْصَادِ لَهُمْ رَبَا نِبُ-ہمارے بَحْ انصاری لوگ تھان کے گھروں میں لی ہوئی بکریاں تھیں (وو

## سَ ط ظ عُ إِن اللَّ اللَّهُ اللَّ

ہم کودود ھ بھیجا کرتے تھے)۔

اِنَّمَا الشَّرْطُ فِی الرَّبَائِبِ- (قرآن میں)جو بیشرط اِنَّمَا الشَّرْطُ فِی الرَّبَائِبِ- (قرآن میں)جو بیشرط لگائی ہے کہ ان عورتوں کی بیٹیاں جن سے تم صحبت کر چکے ہوتو بی خاص رہیبہ لڑکیوں کے لئے ہے (باقی بیوی کی ماں لیمیٰ خوشدامن نکاح کرتے ہی محرم ہوجاتی ہے)-

لَوْلَهُمْ تَكُنْ رَبِيْنِيْ - الرَّ الوسلمه كَى بَيْنِ ميرى ربيه نه موتى (جب بھى مجھ كو درست نه موتى 'كيونكه الوسلمه آنخضرت كے رضاعى بھائى تھے)-

اُسُدٌ تُرَبَّبُ فِي الْغَيْضَاتِ اَشْبَالًا - شير بين جو بجين سے جھاڑيوں بين يرورش يار ہے بين -

کان یکوهٔ آن یکنرو آخ الرجل المواق راتیه - مجابد اس امر کو مکر وہ جانتے ہے کہ کوئی آ دمی اپنی والدہ کے شوہر کی ہوی ہے نکاح کرے (یعنی اس کی دوسری ہیوی سے جواس کی مال نہ ہو ۔ گونٹر عاحرام نہیں مگر عرفا نذموم ہے اس لئے کہ مال کا شوہر بمنزلہ بایے کے ہواس کی زوجہ مال کے مشابر تھہری) -

تحملُها رِبَابٌ - وہ عورت زچگی کے بعد جلدی ہے پھر حاملہ ہو جاتی ہے ( یعنی دو مہینے یا ہیں دن کے اندر ہے -عورتوں میں بیعیب ہے اور عمد گی میر ہے کہ دودھ چھنے تک پھر حاملہ نہ ہو) -

اِنَّ الشَّاةَ تُحُلِّبُ فِي رِبَابِهَا- بَرَى كا روده حمل كى حالت مِن بَص دوباجاتا ہے-

فَاذَا قَصْرٌ مِّنْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَآءِ- يِكَا بَكِتهِ بِهَهِ سَفِيدِ ابرى طرح ايك كل دكل أني ويا-

وَ ٱخْدَقَ بِكُمْ رَبَابُهُ - موت كے اہر نے ثم كو گھيرليا -لَا قَزَعَ رَبَابُهَا - اس كا ابر مكڑ نے مكڑ بے ( لیعنی پیٹا ہوا ) نہ -

تَدَاوَلَتُهُ الْأَيْدِي مِنْ رِبِّ اللي رِبِّ-اس كو باتھوں ہاتھ ليا (يعنى اس نے پھراس نے )-

رِبِّیُّوْنَ-بہت سے گروہ (محیط میں ہے کہ یہ جُمْ ہے رِبِّی کی مین ہزاروں آ دی اور رِبَّهٔ ایک جماعت کثیر)-کی مین ہزاروں آ دی اور رِبَّهٔ ایک جماعت کثیر)-اَلْلَهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْ ذُبِكَ مِنْ غِنَّی مُّبْطِیدٍ وَفَقُرٍ مُّرَبِّ-

یااللہ میں تیری پناہ جاہتا ہوں اس تو نگری سے جوغرور پیدا کرےاوراس مختاجی سے جولازم ہوجائے (کسی طرح جدانہ ہو) (ایک روایت میں مُلِبِّ ہے معنی وہی ہیں)عرب لوگ کہتے ہیں۔

اَرَبَ بِالْمَكَانِ اور اَلَبَ بِالْمَكَانِ-جب كرى جَلد ميں اقامت كرے وہاں جم جائے-

عَالِمٌ رَبَّانِیٌ - الله والا عالم (یعنی جس نے خالص خداک رضامندی کے لئے دین کاعلم حاصل کیا ہویا جو عالم باتمل ہو لوگوں کوتعلیم کرتا ہو) (بعض نے کہا بدرب بدمعنی تربیت سے ماخوذ ہے بعنی پہلے علم کی جھوٹی جھوٹی باتیں سکھانا - پھر بزے بڑے مسائل بتلانا جو تدریجی تعلیم کا طریقہ ہے -)

مَاتَ رَبَّانِیٌ هٰدِهِ الْأُمَّةِ (جب عبدالله بن عباس فوت بوگئة و محمد بن حفيه نے کہا)اس امت كرباني (يعني عالم باعمل) كررگئے-

گانَّ عَلَى صَلَعَتِهِ الرُّبُّ مِنْ مِسْكِ وَعَنْبَرِ-ابَنَ عَلَى صَلَعَتِهِ الرُّبُ مِنْ مِسْكِ وَعَنْبَرِ-ابَنَ عَبَاسَ كَرِيرِ جَهَالَ كَ بِالَ الرَّكِ شَخْ الْيَا مَعْلَوم بُوتًا تَهَا جَيْمَ مَثَكَ اور عَبْر كاشِيرِه ركها بوا ہے (محیط میں ہے كدرب وه دوا جو آگ پر پاكر جمالی جائے جي رُبُّ الشُّوْسِ وغيره مُربَّبٌ اور مُربَّقُ اس عا فوذ ہے جو مشہور ہے )-

ُ اِسْمَعِی یَا رَبَّةً الْحُجْرَةِ-حَجرے کی مالک س (مراد حضرت عائشہ ہیں)-

لَا يَقُلُ اَطْعِمْ رَبَّكَ وَلْيَقُلُ سَيَّدِی وَمَوْ لَائِی - كُونَی فَخْصَ این غلام سے یوں نہ کھا چنے رب كو كھا نا كھلا ( كيونكه رب كا اطلاق اكثر خداوندكريم پر ہوتا ہے اور غلام اپنے ما لك كوسيداورمولى كے بينى تنزيمى ہے ) -

كَانَ مَا اَصَّابَهُ عَلَى رَبِّهِ -اس پر جو آفت آئ اس كى چى مال كے مالك پر موگى (يَعِنى بائع پر)-

و کانٹ رَبَّة بَیْتِ فِی الْجَاهِلِیَّةِ- وه جالمیت کے زمانے میں بھی گھروالی کی (لیمن اس کی بری عرضی اس زمانہ میں بھی ایک الگ گھر کا بندو بست کرنے والی تھی)-

رَبَّنَا اللَّهَ يارَبُّنَا اللَّهُ يارَبَّنَا اللَّهُ يارَبُّنَا اللَّهَ تَقَدَّسَ

# الكالمان الالمال المال ا

حکومت کر ہے )۔

کیٹس فی الوُٹنی شکیءٌ - دودھ کی بکری جو گھر میں پل ہو ٹی ہؤاس میں زکو ۃنہیں ہے-

رُبَابٌ -امروالقیس کی بیٹی امام حسین کی بیوی جن کے پیٹ سے حضرت سکینہ بیدا ہو کی تھیں-

دِیَّا یَعَضُ بِالرِّیِّ رَبَابُهُ -الی*ی سیر*انی که گھاس اس کوخوب زور سے پکڑ لے-

حَرَمُ رَسُولِ اللهِ مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ رَبَابٍ اللهِ وَاقِمٍ - مدينه كرم كرم كرم اللهِ مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ رَبَابٍ اللهِ وَاقِمٍ - مدينه كرم كي صدر باب سے لكرواتم تك بُ- (يدونول مقاموں كے نام بين ) -

بِهَاءٍ عُبَابٍ وَّرَبَابٍ بِانْصِبَابٍ - پانی کی موخ اور برستا ہواابر-

یاعُقُول رَبَّاتِ الْمِحِجَالِ-ائ چھپر کھٹ دالیوں کی عقلیں (یعنی عورتوں کی جوناقص العقل ہوتی ہیں)-دُبَّ- حرف تقلیل ہے اور بھی تکثیر کے لئے مستعمل ہوتا رب۔

وَمِيْضُهُ فِي كَنَهُورِ رَبَابِهِ-اس كَى چِكَ مَفيد دلدارتبه به تهه با دل مين (معلوم ہوتی تقی) -ترد با دل میں صدیر دیو

رُبْتُ - پالنا- جیسے تَرْبیْتُ -رُبْتُ -روکنا- جیسے تَرْبَیْتُ ہے روی رہ

تَرَبُّتُ - مُشْهِرا جانا - جيسے تَرَبُّصٌ ہے-

إِذَا سَكَانَ يَوُمُ الْمُجُمُّعَةِ عَدَتِ الشَّيْطِيْنُ بِوَايَاتِهَا فَيُلْخُدُونَ النَّاسَ بِالرَّبَائِثِ فَيُدَّتِحُرُونَهُمُ الْحَاجَاتِ فَيَا خُدُونَ النَّاسَ بِالرَّبَائِثِ فَيُدَّتِحُرُونَهُمُ الْحَاجَاتِ ببب جمع كادن بوتا بيتو شيطان ا بن ا في جمندُ يا ل كرضي كو جلتے بيں اورلوگول كوان كے كام اور ضرور تيں يادولات بيں ووان ميں كيش كر جمعه كى نما ذك لئے نبيں آ كت ) (ايك روايت ميں يوں ہے) -

یُرْمُوْنَ النَّاسَ بِالتَّوَابِیْتِ- لوگوں کو انکانے والے کاموں سے انکادیتے ہیں (خطابی نے کہا 'یدروایت حی نہیں ہے گر صاحب نہایہ نے کہا اگر ضجے ہوتو تو ابِیْتُ جَمْ ہوگ تو بیشہ کی - یعنی ایک بارانکانا ' صحیح تقدیمُمَدُ ایک بارآ گ

اِسْمُكَ - مالك بهارے الله يا الله تو بهارا مالك ہے تيرا نام مقدس ي-

وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ - ( نماز میں یوں صور کرے ) کہ اس کا مالک پروردگاراس کے سامنے ہے (جیسے نمازی اس کود کھر ہا ہے ہے نہ بو سکے تو خیر یہ سمجھے کہ پروردگاراس کو دکھر رہا ہے اس کئے نمازی کے سامنے یہ مع ہے کہ کوئی الیمی چیز ہوجس کی وجہ ہے اس کی توجہ خدا کے علاوہ اور کسی طرف ہوجائے یا جس کی وجہ ہے نفار کی مشابہت ہو - مثلا تصویر 'آئینہ یا آگ وغیر ہی موجہ ہے نفار کی مشابہت ہو - مثلا تصویر 'آئینہ یا آگ وغیر ہی مالی ہے کہ اللہ تو میں نے کہا صرف یا اللہ رہنے دو - کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے وَانَّ الْمُسَاجِدَ لِلَٰهِ فَلَا تَدُعُو المَعَ اللَٰهِ أَحَدُ - اور اس طرح کیونکہ اللہ تعالی اور پینیمر عظیمی مان اس طرح کلیمنے میں ہے وہم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اور پینیمر عظیمی معاذ اللہ دونوں می اور نصاری ہیں یا ہم دونوں کی پرستش کرتے ہیں - معاذ اللہ دونوں میں اور نصاری ہیں یا ہم دونوں کی پرستش کرتے ہیں - میاز اللہ دونوں میں اور نصاری ہیں یا ہم دونوں کی پرستش کرتے ہیں - میں اور نصاری ہیں بیا ہم دونوں کی پرستش کرتے ہیں - میں اور نصاری ہیں بیا ہم دونوں کی پرستش کرتے ہیں - میں اور نصاری ہیں بیا ہم دونوں کی پرستش کرتے ہیں - میں اور نصاری ہیں بیا ہم دونوں کی پرستش کرتے ہیں - میں اور نصاری ہیں بیا ہم دونوں کی پرستش کرتے ہیں - کہ بی کی کیار ہا) -

کُمَا یُرَبِی اَحَدُکُمْ فَلُوّهٔ-جَیے کُوئی تم میں سے اپنے پچھرےکویالتاہے-

رَبِّيْ وَرَبُّكِ ۚ اللَّهُ - حِإِند ميرا اور تيرا دونوں كا رب الله \_ --

یُنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَیٰ-ہمارا مالک پروردگار اثرتا ہے۔

رَآیْتُ رَبِّیْ فِیْ صُوْرَةِ شَابِ اَمْرَدَ-مِیں نے اپنے پر دردگار کوایک جوان بےریش اور بروت کی صورت میں دیکھا (سجان اللّہ قربان اس کے حسن اور جمال کے )-

اَمَّکُمْ بِکِتَابِ رَبِّکُمْ -وہ لینی امام مبدی تمہارے مالک کی کتاب کے موافق تمہاری امامت کریں گے (اور تمہارے پنجبر کی سنت کے موافق لیعنی قرآن اور حدیث پڑمل کریں گے 'مجبر مطلق ہوں گے ) -

ربُّ الْكَرْبُابِ- پروردگار- سب صاحبول كا صاحب مالكول كامالك-

# الكانات المال الما

بزهانا)-

فَیُرَ بِیُوْنَ النّاسَ - وہ لوگوں کورو کتے ہیں (نماز میں حاضر نہیں ہونے دیتے ) -

رَبِيْثًا -اكِ مُحِلى ب-

رِبُعٌ يارَبَاحٌ - فائده اشانا كمانا-

تَوْبِيْعٌ - بندر پالنا' نفع كما دينا-مُواَبِيَحٌ أُ-نفع دينا-

إِرْبَاكْ -مهمانوال كے لئے اونٹ كے بيكے كافنا-

روو. توبع -حيران بونا -

ذٰلِكَ مَالٌ رَابِعٌ-يه تو فائدہ دينے والا مال ہے(ايک روايت ميں رَابِعٌ ہے'اس كاذكرآ ئندہ آئےگا)-

نهی عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضُمَّنُ - جو چیز اپی ضان میں نه
آ ک (یعنی این قبنه وتصرف میں نه آئی ہو)اس میں نفع
مان سے آپ نے منع فر مایا (جیسے آخ کل تاجروں میں
دستور ہے کہ مال کو خرید لیتے ہیں لیکن زبانی معاملہ ہوتا ہے اور
این قبنه وتصرف میں لانے سے پیشتر کچھ نفع تھہرا کر دوسر سے
کے باتھ بچ ڈالتے ہیں اور وہ تیسر سے باتھ - ساہوکاروں کی
اصطلاح میں اس عمل کوشہ کہتے ہیں - اس سٹر کی بدولت صد با
دی تباہ اور برباد ہو گئے ہیں 'گویا ہے بھی ایک طرح کا جوا ہے
آدمی تباہ اور برباد ہو گئے ہیں 'گویا ہے بھی ایک طرح کا جوا ہے
آخضرت نے اس منع فرمایا) -

رَ بَا خِ- آنخضرت کا ایک نلام تھا- اور ایک جانور ہے بل کے برابر-

رِبَاخِ-ایک شم کاپرندہ ہے-

دِ بَهُ حُلٌ -طويل القامت تخص كيابرى شان والا ببت دينے والا ببت دينے والا فياض-

وَ مَلِكًا رِبْحَلًا -اور بادشاہ بہت دینے والا-رَبَا کُے -مشکل سے چانا' جماع کے وقت عورت کا بے بوش

بوحانا-

ی بلک الرَّبُوْ خُ لَسْتَ لَهَا بِاَهْلِ - (ایک شخص نے حضرت علیؓ کے سامنے دوسر مے شخص پر نالش کی کداس نے اپنی بیٹی کا کیا تے مجھ سے کردیا حالا نکہ وہ دیوانی ہے۔ آپ نے دریافت

فرمایا کہ تو نے اس کا کیا دیوانہ پن دیکھا ؟ تو اس نے بتایا کہ جب میں اس سے جماع کرتا ہوں تو ہے ہوش ہوجاتی ہے۔ یہ من کر آپ نے فرمایا ) یہ عورت تر دَبُوْخ ہے اور تو اس کے لائق نہیں (یعنی یہ تو عمدہ وصف ہے عورت کا جس کو تو دیوائی خال کرتا ہے)۔
خال کرتا ہے)۔

رَبُودٌ خُواس كِ معنى بهى جماع كے وقت ب بوش بوجانے والى عورت كے بين (دراصل بيدا خوذ ب) تُرَبَّخَ هِيْ مَشْيِهِ سے يعنی جلنے ميں وْ هيلا اورست بوگيا-)

> رُبُدُ-روكنا-معده

ربود - اقامت كرنا-

تَوَثُّدُ - رنَّك بدل جانا 'ابرآنا-

اِنَّ مَسْجدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِرْبَدً الْمَيْمِيْنِ - آتَخْضرت كى جبال پر معجد ہے و بال پہلے دو يتيم الركوں كا مربد تھا (مربد اس مقام كو كہتے ہیں جبال اونت و بحریاں وغیرہ رات كورتى ہیں - یعنی تھان یا كوڑواڑ اور اس جَدَوبَهِ كُمْتَ ہیں جبال میوہ تو رُكر سُكھانے كے لئے جَمْعَ أَيا جاتا كيا يہ تا كھي كہتے ہیں جبال میوہ تو رُكر سُكھانے كے لئے جَمْعَ أَيا جاتا ہے ایمنی كھلان اور مجلس كو تھى مربد كتے ہیں ) -

إِنَّهُ تَيَمَّهُ بِمِوْبَدِ النَّعَمِ-آپ نے جانورول کے بہت کے مقام میں کیم کیا- (بعض نے کہا''موبدالنعم ''ایک مقام کا نام ہے مدینہ سے دومری روایت میں ہے فَحَضَوَتِ الْعَصُو بِمِوْبَدِ النَّعَمِ-مربدُعُم میں عصری نمازی وقت آگیا)-

حَتْى يَقُوْهَ أَنُوْلُهَا بَهَ يَسُدُّنَعُكَ مِرْبَدِه بِإِزَارِهِ-(يالله بم ير بإنى برسا) اتنا كه ابولها به كفرا بموكرا بيخ كعليان كاسورا خ اين ازار سے بندكر \_\_-

ُ إِنَّهُ كَانَ يَعْمَلُ رَبَدًا بِمَكَّةَ - وه مَدين إِنَى كا بندئ تَ

رَبَدُ - يَجِرُ -

رَبَّادٌ - كَيْحِرْ بنانے والے (بعض نے كبابيد لفظ رَبُدٌ ت ماخوذ بے جوروكنے كے معنى ميں ہے كيونكد بند بھى پائى كو بہہ جانے سے روكتا ہے - )

## لكالمالكين الاحادان الماليان ا

کَانَ اِذَا نَزَلَ عَلَیْهِ الْوَحْیُ اِرْبَدَّ وَجُهُهُ- آنخضرتً پر جب وحی نازل ہوتی تو ( ہیبت اللی سے ) آپ کا چرہ خاک رنگ کا ہوجا تا ( بعض نے کہارُ بُدَةٌ وہ رنگ جوسیا ہی اور تیرگ کے درمیان ہو ) ۔

آئی قَلْبِ اُشْرِ بَهَا صَارَ مُوْبَدًا - جس دل میں ووسائے گا وہ تاریک ہوجائے گا (نورایمان جاتارہے گا) -

إِنَّهُ قَامَ مِنْ عِنْدِ عُمَّرَ مُوْبَدَّ الْوَجْهِ-عُروبن عاص حفرت عُمِرٌ كے پاس سے مونہ تيرہ ہوكرا شے (كيا حفرت عُرُّكُو بھى معاويہ بچھتے تھے )-

تَرَبَّدَ وَجُهُهُ (غصہ سے) آپ کا چہرہ را کھ کی طرح ہو ا

اَسْوَ ذَ مُرْبَادُّا - كالاسفيدى مائل رنگ (ليعنى را كھ كى طرح' يه براخراب رنگ ہے-

اُ ڈبکد - ایک قشم کا سانپ 'جس کے کا شنے ہے آ دمی کا رنگ را کھ کی طرح ہوجا تا ہے-رَبُدٌ - ملکا ہونا -

اِنَّمَا أَنْتَ رِبْدَةٌ مِنَ الرِّبَدِ-(عمر بن عبدالعزيزَّ نے اپنے عامل غدی بن ارطاۃ کو لکھا) تو تو چیتھروں میں سے ایک چیتھڑا ہے-

دِبْذَه - وه مکزا بالول کا جس سے اونٹ پر روغن ملتے ہیں یا حیض کا لته یا وہ کپڑے کا مکڑا جس سے سنار زیور کو پونچھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تو بالکل بودا آ دی ہے تیری کوئی وقعت، نہیں )۔

رُبُذَةً مدینہ کے قریب ایک بہتی ہے کہیں ابوذرغفاری کی قبر ہے (مجمع البحرین میں ہے کہ مدینہ سے تین میل پر بیستی تھی اور شروع زمانہ اسلام میں آبادتھی - اب بالکل مٹ گئی اس کا نشان بھی باتی نہیں ہے ) -

رَ بَازَةٌ -موٹا' دلدار ہونا' خوش مزاج اور تقلمند ہونا -تَوْ بِیزْ - بھروینا -

ربیر اِدْ تِبَازٌ - یوراہونا - کامل ہونا -

وَيَعْنَالُهُ قَطِيْفَةً رَبِيْزَةً- (آتخضرتُ مير ع كُمرين

تشریف لائے) میں نے آپ کے لئے ایک موٹی کملی بچھائی (اہل عرب کہتے ہیں)-

كِيْسُ رَبِيزُ - يعني ربيزاورموثي تقيلي -

صُوَّةٌ رَبِیْوَةٌ - اور غافل فربہ مردکورَبیْوٌ کہتے ہیں (بعض نے دَمِیْوٌ میم سے استعال کیا ہے- جو ہری نے کہا تکبشٌ رَبیزٌ - کشے ہوئے تھوں بدن کا مینڈھا بڑے سرین والا جیسے کبش رہیں)-

رَ بْسُ - مار نا بھروینا -

إدباس - غصدولا نے کو چھیٹرنا -

فَجَعَلَ الْمُشْوِكُونَ يَرْبِسُونَ بِهِ الْعَبَّاسَ-جب آخضرت خير كَ جنگ مِن تشريف لے گئة وايک خض مکد ك مشركوں كے پاس آ يا جو قريش ميں سے تھے اور يہ جمو في خبرالا يا كہ الل خيبر نے آخضرت كو قيد كرليا اور آپ كو قريش كے پاس سجينے والے بيس تاكہ وہ آپ كو قل كر ديں يہ خبرين كر) مشركوں نے حضرت عباس كو چھٹرنا شروع كيا (ان كوغصہ دلاتے تھے كہ تمہارے جينیج قيد ہو گئے اب ہمارے قبضہ ميں آنے والے بس) -

یں ہے ۔ جَاءُ وَابِاُمُوْدِرُ بُسِ - بوی بوی کالی کالی آفتیں لے کر آئے (عرب کے باشند کے کہتے ہیں) -وَاهِیَةٌ رَبُسَاءُ - لِینَ خَت آفت -رَبِیْسٌ - وہ خُص جس کو مالی یا اور کوئی نقصان پہنچا ہو -رَبِیْسٌ - میل کچیلی فتیج عورت - (جیسے وَسِخَۃ ہے) رَبِیْسٌ - انتظار کرنا 'برائی یا بھلائی کے لئے 'جیسے تَربُّیْصٌ ہے -اِنّدَمَا یُویدُ اَنْ یَتَربَّیْصَ بِکُمُ اللّدَوَ ائِرَ - وہ تمہار ہے لئے زمانہ کی گرد شول کا منتظر ہے -

رُبُصَةً - مرت معينه-

اَلْمَصْعُوْقُ يُتَرَبَّصُ بِه- جو شخص بے ہوش ہو جائے (سکتدوغیرہ کس بیاری سے) تو تو قف کریں جلدی سے اس کو دفن ندکریں-

رَبْضٌ يا رَبْضَةٌ يا رُبُوْضٌ – بيٹھ جانا' ٹھبرنا' اقامت کرنا' جم حانا' عاجز ہونا -

## الكالم المال المال الكالم الكالم الكالم الكالم المال ا

اِذِ بَاضَ - سخت گرم ہونا سیراب کرنا ' بھاری کردینا۔ فَدَ عَابِانَاءِ یُر بِصُ الرَّ هُطَ- پھر ایک برتن منگوایا جو چند آ دمیول کوسیراب کردے۔ ان کو بھاری کر کے زمین پرلٹادے سلادے۔

حَنَّى تَوُبِضَ الْوَحْشُ فِي كِنَاسِهَا- يهال تك كه جنگل جانورات اپنے اپنے بھٹ میں جم جائیں (گرمی کی وجہ سے باہر نہ نکل سیس)-

اِذَا اَتَنَتُهُمْ فَارْبِضُ فِي دَارِهِمْ ظَبْيًا- جب تو ان کے پاس پہنچ تو ان کے گر میں ہرن کی طرح جم جا ( یعن اطمینان سے رہ جیسے ہرن اپنے بھٹ میں جہاں کوئی خطرہ نہ ہوآ رام سے رہتا ہے) ( بعض نے کہا مطلب سے ہے کہ تو ہرن کی طرح ہوشیاری اور چالا کی ہو ہاں رہ کیونکہ وہ کا فرلوگ ہیں اگر ذرا بھی ڈرہوتو چیٹ بھاگ جا تا ہے)۔

فَفَتَحَ الْبَابَ فَاذَا شِبُهُ الْفَصِيلِ الرَّابِض - دروازه كھولا ديكھاتوا كي طُرح جواطمينان ديكھاتوا كي طُرح جواطمينان ہے بھھاہو-

كُوُبُضَةِ الْعَنْزِ يا رِبُضَةِ الْعَنْزِ - بَيْثِي مُوكَى بَكرى كَ برابر جُنّه مِن-

رَای قُبَّةٌ حَوُلَهَا غَنَمٌ رُبُوُضٌ-ایک گنبردیکھااس کے گردبکریاں پیٹھی ہیں-

كَانِّى عَلَى طَرِبٍ وَحَوْلِى بَقَرِّدُ بُوضَ - جيے يں الك حَمْولِ بَقَرِّدُ بُوضَ - جيے يں الك حَمْولِ بَالِ كَاكِن بَيْمَى الله حَمْولِ اور ميرے آس پاس كاكيں بيشى بن -

لاَ تَبُعَثُواْ الرَّابِطِينَ - ان دونوں قوموں يعنى تركوں اور عبشيوں كومت چيمرُو( ان سے خواہ نخواہ جنگ ميں سبقت نه كروجب تك وہ خودكوئى جارحانه كاروائى نه كريں كيونكه يه دونوں قويس سخت خونخوار جائل اور وحثى تھيں - ايسے لوگوں كو جنگ پرابھارنا خوفناك ہے - يہ معاويكا قول ہے اور آنخضرت كي مرفوعاً منقول ہے اتر كوا المتوك ماتر كو كھم يعنى تركوں سے مت بولوان كو چھوڑ دو جب تك وہ تم كو چھوڑ برہیں) -

الرَّابِضَةُ مَلائِكَةُ الْهَبِطُوا مَعَ ادَمَ يَهُدُونَ الضَّلالَ-رابضه وه فرشت تق جو حفرت آدمٌ كے ساتھ ( دنيا ميں ) اتارے گئے تھ وه بجولے بسكے لوگوں كوراستہ بتلايا كرتے تھ-

مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثُلِ الشَّاقِ بَيْنَ الرَّبَضَيْنِ - منافق كَ مثال الي ہے بيسے ايك بكرى مودو تقانوں كے زيج ميں (وه بھى ادھر جانا چاہتی ہے بھى ادھر اور درمیان میں ادھر رہتی ہے۔ ای طرح منافق بھى ند بذب رہتا ہے نداس فرقے میں نداس فرقے میں) (ایک روایت میں بین الوبیضین ہے - لیمنی دو گلوں كے (مندوں كے) جي س-

وَ النَّاسُ حَوْلِيُ كَوَبِيْضَةِ الْغَنِمَ-(حضرت على رضى الله عندنے كها) لوگ ميرے كرداس طرح تقے جس طرح بكر يول كا منده-

اَنَازَعِیُمٌ بِبَیْتٍ فِی رَبَضِ الْجَنَّةِ- میں بہشت کے گرد اس کے لئے ایک گھر کا ضامن ہوتا ہوں-

كَانَ يُصَلِّىُ فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ-آ تخضرت كريول ك باڑوں مِن نماز يڑھ ليتے -

مَوَابِصُ جَعْ ہے مربض کی وہ جگہ جہاں بکریاں بیٹھتی ہیں۔ فَاَحَذَالْعَتَلَةَ مِنُ شَقِیّ الرُّ بُضِ-انہوں نے سِل پائے کے کنارے سے لیا-

رُبُضٌ اور رَبَضٌ - يابيه نيواساسٌ -

لا یَبیتُ عَزَبًا وَلَهٔ عِندُنَا رَبَضْ - وہ رات کوتنهائی میں کیوں کائے ہمارے پاس اس کے لئے گھر والے موجود ہیں (یعنی بیوی - بعض نے کہا ہرایک آ رام دینے والی زوجہ ہویا مال یا بہن یا قوت یا معیشت) -

وَأَنُ تَنْطِقَ الرُّوَيْنِضَةُ فِي أَمْرِ الْعَامَةِ - (قيامت كى ايك نشانى مي بهي هي الرُّورَيْنِضَةُ فِي أَمْرِ الْعَامَةِ - (قيامت كى ايك نشانى مي بهي هي دائ در راس معلى الوكوں نے عرض كيا يا رسول الله رويبطه كس كو كہتے ہيں؟ فرمايا ذكيل اور پاجى كمينة آدى شكم پرور بين اور دول ہمت -)

إِنَّهُ اِرْتَبَطَ بِسِلُسِلَةٍ رَبُوْضٍ اللَّي أَنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ-

# الكالمانية الاستان المان المان

انہوں نے اپنے آپ کو بھاری زنجیر سے باندھ دیا (معجد کے ستون میں بند ھے رہے ) یہال تک کداللہ نے ان کومعاف کر دیا-

کَانُوْ ا رِبُضَةُ ( بِمَامه کی جَنَّك مِیں کئی قاری صحابہ ) ایک ہی جگہ مارے گئے۔

اَقَلُ مَا يَكُونُ بَيُنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مَرْبِصُ عَنَمٍ وَآكُثُرُ الْقِبْلَةِ مَرْبِصُ عَنَمٍ وَآكُثُرُ اللهِ مَا يَكُونُ مَرْبَطُ فَوَسٍ - كم سے كم تقصين اور قبله ميں اتا فاصله مونا چاہئے جتنی جگہ میں جگری بیٹھتی ہے اور زیادہ سے زیادہ اتن جگہ میں جس میں گوڑ ایا ندھا جا تا ہے۔

اَلُمُنَافِقُ إِذَا رَكَعَ رَبَضَ وَ اذَا سَجَدُ نَفَرَ وَاذَا جَلَسَ شَغَوَ – منافق جب ركوع كرتا ہے تو جس طرح بحرى بيني وغيره برابر بيني کرتا) اور جب مجده كرتا ہے تو كوے كی طرح تحويكس لگاتا ہيا ور جب بيني ہے تو ياؤں اٹھا كر ( يعنی اطمينان سے نہيں بينيتا) -

رَبُطٌ - باندهنا سخت ہونا ، توی کرنا ، صبر دینا -

مُوَابَطَه- وَثَمَن کی گزرگاہ میں بیٹھنا ( یعنی مور چہ میں جے ر بنا' گوریلا جنگ کرنا ) جیسے دِ بَاطّہ-

السُبَاعُ الُوصُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثَرَةُ الْخُطَاءِ الْمَ الْمُسَاجِدِ وَإِنْتَطَارِ الصَّلَوةِ بَعْدَ الصَّلُوةِ فَذَالكُمُ الْمَسَاجِدِ وَإِنْتَطَارِ الصَّلُوةِ بَعْدَ الصَّلُوةِ فَذَالكُمُ الرِّباطُ- تَكَلِيف كَ وَتَوْل مِين وضوكا يوراكرنا اورمجدوں كل طرف ببت عقد موسرى نمازكا انتظاركرنا يمى رباط ب (يعنى جبادكا ثواب رحتا ہے) (اصل میں رباط كہتے ہیں جبادكے لئے مستعدر ہے كوازر گھوڑے باند ھے كو بعض نے كہا رباطاس كو كہتے ہیں وارمطلب حدیث كابیہ ہے كہ یہ خصلتیں آدكى كو گناه كی طرف جانے ہے باندھ دیت ہیں اور خصلتیں آدكى كو گناه كی طرف جانے ہے باندھ دیت ہیں اور گناه كی طرف جانے ہے باندھ دیت ہیں اور گئاه كی طرف جانے ہے باندھ دیت ہیں اور گئاه كی طرف جانے ہے باندھ دیت ہیں اور گئاه كی طرف جانے ہے باندھ دیت ہیں اور گئاه كی طرف جانے ہے باندھ دیت ہیں اور گئاه كی طرف جانے ہے باندھ دیت ہیں اور گئاه كی طرف جانے ہے باندھ دیت ہیں اور گئاه كی طرف جانے ہے باندھ دیت ہیں اور گئاه كی طرف جانے ہے باندھ دیت ہیں اور گئاه كی طرف جانے ہے باندھ دیت ہیں اور گئاه كی طرف جانے ہے باندھ دیت ہیں اور گئاه كی طرف جانے ہے باندھ دیت ہیں اور گئاه كی طرف جانے ہے باندھ دیت ہیں اور گئاه كی طرف جانے ہے باندھ دیت ہیں اور گئاه كی طرف جانے ہے باندھ دیت ہیں اور گئاه كی طرف جانے ہے باندھ دیت ہیں اور گئاه كی طرف جانے ہے باندھ دیت ہیں۔

إِنَّ رَبِيْطَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ زَيْنُ الْحَكِيْمِ الصَّمْتُ-

1

بنی اسرائیل کے ایک زاہد (درویش جس نے اپنے نفس کو دنیا کی خواہشوں سے باندھ دیا تھا) نے کہا حکیم کی زینت خاموثی ہے (اکثر بلا کمیں اور آفتیں آدمی پر زبان کی دجہ سے آتی ہیں۔ لبذا جس نے سوچ سمجھ کر بات کرنے کا شیوہ اختیار کیا اور بے بودہ لا یعنی مضراور خوفناک بک بے سے احتر از کیا وہ حکمت کے عمدہ مقصد کو یالیتا ہے

نیا موزد بہائم از تو گفتار تو خاموثی بیاموز از بہائم <sup>ل</sup> وَ کَانَ لَنَا جَارًا وَرَبیُظا- وہ ہمارا ہمسایہ اور ہم سے وابستہ تھا-

رباط یوم و گلیکه خیر من الدنیا و ما فیها- ایک شانه روز (رات اور دن) الله کی راه میں دشمن کی تاک میں رہنا ماری دنیا سے اور جو کچھ اس میں ہے اس سب سے بہتر ہے (دوسری روایت میں یول ہے)-

خَیْرٌ مِّنُ اَلُفِ یَوْمِ فِیکُما سِوَاہُ- (اقامت دین کے علاوہ) اور کاموں میں ہزار دنوں تک مصروف رہنے ہے بہتر ہے (سجان اللہ اللہ کے دین کے لئے جدو جبد کی فضیلت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی ؟ جب دین کے خالف کی قوت تو ڑنے کی فکر کرنے میں بیثو اب اور اجر ہے توعملاً اس سے زیادہ کرنے میں کس قدر نعم البدل ملے گا؟)

لُقَدُ هَمَمُتُ أَنُ ارْبَطُهُ- مِيں نے قصد كيا اس كو باند هه دول (اورتم سب اس كو ديكھو) (اس حديث ہے يہ نكتا ہے كہ جن اور شيطان جب كي غيف صورت ميں نمو دار جوتو اس كو د كھے سے بيں اوراس كو باند هودينا بھى ممكن ہے- اور قر آن ميں جو من حيث لا تو و نهم آيا ہے وہ اس حال ميں ہے جب شيطان اپنی اصلی لطيف حالت ميں رہيں - دوسری ردايت ميں ہيں ابو بريرة نے شيطان كود يكھا اور جنگ بدر كے دن بھى اس كوكي لوگوں نے ديكھا تھا) -

فرَبَطُتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَسْتَبُقِي نَفُسِي - مِن ايك مُلِي ي

## الناخ المال المال

اس سے پیچیے رہ گیا آ ہتہ چلنے لگا 'میں اپنی سانس کوسنجالتا تھا ( ایسا نہ ہو کہ برابر دوڑ نے سے سانس پھول جائے اور پھر دوڑ بی نہ سکوں ) -

رَ بَطَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ-جس نے گھوڑوں کواللہ کی راہ میں (جہاد کی نیت ہے ) ہاندھا-

وَهُوَ فِنْ مُرَابِطٍ لَهُ-وه ایک مورچ میں تھ (عرب کے ا لوگ کہتے میں-

رَبَطَ لِلْكُمْرِ جَاشَهُ - اس كام كے لئے اس نے اپنا ول باندهليا (يعنى مستعد بوگيا) -

مَنْ رَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيْلِ اللهِ - جوالله كى راه مين ايك صَورُ اباند هے-

فَذَالِكُمُ الْمُرَابَطَةُ - وبى معنى بين جوفذالكم الرباط ك اويرًز ريك )-

رَابِطُ الْجَاشِ -مضبوط ول والا-

مَوْ بِطُ اور مَوَ بَطُّ-جہاں پرگھوڑے باند ھے جائیں۔ رہاطؓ - خانقاہ فقیروں کی فرودگاہ۔

رَبِعٌ -هَبِرِنا 'انتظار کرنا' رک جانا' پھراؤ ٹھانا - زور آ زمائی کے لئے جارکئڑ ہے کر کے بٹنا -

مِرْ بَا نَعْ - ذَا كُووَال كے سرخيل كا چوتھانى حصه (عرب لوگ كتے ميں عَشَرْ تُهُمْ يا أَعْشُرٌ هُمْ - ميں ان سے دسواں حصہ ليتا بوں - )

اِنَّكَ تَأْكُلُ الْمِرْبَاعَ وَهُو لَا يَحِلُّ لَكَ فِي دِيْنِكَ-تم اوٹ كاچوتھائى مال كھاتے ہواور تمبارے دين كى رو سے تم كو درست نہيں ہے۔

ئے خُنُ الزُّوْسُ وَفِیْنَا یُفْسَمُ الرُّبُعُ - ہم لوگ سردار ہیں اور لوٹ کا چوتھا کی حصہ ہی ہم لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے۔

لَقَدُ رَائِنْنِی وَاتِنی لَرُبُعُ الْاِسُلَامِ - میں نے اپ آپ وَ دیکھا'اس وقت میں اسلام کا چوتھائی حصہ تھا (لیمن میرے مااوہ صرف تین آ دمی مسلمان ہوئے تھے میں چوتھا شخص تھا) -سُکُنُ تُن دَارِهُ لَهُ زُدُوَةً - میں جار میں جد تیں تہ

کُنْتُ دَابِعَ اَدْبَعَةِ - میں چار میں ۔ چوتی تن اِذَانُکِسَ فِی الْنَحَلُقِ الرَّابِعِ - جب چو تصانتها بسیر
کپا بچت بہنچ جائے ( لیمن گوشت کا لوتھڑ ابن جائے جیسے قرآن
میں ہے کہ ہم نے تم کوئی سے بنایا پھر نطفہ سے پھر خون کی پینی سے پھر گوشت کے لوٹھڑ ہے ۔) -

حَدِّثُ إِمْواَةً حَدِيثُنِ فَانُ اَبَتُ فَارْبَعَ-عُورت : و بار بار اَبد ( نه مجھے ) تو جار بار اَبد ( ایک روایت میں فار بع ہے با سقاط ہمزہ ' یعنی تشہر جا 'صبر کر اور اپنے آپویار بار کہد کرمت تھا) -

فَجَانَتُ عَيْنَاهُ بِأَرْبَعَةٍ - ان كى آئكھول ئے چارول كونول سے (برآ كھ ميں دوكونے بيں) آ نسو بہنے گے-

ووں سے (ہرا ھيں اورو سے ين ) اسو جي بي ۔

لَمَّا رُبِعَ يَوْمَ اُحُدِ وَشُلَّتُ يَدُهُ قَالَ لَهُ بَاءَ طَلْحَةُ بِالْجَنَّةِ - جب حضرت طَلِّهُ كَ سر كے و نے احد كے دن زخى ہو ئے (كافرول نے آ مخضرت پروار كئے تو طلح نے اپنول نے روك آپ كو بچايا) ان كا ہاتھ بھى بے كار ہوگيا - (انہول نے لوارول كے وارا پنے ہاتھول پر لئے اور آ مخضرت و بچايا) تو تخصرت نے فرمایا ' طلحہ نے بہشت لے والی (وو بہتی بو ای تو کھا ہے ان كو دوز فی سمجھے وہ كمبخت خود بى دوز فى ب گئے اب جو ان كو دوز فی سمجھے وہ كمبخت خود بى دوز فى ب گئے اب جو ان كو دوز فی سمجھے وہ كمبخت خود بى دوز فى ب گئے اب جو ان كو دوز فی سمجھے وہ كمبخت خود بى دوز فى ب گئے اب بھش نے کہان كو چوتھا بخار آ نے لگا۔

اِرْبَعِیْ عَلٰی نَفْسِكِ- (جب سبیعہ اسلمیہ نَفْسَ دَ اِلْ بَعِیْ عَلٰی نَفْسِكِ- (جب سبیعہ اسلمیہ نَفْسَ دَ اِلِ کَ ہُو مِیں تو انہوں نے پیغام سیجے والوں کا انتظار ہیں دہ ہر ب اب نکاح کی تیاری کی) آ مخضرت نے فر مایا) ابھی کھبر جا اب اینے آپ کو آ رام دے (عدت کی تکلیف سے تو نجات یا گئی پہلی صورت میں یہ صدیث اس کی دلیل ہوگی جو حاملہ کی مدت بعد الاجلین کہتے ہیں۔ اور دو سری صورت میں ان کی دلیل ہوگی جو کہتے ہیں۔ اور دو سری صورت میں ان کی دلیل ہوگی جو کہتے ہیں۔ افر دو سری صورت میں ان کی دلیل ہوگی جو کہتے ہیں۔ عمل عدت وضع حمل ہوت بی گزر ہوتی ہے جیسے حضرت عمر سے منقول ہے کہ اگر حاملہ اس وقت جنے جب جب

## الكالمالة الاحتادة المالية الم

اس کا خاوند جنازہ پر ہو- لیتن ابھی دفن بھی نہ ہوا ہو' تب بھی۔ اے دوسرا نکاح کر لینا جائز ہے)-

فَإِنَّهُ لَا يَرْبَعُ عَلَى ظَلْمِكَ مَن لَّا يَخُونُهُ آمُوكَ-تير كِنَكُرْك پن (يعنى مصيبت اور دكھ) پروہ مهر بانی اور گرانی نہیں كرسكا، جس كو تيرے كام كی كوئی فكرنہیں (اس كو تيری مصيبت سے كچور نج نہيں ہوتا) -

اِرْ بَعِی عَلَیْنَا - ہم پرمہر بانی کراور قناعت دے-

قُلْتُ آی نَفْسُ جُعِلَ رِزْقُكَ كَفَافًا فَارْبَعِی فَرَبَعَتُ وَلَهُ مَتُكُدُّ - میں نے کہا'ار کے قس التجھ کو ضرورت کے موافق تو روزی ملتی ہے لہٰذا قناعت کرنی اور زیادہ کوشش نہیں کی (محنت اور مشقت اٹھانا چھوڑ دیا) -

اِرْبَعُوْا عَلَى اَنْفُسِكُمْ - این او پرمبربانی کرو (آست طور پرای رب کی یاد کرو! چلانے ہے کوئی فائدہ نہیں) (اس حدیث سے بیا خذہوتا ہے کہ زور سے نعر سے لگا نا اور اجما کی طور پر حلقہ باندھ کر ضربات لگا نا جس طرح بعض فقرا کا دستور ہے 'بہتر نہیں ہے ) کیونکہ تم اس خدا کو پکارتے ہو جو سننے والا اور رگ گردن ہے بھی زیادہ قریب ہے - دوسری روایت میں ہے کہ وہ تمبار سے ساتھ ہے - کر مانی نے کہا یعنی علم ہے ) - ویشتر کے بانی سے بیدا ہواس کی شرط کر لی جائے (کہ سے یا نہروں کے بانی سے بیدا ہواس کی شرط کر لی جائے (کہ اتنی بیدا وار مالک زمین لے گا) -

اَرْبِعَاءُ - جمع برئع کی - جیسے انصباء جمع ہے نصیب کی -رَبِیعٌ - وہ چھوٹی نالی جو بہہ کر کھیت میں آتی ہے یا باغ ں -

وَمَا يَنْبُتُ عَلَى رَبِيْعِ السَّاقِيْ - جو پانى بلانے والى نالى پراگے (يەموسوف كى اضافت ہے صفت كى طرف يعنى ---- عَلَى السَّاقِيْ ) عَلَى السَّاقِيْ )

فَعَدَلَ لِللهِ الرَّبِيعِ فَتَطَهَّرَ - وه نالي كى طرف مرْ كَ اور طهارت كى -

. کانُوا یکُرُون الارْض بِما یَنْبُتُ عَلَى الارْبِعاءِ-وه زمین کواس پیراوار کے بدلے جونالیوں پر ہوتی تھی کرائے پر

دیتے تھے( یعنی مالکان زمین' کاشتکار سے اپنی زمین کا کرایہ یہ مشہرا تا کہ'جس قدر پیداوار نالیوں پر ہوگی' وہ میری ہے اور باتی تیری) -

وَنُوْاجِرُهَا عَلَى الرَّبِيْعِ-ہم زمین کو نالی کی پیداوار پر اجارہ دیتے تھے۔

کانک لَنَا عَجُوزٌ تَأْخُذُ مِنْ اُصُولِ سِلْقِ كُنَّا نَغْرِ سُهُ عَلْى اَرْبِعَانِنَا- ہمارے قریب ایک بر هیاتھی وہ کیا کرتی کہ جو چقدرہم اپنی نالیوں پر ہوتے ان کی جڑیں لے لیتی -

اللهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْانَ رَبِيْعَ قَلْبِیْ - ياالله قرآن کومير ك دل كى رقع كرو ك (جيك رقع كا موسم خوش گوار ہوتا ب ايك ہى قرآن مير ك دل ميں خوش گوار ہوجائے - بعض نے بہار تئ كا موسم پھل پھول اگاتا ہے اور زمين اس ميں تر وتاز و بوتى ہے - اس مثال سے مطلب ہے ہے كه اى طرح قرآن كى بركت ہے ميرا دل ايمان كے پھل اور پھول اگائے اور اس كى بركت ہے ماداب ہو ) -

> مَرْبُعُ-ایک پہاڑے کمے تریب۔ مزینے دایک پہاڑے کمے تریب

لَهُ أَجِدُ إِلَّا جَمَلًا خِيارًا رَبَاعِيًا- ميں نے اون كاكوئى پاٹھانہيں پايا البته اچھا خاصا جوان اونٹ جوسا تو يں برس ميں لگا تھا 'مجھ كو ملا (آپ نے فرمايا وہى اس اعرابي كو ديد ہے جس سے آپ نے ايك بچھڑا قرض ليا تھا) (اس حديث سے بيا خذ بہوتا ہے كہ جانور قرض لے سكتے ہيں اور ادائى ميں بہتر مال دينا

## الكالمال المال الم

مستحب اورافضل ہے ای طرح زیادہ دینا جب شرط نہ ہوئی ہوتو سو نہیں ہے ) امام ابوضیفہ نے حدیث کے خلاف جانور کا قرضہ لینا درست نہیں رکھا - وہ کہتے ہیں بیرحدیث منسوخ ہے مگر کنخ کی دلیل کوئی نہیں ہے -

مُرْ بَنِیْكَ أَنْ یُّنْحُسِنُوْ اغِذَاءَ رِبَاعِهِمْ -اپنے بیٹوں سے
کہداونٹ کے بچوں کواچھی طرح کھلائیں (ان کی ماں کا سب
دودھ نہ دوھ لیس بلکہ کچھ بچوں کے لیے بھی ضرور رہنے دیا
کریں)-

دِ بَاعٌ جَمْع ہے رُبُعٌ کی'وہ بچہ جو رہے میں پیدا ہو یا پہلوٹا بچہ( نیعن پہلی بار کا )-

تَفَسَّحٌ الرُّبَعُ-اون كا بَحِتْهَك كيا (بوجْه نه الله اسكا)-كَانَّهُ أَخْفَافُ الرِّبَاعِ-لُويا وه اون كى بَحِول ك قدم -

فَاعُطَاهُ رُبَعَةً يَنْبَعُهَا طِئرَاهَا-(ايک څخص نے حضرت مر سے صدقہ طلب کیا) آپ نے اس کوایک اونٹ کا پڑھا دیا اس کے ساتھ اس کے مال باپ بھی-

اِنَّ بَنِیَّ صِبْیَةٌ صَیْفِیُّوْنَ اَفْلَحَ مَنْ کَانَ لَهُ رِبُعِیُّوْنَمیرے نیچتوسب رمی کی پیدائش ہیں (جسموسم میں دانداور
چارہ کی قلت ہوتی ہے) مبارک ہے وہ جس کے نیچ رہیج کی
پیدائش میں ہوں-

اِنَّهَا لَمِرْبَاعٌ مِّسْمَاعٌ - وہ پہلونیٰ کی اوْمُنی ہے یاری کی فصل میں پیدا ہوئی ہے اور اس کی خبر گیری نہ کرو - جب بھی خودکو سنجا لے رہتی ہے یا سفر میں جاتی اور آتی ہے (ایک روایت میں مریاع ہے یا تحسینہ ہے اس کا ذکر آگے آگے گا)

هَلْ مَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِّنْ رَّبُعِ مِا رَباً عِ-عَقَيل فِي مارے ليے كوئى رہنے كا ٹھكانہ (مكان وغيرہ چھوڑا ہے ما سب پچھ فروخت كركے كھا گئے)-

مِنْ رِبَاعِ أَوْدُوْرٍ - گُروں یا مکانات میں ہے-مَنْ کَانَّ لَهٔ شَرِیْكٌ فِیْ رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلِ - جَس كا كوئى (حصددارہو) مكان یا باغ میں یاز میں یادرخت میں-وَنَفْبَلُ رُبُوْعَهَا - ہم اس كے گھر قبول كریں گے-

اَرَادَتُ بَیْعَ دِبَاعِهَا-مِعْرت عائشہ نے اپنے گھر بیپنا اے-

اُلشُّ فَعَدُّ فِي كُلِّ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ أَوْ أَرْضٍ - شَفِيهَ الْآ برمكان اور باغ اورزيين مين بوگا (يعنی جائداد غيرمنقوله مين حق بوگا) -

ثُمَّ دَعَا بِشَيْءٍ كَالرَّ بُعَةِ الْعَظِيْمَةِ - پُرايك برتن مُنَّوايا برُ ــ ربعه كي طرح (ربعه چوكور برتن) -

اِنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى رَبَاعَتِهِمْ - وهل كرايك كروه بين اورا پي سابقه حالت پر قائم اور برقرار بين (ابل عرب كهتر معرب

َ ٱلْقُوْمُ عَلَى رِبَاعَتِهِمْ وَرِبَاعِهِمْ لِينَ لوك اپن اصلى عالت يرثابت او مستقم مين -

رِبَاعَةُ الرَّ خِلِ -اس کی حالت اور کیفیت -اِنَّ فُلَانًا قَلِدارْ تَبَعَ اَمْرَ الْقَوْمِ - فلاں شخص اس بات کا انتظار کرر ہاہے کہ لوگ اس کوا بناسر دار بنائمیں -یزور نیرور میں ترین

اَلْمُسْتَرْ بِعُ لِلشَّنَىء -اس چیزگی طاقت رکشوالا-هَوَ عَلْی دِ بَاعَةِ قَوْمِه -ودا پی توم کا سردار ہے-

مَرَّ بِقَوْم مَ يَوْبَعُوْنَ مَحَرًا - وه اليے اوگوں پر گزرے جو (اپنازور آزمانے کے لیے پھر اٹھارے تھے (اس پھر کوجو طاقت آزمانے کے لیے اٹھایا جائے - مَرْ بُو عُ یارَبِیْعَةٌ کہتے ہیں۔)

اَطُولَ مَنَ الْمَرْبُوْعِ-آنخضرت ميانه قامت سے ذرا بلند تھے اہل عرب کہتے ہیں-

رَجُلٌ رَبُعُهُ يا رَجُلٌ مَّرْبُو ْعٌ-ميانة قامت مرد-كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ رَبُعَةً - آنخضرت ميانه قامت تحے(نه بہت لمينه بہت بيت)-

مَرْبُوْعُ الْحَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ - لوگوں میں میانہ قامت سرخی اور سفیدی کی طرف مائل (ایک روایت میں مرفوع الخلق ہے بعنی معتدل الخلقت) -

آغِبُّوْا عِیَادَةَ الْمَرِیْضِ وَآرُبِعُوْا- بیار کی بیار پری چَ میں دودن چھوڑ کر کیا کرو( مثلا جمعہ کو بیار پری کی تو ہفتہ اتوار

## لخَاسُلُ لَا إِنَّ الْحَاسُ ال

' چیوز کرچو تنجے دن ہیم کواس کو دیکھنے کے لیے جاؤ)۔ قَلَعُوْ ارْ بَاعِیَّنَهٔ۔اس کا وہ دانت اوکھیٹر ڈالا جوسا منے کے دانتوں اور چلیوں کے بچ میں ہوتا ہے (پیر چار دانت میں مبر ایک طرف دودو)۔

و کیسر ک رکاعیته خزده احدین آب کاه ه دانت اوت کی که درمیان گیا جو ثالیا (سامنے ک دانتوں) اور ناب (پلی ایک درمیان میں ہوتا ہے (اس دانت کومردو دہتہ بن الی وقاص نے چھر مار کرتوڑا - جڑ سے نہیں کو نا بلکہ ایک کلزا اس میں سے جدا ہو گیا - دوسر مردو دابن شباب نے پھر مار کر آپ کی پیشانی کو زخی کیا اللہ کی لعبت ان مردو دوں پر جوا پی بھلائی چاہئے والے کو بھی بدخوا ہے تھے ) -

تَرَبَّعَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ حَسْنَاءً - آپ چارزانو بیشے یہال تک که سورتی اچھی طرح خوب نکل آتا (بلند ہو ماتا) -

یو م الکار بعاء - چبار شنبه کا دن (بیاسره بازیاده نصیح ہے اور فتہ اور ضمہ بھی مستعمل ہے) -

اُرْبَعُهُ عَلَى الْفِطامِ-اس کو دودھ سے روکی ہوں تاکہ دودھ چھور دی (یعنی اس کا دودھ جلدی سے چھڑانا چاہتی ہوں (مضرت عمر نے بوچھا کیوں اس نے کہا اس لیے کہ مشرت عمر وظیفہ (تنخواہ) اس وقت مقرر کرتے ہیں جب بچکا دودھ چھوت جائے۔ یہن کرآپ رودھ تھوت جائے۔ یہن کرآپ رودھ تھوت جائے۔ یہن کرآپ رودھ تھا در فر مایا اللہ اکبر میں جب سے کتنے بچول پرظم ہوا ہوگا اور پھر یہ قاعدہ منسوخ کردیا کدوودھ چھنے کے بعدوظیفہ جاری ہو)۔

اَلْتِسَاءُ لَا يَرِ ثَنَ مَنَ الرَّبَاعِ مَشَيْنًا عورتيل گھرزز مين كى ارتخبيں بوتيں (بيصل مين المامين في ارتخبيں بوتيں (بيصل مين المامين في المامين كريا، جيسے خريف اوائل مرما، جيسے خريف اوائل مرما) -

مال کے پیٹ سے بیدا ہول گی رہائی دانت لے کراو پراور نیجے کے۔

فِى الرَّبَا عِيَّةِ مِنَ الْاَسْنَانِ-رِبا ثَلُ وانتوَل كَلَ اللهِ-أَدْبَعَةٌ-عِارِمرو-

أَدْ بُعٌ - جارعورتيں -

حُمَّى الرَّبْع- چوتھا بخار-

لَمْ يُوَمُّتُو بِعَلَّقُطْ- آنخضرت کو بھی جارزانو بیٹے ہوئے نہیں دیکھا( شایداس راوی نے نہویکھا ہوگا)۔

رَای اَبَا عَبُدِ الله یَاْکُلُ مُتَوَبِّعًا- امام ابوعبدالله کو چار زانو بین کر کھاتے ہوئے ویکھا (شایدیہ بر بنائے عذر ہوگایا بیان جواز کے لیے )-

رَبِیْعُه اورمفنرع ب کے دومشہور قبیلے ہیں۔

رُبَاعُ-جارجور-

يَرْ بُوْ ع- جنگل چو با-

لَا تُسْتَأْجَرُ الْأَرْضُ بِالْأَرْبِعَاءِ- زمین اس پیدوار پر جو نالیول پرہوتی ہے کرایہ ندی جائے-

اَلْا رَبِعَاءُ اَنْ يُسَنَّ مُسَنَاةٌ فَتَحْمِلُ الْمَاءَ اربها يه بَ كه پانى كاليك كه بنايا جائے وه پانى كواونچا كرنے (اوراس سے زمین پنجی جائے) - یعنی بند-

تَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ الْمَوْبُوُعَةَ-ان عُورتوں ہے نکاٹ کر جومیانہ قامت ہوں-

دَبُغٌ - آ رام اورارزانی میں بسر کرنا' کشاد دہونا -اِدْ ہَا غٌ - اونٹ کو پانی پر حجوژ دینا' جب جا ہے پانی پئے وئی وقت اس کے لئے مقرر نہ کرنا -

اِنَّ الشَّيْطُنَ قَدُ اَرْبَعَ فِي قُلُوبِكُمْ وَعَشَّشَ- شيطان تمبارے دلوں میں جم گیا ہے'اس نے جھونجھ لگا دیا ہے-اِرْبَا عُ - فساد کی نیت ہے کہیں تھر نا-

هَلْ لِّكَ فِي نَاقَتَيْنِ مُرْبَعَتَيْنِ سَمِينَتَيْنِ-تو دواوسْنال پانی پرچشی بوئیں موٹی لیتا ہے-

د ایغ - ایک مقام کا نام ہے حجفہ کے پاس ( مکداور مدینہ کے درمیان)-

## العالمان المال الم

رَبْقُ- بانده دينا' ً لرادينا-

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْهِ فَقَدْ حَلَعَ دِبْقَةَ الْإِسْلَامِ
مِنْ عُنْقِه - جَوْخُصِ بالشت برابر جماعت سے الگ بوگیا (یعنی
سنت کوترک کر کے جماعتی زندگی کی ست اور اسلام میں اس کی
ضرورت اور تاکید کونظرا نداز کیا اور صرف انفرادی زندگی اختیار
کی نظم جماعت کو بے ضرورت سمجھا 'ایسے شخص کا حفرت عمر 'ک فرمان کے بموجب اسلام نامکمل رہا اور اس نے اسلام کی ری
کا پھندا اپنی گردن سے نکال ڈالا -

دِ بُقَةٌ - ری کاوہ کنڈہ جو جانور کے گلے میں پہنایا جاتا ہے اس کورو کنے کے لئے -

متر جم کہتا ہےاس ندکورہ بالا حدیث کا مطلب پنہیں ہے کہ فاسق اور فاجر اور دین سے پھر سے ہوئے لوگوں کی جماعت سے الگ نہ ہونا جا بیئے -

لَکُمْ الْوَ فَاءُ بِالْعَهْدِ مَالَمْ تَأْكُلُو الرِّبَاقَ-تم پر اقرار كا پوراكرنا لازم ہے جب تك گردنوں كے پهندوں كو كھا نہ جاؤ (عبد كو گردن كے پهندے ہے مشابہت دى اوراس كا كھا جانا عبد كا تو ڑنا 'كيونكہ جانور جب پهندے كو چبا كر كھا جاتا ہے تو وہ آزاد ہوجاتا ہے اور بندش ہے نكل جاتا ہے ) -

وَتَذَرُوْا أَرْبَا قَهَا فِي أَغْنَاقِهَا- اوران كے پھند ان كى گردنوں ميں چيوڑ دو (پھندول سے مراد وہ گناہ اور جرائم ميں جوان كى گردنوں ير ہوں)-

اَرْبَاقُ اور رِبَاقٌ جَمْع ب (رِبْقٌ اوررِبْقَةٌ كى-)

و اصطرب حبل الدين فاحد بطرفيه وربق لكم الفياء فرحفرت الوجرصدين في جب دين كى رى بجر في تقل الفياء فرحفرت الوجرصدين في جب دين كى رى بجر في تقل اس كے دونوں كنارے تقامے اور اس كے جوڑوں ميں تمہارے لئے بصندے دي ( بجركوئى اس ميں سے نكل نه كا) (مطلب يہ ہے كہ جب لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے اور دين بجر رہا تھا تو انہوں نے دين كوسنجالا مرتدين سے جنگ كى اوران كواسلام يرقائم ركھا) -

فَمَا وَجَدْتُهُ مِنْ سِلَاحِ أَوْنَوْبِ أُرْتُبِقَ فَاقْبِضُهُ ( حَفرت عَلَى فَ مُولُ بِن طلح سے کہا جو باغیوں میں سے ایک

شخص تھا) تو ایبا کر کہ شکرا سلام میں جااور جو ہتھیاریا کپٹر الا تم لوگوں کو ) ان کے پاس بندھا ہوا ہو( یعنی انہوں ہے تم ہے لے لیا ہو )اس کو واپس لے لے ( کیونکہ حضرت علیٰ کا فتو ئی یہ تھا کہ مسلمان باغیوں کا مال ان کو واپس ملنا چاہتے )-

اَلدِّيْنُ رِبْقَةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ - دِينَ لِيا بِ الله كا پهندا بِ نِين مِين (جَس مِين وه اين بندول كواهائ ربتا ب) -اَللَّهُمَّ انْزِغُ عَنِّيْ رِبْقَةَ الِّنفاقِ - يا الله نفاق كا پهندا جُسِ پرے نكال وال (عرب لوگ كتيج مِين -

رَبَقُتُ الْجَدْى - مِيل نے بَرَى كے نيچ كے پيندا (ال

رَبُكُ - ملا دینا' درست کرنا' کیچڑ میں دھکیل دینا -اِدْ تِبَانُهُ - مِل جانا ( جمعنی اختلاط ) -

رَبِیْکُةٌ - ایک قسم کا کھانا جوخشک دودھ اور کھجور اور آھی ہے بنایا جاتا ہے-

یُر کُبُوْنَ الْمَیَاثِرَ عَلَی النَّوْقِ الرُّبُكِ-اہل بہشت كال اونٹنول پرجن پرزمین پوش پڑے ہول گے سوار ہول گے-رُبُكُ-جمع ہے اربک کی کینی كالا اونٹ-

تَحَيَّرَ فِي الظَّلُمْتِ وَاَرْتَبَكَ فِي الْمُهْلِكَاتِ-اندهِرول مِن حِيران ره كيا اور بلاكتول مِن بِرْ كيا (ابل عرب كتة بين-

اِدْتَكَ فِي الْآمُوِ- جب كوئى كى آفت ميں كينس جائے اس ميں سے نكل نہ سكے -

إِدْ تَبَكَ وَاللّٰهِ الشَّيْخُ - بوڑ هافتم خدا كى پَينس گيا -رَبْلٌ - بہت ہونا -

تَوْ بِينٌ - ا بَيكُتْم كا درخت ہے ربل اس كو بونا 'ا گانا - بہت ہونا -

> رَبَلٌ -ایک بھاجی ہے جو بہت سز ہوتی ہے-فَلَمَّا کُشُووْل وَرَبَلُوْل - جب بہت سوئے ان

فَلَمَّا كَثُرُوْا وَرَبَلُوْا- جب بہت بوئ اور پھول گئ (یہ تَرَبَّلُ جِسْمُهُ ہے ماخوذ ہے کینی اس کا جسم پھول گیا-ورم کر گیا-)

فَإِنَّهُ كَانَ رَبِيلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ- وه جالميت كزمان

میں ایک ٹھگ تھا جوا کیلالوگوں کولوٹا کرتا تھا -

دَابِلَةُ الْعَرَبِ - عرب كے چوڑ ڈاكو (خطابی نے كہا) رَبْيَلٌ بِتَقَرِيم بائے موحدہ بريائے تحانی مردی ہے اور میں جھتا ہوں كہ يہ لفظ ريبل ہے يہ تقديم يائے تحانی بربائے موحدہ) (عرب كے لوگ كہتے ہیں)

ذِنْبٌ رِیْبَالٌ اورلِصِّ رِیْبَالٌ-اکیلا بھیر یا اکیلا چور (شیرکو بھی رِیْبَالٌ کہتے ہیں اس وجہ سے کہوہ اکیلا حملہ کرتا ہے )-بھی رِیْبَالٌ کہتے ہیں اس وجہ سے کہوہ اکیلا حملہ کرتا ہے )-سکانیّهُ الرِیْبَالُ الْهَصُورُ - جیسے وہ شیر ہے تو ژنے والا بھاڑنے والا-

> اَدْبَلٌ - ایکشهرکانام ہے-رِ بَاءٌ یا رُبُوٌّ - بڑھنا' زیادہ ہونا -رَ بُوٌ - سانس پھول جانا' پلنا (جیسے رُبُوٌّ ہے ) -تَدْرِبَیَةٌ - یالنا' پرورش کرنا -

مر آبیات پی میپردن راه مُر آبیاتهٔ -سود پرروپیددینا-اِرْ بَایَّا -سودلینا-

فَمَنُ زَادَ أُوِاسْتَزَادَ فَقَدُ أَرُلِي - جَس نَے زیادہ دیایا زیادہ لیا'اس نے سود کا معاملہ کیا -

وَالْفَضْلُ رِبُوًا - زياده سود ب-

مَنْ اَجْلِی فَقَدْ اَرْلِی - جس نے کھیت کواس کی پختگی ظاہر ہونے سے پہلے بیچایا جس نے بیع عینہ کی (جس کو سودخواروں نے ایجاد کرلیا ہے کہ ایک چیز سورو پے کوکس کے ہاتھ قرض فروخت کی پھروہ بی چیز ای روپے نقد کواس سے خرید کی ) اس نے سود کا معاملہ کیا -

اَلرِّبَا سَبْعُوْنَ بَابًا اَیْسَرُهَا اَنْ یَّنْکِحَ الرَّجُلُ اُمَّهُ-سود کے گناہ کے سر در جے ہیں ان میں سب سے کم ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے نکاح کر ہے-

لَعْنَ الْكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ - آنخفرت نے سود کھانے والے اور کھانے والے اور کھانے والے اور کھانے والے اور کھانے کی (قرآن کھیم اور احادیث رسول کریم کی نصوص کی روسے سود کے معاملات قطعاً جرام ہیں اور اس کا لینا اور دینا دونوں خواہ معاملہ کافرسے ہویا مسلمان سے مجتاح ہویا غیر

مختاج - اب حفیہ نے جو کا فرحر بی سے سود لینا جائز رکھا ہے یا فقا وکی قدیم میں جو مرقوم ہے کہ مختاج کو ضرورت کے وقت سود ینا درست ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ) -

فَتُوبُواْ فِی تُحَفِّ الرَّحْمَانِ - وہ پروردگار کی بھیل میں بڑھتار ہتا ہے یہاں تک کہ پہاڑ سے بڑا ہوجا تا ہے-

اَلْفِوْ دَوْسُ رَبُوةُ الْبَحَنَّة - فردوس ببشت كا اعلى اور بلند مقام ب( اورعين وسط مين بهي بئ اس سے معلوم بواكه ببشت كے طبقات وائر كى شكل مين بين )-

رَبُوَةً يا رُبُوةً - ثيلا ُ مبه -

مَنْ أَبِّى فَعَلَيْهِ الرِّبُوةُ - جِوْحُض زَلُوةَ دینے سے انکار کرے اس کو اور زیادہ دینا ہوگا (یعنی زکوۃ کے علاوہ جر مانہ کے طور پر اس سے پچھ زیادہ لیا جائے گا) (اس حدیث اور دوسری کی حدیثوں سے مالی سزا کا مشروع ہونا نکتا ہے اور خفیوں نے اس کا انکارکیا ہے - امام ابن قیم نے کتاب القضاء میں اس مسئلہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ مام اسلام سزائے مالی دے سکتا ہے ) -

مَنُ اَقَرَّ بِالْجِزْيَةِ فَعَلَيْهِ لِرِبُونَةً - جو شخص زکوة كے خيال هے ( كه زکوة وينا بوگ) مسلمان نه بواس كو اور زياده وينا پر حگا (اس پر جزیر ( نیکس)لگایا جائے گا) -

اِنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِمْ رُبِیَّهٌ وَلا دَمْ-ان کونه سود دینا ہوگا نہ جو جا ہلیت کے زمانہ میں انہوں نے خون کیا ہے اس کا مواخذہ ہو گا (ایک روایت میں رہیۃ ہے یہ دونوں رہاء سے ماخوذ ہیں اور قیاس کی روسے رُبُووَ ہُم کہنا تھا ابر رُبِیَّهُ ایک سکہ کا نام ہے جس کو روپیہ کہتے ہیں۔ جاندی کا سکہ جو ہندوستان میں رائے ہے۔۔

لَیْنُ اَصَبْنَا مِنْهُمْ یَوْمًا مِّشْلَ هٰذَا لَنُرْبِیَنَّ عَلَیْهِمْ۔
(انصار نے جنگ احد میں کہا) اگر کسی دن آج کے دن کی طرح
ہم کو قریش پرغلبہ ملاتو ہم اس سے زیادہ بدلہ لیں گے۔ (اس
سے دوگنا اور تین گنا ان کے آدمی ماریں گے)۔

مَالَكِ حَشْيَاءَ رَابِيَةً - تَهُوكُوكِيا بُوا بِ تيرادم چِرُ هد بابَ سانس پھول رہی ہے۔

### العالمان العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم ا

اِلَّا دِبَا مَنُ اَسْفَلِهَا اَكُنُو - جَنا كهانا اوپرے كم موتاجاتا تھااس سے زیادہ نیچے سے بڑھتاجاتا تھا-

فَوَبَا الرَّجُلُ رَبُوةً- اس كى سائس پھول جائے گُ (وہ پھونك ندسكے گا)-

كَانَ الْبَيْتُ مُوْ تَفِعًا كَالرَّ ابِيَةِ- كَمَر بلند قا مُلِه كَل طرح -رُبُيةً - كِمعنى رباء 'سود-

اَلوِّ بَوْا فِي النَّسيِنَةِ- سود ادهار میں ہوتا ( ایتی ان چھ چیزوں میں جن کا ذکر صدیث شریف میں ہے اگر دونوں طرف ناپ اور تول میں برابر ہول کیکن ایک نقتہ مودوسراا دھار- اور جنس ایک ہوتو بھی سود ہوگا جیسے ایک طرف ناپ تول میں زیادہ ہواور دوسری طرف کم)-

لاربوا فینما کان یکدا بیند - اگر دونوں طرف نقد انقد موں (اوراتحاد جنس کی صورت میں گووزن یا ناپ برابر نہ ہو) تب بھی سود نبیں ہے (مثلاً کی نے دس تولہ چاندی ایک تولہ سونے کے عوض فروخت کی اور نقد انقد دونوں طرف تو وہ سود نہ ہوگا) -

اخِرُ مَا نَزَلَتُ ایَهُ الرِّبُوا فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّبَیَةَ-سود کی آخر مُل الرِّبَا وَالرِّبَیَةَ-سود کی آخر می الرف یا کلون الربوا) آخر می الرک ہے ( تواس بنا پروه کی دوسری آیت ہے منسوخ نہیں ہو کتی اس لئے سوداور جس میں سود کا شہبہ ہودونوں کوچھوڑ دو-

إِنَّ النَّبِيَّ عُلَيْكُ فَبِضَ عَنَّا وَلَمْ يُبَيِّنُ لَنَا فِي الرِّبَا بَيَانًا شَافِيا - (حفرت عمر رضى الله عنه نے کہا) آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى وفات ہوگئ اور سود كے باب ميں آپ نے اچھا مفصل طور سے بيان نہيں فر مايا (آپ نے چھ چيزوں كا ذكركيا كه ان كوساويا نه وزن پر بيجو - جوزيا وہ دے گايا كے گاس نے سود ديا ورليا -

وہ چھ چزیں ہے ہیں۔ سونا' چاندی' گیہوں' جو کھجور' نمک۔ اب ان چھ چیزوں میں جب ایک ہی جنس ہوتو غیر مساوی وزن پر خرید و فروخت سب کے نزدیک سود ہے باقی چیزوں میں مجہدوں کا اختلاف ہوا اور اختلاف کی وجہ یہ ہوئی کہ ہرایک نے اپنی عقل سے سود کی ایک علت نکالی' کسی نے قدروجنس' کسی

نے طعم وشمنیة 'کسی نے اقتیات اور ادّخار جینے فقد کی کتابوں میں فدکور ہے اور محققین اہل حدیث نے بید کہا کہ ہم کوعقل سے علت نکالنے کی ضرورت نہیں بس جن چیزوں کو شارع " نے بیان فرمایا' سودانہی میں مخصر رہے گا - اور اللہ تعالی اپنی کتاب میں فرماتا ہے کا تقولوا ھذا حلال وھذ حوام لتفتروا علی الله الکذب)

اُدُبِی الرِّبَا الْإِسْتِطَالَهُ فِی عِرْضِ الْمُؤْمِنِ-سب سے
ہور کرسودیہ ہے کسی مسلمان کی ناحق عزت بگاڑنا - (یعنی حق
سے زیادہ اس کی ہے عزتی کرنا - لیکن عدل دانصاف کی اسلامی
حد کے اندرر ہے ہوئے بدلہ لینے کے لئے سعی کی جانی درست
ہے تا ہم معافی اور درگزر بدلہ چاہنے سے انصل ہے - طبی نے
کہا ناحق کی قید سے وہ عزت بگاڑنا نکل گیا جوحق کے ساتھ ہومثلا مال دار شخص قرض اداکر نے میں تا خیر کر ہے تو اس کی ایک
مد تک بدنا می اور بے عزتی کر دینا درست ہے - ای طرح
جھوٹے گواہ کا عیب بیان کرنا ای طرح حدیث کے راویوں
کے معائب بیان کرنا کونکہ اس میں دین کی حفاظت ہے - بعض
نے فاسق معلن کی تعالی الاعلان فسق و فجور کا ارتکاب کرنے
دالوں کی غیبت بھی درست رکھی ہے ) -

وَ لَا الرُّبَّا-وہ جانور بھی زکو ۃ میں نہ لیا جائے جس کو دودھ کے لئے گھر میں یالا ہو-

كَمَا يُرَبِّى أَحَدُ كُمُ فِلُوَهُ- جِيئِم مِن كُولَ اپنے پچيرے كويالائے-

الْوَّبُوُنَّةُ ذَاتُ قَرَادٍ نَجَفُ الْكُوْفَةِ-ربوه ذات قرار (جسكا ذكرقر آن شريف ميں ہے)كوفه كانجف ہے-

الرِّبَا رِبُوَانِ یا رِبَا انِ-سود دوقتم کا ہے (ایک کا کھانا درست ہے دوسرے کا درست نہیں - جس کا کھانا درست ہے دہ سے کہ تو کسی شخص کے پاس اس نیت سے تخد بھیجے کہ وہ اس سے بڑھ کر تھے کو ہدیدارسال کر ہے۔ اور جس کا کھانا درست نہیں وہ یہ ہے کہ تو کسی کو دس درهم دے اس شرط پر کہاس سے زیادہ لے گا)۔

قَوَائِمُ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ رَبَتُ فِي الْجَنَّةِ-

## لكالمالك الاستان المال ا

آ تخضرت کے منبر کے پائے بہشت میں پیدا ہوئے تھے۔ (ایک روایت میں دُنَبٌ فِی الْجَنَّةِ ہے لینی اس کی سیر هیاں بہشت کی سیر هیاں ہیں )۔

دِرْهَمُ رِبَّا اَعْظَمُ عِنْدَاللَّهِ مَنْ سَبْعِیْنَ زَنْیَةً بِذَاتِ اَ مَحْرَمِ – سود کا ایک رو پیزلینا اللّه تعالیٰ کے نز دیک ستر بامحرم عورتوں کے ساتھ زنا کرنے سے بڑھ کر گنا ہے۔

### بابُ الراء مع التاء

رُنْبٌ یارْ تُوْبٌ - بخت ہونا' سیدھاہونا' جم جانا -عَیْشٌ رَاتِبٌ - ہمیشہ قائم رہنے والا میش -رَوَ اتِبُ - مقررہ سنتیں جوفرضوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں یا جو معینہ وقت پرا داکی جاتی ہیں -

> تَوْتِينُ - بر چیز کواپے ٹھکانے اور مرتبہ پر رکھنا۔ إِدْ قَابٌ -سيدها كفر ابونا-

رَتَبَ رُنُوْبَ الْكُعْبِ - بھالے كى طرح سيدھا كھڑا ہوگيا (يعنى بہادراور جرى دل كاتوى ہے) -

كَانَ يُصَلِّنَى فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَآخَجَارُ الْمَنْجِدِ الْحَرَامِ وَآخَجَارُ الْمَنْجَنِيْقِ تَمُرُّ عَلَى أَذُنِهِ وَمَا يَلْتَفِتُ كَانَّهُ كَعُبُ رَاتِبٌ - عبدالله بن زبیر مسجد حرام میں نماز بڑھتے تتے اور مجنیق کے پھر (جو حجاج ملعون نے کعبہ پرلگائی تھی) ان کے کان پر سے گزرتے تھے وہ ان کی طرف نظرا تھا کرد کھتے بھی نہ تھے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ایک بھالا سیدھا کھڑا ہو (اس کو حرکت نہ مو) -

مَنُ مَّاتَ عَلَى مَرْنَبَةٍ مِّنُ هٰذِهِ الْمَرَاتِ بُعِتَ عَلَيْهَا - جَوْخُص ان مرتبول مِن سے کسی مرتبے پر مرے (حج یا جہاد یا اور دوسری شاق عبادت کرتا ہوا) تو اس کا حشر اسی پر ہو گا (اصل میں مرتبہ کہتے ہیں بلند درجہ کو)۔

مَنْ مَّاتَ فِنْ وَقَفَاتِهَا خَيْرٌ مِمَّنُ مَاتَ فِي مَرَاتِبِهَا (حَدَيْدُ مِمَّنُ مَاتَ فِي مَرَاتِبِهَا (حَدَيْدُ مِمَّنُ مَاتَ فِي مَرَاتِبِهَا (حَدَيْدُ نِي جَس دن حضرت عثان عُنَّ كُو باغيول نے گيرليا تھا ہيكہا كہ بيا كيد فتنہ ہے) جوكوئى اس كے دم لينے (مُصْهرنے) كاوقات ميں مرجائے وہ اس سے بہتر سے جواس كے نگ و

تاریک دشوارگز ار راستوں میں مرے (یعنی اس فتنہ کا باربار جوش ہوگا اور بار بار دھیما ہوتا رہے گا - لبندا جو کوئی اس کی کمی کے ایام میں مرجائے وہ اس سے بہتر ہے جواس کے جوش اور شدت میں مرے-)

اَلْسُنَةُ الرَّاتِبَةُ - وه سنت جو آنخضرت نے ہمیشہ پڑھی ہے ( یعنی فرضوں کے ساتھ ) -

یُصَیِّنی عَلٰی تَرْتِیْبِ الْآیَّامِ-نمازیں دن کی ترتیب سے پڑھے ( لینی پہلے فجر' پھر ظہر' پھر عصر' پھر مغرب اور ابعد میں عشا)۔

قَوَائِمُ مِنْبَرِیُ رَوَاتِبُ فِی الْجَنَّةِ- میرے منبر کے یا کہ بہشت کے درج ہول گے-

رَتَكُ يا رُتَّةٌ -تو تا بن-

دَتُ - رئیں نرسور' قوی - (اس کی جمع رُ تُوْتُ ہے) -دَای دَجُلاً اَدَتَّ یَوُمُّهُمْ فَاَ خَرَه' - آپ نے ایک تو تلے خص کو دیکھا جولوگوں کی امامت کرتا تھا پھراس کوامامت ہے علیحدہ کر دیا -

رَيْجٌ - بندكرنا -

رُتُحْ - زبان بند ہوجانا -

اُرْتَجْتُ الْبَابَ-لِعَیٰ میں نے دروازہ بند کردیا-فَقَالَ وَلَا الضَّالِیْنَ ثُمَّ اُرْتِجُ عَلَیْهِ (انہوں نے نماز پڑھائی) جبولاالضالین کی قرائت کی تو آگ پڑھنے سے روکے گئے (آواز بندہوگئی)-

رِ تَاجٌ - وروازه کوبھی کہتے ہیں-جَعَلَ مَالَهُ فِی رِ تَاجِ الْکُعْبَةِ - اس نے اپنا مال کعبے کے دروازے ہیں رکھ دیا (کعبے کے لئے وقف کر دیا) -گانَتِ الْجَوَادُ تَأْکُلُ مَسَامِیْرَ رُتُجِهِمْ - مُدْیال ان

#### الكالمان الك

گیری کرول گاان کو ہر طرح ہے آرام دول گا)۔ اَسُمَننِی الْقَینُدُ وَالرَّتَعَةُ یا وَالرَّتُعَةُ۔ مجھ کو ہیڑی اور خوب کھانے پینے نے موٹا کر دیا (یے غضبان شیبانی نے حجاج کے جواب میں کہا 'جب اس نے کہا کہ تو موٹا ہوگیا ہے)۔ فی اَبِّهَا کُنْتَ تُوْتِعُ۔ تو کس رمنہ میں چرائے گا؟

ربیع علی معارِی پر سے درہ کررہ کی کر ہے ہا۔ (جہاں کی گھاس جانور چر گئے ہوں یا جہاں کی گھانس ابھی فارتیج علیٰ بھا فَقَالَ لَهُ النَّبِیُ مَالَئِیْ اِبْنُکَ اِبْنُکَ اِبْنُکَ کی نے نہ چری ہو- یہ کنواری اور شوہر دیدہ کی عمدہ تشبیہ آپ طمہ بنت اسد جناب امیر کی والدہ ہے کسی نے یوچھا کہ نے دی)۔

دَ تُقَ - بند كرنا (جيسے فَتُقَ چيرنا) (اہل عرب فرماں روااور حاكم كواس طرح كہتے ہيں:

اَ ٱلْفَاتِقُ الَّواِتِقُ-لِعِنَ امورر باست كو كھولنے اور بند كرنے اور كشادہ اور تنگ كرنے والا - )

وَارُتُقُ فَتُقَنَا- ہماری شکتگی اور شگاف کوجوڑ دے ( لیعنی ہر خرابی کی اصلاح کردے ) -

َ وَتَقَ عُورت كَى شَرِم كَاه بند ہونا جس مِيں دخول نه ہوسكے-وَتُكَلِّيوَ تَكِيْ وَتَكَانَ - اونٹ كا پويہ چلنا چھوٹے چھوٹے قدم ركھ كر-

إِرْ تَاكِتُ اونْ كَابِوبِهِ جِلَانًا (وورُانًا)-

تُرْتِكَانِ بَعِيْرَيُهِمَا- اپنے اونٹوں كو دوڑاہى رہى تھيں'. كداتى بوكى حاربى تھيں-

دَ قَلْ - مرتب ہونا' امچی طرح برابر ہونا (اہل عرب اس طرح کہتے ہیں:

رَ تَلَ النَّغُوُ - دانت برابر میں (او نچے نیچ کھونڈ نہیں) کَانَ مُوتِّلُ ایَةً ایَةً - آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم
ایک ایک آیت کو اچھی طرح تھم کرصاف صاف پڑھتے تھے
(بڑ حرف کو اچھی طرح اداکرتے تھے (اس طریقہ سے پڑھنے
کو تیل کتے ہیں) -

تَوَتُلٌ فِي الْقِوْأَة - آ سته همر هم كر پڑهنا- (ايسے بى تَوُسِيُلٌ اور تَوَسُلٌ ہے ان كے بھى كيم عنى ہيں-)

کان فی کلامه ترسیل یاترین (بدراوی کاشک ہے کہ آیا ترین کہایاتریل کہا گرمعی دونوں الفاظ کے ایک ہی

کے (بنی اسرائیل) کے درواز وں کی کیلیں کھاتی تھیں۔ (اس قدر کثرت ہے آئیں کہ درواز وں کی کیلیں تک کھا گئیں)۔ اُرْضَ ذَاتُ رِ تَاج۔ درواز ہے والی زمین۔ دَاتِئِج۔ مدینہ میں اُلک کل کا نام تھا۔ اُرْتِئِج عَلَی الْقَارِیُ۔ پڑھنے والا روکا گیا (آگے نہ پڑھ سکا)

فَارُتِجَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ مَالَئِنَّ إِبُنُكَ إِبُنُكَ الْبَنُكَ إِبْنُكَ الْبَنُكَ الْبَنُك (فاطمه بنت اسد جناب اميركي والده سے كسى نے پوچھا كه تمهارا امام كون ہے؟) وہ بند ہو گئيں ( كچھ كهه نه سكيں) آخضرت صلى الله عليه واله وسلم نے فرمايا تهارا بيٹا تمهارا بيٹا (يعنی جناب امير)-

> رَ نُعٌ - فراغت کے ساتھ خوب انچھی طرح کھانا پیا -. نُرِیْ میں کا می

إِرْتَاعْ - كَلَانا ' بِإِنا ' جاره ا كَانا -

اَلْلَهُمَّ اَسْقِنَا غَيْثًا مُرُبِعًا مُرُبِعًا -اےاللہ! ہم کوالیے اہر سے پانی پلاجوعام ہواور خوب چارہ اگائے-

فَمِنهُمُ الْمُرْتِعُ- ان میں بعض نے این جانور چرنے کے لئے چھوڑ دیئے-

فِی شَبِع وَّدِيِّ وَّدَنُعِ -خوب سیری' تازگ' افراط اور ارزانی کی حالت میں-

إِذَا مَوَرُتُمُ بِوِيَاضِ الْبَحَنَّةِ فَارْتَعُوا - جبتم بہشت كى كياريوں پر گزروتو خوب چو( خوب كھاؤ پوينى خوب الله كى ياد كرو ، جو بہشت كى كياريوں ميں چہك كر كھانے پينے كا سبب ہے)-

مَنْ يَرْ تَعُ حَوْلَ الْجِملَى يُوشِكُ أَنْ يُنخَالِطَه بُومُحفوظ چراگاہ کے اندر بھی گس چراگاہ کے گرد چرہ وہ قریب ہے کہ اس کے اندر بھی گس جائے (یعنی ممنوعات وحرمات اللہ تعالیٰ کی محفوظ چراگاہ ہیں ان کے پاس بھی نہ پھٹکنا چاہئے جو کوئی حرام کا موں کے نزدیک رہے یعنی مشتبہ کاموں کو اختیار کرلے تو کچھ بعیر نہیں کہوہ حرام اور ناجا بڑا عمال کا ارتکاب بھی کرنے لگے)

اِنِّی وَاللَّهِ اُرْتِعُ فَانْسَبِعُ- (حضرت عُرِّ نے کہا) میں تو خدا کوشم چراؤں گا اور سیر ہو کر چراؤں گا ( یعنی رعایا کی خوب خبر

## الكالمانية الاستال المان المان

کی طرح ہوتا ہے)-

فِی کُلِّ شَی وَ صَدَقَةٌ حَتَٰی فِی بَیَانِکَ عَنِ الْاَرْتَمِ ہِر چیز میں صدقہ کا ثواب ہے یہاں تک کہ جس کی زبان شکتہ ہو (اچھی طرح پر بات نہ کر سکے) اس کی طرف ہے گفتگو کرنے میں بھی - (نہا یہ میں ہے کہ اُرْتَمُ بُمِعٰی اُرْتُ ہے - یعنی جواچھی طرح پر بات نہ کر سکے تو تلا ہو) (ایک روایت میں اَرُشُم ہے ٹاکی مثلثہ ہے اس کا بیان آگے آئے گا) -

نُهی عَنُ شَدِ الرَّتَائِمِ- آپ نے یادداشت کے لئے انگیول میں دھا گے باند صنے سے منع فر مایا-

رَ تَائِم (جمع ہے رتیمہ کی) وہ دھا گا جوانگل میں کوئی بات یاد آنے کے لئے باندھاجائے۔

فَلَهُ يَوْتَهُوا - انہوں نے کوئی بات نہیں کی (عرب لوگ کہتے ہیں -

مَا رَتَمَ فُلاَنٌ بِكَلِمَةِ-اس نے ایک کلم بھی مندے نہیں ، نکالا-

رَتُنّ - ملانا عظملط كرنا -

مِرُ تَنَةٌ اورمُرَ تَنَةٌ - جِر لِي لِكَا لَى بُولَى رولى -

دَتُوْ - يَا مُدهنا' قوى كرنا'لاكانا' كمزوركرنا'ا شاره كرنا' جيسے دُتُوٌّ ئے ملانا -

دَ إِتِنَّ - اللَّهُ والإعالَم تَبْحِر -

اَلْحَسَائِرُ تُوفُواً الْدَالْحَزِيْنِ- برره عُمُلَين كے دل كو قوت ديتا ہے(اس كے پينے سے تىلى ہوتى ہے-)

أُدُنِى يَافَاطِمَةُ فَدَنَّتُ رَتُوةً ثُمَّ قَالَ أُدُنِي ياَ فاطِمَةُ عَدَنَتُ رَتُوةً - فاطمه رضى الله عنها نزديك آ!وه ايك قدم آگ آسس - پجرفر مايا فاطمه رضى الله عنها نزديك آ وه اورايك قدم نزديك آسس -

يَتَفَدَّمَ الْعُلَمَاءُ يَوْمَ الْقِيمَةِ بِرَتُوةِ - اللَّعَلَم قيامت ك روز ايك تيركى ماريا ايك ميليا جبال تك نگاه پېنچق ب (دوسر علوگول سے) آگے ہول گے-

فَيَغِينُ فِى الْارُضِ ثُمَّ يَبُدُو رَتُوةً- زمِن مِن عَاسَب موجاتا ہے چرا یک تیرکی مار پرنمایاں موتا ہے- ہیں۔بعض نے کہا ترتیل میہ ہے کہ ہرایک حرف کو برابر نکالے اورتر میل یہ ہے کہ جلدی نہ کر ہے۔

تَوْتِيْلُ الْقُوانِ حِفْظُ الْوُقُوفِ وَبَيَانُ الْحُوُوْفِ
حضرت على رضى الله عنه نے فر مایا) قرآن کی ترتیل یہ ہے کہ
وقوف کا خیال رکھے (خصوصاً وقف لازم کا جہال تھہ نا اور
سانس تو رُدینا ضروری ہے) اور حرفوں کو برابراوا کر ہے (
سنے والے کو ہر حرف صاف سمجھ میں آئے) ( دوسری روایت
میں ہے کہ قرآن کو اشعار کی طرح جلدی جلدی مت پڑھ نہ
ریق کی طرح اس کو پھیلا دے امام جعفر صاوق نے فر مایا ترتیل
میہ ہے کہ تھہ کھم کر خوش آ وازی ہے پڑھے اور جب الی آیت
پرگزرے جس میں دوزخ کا ذکر ہے تو اس سے بناہ مائے اور
جب الی آیت پرگزرے جس میں بہشت کا ذکر ہے تو اس کا

ثُمَّ قَرَالُحَمُدَ بِتَرُبِيل - پھرسوره فاتحه يرهے ترتيل كے ساتھ (مجمع البحرين ميں ہے كہ جس نے ترتيل كو واجب كہا ہے اس نے ترتیل سے بیمرادرگھی ہے کہ حرفوں کوایے ایے مخرج ہے اس طرح نکالے کہ الگ الگ حرف سنائی دے اور ایک دوسرے میں خلط ملط نہ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں ترتیل کے وجوب میں کیا شک ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورتل القرآن توتيلا ليكن افسوس بهار عزمانے كے حافظول یرتراوت کمیں قرآن کواتی جلدی اور تیزی سے پڑھتے ہیں کہ حرف برابرادائہیں ہوتے نہاو قاف کا خیال رکھتے ہیں-غضب تویہ ہے کہ بعض جاہل حفاظ وقف لا زم پر بھی نہیں تھہرتے - اس طرح قر آن پڑھنے یا بننے میں ثواب کی امید تو کجاعذاب کا ڈر ہے اللہ ان لوگوں کوسمجھ دیے اس طرح پورے قر آ ن کوختم كرنے سے كى درجہ بدبہتر ہےكہ الم توكيف سے تراوح یڑھ لیں۔ اور تر اوس کر منا کچھ فرض نہیں ہے اگر عمدہ قاری خوش الحان ميسر ہو سکے تو سجان الله ورنه برکارمحنت اٹھانا اور وبال مول لینانری نادانی ہے-)

دَئَمٌ - تو ڑنا کوٹنا' ناک تو ڑنا' پیدا ہونا' رُتم کھا کر بیہوش ہو جانا ( رتم ایک بوٹی ہےاس کا پھول گل خیر و کی طرح اور پیج مسور

#### باب الراء مع الثاء

رَقُهُ - دوده کو د ہی ڈال کر چھاڑ دینا' گاڑھا کر دینا' ملانا' مارنا' تھبر جانا -

ر شیخه وه دوده جو دبی پر ڈالا جائے یا دبی اس پر ڈالا جائے -اور ہریتر تخد-

اَشُوَبُ التَّيْنَ مِنَ اللَّهِنِ دَلِيْنَةً اَوْصَوِيْفًا- مِن توايک قدح دوده کا (چوبیس آ دمیول کوسیر کردے) دبی بنا کریا یونمی تازه کی جاتا ہوں-

اَلْرَّ ثِيْنَةُ تَفُتَاءُ الْغَصَبَ-تَحْداور مديه غص كوتورُ وُالرَّابِ (محبت يبداكرتاب)-

هُوَاشُهٰی إِلَیَّ مِنْ رَئِیْلَةٍ فَینَتْ بِسُلَالَةِ ثَغْبِ فِی یَوْمِ شَدِیْدِ الْوَدِیْقَةِ - وہ مجھکواس دورہ ہے بھی زیادہ مرغوب ہے جس کی گرمی شند سے صاف ختر ہے پانی سے تو ڑی گئی ہوادر سخت گرمی کے دن نصف النہار میں دیا جائے - رئی ہوا نہار میں دیا جائے - رئی ہوا نہار کی کا سامان - رئی ہوا ناخراب ختہ گھر کا سامان -

رَكَافَةٌ اور رُثُوثَةٌ مصدر ہے - بعنی پرانا ہونا' میلا کچیلا ہونا' بدحال ہونا –

عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الرِّفَةِ - مِن نِهِ كَمْ كُوخُرابِ خَتْدَكُمْ كَا سامان معاف كيا (ايك روايت مِن عَنِ الرَّثِيَّةِ ہے كيكن بير حج نہيں ہے) -

اِنَّهُ عُرَّفَ رِثَّةَ اَهُلِ النَّهُرِ فَكَانَ اخِوُ مَابَقِي قِدْرٌ-انہوں نے نہروالوں كى بدحالى (مفلس) بتلائى اخر ميں ايك باندى روگئ-

الْو الله و الله الله و الله

فَجُمِعَتِ الرِّفَاثُ إلى السَّائِبِ- سِ خراب خته چزیں سائب کے پاس جع کی کئیں (بیجع ہے رُگ اور رِ قَدْ کی)-

اِنَّهُ ارْتُتُ يَوْمَ الْمُجَمَلِ وَبِهِ رَمَقٌ - وه جَلَّ جَمَل مِن زخی ہوئے پڑے تصان میں ذرائی جان باتی تھ -فَوَانِیْ مُوَتَنَّهُ - مجھ کوشکسة حال ناتواں کمزور دیکھا -قِوَ أَتِی مُوتَنَّهُ - میری قرأت کمزور ہے ( یعنی اچھی طرح حروف ادائیں ہوتے ) -

فَیُجِیْبُهُ الْاَشْقیٰ عَلی رُنُوْنَهٔ وه بد بخت اپنی کمزوری کے ساتھ یہ جوابدے گارک اور آرک ناتواں ہوا کرور ہوا' ذلیل وخوار ہوا۔

رُنْد - تلے اوپر جمانایا ایک کے پاس ایک رکھنا - رکند - گدلا ہونا -

اِرْ ثَادٌ - رَ زَمِين مَك پَنِچنا (جس کوثری کہتے ہیں) -اِرْبِيّا دُّهِ مِعْن رَثْدٌ ہے -رِنْدَةٌ - خانہ بدوش لوگ -

هُلُ لَكَ فِي رَجُل رَقَدُتَ حَاجَتَهُ وَطَالَ انْفِطَارُهُ (ايک خف نے حضرت عمر کو پکارااور کہا) کيا آپ ايسے خف کی سنی گئ جس کے کام آپ نے تہد بہ تہد رکھ چھوڑے ہیں (یعنی اس کی ضرور تیں آپ ٹالتے رہاوراس کے مطلب جمع ہوتے رہے آپ نے ان کو پورانہیں کیا) اور مدت سے وہ انظار کر رہا ہے (کہ آپ کب اس کی سفتے ہیں' اس کی ضرور تیں پوری کرتے ہیں)۔

مَرَاثِیُ-اس کی جمع ہے-

اِنَّمَا اَبَعَثُتَ بِهِ اِلَيْکُ مَرُثِيَةً لَّکَ مِنْ طُولِ النَّهَارِ وَشِدَةِ الْمُحَرِ - (شداد بن اوس کی بہن نے آنخفرت سلی الله علیہ وسلم کے پاس افطار کرنے کے لئے دودھ کا ایک پیالہ بھیجا اور کہنے گئی یا رسول الله علیات ) دن کا طول اور گری کی شدت دکھ کرمیرا دل دھ گیا اس لئے میں نے یہ پیالہ بھیجا (کر آپ اس سے روزہ افطار کریں تا کہ سارے دن کی بھوک اور بیاس کا ازالہ ہو سکے ) (یہ رَشی لَهُ سے ماخوذ ہے - یعنی اس پررتم کیا 'مہر بانی کی یا اس کا حال دیکھ کر دل دکھ گیا' رفت طاری ہو گئی - بعض نے کہا یوں کہنا چاہئے تھا - مَرُ فَاۃُ لَکَ کُونکہ اہل عرب زندہ محف کے لئے اس طرح کہتے ہیں رَقَیْتُ مَرُثِیَةً - کذا فی وَمُرِدُاۃً اور مردہ کے لئے کہتے ہیں رَقَیْتُهُ مَرُثِیَةً - کذا فی

نَهیٰ عَنِ التَّرَفِیُ- آپ نے میت پر رونے سے اس پر نوحہ کرنے سے مع فرمایا-

فائدہ: ہم اہل حدیث حضرات اس حدیث کے بموجب بھی اور اس حدیث کے تحت بھی جس میں آنخفرت نے فرمایا کی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ نہ کرنا چاہئے امام حسین علیہ السلام کے غم میں مجلس مرثیہ خوانی اور نوحہ اور بکا ام حسین علیہ السلام کے عہاں ہوتا ہے نا جا کر جانتے ہیں نہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام سے محبت اور الفت نہیں رکھتے اہل حدیث تو اپنے پیغیر کے عاشق ہیں اور پیغیر کے عشق کی وجہ ہے آپ کے اہل بیت اور صحابہ سے بھی دلی محبت رکھتے ہیں وکھی باللہ شہیدا۔ پیغیر صاحب اور آپ کے اہل بیت کرام علیہ السلام کی محبت ہے ہے ہیں وکھی کی بیروی کو صاحب اور آپ کے اہل بیت کرام علیہ السلام کی بیروی کو خصائی میں آپ کی ہیروی کو خصائی میں آپ کی اور آپ کے اہل بیت کی متابعت کرتے ہرشی کی اور آپ کے اہل بیت کی متابعت کرتے رہیں اگر عمل اس طرح پر نہ ہوتو یہ ادعا ہے محبت مثلاً مجلس میلا در بین اگر عمل اس طرح پر نہ ہوتو یہ ادعا ہے محبت مثلاً مجلس میلا در این کرانا آخرت میں کچھ کام نہ کرانا یا مجلس عزا اور مرثیہ خوانی کرانا آخرت میں کچھ کام نہ کرانا یا مجلس عزا اور مرثیہ خوانی کرانا آخرت میں کچھ کام نہ کرانا یا مجلس عزا اور مرثیہ خوانی کرانا آخرت میں کچھ کام نہ کرانا یا مجلس عزا اور مرثیہ خوانی کرانا آخرت میں کچھ کام نہ کرانا یا مجلس عزا اور مرثیہ خوانی کرانا آخرت میں کچھ کام نہ آگے گا۔

يَوُيْنُ لَهُ-آ تخضرت (سعد بن خولد كے لئے ) رنج كرتے

مَرُ فَدُ-الكِ فَحْصَ كَانَام ہے-رَفَعٌ-لالچَ حُصُ طُع-رَاثِغُ-لالچُ وَنَى مُم ہمت خسیس برے لوگوں سے دوتی رکھنے والا-

یننبغی اَن یَکُونَ مُلْقِیًا لِلرَّفَع - قاضی ایا شخص ہونا چاہئے جس نے لا کی کونکال ڈالا ہو(اس کوروپیر پیسہ کی طمع نہ ہو۔)

رَثُمّ -توڑنا-

دَ ثَنَمٌ گھوڑ ہے کی ناک یا اوپر کے لب پر سفیدی ہونا جو ناک تک پہنچی ہو-

خَیْرُ الْحَیْلِ الْاَرْثَمُ الْاَقُرِحُ - بہتر گھوڑا وہ ہے جس کی ناک اوراو پر کے لب پر سفیدی ہو۔

بَیَانُکَ عَنِ الْاَرْثَمُ صَدَفَةً تَوَاگراس فَحْص کی طرف ہے اللہ اللہ فی اللہ کہ کہ کہ کا اوراو پر کے الار ثم صَدَفَةً تَوَاگراس فی کی طرف ہے الفتاکو کر ہوتے ہوگئی ہوں جائے گا (یہ رَنِیْمُ الْحَصٰی ہے ماخوذ ہے ۔ یعنی وہ کنگریاں جو چلنے والوں کے باؤں ہے ٹوٹ کر باریک ہوگئی ہوں - یا رَفَمُتُ اَنْفُهُ ہے یعنی میں نے اس کی ناک تو رُکرخون آلود کر روئ گویا اس کا مند تو رُدُول آلود کر دی اس کی ناک تو رُکرخون آلود کی دی اس کی ناک تو رُکرخون آلود کی کرنے کی اس کی ناک تو رُکرخون آلود کر دی اس کی ناک تو رُکرخون آلود کر دی تا کہ سکتا ) ۔

رَ ثُوَّ - مرد ب پرروتا'اس کی خوبیال بیان کرتا -دَ فَا الْحَدِیْت - بات کویادر کھایا اس کوبیان کیا -

رَثُى يا رِثَاءً يا رِثَايَةً يا مَوُثَاةً يا مَوُثِيَةٌ مردے پررونا 'اس كى خوبياں بيان كرنا -

رَ فَأَنْهُ - بَهِمْره سے بھی مستعمل ہے بہ معنی رَفَینتُهٔ یعنی ) میں اس پررویا -

مُورُثِيَةً - اس منظوم کلام کو کہتے ہیں جو کسی متوفیٰ کے حالات اوراس کی خوبیاں بیان کرنے کے لئے اس پرلوگوں کورلانے اور رنج دلانے کے لئے کہاجائے -

مَوْ ثَاةً بهي اس كوكيت بين-

#### الرام المال المال

تھ ( کہ باو جود ہجرت کے وہ مکہ میں مر گئے یا مکہ میں بلا عذر تھبر گئے )-

دَفَا النَّبِيُّ عَلَيْكُ اللَّهِ سَعُدَ ابُنَ خَوْلَةَ آ تخضرت في سعد بن خولة آ تخضرت في ان خولة آ تخضرت في ان خوله بررنج كيا (اس كابي مطلب نبيل هي كرماني في كها كيونكه بي كام شيد كها ان كي مناقب بيان كرنا منع هي عيان كرنا في من يا نثر ميل منع نبيل هي حضرت فاطمه زبرا في تخضرت كام شيد كها:

مازا على من ثم تربة احمد
ان لایشم مدی الزمان غوالیا
صبت علی مصائب لوانها
صبت علی الایام صرن لیالیا
منع بیہ کررنج کی محفل کرے لوگوں کورونے رلانے پر برا
میختہ کرئے جیے امامیہ کیا کرتے ہیں۔)

#### باب الراء مع الجيم

دَ جُبِّ -شرم کرنا' پھینک کرمارنا' ڈرنا' بڑائی کرنا -دَ جَبِّ -گھبرانا' شرم کرنا -

اَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ وَعُذَيْقُهَا الْمُوَجَّهُمِ اس کی ناٹ (وئی) ہوں جس سے خارشت رفع کی جاتی ہے اور میں ہی اس کے مجور کا وہ درخت ہوں جس کے گرداڑان بنائی جاتی ہے (اس خیال سے کہ کہیں لمبائی یا میوے کے بو بھے کے سبب وہ گرنہ پڑے ۔ بعض نے کہا ترجیب یہ ہے کہا یک دوشا نہ لکڑی لے کر درخت کو اس پر ٹکا دیں ۔ بعض نے کہا درخت کی شاخیں اور سے باندھ دینا تا کہ ہواسے اس کونقصان نہ پنچے۔ بعض نے کہا درخت کے گردکا نؤں کی باڑ لگا نا ۔ تا کہ کوئی اس کا میوہ نہ کھا سکے ۔ بعض نے کہا ترجیب سے تعظیم مراد ہے ) اہل عرب کہتے ہیں۔

رَجَبَ فَلانٌ مَولاهُ- اس نے اپنے مالک کی تعظیم کی (ای نسبت سے رجب کا مہیندر جب کہلاتا ہے- کیونکدعرب اس کی تعظیم کرتے تھے)-

رَجَبُ مُضَرَ الَّذِی بَیْنَ جُمَادی وَ شَعُبَانَ - قبیله مفرکا رجب جو جمادی الآخر اور شعبان کے درمیان میں ہوتا ہے (مفرکا قبیلدر جب کی بہت عظمت کیا کرتا تھا تو یہ مہیندان ہی کی طرف منسوب ہوگیا - اور یہ جوفر مایا کہ جمادی الآخر اور شعبان کے درمیان اس سے مطلب یہ ہے کہ اصل میں رجب کا مہینہ وہی ہے نہ کہ وہ جس کو اہل عرب آگے یا چیچے کر کے خواہ مخواہ رجب قرار دیتے ) -

هَلُ تَذُرُونَ مَاالُعَتِيْرَةُ هِي الَّتِي تُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّةَ-ثَمْ جَانَة موكم عَيْره كيا ہے؟ يدوه قربانی ہے جس كور جب كے مہنے ميں كرتے ميں تم اس كورجى كہتے ہو-

آلا تُنفُونَ رَوَاجِبَكُمُ-ثمُ اپنی گھائیاں صاف نہیں ارتے۔

دَوَاجِبٌ-انْگيول كى گريس اندركى طرف- اور براجم اوپركى طرف كى گريس-(يه دَاجِيةٌ يا رُجُبَةٌ كى جَمْع ہے)-دَجَبٌ نَهُوّفِي الْجَنَّةِ-رجب ايك نهر ہے بہشت مِن (اس كا پانى دودھ سے زيادہ سفيداور شہد سے زيادہ ميشاہے)-دَ جِّ-بلانا مُركت دينا كہنا بنانا روكنا-

مَنُ رَكِبَ البحو إِذَا ارْتَجَ فقد بَرِ ثَتُ مِنْهُ الدِّمَةُ - جَو فَض جوش مارتے وقت (طغیانی کے موسم میں) سمندر میں سوار ہوا اس کی حفاظت کا ذمہ جاتا رہا (کیونکہ اس نے دیدہ و دانتہ ایک خوفاک افدام کیا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ایک روایت میں اُرْتَجَ ہے گر می محفوظ نہیں ہے - نہا می میں ۔ یعنی میں ۔ یعنی اگر محفوظ ہوتو یہ اِرْتَاج ہے ہوگا بند کرنے کے معنی میں ۔ یعنی جب سمندر اپنی طغیانی کے سبب سوار ہونے کا سلسلہ بند کر دے) ۔

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا- جب زمين زور سے ہلا دى جائے نوب زورسے-

فَنَوْنَجُ الْآرُضُ بِاَهْلِهَا- (جب صور پجونکا جائے گا) تو زمین اپنے لوگوں سمیت (جواس پر رہتے ہیں) خوب ملے گی (سخت زلزلہ ہوگا)-

لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَيْكُ إِرْتَجَّتِ الْمَكَّةُ بِصَوْتٍ

عَالِ - جب آنخضرت کی وفات ہوئی تو شہر مکدایک بلند آواز کے ساتھ ہل گیا ( یعنی زلزلہ کے ساتھ ایک زور کی آواز بھی سائی دی)-

اَمَّا شَيُطُنُ الرَّوُهَةِ فَقَدُ كُفِيْتُهُ بِصَعْقَةِ سَمِعْتُ لَهَا وَجُينَةً قَلُبِهِ وَرَجَّةَ صَدُرهِ-روبِه (وه كُرُها جويهارُ مِن بوتا ہے اور جس میں صاف یائی جمع ہوجا تا ہے بعض نے کہا شکے ک چوئی ) کا شیطان اس ہے تو میں بےفکر ہو گیا' اس کوایک شدید جیخ بینچی' میں نے اس چیخ کی وجہ سے اس کے ول کا خفقان اور اضطراب سنا' اس کے سینے کی دھک دھکسنی ( یہ جناب امیر ؓ نے معاویہؓ کے بارے میں فرمایا جب جنگ صفین میں معاویہؓ کے لوگوں کو شکست ہوئی اور وہ محکیم کے خواستگار ہوئے۔ شیطان کے معنی شریر کے ہیں عرف میں اکثر شریر آ دمی کوشیطان کہددیتے ہیں'اس کا بہمطلب نہیں کہ حضرت علیؓ معاویہؓ کو کا فر جانتے تھے۔ کیونکہ دوسری روایت میں خود معاویہ اور ان کے طرف داروں کوفر ماتے ہیں اخواننا بغواعلینا - گر اس میں کچھ شک نہیں کہ معاوییؓ اورعمرو بن عاص دونوں باغی اور سرکش اور شریر تھے اور ان دونوں صاحبوں کے مناقب یا فضائل بیان کرنا ہرگز روانہیں' بلکہ صرف صحابیت کا لحاظ کر کے ان کے ذکر کوسب وشتم سے یاک رکھنا ہی کا فی ہے )۔

فَرَجَّ الْبَابَ رَجًّا شَدِیْدًا-اس نے دروازے کوخوب زورسے کھٹکھٹایا-

اَلنَّاسُ رَجَاجٌ بَعُدَ هلذَا الشَّيُخِ- (حضرت عمر بن عبد العزيز نے کہا) اس شُخ یعنی میمون بن مہران کے علاوہ ہاتی لوگ جابل اور کندہ ٹاتر اش ہیں۔

دَ جَاجٌ - کہتے ہیں دبلی اور لاغر بکر یوں کو اور عام کمزور کم قدرلوگوں کو) -

اِنَّ الْقَلُبَ لَيَرُجُ فِيهُمَا بَيْنَ الصَّدُرِ وَالْحَنُجَرَةِ حَتَى الْعَلَدِ وَالْحَنُجَرَةِ حَتَى الْاِيُمَانِ قَرَّ-دل' يُعْقَدُ عَلَى الْإِيُمَانِ قَرَّ-دل' سينه اور گلے كے درميان الثمار بتا ہے (حركت اور اضطراب كرتار بتاہے) يہال تك كه ايمان كى گره اس ميں لگ جائے جب ايمان كى گره لگ جائے جب ايمان كى گره لگ جاتى جاس وقت قرار يكرتا ہے (اس كا جب ايمان كى گره لگ جاتى جاس وقت قرار يكرتا ہے (اس كا

اضطراب رفع ہوتا ہے۔اس حدیث کی قدر وہی سمجھتا ہے جس کو الله تعالی نے حکمت ہے کچھ بہر ہُ اندوز فر مایا ہے' بات یہ ہے کہ یے ایمان کے دل کو مطلقاً سکون نہیں ہوتا ہر وقت گھبرا تا رہتا ہے'دنیا کی فکریں کیا کم ہیں وہ ہرایک برے نتیجے کواپی سوء تدبیر کی وجہ سے خیال کرتا ہے چھر دوسری مذبیر کرتا ہے۔ ای طرح ان تدبیرون میں غلطاں اور پیچاں رہ کر ساری عمر پریشان رہتا ہے-اس کوخدا وند کریم اور اس کی تقدیریر تو اعتا د ہوتانہیں'اگر دنیا کی فکریں نہ ہوں تو یہی تر د د کیا کم ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مبادا ایبا نہ ہو کہ عذاب دائمی میں گرفتار ہوں۔ برخلاف ایمان دار کے کہاس کا مجروسا ہر حال میں خداوند کریم یر ہوتا ہے اوراس کے رحم و کرم کا امید وار رہتا ہے' د نیا کی فکر س اس کے نز دیک ایسی بے حقیقت اور بے وقعت ہو جاتی ہیں کہ ذرا بھی اس کے دل پرا ژنہیں کرتیں'وہ دنیا کومحض فانی اور چندروزہ سمجھ کراس کی تکالیف پر کچھ خیال نہیں کرتا اور آخرت کے دائمی عیش وعشرت کا خیال کر کے ہروقت خوش اور مکن رہتا ہے )-رُجُوْحٌ بِإِرْجُحَانٌ - غالب مونا 'بره حانا' زياده مونا' وزن دیکهنا' بھاری ہونا'حلیم اور برد بارہونا۔

تَوُجِيُعٌ اور إِرُ جَاحٌ-زَيادہ رہنا ایک کو دوسرے پرمقدم مکنا-

دَاجِعٌ - جوزیادہ ہویاغالب ہویا قوی ہویامقدم ہو-مَرُ جُونٌ خٌ - جو کم ہویا مغلوب ہویا موخر ہویاضعیف ہو-اِنَّهَا کَانَتُ عَلَی اُرُجُونِ حَةٍ - حضرت عائشٌ (زفان سے پہلے)ایک رس پر جھول رہی تھیں-

اُرُ جُوْحَةٌ اور مَرُ جُوْحَةٌ - وہ ری جس کے دونوں کنارےایک بلندجگہ پر باندھ دیئے جاتے ہیں اور بچاس پر جھولتے ہیں- ( مجمع البحرین میں ہے یا وہ لکڑی جس کے بچ کا حصداو نجی جگہ پررکھتے ہیں اور دونوں کناروں پر دو بچے بیٹھ کر اس پرجھولتے ہیں)-

إِدُ جِنْحِنَانٌ - جِهِكَ جِانا' مائل ہونا' بہاري ہونا -

ُ فِی حُجُواتِ الْقُدُسِ مُوْجَحِنِینَ - پاکیزہ حجروں میں جھکے ہوئے۔

#### الرام المال المال

وَارْجَحَنَّ بَعْدَ تَبَشُّقٍ -اونچاہونے کے بعد پھر جھک گیا (پانی کے بوجھے)-

رَجُورَ جَنَّهُ - لمِنا مضطرب مونا 'بقرار مونا -

رِ ذُفْ رَجُوا جٌ-وہ مرین جو چلتے میں ملتار ہے-رَجْوَا جَدَّ - وہ عورت جس کا گوشت تھل تھل ہوتا ہو-کیڈنیڈ رَجْوَا جَدُّ - بڑا حجنڈ الشکر-

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ كَرِجُوِجَةِ الْمَاءِ الْخَبِيْثِ - قيامت ان الْمَاءِ الْخَبِيْثِ - قيامت ان الْمَاءِ الْخَبِيْثِ - قيامت ان الْمَاءِ الْخَبِيْثِ عَالَمَ مِولًا جَوسِلُولُول مِن مِرْتَ مِول كُن لِيدِ يَانِي

کی کیچڑ کی طرح۔

دِ جُوِ جَدُّ - حوض کا وہ پانی جوآ خرمیں رہ جاتا ہے گدلا کیچڑ ملا بوا -

نَصَبَ قَصَبًا عَلَقَ عَلَيْهَا حِرَقًا فَاتَبَعَهُ رِجُوجَةٌ مِّنَ النَّاسِ - ايك سينها (بانس) كفر اكرك اس پر چھر سے لئكا دے پھر چند پاگل بے وقوف لوگ اس كے ساتھ ہو گئے (ليمنى برین مہلب كے ساتھ ) -

ر جوں ۔ وہ منظوم کلام پڑھنا' جس کے سب مصرعہ ایک قافیہ پر ہوں یادود دمصرعہ ایک قافیہ پر ہوں۔

ور من المرابع المنظوم كلام-ار جُوزُ أُ-تصيده ما منظوم كلام-تَرْ جِينٌ مِعنى رَجْزٌ بـــ

تَوَ جُنُو ْ -رجز پڑھنا ' پے در بے گر جنا ' دیر سے حرکت کرنا -تَو اَجُو ْ -قصیدہ یابت بازی کرنا -

رَاجِزُ - رجز بنانے والا-

لَقَدُ عَرَفُتُ الشِّعْوَ رَجَزَهُ وَهُزَجَهُ وَقَوِيضَهُ فَمَا هُوَ به (جب قریش نے آنخضرت کو شاعر کہا تو ولید بن مغیرہ کہنے لگا) میں تو شعر کی ایک قتم رجز اور بزج اور قریض سب بہجا نتا ہوں مگر یہ کلام (لیمی قرآن) شعر نہیں ہے (رجز شعر کی ایک بح ہجومیدان جنگ میں پڑھی جاتی ہے)۔

مَنْ قَرَاً الْقُرُانَ فِي الْقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ فَهُوَ رَاجِزٌ - جَوْحُصُ قرآن کوتین دن سے کم میں ختم کرے وہ رجز پڑھنے والا سے (اس کوتلاوت قرآن کا ثواب نہ ہوگا - رجز کواس بارے میں

یوں خاص کیا گیا کہ وہ زبان پر برنسبت تصیدے کے بکی ہوتی ہے۔ بہا کہ وہ زبان پر برنسبت تصیدے کے بکی ہوتی ہے۔ بہا

كَانَ لَهُ فَوَسٌ يُقَالُ لَهُ الْمُوْتَجِزُ - آتَخَصَرتُ كَا ايك گوڑا تھا جس كو'' مرتجز' كہا كرتے (چونكه وہ خوش آواز تھا)-

إِنَّ مُعَاذًا أَصَابَهُ الطَّاعُونُ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لَا الرَّاهُ إِلَّا رِجْزًا أَوْطُوفَانًا - معاذً كوطاعون كى بيارى بوكى تو عرو بن العاصُّ كَنْجَ لِلَّهُ عِينِ تَوْ اس كوعذاب يا طوفان مجمتا بول -

رِ جُوَّ - (بر کسرهٔ را) عذاب اور گناه ٔ بلا اور مصیبت -رِ جُوِّ الشَّیْطنِ - شیطان کا وسوسهٔ احتلام -

الطَّاعُونُ رِجْزٌ - طاعون ایک عذاب ہے ( لین بن اسرائیل پر عذاب کے طور پر بھیجا گیا تھا جب انہوں نے حق تعالیٰ کے تھم کی نافر مانی کی تھی ایک ساعت میں ان کے چوہیں ہزار آ دمی مر گئے مگر مسلمانوں کے لئے وہ عذاب نہیں ہے بلکہ شبادت ہے جس طرح دوسری روایت میں مذکور ہے )-

دُ جُوزٌ - پلیدی 'بتوں کی پرستش یا عذاب کا سببرِ جُسٌ یادَ جَسٌ یادَ جِسٌ - پلیدی نجاست گناہ کا وہ کام جس پر
عذاب ہو' برا کام' حرام' لعنت' کفر ( کلیات میں ہے کہ رجس
اور نجس دونوں ہم معنی ہیں - لیکن رجس کا استعال اکثر اس
پلیدی پر ہوتا ہے جوطبعًا پلید ہواور نجس کا استعال اکثر اس پر ہوتا
ہے جوعقل یا شرع کی روسے پلید ہو) -

رَجُسٌ - اونث كا آ وازكرنا ، گرجنا-

اِدُ جَاسٌ - پانی کااندازہ کرنا'مرجاس سے یعنی پھرسے جو کنویں میں ڈالا جاتا ہے-

اَعُودُ ذُبِکَ مِنَ الرِّبِسِ النَّبِسِ مِن تیری پناہ میں آتا ہوں ہرنا پاک بلید سے (فراء نے کہا جب بجس کا لفظ شروع میں استعال کرتے ہیں اور رجس کا لفظ اس کے ساتھ نہیں لاتے تو بجس بہ فتحہ نون اور جیم کہتے ہیں اور جب رجس کا لفظ پہلے لاکر اس کے بعد نجس لاتے ہیں تو بمسر ہجیم استعال کرتے ہیں۔ مجمع البحرین میں ہے کہ یہاں نِجس بسکون جیم اور کسر ہ نون پڑھنا چاہئے بروز ن دِ جُس کیونکہ دِ جُس کے بعد اس کا استعال ای طرح ہوتا ہے)۔

نهلی آن یُسُتنُجی بِرَوُنَة وَقَالَ إِنَّهَا دِجُسَّ - آخضرت نَهی آن یُسُتنُجی بِرَوُنَة وَقَالَ إِنَّهَا دِجُسَ - آخضرت نَه گور عیا گدھے یا خجری لیدے استجاکرنے کی منع فرمایا اور کہا وہ ناپاک ہے اہل حدیث کا یہی قول ہے ) ایک روایت میں دی ہیں۔ دخس ہے منی وہی ہیں۔

لَمَّا وُلِدَ رَسُولُ اللَّهُ مَلَّ الْمُعْلَقِينَ إِرْ تَعَجَسَ اَيُوَانُ كِسرُی حجب آخضرت بندا ہوئے تو کسری (بادشاہ ایران) کا کل لرز گیا (اس پس ایبالرزہ ہوا کہ آواز سائی دی گویا بیاشارہ تھا ایران والوں کی حکومت ختم ہونے کا اور سلمانوں کی حکومت وہاں قائم ہونے کا)-

اِذَا کَانَ اَجَدُکُمُ فِی الصَّلُوةِ فَوَجَدَ رِجُسَااَوُ رِجُزًا- جبتم میں کوئی نماز پڑھ رہا ہو پھر پلیدی کا گمان پیدا مو (یعنی صدت ہونے کا) تو نماز نہ توڑے جب تک آواز یابد بو نہ یائے (کیونکہ جب آوازش یا بد بو یائی اس وقت صدث کا

یقین ہوگا اور جب تک حدث کا یقین نہ ہو جائے 'نماز نہ چھوڑے اس حدیث سے ہزاروں دین کے مسئلے نکلتے ہیں اور ایک کی قانون فقہ کا معلوم ہوتا ہے کہ یقینی امر کا زوال شک اور گمان سے نہیں ہوسکتا)۔

رَجِسَ-براكام كيا-

ينه لي عن النَّرُجِسَ (روز ي من) زَّس كا پهول سونگهنه يمن كرت تق --- شَمُّو النَّرُجِسَ وَلَوُ فِي الْيَوْمِ مَرَّةُ وَلَوُ فِي الْيَوْمِ مَرَّةُ وَلَوُ فِي الْيَوْمِ مَرَّةُ وَلَوُ فِي الْيَوْمِ مَرَّةُ مَرَّةً وَلَوُ فِي الْيُعُمُو مَرون مِن اليك باريد نه و سَكَوْم مِينه مِن اليك باريد نه و سَكَوْم مِن اليك وانه بِ مِنون اور جذام اور مِن اليك وانه بِ مِنون اور جذام اور مِن كا وزاس كوزگر من كا فنا ب ) -

رُجُعٌ - پھيردينا (جيے مرجع ہے)-رُجُو عُ-لوڻا-

تَوُجِيْعٌ - ا نالله وا نااليه راجعون برُ هنايا كهنا -

رَجْعِ - كُرْ مِصِهِ كَايِانَى عَط كاجواب كوبر طاعون بارش-

فَالنَّهُمَا يَتُواجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ - (اگر مال میں دو شخص شریک ہوں تو دہ برابر برابر (اپنے جھے کے موافق) دوسرے شریک پر رجوع کر لیس (مثلا ایک کی چالیس گائیں دوسرے کی تمیں ملی جلی تھیں اور تحصیلدار نے چالیس کے بدل ایک تبیعہ ' توسنہ والا کا ۱۳ اپنی شریک سے اور تبیعہ والا ۱۳/۲ اپنی مجرائے اگر تحصیلدار نے ایک شریک سے اور تبیعہ والا ۱۳/۲ کا سے مجرائیں گا کہ تشریک سے خلاما کچھ لے لیا توظمی مال کا حصہ اپنے شریک سے مجرائیں لے سکتا نہا ہیں میں ہے کہ تراجی کی ایک شکل میں ہی سے مجرائیں لے سکتا نہا ہیں بریاں مشترک ہوں ' ہرایک کی جی بیس بیس بکریاں ہوں اور برشریک اپنی بکریوں کو علیحدہ علیحدہ بیس بیس بکریاں ہوں اور برشریک اپنی بکری لے لیتو جس بیس بیس بکری لی گئی ہو وہ اس کی آ دھی قیمت دوسرے شریک شریک کے جرائے ) ۔

اِنی اِرْتَجَعُتُهَا بِابِلِ فَسَكَتَ-(آتخضرت عليه السلام نے زکوۃ کے جانوروں میں ایک اونچے کوہان والی عمدہ اونٹی

حرکت ہے آ واز میں امتداد پیدا ہوگیا )-

تَوُجِيعُ الْآذَانِ - اذان كى ترجيع (وه يہ ہے كہ شہادتين كو پہلے دو دو بار آ ہت ہے چھر پكار كر كہے) كانَ لا يُوجِعُ بَهِ الْخَضِرَةُ وَ اُت مِن ترجيع نہيں كرتے تھے (يعنى مدشدكو بہت برها كرادانہيں كرتے تھے جيے گانيوالوں كى عادت ہوتى ہے بكلہ بغير كى بناوپ اور گلے بازى كے صاف طريقه پرقرات كرتے تھے - اللّ عديث سے بيدلكا ہے كه قرآن شريف كى قرات ميں آپ كى عادت ترجيع كى نہ تھى - اور فقح كمه كى حديث ميں جو ترجيع كاذكر ہے وہ دراصل عمدانہ تھى بكداونكى كركت سے بيداہوگئ تھى) -

یُوجِعُونَ الْفُو آنَ-قرآن کوترجیع کے ساتھ پڑھیں گے (جیسے نصاریٰ پڑھتے ہیں' گانے کی طرح آوازیں نکال کریمنع ہے۔ دوسری روایت میں ہے:

رُجِعُ بِالْقُرُانِ صَوْتَكَ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الصَّوُتَ اللَّهَ يُحِبُ الصَّوُتَ الْحَسَنَ-قرآن پڑھے وقت خوش آ وازی سے پڑھ کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھی آ واز کو لیند کرتا ہے۔ (جمع البحرین میں ہے کہ ترجیع بہ معنی خوش آ وازی سے پڑھنا' پیطریقہ قرآن پڑھنے کا مستحب ہے' کیکن گانے والوں کی طرح آ وازیں دراز کرنا لینی تال اور سرے ساتھ تو یہ نع ہے)۔

نَقْلَ فِي الْبَدُاةِ الرُّبُعَ وَفِي الرَّجْعَةِ النَّلُث - پہلے حملہ میں چوتھائی لُوٹ کا انعام مقرر کیا اور لُوٹ کر چر دوبارہ حملہ کرنے میں تہائی لُوٹ کا (بیاس وجہ سے کہلوث آنے یا پہلے ہو جانے کے بعد دوبارہ حملہ کر کے غالب آ جانا دشوار بات ہے)-

مَنُ كَانَ لَهُ مَالٌ يُبَلِغُهُ حَجَّ بَيْتِ اللَّهِ اَوُ تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهُ ذَكُوةٌ فَلَمْ يَفُعَلُ سَالَ الرَّجُعَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ-جَسَحْض ك پاس اتنامال موكدوه بيت الله ك حج تك اس كو پنچا دئ پھروه حج ندكر ئ يا اييا مال موجس ميں ذكوة واجب مواوروه ذكوة ندد ب تومرتے وقت دنيا ميں دوباره لوشنے كى درخواست كرے گا ( كے گا يا الله! جھ كودنيا ميں دوباره بھيج ديتو ميں حج اور ذكوة اداكرول محركم يه كهال موسكتا ہے اب دنيا ميں دوباره دیکھی تو تحصیلدار سے پوچھا نید اونٹی کیے آئی کم نے کس صورت سے لی؟ کیونکہ تحصیل دار کوز کو ق میں اوسط درجہ کا مال لینا چاہئے نہ کہ عمدہ چھا نٹ کر؟ تو اس نے عرض کیا) میں نے زکو ق کے جانور ل کو بچھ کر بیاؤنٹی خریدی ہے تو آپ خاموش ہو گئے (نہایہ میں ہے کہ '' ارتجاع'' یہ بھی ہے کہ ایک شخص پر ایک عمر کا جانور واجب الا دا ہواور زکو ق کا تحصیلدار اس کے بدلے دوسری عمر کا جانور لے اور زیادتی اور کی اس کو مجرا دے)۔

كَيْفَ تَشْكُونَ الْحَاجَةَ مَعَ اُجِتلاَبِ الْمَهَارَةِ وَارْتِجَاعِ الْبَكُونَ الْحَاجَةَ مَعَ اُجِتلاَبِ الْمَهَارَةِ وَارْتِجَاعِ الْبِكَارَةِ - (بى تغلب كلوگوں في معاوية تعقط اور گرانی كی شكایت كی تو انہوں نے كہا) تم كيے اپنی محتابی كا شكوه كرتے ہو ان كو تا كہ موان كو تا كہ موان و تعقید ہو ان دون خریدتے ہو۔

دَ جُعَهُ الطلاق - طلاق كى بعد خاوند كا اپن عورت سے پھرل جا نابغير نياعقد كرنے كے-

فَانَّهُ يُوْذِنُ بِلَيْلِ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمُ وَيُوْفِظَ نَائِمَكُمُ اللهِ لِللرات رہے سے اذان دیدیتا ہے اس لئے کہ جوکوئی تم میں سے ( تبجد کی) نماز پڑھ رہا ہواس کولوٹا دے ( وہ تھوڑی دیرسو رہا ہواس کولوٹا دے ( وہ تھوڑی دیرسو رہا ہواس کو جگا دے ( تبجد پڑھنے کے لئے یا سحری کھانے کے لئے ) ( نہا ہیمیں ہے کہ قَائِمَکُمُ منصوب ہے اور مفعول ہے لئے ) ( نہا ہیمیں ہے کہ قَائِمَکُمُ منصوب ہے اور مفعول ہے لئے جال متعدی ہے تا کہ یُو قِظْنَائِمَکُمُ اُکُورُ ہوجائے ۔ کرمانی یہاں متعدی ہے تا کہ یُو قِظْنَائِمَکُمُ اُکُمُ اُکُورُ ہوجائے ۔ کرمانی رجوع ہے اور منصوب رجع سے تو مرفوع کی صورت میں ترجمہ رجوع ہے اور منصوب رجع ہے تو مرفوع کی صورت میں ترجمہ اس طرح ہوگا '' اس لئے کہ جوکوئی نماز میں کھڑا ہے وہ لوث حالے ۔ اس طرح ہوگا '' اس لئے کہ جوکوئی نماز میں کھڑا ہے وہ لوث حالے کے گا ۔

کان یُوجِعُ یَوُمَ الْفَتْحِ- آخضرت فق مکہ کے دن قر اُت میں رَجِع کرتے سے-(بعنی ایک ایک آیت کودودو بار تین تین بار پڑھتے تھے) (بعض نے کہا ترجیج سے مراد آواز کو دراز کرنا ہے چونکہ آپ اس وقت اونٹ پرسوار تھے البذااس کی

آنا دشوار ہے- نہار میں ہے کہ عرب کے بعض مشرک رجعت ( تناسخ ) کے قائل تھے لینی ان کا ایک باطل عقیدہ یہ بھی تھا کہ آ دمی مرجانے کے بعد پھر دوبارہ دنیا میں نیا جنم لیتا ہے) (ہندوستان کے اکثر مشرکوں کا بھی یہی اعتقاد ہے اور مسلمانوں میں ایک فرقہ روافض کا ہے جور جعت کا قائل ہے وہ کہتا ہے کہ جناب امیر پھر دنیا میں تشریف لائیں گے اور پالفعل وہ اہر میں یوشیدہ ہیں- بیعقیدہ عبراللہ بن سبانے جو دراصل یہودی تھا' مسلمانوں کو بگاڑنے اور بہکانے کے لئے ان میں پھیلایا' اس کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ بعض وہ لوگ بھی اسی قبیل ہے۔ ہیں جن کا اعتقاد یہ ہے کہ سید احمد صاحب بریلوی قدس سرہ مرے نہیں بلکہ غائب ہو گئے ہیں اور پھر ظاہر ہوں گے- اور شیعہ امامیہ کااعتقاد بھی تقریبا اس ہے ملتا جلتا ہے وہ کہتے ہیں کہ امام محمد بن حسن عسكريٌ عائب ہو گئے ہیں اور قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے وہی مہدی موعود ہیں گو ان لوگوں کا مذہب رجعت نبیں ہاس لئے کہ سیداحدصا حب یاام محمدصا حب کی موت کے وہ قائل نہیں ہیں' واللہ اعلم بالصواب- ہمارے زمانہ میں ایک شخص غلام احمد قادیانی پنجاب میں پیدا ہوا جس کا ذکر ہم ا دیر بھی کر چکے ہیں' گو وہ اب مر گیا اس کا دعویٰ یہ تھا کہ سے موعود میں ہی ہوں اور بید کہ حضرت عیستی مر گئے مرکز پھر کوئی دنیا میں نہیں آتا۔ اس کا پیر کہنامحض ناوا قفوں کو دھوکا دینا تھا۔ حفرت عیسیٰ کی موت ثابت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو

زندہ اورسلامت زمین ہے اٹھا لیا' اس لئے ان کا دنیا میں پھر

آ نارجعت نہیں ہوسکتااورا گر ہوبھی تو جب حدیث سیجے سےان کا

آ نا ٹابت ہے تو کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کرسکتا اور بیقاعدہ کہ مرکز پھرکوئی ونیا میں نہیں آتا ایک قاعدۂ اکثریہ ہے نہ کہ

کلیہ-حضرت عز برعلیہ السلام سوبرس تک مردہ رہے پھر زندہ ہو

گئے اور ابن الی الدنیا نے ایک کتاب "فیمن عاش من بعدالموت" مرتب کی ہےاوراس میں ایسے کی شخصوں کا ذکر

ہے اور الجیل شریف سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کی

مردوں کوجلا دیا تھا جیسے عاز روغیرہ کو-اور قر آن میں ہے واحی

الموتى بإذ ن الله)-

(یتی ہاتھوں کو کوڑ امارتے وقت بلندمت کر)۔ حِیْنَ نُعِی لَهُ قُفَمُ إِسْتَو جَعَ-عبدالله بن عباس کو جب تشم بن عباس کے مرنے کی خبر دک گی تو انہوں نے انا لله و انا الیه راجعون کہا۔ (رَجَعَ اور إِسْتَرُ جَعَ دونوں کے ایک ہی معنی بین مین انا لله و انا الیه راجعون کہا)۔

اِضُوِبُ وَارْجِعُ يَدَيْكَ اراور اين باتھ وہيں ركھ

فَاسُتُرُجَعَ وَقَالَ لَيُتَ حَظِيُ رَكُعَتَانِ (حضرت عثانٌ في من يورى نماز پڑھى قصر نہيں كيا) تو عبدالله بن عباسٌ نے انا لله وانا اليه راجعون كہا كيونكه يدفعل ان كا خلاف سنت تقا- آنخضرت اور شيخين ہميشہ وہاں قصر كرتے رہے) انہوں نے كہا كاش ان چار ركعتوں كے بدله دومقبول ركعتيں ميرے ھے ميں آتيں۔

فاسنین فظت باسیر بجاعیه - حضرت عائش نے کہا میں صفوان کے انا لله و انا الیه د اجعون کہنے ہے جاگ اتھی - نظی اُن یُستنجی بو جیع اَوْ عَظیم - آنحضرت نے گوبر اور ہڑی سے استجا کرنے کومنع فر مایا (نووی نے کہا ای طرح ہر نجس چیز سے استجا کرنا منع ہے اور ہڑی کے تھم میں ہیں سب کھانے کی چیز ہی اور اجزا جانور کے اور کتابوں کے اوراق وغیرہ اُن سب سے استجا کرنا منع ہے - کہتے ہیں ہڈی جنول کی خوراک ہے اور گوبرلیدان کے جانورل کی ) (مجمع البحار میں خوراک ہے اور گوبرلیدان کے جانورل کی ) (مجمع البحار میں ہے کہ جن کھاتے ہیتے اور نکاح کرتے ہیں اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے ۔)

غَزُووَ أَهُ الرَّجِيْعِ-رَجِيعَ كا جہاد جو ہجرت سے ٣٦ مہینے بعد ہوا اور رجیع ایک پانی کا نام تھا جو قبیلہ بنریل کا تھا اور اس کی جائے وقوع مکدا ورعسفان کے درمیان تھی-

فاُرُجعُ إلىٰ رَبِّكَ-اپن پروردگاركے پاس لوث جاؤ ( یعنی اس مقام پر جہال پروردگار كاتم كو حكم ہوا تھا كہ اتن نمازیں پڑھنے كااپن امت كو حكم دو )-

وَاَحَدُنَا يَدُهَبُ اِلَى اَقْصَى الْمَدِيْنَة يَرْجِعُ- ہم مِيں كوئى مديندكى پرلى جانب جاكر پرمجد ميں واپس بھى آجاتا 20-

### العَلَالَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

لَا تَرُجعُوا بَعُدِى كُفَّارًا يَضُرِبُ بَعْضُكُمُ رِقَابَ بَعْض - ایا نہ کرنا ( کہ کہیں) میرے مرنے کے بعد پھر کا فروں کی طرح ہو جاؤ' آپس میں ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو (جس طرح کا فرآ پس میں لڑتے ہیں' ایک دوسرے كوتل كرتے ہيں- بعض نے اس طرح ترجمه كيا ہے- ميرے بعد پھر کا فرنہ بن جاناا یک دوسر ہے کی گردنیں مار کر۔ تو اس ہے۔ مراد وہ لوگ ہیں جومسلمانوں کاقتل جائز سمجھیں۔بعض نے کہا کفاد اسے ناشکرے مراد ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جوتم کو آپس میں ا نفاق دیا' محبت عطا فر مائی' اس نعت کی ناشکری نہ کرنا اس طرح کہ پھرا کیک دوسرے کو مار نے لگو' ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ- افسوس ہے کہ اس بے بہا وصیت پرمسلمانوں نے بہت تھوڑ ہے دنوں عمل کیا لینی حضرت عثان غیّ کے دورخلا فت تک اس کے بعد دنیا کی محبت اور مال و جاہ کی رغبت ان کے دلول میں ساگئی اور آلیس میں اڑنے لگے جب سے آج تک سے ناا تفاقی برابر قائم ہے' اس کا نتیجہ بیہوا کہ دشمن ان پر غالب ہو گئے اورسارا ملک و مال جاتار ہااب ذلیل وقتاج ہو گئے )-فَلَمَّا رَجَعُنَا سَلَّمُتُ عَلَيْهِ - جب بم ( نجاثى بادشاه والى

حبش کے پاس سے ) لوٹے تو میں نے آپ کوسلام کیا۔

فَلَمُ يَوُ جِعُهَا إِلَيْهِمْ - آپ نے اس عورت کو کا فروں کے
پاس واپس نہیں کیا (حالا نکہ صلح میں بیشرط ہوئی تھی کہان میں
سے جو شخص مسلمانوں کے پاس آ جائے تو مسلمان اس کو
واپس کر دیں گے مگر قرآن شریف میں اس کے خلاف تھم
نازل ہوا:

فَلاَ تَوُجِعُوهُ هُنَّ اِلَى الْكُفَّادِ-اس وجه سے وہ حدیث منوخ ہوئی -بعض نے کہا یہ شرط صرف مردوں کے لئے ہوئی تھی نہ کہ عورتوں کے لئے ہوئی تھی نہ کہ عورتوں کے لئے ہیں۔)

بَابُ مَوْجَعِ النَّبِيَ عَلَيْكُ مِنَ الْآخُزَابِ- آتَحْفرت عَلِيكَ كا جنگ احزاب سے لوشنے كا قصه-

اور يَوُجِعُ بِمَا يَنَالُ- يا مال غنيمت وغيره لے كرلوك آتا --

فَهُنَاكَ تَرَاجَعَا الْحَدِيْثُ- يُحْرِبُو دونوں خوب باتيں

کرنے لگے (پہلے اس کی مال یہ مجھی کہ یہ شیرخوار بچہ بات کرنے کے قابل نہیں ہے گر جب اس نے کی باربات کی تو گفتگو کا اہل سمجھ کراس سے باتیں کرنے لگی۔)

فَلَمَّا رَجعَ إليهِ السَّيْفَ- جب اس پرتلوار الله ألى ( ايك روايت مِن فَلَمَّا رَفع بِمِعنى وبي بين - )

فَسَكَتَ وَلَمُ يَوُجِعُ اللهِ - خاموش مورب يجه جواب اس كونبين دما-

لَوُرَ اجَعْتِیهِ - کاش تم پھرآپ سے پوچھتیں تو بہتر ہوتا -اِنُ شِنْتُمُ رَجَعْتُمُ اِلْیَنَا - اگر تم چا ہوتو پھر ہمارے پاس آ کتے ہو( یعنی دوسرے وقت تو ہم تم کو پچھودیں گے اس وقت تو ہمارے پاس پچھنہیں ہے) -

اِرجِعُ فَصَلِّ فَانِّکُ لَمُ تُصَلِّلُوتُ جا پُرنماز پڑھتونے نماز نہیں پڑھی (کیونکہ جیسی نماز اس نے پڑھی تھی وہ حقیقت میں نماز نہیں تھی صرف اٹھک بیٹھک تھی)۔

فَهَا دَاجَعَهُ - پھر دوبارہ انہوں نے درخواست نہیں دی وَرَجَعَ اَبُو بَكُو إِلَى النَّبِي مَلَيْتُ ﴿ جب حضرت علی رضی الله عنه نے آئخضرت الوبكر الله عليه وآله وسلم كا خط حضرت الوبكر الله عليه وآله وسلم كا خط حضرت الوبكر الله عليه وَلَا عَتْ بِاكر) آنخضرت كي اين آئے وہ الوك كر ( يعنی حج سے فراغت پاكر) آنخضرت كي اين آئے -

أَنْ تَوْجِعَ عَلَى أَعُقَابِنَا- ہم اپنی ایر یوں کے بل لوث جاکس (لیعنی مرتد ہوجا کیں اسلام سے پھرجا کیں )-

اَللَّهُمَّ الْجُعَلُهُ لِقُلُوْمِنَا عِبْرَةُ عِنْدُ تَوْجِيْعِهِ-ا الله! جَسِ وقت ہم قرآن کو جارے الله! جس وقت ہم قرآن کو خوش وازی سے پر هیں تواس کو ہمارے دلوں کے لئے عبرت کر (عبرت بکسر عین معنی نفیحت پدری اور بفتہ عین (عبرت) آنکھوں میں آنو جرآنا)۔

مَنُ لَمُ يُؤمِنُ بِرَ جُعَتِنَا - جو ہماری رجعت کا تعین نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے ( مجمع البحرین میں ہے کہ رجعت امامیہ ند ہب کے اصول میں سے ہے اور اس پر شواہد قرآنی اور اصادیث اہل ہیں ۔ میں کہتا ہوں جہوراہل اسلام نے رجعت کو باطل اور لغوقر اردیا ہے اور شواہد قرآنی جناب امیر کی رجعت پر دلالت نہیں کرتیں اور جو حدیثیں امامیہ نے اس بات

# الكالمان الاستان المان ا

میں اہل بیت سے روایت کی ہیں' وہ اہل سنت کے نز دیک مفتری اور موضوع ہیں )-

فُلاَنَ يُوْمِنُ بِالوَّجُعَةِ- فلال شخص رجعت پریقین کرتا ہے (یعنی حضرت علی رضی الله عنه کے دوبارہ دنیا میں آنے پر)

ُ اَلوَّاجِعُ فِنَى هِبَتِهِ-وے کر پھرواپس کرنے والا کتے کی طرح ہے جوتے کرکے پھراس کوجا ٹماہے-

اِسْتَوُ جَعْتُ مِنْهُ الشَّيْءَ- مِنْ نَے وہ چیز اس سے پھیر -

رُجُفّ - ہلا نا' متزلزل ہونا' بھونچال کا نینا -

اِدُ جَاتٌ - ہلانا مجموثی فسادا کگیزخبریں مشہور کرنا -اِدُ تِبَعَاتٌ - ذِلزلا المُطرابُ کسی کی -

رَاجف - تي لرزه-

- جاء تب الرَّاجِفَةُ تَتُبَعُهَا الرَّادِفَةُ - پهلاصور کا پھونکنا آن پنچا ( یعن قریب آگیا جس سے سب لوگ مرجا کیں گے ) اس کے بعدای دوسرا پھونکنا ہے ( جس سطا پھر لوگ جی آگھیں گے ) ( طبی نے کہا: ( طبی نے کہا:

دَاجِفَة - ایک بوی چَنگھاڑ ہے زلزلہ کے ساتھ جس سے پہاڑ وغیرہ سبلزرجائیں گے-)

تُرْجُفُ بِهَا بَوَادِرُهُ ﴿ آنَحْضِرَتُ اقراء کَي آیتی مَن کر جب لوٹے تو) آپ کے کندھے اور گردن کی رکیں ڈریے پیڑک ربی تھیں۔

تُو جُفُ بِاَهْلِهَا- مدینه طیبه این رہے والوں پر) یا ان کی وجہ سے لزرے گا(تا کہ اس پاک سرز مین پر جو کا فر اور منافق ہوں وہ ڈرکر و جال کے پاس چلے جائیں)-

رَجَفَ بِهِم الْجَبَلُ- پِهَارُان پِلرزا-

فَاَخَذَتُنِیُ وَجُفَةٌ - مجھ پر کپ کپی طاری ہوگئ (لرزنے

مِنُ إِرْجَافِ الْمُنَافِقِينَ- منافقوں كى حجولَى خبريں اڑانے سے (عرب لوگ كہتے ہیں)

أَرْجَفَ فُلانٌ - فلا لِ شَخْصَ نِے جِمُوثِي خبرارُ ادي)-

آلاَرَاجِيفُ-جَموئی مديثين (ب اصل جس طرح كه اكاذيب ب-)

إِنَّمَا اَخَذَتُهُمُ الرَّجُفَةُ مِنُ اَجُلِ دَعُواهُمُ عَلَىٰ مُوسیٰ - بنی اسرائیل کو جو بھونچال نے دبا لیا تو ان کے جھوٹے دعوے کی وجہ سے جو انہوں نے حضرت مویٰ علیہ السلام پرکیا (کہ انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ارکار دُلا) -

آلاً رَاجِیُفُ الْمُلَفَّقَةُ- بَیٰ ہو کی جموثی خبریں-رَجُلٌ - بِکَی کو پاؤں کی طرف سے جننا' چھوڑ دینا' پاؤں باندھ دینا'نرکا مادہ پرکودنا-

دَ جَلِّ - پیاده پاہونا' بالوں کا نہ بالکل سیدھا ہونا - (سبط) نہ بالکل گھونگر (جعد ) -نہ بالکل گھونگر (جعد ) -اِدُ جَالٌ -مہلت دینا - پیدل بنانا -

اِر جال - مهلت دینا - پیدل بنانا -ترکی آل - سال سالتاکی این این این ا

تَوَجُّلُ - سوار سے اتر کرپیادہ پاہونا' مرد بننا' بلند ہونا -اِدُ تِبَجَالٌ - بلا سو ہے سمجھے ایک بات کہد دینا (جس کوفی البدیہ کہتے ہیں|اس کا اکثر استعال شعر یا خطابت میں ہوتا ہے ) -

نهی عَنِ التَّوَجُّلِ إِلَّا غِبًّا- ہرروزَ کُنگھی کرنے ہے آپ نے منع فرمایا گرایک روز نج اجازت دی (اس میں بی صلحت تھی کہ مسلمان بناؤ سنگار میں مصروف اور اس کے شائق نہ ہو جائیں اکثر علاء کے زدیک بیممانعت تنزیمی ہے )-مِوْجُلِ اور مِسْوَحٌ اور مُشْطِّ کُنگھی -

كُنَّ شَعِرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِلًا- آتَحْضرتُ كَ بِال نه بِالكلسيد هے نه بِالكل هُوَكُمروا لِے ( بلكه نِجَ نِجَ مِيں شے )-

شَعُرِّ رَجِلٌ یا رَجَلٌ - لئے ہوئے بال جن میں کنگھی کرنے سے تھوڑی کی ٹی پیدا ہو جائے -

فَإِذَا هُوَ صَورُبُ رَجِلِ - وهُ خَيده بالوں كَ شَكَل مِين تقا-'كُنْتُ أُرَجِلُ رَأْسَهُ - مِين آپ كے سرمين تقصى كرتى نني -

تُوجِلُ شَعُوهُ - آب كسريس كَنَّهي كرتي تقى -

# الكَاسُالُةُ لِينَا لَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اَرَادَ الْحَجَّ فَرَجَّلَ-آپ نے جج کاارادہ کیا تو (احرام سے پہلے) بالوں میں کنگھی کی-

لَعَنَ الْمُتَوَ جِلَّاتِ - آپ نے ان عورتوں پر لعنت کی جو مردوں سے مشابہت کرتی ہیں ( مردانہ جیس بدلتی ہیں' لباس مردوں کا پہنتی ہیں یا مردانہ وضع بناتی ہیں' لیکن اگر علم اور معرفت اور عقل میں عورت مردوں سے مقابلہ کرنے تو سجان اللہ بڑی تعریف کی بات ہے'' نہ ہرزن زن است ونہ ہرمرد مرد' کا

لَعَنَ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ (وَهَى ترجمه جواو برَِّزرا)-إِمْوَ أَهٌّ رَجُلَةٌ - وه عورت جوم دوں كى طرح علم اور عقل اور جرأت ركھتى ہو-

اِنَّ عَائِشَةَ كَانَتُ رَجُلَةَ الرَّاى-حفرت عائشٌ مردوں کی طرح دانشند تھیں (آپ کی تقریر مردوں سے زیادہ پرمغیٰ فصیح اور بلیغ ہوتی )-

فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أَتِى بِهِمْ - ابھى دن چُرُ هائېيں تھا كہ وہ (گرفآر ہوكر) لائے گئے ( يعنى عرينہ والے جو آنخضرت كے چرواہ كى آئكھيں پھوڑ كر اور اس كو ماركر اونٹ ہائك لے گئے تھے -كر مانى نے كہا حدیث میں جو سرقہ كا لفظ ہے اس پر ساعتر اض ہوتا ہے كہ بیسرقہ نہيں ہے بلكہ لوث ہے اور ان كى آئكھيں جو اندھى كى گئيں بياس لئے كہ انہوں نے چرواہے كے ساتھ اليا ہى سلوك كيا تھا) -

فَخَوَّ عَلَيْهِ رِجْلٌ مِّنْ جَرَادِ ذَهَبٍ-ان پرسونے کے ٹڈوں کا ایک دل (جھنڈ) گر پڑا ( یعنی سونے کے ٹکڑے گرے جوٹڈوں کے مثنا ہے تھے )

أُمْطِرَ عَلَيْهِمْ جَرَادٌ مِّنْ ذَهَبٍ- وَ مَى تَرْجِمَهُ جَوَاوِرٍ گزرا)-

كَانَّ نَبْلَهُمْ رِجُلٌ مِّنْ جَرَادٍ-ان كَ تَركيا تَصْلُرُوں كى بوچھاڑھى (اس كثرت سے تير برسار ہے تھے)-دَخَلَ مَكَّةَ رِجُلٌ مِّنْ جَرَادٍ فَجَعَلَ غِلْمَانُ مَكَّةَ

یا خُذُونَ مِنْهُ فَقَالَ لَوْ عَلِمُواْ لَمْ یَا خُذُوهُ - مَد میں ثُدُوں کا ایک دل تھیں گیا وہاں کے لڑکے ان کو پکڑنے گئے ابن عباسؓ نے کہا اگر ان کوعلم ہوتا تو الیا نہ کرتے ( کیونکہ حرم میں شکار درست نہیں ہے)۔

اکرونی الآون عابیر و هی علی دِ خیل طانیر -خواب کی تعمیر وہی ظاہر ہوتی ہے جو پہلا تعبیر کرنے والا کرے خواب (گویا) پرندے کے پاؤں پر ہے جہاں تعبیر دی وہ گر پڑا اور ظاہر ہوگیا ، جو چیز ہواور وہ ادنی حرکت ہے گر پڑتی ہے۔ ای طرح خواب بھی معلق رہتا ہے جہاں تعبیر دی وہ گرا اور ظاہر ہوگیا۔ ای لئے خواب کو ہر خض جہاں تعبیر دی وہ گرا اور ظاہر ہوگیا۔ ای لئے خواب کو ہر خض سے بیان نہ کرنا چاہے 'بلکہ ای شخص سے جو علم تعبیر کا جانے والا اور تقی و پر ہیز گار اور صالح ہو) (نہایہ میں ہے کہ دِ خیل طائیر سے مرادیہ ہے کہ تقدیر جاری اور قضائے ماضی پر ہے خیر ہویا شرے)

اُهْدِی لَنَادِ جُلُ شَاهِ فَقَسَمْتُهَا إِلَّا کَتِفَهَا جَم کو کریٹھ کری کا آ دھا حصد لمبائی میں (یعنی گردن سے لے کریٹھ کک) تخد میں بھجا گیا - میں نے سب بانٹ دیا صرف اس کا کندھا رہ گیا (یہاں دِ جُلُ سے اس کا نصف حصد مراد ہے کاندھا رہ گیا (یہاں دِ جُلُ سے اس کا نصف حصد مراد ہے کاندہا) -

اُهْدِی اِلَی النَّبِی اَلْتُ بِی اللَّهِی اللَّهِ اللَّهِی الْمُعِلَّ اللَّهِی اللَّهِی اللَّهِی الْمُعِلَّ اللَّهِی الْمُعِلِمِی الْمُعِلَّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ اللْمُعِلِّ الْمُعِلِيِّ ال

لا اعْلَمُ نَبِيًّا هَلَكَ عَلَى رِجْلِهِ مِنَ الْجَبَابِرَةِ مَاهَلَكَ عَلَى رِجْلِهِ مِنَ الْجَبَابِرَةِ مَاهَلَكَ عَلَى رِجْلِ مُوسَىٰ - مِن نَهِن جانتا كركى پَيْمِبُرْ كِزبانه مِن التخ ظالمَ عالمَ بِلاك بوئ بوك جنع حضرت موى محدد من الله عن بلاك بوئ (المل عرب كمت بين)

کاَنَ ذٰلكِ على رِجْلِ فُلانٍ- بياس كى زندگى ميں ہوا)-

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِشْتَرَىٰ رِجُلَ سَرَاوِيْلَ- آتَخْضَرتُ

# لك المالك الا المالك ال

نے ایک پا جامہ خریدا ( لین اس کے دونوں پانچ خریدے۔ یہ ایسا ہے جس طرح عرب ''زوج خف'' یا ''زوج نعلی'' کتے ہیں۔ حالا تکہ مراد دونوں موزے یا دونوں جوتے ہیں۔ بعض نے کہا سَوَ او یُلّ کو رجلؓ بھی کہتے ہیں)۔ اَلوِّ جُلُ جُبَارٌ۔ جانوراگر لات سے کی کونقصان پہنچائے تو اس کے مالک پر کچھ تا وان نہ ہوگا ( طبر انی نے اس کو مرفو عاروایت کیا۔ اور خطا بی نے کہا پیشعی کا قول ہے )۔

اِنَّهُ لَجَفَاءٌ بِالرَّجُلِ - بِيتُو آدى پِظلم بْ (يَعَىٰ خُود نَمَازَى پر- بعض نے بِالرِّ جُلِ روایت کیا ہے ' یعنی پاؤں پرظلم ہے -مطلب سے ہے کہ نماز میں ایک پاؤں کو پچھا کر اس پر بیٹھنا دراصل یاؤں پرظلم کرناہے ) -

فَانُ كَانَ خَوُق هُو اَشَدُّ مِنُ ذَلِكَ صَلُوا رِجِالاً وَرَكُبَانًا - الرَّرِجَلَّ عِينَ اس سے بھی زیادہ خوف ہولیتی اس قاعدے پر جومقرر ہے ادانہ کرسکیں تو (الگ الگ) یا پیادہ یا سواررہ کر پڑھ لیس (بہر حال نماز الی عبادت ہے جو کی حال میں ساقط نہیں ہو عتی جب تک ہے ہوش یا دیوانہ نہ ہو جائے - امام حسین نے نیزوں اور تیروں کے چلتے وقت عین جنگ میں امام حسین نے نیزوں اور تیروں کے چلتے وقت عین جنگ میں بھی گھوڑے پر سواررہ کر نماز ادائی اور نمازی حالت میں ہی آپ شہید ہوئے صلوات الله وسلامه علی محمد وال محمد ا

دِ جَالٌ - رَاجِلٌ کی جَمْع ہے لینی یا پیادہ اور رَجُلٌ کی بھی جَمع ہے بینی یا پیادہ اور رَجُلٌ کی بھی جَمع ہے بینی مرد یابالغ مرد-

اَرَاجِيُلٌ -رِجَالٌ کی جُمْع ہے-

عَلِی َ الرَّجَالَةِ يَوُمَ أُحُدِ - بْنَك احد كه دن پيدلوں پر-حَتَّی يَضَعَ اللَّهُ رِجُلَهُ يَا قَدَمَهُ - يہاں تک كه الله تعالى اپناقدم دوزخ پرركھ دےگا (پھروہ كہ گی كه يس بحرگئ ميں بحر گئى) -

وَلَا يَمْشِي بِوَادِيْهِ الْأَرَاجِيْلُ-اس كَى وادى مِيں لوگ پيدلنبيں چلتے (وه ايسائن ہے كہسب كوسوارياں ديتاہے)-حَرَّةُ رِجُلیٰ-رجلیٰ كا كالا پقريلاميدان-رِجُلیٰ-ایک مقام كا نام ہے جذام قبیلے کے ملک میں-

وَ کَانَ اِبُلِیْسُ مِنِیُ رَ جُلاً - ابلیس بھی اس دن ایک مرد کی طرح مجھ سے امید وار رہتا ہے ( کہ شاید اس پر رحم کروں اوراس کودوز خ سے نجات دیے دوں) -

غَمَزَنِیُ فَقَبَضُتُ رِجُلَیّ - (آ مخضرتٌ جب تجد به میں جانے لگتے تو) مجھ کو دبا دیے 'میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی (ایک روایت میں دِ جُلِیُ ہے یعنی اپنا پاؤں سکیٹر لیتی ) (اس حدیث سے میا خذ ہوتا ہے کہ عورت کوچھونے سے وضونیس ٹوٹنا اور شافعیہ کا مذہب باطل ہوتا ہے 'انہوں نے بیتا ویل کی ہے کہ شاید کوئی دلیل نہیں شاید کوئی دلیل نہیں ہے کہ سے کہ ۔

مَنُ تَوَكَّلُ مَا بَيْنَ لِحُيبُهِ وَرِ جُلَيْهِ - جُوْخُضُ دو چيزوں کی ضانت کرے (کہان ہے کوئی گناہ نہ کرے گا) - ایک تو اس کے دونوں جبڑوں کے بچ میں ہے (لیخی زبان کی) دوسرے اس کی جودونوں پاؤں کے بچ میں ہے (لیخی شرم گاہ کی ضانت) -

اِنَّهَا تَنْفِی الرِّ جَالَ- مدینه برے) مردوں کو تکال دیتا ہے (ایک روایت میں تنفی الدجال ہے کی دجال کو تکال دے گا)-

لِلَا نُصُورَ هلذَا الرَّجُلَ- تاكه میں اس مردكی مدد كروں (مراد حضرت علی میں)-

وَ كَذَابِيْنَ عَبَّاسٍ وَدَ جُلِ الْحَوَ - آنخضرت مَّضرت عباسٌ اورايك دوسر فَحض پر ثيكا ديئے ہوئے چلے (دوسر فخص حضرت علي كا نام اس وجہ ہے نہيں ليا كہ وہ پورے راستہ (يعنی بی بی عائشہ ہے جرے) معجد تک ساتھ ميں نہيں رہے بھی وہ رہے بھی حضرت اسامہ بن زيد' اور حضرت عباس شروع ہے ۔ آخرتك ہمراہ رہے اور سہارا ديت رہے - ورنہ معاذ اللّٰہ نام نہ لينے كی وجہ كوئی عداوت نہيں كيونكہ يہ حقيقت كے خلاف ہے اور ان كی شان اس سے اعلی ہے - میں کہتا ہوں اس تاویل كو وہ روایت روكرتی ہے جس میں عبداللہ بن عباسؓ نے کہا كہ تو جا نتا ہو ہے جس میں عبداللہ بن عباسؓ نے کہا كہ تو جا نتا ہے وہ مخض كون تھا جس كا نام حضرت عائشہ نے نہيں ليا' راوى نے کہا وہ علیؓ تھے - كيونكہ اس سے بیا خذ ہوتا ہے كہ حضرت علیؓ نے کہا وہ علیؓ تھے - كيونكہ اس سے بیا خذ ہوتا ہے كہ حضرت علیؓ

# الكانات المال المال الكانات الكانات الكانات الكانات الكانات المال الكانات الكا

برابرساتھ رہے۔ غالبًا سیح وجہ یہ ہے کہ صحابہ معصوم ند سے اور بشری کدورتوں سے بالکل پاک ند سے۔ حضرت عاکشہ نے چونکہ ان کو پچھ کدورت حضرت علی سے ہوگئ تھی ان کا نام نہ لیا۔ اور الی ہی کدورت جناب فاطمہ زہراً کو حضرت ابو بکر صدیق سے ہوگئ تھی۔ مگر ایسی کدورتوں کی وجہ سے کوئی فریق قابل ذم و عیب نہیں ہے۔ کیونکہ یہ غلط فہمیوں پر مبنی تھیں اور حق تعالی آ خرت میں ان سب کو بڑے بڑے درجے دے کر ان کے قلوب صاف کردے گا جیے فرمایا ہے نزعنا ما فی صد و چھم من غیل ۔ واللہ اعلم بالصواب۔

خُوَّجَ رَجُلٌ فَقَالَ هَلُمَّ إِلَى النَّادِ-ایک مردنکل کر کے گا آؤدوزخ کی طرف چلے آؤ (بیفرشتہ ہوگا ایک مرد کی صورت میں )-

الله الله وَعَوْنَا بِاعْظَمِ رَجُلٍ - پُرْبَم نے بڑے سے بڑے مردکو بلایا (ایک روایت میں رَحُلِ ہے بیٹی بڑے سے بڑے کوا ہے کو) -

مَا عِلْمُکَ بِهِلْذَا الرَّجِلِ تَوَاسُ حُصْ كِ بارے مِن كيا اعتقادر كَتَا تَعَالَ بِعِلْ الرَّحِيْنِ الْحَالَ قِبر مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

هَمَمُتُ أَنُ أُولِّي عَلَيْكُمُ رَجُلاً يَحْمِلُكُمُ عَلَى الْحَقِ الْحَمِلُكُمُ عَلَى الْحَقِ - مِن فَ قصد كياكم مرايك فض كوما كم كرول جوت كى طرف م كويجائ (يدهزت عمر كا قول ب مرادان كى حضرت على سفق) -

فَيَخُورُجُ رَجُلٌ مِّنُ اَهُلِ الْمَدِينَةِ-الكِصُحْص الل مدينه ميں سے نَكِلے گا (مرادامام مهدی میں)-

ثُمَّ يُنْشَأَ رَجُلٌ مِّنُ قُرِيْشِ اَنْحُوالُهُ كَلُبٌ پُرايك اور شخص قريش ميں سے نکلے گا جس كى تبهياں كلب قبيلہ كى ہو گل (وہ امام مہدى سے جُھُرْ ہے گا اور اپنى تبهيال والوں كى مدد سے امام صاحب برغالب ہونا چاہے گا-ليكن امام صاحب كے رفقاء اور ساتھى اس برغالب ہوں گے اور وہ فنكست پائيگا اس طرح اس وقت كے دنيا دار مولوئ فال كھولنے والے اور تعويذ طرح اس وقت كے دنيا دار مولوئ فال كھولنے والے اور تعويذ گندوں كى كمائى كھانے والے مريدوں كو دھوكہ دے كر صلوہ گئدوں كى كمائى كھانے والے مريدوں كو دھوكہ دے كر صلوہ گئدوں كى كمائى كھانے والے مريدوں كو دھوكہ دے كر صلوہ

ماندا اوڑانے رنڈیوں کے بھڑو سے تعزیبہ پرست پیر پرست قبر پرست مجتمد پرست ایسے سب لوگ امام صاحب کے مخالف بن جائیں گئے بلکہ آپ کے کفر کا فتوی دیں گئے مگر حق تعالیے آپ کوصاحب شمشیر کرے گایہ اورائ طرح کے سب مخالفین خوب جو تیاں کھائیں گے اور لو ہے کے کوڑوں سے درست کے جائیں گے )۔

ُ اَفُلَحَ اَلرُّوَيُجِلُ-اس جُمُوتُ مرد نے نجات پائی (یہ رَجُلُ کی تفغیرہے)-

یَفُلِی الْمِوْجُلُ - پَیْلی جوش مارتی ہے یابانڈی - (مرجل عام ہے پھرکی ہویالو ہے کی یا تا ہے کی یامٹی کی ) -

اَمَوَبِوَ جُلَیْنِ وَامُواَقِ فَضُوبِهُوا - آنخضرت نے دومردول اور ایک عورت کے لیے تھم دیا ان کو مارا گیا (حدقذف لگائی گئ - مردحیان بن ثابت اور سطح بن اثاثه شھا درعورت جمنہ بنت جش تھی)

اِنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي شِرَاجِ الْحَوَّةِ - ايك مرد نے زبير سے جَھُرُا كيا حره كى نالى ميں (بيمرد حرقوص نامى تھا يا ذوالخويصره جس نے مجد ميں بيشاب كرديا تھا بعض نے كہا تخلص تھا - مگر غصے ميں اس كى زبان سے ايى بے ادبى كالفظ نكل گيا - جيے حيان محاطب اور مُنْح اور حمنہ سے قصور سرز دہوئے پھرانھوں نے توبہ كى) -

وَاَكُبَرَتُ رِجَالَاتُ-اور کِمَ مرد بڑے ہو گئے (رِجَالَاتِ جُمْع ہے رِجَالٌ کی۔)

مِنُ غَلَبَةِ الرِّجَالِ يامِنُ قَهُرِالرِّجَالِ-لُوُّو*ل كَعْل*َب يا شمّے

لِلرَّاجِلِ مَهُمَّ - پياده كو ايك حصه ملے گا (سوار كو تين ھے )-

> رَجُلَةٌ -خرفه کی بھا جی -رُجُلَةٌ - چِلنے کی طاقت -رُجُولَةٌ یا رَجُولِیَّةٌ -مردی -

اَدُ جَلُ - بوے یانوں والا یا وہ جانور جس کے ایک ہی

# لكائلة لمن البات ف ال ال ال ال ال ال ال ال

پاؤل پر سفیدی ہو (گر گھوڑے میں بید عیب سمجھا جاتا ہے بشرطیکہ پیشانی پراس کا جواب یعنی سفیدی نہ ہو ور نہ عیب ہو گا-)

رَ جُمِّم - مار ڈالنا تہمت لگانا 'لعنت کرنا' گالی دینا' چھوڑ دینا' ہا تک دینا' پھروں سے مارنا' اٹکل یا گمان سے کوئی بات کہنا مُوَاجَمَةٌ - آپس میں پھر بازی کرنا -

ھُلُ تَویٰ رَجَمًا- کیاتو پھروں کود کھتاہے؟ رَجَمٌ اور رِجَامٌ-وہ پھر جوتعمیر کے لیے باکوس کی بندش

رُجُمُ اور دِ جَام-وہ چھر جو ممیر کے لیے یا کنویں کی بندس کے لیے جمع کئے جا کیں-

لاتر جُمُوا قَبُرِی - میری قبر پر پھر مت رکھو- (ہد رَجَمُ اللہ تَو جُمُوا قَبُرِی - میری قبر پر پھر مت رکھو- (ہد رَجَمُ اللہ علیہ ہے جہ میری قبر زمین دوزکر دواس کو اونٹ کے کوہان کی طرح اونچا مت کرو - بعض نے کہا لاتو جُمُوا ہے مراد یہ ہے کہ میری قبر پرنو حدنہ کرواور بری باتوں کو منہ سے نہ نکالوتو یہ رَجُمُ سے ہوگا - معنی سب وشتم - جو ہری نے کہا کہ محدثین ای طرح روایت کرتے ہیں - لاتو جُمُوا ہے باب تفعیل سے کینی اس پر رُجُمُ محت ڈالؤوہ جمع ہے کہ جُمُوا ہے باب تفعیل سے کینی اس پر رُجَمُ مت ڈالؤوہ جمع ہے کہ جمعُ کی لیمی بڑا پھراور رَجَمٌ بر دُجَمٌ مت ڈالؤوہ جمع ہے کہ جمعُ کی لیمی بڑا پھراور رَجَمٌ بیر دُخِمُ اللہ تُحری اللہ ہم کو کہا پھرکو) -

خلق الله هذه النّجوم لِفلائ زِينة لِلسّماء ورُجُومًا لِللّه علين وَعَلا مَاتٍ يُهندى بِها- الله تعالى ن ان سارول وتين كامول كي بنايا ب ايك تو آسان كى زينت كي دوسر عشيطانول كو مار في كي يتير عرستول مي نثان پاف كي دريا اور ختكى دونول سفر ميں نثان پاف كي دريا اور ختكى دونول سفر ميں سارول كي ذريع دريا ور ختكى دونول سفر ميں سارول كي ذريع داسته معلوم ہوتا ہي ) (نہايه ميں ب كه شيطان كوجس آگ سے فرشتے مارتے ہيں وه ستارول سے ثكتى ہے فردستاره كوشياطين پر چيئتے ہيں كيونكه ستار ي توسب اي جگهوں پر قائم ہيں - اور آگ ستار عيم سے اس طرح على حالى اپنى جگهوں پر قائم بيں - اور آگ ميں سے ايك شعله لے ليا جائے تو آگ برستورر ہے كی - بعض نے كہار جوم المشيظين كي ماطلب بي ہے كہ شيطانول يعنى نجوميوں كے لئے گمان لگانے كا مطلب بي ہے كہ شيطانوں يعنى نجوميوں كے لئے گمان لگانے كا مطلب بي ہے كہ شيطانوں يعنى نجوميوں كے لئے گمان لگانے كے واسطے وہ ستاروں كى حركت سے طرح طرح كى الكليں

لگاتے ہیں اور آکندہ ہونے والی باتوں سے خرد یے ہیں' ان خومیوں کوشیطان ہیں جیسے خومیوں کوشیطان ہیں جیسے دوسری آیت میں ہے شیاطین الانس والمجن اللہ حدیث میں ہے جس نے علم نجوم کا شعبہ اس غرض کے سواجواللہ نے بیان کی اور کسی غرض سے حاصل کیا (مثلا مستقبل کے بیان کی اور کسی غرض سے حاصل کیا (مثلا مستقبل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے ) تو اس نے سحر کا ایک شعبہ حاصل کیا ، منجم کا بن ہے اور کا بن ساحر ہے اور ساحر کا فر ہے تو جو خص نجوم کا علم حاصل کرے اور دنیا کی اچھی اور کر فرق ہو تھے اگر جا ہوں کر میں باتیں ستاروں کی طرف منسوب کرے (جیسے اکثر جا ہوں کی عادت ہمارے زمانے میں ہے وہ کہتے ہیں ہمارے ستارے برے آئے یا جھے آئے ) وہ کا فر ہے اللہ کی پناہ ایسے ستارے برے آئے یا جھے آئے ) وہ کا فر ہے اللہ کی پناہ ایسے نایا کی میں ہے ۔

میں کہتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں نام کے مسلمان وہادشاہ اور رکیس اللہ اور رسول کے کلام کو بس بیت ڈال کر نجومیوں اور رمالوں اور جفاروں کے معتقد بن گئے ہیں 'حالانکہ ان نجومیوں سے بڑھ کرکوئی جھوٹا دنیا میں نہ ہوگا اور جب حدیث شریف میں صاف وار دہے کہ نجومی جھوٹے ہیں 'کھران سے آئندہ کی کوئی بات بو چھنایاان کی پیشین گوئیوں کو مجانت کو بی اللہ تعالی ان بادشاہوں کو مدایت کے بحومیوں کی دروغ بیانی پر اعتقاد کر کے ایک تو یہ حمایت کہ نجومیوں کی دروغ بیانی پر اعتقاد کر کے اپنی آخرت بر باد کرتے ہیں دوسرے دنیا کی حکومت کر کے اپنی آخرت بر باد کرتے ہیں دوسرے دنیا کی حکومت رہے ہیں اور ساز وسامان میں غفلت اور ست ہوکر بیٹھ رہاں تک کہ دشمن آ کر سارا ملک و مال د بالیتا ہے' اس وقت بیس اس تک کہ دشمن آ کر سارا ملک و مال د بالیتا ہے' اس وقت بیس اس حفرا کی ان جھوٹوں پر )۔

گذَبَ المُنجِمُونَ بِرَبِ الكعبه- رب كعبه كاتم!

سب منجم جموئے بین (بعض ضعیف الاعقادیہ كہتے بین كه نجوى
كى فلال بات توضيح نكل - ہم كہتے بین كه ايك جمونا فخص بھی سو
باتیں كر بے توايك آدھ بات صحيح نكل آتی ہے "ان الكذوب
قديصدق" مشہور مثل ہے - اس كے علاوہ جوشحص زمانه كے
قديصدق" مشہور مثل ہے - اس كے علاوہ جوشحص زمانه كے

رہتے ہیں)(اہل عرب کہتے ہیں کہ

ُ رَجَنَ الشَّاةَ رَجُنًا - بَرى كوباند صركها اوراس كوبرا حاره يا-)

شَاةٌ رَاجِنٌ - جيسے شَاةٌ رَاجِنّ - وه بَرى جو گھرييں پلى ہو وہيں رہے -

غَطْی وَ جُهَهُ وَهُوُ مُحُرِمٌ بَقِطِیْفَةٍ حَمُواءَ اُرُجُوانِ-حفرت عثانؓ نے احرام کی حالت میں ایک سرخ چا در سے جو بہت سرخ تھی اپنا مندڈ ھانیا-

اُرُ جُوانٌ - تیز سرخ رنگ (بیمعرب ہے ارغوان کا جوایک درخت ہے جس کا پھول سرخ ہوتا ہے، یعنی لالہ - بعض نے کہا ''ارجوان''ایک سرخ رنگ ہے اس کونشاستہ بھی کہتے ہیں مذکر اور مؤنث دونوں میں کیساں استعال ہوتا ہے جیسے' توب ارجوان اورقطیفة ارجوان) -

نَهٰی عَنُ مَّیُفَوَةِ الْا رُجُوَانِ - سرخ ریشی زینوں پر آپنے چڑھنے سے منع فرمایا -

رَجَاءٌ يا رَجُوٌ يارَجَاةٌ يامَوُجَاةٌ يا رَجَاوَةٌ يارَجَاءَةٌ -اميدركهنا ُ وْرركهنا -

> رَجًا-بات كرنے سے دك جانا-تَوْجِيُةٌ - اميدر كھنا-

تَوَجِّیُ-اس میں اور تمنی میں بیفرق ہے کہ تر جی میں اس امر کا امکان ضرور ہے اور تمنی میں بیضروری نہیں بلکہ محال کی بھی ہوسکتی ہے'جیسے"لیت المشباب یعود"

إِرْجَاءٌ - ٹال دینا' دیرکرنا -

وَارُجَاءَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ أَمُونَا - آ تخضرت كن جارا مقدمه لمتوى كرديا (يعن دهيل مين والديا) -

مُوْجِئَةً -ایک فرقہ ہے مسلمانوں کا جو کہتے ہیں ایمان کے ساتھ گناہ ضرر نہیں کرے گا'جیسے کفر کے ساتھ کوئی نیکی کا منہیں آئے گی-

صِنْفَانِ مِنْ اُمَّتِی لَانَصِیْبَ لَهُمْ فی الْاِسُلامِ الْمُورْجِنَةُ وَالْقَدْدِیَّةُ - میریامت میں سے دوگروہ ایے مول کے جن کے اسلام میں کھے حصہ نہیں ایک تو مرجید دوسر سے

حالات اور قرائن و کھر آئندہ ہونے والی باتوں کے بارہ میں قیاس اور تخییند لگائے تو اس کی ایک آدھ بات ضرور پوری ہوجائے گی الیی صورت میں یہ کیسے ثابت ہوا کہ نجوی کوغیب کا علم تھا)۔

دَ جَمْتُهَا السُّنَةَ - میں نے اس کوسنت کے موافق سنگسار کیا اور ایمی شراحہ کو پہلے حضرت علی نے کوڑے لگائے 'پھر رجم کیا تو لوگوں نے کہاتم نے اس کو دوسزا کیں دیں 'جواب میں آپ نے فرمایا کوڑے کتاب اللہ کے موافق لگائے اور رجم سنت کے مطابق کیا)۔

فَانِنَکَ رَجِينَةٍ تو ملعون ہے (يا انگارہ سے مارا گيا ہے يا پھرسے يا گاليوں سے )-

لَّا تَجْعَلُ صَوْغَهُ عَلَيْنَا رُجُوُمًا-اس كابنانا بم پرعذاب مت ر-

لَا يَبْقَى مُوْمِنٌ فِي زَمَانِهِ إِلَّا رَجَمَهُ بِالْحِجَارَةِ-كُولَى مُوْمِنَ الْمِعَ وَمُنَا اللهِ اللهِ مؤن امام مهدى كزماني ميں ايبا باقى ندر ہے گا جوشيطان كو پھروں سے نہ مارے (جیسے پہلے لعنت كى بوچھاڑاس پر كرتے ہے)-

رُجُنٌ - روک رکھنا' باند ھرکھنا -رُجُوُنٌ - اقامت کرنا (جیسے قُطُوُنٌ ہے) -اِرْتِجَانٌ - غلط ملط ہونا یاا قامت کرنا -رَجِیُنٌ - زہر قاتل -رَجِیُنَدٌ - جماعت -مَرُجُونَدٌ \* - تونی -

التُحبِسِ النَّاسَ اَوَّلَهُمْ عَلَى الْحِرِ هِمْ فَإِنَّ الرَّجُنَ لِلْمَاشِيةِ عَلَيْهَا شَدِيدٌ وَلَهَا مُهُلِكُ (حضرت عُرُّنَ لِلْمَاشِيةِ عَلَيْهَا شَدِيدٌ وَلَهَا مُهُلِكُ (حضرت عُرُّنَ السِخ حصلداركولكها) اوگول كوروك مت ركاك جو پہلے (سے) آیا ہوا ہے وہ اس کے ہمراہ جواخیر میں آیا تھا' ایسا نہ کر ( لیمی زکوۃ کی وصولی کے وقت جانوروں اور ان کے مالکول کوروک مت ركا بلکہ جس ترتیب سے لوگ آئیں ای ترتیب سے زکوۃ کے راک رکھنا ہے کر ان کو رخصت کرد ہے۔ اس وجہ سے کہ روک رکھنا جانوروں پر بہت سخت ہوتا ہے اور جرنے پھرنے میں وہ خوش جانوروں پر بہت سخت ہوتا ہے اور جرنے پھرنے میں وہ خوش

# الكالمانية الاسادان المان الما

قدرید (بعض نے کہایہاں مرجیہ سے جربیم راد ہیں جو کہتے ہیں انسان لکڑی اور پھرکی طرح بالکل مجبور ہے اور قدریہ کہتے ہیں انسان بالکل مختار ہے اور وہ اینے افعال کا آپ خالق ہے۔)
میں کہتا ہوں کہ مرجیہ میں بعض نے ان حقیوں کو بھی داخل کیا ہے جو اعمال خیر کو جز وایمان نہیں سجھتے ۔ اور سجے یہ ہے کہ مرجیہ اور دافضیہ اور معتزلہ بیسب اہل قبلہ میں اور ہم ان کو کا فرنہیں کہتے' اس لئے کہان کی نیت عمدا کفر کی نہیں ہے۔ بلکہ انھوں نے اپنی رائے میں غلطی کی البتہ ان کو اہل برعت کہیں ہے۔ (کخداقال الطیبی و فی تاریخ المخمیں مثل ذلك)۔

اَلَا تَوْى اَنَّهُمْ يَتَايَعُوْنَ الذَّهَ بِالذَّهَ وَالطَّعَامُ مُوْجًى - كيا تو نہيں ديما كه وہ سونے كوسونے كوسونے كوض يپچ ہيں اوراناح وُصِل ميں ركھا جاتا ہے (يعنی اناح پر قبضہ ہونے ہمی نہيں پاتا كہ اس كو دوسرے كے ہاتھ نفع پر بچ وُ التى ہے۔ مثلاً ايك اشر فى كے بدلے كچھ غلدليا اور دواشر فيوں كے بدلے اس كو دوسرے كے ہاتھ نچ وُ الا اور غله كا ابھى وجود ہى نہيں اس اس كو دوسرے كے ہاتھ نچ وُ الا اور غله كا ابھى وجود ہى نہيں اس بہا مشترى نے ابھى غله پہلے بائع سے ليا ہى نہيں اس پر قبضہ كيا ہى نہيں أو يبطر يقد ناجائز ہے كيونكه در حقيقت اس نے ايك اشر فى كو دواشر فى كے بدلے فر وخت كيا - كر مانى نے اس كى مثال يہ دى ہے كہ ايك مخص نے ايك ميعاد مين پر سورو پ كى مثال يہ دى ہے كہ ايك مخص نے ايك ميعاد وسرے كے كي مثال يہ دى ہے كہ ايك مؤمر يو اور بيش كے بدلے نادى كى بجے چا ندى كى بجے ہا تو يہ طريقہ جا تر نہيں ہے كيونكہ يہ چا ندى كى بجے ہا ضر كے ساتھ وہ بجے كى اور بيشى كے ساتھ اور يہ سود يا پھر غائب كى بجے ہا صر كے ساتھ وہ بجے كى اور بيشى كے ساتھ اور يہ سود يا پھر غائب كى بجے ہا صر كے ساتھ وہ بجے كى اور بيشى كے ساتھ اور يہ سود يا پھر غائب كى بجے ہا صر كے ساتھ وہ بجے نام بیا تھا در يہ سود يا پھر غائب كى بجے ہا صر كے ساتھ وہ بجے نام باتھ اور يہ سود يا پھر غائب كى بجے ہا صر كے ساتھ وہ بجے نام بے كى اور بيشى كے بدلے ہے كى اور بيشى كے باتھ اور يہ سود يا پھر غائب كى بجے ہا صر كے ساتھ وہ بجے نام بے ہا تھا ہے ہے كى اور بيشى كے باتھ ہو تا بیا ہیں ہے ہا تھا ہے ہے ہا تھا ہے ہے كى اور بيشى كے بیا ہے ہا تھا ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہا تھا ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے

اللَّدَ رَجَاءَ قَ أَنُ اكُونَ مِنْ اَهْلِهَا-اس كواميد ہے كہ يش بھى ان لوگوں ميں ہوں-

وَرَالًا فَلْيَتَرَامَ بِي رَجُواهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ - (حضرت حذيف الله عَلَى الله عَلَى

ر ہیں گے۔

کان النّاسُ يَرِدُونَ مِنْهُ أَرْجَاءَ وَادِرَحْبِ-لُوگُ مَعَادِيدِ رضى اللّه عند ك پاس جب آت تو گويا ايك كشاده ميدان ك كنارول پرآت (مطلب بيب كدوه بزے تمل اور برد باد اور تخي دا تا تھے۔ بيا بن عباس رضى الله عنها كا تول ك -)-

اَرْجُوْ فِيْمَا بَيْنِي وَبَيْنَ الْلَيْلِ - بَهُ كويداميد ہے كدرات تك يل كرز جاؤل كا (مرجاؤل كا) -

اُرْجُوْفِیْ نَوْمَتِیْ مَااَرْجُوْفِیْ فَوْمَتِیْ - جُھ کواپِ سونے میں بھی ای طرح ثواب کی امید ہے جیے نماز پڑھتے ہیں (کیونکہ بیسونا ای نیت سے ہوتا ہے کہ طبیعت بثاش ہواور از سرنوعبادت کے لئے توت پیداہو)-

تُرَجِّیْنَ النِّگائے-تو نکاح کی امیدر کھتی ہے (ایک روایت میں ترجین ہے-)

اَرْ جُو اللَّهٰ مِي - وَالرَّصِول كُو جَهُورُ دو- (برُ هن دو- ايك روايت مِن أَدْ جُو ابُ ايني لنَّكندو) -

یَرْجُوْنَ اَنْ بِیَمُوْلَ بَرْحَمَکُمُ اللّٰهُ-(یہود آنخفرت کے پاس چھیئے تھے'اس امید ہے کہ آپ یوں فرما کیں'اللّٰہ تم پررحم کزے (گویاوہ دل میں بیجھے تھے کہ آپ سچ پنجبر ہیں گرضد اور نفسانیت اور دنیا کی محبت میں ایمان نہیں لاتے تھے تو وہ ایپ لئے آنخفرت ہے دعا کرنا چاہجے تھے یہ جانے تھے کہ پنجبر کی دعا قبول ہوتی ہے اگر آپ برحمک اللّٰہ فرمادیں گے تو ہم دنیا کے مصائب ہے نئے جا کی سے گر ایعض نے کہا ان کے دلوں میں اسلام کی حقیقت ہا گئی تھی' تو ان کا مطلب میں تھا کہ فالب آ کر اسلام سے روگی تھی' تو ان کا مطلب میں تھا کہ خضرت کی دعا کی وجہ سے میرجبت جاتی رہے اور قبول اسلام کی تو فیق ہو)۔

مَاعَمِلْتُ عَمَلًا أَدْ لحى - مِن نے كوئى عمل جس پر زيادہ نجات كى اميد ہواييانہيں كيا-

ُ ٱلۡمُوۡجِئُى يَقُولُ مَنۡ لَّمُ يُصَلِّ وَلَمۡ يَصُمُ وَلَمۡ يَغۡتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ وَهَدَمَ الْكُغۡبَةَ وَنَكَحَ اُمَّةَ فَهُوۡ عَلٰى إِيْمَانِ

### الكانات المال وعلى الكانات الكالمان المال الكالمان المال الم

جنریل وَمِیکًانیل - مرجی و الحض بے جو کہتا ہے کہ جو کوئی نمازنه پڑھے نہ روزہ رکھے نہ جنابت سے عسل کرے اور کعبہ کو و ھادے اور اپنی مال سے نکاح کرے (ان سب گنا ہول کے ساتھ )اس کا ایمان جرئیل اور میکائیل (فرشتوں ) کے برابر رہےگا ( کیونکہاس کے نز دیک ایمان گناہوں سے گفتانہیں نہ نیکیوں سے بردھتا ہے' تو اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی ایمان اس کا وہی ہے جو جریل اور میکا ئیل کا ہے۔ میں کہتا ہوں حفیوں کا اعتقاد بھی یہی ہے اللہ ان کو ہدایت کرے ان کے نزدیک ایک گنهگار بھی یوں کہ سکتا ہے کہ میراایمان جرئیل کے ایمان کی طرح ہےاوراہل حدیث نے ایبا کہنا درست نہ رکھا ان کے نزدیک ایمان میں اعمال خیر داخل ہیں تو نیک اعمال کرنے سے ایمان زیادہ ہوتا ہے اور گناہ کرنے سے گفتا ہےاور یمی مذہب قرآن اور حدیث سے ثابت اور سیح ہے )-أَنْتُمْ أَشَدُّ تَقُلِيدًا أَم الْمُوْجِنَةُ-تَم زيادة تظيد كرن واليهو یا مرجه ( بچمع البحرین میں ہے کہ مرجه کے عامہ یعنی سی لوگ مراد ہیں اور بیخطاب ہے سنیوں کی طرف کہ دیکھوسنیوں نے اپنی طرف ہے ایک امام مقرر کیا'اس کورکیس بنا دیا'اس کوخطا سے معصوم نہیں سمجها مگراس کی اطاعت کی اور ہرایک بات میں اس کی تابعداری واجب مجمی اورتم نے امام برحق یعنی حصرت علی کو اختیار کیا'ان کوخطا معصوم سمجها الكن جب بهي ان كي اطاعت بور عطور برنبين كرتے اور بہت كامول ميں ان كى مخالفت كرتے ہو-اورسنيول كو مرجة ال لئے كہا كمانھوں نے امام كے معین كرنے میں يہ مجماك الله نے اس کو ڈھیل میں ڈالدیامسلمانوں کی رائے پر چھوڑ دیا)۔

الُفُوانُ يُخَاصِمُ بِهِ الْمُوجِيُّ وَالْقَدُرِيُّ وَالْزِنْدِيْقُ الَّذِيُ لَا يُوْمِنُ بِهِ - قرآن (الى جَمل كتاب ب كهاس) سه مرتى اور قدرى اور به دين جس كا ايمان اس پرنيس به سب اس سه دليل لات بين ( مُر صديث شريف قرآن شريف كى تفيير ب- جس محف نے قرآن كو صديث سه جما اس نے سيرهى راه پائى اور جس نے صديث كوچھوڑ ديا وه ورطنه صلالت ميں پڑگيا - حضرت عمر نے فر مايا حديثوں كے تيران مُراه فرقوں پر جلاؤ اليمن حديث سهان كوقائل كرو) -

ذُكِرَتِ الْمُرُجِئَةُ وَالْقَدْرِيَّةُ وَالْحَرُورِيَّةُ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ تِلْكَ الْمُورُورِيَّةُ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ تِلْكَ اللَّهُ تِلْكَ اللَّهُ تِلْكَ اللَّهُ تِلْكَ اللَّهُ عَلَى شَنْئُ - مرحه قدريه اورحورية (خوارج) كا ذكر آيا تو فرايا الله الله الكافر المتول بين الله كاعبادت كوكى چيز محد كنيس كرتے -

فَارُجِهُ حَتْی تَلَقیٰ اِمَامَکُ-اس کو دُهیل میں رہے دے(لیخی کوئی قطی رائے نہدے) یہاں تک کہامام سے ملے (اس وقت امام صاحب ایسے مسائل کوجن میں متعارض حدیثیں وارد ہیں حل کردیں گے)-

یَدَّعِیُ اَنَّهٔ یَوُ جُواللَّهٔ -وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں (حالانکہ قتم خدائے بزرگ کی وہ جھوٹا ہے'اس کے انمال سے بیٹا ہزئیں ہوتا کہاس کوخدا کا ڈرہے )-

اَعُوُ ذُبِکَ مِنَ اللَّهُ نُوبِ الَّتِي تَقَطَعُ الرَّجَاءَ مِن اللَّهُ نُوبِ الَّتِي تَقَطَعُ الرَّجَاءَ مِن الر پناه ان گناموں سے چاہتا موں جن کی وجہ سے (مغفرت اور رحمت کی) امید منقطع موجاتی ہے-

خَیُمَةُ ادَمَ الَّتِی هَبَطَ بِهَا جِبُویُلُ اَطُنَابُهَا مِنُ ظَفَائِوِ الْکُرُارِ تَ الْکُرُارِ تَ الْکُرُارِ تَ الْکُرُبُوانِ کَالِمُ سَت سے لے کرا اُرْتِ تَ سِے اس کی طنابیں ارجوان کی کلیوں کی تھیں (ارجوان کے معنی اور گِرُن مِیں)۔ اور گرز دیکے دَرُونٌ مِیں)۔

### باب الرامع الحاء

رُحُبُ يا رَحَابَةٌ -كشاده مونا-

تَوْجِيْبٌ - كشاده كرنا-

مَوْ حَبًا-تَوْ کشادگی اور آ رام میں آیا- (بعض نے کہا اس کی تقذیر میوں ہے)-

رَحَّبَ اللَّهُ بِكَ مَوْحَبًا لِيَّى اللَّهِ تَعَالَىٰ تَحْهَ بِكَادَّى كرے تَحْهَ كُوفرا فَى رزق اور دولت عطافر مائ (تو "مُوْحَبٌ" "تَوْجِيُت"كِ معنى ميں ہے ) (بعض نے كہا مَوْحَبُ اسم ظرف ہے۔ لینی تو كشادگی اور فراغت اور آرام كے مقام میں

# الخاسانية الاحادان المالية

آيا)-

عَلَى طَرِيْقِ رَحُبٍ - كشاده رسته بر-

فَنَحُنُ كُمَّا قَالَ اللَّهُ فِينَا وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ اللَّهُ فِينَا وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ-(كعب بن ما لك نے كہا) ہمارا حال اس آيت كموافق ہوازين باو جودا في كشادگي كان پرتگ ہوگئ- مَرْحَبًا وَاهُلا وَسَهُلا - تو اچى كشاده آرام كى جگه ميں اور زم ہموار زمين ميں آيا-

قَلِّدُو اَمَرَ كُمْ رَحُبُ الذِّرَاعِ- السِيْحُصْ كُوما كم بناوجس كا باته كشاده بوزور آور بو (يعنی خَتوں اور مصيبتوں ميں ثابت قدم رہے مرعوب نہ ہو) -

اَرَ حَبَكُمُ الدُّحُولُ فِي طَاعَةِ فُلانِ - (نفربن سار نے جب جدیع بن علی کرمانی کوئل کر کے سولی پر چڑھایا تو اس کے لوگوں سے کہا )ابتم کواس کی اطاعت میں داخل ہونا کشادہ ہوا۔

رَحُبَ الْكُفَّيُنِ وَالْقَدَمَيُنِ-كَشَاده بَهَيليوں اور كشاده قدم والے-

نُمُ قَعَدَفِی حَوَافِح النَّاسِ فِی رَحَبَةِ الْکُوفَةِ پھر لوگوں کے کا موں کے لئے کوفہ کے کثادہ میدان میں بیٹھے۔ رَحَبَةُ الْمَسْجِدِ-محدِ کاصحن (بعض نے رَحْبَةٌ به سکون حاروایت کیاہے)۔

اَتنی بَابَ الرَّحَبَةِ - کوفه کی متجد کے صحن کے دروازے پر آئے-

مَرُ حَبَّابِقَوُم قَضَوُا الْجِهَادَ اللهِ صُغَرَ-اللهُ ان لوگول كو كشادگى عنايت فُرمائ بخضول نے حچونا جہاوادا كيا-

(مجمع البحرين ميں ہے كەمر حباا يك انس اور محبت كاكلمه ہے جوآنے والے سے كہتے ہيں تا كه وہ خوش ہوا ور مزيد خير سگال كے حذبات بيدا ہول)-

مَوُ حَبِّ - یہود کے ایک پہلوان کا نام تھا (جس کوحضرت علیؓ نے قبل کیا- بعض کا کہنا ہے کہ محمد بن مسلمہ نے قبل کیا' لیکن صحیح بہے کہ حضرت علیؓ نے اس کوقل کیا ) -

كَايَغُزَّنَّكُمُ رَحُبُ الِّذَرَاعَيُنِ بِاللَّهِ فَاِنَّ لَهُ قَاتِلاً

لَا يَمُونُ أَ- جَوْتُحْصَ خُونَ كَرِنْ مِينِ دلير ہوائ سے دھوكا نہ كھاؤ (يہ نہ تتجھوكہ وہ اس كے مواخذہ سے ﴿ جَائے گا ) بلكہ اس كا قاتل ايسا ہے جو بھی نہيں مرے گا (وہ كون ہے دوزخ ) -دَ حُبُ الدَّا اَحَةِ - نَى داتا -

رَحْبَةٌ - كوفه كايك محلّه كانام ب-

رَحُرَحَةٌ - اشاره كرنا صاف نه كهنا "تهه تك نه پنچنا -

فَاتِنَى بِقَدَحٍ رَحُواحٍ- آپ كے سامنے ايك اتحلا پياله لايا گيا (يعنى ايما پياله جوزياده گهرا نه تھا) (بعض نے بِقَدَحٍ زُجَاجِ روايت كيا ہے بعنى كانچ كاكوره-)

وَ بُحُبُو حَتُهَا رَحُو حَانِيَّةٌ - بهشت كا درمياني حصه بهت وسيع اوركشاده ب-

رُ حُصْ - وهونا 'جیسے اِرُ حَاصٌ ہے-اِرُ تِبحَاصٌ - فضیت ہونا 'ولیل ہونا -

مِوْ حَاضٌ - وہ لکڑی جس پر کپڑا دھوتے وقت مارتے ہیں' اوریا خانہ وغسل خانہ-

اِنُ لَّمُ تَجِدُوا عَيْرَهَا فَارُ حَضُوهَا بِالْمَاءِ-الَّرِيمَ كُو مشركين كي برتنول كعلاوه دوسر برتن نهلين توان كو پإنى سے دهو ڈالو (پھردهوكر پاك صاف كر كے ان ميں كھانا پكاؤيا كھاؤيو)-

اِسْتَنَا اُوُهُ حَتیٰ اِذَا مَا تَوَ کُوهُ کَالَتُوْ بِ الرَّحِیْضِ
اَحَالُوْا عَلَیْهِ فَقَنَلُوهُ - (ان باغیوں نے پہلے تو) حفرت
عثان عُیُّ ہے تو بہ کرائی (ان ہے عہدلیا کہ وہ کوئی کام خلاف
شرع نہیں کریں گے) جب وہ تو بہ کرے دھوئے ہوئے گیڑے
کی طرح پاک اور صاف ہو گئے تو ان پر چڑھ دوڑے اور شہید
کردیا (کم بخت بڑے سنگدل اور ناخدا ترس تھے حفرت عثانؓ
سالہا سال صحبت مفاقت اور تربیت پاکر بھی کیا خلاف شرع
کام کر سکتے تھے انہوں نے بھی نہ سوچا کہ ہمارے اس فکروعمل
کام کر سکتے تھے انہوں نے بھی نہ سوچا کہ ہمارے اس فکروعمل
سے خدا' رسول اور قرآن کے ارشادات کی تکذیب ہوتی

وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مُّوَحَضَةٌ-ان َ فَارْجِيول كَ بَدِن پُرِ دِ عِلَى ہُوئے کُرتے تھے۔

# الكامان المال المال الكامان الكامنان المال الكامنان المال ال

فَوَجَدُنَا مَرَاحِيْضَهُمْ قَدِ اسْتُقُبِلَ بِهَا ٱلِقُبلَةَ- ہم نے ديكھا ان كے (پاخانوں كے) قد كي قبلدرخ بنے ہوئے تھے-

فَمَسَعَ عَنُهُ الرُّحَضَاءَ-آپ نے اپنے بدن سے پینہ صاف کیا-

دُ حَضَاءً - وه پسینه جوجهم پروبهه نظے اور بھی بخاریا بیاری کے عرق کو بھی کہتے ہیں-

جَعَلَ يَمُسَحُ الرُّحَضَاءَ عَنُ وَّجُهِهِ-آ پِمرض موت ميں لينے كواپ مندسے يو تجھے لگے-ميں لينے كواپ مندسے يو تجھے لگے-رَجِيُقٌ - صاف اور عمدہ شراب-

اَیْمَا مُوْمِنِ سَقیٰ مُوْمِنًا عَلیٰ ظَمَاءِ سَقَاهُ اللّهُ یَوُمَ الْقِیامَةِ مِنَ الرَّحِیْقِ الْمَخْتُومِ- جومسلمان دوسرے مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے- الله تعالی اس کو تیامت کے دن بہشت کی اس شراب میں سے پلائے گاجس کے شیشے پر مہر لگی ہوگی ( یعنی نہایت محفوظ اور عمدہ پاکیزہ شراب میں ہے)-

رَحُلٌ یا رَحِیْلٌ یا تِوْحَالٌ - روانه ہونا' کوچ کرنا' چانا' چلانا' منتقل ہونا'او پرآنا'زین لگانا'صبر کرنا -

اِرُ حَالٌ اور تَرُّ جِیُلٌ- چلانا' روانه کرنا' کمی کوسواری کے اللہ اونٹ وینا-

إرُتِحَالٌ - كوچ كرنا -

رِ حُلَةً يا رُحُلَةً - كوج يا جدهر جانے كا قصد ہو-

تَجِدُوْنَ النَّاسَ كَابِلِ مِّأَةِ لَيْسَ فِيْهَا رَاجِلَةً-تَم لُوگُولِ
کواس طرح پاؤگے جیسے اونٹ کے سواونوں میں بھی ایک عمدہ
اونٹ سواری کے لائق نہیں نکلٹا (سب کے سب لدو اور بار
بردار ہی ہوتے ہیں) (نہایہ میں ہے کہ راحلہ ذبر دست تیز رو
اونٹ یا اومٹی (سائڈنی) اس کا اطلاق نراور مادہ دونوں پر ہوتا
ہے- اس حدیث میں ان لوگوں کا ذکر ہے جوقرون ثلاثہ کے
بعد والے ہیں' ان میں سوکی تعداد میں ایک آ دمی بھی اچھانہیں
نکٹا - بعض نے کہا کہ ہرزمانہ کے لئے عام ہے کیونکہ قرون
ثلاثہ میں بھی مسلمانوں کی تعداد بنسبت کا فروں کے اور

مشرکین کے سومیں ایک کی بھی نہ تھی۔ بعض نے کہا ہے کہ حدیث کا مطلب میہ ہے کہ احکام شرع میں سب مسلمان برابر ہیں' شریف اور رکیس' امیر اور فقیر کا کوئی امتیاز نہیں' جیسے اونٹ سب برابر ہوتے ہیں' سوانٹوں میں سب کے سب لادنے اور بوجھ اٹھانے کے قابل ہوتے ہیں۔

اَمَوَلَهُ بِوَاحِلَةٍ رَحِيُلٍ - عبدالله بن زيرٌ نے ان کوایک زوردارتیز رواونٹ دلوایا -

فِیُ نَجَابَةِ وَّلا رُحْلَةِ إِرِحُلَةٍ -شرافت اور قوت اورعمرگی میں یا چلنے میں -

إِذَا ابْتَلَتِ النِّعَالُ فَالصَّلُوهُ فِي الرِّحَالِ - جب اتَى بارش ہو یا کیچر ہوکہ جو تیاں تر ہو جا میں (تو جماعت میں آتا ضروری نہیں ) اپنے گھروں اور شھانوں میں نماز پڑھ لی جائے یا پڑھ لو۔

رِ حَالٌ - جُعْدَ حُلٌ کُ بِمِعَیٰ گُر مُسکن اور منزل - وَ حَالٌ - جُعْدَ حُلٌ کُ بِمِعَیٰ گُر مُسکن اور منزل - وَ تَوُجِعُونَ إللٰی دِ حَالِکُمُ بِوَسُولِ اللّهِ - ثم الله کے تینجبر کو لئے ہوئے اور کے (یہ بہتر ہے یا دنیا کا فانی مال واسباب؟)

فَيْشُرِ كُهُمُ فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ- وه ان كوشر يكر ليت اور بهى ايك اونث كابو جه غله نفع مين كهات (بعض نے كہا اونٹ نفع مين كماتے ، بعض نے كہا اونٹ مع غله ك ) -وَفِي الْرِّحَالِ مَا فِيْهَا - مُهكانوں ميں جو ہے وہ ہے -حَوَّلُتُ دَحُلِي الْبَارِحَةَ - (حضرت عمرٌ نے عرض كيا) گنشوں و كوش نائات الله كالمان عمر المان در العندان المان در العندان المان در العندان المان در العندان المان المان در العندان المان در المان در المان در المان در المان در العندان المان در المان در العندان المان در المان در العندان المان در المان در

گذشته رات کو میں نے اپنی سواری کی زین الٹ دی (یعنی اپنی بیوی کواوند ھالٹا کراس سے صحبت کی "گودخول فرج ہی میں کیا – نہا یہ میں ہے کہ رحل اونٹ کا کجاوہ 'جیسے سرج گھوڑ ہے گی زین – اور '' ذک ٹ '' سے یہاں مکان اور ٹھکا ٹا بھی مراد ہو سکتا ہے کیونکہ عورت مرد کا مکان اور ٹھکا ٹا ہی ہے – )

اِنَّمَا هُوَ رَحُلٌ وَّسَوُجٌ- یا تو کجاوہ ہے یا زین ( کجاوہ پر سفر حج میں بیٹھتے ہیں اورزین پر جہادمیں )-

إِنَّ النَّبِيِّ مُنْكِنَّةٍ سَجَدَ فَرَكَبَهُ الْحَسَنُ فَابُطَأَفِي اللهِ الْمَعْسَنُ الْبُعُلِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

فگو هن اُن اغید که از تخضرت علی الله بحد ین گیتوامام حسن آپ بیشی پرسوار ہوگئ آپ نے بحد بیس در لگائ بحب بناز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے بوچھا' آپ نے بحد بیس در لگائی ؟ فرمایا میر بے بیٹے نے مجھ کو اونٹ بنایا (مجھ پرسوار ہوگیا) میں نے اس کو جلدی اتار تا لیند نہ کیا (سجان اللہ! اس سے بڑھ کر کیا عظمت اور عزت ہوگ - (دوسری روایت میں ہے کہ ایک خض نے امام حسن سے کہا جب آپ آ خضرت کی بیشت مبارک پرسوار تھے لڑ کے میاں تم کوکیا اچھی سواری ملی ۔ آپ نے فرمایا یہ بھی تو کہ سوار کیا اچھا کے میاں تم کوکیا اچھی سواری ملی ۔ آپ نے فرمایا یہ بھی تو کہ سوار کیا اچھا کے میان کم کوکیا ایک سے میں امام حسن کی کوکیا ایک میں رکھ لے ۔ یا اللہ ہم کو بہشت میں امام حسن کی کفش برداری ہی میں رکھ لے ۔ )

تنخوم بنار من فغر عدن تُرتِحلُ النّاس – (قیامت کے قریب) عدن کنیں حصہ ہے ایک آگ نکلے گی جولوگوں کو لے کر چلے گی (سفر کرائے گی ان کو منزلوں پراتارے گی جب وہ چلیں گے تو آپ بھی ظہر جائے گی (اس ہے مرادر بل ہے جائیں گے تو آپ بھی ظہر جائے گی (اس ہے مرادر بل ہے قیامت کے قریب عدن سے ایک ریل بجانب بمن اور جاز نکلے گی اب وہ زمانہ قریب معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ جازر بلوے بن رہی ہے اس وقت تک دمشق ہے مدینہ طیب تک جاری ہوگئ ہے اب مدینہ سے مکم عظمہ تک بن رہی ہے غالبًا مکہ ہے یمن کو جائے گی – اس وقت ایک شاخ عدن سے آ کر اس میں مل جائے گی – اس وقت ایک شاخ عدن سے آ کر اس میں مل جائے گی – ہارے علائے سلف جن کے زمانے میں ریلوے کا جو دورنہ تھا اس حدیث کا اصلی مطلب نہیں سمجھے اور دوراز قیاس معنی بیان کر تے رہے – غفر اللہ لھی ولنا) – ا

خَرَجَ ذَاتَ عَٰدَاقٍ وَعَلَيْهِ مِرْظٌ مُّرَخَلٌ - آنخضرتُ ايک روزض کوبرآ مدہوئ آپایک چادراوڑھے تھے جس پر اونٹ کے کجاووں کی تصوریں بنی ہوئی تصی (ایک روایت میں مرجل ہے جیم مجمہ سے یعنی مردوں کی تصویریں بن تصین مگر میصیح

نہیں ہے'صحیح وہی پہلی روایت ہے جس میں مرحل ہے حالے مہملہ ہے-)

فَقَامَتُ إِمْرَأَةٌ إِلَىٰ مِرْطِهَا الْمُرَحَّلِ - ایک عورت اپی اس چادر کی طرف کھڑی ہوئی جس پر کجادوں کی تصوری بی ہوئی تھیں -

كَانَ يُصَلِّىٰ وَعَلَيْهِ مِنْ هٰذِهِ الْمُرَحَّلَاتِ-آ تَحْضرتُ مَاز بِرْهِ اور الى عادر اور هے ہوتے جس پر كاوؤں كى تصوريں بن تھيں-

حَتِّى يَمْنِی النَّاسُ بَيُوْتًا يُوَشُّوْنَهَا وَشْیَ الْمَرَاحِلِ-يہاں تک کہ لوگ ایسے گھر بنا کیں جُن کواونٹ کی زمین کی طرح آراستہ کریں (اس کوتر حیل کہتے ہیں)-

لَتَكُفَّنَّ عَنْ شَتْمِهِ أَوْلَا رُحَلَنَّكَ بِسَيْفِيْ- تَواس كُوگال دينے سے بازآ 'ورنہ میں اپنی تلوار تھ پر اٹھاؤں گا ( یعنی تلوار سے تھے کو ماروں گا)-

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَّ إلٰى فَلْنَةِ مَسَاجِدَ - (تُوابِ حاصل کرنے کے لئے ) کہیں کا سفر نہ کیا جائے گر تین مجدوں کا (کرمانی نے کہا مرادیہ ہے کہ اور کی مجد کے لئے سفر نہ کیا جائے کیونکہ ان تین مجدول کے علاوہ اور مجدیں سب فضیلت میں برابر ہیں' تو ان میں نماز پڑھنے کے لئے سفر کرنا ایک بے فائدہ زخمت اور تفتی مال اور وقت ہے۔ اس صورت میں کی نیک وصالح محض کی زیارت کے لئے خواہ زندہ ہویا مردہ سفر کرنا منع نہ ہوگا۔ جیسے طلب علم یا تجارت یا سیروسیاحت اور تفری کے لئے سفر کرنا جائز ہے )۔

میں کہتا ہوں اکثر علماء کا بیمی قول ہے کہ اس حدیث میں متثنیٰ منہ مجد کا لفظ ہے تو ان تین مساجد کے علاوہ اور کی مجد کے لئے سفر کرنا جائز نہ ہوگا - اور امام احمد کی ایک روایت میں مشتنیٰ منہ ببصراحت مذکور ہے گواس کی اساد مشکلم فیہ ہیں - اور بعض علماء جیسے ابومحمد جو نی اور قاضی عیاض اور ابن تیم سے کہتے

ل موصوف نے ندکورہ پیش گوئی کی اذخود دوراز کارتاویل پیش کی ہے حالانکہ پیش گوئی کے الفاظ اپنے حقیقی معنی پر دلالت کرتے ہیں لہذاعدن سے آگ کے روٹن ہونے سے مرادر بل نہیں بلکہ آگ ہی ہے اور تمام ائمہ سلف نے اس پیش گوئی کی سیح تعبیر یہی پیش کی ہے کداس سے مراد آگ ہے۔تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوراقم الحروف کی کتاب'' قیا مت کی نشانیاں' اور'' چیش گوئیوں کی حقیقت'' - (م) العَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللّل

وه مخخ تک پینچ جا تا)-

یا طگر به اطیفط الر خل - عرش اس کی عظمت سے ایسا چر چرا تا ہے جس طرح زین سوار کے نیچ چرچ بولتی ہے الا نُسَیِّحُ حَنیٰ نَحُطَّ الرِّحَالَ - ہم نظل اس وقت تک نہیں پڑھتے تھے کہ اپنا سامان یازین اونوں پرسے اتارتے دُحُلَةٌ - بضمهُ را جس طرف جانے کا یا جس کے پاس حانے کا قصد ہو -

. کانَ رَحْلُ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ا

اَلرَّحِيْلُ أَحَدُ الْيُوْمَيْنِ - جن دو دنوں كا آ دمى كو خيال ركھنا چاہئے ان ميں سے ايك كوچ كا دن ہے (لينى دنيا سے سفر كرنے كا)

مَرْحَلَةٌ - مِنزل-

رُحْمٌ يارُحُمٌ يا رَحْمَةٌ يامَرْ حَمَةٌ - مهر باني كرنا ورومندي فل بركرنا-

رُخْم یا رَحَامَةً - زَجِّل کے بعد عورت کے رحم میں بیاری ہوکراس سے مرجانا -

رخم اور رَحِمْ-رشتهٔ قرابت ٔ ناطه-

اَکُو ؓ خُمْنُ الرَّحِیْمُ - بہت مہربان رحم والا (نہایہ میں ہے کہ رحمٰن اور رحیم دونوں مبالغہ کے صیغہ میں اور رحمٰن رحیم سے بڑھ کر ہے' کیونکہ''رحیم''اللہ کے سوااور دوسروں کو بھی کہدسکتے ہیں گر''رحمٰن'' کا اطلاق بجز خدا کے اور کسی پنہیں ہوسکتا)۔

فَلَا فَى يَنْقَصُ بِهِنَّ الْعَبْدُ فِي اللَّذِينَا وَيُدُدِكُ بِهِنَّ فِي اللَّذِينَا وَيُدُدِكُ بِهِنَّ فِي اللَّذِينَا وَيُدُدِكَ بِهِنَّ فِي اللَّاخِرَةِ مَا هُو اَلْحَيَاءُ وَعِيُّ الْاَحْرَةِ مَا هُو اَلْحَيَاءُ وَعِيُّ الِلَّسَانِ - تَيْن چِزِين الى بين جَن كى وجه ہے آ دمى و نيا مِين هُنّا رہتا ہے ( نقصان الله اتا ہے لوگ عیب کرتے ہیں ) مُر آخرت میں ان كى وجہ سے وہ ملے گا جواس سے بڑھ كر ہے ایک تو رصت اور مهر بانى و در سرے حیاء اور شرم تیسرے كم گوئى اور زبان كى بندش ( مطلب بہ ہے كہ ان خصلتوں كى ضد مثلاً ہے رحى اور قساوت قلب اور ہے شرمى اور زبان آ ورى سے گود نیا میں آ دمى فائد و ان ان عالم الله الله ہے مگر آخرت میں نقصان اٹھائے گا اور ان فائدہ اٹھائے گا اور ان

ہیں کہ مشتی منہ عام ہے ان کے نزویک کسی بزرگ یا صالح کی قبر کی زیارت کے لئے سفر کرنا نا جائز ہےاور جہادیا حصول علم کا سفر دوسری حدیثوں سے انہوں جائز رکھا ہے۔ اس طرح تجارت یا سپر وتفریج کے لئے سفر کرنے کو وہ اس وجہ ہے جائز رکھتے ہیں کہ بیسفرطلب وحصول تواب کی خاطر نہیں ہےاوراس حدیث میں وہی سفر مقصود ہے جوثواب حاصل کرنے کے لئے کیا جائے۔ گرید مذہب مرجوح ہے اس لئے کہ زندہ صالح تحض کی ملا قات کے لئے اوراس سے فیوض اور برکات حاصل کرنے کے لئے ان کے نز دیک بھی سفر کرنا جا ئزیے اور انبیاء کرامٹر کا اورای طرح اولیاءاور شہدائے کا بھی تھم مثل زندوں کے ۔ ہے پس ان کی قبر کی زیارت کے لئے بھی سفر کرنا جائز ہوگا - اور يمي قول امام تقى الدين سكى اورغز الى اور حافظ ابن حجر اورامام الحرمین اورسیوطی اور سخاوی اور اکثر اہل حدیث کا ہے۔ بالجملہ بیمسکله مختلف فیہ ہے۔ بڑا جاہل ہے وہ مخص جوان مقاصد کے لئے سفر کرنے والے کو براینائے 'تشدد وعدم روا داری' فاسق یا فاجر سمجے اور اجہل ہے وہ محف جس نے اس لئے سفر کرنے والے کومشرک قرار دیاہے-معاذ اللہ! گویاس نے اکثر علمائے امت محمد به اور حفاظ حدیث کومشرک اور کافر بتایا- لاَ حَوْلَ وَ لَا قُوْةَ الَّا بِاللَّهِ )-

اَلرِّ حُلَةً فِی الْمَسْنَلَةِ النَّاذِلَةِ-ایک مسّله میں دریافت کرنے کی ضرورت آن پڑے تواس کے لئے سفر کرنا-

فَاقَبُلَ الَّذِيْنَ يَرْحَلُوْنَ لِي يايُرَجِّلُوْنَ لِي -وه لوگ آئے جومیرا کباده اونٹ پرلادتے تھے (اس لئے کہان کا خیال تھا کہ میں کباده کے اندر موجود ہوں) -

ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيْرٍ - كِر أيك برُك اونث برزين اللها -

فَاصُكُ سَهُمًا فِي رَحْلِهِ حَتّٰى خَلَصَ فَصُلُ السَّهُمِ اللَّىٰ كَتِفِهِ - مِن زور سے ایک تیراس کی زین پر ماردیتا تیرکی پکان اس کے کندھے میں تھس جاتی (گویا یہ تیر بالان کے پیچھے سے ماراجا تا'اس میں سے پارہوکر سوار کے کندھے پرلگتا' ایک روایت میں فی رجلہ ہے یعنی اس کے پاؤں میں تیر مارتا'

خصلتوں کی وجہ ہے گود نیا کا پچھ نقصان ہوگا گر آخرت میں جو فائدہ ہوگااس کے مقابلہ میں پہنقصان کوئی چیز نہیں ہے )-هِ مَی اُمُّ رُحُمِ - مکہ رحم کی ماں ہے ( یعنی جو وہاں جا تا ہے اس پر رحمت الٰہی نزول کرتی ہے۔ بعض نے کہاام رحم مکہ کا ایک نام ہے )-

مَنُ مَّلَکَ ذَارَحِم مَّحُوم فَهُوَحُورٌ جُورُض اپن محرم رشته دارکا ما لک ہوجائے (مثلاً بھائی بیٹا 'پوتا' نواسا 'باپ دادا 'چچا وغیرہ کا - یا بہن بیٹی 'پوتی 'نواس 'مال 'نانی 'دادی پھوپھی ' خالہ وغیرہ کا) تو وہ آزاد ہوجائے گا (اس کی ملک میں آتے ہی وہ آزاد ہوجائے گا (اس کی ملک میں آتے ہی

فَإِنَّمَا يَوْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحْمَاءَ يا مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءُ- يَعِيْ اللهِ الْخِينِ بندول بين سے ان ہى بندول پررخم كرتا ہے جو (دوسرے بندول ير) رخم كرتے ہيں-

یُوْ حُمُ اللّٰهُ عُمَوَ مَا حَدَّثُ- اللّٰهُ عُرْ پِرْمُ کرے انہوں نے بیکیا حدیث بیان کی (حضرت عائشہ کے اس قول کا مطلب بیہ ہے کہ انہوں نے روایت حدیث میں غلطی کی )-

دَحِمُ اللَّهُ دَجُلًا سَمْحُا-الله تعالی اس مرد پررم کرے ۔ جولین دین میں زمی کرتا ہو-

قَامَتِ الرَّحِمُ فَاَخَذَتُ بِحِقُوِ الرَّحُمْنِ-ناطا كَمُرا بَوا اوراس نے بروردگار کی مرتھام لی-

وَتُرُسَلُ اللا مَانَةُ وَالرَّحِمُ-اورا مانت وقرابت دونوں بھیج جائیں گے (قیامت کے دن دونوں مجسم ہو کر ظاہر ہوں گے اور اس میں کوئی استبعاد نہیں ہے جیسے دوسری حدیث میں ہے کہ نیک عمل اور قرآن بھی مجسم ہو کر ظاہر ہوں گے )-

فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُوْمِنِيْنَ-الله تعالَىٰ في طاعون كو مسلمانوں كے لئے رحت كيا ہے (ان كواس ميں شہادت كا ثواب اور درجہ ملتا ہے- حالانكه كافروں كے لئے وہ عذاب ہے)-

مَنُ لَا يَوْحَمُ لَا يُوْحَمُ - (جَوْحُض (الله كے بندول ير) رحمنيں كرے گاس پر (الله كی طرف سے ) بھى رحم ندہوگا -رَحْمَتِي تَغْلِبُ عَلَى غَضَبِيُ - ميرى رحمنت غصے پر

غالب ہے ( مینی رحمت کا تعلق غضب کے تعلق سے زیادہ ہے )-

اِنَّ رَحْمَتِی سَبَقَتْ عَلٰی غَضَبِی - میری رحمت میرے غصے سے آگے بوھ گئ -

اِنَّ رَحُمَتِیُ اَنُ تَنُطَلِقَا فِی النَّادِ -میری رحمت بیہ کہ تم دونوں آگ میں چلے جاؤ (اب میراحکم مان لو! پھروہ دونوں بہشت میں داخل کئے جا کیں گے )-

لایننول الرَّحْمَةُ عَلَی قَوْمِ فِیْهِمُ قَاطِعُ رَحِمِ- ان لوگول میں الله کی رحت نہیں اترتی ، جن میں کوئی ناطہ کا شے والا ہوتا ہے (جوایٹ اعزاء کے ساتھ برسلوکی کرتا ہے) ( بعض نے کہا کہ رحمت سے یہاں بارش مراد ہے کینی ایسے لوگوں پر یائی اور بارش کا قحط آتا ہے)-

نَبِیُ الْوَّحُمَةِ-رحت کے بَیْمبر (لعنی جن کی رسالت اللہ کی رحت ہے اپنی مخلوق رہے)-

اِنَّ لِلْهِ مِأَةُ رَحُمَةٍ - الله تعالیٰ کی سور متیں ہیں (ان میں اے ایک اس نے دنیا میں اتاری جس کی وجہ سے ماں اپنی اولاد پر شفقت کرتی ہے اور نتا نوبے رحمتیں اس نے اپنے پاس سرکھ چھوڑی ہیں' قیامت کے دن وہ اپنے بندوں پران کو استعال

الكالمان المال المال الكالمان المال المال

کرے گا ( سجان اللہ! جب وہ ننانوے درجہ مال باپ سے زیادہ ہم پرمہر بان ہے تو ہم کواس کے رحم وکرم سے بہت کچھ امید ہے )-

رَخْمَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِيْ- تيرى رحمت ميرے عنابول سے زياده وسيع ہے-

اِنَّهَا رَحْمَةً - یہ آنو بہنا رحمت ادر شفقت کی وجہ ہے (یہ کہاں وجہ سے کہ میں صبر کرنے سے عاجز ہوں) - اَتَعْجُرُوْنَ لِرُحْمِ اُمِّ اللّا فُوَا خِ-کیاتم ان بچوں کی مال کی شفقت پر تعجب کرتے ہو (اس کواپی اولا دسے جس درجہ محبت ہے - حالانکہ پروردگار عالم کواپنے بندوں پراس سے سو درجہ زیادہ محبت اور شفقت ہے) -

رَحْمَانُ الْيَمَامَةِ - مسلم كذاب كالقب قا- صِلُوْا أَرْحَامَكُمْ - اين رشتول كوملاؤ -

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ الآَمَعَ مَحْرَمٍ مِنْهَا - عورت بغيرمحرم (مرد) كسفر ندكر في إلاَّمَة مُحْرَم مِنْهَا وان بهائى بينا ' بينا' بوتا' چيا' مول وغيره) -

اِخْتَلَافُ الْمُتِیْ رَخْمَةً - میری امت کے لوگوں کا بار بار میرے پاس آنا ور مجھے دین کی باتیں سکھ کردوسرے لوگوں کے پاس جانا ان کو سکھانا رحمت ہے اللہ کی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کی باتوں میں اختلاف رحمت ہے کونکہ دین ایک ہی ہے کہ دین کی باتوں میں اختلاف ہے جو مجتبدین امت ہے فروعی مسائل میں مقول ہے یہ اختلاف رحمت ہے ۔ کیونکہ بعض وقت ایک مجتبد کا قول سخت ہوتا ہے تو آسانی کے لئے دوسرے مجتبد کے قول پڑ مل کر سکتے ہیں 'جس طرح کہا جاتا ہے کہ' اختلاف العلماء رحمت' کنز العمال میں بھی یہ حدیث مذکور ہے کہ' اختلاف علماء امتی رحمت' کر العمال میں بھی یہ حدیث مذکور گیا ۔ بہر حال بڑا بے وقوف ہے وہ خض جوا سے اختلاف کی وجہ کے کئی مجتبد یا عالم کو کا فریا فاس سے جو شخص جوا ہے اندان کی برمستعد ہوئی اس کے میٹر بیا الم کی کرتا ہے نیکی کا بدلہ بدی ۔ مثلاً ہمارے امام شخ اس سے وشنی کرتا ہے نیکی کا بدلہ بدی ۔ مثلاً ہمارے امام شخ ال سے وشنی کرتا ہے نیکی کا بدلہ بدی ۔ مثلاً ہمارے امام شخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ اختیار کیا کہ اگر تین طلاقیں کیارگی

ظاف سنت دیدی جائیں تو ایم صورت میں ایک ہی طلاق پڑے گی - یا امام ابن جر بر طبری اور شخ محی الدین ابن عربی نے وضو میں پاؤں برسم کرنا بھی جائز رکھا ہے - اب غور فرما ہے کہ ان اختلافات کی وجہ ہے امت پر کس قدر آسانی ہوئی؟ کوئی آدمی غصے میں تین طلاق دید تا ہے اب انکہ اربعہ کی پیروی کرے تو طلالہ کے بغیر اپنی ہوئی ہے نہیں مل سکتا کیا سردی کے موسم میں بغیر پاؤں دھوئے وضو نہیں ہوسکتا - اسی طرح جمع مین الصلو تین میں جس کو اہل حدیث نے حضر میں بغیر عذر بھی جائز الصلو تین میں جس کو اہل حدیث نے حضر میں بغیر عذر بھی جائز رکھا ہے - اسی طرح عمامہ یا جراب اور پائنا ہہ برسم کافی ہونے میں کس قدر آسانی ہے ) - پر صح کافی ہونے میں کس قدر آسانی ہے ) -

دَ حٰی - چکی سینهٔ سردار ٔ مشتقل قبیله جو دوسروں کامحتاج نه ہو' یا لک' اونٹ یا ہاتھی کا کھر' اونٹوں کا بھاری مندا -

تَدُّوُ رَحَى اِلْإِسْلَامِ لِخَمْسِ اَوْ سِتِّ اَوْسَبْعِ وَتَلَاثِيْنَ سَنَةً فَإِنْ يَقُمُ لَهُمْ دِيْنُهُمْ يَقُمْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ سَنَةً وَّإِنْ يَّهْلِكُواْ فَسَبِيْلُ مَنْ هَلَكَ مِنَ الْأُمَم - اسلام كى چَكَى پنیتیں یا چھتیں یائینتیں برس تک گھوتی رئے گی (یعنی اس ز مانه تک اسلام کوخوب ترقی ہوگی مسلمان سب ملے جلے رہیں گے ) پھرا گران کا دین قائم رہے تو ستر برس تک اور قائم رہے گا ور نہ اور امتوں کی طرح تیاہ ہو جائیں گے (۳۵ سال تک تمام مسلمان متفق رہے بعدازاں پھوٹ اورا نتشار کا آغاز ہوا-اہل مصرنے بغاوت کر کے حضرت عثان یر چڑھائی کی-۳۲ سال گزرے تھے کہ جنگ جمل ہوئی اور ایک سال بعد حضرت علی ہی کے زمانہ خلافت میں جنگ صفین ہوئی، جس میں بزاروں مسلمان مارے گئے اور جس نے ملت اسلامیہ کونا قابل · تلافی نقصان پہنچایا - اورستر برس قائم رہنے سے پیمراد ہے کہ ان لڑائیوں اورخرا بیوں کے بعد ایک سلطنت قائم ہو گی جوسر برس تک رہے گی- لینی بنی امیہ کی سلطنت- کیونکہ ان کی سلطنت کے قیام وانتحکام ہے لے کراس وقت تک کہ دولت عباسیہ کی طرف بلانے والے خراسان میں پیدا ہوئے ستر ہی برس کے قریب مدت ہے۔ گراس میں ہداشکال ہوتا ہے کہ نی

# الكالمان الا المال المال

امیہ کے زمانہ حکومت میں دین کہاں قائم ہوا تھا؟ بلکہ دین کی بربادی ہوئی تھی- اس اٹکال کو اس طرح دفع کیا ہے کہ آتخضرت نے بہطورشر ط فر مایا کہ اگر ۳۷ سال کے بعد امت میں ناا تفاتی نہ ہوئی تو ستر برس دین اور قائم رہے گا اگر تاہ ہوئے تو چیچلی امتوں کی طرح تباہ ہو جائیں گے- چونکہ ۳۵ سال ہی میں پھوٹ پیدا ہو کر شیراز ہ بھمر گیا لہذا مسلمان بھی مجچیلی قوموں اور امتوں کی طرح بتاہ ہو گئے۔ بنی امیہ کا نام و نشان ندرہا- اس کے بعد دولت عباسیہ قائم ہوئی وہ بھی ہلا کو خال کے ہاتھ ہر باد ہوئی' اس کے بعد دولت عثانیہ اتر اک کی قائم ہوئی سیاب تک قائم ہے گواس کی حالت بھی بانست سابق کے بہت خراب ہوگئی ہےاور ہر جہارطرف سے کفار نے اس کو تک کردیا ہے۔ اکثر ممالک اس کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ رہے نام الله كااب جو كچھاميد ہے وہ حضرت صاحب الزمال مہدی کے ظہور پر ہے۔اللہ تعالی ہم کوان کے اتباع میں کرے اگر ہم فوت ہو جا ئیں تو ہرا یک مسلمان بھائی کو ہماری وصیت بیہ ہے کہ ہمارا سلام حضرت مہدی اور حضرت عیسٹی کو پہنچا دے اور ماری کتاب " هدیة المهدی نات یک ملاحظه میس گزار

(ایک روایت میں تزول رحی الاسلام لینی ۳۵ سال میں اسلام کی پھی کا زوال ہوگا (اس صورت میں مطلب صاف ہے کیونکہ اس سال سے اسلام کی پھی گبڑی اور لوگوں میں کیے جہتی کے بجائے انتشار پیدا ہوگیا)۔

حِیْنَ فَوَغَ عَلِیٌّ مِّنْ مَّرْحَی الْجَمَلِ- جبِ حفرت عَلَیْ جنگ جمل سے فارغ ہوئے ( یعنی جہاں جنگ کی چک گھوم رہی تقی )۔

سَاصْبَعُ لَكَ رَحَّى يَتَحَدَّثُ بِهَا الْمَشْرِقُ

وَالْمُهُوْرِبُ - (ابولولومردود نے حضرت عمرضی اللہ عنہ ہے کہا) میں آپ کے لئے ایسی چکی بنافہ گا کہ مشرق اور مغرب والے سب اس کا ذکر کرتے رہیں گے - (مردود نے آپ کے تل کی دمی دی) -

گیچیسپانِ الرَّحا- چک کی گردش کی طرح-عَلَیْهِمْ ذَارَتِ الرَّحٰی-ان ہی پر آسان اورز مین کی چک ری-

### باب الراء مع الخاء

رَخْ - روندنا' ملانا' گر پڑنا' جھک جانا -اِدْ خَعَاخْ - مبالغه کرنا -اِدْ نِهَخَاخْ - لئک جانا' اضطراب -دَ خَاخْ - عيش وعشرت' زم وسيع زمين -دَخْ - شطرنج کامېره' ہاتھی اورا یک بڑا پرندہ - ت مُوْدَ نَخْ - نشر میں چور -

يَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ اَفْضَلُهُمْ رَخَاخًا اَفْصَدُهُمْ عَنْ اَفْصَدُهُمْ عَنْ اَفْصَدُهُمْ عَنْ النَّاسِ وَمَانٌ اَفْضَلُهُمْ رَخَاخًا اَفْصَدُهُمْ عَنْ الله عَلَمْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ

اَدُضْ دَ نَحَاثُ - زم ملائم زمین -دُ نُحِجِی - مامون کاایک وزیر جوامام رضّا کا خیرخواه تھا -دُ نُحَصٌ - ارزاں ہونا' سستا ہونا -دَ خَاصَةٌ اور دُ نُحُوْصَةٌ - نرمی' ملائمت -تَرْ خِیْصٌ - سستا کرنا' اجازت دینا -دُ نُحْصَةٌ آسانی' شریعت کاوه کام جس کی اجازت ہو -دَ خِیْصٌ - ستا -

لے اس کتاب پر ہمارے زمانہ کے مسلمانوں کو بڑا عصہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب کل مسائل میں کسی فریق کے موافق نہیں ہے بلکہ " خدما صفا و دع ما کلد " برعمل کیا ہے۔ نہ اہل حدیث اس کو پہند کرتے ہیں اور نہ ہی مقلدین حضرات نہ امامیہ پہند کرتے ہیں اور نہ ہی مام کئی میرا مجروسا اللہ جل جلالہ پر ہاعتر ال تلک الفرق کلہا چین نظر ہے۔ جب امام مہدی ظاہر ہو گئے اس وقت اس کتاب کی سیح حالت معلوم ہوجائے گ ۔ مسلم جس کہتے ہیں کہ بیر پر ندہ دریائے چین کے متصل پایا جاتا ہے اور گینڈے کو اٹھا کرلے جاتا ہے۔ ای طرح ہاتھی کو۔ حیا ۃ الحوان میں اس طرح متحول ہے۔ محمول میں ہے کہ بیر بیودہ فرافات ہے۔

اَرْ حَصَ فِی اُولٰیِكَ رَسُوْلُ اللهِ مَالِیْتِهِ - آنخضرت نے ان اور کے بارے میں اجازت دی-

فَرَخَّصَ لَنَا أَنْ نَتَزَوَّجَ بِالنَّوْبِ-بَمُ كُوٓٱ پُّ نَـ كُيْرِ \_ كـ بدلےمتعه کرلینے کی اجازت دی-

الله قَبِلْتَ رُخْصَةَ اللهِ-تون الله كارخصت كول قبول من كارخصت كول قبول من كارخصت كول قبول من كارخست كول قبول كارخست كول كول كارخست كول كول كارخست كول كول كول كارخست كول كول كول كارخست كول كارخست كول كول كول كارخست كول

سُنِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ مُّنَعَةٍ فَرَخَّصَ - ابن عباسٌ نے متعدی اجازت دی -

فَتُوَ حَصَ فِيهِ - آ پ نے آ سانی رکھی (یعنی کچھ دن روزہ رکھو کچھ دن افطار کرو۔ عورتوں سے نکاح کرو۔ بعض لوگ یہ سمجھ کہ ہمیشہ روزہ رکھنا اورعورتوں سے بالکل الگ رہنا افضل ہے۔ حالا نکہ یہ افضل نہیں ہے افضل وہی ہے جوسنت رسول کے موافق ہو)۔

دِ خِلْ يا دَخِلْ يادِ خُلَةٌ - بَرى كا بِحِه وهاده بواور زكو حَمَلْ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَى الل

سُنِلَ عَنْ رَجْلِ اَسْلَمَ فِيْ مِائَةِ رَخِلٍ فَقَالَ لَا حَيْرَ فِيهِ اللهِ عَنْ رَجْلٍ اَسْلَمَ فِي مِائَةِ رَخِلٍ فَقَالَ لَا حَيْرَ فِيلَ عَلَيْهِ اللهِ الله عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

رُخُم - زم ہونا'ہموارہونا'انڈ بے بینا' کھیلنا'رحم کرنا۔

تَوْخِيم - دم كاشا-

رُ بَحَامٌ -سفيدنرم پَقر-

لَوْ كَانُوا مِنَ الطَّيْرِ لَكَانُو ارَحَمَّا- الرَّر رافضى لوگ يرند عهوت تو "رخ، ' بوت -

رَخُمُّ- ایک پرندہ ہے جو گدھ کے مثابہ ہوتا ہے- وہ مکاری اور فریب اور گندگی پہندمشہور ہے- اتنے بلند پہاڑوں میں جا کرانڈے دیتا ہے جہاں پر رسائی مشکل ہےمیٹ بلز حَمْ - مکہ میں ایک مقام کا نام ہےدَخِمَ السِّفَاءُ - مثک بد بودار ہوگئ-

مَجِّدُنِى الْيُوْمَ بِلْلِكَ الصَّوْتِ الْحَسَنِ الرَّحِيْمِ-اے داؤد! آج میری تعریف اچھی نرم آواز ہے کر (سریلی آوازہے)-

> رُخَامَةٌ-ایک بھاجی ہے-رَخَمَةٌ-محبت اور زی-

رُخْی پارِ خُوَ قَیارَ خَاوَ قَ-آ رام کی زندگی کشادگی عیش-اُذْکُو اللّٰهَ فِی الرَّخَاءِ یَذْکُو کَ فِی المِشدَّةِ-الله کی یاد چین کی حالت میں کر'وہ تجھ کو تخق کی حالت میں یاد کرے گا (تیری دعا قبول ادر تیری مصیبت دورکرے گا)-

فَلْمُكُثِور الدُّعَاءَ عِنْدُ الرَّخَاءِ (جَرِّخُصْ بِهِ چَا ہے كہاس كَى دعا تكليف كى حالت مِن قبول ہو) تو چين اور آسائش كى حالت مِن بہت دعا كرتار ہے (الله كى ياداوراس كى بندگى كرتا رسي)--

کیس کُلُ النّاسِ مُوْحیً عَلَیْهِ - برآ دی کے لئے رزق کی کشادگی نہیں ہے (کوئی تکی میں کوئی فراغت میں) -اِسْتُوْجِیا عَیِّیْ - کھیل جاؤہم سے الگ ہوجاؤ! اِسْتُوْجِیْ عَیِّیْ - مجھ سے الگ ہوجاؤ - (پیرجی میں حضرت زبیر ٹے اپنی ہوی اساءؓ سے کہا)

اِنَّ اَحَدَ شِقَّی اِزَادِی بَسْنَوْجِی - میرے پاجامہ کا ایک کنارہ لئک جاتا ہے (کینی نخوں سے ینچ آ جاتا ہے شاید چلنے میں وہ ایک طرف جھک کر چلتے ہوں گئے چوکد وہ بہت تا توان سے )( بیکمات حضرت ابو برصد این نے فرمائے) - قد اُرْخی طَرَ فَیْهَا بَیْنَ کَیفَیْهَا - اس کے دونوں کنارے این دونوں کندھوں کے درمیان لئکائے - کنارے این دونوں کندھوں کے درمیان لئکائے - انگمؤین شکور عِند الرَّ خاءِ - مسلمان چین کی حالت میں صبر عرض کی حالت میں صبر عرض کی حالت میں ضدا کو ہیں بھولا ۔

حارث کی حدا ہو ہی الله - الله کی رضا مندی کے لئے ملمان بھائیوں سے زمی اور مجت کرمسلمان بھائیوں سے زمی اور محبت کرفیانگهٔ آڈ لحی لِبَالِهَا - اس سے اس کے دل کو زیادہ چین رہے گا-

### |5||5||د||د||0||1||0||1 الحكاسة لخايث

أَرُخَى السِّنُوّ - يرده لئكايا -فَرَسٌ دِخُوَةٌ -زم مزاج غريب گھوڑا -تُو اخيي - ديرُ وسعتُ مهلت-

### باب الراء مع الدال

رَ هُءٌ - مدددینا' زور دینا' ستون لگانا' احچی طرح خبر گیری کرنا'

رَ دَاءَ ةٌ-خرالي

إِدُ دَاءٌ - مدوكرنا 'خراب كرنا 'بِكَاثِرِنا 'لِكَانا 'ستون لكَانا -

أُوْصِيهِ بَاهُلِ الْآمُصَارِ خَيْرًا فَإِنَّهُمُ رِدْءُ الْإِسْلَامِ وَجُبَاةُ الْمَالِ وَغَيْظُ الْعَدُوِّ- مِينِ اسْ كُووصِيت كرتا بول كه دوسرے شہروالوں سے عمدہ سلوک کرے کیونکہ وہ اسلام کے مدد گار دوسرے آیدنی کا ذریعہ ہیں ( ان سے رویبہ وصول ہوتا ہے مسلمانوں کا کام چلتا ہے ) تیسرے دشمنوں کوغصہ دلاتے ہیں ( کیونکہ ان کی شرکت ہے مسلمانوں کی تعداد زیادہ معلوم ہوتی ہےاور متمن مرعوب ہوتے ہیں )۔

وَالْغَنَمُ تَوُدَأُ عُلَى مِائَةٍ - بَكريان سوية زياده تَصين -رَ دُبٌ - وه راسته جو بند ہو-

أَدُدَب - الله مصر کے بال ایک یانہ ہے جس میں ۲۴ صاع آتے ہیں۔

رَدُ خ-منی کا گلاوه کرنا 'تظهرنا' جمنا' مراد کو پنجینا' خط پانا' خیمہ کے آخر میں ایک پردہ لگانا۔

عُكُونُ مُهَا رَدَاحٌ -اس كي كُثريال بهاري مين ( يعني ان میں مال واسباب بہت ہے)۔

زَ ذَا حٌ - اصل میں دِ ذَا حُ اس عورت کے لئے بولتے ہیں' جس کے چوتڑ (سرین) بھاری بھر کم ہوں۔

إِنَّ مِنْ وَّرَائِكُمُ أُمُورًا مُّتَمَاحِلَةً رُدُحًا- (حفرت على الله على نے فرمایا) تمہارے پیچیے آنے والے (لیعنی آئندہ ایسے لمے طویل اور اہم امور میں ( یعنی دیر تک قائم رہنے والے عظیم الثان فتنےاورفسادات)-

إِنَّ مِنُ وَّرَائِكُمُ فَتِناً مُّرُدِحَةً-مُتَّقَلَ مِينَم ير بحارى

فتنے آنے والے ہیں یا ایسے فتنے جو دلوں کو ڈھانپ لیس گے (ان بر گراہی کی تاریکی چھا دیں گے ) اس صورت میں یہ

أَرُ دَحُتُ الْبَيْتَ سے نكلا ئے لين ميں نے كو مُرى كو جھياديا-لَا كُونَنَّ فِيها مِثْلَ المُجَمَلِ الرَّدَاحِ- (حضرت عبدالله بن عمرٌ نے کہا) میں تو ان فتنوں میں بھاری بحرکم اونٹ کی طرح بن حاوِّ ل گا( کسی کا طرف دارنہیں بنوں گا ) – ( عبداللہ بن عمرٌ ا نے ایبا ہی کیا کہاس دورفتن میں سب سے الگ رہے جب حضرت علیؓ اور امیر معاویہؓ میں اختلاف ہوا تو وہ کسی فرلق کے شر مکنہیں ہوئے' انہوں نے معاویہ سے بیعت کی نہ حضرت علی ہے' یہاں تک کہ معاویہ کی بیعت پرسب کا اتفاق ہو گیا'اس وقت انہوں نے معاویہ سے بیعت کرلی کھر عبدالملک اور عبداللہ بن زبیرٌ اورمروان کے اختلاف میں انہوں نے کسی ہے بیعت نه کی'یهاں تک که عبدالملک پر اتفاق ہو گیا' اس وقت انہوں نے عبدالملک سے بیعت کرلی-اوریزید سےانہوں نے اس لئے بیعت کر لی تھی کہ شروع میں اس پرسب کا اتفاق ہو گیا تھا' یہاں تک کہ اہل مدینہ نے بھی اس سے بیعت کر لی تھی۔ صرف امام حسینً اورعبدالله بن زبیرٌ نے بیعت نہیں کی تھی – بعد ازاں اہل مدینہ نے ہزید کافنق وفجورد کھے کراس کی بیعت ساقط کر دی' گرعبدالله بن عمرٌ نے نہیں تو ڑی' اسی سب ہے لشکر سزید کے ظلم وتعدی ہے آ پمحفوظ رہے )-

وَبَقِيَتِ الرَّدَاحُ المُظُلِمَةُ-ابِهِي وه بِحارى بَعركم تاريك کردینے والا فتنہ ہاتی ہے-

رَ ذِّيامَرَ ذِّيامَرُ دُوُ دٌ يارِ ذِيُدَىٰ - پھيرنا' خطابيان كرنا' قبول نه كرنا' بند كر دنيا' لوڻا دينا' جواب بھيجنا فائده دينا- يَوُ دِيْدٌ دو كاموں كوبيان كرنا'يابہ باوہ'اوربہ معنى رُقِّهُ تَجْمِي آياہے-تَوَدُّدُ - آ گے بیچھے ہونا' شک کرنا -تَدُ ادُدٌ - رَبِيعِ كَافْتُخُ كُرِنا -إرُتِدَادة - پرجانا اسلام سے برگشة مونا -إِسْتِرُ دَادٌ - طلب كرنا ُ واپسي حامنا-دَادَّةً - فاكره-

لَيْسَ بِالطُّويُلِ الْبَائِنِ وَلاَ الْقَصِيْرِ الْمُتَرَدَّدِ-

### الرط ط ال ال ال ال ال الكالم المنافع ا

نه بالكل يسة قد في ( بلكه آب ميانه قد اورخوشما ت )-مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ آمُرُنَا فَهُوَ رَدُّ- جَوْحُص ايما کام کرے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا' یعنی جو ہماری سنت کے خلاف ہوتو وہ باطل اور لغو ہے ( یعنی ناجائز ہے اس صدیث کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ جو کام آنخفرت کے عہد میں نہ ہوا ہو وہ نا جائز ہے' ورنہ بڑی قباحت لازم آئے گی- کیونکہ آنخضرت ' کے مبارک زمانے میں بہت سے کا منہیں ہوئے تھے مگر آ پ کے بعدان کی ضرورت محسوس ہوئی' جیسے مدارس کا بنانا' خزانہ' مجلس اور دار القصناء کی تعمیر' حدید طرز کے آلات حرب اور بحری-جنگی جہازوں کی ساخت' کتب دینی کی تالیف اور قر آن و حدیث کی تر جمانی وتفسیرعر بی و نیز دوسری زبانو ں میں کرنا – په اورای طرح کے دوسرے کام ناگزیر تھے جن کوانحام دیا گیا۔ بہر حال اس حدیث کا منشاء یہ ہے کہ جو کام ہماری تعلیم اور ہدایت کےخلاف ہوں اور اسلام کی روح کےمنافی ہوں' ایسے کام ہر زمانہ میں باطل اور لغو ہیں- مثلاً آنخضرت نے قبریر چراغ جلانے والوں پر لعنت فرمائی - بایں ہمہ کوئی قبریر جِیاعاں کرے اوراس کا نام عرس رکھ لے باصندل وہ نا جائز ہو گا- آ مخضرت نے کسی میت برتین دن سے زیادہ سوگ کرنے كومنع فر ما ما اب كو بَي نو حه خواني ما تعزيت كي مجلس الطِّي بزرگوں ، کی کرے یا دین میں ایسانیا کام نگلے جوآ مخضرتؑ کےعہد میں نہ تھا نہ وہ کس عام قائدہ شری کے تحت آتا ہے مثلاً حجملہ نے تعزیے علم نکالنا اورکسی کے انتقال کے بعد برادری یا لوگوں کو جمع کر کے سویم' دسواں اور چہلم کرنا' صلوٰ ۃ غوثیہ پڑھنا وغیرہ وغيره)-

آنخضرتٌ نہ تو بالکل بدنما لیے تھے ( تاڑ کے جھاڑ کی طرح ) اور

آلا آدُلُكَ عَلَى آفُضَلِ الصَّدَقَةِ الْبُنتُكَ مَرْدُوْدَةً عَلَى آفُضَلِ الصَّدَقَةِ الْبُنتُكَ مَرْدُوْدَةً عَلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ - (آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم نے سراقہ بن جعشم سے فرمایا) میں جھوکوسب سے بہتر صدقہ بتلاؤں تیری بیٹی تیرے پاس پھر آجائے (اس کا شوہر اس کو طلاق دیدے) اور تیرے علاوہ اس کے لئے کوئی روثی مانے والانہ ہو۔

دَ دُّ الشَّمْسِ - آفآب کا پھرلوٹ آنا ( یعنی غروب کے بعد پھرنکلنا - کہتے ہیں شب معراج کی صبح کواورغز وہ خندق میں بیہواتھا) -

فَاُرُدِدَ عَلَيْهِ الشَّمْسُ شَرْفُهَا-سورجَ كا چِكنا پُر آپ پر پھرا گیا ( یعنی غروب کے بعد پھرنکل آمیا، پیچیے سر کا دیا گیا جمع البحرین میں ہے کہ''ردشن'' سے ریبھی مراد ہوسکتا ہے کہ اس کی حریت بسطی ہوگئی۔)

میں کہتا ہوں بیر دہش نہیں ہے بلکہ ' جس شمس ہاور بیہ دوسری نشانی ہے آ مخضرت کی نشا نیوں یعنی مجزات میں ہے۔ اس کوطبرانی نے بہند جید جابر بن عبداللہ ہے نکالا بیٹمی نے کہا اس کی سند حسن ہاوراسی طرح حافظ ابن ججراور عراتی نے کہا اور '' روشس'' کوطبرانی نے روایت کیا مجم کبیر میں اساء بنت عمیس ہے بیشی نے کہا' اس کے راوی صحیح کے راوی ہیں بجز ابراہیم بن حسن کے گران کو بھی ابن حبان نے ثقة بتایا ہے۔ اور طمادی نے شقہ بتایا ہے۔ اور طمادی نے شقہ بتایا ہے۔ اور کہا دونوں طریق ابن عبر اس حدیث کو دوطریقوں سے نکالا اور کہا دونوں طریق ثابت ہیں' اور ان کے راوی ثقہ ہیں' اس صورت میں ابن جوزی نے جو اس حدیث کو موضوعات میں فرکر کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے حافظ ابن جرنے کہا کہ ابن جوزی نے خططی کی جو اس حدیث کو موضوعات میں فرکوں کے خواس حدیث کو موضوعات میں فرکر کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے حافظ ابن جرنے کہا کہ ابن جوزی نے خواس حدیث کو موضوعات میں داخل کیا )۔

تَرُ دُّبِهَا ٱلْفَتِیْ - تو ان چیز ول کوجن سے مجھ کو الفت ہے (یعنی مال اولا داوروطن وغیرہ) جمع کردےگا -

وَلِلْمَرُ دُوْدَةِ مِنْ بِنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَهَا (زبيرٌ نَ اپنی وصیت میں ایک گھر کو وقف کیا اور کہا) ان کی بیٹیوں میں ہے جو طلاق کی وجہ ہے لوٹ آئے وہ اس گھر میں رہ عمق ہے (مجمع البحار میں ہے کہ مطلقہ کو مردودہ اور جس کا شو ہر مرجائے اس کو راجعہ کتے ہیں)۔

رُدُّواالسَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفِ مُنْحُوق - ما نَكَ والے (سائل) كو دے كر الل كر دؤ اگر چه ايك كھر بى ہو جلا ہوا-(يہال"رُدُُوُا" كے بيمعنى نہيں بين كه اس كو كچھ نه دو خالى چھيردو)-

سَلَّمَ فَوَدَّ عَلَيْهِ -سلام كيا تواس في سلام كاجواب ديا-

لاَ تَرُدُّو االسَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفِ-سائل کومحروم مت کرو کچھنہ ہوتو کمر ہی دے دو (لینی خالی مت پھیرو) -وَرَدُّ اُوْلاهَا عَلَی اُخُولِهَا - اور پہلی جماعت کو پچپلی جماعت پر پھیردیا (لینی آگے کی جماعت کواتی دور نہ جانے دیا کہ دہ پچپلی جماعت سے بالکل الگ ہوجائے بلکہ اس کوروک دیا یہاں تک کہ پچپلی جماعت اس سے جاکرال گئی) -

اِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُوتَدِيْنَ عَلَى اَعْقَابِهِمْ- وہ بميشائي الربوں كے بل (اسلام كے بعض واجبات سے) پھرے ہى رہے (بيتوض كوثر كى حديث ميں ہے- مراديہ ہے كہ اسلام كے بعض واجبات انہوں نے چھوڑ ديئے اور ارتداد سے يہاں كفر مرادنہيں ہے كيونكہ صحابہ ميں سے آنخفرت كى وفات كے بعد موكى مرتنہيں ہوا بلكہ چندد يہاتى گنوارلوگ اسلام سے پھر گئے سے اور طلبحہ اسدى اگر چه صحابہ ميں سے تھے اور اسلام سے پھر گئے سے اور طلبحہ اسدى اگر چه صحابہ ميں سے تھے اور اسلام سے پھر گئے سے اور طلبحہ اسدى اگر چه صحابہ ميں سے تھے اور اسلام سے پھر ميں شہيد سے تھے اور اسلام اور اللہ تعالى كى راہ ميں شہيد ہوئے)-

وَيَكُونُ عِنْدَ ذَلِكُمُ الْقِتَالِ رَدَّةً شَدِيْدَةً - اس جَنَّكَ كُونَ عِنْدَ الرَّحْتَ لُونُ الموكا -

لا و قیدی فی الصدقید- زاوة سال بحریس دوبار نیس لی جائے گی یا صدقد دے کر پھروا پس کر لینا ناممکن ہے (دوسری روایت میں ہے:

لاَئِنىَ فِي الصَّدَقَةِ-زَكُوةَ (ايكسال مِيس) دوبارنبيس لي جائے گی-)

اَلصَّدَقَةُ قَبُلَ الرَّدِ-اس سے پہلے صدقہ دینا جب کوئی صدقہ دینا قبول نہ کرے گا (لینی قیامت کے قریب جب زمین این خزانے اگل دے گی)-

اِذُكُمْ يَوُدِّ الْعِلْمَ اِلْيُهِ-كيونكدانهوں نے يون نہيں كہا كه اللہ تعالى خوب جانتا ہے (كراس كاكونسا بنده زياده عالم ہے)فَرَدَدُتُهَا عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ لَادَنبِيتَكَ مِين نے اس دعا كو پڑھ كر دوباره آنخضرت كو سايا (تاكه كوئى غلطى ندره جائے تو وَنبِيتك كے بدلے مِين نے وَدَسُولِكَ پڑھا - آپ نے فرمايا نہيں و نبِيت كهد (اس حدیث سے معلوم ہوا فرمايا نہيں و نبِيت كهد (اس حدیث سے معلوم ہوا

کہ اوعیہ ماثورہ میں وہی الفاظ پڑھنے چاہیے جوآ تخضرت سے منقول ہیں اپنی طرف سے الفاظ شامل کرلینا فحواہ معنی وہی ہوں درست نہیں ہے )۔

رَدَّعَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبُلَ النَّهُى ثُمَّ نَهَاهُ -صدقہ دیے والے کواس کا صدقہ کھیردیا جواس نے منع کرنے سے پہلے دیا تھا' پھراس کومنع کر دیا ( لین جب خودا کیک چیز کامحتاج ہو' مثلا ایپ پاس کپڑا پہننے کونہ ہواور کپڑا صدقہ دی تو ایک حالت میں صدقہ دینے سے منع فر مایا اور منع کرنے سے پہلے جواس نے صدقہ دیا تھا وہ اس کووا پس دلا دیا - چنا نچہ مثل مشہور ہے اول خویش بعدہ درویش -

اَنُ لَا يَوُدُّ فِي عَلَى عَقِبِي - بَهِ كوايرٌ يول كے بل الثانہ پھرائے (جس ملک سے جمرت كي دہيں نہ مارے)-

فَلَمَّا عَرَفَ فِی وَجُهِی رَدَّهُ وَهُدِیْتی - جبآپ کوہدیہ پھیر دینے کا اثر میرے چہرے پرمعلوم ہوا (میرے چہرے پر ناراضی کے اثرات معلوم ہوئے )-

نَرُ دُّالْفَتُلِی - ہم کشتوں کو (جولوگ مارے گئے تھے )ان کے گاڑنے کے مقامات پرلانے لگے-

اِعْتَمَوَ حَيْثُ رَدُّوهُ - آپ نے وہیں عمرہ کھول ڈالا جہاں مشرکول نے آپ کوروک دیا تھا (یعنی حدیبییں) فَقَرَ أَقُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَيُودَدُهَا - قَلَ بوالله بِرُها باربار اس کویڑھے رہے -

قَدَسَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَکَ وَمَارَدُّوُ اعَلَیْکَ-الله نے تمارا کہنا اور کا فروں نے جوتم کو جواب دیا دونوں سے -فَمَا سَمِعْتُ لَه وَ رَادًا - مِیں نے کسی کوان کارد کرتے نہیں سال بلکہ سب نے قبول کیا ) -

مَاذَارُدَّعَلَيُکَ فِی الشَّفَاعَةِ ثَمَ كُوشَفَاعت كے باب مِیں كياجواب لا؟ -

مَالُه عَنُ مُوَاقِيْتِ الصَّلُوةِ فَلَمُ يَرُدُ عَلَيْهِ شَيْئًا-ايک شخص نے آنخصرت سے نماز کے اوقات بوچھے تو آپ نے (زبان سے ) کھ جواب نہيں ديا (بلکه دو دن اس کواپئ ساتھ نماز پڑھا کرنماز کے اوقات کی تعلیم کی - کيونکہ عام لوگوں

### الالمالال المال المال المال المالك ال

کی تعلیم ای طرح خوب ہوتی ہے کہ ان کوعملاً کرکے دکھا کیں)- . .

وَ الْوَلِيْدُ وَالْغَنَمُ رَدِّ-تيرابرده اورتيرى بكرياں (جوتونے اس كودى بيں )وہ تجھ كو چھيردى جائيں گى-

بِكُلِّ رَدَّةِ دَعُوةً- ہر بار جب لوٹ كر كافروں پرحمله كيا جائے تواكك دعااس ونت قبول ہوتی ہے ( یعنی بقینا قبول ہوتی ہے )-

فَوَدًّا اِلَیُهِ النَّالِفَةَ-(یہاں ٹاللہ سے مجازا چُوَّی بار مراد ہے-)

فُرَدًالِكَ النَّانِيَةَ-(ان دونوں مدیثوں میں رُدً کے معنی پر صنابے)

رجب

رقد الله عَلَى رُوُحِى حَتَى اَرُدُ عَلَيْهِ السَّلامُ - (جب

کوئی میری امت میں ہے جھ پرسلام بھیجا ہے تو اللہ تعالی میری

روح جھ پر پھیرویتا ہے تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دوں

(اس حدیث میں بیا شکال ہے کہ دوسری حدیثوں سے بیٹا بت

ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ پھردوح پھیردیئے سے

کیا مراد ہے؟ اس اشکال کو اس طرح رفع کیا گیا ہے کہ گوانبیاء

اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں گر ان کی ارواح مقدسہ اپنے

پروردگار کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہیں ونیا کی طرف ان کی توجہ

نہیں ہے۔ جب کوئی ان کوسلام کرتا ہے اس وقت ان کی روح

ادھر متوجہ ہوتی ہے۔ تو رد روح سے اس کا متوجہ کرنا مراد

کانُوُااَحُسَنَ مَرُدُوُدًامِنگُمُ-تم سے تو انھوں نے ہی اچھا سنا تھا(کیونکہ وہ ہر فبای الاء ربکما تکذبان پر جواب دیتے جاتے تھے)۔

لایرُدُ الْفَضَاءَ إلا الدُّعَاءُ وَلاَ یَزِیدُ فِی الْعُمُوِ
الِاَّالْبِوُّ-عذاب کے علم کوکوئی چیز نہیں پھیرتی گر وعا (اور
استغفار پروردگار کے سامنے طلب مغفرت کرنا کریہ اور
عاجزی اور توبہ کے ساتھ ) اور عمر کواچھا سلوک کرنے کے سوا
کوئی چیز نہیں بڑھاتی (بہ ظاہر اس حدیث کا مطلب مشکل ہے
کوئی تقدیر الٰہی پھر نہیں کتی اور عمر جوروز از ل کھی گئی ہے وہ
کیوئی تقدیر الٰہی پھر نہیں کتی اور عمر جوروز از ل کھی گئی ہے وہ

گفٹ یا بر ہنیں سکتی ۔ مرغور کرنے کے بعد بیا شکال رفع ہو جاتا ہے کیونکہ تقدیرے یہاں تقدیر معلق مراد ہے۔ یعنی جس بلا کی نسبت الله تعالے کے علم میں بوں تھا کہ اگر دعا اور استغفار كرس كي تو وه بلاش جائ كى اور وه بلا دعا سيش جاتى ہے-ای طرح جس کی عمر کے بارے میں یوں لکھا گیا تھا کہ اگر رشتہ داروں ہے یہ اچھا سلوک کرے گا تو اس کی عمراتنی ہوگی ورنہ اتنی' تو اس کی عمر نیک سلوک کرنے سے بڑھ جائے گی-اس مدیث میں بدیجی ہے کہ بندہ گناہ کی وجہ سے محروم کیاجاتا ہے کینی اس کا رزق کم ہوجاتا ہے گناہ کی شامت ہے مفلسی اور مخاجی آتی ہے۔اب یہ خیال کرنا جاہے کہ کافروں کو باوجود کفر کے دنیا کی خوب فراغت ملتی ہے تو مىلمان كوبداعمالي كى دجه سے رزق كيوں كم ديا جاتا ہے كيونكه مسلمان کواللہ تعالے د نیاوی آ فتوں میں مبتلا کر کے متنبہ کرتا ہے-تاکہ وہ توبہ کرکے اینے اعمال کی اصلاح کرے اور كافرول كومزيدخواب غفلت مين ڈالٽا ہے اوراچھی طرح ان کو عیش کرنے کا موقع دیتا ہے- نتیجہ میں ان کے لیے مرتے ہی عذاب دوزخ تیارہے)-

فَلَمْ يَوُ ذُعَلَيُهِ - آپ نے اس فخص کے سلام کا جواب نہیں دیا (جولال رنگ کے کپڑے پہنے تھا-اس مدیث سے بیا خذ ہوتا ہے کہ جو فخص سلام کے وقت فتق وفجور میں معروف ہواس کا جواب دینا ضروری نہیں)۔

یُودُونَ بَنِی فَلْفِینَ - اہل بہشت تمیں تمیں سال کی عمر شن پھیر دیئے جائیں گے (مطلب یہ ہے کہ سب کی عمر تمیں تمیں برس کی ہوگ - یعنی عین شاب وجوانی اور خوشی ونشاط کی حالت اب بیاعتراض نہ ہوگا کہ پھیر دینا صرف بوڑ موں کے۔ حق میں ہوسکتا ہے نہ بچوں کے قت میں کیونکہ وہ تو بھی تمیں برس کے ہو ہے بی نہ نتھے) -

اَنُ نَدُدُ عَلَى الْاِمَامِ وَنتَحَابً- نمازے سلام پھرتے وقت امام کے سلام کا جواب دیں اور آپس میں محبت کریں (مقتری کو ایک سلام میں جدھر امام ہواس کی بھی نیت کرنی چاہیے۔ امام مالک کے فزدیک مقتری تین بارالسلام علیکم ورحمة

### الكابالانية الاحالات المالات ا

الله کہے پہلے اپنے منہ کے سامنے اس میں امام کی نیت کرے دوسرے اور تیسرے میں مقتد یول کی جو داہنی اور باکیں جانب ہوتے ہیں )

مَاتَرَدُدُتُ فِي شَنْي تَرَدُّدِي عَنُ قَبْضِ نَفْسِ الْمُوْمِنِ - مِحْ وَكُى بات مِن اتار ددینی توقف نہیں ہوتا جتنا المُمُوْمِنِ - مِحْ وَكَى بات مِن اتار ددینی توقف نہیں ہوتا جتنا مسلمان كى روح قبض كرنے ميں ہوتا ہے (كيونكه دوطرف ميرى توجرہ تى ہيں - ادھر تو مومن موت ہے گھرا تا ہے جائنى كى تكليف ہے پریشان ہوتا ہے اس كى دعا اور التجا پر رحم آتا ہے اور ادھر مجھ كو يہ منظور ہوتا ہے كہمومن كو اپنے پاس بلاكراس كو اور ادھر وئن دنيا كى فكرول ہے اس كونجات وے كردائى خوشى ادر فرحت عطاكروں ) -

لاَ يَخُلَقُ عَلَى كَفُرَةِ الرَّدِّ-قرآن ايها كلام ہے جو بار بار پڑھنے سے پرانا (بے مزہ اورغیر دلچنپ) نہیں ہوتا (بلکہ ہر باراس کی تلاوت اور ساعت میں لذت اور حلاوت حاصل ہوتی ہے)۔

لَيَرِدَنَّ عَلَى الْحَوْضَ اقْوَامٌ ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُونِي-حوض کور پر کھے لوگ میرے یاس آئیں گے 'چر تھہرادیے جائیں ( فرشتے ان کو روک دیں گے ) میں کہوں گا یہ تو میر ہے لوگ ہیں (اس حدیث ہے اہل تشیع نے پیمجھ لیا کہ معاذ اللہ کل صحابہ کرام آ مخضرت کی وفات کے مرتد ہوگئے اور شاذ ونا در اسلام ہر قائم رہے جیسے حضرت سلمان مقداد ابوذر عمار ٔ عبدالله بن مسعود اور حابر بن عبدالله رضي الله عنهم- به ایک شیطانی وسوسہ ہے صحابہ میں ہے بحد اللہ کوئی مرتذ نہیں ہوا بلکہ آ تخضرت کی وفات کے بعد دین اسلام کی ترتی میں این صلاحیتیں'اینے مال'اینی جانیں اوراینے ذرائع ووسائل لگا کر ونیا میں اللہ کے وین کو غالب کردیا-حدیث میں ''اصحالی'' تصغیر کا لفظ ہے جو تقلیل پر دلالت کرتا ہے اور اس ہے مراد جماعت منافقین ہے جو مال کی طبع ہے دلوں کے نفاق کے ساتھ اسلامی جماعت میں شریک ہو گئے تھے اور حضور کی و فات کے بعد الگ ہو گئے' نفاق ہی بران کا خاتمہ ہوا اور بعض ا یسے بھی تھے جو دین کی روح اور اس کی تعلیم کو بور ے طور پر نہ

سمجھے تھے کہ آنخصرت کی وفات ہوگئی اور وہ تصور فہم کی بنا پر ارکان اسلام میں کچھ تخفیف کے طالب ہوئے کین افہام وتفہیم کے بعد انھوں نے مطالبات کو واپس لے لیا اور دوبارہ تجدید ایمان کی ایسے لوگوں میں زیادہ تر دیہاتی اور خانہ بدوش عرب کے بدوشامل تھے جو آنخصرت کے آخری زمانے میں مسلمان ہوئے تھے)۔

وَ اَرُدُّ فِيهُا ثُلُثَهُ - باغ کی آید نی کا تہائی حصہ میں ای میں لگا تا ہوں ( نیخی اس کی درستی اور بحالی میں ) -

وَلُوْشَاءَ لَرَدَّهَا إِلَيْنَا فِي حِيْنِ غَيْرِهِذَا-الرَّاللَّه عِابِهَا تَو ہماری جانوں کو اس وقت کے سوا اور کسی وقت میں پھیر دیتا (اس سے پہلے یااس کے بھی بعد جگاتا) -

يُعُطِى به بَعُضَ عِيَالِهِ ثُمَّ يُعُطِى الْأَخَوُعَنُ نَفُسِهِ يُرَدِّدُونَهَا بَيْنَهُمُ -صدقه فطركونی این عزیزوں كودے پھروه اپی طرف سے اداكرین ای طرح الث پھیر ہوتارہے-

كُلُّ مُسُلِم بَيْنَ مُسْلِمِيْنَ إِرْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَام- آخرتك جو شخص مسلمانوں کی اولا د ہوکر اسلام سے پھر جائے 'آ نخضرت کی نبوت کا انکار کر ہے'آ پ کوجھوٹا کیے تو اس کا قتل ہڑ تخص کے لیے درست ہے جوکوئی اس سے بیہ سنے اور اس کی عورت اس ہے جدا ہوجائے گئ ' بھروہ اس کے پاس نہ جائے اور اس کا مال اس کے وارثوں کوتقسیم کر دیاجائے گا'اس کی بیوی وفات کی عدت کرے گی-اسلامی ریاست کےامیریا حاکم کے پاس اگر وہ پیش کیا جائے تو حاکم قتل کا تھم دے اور تو بہ نہ کرائے - امام باقر سے مروی ہے کہ اس کی عورت اس سے جدا ہو حائے گی'اس کا ذبیحہ ترام ہوگا - اور تین باراس سے توبہ کرائی جائے گی اگر پھر اسلام قبول کیا تو خیرورنه قل کیا جائے گا -صد وق نے کہا کہاس سے مرادوہ مرتد ہے جومسلمان کی اولا دنہ ہو' یعنی اس کے مال باب دونو ل مسلمان نہ ہوں۔ امام جعفرصا دق نے فر ما یاعورت اگر مرتد ہو جائے تو اس کوقل نہ کریں گے بلکہ اس ہے سخت محنت لیں گے اور کھانے کو بقدر قوت اور پہننے کوموٹا حموٹا دیں گے دوسری حدیث میں ہے کہاس کو دائم انحسبس کرس کے )۔

# الا الماليات الماليات المالية المالية

دِ دَّةً - به کسره را' مرتد ہوجانا' اسلام سے پھرجانا -دَ دُغ - بازرکھنا' پھیردینا' کھول دینا' ملادینا' جماع کرنا' ٹھونکنا -

إرُتِدَاعُ-بازر منا مل جانا-

فَمَرَدُنا بِقَوُم رُدُع - ہم اليے لوگوں پر گزرے جن كے سيخ كائے تھے (با تی جم سفير تھے)-

دُهُ عٌ - جُمْع ہے اَدُهُ عُ کی کیعنی وہ بکرا جس کا سینہ سیاہ ہوا در باقی بدن سفید ہو( اہل عرب یوں کہتے ہیں کہ

تَيْسٌ اَرْدَعُ اور شَاّة رَدُعَاءُ-لِينَ اردعُ بَرااور ردحاء ري-

دَمَیْتُ ظَیْیًا فَاصَبُتُ خُشَشَاءَ اَ فَوَکِبَ دَدُعَهُ فَمَاتُ-(ایک شخص نے حضرت عمرہے کہا) میں نے ایک ہرن کو تیر مارااس کی کنیٹی میں لگا دہ اوندھی گری اور گردن ٹوٹ کر مرگی (بعض نے ترجمہ اس طرح پر کیا ہے کہ' وہ اپنے خون پر سوار ہوگئ' لینی اس کا خون بہنے لگا۔وہ ای خون پر گری اس میں لت بت ہوگئی)۔

دَ دُع - اصل میں زعفران کو کہتے ہیں کیہاں اس سے مراد خون ہے کیونکہ وہ بھی زعفران کے مشابہ ہوتا ہے بعض نے کہا دَ دُعْ سے مجازا گردن کومرادلیا -

لَمْ يُنهُ عَنِ الْأَرُدِيَةِ إِلَّا عَنِ الْمُزَعُفَرَةِ الَّتِي تَرُدُعُ عَلَى الْمُزَعُفَرَةِ الَّتِي تَرُدُعُ عَلَى الْمُؤعُفَرةِ الَّتِي تَرُدُعُ عَلَى الْمِعِلَدِ - كَى جَادِر كَ اورْ هِنْ سَصْحَ نَبِينَ كِيا كَيا مُراسَ عَادِر سَحَ جَلَى مِن الْعَلَى الْعَارِيَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْمِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ ال

کُفِنَ اَبُوبُکُرِفِی ثَلْفَةِ اَنُوابِ اَحَدُ هَابِهِ رَوُعٌ مِّنَ زَعُفَران -حضرت ابوبرصد اِق کو تین کپروں میں کفن دیا گیا ایک کپرے میں کچھ زعفران تھڑی تھی (یعنی خوشبو کے لیے لگادی گئی تھی نہ یہ کہ سارا کپڑا ازعفران میں رنگا گیا تھا) - فَدُدِعَ لَهَا دَدْعَةُ اس کارنگ بدل گیا زرد ہوگیا - وَدَدِعَ لَهَا دَدْعَةُ اس کارنگ بدل گیا زرد ہوگیا - وَعَلَیْهِ دَدْعُ ذَعْفَران عبدالرحمٰن بن عوف کے کپڑے یا جمم پر زعفران کا رنگ تھا (آ مخضرت نے ان کومنع نہیں جمم پر زعفران کا رنگ تھا (آ مخضرت نے ان کومنع نہیں

فرمایا' کیونکہ وہ قلیل ہوگا'جو دلہن کے کپڑوں سے ان کے لباس اورجہم پرلگ گیا ہوگا۔ بعض نے کہا مردوں کو زعفرانی رنگ سے جومنع فرمایا' اس تھم سے نوشاہ لینی دولہا مشتشے ہے اور اس کے لیے زعفرانی رنگ کا استعال جائز ہے۔ کذا قال البغوی و کذانی مجمع البحار)۔

مترجم کہتا ہے جب بید مسئلہ مختلف فیہ ہے تو اب اس میں مختی سے انکار کرنا اور اس دولہا کو جوشا دی میں زردی کا استعمال کر ہے فاست یا فاجر قرار دینا'نری سفاہت اور ناوانی ہے۔

اَلْمُحُرِمَةُ لاَ تَلْبَسُ الغِيَابَ الْمُصَبَّغَاتِ إِلَّاصِبُغًا لَا لَهُمَ الْفَيَابَ الْمُصَبِّغُاتِ إِلَّاصِبُغًا لَا يَتِهَ مَرَ لَا يَتُ كَبُرُ انه يَتِهُ مَرَ اللهُ عَلَى اللهُ وَهِ اللهُ عَلَى اللهُ وَهِ اللهُ عَلَى اللهُ وَهِ اللهُ عَلَى اللهُ وَهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

أَوُبُ رَدِيُعٌ يا مَوْ دُوعٌ - جس كَيْرٌ بي مِين خوشبوكا ارْ ہو-رَكِبَ الْبَعِيُورُ رَدْعَهُ - اونٹ گر كرا پِي گردن پر سوار ہوگيا (اس كى گردن مۇكر پيٹ كے ينچ دب گئي) -

اَلدُّنُهَا رَدُعٌ مَّشُورَ بُهَا- ونیا کا پانی کیچڑ ہے (یه دِ دَاعَةُ سے ہے 'بہ معنی کیچڑ یعنی دنیا کی کوئی مسرت رنج سے اور کوئی راحت مشقت سے خالی نہیں -اس کا پانی صاف نہیں بلکہ اس میں رنج کی کیچڑ ملی ہوئی ہے )-

دَهُ عَهُ يَادَ دَعَةً - سخت كَبِحُرُ اس كَى جَعْرَ دَغُ اور دِ دَاغُ ہے -مَنُ قَالَ فِي مُوْمِنِ مَالَيْسَ فِيهِ حَبَسَهُ اللّهُ فِي رَدُعَةِ الْهُ عَبَالِ - جَوْحُصُ مسلمان كاليك عيب بيان كرے جواس ميں نہ ہو (بلكه اس پرافتر اكرتا ہو) تو الله تعالى (قيامت كے دن) اس كو دوز خيوں كى بيپ اور خون كى كيچر ميں ركھے گا - (ايك روايت ميں مَنُ قَفَا مُؤْمِناً ہے بيعی جو محص مسلمان پر جموثی تہمت لگائے -)

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ سَقَاهُ اللّهُ مِنْ رَدُعَةِ الْخَبَالِ- جَو هُمُ شُراب پِ (پھر توبہ نہ کرے) تو الله تعالی اس کو (قیامت میں) خون اور پیپ کی کیچر پلائے گا (جو دوز خیوں کے زخموں سے بیج گی)-

خَطَبْنَا فِی یَوْم ذِی رَدَع - ایک کیچڑ کے دن ہم کو خطبہ

سنایا ( میخی جس دن پائی برس رہاتھا اور استوں میں کیچڑھی ایک روایت میں فعی یوم و دغ یا یوم و دغ ہے معنی وہی ہیں ایک روایت میں دزغ ہے میے مینی ابراور سردی کے دن میں ) - صنعتنا هاند و الرّداغ عن المجمعة یاهاند و الرّداغ - ہم کو جعد میں آنے ہے ایک کیچڑنے روک دیا -

اِذَا كُنتُهُمْ فِي الرِّدَاغِ أَوِالنَّلُجِ وَحَضَرَتِ الصَّلَوَةُ وَالنَّلُجِ وَحَضَرَتِ الصَّلَوَةُ فَاوُمِنُو إِيْمَاءً - جبتم كَيْحُرُ مِن لَرجاوُ (كبين فَشَى اورصاف جُله نه على) يا برف مِن اور نماز كا وقت آجائے (اورائی صورت میں تجدہ نہ ہو سے ) تو اشارہ سے نماز پڑھ لو (اور تجدے کے لئے رکوع سے کی قدر زیادہ جھک کراس کوادا کرلو)۔

حَتَّى وَقَعَتُ يَدِی عَلَیٰ مَوَادِغِهِ- (میں مصعب بن زبیرے) اتناز دیک ہواکہ میراہاتھان کے سینہ پر پڑا-مَوَادِغُ-جَعْ ہِ مَوُدَغَةٌ کَ ایمیٰ وہ حصہ جمع جو گرون سے لے کر بنٹل تک ہے (بعض نے کہا سینہ کا گوشت) -دَدْقّ - بیروی کرنایا پیچیے جانا ایک سواری پر-

دِ ذُق یارَ دِیُفّ - جوکس کے پیچھے ایک سواری پرسوار ہو-تَرَ ادُق - دوالفاظ کا باہمی مترادف ادر ہم معنی ہونا - یا دو مردوں کا ایک دوسر ہے کی رشتہ دارعورتوں سے نکاح کرنا -مُرَ ادِق - وہ لفظ جو دوسر ہے لفظ کا ہم معنی ہو-

إِنَّ مُعَاوِيةَ سَأَلَهُ أَنُ يُرُدِفَهُ وَقَدُ صَحِبَهُ فِي طَرِيْقِ فَقَالَ لَسُتَ مِنُ أَرُدَافِ الْمُلُوكِ - معاويه فِي الرَّالِ بن حجر فَقَالَ لَسُتَ مِنُ أَرُدَافِ الْمُلُوكِ - معاويه في واكل بن حجر شحي الرجود عزموت كشابى خاندان ميں سے سخے ) جوايك سفر ميں ان كے ساتھ سخے مجھ كوا بني سوارى پر بخھا لو! (خواصى ميں ميں سواركرلو) انھوں نے كہا تم بادشا ہوں كے خواصوں ميں سے نہيں ہو (يہ جمع ہے دفق كي لينى دہ خض جو بادشاہ كاوز يربو اور اس كى دہنى طرف بيشے اور جب بادشاہ سوار ہوت وہ خواصى ميں رہاور جب بادشاہ جا اس كا قائم مقام رہے - ان اختيارات كے ركھنے والے كووز ير اس كا قائم مقام رہے - ان اختيارات كے ركھنے والے كووز ير كينے ميں ياديوان يا يدار المهام - )

مترجم کہتا ہے معاویہ کا حال اوران کی زندگی میں عبر آ زمود

ذہنوں کے لئے قدرت خداد ندی کے نمونے ہیں۔ آنخضرت کے زمانے میں ایک عورت نے ان سے نکاح کرنا چا ہاتو آپ نے فرمایا وہ مفلس اور نادار ہے۔ اور وائل نے ان کے بارے میں کہا کہ تم بادشاہوں کی خواصی میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہو۔ بعد از ال اللہ تعالی نے اس معاویہ کو اتنی بڑی بادشاہت وی کہ بخارا سے لے کر قیروان تک اور یمن سے لے کر قسطنطنیہ تک ان کی حکومت تھی۔ اقالیم ججاز اور یمن اور شام اور عراق اور مصراور مخرب میں علاقہ ساحل روم اور الجزائر اور آرمینیہ اور آ ذر بیان اور روم اور فارس اور خراسان اور ایلیا اور ماور اور آر انبر حدود ہند تک ان کے ذریر تکیس تھے۔ سیجان اللہ جلت قدرتہ)

فَامَدُهُمُ اللَّهُ بِالْفِ مِنَ الْمَلَئِكَةِ مُودِفِيُنَ- اللهُ تَعَالَىٰ نے ہزار فرشتوں سے جوایک کے پیچھے ایک آرہے تھے ان کی مردکی-

عَلَیٰ اَکُتَفِهَا اَمُثَالُ الَّنُواجِدِ شَحُمَا تَدُعُونَهُ الْتُمُ الرَّوَادِفُ- ان کے کندھوں پر چربی کے تھے تھے جن کوتم روادف کہتے ہو-

اَرُدُفَ الْفَصٰلَ-آپ نے نضل ابن عباس کواپنے پیچھے سوارکرلیا-

وَ اَبُو بَكُودِ دُفُهُ- اور حضرت ابو بكر صدينٌ آپ كى خواصى ميں بيٹھے تھے-

مُرُدِفُ اَبَابَكِرِ-آپ حضرت ابوبكركوايك بَمَى اونك پر این ساتھ سوار کئے ہوئے آرہے تھے یا دوسرے اونٹ پر مگر ان كاونٹ آپ كے اونٹ كے پیچھے تھا-

كُنْتُ رِدْفَهُ- مِين آپ كے يتھے سوارتھا-

وَمَعَ النَّبِيَ مَا لَئِسِ مَا لَئِسَ صَفِيَّةُ مُردِفُهَا عَلَى الرَّاحِلَةِ-آنخفرت كرماته صفيه تحين آپ ان كواپن بيحيد ادنث پر بھائے ہوئے تھے-

رَدِفَهُ اللّهُ بِمُلُكِ - الله تعالى في ال كو بادشائ عطا فرمائى -

> دِدُقُ-سرين-دِدُفَانِ-رات:دن-

# العَالَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

رَ دُمٌّ – بند کرنا – گوز لگانا – ہمیشہ ہونا – کچر برا ہو جانا – بہنا – تَرُ دِیْمٌ – بیوندلگانا' مہر بانی کرنا – از دَامٌّ – ہمیشہ ہونا –

اِرْ دَامٌ - بَمِيشَهِ بُونا -تَوَدُّمُ - بَوندلگانا -رَدُمٌ - آرُروك سد -رَدِيْمٌ - بِإِنا كَبِرُا -اَرْدَمٌ - طاح -فَيْتِحَ الْيُورُمَ مِنْ رَدُمِ يَا جُوْجَ وَمَا جُوْجَ مِثْلُ هَذِه - يا

جوج اور ماجوج کی سد میں ہے (جو ذوالقر نین نے ان کے رو کئے کے لئے بنائی تھی ) آج اتنا کھل گیا ( آپ نے نوے کا اشارہ کر کے بتلایا'وہ یہ ہے کہ کلمہ کی انگلی کا سراانگو تھے کی جزیر رکھے اور حلقہ بنائے اس طرح ہے کہ درمیان میں بہت تھوڑا جوف رہے۔ طبی نے کہا حدیث کا مطلب یہ سے کہ یا جوج ماجوج کے حملہ کا زمانہ جوہ ہو بول پر کریں گے نز دیک آچکا ہے ' بی حملہ د جال کے نکلنے کے بعد ہوگا -بعض نے ددم به کسرہ راروایت کیا ہے۔ کر مانی نے کہا عرب کی تحصیص اس لئے کی کہ ان کے شراور نساد کا زیادہ تر اثر مما لک عرب ہوگا -بعض نے کہا کہ'' یا جوج'' ترک لوگ ہیں تا تاری ( یعنی ہلا کوں خال کے سأتھی ) جنھوں نے امیرالمومنین معتصم باللہ کوتل کیا اور خلافت اسلامی کا نام و نیا ہے اٹھا دیا' بغدا د کولوٹ کریتاہ وتا راج کیا – بعض نے کہا ''ماجوج'' سے مراد روس ہے اور''یاجوج'' تا تاری ترک -بعض نے کہا یا جوج سے مراد اگریز ہیں اور ماجوج 'روس-اخير زيانه ميں انہي دونوں قوموں کا غلبه ہوگا-والتُّداعكم )

کانَتِ الْعَرَبُ نَحُجُ الْبَیْتَ وَکَانَ رَدُمًا-اہل عرب فانہ کعبہ کا ج کرتے تض طاانکہ اس کی دیورایں گرگئ تھیں (پرانا بوسیدہ ہوگیا تھا) بیتر دم الثوب سے ماخوذ ہے کینی کپڑا برانا بوسیدہ ہوگیا-

ُ إِذَا انْتَهْيَتَ إِلَى الرَّدْمِ - جب تو بند پر پنچ ( يعنى اس آ رُ پر جوسلاب كے پائى كوروكنے كے لئے مكه ميس لگائى گئ تھى ) -رَدْهٌ - يھينك مارنا 'بڑائى كرنا' مروار نبنا -

مَّنْ مُطَانُ الرَّدُهَةِ - والله بي خارجيوں كاركيس، و به كاشيطان باس كو بجيله قبيله كاا كي شخص اتار لائے گا -

ُ دَدْهَةٌ - بِهَارُ كَا كُرُّ ها جس میں پانی جمع ہوجاتا ہے ( بعض نے کہاٹیلہ کی چوٹی ) -

وَاَمَّا شَيْطَانُ الرَّدُهَةِ فَقَدُ كُفِينَهُ بِصَيْحَهِ سَمِعْتُ لَهَا وَجِيْبَ فَلْمِيهِ سَمِعْتُ لَهَا وَجِيْبَ فَلْمِيهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

دَدْیٌ یا دَدَیّانٌ - دوڑنا ایک پاؤں اٹھا کرکودنا - توڑنا -زیادہ ہونا - مارا جانا - گرنا - ہلاک ہونا - (اس کامصدر دَدًی

إِدْ داءً - بلاك كرنا ، كرانا -

قَالَ فِي بَعِيْدٍ تَرَدُّى فِي بِيْدٍ زَكِّهِ مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَاون الركوكي (يا گدهے) ميں گرجائے (اس كانح نه
ہوسكے) توجہاں ممكن ہوزخم ماركراس كوذ نح كرد ر تاكماس
كا گوشت حلال ہوجائے ورنداگر يونمي گركر مرجائے گا تو
مردار ہوگا وہ حرام ہے)۔

مَنْ نَصَرَقُوْمَهُ عَلَىٰ غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَعِيْرِ الَّذِيْ رَدْى فَهُوَ بُنْزَعُ بِذَنَبِهِ - جَوْض اپنائی قوم کی ناحق پر مدد کرے (لیعنی اہل قوم یا قبیلہ حق اور انصاف کی راہ ہے بیٹے ہوئے ہوں مگر پھر بھی براوری کی لاج سے ان بی کا ساتھ دیا جائے ) اس کی مثال اس اونت کی ہے جو کو کیں یا گڑھے میں گرگیا ہواب اس کو دم پکڑ کرنکالیس (بھلا دم پکڑنے نے میں گرگیا ہواب اس کو دم پکڑ کرنکالیس (بھلا دم پکڑنے نے کہیں اونٹ نکا ہے۔مطلب سے ہے کہ ایسا شخص گرا ہی کے گڑھے گڑھے میں گرگیا اب اس کا نکلنا دشوار ہے۔

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِا لُكِلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ تُرْدِيْهِ بُعُدَ مَابَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ - آدى الله كوناراض كرنے كى كوئى الى بات منہ سے نكالتا ہے جواس كوا تنا ينچ گرادي تى ہے جتنی نيجز مين ہے آسان ہے -

بجاوًاءَ تَرْدِي حَافَتَيْهِ الْمَقَانِبُ-جاوا مين اس ك

### الكالمال المال الم

دونوں جانب سوار دوڑ رہے ہیں۔

فَرَ دَیْنُهُمْ بِالْحِجَارَةِ - مِیں نے ان کو پھروں سے مارا -مِرْ دٰی اور مِرْ دَاہٌ - پھر یا بھاری پھر -

مَنْ رَ دَاهُ - اس كوكس نے مارا یا جوكوئی اس كو مارے-

مَنْ أَرَادَالْبَقَاءَ وَلَابَقَاءَ فَلْيُحَقِّفِ الرِّدَاءَ قِيْلُ وَمَاخِقَةُ الرِّدَاءِ قَيْلُ وَمَاخِقَةُ الرِّدَاءِ قَالَ قِلَةُ اللَّذِنِ - جو شخص قائم رہنا چاہے (لینی اپنی عزت اور آبرو بچانا) حالانکہ دنیا میں کسی چیز کو قیام نہیں (سب چیزوں کو فنا اور تغیر ہے بجر خدا کے) وہ اپنی چادر ہلکی رکھنے ہے کیامراد ہے؟ ارشاد فر مایا الوگوں نے پوچھاچا در ہلکی رکھنے ہے کیامراد ہے؟ ارشاد فر مایا قرض کا کم ہونا (قرض داری بڑا بھاری بوجھ ہے جو آدی کو مالی حیثیت ہے ڈھانپ لیتا اور دبالیتا ہے مسلط ہوجاتا ہے تو کاروبار میں اعتدال باتی نہیں رہتا - اس کو بجازا چادر کہا 'جس طرح چاورڈھانپ لیتی ہے)۔

دِ دَاءٌ -تلوارکوبھی کہتے ہیں-تَ کَدُوْ امالصَّمَاصِہِ -تلواروں ک

تُرَدَّوْ ابِالصَّمَاصِمِ -تلواروں کو اپنی چادر بناؤ (ہروقت لئکاتے رہو)-

نِعْمَ الرِّدَاءُ ٱلْقَوْسُ - كمان بھى كياعمدہ جا در ہے-دَسَّنَهُ تَـحْتَ فَوْ بِي وَرَدَّنْنِي بِبَعْضِهِ - ام سليم نے اس كھانے كومير كيڑے ميں چھپاديا كيھ حصداى كيڑے كا جھ كواڑھاديا (اس كي چا دركردى) -

رِ ذَاء - وہ کپڑا جوجم کے اوپر کا حصہ چھپائے-

مَّابَیْنَ الْقَوْمِ وَبَیْنَ اَنْ یَّنْظُرُوْاالاً دِدَاءُ الْکِبُویاءِ عَلٰی وَجْهِم فِی جَنَّنِم اَنْ یَنْظُرُواالاً دِدَاءُ الْکِبُویاءِ عَلٰی وَجْهِم فِی جَنَّنِم اس بہشت میں لوگوں اور اللہ تعالیٰ کے دیدار میں کوئی آڑنہ ہوگی کر بزرگی اور عظمت کی چا در جو پروردگار کے منہ پر پڑی ہوگی (وہی اس کے دیدار سے مانع ہوگی جب وہ چا ہے گا تو اس چا در کواٹھا دے گا اور بہتی لوگوں کو اس کا دیدار حاصل ہوگا)۔

فَجَعَلْتُ أَرُدِيْهِمْ بِالْمِحِجَارَةِ- مِيں نے ان کو پھر مارنے شروع کئے (ایک روایت میں اُرَدِیْهِمْ ہے یعنی پھر مارکرانکواونٹوں پرسے اتارنا اور گرانا شروع کیا) فَتَرَدُّدی فِی قَبْرِہِ اَوْفِی النَّارِ-وہا پِی قبریا دوزخ میں گر

تُ تَرَدَّتُ مِنْ جَبَلِ أَوَفِى بِيْرٍ فَمَاتَتُ- پِهارُ سے رَّى يا كُونَ مِي مِي اللهِ عَبَلِ أَوَفِى بِيْرٍ فَمَاتَتُ- پِهارُ سے رَّى يا كُونِ مِي مِي رَّى اور مرَّئُ -

وَنَصُرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيِّ الْبَصَرِلَكَ صَدَقَةٌ - اگرتو ایسے مخص کی مدد کرے جس کی بسارت خراب ہو (نابینا ہو یا اس کی بینائی میں ضعف ہو) تو تجھ کوصد قد کا ثواب ملے گا-

اَلْکِبْیو یَاءُ دِ دَائِی وَالْعَظْمَةُ اِزَادِیْ-بزرگ میری چا در ہے اورعظمت میری از ارہے (تو ہز رگی اورعظمت میں کوئی میر اساجھی نہیں ہوسکتا 'جیسے لباس میں کوئی شریک نہیں ہوتا )۔

الْعِزُّدِ دَاءُ اللهِ وَالْكِبْرِيَاءُ إِذَارُهُ -عزت الله كَ عِادر \_ اللهِ عَادر عِلَا مِن عَلَاد مِن اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهُ اللهِ عَلَا عَلَا اللهِ عَلَا عَلَا عَلَا اللهِ عَلَا عَل

ُ إِنَّ أَرْدِيَةَ الْغُزَاةِ لَسُيُوهُهُمْ - مِهابدين كى حادرين لكوارين على المُعارِين المُعارِين المُعارِين

اَعُونُدُ بِكَ مِنَ الْهُوَى الْمُوْدِی - میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس خواہش سے جو ہلاک کرنے والی ہے (معاذ اللہ یہ خواہش ہی تو ایک بلا ہے جو انسان کو تباہ کردیتی ہے ایک خواہش دوسری غصہ بید دونوں شیطان کے ہتھیار ہیں وہ انہی دونوں سے آ دمی کو نچا تا ہے اور بگاڑ اور بربادی میں مبتلا کردیتا ہے ہم دوسرول کو ملامت کریں - بچی بات تو یہ ہے کہ ساٹھ برس کی عمر ہوگئ اور اب تک خواہش نفس اور غصہ وجذبات پرہم قابونہ پاسکے - یا اللہ ان دونوں پرہم کو غلبہ دے تیری مدد کے بغیرہم کو کئی امید نہیں کہ ہم ان پر غالب دے تیری مدد کے بغیرہم کو کئی امید نہیں کہ ہم ان پر غالب ہوں گے ) -

عَشَاءُ الكَّيْلِ لِعَيْنِكَ رَدِيٌّ - رات كاكمانا آكُوكو ركرتا ہے-

> رَدُأُ-خِرابِهوا-يَرْدُءُ-خِرابِهوتا ہے-رِدَاءَ ةً-خِرابِهونا-رَدِیٌّ-خِرابِ-

# العَلَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

دبانا چاہئے ندا تنا کہ پیانہ کے اور پڑھ جائے اور نہ ہلانا (چاہئے)-

رَذِي - بيارْ ناتوان-

رَ ذَاوَةً - بياري صعف ناتواني -

وَلاَ يُعُطِى الرَّذِيَّةَ وَلاَ الشَّرَطَ اللَّيْيُمَةَ كُرُوراور خراب جانورزكوة مِن دد --

فَقَاءَ هُ الْحُونُ لَهُ ذِيًّا - مِحْمِلَ نِي حَفرت يونس كونگل لياوه ناتوان موربے تھے-

وَارُ ذَوُ اَفَرَسَيْنِ فَاَحَدُنَهُمَا- دوگھوڑوں کو دبلا (ناکارہ)
سمجھ کرانھوں نے چھوڑ دیا تھا- میں نے ان کو پکڑ لیا- (ایک
روایت میں وَارُدُوا ہے دال مہملہ سے لینی ان کوخراب اور ماندہ
کر کے چھوڑ گئے تھے)-

### باب الراء مع الزاء

رُزُءٌ - کی ہے کچھ لے کراس کا مال گھٹانا (اہل عرب کہتے ہیں: مَارَزَاْهُ زِبَالاً - اس نے تو اس کا مال اتنا بھی کم نہیں کیا جتنا چیوٹی اینے منہ سے اٹھاتی ہے ) -

فَلَمْ يَوْزُ أَنِي شَيْنًا-اس نے مجھے کھی ہیں لیا (میرامال ذرابھی اس نے کے کم نہیں کیا)-

اَتَعُلَمِیُنَ مَارَزَأَنَا مِنْ مَّاءِ کِ شَیْنًا تَوْ جَانِیْ ہے ہم نے تیراپانی کچھ منہیں کیا (جتنا تھا اتنا ہی ہے) وَأَجِدُ نَجُوِیُ اَکُفَرَ مِنْ رُزُویی ہے ایک کفر مِن رُکھا تا ہوں اس سے دیادہ پاخانہ پھر تا ہوں۔

اِنَّمَا نُهِيئَا عَنِ الشِّعُوِ إِذَا أَبِنَتُ فِيُهِ النِّسَاءُ وَتُرُوزِنَتُ فِيهِ النِّسَاءُ وَتُرُوزِنَتُ فِيهِ النِّسَاءُ وَتُرُوزِنَتُ فِيهِ النِّسَاءُ وَتُرُوزِنَتُ فِيهِ النَّمُوالُ - جم كواس شعرے ممانعت ہوئی جس میں جس کی اور جس كی وجہ سے لوگوں كے مال گھٹائے جائيں (یعنی جو کے ڈریے شاعروں كو دیں - یا عیش كوشی اور خواہشات كی تسكین کے لئے امراف كرنے لئيں ) -

لَوُلاَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لاَ يُجِبُّ صَلاَ لَهَ الْعَمَلِ مَارَزَيْنَاكَ عِقالاً - الربيبات نهوتي كالله تعالى وَلَى كالله

### باب الراء مع الذال

رَ ذَاذً - خفيف بارش يا ملكي جعرى -

مَا اَصَابَ اَصُحَابَ مُحَمَّدِ يَوُمَ بَدُرٍ إِلَّا رَذَاذٌ لَبَّدَلَهُمُ الْآرُضَ - آنخضرت كے صحابہ پر بدركے دن خفيف بارش مولَى' جس نے زمین كو جماديا (گردوغبار ندر ہا) -

> رَ ذَاذِّ - تھوڑے ہے مال کوبھی کہتے ہیں۔ رَ ذُنِّ - وَلیل کرنا -

> > رَدِيُلُّ- كمينهٔ خوار-

وَاَعُودُذِبِکَ مِنْ اَنُ اُرَدُ اللّٰی اَرُدُلِ الْعُمُومِ مِن تیری پناه مانگا ہوں خراب عمر تک جینے ہے ( ایتی شخت بڑھا ہے ہے ہیں میں ہوش وحواس ندر ہیں۔ یہ عموا پچھڑ سال کی عمر کے بعد ہوتا ہے مقرر نہیں ہے بعد یا نو ہے برس کے بعد در حقیقت اس کی کوئی صد مقرر نہیں ہے میں نے خودا پی آ تکھوں ہے بعض کو دیکھا جن کی عمری سوسال کے قریب ہول گی کہ ان کے ہوش وحواس بدستور اور بصارت وساعت قائم تھی۔ علی الخصوص علائے حدیث جن کی عمری اکثر وراز ہوتی ہیں اور حدیث شریف کی برکت سے وہ اخیر عمری اکثر وراز ہوتی ہیں اور حدیث شریف کی برکت سے وہ اخیر نور النہ موال تا نذیر سین صاحب عمر النہ موال تا نذیر سین صاحب قدین مرحد و برس ہے متجاوز ہوگئے تھے اور موال نافشل رجمان صاحب قدین بن محن انصاری سوسال ہے بھی متجاوز ہوگئے ہیں اور ابھی حسین بن محن انصاری سوسال سے بھی متجاوز ہوگئے ہیں اور ابھی صاحب ای سال سے متجاوز ہوگئے ہیں اللہ تعالی ان کی عمروں میں برکت دے۔)

اَدُ ذَلٌ - کمیناور ہرخراب چیز (اس کی جمع اراذل ہے)-دَ ذُمّ - بھر کر بہہ جانا-

إرْ ذَام - بره جانا-

دَ**ذُمّ** – متفرق گروه –

فِیُ قُدُوْدٍ رَذِمَةٍ-بُهِرک بَهِی ہوئی ہانڈ یوں میں-جَفُنَةٌ دَذُوُمٌ - بَہْتا پیالہ(اس کی جَمْ جِفَانٌ رُذُمٌ ہے)-کا ذَقَّ وَکَلا دَذُمَ وَکَلا ذَلُوَکَةَ- (ناہیے وقت ) نہ تو تھوککنا

(بے کار) کردینا پندنہیں تو ہم تیری ایک ری بھی (جس سے اونٹ کا پاؤں باندھتے ہیں) کم نہ کرتے (تجھ سے پچھ نہ لیتے)-

اِنُ اُدُرُ أَالِمُنِی فَلَمُ اُدُرُأُ حَیَایَ - اگر مجھ پر بیٹے کی مصیبت آن پڑے تو میری شرم وحیا تو کہیں نہیں گئ ( لیخی بیٹے کی جان کا نقصان ہوا تو خیر'میری شرم وحیا کا نقصان تو نہیں ہوسکتا ) -

دُزُءٌ - اپنوزیزیادوست کے جاتے رہنے کی مصیبت -دُرُهُ الْمُحَسَیْنِ - امام حسین کی شہادت کی مصیبت (جو قیامت تک ہر مسلمان کے دل پررہے گی'ای طرح آ س حضرت کی وفات سے اذبیت ہے ) -

فَنَحُنُ وَفُدُ التَّهُنِنَةِ لَا وَفُدُ المُمَوْذِنَةِ- بَمَ تَوْ خُوثَى كَا پِيامِ لِلْمَوْذِ نَةِ- بَمَ تَو خُوثَى كَا پِيامِ لِلْمَارِخِ الرمصيبت كا-

(لوگوں نے غل غیاڑہ مجایا تو آپ نے فرمایا چلواٹھو پینمبر کے پاس ناسازی طبع کی صورت میں ہنگامنہیں ہونا حیاہتے )-

مَنُ صَبَرَ عَلَى الرَّذِيَّةِ يُعَوِّضُهُ اللَّهُ – جُوْتُحَصَّ ميت پرصبر كرےالله اس كو (بهتر ) بدلددےگا-

اَّلُمُوْمِنُ مُوزَّا - مُسلَمان پر بلا اور مصیبت آتی ہے' (جواس کے گناہوں کا کفارہ ہوجاتی ہے اور آخرت میں اس کے درجے برھتے ہیں)-

لَا اَوْزَأْبَعُدَ كَ احَدًا-اب مِين آپ كے بعد كى كامال كم نہيں كروں گا (كس سے كچھ نہيں لوں گا-يہ حكيم بن حزام نے آنخضرت ہے كہاتھا)-

رَ زُبِّ - کس سے چمٹ جانا'اس کونہ چھوڑنا -

إِدُرَبُّ-بُونا مُوثا سُخت ُ فرج-

فَاِذَ ارَجُلُ اَسُودُ يَضُرِبُهُ بِمِرُزَبَة إِبِمِرُزَبَّةِ فَيَغِيْبُ فِي

الْکَرُضِ - ایک کالا آدی اس کولو ہے کے گرز (سیل) سے مارتا ہے (یا ہتھوڑ ہے سے ) وہ زمین میں گفس جاتا ہے (ایک ضرب لگاتا ہے کہ اس کے زور سے وہ زمین میں دھنس کرغائب ہوجاتا ہے) -وَبِیَدِہ مِرُزَبَةٌ - اس کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا ہے -

اُذُوَّبَهٔ - ہنوڑا (محیط میں ہے کہ مرزبة اور ارزبة لوہے کی لکڑی یعنی گرزیاسبل (کلند)-

فَيَصُوبَانِ يَافُونَحَهُ بِمِوزَنَهِ- پُرقبر كِفر شِتَ اس كَي چنديا پرلوبے كَرِّزَ سے ايكى مارلگاتے ہيں جس سے تمام خداكى مخلوق ڈرجاتی ہے بجرجن اور انس كے )-

مَوْ ذَبَانَ يَامُوزَ بَان -رئيس مُردارا أَفْر بَهِا درسوار-يَسُجُدُونَ لِمَوْزَ بَانِ لَّهُمُ- وه اپنے ايک رئيس كو مجده كر رہے تھے (يه د كھ كرميں نے بھى آپ كو مجده كيا 'يه معافر نے آنخضرت سے عرض كيا- آپ نے فرايا ايسامت كرد)-

دَزِّ - زمین میں انڈے وینے کے لیے گھنا' لگانا' جمانا' گھونسا

تَوْذِيْرٌ -صِيقُل كرنا' بجهانا -اِدُ تِوَاذٌ - جمنا' ركنا -دَ ذَاذٌ - رانگا -دُذِّ - چاول -د ذِّ - دوركي آ واز - گرج كڙك پيك كي آ واز -

رَدَّازٌ - چاول بیچ والا-مَنُ وَجَدَ فِی بَطُنِهِ رِزًّا فَلْیَنُصَرِفُ وَلْیَتَوَغَّا - جو فَحْص اینے پیٹ میں کر کر کی آ واز سے وہ نماز جیوڑ دے اور وضوکرے (بعض نے کہااس کا ترجمہ یوں ہے'' جو خُص گوز کا زور پائے (وہ نگٹا چاہتا ہو) تو بی تھم استحبابا ہوگا نہ وجوبا' کیونکہ جب تک گوز باہر نہ نکلے وضونہیں جاتا - بعض نے کہا حدیث میں اتنی عبارت نہ نکلے وضونہیں جاتا - بعض نے کہا حدیث میں اتنی عبارت

# الكالمان المال المال المال الكالمان الكالمان المال الم

ٱكُسُهَا وَازِقِيَنَيْنِ يا وَازِقِيَّنَيْنِ - اس كودوراز قيه بِهنِ كودو (وه كتان كاسفيد كبرُام ) -

> دُاذِ قِیُ- ہرچیز میں خراب ادر کمزور-مَوُرُ وُقِی - صاحب نصیحت - بختاور - دولت مند-

ھُمُ دِزُقٌ عِیَالِکُمُ۔ یہذمی کا فرتمہارے بال بچوں کی روزی ہیں (ان سے جزیہ وصول ہوتا ہے وہ تمہارے بال بچے کھاتے ہیں)۔

رُزقُتُ حُبَّهَا- مِين فديج كى محبت ديا كيا-

شَهُوُ رَمَضَانَ كَانَ يُسَمِّى عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ مَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ مَلَيْ اللَّهِ مَلَيْ اللَّهِ مَلَيْكَ الْمَوْرُوقَ - رمضان كمينيكو آنخضرت كزمان مي مرزوق كها كرت من الله تعالى الله بندول كوبكه الله بين الله تعالى الله بندول كوبهت رزق ويتا بي )

قَلا اُدَانِی اُدُرَقُ اِلّا مِنْ دَقِی - میں جھتا ہوں میری روزی تو باجہ بجانے میں ہے (تو آپ جھ کو گانے کی اجازت دیتے ہیں۔ بیمربن قرہ نے آخضرت ہے وض کیا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کا حرام رزق حاصل کرنا اختیار کیا۔ جمع البحرین میں ہے کہ اشاعرہ نے اس حدیث سے بیدلیل لی کہ حرام رزق بھی ہے اور ان کی اس سند پرمعز لہ طعن کرتے ہیں کیونکہ ان کے خرام رزق نہیں ہے۔

مترجم کہتا ہے کہ اشاعرہ کی دلیل فقط بھی صدیث نہیں ہے بلکہ آیت ہے تر آن کی تَتَخِذُونَ مِنْهُ سَکّواً وَرِزْقًا حَسَنًا الله تعالیٰ نے شراب کورزق فرمایا والانکہ وہ حرام ہے۔ اور فرمایا وَمَا مِنْ دَابَّة فِی الْاَرْضِ اِلَّا عَلَی اللّٰهِ رِزْقُهَا۔ لِس اَگرکی خُض نے تمام عرحرام کھایا تو کیا اس کورزق نہیں ملا؟ تو اس آیت کے ظاف ہوا اور معتزلہ نے جس صدیث ہے دلیل کی ہوہ یہ ہے کہ ان الله قسم الا رزاق بین خلقه حلالا ولم یقسمها مواما۔ اس حدیث کی صحت کا حال معلوم نہیں ہوا 'بہر حال اشاعرہ کا فدہب شی اور قولی ہا در صاحب جمع الحرین کا یہ کہنا کہ اشاعرہ کا امادہ میں احادیث متعارض ہیں شی نہیں ہے۔ اس بات میں احادیث متعارض ہیں شی نہیں ہے۔

وَاجُعَلْنِیُ فِی الْاَحْیَاءِ الْمَوْزُوُقِیْنَ - جُھیکوان زندوں میں کرجن کو بہشت میں روزی دی جاتی ہے( یعنی شہیدوں میں جن

محذوف ہے (وہ ہوا باہر نکال دے) کیونکہ بیشاب پاخانہ کورو کنا منع ہے اور جب ہوا نکال دے یا پاخانہ پھر لے تو پھر وضو کرے۔ نہامیہ میں ہے کہ بیہ حدیث حضرت علیؓ سے موقو فا مروی ہے اور طبر انی نے اس کومر فوعا ابن عمرؓ سے روایت کیا)۔

اِنْ سُنِلَ اِرْ تَوَّ - اگراس سے کوئی سوال کرے ( کچھ مانگے) توجم کررہ جائے (شرمندہ ہو کر ٹھٹر جائے مگر پچھ دے نہیں میصفت بخیل کی ہے- ایک روایت میں اَدَ زَہم عِنی و بی ہیں ) -

لَا تَقُطَعُ الصَّلواةَ الرُّعَافُ وَ رَزُّ فِى الْبَطْنِ- نماز نكسير پھوٹے سے یا پیٹ میں قراقر ہونے سے نہیں ٹوٹی -

وَ اَرَزَّ فِيْهَا اَوْ تَادُا- اس مِيل مِنْ مِن مِيل پہاڑوں کی مینیں )-

اَنْتَ يَا عَلِيٌ رِ زُ الْأَرُضِ - اعلى اتم زمين كَ آبادى

رَزَغُ-كِيرُ (جِي رَزَغَةٌ ب) (محيط مين بكررَزَعُ اوررِزَاغُ جَعْ بررَزَغَةٌ كي)-

اَمُا جَمَّعُتَ فَقَالَ مَنَعَنَا هلاً الوَّزَعُ-تم في جعه برُها عبد الرحمٰن بن سمره في كها (نهيس) بم كواس كيچر في روك ويا-(جعه كے لئے مجد ميس آنے ہے)-

اَرُزَغَتِ السَّمَاءُ فَهِیَ مُوْزِغَةً-بارش نے کیچر کردی-خَطَبَنَا فِی یَوُمٍ ذِی رَزَغِ-کیچراور پانی کے دن ہم کو خطبہ دیا(سٰایا)-

ین لَّمُ تُوزِغِ الْاَمُطَارُ غَیْفًا-اگر بارشوں نے کیچڑنہیں گی۔ اَدُزَغَ فَلانٌ فِی فَلانِ- فلاں ( فخص نے فلاں کو برا کہا (اس کوستایا 'حقیر جاتایا تا آل سمجھا)۔

> اِسْتَرُزْغَهٔ-اسُ کوشعیف سمجھا-رَزْق - روزی دینا 'شکر کرنا-

دِزْق -روزئ فائدہ کی چیز سپاہی کاماہانہ یاروزانہ بارش شکر۔ دَدُّاق - ایک نام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کیونکہ ای نے رزق پیدا کیا اور اپنے ہندوں کو پہنچایا (نہایہ میں ہے کہ رزق دوطرح کے میں ایک تو ظاہری یعنی خوراک دوسرے باطنی یعنی علوم وفنوں و کمالات)-

جوتھا حصہ ہوتا ہے۔)

كَانَ مَعِى نَوْبُ وَشَىءٍ فِي بَعْضِ الرِّزَمِ-ميرے پاس كَيُّمُرى مِيں كِيُفَشِين كِبُراتُها-

اُتِی الرَّضَا بِرُزَمِ ثِیَابًا-امام رضا علیہ السلام کے پاس کیڑوں کے تھے آئے-

أَدْزَمَ الرَّغُدُ- بَكِلْ زور \_ مَر جِنْ لَكِ-

رَ ذُنَّ - تَمَى چَیز کا وزن آ زمانے کے لئے اس کواٹھانا'ا قامت کرنا۔

> رَزَانَةٌ – وقاراورْمكين' بوجه عقلندي – رَوْزَنَةٌ – سوكه–

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تَزَنَّ بِوِيْبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرُنَى مِنْ لُحُوْمِ الْعُومِ الْعُوامِلِ - (بيحسان بن ثابت نَ حَضرت عائش گل تعريف ميں کہا) پاک دامن ہے بنجیدہ و قارا ورتمکین والی اس پرکوئی تہت ہمیں لگائی جاتی (کوئی عیب کی بات اس کی طرف منسوب نہیں کی جاتی ) اورضیح کوغافل عورتوں کے گوشت سے بھوکی اٹھتی ہے کی جاتی کا اورشیح کوغافل عورتوں کے گوشت سے بھوکی اٹھتی ہے (ان کی غیبت نہیں کرتی 'کیونکہ کی کی غیبت کرنا اس کا گوشت کھانا ہے ) -

( میں کہتا ہوں محیط میں اس مصرعہ کو یوں نقل کیا ہے و تُصْبِحُ غَرْثٰی مَعْ لُعُومِ الْغَدَافِلِ - یعنی پورے موٹے تازے اونوں کے گوشت موجود رہتے ہوئے وہ صبح کو بھوکی اٹھتی ہے یعنی کم خوراک ہے اس کو کھانے کی حرص نہیں ہے) - اٹل عرب کہتے میں -

اِمْوَأَةٌ رَزَانٌ يارَزِيْنَةٌ - سنجيره مثانت والى عورت (اس كي ضد چھچوري' پيٺ كي بكي) -

أَدْزَنٌ - ايك تحت ككرى كا ورخت باس كى لا تُعيال بناتے

دَّذْيٌ - كى كاحسان قبول كرنا -

إِدْ زَاءً - آ رُطلب كرنا عناه جامنا-

ٱلْمُوْمِنُ مُرَزَّى - مسلمان برمصيبت آتى ہے (يدرَزِيَّةُ بے جب كابيان او پر گزرا -

كَ متعلق الله نے فرمایا'' بَلُ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِهِ مُ يُوزَ قُوْنَ) رَزْهٌ - مرجانا' كِلِرْنا' غالب ہونا' بیٹھ جانا' جننا' دیر تک رہنا' اکٹھا کرنا-

تَرْذِيهُ - باندهنا جمع كرنا-

مُوَازَمَةٌ - مت تكرمنا مرروز كهانا بدلتے جإنا -

اِنَّ نَاقَتَهُ تَلَحُلَحَتُ وَاَرْزَمَتْ-اس کی اُونُمٰی کُھٰہر گئ(اڑگی) آوازکرنے گئی-

إِرْزَاهُ -وه آوازجس ميں مندنه كھلے-

عَلَى نَاقَةٍ لَّهُ دَادِم - ایک د بلی اونٹنی پرجوچل نہیں عق تقی -تَرَکُتُ الْمُخَّ دِزَاًمًا - میں نے مغز والے جانوروں کو (موٹے تازے اور فریہ جانوروں کو) د بلا کر کے جیموڑ دیا -

دِذَامٌ - جمع برازِمٌ في (كذافي النهاية)

مرميط ميں ہے كدرازم كى جعرورة أن تى ہے۔

اِذَا اَکُلْتُمْ فَرَازِ مُوْاجَبِمَ کَهَا نَا کَهَاوُ تَوْ خدا کَاشُکُرُکِ تِے جَاوَ ( بِحْسُ نے کہامُر اَدِّمَةٌ ہے مراد ہے کہ نرم غذا کے ساتھ بدمزہ کھاتے براہ غذا کے ساتھ بدمزہ کھاتے جاؤ – تاکہ ہراکی فتم کی غذا کی عادت رہے اور مزے دار غذا کو کہ خونہ ہوجائے ورسرے جب ہمیشہ بامزہ غذا کھاؤگے تو اس کی لذت کا احساس مفقود ہوجائے گا اور بے مزہ کے بعد لذیذ اشیاء میں تازہ لطف آتا ہے۔ بعض نے کہامُوا زَمِةٌ بہہ کہ ہر بارغذا اور کھانوں کو بدلتے رہومثلا کی دن گوشت کھایا ' کہ ہر بارغذا اور کھانوں کو بدلتے رہومثلا کی دن گوشت کھایا ' کہ ہر بارغذا اور کھانوں کو بدلتے رہومثلا کی دن گوشت کھایا ' کہ ہر بارغذا اور کھانوں کو بدلتے رہومثلا کی دن گوشت کھایا ' کہ ہر بارغذا اور کھانوں کو بدلتے رہومثلا کی دن کو گوشت کھایا ' کے ساتھ ہیں۔

د کار میت الوبل - جب اون ایک دن میشا چاره چرے دوسرے دن کھنا-

اُمَوَ بِغَوَ انِوَ جُعِلَ فِيهِنَّ دِزْهٌ مِّنْ دَقِيْقِ-آپ نِحَمَّم ديا' غراروں ميں آئے كے رزے ركھديئے گئے (غرارہ اس تھيلے' گھرے اور بورى كو كہتے ہيں جس ميں گھاس وغيرہ بھر كر لے جاتے ہيں)-

رزمة - كمان كاتميلا (بعض نے كہاكه رزمة غراره كاتيسرايا

### ش ط ظ ئ ان ال ال ال ال الكالم المنافذين

باب الراء مع السين ٠٠٠

رَسَبُ بارُسَبُ - وہ تکوار جوم صروب لیس تھی جائے اس میں ۔ غالب ہوجائے -

> رُسو ' ' و نیچ بیٹھ جانااندرگھس جانا – رکسٹ – حلیم' برویاد ثابت ومضبوط –

کانَ لِوَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْفٌ مَیْفٌ یُّقَالُ لَهُ الرُّسُوْبُ-آنخضرت کے پاس ایک لوارشی اس کورسوب کہتے تھے ( کیونکہ ضرب لگانے سے وہ مضروب میں تھس جاتی تھی)-

کَانَ لَهُ سَیْفٌ سَمَّاهُ مِوْسَبًا - خالد بن ولید کے پاس ایک تلوار تھی جس کا نام انھوں نے ''مرسب''رکھا تھا-(وہ کہتے ہیں)-

صَرَبْتُ بِالْمِوْسَبِ رَأْسَ الْبِطُوِيْقِ- يَعْمِل فَ برگيدُرِ ميجر كر برمرسب سے مارا (ليخي) في اس الوارمرسب سے) -إِذَا طَفَتْ بِهِمُ النَّارُ ٱرْسَبَتْهُمُ الْاَغْلَالُ - جب دوز خيوں كودوز خ كى آگ او پر اچھالے گئ تو ان كے طوق وز نجير ان كو ينج لے جائيں گے (ان كے وزن سے وہ پھر ينج چلے جائيں عے) -

فَرَسَبَ فِي الْمَاءِ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا-وه عِاليس دن تك يانى من وريد الله عن ال

آئِمَّةُ الْعَدُلِ آرْسَبُ مِنَ الْجِبَالِ الرَّوَاسِيُ فِي الْجِبَالِ الرَّوَاسِيُ فِي الْاَرْضِ - عادل بادشاہ اور حاکم پہاڑوں سے جوز مین کی تہد میں رہتے ہیں زیادہ قائم رہنے والے ہیں (ان کی حکومت کوئی میك نہیں سکتا 'کیونکہ ساری رعیت ان سے خوش اور ان کی پشت پناہ ہوتی ہیں)-

رَسَحٌ – سرین لینی چوتژ اور ران پر گوشت کم ہونا – اِرْسَاحٌ – و بلا کرنا – دَسْحَاءٌ – و وعورت جس کرسرین برگوشت کی کی:

رَسْحَاءٌ - وه عورت جس كرين پر كوشت كى كى بو-إنْ جَاءَ تُ بِهِ أَرْسَحَ فَهُوَ لِفُلَان - الراس عورت كا بچه

د بلےسرین کا پیدا ہوتو وہ فلاح شخص کا نطفہ ہے۔

لَا تَسْتَوْضِعُواْ اَوْلَادَكُمْ الرُّسْحَ وَلَا الْعُمْشَ-ابَیٰ اولادکو بن سرین برگوشت نه اولادکو بن سرین برگوشت نه مو)ای طرح ان عورتول کا جن کی بینائی میں فرق ہوآ تکھول سے پانی بہتا رہے دودھ مت بلاؤ 'کیونکہ دودھ سے ان میں بھی خرابیاں پیدا ہول گی)-

َ رَسُّ - كودنا ' گاڑنا (جیسے رَسُّ بِجِاننا اصلاح كرنا يا فساد كرانا)-

اِنَّ الْمُشْوِكِيْنَ رَاسُّوْنَا الصَّلْحَ -مشركوں نے ہم سے ملح كى تحريك كى (يعن صلح كى خواہش ان كى طرف سے ہوئى ايك روايت ميں رَاسَلُوْنَا الصَّلْحَ ہے۔ يعنی انھوں نے سلح كا پيغام بھيجا۔ آيك روايت ميں وَاسَوْنَا ہے۔ يعنی ہمارے ساتھ صلح كرنے مِنْقَ ہوئے)۔

مُواَساًة - بمعنى موافقت-

مورست بنه م راست رَسَسْتُ بَیْنَهُمْ - میں نے ان میں کم کرادی -بَلَغَنِی رَسٌّ مِّنْ خَبَو - مجھ کواس خبر کی ابتدا کچھ پنچی تھی -اَرُسُّهُ فِیْ نَفْسِیْ وَاُحَدِّثُ بِهِ الْنَحَادِمَ - میں اپ دل میں پہلے اس کو جمالیتا پھر خادم سے اس کو بیان کرتا (تا کہ خوب یاد

آمِنْ آهُلِ الرَّسِّ وَالرَّهُمَسَةِ - كَيَا تُو جَمِوثَى بات تراشَّ وَالوں اور فساد كرنے والوں ميں سے ہے (زخشرى نے كہارَسُّ كے معنى فساد كرانے كہيں آئے ہيں )-

کے معنی فساد کرانے کے بھی آئے ہیں )۔

اِنَّ اَصْحَابَ الرَّسِّ قَوْمٌ رَسُّوْ انبِیَّهُمْ - اصحاب الرس وہ

لوگ ہے جھوں نے اپنے پینمبر کو کنو کیں میں داب دیا تھا (اس
طرح اس کو مارڈ الا) (کر مانی نے کہا''رس''ایک کنو کیں یا گاؤں
کا نام تھا۔ بعض نے کہا وہی اصحاب الاحدود ہیں۔ مجمع
البحرین میں ہے کہ' رس' وہ کنواں جس کی بندش پھروں سے ک
گئہو۔ بعض نے کہا کیا کنواں )۔
گئہو۔ بعض نے کہا کیا کنواں )۔
درسیدش - جماہوایا سالم۔

مضروب ده چیز جس پرتلواروغیره ماری جائے و خواه کوئی آ دی ہویاجا نور–

نوخ کاو دافسر جس کے ہاتحت دیں ہزار آ دمی ہوں۔طرخان وہ جس کے ہاتحت یا نج ہزار آ دمی ہوں۔

الحالت الخايف 

رَسُّ الْحُمْى لِي رَسِيسُهَا- بخاركي ابتدا-

رَسْعٌ - چِیک جانا'لٹک جانا' بجیہ کے ہاتھ یا یاؤں میں پھریا کا نچے کا نگ لٹکا نانظر بدکے دفعیہ کے لیے۔

رَسَعٌ - بلكون كاخراب مونا -

إِنَّهُ بَكِي حَتَّى رَسِعَتْ عَيْنُهُ-وه يبال تكروئ كران كى بكيس چيك گئين، آئكه خراب موگئ-

تَرُسِيْعٌ بِمُعَىٰ رَسَعٌ ہے-

مُرَيْسِيْعٌ - ايك كنوكس يا چشمه كانام ب-

رَسْغٌ يارُسُغَ وه جورٌ جو كلا ئى اور باز و يا تشيلى اور كلائى ياينرُ ل اوران کے درمیان ہیں-

رَسُفٌ يارَسِيْفٌ يأرَسَفَانٌ -اس طرح چلنا جس طرح ياؤن مين بیر ی والا چلتا ہے-

إِرْسَاقٌ - بند هے ہوئے اونٹ کو چلانا -

إرُيسُفَاق-اونيامونا-

فَجَاءَ أَبُو جَنُدَل يَرْسُنُ فِي قُيُو دِه - اتّ مين ابوجندل آیا جو بیڑیاں اٹھائے ہوئے چل رہا تھا(آنخضرت نے فر مایا اَجزُهُ لِی اس کومیرے لیے چھوڑ دے)-

رَسُلُ - بھیجنا (بعض نے کہا کہ مجروستعمل نہیں بلکہ مزید یعنی إِرُ سَالٌ بَهِيجِنا 'حِصورٌ وينا-

مُوَ اسَلَةٌ اور رسَالَةٌ بَهِيجِنا-

إستورُسَالٌ -سيدها لتكنائيغام طلب كرنا انوس مونا كل كر باتیں کرنا-

إِنَّ النَّاسَ دَخَلُواعَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ اَرْسَالًا يُصَلُّونَ عَلَیْہِ- آنخضرت کی وفات کے بعد لوگوں نے گروہ در گروہ آپ کے پاس آنا شروع کیا'آپ پر نماز (جنازہ) پڑھتے تھے( یعنی مختلف جماعتیں آ کمیں وہ نماز پڑھتی اور چلی جاتیں ) يررَسَلُ"كى جمع ہے)-

إِنِّي فَرَطٌّ لَّكُمُ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنَّهُ سَيُوتني بِكُمُ رَسَلًا رَسَلًا فَتُرْهَنُونَ عَنِي - مِن حوض كوثر يرتمارا بيش فيمه بول گا'تمہارے گروہ گروہ میرے پاس لائے جائیں گے پھرتم جھ سے نز دیک کئے حاؤ گے۔

رَسَلٌ -اونٹ اور بکریوں کا مندہ' جس میں دس راس ہے۔ لے کر بچیس تک ہوں۔

وَوَقِيْرٌ كَثِيْرٌ الرَّسَلِ قَلِيلُ الرَّسُلِ -اورمنده جس كاشار بهت ہے(اس میں جانوروں کی تعداد زیادہ)لیکن دودھ کم (بعض نے ترجمهاس طرح برکیا ہے' اورمندہ جو جارے کے لیے بہت پھیلتا ہے( نیخی دور دور جاتا ہے قط سالی کی وجہ سے ) کیکن دور ھے کم'') إلَّا. مَنْ أَعُطَى فِي نَجُدَتِهَا وَرسُلِهَا - مَرْ جَوْحُض زَاوة دے دونوں حالتوں میں جب اونٹ اچھے موٹے تاز ہے ہوں اور جب دیلے سو کھے ہوں (یعنی تنگی اور فراخی دونوں موقعوں میں ) (اہلءرب کہتے ہیں)۔

عَلْی دِسْلِک - بینی صبر اور اطمینان سے رہ (جس طرح کہتے ہیں)۔

عَلَى هِيْنَةِكَ - يَعِنَ استقلال اور حَمَل ركهُ جلد مازي اور گھراہٹ ندکر (بعض نے ترجمہاس طرح پر کیا ہے کہ زکوۃ میں عمدہ سے عمدہ حانوراور متوسط حانور دونوں طرح کے دیے اطمینان اورخوشی کے ساتھ) (از ہری نے کہافئی رسلِهَا سے بیمراد ہے كدخوشى سے دے) (بعض نے كہا ترجمد يوں ہے كہ جوكوكى جانوروں کی تازگی اور فربھی کی حالت میں زکوۃ ادا کرے تو اس صورت میں جانوروں کی خراب حالت کا کوئی ذکر ہی نہ ہوگا) (نہایہ میں ہے کدسب سے بہتر ترجمہ یہ ہے کہ تحق اور آسانی یعنی گرانی اورارزانی دونوں حالتوں میں زکوۃ دیے کیونکہ حدیث میں ۔ ب كداوگول نے عرض كياكہ يارسول الله نَجُدَتِهَا وَرسُلِهَا کےمعنی کیا ہں؟ فر مایا دشواری اور آ سانی دونوں حالتوں میں۔ تو دشواری قحط کا زمانہ ہے اور آسانی ارزانی کا زمانہ-مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کاحق نفع ونقصان دونوں حالتوں میں ادا کرتا رہے ) –

رَأَيْتُ فِي عَام كَثُوَفِيْهِ الرَّسُلُ الْبَيَاضَ اكْثُورَ مِنَ السَّوَادِ ثُمَّ رَأَيْتُ بَعُدَ ذَٰلِكَ فِي عَامٍ كَثُورَ فِيْهِ التَّمُورُ السُّوادَ أَكُثُو مِنَ الْبَيَاضِ - مِن فِي الكِسَال مِن ويصاص میں دودھ زیادہ تھا کہ سفیدی سیاہی سے زیادہ ہے۔اس کے بعد ایک سال میں نے دیکھا جس میں تھجور بہت پیدا ہوئی تھی کہ سیاہی سفیدی سے زیادہ ہے- (سفیدی سے دودھ مراد ہے اور سیابی

# الكانات الكانا

ہے تھجور )-

عَلَى دِسُلِكُمَا- ذِراتُهُم وصِروكرو (جلدى سے چلے نہ جاؤيہ معلوم كرلوكہ بيعورت كون ہے- آنخضرت نے بي فرماكر ان كا ايمان بچايا'ورنہ اگر پيغيبر كے ساتھ وہ بدگمانی كاار تكاب كر ليتے تو كافر ہوجاتے)-

عَلَی دِسُلِکُمُ-ای طرح تُقْهرے رہو-أَنْفُدُ عَلَی دِسُلِکَ-اچھی طرح اطمینان سے جا(نرمی اور بردباری کے ساتھ )-

فَیْبُارَکُ فِی الرِّسُلِ-دوده میں برکت ہو-فَیَبِیْتَانِ فِی رِسُلِهَا-وہ اپ دوده میں رات گزاری-اَبُغِنَا رِسُلا-ہمارے لیے دوده تلاش کرد-فَتَرَسَّلَ -هُبِرَهُمِرکُ الگ الگ ایک کلمہ کہا-

کَانَ فِی کَلامِهِ تَوْسِیْلٌ - آنخفرت کے کلام میں ترسل تھی (یعنی ترشل وہ یہ کہ ہرایک کلمہ آ ہنگی کے ساتھ اطمینان سے کہتے ندیہ کہ جلدی جلدی بڑبڑاتے) (اہل عرب کہتے ہیں) -تَرَسَّلُ فِی کَلامِهِ وَمَشْیهِ - بات چیت اور چلنے دونوں میں ترسیل کی (یعنی آ ہت اوراطمینان کے ساتھ بات کی ای طرح چلا) -اِذَا اَذْنُتَ فَعَرَسَّلُ - جب تو اذان دے تو تھم تھم کر دے (ہرکلمہ کے بعد تو تف کرے) -

أَيُّمَا مُسُلِمِ اِسْتُرْسَلَ اللّٰي مُسُلِمٍ فَغَبَنَهُ-جِس مسلمان فَ ووسر عمسلمان پر جروسه کیا (اس کی ایمانداری اور دوتی پر اس کا اعتبار کیا) اور اس نے بایمانی کی وغادی-

غَبْنُ الْمُسْتَوْسِلِ دِبُوًا-جو تحض كى كاعتبار برمعامله كر بهروه اس كودغا دي تو كوياس في سود كھايا (دغاسے جو مال كمايادة سودكى طرح حرام ہے)-

اِنَّ رَجُلا مِّنَ الْانْصَارِ تَزَوَّجَ الْمُوَاةَ مُّواسِلا-ایک انساری نے ایک ثیبورت سے نکاح کیا (ثیبدہ وورت جوشو ہر کر چی ہو) (کعب بن زہیر کے قسید ہیں ہے کہ) ۔
المُسَتُ سُعَادُ بِاَرُضِ لاَ یُبَلِغُهَا الْمُسَتُ سُعَادُ بِاَرُضِ لاَ یُبَلِغُهَا اللّعِیْبَاتُ الْمَوَاسِیْلُ الْعَیْمِ مِی جاکر رات کوربی ہے جہال عمدہ ذات لین سعادا لیے مقام میں جاکر رات کوربی ہے جہال عمدہ ذات

والے گھوڑے جلد چلنے والے پہنچا سکتے ہیں۔

مَوَاسِيْلُ جَعِ ہِمِوُسَالُ کَي لِين تيزروجلد چلنے والا-فَارُسَلَهَا عَبُدُ اللّهِ مُوسَلَةً - (عبدالله بن عمر نے اس حدیث کومطلق بیان کیا ہے اس میں بیر قید نہیں ہے کہ میت کواس کے وارثوں کے رونے سے جب عذاب ہوتا ہے جب وہ رونے کی وصیت کر گیا ہو یا میت کا فر ہوئی ہودی ہو۔

اُدُسِلَ اِلَيْهِ-كيا آسان پرآنے كے ليےان كو پيغام بھيجا گيا تھا-

خَيُو مَا اُرُسِلَتُ بِهِ شَوِّمَا اُرُسِلَتُ بِهِ-اس کی بھلائی جس کے لیے وہ بھیجی گئ یا اس کی برائی (بعض نے کہا خیرُ مَااُرُسَلُتَ بِهِ بھی خطاب کے ساتھ جائز رکھا ہے کیونکہ خیرکی نبست اللہ تعالیٰ کی طرف کر سکتے ہیں نیٹرکی۔)

اَرُسَلَ اِلَى اَمِي سُفُيَانَ فِي رَكُبٍ-ابوسفيان جو چند سوارول كروه من تهااس كوبلا بحيجا-

فَلْ تَسْبِيْ عَاتِ فِي تَوسُّلِ - ركوع اور سجدے ميں تين سبيحيں كافى بيں جو ظهر ظهر كركهى جائيں بعض كنزويك ايك سبيح بھى كافى ہے مگر ميقول ضعيف ہا اور ضح بيہ ہے كہ كم سے كم تين بار سبيح كيے اور ظهر ظهر كراطمينان ہے كيے )-

تُوسَّلُ فِی دَایِ-مثورہ دینے میں جلدی نہ کر (سوچ کر اے دے)-

فَاِنَّ سُوْعَهَ الْاِسْتِوْسَالِ لَنْ تُسْتَقَالَ-(پوراجروسهاپ عَمَائی پرمت کربلک خود بھی ہوشیاررہ) اس لیے کہ جلدی ہے جروسہ کر لینا اس کا تدارک نہیں ہوسکتا (بلکہ آ دی آ فت میں گرفتار ہو جا تا ہے جس سے رہائی مشکل ہوتی ہے۔ متر جم کہتا ہے میں ساری عمراس بلامیں گرفتار ہا ، مجھاکو ہرا یک مسلمان پراس کا ظاہری حال دکھر بہت جلدا عتبار آ جا تا ہے اور بے انتہا نقصانات اٹھا چکا ہوں اور اٹھار ہا ہوں گرکیا کروں اپنی فطرت ہے مجبور ہوں)۔

لاَ تَخْنِیُ عِنَانَکَ إلَی اسْتِرُ سَالٍ فَیُسَلِّمَکَ اللی عَفَالٍ-اپی باگ بالکل دھیل مت چھوڑ نہیں تو ہے دھیلا چھوڑ دینا تیرے یاؤں میں ری بندھوادےگا-

مِنْ شِدَّةِ إِسْتِرُ سَالِهِ-آ تَحْضرت كَى إِنتِهَا خُوش مزاجى

## لكالمالكان البات شاق ل ال ال ال ال ال ال ال

اورزمی ہے۔

إِذَا ذَبَهُ حَتَ فَأَرُسِلُ - يرند ع كوجب ذَنَ كر ع وَاس كو چهوڑ دے (تاكدوه پُھڑ پُھڑا سَكَ اس كو پُکڑے دہنا منع ہے) -كَانَتُ عَلَى الْمَلْنِكَةِ الْعَمَائِمُ الْبِيْضُ الْمُرْسَلَةُ -فرشتے سفيد مما ع باند ھے ہوئے تھے جن كے سرے چھٹے ہوئے تھے -

اَلدَّابَّةُ الْمُرْسَلَةُ - حِصامواجانور-

اَرْسَلَ یَدَیْهِ-اپ دونوں ہاتھ چھوڑ دیئے یعنی لٹکتے ہوئے انکو باندھانہیں-

اَرْسِلْ نَفْسَكَ فَتَشَهَّدُ-ا پِيَ آ پِكُودُ هيلا چھوڑ دے پھر تشہدیزھ(لینی اطمینان ہے میٹھ)-

جَاءَ تِ الْنَحْيْلُ اَرْسَالًا-سوارول کے پرے کے پرے آن پنچ (یعن کریاں کریاں)-

مُّوْسَلُ - وہ حدیث ہے جس کوتا بعی آنخضرت ہے روایت کرے اور صحالی کا ذکر چھوڑ دے۔ بعض نے منقطع کو بھی مرسل کہا ہے اس کی جمع مراسیل ہے۔

رَ مُنْهُ - گُهر گرادینا'اس کا نشان باقی رکھنا'حکم کرنا'غائب ہو جانا' لکھنا'نشان کرنا'رواج'عادت' درجہ اور مرتبہ-

ر شیمیی -سرکاری با قاعده-

تَرْسِيم -لکيرين کرنا-

تَوَسُّمُ - دريافت كرنا عوركرنا وكرنا -

لَمَّا بَلُغَ كُرَاعَ الْغَمِيْمِ إِذَا النَّاسُ يَرْسُمُوْنَ نَحُوَهُ-جب آپ كراع ممم من بَنْجُ ديكها تو لوگ ادهر ليكت آرب من (تيرقدي سے) (نهايه من ہےكه)-

دَسِیم - ایک قتم کی تیز رفتار کا نام ہے جس سے زمین پر نشانات سجا گہرے پڑتے ہیں-

فَرُسِّمَتْ بِالْقَبَاطِيْ وَالْمَطَادِفِ حَتَّى نَزَحُوْهَا-اس میں مصر کے سپید کیڑے اور ایٹی چادریں بھری گئیں یہاں تک کہ اس کا سارایانی نکال ڈالا-

ثِيَابٌ مُّرَسَّمَةٌ -وه كير برجن پرلكيري بول-رَسَمَ فِي الْأَرْضِ -زين مين عائب موليا-

رَسُورٌ مُّ- آنخضرت کی ایک تلوار کانام تھا-رَسَمْتُ لِلْبِنَاءِ - میں نے تعمیر کے لیے رنگ ڈالا-رَسَمْتُ الْکِتَابَ - میں نے کتاب لکھ ڈالی -شَهِدَ عَلَی رَسْمِ الْقِبَالَةِ - قبالہ کی تحریر پروہ گواہ ہوا-رَسُنٌ - ری باندھنا-

> اِرْسَانْ -رى بنانا -مَرْسَنْ - ناك -

وَ آجُورُ نُ الْمُوسُونَ رَسَنَهُ - میں نے بندھے ہوئے کو اپنی ری کھینچنے دی - (جہال وہ جا ہے اس کو چرنے کا موقع دیدیا ' مطلب سے ہے کہ میں نے لوگوں کو آرام دیا 'ان پر بے جاپا بندیاں عائمتیں کیں ) -

وَرُمِي بِوَسَنِكَ عَلَىٰ غَادِبِكَ-(تیری خاله ام المونین حضرت میمونهٔ مُرگئیں) اب تیری رسی تیرے کندھے پر پھینک دی گئی (یعنی تو آزاد ہوگیا اب کوئی بری بات سے تیرار و کنے والامنع کرنے والانہیں رہا) یہ حضرت عائشہ نے یزید بن اصم سے فرمایا ۔

رَسُو یَا رُسُو ہِ جَمَا 'گُر نا 'نیت کرنا 'کلڑا کنارہ' روایت

إِرْسَاءً-جمانا كارنا-

فَأَرْسَاهَا بِالْجِبَالِ - پَيرزين و بِبِارْ كَارْكر جمايا -الْقَلِي مَرَاسِيَّةً - ا قامت كي -

بِكُمْ تَسْتَقِلُّ جِبَالُ الْأَرْضِ عَنْ مَرَاسِيْهَا- تمهارى وجد سے زمین کے پہاڑ اپنے روکنے والے کے متاج نہیں ہیں-(تمہارى بركت سے وہ قائم ہیں)-

رَسَتُ اَفْدَامُهُمْ - ان کے پاوَں جم گئے (جیےرَسَخَتُ اَفْدَامُهُمْ اِنْبَتَتُ اَفْدَامُهُمْ - )

### باب الراء مع الشين

رُشَاً - ہرن کا بچہ جو مال کے ساتھ چلنے گئے جماع کرنا۔ رَشْعٌ - پیدن لکنا' احمیلنا' کو دنا' وینا' لیجنا' ٹیکنا -تَرْشِیْعٌ - المحمی طرح خدمت کرنا' چاٹنا' پالنا-رَشِیْعٌ - پیدنہ-

### الكانان المال المال الكانان المال الكانان المال الكانان المال الما

اِرُتِشَاحُ اورتَوَشَّحُ لِيجِنا مُهَنا (جِسے اِرْشَاحٌ ہے) يَهُلُغُ الرَّشُحُ اذَانَهُمُ - پيندان كے كانوں تك پَنْچِ گا (بعض نے رَشَحٌ بَرِّتَين روايت كيا ہے مُرلغت سے اس كى تائيد نہيں ہوتى) -

رَشَحُهُمُ الْمِسْكُ ان كا پيندمشك بوگا (يعنى مشك كى الحرح خوشبودار)-

یَا کُلُوْنَ حَصِیْدَهَا وَیُونِشِحِوُنُ تَحْضِیْدَهَا-اس کا کثابوا (میوه) کھاتے ہیں اور جس درخت کوتر اشتے ہیں اس کی خوب خبر گیری کرتے ہیں (خدمت کرتے ہیں تا کد دوبارہ پھل لائے)-اِنَّهُ رَشَّحَ وَلَدَهُ لِو لَایَةِ الْعَهْدِ-انھوں نے اپنے لڑ کے کو ولی عہدی کے لئے تیار کیا (اس کی تربیت کی)-

اِ حُفِرُ وُ الِی حَتَّی تَبُلُغَ الرَّشُحَ-میری قبریهاں تک کھودو کے ذمین کی تری تک پہنچ جائے-

رَشْحُ الْجَبِيُنِ مِنْ عَلامَاتِ الْمَوُتِ- بِيثانى پر لِيدَ آنا موت كى نثانى ب-

رَشُدُ لَيارَ شَدِّيارَ شَادٌ الرَسَة بإنا -اِرُ شَادٌ - سَ شعور کو پَنچنا' ہدایت کرنا -اِسْتِرُ شَادٌ - ہدایت چا ہنا -اُمُّ رَاشِدِ - چو ہیا (چو ہے کی مادہ) حُبُ الرَّشَادِ - بالون (سرسوں) مشہور دوا ہے -رَشِیدٌ - اللّٰد تعالیٰ کا ایک تام ہے کیونکہ وہ اپی مخلوقات کوان کے مفیدا در مضربا تیں بتلا تا ہے (بعض نے کہارشید وہ ہے جس کی تہ بیر بغیر صلاح ومشورہ ہمیشہ صائب ہو) -

عَلَيْكُمُ بِسُنتِیُ وَسُنَّةِ الْحُلَفَاءِ الرَّاشِدِیْنَ مِنُ بَعُدِیُ۔
تم اپنے او پرمیراطریق اور مجھ سے ہدایت پائے ہوئے جانشینوں
کاطریق لازم کرلو (اس پر چلو- خلفائے راشدین سے مراو
حضرات الوبکر وعمر وعثان اور علی رضی الله عنهم ہیں اگر چہ بیلفظ عام
ہوار ہر خلیفہ کے لئے مستعمل ہوسکتا ہے جوان ہی کے طریقے پر
کاربندہو)۔

مترجم کہتا ہے اس حدیث کا بیمطلب نہیں ہے کہ خلفاء کا فعل بھی سنت ہے سنت تو آنخضرت ہی کا قول وفعل ہے کیوں کہ آپ خطا سے معصوم سے اور آپ کے خلفاء معصوم نہ سے اور مقصود حدیث کا بیہ ہے کہ جوامر میں نے کیا اور میر سے خلفاء بھی اس پر چلے تم بھی اسی پرچلو کیونکہ وہ دونوں کی سنت ہے۔ از شاد الطبال - بھولے بھٹے کوراستہ بتانا -

مَنِ ادَّعٰی وَلَدًا لِغَیْرِرِشُدَةِ فَلایَرِٹُ وَلَا یُورَٹُ- جو فخص ایسے لڑکے کا دعوی کرے (کے بیمیر الڑکاہے) حالانکہ وہ حرام سے پیدا ہوا ہو تو نہ وہ وارث ہوگا اور نہ اس کا کوئی وارث ہو گا۔

وَلَدُ رِشُدَة -وه لُرُ كَاجِوْ جَهِ إِكَالَ سِيدا بهوا بواس كَل ضد-وَلَدُ زِنْيَةٍ - يعنى جوزناسے پيدا بوابو (بعض نے كہا كه رَشَدَةً بِفِحْ رااورزَنْيَةً بِفِحْ زازياده فَصِح ہے)-

مترجم کہتا ہے کہ ہماری شریعت میں زنا اور حرام کاری ہے جو
یچ پیدا ہووہ زنا کرنے والے کا وارث نہیں ہوسکتا اور نہ اس کا لڑکا
کہلا سکتا ہے اور نہ زنا کرنے والا اس کا وارث ہوسکتا ہے اور
افسوس ہے ہندوستان کے ان حاکموں پر جوا لیے ناجائز اور خلاف
قاعدہ اولا دکو اولا دقر ار دیتے ہیں اور ان کو زائیوں کا وارث اور
جانشین بنا تے ہیں بلا داور امصار دکن میں بیخرابی عام ہوگئی ہے اور
زنا کو عیب نہیں سمجھا گیا۔ آخر ۲۳۲۱ غرة ماہ رمضان المبارک کو
پروردگار کا غضب ایک شہر کے باشندوں پر نازل ہوا۔ ایک چھوٹی
کی ندی میں ایسا طوفان آیا کہ آدھا شہر تقریبا ہلاک اور برباد ہوگیا
مرف بدن کے کپڑوں ہے رہ گئے۔ اب پھر اس کی از سرنو آباد
کاری کی تو عقلی تدابیر کی جانے گئی ہیں' لیکن اصلی معالجہ کی طرف
کوئی توجہ نہیں کرتا۔ یعنی بدا تمالیوں سے تو بداور استعفار اور حرام کا
ری پر ندامت اور اس سے پر ہیز۔ معلوم نہیں اب کونیا عذاب
ری پر ندامت اور اس سے پر ہیز۔ معلوم نہیں اب کونیا عذاب
ری پر ندامت اور اس سے پر ہیز۔ معلوم نہیں اب کونیا عذاب
ری پر ندامت اور اس سے پر ہیز۔ معلوم نہیں اب کونیا عذاب
ری پر ندامت اور اس سے پر ہیز۔ معلوم نہیں اب کونیا عذاب

هَلُ لَكُمُ فِي الْفَلاحِ وَالرُّشُدِ-كياتم كوا في بهلائي اور بهترى ميں رغبت ہے (لعني ثم اپني بھلائي كے تتني ہو)-الَّلا اخْتَارَ أَرْشَدَهُ مَا-مَّر جوكام دونوں كاموں ميں زيادہ

## الحَاسَ الْحَاسِينَ

مارنے ہےزیادہ سخت ہے-

فَالْحَقُ رَجُلًا فَأَرْشُقُةُ بِسَهُم - مِن الليرول مين \_ ایک سے ملتا اور اس کے ایک تیر مار دیتا۔

فَرَشَقُوهُمُ رَشُقًا- انھول نے ان پرترلگائے (بعض نے رشُفًا به کسرهٔ راروایت کیاہے-)

دشُقٌ - سب لوگوں کے ایک بارگی تیر جلانے کو کہتے ہیں' ( یعنی ان پر تیروں کی بوجھاڑ کی –ادررشق اس کوبھی کہتے ہیں کہ تیرا انداز کئی تیرا یک مارگی چلائے۔)

لَا يَكَادُ يَسُقُطُ سَهُمُهُمُ -ان كاكولَ تير خالي بين حاتاتها (بلکہ نشانہ پریٹ تاتھا- بیان کی تیراندازی کی تعریف ہے)-مِنُ رَشُق بنبُل-(اگر بفق راهوتو) تير مارنا (اگر به كسرة راہوتو)ایک ہارگی کئی تیر مارنا-

رجُلٌ مِنْ جَوَادِ - نُدُى كالكِ دل-

كَانَ يَخُورُ جُ فَيَوُ مِى الْأَرْشَاقَ - وه نَكْتَ سَجَ اوركَى كَيْ تیروں کوایک بارگی مارتے تھے۔

اَرُشَاق جمع ہوسُقیٰ کی-

كَأَنِّي بِرَشُقِ الْقَلَمِ فِي مَسَامِعِي حِيْنَ جَرَى عَلَى الْأَلُوَاحِ (حضرت مویٰ فرماتے ہیں ) گویا میں قلم چلنے کی آ واز جو تختیوں ً پر چل رہاتھا' من رہاتھا ( اللہ تعالیٰ تورات شریف لکھ رہا

رشُقُ الْقَلَم - صرير ( لَكُصة وقت قَلْم كَي رواني سے جوآ واز پيدا

فَلَمُ يَبُقَ أَحَدٌ فِي الْحَبُسِ إِلَّا تَرَشَّقَهُ وْحَنَّ إِلَيْهِ- تير خانہ میں کوئی قیدی ایسانہیں رہاجس نے آب سے ( یعنی امام محمد باقرے علم حاصل ند کیا ہواور آپ کی طرف ماکل نہ ہوا ہو )-رُجُلٌ رَشِينَ الْقَدِ أَنِينَ الْحَدِ -مردخوش قامت خوب رو-رشک - بری دارهی والاجس کا تیر دوسروں سے دور جائے-رُشُک – فارس میں بچھوکو کہتے ہیں۔

يَزِيْدُ الرِّشُكِ-ايكُ تَحْص كالقب ب جَنِّقتيم اراضي ميں برا ماہرتھا۔ کہتے ہیں کہاس کی داڑھی اتنی کمی تھی کہا یک بچھواس میں گھس گیااور تین دن تک و ہیں ریالیکن اس کوخرنہیں ہوئی –بعض

عمدہ اور بہتر ہوتا ای کوآ پ اختیار کرتے۔

فَقَدْ رَشَدَ وَاهْتَدَىٰ - وه تُعلِك رسته بر چاااور اس نے ہدایت یائی۔

اِیْنَاسُ الزُّشُدِ هُوَ حِفُظُ الْمَال (امام جَعَفر صادقٌ نے فرمایا) قرآن میں جو برآیا ہے فاِنُ انسَسْتُم مِنْهُمُ رُشُدًا اس سے مرادیہ ہے کہ وہ مال کی حفاظت کے قابل ہوں (لیعنی مال ودولت کولٹانے اوراڑانے کو براسمجھنے لگیں )۔

اِسْتَخِيْرُوا اللَّهَ يَغُومُ لَكُمُ عَلَى رُشُدِكُمُ-الله ــــ استخارہ کرتے رہووہ تمہارے لئے بہتری کا ضامن ہوگا۔ رُشِيْدٌ - بارون بن محمر خليف عباس كالقب تقا-دَ مَثِّي - حِيمِرُ كنا' خفيف بارش-

رَ شَاهٌ - جوارُ كرآئ يُا يا بيثاب وغيره كي چھيٺيں -فَرَشُّ عَلَى رَجُلِهِ- يَانَى أَيْهِ يَاوُل يَرْجَهِرُكَا (لِعِنْ تَعُورُا تھوڑا ڈالا تا کہ یانی میں اسراف نہ ہو- کیونکہ لوگ یاؤں دھونے میں بہت یانی بہاتے ہیں جواسراف میں داخل ہے)-

كَانَتِ الْكِلَابُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمُ يَكُونُواْ يَرُشُونَ شَيْنَامِنُ ذلك -آنخضرت كم عجد ميس كت آتے جاتے رہے (دروازہ نہ تھا) پھر صحابہ یانی نہیں چھڑ کتے تھے ( بلکہ یوں ہی اس زمین پرنماز پڑھتے تھے ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہوہ کتے معجد میں بیپٹاب بھی کردیتے تھے'اس حدیث سے بداخذ موا کدز مین خشک موکر یاک موجاتی ہے۔ بعض نے اس حدیث ہے کتے کی طہارت پر دلیل کی ہے۔ محققین اہل حدیث کا یمی قول ہے۔)

رَشَّ عَلَى فَبُرِ ابْنِهِ - آپ نے اینے صاحبزادے کی قبر پر

تَوَ شَيْشُ – تَعُورُ اتَّعُورُ الْمُكِتَا –

رَشُفٌ ياتَوُشَاف - چوس لينا سب يي جانا كي يحدر جيور نا-تَوُ بشِيفٌ – خوب چوسا –

دَ شُقّ – مارنا –

دَ شَافَةٌ – خوش قامتی اور لطافت **–** 

لَهُوَ أَشَدُّ عَلَيْهِمُ مِنُ رَشُقِ النَّبُل-يه بجومشركول يرتير

### العالمان المال المال العالمان العالمان

نے کہارشک بہنچہ رالکھا ہے چونکہ دہ بڑاغیرت دارتھا-رَشُوّ – رشوت دینا-

دِشاء - وول کی رس-

دُشُوهٌ یادِ شُوهٌ یادِ شُوهٌ - بادل نه خواسته کار براری کے لئے کسی صاحب اختیار شخص کو کچھ دینا (اگر ید دنیا مجبوری اور کار براری کے تصور کے تحت نہ ہوتور شوت نہیں بلکہ مدید ہے) -اِدُ تیشِاءٌ - رشوت لینا -

لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُوْتَشِيَ- الله تعالَى رشوت دينے والے اوررشوت لينے والے برلعت كرے (نہايہ ميں ہے كراثى وہ تخص ہے جوناحق پر مددكرنے كے لئے كى كو پچھ دے اور مرتثی اس كا طالب اور لينے والا-)

درمیان متوسط ہوکررشوت کی قرار دادکوکی بیشی کر کے طے کر لے لیکن جواجرت اپناخی حاصل کرنے کے لئے دی جائے وہ کرنے کے لئے اور ظالم کوظم سے بازر کھنے کے لئے دی جائے وہ رشوت نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعودٌ عبش کے ملک میں نا جائز طور پرظم سے گرفتار کر لئے گئے تو انھوں نے دواشر فیاں صرف کر کے رہائی حاصل کی۔اور ایک جماعت تا بعین سے یہ متقول ہے کہ آ دمی اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لئے جب کہ اس کوظم کا اندیشہ ہو پچھ صرف کردے تو اس تصرف میں کوئی قرحت نہیں ہے۔

کے جھونپراوں میں گرمی کی شدت سے بیار ہوجانے کا امکان تھا-

محیط میں ہے کہ رشوت وہ ہے جو حاکم کواپنے حق میں فیصلہ یا تھم کرانے کے لئے دی جائے - تعریفات میں ہے رشوت وہ ہے جو تق اور ناحق کو حق تسلیم کرنے کے لئے دی جائے -

رَشَاءً-برن كابچه-إستورشاءً-رشوت طلب كرنا-

### باب الراء مع الصاد

دَ صَبِّح – دونوں چوتڑوں کا اٹھا ہونا یا ان کا نز دیک ہونا ان کا گوشت کم ہونا –

أَدُّ صَعُ -وه شخص جس مين رَصَعٌ كى مُدكوره علامات يائى -ما كس-

اُرْيُصِحْ-اس كَ تَفْغِرب-

اِنُ جَاءَ تَ بِهِ أُرَيْصِحَ-اگراس كا بِحِه أُرَيْصَحُ بِيرا مِوا -

اُرُسَحْ بھی بہ منی اُرُصَحْ ہے (نہایہ میں ہے کہ لعنت کی رو سے اَرُصَح اور اَرُسَح وہ ہے جس کے دونوں سرین پر گوشت کی کی ہو)۔

رَصُدُيا رَصَدٌ – تا كنا –

إرُصَادٌ - تياركرنا 'بدلده ينا-

تَوَصُّدُ-انتظاركرنا تاكنا-

رَاصِد - شرر رقيب رائة كاچوكيدار-

دَصَدُ – عرف میں اس عمارت کو کہتے ہیں جس میں دور بین نصب کرتے ہیں اور دہاں ہے اجرام فلکی کا مطالعہ کرتے ہیں۔
اللّا دِیْنَادُا اُرُصِدُہُ لِدَیْنِ – (اگراصد پہاڑ کے برابر میر بیاں سونا ہواور میں اس کوالند کی راہ میں خرج کر ڈالوں تو بھی میں اس کو پیندئییں کرتا کہ تیسری رات آجائے اور ایک اشرفی برابر بھی اس میں ہے میرے پاس رہے ) البتہ قرض اوا کرنے کے لئے اگر میں اس کور کھ چھوڑ وں تو اور بات ہے (اہل عرب کہتے ہیں:
اگر میں اس کور کھ چھوڑ وں تو اور بات ہے (اہل عرب کہتے ہیں:
دَصَدُتُهُ – میں اس کی تاک میں میشا۔)

## لكارك الساسات المال الما

اَرُصَدُتُ لَهُ الْعُقُوبَهَ-میں نے اس کے لئے عذاب تیار کررکھاہے(ایک روایت میں ہے:

وَعِندِی مِنهُ دِینارًا لَااُرُصِدُهُ لِدَیْنِ-لِین مِن اس کو پندنہیں کرتا کہ ایک اشرفی بھی اس میں سے میرے پاس باقی رہے جس کومیں نے قرضہ اداکرنے کے لئے ندر کھ چھوڑ اہو۔) فَارُصَدَ اللّٰهُ عَلٰی مَدْرَجَتِهِ مَلَکًا-اللّٰہ تعالیٰ نے اس کے رستے پرایک فرشتے کو چوکید ارمقر رکیا۔

جَعَلَهُ رَصَدًا -اس كُونَكَهِإن بنايا-

فَاخَذَ عَلَيْنَا بِالرَّصَدِ-ہم پرتاک لگائی یا تاک لگانے والےمقرر کے (اس صورت میں بیر اصد کی جمع ہوگی) (محیط میں ہے کہ رَاصِدگی جمع رُصَّدُ اور رَصَدٌ دونوں آئی ہیں)-مِرُصَادٌ - گزرنے کاراسة-

مَوْصَدُ- ناكُهُ كُرْرِگاهُ دره-

مَا خَلَفَ مِنْ دُنْیَا کُمُ اِلّا ثَلْتُ مِأْةٍ دِرُهُم کَانَ اَرُصَدَهَالِشِرَاءِ خَادِم - (امام حن نے اپ والد ماجد جناب امیر کاذکر کیا تو فرمایا) انھوں نے تبہاری دنیا کے مال واسباب میں سے کچھ نہیں چھوڑا صرف تین سودرہم چھوڑے تھے جوایک غلام خرید نے کے لیے انھوں نے اٹھار کھے تھے (پراس کو بھی نہیں خریدااور دنیا سے گزر گئے آپ موٹے جھوٹے کپڑے پہنے فقیرول کی طرح مسجد میں بیٹھے رہتے 'بازار سے سودا اپنے ہاتھ فقیرول کی طرح مسجد میں بیٹھے رہتے 'بازار سے سودا اپنے ہاتھ سے لے آتے 'صرف خشک ستو پر روزہ افطار کرتے 'حالا نکہ ایک بری عظیم سلطنت کے حاکم تھے )۔

کانُوا کا یُرُصِدُونَ الشِّمَارَ فِی اللَّیْنِ وَیَنْبَغِیُ اَنُ یُرُصِدُوا الْعَیْنِ وَیَنْبَغِیُ اَنُ یُرُصِدُوا الْعَیْنَ فِی اللَّیْنِ صحابہ میوے وجودرخوں میں سے پیدا ہو قرض میں مجرا ہمیں کرتے تھے (اس سے عشر وصول کر لیتے تھے گو اس کا مالک قرض دار ہو )البتہ نقد جنس دونوں موجود مجرا کرتے تھے (مثلا ایک شخص کے پاس نقد وجنس دونوں موجود بیں اوران کی تعداد اور مقدار پر ذکوة واجب ہوتی ہے گر دوسری طرف صاحب نصاب کی حالت ایس ہے کہ دواس قدر کا مقروض ہے ہے تو پھر زکوة واجب نہ ہوگی)۔

مَنُ حَارَبَ لِيُ وَلِيًّا فَقَدُ أَرْصَدَ لِمُجَارَبَتِيُ-جُوكُلَ

میرے کسی ولی سے لڑا (اولیاءاللہ میں سے کسی سے دشمنی رکھی )اس نے مجھ سے لڑنے کی تیاری کی –

یُرُصِدُ بِشَاهِدَی عَدُل- دوعادل گواه تیارر کھے۔ صَرَبَهٔ عَلَی اُدُنِهِ وَقَالَ یَتَرَصَّدُ-اس کے کان پر مارا اور فرمایا بیتاک لگائے ہوئے ہے (ہماری ہاتیں سننے کا منتظرہے)۔ اَدْکُورُ رَصَدًا فَاکُونَ خَلْفَکَ میں ان لوگوں کا خیال کرتا ہوں جو آپ کی تاک میں ہیں تو میں آپ کے پیچھے ہوجاتا ہوں (آپ کی حفاظت کے لیے)۔

فَإِنَّ الْطَّالِمَ رَصِينَدٌ حَتَّى أُدِيْلَ مِنْهُ الْمَظْلُومَ مِي طَالَم كى تاك ميں رہتا ہوں يہاں تك كەمظلوم كواس پر غالب كرتا ہوں (مظلوم كے دن يامظلوم كا زماندلاتا ہوں لينى اس كى دولت اور حكومت كا)-

رَصِّ - ملَادینا جوڑدینا 'برابر کرنا' توڑنا -تَرُصِیُصٌ - رانگہ چڑھانا -تَرَاصُصُ - مل جانا' پوستہ ہونا -رَصَاصٌ - سیسہ رانگا (وہ دوقتم کا ہوتا ہے - سیاہ جس کو

ر صاص مسیسه را نااروه دو م کا ہوتا ہے۔ سیاہ ، س اسرباورابار کہتے ہیںاور سفید جس تولنی کہتے ہیں )-دَ صَاصَةً-بندوق کی گولی-

> رَصَّاصَة - بَخِيل -رَصَّة - ايک بار -

تَرَاصُوا فِي الصَّفُونِ- نماز كى صفوں ميں خوب ل كر كرے ہو ( جَ مِي جَلَه خالى ندر ہے پاؤں سے پاؤں كند هے سے كندها لماكر )-

فَإِنَّ تَسُوِيةَ الصَّفُونِ مِنُ إِقَامَةِ الصَّلُوةِ - كول كه صفول كا برابر كرنا ا قامت صلوة مين واخل ہے (جس كا حكم اس آيت مين ہے اَقِيْمُوا الصَّلُوةَ اى حديث ميں ہے يَمُسَحُ مَناكِبَنا - آپ مارے كندهوں پر ہاتھ پھيرتے تھ (ليني برابر كرنے كے لئے) -

رَصُّ الْمِناءَ- مُمَارت كوخوب تُقوس بنايا (ايك اينك يا پَقر دوسرك اينك يا پَقرے ملاكر)-

لَصُبَّ عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ صَبًّا ثُمَّ لَوُصٌ وَصًّا-ثم يُر

#### 

إِنَّ كُمَّهُ كَانَ إِلَى رُصْغِهِ - آ بِ كَآسَيْن پاكِيْجِ تَكُمَّى - رَصَاعٌ - رَي -

دَ صُفُّ - ملانا مزاوار مونا -

رَصَافَةٌ -مضبوطيُ پائداري-و مِن زَدُّ مِي مِرِّس مِن

رُصَافَة - ايك محلّم بغداديس-

اِنَّهُ مَضَعُ وَتَرًّا فِي رَمَضانَ وَرَصَفَ بِهِ وَتَرَقُوْسِهِ-آپ نے رمضان کے مہینے میں (به حالت روزه) تانت کو چبایا اور اس سے اپنی کمان کا چلد مضبوط کیا (اہل عرب کہتے ہیں):

رَصَفَ السَّهُمَ - جب تيريس رصاف لگائ (يعني وه پاه جو

تیرکے پیکان پرلپیٹاجاتاہے-)

يَنْظُرُ فِيْ رُصَافِهِ ثُمَّ فِيْ قُلَذِهِ فَلَا يَرِيْ شَيْنًا -اسَك رصاف میں دیکھے پھراس کے پر میں کیکن کچھ ند پائے (خون وغیرہ کا کچھاٹر نہ ہوا ایسی صفائی اور تیزی کے ساتھ نشانہ میں ہے نکل گیا کہ اس بر کچھ لگا ہی نہیں ' یہی مثال خارجیوں کی آ ب نے بیان فرمائی وہ بھی دین ہے ایسے باہر ہوجائیں گے کہان میں ذرا بھی دین داری کا اثر نہ ہوگا حالائکہ بیخوارج بڑے نمازی اور قر آن کے بہت تلاوت کرنے والے تنجد گزاراور شب بیدار تھے' تحمر فرمایا کهان میں دین کا ذرااثر نه ہوگا کیونکہ دین داری کی محبت خدااوررسول پر ہاور بوگ اس سے خالی تھے جوآ مخضرت کے محبوب اور چہیتے تھے۔ یعنی حضرت علیؓ اور دوسر سے صحابہ ان کو کا فر اور فاس جانے تھے-قرآن کی تغییر حدیث شریف سے نہیں كرتے تھے 'بكدائي رائے سے معنی پہناتے تھے ليس ورحقيقت وتمن خدااوررسول تھے۔ یہی حال ان بعض مقلدوں کا ہے جوایے ا ماموں کی تقلید میں ایسے متغرق میں کہ قرآن اور حدیث سے ان کو پچھ مطلب ہی نہیں وہ قر آن وحدیث کواس لئے نہیں پڑھتے کہ اس پر عمل کرنا ہے بلکہ محض تمرک کے لئے اور عمل کے لئے وہ دوسری کتابیں پڑھتے ہیں جیسے مدایہ شرح وقایہ درمختار اور منہاج وغیرہ ان بربھی دین کا پوراا ترنہیں ہےخواہ ایسےلوگ بہ ظاہر بڑے ا تقااور پر ہیز گاری اور درویشی کا دم بھریں مگرخوارج کی طرح ان کی ساری عبادت بےنورہے-)

كُهُ يَكُنُ لَنَا مَالٌ أَرْصَفُ مِنْهَا-(حفرت عمر نے خواب

عذاب خوب بہایا جاتا پھرخوب غف کیا جاتا (اچھاٹھوٹس)۔ فَرَصَّهُ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْتُ ﴿ آنَحْضرت نے اس کوخوب دبایا (ایک روایت میں فَرَ فَضَهُ ہے یعنی آنحضرت نے اس کوچھوڑ دیا (وہ سوال چھوڑ کر دوسراسوال شروع کیا)۔

لَوْ أَنْ رَصَاصَةً مِّنْلَ هٰذَهِ-الرَّاتَى بِرَى كُولَى سيسه كَ (الكِروايت مِن رَضَاصَةً مِنْلَ هٰذَهِ-)

وَاَشَارَ اِلٰی مِثْلِ الْمُحُمْجُمَةِ - (اس كابیان اوپر گزر چكا ہے) (یعنی کھوپڑی کے برابر گولہ (جس كا وزن بہت ہوگا اور جلدی گرےگا)-

مَرْصُورْصَةْ - وه كنوال جس كى بندش سيسه سے ہو-

ر صُعْ- ہاتھ سے مارنا' بر چھے سے کو نچنا' کوٹنا' غائب کردینا کھسیو کر-

> رُصَاعٌ–جما*ع کر*نا-رُصُوعٌ–ا قامت کرنا-

اَنْ جَاءَ تُ بِهِ اُرَيْصِعَ-اگروه (ايما) بچد جن جس كے چوتروں يركوشت كم مو-

اُریُضِع - ''اُرْضع '' کی تفغیر ہے۔ معنی بھی وہی ہیں۔ (جوہری نے کہا اُرْسَع میں ایک لغت اُرْضع بھی ہے۔ اس کا موئث رُضْعاء ہے۔ بمعنی جس عورت کے سرین نہ ہو ( یعنی اس پر گوشت کی کی ہو )۔

ُ إِنَّهُ بَلَى حَتَّى رَصَعَتْ عَيْنُهُ - وه يبال تكروك كهان كَلَّ وَكَلَانَ كَلَّ رَوَ كَلَانَ كَلَّ رَوَ كَلَانَ كَلَّ رَوَ كَلَانَ كَلَّ تَكُونُ الْبَهُونُ لِمَعْهُورُ سَعَتْ بِي عِلَى الرَّرَاء ) رَصِيْعُ أَيْهُقَانَ - ايقان سے جوايك بوئى ہے آراستہ -تَرْصِيْعٌ - رِّكِبُ زينت دينا -

سَيْفٌ مُّوَصَّع -مرضع تلوار-(لعنی جس تلوار کا دسته جڑاؤ )-

مُرَضَعٌ بِالْجَوَاهِرِ - جواہرے آراستہ (لینی جواہر جڑے ہوں) (ایک روایت میں رَضِیْعُ اَیْهُقَانَ ہے اس کے عنی آگ آگ آئیں گے)-

ر صُغْ-(ایک لغت ہے رُسُغٌ میں) یعنی کلائی اور ہھیلی کا جوڑ (پہنچا)-

### 

میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہتا ہے فلاح زمین خیرات کرد ہے انھوں نے کہا) اس زمین سے زیادہ کوئی مال جمارے لئے مناسب اور کارآ مدنہ تھا-اس وقت آنخضرت نے ان سے فرمایاتم ایسا کرو کہ اس کو خیرات کردواور شرط لگا دو (کہ ملکیت جماری باقی رہے اور اس کی آمدنی سے مساکین فائدہ اٹھاتے رہیں)-

رَ صَافَةً - زمى اور ملائمت موافقت-

بَیْنَ الْقُوَانِ السَّوْءِ وَالنَّرَاصُفِ-برے قرآن اور تراصف میں (یعنی پھروں کے جوڑ اور ملانے میں)-

لَحَدِیْثُ مِنْ عَاقِلِ اَحَبُّ إِلَیَّ مِنَ الصَسَلِ بِمَاءِ رَصَفَةٍ - عاقل کی ایک بات مجھ کواس سے زیادہ پندہ کر صفہ کے یائی میں شہر میں ملا کر مجھ کودیا جائے -

رُصَفَةٌ -اس مقام كو كَتِهَ بين جهال پَقر بهه بهه كرندى مين اكتها بو جائين كيونكه و بال برسات كا پانى بهت صاف اورلطيف بوتا ہے-

ضَرَبَةُ بِمِوْصَافَةٍ وَسَطَ دَأْسِهِ-الكِكَرْدَاسَ كَى چنديا پر مارتا ہے-

بِمَاءِ رَصَفَةٍ بِمُحْضِ الْأُرْفِيِّ-رصفه كا پانی جس میں غالص دودھ ملاہو-

تَوَاصَفَ الْقُوْمُ فِي الصَّفِّ -صف میں لوگ ال کر کھڑے وئے-

### باب الراء مع الضاد

دَ صَٰبُ – چوسنا' برسنا –

فَكَانِّنَى أَنْظُو الله رُضَابِ بُزَاقِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ گُويا میں آنخضرت عضوک کود کیر مہموں جو پھیل کردانددانہ کی طرح موگما تھا-

بُزَاق - (نہایہ میں ہے کہ ) بہتا ہواتھوک (لینی رال) - اور رُضَابٌ - جو دانہ دانہ کی طرح ہوا در پھیل جائے - (محیط میں ہے کہ رُضَابٌ وہ تھوک جو چوس لیا جائے یا تھوک کے نکڑ ہے منہ میں 'اور برف کے نکڑے' مشک کے ریزے یا شکریا اولے کے شہد کا لعاب اس کا پھین اور وہ شبنم جو درخت پرگری ہو-)

دَ صُنعٌ – تَوْرُنا' كِلِنا' دِينا'عاجزى كِرنا'ليپنا' قبول كِرلينا – مُرَاضَخَةٌ – بادل ناخواسته دینا' پَقر بازی كرنا – تَرَضُّبغٌ – سننااور تحقیق نه كرنا –

تُواصُعْ - آپس میں پھر بازی کرنا-

وَقَدُ اَمَوْنَا لَهُمْ بِرَضْنَحِ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ- بَم نَ ان كو كِي تُصَوِّرُ اساديين ك كَنْ تَعَمَّدُ يائِمَ ان كُوَقِيم كردو-

رَ ضُغُ – قليل عطيه –

وَيَرُضَّخُ لَهُ عَلَى تَرُكِ الدِّيْنِ رَضِيْحَةً وه دين چهوڑنے براس کو پھتھوڑا ساعطیہ دے۔

اِذَا ذَنَا الْقُوْمُ كَانَتِ الْمُواضَعَةُ-جب وَثَن نزديك أَ جائ الله وقت تيراندازى شروع بوتى ہے (بيدرضْخٌ سے لكا ئے معنی توڑنا اور كوئنا ہں)-

فَوَضَغَ رَأْسَ الْيَهُوْدِيّ - آنخضرت نے اس يہودى كاسر دو پھروں كے بچ ميں كپلا (كيونكه اس نے ايك لڑى كوزيور كی طمع ہے ای طرح ہلاك كما تھا)-

اَمُونَ فَيْهِمْ بِرَضْخ - مِيل نے ان کو پَرَتَهُورُ اسادلوايا -اِدْضَخِیْ مَا اَسْتَطَعُنْ اِسْجَال تک جَم ہے ہو سکے دے -اِنْ اَدْضَغُ مِمَّا یُدْخِلُ عَلَیَّ الرُّ بَیْرُ - اگر میں اس مال میں ہے جو زبیر مجھ کو دیتے ہیں یا میرے پاس لا کرر کھتے ہیں پکھ فقیروں کو دوں -

شَبَّهُ نُهَا النَّوَاةَ تَنْزُوْ مِنْ تَحْتِ الْمَوَاضِخِ-اِس كَى تشبيه من نے اس طرح دى جيس مُضلى کُٽة وقت پھروں کے ينچے سے کود جاتی ہے(اچھل کردور جا پراتی ہے)-

مَرَاضِخْ - يه مَرْضَخَةُ المِرْضَاخُ كَ بَعْ بِ-

عربی میں اس پھر کے لئے بولتے ہیں جس ہے گھلیاں کو نتے ۔ .

یق کان یو تضِخ کُکنَهٔ رُوْمِیّهٔ و کَانَ سَلْمَانُ یَوْ تَضِخُ لَکُنهٔ رُوْمِیّهٔ و کَانَ سَلْمَانُ یَوْ تَضِخُ لَکُنهٔ مُوْمِیّهٔ و کَانَ سَلْمَانُ یَوْ تَضِخُ لَکُنهٔ فَارِسِیّهٔ حضرت صهیب باور بول جاتے (کیونکہ وہ مدتوں روم میں سکونت پذیر رہے تھے) اور حضرت سلمان فاری بات کرتے کوئی لفظ فاری بول جاتے حضرت سلمان کی مادری زبان فاری تھی) -

### الراق المال المال

صَوْبَهُ بِمِوْصَاحَةٍ -اورا يك برُ بِ پَقرے مارتا ہے (جس پرِ گھلياں توڑی جاتی ہیں )-

رَضَائِخ-عطيات ومرايا-

دُضِخَ لِآبِی سُفُیانَ وَابْنِهِ مُعَاوِیَةَ - ابوسفیان اوران کے صاحبز اوے معاویر و کھی دیا گیا (ان کی تالیف قلب کے لئے ) - رَضُوضَةً - تَوْرُ تایا چورہ کرنا -

دَضُرَاصُهُ التُّوُمُ-حوض كوثر كى تنكرياں (جو پانى كى تہديس ہوتى ہيں)موتى ہيں-

رَضُواض - جِهولُي كَنكريان موثا آدمى-

مَرَدُتُ بِجُبُوبِ بَدْدٍ فَإِذَا بِرَجُلِ أَبْيَضَ رَضُواضٍ وَإِذَا رَجُلُ أَسُودُ بِيَدِهِ مِوْزَبَةٌ مِّنُ حَدِيْدٍ يَّضُوبُهُ بِهَا الطَّرْبَةَ بَعْدَ الطَّرْبَةِ فَقَالَ ذَاكَ اَبُوْجَهُلٍ مِن بررك اندهے كووں برگيا (جن كاندركفار بدرك نعشيں وال دي كئ تقين وہال كياد يكتا ہول ايك خفس سفيدرنگ موثا تازه ہاور دور افخض كالا ہاس كے ہاتھ ميں لو ہكا أيك بتحوث ا ہوہ اس سفيدرنگ خض كو مار برلكار ہاہے - بحركم كائيد بوجہل ہے (اس خبيث كوقيا مت تك يجى عذاب ہوتار ہے كا) -

رَضِّ - كوشًا 'ريزه ريزه كرنا-

دَ صَّ دَأْسَ جَارِيَةٍ - اسْ نِهَ ايک چَهوکری کاسر کچل ڈالا -لَصُبَّ عَلَيْکُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَوُصَّ - (صَحِحَ لَوُصَّ ہِ صاد مہملہ سے جیسے او پر بھی بیان ہو چکا ہے ) -

حِفْتُ آُنُ تُوَعَقَ فَحِدِی - میں ڈراکہاں میری ران چورا چورا ہوجاتی ہے (اس حدیث سے بھی بیا خذ ہوتا ہے کہران سر عورت میں داخل نہیں ہے ورنہ بغیر حاکل کے اس کا چھوتا نہ ہوسکتا)-

فَرَضَهُ النَّبِي مُلْكُ - آنخضرت نے اس كو پھينك ديا (وه الوث كما) -

رَضْعٌ يا رَضَعٌ يا رِضَاعٌ يا رَضَاعَةٌ يا رِضَاعَةٌ يا رَضِعٌ-دوده يوسنا جِماتي من س-

مُواضَعَة - دوسرے بچ كے ساتھ الى كر دودھ بينا ' بچدودھ ينے نے لئے اتا كے حوالے كرنا -

اِرُضَاعٌ – دودھ پلانا – مَرُضِعَةٌ – دودھ پلانے والی – رَضِبُعٌ – شیرخوار –

فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ-رِضَاعِت اس وقت کی معتبر ہے (جرمت نکاح ثابت کرتی ہے ) جب بچے کو دودھ کی معتبر ہے (الیعنی کم سی میں دو برس کے اندر' نیکن متوسط س یا برھاپے میں اگر کوئی کی عورت کا دودھ پی لے تو اس سے جرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی - اگر سامنے نکلنے کے واسطے اگر کوئی عورت برے آ دمی کو بھی اپنا دودھ پلادے تو یہ درست ہے اور حضرت برے آ دمی کو بھی اس کی قائل تھیں - لیکن اکثر علمانے اس کو جائز بہیں بتایا) -

أَنُ لَّا يَأْخُذَ مِنُ رَاضِع لَبَن - دوده والا جانورزكوة مين نه لي بحس جانوركودوده پينے كے لئے پالا بواس مين ذكوة نبين -اَسْلَمَهَا الرُّضَّاعَ وَتَوَكُوا الْمِصَاعَ-اس نے كمينوں كو سير دكر د با اور تلوار ہے لڑنا چھوڑ دیا -

رُخَّاعُ رَاضِعٌ - کی جُمع ہے بہ معنی پاجی اور کمین اور بد معاش (بعض نے کہا' جُنیل' جو بخل کی وجہ سے اپنے جانور کا دودھ منہ سے چوستا ہے دوہتانہیں کہ کہیں دوہنے کی آ واز مل کر دوسر سے لوگ نہ آ جائیں اوران کو دودھ دینا پڑے ) -

خُدُهَا وَاَنَابُنُ الْاَكُوَعِ وَالْمَوْمُ مَوْمُ الرُّضَّعِ-يه اركَ (سنجال) ميں اكوع كاييا ہوں اور آج كادن يا چيوں كى ہلاكت كادن ہے (سلمہ بن اكوعٌ بير جزيرٌ هتے جاتے اور ان ليروں كوتير مارتے جاتے ہتے)-

مَابِىَ مِنُ لُوْمٍ وَّلا رَضَاعَةً -نديس بَيْل بول ند مِه يَن كين ين ب-

رَضَاعَة - (نہابہ میں ہے کہ) بفتر رایا بکسرہ رادودھ پینااور رَضَاعَةٌ صرف بفتر رابم عن بخلی وکمینگی اس کافعل رَضُعَ آتا ہے بضمر ضاد-

لُورَأَيْتُ رَجُلا يَرُضَعُ فَسَخِوْتُ مِنْهُ خَشِيْتُ اَنُ اَكُونَ مِثْلَهُ-الرَّمِسُ كَيْخُصْ كوديكموں كدوه اپنے جانور كا دودھ مندسے چوس رہاہے پھر میں اس پڑھٹا كروں (مثلا كہوں كمبخت كيا

# لَعُلِمُ لِللِّهِ فِي اللَّهِ اللّ

بخیل ہے) تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں بھی ویبا ہی نہ ہوجاؤں (کیونکہ مثل مشہور ہے بڑا بول سامنے آتا ہے اور جو دوسرے پر ہنتا ہےاس پرخود ہنساجا تاہے)-

اَرُضِعِیْهِ تَحُوُمِیُ عَلَیْهِ-آ تخضرت نے (ابوحذیفہ یک ہوی ے) فرمایا توابیا کرسالم کودودھ پلاد ہے پھراسکی محرم ہوجائیگی اور ابوحذیفہ کو جو تیراسالم کے سامنے نکانا نا گوار ہوتا ہے وہ جاتا رہے گا-اس کے دل میں کوئی شبہ ندر ہےگا)-

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آنخضرت نے ابوحد یفہ کی ہوی کو دودھ نچوڑ کرسالم کو بلادینے کے لئے فرمایا 'نہ یہ کہسالم چھاتی کو ہاتھ اور مندلگا کریٹے اور بعض نے کہا آپ نے خاص سالم کے لئے چھاتی کا چھونا بھی معاف رکھا 'چیسے بڑھا پے میں دودھ پینے سے حرمت کا ہونا' یہ بھی خاص سالم کے لئے تھا۔

نِعُمَتِ المُمُوضِعَةُ وَبِئُسَتِ الْفَاطِمَةُ- وووه بلانے والى (لینی حکومت اور خدمت جس ہے آ دمی بہت سے فوا کد حاصل کرتا ہے) کیا اجھی ہے اور دودھ جھڑانے والی (برطرفی موقوفی یا موت) کیابری ہے (مطلب بیے کہ حکومت حاصل ہونے سے انسان کوخوشی تو ہوتی ہے'رویبیملتا ہے-اقتدار حاصل ہوتا ہے' گر یہ خوشی کچھکام کی نہیں ہے- کیونکہ اس کے ساتھ غم لگا ہوا ہے کیونکہ ایک روز برطر فی اور موتو فی ہوگی یا موت آئے گی جب ان تمام نايائيدارلذتوں كاخاتمه هوجائے گااورخلق الله كے حقوق كامواخذہ گردن پررہےگااس کا جواب دیناہوگا-ای لئے اہل اللہ نے دنیا کی خدمتوں اور حکومتوں ہے ہمیشہ کنارہ کشی کی ہے اور باوجود یکہ ان کوطرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں گرانھوں نے حاکم اور قاضی بننا گوارہ نہ کیا - جیسے امام ابوحنیفہ نے باوجود خلیفہ منصور کی انتہائی کوشش کے عہدہ قضا کو قبول نہ کیا-اکثر دنیا داروں کو میں نے دیکھاہے کہ جب وہ خدمت سےمعزول ہوتے ہں تواس کے رنج میں حان تک دیے دیتے ہیں-البتہ شاذو نادر ہی حقیقت شناس اورسلیم الطبع انسان ایسے دیکھے ہیں کہ عزل اور موقوفی کے بعد بھی انھوں نے زندگی خوثی کے ساتھ گزاری - میں بلاتصنع کہتا ہوں و کفی بالله شھیدا - کہ جب میں ہائی کورٹ میں جی کی خدمت سے عليحذه كيا كيا توايك مت تك دل يرايي پريشاني ربي كه خداكي

پناہ اگر اللہ تعالی مجھ کو دوسرے اس سے عمدہ اشغال اور نیز سیروسیاحت میں مصروف نہ کرتا تو شاید میں اس فکر میں دیوانہ ہو جاتا - لعنت خداکی ایسی خدمت اور نوکری پرجس کا انجام رنج ہو-اب تو حق تعالیٰ نے وہ غنااور طمانیت قلب عطافر مائی ہے کہ دنیا کی بادشاہت بھی بے حقیقت معلوم ہوتی ہے اس کی بھی مطلق خواہش نہیں رہی 'چہ جائے کہ خدمت اور نوکری کی) -

مَا اَعْلَمُ أَنَّكِ اَرُضَعُتِينِي وَلَا اَخْيَرْتِينِيُّ مِينَهِي جَاناً كونونے مجھكودودھ پلايامو يا مجھ سے بھی تونے بد بيان كيامو (كه ميں نے جھكودودھ يلايا تھا)-

إِنَّ لَهُ مُوْضِعًا فِي الْجَنَّةِ- ابراتيم كوبهشت مِن دوده بإليا جاتا ہے(لینی آنخضرت کے صاحبز ادے کو جو بحالت شرخوارگ گزر گئے تھے۔بعض نے کہا'جب آنخضرت کے صاحبزادے حضرت قاسم گز ر گئے تو ام المومنین حضرت خدیجیٌرو نے لگیں اور کہنے لگیں قاسم کا دودھ کیسا بہدر ہاہے کاش وہ اتنا جیتا کہ اس کے دودھ پینے کے دن ختم ہو جاتے' تو مجھ پر اتی بخی نہ ہوتی - تب آنخضرت ٌ نے فرمایا کہاس کو بہشت میں دودھ بلایا جاتا ہےا گرتو عاصة قاسم كي آواز تجه كوبهشت ميں سادوں حضرت خديجة نے عرض کیا کہ نہیں مجھ کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمانے پریفین ہے- پیطرز فکر حفرت خدیجہ کی بے انتہاعقل وفہم پردلالت کرتاہے كيونكدانهول نے ايمان بالغيب كى فضيلت ہاتھ سے نہيں جانے وی - طبی نے کہادورھ پلائے جانے سے مرادیہ ہے کہوہ بہشت کے مزے لوٹ رہے ہیں جو دود ھے سے نسبت رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہول کداس تاویل کی کوئی ضرورت نہیں۔اس حدیث سے سی بھی اخذ ہوتا ہے کہ بعض ارواح مطہرہ قیامت سے پہلے بھی بہشت میں سکونت پذیر ہو جاتی ہیں جیسے شہیدوں کی رومیں- جنگ بدر میں جوایک بچشہید ہوگیا تھا آپ نے اس کی ماں سے فرمایا تیرا بچيتو فردوس اعلَىٰ ميں ہےالبتہ خاص اپنے اپنے ان مکانوں میں جو اہل بہشت کے لئے تیار کئے گئے ہیں وہ حساب و کتاب کے بعد قیامت میں داخل ہوں گے )-

رَضِيعُ عَائِشَةَ - حضرت عائشٌ كادوده (شريك) بهائى - رضيع أيهُقَانَ - ايهقان كو (دوده كى طرح) جوسے والا

# الكانات المال الما

(ایبقان ایک بوئی ہے-مطلب یہ ہے کہ یہ مقام ایساتر و تازہ اور شاداب ہے کہ یہاں کی ایبقان دودھ کی طرح جانور چرتے ہیں ایک روایت میں دَصِیْعٌ ہے صادم ہملہ ہے-اس کا بیان او پر ہو چکا ہے)-

لَا رَضَاعَ بَعُدَ فِطَامٍ وَلَا يُتُمَ بَعُدَ احْتِلَامٍ-دود چَيْنَ كَ بِعدي مِرَضًا عَتَنِينَ ہِدِي جَيْنَ كَ بعدي مِرضًا عَتَنِينَ ہے۔ كى بعد پھردضا عت نہيں ہے نہ جوان ہونے كے بعد يتيمى ہے۔ يَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحُرُمُ مِنَ النَّسَبِ-رضاعت سے وہ حرمت ہوتی ہے۔

فَاتَمَّ اللَّهُ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ- الله تعالى في حفرت ابراتيم كادوده بينا بهشت مين بوراكرديا (وه الهاره مهينه كي عرمين كرر كي تهي )-

رَ صُفّ - جلتے ہوئے پھر یاجلتے ہوئے پھر سے داغ دینا-مرُ صَافَةٌ - حِلَمَا ہوا پھر -

دَضِیُف – گرم دودھ جو جلتے پھر سے گرم کیا جائے۔ مَوْضُوف – وہ گوشت جو جلتے پھر پر بھونا جائے۔ کَانَ فِی التَّشَهُٰدِ الْاَوَٰلِ کَانَّهُ عَلَی الرَّصُفِ۔ آنخضرت اول تشہد میں اس طرح بیٹے جیسے آپ جلتے پھر پر

بیٹے ہیں (لعنی جلد کھڑے ہوجاتے)-دَ ضُف ؓ کامفر در ضَفَة ہے-

وَذَكُو الْفِتَنَ ثُمَّ الَّتِي تَلِيهَا تَرُمِى بِالرَّضُفِ - پُر جو فَتَنَاسَ كَ بَعَد بُوكُو جَوَ فَتَنَاسَ كَ بَعَد بُوكُا وَقَوْ جَلِتَ بَهِمَ الْجِهَالَ رَابُ بُوكًا - (لِينَ بَهِت تَحْتُ فَتَدْ بُوكًا) -

اُکُوُوْهُ اَوِارُضِفُوهُ-اس کوآگ سے چرکادویا گرم پھرسے داغو-

بَشِّو الْكَنَّاذِيْنَ بِرَضْفِ يُتُحمَّى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَجولوگ خزانے سینت کررکھتے ہیں (روپیے بیدگاڑ کراوراس کی
زکوۃ نہیں دیتے) ان کویہ خوش خبری سنا کہ (وہ) پھر سے دانے
جائیں گے (اس پھر سے) جودوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے
گا۔

لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيْفُهُمَا-جوجانوران كودوده پينے كے لئے ديا گيا ہا دودھ (بعض لئے ديا گيا ہوا دودھ (بعض

نے وَرَضِيُفِهِمَا بِكُسرهُ فَارِرُ هَائِ يَعْنُ دُودَ بَكِلَ اوْ فَى كَادُودَهِ-) فَيَبِيْنَانِ فِى رِسُلِهِمَا وَرَضِيْفِهِمَا-وها پِيْ دُودَهاور پَقر سِعَرَم كِيَّ بُوئِ دُودِهِ مِينِ رات بسركرتے بين-

مَثْلُ الَّذِی یَاکُلُ الْقُسَامَةَ کَمَثَلِ جَدِی بَطُنَهُ مَمُلُوِّرَضُفًا - جو شخص تقیم (بؤاره) کی اجرت کھاتا ہے اس کی مثال اس کی بحری کے بچے کی ہے جس کا پیٹ جلتے پھروں سے محال ہو۔

فَاذَا قُرِيُضٌ مِّنُ مَلَّةِ فِيهِ أَثَرُ الرَّضِيُفِ- ديكها توايك چهونی م رونی ہے اس پر پھر پر چھوٹی می رونی ہے ۔ اس پر پھر پر جھنے ہوئے گوشت كی چمنائی ہے ۔ اس پر معان ہوئے گوشت كی چمنائی اس پر معلوم ہوتی ہے ۔ )

اُرْسَلَتُ اِلْیَه بِجَدْیَنِ مَرُضُوفَیْنِ-(جب ہند بنت عتب ارمعاویہ کی ماں) مسلمان ہوئی) تواس نے آنخضرت کودو بحری کے بیچے بھنے ہوئے پھر پر بھنے ہوئے) - صَبَرَبَهُ بِمِرُضَافَةٍ - اس کی چند یا پر ہتوڑا مارتا ہے (ایک روایت میں مِرُصَافَةِ صادم بملہ سے اس کا ذکر کر رچا -) ورون نے کرم پھر اس کو وَرَضُفًا یَّا کُلُهُ مِنُ جَهَنَّمَ - اور دوز نے کے کرم پھر اس کو کھا کیں گے (طلائیں گے) -

کَانَ عَلَیْ الله فی الرَّ کُعَتیْنِ الاُولییْنِ کَانَهٔ عَلَی الرَّصُفِآخضرت دورکعتوں کے بعد (چار رکعتی نماز میں ایسے ہوتے
جیے کوئی جلتے پھر پر ہو- پہلی اور تیسری رکعت کے بعد محدہ سے
اٹھتے ہی فورا کھڑے ہوجاتے - مگریتر جمانی کچھو قیع نہیں ہے
کیونکہ اس حدیث کومحد ثین تشہد کے باب میں لائے ہیں )-

اِذَا الْتُلِيْتَ بِأَهُلِ النَّصُبِ وَمُجَالَسَتِهِمْ فَكُنُ كَانَّكَ عَلَى الرَّصُفِ حَتَى تَقُومُ - جب تو ناصبوں كى صحبت ميں گھر جائے (يعنى جولوگ جناب امير سے بغض رکھتے ہيں) تو اس طرح . بيٹھ جيسے كوئى جلتے پھر پر ہوتا ہے (وہاں سے جلدى اٹھ جا'الى نا ياك صحبت سے دوررہ) -

ر صند ہے۔ مشکل سے دوڑنا۔ کھودنا۔ گرنا۔ مارنا۔ بڑے بڑے پڑے پڑے پڑے پڑے بڑے کے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے کے بڑے کے بڑے بڑے کے بڑے بڑے کے بڑے کے بڑے کے بڑے بڑے کے بڑے بڑے کے بڑے بڑے بڑے بڑے کے بڑے کے بڑے کے بڑے کے بڑے کے بڑے کے بڑے کے

## الكالمانية البات ال ال ال ال ال ال ال ال ال

رُضَاه - ایک بوئی ہے-رُضِیم - بقرسے بناہوا-رُضَیم - ایک پرندہ ہے-

لَمَّا نَزَكَتُ وَأَنْدِرُ عَشِيْرَتَكَ الْأَفْرَبَيْنَ آلَى رَضْمَةَ جَبَلٍ فَعَلَا أَغُلَاهَا - جب يه آيت اترى كه اي قربى رشته دارول كوارات - تو آپ بهار كايك پقر برآئ اس كاوپر حرص كه -

رَضْمَةٌ - بدمنفرد ب رَضْمٌ اور رِضَامٌ كا (بعض نے كہا رَضْمَةٌ بِقِروں كائبہ جو تلے او پرر كھے ہوں -)

وَرَضَمُواْ عَلَيْهِ الْمِحِجَارَةَ - (مرتد كودو پُقروں كے نَجَيْس ركھا) پھراس پر پُقر چن ديئے (اس كو پُقروں ميں دباديا) -وَكَانَ الْبِنَاءُ الْاَوَّلُ رَضْمًا - (قريش نے كعيے كوكٹريوں سے بنا باچاہا) پُہل بنا پُقروں كُتھی-

حَتْٰی دَگُوَ الرَّایَةَ فِی رَضْمٍ مِّنْ حِجَارَةٍ-انہوں نے پھروں کی چٹانوں میں جھنڈا گاڑ دیا۔

ِ حَتَّىٰ رَكِبَ الدَّابَّةَ فِیْ رَضْمٍ مِّنْ حِجَارَةٍ-پَقرول پر آئے(اور)اینِ جانور پرسوارہوئے-

رَضَمُوْا عَلَيْهِ - پَقراس پر جوڑ ديئ (نووى نے کہارَضُمَةٌ به سکون ضاداور رَضَمَةٌ بِفتح ضاددونوں طرح صححے ہے-) رَضُوٌ يارِضُمَّ يا رُضُمَّ يارِضُوانًا يُرُضُوانًا يامُرْضَاةٌ رضا

> م مُراضَاةً - کسی کی رضامندی ڈھونڈھنا -اِدْ صَاءً - راضی کرنا -

> > تَوَاضِیْ-آپس میں رضامندی-اِدْ تِضَاءٌ-پیند کرنا اختیار کرنا-

رضًاءٌ -رضامندی-

اَّعُوْذُ بِرِ صَاكَ مِنْ سَخطِكَ وَبِمُعَافَا تِكَ مِنْ عُقُوْ بَيكَ - مِين تِيرى رضا مندى كى پناه مانگنا ہوں تيرے غصے سے اور تيرى معافى كى تيرے عذاب سے -

اِذَا قَالَ اُقِرُّكَ عَلَى مَا اَقَرَّكَ اللَّهُ فَهُمَا عَلَى تَوَاضِيْهِمَا - الرَّ الك زين نے قابض زين سے يوں كہايس

تجھ کو وہاں رہنے دیتا ہوں جہاں اللہ نے تجھ کو رہنے دیا تو (اس سے زمین کا ہمہ نہ ہوگا بلکہ ) مالک زمین اور قابض کی دونوں کی رضا مندی پر معاملہ رہے گا (اگر مالک زمین چاہے تو قابض کو نکال سکتا ہے اور قابض چاہے تو اپنا قبضہ چھوڑ سکتا ہے )۔

، وَضِينُنَا بِاللهِ رَبَّا- ہم الله تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی اور خوش ہں۔

لَا تَسْكُمُ الْبِكُو وَالنَّيْبُ إِلَّا بِرِ صَاهَا- كُوارى يا شوہر دیدہ کسی عورت کا (جو بالغہ ہو) بغیراس کی مرضی کے نکاح نہ کیا جائے (ورنہ اس کوفنخ نکاح کا اختیار حاصل رہے گا اگروہ ناراض ہو)۔

ثُمَّ آدُ ضِنِی بِه - ( پہلے اس کومیرے لئے مقدر کر ) پھر مجھ کو اس پرراضی کردے-

دَّضِیَ بِاللَّهِ رَبًا - وہ اللّہ کے رب ہونے پر راضی ہوا ( یعنی اس کو بجز اپنے رب کے کسی کی طلب نہیں صرف اس کے آگ دست سوال پھیلا تاہے )-

#### 

اَوَّلُ الْوَقْتِ مِنَ الصَّلواةِ رِضُوَانُ اللَّهِ-اول وقت نماز پرُحنااللّٰدکی رضا مندی کاموجب ہے-

اُرْجٰی ایّة وَلَسَوْفَ یُعْطِیْکُ رَبُکَ فَتُرْطٰی۔
مارے قرآن میں بری امید کی آیت یہ ہے۔ ولسوف
یعطیک دبک فترضیٰ۔ (کیونکہ آخضرت اپنی امت میں
ہے کی کا دوزخ میں داخل ہونا لپند نہ کریں گے۔ کین یہ جودوسری
حدیثوں میں آیا ہے کہ بعض امت محمد یہ کے گنبگارلوگ دوزخ میں
داخل ہوں کے وہ اس کے خلاف نہیں ہے اس لیے کہ آنخضرت کو
الیے لوگوں کی خبر نہ ہوگی اور جب اللہ کی مشیت کے تحت اطلاع
ہوگی آپ ان کو بھی لکھوا کیں گے۔ بعض کا قول ہے کہ یہ راضی کرنا
ان کے دوزخ ہے نکلنے کے بعد ہوگا )۔

سُبْحَانَ اللَّهِ دِصٰى نَفُسِهِ- مِس الله کي پاک اس طرح بيان كرتا ہول جس سے وہ راضی ہو-

وَخُذُ لِنَفُسِکَ دِضَاءً مِّنُ نَفُسِیُ-ایِنْف کوجھ سے راضی رکھ (جو میں تیرے لیے کرون اس پرخوش رہ میراشکر بجالا-حفرات صوفیہ لکھتے ہیں کہ بلا اور مصیبت پر دو ہری خوشی کرنی عیاب کیونکہ وہ خالص محبوب کی رضا ہے اور نعمت میں ہاری رضا مجس شریک ہے)-

اِدُ صَنُوا مَارَضِي اللّهُ لَهُمُ مِنُ صَلَالٍ - تم بهى الله لهم مِنْ صَلَالٍ - تم بهى الله لهم من مونى مونى مونى الله كالمراه مونا -

لاَ تَقُولَنَّ اَلْحُمْدُ لِلَّهِ مُنتَهَى عِلْمِهِ قُلُ مُنتَهَى رِضَاهُ-اس طرح مت كهدك الله كى تعريف جهال تك اس كاعلم پنچ-(كيونكداس كعلم كى كوئى حداورنهايت نهيس ب) بلكديد كهدجهال تك اس كى مرضى مو-

مَنُ رَضِيَ بِالْيَسِيْرِ مِنَ الْجَلالِ خَفَّتُ مُوْنَتُهُ-جُوْضَ تقوڑے حلال مال پرراضی رہے (حرام کی طع نہ کرے) اس کی فکر ملکی ہوگی (اس کوزیادہ غم اوراندیشہ نہ دگا)۔

اَلْوِضَا-لقب ہے امام علی بن موی کا جن کا مزار طوس یعنی مشہد مقدس میں ہے۔ ان سے دشمن اور دوست سب راضی سے اس لیے آپ کا لقب رضا ہوا۔ ۱۹۱۸ ہے میں پیدا ہوئے اور ۵۵ سال کی عمر میں دفات یائی۔

اِشُهَدُ عَلَى دِضَاهَا-عورت كى رضا (لينى اذان) پر گواه ار-

بَلِغُ بِی وضوانک - جھ کواپنی رضامندی کے مرتب تک پنجادے-

اَسُالُکَ الرِّضَا بِالْقَضَا- مِن تیرے عَمَ اور تقدیر پرداضی مونا ما نگنا مون (بیانتهائی مرتبہ ہودو کی اور ولایت کا محبوب کا مخبوب کا مخبوب کی نظر میں اچھاہی معلوم ہوتا ہے )-

اَشْکُورُکَ حَتْی تَوُصٰی وَبَعُدَ الرِّصٰی-مِن تیراشکر یہاں تک کروں کہ توراضی ہوجائے اور راضی ہوجانے کے بعد بھی تیراشکر کرتار ہوں (تیری رضا پر جو بردی نعمت ہے)۔

سَیّدِ مُرْتَضی - شیعہ ندہب کے بوٹ عالم گزرے ہیں ان کا نام علی بن حسین بن موی تعلا سی و میں فوت ہوئے ۔ ان کے بھائی سیدر منی تھے جنھوں نے کا فید کی شرح کی ہوئے ۔ ان کے بھائی سیدر منی تھے جنھوں نے کا فید کی شرح کی ہے دو میں فوت ہوئے ۔

شَهَادَةُ أَنُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مَوْضَاةُ الرَّحْمَانِ-الاالدالاالله كَ كُوابى دينا الله كارضامندى ہے-

اُجِلَّ عَلَیْکُمْ دِصُوَانِی - میں اپنی رضامندی تم پر اتارتا ہوں (جوسب سے بڑی فعت ہے)-

ثُمَّ اَرُضِنِی بِه - پر مجھ کواس پر راضی کردے (ایک روایت بل رَضَنِی ہے)-

مَنُ رَضِیَ بِاللَّهِ رَبَّالَ خُ-جوالله کے رب ہونے پر (اور اسلام کے دین برق ہونے اور حضرت میں اللہ کے دین برق ہونے اور حضرت میں اللہ کے دین برق ہونے اور حضرت میں اللہ کے دین دل سے ان کو مانا ) -

مَنِ اسْتَسُلَمَ لِقَصَائِیُ وَرَضِیَ بِحُکْمِیُ-جِس نے میری تقدیر کوسلیم کیا (اس پرصابراور شاکرد ہا) اور میرے کم سے راضی ہوا (اور میری بلا پر صبر کیا اس کو میں صدیقوں میں کھوں گا-)

### لكائلانية الاحادان الماران الماران

### باب الراء مع الطاء

رَطُاً - جماع کرنا' پھینک دینا -اِدْ طَاءٌ - چھوکری کا جماع کے قابل ہونا -رَطَاً - حماقت -رَطَاءٌ یعنی حمقاءاحمق عورت -رَطِلْینی - احمق -

اَذَرَ كُتُ اَبْنَاءَ اَصْحَابِ النَّبِي الْطَلِيَّةِ يَدَّهِنُونَ بِالرِّطَاءِ- مِن فَ آخِصَرت كَ صحاب كَ مِيوْل و يكهاوه تيل بالرِطَاءِ- مِن فَ آخِصْ فَرَجمها سطرح كيا ہے- بہت تيل لگا كر لگاتے تھے ( بعض في ترجمها سطرح كيا ہے- بہت تيل لگاتے تھے ) -

اُدُ طلی-ایک تیم کاورخت ہے جس کے پتوں سے چڑاصاف کرتے ہیں-

رَطُبٌ يارُطُوُبٌ-تازه جاره کھلانا-

رَطَابَةً - تفجوركا كي جانا -

رُطُوبَةً-رِي-

دُ طَبٌ - كِي تَحْجُور-

تَرُطِيْبٌ - مجوركا يك جانا-

اِدْ طَابٌ - تَعْجُور كِيْخُ كَاوِقْتْ ٱجانا -

قَالَتِ امْرَأَةٌ يَارَسُولَ اللّهِ إِنَّا كُلِّ عَلَى ابْآئِنا وَابُنَائِنَا وَابُنَائِنَا وَابُنَائِنَا وَابُنَائِنَا وَابُنَائِنَا وَابُنَائِنَا وَابُنَائِنَا وَابُنَائِنَا وَاللهِم قَالَ الرّطُبُ تَاكُلُنَهُ وَتَهُدِينَهُ - ايك ورت نع عرض كيايار ول الله جم تو النه جمين الله وادا ادراولا د پرايك بوجه بين (جاري) كفالت وبي كرر ہم بين) تو كور كوئين سكة وكوتو بر جانے بين مثلات كايال خربوز ك آم على سيب وغيره) ان كوتم (بغيراجازت) كھاسكتي ہواور دوسرول كو جام سيب وغيره) ان كوتم (بغيراجازت) كھاسكتي ہوادر دوسرول كو باب بيٹيول ميں ہے كہ يہ كم مال بيٹول اور باب بيٹيول ميں ہے ليکن شو ہراور يوي كے بارے ميں دوسراتكم باب بيٹيول ميں ہے كوروسر كاتر ميوه بھي بغيراجازت كے كان ميں سے ہرايك كودوسر كاتر ميوه بھي بغيراجازت كے كھانا درست نہيں -)

مَنُ أَرَادَ أَنُ يَقُرَأُ الْقُرُانَ رَطُبًا-جَوْحُص حِابِ كَرْآن كو

نرم آواز سے پڑھے یا آسائی سے بے تکان-یَتُلُونَ کِتَابَ اللّهِ رَطُبًا-وہ اللّه کی کتاب کو بے تکلف پڑھیں گے ہمیشہ اس کی تلاوت کریں گے یا خوش آوازی سے پڑھس گے)-

وَإِنَّ فَاهُ لَوَهُبٌ بِهَا-آپ كامنه ابھى اس سے تارہ تھا (لیعنی اس سورت کے اترتے ہی میں نے آنخضرت سے اس کو سیھا آپ کی تلاوت کی ابھی آپ کا تھوک سیھا ہی نہ تھا)۔ تھوک سوکھا بھی نہ تھا)۔

فِی کُلِّ کَبِدِ دَطُبَةِ اَجُوّ-ہر تازے جگر میں ثواب ہے (یعنی ہر پیاسے جانورکو پانی پلانے میں ثواب اور اجر لے گا-جس امت کے پغیبر نے بیفر مایا ہو-ای امت میں ہونے کے مرعی اپنے بغیبر کی اولا دکو بربنائے ظلم پانی نہ دیں اور اس کو پیاسا شہید کردیں-ان کو کیا کہا جائے؟ ایسا عجیب واقعہ صفحہ تاریخ پیاسا شہید کردیں-ان کو کیا کہا جائے؟ ایسا عجیب واقعہ صفحہ تاریخ ہے تو جانا کر ہے ) (مجمع البحار میں ہے کہاں صدیث سے وہ جانور مشخی ہیں جن کے قل کا حکم ہے ، جیسے سانپ بچھو وغیرہ-ایک مستمنی ہیں جن کے قل کا حکم ہے ، جیسے سانپ بچھو وغیرہ-ایک روایت میں اس طرح ہے کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ تو بھو کے جگر کو سب کوشامل ہے ہرا یک کے کھلانے پلانے میں ثواب اور اجر ملے سب کوشامل ہے ہرا یک کے کھلانے پلانے میں ثواب اور اجر ملے

وَرَطُبَكُمُ وَيَابِسَكُمُ-اورتر اورختك (يعنى دريا والے اور خشكى والے يا درخت اور جمادات)-

اِلٰی فَبُو ِ رَطُبِ تازہ قبر کی طرف (جس میں مردہ ابھی دفن نہیں ہواتھایا اس پرتر کتھی )-

دَطُبٌ-بری گھاس-

اَنُ تُفَارِقَ الدُّنيَا وَلِسَانُكَ رَطُبٌ مِّنُ ذِكْرِ اللهِ مِب سے بڑھ كريہ ہے كہ تو دنيا كواس حال ميں چھوڑ دے كه الله كى ياد سے تيرى زبان تر ہو-

اَلوَّجُلُ يُصَلِّى عَلَى الرَّطُبَةِ النَّابِتَةِ-آدى مريال پرنماز يرُ هے-

اَوْطَبَ الْبُسُوُ- كَدر تَجور بِكَ كُنُ (شيري بوكن)-

## العَلَمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

رَ طُلِّ - بِرُهِ جانا 'انداز کرناوزن کا -

تَوْطِيْلٌ - يَلُ لگا كُرْم كُرنا لئكانا جَهُورُ دِينا - رَطُلَ سِي تُولنا - رَطُلٌ يَلِ طُلْ - ايك باك باره اونس كا (يَعَى دُيرُ هِيا وَكا) - لَوْ كُشِفَ الْحِصَانِة وَمُسِنَّ بِإِحْسَانِة وَمُسِنَّ بِإِحْسَانِة وَمُسِنَّ بِإِحْسَانِة وَمُسِنَّ بِإِحْسَانِة وَمُسِنَّ بِإِحْسَانِة وَمُسِنَّ بِإِحْسَانِة وَمُسِنَّ بِإِسَانَتِه عَنُ تَجُدِيدِ فَوْبٍ أَوْ تَوُطِيْلِ شَعَرٍ - الرَّ (غفلت كا) بِرده الله جائے (اور آخرت كا كل جائے) تو نيك اور بدسب كرده الله جائے (اور آخرت كا كل جائے) تو نيك اور بدسب كيرے بدلنے سے يابالوں كو تيل لگا كر نرم كرنے سے باز آجا ئيں (يعنی آخرت كی فكر میں ایسے مشغول رہیں كمتن بدن كا خيال ندرہے) -

غُکرمؓ رَطُلؓ -زماعضا کالڑکا (عورتوں کی طرح)-رَطُمؓ -کس کام بیں ایسا پھنسانا کہ اس میں سے نکل نہ سکے بوراذ کر داخل کرنا-

> إِدْ طَامٌ - حِپ رِہنا -دَ اطِمٌ - لازم -ارْ تِطَامٌ - ایسا پھنا کہ نکل نہ سکے -دَ طُورُ مٌ - دہ عورت جس کی فرج کشادہ ہو-

مَنِ اتَّجَرَ قَبُلَ اَنُ يَتَفَقَّهُ إِرْ تَطَمَ فِي الرِّبُوا ثُمَّ ارْتَطَمَ - 
جُوْفُ بِغِيرِ فقه حاصل كَ (شريعت كه وه سائل جوزج وشراك متعلق بين ) تجارت كرنے كُو وه سود ميں پينس جائے گا 'پھر 
پينس جائے گا -

اَسُأَلُهُ مَسُنَلَةً يَرْتَطِمُ فِيهَا كَمَا يَرْتَطِمُ الْحِمَارُ فِي الْمُوَ الْمُحَمَّارُ فِي الْمُوحِدِي الْوَحُلِ-مِين اس سے ايك مسئلہ يوچھتا ہوں جس مين وہ ايسا كيش جائے گا جيسے گدھا كيچر مين كيش جاتا ہے-

رِطَانَةً عَجَى زبان مِن بات كرنا (جِسے مُوَاطَنَةً ہے)-

أَتَتُ اِمُواةٌ فَارِسِيَّةٌ فَرَطَنَتُ لَهُ الرِّطَانَةَ- الكِ فارى عورت ان كے ياس آئى اور تجى زبان ميں کچھ بات كى-

نَوَاطُنُ-وہ کلام جوآ پس میں دو شخف یا کئی شخف کچھ اصطلاح مقرر کرکے کریں عام لوگ اس کونہ مجھیں ہمارے ہندوستان میں عورتیں زرزری یا در دری بولا کرتی ہیں۔ ہر حرف کے بعد ایک زے یادال بو ھادیتی ہیں)۔

أَمَا تَرِىٰ كَيُفَ يَرُطُنُونَ بِحِزُبِ اللَّهِ-تُونَيِن وَكِمَّا وَهُ

الله کے گروہ کی طرف کیسا اشارہ کنایہ کرتے ہیں (ان کا نام نہیں لیتے )۔

فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ-اس نَصِبْتُ زبان مِس بات کی-نَهیٰی عَنُ دِطَانَةِ الْاَ عَاجِمٍ فِی الْمَسَاجِدِ-مجدوں میں عجیوں کی طرح باتیں کرنے منع فرمایا (یعن عجمی زبان میں بے فائدہ کک کی کرنے ہے-)

ن المراب بالمرب وست ( كُولُون بالله بالمرب و كُولُون بالله بالمرب و كُولُون بالكار و كُول بالله بالكار و كالله و الكار و كالله و كالله و كالله بالكار و كالله و كالله بالكار و كار و كار كار و

### باب الراء مع العين

رُعُبُ يا رَعُبُ - وْرانا كُمْهِرنا كانا-

إرُبِعَابٌ - وُرِنا -

نُصِوُتُ بِالرُّعُبِ مَسِيُوةَ شَهُرٍ - مِرى مددى گُن رعب سے (یعنی میرے دشمنوں پر ایک مہینہ کی راہ سے میر ارعب پڑتا ہے)-

رُعُبُ اوررُعُبٌ -وراورخوف-

اِنَّ الْاللَى رَعَبُوا عَلَيْنَا-(ایک روایت میں یول ہی ہے عین مہملہ سے اور مشہور روایت بغو اعَلَیْنَا ہے-) یعنی ان کا فرون نے ہم پررعب ڈالا-

فَرُعِبُتُ مِنْهُ-مِيناس عِنوف زده بوكيا-

الله أخِذُو بِالرُّعُبِ- جوحاكم رشوت كھاكيں كے ان پر رعب كا وبال پڑے گا (حق تعالی ان كواس آفت میں مبتلا كرے گائمیشہ ڈرتے اور سہتے رہیں گے-كہاں پکڑے جاتے ہیں' كہال رشوت كھل جاتی ہے اليي زندگي پرتف)-

اِتَّخِدُوا الْحِمَامَ الْرَاَّعِبَةَ فَإِنَّهَا تَلْعَنُ قَتَلَةَ الْحُسَيُنِ-ان كور ول كو پالوجوز ورئ غرغول كرتے بيں وہ امام حسين كے قاتلوں برلعنت كرتے بيں-

رُعُبُوُبٌ – خوبصورت مولَى تازى عورت (اس كى جمع رَعَابِينُ ہے-)

رَعْبَلَةٌ- فوبصورت عورت سے نکاح کرنا - کا ٹا پھاڑ نا-

لكاستالخانية الاحتادات المال ا

فَارْتَعَجَ الْعُسْكُرُ -لِشَرَكُيرا كَيا-

وَلَهُمُ ارْبِعَاجُ-(برر کے دن قریش کے مشرکین اتراتے ہوئے نکلے )اوران کی تعداد بہت تھی-

دَعْدٌ-بادل کی آواز (گرج) بعض نے کہافرشتہ کا نام ہے جوابر کو بانکتا ہے-

رَعَدَتِ الْمَرُ اقُ عورت آراسته مولَى -

إِنْ عَادُ - لرزنا ورنا-

دَعْدَةٌ - اضطراب اوركرزه -

رَعَّادٌ - بهت باتيس كرنے والا-

فَجِئَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا-وه دونوں لائے گئے ان کارگیں (ڈرکی دجہے) پھڑک رہی تھیں-

إِنَّ الْمُنَّا مَاتَتُ حِیْنَ رَعَدَ الْاِ سُلَامُ وَبَوَقَ-ہماری مال اس وقت مرگی جب اسلام گرجنے اور کوند ہنے لگا ( لینی اسلام کو غلبہ حاصل ہوا اور دشمنان اسلام مسلمانوں سے ڈرنے اور کا پننے گا۔

اَلرَّغُدُ مَلَكَ وَالصَّوْتُ زَجُرُهُ السَّحَابَ-رعد ايك فرشته إورآ وازاس كابر ما تكنى إروه ابركو جهال علم موتا إدهر مانكتام )-

ُ قَامَ بَیْنَ یَدَیْهِ فَاُرْعِدَ-وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوالرز رہاتھا-

فَمَنْطِقُهُ الرَّعُدُ - (الله تعالی ابر کو پیدا کرتا ہے وہ انجھی طرح بولتا ہے اور انچھی طرح ہنتا ہے ) اس کا بولنار عد (گرج) ہے (اور اس کا ہنسا بجلی ہے ) -

رِغُدِيْدُ - تأمرونرول-

رَغُوعَة - اكاناز مين برِلهري مارنا 'سوار بونا-

فَكَمَّا شَبَّ وَتَرَعْرَعَ - جب جوان ہوا اور سانا ہوگیا (برا ہوگیا)-

قُرَعُرَعَتِ السِّنُّ - وانت بل گیا-لَوْیَهُرُّ عَلَی الْقَصَبِ الرَّعُرَاعِ - گر لمبے بانس پر گزرے' (اس کی آ واز نہ سانی وے) -دَعُرَعٌ - نامر دُبرول - تَوَعُبُلٌ - پراناہونا -رغبلَةٌ - برانا كِبُرا (اس كى جُحْ دَعَابِيْلُ ہے ) -

رَ الْمِنَ الْمُلَ الْمُنَامَةِ رَعْبَلُوا فُسْطَاطَ خَالِدٍ بِالسَّيْفِ-يمامدوالول نے (یعن مسلیمہ کذاب کے ساتھیوں نے ) خالد بن ولید کا خیمہ تلواروں سے کاٹ ڈالا (خالد بن ولید فشکر اسلام کے

مردار تھ کیامہ دالوں نے شخت حملہ مسلمانوں پر کیا یہاں تک کہ فالد کے خیمہ تک پہنچ گئے اس جنگ میں بہت مسلمان شہید ہوئے

اور کنی بارمسلمان پسپاہو گئے۔ کیکن آخر کاراللہ تعالیٰ نے مسلمانوں

کوفتح دی-مسلمہ کذاب وحثی کے ہاتھ سے مارا گیا)-تَوْمِی اللّبانَ بِگَفّیْهَا وَمِدْرَعُهَا مُشَقَّقٌ عَنْ تَرَافیْهَا

ر تعابیل - اپنے سینے پر دونوں تصلیاں مارتی ہے اور اس کا کرتہ منسان میں نکاری کا

ہنسلیوں سے پھٹا ہوا ہے نکڑ نے گڑے ہے۔

تُوْبٌ رَعَابِیْلُ - وہ کپڑا جوکٹڑ نے کٹڑ نے ہوگیا ہو-رَغْتٌ - کان کے کنارے سفید ہونا' کا ثنا-

فکان یُحلِّیْنَا دِ عَاثًا مِّن ذَهَب وَّلُوْ لُوء - (ام نینب کهتی بیس که میں اور میری دونوں بہنیں آنخضرت کی پرورش میں تقیس) آپ ہم کوسونے اور موتی کی بالیاں بہناتے (یعنی کان میں) -

دِ عَاثُ كَامفردرَ غُنَةً اوررَ عَنَةً ب(مندرجه بالاحديث سے الله عندیث الله عندیت الله

وَدُوْنَ تَحْتَ رَاعُوْفَةِ الْبِيْرِ - اور كنوي ميں جوايك پھراس كوصاف كرنے كے لئے ركھا جاتا ہے'اس كے ينچ (يہ جادوكا سامان گاڑا گيا-مشہور رَاعُوفَة ہے'اس كاذكرآ گے آئےگا)-تَرَعَّنَتِ الْمَرْاةُ عورت نے بالى پہنى-

> رُغْجْ - پدر پے چکنا' گھرادینا' مال دارکرنا -رُغْجْ - بہت ہونا -اِدْ تِعَاجْ - لرز ہونا' بہت ہونا' بھر جانا -

### العَلَيْنَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

فِی رُعْظِه - یکسوم نے آپ کے لئے کچھ بتھیار بطور تھنہ بھیج ان میں ایک تیر بھی تھا ، جس کا پیکان اس کے رعظ میں جوڑ دیا گیا تھا -رُغُّ - تھر جانا -

رَعَاعَةً-بِعُلُ شرمرغ-

اِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ - فَحَ كَموسَم مِس بِ وَقَوفَ كَيْنِ (سبقَم كُولُو مِنْ اللَّاسِ -

اِنَّ هُوُلا ِ النَّفَرَ رَعَاعٌ غَفَرَةٌ - يدلوگ تونا تجه جه بال بي -وَسَانِرُ النَّاسِ هَمَعٌ رَعَاعٌ - باتى لوگ سب رذيل ب عقل بي (يد حضرت على كاتول ہے) -

رَغْفٌ يارُعَافُ- ناك سے خون بہنا (نكسير پھوٹا) آ كے برھ ا جانا'نا گہاں كھس آنا-

رَعَفٌ-بهنا-

ارْ عَافْ -جلدي كرنا ' بعرنا -

ارْتعَاف -آ كير ومانا-

لَیْسَ فِی الرُّعَافِ وُضُوءٌ -رعاف میں وضو نہیں ہے-(یعنی کمیر پھوٹے سے وضونہیں ٹوٹا)-

لَا يَقْطَعُ الصَّلُوةَ شَيْءٌ مِنَ الرُّعَافِ- نَكبر بَهُو مِنْ سَعَ نمازنبين وُتِي -

مَنْ اَصَابَهُ قَیْ اَوْرُعَافُ -جس کوتے آجائے یااس کی نکسیر پھوٹ جائے (وہ نماز چھوڑ دےاور وضو کرکے باقی نمازاس پر بنا کرلے)-

وَدُفِنَ تَحْتَ رَاعُوْفَةِ الْبِيْرِ - (وہ جادوكا سامان) اس كے پتر كے نتيج گاڑا گيا جوكويں كى تہہ ميں ركھا جاتا ہے (تا كہ جب كنواں صاف كرنے كى ضرورت ہوتو اس پر بيش كر صاف كريں) (بعض نے كہاراعوفة وہ پتر جوكؤكيں كے منہ پرلگايا جاتا ہے يانی بجرنے والا اس پر كھڑا ہوتا ہے) -

سَمِعَ جَادِيَةً تَضُوبُ بِالدَّقِ فَقَالَ لَهَا اِدْعَفِی - ايک عورت کوساجودف بجاربی هی فرمایا آ گے بر هجا (نهاييش ب که رعف آ گے بر هنا - باب سمع يسمع سے ہے اور نکسير پھوٹنے کے معنی باب نصو ينصوسے ہے ) -

يَاكُلُونَ مِنْ تِلْكَ الدَّابَّةِ مَاشَاءُ وْأَحَتَّى ارْتَعَفُوْ ا-اس

صَبِیُ مُّتَرَغِرِع - وہ بچہ جمل کی عمرد سال سے بڑھ گئی ہو۔
رَغُوا عُ اَیُّوْبَ - ایک بھا جی ہے۔
مراعَد ہُ - انقباض عاب مراعَد ہُ - انقباض عاب رغش - لرزنا صعف سے آہت چلنا ارْ تعاس - لرزنا ارْ تعاس - لرزنا ارْ عَاس - لرزنا ارْ عَاش - لرزنا ارْ عَاش - لرزنا درَعِش - نام د درَعِش - نام د درَعِش - ایک قسم کا کبور مرْعَش - ایک قسم کا کبور مرْعَش - جھاڑنا 'ہلانا 'کھنچنا (جسے اِدْ عَاص ہے ) -

اِرْتِعَاصٌ - نَحَ کھانا' گراں ہونا' کرزنا -خَرَجَ بِفَرَسِ لَلَه' فَتَمَعَّكَ ثُمَّ نَهَضَ ثُمَّ رَعَصَ – وہ ایک گھوڑا لے کر نکلے پہلے مٹی میں لوٹا' پھر اٹھا پھر کا پینے لگا (عرب لوگ کہتے ہیں کہ

إِرْتَعَصَتِ الشَّجَرَةُ - ورفت طِيناكا -)

رُعَصَتْهَا الرِّيْحُ يَا أَرْ عَصَتْهَا الرِّيْحُ- موان السَولا

اِوْتَعَصَّتِ الْحَيَّةُ-سانِ لَنْدُل ماركر بين كَيْ الْ بَيْ تَلُوَّتِ الْحَيَّةُ الْمَارِ بِي تَلُوَّتِ الْحَيَّةُ الْمُعَيِّةُ الْمُعَيِّدُ الْمُعَيِّةُ الْمُعَيِّةُ الْمُعَيِّةُ الْمُعَيِّدُ اللهِ الْمُعَيِّدُ اللهِ الْمُعَيِّدُ اللهِ الْمُعَيِّدُ اللهِ الْمُعَيِّدُ اللهُ الْمُعَيِّدُ اللهُ الل

فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا عَلَى عَجُزِهَا فَارُ تَعَصَتْ-اس نَـ الى مِنْ الْمِيرِين بِهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي

رُغُظٌ - تیرکاوہ مقام جس پر پیکان چڑھاتے ہیں (لیعنی نوک) -

رَغُظٌ - رعظ بنانا -

رُعظ-تورُئا-

رَعَظٌ 'رعظُ نُونُا-

تَرُعِيُظٌ – ہلانا – ا

آهْدَىٰ لَهُ يَكُسُوْمٌ سِلَاحًا فِيْهِ سَهْمٌ قَدْرُكِبَ مِعْبَفُهُ

### 

جانور میں سے جتنا چاہے کھاتے رہے یہاں تک کہ (طاقتور ہو کر) آگے بڑھ گئے (ان کے پائوں میں قوت آگئ)-سَنَةُ الرُّ عَافِ -نگسیر بھوٹنے کا سال-رُغُلُّ -خوب کونچامار نا-دَعُلُّ -حمافت-

كَانَّنَى بِالرَّعْلَةِ الْأُولَىٰ حِيْنَ اَشْفُوْ عَلَى الْمَوْجِ كَبَرُوْا فَمْ جَاءَ تِ الرَّعْلَةُ الثَّالِئَةُ - جِيے فُمْ سَاءوں کی پہلی نکڑی (اسکواڈرن) میں ہوں' جبوہ در نے پر میں سواروں کی پہلی نکڑی (اسکواڈرن) میں ہوں' جبوہ تیسری نکڑی چڑھی تو انھوں نے تکبیر کہی چر دوسری نکڑی آئی' پھر تیسری نکڑی آئی (نہایہ میں ہے کہ سواروں کی ایک نکڑی کورعلۃ کہتے ہیں اور سواروں کے جھے کورعیل کہتے ہیں) -

سِرَاعًا اللی آمرہ رغیلا-این کام میں جلدی کرنے والے گھوڑے کے سوار-

دَعُلَّ - ایک قبیله کابھی نام ہے'رسول الله نے اس پرلعنت کی ہے۔ ہے-دَعُمَّ - سمبانی کرنا' تا کنا-

دَ عَامَةً - جانورد بلا ہوکراس کی ناک بہنا-

صَلُّوْ فِنْ مُوّاحِ الْعَنَيْمِ وَامْسَحُوْارُ عَا مَهَا - بَرِيوں كَ تقان ميں (جہال وہ رات كور بتى ہيں ) نماز پڑھلواوران كى ناك رين يونچھ ڈالو- '

شَاةٌ رَعُومٌ - و بلی بحری میں جس کی ناک بہدر ہی ہو۔ نظّفُو اَمْرَا بِضَهَا وَامْسَحُو رُعَامَهَا - بَر يوں كَتَهَان صاف ركھوان كى ناك كى رينك يو نچھ ڈالو (ايك روايت ميں رَعَامَهَا بُنين معجمہ سے يعنی ان كے بدن پر سے ملی (غبار) يو نچھ ڈالو-)

> رُعُونَةٌ -حماقت ٰلنك جانا-أَرْعَنُ -احمق-

دَ غُوْ - پيرجانارجوع كرنا-

إِدْ عِوَا ءُ- بازر مِنا -عودكرنا -

شَوُّ النَّاسِ مَنْ يَّقُورَ أُكِتَابَ اللهِ وَلَا يَرْعَوِى إلى شَيْي مِّنْهُ-سب سے برا آدمی وہ ہے جواللہ کی کتاب پڑھے پھر برے

کام سے باز ندرہے(اس کواللہ کی کتاب پچھاٹر نہ کرے)-مَنْ لَهُ مَیْرُ عُوْعِنْدَ الشَّیْبِ- جَوْحُض بڑھا ہے میں بھی برے کام سے باز نہ رہے اس پر (یعنی معاصی پر) شرمندہ اور نادم نہ ہو(اس کی بھلائی کی امیز نہیں)-

لَعَلَّهُ ، يَرْجِعُ أَوْيَرْ عَوِى - شايد وه پھر جائے يا باز رہے (مطلب يہ ہے كہ جو گوائى اس كے پاس ہودہ بيان كردے يہ نہ كہ كہ ميں حاكم ہے بھى معلوم كرلوں شايدوہ كچھاور حكم دے) -دَعْنى - جِرنا يا جِرانا ، د كِينا ، تاكنا ، انتظام كرنا ، حفاظت كرنا ، گہداشت كرنا ، انجام كا خيال كرنا -

دَاعَتِ الْآدُ ضُ - زبین میں چارہ بہت ہوگیا-دِ عَایَةً - هجلی اٹھنا (ابعرف میں رعایة کہتے ہیں پاس داری اور طرف داری کو)-

حَتَیٰ تَریٰ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَا وَلُوْنَ فِي الْبُنْيَانِ- تَو بَريال چِانے والے کود يکھے لمبی لمبی عمارتیں بنارہے ہیں (بیرجمع ہے رائی کی بمعنی چرواہا-اور رُعَاقُ کھی اس کی جمع ہے-)

اِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبْلِ-جباون چِرانَ واللِّبي لَبِي لَبِي عمارت شو كَنْهَ كَيْنِ (مطلب يه ہے كه غريب ديها تى لوگ مال دار موجا كيں- دھنئے' جولا ہے' كم ذات عالى شان عہدوں پرمقرر موں)-

کَانَّهُ رَاعِیْ غَنَمِ - گویاوہ بکریوں کا جرواہاہے(لیعن جہالت اور برسلیقگی میں ) -

اِنَّمَاهُوَ رَاعِیْ ضَانِ مَالَهُ وَلِلْحَرْبِ-وہ تو بھیرُوں کا گذریا (دہنگر ) ہے اس کو جنگ سے کیاعلاقہ (وہ لڑائی کافن کیا جانے )-

اَدُ عَاهُ عَلَى زَوْجِ فِي ذَاتِ يَدِهِ-(قريش كى عورتيں بہتر بن عورتيں بہتر بن عورتيں بہتر مين عورتيں بہتر مين عورتيں بہتر مين عورتيں ہاتھ ميں جو مال ہے(اس كى كمائى) اس پراچيى طرح نگاہ ركھنے والياں (يعنی فضول خرچ نہيں ہیں بلكہ گھر گرہست اور كفايت شعار ہیں)-

کُلُکُمْ رَاعِ وَّکُلُکُمْ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِیَّتهٔ - تَم میں سے ہر شخص سردار ہے اور نگہبان اور (قیامت کے دن) اس کی رعیت کی

## الكامانات المال الكامان الكامان الكامان الكامان الكامان المال الكامان المال الكامان المال الكامان المال الكامان المال ال

اس سے باز پرس ہوگی (رعیت سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی حفاظت اور نگہداشت اور پرورش اس سے متعلق ہے۔اصل میں رعیت وہ جانور جن کی حفاظت را کی لینی چروا ہے سے متعلق ہو۔ بادشاہ را کی ہے اور جولوگ اس کے ملک میں رہتے ہیں وہ اس کی رعیت ہیں۔مطلب حدیث کا ہیہ کہ ہرخص کو کچھ نہ پچھا ختیا راور حاکمیت حاصل ہے۔اگر کچھ دومرول پر نہیں تو اپنے گھر والوں پر ہے اگر بیلوگ بھی نہ ہوں تو خود اپنے اعضاء وجوارح اور اپنی زات پر حاکمیت موجود ہے)۔

مَنِ السُنُوْعِي فَلَمُ يَنْصَحْ - جَسِ شَخْصَ سے حفاظت اور بگہبانی کی درخواست کی جائے گروہ دل سے خیرخوابی نہ کر بے (بلکہان کی حفاظت میں کوتا ہی کر بے اور ان کی حق تلفی کر ہے) – اِلَّا اِرْ عَاءً عَلَیْہِ – گراس پرمہر بانی اور توجہ کرنے کئے – لایعُظی مِنَ الْمَغَانِمِ شَنْی حَتٰی تُقْسَمَ اِلَّا لِوَاعِ اَوْ اَوْ ذَلِیْلِ اور نے کے مال میں سے تقسیم سے پہلے کی کونہ دیا جائے گردشن کی تاک رکھنے والے یا راستہ بتلانے والے کو (رائی سے مرادا پنا جاسوس ہے جودشن کی خبر لاتا ہے) –

اِذَا رَعَى الْقُوْمُ غَفَلَ - جب لوگ کی خوفناک کام سے اپنی حفاظت کرنا چاہیں تو وہ غافل رہے ( کیونکہ بیاس کا کام تھا کہ لوگوں کی حفاظت خود کرنے کی ضرورت نہ بڑے)-

اکُنْتَ تَرْعٰی-کیا آپ بریاں چرایا کرتے تھ (ای وجہ سے تو پیلو کے کچا ور کے بھل کو آپ پہچانے ہیں۔جس کی شاخت جنگل والے ہی خوب جانے ہیں)۔

ھن مین نہی اللہ رتاھا-کوئی پغیرالیانہیں گزراجس نے کریاں نہ چرائی ہوں ( بحریاں چرانے سے پھر آ دمیوں کے چرانے کی لیافت حاصل ہوتی ہے-خطابی نے کہا مطلب سے ہے اللہ تعالیٰ نے پغیری کا شرف بادشاہوں اور شنرادوں اور رئیسوں کوئیس دیا- بلکہ عام لوگوں میں سے ہمیشہ پغیرہ وتے رہ جن کو دنیا دار بلحاظ دنیا کے بڑا آ دئی نہیں سجھتے تھے-حضرت داؤد ایک غریب شخص کے بیٹے تھے جھزت ایوب درزی تھے حضرت زری سے حضرت رکھیا ہوگئی تھے۔)

کانک عَلَیْنَا رِ عَایَدُالْاِبِلِ - اونوْں کو جرانا ہمارے ذمہ تھا (باری باری ہم میں سے ہر خض اونٹ جراتا) -

رُوَاةُ الْبِنَاْبِ كَمِيْرٌو رُعَاتُه وَ لَلْه وَ آن كروايت كرنے والے بہت بيں ليكن اس ميں تامل اور فكر كرنے والے كم بين (اس كوسو چنے والے اس ميں غور كرنے والے)-

الْعُلَمَاءُ يَحْزُنُهُمْ تَوْكُ الرِّعَايَةِ-علاء كواپِيْعلم پِعمل نه كَرِنار نِج مِين والِيًا-

لَیْسَ مِنَ رُعَاقِ الدِیْنِ -وہ دین کا خیال کرنے والوں میں نے بیں ہے-

وَاسْتَرْ عَاكُمْ أَمْرَ خَلْقِه - تم كواس نے اپن مخلوق ك كاموں كا حاكم اور حافظ بنايا -

### باب الراء مع الغين

رَغْبٌ يارُغْبٌ يارَغْبَةٌ - كى كام كى خوابش كرنا - حرص كے ساتھ اس كو حابنا -

رَغِبَ عَنْهُ-اس نفرت کاس کونیس چاہا-رَغِبَ بِهِ عَنْ غَیْرِهِ-اس کودوسروں پرفضیلت دی-رَغُبَ اِلْیَهِ رَغَبًا رَغُبِی یارَغْبَاءَ یارَغَبُوْتًا یارَغبَوُتی یارَغِبَانًا یا رُغْبَة یا رَغَبَةً-عاجزی کی زاری کی سوال کیا-

رَغُبَ الرَّجُلُ يَوْغُبُ رُغْبًا وَرُغُبًا-بهت کھانے والا ر-

رَغِيْبُ الْبَطْنِ-بِرُا بِينُو كَهَاوَ-

اَفُضَلُ الْعَمَلِ مَنْحُ الرِّغَابِ لَا يَعْلَمُ حُسْبَانَ اَجْرِ هَا اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ صَبَانَ اَجْرِ هَا اِلَّا اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ – سب سے بہتر تُوابِ کا کام ان اونٹیوں کا دینا ہے جو بہت دودھ دیتی ہیں' خوب کھاتی ہیں'اس کے تُواب کا حیاب اللّٰہ کے سواکوئی ٹیس جانیا –

> جَوْفٌ رَغِيْبٌ - كشاده پيٺ -وَادِرَغِيْبٌ - كشاده ميدان -

طَعَنَ بِهِمْ آبُوْ بَكُو طَعْنَةً رَغِيْبةً ثُمَّ طَعَنَ بِهِمْ عُمَرُ كَذَٰلِكَ - حَفرت ابوبكر فَ لُوگول كوخوب كشاده طويل كوچ كرايا (يمامه فتح كيا شام پر شكر كثي كي ) چرحضرت عرف ايا اي كوچ

#### 

فرمایا (انھوں نے تو شام اور عراق اور سینظر وں شہر فتح کئے مزاحمتوں کو جواشاعت اسلام میں پیش آرہی تھیں ختم کردیا گیا)۔
بِنُسَ الْعَوُنُ عَلَیَ اللّذِینَ قَلْبٌ نَّجِیْبٌ وَّبَطُنْ رَغِیْبٌ۔
دین کے خلاف بری مددیہ ہے کہ دل تو بودا ہواور پیٹے کشادہ ہو
(ایسے آدمیوں سے امداد دین کے بارے میں کیا تو قع ہو سکتی ہے
جو خورددنوش میں لذت بھی چاہتے ہوں اور بے صبرے بھی
ہوں۔ بلکہ ان کی وجہ سے دین کو نقصان ہی کہنچے گا)۔

اِئتُونِنَى بِسَيْفٍ رَغِیب - میرے پاس ایک تلوار لاؤ! جس کی دھارکشادہ ہو (خوب کا فمتی ہو- یہ تجاج بن یوسف تقفی مردود نے کہا- جب سعید بن جیر "کواس نے شہید کرنا چاہا – آخران کو ناحق فل کردیا - اب آخرت میں سزا بھت رہا ہوگا - سعید بن جیر " کبار رتا بعین اور بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے - چونکہ ان کواہل بیت کرام سے الفت تھی اور ملت میں جو بگاڑ پیدا کیا جارہا تھا اس کو دبانا چاہتے تھے اس وجہ سے ان کول کردیا گیا) -

کُیف اَنْتُم اِذَا مَرِ عَ الدِینُ وَظَهَرَتِ الرَّغُبَةُ-اَس وَتَتَهُمارا کیا حال ہوگا۔ جب دین خراب ہوجائے گا اور مانگ کی کثرت ہوگی ( قناعت اور سوال سے بچنالوگ جھوڑ دیں گے دنیا کی طلب پران کور ص ہوگی خوب مانگتے پھریں گے)۔

دَغِبَ يَوْغَبُ دَغُبَةً-(باب مع يسمع سے ہے-بمعن) حص اور طع اور سوال اور طلب-

أَتَنْفِى أَمِّى داغِبَةً - ميرى مال پاس مائلَّى مولَى آكى (يعنى الطبع سے يچھ ملے گا)

رَغُبَةً وَّرَهُبَةً إِلَيْكَ-تيرے حضور عاجزى اور خوف كے ساتھ (حالائكه "رَهُبَةً "كا تعديد ساتھ (حالائكه "رُهُبَةً "كا تعديد الله عندون الله عندون كوجمع كرك ايك بى كا تعدية قائم رہاجيے وَزُحُبُنَ الْحَوَاجِبِ وَالْعُيُونَا اور مُتَقَلِدًاسَيْفًا وَرَمُحًا)-

دَاغِبٌ وَرَاهِبُ - (جب حفرت عمر فارون کا آخروت ہوا۔
تولوگ آپ کے پاس آئ آپ کی تعریف کرنے گے اور کہنے گے
کہ آپ نے بیاوروہ اور فلال فلال کا م انجام دیئے۔ بیسکر حفرت
شنے فرمایا) تم میں سے کوئی تو بعجہ طمع میری تعریف کرتا ہے کوئی
میرے ڈرسے - (بعض نے کہا مطلب بیہے کہ میں تواس وقت اللہ

کے ہاں جو ملے گا اس سے رغبت رکھتا اور اس کے عذاب سے ڈرتا
ہوں۔ اب جھ کود نیاوی معاملات سے علیما ہ کیا جار ہا ہے اور میری
مہلت کا رختم ہو چی اس لئے تھاری تعریف بے کار ہے۔ بعض نے
کہاان الفاظ سے حضرت عرض مطلب سے ہے کہ گو میں نے بہت سے
نیک کام کئے ہیں جن کا جراور تو اب اگر ملے تو اس کی مجھ کو طمع ہے پر
اس کے ساتھ ہی مجھ کو مواخذہ کا بھی ڈر ہے۔ معلوم نہیں پروردگارگوئی
بات پرمواخذہ کرے؟ جیسے دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عرض خیا آگر میر بے
آخری وقت میں ابن عباس سے بے فرمایا 'میر ہے بھتے اگر میر بے
ہیں اور خلافت کے مواخذہ سے نجات پا جاؤں اس کام کی انجام دبی
ہیں اور خلافت کے مواخذہ سے نجات پا جاؤں اس کام کی انجام دبی
کے نتیجہ میں نہ تو اب ملے نہ عذاب تو بساختیمت ہے۔ 'بعض نے
کہا آ ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دو تم کے لوگ ہیں پھی تو
خلافت کی طمع کر رہے ہیں اور کھی خلافت کو بڑے مواخذہ کا کام سمجھ
خلافت کی طمع کر رہے ہیں فلافت کا باران پرنہ پڑجائے)۔

کانَ یَزِیْدُ فِی التَّلْبِیةِ وَالرُّغُبی اِلَیْکَ وَالْعَمَلُعبدالله بن عرِّلبیک میں اتنامزیداضافہ کردیا کرتے سے والرغبی
الیک والعمل (ایک روایت میں والوغباء الیک ہے یمن
تیری ہی طرف ہاری توجہ اورخواہش ہے اور عمل بھی تیرے ہی
لئے ہے تیرے یاس آنے والا ہے۔)

لاتك عُ رَكْعَتِى الْفَجْرِ فَإِنَّ فِيْهِمَا الرَّعْاَئِبَ- فَجْرِ كَلَّ دوركعت سنت مت چهور اس میں تواب ہے جس كى رغبت طمع كى جاتى ہے-

صَلُوهُ الرَّغَائِبَ-وہ نماز جورجب کے پہلے جمعہ میں پڑھی جاتی ہے اس کی فضیلت میں جو حدیثیں لوگ نقل کرتے ہیں وہ سب باطل اور موضوع ہیں-البتہ صلوۃ الشیع کی حدیث کچھ اصل رکھتی ہے گراس کی صحت میں بھی اختلاف ہے-

إنَّى لَارُغَبُ بِكَ عَنِ اللاذانِ - مِن تيرے لئے اذان ويناليند بيس كرتا-

اَلْوَّغُبُ شَوْمٌ - دنیا کی طمع اور حرص نوست ہے (کم بختی) کو کو کُنتُ امُوءً اباللَّهُ عُبِ وَالْحَمْرِ مُولَقًا - میں بہت کھانے اور شراب پینے کا دیوانہ تھا (ای کی حرص رکھتا تھا ایک روایت میں

# العَلَالَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بِالذُّغُبِ ہے بینی جماع اور شراب خوری کاعاشق تھا-) مَایِی رَغُبَةٌ عَنْ دِیْنِکُمَا- مجھ کوتمہارے دین سے نفرت نہیں

> عَبْدُ رَغَبِ طِمْ اورتر ص كابنده-رَغائب - ذَغائز كرال بماعطي-

اِلَيْكَ بِيرْغَبُ الرَّاغِبُونَ-رغبت كرنے والے تيرى بى

طرف رغبت کرتے ہیں۔

لَا تَجْتَمِعُ الرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ فِي قَلْبِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ لَهُ الْجَنَّةُ - جَس ول مِن رغبت (لينى ثواب كَى خوابش اس كى اميد) اورخوف دونول جمع بول (لينى خوف اوراميد دونول بول) اس كے لئے بہشت واجب ہوئى -

رُغْتُ - دودھ بینا' پے در پے کونچا مارنا -

دُغِك - چھاتى كىرگ ميں بارى موكى -

رُغْظُاءٌ - بھاتی کی دہ رگ جس سے دور ھآتا ہے-

رَّغُو ثُنُّ – دودھ پلانے والی –

ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّكِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَوْغُنُوْنَهَا- آنخفرت كى تو دفات ہوگئ تم اب تك دنيا كا دورھ في رہے ہو (عرب ك لوگ اس طرح كہتے ہيں:

دَغَتَ الْجَدْیُ اُمَّهُ - بَری کے بچینے اپنی ماں کا دودھ پی لیا - ایک روایت میں تَلْغَنُوْ نَهَا ہے - لیخی اب تک دنیا کو کھارہے ہو) -

لَا يُوْخَدُ فِيْهِ الرَّغُوثُ - زكوة من دوده ديتا موا جانور نه ليا جائز الله عني دوميل) - جائز الله عني دوميل) -

رَغُدٌ يارَ عَادَةٌ - كشاره اوروسيع مونا-

إِدْ غَاده - ارزاني مونا عيش وآرام مين مونا عانور كوچمور دينا

كه جهال جا ہے چرئے۔

عِيْشَةُ رَغْدٌ بِارْغَدُ - الْحِينِ بِافراغت زندگ-

طَعَامٌ رَغَدٌ- پاکیزہ اور مرغوب کھانا-(رَغَدٌ جَع بھی ہے۔ رَاغِدٌ کی)-

رَغِيدٌ - كشاده وسيع -

رَغِيدَةٌ - وه دوده جس برآتا الجيمر كاجائ-

دَغْسٌ - بہت دینا برکت دینا (جیسے اِدْغَاسٌ ہے) اور نعمت اور خیراور برکت اور نمو-

اِنَّ رَجُلًا رَغَسَهُ اللَّهُ مَالَاوَّوَلَدًا-ایک شخص کواللہ نے مال اور اولا دبہت دی یا اس میں برکت عطافر مائی (ایک روایت میں رَاشَهُ ہے یعنی دیا-)

رَغُلُّ - دودھ بینا'طمع کرنا-

رغْلَةٌ - جس كاظمع كيا جائے-

إِدْ غَالٌ - خطاكرنا-

رُغُلُّ-ایک بوئی ہے (بعض نے کہا سرمق-رُغُلُّ کی جمع اَرْغَالُ ہے)-

كَانَ يَكُرَهُ ذَبِيْحَةَ الْآرُعَلِ-جس كا ختنه نه موا مواس كا فبيح مروه جانة تصر العض نے كہا يه مقلوب ہے اَغُرَلُ كا يعنى جس كا ختنه نه موامو) اہل عرب كہتے ہيں-

رَغَلَ الصَّبِيُّ - بِحِهِ نَے مَاں کی جِهاتی پکڑ کے جلدی جلدی در فی لیا - در فی لیا - در فی لیا - در فی لیا -

اَدُغُلُكَ - كياتو پرشرخوار بچه بن گيا؟ (جوغلط پڑھنے لگا-يہ قاری عاصم نے مسعر سے كہا 'جب انھوں نے قرائت ميں غلطی كى)-

دَغْمٌ- ناراض ہونا' پندنہ کرنا' کسی کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنا' جبرااطاعت کرنا' ذلیل خوار ہونا-

رَغُم -زبردت-

تَرْغِيمٌ - ذليل كرنا -

مُوَاغَمَهُ -غصهونا دور بوجانا مجمورُ وینا دشمنی کرنا -

إِدْغَامٌ - وَلَيْلِ كُرِنا عُصدولانا -

ترغم -غصه مونا-

رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ قِيْلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ مَنْ أَنَهُ لَا حَسَلُولَ اللّهِ قَالَ مَنْ آدُركَ اَبُويْهِ آوُ آحَدَهُمَا حَيًّا وَّلَمْ يَدُخُلِ الْجَنَةَ - اس كى تاك ميسمى لَكُ ( ذَلِيل خوار بو ) اس كى تاك ميسمى لِكُ اللهُ اللهُ مَس كَعْ فرايا اس كے جواني ماں اور باپ يا ان دونوں ميس مختص كے؟ فرايا اس كے جواني ماں اور باپ يا ان دونوں ميس كے ايك كو زندہ پائے اور ( ان كى خدمت اور اطاعت كر كے )

### لكالمالان الاحالان المالان الم

بہشت حاصل نہ کرے ( مال باپ کی اطاعت اور اس کی خدمت گویا بہشت میں جانے کا بڑا ذریعہ ہے )۔

اِذَا صَلَّى اَحَدُّكُمُ فَلْيُلُومُ جَبُهَتَهُ وَانْفَهُ الْاَرْضَ حَتَّى يَخُوجَ مِنْهُ الوَّغُمُ - تَم مِن سے جب کوئی نماز پڑھے تو ( تجد سے میں ) اپنی پیشانی اور تاک زمین سے لگادے تا کہ اس کی ذلت (بارگاہ الٰہی میں ) ظاہر ہو- ( جُمع البحرين ميں ہے- يہاں تک کہ اس کی تاک کا پانی نکل آئے)-

دَعُمْ یا دِعُمْ یا دُعُمْ - زبردی کرنا ناراض ہونا ذلیل ہونا (متذکرہ بالاحدیث سے بداخذ ہوتا ہے کہ مجدے میں پیشانی اور ناک دونوں کا لگانا ضروری ہے اور بہتر بیہ ہے کہ مجدہ زمین پر کرے تا کہناک اور پیشانی دونوں خاک آلود ہوں اور بارگاہ خدا وندی میں بندے کی عاجزی اور نیاز ظاہر ہو) -

رَغَامٌ -مثى-

وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِیُ الدَّرُ دَاءِ- اگر چدابو درداءً کی ناک خاک آلودہ ہو (یعنی گوابو الدرداء اس کو پسند نہ کرے اس سے ناراض ہویا ابوالدرداء ذلیل ہو) -

دَغِمَ أَنْفِى لِلأَمْوِ اللَّهِ-الله كَتَكُم بِرمِيرى ناك خاك آلود ہوئی ( لینی میں اس کے حکم کو بجالایا اس کی اطاعت کی ) -

کانتا تر غینما لِلشَّیْطُنِ-بدونوں ہو کے بجد ے شیطان کو ذکیل کریں گے (کیونکہ اس نے جونمازی کو بہکایا اور بھلا دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نمازی نے خدا کی بارگاہ میں دو بجدے اور زیادہ کئے۔ جب آ دمی بجدہ کرتا ہے تو شیطان کف افسوس ملتا ہے کہ بائے میں بحدہ نہ کر کے راندہ بارگاہ اللی ہوا اور بیآ دمی بجدہ کرکے پروردگار کا مقرب بن گیا۔ دوسرے بعدہ الی عبادت ہے جو پروردگار کو بہت پہند ہے اور عبادت اللی کرنے سے شیطان کی ذلت اور خواری ہوتی ہے کہا سے بہکانے نے کوئی اثر نہیں کیاوہ مرودوتو بنی آ دم کا دشن ہے۔ جس کام میں آ دمی کی عزت ہواس میں شیطان کی ذلت ہوتی ہے) (بعض نے کہا کیاں ترغیم کے مین شیطان کی ذلت ہوتی ہے) (بعض نے کہا کیاں ترغیم کے معنی غصہ دلانا ہے۔ کیونکہ بجدہ کرنے سے شیطان غضبناک ہوتا ہے)۔

وَارْغِمِيْهِ-اس كوذليل كرامني ۋال دے-

بُعِثُ مَرْغَمَةً - مِن مشركون كوذليل كرنے كے لئے بهيجا يا-

اِنَّ أُمِّى فَدِمَتْ رَأَغِمَةً مُشُوكَةً أَفَا صِلُهَا قَالَ نَعَمُمیری ماں میرے پاس غصہ میں بھری ہوئی، مشرک رہ کرمیرے
پاس آئی، کیا میں اس سے پچھسلوک کروں؟ فرمایا- ہاں (لیمی
چونکہ میں مسلمان ہوگیا تو اس سے ناراض اور غصہ ہو کرمیری مال
آئی کہ تو کیوں مسلمان ہوابعض نے کہامعنی سے ہیں کہ ذلیل ہو کر
میرے پاس آئی، کیونکہ اس کواختیاج پیدا ہوئی اگر محتاج نہوتی تو
وہ بھی میرے پاس آئی، جیسے قرآن میں ہے، مواغما کشیوا
وسقہ "لیمی بھاگئی بہت جگہ )۔

عَلٰی رَغُمِ أَنْفِ أَبِیُ ذَرِّ - ابو ذر کی ذلت اور خواری کے ساتھ یااس کی مرضی یارائے کے خلاف (وہ سیجھتے تھے کہ گنہگار کی مغفرت نہوگی -

اَلسِّفُطُ يُوَاغِمُ رَبَّهُ- كِيا بِحِداتِ پروردگارے بحث كرے گا (غصه كرے گا كەميرے پاس باپ كى مغفرت كيول نېيں ہوتى جب پروردگاراس كے ماں باپكودوزخ ميں بھيج گا-)

فَلْمَّا أَدُعَمَ رَسُولُ اللَّهِ الْكَلِيْمَ الْكَلِيْمَ الْكَلِيْمَ اللَّهِ الْكَلِيْمَ الْكَلْمَ الْكَرَاءِ مَا فِي فِيهِ - جب آنخضرت نے لقمہ پھینک دیا توبشر بن براء نے بھی منہ میں جو (لقمہ) تھا وہ نکال کرمٹی میں پھینک دیا (بیاس بکری کے گوشت کا ذکر ہے جس میں ایک یہودی عورت نے زہر ہلا بل ملاکر آنخضرت کو تھے بھیجا تھا' آپ کو تو اللہ تعالی نے بچا دیا' لیکن بھراس کے اثر سے مرکئے ) -

صلِّ فِی مَوَاحِ الْغَنَمِ وَامْسَحِ الرَّغَامَ عَنها- بَريوں كتهان مِن نماز پرُه له لے اور مثى اور خاك بكريوں پر سے جمارُ وے (مشہورروایت رُعَامٌ ہے عین مہملہ ہے- جیسے اوپر بیان کیا جاچكاہے)-

ُ فَأَصْلَحَ رُغَامَهَا-وہاں کی مٹی درست کی-رَغِمَ اللّٰهُ بِإِنْفِکَ اللّٰهِ بِحَصُودُ لِیل وخوار کرے-وَدُمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّ

اَتَتُهُ الدُّنِيَا رَاغِمَةً-دنياس كي پاس ذليل وخوار موكر (جرأ قيراً) خود آئے گي-

## العَلَيْ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا ا

فَمَضٰى آبُوْهُ وَهُوَ يُراغِمَةُ - اس كا باب عصر كرتا بوا جلا ا

رَ غُنْ – كان لگا كرسننا' قبول كرنا' طمع كرنا' الحچى طرح كھانا پينا' عيش كرنا –

> اِدْغَانٌ طَمْعُ ولانا'آ سان کرنا-دَغُنَةٌ - زم بموارز مین-اُدْغُنُ اوراَدُ غَنُوْنَ- ایک بلجه کانام ہے-

آخُلَدَ إِلَى الْآرْضِ آئ رَغَنَ-زِين كَى طرف جَها-يعنى مائل بوا (ايكروايت مين دعن جين مجمله - خطا في نے كہا يفلط ب)-

رَغُو -اونٺ کابر برانا' بہت رونا -

تَرْغِينُةٌ - دوده مِن جِين (جوش) آنا عُصد دلانا -

لَا يَاتِي أَحَدُكُمُ يَوْمَ الْقِيمَةِ بِيَعِيْرِلَّهُ رُغَاءٌ-قيامت كَ دن كوئى اونث كرند آئ جو آواز كرر با بو (بائ ميرى زكوة اس نے و نيا ميں نہيں دى)-

وَقَدُ اَرْغَى النَّاسُ لِلرِّحِیْلِ-لوگوں نے کوچ کرنے کے لئے اونٹوں کو چلوایا (لیمن ان پر بوجھ لادنا شروع کیا- اونٹ کی عادت ہوتی ہے جب اس پر بوجھ لادتے ہیں زین وغیرہ رکھتے ہمں تووہ آواز کرتا اور چلاتا ہے۔ )

رشتند در گرد نم افگنده دوست می برد ہر جاکہ خاطر خواہ اوست فَسَمِعَ الرَّغُوةَ خَلْفَ ظَهْرِهٖ فَقَالَ لِهٰذَهٖ رَغُوةُ نَاقَةٍ

ُ إِنَّهُمْ وَاللَّهِ تَرَاعَوُ اعَلَيْهِ فَقَتَكُوهُ وَ حَم ضداك انهول فَ جَع مِورايك دوسر كو آ وازد كراس كول كيا-

مَلِيْلَةُ الْإِزْغَاءِ - بهت باتيل كرنے سے تھكانے والے (ال كى آ وازكور عُفاءٌ لينى اونٹ سے تشييد دى مطلب يہ ہے كدوہ كثير الكلام چلانے والى ہے - بعض نے كہا كثرت كلام كى وجہ سے اس كے بونؤں سے تھوك نظئے لگتا ہے تو اس معنى ميں يہ دغوق ہے يہ بوگا جوش اور چين كے معنى ميں جودودھ پر آتا ہے ) -

### باب الراء مع الفاء

رَفُّ - کنارے سے قریب کرنا' پھٹا ہوا جوڑنا' امان دینا' تھہرانا' صلح کرانا -

نَهٰی اَنْ یُقَالَ لِلْمُتزَوِّج بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِیْنَ- آنخفرت صلی الله علیه و کم نی نویا ہے کو یہ کہنے سے منع فرمایا - "بالو فاء و البنین" ( کیونکہ یہ شرکوں کی عادت تھی وہ دولہا کو یہی کہتے ہے ) -

رِفَاءٌ - كِمَعَىٰ جَرْنا مُنْقُ ہو جانا 'بركت 'افزاكش (يہ رَفَاتُ النَّوْبَ رَفْاً اور رَفَوْتُهُ رَفُوًا سے ماخوذ ہے - يعنى ميں نے كبڑے ميں رفو كيا - جہاں جہاں بيٹا تھااس كوجوڑليا) -بالرِّفاءَ وَالْبَيْنُنَ - (كِمعَىٰ بيه بين كه) تمہارا جوڑا ملا

بالوفاء والبنين - ( لے کی به بیل له ) مهارا جوزا الله رہے میٹے پیدا ہوں ( حالا تکدید کوئی برالفظ نہیں ہے گر چونکہ کفار کی رہم تھی دوسرے ان الفاظ میں به تصور بھی کار فرما ہے کہ بیٹیاں پیدا ہوتا لیند نہیں ہے - اس لئے آپ نے اس سے منع فرمایا اور تھم دیا کہ اس طرح کہو بار ک الله لکما و جمع بینکما بخیر ) -

كَانَ إِذَا رَقَا الْإِنْسَانَ قَالَ بِارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَعَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا عَلَى خَيْرٍ - آنخضرت عَلِيَّكَ جبكى

# 

آ دی کو (شادی کی ) مبارک باددیتے (اور کلمات خیر کہنا چاہتے )
تو یوں فرماتے '' اللہ تجھ کو یا تجھ پراپنی برکت نازل کرے اور تم
دونوں (میاں بیوی) میں خیریت کے ساتھ ملاپ رکھے۔
کُنْتُ لَکَ کَابِی ذَرْعِ لِلاُمِّ ذَرْعِ۔ (عائشٌ ) میں
تیرے لئے ایسا ہوں جیسے ابوز رع تھا ام زرع کے لئے (جس
نے اپنی بیوی کو بہت خوش رکھا تھا اور اس کو مالا مال کردیا تھا )۔
لیکر فَوْ وُ ہُا ہَا حُسَنِ مَا یَجِدُ مِنَ الْقُولِ۔ ان کو اچھی ہا تیں
بتائے اور سلی و تشفی دینے لگا۔

قَالَ لَهُ رَجُل قَدْ تَزَوَّجْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ قَالَ بالرِّفَاءِ وَالْبَنِيْنَ - ايك مُخْصَ فِي شَرِيٌّ سِي كَهَا (جُوكُوفْه كِ قاضَى عَنْ ) میں نے اس عورت سے نکاح کیا انہوں نے کہا'تم میں ملاپ ر ہےاور بیٹے پیدا ہوں ( شایدشری کوممانعت کی حدیث نہ پیخی ہوگی یاانہوں نے ایسا کہنا جائز شمجھااور نہی کو کرا ھت تنزیبی پر محمول کیا – اس سے بداخذ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی یا توں پرتشد د کرنا اورخواه مخواه کسی مسلمان کومکروه کام کرنے پر جیموڑ دینااس ہے راہ ورسم ترک کر دینا اس کی دعوت میں نہ جانا بیصحابہ اور تابعین کے طرز کے خلاف ہے۔ حالائکہ'' بالو فاء و البنین'' کہنے کی ممانعت میں صریح حدیث وارد ہے۔ مگر نثریح نے بہلفظ کہااورشریح دین کے بڑے عالم اورمسلمانوں کے بڑے قاضی تھےاور کسی نے ان برطعن نہیں کیا-تو جن امور کی ممانعت صریح حدیث میں وارونہیں ہے اور اس کے جواز اور عدم جواز میں علماء کا اختلاف ہے ان بر کسی مسلمان کو برا کہنا اس سے دشمنی کرنا'اس ہے ترک ملا قات کرنا'اس کی دعوت میں نہ جانا نری جہالت اور نا دانی ہے)۔

اِنَّهُمْ رَكِبُواْ الْبَحْرَثُمَّ اَرْفَاُواْ اِلَىٰ جَزِيْرَةٍ - وه سمندر میں سوار ہوئ کھرانہوں نے ایک جزیرہ کے کنار ہے اپنا جہاز لگایا (لنگر باندھا) -

تَحتَّى أَرْفَأَبِهِ عِنْدَ فُرْضَةِ الْمَاءِ- يهال تك كه ال كو ولا تَحتَّى أَرْفَأَبِهِ عِنْدَ فُرْضَةِ الْمَاءِ- يهال تك كه ال كو ولا تشيال تشيال قبل بي يا جهال پانى كا اتار موتا ہے وہال جا كر كشيال اوپر چڑھتى ہيں- (جب آگے ہے يائى روك دیتے ہيں)-

فَتَكُونُ الْأَرْضُ كَالسَّفِيْنَةِ الْمُرْفَأَةِ فِي الْبَحْرِ تَصْرِبُهَا الْأَمُونَا أَقِ فِي الْبَحْرِ تَصْرِبُهَا الْأَمُواجُ (قيامت كے دن) زين اس كتى كى طرح ہوجائے گی جس كوسمندريس كنارے پردكھا ہوموجيس اس كو مارر ہى ہوں (وہ ہل رہى ہوتئے او پر ہور ہى ہو) -

نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ عَنِ اللهُوعَانَ تَخْصَرتُ نَ بہت تیل لگانے (بمیشہ بناؤ سنگار) سے منع فر مایا (بیمردوں کا کام نہیں ہے کہ عورتوں کی طرح رات دن ما نگ چوٹی میں مصروف رہے نہ ایسا کر ہے کہ بالکل سرجھاڑ منہ چاڑ - اعتدال کے ساتھ رہے ایک دن جی کنگھی کرنا اس میں کوئی قباحت نہیں) -

بالرِّفَاءِ يَا رَسُوْلَ اللهِ - (حضرت خديجةٌ نے فرمایا) یا رسول الله آپ كا جوڑا مبارك (ایك روایت میں بِالْوَفَاءِ

رَ فُتْ - تو ژنا' کوٹنا' کٹ جانا' جھوڑ دینا -ارْ فعَاتْ - کٹنا'ٹوٹنا -

رريعات -رُفَاتُ - چوره ريزه-

اِنَّ الْوَرْسَ یَرْفَتُ - (عبدالله بن زبیرٌ نے کعبہ کوگرا کر اس کو ورس کی ککڑی سے بنانا چاہا - تو لوگوں نے کہا) ورس کی لکڑی گل جاتی ہے (چند روز میں ٹوٹ کر چورہ چورہ ہو جاتی ہے)-

دَ فَتْ - جماع كرنا ' فخش اورشهوت انگيز با تين كرنا - (عبدالله بن عباسٌ نے احرام كى حالت ميں شعر پڑھا۔

وَهُنَّ يَمْشِيْنَ بِنَا هَمِيْسَا
اِنْ يَصْدُقِ الطَّيْرُننَكِ لَمِيْسَا
اِنْ يَصْدُقِ الطَّيْرُننَكِ لَمِيْسَا
العِنى وه بِحس بِحس بم كولئے جارہے ہیں اگر فال سے نکا تو ہم
المیس سے صحبت کریں گے '-لوگوں نے کہا تم احرام كی حالت
میں ' رفث ' کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا كہ اِنّمَا
الرَّفَ مُن رُوْجِعَ بِهِ النِسَاءُ لِعِنی رفث تو وہ ہے جس میں
عورتوں سے خطاب كیا جائے ( یعنی عورتوں سے فخش اور جماع کے متعلق با تیں كرنا رفث ہے ۔اگرعورتیں مخاطب نہ ہوں تو وہ رفث نہیں ہے۔ یہ بن عباسٌ كی رائے تھی۔ اور اكثر لوگوں نے رفث نہیں ہے۔ یہ بن عباسٌ كی رائے تھی۔ اور اكثر لوگوں نے

# الكالمالال المالك الكالمالة المالك ال

بیکها که رفت عام ہے اور اس میں ہروہ کلام داخل ہے جس میں مخش اور شہوت انگیزی ہوخواہ عورتیں مخاطب ہوں یا نہ ہوں) -فکلاً یَوُفَکُ وَلاَ یَنْجُهَلُ - فخش باتیں نہ کرے نہ جہالت کی باتیں (شوروغل' شیمادغیرہ) -

اِنَّ أَخَاً لَّكُمُ لَا يَقُولُ الرَّفَكَ-تَهاراايك بَمالَى ہے جو فَشْنِيس بَمَا-

طُهُوَةً لِلصَّائِمِ مِنَ الرَّفَثِ-روزه دار کی پاکی ہے فش کوئی سے-

یکُورَهُ لِلصَّائِمِ الرَّفَتُ -روزه دارکو فش بکنا مکروه ب(یا جماع کرناحرام ہے)-

تُوفِيْخ - بالرفاء والبنين كها كانَ إِذَا رَفَّحَ إِنْسَانًا قَالَ بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْک - آنخفرت (شادى كے بعد) جبكى كومادية يول فرماتے بارك الله عليك (اصل ميں يه لفظ رَفَّا تَهَا بمزء كوما سے بدل ديا (بعض نے رَفَّحَ قاف سے روایت كيا ہے) -

تَوُقِيْحٌ بِهِ مَنْ اصلاح معيشت-رَفُدٌ - دينا' كِهِ دے كر مددكرنا -تَرُفِيُدٌ - سردار بنانا -مُوافَدُةٌ - مدد-إِرُفَادٌ - دينا' عطاكرنا -إِرُقِفَادٌ - كمانا -تَرَافُلُدٌ - مِددكرنا -

اَعْطَىٰ زَكُواْ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفُسُه وَ رَافِدَةً عَلَيْهِحِسْ فَفُ فَ نَ إِنِي مال كَي زَكُوة خُوش دلْ بوكر دى اس كا دل
دين ك لئ مدوكرر بابو (يعنى دل من دين ك خوابش بونه
يدكم جرواكراه كما تحددل من اداس بوكرد س) -

إِذَا رَايُتُمُ صَاحِبَ الْحَاجَةِ فَارُفِدُوهُ-جبِم كَى عَانَ كوريكهوتواس كى دركرو-(اس كودو)

اَلاَ تَوُوُنَ اَنِّىُ لاَ اَقُومُ إِلَّا دِ فُدًا - تَم نَهِي و كِيمة مِي بغير مددكا تُصنيين سكتا -

دِ فَادَةً - وه چنده جوقریش کے لوگ اپن اپنی مقدرت کے موافق نکا لئے اور اس طرح بہت سارہ پیہ جمع کر کے اس میں غلہ اور میوه خریدتے اور ایام جج میں حاجیوں کواس میں سے کھلاتے پلاتے - میں النّصْرِ وَ الرِّ فَادَةِ - مدداور اعانت پر- حُشَدٌ رُ فَدٌ - کھلانے والا ویے والا -

وَ أَنُ يَكُونَ الْفَي رُفُدًا- ملك كماصل عطا اور صله و جائے گا (با دشاہ جس کو جی جا ہے دے گا' کسی کو ہزاروں ماہوار اورکسی کو دورویے ماہوار بھی نہ طے گی' جیسے ہمارے زمانہ میں مسلمان با دشاہوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اپنے ذاتی عیش و عشرت میں اور نقالوں ریڈیوں بھانڈوں مسخرے مصاحبوں اور جابل کندہ نا تراش رفیقوں کو ہزاروں کی معاش دے کر سرکاری خزانہ کو جو قوم کا مال ہے خالی کرتے ہیں اور مستحق مسلمانوں کو بھوک ہے مرتا دیکھے کربھی ان کی خیرنہیں لیتے' یہ قیامت کی نشانی آب نے بیان فرمائی - شریعت اسلامی میں ملک کا محاصل بادشاہ کی ذاتی ملک نہیں ہے بلکہ وہ ان سب ملمانوں کا مال ہے جواس ملک میں رہتے ہیں اور جنہوں نے اس کوفتح کیا اور جو کفار کی دست بر دیے اس کو بچاتے ہیں' ان سے معارضہ کرتے ہیں'ان سب میں یہ خزانہ ملی قدر حقوق تقسیم ہونا چاہئے' بادشاہ بھی اپنا حصہ ایک اعلیٰ مسلمان کے برابراس میں سے لے سکتا ہے۔اس سے بڑھ کرکوئی جمہوریت کیا ہوگی؟ جس جہوریت کا آج اہل پورپ بڑے طمطراق سے ہر حار کر رہے ہیں اور جس کا بائی ہونے بران کو بڑا ناز ہے اسلامی جہوریت اس کے مقابلہ میں ایک بلند مقام رکھتی ہے اسلامی جہوریت کے تحت جو ۳۳ سالہ دورگز راہے وہ تاریخ عالم کے لئے ایک نمونہ اور مثال ہے خلفائے راشدین کے زمانہ میں اس یرعمل ہوتارہا-گریزیدنے ایران کے کسریٰ اورروم کے قیصر کی طرح اس کوخود مخاری اور بادشاہی سے بدل دیا۔ برقسمتی سے آج تك كبيل صحيح اسلامي جمهوريت قائم نه موسكى - ابمسلم قوم

## الكالمان البات المال الم

کے خفتہ احساس نے کروٹ بدلی ہے اور تقریباً ہر مسلم ملک میں اسلامی جمہوریت کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ گر طاغوتی زور اور علاء سوء آٹرے آرہے ہیں۔ اور بعض مقامات پر علمبر داران حق کو ابتلاء و آزمائش ہے بھی گزرنا پڑر ہاہے۔ خدا مدد کر ہے)۔

یعم المین حَدُ اَلِلَقُحَدُ تَعُدُو بِرَفَدِ وَتَرُونُ حُر بِرَفَدِ وَبِیل جانور کا عطیہ بھی کیا عمدہ عطیہ ہے۔ شبح کو ایک قد ح دورہ کا لواورشام کو بھی ایک قد ح۔

اَلَمُ نَسُقِ الْحَجِيْجَ وَنَنُحُرُ الْمِدُلَاقَةَ الرُّفُلَ-كَيا بَمَ نے عاجیوں کو پانی نہیں پلایا اور تیز روسانڈ نیوں کو جوایک بار دو ہے میں قدح بحردیتی ہیں ( لیعنی بہت دودھ دیتی ہیں ) نہیں کا ٹا۔

دُوْنَكُمُ يَابَنِيُ أَرُفِدَةً-تم اپنا كام كئے جاؤ! ارفدہ كی اولاد (بنی ارفدہ صبیع ب كالقب ہے۔ بعض نے کہاارفدہ ان كا اگلاادا تھا 'حبثی ای كی اولا د کیے جاتے ہیں )-

اِلَّا لِوِ فَا دَةٍ - مَمَر مِدُ وَكُرِ نِے كُے لَّے -جَاءَ دِ فُلُکُ - تیری مردآگی -اَلْمَانِعُ دِفْدَهُ – ایپی عطاکوروکنے والا –

نَاقَةٌ رَفُوُدٌ - بهت رووه دين والى اوْمُنى (اس كى جَنْ رُفَدٌ آكَ ي ) -

> رَفُوفَةً- پرندے کا باز و پھیلا دینا "آواز دینا-دَفّ (ہمستعمل نہیں ہے)-

رَاى رَفُوفًا اَخُضَرَ سَدَّ الْافُقُ - آ تُخْسَرَتُ نَ الكِسرَ پھوناد يكھاجس نے آسان كاكنارہ چھپالياتھا( لَقَدُ رَاى مِنُ اَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبُرىٰ كَي تغيير مِيں ابن مسعودٌ نے يہ ہما - بعض نے كہارفرف جمع ہدفرفة كى پھراس كى جمع رفارف ہے - ايك قرأت يہ جمى ہے متكنين على دفارف حضر - معراج كى

حدیث میں بھی رف رف کا ذکر آیا ہے۔ مراد وہی فرش ہے۔ بعض نے کہا اصل میں بیر فرف ریشی کیڑے کو جس کی بناوٹ عمدہ ہو کہتے تھے۔ پھر ہرعمدہ کیڑے کو کہنے لگے۔ بعض نے کہا رفرف سے حضرت جرئیل کے پیکھ مراد ہیں جو انہوں نے کیڑے کی طرح پھیلا دیئے تھے )۔

دَفُوَتِ الرَّحْمَةُ فَوْقَ دَأْسِهِ-رحمت نے ان كے سر پر پر پھيلائے (يعنی رحمت ان پراتری-اصل میں رفرف الطائر اس وقت كہتے ہیں جب پر ندہ پر پھيلاكركى چيز پر گرنا چاہتا ہے)-

وهِي تُرَفُوف مِنَ الْحُمْى- وه بخار سلزر رى ش-(كانير بى شى)-

فی حُلَّةِ مِّنُ دَفُرَفِ- رفرف کے جوڑے میں ( رفرف ابر کوبھی کہتے ہیں اورڈیرے کواور کرتے کے دامن کو جولئک رہا ہو)-

يَدُاللهِ فَوُق رَأْسِ الْحَاكِمِ تُوفُوف بالرَّحْمَةِ-الله كَاللهِ فَوُق رَأْسِ الْحَاكِمِ تُوفُوف بالرَّحْمَةِ-الله كَالله عَلَى مِن برحمت الارتار بتا ہے-كُلُ مِنَ الطَّيُورِ مَا رَفَّ وَلاَ تَأْكُلُ مَا صَفَّ-وه برنده كها جوابيخ پنكه بلاتار بتا ہے اور جو پرنده بوا میں پر بچھادیتا ہے (جیے چیل گدھ وغیرہ) اس كومت كھا-

رَقُ-مِيان-

اَلرَّ جُلُ يُصَلِّى عَلَى الرَّقِ الْمُعَلَّقِ بَيْنَ الْحَائِطَيْنَ - دوديواروں پرجومچان معلق ہواس پرنماز پڑھ سکتے ہیں-

رَفُواق-ایک پرنده ہے-

رَفُسٌ –لات مارنا –

رَ فُشْ - الحِيمى طرح كما نا بينا ' كوشا-

ُ رَفُشٌ اور رُفُشٌ اور مِرُ فَضَةً - بِهاورُ اجس سے مثی اشاتے ہیں اور سرکاتے ہیں (اہل عرب کہتے ہیں:

مِنَ الرَّفُشِ إلى الْعَرُشِ - يَعَنَ بِهَاوِرُ ا چِلاتِ چِلاتِ بادشاه بن مَيا - پِهلِ خاك شين تقااب تخت نثين موا -

اِنَّهُ کَانَ أَرُفَشَ اللهُ ذُنَيْنِ-سلمان فارئ چوڑے کان والے تھے (ان کے کانوں کو پھیلاؤ میں بھاوڑے سے تشیہ

ى)-

رَ فُضٌ يارَ فَضٌ - حِيورُ وينا-

دُفُوْضٌ - اکیلے چرنا (لعنی چروا ہاساتھ نہ ہو دور ہے دیکھ رہاہو)-

إرْ فِضَاضٌ - كشاده مونا بهه نكلنا -

نُمَّ ارْفَطَّ عَرَقًا وَّافَوَّ (براق نے شب معراج میں اَ تخضرت کے شوخی کی خندہ کیا ) پھر (جب اس سے کہا گیا کہ تجھ پراللہ کے رسول سوار ہیں تو شرمندگی کی وجہ ہے ) پینے پینے ہوگیا اورغریب ہوگیا (شوخی جھوڑ دی) -

حَتَّى يَرُ فَضَّ عَلَيْهِمْ - يهال تك كدان پر بهدا ئے-فَارُ فَضَّ النَّاسُ عَنْهَا (ايك ورت ناچ ربی فی نیچ اس کے گردجمع متے اتنے میں حضرت عمر ان پنچ ) تو لوگ اس کے پاس سے الگ ہو گئے (حضرت عمر سے ڈرکرسب چلد ہے) -رُبَّمَا ارْ فَضَّ فِی اِزَادِ ہِ (مرہ بن شراحیل پر لوگ خفا ہوئے کہ جمعہ کی نماز کے لئے تہیں آتا - انہوں نے عذر کیا کہ مجھے کو ایک زخم ہے ) بھی بھی وہ از ارمیں بہد نکلنا ہے (اس میں سے پیپ اورخون پھوٹنا ہے) -

لُوْ إِنَّ اُحُدًّ إِدْ فَطَقَ لِمَا صَنَعْتُمْ - تم جوبرے برے کام کرتے ہواگر ان کی نحوست سے احد بہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائے یار بزہ ریزہ ہوجائے تو عجب نہیں (ان کا مطلب بیتھا کہ اگلے زمانہ میں خالفین اسلام مسلمانوں کی بھلائی کے خواہاں تھے اورتم مسلمان ہوکر مسلمانوں ہی کے لئے براچاہتے ہو۔ آپس ہی میں نفاق اور پھوٹ لاحول ولاقو قالا باللہ )۔

فَارُفِضِی عُمْرَ تَكَ- عمرے كے كام چھوڑ دے (آئندہ كرلينا ' حج كے كام شردع كردے )-

فَرَفَضَ الْأَرْضَ - اس نے وہ زمین چھوڑ دی- ( مجمح البحار میں ہے وہ نمین چھوڑ دی- ( مجمح البحار میں ہے اس کو مارا) - در مجمع فرم در فرم کی ہے کہ البحث کی آئسوں بھی ( یعنی آنسو بہنے گے )-

پینہ پسینہ ہو جاتے (سجان اللهُ قربان اپنے پیارے امام کے)-

رَ فَضُونًا فَهُمُ الرَّوَافِضُ (امام زيد بن على بن حسينً نے فرمایا) ان لوگوں نے ہمارا ساتھ جھوڑ دیا یہی رافضی ہیں ( خبیث جن کے پیدا ہونے کی خبر آنخضرت نے دی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ امام زید بن علی علیہ وعلی آباء السلام نے ہشام بن عبدالملك پر خروج كرنا جابا سچ شيعه اولى يعني ابل سنت والجماعت نے آپ کی رفاقت اختیار کی بہاں تک کدامام ابو حنیفہؓ نے بھی مال وزر ہے آپ کی مدد کی اور پوشیدہ طور پر آپ کی اعانت اور امداد کے لئے اور ہشام کومنصوبہ خلافت ہے ہٹانے کے لئے فتویٰ دیا۔آپ کے شکر میں پھھنام کے شیعہ بھی تھے جواب رافضی کہلاتے ہیں-انہوں نے حضرت زید سے کہا كهتم شيخينٌ ( ليني حضرات ابو بكر وعمرٌ ) برتبرا كروتو هم تمهارا ساتھ دیں گے۔ آپ نے اس سے انکار کیا اور فر مایا یہ ہرگزنہیں ہوسکتا وہ میرے نا نالیعنی رسول مقبول علیقہ کے وزیرا ورمشیراور غاص رفیق تھے تب ان جھو ئے شیعوں نے آ پ کا ساتھ جھوڑ دیا۔ اس وقت آپ نے بیفر مایا۔ ان لوگوں نے ہم کوچھوڑ دیا یمی روافض ہیں- اس کے بعد آپ شہید کئے گئے سولی پر چڑھائے گئے۔ ایسے ہی جھوٹے شیعہ کوفہ میں بھی تھے جنہوں نے امام حسین کا ساتھ عین وقت پر چھوڑ دیا اور ابن زیاد برنہاد ے ڈر گئے - خداکی مارا یے ڈر پوک اور بزول نام کے شیعوں یر جو پہلے تو سیدوں کو ابھارتے ہیں'ان کی رفاقت اور امدداد کا دم جمرتے ہیں گر جب وقت آتا ہے تو الگ ہو جاتے ہیں۔ ارے مخو اگر سے پوچھوتو امام حسین 'امام زید اور دوسرے سادات کرام کے قل کے باعث تم ہی لوگ ہونہ تم امام حسین کو طلی کے خطوط لکھتے' نہآ پ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ سے نگلتے نہ یہ حادثہ کر بلا ہوتا - جس کا رنج قیامت تک ہرمسلمان کے دل پر ر ہےگا - مجمع البحرین میں ہے کہ اب رافضی کا لقب ہر شخص کودیا جا تا ہے جودین میں غلوکر ہےاور صحابہ پر طعن دشنیع جائز ر کھے۔ محيط ميں ہے كدرافضى كى جمع رفطنة اور رفاض آئى ہے)-رَ فَعُ - الله انا لينا مديث كوآ تخضرت كسي بيجانا -

### الخَاسَالَةُ لِينَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

دَافِعٌ-(الله تعالى كے ناموں ميں سے ايك نام ہے يعنى) درجه بلند كرنے والا (اس كى ضد خَافِضٌ ہے- يعنى پت كرنے والا)-

کُلُّ رَافِعَةِ رَفَعَتْ عَلَیْنَا مِنَ الْبَلَاعِ فَقَدْ حَرِّمْتُهَا أَنْ تَعْضَدَ اَوْتُول کو پہنچائے تُعْضَدَ اَوْتُول کو پہنچائے (وہ یہ بھی ان کو پہنچادے) کہ میں نے مدینہ کے درخت کا ثنایا اس کے بتے جھاڑ نا حرام کر دیا ہے (ایک روایت میں من البلاغ ہے یعنی پہنچانے والوں میں جو جماعت ہماری بات دوسروں کو پہنچائے وہ یہ بھی پہنچا دے (ان کوسنا دے) اہل عرب کہتے ہیں:

رَفَعَ فُلاَنْ عَلَى الْعَامِلِ -اس نے حاکم کی بات مشہور کر دی یا سادی -)

رَ فَعْتُ فُلَاناً إِلَى الْحَاكِمِ - مِيں اس كامقدمہ حاكم تك كيا (اس كى فريا درى كے لئے)-

فَرَ فَعْتُ نَاقَتِی - میں نے اپنی اوْتُن کو تیز کیا (ذرا جلد ) پلایا)-

رَفْع - ثم م عَدُو سيعن دور نے ہے-

فَرَفَعْنَا مَطِيّنَا وَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ مَلَيْ مَطِيّتَهُ مَطِيّتَهُ وَصَفِيّةُ خَلْفَهُ - ہم نے اپن اونٹیوں کو تیز کیا اور آنخضرت نے بھی تیز کیا اور اس المونین صفیہ آپ کے پیچیے بھی تھیں۔
کان اِذَا دَخَلَ الْعَشُو اَیْفَظُ اَهٰلَهُ وَرَفَعَ الْمِیْزَرَ۔
جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آنخضرت اپنے گر والوں کو جگاتے اور تہبندا ٹھاتے (یعنی اونچا کرکے باندھتے مطلب یہ کے کہ عبادت کے لئے زیادہ مستعدی اور اہتمام کرتے بعض نے کہا مطلب یہ ہے کہ عور توں سے الگ ہوجاتے ان دنوں میں ان سے صحبت نہ کرتے ان

مَا هَلَكُ أُمَّةٌ حَتَّى تَرْفَعَ الْقُرانَ عَلَى السَّلْطَانِ - كُونَى قوم اس وقت تك تباه نہيں ہوئی 'جب تك اس نے بادشاہ وقت پر قرآن نہيں اٹھايا (قرآن كو بلندكر كے اس كى امان چاہى جسے معاويہ كى فوج نے تكست كے وقت كيا تھا - بعض نے كہا مطلب ہيہ ہے كہ قرآن كى تاويل كر كے اس سے لڑنا اور

بغاوت کرنا جائز کیا)-

تَلاَحٰی اِنْنَانِ فَوُفِعَتْ - دونوں آدی جھڑا کرنے گے۔
اس میں شب قدر (میرے ول سے) اٹھالی گئی ( یعنی میں جول
گیا کہ وہ کون می رات ہے - بعض نے کہا شب قدر بالکل دنیا
سے اٹھا لی گئی سے غلط ہے کیونکہ اگر بالکل اٹھ جاتی تو دوسری
حدیثوں میں آخری عشرہ میں اس کے ڈھونڈ ھنے کا آپ کیوں
تھم دیتے ) -

فَیْرْ فَعُ الْعِلْمُ - پھرعلم اٹھالیا جائے گا ( یعنی دین کے عالم مرجا کیں گے دنیائے گزرجا کیں گے ) -

فَرَ فَعُه 'إلىٰ يَدِه - آنخفرت نے اس پانی کو جہاں تک ہاتھ سے او نچا ہوسکتا تھا او نچا کر کے اٹھایا (تا کہ دوسر بے لوگ دکھے لیں کہ آپ افطار کر رہے ہیں وہ بھی افطار کریں - بعض نے کہا ''الی' یہاں''علیٰ'' کے معنی میں ہے - یعنی اس کو ہاتھ کے اویراٹھالیا) - '

لَا نُتِرْ فَعَنَّ رُوُّ سَكُنَّ حَتَّى بَسْتَوِى الرِّجَالُ جُلُوْسًاعورتو! تم تجدے سے اپنے سراس دفت تک نداٹھاؤ کہ مرد جب
تک سید ھے ہوکر نہ بیٹھ جا ئیں ( کیونکہ اس زمانہ میں مردوں
کے تہبند چھوٹے تھے۔ آپ کو یہ خیال ہوا کہ کہیں عورتوں کی نظر
مردوں کی شرم گاہ پر نہ پڑے)۔

ُ فَرُفِعَتُ لَنَا صَّخُورَةً - ایک بزایقر ہم کودکھلایا گیا-ویَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهٔ - لِعِنَ اس رجز کا آخری کلمه ( اَبَیْنَا) آپ یکارکرآواز دراز کرکے کہتے -

فَارْ تَفَعَنَا عِنَ الْمَجَنَّيُنِ - وه دونوں مينڈيں جن ميں پانی رک کر دونوں باغوں ميں آتا تھا مٹ گئيں (پانی دوسری طرح نکل گياباغ سو کھ گيا - )

ذَوْ جِیْ رَفِیْعُ الْعِمَادِ - میرے خاوند کا ستون بلند ہے (بعنی اس کا مکان بلندی پر واقع ہے - وہ لوگوں میں مشہور ہے سخاوت اور کرم کے ساتھ یااس کی شرافت کا ستون بلند ہے اپنی قوم میں بڑا شریف اور نجیب گناجا تا ہے ) -

فُانُنْوِلَ عَلَيْهِ وَرُفعَ عَنهُ- آبُ پر وحی اترآئی اور وحی اترنے سے پہلے جوخی آپ پر ہواکرتی تھی وہ جاتی رہی-

### الكالمات المال المال الكالمات الكالمات المالة المال

يَرُفَعُ الْحَدِيْثَ إلى عُثْمَانَ-وه لوگوں كى باتى حضرت عثان كو پہنچايا كرتے تھے-

یَرُ فَعُهُ ۚ إِلَى النَّبِي مُلْتِلْ اللَّهِ وه اس حدیث کو آنخفرت تک مرفوع کرتے تھے کے آنخفرت کے ایسا کم موقوف کے موقوف وہ کیا یا ایسا فرمایا (پیمرفوع مقابل ہے موقوف کے موقوف وہ حدیث جوصحانی کا قول یافعل ہو)۔

یُذْکُو عَنُ تَمِیْم رَفَعَه ، حتیم سے مرفوعاً روایت ہے۔ فَوُفِعَ لِیَ الْبَیْتُ الْمَعُمُورُ - جھ کو بیت المعور دکھایا گیا (جو کعبہ کے مقابل آسان میں ہے وہاں ہزاروں فرشتے روزانہ آتے رہتے ہیں) -

رَفَعَه ' بَعْضُهُمُ عَنْ عَائِشَةِ - بَعْسَ نَ اس حديث كو حضرت عائشة سے بردها دیا ہے (آنخضرت صلی الله عليه وسلم تک پنجادیا ہے) -

عَنُ جَدِّهِ رَفَعَهُ - اس نے اپنے دادا سے روایت کی اور دادانے اس کومر فوعاً بیان کیا -

یُوْفَعُ اِلَیْهِ عَمَلُ الْلَیلِ قَبْلِ عَمَلَ النَّهَادِ- دن کِمُل سے پہلے رات کاعمل اس کی طرف اٹھایا جاتا ہے ( یعنی ابھی آ دمی دن کے نیک کام کرنے نہیں پاتا کہ رات کے نیک کام پروردگار تک پہنے جاتے ہیں یا دن کے نیک کام اٹھائے جانے سے پہلے رات کے نیک کام اٹھائے جاتے ہیں )-

ثُمَّمُ ارْتَفَعَ هُوَ وَبِلاَلُ إِلَىٰ بَيْتِهِ - پُحرآ تخضرت بلالُّ كساتهايۓ گھركوتشريف فرما ہوئے -

دَایٰ بِشُو بُنَ مَرُوانَ عَلَی الْمِنْبَوِ دَافِعًا یَدَیْهِ- بشر بن مِرُوانَ عَلَی الْمِنْبَوِ دَافِعًا یَدَیْهِ- بشر بن مروان کود یکهاه منبر پر دونوں ہاتھا تھا سے تھا ( یعنی دعا کے لئے تو کہا اللہ ان ہاتھوں کو خراب کرے کیونکہ منبر پر ہاتھا تھا کر دعا ما نگنا بدعت ہے- اسی طرح دونوں خطبوں کے بچ میں جیسے جاہلوں کی عادت ہے- بعض نے کہادہ ہاتھا تھا کرلوگوں کو متوجہ کرتا تھا جیسے واعظوں کی حالت ہے- تو انہوں نے اس کو برا سمجھا اور کہا کہ آنخضرت صرف کلمہ کی انگلی سے اشارہ کرتے بہد کے اور کو متوجہ کرنا منظور ہوتا) -

يَرُفَعُ طَوْرًا وَيَنْحُفِضُ - بَهِي بلند كرت بهي پست-

فَنَا تُحُلُهُ وَلَا نَوْ فَعُهُ - ہم اس کو کھالیں گے اور آنخضرت کی تک نہیں پہنچا کیں گے (لینی آپ سے اس کے کھانے کی اجازت نہ چاہیں گے (بعض نے اس طرح ترجمہ کیا ہے- ہم اس کو کھالیں گے اور مینت کرنہ رکھیں گے ) -

لا یُوفِعُ فَوُبَه' حَتَّی یَدُنُو اِلَی الْاَرُضِ- جب طاجت
کے مقام میں جائے تو اپنا کیڑا اس وقت تک نداٹھائے جب
تک زمین سے قریب ندہوجائے (یدایک تہذیب ہے تا کہسر
پرکسی کی نظرنہ پڑے - بعض نے کہا اس سے مید نکلتا ہے کہ تنہائی
میں بھی سرعورت واجب ہے لیکن عسل کے لئے بالا جماع نگا
بونا درست ہے جس سے عدم وجوب نکلتا ہے تو یہ تھم استحبا با ہو

لاَ يَوُفَعُ يَدَيُهِ إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَآءِ-آ تخضرت اپنِ
ہاتھ (دعامیں) نہیں اٹھاتے تھے گراستہ قاء (پانی ہا تکنے کی دعا)
میں (مطلب سے ہے کہ ہاتھوں کو دوسری دعاؤں میں اتنا بہت
نہیں اٹھاتے تھے جتنا استہقاء میں اٹھاتے 'جیسے منقول ہے کہ
استہقاء میں آپ اپنے ہاتھ اسنے بلند کرتے کہ آپ کے بغلوں
کی سفیدی دکھائی دیتی کیونکہ دوسرے مقاموں میں بھی آپ
سے ہاتھ اٹھانا مروی ہے) طبی نے کہا ہرایک دعا میں ہاتھ
اٹھانے کا استجاب ثابت ہواہے اور استہقاء میں اسنے ہاتھ
اٹھانے کا استجاب ثابت ہواہے اور استہقاء میں اسنے ہاتھ

ثُمَّ دَفَعَ فَنَوَلَ الْقَهُفُوى اللَّي أَصُلِ الْمِنْبَرِ- پَر آپُ نے رکوع سے سر اٹھایا اور الٹے پاؤل منبر کے پنچ اتر ب (سجدے کے لئے کیونکہ مجدہ منبر پررہ کرنہیں ہوسکتا تھا-معلوم ہوااتی حرکت سے نماز میں خلل نہیں آتا)-

دَفَعُ الصَّوْتِ بِالَّذِكُوِ حِيْنَ يَنْصَوِفُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ-فرض نماز كے بعد بلند آواز سے ذكر كرنا ( بعض نے اس كو متحب ركھا ہے مگر جمہور علاء كے نزديك جرمتحب نہيں ہے-

## الكالمان الا الا المال ا

امام شافعی کتے کہ یہ جبرتعلیم کے لئے تھا)۔

فَاِنَّهَا الرَّفِيْعُ- كيونكه آسان بلند ب (بعض نے كہادنيا كا آسان مراد ہے-)

کَانَ یُکُٹِو ُ اَنْ یَّرْفَعَ طُوْفَهُ ۚ اِلَی السَّمَآءِ- آنخضرتُ اکثرا پی نگاه آسان کی طرف اٹھاتے (وحی کا انظار کرتے اس کےشوق میں اوپرد کھتے )۔

رُفع لَهُ الْبَیْتُ الْمَعْمُورُ - آپ کوبیت المعود دکھلا یا گیا۔ وَعُلُونی وَارْتِفَاعِ مَگانِیٰ۔ قسم ہے میری بلندی کی اور میرے مکان کی بلندی کی (الله تعالی توسب سے بلند ہے کیونکہ وہ عرش کے اور ہے اور اس کا مکان یعنی عرش دوسری تمام مخلوقات سے بلند ہے )۔

اِنَّ رَفْعَكُمْ آیْدِیکُمْ بِدْعَةٌ-تبہارا ہاتھ اٹھانا ایک بدعت ہے (آنخضرت نے سینے سے اوپرنیس اٹھائے مینی سینے تک اٹھائے)-

رَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا - آنخضرتَ في اين دونول باته الله على اور فرمايا الله عم كوبرها تا جا- (اورزياده ديتاجا) اورگهانبين -

اَنَا اَوَّلُ مِنْ یُوْذُنُ لَهُ اَنْ یَرْفَعَ رَاسَهٔ میں قیامت کے دن پہلا وہ خص ہوں گا جس کو تجدے سے سراٹھانے کا اذن دیا جائے گا (یعنی شفاعت کا اذن قیامت کے دن بارگاہ الٰہی سے ملے گا اس وقت آپ شفاعت شروع کریں گے )۔

یُرْفُعَ فِیْهَا اَغْمَالُهُمْ-شب براًت میں ان کے نزدیک اعمال (جووہ سال بھر میں کرنے والے ہیں) لکھ لئے جاتے ہیں اور پروردگار کے پاس اٹھائے جاتے ہیں-

فَرَ فَعَ اذَهُ عَلَيْهِ السَّلَاهُ يَنْظُرُ - حضرت آدمٌ نَ نَگاه اللهَ اللهَ عَلَيْهِ السَّلَاهُ يَنْظُرُ - حضرت آدمٌ نَ نَگاه اللهَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْظُرُ - حضرت آدمٌ نِي اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْظُرُ - حضرت آدمٌ نِي اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْظُرُ - حضرت آدمٌ نِي اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَیَرْفَعُ صَوْتَهُ ، بِالنَّالِثِ-(آنحضرتٌ ورّ کے بعد تین بارسبحان الملك القدوس فرماتے) تیسری بار پکار کرکہتے، (تاكد وسرے لوگ بھى بن لیس وہ بھى يې کہیں)-

مَا تَوَاضَعَ آحَدٌ لِللهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ- جَوَلُولَى الله ك رضا

مندی کے لئے عاجزی اور فروتی کرے گا اللہ اس کا مرتبہ بلند کرے گا( اس عاجزی کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں میں اس کوتر تی درجات حاصل ہوگی ) –

رُفعَ الْقَلَمُ عَنِ النَّائِمِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَعْتُوْهِ- تَين المَّائِمِ عَنِ النَّائِمِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَعْتُوْهِ- تَين اوميوں سِقَلَم الطّاليا گيا ہے (يتن ان كے برے كام كھنہيں جاتے) ايك تو سوتا ہوا خض ووسرے نا بالغ تيسر ہے باؤلا ديوانہ (برے كاموں كی قيد اس لئے لگائی كہ نيك كام بچہ كے لئے حاص ہوں چانچہ دوسری حدیث میں ہے كہ جب بچ سات برس كے ہوں تو ان كونماز پڑھنے كاحكم دواورا يك عورت مات برس كے ہوں تو ان كونماز پڑھنے كاحكم دواورا يك عورت نے اپنے بچہ كو آخضرت كے سامنے پیش كر عوض كيا كيا اور اس كا اس كا بھی تج درست ہوگا؟ آپ نے فرمایا۔ ہاں! اور اس كا ثواب تیرے لئے كھا جائے گا)۔

اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ قَوْمًا بِهِذَا الْقُرْانِ-اللَّه تعالَىٰ اس قر آن كى وجهة اللَّه عَلَىٰ اس قر آن كى وجهة الله الله عَلىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلىٰ الله عَلىٰ الله عَلَىٰ الله عَلىٰ الله عَلىٰ الله عَلىٰ الله عَلَىٰ الله عَلىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلىٰ الله عَلَىٰ الله عَلىٰ الله عَلىٰ الله عَلىٰ الله عَلىٰ الله عَلىٰ اللهُ عَلَىٰ الله عَلىٰ الله عَلَىٰ الله عَلىٰ الله عَلَىٰ الله عَلىٰ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلىٰ الله عَلَىٰ الله عَلىٰ الله عَلَىٰ الله عَلىٰ الله عَلىٰ الله عَلىٰ الله عَلىٰ الله عَلىٰ الله عَلىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَى الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَل

. رُفِعَتْ اللَّي السِّدْرَةُ الْمُنتهىٰ - بَحَ كُوسدرة المنتهل دكها لَى . و. -

رَفَعْنُهُ إِلَى السُّلُطانِ - مِن نے اس کو بادشاہ تک پہنچایا (اس کامقرب بنایا) -

رَفَعَ اللَّهُ عَمَلَهٔ – الله اس كانيك عمل قبول كر بے – رَفَعَ يَدَه وَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ - ركوع اور تجد بے میں خضوع كيا (عاجزى دكھلائى) –

یکُورهٔ الرَّفَعَة - مسلمان بلندی شان کو برا جانتا ہے - (وہ ڈرتا ہے کہ کہیں دل میں غرور نہ ماجائے ) -

> ِ فع – نرم پيريز و سرگي ن

ۗ رَ**فَاغَةٌ-** كشادگُ **فراغت-**

اِنْ كَانَ اَجَلِیْ مُتَاجِّرًا فَارْ فَغْنِیْ - اگرابھی میری موت نہ آئی ہو ( اس میں کھ مدت باتی ہو ) تو جھے کو فراغت اور کشادگی دے ( یعنی بیاری دور کر دے جھے کو صحت اور خوثی عنایت فرما) -

مِنَ السُّنَّةِ مَنْفُ الرُّفْعَيْنِ - دونوں بغلوں كے بال اكھيرنا

# الكارن المال المال

ہیں جس ہے گناہ کاار تکاب ہوتاہے)-

اُعِيْدُكَ بِاللهِ أَنْ تَنْزِلَ وَادِيًّا فَتَدَعَ اَوَّلَهُ بَرِفُ وَاحِيَّا فَتَدَعَ اَوَّلَهُ بَرِفُ وَاحِرَهُ بَقِعَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

و کیانؓ فَاہُ الْبَرَدُ یَرِفُ -اس کا منہ کیا ہے گویا اولہ ہے جو چک رہا ہے ( لینی دانت اس کے اولے کی طرح صاف اور شفاف ہیں ) -

تَوِفُ غُرُوْبُهُ - اس كوانت چك رہے ہيںانتي آلا رُفُ شَفْتَيْهَا وَانَا صَائِمٌ - (ايك شخص نے حضرت ابو ہريرة سے پوچھاروزے ميں بوسه لينا كيا ہے انہوں نے جواب ديا) ميں تو روزے ميں عورت كے ہون چوستا

اکر ی والاستو ملائ - (ابن سیرین نے عبیدہ سلمانی سے بوچھا- آدی کس بات سے جب ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا) عورت کے چو منے اور صحبت کرنے سے-

وَإِذَ اسَيْفٌ مُّعَلَّقٌ فِي رَفِيْفِ الْفُسْطَاطِ- ايك تلوار وُرِ \_ كَى حِيت مِن لنَك رَبَى شَى-

ذَوْجِیْ اِنْ اَکَلَ رَفَّ-میرا خاوندا گرکھانے بیٹھے تو بہت کھا تا ہے-

بعْ تَمُورَقِكَ- تیرے مچان پر جو تھجور رکھی ہے اسے چ ڈال (اس میں سے مجھ کو جج کروا دے 'یہایک عورت نے اپنے خادند سے کہا)-

إِلَّا شَطْرَ شَعِيْرٍ فِي رَقٍّ لِّي - مَّرْتَهُورْ ـــ ـــ جَوْ جَو

اَرْفَاعُ اوردُ فُوْعُ -رفع كىجمع ب-

رُفْغُ آَحَدِکُمْ بَیْنَ ظُفُرِهٖ وَآنُمُلَتِهٖ -تم میں سے ایک کا میل اس کے ناخون اور پوروں کے چھیں رہتا ہے ( یعنی ناخن نہیں کترتے ان کے نیچمیل کچیل جمع رہتا ہے - )

رُفْغُ - ناخن كِميل كوبهي كمت بي-

إِذَا الْتَقَى الرُّفُعَانِ وَجَبَ الْعُسُلُ - جب دونوں چد هے (مرداورعورت) كِمَلَ جائيں لِعِنى دخول موجائے) توعشل واجب موگيا-

اَرْفغَ لَکُمُ الْمَعَاشَ - تم پر روزی کشادہ کی (اہل عرب اس طرح کہتے ہیں کہ

عَیْشٌ دَافعٌ-ایتھے ٓ رام کی زندگی)-اکنِّعْمُ الرَّوَافغُ-احِمی کِشَادہ نعتیں-

اکرِّ فُدُ الرَّوَ افْعُ-کشادہ عطا کیں (مجمع البحرین میں ہے: رُفْعٌ-شرم گاہ کے گر دا گر دکوا در کبھی خودشرم گاہ کوبھی کہتے

ر کی - بہت کھانا - ہونٹوں کے کناروں سے بوسہ لینا - احسان کرنا' خدمت کرنا' گھیر لینا' دودھ پینا' آرام لینا' پکھ پھیلانا'

يعر كنا چكنا' چوسنا' هرروز پينا'لهلهانا -

رَ فَفٌ - باريك اور پتلانا هونا -إِذْ فَافُ - بردوں كو پھيلانا -

إرْتِفَاق - چكنا (اہل عرب كہتے ہيں كه

مَالَه ، حَاثٌ وَ لاَ رَاقٌ - يعنى كولى اس كاخبر كيزييں ) مَنُ حَقَّنَا اَوْرَقَنَا فَلْيَقْتَصِدُ - جو خُص ہمارى تعريف كرنا
عا ہے (ہم پرمهر بان ہو) اس كواعتدال لازم ہے (نہ ہمارے
رتبہ كو كھٹائے نہ بڑھائے تعريف ميں بيجا غلو ہر كرنہ كرئے جيسے
ہمارے زمانہ ميں جابل درويشوں اور بے وقوف شاعروں اور
نادان ميلا دخوانوں كى عادت ہے وہ نہ صرف پينيمبركى تعريف
ميں بلكہ اولياء كى تعريف اور منقبت ميں بھى انتہائى مبالغہ كرتے

# لكالمالين الاسال ال ال ال ال ال ال ال

میرے میان پررکھے ہوئے تھے۔

اِنَّ رَفَافِیْ تَقَصَّفُ تَمُرًّا مِنْ عَجُوَةٍ يَغِیْبُ فِیْهَا الْضِّرْسُ - میرے کپان بجوہ مجور کے بوجھ سے تُوٹ رہے ہیں (اس قدرزیادہ مجوری لدی ہیں) جس میں پکی غائب ہوجاتی ہے (ایس نرم اور شیری ہے - یہ کعب بن اشرف یہودی نے فخریہ کہا) ( بجوہ دینے کہ بہرین کھجور ہوتی ہے ) -

بَعْدَ الرِّفِ والْوَقِيْرِ - بہت سارے اونٹ اور بہت ساری کریوں کے بعد (یعنی تو نگری اور مال داری کے بعد ) - کُلْ مِنَ الطَّیُورِ مَارَفَ وَلَا تَاکُلْ مَا صَفَّ - وہ پرندہ کھا جو اڑنے میں اپنے پکھ ہلاتے رہتا ہے اور وہ مت کھا جو پکھ بھوا دیتا ہے ا

عُلمَّى الرَّفِّ الْمُعَلَّقِ بَيْنَ الْحَايِطَيْنِ-وه ديوارول پر جو ككرى ركمى مو (يعنى مجان پر)-

رِ فُقٌ يا مَرْفِقٌ يا مَرْفَقٌ يا مِرْفَقٌ - مهر بانى الطف اور كرم مرى و مائمة ...-

رَ فُقّ - فا كده دينا -

مُرَافَقَةٌ - رفاقت كرنا -

إِرْتِفَاقٌ - بَعرجانا -

إِسْنِيرٌ فَأَقُّ - رفاقت كى درخواست كرنا -

اَکرَّ فِیْقَ ثُمَّ الطَّرِیْقَ - پہلے رفیق حاصل کر لے پھر سفر کر (ورندا کیلے پریثان ہوگا)-

اَلْحِفْنِیْ بِالرَّفِیْقِ الْاَعلٰی - جُھ کو بلند درجہ والے رفیقوں (ساتھیوں یعنی پنجبروں) سے ملادے- رفیق کا اطلاق جمع پر بھی ہوتا ہے جیسے صِدِّیْقُ اور خَلِیْطٌ واحداور جمع دونوں کے لئے مشتمل ہوتے ہیں-

وَحَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيْقًا - وه لوگ التصر في بي-اَللّٰهُ رَفِيْقٌ بِعِبَادِهِ - الله اين بندوں پرمهر بان ہے-

بَلِ الرَّفِيْقَ الْاعْلَى - مِن بلندر فِق نَے ساتھ رہنا جاہتا ہوں ( یعنی دنیا میں رہنا مجھ کو پندنہیں ہے ' آخرت کو پند کرتا

ول)-

وَكَانَ رَحِيْمًا رَفِيْقًا - آپ رحم ول اور زم مزاج تھے

(ایک روایت میں رقِنْقًا ہورِ قَنْ سے)-

لَا عُرِفَنَ أَصُوات رُفُقَةٍ الْأَشْعَرِيِّيْنَ بِالْقُرُانِ - مِن اشعرى رفيقول كى آواز جب وه قرآن پڑھتے ہیں پہچان لیتا موں -

دُ فُقَةٌ اور رِ فُقَةٌ-سفريس ساتھيوں کی جماعت-ثُمَّ ٱُدُ خِلَ النَّاسُ رُ فُقَةً - بِحرلوگ رفيق بنا كر داخل كئے گئے-

نَهَانَا عَنْ آمُو كَانَ بِنَا رَافِقًا - آپ نے ہم كوا يے كام منع كيا ، جس مِن آسانى تقى (ہمارے حال كے مناسب تھا -يعنى مزارعت ہے ) -

مَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَنَى ءِ إِلَّا زَانَه'-جس چيز ميں نرى ہواس كوآ راستہ كر ديق ہے ( جوآ دى نرم مزاج ہو وہ اچھا ہے )-

ُ اَنْتَ رَفِیْقُ وَاللّٰهُ الطَّبِیْبُ- تو مهربان ساتھی ہے اور طبیب تو اللّٰہ تعالٰی ہے( شفا اور تندری دینا اس کے ہاتھ میں ہے نہ کہ تیرے ہاتھ میں )-

فی اِدُ فَاقِ صَعِیْفِهِمْ وَسَدِّ حَلَّتِهِمْ - ناتوان پرمهربانی کرنے اورخلل کو بلند کرنے میں (یعنی جورخنہ پڑے اس کو موجے میں) -

هُوَ الْا بْيَضُ الْمُرْتَفِقُ - وه سفيد رنگ والے تكيدلگائے ہوئے (اصل میں مِرْفَقُ اور مَرْفَقُ كَبْنى كو كہتے ہیں - تكيه كو مِرْفَقَةٌ كَها كُونكه اس بركہنى شكتے ہیں یا كہنى كی طرح اس پر سہاراد ہے ہیں ) -

ُ اِشْرَبُ هَمِنِهُ عَلَيْكَ التَّاجُ مُرْتَفِقًا - خوب لي رَجَا يَحِنَا بَهُمَ رِبَاحَ ثِيَا ( لَيك) لكَّائِ مُوئِ هِ إِنَا بَهُمَ تَا عَ بادشا بى تير سر رب ب

مَاكُمْ تُضْمِرُو الرِّفَاقَ-جب تك دل مِن نفاق نه چهاؤ الم-

وَ جَدُنَا مَوَ افِقَهُمْ قَدِ اسْتُفْبِلَ بِهَا الْقِبْلَةَ - بَم نَ ان كَ يَانُونُ لَا مَوَ افِقَهُمْ قَدِ اسْتُفْبِلَ بِهَا الْقِبْلَةَ - بَم نَ ان كَ يَانُونُ لَا وَقَبْلُدُرُ مَا يَ كُنَّ يَتْفَ -

مِرْفَقٌ اور مُرْتَفَقُ - پائخانه كويهى كمت بين- (يعنى جائ

# الكانات الا الا الا الكانات ال

ضرورکو)۔

اِنَّ اللَّهُ رَفِيْقٌ يُّحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِى عَلَى الرِّفْقِ مَالاً يُعْطِى عَلَى الرِّفْقِ مَالاً يُعْطِى عَلَى الرِّفْقِ مَالاً يُعْطِى عَلَى الْمَعْنُفِ - الله تعالى مهربان ہا در مراجی کو پند کرتا ہے اور نرم مزاجی پر دوہ دیتا ہے جو تند مزاجی پر نہیں دیتا (الله تعالی کا ایک نام رفیق بھی ہے یعنی اپنے بندوں پر نی اور مہربانی کرنے والا - اور جس نے رفیق کا اطلاق الله پرجائز نہیں رکھا اس کا قول غلط ہے ) -

تُبْدَاءُ بِمَرًا فِقِهِ فَتَغْسِلُهَا- پِهلِ مِيت كَى كَهْنُول سے عسل شروع كران كو دهو ( بعض نے كها ' مرافق' نے دونوں شرم گاہيں مراد ہیں۔ گرمرافق كے بيمعنى كى لغت ميں نہيں ديھے گئے۔ شايد بيد لفظ مَرَ افِعِهِ مؤراويوں نے مَرَ افِقِهِ كرديا۔ جب توشرمگاہ كے معنی درست ہوں گے )۔

اِذَا كَانَ الرِّفْقُ حُرْقًا كَانَ الْخُرُقُ رِفْقًا - جب نرى كرنانادانى اورجلد بازى ہوتو جلدى كرنانرى كرناہوگى (مطلب سے ہے كہ ہرايك كواپنے مقام ميں استعال كرنا چاہيے بعض مقاموں ميں نرى اور ہل انگارى نادانى ہے بعض اوقات جلد بازى كرنانادانى ہے) وحُرْقى باضم صد ہے دِفْقى كى) - الرَّفْنِقُ نِصْفُ الْعَنْشِ - رفِق زندگى كا آ دھا حصہ ہے الرَّفْنِقُ نِصْفُ الْعَنْشِ - مِنْ زندگى كا آ دھا حصہ ہے رفیق ندگى كا آ دھا حصہ ہے البخر رفیق كے زندگى كا لفف نہيں - ميں نے ظوت اور تنهائى كى بہت عادت ڈالى ہے - پھر بھى بعض وقت ايبا جى گھراتا ہے كہ معاذ اللہ - ہر چندكتاب كور فق بناتا ہوں اور بھى نفس كو يوں لىلى معاذ اللہ - ہر چندكتاب كور فق بناتا ہوں اور بھى نفس كو يوں لىلى ديتا ہوں كہ تو اكيلا كہاں ہے ، پروردگار تيرا رفیق ہے - پھر بھى عنايت فرما جو خوب رو خوش خصال خوش آ داز نيك بخت اور عنايت فرما جو خوب رو خوش خصال خوش آ داز نيك بخت اور صالح اور ايمان دار ہو - اللهم استجب) -

اكِرِّ فُقُ مِصْفُ الْعَيْشِ - نرى اور ملائمت عيش كا آ دها حصه ہے( تندمزاج كوبھى عيش تہيں ہوتا ) مُن مندور اللہ كوبھى عيش تہيں ہوتا )

تُلَیِّنُ اَصَابِعَه ' بِرِ فَقِ-میت کی الگیوں کونری کے ساتھ !

كَانَتْ مِوْفَقَتُهُ مِنْ ادَم - آ پكا تكيه يَمْرُ كَا تَها -لَا بَاسَ أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى مِوْفَقَةً - الرَّ

نمازی کے سامنے تکید دھرا ہوتو کچھ قباحت نہیں۔

رَفُلٌ بِارَ فَكَلانٌ – كَپِرْ ہے ہلاكراترانا 'كِولئكانا' جمع ہونے دینا – تَرُفِیْلٌ – کے بھی یمی معنی ہیں – اور سردار بنانا' بڑا كرنا' ذليل كرنا' مالك بنانا –

ر فُلُّ - بلو (دامن)-

مَّفُلُ الرَّافِلَةِ فِی غَیْرِ اَهْلِهَا کَالظُّلْمَةِ یَوْمَ الْقَلْمَةِ یَوْمَ الْقَلْمَةِ یَوْمَ الْقَلْمَةِ جَوَورت اپنولوگوں کے علاوہ (مثلاً شوہر باپ بھائی وغیرہ) دوسرے لوگوں کے درمیان اپنے کیڑوں میں اترائے (نازونخ ہے سے پلولٹکا کر چلے )اس کی مثال قیامت کے دن تاریکی ہے۔

یَرْ فُلُ فِی النَّاس -ابوجہل لوگوں میں اترا تا ہواادھرادھر جار ہاتھا (بڑے نخراور تکبر سے یعنی بدر کے دن) (ایک روایت میں یَزُوْلُ ہے۔ لینی اس کوایک جگه قرار نہ تھا -ادھرادھر گھوم رہاتھا)-

نیسٹی ویکٹر قُلُ علی الاقوال - دوڑر ہاتھا' کہنے والوں کا سردار بن رہاتھا(یعنی فخراور تکبراس کی حرکات سے نمایاں تھا)-

دَ فُنْ -انڈایانِض-

رِ فَنْ - لَبِي دم والأَكْمُورُ ا -

اِنَّ رَجُلاً شَكَاالَيْهِ التَّعَوُّبَ فَقَالَ لَهُ عَفِّ شَعْرَكَ فَقَالَ لَهُ عَفِّ شَعْرَكَ فَفَعَلَ فَارُفَانَّ-الكَ خَصْ نَ آنَحَصْ نَ آنَحَصْ تَ عَجِردى كَا شَكُوه كَيا (عُورت نه ہونے كا) آپ نے فرمایا تو اپنے بال چھوڑ دے (ان كومنڈ وااور كتر وانہيں) اس نے ايبابى كيا-تباس كوقرار آگيا (يعني قوت باه كی شدت جاتی رہی) - (حكيموں نے كہا ہے كہ بالوں كا مونڈ نا خصوصاً زير ناف كے بالوں كا صاف كرتے رہنا باه ين اضاف كاموجب ہوتا ہے) -

اِدْ فَانَّ اور اِدْ فَهَنَّ دونوں کے معنی ایک ہیں۔ لینی اس کو سکون اور اطمینان ہوگیا۔

رُفّه یا رِفْه یار فُوْه -خوش ایا می - آرام سے بسر کرنا -فراغت کے ساتھ جب جا ہے جب یانی پر آنا -

رَفَاهٌ اور رَفَاهِيَةٌ-خُوثُ كُرراني -عيش وعشرت-امن

### 

وچین ہے بسراو قات-

نَهِي عَينِ الْأَرْفَاهِ-آ تَحْضرت نے ہرروز تیل ڈالنے اور بالوں میں تنکھی کرنے سے یا فراغت کے ساتھ خوب کھانے یینے سے چین اور مزے اڑانے سے منع فرمایا ( کیونکہ ایسا مرنے سے آ دمی کو راحت اور آسائش کی عادت ہوجاتی ہے- پھرو وسفر یا جہاد کی تکلیف نہیں اٹھا سکتا - دوسرے عور تو ل کی طرح اس کا دل بودا ہوجا تاہے ٔ سارے دن بناؤسنگار مانگ چوٹی میں مصروف رہتا ہے مسلمان کو مردانہ سیاہیوں کی طرح رہنا جا ہے نہ کہ زیانوں کی طرح رات دن بناؤ سنگار میں بھوک اور پہاس اور محنت ومشقت کی ہمیشہ عادت رکھنا جاہے۔ یہ حدیث ایک نفیحت بے بہاتھی'مسلمانوں کے لیے' گر افسوس مسلمانوں نے اس پرعمل نہیں کیا اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی فراغت دی تو عیش وعشرت میں پڑ گئے-موٹا جھوٹا پېننا'سادي غذ اکھانا-سياه گري چھوڑ دي آخراس کا نتيجہ جو ہوا وہ ظاہر ہے کہ اب ہر ملک میں رعیت بن کر گزارہ کرتے ہیں۔جس قوم نے عیش وعشرت کی عادت ڈالی اور دنیا کی لذتوں میں منہمک ہوگئی-اس کی حکومت اور سلطنت اس قوم نے چھین لی جومحنت' مشقت' تعصب اور تکلیف کی عادت رکھتی

فَلَمَّا رُفِّهُ عَنُهُ-جِبِ آتُخَفِّرت کو آرام ہوا( تکلیف جاتی رہی)-

أرَادَانُ يُرَقِّهُ عَنُه '-اسكوآرام ديخ كاقصدكيا-

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكُلَّمُ بِالْكَلِمَةِ فِي الْرَّفَاهِيَةِ مِنُ سَخَطِ اللَّهِ تُورِيَّهِ بُعُدَمَابَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرُضِ – بَهِي آ دَي عِشَ اللَّهِ تُورِيَّهِ بُعُدَمَابَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ – بَهِي آ دَي عِشَ وَحَرْت اورامن وَحِين كَي حالت عِن ايك ايبا كلم الله تعالى ايبا كرنے والا زبان سے نكالی ہے (وہ سجمتا ہے كه الله تعالى ايبا كمنے سے نارائ نہ ہوگا - يا اس كا غصه بھے پراتر ہے گا ) وہ اس كوا تنا گراديتا ہے اتنى دور بھينك ويتا ہے جتنى دور آسان سے زمين ہے ۔

وَطَيْرُ السَّمَاءِ عَلَىٰ اَرُفِهِ حَمَرِ الْاَرْضِ يَقَعُ-آسان كَ رِند عن كَ خوب مرسز اور شاداب جمال ول رِكرت

میں (خطابی نے کہاہے کہ ایک روایت میں اُرُفَهِ الْاَرْضِ ۔۔۔

أُرْفَةً بِوَوْزَنِ غُوفَةٌ-حداورنشان كوكت بي-

### باب الراء مع القاف

رَقُلِّ بِارْ قُوءٌ - خَتَك ہو جانا' تقم جانا' بلند ہونا' فساد كرانا' اصلاح كرنا' چڑھ جانا -

إِرُ قَاءٌ - روك دينا ' بلند كردينا -

لاتسنبوا الله بِلَ فَإِنَّ فِيهَارَقُوءَ الدَّمِ-اونوْل كو برا مت كهوان سے خون تمتا ہے ( یعن دیت میں مقول کے وارثوں كو دیئے جاتے ہیں گویا وہ خون كورو كتے ہیں كيونكه اگر دیت نه دى جاتى تو قصاص لیا جاتا - یعنی خون كے بدلہ خون ) -فَبِثُ لَیُكَتِی لَا يَرُقَاءُ لِی دَمُعٌ - میں نے رات اس طرح کائی كه میرے آنونہیں تھتے تھے (رات بحر برابر روتی رہی) -

فَرَقَا دَمُهُ-آ پِكاخون رك كميا (اس كابهنا بند ہو كميا)-دَقُبُةٌ يا دِقْبَةٌ يا دِقْبَانٌ يا دُقُوبٌ يا دَقَابَةٌ يا دَقُوبٌ انظار كرنا 'چوكى كرنا' گلے ميں رسى ڈالنا' تاكنا-

مُوَاقَبَةٌ - تَكْهِانَى ' تاك ُ دُر-ادُ قَات - رقعي دينا-

إرُتِقَابٌ - چرُ هنا 'انتظار كرنا -

رَقِیُبُ - الله تعالی کا ایک نام ہے - کیونکہ اس کی نگاہ سب چیز دں پر ہے اور کوئی چیز اس کی نظر سے غائب نہیں ہوسکتی اُر ُ قُبُوُ ا مُحَمَّدًا فِی اَهُلِ بَیْتِهِ - آنخضرت کا خیال رکھو آپ کے اہل بیت میں (یعنی آپ کا احترام اور ادب کرویا ان
کو دیکھ کر آنخضرت کا خیال کرو - آخر ان میں آپ کا خون ملا
ہوا ہے - پس جس نے اہل ہیت سے دشمنی کی یا ان کی اہانت کی
اس نے آنخضرت سے دشمنی کی اور آپ کی اہانت کی اس سے
بڑھ کر ملعون اور مطرود کون ہوگا ؟

مَامِنُ نَبِي إِلَّا أُعْطِى سَبُعَةَ نُجَبَآءَ رُقَبَاءَ-كُولَى يَغْبِر اليانبين بواجس كوسات عمد الخض تكهبان ند ملے بول (يعنی اس

# العلاقات المال العالمال العالمال العالمال العالمال العالمال العالمال العالمال العالمال العالم العالم

کے حوار بین اور اصحاب میں سے سات ایسے مخض ہوں گے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہیں گے'اس کی حفاظت اور مگہبانی کریں گے )-

مَا تَعُدُّونَ الرَّقُوْبَ فِيهُمُ قَالُوْ الَّذِي لَا يَبْقَى لَهُ وَلَدَهِ مَا تُعَدَّمُ مِنُ وَلَدِهِ مَنْ اللَّذِي لَمُ يُقَدِّمُ مِنُ وَلَدِهِ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّذِي لَمُ يُقَدِّمُ مِنْ وَلَدِهِ مَنْ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ ا

اَلرُّ قُبِی لِمَنُ اُرُقِبَهَا -جومکان رقعی کے طور پر دیا جائے وہ اس کا ہوجا تاہے جس کو دیا جائے -

دفیمے ہے۔ کہ زید عمر کو اپنا مکان دیدے یہ کہہ کر کہ اگر میں پہلے مرجا کو اور کیا۔ اگر تو جھے سے پہلے مرجائے تو مکان پھر میرا ہوجائے گا (اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ بعض اس کو ہبہ کہتے ہیں بعض عاریت - رقبی اس کا نام اس لئے ہوا کہ اس میں فریقین ایک دوسرے کی موت انتظار کرتے رہتے ہیں)۔

کَانَمُا اَعْنَقَ دَقَبَةً- جِسے کی نے ایک بردہ آزاد کیا-(اصل میں رقبة گردن کو کہتے ہیں 'پھراس کا اطلاق جاز سارے غلام اور لونڈ یوں برکیا گیا) (اگر کوئی کے:

اُعْتِقُ رَقَبَةً (تواس كمعنى يه بول ك كه )ايك برده آزادكر)-

ذَنْبُهُ وَ فِي رَقَبَتِهِ-اس كا گناه اس كى گردن پر ہے (يعنی اس كى ذات پر)-

وَفِي الرِّقَابِ-يعِي زَكُوة كا ايك معرف يربحي ب ك

م کا تب غلام اورلونڈی کے بدل کتابت میں مدد کی جائے تا کہ وہ آزاد ہوجا کیں۔

لَنَا دِقَابُ الْارُضِ - زمین کی گردنیں ہماری ہیں ( یعنی قطعات آ راضی جو بذریعہ جنگ فتح کی جا کیں 'مسلمانوں کی ملک ہوجاتی ہیں- ان کی قابضان اراضی کی ملکیت ان پرنہیں رہتی جو آل از جنگ اس پرقابض متھے )-

وَالرَّ كَائِبُ الْمُنَاخَةُ لَكَ رِقَابُهُنَّ وَمَا عَلَيْهِنَّ يه جو اونٹنيال بھائي گئي بين وہ تيري بين اور ان پر جوسامان ہے وہ بھی تيراہے-

فُمَّ لَمُ يَنُسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَظُهُوُرِهَا- پَراسَ نجوالله کاحق خودگوڑوں اوران کی پشتوں میں تھا-اس کو نہیں بھولا (خودگوڑوں کاحق بیہ ہے کہ ان کی خدمت اور خبر کیری دانہ چارہ وغیرہ سے بخو بی کی اور پشتوں کاحق بیہ واکہ ان پرسواری اعتدال کے ساتھ کی طاقت سے زیادہ بوجھان پڑئیں لا دا-اگروہ خالی جارہے ہوں تو تھے درماندہ مسافر کو ان پر سوار کرلیا) -

فَغَارَسَهُمُ اللَّهِ ذِى الرَّقِيْبِ-اللَّهُ السَّاءِ مَا يَنِي طِلاً كما-

دَ فِیْبٌ - جوئے کے تیسرے پانے کو کہتے ہیں۔ اس میں پھھ نہ پچھ ملتا ہے۔

> ذِی الرُّقِیْبَةِ-خیبرےایک پہاڑکانام ہے-یَرُفَبُ الْوَقُتُ-وتت کوتا کّار ہے-

اَنْفَقَتُهُ فِی رَفَبَةِ - مِس نے اس کوگردن چیزانے (آزاد کرانے یا تیدی کوجیل سے رہائی دلانے) میں خرچ کیا -وَفِی الرِّقَابِ - یعنی وتف کی آمدنی بردوں میں بھی خرچ

کی جائے۔اس میں سے بردے خرید کرآ زاد کئے جائیں۔ مَنُ رَاقَبَ اللّٰهَ اَحْسَنَ عَمَلَه ٔ۔جواللّٰد کا ڈررکھتا ہوگا وہ نک عمل کرےگا۔

مُوَاقَبَةً - صوفياء كى اصطلاح بين اس كو كبت بين كه آدى تنهائى بين كن آرى تنهائى بين كن آرى الله عَلِيم خبيرًيا الله مَعَكُمُ أَيُنَمَا كُنتُمُ يا كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ اوراى تصور

# الكالمانية الاحادان المان الما

َ مِرُقَدِیِّ – جلد باز – یَرُ قُورُ ڈ – بہت سونے والا –

مَنُ رَقَدَعَنُ صَلواةِ الْمَكْتُوبَةِ بَعُدَ نِصْفِ اللَّيلِ فَلا رَقَدَتُ عَيْنَاهُ-جُوضَ آدهی رات كے بعد عشاء کی نمازنہ پڑھ كرسوجائے (خداكرے) اس کی آكھ نہ گئے-

ا رَقُوَقَةٌ - مِلْكِ مِلْكِ بِهَا نَا -

تَوَقُونُ - حركت كرنا- آنا جانا- چكنا (اہل عرب كہتے ں-

تَرَقُرُقُ الشَّمُسُ - سورج الياجِكا جِيه هُوم رہا ہے-اِنَّ الشَّمُسَ تَطُلَعُ تَرَقُرُقُ - سورج نَطَة وقت الياد كھائى ديتا ہے جيسے هُوم رہا ہے آتا ہے پھر جاتا ہے (بير كت افق ك قريب ہونے كى وجہ سے اور بخارات كے حاكل ہونے ہے خيل ہوتی ہے - جب او نچا ہو جاتا ہے تو پھر بير كت محسوس نہيں ہوتی ہے -

دَ**فُرَاقٌ – ہرروشُ اور چُکدار چیز –** 

رَقُوا قَقَة - نازك بدن عورت جمكدار سفيد رنگ كي كويا اس :

کے مندسے پائی جاری ہے-رَقَارِقْ-رَقُرَاق کی جُن ہے-

رُفُرُقَّانُ السَّوَابِ-حَرَّكَت كُرِثَى مُونَى سراب-مُتَرَ فُوقٌ – آماده وتيار-

دَ قُشٌ -نَقْشَ كرنا ' لكهنا ' زينت وينا -

تَرُقِينُشْ - آراسته كرنا' بنانا' سنوارنا -

لُوُ ذَكُرُتُكَ فَوُلاً تَعُرِفِينَهُ نَهَشَينِي نَهُشَ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللللَّا اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ُ رَفَّاشٌ – سانپ' یا دھاریدار ٹیے والاسانپ – اَرُ قَشٌ – سفیداور کالے ٹیوں والا –

رَ فُصّ - كھيلنا' ناچنا-

رَقًا صّ - نایخے ولا گھڑیال کاوہ چکر جو گھومتا ہی رہتا ہے-

میں تھوڑی دیر تک متغزق رہے۔ یا اللہ تعالی کی مخلوقات اوراس کی عجائب آیات میں غور وفکر کرہے۔

مِنْ صِفَاتِ اَهُلِ الدِّيْنَ قِلَّةُ الْمُوَاقَبَةِ لِلنِّسَاءِ- دين دارول كاوصاف بين سايك يه م كمورتول كى طرف كم ديكه (عورتول سة قصداغض بعركرنا جاسة)-

وَلاَ تَحْمِلِ النَّاسَ عَلَى دِقَابِنَا-لُوگُوں ﴿ النَّاسَ عَلَى دِقَابِنَا-لُوگُوں ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الرمت انعار-

رَ قَاحَةٌ - تجارت اور سودا گری -

تَوْقِيْعٌ - مال كى درسى اوراصلاح -

تَوَفَّحُ - كمانا كسب كرنا -

حَتْی کُفُرَتُ وَارُ تَقَحَتُ - یہاں تک کہ سوداگری کی وجہ سے بڑھ گی 'بہت ہوگئ (زمانہ جالمیت میں جج کے دوران اہل عرب یوں کہا کرتے تھے کہ:

جِنْنَاکَ لِلنَّصَاحَةِ لَمُ نَاتِکَ لِلرَّقَاحَةِ-ہم تیرے باس خالص تیرے لیے آئے ہیں-سودا گری یا روپیکانے کو نہیں آئے)-

کان اِذَا رَقَّعَ اِنساناً -جب کی آ دی کوشادی کے بعد مبار کباد دیتے (بہ معنی رَقَّا جیسے او پرگزر چکا - )

رَقُدٌ يا رُقَادٌ يا رُقُودٌ-سونا يا رات كوسونا 'مُشهراجانا' بَكُرُ جانا' يروانا هونا' غافل هونا-

إِدْقَادُ-سلانا كَمْهِرانا-

ارُقِدَادُ-جلدي كرنا-

الانتشرَبُ فِي رَاقُوْدِ وَلاجَرَةٍ -مضور يا گفرے ميں پائی مت پی (یعنی اس کا سه یا گفرے میں جوروغن دارہوں اس لئے کہا ہے گفروں میں شراب تیار کی جاتی تھی ) نہا یہ میں بیان ہواہے کہ-

رَ الْفُودة - ايك لساملي كا برتن جوروض دار بوتا ہے (ليني روغني مرتبان-

رَقُدَةً-اك نيند-

رُ قَدَةً – بہت سونے والا –

مَوْفَذ - سونے کی جگه (عرف میں قبر کوبھی کہتے ہیں)-

## الكالمال الكالمال الكالمال الكالمالة المالة المالة

اَشُحَانًا لَهُنَّ رَفُصِّ -ایسے ایسے رنجوں سے جوگر دش میں رہیں گے (لینی ایک فکر جائے گی تو دوسری آئے گی)-تَرُقِیُصِّ - نیجوانا -

> یُرْ فُصُونَ وَیَلْعُبُونَ - ناچتے ہیں' کھیلتے ہیں۔ رُفُطَةٌ - سیاہی میں سفیدٹپ یا سفیدی میں سیاہ ٹیے -اَرْ فَطَّ - حِت کبلا (اس کامونٹ رَفُطَاءُ ہے)-

اَتَنَکُمُ الرَّفَطَاءُ وَالْمُظُلِمَةُ - تَم پِرایک چت کیلے سانپ
' کُن طرح خاص اور عام فتنه آیا (جس نے سب کو گھیرلیا یعنی
دونوں طرح کے فتنے آئے ' ایک وہ جن کا اثر سانپ کی طرح
خاص خاص لوگوں پر ہوا - دوسرے وہ فتنے جن میں سب لوگ
متلا ہوئے ) -

لَوُشِنْتُ أَنُ اَعُدُّرُ قُطُا كَانَتُ بِفَخِذَيْهَا - اگر چاہوں تو میں پیوں (داغوں) کا شار بیان کروں جواس عورت کی رانوں پر تھے - (یہ جملہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی گواہی میں کہا - یہ سواہی انھوں نے مغیرہ بن شعبہ پردی تھی'ان کوعورت سے تہم کیا تھا) -

قَدِاغُفَرٌ بَطُحَاؤُهَا وَادُقَاطٌ عَوْسَجُهَا-اس کے میدان میں مفافیر بحرگیا-(ایک تیم کا گوند جوجنگل درخت پر ممودار ہوتا ہے) اوراس کی عوج (ایک درخت ہے) کالی سفید ہوگئ-(اہل عرب کہتے ہیں کہ

إِدُقَطُ اور إِدُفَّاطُ جِيتِ إِحُمَوَّ اور إِحْمَارُ وونو لَ مستعمل بِن-)

ُ إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّقُطَاءِ-جب تورقطاء كو پَنْچ (يدايك مقام) نام ہے)-

رَ فَعْ الله الله عَلَمَا الله عَلَمَا الله عَلَى الله عَلَمَا الله الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله ع المنتش كرنا مجيها دينا -

> رَقاَعَةً-حمانت بيوتونى -تَرُقِيُعٌ - بيوندلگانا -

إرُقاع - پوندلگانے كاونت آجانا-

لَقَدُ حَكَمْتَ بِحُكُمِ اللهِ مِنُ فَوْقِ سَبْعِ اَرُقِعَةٍ لَا لَهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ اَرُقِعَةٍ ﴿

 تربظہ کے باب میں اپنا فیصلہ سنایا ) تو نے وہی تھم دیا جواللہ نے سات آسانوں کے اوپر سے تھم دیا -

اُرُقِعَةً -جمع ہے رُقِیع کی بدمعنی آسان (بعض نے کہا رَقِیْع آسان اول کو کہا کرتے تھے پھر دوسرے آسانوں کے لئے بھی یمی لفظ استعال کیا جانے لگا۔)

یَجِیءُ اَحَدُکُمُ یَوْمَ الْقِیمَةِ وَعَلَی رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقٌ-تَم مِیں کوئی قیامت کے دن اس طرح سے آئے گا کہ اس کی گردن پر کاغذ کے پرچ اڑرہے ہوں گے (حرکت کررہے ہوں گے ان پرچوں پروہ حقوق العباد لکھے ہوں گے جودنیا میں اس کی گردن پررہ گئے تھے۔کر مانی نے کہا۔

دِ قَاعٌ - سے خاص کا غذ کے یا کپڑے کے پر چے مراد نہیں ہیں بلکہ ہرائیک قتم کی چیزیں (حقوق) جو اس کی گردن پر دوسروں کی تھیں' دراصل اِن کو کا غذ کے پر چوں سے تعبیر کیا ہے۔ بعضِ نے کہا کپڑوں کے نکڑے مراد ہیں جو غنیمت کے مال میں سے اس نے چرائے تھے)۔

دِ قَاع جَمْع ہے دُ قَعَةً کی لیمیٰ کا غذ کا نکرا جس پر لکھا جاتا ہے-ای طرح کیڑے کا نکرا جس سے پیوندلگایا جائے-شطرنج کار قعداس کی ختی، جس پرمبرے رکھے جاتے ہیں-

ے نوالہ اٹھاتے تھے اور دوسرا ہاتھ پھیلا دیتے تھے ( تا کہ جو

اس میں ہے گرے وہ خالی ہاتھ برگرے' پھراس گرے ہوئے کو

## الكالكانية الاحالات المال الما

بھی منہ میں رکھ لیتے تھے )-

مِنَ الرِّفَاعِ وَالْأَكْتَافِ- پرچوں اور شانہ کی ہڈیوں سے (عرب کے باشندے زمانہ قدیم میں 'شانہ کی ہڈیوں کوجوچوڑی ہوتی ہیں ' لکھنے میں استعال کرتے تھے )۔

لا تستخیلقی فوبا حتی ترقید کی کرے و پرانا سیم کرمت کھینک بہاں تک کہ تو اس میں پوندلگائے (جب پوندلگا کربھی وہ اس قابل ندر ہے کہ پہنا جائے بالکل ہی بوسیدہ ہورگل جائے اس وقت اس کو چھوٹ دے - حضرت عمر فاروق شنے اپی خلافت کے زمانہ میں ایک مرتبہ خطبہ دیا اس وقت آپ کی ازار میں بارہ پوند لگے ہوئے تھے - اور آنخضرت نے بھی پوندلگایا ہوا کپڑ اپہنا ہے اور تمام اولیاء اللہ نے اور جوشن اس کوعیب سیمجھے وہ نادان اور بوقوف ہے ) (ایک روایت میں کوعیب سیمجھے وہ نادان اور بوقوف ہے ) (ایک روایت میں کر دوسرانیا کپڑ امت کی بن جب تک اس میں پوندلگا کر اس کو درست نہ کر لے جب وہ پوندلگا نے کے بعد بھی مستعمل ہو کر شکستہ ہو جائے تی اس کونا قابل استعال قرار دے ) ۔

وکلقد کر قعث مِدْرَ عَیتی - میں نے اپنے کرتہ میں پوندلگایا ۔

ی استِ خَارَةُ ذَاتِ الرِّفَاعِ-کاغذ کے پرچوں پر استخارہ ا کرنا (جوامامیہ میں رائج ہے)-

رَقِيعٌ - نادان اور بِه وقوف شخص کوبھی کہتے ہیں -دِ فَقَةٌ - بِتلا ہونا' نا تو ان ہونا محتاج ہونا' رحم کرنا' شفقت کرنا -دِ قُفْ - غلامی -

تُرْفِيْقٌ - پتلا كرنا' آراسته كرنا -إِسْبِة رْفَاقٌ - غلام بنانا -

یُوُدَی الْمُگاتَبُ بِقَدْرِ مَارَقَ مِنْهُ دِیةَ الْعَبْدِ وَبِقَدْرِ مَا آدَّی دِیةَ الْحُرِّ - مَا تب جس سے بدل کتابت میں سے کچھ ادا کیا ہو کچھ باتی ہواس کی دیت اتنے جھے میں جوادا کیا ہے' آزاد خض کے شل ہوگی اور جو حصداس پر باتی رہا ہے اس میں غلام کی دیت ہوگی -

رَفِيْقٌ - غلام يا لونڈى (نہايه ميس ہے كه مكاتب كوكوئى زخم

پہنچائے یاقل کرے تو اس کی دیت بقدر حصہ اداشدہ کے آزاد شخص کی طرح مکاتب کے وارثوں کو دے اور حصہ غیر اداشدہ میں غلام کی طرح اس کے مولی کو پہنچائے ۔ مثلا ایک غلام سے ہزار روپے بدل کتابت کے شہرے اور بازار میں اس کی قیمت سوروپے ہے'اب اس غلام نے بدل کتابت میں سے پانچ سو روپے ادا کئے'ا سکے بعدا کی شخص نے اس کو مارڈ الاتو قاتل کو پانچ ہزار درہم آزاد کی نصف دیت اس کے وارثوں کو دینا ہوگ اور پچاس روپے بابتہ نصف قیمت'اس کے مالک کودے۔ اس حدیث کو ابوداؤ دیے سنن میں ابن عباس سے نکالا۔ اور نخی کا خدیث کو ابوداؤ دیے سنن میں ابن عباس سے نکالا۔ اور نخی کا خریب بہی ہے اور حضرت علی سے بھی ایسا ہی کچھ منقول ہے۔ نیکن دوسرے سب فقہایہ کہتے ہیں کہ مکاتب جب تک ایک روپیہ بھی اس پر باتی ہے غلام سمجھا جائے گا)۔

اللّا بَعْضَ مَنْ تَمْلِکُوْنَ مِنْ اَدِ قَانِکُمْ - (کوئی مسلمان باقی نہیں رہا جس کو اس میں حصہ اور حق نہ ہو )گر بعض ان غلام ہیں خفار کے جو غزوہ بر میں شریک سے اور حضرت عراآ زاد مسلمانوں کی طرح ان کو بھی ہرسال تین ہزار درہم کا وظیفہ دیا کرتے سے بعض نے کہا مطلب سے ہے کہ اس میں سبملمانوں کا حق ہے 'گر بعض نے مسلمانوں کا حق ہے 'گر بعض نے مسلمانوں کا لین جو غلام اور مملوک ہیں اور بھی بعض کا لفظ کل کے کل میں بھی استعال کیا اور مملوک ہیں اور بھی بعض کا لفظ کل کے کل میں بھی استعال کیا

مَا اكُلُ مُرَقَقًا حَتَّى لَقِی اللهِ تَعَالٰی - آ مخضرت نے میدہ کی چپاتی ( بہی باریک روٹی جس کو مانڈ ابھی کہتے ہیں ) - نہیں کھائی ' یہاں تک کہ اللہ تعالی ہے ل گئے ( آپ بغیر چپنے آئے کی روٹی وہ بھی موٹی کھاتے رہے ' آپ کے زمانے میں آٹا بھی بھی چکی میں بیتا' بھی یو بئی پھر پر ڈال کر - اور چھائی نہ لگتے ' یو بئی منہ ہے پھوٹک کرموٹا موٹا بھوسااڑا دیتے ' باقی کی روٹی کینے بعض بیوقون لوگ یہ بچھتے ہیں کہ میدے اور روے کی روٹی عدہ ہے اور بغیر چھا آٹا کھانے کو افلاس کی نشانی کی روٹی عدہ ہے اور بغیر چھا آٹا کھانے کو افلاس کی نشانی اور عیب خیال کرتے ہیں - ارے بیوقونواگرتم کو پچھ بھی علم اور جو بہوتا تو ہر گزید خیال نہ کرتے - اللہ تعالٰی نے گیہوں اور جو

کے ساتھ بھوسا بیکار بیدائہیں کیا 'میہ بھوسا بھی سینکڑوں بیار یوں
سے بچاتا ہے۔ اور آئے کے مفرصحت اثرات کو دفع کرتا
ہے۔ میدہ اور روۃ قابض اور تقل' در بضم اور مسدد ہے' میدہ
کھانے والے اکثر تولنج' بربضی اور ننخ کے امراض میں مبتلا
ہوتے ہیں۔ بواسر اور قبض کی شکایت رہے گئی ہے)۔

مَاخُبِزَ لَنَامُرَقَّقُ - ہمارے لیے بھی چپاتی نہیں پکائی گئ-رُقَاقٌ - جمع ہے۔ یعنی تیلی چپاتیاں (ماعرے) وَ یَخْفِضُهَا بُطْنَانُ الرّقَاق - اس کورم اور کشادہ زمینوں

وَ يُخفِضْهَا بطنان الرِّقَاقِ–أسْ لوزم اور نشاده زمينوں ڪشکم مِن لےجاتے ہیں-

کاُنَ فُقَهَا ءُ الْمَدِیْنَةِ یَشْتُرُوْنَ الرِّقَ فَیَاکُلُوْنَهُمدینہ کے نقبها (عام لوگ) بڑا کچھوا خریدت اس کو کھاتے
(کیونکہ کچھوا دریائی جانور ہے-اوراللہ تعالی نے فرمایا اُحِلَّ
لَکُمْ صِیْدُ الْبُحْرِ وَطَعَامُهُ اکْرُعلاء اورائل حدیث ای کے
قائل ہیں لیکن حفیہ نے بلادلیل صرف اپنی رائے سے بیا ختیار
کیا ہے کہ مچھلی کے علاوہ دوسرے دریائی جانور حلال نہیں
ہیں)-

اِسْتَوْ صَوْابِالْمَعْدَٰی فِاِلَّهُ مَالُ رَقِیْقٌ - بَری کا خیال رکھووہ بہت کمزور مال ہے (بھیڑک طرح وہ تکلیف اور تخی کی متحمل نہیں ہوتی) -

ِانَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلُّ رَقِیقٌ-ابو بَکرنرم دل ضعیف آ دمی ہیں ( ذراے صدمہ میں رو دیتے ہیں )-

اَهُلُ الْيَمَنِ اَرَقُ فَلُوبًا - يمن كالوگ زم ول بين (نصحت جلد قبول كر ليت بين أقبول حق كى استعداد ان مين موجود بـ بات كااثر ليت بين ) -

کُبُر اُٹُ سِیِّی وَرَقَ عَظٰمِی - میری عمر زیادہ ہوگئ اورمیری ہڈی کمزورہوگئ (بید حضرت عثان یا حضرت عمر نے فرمایا ) -

ثُمَّ غَسَلَ مَرَاقَهُ وبِشِمَالِهِ - پُراپْ بِين کے بیچے کے حصوں کو بائیں ہاتھ ہے دھویا -

مَرَاقُ - جَعْ ہے مرق کی - پیٹ کاوہ حصہ جہاں کی کھال نرم ہوتی ہے-

فَشَقَّ مِنَ النَّحْوِ إلىٰ مَرَاقِ الْبطَنِ-دَلَّدَ لَ سے لے کر پیٹ کے نیچ کے حصول تک چر ڈالا-

اِطَّلٰی تَحَتَّٰی اِذَا بَلَغَ الْمَرَّاقَ وَلِیَ هُوَ دَٰلِكَ بِنَفْسِه - اَفُره لَگَایا (بال الرائے کے لئے )جب پید کے نیچ کے جے تک پہنچا' تو خود ہی اپنے ہاتھ سے لگایا (سترعورت کے خیال سے )-

اَعَنُ صَبُوْحٍ تُوَقِّقُ حَوُمَتُ عَلَيْهِ إِمْرَاتُهُ - (اَ يَ خَصَ نے عامر شعبی ئے بوچھا جو بڑے نقیہ تھے-اگر کس نے اپنی ساس کا بوسہ لیا انھوں نے کہا) توضیح کی شراب کے لئے اشارہ کرتا ہے (گویا یہ حسن طلب ہے) اس کی بیوی اس پر حرام ہوگئ -

أعَنْ صُبُوح تُرَقِّقُ-(ايكمثل باس كي ابتدايون موئی ایک شخص جا گرکہیں مہمان اتر ا'لوگوں نے اس کی ضیافت ك شام كوشراب بلائي جب بي كُر فارغ بهوا تو كهنے لگا'ا كرضيح كو بھی تم مجھ کو ای طرح شراب بلاؤ گے تو میں راستہ کیونکر چلوں گا - اس کا مطلب حسن طلب تھا کہ بیلوگ مجھے کومبھی کر اب بلائيں' وہ سمجھ گئے اور انھول نے کہا اَعَنْ صَبُوْح تُرَقِّقُ اس روز سے بیالک مثل ہوگئی-اوراس موقع پر بولی جاتی ہے جب کوئی شخص در بردہ بات کہنے کے لئے ذومعنی جملہ استعال کرے-اویر کے جملہ میں شعبی کا مطلب بیدتھا کہ تو یہ ظاہرتو پہ كهتا ہے كداني خواشدامن كابوسه ليا اور درحقيقت تيرا مقصديد ہے کہ اپنی خوا شدامن ہے جماع کیا - حنفیہ اس مسللہ میں شعبی کے ساتھ متفق ہیں- گر اہل حدیث اس کے خلاف ہیں-وہ کہتے ہیں حرام کاری ہے ٔ حلال حرام نہیں ہوسکتا۔ گران پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر کس شخص نے ایک عورت سے زنا کیا اوراس سے ایک لڑکی بیدا ہوئی' تو کیا زانی اس لڑکی ہے نکاح كرسكتا - حالانكه الل حديث كے اصول كے موافق اس سے نكاح جائز مونا جائے-اگر به كہيں كدوه حرمت عليكم بنا تکم کی رو سے حرام ہے تو مخالف یہ کیے گا کہ حرام کاری ہے جو اولا دیدا ہووہ ابن اور بنت نہیں ہوسکتی اوراسی وجہ سے وہ وارث نہیں ہوتی 'نهاس کانب زانی ہے لگایا جاتا ہے۔ )

#### لكالمالكان الاستال المال المال

وَ كَانَ رَحِيْمًا رَقِيْقاً -وه رحم دل نرم مزاج تص (بعض في كانَ وَحِيْمًا رَقِيْقاً -وه رحم دل نرم مزاج تص (بعض في الحائظ في المارقيْق بمعنى ضعيف - يعنى هَيِّن لَيِّن - جدهركوئى يجائظ ادهر يطي جائين - )

وَتَنْجِیْ فِنْدُ فَیْرُ قِقْ بَعْضُها بَعْضًا -ایک نتنایا آئ گا
اس میں طرح طرح کے نسادات ہوں گے اورایک فساد
دوسرے فساد کا شوق دلائے گا (اس کو اچھا دکھلائے گا-بعض
نے کہا ایبا فساد دوسرے فساد کو بے حقیقت اور بے قدر کرد
گا- کیونکہ دوسرا فساد پہلے فساد سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہوگا-بعض
نے کہا ایک فساد دوسرے فساد سے ملتا جلتا ہوگا-بعض نے کہا
ایک فساد دوسرے فساد میں دورہ کرے گا نود جائے گا اس کو
لے کر آئے گا-بعض نے کہا ایک فساد دوسرے فساد کے لئے
متحرک ہوگا-ایک روایت میں فیر فی ہے نینی ایک فساد دوسرے فساد کے لئے
دوسرے فساد کو دھیل دے گا)-

فَذَكَّرَ نَافَرَ قَقَنَا- آپ نے ہم کو خطاب کر کے ہمارے قلوب کورفت سے زم کرویا-

فَرَقَ لَهَارِقَةً شَدِيْدَةً - (حضور كے پاس عليا حضرت نيب في به خورفد يہ جو ہارا پن شو ہرابوالعاص كوچشرا نے ك لئے بھيجا تھا)س كو د كھ كرخت رقت طارى ہوئى (آپ كو حضرت خد يجدُّكاز مانہ يادآ گيا- كيونكہ يہ ہارزنيب كوان ہى كا ديا ہوا تھا- دوسرے اپنى صاجزادى كى غربت اور بے كى پر خت ملال ہوا اور آپ نے ابوالعاص كواس ہارسمیت حضرت نيب شكے پاس مكہ روانہ كرديا اور يہ عہد كراليا كہ وہ مكہ جاكر حضرت نيب شكوآپ كے پاس روانہ كرديا ور بين -)

وَ مَلَغَنَا آنَّه ، جَاءَ رَقِيْقٌ - بَم كوي خِر يَّنِي بَ كَ عَلام لوي خِر يَّنِي بَ كَ عَلام لوي كَ مَا الل لونڈى آئے ہیں (رقیق كا اطلاق واحد اور جمع دونوں پر ہوتا ہے)-

وہ باریک کپڑے پہنے تھے (شاید وہ باریک کپڑے پہنے تھے (شاید وہ ریش ہوں گے جن کا پہننا مردوں کو حرام ہے اور احتمال ہے کہ صرف ان کی باریک کوجہ ہے انکار کیا ہو کیونکہ باریک کپڑے پہننا گو مردوں کوجہ ام نہیں ہے۔ گر پر ہیزگاری اور بنداری کے خلاف ہے۔ مردوں کا لباس موٹا اور شمین ہونا

چاہئے اور فسق کی نسبت تغلیظ اور تشدد کے طور پر ہے)۔
متر جم کہتا ہے کہ ہندوستان کے اکثر مسلما نوں نے زنانہ
وضع اور دوش اختیار کی ہے۔ باریک ململ اور جالیاں پہنتے ہیں
اور اپنی اس وضع پر ناز کر تے ہیں۔ ایک یور پین کو میں نے دیکھا تو
وہ جب ہندوستانیوں کو کممل اور جالی اور اطلس وغیرہ پہنے دیکھا تو
کہتا ہے عجب بے وقوف قوم ہے 'ہمارے ملک میں تو یہ کپڑ ہے
عور توں کے لئے تیار کئے جاتے ہیں گریباں کے مرد جو
بہادری اور دلیری میں عور توں ہے کم نہیں 'مردانہ کپڑ ہے زین
بہادری اور سرج وغیرہ چھوڑ کرزنانہ کپڑ ہے بڑے کہا تھ
استعال کرتے ہیں' ضرورت ہے کہان کی اس بدذوقی کا شعور
ان میں پیدا کیا جائے۔

کِتَابُ الرِّقَاقِ - یہ ایک کتاب کا نام ہے جس میں ان صدیثوں کا بیان ہے جودل کوزم کرتی ہیں رقت دلاتی ہیں ( دنیا ہے نفر ت اور آخرت کی رغبت ) -

أَرَقَ أَرْبَعَةً - جاركوغلام ركما-

وَفِيْنَا ضَعُفَةٌ وَّرِقَةٌ - ہم میں ضعف اور ناتو انی تھی -کُنِبَ لَهُ وُفِی رَقِّ - ایک سفید کا غذیا باریک جھلی پر اس کے لئے لکھ لیا جائے گا -

سَجَدْتُ لَكَ تَعَبُّدً اوَّرِقًا- بیں نے تجھ کو پرستش اور بندگی کا سجدہ کیا ( یعنی سجدہ عبادت جوخاص ہے پروردگار کے لئے اگر پروردگار کے علاوہ کی دوسرے کے لئے سجدہ عبادت کرے تو کا فر اور مشرک ہوجائے گا-اور سجدہ تحیت گو اگلی امتوں میں بادشاہ ہوں اور سرداروں کے لئے جائز تھا-گر ہاری شریحت میں وہ بھی حرام ہوا)-

مَنْ رَقَ وَجُهُهُ رَقَ عِلْمُهُ - جَوْحُفُ بہت شرم كرے گا اس كاعلم كم ہوگا (يعنى علم كے حاصل كرنے ميں شرم نہ كرنا چاہيے جو بات معلوم نہ ہووہ دوسرے سے بلاتكلف پو چھے اورخواہ وہ عمرُ دولت اور مرتبہ ميں كتابى فروتر كيوں نہ ہو) -

لَیْسَ فِی الرَّقِیْقِ صَدَقَةٌ – غلام لونڈیوں میں زکو ہنیں ہر خواہ وہ خدمت کے لئے ہوں یا سوداگری کے لئے -اس طرح گھوڑوں میں خواہ سواری کے لئے ہوں یا تجارت کے

اِدُ قَالٌ وَّ تَبُغِیُلٌ - دورٌ ناہےاور خچر کی جال چلنا -کَانَ یُوُقِلُ بِهَا اِدُ فَالًا - مرقال (جو ہاشم بن عتبہ زہری کا لقب ہے ) جھنڈ کے کو لے کر دوڑ رہا تھا (جب حضرت علیؓ نے جنگ صفین میں جھنڈ ااس کے حوالہ کیا تھا) -

نَاقَةٌ مِّرُقَالٌ - دورُ نے والی اونٹی-

دَ فُمّ – لکھنا 'بیان کرنا 'نشان کرنا ' کیبر کرنا ' قیمت کا ہندسہ لگانا –

> تَوُقِيْمٌ - لَكُمنا -رَقَمٌ - آ فت -رَقُمَةٌ - جِن كيارى -رَقُمٌ - ہندسهٔ بهت سامال ُ نَقْش و نگار -

وَجَدَ عَلَى بَابِ فَاطِمَةَ سِنُرًا مُوشَّى فَقَا لَ مَا أَنَا وَالدُّنِيَا وَالرَّقُمُ-حَفرت فَاطَمَّ كَ درواز يرايك برده ويصانقتين (اس پريل بوث بين سے )فرمايا دنيا سے اور نقش و تكار بے كالگاؤ؟

كَانَ يُسَوِّىُ بَيُنَ الصُّفُّوفِ حَتَّى يَدَعَهَا مِثُلَ الْقِدُحِ

اَوِ الرَّقِيْمِ-آ تَحْفرت مَفول كوتير كى طرح 'ياكتاب كى سطرول
كى طرح برابراورسيدها كرتے-

دَقِیْتُہ - ہمعنی مرقوم (یعنی مکتوب-مرادیہ ہے کہ کا تب جس طرح سطروں کو برابر اورسیدھا لکھتا ہے'اس طرح آپ صفوں کو برابر کرتے ) -

مَا اَدُدِی ماالوَقِیمُ کِتابٌ اَمُ بُنیان (قرآن شریف میں یہ جوآیا ہے کہ اصحاب الکھف والموقیم اس کے بارے میں ابن عباس نے کہا) میں نہیں جانا ''رقیم'' کے کیا معنی ہیں' وہ کتاب ہے یا عمارت ہے (محیط میں ہے کہ''رقیم'' اون کے پہاڑیا کتے یاوادی یا گاؤں کا نام تھایار قیم ہے وہ سے وہ تھا اور ہماں سے وہ بھاگے نسب اوردین کا تذکرہ تھا اور جہاں سے وہ بھاگے سے ایمن کھی تھے۔ بحض نے کہا کہ ایک پھر مراد ہے جس پر یہ با تیں کھی تھے۔ بحض نے کہا کہ ایک پھر مراد ہے جس پر یہ با تیں کھی تھے۔ بھی اس کے نسب اوردین کا تذکرہ تھا اور جہاں سے وہ بھاگے تھے۔ بھی اس کے نسب اوردین کا تذکرہ تھا اور جہاں ہے وہ بھاگے تھے۔ بھی اس کے نسب اوردین کا تذکرہ تھا اور جہاں سے وہ بھاگے۔

سَقُف سَائِرٌ ورَقِيمٌ مَّائِرٌ - آسان كيا باكرچست ب

ای طرح موتی مونگا جواہراورز پورات وغیرہ مال واسباب میں سے
اہل حدیث کا ندہب ہے۔ان کے نزد یک زکوۃ ان ہی مالوں میں
سے لی جائے گی جن میں ہے آن مخضرت نے زکوۃ لی اوروہ اونٹ
گائے ' بحریاں اور سونا چاندی ہے باتی دوسر کے سی قسم کے اموال
میں گووہ سوداگری کے لئے ہوں 'زکوۃ نہیں ہے۔لیکن اکثر فقہاء
میں گووہ سوداگری کے لئے ہوں 'زکوۃ نہیں ہے۔لیکن اکثر فقہاء
واجب ہوگی۔البتہ سواری کے گھوڑ ہے اور خدمت کے لوٹری و
واجب ہوگی۔البتہ سواری کے گھوڑ ہے اور خدمت کے لوٹری و
غلاموں اور گھر کی ما بحتاج اشیاء میں زکوۃ ان کے نزد یک بھی نہیں
ہے اور زیور میں خودان کا بھی اختلاف ہے)۔

ہے اور زیور میں خودان کا بھی اختلاف ہے)۔

نہ قاری نے کھا۔ اس کی جم و اُن شاہ ہے۔

نہ قاری نے کھا۔ اس کی جم و اُن شاہ ہے۔

ُ رَقِّ - زِ کِموا-اس کی جَنْ رُقُونِ ہے-اَتَتُهُمُ الْاَزُدُارَقُهَا قُلُوبًا-ازدقبیلہ کے لوگ ان کے

پاس آئے اُن کے دل بہت زم تھے۔ فَوَقُ لَهُمُ – ان پرشفقت کی –

وَارُزُفُنَافِیْهِ الرِّقَّةَ وَالنِیَّةَ الصَّادِقَةَ-یا الله رمضان کے مینے میں ہارا دل نرم کردے (ہم اپنے گناہوں کو یاد کرکے روئیں-تیری بارگاہ میں گڑگڑائیں)اورہم کو کچی نیت عطافر ما جس میں کسی طرح ریب اورشک اور تر دونہ ہو)-

رِقَّةٌ-بغدادين ايك مقام كانام --

تَوُقِيْقُ الْكَلامِ - كلام كوآ راسته كرنازينت دينا -

رَقُلَّ - تھجور کے لیے درخت (اس کا مفرد رَقُلَةً ہے) (بعض نے کہارَقُلَةً ہم جنس ہے) -

وَلَا يَقُطُغُ عَلَيْهِمُ رَقَلَةً - كُولُ ان كالمجور كالمبا درخت منهي كائه-

خَرَجَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ الرَّقُلُ فِي يَدِهِ حَرْبَةٌ-ايك فَحْصَ (خيبر ميں ايسا طويل القامت) لكلا كويا وہ كجھور كا لمبا درخت ہے اس كے ہاتھ ميں ايك ہتھيار ہے-

لَيْسَ الْصَّفُرُ فِي رُعُوْسِ الْرَّقُلِ الرَّاسِخَاتِ فِي الْوَحْلِ - كَلِمُوركاشِره لَهِ درخوں كى چوشوں پرنہيں ہوتا جو كيچر ملى الْوَحْلِ - كَلِمُوركاشِره لَهِ درخوں كى چوشوں پرنہيں ہوتا جو كيچر ميں گرے ہوئے ہیں -

اَرُ قَلَتِ النَّاقَةُ إِرُقَالًا-اوَثَنَى دورُى (ارقال ايك قتم كى دورُ ب جونب سے تيز ہے)-

چلنے والا اورا کیٹنششین تخت ہے گھو منے ولا ( نقش ونگاراس میں ستاروں کے ہیں )-

مَا اَنْتُمْ فِی الْاُمَمِ إِلَّا گَالرَّفُمَةِ فِیْ ذِرًا عِ الدَّابَّةِ-تمبارا اشاره دوسری امتوں کے مقابلہ میں ایسا ہے جیسے گوشت کا وہ مکڑا جو جانور کے ہازو میں اندر کی طرف ہوتا ہے۔ (اس کا مثنیہ رَفَّمَتَانِ وہ دونشان جو جانور کے بازومیں اندر کی طرف ہوتے ہیں)۔

صَعَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقْمَةً مِّنُ جَبَلٍ-آ تَحْضرت صلى الله عليه وسلم بهار كى ايك وادى كى جانب جرُ هے-

دَ فَمَةٌ - (بعض نے کہا کہ) رقمہ وہ مقام جہاں پر پہاڑ کا یانی جمع ہوجا تا ہے-

هُوَ إِذَا كَاالْآرُ فَمِ - وہ تو اس وقت اس سانپ كى طرح ہوگا جس كى پشت پرنقش ونگار ہوتے ہیں (بعض نے کہا چت كبلے سانپ كى طرح)-

إلَّا رُقْمًافِي تُوب-مراس تصوير مين قباحت نبيس جو کپڑے (یا کاغذ) پر بی ہو ( یعنی صرف سطحی تصویر جومجسم نہیں ہوتی۔اس سے فوٹو گراف کی تصویروں کا جواز نکاتا ہے-)( مجمع البحار میں ہے' جمہور علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ مراد بے جان چیزوں کی تصویر ہے جسے درخت یا بہاڑ وغیرہ کی - میں کہتا ہوں کہ یہ جواب صحیح نہیں ہے'اس لئے کہ بے جان چزوں کی تو مجسم تصویر بھی درست ہے پس رقم کی قید ہے کار ہوجاتی ہے اور سیح پیہ ہے کہ تصویر کی ممانعت شارع علیہ السلام نے اس لئے فر مائی تھی کہ وہ بت پرسی کی طرف منجر ہوتی تھی اور یہی وجہھی کہ ابتدائی دور میں آپ نے سطحی تصویریں بھی ا جو کعبه کی دیوار وغیره پرتھیں اتروا دیں-اب بھی جہاں بت يرتى كا ذر رمو و بال نىمجسم تصوير بهونا حايئے نه تنظي - بلكه سب كي ممانعت ہونی جا ہے-ای طرح ان اگلے بزرگوں کی تصویریں 'جن کومشرک مقدس سجھ کران کی یو جا کرتے ہیں' ہرگز رکھنا جائز نہیں-خواہ عکمی ہول یا مجسم-لیکن جہاں بت پری کا ڈرنہ ہومثلاً حاکم وقت بعض مجرموں کا فوٹو ان کی گرفتاری کے لئے

اتارے یا کسی اور ضرورت کے تحت یا محض تفریح کی نیت سے عکسی تصویر لی جائے تو امید ہے کہ اس کے رکھنے سے گنہگار نہ ہوگا - اگر چہ احتیاط اور تقل سے اس میں ہے کہ ہر طرح کے فوٹو اور تصویروں سے اجتناب کر ہے - فواہ سطحی ہوں یا جسم - البتہ اگر سطحی تصویر صرف چہرے کی ہویا آ دھے دھڑ کی تو اس کے جواز میں فقہاء نے بھی کلام نہیں کیا ہے - اور مجسم صورت کی حرمت میں کسی کا اختلاف نہیں ) -

مَنْكُ الْآدُفَمِ إِنْ يُتُمْرُكُ يَلْقَمْ وَإِنْ يُتُفَتْلُ يَنْقَمْ - اس كَى مثلُ الآدُفَمِ إِنْ يُتُمْرُكُ عِلْقَمْ وَإِنْ يُتُفَتْلُ يَنْقَمْ - اس كَى مثل چيت كبليه يا چيول دارسانپ كی طرح ہے اگراس كو چيور الل عرب ایسے سانپ كوجن تبجيحتے تھے ان كا گمان بير تفاكه اگراس كو مار ذاليس تو دوسراجن آكراس كا بدله ليتا ہے بيا يكمثل ہے جو اس وقت كهى جاتى چيز كونہ چيور تے بنآ ہے نہ ليتے اس وقت كهى جاتى جب كى چيز كونہ چيور تے بنآ ہے نہ ليتے ہر طرح مشكل) -

دَفَنْ - مستعمل نہیں ہے البتہ تو قین مستعمل ہے لکھنے کے معنی میں اور مہندی یا زعفران کا خضاب کرنے اور آ راستہ کرنے اور کتابت پر نقطے وغیرہ دے کراس کوصاف کرنے کے معنی ہیں۔

ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبَهُمُ الْمَلْنِكَةُ الْمُعَرَقِّنُ بِالزَّعْفَرَانِ - تَين آدميول كے پاس فرشة نهيں جاتے (يعنی وه فرشة جومحبت ہے آتے ہیں)ان میں ہے ایک وه (مرد) ہے جو زعفران ملے ہوئے ہو یا مہندی -

> رَقُوْن اور دِ قَان - زعفران اورمہندی -دِ قَنَّهُ - جِاندی یا جِاندی کا سکه (لیحیٰ روپیه ) -مند انتقالی و دُور کُورُور کُور کُور کا میں میں

فِى الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ - جاندى مين جاليسوال حصه زكاة كاواجب موكا -

عَفُوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ فَهَا تُوْا صَدَقَةَ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ فَهَا تُوْا صَدَقَةَ الرِّقَةِ – گھوڑوں اورغلام لونڈی میں میں نے زکوۃ معان کی کین چاندی کی زکوۃ دوادِقَةٌ اصل میں وَ دِقٌ تَفا-اس کا اصل مقام کتاب الواو ہے مُرمحض لفظی رعایت سے ہم نے اس مقام میں ذکر کردیا ) –

#### الكالم المال المال

وَرُقُ اَورُورُقُ اور وِرُقُ اور وَرُقُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله سب الفاظ وَرِقُ كِمتر ادف بين -

رَ قُنْ - يا رِ فَنْيَ يا رُقْيَةٌ كِي معنى منتر برُه كر كِيمونكنا اور او پر جرُهنا-

تَرُقِيَةً - او پر چڑھانا -

تَرَقِي اور إرْتِقَاء - او ير چرْ هنا-

اِسْتَوْقُوْ الْهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ -اس کے لئے کوئی منتر کرواس کونظرلگ ٹی ہے-

کرو'اس کونظرلگ گئی ہے۔ مَا کُنَّا نَاْہِنُه' بِرُ فُیکَةٍ -ہم ان کومنتر کرنے والانہیں جھتے تھے(نہا ہمیں ہے کہ-

رُفْیَهُ اور رُفی اور رُفی اور اِسْیترْ قَاءٌ - یہ سب الفاظ احادیث میں وارد ہیں - اصل میں رقیۃ وہ منتر ہے جو بخار اور مرگی وغیرہ کے رفع کے لئے پڑھا جاتا ہے اور بعض حدیثوں سے اس کا جواز نکاتا ہے مگر بعض میں اس کی ممانعت بھی وارد ہے - جواز کی دلیل وہ حدیث ہے جواو پر گزری یعن''اس کے لئے کوئی منتر کرو'اس کونظر لگ گئ ہے'' - اور ممانعت کی حدیث حسب ذیل ہے -

لا یستر فون و کا یکتوون - (الله تعالی کا چھے بند ے جو بہشت میں بے حساب جائیں گے وہ ہیں جو ) ندمتر کرتے ہیں نہ داغ دیتے ہیں (غرضیکہ طرفین میں بہت ی احادیث وارد ہیں اوران میں جواز اوراباحت کی صورت اس طرح نکالی ہے کہ جومنترع بی زبان کے سوااور کی زبان میں ہو (جس کے معنی معروف نہوں) اوراس میں الله تعالی کے اساء اور صفات معنی معروف نہوں) اوراس میں الله تعالی کے اساء اور صفات اوراس کے کلام کے سوااور کچھالفاظ ہوں یامنتر کرنے والے کا اعتقاداس منتر پرالیا ہو کہ خواہ تو اور منع ہے ای لئے ایک محدیث میں آیا ہے مکا تو تی گروہ ہو اور منع ہے ای لئے ایک حدیث میں آیا ہے مکا تو تی گروہ ہوں یا دمنر جس میں قرآن کی آئیس ہوں یا اللہ تعالی کے اساء اور صفات نہ کور ہوں یا وہ منتر جو آنحضرت سے منقول ہے وہ مکروہ نہیں ہے ای لئے منتر جو آنحضرت سے منقول ہے وہ مکروہ نہیں ہے ای لئے منتر جو آنحضرت نے ان صحائی سے فرمایا جضوں نے سورہ فاتحکامنتر

کیا تھا اور اس پر اجرت بھی لی تھی ۔ مَنْ اَحَدَ بِرُ قُیمَةِ بَاطِلِ فَقَدْ اَحَدُتْ بِرُ قُیمَةٍ حَقّ – لوگ تو جھوٹا منتر کر کے روپیہ لیتے بیں تو نے سچا منتر کر کے لیا – اور حضرت جابر گی حدیث بیں ہے کہ آنخضرت نے فرمایا اس بیس کوئی قباحت نہیں – پہلے آپ اس لئے فر آپ نے فرمایا اس بیس کلمہ شرک نہ ہو – اور جومنتر الیسی زبان فرتے کہ کہیں اس بیس کلمہ شرک نہ ہو – اور جومنتر الیسی زبان بیس ہو کہ جس کا مطلب سمجھ نہ آئے وہ بھی منع ہے اس کا استعال جائز نہیں ہے کیونکہ شاید اس بیس شرک کا مضمون ہوا ہیں جو حدیث ہے کہ )

لَارُفْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ أَوْحُمَةٍ - يَعِينَ منتر دوى باتول ك لیے ہوتا ہے' نظر لگنے میں یاسانپ بچھو کے ڈیک میں تو اس کا پیہ مطلب نہیں ہے کہ اور آفتوں میں منتر نا جائز ہے بلکہ مطلب سے ہے کہ ان دوآ فتوں میں منتر بہت مفید ہوتا ہے اور آنخضرت نے ایخ کی اصحاب کومنتر کرانے کا حکم دیا اور کئی آ دمیوں کی نسبت سنا کہ و ہنتر کرتے ہیں تو منع نہیں فر مایار ہی یہ حدیث کہ بہشت میں بے حساب جانے والے وہ لوگ ہیں جونہ منتر کرتے ہیں نہ داغ دیتے ہیں اورایے مالک پر بھروسہ کرتے ہیں تواس ہےمنتر کی ممانعت نہیں ثابت ہوتی بلکہ اس حدیث میں خاص الخاص بندوں کا ذکر ہے یعنی اولیاء اللہ کا 'جن کو پورا بھروسہ ا پنے پروردگار پر رہتا ہے وہ دوا'علاج'منتر' جھاڑ' پھونک کچھ نہیں کرتے بلکہ تکلیف اور مصیبت کو بھی رضاء محبوب خیال کر کے اس پر خوش رہتے ہیں میہ درجہ عام مسلمانوں کانہیں ہے' نہ ہم ایسے لوگوں کا اور عوام کا دوا' علاج 'منتز' حجماڑ' پھونک كرناسب درست ہےاس كى مثال بدے كد حفرت صديق اپنا سارامال لے آئے اور آنخضرت کے سامنے رکھ دیا کہ اللہ کی راہ میں صرف کریں'آپ نے دریافت فرمایا کہ بال بچوں کو کس پر چھوڑا؟ حضرت صدیق نے عرض کیا'اللہ یر-آ ب نے ان کی اس قربانی اورایثار کو نامناسب نه سمجها ان کا مالی تعاون قبول فرمایا- برخلاف اس کے ایک دوسرا تحف کبوتر کے انڈ ہے برابرسونالا یا اور کہنے لگا بس میرے پاس اس کے علاوہ اور پچھ نہیں' آ پ نے وہی انڈاا پسے زور ہے اس شخص کے مارا کہا گر

# الكالمان الا المال المال

اس کولگاتو وہ زخمی ہوجاتا آپ کا مطلب بیتھا کہ تیرا بید درجہ نہیں ہے کہ سارا مال اللہ کی راہ میں دید ہے بلکہ کچھ مال بال بچوں کے لیے بھی رکھ کچھ اللہ کی راہ میں دید ہے بلکہ کچھ مال بال بچوں کے ایم بھی رکھ کچھ اللہ کی راہ میں دے غرض بیہ ہے کہ شریعت کیا موادا وامر مختلف حالات میں مختلف ہوتے ہیں اور جن مطلقا مرخر کو جائز رکھا ہے دونوں فریق نے احادیث میں غور نہیں کیا اور افرا طوتفر یط میں پڑھے اور تعجب تو ان اہل حدیث پر آتا کے جومتر سے تو لوگوں کومنے کرتے ہیں اور پھر ذرای بیاری ان کو ہوتی ہے تو حکیم اور ڈاکٹر کے پاس دوڑ ہے جاتے ہیں منتر کھی دوا کی طرح ہے جب دوا کو جائز رکھتے ہوتو اس کو بھی جائز رکھو اور اگر تم اہل تو کل کے درجہ پر پہنچ گئے ہوتو نہ دوا کرونہ رکھو اور اگر تم اہل تو کل کے درجہ پر پہنچ گئے ہوتو نہ دوا کرونہ دراونہ جھاڑ نہ پھونگ ہر حال میں صابرا در شاکر رہو)۔

فَرَقَيْتُ بِأُمِّ الْكِتَبِ- مِن نے سورہ فاتحه كامنتركيا (اس كو پڑھ كرآ فت رسيده پر چونكا)-

إنِّي لَارُقِي - مِين منتركرتا مون-

مَايُعُطْى فِي الرُّقُيَةِ-منتركى اجرت مِن كِهُ ليا جائے'اس كابيان-

ہُمُ الَّذِیْنَ لَایَسْتَوْ فُوْنَ وَلَایَتَطَیَّرُوْنِ-وہلوگ وہ ہیں جو نہمنتر کرتے ہیں نہ بدظگونی لیتے ہیں (بدفائی یہ کہ کسی کے آنے کو منحوں سمجھا جائے یا اسی طرح کی کسی دوسری صورت سے برا شگون لینا-)

لُارُ قُینَهٔ اِلَّا مِنْ عَیْنِ اَوْحُمَةِ اَوْ دَمٍ-منترتین باتوں کے لیے ہوتا ہے ' بدنظری یا ذک مارنے یا تکسیر پھوٹنے کیلئے۔ رُقیٰ - جمع ہے دقیۃ -

كَانَ يُرُقَى بِمَكَّةَ مِنَ الْعَيْنِ قَبُلَ أَنُ يُنُزَلَ عَلَيْهِ-آن مَصْرت پر بدنظرى كامنز مكه يس كياجاتا آپ پرنزول وى سے سلے۔

اِنَّ جِبُرِيْلَ دَفَى النَّبِيَّ عَلَيْكُ حَفرت جَرِيَل نَهِ آنَ خَضرت بَرِيَل نَهِ آنَ خَضرت بَرِيْل نَهِ آنَ خَضرت بِرِمْتر كيا-(يعنى قرآن كى آيتي اور دعا كي پڑھ كرايے منتر ميں كوئى قباحت نہيں اور جس نے اس كو ناجائز ركھااس كا قول غلط ہے) (مجمع المحار ميں ہے كدائل كتاب كے

منتروں میں اختلاف ہے حضرت صدیق نے اس کو جائز رکھااورامام مالک نے اس کو کمروہ سمجھا ہے اس خیال سے کہ اہل کتاب نے اپنی کتاب میں تحریف کی ہے۔ میں کہتا ہوں لیکن مشرکین کے منتر بالاتفاق جائز نہیں ہیں جب اس میں شرک اور کفر کے مضامین ہوں یا ایسے الفاظ ہوں جن کے معنی سمجھ میں نہیں آتے۔)

لَقَدُرَقِیْتُ عَلٰی ظَهُرِبَیْتٍ-میں ای*ک گُو*کی <sup>ج</sup>ھت پر پڑھا-

فَرَقِيَ الْمِنْبَرَ - پُرمبر يرچرُ ه كے -

حَتَٰى رَقِىَ فَسَقَى الْكُلُبَ-اورِ چِڑھ كركتے كو پانى ياايا-

لَمْ يَكُنُ بَيُنَهُمَا إِلَّا أَنُ يَنْزِلَ هَلَا وَيَوُقَى هَلَاً - بلال اورعبدالله ابن ام مكتوم دونوں كى اذانوں ميں زيادہ فاصله نه ہوتا كه بلال اذان دے كراترتے اورعبدالله ابن ام مكتوم اذان دينے كو چڑھتے (مطلب بيہ ہے كه بلال طلوع فجر ہے ذرا پيشتر اذان ديدية تاكہ جس نے حرى نه كھائى ہووہ كھائے جو سور ہاہووہ جاگے اورنمازكى تيارى كرے اوراذان كے بعدو ہيں تھر ہے دہ فجر كود يكھاكرتے فجم طلوع ہوتے ہى اتر آتے اورعبدالله ابن ام مكتوم كوجواند هے تی خبر ديتے كہ مقام پر چڑھ كراذان ديتے كہ جہ ہوگئى - وہ اذان دينے دواذانوں كا ثبوت ہوتا ديتے اس حديث ہے ائكاركيا ہے ) -

وَلٰكِتَّهُمُ يُوَقُونَ فِيُهِ-(يه شيطان فرشتوں كى باتيں چرانے والے ان میں بہت چھا پی طرف سے بڑ ساتے ہیں (ایک بات اگر بھی من لیتے ہیں تو اس میں سوجھوٹ اپی طرف سے ملا کراپنے دوستوں کے کا نوں میں چھو تکتے ہیں)-

كُنتُ رَقَّاءُ عَلَى الْجِبَالِ - مِن يَهَارُون يَر بَوا يَرُ هِن النقاء

اِقُرَا وَارُ تَقِ فَانَّ مَنْزِلَتَكَ اخِرُايَةٍ-(حافظةر آن ے

#### باب الراء مع الكاف

رُکُبٌ - گھٹے پر مارنا یا گھٹے سے مارنا 'اونٹ کے سوار جن کی تعداد تین سے کم نہ ہو-

دَ كُبُّ - گَفْنا بِرُا ہُونا -

رُ مُحُوبٌ – سوار ہونا' مرتکب ہونا –

قَوْ کِیْبٌ -سواری کے لئے گھوڑ اوغیرہ عاریثاً دینا' دویا تین یازیادہ چیز وں کوملانا' تلے اوپرر کھنا -

إِرْتِكَابٌ - كُونَى كَام كربينُهنا -

اِذَا سَافَرُ تُمْ فِي الْحِصْبِ فَاعْطُوا الرُّكُبَ
اَسِنَتُهَا- جبتم ارزانی کے موسم میں سفر کروتو اونوْں کوان کی
مہاریں دیدو ( یعنی ان کوچھوڑ دو ج نے دو- آہتہ آہتہ چلتے
جائیں اور چرتے جائیں یہ بیس کہان کی باگ تھنچ کر پکڑو "تیز
طا دُاوران کو چرنے نہ ذو ) -

د کُٹِ جَعْ ہے دِ گابگی - یعنی سواری کے اونٹ - بعض نے کہا د کُوبؓ کی جمع ہے یہ عام ہے سواری کے ہر حانورکوشامل ہے-

آبْغِنِی نَاقَةً حَلْبَانَةً رَکْبَانَةً -میرے لئے الی اوْمَی اوْمَی اوْمَی اوْمَی اوْمَی اوْمَی اوْمَی اوْمَی اوْمِی اوْمِی این اوْمَی اور میل بواور سواری بھی وی ہو۔

سَیاتِیْکُمْ رُکیْبٌ مَّبْغُضُونَ فَاِذَا جَاءُ و کُمُ فَرَحِبُوا بِهِمْ - تبهارے پاس کچھ سوار آئیں گے جن کوتم براسمجھوگ (کیونکہ وہ زکو ق کی وصولی کے لئے آئیں گے اور برایک آدی کو بہ مقتضائے بشریت مال کا دینا نا گوار ہوتا ہے جب وہ تمارے پاس آئیں تو ان کو مرحبا کہو (خوثی اور خاطر داری ہے ان کے ساتھ چیش آؤ) -

رُکُنْ - تَفْیَر ہے رکب کی جواسم جُمْع ہے۔ اگر رُکُنْ راکب کی جمع ہوتی جیما بعض نے کہا ہے تو تشغیر میں رُویْکُنُونَ اَ اَ اَ لَا تَوْکُنُو لَا کُنُونَ مَا ہِمَا ہُمَا اَنْتَعَلَ - آ دی جب تک جوتا پہنے رہتا ہے گویا وہ سوار ہے (یا پیادہ نہیں کیونکہ جوتے کی وجہ سے ملے کے گویا وہ سوار ہے (یا پیادہ نہیں کیونکہ جوتے کی وجہ سے ملے

کہا جائے گا کہ تو قرآن کی ایک ایک آیت) پڑھتا جااوراو پر چڑھتا جا(بہشت کی سیرھیاں شار میں اتن ہی ہیں جتنی قرآن کی آیتیں) تیرا ٹھکانہ اخیر آیت پر ہے (جہاں تک تو پڑھ سکے۔ پھر جو قرآن کی ساری آیتیں پڑھ لے گا وہ بلندی اور رفعت کے انتہائی درجہ پر پہنچ جائے گا اور جس کو تھوڑا قرآن یا د ہے وہ پڑھتے پڑھتے اخیرآیت پر مقام کرے گا)۔

لَارُ قُیمَةً إِلاَّ مِنْ حُمیً - منتر بخار بی کے لئے ہے (یعنی بخار کے لئے نادہ باقع ہے منتر بخار بی کہ اور بیاریوں میں منتر جائز نہیں' کیونکہ منتر برایک درداورد کھ کے لئے کرنا جائز ہے)-

بسم الله ارویک مِنْ کُلِّ دَاءِ یُو دیک میں اللہ کے بار کے لئے جو جھاکوستاتی باری کے لئے جو جھاکوستاتی برا

، اَللَّهُمَّ هَبُ لِنْ رُفْيَةً مِّنْ ظُلْمَةِ الْقَبْرِ - يِاللهُ مِحَى كُوقِير كَ تاريكِي دوركرنے كامنتر عطافر ما-

دَقَى النَّبِيُّ حَسَنًا وَّحُسَيْنًا- آنخضرت نام حسن المرام حسين عليها السلام كے لئے منتركيا-

رَفِّي (يَرْفِي)-بند مواخون يا آنسو-

ما لا یو فی مِنَ الدّم - جوخون بندنہ و بمیشہ بہتار ہے۔

دُفّیَةً - آنخضرت کی صاحبزادی جو حضرت عثان ہے منسوب تھیں۔ای طرح حضرت ام کلثوم آپ کی دوسری صاحبزادی وہ بھی حضرت عثان ہے منسوب ہوئیں اورا مامد کا یہ تقول قطعی غلط ہے کہ بیدونوں آپ کی رہینہ تھیں صاحبزادیاں نہ تھیں۔ تمام اہل سیر اور توارخ کا اس پر اتفاق ہے کہ بیدونوں صاحبزادیاں حضرت خدیج ہے کیاس پر اتفاق ہے کہ بیدونوں صاحبزادیاں حضرت خدیج ہے کیاس بیا ہوئی تھیں۔ مگر چونکہ امامیہ حضرت عثان سے جلتے ہیں اس جلن سے ان دونوں صاحبزادیوں کے نسب کا بھی انکار کرنے گئے۔ معاذ اللہ ۔

لَا تَسُبُّو االْاِ بِلَ فَإِنَّهَا رَقُوُّ اللَّهِ إِدن كو برانه كهووه خون كوروكتا ب (يعنى ديت مين ديا جاتا بي تواس كے سب قاتل كى جان چَى ہے)-

# الكالمانية الاحادان المان الما

میں آسانی ہوتی ہے پاؤں میں کوئی چیز نہیں چھتی ہوئی گورِ بَشِرْ رَکینُبَ الشّعَاقِ بِقِطْعِ مِّنْ جَهَنّی مِنْلَ قُوْرِ جسْملی - جو تخص زکوۃ کے تحصیلڈاروں کی جھوٹی شکایتیں کرے(ان پرغلط الزام لگائے کہ انھوں نے زیادہ وصول کرلیا یاظلم کیا) اس کودوز نے کے ایک نکڑے کی مبارک بادد نے جو شکی کے پہاڑ برابر ہوگا - (شمی ایک شہر کا نام ہے - بعض نے کہا حدیث کا منہوم یہ ہے کہ جو شخص ظالم تحصیلداروں کا ساتھی ہے ان سے لوگوں پرظلم کرائے ظالموں کارفیق اوردوست ہو تو اس کودوز نے کی بشارت دیدو! جب ظالم کے رفیق اور دوست کی

آز کب المُهُورُ بَهُم البِسوارِی کے فابل او کیا ۔
انتما تھلکورُنَ إِذَا صِرْتُمْ تَمْشُونَ الرَّ کَبَاتِ کَانَکُمْ النّما تَهْلِکُونَ إِذَا صِرْتُمْ تَمْشُونَ الرَّ کَبَاتِ کَانَکُمْ یَعَاقِیْبُ حَجَلٍ - تم اس وقت باہ ہوگے جب سراٹھا ہے ہوئے بے فکری سے اس طرح چلو کے جس طرح چکور چتا ہے مین مشہور ہے اس کی مادہ کو جب شکاری پکڑتا ہے تو وہ گھبراکر ایبا تیز دوڑتا ہے کہ اپنے آپ کو اس پرگراد یتا ہے اور مادہ کے ساتھ خورجی گرفتار ہوجاتا ہے - مطلب سے ہے کہ تم میں تقلیداور باپ واد اکے رسم و رواج کی پابندی الیا زورکرے گی کہ اندھاد صنداس کی پیروی کروگے اورغور وفکر چھوڑ دوگے ان خس و خاشاک کی طرح 'جن کو ہوا کا بلکا سا جھوئکا کہیں سے کہیں افرالتا ہے' لوگ جو طرز زندگی اختیار کریں گے وہی تم بھی اختیار کریو گے اورقر آن وحدیث سے اصول زندگی کا اخذ کرنا اختیار کریو گے۔)

فَاذَاعُمَرُ قَدْرَ كِبَنیْ - یکا یک کیا دیکھا ہوں کہ عمر جھھ پر سوار ہیں (یعنی میرے پیچیے ہی آن پہنچے)-مجتابیہ دو ہے:

ثُمُّ رَكِبْتُ الْفَهُ ، بِرُكْبَتِيْ - كِرْمِيْ نِي عَمْناس كى ناك

پر مارا ( گھٹے ہے اس کی ناک پر ضرب لگائی )۔ اَمَا تَعُوِفُ الْا زُدُورَ کُبَهَا اِتَّقِ الْاَزُدُ لَا يَأْخُدُوكَ فَيَرْكُبُوكَ - كيا تو از وقبيلے كے لوگوں كواورال كے گھٹوں كی مار نہيں جانتا از وقبيلہ والوں ہے بچارہ ايسا نہ ہو وہ تجھ كو پكڑ ليس پحر گھٹوں ہے تجھ كو ماريں (از د قبيلے كے لوگوں ميں گھٹے ہے

مارنا بهت مروح تھا)-

إِنَّ الْمُهَلَّبَ بْنَ آبِي صُفُرَةَ دَعَابِهُ عَاوِيَةَ بْنِ عَمرُو وَجَعَلَ يَوْ كُبُهُ بِوِجُلِهِ فَقَالَ آصُلَحَ اللَّهُ الآ مِيْرَاعَفُنُي مِنْ أَمْ كَيْسَانَ - مهلب بن البي صفره نے معاویہ بن عمروکو بلایا اور گفتوں سے اس کو مار نے لگا - معاویہ نے کہا اللہ تعالی امیر کی بھلائی کرے مجھ کو ام کیسان سے معاف رکھوام کیسان از دکی لغت میں گھنے کی کنیت ہے ) -

نَنِیَّةُ رَکُوْبَةً-رکوبہ کی گھائی (وہ ایک مشہور گھائی ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان عرج کے پاس آنخضرت اودھرتشریف لے گئے تھے)-

لَيْنَ بِرْ كُبَةَ أَحَبُ إِلَى مِنْ عَشُرَةٍ أَبْيَاتٍ بِالشَّامِ - (حضرت عمر نے كہا) ركب ميں ايك مكان اگر ہوتو وہ شام ك دس مكانوں سے زيادہ جھكو پند ہے (ركب ايك مقام كانام ہے ملك حجاز ميں اس زمانه ميں وہ ايك صحت خيز مقام تھا اوران دنوں شام ميں طاعون پھيلا ہوا تھا) -

اُدُخُلُ دِ کَابَكَ - اپن سواری کے اوشوں میں چلاجا-جَعَلَنِی النَّبِیُّ عَلَیْتُ فِی دُ کُوْبِ بَیْنَ یَدَیْهِ-آنخفرت عَلِیْتَ نَے جُھ کواپنے سامنے کے سواروں میں رکھا-دُ کُوْبٌ - بضمدرا راکب کی جمع ہے اور بہ فتحہ را بہ معنی سواری کا جانور-

وَیُلَکُ ارْ کُبُھا۔ارے تیری خرابی ہواس پرسوار ہو جا۔ ( یعنی ہدی کے جانور پر جو قربانی کے لیے مکد کو جارہی تھی امام احمداور اہل حدیث نے اس حدیث کے موافق ہدی کے جانور پر سوار ہونا درست رکھا ہے۔ کیونکہ اس میں جانور کو کوئی تکلیف نہیں 'سواری کے لیے جانور ہونے کے باو جود پیدل چلنا اور تکلیف اٹھانا نا دانی ہے لیکن شافعیہ اور حنفیہ نے ضرورت کے

# العَلَيْكُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

ونت اس کوجائز رکھاہے)-

بَابُ الْمِنَاءِ بِغَيْرِ مَوْكَبِ وَلاَنِيُوإِن - اپن عورت كے پاس جانا بغير سوارى اور آگ كے (يعنی نی منکوحه عورت سے صحبت كرنے كے ليے ايك روايت ميں بغير دھوم دھام كے چيا تے بغير سواروں كے - مطلب يہ ہے كہ بغير دھوم دھام كے چيا تے جانا) -

خَیُرُنِسَاءِ رَ کِبُنَ الْاِبُلَ ان عورتوں میں بہتر جواونٹ پر سوار ہوتی ہیں (یعن عرب کی عورتوں میں )-کُنَّافِی رَ کَبَةِ-ہم چندشتر سواروں میں تھے-

رَ كَبَةً - شتر سوارول كى جماعت جن كى تعداد دس يا دس

سے زیادہ ہو-

نَشْتَرِیَ الطَّعَامَ مِنَ الوُّ کُبَانِ- بَجَاروں سے ال کر (جو باہر سے غلہ کرانا وغیرہ لاتے ہیں ) اناج خرید نے سے منع فرمایا (بلکہ غلہ کے تاجروں کو استی میں آنے دیا جائے اور جب بازار کا بھاؤان کو معلوم ہوجائے اس وقت خرید وفروخت کرنی چاہے تاجروں کے بازار میں غلہ لے کر آنے کے بجائے گا کہوں یا دلالوں کا دیہات میں جا کر سودا کرنے میں عوام اور بخاروں دونوں کے نقصانات کا احتمال ہے )۔

صُلُو ادِ جَالًا وَرُ كُبَانًا-لُوكُوں نَ پيل اور سوارى پر سوار دور كرنمازيرهي -

وَ اَرْبَعَهُ رَنَّ الْبِ - اور جار اونٹ سواری کے-رَکَائِبَ - رَکُوبَهُ کی جَمْع ہے-

لُوُ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مَاأَعْلَمُ مَاسَارَراَكِبٌ بِلَيْلِ
وَّحُدَهُ- الرَّلُوكَ وه باتي جانتے ہوتے جو ميں جانا ہوں تو
کوئی سواررات کو تنہا سفرند کرتا ( كيونكداس ميں طرح طرح
كانديثوں كيسوادين نقصان بھى ہے جماعت فوت ہوتى
ہے)-

مستجد السفلة فيه منائ الواكب-سهله كاسجد (جو كوفه من به المستجد الموارك اون بهان كامقام براور الماد حفرت خفرين )-

إِذَا وَضَعُتَ رِجُلَكَ فِي الرِّكَابِ جب تو اپنا ياوَل

ر کاب میں رکھے (یعنی زین کی رکاب جس پرسوار کا پاؤں رہتا سر)۔

أَنْ كُنْتُمُ اَثُخَنْتُمُ فِى الْقَوْمِ وَالِا فَارْكَبُوا كُتَافَهُمُ - الرَّمْ ان كُونَتُمُ الْفَحْرِ ان كا زور بالكل ثوث كيا ) تو خيرور ندان كي كندهول پرسوار بو (ان كي مثليس كسو) - في وريدان عِنْدَرَكَائِبهِ يُلْقِمُهَا خَبَطًا - حضرت على اين وكان عِنْدَرَكَائِبهِ يُلْقِمُهَا خَبَطًا - حضرت على اين

و کان عِندر کامِیہ یلقِمها محبطا- فقرت کی اپی سواری کے اونٹوں کے پاس تصان کو پتے کھلار ہے تھے-لَیْسَ عَلٰی رَکِبِهَا شَعْرٌ -اس کے پیڑو پر بال نہیں ہیں-یَوُمُ الْمَوْ کَبِ-بادشاہ اور حاکم کے سواری کا دن-

> رَ کُٹے –اعتاد کرنا'ٹیکا دینا۔ دُکُو ٹے – ماکل ہونا'رجوع کرنا –

إِزْ كَاحْ - يْكَالْكَانَا وَالرَّا -

لاشُفُعَة فِی فَنَاءِ وَلاَ طَرِیْقِ وَلاَرُ کُمِ-میدان اور راستے اور گھر کے پیچھے کی جانب جوکونا ہوتا ہے اس میں شفعہ نہیں ہے-

دُ مُخَحِّ - محیط میں ہے کہ )رکح پہاڑ اور گھر کا صحن اور پایہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

اَهْلُ الرُّحُعِ اَحَقُّ بِرُكْحِهِمُ - گُفر كَ كُونه والے اپْ كونه كے زياده حقد اربين -

مَا أُحِبُ أَنُ أَجُعَلَ لَكَ عِلَّةً تَوْ كُحُ إِلَيْهَا (حفزت عمر نع عروبن عاص سے كها) ميں ينہيں چاہتا كہ تجھ كوا يك خزشه ميں چينسادوں تو اس طرف جھك جائے (اہل عرب كہتے ہيں

رَ كَحْتُ إِلَيْهِ اور أَدُ كَعْتُ اور إِدْ تَكَحْتُ- لِعِن مِين فِي اس رِ كَخْتُ- لِعِن مِين فِي اس فِي اس رِ كَلَيا-) اس رِ تَكَيْدُ يَا المَّارِ وَالْ المَّارِ وَالْمُ المَّارِ وَالْمُ المَّارِ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفُلُولِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِ الْمُنْ الْمُنْلِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفُلُلْ الْمُنْ الْمُنْ

نَهٰى أَنْ مُيَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ-(ٱتخضرت عَلِيَةُ نَهٰى أَنْ مُيَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ-(ٱتخضرت عَلِيَةً نَهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الله فراما-

فِی رُکُوْعِهَا وَ سُبحُودِهَا وَرُکُودِهَا-نماز کے رکوع اور تقدیمی (وقفہ وہ سول جوح کات کے درمیان

ہوتا ہے جیسے رکوع اور ہجود کے درمیان سیدھا کھڑا ہونا اور دونوں مجدوں کے درمیان بیٹھنا)-

اَرْ كُدُ بِهِمْ فِي الْاُولِيْنِ وَاَحْدِفُ فِي الْاُحْرِبِيْنِ - ميں اَرْكُدُ بِهِمْ فِي الْاُحْرِبِيْنِ - ميں (چار رکعتی نماز میں ) پہلی دور کعتوں کو مختصر پڑھتا ہوں (جیسے آنخضرت کا طریق تھا - بیسعد بن الی وقاص نے حضرت عمر سے کہا جب کوفہ والوں نے ان کی شکایت کی تھی کہ ان کونماز بڑھانا بھی اجھی طرح نہیں آتا) -

فَارْ کُدُهُمْ وَالْحِفُّ - مِیں ان کے لیے نماز کولمبا کرتا ہوں اور بلکا کرتا ہوں (ایک روایت میں احذف ہے) (عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ

رَ كَذَالْمَاءُ وَالرِّيْحُ- بِإِنْ هُمْ مَّيَا بِواهُمْ كَنْ -) رَ كَذَالْمِیْزَانُ - ترازو هُمْ مَّیا (لیعنی دونوں طرف وزن برابر بوا) -

رَ كُزُّ - گَارُ نا' پيدا كرنا' جمانا' پھڑ كنا-

تَوْ كِيْزُ - گاڑنا -

إِرْ كَازٌ -خزانه يا كان مونا-

إِرْتِكِأَزُّ - پَهُرُ كَنا مِم جانا عُيالكانا -

وَفِي الرِّحَاذِ الْخُمُسِ -رَكَازَ مِيں پانحواں حصدلیا جائیگا -رکاز اہل حجاز کی اصطلاح میں ان خزانوں کو کہتے ہیں' جوز مانہ جاہلیت کے دفن شدہ ملیں اور اہل عراق اس لفظ کو کان کے لیے استعال کرتے ہیں -اہل عرب کہتے ہیں-

اَدُكُوَ الرَّجُلُ - جب اس نے ركاز پائى ايك روايت ميں فِي الرِّكَانِزِ بسي بَعْ بِ ركزة ياركازة كى - )

اِنَّ عَبُدُّا وَ جَدَرِ كُوَّةً عَلَى عَهْدِهِ فَاحَدَهَا مِنهُ-ايك عَلَام فَ الْحَدَهَا مِنهُ-ايك عَلَام في حضرت عمر كوزمان ميں سونے كا ايك برا كلوا پيا آپ نے اس سے ليا (اور بيت المال ميں واخل كرد)-

مُورِ کُزُ النَّاسِ - (ابن عباس نے قسورۃ کی تغییر میں کہا) وہ لوگول کی اجماعی آواز جوآ ہتہ اور باریک ہو کر پنچے-

(بعض نے کہا'' قسورہ''تیراندازوں کی جماعت)-یَرْ کُورُ بِعُوْدٍ-آپ ایک لکڑی کوزمین میں تھونس رہے تھے(تا کہ جم جائے)-

يَرْ كُزُ ٱلْعُنَزَةَ - برجي كَارْرے تھے-

سُيلَ ماالر كَازُفَقَالَ الذَّهَا وَالْفِضَةُ الَّذِي خَلَقَهُ الله في الْأَرْضِ يَوْمَ خَلَقَه '-آ تخضرت سے بوچھا گياركاز كيا ہے فرمايا وہ سونا اور جاندى جواللہ نے زمين ميں بنايا اس دن جس دن زمين كو پيداكيا -

مَرْ كَنْ - دائرُ كان كَ كَا نقط، وطن أصلي شمكانا -

مَوْ كُورُ الرَّحْلِ - زين ركف كامقام-

اَلُولَيْمَةُ فِي الرِّكَاذِ - يَعَىٰ قدوم الرجل من مكة كذا في جُمع البحرين-

ر منحس - اونث کوالث دینا -

رِ گاس - اری ہے باندھنا-

أِرْ تَكَاسٌ - حِهاتَى الجرنا ُ اوندها دينا ُ لوڻا دينا -

اُتِی بِرَوْثِ فَقَالَ اِنَّهُ ﴿ رِئُسٌ - آ تَخْصَرت كَ پَاسَ اسْنَجَاكَ لِيهِ لَهُ لَكُنُّ (لِيَّنَ هُورُ كِيا تَجْرِيا گُدهِ كَا كُوبِر) آپ نے فرمایا یہ تو بلید ہے (اہل عرب کہتے ہیں-

رَّ كُسْتُ الشَّدِيُّ وَأَرْكُسْتُهُ وَمِي نِي اس كو پھيرويالونا و ما الك ويا) -

اللَّهُمَّ اَرْ كُسُهُمَافِي الْفِتْنَةِ رِكَسُاً - يَااللَّه ان كو بلا اور فضّ مِين خوب لونا د \_ (اس مِين بَيْسَ جا مَين نكل نه كيس) -الْفِيْتَنُ تَرْ تَكِسُ بَيْنَ جَرَ الْيَهِ الْعَرَبِ - فساد عربوں ك جزوں مِين بَحِم كر \_ گا (ان كر رئيسوں مِين پھوٹ پرُ جائ گا ايك دوسر \_ سائرتار ہے گا - بھى امن چين نه ہوگا) -اللَّكَ مِنْ اَهْلِ دِيْنِ يُقَالُ لَهُمُ الرَّكُونِسِيَّةُ - تواس دين كا (ايك فرد) جس كوركوسيد كيتے ہيں - (وہ نصاري اور صائبين كورميان ايك دين ہے ) -

ر کاسته اور دِ کاسته -جوری زمین میں گھسیر وی جائے

# الناط فا ما فا النال الن

جيے اخِيَّة ہے-

رَ كُفُّ - پاوَل ہلانا ُلات مارنا ُ دفع كرنا ُ بھا گنا ُ دوڑ نا -مُرا كَضَيَّ - گھوڑ دوڑ -

إِدْتِكَاضٌ - حركت كرنا - اضطراب كرنا -

اِنَّمَا هِی رَکُضَهٔ مِنَ الشَّیْطٰنِ-بیتو شیطان کی ایک اللت ہے (مطلب یہ ہے کہ شیطان نے اس بیاری کی وجہ ہے عورت کونقصان پہنچانے کا موقع حاصل کرلیا-اب اس کونماز وغیرہ میں بڑی دفت کا سامنا ہوتا ہے- کیونکہ استحاضہ اور حیض دونوں میں التباس ہوجاتا ہے )-

النَّفْسُ الْمُوْمِنُ اَشَكُّ ارْبِكَاصًا عَلَى الذَّنْ مِنَ الْعُصْفُورِ حِنْنَ يُنْدَفُ بِهِ-ايماندارا وَى كو گناه پرايى ب چينى بوتى ہے جلک اس ہے بھی چینی بوتی ہے بلک اس ہے بھی زیادہ کوئی ہے جال اس پر پڑجا تا ہے (اوروہ پھٹس جاتی ہے تو کس اضطراب کے ساتھ پھر پھڑ اتی ہے ایسا ہی موسن سے اگر کوئی گناہ ہوجا تا ہے تو گھبرا تا رہتا ہے روتا پیٹتا ہے اور تو بہ استغفار کرتا ہے )۔

فَدَ خَلُثُ مِرْبَدً افَرَ كَضَيْنِي - مِين اونوْل كَ تَعَان مِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المِلْمُ المِلْمُ المَا اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَا المَا اللهِ

حَتَّى رَكَضَ بِرِجُلِهِ-يهال تك كه پاؤل مارنے لگا (جيےم تے وقت بوتا ہے)-

رَ تَحْضَ - گھوڑے کوایز لگائی تا کہ دہ جلدی چلے-

آر کضن الفرس - گور ی کا بجداس کے پیٹ میں ہلااِنّمَا هُوَ عِرْقٌ عَانِدٌ آور کُضَدٌ مِّنَ النَّیْظن - بیا استخاصہ ایک رگ کا خون ہے جوشرارت کرتی ہے یا شیطان کی لات ہے (حالا نکہ آرام و تکلیف اور نفع وضرر دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے مگر بری بات کوسب کی طرف منسوب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے مگر بری بات کوسب کی طرف منسوب کرتے ہیں

جیے فرمایا ''و ما اصابك من سینة فمن نفسك ''اورید کاوره قرآن و مدیث می بگرت پایاجا تا ہے جیے 'و ما انسا نید الا الشیطان ''اورجس خض نے سبب کی طرف نسبت مومن بھی کہتا ہے ''ابنت الموبیع البقل ''اورایک کا فرنیچری مومن بھی کہتا ہے۔ مگرمومن کا کہنا کفر نیبیں ہے کیونکہ مومن اصل خالق بھی کہتا ہے۔ مگرمومن کا کہنا کفر نیبیں ہے کیونکہ مومن اصل خالق اللہ تعالی کو جانتا ہے اور ربیع کو سبب سمجھ کراس کی طرف مجاز آ اللہ تعالی کو جانتا ہے اور ربیع کو سبب سمجھ کراس کی طرف مجاز آ اساد کرتا ہے۔ برخلاف کا فرکے وہ سبب بی کو اصل علت قرار ویتا ہے اور مسبب الاسباب کا قائل نہیں ہوتا۔ اس نکتہ کو خوب سمجھ کر متحضر رکھنا چاہئے اور مومنوں کو مجازی اساوات کی وجہ سمجھ کر متحضر رکھنا چاہئے اور مومنوں کو مجازی اساوات کی وجہ سے کافرقرارو سینے سے برہیز کرنا جائے۔)

د تحققہ - ایک بار رکوع کرنا یا نماز کی ایک رکعت جس میں قیام اور رکوع اور دو مجد ہے ہوتے ہیں -

ُرُكُوْعٌ-نماز پرهنا'كبرابهوجانا-نَهَا نِنْي عَنْ أَفْرَاءُ وَأَنَا رَاكِعٌ

نھا ینی عن اُفراء وانا راکع اوساجد-رکوع یا عجد سے بھی اوساجد-رکوع یا عجد سے بھی کومنع فرمایا کوئلد رکوع اور تجدہ اپنے الک کی بارگاہ میں بائتا عاجزی دکھانا ہے اس وقت بند ہے کو اپنے مالک کی شااور تعریف اور اپنے مطلب کا حوال کرنا چاہئے ۔ قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے اس کا پڑھنا ایس حالت میں غیرموزوں ہے )۔

دَ کُعُتَیْنِ دَ کُعُتَیْنِ فِی الْحَصّرِ وَالسَّفَرِ - پہلے حضراور سفر دونوں حالتوں میں دو دورکعتیں برنماز کی فرض ہوئی تھیں (پھر حضر میں نماز بڑھا دی گئ ظہراورعصراورعشاء کی چارچار رکعتیں ہوگئیں اورنمازسفرایئے حال بررہی) -

رَكْعَنَان لَمْ يَكُنْ رَسُولٌ اللَّهِ النَّهِ يَهَ عُهُمَا- دو المَّارِونَ وَكُولُ اللَّهِ النَّهِ عَلَيْهِ ي

لَا يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا بِرَكُعَةٍ وَلَا بَعْدَ الْعِشَاءِ بِسَجْدَةٍ -مغرب اورعثاك درميان آبُنفل نبيل پرْ صة تصاور ندعشاء ك بعددوگانه پر صة تص-

وَهُمْ رُكُوْع - وه لوگ اس وقت ركوع ميس تھ-رُكُوع - رَاكِع كى جَمْع ب-

#### الكالمال المال الم

دَ کَعَ وَسَجَدَ وَهُوْ فَائمٌ - آپ نے کھڑے کھڑے رکوع اور بجدہ کیا (یعنی قیام کی حالت میں رکوع اور بجدے کی طرف انتقال کیا) -

مَنْ أَدُرِكَ الرَّكُعَةَ فَقَدْ أَدُرِكَ السَّجُدَةَ- جس نے رکوع پالیاس نے وہ رکعت پالی (گرسورہ فاتحہ فوت ہونے سے بری خیروبرکت فوت ہوئی)-

مَنْ آذْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ آذْرَكَ الصَّلوٰةَ - جس نے ركوع بالراس نے وہ رکعت ہالی (احناف نے اس کے معنی یہی کیے ہیں ان کے نز دیک جس کوامام کے ساتھ رکوع مل گیا' گوسورۂ فاتحدیرٌ ہےنے کی مہلت نہ ملی' اس کو دہ رکعت مل گئی' مگر جمہور اہل حدیث کے زو یک جب تک سورہ فاتحہ پڑھنے کی مہلت نہ طے اس وقت تک وہ رکعت شار میں نہیں آ سکتی۔ کیونکہ ان کے نزو کک سور و فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ وہ کہتے ہیں اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ جس نے جماعت کےساتھ ایک رکعت بھی پائی اس کو جماعت کا ثواب مل گیا- یا جس نے جمعہ کی ایک رکعت بھی امام کے ساتھ یالی اس کا جعد بھی ہوگیایا جس نے نماز کے وتت میں ہے ایک رکعت کے موافق ونت یا لیا مثلاً حاکضہ عورت اس وقت باک ہوگئی یا کا فرمسلمان ہوگیا یا نا بالغ بالغ ہو گیا تواب وه نمازاس کویژ هنالا زم ہوگی - میں کہتا ہوں حنفیہ خود ۔اس حدیث کے خلاف کرتے ہیں اور پھراس سے ججت بھی لیتے ہیں' رکوع پانے سے رکعت پانے میں اس سے ججت کیتے ہیں اورضبح کی نماز میں اگر ایک رکعت کسی نے بڑھی پرسورج نکل آیا تواس حدیث کے موافق اس نے صبح کی نماز یا لی'جیسے دوسری روایت میں تصریح کے ساتھ ندکور ہے من ادرك ركعة من الفجر فقد ادرك الفجر ليكن يهال يرايك بى تاويل كرك اورایک خیالی ڈھکوسلا ٹکلا کر حدیث کے خلاف تھم ویتے ہیں۔ الله يهديهم ويصلح بالهم-

كَانَ رُكُوعُه وسُجُودَه وبَيْنَ السَّجُدَتيْنِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكُوعُ وَسُجُودَه وبَيْنَ السَّجُدَتيْنِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ مَا خَلَا الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ - آنخضرت كاركوع اور عبده اور دونوں عبدول ك درميان قعده اور ركوع سے اٹھانے كے بعد قيام قريب قريب

سب برابر تھے صرف قر اُت کا قیام اور تشہد کا قعدہ یہ دونوں
الگ رہے ( یعنی یہ دونوں تو لمجہوتے تھے باتی چارون ارکاں
اور سجدہ اور دونوں سجدوں کا درمیانی قعدہ اور کوع کے بعد قیام
یہ سب برابر سرابر ہوتے تھے جو شخص اس طرح نماز پڑھے اس
کی نماز تو سنت کے موافق ہے در نہ اکثر حنی صاحبان تو دونوں
محدوں کے درمیان وقفہ کرنا کیام عنی سید شی طرح بیٹھتے بھی نہیں
ندر کوع سے سرا ٹھا کر سید ھے کھڑے ہوتے ہیں 'یہ نماز کیا ہے
کھیل ہے جس سے ثواب کے وض اور عذاب کا اندیشہ ہے اللہ
تعالی محفوظ رکھے اور حنی صاحبوں کو سنت کی پیروکی کی توفیق
تعالی محفوظ رکھے اور حنی صاحبوں کو سنت کی پیروکی کی توفیق

صَلَاَهُنَّ لَوِ قَتِهِنَّ وَاَتَمَّ دُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ - ان نمازوں کو وقت پر پڑھا اور ان کے رکوع (لیمیٰ ارکان) اور خشوع (دل لگانا'عاجزی فروتیٰ) کواچھی طرح اداکیا-

کَانَتُ لِوَسُولِ اللَّهِ مَلْكِ الْمَهِ الْمُعَ رَخُعَاتٍ - آنخضرت کی چارر کعتیں ہوئیں (یعنی خوف کی نمازیں جب آپ نے ہر گروہ کے ساتھ دور کعتیں پڑھیں)-

وَفِي الْمَعُوفِ رَكْعَةً - خوف كى نماز ايك ركعت (يعنى المام كساتهواك ركعت الراك ركعت السيل- بعض في كها خوف مين صرف ايك ركعت نماز بهى كافى هم جيس سفر مين دو ركعت كافى من جيس سفر مين دو ركعت كافى من -

وَمِنْهَا رَكُعُتَي الْفَجْوِ -ان میں نجر كادوگان جے-فَقُلْتُ يَرْكُعُ بِهَا رَكْعَةً - میں نے كہا شايد وہ اس سورة سے پوری نماز پڑھیں گے ( لینی دو رکعتوں میں آ دھی آ دھی سورة پڑھیں گے )-

وَ الْسُتَكُمَلَ أَدْبَعَ رَكَعَاتٍ - جارركوع بورے كے - (ہر ركعت ميں دوركوع) -

دَّ كُعَنَيْنِ فِي ثَلْثِ رَكْعَاتٍ - دور كفتيں تين تين ركوعوں كے ساتھ (ہر ركعت ميں تين ركوع) -

فَرَ كُعٌ رَكُعَتْنِ فِي سَجْدَةٍ - ايك ركعت من دو ركوع كاورخشوع اورركوع الجهي طرح كرر (سجده كوبيان نبيس كيا كونكه وه بهي ركوع كي طرح ايك ركن ہے-بعض نے كہاخشوع

## العَالَا نَا اللَّهُ اللَّ

ِ رُكُونٌ - مائل ہونا' جھکنا -رَ كَانَةٌ اورُر كُونَةٌ- وزن دار ہونا' باد قار ہونا -تَرْ كِيْنٌ - وزن داريا باوقار كرنا -إِرْ كَانٌ - اعتا∈كرنا مجروسه كرنا -رَ حِهَ اللَّهُ لُوْطًا الَّهُ كَانَ يَاٰوي المِلْ رُكُن شَه

رَحِمُ اللّٰهُ اُوْطًا إِنَّهُ کَانَ يَاوِى اللّٰهُ اُوْمُنِ شَدِيْدٍ - اللّٰه تعالى لوط بينجر پررم کرے وہ تو (بميشه) زبردست مائی کی (يعنی الله تعالى کی) پناه ليا کرتے تھے (گراس وقت جب بدمعاشوں نے ان کوئنگ کيا تو گھرا کروہ زبردست کنبه والوں کی پناہ ڈھونڈ ھنے لگے يہ بشريت کا مقتضا تھا - گر پنجبروں کے لئے اتا حقير مہوائي بردی خطا شار ہوتا ہے اس لئے فر مايا که الله ان پررم کرے) (بعض نے کہا حضرت لوظ نے مہمانوں سے ليطور مغذرت فر مايا که بيس اس بتی بيس بے زوراور بے قوت ہوں نه بھی میں خود اتن طاقت ہے کہ ان بدمعاشوں کو رفع کر سکوں نه کوئی زور دار کنبه رکھتا ہوں کہ اس کی حمایت سے تم کو بچاؤ -ليكن حضرت لوظ بجز اپنے رب کے کی اور پرمطلق بھروسا نہيں رکھتے تھے ) -

وَیُفَالُ لِلَارُ کَانِهِ انْطِقِیْ-اس کے ہاتھ پاؤں (اطراف وجوانب سے )کہا جائے گابولو( کیا کیا گناہتم سے سرز دہوئے تھے)-

کانَتُ تَجُلِسُ فِی مِرْکَنِ اُخْتِهَا وَهِی مُسْتَحَاضَةٌ(حند بنت جَش) اپن بهن کے گنگال میں بیٹی تھیں ان کو
اسخاضہ کی بیاری تھی (غیر معمولی طور پر اخراج خون رہتا)دَخَلَ الشَّامَ فَاتَاهُ ارْکُونُ فَرْیَةٍ- حضرت عُرِّشَام کے
ملک میں پنچ ایک گاؤں کا چودھری آپ کے پاس آیا ( کہنے لگا
میں نے آپ کے لئے کھانا تیار کیا ہے)-

لَا يَمَشُّ مِنَ الْآرْ كَانِ إِلاَّ لُوْ كُنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ (حضرت عبدالله بن عمرٌ طواف كو وقت كعبه كي كسى كونے كو (جمی عباروں كونوں اور گوشوں میں ہے) ہاتھ نہیں لگاتے تھے مگر حجر اسود اور ركن يمانى كو (تغليبا دونوں كو يمانيين كهه ديا ورنہ حجر اسود عراق كارخ ہے)-

بَیْنَ الرُّنْ کُنِ وَالْحَجَرِ - رکن یمانی اور حجراسود کے درمیان

ے تجدہ مراد ہے)-رَكَّ -ايك پرايك ڈالنا الزام دينا 'دبانا' جماع كرنا -رَ كَالَةٌ -ضعف 'ناتوانی' قلت علم اور عقل کی کی -تَرْ بِحَيْكُ اور إِرْ كَاكُ - تھوڑى بارش ہونا -اِنَّه ' لَعَنَ الرُّ كَاكَةَ (آنخضرت عَلِينَةِ نِے) ديوث پر لعنت کی -

دُّ کَاکَةٌ اور دُکاکُّ- وہ مردیاعورت جوضعیف انعقل اور نا توان ہویاوہ مردجس کی جوروکواس کا ڈرنہ ہویا جس کوغیرت نہ ہو-

اِنَّهُ ' يُبْغِضُ الْوُلَاةَ الرَّكَكَةَ - وه ناتواں حاكموں كو (جن كورشن كے روكنے كى طاقت نه ہوندرعايا كى خبر كيرى كى نه مظلوم كاانصاف كرنے كى ) ناپندكرتا ہے-

اِنَّ الْمُسْلِمِیْنَ آصَابَهُمْ یَوْمَ حُنیْنِ رَكَّ مِّنْ مَطَرٍملمانوں پر جنگ تنین کے دن خفیف بارش ہوئی رَکَّ - پھو ہار (اس کی جمع رِ کَاکٌ ہے)
رَکُلٌ - ایک پاؤں سے مارنا ایز لگانا دَکُلٌ - ایک باؤں ا

فَرَ كَلَهُ بَرِجُلِهِ - اسَ كُولات مارى -إِنَّهُ كَتَبَ اِلَى الْحَجَّا جِ لَا رْكَلَنَّكَ رَكْلَةً - عبدالملك

ر الله الله المحتاج و المست و الله عبد الملك المات الكاول المنطقة المراهلة المات الكاول الكاو

قَضٰی فِی اِمْرَأَةِ رَكَلَهَا زَوْجُهَا-ایک عورت كافیصله کیاجس کواس کے شوہرنے لات ماری تھی-ترکّل - پاؤں سے مارا-

رُخُمٌ - جمع کرنا'ایک کے اوپرایک ڈالنا -

حَتَّى رَآیْتُ رُکامًا - مِن نے ابرکود یکھا جوتہ بتہ تھا۔ فَجَاءَ بِعُوْدٍ وَّجَاءَ بِبَعْرَةٍ حَتَّى رَکَمُوْا فَصَارَ سَوَادً لکڑی لایا پھرمیٹکی لایا تلے او پررکھا یہاں تک کہ کا لاہو گیا۔ رُکُنٌ - چوہا-

ر موفق - زبر دست جز و' بڑا امیر جس سے قوت لی جائے' دولت'لشکروغیرہ -

#### الكالمالية الاحاداق الارزار الالمالية

سوارہوتے تھے۔

#### باب الراء مع الميم

رَهُتُ -سنوارنا ورست كرنا التحديثيرنا -دِهُتُ -ايك جنگل درخت جس كواونث كھاتے ہيں -رَهَتُ -رمن كھانا -تَرُهِيُتُ -تحورُ او دور حض ميں چھوڑ دينا 'برطانا -اِرُهَاتُ -ار ماث اور ترميث جم معنی ہيں -اِنَّانَوُ كَبُ اَرُهَا ثَا لَنَا فِي الْبَحْرِ - ہم ار ماث پر سمندر ميں اِنَّانَوُ كَبُ اَرُهَا ثَا لَنَا فِي الْبَحْرِ - ہم ار ماث پر سمندر ميں

اَدُ مَاتُ جَمْع ہے دَمَتُ کی ( یعنی وہ لکڑیاں جو جوڑ کر ہاندھی جاتی ہیں اور ان پر سوار ہو کر سمندر میں جاتے ہیں۔ اس کو طَوُ تُ بھی کہتے ہیں۔

سُنِلَ عَنُ كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ إِنَّمَا نُهِي عَنِ الْاَرْمَاثِ-رافع بن خديُّ ہے پوچھا گيا اگر خالی زمین سونے یا چاندی کے بدل کرایہ پردی جائے (کوئی اس میں کاشت کرے اور مالک زمین کواس کا لگان روپے یا اشرفی دے) انہوں نے کہا اس میں کوئی برائی نہیں ممانعت تو خلط ملط کرنے ہے ہے ( یعنی ایسا معاملہ کرنے ہے جس کا تعفیہ اخیر میں مشکل پڑے اور فریقین میں نزاع بیدا ہو مثلاً ملک زمین یہ کہے کہ تواس میں کاشت کر بشرطیکہ نالیوں کی بیداوار میں لول گایا فلال فلال مقام میں جو پیداوار ہووہ میری ہے باتی تیری)۔

رَمَتْ -اس دود هر کوبھی کہتے ہیں جو تھن میں رہ جائے۔

نَهَیْتُکُمُ عَنُ شُرُبِ مَا فِی الرِّمِاثِ وَ الَّنقِیْرِ - میں نے

تم کو بہت پرانے برتن (جس میں مدت دراز سے نبیذ بھگو یا جاتا

ہو) - یا چوہیں برتن میں چینے ہے منع کیا تھا ( کیونکہ الیے برتن

میں نبیذ جلدی نشہ دار ہو جاتا ہے اس میں تیزی جلد آجاتی ہے۔
مجمع البحار میں ہے - تَقِیْرٌ تحجور کی جڑاس کو کھود کرتو نبی کی طرح

بناتے ہیں' اس میں نبیذ اس لئے بھگوتے ہیں کہ جلد نشہ

بناتے ہیں' اس میں نبیذ اس لئے بھگوتے ہیں کہ جلد نشہ

لا ہے ) -

حَبُلٌ أَرُمَاتُ - يراني كلي بوئي ري-

حِجُوّ - به كسرة حافظيم-

فَلَمَّا مَسَحُو االرُّكُنَ حَلُّوًا- جب انہوں نے جراسودكو ہاتھ لگایا ( یعنی طواف وسعی سے فارغ ہوئے ) تو طال ہوئے (احرام كھل كيا)-

شَدِيْدُ الْآرُكَان -مضبوط بنا-

لِتَجُلِسُ فِی مِزُکَنِ- ایک کونڈے یا طشت میں بیٹھے (ایک روایت میں مرکز ہے تینی ایک جگہ بیٹھے )-دُکَانَةٌ-ایک صحابی کانام ہے-

دَ کُوّ - کھودنا' درست کرنا' بنانا' چیچپے کرنا' با ندھنا' دوہنا' بوجھ لا دنا' برائی گرنا' اقامت کرنا -

إِدْ كَاءً - يَجْهِيهُ وْ النَّا مُلَوِّي كُرِيًّا مِرانَى كُريًّا -

اُرُکُوُا هاذَیُنِ حَنِّی یَصُطَلِحَا- ان دونوں کو پڑار ہے دو (چھوڑ دو) یہاں تک کردونوں ل جا کیں (ایک روایت میں اَرُهَکُوُا هاذَیُن ہے لینی ان دونوں پر زور ڈالوان کومجبور کرو (کہآپیں میں ملکح کرلیں)-

قَاتَیْنَا عَلَی دَکِی ذَمَّة - ہم ایک کویں پر پنچے جس میں تھوڑ اسایانی تھا-

فَاذَا هُوَ فِي رَكِي يَتَبَرُّ دُ- ويكها تووه ايك كنويں كا ندر بيٹھ ہن ٹھنڈک كے گئے -

اَتَى النَّبِى مُثَلِّهُ بِرَكُوةٍ فِيهَا مَاءً - جابِرٌ ٱنخضرت مَلِكَةً كَا النَّبِي مُثَلِّكُ مِن النَّهِ ال

رِّ كَاءٌ - بَعْ ہے رَخُوةٌ كَى ( جُمِع البحرين مِيں ہے كَذَرَ كُوةٌ چررے كا چوڻا ڈول جوا كُرُ درويثوں كے پاس رہتا ہے۔)
اِذَا كَانَ الْمَاءُ فِي الرَّبِّقِي قَدْرَ كُولَهُمْ يُنَجِسُهُ فَيٰءٌ - جب كويں مِيں ایک كر پانی ہو ( یعنی ساڑھے تین ماڑھے تین بالشت لسبائی قدر چوڑ اای قدر گہرا) تو اس كوكوئی چیز جس نہيں كرتی ( بياماميكا فد بہب ہے اور شافعيہ كا فد بہب بھی ای كے قریب قریب ہے كہ جب یا فی دوقلہ ہوتو اس كوكوئی چیز جس نہيں قریب قریب ہے كہ جب یا فی دوقلہ ہوتو اس كوكوئی چیز جس نہيں قریب قریب ہے كہ جب یا فی دوقلہ ہوتو اس كوكوئی چیز جس نہيں

یا بہت نجس نہیں ہوتا جب تک اس کا کوئی وصف نہ بدلے-)

کرتی لیکن سیح وراج نمذ ہب اہل حدیث کا ہے کہ یانی تھوڑ اہو

# العَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

رُمْعُ - بھالا مارنا'لات مارنا' جِمكنا -

سِمَاكَ رَامِعٌ - ایک ستارہ ہے جس کے سامنے دوسراستارہ بیطور نیز ہ کے چمکتار ہتاہے-

اکشُلُطانُ ظِلُّ اللهِ وَرُمُحُه - اسلای حکومت کا بادشاہ (خلیفہ یا صدر) الله کا سایہ اور اس کا نیزہ ہے (جیسے سایہ میں لوگ آ رام پاتے ہیں ای طرح اس کے اقتدار نیابت میں امن اور چین سے بسر کرتے ہیں اور نیزہ اس لئے فرمایا کہوہ مفسدوں اور ظالموں کی احکام اللہ کے ذریعہ اصلاح کرتا اور جو اصلاح قول نہیں کرتے ان کو دفع کرتا ہے ) -

رُمْحٌ - نيزه 'برحِها' بھالا -

رَ مُدَّيارَ مَادَةٌ - سردی سے ہلاک ہونا' جاپڑنا' ہلاک کرڈ النا -دَ مَدَّ - آشوبچثم -

رَمَادٌ -راكه-

سَالُتُ رَبِّي اَنْ لا يُسَلِط عَلَى اُمَّتِيْ سَنَةً فَتُرْمِدُهُمْ فَاعْطَانِيْهَا - مِن نَ لا يُعْرِوروگار سے يه درخواست کی ميری امت کوايک ایسے (عام) قط میں نہ پھنسائے ، جس میں سب راکھ ہو جائیں (ہلاک ہو جائیں) پروردگار نے منظور فرمانی -

اِنّهُ اَخَّوَ الصَّدَقَةَ عَامَ الرَّمَادَ - حضرت عُمَّرٌ نے قط کے سال میں نوگوں سے زکو ۃ نہیں لی (اس کو آئندہ سال پرموفر کر دیا - عام الرباداس سال کواس لئے کہا کہ لوگوں کا رنگ اس سال میں را کھی طرح ہوگیا تھا) -

خُذُهَا رَمَادًا رِمُدًا لَا تَذَرُمِنْ عَادٍ أَحَدًا-اس قوم كو اس طرح پر رطا كررا كارد كى كوعاد كى قوم بيس سے باقی مت ركھ-

رَمَادْرِمْدِدٌ (مبالغہ کے لئے کہتے ہیں جیسے لَیْلُ الَّیْلُ یا یَوْمٌ اَیْوَمْ لَعِنی) خوب جل کررا کھی جھی را کھنکل آئے۔

زُوْجِیْ عَظِیْمُ الوَّمَادِ - میرا شوہر بڑی راکھ والا ہے-(یعنی بڑامہمان نواز ہے شب روز باور چی خاندگرم رہتا جس کی وجہ سے راکھ کا ڈھیرلگارہتاہے)-

شَوىٰ أَخُولُا حَتَىٰ إِذَا نُضَجَّ رَمَّدَ- تيرے بِمالَى نے

گوشت بھونا جب وہ کی گیا تو را کھ میں ڈال دیا (یہ ایک مثل ہے جواس وقت کہی جاتی ہے جب کوئی کی کے ساتھ احسان کر ہے گر پھراس پراحسان جما کریا اس کوستا کر اپنا احسان ہرباد کرے)۔

مترجم کہتا ہے میری عجیب قسمت ہے میں نے جس شخص پر احسان کیاای نے میرے ساتھ بالآ خربرائی کی بلکہ وحمن ہوگیا سوائے چندافراد کے' میں لوگوں کی طرف سے ہونے والے اس جوالی عمل کی تو جیہ بہ کرتا ہوں کہاا حسان کرنا تو مجھ کو آتا ہے لیکن اس احمان کو قائم رکھنا مجھ کونہیں آتا-حقیقت یہ ہے کہ میں دروغ گوئی' منافقت اور بدعہدی کامتحمل نہیں ہوں جب کسی کی طرف سے ان باتوں کا صدور ہوتا ہے تو فوراً مجھ کو اس ہے نفرت ہوجاتی ہے-حیدرآ بادیس ایک صاحب جج تھے میں نے ان کونعلیم دی' مهینوں اینے گھرییں ان کومہمان رکھا – جب وہ بر سرعبدہ آئے اور طاققر ہوئے تو انہوں نے مجھ ہی کو نکال باہر کیا- ایک دوسرے بندہ رحمان اور تھے جن کو میں نے حقیقی بھائی کی طرح سمجھ کرتمام و کمال عدالتی انصرام ان کے حوالہ کر دیا اور ایک ادنی درجہ ہے ان کو اعلیٰ خدمت پر مامور کرایا -لیکن اس بھائی نے مجھ ہی پر ہاتھ صاف کیا اور میرے عہدے کے طالب بن گئے مگر اللہ تعالیٰ منتقم حقیق ہے وہ محن کثی کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے جنانجہ اول الذکرمہمان تو چند ہی روز میں طعمهُ فالحج ہوئے اورمعذور ہوکر فانی دنیا ہے رخصت ہو گئے۔ اور آخرالذ کر بھائی میراعہدہ تو کیا'اینے اصل عبدے سے بھی معزول کردیئے گئے )۔

وَعَلَيْهِمْ ثِيَابٌ رُمُدٌ- ان كَ كَيْرِ عَدا كَ كَ طرح ( مَيْ عَرَد آلود ) بور بے تھے-

رَمَدُ- ایک پانی کا نام ہے جو آنخضرت نے مقطعہ کے طور پرجمیل عددی کودیا تھا۔

یَتَوَشَّاً الرَّجُلُ بِالْمَاءِ الرَّمِدِ- آ دی اس پانی سے وضو کرےجس کارنگ را کھ ساہوگیا ہو-

وَ كَانَ رَمِداً - حضرت عليٌّ كي آنكھيں د كھر ہي تھيں -وَهُو َ اَدْمَدُ -ان كي آنكھيں د كھ رہي تھيں (آشوب چثم

(10

(ادنٹ کےکوہان کی طرح او کچی ندر کھنا)-د مُنسٌ -اس مٹی کو کہتے ہیں جوقبر میں بھری جائے اور خود قبر کوبھی کہتے ہیں-

ر امِسْ - ایک موضع کا نام ہے محارب کے ملک میں جو آنخضرت نے عظیم بن حارث محار بی کولکھ دیا تھا-

مَنُ ذَانَ اللَّهُ بِالرَّايِ لَمْ يَزَلُ دَهُرَهُ فِي ارْتِمَاسٍ - جو شَخْصِ دين کی باتوں میں اپنی عقل پر چلتا رہے' ( میغمٹر کی اطاعت نہ کر ہے) اس کا زمانہ ہمیشہ گراہی کے دریا میں غوطے کھا تا ہوا گزرےگا۔

لَا يَرْمُسُ الْمُحْرِمُ رأسَه في الْمَاء - جو شخص احرام باند هے مؤوہ ابنا سریانی میں نہ ڈبوئے (اہل عرب کہتے ہیں) رَمَسْتُ عَلَيْهِ الْخَبَرَ - میں نے اس کی خریوشیدہ رکھی -رَمْشُ - انگلیوں کے پوروں سے پکڑنا -دَمْصٌ - نقصان کی تلافی کرنا 'صلح کرانا' بیٹ کرنا' جننا کمانا -دَمَصٌ - آنگھوں سے سفید چیپڑنکلنا -

کان الصّبیان یصبحون غُمُصًا رمُصًا ویصبح و کون کان الصّبیان یصبحون غُمُصًا رمُصًا ویصبح کو رسون کا دوسرے نیج جب شح کو است تصور آنحفرت مسنی میں شیح کو پاک چشم تیل لگے ہوئے المُصتے تھے (یداللہ تعالیٰ کی میں شیح کو پاک چشم تیل لگے ہوئے المُصتے تھے (یداللہ تعالیٰ کی طرف ہے آپ کی جب کی ہوئی تھی، فرشتے آپ کی آ تکھیں میل کچیل ہے پاک صاف کرتے 'بالوں میں تیل ڈال کر درست کرتے ) (اہل عرب کتے ہیں:

غَمِصَتِ الْعَيْنُ يَا رَمِصَتِ الْعَيْنُ - آ كُه چَيْرُ آلود مو أَلُ

رَمْصٌ - گيلا چيرُ -غَمَصٌّ - سوكھا چيرُ -

اَغْمَصْ اوراَرْمَص - جس کی آئھ میں چیپڑ ہو-ان کی جمع غُمُصٌ اور دُمُصٌ آتی ہے-

فَكُمْ تَكُتَحِلْ حَتَّى عُكَادَتُ عَيْنَا هَاتَوْمَصْانِ - انهوں نے سرمہنیں لگایا یہاں تک کدان کی دونوں آ تکھیں چیٹر آلود ہونے کو تھیں (ایک روایت میں تَرْمَضَان ہے یعنی جلنے کو رَمْوَمَةٌ - بات كرنے كے لئے منہ بلاناليكن بات ندكرنا -حَبَسْتَهَا فَلَا اَطْعَمْتُهَا وَلَا اَرْسَلَتْهَا تُرَمُومُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ - اس نے كياكيا بلى كو باندھ ديا نداس كو كھانا ديا نہ چھوڑا كہ وہ زمين كے كير كورے كھاليتى (بير رَمَّتِ الشَّاةُ اور اِرْتَمَّتْ سے تكلاہے - ليني بكري نے كہا) -

مَرٍ مَّةً -لَهر دار جانوروں میں' جیسے ٓ وی میں منہ-

فَإِذَا جَاءً رَبَصَ فَلَمْ يَتُومُومُ - آنخضرت كَآل كَ بِاس اليك جنگل جانور تقاجب آپ بهيں چلے جاتے تو وہ كھيلنا كو دتا آتا جاتار ہتا) جہاں آپ گھر ميں تشريف لائے بس دم بخو د موكر بيٹھ جاتا پھر حركت نه كرتا (سجان الله جنگل وحثى جانور بھى آپ كاادب كرتے دوسرى دوايت ميں ہے كماونٹ نے آپ كو جدہ كيا عيلينے ) -

دَمْزُ - اشاره كرنا بهكانا كجرنا -

تَرَقُّزُ - تيار ہونا'زورے گوزلگانا -

لَهُ فِيْهَا رَمْزَةٌ -وه اس من اشاره كرتا (ايك روايت من زُمْرَةٌ بِ لِعَن بَهِا تا - يه مِزْ مَارٌ ب ب ايك من رَمْرَمَةٌ ايك من رَمْرَمَةٌ ايك من رَمْرَمَةٌ ايك من زَمْرَمَةٌ ايك من زَمْرَمَةٌ بين بارية واز نكالتا -

رَمَّازَةِ -رندُى فاحشه-

رَ مُسٌّ - چھپانا' گاڑنا' ڈھانپتا -

اِرْتِمَاسٌ - غوطه لگانا جیسے اِغْتِمَاسٌ ہے بعض نے کہا اِرْتِمَاسٌ ہدے کغوطه لگانا جیسے اِغْتِمَاسٌ ہدے کہ وطائ کے جلدی سے سربا ہر نکال لے-اور اِغْتِمَاسٌ ہدے کہ دیرتک پانی میں ووبار ہے-

إِنَّهُ رَامَسَ عُمَرَ بِالْحُجْفَةِ وَهُمَا مُخْدِ مَانِ -ابن عباس نے حضرت عمرؓ کے ساتھ حجفہ میں غوطہ لگایا اور دونوں احرام ہاندھے ہوئے تھے--

اَنْصَّائِمُ يَرْتَمِسُ وَلاَ يَغْتَمِسُ -روزه دار پانی میں سرؤ با سکتا ہے -لیکن دیر تک خوط نداگائے -

# الكان المال المال

تھیں)۔

اشْتَكُتْ عَيْنُهَا حَتَّى كَادَتْ تَرْمَصُ - ان كَي آكه دكفے كَلَى يہاں تك كه چيپر آلود ہونے كوشى (ايك روايت ميں تَرْمَضُ ہے ضاد مجمہ ہے 'يعنی جلنے كی قريب ہوگی) -رَمُضْ - وو پھروں ميں ركھ كركوئنا 'كرى ميں جرانا -دَمَضْ - خت كرم ہونا ' سخت كرى ميں چرنا يہاں تك كه كليجه ميں زخم آجانا -

> تَوْمِيْضٌ - سخت گرمی میں چرانا (جیسے که) إِدْ مَاحْسُ - درد پہنچانا' جلانا -

صَلُوهُ الْآوَّابِيْنَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ - اوابِين كى نماز اس وقت ہے جب اونٹ كے بچے دھوپ كى گرمى سے چئا چھوڑ كربيثه جاكيں (ان كے پاؤں اس درجہ جلنے لكيں كہ چئا چھوڑ دين بيوفت چاشت كى نماز كا ہے جب دھوپ كى شدت ہوتى ہے)-

عَلَیْٰكَ الظَّلُفَ مِنَ الْارْصَلِ لَا تُرَمِّصُهَا- تو اپنے جانور ال کوعلیظ اورموٹی زین میں لے جا (جہال گری سردی کا اثر کم ہوتا ہے) ان کوجلتی گرم زمین میں مت چرا-

فَجُعَلُ 'بَتَبَعُ الْفَیْ مِنْ شِدَّةِ الرَّمَضِ - وہ سابہ وُحوید ہے (ای ہے 'رمضان' اخوذ ہے کوئکہ جب مہینوں کے نام قدیم عربوں کی زبان سے نقل کئے گئے اس وقت جومہینہ جس موسم میں پڑااس کاای مناسبت سے ویہا ہی نام تجویز کیا - اتفاق سے رمضان کا مہینہ تخت گری کے زمانہ میں آیا تو اس کا نام رمضان رکھ دیا 'گذافی النہایہ محیط میں ہے کہ یہ رمض المصائم سے نکلا ہے 'لینی روزہ دار کے بیٹ کی حرارت تخت ہوگئی یا اس لئے کہ رمضان کا مہینہ کا نام ہون کو کہ ان مرضان کا مہینہ کا میں میں میں میں کہنا کی حوارت کے تاور اس کے قائلوں نے اس طرح کہنا مکر وہ جانا ہے کہ' رمضان آیا' بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کہنا جا ہے کہ' رمضان کا مہینہ آیا' المام بخاری نے دونوں طرح کہنا چاہئے کہ 'رمضان کا مہینہ آیا' امام بخاری نے دونوں طرح کہنے جا جواز ثابت کیا ہے ) -

إِذَا مَدَخْتُ الرَّجُلَ فِي وَجُهِم فَكَانَمًّا ٱمْرَرُتَ عَلَى

حَلْقِهِ مُوْسَى رَمِيْضًا - جب تو منه بركى كى تعريف كرے (خوشامه) تو گويا تو نے اس كے حلق پرتيز استره چلايا -حَرَّ الرَّمْضَاءَ - جلتى زمين يا جلتى ريت كى گرى -هُوَ يَتَوَمَّضُ الظِّبَاءَ - وه تُهيك دو پهر ميں گرى كے وقت برنوں كو پكڑتا ہے - يا برنوں كو جلتى ريت ميں بنكا يجاتا ہے جب وه گرى كى وجہ سے پڑجاتى ہيں تو ان كا شكار كر ليتا ہے -فَدَفَعَ إِرْتِمَاضَ نَفْسِه - اس نے اپنے دل كى جلن

رَمْعٌ - جلدي بها گنا-

دَ مَعَانٌ -غرور یا غصے ہے ناک کالرز نا' اشارہ کرنا' حجماڑ نا جننا' بھننا -

د مُمَاعٌ - پیٹھ کا دردیا عورت کے چہرے کی زردی ایک بیاری کی وجہہے-

اِسْنَبَّ عِنْدَهُ رَجُلَانِ فَغَضِبَ آحَدُهُمَا حَتَّى خُيِّلَ اللّٰهِ مَنْ رَاهُ أَنَّ النَّفَهُ عَتَّر مَعَ مُ آ تَخْضرت کے سامنے دو آ دمیوں نے گالی گلوچ کی ایک کوالیا غصر آیا کرد کھنے والے کو بیخیال ہوتا تھا کہ اس کی ناک حرکت کررہی ہے (ایک روایت میں یَتَمزَّع ہے یعنی اس کی ناک پھٹ جاتی ہے اس قدر غصے میں یَتَمزَّع ہے یعنی اس کی ناک پھٹ جاتی ہے اس قدر غصے ہے کھول جاتی ہے اس قدر غصے ہے کھول جاتی ہے اس قدر غصے

رِمَعْ - ایک موضع کانام ہے بلادعکہ میں جو یمن میں ہیں۔
اوّلُ مَنْ رَدَّشَهَادَةَ الْمَمْلُولِ رَمَعٌ وَاوَّلُ مَنْ اَعَالَ
الْفَرَانِضَ رَمَعٌ - سب سے پہلے غلام کی گواہی رمع نے ردک ،
ای طرح فرائض میں عول بھی ای نے کیا (رمع شاید کسی کانام نے بعض نے کہا پر کم مقلوب ہے )۔

رَمُقَ - وزويده نگاه سے ديھنا وريتك ديكھتے رہنا (جيسے تَوْمِيْقٌ بِ- - تَوْمِيْقٌ كَمِعْنَ كلام كوخلط ملط كرنا بھى آيا ہے جيسے تَكْفِيْقٌ بے)-

مُوَ امَّقَةً - انتظار كرنا ، قطعي فيصله ندكرنا -

مَالَمْ تُضْمِرُوا الرِّمَاقَ - جب تک تم نفاق اور بغض دل میں ندرکھو گے (اہل عرب کہتے ہیں:

رَامَقَهُ رِماقاً-اس كى طرف دشنى سے ديكا-

# الكالمان الا المال المال

یو چھاا گر گدھے ترکی گھوڑیوں پر چڑھائے جائیں ( خچر نکالئے کے لئے تواس میں کوئی قباحت تونہیں؟ فرمایانہیں )-

یَرْمُوْكَ - ملک شام میں ایک مقام کا نام ہے جہاں ملمانوں اور نصاریٰ میں جنگ ہوئی تقی -سرائی سے میں منافق اللہ سامی سے سے سامی میں میں سے سامی میں میں سے سامی سے سامی سے سامی سے سامی سے سامی سے سامی

رَمْلٌ - ريت ملانا منون لتصيرنا أراسته كرنا -

رَمَلٌ يارَمَلَانٌ يا مَرْمَلٌ - رورُنا-

و کان الْقَوْمُ مُرْمِلِیْنَ- لوگ اس وقت ب توشہ سے (کھانے کے محتاج- یہ اِرْ مَالٌ سے بعنی توشہ ختم ہو جانا ' نان شبینہ کومتاج ہونا' گونا ایسا شخص ریت میں مل گیا جیسے نقیر کو تَر بْ کہتے ہیں- یعنی مٹی میں ملا ہوا)-

كَانُوا فِي سَرِيَّةٍ وَّاَرُمَلُوا مِنَ الزَّادِ - وه لوگ فوج كى الدَّادِ - وه لوگ فوج كى الكي كلزى ميں تصاورتو شدان كاختم ہوگيا تھا-

كُنَّا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي غَزَاةٍ فَأَرْمَلْنَا- بَمِ الكِ لِرُاكَ مِن ٱنخضرت كَ ساتھ تَظ بَهاراتو شخم بوگيا-

دَ حَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَ وَاذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى

رُمَالِ سَرِيْرٍ - (حفرت عُرِّكَة بِن كه) مِن آ خفرت ك يون اور
پاس حاضر بُوا آپ نگی چار پائی پر (جو مجور ك پتون اور
شاخون سے بن بوئى تقى ) بيشے تق (ايك روايت مِن رُمَالُ
حَصِيْر ہے يَعْن بر بنہ بور بے بر) (اہل عرب كتة بين:

رَمَّلُ الْحَصِيْرَ اور اَرْمَلُهُ اور رَمَّلَه - لَعِي بُور يَا بنا البعض نے کہار مُمَالٌ جَمْع ہے رَمُلْ کی جمعنی مَرْمُولْ جیسے خَلْق جمعن مَخْلُوقٌ ہے-مطلب یہ ہے کہ آپ کے جم مبارک اور چار یائی کے درمیان دوسراکوئی فرش نہ تھا)-

مُتَكِئ عُلَى رَمْلِ حَصِيْرٍ يا رُمَالِ حَصِيْرٍ - لِعَن نَظَّى اللهِ عَصِيْرٍ - لِعَن نَظَّى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْ

مُفْضِیًا اِلٰی رُمَالِه-برہنہ بوریے پر لیٹے تھے-سَرِیْرٌ مُرْمَلٌ وَعَلَیْهِ فِرَاشٌ -ایک چار پائی پر جو کھور ک رسیوں سے بنی ہوئی تھی اور اس پر کوئی کچھونا تھا تو یہاں مائ نافیہ راوی کے سہو سے گر گیا ہے یوں صحیح ہے مَا عَلَیْهِ فِرَاشٌ)-

وَقَدْ آثَرَ رِمَالُ السَّرِيْرِ - جاريانَي كي رسيول كا نثان

دَمَقٌ - تھوڑی ی جان جومرنے کے قریب رہ جاتی ہے یعنی آخری سانس-

اَتَیْتُ اَبَا جَهْلِ وَّبه رَمَقٌ - میں ابوجہل کے قریب آیا' اس میں ذرای جان باقی تھی ( یعنی جنگ بدر میں زخی ہو کر سک رہاتھا) -

اُزْمُقُ فَدُفَدَهَا- اس کا ٹیکرہ دیکھتا رہ (برابر نگاہ اس پر رکھ)

لَا رُمُفَنَّ صَلُوٰةً رَسُوْلَ اللَّهِ مَلَيْهِ - مِن وَ آنخضرت كَى اللَّهِ مَلَيْهِ - مِن وَ آنخضرت كَى المازكوتاكتار بول كالإين يورى توجه سے نگاہ ركھوں كاتاكہ مِن سنت كے مطابق اپنى نماز قائم كرسكوں) -

لِکُلِّ ذِی رَمَقِ قُوَّةٍ - جُس میں ذرای بھی جان ہےاس میں کچھ نہ کچھ طاقت ہے(اور کچھنہیں ہوسکتا تو تڑ پا بی ہے کا بی کھا تاہے)-

یا کُکُلُ الْمُصْطَوَّ مِنَ الْمَیْنَةِ مَا یَسُدُّبِهِ الرَّمَقَ - جوبھوک سے بیقرار ہو وہ اتنا مردار کھا سکتا ہے جس سے جان بی رہ رمطلب یہ ہے کہ بقدر ضرورت کھا سکتا ہے - امام شافعی اور امام ابوضیفہ کا یہی قول ہے امام ما لک اوراحید اور شافعی سے یہی ایک روایت ہے کہ شم سر ہوکر کھا سکتا ہے ) -

عَیْشٌ رَمِقٌ - این زندگی جس سے جان قائم رہے-مُرَامِقٌ - وہ مخص جس کے دل میں تیری محبت کم ہوگئ ہو-رَمَگُدٌ - ترکی مادہ گھوڑی (جس کو بقائے نسل کے لئے رکھیں-اس کی جمع رَمَكُ اور رَمَاكُ اور رَمَكَاتُ اور اَرْمَاكُ آئی ہے)-

وَ أَنَا عَلَى جَمَلِ أَرْمَكَ - مِن ايك رَاكِي اون پرسوارتها ( يعني وه اونٹ خاک رنگ کاتھا ) -

> اَدْ مَكَ إِدْمِكَاكًا-راكهكاسارتك موا-رُمُونٌك-ا قامت كرنا-

اِسْمُ الْارْضِ الْعُلْيَاءِ الرَّمْكَاءُ- اوپروالى زين كا نام رَمْكَاء ب(بيتانيث بارْمَكَى)-

رَامَكُ - ايك كالى چِزْ بُومِثَك مِين المائى جاتى ہے-سَالَتُه عَنِ الْحَمِيْرِ تُنْزِيْهَا عَلَى الرَّمَكِ- مِين نے

# الكالما الكالم

آپ کی پشت مبارک پر پڑگیا تھا ( کیونکه آپ ننگی چار پائی پر ۔ لیٹے تھے کہاس پرکوئی بچھونا تھا)۔

رَمَلَ فَلْنَا وَمَنْ مَنْ مَنْ وَرَبَعًا - آپ طواف کے تین پھیروں میں دور کر کندھے ہلاتے ہوئے چلے باتی چار پھیروں میں معمولی حال سے چلے-

فِیْمَ الرَّمَلَانُ وَالْکُشُفُ عَنِ الْمَنَا کِبِ وَقَدْ اَطاَّءَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُ

دَمُلَانٌ مصدر ہے بمعنی رَمَلٌ- بعض نے کہارَ مَلَانٌ مشنیہ ہے رَمَلٌ کا اور مرادر ل طواف کی اور سی صفاومروہ کی ہے مونوں کو تغلیباً د ملان کہد دیا۔ جیسے مشمسان اور قَمَرَانُ اور یو لی میں میں ہے کی کہ دیا۔ جیسے مشمسان اور قَمَرَانُ اور یو لی کو کہ تا تھی کہ عرو قضا میں دیا تھا جب کہ مشرکین پر و پیگنڈہ کر رہے تھے کہ مسلمان مہاجرین کو مدینہ کے بخار نے تا تو ان کر دیا ہے اور صفاو مروہ کی سی تو قدیم زمانہ حضرت ہاجرہ کے عہد سے جاری تھی کہ (نمایہ میں ہے دری تھے کہ مروہ کی سی تو قدیم زمانہ حضرت ہاجرہ کے عہد سے جاری تھی )

رَمَّلُ - كُنْدِ هِ ہلا كر چلنا نہ كه دوڑ كر-اورسعى دوڑ نا' نووى نے كہار مل چھوٹے چھوٹے قدم ركھ كرجلدى چلنا)-تَكُوْنُ فِي الرَّمْلِ - ريت ميں ہوتى ہيں-

أَنْ يُّرَهَّلُ اللَّحْمُ بِالتَّرَابِ- (بانٹریاں اوندھا دیجا کیں) اور گوشت رہی میں ملادیا جائے (تاکہ کھانے کے لائق ندرہے)-

وَٱبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجُهِم ثِمَالُ الْيَتَامٰى عِصْمَةٌ لِلْاَرَامِلِ!

(یعنی) سفیدرنگ جن کے منہ کے وسلہ سے پانی مانگا ہاتا ہے یتمیوں کے پشت پناہ بیواؤں کے بچانے والے (ان کو پالنے والے ان کی خبر گیری کرنے والے ) (بیابوطالب کے تصیدے کا ایک شعر ہے جوانہوں نے آنخضرت کی مدح میں کہاتھا) -آدُمَلُ - وہ مردجس کی بیوی مرگئی ہو۔

اَرْ مَلَةٌ - وه عورت جس كاشو برمر كيا بهو (اس كى جمع اَدَامِلُ بے)-

اَدْ مَلُ عِناج اورمسكين كوبھي كہتے ہيں-

مَنْ تَوَكَ شَيْفًا مِّنَ الرَّمَلِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُورَةِ فَلَا شَى عَلَيْهِ - الرَّكِي فَض نے صفاومروہ كے درميان (ياطواف مِن) رال چور دى (يعنى دورُ كركند هے ہلاتا ہوانہ چلا بلكہ معمولی چال سے چلا) تو اس پر پچھلا زم نہيں ہے (كيونكه رال اوراضطباع دونوں مستحب ہيں پچھودا جب نہيں ہيں) -

یَرْمَلُوْنَ عَلَیٰ اَقْدَ اِمِهِمْ شُعْنًا عُبْرًا - این پاول پر دوڑرہے ہوں کے پریثان حال خاک آلودہ -

تُرِيْدُ اَنْ تَوْمَلَيْنَى مِنْ زَوْجِي - آب بين التَّ بين كَهِ مِي كوراندُ بنادي-

وَبَوِيَّنِكَ الْمُوْمَلَةِ-اورتيرى قاح خلقت-اَحْوَمَ مُوْسىٰ مِنْ رَّمْلَةِ مِصْوَ-حفزت موىٰ ً نے رملہ سے احرام باندھا( رملہ ایک مقام ہے مھر کے رستے میں) (اہل عرب کہتے ہیں:

رَ مَلَهُ بِاللَّهِ فَتَرَمَّلَ - اس كوخون مِن لَيْهِرا و التَّهِرُ كَيا -رَمُّ - درست كرنا مرمت كرنا كهالينا كليجانا (جيسے دِمَّةُ اور رَمِیْمٌ ہے)-

> تَرُمِيمٌ - مرمت كرنا -إِدْ مَامٌ - كلجانا -

کیف تغرص صلوت عکیك وقد ارمت- ماری درودآ پرس طرح پیش کی جائے گئ آپ تو (مٹی میں) گل کے ہوں گے ہوں گے (محدثین نے یوں ہی روایت کیا ہے ارمّت مالانکہ سیمی نہیں ہے بلکہ ارمّت ہونا چاہئے تائے تائیف حالانکہ سیمی نہیں ہے بلکہ ارمّت ہونا چاہئے تائے تائیف سے یعنی آپ گل گئ ہوں گئ یا دممت یعنی آپ گل گئ ہوں گئ ارممت یعنی آپ گل گئ ہوں گئ ارممت یعنی آپ گل گئ ہوں گئ ارمیت صحیح ہے۔ اصل میں ہوں گے۔ بعض نے کہا کہ 'آرمیت صحیح ہے۔ اصل میں مذف کر کے احدث کے جائے ہیں۔ '' مربعض کا کہنا ہے کہ '' مذف کر کے احدث کہتے ہیں۔ '' مربعض کا کہنا ہے کہ '' مربقول غلط ہے کوئکہ میم کا ادغا م تا میں نہیں ہوتا)۔

بوٹیوں اور پھولوں سے بنتا ہے )-

حَمَلْتُ عَلَى رَمِّ مِنَ الْأَكُوادِ- مِين فَرُدول كَ الكَكُرود بِين فِي كَردول كَ الكَكُروه بِرَمْلِهُ كِيا (اللَّ عرب كَمَة بِين:

جَاءَ بِالطِّيمِ وَالرِّمِ-ترى اور خَشَى كى ياتر اور ختك سب چيزيں كے كرآيا ياني اور منى دونوں كے كرآيا)-

كُنَّا ذَوِى لِلهِ فُرِيِّهِ - بم نے تواس كو پالا بوسا بڑا كيا اہل عرب كہتے ہيں:

اہل عرب کہتے ہیں: مَالَهُ ' ثُمُّ وَلَا رُمْ - اس کے پاس نہ گھر کا سامان ہے نہ ہونؤں سے کھاتی ہے (ایک روایت میں تَرَمُومُ)

لَا يَكُونُ وَ الْعَاقِلُ ظَاعِنًا إِلَّا فِي ثَلَاثٍ تَزَوَّ وِلِمَعَاشِ أَوْ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشِ أَوْلَلَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ - عَلَمْندا وَى جب سفركر كاتو تين باتوں كے لئے يا تورو في پيدا كرنے كے لئے يا پي معاش كى درتى كے لئے يا وہ لذت حاصل كرنے كے لئے جوجرام نہيں ہے-

الْفَاتِلُ نُفْسًا خَطَاءً يُتَلُّ بِرُمَّتِهِ اللَّي اَوْلِيَاءِ الْمَقُتُوْلِ - جُوْض چوک کرکی کو مارڈ الے وہ اپ گلے کی ری سمیت مقول کے وارثوں کے حوالہ کر دیا جائے گا-دَ مّانٌ - انار-

> اَدْمَنْ - ایک قوم ہے-اِدْمِیْنِیَهٔ - اون کا ملک -

مَوْ مَنَةً - جہاں انار بہت ہوں-

یلُعَبَانِ مِنْ تَنْحَتِ خَصْرِها بِوُمَّا نَتَیْنِ - وہ دونوں نیج اس کی کمر (پشت) کے نیچ ہے دواناروں سے کھیل رہے تھے (مطلب یہ ہے کہ اس عورت کے سرین بہت الجر ہے ہوئے پر گوشت تھے 'جب وہ چت سوتی تو کمر کے پنچ اتنی کشادہ جا۔ رہتی کہ اناراس کے پنچ سے نکل جاتا اس کے دو بیچ دونوں جانب بیٹھے اناروں سے کھیل رہے تھے ایک بچہ اپنا انار دوسرے کی طرف کمر کے پنچ سے پھینکا تو پھر دوسرا بچہ بھی اس دوسرے کی طرف کمر کے پنچ سے پھینکا تو پھر دوسرا بچہ بھی اس نَهٰی عَنِ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالرَّوْثِ وَالرِّمَةِ- آ پ نے لید اورگلی ہوئی ہڑی سے استخاکرنے سے منع فرمایا:

قَبْلَ أَنْ يَكُوْنَ فُهَامًا فُمَّ رُهَامًا-اس سے پہلے کہ تمام کی طرح (تمام ایک بھاجی ہے) ناتوان اورضعیف ہوجائے پھر گل کراور ریزہ ریزہ ہوجائے-

اَیُّکُمُ الْمُتَکِلِمُ بِکَذَا فَارَمَّ الْقَوْمُ-تَم مِیں کس نے بیہ بات کہی تھی ؟ بین کرلوگ خاموش ہورے (ایک روایت میں فازَمَ الْقَوْمُ ہے زائے مجمد سے لیخی جواب دینے سے باز رے )-

فَلَمَّا سَمِعُوْ اللَّهِ اللَّكَ اَرَمُّوا وَرَهِبُوْ اللَّهِ الوَّول نَهِ يَهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ منا تو خاموش ہو گئے ڈرگئے -

و اَسْبَابُهَا رِ مَامٌ - دنیا کے سامان سب گلے سڑے ہیں-بیجع ہے رُمَّةٌ کی کین ری کا تکڑا جوگل گیا ہو-

اِنْ جَاءَ بِآرْبَعَةٍ يَّشْهَدُوْنَ وَإِلَّا دُفِعَ اللَّهِ بِرُمَّتِهِ- اگر چارگواه لایا تو بهتر ورنداپی ری-سیت اس کے حوالد کردیا جائے گا-

رُمَّةٌ - وہ ری جس سے قاتل یا قیدی باندھے جاتے ہیں-(اہل عرب کہتے ہیں:

آخَذُتُ الشَّيْءَ بِرُمَّتِهِ- مِين نے اس چِز کو پورا کِرُلیا)-

و و ایک کنوال ہے مکہ میں جس کومرہ بن کعب نے کھد دایا را۔

فَلْیَنْظُرُ اِلٰی شِسْعِه وَرَمِّ مَادَ ثَرِمِنْ سِلَاحِه- اپی جوتی کے تمہ کو دیکھے اور ہتھیار کو جو خراب ہو' اس کو درست کرے-

عَلَيْكُمْ بِالْبَانِ الْبَقَوِ فَإِنَّهَاتُومٌ مِنْ كُلِّ الشَّجَوِمَ الْمُ عَلَى الشَّجَوِمَ الْمُ عَلَى الْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللْمُعُلِمُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

#### الكائات المال المال الكائلة المنظمة

کرتے ہیں جوتوانا اور تندرست ہول' سینہ خوب انجرا ہوا اور پپتا نیں بڑی ہوں اور کو لھے پر گوشت ہوں )-دَمَةٌ - یخت گرم ہونا' جوز ہندی -

رَمْهَزَةٌ - دنيا -

آنَا مِنْ رَاهُهُرْهُوْدٍ - (حضرت سلمان فاریؓ نے کہا) میں رام ہرمز کار ہے والا ہوں (وہ ایک شہر ہے ایران میں) -رَهْیؒ - گرانا' پھیکنا' ڈال دینا' بڑھ جانا' مصیبت لانا -مُرَاهَاؒۃ - ایک دوسرے کی طرف تیر مارنا یا پھیکنا -اِرْهَاءؒ - بڑھ جانا' ڈال دینا -

تر امنی - ایک دوسرے کو تیریا چھروغیرہ سے مارنا' دیر ہونا (جیسے تُراجِی ہے)-

دِّمِیًّا - ایک دوسرے کو تیر مارنا یا پھر وغیرہ -یَمُو گُوُنَ مِنَ الدِّیْنَ گَمَا یَمُو گُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِیَّةِ -دین سے اس طرح باہر ہو جائمیں گے (نکل جائمیں گے) جیسے تیرشکار کے جانور میں سے یارنکل جاتا ہے-

دَمِیّهٔ - وہ جانورجس کو تیر مار کرشکار کریں (مطلب میہ ہے کہ دین کا اثر ان میں ذرا بھی نہ ہوگا - جیسے تیر جوز ور سے مارا جائے تو جانور کے جسم سے پارنکل جاتا ہے اس میں پچھ لگانہیں رہتا ) -

خَرَجْتُ اَرْتَمِیْ بِاَسْهُمِیْ- مِن نَکلاتیر چلاتا ہوا ( ایک روایت میں اَتَرَامٰی ہے معنیٰ وہی ہیں-بعض نے کہا اَرْتَمِیْ اس وقت کہیں گے جب شکار پرتیر ماریں اور اَتَرَمُّی جب نشانہ پرتیرلگائیں)-

لَیْسَ وَرَاءَ اللَّهِ مَرْمٰی - الله تعالیٰ کے پرے پھر کوئی ایسا نہیں ہے جس سے مطلب یا مراد چاہتے ہیں ( بلکہ آخری التجا اللّٰہ سے ہوتی ہے اس سے بڑا کون ہے جس سے اس کے بعد فریاد کریں) (بعض نے کہا مطلب سے ہے کہ اللّٰہ کی معرفت پر خاتمہ ہے پھراس کے بعدادر کوئی مقصود نہیں ہے ) -

فَتَر أَمَٰى بِهِ الْأَمْرُ الِىٰ أَنْ صَاْرَ الِى خَدِيْجَةَ فَوَهَبَنَهُ لِلنَّبِي عَلَيْكُ مَا الْأَمْرُ الِىٰ أَنْ صَارَ اللَّهِ عَالَيْكُ فَا كَلَابًى عَلَابًى عَلَابًى عَلا كَلَا عَلَا عَلَا كَلَا عَلَا كَلَا عَلَا كَلَا عَلَا كَلَا عَلَا كَلْ عَلَا كَلَا عَلَا كَلَا عَلَى عَلَا كَلَا كُلُوا كَلَا كَلُولُ عَلَى عَلَا كَلَا عَلَا كَلَا عَلَا كَلَا عَلَا كَلَا عَلَا كُلْ عَلَا كَلَا عَلَا كُلُولُ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَا كَلَا كُلْ عَلَا كُلُولُ عَلَى عَلَا كُلُولُ عَلَى عَلَا كَلَا عَلَى عَلَى عَلَا كُلُولُ عَلَى عَلَا كُلُولُ عَلَى ع

ے دوسرے کی غلامی میں آئے یہاں تک کہ) حضرت ام المونین خدیجہ کی ملک میں آئے انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیدوآلدوسلم کو مبدکر دیا۔ آپ نے ان کوآزاد کردیا (اوراپنا بنابنا)۔

مَنْ قُبِلَ فِي عِمِيَّةٍ فِيْ دِمِّيًا - جَوْحُص اندها دهند تيروں يا پھروں کی بارش میں مارا جائے (ایسے میں معلوم نہ ہو کہ کس کا تیریا پھراس کولگا) -

کان لی اِمْوَا تَانِ فَاقْتَنَلَنَا فَرَمَیْتُ اِحْدَهُمَا فَرُمِی وَ عَنَازَتِهَا وَرَمِی اِحْدَهُمَا فَرُمِی وو بَحَنَازَتِهَا و (عدی جزای نے کہایا رسول اللہ ) میری دو ہویاں تھیں وہ آپس میں لانے لگیں میں نے ایک کو ( کچھ کچینک کر) مارا اتفاق ہے وہ مرگی ( آپ نے فرمایا اس کی دیت دے اور تو اس کا وارث نہ ہوگا ( کیونکہ قاتل کومیراث نہیں ملتی ) -

رُمِیَ فِی جَنَازَتِهَا - لِعِنی اپنی تابوت پر ڈالی گئی (مطلب یہ کہ مرگئی) (ایک روایت میں فَرْمَیْت ہے باظہار تائے تانیف) -

اِنِّی اَخَافُ عَلَیْکُمْ الرَّمَاءَ- میں تم پرسود کا ڈررکھتا ہوں (ایک روایت میں اللا رُمَاءَ ہے معنی وہی ہیں)-اَرْمٰی ہمعنی اربی لین بڑھ گیا سودلیا-

لَوْاَنَّ اَحَدَهُمْ رُعِیَ اِلٰی مِوْمَاتَیْنِ لَآجَابَ وَهُوَ لَایُجِیْبُ اِلَی الصَّلُوةِ - اگر ان میں ہے کوئی بکری کے دو کھروں پر بلایا جائے یا دو کھروں کے درمیان جتنا گوشت ہوتا ہے اس پریا چھوٹے ناکارہ دوسیرے دینے کیلئے تو ضرور آئے گرنماز کے لئے نہیں آتا (جب اذان دے کران کا بلادہ ہوتا

ُ لَآ رُمِیَنَ بِهَا بَیْنَ اکْتافِکُمْ - میں تو اس حدیث کو تہارے کندھوں کے نیج میں ڈالوں گا (تم کو حدیث پرعمل کرنے کے لئے مجبور کروں گا'رات دن اس کو بیان کرتا رہوں گا'۔۔۔

کو پاک زمین سے (بیت المقدس سے )انکسدیقرکی مار برابر نزدیک کردے-

فَرَمَا نِي الْقَوْمُ بِاَبْصَارِهِمْ - لوگ مِح كو (عمد ك نگاه بي الْقَوْمُ بِاَبْصَارِهِمْ - لوگ مِح كو (عمد ك نگاه بيت ) گوڑنے گئے-

ترومی بالبُغرَة علی رأس الْحُولِ - (تم میں ہے ہر ایک عورت جالمیت کے زمانہ میں) جب سال ختم ہونے پر آیا۔ اس وقت اونٹ کی مینی چینی (زمانہ جالمیت میں عربوں میں یہ درسم تھی کہ جب شوہر مرجاتا تو اس کی عورت برے ہے ہر کی پہن کرایک تیرہ وتارکو تھری میں تھس جاتی -سال ہر کے کپڑے پہن کرایک تیرہ وقال کو قرری میں تھس جاتی -سال اللہ کو کو خوشہونہ لگاتی - پھر سال ختم ہونے پر ایک جانور اللہ تے گدھایا بحری یا پرندہ وہ اپنی شرمگاہ اس سے جھواتی اس وقت عدت توثی - پھر اونٹ کی ایک میں اس کے ہاتھ میں وقت عدت توثی - پھر اونٹ کی ایک میں جو چار مہنے اور کچھ دن صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ اسلام میں جو چار مہنے اور کچھ دن عدت مقرر ہوئی ہے یہ اس کے بہنست کہیں آ سان ہے جو علیہ حالمیت کی عدت تھی )-

آلاً إِنَّ الْقُوَّةَ اَلوَّمْمُی - آگاه رہواللہ تعالی نے جوفر مایا کہتم کا فروں کے لئے اپنی طاقت تیار رکھو! اس سے مراد تیراندازی ہے (اب تیراندازی کی جگہ گئوں 'بندوقوں اور تو پوں نے لے لی ہے - لہذا اسلامی و نیا کواپئی عمد ہ تنظیم کے ساتھ جدیدا سلحہ سے لیس اور مضبوط رہنا جا ہے -)

اِذَا وَقَعَتْ رَمِيَّتُكَ - جبوه جانور جس كاتو شكاركرتا ب الريز \_-

اِدْمُوْا وَادْ کَبُوْ وَلَانْ تَوْمُوا اَحَبُّ مِنْ اَنْ تَوْکُبُوا(پاپیاده ره کر) تیراندازی کروادر سوار ہوجاؤ (اس وقت بھالا چلانے)
چلاؤ) اور پیدل ره کر تیر مارنا سوار ہوئے (اور بھالا چلانے)
ہے بہتر ہے (کیونکہ جنگ میں پیدل آ دمی بہت کام آ تا ہے وہ دور سے دشمنوں کو مارتا ہے اور گراتا ہے برخلاف سواروں کے اس لئے فوج میں بیاد ہے بہت رکھتے ہیں اور سوار کم)۔

فَرَمْی بِهِ فِی وُجُوهِ الْقَوْمِ - (آ تخضرت نے فاک کی ایک مٹی لے کر) کافروں کے منہ پر ماری (اور فرمایا شاهت

الوجوه'ان كوشكست بهوكي)-

رِ مَايَةٌ -فن تيراندازي-

فَأَرْمَاهُ عَنْ فَرَسِهِ-اس كُوهُورْ ب حرَّاديا-أَدْمِياً-عليه السلام بن اسرائيل كمشهور پنيمبريس-

#### باب الراء مع النون

أَرْنَبُ -خُرُكُوش-

أَدْ نَبُةٌ - ناك كا كناره - ٠

رَأَيْتُ عَلَى أَنْفِ رَسُوْلِ اللهُ مَلَيْنَ وَارْنَبَتِهِ أَثَوَ الْمَاءِ وَالْمِيْنِ وَارْنَبَتِهِ أَثَوَ الْمَاءِ وَالطّيْنِ - مِن نَ عَلَى اور ناك ك كانار عربي كيم كانتان ويكا-

كَانَ يُسْجُدُ عَلَى جَبْهَتِهَ وَأَدْنَبَتِهِ - آنخضرت صلى الله عليه وآله نبيته - آنخضرت صلى الله عليه وآله وكلم بيثاني اور ناك پرسجده كرتے ( دونوں كو زمين سے لگاتے ) -

اَلْاُرْنَابُ مُسِعَ كَانَتُ اِمْوَأَهُ تَخُونُ زَوْجَهَا وَلَا تَغُتْسِلُ مِنْ حَيْضِهَا - خَرُكُوشُ حَشدہ جانور ہے پہلے وہ ایک عورت تھی جو اپنے شوہر کی خیانت کرتی ( دوسروں سے فحش کراتی ) اور حیض کا عسل نہ کرتی (ای حدیث کی روسے امامیہ کے نزدیک خرگوش حرام ہے اور اہل سنت کی دلیل دوسری صحح حدیثیں ہیں جن سے خرگوش کا حلال ہونا ٹابت ہے ) – حدیثیں ہیں جن سے خرگوش کا حلال ہونا ٹابت ہے ) – دیشو منا – سرگھومنا –

تَوْنِیْتُ - بیہوش کر دینا' مارتے مارتے ہڈیاں نرم کر دینا' ہڈیوں میں ستی آ جانا' مارسے یا ڈرسے یا نشہ نے (اہل عرب کتے ہیں:

دَنَّحَهُ الْنَحْمُوُ - شراب نے اس کوست کر دیا' وہ ایک طرف جھکنے لگا - )

تَرِينَّحَ الرَّجُلُ -شراب في كرجِكَ لِكَا-

إِنَّهُ كَانَ يَصُومُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيْدِ الْحَرِّ الَّذِي إِنَّ الْحَمَلَ الْاَحْمَرَ الَّذِي إِنَّ الْحَمَلَ الْاَحْمَرَ لَيُّرَنَّحٌ فِيهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ - سَحْت الرَّى كَ دن روزه ركعت يهال تك كه لال اونث الله دن ( الرَّى كَى شدت سے) ديوانه مو جاتا ( ايك دوايت مِن لَيُرِيْحَ شدت سے) ديوانه مو جاتا ( ايك دوايت مِن لَيُرِيْحَ

# الله المال ا

ہے یعن ہلاک ہوجاتا)۔

اَلْمَوِیْصُ یُونَّ وَالْعَوَق مِنْ جَبِیْنِه یَتَوَشَّحُ- نیار بے موث ہوجا تا ہے اس کی پیٹانی سے پینٹیکتا ہے-

اَعُوُدُ بِاللَّهِ مِنْ هَرِّ مَا تَرَنَّعَ لَهُ-الله كَى پناه اس چِز كَى اللَّهِ مِنْ هَرِّ مَا تَرَنَّعَ لَهُ-الله كَيْ بِاللَّهِ مِنْ هَرِّ مِن اللهِ عِن اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ

ان ک من کو کے میں ہے۔ مَدُ نَعَدادُ - کشتی کا سینہ-

رَنُف - يارَنَف - بيرمثك-

دَ انِفَةً - تاك كى زم بُرى كا كناره يا جُركا باريك كناره يا آستين كا كناره -

رَوَانِفُ-اس کی جمع ہے-

کان إذَا اَنْوَلَ عَلْمِهِ الْوَحْیُ وَهُوَ عَلَی الْقَصُواءِ

تَذُرُفْ عَیْنَاهَا وَتُرُنِفُ بِالْذُنیهَا مِنُ ثِقَلِ الْوَحی آخضرت عَلَی پر جب وی اثرتی اور آپ اپنی او ٹنی تصویٰ پر
سوار ہوتے تو اس کی آنکھیں آنو بہا تیں اور وہ اپنے کان لٹکا
دین وی کے بوجھ سے (جانور کا قاعدہ ہوتا ہے کہ جب وہ تھک
جاتا ہے یا اس کی قوت جواب دینے گئی ہے تو کان لٹکا دیتا
ہے)۔

بَیْنَ الوَّانِفَةِ وَالصَّفَنِ-(کسی نے عبدالملک بن مردان سے کہا کہ میرے ایک پھوڑا نکلا ہے- بوچھا کہاں پر نکلا ہے؟ وہ کہنے لگا) را نفہ اور صفن کے درمیان-

دَ انِفَه - سرین کا کنارہ جو کھڑ ہے ہوتے وقت زین سے قریب رہے اور صَفَنُ خصیہ (فوطہ) کی کھال-دَنْقُ یا دُنُونُ یا دِنَقُ - گدلا ہونا -

فَتَكُونُ كَالسَّفِينَةِ الْمُرَقَّةِ فِي الْبَحْرِ-صور پھو تَكَ جانے كا آپ نے ذكر كيا تو فر مايا كه زين اپنے رہنے والوں پر لرزے گی اور) ايس ہوجائے گی جيسے تشق سمندريس اپن جگه پر گومتی رہتی ہے' آ کے نيس بڑھتی -

نہایہ میں ہے کہ تونیق کے معنی آ دمی کا کھڑا رہ جانا نہ

معلوم كه جائے كايا آئے كا-

اہل عرب کہتے ہیں کہ

دَنْقَ الطَّائِرُ- پرندہ پر مارر ہاہے کی چیز پر ( ایمنی اس پر گرنا عابتا ہے )-

اُحشُرُوا الطَّيْرَ إِلَّا الرَّنْقَاءَ-سب پرندول كو تكالو (وه مارى سوارى كے ساتھ چليس) مگر جواندوں پر بیٹھے ہوں-

اِنْ كَانَ مِنْ رَنَقِ فَلا بَأْسَ-(حسن بَعْرِيُّ سَكَى نَهِ پوچِنا پانی پر پھوتكنا كيما ہے؟ انہوں نے كہا) اگر گذلے بن كی وجہ سے ہو ( يعنی صاف پانی نہ ہو بلكہ ميلا ہو ) تو پھو كئے يس كھ قاحت نہيں-

وَلَيْسَ لِلشَّارِبِ إِلَّا الرَّنْقُ وَالطَّرُقْ - پِيْ والـ كُو بَرُز گدلے پانی كاورجس میں اونٹ وغیرہ نے پیٹاب كرديا ہوء اور پھنيں ہے-

دَوْنَقُ السَّیف-تلوار کا پانی'اس کی صفائی (اب) رونق' صفائی ادر چک میں بہت زیادہ مستعمل ہے)-

اَلدُّنْيَا عَيْشُهَا رَنِقَ-ونيا كى زندگى مكدر ب (ليمن رخ اورتكاليف سے خالى نبيس بے)-

> رَنَمُ - آواز-رَبَعُ - آواز-

تَرَفَّهُم - الحِمَى أَ واز لَكَالنا وَ كَانا ( جَمِيتَ تَرُنِيْمٌ ہے ) مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَنَيْءِ أَذِنَهُ لِنَبِي حَسَنِ التَّرَفُّم

إِلْقُورُ أَنِ - الله تعالى متوجه بوكر السي شوق سے كى چيز كونيس سنتا

جتنا قرآن كواس پنج بركے منه سے سنتا ہے جوخوش آ وازى سے

اس كو پڑھے ( معلوم بواكہ خوش آ وازى اور خوبصورتى دونوں

الله كى نعتيں ہيں اور جس كو الله تعالى نے انسانيت دى ہوگى وه

ان دونوں كو يستدكر سے كا ) -

تَنُوِيُنِ تَوَنَّمُ - بَوشَعركَ آخرَ شَلَانَ نِوَ هَادِيا جَائِمَ مُثَلًا: اقلى اللوم عاذل والعتابن وقولى ان اصبت لقد اصابن

رَنَّةً-آواز-

رَنِيْنٌ-پِكَارَكُرُ چِلاكررونا-كان لگانا جِسے اِرْنَانٌ ہے-فَتَلَقَّانِیُ اَهُلُ الْحِیّ بِالرَّنِیْنِ- قبیلہ کے لوگ چِلاتے

# الكارات الا الا الله المارة ال

ہوئے مجھ سے ملے۔

تَصْحِيْحُ بِرَنَّةٍ - چلاكررورى حى

لُعِنَتِ الرَّالَةُ - چلا كررونے والى پر لعنت ہے ( جیسے ہارے نانہ میں اكثر عورتیں میٹ پر چلا كرروتی ہیں )-

لَا سَخَّابٌ وَّلَا مُتَرَبِّنٌ بِالْفَحْشِ وَلِلَا قُوْلِ الْخَنَاءِ-

نەتو جلانے والے ہیں (بازاروں میں ) نەفخش اور ئیہودہ بات کہنےوالے ہیں-

#### باب الراء مع الواو

رَوْبٌ يارُونُ - جم جانا عليظ مونا-

رَوْبَةٌ اور رُوْبَةٌ - پھٹا ہوا اور جما ہوا دودھ - بعض نے کہا بچا ادودہ -

اَتَجْعَلُوْنَ فِي النَّبِيْذِ اللَّرُدِيَّ قِيْلَ وَمَا اللَّرُدِيُّ؟ قَالَ الرُّوْبَةُ-كياتم نبيز مين دردى والتي مولوگول نے كہا دردى كيا؟ (امام باقر نے فرمايا" روب" (ليني دودھ كاخمير سے

خمیردودھ کےاندرکوئی ترش چیز ڈال کر تیار کرتے ہیں)-

لَا شَوْبَ وَلَا رَوْبَ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ - خريدوفروخت ميں ملانا جلانا فريب كرنانيس إراصل ميں رَوْبٌ كِمعنى خلط ملط كرنا ملا دينا اس سے دهى كورائب كہتے ہيں - كيونكه دودھ ميں پانى ملاكروہى بناتے ہيں تا كه كھن عليحدہ ہوجائے

(اورصرف حچهاجهره جائے)-

رَوْبَانٌ -حِرانُ بِرِيثَانُ مت اورست-

رَوْبِيٰ-"رَوْبَانٌ" كَ جَمْعَ ہے-

رُوْث گئے ۔ گھوڑ ہے کی لیدیا گدھے وغیرہ کی۔ دیوں

رَوْنَةٌ - يه "رَوْث" كامفرد -

نَهٰی عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ- (آنخفرتَّ نے) لید اور بوسیدہ بڈی سے استخاء کرنے کومنع فر مایا-

رَاثُ يَرُونُ -ليدك ليدكرتا عياكر عا-

رَوْثًا-ل*يدكر*نا-

فَاتَیْنُهُ بَحَجَویْنِ وَرَوُنَةٍ - میں آپ کے پاس دو پھراور ایک لید لے کرآیا -

فَضَوَبَ بِهِ دَوْثَةَ أَنْفِهِ-اس كُوناك كَى نُوك پر مارا (محيط ميں ہے كہ بيا يك محارہ ہے) (مثلاً اہل عرب چرب زبان آ دمی کے لئے یہ محاردہ بھی استعال کرتے ہیں:

فُلانٌ يَّضُوبُ بِلِسائِهِ رَوْفَةَ أَنْفِهِ- لِعِن بِزا كثير الكلام بهت باتش كرنے والا ہے (زبان آور)-

فی الرَّوْنَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ- ناک کے نیچ کا حصہ (جہاں تک گوشت ہے) اگر اش کو کوئی کاٹ ڈالے تو دیت کا تہائی حصہ دیناہوگا-

اِنَّ رَوْثَةَ سَيْفِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ كَانَتُ فِضَّةً-آنخضرت كى تلوار كا قبصه جاندى كا تفا-

اِنْ قُطِعَتْ رَوْنَةُ الْأَنْفِ فَدِيَتُهَا خَمْسُمِاقِ دِيْنَارِ - الرَّ ناك كى نوك (ينچ كاحصه) كائے تو اس كى ديت پارچ سو ديناردينا ہوگى -

اَلرَّوْفَةُ مِنَ الْأَنْفِ- ناك كى نوك بھى ناك يى شال \_\_\_

ہے۔ رُوَیْنَة - ایک مقام کا نام ہے جو مکداور مدینہ کے درمیان واقع ہے-

> رَوَا جُ- چلنا' نافذ ہونا - (اہل عرب کہتے ہیں کہ رَاجَتِ الدَّرَاهِمُ - بدرو پے چل گئے- ) تَدُورِیْجٌ - چلانا' نافذ کرنا -

رائیج - چلنے والا (رائج کی ضد'' کاسد'' یعنی کھوٹا) رَوْحٌ یارَوَاحٌ - شام کو چلنا (اب اس لفظ کا استعال مطلق چلنے کے معنی میں کیا جاتا ہے - عہد حاضر میں عرب اہل زبان رُخ کے لفظ کو '' جا'' کے معنی میں استعال کرتے ہیں - اور اِذْھَبْ کا استعال کم ہے ) -

رَيْحٌ - بو پانا -

ريع - بهت زياده موامونا -

مُوَ اوَ حَدُّ - ایک بارایک کام کرنا پھر دوسرا کام کرنا - یا ایک یاؤں پرسہاراد ہے کر کھڑ اہونا پھر دوسر بے یاؤں پر-ور میں جدید جدید جس کے جس نے مگل کرتا ہے اس کا ذکر

رُوْ جٌ-وہ جو ہرجس کے سبب زندگی کی بقاہے 'اس کا ذکر قر آن اور صدیث میں کئی جگہ آیا ہے-اورروح کے معنی قر آن ٤ | ١ | ١ | العَاسَانَ الْعَالَثُ الْعَلَاثُ الْعَلاثُ الْعَلاثُ الْعَلاثُ الْعَلَاثُ الْعَلاثُ الْعِلْلُ الْعَلاثُ الْعَلاثُ الْعَلاثُ الْعَلاثُ الْعَلاثُ الْعَلْلُ الْعَلاثُ الْعَلاثُ الْعَلاثُ الْعَلاثُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِيلِ الْعِلْمُ لِيلِي الْعَلَاثُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعَلَالُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِلْعِلْمِ | ظ||ع||غ||غ||ن||

> اور وحی اور رحمت کے بھی آئے ہیں اور حضرت جبرئیل کو بھی ۔ روح الامين اورروح القدس كہتے ہيں-

تَحَابُونُ بِذِكُو اللهِ وَرُوحِهِ - الله ياداوراس كروح کی وجہ سے محبت رکھو(روح سے مراد وہ شئے ہے جس سے ظقت کی زندگی ہوئین ہدایت - بعض نے کہا مراد نبوت ہے اوربعض کا قول ہے کہ قرآن-)

يَتَحَابُونَ رُوْحَ اللهِ-الله كى روح (ك اشراك) كى وجہ ہے باہمی الفت ومحبت رکھتے ہیں (یعنی قر آن کونظام زندگی اساس قانون ماننے اوراس برعمل پیرا ہونے کی وجہ ہے ) ( گر بعض اہل علم نے روح سے محبت مراد لی ہے۔ )<sup>-</sup>

ٱلْمَلَائِكَةُ الرُّوْحَانِيُّوْنَ - روماني فرشة (ليني روح كي طرح لطيف جونظرنہيں آتی -

إِنِّي أُعَالِحُ مِنْ هٰذِهِ الْأَرْوَاحِ-مِين ان روحون كاعلاح کرتا ہوں۔ (یعنی جنوں کا کیونکہ وہ جھی روح کی طرح لطیف ہیں جونظرنہیں آتے)-

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَةً لَمْ يَرَحْ رَأْنِحَةَ الْجَنَّةِ-جو مخص ذی کا فرکو مارڈ الے (جس سے عہد ہوا ورامان دی جا چکی مو) تو وه ( قاتل ) بہشت کی خوشبوبھی نہ سوئکھے گا ( کیونکہ اس نے اسلام اورمسلمانوں کو بدنام کیا -اسلام میں عہدشکنی اور دغابازی تخت گناہ اور بدترین عیب ہے ) اہل عرب کہتے ہیں-رَاحَ يَويْحُ اوررَاحَ يَوَاحُاوراَرَاحَ يُويْعُ-كَى چِزِكَى بو یائی ( کرمانی نے کہا مطلب سے ہے کہ وہ اول وہلہ میں بہشت کے اندر داخل نہ ہو سکے گا - یا بطور تغلیظ کے ایبا فر مایا اس لئے کہمومن کسی گناہ کی وجہ ہے جو گناہ کفرشرک نہ ہو ہمیشہ دوز خ میں نہیں رہے گا بلکہ بھی وہاں سے نکل کر بہشت میں جائے

هَبَّتْ أَرُواحُ النَّصْرِ - فتح كى موائين چلين (اللعرب کہتے ہیں: اكر يح لفكان -فلا شخص كى تو موابندهى ہے- (يعنى اس كو

اكريْحُ لِلل فُكن - فلان كى اولاد كوغلبه اور فتح حاصل

غلبہاور حکومت اور فتح حاصل ہے )-

· كَانَ النَّاسُ يَسْكُنُونَ الْعَالِيَةَ فَيَحَضْرُونَ الْجُمُعَةَ وَبِهِمْ وَسَخْ فَإِذَا اَصَابَهُمُ الرَّوْحُ سَطَعَتْ اَرْوَاحُهُمْ فَيَتَأَذَّى بِهِ النَّاسُ فَأُمِرُو ا بِالْغُسُلِ- (آنخِضرت ك مبارک دور میں ) لوگ مدینہ کے گاؤں میں (جو ) بلندی (ہر واقع) تھے رہا کرتے اور ملے کیلے رہ کر نماز جعہ کے لئے (معجد نبوی میں) آتے 'جب ان کو ہوالگی تو ان کے (بدن اور كيرُوں كى ) بوپھيل جاتى اور دوسر بےلوگوں كو تكليف ہوتى اس ائے آپ نے (جمعہ کے دن) عسل کرنے کا (اور کیڑوں اور بدن صاف اوریا کیزه رکھنے کا ) تھم دیا۔

رَوْح - موا كا چلنا (مطلب بيدے كه موا كا جمونكا جب آتا تو ان کے جسم سے مس ہوتا اور اس طرح بدبو اور بساند ىھىلتى)-

اَللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَّلَا تَجْعَلْهَا رِيْحًا-(جب تيز ہوا چکتی تو آنخضرت بہ د عا فر ماتے تھے ) یا اللہ اس کو کئی طرف کی ہوائیں کردے(جن ہے مطلع پر ابر آتا اور یانی برستا ہے'یعنی رحمت کی ہوا ٹیں اور (عذاب کی ) آندھی مت کر (جو قوم عادیراور دوسری قوموں پر آگی گھی )-

الرِّيْحُ مِنْ رَوْح اللَّهِ- موا الله كى رحمت ب (جم لوگ سب ہوا سے ہی زندہ ہیں ہم کو برلخط سائس میں تازہ ہوا کی ضرورت ہے ہوا ساکن ہوجائے تو دم گھٹ کر مرجا ئیں۔جس طرح دریائی جانوریانی ہے نکتے ہی مرجاتے ہیں-اب اگرہوا ا پی جگه پرساکن رہتی اور حرکت نہ کرتی تو ہم سب بد بواور لغفن کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے کیونکہ خراب ہوا ہمارے باس جے رہتی اور ہم اس کو پھر سانس میں لیتے -اس لئے ہوائے متحرک یعی "ریک"الله کی بری رحت ہے اس طرح آندھیوں کے آنے میں بھی بڑی حکمت ہے وہ سارے کرہ ہوا کو درہم برہم کر الكالمانين الاحالان المان الما

کے ہر جگہ کی ہواصاف کردیتی ہیں۔ غرض ہر کام میں اس کی حکمت اور رحمت بھری ہوئی ہے اور بڑا بے وقوف ہے وہ محض جو کہتا ہے کہ بیسب انظام خود بخو د ہور ہا ہے اور خدائے کریم کے وجود میں شک کرتا ہے ارے عقل کے دخمن ایک گھر کا انظام اور بندوبست بغیر کسی گھر والے کے نہیں ہوسکتا تو است بڑے عالم کا انظام وہ بھی اس خوبصورتی اور دانشمندی کے ساتھ خود بخو د کیو کر ہوسکتا ہے )۔

دَوْ ع - كے معنیٰ نفس' خوثیٰ راحت'رز ق' ہوا کا جھوٹکا' مدد ادرانصاف کے ہیں-

ثُمَّ انْظُرُوْ الْ یَوْمًا راحًا-(ایک شخص نے مرتے وقت ایخ بچوں سے کہا کہ جب میں مرجاؤں تو میری نعش جلا ڈالنا)-پھرایک دن آندھی کا انتظار کرنا (اس دن میری را کھ آندھی میں اڑادینا) (اہل عرب کہتے ہیں:

يَوْمٌ رَاحٌ-لِعِيٰ مِوا دار دن-لَيْلَةٌ رَاحُةٌ-مِوا دار رات)-

اِذَا كَانَ يَوْهُ رَبِّعُ-جب موا دار دن آئ في (ليعن جس دن تيز موا جل ربي مو-)

رَآیَنُهُمْ یَتَرَوَّحُوْنَ فِی الصَّحْحٰی-میں نے دیکھا وہ لوگ چاشت کے ونت (گرمی کی شدت سے) بیکھے چلاتے یا اپنے گھروں کولوٹ آتے یا آرام لیتے -

كَانَّ رَاكِبَهَا عُصُنَّ بِمَرُوَحَةٍ إِذَا تَدَلَّتْ بِهِ أَوْشَادِبٌ ثَمِلُ وَحَةٍ إِذَا تَدَلَّتْ بِهِ أَوْشَادِبٌ ثَمِلً وَحَمْرَتُ عَبِدَالله بَنَ عَمرَضَ الله عَنْمَا الكِسَائِد في برسوار موئ وه بهت عده چلى تواس كى تعريف ميں كہنے گئے -) اس اور في اور خت كى ايك شاخ ہے ایسے مقام میں جہاں مواس می گررتی ہیں یا نشہ میں مستخص كى طرح ہے -

مَوْ وَحَةٌ - (بەفتەمىم) دەمقام جہاں پرہوا ئین گزریں -مِوْ وَحَةٌ - (بیکسرۂ میم) پنگھا' بادکش -

سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ الَّذِي قَدْ أَرْوَحَ ايَتُوَّضَا مِنهُ- قَاده ع بِهِ جِها كياكه جس بإنى كى بوبدل كن بوكياس عوضوكرنا درست ع؟

مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ فِي السَّاعَةِ الْأُولٰي فَكَانَّمَا

قرب بَدَنَةً - جو شخص (زوال کے بعد ) پہلی گھڑی میں جمعہ کی نماز کے لئے جائے اس کو اتنا تواب ہے جیسے ایک اونٹ کی قربانی کی (یہاں رواح چلنے کے معنی میں ہے اور بیہ مطلب نہیں ہے کہ شام کو جائے اور گھڑی سے مراد گھنٹے نہیں ہے جو دن رات میں ۲۲ ہوتے ہیں بلکہ وقت کا ایک جز مراد ہے تو ایک گھنٹہ میں بیسب کھٹریاں آ جا کیں گی جن کا ذکر حدیث میں ہے ) (اہل میسب کھٹریاں آ

رَاحَ اورتَرَوَّحَ لِينَ چلاگيا (گوكى وقت ميں جائے)-لَيْسَ فِيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يُؤُوِيهُ الْمُواحُ-بَرى جِرائے ميں ہاتھ نہ كانا جائے گا (جب وہ جنگل ميں چر رہی ہو جب تك اپنے تہان ميں نہ آ جائے (جہاں رات كور ہتى ہے-اگر تہان ميں سے چرائے گا تواس كا ہاتھ كانا جائے گا)-

مُوّاخ - بيضمهُ ميم جانورول كاتبان-

مَوا خ-جہاں لوگ جائیں یا وہاں سے روانہ ہوں یا راحت اور آرام کا مقام-

اَرَاحَ عَلَیَّ بِعَمَّا ثَوِیَّا - مِح کو بہت ی نعتیں عطا کیں (ایک روایت میں نعَمًّا ہے بہ فتی مین - یعنی بہت سے جانور مجھ کو دیئے جوشام کو میرے پاس آ کررہتے ہیں' گویا بی عورت ان جانوروں کی''مراح''(تہان) مخمری) -

و اَعْطَانِی مِنْ کُلِّ رَائِحَةِ زَوْجًا - جُھ کو ہرا کی قتم کے جانوروں میں سے جوشام کواپ تہاں پر آتے ہیں ایک ایک جوڑا دیا (ایک روایت میں مِنْ کُلِّ ذَابِحَةٍ ہے - یعنی ہر جانور میں سے جوکا ٹاجا تا ہے - کر مانی نے کہا رَائِحَةً میں غلام اورلونڈی بھی داخل ہیں کیونکہ وہ بھی رات کواپنے مالک کے باس آجاتے ہیں ) -

لُوْ لَا حُدُوْدٌ فُرِضَتْ وَفَرَانِصُ حُدَّتُ تُواحُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

حَتَّى أَرَاحَ الْحَقَّ عَلَى أَهْلِه - يَهِال تَك كه حقدارول كو

ان كاحق دلايا-

دَوْ حُنَهُا بِالْعَشِيِّ-شام كے وقت ميں ان كو دُري پر كيا-

ذَاکَ مَالٌ دَائِحٌ - یہ تو ایک چانا ہوا مال ہے ( ایعیٰ نفع یا تو اب دینے والا ) ( ایک روایت میں دَابِحٌ سے بیمراد ہے کہ تلف ہوجانے والا اور چل دینے والا ہے - تو بہتر ریہ ہے کہ نیک کاموں میں خرچ ہو ) -

عَلَى رَوُحَةٍ مِّنَ الْمَدِينَةِ-مدينه سے اتن دور جتني دور شام كوچل كر پنچتا ہے-

اَدِ حُنابِهَا یَا بِلالُ-اذان دے کرہم کونماز سے بِفکر
کرو(کیول کرنمازیں دل لگاہوا ہے، جب نمازاداکرلیں گے
تو دل کو بے فکری اوراطینان ہوگا۔ بعض نے کہا ترجمہ یوں
ہے کہ نماز کے ذریعہ ہم کو راحت اور آ رام دے۔ آ ل
حضرت کو دنیا کے سب کام ایک ہو جھ معلوم ہوتے تھے اور نماز
میں جوافضل ترین عبادت ہے آپ کولذت اور راحت حاصل
ہوتی۔ جیسے دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا میری
آ تکھول کی شفترک نماز میں رکھی گئی۔ بزرگول نے کہا ہے کہ
ولایت جس کا درجہ نبوت کے بعد ہے وہ یہی ہے کہ شریعت
ولایت جس کا درجہ نبوت کے بعد ہے وہ یہی ہے کہ شریعت
کے فرائض اور عبادات میں مرہ آنے گئے آدی ان کو بڑے
ذوق وشوق اور خوشی کے ساتھ ادا کرے نہ کہ ہو جھ بچھ کر
اور فس پر بارڈ ال کر)۔

إِنَّهَا عَطِشَتُ مُهَا جِرَةً فِي يَوْم شَدِيْدِ الْحَرِّ فَدُلِّى الْنَهَا دَلُقٌ مِنَ السَّمَاءِ فَشَرِبَتُ حَتَّى اَرَاحَتُ (ام ايمنَّ جوآ تخضرت كى كهلائى تقيس) جرت كرك (مدينه ميس) آرى تقيس'اس دن كرمى بهت سخت تقى'ان كو بياس كى تو آسان سے ايك ڈول (پانى كا) ان پُرلئك آيا' انھوں نے بيا يهال تك كدان كى تكان دور ہوگئى (دم ميں دم آيا) (الل

أَدَاحَ الرَّجُلُ وَ اسْتَرَاحَ- جب ثكان ك بعد كمراس

كى طاقت لوك آئے تازه دم ہوجائے)-

کان یُواوِ بَینُ قَدَمَیْهِ مِنْ طُولِ الْقِیام - (آتخفرت نماز تجدیل در تک) کورے دینے کی وجہ سے دونوں پاؤں میں مراوحہ کرتے (یعنی ایک پاؤل پر سارا بوجھ دیدیے اور دوسرے بیرکوآ رام دیتے)۔

لَوُ رَاوَحَ كَانَ أَفْضَلَ (حفزت عبدالله بن مسعودٌ فَ الكِفْخُصُ كود يكها كه دونوں پاؤں پر ذورد يئ نماز ميں كمرا ہے تو كہا) اگريدا يك پاؤں پر كمرا ہوتا اور دوسرے پاؤں كوآ رام ديتا تو افضل ہوتا (كيونكه اس طرح عمل كرنے سے سنت مراوحہ كا بھى اہتمام ہوجاتا) -

کان فابِت پُواوِ مُ مَابَیْنَ جَبُهَتِهِ وَقَدَمَیُهِ - ابت کیا کرتے نمازیں اپنی پیشانی اور پاؤں کے درمیان مرواحہ کرتے ( یعنی قیام اور جدے دونوں کرتے قیام میں پیشانی کو راحت ملتی اور جدے میں پاؤں کو) -

#### الكاركان البات المال المالية ا

کے بعد عمرفاروق اور چوشے کے بعد عثان ذوالنورین اور پانچویں کے بعد عثان ذوالنورین اور پانچویں کے بعد عثان ذوالنورین اور پار کرلینا - پانچویں الصلوٰۃ واجب الوتر پکارنا - چھے وتر اورتر اوت کے سے فارغ ہو کرایک آ دمی کا ذان کے مقام پر گھڑا ہونا اور آ دم صفی اللہ سے لے کر حضرت مجمع اللہ تک ہرایک پر جہر کے ساتھ صلوٰۃ وسلام بھیجنا - کہنے وین میں آپ نے یہ باتیں کہاں سے نکالیس - دین میں جونی بات نکالی جائے جس کی اصل قرآن نکالیس - دین میں جونی بات نکالی جائے جس کی اصل قرآن ملئے کی بجائے عذاب ہونے کا اندیشہ ہے - ان بدعات کے علاوہ بیوقو فوں کو اس کی خبر نہیں کہ آ مخصرت سے بروایت میچھ کے اس میں مقول ہیں - پھراگرکوئی آں حضرت کی سنت کے موافق رکعتیں منقول ہیں - پھراگرکوئی آں حضرت کی سنت کے موافق تراوی کی آئھ رکعتیں پڑھے تو اس میں کوئی قباحت نہیں جبکہ رادی کے ندہب میں ۲ سارکعت تک پڑھ سکتے ہیں ۔

حَكَيْتَ لَنَا الصِّدِيْقَ لَمَّا وَلِيُتَنَا وَعُثُمَانَ وَالْفَارُوقَ فَارُتَاحَ مُعُدِمٌ - (بیشعر نابغہ جعدی نے عبداللہ بن زبیر گی تعریف میں کہا) یعنی تم جو ہم پر حاکم ہوئے تو ابو برصدیق اور عُرفس الله عنهم کے مشابہ وگئے اور جُوخش نادار تھااس کوراحت حاصل ہوئی ( عَلَدَ تی سے نجات مل گئی ( اللہ عرب کتے ہیں:

رُحُتُ لِلُمَعُرُوفِ رَيُحًا اوراِرُتَحْتُ اِرُتِيَاحًا لِعِنَ مِن الْحِي بات كَى طرف ماكل بوگيا 'اس كو پسند كرنے لگا-رُجُلٌ اَرُيَحِيٍّ - كَيْ وا تام و-

نَهٰی آنُ یَکْتَحِلَ الْمُحُرِمُ بِالْإِنْمِدِ الْمُرَوَّحِ-آنخضرت نے احرام باندھے ہوئے تخص کومشک ملے ہوئے خوشبودارسرمدلگانے سے مع فرمایا-

اِنَّهُ اَمَرَ بِالْإِنْهِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوُمِ-سوتے وقت مرمه خوشبودارسرمه لگانے كا آپ نے كم فر مايا (سوتے وقت سرمه لگانا بصارت كے لئے ايبا مفيد ہے جس كى كوئى حدنہيں - ميں ہميشه سوتے وقت سرمه لگا كرسوتا ہوں 'اللہ تعالیٰ نے ميرى بصارت اب تك جب كه ميں ساٹھ سال ہے متجاوز ہوگيا ہوں

ای طرح برقرارر کی ہے جیسے کہ بچپن میں تھی اللهم بادک فی سمعی وبادک فی بصری واجعلهما الوادث منی -)
اطُوهِ عَلٰی دَاحَتِهِ - (جعفر بن الی طالبؓ نے ایک خض کونیا کپڑا دیا اور کہا) اس کو پہلے کی تہہ پر تہہ کر لے (یعی شکن مت توڑ) -

إِنَّهُ كَانَ أَرُوعَ كَانَّهُ رَاكِبٌ وَالنَّاسُ يَمُشُونَ-حضرت عمرٌ اروح تح جب چلتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا جیسے وہ سوار میں دوسر بےلوگ پیادہ ہیں-

اَدُوَ خ - وہ خض جس کی چلن میں ایڑیاں نزد کیے رہیں اور یاؤں کے پنجے دور دور رہیں-

لَكَانِّىُ اَنْظُرُ إِلَى كِنَانَةَ بُنِ عَبْدِ يَا لِيُلَ قَدُ اَقْبَلَ لَ لَكُونِ مُنْدِ يَا لِيُلَ قَدُ اَقْبَلَ لَا تَضُوبُ دِرُعُهُ رَوُحَتَى دِجُلَيْهِ- كُويا مِن كنا فد بن عبدياليل كو ديمير بهمول وه آيا تواس كاكرتا پاؤل كے پنجول پرلگ رہا تھا (يا اس كى زره اتى نَجَى تَقَى كم پاؤل كے پنجه تك لئك رہى تھى -) اُبِي بِقَدَح اُرُوحَ - آپ كے پاس ايك پياله لايا گيا جو پسلا ہوا كشاده تھا -

إِنَّ الْجَمَلَ الْآ حُمَرَلَيُريعُ فِيهِ مِنَ الْحَرِّ-سرخُ اونث وبالرَّمُ كسبب للاك بوجاتا ب-

وَعِنْدَهُ أَزُوَاجُهُ فَرُحُنَ-آپ کے پاس آپ کی بیویاں تخیں وہ چل گئیں-یُرِیُحُنَا مِنُ هٰذَا الْمَكَان-ہم كو اس (تكلیف کی) جگہ

(میدان حشر) (نکال کر) آرام دے (ایک روایت میں یُوید کھنا مے زائے معجہ سے ۔ یعنی ہم کو یہاں سے ہٹادے دور کردے)۔
مستویع و مستواح مِنهٔ - جو آدی مرتا ہے یا تو وہ راحت پاتا ہے (اگرمومن اور صالح ہے تو دنیا کی تکلیفوں اور فکروں سے نجات پاکر آرام وراحت حاصل کرتا ہے) یا لوگ اس سے آرام پاتے ہیں (اگر کا فرتھا یا بدکار وبد کردار تو اس کے مرجانے سے لوگوں کو راحت حاصل ہوتی ہے ۔ کیونکہ بھی بدکار خص کی بدکاری کی وجہ سے امساک باراں ہوجاتا ہے اور بارش نہیں ہوتی 'جب وہ مرجاتا ہے اور بارش ہونے گئی ہے اور بارش ہونے گئی ہے اور اس کی موت آدی اور جانور سب کے لیے باعث اس طرح اس کی موت آدی اور جانور سب کے لیے باعث

# العَلَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

آ سائش ہوتی ہے)-

فَتَرُوْحُ عَلَيْهِمُ سَادِحَتُهُمْ-شام كوان كے جانور ان كے پاس لوٹ كرآتے ہيں-

فَرَوَّ حُنُهَا بِعَشِيٍ -شام كوميں ان كوتھان پر لے آيا -فَاذَا أَرَّحْتُ النَّهِمُ - جبشام كوميں جانوروں كوان كے پاس لے جاتا -

تُوِیْحُ نَوَاضِحَنا-ہم اپنے پانی لانے والے جانوروں کوآ رام دیں-

لِیُوٹ ذَبِیْ حَدَّد اُ۔جس جانورکو ذِن کرنا ہے اس کو آرام دے (چھری خوب تیز رکھے اور جلدی چلائے تا کہ جانور کو تکلیف نہ ہو)۔

فَارْتَاحَ لِلْلِكَ-آبِ اس كَآنَے سے خوش ہو گئے ' آپ كوحفرت في في ضد يجه كاز مانه يادآ گيا-

اِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ نَفَتُ فِي رُوْعِي - حضرت جرئيل نے میر ے دل میں بیڈالا ( لیخی اللہ تعالی کی طرف ہے وہی ہوئی ) آ دمی اس وقت تک نہیں مرسکتا جب تک اپنارز ق (جواس کی قسمت میں لکھا گیا تھا ) پورا نہ لے لے (معلوم ہوا کہ حرام وطلال دونوں رزق کی تعریف میں آتے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف ہے ہیں ) -

يَرْقِيْ مِنْ هٰلِهِ الرِّيْحِ-جِن آسيب وغيره كاعمل كرتا ہويا جنون وديوا گُل كا ( كيونكه عرب اس كو بھى جن كى طرف منسوب كرتے تھے)-

ایکتُها الرِیْحُ الطَّیبَهُ کَانَتُ فِی الْحَسَدِ اُخُوجِی وَالْمِشِوی بِرَوْحِ وَرَیْحَان -اب پاکیزه جان جوبدن میں تھی فکل جااورخوش ہوجا آرام سے رہنا اور ہمیشہ رہنا یا بہشت کی روزی ملنا تیرے لیے ہے (معلوم ہوا کہ روح ایک جسم لطیف ہے جواس کثیف جسم میں اس کے ہرعضو میں اس طرح ساری ہے جواس کثیف جسم میں اس کے ہرعضو میں اس طرح ساری ہے جیسے گلاب پائی میں سرایت کرتا ہے محققین اہل حدیث کا یہی قول ہے اور فلاسفہ اور بعض متعلمین کا قول ہے ہے کہ روح انسانی مین ناطقہ بدن کے اندر نہیں ہے بلکہ بدن کے باہر رہ کراس سے تعلق رکھتا ہے اور موت کے بعد یہ تعلق باطل ہوجا تا ہے گر

ا حادیث صححہ سے اس قول کا ابطال ہوتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ روح خون کا نام ہے جو ہر ایک رگ میں چکر لگا تا رہتا ہے۔ بعض نے کہا سانس کا نام روح ہے جو اندر جاتی اور باہر آتی ہے۔ بہر حال اب تک روح کی پوری حقیقت واضح نہیں ہو سکی۔ گو ہزار ہابرس سے حکیموں نے اس کی تحقیق شروع کی ہے اور جس کا سلسلہ جاری ہے۔ مگر اس باب میں اب تک کی مساعی ناکام رہیں )۔

لَیْنَیْ صَلَّیْتُ فَاسْتَو خُتُ - کاش میں نماز پڑھ کرآ رام وراحت حاصل کرتا (حالا نکہ نماز اکثر لوگوں پر شاق ہوتی ہے مگر نیک بندوں کے لیے وہ راحت اور آ رام ہے - جیسے قرآن میں ہے ۔ اِلَّا عَلَی الْخَاشِعِیْنَ 'اور حدیث میں ہے ''ار حنا یابلال'' بات یہ ہے کہ جبخشوع وضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے' تو آ دی دنیا کے فکرات ومشاغل ہے بے نیاز ہوکرا پنے رب کی حضوری کا تصور باندھ لیتا ہے جس میں ایک ہوکرا پنے رب کی حضوری کا تصور باندھ لیتا ہے جس میں ایک عابر کے لیے سب سے زیادہ راحت اور طلاحت ہے ) -

کانَ اَجُودَمِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ -رمضان کے مہينہ میں
تو آنخضرت اس ہوا ہے بھی زیادہ تی ہوتے جواللہ کی رحمت
(بارش) کی خوشخری کے لیے بھیجی جاتی ہے (جس طرح اس
سے بالخصیص خاص وعام سب فائدہ اٹھاتے ہیں -ایسے ہی
رمضان کے مہینہ میں آنخضرت کا جود وکرم ایساعام ہوتا کہ سب
لوگ اس سے متمتع ہوتے ) -

اِنْتَظِرْ حَتَّى تَهُبَّ الْآ رُوَاحُ وَتَحْطُرَ الصَّلُوةُ - ابھی تھہرارہ (لڑائی مت شروع کر) یہاں تک کہ ہوا میں چلنے لگیں (سورج ڈھل جائے) نماز کا وقت آجائے -

لَیْجِدَانِ لَهَارَوْ حَا- وہاں راحت وآ رام پائیں گے-الرَّوْ حَدُّ وَالْغَدُووَةُ فِی سَبِیْلِ اللهِ - الله کاراه یس (جہاد کے لیے )ایک بارشام کو یا ایک بارشج کو جانایا آنا جانا -

فَيُرِيْحُهُمَالَبُنَّ مَنَحْتُهَا - وه دوده جويس في ديا بان كويلاكرة رام د -

يَامُونْ تَاجُ - (بيمعنى يامرحوم ) الله كا ارتياح (ليني اس كي رحت )-

# لكالمالية الاسادان الارزار الالالالا

زَ تَكَاهُ رُوْحًا وَجسْمًا - آپ كى روح اورجىم دونوں كو پاك كيا (جىم كى پاكئت صدر سے ہوئى) -

لَوْرَ أَيْتَنَا وَأَصَابَتُنَا السَّمَاءُ لَحَسِبْتَ أَنَّ رِيْحَنَا رِيْحُ الصَّانِ السَّمَاءُ لَحَسِبْتَ أَنَّ رِيْحَنَا رِيْحُ الصَّأَنِ - الرَّتَو بَم كو پانى پڑے پرد كِمَّا تو گمان كرتا كہ ہمارى بو الى ہے ہيے بھيڑى بو ( كيونكہ بھيڑوں كے بالوں كالباس ان كے بدن پر رہتا اور اس پر پانى پڑ جاتا تو بھيڑى كى بواس لباس ميں ہے آتى ) -

فَیَخُو مُ مُ کَاطُیْبِ دِیْجِ الْمِسْدِ- چرمومن کی روح الی (معطر) نکلی ہے جیسے مشک کی عمد ور مین خوشبو (عالم ارواح میں مومن کے دامن سے خوشبو کھیل جاتی ہے)-

اَلرَّيْحَانُ الْمَشْمُومُ مُ يُؤْتَى بِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ مِنَ الْجَنَّةِ فَيَشُرُهُ مُ لَكَ الصَّالِحُ - (جس كاذكر قرآن اور فَيَشُمُّهُ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ - (جس كاذكر قرآن اور حدیث میں ہے۔ مومن کے پاس لاتے ہیں وہ اس کوسوگھتا ہے وہ کہتی ہے میں تیرے نیک اعمال ہوں (جوایک مہک اور خوشہو کی حیثیت میں اس وقت ظام ہوتے ہیں)-

مَنُ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ - جَوْفُض سوري \_ اول وقت نماز جمعه كي ليے جائے-

اَرْوَاحُ الْمُوْمِنِيْنَ فِي رَوْضَةٍ كَهَيْأَةِ الْأَجْسَادِ فِي الْحَجْدَةِ الْمُحْسَادِ فِي الْحَجَةَةِ -مومنوں كى روعيں بہشت كے ايك چن ميں اپنے اپنے جسم كى شكاوں ميں رہتی ہیں-

اِنَّ الْا رُوَاعِ فِی صِفَةِ الْا جُسَادِ فِی شَجَوةٍ مِّنَ الْمُحَودةِ مِنَ الْمُحَدَّةِ تَعَسَائِلُ وَتَعَعَارَفُ - (مومنوں کی )روس بدن کی صورت میں بہشت کے ایک درخت پر رہتی ہیں سوال وجواب کرتی ہیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں (چونکہ ہرروح کی شکل عالم برزخ میں وہی رہتی ہے جو دنیا میں تھی ) دوسری روایت میں ہے کہ بہشت کی کوشہر یوں میں رہتی ہیں وہاں کا کھانا کھاتی میں بین پانی چتی ہیں ) (ایک روایت میں یوں ہے کہ جب اللہ تعالی (مومن کی ) روح قبض کر لیتا ہے تو اس کو ایک جمم ای جمم کی شکل پر جو دنیا میں تھا عطافر ماتا ہے وہ وہاں کھاتا پیتا کی شکل پر جو دنیا میں تھا عطافر ماتا ہے وہ وہاں کھاتا پیتا کی شور اور جوکوئی شخص نیاان کے پاس آتا ہے اس کو پہچان لیتا

ہے' کیونکہ اس کی صورت وہی ہوتی ہے جود نیا میں تھی) (ایک روایت میں ہے کہ مومنوں کی روحیں ان کے بدنوں کی شکل پر ہوتی ہیں'اگر توان میں سے کسی روح کود کیھے تو کہدے یہ فلاں شخص ہے)۔

الا رُواحُ إِذَافَارَقَتِ الْآبُدُ انَ تَكُونُ كَالْا حُلامِ النِّينُ لَرَى فِي الْمُحَدَّمِ النِّينُ لَرَى فِي الْمُمَنَامِ فَهِي إِلَى عِقَابِ اَوْ ثَوَابٍ حَتَّى تُبْعَثُ جبر روعيں بدن سے جدا ہو جاتی ہیں تو ان کی حالت ایس رہتی ہے جیسے آ دمی خواب میں دیکھا ہے اور قیامت تک ان کوعذا برہتا ہے یا پھر تو اب (مطلب سیکہ آ دمی خواب میں طرح طرح کی خوشیاں اور تکلیفیں ویکھا ہے پر دوسر لے لوگوں کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک حالت میں سوتا پڑا ہے ایسے ہی مرنے کے بعد مردہ جسم تو قبر میں پڑار ہتا ہے لیکن روح پر عذاب یا تو اب ہوتا رہتا ہے ایک روح پر عذاب یا تو اب ہوتا رہتا ہے ایک روح پر عذاب یا تو اب موتا رہتا ہے ایک روح پر عذاب یا تو اب موتا رہتا ہے ایک روح پر عذاب یا تو اب

إِنْ كَانَ الْمَاءُ قَاهِرًالَهَا لَا يُوْجَدُمِنْهُ الِّرِيْحُ - الله بِإِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

الْكُرُواحُ خَمْسَةٌ رُوْحُ القُدْسِ وَرُوْحُ الْإِيْمَانِ
وَرُوْحُ الْقُوَّةِ وَرُوْحُ الشَّهُوةِ وَرُوْحُ الْبَدَن - روس پاچُ
بِي ايك قدس كى روح ورسرے ايمان كى تيرے قوت كى
چوتے ہوت كى يانچويں بدن كى -

ِ إِذَا زَنَى الزَّانِيُّ فَارَقَهُ رُوْحُ الْاِيْمَانِ - جب زانی زنا کرتا ہے تواس سے ایمان کی روح جدا ہوجاتی ہے-

فَاذَافَامَ عَاد اِلْيهِ رُوْحُ الْإِيْمَانِ - جب زَنَا كَرَ كَمُرُا ہوجاتا ہے تو پھرا بمان كى روح اس كى طرف لوث آتى ہے۔ مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِّنْ شَهْوِ رَمَضَانَ خَوجَ مِنْهُ رُوْحُ الْإِيْمَانَ - جَوِّخُصْ رمضان كے مہينے ميں ايك دن بھى ( بلا عذر ) افطار كرے (روزہ ندر كھتو ) اس ميں سے ايمان كى روح نكل جاتى ہے۔

اِنَّ لَلَّهُ خَلَقَ اَجْسَادَنَامِنُ عِلِّيِّنَ وَخَلَقَ اَرُوَاحَنَا مِنُ فَوْقِ ذَلِكَ وَخَلَقَ اَرُوَاحَ شِيْعَتِنَا مِنْ عِلِيْيِنَ وَخَلَقَ اَجْسَادَهُمْ مِنْ دُوْنِ ذَلِكَ-الله تعالى نے مارے (اہل بیت اَجْسَادَهُمْ مِنْ دُوْنِ ذَلِكَ-الله تعالی نے مارے (اہل بیت کرام) کے برن علیمین سے پیدا کے اور روسی اس کے بھی او پر

#### العالمان المال المال العالم العالم المعالم الم

سے اور ہمارے گروہ (محبین اہل بیت) کی روحیں علمین سے بنائیں اوران کے بدن اس کے پنچے ہے۔

يَامُحَمَّدُ إِنِّى خَلَقُتُكَ وَعَلِيًّا نُوْرًا يَعْنِى رُوحًا بِلاَ بَدَنٍ ثُمَّ جَمَعْتُ رُوْحَيُكُمَا فَجَعَلْتُهُمَا وَاحِدَةً -الصَّحَر مِن نِے تَحْصُواورعلی کواکی نور بنایا یعنی روح بغیر بدن کے پھر میں نے تم دونوں کی روح جُح کر کے ایک کردی-

إِنَّ لِلْهَ خَلَقَ الْاَ رُوَاحَ قَبْلَ الْاَجْسَادِ بِالْفَى عَامِ - الله نے روحوں کو بدنوں سے دو ہزار برس پہلے پیدا کیا -

خَيُرُنِسَانِكُمُ الطِّلْيَبَةُ الِرَيْحُ لَمَّتِر عورت تمهارى عورت تمهارى عورت مل سے خوشبوآتی ہو-

طَيَّبَ اللَّه دِيْحَکَ وَرُوْحَکَ-الله تعالی تیری بوکو خ*وش کر*ےاور تیری روح کوبمی-

دَاحَةً-آرامُ اسرّاحت اور تقيل-

اَلْحِضَابُ يَطُرُدُ الرِّيْحَ مِنَ الْاُذُنَيْنِ-خضاب كا نول عي بواكونكال ديتا ب (يعني بادى كو)-

لِلرِّيْعَ رَأْسٌ 'وجَنَاحَانِ-ہوا کا ایک سرہے دو بازو (پکھ)ہیں-

ريَاحٌ -حضرت على كاغلام تفا-

أَسْنَلُكَ الرَّوْحُ وَالرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ - (يا الله) مِن تِحْصَ مِرتَ وقت آرام اورراحت كاطالِب بول-

دَوُحٌ - کے معنی راحت یا رحمت یا ہوائے لطیف جس سے ۔ دل شکفتہ ہوجائے -

إِنَّ مِنُ رَوِّحِ اللَّهِ ثَلاَئَةٌ كَانَّهِ جُدُ بِالْلَيْلِ وَإِفْطَارُ اللَّهِ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ثَلاثَةً كَانَّه جُدُ بِاللَّيْلِ وَإِفْطَارُ اللَّهِ فَي رَحْت اور عنايت بين رات كونبجد رِرْهنا روزه واركا روزه افطار كرنا - مِما يُول سِي لاقات كرنا - مِما يُول سِي لاقات كرنا -

دَیْعَانٌ - ہرخوشبودار گھاس اور ایک مخصوص خوشبودار بوئی بھی ریحان کہلاتی ہے-

الحسن والحسين ريحانعي-امامصن اورامامحين

علیما السلام دونوں میرے ریحان ہیں (جن کو میں سوکھتا ہوں اور چومتا ہوں)-

> دَاخ-شراب *کو کہتے ہیں-*مِرُوَحَةً- پکھا-

مُسْتَواحٌ-مُخرِح عُ بِإِخانه اور راحت وآرام كامقام-لَوُ وَجَدُنَا أَوْعِيَةً أَوْ مُسْتَوا حَا لَقِلْنَا- الرَّهِم ظروف يا آرام كامقام پاتے تودن كوذراسور ہے-

إستروز بمعن إستراخ يعن آرام كيا-

اَلْمَوِيْنُ يَسْتَوِيْحُ الِيٰ كُلِّ مَا أَهْ حِلَ بِهِ عَلَيْهِ- يَهَار ك پاس جو چيز (بطورتخداور ہدیہ) بھیجی جائے اس سے اس کو آرام ملتا ہے(خوشی ہوتی ہے دل کوسکین ہوتی ہے)۔

فَمَنُ كَانَ مُومِنًا إِسْتَرُوحَ إِلَى ذَلِكَ - جومو من موتا باس والله عنه الله عن

اَلْتَلْقِیْ رُوْحَةً- عْلَم یا کرانه والوں سے جاکر ملنا (جس سے دوسری حدیث میں منع فر مایا) ایک روحہ تک ہے ( یعنی چار فرسخ تک اس سے دور پر اگر جاکر ملے تو اس کو جلب کہیں سے)-

رَوُ حَاء - ایک مقام کانام ہے مدینہ سے چالیس میل پر۔
اِنَّ اللَّهُ حَلَقَ الْعَقُلَ وَهُوَ اَوَّلُ حَلَقِ مِّنَ الرَّوُ حَانِينَنَ
عَنُ يَّمِيْنِ الْعَرُشِ - الله تعالی نے عقل کو پیدا کیا اور روحانی
مخلوقات میں وہ پہلی مخلوق ہے جوعرش کے داہنے جانب رہتی

إِذَا جَاءَ وَقُتُ الصَّلُواةِ فَلاَ تُوَجِّرُ لِشَيْءِ صَلِّهَا وَاسْتَرِخُ مِنْهَا فَإِنَّهَا دَيُنَّ - جب نماز كا وقت آجائے توكى كام يا ضرورت كى وجه ہے اس مِن دير نه كر بلكه اس كو پڑھ كر آرام حاصل كر كونكه نماز (الله تعالى كا) ايك قرضه ہے (اس كے بندوں ير) -

لا تعُدِلُ بِهِنَّ عَنُ نَبُتِ الْاَرُضِ إلى جَوَادِ الطُّرُقِ فِى السَّاعَةِ الَّتِى تُرِيْحُ وَتَعْنِقُ - (لِعَنْ زَكُوةَ كَاوِنُوْلَ كَ) كَاسَ والى زَمِن سے صاف رستوں میں (جہاں چے نے کے لئے کچھنہ ہو) مت لیجا ان کے آرام اور محنت (لیمن دوڑ نے

کے وقت میں) (بعض نے اس مدیث میں تھیف کی ہے اور تعنق کو تغبق بڑھا ہے غبوق سے جو شام کے وقت شراب پینے کو کہتے ہیں اس صورت میں صدیث ہے معنی ہوجاتی ہے)۔

مَنْ يُنْطِيْقُكَ وَ أَنْتَ تُبَارِى الرِّيْحَ - (حضرت عباسٌ نے آ تخضرت کی تعریف میں کہا) بھلاآ پ کا مقابلہ کون کرسکتا ہے آ پو آ ندھی کی برابری کرتے ہیں (یعنی جود وسخامیں) - رَوْدُ یا رِیَادٌ - طلب کرنا ' ڈھونڈ نا' کسی چیز کی تلاش میں گھومنا - ید خُلُون رُوَّادًا ویرْ جُون آ دِلَّةً - علم کی تلاش میں آتے ہیں اور راستہ بتانے والے (ہدایت کرنے والے) بن کر نکلتے ہیں اور راستہ بتانے والے (ہدایت کرنے والے) بن کر نکلتے ہیں استہ بتاتے ہیں دین کا راستہ بتاتے ہیں دین کا راستہ بتاتے ہیں ) -

دَ انِیدٌ - اس شخص کو کہتے ہیں جو جماعت سے آ گے بڑھ کر دانہ چارہ اور یانی کی تلاش میں جاتا ہے-

وَسَمِعْتُ الرُّوَادَ تَدُعُو اللّٰ دِيادَتِهَا- مِن نَهُ الرُّوَادَ تَدُعُو اللّٰ دِيادَتِهَا- مِن نَهُ اللّه

اَلْحُمَّى رَائِدَةُ الْمَوْتِ- بخار موت كا پيغام لانے والا ہے( یعنی پہلے ہے آ کرموت کی خبر دیتا ہے )-

اُعِیدُدُکُ بِالْوَاحِدِ مِنْ شَوِّكُلِّ خَاسِدٍ وَّكُلِّ خَلْقِ رَائد - مِن بَوْرَكُلِّ خَلْقِ رَائد - مِن بَحمو كوخدات واحدكى پناه مين دينا مول برحد كرنے والے كى برائى سے اور برگلوق سے جو بدى كة گة ل ہے - والے كى برائى مقدمہ موتى ہے ) -

اِنَّا َ قُوْمٌ دَادَةٌ - ہم لوگ اپنی قوم کے لئے بھلائی اور دین کا علم تلاش کرتے ہوئے آئے ہیں-

إِذَا بَالَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرْ تَدْلِبَوْله- جب كُونَى ثَمْ مِيں سے پیٹاب کرنا چاہے تواس کے لئے ایک مناسب جگہ ڈھونڈ ھے (جوزم ہوراستہ ہے الگ ہوا اگر شخت زمین پر پیٹاب کرے گا تو چھینٹیں اڑیں گی) (اہل عرب کہتے ہیں:

مُوْتَادُّ لَنَا- بمارا پیش خیمه-

فَاسْتَوَادَ لِأَمْرِ اللهِ- الله كَ عَم ير راضى بو كيا ( يبلَّهِ فَاوند كو يُعرد ن ك لِيم متعدبو كيا-)

حَیْثُ یُواوِ دُعمَّهٔ اَبَا طَالِبٍ عَلَی الْاِسُلَامِ - این پَیَا ابوطالب سے بار بارمسلمان ہو جانے کے لئے درخواست کرتے تھے-

مُوَاوَدَةٌ - طلبگارئ بار بار کہنا ورخواست کرنا قد وَ اللهِ رَا وَ دُنُ بَنِی اِسُوائِیلَ عَلَی اَدُنٰی مِنْ ذٰلِكَ
فَتَرَ كُوهُ - مِیں نے خدا کی قتم بنی اسرائیل سے اس سے کم
عبادت کی درخواست کی تھی لیکن وہ اس کو بھی نہ کر سکے (یہ
حضرت موسی نے آنخضرت سے شب معراج میں کہا) دُویْدُكُ رِفْقًا بِالْقُوَادِیْرِ - (اے انجشہ ) آہتہ لے چل
شیشوں پر (یعنی عورتوں پر جوشیشہ کی طرح نازک ہوتی ہیں)
شیشوں پر (یعنی عورتوں پر جوشیشہ کی طرح نازک ہوتی ہیں)
زی کر-

رُوَیْدَ - (اسم فعل ہے - بہ معنی) مہلت دے (اور بھی صفت ہوتا ہے : جیسے سَیْرًا رُویْدًا - لین دھیمی چال - )

رُویْدُکُ صَوْتَكَ بِالْقُوَادِیْرِ - شِیشوں کے چلانے میں آ ہتگی کر (انجشہ آ تخضرت کا غلام تھا - جوخوش آ وازی سے گاتا اس کی آ واز سے اونٹ مست ہوکر تیز چلتے آ پورڈر ہوا کہ کہیں عور تیں نہ گر پڑیں - اس وقت بیصدیث فرمائی - بعض نے کہا آ پ انجشہ کی خوش آ وازی سے ڈرے کہ مبادا عور تیں اس پرمفقون نہ ہوجا کیں - جیسے کہ بعض نے کہا ہے کہ غزا (گانا) زنا کا منتر ہے ۔ گر بہتو جیہ ضعیف ہے کیونکہ از واج مطہرات زنا کا منتر ہے ۔ گر بہتو جیہ ضعیف ہے کیونکہ از واج مطہرات

فَا خَذَ رِدَاءَ هُ رُوَيْدًا- اپنی چادر چپکے سے لے لی-( کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ جاگ آخیس اور تنہائی سے ان کو وحشت مو)-

کے ساتھ پیر گمان کہ وہ ایک غلام پرمفتون ہو جا ئیں' عقل ہے

بعیدہے)-

رُوَيدَكَ بَعضَ فُنْيَاكَ- اپنے بعض فتوے رہنے دے (لوگوں سے بیان مت کر)-

وَمَوَادً لِمَحْشَوِا لَحُلُقِ طُرُّا- تمام كلوقات كے حشر كا مقام (اگر مُوَادًا برضمه ميم پرهاجائ تونتر جمه اس طرح بوگا

## العَلَا عَانَ اللَّهُ اللّ

كە ' تمام كلوقات كے حشر كاون ' ' ) -

قُلُتُ لِآ بِی عَبْدِ اللهِ لَمْ يَزَلِ اللهُ مُرِيدًا قَالَ إِنَّ الْمُهُ مُرِيدًا قَالَ إِنَّ الْمُهُ مُرِيدًا قَالَ إِنَّ الْمُهُ عَلَيْمًا فَادِرًا الْمُهُ عَالِمًا قَادِرًا فَمَ اللهُ عَالِمًا قَادِرًا فَمَ اللهُ عَالَمًا مَعْفرصاد قَ ثُمَّ اَرَادَ - (عاصم بن حميد كَتَّ بِين كه مِن نے امام جعفرصاد ق سے كہا كيا الله كا ارادہ بھی بمیشہ سے ہے انہوں نے كہا ارادہ تو اس وقت بوتا ہے جب كوئى مراد بھی بو يوں كهوالله تعالى جميشہ سے علم اور قدرت والا ہے پھراس نے ارادہ كيا (تو ارادہ كوامام صاحب نے صفات فعليہ ميں ركھا اور وہ محدثين كے نزديك حادث بيں )-

مِرْوَدٌ-سلائي-

رُوُذِسٌ - ایک جزیرہ کا نام ہے جو ملک روم میں ہے بعض نے رَوْذَسٌ یارَوْزَشٌ پڑھاہے-

رَوْزٌ - امتحان كرنا 'جانجنا 'آ زمانا 'اندازه كرنا-

تو و دُوْ - ایک چیز کے بعد دوسری کا قصد کرنا -د او مستری معماروں کا سردار-

د کاذِی - نسبت ہے رے کی طرف امام فخر الدین رازی بڑے عالم معقولات اور محمد بن ذکر یا بڑے حاذق طبیب گزرے ہیں-

مَوَازٌ يامَوَازَةٌ -مقدارُوزن-

يَرُوْدُكُ وَيُسالَكُ - صدقات اور خيرات ميں تيرا امتحان ليتا ہے بچھ كو آزماتا ہے بچھ سے طلب كرتا ہے - (اہل عرب كہتے ہيں:

رُزُتُ مَا عِنْدَ فَلَان - اس کے پاس جوتھا اس کو میں نے آ آزمالیا -معلوم کرلیا - اندازہ کرلیا -

فَاسْتَصْعَبَ فَرَازَهُ جِبْرِيْلُ بِالْذُنِه - براق نے شب معراج میں شرارت کی' اس وقت حفزت جرئیل نے اس کا کان پکڑ کراس کی جانچ کی -

گانَ رَازُ سَفِيْنَةِ نُوْحِ جِبْرِيْلَ - حضرت نوح کی کشی بنانے والوں کے سر دار حضرت جبر کیل تھے (وہی سب بڑھیوں کے مستری تھے - چونکہ اس وقت تک کسی کوکشی بنانا معلوم نہ تھا - اس موقع پرکشی سازی انہوں ہی نے سکھائی ) -

رَوْش - بہت کھانا یا کم کھانا -برد ہیں جب بیری کھانا -

رَوْضٌ يارِيكاضٌ يارِيكاضَةٌ - تابعدار كرنا منخر كرنا -تَوْوِيْضٌ - باغْ باغْ كرنا 'زينت دينا -

فَتَرًا وَضُنَا حَتَّى اصْطَوَق مِنِّى- ہم دونوں نے تحرار کی (چکایا بصے بائع ادرمشتری پہلے سودا طے کرنے میں کرتے ہیں) یہاں تک کدانہوں نے جھے سے خرید کرلیا (بعض نے کہا مراوضداور تراوض کے معنی کسی چیز کی تعریف کرنا جیسے فروخت کرنے والے کرتے ہیں)۔

اِنَّهُ کُوهَ الْمُوَاوَضَةَ - (سعید بن میتبُّ نے) پیم مراوضہ کو کروہ سمجھا (وہ بیہ ہے کہ بائع کے پاس وہ چیز نہ ہو بلکہ غائبانہ صورت میں اس شے کے صفات اور حالات بیان کر بے اور اس طرح پرشئے نہ کور کو فروخت کرد ہے - اس طرح کی بھے کو مواصفہ بھی کہتے ہیں - مگر بعض فقہا نے اس کو جائز بتایا ہے بشرطیکہ بیان کی گئی صفات کے موافق وہ شے دی جائے ) -

فَدَعَا بِانَاءٍ يُوِيْضُ الرَّهُطَ - ايك برتن مَنُّوايا جودى سے كم آ دميوں كوكى قدرسركرد بے (بيداداض الحوض سے ماخوذ ہے - يعنى حوض ميں اتنا پائى چھوڑ اكرز مين چھپ گئى) - دُوْضُ - آ دى مشك ك قريب ہوتا ہے - مشہور روايت م

روطف ا دی صلاح سریب ہونا ہے۔ ہور روایت یو بیض ہے بائے موحدہ ہے۔ اس کا ذکر باب الراءمع الباء میں گزر چکا ہے۔

فَشَوْهُوا حَتَّى أَرَاحُوا - انهوں نے پیا یہاں تک کددو دوبار پیا (بعض نے کہادودھ پردودھڈالا-)

رَوْضَة - وہ مقام جہال پائی جمع ہوتا ہے ( لِعَضْ نے کہا ہرا ہراچہن اور بعض نے کہا ہرز مین جس میں پائی اور سبزی ہو ) -مَا بَیْنَ بَیْنِیْ وَ مِنْبَرِیْ رَوْضَةٌ مِّنْ رِّیَاضِ الْجَنَّةِ -میرے گھر اور منبر کے در میان بہشت کی کیار یوں میں سے ایک کیاری ہے ( ایک روایت میں بَیْنیْ کے بجائے قبری ہے اور دونوں میں کچھ اختلاف نہیں ہے کیونکہ قبر شریف آپ کے گھر یعنی جرے ہی میں ہے - اور اس حدیث کا مطلب سے ہے کہ قیامت کے دن میں مام بہشت میں منتقل ہوگا - یا جوکوئی وہاں عبادت کرے اس کو بہشت میں منتقل ہوگا - یا جوکوئی وہاں

وقت نازل ہوتی رہتی ہے تو اس لحاظ سے یہ مقام بہشت کی کیاری کی طرح ہوا جو اللہ کی رحمت کا مقام ہے جس طرح دوزخ اس کے فضب کا مقام ہے)-

الرَّائِضُ بِزَمَامِ الشَّرِيْعَةِ-شريعت كَى لكَام سے سَكَما يا موا' تربيت كيا موا ( اہل عرب كہتے ہيں :

رُضْتُ الْمُهُورَ اَرُوْضُه ، - میں نے پچھرے کوتعلیم کردی (لیخن سدا کرسواری کے لائق کردیا - )

رَوْضَاتُ الْجِنَانِ - بهشت كَي كياريان-

لَّارُوْضَنَّ نَفْسِنُ رِيَاضَةً تَهُشُّ مَعَهَا إِلَى الْقُرُصِ إِذْ قَدَرَتْ عَلَيْهِ مَطْعُومًا وَتَقْنَعُ بِالْمِلْحِ مَادُوْمًا - (حضرت على قَدَرَتْ عَلَيْهِ مَطْعُومًا وَتَقْنَعُ بِالْمِلْحِ مَادُوْمًا - (حضرت على رضى الله عنه نے فرمایا) میں اپنے نفس کو ایما رام کروں گا کہ جہال اس کو ایک روٹی مل جائے تو وہ خوش ہو جائے (اسی پر قناعت کرلے) اور سالن میں صرف نمک کالگاون اس کے لئے کافی ہو) -

دیاضت ٔ صونیه کی اصطلاح میں بیہ ہے کفش کوشہوت اور غضب سے روکنا اور بہاں تک اس کو دبانا کہ وہ بالکلیہ عقل سلیم اور شریعت متنقیم کا تابع بن جائے' برے اخلاق سے پاک ہو جائے جیسے مال جوڑنے کی حرص اور جاہ وعزت کے حصول کی خواہش اور ان کے لوازم مکر و فریب جھوٹ مسر' بعض' فسق و فجو روغیرہ سے پاک ہوکر اخلاق حسنہ سے متصف ہوجائے۔ جیسے قناعت اور صبر اور شکر اور تواضع اور فروتی رحم و کرم سخاوت وغیرہ

ختیٰ نَتَوَاوَضَ عَلَی آمْہِ - یہاں تک کہ ہم ایک بات پر اتفاق کریں'اس کو شہرالیں -دیریں میں میں کا میں ایک کا میں اس کو میں اس کو میں اس کو میں کا می

إسْتَواَضَ - كشاده موا -

مُستَرِيضٌ - كشاده خوش -

قَدُ جَمَعَ عَلَيْهِ الرَّاضَةَ- الْجَهِ تَربيت يافت سدهے موئے جانوروں کواکھا کردیا-مرد م

رَوْعٌ - وْرِنا وْرانا بيندآنا -

ر. تُروِيعِ-دُرانا-

إِدْوَاعْ- جِروا ہے كا بكر يوں كوڈ انٹنا-

اِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ نَفَتَ فِي رُوْعِيْ-حضرت جرئيلَ نے میرے دل میں یہ چھونکا-

فِی کُلِّ اُمَّةٍ مُّحَدَّنِیْنَ آی مُرَوَّعِیْنَ- ہرامت میں ایسے لوگ ہوئے ہیں جن کوخدا کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ہوئے ہیں جن کوخدا کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ اَللَّهُمَّ امِنْ دَوْعَاتِیْ - یا اللہ مجھ کوڈروں سے بیڈر کرد سے (بید دَوْعَةٌ کی جَمْع ہے 'یعنی ایک بارڈرنا) -

نُمَّ اَعْطَا هُمْ بِرُوْعَةِ الْنَحْيُلِ - پھر اسپ سواروں کے آنے سے جووہ ڈرگئے تھے اس کے بدل ان کو پچھودیا -

اِذَا شَمِطُ الْإِنْسَانُ فِي عَارضَيْهِ فَذَالِكَ الرَّوْعُ-جب آ دى كرخسارول پرسفيدى آگئ تو ڈراور بھى ہے (گويا موت كى ملامت ہے )-

گان فَزَعٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَرَكِبَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولُولَ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللللْمُ اللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الل

فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ لَمُ تُرَعُ-فرشت نے ان سے (عبدالله بنعرِّ سے) كہاؤرونيس (ايك روايت ميں لَنْ تُرَع ہاور ايك ميں لَنْ تُواع ہے معنى وى بيں)-

فَلَهُ يُرُعْنِي إِلَّا رَجُلٌ اَحَذَ مَنْكِنِي- مِيں ڈرگيا جب ايک شخص نے ناگاہ چيچے سے ميرا كندھا كيژا-

فَلَمْ يَرُعُهُمْ وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ -مَجِد مِن ايك خيمه لگاتھا'وہ اس وقت ڈر گئے جب اس میں سے خون بہہ بہہ کر آنے لگا-

لَهُ يَرُعْنَا إِلَّا وَقَدُ آتَا نَا ظُهُوًا - بَم اس وقت وْر كَّكَ بِبِ أَغْمُرت يَكَا يَكِ (خلاف معمول) ظهر كے وقت بهار ب

# الكانات الكانا

پاس تشریف لائے (بیآپ کے آنے وقت نہ تھا)-حَتْی ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ - یہاں تک کدان کا ڈر جاتا رہا-

فَارْتَاعَ لِلْالِكَ- آپّاس كود كيم كرهبرا گئے (پريثان ہو گئے )-

مِنْ کَفِّ اَرْوَعُ فِی عِرْنِیْهِ شَمَّهُ- ایک خوبصورت بہادر کی مشلی سے جس کا ناک کا پانسہ بلند تھا (بیرسرداری اور شرافت کی نشانی ہے)-

اللى الْكَفْيَالِ الْعُبَاهِلَةِ الْكَ رُواعِ-بادشاہوں كى طرف جو ميشہ بادشاہى كرتے رہے خوبصورت يارعب دار (يہ جمع ہے رائع كى)-

فَیّرُوْعُهُ مَا عَلَیْهِ مِنَ الِّلبَاسِ - اس کواس کالباس اچھا گلےگا (یعنی ایک بہنتی دوسرے بہنتی کالباس دیکھ کراس کو پہند کرےگا پھرتھوڑی ہی دیر میں وہ اپنی طرف دیکھے گا تو اس سے بھی اچھا اور بہتر لباس اپنے جسم پریائےگا) -

أَفْرِ خُ رَوْ عَكَ - اپناخون دوركرد \_-

کانَ بَکُرَهُ لِلْمُحْرِمِ کُلَّ ذِینَةِ رَائِعَةٍ - عطاء احرام باند ھے ہوئے خص کے لئے ہرایک بناؤ جو بھلامعلوم ہو' مکروہ جانتے تھے (کیونکہ احرام میں جہاں تک پریثان حالی اور غربت ظاہر ہو'و ہی بروردگارکو پہند ہے)۔

لَا يُرَوِّعُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ بِالنَّادِ - الله تعالى ان كو قيامت كيون دوزخ ينهي ذرائ كا-

وَقَعَ ذٰلِكَ فِي رُوْعِيْ- مير عدل مين يه بات آئى-غُكَاهٌ أَرُوعُ اللَّانُ ن - خوبصورت خوش رنگ لُرًا-

رو عُ يارَو غَان - جَعَلناً عليحده مونا كچيكے سے كہيں جانا مائل

تَوُويْغُ- چَكنا كرنا' تروتازه كرنا-

مُوَّاوَغَةً - كَثْنَى كُرِنا مُكروفريب كرنا طلب كرنا -

إِرَاغَة -اراده كرنا طلب كرنا (جيسي إرتياع ب)-

إِذَا كُفِى آحَدَكُمْ خَادِمُهُ حَرَّطَعَامِهِ فَلْيُقُعِدُهُ مَعَهُ وَالْكَافِهِ فَلْيُقُعِدُهُ مَعَهُ وَالْآ وَإِلَّا فَلْيُرَوِّعُ لَهُ لُقُمَةً - جبتم مِن سَكَى كَا ضَمْت كَار

(نوکر ہو یا غلام اور لونڈی) اس کو کھانا پکانے کی گرمی سے بچائے (یعنی اس کا کھانا وہ تیار کرد ہے) تو کھاتے وقت اس کو بھی اپنے ہمراہ بٹھالے (سنت کا طریق یہی ہے کہ نوکر اور آقا دونوں ایک ساتھ کھائیں) اگریہ نہ ہو سکے تو اس کھانے میں سے ایک تربہ تر نوالہ اس کے لئے بھی رہنے دے (بینہیں کہ سب کھانا خود تو کھالیا جائے 'گر باور پی اور ملازم کو پچھ تھوڑ السب کھانا خود تو کھالیا جائے 'گر باور پی اور ملازم کو پچھ تھوڑ السب کھانا خود تو کھالیا جائے 'گر باور پی اور ملازم کو پچھ تھوڑ ا

اِنَّهُ سَمِعَ بُكَاءَ صَبِيّ فَسَأَلَ أُمَّهُ فَقَالَتُ إِنِّي أُدِيْعُهُ عَلَى اللهُ الْمَهُ فَقَالَتُ إِنِّي أُدِيْعُهُ عَلَى الْفَطَامِ - حفرت عُرِّ نَ الك بجه كارونا سنا اس كى مال سے يو چھا به كيول روتا ہے؟ وہ كہنے كئى ميں اس كا دودھ چھڑانا جا ہتے ہيں:

فُلاَنْ يُّرِيغُنِيْ عَلَى أَمْرٍ - فلال (فَحْص) مجھ سے بیکام اناهامتا سر-

فَعَدَلُتُ اللّٰهِ وَانِعَةٍ مِّنْ رَّوَانِعِ الْمَدِينَةِ - مِين (بزاراسته حِهورُ كر ) مدينه كے حِهو نے رستوں ميں سے ايك راستے كى طرف مزگيا-

> رَانِغَةٌ -وه حِيموٹاراستہ جو بڑے رائے ہے نگلا ہو-رَوْ فَةٌ -رحمت اورمہر بانی -

رَوْقٌ - صاف ہونا' نُقرا ہوا ہونا' پیند آنا' بھلی لگنا' بڑھ چڑ کر

رنا-تَرُوِیْقٌ-صاف کرنا' کوئی چیز فروخت کر کے اس سے اچھی

تروِیق-صاف کرنا کولی چیز فروخت کر کے اس سے انھی ریدنا-م

إِرَاقَةٌ - بهانا -

حَتْى إِذَا الْقَتِ السَّمَاءُ بِأَرُوا قِهَا- جب آسان نے اپنے سب بوجھ ڈال دیئے (یعنی بادلوں میں جس قدر پانی تھا' وہ سب بصورت بارش ان سے خارج ہو گیا)-

صَرَبَ الشَّيْطانُ رَوْقَهُ - شيطان نَ اپناسا رَان بنايا يا چھج بنايا -

# الخاسك البات المان المان

فَیَضُوبُ دِواقَه الله فَینُحُوبُ والّیه کُلُّ مُنافِق - دجال اپنا خیمه کھڑا کرے گاتو ہرا یک منافق جا کراس سے لُ جائے گا۔ ( یعنی جس کے دل میں ایمان نہ ہوگا صرف ظاہر داری کی راہ سے خود کوملمان کہتا یا گناتا ہوگا۔ وہ دجال کے ہوا خواہوں میں شامل ہوجائے گا)۔

تِلْكُمُ قُرَيْشُ تَمَنَّانِيُ مَا لِتَقْتُلَنِيُ فَلَاوَرَبِّكَ مَابَرُّوُا وَمَا ظَفَرُوْا فَلَاوَرَبِّكَ مَابَرُّوُا وَمَا ظَفَرُوْا فَإِنْ هَلَكُتُ فَرَهُنَّ ذِمَّتِي لَهُمُ لِللهَمْ بِذَاتِ رَوْقَيْنِ لَا يَغْفُولِهَا آثَرُّ

(اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ) یہ قریش کے لوگ ان کی آرز دیکی کہ مجود کو مارڈ الیں نہیں خدا کی قسم ان کی آرز و پوری نہیں ہوئی ندانہوں نے فتح پائی 'اگر میں مرگیا تب بھی میرا یہ ذمدان کے پاس رئن ہے کہ ایک شدید جنگ ان سے ہوگی جس کا اثر نہ مئے گا (ایک روایت میں ذات ردفین ہے یعنی خت جنگ اصل میں قَوْنٌ کے معنی سینگ اور آفت ہے اور یہاں اس سے مراویخت لڑائی ہے)۔

كَالنَّوْرِ يَحْمِي أَنْفَه عِرَوْقِه - بَل كَ طرح جوا بِي ناك كوسينك سے بياتا ہے-

فَینْخُوجُ اِلَّیْهِمْ دُوْقَةُ الْمُؤْمِنِیْنَ - پھران سے لانے کے لئے عمدہ اور بہتر مسلمان کلیں گے (اہل عرب کہتے ہیں:

غُلامٌ رُوْقَةٌ اور غِلْمَانٌ رُوْقَةٌ- يَعَىٰ خُوبِصُورت سرخ سفيدار كايالر ك-

مَضٰى رَوْقٌ مِنَ اللَّيْلِ -رات كااكي حصر لَّر رَّيا -إِنْ أَخْبَبْتَ أَنْ يَّطُولَ مَكْنُهُ عِنْدَكَ فَرَوْفُهُ -الَّر تو چاہے كدوہ ديرتك تيرے پاس رہتواس كوصاف كر-رَوْمٌ - قصد كرنا

> ۔ توویم – تھبرنا' دوسرے سے منگوانا – تروق ہے – شخصا کرنا –

عَلَیْكَ بِالْمَغْفَلَةِ وَالْمَنْشَلَةِ وَالرَّوْمِ - تَحْصَ پر لازم ہے عنفقة (داڑھی کا وہ حصہ جو ہونٹ کے پنچے اور ٹھوڑی کے اوپر ہوتا ہے) اور انگشتری کا مقام (جہال پرچِفگلی میں انگوٹھی رہتی

ہے )اور کان کی لو ( یعنی وضو کرتے وقت ان پر پانی پہنچانے کا خیال رکھ )-

بیْرِ دُوْمَةً - مدیند منورہ کا وہ کنواں جس کو حضرت عثان ؓ نے خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا تھا ( کہتے ہیں کہ ہیں ہزار درہم کوآپ نے خریدا - اصل میں یہ کنواں ایک یہودی کا تھاوہ مسلمانوں کواس سے پانی بھرنے نہیں دیتا تھا - آنخضرت ؓ نے فرمایا جو کوئی یہ کنواں خرید لے اور اپنے ڈول کے ساتھ مسلمانوں کے ڈول بھی اس میں پڑنے دیے تو اس کے لئے مسلمانوں کے ڈول بھی اس میں پڑنے دیے تو اس کے لئے بہشت ہے) -

رُوْمَةً - ایک مقام کا بھی نام ہے (ایک روایت میں دُومَةٌ ہے نیخ دومة الجندل)-

صَاحِبُ الرُّوْمِيَةِ - روميه كا بادشاه ( وه ايك شهرتها روم ك ملك مين ٔ كبتے ميں كهاس كي فصيل كادور چوميں ميل تھا - ) رُوْمٌ - نصار كی ( اس كامفرد رُوْمِی جیسے زَنْم ٌ اور زَنْمِجی میں زَنْم جمع ہے اور زَنْجے مفرد - )

وَبِعِوْ تِكَ الَّتِي لَا تُواهُ - اور تیرے عزت کے وسلہ سے جس کے حاصل کرنے کا قصد نہیں کیا جاتا ( کیونکہ و لی عزت کسی اور کو ملنا محال ہے - بعض نے کہا ترجمہ اس طرح ہے - تیری عزت کے فیل جس سے آگے کوئی بڑھنہیں سکتا - )
مَا اَہُ - مقصد -

رُوْمَانٌ - وه فرشتہ جوقبر میں آ دمی کے ساتھ رہے گا۔ دَوْنَقٌ - چیک حسن خوبصورتی صفائی اور پا کیز گی۔ دِ وَالِيَّهُ - بات کُوفِل کرنا اٹھانا 'بٹنا 'پانی لانا' باندھ دینا۔ دَیُّ اور دِیُّ اور دِ وَگی- جھک کر بینا۔ تَرْ وِیَهُ عُوراورفَل کرنا - روایت پر برا پیچنتہ کرنا۔ دَ اوِی - حدیث کافقل کرنے والا۔

رَاوُوْنَ اور رُوَاۃٌ-راوی کی جمع ہے-اِنَّهٔ عَلَیْهِ السَّلاَمُ سَمَیَّ السَّحَابَ رَوَایَا الْبِلَادِ-آنخفرتؑ نے ابر کا نام شہروں کا پانی اٹھانے والا رکھا (اصل میں روایا جمع ہے راوید کی کینی وہ اونٹ جو پانی لا دکر لاتا ہے اور راویہ پانی کی مشک کوبھی کہتے ہیں )-

### العالم المال المال العالم العا

شَرُّ الرَّوَايَا رَوَايَا الْكِلْهِ بِ- برترين روايات جمولُ روايتي بين - يابرترين وه راوى بين جوجموثی روايات كرتے بين -

دَوَايَا - دراصل رَوِّيَةً كَ جَمَع بِ (لِعِنى جَوجِهو فَى بات آدى بنائے)-

رَ او يَدُ - بهت روايت كرنے والا -

وَاجْتَهُو دُفُنَ الرَّوَاءِ - سراب كرنے والے يا شريں پانی كو جو چمپا ہوا تھا انہوں نے كھول ديا - (يد جمله حضرت عائشہ نے حضرت صديق كى تعريف ميں كہا) -

إِذَا رَأَيْتُ رَجُلًا ذَارُوَاءٍ طَمَعَ بَصَوِیْ اِلَيْهِ-جب میں کوئی قبول صورت یا تروتازہ (تواناوتندرست) مردد یمتی تو میری نگاہ اس کی طرف لگ جاتی-

کُانَ یَا خُدُ مَعَ کُلِّ فَرِیْضَةِ عِقَالاً وَّدِواءً - ہرزگوۃ کے ساتھ (صاحب مال ہے) ایک پاؤں باند سے کی ری اور ایک وہ ری لیتے جس ہے دواونٹ ملاکر باند سے جاتے ہیں - رواؤٹ از ہری نے کہا اس ری کو کہتے ہیں جس ہے اونٹ کی پیٹے پرسامان کو کتے اور باند سے ہیں اور جس ری ہے دو اونٹ کی جوڑی لگا کر باند ھو ہے ہیں اور اس باند سے کمل کو فَرَنَ اور فِرَانٌ کہتے ہیں -

وَمُعِی اِرَاوَهٌ عَلَیْها خِرُقَهٌ قَدُ رَوَّاتُهَا-میرے پاس ایک ڈول تھایا چھاگل تھی'اس پرایک چھڑا تھا'جس ہے میں نے اس کو ہاندھ دیا تھا (ایک روایت میں قَدْرَ وَیُنَهَا ہے اور نہایہ میں یہ ہے یہی صحیح ہے) (اہل عرب کہتے ہیں:

رَوَيْتُ الْبَعِيْرَ - مِينَ في اونث بررى باندهدى-

كَانَ يُكَبِّى بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّوْوِيَةِ - ٱشُوي تارِخْ فِح كَى لبيك كهتِ (اس كويوم الترويياس كئے كہتے ہيں كماونوں كواس دن يانى يلاكرسراب كرتے )-

لَيْعُقِلَنَّ الدِّيْنُ مِنَ الْحِجَازِ مَعْقِلَ الْأُرُوِيَّةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ - (ايك زمانه اليها آئ كا) جب دين (اسلام) حجاز

کے ملک سے ایسا بندہ جائے گا جیسے پہاڑی بکری پہاڑ کی چوٹی میں رہ جاتی ہے (وہاں پناہ لیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اکثر ملکوں میں پھر کفر پھیل جائے گا اور اسلام سمٹ کر ملک تجاز میں ہی رہ جائے گا)۔

اُرْوِيَةٌ - بِہاڑی بَری (اس کی جُمْ اُرُو یٰ آتی ہے)۔ رِوَایَةٌ - بیر حدیث آنخضرت سے روایت کی ہے اپنے ول سے نہیں کہی (یعنی مرفوع حدیث ہے نہ موقوف) -یَرْ نَوَیْ یُ فِیْهَا - اس میں پانی پیتے اور پلاتے تھے۔

دَاوِيَةٌ - مَثْك (بيمعنى اس مناسبت ہے كه مثك اپنے صاحب كوسراب كرتى ہے - مگر بعض نے اس لفظ كے معنى پانى لادنے والے اونٹ كے كئے ہيں ) -

حَتیٰ رَوِی النَّاسُ - یہاں تک کہ لوگ سیراب ہو گئے (یعن خوب چبک کر پانی پی لیا) (اہل عرب کہتے ہیں:

رَوَيْتُ عَلَى الْبَعِيْرِ - مِن فِ اونث ير پانى لاكر بلايا -رَوَيْتُ رِيًّا - مِن يانى سے سر ہوا -

رَوَيْتُ مِن الشَّعْرِ - مين فَي شعر كوروايت كيا-

نَوْخَ الْمَاءَ حَتْى يَرُوْى - پانی تھینچایہاں تک کہلوگوں کو سیراب کیا)-

يَرُوبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ - آنخضرت سے روایت كرتے ہيں (يعني بلاواسط بابدواسط )-

دِ وَایَهٔ عَنْ رَبِّهٖ - بیرهدیث آنخضرت کے اپنے پروردگار ہےروایت کی (یعنی حضرت جرئیل کے واسط کے بغیر جس کو حدیث قدی کہتے ہیں )-

اَدْ تَوِی - پانی رکھتا ہوں 'پینے اور وضو کرنے کے لئے -هُوَ اَدُویٰ - گھونٹ گھونٹ کر کے پینا ( درمیان میں سانس لے لے کر) -

حَامِینَ رَوَاءِ-سیراب کرنے والے پانی پر گھومنے والے یا شیری خوش گواری پانی پر چکر لگانے والے-

الله نُصَحِّحْ جِسْمَكَ وَنُرَوِّكَ-كيابهم نے تیرےجم کو چنگانبیں رکھا( بیاریوں سے پاک) اور تھے کوسیراب نہیں کیا (معلوم ہواصحت کے بعد شیریں اور سردیانی سب نعمتوں سے

#### لغاك لخاست **ث|اق||5||5||ز||ز||2|**|ز||س||ش||ص||

وَ قَلْدُ رُولِنَا - ہم سے بول روایت کی گی ( لین ساع یا اجازت یاروایت کےطور سے سب کوشامل ہے )۔ رُوَيْنَا- ہم نے روایت کی-

رَیّانٌ - سیراب( اس کی ضد مطشان لینی پیاسااور ایک راوی کا نام جھی ریان ہے )۔

بَابُ الْوَيْاَنَ - بهشت كاوه دروازه جس ميں سےروزه دار داخل ہوں گے۔

لَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ قَالَ جِبْرَنِيْلُ لِا بُرَاهِيْمَ تَرَوَّ مِنَ الْمَاءِ- جب ذي الحَمِي آتُوسِي تاريخ بولى تو حضرت جرئيل نے حضرت ابراہيم سے كہاتم يانى سے سيراب موجاؤ (بعض نے کہااس تاریخ کوحفرت جرئیل نے ان سے کہاتم این خواب میں فکر اورغور کروای وجہ سے اس کا نام یوم التر وبیہ

فَطَفِقُتُ أَرْتَأِي - مِن اينے كام مِين غور كرنے لگا ( فكر شروع کی)۔

مَنْ عَمِلَ بِالرَّايِ وَالْمَقَابِيْسِ قَدْ ارْتَوَىٰ مِنْ اجن - جس نے رائے اور قیاس پڑمل کیا ( لینی آیت یا حدیث موجود ہوتے ہوئے) اس نے گدلے بدبوداریانی سے اپنے آ پکوسیرکیا ( کیونکه آیت یا حدیث صاف ستھرے یا کیزہ پانی کی طرح ہے اس کو حچیوڑ کر رائے اور قباس کی طرف گہا تو گویا خراب اور سڑا ہوا یانی اس نے پیا' اچھے یانی کو چھوڑ دیا( یہ جناب امير کا قول ہے )۔

دی ایک ملک ہاران میں اس کی نبت دادی ہے بر

ريًّا يَعُضَّ بالرّى رَبَابُهُ - اين سيراني عطافر ما جس كا ابر سیرانی کولازم کر لے (یعنی خوب زور کا یانی برسا)-

رَويَّةٌ - جوقرض باتی ره گیا ہوا ور حاجت**-**

دَ و خٌ - قا فیه کاحرف اور بردی بردی بوندوں کی ہارش-ٱلْجُهَّالُ يَحْزُنُهُمْ تَوْكُ الرَّوَايَةِ- جَالِمُوں كو (آخرت میں ) بیر بج ہوگا کہ ہم نے قرآن اور حدیث کی روایت کیوں

نہیں کی ( علم دین حاصل کر کے اس کی تبلیغ اورا شاعت کیوں

ر اید اُ - قلادہ یا طوق جو کس غلام کے گلے میں لٹکا یا جائے -اَوْ يَجْعَلُ فِي رَقَبَتِهِ رَايَةً - (اگرغلام بَهُورُا ہوا ہا س کے بھاگ جانے کا ڈر ہوتواس کے یاؤں میں بیڑی ڈالے ) یااس کے گلے میں طوق بہنائے)-

أوَّلُ مَنْ حَذَفَه ابْنُ أَرُوىٰ - يَبِلَح ص نے اس كو موتوف کیا (وہ )اروی کے بیٹے تھے( یعنی حضرت عثانٌ خلیفہ سويم)-

أَدُ و يٰ -حضرت عثمانً كي والد ه كا نام تفا-

#### باب الراء مع الهاء

رَهْبٌ يارَهْبَةٌ يارُهْبٌ بارَهَبْ بارَهْبَانٌ بارَهْبَانٌ بارَهْبَانٌ - وْرِنا ْ خا كف ہونا۔

> إِذْ هَابٌ - وْرانا ْ خَالَف كُرنا -تَوَهُّبُ -فقير ہو جانا -

رُغْبَةً وَّرُهْبَةً اِلْيُكَ-تيرى طرف رغبت كركِ تجھ ہے ڈر کر (لیمنی تجھ سے ثواب کی تو قع کر کے اور تیرے عذاب ہے ۋركر)-

فَيَقِيْتُ سَنَةً لَا أُحَدِّثُ بِهَا رَهْبَتَه '- يُن ايك مال تک ڈرکر بہ حدیث (لعنی رضاع کبیر کی ) بان نہ کر سکا -لَقَدُ دَ هَبْتُ - مِيلِ دُرِّيا -

لَا رَهُبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ يَا لَا رُهُبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ اسلام میں الی درویثی نہیں ہے جو نصاریٰ نے اختیار کی تھی ( کہ تمام دنیا کے جائز مشاغل اورلذات کو چھوڑ کر ایک گوشہ تنها كي ميں بيٹھ جانا اور سخت سخت رياضتيں كرنا - مثلًا خود كوخصى كر ڈ النا یا گلے میں زنجیر ڈ الناجسم پر بھوت ملنا راکھ لگانا - ایک حالت پر کھڑے یا ببیٹھے رہنا'الٹے لنکنا' وغیرہ وغیرہ اس طرح کی درویشی نصاریٰ نے ہندوستان کے جو گیوں اورفقیروں ہے۔ سیمی تھی۔ ہمار ہے پیغیررؓ نے صاف فرمادیااسلام میں اس طریقہ کی درویشی درست نہیں ہےاوراگر بہلوگ غور وفکر سے کام لیتے

# الكالما الكالم

ے کہ شعرا شعار ہے بھرے-

کی دھابگہ وہ بٹھا جو زبان کی طرح سینے کے نشیب میں لئکتا رہتا ہے ( بعض لوگوں نے رکھائیٹی روایت کیا ہے جو غلط ہے)۔

فَرَأَيْتُ السَّكَاكِيْنَ تَدُورُبَيْنَ رَهَابَتِهِ وَمِعَدَتَهِ-مِينَ نے دیکھا کہ اس کے سینداور معدے کے درمیان چھریاں چل رہی ہیں۔

إِنِّى لَا سُمَعُ الرَّاهِبَةَ - مِين خوفناك حالت من رہا ہوں -اَسُمَعُكَ رَاهِبًا - مِين من رہا ہوں تو خوف زوہ ہے -اِنِّى اُرِيْدُ اَنْ اَتَرَهَّبَ فَقَالَ لَا تَفْعَلُ - ايك صحالي نے عرض كيا مير ااراده ميہ ہے كہ دروليش بن جاؤں (عورتوں سے الگر ہوں) آپ نے فرمایا ایسامت كر -

اَعُطَى اللَّهُ مُحَمَّدًا الْفِطُوةَ الْحَنِيْفِيَّةَ لَا رُهْبَانِيَّةً وَلَا سِياحَةً - الله فَهَانِيَّةً وَلَا سِياحَةً - الله تعالى في حضرت محميظة كوسيدها وين (وين قيم) جوفطرت كموافق بعنايت فرمايا - اس ميس نه درويش به نه سياحى (خواه مُواه ملك در ملك پهرت رمنا - ايك دوسرى حديث ميس به كه ميرى امت كى سياحت جها د به ) حديث ميس به كه ميرى امت كى سياحت جها د به )

رُهْبَانُ الْکُیلِ اُسُدُ النَّهَارِ - (مُومنوں کے اوْصاف بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ) رات کوتو درویش ہیں ( یعنی عبادت میں مشغول رہتے ہیں) دن کوشیر بنے رہتے ہیں ( یعنی کافروں کا شکار کرتے ہیں) -

رُ هُبِكَةٌ -ايك نتم كي دوڑ -

رَهُبَلٌ - وہ کلام جو بجھ میں نہ آئے-میر د

مُوَ هُبِلٌ -جواليا كلام كر\_-\* بريرة ع

رَهُجُ يارَهُجُ - گردوغبار-

ما خَالَطَ قَلْبَ اِمْوَىٰ رَهَجْ فِي سَبِيْلِ اللهِ الآحرَّمَ الله عَلَيْهِ اللهِ عَرَّمَ الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله تعالى اس پر ير الله تعالى اس پر دوزخ حرام كرد كا (دوس ي روايت يس يد:

مَنْ دَخُلَ جَوْفَهُ الرَّهَجُ لَمْ يَدْخُلُهُ حَرُّ النَّارِ -جس آدى كے پيك ميں (سانس كے ساتھ جهاد في سميل الله كا)غبار توسمجھ لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب نعتیں اور لذتیں ہمارے لئے پیدا کی ہیں۔ اگر ہم قدرت کے باوجود جائز طریقوں سے حاصل کر کے اعتدال کے ساتھ ان سے لطف اندوز نہ ہوں تو ہم بینھیب اور بد بخت ہیں البتہ اس قد رصح ہے کہ شریعت اور عقل سلیم کی پابندی ضرور ہے۔ اور اصل مدود یتی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے اس پر راضی خوش اور شکر گزارر ہے۔ اگر وہ ہماری سعی کو بار آور کر کے راضی خوش اور شکر گزارر ہے۔ اگر وہ ہماری سعی کو بار آور کر کے راضی خوش اور شکر گزارر ہے۔ اگر وہ ہماری سعی کو بار آور ہمارا دل اپنے رب کی حمود سپاس سے لبرین ہو جائے اور اگر سی دل اپنے رب کی حمود سپاس سے لبرین ہو جائے اور اگر سی ماصل رہے تو پھر بھی مشیت این دی پر انشراح قلب کے ساتھ حاصل رہے تو پھر بھی مشیت این دی پر انشراح قلب کے ساتھ راضی رہے اور تکلیفوں اور ناکا میوں پر صبر کرے اور یہ سمجھے کہ راضی رہے اور تکلیفوں اور ناکا میوں پر صبر حال اپنے بندوں کا بہی خواہ ہے )۔

دُهْبَانٌ - تارک الدنیا فقراء سیای لوگ (یه جمع ہے راهب کی)-

> رَ هَبِنَةَ - درويش -رَ هَبِنَةَ - درويش -

عَلَيْكُمْ بِالْحِهَادِ فَإِنَّهُ وَهُبَانِيَّةُ اُمَّتِیْ - تم اپ اوپر (كافروں سے ) جہاد كرنے كولازم كركؤ ميرى امت كى درويش يہى ہے ( جہاد درويش سے كہيں بڑھ كر ہے كيونكہ درويش دنيا كے بناؤ ادر بگاڑ سے بہروا ہوجا تا ہے اواس كے اس طرز عمل سے باطل كو پروان چڑھنے كے لئے ميدان صاف مل جاتا ہے - اس كے برخلاف مجاہد اللہ كے دين كاسپا بى بن كر باطل سے نبرد آزما ہوتا ہے اور حق كے غلبہ كے لئے اپنی جان اور صلاحتيں آزما ہوتا ہے اور حق كے غلبہ كے لئے اپنی جان اور صلاحتيں كي چوٹی جہاد ہے ) -

رَهُبُ 'أُمَّتِی الْجُلُوسُ فِی الْمَسَاجِدِ اِنْتِظَارَ الصَّلوٰةِ - میری امت کی درویش سے مجدوں میں نماز کے انظار میں بیٹھنا -

آنُ يَّمْتَلِيْ مَا بَيْنَ عَانِينِ اللّٰ رَهَابَتِي قَيْحًا أَحَبُّ اللّٰ مِنْ أَنْ يَّمْتَلِيْ مِا بَيْنَ عَانِينِ اللّٰ رَهِ اللّٰ مِنْ أَنْ يَّمْتَلِنَّ شِعْرًا - الرّمير ، يرو(ناف) ، لا لَكَ مِنْ مِنْ أَنْ يَبْتِ سِي بُرْجائِ تَوْ مِحْكُواس سِي اجْهَامُعُلُوم مُوتاً

# الكاستان الاستان المالي المالي

جائے پھردوزخ کی گرمی اس میں نہیں جائے گ-رَ هٰدٌ -خوب پینا-

> تَرُهِيْدٌ - برُ ى حماقت كرنا -رَهَادَةٌ - نعمت -رَهْرَهَةٌ - وسيم اور كشاده كرنا -

تَرَهُوَةً-سفيد چَكدار بونا-

فَشُقَ عَنْ قَلْبِهِ وَجِعَى بِطَسْتِ رَهْرَهَةِ - آپ الله كَا دل چرا گیااورایک سفید چمکنا ہوا طشت لایا گیا ( بعض نے کہا کہ اصل میں یہ رَحْرَحَةٌ تھا بہ معنی کشادہ اور کھیلا ہوا - مگر حائے علی کو ہائے موز سے بدل دیا - جیسے مَدَحْتُ میں مَدَهْتُ کَتِ ہیں - ایک روایت میں بَرَهْرَهَةٌ ہے - اس کا ذکر کتاب الباء میں گزر چکا ہے ) -

رَهُسٌ -خوبروندنا-

تَرَهُمْ " - اضطراب ٔ حرکت-

إِرْتِهَاسٌ - بَعر جانا ، جوم كرنا اضطراب كرنا -

وَجَوَاثِيْمُ الْعَوَبِ تَوْتَهِسُ - اورعرب كے قبيلے بے قرار شے دھكم دھكا كر رہے تھ (ايك دوسرے سے لڑ بھڑ رہے تھ) (ايك روايت ميں تَوْتَهِشُ ہے شين مجمد ہے معنی وی ہیں)-

عَظُمَتْ بُطُونْنَا وَارْتَهَسَتْ اَعُضَادُنَا- ہمارے پیاتو بڑھ گئے (پھول گئے) اور باز ولڑ کھڑانے گئے (ضعف کے سبب) (ایک روایت میں اِرْتَهَشَتْ ہے شین مجمہ ہے معنی وہی ہیں)۔

رَ هَشْ - جانور کے دونوں ہاتھ چلنے میں رگڑ کھانا (جس کو اہل ہنداینی اصطلاح میں''نیورلگنا'' کہتے ہیں )۔

۔ دَوَاهِشْ - جانور کے ہاتھوں کی رکیں جو چلنے میں رگز کھاتی ہیں۔

اِرْتِهَاشْ -لرزنا 'لرانی مونا-

فَفَطَعَ بِهِ رَوَاهِشَ يَدَیْهِ-( قزمان نامی ایک شخص تھا وہ اصد کے دن کا فروں سے خوب لڑا اور شخت زخمی ہوگیا' پھراس نے کچھ سوچ کرایک تیرلیا اور )اینے ہاتھوں کے اندر کی رگیں

اس سے کاٹ ڈالیں ( یعنی خورکشی کرلی اس وجہ ہے اس کا خاتمہ برا ہوا - چونکہ آنخضرت فر ماچکے تھے کہ بیدووزخی ہے اس کے اس عمل ہے آپ کی پیشن گوئی صحیح ٹابت ہوگئی ) -

رَهِیْشَ النَّویٰ - زمین کولازم کرنے والا (لیمی پایادہ ہو کرلئے فالا - زمین کولازم کرنے والا (لیمی پایادہ ہو کرلئے نے والا - جیسے بہا درلوگ کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کی نیت بھا گئے کی نہیں ہوتی - لہذا ایسے مواقع پر ان کاعمل یہ ہوتا ہے کہ سواری سے اتر کر دشمن سے بھڑ جاتے ہیں تا کہ بھا گئے کا خال بھی نیر آ کے )-

دَهِینش - دراصل اس مٹی کو کہتے ہیں جو نرم ہواور اڑتی ہواوراس وجہ سے تھم نہ علق ہو-

اِدْ تَهَشَ الدَّابَّةُ - جانور کے دو ہاتھ چلنے میں رَّارُ کھاتے ں-

رَّهُضٌ - زورے نچوڑنا 'ملامت کرنا' زورے پکڑنا -اِرْ هَاصٌ - اصرار اور آمادگی اوراصطلاح میں اس خلاف عادت کام کو کہتے ہیں جونبوت ہے پہلے پیغبر سے صادر ہو-اِحْتَجَمَّ وَهُوَ مُحْدِهٌ مِّنْ رَهُصَةٍ اَصَابَتُهُ - آنخضرت صلی اللّه علیه وآلہ وسلم نے احرام کی حالت میں بچھے لگائے 'ضعف یا درد کے لئے (اصل میں رَهُصَةٌ وہ درد ہے جو گھوڑے کے ہم میں اندر کی طرف ہوجا تا ہے -)

فَرَمَیْنَا الصَّیْدَ حَتَّی رَهَصْنَاهُ- ہم نے شکار کے جانور کو تیر مارے یہاں تک کراس کو بے طاقت کردیا-

إِنَّهُ عَانَ يَرُقِي مِنَ الرَّهُصَةِ اللَّهُمَّ اَنْتَ الْوَاقِي وَاَنْتَ الْبَاقِي وَاَنْتَ الْبَاقِي وَاَنْتَ الْبَاقِي وَاَنْتَ الْبَاقِي وَاَنْتَ الْبَاقِي وَاَنْتَ الْسَاقِي -''وه ربصه ( يَعْنَ ضَعَفَ ناتوانی اورناطاقی ) كے لئے اس دعا كامنتر كرتے تھے'' يا اللہ تو بى بچانے والا ہے اورتو بى شفا دينے والا بچانے والا ہے اورتو بى شفا دينے والا بے ۔''۔

# الكارنات المال المال الكارنات الكارنات الكارنات الكارنات الكاركات الكاركات

اِرْتِهَاطٌ - جُمْع ہونا -رِ هَاطٌ - گُھر کا سامان -رَ هَطٌ - قوم اور قبیلہ تین آ دمیوں سے لے کرسات یا دس

ر مفط-قوم اور فبیلہ مین آ دمیوں سے کے کر سات یا دس آ دمیوں تک یا چالیس آ دمیوں تک یا دس سے کم آ دمی جن میں عورت نہ ہو-

تُرْ هُوْطٌ - کھاؤ'بڑے بڑے لقم اڑانے والا-فَاَیْفَظَنَا وَنَحْنُ إِرْتِهَاطٌ - ہم کو بیدار کیااس دقت ہم الگ الگ جھے تھے (مصدر فعل کے معن میں ہے - یعنی نَحْنُ فِوَقٌ مُرْتَهِطُونَ - ہم الگ الگ گروہ تھے-

فَرَ أَيْتُ النّبِي مَاكِنَة وَمَعهُ الرُّهَيْطُ-مِي نَ الْحَصْرِت مِنْكِلَة كُورَ مِنْهَ أَبْ كَسَاتِهِ الدَّهِ مِنْ الرَّهُ الرُّهُ مِنْ الرَّهُ اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ اللهُ ال

رُهُفٌ - پتلاکرنا'باریک کرنا -ارْهَافٌ - تیزکرنا -

كُونَ عَامِرُ بُنُ الطُّفَيْلِ مَوْ هُوْفَ الْبَدَنِ - عامر بن طفيل و بلے بدن كة وى تھ (اہل عرب كہتے ميں كه دَهَفْتُ السَّيْفَ - ميں نے تلوار تيزكى) -

فَهُوَ مَوْهُوْفٌ یا مُوْهَفٌ-وه باریک اور تیز ہے۔ خَصْرٌ مُّوْهَفْ- باریک (تِلی) کر-تُرْمَرَ مَنْ مَنْ مِنْ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن

ٱرْهَفَ خَاطِرَه'-اسكادل تَنْكَرديا-اَمَوَنهُ اَنْ التَهُ مِكْدِيّة فَأَرْهِفَتْ-آب.

اَمَرَ نِنَى اَنُ اتِيَهُ بِمُدْيَةِ فَأُرْهِفَتْ - آپ نے مجھ کو ایک چھری لانے کا حکم دیا وہ تیزگ گئی -

اِنِّی لَا تُوْكَ الْكَلَامَ فَمَا اُرْهِفُ بِهِ-مِیں جلدی سے
بات نہیں کرتا (بلکہ غور وَفکر کے بعد بات کرتا ہوں-یہ اصول
بہت مناسب اور مفید ہے غور وتامل کے بعد کہی ہوئی بات
پائیدار ہوتی ہے-ایک روایت میں فیما از هف-ہے زائے
معجمہ ہے یعنی میں بہودہ اور جمو شنہیں بکتا)-

دَهَقْ - حماقت کرنا'جلدی کرنا'جماع کرنا'حرام کا م کرنا'ظلم کرنا'جھوٹ بولنا'نز دیک ہونا'ڈ ھانپ لینا -تَدْ هِیْقٌ - بدکاری کی تہمت لگانا -

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الِّي شَنْيِ فَلْيَرُ هَقُهُ-جبتم مِن

ے کوئی کسی چیز کی آڑ میں نماز پڑھے تو اس سے نزدیک ہوجائے (لیعنی سرے کے قریب ہی کھڑا ہو)۔ اِدْ هَقُوْ الْقِبْلَةَ۔ (نماز میں) قبلے کے نزدیک رہو۔ غُلامٌ مُّرَاهِقٌ - وہ لڑکا جوجوانی کے قریب ہو۔ فَلَوْ إِنَّهُ اَدُرِکَ اَبَوَیْهِ اَرْهَقَهُمَا طُغْیَانًا وَ کفرً -اگر وہ لڑکا بڑا ہوکرانے ماں باپ کے پاس رہتا تو ان کوشرارت اور

کفر میں پھنسادیتا (اہل عرب کہتے ہیں: فُکلانٌ اَرْهَقَنِیْ اِنْهًا-فلال شخص نے مجھ کو گناہ میں ڈال دیا گناہ مجھ پرلا ددیا)-

يَرْهَقُه، وهُقًا -اس كودُ حانب ليتا ب-

فَاِنُ رَهِقَ سَیّدَه ، دَیْنٌ - اگر اس کے مالک پر قرضہ ہو جائے (اور)اس کوقرض ادا کرنالازم ہوجائے -

اَدْ هَفَنَا الصَّلُوٰةَ وَنَحْنُ نَتَوَضَّاءُ - بَم نَهُ مَا فَيْلُ وَيكَ وَلَيْكَ السَّلُونَ اللَّهُ وَيكَ ا (يبال تك كه دوسرى نماز كا وقت آن كو تها) اور أيم وضو كي سر تق-

وَقَذْ اَرْهَقَتْنَا الصَّلُوةُ - نماز کا وقت ہم پر آپنچا-لِمَنْ فَعَلَهُ مُرَاهِقًا - جوکوئی اس کو اخیر وقت کرے (لیخی جب وقت نگک ہو جائے وقو ف عرفہ کے وقت فوت ہونے کا بن میں )-

یُرْهِقُ بَعْضُهَا بَعْضًا - ایک دوسرے پرجلدی کرتا ہے-اِنَّ فِی سَیْفِ خَالدٍ رَهَقًا - خالد کی تلوار میں پھرتی ہے' (جلدی اور تیزی) -

کَانَ إِذَا دَخَلَ مَکَّةً مُرَاهِقًا خَرَجَ إِلَى عَرَفةً قَبْلَ أَنْ يَطُوف بِالْبَيْتِ - جب وہ مكہ ميں ديرے آتے (مثلا نويں تاريخ) تو سيدھے عرفات كو چلے جاتے 'بيت اللہ كا طواف كرنے سے پہلے (اس ڈرے كہ كہيں وتوف عرفات كا وقت فوت نہ ہوجائے) -

اِنَّهُ وَعَظَرَ جُلَّا فِي صُحْبَةِ رَجُلِ رَهِقٍ-حَفرت علیَّ نے ایک شخص کونفیحت کی ایک آزاد شخص کے ساتھ صحبت رکھنے میں (اہل عرب کہتے ہیں:

فِیْهِ رَهَقٌ - اس مین آزادی اور بدکاری براصل مین

رَهَنَّ كَتِ مِين نادانى اور حماقت اور حرام كام كرنے كو) -اِنَّهُ صَلَّى عَلَى اِمْرَأَةٍ كَانَتُ تُرَهَّقُ - آتخضرت نے ایک عورت پر (جنازہ کی ) نماز پڑھی 'جس كولوگ بدكار كہتے تھے -

سَلَكَ رَجُلَانِ مَفَازَةٍ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْأَحَرَبِهِ رَهَقٌ - ايك ميدان مين دوآ دمي چلخ ايك تو عابد تها اوردوسرا آزادومدكار-

فُلاَنٌ مُرَهَّقُ -اس آ دمی کولوگ برا بتلاتے ہیں-یا نادان اور احمق کہتے ہیں (ایک روایت میں مُرْهِقٌ ہے معنی وہی ہیں)-

حسنبُكَ مِنَ الرَّهَقِ وَالْبَحَفَاءِ أَنْ لَاَّ يُعْرَفَ بَيْنُكَ - يه تصورُى جماقت اور جہالت ہے كدلوگ تيرا گھرند بچانيں (يعنی توسب سے جدا جگ سے برائكنارہ كش اور غير معروف ہوكر رہے نہ كى كو گھلا نا كھلائے كوئلہ كھلانے والے كا گھر اكثر لوگوں كومعلوم ہوتا ہے) - (بعض نے با:

راوی نے اس میں تقیف کی ہے۔ صحیح اس طرح ہے اُنْ لاَّ تَعُوفَ نَبِیَّكَ - یعنی حماقت اور جہالت کی انتہا ہے کہ تو اپنے پنجمبر کونہ پیچانے ) -

كَانَ يُرَهِّقُ لُوكِ الكوبدكار كَهِ يق-

اَرْ هَقَنِی اَنْ اَلْبِسَ ثَوْبِی -اس نے ایک جلدی کی کہ میں کپڑے بھی نہ پہن سکا-

رَجُلٌ مَرَهَّقٌ - اسكے پاس مہمان آتے جاتے رہتے ہیں-رَهِفَتِ الْكِلَابُ الصَّيْدَ - كتے شكار كے جانور كے قريب پہنچ گئے (اس كے پاس جائنچ)-

رَهِيْقٌ-شِراب-

رَيْهُ قَانٌ - زعفران-

مُرْ هَقٌ -جس كُوتُل كے لئے بكڑ يا كيں-

فَتُرُهَفُوْنَ عَنِّیْ - تم میر نزدیک کے جاؤگے-فُلَانٌ کَانَ یَرُهَقُ - فلال شخص توبدکاراور فاجر تھا-

یر هَفُه ، بِاعْوام دَهْرِه -اس کی عمر کے سالوں کو گھیر لیتی

ن يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى الْغُلَامِ إِذَا رَاهِقَ الْحُلْمَ-جب لرُكا جوانی كے قریب بہنچ جائے تو اس پر روزہ ركھنا واجب ہے-(گوابھی احتلام اس كونہ ہوتا ہو)-

لَّ الْاَتُقْبَلُ شَهَادَ لَهُمُ مَا لِرَهَ هِقِهِ مَا -ان دونوں کی گواہی قبول نہ ہوگی کیونکہ وہ جمو نے میں -

رَهِ قَ الذِّينِ الشَّاةَ - بَصِرْ يا بَرِى كَ پاسَ بَنْ گَا اللَّهِ الشَّاةَ - بَصِرْ يا بَرِى كَ پاسَ بَنْ گيا -رَجُلٌ اَرْهَقَ الصَّلوٰةَ - ايک شخص نے نماز ميں درر کی - (يہاں تک که دوسری نماز کا وقت آن پنجا) -رَهْكُ - خوب پينا' زور سے جماع کرنا' ا قامت کرنا -

رَهَکُتُ الدَّابَّةَ-لِعِنَ مِين نے اس کو خوب زور سے چلایا-

> رَهَكُهٌ - نادان اوْمَن -رُهَكُهٌ - وه آ دمی جس میں بھلائی نہ ہو-رهْمَهٌ - ہلکی بارش یاز ورکی بارش -

َ وَنَسْتَخِیْلُ الرِّهَامَ-ہم خیال کرتے تھے کہ ہلکی ہلکی ارشیں ہوں گی-

یں ہوں ہے-دِ هَاهٌ جَمْع ہے دِ هُمَةٌ کی کیعنی بارشیں-مَرْ هَمَّ –وہ دوا جوا ند مال کے لئے زخموں اور پھوڑ وں پر

سونتم وہ دورہ والد ہان سے سے رون اور پورور اگاتے ہیں-

> اَرُهَمَتِ السَّحَابَةُ-ابرنے ہلکا بینہ برمایا-رَهْمَسَةٌ -نفیر طریقہ سے فساد پھیلانا-

ور مُر هَمُسُ - پوشیده-

اَمِنْ اَهْلِ الرَّسِ وَالرَّهْمَسَةِ-كيا تُوجِهو بولنے والوں اور چيکے چيکے فساد پھيلانے والوں ميں سے ہے-رهن-گروی کرنا'روک رکھنا'ا قامت کرنا' ہميشدر ہنا-

إِدْ هَانٌ - گروی کرنا -

کُلُّ عُلام رَهِینَةٌ بِعَقِیفَتِه - ہر بچدا پے عقیقہ کے ہاتھ میں اروی ہے (جیسے گروی کی شئے مرتبن کے پاس رکی رہتی ہے

### العَلَا عَالَا لَا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّلْمُلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

کیونکر گر د کر دیں۔

دِ هَانٌ - شرط کے معنی میں بھی آتا ہے - جیسے فَزَسَی دِ هَان - شرط کے دونوں گھوڑ ہے -وَ اَنْفُسَکُمْ مَرُّ هُوْنَةٌ بِاَعْمَالِکُمْ - تمہاری جانیں تھارے اعمال میں گرو ہیں -

اَلْاِنْسَانُ رَهِیْنُ مَوْتِ-آ دمی موت کے پنجہ میں گروہے(اس سے خلاصی ممکن نہیں)-

دَ هُوَّ - نرم چال' بلنديا پيت جگه' جماعت لوگوں کی' تھا ہوا' لشاده' وسيع -

سُئِلَ عَنْ غَطَفَانَ فَقَالَ رَهُوَةٌ تَنْبُعُ مَاءً - آنخضرت عضفان قبیله کاحال دریافت کیا گیا - آپ نے فرمایاوہ ایک ٹیلہ یا اونچا پہاڑ ہے جس میں سے پانی پھوٹ رہا ہے (مطلب یہ ہے کہ خطفان کے لوگ خت اجڈ ہیں) -

لاشُفْعَة فِي فِنَاءِ وَلا مَنْفَبَة وَلا طَرِيْقِ وَلاَ رُكُحِ
وَلَارَهُو مِصَ مُشْرَك بونے نے بالگی مشترک بونے نے یا
راستمشترک بونے سے با ہیچے کا میدان مشترک بونے سے با
پانی بہنے کی جگد مشترک ہونے سے شفعہ کاحق نہیں حاصل ہوگا۔
(جب تک خود مکان میں شرکت نہ ہو۔ بیحد بیٹ امام شافعی کے
نہ جب کی تا ئید کرتی ہے جن کے نزد یک ہمایہ کوحق شفعہ نہیں
ہے صرف شریک اور حمد دار کوحق ہے )۔

وَ نَظَمَ رَهَوَاتِ فُرَ جِهَا-اس میں جہاں جہاں کشادہ کھلی جگہیں تھیں'ان کوآ راستہ کیا-

اتینگ بالاخو غدار آهوا-(رافع بن خدیج نے ایک اون دو اونوں کے عوض خریدا ایک تو ای وقت ویدیا اور دوسرے کے لئے کہنے گئے) میں کل کوآسانی کے ساتھ لا کرتھے کو دیدونگا (یعنی ٹال مٹول کئے بغیر فورا لا کر دیدوں گا) (اہل عرب کہتے ہیں:

جَاءَ تِ الْنَحْيُلُ رَهُوًّا-سوار پِدر پِيَّ ن بَنْجِ)-اِذْمَرَّتُ بِهِ عَنَانَةٌ تَوَهْيَاتُ-اس دوران مِيں ايک ابر (مُعْکُوا)ان برگزرا،جس نے پانی برسانے کی تیاری کی (مگر برسانہیں)اہل عرب کہتے ہیں: ای طرح بچه کی بھی رہائی بدوں عقیقہ کے نہیں ہو تگتی - امام احمہ نے کہا کہ جس بچہ کا عقیقہ نہ ہوا اور وہ کم سن میں مرجائے تو وہ اپنے والدین کی سفارش نہ کرے گا - بعض نے کہا گروی ہونے سے میدمراد ہے کہا پنے بالوں وغیرہ کی گندگی میں مبتلا ہے جب عقیقہ ہوا تو اس سے پاک صاف ہوا) -

اَلْغُلَامُ مُوتَهَنَّ بِعَقِيهَةِ إِحْرَامِعَىٰ وَبَى بِيں بِطِبَى نَے كَهَا مطلب بيہ ہے كہ جب تك عقیقہ نه ہواس بچہ سے پورے طور پر فائدہ نہیں ہوتایاس كی سلامتی پر بھروسہ نہیں كیا جاسکتا' یااس بچہ كانشو ونماعمدہ طورنہیں ہوتا) -

فَكَّ اللَّهُ رِهَانَكَ مِنَ النَّارِ -الله تعالى تيرى گروياں بھی درزخ سے جھڑائے (يعنی بدا عمالی اوراس کی سزا سے جھ کو نجات اور معافی عطا فرمائے -آ دمی دراصل اپنے اعمال وافعال میں گروہے)-

فُکَّ دِ هَانِیْ-میری گروی حِهِرا دے (لیعنی میرے نفس کو حقوق العباد سے جن میں پھنسا ہوا ہے نجات دے)-

رُهَنَ مُلْتُ فِيلَةُ دِرْعُهُ مِنْ يَهُوْدِي - آنخضرت نے ايک يہودي کے پاس اپني زره گروي رگھ کر (اس سے کچھ غله لا) - (اس حدیث سے بیا خذہوتا ہے کہ جس شخص کے مال کا اگر حصہ حرام ہونے کا گمان ہواں سے بھی معاملہ کر سے بین مجالہ کر سے بین معاملہ کر سے بین مجالہ کر سے بین کہ اس بات کا لیقین نہ ہو کہ جو مال اس سے لیا ہے وہ اس کے قبضہ میں حرام طریقہ سے آیا ہوا ہے - البتہ جس شخص کے کل مال کے حرام ہونے کا لیقین ہو جیسے ایک قبہ عورت کہ جس کو حرام کاری کی آمد فی کے سواکوئی دوسری جائز آمد فی نہیں ہے تو اس سے اس سے معاملہ کرنا درست نہیں 'نہ اس کی ضیافت کھانا درست ہے ۔ بعض نے کہا کہ اگر ایسے شخص سے قرض لے یا اس کے ہاتھ کوئی چیز بھے کر اس کی قبہت میں بیرحرام روپیہ لے تو لینے ہاتھ کوئی چیز بھے کر اس کی قبہت میں بیرحرام روپیہ لے تو لینے والے کے لئے وہ روپیہ حال سمجھا جائے گا – کیونکہ تبدل ملک آر ہوئے نئی میں میرے یاس گرو کر دو۔ سے احکام بدل جاتے ہیں ۔ گریہ تول ضعیف ہے ۔ آر ہوئونی ۔ میرے یاس گرو کر دو۔

كَيْفَ نَوْهَنُكَ - ہم اين اولاد اورعورتوں كو تيرے باس

114

تَرَهْيَاالْقُوْمُ -لوگ تيار مو كَيُنِعِيٰ تَهَيَّأُوْ١)-

### باب الراء مع الياء

رَيْبٌ - شِک مِين ذِ النا'شک' وشبهه-

إرابة -شك مين والنا-

دُغُ مَا يُوِيدُكَ إِلَى مَا لَا يُويدُكَ -اس كام كوچورُ الله عَلَى دَرَى ونادرَى كافيمله نه وي درَى ونادرَى كافيمله نه بوسكا بو) اوراس كام كواختيار كرجس ميں شك نه بو (بيحديث ايك ابم كليه كی حيثيت رکھتی ہے ، جس سے صد ہا مسئلے نگلتہ ميں) طبی نے کہا كہ مشہور روايت يَو بُديكَ ہے بہ فُحْ يا) - مكسنة في فيها بَعْضُ الرِيمية خَدْرٌ مِّن مِن الْمُسْئلَة - (حضرت عمرٌ نے فرمایا كه) جس كمائى ميں كھ شبهه بو (ليعن شك بوكه نه معلوم طال يا حرام؟) وہ بھيك ما نگنے ہے بہتر ہے - شكسك يالو انب مِن الْا مُودِ وَرابّاكَ وَالرّائِبَ مِن الْا مُودِ وَرابّاكَ وَالرّائِب كاموں كو اختيار كرو جو صاف بيك اور بلاشه بيں اور ان كاموں كو اختيار كرو جو صاف بيك اور بلاشه بيں اور ان كاموں كو اختيار كرو جو صاف بيك اور بلاشه بيں اور ان كاموں كو اختيار كرو جو صاف بيك اور بلاشه بيں اور ان كاموں كو اختيار كرو جو صاف بيك اور بلاشه بيں اور ان كاموں كو اختيار كرو جو صاف بيك اور بلاشه بيں اور ان كاموں كو اختيار كرو جو صاف بيك اور بلاشه بيں اور ان كاموں كو اختيار كرو جو صاف بيك اور بلاشه بيں اور ان كاموں كو اختيار كرو جو صاف بيك اور بلاشه بيں اور ان كاموں كو اختيار كرو جو صاف بيك اور بلاشه بيں اور ان كاموں كو اختيار كرو جو صاف بيك اور بلاشه بيں اور ان كاموں كو اختيار كرو بيہ ہيں اور بيہ كل كروں كو اختيار كرو بيہ ميں شبه ہو - (بہلا دَائِبُ يُروُنُ بُن سے نكل ہے بيں:

رَابَ اللَّبَنُ - لِعِن دوده جم گیابعض نے رَانِبٌ وہ دوده جم گیابعض نے رَانِبٌ وہ دوده جم گیابعض نے رَانِبٌ وہ دوده جس میں سے مکھن نکال لیا گیا ہو دوسرار انِبٌ رَابَ يَوِیْبُ سے نکلا ہے - لینی شک میں پڑتا ہے -

ے اللہ ہے۔ ی شک یں پرایا شک یں پراتا ہے۔

اِذَا ابْتَعَی اُلَا مِیْوُ الرِّیْسَةَ فِی النّاسِ اَفْسَدَهُمْ۔ جب
حاکم اپنی رعایا پرتہت رکھے اور اپنی برگمانی دوسروں پرواضح
کردے تو وہ رعایا کوخراب کردے گا (اس نامناسب رویہ کا
درعایا سوچ گی کہ حاکم تو ہم کو براسجھتا ہی ہے
پراس کے مقابلہ میں جوابی طرزعمل کیوں اختیار نہ کریں معایہ
ہے کہ ارباب اقتد ارکواپنی رعایا کی طرف سے بدگمان ہوکران
کی عیب جوئی نہ کرنی چاہئے کیونکہ کوئی شخص عیب سے پاک نہیں
ہرطرح کے عیب سے پاک منزاتو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات
ہے۔ اگر رعایا کواعتاد میں لے کرکام کیا جائے تو ملک وقوم کی
خدمت میں تعاون واشتراک کی تبیل پیداہو کئی ہے)۔

یُرِیشِنی مَایُرِیشِها - (فاطمہ میرے بدن کا ایک کلزا ہے) جو چیز اس کو بری معلوم ہوتی ہے (جس بات سے اس کورنج اور قلق ہوتا ہے مجھ کو بھی رنج اور قلق ہوتا ہے) (اہل عرب کہتے ہیں:

رَائِنِیْ لَمُذَا الْاَمْوُ یا اَرَائِنیْ- یه کام مجھ کو برا معلوم ہوا (یہ حدیث آ نخضرت نے اس وقت فرمائی جب حضرت علی نے ابوجہل کی بیٹی سے نکاح کرناچاہا-معلوم ہوا کہ آ ل حضرت کو ایذا دینا حرام ہے اگر چہ وہ مباح کام کی وجہ سے میں۔

اِنَّ الْیَهُوْدَ مَرُّوْابِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اللهِ عَلَيْهِ - ( کچھ) یہودی آل حضرت عَلِیْهِ کے پاس سے گزرے (تو)ان میں سے بعض کہنے گئے کہ آنخضرت عَلِیْهُ سے کچھ سوال کرو (ان کا امتحان لو کہ وہ سے پیغیر ہیں یا نہیں؟ان یہود میں سے) بعض نے کہا نہیں تم کوان سے کیا کام (پوچھنے کی کیا ضرورت ہے) (تو راب سیال اور ہے کہا کشر وایت کیا ہے کہا کشر وایت کیا ہے۔ ایک لوگوں نے دَا اَبْکُمْ بِفَتْ بِااور بِصِیْد ماضی روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں مار ایک ہے ہے کہا کہیں تبہاری رائے اس باب میں کیا ہے کہ وہیں یا نہ یوچیس یا نہ یوپیس یا نہ یوچیس یا نہ یوپیس یا نہ

مُّارًا بُكَ إِلَى قَطْعِهَا - جَهِ كو اس كے كائے كى كيا ضرورت ہے(ابومویٰ نے كہا شايد صحح يوں ہومارًا بَكَ إِلَى قَطْعِهُا لِعِنْ كُس چِيز نے جَهِ كواس كے كاشے پر مجور كيا - جس طرح بعض لوگوں نے روايت كيا ہے-

فَكَادَبَعْضُ النَّاسِ يَرْتَابُ بِعض لوگ آ تخضرت كى سَالِ مِن شَك كرنے كے قريب ہوگئے تھ (مرتد ہونے والے تھے)-

یُرِیبُنی فِی وَ جُعِی -میری بیاری میں جھ کومتوہم کرتا ہے (شک دلاتا ہے)-

هَلْ رَأَيْتُ مِنْ شَنِي يُّرِيْبُكَ -تونے كوئى بات الى ويكسى جس سے جھوكمان پيدا ہوا-

إِذَا رَابَكُمُ أَمْوٌ فَلْيُسَبِّحُ - جب نماز مين تم كوكونى حادثه

## الكالمال المال الم

پیش آئے تو سجان اللہ کہو-

اِخْوَاجُ الْنُحُصُومِ وَاهْلِ الرِّيَبِ-دَشنوں كا اوران لوگوں كا نكالناجن برگمان مو (كهوه بدكار بين اور جرائم كے مرتكب موتے بين)-

دِیَبٌ جَمْع ہے دِیْبَةٌ کی جمعنی شک اور تہمت اور گھبرا ہٹ اور اضطراب کے-

فَالْغِنْرَةُ الَّتِنَى لُيحِبُّهَا اللَّهُ فِي الرِّيْبَةِ - جوغيرت الله كو پند ہے وہ ان باتوں میں ہے جن ہے آ دی پر بدگمانی پیدا ہوتی ہے (مثلا شرابیوں کے ساتھ بیٹھنا - شراب خانہ زناخانہ مدک خانہ سیندی خانہ میں جانا رنڈ یوں اور فاجرین کے ساتھ صحبت رکھنا ) -

اَخُونُكَ الَّذِي إِنْ رِبْتَهُ قَالَ إِنَّمَا أُرْبِتُ وَإِنْ عَاتَبْتَهُ لاَنَ جَانِبُهُ - تيرا بِهالَى (سچا دوست) وه ہے اگر تو اس پر بدگمانی کرے تو وہ کہے بے شک مجھ پر بدگمانی کی وجبتی اورا گر تو اس برغصہ کرے تو وہ نری اور ملا بہت سے پیش آئے -

رَيْبُ الْمُنُون - زمانه كحوادث اورآ فات-

كَىٰ لَا تَسْتَرِينَ مَوْلَا تِكَ-تاكة وا بِي ماكه وبر كمان نه ريح.

لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُرِيْبِ - جَسْخُصْ بِرِ بِدِ مَمَانَى بواس كَى الْوَاسِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال كوابى قبول نه هوگ -

خُدُوْا عَلٰی یَدِالْمُویْبِ-جس پر برگمانی ہواس کی گرانی رکھو( تا کہوہ ارتکاب جرم نہ کر سکے )-

. مُسْتَوَا اِنَّهُ - وہ عورت جس کو حیض نیآتا ہو ( کیونکہ اس کے بارے میں استقر ارحمل کا شبہ ہوتا ہے ) -

رَيْتُ - دريركرنا -

تَوْيِيْثُ - تَهَانا 'انرم كرنا -إِدَاثَةُ - ويركرانا -تَرَيُّثُ - ويركرنا -دَيْشَمَا - آئی ور -

عَجِلًا غَيْرُ رَائِثٍ-جلدى برنے والاُورِ كرنے والا-(اہل عرب كتے ہن:

رَاتَ عَلَيْنَا خَبَرُ فُلَانٍ - فلاں کی خبر آنے میں دریموئی)-

وَعَدَ جِبُويْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهُ فَوَاتَ عَلَيْهِ - رَعْلِ السَّكَامُ وَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ - فَوَاتَ عَلَيْهِ - رَعْلِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

كَانَ إِذَا اسْتَرَاتُ الْنَحْبَرَ تَمَثَّلَ بِقَوْلِ طَرَفَةً وَيَأْتِيلُكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَّمُ تُزَوِّدِ - جب خبراً نے میں دیر ہوتی تو آپ طرفہ شاعر كا يہ مصرع پڑھے 'جس پرتو نے پچھنہیں خرچا' وہ خبر لائے گاخبر -

فَرَاتَ عَلَيْنَا حَتَّى قُرُبُنَا مِنْ وَقُتِ قِيَامِهِ-انهوں نے در لگائی یہاں تک کہان کی برخاست کا وقت نزدیک آگیا-(یعنی وہ وقت جب وہ مجد سے اٹھ کرسونے کے لئے جاتے ہے۔)-

إلَّا رَيْشَمَا -مَّراتَىٰ دير-

وَهُمْ يَسْتَرِيْنُونَ إِفْبَالُكَ اللّهِمْ - وه بَحِظ تَصَ كه آپ كَ تشريف آورى مين دير موئى (آپ كے تشريف لانے كا مر گھڑى انظار كرر ہے تھے)-

لَمْ يَعْتَوِ ضْ دُوْنَهُ رَيْثُ الْمُبْطِىٰ وَلَا آنَاةُ الْمُتَكِىٰ كَى دريركرنے والے كى تاخيراس كے كام كو مبيں روكن (يه پرورد گار كی صفت بيان كى)-

دِیْعٌ - چلتی ہوا (اس کی جمع دِیَاعٌ آندھیاں - اس کا بیان باب الرءمع الواد میں گزر چکا ہے کیونکہ اس کی اصل روح تھی اور یہاں لفظی رعایت ہے ہم نے اس کوذکر کیا - )

رَیْحَانٌ -رحمت روزی ٔ راحت ٔ آ رام ٔ چین ٔ آ ساکش اور اولا د کو بھی ریحان کہتے ہیں کیوں کہ ان سے دل کو راحت اورآ کھوں کو شنڈک حاصل ہوتی ہے-

اِنَّكُمْ لَتُبَيِّحُلُوْنَ وَتُجَعِّلُوْنَ وَتُجَيِّنُوْنَ وَانَّكُمْ لَمِنْ رَيْحُانِ اللهِ تَمْ (ا پِن اولاد كو) بخيل بنانے والے ہو جابل بنانے والے ہو نامرد بنانے والے ہو تم الله تعالى كى دين (عطا عروزى) ہو-

أَمَا إِنَّهُمْ مُبُخِّلَةٌ وَّمُجَبِّنَةٌ وَّمُجَهِّلَةٌ -آكاه ربو!اولاد

# الخاشا لخايث

آ دمی کو جیل بنانے والی ہے اور نامرد کرنے والی ہے اور جاہل بنانے والی ہے ( کیونکہ انسان عمو مااولا دکی خاطر مال جوڑ تاہے بخیل بنتا ہے لڑائی میں بھا گتا ہے ٔ جان بچا تا ہے ٔ علم و ہنر حاصل کرنے سے محروم رہتا ہے جہالت اورنادانی میں مبتلا ہوتاہے)۔

هُمَا رَيْحَانَتَى مِنَ الدُّنْيَا-امام حسن اورامام حسين دنيا میں میری روزی ہیں' چین اور راحت ہیں یا خوشبو ہیں (جن ہے میں محفوظ ہوتا ہوں ) -

أُوْصِيْكَ بِرَيْحَانَتَنَّ خَيْرًا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ تَنْهَدَّ ر مُحْمَاكَ -اع عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله على الله على دونوں ریحانوں ہے دنیا میں اچھی طرح پیش آنا سے پہلے کہ تیرے دونوں ستون گر جا کیں ( جب آنخضرت کی وفات موئی تو حضرت علی فے کہا'ایک ستون آپ تھے۔ پھر جب حفزت فاطمهٌ گزر گئیں تو کہا'یہ دوسرا ستون تھیں-دونوں ریجانوں سے مراد امام حسن اورامام حسین ہیں-اللہ تعالی آ خرت میں ہم کوان کے گروہ میں اٹھانا)۔

إِذَا أُغْطِيَ اَحَدُكُمُ الرَّيْحَانَ فَلَا يَوُدُّهُ - جبتم مِن ہے کسی کوخوشبو دی جائے (جیسے پھول یاعطر وغیرہ) تو اس کور د نہ کرے ( کیونکہ اس کے رکھنے یا لیجانے میں کوئی محنت نہیں ہے وہ بلکی چیز ہے لہذا قبول نہ کر کے دینے والے کا ول وکھانا مناسب نہیں )۔

ٱلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَيْحَانَتَى -امام حسن اورامام حسين دونوں میر ہے ریحان ہیں ( میں ان کو چومتا اور ول کوخوش کرتا

سُبْحَانَ اللَّهِ وَرَيْحَانَةً - مِن الله تعالى كي ياكى بيان كرتا ہوں اور اس سے روزی مانگتا ہوں )-رِيْدَةٌ -مطلب مراد-

إِنَّ الشَّيْطَانَ يُرِيْدُ ابْنَ ادَمَ بِكُلِّ رِيْدَةٍ - شيطان مر ایک مطلب سے آ دی زاد کا قصد کرتا ہے۔

رَیْدَانٌ - مدینه میں ایک محل تھا حارثہ بن مہلی کے خاندان

ىەنەتھا)-فَقَالَ بِيَدِهِ فَكَذَا وَلَمْ يُودُهَا-آبِ نَ بِاتَه اسَ طرف اشاره کیا (یعنی نه لینے کا اور اس کونہیں جاہا)۔

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُردُشَيْنًا إِلَّا أَصَابَ الَّذِي آرَادَ-اللَّهُ تَعَالَى

لَمْ يُوّدُ ذٰلِكَ مِنّا-يه مطلب نه تقاكه بم نماز مين وري

کریں (بلکہ مقصدیہ تھا کہ ہم فورا'روانہ ہوجائیں)(ایک

روایت میں کم یُر دُ ہے بہ صیغہ معروف - لیعنی آ پ کا مطلب

نے جب کسی بات کا ارادہ کیا تو اس کو حاصل کرلیا ( کیونکہ اس

کی قدرت نا فذہبےاس کارو کنے والا کوئی نہیں ہے )۔

لَهُ يُودُ أَنْ يَسْقِيَةُ -اسَ كُوبِلِا نانبيس طِيا -ذَاكَ أُرِيْدُ- يس يهي جابتا مون (يعني الله كاحكم تم كوسنا دینا'پہنجادینا)۔

اُرِیْدُ عَلَی اِبْنَةٌ حَمْزَةً -حزه کی بین سے نکاح کر لینے کے کے مجھ سے کہا گیا۔

فَارَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا - مين في است ييطال كدوه خودكو مجھے دیدے (لیعنی میں اس سے صحبت کروں)۔

تُرِيدُوْنَ شَيْئًا -ابتم اور كچه جائيتے مو( لعنی جونعتیں ، بہشت کی تم کوملی ہیں ان ہے بڑھ کراور کچھ جاتے ہو)۔ رَيْرٌ -ارزال ہونا'موٹاہونا' پتلا ہونا -

ارَارَةً - يتلا مونا -

تَوَكُتُ الْمُخَّ رَارًا- ميں نے مغرکو پتلا چھوڑا (يعني شدت قحط اور گرانی کی دجہ سے لوگ اور حانور دیلے ہو گئے تھے'ان کی ہڈیوں کا گودایتلا ہو گیا تھا)۔

رَيْسٌ -اتراكرَ چلنا'غالبآ نا'انظام كرنا-

ر یس -سردار (جیےرئیس ہے)-رِیْس-جہاز کا کپتان-پر

رَيْشْ - مال اور اسباب جمع كرنا' تير پر پريكان نگانا' كھلانا پلانا' ىيبنا نا'مد دكرنا' مال داربنا نا –

تَرْیین - تیریس برلگانا برندے کے براگنا خرالی کے بعدخوشحال موجانا-

إِرْتِيكَاشٌ -خوش حال مونا -

## الكالمالات المالات الكالمالات الكالمالة المالات الكالمالات المالات الكالمالات المالات المالات

والے پر (جودونوں کے تیج میں دلالی کر ہے)-

لَا تَسْجُدُ عَلَى دِیْشِ یا دِیَاشِ - پریاپروں پر مجدہ نہ کر (بعض نے کہایہال ریش سے عمدہ لباس مراد ہے)-ترک ڈے نہ دائک اور الک کی اور م

رَيْطَةُ - نرم ملائمَ حِإِ دريا اكبرى حِإِ در-

ابنتا عُوْا لِی رَیْطَتَیْنِ نَقِیَیْنِ - میرے لیے دوصاف حقری چادری (کفن کے لیے ) خریدی (انھوں نے کہائے کپڑوں کی زندہ لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے بہ نسبت مردے کے کیونکہ کفن گل سؤکر مٹی میں مل جاتا ہے - حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عند نے ایسا ہی فرمایا تھا کہ مجھ کو میرے دو پرانے کپڑوں میں دفن کردینا 'نئے کپڑوں کے زندہ افرادزیادہ حقدار ہیں )-

وَمَعَ كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمْ رَيْطَةٌ مِنْ رِيَاطِ الْجَنَّةِ -ان مِينَ ع برايك ك پاس بَّبَتْ فإدرول مِين سايك فادرقى -اُتِى بِرَائِطَةٍ فَتَمَنْدَلَ بَعْدَ الطَّعَامِ بِهَا - كَهَا فِ كَ بعد ايك كِرُّ الايا گيا أنهول في اسكوتوليد بنايا (اس ك باته اورمند بو خِها)

اُتِی بِرَائِطَةٍ یَتَمَنْدَلُ بِهَا بَعُدَهُ فَکُرِهَهَا-کھانے کے بعد ان کے پاس ایک کپڑالایا گیا'تا کہ اس سے ہاتھ اور مند پونچیس (اس کا تولید بنائیس) مگر انھوں نے اس کو پیند نہیں کیا۔

فَرَدَّ النَّبِیُّ مُنْتَ اللهِ رَیْطَةً عَلٰی اَنْفِه - آپ نے اپنی ناک پرچاور ڈال کی (جب اس کی روح کی بدیوکا ذکر فرمایا مجمع البحار میں ہے:

رَيْطَة - وه جا در جونفيس نه ہو-

وَعَلَيْهِ رَيْطَتَان رَيْطَةٌ مِّنْ أُدْجُوانِ النَّوْرِ وَرَيْطَةٌ مِّنْ كَافُوْرٍ - حَضرت عَلِيَّ بَهِشت مِن دوحٍ در يَن پِهِنَ بُوكَ بِينَ ايك نوركي دوسري كافوركي -

هُمُوْ تَدِ بِرَيْطُتَيْنِ - دوچادري اوڑ هے ہوئے-رَيْعٌ يارُيُوُ عُ يارِيَاعٌ يارَيَعَانٌ - بڑھنا زيادہ ہونا' پاک صاف ہونا' تڑ پنا' ڈرنا'لوٹنا-

تَرْييع-جُع ہونا-

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هٰذا مِنْ دِيَاشِهِ-شُمَراس خداكا بير اس كى زمينوں ميں سے ہے-

دِیْشٌ اور دِیاشٌ - جولباس ظاہر ہو (محیط میں ہے فاخرہ لباس'ارزانی معاش اور سامان - )

کان یُفُضِلُ عَلَی امْرَاقِ مُوْمِنَةٍ مِّنْ دِیاشِهِ حفرت علی مسلمان عورت پراپی معاش میں ہے احسان کرتے تھے۔ مسلمان عورت پراپی معاش میں ہے احسان کرتے تھے۔ یفُکُ عانیکھا ویکریش مُمْلِقَهَا۔ قیدی کو خلاصی دلاتے تھے اور مفلس کی مدد کرتے تھے(اس کو زندگی کا سامان عطا کرتے) (اہل عرب کتے ہیں:

رَاشَهُ - (لعني )اس كساته سلوك كيا)-

اِنَّ رَجُلَّارَاشَهُ اللهُ مَالَّا-ایک شخص کو الله تعالیٰ نے دولت دی تھی (ایک روایت میں راسه کے سین مہلہ سے مگریہ صحیح نہیں ہے)-

اَلرَّا یشُوْنَ وَلَیْسَ یُعُوّفُ رَانِشْ وَالْقَائِلُوْنَ هَلُمَّ لِلْاَصْیَافِ لوگوں کو دینے والے جب کوئی دینے والانہیں معلوم ہوتا – اور مہمانوں کو بوں کہنےوالئے آئے'' –

هُمْ تَحْسِهَامِ الْجَعْبَةِ مِنْهَا الْقَائِمُ الرَّائِشُ - (حضرت عمر في جرير سے كوفه والوں كا حال يو چھا انھوں نے كہا) تركش كے تيروں كى طرح كوئى تو ان ميں سے سيدها پر دار ہے (اور كوئى كج اور خراب ہے ) (مطلب سے ہے كہ التھے اور برے دونوں طرح كے لوگ بن ) -

ٱبْرِی النَّبْلَ وَاُرِیْشُهَا-مِیں تیرکوتراشتا تھا'اس میں پیکاںلگاتا تھا(عرب کہتے کہ:

رِشْتُ السَّهُمَ اَرِیشُهُ - میں نے تیرکو پرنگایا یا اس میں ایرانگا تا ہوں) -

لآبانُ بریشِ الْمَیّتِ-مردار کے پریس کوئی قباحت نہیں (اگروہ پانی میں پڑجائے تو نجس نہ ہوگا' کیونکہ وہ پاک ہےاوراکشر علماء کا یمی خیال ہے)-

لله الله الرَّاشِي وَالْمُوْتَشِي وَالرَّانِشَ-الله لعنت كرے رشوت دينے والے اور دلانے

# الحَالِثَ لَحُالِثُ الْعُرَاثِثُ

تَرَيَّع – مُقْهِر نا' تو قف كرنا' حيران ہونا' آ نا جانا – اسْتِرَ اعَنَّهُ - حيران ہونا -أَمْلِكُوا الْعَجِيْنَ فَإِنَّهُ أَحَدُ الرَّيْعَيْنِ-آ لَ كُواجِهِي طرح

گوندھؤ وہ ان دونوں میں ہے ایک ہے جو بڑھ جاتا ہے ( آٹا یں کر گیہوں سے زیادہ ہوجاتا ہے ادر گندھ کر خٹک آئے

لِكُلِّ مِسْكِيْنِ مُدُ حِنْطَةٍ رَيْعُهُ إِدَامُهُ-(قُتُم ك کفارے میں ) ہرمسکین کو گہیو ں کا ایک مد دیا جائے' وہ پسکر جو زیادہ ہوجاتا ہے یہی گویا سالن ہے (اس کے عوض میں مسکین سالن خرید سکتاہے)۔

مَاءُ نَا يَرِيْعُ - هارايا في لوث كرجا تا ہے-إِنْ رَاعَ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَى جَوْفِهِ فَقَدْ أَفُطُرَ - الَّرِيِّةِ مِن ے کچھ حصہ پھرلوٹ کر پیٹ میں چلا جائے توروز ہٹوٹ جائے

إنَّهَا لَمِوْيَا عٌ مِّسْيَاعٌ - يواذمْني آدمي كوسفر ميں لے جاكر پھرلوٹا لاتی ہےاوراس کی خدمت اچھی طرح نہ کرو ( کھانے' یانی کی بوری طرح خبر گیری نه رکھو ) جب بھی وہ برداشت کر لیتی ہے(مقطنیں ہوتی)۔

رَانِعَةٌ - ایک مقام کانام ہے مکہ میں (کتے ہیں حضرت آ منه کی قبروہیں ہے )-

ريْغ - ٹيلهُ مبہ يا پہاڑ -

تَوَيَّعَ السِّمَنُ - مثايا آيا ورگيا-

مَريْعَةٌ -سرسبرز مين-

رَیْفٌ - سرسزاورآ بادز مین میں جانا (جیسے اِریکاف ہے)-تُفْتَحُ الْأَرْيَافُ فَيَخُرُجُ إِلَيْهَا النَّاسُ-سرسِر اورشاداب ملک فتح ہول گے الوگ وہاں چلے جائیں گے (بیہ جمع ہے ریف کی -اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پر کھیت یا باغات ہوں یا جہاں پریانی ہو)۔

كُنَّا اَهْلَ ضَوْع وَّلَمْ نَكُنُ اَهْلَ رِيْفٍ - بَم أُورووا لِ

ہیں کھیت والےنہیں (لیتن ہم دیباتی ہیں شہر والےنہیں ضرع تھن جانوروں کو پالنے والے'ان کا دودھیپنے والے )-هِيَ أَرْضُ رِيْفِنَا وَمِيْرَتِنَا -وه زمين جاري هِينَ بارْي اور ہاہر سے غلہ لانے کی ہے۔

اَنْقُلُ عِيَالِيْ إِلَى بَعُض الرّيْفِ-مِس احِيّ بِال بَحِن وَلَ نسی سرسبزآ بادز مین جہاں ارزائی ہولے جاؤں۔

وَلَمَّا دَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيْفِ-اور جبالوك اليي زمين کے نزدیک پہنچ جو شاداب تھی (وہاں میوے انگور وغیرہ بہ کثرت تھے تو زیادہ شراب پینے لگے اس لیے حفزت عمر نے اس کی سز ابزه هادی) –

رَيْق - بهنا' جيكنا -

ارَاقَةً-بهانا-ئريق تريق-بهنا-

ریق -تھوک جومنہ کےاندرہو پنہارمنہ-

فَإِذَا بِرِيْقِ سَيْفٍ مِّينُ وَرَائِيْ - وَفَعْنَا مِر بِيجِهِ سِ تلوار کی چیک دکھائی دی (صحیح روایت یوں ہی ہے یعنی بہ کسرہ با اورفتحه راا گربه فتحه بااور به کسره را هوتب تومعنی ظاهر ہیں ) -بَرِيْقٌ-چِمك-

كَانَ يُهْرِيْقُ الْمَاءَ فَتَيَمَّمُ - (نمازكا وقت آنے سے یہلے) یانی بہا دیتے تھے( دوسرے کاموں میں خرچ کر ڈالتے پھر(نماز کےوتت) تیم کر لیتے - (بعض نے اس طرح ترجمہ کیا ہے پیثاب کرتے پھر(نماز کے لیے ) ٹیم کر لیتے (جب يانى نەملتا)-

مُطِّلِبُ دَمِ امْرِي لِيُهْرِيْقَ -كَنْ خُصْ كَخُون كاخوابال اس کو بہانے کے لیے (میحنی ناحق خون کرنے کا طالب )۔ اَهْرِ يْقُوْهَا - ان ما نڈیوں کو بہا دو( ان کوالٹ دو' اس میں جو کچھ ہے وہ بہہ جائے )-

اَرَاقَ - بہایا (ہمزہ کو ہا ہے بدل دیاھرَاقَ ہوا پھر ہمزہ کو مجھی کے آئے اُھُواق ہوا-مضارع یُھُویْق ہے)-

### الكالمال المال المال المال المالك الم

جس میں ہےنکل نہ سکے )۔

لِتَعُلَمَ آيُّنَا الْمَوِيْنُ عَلَى قَلْبِهِ وَالْمُغَطَّى عَلَى بَصَوَهِ-تاكة جان لے بم میں ہے كس كے دل پرزنگ چھايا ہے اور اس كى آكھ پر پرده پڑگيا-

هُوَالرَّانُ - (مجابر نے وَ اَحَاطَتُ بِهٖ حَطِیْنَتُهُ کی تغییر میں کہادہ ران ہے- رَانْ اور رَیْنْ دونوں کے ایک معنی ہیں- جیسے عاب اور عیب-)

اِنَّ الصَّيَّامَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مِنْ بَابِ الرَّيَانِ -روزه والرَّك بهشت مِن باب الريان سے داخل موں گے-

ریگان - اس دروازے کا نام ہے جس کا سطر بالا میں بیان
کیا گیا یا یہ رَوَاء سے نکلا ہے لینی پانی جو آ دمی کی بیاس
بھائے - (مطلب یہ ہے کہ روزہ داروں نے چونکہ دنیا میں
اپنے کو بھو کا اور پیاسا رکھا تو آ خرت میں سیرانی کے درواز ہے
سے بہشت میں جا کیں گے - یعنی بہشت میں پہنچنے سے پہلے
سے بہشت میں جا کیں گے - یعنی بہشت میں پہنچنے سے پہلے
سیراب کردیئے جا کیں گے ) -

رَیْن - ( جَمِع البحرین میں ہے کہ زَیْن ) موٹے اور کثیف پردہ کو کہتے ہیں-

رَيْهُ قَانٌ - زعفران-

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَةً وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ مَّصْبُوعٌ بِالرَّيْهُ قَانِ - آنخفرت عَلَيْهُ جارے درميان تشريف لائے آپ زعفران ميں رنگا بواقيص پہنے تھ (شايد يد واقعہ اس سے پہلے كا ہو جب زعفران سے رنگے ہوئے كيڑے پہنے سے مردول كوآپ نے منع فرمایا - بعض كا قول ہے كہ يہ آپ كى خصوصت تھى - اور بعض علماء نے نوشاہ كے لئے زعفران كا استعال جائز ركھا ہے) -

رَيْدٌ-آناجانا-

رَايَةٌ-حِهندُا-

سَاعُطِی الرَّایَةَ غَدًّا رَجُلاً یُعِیَّهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ - كُل مِیں ایسے خض کو جھنڈ اووں گا جس سے اللہ اور رسول محبت کرتے ہیں (یہ آپ نے جنگ خیبر میں فر مایا - ایک روایت میں ہے وہ حملہ کرنے والا ہے بھا گئے والانہیں - سب

امْسَتْ ذَكَرَكَ بَرِيْقِكَ-اپِ ذَكر بِرَهُوك مل دے (وسواس کو دفع کرنے کے لیے اگر پچھتری معلوم ہوتو تھوک کی تری سجھے پیٹا ب کا قطرہ آنے کا دہم ندر ہے ) دَائِقٌ - چمکدار'بہتر' افضل اور دہ شخص جونہار منہ ہودَیْلٌ - رال بہنا -

دِیَاڵ -لعاب اورا کیک سکہ ہے مشہور -رَیْم - جھکنا' ماکل ہونا' جدا ہونا' دور ہونا' اقامت کرنا -

لَاتَوِمْ مِنْ مَّنْزِلِكَ غَدًّا أَنْتَ وَبَنُوْكَ-كُل ثَمَ اور تمهارے بیٹے اینے مکان سے جدا نہ ہوں (مکان ہی میں رہیں)-

فَوَ الْكُفْبَةِ مَارَامُوْا-تَّم كعبك وه جدانبيں ہوئے-رِیْمٌ - برکسره راایک مقام کا نام ہے مدینہ کے قریب لَا اَرِیْمُ عَنْ مَّكَانِیْ - میں اپنی جگہ نے نہیں ہلوں گا -فَلَمْ یَرِمْ حِمْصَ - ابھی اس نے حمص کونہیں چھوڑ اتھا یا

ابھی حمص کیں نہیں پنچا تھا (حمص ایک شہر کا نام ہے شام میں بہاں تک کہ اس کے پاس اس کے یار ضغاطر کا خط بہنچا اس کی رائے کے موافق تھی کہ آ ل حضرت سچ پنچبر ہیں۔ اس کے بعد ضغاطر تو صدق دل سے مسلمان ہوگیا اور ہرقل سلطنت کی طبع سے نصرانی ہی رہا۔امام احمد نے روایت کی ہے کہ ہرقل نے آنخضرت کو تبوک سے تکھا کہ میں مسلمان ہوں آ ب نے فرمایا وہ نصرانی ہے اور ظاہر میں مصلحت اور خوف سے تکھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں )۔

مردیم - حضرت عیسلی کی والدہ ما جدہ جوتمام جہاں کی عورتوں سے افضل ہیں-

لَسْتُ آدِیْمُ حَتْی یَقْدِمَ ابْنُ عَمِّی وَآجِی - میں یہاں سے سرکنے والا نہیں جب تک میرے چچا کا بیٹا اور میرا بھائی (لیمنی حضرت علی ندآ جائے-

آصْبَعَ وَقَدُرِيْنَ بِهِ -صِح كَى اس نے اس حال ميں كه قرضوں نے اس كو دُ هانب ليا ہے (الل عرب كہتے ہيں: وَيْنَ بِالرَّجُلِ رَيْنًا -جبوه اليي مشكل ميں كھنس جائے،

# لكَاسُلُونِينَ البات ف ق ل أن ل أن ال

صحابة انظار كرتے رہے كەد كىھے يەكون خص ہو بالآخر آپ نے دوسرے دوزصبح كوحفرت على كو بلايا ان كوجھنڈ اديا اورالقد تعالى نے اپنے فضل سے خيبر كوان كے ہاتھ پر فتح كرا ديا ) (اہل عرب كہتے ہيں:

رَيَّنْتُ الرَّايَةَ- يس في حِمندُ الكارُا-)

اَلدَّيْنُ رَايَةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يَجْعَلُهَا فِي عُنُقٍ مَنْ اَذَلَةٌ -قرضه كيا بِالله تعالى كاا يك طوق بِ جس كووه ذيل كرنا عا بها ب اس كى گردن ميں ببناديتا ہے-

تکوہ که الوّایة وَرَخَصَ فِی الْقَیْدِ - جوغلام بھوڑ اہواس کے گلے میں طوق ڈالنابراسمجھااور پیڑی ڈالنے کی اجازت دی-

حَتْی اِنِّی لَا رَی الرِّیَّ یَنْحُرُ جُ مِنْ اَظْفَادِی - یہاں تک کہ میں نے دیکھا تری اور تازگ میرے ناخوں سے
پھوٹ رہی ہے۔

یجیْشُ لَهُمْ بِالرِّیِّ-ان کے لئے پانی جوش مارے-یُفیدُهٔ آوُ یَجُعَلُ فِی رَفَیتِه رَایَةً- بِطُورْ سے غلام کے بیری ڈالے یاس کی گردن میں طوق پہنائے-

دَیْ- ایک ملک ہے ایران میں- اس کی نسبت برخلاف قیاس دَاذِی ہے-

دِی ۔ خوبصورتی 'احچھامنظر' راکیکڈاس داغ کوبھی کہتے ہیں' لینی نشان کو جوبھگوڑ سے غلام کی گردن پر داغ دیا جاتا ہے۔

# ش ط ظ ع ن ن ا ن ا ا ا ا ن ا ا ا ن ا ا ن ا ا ن ا ا ن ا ا ا ن ا ا ن ا ا ا ن ا ا ن ا ا ن ا ا ن ا ا ن ا ا ن ا ا ن ا

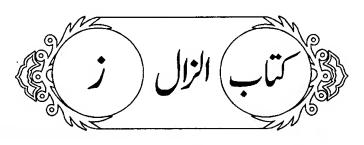

ذَبًّاءُ-ايك عورت كالقب ہے ٔ اور تخت آفت-

ذَبَّاتْ – منقی فروش –

یجیی اُ کنو اُ اَحدِهِمُ شُجَاءً اَفُرَعَ لَهُ زَبِیْنَانِ - تَم یں سے ایک کا خزانہ (جس کی زکوۃ نہ دی جاتی ہو) کنج سانپ کی شکل بن کر قیامت کے دن آئے گا۔اس کی آ کھوں پر دو کالے میکے (نقطے) ہوں گے (کرمانی نے کہا بی سخت خونا کے سانی ہوتا ہے۔)

وَ زَبَّبَ ضِمَاغَاکُ - تیرے دونوں ہونٹوں کے کناروں سے (شدقین سے )تھوک نگلنے لگا-

ضِمَاغَانٌ - منہ کے دونوں جانب جہاں ہونٹ ملے ہیں۔
اَنَا إِذَا وَاللّٰهِ مِفُلُ الَّتِیُ اُحِیُطَ بِهَا فَقِیْلَ زَبَابٍ زَبَابٍ
حَتّٰی دَحَکَ مُحْرَهَا قُمَّ اُحْتُفِرَ عَنْهَا فَاَجْتُر بِوجُلِهَا
فَذُہِحَتُ - جب تو ہیں خدا کی تم اس بجو کی طرح ہوں گا جس کو لوگ گھیر لیتے ہیں اور اس کو (مانوں کرنے کے لیے ) زباب زباب پکارتے ہیں وہ اپنے سوراخ ہیں تھس جاتا ہے پھر کھود کر اس کا پاول تھینی کر باہر نکالتے ہیں اس کو کا اللہ ڈالتے ہیں (یہ حضرت علی نے فرمایا - مطلب ہے ہے کہ ہیں ای طرح دھوکا دیکر نہا راجاوں گا بکد شمنوں سے مقابلہ کروں گا) -

ذَ بَابٌ - ایک قتم کا بڑا چوہا ہے جس کوساعت نہیں ہوتی -(شاید بجواس کو کھا تا ہوگا' جیسے ٹڈی کو کھا تا ہے ) -

كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنُ مَسْئَلَةٍ مُعْضِلَةٍ قَالَ زَبَّاءُ ذَاتُ وَبُو وَلُو سُئِلَ عَنُهَا أَصْحَابُ النَّبِيَ الْنَبِيِّ لَا عُضَلَتُ بِهِمْ - عامر شعى سے جب كوئى مشكل مسئلہ يوچھا جاتا تو وہ كہتے

ذ - گیار هواں حرف ہے حروف مجھی میں ہے ٔ حساب جمل میں اس کاعد دسات ہے-

#### باب الزاء مع الهمزة

زَأَدِّ-وُرانا-

فَزُيْدَ-دُرايا كيا-

زَأْرٌ - چِننا' عِلانا (جِسے زَفِيْرٌ اور فَزُارٌ ہے- اکثر شير كے آواز كرنے كو كہتے ہيں-)

مَوُزُبَانُ الزَّأْرَةِ - حِمارُى جُنُّلُ كاركيس-

زَأْرَةٌ - جِعارُ ی کو کہتے ہیں' جہاں گنجان درخت ہوتے ہیں کیونکہ شیرا کثرا یسے ہی مقام میں رہتا ہے-

َانَّ الْبَحَأُرُوُ دَلَمًا اَسُلَمَ وَقَبَ عَلَيُهِ الْحُطَمُ فَاحَذَهُ وَشَدَّهُ وَجَعَلَهُ فِى الزَّأْرَةِ-جارود جب مسلمان ہو گیا تو ظالم چرواہےنے اس پرحملہ کیا اس کو پکڑااور باندھااور جھاڑی میں ڈال دیا-

#### باب الزاء مع الباء

زُبِّ - بھرنا' و بے کے قریب ہونا' بہت باتیں کرنے سے ہونٹوں کے کناروں پر تھوک آ جانا -

زَنِيُبٌ –مُنظِ – `

تَزَبُّبٌ -سوكه جانا -

إِذْرَبَابٌ – بَعِرجَانًا –

زُبِّ-عضوتناسل-

یہ تو سخت (عمض) آ فت ہے (عرب کے لوگ بخت مصیبت کو ''زباء ذات وہز'' کہتے ہیں ) اور اگر بید مسئلہ آ مخضرت کے اصحاب سے بوچھاجا تا تو ان کوبھی مشکل معلوم ہوتا )۔

ذَبَبٌ - بہت بال ہونا ( مطلب سے ہے کہ اس آ فت میں بال اور اون دونو ں جمع ہیں - )

یَنُعَتُ اَهُلُ النَّارِ وَفُدَهُمُ فَیَرُ جِعُونَ اِلَیْهِمُ زُبًا حُبُنًا-دوزخ والے اپی طرف سے ایک جماعت کو (بہ طورا پلی کے ) جمیجیں گے وہ اس حال میں لوٹ کرآئیں گے کہ اوپر کاجہم لاخر اور جوڑ و بلے اور نیجے کاجہم موٹا (جمیے استیقاء کی بیاری میں ہوتا ہے ) ان کے پیٹ میں زردیانی مجرا ہوگا-

حُبُنٌ - جَع ہے آخبنُ کی وہ مخص جس کے پیٹ میں زرو پانی جرگیا ہو-

کَانٌ دَاْسَهُ ذَبِیبَهُ اس کا سرگویا ایک منقیٰ ہے (سوکھا انگور مطلب یہ ہے کہ اس کا سرچھوٹا اور پیوتوف اور حقیر ہو۔ لیعنی اگر ایک چھوٹی کھوپڑی کے خص کوبھی اگر خلیفہ وقت حاکم یا امیر مقرر کر دیے تو اس کی اطاعت کرنا چاہئے اور سمع و طاعت میں کوتا ہی نہ کرنا جاہے )۔

زَبُرُبُ-ایک جانورہے بلی کے برابر-زَبُدٌ-مسکہ کھلا نا عطا کرنا 'مکھن کھلا نا -

إِذْ بَادِّ - بَهِين الله أنا عَبِياكُ مارنا وعُصر مونا -

زُبَادة - ایک جانور ہے جس کی دم کے ینچے سے مشک لکاتا ہے- ایعنی مشکی بلاؤ - یا وہ مشک جواس کے مقعد پر سے نکالے ہیں-

۔ اِنَّا لَا نَقْبَلُ ذَبُدَ الْمُشُوكِيُنَ- ہم مشركوں كا عطيہ نہيں قبول كرتے (الل عرب كيتے ہيں-

ذَبَدَهُ يَزُبِدُهُ - به سرة با مضارع میں) اس کو دیا اور دیتا ہے (لیکن یُزُبُدُهُ بهضماس کے معنی کھن ہیں - خطابی نے کہا ' شاید بیہ حدیث منسوخ ہے دوسری حدیثوں سے 'کیونکہ آپ ناید میں ماریہ قبطیہ کو قبول فرمایا تھا اس طرح اس کے بسیج ہوئے نچرکو - اس طرح ایک باراکیدر حاکم دومتہ الجند ل کا ہدیہ قبول کیا اور اس طرح نجاثی بادشاہ جش کا ہدیہ بھی قبول فرمایا

تھا۔ گربعض کا خیال ہے کہ مذکورہ حدیث منسوخ نہیں ہے'ان
کی دلیل میہ ہے کہ مقوض اورا کیدراور نجاش اہل کتاب تھے نہ کہ
مشرک' آپ نے مشرک کا ہدیہ پھیر دیا تا کہ اس کو رنج اور
احساس کمتری پیدا ہو اور وہ قبول اسلام کی طرف مائل ہو
دوسرے یہ کہ ہدیہ قبول کر لینے ہے' ہدیہ تھیجنے والے کی طرف
دل مائل ہوتا ہے' اس کے لئے جذبات قدر پیدا ہوتے ہیں۔
آپ نے مشرکین کے لئے ان امورکو پسندنہیں فرمایا)۔

المسائل کر ایک کے لئے ان امورکو پسندنہیں فرمایا)۔

ثُمَّمَ اَقْبَلَ مُزُبِدٌ كَالتَّبَادِ - پُرسندر كَى طرح كف مارتا (جهاگ ازاتا) بوا آیا-

زَبَدٌ - کچین اور کف-

نَهِىٰ عَنُ زَبُدِ الْمُشُوكِيُنَ-مُركوں كام يد لينے ت آپ نے منع فرمايا-

اَبَى اللَّهُ زَبُدَ الْمُشْرِكِيُنَ وَطَعَامَهُمُ-اللَّهُ تَعَالَّى مَثْرَكُول كهريه اوركهاني سها تكاركرتا ب-

زُبَیْدَۃ – ہارون رشید کی بیوی کا نام ہے جس نے مکہ کی نہر نوائی –

زُبُدٌ - محص اور سكه-

ربید زُبُدٌ - پھر مارنا' لکھنا' جھڑکنا -تَزُبِرَ قَ - لکھنا -

اِذْبَارٌ - موٹاہونا 'بہادر ہونا -زِبُرٌ - کمتوب (اس کی جمع ذُبُورٌ ہے) -زَبُورٌ - کتاب (اس کی جمع ذُبرٌ ہے) -

وَعَدَّمِنُهُمُ الطَّعِيْفَ الَّذِی لَا زَبُرَ لَهُ-اوران میں ہے اس کرورکو گناہ جس میں عقل نہیں ہے (جو بری بات سے اس کو جھڑ کے اور روکے )-

فَزَبَرَهُ-اس كى كومنع كيا جمر كا-

اِذَا رَدَدُتُ عَلَى السَّائِلِ فَلاَّنَا فَلاَ عَلَيْكَ اَنُ تَوْبُرَهُ - جب تو ما تَكَنَ والے كوتين بار ( نرى سے ) جواب دے دے ( بھائى اللہ كريم ہے اور كہيں جاؤ! اس وقت مير ب پاس كيم نہيں ہے ) بھر ( وہ نہ مانے اور چٹ كرسلسلہ طلب جارى

# العَلَيْنَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

کتاب کو کہتے ہیں جو حضرت داؤڈ پراتری تھی۔) فِٹی ذِبْر دَاؤُ دَ۔ داؤڈ کی کتاب میں (ایک روایتِ میں ٹی زبرداؤ دیے تینی ان کی کتابوں میں )۔

آمَّا الْغَائِرُ فَمَزْبُورٌ - جوآ ئندہ ہونے والی بات ہے وہ کتاب الجفر والجامع میں کسی ہے۔

زُنْبُورْ و بھڑ – جوڈ نک مارتی ہے مشہور جانور ہے (حدیث میں ہے کہ یہ گوشت بیچنے والا تھاا ورلوگوں کووزن میں کم گوشت دیا کرتا – اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کوسنح کر کے زنبور بنادیا کذافی مجمع البحرین ) –

ذِبْرِ عُ- آ رائتگی زینت مونا که ایرجس میں سرخی ہو-اس کی جمع زبارج ہے-

مُزَبُور مُ - مزين آراسته

حَلِيَتِ اللَّهُ نُيَا فِي اَعْيُنِهِمْ وَرَاقَهُمْ ذِبْرِجُهَا-دِنياان كوآ تكھوں میں شیریں اور آراسته معلوم ہوئی اوران کی اس کی آرائنگی پیند آئی (اس کی رعنائیوں میں کھو گئے)-

> زَبِیعٌ -غصے ہے بات کرنے والا-سریع میں عضافہ میں میں

تَزَبُّعُ -غصه كرنا و خلق سخت كلام -

لَمَّا عَزَلَةً مُعَاوِيةً عَنْ مِصْرَ جَعَلَ يَتَزَبَّعُ معاويه فَ عَرو بن عاص كومصر كى حكومت سے معزول كيا تو وہ كك بريزانے (معاوية كوتخت ست كنے كلكے كونكه عمرو بن عاص كا معاوية بريزاد حمان تھا) -

زَوْ بَعَةً ﴿ بَكُولا ( لِعِنْ وہ ہوا جو بشکل ستون گر دوغبار کو او پر لے جاتی ہے ) -

اَعُوْدُبِكَ مِنْ طَوَارِقِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَزَوَابِعِهِمْ - مِن ترى پناه مِن آتا مول رات كونا گاه آنے والے جن اور آدميوں سے اورشيطان يا جن كے سرداروں سے -

زَبْقٌ-نوچنا' قيد كرتا' ملادينا-

إسْرِبَاقٌ - داخل ہونا -

زَ اَبُوْ قَة - گُر کا کونہ یا چور خانہ (حدیث میں جبزَ اَبُوْ قَدُّ کا ذکر ہے ٔ وہ ایک مقام ہے بھرہ کے قریب جہاں جنگ جمل ہوئی تھی ) - رکھے) تو (ایی صورت میں) تجھ پر پچھ گناہ نہ ہوگاا گرتواس کو جھڑک دے (یعنی تختی ہے منع کرے)۔

کیف و جَدْت زَبْرًا اَقِطًا وَتَمْرًا اَوْمُشْمَعِلًا صَفْرًا-تم نے زبیر کو کیا پیراور تھجور کی طرح پایا ( لیعنی نرم و ملائم اور بردلا) یا بازکی طرح چالاک اور مستعد تیز رو ( به جمله حضرت صفید زبیر کی والده نے کہا)-

دَعَا فِی مَوْضِه بِدَوَاةٍ وَّمِوْنِهِ -حضرت ابوبكرصدينَّ نے (اپ مرض موت میں) دوات اور قلم منگوایا (اپ بعد خلیفه کو نامز د کرنے کے لئے حضرت عمرٌ کانام لکھ دیا-)

کَانَ لَهُ جَارِیَةٌ سَلِیْطَةٌ اِسْمُهَا زَبْرَاءُ فَکَانَ اِذَا غَضِبَتُ قَالَ هَاجَتُ زَبْرَاءُ احف بن قیس کی ایک لونڈی مخص زبان درازاس کا نام زبراء تھا' جب وہ غصہ کرتی تواخف کی بدزبان کہتے زبراء کو جوش آگیا (اصل میں زبراء احف کی بدزبان لونڈی کا نام تھا۔ پھر ہر خض کو جو تخت غصہ کرنے کا عادی ہوتا' زبراء کئے نہاہی میں ہے:

زَبْرَاء- تانیث ہے اُزْبُر کی نیے زُبْرَ قسے ماخوذ ہے اور "زبرة" ان بالوں کو کہتے ہیں جوشیر کے دونوں کندھوں کے درمیان ہوتے ہیں )-

اُتِی بِاَسِیْو مُصَدَّد اَزْبَرَ-(عبدالملک بن مردان کے پاس ایک قیدی لایا گیا جس کاسینا در کندها خوب بردا تھا۔
اِنْ هِی هَرَّتْ وَ اَزْبَارَّتْ فَلَیْسَ لَهَا-اگراس نے بھونکنا شروع کیا اوراس کے رویس کھڑے ہوگئے تب اس کو بینیس طع گا۔

زَبِیْوْ - ایک پہاڑ کا نام ہے ( کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولیٰ علیہ السلام سے ای پہاڑ پر کلام فرمایا تھا) -دخرت مولیٰ علیہ السلام ہے ای پہاڑ پر کلام فرمایا تھا) -دَبِیر - ابن عبد الرحمن بہ فتہ زااور کسر ہَ با (وہ صحافی ہیں جن کوغورت نے ان کے نام دہونے کی شکایت کی تھی) -

زُبَیْو بن عوام' عشرۂ مبشرہ میں مشہور صحابی ہیں (بید حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب کے بیٹے اور آنخضرت کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔)

زَبُوْد - برايك عكمت كى كتاب (اب عرف مين اس آساني

## الكالمال البال المال الم

(مارکر)ہٹادی ہے۔

رُبَّمَا زَبَنَتُ فَكَسَرَ الْفَ حَالِبِهَا- بَهِي دوده دين والحكولات ماركراس كى ناك توڑديتى ب(اہل عرب كتے بين كه)-

نَافَةٌ زَبُوُنٌ - وه اوْمُنَى جودود هدو بنه والے كولات مارے اور دود هندو بنے دے-

لَا يَقُبَلُ اللّهُ صَلوهَ الزِّبِينِ-الله تعالى اس كى نماز قبول نهيس كرتا جس كا پا خانداور پيتاب زور كرر با مواور وه روك ر با مو-

ذَ بَانِیَةٌ - بِیلِس کے لوگ دوزخ کے فرشتے جولوگوں کواس میں دھکیل دیں گے-میں دھکیل دیں گے-

زَبُونٌ – خريدار' دهگڙ' آشا–

زَبُی – اٹھانا' ہا تک لے جانا – تَزُبِیَةٌ – کھود نا ( اہل عرب کہتے ہیں –

توبید موره را کرب ہے ہیں۔ زَبَاهُ بِشَرِ -اس پر برانی لگائی -)

زَابِیان - دونهری میں فرات کے قریب-

نَهِی عَنُ مَوَّابِی الْقُبُوْدِ-قَبروں پر نوحہ کرنے ہے-مردے کے اوصاف پکار پکار کر بیان کرنے ہے آپ نے منع فر مایا - ( اہل عرب کہتے ہیں -

مَازَبَاهُمُ اللي هَذَا-ان كوادهر كس في بلايا (بعض في كها)

مَزَ ابِیُ جَمْع ہے مِزُ بَاقٌ کی ۔ یعنی گڑھا (مطلب یہ ہے کہ قبروں کو گڑھے کی طرح مت بناؤ بلکہ بغلی بناؤ۔ بعض نے اس صدیث میں غلطی سے مَرَ ابْنِی الْقُبُودِ پڑھا ہے۔ یعنی قبروں پر مرثیہ خوائی ہے منع فرمایا - سیوطی نے کہا یہ خطی نہیں ہے بلکہ صحیح ہے۔ خطائی اور فاری نے ایسا ہی کہا ہے مرثیوں سے یہاں وہ مرشیع مراد ہیں جونوحہ کے ساتھ پڑھے جا کیں جیسے جا لمیت کا رواج تھا)۔

سُئِلَ عَنُ زُبُيَةٍ آصُبَحَ النَّاسُ يَتَدَافَعُونَ فِيُهَا فَهُو َ ا فِيُهَا رَجُلٌ فَتَعَلَّقَ بِالْحَرَوَتَعَلَّقَ النَّانِيُ بِثَالِثٍ وَالنَّالِثُ بِرَابِعٍ فَوَقَعُوا فِيُهَا فَخَدَشَهُمُ الْاَسَدُ فَمَاتُوا فَقَالَ عَلَى لَیْسَ شَیْءٌ خَیْرُ الِلْجَسَدِ مِنَ الزَّنْبَقِ-جِم کے لئے چنیلی کے تیل سے بہترکوئی دوانہیں ہے-

كَانَ يَعَسَعُطُ بِالشَّلَيْفَا وَالزِّنْبَقِ- ناك مِن شليشا اور زنبق والت سے (هليشا ايك تيل ہے جوعرب ميں مشہور ہے)-

ذِنْبُقّ - (به کسرهٔ زائے معجمہ ) ایک مشہور دوا کا نام ہے۔ لِحُیةٌ ذَبِیْقَةٌ یامَزُبُو فَةٌ - نوچی ہوئی ڈاڑھی اکھڑی ہوئی -ذَبُلٌ - کھا دملانا ) جیسے تَزُبِیُلٌ ہے ) -

زُبَالٌ - چِيونُی يانکھی (جومنه میں اٹھائے) -زُبَالَةٌ - گھر کا کوڑا کچرا' تھوڑا پانی -زِبُلٌ اور زِبُلَةٌ - گوبرليد وغيره -زَبُبِيُلٌ - تھيلی -

إِنَّ الْمُوأَةُ نَشَوَتُ عَلَى زَوْجِهَا حَبَسَهَا فِي بَيْتِ النِّبِهِ الْمَواَةُ نَشَوَتُ عَلَى زَوْجِهَا حَبَسَهَا فِي بَيْتِ النِّبِهِ النِّبِهِ النَّهِ عَرارت كَى اور نَكَلَ بَعَا كَى تَوْ (حضرت عمر رضى الله عنه نے ) اس كو كھاد اور گوبركى تقرى مِين قيد كيا -

نَهِى عَنِ الصَّلُوةِ فِى الْمَزُبَلَةِ- گورے پر نماز پڑھنے ہے آنخفرت عَلِيَّةً نے منع فرمایا ( یعنی جہاں کوڑا' کچرا' نجاست اور پلیدی ڈالی جاتی ہو)۔

زَبيُلّ - زنبيل-

زُبَالَةٌ-ایک مقام کانام ہے مکہ کے رائے میں-

زَبُنَّ - دھکیلنا' ہٹانا' پاؤس مارنا دودھ دو ہے کے وقت اور اس میوے کو بھی کہتے ہیں جو درخت سے تو ڑا نہ گیا ہو' فروخت کر دینا (جیسے مُزَابِنَةٌ ہے ) -

نهیٰی عَنِ الْمُؤَ ابْنَةِ- آنخضرت کے مزاہنہ سے منع فر مایا۔
(مزاہنہ یہ ہے کہ جو تھجور درخت پر لگی ہواس کوخشک تھجور کے عوض بیچا جائے- اس سے ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ربوا کا شبہ ہے کیونکہ اختمال اس بات کا ہے کہ دونوں طرف کی متبادل تھجوروں میں کی بابیشی ہو)۔

كَالنَّابِ الطَّرُوْسِ تَزُبِنُ بِرِجُلِهَا-جِي برْ بِ برِ كَلِهَا جِي برْ برِ بُلِهَا كَالنَّابِ الطَّرُوْسِ تَزُبِنُ بِرِجُلِهَا جِي برْ بر كَالَيْ اللَّهُ الْفَرْدِود هدو مِن واللَّي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللَّهُ الللللِّلِمُ اللللللِّلِي اللللللِّلْمُ الللِّهُ الللللْمُ اللَّلِي اللللللللِّلْمُ اللللللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللللللِلْمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللِّلْمُ الللْمُلِلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللللِمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلِ

### الكانات الكانا

#### باب الزاء مع الجيم

زَ نَّجْ - زیادتی کرنا' پھینک کرمارنااور ڈُ جْ سے کونچنا -زُ بُّجْ - وہ لوہا جو ہر چھے کے نیچے سرے پر لگاتے ہیں' کہنی کا کنارہ' تیرکی پیکان-

رُجَاجَة-آ مَينه-

اَزَجَّ الْحَوَاجِبِ- آخضرت كى ابرولمى اورخيده تھيں (كمان كى طرح يه زَجَجٌ سے تكالے باركى كے معنى ميں)-زَجَّاجٌ- آئينہ ساز (آيئنہ بنانے والا)-

المُمَّ زَجَّةَ مَوْضِعَهَا - (بن اسرائیل میں ایک خص تھا اس نے ہزار اشرفیاں قرض لیں کین وعدہ پر قرض دینے والے تک نہ ہزار اشرفیاں قرض لیں کین وعدہ پر قرض دینے والے تک نہ بین کا ۔ با آلا خراس نے ایک لکڑی لی اور ایک خط بھی اس میں کھودا 'اس میں ہزار اشرفیاں بھریں اور ایک خط بھی اس میں رکھ دیا ) پھر اس سوراخ کو بند کر کے برابر کردیا - (یہ تؤ جینچ حواجب سے نکلا ہے - لیحنی ابروؤں کو برابر کرنا ہے ہوئے اور ایکے ہوئے بال کتر ڈالنا - بعض نے کہا یہ ذج سے ماخوز ہے اور مطلب یہ ہے کہ لکڑی کے سوراخ میں ایک لو ہے کی می ڈال کراس کو بند کردیا -)

فَامُسَى الْمُسْجِدُ مِنَ اللَّيلَةِ الْمُفْلِةِ زَاجًا(آنخفرت نے رمضان میں ایک رات تراوی کی نماز مجد میں جماعت سے پڑھی) دوسری رات کو مجد لوگوں سے بھر گئی (لینی جیسے زج سے نیز ے کا جوف بھر جاتا ہے۔ ای طرح محبد لوگوں سے تھچا بھی بھر گئی ۔ حربی نے کہا میں بھتا ہوں کہ چیخ تلفظ جُازًا ہے اس کو الٹ کر زَاجًا کردیا۔ یہ جُینز بالشُرابِ سے ماخوز ہے۔ یعنی پینے کی حالت میں اس کو پھندہ بالشُر آبِ سے ماخوز ہے۔ یعنی پینے کی حالت میں اس کو پھندہ کگ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ مجد لوگوں کی کثر ت سے بہت زیادہ بھر گئی اور اس وجہ سے کوئی تر تیب اور نظم نشتوں کے لیے نہ بن کے ابو موی نے کہا اختال ہے کہ رَاجًا ہو۔ یعنی لوگوں کی کثر ت کی وجہ سے مجد لرزرہی تھی۔)

زُجِّ لَا وَة - نجد میں ایک مقام ہے وہاں آنخضرت نے ضحاک بن سفیان کودعوت اسلام کے لیے بھیجا تھا-

اَمَّا بَعْدُ فَقَدُ بَلَغَ السَّيْلُ الزَّبْلِي-(حضرت عثان نے کہا) بعد حمد ونعت کے معلوم ہوکہ (پانی کی )روانی ٹیلوں تک پہنچ گئ (اتنا پانی بلند ہوا کہ ٹیلوں تک پہنچ گئ (اتنا پانی بلند ہوا کہ ٹیلوں تک پہنچ گئی (اتنا پانی بلند ہوا کہ ٹیلوں تک پہنچ گئی (

رُدِیَة - مُلِے کو بھی کہتے ہیں اور گڑھے کو بھی (بعض نے کہاز بی یہاں بھی گڑھوں کے مفہوم میں استعال ہوا ہے۔ کیونکہ یہ گڑھے شیر کا شکار کرنے کے لیے بلند مقامات پر کھود دیئے جاتے ہیں تا کہ او نچے ہونے کے سبب پانی کے بہاؤ سے ان کونقصان نہ پہنچ سکے )۔

فَقُلْتُ لَهُ كَلِمَةً أُذِيبُهِ بِذَالِكَ-مِين نَهَ ايك بات اس كو كَسِرانَ اوررنَجُ دينَ كَي لِيهِ كِهِي (اللَّرِب اس طرح كَتِبَ مِين-

أَزْبَيْتُ الشَّيْءَ- مين في اس چيز كوا شاليا-

زَبَیْتُهٔ – معنی وہی ہیں (جب کوئی چیز اٹھائی جاتی ہے تواپی جگہ سے سرکائی اور ہلائی جاتی ہے ایسے ہی سخت اور رنج دہ بات کہنے سے آ دمی بے قرار ہوجاتا ہے 'تڑپ اٹھتا اور اپنی جگہ سے ٹل جاتا ہے۔) الكالمالية الاحادال المالية ال

-(2

اُزْجُوِ الشَّيْطانَ عَنْكَ -شيطان كواپنے سے دور كر-(اس كواپنے او پرمسلط نہ ہونے دنے )-

یُزْد جُرْد - ایران کا بادشاہ تھا (اس کی تینوں بیٹیاں مسلمان قید کرکے لائے - حضرت عمر کی خلافت میں ایک بیٹی حضرت عبداللہ بن عمر کودی گئ اس سے سالم پیدا ہوئے دوسر فی محمد بن ابی بکر کواس سے قاسم پیدا ہوئے تیسری امام حسین کو اس سے امام زین العابدین پیدا ہوئے - یہ تینوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہے ۔)

زَجُلٌ - پھيکنا'وهکيلنا'کو نچنا'بهانا-زَجَلٌ - خوثی سے گانا'آ وازبلند کرنا' کھيلنا-حَمَامُ الزَّاجِل- پيغامبر کبور -

زَجَّالٌ - يهُ أَلزَاجل ' كامبالغه ب-

ر بن سيد الراب م م بالعد به المحكف أن بَعَلَهُ بِهَا- آن مخضرت المنع المنع المعلم المعلم المنع المنع

فَا خَذَبِيدِیْ فَزَ جَلَ بِیْ - ميرا باتھ پُرُ کر مجھ کو دھکيل ديا-لَهُمْ زَجَلٌ بِالتَّسْبِيْعِ - فرشة بهت بلند آواز سے تبیع پڑھ رہے تھے-

سَحَابٌ زَجِلٌ - كُرُ كَنْهِ والاابر-زَنْجَبِيلٌ - سُونُه-

مِزْ جَلُّ - حِيمُونَا بر حِيمًا -

مِزْ جَالٌ - تیرکی کنڑی اس کو بھال پر لگانے سے پہلے -زُجُوٌ - چلانا' ملکے سے ہٹانا' آسان ہونا' درست دیں موموں سے میں ا

ہونا (جیسےزُ جُوَّاور زَ جَاءٌ ہے-تَزْ جِیَةٌ- زی کے ساتھ دفع کرنا-

إذْ جَاءً - جِلانًا ' بانكنا -

كَانَ يَتَخَلَّفُ فِى الْمَسِيْرِ فَيُزْجِى الضَّعِيْفَ سفر مِن الوَّعِيْفَ سفر مِن الوَّول كَ يَجِهِره جات اورناتوان وكروركو چلات (تاكه قافله عل جائے)-

مَازَالَتُ تُزُجِينِي حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ-وه جُهاكو برابر

ُ زُجُّ ایک پانی کا بھی نام ہے جو آنخضرت نے قطع کے طور پرعذاء بن خالد کودیا تھا۔

غُصًّا عَلَیْهِ زُجُّ – لَکٹِریاس پرلو ہے کی انی گئی تھی – (یعنی بھال پیکان) –

لَا تُصَلِّ عَلَى الزُّ جَاجِ - آئينه پرنمازمت پڑھ ( كونكه اس سے خشوع ميں خلل ہوتا ہے - ای طرح آئينه سامنے ركھ كر بھی نماز پڑھنا بہتر نه ہوگا - بعض نے كہا اس وجہ سے كه آئينه نمك اور ربّی سے بنایا جاتا ہے اور نمك كھانے كی چیز ہے ) - مسلِّ فِی جَمَاعَة وَّلُو عَلَى دَأْسِ زُجِ - جماعت سے نماز پڑھ كو بر جھے كی ائی پر ہو (مطلب بیہ ہے كه نماز با جماعت پڑھنالازم كرلے ) -

فَانُ جَاءَ بِهَا تَامَّةً وَّالَآ زُجَّ فِي النَّادِ – (جب قيامت كا دن ہوگا تو بندہ بلایا جائے گااس سے نماز کی پرسش ہوگی )اس کو پوری طرح (شرائط اورار کان کے ساتھ ادا کیا ہے تو خیر ورنہوہ دوز خ میں چینک دیا جائے گاد ھکے دیکر ) –

زُجُوٌ – منع کرنا' جھر کنا' چیخا' پھینک دینا' پرندے سے نیک یا بدفال لینا' پیشین گوئی کرنا –

گانگهٔ زَجَوَ- جیسے آپ نے عزل کرنے سے منع فرمایا۔ (حدیث میں جہال زَجَو کا لفظ آیا ہے'اس سے مرادمنع کرنا ہے)۔

کانَ شُریَنْ دَاجِرًا شَاعِرًا- قاضی شری (پہلے) پرندوں سے قال لیا کرتے تھے (ان کوایک ڈھیلہ مارتے اگر وہ داہنے طرف اڑتا تو نیک فال لیتے 'اگر ہا کیں طرف اڑتا تو منحوس بچھے' بدفالی خیال کرتے ) شاع تھے۔

نُمَّ زَجَرُ فَالسُّوعَ حَتْى خَلَّفَها - پراونی کو دانااس کو تیز چلایا یہاں تک که آبادی کو پیچیے کردیا ( یعنی بستی کے یارنکل

# الكالمالات المالات الم

تعالےنے کیا کیا-

كَانَ إِذَا فَرَعُ مِنَ الْفَجُوِ لَمُ يَتَكَلَّمُ حَتَّى تَطُلُعُ الْفَصُونُ إِذَا فَرَعُ مِنَ الْفَجُولِ لَمُ يَتَكَلَّمُ حَتَّى تَطُلُعُ الشَّمْسُ وَإِنْ زُحْوِحُ-(امام حن ) جب صح كى نماز سے فارغ ہوتے تو سورج فَطَ تك كى سے بات نہ كرتے - گولوگ ان كو ہاں سے سركانے اور بات كرنے پر مجبور كرتے -

اَعُوْ ذُبِكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ زَحْزَحُ بَيْنِي وَبَيْنكَ - مِن تيرى پناه مِن آتا ہوں - ہر چز سے جو جھ میں اور تھ میں دوری کورے-

فَتَوَ حُوزَ حَ لَهُ -اس کے لیے اپنی جگہ سے سرک گئے (اس حدیث سے بیاخذ ہوتا ہے کہ آنے والے کی عزت کرنااوراس کواچھے مقام پر بٹھانامتی ہے)-

زَحْزَحَ نَفُسَهُ - ایخ آپ کوہٹایا-

زَحْفٌ یازُحُوْفٌ یازَحَفَانٌ–گَمْتُنا ٗ چِوَرُ کے بل چِلنا ُ تھک جانا(جیسےازْحَافْ ہے)-

اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّمِنَ الزَّحْفِ-ياالله اس كو بخش دے اگر چه وہ جہا دسے بھاگ آیا ہو-

زَحَفْ اورزَحْفْ لِشَكَرُ كُوبِمِي كَهِتَم بِين كَيُونكُهُ وه آ دميوں كَى كثرت كى وجہ سے گويا گھشتا ہے يعني آ ہستہ چلتا ہے۔ (اہل عرب كتے ہيں كه)

زَحَفَ الصَّبِيُّ - گَسَتُ لگا سرین کے بلسرکنے لگا-إِنَّ رَاحِلَتَهُ أَزْحَفَتُ -اس کی اونی خشہ ہوگی تھک گی (اہل عرب کہتے ہیں کہ)

أَذْ حَفَ الْبَعِيْرُ فَهُوَ مُزْحِفٌ - جب تَعَكَ كراونث رك جائے (اور)

اَذْ حَفَ الرَّجُلُ - جب كى آ دى كا جانور خته اور مانده موجائے (خطابی نے كہاضچ اس طرح پر ہے-

إِنَّ رَاحِلَتُهُ أُزُحِفَتُ عَلَيْهِ بِمْ صِيغَهُ مُحُمُول (اللَّ عرب كَيْتِ مِن )

زَحَفَ الْبَعِيْرُ - اونٹ تھک گیا (اور) اَزْحَفَهُ السَّفَرُ سفرنے اس کوتھکا ڈالا (اور) زَحَفَ الرَّجُلُ - وہ سرین کے بل گھٹتا ہوا چلا - ) چلاتی اور سرکاتی رہی میہاں تک کہ میں اس پر داخل ہوا۔ فَاعْیَانَا ضِمِحِی فَجَعَلْتُ اُزْجِیهِ-میرا پانی لانے کا اونٹ ماندہ ہوگیا میں اس کو ہائٹے لگا۔

لَاتَزُجُوْ صَلُوةٌ لَا يُقُواءُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ-جَسِ لَمَازِ مِينَ الْكِتَابِ-جَسِ لَمَازِ مِين سورة فاتحد نه برطی جائے وہ چَل نہيں سکتی ( لیتن ناقص ہے اور درست نہیں -ای وجہ سے سورہ فاتحہ کا ہرنماز میں بڑھنا فرض ہے امام اور مقتدی سب کے لیے اگر چہ جنازے کی نماز ہو) ( اہل عرب کہتے ہیں:

زَجَیْتُهٔ فَزَجَا-میں نے اس کو چلایاوہ چل گیا) مُزْ جٰی یامُزْ جَاۃً – تھوڑی چیزیا خراب کھوٹی – لَوْ اَنَّ سَفِیْنَۃً اُزْ جِنَتْ –اگرا یک شتی چلائی جائے (اس کوٹسیٹیں) –

فَتَّى مُّزَجَّى -ضعیف وناتوان جوان-عَطَاءٌ قَلِیْلٌ تَرْجُو خَیْرٌ مِّنْ کَیْیْرِ لاَ تَزْجُو تھوڑی بخشش جول جائے'اس بہت بخشش سے بہتر ہے جونہ ملے-

#### باب الزاء مع الحاء

زَحْ – ہٹانا' ڈھکیلنا' جلدی سے سینج لینا – زَحِیْرٌ یازُ حَارٌ پیمِیْ ہونا –

زَخُواُنْ - بَخِل (جِيے زُحَوٌ ہے) إِذَا انْزَحَوَ - جب اس كويچيْن ہو-زَخْزَحَةٌ - دوركرنا 'هانا -

تَزَ خُوُ عُ- ہِٹ جانا' سرک جانا -بر ڈیبر میں

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللهِ زَحْزَحَهُ اللهُ عَنِ النَّادِ سَبْعِیْنَ حَوِیْفًا - جَوْمِ الله کی راه میں جہاد کرتے ہوئے ایک دن روزہ رکھئ تو اللہ تعالی اس کو دوزخ سے ستر برس کی راه پر دور کردے گا-

تَزَخْزَخْتَ وَتَرَبَّضْتَ فَكَيْفُ رَأَيْتَ اللَّهَ صَمَّعَ-(حفرت على في جنگ جمل سے لوث كرسليمان بن صروسے كها) تم بث كے دور چلے كے اورا تظاركرر بے تے ويكھوالله

یز ْحَفُوْنَ عَلٰی اَسْنَامِهِمْ-اپی سرین کے بل گھٹے ہوئے چل رہے ہوں گے-

مَنْ قَالَ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِی لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیْوُمُ وَاَتُوْبُ اِلْمَهِ عَفِر اللَّهَ وَاِنْ کَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ - جو شخص یوں کے میں اللہ تعالی کی بخشش چاہتا ہوں جس کے سوائے کوئی سچا معبود نہیں ہے وہ زندہ ہے سب چیزوں کو قائم رکھنے والا - میں اس کی درگاہ میں توبہ کرتا ہوں (آئند ہے ایسا گناہ نہیں کرول گا) تو اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے - اگرچہ وہ جہاد میں وشمنوں کے مقابلہ سے بھاگ آیا ہو (جب کافردو چند سے زیادہ نہ ہوں تو ان کے مقابلہ سے بھاگ بھا گنا ہماری شریعت میں کیرہ گناہ نہ ہوگا - البتہ اگر دو چند سے زیادہ ہوں تو بھاگ زا ورمقابلہ نے میں گناہ نہ ہوگا - لیکن لڑنا اور مقابلہ زیادہ ہوں تو نوا کے مقابلہ ہے کہا گ

أَنْهَاكُمْ عَنِ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ- مِن ثَمَ كُوكَا فرول كَ مقابله مِن بِها كَ سِمْعَ كرتا بون-

صَلُوةُ الزَّخْفِ-لِرانَ كَيْمَازَ-

زُ حُلَّ – تھک جانا' مرک جانا' دور ہونا' پیچیے ہو جانا – زُ حُوْلٌ سرک جانا' دور ہو جانا –

ر من تَوْ حِیْلُ اور اِذْ حَالٌ – دور کرنا – تَوْ جُیلٌ – ہٹ جانا –

زُحُلُّ -ایک ستارہ ہے سات ستاروں میں سے (چونکہ وہ

زمین سے بہت دور ہے اس لیے اس کا نام زحل رکھا گیا۔)

فکگان رَجُلٌ مِّن الْمُشُو کِیْنَ یَدُفَّنَا وَیُزَ جِلُنَا مِنْ
وَرَائِنَا۔ مشرکوں میں سے ایک مخص ہم کو پیچیے سے دباتا تھا (مارتا تھا) اور ہٹا تا تھا (ایک روایت میں یَزْ جُلُنَا ہے جیم مجمد سے ۔ یعنی دھکیتا تھا 'تیر مارتا تھا۔) (ایک روایت میں یَدُفُنَا ہے بینی ہم کو چلاتا تھا بھگاتا تھا۔ یعنی عقب سے حملہ یک فی ہے۔

فَلَمَّا الْقِيْمَتِ الصَّلُوةُ زَحَلَ-(حفرت ابوموى اشعرى كَ بِال حفرت ابوموى اشعرى كَ بِال حفرت عبدالله بن مسعود آئة ان سے باتي كرر بے سے ) جب نمازكى تكبير بوكى تو ابوموى بيجھے ہث گئے (حفرت

عبدالله بن مسعود کو آگے کردیا -اور کہنے لگے میں الیے شخص کا امام نہیں ہوسکتا جو بدر کے غزوہ میں آنخضرت میں ہے ساتھ شریک تھا-)

فَلَمَّا رَاهُ زَحَلَ لَهُ - جب ان كو ديكها توايخ مقام سے سرك گئے (ووامام حسين كے يہلوميں بيٹھے تھے)-

ُ إِذْ حَلْ عَنِيْ فَقَدُ نَوْ حُتَنِيْ - (سعید بن میتب نے قاوہ ے کہا) اب جاؤیبال سے سرکو تم نے جھے کو بالکل سینج دالا (یعنی جو پچھ دین کاعلم میرے پاس تھاوہ سبتم نے حاصل کرلیا اب میرے پاس کچھ نین کرلیا اب میرے پاس کچھ نین کرلیا اب میرے پاس کچھ نین کا پانی کوئی تھینج دالے ایک قطرہ نہ رہے )-

زَحْمٌ مِازِ حَامٌ - ثَكَ كُرْنا ُ تَنْكَى مِين وُ ال دينا -مُنَا حَمَدٌ - تَك كرنا ُ روكنا -

المو، علقه من رما روسه -إزْ دِ حَامٌ - جوم كرنا عنك كرنا -

زُخْمَةً- بمعنى زمام-

اَبُوْ مُزَاحِمْ-ہِاتھی یا وہ بیل جس کے سینگ ٹوٹے ہوں'ایک ترک کا نام تھا-جس نے پہلے پہل عربوں سے جنگ کی-

کَانَ یُزَاحِمُ عَلَی الْوِکْنَیْنِ - حجر اسود اور رکن یمانی پر لوگول کے ججوم میں جاتے (گھس گھساکر)-

زَحَمْتُهُ زَحْمًا-میں نے اس کو دھیل دیا تنگ جگہ میں پینسادیا-

### باب الزاء مع الخاء

زَخٌ – جماع کرنا' غصه ہونا' کودنا' کھینکنا' چلنا' گرانا' چیکنا زور ہے گرنا -

زَخَة – عورت' غصهُ حسد –

مَثُلُ اَهُلِ بَيْتِی مَثُلُ سَفِينَةِ نُوْحٍ مَّنْ تَحَلَّفَ عَنْهَازُخَّ بِهِ فِی النَّارِ - میر الل بیت کی مثال نوح کی شی کی ہے کہ جو کوئی اس سے ہٹ گیا (ای طرح جومیر ساہل بیت سے محبت نہیں رکھے گا - ان کے اقوال وافعال اور طریقہ کوچھوڑ کر ایر سے غیر۔ کی پیروی کرے گااس کا بھی انجام خراب ایر سے غیر۔ کی پیروی کرے گااس کا بھی انجام خراب

ہوگا۔اہل بیت کی محبت پرایمان کا مدار ہے اس لیے کدان کی محبت آنخضرت علیقہ کی محبت کی وجہ سے ہے اور آپ کی محبت عین اللّٰہ کی محبت ہے۔ یا اللہ بھم کو و نیا میں بھی اہل بیت کرام کی محبت پر قائم رکھ اور آخرت میں بھی ان کے غلاموں میں حشر کر)۔

اِتَّبِهُوُ الْقُوْانَ وَلَا يَتَبِعَنْكُمُ فَالِنَّهُ مَنُ يَتَبِعُهُ الْقُوُانَ يَزُّخُ فِي اللَّهُ الْقُوانَ يَزُخُ فَي فِي فَفَاهُ - تَرَآن كَى پيروى كرواوراييا نه ہوكه قران تمہارك شكايت كرے كهتم نے اس پرعمل نه كيا) كيونكه قرآن جس كے پيچھے لگ گيا (اس كوگردنى دے كر (دوزخ ميں) وُهَلِل دے گا۔

فَزُخَ فِي اَقْفَائِنَا- ہم كوگر دنیاں دے كر نكالا گيا- (لينى معاويہ كے ياس سے- بيابو برصحاني نے كہاتھا)-

لاَ تَأْخُذَنَّ مِنَ الزُّخَةِ وَالنَّقَةِ شَيْنًا- بَرى كَ بِحِن اور كام كرنے والے جانوروں میں (جیسے بل چلانے کے بیل یا پی لانے کے اون ) کچھ مت لے (یعنی ان میں زکوۃ نہیں ہے- یہ حضرت علی نے فر مایا- مرادیہ ہے کہ جب زے بچ ہی نچے ہول تو ان میں زکوۃ نہ ہوگی- اورا گر بڑے جانوروں کے ساتھ بچے بھی ہول تو گنتی میں شار کر لیے جا کیں گے اور زکوۃ میں بڑا جانورلیا جا کا نہ کہ بچہ- بعض نے کہا حضرت علی کے مسلک میں بچول کو گنتی میں بھی شریک نہیں کرتے )۔

اَفُلَحَ مَنْ كَانَتُ لَهُ مِزِحَّةٌ يَزُخُهَا ثُمَّ يَنَامُ الْفَحَّةَ-وه ثُمَّ يَنَامُ الْفَحَّةَ-وه شخص با مراد ہے جس کے پاس ایک عورت ہواس سے جماع کرے - پھر جماع کرکے (مزے سے) سوجائے (محیط میں اس شعر کواس طرح ذکر کیا ہے:

طُوُبنی لِمَنُ کَانَ لَهُ مَزَخَةٌ-معنی وہی ہیں مَزَخَهُ بِفتحہ اور سره میم عورت کو کہتے ہیں یااس کی فرج کو-

يُنزَخُّ فِي قَفَاهُ حَتَّى يُقُدُف بِهِ فِي نَادِ جَهَنَّمَ- اسَ كُو گردنی دے کردوزخ میں پھینک دیا جائے گا-

وَيُوَٰ خُونِ وَخِينَعُا - (اگر حضرت علیٌّ کا دشمن فرات پر آئے) اس کا پانی دونوں کناروں تک آگیا ہواورز در سے اچھلا جارہا ہو( دہ بسم اللّٰد کہد کرچلو سے یے پھرالحمد اللّٰد کہے جب بھی وہ

پائی اس کے حق میں ایسا ہو گاجیے کہ بہتا خون یا سور) -زُخُو ؒ - جوش مارنا' موج مارنا' بلند ہونا' لمبا ہونا' فخر کرنا' مجردینا' خوش کرنا' اڑا دینا' موٹا کرنا' آراستہ کرنا -

> مُزَاخُورَةً -بِهِ عَنْ مَفَاخِرَة -تَوَخُّورً -جَوْش مارنا -

فَلانٌ زُخُرٌ زَاخِرٌ وَبَدُرٌ زَاهِرٌ -وه ایک دریا بموج مارف والا اور پوراچاند بح تیکنے والا -

فَوْخُوالْبُحُرُ-سمندرموج مارنے لگا-

زَخُارٌ - كثرت امواج كے ليے به طور مبالغه استعال ہوتا ،

زُخُوَ فَهُ – آ راستہ کرنا' زینت دینا' خوبصورت کرنا' پورا کرنا' سونے کاطمع کرنا –

زُخُورُ ق-سونا' (طلاء) زينت-

زُخُرُفُ الْكَلَامِ - وه با تين جو به ظاهر چرب اورعمه ه مول ليكن اصل مين حموث اور غلط- جيسے الف ليله اور قصه امير حزه' بوستان خيال اور فسانه آزاد وغيره-

لَمُ يَدُخُلِ الْكُفِهَ حَتَّى اَمَوَ بِالزُّخُونِ فَلَعِيَآخضرت عَلَيْ كعب كے اندراس وقت تك نہيں گئے كه آپ
كے حكم سے وہاں كى مورتيں اورنقش جوسونے كے پانی سے
بنائے گئے تصمناند ديئے گئے-

نهلی اَن تُؤخُوفَ الْمَسَاجِدُ-مَجِدوں کوسونا چڑھا کر
است کرنے ہے آپ نے منع فرمایا (کیونکہ ایسا کرنے ہے
نمازیوں کا خیال نماز میں اس طرف جائے گاتو خشوع میں خلل
ہوگا جو نماز کا بڑا رکن ہے-افسوس کہ اس حدیث کے خلاف
مسلمانوں نے مجدوں پرنقش ونگار اور سونے کا پانی پھیرنا
شروع کردیا-مدینہ منورہ کی مجد نبوی میں بھی دیواروں پر
سونے کا پانی پھرا ہواہے-حالانکہ آنحضرت نے اس کی وجہ
سے کعبہ کے اندرجانا گوارانہ کیا جب تک اس کومٹانہ دیا-اصل
سے کو جو کو جھاڑیو نچھ کرصاف سادہ رکھنا چاہے-ای طرح
سے کہ جو کو جھاڑیو نچھ کرصاف سادہ رکھنا چاہے-ای طرح
ضرورت کے موافق اس میں روشنی کرنی چاہے تا کہ نمازیوں کو
تکلیف نہ ہو باقی بلا ضرورت ہزاروں چراغ لگانا یا نقش ونگار

کرنایاسونے کے پانی اور طرح طرح سے رنگ چڑھانا پیسب منع ہے کیونکہ اسراف میں داخل ہے۔ جو روپیداس واہیات میں خرچ کیا جائے جس کی وجہ سے آ دمی کوثو اب تو کجا اور گناہ ہونا ہے وہ روپیغریب اور مختاجوں کی پرورش اور دوسرے مفید کا موں میں کیوں نے خرچ کیا جائے )۔

لَتُزَخُرِ فُنَّهَا كَمَا زَخُرَ فَتِ الْمَهُودُ وَالنَّصَارِی-تم بھی مجدول کو اس طرح آراستہ کروئے جیسے یہود اور نصارے اپنے گرجاؤں کو آراستہ کرتے ہیں- (بی آتخضرت نے پیشین کوئی فرمائی جو بچ ہوئی-مسلمانوں نے نماز اور جماعت کا خیال تو چھوڑ دیا بس مجدوں کی زیب وزنیت کو مایہ افتخار سجھنے کیا۔

لَتَوَخُوفَتُ لَهُ مَابَيْنَ خَوَافِقِ السَّمْوَاتِ وَالْآرُضِ-اس کے لیے آسان اور زمین کے دونوں کناروں میں جو پچھ ہےوہ آراستہ کردے-

فَلَنُ تَأْتِيكَ حُجَّةً إِلَّا دَحَضَتُ وَلاَ كِتَابُ ذُخُرُفِ
اللَّا ذَهَبَ نُوْرُهُ - (آ تخضرت عَلَيْكَ سے جب عیاش بن ابی
ربید کویمن کی طرف بھیجا تو ان کو وصیت کی اور فر مایا) تیرے
پاس (مخالفین کی) جو دلیل پیش ہوگی وہ بھیسے سی (بے وزن
اورسطی) ہوجائے گی (ان کی کوئی دلیل نہیں چلے کی) اور طمع کی
ہوئی کتاب (دل سے جوڑی ہوئی جس کو وہ اللہ کی کتاب
بتا کیں گے) پیش ہوگی تو اس کی چک اور رونق جاتی رہے
گی (ان کا کر اور فریب کھل حائے گا) -

کُلُّ حَدِیْتُ کَلَ یُوافِقُ کِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ ذُخُوُق-جو
بات الله کی کتاب کے موافق نہ ہو (اس کے خالف ہو) وہ
طمع ہے (ظاہر میں اچھی اندرونی طور پر خراب اور بے
حقیقت-مطلب یہ کہ قرآن اور حدیث کے خلاف جو بات
ہوگی اس کا کہنے والا کتنا ہی برا احتمٰ ہو وہ لغواور واہی گوزشتر
ہے)-

اُلِنَّ الْجِنَانَ لَتُوَخُوفُ- بَهِشت كَ بِاغُ آراست كَ عَالَ اللَّهِ كَا اللَّهِ كَا اللَّهِ كَا اللَّهِ كَا جائة بين-زُخُورُبُّ - مونا'زورآور'رگوشت-

وَانُ تَتُوكَهُ حَتَّى يَصِيُوابُنُ مَخَاضِ اَوْ اِبُنُ لَبُونِ لَحُوْرُبًا خَيْرٌمِّنُ اَنُ تَكُفَا إِنَافَكَ وَتُولِهُ نَافَتَكَلَّراسَ بِهِكُو كُورُلِهُ نَافَتَكَلَّراسَ بِهِكُو جَهُورٌ وَ يَهَالَ تَكُ كُوالِكَ برسَ كَا يادو برسَ كا موثا تازه پر گوشت بوجائے تو يہ تيرے ليے اس ليے بہتر ہے كہ تو اپنے دودھكا برتن اوندھا كردے (اس كى ماں كا دودھ بَهِ كُمْ مِن سوكھ جائے) اورا پنی اونمُنی كوديوا نہ كرے (وه بِهِ كوندديكھنے سوكھ جائے) اورا پنی اونمُنی كوديوا نہ كرے (وه بِهِ كوندديكھنے سے ديوانی بوجائے) -

زُخُمُ - ایک بہاڑی ہے کمہ کے قریب-

### باب الزاء مع الراء

ذَرُبِّ - بكريوں كا كھره بنانا كريوں كو كھرے ميں تھيٹرنا ، بہنا -

تَزُدِيْب - شرارت اورسر كثى كرنا-

فَاَحَدُوا زِرُبِيَّةَ أَتِّى فَامَرَبِهَا فَرُدَّتُ-انْعُول نَے میری ماں کی چاورچین کی- پھر آپ کے حکم سے پھیردی گئ (بعض نے کہازِ رُبِیَّة یازُ رُبِیَّة عمدہ رنگ برنگ کا بستریاوہ بستر جس کے حاشیہ پرسراہو-اس کی جُنْ ذَرَابِیُ ہے )-

وَیُلٌ لِلزِّرْبِیَّةِ قِیْلَ وَمَا الزِّرْبِیَّةُ قَالَ الَّذِیْنَ یَدُخُلُونَ عَلَی الْاُمْرَاءِ فَاذَا قَالُوْ شَرًّا اَوْ شَیْنًا قَالُوا صَدَق- زربیہ کی خرابی ہے۔لوگوں نے پوچھا زربیۃ کون لوگ ہیں۔ کہا وہ لوگ جوامیروں ( نوابوں اور بادشاہوں کے پاس جاتے رہے ہیں۔اگر وہ کوئی بری بات کہیں یا کوئی بات بھی ہوتو یہ کہتے ہیں'' بجا درست' سے فرایا۔ ہاں میں ہاں ملانے والے خوشالدی۔خدا کی مار ان پر'ان ہی لوگوں نے تو ہمارے مسلمانوں کے بادشاہوں اور امیروں کو خراب کیا'ان کو کمیں کا شدرکھا نددین کا ندونیا کا۔مسلمانی کاشیوہ یہ ہے کہ تجی بات کی تقدیق کریں اور فلط بات فلط کمیں' خواہ اس کا کہنے والاکوئی تقدیق کریں اور فلط بات فلط کمیں' خواہ اس کا کہنے والاکوئی میں میں میں میں میں میں میں میں موقار الا مراء مرحوم کے جو حیدر آ باو دکن کی وزات بحض تقدیرات ایز دی سے حاصل ہوگئی جب میں پہلی باران کے محض تقدیرات ایز دی سے حاصل ہوگئی جب میں پہلی باران

### الكالمان الكال الكال الكالمان الكالمان

اگر شہ روز راگوید شب است ایں یاید گفت ایک ماہ وپرویں ارے بیوتو فوا کیا سعدی کی ہرایک بات مانے کے قابل ہے۔ معلوم نہیں انھوں نے یہ کس ضرورت سے اور کس مسلحت سے کہا ۔ ہم کوتو اللہ اور رسول کی پیروی کرنا چاہیے نہ کہ شاعروں کی ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ ظالم باوشاہ کے خلاف بچی بات کہنا جہا دکا ثواب رکھتا ہے اور اب تو اللہ کے فضل سے ایسا زمانہ ہے کہ کسی نواب یا ریکس یا بادشاہ سے فضل سے ایسا زمانہ ہے کہ کسی نواب یا ریکس یا بادشاہ سے ڈر نے کی کوئی وجہ نہیں ہے تمام سلطنتیں مشروطہ یعنی پارلیمینٹی ہو رہی ہیں اور بادشاہ سلامت شاہ شطرنج کی طرح ایک کونے میں رہی ہیں اور بادشاہ سلامت شاہ شطرنج کی طرح ایک کونے میں بشھا دیتے گئے ہیں وہ قانون کے خلاف بچھ نہیں کر سکتے ۔ اسلام مسلمانوں کی رائے اور مشور سے مقرر کیا جا تا اور ای شرط پر ایک خلیفہ مسلمانوں کی رائے اور مشور سے مقرر کیا جا تا اور ای شرط پر کہ اللہ اور رسول کی فرماں برداری کرے ورنہ وہ معزول کردیا جا تا)۔

تَبِیْتُ بَیْنَ الزِّرْبِ وَالْکَینیْفِ-وہ کُہرے اور آڑ کے مقام میں رات برکرئی ہے(مطلب یہ کہ گھروں میں اس کو دانہ چارہ ملاب ہے کہ گھروں میں اس کو دانہ چارہ ملاب ہے جنگل کی چرائی پڑاس کی گزرنہیں ہے)۔
مُحَادَثَةُ الْعَالِمِ عَلَى الْمُزَابِلِ خَیْرٌ مِّنْ مُحَادَثَةِ الْجَاهِلِ عَلَى الزَّرَابِیْ-عالم ہے کوڑے پر باتیں کرنا الْجَاهِلِ عَلَى الزَّرَابِیْ-عالم ہے کوڑے پر باتیں کرنا

بہتر ہے جاہلوں کے ساتھ عمدہ فرشوں پر باتیں کرنے ہے۔ ذُرْدِیْ - ایک شخص کا نام ہے۔ زَرْدٌ - گلا گھوٹٹنا' زرہ بنانا - نگل جانا -زَرَدٌ - زرہ -زَرَدِیَّہٌ - زرہ -اَنْ یَنْ دَرِ دَرِیْفَہُ - اپناتھوک نگل جائے -اِزْدِرَادٌ - نگل جانا -

زَدٌ - گُننُد یاں باندھنا' جمع کرنا' ہانک دینا' کا ٹنا' نو چنا' کو نچنا' روثن ہونا'عقل بڑھنا۔

اِزْرَارٌ -گھنڈیاںگانا-زِرُّ -گھنڈی(اسکی جُٹاآزُرَارٌ ہے)

مِنْلُ ذِرِّ الْحَجَلَةِ - چھپر کھٹ کی گھنڈی کی طرح - (ایک روایت میں دِزِّ الْحَجَلَةِ - چھپر کھٹ کی گھنڈی کی طرح - (ایک روایت میں دِزِّ الْحَجَلَةِ بتقذیم رائے مہلمہ برزائے مجمد آیا ہے ۔ لینی چکور کے انڈہ کی طرح - نہایہ میں ہے کہ اس کی تابید اس روایت سے ہوتی ہے جو ترندی نے جابر بن سمرہ سے نکالی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کندھوں کے درمیان ایک لال بتوڑی (رسولی) کی طرح تھی - کبوتر کے درمیان ایک لال بتوڑی (رسولی) کی طرح تھی - کبوتر کے درمیان ایک لال بتوڑی (رسولی)

یزُرُهُ وَلَوْ بِشَوْ کَةِ -اس کے دونوں کناروں کو ٹا نک دے ( پکھند ملے) توایک کانے سے سہی -

آفییة مُزَدَّرَة - گُندُیاں گی ہوئی قبائیں (ایک وایت میں مُزَدَّد فَقَ ہے بعنی زرہ کے چلے مُزَدَّد ہے جبعنی زرہ کے چلے ایک دوسرے میں تھس جانا - )

كَانَ لَلُهُ ٱذْرَارٌ فِي مُحِيِّهَا-اس كى آستين ميں بھى گھنڈياں تھيں-(وہ اپنا ہاتھ بھى كھل جانا پيند نہ كرتی تھيں اس قدرستر كاخيال تھا)-

نَعَمْ وَأَذْرِدْهُ - ہاں اس میں نماز پڑھاس کو گھنڈی لگالے (تا کہ گریبان گھل کر کشف عورت نہ ہو) -

# الخَاسَلُةُ لِينَ الْ إِلَا الْ إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

وَاِنَّهُ لَعَالِمُ الْأَرْضِ وَذِرُّهَا الَّذِي تَسْكُنُ الِيَّهِ-حضرت على زمين كے عالم تھاوراس كے دل كى ہڑى جس سے وہ قائم رہتی تھی-

ذِرٌ - به سره زاایک جیوٹی بڈی ہے دل اس سے کھڑار ہتا ہے (مطلب میہ کہ زمین ان کے علم وفضل کی وجہ سے برقرارتھی - یہ حضرت ابوذ رغفاریؓ یا حضرت سلمان فاریؓ نے حضرت علیؓ کی تعریف میں کہا (سجان اللہ حضرت علیؓ سپاہ گری اور بہادری میں جیسے بے نظیر تنے ویسے ہی علم وفضل میں بھی بلند یا یہ رکھتے تنے ) ایسے کامل کہاں پیدا ہوتے ہیں ) -

مَافَعَلَتُ إِمْرَأَتُهُ الَّتِي كَانَتُ تُزَارُهُ وَتُمَارُّةُ -اس كَ عورت كهال كن جواس كوكانتي اور بل ديتي (ليعني اس پر قابويا فته تقي) (اہل عرب كہتے ہيں:

حِمَّارٌ مِّزَرٌّ - گدها بڑا کا منے والا -زریرٌ - زہین' ذکی -زَرْعٌ - کیتی کرنا' ہل چلا نا' بڑھا نا -تَزْریْعٌ - ظاہر ہونا -

اِزْراع کیت کُبی ہونا۔ تزَرُّ عٌ -جلدی کرنا۔ اِزْدِراعٌ کیتی کرنا۔

رِ وَ اعْ يَامُزُ ادِعْ - كاشتكار كسان و بقان-زرَاعَةٌ - كِيقِ كرنا -

زَّرَّاَعَةٌ -وه زَمِن جس میں کھیتی کی جائے (جیسے مَلَّاحَةٌ جہاں نمک پیدا ہو)-

زَرَّاعَاتٌ -زَرَّاعَةٌ "كَ جَع ہے-

اِذْرَعُوْهَا اَوْ اَذْرِعُوْهَا اَوْ اَمْسِكُوْهَا-زِمِيْن مِن ياتو خودكيتى كرويا دوسر بي كودووه كيتى كرب (اس سے يجھمت لو) ياخالي رہنے دو-

مُزَارَ عَهُ - یہ ہے کہ زمین ایک شخص کی ہووہ دوسر ہے کو گھیتی کے لیے دیا سے اس شرط کو منظور کرائے کہ آدھی یا تہائی یا چوتھائی پیداوار میں لول گا - باقی تم لے لینا - اس قسم کا معالمہ اگر درختوں میں کیا جائے تو اس کومیا قات کہتے ہیں -

اَكْتُرُ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مُزْدَرَعًا-سارے مدینہ والوں میں زیادہ کھیت رکھنے والے-

یُنُوْدِ عُهَا اَخَاهُ-ایخ بھائی (مسلمان کو بلاعوش) کھیتی کے لیے دے-

اَوْ كُلْبَ زَرْعٍ - يا كھيت كاكنا (جو كھيت كى حفاظت كرتا ہو ) -

مَرَّعَلَى زَرَّاعَةِ بَصَل - پياز كَ كَسِت بِرَّرْ رَك -هُمُ الزَّارِ عُوْنَ كُنُوْزُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ - كاشْتَكارلوگ الله كِنْ النَّ اس كَى زيين مِن بوت بين -

مَا فِي الْآعُمَالِ شَيْءٌ اَحَبَّ اِلَى اللَّهِ مِنَ الزِّرَاعَةِ-کیتی سے بڑھ کر (ونیا کے )کاموں میں الله تعالیٰ کوکوئی کام پینہیں ہے-

مَابَعَثُ الله نَبِيًّا إِلَّا زَرَّاعًا إِلَّا اِدْرِيْسَ فَانَّهُ كَانَ خَيَّاطًا - الله تعالى فَ جَوَيَغِير دنيا مِن بَصِجا ہے وہ كاشكار ہى تھا بجز حضرت ادريس كے كه وہ درزى تھ (دوسرى روا يول ميں ہے - حضرت ذكريا بڑھئى تھ حضرت داؤ دلو ہار تھے غرض ان حلال پيثوں ہے بڑھ كركوئى عزت اور آبروكا كام نہيں ہاور بڑا بيوتوف ہے وہ خض جوان پيثوں كو تقير جانے اور نوكرى اور غلائى كرنے ميں عزت مجھے - )

مَا مِنْ رَجُلِ يَزُرَعُ زَرْعًا أَوْيَغُوسُ غَرْسًا فَيَاكُلُ مِنْهُ بِهَيِهُ اللهِ أَوْ إِنْسَانٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً - جوآ وی کھیت ہوئے یا درخت لگائے پھراس میں سے کوئی جانوریا آ دمی کھائے تو بونے والے کواورلگائے والے کوصدقہ کا ثواب ملے گا-

بر مَنْ زَرَعَ فِنْ أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ - جَوَكُولُ دوسر بِ كَى زَمِينَ مِن بِلا اس كَى اجِازتَ كَيْسِيَّ كَرِي-

مَا بِاالْمَدِيْنَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِنْجُرَةِ إِلَّا يَزْرَعُوْنَ عَلَى النَّلُثِ وَالْوَل مِن كَلَّم والول مِن كُلَّم والول مِن كُلَّم والول مِن كُلَّم والول مِن كُلَّم والا اليانة تقاجوتها كَي يا چوتها كَي بيدا وار ير بنا كَي نه كرتا مو- ( يعنى مزارعت اكثر علماء نه اس كوجائز ركها ب )-

زُرْف -کودنا' آ گے بڑھنا'جھوٹ بولنا' آپی طرف سے عاشیہ چڑھانا ( یعنی اصل کلام میں اضافہ کردینا ) -

# الكالمان المال المال الكالمان الكالمان المال الم

زَرَافَة يازُرَافَة يازُرَافَة بازُرَافَة-ايك جانور باس كے پير چهونے ہاتھ ليے ہوتے ہیں-سراونٹ كے مثل اورسينگ بيل كے مشاب ہوتے ہیں-

اِیّای وَ هٰذِهِ الزَّرافَاتِ- بیں ان مجمعوں کونددیکھوں (بیہ جمع ہے زرافلہ کی بہمعنی جماعت (بیہ جملہ جاج ظالم نے اپنے خطبہ میں کہاتھا-اس کا مطلب بیتھا کہ لوگ جمع ندہوں اس کے تشدد سے نیچنے کے لیے کوئی راہ نہوج سکیں )-

گان الْکُلْمِیُ یُزَرِّفُ فِی الْحَدِیْثِ (محمہ بن سائب)
کلبی حدیث میں اپنی طرف ہے بڑھادیتا تھا۔ (ای وجہ ہے
محدثین نے اس کی روایت کا اعتبار نہیں کیا ہے۔ ابن عباس سے
قرآن کی تفییر میں اس نے بہت می روایتیں کیں ہیں )۔
زُدُقُ ۔ بیٹ کرنا (پرندہ کا گہنا)۔ (جیسے زرق ہے برچھ مارنا۔
چھے ڈالنا۔

ُ زِرَقٌ -اندها ہونا -اِنْزِ رَاقٌ - حپت لیٹنا -زُرِقٌ - ایک شکاری پرندہ یا سفید باز -

زَرَقْ - نیگوں (جیے آسان کارنگ ہے)-زَرْقَاء - آسان (جیسے غبواء زمین - )

آسُو دَانِ آزْرَ قَانِ -وہ دونوں فرشتے کالے رنگ کے ہوں گئیگوں آ تکھوں کو ہوں اللے (اہل عرب نیلی آ تکھوں کو بہت برا بجھتے ہیں کیونکہ ان کے دشمنوں یعنی نصاری کی آ تکھیں اکثر نیلی ہوتی ہیں )-

مِزْرَاق - چھوٹا ہر چھا (حرب) -اَذَادِ قَلَةً - خَارجيوں كا ايك فرقهُ نافع بن لزرق كے بيرو-

> زُوْرَقُ - كَتْق -زُرْقَاءُ الْعَيْنِ - نيلي آئھوں دالى عورت -

زرقاء اليمامه-ايك ورت (حدام) كالقب تفا-

زُرُمْ - كَاثْنَا 'جننا -

زَرَمٌ – كُننا ُرك جانا – آزُرَمُ – لِي –

بَالٌ عَلَيْهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِّي فَأْخِذَ مِنْ حُجْرِهِ فَقَالَ لَا

تور مود اینی - حضرت امام حسن نے آنخضرت پر بیشاب کرد یا اوگوں نے (جلدی ہے)ان کوآپ کی گود میں سے لیا تو آپ نے فر مایا میرے بچہ کا بیشاب مت روکو (اہل عرب کہتے ہیں -

يَّ زَرِمَ الدَّمْعُ وَالْبَوْلُ- آنورک گئے (پیٹاب رک گیا۔) گیا۔)

آڈر منٹہ - میں نے اس کوروک دیا' بند کردیا' اس کا سلسلہ کاٹ دیا-

بال اغرابی فی المسجد قال لا تزرموه-ایک اوار نصور مین پیثاب کرنا شروع کردیا (لوگ اس کو ہٹانے کے دوڑے تو) آپ نے فرمایاس کا پیثاب مت روکو (کیونکہ اس کو ہٹانے اور دھکیلئے میں اور زیادہ خرابی تی وہ بیثاب کرتا چلا جا تا تو ساری سجد اور اس کے کپڑے نجس ہو جاتے اور اگر پیئٹاب روک لیتا تو بیاری کا اندیشہ تھا اس حدیث سے بید لکا کہ پانی بہانے سے زمین پاک ہوجاتی ہے اور جو پانی نجاست پر ڈالا جائے وہ اگر دوسری جگہ بہہ کر جائے زمین ہویا جسم یا کپڑاتو اس کونجس ندکر ہے گاہے جب ہے حائے زمین ہویا جسم یا کپڑاتو اس کونجس ندکر ہے گاہے جب ہے کہ اس پانی کا وصف ند بدلا ہواگر رنگ یا مزہ یا ہر بو بدل جائے تو اتفا تانجس ہے اس کا تو تانی ہے۔

ر سررس الْمَسُّ مَسُّ اَزْنَبَ وَالرِّيْحُ دِيْحُ زَرْنَبَ- بيرے خادند کو ہاتھ لگاؤتو اس کا جم خرگوش کی طرح ملائم اور لطیف ہاور اس کے بدن سے ایک خوشبوآتی ہے جیسے ذرنس کی-زَرْنَقَةٌ - چھاگل کو منہ ہے او پر رکھ کر پانی پینا - زرنوق کویں پر لگانا اس سے پانی سینچا' بہنا تا -زُرْنُوْقٌ - یانی نکالنے کا ایک آلہ ہے - کنویں کے منہ پر

# العَلَيْكُ الباتات الآل الرال الرال ال

دونوں جانب دولکڑیاں یادود بواریں کھڑی کرتے ہیں'ان کے پی میں ایک لکڑی لگا کراس پر چکرلگاتے ہیں۔ دہ گھومتا جاتا ہے تو کئویں سے پانی فکتا ہے۔ تو کئویں سے پانی فکتا ہے۔

لَا اَدَعُ الْمَعَجُ وَلَوُ تَزَرُنَفُتُ-(حضرت على لَ نَ كَهِ) مِن تَوْجُ جِعُورْ فِي وَالانْهِينِ الرّبيد في بوتو زرنوق سے بانی نکالنے کی مزدوری کرکے ای سے جج کروں گا (ایک روایت میں وَلُوْاَنُ اَتَزَرُنَقَ ہے۔ بعض فے کہا بیزر نقد سے نکلا ہے)-

زِّرُ نَفَقَةً - كَتِي بِين تِي عينه كو ( أَحْ عينه بيه به كدا يك شخص كو روپید کی ضرورت ہے اور بلا سود کوئی قرض نہیں دیتاتو وہ کیا کرتاہے کہ دوسر مے خض سے ایک چیز جس کی مالیت سورویے ہے کم ہے سوروپے کوخرید لیتا ہے اور قیت دینے کا ایک دعدہ مقرر کرتا ہے۔ پھراس چیز کوای شخص کے ہاتھ یا دوسرے کسی مخض کے ہاتھ نفتہ قیمت پر جوسور دیے سے کم اُتی ہے فروخت كرك ابناكام فكال ليتاب-اس صورت كى بيع ميس علاء كا اختلاف ہے اکثر علماء نے اس کو مکروہ رکھا ہے کیونکہ اس طریقہ کوسودخوروں نے ایجا دکیا ہے اور لیف صحابہ نے اس کو جائز بھی رکھاہے-مترجم کہتاہے ہارے زمانہ میں جواز کا فتوے دینا بہتر ہے وجہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں قرض حسنہ بہت کم لوگ دیتے ہیں اور لوگوں کو اپنی حاجات بوری کرنا مشکل ہوگیا ہے-دوسرے یہ کہ سود کی حرمت بحکم اللی برخلاف قیاس ہوئی ہے اور آنخضرت نے اس کی بوری تفصیل نہیں کی تھی کہ آ ب کا وصال ہوگیا-اس لیے جومراحانص شارع سے سود ہے ای کو حرام اورممنوع ركهنا جايي-وه دوسود بين- ايك تو جاندى سونا منک گیهول جواور مجور-ان چه چیزول کو جب ای جنس کے بدل بیچیں تو اس میں کی اور زیادتی سود ہے بعنی چا ندی کو عا عدى كے بدل اورسونے كوسونے كے بدل كيبول كوكيبوں کے بدل فروخت کریں۔اگرنوع مختلف ہوجیسے جاندی کوسونے کے بدل یا گیہوں کو جو کے بدل تو اس میں زیادتی اور کی سودنہ ہوگی- ای طرح ان چیزوں کے سوااور چیزوں کی سی اور شرامیں گوجنس ایک ہی ہوزیادتی اور کمی سود نہ ہوگئ – دوسرا سود

یہ ہے کہ کسی کوروپی قرض دے اور جتنا دے اس سے زیادہ لینا تھر اُئے مثلا ہر مہنے ایک روپیہ یا دورویے فیصدی اصل سے زیادہ لینا کھبرائے کہی اصل سود ہے جو جابلیت میں مروج تھااور آنخضرت نے فتح مکہ کے خطبہ میں فر مایا کہ جا ہلیت کا ہر ایک سودین باطل کرتا ہوں اورسب سے پہلے اپنے چاعباس کا چڑھا ہواسود وہ بالکل اڑا دیا گیا ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر سے بسند سیح مروی ہے کہ جابلیت میں سود سی تھا کہ ایک قرض دوسرے پر میعادی ہوتا جب میعادخم ہوتی تو قرض خواہ قرض دار سے کہتا کہتم روپیادا کرتے ہویا سود رہے ہوا گرسود رینا قبول كرتا تو قرض خواه ميعاد برهاديتا-ان دونوں سودوں كى حرمت نص قطعی اور اجهاع صحابه اور سلف صالحسین سے ثابت ہان میں کسی کا اختلاف نہیں ہے-اور ہمارے زمانہ میں جو فخض ایسے سود کو جائز ہتلا ئے وہ سفیہ اور نا دان ہے اور اس پر کفر کا خوف ہے۔ کیونکہ اجماعی اور اتفاقی دین کی بات سے انکار كرتا ہے-البت بعض فقہانے بلادليل كافرحربي سےسود لينا جائز رکھا ہے اس طرح بعض علائے متاخرین نے بینک سے سود لینا ۔لیکن اس کے جواز پر کوئی دلیل نہیں ہے اور نصوص حرمت عام ہیں-واللہ اعلم-

تُكَانَتُ عَائِشَاهُ تَأْخُذُ الوَّرُ لَقَةَ-حَصْرت عا نَشِرُ تَعَ عَينه كرتى تقيل-

قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لَابَاسَ بِالزَّرُ نَقَدِ مِدالله بن مبارك فَالَ يَعْدِد الله بن مبارك فَا يَعْدِد مِن كُولَى قباحت نبيل ہے-

اَلْجُنُبُ يَنْعَمِسُ فِى الزُّرُنُوْقِ اَيُجْزِنُهُ قَالَ نَعَمُ-عَرمدت بِوجِها كَياكه الرجب زرنوق بين غوط ركائ توكيا كافى موكا (يعن عسل اداموجائي كا؟ انعون نے كہا ہاں-

ذُرُنُوُق - چھوٹی نالی جس سے پانی بہتا ہے (اصل میں تو زرنوق پانی کھینچنے کا آلہ ہے جس کا ذکراو پر ہو چکا - گرچونکہ وہ پانی کا سبب ہے اس لیے مجاز ااس کو بھی زرنوق کہددیا - )

زُرُی یافِرَایَة یَامَوْدِیَة یادُرُی عیب کرناعناب کرنا (بیے اِذْرَاءُ اور اِزْ دِرَاءْ ہے۔)

· فَهُوَ اَجُدَرُ اَنْ لَا تَزُدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ-بِيرْيادِه

زُعْبُونْ - كمينُ پست قد -

زَعِیْبُ - کوے کی آواز (جیسے نَعِیْبٌ ہے) اور شہد کی کھیوں کی آواز (بینی دوی النحل) -

وَازْعَبُ لَكَ زَعْبَةً مِّنَ الْمَالِ- اور تَحْهَ كُومِين مال كاايك عَرْادون-

فَكُمْ يَكُبَّتُ أَنُ جَاءً بِقِرْبَةً يَّزْعَبُهَا - تَعُورُ ى درِنَہِيں گُررى تقى كەايك مشك لے كر آيا بُس كو وہ بوجھ كى طرح اٹھا رہا تقا( بھارى وزن كى وجہ سے ادھرادھراس كوسر كا تاتھا) -إِنَّهُ كَانَ يَزْعَبُ لِقَوْمٍ وَيُحَوِّصُ لِلْاَحْرِيْنَ - وہ (حضرت على) بعض كوتو بہت ويتے 'بعض كوكم (جيسا مناسب مجھتے اس طرح تقسيم كرتے) -

اِنَّهُ کَانَ تَحْتَ زَعُوْبَةٍ مِازَعُوْفَةٍ - آنخضرت پرجو جادو کیا گیاتھا'اس کا سامان ایک کنویں کے ینچے یا کنویں کے پھر کے ینچےرکھا گیاتھا -

زُغْجٌ - حرکت دینا' چھیرنا' پریثان کرنا' کمود ڈالنا' ہا نک دینا' چنیا -

> اِذْ عَاجٌ - پریشان کرنا' بلانا' کھووڈ النا -ذَ عَجٌ - قلق اوررخخ -

راً أَيْنَ عُمَر يُزْعِجُ ابَا بَكُو إِزْعَاجًا يَوْمَ السَّقِيْفَةِ وَحَرَت الْسَ عَمْرَ وَرُعِجُ ابَا بَكُو إِزْعَاجًا يَوْمَ السَّقِيْفَة وَحَرَت الْسَلَّمِة بِين كَه ) مِين فَ حَفرت كَى وفات كے بعد جُع بوئے تھے ) حفرت ابو برصدیق کو چیٹرتے تھے (دم نہیں لینے دیتے کے مان تک کہ ان سے بیعت کرلی (حضرت عمر کو جلدی اس واسطے سے تھی کہ الیا نہ ہو امام نہ ہونے سے جلدی اس واسطے سے تھی کہ الیا نہ ہو امام نہ ہونے سے مسلمانوں میں کوئی فساد اٹھ بیٹھے اور کہیں چراس کا تدارک مشکل ہو جا ہے ۔

سل ، وجائے ) ۔

اَلْحَلِفُ يُزْعِجُ السِّلْعَةَ وَيَهْحَقُ الْبُرَكَةَ - قَم كَانَ عال تو فكل جاتا ہے (فروخت ہوجاتا ہے خریدار قتم پراعماد کر کے اس کو خرید لیتا ہے ) لیکن برکت مٹ جاتی ہے - (قتم کھانے والے کوانی سوداگری میں برکت نہیں ہوتی ) - زُغُو ۔ جماع کرنا 'کم ہونا 'مقرق ہونا (جیسے اِذْ عَرَادٌ ہے ) - زَرَيْتُ عَلَيْهِ زِرَايَةً - مِن نے اس کاعیب بیان کیااس پر عیب لگایا -

اُزُرَیْتُ بِهِ اِزْرَاءً-میں نے اس کو ذلیل سمجھا 'ب قیقت۔

اِزْدِرَاءٌ اصل میں اِزْتِرَاءٌ تھا-تاکودال سے بدل دیا-زَرِی اور مَزْدِیّ- ذَلِیل بِحقیقت څُضِ-مِزْرَاءٌ-عیب لگانے والا-

### باب الزاء مع الطاء

ذَ طُّ-آواز كرنا-

فَحَلَقَ رَأْسَةُ زُطِّيَةً -اس نے اپناسرز طی طرح منڈایا-زُطُ -ایک قوم ہے سوڈان اور ہندی - (بعض نے کہایہ معرب ہے- جت کا جت ہندو فقیروں کی ایک قتم ہے جن کا شغل گانا بجانا اور بھیک مانگنا ہے-بعض نے کہا جت ٔ جاٹ کی قوم جو ہندوستان میں مشہور ہے )-

کَانَّهٔ مِنْ رِجَالِ الزُّطِّ-گویاوه زط کے لوگوں میں سے الشخص ہے۔

فَخَرَجُ عَلَيْنَا قُومٌ أَشْبَاهُ الزُّطِّ- بهارے سامنے وہ الوگ آئے جوز طے لوگوں سے مشابہ تھے۔

اَتَاهُ سَبْعُوْنَ رَجُلًا مِّنَ الزُّطِّ-(جب حضرت على بصره والول كى لا الْهُ عِلَى الرُّطِّ والول كى لا الله عن الرغ ہوئے تو ) آپ كے پاس سر مردزط كى آئے (اور انھوں نے اپنى زبان میں ان سے باتیں كيں)-

### باب الزاء مع العين

ذِعْبٌ- کانن' بھرن' بھری ہوئی مشک اٹھانا- جماع کرکے عورت میں منی بھردینا' آ واز کرنا' گالیوں کی بوچھار کرنا-تَزَعُّبٌ -غصہ ہونا' خوش ہونا' بہت کھانا پینا' بانٹ لینا-اِذْ دِ عَابٌ - کاٹ لینا-

### الحكاسك البات المال الما

ہوں۔ اسی طرح مہندی کا استعال بھی شادی میں مردوں کے لیے جائز رکھا ہے اورا پیے اختلا فی فروی مسائل میں کسی مسلمان کو پخت ز جرکر نایااس سے سلام و کلام ترک کر دینایا تواس کو کا فر یا فاست بنا نا غلوا ورا فراط ہے-اللہ تعالیٰ اس سے بچائے رکھے-سیچے ہے کہ ہندوؤں اور کا فروں کی تشبیہ سے ہمارے دین میں ممانعت ہے گراس میں بیضروری ہے کہ مشابہت کی نیت ہو-دوسرے وہ رسم مسلمانوں میں علی العموم رائج نہ ہوگئی ہو-مثلاً آنكھر كھا پہننا ہندؤوں كا ايك معاشرتی اور قو می فعل تھا اب چونكہ عام طور پرمسلمان بھی اس لباس کواختیار کریکے ہیں اور یہ بات ہارے شعور میں ہے جس کی بنیاد پرہم انگھر کھا بہنے ہوئے کسی مسلمان کو ہندونہیں تصور کرتے لہٰذا ایسی صورت میں انگھر کھا پہننامنع نہ ہوگا کوٹ' پتلون اور بوٹ وغیرہ جس زمانے میں مسلمانوں میں بالکل رائج نہ تھے اس وقت ان کا پہننا تشبیہ سمجھا جاتا تفا-لیکن اب جب که ترک اور عرب اور ہند کےمسلمان ان چیزوں کا عموماً استعال کررہے ہیں تو ان کا پہنا تثبیہ بالنصارى نه موگا-شادى مياه كھانے يينے اور خوشى كى تقريبوں اورلباس وغیرہ میں جود نیاوی امور کہلاتے ہیں اسی قاعدے کو پیش نظرر کھنا جا ہے۔ البتہ دین میں کوئی نئی بات نکالنا جس کی اصل قرآن وحدیث اورسلف صالحین سے نہ ہو بدعت اور حرام

> زَعُقَّ - حِيْحَا' چلانا' دُرانا' ہا نکنا -زَعُقَة - حِيْحِ' 'نعره -زُعَاقُ - كُرُوا پانی غلیظ -زَعَنَّ - خوثی' نشاط -

زَعَلَة - جوجانورا يك سال جنه ايك سال نه جنه -زَعْمٌ يازِعْمٌ يازُعُمٌ - گمان كرنا "حبوث بات كهنا -زَعَمٌ اورزَ عَامَهٌ - ضامن ہونا -

ذَعَمٌ -طمع كرنا-مُزَاعَمَة-مزاحمت-

ِ إِذْ عَامُ - امكان-

اَلَزَّعِيْمُ غَارِهُ - جو شخص ضامن ہو اس کو تاوان دینا

ذَعُو - بالوں کا کم ہونا -دَ جُلٌ اَذْعَو - کم بالوں والا مرد (اس کی جُن زُعُو ہے) -اَخُو جَ ہِم مِن زُعُو الْمِجبَالِ الْاَعْشَابَ - الله تعالیٰ نے پانی جیج کراس کی وجہ سے کم بال والے پہاڑوں سے) جن پر گھاس اور سبزی کم اگی ہے) ہری گھاس اگائی (ان پہاڑوں کو کم بال والاقر اردیا - گویا گھاس کو بالوں سے تشبید دی) -ذُعُو وُدٌ - جنگی تھجور - اس کا مزہ ذرا ترش ہوتا ہے اور گھلی سخت اور گول جس میں گودہ کم ہوتا ہے - اور بدا ظلاق آدی کو بھی کہتے ہیں (اس کی جمع ذَعَادِیْر آئی ہے) -

إِنِّي الْمُوأَةُ ذَعُواءً- مِينِ اللَّهِ كَمِ بِالونِ والي عورت بون-

اَرِیٰ مِنْهُ زَعَارَةً - بین اس سے برطٰقی دیکھا ہوں (ایک روایت میں زَعَارَةٌ بِتَحْفیف راہے اور ایک میں دَعَارَةٌ لِینَ فت وفجور اور فساد-

زَعْفَوَةٌ - زعفران ہے رَبَّنا' زعفران ڈالنا -

زَعْفُر انِیَّة - ایک فرقه ہے مسلمانوں کا جوقر آن کومُخلوق کہتا ہے(معاذ اللہ)-

نہی عن التّزعفر للوّ بحالِ - آپ نے مردوں کوزعفرانی رنگ ہے منع کیا (یعنی ہاتھ اور پاؤں اس سے رنگنا یا زعفران میں رنگ یا تھ اور پاؤں اس سے رنگنا یا زعفران کو میں رنگ کیئر ہے بہننا - امام شافعی نے زعفران پر ہرزردرنگ کو قیاس کیا ہے اور مردوں کے لیے اس کوحرام رکھا ہے - بنوی نے کہا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بہت زعفران استعال کرنے سے مردوں کو منع فرمایا چونکہ تھوڑ ہے زعفران کے استعال کی رخصت عبدالرحمٰن بن عوف کی حدیث سے نکلی ہے ۔) مترجم کہتا ہے کہ ہمارے بھائی بعض اہل حدیث کو استعال کی رخصت غبدالرحمٰن بن عوف کی استعال کر ہے تو اس کو باب میں سخت تشدد ہے اور میں ایک تی کو پہند نہیں کرتا - اگر معاف رکھنا جا ہے ، جیسے آ مخضرت صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے میدالرحمٰن بن عوف پر زردی کا استعال کر ہے تو اس کو عبدالرحمٰن بن عوف پر زردی کا نشان دیکھ کر سکوت فرما یا اور پچھ عبدالرحمٰن بن عوف پر زردی کا نشان دیکھ کر سکوت فرما یا اور پچھ خرائی کیا ہے اور ایک زرد کیٹر ہے بہننا درست ہے جو زعفران سے ریکے ہوئے زرد کیٹر ہے بہننا درست ہے جو زعفران سے ریکے ہوئے زرد کیٹر ہے بہننا درست ہے جو زعفران سے ریکے ہوئے زرد کیٹر ہے بہننا درست ہے جو زعفران سے ریکے ہوئے

## الكالمال الك

ہوگا (وہ ذمہدارہے)-

ذِمَّتِنْ رَهِيْنَةٌ وَّ أَنَابِهِ زَعِيْمٌ - ميرا ذمه الكا موا بُ مِين اس كاضامن مول -

گان إذا مَرَّ بِرَ جُلَيْنِ يَتَزَاعَمَانِ فَيَدُّ كُوانِ اللَّهَ كَفَّرَ عَنْهُمَا - (حضرت الوب عليه السلام جب اليے دوآ دميوں پر گزرتے جوايک شے كا دعوى كرتے ، پھر دونوں الله كا نام ليت (يعنى الله كى قسم كھاتے) تو ان دونوں كى طرف سے خود كفارہ (قتم كا) اداكرتے (كيونكه ان دونوں ميں سے ايک ضرور جھوٹا ہوگا - تو آپ دونوں كى طرف سے كفارہ ديديے تاكہ ان پر گناہ نہ رہے اور آخرت كے عذاب سے في حاكم ل

بنس مَطِیّهٔ الرَّجُلِ زَعَمُوا - آدمی کی کیا بری سواری یہ ہوگ ایسا کہتے ہیں (اکثر لوگوں کا قاعدہ یہ ہے کہ بلا تحقیق باتوں کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لوگ ایسا کہتے ہیں یا اسطرح سنا گیا ہے یا کہا گیا ہے - بعض کہتے ہیں المعهدة علی المر اوی - آنخضرت نے الی بلا تحقیق باتوں کے ذکر ہے منع فرمایا - آدمی کو چاہئے کہ جب تک کسی خبر کی اچھی طرح تحقیق نہ کر لے اور اس کی سچائی کا یقین نہ ہواس وقت تک منہ ہے نہ کا لے - یہ جوفر مایا ''بری سواری'' تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سواری کے ذریعہ آدمی اپنی ہے ہیں کرے بعض نادان لوگ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں ) -

وَيَزْعَمُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكَ اوروه ال حديث كو آخضرت كافرموده جانتا ہے-

زَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّكَ تَزْعَمُ- آبِ عَ فرستاده نے بیکها کہ آپ فرماتے ہیں-

ذَعْم - جس طُرح جھوٹی بات کہنے کو کہتے ہیں اس طرح تھی بات کوبھی - تو ہد فغت اضداد میں سے ہے-

مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْنًا إِلَّا كِتَابُ اللهِ-(حفرت عَلَّ فَيَ اللهِ-(حفرت عَلَّ فَي اللهِ-(حفرت على في الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عليه وآله وسلم في عام طور سے نہيں جن كو آلہ وسلم في عام طور سے نہيں جن لا يا (تو

وہ جھوٹا ہے دوسری روایت میں حضرت علیؓ سے یوں بیان ہوا ہے کہ ہمارے پاس کچھنہیں ہے گر اللہ کی کتاب اور ایک وہ کتوب جواس کلوار کے نیام میں ہے۔ اس میں زکوۃ کے احکام شے اور قصاص ودیت کے احکام - حضرت علیؓ کے اس قول سے ٹابت ہوا کہ اہل تشیع کا بیدگمان کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کتاب دی تھی جس کا نام کتاب الجفر والجامع تھایا ان کو دین اور شریعت کے وہ اسرار ورموز بتلائے تھے جو عام صحابہ کونہیں بتلائے تھے تھے جو عام صحابہ کونہیں بتلائے تھے تھے جہنیں

تَزَاعُهُ - اختلاف-

زَعِیْمُ الْاَنْفَاسِ - سانسوں کا وکیل (لیمیٰ ہروقت ٹھنڈی سانسیں لیتار ہتاہے دم او پر چڑھا تا ہے بیچرکت اور کیفیت اس کی عادت حمد کی وجہ سے ہے-

· · حسودراچه کنم گوزخود برنج دراست · ·

بعض نے کہا کہ سانسوں کے وکیل سے مرادیہ ہے کہ لوگوں کی باتیں سننے کی فکر میں رہتا ہے تا کہ ان کے عیوب فاش کرے)۔

وَ كَانَ ذَعِبْمُ الْقَوْمِ اَرَ ذَلَهُمْ - لوگوں كا سردار ورئيس وہ ہوگا جو ان سب ميں رذيل ہوگا (يعنی اپنے حسب ونسب كے لخاظ سے شريف نہيں ہوگا يا اپنے اخلاق وكردار كے اعتبار سے رذيل ہوگا جس طرح ہمارے عہد ميں برسر منصب لوگ ہيں يہ بھی منجملہ علامات قيامت كا يك ہے )-

كُلُّ زَعْمٍ فِى الْقُرْانِ كِذُبُّ- قرآن ميں زعم كا لفظ جہال آيا ہے اس سے مراد جموث ہے (جیسے زعم الذین كفرواالن يبعثوا وغيره)

أَنَّا بِنِجَاتِكُمْ زَعِيْمٌ - مِن تنهاري كَتَى (نجات) كاضامَن . --

زُّغنّ - مأكل ہونا -

# الكالمان الساسات ال المان الما

اَرَدُتُ اَنُ تُبَلِّغُ النَّاسَ عَنِّي مَقَالَةً يَزْعَنُونَ النِّها- يس في ير عالم كرتم ميرى طرف سے لوگوں كوالي بات پہنچاؤكه لوگ اس طرف مائل ہوں (بعض نے كہا ير اوى كى غلطى ہے؛ اس نے يُدُعَنُونَ كويَزْعَنُونَ كرديا - يعنى لوگ اس كى پيروى كريں - ابوموى نے كہا صحح يَرْكُنُونَ ہوگا - صاحب نہايہ نے كہا يہ بعيد ہے كہ يَرْكَنُونَ كو يَزْعَنُونَ كرديا - بين كہنا ہوں كہ لفت ميں زَعْنُ كا لفظ مجھ كونبيں ملا - غالبا يه راوى كى تقيف ہے ) -

زَعْنَفَةً - آ راسته كرنا زينت دينا-

ذِعْنِفَةٌ - ہر چیز کا ایک کلڑا' چمڑے کا یا ہاتھ پاؤں کا کنارہ' مچھلی کے بازو' جھوٹا قبیلہ' کپڑے کا پھٹا ہوااور شکتہ کنارہ جو خراب ہو-

اِیا کُمْ وَهٰدِهِ الزَّعَا نِیْفَ الَّذِیْنَ رَغِبُواْ عَنِ النَّاسِ وَفَارَقُوا الْجَمَاعَةَ - تم ان مختلف فرتوں سے (ان چھوئے چھوٹے گروہوں سے الگ رہوجنھوں نے عام مسلمانوں سے نفرت کی اور جماعت ہے الگ ہوگئے (یعنی تفرقہ پردراز ملت اسلامیہ سے کُٹنے والے)-

زَعَانِیُف - جَع ہے زِعُنِفَهٔ کی اور یا اشباع کے لیے بڑھا دی گئی-اصل میں زَعَانِفُ تھا-

### باب الزاء مع الغين

زَغَبٌ -زم روئیں اور بال اور پرنگانا - (جیسے تنز غیب ہے)
اُھْدِی لَهُ اَجْوِزُ غُبٌ - آپ کوچھوٹی چھوٹی ککڑیاں جن پر
خفیف سارؤاں تھا تحفہ میں بھیجی گئیں (عمدہ اور پکی ککڑیوں پر
ایسے روئیں ہوتے ہیں) (اصل میں زغب اس روئیں کو کہتے
ہیں جوچوزے کے بدن پرشروع میں نکاتا ہے، اُجْمِر جمع ہے
جوڈو کی جیسے اوپرگزر دکا) -

لَعَلَّهَا دِرْعُ آبِيْكَ الزَّغْبَاءُ-شايدية تيرك باپكى زره --

زَغْبَاء-اس زره کا نام تھا-زَغْوٌ -چھین لینا' گہراہونا' بڑھنا' بہت ہونا-

نَهُوْ ذَاغِوْ وَّبَعُوْ ذَاخِوْ - گهرى ندى اور گهراسمندراَخْبِرُ وُنِيْ عَنْ عَيْنِ زُغَرَهَلُ فِيْهَا مَاءٌ - زغر كے چشمه كا
عال مجھ سے بيان كرو كياس ميں پانى ہے (بيايك چشمه كانام
ہ ملك شام ميں - بعض نے كہا زغرا يك عورت تھى ئيے چشمه اس
كی طرف منسوب ہے ) -

ثُمَّ يَكُونُ بَعُدَ هَلَهَا غَرَقٌ مِّنْ زُغَوَ -اس كے بعد زغر کا ایک چشمہ لوگوں کو ڈبودے گا (اس میں بہت سے لوگ ڈوب جائیں گے ) (پیرحفرت علی گا قول ہے) -زُغُو - دوسراچشمہ ہے بھرہ میں -زُغُوْ - یہ سکون غین مہملہ ملک جماز میں ایک مقام ہے -

#### باب الزاء مع الفاء

زُفْتٌ - بھردنیا عصددلانا 'ہاکنا' روکنا' تھکانا' ڈالنا -نظی عَنِ الْمُزَّفَتِ مِنَ اٰلاَوْعِیَةِ - رالی یا لا تھی برتنوں میں شربت (نبیذ) بنانے ہے آپ نے منع فرمایا - (کیونکہ ایسے برتنوں میں شربت جلد تیز ہوجا تا ہے اورنشہ پیدا کرتا ہے -دوسرے ان برتنوں میں شراب رکھا کرتے تھے' تو آپ نے ابتدائے اسلام میں ان برتنوں کے استعال ہی ہے منع کردیا تا کہشراب کا خیال تک نہ آئے یائے ) -

> زِفْتٌ - قار(رال یالا کھ) زَفْرٌ - زور ہے' یا پوری سانس نکالنا -

ذَفِيْوٌ - گرھے کا سانس اندر لے جانا (اور شھینی اس کا سانس باہر نکالنام-

وَكَانَ النِّسَاءُ يَزُفِرُنَ الْقِرَبَ-عُورتين (جهاد مين) مشكيس پانى كى الله تين اور عابدين كو پانى پلاتين-زِفْرٌ - مشك - كَانَتُ أُمُّ سَلِيْطٍ تَزُفِرُكَنَا الْقِرَبَ-كَانَتُ أُمُّ سَلِيْطٍ تَزُفِرُكَنَا الْقِرَبَ-سليط جنگ احدين مارے لئے مشكين اللم أتين (مردوں كو پانى پلاتى)-

كَانَ إِذَا خَلَامَعَ صَاغِيَتِهِ وَزَافِرَتِهِ اِنْبَسَطَ-( حَضرت

علیؓ) جبا پنے خاص دوستوں اوریاروں یا عزیز وں اور اقرباء میں ہوتے (کوئی غیر شخص صحبت میں نہ ہوتا) تو کھل کر باتیں کرتے یا خوش مزاج ہوتے –

زُفُو - امام ابوحنیفہ کے مشہور شاگر د کا نام ہے۔ شیر' بہا در اور دریا کو بھی زفر کہتے ہیں -

زَفْزَفَةٌ - جلدى چلنا' ڈال دینا' پنگھ پھیلانا' ہلانا' آ داز کرنا' لرزنا -

إِنَّهُ مَوَّبِهَا وَهِي تُزَفُوكُ مِنَ الْحُمَّى - آتخضرت صلى الله عليه وآله وسلم ام السائب برگزرے وہ بخار مین کانپ رہی تھیں (ایک روایت میں تو فُوف ہے رائے مہملہ ہے اس کا ذکراو برگزر چکا)-

مَالِكَ يَا أُمَّ السَّائِبِ تُزَفِّزِ فِيْنَ-(تَوَ آنَحَضَرَت عَلِيْكَ فَي اللَّهُ عَلَيْكَ السَّائِبِ تَوْفُزِ فِيْنَ-(تَوَ آنَحَضَرَت عَلِيْكَ فَي ارشاد فرمایا که) اے ام السائب تھوکوکیا ہوا ہے کہ کانپ رہی ہے (ایک روایت میں تُرَفُزُ فِیْنَ ہِمْعَیٰ وہی ہیں) - تُوفُرِ فِیْنَ ہِمْعَیٰ وہی ہیں) - زُفٌ یا زِفاَفٌ - ہدیہ بھیجنا - گزراننا ، چکنا ، جلدی دوڑنا ، پکھ کے پھیلنا ، ڈال دینا -

رَفَّ الْعُووْسَ يا اَزَفَّهَا - دلهن كودولها كے پاس بھیج دیا۔
اَدْ حِلِ النَّاسَ عَلَیّ زُفَّةً رُفَّةً - (حضرت فاطمہ ﷺ نکاح
میں آنخضرت نے کھانا تیار کیا اور حضرت بال ؓ سے
فرمایا)لوگوں کے جھے جھے کر کے میر بے پاس لا (یعنی پہلے پچھ
لوگوں کو دستر خوان پر لا اوران کی فراغت کے بعد پچھ دوسر بے
لوگوں کو -سب کو ایک بارگی دستر خوان پر بٹھانے کی گنجائش نہ
ہوگی - اس حدیث سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ نکاح اور شادی کی
تقریبات میں دلہن والے بھی لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں اور یہ
خلاف سنت نہیں ہے البتہ دولہا کو بعد زفاف کے ولیمہ کی دعوت
کرنی چاہئے اور قبل از زفاف جو دولہا والے کھانا کھلائیں وہ
سنت نہیں ہے)۔

یُزِفُ عُلِیٌ بَیْنِی وَبَیْنَ اِبْرَاهِیْمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ اِلَی الْجَنَّةِ - حضرت علی میرے اور حضرت ابراہیم علیه السلام پنجبر کے درمیان جلدی سے بہشت میں لیک جائیں گے ) ایک

روایت میں یُزَقُ ہے یعن وہ بہشت میں بھیج جائیں گے یہ رَفَفْتُ الْعَرُوْسَ اَزْقُهَانے ہے یعنی میں نے دلہن کودولہا کے یاس بھیج دیا۔

فِی سَبْعِیْنَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ یُزِفُّوْنَهُ صَلَّی الله عَلَیْهِ
وَسَلَّمَ -سرفرشۃ آنخضرۃ کو لے کرجلدی بھا کیس گے۔
اِذَا وَلَدَتِ الْجَارِیةُ بَعَثَ الله الله الیّها مَلکًا یَزِثُ الْبُرَکَةَ زَفَّا - جبورۃ جنتی ہے تو اللہ تعالی اس کے پاس البُرکّة زَفَّا - جبورت اس پر ڈالٹا چلاجا تا ہے۔
ایک فرشۃ بھی دیتا ہے جوبرکت اس پر ڈالٹا چلاجا تا ہے۔
یُزُفُّ فِی قَوْمِهِ - این توم میں بھیجا جاتا ہے۔
مِزَفَّةٌ - دہن کا محافہ جس میں سوار ہوکر دولہا کے یہاں جاتی ہے۔
ہے۔

اَزُ فِلَةٌ - جماعت (اس کا ذکر کتاب الف میں بوجہ مناسبت لفظی ہو چکا ہے - اصل مقام اس کا پیہے ) -زَ فُنْ - ناچنا' یاؤں مارنا -

إِنَّهَا كَانَّتُ تَوْفِقُ لِلْحَسَنِ - حضرت فاطمةٌ امام حَنَّ كُو نحاتی تھیں (یعنی کمنی میں پیار سے ) -

ُ قَدَمَ وَفُدُ الْحَبَشَةِ فَجَعَلُوا يَزْفِنُونَ وَيَلْعَبُونَ - حِبْ كَالَعَبُونَ - حِبْ كَالَعَبُونَ - حِبْ كَالَعَبُونَ - حِبْ كَالَعُبُونَ - حِبْ كَالَعُبُونَ الْحِبْ الْحَارِولِ كَالْكُولِ لَكُولِ لَكُولُ لَكُولُ الْحِبْ الْحَارِولِ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ الْحِبْ الْحَارِولِ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ الْحِبْ اللّهُ اللّهُ

وَيُبْطِلُ بِهِ اللَّغْبَ وَالزَّفْنَ -الله تعالَى في سيا كلام اتارا اس لئے كه باطل كومنادے) اور كھيل كوداور ناچ كرنگ كو-أنْهَا كُمْ عَنِ الزَّفْنِ وَالْمِزْمَاءِ - مِينَ ثَم كونا چنے اور ستار بجانے سے منع كرتا ہوں -

### باب الزاء مع القاف

زَفُفٌ-ا چِك لينا-

تَزُقِيْفٌ-تالى بجانا-

تَزَفُّفٌ -ا چک لینا' جلدی ہے کوئی چیز لے لینا -زُفْفَةٌ -لقمہ نوالہ-

يَأْخُذُ اللّٰهُ السَّمَاوٰتِ وَالْاَرْضَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ بِيَدِهِ ثُمَّ يَتَزَقَّفُهَا تَزَقُّفَ الرُّمَّانَةِ- الله تعالى آسانوں اور زمين كو

# الخاسطة الاسال والالال الالى

قیامت کے دن اپنے ہاتھ میں لے کر ان کو (اچھال کر پھر ) جلدی ہے لے لے گا'جیسے کو ئی انار کو لے لیتا ہے-

بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ مُعَاوِيَةً قَالَ لَوُ بَلَغَ هِلَا الْاَمُو الْكِنَا بَنِيُ عَبْدِ مَنَافٍ يَعْنِي الْحِكلافَةَ تَزَقَّفُنَاه تَزَقَّفَ اللَّاكُوةِ - عَنرت عُرُّ كو يه جُر پَنِيْ معاويةٌ كَهَ بِين كه اگر يه ظافت بم لوگول يعنى عبد مناف كي بيني كو پنچى ( لوگ ان كو خليف بناتے ) تو بم اس كو اس طرح اڑا ليتے جيے گوله ( گيند) اڑا ليتے بين (جلدى سے اچك ليتے بين) -

إِنَّ اَهَا سُفْيَانَ قَالَ لِبَنِي اُمَيَّةَ تَزَقَّفُوهَا تَزَقُّفُ الْكُرَةِ-ابوسفيان نے بنواميہ سے کہاتم خلافت کواس طرح اچک لوجیسے گيندا چک ليتے ہیں-

لَمَّا اصْطَفَّ الصَّفَّانِ يَوُمَ الْجَمَلِ كَانَ الْاَشْتَرُ رَقَضَنِی مِنْهُمُ فَانْتَحَدْنَا فَوَقَعْنَا إلی الْاَرْضِ فَقُلْتُ افْتُلُونِی وَمَا لِکَّا- (حضرت عبدالله بن زبیرض الله عنه کتب میں) جب جنگ جمل میں دونوں طرف کے لوگوں نے صف باندھی تو ملک اشتر نے مجھ کو ایک لیا (جلدی سے اٹھالیا) ہم دونوں میں پکڑ ہوئی اور (پھر) دونوں زمین پر گرئے میں نے (دوسرے لڑنے والوں سے) کہا مجھ کو اور مالک اشتر دونوں کو مارڈ الو۔

ذَقَّ - پرندے کا بیٹ کرنا' چونچ سے کھلانا' سرسے پاؤں تک کھال اتارنا -

زُقُّ -شراب-

مَنُ مَّنَعَ مِنْحَةَ لَبَنِ اَوُهَائِى زُقَاقًا-جَسُ حَصَ نے دودھ كا جانوركى كو دودھ چينے كے ليے ديا (يعنى اللہ كے واسطے بلا قيمت) يا بھولے بھلے اندھے كوراستہ بتلا يا (اصل ميں زُقَاقَ بلك مَلَى كو كَبَةِ بيں - يہاں مراديہ ہے كدايے مقام ميں راستہ بتلا يا چونكہ ايى جگدا كر آ دى رستہ بھول جاتے ہيں - بعض نے كہا ترجم يہ ہے كہ جس نے مجوركى ايك باڑ (قطار)كى كو ہديہ دى مگر يہ تحجے نہيں ہے اس لئے كہ هَداى ، ہدايت يعنى راه بتلا نے سے فكا ہے نہ كہ هَدْيَة سے - اگر بديہ مراد ہوتا تو اللہ يہ مراد ہوتا تو الكہ يہ موتا -)

مَالِیُ اَدُاکَ مُزَقَقًا - مِحَهُ وکیا ہوا کہ بیں تجھ کوسارے سرکے بال کترتے ہوئے وکیا ہوا کہ بیں تجھ کوسارے سرکے بال کتر قال الجائد کیا ہے۔ یعنی چٹرے کے اوپر کے بال کتر ڈالے ان کو اکھیڑ آئیں )۔

إِنَّهُ رُأِى مَطْمُومُ الرَّأْسِ مُزَقَّقًا (حضرت سلمانٌ فارى كو) ويكها كرمارك بال كرّائ بوئ تف-حَلَقَ رَأْسَهُ زُقِيةً-ايخ سركوبال كرّاكرمندايا (يين جرُ سے

علی وسک ریب می مردبال کردبال کرد و سکتر ادیدے)-

فِی کُلِّ عَشُوَةِ اَزُقِ ذِقْ - ہردس مشکوں میں ایک مشک (زکوة) دینا ہوگی (محیط میں ہے کہ زق عام ہے ہر مشک یا مطلق ظرف کو کہتے ہیں۔ اور اگر اس میں دودھ بحرا ہوتو اس کو وطب کہیں گے۔ اگر گئی بحرا ہوتو اس کو نیختی کہیں گے۔ اگر ہی جرا ہوتو اس کو نیختی کہیں گے۔ اگر پانی بحرا ہوتو شِکُوةً کہیں گے۔ اگر تیل بحرا ہوتو شِکُو کُھُونِ کُونِ کُھُونِ کُھُونِ کُھُونِ کُھُونِ کُونِ کُھُونِ کُونِ کُھُونِ کُھُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُھُونِ کُھُونِ کُھُونِ کُونِ کُون

َ رِقُ الْحَدُّادِ - لَو ہار کی دھوکئی -تُکُسَرُ الزِّ قَاق - برتن تو ژ ژ الے جائیں -زُقَّةٌ پانی کا ایک چھوٹا پرندہ ہے -زَقُمٌ - نگل حانا -

> اِزُقَامٌ-ثَكَانا-اِزُدِقَامٌ-نَكُل جانا-

ذَقُوهُ م - مسكه اور مجور اور دوزخ كے ايك درخت كانام ہے اہل جہم اى درخت كو كھائيں كے (لينى ناگ بھنى) (بعض نے كہا ذَقُومٌ ايك چھوٹے پتوں كا درخت ہے بد بودار كڑوا اس سے زیادہ برادرخت جاز میں اور كوئى نہیں ہے) -

إِنَّ مُحَمَّدًا يُعَوِّفُنَا بِالزَّقُومِ هَاتُوا الزُّبُدَ والَّتُمَرَ وَتَزَقَّمُوا - (ابوجهل لعين نے کہا جب بير آيت اتری که دوزخی لوگ زقوم کھائيں گے) محمر ہم کوزقوم سے ڈراتے ہیں تو ايسا کروکہ کھن اور مجبور لاؤاور خوب لقمہ لگاؤ (بڑے بڑے نوالے نگل)

لَوْ أَنَّ قَطُرَةً مِنَ الزَّقُومِ قَطَرَتُ فِي الدُّنْيَا- الرَّ (دوزخ کے) زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں ٹیک پڑے (تو ساری دنیا کی چزوں کوکڑوا کردے-معاذ اللہ)-

## الكالما المال الما

اَعُوْدُبِكَ مِنَ الزَّقُوْمِ- مِن رَقوم سے تیری پناہ جاہتا ں-

زَقُوْ يازُقَاءٌ چِننا-زَقُقْ-چِننا-

زَاقِني -مرغ (اس كى جَعْزَوَاقِني ہے-)

اُثُقَلُ مِنَ الزَّوَاقِنَی - تو تو مرغول سے بھی زیادہ بھاری (لین ناگوار اور مکروہ) ہے - (مرغ صبح کے قریب چلاتا ہے اس وقت رات کے رفیق اور احباب جدا ہوجاتے ہیں - جلسہ برخاست ہوجاتا ہے - مطلب بیہ ہے کہ تو مرغ سے بھی زیادہ ہم کو نا پند ہے ایک روایت میں زَاوُوْقٌ ہے جیسے آگ آتا ہے ) -

### باب الزاء مع الكاف

زَ نُحُتُّ - بَعِردينا' مثك بَعردنيا-

اِنَّهُ کَانَ مَزْ کُونَّاً-(حفرت علیؓ)علم ہے بھرے ہوئے تھے(اہل عرب کہتے ہیں:

زَكُتُ الْقِوْبَةَ يَا اَزْكَتُها- مِن نِ مِثْكَ كُوبَر ويا (بعض نے كہا ترجمہ يہ ہے كہ حضرت على مَدَّاءٌ تھے- يعنى ان كى مَدى بہت تكلی تھى)-

إِزْ كِتَاتٌ - جنا-

زَ نُحُمُّ - زكا ميں مبتلا كرنا' بھروينا -

فُمَّ عَطَسْتُ أُخُوىٰ فَقَالَ مَزْكُوهٌ - مِن پُر چھيكا (يعنی چوسيكا (يعنی چوسيكا (يعنی چوسي بار- تين بارتك تو آپ نے جواب ديا) تب آپ نے فرمايا كه اس كوزكام ہوگيا ہے (اب جواب دينے كي ضرورت نہيں) -

اَزْ حَمَهُ الله - الله اس کوز کام کی بیماری میں مبتلا کر ہے-ذُ حَکام - ایک مشہور بیماری ہے جس میں ناک بہتی ہے- اور دونوں نتھنوں کے آخری حصہ میں ورم ہوجاتا ہے بیاسدہ پڑجاتا ہے زکام قوت شامتہ باطل ہوجانے کو بھی کہتے ہیں-زَ کُنْ - بجھ جانا وریافت کر لینا 'ذہین ہونا-اَزْ کُنُ مِنْ اِیکس - ایاس بن معاویہ ہے بھی (جوبھرہ کا قاضی

تها) زیاده ذبمن اور سمجه دار – (ایاس بصره کا قاضی بردا ذبین اور طباع تها - ہرمعا مله کی تهه کو بہت جلد پہنچ جا تا – عرب میں اس کی ذہانت اور فہم کی مثال دی جاتی تھی ) – مُزَا تحکیٰ آ – نزدیک ہونا ' قریب ہونا – اِذْ تحانْ سمجھانا' تعلیم دینا' صحیح گمان کرنا – ذِ تحانْ یا ذُکُوْ یا ذَکی ً – بردھ جانا – عیش و آرام اور ارز انی میں

ہونا' سز اوار ہونا 
تَوْ كِيَةٌ - پاك كرنا' بڑھانا' زكو ة دینا 
ز كو ق - طہارت' افزائش' بركت' مدح و ثنا اور وہ مال كا

حصہ قررہ جو ہرسال نكالا جائے اور غرباء پرصرف كيا جائے 
فَادِّيَا زَكُو تَهُمَا - ان كَنَّلُوں كى زكو ة اداكرو (اس حديث في تين فرق ہے - امام ابو

صفيہ كا يہى قول ہے - اور شافعى اور الل حدیث كے زويك اس
میں زكو ة نہيں ہے اور اس حدیث كو استجاب پرمحمول كيا ہے يا

میں زكو ة دینے سے بیمراد ہے كہ اس كو عاریتاً دو - لین كوئى ما شكے تو

کانَ إسْمُهَا بَوَّةَ فَعَيْرَهُ وَقَالَ تُوَيِّحِيْ بَفْسَهَا- زين كا نام پہلے برہ تھا (یعن نیک اور صالح) آ مخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس كا نام بدل دیا (اور زینب ركھ دیا) اور فر مایا اپنی آپ تحریف كرتی ہے (اپنے منہ میاں مشو- اس سے بیہ معلوم ہوتا ہے كہ ایسا نام ركھنا جس میں اپنی فضیلت اور پا كيزگ معلوم ہوتا ہے كہ ایسا نام ركھنا جس میں اپنی فضیلت اور پا كيزگ معلوم ہوتا ہے كہ ایسا نام ركھنا جس میں الخی فوث الدین وغیرہ بہتر نہیں ہے )۔

ذَكُوةُ الْأَرْضِ يُبْسُهَا - (امام محمر باقرٌ نے كہا) زمين كى پاكى اس كاسوكھ جانا ہے (مثلًا زمين پر پيشاب وغيرہ پڑگيا پھر سوكھ گئى اور پيشاب كا اثر نہيں رہاتو وہ پاك ہوگئ - اب اس پر نماز پڑھنا درست ہے )-

فَازُكَى الْمَالُ وَمَضَى فَلَقِى الْحَسَنَ فَقَالَ قَدِمْتُ بِمَالٍ فَلَمَّا بَلَغَنِى شُخُوْصُكَ اَزْكَیْتُهُ وَهَا هُوَذَا-رمعاً وییَّدین بیس روپ لے کرآئے اور اہام حسن کو پوچھاوہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہاوہ مکہ میں ہیں) انہوں نے روپیوں

کوتھیلیوں میں بھرااور چلے جبامام حسن علیہ السلام ہے ملے تو کہنے گئے میں روپیہ لے کرآیا تھا (گر) آپ کی روائگی کی خبر سن کرمیں نے اس کوتھیلیوں میں بھروایا - اب وہ (روپیہ) یہ حاضر ہے-

وَادْفِينَى مَعَ صَوَاحِينَ بِالْبَقِيْعِ لَا أَذْتَى اَبَدًا- (ام المومنين حفرت عائش نے وفات کے وقت بيدوميت کی کہ) مجھ کوميری ساتھيوں (دوسری امہات) کے ساتھ بقيع ميں گاڑ دينا (حجر ہيں دفن ہی ضروری نہيں ايسا کرنے ہے ميری تعريف نہ ہوگی-اگر جحرہ نبوی ميں مجھ کو دفن کرو گے تو لوگ ميری تعريف کيا کريں گے کہ يہ بيوی بڑی عزت والی تھيں کہ دوسری تمام بيوياں بقيع ميں دفن ہوئيں اور يہ خاص آ خضرت عليف کے بيوياں ہوئيں اور يہ خاص آ خضرت عليف کے بيان فن ہوئيں)-

ز کوهٔ وَمَضَانَ -صدقه فطر-زکیه عَمَلَهٔ -اس نے عمل اچھا کیا -زکوهٔ الْوُضُوءِ - وضوکی برکت اور فضیلت -نَفُسُ زَکِیَّهٔ - بیلقب ہے امام محمد بن عبد الله بن حسن کا -زکی نے -امام حسن علیہ السلام -

غُسُلُ الْجَنَابَةِ مَرَّاتُ لِكُلِّ جَنَابَةِ هَٰذَا اَذْ كُی واَطْیَبُ وَاَطْهَرُ - اگر کی بارعورت صحبت کرے یا کی عورتوں سے تو ہر جنابت کے لئے خسل کرنا بہت پاکیزہ اور نقیں اور عمدہ ہے (اگر چہ یہ بھی جائز ہے کہ سب جنابتوں کے بعد ایک ہی خسل کر لے) -

### باب الزاء مع اللام

زَلْجٌ -جلدی چلنا' دروازہ کو کھنگے سے بند کرنا -مِنْ لَاَ جُ اور ذِ لَا جُ - دروازہ کا کھنکا جو ہاتھ سے کھل جائے -مَنْ دِیْجٌ - نکالنا' فاش کرنا -مَنَزَلِیْجٌ - بھسلنا -

زَلْحٌ - چَکھنا -

أَمْوْزُلْحُ-بِاطْل اورلغوكام-زُلْحَفَةٌ- دور ہوتا' الگ ہوتا( جیسے اِزْلِحْفَافٌ اور

تَوَلُحُفٌ ہے)-مَا ازْلَحَفَ نَا كِحُ الْآمَةِ عَنِ الزِّنَا إِلَّا قَلِيُلًا-لوندُى سے نكاح كرنے والا زنا سے تھوڑا ہى دور ہوگا (يعن اگر چەزناكا ساگناه اس پرند ہوگا-گربہتريہ ہے كدلوندى سے نكاح ندكر ب اور صبر وضبط سے كام لے'اس لئے كداللہ تعالی فرما تا ہے' وَاَنْ تَصْسرُوْا خَيْرُ لَكُم '') (اہل عرب كہتے ہيں:

اِزْلَحَفَّ اور اِزْ حَلَفَ اور تَزَلُحَفَ سب كَمعنى ايك بى الله عنى دور ہوا عليمده ہو گيا -

زَلْخٌ - پھلواں مقام جہاں پیرنہ جے- برچھے میں زُج لگا نا-زَلْخَانَّ اورزَلَخَانٌ - آگے بڑھ جانا -

زَكَخْ -موثا ہونا -

فَانْكُبُّ لِوَجْهِم مِنْ زُلِّحَةٍ زُلِّحَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَنَدَرَ سَيْفُهُ - (ايک شخص نے آخضرت صلی الله عليه وآله وسلم کو دهوكے سے مار ڈالنا چاہا - ایک موقع پر آپ نے دیکھا که وہ تلوار لئے آپ کے سر پر کھڑا ہے - آپ نے دعا کی یا الله جس طرح تو چاہے مجھ کو اس سے بچا دے! بید دعا کرتے ہی ) وہ اوند ھے منہ گرا اور اس کے دونوں کندھوں کے نیچ میں در دبیدا ہوگا اور تلوار بھی گرگئی -

زُلِّنَحَةً - پیٹے کا دروجس کی وجہ ہے آ دی حرکت نہیں کرسکتا (خطالی نے کہا بعض نے زُلِّنج روایت کیا ہے جیم سے وہ غلط سر)-

> ج ﴿ زَلْوَلَةٌ يا زِلْوَالٌ يا زَلْوَالٌ يا زُلْوَالٌ - بلانا 'كيكيانا -تَوَلُوْلُ - بلنا 'مضطرف بونا -

زُلَادِ لُ -شرين أورخوشگوارسروياني -زَلَادِ لُ - بلائين -

زَلْوَ أَنَّ - زلزله بهونچال-

اَلْلَّهُمَّ اَهُذِهِ الْاَحْزَابَ وَزَلْزِلْهُمْ-یاالله! کافروں کے ان گروہوں کو اَکْسِرُوں کے ان گروہوں کو اَکسِرُوں کے ان گروہوں کو اَکسِرُوں کے ہلا دے (ان کو)مضطرب کردئے کوئی کام ان کا جمنے نہ پائے-وَ وَتَكُثُرُ الزَّلَاذِلُ وَ الْفِعَنُ - زلز لے اور فساد بہت ہوں

### الكالمال المال الم

مُزَلِّعٌ - جس کے پاؤں کی کھال بھٹ گئی ہو-زَلُعُرہٌ - طلقوم -زَلُعُمَّ الطَّعَامَ - کھانا نگل گیا -زُلُو عٌ - طلوع' نکانا اور بلند ہونا -تَزَرُّغُنْ - بھٹ جانا -اِزْدِلَا عٌ - جل جانا -زَلُفٌ - آگے ہونا' نزدیک ہونا -تَزَرْلِیْفٌ - بڑھادینا -

فَيُرْسِلُ اللهُ مَطَوًا فَيَغْسِلُ الْآرْضَ حَتَّى يَتُرُكَهَا كَالرَّلَفَةِ - الله تعالى الي بارش برسائ گاجوز مين كودهوكرايك بحرب بوئ حوض كى طرح كردي كا (اس كا جمع زَلَفُ اور مَوَ الفُ آئى ہے (بعض نے كہاز لَفَةٌ عورت - مطلب يہ ہے كہ زمين كودهو دهلا كر برابر اور ہموارصاف اور پاک كردي كا بعض نے كہا ذَلَقَةٌ جن - ايك روايت ميں ذَلَقَةٌ ہے قاف سے - بعض نے كہا ذَلَقَةٌ روايت كہا ہے لئى كروساف

یکقِو الله عنه کُلَّ سَینَهٔ ازْلَفَها- (جب آدی تفری توب کو بائے توب کر کے مسلمان ہواور اسلام کے ارکان اچھی طرح بجائے لائے تو) تو اللہ تعالی اس کا ہرا یک گناہ معاف کرد ہے گا جواس فے تبل کیا تھا۔

فَطَفِقُنَ يَزُدُلِفُنَ اللهِ بِاليَّتِهِنَّ يَبُدُأُ- (آ تخضرت عَلَيْكُ َ کے پاس پانچ یا چھاونٹ قربانی کے لئے لائے گئے) ہرایک اونٹ آپ کے نزدیک آنے لگا تا کہ پہلے اس کو قربان کریں (سجان اللہ جانور بھی یہ بچھتے تھے کہ آپ کے ہاتھ سے قربان ہونا بڑا شرف ہے۔ ایسے پینمبر پراگر ہم قربان نہ ہوں تو سخت ہونا بڑا شرف ہے۔ ایسے پینمبر پراگر ہم قربان نہ ہوں تو سخت ہوتا ہیں۔

ہمہ آ ہوان صحرا سر خود نہادہ برکف بامید آ نکہ روزے بہ شکار خواہی آ مد فَاذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَازْ دَلِفُ اِلَى اللَّهِ بِرَّ کُعَتَیْنِ -جب سورج ڈھل جائے تو دور کعتیں پڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کر۔ لاَدَقَ وَلَا زَلْزَلَةً فِي الْكَيْلِ - ما پِ مِيں نہ تو كونما اور دبانا چائے نہ ہلا تا (اس فرض سے كداس ميں زيادہ غله سائے) - حَتّٰى يَخُو بَعَ مِنْ حَلَمَةٍ قَلْدَيْهُ يَتَوَلُوْلُ - يبال تك كدوہ چھر لرزتا ہوااس كى جھاتيوں كى ببطيون سے باہرنكل جائے گا - الْذَا رَأَيْتَ الْبِحَلَافَةَ قَلْدُ نَوْلَتِ الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةً فَقَلْدُ وَنَى الْوَرْضَ الْمُقَدَّسَةً فَقَلْدُ وَمِنَ الْوَرْضَ الْمُقَدَّسَةً فَقَلْدُ وَمِن اللهِ اللهِ وَلَى خلافت مقدس اللهٰ اللهِ وَكَلِي كه مسلمانوں كى خلافت مقدس خلافت كا متعقر ہوجس طرح معاويہ كے زمانہ سے شروع ہوكر موان كے عہد تك ہوتا رہا) تو زلز لے قريب آ پنچے ( يعنى مروان كے عہد تك ہوتا رہا) تو زلز لے قريب آ پنچے ( يعنى مروان كے عہد تك ہوتا رہا) تو زلز لے قريب آ پنچے ( يعنى اليا بى ہواكہ طرح كى آ فتيں مسلمانوں پر آ كيس - مدينہ اليا بى ہواكہ طرح كى آ فتيں مسلمانوں پر آ كيس - مدينہ طيب كى شہادت اہل طيب كى تابى حرقمى اور حضرت عبدالله طيب كى برائم وتعدى كم معظم كى بے حرمتى اور حضرت عبدالله بين نہير كى شہادت وغيرہ وغيرہ وغيرہ ) -

زَلُعٌ - فریب سے اچک لے جانا' جلادینا -زَلُعٌ - بیٹ جانا' گبڑ جانا -اِزْ لَاعٌ - کسی کوکوئی چیز لینے کی طمع دلانا -اِزْ دِ لَاعٌ بِمعنی زلع - لیعنی جلادینا -

رُرِدِه عبد ناریع زُوْلُع جس کی ایزیاں پھٹی ہوں۔

كَانَ رَسُولَ اللهِ يُصَلِّى حَتَّى تَوْلَعَ قَدَمَاهُ - آ تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم اتن نماز پڑھتے تھے كه (كھڑ ب كھڑ ) آپ كے پاؤں پھٹ جاتے -

مَرَّبِهِ قُوْمٌ وَّهُمْ مُخْرِمُوْنَ وَقَدْ تَزَلَّعَتْ آيديهِمْ وَآرُجُلُهُمْ فَسَأَلُوْهُ بِآيِ شَيءِ نُدَاوِيْهَا فَقَالَ بِالدُّهُنِ- وَآرُجُلُهُمْ فَسَأَلُوْهُ بِآيِ شَيءِ نُدَاوِيْهَا فَقَالَ بِالدُّهُنِ- (حضرت ابو ذرِّ كَ) سائے گچھ لوگ گزرے جو احرام باند هے ہوئے تنے (خشک سے) ان كے ہاتھ پاؤں پھٹ گئے تنے - انہوں نے ہے کہا تیل گئے۔

اِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَلَّعَتْ رِجُلُهُ فَلَهُ أَنْ يَّدُهَنَهَا - جَوْحُض احرام باند هے مواس کا پاؤں اگر پھٹ جائے تو اس پرتیل (یا موم روغن) لگاسکتا ہے (بشرطیکہ اس میں خوشبونہ ہو) -

# لكاستانين الاستانين الماسانين الماسا

فَمِنْكُمُ الْمُزْ دَلِفُ الْحُرُّ صَاحِبُ الْعِمَامَةِ الْفَرْدَةِ-تم میں سے دہ اپنی برابر والوں سے بھڑ نے والا ہے ( یعنی میدان جنگ میں اپنے ہمسروں سے نزدیک ہونے والا ) جواکیلا عمامہ باندھتا ہے ( یعنی جب وہ عمامہ باندھتا ہے تو دوسر لوگ اس کے احر ام اوراعر اف عظمت کے طور پر عمام نہیں باندھتے ) ۔ اِذْ ذَلِفُوْ الْقَوْسِیْ اَوْ قَلْدُرَهَا ۔ میری کمان کے پاس آ جاؤ ۔ یا کمان کے برابر آ گے برھو۔

مَالَكَ مِنْ عَيْشِكَ إِلَّا لَذَةٌ تَزُدَلِفُ بِكَ إِلَى اللَّهُ تَوْدَلِفُ بِكَ إِلَى حِمَامِكَ - ترى زندگى مِن ترے لئے پھی ہیں ہے گروہ لذت جو تھی کوموت سے زدیک کردیتی ہے۔

مُزْ دَلِفَةً - جس كومشحر حرام بھی نہتے ہیں - اس كا نام مز دلفہ اس لئے ہوا كہ وہاں قرب اللي حاصل ہوتا ہے -نُانُهُ مِلاً آلَ مِن اللہ مِن مَرْفِيْةً اللہ مِن اللہ

زُلَفُ اللَّيْلِ -رات كَي كَمْرِيان يارات كے جے (يه زُلْفَةٌ ) كى جع ہے-

اِنِی حَجَجْتُ مِنْ رَّانْسِ هِرِّ اَوْ خَارَكَ اَوْ بَعْضِ هَلِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

حَتَّى تُنْزِلِفَ بِهِمُ الْجَنَّةَ - يہاں تک کہان کوبہشت کے زدیک کردے-

زُلْفٰی-قرُب اور نزد کی-

سُمِّى الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ مُزْدَلِفَةَ لِآنَّ جِيْرِيلَ قَالَ لِإِبْرَاهِيمُ الْحَرَامُ مُزْدَلِفَةَ لِآنَ جِيْرِيلَ قَالَ لِإِبْرَاهِيمُ اَزْدَلِفُ إِلَى الْمَشْعِرَ الْحَرَّامِ - مُثَرِّرام كَانام مزدلفه اس وجه سے ہوا كه جرئيلٌ نے حضرت ابراہيم عليه السلام مثر حرام كنز ديك ہوجاؤ - (امام جعفرصادق نے فرمايا مزدلفه اس كا نام اس وجہ سے ہوا كہ لوگ وات سے لوٹ كرو ہاں جمع ہوئے بعض نے كہا اس لئے كہ لوگ رات كے اوقات ميں وہال آتے ہمس کے ہوں۔ ہمس کے اوقات ميں وہال آتے ہمس کے ہما اس لئے كہ لوگ رات كے اوقات ميں وہال آتے ہمس کے ہما اس کے كہ لوگ رات كے اوقات ميں وہال آتے ہمس کے۔

زَلَقٌ - تِهِسننا'الگ بوجانا -

دَنْقٌ - دوركردينا'الگ كردينا' پيسلادينا'مونڈنا -تَوْلِيْقٌ - مونڈنا' پيسلادينا' تيل لگانا' ييكنا كرنا -

رَایٰ رَجُلَیْنِ خَوَ جَا مِنَ الْحَمَّامِ مُتَزَلِّقِیْنِ-حَفرت عَلَیْ نے دومر دول کو دیکھا جوحمام سے چکنے چپڑے ہوکر نکلے ( یعنی ان کاجہم میل کچیل سے صاف ہوکر چکنا ہور ہاتھا)-

كَانُ السُمُ تُوْسِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ الزَّلُوْقُ - آنخضرت عَلِيْكَ كى دُ هال (سير) كا نام زلوق تھا (لعنی اس پرتلوار وغیر ہ میسل جاتی تھی اس کوکا نے نہیں سکتی تھی) -

هَدَرَ الْحَمَامُ فَزَلَقَتِ الْعَمَامَةُ - كبوتر في آواز نكالی (ماده سے جماع كرنے كا اراده كيا) تو كبوترى في اپنىسرين اس كى طرف كردى (يد زَلَقْ سے نكلا ہے - جو جانور كے پٹھے كو كہتے ہيں) -

زَلَّا فَقُهُ - نَحِسلوال مقام -زَلَقَةٌ - حَكِمُنا نَحِّمُ أَسَيْمَ -ناقَةٌ زَكُو فَى - تيزروسانڈنی -مَزْلَقَةٌ - نِصلوال مقام -زَلَقُ الْا مُعَاءِ -ضعف معده -

اِذْ لَا قَى - بِنَانا ' نظر لگانا ' میعاد سے پہلے جننا - غصہ سے لھورنا -

زَنُّ يا زَلِيْلٌ يا مَزِلَّةٌ يا زُلُولٌ يا زَلَلٌ يا زِلِيْلِي يازِلِيْلاَءُ-يُصِلنَ انِي جَلَه سے ہٹ جانا 'گزرجانا' وزن ميں كم ہونا' جلكے علكے بہانا-

> اِذْ لَالٌ - پھسلادینا' پہنچانا -زُکلالٌ - ٹھنڈا' شیرش' خوش گوار -زَکلٌ - نقصان -

> > زَلَيْهُ -لغزشُ نظا مهو ُ گناه-

مَنُ اُزِلَتُ اِلْيهِ مِعْمَةٌ فَلْيَشْكُرُهَا - جَسْخُص كُولُونَى نعمت دى جائة واس كاشكر بيادا كر \_ (الله تعالى كاشكر كيونكه تمام نعتيں اى كى عطاكى ہوئى ہیں - اس كے بعداس آ دمى كاشكر بيجس نے كوئى احسان كيا ہو ) (اہل عرب كتة ہیں - ذَلَتُ مِنْهُ اِلْي فَلَانِ مِعْمَةٌ يا أَزَلَهَا اِلْيُهِ - فلاں شخص كى ذَلَتُ مِنْهُ اِلْي فَلَانِ مِعْمَةٌ يا أَزَلَهَا اِلْيُهِ - فلاں شخص كى

### العَلَيْنَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

طرف سے اس کے پاس نعت آئی یا فلاں شخص نے اس کو نعت پہنچائی -

اس الصّراطُ مَدْ حَضَدُ مَّزَلَدُ - بل صراط مسلوال ب(اس برست باور بسلت بي قدم نهيل جمع اس كي ينج دوزخ ب معاذ الله - زندوستايس اس بل كوچينود بل كها ب) -

فَازَلَهُ الشَّيْطانُ فَلَحِقَ بِالْكُفَّادِ - عبدالله بن الى سرح كو شيطان نے (راہ منتقم سے) كھسلاديا (اوروہ ايمان لانے كے بعد كھر) كافروں سے ل كيا-

اِخْتَطَفْتَ مَا فَكَرْتَ عَكَيْهِ مِنْ آمُوالِ الْاَمَّةِ اِخْتِطَاقَ اللَّهِ اِخْتِطَاقَ اللَّهِ الْحَنْفِ اللهِ اللَّهِ الْمَعْذِيٰ - (حضرت على في عبد الله عباسٌ كولكها) تم في توجوامت محمدى كا مال پاياس كواس طرح الحك ليات به الحك لياجي بحيريا خون كلى موئى بكرى كو الحك ليتا به (درند في خون پر فريغته موتے بين بر چند كه بحير برقتم كى بكرى كواشا كر فون يوتواس پرخون كى بو كواشا كر الحامات المحمد جو بكرى خون آلود بوتواس پرخون كى بو كرادر جلدى جهيئة المحاس كوفور أالحك لياجاتا ہے ) -

زَلَّهُ - جوریزہ اور چورہ دسترخوان پر سے اٹھایا جائے اور مَرَّهُ کا بھی مترادف ہے-

ُ اِسْتَوَكَّنِي اَلشَّيْطُنُ - شيطان نے مجھ کوڈ گرگادیا ذَکْمْ - خطاکرنا مجردینا کم کرنا کا ننا -تَذْکِیْمْ - برابرکرنا مُرما محمانا -اذْ دَلَامْ - کا ننا -

فَاخُورَ جُتُ ذُكَمًا - مِن نے ایک تیرنکالا (فال کھولنے کے
لیے - زمانہ جالمیت میں عربوں کے ہاں دستورتھا کہ بغیر پیکان
کے تیروں پر افعل اور لا تفعل لکھتے اور ان کوتر کش میں ڈال
دیتے فال کھولتے وقت ایک تیرنکالئے 'اگر اَفْعَلُ نکٹا تو اس
کام کوکرتے اگر لا تفعل نکٹا تو نہ کرتے 'اگر سادہ تیرنکٹا) تو پھر
کھولتے - افسوں ہے کہ بعض شیعوں میں بیطریقہ باتی ہے اور
اس کا نام استخارہ ذات الرقاع رکھا ہے - وہ کاغذ کے تین

پ پے لیت ہیں ایک پر اُفْعَلُ دوسوے پر لا تفعل اور تیسراسادہ رکھتے ہیں۔ چرآ کھ بند کر کے ایک پر چدا شاتے ہیں یاکی بچہ سے اٹھوالیتے ہیں۔ اگر اَفْعَلُ نکٹا ہے تو اس کام کو کرتے ہیں اور لا تفعل نکٹا ہے تو کرنا اور لا تفعل نکٹا ہے تو کرنا اور نہ کرنا برابر بچھتے ہیں)۔

زُكَمْ اورزَكَمُدونُول مستعمل بين-ان كى جَمْعَ أَزُلَامٌ بيني لينين بإن--

مَّ أَمْ فَازَ فَازُلَمَّ بِهِ شَأْوُلُعَنَنِ-ياوه مرگياموت كاقدم اس پر جلدي سے آلگا-

اِذْلَمَّ -اصل میں اِذلام عاہمرہ تخفیف کے لیے گرادیا گیا بعض نے کہااصل میں اِذْلا م تھاالف نخفیف کے لیے ساقط ہوگیا۔

### باب الزاء مع الميم

زَ مَاتَهُ - وقار حمكين اور سنجيد گي -

اِذْ مِنْتَاتُ -طرح طرح كرنگ بدلنا-زُمَّتُ -ايك پرنده به جوكوئى رنگ بدلتا ب-زَمِيْتْ - باوقار سنجيده اورمتين-

کانَ مِنُ اَفْکهِ النَّاسِ إِذَا حَلَامَعَ اَهْلِهِ (لِعِنَ) جب اپنی بیوی کے پاس ہوتے تو سب سے زیادہ خوش مزاج اور ظریف ہوتے (نہایہ میں ہے کہ شاید بیددو حدیثیں الگ الگ ہیں )-

> زَمْجَوَةٌ- چِنَمَا عِلَانا ُ جَمْرُ كَنا ُ آواز كُرنا-زَمْجَوٌ - باريك لمباتيز بانسرى كى آواز-يُوْمُونُ عَنْ عَتَلٍ كَانَّهَا غُبُطٌ بِزَ مُجَوٍ يُغْجِلُ لُلْمَرُ مِنَّ إِغْجَالًا

# الخاسكاني الباسان المان المان

یعنٔ فاری کمانوں ہے جو پالان کی لکڑیوں کی طرح ہیں باریک اور لمباتیر مارتے ہیں' جونشانے ہے بھی آ گے نکل جاتا ہے-زَمْنِحٌ - تکبراورغرور-زَمْنِحُرَةٌ - جِلانا -

> زَمْخَوْ - بانسری' با جا' تیز گنجان جھاڑی' رنڈی -زَمْخَوِیْ - لمبا' کھوکھلا -زُمّاخِویی - کھوکھلا (اجوف) -

زَ مْوَّ - بانسری بجا کرنغمه پیدا کردینا' مشهورکرنا' بهکانا' آواز کرنا اور بھاگ جانا -

زَمَوٌ - بِمروقی 'بالول کا کم ہونا -تَدْمِیوٌ - بانسری بجا کر گانایا عودیا ستاریا طنبورہ یا کوئی

تنزمیں- بانسری بنجا کر کانایا عودیا ستاریا صبورہ یا کوئی اورباجا بجا کر-

نکے عن تحسبِ الزّ مّارة و - رنڈی کی خر چی سے آپ نے منع فر مایا (کیونکہ وہ حرام کی کمائی ہے - دوسری حدیث میں مھر البغی اس کے بھی یہی معنی ہیں 'یعنی رنڈی کی خر چی - ایک روایت میں دمازة ہے بہ تقدیم رائے مہملہ برزائے معجمہ یعنی اشارہ کرنے والی کی کمائی ہے - مراد وہی بدکار اور فجہ عورت ہے کیونکہ وہ مردول کواشارہ سے بلاتی ہے - شعلب نے کہا - زَمَّارَ ہُ - خوبصورت رنڈی 'بدکار عورت (اور) زَمِیسُ - خوبصورت لونڈ الزاز ہری نے کہا کہ زَمَّارَ ہُ اللہ کے والی عورت شاید مراد ہو) اللہ عرب کہا کہ زَمَّارَ ہُ ہے گائے والی عورت شاید مراد ہو) (اہل عرب کہتے ہیں:

غِنَاءٌ زَمِيرٌ - احِها گانا - )

زَمَّرَ-گایا-بَسَّرَثِیْ بِنْ

ذَمَّارَةٌ - بانسرى اور بربط كوبھى كہتے ہیں-

آبِمَزُمُوْرِ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُوْلِ اللَّهِ مَلْكُلَّهِ إِي بِمِرْمَارَةِ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُوْلِ اللَّهِ مَلْكُلِّهِ إِي بِمِرْمَارَةِ السَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِي مِلْكُلِّهِ - (حضرت ابوبكر صدينٌ نے ان كے گانے بجارى تقیس ڈانٹا اور كہا) يہ شيطان عائش ہے تجرے میں گانے بجارى تقیس ڈانٹا اور كہا) يہ شيطان كا باجا آنخضرت کے پاس؟! كا باجا آنخضرت کے پاس؟! واز اور کرمانی کے کہا - مزمارہ گانا اور دف بجانا اور اچھى آواز اور گانے کو بھی کہے ہیں اور شیطان کی طرف اس کوای لیے نسبت گانے کو بھی کہتے ہیں اور شیطان کی طرف اس کوای لیے نسبت

دی کہ آدمی اس میں منہمک ہوکر ذکر اللی سے عافل ہوجاتا ہے- حضرت صدیقؓ نے بہ سمجھا کہ آنخضرت سورہ ہیں ادرآ پکواس گانے بجانے کی خبر نہیں ہے- شاید آپ کو یادنہ رہا ہوکہ آنخضرت تھوڑے گانے بجانے کو خصوصا کسی تقریب یا عید وغیرہ کے مواقع پر جائز رکھا ہے-

لَقَدُا عُطِیْتَ مِزْ مَارًا مِّنُ مَزَمِیْ الِ دَاوُدَ - (آنخضرت نے ابومویٰ اشعری سے فرمایا جس وقت کہ وہ قرآن شریف خوش آ وازی سے پڑھر ہے خوش آ وازی سے پڑھر کے مزامیر میں سے ایک مزمار ملا ہے (حضرت داؤد پنجبراوران کی امت کے لوگ گا بجا کراللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے چنانچ ساری زبور گیتوں سے بھری ہوئی ہے اور حضرت داؤڈخوش آ واز بھی شعے آ تخضرت کے ابومویٰ "کی آ وازکوان کی آ وازکا ایک شعبہ قرار دیا) -

کانَ فِی حَلْقِهِ مَزَامِیْرُ یَزْمُرُبِهَا- گویااس کے طلق میں باج ہیں جن کووہ بجاتا ہے (طبی نے کہا: -

ذِ مَارَةٌ -عود لیعنی ستار اس کو شابہ اور طنبورہ بھی کہتے ہیں (امام نو دی نے اس کی حرمت کوضیح رکھا ہے اور امام غزالی اس کے جواز کی طرف گئے ہیں اور آلات مطربہ کے ساتھ گانا حرام ہے سننا اور زیادہ مکروہ ہے۔)'' کذانی مجمع البحار''

اَمَوَ بِمَحُوالُمَزَامِیْو - مزامیرتورڈ النے کا تھم دیا -سَبْعُوْنَ اَلْفَازُمْوَةً وَّاحِدَةً -ستر ہزار کا ایک گروہ -اُمَّی بِهِ اِلَی الْحَجَّاجِ وَفِی عُنْقِهٖ زَمَّارَةٌ -سعید بن جبیر حجاج ظالم کے پاس لائے گئے ان کی گردن میں ایک پنہ پڑا تھا - (وہ پنہ جو کتے کی گردن میں ڈالتے ہیں ججاج مردودا سے باعظمت عالم اور با خداشخص کواس ذلت کے ساتھ گرفتار کر کے بلوا ما اور آخران کوشہد کرڈ الا) -

۔ اِبْعَثْ اِلَیَّ بِفُلَان مُزَمَّوًا مُسَمَّعًا - فلال شخص کومیرے پاس طوق اور بیڑی ڈال کر بھیج دے۔

وَلِی مُسْمِعَانِ وَزَمَّارَةٌ - میرے پاس دوبیر یاں ہیں اور ایک طوق-

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي لِامْحَقَ الْمَعَازِفَ وَالْمَزَامِيْرَ- الله

تعالیٰ نے مجھ کواس لیے بھیجا کہ میں باجوں کومٹا دوں۔ أُمِوْتُ بِمَحْق الْمَزَامِيْر - مِح كومزامير منا دين كاهم

لَاتَأْكُلِ الزِّيمِيرُ - زمير (ايك تمكي مُحلى ہے) مت كھا-زَمْوَ مَةٌ - كُونِجنا أَ وازكرنا عُنكَانا اس درجه آسته كاكمي يا بجائیں کہ واضح طور پر سمجھ نہ آئے۔

وَلَا تَزَمْزَمَتْ بِهِ شَفَتَاى - ندمير \_ لبول في اس كو

وَأَنَّهَهُمْ عَنِ الزَّمُزَمَةِ - (حضرت عمرني اين ايك عامل کو پارسیوں کے بارے میں لکھاہے) ان کو کھاتے وقت گنگنانے ہے منع کر-

زَمْزَمُ - ایکمشہور کنوال ہے مکہ میں (یہ ماءز مازم یازمزم ے ماخوز ہے- لین بہت یانی - چونکداس کویں میں یانی بہت ہے اس مناسبت ہے اس کا نام زمزم رکھا گیا )-

زَمْزَمَةً - شيرِي آواز' بجلي كي آواز -

زِمْزِ مَة - جماعت اور پچاس اونٹ یا آ دی یا جنوں کا ایک گروه یا درندون کا –

فِيْ قَطِيفَةٍ لَهُ فِيْهَا زَمْزَمَةٌ-آيك روايت مين رَمْزَةٌ ہے- یعنی ایک جا دراوڑ ھے گنگنار ہاتھا-زَمَعٌ - ڈرنا' دہشت کھانا -

زَمَعَانٌ - جلدي يا ديريس چلنا' بلكا مونا -تَزْمِيْعُ اوراِزْ مَا ع-ايك امر كامضمم اراده كرنا-

إِنَّكَ مِنْ زَمَعَاتِ قُرَيْشِ -تم تو قريش كي چهو في ثيلول میں سے ہو(لیعنی قریش کے اگا براور بڑی شاخوں میں ہے نہیں مو(به جنع نے زَمَعَةٌ كى يعني جيوناميه (ئيله)-

زَمْمَة -ام المومنين حضرت سوده کے والد کا نام تھا-

زَمُو ع-جلد باز-

زَمِيعٌ - جلد بازاور بهادر-

أَذْ مَعَ – آ فت مصيبت ُ زياده انْكَلِيون والاتَّخْص – ،

خُذْ مِنْ شَعُوكَ إِذَا أَزْمَعُتَ عَلَى الْحَجَّ-جباتُوجَ كَا

قصد کرے تواینے بال کتروالے یامنڈالے-زَمْلٌ بازَمَلٌ بازَمَالٌ بازَمَالٌ بازَمَالاً نُ - لنَّك كرنا الثمانا ساته بثما

رُووِ وَ لُّ -متابعت كرنا -دُمُو لُّ -متابعت كرنا -

زَمِّلُهُمْ بشَيابهمْ وَدِمَائِهمْ - ان كوان كے كِيرُوں اور خونوں میں لپیٹ دو ( یعنی شہدائے احد کو-مطلب یہ ہے کی خسل دیناضرورنہیں)(اہل عرب کہتے ہیں:

تَوَمَّلُ بِثُورِبِهِ-ايخ كير عين ليث كيا-

فِإِذَا رَجُكُ مُّزَمَّلُ بَيْنَ ظَهُرَانِيْهِمْ - كياد كِمَا مول كه ا یک شخص ان میں کپڑا لیٹے ہوئے ہیں ( یعنی سعد بن عبادہؓ )۔ زَمِّلُوْ نِنَى زَمِّلُوْنِنَى - بَهُ كُورِكِير سے ڈھانب (لیمن كیڑا

غَیْرًا آنِّی لَااُزُمِّلُ - (مجھ کواس کے دیکھنے سے سردی اور كَپْكِي آ جاتى ) مَّر مِين كَبِرْ انْهِينِ اورُ هتا تھا -

لَيْنُ فَقَدْ تُمُونِي لَتَفْقِدُنَّ زِمْلًا عَظِيْمًا - الرَّم جُهُ كَعُودو مے ( یعنی میں مرجاؤں گا) تو ایک بڑے بوجھ کو کھود و کے ( یعنی علم وفضل کی گھری کو) (ایک روایت میں زُمَّلًا جو صحیح نہیں

غَزًا مَعَهُ ابْنُ اَحِيْهِ عَلَى زَامِلَةٍ- ان كَ تَشْجِ نِ ان کے ساتھ ایک لد و اونٹ پر (جس پر اناج ' یانی اور اسباب وغیرہ لا داجا تا ہے ) بیٹھ کر جہاد کیا -

وَكَانَتْ زِمَالَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَزِمَالَةُ اَبِى بَكُو وَاحِدَةً - آنخَضَرت اورابو بكرصديق كي سواري كا جانُور' توشهُ اورسامان سفرایک ہی تھا ( ملاجلا )

إِنَّهُ مَشْي عَنْ زَمِيْل - دوسرے كساتھال كر چلا-زَمِیْل -اس ہم سفر کو کہتے ہیں کہ جس کا سامان اور زادرا تیرے سامان کے ساتھ ایک ہی جانور پرلدا ہو( مثلا اس زمانہ میں دو تھ شغد ف میں ایک اونٹ پر سوار ہوتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے زمیل ہوئے ) ہم سفر اور ردیف دونوں کے لیےاس لفظ کا استعال ہوتا ہے-

لِلْقِسِيِّ أَزَامِيْلُ وَغَمْغُمَةٌ - كمانوں كى آوازين اور

# لغائب لغايث

چزاس کے ہاتھ میں باندھ کر'جسے حانور کی باگ پکڑ کر تھٹتے

يُمْسِكُونَ اَزِمَّةَ قُلُوبِ ضُعَفَاءِ الشِّيْعَةِ- شيعه ناتوانوں کی دل کی باگیں تھا میں گے(دہ حق پر قائم رہیں -(L

أَمْكُنَ الْكِتَابَ مِنْ زِمَامِهِ- ا بِي عَلَى سَ لَكِينَ بِولَدرت

زَّ مَنْ يِازُمْنَةٌ يِازَمَانَةٌ -لنجابونا -

إِذْ مَانٌ - ابك زمانه گزرنا' ا قامت كرنا-

زَمَنُ اورزَمَنَةٌ اورزَمَانُ زمانه يا جهميني يا دوميني سے لے

مرون مزمن-برانا-

إِذَاتَقَارَبَ الزَّمَانُ لَمُ تَكَدُرُوْيَاالُمُنُومِنِ تَكُذِبُ-جب دن رات برابر ہوں یا آخری زمانہ ہو (قیامت کے قریب) تو مومن کا خواب جھوٹا نہ ہوگا۔

يَأْتِي زَمَانٌ لَا يَجِدُ مَنْ يَتَفْبَلُهَا - ايك زماندايا آ عَكًا كەكوئى روپىيە پىيەنەلےگا-

زَمَانُ الْمَهْدِي وَنُزُول عِيْسى - امام مهدى اورحفرت عیسی کےاتر نے کاز مانہ-

الزَّمانُ قَدُ اسْتَدَارَ كَهَيْنَاتِه - زمانه كُوم پير كراين اصل حالت برآ گیا (اس کی تفییر کتاب الدال میں گزر چک ہے) وَإِنْ كَانَ بِهَا رُمَانَةٌ - الريه والنِّي مو-

نَذُرُ صَوْم الزَّمَان يُحْمَلُ عَلَى خَمْسَةِ اشْهُر - كى نے اس طرح منت مائی کہ میں زمانہ تک روز ہے رکھو گاتو وہ یا کچ مہینے تک روز ہے۔

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ - ايك زمانه لوكول يرايا آ ك گا( کہاس میں دین حق پر قائم رہنے والا ایسا ہو گا جیسے انگار ہے كوتفي ميں لينے والا ) -

زَ مُهَرَةً -غصري وجهي سرخ بوجانا-

إِذْ مِهْوَ ازُّ - بهت زياده سرد هونا -

كَانَ عُمَرُ مُزْمَهِرًا عَلَى الْكَافِر - حضرت عرضًا فرير برا

گنگنامٹ بھجھنا ہٹ آ رہی تھی۔ أزَامِيْل - أَزُمَلُ كَي جَمع نِي بعني آواز-زَمِلُ اورزُ مَلْ - برولُ ناتوان -زَمَلَةً -عيال واطفال جيب أزْمُولُ ميب-زُمَّلُ اورزُمَّالُ اورزُمَّالُةُ اورزَمِيْلُ اورزُمِّيلُهُ كُمُ عَنْ بَحِي

بزدل اور ناتوان کے ہیں۔

اَزُ مَلَةً - بهت-

إزْمِيْلٌ - برمه-

مُوَّيِّ ﴾ مُوَّيِّلُ - كِيرِ بِي مِين لِيثا ہوا -

زَامَلُتُ مَعَ جَعْفَرِفِي شَقّ مَحْمِل - يس المام جعفر كساته محمل کے ایک جانب بیٹا۔

كُنْتُ زَمِيْلَ أَبِي جَعْفَرَ - مين الدِجعفر كارديف تفا (لَعِينَ سفر میں ایک ہی سواری پر )

زَمٌّ - باندهنا' تنك كرنا'اونحا كرنا' بجردينا ما تسمه لگانا -

لَازِمَامَ وَلَا خِزَامَ فِي الْإِسْلَام - اسلام مين ناك چميدنا نہیں ہے (جس طرح بن اسرائیل کے عابدلوگ کیا کرتے تھے ناکوں میں سوارخ کر کے اس میں تکیل ڈالتے تا کہ اونٹ کی طرح ان کو گھینچیں ) مترجم کہتا ہے کہ ای حدیث کی رو سے ہمار ہےا کثر علماء نے عورتوں کی ناک چھید نا مکروہ رکھا ہے اور ہند کےمسلمانوں میہ بری رسم ہندوں سے سیھی ہے کہ ناک چھید کراس میں نتھ یا بلاق بہناتے ہیں۔اس ہے عورت کی صورت اور گڑجاتی ہے)-

إِنَّهُ تَلَا الْقُرْانَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بِنِ اُبِيِّ وَّهُوَ زَامٌّ لاَيْتَكُلَّهُ - آنخضرت نے عبدالله بن الى بن سلول منافق كو قرآن یڑھ کر سایا' وہ (غرور اور تکبر سے ) اپنا سراٹھائے ہوئے تھا- بات نہیں کرتا تھا ( قرآن سننے کی طرف متوجہ نہ تھا)(اہلءرب کہتے ہیں:

زَمَّ بِأَنْفِه - ناكب بعول حِرْ هائي يعني اظهار ناراضي كما) رَجُلُ زَامٌ - ڈراہوامرد-

رًاى رَجُلًا يَّطُونُ فُ بِزِمَا مِهِمْ - ايك شخص كود يكا دورى بندها ہوا طواف کرر ہا تھا ( دوسرا شخص اس کو تھسیٹ ر ہا تھا کو کی

غصہ کرنے والے تھ (حرارت اسلامی کا آپ میں بے حد جوش تھا- اس زمانہ میں صورت حال برعس ہے- اب تو مسلمان کا فروں کے دوست ہیں اور اس دو تی کی بنیاد پر ملت اسلامی کونقصان پہنچاتے ہیں)-

ذَمْهُورِیْوٌ - شُدَتْ کی سردی (یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے کا فروں کے لیے آخرت میں رکھاہے)-

### باب الزاء مع النون

زَنْ یا زُنُوْ - نزدیک ہونا' چڑھنا' خوش ہونا' جلدی کرنا' زمین ے لگ جانا' گلاگھونٹنا' پییٹاب یا خاندر کنایارک جانا -

لَا يُصَلِّينَّ أَحَدُّكُمْ وَهُوزَنَاءً-تم مِيں سے كوئى اس حالت میں نماز نه پڑھے جب وہ پیثاب یا پاخانہ روكے ہوئے' ہو(اہل عرب كہتے ہیں كه)

زَنَاءَ بَوْلُهُ -اس كابيثاب رك كيا-

اُزْنَاءَ ہُ- پیٹاب کوروکا (اصل میں زَنَا کے معن تکل کے ہیں۔ پیٹاب کوروکا (اصل میں زَنا کے معن تکل کے ہیں۔ پیٹاب رو کنے والابھی تک ہوتا ہے) (بعض نے اس حدیث کا بیم منعین کیا ہے کہ پہاڑ پر چڑھنے کے دوران نماز نہ پڑھے کیونکہ چڑھائی پر چڑھتے وقت سانس پھول جاتی ہے)۔

کانَ لَا یُعِبُّ مِنَ الدُّنیَا اِلَّا اَزْنَاءَ هَا-آ تخضرت دنیا کو پندنہیں کرتے تھے گر اس قدر دنیا کو جوتنگی کے ساتھ ہو(امارات اور فارغ البالی آپ کو پندنہ تھی)-

فَزَنَاءُ وا عَلَيْهِ بِالْحَجَارَةِ- پَقْر مار ماركر اس كوتْنَك كروْالا-

لَا يُصَلِّى ذَانِنى - جو محص پہاڑ پر چڑھ رہا ہوتو وہ (اس حالت میں) نماز نہ پڑھے (جب تک چڑھنے سے فارغ نہ ہوجائے اور سانس اپنے ٹھکانے پر نہ آجائے)۔

لَا تُفْهَٰ كُلُ صَلُوهُ ذَانِنِي - پہاڑ پر چڑ ھنے والے كى نماز قبول نه ہوگئ ( یعنی جب سانس چڑھ رہی ہو-خضوع اورخشوع نه ہو سے ) ۔

زُنْبِیْلٌ – (بیلغت باب الزاءمع الیاء میں گزر چکا ہے ) – زَنَجٌ – بہت پیاسا ہونا –

زِنَاجٌ-برلهدينا-

آیا) (اہل عرب کہتے ہیں کہ تَزَنَّحَ فَلَانٌ عَلَیَّ-فلال شخص نے مجھ پر دست درازی کی (محیط میں ہے کہ):

تَوَنَّحُ - كِمعنى كهل كركلام كيا اور اپنے درجه سے خود كو بڑھايا (ليعن تعلی كرنے والا)-

زَنَحَهُ - اس کی تعریف کی اس کو ہٹایا وقع کیا معاملہ میں اس پرتنگی کی (امام سیوطی پر تجب ہوتا ہے کہ انھوں نے زَنَج کو جوجیم سے ہے - اور قَرَنَج کو بہ معنی تطاول اور دست درازی کے کھا ہے حالا نکہ زنج نون اور جیم سے اس معنی میں نہیں آیا - اور نہ تَزَنَج مستعمل ہے ) -

زُنْج اِزِنْج - حبشیوں میں ایک قوم ہے-مُنَ نَنْج - تھوڑا -

زَنُجَبِيلٌ - سونهُ شراب-

زَنْج -تعرَیف کرنا' دفع کرنا (اس لعنت کو اوپر بیان کیا جاچکا ہے)

زُنْدٌ - بھردینا' ککڑی پرلکڑی یا لوّ ہا پھری پر مارکر آ گ نکالنا -زَنَدٌ - پیاسا ہوتا - ،

تَزْنِيدٌ -جِموث بولنا' چِتماق سگانا' قصور سے زیادہ سزادینا'

كَانَ يَغْمَلُ زَنَدًا بِمَكَّةً -وه كمد مين آ ك سلَّانَ كا

چقماق بناتے تھے (بعض نے زَنْدٌ به سکون نون صحیح کہا ہے اصل میں زَنْدُاس کو جوڑ کو کہتے ہیں جہاں پر کلائی اور ہتیلی ملی ہے ' یعنی پہونیا) -

وُرَتْ بِكَ ذِنَادِی - تمھارے سبب سے میرے چقماق نے آگ دی( کیعنی تمھاری مدد سے میری حاجت روائی ہوئی)-

امُزَنَدُ - بخيل-

زَنْدُ وَرَدْ- ایک مقام ہے جو عراق کے آخری حصہ میں ہے۔ ے-

طَوِيْلُ الزَّنْدَيْنَ - لمج يهو في والا-

تَزَنَّدُ - جواب دینے سے عاجز ہوا غصہ ہوا -

زُنْدَانِ - چقماق کے دونوں ٹکڑے (محیط میں ہے کہ ): پر '' کا بہت کے دونوں ٹکڑے (محیط میں ہے کہ ):

زَنْدٌ - وہ لکڑی جس ہے آگ جلاتے ہیں (یعنی اوپر کی ککڑی اور کئی اوپر کی ککڑی اور نیچے کی لکڑی کو جس میں سوراخ ہوتا ہے زَنْدَهُ مُسْفُلِی کہیں گئاس کا تشنیه زَنْدَانِ اور جُع زِنَادٌ ہے) ذَنْدَافِ اور جُع زِنَادٌ ہے) زُنْدَافِ اور جُع زِنَادٌ ہے)

اُتی عَلِیٌّ بِزَنَا دِقَةٍ - حضرت علی کے پاس بے دین لوگ اے گئے-

ذَنَادِقَة - جَعْ ہے ذِنْدِیق کی - یہ مجوسیوں میں ایک فرقہ کانام ہے جودوخداؤں کے قائل ہیں - یعنی نوراورظلمت کے ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نور تو تمام بھلائیوں کی علت ہے اور ظلمت برائیوں کی میلفظ زند سے ماخوز ہے جو پہلوی زبان میں ایک کتاب کا نام ہے جس کو زرتشت نے اپنے معتقدین میں بھیلایا تھا - اب میلفظ ذِنْدِیْقٌ ہر طحداور بیدین کے لیے استعال ہونا ہے ۔

(اوپر کے جملہ میں''زنادقہ'' سے عبداللہ سبا کے ساتھی مراد ہیں - بیخض مدینہ کے بہود میں سے تھااور مکاری سے مسلمان ہوکر اس نے مسلمانوں میں بڑا فتنہ پھیلایا - ہزار ہا آ دمیوں کو گمراہ کردیا - پہلے تو حضرت عثمان کوشہید کرنے کے لیےلوگوں کو برا چیختہ کیا' اس کے بعد حضرت علی کے ساتھیوں میں شریک ہوکران کو بہکایا - حضرت علی گوخدا بنایا - چنانچہ جب بیفتنہ پر داز

لوگ حضرت علی کے سامنے لائے گئے تو آپ نے ان سے فر مایا کہ تو بہ کرو! مگر ان لوگوں نے تو بہیں کی لہذا ملت کو فتنہ من خیات دلانے کے لیے آپ نے ان کوآگ میں جلوادیا۔
مَنْ تَمَنْطَقَ تَزَنْدُقَ - جس نے منطق پڑھی وہ بے دین ہو گیا (کیونکہ ایسا شخص دینی مسائل میں ہٹ دھرمی کرتا اور علم منطق کی بنیاد پر کئے جتی کرنے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے فقہائے حنیہ نے منطق اور نجوم اور فلفہ وغیرہ پڑھنا مکروہ یا حرام لکھا ہے)۔

الزَّنَا دِقَةُ هُمُ الدَّهُ رِيَّةُ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ لَا رَبَّ وَلَا جَنَّةَ وَلَا نَارَوَمَا يُهُلِكُنَا إِلَّا الدَّهُ وَ لَا نَادَةُ وَہِر يوں كو كہتے ہيں۔
ان كا اعتقاديہ ہے كہ ، خداكو كى چيز نہيں ہے اور نہ جنت اور نہ دوز خ (كى كو كى حقيقت ہے۔ يہ لا يعنى باتيں اور بے حقيقت تصورات ہيں جن كوا گلے لوگوں نے ماضى ميں اپنے دل ہے گھڑ لياہے ) اور ہم لوگ زمانہ كے گزرنے ہے مرتے ہيں۔

مترجم کہتا ہے کہ ان بے دینوں کے کئی گروہ ہیں۔ دہر رپہ طبنیعیہ' مادیہ- ہمارے زمانے کی اصطلاح میں ان کونیچریہ کہتے ہیں- پیسب خدا کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہتمام اشیاء مادہ کے اجزائے ترکیبی ہے پیدا ہوتی اورخود بخو دبن جاتی ہیں- پھر جب اجزاء جدا ہو جاتے یاغیرمتوازن ہوجاتے ہیں تو وہ چیزیں ہلاک ہوکرای مادہ ہے کچھ دوسری چیزیں پیدا ہوجاتی ہیں-یمی کون ونساد ونیامیں جاری ہے اور جاری رہے گا- دنیا کی ابتداء ہے نہ انتہا- قیامت ٔ حشر ونشر کملا ککہ جن مہشت اور دوزخ سب کا بیرا نکار کرتے ہیں- مفاتیخ العلوم میں ہے کہ ' زنادقہ وہی مانویہ میں کینی مانی کے پیرو-اور مزدکیہ بھی انہی میں ہیں' یعنی مز دک حکیم کے پیرو' جونوشیر واں کے باپ قباد کے ز مانہ میں ملک ایران میں ظاہر ہوا تھااوراس نے اباحت اور اشتراك كو جارى كيا تھا- يعنى مال وزراورعورتوں ميں سب برابر کے شریک ہیں- ہرایک مرد کوئن ہے کہ جس عورت سے چاہےاس کی رضامندی سے مباشرت کرے۔اس طرح وولت . ومتاع بھی سب لوگوں کومساوی طور پرتقسیم کردینا چاہیے۔ اس حکیم نے زرتشت کی کتاب ژندکودوبارہ شائع کیاتھا)۔

إِنَّى أَصْبَتُ قَوْمًا مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ زَنَادِقَةً- مِن نَ ظاہر میں مسلمان'اصل میں بے دین لوگوں کو پایا (جس طرح ذَلَمَة ہے معنی وہی ہیں)۔ ہمارے زمانہ میں بعض لوگ ہیں جواینے کومسلمان کہتے ہیں-بلکہ مسلمانوں کے لیڈر' مصلح اور خیرخواہ ہونے کا دعوی کرتے تَزْنِينَ-ماش كهانا-ہیں گر فی الحقیقت مسلمانوں کے ضرررساں'اوراسلام کی بیخ کئی زنِّ - ماش-ك خوابال بي- يدليدر حضرات حابة بين كمسلم قوم مين زَّنَنْ -تھوڑ ا'قلیل – ذَّنَنْ -تھوڑ ا'قلیل – دین حمیت اور اسلامی غیرت باقی نه رہے اور مذہبی دیوا گلی کو

چھوڑ کراہل باطل کے نظریات کواپنا کرفرزانہ بنیں )-'' وہ زُنق – منہ بندلگا نا' تنگی کرنا' جانور کے پیریا ندھ دینا –

زُنَاقٌ - وہ چھلہ جس کو جانور کے تالو کے پنچے رکھاس میں ، رسی ڈال کر جانور کے سر ہے باندھ دیتے ہیں تا کہ وہ شرات نہ

۔ دوں تزنیق - جانور کے جاروں پیر باندھ دینا -

وَانَّ جَهَنَّمَ يُقَادُ بِهَامَزْنُو ْقَةً- دوزخ كوزناق لكَا كر هَيْج کرلائیں گے۔

شِبُهُ الرِّناَقِ-(مجامِد نے اس آ یت لاَّحْتَنِگُنَّ ذُرّیَّتَهُ إلَّا قَلِيْلًا كَيْفُر مِين كَهَاكَه ) زناق كمشابه (كوئي چز) ان یرلگا دوں گا (یعنی آئنکھوں پرڈ ھاٹے بندھوا دوں گا)۔

إِنَّهُ ذَكَرَ الْمَزْنُونَ فَقَالَ الْمَائِلُ شِقُّهُ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ-(ابو ہریر ؓ نے) مزنوق کا بیان کیا ایعنی جو ایک طرف جھا ہوااللہ کی یا دنہ کرتا ہو۔

مَنْ يَّشْتَرِى هٰذِهِ الزَّنَقَةَ فَيَزِيْدُهَافِي الْمِسْجِدِ-كُون تخص اس تنگ کوچہ کوخرید کرمسجد میں شامل کر دیتا ہے۔ زَنَمَةٌ - كان كا وه مُكزا جس كو كاث كرلئلتا حِيمورٌ و بنُ يا گوشت كا

لوتھٹر اجو بکری کے گلے میں لٹکتا ہے۔

زُنَام - آفت-

تَزْنِيم – برانگخة كرنا -

زَنْیِهُ - وه صخص جوکسی خاندان میں شامل ہوگیا ہوحالانکہ اس خاندان ہے نہ ہو-

زَنَمَتَان - وولوتھ رے جو بکری کے طلق میں لٹکتے ہیں-بِنْتُ نَبِي لَيْسَ بِالزَّنِيْمِ- بِيْمِرى بيل جوزيم نيس ب بلك

اینے خاندان کے اشرف الاشراف میں سے ہے-الصَّائِنَةُ الزَّنَمَةُ - لوتحر ب والى بحير (ايك روايت ميں

ذَنَّ -سوكھنا' نسبت كرنا' گمان كرنا -

لَا يُصَلِّينَّ آحَدُ كُمْ وَ هُوَ زِنِّنْ - تَم مِن عَهِ كُونَ اس حالت میں نماز نہ پڑھے جب وہ بیشاب یا یا خاندرو کے ہو-

لَايَقُبَلُ اللَّهُ صَلُّوةَ الْعَبْدِ الْآبِقِ وَلَا صَلُّوةَ الزِّيِّينَ-الله تعالى بھا کے ہوئے غلام کی نماز قبول نہیں کرتا نہ اس شخص کی جو پیشاب یا خاندرو کے ہوئے ہو-

لَا يَوُّ مَّنَّكُمُ أَنْصَرُولَا أَزَنُّ وَلَا أَفْرَعُ-(نماز ك لیے ) تمہاری امامت وہ مخص نہ کرے جس کا ختنہ نہ ہوا ہونہ وہ جو پیشاب یاخانہ روکے ہو(یا جس کی طبیعت فتق وفجور کی طرف ماکل ہو) نہوہ جووسوای ہو-

مَارَآیْتُ رَئِیسًا مِّحْرَبًا یُّزَنَّ بِهِ-مِی نے کوئی جنگی سردار ان کی مثل نہیں و یکھا (یعنی حضرت علیٌ کی مثل 'بیہ بات آپ کی تعریف میں حضرت عبداللہ بن عباس نے کہی )-

إِنَّالْنَوْنَّةُ بِالْبُخُول - ہم اس كو بخيل سجمتے ہيں ( بخل كساتھ منسوب کرتے ہیں)۔

فَتَى مِنْ قُرَيْشِ يُزَّنُّ بِشُوْبِ الْحَمْرِ - قريش كا ايك جوان جس کولوگ شرانی گمان کرتے تھے۔

حَصَانٌ رَزَانٌ مَّاتُزَنُّ بِرِيبَةٍ - ياك دامن بجيره مزاح جس يربدكاري كالمان نبيس كيا جاسكا (بيحسان بن ثابت نے حضرت عا ئشةً كى تعريف ميں كہا)-

زَنّة - تول وزن (بدلفظ اصل میں وَزْنٌ تھا مناسبت لفظی سے يہاں ذكركيا گيا)-

سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ- الله تَعَالَي كَ یا کی میں'اس کی خلقت کے شار میں اور اس کے تخت کے وزن میں بیان کرتا ہوں۔

زِنیً یازَنَاءٌ - برکاری جیے مزاناۃ ہے-زَنْیَةٌ اورزِنْیَةٌ - کے معنی بھی برکاری -

قُسُطُنْطِيْنِيَّةَ الزَّانِيَةَ-تطنطنيهُ جہاں كوگ زانی (يعنى بركار) ہيں-

نَحْنُ بَنُوالزَّنْيَةِ قَالَ بَلُ أَنْتُمْ بَنُوالرِّشُدَةِ - (مالك بن لَعْبَه كَاوالرِّشُدَةِ - (مالك بن لَعْبه كل اولا د (آل حضرت كل خدمت ميں حاضر بوكر كہنے گل) بم زنيك اولا د بين آپ نے فرمايا - نہيں تم تو حلال كى اولا د بو (چونكه زنيه زناكى اولا د كر بھى كہتے ہيں اكى وجه سے آنخضرت خضرت خاليا موجم لفظ براسمجما) -

زَنْیَةٌ - آخری اولا دکوبھی کہتے ہیں-

وَلَدُّرَ شُدَةٍ - حلال كى اولاد (لينى نكاح شرعى كے بعد پيدا ہونے والى ) -

اِذَازَنٰی بِهَا-اگرکس نے اپی خوشدامن کے ساتھ زنا کیا تواس کی بیوی اس کے لیے حرام نہ ہوگی-

فَنِ نَاالْعَیْنَیْنِ النَّظُوُ - آنکھ کا زنا بدنیتی سے گھورنا ہے (انجیل شریف میں ہے کہ جب تو غیرعورت کو بدنیتی سے گھورے توبس تو گناہ کر چکا) (اس لیے کہاگروہ عورت اس کو مل جاتی تووہ اس سے زنا کرتا) -

کُتِبَ عَلَیْهِ نَصِیْبُهٔ مِنَ الزِّنَا - جوزنا کا حصه اس کے نصیب میں لکھا (اتنا وہ ضرور کرے گا) (لیخی کوئی تو هیقة زنا کرے گالیعنی دخول اور کوئی مجازالیعنی بدنظری 'بوسه اور مساس وغیرہ) -

اُنْ تُزَانِی حَلَیْلَةَ جَارِكَ-این صلایه کورت ہے تو زنا کرے(یدا وزیادہ سخت گناہ ہے- کیونکہ ہمایہ کا توبیحق ہے کہ تواس کے مال اورعزت کی حفاظت کرے نہ یہ کہ خوداس کی آبروریزی کرے)-

اَلتَّيْبُ الزَّانِي- نَكاح ہو چکنے کے بعد زنا کرنے والا-دَخَلَ الْبَحَنَّةَ وَإِنْ زَنٰی وَإِنْ سَرَقَ - جِوِّخص لا الدالا الله کے (شرا لَط ایمان کے ساتھ ) وہ ایک ندایک دن بہشت میں داخل ہوگا گواس نے زنایا چوری کی ہو-

لَا يَزُينِي الزَّانِي وَهِي مُؤْمِنٌ -مؤمن ايمان كي حالت ميس

ز نانہیں کرتا (عمل زنا کے دفت اس کا ایمان الگ ہو جاتا ہے۔ پھر زنا سے فراغت کے بعد لوٹ آتا ہے۔ جیسے کہ اس دوسری حدیث میں ہے کہ )۔

اِذَا زَنَى الْرَّجُلُ خَوَجَ مِنْهُ الْاِیْمَانُ فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ

کالظُّلَّةِ فَإِذَا قَلَعَ رَجَعَ اللهِ - یعنی آ وی جب زنا کرتا ہے تو

ایمان اس میں سے نکل کر چھٹری کی طرح اس کے سر پر بہتا

ہے جب زنا کر چکتا ہے تو پھر لوٹ آ تا ہے (بعض نے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ زانی مومن کا مل نہیں ہوتا بلکہ ناقص مدیث کا مطلب یہ ہے کہ زانی مومن کا مل نہیں ہوتا بلکہ ناقص الله یان ہوتا ہے بعض نے کہا مراد وہ شخص ہے جوزنا کو جائز سمجھے وہ تو کا فر ہوگیا - بعض نے کہا حدیث کے معنی یہ ہے کہ مومن کوزنا کرنالائق ومزادار نہیں ) -

دِرْهَمٌ مِّنْ رِبًا اَشَدُّ عِنْدَاللهِ مِنْ سَبْعِیْنَ زَنْیَةً-سود کا ایک درہم لینااللہ تعالیٰ کے نزد کیک سر بارزنا کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے۔

لَا تُقْبَلُ صَلُوةُ ذَان - زانی کی نماز قبول نہیں ہوتی - (یا بچھنے کہ وہ پاخانہ اور پیثاب جوشخص الیم حالت میں نماز پڑھے کہ وہ پاخانہ اور پیثاب رو کے ہوئے ہو)-

### باب الزاء مع الواو

زَوْجْ-ترغیب دینا مُثوبر ٔ بیوی شکل رنگ جفت ٔ جوڑا۔ تَزُویْجٌ - نکاح کردینا 'جوڑا المادینا -تَزَوَّجُ - نکاح کرنا (جیسے اِزْدِوَاجٌ ہے) زَأْجٌ - بِعِنکری -

مَنْ اَنْفَقَ زَوْ جَنْنِ فِیْ سَبِیلَ اللهِ اِبْتَدَ رَتُهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ قِیْلَ وَمَازَوْ جَانِ قَالَ فَرَسَانِ اَوْ عَبْدَانِ اَوْ بَعِیْرَانَ - جَوْفُ الیک جوڑ االلہ کی راہ میں دے تو بہشت کے فرشتے اس کی طرف لیکیں گے (اس کو بہشت میں لے جانے کے لیے) لوگوں نے عرض کیا جوڑ سے کیا مراد ہے؟ جواب میں فرمایا ' دو گھوڑ ہے یا دو فلام یا دو اونٹ ( دورو پے یا دو اشرفیاں یا دو پیے یا دو کیڑ ہے بھی اس میں داخل ہیں ) ۔ اشرفیاں یا دو پیے یا دو کیڑ ہے بھی اس میں داخل ہیں ) ۔ مَنْ تَذَوَّ جَولَلْهِ ۔ جواللہ کے داسطے ایک جوڑ دے ۔ مَنْ تَذَوَّ جَوللہ ۔ جواللہ کے داسطے ایک جوڑ دے ۔

### الكالمال المال المال الكالم المال ال

لِکُلِّ ذَوْ جَنَانِ - ہرایک کو جوڑ جوڑ بنی آ دم کی عورتوں کا لے گایا جوڑ جوڑ حوریں ملیں گی (اس سے میرمرادئہیں کہ بس دو ہی عورتیں ملیں گی)-

اَرَادَتْ عَاِئشَةُ اَنْ تُعُنِقَ مَمْلُوْ كَيْنِ لَهَا زَوْجًا -حضرت عائشہ نے اپنے ایک غلام اورلونڈی کو آزاد کرنا چاہا (جو دونوں ل کرایک جوڑتھے)-

زُوْجًا-بالفتی صفت ہے مملوکین کی (اہل عرب کہتے ہیں اور اس مصار و جان اور هماز و جدونوں طرح درست ہے اور اس صورت میں کوئی اشکال نہ ہوگا- (ایک روایت میں زَوْجُ بِ ) (بعض حفرات نے زَوْجَیْن پڑھا ہے اور ضمیر لونڈی کی طرف عاکد کی ہے جو ممکوکین سے نگل ہے ۔ یعنی حفرت عاکشہ نے اپنی غلام کوآزاد کرنا چا ہا اور لونڈی کو بھی جس کا شوہر تھا) ۔ زَوَّجُنگھا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ - میں نے اس عورت کو تھے کو دیا کا نکاح تجھ سے اس قرآن کے بدلے کردیا جو تجھ کو دیا ہے (یعنی اس قرآن کے بدلے کردیا جو تجھ کو دیا ہے (یعنی اس قرآن کے دریعہ اس عورت کو تعلیم کر ۔ اس سے با فذہوتا ہے کہ قرآن کی تعلیم بھی مہر کے قائم مقام ہوگئی ہے اور تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے گر حفیہ نے اس کا انکار ہے اور تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے گر حفیہ نے اس کا انکار ہے اور تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے گر حفیہ نے اس کا انکار

بَابُ تَزُوِيْحِ النَّبِي النَّبِي النَّلِي السِلِي اللهِ عَلَى الْحَضرت كَ ذكاح كاذكر بِي إذكاح كردين كا-

تَزَوَّجَنِی بَعْدَهَا بِثُلْثِ سِنِیْنَ-تین برس بعد مجھ سے صحبت ک-

قَالَ اَبُوْسُفْیَانَ اُزَوِّجُگھا- ابوسفیان نے آ تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم سے عض کیا میں اپنی بینی ام جیبہ کا نکا آ آپ سے کردیتا ہوں (یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور اس صدیث کی وجہ سے لوگوں نے امام مسلم پرطعن کیا ہے کہ وہ بعض ضعیف بے اور اصل احادیث بھی اپنی کتاب میں بیان کر گئے ہیں۔ کیونکہ ام جیبہ سے آپ کا نکاح اسے یا سے میں ہوا اور اس وقت ابوسفیان مسلمان نہیں ہوئے سے بعض نے اس کی یہ تو جہ کی ہے کہ ابوسفیان کا مطلب بیتھا کہ مراسم نکاح کو میں پھر دوبارہ اداکروں اپنادل خوش کرنے کے لیے۔ یا اس کا یہ گمان دوبارہ اداکروں اپنادل خوش کرنے کے لیے۔ یا اس کا یہ گمان

ہوگاکہ بٹی کا نکاح بغیر باپ کی رضامندی کے صحیح نہیں ہوسکتا)۔

فَإِنْ كَانَ زِوَاجًا-اگرعقد ہواِنَّ اَدُنٰی اَهُلِ الْجَنَّةِ مَنْ لَهُ مِنَ الْحُوْرِ اثْنَان وَسَبْعُوْنَ اللَّهُ عِنَ الْدُنْیَا- اہل بہشت میں جو کم درجہ کا ہوگا اس کو بھی دنیا کی بیو یوں کے علاوہ بہتر حور یں ملیں گی- موگا اس کو بھی دنیا کی لیک مُحمَّقة کما یکوُن لِلزِوَاج جمعہ کے لیے ای طرح عسل کرنا کافی ہے جیے نکاح کے لیے (کیا جاتا ہے (یعنی عسل کرنا کافی ہے جیے نکاح کے لیے (کیا جاتا ہے (یعنی عسل کرنا کافی ہے جیے نکاح کے لیے (کیا جاتا ہے (یعنی عسل کرنا کافی ہے جیے نکاح کے لیے (کیا جاتا ہے (یعنی عسل کے بعد پھر وضو کی ضرورت

زوْدٌ-توشه تيار كرنا-

تَزُويْدٌ-توشه دينا-تَزُوَّدُ-توشه لينا-

إِزْدِيَادُ اور إِسْتِزَادَةٌ - توشه ما نَكُنا -

زَادٌ - توشہ-اَزْوَادٌ اورَازُودَهُ \* زَادٌ '' کی جمع ہیں۔

اَمْعَکُمُ مِّنُ اَذُوِدَتِکُمُ شَیْعَءُ - کیا تمھارے پاس تھارے توشوں میں سے کچھ ہاتی ہے-

فَمَلَّانَاأَزُو دَتَنَا- ہم نے ایٹ توشدوان بھر لیے (اَزُو دَهُّ سے مَزُ اوِ دُ مراد ہیں- یعن توشدوان)-

فَجَمَعْنَا تِزْوَادَنَا بِا تَزَاوِ دَنَا- ہم نے اپٹو تو س کو جَمَ کیا (بعض نے تَزْوَادَنَا بِفَقِہ تَا پُرُ ها ہے' اس صورت میں بیہ مصدر ہوگا' یہ عنی زاد ) -

أُرِيْدُ سَفَرًا فَزَوِّ دُنِيْ - يَكِنِّ سَمْرَكُمْ الْ جَالِهَا بُول مِحْ كُوتُوشْهُ ويجئے -

تَزَوَّ دُمِنهُ -اس تَمِي كُوتُوشه بنا كرركه (بيد مفرَّات الوبرُّ نِي آخضرت عَلِيلِهُ كَيْمِ كِ باركِ مِن كَها) -

فَانَّهُ زَادُ اِنْحُوَانِکُمْ مِنَ الْمِحِنِّ- كَوْنَكُه بِدُى اور گوبر تمحارے بھائی جنوں کا توشہ ہے (اس حدیث سے بیاخذ ہوتا ہے کہ جن کھاتے پیتے ہیں)-

َ بَيْنَ مَوَ ارتَيْنِ - رومشكول كے نيج مين-

وَ كَانَ مِزُودَنِي تَمَو - مير ب توشه دان ميل تحجوري الله الله على محجوري الله

فَنِیَ الزَّادُ - توشَدْتُمْ ہوگیا (لیمی تھوڑ اسارہ کیا) زَوُرٌ یازِیَارَ قَیازُ وَارْ یا زُوَارَ قَیامَزَارٌ - ملاقات کے لیے آنا -تَزُویُرٌ - جموٹ بات کو آراستہ کرنا' سنوارنا' درست کرنا' خاطر داری کرنا' باطل کرنا' بگاڑنا' تحریف کرنا' جموٹا بنانا' تہمت لگاتا -

> اِزُدِیَارٌ - زیارت کرنا -اِذَادَةٌ - زیارت پرمستعد کرنا -

تَوَاوُرٌ اور اِزُدِرَارٌ- مِرْنا' انْحِاف كرنا'عدول كرنا'ايك دوسرے كى ملاقات كوجانا-

إسُتِزَارَةٌ - ملاقات كى درخوست كرنا-

ٱلْمُتَشَبّعُ بِمَا لَمُ يُعُطَ كَلا بِس ثَوْبَيُ زُوْدٍ-جَوْحُصْ ایسی چیز سے سیر ہونا ظاہر کرے جواس کونہیں ملی اس کی مثال اليي ہے جيسے کوئي فريب كے دو كيڑے بہنے ہو- (مثلا درويش نه ہو گر دریثوں کا لباس پہنے عالم نه ہو گر جبہ اور عمامہ ثل علاء کے پہنے ہوگر آستین دہری رکھے تا کہ دیکھنے والے خیال کریں کہ دو کیڑے پہنے ہیں- ایسی چیز سے سیر ہونا جو اس کوئہیں ملی اس کا مطلب سیجی ہے کہ خواہ کھانے کو پیٹ بھرسو کھی روٹی بھی نہاتی ہوا ورلوگوں میں ازراہ تکبروفخریہ بیان کر کے کہروز بر یانی ' پلاؤ اور قورمه کھاتا ہوں۔ یا پہننے کو ایک جوڑے کے علاوہ دوسرا جوڑا تک نہ ہو مگر لوگوں سے کیے کہ میرے گھر میں صندوق مے پڑے ہیں- ہارے ملک میں ایک صاحب نان شبینہ ہے محتاج تھے' مبح کو گھر ہے باہر جانے لگے تولیوں کو تر کرنے کے لیے کچھ نہ ملا' جراغ میں تیل بھی نہ تھا'اس کی کیٹ ید نچه کرمونچیوں برمل لی-ایک ذراسا بتی کانکزاان کی موقچھوں میں اٹک گیا ان کوخبر نہ ہوئی - جب اینے دوستوں میں پہنچے تو انھوں نے ناشتہ کے لیے کہا-آپ کیا فرماتے ہیں کہ مجھ کواشتہا نہیں کیونکہ ابھی نانا جاں کے یہاں سویاں اور دودھ سے خوب سر ہوکر آیا ہوں۔ بیسکر ایک ظریف دوست نے کہددیا، جی ہاں جب ہی تو ایک سنوی آپ کی مونچھ میں لٹک بھی رہی ہے۔

اس وقت نہایت خفیف اور شرمندہ ہوئے مجھوٹا فخر اور تکبر کرنے والے کاانجام یہی ہوتاہے )-

عَدَلَتُ شَهَادَةُ الزُّوْرِ الشِّرْکَ بِاللَّهِ-جَعوفُی گواہی شرک کے برابرہے ( یعیٰ شرک کے بعدسب گناہوں سے زیادہ سخت ہے کیونکہ قرآن شریف میں ' وَالَّذِیُنَ لَایَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ اِللَّهِ الْهَا اخْرَ ''کے بعدو الَّذِیُنَ لَا یَشْهَدُونَ الزُّوْر' فرایا) من لَّهُ یَدَعُ قُولَ الزُّوْرِ-جوضص جعوث بات بنانا نہ چھوڑے (اس کوروزہ رکھنے ہے کیافائدہ؟ اللّٰدکوتوروزے ہے جیوٹے بندول کو ضبط فس کا خوگر بنانا اوران کا تزکیہ کرنا ہے۔ اس طرح فاقہ کرنے سے نفوس کی تطبیر نہیں ہو سکتی اور نہ ہے اللّٰدکی مشبت ہے )۔

لاَ يَشْهَدُونَ الذُّورَ-شرك كى گواہى نہيں دية (يا مشركوں اوراہل كتاب كے تہواروں اورعيدوں ميلوں تعيلوں ميں شريك نہيں ہوتے -مثلا ہولى ديوالى اور جاترا وغيرہ ميں شريك ہونا سخت گناہ ہے- بعض فقہانے تو اس كوشرك كہا ہے)-

تُزِیُرُهُ الْقُبُورَ - اس کوقبروں کی زیارت کی طرف بلاتا ہے ( یعنی یہ بخارموت کا پیغام ہے - میں اس سے بیچنے والانہیں موں - یہ جھ کوقبرتک پہنچا کرچھوڑ ہے گا ) -

فَجَعَلَا يَتَزَاوَرَانِ - دونوں آيک دوسرے کی ملاقات کو آنے جانے گئے-

ذُرُتُ قَبُلَ أَنُ أَرُمِي - مِين فَي كَكُريان مارف سے پہلے المواف زيارت كرليا -

یَزُورُ الْبَیْتَ اَیَّامَ مِنَی- مے کے دنوں میں کعبہ کی زیارت کرتے رہے-

لَعَنَ اللّٰهُ زَوَّا اَرَاتِ الْقُبُورِ - الله تعالى نے ان عورتوں پر لعنت کی جوقبروں کی زیارت بہت کرتی رہتی ہیں ( رات ودن وہاں جاتی اور روتی پیٹتی ہیں - بعض نے کہاان عورتوں سے وہ عورتوں مراد ہیں - جوقبروں پرنو حہ کریں اور چلا کرروئیں' بعض نے کہا جاہلیت میں عورتوں کی بیعادت تھی کہ چھروز تک مردوں کے ساتھ وہیں رہتیں ) -

### الكالم المال المال المال المال الكالم المال الما

لَوْ شَهِدْ تُكَ مَا زُدْتُكَ-الرَّتُو مرجاتا تو مِن تیری قبری زیارت نه کرتی ( کیونکه آنخضرت نے ان عورتوں پر جوقبروں کی زیارت کریں لعنت کی ہے)-

کُنْتُ نَهَیْنُکُمْ عَنُ ذِیارَةِ الْقُبُوْدِ فَرُورُوْهَا- میں نے
(پہلے) تم کو قبروں کی زیارت ہے منع کردیا تھا (اس کی وجہ یہ
تھی کہ شرک کا زمانہ قریب ہی گزرا تھا- خیال کیا کہ مباداییا نہ
ہوکہ پھر لوگ شرک میں مبتلا ہو جا کیں اور قبر پرتی شروع
کردیں) اب زیارت کرو (کیونکہ اب توحید تمھارے دلوں
میں رائخ ہوگئ ہے شرک میں پڑنے کا ڈرنبیں رہا- اکثر علاء
کہتے کہ یہ اجازت صرف مردوں کے لیے ہوئی ہے مگر بعض نے
کہم مرداور عورت سب کے لیے)۔

مَنْ حَجَّ فَزَار - جس نے جَ کیااور میری قبر کی زیارت
کی (تویہ فاتعقیب کے لیے نہیں ہے اور اس میں وہ محض بھی
داخل ہے جو مدینہ طیبہ میں جج سے پہلے ہوآ ہے) ( مجمع البحار
میں ہے کہ امام مالک نے اس طرح کہنا کروہ جاتا ہے کہ ہم نے
آخضرت کی قربر ریف کی زیارت کی' اس کی وجہ یوں بیان کی
ہے کہ زیارت دوطرح کی ہے مشروع وغیر مشروع اور زیارت
کا لفظ دونوں کو شامل ہے - غیر مشروع زیارت سے ہے کہ انبیاء
کا لفظ دونوں کو شامل ہے - غیر مشروع زیارت سے کہ انبیاء
اور صلحاء اور اولیاء اللہ کی قبروں کی زیارت اس غرض سے کی
جائے کہ وہاں نماز پڑھے یا دعا مائے یا ان سے جا جتیں اور
مرادیں مائے یہ کسی عالم کے نزدیک درست نہیں ہیں کیونکہ
عبادت اور استعانت اور حاجات کا مانگنا' خاص اللہ جل جلالہ
کے لیے ہے۔)

مترجم کہتا ہے کہ قبر کی زیارت اس نیت یا اس غرض سے کرتا کہ وہاں جاکر دعا مائکیں گے یا منت یا مرا و گواللہ تعالی ہی سے سہی مگر پیطریقہ دعا کسی کے نز دیک درست نہیں ہے البتہ اگر کوئی شخص کسی پنجبریا ولی کی قبر کی زیارت کو جائے 'اور زیارت کے بعد اس کے دل میں دعا کا ارا دہ بیدا ہو وہاں اللہ تعالی سے دعا کر نے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن مردوں سے دعا کر نے اور ان سے وہ امور مانگنا جو اللہ تعالے سے خاص سوال کرنا اور ان سے وہ امور مانگنا جو اللہ تعالے سے خاص ہیں مثلا رزق کی کشائش 'گنا ہوں کی مغفرت' اولا دکا دینا اور

بیاری ہے چنگا کرنا' یہ بالا تفاق شرک ہے'اگر کسی پیغیبر یا ولی ہے اس کی قبر کے پاس جا کر اس طرح کیے کہتم ہمارے لیے دعا کرو'یا الله تعالی کی باره گاه میں سفارش کرو که وه جل جلاله ہمارا بیمطلب بورا کرد ہے تو اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ اکثر علماء کے نزویک بیرتوسل اور سفارش کا طریقہ بھی درست نہیں ہے گر ایبا کہنے ہے آ دمی مشرک اور کافر نہ ہوگاالبتہ گہنگار ہوگا۔جن لوگوں نے اس طرز کی سفارش اور وسیلہ کوشرک کہا ہے تو انھوں نے اس مسله میں غلوا ورتشد د سے کا م لیا ہے- بایں ہمہ ایک جماعت علاءاس کے جواز کی بھی قائل ہوئی ہے- اب زیارت قبور کے لیے سفر کرنا تو علماء اہل حدیث میں سے ابن تیمیداوراین قیم اوران کے مبعین اس طرف گئے ہیں کہوہ جائز نہیں ہے یہاں تک کہ آل حفرت کی قبرشریف کی زیارت کے لیے بھی سفر کرناانھوں نے تا جائز رکھا ہے۔ انھوں نے کہا ہے کم سجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کرنا چاہیے' پھروہاں پہنچ کر قبرشریف کی زیارت بھی متحب ہے۔ گمرا کثر علیائے اہل حدیث اس کو جا ئز بتاتے ہیں – واللہ اعلم –

اِنَّ لِزَوْدِ كَ عَلَيْكَ حَقَّا - جوتيرىٰ زيارت كوآۓ اس كا بھی تچھ پرتن ہے-

جَاءَ نَا ذَوْرٌ - ہمارے پاس ملا قات کرنے والے زیارت کرنے والے آئے-

خَتْى أَزَارَتْهُ شَعُونب - يهال تك كه اس كوموت كى زيارت كرادي -

كُنْتُ زَوَّرْتُ فِي نَفْسِى مَقَالَةً - مين في اين ول مين الكَّنْتُ رَوَّرْتُ فِي الكِتَري)

اہل عرب کہتے ہیں کہ

رسیول سے بندھادیکھا-

اَذْوِرَةٌ جَمْعَ ہے ذِوَارٌ بازِيَارٌ كى - وہ رى جوسا منے اور پیچے باندھى جائے (مطلب يہ كه اس كے دونوں ہاتھ سينے پر بندھے ہوئے تنے )-

مَالِی اَرٰی رَعِیتَکَ عَنْکَ مُزُورِیْنَ-(لی بی امسلم یُنی مَرْوریْنَ-(لی بی امسلم یُنی حضرت عثمان سے کہا بیٹا) کیا وجہ ہے میں دیکھتی ہوں تیری رعیت تجھ سے منحرف ہے؟ (تیرے انتظام سے خوش نہیں ہے؛ جیسے حضرت عمر کے انتظام سے خوش اور خرم تھی)۔

اہل عرب کہتے ہیں کہ:

اِزْوَرَّ اُوراِزْوَارَّ عَنْهُ- يَعِنَ اسَ مِنْحِرَفَ ہُوا منه پُهِيرليا-بالْخَيْلِ عَابِسَةً زُوْرًا مَنَا كِبُهَا- (جوحفزت عُرُّكا شعر سر) گھوڑ بر لَر ہور بُرَة شن ذجور سرکن ھاک طہ

ہے ) گھوڑ کے لیے ہوئے ترش رو'جن کے کندھےا کیے طرف جھکے ہوئے۔

زُوْرًا - زُوْرٌ سے ماخوز ہے بمعنی میل اور جھا وَ فِی خَلْقِهَا عَنْ بَنَاتِ الّزَوْرِ تَفْضِیْلٌ - اس کی پیدائش میں دوسرے سینے والول سے فضیلت ہے-

زُوُرٌ -سينه-

بَنَاتُ الزَّوْرِ - دونوں جانب سینه کی پسلیاں-

زَادَالیِّدَاءَ النَّالِثَ عَلٰی الزَّوْرَاءِ- حضرت عثمان ؓ نے (جمعہ کے دن) تیسری اذان''زورا'' پر بڑھادی-

زُوْرَاءٌ - ایک مقام کا نام ہے مدینہ کے بازار میں موذن اس کی حیجت پر کھڑا ہوکراذان دیتا تھا) -

آ مخضرت علی کے دور مبارک میں جمعہ کے دن صرف دو اذا نیں ہوتی تھی اور اذا نیں ہوتی تھی اوان جب آپ منبر پر چڑھتے تھے اور دوسری اذان تبیر منبر سے اتر نے کے بعد - لیکن جب مدینہ منورہ کی آبادی بڑھ ٹی تو لوگوں کو دور دور ہے آبا پڑتا تھا اسوجہ سے حضرت عثان نے ایک اذان اور بڑھا دی تا کہ لوگ تیار ہوکر خطبہ شروع ہونے سے پہلے آ جا کیں لیکن اذان کے اس سے انظام کے بعد بھی ان دونوں اصلی اذانوں کو باتی رکھا گیا ہے - اور ناواقف ہیں وہ لوگ جوان دونوں اذانوں کو آہستہ سے دیتے ہیں حالانکہ قرآن حکیم کی روسے اس اذان کو جو قبل

خطبہ دی جاتی ہے بہت بلند آواز سے پکار کر دینا چاہے۔ کیوں کہا کا اذان کے وقت قر آن حکیم میں حکم دیا گیا ہے کہ خریدو فروخت بند کردو اور اللہ کی یاد کے لیے چلدو۔ اب ذراغور فرمائے کہ قبل خطبہ کی اذان جواصل اذان ہے اگر آ ہتہ سے دی جائے گی تو لوگوں کو خبر کیسے ہوگی اور وہ خرید و فرخت بند کیسے ہوگی)۔

تَزَاوَرُوْاوَ تَلَاقُوْا- ایک دوسرے کی زیارت ملاقات کرتے رہو-

مَنْ زَارَا خَاهُ فِی جَانِبِ الْمِصْرِ - جِوْتَحْص شهر کے ایک گوشه میں این بھائی کی لما قات کوجائے-

حَقٌ عَلَى اللهِ أَنْ يَّكُرِهَ زَوْرَةً -اللهُ كوا بِي زيارت كرنے والوں كى خاطر كرنا ضرور ہے-

فَقَدُ زَارَاللَّهَ فِي عَرْشِئهِ - الله تعالى سے اس كے تخت پر زيارت كى -

ُزَيَارَةُ اللهِ زِيَارَةُ انْبِياءِ ٥ وَحُجَجِهِ مَنْ زَارَهُمْ فَقَدْ زَارَهُمْ فَقَدْ زَارَهُمْ فَقَدْ زَارَاللهٔ الله فِي الله كَلَّمُ اللهُ كَلَّمُ اللهُ كَلَّمُ اللهُ كَلَّمُ اللهُ كَلَّمُ اللهُ كَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَلَيْ اللهُ اللهُ كَلَيْ اللهُ اللهُ كَلَيْ اللهُ كَلَيْ اللهُ كَلَيْ اللهُ اللهُ كَلَيْ اللهُ كَلَيْ اللهُ اللهُ كَلَيْ اللهُ اللهُ كَلَيْ اللهُ كَلَيْ اللهُ لَيْ اللهُ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَيْ اللهُ لَيْ اللهُ الل

اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ زَوَّادِكَ- ياالله مُحَرَّكُ ا بِي زيارت كرنے والول ميں سے كر-

ذُوَّار - جَمْعُ ہِ زَائِرٌ کی جِیے زَائِرُوْنَاورزُ وَرَّہے۔
وَتُنْحَرُ بِالزَّوْرَاءِ مِنْهُمْ لَدیٰ ضُعَی ثَمَانُوْنَ الْفَا مِثْلَ
مَا تُنْحَرُ الْبُدُنُ - زوراء میں (جو ایک پہاڑ کا نام ہے ملک
رے میں ) جاشت کے وقت ای ہزار آ دمی ان کے اس طرح
نخر کئے جائیں گئے جیے اونٹنج کئے جاتے ہیں۔
زُوْعٌ - باگ ہلانا ' محیجنا (تا کہ جانورجلد چلے )۔
زُوْعٌ - باگ ہلانا ' محیجنا (تا کہ جانورجلد چلے )۔

ذَوْ عَهٌ - قطعه قَزُ وِیْعٌ - النّنا' کی جاکرنا' خراب کرنا' بیکارکرنا -زُرْعٌ اورزوع- مکڑی -زَاعَهٌ - پولس کےلوگ -

### العلايان المال العالمان العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العا

زَوَاً لِن - سورج وهل جانے كا وقت-

ذَوْلٌ - عجب اور باز اور مرد کی شرم گاہ 'بہاور' تخی 'بلا' خفیف' ظریف اور تقلمند کو بھی کہتے ہیں ای طرح بڑے جشہ کو جس کو

يجانة نهرون-

زَوْلَةً - مِلْكَىٰ مِحْلَكِيْ عَقَلْمَندُ عُورت -

دَای رَجُلًا مُبْیَضًا یَّزُوْلُ بِهِ السَّرَابُ-ایک سفیدرنگ کے شخص کو دیکھا جس کوسراب ظاہر کررہی تھی (سراب چکتی ریت جودور سے پانی معلوم ہوتی ہے)۔

يَوْمًا تَظِلُّ خِدَابُ الْأَرْضِ توفَعُهَا مِنَ الْكُوامِعِ تَخْلِيْطٌ وَّتَوْيِيْلٌ جَس دن زمين كِ لِيُون كَ تِجْكَنَّ ربيت بَهِي نِهِا كرتي بَهِي

وَاللّٰهِ لَقَدُ خَالَطَهُ سَهْمِى وَلَوْ كَانَ زَائِلَةً لَنَحُوكَ-خداك فتم ميرا تيراس مين مس كيا- اگروه سركن والا موتا تو حركت كرتا-

زَائِلَةٌ - وہ جانور جوائی جگہ سے سر کے حرکت کر ہے۔ فی فِشَیّة مِّنُ قُریُسْ قَالَ قَائِلُهُمْ بِیطُنِ مَکَّةَ لَمَّا اَسُلَمُوْا زُولُوُا - قریش کے چندنو جوانوں میں جن میں ایک کہنے والایوں کہنے لگا جب وہ ( لیمن کمہ والے مسلمان ہو گئے تو اب چل دو ( مدینہ کو مطلح جاؤ) -

اَخَذَهُ الْعَوِيْلُ وَالزَّوِيْلُ - اس كو جَيْ پكار اور بيقرارى شروع بوگئ -

يَزُوْلُ فِي النَّاسِ - ابوجهل لوگوں يُس گھوم رہا تھا - (ليمن بدركے دن ايك جگرنہيں شہرتا تھا) -

بِزَوْلَةٍ وَّجُسَ - ایک ہلکی پھلکی عورت عقلمندیا ظریف خوش مزاج گھریس بیضے والی -

زَالَتِ الشَّمْسُ - سورجَ وْهل كيا-مَاذَالَ - بميشد-

لَا يَزَالُ - بميشهُ بمحى اس كوز والنهيس-

زُوِیٌ یا زَیْ- ہنانا- پھیردینا- ایک گوشد میں کر دین روکنا' اکٹھا کرنا' قبض کرنا- زَاعَةٌ -خراب ملى چيز -

زُوْغٌ-جَعَلنا جِهَانا كَبِح كرانا-

زَوْ فْ - اَعضاء کوڈ هیلا حچوڑ کر چلنا' پنکھ اور دم زمین پر پھیلا کر جلنا -

مَوْتُ زُوَافٌ- يَا كَهَانَي موت-

زُوْ فَأَء - ايك مشهور دوا ہے قاطع بلغم-

زُونْ -ايك كاؤل كانام --

زُونَ اورزَاوُونَ في-ياره-

لَیْسَ لِنْ وَلَنَبِیِّ اَنْ یَّدُنُّ لَ بَیْتًا مُّزَوَّقًا -میرااورکی پیغمبر کابیکامنہیں که آراسته گھر میں جائے-

تُزُوِيْقُ-آ راستہ كرنا 'نقش ونگار كرنا 'خوبصورت بنانا-تُزُويْقُ-دراصل زَاوُوقْ سے ماخوذ ہے بدمعنی یارہ

( کیونکہ سونے کو یارہ کے ساتھ ملاکر پڑھاتے ہیں چرآ گ

میں ڈالتے ہیں تو پارہ اڑ جاتا ہے اور سونارہ جاتا ہے)-

إِذَارَآيْتَ قُرِيْشًا قَدْهَدَ مُوْاالْبَيْتَ ثُمَّ بَنَوْهُ فَرَوَّ قُوهُ فَإِنَّ اسْتَطَعْتَ آنْ تَمُوْتَ فَمُتْ - جب تو قريش كِلوگوں كو د كيج كه وه خانه كعبكوگراكر بنائيس اوراس كوآ راسته كريں (يعنی نقش ونگار اور سونے كا پانی وغيره اس پر چرهائيس اس وقت اگر تحمه كوموت آسكة و مرجا - (يعنی جب خانه كعبه كي آرانگی كو آپ نے مكروه جانا تو دوسرى مجدوں كي آرنگی كب درست ہو گري

اَنْتَ اَنْقَلُ مِنَ الزَّوَاقِيْ-توتو ہم كوم غوں سے بھى زياده بھارى (ناگوار) ہے (يہ تع ہے زاقية كى يعنی چيخے والا) -اَنْتَ اَثْقَلُ مِنَ الزَّاوُوْقِ -توپاره سے زياده بھارى ہے -ذَاوُوُ قُى -كويديندوالے ذيبق كى جگداستعال كرتے ہن

ر آوری دندیدر یاره کے معنوں میں-

زُون - طِني مِن كند هي بلانا-

زَوَ تَكَانُ - أكرُ نا الرّ اكر جلنا -

زُوَّاكُ - اترانے والا-

زَوْلٌ يَا زَوَالٌ يا زُوُولٌ يا زَوِيْلٌ يا زَوَلَانٌ طِلاجانا بمث جانا گھٹ جانا اونجا ہونا ؛ وصل جانا -

إنْزِوَاءْ-كوشه كيرى-

زَاوِيَة - دوخطول كے ملنے سے جوكونا پيدا ہو-

وَازُ وِلَنَا الْبَعِيدَ - دوردرازكو مارے ليے سميث دے (يعن قريب كردے)-

وَازُولَنَا بُعُدَهٔ-اس کی دوری جارے لیے سمیٹ دے (وہ نزدیک ہوجائے-اورہم آسانی کے ساتھ وہاں تک پہنچ جائیں)-

إِنَّ الْمَسْجِدَ لَيَنُوْوِى مِنَ النَّخَامَةِ كَمَا تَنُوْوِى الْمَجْلَدَةُ فِي النَّارِ - مَجِد مِن جب كُونَى تَحوك بِلْمَ وَالْحَاتِ وه السَّرِح من جاتا السَّرِح من جاتا السَّرِح من جاتا اللَّهِ من اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُعِلَّةُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اَعْطَانِی رَبِّی الْنَتَیُنِ وَزَوای عَنِی وَاحِدَةً - (میں بنے پروردگار سے تین دعائیں کیں تھیں) میرے مالک نے دو رعائیں تو قبول کیں اور ایک اٹھا رکھی (قبول نہیں کی جب بغیر عظیم کی جوساری خلقت سے افضل اور پروردگار کے سب سے زیادہ مقرب ہیں بعض دعا قبول نہ ہوتو اور کسی ولی یا بزرگ درویش کی ہرا یک دعا کیونکر قبول ہو کئی ہے)۔

وَمَا زُونِيْتُ عَنِيْ مِمَّا أُحِبُّ- جن جيزول كويس حابتا

ہوں ان میں سے تو جواٹھار کھے (یعنی مجھ کو نہ دیے تو اس کو مدد اور فراغت کا باعث کر-ان کاموں میں جن کو تو پسند کرتا ہے-سجان اللّٰہ کیاعمہ دعاہے)-

جب سرکار نظام نے جھ کو خدمت سے علیحدہ کردیا تو میں نے بہی دعا کی اللہ تعالی نے بیعلیحدگی اس کا باعث کردی کہ میں صحیح بخاری شریف کے ترجمعہ اور شرح میں مشغول ہوا اور خدا کے فضل وکرم سے اس کام کو اتمام کو پہنچایا جس کا نام تیسر الباری سے اس کے بعد تغییر موضوعہ القرآن کی تحیل کرائی - بعد از ان تبویب القرآن ان اب وو کتابیں زیر تالیف ہیں - بدیة المحدی من فقہ الحمد کی اور انوار اللغة حق تعالی کے کرم سے امید ہے کہ گومیں ضعیف اور ناتوان ہوں وہ ان دونوں کتابوں کو بھی میری زیدگی میں کامل کراد ہے گا - اگر احیانا حیات مستعار نے میری زیدگی میں کامل کراد ہے گا - اگر احیانا حیات مستعار نے وفا نہ کی اور سفر آخرت در پیش آیا تو میری وصیت اہل حدیث بھا تیوں کو بیہ ہے کہ وہ ان کتابوں کو پورا کردیں - و علی الله النو کل و به الاعتصام) -

فَيَنُزُو ي بَعْضُهَا إلى بَعْضٍ - اس كا ايك حصه دوسر ب حصه سي جرَّ جائ گا (سمث كرش جائ گا) -

(ایک روایت میں پُزُوئی بَغضُها ہے یعیٰ اس کا ایک حصد دوسرے حصد ہے بلادیا جائے گا)-

عَجِبْتُ لِمَا زَوَى اللَّهُ عَنْكَ مِنَ الدُّنْيَا- (حضرت عَلِيهُ عَنْكَ مِنَ الدُّنْيَا- (حضرت عَلِيهُ عَنْكَ مِنْ الدُّنْيَا) مِحْهُ كواس پر تعجب ہوتا ہے كہ الله تعالى ناز دنيا كى تو تگرى اور مال دارى آپ كونبيں دى)-

لَیُزُواْنَ الْإِیْمَانُ بَیْنَ هلدینِ الْمَسْجِدَیْنَ-ایمان سف کر ان دونول معجدول (یعنی کمه اور مدینه) کے درمیان آجائے گا- (نہایہ میں ہے کہ رادی نے ای طرح روایت کی ہے لَیُزُواْنَ کو ہمزہ سے قرات کیا ہے- اور سیح لَیُزُویَنَ ہے یائے تحانی ہے)-

فَيَا الَ قُصَيِّ مَا زُوَى اللَّهُ عَنْكُمُ- اَ لَ لَقَى اللهُ اللهُ عَنْكُمُ- اَ لَ اللهِ اللهُ الل

كُنتُ زَوَّيْتُ فِى نَفْسِى كَلامًا- مِن فِي السي ول

### الله المال الله المال المال المالة ال

میں ایک تقریر جمع کی (ایک روایت میں زُوَّدْتُ ہے اور وہی صحیح ہے؛ جیسے او برگز رچا-

کَانَ لَهُ أَرْضٌ زَوَتُهَا كُرْضٌ أُخُوىٰ - ان كَى الك زين تقى جس كے نزد يك دوسرى زين واقع تقى اس نے ان كى زين كوئنگ كرديا تھايا كھيرليا تھا -

ذَاوِيَةً - ايك مقام كانام ہے بھرہ سے دوفر تخ پر دہاں پر انسٌ كى زمين تھى اور مكان تھا -

ذَوَ ایّاہُ سَوَاءٌ - اس حوض کے چاروں زاویے برابر ہوں گے ( یعنی مربع ہو گاطول وعرض برابر ) -

لَيُزُوى مِنَ النُّخَامَةِ طَبغم كَ مِينَ جاتى ہے-

اِنتِی لَآ بُتَکَیْهِ لِمَا هُوَ خَیْرٌ لَّهُ وَازْدِیْ عَنْهُ لِْمَا هُوَ خَیْرٌ لَّهُ وَازْدِیْ عَنْهُ لِمَا هُوَ خَیْرٌ لَّهُ وَازْدِیْ عَنْهُ لِمَا هُو خَیْرٌ لَلَّهُ وَالْدِینَ اللَّهُ مِیں اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُولِلْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُولُولُولُول

مازَوَى الله عَنِ الْمُوْمِنِ فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا خَيْرٌ مِمَّا عَجَّلَ مَمَّا اللهُ عَنْ اللهُ عَنِ الْمُوْمِنِ فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا خَيْرٌ مِمَّا عَجَّلَ لَهُ فِيْهَا - الله تعالى نے جو دنیا اپ موس بندہ سے سیٹ لی وہ اس کے لئے اس سے بہتر ہے جوجلدی اس دنیا میں اس کورے -

(جمع البحرين ميں ہے كہ اس كى تصديق ايك دوسرى حديث سے بھى ہوتى ہے كہ مومن قيامت كے دن اپنے مالك سے عرض كرے گا- پروردگار دنيا داروں نے دنيا ميں خوب چين اڑايا عورتوں سے رغبت كى نكاح كئے نفيس عمدہ اور ملائم كيڑے پہنے لذيذ خوش ذا كقہ اور فرحت بخش غذا كيں كھا كيں عالى شان مكانوں اور محلات ميں رہے - عمدہ آرام دہ (ہوا رفتار) سوار ہوت رہے (اے كرم فرما!) اب مجھكو رفتار) سوار ہونے رہے (اے كرم فرما!) اب مجھكو بھى وہى چيزيں عنايت فرما جوتو نے ان كو دنيا ميں دى تھيں - پروردگارار شادفر مائے گا ميرے ہرايك مومن بندہ كو اتنا ملے گا ، جتنا ميں نے دنيا داروں كو ديا تھا أتا غاز آفرينش سے اس كے جتنا ميں نے دنيا داروں كو ديا تھا أتا غاز آفرينش سے اس كے

خاتمه تك اورمزيدستر گنااس كا)-

اِنَّ اللَّهُ زَوَى لِنَى الْآرُضَ فَرَايْتُ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَا- اللهُ تَعَالَى نَ زين كومبر التَّ سميث ديا مِن فَ اللهُ ا

لَیْسَ لِلْاِ مَامَ اَنْ یَزُوِیَ الْاِ مَامَةَ عَنِ الَّذِیْ یَکُونُ مِنْ بَعْدِهِ-امَام کویہ جائز نہیں کہ اس کے بعد جوامام ہونے والا ہو اس کی امامت روک لے (بیان نہ کرے)

صَلَیٰ فِی زَوَایا الْبَیْتِ-آنخضرت عَلِیاتَهِ نے کعبے کے علیہ وہ میں نماز پڑھی (یعنی نفل نماز)-

### باب الزاء مع الهاء

اَفْضَلُ النَّاسِ مُوْمِنْ مُّنْهِدد - سب لوگوں میں افضل وہ مون ہے جس کے پاس دنیا کا مال ومتاع کم ہویا جودنیا کو حقیر اور بے حقیقت سمجھاس سے رغبت نہ کرے-

لَیْسَ عَلَیْهِ حِسَابٌ وَآلَا عَلَی مُوْمِنِ مُّزْهِدٍ-اس لے حاب نہ ہوگا نداس مومن ہے جس کے پاس دنیا کا سامان کم ہو-

فَجَعَلَ یُزَهِدُها - آپ اس ساعت کو (جو جعد کے دن ہوتی ہے) کم فرمانے سگے (لین میساعت بہت تھوڑی دیر تک رہتی ہے اور انگل کے پورے کو درمیان میں رکھ کر اشارہ کرنے سے مرادیہ ہے کہ مید مبارک ساعت جعد کے وسط حصہ میں ہے)-

اِنَّكَ لَزَهِيدٌ - توتوتعورُ ا ہے-

# الكالمالة الاستال المالة المال

اِنَّ النَّاسَ قَدِ انْدَ فَعُوْا فِی الْحَمْدِ وَتَزَا هَدُوا الْحَدَّ-(حضرت خالد بن ولیدٌ نے حضرت عُرُّ کو لکھا کہ) لوگ شراب نوشی پر گر پڑے ہیں (شراب پینے لگے ہیں) اور جوسز اشراب نوشی کی مقرر ہے اس کوآ سان اور حقیر جھتے ہیں۔

(شراب نوش افراد کے لئے اس وقت تک سزا پیھی کہ' جوتوں اور چادروں اور لنگیوں سے شرابی کو مارتے - یہی سزا عہد رسالت سے حضرت خالد گی رپورٹ تک دی جاتی تھی-اس اطلاع کے بعد امیر المومنین نے اکا برصحابہ سے مشورہ کے بعد شراب نوشی کی سزاانی کوڑے مقرر کی تا کہ' لوگ شراب پینے سے بازر ہیں ) -

ناجائز طریقوں سے وصول کر کے مال دار ہور ہے ہوں' گمروہ ان طریقوں پر اور ان طریقوں سے حاصل شدہ مال پرلعنت بھیجاورا پی کم مانگی پرصابراور قانع رہے )۔

(طبی نے کہا' زہر حلال کمائی ہے اور بے طمعی - اور اس میں اس شخص کے قول کار دہے جو کہتا ہے کہ زہرترک دنیا کرنے میلا کچیلا پھرنے اور بدمزہ کھانا کھانے کانام ہے ) -

الزَّهَادَّةُ أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدُكِ أُوْقَقَ بِمَا فِي يَدِلَا اللَّهِ وَآنُ تَكُونَ فِي قَوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا أَنْتَ أُصِبْتَ بِهَا اللَّهِ وَآنُ تَكُونَ فِي فَوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا أَنْتَ أُصِبْتَ بِهَا الرُّغَبَ فِيهَا لَوْأَنَهَا أَبْقِيتُ - زبداوردرويْ يهي هے كه جُهوكواس مال ومتاع پرجوسان مال برج جوالله كم باتھ ميں ہے (ليني پروردگار برجروسداس مال پر ہے جوالله كے ہاتھ ميں ہے (ليني پروردگار پرجروسداكفنا كه جب تك زندہ بين وه كي صورت سے دے گا اورا ين پاس جو مال ومتاع يا آمدني ہے اس پرتكيه نه كرنا)

دوسرے مید کہ جب مصیبت تھے پرآئے تو تجھ کواس پرخوشی ہو کہ کاش میدمصیبت اور رہتی ( کیونکہ مصیبت کا اجراور ثواب ملے گا- اور آخرت کا اجراور ثواب دنیا کی راحت اور آرام سے کہیں بہتر ہے)۔

(حضرت مجد دالف ٹائی نے فر مایا ہے کہ زاہد کو جب نعمت ملتی ہے تو اتی خوثی نہیں ہوتی ' جتنی مصیبت سے دو جار ہونے میں ملتی ہے۔ کیونکہ نعمت میں ہماری مراد بھی ملی ہوتی ہے اور مصیبت خالص دوست کی مرضی سے ہے۔)

( حضرت نظام الدین اولیا ُ أفر ماتے ہیں که میں شام کوایئے گھر میں والدہ کے پاس آیا کرتا اوران سے بوجھتا کچھ کھانے کو ہے' جس روز کھا نا ہوتا تو وہ سامنے لا تیں اور جس روز کچھ نہ ہوتا تو فرمائیں کہ بابا نظام الدین آج ہم پروردگار کے مہمان ہیں - میں خوش ہوکر چلاآتا انقاق ایا ہوا کہ ایک ہسایہ نے کچھکا فی گندم ہمارے پاس بھیج دیئے۔والدہ روزان میں سے یکا تیں اور جب میں گھر کے اندر جا کر بوچھتا کہ کچھ کھانے کے لئے ہے تو وہ کھانا سامنے لاتیں- میں اس پیپ بھراؤ صورت حال سے تنگ آ گیا اور کہا کہ ہرروز کھانا ہی کھانا ہے آ پ اب کسی روز بینہیں فرما تیں کہ ہم پرور دگار کے مہان ہیں؟ آخر خدا خدا کر کے وہ گیہوں ختم ہوئے۔اس کے بعد جوایک دن میں والده کے پاس گیاا ورکھا ناما نگا تو انہوں نے کہا با با نظام الدین! ہم آج پروردگار کے مہان ہیں'' مجھ کواس مہمانی کاس کر بہت خوشی ہوئی اور حق تعالیٰ کاشکر بجالا یا سجان اللہ! به بڑے کاملین کا درجہ ہے۔ ہم گنهگاروں کوتو اس قدر بھی بہت ہے کہ نعمت پر شکر کریں اورمصیبت برصبر' اور کوئی کلمہ بے ادبی کا زبان سے نہ نكاليس)-

اَفْضَالُ الزَّهْدِ اِخْفَاءُ الزَّهْدِ - افضل درویشی وہ ہے کہ اپنی درویشی لوگوں سے چھپی رہے (لوگ جانیں بیردنیا داری ہے کوئی اس کی بڑائی ادرغیر معمولی عظمت کا قائل نہ ہو)-

(معانی الا خبار میں ہے کہ زہدیہ ہے کہ جواپنا مالک چاہے وہی خود بھی چاہے اور جو مالک ناپند کریے اس کوخود بھی ناپند کرے اور حلال مال کواس کے جائز موقع پرخرچ کر دے جوڑ

### الحَارِينَ الْحَارِينَ الْحَارِينِ الْحَارِينَ الْحَارِينِ الْحَارِينَ الْحَارِينِ الْحَارِينَ الْحَارِينِ الْحَارِينَ الْحَارِينَ الْحَارِينَ الْحَارِينَ الْحَارِينِ الْحَارِينِ الْحَارِينِ الْحَارِينِ الْحَارِينِ الْحَارِينِ الْحَارِينَ الْحَارِينِ الْحَار | ط || ظ || ع || غ ||ف|| ق || ر

کرندر کھے اور حرام کی طرف خیال نہ کر ہے)۔

اعْلَى دَرَجَاتِ الزُّهْدِ آدُنْى دَرَجَاتِ الْوَرْع-زبركا اعلی ورجہ ورع کا اونی ورجہ ہے ( اور ورع کا اعلیٰ درجہ یقین کا اد نی درجہ ہےاور یقین کا اعلیٰ درجہ رضا کا اد نی درجہ ہے تو رضا کا مرتبها نتهائی مرتبه ہوا'لعنی بندہ اینے مالک کی محبت میں ایساغرق ہو جائے کہ اس کے **برفعل ہے راضی اور خوش ہومطلق ملال اور** دل میں تنگی محسوس نہ ہو )۔

(بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ زہرتین باتوں کے ترک اور چھوڑ دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو زیب و زینت دوسرے خواہش' تیسرے دنیا' تو زہد کی زا سے اشارہ ہے زینت کا اور ہاہے اشارہ ہے ہوئی ( نیعنی خواہش نفس ) کا اور دال سے اشارہ ہے دنیا کی طرف)-

زَ هَوْ -سفيدرنگ ٔ خوبصورت ہونا -

رُ هُو رُّ – جِمَكنا' روشن ہونا – زُ هُو رُّ – جِمَكنا' روشن ہونا –

إِذْ هَارٌ - كُلِّي نَكُلنا' يُعُولُ لا نا' روشُ كرنا -

إزُدِهَارٌ - جِكنا-

إِذْ هِوَ إِزُّ حَكَى نَكَانًا ' يَعُولُ لَا نَا –

زَاهِ وِيَّةً - نازكرنا 'اترانا-

زَهْرَة -كل-

أَزْهَارٌ اور زَهْرٌ اور اَزَاهِيْرُ- ' زَهْرَةٌ ' كَى جَمْع مِين لِعِنَ

زُهُوَ ةً - سفيدي خوبصورتي -

كَانَ أَزْهَرَ اللَّون - آتخفرت سفيدرنگ ك چكدار تھ (بد زُهُرَةٌ ہے ہے- بَهُ عنى تازگى حسن روشنى اور سفيدى) أَغُورُ جَعُدٌ أَزْهَرُ- وجال ايك آكه كا كانا كُونُكم بال والا' سفيدرنگ ہوگا -

جَمَلٌ أَزْهَرُ مُتَفَاجٌ - سفيداونث تفاياوُل يهيلان والا (يعنى جلد جلنے والا )-

يَمْشُونَ مَشْىَ الْجِمَالِ الزُّهْرِ - ان اونوْل كى طرح چلتے ہیں جوخوب کھا پی کر بار بار بیٹاب کرنے کے لئے یاؤں کھولتے ہیں۔

( سيجع بانحرك- اس لئے "الو هو" كمعنى ارزانى کے زمانہ میں جوخوب کھائے ہے اور جلد جلد پیٹاب کرنے کے لئے یاؤں پھیلائے)-

اَزْهَوْ - جا ندا ذر جعه کا دن اور جنگلی بیل اور سفید شیر اور روثن رو کو بھی کہتے ہیں ( اس کا مونث ذَ هَوَ اءٌ اور جَع ذُ هُوْ

اكزَّهْرًا وَإِن - سورهُ بقره اورسورهُ آل عمران ( جَيكتي مولى روش ) کیونکه ان دونو ل سورتول میں بہت زیادہ شرعی احکام

ٱكْثِرُوا الصَّلواةَ عَلَىَّ فِي اللَّيْلَةِ الْغَرَّاءِ وَالْيَوْم الْأَذْهَرِ - جعه كَي شب كواور جعه كے دن مجھ يربہت درود جيجو-إنَّ أَخُوَفَ مَا آخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتِهَا - جُهركوسب سے زياده جس چيز كاتم سے ڈر ہے وہ دنیا کی فتو حات ہیں جو چمکتی اور تر و تازہ آ راستہ تم کو ملیں گی (ایبانہ ہو کہتم ان میں پھنس کر خدا کو بھول جاؤ اور آپس میں ایک دوسرے سے رشک اور حسد کرنے لگو)-

إِذْ دَهِوْبِهِ فَإِنَّ لَهُ شَانًا - اس برتن كى حفاظت عدر كهيد بہت کام آئے گا (اہل عرب کہتے ہیں کہ):

قَضَيْتُ مِنْهُ زِهُورَتِيْ - مين نے اپني حاجت اس سے بوری کرلی-

إِذْ دُهُوَ -خُوش ہوا-

اِذْ دَهِوْ بِهِ - اس كام كودل لكا كرخوب كوشش سے كر إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ آيْقَنَّ آنَّهُنَّ الْهَوَالِكُ-جب پیراونٹ عود بربط (ستار) کی آ واز سنتے ہیں) جومہمانوں کے آنے کے وقت میرا خاوندان کا دل بہلانے کے لئے بجاتا ہے) توان کی ہلاکت کا یقین ہوجا تا ہے (بیدوہ مجھ لیتے ہیں کہ اب مہمان آ بینیے جان کی خیرنہیں' ان کی ضیافت کے لئے کا لے جائیں گے)-

خَيَّرَهُ اللَّهُ بَيْنَ اَنْ يُؤْتِيهَ ذَهْرَةَ الدُّنْيَا- الله تعالى نے اس کواختیار دیا چاہے دنیا کی زیب وزینت پیند کرے (خواہ آ خرت کواختیار کرے)-

# الكالمانية الاسادان الارازار الاسالال

۔ زَهَوَتْ بِکَ زِنَا دِیُ- میری پھری (چھاق) تیری وجدروشن ہوئی (یعنی تیرے ہی عنایت اور طفیل سے مجھ کو میسب نعمتیں اور تی ملی)۔

ذَهُوَا - حضرت فاطمة كالقب ہے ( كيونكه آپ كارنگ كورااور چىكدارتھا - بعض نے كہا ہے اس كى وجہ يہ ہے كہ جب آپ مصلے پر كھڑى ہوتيں تو ايك نور آپ ميں سے نكاتا جو آسان تك جاتا - بعض نے كہا اس وجہ سے كداللہ تعالى نے اپنے خاص نور سے آپ كو پيدا كيا تھا) -

. زَهَرَ النَّبَاتُ-ورخت مِن كليان (شُكوفِ) پهو ئے-زُهُرَةٌ-مشهورستاره-

زُهُرَةُ- ايك عورت كالقب تها-

ذَهَفٌ - بلكامونا-

ذُهُوُق - ذلیل ہونا' جموٹ بولنا' ہلاک ہونا' نزدیک ہونا اِذُهَاق - برائی پہنچانا' نزدیک کرنا' جموٹ بات سانا زخمی کا کام تمام کرنا' بات میں بات ملانا' اپنی طرف سے حاشیہ چڑھانا' چفل خوری کرنا' ذلیل کرنا' خانت کرنا -

ُ إِنِّى لَا تُوْكُ الْكَلامَ فَهَا أُذْهِفُ بِهِ-مِيں ایک بات کو چھوڑ دیتا ہوں اس کو منہ سے نہیں نکالیا' یا اس میں زیادہ نہیں کرتا (این طرف سے پھنہیں ملاتا)-

زَهَقِّ يازُهُوُقِ - آ گے بڑھ جانا' مث جانا' ہلاک ہونا' دم نکل جانا -

مَا تَسْمَعُ نَفُسٌ مِنُ حِسِّ تِلْکَ الْحُجُبَ شَیْنًا اِلَّا زَهَفَتْ - (الله جل جلاله سر ہزار نور اور ظلمت کے پردوں کے بعدہے)اگر کوئی ان پردوں میں سے کسی پردے کی آواز سے تو اس کا دم نکل جائے -

اَقِرُّوا اَلاَنْفُسَ حَتِّى تَزُحَقَ - كائے ہوئے جانوروں كو پڑا رہنے دؤیہاں تک كہان كا دم نكل جائے ( وہ ٹھنڈے ہو جائیں تب ان كاپوست نكالواوران كا گوشت كاٹو ) -

اِنَّ حَابِیًا خَیُرٌ مِنْ زَاهِمِ - وہ تیر جونثانہ کے پارچل دے(نشانہ پرنہ گلے)اس سے وہ تیر بہتر ہے جونشانہ کے اس طرف (لینی نشانہ سے قبل جگہ یر) گرے پھر کھشتا ہوانشانہ تک

پہنچ جائے۔ (مطلب اس سے یہ ہے کہ ناتوان اور کزور آ دی جوحق بات تک پہنچ جائے' اس زور آور اور توی آ دی سے بہتر ہے جوحق سے دور ہواور ناوا قف )۔

> زُاهِقٌ-موٹااور دبلاً باطل اور جھوٹ-مُزُهِ هِنُ - قاتل-

مُزُ هَقٍ -مقتول-

اَلُمُقَصِّرُ فِی حَقِّکُمُ زَاهِقٌ- جوتمهارے حق میں تقصیر کرے وہ تباہ ہونے والاہے-

إنْزِهَاق - بجرجانا ومنكل جانا-

اِذُهَا فَى - تَصُوس ہونا' مجر دنیا' نشانہ سے پرے تیر مانا' مثا دینا' مارڈ النا' آ گے لانا -

زَهْ کّ - دو پقرول میں رکھ کرتو ڑ ڈالنا'اڑ ادینا-

زَهُلٌ-دور ہوتا-

زَهَلُ – چَکنااورسفیدہونا – زاهِلُ – جس کا دل اطمینان کے ساتھ ہو زُهْلُوُلٌ – چَکنا –

زَهَالِیُلُ "زُهُلُوُلٌ" کی جمع ہے کعب بن زہیر کے تصیدہ رہے:

تَمُشِیُ الْقُرَادُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَزُلُقُهُ عَنْهَا لَبَانٌ وَّاقُرَابٌ زَهَالِيُلُ-يَعَىٰ جون اس برچلتی ہے پھراس کوسین پسال ویتا ہے۔ اور باریک کریں-

: زَهَمٌ -مغز دار بونا'بهت باتیس کرنا' جهز کنا' منع کرنا-

زَهَمٌ - چَناهُونا -

زُهُمٌ بديؤجِر بي-

زَهِم -موٹاج بی دار-

زُهُمَة اور زَهُمَة -موثُ وشت كى بدبو-

وَتَجَأَى الْارُضُ مِنْ زَهَمِهِمْ- زمین ان کے (لیمیٰ یا جوج و ماجوج کے) گوشت کی بد بوے متعفن ہوجائے گی (ان کی فیشیں اس کثرت سے زمین پرسڑیں گی)-

ين الم رك كرين يومرين ومرين ومرين ومرين المركز -

زَهُوّ يا زُهُوٌّ يَا زُهَاءً- جِمَلنا ورشّ بونا برهنا 'زياده بونا'

حھوٹ بولنا۔

نَهِی عَنْ بَیْعِ الشَّمَوِ حَتَّی یُوْهِی یَا یَوْهُو – آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم میوه کواس وقت تک فروخت کرنے سے منع فرمایا جب تک وه زردیا سرخ نه مو ( یعن پُختگی کے آثار اس پرظا ہرنہ موں )

(اہل عرب کہتے ہیں کہ

زَهَا النَّخُلُ - كَعِور كَ كِيل نَكل آ ئے-

لا تُنبِذُ والزَّهْوَ - گدر مجور كومت بھُودَ (اس كاشربت پینے کے لئے كيونكهاس میں تیزی جلد پیدا ہوجاتی ہے -)ایک دوسری روایت میں گدر اور پختہ مجور كو ملاكر بھُلونے سے منع فرمایا) -

حَتَّى تَوُهُوَ - يہاں تک کہاں پر پُخْتُکی ظاہر ہو (زردی یا سرخی پیدا ہوکر) (حدیث میں ان ہی الفاظ کے ساتھ روایت کیا گیا ہے - گرخطا بی نے کہا کہ صحیح حَتَّی تُوْهِی ہے) -

زُهْاءَ ثَلِيْهِأَتِ - تَحْيِنا تَيْن سوآ دَى بول كَے - (يه زَهُونُ الْقَوْمُ سے ماخوذ ہے - يعنی میں نے لوگوں كا اندازه كيا كهوه كس قدر بيں) -

(ایک دوسری روایت بھی ہے جس میں ساٹھ افراد سے اس افراد تک منقول ہیں۔ شایدیہ ہر دوروایات علیحہ ہ جعیتوں کے بارے میں ہیں)-

إِذَا سَمِعْتُمُ بِنَاسٍ يَاتُونَ مِنُ قِبَلِ الْمَشُرِقِ أُولِيُ زُهَاءِ يَعْجَبُ النَّاسُ مِنْ زِيهِمُ فَقَدُ اَظَلَّتِ السَّاعَةُ - جب تو نے کہ شرق کی طرف سے بہت سے مغرور لوگ ایے آ رہے بین جن کی وضع پرلوگ تعجب کریں گے تو (سمجھ لے) کہ قیامت آن بیچی -

مَنِ اتَّخَذَ الْحَيْلُ زُهَاءً وَنِوَاءً عَلَى اَهُلِ الْاِسُلامِ
فَهِيَ عَلَيْهِ وِزُرِ - جَوْخُصُ ازراه تكبر مسلمانوں كى دشنى كى نيت
سے گوڑے ركے وہ اس پرعذاب ہوں گے- (قیامت کے
دن بیگوڑے اس پروبال ہوں گے)-

(اہل عرب کہتے ہیں کہ)-

زُهِيَ الرَّجُلُ فَهُوَ مَزُهُوِّ- <sup>يع</sup>ني وهُخْص مغزور ہو گيا (اور

زَهَا يَزُهُوُ اسمعَىٰ مِينَ كم بولتے ميں-)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْطُو اللَّي الْعَائِلِ الْمَوْهُوِّ-اللَّه تَعالَى مغرور فقير كى جانب نگاه بھى نہيں كرے گا (كيونكه فقيرى اور تكبركى دونوں صفات يك جامجع نہيں ہوسكتيں)-

اِنَّ جَارِيَتِی تُزُهِی اَنُ تَلْبَسَهُ فِی الْبَیْتِ- اس کرت کوتو میری اونڈی گھرے اندر پہنا بھی پندنہیں کرے گی (گھرے باہرتقریبات میں پہننے کا توسوال ہی نہیں پیدا ہوتا)

لُو لَهُ لَلَا اَنُ يَلْأُخُلَ النَّاسَ ذَهُو كَسَلَّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَالِينِ فَلَيْكُمُ الْمَالِينِ فَلَيْكُمُ الْمَالِيْكَةُ أَبُلًا - الرَّلُولُول مِن غُرور الإجالة كالديشه نه الآفر فرشة سامنة كرتم كوسلام كرتے - ذُهاءَ اَلْف - انداز ایک بزار -

### باب الزاء مع الياء

زِیُبِّ -ایک موضع کا نام ہے یا فااور حدیفا کے درمیان روہان کا خربوزہ بہت عمدہ ہوتا ہے )-

> تَزَيُّبٌ - شُوس مونا ، جُمْع مونا -إِذْ يَبٌّ - سِخت اورشد بد-

اِزُيَّةٌ - بخيل عورت -

اِسُمُهَا عِنْدَاللَّهِ الْا زُیَبُ وَعِنْدَکُمُ الْجُنُوبُ-اسِ ہوا کانام الله کے پاس "اَزْیَبُ" ہےاورتم اس کو دکھنی ہوا کہتے ہو ( مکدوالے جنوبی ہواکو اَزْیَبُ کہتے ہیں )-

زيُبَقّ-ياره

زَيْهَقَ عُوام "زِيْهَقَ" كو به فقه زا استعال كرتے بين معنی وى بيں-

زَيْتٌ - روغن زيتون ڈالنا' زيتون کا تيل کھلا تا-

تَزُییُتٌ - زیتون کے تیل کا تو شددینا ' تیل ڈالنا ' تیل ملنا -اڈ دیائٹ - زیتون کا تیل ملنا -

إستيزَاية - زينون كاتيل ماتكنا-

کانَ عَبُدُ اللّهِ یَا کُلُ بِالزَّیْتِ-عبدالله الله عر روئی زیون کے تیل سے کھاتے (یعنی منی کی دنوں میں زیون کا تیل بجائے سالن کے استعال کرتے کیونکہ وہ قربانی کا گوشت نہیں

### الكاسك البات في الراز المالي المالي المالي المالي المالي المالية المال

کھاتے تھے)۔

زَيْحٌ يازُيُوْ عُ يا زَيْحَانٌ - دور ہونا ُ چِل دینا ' کھول دینا – اِزَاحَةٌ – دور کرنا –

ذَاحَ عَنِنْی الْبَاطِلُ -جھوٹ اور باطل میرے پاس سے دور ہوگیا' مٹ گیا۔

زَيْدٌ يا زِيْدٌ يا زَيَدٌ يا زِيَادَةٌ يا مَزِيْدٌ يا زَيْدَانٌ - برهنا' برهانا -

> ر. تزبيد - برهانا-

تَزَيَّدُ - برُ منا (جيم اِزُدِيادٌ ہے)-

عَشْرُ ٱمْنَالِهَا وَأَذِيدُ-اسَ كا دس كنامين اور برُ هاوَل گا-

(ایک دوسری روایت میں وازید ہے میعنی اسے زیادہ) زِیادَۃ الْگیدِ -جگر کے ساتھ جوایک ٹکڑا گوشت کا علیجا ہ

لکتار ہتا ہے( محچھلی کے اندر وہ بہت مزیدار ہوتا ہے اس کئے ہہشتیوں کو پہلی غذاوہ ملے گی )۔

لَا أَذِیدُ عَلَی هٰذَا-مِیں ان عبادتوں پر (یعنی نماز' روزہ اورز کو ق میں جتنا فرض ہے)اس پرنہیں بڑھاؤ نگا (نفل نہیں پڑھوں گا'صرف فرض ادا کروں گا-اس حدیث میں جج کا ذکر نہیں ہے-شایدراوی اس کو بھول گیا)-

بعض نے مذکورہ بالا حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھاس لئے آ ل حضرت نے ان کوسرف فرائض بتلائے 'سنن اورنوافل کی تعلیم نہیں کی 'ایسانہ ہو کہ ان پر بار ہوجائے -اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرائض کا اداکر نانجات کے لئے کافی ہے اورنوافل اور سنن سے ترقی مراتب ہوگی 'البتہان پر نجات موقوف نہیں ہے ) -

مَنُ زَادَ عَلَى هٰذَا الْ نَقَصَ فَقَدُ اَسَاءَ وَظَلَمَ-جَس فَ اسَاءَ وَظَلَمَ-جَس فَ اسَاءَ وَظَلَمَ الله فَ اس سے بر هايا (يعنى تين بارسے زيادہ دهويا وضويس) يا کم کيا (يعنى ايک بارجی نہيں دهويا - اس کرنے سے ہم نے بيدمرادليا کہ ایک بارجی نہيں دهويا - اس لئے کہ دوسری حدیث میں وارد ہے کہ آں حضرت نے اعضائے وضوکو دودو واراورا یک ایک باردهویالہذا معلوم ہوا کہ ایک بارجی دهو سکتے ہیں اگر چہاولی تین باردهویالہذا معلوم ہوا کہ ایک بارجی دهو سکتے ہیں اگر چہاولی تین باردهویا ہے ) -

مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيرِهٖ عَلَى إِخْلَى عَشَرَ رَكُعَةً - آخَضَرت عَلِيلَة نے رمضان اور غير رمضان کي عشر رخت تراوئ کياره رکعت تراوئ يا تجد کی اور تين رکعتيں وتر کی - حضرت عائشہ صديقة کی يہ حديث صحيح ہے اور حضرت ابن عباس کی بیر روایت که آل حضرت نے بیں رکعتیں تراوئ کی پڑھیں ضعیف ہے - توضیح روایت سے تراوئ کی آ ٹھ بی رکعتیں ثابت بیں اور جوکوئی روایت ہے اور جوکوئی آٹھ بی رکعتیں ثابت بیں اور جوکوئی آٹھ بی رکعتیں ثابت بیں اور جوکوئی آٹھ رکعت تراوئ کی آٹھ بی رکعتیں ثابت بیں اور جوکوئی آٹھ رکعت تراوئ کی آپھے والے پر طعنہ زنی کرئے اس کو برا سمجھ وہ گویا سنت نبوی کو برا سمجھ اے - معاذ اللہ اس پر کفر کا خون ہے ) -

زَادَانُدُ مَیْدِیُّ - حمیدی نے صاف ساع اور تحدیث کی تصریح کی -

یزید اَحد هما علی الاخو ان میں ایک راوی دوسرے دوسرے سے زیادہ صدیث بیان کرتا ہے۔ یا ہرایک دوسرے ہے کھمضمون زیادہ بیان کرتا ہے۔

زَادَ النِّدَاءَ النَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ -حضرت عثان نے تیسری اذان زوراء پر بڑھادی (یعنی جمعہ کے دن جیسے کہ او پر بیان کیا جاچکا ہے ) -

فَلَا تَزِیدُنَّ عَلَیَّ-(میں نے جارہی کلمے سے ہیں)اب تم ایسا مت کرنا کہ مجھ پر اور بڑھاؤ (یعنی جارسے زیادہ مجھ نے قبل کرو)-

مَازَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفُو إِلَّا عِزَّا- جو بنده لوگوں كا قصور معاف كرتا ہے تو الله تعالى اس كى عزت بڑھا تا ہے' ( دنيا ميں اسلام پيندعنا صراحر ام كرتے ہيں اور آخرت ميں بڑا اجر لمے گا)-

اَسْتَوْیدُهُ - میں جبرئیل سے میدکہتا تھا کہ پروردگار سے اور زیادہ مانکئیں -

زَادَمُعَاوِيَةُ أَصْحَابَهُ يَوْمَ صِفِّيْنَ خَمْسَمِأَةٍ خَمْسَمِأَةٍ حَمْسَمِأَةٍ - معاوير عنون الله ع

فَكُمْ أَذِهُ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ - مِن فِ ا يَى ضرورت س

### الكانات المال المال المال الكانات المنات الم

لوٹ کربس وضوہی کیا اور کوئی کا منہیں کیا ( لیعنی صرف وضو کے لیے تو قف کیا ) -

لَا يَزِيْدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا البِرُّ - عَرَكُ يَكَى كُرنا بَى بِرُهَا تا ہے (ایخ عزیز وا قارب سے عمدہ سلوک کرنے والے کے اعمال میں طویل العرشخص کے اعمال کی می برکت ہوتی ہے - یا پھر هنیقنا عمر بڑھتی ہوگی کینی قضائے معلق) (بعض نے کہا کہ عمر بڑھانے سے روزی زیادہ ہونا مراد ہے) -

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِنَ النَّبُومُ إِنْ الْتَبُونُ الْتَبْسَ شُعْبَةً مِّنَ السِّحْوِ زَادَ مَازَادَ - جَس نے نجوم کا علم پر ھا (یعنی وہ علم جسمیں ساروں کے حساب سے متقبل کی بابت پشین گوئیاں کرتے ہیں – اس میں جعفراور را وغیرہ شامل ہیں تو) اس نے جادو کی ایک شعبہ کو ایک شاخ سے روشی کی فائدہ اٹھایا (یعنی جادو کے ایک شعبہ کو حاصل کیا) اب جتنا بڑھائے اتنا زیادہ لے گا (یعنی جس قدر نجوم میں ترتی ہوگ اس فدر گویا جادو میں ترتی ہوگ – اس حدیث سے نجوم اور سحراور را وغیرہ سیھنے کی حرمت نگتی ہے۔ اور بعض نے اس کو کفر کہا ہے ) –

اكز الله في كِتابِ الله - الله كى كتاب مين إلى طرف سے كوئى لفظ يا عبادت برها دين والا يا قرآن كى تفير خلافت لعنت اور خلافت كرنے والا بيسے يهودى لوگ كيا كرتے تھے-

(مجمع البحاريس ہے كه بہلاشخص عبادت بردها دين والا كافر ہے اوردوسرا شخص تغيير ميں خلاف كرنے والا بدعتى ہے)-ذِدْهُ مِنْ عُمُرِى آدْبَعِيْنَ - ميرى عمر ميں سے اس كے ليے حاليس برس بردهاد بے-

ُ وَيَزِيْدُ مَاشَاءَ اللّٰهِ- اور جتنا الله تعالىٰ جا ہتا اور بڑھاتے (گربارہ رکعتوں سے زیادہ تبجد میں ٹابت نہیں)-

سَازِیدُ عَلٰی السَّنِعِیْنَ - (الله تعالی نے فرمایا که تو منافقین کے لیے اگرستر باراستغفار کرئے تب بھی الله تعالی نہیں بخشے گا - آنخضرت نے فرمایا) میں ستر بار سے زیادہ استغفار کروں گا (یہ آنخضرت بیات کی کمال شفقت اور بندہ نوازی تقی) -

زَیْدُبْنُ حَادِ فَهٔ -حضرت زید بن حارثه (مشهور صحالی ہیں' جن کوآنخضرت نے بیٹا بنایاتھا)-

فَاِذَ إِزَادَتُ عَلَى مِانَةٍ وَعِشْرِيْنَ- جب اون ايك سو بيس سے زيادہ موں-

وَزِیادَةً یا وَزِیادَةِ ثَلْفَةِ اَیَّام - تین دن اور زیاده -اَلْاِیْمَانُ یَزِیْدُ وَیَنْقُصُ - آیمان گُفتا بڑھتا ہے (اہل حدیث کا یہی قول ہے - اس کی مفصل بحث امام بخاریؓ نے · شروع کتاب میں کی ہے ) -

ویزیند فی الْحَلاَلِ - (حضرت عیلی جب قیامت کے قریب اتریں کے تو) حلال کام بوھائیں گے ( یعنی نکاح کریں گے اور آپ کے اولا دہوگی ) -

مَنْ زَادَ أَوْ أَزَادَ فَقَدُ أَرُبِي - جس نے زیادہ ویایا زیادہ لیّا وہ سودیس مبتلا ہوا -

مَزَادَةً-مثك-

زِيادُ بْنُ سُمَيَّة - و وَخُصْ تَفاجس كى مال عابوسفيان في زنا کیا تھازیادہ اس کے نطفے سے پیدا ہوا تھا-حضرت عمر کے ز ما نہ میں کسی نے ابوسفیان سے کہا کہتم زیا دکوا پنا بیٹا کیوں نہیں كرلية ؟اس نے جواب ديا كه محه كو ان كا در سے (يعنى حضرت عمر کا) په ميري کمر توژ ديں گے'اگر ميں زنا کا اقرار کروں گا شروع میں زیا دحضرت علیؓ کے رفقاء میں سے تھا' پھر معاویہ نے اپنی بہن کواس کے سامنے کرکے پیرثابت کردیا کہ تو ۔ میرا بھائی ہے آخر کارزیادمعاویہ ہے مل گیا-ای کے بیٹے عبد اللہ بن زیاد نے امام حسین ہے جنگ کی اور حادثہ کر بلا پیش آیا)زید بن علی بن حسین مشهور امام بین ائمه الل بیت مین ے ان کے اتباع عرب میں ابھی تک موجود ہیں ان کے تبعین زید پر کہلاتے ہیں - پہلے امام شوکانی بھی زیدی تھے اس کے بعد مطالعه حديث كے نتيجه ميں اہل سنت والجماعت كا مسلك اختيار کیا - اور افسوس ہے اثناعشری شیعوں پر جوحضرت زید اور ان کے صاحبز ادول کیجیٰ ، محمد اور ابراہیم وغیرہ کو براسجھتے ہیں۔ وہ كہتے ہيں كه اس وقت امام برحق محمد باقر تصوتو زيد كا دعوىٰ امامت غلط تفا- زیدی کہتے ہیں کدامام باقرنے ایل امامت کو

### الحَاسَالَةُ لِينَ الْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

کب آشکار کیا تھا-حضرت زید نے تو بیعت کی اور امامت کو ظاہر کیا' دشمنوں سے مقاتلہ کیا- ان وجوہ کے سبب وہی امام کہلا سکنے کے لاکن تھے- زید رہے کا بیقول ہے کہ بنی فاطمہ میں سے جب کوئی شخص کھڑا ہوا اور تلوار اٹھائے' امامت کا دعوی

ہم اہل سنت بھی یہی کہتے ہیں ٔ صرف دائرہ امامت کو ذرا اور وسیع کرتے ہیں ' یعنی ہر قرثی کی امامت ہے۔اگر بنی فاطمہ ہے ہوتو اورنو رعلی نور ہے۔

زُوادَةٌ-بمعنى زيادت-ذُوالزَّوانِدِ-شير-زِيْرٌ -عشل اور تدبير-

کرے تواس کی امامت سیجے ہے۔ )

اَکصَّعِیْفُ الَّذِی لا زِیْرَلَهٔ- دوزخی وہ ناتوان اور کمزور ہے جس کوعقل اور رائے نہ ہو (اور دوسروں کی اندھی تقلید کرتا رہے) (مشہور روایت لا زِیْرَلَهٔ ہے بائے موحدہ سے جسے اویر بیان ہوچکا)-

لا يَزَالُ أَحَدُ مُكُمُ كَاسِرً اوِسَادَهُ يَتَكِئَى عَلَيْهِ وَيَاخُذُ فِى الْحَدِيْثِ فِعْلَ الزِّيْرِ - تم مِن كُونَى فَخْصَ بميشه اپنا تكية وَرُتا ربتا ہے اس پر يُكا ديتے ميشار بتا ہے اور اس فخص كى طرح باتيں كرتا ہے جوعورتوں كا ديوانہ ہو-

ذِیْو - و قَحْصُ جوعورتوں کی ہم کلامی اور صحبت پرفریفتہ ہو-لا یَنْبَغِی اَنْ یَّخَاصِ مَنِیْ اِلّا مَنْ یَجْعَلُ الزِّیا رَفیْ فَمِ الْاَسَدِ - جُھ سے جھڑا کرناکسی کوسز وارنہیں ہے گر جوشیر کے منہ میں لگام ڈالے (یہ اللہ تعالی نے حضرت ایوب سے فرمایا 'ایسا کون چھ سے جوشیر کے منہ میں لگام ڈالے ) -

کُنٹُ اکْتُبُ الْعِلْمَ وَالْقِیْهِ فِی زِیْرِ لَنَا-(امام ثافی نے کہا) میں علمی باتیں تحریر کرلیتا تھا اور ان گوایک منظے میں ڈال دیا تھا-

> زيغ يا زَيْغَانُ اور زَيْغُوْغَةٌ- جَمَنا-اِزَاغَةٌ-جَمَانا-تَزَايُغٌ-جَمَنا-

لا تُوْغ قَلْبی - میرے دل کوایمان کی طرف سے مت

جھکایامت موڑ ( یعنی ایمان پر ثابت قدم رکھ ) – ( اہل عرب کہتے ہیں کہ ) –

ذَاغُ عَنِ الطَّوِيْقِ - يعنى راسة سے بھل كَيا ووسرى طرف مؤكيا -

وَإِذَ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ - جب نَكَامِيں كَجَ ہو جائيں (پھرا جائيں جيسے ڈركي حالت ميں ہوتا ہے) -

دَخَّصَ فِی الزَّاغِ-کوے کھانے کی اجازت دی (بیکوا سفید ہوتا ہے- بعضوں نے کہا سیاہ مگر اس کی چونج اور پاؤں سرخ ہوتے ہیں-معمولی کوے سے چھوٹا ہوتا ہے مردار اور نجاست نہیں کھا تا-اس کا کھانا درست ہے)-

ذَا غَتِ الشَّمْسُ - سورج وْهل كيا ( مُجَعَ الهجاريس به كه سورج كا وْهلنا تين طرح پر به- ايك تووه جس كوالله تعالى ہى جانتا ہے اور ايك وه جو فرشتے جانتے ہيں اور ايك وه جس كو لوگ بھى جانتے ہيں-)

(ایک حدیث میں ہے کہ آل حضرت نے حضرت جرئیل سے دریافت کیا کہ سورج ڈھل گیا۔ انھوں نے کہانہیں ہال۔ اور کہنے لگے نہیں اور ہال کے درمیان سورج نے پانچو برس کی اور کہنے گئے نہیں اور ہال کے درمیان سورج نے پانچو برس کی ہے۔ جن کا نظریہ بیتھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج متحرک۔ مگر ہمارے زمانہ میں سب حکماء اور ماہرین فلکیات کا اس پر انفاق ہوگیا ہے کہ سورج ساکن ہے اور زمین اس کے گرد گھومتی انفاق ہوگیا ہے کہ سورج ساکن ہے اور زمین اس کے گرد گھومتی انفاق ہوگیا ہے کہ سورج ساکن ہو اور عالم کے ڈ گھانے سے انکچکیہے۔ میں تم کو حکیم اور عالم کے ڈ گھانے سے ڈ را تا ہوں (کیونکہ عالم جب پھسلتا ہے تو بہت ہے لوگ جواس کی پیروی کرتے ہیں 'پھسل کر گھراہ ہوجاتے ہیں۔ ایک شخص کی پیروی کرتے ہیں 'کھسلن کے فیری کی مالم کا کھسلن

### الكالمان المال الم

ایک دنیا کا مچسلناہے)-

لَا تَذِیْغُ بِهِ اللّه هُوَاءُ-قرآن کوالل خواہش کی خواہشیں بدل نہ کین کی (وہ ہمیشہ تبدیل وتحریف سے محفوظ رہے گا)-ذَیْغٌ - شک اور شرک کو بھی کہتے ہیں-

زَيُفٌ يازَيَفَانَ - اكرُكرا وراتر اكر چلنا -

زَیُف - کھوٹے کوبھی کہتے ہیں-زُیُوف - یہ'' زَیُف '' کی جمع ہے-

بَعُدَ زَيْفَانِ -اتراكر چلنے كے بعد (يه زَاف الْبَعِيرُ سے نَكابِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ال

ذَافَ الْحَمَامُ-كُورَ نِي آكِكاجِمَ بِلندكياا ورُهُوم كيا-إنَّهُ بَاغَ نُفَايَةَ بَيْتَ الْمَالِ وَكَانَتُ زُيُوفًا وَ قَسِيَّةً-ابن مسعودٌ نے بیت المال کا نکالا ہوا مال ﴿ وَالا وه کھوٹے اور خراب دویے تھے-

دِرُ هَمْ زُيُفٌ - كھوڻارويبه-

اَلطَّاوُسُ يِمِیْسُ بِزَيفَانِهِ-مورثرکت کرکے ناچّا ہے (اتراکرگھومتاہے)-"

زَيْلٌ - ہٹانا' سر کا نا' دونوٌ ل رانوں میں کشادگی ہونا -

اِنَّهُ أَذْ يَلُ الْفَحِدَيْنِ-امام مهدى عليه السلام كى دونوں رانوں ميں كشادگى موكى-

خَالِطُو النَّاسَ وَزَايِلُوهُمُ -لُوكُول سے ملے رہو گران كے كامول سے الگ رہو (صرف ان كامول سے جو اللہ اورسول كے برخلاف ہوں) -

قَرِّبُوا الطَّهُورَ لِلزَّيَالِ- ونيا سے سفر كرنے كے لئے سوارياں نزديك ركھو (ليخى توهد آخرت تياركرتے رہو) -مِخْلَطًا مِزْيَلا - دهوكا دينے والا (حق كو باطل سے ملا دينے والا) عقلند-

زَيْمٌ - بات كرك كى كوفاموش كردينا-

تَزَيُّمُ - جدا بونا -

زیم یازیّم - کمڑے ککڑے جداجدا-زیُمَة - گوشت کا ایک کلڑا-

سُمُو الْعُجَايَاتِ يَتَو كُنَ الْحَصَاذِ يَمًا-ان كَ بِإوُول

کے پھٹے گہو یں رنگ کے کنگریوں کو کلڑ ہے کرتے جاتے سے (لیمن گھوڑ ہے یا اونٹ جب اس میدان میں چلتے تھے تو وہاں کی کنگریاں ان کے پاؤں سے الگ الگ ہوتی تھیں ) ۔

ھلذا اَوَانُ الْحَرُبِ فَاشْعَدِّی زِبَمْ ۔ یہ جنگ کا وقت ہے اے زیم اب دوڑ (بیجاج کا مقولہ ہے زیم اس کے اونٹ یا گھوڑ ہے کا نام تھا) ۔

یا گھوڑ ہے کا نام تھا) ۔

لا أَذِيهُمُ مَكَانِيُ - مِين ا پِي جَدَنِين حِهورُ ون گا-زين - آراسته كرنا (جيسے إِذَائةٌ اور تَزُييُنٌ ہے) ذَيُنٌ - لِعِني خوبصورت اچھا (اس كى ضد ہے شين ليعني بدنما

مُؤَيِّنٌ - حجام-

وضع'عیب دار)-

زَیننُو الْفُواْنَ بِاصُواتِکُمُ-قرآن کواپی آوازوں سے زینت دو(لین خوش آوازی سے پڑھو)-

بعض نے کہاتر جمہاس طرح سے کہا پی آ وازوں کو قرآن سے زینت دو مگراس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ گانے کے طور پر قرآن کو تال اور سرم کے ساتھ پڑھے 'میہ بالا تفاق ممنوع ہے۔ دوسری حدیث میں جو ہے کہ:

مَا مَنَحَنِیُ اَنُ لَا اَکُونَ مُزُدَاناً بِإِعْلاَنِکَ - جُهُواس سے کونی چیز روکی ہے اس سے کہ میں آپ کا حکم ظاہر کرکے آراستہ ہوں-

كَانَ يُجِيُونُ مِنَ الزِّيْنَةِ وَيَوُدُّ مِنَ الْكِذُبِ-شُرِئُ اسَ بات كو جائِز ركعت تق كه ما لك مال الني مال كو آ راسته كرك (رنگ اور روغن چرهاكر) ليكن جموث بولنے كو اور جموئی تعریف كرنے كو جائز نہيں سجھتے تھے-ذِیِّ -شِكل وضع ، قطع عادت-

تمھارے اندراحساس کمتری نہ پیدا ہونا چاہئے۔ درحقیقت فقراور تنگی'اگراس کے ساتھ صبر اور قناعت ہواور تنگی وعشرت کی زندگی کے کسی نازک دور میں بھی احساس خودی وخود داری کو مجروح نہ کیا گیا ہو'عزت نفس کو برقرار رکھ کر خدا شناسی کی روش کوترک نہ کیا ہوتو ایسا فقر بھی پڑی فعمت ہے۔ ایًا مُحُمُ وَذِی الْعَجَمِ - تم عُجی لوگوں کی وضع سے بیچ رہو(ان کی طرح عمدہ عمدہ لذید کھانے کھانا اور باریک ملائم کپڑے پہننا عیش وعشرت کرنا مت اختیار کرو- اپنے درجہ سے بلند مرتبہ والے لوگ جن کی اقتصادی حالت تم سے بہتر ہو ان کے معاشر تی تکلفات اور اسباب زینت کو دکھے کران کی طرح بننے کی کوشش نہ کرواور نہ ان کے انتظابات کو دکھے کر





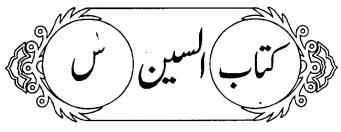

سَأْرٌ - باقى رہنا-اسْآدٌ - ما في ركهنا-

إذًا شَرِبْتُمْ فَأسِنُووْا-جبتم كم يورياني ياشربت يا دودھ) تواس میں سے کچھ چھوڑ دو- (دوسرے کے لیے پہیں كەسپاڑاجاؤ)-

لَا أُوْ يُرُبِسُورِكَ أَحَدًا - مِن تَوْ آ پكا جموناكس كونبين دینے کا (بلکہ میں خود پیوں گااس میں ایثار نعنی دوسر ہے کو دیدینا نہیں ہوسکتا)۔

سرر -جھوٹا اس کی جع اُسآر ہے-فَهَا أَسْأُرُو المِنْهُ شَيْئًا- اس مِن سے پچھ نہيں جھوڑا (سبكماني محيّ)-

فَصْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصْلِ الثَّرِ يُدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ - حضرت عائشہ کی فضیلت عورتوں یر ایس ہے جیے ٹرید کی فضیلت باقی کھانوں کر سائر کے معنی باقی کے بہں' بعضے لوگ اس کوکل لینی سب کے معنی میں استعال کرتے ہیں سیجے نہیں ہے ٹریدمشہور کھانا ہے جوشور بااوررونی سے بنایا

تُبَّالَكَ سَافِرَ الْيَوْمِ -سارے دن تیری خرابی مولین جتنا دن باتی ہےاس میں تو خراب اور تباہ رے بیدا بولہب مردود نے آ تخضرت کو کہا تھا اس وقت سورہ تبت اتری لینی وہی خراب ہوگا بجع البحار میں ہے کہ یہاں سائر الیوم سے سب دن مراد ہیں لینی سب دنوں میں تیری خرابی ہوتو سائر کا استعال کل کے معنی میں ہوا ، مگرنہا یہ والے نے اس کوغلط بتلایا ہے- س - ہار ہواں حرف ہے حروف حجی میں ہے - حساب حمل میں اس کا عدد ساٹھ ہے۔س ایک حرف ہے جومضارع کوجمعنی منتقبل کر دیتا ہے جیسے سوف ہے۔بعض نے کہا س بھی استمرار کے لیے آتی ہے مُولَّدُ لوگ سین سے بالوں کا صاف طُرَّه بھی مراد ليتے ہیں۔

### باب السين مع الهمزة

سَأْ- ایک آ واز ہے جوگدھے کورو کنے کے لیے کرتے ہیں یا کھانے بینے کو بلانے کے لیے ایک مثل ہے عرب میں لا تحاء وَلا سَاءَ لَيْنَ نَهُ كَ بات كاحكم ديانه كس بات عي منع كيا-سَأْتْ - گلاگھونٹنا' مارڈ النا' کشادہ کرنا'سیر ہونا -

سَأْتُ-بري مثك-

فَآخَذَ جِبْرِيْلُ بِحَلْقِي فَسَأْبَنِي خَتَّى آجُهَشْتُ بالْبُگاءِ -حفرتَ جَرِيلِ نے ميراحلق پکڑااورگھوٹا يہانتك كه میں یکار کررودیا۔ سَأَدٌ - گلاگونٹما -

سَأَدٌ - بينا' يھوٹنا -

اسآد -ساری رات بن همرے ہوئے چلے جانا یارات

سُنواد - ایک باری جو کھاری یانی پینے سے ہو جاتی

مو د ده . سو دَة - جوانی کا جوحصه باتی ره گما ہو-سَأْرٌ - كَمَانِ يا يبني مِين سے كچھ چھوڑ دينا يعني جھوٹا

یَتُوَضَّا بِفَصْلِ طُهُوْدِ الْمَوْأَةِ اَوْبِسُوْدِ هَا-آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم عورت کی طہارت سے جو پانی بچتایا اس کے جھوٹے پانی سے وضوکرتے دوسری حدیث میں جواس کی ممانعت وارد ہے وہ کراہت تنزیمی پرمحمول ہے۔

فَأَكُلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ سُوْرًا-آنخضرت نے کھانا کھایا اور تھوڑا جھوٹا کھانا چھوڑ دیا-

سُوْدِ الْمِكلَابِ وَ مَمَرِّ هَا وَ الْمُلِهَا-اس باب میں یہ بیان ہے کہ کوں کے جموٹے اورائے گذرگاہ اور جس میں سے وہ کھالیں اسکا کیا تھم ہے-

تَرَكُوْا سُوْرًا - كِهِ بِيا مِواحِهورُ ديا -

سُوْرَ ہُ -قر آن کا ایک حصداس کی جع سُوْرٌ ہے ہمزے کو داؤ سے بدل دیا' بعض نے کہا بیسورالبلد سے ماخوذ ہے اس کا ذکر آ گے آئے گا-

ساسه م- ایک کالا درخت ہے آ بنوں کی طرح جس کو ہندی میں ا شیشم کہتے ہیں ' بعض نے کہا خود آ بنوس کو کہتے ہیں -

ُ وَالْا سُودُ الْبَهِيْمُ كَانَّهُ مِنْ سَاسَمٍ - اور كالا بَجِنَكَ كوياشيشم سے بنا ہوا ہے-

سَاُفُ - یاساَفُ - ناخُون ترخ جانا یا ناخون کے گردگرد پھٹ جانا' پوست نکل جانا -

فَسَنِفْتُ مِنْهُ - میں اس سے ڈرگیا، بعض روایتوں میں کی لفظ وارد ہے مگر لغت میں سَافْ کامعنی ڈرنانہیں آیا ہے البتہ شَافْ کامعنی ڈرنی کا آیا ہے شایدراوی نے شَنغْتُ کو سَنفُتُ کردیا -

سَأَلَةٌ يَا سُؤَالٌ يَا سَآلَةٌ يَامَسْأَلَهُ يَاتِسْآلُ - بِوچِهَا الكَا-

لِلسَّائِلِ حَقَّ وَّانْ جَاءَ عَلَى فَرَس - مَا تَكَنَّهُ واللَّائِلِ حَقَّ وَّانْ جَاءَ عَلَى فَرَس - مَا تَكَنَّهُ واللَّائِلِ حَقَّ وَانْ جَاءَ عَلَى فَرَس - مَا تَكَنَّهُ واللَّهُ وم مت كرجو يَحِه جَه سے ہو سكے وہ اس كود ہے اس كوجموٹا مت كه شايد وہ حقيقت ميں محتاج ہو اور چل نہ سكنے كى وجہ ہے كى كا گھوڑا ما نگ كر لايا ہو يا قرضدار ہو يا عيالدار ہو اور اس ليے اس كو صدقہ لينا درست ہو يا غازى فى سبيل اللہ ہواور گھوڑا جہاد كے صدقہ لينا درست ہو يا غازى فى سبيل اللہ ہواور گھوڑا جہاد كے ليے اس نے ركھا ہو شوكانى نے غلطى سے اس حدیث كو

موضوعات میں درج کیا حالانکہ امام مالک کی موطا میں یہ حدیث موجود ہے۔

اغظم المُسْلِمِیْنَ جُومًا مَنْ سَأَلَ عَنْ اَمْمِ لَمْ یُحَوِّمَ فَحُورَمَ عَلٰی النَّاسِ مِنْ اَجْلِ مَسْاَلِتِه - مسلمانوں میں بڑا قصور داروہ حض ہے جو (محض بے ضرورت) ایک امرکو لوچھ جو حرام نہ ہوا ہو پھر اس کے پوچھے کی دجہ سے وہ حرام ہو جائے (معلوم ہوا کہ جبتک اللہ تعالے کی فعل کوحرام نہ کر ہم اس کوحرام نہیں کہہ سکتے ای طرح جس چیز کواللہ تعالی واجب نہ کر ہم اس کو واجب نہیں کہہ سکتے وجوب اور حرمت دونوں کے لیے اللہ اور رسول کا تھم ضرور ہے اور جن باتوں سے اللہ اور رسول نے سکوت فرمایا ہے وہ ہم کو معاف ہیں یعنی مباح ہیں رسول نے سکوت فرمایا ہے وہ ہم کو معاف ہیں یعنی مباح ہیں کرنے میں فواب نہیں اس مدیث کرنے میں عذاب نہیں اس مدیث کرنے میں عذاب نہیں اس مدیث کرنے میں فواہ مخواہ مخواہ عناد اور امتحان کی ارہ سے بوچھنے کی ضرورت ہو اسوت تو یوچھنا حائز ہے بلکہ ضرور ہے ۔

اِنَّهُ نَهُی عَنْ کُنْرَةِ السُّوالِ - آ تخضرت نے بہت پوچھے سے منع فرمایا بہت ما نگنے سے (جیے بعضے کی عادت ہوتی ہے کہ خواہ نخواہ نخواہ بضرورت جہال کی عالم سے ملے اس سے سوالات کرنا شروع کر دیئے یا کھانے کواللہ نے دیا ہے مگر طمع اور حرص کی راہ سے بھیک ما نگ رہے ہیں) بعض نے کہا حدیث کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں کے حالات شو لنے اور دریافت کرنے ہے منع فرمایا ۔

اِنَّهُ کُوهَ الْمُسَائِلَ وَعَابَهَا - آنخفرت نے سوالات کرنے کو براسمجھا اس پرعیب کیا (مراد وہی سوالات ہیں جو امتحان کے لیے یاعناد کی راہ سے کئے جائیں-

لَمَّا سَأَلَهُ عَاصِمٌ عَنْ آمُو مَنْ يَجَدُ مَعَ آهُلِهِ رَجُلاً
فَاظُهَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُرَاهَةَ فِي ذَٰلِكَعاصمٌ نَ آنخضرت عَلِيَّةَ سے يہ مسئلہ بوچھا اگر کوئی اپنی جورو
کے ساتھ غیر مرد کو پائے آپ نے اس سوال سے اپنی تا پندی
ظاہر کی (کیونکہ عاصم کو اس کی ضرورت نہیں پڑی تھی بلکہ وہ
دوسر شخص (عویمر) کے کہنے سے اس کو بوچھتے تھے نا پہندی

### الكان المال المال

کمائی سے جھ کودیں گے )-

سَأَلْتُ اَبَا سَعِيْدٍ فَقَالَ جَاءَ تُ سَحَابَةً فَمَطَرَتُ-مِن نے ابوسعید خدری سے شب قدر کو بوچھا انہوں نے کہا(اسکا قصہ بیان کرنا شروع کیا) ایک ابر کا گلزا آیا اس نے یانی برسایا-

ِنَّ مَلَكًا سَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْكِ اللهِ اللَّهِيَّ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى صلى الله عليه وآله وسلم سے يو حيها-

كُلُّ نَبِي سَأَلَ سُؤُلاً- ہر پَغِبر نے الله تعالی سے ایک سوال کیا ہے- ہ

أُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ آهُلِ الْعِلْمِ - پُر مِن نَ كُلُ عالموں سے بیمسلد ہو چھا (معلوم ہوا کہ آنخضرت کے زمانہ میں بھی صحابہ فتوی دیا کرتے اس حدیث سے بیہ بھی فکل کہ بڑا عالم ہوتے ہوئے اس سے کم درجہ کے عالموں کو بھی فتوی دینا درست ہے۔)۔

يَتَسَاءَ لُوْنَ هٰذَا اللَّهُ خَلَقَ- آكِي مِن سوالات كري گے اچھا بیتو اللہ ہوا اس نے جب چیز وں کو پیدا کیا (پھراللہ کو کسی نے پیدا کیا) معاذ اللہ ان باتوں میں غور اور خوض کریگئے جن کے دریافت کرنے ہے انسان کی عقل عاجز ہے۔ آخر شیطان ان کو گراہ کردیگا جو بات ہماری عقل سے باہر ہے اس میں الله اور رسول كا كلام مان لينا اس پريقين كر لينا بس يهي نجات کا راستہ ہے اور عقل سے چہ میگوئیاں کرتے جانا بال کی کھال نکالنا بہت اندیشہ ناک ہے شیطان ہمارا دشمن کمین میں لگا ہوا ہے وہ بہکا کرآ گ کے گڑھے میں؟ ہم کوگرا دیگا-اگر شیطان مردود دل میں بیوہم ڈالے کہ پھرالٹدکو کس نے پیدا کیا تواس کا جواب یہ ہے کہ ارے بیوتوف مردود اللہ تواس کو کہتے ہیں جوسب کا پیدا کرنے والا ہواس کا پیدا کرنے والا کوئی نہ ہووہ اپنی ذات ہے موجود اور ہمیشہ قائم اور دائم ہوا گراسکا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہوتو پھروہ اللہ کہاں ہے ہوا وہ تو ہماری طرح مخلوق ہوگیا-امام فخرالدین رازی معقولیوں کے امام تھے اور منطق اور فلفه میں بوی وستگاه رکھتے سے مرتے وقت شیطان جوخود بزا فیلسوف اوراعلی درجه کامنطق ہےان ہے بحث کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ اس فتم کے سوالات سے مسلمانوں کی ابدنا می اور رسوائی ہوتی ہے اگر مسلمان کی کوئی فخش بات دیکھے بھی تو اسکاچھیانا بہتر ہے )

مَا مَنَعِنَى مِنَ الْهِبْوَةِ إِلاَّ الْمَسْنَلَةُ - مِين نے جو مدینہ میں ہنجرت نہیں کی تو محض پوچھنے کی غرض سے (کیونکہ آ خضرت کا قاعدہ تھا باہر والے لوگ جب آ پ کے پاس آتے اور سوالات کرتے تو خوثی سے آ پ ان کے جوابات دیتے -لیکن خاص مدینہ کے رہنے والوں کو بے ضرورت سوال کی اجازت نہی اورای لیے صحابہ آرز وکیا کرتے کوئی باہر والا شخص آئے اور آ پ سے دین کی با تیں پوچھے ہم بھی سنیں اور معلوم کرلیں ) -

سکُوْ نِیْ سَکُوْنِیْ- اچھا تو اب مجھ سے بوچھے ہی جاؤ (یہآپ نے غصہ سے ایک دن منبر پر فر مایا تھا جب لوگوں نے بے ضرورت آپ سے سوالات کئے تھے )-

لاَتَسْأَ أُوْنِی عَنْ شَیْ اِلّا اَخْبَوْنُکُمْ - تم مجھ سے اب جوکوئی بات پوچھو کے میں تم کو بتلا دوں گا (بیآ پ نے غصہ سے فرمایا آپ کو بیخبی کہ منافق امتحان کیلے آپ سے سوالات کرنا اور آپ کو تنگ کرنا چاہتے ہیں صحابہ (جب آپ نے یہ فرمایا تو) رونے گئے اور ڈرگے کہیں آپ کی ناراضی کی وجہ سے اللّٰد کا عذا ب ندا تر آئے - آ خر حضر سے عمر نے بیم ض کیا کہ ہم اللّٰد تعالیٰ کے رب ہونے پر داور آپ کے بیغ ہم ہونے پر داضی ہیں اسوقت آپ کا غصہ فر دہوا) -

یُصَلِّی کَ کُعَتَیْنِ کَ کُعَتَیْنِ وَیَسْأَلُ عَنْهَا- آپ (سورج گهن میں) دو دورکعتیں پڑتے جاتے اورلوگوں سے پوچھے جاتے کہ سورج صاف ہوایا نہیں یا اللہ تعالے سے دعا کرتے جاتے کہ سورج کوصاف کردے-

لا فران مُنتَ فَاسْأَلِ الصَّالِحِيْنَ-كى سے سوال نه كراگرايا ہى جھ كوسوال كى ضرورت پڑے تو نيك لوگوں سے سوال كر (وہى تھ ير رحم كرينگے تيرا سوال بوراكرينگے يا حلال

کرنے لگا کہتم نے اللہ کوکس ولیل سے پہچا نا امام نے بہت ی دلیلیں بیان کیں شیطان نے سب کوتو ڑ ڈالا-ان کے مرشدا یک ولی کا ال مجھ تھے اسوقت ان کی صورت نمایاں ہوئی انہوں نے کہا ار بے فخر الدین تو یہ کیوں نہیں کہتا اللہ کی دجہ سے تو ہم نے سب چیزوں کو پہچا نا اللہ کے پہچا نے کے لیے کسی دلیل کی ضروت نہیں مثلا نور کی وجہ سے ہم کوسب چیزیں دکھائی دیت ہیں اب کوئی ہوتوف خواہ محف دھری کرے اور کے نور کو دکھانے والی کیا چیز ہے تو اسکا جواب جوتی اور لات ہے )-

لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَ لُوْنَ -لوگ برابر سوالات كرتے رہیں گے (اخیر کو یہ یہ چیشیں گے کہ اچھا اللہ کو کس نے پیدا کیا)-

یَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِی ابْنَةِ آبِی فُحَافَةً - آپ ک دوسری پیپال بیچاہتی ہیں کہ ابوقافہ کی بٹی کے باب میں آپ ان کا انساف کریں (ابوقافہ حضرت عائشہ کے داد اکا نام تھا آپ کی دوسری بیپیوں کوحضرت عائشہ پر رشک تھی آنخضرت ان سے بہت محبت رکھتے تھے محبت دل کا فعل ہے اسپر بشر کا افتیار نہیں ہوسکتا باتی سب باتوں میں آپ دوسری بیپیوں میں افساف کرتے تھے باری باری ہرا کیے کے یاس رہتے )۔

سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَمَّنُ فَلِدِمَ بِعُمْرَةٌ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ لَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَاوَ الْمَرُورَةِ – عَبِدالله بَن عُرِّ سے ایک تُحص نے پوچھا کہ اگر کوئی عمر ہے کا احرام با ندھ کر آئے اور خانہ کعبہ کا طواف کر لے لیکن صفا مروہ نہ دوڑا ہوتو وہ اپنی عورت سے صحبت کرسکتا ہے (نہیں کرسکتا کیونکہ بغیر صفا اور مروہ دوڑ ہے عمرہ بورانہیں ہوتا) –

فَسَلُوا الله مِنْ فَضُلِهِ فَإِنَّهَارَأَتُ مَلَكًا - جب مرغا بانگ دے تواللہ سے دعا کرواس کا فضل وکرم چاہود وفرشتے کو د کھے کر بانگ دیتا ہے (اس صدیث سے بین کلتا ہے کہ صالح اور نیک لوگوں کی موجودگی میں دعا کرنامتحب ہے اس میں قبولیت بھی زیادہ ہے شایدوہ آمین کہیں) -

لَّهُ عَلَى عَائِشَةً لِيَسُأَ لَانِهَا - حضرت عاكثه كَ يَاسُ لَا لِهَا - حضرت عاكثه كَ يَاسُ لِهِ حِينَ كُو كُنَا-

لا یُسْأَلُ الرَّجُلُ فِیْمَا صَرَبَ اِمْراتَهٔ عَلَیْهِ-اگرمرد اپی جوردکو (اس کی خطاپر) مارے تو قیامت میں اس سے مواخذہ نہ ہوگابشر طیکہ قصور پر مارے اور اعتدال سے مارے مثلا رومال سے یا کپڑے سے یا ہلکی مار ہاتھ سے یا پنکھ سے یا مسواک سے مینہیں کہ زخمی کردے یا ہٹری تو ڑ ڈالے-

سَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوْ الْبُوْ إِسْرَانِيْلَ نَذَرَ - انہوں نے نام یو چھایا حال یو چھاتب وہ کہنے گئے اسرائیل کے باپ (یعنی اسحاق) نے منت مانی اور آ مخضرت نے صرف روزے کی منت پوری کرنے کا حکم دیا باقی باتوں کے نہ کرنے کا کیونکہ منت انہی باتوں میں صحیح ہوتی ہے جوعبادت ہیں-

فَاقِمْ عَلَى وَ لَمْ يَسْأَلُهُ عَنْهُ - (ايک محص نے آن کر آنخفرت ہے وض کیا میں نے ایسا کام کیا ہے جس پر حدشر ق لازم آتی ہے) تو وہ مجھ پر چلا ہے (یعنی سزاد بجئے) آنخفرت نے اس سے بینہ پو چھا کہ تو نے وہ کونسا کام کیا ہے بلکہ اس کو مشہر سے رہنے اور اپنے ساتھ نماز پڑ ہنے کے لیے فرمایا اور نماز کے بعد بیار شاد کیا کہ نیکیاں برائیوں کومٹا ویتی ہیں - مجمع البحار میں ہے کہ صغیرہ گناہ تو مطلقا اور کبیرہ بھی جو پوشیدہ ہوں نیکیوں سے مث جاتے ہیں اور چونکہ اس نے اپنے گناہ کو بیان نہیں کیا تھا اس لیے حد قائم کرنا ضروری نہ ہوا آگر حد کا کام امام کو معلوم ہو جائے اور اقرار یا گواہوں سے نابت ہو جائے تو پھر حدکا ساقط کر دینا درست نہیں ہے۔

الَّذِی یُسْاً لُ بِاللَّهِ وَ لَا یُعْطِی - جَس شخص سے اللہ کے نام پر مانگا جائے اور وہ نہ دے ( یعنی جب سائل یوں کیے اعطنی بحق الله تو جتناممکن ہواس کو دے اللہ کے نام کی حرمت رکھے گر ہمارے زمانہ میں سائلوں کی عادت ہوگئ ہے وہ ہمیشہ لوجہ اللہ اور بحق اللہ کہہ کر مانگتے ہیں اس پر بھی دینا جا سے اگر می معلوم ہو جائے کہ سائل مستحق نہیں ہے تب نہ دینے میں گنرگار نہ ہوگا ) -

لاَ تَسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إلَّا الْجَنَّةَ - الله كنام پربهشت كے سوا اور كوئى چيز مت ما نگ (كوئكه بهشت كے سوا دنيا كى سب چيزيں الى حقيراور بے حقیقت ہیں كہ الله ما لك كے نام پر

دشمنوں پران کوغلبہ عطافر مائے۔

سَنَّالَ النَّبِيَّ عَلَيْكَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ - آ تخضرت عَلَيْكَ مَا لَمُحْرِمُ - آ تخضرت عَلَيْكَ مَا اللَّهُ عَلَيْكِ مَا الرَّامُ والأَحْصُ كيالباس بِهِنَ -

ُ إِناَّ سَالُنَا ۚ ذٰلِكَ- ہم نے آ خضرت سے اس بات كو پوچھا كەان كى روميں كہاں ہوگى-

لَا تَسْأَلُ عَنْ آغَمَالِ النَّاسِ وَ لَكِنْ تَسْأَلُ عَنِ الْفُطْرَةِ - اعمرايه موقع پر (جب كوئى مرجائے) اس كے اعال كامت ذكر كر (يتى برے اعال اس كے بيان ندكر) بلكه اس كے ايمان اور نيك اعمال كاذكر كر جيسے دوسرى حديث ميں ہے اپنے مردوں كاذكر بھلائى كے ساتھ كيا كرواور جو برائياں ان ميں بوں ان سے سكوت كرو -

لَا تَسْأَ لُوْنِي عَنِ الشَّرِّ وَ سَلُوْنِي عَنِ الْخَيْرِ - مِحَهُ لَا تَسْأَ لُوْنِي عَنِ الْخَيْرِ - مِحه سے بری باتیں جوآئند ہونے والی ہیں مت پوچھواچھی باتیں دھو۔

وَیَذْ کُو حَطِینَتَهٔ سُوالَهٔ رَبَّهٔ بِعَیْرِ علِمُ-حفرت نوح اپی و درگار اپی وه خطایاد کرینگے جوانہوں نے نادانی سے اپنے پر ددرگار سے سوال کیا تھا کہ مجھ کو اور سے سوال کیا تھا کہ مجھ کو اور میر ابیا بھی میرے متعلقین میں میرے متعلقین میں سے ہے)۔

اِنَّ الْمَسْلَةَ كَذَا إِلَّا أَنْ يَسْأَلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي آمْرِ لَا الْمَسْلَة كَذَا إِلَّا أَنْ يَسْأَلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي آمْرِ لَا الْمَسْلَا بِ الله المرسَلا بِ الله المال مِن سے ما تک سکتا ہے اسکا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظالم بادشاہوں نے ظلم سے جورعایا کا مال لیا ہوہ لیسکتا ہے اور ہمارے علاء نے سلطانی عطایا میں اختلاف کیا ہے لینی بادشاہ جو تخواہ یا منصب یا عطیہ یا یومیہ یا وظیفہ دیں انکا لینا جائز ہے یا نہیں اور جن یہ ہے کہ اگران کے مال کا زیادہ حصہ طال کا ہے تب تو لینا جائز ہے اور جو حرام کا حصہ زیادہ ہے یا حرام اور حلال دونوں برابر ہیں تو لینا جائز نہیں یا اس امر کے حرام اور حلال دونوں برابر ہیں تو لینا جائز نہیں یا اس امر کے لیے سوال کرسکتا ہے جس کے بغیر گریز نہیں 'یعنی بن ما نگے ہو نہیں سکتا مثلاً فاقہ سے مرر ہا ہے اور کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے۔ نہیں سکتا مثلاً فاقہ سے مرر ہا ہے اور کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے۔ مرت جم – کہتا ہے اس قیاس پرعلاء نے بیفتوی دیا ہے کہ اگر

ا نکا ما نگنا شرم کی بات ہے ایسے شہنشاہ عالیجاہ کا نام لیں اور ایک بحقیقت چیزاس کے نام کے طفیل سے مانگیں یہ بڑا کمینہ پن ہےاس حدیث کا بیمطلب نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ ہے دنیا کی کوئی چیز نہ مانکیں کیونکہ دوسری حدیث میں ہے اگر تیری جوتی کاتسم بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگ بلکہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نام پر کسی بندے ہے دنیا کی کوئی چیز نہ مانگیں مثلا یوں نہ کہیں مجھ کولوجہ اللہ بیہ چیز دویا اللہ کے نام پر دلواؤ کیونکہ اس میں معاذ اللہ بروردگار کے نام مبارک کی بےعزتی ہوتی ہے-اس مدیث سے بیجی نکلا کہ یہ جوبعض جاہل قبر پرست کہا كرتے بيں ياشخ عبدالقادر جيلاني شيئًا لِللهِ ناجائز ہے كيونكه اس مدیث میں لوجہ اللہ کی چیز کے مائلنے مع کیا گیا ہے قطع نظراس کے ندائے اموات میں علماء کا اختلاف ہے اور اس جملہ میں الله تعالی کی تو بین کا بھی شبہ ہوتا ہے معاذ الله گویا الیا کہنے والا اللہ تعالیٰ کو حضرت شخ کے پاس سفارشی بناتا ہے حالا نکہ اللہ تعالی کی شان اس سے بہت عالی ہے کہ وہ کسی کے یاس شفیع 'یا سفارثی بنے بیمضمون خود حدیث سے ثابت ہے لا . يستشفع بالله وه تو ما لك ب سب جموث اور بزے اس کے غلام اور بندے اور اس کے جلال اور بزرگی کے سامنے محض نے حقیقت ہیں اگریوں کہ تو چنداں پیجانہیں ہوگا یا اللہ شیئا تجق الشیخ عبدالقا در گو'بعض علاء نے اس کوبھی نا جائز رکھا ے)٠

فَلْیَسْنَالِ اللّٰه - قرآن کی تلاوت میں جب رحمت کی آیت آئے تو اللہ تعالی ہے بہشت کا سوال کرے اور عذاب کی آیت آئے تو اس کے عذاب ہے بیچنے کی دعا کر یا جمع البحار میں ہے کہ قرآن کی تلاوت کے بعد دعا کرنا تاکید کیساتھ مستحب ہے اور دعا میں اپنے پروردگار سے الحاح اور زاری کر نے تعنی عاجزی ہے گز گڑا کرما نے اور ایسی دعا کیں مانے جو دنیا اور آخرت کی مصالح کو جامع جوں اور اکثر آخرت کی اصلاح کے متعلق ہوں اور مسلمانوں کے عمومی منافع سے اور عاکموں اور بادشاہوں کی اصلاح سے کہ اللہ تعالی ان کو اپنی حاکموں اور دین کے حاکموں اور دین کے اطاعت کی توفیق دے اور یہ بیزگاری اور دین کے اطاعت کی توفیق دے اور تھوئی اور پر ہیزگاری اور دین کے اطاعت کی توفیق دے اور تھوئی اور پر ہیزگاری اور دین کے

### الكائلة ين الالتال المالة الما

کسی شخص کی کمائی حرام کی ہومثلا سود کھاتا ہو باظلم سےغریبوں کا مال چھین لیتا ہوتو اس کی دعوت کھانا اس صورت میں درست ہے جب اس کے مال کا کثر حصہ حلال کا ہوا ورجوا کثر حصہ حرام کا ہوتو اس کی دعوت کھا نا درست ہے نہاس کا عطیبہ لینا'البتہ اس سے قرضہ لے سکتا ہے کیونکہ آنخضرت نے یہودی سے قرض لیا حالانکه یہودی سودخوار تھےاسی طرح فاحشہ رنڈی کی دعوت کھانا درست نہیں جس کی کمائی زنا ہے ہواس کی کمائی ہمیشہ حرام رہے گی گووہ تو یہ بھی کر لیے جیسے سودیار شوت کا رویبہ اس مسلمان تحص كا جويه جانتا هو كهسود ليغا اور رشونت لينا حرام ہے البتہ اگر رنڈی کا فرہ ہویا کا فرسود لے یا رشوت لے پھر مسلمان ہو جائے تو اس کا کمایا ہوا مال زنا اور سودا وررشوت سے حلال ہو جائے گا' کیونکہ اسلام اگلے سب گناہوں کومحوکر دیتا · ہے اور تقوی تو یہ ہے کہ ہر حال میں ایسے محص کی دعوت اور عطیہ سے برہیز کرے مارے بزرگوں نے بادشاہوں کا منصب اور تنخواہ اور وظیفہ تک قبول نہیں کیاا ورمحنت کر کے دو جار یسے طال سے کماکراس پرزندگی بسری-

مَّا الْمَسْنُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ الهَّائِلِ-تم جس سے مَّا الْمَسْنُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ الهَّائِلِ-تم جس سے قیامت کو پوچیتے ہو وہ بھی پوچینے والے سے زیادہ نہیں جاتا (یعنی قیامت کاعلم بجز خداوند کریم کے کسی کونہیں ہے کہ وہ کب آئے گی بزاروں لا کھوں برس گذرتے جاتے ہیں اور زبین و آسان جاند ہورج سباسینے حال پرقائم ہیں)۔

اَلْمُسْنَكَةُ اَنْ تَرْفَعَ يَلَايُكَ حَذْرُ مَنْكَبَيْكَ-الله تعالى عصوال (يعنى دعاكرنا) يه به كه تو اين ما تعول كوكندهول كريارا تهائي-

لیسنال اَحَدُ کُمْ رَبَّهٔ حَاجَتَهٔ کُلَّهَا حَتَّی شِسْعَ نَعْلِه - ہرکوئی تم بیں اپنی سب حاجتیں اللہ ہے مانگے یہائیک کہ جو تی کا تمہ بھی (وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا ہے جے تم مانگتے ہواولیاء ہے اولیاء تو ہماری طرح خدا کے بند ہاور غلام سے مانگنا انتہا کی بے حیائی اور بے شری مالک کوچھوڑ کر غلاموں ہے مانگنا انتہا کی بے حیائی اور بے شری ہے دوسرے یہ کہ اولیاء کرکیا سکتے ہیں اس کے کا رخانہ قدرت ہمیں کی کورتی برابر بھی اختیار نہیں ہے البتہ جب وہ جا ہے تو

اپے جس بندے سے چاہے کوئی کام کراسکتا ہے گراس کا بھی
کر نیوالا وہی پروردگار ہے) زرکش نے کہااپ مالک سے
سوال کرنا ذلت نہیں ہے بلکہ عین عزت ہے اگر ذلت بھی ہوتو
اپنے مالک کے سامنے ذلیل بنا ہمارا عین مقصود ہے اے باری
خداہمارے پروردگارتو ہی عزت والا ہے اور میں فقیریحتاج ذلیل
رزیل ارزل حقیرا حقر ہوں مجھ کو گناہوں نے گھیرلیا ہے اے
بڑے تخت کے مالک تو ہمارے بڑے بڑے بڑے گناہ اور جھوٹے
گناہ سب بخش دے تو ہماری تو بہ بول کر بیشک تو ماں باپ سے
زیادہ مہر بان اور رحم کرنے والا خطاؤں کا بخشے والا ہے بڑے
فضل دکرم والا۔

فیسالُهُمْ رَبُّهُمْ مَا یَقُولُ عَبْدِی - پروردگار فرشتوں

یوچشتا ہے (حالانکہ وہ ان سے زیادہ جانتا ہے ) میرا بندہ
کیا کہتا ہے (گویا پروردگاران کوشرمندہ کرتا ہے کہتم نے تو کہا
تھا انسان فساد کر ہے گا خوزیزی کر ہے گا ہم تو تیری یا کی بیان
کرتے ہیں تیری تعریف کرتے رہتے ہیں پھر ہمارے ہوتے
انسان کو پیدا کرنے کی کیاضرورت ہے )-

قَالَ عَلِيٌّ لِسَائِلٌ يَوْمَ عَرَفَةً أَفِي هٰذَا الْيَوْمِ وَفِيْ هٰذَا الْمَكَّانِ تَسُأَلُ غَيْرًاللهِ-ايک تُحص عرفه کے دن بھيک ما نگ رہاتھا حضرت علی نے اس سے کہا تو اس دن اور اس جگه الله کے سواد وسروں سے بھیک مانگڑاہے-

فَلْیَسْنَا لُهُ- یعنی آنخضرت نے بوچھ اگر میں تجھ کو اور تیری اولا د کوصدقہ دول تو کیا یہ درست ہوگا ( یعنی زکوۃ ادا ہو جائے گی )-

إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَ إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ- جب اس نام كوسيله سے (الله سے مائكيں تو وہ عنايت فرمائے اور جب اس كے وسيله سے ) دعاكريں تو دعا قبول كرے-

مَنْ سَالَ الله الْقَنْلَ مِنْ تَفْسِه - جوا في طرف سے آپ پروردگارے قل کے جانے کا سوال کرے-

سَلُواللَّهِ بِهُطُوْنِ ٱکُفِّکُمْ - الله سے اپنی ہتھیلیاں اوپر کر کے سوال کروکیعنی دعا میں ہتھیلی اوپرر کھے اور پشت اس کی نیچ بعض نے کہااستہ قایا روبلاکی دعا میں ہتھیلی کی پشت اوپر

# الكارنات المال الوال الكارنية

سِبَابًا - بغیرہمزہ کے کہتے ہیں کھال اتارنا' جلانا -اِسْبَاءٌ - عاجزی کرنا' تابعدار ہونا -اِسْتِبَاءٌ - بمعنی سَبَاً ہے -زُرُورِ اُلْہِ اِسْتِبَاءٌ - بِشِی سَباً ہے -

دَعاً بِالْجِفَانِ فَسَباً الشَّرَابَ- بن بن كونڈ ب منگوائے ان میں شراب پینے كے ليے ركھاياس كواكٹھا كيا اور چھيا كرركھا-

پ پ سکبا ۔ ایک شہر کا نام تھا۔ یمن یہاں کی رانی بلقیس نامی ایک عورت تھی بعض نے کہا سبا یمن والوں کے جداعلی کانام تھا۔ تھا۔

> سَبَّاءُ -شراب ييخ والا -مودأة - دور دراز سفر -

سَبَائِیَّه - ایک فرقد ہے شیعہ کاعبد اللہ بن سبا کا مقلد جس نے معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوخد ابنایا تھا آپ نے اس کو نگلوا دیا -

ذَهَبُوْ اللَّهِ يَ سَبَايا اَيَادِي سَبَا- لِين سب مَتَفرق تَرْ بتر ہو گئے-

لَمْ يَسْتَحِلَّ السِّبَاءَ- آنخضرت نے شراب کو حلال نہیں کیا-

سَبِّ - کاٹنا' دہر پر مارنا' گالی دینا' غیبت کرنا' زخمی کرنا' جیسے سِتَنِی ہے-

> تَسْبِیْبُ - گالی دینا 'سَبَابٌ طیار کرنا -مَسَابَّهُ - اور سَبَابٌ - گالی دینا -تَسَابٌ - قطع کرنا -تَسَبُّبُ - سبب دُهونڈ نا 'وسیلدلانا -سِبٌ - بِزاگالی دینے والا -سِبٌ - بِاعث اور وجدا ورعلت -

کُلُ سَبَ وَ نَسَبٍ يَنْقَطِعُ- جَتَ رَشَة بِن خواه سببی مول (جونگاح کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں) خواه نبی (خون کے رشتے)وہ سب قیامت کے دن کث جائیں گرون کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا) گر میرا سبی اور نبی

ر کھے گراس کی دلیل مجھ کو معلوم نہیں ہوئی۔
سَنُوْلْ یاسُوْلَهُ - بہت ما نَکنے والا۔
تَسَاءُ ل - ایک دوسرے سے مانگنا۔
سَلِیْنِی مِنْ مَّالِیٰ - (فاطمہ ) تو میرے مال میں سے جو
چاہے مانگ لے (اللہ کے عذاب سے بچانہیں سکتا)۔
سَامٌ یا سَامٌ یا سَامَةٌ یا سَامُةٌ۔ تھک جانا ' تک ہوجانا' زج ہونا' اکتاحانا' رنجندہ ہوجانا۔

اِنَّ اللَّهُ لَا يَسْأَمُ حَتَّى تَسْأَمُواْ - الله تعالیٰ تک نہيں ہوتا ( اُواب اور اجرد ہے ہے )تم ہی کمل کرتے کرتے تک ہو جاتے ہو ( زچ ہو جاتے ہو تو جتنا عمل خوشی خاطر کے ساتھ ہو کے اتنا ہی کرواللہ تعالیے کے پاس اُواب کی کی نہیں ہے ) - ذو ہے گئیل تبھا مَدَّ لا حَرَّوَّ لا قَرُّ وَ لا سَآمَدً - میرا خاوند تو تہا مہ ( ملک جاز ) کی رات کی طرح ہے نہ گرم نہ سرد نہ جھے خوش اور خرم رکھتا ہے اور جھے سے طول ہوتا ہے بلکہ ہمیشہ جھے خوش اور خرم رکھتا ہے اور جھے سے خوش رہتا ہے -

مَخَافَةَ الْسَامَةِ- اس وْر سے كہيں ہم اكما نه جائيں (ليني وعظ سنتے سنتے)-

حَتْى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَسْأَمُهُ - يَهَا تَك كه مِن بَى وه مون آب سے ملول مونوالی -

اِنَّ الْيَهُوْدَ دَحَلُوا عَلَى النِّبِي عَلَيْكُ فَقَالُو االسَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُو االسَّامُ وَ اللَّعْنَةُ يَهُودَى عَلَيْكُمُ السَّامُ وَ اللَّعْنَةُ يَهُودَى الْخَضرت كَ پاس كَ كَهَ لَكُ السَامُ عَلَيْمُ مَ رَخَ مِن پِرُوحِضرت عَاسَدُ وَاللَّهِ عَلَى بِرُومَ بِلِعَتَ الْكَدُوايِت مِن عَاسَدُ وَ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتُولِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفِقُولُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْل

اِذْهَبُ عَنِّى فِيهِ السَّأْمَةَ وَ الْفُتُرَةَ - اس مِن مِحرے -ملالت اور کسالت دور کرد ہے-

### باب السين مع الباء

سَبُنَّ - یا سِبَاءٌ یا مَسْبَاءٌ - شراب پینے کے لیے خریدنا اگر دوسرے ملک کو لیجانے کے لیے خریدے تو

# لكاستانين الاحادان المان المان

رشتہ اصل میں سبب اس ری کو کہتے ہیں جس سے پانی نکالیں پھر ذریعیداور وسیلہ اور باعث کوسبب کہنے لگے۔

اِنْ كَانَ رِزْقُهُ فِي أَلَاسْبَابٍ - الرّ اس كى روزى آسان كے رستوں اور دروازوں میں ہے-

کَانَّ سَبًا دُلِیَّ مِنَ السَّمَاءِ - انہوں نے خواب میں دیکھا جیسے ایک ری آسان سے لئکا کی گئی بعض نے کہا سبباس ری کوکہیں گے جس کا ایک کنارہ دوسری طرف حیت وغیرہ سے بندھا ہوا ہو-

لَیْسَ فِی السُّوْبِ زَکُوۃٌ - باریک کپڑوں میں زکوۃ نہیں ہے نہایہ میں ہے کہ مرادوہ کپڑے ہیں جوسوداگری کے لیے نہ ہوں بلکہ پہنے اور استعال کے لیے - بعض نے کہاضچے سیوُدُ ہے یائے تخانیہ سے یعنی رکاز (جو مال زمین سے نکلے) اس میں زکوۃ نہیں ہے کیونکہ رکاز میں پانچواں حصہ دینا ہوتا ہے نہ ذکوۃ -

فَاذَا سِبٌّ فِيهِ دَوْ خَلَّهُ رُطبٍ-ايك باريك كِرْابِ اس مين ايك تُوكري تازي مجوري-

سُئِلَ عَنْ سَبَائِبَ يُسْلَفُ فِيْهَا- اگر كوئی شخص كپڑوں میں سلم كرے ( رَجْع سلم اور سلف مه ہے كه مشترى باليح كو پیشگى روپيد دیدے اور ایک معین میعاد پر اس سے مال لین تشہرائے اس مال كی صفت بیان كرد ہے ) مہ جن ہے سببہ كی۔ بعض نے كہاسبيہ خاص كتان كركڑے كوكہتے ہیں۔

فَعَمِدَتُ إِلَى سَبِيبَةٍ مِّن هُذِه السَّبَانِيِ فَحَشَنَهَا صُوفَائَمٌّ التَّنِي - وه ان كَبِرُ فَ مِن هُذِه السَّبَانِي فَحَشَنَهَا صُوفَائَمٌّ التَّنِي - وه ان كَبِرُ فَ مِن سَالِكَ بَرُ فَ كَامُر فَ عَلَى اللَّهُ مَرَمِير فَ يَاسِ اللَّي - كَلَا فَ اللَّهُ مَرَمِير فَي إِسِ اللَّي -

دَّخَلْتُ عَلَى خَالَدٍ وَّ عَلَيْهِ سَبِيْبَةٌ - میں خالدین ولید کے پاس گیاوہ کتان کاایک گیڑا پہنے تھے-

رَأَیْتُ الْعَبَّاسَ وَقَدُ طَالَ عُمَرَ وَعَیْنَاهُ تَنَصَّمَّان وَ سَبَائِبُهُ تَبَعُولُ عَلٰی صَدْرِه - میں نے حفرت عباس کو دیکھا وہ حضرت عمر ہے بھی لیے تصان کی آنکھیں ملی ہوئیں (بند) اوران کی زلفیں سینے پر جھول رہی تھیں (بیاس وقت کا ذکر ہے جب حضرت عمراستہاء کے لیے نکے اور حضرت عمراس کوا پے جب حضرت عمراس کوا پے

برابر کھڑا کر کے بید عاکی یا اللہ ہم تیر ہے پاس تیر ہے پیغبر کے پیچا کا وسله لاتے ہیں۔ یعنی ان کے وسله سے پانی برسا' حضرت عمر کا بیہ مطلب نہیں تھا کہ پیغبر صاحب کا اب وسله نہیں ہوسکتا بلکہ حضرت عباس زندہ تھے اور دعا میں شریک کرانا منظور تھا اسلئے ان کا تو سل کیا) بعض نشوں میں یوں ہے وقد طال عمرہ لیعنی حضرت عباس کی عمر بہت ہوگئ تھی مگر یہ تیجی نہیں ہے سبیہ کی یعنی گیسو۔

سَبِيْبُ الْفَرَسِ - گھوڑے کی بیشانی -

سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوفٌ وَقِعِالُهُ كُفُوْ مسلمان كوگالی دیے ہے آدمی فاس گنگار بن جاتا ہے اور مسلمان سے لئے اجہور مسلمان سے لئے میں ہے کہ مرادیہ ہے جب مسلمان کو بغیر وجہ شرعی کے گالی دے یا برا کیے یا بغیر وجہ شرعی کے اس پر بھیا را تھائے 'بعض نے کہایہ بر سیل تغلیظ کے فر مایا اور یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حقیقا فاس یا کا فر ہوجائے گا۔ مترجم - کہتا ہے حقیقا فاس یا کا فر کہنے میں کیا تامل ہے جب کوئی با وجہ شرعی مسلمان کوگالی دی تو اس نے نس میں کوئی جب کوئی با وجہ شرعی مسلمان کوگالی دی تو اس نے نس میں کوئی مسلمان میں کوئی دی تو اس نے تر نا حقیقا کھر ہے جب با وجہ شرعی ہو کر بائی نے کہا اس حدیث سے مرجہ کار دی وتا ہے جو گئی ہو کر بائی کے کہا اس حدیث سے مرجہ کار دوتا ہے جو گئی ہیں کوئی کر نے سے آدی فاس نسین

لَا تَمْشِينَ اَمَامَ آبِيْكَ وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ وَ لَا تَدْعُهُ بِياسَ مَبْلَهُ وَ لَا تَدْعُهُ بِياسِمِهِ وَلَا تَسْتَقِبَ لَهُ - آپ باپ كآ گمت چل اور نه اس كو گالی اس سے پہلے بیٹھ- (جب وہ کھڑا ہو) اور نه اس كو گالی دلوا (یعنی اس طرح سے كه دوسرے كے باپ كو گالی دے وہ اس كے باپ كو گالی دے وہ اس كے باپ كو گالی دے وہ اس كے باپ كو گالی دے وہ گالی دلوانے والا بہ خود ہوا۔

مترجم- کہتا ہے افسوس ہے عربوں پر وہ بات بات میں لعن ابوک کہتا ہے اپنے لعن ابوک کہتا ہے اپنے بیں دوسرا ان کے جواب میں یہی کہتا ہے اپنے باپ پرلعنت کراتے ہیں اور دونوں میں ہے کوئی یہ نہیں سجھتا کہ باپ کا کیا قصور ہے شایدان کا باپ کوئی نیک ادر خدا کا مقبول بندہ ہے۔

إِنَّ مَنْ ٱكْبَرِ الْكَبَا ئِرِآنُ يِّسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيْلَ

### الكالمال الك

و کیف یسٹ والد یہ قال یسٹ ابا الر کیل فیسٹ اباہ الر کیل فیسٹ اباہ و اللہ اللہ کے اس میں سے یہ ہے کہ دی اپ ماں باپ کوکوئی کیے باپ کوگالی دے وہ گالی دیگا فرمایا اس طرح کہ دوسرے کے باپ کوگالی دے وہ اس کے ماں باپ کوگالی دے (تو گویا اس نے خود اپنے ماں باپ کوگالی دی روسرے کے ماں باپ کوگالی دی کوئکہ وہ سبب بنا اگر دوسرے کے ماں باپ کوگالی نہ دیتا تو اپنے ماں باپ کوکوں گالی نہ دیتا تو اپنے ماں باپ کوکوں گالیاں کہلواتا)۔

لَا تَسُبُّوا لِلإبِلَ فَإِنَّ فِيْهَا رَ قُوْءَ اللَّهِ - اونوْں کو برا مت کہوان سے تو خون بند ہوتا ہے (وہ مقول کے وارثوں کو دیت میں دیئے جاتے ہیں تو قاتل کی جان خی جاتی ہے) -اکستابہ و کلمہ کی انگلی کو کہتے ہیں کیونکہ گالی دینے کے وقت اس سے اشارہ کرتے ہیں-

لَا تُسَبُّو الْآمُوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ اَفْضُواْ اِلَى مَا قَدَّمُواْ - جومسلمان مرگے ہوں ان کو برا مت کہوس کیے کہوہ اپنے اعمال کے بدلہ کو پہنچ گئے (اگر اچھے اعمال کیے ہے تو تو راحت اور آ رام اٹھار ہے ہوں گے برائی بیان کرنے سے کیا میں گرفتار ہوں گے اب ان کی برائی بیان کرنے سے کیا فائدہ 'مجمع البحار میں ہے کہ فاسقوں اور کا فروں کی برائی بیان کرنا درست ہے دوسر لوگوں کو ڈرانے کے لئے - ای طرح مدیث کے راویوں کا حال بیان کرنا (کہوہ جمونا تھا یا برحتی تھا یا بدحافظہ تھا کیونکہ اس سے اس کی برائی مقصود نہیں ہے بلکہ برحافظہ تھا کیونکہ اس سے اس کی برائی مقصود نہیں ہے بلکہ شریعت کی محافظت جوواجب ہے) -

اَسُبُّ حَسَّانَ - میں حمان بن ثابت کو برا کہونگا (کس لیے کہ وہ حضرت عاکشہ کی تہمت میں شریک تھے )۔

فَاسْتَبُّ عَلِیٌ وَ عَبَّاسٌ - حفرت علی اور حفرت عباس میں سخت گفتگو ہوئی (حفرت عباس نے بزرگ ہونے کی وجہ میں سخت گفتگو ہوئی (حفرت عباس نے بزرگ ہونے کی وجہ سے حضرت علی کو دغا باز چور مکار وغیرہ اس فتم کے الفاظ کمے یہ نہیں کہ فتش گالیاں ان حضرات کی شان سے بہت بعید ہے اور دوسرے ان دونوں حضرات میں الی قرابت قریبہ تھی کہ ایک کے آباء واجداد دوسرے کے بھی آباء وجداد تھے گالیاں کیسے دے سکتے تھے اب یہ جو الفاظ حضرت

عباس نے کہان سے بھی ان کے حقیق معانی مقصود نے تھے بلکہ جیسے بزرگ لوگ اپنے خور دول کو پیار اور غصے سے کہتے میں )۔

اَیُّمَا مُسْلِم سَبَنَهُ - جس مسلمان کو میں نے برا کہا (سخت لفظ) تو میر ایسا کہنے کوتو اس کے حق میں قرب اور تی درجات کا باعث کر (سجان اللّٰد آنخضرت کی خفگی بھی امت پران کے حق میں رحمت تھی ایسا شفیق ہمدرد رحیم و کریم پنیم کس امت کو ملاہے) - صَلیٰ اللّٰہُ وَعَلَیْهُ وَعَلَیْهُ وَعَلَیْهُ وَعَلَیْهُ وَصَحْبِهِ وَسَلّمُهُ -

سَبَّةً سَكُبُّ -لازمي عاراورعيب-

وَاَرٰی سَبَبًا وَاصِلًا الِیَ السَّمَاءِ-اور میں ایک ری دیکھا ہوں جوآ سان تک پیچی ہے-

اِسْتَبَّا فِی زَ کمنِ عُمَّرَ -حضرت عمرکے زمانہ میں دونوں نے گالی گلوچ کی-

مَا مَنعَكَ أَنْ كَسُبٌ أَبَا تُوَابِ-تَم كُوابُورَ اب (لِيني حضرت علیؓ ) کو برا کہنے ہے کون ساامر مانع ہے (بیہ معاویہؓ نے سعد بن انی وقاص ہے کہا)اب اہل سنت کے علمانے اس کی تاویل بوں کی ہے کہ معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا كہنے كائحكم نہيں ديا بلكه برانه كہنے كا سبب يو چھا كه ورع اور تقوى ہے یا ان کی بررگ اور مطلب یہ ہے کہتم ان کے خطائے اجتہادی کے کیوں قائل نہیں ہوتے اور ہمارے اجتہاد کوٹھیک کیوں نہیں کہتے حالانکہ یہ تاویل فاسد ہے کس لیے کہ سعد نے برانہ کہنے کی دووجہیں بیان کیں جوآ مخضرت نے حضرت علیٰ کی فضیلت میں ارشاد فرمائی تھیں اس اگر برا کہنے سے خطائے اجهادی کا ظاہر کرنا مراد ہوتا تو ان فضیلتوں کا اظہار بےموقع اور بے سود ہوتا ہے۔ کیامعنی کیسا ہی فضیلت والاہخف ہواس سے خطائے اجتبادی ہوسکتی ہے ان لوگوں کو بیمعتر تاریخی روایات نہیں پہنچیں کہ معاویہ برسر منبر حضرت علی کو برا کہا کرتے تھے بلکہ دوسر بےخطیبوں کوبھی تھم دے رکھا تھا کہ وہ ہرخطبہ میں جناب امیر کو براکہیں-معاذ اللہ ان پرلعنت کرتے رہیں- تچی بات پیہ ہے کہ معاویہ بردنیا کی طمع غالب ہوگئ تھی وہ حضرت علیؓ

کوعلانیہ برا کہا کرتے اور منبر پران پرلعنت کیا کرتے جیسے ابن جریر محدث نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے اور امام حسن نے معاویہ ہے جن شروط پر جھی تھی کہ معاویہ ہے تاریخ میں ان میں ایک شرط پر جھی تھی کہ حضرت علی کوان کے سامنے رو برو برانہ کہیں گے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا معاویہ کوتمام خاندان رسالت سے دلی دشمنی تھی معاذاللہ)

أُمِرُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُو اللصَّحَابَةِ فَسَبُّواً النَّوَي المُعْمَ اللَّهِ فَسَبُواً النَّوَي اللَّهِ اللَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

یسَبُّ ابْنُ اَحَدِنا - ہم میں ہے کی کال کوگالی دی ماتی ہے۔ ابن اَحَدِنا - ہم میں ہے کی کال کوگالی دی ماتی ہے۔

لَّعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ- شايد وه مغفرت كى دعاكرنے جائے اورائے تين كوسنے گے (نيندكى حالت ميں)-

الْمُسْتَانِ مَاقَالَا فَعَلَى الْبَادِی - دو قص گالی گلوچ کریں تو جس نے ابتداکی ہو یعنی شروع میں گالی دی ہوای پر وبال پڑے گا (بشرطیکہ دوسر فیص نے جواب میں زیادتی نہ کی ہودرنہ دونوں گنہگار ہوں گے)۔

وَسَبُ اخِوُالْاُمَّةِ اَوَّ لَهَا- اور پچھلے لوگ امت کے اسکے لوگوں کو برا کہیں گے جیسے بنی امیہ کی حکومت میں ہوا کہ مہاجرین اولین اور کبار صحابہ کو برا کہنا شروع کیا- ہمارے زمانہ میں بھی جولوگ ائمہ جبتدین اور اہل حدیث اور اولیاء اللہ کو برا کہتے ہیں وہ بھی ان میں داخل ہیں یہ قیامت کی نشانی آپ نے بیان فرمائی کہ پچلے مسلمان اگلے مسلمانوں کو برا کہیں ہے۔

لا تسبُّوا آصْحابِی - میرے صابہ کو برا نہ کہو(ای صدیث کے ہموجب گومعاویداور مغیرہ اور عمروبن عاص اور سمرہ بن جندب اور ابوسفیان اور مروان کے بعضے اعمال مہلک ہن مگر

ہم ان کو برا کہنے ہے اپنی زبان کورو کتے رہتے ہیں برا کہنے میں
کوئی ثواب کی تو قع نہیں ہے اس کے بدل اگر ہم تہیج و تہلیل
کریں تواجرعظیم ملے گا'طبی نے کہا صحابہ کو برا کہنا حرام ہے اور
کبیرہ گناہ ہے اور ہمارا اور جمہور علماء کا یہ ند ہب ہے کہ جو کوئی
صحابہ کو برا کیے اسکو سزا دیجائے جیسی سزاا مام مناسب سمجھے اور
بعض مالکیہ کہتے ہیں قبل کیا جائے۔

مترجم- کہتا ہے کیکن پیغیروں کو برا کہنے والا بالا تفاق واجب القتل ہے-

مَنْ سَبَّ الْا نُبِيَاءَ قُتِلَ - جِوْتُخص پَغِبروں کو برا کے وہ قتل کیا جائے-

لَوْهِا يَعَنِي بِيدِهِ لَعَذِرَ بِسُبَيّهِ-(حفرت على نے كہا) اگر مروان اپنے ہاتھ سے مجھ سے بیعت كرتا تو اس كے گانڈ سے گوہ نكل پڑتا ( ڈر كے مار سے بگ دیتا) -

اِمْوَأَةٌ سَبَّتُ جَارِ يَتَهَا- ايك عورت نے اپن لونڈى كو گالى دى-

المُمِيْراكُ مِنْ جِهَةِ السَّبَبَ-قرابت مبى ( ثكار ) كى وجهة السَّبَبَ -قرابت مبى ( ثكار ) كى

اِدْ فَعْهَا بِسَبَّا بَتِكَ-ابِيْ كَلَمْ كَى الْكَى سے اس كو مِثَا \_\_\_

سَبْسَبُ - میدان جنگل اس کی جمع سَبَاسِبُ ہے-سبَیبْهٔ - حضرت علی کے در سے کا نام تھا-کانَ مَعَهُ درَّهُ لَهَا سَبَّابِتَانِ - حضرت علی کے پاس ایک کوڑا تھا جس کے دو کنارے تھے-رَجُلٌ سُبَّةُ - گال خور-

> رَجُلُّ سَبَبَةً - گالی باز-سَبِیْب - بالوں کا گھھ۔

سَبْتُ - آرام لینا' کافنا' مونٹرنا' مارنا' ہفتہ کے دن میں داخل ہونا جیسے اِسْبات ہے-

کا احترام کر-بعض نے کہا شایداس دجہ سے جو تیاں اتار نے کا تھم فر مایا کہان میں نجاست ہوگی' بعض نے کہا اس دجہ سے کہ و ہغر درا در تکبر کے ساتھ اترا تا ہوا چل رہا ہوگا۔)

سِبْت - بہ سرہ سین گائے کی کھال جود باغت کی گئی ہو۔ جس سے جوتے بناتے ہیں اس کوسبت اس وجہ سے کہا کہ اس کے بال دور کئے جاتے ہیں' بعض نے کہا اس وجہ سے کہ وہ د باغت کی وجہ سے نرم ہوجاتی ہیں۔

اِنْسِبَاتٌ - کامعن زم ہونا 'ایک روایت میں سبتین ہے ۔ بینبت ہے سبت کی طرف-

اِنَّكُ تَلْبَسُ البِّعَالُ البِّسِنِيَّةَ - (عبدالله ابن عمر رضی الله عنها کیا) تم سبتی (لین بن بالوکی نری کی) جوتیال پہنتے ہو (جو امیر اور مالدار اور عیش پند لوگ پہنا کرتے بین) دوسرے مرب لوگ چڑے کی بالول سمیت جوتیال پہنا کرتے۔

آرُوْنی سِنتی - مجھ کو میری دونوں صاف چڑے کی جوتیاں دکھلا و (یعنی جوتیاں لاؤیس پہنوں سے جاج مردود نے کہا جب اساء بنت انی کرا کے پاس جانے لگا)-

مُأتُسالُ عَنْ شَيْحِ تَوْمُهُ سُبَاتٌ وَكَيْلُهُ هُبَاتٌ-تماس بوڑھے كا حال كيا بوچھے ہوجس كا سوتا بالكل كم ہے يا بيار كا سا سونا ہے اور اس كى رات ڈھيلے پن اور نرى كى ہے (اعضاسب ست اور ڈھيلے ہوكر بڑ جاتا ہے 'يہ عمر وابن مسعودؓ نے معاويہ ہے كہا)۔

يوم السُّنتِ -راحت اورسكون كادن-

سَبَتَتِ الْیَهُوْدُ - یبودیوں نے ہفتہ کام کے (یعنی عبادت نماز وغیرہ) ہفتہ کو یوم السبت اس لئے کہا کہ اللہ تعالی نے ساری دنیا کو چیدون میں پیدا کیا آخری دن جمعہ تھا ہفتہ وہ دن تھا -جس دن کام بند ہوگیا تھا اس لیے اس کا نام یوم السبت ہوائینی کا مول سے فارغ ہونے اور کام ختم ہونے کا دن - فقہ کَمَارُ آیْنَا الشّمْسَ سَبْنًا - ہم نے ہفتہ سے ہفتہ (سات دن تک) سورج نہیں دیکھا (دھوپنہیں نکلی پانی برستا ہیں رہا) ایک روایت میں ستا ہے یعنی جیدون تک بعض نے سبتا ہیں رہا) ایک روایت میں ستا ہے یعنی جیدون تک بعض نے سبتا

کے سیمعنی بیان کیے ہیں ایک زمانہ تک کیونکہ دوسری روایت میں ہے کہ جمعہ تک میچے نہیں ہوسکتا ،مجمع البحرین میں ہے کہ سبت زمانہ کواور تیں برس کو بھی کہتے ہیں-

اِصْبِوِی مَنْ اَبُشِّرُكِ بِمِنْلِه - ابوطالب نے فاطمہ اِست اسد حضرت علی کی والدہ ماجدہ سے کہاتمیں برس صبر کرمیں جھے کو دیے ہیں دھزت علی آنحضرت سے تیں برس چھوٹے تھے)۔

رَبَطَتْ حِفْرَ بِهَا بِسَبَةٍ - اپنی کمر کے دونوں جانب ایک سفید کپڑا باندھا(دونوں کنارے اس کے پیچھے لئکا دیۓ ان کو تھنچ رہی تھیں' یعنی بیوی ام سلماس وقت حضرت عاکثہ نے حضرت حفصہ سے کہا دیکھوتو پیچھے کیا تھنچ رہی ہے کو یا کتے کی زبان ہے )-

سَبَج-سياه گينه-

سُبْجَةَ - کرتے کی کلی جو شلث شکل کی ہوتی ہے'اور بن آستین کا کرتہ جس کو فاری میں شاما کچہ اور دکنی زبان میں کرتن کہتے ہیں۔

> َ رَمِ ٥ -سجه پېننا-تستيج -سجه پېننا-

سَبِیْج - بروزن رَغِیْف معرب ہے می کا یعنی رات کو پہننے کا کر تۂ بعض نے کہا کا لے بالوں کا کیڑ ایعنی کمبل کا \_

وَعَلَيْهَا سُبِيْعٌ لَهَا-وه الكِشي چيوٹا كرند پہنے تھيں يہ الفيرے سَبِيْعٌ كَلَ

سَدْعْ - ياسِياً حَدْ - تيرنا' فارغ مونا' تصرف كرنا' بخصيل معاش مين مشغول مونا' سوجانا' تظهر جانا' دور دراز چلنا' كهودنا' تهيل مانا -

سُبِحَانٌ - سِجان الله کہنا جیسے تسبیع ہے اصل میں شیخ کامعنی پاکی بیان کرنا تو سِجان الله کامعنی بیہ ہے میں الله تعالی کی پاکی ہرعیب اور برائی ہے بیان کرتا ہوں' بعض نے کہا میں الله کی اطاعت اور تابعداری کی طرف جلدی جاتا ہوں' کہی تشیخ دوسرے ذکروں کو بھی کہتے ہیں جیسے تمید اور تجید وغیرہ کو اور نقل نماز پڑھنے کو بھی کہتے ہیں۔

. سُبِيحَه -نفل نماز اورشار دانه يعني شبيح -

اِ جُعَلُوْا صَلُو تَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً - جونمازتم ان كَ ساتھ (یعنی ظالم حاكمول كے ساتھ ) پڑ ہواسكونفل كر دو (جوتم نے اكيے اول وقت پڑھ لى دہ فرض ہوئى )-

کُنّا إِذَا نَوْلُنَا مَنْوِلاً لاَ نُسَبِّحُ حَتَّى تَحُلَّ الرِّحَالُجب ہم کی منزل پرسفر میں اترتے تو نفل نماز ( یعنی چاشت کی
نماز ) اسوقت تک نه پڑھتے جب تک کجادے اونوں کی پشت
پر اتار نه لیتے ( مطلب یہ ہے کہ اونوں پر رحم کرتے ان کو
تکلیف نه ہو اس خیال ہے پہلے بوجھ اتار لیتے پھر نماز
پڑھتے )۔

سُبُوْ عُ قُدُوْ سُ مِاسَبُوْ عُ قُدُوْسٌ - لِعِن برعيب سے پاک اور مخلوق کی مشاجهت سے مبراجوذ ات ہے اس کو میں رکوع اور مجدہ کرتا ہوں' بعض نے کہا قد وس کامعنی برکت والا -

وَادُخِلَ اِصْبَعَيْهِ السَّبَّا حَتَيْنِ فِي اُذُ نَيْهِ-ا بِحُكُمه كَلَا وَوَلِ الْطَيَالِ الِّ كَانُول مِن وَالِيل (كُله كَله كَانُكُي كُوسباحه بهي دونول انگليال ا بِح كانول مِن وَالِيل (كُله كُله كُر تَحْ بَين اور شهادت كى انگلي بهي كهتے بين اسطرح كلمه كى انگلي كيونكه اشهدان لاا له الا الله كے وقت اس سے اشاره كرتے بين اور يا اصطلاح مسلمانول كى نكالى بوئى ہے ور نہ الله عرب لوگ اسكوسبابہ كہتے تھے يعنى گالى دينے كى انگلى مسلمانول نے بينام برا اسكوسبابہ كمتے تھے يعنى گالى دينے كى انگلى مسلمانول نے بينام برا حال كراس كانام سباحه ركھا) -

لِلَّهِ دُوْنَ الْعُوْشِ سَبْعُوْنَ حِجَابًا لَوْ دَنُوْنَا مِنْ اَحْدِهَا لَآ دُوْنَا مِنْ اَحْدِهَا لَآ حُوقَتْنَا سُبُحَاتُ وَجْهِ رَبِّنَا-الله تعالى عرش ك پاس ستر پردول میں ہے(ایک روایت میں ستر ہزار پردے میں )اگر ہم ان میں سے ایک کے نزدیک جائیں تو اسکے چرہ مبارک کی شعاعیں ہم کو جلا ڈالیں گی (ہم جل کرجسم ہو جائیں گی (ہم جل کرجسم ہو جائیں گی (ہم جل کرجسم ہو جائیں گی)-

حِجَابُهُ النُّوْرُ أَوِ النَّارُ لَوُ كَشَفَهُ لَآ خُرَقَتُ سُبْحَاتُ وَ جُهِم كُلَّ شَيْقُ أَدُّ رَكَهُ بَصَرُهُ - پروردگار كا برده نور ہے یا آگ ہے اگروہ اس پردے کواٹھادے تو اسکے چبرے کی چکیس جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے سب کوجلادے ( یعنی ساری مخلوق جل کررا کھ ہوجائے کیونکہ اسکی نگاہ تو تمام مخلوقات

پر ہے' نہایہ میں ہے کہ سجات جمع ہے سبحۃ کی' یعنی اس کی جلال اور عظمت - بعض نے کہاا سکے چہرے کی چیک' بعض نے کہاا سکا حسن و جمال کیونکہ جب کوئی حسین اور خوبصورت چیز نظر آتی ہے ہے تو آ دی سبحان اللہ کہتا ہے' بعضوں نے کہا سبحات و جہہ بچ میں جملہ معترضہ ہے بہتر ترجمہ یہ ہیں جملہ معترضہ ہے بہتر ترجمہ یہ ہے کہا گراللہ تعالی کے انوار جلال جواس نے اپنے بندوں سے جا کہا گراللہ تعالی کے انوار جلال جواس نے اپنے بندوں سے جا ہیں میں رکھے ہیں کھل جا کیں تو جس جس پر وہ نور پڑے وہ ہلاک ہو جائے دینے وہ ایک جو جائے دینے وہائی دیکھ کر بہوش ہوگئے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگیا جب اللہ تعالیے نے جی فرمائی' انتہی افرائی انتہا۔

التَّسْمِيْحُ لِلرِّ جَالِ وَ التَّصْفِيْقُ لِلنَّسَاءِ-مردوں كے لينماز ميں سجان اللہ كہنا ہے (اگركوكى آفت آئے يا امام بھول جائے) اور عورتوں كے ليے دستك ہے (دستك ميں دونوں ہاتھ لگتے ہيں تو معلوم ہوا كہ يمل كثير نہيں ہوتى)-

كُلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى الرَّحْمَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى الِلَّسَانِ ثَقَيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ - رو كلم الله تعالى كو پند ہیں اور اعمال

#### العالمان العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم ا

کے ترازو میں وہ بھاری اتریں گے اور زبان پر ملکے ہیں وہ کیا ہیں سجان اللہ و بحدہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی ثنااور تعریف کے ساتھ سجان اللہ العظیم میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو ہری عظمت والا ہے۔

سُبُحانَتَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ - پاک ہے تو اے پروردگار ہمارے اور تیری تَعریف سے میں شروع کرتا ہوں (نمازیا اور کوئی چزیا تیری تو فیق سے اور مدد سے میں شیج کرتا ہوں ندایی طاقت اور قوت سے) -

لُوْ کُنْتُ مُسَبِّحًا اَتُمَمْتُ صَلُوِتْی - (عبدالله ابن عمر سُنے کہا) اگر میں سفر میں نفل پڑھنے والا ہوتا تو فرض ہی کو پورا پڑھ لیتا (قصر کیوں کرتا سفر میں راتبہ سنتیں آنخضرت نے ترک کی ہیں اور یہی مسنون ہے البتہ نفل پڑھا ہے شاید عبداللہ ابن عمر کے نزد یک سفر میں نفش پڑھنا بھی مستحب نہ ہوگا -

قَبْلَ اَنُ اَقْضِی سُبْحَیِی اسے پہلے کہ میں اپن نفل نمازیر عوں-

یُصَلِّی فِی سُبْحَتِه - اپی فَل نماز میں پڑھتے -لَمْ یُسَبِّحْ بَیْنَهُمَا بِشَیُّ - دونوں کے درمیان سنت نہیں کی -

يَقُرُعُ الْمُسَبِّحَاتِ-آپ دوسورتي پڑھے جن كے اللہ مستَّح بائيسَة عن كے اللہ مستَّح بائيسَتِحُ ہے۔

شروع میں سَبّح یایسَبّع ہے۔

یغم الْمُذَکّو السّبْحة - شبیح اللّه کی یا دکوا چھی دلا نیوالی
ہے اس حدیث سے بعض نے یہ مجھا ہے کہ بیج کار کھنا سنت ہے
گریہ حدیث ضعیف ہے دوسرے سجہ سے مراد نفل نماز ہے
کونکہ دوسری کی حدیثوں میں بیلفظ وارد ہوا ہے اورسب جگہ
نفل نماز کے معنی میں ہے البتہ بیروایت ثابت ہے کہ ایک بیوی
آ مخضرت علیق کی مُصلیوں یا کھجور برگن کر تبیح کہتی تھیں اور
آ مخضرت علیق نے ان پرانکارنہیں کیا۔ای طرح یہ بھی منقول

ہے کہ ابو ہریرہ کے پاس دھا گہ تھا جس میں دو ہزارگر ہیں تھیں بغیراس کے پڑھے وہ نہیں سوتے تھے'ان روایتوں سے غایت درجه بيه ہے كەنتىجى ركھنے كا جواز ثابت ہوگا مگراس كاسنت ہونا ہر گرضچے نہیں ہے اوراتباع سنت ای میں ہے کہ تبیج ندر کھے جیسی ہارے پیغیر صاحب نے نہیں رکھی زبان سے اللہ کی تبیح تہلیل جہاں تک ہو سکے کرتا رہے گنے سے فائدہ ہی کیا ہے اللہ تعالی کے پاس سب گنی ہوئی ہیں ایک ذرہ برابر بھی ہماری نیکی وہ تلف نہیں کرنے کا' دوسری قباحت شبیح رکھنے میں یہ ہے کہ وہ داعی موتی ہے ریا کی طرف کو نکہ لوگ ہاتھ میں شیع دیکھ کریہ خیال کرتے ہیں کہ آپ بڑے ذا کراور شاغل ہیں اوراس سے نفس میں عجب اور تکبر پیدا ہوتا ہے لوگوں کا ہمارے ساتھ اعتقاد رکھنا اور ہماری طرف رجوع ہونا اور ہم کومقدس اور بزرگ سمجھنا ہیہ بھی ایک بہت بڑی بلاہے جس سے اولیاء اللہ بھا گتے رہے ہیں بلکہ بعض نے لوگوں کواپنے سے بےاعتقاد کرنے کے لیے ایسے کام ان کےسامنے کئے ہیں جواصل میں مباح ہیں لیکن وہ اس کو ناجائز خیال کرتے ہیں تا کہ صلاح اور تقوی کا گمان ان کے ساتھ نہ رہے البتہ اگر ہاری بن کوشش اور بن توجہ اور بن خواہش کے پروردگار عالم ہاری مقبولیت این بندول کے دلول میں پیدا کرد ہے تو بیاس کی عنایت اور پرورش ہے۔

تُسَبِّحُونَ عَشْرًا - نماز کے بعد دس بار سجان اللہ کہو(اور دس بار الحمد لله دس بار الله اکبر ایک روایت میں ۳۳-۳۳ بارآیا ہے اور اخیر میں لا الله الا الله وحدہ لا شریك له له المملك وله الحمد وهو علی كل شی

جَلَدَ رَجُلَيْنِ سَبَّحَا بَعْدَ الْعَصْوِ - انہوں نے دو مردوں کوکوڑ نے مارے اس بات پر کہ انہوں نے عصر کے بعد (سورج ڈ د بنے سے پہلے) نفل پڑھاتھا (کونکہ آنخضرت نے اس وقت نفل پڑھنے سے منع فرمایا ہے) - فرس سابع یا سُبوڈ گے - دہ گھوڑ اجس کی چال بے تکان ہو۔

سَبْحَه-ایک گوڑ کے کا نام ہے-کُنّا اِذَاتُنزَلْنَا مَنْزِلَالَا نُسَبِّحُ صَلْوةَ الضَّلْحِي حَتّٰي

#### الكائلة في الا المال الم

نَحُلَّ الْوِّحَالَ - ہم جب کی منزل میں اترتے تو جاشت کی نماز نہ پڑھتے یہا تک کہ اونوں پر سے کباد ہے اتار لیتے (تا کہ ان کو کھڑے کو جھ سے تکلیف نہ ہوبعض نے کہا لا ہو ہے رادی کا اور بجائے نَحُلُّ کے نُحلُّ ہے اور ترجمہ یوں ہے ہم لوگ چاشت کی پڑھا کرتے یہا تنگ کہ کبادے اتارے رہے۔

یُلْهَمُوْنَ التَّسِیْحَ وَ التَّحْمِیْدَ کَمَا تُلْهَمُوْنَ النَّفَسَ - فرشتوں کوتبیج اور تحمیدایی دیجاتی ہے جیسے تم کوسانس دیگئی ہے (تمہاری زندگی دم سے ہے اگر دم بند ہوجائے تو مر جاؤا یسے ہی فرشتو کی زندگی ذکر الہی سے ہے)-

سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِه - الله پاک ی پاک بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف اس کی خلقت کے شار میں (اس کے عرش کے وزن میں اس کی رضامندی کے موافق اس کے کلموں کے لکھنے میں جتنی روشنائی خرچ ہواس کے موافق ) -سَیْحَلَةٌ - سِجان اللہ کہنا -

> سِبْحَلَةٌ - لَمِي مونَّى عورت مُسْبَحْلِلٌ - شير كابچيه جب جوان هو

خَيْرُ الْإِبِلِ السِّبَحْلُ -عمده اونث وه ب جومونا بهارى

سَبُغُ - فارغ ہونا' خوب غافل سونا' دورہونا -تَسْبِیْخُ - ہلکا کرنا'لیٹینا' کٹمبر جانا' غافل سونا -تَسَبِّخُ - کٹمبر جانا' تھک جانا -

إِنَّهُ سَمِعَهَا تَدْعُوا عَلَى سَارِقِ سَرَقَهَا فَقَالَ لَا لَمُسَبِّحِيْ عَنْهُ بِدُعَائِكِ عَلَيْهِ-حفرت عاكثرايك چور پربد دعا كررى تفس- جس نے انكا مال چرايا تقا آنخضرت نے يہ سكر فرمايا بدعا كرك اسكو لمكا مت كر (كونكه جب ظالم ك

لیے بدعا کی تو تھوڑا سابدلہ لے لیا اگر بالکل صبر کریگا تو اسکو خوب سزا ملے گی-)

آمُ هِلْنَا يُسَبِّحُ عَنَّا الْحَوَّ - ذرا ہم کومہلت دوگری ہم پر تخفیف کرے یا گرمی ہلکی ہوجائے -

اِنُ مَرَدُتَ بِهَا وَدَخَلْتَهَا فَإِيَّاكَ وَسِبَاحَها وَ كَلْتُهَا فَإِيَّاكَ وَسِبَاحَها وَكَلَانَهَا -الرَّتُوبِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

سباخ - جمع ہے متبخہ یاسبُخہ کی یعنی کھاری زمین نزَلَ بَعْضَ السِّبَاخِ - (وجال مدینہ کے بعض کھاری
زمینوں میں اتریگا (یعنی مدینہ کے باہر کیونکہ وہ مردود مدینہ طیب
کے اندر نہ جا سکے گا اب میخف جو اسکے پاس جائیگا بعض کہتے
ہیں وہ خفر ہونگے ) -

لَا بَأْسَ بِالصَّلُوةِ عَلَى السَّبُخَةِ-كمارى زمين پرنماز پر صنے میں کوئی قباحت نہیں (اس طرح تیم بھی اس پر جائز ہے)-

سَبُدُّ -موندُّ نا-

تَسْبِیدٌ - تیل لگانا ٔ جیموڑ دینا ٔ سرمنڈ انا ٔ بالوں کوتر کر کے جمالینا پھران کرچھوڑ دینا -

اکتشینیدگی فیهم فاش - خارجیوں میں سرکا منڈانا بہت ہوگا (اکثر سرمنڈے ہول گے) بعض نے کہا بالوں میں تیل نہیں ڈالیں گے نہ سر دھو کینے دوسری روایت میں سینما ہم التی خیانی ہے نہیں ڈالیں گے نہ سر دھو کینے دوسری روایت میں سینما ہم التی خیانی ہے کان کی نشانی سرمنڈانا ہوگا، بعض علماء نے اس حدیث کے رویے جج کے سوااور وقتوں میں سرمنڈانا کمروہ رکھا ہے سر پر بال رکھنامسنون ہے گرجس کو تکلیف ہویا بالول کی خبر کیری نہ کر سکے اس کومنڈانا بھی جائز ہے۔

مترجم- کہنا ہے ایک زمانہ شروع جوانی میں میں چندیا کے بال بوجہ د ماغی محنت اور تکلیف کے منڈ ایا کرتا تھا باتی سر پر چھوٹے جلوٹ بال رکھتا تھا ایک سر منڈے صاحب نے اعتراض کیا کہ بیقزع ہے میں نے کہا قزع اس کو کہتے ہیں کہ جا تباے کچھ بال مونڈے کچھ رکمے جیسے بعض جائل لوگ اپنے جا بجا سے کچھ بال مونڈے کچھ د کمے جیسے بعض جائل لوگ اپنے

#### الكالمال المال الم

بچوں کے سر پر چوٹیاں رکھتے ہیں اور ادھر ادھر سے بال منڈاتے ہیں پھر انہوں نے کہا دوسری حدیث میں ہے (احلقوا کله او اتو کوا کله) میں نے کہا بیٹک بیعدہ دلیل ہے مگر دوسری حدیث سما ہم التحلیق ہے طق کی کراہت لگتی ہے تو اگر میر افعل قزع بھی ہوتو سرمونڈ نا بھی کراہت سے خالی نہیں ہے ہم آ ہے دونوں برابر ہو گئے۔

اِنَّهُ قَدِمَ مَكَّهَ مُسَبِّدَ ارْأُسَهُ-عبدالله بنعباسٌ مکه میں آئے انکا سرروکہا تھا گرد آلود- (بالوں میں تیل نہیں تھا نہ سرکو دھویا تھا)-

مَالَهُ سَبَدٌ وَّلَا لَبَدٌ- اس كے پاس نه تھوڑا ہے نه بہت (بالکل قلاچ ہے)-

سَبَدٌ - تھوڑ دبال -سُبَدٌ - بیر-

سَبَذَةٌ - زنبيل ثُوكري -

جَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَ سُبَلِهِ بِیْنَ اِلَى النَّبِی عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ اللَّهِ ا اسدی قوم کا ایک مخص آنخضرت کے پاس آیا (یہ پارسیوں کی ایک قوم ہے اس کی جمع اسابذہ-

سَبْرٌ - گَهرائی جانچنا' تولنا' جیسے اِسْتِبَارٌ ہے-مُسْبِرٌ - کی مخص کی شکل وضع جومعلوم ہو-

سَبْرَ تَنَّةً - قناعت كرنا -

یَخُورُ جُ رَجُلٌ مِّنَ النَّادِ قَدْ ذَهَبَ حِبْرُهُ وَسِبْرُهُدوزخ سے ایک آدمی نظے گا-جس کی زینت اور خوبصورتی
مث گئ ہوگی (آگ میں جل کر بدہیات اور بدوضع ہوگیا
ہوگا)-

مُرْبَتِیْكَ حَتّٰی یَتَزَ وَ جُواْ فِی الْغَوَائِبِ فَقَدْ غَلَبَ عَلَیْهِمْ سِبُواْ بِی بَکْوٍ وَنُحُولَهٔ - (زبیر بن عوام سے لوگوں نے کہا) تم اپ بیٹوں سے کہوغیر عورتوں میں (جوموئی تازی طاقتور ہوں) نکاح کریں کیونکہ ان پر ابو بکر صدیق کی شاہت اور لاغری چھا گئی ہے (حضرت ابو بکر بہت دیلے پتلے نحیف آدمی شے زبیر کی بیوی حضرت اساتھیں جو حضرت ابو بکر کی صاحبزادی تھیں ای وجہ سے ان کی اولا دائی ماں کی اثر سے صاحبزادی تھیں ای وجہ سے ان کی اولا دائی ماں کی اثر سے

د بلی اور خیف پیدا ہوئی یہ بہت عمدہ اور حکمت کا مسلہ ہے اگر کوئی مر دخیف اور ضعیف ہوتو اپنے کنبہ میں شادی نہ کرے ایسا کرنے سے اولا د اور بھی ضعیف ہو جائے گی اور غیر خاندان میں قوی اور تنومند عورت سے نکاح کرے تو اولا دھیجے اور تندرست اور جاتی چست پیدا ہوگی)۔

اِسْبَاعُ الْوُضُوْءِ فِنْ السَّبَرَاتِ- وضوكو تحت جاڑوں میں پوراكرنا (اچھی طرح تین تین باراعضا كو دھونا' يہ جمع ہے سَبْرَةٌ كى لِعِنى شدت كى سردى)-

فَدَ خَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ النَّهِ فِي غَدَاقٍ سَبُرَةٍ-آنخضرت مضرت فاطمة كي پاس سخت سردى كي صبح كوتشريف لے گئے-

لاَ تَدُ خُلُهُ حَتَّى اَسْبُوهُ قَبْلَكَ - حَفرت ابوبكُرُّ نِ اَ خَضرت ابوبكُرُّ نِ اَ خَضرت ابوبكُرُ نِ اللهِ مَن كيا (جب آپ عار اور مِن گھنے گئے) ابھی آپ مت جائے میں آپ سے پہلے اس عار میں جا کر اسكا اسخان کرتا ہوں (اس میں کوئی سانپ چھوموذی ٹی تو نہیں ہے اگر ہوگی تو میں آپ پر سے تقدق آپ تو محفوظ رہیں - سحان اللہ ایسے جان نا در فیق کہاں پیدا ہوتے ہیں - ان لوگوں کوشر اللہ اللہ ایسے جان نا در فیق کہاں پیدا ہوتے ہیں انہوں نے تو جان مال اللہ الدسب آخضرت پر قربان کردی - حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو کر میر سے ساری عمر کے نیک اعمال لے لیں اور ہجرت کے رات کی نیکی میر ہے حوالے کردین تو میں راضی ہوں ) - عرب لوگ کہتے ہیں سَبُوْتُ الْبَحَدْ ح ۔ میں نے زخم کی گہرائی اوگ کہتے ہیں سَبُوْتُ الْبَحَدْ ح ۔ میں نے زخم کی گہرائی آن زمائی (اس میں سلائی ڈال کردیکھا) ۔

لَا بَانُسَ أَنُ يُصَلِى وَفِي تُحَيِّه سَبُوْرَةٌ - يَحَقِباحت نبيس الركوئي آ دى نماز پڑھے اسكى آستين ميں يا دداشت كى تختی ہو (جس ميں روزمرہ كی باتيں لکھتے ہيں پھراس كومناديتے ہيں ليخی سلبث اس طرح اگر جيب ميں پاكث بك ہو يا بوہ ہو جس ميں روپيه يا ضرورى كاغذات رہتے ہوں) بعض نے سنورة نون سے روايت كيا ہے بيغلط ہے -

رَآیْتُ عَلَی بُنِ عَبَّاسٍ ثَوْبًا سَابِرِیَّا اَسْتَشِفُّ مَاوَرَاءَ ةُ- مِیں نے ابن عباس گوا کیے مہین بارکی کپڑا ہے

دیکھا اس میں سے نظر آتا تھا جو اس کے پیچھے تھا (بعنی جسم ) دکھلائی دیتا-)

سَابِرِی - اصل میں سابور کی طرف منسوب ہے جو ایران کا بادشاہ تھا-

دُرُوعٌ سَابِرِیَّةٌ- یعنی سابری زر ہیں' یہ بھی اس طرف منسوب ہیں-منبی کہتا ہے-

نفذت على السابرى دربماتندق فيه الصعدة السمرار-

سَبْسَبَةٌ - بهانا ٔ حِيورُ دينا -تَسَنْسُبُ - لِنَكنا -

آبْدَلَکُمْ اللّٰهُ تَعَالٰی بِیَوْمِ السَّبَاسِبِ یَوْمَ الْعِیْدِ-الله تعالی نے تم کوسباسب کی عید کے بدل (جوانصاری کی عید ہے) عیدالفطر کادن دیا (نصاری اس عید کوسعانین کہتے ہیں)-

فَینْنَا اَجُولُ سَبْسَبَهَا - میں اس کے میدان میں پھررہا تھا (جنگل میں )ایک روایت میں بسبہا ہے معنی وہی ہے -سَبْطٌ - یاسَبَطٌ یاسُبُوْطٌ - نرم ہونا' لکنا'سیدھا ہونا' بیضد ہے جَعْدٌ کی یعنی گھوگھر -

سَبَاطُة - بهت ہونا' کشارہ ہونا -

سَبَاطٍ- بخار-

سُباط - ایک روی مہینہ ہے اسکو شباکا بھی کہتے ہیں' اگریزی فیر وری ہے-

سَبْطُ الْفَصَبِ - ( آنخضرت عَلِينَةِ کی صفت ہے ) لینی آپ کا باز واور پنڈلی سیدھی اور درازتھی اس میں گرہ اوراٹھاؤنہ تھا -

إِنْ جَاءَ تُ بِهِ سَبْطًا فَهُوَ لِزَوْجِهَا- الرَّوه لَمِ بَاتِهِ پَاؤَلُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى الْوَلْ وَاللَّهِ مِلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْفَطِطِ- آخضرت صلى لَيْسَ بِالسَّبْطِ وَلَا الْجَعْدِ الْفَطِطِ- آخضرت صلى الله عليه وَ تَصَاور الله عليه وَ تَصَاور نَّتَ عَلَيْهِ وَ مَعَ عَلَيْهِ وَ مَعَ عَلَيْهِ وَ مَعَ عَلَيْهِ وَ مَعَ عَلَيْهُ وَلَيْمُ ( جَمِيح مَعْمَعُ و ل كَي مُوتَ مِنْ بِللهِ فَيْ مِن مَعَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُمْ ) -

ٱلْحُسَيْنُ سِبْطٌ مِنَ الْاسْبَاطِ-حسين ايك امت ہے

امتوں میں سے یعنی بھلائی اور نیکی میں ایک امت ہے یعنی امت کے برابر ہیں-

آسباط - حفرت اسحاق کی اولا دیم ایسے تھے جیسے قبیلے حفرت اساعیل کی اولا دیم بعض نے کہا مطلب یہ ہے کہ امام حسین پنجیبروں کی اولا دیم جیسے حضرت یعقوب کی اولا دیم جسے حضرت کو تعقوب کی اولا دی اولا دکی اولا دکو آخضرت کو معلوم ہوگیا تھا کہ آپ کی امت امام حسین کے ساتھ جسیا سلوک کر بگی اسلئے تاکید ایرارشاد فر مایا کہ وہ میر سے اولا دکی اولا د ہی اسلئے تاکید ایرارشاد فر مایا کہ وہ میر سے اولا دکی اولا د ہے اسکا خیال رکھنا مگر تقدیر الہی رکنہیں سکی آتخضرت اولا د کے استحد ارشادوں کے بعد بھی امت نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ہے آ ب ودانہ بال بچوں سمیت شہید کیاانا للله ملوک کیا کہ ہے آ ب ودانہ بال بچوں سمیت شہید کیاانا للله وانا المیه د اجعون یہ مصیبت ایس ہے کہ اسکے یاد کرنے سے گرشق ہوجا تا ہے۔

الْحُسَنُ وَالْحُسَنُ سِبْطا رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ حسن اورا ما حسين آنخضرت كے دوكلائے ميں يا آپ كى اولاد كى اولاد ميں الله تعالى بركت ديكا اورا يك برى امت موجائے گئ ايها بى ہوا ہزار ہا ساوات مجے النسب ان دونوں شاھر ادوں كى اولاد ميں موجود ميں اور يزيد اور ابن زياد كى اولاد ذيل ہوئى جيے گدھے كے سرے سينگ -

اِنَّ اللَّهُ تَعَالَى غَضِبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي اِسْرَانِيْلَ فَمَسَخَهُمْ دَوَاتَ - الله تعالى بن اسرائل ك ايك قبيلي پر غصه مواتو ان كومنح كرك جانور (چوپايه) بنا ديا (بندرسور وغيره) -

کانٹ تضریب الیتیم یکون فی حجوها حتی میسیط - حضرت عائشہ جس میتم کو پرورش کرتیں اس کو تعلیم اور تادیب کیلئے اتنا مارتیں کہ وہ فرش ہوجا تا (زمین پر گر پڑتا سیدھا ہوجا تا 'جوراستا دبر مہرپدر ) -

اَتٰی سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالُ فَانِمًا- آنخضرتًا یک قوم کے گہورے پر آئے (جہاں کوڑا کچرہ نجاست وغیرہ ڈال دیتے ہیں) آپ نے کھڑے رہ کر وہاں پیثاب کیا(اس لیے کہ

بیشے میں کپڑے یا بدن کے آلودہ ہو جانے کا خیال تھاایے
موقع پر کھڑے کھڑے پیشاب کرنے میں کوئی قباحت
نہیں بعض نے کہا آپ کے گھٹوں میں درد تھا جیسے دوسری
روایت میں ہوآ اگروں بیٹنے میں تکلیف ہوتی بعضوں نے کہا
آپ کی پشت میں درد تھا اور عرب لوگ اس کا علاج کھڑے
کھڑے پیشاب کرنا کہتے ہیں حضرت عمرؓ سے منقول ہے
المبول قائما احصن للدبو کھڑے کھڑے پیشاب کرناد بر
کوخوب روکے رہتا ہے اس میں سے ریاح وغیرہ صادر نہیں
ہوتے اس حدیث سے بیٹھی فکا کہ پیشاب روکنا برا ہے کوئکہ
آپ نے گہوڑے پرئی پیشاب کردیا اوردوسری جگہ جانے کا قصد

ساباط - حیت دار رسته دو دیواروں کے درمیان اور ایک شہر کا نام ہے وہاں کا حجام کوئی اس سے حجامت بنانے ندآتا تو بیش ہوگئ -

ٱفْرَعُ مِنْ حَجَّامِ سَابَاط-لِين ساباط كِ حَبَام سے بھی زیادہ ہے کاراور ہے شنل۔

سِبَطُو - عالیٰ حوصلہ بڑے بڑے کام کرنے والا کمبا آ دی شیر جب تملہ کرنے کے وقت دراز ہو-

سِبَطُّرٰی-اتراکرنازے چلنا-

تہیں کیا)۔

اِنْ هِی قَرَّتْ وَدَرَّتْ وَاسْبَطَرَّتْ فَهُو لَهَا- اگر عورت خوش ہو کردودھ بہانے گے اور کمی ہو جائے (دودھ پلانے کو) تو پیرای کو ملے گا-

سُئِلَ عَنْ رَجُلِ اَحَدُ مِنَ الذَّبِيْحَةِ شَيْئًا قَبْلَ اَنْ السَّبِطِرَّ فَقَالَ مَا اَحَدُتُ مِنْهَا فَهُوَ مَنْتَةً -عطاس يوجِها كيا الرَّ ايك فَحْص في جانوركو ذرح كرنے كے بعد اسكے لجے (شعند ) ہونے سے پہلے اس میں سے ایک پارچہ كائ ليا انہوں نے كہا وہ مردار ہے (كيونكه زندہ جانور میں سے جوظرا كائ ليا جائے وہ مردار ہوتا ہے تو جب تك ذرج كرنے كے بعد جان بالكل نكل نہ جائے اور شعند اہوجائے اسوقت تك اس میں ہے گوشت كا ناياس كى كھال نكالنامنع ہے)۔

صَوْبُهُ مُسْبَطِرٌ - اس كى بارش بِهَيل اور دراز ہو ( يعنى

دوردورتک تمام ملک میں برسے)-

إسْبَطَوَ - ليك كيا دراز هو كيا-

سَبِعْ - سات ٔ ساتواں ہونا ٔ ساتواں حصہ لینا ' کھینکنا ' ڈرانا ' گالی دینا 'عیب بیان کرنا' دانت سے کاٹ کھانا' جرانا' ا چک لے جانا 'میصوت کردینا -

تسبیع - سات کونے کرنا 'سات باردهونا' سات رات عورت کے پاس رہنا' سات سو آ دمی پورے ہونا' ستر روپیہ پورے کرنا -

مُسَابَعَةً- گالیاں دینا'جماع کرنا' کثرت جماع پر فخرکرنا-

سبع - سات دن پیاسار ہے کے بعد پانی پر آنااُوٹیٹ السّبُع الْمَفَانِی - میں سات مثانی دیا گیا ( یعنی
سورہ فاتحہ جس میں سات آیتی ہیں ) مثانی اس کو اسلئے کہا کہ
ہر نماز میں مکرریعنی بار بار پڑھی جاتی ہے دہرائی جاتی ہے بعض
نے کہااس وجہ سے کہوہ دوباراتری ایک بار مکہ میں اورا یک بار
مدینہ میں - بعض نے کہاسیع مثانی سے سات کمی سورتیں مراد
ہیں سورہ بقر سے کیکرسورہ تو ہہ تک -

لَیْفَانُ عَلَی قَلْبِیْ حَتّٰی اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِیْ الْیَوْمِ سَبْعِیْنَ مَرَّہٌ میرے دل پرغفلت چھاجاتی ہے (جس وقت بال بچوں عورتوں کا خیال کرتا ہوں (ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں) اور میں ایک دن میں ستر باراستغفار کرتا ہوں (بات یہ ہے کہ پغیرصا حب کا دل آئیدسے زیادہ صاف اورنو رالہی سے کہ پغیرصا حب کا دل آئیدسے زیادہ صاف اورنو رالہی سے کدورت آئے تو صاف شفاف روش دل پر ذرا سی بھی کدورت آئے تو صاف معلوم ہوجاتی ہے آپ کے لیے یہی ففلت گوایک لمحہ بھر کی ہوگناہ تھی پرہم گنہگاروں کے لیے چونکہ ہمارے دل تیرہ وتاریک ہیں اور اس پرصد ہا داغ اور دھبے میا ہوتی ہے ہیں تو اس غفلت کی کدورت نمایاں نہیں ہوتی میلی داغدار چیز پراگر ذراسا دھبہ گئے تو وہ اپنے حال پر ہوتی میلی داغدار چیز پراگر ذراسا دھبہ گئے تو وہ اپنے حال پر ہوتی ہی یہ ہوتی میلی داغدار چیز پراگر ذراسا دھبہ گئے تو وہ اپنے حال پر ہوتی ہی یہ ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں ہے کونکہ اس پر تو بڑے برے دراغ گئے ہوئے ہیں یہ دھبہ کس شار میں ہے)

نہاریش ہے کہ سبعین اور سبعه اور سبعماته کا

سلیم قبیلے نے اپنے سات سوآ دمی پورے کر لئے۔

اِخْدی مِنْ سَبْع - ابن عباس سے ایک مسئلہ پو چھاگیا انہوں نے کہا بیتو سات مشکل مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے یا عاد کی قوم کے سات راتوں کی طرح تخت ہے یا حضرت یوسف کے زمانہ کی سات سالوں کی طرح دشوار ہے جب سات برس برابران کے زمانہ میں قبط ہواتھا -

اِنَّهُ طَافَ بَالْبَيْتِ أُسْبُوْعًا- آپ نے خانہ کعبہ کاسات بارطواف کیا-

اُسْبُوْع - ایک ہفتہ تعنی سات دن کوبھی کہتے ہیں اس طرح

سُبُوْ ع بُ بعض نے کہا سُبُو ع جمع ہے سج یاسیع کی۔ اِذَا کَانَ یَوْمَ سُبُوْعِهٖ - جب نکاح سے ساتواں دن ہو(لینی نکاح کے سات دن بعد)۔

مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبْعِ يا يَوْمَ السَّبْعِ-(ايك بَصِرْيا كَرَى كُوگُله سے اچك لے گياجس زمانه ميں آنخضرت يغير بوئے ليكن گذريے نے (چرواہے) وہ بحری اس كے منه سے چھين لی تب بھيڑيا كہنے لگا) بھلا جمدن درندہ اس كا نگھبان ہوگا اس دن اس كوكون بچائے گا (ليمنی جب فتنوں كے وقت لوگ مال اسباب چھوڑ كر بھاگ جائيں گے بحرياں بھی بن وارث پھر يں گی اس وقت درندہ ليمن بھيڑيا ہی ان كا نگھبان ہوگا مزے سے ان كوچيف كريگا) أيا حشر كے ميدان ميں اس كا كون نگھبان ميں اس كا كون نگھبان ميں اس كا وي

سَبْع - بفتح سین وسکون ب وہ مقام جہاں قیامت کے دن سب حشر کئے جائیں گے-

نَهٰی عَنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ- آنخفرت کے درندول کی کھالوں ہے منع فرمایا (یعنی ان کے پہننے سے کیونکہ می تکبراور

ذکر قرآن وحدیث میں متعدد مقاموں میں آیا ہے اس سے عدد مقصود نہیں ہے بلکہ صرف بحراراور کرت مراد ہے جیسے آنبتٹ سبع سَنابِل 'اس نے سات بالیاں اگائیں اور اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِیْن مَّرةً اور اگران کے لیے سر باراستغفار کرے'اور الْحَدَنَة بُعِیْشِ اِمَثَا لِهَا اِلٰی سَبْیعِ مَأْتِهُ 'ایک نیکی کا تواب وس الْحَدَنَة بُعِیْشِ اِمْثَا لِهَا اِلٰی سَبْیعِ مَأْتِهُ 'ایک نیکی کا تواب وس الْحَدَنَة بُعِیْشِ اِمْثَا لِهَا اِلٰی سَبْیعِ مَأْتِهُ 'ایک نیکی کا تواب وس الله سنیع ماتیه 'ایک اعرابی کوایک روبید دیاس نے کہاسبّع اللّه لک اللّه جُورُ اللّه تعالیٰ جُمه کو دونا براہ دے۔

لِلْبِكُو سَنْعٌ وَّ لِلنَّيْبِ ثَلَاتٌ - كوارى عورت جس سے آدی نی شادی كرے تو اس كے پاس سات دن تك رہے اور شوہر دیدہ عورت سے اگر نی شادی كرے تو اس كے پاس تين دن تك رہے (اس كے بعد پھر ہرا يك جورد كے پاس بارى بارى رہے)-

اِنْ شِنْتِ سَبَعْتُ عِنْدَكِ ثُمَّ سَبَعْتُ عِنْدَ سَائِو نِسَائِی وَ اِنْ شِنْتِ ثَلَیْتُ ثُمَّ دُرْتُ - (آنخضرت عَلِی اِنْ جب بیوی ام سلمہ سے نکاح کیا تو ان سے فرمایا) اگر تو چاہتی ہے تو میں سات دن تک تیرے پاس رہتا ہوں پھر باتی عور توں کے پاس بھی سات سات دن رہوں گا اور اگر تو تین دن رہنا پند کرتی ہے (جو تیراحق ہے کیونکہ وہ شوہر دیدہ تھیں) تو میں تین دن تیرے پاس رہم پھر سب عور توں کا دورہ کرونگا (باری باری ایک ایک دن سب کے پاس رہونگا (مطلب یہ ہے کہ تین دن تک تیرے پاس رہنا یہ تو تیراحق ہے کیونکہ تجھ سے نگ شادی کی ہے اور تو ثیبہ ہے (شوہر دیدہ) اس پر بھی میں تجھ کو ذکیل کرنا نہیں چاہتا اگر تو چاہتی ہے کہ میں سات دن تک تیرے پاس ہوگا ایس حالت میں جب ثیب عورت اپنے حق سے زیادہ چاہ تو تین دن کا استحقاق اس کا باطل ہوجا تا ہے کیونکہ اگر تین دن کا حق اس صورت میں باقی رہتا تو آخضرت یوں فرماتے میں

ا ساحدیث کا صحح مفہوم ہیہ ہے کہزول میٹ کے بعدامن وامان کا بیعالم ہوگا کہ شیراور بکری ( بعنی درندے اور چو پائے ) ایک ساتھ رہیں گے اور درندے جانوروں کوکوئی نقصان نہیں پنچا کیں گے۔ یہی مفہوم دیگر صحح احادیث سے ثابت ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوراقم کی کتاب' قیامت کی نشانیاں' (م)

غرور والوں کا لباس ہے بعض نے اس حدیث سے یہ نکالا ہے کہ حرام جانور کی کھال دباغت سے پاکنہیں ہوتی نکین امام شافع کے نزد کیک سب کھالیں دباغت سے پاک ہوجاتی ہے سواتے اور سور کے اور امام ابوضیفہ کے نزد کیک کتے کی بھی کھال دباغت سے پاک ہوجاتی ہے صرف سور کی کھال پاک نہیں ہوتی (حالانکہ سور کی کھال علیحدہ ہی نہیں ہوسکتی ) اور اہل حدیث کے نزد کیک سب کھالیں دباغت سے پاک ہوجاتی ہیں اور کسی کا استثنا انہوں نے نہیں کیا جیسے دوسری حدیث میں ہے اور کسی کا استثنا انہوں نے نہیں کیا جیسے دوسری حدیث میں ہے ایما اھاب دبغ فقد طھر –

نَهٰی عَنْ اکْلِ کُلِّ ذِی نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِآخضرت عَلِی فَ بردانت والے درندے کا گوشت کھانے
سے منع فرمایا (جیسے بلی کماشیر بھیٹریا چیتار پچھلومڑی بور بچیٹرس
وغیرہ) اور بعضوں نے کہالومڑی اور بجو درندوں میں نہیں ہے تو
و مطال ہیں۔

سباع- جماع کو کہتے ہیں-بعض نے کہا کثرت جماع ۔ -

نگلی عَنِ السّباعِ - آ مخضرت عَلِی اللّه عَنِ السّباعِ - آ مخضرت عَلِی اللّه عَن السّباعِ - آ مخضرت عَلِی الله عادت ہوتی ہے گئی سے بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات میں دی بار جماع کرسکتا ہوں یا میں نے صدہا عورتوں سے صحبت کی ہے بعضوں نے کہا سباع سے یہاں مرادگالی گلوچ کرنا ہے یہ سَبعَ فُلانًا سے ماخوز ہے جب اس کا عیب بیان کرے اس کو مراکہ ہے۔

سبیع - ایک محلّه کا نام ہے کوفہ میں جومنسوب ہے بی سبیع کے قبیلے کی طرف وہ ایک شاخ ہے ہمدان کی -صلّتی لِسُبُوْ عِهِ - آپ نے سات چکروں کے بعد نماز بڑھی (یعنی دوگانہ طواف اداکیا) -

أُنْزِلَ الْقُرْانُ عَلَى سَبْعَةِ أَخُرُفٍ - قرآن سات

طرح پراتارا گیا (عرب کے ہر قبیلے کی بولی کے موافق لینی کیفیت تلفظ میں سے سات طرح سے جو اختلافات ہیں ان سب کے موافق قر آن کو پڑھ سکتے ہیں وہ سات سے ہیں ادغام 'قرم 'تر قتی المال مرتبین - بعض نے کہا سات طرح سے عرب کے سات قبیلے مراد ہیں بعض نے کہا سات قراتیں مراد ہیں اور یہ اختلاف اس وجہ سے ہوا کہ حضرت جرئیل جب قرآن کا دور آنحضرت کے ساتھ کرتے تو بھی کی طرح سے پڑھے کھی کی طرح سے پڑھے کھی کی طرح سے۔

فَلَقِیهٔ فِی السَّمَاءِ السَّابِعَةِ - آنخضرت حضرت ابراہیم سے ساتویں آسان میں ملے (یعنی شب معراج میں ایک روایت میں چھٹا آسان ندکور ہے شایدراوی کو سہوایا حضرت ابراہیم چھٹے آسان سے ساتویں پر چڑھ گئے ہوں گئیا معراج کئی بار ہوا ہے تو ایک بار چھٹے آسان ملے ایک بار ساتویں آسان ہے۔

فکم یقم بنا کتی سنگی۔ تخضرت نے ہم لوگوں کو تراوی کی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کدر مضان کے سات دن رہ گئے (اس حدیث میں چھٹی رات سے پچپیویں شب اور پانچویں سے چھپیویں شب اور پوتھی سے ستائیسویں شب اور تیم تیسری سے اٹھائیسویں شب مراد ہے گویا مہینہ کے آخر سے حسان شروع کیا۔

سَازِیْدُ عَلَی السَّبِعِیْنَ - (الله تعالیٰ نے تو یوں فرمایا ہے تو ہوں فرمایا ہے تو ہوں فرمایا ہے تو ہوں الله ہو تعالیٰ کے الله بھی الله تعالیٰ کونہیں بخشنے کا) اب میں ستر بار سے زیادہ استغفار کروںگا۔
کروںگا۔

ھُمْ سَبْعُوْنَ الْفَا لَا يَكْتَوُونَ - جولوگ بہشت ميں بے حساب جائيں گے وہ سر ہزار آ دمی ہيں (ميری امت کے ان کی صفت ہے ہے کہ ) نہ داغ دیتے ہیں نہ منتر کرتے ہیں ہر يہاری ميں اپ محت کی دعا يہاری ميں اپ محت کی دعا کرتے ہيں دواوعلاج پران کا اعتا ذہیں ہے گودوااورعلاج کرنا جائز ہے مگر دوااورعلاج کوبذائد تعالی کا حکم ہوگا تو دوااثر کرے گی در نہ الٹا اثر ہوگا - از قضا سر کئيں

صفرا فزوز-روغن بادام خشکی می نمود کیمار کرنے والا اور چنگا کرنے والا پروردگار ہی ہے دوسرا کوئی نہیں-

فَاِذَ سَوَادٌ عَظِیْمٌ وَ مَعَهُمْ سَبُعُونَ ٱلْفَا - ایکاایک بی ایک بری جماعت دکھلائی دی اس کے ساتھ ستر ہزار آ دی ہوں گے-

وَمَعَ هُو لَاءِ سَنعُونَ الْفًا قَدْاً مَّهُمْ - ان كَساته سر ہزار آ دى ادر ہوں گے جوان كے آ گے ہوں گے -اسر ہزار آ دى ادر ہوں گے جوان كے آ گے ہوں گے -

اَلُكُبَا بِئِرُ سَدِیْع - کبیرہ گناہ سات ہیں جو بہت بخت گناہ ہیں وہ سات ہیں چونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کبیرہ گناہ ستر کے قریب ہیں-

مَنْ صَامَ فِي سَبِيلِ اللهِ بَا عَدَ اللهُ وَجُهَهُ مِنَ النّارِ سَبْعِيْنَ حَوِيْفًا - جَوْخُصُ اللّه كَل راه مِن (يعنى جباد كَل طالت مِن ) روزه ركھ تو الله تعالى اس كے منه كو دوزخ سے سر برس كى راه پر دوركر دے گا (عرب ميں سر كالفظ مبالغہ كے ليے آتا ہے اس سے عد مقصود نہيں ہوتا 'جباد كے سفر ميں اگر آدمى كو طاقت ہواور دشمن سے مقابلہ كرنے ميں كوئى تكليف روزے كى وجہ سے نہ ہوتو روزه ركھنے ميں قباحت نہيں ) - روزے كى عجم آئم كست في قرر حكھنے ميں قباحت نہيں ) -

طُوّقَهُ اللّهُ مِنْ سَبْعِ أَرْ ضِيْنَ - الله تعالى اس كو ساتوں زمين كا طوق بہنائے گا معلوم ہوا زمينيں بھى سات بيں-

اِنَّ اللَّهُ خَلَقَ سَبْعَ أَرْ ضِيْنَ فِي كُلِّ أَرْضِ آدَمُ كَا وَمِكُمُ الْخُ- (ابن عباس نے كہا) الله تعالے نے سات زمین پیدا کی ہیں ہرا كے زمین میں ایک آ دم ہیں تمھارے آ دم کی طرح اور ایک نوح ہیں تمہارے نوح کی طرح ایک ابراہیم ہیں تمہارے ابراہیم کی طرح ایک پیغیر ہیں تمھارے پیغیر کی طرح (بیاثر ابن عباس ہے موقو فاضحے ہے اس كا بیہ مطلب نہیں ہرا درجہ اور زمینوں کے آخری پیغیر درجہ اور مرتبہ میں ہارے کے داور زمینوں کے آخری پیغیر درجہ اور مرتبہ میں ہارے

آخری پیغیبر کے برابر ہیں بلکہ مطلب میہ ہے کہ ان زمینوں میں بھی ایک آخری پیغیبر ہیں'ابن کثیر نے کہا اس تتم کے اقوال جب تک ان کی سند معصوم یعنی پیغیبر سے سیح نہ ہووہ ماننے کے قابل نہیں ہیں۔ بعض نے کہا ابن عباس نے شاید یہ مضمون اسرائیلی لوگوں سے یا اسرائیلی کتابوں سے حاصل کیا)۔

ہ سرمین دوں ہے یہ سرمین ما بورٹ ہے اور کیا ہے) سنیفین - (لوگوں نے پوچھا ہم اپنے لونڈی اور غلاموں کو کتنے بارمعاف کریں فر مایا )ستر بار (ہرروز) -

اُنتُمْ تُتِمُّوْنَ سَبْعِیْنَ اُمَّةً اَنتُمْ خَیْرُهَا - تَم ستر امتول میں اخیرامت ہوستر کا شارتم پر پورا ہوا اور تم سب میں بہتر ہو-حُرِّمَ مِنَ النِسَبِ سَبْعٌ - خون کے سات رشتے حرام کئے گئے (ان سے نکاح حرام ہے مال بیٹی بہن پھوچھی خالہ ' بھتجی بھانجی ) -

وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ - اور نکاتی (دامادی) کے رشتے (یعنی سسرالی) بھی سات حرام ہیں (ساس بہؤباپ کی جورد' جوردکی بٹن اس کی بہن' کھو پھی' خالہ) -

فَکَانَّهُمَا کُفَّا سَنْع - یہ تھلیاں گویا درندے کی ہتھلیاں ہیں (جس پر رنگ نہیں ہوتا ہے آپ نے اس عورت سے فرمایا جو مردوں کی طرح ہتھلیاں صاف رکھتی تھی ان پر مہندی وغیرہ نہیں لگاتی تھی معلوم ہوا عورت کو ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا زیب وزنیت ہے رہنا بہتر ہے۔

لِيَتَحَرَّ هَا فِي السَّبُعُ اللَّ وَاحِرِ - شب قدر كورمضان كا خيرسات راتول مين دُهوندُ هے-

وَلَعْنَتِیْ تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَرٰی - میری العنت ظل کی طرف سے ساتویں حاکم پر ہوگی (ساتواں حاکم اس امت میں پر ید پلید تھا امام حن پانچوایں حاکم شے معاویہ چھے 'پزید ساتواں' ایک روایت میں من المولد ہے یعنی اس کی اولاد تک لعنت کا اثر ہوگا)۔

سُبُو ْ عُ - پوراہونا 'لباہونا 'کشادہ ہونا 'جھکنا 'ملنا -تَسْبِيغُ - بِحِدَّرادينا بال نَكلنے كے بعد -

# الكالمان المال المال المال الكالم المال ال

كُسْبِقُ - آك بره حانا عالب آنا بلند درجه بونا -

تَسبيق- كيا بيه جننا-

مَسْبُوق - وہ فخض جوامام کے ساتھ ایک رکعت یا زیادہ ہوجانے کے بعد شریک ہو-

> اِنْسِبَاقٌ - بن سوچ ایک بات مند پر آجانا -مُسَابَقَةٌ اورسِبَاقٌ - آگے بڑھنے کی شرط کرنا -

لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ آوْحَا فِرِ آوْ نِصْلٍ- آگّ بڑھنے کی شرط تین چیزول میں درست ہے اونٹ اور گھوڑ ہے اور تیرمیں (اب تیر کے قائم مقام بندوق اور توپ ہے مسلمان بہادری میں دوسری قوموں سے کم نہیں ہیں لیکن بے علمی اور نا اتفاقی اور جہالت اورعیاثی کی وجہ ہےمغلوب اور تاہ ہور ہے ہیں۔ دوسری قومول نے علوم اور معارف میں ترقی کی اور آلات ایسے بنائے جن کومسلمان بناتانہیں جانے اور آپس میں ا یک دوسرے کے ہمدر داور معین اور مدد گارر ہے-مسلمان ادھر تو جاہل کم علم دوسرے ایک کے ایک دشمن جب مسلمانوں کی الی سقیم حالت ہوتو صرف بہادری کیا کام آسکتی ہے- ہرقوم کی دنیاوی اور دین ترقی تعلیم اور دری اخلاق پر موقوف ہے۔ جب مسلمان تعلیم کو عام نہیں کریں گے اور ہرا یک فر دان کا خواہ مر د ہو یاعورت علم حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے گا اور اس کے بعد اینے اخلاق کوشریعت محمدی کے مطابق درست نہ کرے گاجب تك مجمى ذلت اور كبت كے قعرے با ہر نہيں نكليں گے- ايك خلیفه مسلمانوں کا کبوتر بازی کررہا تھا اس وقت ایک شخص نے جس کوخدا کا ڈرنہ تھااس حدیث میں اتنااور بڑھادیااو جناح یا یرندے کے پکھ میں یعنی کس کا کبوتر آ گے بڑھ جاتا ہے اور بلند یروازی کرتا ہے اس کا مطلب پیرتھا کہ خلیفہ خوش ہوا یہے ہی مردودوں نے دین خراب کیااور دینادار بادشاہوں اور رئیسوں کی خوشامد کے لیے ان کوغلط مسئلے بتا کر گمراہ کیالاحول و لاقو ۃ الا یا للہ اطبی نے کہا اونٹ اور گھوڑوں کی طرح گد ہوں' خچروں' ہاتھیوں میں بھی شرط کر سکتے ہیں۔

مَنْ أَدْ خَلَ فَرَ سَّا بَيْنَ فَرَسَيْنِ فَإِنْ كَانَ يُوْمِنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَا خَيْرَ فِيْهِ - جَسِ شَخْصَ نِهَ ايك گُورُ التير الشرط ك إِسْبَاعٌ - بوراكرنا-رَجَلَهُ بِالْحَرْ بَةِ فَتَقَعُ فِي تَرْ قُوْ تِهِ تَحْتَ تَسْبِغَةِ الْبَيْضَةِ-آ تَخْفَرت عَلِيلَةً نَهِ بَصْيارالِي بن ظف پر مارااس كى بنىلى بريرا فودكي يلهے كے بنچ-

تُسْبِغُه - وہ جو خود کے ساتھ لکتا رہتا ہے گردن اور گریبان بچانے کے لئے -

اِنَّ أُزِرَدَتَيْنِ مِنْ زَرَدِ التَّسْبِغَةِ نَشِبَنَا فِي خَدِّ النَّسْبِغَةِ نَشِبَنَا فِي خَدِّ النَّبِي عَلَيْ الْكِلَّ عَدِهُ أُحُدِ - ووطلق تعبغه كاحدك دن آپ ك رخمار على كُس كُنُ ( كونكه آپ ايك گرئه بي مل كر پڑے تھا و پرے ابن قميه ملعون نے پھر مارے اور اپ نزديك بي مسجما كه يس نے آخضرت كاكام تمام كرديا) -

كَانَ اسْمُ دِرْعِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ذُو السُّبُوْعِ-آنخفرت كى زره كانام ذوالسوغ تها يعنى پورى اور كشاده-إِنْ جَاءَ تُ بِهِ سَا بِغَ الأ لِيُتَيْنِ-الرَّاس عورت كا بچه

پورے سرین والا (برگوشت ابھرے ہوئے) پیدا ہوا۔ آسُبِغُو الِلْیَتِیْمِ فِی النَّفَقَةِ - یتیم پراچھی طرح فراغت کے ساتھ خرچ کرو( اس کو تکی میں مت رکھو) -

أَسْبِغُوالْوُّ صُّوْءً - وضوكو بورا كرو (ہر ايك عضوكو اچھى المرح تين باردھوؤ) -

اِسْبَاعُ الْوُضُوْءَ فِي الْمَكَارَهِ- تَكَلَيف كَ وَتَوْل (مثلا سردى بوا) مِن وضوكو بوراكرنا -

ٱسُبِغِ ا لْوَصُوْ ءَ وَخَلِلْ بَيْنَ ا لَاصَا بِعِ-وضوكو بِوراكر اورانگليول ميںخلال كرو-

و آسْبَغَهٔ - اورخوب لمی ہوکر ( دودھ بھرنے سے اورکو کہیں بوئی خوب کہا کر مطلب یہ کہ خوب حاق چست بہاری بھر کم بن کراس کوروندیں گے۔

اَسْیِغُ عَلَیْنَا نِعَمَكَ - این نعتیں ہم پر پوری کر-الْحُمْدُ لِلهِ سَا بِغِ النِّعَمِ - ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جونعتوں کا پورا کرنے والا ہے-رَجُولٌ سَنْ عُ- بوری زرہ سِنے ہوئے ایک مرد-

رُجُلٌ سَبِغٌ - پوری زرہ پہنے ہوئے ایک مرد-سَبُغَهِ - سَادگی فراغت -

# لكائلانيك الاستان ال المان الم

دوگور و میں شریک کیا اگر اس کو یہ یقین ہے کہ یہ گھوڑ اان دونوں ہے آ گے بڑھ جائے گا تب تو بہتر نہیں (اگریہ یقین نہیں تو شرط جائز ہے اس تیسر فی تحض کو محلل کہتے ہیں لیعنی شرط کو حلال کردینے والا - بات یہ ہے کہ شرط کا روپیا آگر تما شامیں دینا مخمبرا کمیں یا ایک طرف ہے شرط ہوتب تو بالکل درست ہے اور اگر دونوں طرف ہے شرط ہوتب تو بالکل درست نہیں اب اگر محلل آ گے بڑھ گیا اور دونوں شرط کرنے والے اس کے پیچھے تو محلل شرط کا روپیہ لے لے گا اور اگر محلل اور ایک شرط کرنے والا ساتھ آ ئے پھر دوسرا شرط کرنے والا ساتھ آ ئے پھر دوسرا شرط کرنے والا آیا تو جو آ گے آئے وہ دونوں شرط کا روپیہ لے لے گا کے اور اگر تینوں برابر آ ئے تو کسی کو پھر نہیں سلے گا ۔)

وَ حَا زَفِيْهَا سَبْقًا - وه اس امريس بوه كيا -

مِنْ كَلِمَا تِهِ لَمْ يُسْبَقُ إِلَيْهَا-يداس كاكلام باس الله عنه الله عنه الله المنهيل كيا-

إِنَّهُ أَمَرَ بِا جُرَاءِ الْحَيْلِ وَسَبَقَهَا ثَلَثَةَ اَعُدُقٍ مِّنُ الْكَثِيرُ وَسَبَقَهَا ثَلَثَةَ اَعُدُقٍ مِّنُ ثَلَاثِ نَخْلَاتٍ - آنخضرت فَ طُورُ عدورُ ان كاحكم ويااور جوكونى آك بره جائ اس كو مجور كے تين خوث ورخت دلائے -

تَسْبِیْق - کے معنے دونوں آئے ہیں لیعنی آگے بڑھنے کا رویبید ینا'اور لینا -

اِسْتَقِیْمُوْ افَقَدُ سَبَقْتُمْ یا سَبِقْتُمْ سَبْقًا بَعِیدًا - دیکھو
سیرهی راه پر بهوخوب جے رہوتم بہت آ گے بڑھ گئے ہویالوگ
تم ہے بہت آ گے بڑھ گئے ہیں (اگر دا ہے بائیں مڑو گے
تو بس گمراہ ہوئے طبی نے کہایہ آپ نے قرآن کے قاربوں
سے فرمایا سیرهی راه پر جے رہویعنی اخلاص کے ساتھ قرآن
پڑھواس کی تلاوت کرواگر دا ہے بائیں مڑو گے یعنی لوگوں کو
دکھانے اور سنانے ان سے تعریف کرانے کے لیے تو رعایا میں
گرفتار ہو گے جو شرک اصغر ہے پھراییا نہ ہو گمراہ ہو جاؤ یعنی
شرک اکبر میں بڑجاؤ۔

سَبَقَ الْفَرْتَ وَالدَّمَ- وہ تو گوبر اور خون سب سے آگے برھ گیا(یعنی جلدی سے تیزی کے ساتھ شکاری جانور

کے پار ہوگیانداس میں خون لگانہ گو بر مطلب یہ ہے کہ یہ خار جی مردود دین سے ایسے باہر ہوجا کیں جن میں دین وایمان کا ذرا اثر بھی نہیں رہے گا-مسلمانوں دیکھوغور کرو' باو جود کہ خار جی بڑے نمازی متقی پر ہیز گار تبجد گذار سے رات دن قرآن کی الاوت کرنے والے سے گرآ تخضرت نے ان کے حق میں یہ فر مایا کہ دین کا ذرا سا بھی نشان ان میں نہ ہوگا کیا معنی اللہ اور رسول کی محبت ہے بہرہ ہو نگے جس پر ایمان کا مدار ہے اور رسول اللہ کے جانشین کی وشنی پر کمر باندھیں گے دوسرے رسول اللہ کے جانشین کی وشنی پر کمر باندھیں گے دوسرے مسلمانوں کو ذرہ درہ می بات پر کافر بنا کر ان کو مار نے اور قبل کرنے کے لیے مستعد ہوں گے پھر یہ تقوی اور پر ہیز گاری سب ہے کار ہوگی )۔

فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْمِكتَابُ - پھراللہ کی تقدیراس پرغالب آتی ہے-

سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَهُ تَجِه ہے پہلے عكاشہ نے يہ مرتبہ عاصل كرليا (كَتِ مِيں دوسرافخص اس مرتبہ كا نہ تھا اور آپ كو صاف كہنا برامعلوم ہوا تو يوں كول كول فر مايا ' بعض نے كہا وہ دوسرا شخص منا فق تھا مگر يہ تي نہيں ہے كيونكہ دوسرى روايت ميں ہے كہ دوسرے شخص سعد بن عبادہ تھے )-

فَذٰلِكَ الَّذِي سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ سَوَابِقُ- يَهِي وَهُخْصَ ہے جس كے ليے الله تعالیٰ نے آگے ہے ایجھے مرتبے رکھے میں۔

نَحْنُ السَّابِقُوْنَ الْاجِرُوْنَ- ہم ہی آگے برھنے

# الكانات المال الما

والے اور پیچھے آنے والے ہیں (یعنی دنیا میں دوسری امتوں کے بعد آئے اور آخرت میں ان سے آگے بڑھنے والے ہیں )-

سَبَقَ فُقَرَ اوْهُمْ - مهاجرین میں جو محتاج ہیں وہ مالداروں سے (فضلیت میں) بڑھ گئے ہیں (یعنی نقر کی فضیلت میں جواک خاص امر ہے اس کا پیمطلب بینہیں ہے کہ ہوفقیر کو ہرغنی پر فضیلت مطلقہ من کل الوجوہ حاصل ہے ورنہ ہر فقیر حضرت عثان یا عبد الرحمٰن بن عوف یا طلحہ یا زبیر ہے افضل ہوگا جو بہت مالدار تھے)۔

سَا بِقَةُ الْحَاجِ - آنخضرت كَل اوْمُنْ عضباء كالقب ها) . لَا تَسْبِقُنِيْ بِآمِيْن - (آپ مجھ سے پہلے سورہ فاتحہ نہ پڑھ لیا کیجئے تا کہ میری اور آپ كی امین ساتھ ہوا کر سے) آپ امین مجھ سے پہلے نہ كہو-

سَبَقُ - وہ مال جوآ گے بڑھنے والے کودیا جاتا ہے-اب عرف میں کتاب کاایک حصہ جواستاد کوسناتے ہیں-

اِنَّ اللَّهُ يَسْبِقُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ كَمَا يُسْبَقُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ كَمَا يُسْبَقُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ كَمَا يُسْبَقُ بَيْنَ الْخَيْلِ يَوْمَ الرِّهاَنِ - الله تعالى قيامت كردن مومنوں ميں شرط كرائے گا (كون آ كے بہشت ميں بَنِي جاتا ہے) جيے گھوڑ دوڑ كرن آ گے بہشت ميں بَنِي جاتا ہے) جيے گھوڑ دوڑ كرن گھوڑ ول ميں شرط كى جاتى ہے۔

اکسَّبْقَهُ الْجَنَّهُ وَالْعَایَهُ اکنَّارُ - آگر بر صنے کے لیے بہشت ہے (اس طرف لوگ جلدی سے بر صنا چاہیں گے ) اور پیچھے رہنے کی انتہا دوزخ ہیں چھھے رہنے کی انتہا دوزخ ہیں جہاں تک دوزخ سے بچوں جہاں تک دوزخ سے بچوں وہی غنیمت ہے)۔

وَالْجَنَّةُ سَبَقَتْهُ- بهشت اسے آگے بڑھی-سَابِقْ- ایک شخص کانام ہے-

سَابِقُ الْحَاجِّ - جوقافلہ سے آگے بڑھ جائے ان کے ساتھ نہ چکے۔

سَبْكٌ - گلانا' سانچه میں ڈالناجیے تسبِیْكٌ ہے-

سَبِیْگۂ - گلا ہوا نکرا چاندی یا سونے کا جو قالب میں ڈالا گیا ہواس کی جمع سبائک ہے-

لَوْ شِنْتُ لَمَلَاتُ الرِّحَابَ صَلَانِقَ وَسَوَابِكَ-الرَّ میں چاہوں تو ہانڈی کوطوان کے گوشت اور میدہ کی چپاتیوں سے جردوں-

سَبَائِكَ - چِهناہوا آٹا'لینی میدہ جس کوعرب لوگ حواری کہتے ہیں اور سبائک باریک چپاتیوں (مانڈوں ) کو بھی کہتے ہیں -

سَبِلْ - گالی دینا' لنگنا' حجموڑ وینا -

تسنبیل - الله کی راه میس دینا-اسبیک - انکانا چهوژ دینا - برسنا مبهت با تیس کرنا -سبیک - منه جوابھی زمین پرنه پیچا ہو-سبیک - راه ٔ رستہ-

فِی سَبِیْلِ اللهِ-الله کی راہ میں ہو- نیک کا م کو جوخدا کی رضامندی اور اس کے تقرب کے لیے کیا جائے فرض ہو یانفل اس کوسیل الله کہد کتے ہیں مگر اکثر اس کا استعال جہاد کے لیے ہوتا ہے-

إِبْنُ السَّبِيْلِ-مسافر-

حَرِيْمُ الْبِيْرِ اَرْبَعُوْنَ ذِرَاعًا مِنْ حَوَا لَيْهَا لِآنِ الْإِبِلِ
وَالْغَنَمِ وَابْنُ السَّبِيْلِ اَوَّلُ شَادِبِ مِّنْهَا- كُوے كَ
اطراف كا كھيره چاليس ہاتھ ہے چاروں طرف (يعني برطرف
دس ہاتھ) بريوں اور اونؤں كو پانى پلانے كے ليے اور مسافر
مب سے پہلے اس میں سے پینے والا ہے (یعنی جو مسافر ادھر
سے گذرے اس كو اس میں سے پانى لینے كاحق ہے كو يں كا
مالك اس كو پانى پینے سے روكنيس سكن اس طرح اپنے جانوركو
بلانے ہے)-

فَاِذَا الْآرْضُ عِنْدَ اَسْبُلِهٰ- اس کے رستوں پر نا گاہ زمین نمودار ہوئی-

اَسْبُلُّ - جمع ہے سبیل کی جب وہ مونث ہواگر مذکر ہوتو رہ

َ إِخْبِسُ أَصْلَهَا وَ سَبِّلُ فَمَوْتَهَا - آتخفرت كَ فَ مَوَتَهَا - آتخفرت كَ فَ حَفرت مُ فَ حَفرت مُ الله من ما يا باغ وقف كرنا جا با تو اليا كرباغ كى ملكيت كوتو قائم ركه (تواس كاما لك بناره اوراس

# لكارت الا الا التالق القال المالة الم

ہے ذلیل کرے گا)۔

سَبَلُه- لِنُكَ ہوئے كِبڑے جِسے دَسَلَه اور نَشَره بَمْ مَنْ مُرْسَلَه اور مَنْشُورَه بعض نے كہاسَبلَه ايك موٹا كِبڑا ہے جو كتان كے چورے سے بنايا جاتا ہے-

دَخَلْتُ عَلَى الْحَجَّاجِ وَ عَلَيْهِ ثِيَابٌ سَبَلَةٌ - مِين حَاجَ ظالم كے پاس گياوه لئكتے ہوئے كپڑے پہنے تھا (جيسے اہل اسراف كى حالت ہوتى ہے)-

اِنَّهُ كَانَ وَافِرًا لَسَّبَلَةِ - اس كَى مونچھ ك بال بہت سے اس كى مونچھ ك بال بہت سے اس كى مونچھ ك بال بہت سے اس كى جم سبالٌ آئى ہے بردى نے كہاسلہ وہ بال جو اپنچ كے جرڑ ك كے سامنے كے حكواور جوداڑھى سينہ برنگتى ہواس كوبھى كہتے ہیں -

عَلَيْهِ شُعَيْرَاتٌ مِثْلَ سَبَالَةِ السِّنَّوْرِ-اس پر لمی کی مونچھ کی طرح جھوٹے بال تھے۔

اَسْقِنَا غَیْنًا سَابِلًا- ہم کو بہت بر سے والے ابر سے یانی پلا-عرب لوگ کہتے ہیں اَسْبَلَ الْمَطَنُ بیندخوب زور کا بریا-

اَسْبَلَ الدَّمْعُ-آ نسوخوب بهر-سَبَلُ -اسم ہےاس کا یعنی خوب برسنے والا -فَجَا دَ بِالْمَاءِ جَوْنِیْ لَهٔ سَبَلٌ - پانی کی سخاوت کی ایک گالے ابرنے جس نے خوب پانی برسایا -

لَا تُسْلِمُ فِی قَرَاحِ حَتّٰی یُسْبِلَ- خالی زمین میں (جہال زراعت تیار نہ ہو ) تا سلم مت کر یہاں تک کہ کھیت بالیال نکا لے-سَبَلَ بمعنی سنبل (بالی کی ) ہے-

اِشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رَجُلِ يَّفُتُلُهُ رَسُوْلُ اللهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ -الله كارسول سَبِيْلِ اللهِ -الله كارسول الله كارسول الله كاراه مين (جهاد مين) مارے (كيونكه اس نے يغيبر سے مقابلہ كيا - اب اگر پغيبر كى كوحديا قصاص مين قتل كرے تو وہ اس حديث مين داخل نہ ہوگا) -

خُدُوْ اعَنِیْ قَدُ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِیلًا - مجھ سے الله تعالیٰ کے علم حاصل کرواس نے عورتوں کے لیے ایک راہ نکال دی (جس کا وعدہ اس آیت میں کیا تھا آوْ یَجْعَلُ اللّٰهُ لَهُنَّ کا میوہ اللہ کی راہ میں وقف کرد ہے 'ہر ایک محتاج شخص اس کو کھائے )-

ثَلَا ثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَا مَةِ ٱلْمُسْبِلُ إِذَا رَهُ - تَيْنِ آ وميوں كي طرف الله تُعالَى قيامت كے دن ويكھے گا بھی نہیں (اس پرنظررحت نہیں کرنے کا)ان تین میں ایک وہ ہے جواین ازار لاکائے (یعنی فخر اور غرور کی نیت سے اپنا کیڑا ضرورت سے زائد صرف کرے اس میں ہر ایک کپڑے کا اسراف آگیاازار ہویاقیص یاانگر کھایا عمامہ مطلب پیہے کہ کبراورغروراللہ تعالیٰ کو پسندنہیں ہے کبرای کی شان ہے ای کو سزا وار اور زیبا ہے اس کے سوا سب لوگ عاجز اور مختاج ہیں' ہارے زمانہ میں دکن کےلوگ انگر کھا میں اسراف کرتے ہیں' بے کارچنت ڈال کر کیڑا تلف کرتے ہں'افغانی لوگ یا جامہ میں بہت سا کیڑا ضائع کرتے ہیں' بخارا والے بڑے بڑے مماے اور پگڑ باندھتے ہیں- پیرسب اصراف میں داخل ہے اگر بقدرضرورت کیڑا بناتے تو ہاقی کیڑا اور دوسر مے تیاج مسلمانوں کے کام آتا - یہی نہیں ان کوتو فخر اور تکبر کی لت پڑ گئی ہے اوگ بیکہیں صاحب بڑے امیر آ دی ہیں-ایک تھان کا انگر کھا اور دو تھان کا جامہ تمیہ بناتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے باب میں بیرحدیث ہےلیکن جوکوئی فخر اور تکبر کی راہ سے ایبا نہ کرے بلکہ غفلت میں اس کی از ارلئک جائے تو وہ اس وعید میں داخل نہ ہو گا جیسے دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے )-

سَابِلَةٌ رِجُلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَ تَيْنِ- ايك عورت دكلائى دى جوائي پاؤل دونول پكھالول كے درميان لاكائے ہوئے (اونٹ پر) جاربی تھی نہايہ میں ہے كہ راوى نے اى طرح روايت كياہے اور لعنت كى روئے مُسْبِلَةٌ تُحيك ہے ايك روايت ميں سَادِلَةٌ ہے يعنی ياؤل چھوڑے ہوئے۔

مَنْ جَوَّ سَبَلَهُ مِنَ الْنُحُيلَاءِ لَمْ يَنْظُو اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَوْمَ الْفَقِيَامَةِ - جَوِّحُصُ ا بِ النَّاكَ عَهِ وَ كَبِرُ وَلَ كُوعُ وَرَكَ رَاهِ بِ الْفَقِيَامَةِ - جَوْحُصُ ا بِ النَّاكَ لِيَهِ مَنْ لَمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَالِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّ

#### الكالم المال المال المال الكالم المال الكالم المال الم

سَبِینًلاوہ راہ بیہ ہے کہ محصنہ کو رجم کرواور غیر محصنہ کوسوکوڑے ماروجب وہ زنا کی مرتکب ہو- ) -

آلِدِ سُبَالُ فِی الْدِ زَادِ وَالْقَمِیْصِ وَالْعِمَامَةِ لِنَكَانَا جَوَ حرام ہے یعنی کیڑے کا اسراف ازاراور قیص اور تمامہ میں ہے (ای طرح ہرلباس میں جس سے بیکار کیڑا ضرورت سے زیادہ خرچ کیاجائے۔

اکشبالتان طرفا الشارب - سبالہ کہتے ہیں مونچھ کے کنارے کو (جولب کے دونوں طرف ہوتا ہے اسکا بھی کتروانا مستجب ہے اگر نہ کتر اے تو بھی کچھ قباحت نہیں ہے کیونکہ وہ منہ کوئییں چھپا تا نہ کھانے کی چکنائی ان میں لگتی ہے حضرت عمر سبالہ رکھتے تھے اس کوئیس کترتے تھے )۔

فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ-پُروه فَخص جس نے جہادی نیت سے گوڑے باند ھے-

مَنِ اغْبَرَّتُ قَدَماَه کُنِی سَبِیْلِ اللهِ-الله کی راه میں جس کے پاؤں گردآ لود ہوں (الله کی راه ہے یہاں ہرایک نیک کام مراد ہے مثلا جہاد یا طلب علم وغیرہ)-

مَنُ خَوَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلَ اللهِ حَتَّى يَوْجِعَ - جِوْخُصُ (دين كا) علم حاصل كرنے كے لئے (اپن ملک يا اپنے گھر ہے ) نظے تو وہ اللہ كى راہ ميں ہے جب تك لوث كرآئے (يعنی طالب علمی كے ) زمانہ تك اس كو تجاہدين كا ساتواب ماتار ہے گا)

وَمُتَكَلِّمٍ عَلَى سَبِيْلِ نَجَاةٍ - جَوْخُصُ نَجَات كے رستہ پر علم سكے رہا ہو نجات كارستہ يہ ہے كہ خالص خداكى رضامندى كے لئے دين كاعلم حاصل كررہا ہو نه اس لئے كہ لوگ ميرى تعظيم اور تو قير كريں مجھ كو بڑا مولوى يا علامہ يا مجدد كہيں يا دنيا كمانے كى نيت ہوسركارى نوكرى يا عہدہ حاصل كرنے كے لئے علم سكھے۔

مَّاءُ الْحَمَّامِ سَبِيْلَهُ سَبِيْلُ الْمَاءِ الْجَارِيُ-حمام كَ پانى كاحَم وبى ب جو بہتے ہوئے پن كا ب( يعنى وه پاك ہے)-

إِنَّهُ كَانَ وَافِرَ السَّبْلَةِ-آنْخَضَرتُ كَ دونول سلول

پر ایعنی مونچھ کے دونوں کناروں پر ) بہت بال ہے۔ خُدِ السَّلَا فَمُرَّهُ عَلٰی سِبَالِهِمْ۔ ابوطالب نے حضرت حمزہ سے کہا تو بھی ایبا کروہ بچہدان (جومشرکوں نے نماز میں آنخضرت کی بیٹے پر رکھدیا تھا) لے کران کی مونچھوں پر پھرا (بیان کی سزاہے)۔

سُنْبُلَهٔ - ایک برج ہے یا بارہ برجوں میں سے عرب لوگ کہتے ہیں سَنْبَلَ الزَّرْ عُکست میں بالی آگئ-

وَاذَاكَانَ لَهُ سُنْبُلَةٌ كَسُنْبَلَةِ السِّنَّوْرِ وَالْفَارِ فَلَا يُوْكُلُ لَحْمُهُ - الرَّسْجَاب (جوايك جانور ہے جنگل چوہے ك برابراس كى كھال نہايت عمدہ اور ملائم ہوتی ہے اسكواميرلوگ پہنتے ہيں يہ صقاليداور ترك كے ملك ميں بہت كثرت سے ہوتا ہے ) كى دم ايك ہوجيے بلى يا چوہے كى ہوتى ہے تواسكا گوشت نہيں كھانا جا ہے -

قُوْبٌ سُنْبُلَانِی - بہت لمبادراز کپڑا -سُنْبُلَان اور سُنْبُل- دونوں شہر بھی ہیں ملک روم میں ان میں بیں فریخ کا فاصلہ ہے-

سُنْبُلَانِی -اس کی طرف منسوب ہوسکتا ہے-سَبَنْ -ایک عمارت کا نام ہے بغداد کے اطراف میں-

فَلَمَّا رَأَيْتُ السَّبَنِيُّ عَرَفْتُ النَّهَا هِي السَّبَنِيَّةُ - فَلَمَّا رَأَيْتُ السَّبَنِيَّةُ - فَضرت عَلِيَّةِ نِهِ ممانعت كَ إِنْ اللَّهِ عَلَى بَهِ اللَّهِ عَلَى بَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الللْهُ الْمُنْ الللْهُ الْمُنْ الللْهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الللْهُ الللْهُ اللْمُنْ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْمُنْ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْمُنْ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْمُ الللْهُ اللللْمُ

وَمَا كُنْتُ أَرْجُو أَنْ تَكُونَ وَفَاتُهُ -بِكُفَّى سَبَنْنى الْرَوْقِ الْعَنْنِ مُطُوقٍ مُحْكُوبِ الميدنه في كمآ كِل مُوت ايك فيك آكود الحرجيكات بوئة تيندوے كے ہاتھ يربوگ (مراد ابولولو) مردود ہے جس نے عين نماز ميں زہرآ لود تخرے آپ

کوزخی کیا' یہ داقعہ ایسا ہے کہ ہرمسلمان کے دل پر قیامت تک نقش رہے گا اور وہ مجوی ہے ہمیشہ ہوشیا رر ہیگا ) -سَبِنْ جُووْ نَهٔ -لومڑی کے کھالوں کی پوشین -

گان لِعَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنِ سَبَنْجُونَهٌ مِّنْ جُلُوْدِ
الشَّعَالِبِ كَانَ إِذَا صَلّى لَمْ يَلْبَسْهَا-امامزين العابدين عليه
السلام كے پاس ايك پوسين هى لومژى كے كھالوں كى آپ نماز
ميں اسكونہيں پہنتے سے (حالا نكہ ہر چڑا دباغت ہے پاک ہو
جاتا ہے اوراس ميں نماز پڑھنا درست ہے مگر امام صاحب
احتياط كى راہ سے نماز ميں اس كونہيں پہنتے ہے كيونكہ وہ مردار
كھالوں كي هى بعض نے كہاسبنجو فله مغرب ہے آسان كون
كا (يعنی آسانى رنگ كى ايك پوسين آپ كے پاس هى -)
سَبْهُ اللهِ عَلَى رَبَّلُ عَلَى رَبَا اللهِ عَلَى رَبَى ہو۔
مُسَبَّة - جس كى عقل بڑھا ہے ہے جاتى رہى ہو۔
سَبَهُ لَلٌ - بِكَارُ خَالَى خولى -

لَا يَجِينَنَّ اَحَدُّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبَهْلَلَّا-تَم مِن كُولَ آخرت مِن خالى خولى نه آئے (ليني اس كے پاس كوئى نيك عمل نهوں)-

عرب لوگ كهتم بين جَاءً يَهُ شِيهُ مَسَبَهُ لَلَّا وه يون بى بيار چاتا موا آيا (كوئي مطلب نبين ركھتا تھا) -

آینی لا تحره از ازی آخد کم سبه للا لا فی عمل دنیا و لا فی عمل الاجرة - (حضرت عرف فرمایا) جھ کو برا معلوم ہوتا ہے کہ میں تم سے کی کو برکار دیھوں نہ وہ دنیا کا کام معلوم ہوتا ہے کہ میں تم سے کی کو برکار دیھوں نہ وہ دنیا کا کام کرتا ہو نہ آخرت کا (سجان اللہ کیا عمرہ تصحت ہے آدی کو چاہئے کہ وقت کو عزیر سجھ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں اور کوئی ساعت اپی نفنول بک بک اور بطالت اور برکاری میں صرف نہ کر سے یا دنیا کا کام کرتا رہے دنیا کے علوم وفنون ہنر سکھ کسب معاش کر زراعت تجارت حرفت نو کری وغیرہ) یا آخرت کے معاش کر زراعت تجارت حرفت نو کری وغیرہ کیا بڑھنا دین کے کام کرے (خدا کا ذکر اسکی عبادت علم دین کا بڑھنا دین کے کام کرے (خدا کا ذکر اسکی عبادت علم دین کا بڑھنا دین کے کسامان کی سواری نثان اندازی بحری لڑائی کے فنون اس کے سامان کی سواری نثان اندازی بیڈو سب مرائن ہوائی لڑائی کے سامان

اریشپ کی پلین زیلین وغیره مدارس اور مختاج خانوں سراؤل کی بیاون مسجدول شفاخانوں کی بیاری بیموں اور بیووں کی پرورش اور تعلیم کے سامان غرض مسلمان کو لازم ہے کہ ایک منٹ بھی اپنا وقت ہے کار نہ گذر نے دے افسوں ہے کہ ممارے زمانہ میں تمام قومیں کسب کمال اور تحصیل علوم فنون میں مصروف ہیں کی مسلمان ہی سب سے بھسٹری رہ گئے ہیں کھیل کو داور پینگ بازی شطر نج بازی چوسر گنجفہ مرغبازی بیر بیان کے این بیر بوند دنیا میں کام آتے ہیں نہ بازی بیں بیان کے اشغال ہیں جوند دنیا میں کام آتے ہیں نہ دین میں )۔

سَدْق - قيد كرنا 'لوثنا 'عارت كرنا'لوغرى غلام بنانا'جيسے سِباء " إدوركرنا كلك بدركرنا مخركرلينا 'تابعدار بنالينا -

م میں اور سبیقہ اور سبایا۔ بیسب الفاظ حدیثوں میں آئے ہیں۔ آئے ہیں۔

سَبِيَّةٌ - قيدى عورت جس كو پكڙ كرلائيں اس كى جمع سَباياً ہے-

تِسْعَهُ أَغْشَادِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ وَالْجُزْءُ الْبَاقِيُ فِي السَّابِيَاءِ - روزى كِ نو حصة والله تعالى في تجارت اور موداگرى ميں ركھ بيں اور باتى ايك دسواں حصه جانوروں كى نسل بڑھانے ميں (يعنى گائے ' بحرى' بھينس اور گھوڑے وغيره كى نسل بڑھانا) - عرب لوگ كہتے ہيں اللال فُلان سَابِيَاءُ - ان كى اولاد كے پاس بہت چو پائے ہيں كينى گورد وغيره اس كى جمع سوالى ہے اصل ميں سابيا كامعنى وہ جھلى ہے جس ميں بجر ہتا ہے -

اِتَّخِذْ مِنْ هٰذَا الْحَرْثِ وَالسَّابِيَاءِ قَبْلَ اَنْ يَّلِيكَ عِلْمَةٌ مِّنْ فُرَيْشِ لاَ تَعُدُّ الْعَطَاءَ مَعَهُمْ مَالًا - (حضرت عمر في ظبيان سے كہا تمہارى تخواہ سالا نہ كيا ہے انہوں نے كہا دو ہزار درهم حضرت عمر نے كہا تو ايساكر) هيتى باڑى اورجانور كھ لے اس سے پہلے كہ تھ پرقريش كے وہ لونڈ ہے حاكم بنيں بن كى تخواہ كوتو كھ مال نہ تمجھ (اس قدركم تيرى تخواہ مقرر كى سے كى سے كى سے كے ماكن ہے ہے كالے ہے ہے كالے ہے ہے كالے ہے ہے كہ اس سے كہا كہ تھ كے دائے ہے كہ ہے كے كہ ہے كہ ہ

مَنْ تَعَلَّمَ صَرْفَ الْكَلَامِ يَسْتَبِىٰ قُلُوْبَ النَّاسِ لَمُ

#### ا و ا ع ا ي ا الخاسطة لخايضة

يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَّلَا عَدُلٌ - جو تحض باتيس بنان كاعلم يكه ہے(نقالی جگت قافیہ)اس کی فرض قبول ہوگی نہ نفل۔ فَاصْطَفٰی عَلَی سَبِیّةً-اس نے ایک لونڈی کومچھ پر مقدم کیا (ای کی طرف مائل ہے جھ کونہیں یو چھتا)۔

خَلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِيْنَ سُبُوا - بَم كواور جولوك قير ہوئے ہیں ان کو چھوڑ و- ہم ان کے ساتھ جبیبا جا ہیں سلوک

لَمْ يَسْتَحِلَّ السِّبَاءَ-آنخضرت في شراب كوحلال نبين

#### باب السين مع التاء

سَتُ 'بری بات' عیب' سِتُة - چيمرد-

سِتُ - چيرعورتين اورعوام لوگ اسكوبمعني ما لكه اورسيده استعال کرتے ہیں۔

إِنَّ سَعْدًا خَطَبَ امْرَأَةً بِمَكَّةَ فَقِيْلَ إِنَّهَا تَمُشِىٰ عَلَى مِستِّ إِذَا ٱلْبَلَتُ وَعَلَى ٱرْبَعٍ إِذَا ٱذْبَرَتْ \_ سعد بن إلى وقاص ﷺ نے مکہ میں ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا لوگوں نے کہا جب وہ سامنے آتی ہے تو چھ لے کر آتی ہے (دونوں چھاتیاں دونوں ہاتھ دونوں یاؤں مطلب سہ ہے کہ بہت موئی تازی عورت ہے اوراس کی چھا تیاں بڑی بڑی ہیں )اور جب وہ بیٹھ موڑ کر جاتی ہے تو حیار لے کر جاتی ہے'( دونوں سرین اور دونوں یاؤں'مطلب میہ ہے کہ چوتڑاس کے ایسے پر گوشت ہیں محویا زمین برگھٹے جاتے ہیں بیعورت غیلان کی بیٹی تھی قبیلہ تقیف میں سے اور عبد الرحنٰ بن عوف کے نکاح میں تھی) -

قَدُ بَلَغْنَا سِتَّةَ آلَافِ-بَم جِهِ بَرَارِ كُو بَنْ يَحِ كُنُ سِيَّةً وس ہزارہے بیراوی کا وہم ہے)-

وَنَحْنُ مَابَيْنَ السِّتَّمِانَةِ إِلَى السَّبْعِمِانَةِ- بم جِم سوے لے کرسات سوآ دی تھے-

سِتَّةُ عَشَرَ بَدَنةً بِإِمْسِتَّ عَشَرَةً -سوله اون-سِتَّةُ أَيَّامٍ أَوْسِتَّةُ أَشْهِرٍ أَوْسِتُ سِنِيْنَ-امام حِدن يا چھ مہینے یا چھ برس غائب رہنگے (بیرحدیث امامیہ نے حضرت علیؓ سے روایت کی ہے جو یقینا راوی کا افترا ہے یا غیبت صغری مراد کیونکہ غیبت کبری پرتوامامیہ کے اعتقاد کےموافق اب تک ہزار برس سے زیادہ گزر کیے ہیں اور بارہویں امام یعنی محمد بن حسن عسکری اب تک ظاہر نہیں ہوئے اور لطف یہ ہے کہ بعض امامیہ سے میں نے سناہے کہتے ہیں جب جالیس کامل مومن دنیا میں ہوجا نمینگے تو امام ظاہر ہوں گے حالا نکہ کروڑ وں شیعہ موجود ہیں کیا جالیس بھی ان میں مومن نہیں ہیں؟

اصل یہ ہے کہ پیسب بٹی ہوئی یا تیں ہیں-)

پیران تی پرندمریدان می برانند یلمن امامول نے نہجی امامت کا دعوی کیا ندان کوامامت ( حکومت ) حاصل ہوئی' بنی امیداورعباسید کے ڈر سے ہمیشدائی جان بھا کر گوشنہ عافیت میں چھے رہے۔ کیا امامت اس طرح ہوتی ہے؟ آخری زمانہ میں سے امام مبدی محد بن عبدالله نامی ظاہر ہوں کے جو بنی فاطمہ میں سے ہو نگئے وہ میٹک امام ہو نگے کا فروں کوسزا دینگے اسلام کی اشاعت کرینگئ مخالف مولویوں اورصوفیوں کوخوب سزا وینکے جونفسانیت اور تعصب سے مالامال اینے این خاندانوں اور بزرگوں کے رسوم کے تابع بیں ندان کوقر آن سے غرض ہے نہ حدیث سے اللہ ایسے مولو ہوں اور درویثوں سے بچا کرر کھے سب سے زیادہ دشمن ان کے حضرت امام مہدی ہوں گے آ ب صاحب سیف اور حکومت ہوں گے اس لیے ان کے سرکونی قرار واقعی کردیں کے البتہ اگر امامت ہے دین ا مامت اور پیشوائے مرادلیا جائے تو بیٹک بیسب امام جارے دین پیشوا اورمقتری مے اللہ تعالے ہم کوان بارہ اماموں کی محبت برقائم رکھے اورانہی کی غلامی میں ہماراحشر کرے آمین یا رب العالمين-

سَتر - چھيانا -

و الخبائث)-

وَسَتُرْتُهُ فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ-مِن نِهَ آپِ پِرَآ ژکر لِي (آپ نے پانی لیا)اوراپنے ہاتھ پرڈالا (جب شل کاارادہ کیا توسر کھولا)-

ُ رَای اُمَّ زُفَرَ عَلٰی مِسْرِ الْکُفْیَةِ-ام زفر کو کعب کے پردے پردیکھا (یعنی اسپر ٹیکادئے ہوئے)-

کان لا بستور من بودله-پیتاب کرتے وقت آ رئیں کرتا تھا( بلکہ لوگوں کے سامنے ستر کھول دیتا تھا) یا بیتاب سے آ رئیں کرتا تھا( بلکہ لوگوں کے سامنے ستر کھول دیتا تھا) یا بیتاب سے آ رئیس کرتا تھا دوسری روایت میں لاکٹسٹنو گ ہوایک روایت میں لاکٹسٹنو گ ہے لینی برابر استجانیس کیتا تھااس کے عضو پر بیتاب رہتا تھا لینی قطرہ نیکتا تھاالی حالت میں نداسکا وضویح ہوتا ندنماز اور یہ کیسٹنو گ ہے ایک میں لاکٹسٹنو گ ہے ایک میں الاکٹسٹنوں میں آ ہے گا۔

مَنْ سَتَوَ مُسْلِمًا سَتَوَهُ الله - جو محض کی مسلمان کا عیب چھپائے اللہ تعالی قیامت کے دن اسکے بھی عیب چھپائے گا (مجمع البحار میں ہے کہ جومسلمان مستورا لحال ہوں یعنی انکا فتق و فجور فاش نہ ہو ظاہر میں نیک اور صالح ہوں تو انکا اگر کوئی عیب دیکھے تو اسکا چھپانا بہتر ہے لیکن جو لوگ فتق و فجور اور شرارت میں مشہور ہوں غریب لوگوں کوستاتے ہوں تو ان پر انکار کرنا اور حاکم تک ان کی شکایت پنجانا ورست ہے ای طرح حدیث کے راویوں کا حال بیان کرنا تو واجب ہے شریعت کی حفاظت کیلئے)۔

فَاغْتَسَلَتْ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سِنْو - حفرت عائشَنْ فَ عنسل کیا ہم میں اوران کے بچ میں ایک پردہ پڑا تھا (حضرت عائشٹ نے عائشٹ نے خسل کر کے ان کو بتلایا کہ جنابت کا غسل اس طرح کرنا چاہئے اور پردے کی آڑ میں سے وہ ان کے بدن کا او پر کا حصہ دیکھتے رہے کیونکہ وہ ان کے رضاعی بھا نج اور محرم تھ) - مسترد ن علی بابنی دُر نُون گا - میں نے اپ درواز بے رائک پردہ لٹکایا جس میں حاشیہ ہراتھا -

كُشف السِّتارة - يرده كولا-

تَسَتُّوْ - چِهِنا -سِتَارَه - پِرده -سِتَارٌ - ایک پہاڑکا نام ہے-

سَتَّارٌ - الله كا نام ب كيونكه وه بندول كے عيب كو

چھیا تاہے-

بِنَ اللَّهَ حَيِثَى سِتِيرُ يُحِبُّ الْحَيَاءَ - الله تعالَى شرم كرنے والا (عيب) چھپانے والا ہے ايك رويت ميں سِتِيرٌ كرنے الى كا بھى معنى وہى ہے -

و كَانَ رَجُلًا سَنِيْرًا يا سِنِيْرًا - وه برا رها ني والا يحيان والا تها (يعن نهات وقت اين سركوچها تاتها) -

اَیُّمَا رَجُلُ اَغُلَقَ بَابَهٔ عَلَی اَمُواَّتِهِ وَاَرْخِی دُونَهَا اِسْتَارَةً فَقَدْ تُمَّ صَدَاقُهَا - جس خص نے اپنا دروازہ ایک عورت پر بند کرلیا جواس کی منکوحہ ہے اور پردے کی آ ڈکر لی (یعنی تنہائی کی خلوت صحح) تو عورت کا پورا مہراس پر واجب ہو گیا خواہ جماع کرے یا نہ کرے کیونکہ جماع سے مانع کوئی بات نہ رہی امام ابو حنیفہ کا یہی قول ہے اور المحدیث کے نزد یک جب تک دخول نہ ہو پورامہر واجب نہیں ہوتا -

اِسْتَارَهُ - بمعنی سِتَارَه لیخی پرده ای صدیث میں وارد ہوا بے اگر اَسْتَارَهُ ہوتا تو اچھا ہوتا ہے جمع ہے سِتُو کی بہسرہ - سین - یعنی پرده -

آلا سَتَرْتَهُ بِعَوْ بِكَ يَا هَزَّالُ-ار مُحَرِّ عَوْ اَلَ الْ الْ مَحْرِ عَوْ نَ الْ الْ الْ الْ الْ الْ ال کواپنے کپڑے سے کیوں نہ چھپایا (یہ آنخضرت نے ماعز ا سلمی سے فرمایا جب انہوں نے آپ کے پاس آ کریہ بیان کیا کہ میں نے زنا کیا 'آپ کا مطلب یہ تھا کہ آگرالی کوئی بات ہو بھی گئ تھی تو اس کا چھپا نا اور آئندہ کے لیے تو بہ کرنا بہتر تھا تا کہ مسلمانوں کی بدنا می نہ ہوتی )۔

سِنْرُ مَا بَيْنَ اَغْيُنِ الْجِنِّ اَنُ يَقُولُ بِسْمِ اللهِ-(تم من جب كوكى بإخانه جائة و) جنول كى آئكھوں سے آثراس طرح ہوسكتى ہے كہ بسم الله كهر (جب بسم الله كهدكر بإخانه جائے گاتو جن اور شيطان اس كاستر نه وكيرسكيس كے دوسرى حديث ميں اتنازيادہ ہے اللهم انى اعو ذبك من النحبث

# العَلَالَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

مُسْتَلُ - تنك رسته-

مَنْ مُنْ وُل - جہازی لمی لکڑی میام لوگوں کا محاورہ ہے اصل میں مستول کامعنی جس پرسے گوشت نکال لیا گیا ہو-

فَبَيْنَا نَحْنُ لَيْلَةً مُنَسًا تِلِيْنَ عَنِ الطَّرِيْقِ نَعَسَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَ عَنِ الطَّرِيْقِ نَعَسَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

مَسَاتِلْ - جَعْ ہے تک راستے -سَنْدُ - بِیچے لگنا' کون پر مارنا - ( دبر پر ) -

ستاھى - بڑے كون والا -

سَنَّهُ اور سِنَّهُ اور سَنَهُ اور سَهُ اور سُهُ-کون طقه دبرکو بھی کہتے ہیں اس طرح است ہے-

اِنْ جَاءَ تُ بِهِ مُسْنَهًا جَعْدًا فَهُوَ لِفُكَان - اگراس عورت كا بچه بزے بزے چونزاوالا كھونكھر بال والا بيدا ہوتب تو وہ فلال شخص كا نطفہ ہے-

مَرَّا اَبُوْ سُفَيَانَ وَمُعَاوِيَةُ خَلْفَةُ وَكَانَ رَجُلًا مُسْتَهًا - ابوسفیان گذرااورمعاویداس کے پیچے تھے وہ برے بڑے چوتروالے آدی تھے-

يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ-اپِ چُوتِرُوں پِر گھٹتے ہوئے چلیں گے-

وِ كَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ - پیٹِھ كا ڈاٹ آئنھیں ہیں (جب سوگئوڈانٹ كھل گيا) -

#### باب السين مع الجيم

سَجْب - يراني مشك-

معب- پران سب-قَلْثُ سُجُب- تين پراني مشكيس-

سَاجِبٌ - پرًانی مثک - سُجُبٌ جَمْ ہے سَاجِبٌ کی-سَنَّج - یا تخانہ پتلا ہونا -

سَجَاجٌ - يِانِي ملا بموادوده-إِنَّ اللَّهَ قَدْ اَرَاحَكُمْ مِّنَ السَّجَّةِ وَالْعَجَّةِ - الله تعالى رَ جُلٌ لَاهُ سِتْو -جس کے پاس روزی کا کوئی ذریعہ ہو(جواس کو بھیک مانگنے سے روکتا ہو)-

لَا تَسْتُرُو الْمُحُدُّرَ - دیواروں پر کپڑے مت منڈھو (جیے مرت منڈھو راور کی اور محرورلوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چھت پراور دیواروں پرنقش ونگار اور کپڑے لگاتے ہیں جب گھروں کی دیوار پر کپڑا چڑھانا منع ہوا تو قبروں پر چادریں چڑھانا اور اوڑ نامجھی ناچا کر ہوگا)۔

مُنتُورَه - وہ جونمازی آپنے سامنے لکڑی وغیرہ لگالے آڑ کرنے کے لئے -

مَنْ أَصَابَ حَدًّا فَسَتَرَهُ اللَّهُ وَعَفَاعَنَهُ فَاللَّهُ الْحَرَمُ مِنْ أَنْ يَعُوْدَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنَهُ-جُوْحُض ايباكام كرے جس پرحد شرى لازم آئى ہے (مثلا زنا كرے شراب پيئے) پھر الله تعالى اس كو چھپادے اور تو به كرنے پرمعاف كردے پھراس پر الله تعالى اس كو چھپادے اور تو به كرلى اور دنيا بيس بھى اپناعيب مزادے (ليمن جس اس نے تو به كرلى اور دنيا بيس بھى اپناعيب چھپائے ركھا الله تعالى نے اس كا عيب فاش نہيں كيا تو آخرت ميں بھى اس پرعذاب نه ہوگا البته اگر تو بنہيں كى تو الله تعالى كا اختيار ہے تيا مت كے دن چا ہے تو اسكومعاف كردے ياعذاب اختيار ہے تيا مت كے دن چا ہے تو اسكومعاف كردے ياعذاب كرے۔ ای طرح اگر دنيا ميں شرى سزا اسكول گئى مثلا كوڑ ہے اکرانے مي يار جم كيا گيا تب بھى اب آخرت ميں اسكوعذاب نه كوگا اور بيسز ااسكول گئى مثلا كوڑ ہے ہوگا اور بيسز ااسكول گئى مثلا كوڑ ہے ہوگا اور بيسز ااسكول گئى مثلا كوڑ ہے ہوگا اور بيسز ااسكول كئى مزا اس كو ديكے مول ہے اور بعض احناف ہے كہتے ہيں كہ شرى سزا اس كو ديكے جانے سے آخرت كا گناہ سا قط نہ ہوگا اس كے لئے تو بہ ضرورى جانے ہے۔ آخرت كا گناہ سا قط نہ ہوگا اس كے لئے تو بہ ضرورى ہوگا۔ )۔

. سَتَوَ عُوْيَانَةُ -اس كى بربْنَكَى كو دُهانپا ( لِيعنى اس كو كپژا بېنايا ) -

> نُستَوْ - ایک شهرکانام ہے جسکوشوستر بھی کہتے ہیں-میتوق - یامتوق - کھوٹارو پیہ-و دیریں لیاریت سے بیت

مُستَقَه - لمي آستين كي پوستين-

سُولُ -ایک کے پیچھایک نکلنا' قطرہ قطرہ بہنا -سَتُلُ - پیچھاگنا -

#### الكابناللين الباتات ال ال ال ال ال ال ال الله

نے تم پرروزی کشادہ کی تم کو پانی ملے ہوئے دودھاوراونٹ کو زخمی کرکے اس میں ہے جو پانی نکالتے ہیں اس سے نجات دی' (بعض کہتے ہیں سجہاور بجہ دوبتوں کا نام تھا جنکا عرب لوگ پوجا کرتے تھے )۔

سَجْخُ - گانا' پیش کرنا -

سَجَعُ اورسَجَاحَةً-زمِيُ مهولت مُم گوشت ہونا -سِجَاحٌ - سامنے مقابل -

سَجَاحٌ - حارث بن سوید کی بیٹی جس نے پیغیری کا دعوی کیا تھا پھراس نے مسلمہ کذاب سے نکاح کرلیا میعورت یہانتک کہ عرب میں مثل مشہور ہوگئی -

اَغُلَمُ مِنْ سَجَاحِ - سَجَاحِ سے زیادہ پر شہوت ای طرح مجموث بولنے میں بھی یگائے آفاق تھی ہے ہیں ایک مثل ہے -مجموع بولنے میں بھی یگائے آفاق تھی ہے بھی ایک مثل ہے -اکمذَبُ مِنْ سَجَاح - سَجاح سے زیادہ جموثی -

وَاهُشُواْ اللَّى الْمَوْتِ مِشْبَةً سُجْعًا أَوْسُحْعَاءً-حضرت على جنگ صفين ميں اپنے لوگوں سے فرمار ہے تھے چلو موت كيطرف نرى اور سہولت كے ساتھ چلو (يعنی موت سے گھراؤنہيں خوش اور اطمينان كے ساتھ موت كولو)-

اِذَا مَلَكَتُ فَاسْجِحْ-(حضرت عائشٌ نے جنگ جمل میں حضرت علی سے کہا جب تم مالک ہوگئے (تمہاری فتح ہوئی تم عالب ہوئے (تمہاری فتح ہوئی تم عالب ہوئے ) تواب زی سے پیش آؤ (قصور معاف کرو) - علی عرب میں یہ مشل مشہور ہے اِذَا مَلکُتَ فَاسُح لِعِنی جب تو غالب ہوجائے اور مالک اور غالب بن جائے تو رعایا پر دم

مَلَکُتَ فَاسْجِعْ - تم مالک بن گئے اب نرمی اور مہر بانی کروئی امر ہے اسجاح سے یعنی نرمی کرنا -سُجُود د کے بحیرہ کرنا 'جمک جانا' سیدھا ہونا -

سَجَدٌ - پھول جانا -

ساجِدٌ - تجدہ کرنیوالا - سُجَدٌ اس کی جمع ہے-سَجُدَةٌ - ا کمار جھکنا -

سِبِحُدَہ- بیشانی یا ناک زمین پررکھنا' یہ دوقتم کا ہوتا ہے ایک سجدہ عبادت وہ خاص اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اگر دوسرے

سی کو یہ مجدہ کر ہے تو وہ مشرک اور اسلام سے خارج ہوجائے گا- دوسر ہے مجدہ تعظیم (تحیت) جوا گلے زمانہ میں بادشاہوں اور کیسوں اورسر داروں کو کیا جاتا ہماری شریعت میں یہ بھی حرام ہوگیا 'فرشتوں نے حضرت آ دم کواور یوسف کے بھائیوں نے یوسف کواور معاد ڈنے آنخضرت کواور اونٹ نے آنخضرت کو جو مجدہ کیا وہ یہی مجدہ تحیت تھانہ محدہ عیادت۔

تکان کیسٹری بیسجگہ لِلطّالِع - کسری (بادشاہ ایران) طالع کے لئے جھک جانا (طالع وہ تیر جونشانہ کے اوپر سے گذر جائے اس کومقرطس لینی اس تیر کی طرح سجھتے ہیں جونشانہ پر لگ جائے اور جو تیرنشانہ کے دائیں بائیں گرے اس کو عاضد کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے تیرانداز کے سامنے جھک جاتا تھا اس کی خاطر کرتا تھا از ہری نے کہامتی یہ ہے کہ جب وہ تیر مارتا اورنشانہ سے او نبچا ہوتا تو جھک جاتا تا کہ تیرا سکا بید ہا جا کرنشانہ پر پڑے عرب لوگ کہتے ہیں اس نے تیر الرّ جُلُ لینی جا کرنشانہ پر پڑے عرب لوگ کہتے ہیں اس نے سر جھکا لیا اورخیدہ ہوگیا۔

وَقُلُنَ لَهُ ٱسْجِدُ لِلَيْلَى فَاسْجَدَا-انہوں نے اون سے کہالیلی کے لئے جھک جا (تا کہ لیلی سوار ہوجائے) وہ جھک سا۔

سَجَدَ-عاجزى كى-

سُجُودُ الصَّلُوةِ - نماز کا عجدہ کیونکہ عجدے سے بردھکر دوسری کوئی عاجزی نہیں ہے اہل ہند پاؤں پڑنا کہتے ہیں بادشاہ یارئیس کی قدمبوی لینی اس کے پاؤں پر اپناسرر کھدیتے ہیں۔

وَهِی مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَیٰ ہِو کَ عَسِ مِعْدِ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَیٰ ہِو کَ عَسِ مِعْدِ مَا نَشِہُ ہِ حَضِرت عا نَشِہَ ہِ کے عجدے کے مقام کے برابر لیٹی ہوئی تھیں (آپ جب عجدہ کرنا چاہتے تو نماز کے اندر بی ان کوچھود سے وہ اسے یاؤں سمیٹ لیتیں )۔

مَا سَجَدْتُ سُجُوْدًا قَطُ كَانَ اَطُولَ مِنْهَا- اس سے بڑھ كر لمبايس نے كوئى تجدہ نہيں كيا (ليخى كسوف كے تحدے سے )-

مِنْ آیْنَ سَجدْتَ یا سُجدَتْ-تم نے سورہ ص میں کو رہ کے کا سورہ ص عجدہ والی کو کر ہوئی -

#### الكالما المال الما

یکبّر و هُو یَنْهُضُ مِنَ السِّجْدَتَیْنِ - آنضرت عَلِیّهٔ جب دورکعت پڑھ کرتیسری کے لیے اٹھتے تواللہ اکبر کہتے -سَهَا سَجْدَةً حَتْی قَامَ یَسْجُدُ - ایک شخص ایک عجدہ بھول گیااور کھڑا ہو گیا تو حجدہ کرے (اور قیام کوچھوڑ دے) -لیسنجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذٰیِلاً -ان تبجد کی گیارہ رکعتوں میں آب عجدہ بہت کما کرتے -

صَلَّنْتُ مَعَ الْنَبِيِ عَلَيْهِ السَّجْدَتَيْنِ بَعُدَ الظُّهْرِمِن فَظْهِرَى نَمَازَ كَ بَعِد آنخَضِرت كَ ساته سنت كا دوگانه
پڑھا (بداس مدیث كے خلاف نہيں ہے جس میں بدیان ہے
كہ آنخفرت ظهر سے پہلے چار ركعت سنت نہيں چھوڑتے
تھے)-

مَا يُكُوهُ مِنْ إِتِّخَافِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقُبُورِ - اس باب میں یہ بیان ہے کہ قبروں کو مجد بنا نا مکروہ ہے ( یعنی قبروں کو برابر کر کے وہاں متجد بنا وینا یا قبروں کے پاس متجد بنا نا کہ قبروں کی طرف نماز پڑھے - اگر مقبرہ ویران ہو گیا ہواور وہاں قبروں کا نشان منہ رہے تو اس میں مجد بنا نا مکر وہ نہیں ہے کو نکہ مقبرہ بھی متجد کی طرح وقف ہے - اس طرح کسی بزرگ یا صالح کی قبر کے پاس متجد بنا نا برکت حاصل کرنے کے لیے نہ اس کی تعظیم کے لیے اس کرا ہت میں داخل نہ ہوگا - کذا تی مجمع البحار -

مترجم- کہتا ہے صاحب مجم البحار کے قول سے بید کاتا ہے کہ اولیاء اللہ اور بزرگوں کے قبور سے برکت حاصل کر سکتے ہیں اس طرح ان کی زیارت قبور سے فیوض باطنی اور انشراح صدور حاصل ہوتے ہیں یانہیں اس میں ایک جماعت علمائے ظاہر کا اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ قبروں کی زیارت سے بجز عبرت اور موت کی یا دگاری اورمیت کے لیے دعا کرنے کے اور کوئی غرض نہیں ہے گر حضرات صوفیہ اور ایک جماعت کشر علمائے وین نے نہیں ہے گر حضرات صوفیہ اور ایک جماعت کشر علمائے وین نے زائرین کو طرح طرح کے فیوض اور برکات حاصل ہوتے ہیں زائرین کو طرح طرح کے فیوض اور برکات حاصل ہوتے ہیں خبر پچھ ہی ہوگر قبور کی زیارت بطریق سنت کرنا چاہے۔ لینی جبی آنحضرت اور صحابہ کرام کیا کرتے تھے اور اہل برعات اور جبی آنحضرت اور صحابہ کرام کیا کرتے تھے اور اہل برعات اور

شرک کی طرح قبروں کو چومنا چاننا'ان پر چراغ لگانا' صندل چادرشرینی چڑھانا' نذر کارو بہیر کھنا' ان کی طرف رکوع یا مجدہ کرنا' ان سے مرادیں مانگنا' ان کی منت کرنا' وہاں عرضیاں لاکانا ہیکسی کے نز دیک جائز نہیں ہے بلکہ اگر اہل قبور سے وہ مراد مانگے جو خاص اللہ تعالے سے مانگی جاتی ہے جیسی رزق کی کشایش' اولا د دینا' بیاری سے چنگا کرنا تو مشرک ہو جائے گا اسلام سے خارج معاذ اللہ۔

تَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ- سورج عرش كے تلے جاكر سجدہ کرتا ہے(لینی اس کے ڈو بنے کوسجد سے تشبیہ دی ور نہ سورج کی پیٹانی کہاں ہے کہ وہ تحدہ کرئے مطلب یہ کہ ہر غروب کے وقت آ گے چلنے کی اجازت پروردگار سے طلب کرتا ہے اگر مجدہ سے بیمراد ہوکہ پروردگار کے سامنے اپن تابعداری اورانقیاد ظاہر کرتا ہے تو اس پر بیاعتر اض ہوتا ہے کہ بیامرتو ہر ونت موجود ہے غروب کی تخصیص کے کیامعنی ہوں گے اب ایک اعتراض اور ہے وہ یہ ہے کہ آفناب تو ہروفت کسی نہ کسی ملک میں طلوع لیعنی ہرآ ن اس کا طلوع اورغروب جاری ہے پھر ا یک خاص وقت کی تخصیص کے کیامعنی ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سجدہ سے سجدہ حالی مراد ہے جیسے درخت یہاڑ پھر وغیرہ سباس کی تیج کرتے ہیں تو ہرآن میں سورج عبدہ حالی کرکے طالب اجازت ہوتا ہے کہ آ کے چلوں یا لوث جاؤں' رہاعرش کے تلے ہونا تو بیصاف ظاہر ہے کہ یرودگار عالم کا عرش اس قدر بڑا ہے کہ تمام آسان زمین اس کے سامنے ایک چھلے ہے بھی کم ہیں جو ایک میدان میں بڑا ہوتو سورج کو کیا- تمام آ سانوں اور زمینوں کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ عرش کے تلے ہیں اور ان کا دورہ اس تحستیت کو باطل نہیں کرتا کیونکہ ان کا مدار بھی عرش کے تلے ہی ہےاگر جداس جواب سے پوری تسلی نہیں ہوتی کیونکہاس حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے صحابہ سے یو جھا کہ سورج کہاں جاتا ہے پھر بیحدیث بیان فرمائی اس سے بی تکاتا ہے کہ کوئی خاص وقت سورج کی حرکت کا مراد ہے اور ممکن ہے کہ طلوع اور غروب ہے خط استوا کا طلوع اور غروب مراد ہو اس صورت میں کوئی اشکال نہر ہے گاوالٹداعلم-

سَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشُرِكُونَ الْجُنَّ وَالْإِنْسُ - آپ كے ساتھ جب آپ نے سورہ النجم ساكى تو مسلمان اورمشرک جن اور آ دمی سب نے سجدہ کیا (جنوں کا تجدہ کرنا شاید آنخضرت کے فرمانے سے صحابہ کومعلوم ہوا ہوگا بات میر کھی کہ سورہ والنجم آپ سنار ہے تھے اسنے میں شیطان نے آ بكى ى آ داز بناكر يفقره جرد ياتلك الغرانيق العلى وان شفا عتهن لترتجي ،يه او نچ او نچ بت ان كي سفارش كي امید ہے لین امید ہے کہ بروردگار کی بارگاہ میں یہ جارے سفارشی بنیں شیطان کے اس جملہ کوسکر مشرک لوگ بہت خوش ہوئے کہاب تو بیر پنجبر ہارے بتوں کوبھی خدانہیں جانتے تھے بلکہ خداکی بارگاہ بہت عالی خیال کر کے وہاں تک اپنی رسائی مشکل جان کران بتوں کا پوجا کرتے تھے اور یہ بیجھتے تھے کہ قیامت کے دن ہے بت پروردگار کے پاس ہماری سفارش کر کے ہم کو تکلیف اور عذاب ہے بحالیں گے بعض نے کہا یہ قصہ مجھے نہیں ہےاورشیطان کی مجال نہیں ہے کہ پیغیبر کی زبان یا آ وازیر تصرف کر سکے اور مشرکوں نے اینے بتوں کے نام من کر سجدہ کیا ہوگا جیسے لات اورعزی اورمنات وغیرہ کا واللہ اعلم-

صَلُوةٌ فِي مَسْجِدِي هٰذَا خَيْرٌ مِّنُ أَلُفِ صَلُوة – ميری معجدوں میں ہزار نمازیں میری معجدوں میں ہزار نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے وہاں مجدحرام یعنی بیت اللہ کی مجد کے وہاں تواک نماز کا تواب لاکھ نماز ہوتا ہے۔

وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا-وها پَي نمازي جَدِيمِ بيشي تَصِيلَ-جُعِلَتُ لِي الْآرُضُ مَسْجِدًا وَ طَهُورًا - ميرے ليے ساري زمين نمازي جَداور پاک کرنے والى بنائي گئي (تو جس زمين پرنماز پڑھنا درست ہے اس ہے تيم بھي کرنا درست ہے اس ليے کہ آنخضرت عَلِيلَةِ نے مجد اور طهور ميں کوئي تفريق نہيں كى اس ہے حفيہ كاروہ وتا ہے جو کہتے ہيں ناپاک زمين سوكھ جانے ہے پاک ہوجاتی ہے اس پرنماز پڑھ سكتے ہيں ليكن اس پرتيم درست نہيں اور استدلال كرتے ہيں لفظ طيباہے جو قرآن ميں وارد ہے ہم كہتے ہيں جب وہ طهور ہوئي تو طيب بھي

فَصَلَّى ثَمَانِيَ سَجْدَاتٍ - آپ نے جاشت کی نماز کی آٹھ رکعتیں پڑھیں (جیسے رات کی تہدیا تراوح کی آپ آٹھ رکعتیں پڑھاکرتے نتھ)-

فَيْسُجُدُ السَّجُدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدُ رَ مَا يَقُوا أَ اَحَدُكُمُ مَ حَمْسِنْ اَيَةً - آ پايك بحده اس ميں اتن ديركرتے جتنی دير ميں كوئی تم ميں سے پچاس آيتيں پڑے (طبی نے كہا اس حدیث سے بين للتا ہے كہ بحدہ تلاوت اور شكر كے سوااور بھی خالی سجدہ محض ثواب كے ليے كر سكتے ہيں پھر اس پر اعتراض كيا كہ حدیث ميں نماز كا بحدہ مراد ہے )

و كنحن سُجُودٌ - بم لوك جدر ين تق

اِذَا جَاءَ أَهُ آمُوْ يَسُوّبِهِ حَوَّسَا جِدًا- جب آنخفرت صلی الله عليه وآله وسلم کوکوئی خوشی کی خبر آتی تو آپ (شکر کے لیے) سجدے میں گر پڑتے معلوم ہوا سجدہ شکر سنت ہے جب کوئی خوشی کی بات سنے یا کوئی بلا دفع ہوا اور بعض حفیہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر سجدہ شکر حق تعالے کی نعمت پرمسنون ہوتو ہر دم سجدہ میں ہی رہنا چاہیے کیونکہ سانس کا اندر جا با آتا ہے بھی ایک بڑی نعمت ہے ان کا جواب ہیہ کہ بیا اور ہا ہرآتا ہے ہی اس کے لیے معمولی عباوت نماز روزہ مقرر ہے اس کے لیے معمولی عباوت نماز روزہ مقرر ہے اس کے لیے معمولی عباوت نماز روزہ مقرر ہے جوا تفاتی اور حادث ہونہ ان نعمت پرمسنون ہے جوا تفاتی اور حادث ہونہ ان نعمتوں پرجو ہمیشہ جاری ہیں۔

رَای نَعَاشِیًا فَسَجَدَ- آن مُخَصَرت مَلِی فَیْ نَعَاشِی فَسَجَدَ- آن مُخَصَرت مَلِی کُنْ نَعَالِ دست و پاناتص الخلقت شخص کود یکھا تو سجده شکر کرے اور بید دعا اور کوئی آفت والے کو دیکھے تو بھی شجده شکر کرے اور بید دعا پڑھے المحمد الله الذی عافانی مما ابتلاك به و فضلنی علی کثیر ممن حلق تفضیلا گرعلاء نے کہا فضلنی علی کثیر ممن حلق تفضیلا گرعلاء نے کہا کورنج نہ ہوالبتہ فاس معلن کود کھ کراس (اللہ) کے سامنے کورنج نہ ہوالبتہ فاس معلن کود کھ کراس (اللہ) کے سامنے سجدہ کرے کہ تا بیال نے اس کو گناہوں سے محفوظ رکھا اس عبدہ کرے کہ شایداس فاس کو عبرت ہواوروہ شرمندہ ہوکر میں یہ فائدہ ہے کہ شایداس فاس کو عبرت ہواوروہ شرمندہ ہوکر عبرے)۔

#### الكالمال العالمال العالم الكالمالة المالة ال

نَوْمُ عَلِيٍّ وَّابْنُ عُمَرَ وَاصْحَابُ الصُّفَّةِ فِى الْمُسْجِدِ -حضرت على اورعبدالله بن عمر مجديين سوت تقاى طرح وہ صحابی جومسجد کے سائبان میں پڑے رہتے ان کا گھر بار نہ تھا (معلوم ہوام جد میں سونا درست ہے گوا حتلام کا ڈر ہوبعض نے کہامسجد کوخواب گاہ بنا نا مکروہ ہے لینی گھر ہوتے ہوئے خواہ مخواه معجد میں جا کر سونا-اس طرح معجد میں وضو کرنا بھی درست ہے مگر جب اس کی تری ہے لوگوں کو اینا ہوتی ہوتو کروه ہےاس طرح مسجد میں جانوروں اور دیوانوں اور بچوں کو جن کوتمیز نہ ہو بے ضرورت لے جانا مکروہ ہے۔اس طرح جس کے بدن پرنجاست ہوا در مجد کے ملوث ہوجانے کا ڈر ہواس کو مسجد میں جانا حرام ہے اورمسجد میں کھانا پینا دستر خوان بچھانا بالا تفاق درست ہے ایک حدیث میں ہے جوکوئی معجد میں العلیم علوم دین یا نماز کے دوسری غرض کے لیے آیا اس کی مثال اس مخص کی ہے جود دسرے کے مال کو تکے (اس کواڑا لینے کے لیے ) اور یہ جوعوام میں مشہور ہے کہ مجد میں دنیا کی بات کرنا سخت گناه ہے تو اس کی دلیل مجھ کومعلوم نہیں ہوئی بلکہ احادیث صححه سےاس کا جواز ثابت ہےالبتہ مبحد میں غل میانا یا خاص دنیا کی بات چیت کے ملیے معجد کو مقرر کرنا ناجائز ہے اور بیمی نے . شعب الايمان جوروايت كي -

یکتی عکی النّاس زمان تکون حدیثهم فی مساجد هم فی النّاس زمان تکون حدیثهم فی مساجد هم فی المو دُنیاهم النّاس کریں مے تو قطع نظراس کے صعف اسناد کے حدیث کا مطلب ہیہ کردنیا کی بات چیت کرنے کی خرض ہے مسجد میں آ مین مے یہ بالا تفاق ناجا کزاور قیامت کی نشانی ہے ای طرح الو ہریر گاکی وہ حدیث جس کوابن ملہ اور بیعتی نے نکالا کہ میری مسجد میں جوکوئی نیک کام کے لیے قیامت کی نشانی میں کی میں جوکوئی نیک کام کے لیے آت مثلاعلم دین کی مین یا سکھانے کے لیے تو اس کو مجابد فی سیل اللّه کا اور جوکوئی دوسرے کا مال سے کے لیتن اس کو حسرت ہے اللّه کا اور جوکوئی دوسرے کا مال سے کردنیاوی خرض ہے مجد حسرت ہوگی اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ دنیاوی غرض ہے مجد میں خاروہ اس کے اس میں خاص مجد نبوی کا ذکر بے نہ میں آئے علاوہ اس کے اس میں خاص مجد نبوی کا ذکر بے نہ میں آئے علاوہ اس کے اس میں خاص مجد نبوی کا ذکر بے نہ میں آئے علاوہ اس کے اس میں خاص مجد نبوی کا ذکر بے نہ میں آئے علاوہ اس کے اس میں خاص مجد نبوی کا ذکر بے نہ

دوسری مبحدوں کا 'البتہ مبحد میں خرید و فرخت کرنا مال تجارت لا نا' کی ہوئی چیز بلند آ واز سے ڈھونڈھنا' مبحد میں تھوک یا بلغم ڈالنا' اس کو یہود نصاری کی طرح آ راستہ کرنا' بےضرورت نقش و نگار کرنا' اس میں کوڑا کجرا ڈالنا' یہودہ شعراس میں پڑھنا یا بہودہ اور فحش با تیں کرنا' کچی پیاز یالبسن کھا کر آ نا' چیخنا' چلانا (اگر چہذ کرالہی میں ہویا قرآن خوانی میں ) یہ بالا نفاق منع ہے' اور جن اشعار میں خدا اور رسول کی تعریف ہوا ور شرک اور کفر اور فتق و فجور کی برائی ہویا مباح با تیں ہوں ان کا پڑھنا منع اور فتی را نہیں ہوں ان کا پڑھنا منع خوبیں' اور ابن ہا م نے شرح ہدایہ میں جو کہا ہے کہ مباح بات بھی مبحد میں کمروہ ہے اور اس سے نیکیاں مٹ جاتی ہیں تو یہ کلام محض بے دلیل ہے )۔

عَلَیْكَ بَالسَّجُودِ - تواپناد پرسجدہ كولازم كر لےشرح مصابح میں ہے مراد سجدہ تلاوت یا نماز یا شكر ہے ان كے سوا دوسر سے خالى سجد سے كرنا جیسے بعض لوگوں كى عادت ہے نا جائز

میں: - کہنا ہوں عدم جواز کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ مجدہ
ایک متقل عبادت ہے جب چاہے کرے اس میں ثواب ہی
ثواب ہے اب اختلاف ہے اس میں کہ مجدہ افضل ہے یا قیامگٹم یسٹ جُدُ فِی شَیْءِ مِّنَ الْمُفَصَّلِ - آ تخضرت عَلِی اللہ منصل کی سورتوں میں ہے کی میں مجدہ نہیں کیا (مفصل کہتے
ہیں سورہ جمرات سے قرآن کے آخری حصہ کو) -

اِذَا رَآیْنُمُ ایّهٔ فَاسْجُدُوْا- جبتم الله تعالی کے عذاب کی نشانی دیکھو(مثلا کسوف خسوف آندی زلزله تاریکی ثراله باری وغیره) تو سجده کرو ( لینی نماز پڑھنا شروع کردو جیسے دوسری روایت میں ہے کہ آنخضرت کو جب کوئی حادثہ پیش آتا تو آپ گھبرا کر نماز شروع کردیتے 'سید نے کہا اگر عذاب کی نشانی سے کسوف خسوف مراد ہوتو سجد سے متھود نماز ہواوں سجد میں متعارف سجده مراد ہوتو سجد سے یہی متعارف سجده مراد ہے)۔

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبْيُعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوْ الله أَرْبَحَ اللهُ يَجَارَتَكَ - جبِتَم كَى خَصْ كود يَكُمُومَجِد مِنْ خريد وفروخت

کرتا ہے(یادوکان لگا تا ہے) تو یوں کہواللہ تیری سوداگری میں فائدہ نہ دے(اس کے لیے بدد عاکرو)-

بالَ فِي الْمَسْجِدِ فَامَرَ بِسَجْلٍ فَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِاس گنوار نے متجد میں پیثاب کر دیا آپ نے عکم دیا ایک بڑا
ڈول پانی کی اس پر بہادیا گیا (معلوم ہواز مین پر پانی بہادیے
سے وہ پاک ہوجاتی ہے بعض نے کہا اس کو کھود نا ضروری ہے
حدیث سے میر بھی نکلا کہ جس پانی سے نجاست دھوئی گئی ہووہ
پاک ہے اگر اس میں تغیر نہ ہوا ہو بعض کے نزویک پاک ہے
لیکن یاک کرنے والانہیں-

فَقَعُوْا لَهُ سَاجِدِیْنَ - آ دم کی طرف منہ کر کے سجد بے میں گر پڑوتو لام بمعنی الے کے ہے گویا آ دم کو سجد کا قبلہ مقرر کیا اور سجدہ خدا ہی کے لئے ہوا اور اس پر سب لوگوں کا اتفاق ہے کہ آ دم کا سجدہ سجدہ عبادت نہ تھا کیونکہ مجدہ عبادت غیر اللہ کے لئے کفرے کذائی مجمع البحرین -

میں : - کہتا ہوں جو آ دم کوصرف سجدہ کا قبلہ قرار دیتے میں اور سجدہ اللہ ہی کے لئے کہتے میں تو کوئی قباحت لا زمنہیں آتی -

سَجَدَ لَهُ الْبَعِيْرُ - اونث نے آنخضرت کو مجدہ کیا ( یعنی اپناسر آپ کے سامنے جھکا دیا )

اعنی بکثرہ السجود-(ایک شخص آ مخضرت علیقہ کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ سے دعا فرما کیں مجھ کو بہشت میں لے جائے آپ نے فرمایا) تو بہت مجدے کر کے (یعنی بہت نماز پڑھ) میری مدد کر (مجھ کو بہشت میں لے جانا آسان ہو معلوم ہوا نماز بہشت کی کنجی ہے کیونکہ سب عبادتوں سے زیادہ اللہ کو پہند ہے)۔

سَجَّادَہ - تجدہ گاہ (بوریے کاٹکڑا جس پر نمازی عجدہ \_ \_\_

سَخَّاد-امام زین العابدین کا لقب ہے کونکہ آپ بہت مجدے کیا کرتے'ایک روایت میں ہے کہ آپ دن رات میں ایک ہزار رکعت پڑھتے۔

فَإِذَا غَابَتُ أَنْتَهَتُ اللَّى حَدِّ بُظْنَانِ الْعَرْشِ فَلَمْ

تَوَلُ سَاجِدَةً إِلَى الْغَدِ-جبسورج و وب جاتا ہوش كَ يَعِا فَيْ يَنْفَى جاتا ہو وہاں دوسرے دن كی صبح تك عدے میں رہتا ہے (مجمع البحرین میں ہے كہ عدے سے مراد بحدہ طبعی ہے جیسے اس آیت میں اللہ تَوَانَّ اللَّهُ يَسْجُد لَه مَنْ فِنْ السَّمُوٰتِ وَمَنْ فِنْ الْاُرْضِ اخْرتك)

میں: - کہتا ہوں اس حدیث کی شرح اور جواشکالات اس میں ہیں وہ او پر بیان ہو چکے ہیں –

سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ - بجدہ تلاوت وہ پندرہ سجدے ہیں۔
ایک ایک عراف اور رعداور نحل اور بنی اسرائیل اور مریم میں اور
سورہ ج کے دو بجد ہے اور فرقان اور نمل اور ص اور الم تنزیل
السجدہ اور فصلت اور والنجم اور انشقت اور اقرامیں ایک ایک
اور اخیر کے چار بجدے واجب ہیں جن کوعزائم کہتے ہیں کذافی
مجمع البحرین -

متر جم- کہتا ہے اہل حدیث کے نز دیک تحدے تلاوت کی سب کیساں ہیں' یعنی سب سنت ہیں واجب نہیں ہیں اور بعض نے بے وضوبھی اسکاا داکر نا جائز رکھا ہے۔

لَاَ مَوْتُ الْمَوْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجَهَا-الَّر مِيں كى بندے كو دوسر نے بندے ليلئے تجدہ كرنے كى اجازت ديتا تو عورت كوتكم كرتا كہوہ اسنے خاوندكو تجدہ كر بے-

اَتَسْجُا،ُ لِفَهْرِیْ قَالَ لَا قَالَ فَلَا تَفْعَلُوْا - (معاذ جب ملک شام سے لوٹ کرآئے تو انہوں نے آنخضرت کو تجدہ کیا آپ نے فرمایا معاذ یہ کیا کرتا ہے انہوں نے کہا میں نے شام کے ملک میں اسلئے میں نے بھی آپ کو تجدہ کیا آپ نے فرمایا) اگرتو میری قبر پرگذر ہے تو کیا اس کو تجدہ کرے گا انہوں نے کہا نہیں - آپ نے فرمایا تواب بھی ایسا مت کر یعنی مجھ کو تجدہ مت کرواس حدیث سے یہ نکا کہ تجدہ تحیت بھی کی مخلوق کو کرنا حرام ہے گوشرک نہیں ہے ورند آپ معاذ گو تجدید ایمان کا تھم دیت - گوشرک نہیں ہے ورند آپ معاذ گو تجدید ایمان کا تھم دیت - رسول اللہ آپ کو جار پائے اور در خت تجدہ کرتے ہیں تو ہم بھی رسول اللہ آپ کو جار پائے اور در خت تجدہ کرتے ہیں تو ہم بھی رسول اللہ آپ کو تجدہ کریں آپ نے فرمایا نہیں اگر میں کی بندی کو کئی بندے کے لئے تجدہ کرنے کا تھم دیتا 'تو عورت کو تھم دیتا 'وہ ورت کو تھا دیتا 'وہ ورت کو تھم دیتا 'وہ ورت کو تھم دیتا 'وہ ورت کو تھا دیتا 'وہ ورت کو تھم دیتا 'وہ ورت کو تھا کو تھا کھیلا کی کھم دیتا 'وہ ورت کو تھم دیتا کھم دیتا 'وہ ورت کو تھم دیتا 'وہ ورت کو تھم دیتا کھم دیتا کھم

اینے خاوند کو بحدہ کر ہے-

ُ سَجُو یا سُجُو دُ -ایندئن سے جردینا گرم کرنے کے ز-

سَاجُوْدُ - وہ لکڑی جو کتے کی گردن میں لئکائی جاتی ہے۔ اس کی جع سَوَ اجینر آئی ہے-

سَجُور 'ایند بن جس سے تنور گرم کریں-

فَصَلَّ حَتَّى يَعْدِلَ الرُّمْحُ ظِلَّهُ ثُمَّ اقْصِرْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ وَتُفْتَحُ أَبْوَابُهَا-نمازيرُ ه يبال تك كدنيز كاسابيه سیدها ہو جائے لینی ٹھیک دو پہر کا وقت ہوا۔ اس لئے کہ اس وفت جہنم ایندھن سے بھرا ہوجاتا ہے اور اس کے درواز ہے کھولے جاتے ہیں-(مطلب یہ ہے کہ سخت گرمی میں ظہر کی نماز کی تاخیر کیائے جیے دوسری صدیث میں ہے ابو دوا بالظهر فان شدة الحرمن فيح جهنم 'ليني ْظهركى نمازكو مُصندُ اکرواس لئے کہ گرمی کی تخق دوزخ کی بھانپ سے ہوتی ہے' بعض نے کہامقصود یہ ہے کہ جب سورج سیدھاسریرآ جاتا ہے لیعنی ٹھک دو پہر کے وقت اس وقت شیطان اس کے نز دیک ہوجاتا ہے پھر ڈھل جانے کے بعد جدا ہوجاتا ہے تو شاید دوزخ کا ایدهن سے بھرا جانا شیطان کے نزدیک ہونے کی وجہ سے ہوا در شیطان کی غرض اسوقت نز دیک ہونے سے یہ ہوتی ہے کہ سورج برستوں کا سجدہ در حقیقت اسکو سجدہ ہو خطالی نے کہا دوزخ کا ایندهن سے بھرا جانا سلگا جانا اور سورج کاشیطان کی د د چوٹیوں کے بیچ میں ہونا یہ شرع کے ان الفاظ میں سے ہیں جنكا اصلى معنى اورمطلب شارع لعني جناب رسول كريم ہي جانتي ہیں اور ہمارا کا م تصدیق کرنا ہے اور اسکو سیح سمجھناان کے موافق عمل کرنا –

مترجم- کہتا ہےان احادیث میں کوئی الی بات نہیں جو عقل انسانی نخیلا ف ہودوزخ موجود ہےاوراس میں آ گ بھی

ہے پھراس کا سلگایا جانا اس میں اور ایندھن دیا جانا کیا بعید ہے' رہا گرمی کا درزخ کی بھاپ ہے ہونا یہ بھی بالکل عقل کے موافق ہے۔ زمین کے کسی طبقہ میں دوزخ ہے اور آ فتاب کی شعاعیں جب زمین پریزتی ہیں تواس میں ہے بھات لگتی ہے اصل سب گری کا یمی ہے نہ قرب آ فاب- جیے آ فاب گری کی علت ہوتو او نچے او نچے یہاڑ وں براور زیادہ گرمی ہوتی حالانکہ وہاں مھنڈک ادرسر دی ہوتی ہےادر بیلون ایرشپ وغیرہ میں تھوڑی دور اڑ کراویر جائے تو وہاں کی ہوا سرد ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہے کہ او نیچے مقاموں پر زمین کی جھاپ کا اثر کم پڑتا ہے جیسے چو لھے ہجھ او جو چیز چو لھے کے یاس ہووہ گرم ہوگ جتنی دور ہوتی جائے ای قدر چو لھے کی گرمی اس میں کم اثر کرے گی اب شیطان کا سرسورج برر کھنا یہ بھی عقل کے خلاف نہیں ہے شیطان ٹھیک دوپہر کے وقت زمین سے اوپر جا کرسورج کے قریب کھڑا ہوتا ہے دونوں چوٹیاں اسکی سورج کے ادہرادہررہتی ہیں اس میں کیااستبعاد ہے شیطان خودجسم ناری ہے اس کوسورج کی گرمی کا کچھ ڈرنہیں جیے ہم خاکی ہیں مٹی سے ہم کوکوئی تکلیف نہیں ہوتی اور بیکیاضروری ہے کہ شیطان آفتاب سے مل جاتا ہو بلکہ آ فآب اورسورج پرستول کے درمیان میں آ جانا کافی ہے۔ البية ايك اعتراض بزامشكل ان احاديث كي نسبت مخالف بدكر سکتا ہے کہ استوا اور زوال اور طلوع اور غروب سورج کا تو ہر آن وقت کسی نہ کسی ملک میں ہوتا رہتا ہے پھر کیا شیطان ہر وقت سورج ہی کے مقابل کھڑا رہتا ہے اگر ایبا ہے تو خاص استواکے دفت اس کا نز دیک ہونا اور زوال ہوتے ہی الگ ہو جانا مدیث میں کیے بیان کیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان ایک تھوڑا ہے ہزاروں شیاطین ہیں چھر ہر ہر ملک میں وہاں کے شیطان استوا کے وقت سورج کے نز دیک ہو جاتے ہیں اور زوال کے وقت الگ ہو جاتے ہو جاتے ہیں والٹداعلم

> سَجَسٌ -متغیر ہونا 'تیرہ ہونا 'گدلا ہونا -تَسْجِیْسٌ -گدلا کرنا -سَجِیْسُ اللَّیَالِیٰ -راتوں کا سلسلہ-

# الكالمانية الاستانات المان الم

وَلَا تَضُرُّوهُ فِي يَقُظَةٍ وَّلَا مَنَامٍ سَجِيْسَ اللَّيَالِيُ
وَالْآيَّامِ-اسَ كُو جَاكَةَ سُوتَ بِحَصِنْقُصَانُ نَهُ بَهِ اَوْ بَرابر دن
رات كَ سلمه تك لين بميشه-عرب لوگ كَتِتِ بِين لَا التِيْكَ
سَجِيْسَ اللَّيَالِيُ - مِين تيرے پاس زمانه كَ آخر ہوئے تك
نہيں آؤں گا(لين جَي بَين بَينَ بَينَ اَنْ كُوبِينَ
سَجِيسَ كَتِتِ بِينَ كُونِكُهُ وَهَا خِير مِينَ رَوْجًا تَاہے-

سَجْسَجْ - معتدل زمین جونه بخت ہوند زم ہواور وہ وقت جو مج اور طلوع کے وقت ہوتا ہے-

ظِلُّ الْجَنَّةِ سَجْسَجْ - بہشت كاسايہ معتدل ہے نہ گرى ہے نہ سردى عرب لوگ كتے ہيں يَوْ مَ سَجْسَجْ اليا دن جونہ گرم نہ سرد-

هَوَاءُ هَا السَّجْسَجُ - بهشت كى ہوامعتدل ہے نہ گرم برد-

اِنَّهُ مَرَّبُوادِ بَیْنَ الْمُسْجِدَیْنِ فَقَالَ هٰدِهِ سَجَا سِجُ مَرَّبِهَا مُوْسٰی - آنخضرت عَلِی دومجدوں کے درمیان ایک میدان میں گذرے فرمایا بیروہ زمینیں ہیں معتدل (نہ شخت نہ نرم) جن میں سے حضرت موسی علیہ السلام گذرے ہیں-سَجُعٌ - قافیہ دار کلام کہنا'ایک مطلب رکھنا'ایک ہی طرز پر چنا -

سَاجِعْ فِنْ كَلَامِهِ- اپنی بات میں سیدهی ایک روش پر چلتا ہے اس کی ضد جَائِر ہے-سیس نے لیس نفز نف

سَاجِعْ - لمِی اوْنُیْ خوب صورت منه-سَجَّاعْ - بهت قافیددار کلام کهنے والا -تَسْجِیعْ - قافیددار کلام کهنا -مُسَجَّعْ - مقنی -

إِنَّ اَبَابَكُو اِشْتَوٰى جَارِيَةً فَارَادَوَطُيَهَا فَقَالَتُ اِنِّى حَامِلٌ فَرُفِع اللَّهِ مَلَّتُ اللَّهِ عَلَيْتُ فَقَالَ إِنَّ اَحَدَكُمُ إِذَا سَجَعَ ذُلِكَ الْمَسْجَعِ فَلَيْسَ بِالْخِيَارِ عَلَى اللَّهِ وَاَمَرَ سَجَعَ ذُلِكَ الْمَسْجَعِ فَلَيْسَ بِالْخِيَارِ عَلَى اللَّهِ وَاَمَرَ بِرَدِها - ابوبرصد اللَّ في الكِ لونڈى خريدى جب اس سے محبت كرنا عابى تو وہ كہنے كى ميں حاملہ (پيك سے) موں پھر يہ مقدمہ آخضرت تك پنجا آپ نے فرمایا جب تم میں كوئى اس

مقصد پر چلے تو اس کو اللہ کے سامنے کچھ اختیار نہ ہوگا۔ آپ نے حکم دیا تو وہ لونڈی بالع کو پھیر دی گئی ( یعنی جوکوئی دوسر سے بھائی مسلمان کوفریب دے کراپی چیز پیچ تو اس کو کچھ فائدہ نہ ہو گا' فریب معلوم ہوتے ہی وہ چیز واپس اور مشتری کے دام پھیرنا ہوگا )۔

سُخْعُ الْحَمَامِ - كبوتر كى آوازايك ، ى طرح كى مسلس فَاجْتَنِبُوا السَّجْعَ - قافيه بندى سے پر بيز ركھ (يخن تقرير يا تحرير ميں قافيه بندى كے ليے تكلف كرنے سے اگر بلا تكلف كوئى كلام مقفى نكل آئے تو اس ميں قباحت نہيں جيسے حديث ميں ہے منزل الكتاب سريع الحساب هازم الاحدیث میں ہے منزل الكتاب سريع الحساب هازم الاحدیث میں ہے منزل الكتاب سريع الحساب هازم الا

سَجْعًا كَسَجْعِ الْآغُو َابِ-ديباتوں كى طرح قافيہ داركلام بولنا عك بندى كرنا بيآ تخضرت نے اس خض سے فرمايا جس نے آپ كے خلاف ميں ايك مقفى مسجع كلام كہا تھاو انظُوِ السَّجْعَ - اور بح كود كيو (جيسے كا بمن لوگ كلام كہا كرتے تھے)-

سَجْفُ - پِرده دُ النا -

السُجَافُ - حِيورُ دينا ُ لئكانا -

وَ اَلْقَى السِّجْفَ- پرده ڈال لیا-بعض نے کہاسَجِفْ اس پردے کو کہتے ہیں جس کے دونکڑے ہوں جیسے درواز بے کے دوپٹ ہوتے ہیں-

حَتْی کَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِه - یہاں تک که آپ نے اپنے جمرے کا پردہ اٹھایایا پردے کا ایک کلزا جو چ میں چاک تھا-

سِجَاف - پرده ٔاس کی جمع سُجُوف اور اَسْجَاف آئی -

و جَهْتِ سَجَافَتَهُ - تم نے اس کا پردہ کھول دیا آپ کا راز فاش کردیا'ایک روایت میں سِدَافَتَه ہے اس کا ذکر آگے آگا -

سُجْفَه - رات کاایک حصهٔ عرب لوگ کهتے ہیں که مَضٰی سُجْفَةُ مِّنَ الَّلِیْلِ - رات کاایک حصد گزرگیا -

فَارُفَعُ هٰذَا السِّجْفَ-يه پرده توالها (و كيه يس نے تجھ كود نياك بدل كياديا)-

سَنْجُلُّ -اوپر سے پھینک دینا' بہانا -

تَسْجِيلٌ - فيصله لكصنا عنه كرنا كاغذون كالمسل بنانا الم مرنا - فيصله لكصنا عنه كرنا -

مُسَاجَلَةً-بيت بازي-

فَامَرَ بِسَجْلِ مِّنْ مَّاءِ فَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِ-(ایک گوار نے متجد میں پیثاب کردیا) آپ نے ایک بھرا ہواڈول پانی کا اس پر بہادینے کا حکم دیا-

سَجْلٌ - بحرادُ ول اس كى جمع سِبجالٌ ب

الُحُورُبُ بَیْنَنَا وَبَیْنَهٔ سِجَالٌ - ہم میں اور اس پیمبر میں اور اس پیمبر میں اور ان پیمبر میں اور ان ڈولوں کی طرح ہے ( مجھی ہم غالب ہوتے ہیں بھی اس کا غالب ہوتا ہے جیسے ڈولوں سے پانی نکالنے والے بھی اس کا دول لکتا ہے بھی دوسرے کا) بعض نے کہا یہ مُسَاجَلَه سے نکلا ہے بعنی مفاخرت یعنی بھی ہم کو جنگ میں فخر حاصل ہوتا ہے بھی اس کو۔

سَجُلاً مِّنْ مَّاءٍ أَوْ ذَنُوبًا- پانی کا ایک بھرا ڈول فُدُنُوب بھی ای کو کہتے ہیں تو بیراوی کی شک ہے کہ سِجل کہایا دنوب-

افْتَتَحَ سُوْرَةَ النِّسَاءِ فَسَجَلَهَا-سوره نَاء شروع كَى اس كُوسُسُل بِرُ هاي سَجَلْتُ الْمَاءَ سَجُلًات ماخوذ بعن مِن نے برابرلگاریانی بہایا-

هِی مُسْجَلُهُ لِّلْبِرِ وَالْفَاجِوِ - (محمد بن حفیه نے بیہ آیت پڑھی هل جزاء الاحسان الا الاحسان اور کہا)
بیآیت نیک اور بدوونوں کو شامل ہے ( یعنی جوکوئی اپنا او پر احسان کرنا اس کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے ) - مُسْجَلُ کہتے ہیں اس مال کو جوخرج کیا جائے -

بِ اللهِ کھیتوں میں مت چھوڑ و-

فَتُوْضَعُ السِّحِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ - بيساري كَتابِي بوث كَي بِي فَي كِفَّةٍ - بيساري كَتابِي بوث كي بوث (اعمال كا رفتر)ايك لجه مِن ركمي جائي گي (بيجع

ہے سِبِحِلْ کی بہ معنی بڑی کتاب بعض نے کہاسِبِحِل طوہاریعنی کاغذات کا مٹھا جس کو لپیٹ کراس میں لکھتے ہیں 'بعضوں نے کہا مجل فرشتے کا نام ہے جو بندوں کے اعمال لکھتا ہے۔ سِبِحِیْلْ - تھنگڑ یہ معرب ہے سنگ گل کا لیمنی مٹی کا ڈلہ

> عَيْنُ سَجُولٌ - بہت پانی بہانے والا چشمہ-ضَرْعٌ سَجِيْلٌ - لئكا ہواتھن-

سِبجلاط - چنیلی مخدہ جو عورت اپنے ہودے پر ڈالتی ہے ماکیان کے نقشی کیڑے-

مِنْجِلاط - ایک خوشبودارگهاس --

اُهْدِی لَهُ طَیْلَسَانٌ مِّنْ خَزِّ سِجِلَّاطِیّ- آنخفرت ملی الله علیه وآله وسلم کوایک جا درخز کی سجلاطی تخذیجی گئی ( یعنی کتان کی نقشی جا در)-

سَجْم - ياسُجُوم - ويركرنا - بهانا -

سُجُوْمُ اور سِجَامُ- بِهِنا بِهانا- جِي سَجْمَانُ اور سُجِيم بـ-

َ أَذْضٌ مَسْجُوْمَةٌ - جَس زين پر بهت بارش ہوتی ہو-فَدَ مُعُ الْعَيْنِ اَ هُوَ نُهُ سِجَامٌ - آ كھے آ نسواس كا ادنی درجہ بہنا ہے -

السيسجام - بهنا اورابيا كلام ہونا جوصاف اور سليس اور دل ميں اثر كرتا ہو-

سَجْنْ - قيد كرنا 'روك ركهنا ' ضبط كرنا -سَجَّانٌ - داروغ ' محسبس جيلر -

وَيُوْتَى بِكِمَا بِهِ مَخْتُوْمًا فَيُوْ ضَعُ فِي السِّجِيْنِاس كا نامه اعمال مهركرك لا يا جائے گا اور تجين ميں رکھا جائے
گا (تحيين دوزخ كيونكه وہ قيدخانه ہے پروردگاركا، بعض نے كہا
تحين ايك چٹان ہے پھر كى سورا غدار دوزخ كے ينچے اس ميں
كافروں كى روميں رہيں گى بعض نے كہا وہ ايك جگه ہے ساتويں
زمين كے تلے وہاں ابليس اوراس كے شكروالے رہيں گے )-

اللَّهُ نَيَا سِجْنُ الْمُوْمِنَ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ - دنياً مومن كے ليے تيد خاند باوركافر كے ليے بہشت ب (كونكمومن كو

الخاسكة الاستال المالية المالي

کینٌ سَاج-رات چھپانے والی-فَرَای رَجُلًا مُسَجِیًّ-ایک مُض کودیکھا جواپے تئیں چادرہے چھپائے ہوئے تھا-

وَلَا لَيْلٌ دَاجٍ وَلَا بَحْرٌ سَاجٍ-ندتورات چهپانے والی نسمندر تُشبرا ہوا-

کُانَ خُلُقُهُ سَجِیَّةً - آنخفرت صلی الله علیه وآله وسلم کے اخلاق آپ کی طبیعت ہو گئے تھے(آپ بلا تکلف عمدہ اخلاق پڑمل کرتے جیسے دوسر بےلوگ اپنےنفس پرزورڈ ال کر عمل کرتے ہیں۔)

الله تعالی عمده اخلاق اور صفات آپ کی طبیعت اور جبلت میں (ودیعت) کردیئے تھے۔ دوسر بوگوں کو یہ بات صد ہار یاضتیں اور مشقتیں اٹھا کربھی حاصل نہیں ہوتی ۔ ایک حکیم سے بوچھاتم کو حکمت حاصل کرنے سے فائدہ ہی کیا ہوا؟ اس نے کہا بس یہ فائدہ ہوا کہ دوسر بوگ جن کاموں کوکراہ کرا پے نفس پر زور ڈال کر کرتے ہیں میں ان کو بہ طیب خاطر اور طوع ورغبت کرتا ہوں۔ مولا نافضل الرحمٰن صاحب قدس سرہ اور طوع ورغبت کرتا ہوں۔ مولا نافضل الرحمٰن صاحب قدس سرہ جارے مرشد فرماتے تھے کوئی آ دمی آ سان پراڑنے نہیں لگنا ولایت یہی ہے کہ شریعت کے احکام بلا تکلف اس سے ادا مونے لگیں )۔

وَقَدْ سُجِّي تُوْبًا- ايك كَبِرْ ، ي ت دْهانپ دي عُكَ

لَا يُوَّارِيْ عَنْكَ لَيْلٌ سَاجٍ – تجھے کوئی چھپانے والی رات چھانہیں کتی –

إِذَا مَاتَ لِاَحْدِ كُمْ مَيِّتْ فَسَجُّوهُ - جبتم ميں كوئى مرجائة وس كو (جادر وغيره سے) چھپا دو (جب تك عسل كى تيارى مو) تِلْقَاءَ الْقِبْلَةِ قبله كي طرف-

تَو دُ أَوَّ لُهُ عَلَى أَخِوهِ وَسَا جِيْهِ عَلَى مَانِوهِ-اسَكا پہلا حصہ آخری حصہ پرآتا ہے اور اس كا ساكن (تُضرابوا) حصر كت كرنے والے حصه پرآتا ہے-

سَجِیَنُکُمْ الْکُرَمُ - تمهاری طبیعت میں کرم اور خاوت احسان کرتا ہے- بہشت ملنے والی ہے وہاں کے آ رام اور راحت کے مقابل دنیا قید خانہ ہے اور کافر دوزخ میں جانے والا ہے وہاں کی تکلف اور ختی کی نسبت دنیا بہشت ہے بعض نے کہامومن اپنے نفس کو دنیا کے لذا کذا کذا کذا ورنا جائز عیش وعشرت سے رو کتا ہے تو اس کے حق میں دنیا قید خانہ ہوئی اور کافر بے دہڑک نفس پر وری کرتا ہے اس کے حق میں دنیا بہشت ہوئی بعض نے کہامومن کتنا ہی گہنگار ہوا س کو تر خرت کا دہڑکالگار ہتا ہے جیسے قیدی اپنی سزایا برات کا انتظار کرتار ہتا ہے اور کا فرکوآ خرت کا خیال ہی نہیں آتا برات کا انتظار کرتار ہتا ہے اور کا فرکوآ خرت کا خیال ہی نہیں آتا وہ آزادی ہے خوب چین اڑاتا ہے)۔

اِنَّ الرُّوْحَ الْفَاجِرَةَ يُصْعَدُ بِهَا اللَّي السَّمَاء فَتَا بَى السَّمَاءُ اَنْ يَقْبَلَهَا فَيُهُبَطُ بِهَا اللَّي الْاَرْضِ فَتَابَى الْاَرْضِ فَتَابَى الْاَرْضُ السَّمَاءُ اَنْ يَقْبَلَهَا فَيُدُ خَلُ سَبْعَ اَرْضِيْنَ حَتَّى يُنتَهَى بِهَا إلىٰ الْاَرْضُ انْ يَقْبَلَهَا فَتُدُ خَلُ سَبْعَ اَرْضِيْنَ حَتَّى يُنتَهَى بِهَا إلىٰ اللَّه بَنَ عَبَالَ فَعَدُ خَلُ سِبْعَ الْمِيْنِ الْمِيْنِ وَهُوَ مَرْضِعُ جُنُودِ إِنْلِيْسَ ( كعب احبار نے كہاعبد الله بن عبال سے الله بن عبال سے الله بنا الله علی الله بنا الله بنا الله بها الله بنا الله بها الله بنا الله بنا الله بنا الله الله بنا الله

میں-کہتا ہوں مومن کتنا ہی گنہگار ہواس کا وفتر علیین میں ہے جو تحیین کا مقابل ہے اور قر آن شریف میں فجار سے مراد کفار ہیں-

سَجَنْجَلٌ - آئینہ سونا چاندی اور زعفران کے گلائے ہوئے کمڑے (بدروی لفظ ہے)-

و و في خمير جانا-

تَسْجِيَّةٌ - أو هانپ دينا-

مُسَاجَاةً - حِيونا ْ باتھ لگانا ْ علاج كرنا - `

لَمَّامَاتَ سُجِّى بِبُرُد حِبْرَةٍ - جب آنخضرتً كَ وفات ، وَلَى تَو آپ كوايك يَمِنْ فَتْنَ حِادر سے ذهانپ ديا -مُنَسَجِّى - حِصِنے والا -

# الرطاع المال المال

وَمَنْ ذَا الَّذِيْ تَرْضٰى سَجَاياَهُ كُلُّهَا- ايما كون تَحْصَ ہےجس كى سب نصلتين پينديده موں-

#### باب السين مع الحاء

سَخُبُّ - کھنچا'زین پر گھینا'بہت کھانا'پیا-یسْحَبُ ذَیْلَهٔ - اتراتا ہے فخر کرتا ہے-سَحَبَ السَّیْفَ - لوارسونت لی-

کانَ اِسْمُ عِمَا مَةِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ السَّحابِ - آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كي ممامه كانام سحاب تفا- (سحاب كهته مين ابركو عمامه كواس سے تشبيه دي) -

فَقَامَتُ فَتَسَحَّبَتُ فِي حَقِّه - وه كُمْرى بونى اوراس كا حق چين ليا (لينى اس كى زيين في كرا پى زيين بيس ملالى) -يَسْحَبُ فِيْهِ مِيْزَ ابَانِ - اس ميس دو پرنالے بر بے بس-

یس حبُك بِقُرُو بِنكِ - تیری چوٹیاں پکڑ كر تھنچتا ہوا لائے (بیر جاج مردود نے اساء بنت ابی بكر كوكبلا بھيجا تھا كه آتی ہوئے آورنہ میں حكم دونگا تیری چوٹیاں پکڑ کے تھنچتے ہوئے تجھ كو لائیں گے (كیساحرام زدہ تھا اللہ اكبر لعند اللہ) -

یسْخَبُ لِسَانَهٔ - وہ اپنی زبان بچھا دےگا کمی کرے گا- (اوگ اس پرچلیں گے اس کوروندیں گے )-صَلّٰی فِنْ یَوْمِ سَحَابِ - ابر کے دن نماز پڑھی-

جَعَلَ اللَّهُ النَّسَحَابَ غَرَابِيلَ الْمَطُو - الله تعالى نے ابرکو بارش کی چھلنیاں بنایا (اس میں چھن چھن کر پانی برستا ہو اگر ایک ہی بار دھڑے سے پانی زمین پر گر پڑتا تو سارے درخت عمارت و غیرہ خراب ہو جاتے زمین میں گڑھے پڑ جاتے مکان سب گر جاتے )ای حدیث میں آگے یہ ہے کہ ابر برف کو گلا کر پانی کردیتا ہے تا کہ جس چیز پر پہنچاس کونقصان نہ ہو۔ اب جوتم اولے اور گرج وغیرہ بھی اس میں دیکھتے ہو یہ اللہ کا عذاب ہے وہ جن بندوں کو چاہتا ہے ان سے عذاب کرتا اللہ کا عذاب سے مدیث میں ہے تی ہو چھا گیا آئین کی گؤن الست حارث ابر کہاں رہتا ہے فر مایا ایک گنجان درخت پر سمندر الست حارث ابر کہاں رہتا ہے فر مایا ایک گنجان درخت پر سمندر

کے کنارے جب اللہ تعالے اس کو روانہ کرنا چاہتا ہے تو ہوا بھیجتا ہے وہ اس کواٹھاتی ہے اور پھیلاتی ہے اور فرشتے اس پر تعینات کرتا ہے جوکوڑوں سے اس کو مارتے ہیں یہی کوڑے بحل ہیں کذانی مجمع البحرین-

سَختُ -حرام كمانا ، جڑے اكھيرؤ النا ، ہلاك كرنا جيے إسْحَاتُ ہے-

اِنَّهُ أَخْلَى لِجُورَ شِ حِمَّى وَ كَتَبَ لَهُمْ بِلَا لِكَ كِتَاباً فَمَنْ رَعَاهُ مِنَ النَّاسِ فَمَا لَهُ سُختٌ - آخضرت صلى الله عليه وآله وسلم في جرش والول كوا يك رمنه (چراگاه) محفوظ كرديا اور ايك سنداس كولكي دى اب جوكوئى و بال اپ جانورل كو چرائ و اس كا مال مفت بوگا ( يعنى جوكوئى اس كو بلاك كرد ب تواس پر پچه تاوان نه بوگا) عرب لوگ كمتے بيں مالله سُختٌ اور دَمُهُ سُختٌ اس كا مال بے تاوان ہے اس كا خون ب تاوان ہے اس كا خون ب تاوان ہے اس كا خون ب تاوان ہے نيست خت ہے لكا ہم معنى بلاك كر نے ہے۔ تاوان ہے اس كا خون بے تاوان ہے اس كا خون ہے تاوان ہے نيست شختٌ اور سُختٌ جرام اور خبيث كمائى كو كہتے بيس سُختٌ اور سُختٌ جرام اور خبيث كمائى كو كہتے بيس

اَتُطْعِمُوْنِ السُّحْتَ (عبدالله بن رواحه نے یہودیوں سے کہا جب انہوں نے ان کو رشوت دینا جابی تا کہ محجور کم آئیس انہوں نے قصابہ کوجی اپنی طرح رشوت خور سمجھا) کیا تم مجھ کوجرام کھلانا جا ہے ہو ( کیونکہ قاضی یا جج جب رو پیہ لے کر کوئی فیصلہ کر ہے تو وہ رشوت اور حرام ہے)۔

کیونکہ وہ برکت کومٹا دیت ہے۔

یاٹینی علی النّاسِ زَمَانٌ یُسُنَحُلُّ فِیْهِ السّحْتُ بِالْهَدِیَّة - ایک زمان لوگوں پراییا آئے گا کہ حرام اور رشوت کو ہدیا ور تخصی کے مرحوال بنالیں گے (رشوت لیں گے اور کہیں گے پہتو تخفہ ہے اس میں کوئی قباحت نہیں حالا تکہ گواہ یا قاضی یا حاکم کو تخفہ لینا بھی درست نہیں البتہ جو شخص گواہ ہونے سے پہلے یا عہدے پرمقرر ہونے سے پہلے یا حرح عام دعوت بھی کہا جا سکتا ہے خاص تخفہ کے سکتا ہے ای طرح عام دعوت بھی کہا جا سکتا ہے خاص دعوت ہی کہا جا سکتا ہے خاص

اَلسُّحْتُ هُوَالرِّشُوَةُ فِى الْحُكْمِ وَمَهْرُ الْبَغِيّ وَ كَسْبُ الْحَجَّامِ وَتَمَنْ الْخَمْرِ وَثَسَنُ الْمَيْنَةِ وَخُلُوانَ

الْكَاهِنِ وَعَسَبُ الْفَحْلِ وَثَمَنُ الْكُلْبِ وَ الْإِسْتِعْمَالُ فِي الْمَعْصِيةِ - (حضرت على رضى الله عند نے فرمایا محت کیا ہے رشوت کے کر فیصلہ کرنا دیڑی کی خرچی کھنے لگانے کی مزدوری شراب کی قیمت نجوی کی شیرین (جس سے اپنے ستار نے اور آیندہ کی باتیں دریافت کر کے اس کواجرت دیتے ہیں اس میں رمال جفار سب کی اجرت آگئی نزکو مادہ پر کدانے کی اجرت کئے کی قیمت اور ہرگناہ کے کام کی اجرت (مثلا ناچ دیگر وے بھانڈ کی اجرت ) ۔ ناچ دیگر وے بھانڈ کی اجرت ) ۔ اکشہ خت اُنْزَاع "کشیر آف فاکما الرشاء فی الْحُکْمِ فی الْکُورِ مِی کی بہت قسمیں ہیں فی فی آل

المصحف بورج تعییره کام بوساء می المالی کا بہت قسمیں ہیں فکھو ا اُنگفر باللہ - حت حرام کی کمائی ) کی بہت قسمیں ہیں لیکن رشوت لینا یہ سب سے زیادہ تخت ہے ) یہ تو اللہ کیے ساتھ کفر کرنے کے برابر ہے (معاذ اللہ کتنا بڑا سخت گناہ ہے یہ امام جعفر صادق کا قول ہے)

م د و د و سُحتوت - پرانا کپڑا -

مَسْحُونٌ - پييُؤ بهت كھانے والا-

سَحْجٌ - بوست نكالنا - جيئة تُسْعِيْجٌ ہے -سَحْجُ الْأَمْعَاءِ - آنوں كاچھل جانا -

فَسُحِجَ شِقْهُ الْأَيْمَنُ (آنخفرت صلى الله عليه وآله وسلم گھوڑے پرے گر پڑے) آپ كے دائے جانب كے جسم كا حصہ جل گيا'ا كثر روايوں ميں فُجُحشَ ہے معنی وہی ہے۔ سَتُے۔ او برے بہنا'مونا 'بہانا' ارنا' كوڑے لگانا۔

مُحُوْحٌ إِسْحُوْجَةٌ-موثا هونا-

تَسَجُّحُ - بهنا -

سَحَا ٥ - ہوا-

سحَاَّحَة - بهت بهانے والی-

یَمِیْنُ اللهِ سَحَّاءُ لَا یَغِیْضُها شَدْیٌ اَللَّیْلَ وَ النَّهَارَ الله کا دا بها باتھ برا دینے والا ہے نعتوں کا بہانے والا ہے کوئی
چیزاس کو کم نہیں کرتی رات اور دن بہا تار بتا ہے (بروقت این بندول پر اس کا فیض جاری ہے ایک روایت میں یَمِیْنُ اللّهِ ملا 'ہے بعنی اللّٰہ کا دابنا ہاتھ بھرا ہوا ہے لبالب ہے 'یہ حدیث

احادیث صفات میں سے ہے ہم اس کے ظاہری لغوی معنی پر ایمان لاتے ہیں اور معزلہ اور اہل کلام کی طرح تاویل نہیں کرتے اور اس کی کیفیت اللہ کے تفویض کرتے ہیں ) سکھاء بیدو الممیز ان - اللہ کا ہاتھ بڑا دینے والا ہے اس کے ہاتھ میں ترازو ہے (تول تول کر جتنا جس کو مناسب ہے اتنا اس کو دیتا ہے جب سے آسان و زمین پیدا کے برابر خرج کر رہاہے گراس کے ہاتھ کی جمع کم نہیں ہوتی ) زیر کر رہاہے گراس کے ہاتھ کی جمع کم نہیں ہوتی ) اغور عکی ہے گار اور جنہوں نے ان کے والد حضرت نید کو شہید کیا تھا ) ایک بارچھایہ مار (دفعتا ان کے والد حضرت زید کو شہید کیا تھا ) ایک بارچھایہ مار (دفعتا ان پر گرا پڑان کو زید کو شہید کیا تھا ) ایک بارچھایہ مار (دفعتا ان پر گرا پڑان کو

مهلت مت دے نے خبر کر)۔

ُ مَوَدُنُ عُلَى جَزُوْ رٍ سَاحِ - مِن ايك مولِ اون پر گذيا-

یکفی شینطان الگافی شینطان المُوْمِن شاحِباً آغْبَرَ مَهُوُوْ لا و هُذَا سامٌ - کافر پر جوشیطان مقرر ہے وہ اس شیطان سے ملتا ہے جومومن پرمقرر ہے کیا و یکھا ہے وہ مرجونا گردآ لود و بلاسوکھا ہے اور یہ کا فرکا شیطان خوب موٹا تازہ فربہ ہوتا ہے (کیونکہ کافر کا شیطان خوش وخرم رہتا ہے اس کا جو مطلب ہے آ دمی کو خراب کرنا دوزخی بنانا شرک اور کفر میں پھشانا وہ حاصل ہے اور مومن کا شیطان ہمیشہ ملول اور مغموم مومن سے گناہ بھی کرایا تو وہ تو بہ اور استغفار کر کے پھرا ہے تین مومن سے گناہ بھی کرایا تو وہ تو بہ اور استغفار کر کے پھرا ہے تین پاک کر لیتا ہے - غرض شیطان کا داؤ اس پرنہیں چاتا ، جتنا مومن بیاک کر لیتا ہے - غرض شیطان کا داؤ اس پرنہیں چاتا ، جتنا مومن شیطان رخ کے مارے د بلا ہوتا جا تا ہے مرکم بخت - قر آن اور شیطان کی موت ہے قر آن مجم کر پڑھنا اور صدیث کا صدیث شیطان کی موت ہے قر آن مجم کر پڑھنا اور صدیث کا حدیث شیطان کی موت ہے قر آن مجم کر پڑھنا اور صدیث کا

مطالعہ کرتے رہناان دونوں پڑمل کرنا' اور سکھانا ہے اور جہاں

# الله المال الله المال ال

حدیث وقر آن کوچھوڑ کر دوسرل کی بات سی اس پڑمل کیا یا باپ دادا گلے ہزرگوں کا شیوہ قر آن وحدیث کے برخلاف اختیار کیا بسشیطان موٹااورخوش ہوگیا -)

حتى قاتيئاً بِإِذْنِ اللَّهِ سِحَاحًا سِمَانًا - يهال تك كه الله كَتَم سے وہ ہمارے پاس موثی تازی ہوكرآ كيں -سِمْحُو - جادوكرنا كروفريب كرنا دور ہونا كھيردينا ويواندكر دينا -

اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحُوا - بعض تقریر جادو کھری ہوتی ہے(آ دمی کے دل پر جادو کی طرح اثر کرتی ہے ہے حدیث مح اور ذم دونوں پر محمول ہوسکتی ہے اگر حق بات کے بیان کرنے میں آ دمی ایس تقریر کر ہے تو عمدہ ہے اور ناحق بات کے لیے سح بیانی فرموم ہے) -

وَاقْصِرُوا الْخُطْبَةَ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا - خطبه مختم كر وبعض بيان جاد وجرا ہوتا ہے (يعنی خطبه میں جامع الفاظ فصاحت كے ساتھ بيان كرو مطلب بہت الفاظ هوڑ ك ) - مات رَسُولُ اللهِ عَلَيْظِهُ بَيْنَ سَحْرِی وَنَحْرِی - مَات رَسُولُ اللهِ عَلَيْظِهُ بَيْنَ سَحْرِی وَنَحْرِی - رحضرت عائش نے كہا) آنخضرت مير سے سينے اور دگدگی ك خضرت مير سے سينے اور دگدگی ك خريب حضرت عائش نے آ ب كا خرمبارك اپنے سينے سے لگاليا تھا) ايك روايت ميں سحری سرمبارك اپنے سينے سے لگاليا تھا) ايك روايت ميں اور خراس ہے معنی وہی ہے اصل ميں سحر پھر سے كو كہتے ہيں اور خراس كر جھر وہ گے اور سينہ كے درميان ہے -

اِنْتَفَحَ سَحْرُكَ - (ابوجهل نے جنگ بدر کے لیے جاتے وقت عتبہ بن ربعہ سے کہا جو معاویہ کا نا نا تھا) کہا تیرا تو چھپڑا چھول گیا (یعنی تو جنگ سے ڈرگیا ایسا کہنے سے عتبہ کو غیرت آئی اور وہ مقابلہ کے لیے نکلا اور حضرت حمز ہ کے ہاتھ سے واصل جہنم ہوا) -

سُحُوْر - كالفظ كل حديثوں ميں آيا ہے يعنى وہ كھانا پانى جوسج كةريب كھايا بيا جائے-

سُحُور -مصدر بے یعن سحری کھانا-

فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُوْدِ هِمَا- جب حرى سے دونوں فارغ ہوئے-

لَا يَمْنَعُكُمْ مِنْ سَحُوْدِكُمْ- تَم كُوسِحِى كَانَ سے (بلال كى اذان) ندروك (وه رات ربى سے اذان ديتے بس)-

فَإِنَّ فِي السَّحُوْدِ بَرَكَةً - (سحرى كَهاوَ) سحرى كَهانَ مِن بركت بوتى ہے-

إذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَ أَسْحَرَ - جب آ پسفريس بوت اور حركوا تُحت ياسوار بوت يااتر ت-

سُعِورَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُخْصِرَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالروكا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَادُوكا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الکیانو سبع و ذکر منها السّخو - آخضرت سلی
الله علیه و آله و سلم فرمایا سات برائیس میره گناه بین ان مین
الله علیه و آله و سلم فرمایا سات برائیس کیسره گناه بین ان مین
الله علیه جاد و کرنا ( یعنی جاد و چلانا یا اس کا سیمنا یا سیمانا بعض فی کهااس کا سیمنا جاد و تو ژف کے لیے درست ہے) مرازادینا ہے ( ساحری سزاای صدیث کے بموجب قل ہا اور
شافعی فی کہا اگر اس کا سحر کفر بوتو وہ قل کیا جائے گا'بشر طیکہ تو بہ
شافعی فی کہا اگر اس کا سحر کفر بوتو وہ قل کیا جائے گا'بشر طیکہ تو بہ
دکر ہے - سحر کفر بوااس کا مطلب سی ہے کہ اس میں ستاروں کی
دوجوت ان کو پکارنایا بتوں یا شیطانوں سے استمد اداور استعانت
ہو جو شرک ہے اب بعض لوگ جو ہاتھ کی چالا کی سے شعبد ہے
دکھلاتے ہیں یا دواؤں کے اثر سے بیسحر اور حرام نہیں ہے ای
طرح آلات اور مشینوں کے زور سے جو عجیب کام ہمار ہے
دمانہ میں نکلے ہیں اگرا گلے لوگ ان کود کیمنے تو سحر ہی سیمنے مثلا

# الخَاسِكُ إِنَّا إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّ

مُضْطَجعٌ مِنَ السَّحْرِ عَلَى بَطَنِيْ- پَيْرِ عَلَى باری سے میرے بیٹ پر لیٹا ہے-

سَخُوْ اور سَحُوْ اور سِحُو اور سِحوْ۔ پھیٹر ا(لیمیٰ ریه)

، و د و د و د و د کیا گیا ہو یا جوحق بات سے بھیرا گيا ہو- مجمع البحرين ميں ہے كه پيسٹو گلام يامنتريا كوئي ثمل جو انسان کےجسم یادل یاعقل پراٹر کر ہے بعض کہتے ہیں سحر کی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ محض تخیل ہے 'بعض کہتے ہیں بس اسکااٹر اتنا ہے کہ خاوند اور جورو میں تفرت پیدا ہو جائے'ایک دوسرے ہے جدا ہو جا کیں ( ما دوآ دمیوں میں بے انتہاعشق ومحت ہو جائے تو جوعمل حب یا بغض کا کیا جائے وہ بھی سحر میں داخل ہے بشرطیکہ اس میں شرک یا کفر کے مضامین ہوں'اور اگر آیات قر آنی یااحادیث یااسائے انبیا'اورصالحین کے ذریعہ ہے کیا جائے تو وہ تحرنہیں ہے )-

وَ مَلاَسَخُورَ اكُمَا-اس نَتْمِهار ، بيك بعرد ئے-يَا عَدُوَّ اللَّهُ قَدُ قَتَلْتَ رَجُلًا كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَلَٰ ۖ يُقَبِّلُ بَيْنَ سَحْرِهِ وَ نَحْرِهِ وَ يَقُوْلُ إِنِّي لَا شُمٌّ رَائِحَةَ جَنَّةِ عَدُن - (عبدالله بن عمرٌ نے يزيد پليد سے كہا) ارے خدا كے دشمٰ تو ایسے شخص کوقل کرا دیا جس کے سینے اور دگدگی کے درمیان آنخضرت بوسه دیا کرتے اور فرمایا کرتے میں بہشت کی خوشبوسونگھیا ہوں۔

اِنْقَطَعَ مِنْهُ سَحُوي - ميں ان سے نااميد ہو گيا-سَنْحُطٌ - حِلدی ہے ذبح کر ڈالنا' گلے میں کھانا اٹک جانا' ملا دينا مجيوز دينا ُلئك جانا-

ر , , , , مَسحُو طُ-ملاہوا-

فَبَزَكَ عَلَيْهِ فَسَحَطَهُ سَحُطَ الشَّاةِ-اس كاويربيتُ کر بکری کی طرح اس کوجلدی ہے کاٹ ڈالا۔

فَأَخْرَ جَ لَهُمُ الْآغْرَابِيُّ شَاةً فَسَحَطُوْهَا-اسَّوار نے ان کے لیے آیک بکری پیدا کی انہوں نے جلدی ہے اس کو ذنج كما-

ریلوے تارین لاسکی تاریر قی فوٹو گراف وغیرہ پیجمی سحز نہیں | سیٹھنگ - نکال ڈالنا' جھیل ڈالنا' جو جا ہےوہ کھانا' مونڈ نا' جلانا'

سَيْحَفِيٌّ اللّسَان-زبان دراز-سَخُقٌ ' كُوٹا' پيينا' لمنا'ميٹ دينا'يرانا كرنا' زم كرنا' مونڈنا' مار ڈ النا' ہلاک ہونا' بہانا' دوڑ نا –

م حقّ - دور مونا 'لسامونا -

فَأَقُولُ لَهُمْ سُحْقًا سُحْقًا - تب ان میں سے کہوں گا حادُ دورر بودور بو-

مَكَانٌ سَجِيقٌ - جومكان دور بو-

مَنْ يَبِيْعُنِي بِهَا سَحْقَ ثَوْبِ-كون اس كے بدل ايك یرانا کپڑامیر \_ ہاتھ بیچاہے-

انْسِحَاقٌ - يرانا مونا' نرم مونا'عاجزي ظاهر كرنا -كَالنَّخْلَةِ السَّحُونُق - لِيج كَجُور كَى طرح (جس كے میوے تک ہاتھ نہ جاسکے )

مَنْ يَبِيْعُ عَصِيْرَ الْعِنَبِ مِمَّنْ يَتْجَعَلُهُ حَرَامًا فَٱبْعَدَهُ اللَّهُ وَأَسْحَقَّهُ - جَوْحُص الْكُور كَاشِيره اس كَ باتھ يجي جورام چيز اس سے بناتا ہے(لیعن شراب) تواللہ اس کودور کرے دور (لیعنی اینی رحمت اور بہشت سے )-

سَالَتْهُ الْمُرَأَةُ عَنِ السَّحْق - ايك عورت في ان ي یو چھاتحق کیا ہے(یعنی ساحقہ ایک عورت اپنی شرمگاہ دوسری عورت کی شرمگاہ ہے رگز تی ہے دونوں کولذت ہوتی ہے ہندی میں اس کے پٹی لڑا نا کہتے ہیں بعض عور تیں مصنوعی آلہ بنا کراپنی کمر میں باندھتی ہیں اور دوسری عورت کے دخول کر کے اس کو انزال کراتی ہیں یہ بھی ایک شم کا مساحقہ ہے )۔

أَهُلُ السَّخْقِ أَصْحَابُ الرَّسِّ-اصحاب رس (جن كا ذ کرقر آن میں ہے )ان میں سخق کارواج تھا۔

استحاق- حفرت ابراہیم کے چھوٹے صاحبزادے حضرت اساعیل پانچ برس ان ہے بڑے تھے یا چودہ برس ایک سو ای برس جیئے جب حضرت اسحاق پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم کی سو برس کی عمرتھی حضرت اساعیل کی عمرا یک سومیس برس کی ہوئی -السُحَاقِيَّه- ايك فرقه يروافض كا 'جو كهنا ي معاذ الله

#### ان و اع ال الحَاسَالُمُ النَّالِمُ النّلِي النَّالِمُ النَّ اض| ط| ظ| ع| ع| اغ| اف| ال| ال| ال

حضرت علیٰ میں اللہ تعالے نے حلول کیا (ہندؤں کی طرح آپ کو الله كااوتار تجھتے ہیں-)

سَحَّاقَهُ - موثی بردی عمر والی عورت جس کی حیماتیاں لٹک آ ئى ہوں-

سَخُكُ- يمنا-

اسْجِنْگَاڭُ-تارىك بونا مشكل بونا-

وَالْعِضَاةَ مُسْحَنكاً - اور كان واردرخت كالا-ايك روایت میں مستخینگا ہے یعنی جڑسے اکھڑا ہوا-

إِذَ امُتُ فَاسْحَكُوْ نِنْ - جب ميس مرجاوَ ل توميرى لاش كوليس ۋالنا (لعنى جلاكر) ايك روايت ميس فأسْحَقُونني ب ایک میں اِسْ چَکُوْنِنی ہے معنی وہی ہے۔

سَـحُلُّ - بنيا' بننا' چھيلنا' تراشنا' پيينا' پرکھنا' نقد دينا' مارنا' گالي دینا' ملامت کرنا'رونا' جیسے سُٹُوں ؓ ہے۔

سَحِيْلُ اورسُحَالٌ-گدهے كا آ وازكرنا-مُسَاحَلَه-بندريرآنا-

سَاحِلُ -سمندركا كناره-

إِنَّهُ كُفِّنَ فِي ثَلَثَةِ أَثْوَابٍ سُحُوْلِيَّةٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَ لَا عِمَامَةٌ - آنخضرت تين دهوے موے رولي ك یا سفید یا سحول کے بنے ہوئے (جو ایک بستی ہے یمن میں ) کپڑوں میں کفن دئے گئے نہ ان میں قمیص تھا نہ عمامہ (بلکہ ازاراور جا دراورلفافہ بس یمی تین کیڑے تھے سنت کے موافق یمی کفن ہےاس ہے زیادہ اور کیڑے کفن میں دینا جیسے ایک چا در ادیریے ڈالنااسراف اور بہودہ حرکت ہے اور فقہاء نے علطی کی ہے جو کمیض اور عمامہ کو گفن میں مستحب رکھا ہے۔

مترجم- كہتا ہے خدا ان فقہاء سے بچائے انہوں نے زندگی میں بہت ی باتیں دین میں بڑھائیں اب مرنے کے بعد بھی پیچیانہیں چھوڑے میں نے تو زندگی میں بھی عمامہ نہیں باندھا نہایے تیس مولوی بنایا مرنے کے بعد بھی مجھ کوعمامہ نہیں جاہئے میدان حشر میں سرننگےاٹھنا مجھ کو پیند ہے )۔

إِنَّ أُمَّ حَكِيْمِ آتَتُهُ بِكَتِفٍ فَجَعَلَتْ تَسْحَلُهَا لَهُ فَاكُلَ مِنْهَا ثُمُّ صَلِّى وَ كُمْ يَتَوَضَأْ- ام كيم بنت زبير

آ مخضرت کے پاس بری کا دست لے کرآ کیں اور گوشت چھیل چھل کرآپ کودیے لگیں آپ نے اس میں سے کہایا پھر نماز يرْ هاني اور وضونهيس كيا ايك روايت مين فَجَعَلتُ تَسْحَاهَا ہےمعنی وہی ہے۔

فَتَحَ سُوْرَةَ النِّسَاءِ فَسَحَلَهَا -عبدالله ابن مسعودٌ في سورہ نساشروع کی اور اس کوا یک دم پڑھ ڈالا ( یعنی متصل پڑھے گئے)-اصل میں سَخُلٌ كامعنى بہانا ہے- ایك روایت میں فَسَجَلَهَا إلى كاذكراو يركذر چكا-

لَا يَنْبَغِنَى لِلاَحَدِ أَنْ يُنَّحَا صِمْنِى الَّا مَنْ يَتَّجْعَلُ الزِّيَارَ فِيْ فَمِ الْاَسَدَ وَ السِّحَالَ فِيْ فَمِ الْعَنْقَاءِ-(الله تعالی نے حضرت ابوب سے فر مایا مجھ ہے کسی کو جھکڑا کرنا سز اوار نہیں ہے البنہ وہ کرے جوشیر کے منہ میں چوکڑہ ڈالے یا عنقاء کے مندمیں لگام- بھلاشیر کے مندمیں کون چوکڑہ پہنا سکتا ہے اس طرح عنقاء کے مندمیں جوایک پرندہ ہے بہت بڑا کہتے ہیں اس کے انڈ بے پہاڑوں کے برابر ہوتے ہیں' بعض نے کہا سمرغ جو ہاتھی کو چونج میں اٹھا کر لے جاتا ہے۔ غرض عنقاء کوکسی نے نہیں پایا نداس کا سراغ ملتا ہے تو اس کے مندمیں لگام ڈالنا کیونکہ ہوسکتا ہے)مطلب یہ ہے کہ کس آ دمی کی مجال نہیں ہے کہ پروردگارہے مقابلہ کرے کہاں وہ شہنشاہ عالی جاہ مقتدرجس کے سامنے بڑے بڑے فرشتے تھر اتے ہیں اور کہاں انسان ضعیف البنیان ایک

مِسْحَلْ - بھی جمعنی سحال ہے-

إِنَّ بَنِي أُمَيَّةَ لَا يَزَالُونَ يَطْعَنُونَ فِي مِسْحَل صلاً لَةٍ - بن امیہ بمیشہ اپن گرائی کے باگ میں چلتے رہیں ا كُ عرب لوگ كهتے بين طَعَنَ فِي الْعِنَانِ يَا طَعَنَ فِي مِسْحَلِه - جب كوئى كى بات يربث كرے آى يرقائم رہے سمجھانے سے بھی نہ مانے-

مَاتَسُأًلُ عَمَّنُ سُحِلَتُ مَرِيُرَتُهُ-تم الشَّخْص كاكيا حال ہو چھتے ہوجس کی مضبوط رسی کمزور ہوگئی ہو ( یعنی جوانی اور طاقت نے جواب دے دیا ہوضعیف اور ناتوان ہو گیا ہو- )-إِنَّ رَجُلًا جَاءَ بِكَانِسَ مِنْ هَٰذِهِ السُّحَّلِ- ايك

# الكالمانية الباصات المان المان

ہوگا۔

ر بھر توڑا جاتا ہے بھر توڑا جاتا ہے ہم توڑا جاتا ہے ہم ہم ہوڑا)۔

سِخْنٌ - پناه-سَخْنُ - چھيلنا' مونڈ نا -

سحى- چھيلنا مونڌنا-يروس رومرن ه

سِحَاءُ – كاغذ كاتراشا موائكزا –

إستِخياء-شم كرنا-

آتُنهُ بِكِنفٍ تَسْحَاهَا- ام حَكِم آنخفرت كے پال كرى كالك دست لاكيں اس ميں سے كوشت چيل رہى تھيں-فَإِذَا عَوْضُ وَجُهِم مُنْسَعٍ- ايك طرف منه آپ كا چچل گياتھا (پوست نكل گياتھا)-

فَخَرَجُو ابِمَسَا حِيْهِمْ وَ مَكَاتِلِهِمْ- يهودى لوگ ايخ پهاوژے اور لُوکرے لے کر نکلے تھے-

. نیکوی اُل اَلْمَاءَ بِمِسِکاتِهِ- پھاوڑ سے یانی سرکارہا نا-

مِنْ عَسَلِ النَّدِغِ وَ السِّحَاءِ- ندغ اور سحادونوں درخت میں کھی جب ان کو کھاتی ہے تو اچھا شہد آگلتی ہے لینی ندغ اور سحاء کے شہد میں ہے-

لَیْسَ لِمِسْحَاتِكَ عِنْدِی طِیْنَ - تہارے چاوڑے
کے لیے میرے پاس کیچر (گارا) نہیں ہے یہ ایک مثل ہے اس
وقت کی جاتی ہے جب کوئی دوسرے کی بات نہ مانے اس کی
تھے نہ نہے۔

#### باب السين مع الخاء

سخب - چلانا چناجیے صَخب ہے۔

تُلُقِی الْقُرْطَ وَالسِّحَابَ- آنخضرتً نے عیدی نماز کے بعد ورتوں کو خیرات کی ترغیب دی تو کوئی عورت اپنی بالی دالتی تھی کوئی مگون کا ہار (بعض نے کھا سحاب وہ ہار جولونگ اور مَحلَبُ (ایک دانہ ہے خوشبودار) اور سک (ایک تم کی خوشبودار) ہیں ہوتے عورتیں ہوتے عورتیں اس کوایئے گلے میں الکاتی ہیں۔

محض اس گدر مجور کے خوشے لے کرآیا ایک روایت میں سُخّل ہے خائے معجمہ سے اس کا ذکرآ گے آئے گا-

فَسَاحَلَ أَبُوْسُفْيَانَ بِالْعِيْدِ - الرسفيان قافله كوسمندر ككنارك سے كرنكل كيا (جباس نے سناكه آنخضرت اس كة قافله يرحمله كرنے والے بين)

اِنْسَحَلَ فِي خُطْبَته -اپِ خطبه ميں رواني كِساته كهتا چلا كيا (يعنى الكانبيس خوب مسلسل تقريري) -

سَحَمُّ-كالكُسابي-

اِسْحَامٌ- پانی بہانا-سُحَامٌ-ساہی-

إِنْ جَاءَ تُ بِهِ أَسْحَمَ أَخْتَمَ - أَكُر بي ورت كالاكلوثا يجه

أَسْحَمَ ذا إِلْيَتَيْنِ-كالابرْ ع برْ ع چوتر والا-

وَعِنْدَةُ الْمُرَأَةُ سَخْمَاءُ-ان نَ بِإِس الك كالى عورت في عَنْدَةً الْمُرَأَةُ سَخْمَاءُ-ان نَ بِإِسْ الك كالى عورت في تقي -

شَوِيْكُ بْنُ سَحْمًاءً-الشَّخْصَ كانام تهاجس سے وير كى عورت بدنام ہوئى تقى-

اِ حُمِلْنِی ٰ وَسُحَیْماً - جُھی کواور کالی مثک دونوں کوسوار کر ویجئے (حضرت عمرؓ سے اس نے تھیم کہد کران کو بیروہم دلایا کہ اور ایک آ دمی بھی اس کے ساتھ ہے۔

۔ اَسْحَمُ-ایک بت کا بھی نام تھااورخون جس میں قتم کے وقت ہاتے -

سَحْنْ - ال كرزم كردينا ، تو ژ دُ النا-

مُسَاحَنَةً - الجهي طرح معاشرت كرنا-

يَوْمُ سَحْن - برائ جمادُ كادن-

سَحْنَةٌ اور سَحْنَاءُ خوشرولَ شكل و رنگ سِيمَاهُمُ السَّحْنَةُ يا السَّحَنَةُ - ان كى نشانى چرے كى خوش وضى ايك روايت مِن اكسِّجْدَةُ بِيعِيْ بَجدے كا نشان ان كے چرے پر

#### الكالم المال المال

ا سَخْتُ - سخت شدید -

سُخْتُ - جوچوپایوں کے پیٹ سے تکا۔ سَخِیْتُ - شریر-مُسْخُودُ تُ - چکنا -

سَنْجٌ - دم زيين مين مُصَيرِه نا مجرا كرنا-

سَخُاخٌ-زم زمین-و قاسمهٔ در شاک مذاب مرد میس

سُٹے ۔ایک وزن ہے چوبیس رطل کا۔ ہ گ

سُخُدُّ - زرد پانی جو بچہ کے ساتھ مال کی پیٹ سے لکاتا برنگ کی زردی مند کے ورم کے ساتھ -

فَیُصْبِحُ وَ کَانَ السَّخُدَ عَلٰی وَجْهِه - زیدابن ثابتُ رمضان کی ستر ہویں شب میں جاگتے پھرضی کو ان کا چہرہ ایسا معلوم ہوتا جیسے ورم ہوزردی کے ساتھ (رات بھر جاگئے سے ایسا ہوجاتا) -

مُسَخَّدٌ - بھاری مزاج سو جا ہوا ( لیعنی ست ورم کے ۔ نھ )-

سَنُعُوَّ - اطاعت كرنا ٔ رام بونا ٔ تا بعدار بونا ' بواموافق بونا -سِنْحُوی اور سُنُحُوی - برگار پکرنا ٔ زبردی كام لینا -سِنْحُو ٔ اور سَنَحَوَّ اور سِنْخُوّ اور سُنْحُوَّ اور مُسْخَوَّ اور مَسْخَوْ-ٹھٹا كرنا -

تَسْخِيوْ اورتَسَنَّعُوْ- بِگار پکڑنا' زبردی کام کرنا' تابعدار ا-

> اِسْتِسْخَارٌ - ٹھٹھا کرنا -سُٹُحرَۂ - منخرہ جس سےلوگ ٹھٹھا کریں -سُٹُحر -ایک ترکاری ہے خراسان میں -

سُخُويَّة - بريًا رُ تا بعدار-

اَتَسْخُورُمِیِّی وَاَنْتَ الْمَلِكُ - کیا تو جھے بادشاہ ہوکر شخص کرتا ہے(یہ پروردگارے عرض کرے گا وہ خض جوسب سے اخیر میں بہشت میں جائے گاس کوکوئی خالی مکان نہیں ملے گا اور پروردگاراس سے فرمائے گاتو دی دنیا کے برابر لے) -اَتَسْخُوبُی اَوْ تَصْحَكُ - تو مجھے سے شخص انہی کرتا اِنَّ قَوْمًا فَقَدُوْا سِخَابَ فَتَاتِهِمْ - پَحُولُوگُول نے اپی آ ایک ورت کاہارگم کردیا -

فَاكْتَسَنَّهُ سِنَحَابًا - حفرت فاطمة نے امام حسن كو خوشبو

کاایک ہاریہنایا-سیستاور

و کانگهم صبیان کیموئون سنجبهم - (حضرت زیر ا نے اپ صاحبزادے سے کہاتو خارجیوں سے قرآن سے مت بحث کر (ان کے صاحبزاد ہے نے کہا پھر میں نے ایسا ہی کیا لین حدیثیں بیان کر کے ان سے بحث کی تب تو) وہ پچھوں کی طرح ہو گئے جواب نے گلے کے ہار چباتے ہیں ( پچھ جواب نددے سکے لا جواب ہوگئے)-

خُشُبٌ بِاللَّيْلِ سُخُبٌ بِالنَّهَادِ - يهمنافق لوگ رات كوتو ككر يون كي طرح (جرحس) پر جاتے ہيں (سارى رات سوتے رہے ہيں اور دن كوغل مچاتے پھرتے ہيں دنیا كے دھندوں ميں چينے رہے ہيں) -

كُورَاهَةَ السَّخَبِ فِي الْأَسُوَاقِ-بازارول مِن ثور كرنے كويرا بجور -

وَلاَ سَخَّابٍ فِي الْأَسُوَاقِ - وه پَغِير بازارول مِن شور مِيانے والانه ہوگا - (بيصفت آنخضرت كي توراة شريف ميں نم كور ہے) -

يَفْتُلُ أَحَدُكُمْ مَالَوْ كَأَنَ لِي عَدَدُهُمْ سِخَابٌ لَكَأَنَ اللهِ عَدَدُهُمْ سِخَابٌ لَكَأَنَ الشَّرَافًا - ثم ميں كوئى اتنا خون كرتا ہے كه اگر استے تكينے بار ميں ہوں تو ميں اس كواسراف مجھوں گا ( تو جس نے استے خون كے ہوں اس كا كيا حال ہوگا) -

اِیّاكَ أَنْ تَكُونَ سَخَّابًا - تو (بإزارون میں) شورم پانے اور تاہد -

سے خبر - ایک درخت ہے سانپ اس کو بہت پسند کرتے ہیں اس کی جڑوں میں دیتے ہیں-

لَا تُطُوِقُ إِطْرَاقَ الْأَفْعُوانِ فِي أَصُلِ السَّخْبَرِ - (عبدالله بن زبر في معاويه سے کہا) سانپ کی طرح جو تخبر کی جڑ میں سر جھکائے پڑار ہتا ہے مت ہو ( یعنی ہماری خبرر کھ ہم سے خِبر مت ہو جا) -

ہے'را دی کوشک ہے۔

فینہم رَجُلٌ بیُسْخُوبِاُویْس - ان میں ایک شخص ہے جس ہوگراس کا جس ہوگراس کا جس ہوگراس کا جس ہوگراس کا نام اولیں ہور کیا تالیہ اللہ اور کبار تابعین میں سے تھے اکثر اولیا واللہ ای طرح اپنے تیکن مخفی اور پوشیدہ رکھتے ہیں ظاہر میں دیوانوں کی طرح ہے رہتے ہیں تا کہ کوئی ان سے اعتقاد نہ کرے ) -

سَخَطُ -غصه بونا' ناراض بونا -

السنحاطُ -غصه كرانا -

سُخطٌ اورسُخُطٌ اورسَخَطٌ - ناراضي -

مَسْخُورٌ طُّ- مَروه ناپندكام-

فَهَلْ يَوْجِعُ أَحَدٌ مِّنْهُمْ سُخُطةً لِديْنِهِ- كُولَى اس كَا دين قبول كرك پھراس كونا پسند كرك اس سے پھر جاتا ہے يا نہيں (يه برقل نے ابوسفيان سے يوچھا)-

وَزُوْجُهَا سَا خِطٌ-اس كا خاونداس پرغصه ہو (لینی جبعورت کی شرارت ہوور نہ معاملہ بالعکس ہوگا)-

فیکظاتُ سَاحِطًا- جب بھی وہ ناراض رہے گا ( حالا نکہاس کوسور ویبہ دیئے جائیں گے )-

فَسَخَطْتُهُ - مِينِ اس كُوكُم سمجه كرنا راض موا -

اِنَّ اللَّهُ يَسْخَطُ لَكُمْ-الله تعالى السيحام سيم پرغصه ہوتا ہےاس سے ناراض ہوتا ہے-

لَا يَسَخَطْهُ -اس بِرغصه نه مواس سے ناراض نه ہو-سَخُفُ -اور سُخُفُ اور سَخَافَةٌ - کم عقلیٰ ناتوانی - کمزوری بوداین -

اِنَّهُ لَبِثَ اَیَّامًا فَمَا وَ جَدَ سَخُفَةً جُوْعِ - ابوذرُّ (جب آ تخضرت کے ملنے کے لئے مکہ میں آئے تھے اور کا فروں کے ڈر کے مارے حرم میں چھپے رہتے تھے) کی دن تظہرے رہے ( کچھنیں کھایا)اور بھوک کی ناتوانی ان کوئیں ہوئی -

مَنْ مَن حُف اِیْمَانُهُ قَلَّ بَلاَوْهُ - جس کاایمان ضعف ہو گاای قدر دنیا کی بلا اور مصیبت زیادہ آئے گی بیاللہ کا امتحان

ہےائے نیک بندوں کوآ زمانے کے لئے۔

دوسری حدیث میں ہے کہ سب لوگوں سے زیادہ پیغمبروں پر بلاآتی ہے )-

مَنْ خُلٌ - جلا وطن كرنا جيسے خَسْلٌ عِفريب سے كوئى چيز كے اليا-

تُسْخِيلٌ -عيب كرنا-

سَخُلَةٌ - بَرَىٰ كَا بِيهِ - اسَ كَى جَعْ سُخُلٌ اور سُخِلًا اورسُخُلَانٌ اور سَخِلَةٌ آئى ہے-

سُخَّلُ اور سُخَّالٌ - كينے ر ذيل لوگ - فَاهُدَتْ اِلَيْهِ اَهْرَاَةٌ رُطَبًّا سُخُلًا - (آنخفرت ينبوع كى طرف تشريف لے الله جب بنى مدلج كو رخصت كيا ينبوع ايك ساحل ہے مشہور مدينہ كے جب بنى مدلج كو رخصت كيا ينبوع ايك ساحل ہے مشہور مدينہ كے قريب) تو ايك عورت نے آپ كو تازى كھجور تحفہ جس كى تشكى تحف نہ تھى (آپ نے اس كو قبول فرما يا ايك محجور كو جب كائ تحليف النّه خلية النّه خلية النّه خلية النّه خلية النّه خوركي تشكى فرم ہوگئى ) -

إِنَّ رَجُلاً جَاءَ بِكَبَائِسَ مِنْ هٰذِهِ السُّخَّلِ - ايك شخص چندخوشے الى مجور لايا جس كى تشطى سخت ندتھى بلكه زم اور پلياتھى -

کَانِّی بِجَبَّارِ یَغْمِدُ اِلٰی سَخْلِی فَیَقُتُلُهُ - میں نے ویکھالیک ظالم بادشاہ (یزید پلید) میری بیارے نیچ کی طرف قصد کررہا ہے اس کو مار ڈالے گا اصل میں تخل بکری کا بچہاور بہاں مرادوہ بجہہ جو ماں باپ کا بڑا پیارا ہو-

دینهٔ سَخُلَتِهَا عَلٰی عَصَبَهِ الْمَفْتُولِ -اس کے بچہ کی دیت مقول کے وارثوں پر ہے (یعنی مقول کے عصبوارث اس کی دیت اداکریں گے اگر بچہ کو مارڈ النظے) -

مَّدُّوْنِ -ردْيلِ مِجهول-مَسْخُوْل -ردْيلِ مِجهول-

سَخم سابي-

تَسْخِيم - بدبودار ہونا ، گرم كرنا جيت تَسْخِينَ بعضه دلانا كالاكرنا -

> تَسُخُمْ - كينه ركهنا -سُخَامْ - شراب كولهُ ديك كى كالك-

-tī

اِسْخَانُ اور تسْنِحِیْنُ-گرم کرنا -سَانِحِنُ اور سَنِحِیْن - گرم -

اِنَّهَا جَاءَ بَ النَّبِي عَلَيْكِ بِبُرْمَةٍ فَيْهَا سَخِينَةٌ - حضرت فاطمهُ تخضرت کے پاس ایک ہانڈی کے کرآئیں جس میں گر ما گرم کھانا تھا' بعضوں نے کہا تغییہ وہ کھانا ہے جوآئے اور تھی سے بنایا جاتا ہے (یعنی ہریرہ بعضوں نے کہا آئے اور کھجور سے اور یہ حساسے بتلا اور عصیدہ سے گاڑ ھا ہوتا ہے' قریش کے لوگ اس کو بہت کھایا کرتے تھے یہاں تک کہان کا نام تخینہ ہو گیا۔

إِنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَمِّهِ حَمْزَةَ فَصُنعِتْ لَهُمُ سَخِيْنَةٌ فَاكُوْهُ مِنْهَا - آخضرت اپن چَها جناب حزه بن عبد المطلب كي پاس تشريف لے گئے پھران كے لئے تخيد تياركيا گيا سب نے اس كو كھايا -

مَا الشَّنِيُّ الْمُلَقَّفُ فِي الْبِجَادِ (معاویه نے احف ابن قیس سے پوچھا) یکبل میں کیا چز لیٹی ہوئی ہے (ان پرطعنہ کیا) انہوں نے بھی جواب ترکی بہترکی دیا یہ تخینہ ہے امیر الموشین (اس کا بیان او پرگذر چکا)

شُرُّ الشِتَاءِ السَّنِدِيُنُ - براموسم جاڑے کا وہ ہے جس میں سردی نہ ہؤاکی روایت میں سُخینِدِین ہے شاید بدراوی کی خلطی ہے۔

اَفْبَلُ رَهْطٌ مَعَهُمْ اِمْرَأَةٌ فَخَرَجُواْ وَتَرَكُوْهَا مَعَ اَحَدهِمْ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ رَآيَتُ سَخِينَتَيْهِ اَحَدهِمْ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ رَآيَتُ سَخِينَتَيْهِ تَصْرِبُ اِسْتَهَا - پَحُولُوگ آئ ان کے ساتھ ایک عورت بھی تقی پھراییا ہوا کہ وہ لوگ چلے گئے اور عورت کوا پنے لوگوں میں ہے ایک کے پاس چھوڑ گئے تب ایک خض نے ان میں سے یول گوائی دی کہ میں نے اس خض کے فوط (بیضے ) ویکھے وہ عورت کے سرین کو مار رہے تھے (یعنی دخول کر دیا تھا اور دھکے لگانے میں اس کے انٹیین بار بار عورت کے چوتڑ ہے لگ رہتے میں اس کے انٹیین بار بار عورت کے چوتڑ ہے لگ رہتے میں اس کے نشین اس لئے کہا کہ ان میں گری رہتی ہے)۔
ما منا میں میں خول کر متعمل منا میں منی منوں طرح مستعمل منا میں منوں طرح مستعمل منا میں منوں طرح مستعمل منا میں منوں طرح مستعمل

سَخَّمَ الْمَرْأَةَ -عورت كامنه كالاكيا ( يعنى اس سے زنا

کہا)-

اَللَّهُمَّ السُلُلُ سَخِيْمَةَ تَلْبِيْ - بِاللَّهُ مِيرِ عدل مِين سے کینداور بغض نکال دے-

اللهُمَّ إِنَّا نَعُوْ ذُبِكَ مِنَ السَّخِيْمَةِ - ياالله بم تيرى پناه السَّخِيْمَةِ - ياالله بم تيرى پناه السَّخ بين كيث (كينه) --

تَهَادُوْا تَذْهَبُ الْآحِنُ وَالسَّحَائِمُ- آپس میں ایک دوسرے کو تخذ اور ہدیہ بھیجو اس سے دشمنیاں اور دل کی کھٹیں (کینے) دور ہوجائے گی (سجان اللہ کیاعمدہ علاج کیند دور ہونے کا فرمایا قاعدہ ہے کہ تخذ بھیجنے والے کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے)۔

مَنْ سَلَّ سَخِيْمَتَهُ عَلٰى طَرِيْقِ مِّنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِيْنَ فَعَلَيْهِ لَغُنَةُ اللهِ- جس نے مسلمانوں كىكى رائے پر جہاں ہے وہ گذرا كرتے ہيں پائخانہ پھرا (نجاست ڈالی) اس پراللہ كى پھٹكار (معلوم ہوا كەراستوں كى صفائى نہايت عمدہ چيز ہے اور راستوں كوگنده كرنے والا ملعون ہے) - يُستَخَمُ وَجُهُهُ - اس كامنہ كالاكيا جائے -

نُسَخِّمُ وُجُوْهَهُمَا وَنُخْزِيْهِمَا - ہم كيا كرتے ہيں زانی اور زانيه كا منه كالا كرتے ہيں ان كو ذليل كرتے ہيں (گدھے پر النا سوار كراتے ہيں اور بازاروں ميں پھراتے ہیں)-

أَسْخَمُ - كالا-

سُخَامٌ - نرم پر جو برندے کو پنکھ کے پنچے ہوتے ہیں اور نرم کپڑ ایااورکوئی چیز جیسے ریٹم روئی وغیرہ -

سُخَامِيّ - كالا-

سخم - آخم کی جمع ہے-

حُسْنُ الْحُلْقِ يَذْهَبُ بِالسَّنِحِيْمَةِ - خُوشُ ظُلْق سے كينہ رہوتا ہے-

الْهَدِيَّةُ نُسِلُّ السَّخَامِ - بريكنول كونكال وْاللَّ عِيهِ جمع بسخيمه كى -

سُخُنْ - يا سُخُونَةٌ ياسُخُنَةٌ إِسَخَانَةٌ يا سَخَنْ كُرم بونا ؛ بخار

#### لكالمالين الاستان ال المالين ا

ہوتی ہے تیعنی سنځن اور سنځن اور سنجن بحرکات ثلثه درعین کلمه-

قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّهِ هَلُ انْزِلَ عَلَيْكَ طَعَامٌ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّهِ هَلُ انْزِلَ عَلَيْ طَعَامٌ فِي مِسْخَنةٍ - مِن السَّمَاءِ فَقَالَ نَعَمُ انْزِلَ عَلَيَّ طَعَامٌ فِي مِسْخَنةٍ - ايك فَض نَ آخضرت عَرض كيا كيا آسان ت آ ب پر پُح اكمانا اترا آ ب نے فرمایا ہاں مجھ پرایک دیگئی میں کھانا اترا -

اِنَّهُ أَمَرَهُمُ أَنْ يَنْمُسَحُوا عَلَى الْمَشَاوِدِ وَالتَّسَاخِيْنِ - آنخضرت نے لوگوں کو حَم دیا کہ عماموں اور پائتا ہوں پرمسح کرلیں سیخین کی جمع ہے بعض نے کہا تنخین وہ رومال جوسر پرڈالا جاتا ہے۔

سُنْحَاخِين - گرم-

اَلُمَاءُ الَّذِي تُسَخِّنُهُ الشَّمْسُ لَا تَتَوَصَّا بِهِ فَانَّهُ يُورِثُ الْبُوْصَ جَرجو بِلْ سورج نے گرم کر دیا ہو اس سے وضومت کر کیونکہ ایسا کُونے نے برص کی بیاری پیدا ہوتی ہے۔
لاَتَعُنَسِلُوا بِالْمَاءِ الَّذِي يَسْخُنُ فِي الشَّمْسِ - جو پائی دھوپ میں گرم ہواس سے مسل مت کرووہ برص پیدا کرتا ہے ( یہ حدیثیں سے خہیں ہیں شوکانی نے ان کوموضوعات میں درج کیا ہے جمح البحرین میں ہے کہ یہ بھی تحریم کے لئے ہے بعض درج کیا ہے جمح البحرین میں ہے کہ یہ بھی تحریم کے لئے ہے بعض علمانے ایسا بی کہا ہے لیکن اکثر متا خرین اس کوکرا ہت پرمحول کرتے ہیں۔

میں: کہتا ہوں کراہت کی ثبوت کے لئے بھی حدیث کا ثابت ہوناضروری ہے-

م بُحُوَّ - يا سَخاَء ياسَخُى ياسُخُوَّ قَ-سَخادت كرنا دا تا ہونا -سَخُوَّ ادر سَخْى - راستہ كھول دینا 'كتم جانا -سَسَخِیِّ - لِنَگُرُ اہونا 'جِھوڑ دینا -

تَسَخِعُي - اين تين سخي بنانا -

سَخَاوِي -ايك محدث بين مشهور-

حبیب ہے گو گئنگار ہو'اور بخیل اللہ کا دشمن ہے گو عابد اور زاہد ہو' بخیل اربودز اہد بحرور ہ بہتتی نباشد بحکم خبر۔

لَجَاهِلٌ سَنِحِنُّ آحَبُ اللَّهِ مِنْ عَالِمٍ بَنِحِيْلِ أَوْ عَالِمٍ بَنِيلِ اللَّهِ فَاللَّهِ أَوْ بَعِي بَنِل عالم يا بَخِيل عالم عالم يا بخيل عالم حالله كالله كوزيادة پند ب-

فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَا وَقِ نَفْسٍ - (دنیا ہری جُری اور شیر یں ہے) جس نے اس کودل کی سخاوت کے ساتھ لیا - اکستَخاءُ مَا کَانَ انبِتدَاءً - سخاوت یہ ہے کہ بن مانگے دے (اور مانگنے پردینا اتنادرجنبیں رکھتا) -

اَلْمُسْخِيَّةُ رِیْحٌ یَنْعَنُهَا الله الله اِلَى الْمُوْمِنِ تَسْخِی اَلُهُ عَنِ اللَّهُ اِلَى الْمُوْمِنِ تَسْخِی نَفْسَهٔ عَنِ اللَّهُ اِنَا حَتّی یَخْتَارَ مَا عِنْدَاللهِ - سخیه ایک ہوا ہے جواللہ تعالے مومن پر بھیجنا ہے اس سے اس کا دل دینا سے خیر ہوجاتا ہے ) اور اللہ اللہ علیہ ہوجاتا ہے ) اور اللہ اللہ علیہ ہوجاتا ہے ) اور اللہ اللہ علیہ ہوجاتا ہے ' ایک واختیار کرتا ہے ' ایک واختیار کرت

سنخواء - زم کشاده زمین -سنخاو ق - جوداور کرم دا تا ہونا -سنخاوی - زم کشاده مکان کی کی جمع اسنجیاء اور سنخوا آئی ہے-

#### باب السين مع الدال

سَدَابٌ -معرب ہے سَدَابٌ كا جوا يك درخت ہے مشہوراس كا پھول زرد ہوتا ہے اس كے پتول كاعرق گرم كرم كان ميں ڈالوتو كان كے در دكومفيد ہوتا ہے۔

سَدُ ع - ذیح کرنا' زمین پر پھیلا دینا'لنا دینا' گرا دینا' بٹھانا' بھر دینا'قش کرنا' اقامت کرنا' خط اٹھانا مال اور اولا دیے تاخیر کنا۔

> مُسَادَحَةٌ - ٹالم ٹولا -تَسْدِیْحٌ - قُل کرنا -سَدٌّ - بند کرنا' درست رکھنا' مضبوط کرنا' آڑ کرنا' روکنا -سَدَادٌ - ٹھیک راستہ سیدھا ہونا' درست ہونا -

#### الله المال ا

تَسْدِیْدٌ - درست کرنا 'سیدها کرنا -اِسْدَادٌ - نُھیک راستہ پانا - یاطلب کرنا -اِنْسِدَادٌ - بند ہونا 'رک جانا - جیسے اِسْنِدَادٌ ہے -

قَادِ بُوْا وَسَدِّدُوْا – الله کی نزدیکی چاہواور میانہ روی اعتدال اختیار کرو – ( یعنی اتنی عبادت کروجو بہدنہ سکے نہ یہ کہ چندروز کر کے پھراکتا کر چھوڑ دوبعض نے کہا مطلب یہ ہے کہ میانہ روی اور اعتدال اختیار کرونہ افراط کرونہ تفریط اگر بینہ ہو سکے تواعتدال کی قریب قریب رہو) –

ما مِنْ مُوْمِن يُوْمِنُ بِاللّٰهِ فَمْ يُسَدِّدُ - كُولَى مُون ايبا نہيں جوالله پرايمان رکھتا ہو پھرمياندروی کرے نه غلوکرے نه کوتا ہی (دونوں با تين نامعلوم بين غلويہ ہے کہ انتہا کی رياضت اور مخت اور مشقت اختيار کرے دم بھرنفس اور بدن کو آرام نه وے دنيا کی تمام لذتين چيوز دين اورکوتا ہی ہے کہ فرائض کوادا نہ کرے گنا ہول ميں مبتلار ہے عمدہ طريقه سنت کا طريقه ہے يعنی مارے پنجبر صاجب کا آپ دوزہ بھی رکھتے تئے افطار بھی کرتے تئے اور سوتے کرتے تئے (رات کو عباوت بھی کرتے تئے اور سوتے کھی عورتوں کے ساتھ حجب بھی کرتے جو اللہ کھانے کو ديتا وہ کھا نے گئے ہوئی کہ جميشہ بدمرہ ہی کھانا کھاتے ياايک کملی اور ھی رہے )۔

سَدِّدُ وَقَادِ بُ- (ابو بَرَصد اِنْ ﷺ پوچھاازار کہا نتک ہونا چاہئے 'انہوں نے کہا) چھ نچی میں رکھوادراس کے نزدیک رہوؤ (یعنی نداتن لٹکا وُ کہ مخنوں کے پنچاتر آئے نداتن او نچی رکھو کہ جانگیا ہو جائے 'اعتدال یہ ہے کہ نصف ساق تک رکھے یا مخنوں تک مُخنوں سے نیچا کرناحرام ہے )۔

یُغْفُورُ لِاُبُونِیهِ اِذَا کُانا مُسَدَّدَیْنِ - جِوْخِصْ قر آن سیکمتا ہو(اس کےالفاظ صیح کرتا ہوں اس کے معنی اور مطالب کی تحقیق

کرتا ہوسلف کی تغییریں دیکھا ہو) اس کے ماں اور باپ بخش دیئے جائیں گے اگر وہ سید ہے سید ھے راستہ پر قائم ہوں گے (یعنی توحید ہے)-

كُانَ لَهُ قَوْسٌ تُسَمَّى السَّدَادَ-آ تَخْصَرتُ كَ پاس ايك كمان هي جس كانام سداد ها (چونكداس كاتيرسيدها نشان پر حاتا ها)-

، حَتَّى يُصِيْبَ سِدَادً مِّنْ عَيْشٍ - يهال تك كهزندگانى كاضروري سامان حاصل كرلے-

سِدَادٌ - بَسرهُ سین وہ چیزجس سے سوراخ بند کیا جائے۔ سِدَادُ الثَّغُورِ - گھاٹی کا بند-

سِدَادُ الْقَارُورَةِ - شَيْتُ كَادُانك-

سِدَادُ الْحَاجَةِ- احتياجَ كاروك يعنى جس سے احتياجَ رفع ہو-

سُدٌ - پہاڑ میلہ روک آ رہیے سَدٌ ہے-سَدُ الرَّوْ حَاء اور سَدُ الصَّهْبَاءِ- دونوں مقاموں کے نام ہیں-

قِیْلَ لَهُ هٰذَا عَلِیٌ وفَاطِمَهُ قَائِمَیْنِ بِالسَّدَّةِ فَادِنَ لَهُمُا-آ تَحْضِرتً سے عرض کیا گیا میلی اور فاطمہ دونوں دروازے کے چھے (سائبان) پر کھڑے ہیں (اندر آنے کی اجازت جائے ہیں) آبےنے ان کواجازت دی۔

سُدُّہ - وہ ذرا ساچھجہ جو دروازے پر بناتی ہیں تا کہ دروازہ پانی اور بہو چار سے محفوظ رے - بعض نے کہا خود دروازے کے دروازے کے سامنے ہوتا ہے -

سُدَّةُ الْمُسْجِدِ-معدكاسا كبان-

یسندُوْنَ فِی اَلْجَبَلِ- بِہاڑ پر چڑھ ربی تھیں ایک روایت میں یَشْنَدِدُنَ ہے دوڑ ربی تھیں ایک روایت میں یُسْنِدُنَ ہے یعنی بہاڑ کی بلندی پرجارہی تھیں-

الْعَيْنُ السَّادَّةُ - جوان كَانِي جَلَّهُ مِن جو- (ليكن اس

### الكاستان الاستان الاستان الاستان الاستان الاستان المستنان المستان المستنان المستنان المستنان المستنان المستنان المستنان المستنال المستان المستان المستان المستنان المستنان المستنان المستنان الم

میں روشنی نہ ہو)۔

قُتِلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ-ايك كافر كُوْلَ كيا پيرايمان پر قائم إ-

' حَتْی سَدَدُنَا بَعْضَهَا فِی وُجُورُهِ بَعْض - ہم نے ان میں سے پھیلی کے منہ یرسیدھی کیس (ان کو مار تا عام) -

ھُمُ الَّذِيْنَ لَا تُفْتَحُ لُهُمُ السَّدَدُ وَلَا يَنْكِحُونَ الْمُنَعَّمَاتِ - حَوْضَ كُورٌ بِرَآنے والے وہ اوگ ہوں گے جن كے لئے ( دنیا میں ) بند دروازے نہیں كھولے جاتے ( كيونكہ وہ غریب ہیں دنیا وار ان كو تقیر جان كر ان كے لئے دروازہ نہیں كھولتے ان سے ملاقات تك نہیں كرتے اور مالدار خوش حال عورتوں سے نكاح نہیں كرتے (ان سے شادى كرنے بركوئى دنیا دراعورت راضى نہیں ہوتی ) -

مَنْ يَغْشَ سُدَدَ السَّلْطَانِ يَقُمُ وَيَقَعُدُ - (ابوالدرداء صحابی جلیل القدر) معاویہ کے دروازے پر گئے انہوں نے اذن نہیں دیا تو ابوالدرداء کہنے لگے بادشاہوں کے دروازے پر جو کوئی جائے وہ المحتا بیٹھتا رہے ( نیعنی انظا رکرتا رہے کہ کب اندر آنے کی پروانگی ملتی ہے)۔

اِنَّكِ سُدَّةٌ بَیْنَ رَسُونِ الله و اُمَّینه - (جب حضرت ا عائشٌ (طلحٌ اور زبیرٌ کی فہمائش اور اغوا ہے ) بھرہ جانے لگیں تو حضرت بی بی ام سلمہؓ نے ان سے کہا) دیکھوتم ایک دروازہ ہو آنحضرت اور آپ کی امت کے درمیان (ایبا کروکہ بید دروازہ مخفوظ رہے کوئی اس میں گھنے نہ پائے اگرتم بھرہ کو کئیں اور وہاں جنگ ہوئی تم کولوگوں نے ستایا تو پھراوروں کو بھی جراُت ہوجائے گی وہ آنخضرت کے کلوں پر دست درازی کریں گے ) –

مَاسَدَدْتُ عَلَى خَصْمٍ قَطُّ-(شعبی نے کہا) میں نے کسی مخالف کی زبان نہیں روگ - (اس کو بیان کرنے دیا جووہ بیان کرنا چاہتا تھا) -

یں من یکھی الله یُخطِی السَّدَادَ - جو مُخص الله کی افر مانی کرتا ہے وہ سیدھاراستہ چھوڑ دیتا ہے۔

سَدَّدَ فِيْ رِمْيَتِه - تيراچهى طرح ماراً (نشانه پرلگا) -لَا بَاْسَ بِذِبْعِ الْاعْملي إِذَا سَدَّدَ - اگراندها تخص ذرَح

کرے تو کوئی قباحت نہیں بشرطیکہ درسی کے ساتھ ذرج کرے۔ سُدَّتِ الثَّلُمَةُ - روزن بند کر دیا گیا( خلل روک دیا گیا)-

مَنْ تَرَكَ الْجِهَادَ رَغْبَةً عَنْهُ صُوبَ عَلَى قَلْبِهِ بِالْاَسْدَادَ - جُوْحُصُ جَهاد سے نفرت کر کے اس کو چھوڑ دے اس کے دل پر بندشیں رکھی جائیں گی (دل پر پردے تاریکی کے چڑھا دیئے جائیں گے ایمان کا نوراس کے دل تک نہ بی سکے گا) - سُدّتُ عَلَيْهِ الطَّوِيْقُ - اس پرداستہ بند کر دیا گیا (اس کو حق بات پہنانے کی عقل بی نہیں دہی اندھا ہو گیا) -

سُدَّةُ اَشْجَعَ-ایک مقام کانام ہے-لَا یُصَلِّی فِی سُدَّةِ الْمَسْجِدِ-مجد کے گرد جو ٹیلے ہیں ان پرنمازنہ پڑھے-

سُدَّه - وہ پائخانہ جوآنت میں بخت ہوکررہ جائے اورایک بیاری ناک کی جس سے ہوا کا جانا ناک سے رک جاتا ہے-سُدِّی - ایک مفسر مشہور جو کوفہ کی معجد کے سائبان میں رہتا 'اس کا نام اساعیل تھاوہ شیعہ تھا' شیخیین کو برا کہا کرتا -اکلُّھُمَّ سَدِّدُنَا - یا اللہ ہم کوٹھیک راستہ پر (صواب پر) کر

وَسَدِّدْنِیْ - جُھ کو سِچِٹھیک رستہ پر قائم رکھ-مُسَدَّدُنِنُ مَسَرْ هَدٍ -مشہور رادی ہیں ابو داؤ دان ہے بہت روایت کرتے ہیں-

ضُرِبَتُ عَلَيْهِ الْأَرْضُ بِالْأَسْدَادِ - اس نے راستہ گم کردیا کس طرف راہ نہیں ملتی -سِدٌ - درست اور شخص کلام -سُدٌه - مرتبه اور منصب کو بھی کہتے ہیں -

سَدُرٌ - لاَيَانا-

سَدَرٌ اور سَدَارَةٌ - حِران مونا -إنْسِدَارٌ - دوڑنایا نیچانزنادوژکر-سَادِرٌ - حِران-

سَدُرٌ - بیری کا دَرخت یا بیری کا پیداس کی جمع سِدَرٌ - اور سُدُرٌ ہے-

#### الكالم المال المال

سَدِر - دريا سمندر-

نَفَرَ مُسْتَكُبِرًا وَّخَبَطَ سَادِرًا -غرور كرتا بوا كيا اور غفلت ميں چلا-

یضوب آسدرید - این دونوں پہلوؤں یا کندهوں پر مارر ہاتھا ( تعنی اس کوفراغت اور فرصت حاصل ہوگئ تھی - ایک روایت میں آزُدَرید ہے ایک میں آصدرید ہے معنی وہی ہے ) -

رَأَيْتُ اَبَاهُرِيْرَةَ يَلْعَبُ السُّدَّرَ- الو بريره سدره كا كسِل صِلِة تص (يدفارى لفظ بردره كامعرب بيعن تين خانول كالحيل اس مين بارجيت بوتى ب)-

اکشدگر می الشینطانهٔ الصّغوی - سدره ایک شیطانی کھیل ہے جھوٹا شیطان ہے ( کیونکہ اس میں جوئے کی طرح ہار جیت ہوتی ہے ہوتی ہیں ابی کثیر کا قول ہے ان کے نزدیک اس قتم کے کھیل جن میں ہار جیت ہو درست نہیں ہیں - بلکہ یہ میسر اور تمار میں داخل ہیں اور بعض نے تفریح طبع کے لئے ان کو درست رکھا ہے بشرطیکہ شرط نہ ہواور نہ نماز اور عبادت میں اس کی وجہ سے خلل واقع ہو یہی اختلاف شطر نج میں بھی ہے اکثر علماء نے اس کو ناجا نز بتلایا ہے لیکن بعض علماء نے اس شرط سے جا کڑ رکھا ہے جواویر نہ کور ہوئی لیکن الی شطر نج کہ درات دن اس میں غرق رہے اور یا دالی سے بالکل غافل ہوجائے یا لاتھاتی ناجا کز اور حرام ہے ) ۔

فَسَدَرَ الرَّجُلُ فَمَالَتُ مِسْحَاتُهُ فِي يَدِه - پَمروه شخص غافل اور جیران ہوگیا - اوراس کا پپاوڑ ااس کے ہاتھ میں جھک گیا -

اکینلگئم بالسیف کیل السندر و مین تم کوتلوارے سندرہ کا ناپ دیتا ہوں (سندرہ ایک بڑا پیانہ ہے جس میں گئ صاع ساجاتی میں )-

اُوَقِهِمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَةِ - وه جُهُ كُوصاعُ دية بي تو بين ال كے بدلے ان كوسندره كا ناپ ديتا ہوں (صاع چهونا پيانہ ہے آ ڑھائى سير كابيدونوں حضرت علیؓ كے قول بين مطلب بيہ ہے كہ مجھ پركوئى تلواركا زخم لگا تا ہے تو مين اس سے گئ نُمَّ رُفِعْتُ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنتَلَى - پھر میں بیری کے درخت تک جس پرانتها ہے (اس کے پرے کی کو پچھ منہیں کیا ہے اللہ ہی جالتہ ہی جالتہ ہی جالتہ ہی جالتہ ہی جالتہ کی جسل کے پرے نہیں گیا 'میدرخت بھے آگے ہی کہ اس کے پرے نہیں گیا 'میدرخت بھے آسان پر عرش کے دائے جانب ) بھیا گیا۔ اٹھایا گیا۔

اغسلُوْهُ بِمَاءِ وَسِدْدٍ - اس کو پانی اور بیری کی پتول عضل دو (بیری کا پنة شندا بی کافور کی طرح جلد کو سخت کردیتا ہے اور میل کچیل دور کردیتا ہے) -

مَنْ قَطَعَ سِدُرةً صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ - جَوِّخَصَّ بِيرِي كا درخت كائے الله اسكا سردوزخ ميں جھكا دےگا (مراد وہ بيرى كا درخت مائے الله اسكا سردوزخ ميں جھكا دےگا (مراد ہے جس كے تلاوگ سايد ليت تھا رام پاتے تھے يا وہ درخت مراد ہے جو جنگل ميں ہواور مسافر وغيرہ اس كے سايد ميں آرام پاتے ہوں اس كى كوئى ظالم بياتے ہوں اس كے لئے يہ وعيد ہے اور يہ مطلب شہيں ہے كہ بيرى كا درخت كى حال ميں نهكا نا جائے اس حديث شيں ہے كہ بيرى كا درخت كى حال ميں نهكا نا جائے اس حديث كى داور يہ تاتے تھے اور تمام عالموں كا اس پر اتفاق ہے اس كا درواز ہے بناتے تھے اور تمام عالموں كا اس پر اتفاق ہے اس كا كا شاخرورت كے لئے درست ہے۔

میں: کہتا ہوں بیری کے حکم میں ہے ہروہ درخت جس کے پھل یا سابی سے لوگ آ رام پاتے ہوں بے ضرورت اس کو کا ثنا اور تلف کرنامنع ہے اوراصل میہ ہے کہ مخلوق خدا کوستانے والا اور تکلیف دینے والا دوزخی ہے اور اس کو آ رام اور آ سائش دینے والا ہونتی ہے۔

الَّذِی یَسْدُرُ فِی الْبُحْرِ کَالْمُتَشَخِطِ فِی دَمِهِ-جس شخص کوسندر میں چکر آئے اور وہ اللہ کی راہ میں جہادیا جج کے لئے جاتا ہواس کو اتنا ثواب ہے جتنا اس شخص کو ہے جو ( کا فروں سے جنگ میں) اپنے خون میں لوٹ رہا ہو-

سَدَرٌ - سر کا پھر نا دوران جوسمندر میں سوار ہونے والے کو ہوتا ہے-

حصدزیادہ اس کابدلہ کرتا ہوں یہ مصرعہ آپ نے اس رجز میں بھی پڑھا تھا جومرحب یہودی کی مقابلہ میں کی تھی اس کے پہلے یہ ہے ان الذی سمتنی امی حیدرہ بکلیث غابات کریه المنظرہ -

سَالُتُهُ عَنُ اَشْیاءَ حَتَّی اُنْتَهَیْتُ اِلِی السِّدُرِیس نے
ان سے کی باتیں پوچیس یہاں تک کہ میں سدرہ المنتبی تک پہنچاسدِیْر - ہرا چارہ اور ایک مقام کا نام ہے یمن میں اور
نعمان کاکل اور ایک نہر کا نام ہے چیرہ میںسدُسٌ - چھا حصہ لینا 'چھا ہونا 'چھ کرنا -

تُسُدِيْسٌ -مسرس كرنا -سُدَاسٌ - جِهُ جِهِ-

اِنَّ الْاِ سُلَامَ بَدَاً جَدَ عًا ثُمَّ فَنِيًّا ثُمَّ رُبَا عِيًّا ثُمَّ سِدِيْسًاثُمَّ بَازِلًا - اسلام (اونٹ کی طرح) پانچ برس کا اونٹ ہوگا پھر چھ برس کا اونٹ ہوگا پھر سات برس کا پھر آتھ برس کا اونٹ ہوگا پھر سات برس کا پھر آتھ برس کا حضرت عرِّ نے کہا بازل ہونے کے بعد پھر گھٹا شروع ہوگا چنا نچ ایسا ہی جواجب سے خلا فت عبای تباہ ہوئی اسلام کا تنزل شروع ہوگا چنا ایسا می کئی ہوا جب سے خلا فت عبای تباہ ہوئی اسلام کا تنزل شروع ہوااور تیرہویں اور چود ہویں صدی میں تو با نتباتزل ہوگیا اسلامی کئی حکومتیں جاتی رہیں اور جو باتی ہیں وہ بھی دوسروں کی مرعوب اور خوف ذوہ اب کوئی امید ترتی کی بظاہراس وقت تک معلوم نہیں خوف ذوہ اب کوئی امید ترتی کی بظاہراس وقت تک معلوم نہیں موتی جب تک امام مہدی علیہ السلام ظاہر نہ ہوں یہ ساری خرابی مسلمانوں کی عیش وعشرت اور غفلت اور جہالت اور ناوانی اور کم علی اور ناا نفاتی کی وجہ سے ہوئی قرآن و حدیث کو پس پشت

ڈ الدیااورفر نے فرنے ہو گئے اتحاداسلامی کوخیر باد کہددیا-سکیدیٹسٹی – اورسدیس وہ اونٹ جو آٹھویں برس میں لگا

شَاةٌ سَدِيْسٌ - چِهِ برس کی بحری سَدَس - وہ من اونٹ کا جو بازل سے پہلے ہوتا ہےسَدُعٌ - ذِنْ کُرنا ' پھیلانا سَدُعٌ - قَنْ کُرنا ' پھیلانا -

مِسْدَ ع - راہ بتانے والا ولیل -سَدَف - تاریکی روشن صبح اس کی آمد رات اس کی تاریکی ، دن-

سَدَفْ-ایک آواز ہے جو دنبی کا دودھ دوھنے کے لیے اس کوبلانے کے لیے کرتے ہیں-

کان بلاگ یاتینا بالسکور و نکون مسدفون مسدفون فیکشیف نکشیدفون فیکشیف کنا الفیک فیکشیف کنا طعاما - بلال ہمارے پاس سحری کا کھانا اس وقت لاتے تھے جب تاریکی اور روشنی دونوں کلی ہوتیں (یعنی ضبح صادق کے قریب ضبح کی روشنی اور رات کی تاریکی ) دہ فیک کھانا دیتے - تاریکی ) دہ فیک کو کھانا دیتے - کسکہ فیک کو کھانا دیتے - کسکہ فیک کو کھانا دیتے اور روشنی میں ہم کو کھانا دیتے اور تاریکی دونوں کو کہتے ہیں یا جب روشنی اور تاریکی دونوں کو کہتے ہیں یا جب روشنی اور تاریکی دونوں کو کہتے ہیں یا جب روشنی اور تاریکی دونوں کو کہتے ہیں یا جب روشنی اور تاریکی دونوں کی دو

آسُدِفِ الْبَابِ - دروازہ کھول دے تا کدروشی ہوجائے' حدیث کا مطلب ہے ہے کہ سحری کھانے میں دیر کرتے' صبح کے قریب کھاتے ہنہیں کہ صبح ہوجانے کے بعد کھاتے اور سنت یہی ہے کہ سحری کا کھانا صبح کے قریب کھائے تا کہ روزہ آسان ہو جائے -

فَصَلِّ الْفَجُرَ إِلَى السَّدَفِ - صَبِح كَى نَمَازُ دَن كَى رُوثَى تَك پِرُه ( يَعَنى جب تَك سورجَ نه نَظِي اس وقت تَك صَبِح كَى نَمَازُ پِرُه كَيْمَةٍ مِن -

وَ كُثِيفَتْ عَنْهُمْ مُسدَفُ الرَّيبْ - ان عَشك وشبه كى تاريكياں كھول دى كئيں (يعني شك كى ظلمت باقى نہيں رہى)-

قَدْ وَ جَهْتِ سَدَ افَتَهُ- (بی بی امسلمہ نے حضرت عائشہ ہے کہا)تم نے تو پردہ آپ کا ہٹا دیا 'پردے کی طرف رخ کیااس کو اپنی جگہ ہے سرکا دیا (لیعنی تم کو گھر میٹھنے کا تھم تھاتم بھرے گئیں اور جنگ میں شریک ہویئں )۔

وَنُطُعِمُ النَّاسَ عِنْدَ الْقَحْطِ كُلَّهُمْ مِنَ السَّدِيْفِ اِذَا لَمْ يُوْلَسِ الْقَزَعُ - ہم پرجب قط پُرتا ہے اور ابر رفاقت نہیں ویتا توسب لوگوں کوکو بان کی چربی کھلاتے ہیں-

#### العلاية المال المال العالم العالم العالم العالم العالم المال العالم المال العالم العال

أَسُدُفُ اللَّيْلُ – رات تاريك بوگن – سَدُكُ - لبِث جانا 'نه جِعورُ نا – سَدُلٌ - لاَكا نا 'حِعورُ دينا –

نه نهلی عن السدنی فی الصلوق - نماز میں کیڑالکانے سے آپ نے منع فرمایا (جیسے یہودی لوگ نماز میں چادرلئکا کر نماز پڑتے ہیں اور نماز پڑتے ہیں اور نماز پڑتے ہیں اور دونوں کنارے دونوں طرف چھوڑ دیتے ہیں ان کو کندھوں پڑتیں التے - جباورقیص میں سدل میہ ہے کہ ان کو اچھی طرح نہ پہنے لیاں ہی اوڑھ لے آسین لکی رہنے دے سر پر ڈال لے یا کندھوں بر) -

اِنَّهُ رَای قَوْمًا یُّصَلُّونَ وَقَدُ سَدَلُوْا ثِیا بَهُمْ فَقَالَ کَانَّهُمْ الْیَهُوْدُ - حضرت علیؓ نے کھ لوگوں کو دیکھا وہ اپنے کپڑوں کو لئکائے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے تو فرمایا بیتو جیسے یہودی معلوم ہوتے ہیں-

انتها سدکت قیا عها و رهی مُحومة - حفرت عائش فی ایش مندرت عائش فی مندرت عائش فی مندرت عائش فی مندرتها با ندهم و تصل العنی مندرتها الگ انتایا کونکه احرام میں مندرجها نامنع ہے )-

یَسْدُلُ- بالوں کو بیشانی پر لاکر چھوڑ 'دیتے تھے (جیسے ہمارے زمانہ میں نصاری کا یہی طریق ہے وہ مسلمانوں کی طرح ما تگ نہیں نکالتے -

فَسَدَلَ نَاصِيَتَهُ- اپن پيثاني پر بال الكانا (چوئي كي طرح)-

بِاَمْرَ أَقِ سَادِلَةِ -ایک ورت پرجوبال لئکائے تھی-فَسَدَلَ صَلَیَّ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ فَرَّقَ -آنخضرت شروع شروع زمانه میں اہل کتاب کی طرح بالوں کو پیشانی پر چھوڑتے تھے پھرما تگ نکالنے گئے-

فَسَدَلَهَا بَیْنَ یَدَیَّ وَ مِنْ خَلْفِهَا- اس کومیرے سامنے میں دیا ورمیرے پیچیے پشت پرلٹکایا۔

فَاسُدُ لَهَا عَلَى وَجُهِم - اس كوائ مندر بهايا-إسْدَالٌ - لِهَا نا جهوز تا-

مَا لَكُمْ قَدْ سَدَنْتُمْ ثِيَابَكُمْ كَانَتُكُمْ يَهُودُ - تَم كُرَيا موا كَيْرُ ولَ كَالِنَكُمْ يَهُودُ - تَم كُرَيا موا

سَدِیْل - وہ کپڑا جو مودے پر لئکا یا جاتا ہے-اَرْ خَی اللَّیْلُ سُدُوْلَهٔ - رات نے اپنے کپڑے لئکائے (بعنی اندھیری ہوگئی بیاستعارہ ہے)

> سَدُوْلٌ - جُمْ ہے سَدَلُ کی جَمْعَیٰ سَدِیْل -رُدُّ ہے نک ا

مسکمہ - رنج شرمندگی کے ساتھ یا غصہ رنج کے ساتھ-حرص کرنا-

سَادِم -شرمنده نَادِم ہے-

مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ وَ سَدَمَهُ جَعَلَ اللهُ فَقُوهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ - جَوْفُصُ دِنيا كَ فَكَرِيشِ لِكَا رَبِكُا اوراس كَ حَصَ كرےگا الله تعالی اس كی تمابی اس كے آئھوں كے درميان ركھ دےگا (وہ بميشريخان اور حريص رہےگا) -

سَدُوْم -حضرت لوط کی بتی کا نام تھا جس کواللہ نے الث دیا اور او پر سے پھر برسائے -

سَدُنْ - ياسَدَانَهُ - خدمت كرنا كعبه كى يابت خانه كى يامتجد كى وربانى چيوژوينا-

سَاد نُ مجاور یا خادم سدنداس کی جمع ہے-سِدَانَدُ الْگُفْیَةِ- کعبہ کی خدمت ( لینی وہاں کی جھاڑا جھوڑی)صفائی'چراغ'روشیٰ دروازہ کھولنا بند کرناوغیرہ-

سلد ق- مووے کی جھول-

سَدَنُ-يرده-

سَدِيْن - جربي خون بال يرده-

کَانَتُ السَّدَانَةُ وَاللَّواءُ لِبَنِی عَبْدِ الدَّارِ فِی الْجَاهِلِیَّةِ فَاقَرَّهَا النَّبِیُ عَلَیْتُ فِی الْاِسْلَام - کعبر ک خدمت البَحاهِ فِی الْاِسْلام - کعبر ک خدمت اور جعنده برداری بنی عبدالدار کے لوگوں سے متعلق تھی (جو قریش کی ایک شاخ تھے؟) جا ہلیت کے زمانہ میں آئی شخضرت کے اسلام کے زمانہ میں بھی یہ خدمت انہی کے خاندان میں بحال رکھی

### لكَالِمَالِكُونِينَ [ابات ف ق ل ل ل ل ل ل ل ال ال

(اب تکشیمی ای خاندان میں سے کعبہ کے متولی ہیں )-سَدٰی - تا نارات کی تری -

> اسداء - تاناتنا - احسان كرنا -تسدية - تركرنا -

مَنْ أَسَدٰی اِلْمُنْ مَغُرُونْ فَا کَافِنُونُ - جَوْحُصْ تم سے کچھ سلوک کرے( اس کے بدل کرو( اس کے احسان کے دل اس کے ساتھ احسان کرو)

آسُدٰی اور آوُلٰی اور آعُظی سب کامعنی ایک بی ہے یعنی ا

لَهُمُ الذِّمَّةُ وَعَلَيْهِمُ الْجِذْيَةُ بِلَا عَدَاءِ النَّهَارُ مَدَّى لَوَ اللَّيْلُ سُدُّى (آنخفرت نَے تِهَا کے یہود یوں کو یہ سندلکھ دی) کہان کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں ان کو جزیہ دینا ہوگا۔ (واجی طور سے ) ان پرظلم نہ ہوگا دن اور رات یوں ہی گذریں گے جب تک دن اور رات قائم ہیں۔

ابِلَّ سُدَّی- جِیوئے ہوئے اونٹ (جو اپن خوثی سے جہاں جا بیں پھریں)-

مُلدًّى - بركارُ بإطلُّ بِنتيجُ لغو-

سَدَاةٌ - تانا -

لُحْمَه-بانا-

سَدُوُّ -لماكرنا-كھيلنا-

مَا اَحْسَنَ سَدْ وُرِ جُلَيْهَا وَاقُوْيَدَيْهَا - اس اوْتُی كا پاؤل پھیلانا اور ہاتھوں كا لوٹانا (لیحنی دوڑتے وقت) كيا اچھا معلوم ہوتا ہے-

سَدَتِ النَّاقَةُ-اوني نے ليے ليے قدم ركھ-

لَمْ يَتُوكُ جَوَارِ حَكَ سُدًّ - الله تعالى نے ہاتھ پاؤں بيار نہيں بنائے (ان سے كام لے)سادى چھٹا اصل ميں سادس تھا -سين كويا سے بدل ديا -

# بَابُ السِّيْنِ مَعَ الرَّاءِ

سَرْ بٌ -گُس جانا- چل دینا- بهنا اپنے مند کی سیدھ پر- روانہ ہو جانا- ناک میں دھوال گھس کردم رک جانا-

سَرَبٌ-بهنا ٔ چاری مونا-

تَسْوِیْب - دا صفے باہیں کھودنا 'مشک میں پانی ڈالنا سلائی کے سوراخ بند کرنے کے لیے چھیردینا -

سَرْبٌ – اونٹ' جانور' منه'سینه'راستہ –

مَنْ اَصْبَعَ امِناً فِي سِرْبِهِ مُعَا فَي فِي بَدَنِه - جُوحُض دل کے اطمینان اور بے خوفی کے ساتھ شیخ کرے اور اس کا جسم بھی صیح اور سالم ہو (کوئی بیاری جسمانی نہ ہودل میں اضطراب اور ڈرہو) ایک روایت میں فِی سَرْبِه ہے بِفَحَہ سین یعنی راستہ اور طریق عرب لوگ کتے ہیں - فُلان و ایسعُ السِّر اب فلال مخص کا دل کشادہ ہے - (یعنی چین اور آرام سے بے فکر ہے)

خَلِّ لَهُ سَوْبَهُ-اس کاراسته چھوڑو-اس کوجانے دےاِذَاهَاتَ الْمُوْمِنُ تُخَلِّی لَهُ سَوْبُهُ یَسُوحُ حَیْثُ
شَاءَ- جب مومن مرتا ہے-اس کا راستہ کھول دیا جاتا ہے-وہ
جہاں جاہتا ہے- وہاں کی سیر کرتا ہے (بھی بہشت کی بھی
آ سانوں کی بھی ستاروں کی بھی زمین کی لیکن قبر سے برابرتعلق
رہتا ہے جوکوئی اس کی زیارت کوآیا-اس کوسلام کیا تو وہ سنتا ہے
دہواب دیتا ہے برزند نے بیس سنتے )-

فکان لِلْحُونِ سَرَبًا- مِی کی لیے وہ ایک سرنگ (پوشیدہ رستہ)بن گیا-

كَانَّهُمْ سِرْبُ ظِبَاءٍ- گويا وه برنول كا ايك منده بين (گله)

سِرْب - بکسرہ سین ایک قطعہ ہرنوں کا ہویا پرندوں کا یا گھوڑوں کا بھی عورتوں کے گروہ کو بھی کہتے ہیں- چونکہ ان کو ہرنوں سے مثابہت دیتے ہیں-

فَكَان رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُسَوِّ بُهُنَّ إِلَى فَيَلْعَبْنَ مَعِيْ اللهِ عَلَيْهُ يُسَوِّ بُهُنَّ إِلَى فَيَلْعَبْنَ مَعِيْ (حضرت عائشة فرماتی میں-جب میں کمن تھی ) تو آپ انسار کی چھوکر یوں کو (جومیری ہم عرضیں) میرے پاس روانہ کردیتے وہ میرے ساتھ کھیلتی -

آینی لاُ سَرِّ ہُدُ عَلَیْہِ - میں نکڑے نکڑے کر کے اس کے ماس جھیجوں گا ( گروہ گروہ )عرب لوگ کہتے ہیں-

#### الله المال الله الله الله المال المالة المال

مُسَرُبَحٌ - رو-

وَ كَايِّنُ قَطَعُنَا إِلَيْكَ مِنْ دَوِيَّةِ سَرْيِحٍ- بَمِ نَهِ آ پِ تك آنے كے ليے كننے دور كے كشاده ميدان كھے كئے-سُر بكة - كرته يازره يہنانا-

لَا أَخْلَعُ سِرْبالًا سَرْبَلَنِيْهِ الله الله مين تو وه كرتا نبيس اتارول كالجوالله في محكوبها ياليعنى خلافت رسول كويين خود نبيس جيمور في كاتم مارة الوقوبياور بات ب(بيد مفرت عثان في كهاجب باغيول في ان سے درخواست كى كه خلافت سے دست بردار ہوجاؤ) -

سُرَابِیُل جَعْ ہے سِرُباَلٌ کی جیسے-سَرَاوِیُل جَعْ ہے-سِرُوالٌ کی لینی پائجامہ(بعض نے کہا سَرَاوِیُل- مفرو ہے)-

ُ النَّوائحُ عَلَيْهِنَّ سَرَابِيْلَ مِّنْ قَطِرَان - نوحه كرنے والى عورتوں پر(قیامت كے دن) تاركول كَے كرتے ہوں كے(ان مِس فوراآ ك لگ جاتى ہے)-

شُمُّ الْعُوَانِيْنِ اَبْطَالٌ لَنُوْسُهُمْ مِنْ نَسْبِح دَاوْدَ فِي الْهَيْجَا سَوَابِيْلُ -ان كَ ناك كَ بانْ او لَيْ بهادر جنگ ميں حضرت داودكى بني بوئى زروان كالباس ہے-

تَسَوْبَلَ بِالْخُشُوْعِ-اس لِيعاجزى كاكرة يَهن ليا-إِذَا شَوِبَ الرَّجُلُ الْخَمْرَ خَوَقَ اللَّهُ سِوْبَالَةً-جب كُونَى آ دَى شَراب بِتِيَا ہِتِ اللَّه تعالى اس كاكرة پھاڑ ديتا ہے (يعنی اس كاعيب فاش كرديتا ہے-لوگوں مِس ذيل كرتا ہے)-تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ وُعَلَيْهَا سِوْبَالٌ مِّنْ قَطِرَان-وه كُمْرُى كى عائے گی اس عال مِس كه تاركول كا الك كرة يہنے گی-

کھڑی کی جائے گی اس حال میں کہ تا ربول کا ایک کرتہ چہتے گی-(بیاس کی سز اہے جود نیامیں نوحہ کیا کرتی تھی-) میٹر 'ج – کھنگی کرنا – چوٹی نکالنا – جھوٹ بولنا – زین لگانا – خوب

مئی ' ج – تھنگی کرنا – چوٹی نکالنا –جھوٹ بولنا – زین لگانا - خوب روہونا –

> تَسْرِيْعٌ - زينت دنيا آراسته كرنا - روش كرنا -إِسْرَاجٌ - زين لگانا

سُوْعٌ-زین کاهی اس کی جمع سُرُوْعٌ ہے عُمَر سِراجُ اَهْلِ الْجَنَّةِ-عُرِّبِهِ شَتِول کے چراغ میں (بعض نے کہا اس کا سَرِّبْتُ اِلْيَهِ الشَّنَّ - مِين نے اس کوايک کے بعد ایک کر کے بھیجا-

فَاذَا قَصَّرَا لَسَّهُمَ قَالَ سَرِّبُ شَيْنًا - جب تيركوچهوڻا كرتے تو كہتے تھوڑ اتھوڑ الجيج دے-

گانَ ذَا مَسْرُبَةٍ - آنخفرت كسيندمبارك سے ناف . تك بالول كى ايك لكيرشى -

کان دَفِیْقَ الْمُسُوبُیَّة - یہ بالوں کی لکیر باریکی ہی۔
حَجَریُن لِلصَّفْحَتیْن وَ حَجَرًا لِلْمَسُوبَةِ - استجامیں
دو پھر تو دونوں کنارے صاف کرنے کے لیے اور ایک خاص
پانحانہ کے مقام کے لیے (جہال سے پاکٹانہ نکلتا ہے) مقعد کو
مَسُوبُه یا مَسُربَه کہتے ہیں یہ ماخوذ ہے سَوبُ سے جو جمعی
راہ ہے کیونکہ دہ بھی ایک راہ ہے-

ُ ذَخَلَ مَسْرَبَتَهُ - ایخ بالا فانه کے سائبان میں چلے گئے۔

مَشُرَبَه شين - معجمه سے -خود بالا خانه-

فَاذَا السَّرَابُ يُفْطِعُ دُوْنَهَا- وہ سراب کے پارنکل گئے-سراب وہ چیکتی ریت جودورے پانی معلوم ہوتی ہےفَیْحُشَرُوْنَ اِلَی النَّارِ کَانَّهَا سَرَابٌ-دوزخی لوگ انگار کی طرف ہنکائے جائیں گے وہ دور سے ان کوالی دکھلائی دے گئی جیسے سراب (وہ مجھیں گے پانی ہے دوڑ کراس کی طرف جائیں گاریں گر بڑیں گے)

مُحْلَى فِي سِرْبه - فارغ البال-

سُورْبَعُهُ سَائِلَهٌ مِّنُ سُرَّتِهِ اللي لَبَّتِهِ-آپ ك پيك پر بالول كى ايك بَلِي لَيمرُهِي ناف سے كرسينة تك-

اُسُوبُ -سیسہجس کی گولی بناتے ہیں بندوق کی-

اَلْاُسْرُبُّ يُشْتَرُى بِالْفِضَّةِ-سيسه كوچاندى دے كر خريديں كے (اس حديث كاظهور ہمارے زمانه ميں ہوا ہندوق اور توپ كے ليے ہزاروں اور لاكھوں روپ كاسيسه خريدا جاتا ہے) محيط ميں ہے كه أُسُرُبُ ياأُسُوبٌ سفيدرا نگا يعنی قلعی-سَرْبَحَةُ -كودنا بُها ہونا 'آ ہتہ چانا' دو پہر كوچانا-

مَهُمَةٌ سِرْبَاخْ-وسيع ميدان-

مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر کے اسلام لانے سے مسلمانوں کا چالیس کا عدد پورا ہوااور آپ کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان پوشیدہ اور مخفی رہتے تھے گویا تقیہ کرتے تھے آپ نے اس تقیہ کو توڑا اور مسلمان علانیہ اپنے شمین مسلمان کہنے گئے تو گویا اسلام آپ کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں جی اخ سے سب چیزیں ظاہر ہوتی ہیں رضی اللہ عنہ - اگر مسلمان ذرا بھی تاریخ پرغور کریں تو حضرت عمر کا احسان اس امت پر بھی نہ جو لیں گے - انہی کا طفیل ہے جو ایران اور شام اور مصراور عراق میں اسلام نظر آتا ہے ) -

سِوام اُمَّتِی اَبُوْ حَنِیفَة - میری امت کے چراغ ابو حنیفہ ہیں (بیحدیث باتفاق محدثین باطل اور موضوع ہے) اور ایسے ہی بی کہ:

اَنَا اَفْتَوْمُ بِاَبِی حَنِیفَةَ مَنْ اَحَبَّهُ فَقَدُ اَحَیَّنِی وَمَنْ اَجَبَّهُ فَقَدُ اَحَیْنِی وَمَنْ اَبْغَضَهُ فَقَدُ اَجْتِیٰی وَمَنْ اَبْغَضَهُ فَقَدُ اَبْغَضَینی - بیں ابوضیفہ سے فخر کرتا ہوں جو کوئی ان سے بغض رکھا - یہ بھی موضوع اور باطل ہے دو تقیل سے دو مختار سے کہ اس نے یہ موضوع حدیثیں اور تجب ہے صاحب در مختار سے کہ اس نے یہ موضوع حدیثیں ایخ مقدمہ کتاب میں درج کی ہیں -

لَعَنَ اللَّهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِدِيْنَ عَلَيْهَا الْمُسَاجِدَ وَ السُّرُجَ السُّتَعَالَى فِ النَّورَوَ لَ لِلعَت كَى جَو المُسَاجِدَ وَ السُّرُ جَ السُّتَعَالَى فِ النَّورَتِ لِلعَت كَى جَو قَبِرول كَى بَهِت زَيَارت كري (اكثر قبرستان مِن جايا كرين وہاں رويا بيا كرين) اور ان لوگوں پر بھی جو قبروں كو سجده گاه بنائيں (قبرول كی طرف سجده كرين يا قبرول كو سجد بناليس) وہاں جراغ كرين (جميع جارے زمانه مين جابل لوگ كيا كرتے ہيں اس كو عرف كي دوح سے جرائ كرين كي دوح سے قبرول يردوشني كرنے والے لمعون بين ۔

مترجم-کہتاہے میں نے مدینہ طیبہ میں اپنی آگھ سے دیکھا کہ بعض عورتیں حضور کے مزار پرآگر اس کو بجدہ کرتیں ہیں اور مدینہ کے عالم اور مولوی اس امرحرام سے منع نہیں کرتے - بلکہ خاموش رہ جاتے ہیں ہائے دین اسلام کی غربت پر رونا آتا ہے یا اللہ پھر ایک خلیفہ ہم میں حضرت عمر کا ساپیدا کرد ہے جو ان مشرکوں اور قبر پرستوں کا سرتو ڑد ہے۔

مُسُورَ جَه جَنْتَهِی پیالہ جس میں تیل بتی رہتی ہیں۔ سَرُو ْج - ایک بستی کا نام ہے ملک شام میں سُریج - ایک لوہار کا نام تھا جوعمہ ہ تلواریں بنا تا تھا۔ مِسْرَ جَدِ - حِراغ دان-

نَهٰی عَنِ السُّرُجِ فِی الْقُبُودِ - قبرول میں چراغال کرنے سے منع فرمایا -

سَرْعٌ -صِبح کوچرنا جیسے رَوْعٌ شام کوچرنا اور چرانا-تَسْویْعٌ - چرانا چھوڑ دینا 'رخصت کرنا 'طلاق دینا' آسان کرنا گھول دینا-

اِنْسِرا ج - چت لینا - پاؤں کھول کرنگا ہونا اِبِلْ قَلِیلَاتُ الْمُسَادِح کَشِیْراتُ الْمُبَادِ كِ - اِس
کے اونٹ ہیں جو چراگاہ میں تھوڑے ہیں اور نھان میں بہت
(مطلب یہ ہے کہ اس کے اونٹ چرنے کو بہت کم جاتے ہیں
زیادہ اونٹ اس کے تھان میں رہتے ہیں تا کہ مہمان لوگ ان کا
دودھ پئیں ان کا گوشت کھا کیں یا جب تھان میں اس کے اونٹوں
کو دیکھوتو بہت سارے معلوم ہوتے ہیں اور چراگاہ میں جاکر
دیکھوتو بالکل کم اس کی وجہ یہ ہے کہ ہرروز وہ بہت سے اونٹ اپ
مہمانوں کے لئے کاٹ ڈالنا ہے تو ان کو چراگاہ تک جانے کی
نوبت ہی نہیں آتی -

سَرِّحِ الْمَاءَ- پھر پانی کوچھوڑ دے(وہ تیرے ہمسائے کے کھیت میں جائے)

وَلَا يَعُوْبُ سَادِ حُها - صَحَى كوجو جانور چرنے كے لئے نكتا ہے وہ دور نہيں جاتا (نزديك بى رہتا ہے تا كه اگر مہمان آ جائے تواس كے پكڑ سے اور ذرج كرنے ميں دير نه لگے ) لا تُعْدُلُ سَادِ حَمْمُمُ - تمہار سے چرنے والے جانور ہنائے نہ جا كيں (بلكہ جہاں چاہيں وہاں چريں) -

لَایُمنَعُ سَرْحُکُمْ تمبارے چرنے والے جانورروکے نہ جائیں

سُرْ خُ اور سَادِ حَهُ اور سَادِ حُ سب كا ايك بى معنى ہے-لعنى مواشى-

فَإِنَّ هُنَاكَ سَوْحَةً لَّمْ تُجْرَدُ وَلَكُمْ تُسْرَحُ-اسَجَه

#### الكالمان المال الم

ایک درخت ہے جس پرکوئی آفت نہیں آئی نداس کے پتے کسی جانورنے چرے (یاندوہ تراشاگیا)-

یاکُلُوْنَ مُلاَّحَهَا یَوْعَوْنَ سِرَاحَهَا وہاں کی کمین کھی بوٹی کھاتے ہیں اور وہاں کے درخت چرتے ہیں-

اِنَّهَا رَاتُ اِبْلِيْسَ سَاجِدٌ يَسِيلُ دُمُوْعُهُ كَسَرْحِ الْمَجَنِيْنِ - انہوں نے ابلیس کود يکھا مجدے میں پڑا ہے اس کے آنوا سے بہدرہے ہیں جیسے وہ بچہ جو آسانی سے بیدا ہو - عرب لوگ کہتے ہیں - نَاقَةُ سُورٌ خُرم دِفَّارِما نَدُنی -

مِشْيَةٌ سُرُح - آسان اور زم چال ایک روایت میں کسویٹ المجنین ہے معن وی ہے -

سَرَحَ الرَّجُلُ - پاخانه یا پیشاب کل کرکیا -

سَرْقَ اورسَوِیْ - بیشاب کا کل جانار کئے کے بعد مَنْ سَرَحَ أَنْ یَّنْظُرَ اِلَٰی رَجُلِ یَسْبِقُ بَعْضُ اَعْضَائِهِ اِلَٰی الْجَنَّةِ - جُوْخُصُ آسانی سے الیے مجمَّل کو دیکھنا چاہے جس کے بعض اعضاء بہشت کی طرف بڑھ رہے ہیں-

لَمَّا اَرَادَانُ يَّسُوحَ مُعَاذُ اللَّي الْيَمِيْنِ-جب آخضرت في معاذكو يمن كي طرف بهي ناحالا-

تُشْرَبُ لَذَّةً وَّتَخُورُجُ سُرُحًا- بَإِنَى كَا هُونَ بَهِى كَيَا نعت بمزے نے فی لیتے ہیں اور آسانی سے نکل جاتا ہے( پیثاب کی راہ سے )-

تَحْتَ سَوْحَةٍ-ایک بڑے درخت کے تلے-وَدَاحَ بِسَوْحِهِمْ-ان کے چےنے والے جانور لے کر رہا۔

آنَّمَا الْمُشْرِكُونَ عَلَى سَرْحِ بِالْمَدِيْنَةِ- مشرك لوگول كرچ نے والے جانور میں مدیند میں-

وَلَيْنُولَنَّ اَقُواهم إلى جَنْبِ عَلَم تَرُوْحُ عَلَيْهِمُ سَادِحَةٌ - يَحِيلُوك ايك بهارُك بازو سے ارّی گے ان کی بریاں شام کو وہاں چرتی ہوں گی (کین محتاج اور فقیر کو دودھ تک نددیں گے آخر اللہ تعالی بہاڑ کو ان پرگرادےگا)

اَغَا رُوْا عَلَىٰ سَرْحِه - جِ نَ والے جانورول كولوا -رَبِّ اَخْوِجْ عَنِي الْأَذٰى سُرُحًا - يوردگارمرا ياكانه

آسانی سے نکال دے ( کیونکہ قبض بری بلا ہے تمام بیار یوں کی جڑے)-

عَبْدُ اللهِ إِبْنُ آبِی سَرْح - حفرت عثمان کا سالا جس کو انہوں نے مصرکا حاکم بنایا تھا آپ نے فتح کمہ کے دن اس کا خون مدرکر دیا تھا (یعنی جو کوئی اس کو پائے بلا تامل مار ڈالے) پھر حضرت عثمان کی سفارش ہے اس کومعانی دی۔

كَانَّهُ ذَنَبُ السِّرْ حَانِ - گوياوه بَصِرْ ئِياشِر كَا دم ہِ كَانَّهُ ذَنَبُ السِّرْ حَانِ - گوياوه بَصِرْ ئِياشِر كَا دم ہِ (يَعْنُ شَحْ كَا ذَبِ )اس كَ بَحْ سِرَا جُاور سَرَا حِيْنَ آ تَى ہے - الْفَحْرُ الْكَاذِبُ الَّذِي يُشْبِهُ ذَنَبَ السِّرْ حَانِ - صَحَ كَا ذَب جو بَصِرْ يَا يَاشِر - سِرْ حَانْ - بَصِرْ يا ياشِر - سِرْ حَانْ - بَصِرْ يا ياشِر -

سَرُدٌ - ٹائلنا' سوراخ کرنا بنارو کے ساتھ پڑھنا ( یعنی فرفرمتصل بلاتو قف ) یے دریے کرنا -

تَسْرِيْدُ -سوراخ كرنا ' ثانكنا-

لَمْ يَكُنْ يَسُودُ الْحَدِيْثَ سَوْدًا- آنخفرت روانی کمساتھ مسلسل بات نہیں کرتے تھ (بلکہ ایک ایک بات تھم کھم رکھی کرتو تف کے ساتھ جیے عقمند نجیدہ لوگوں کا طرز ہے ) -

اِنَّهُ کَان یَسُوکُ الصَّوْمَ سَوْدًا - آنخطرت کے دریے (لگاتار)روزے رکھتے تھے (جب نفل روزے رکھنا شروع کرتے تو برابرر کھے جاتے پھرافطار کرتے تو چندروز تک برابر افطار ہی کئے جاتے -

إِنِّى أَسُودُ الصَّيَامَ فِى السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ شِنْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِلْتَ فَأَفُطِرْ - ايك فَض نَ آتَ تَخْرَتُ عَعْرَضَ كيا مِن سفر مِن برابرروزے رکھ جاتا ہوں آپ نے فرمایا تیری مرضی چاہے سفر میں روزہ رکھ چاہا وافطار کر-

سُودٌ-زرہ کے طقے جوڑنا-

سَرَّادٌ - زره بنانے والاجیے زُرَّادٌ ہے-

ثَلْشَهُ سَرُدٌ وَوَاحِدٌ فَرُدٌ - اَيكُ لُوار سے يو جها گيا تو حرام مهينے جانتا ہے بولا ہاں تين تو پے در پے ہيں - يعنی ذيقعده ، ذى الحج، محرم - اور ايك اكيلا ہے يعنی رجب -سَرُدُ دَجَةً - چھوڑ دينا -

سَرْ ذَحَةٌ - حِيمُورُ و ينا-

. سِرْ دَاحٌ اورسِرْ دَاحَةٌ-الْحِيى لَمِى سائلُه نَى -وَ دَيْمُوْمَةُ سَرْ دَحَ - اور زم زين كابرابر رہنا خطا لِی نے کہا-صَرْ دَحُ كامنی ہموار مقام اور سَرْ دَحْ زم زين -سَرْ دَقَةٌ - قنات باندھنا -

سُرَدِاق - قنات اس كى جمع سُرَادِقَات بِ غِندَ سُرَداقِ الْجَجَّاجِ - حَاجَ كَ فِيمه كَى پاس لَسُرَادِقَاتُ النَّارِ اَرْبَعَةُ جُدُرِ كِنَفِ دوزخ كاا عاطِ عِارد يواري بي موثى -

سُرَدِاقُ الْجَلَالِ عَظمت كَا قَمْ تَين -

سَرُّ -خوش كرنا'ناف پر مارنا' آنول كاشا-

مُرورٌ -خوش ہونا-

تَسْوِيْوُ اور إسْوَارٌ-خُوثُ كرنا

إسْرَارٌ راز كى بات چھيانا يا ظاہر كرنا-

صُوْمُوْ الشَّهْرَ وَسِوَّهٔ- مبینے کے شردع یا تی میں روزے رکھو (شروع سے جاندد کھتے ہی مراد ہے اور تی سے ایام بین بین بین از ہری نے کہاسوڈ کا بیم عنی جھے کو معلوم نہیں )۔

سورار الشهر اور سرارهٔ اور سرر ده اخررات كو بر مبنے كے كہتے بيں چونكداس بيں جاندحيب جاتا ہے-

ھُلُ صُمْتُ مِنْ سِوادِ ھَذَا الْشَّهُو شَيْنًا كيا تونے اس مِهِنے كا خِرين كِي سِوادِ هَذَا الْشَّهُو شَيْنًا كيا تونے اس مِهنے كے اخرين كي حدوال بطريق زجراورانكار كے ہے كيونكدرمضان كا استقبال كرنا منع ہے يعنى شعبان كے اخرى سے دوزے شروع كردينا) -

أَصُّمْتُ مِنْ سِورِ شَعْبَانَ - كيا تو فَ شعبان كا خير ميں روزے ركھ ( بعض نے كہا سَورٌ سے درميانی حصه مراد كيونكه شعبان كة خرييں روزہ ركھنامستحب نہيں ہے بلكه مكروہ سے )-

تَبْرُقُ اَسَادِیْرُوَجْهِهِ- آپ کی بیثانی کی لکیریں (بیش) چک رہی تیس (یعنی خوش سے) یہ سِرٌ یا سَر دٌ کی جمع الجمع ہے کیونکہ ان کی جمع اَسْرَادٌ اور اَسِرَۃٌ ہے-

كَانَّ مَاءَ الذَّهَبِ يَجْرِى فِىٰ صَفْحَةِ خَدِّهٖ وَرَوْنَقُ

الْجَلَال يَطَّوِدُ فِي أَسِرَّةِ جِبْينه - آنخضرت كر رضارهُ مبارك پرايبامعلوم موتا تها جيسونے كاپانى بهدر ہا ہے (چىك دارتها) اور بزرگى اور جلال كى رونق آپ كے بيشانى كے خطوط ميں جارئ تھى -

وَالَّهُ وُلِلَا مَعْدُورًا مَّسْرُورًا -آ تخضرت تَضنه كئے ہوئے نانوں كئے ہوئے نانوں كئے ہوئے نانوں كئے ہوئے مانوں كئے ہوئے ميں ہے كہ حضرت عبدالمطلب آپ كے جدا مجدنے آپ كا ختنه كرايا)-

اِنَّهُ وُلِلدَ مَسْرُورًا - ابن صیادنا نول کٹاہوا پیداہوا -سَرَ دُ - وہ نکڑا نا نول کا جودائی کاٹ ڈالتی ہےاس کوسر بہ ضمہ مین بھی کہتے ہیں -

فَانَّ بِهَا سَوْحَةً سُرَّتَحْتَهَا سَبْعُوْنَ نَبِيًّا - وہاں ایک درخت ہے جس کے نیچ سر پیغبروں کی نانول کائی گئی ہے (مطلب یہ ہے کہ اس درخت کے تلے ان کی ولادت ہوئی ہے) - اس مقام کو جہال یہ درخت واقع ہے وَادِی السُّورِ کے سے ہیں -

لیکجو اُمَّة بِسَرَدِ ہو - اپنی مال کواپی نا نول سے کینچگا سِر رَہ - بہ کسرہ سین بھی ایک لعنت ہے حدیث کا مطلب
سے کہ جب کچا بچے جس سے اتنی الفت نہیں ہوتی ماں باپ کے
حق میں اتنا مفید ہے تو پورا بچہ جس سے الفت ہو آ تکھوں کی
شندک اور دل کا چین ہواور اس کے مرجانے پر ماں باپ صبر
کریں (کتنا کچھ فائدہ دےگا ہے ماں باپ کی سفارش کرکے
ان کو بہشت میں لے جائے گا) -

لَا تَنْزِلُ سُرَّةَ الْبَصْرَةِ-بِعرے کے اَن شَرِیمِ میں مت اترنا-

نَحْنُ قَوْمٌ أُمِّنْ سَرَارَةِ مَذْحَجٍ- ہم ندجج قبیلے کے شریف اور اچھ لوگول میں سے ہیں۔ عرب لوگ کہتے ہیں

#### الكالم المال المال

سَرَارَةِ الْوَادِیْ - لینی میدان کا بهترین اوراجها حصهوَاللّهِ مَا نجِدُ فِی کِتَابِ اللّهِ اللهُ اللّهِ حَمَّالَ لِوجِها وَالله کی سَانہ میں دو بی باتیں انہوں نے کہا) خدا کی شم ہم تو الله کی کتاب میں دو بی باتیں باتے ہیں نکاح یالونڈی رکھنا (متعدکا ذکر قرآن میں نہیں ہے) سَمَیْءٌ سَرِیْ - نفیں چز-

تَسَرَّرَتُ – لوندُى بن گئ –

سَرَارِیْ-لونڈیال یہ جمع ہے سُرِیّه کی-فاسْنسَرَّنیْ- مجھ کولونڈی بنایا (خواص) بعض نے کہا یوں کہنا چاہے تھا تسرَّدَنیْ یا تسرَّانِیْ کیونکہ اِسْتسرَّنیٰ کا معن یہ ہے مجھ سے جید کی بات کہی-

مَنْ كَانَتُ لَهُ إِبِلْ لَهُمْ يُؤَدِّ حَقَّهَا اَتَتُ يَوْمَ الْقِيامَةِ
كَاسَرِ مَا كَانَتُ لَعُوْهُ بِالْخَفَا فِها - جَسِ خُف كِيل اونث
ہول اور وہ ان كاحق ادانہ كرے (ان كى ذكو ة نددے تو قيامت
كے دن وہ خوب تندر كى اور موٹے تازے ہے كے ماتھ جيے وہ
دنيا ميں تھے بن كر آئيں گے اس كوا ہے پاؤں سے رونديں گے
(يعنی دنيا ميں جس قوت وہ خوب موٹے تارے چاق چست تھے
ولي حالت ميں وہاں آئيں گے اپنے مالک كو رونديں گے
مطلب يہ ہے كہ موٹے تازے اونٹ بہت بھارى ہوتے ہیں۔
اور ان كے روند نے سے خت تكليف ہوتی ہے بنسبت اس كے
اور ان كے روند نے سے خت تكليف ہوتی ہے بنسبت اس كے
کدد بلے سو كھے بلكوزن كے اونٹ رونديں)۔

سِوُّ کُلِّ شَنْی - ہر چیز کا مغز گودای سے بینکلا ہے بعض نے کہا سرور سے ( کیونکہ موٹے تازے جانوروں کود کھے کرآ دی خوش ہوتا ہے) -

كَانَ يُحَدِّفُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاخِيُ السَّوَادِ - حَفْرت عُرُّا تَحْفَرت ساس طرح با تين كرت عيب كوئى بهيدى با تين چيكي چيكي كهتا ہے (جب سے به آيت اترى - لا قدُو فَعُوْا أَصُوا آتُكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النبي - اس وقت سے حفرت عُرِّ نے ایک آ ماز بہت معاری ورنه آپی کی آ واز بہت بلندھی حفرت عُرِّ آن پربڑے کل کرنے والے تھے - بلندھی حفرت عُرِّ آن پربڑے کل کرنے والے تھے - لا تَقُتُلُوا اَوْ لَا ذَکُمْ سِرًّا فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدُوكُ الفَادِسَ لَا تَقُتُلُوا اَوْ لَا ذَکُمْ سِرًّا فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدُوكُ الفَادِسَ لَا تَقْتُلُوا اَوْ لَا ذَکُمْ سِرًّا فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدُوكُ الفَادِسَ

فَیْدَ غَیْرٌ وَ مِنْ فَرَسِهِ - اپن اولا دکا پوشیده خون مت کروکیونکه دوده پلانے کے وقت جماع کرنے سے بچے ضعیف ہو جاتا ہے اور یہ ضعف چھپار ہتا ہے بڑا ہو کر گھوڑ ہے پر سے گرجا تا ہے (اور دھ ملانے کے زمانہ میں اس کی ماں سے صحبت کرتے نہ بچہ نا توال ہوتا نہ دشمن کے زمانہ میں اس کی ماں سے صحبت کرتے نہ بچہ نا توال ہوتا نہ دشمن کے مقابلہ میں گھوڑ ہے پر سے گرتانہ ماراجا تا فُر قرندنگ کونت کر سے گرتانہ ماراجا تا فُر قرندنگ کی السسواء ۔ پھر پوشیدہ فتنہ (جو اندر ہی اندر اسلامی کی بخت کی ملسواء ۔ پھر پوشیدہ فتنہ (جو اندر ہی اندر اسلامی کی بخت کی مسلمانوں کی ہمدردی کا دعویٰ کریں مگر باطن میں اسلام کی بتا ہی اور بربادی جا ہیں گے - نہا ہے میں ہے ستواء کنکر یال پھر میدان اس صورت میں واقعہ حرہ مراد ہوگا جو یزید کی حکومت میں ہوا اہل میں بادی ہوئی ) ۔

یَحْمَدُوْنَ اللَّهَ فِی السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ - خوشی اوررنج دونوں حالت میں اللہ تعالی کی تعریف کرتے ہیں - اس کا شکر بجا لاتے ہیں (نا شکری اور بے ادبی کا کوئی کلمہ زبان سے نہیں نکالتے ) -

اِجْعَلْ سَوِیْوَیِیْ خَیْواً مِیْنْ عَلَانِیَتِیْ - میرا باطن ظاہر
سے اچھا کرد ہے - ہرآ دمی کا قاعدہ ہے کہ لوگوں کی شرم وحیا ہے
ظاہر میں کوئی ایسا کا منہیں کرتا جس پراس کا عیب کیا جائے لیکن
در پردہ برے کام کیا کرتا ہے تو ظاہر اچھا لیکن باطن خراب ہوتا
ہے آپ نے بیدعا فرمائی کہ باطن ظہر سے بھی اچھا ہوتو ظاہراور
باطن دونوں عمدہ ہو گئے (اگلے اولیاء اللہ نے ای پڑھل کیا ہے
ظاہر کی در تکی پرانہوں نے اتنا خیال نہیں کیا نہ کس کے کہنے سننے کی
کچھ پرداہ کی گر باطن کواپنے پروردگار کے ساتھ صاف رکھا)۔

فَسَارَّهُ فَقَالَ افْنَلُوهُ- اس نے آنخضرت سے چپکے چپکے بات کی (ایک منافق کے تل کی اجازت چاہتا تھا آپ نے فرمایا چھاس کول کرڈالو)-

مَّایَسُرُّنی آنی شَهِدْتُ بَدُرًا بِالْعَقَبَةِ - اگر مِی گھاٹی میں حاضر ہوتا (جس میں انصار نے آ تخضرت کی حمایت اور رفاقت کا اقرارواثق کیا تھا) تو مجھ کو بدر کی جنگ میں حاضر ہونے سے زیادہ خوشی ہوتی (حالانکہ بدرکی فضیلت بہت ہے مگران کا بیہ

هٰذَا مِنْ سِرَّال مُحَمَّدٍ-بِيتُو حضرت مُركى آل كا بهيد ہے (جواورلوگوں کومعلوم نہیں ہے)-

سَرِيْرُه-طبيعت طينت-

سَرَانِو - اس کی جمع ہے اور سِر جمید اس کی جمع آسُوار "

سیاریکهٔ-ستون اورایک شخص کا نام ہے جوحفرت عمر کی خلافت میں کشکراسلام کاسردار ہوکر گیا تھا۔

يًا سَاِرِيّةَ الْجَبّلَ الْجَبّلِ -ا عساريد كي يهار كاخيال ر کھ ( ادھر دہمن چھیے ہوئے ہیں بید حضرت عمر نے مدینہ میں کہا اور ساریہ نے جوصد ہاکوس کے فاصلہ پرمیدان جنگ میں تھے آپ کی آ وازین کی بید حضرت عمر کی کرامت تھی ) - ک

وَلَوْكَانَ خَلْفَ سَارِيَةٍ- الرَّجِهِ الكِسْتُونِ كَي إِرْ مِينَ

ٱقِيْمَتْ فِي مَسْجِدِرَسُوْلِ اللَّهِ عَلِيْكُ سَوَارِي مِنْ جُدُوُ عِ النَّحٰلِ - آتخضرت عَلِيَّةً كَى مجد ميں كجمور كِتوَل كَ ستوں کھڑے کئے گئے۔حَنَّتْ سَارِیَةٌ مِّنْ سَوَارِیْ الْمَسْجِدِ -مسجد کاایک ستون رونے کی می آواز نکا لنے لگا (جب منبر بن گیااور آپ نے اس ستون پرسہارا دے کر کھڑا ہونا جھوڑ دیا تووہ آپ کی مفارت سے رونے لگا)۔

المُستَسِرُونَ بدِينِك - تيردين كوچھانے والے-هَيْهَاتَ أَنُ ٱنُوِّرَ بِسَبَبِكُمْ ٱسْرَارَ الْعَلْدُلِ ٱوْٱقِيْمَ اِعُوجَاجَ الْحَقّ - بيدورب بعيد ب كديس تهاري وجدس انصاف کے بھید روثن کروں یاحق بات میں جو بھی آ گئی ہے اس کو سيدها كروں-

مَسَوِّةٌ -خوشی اور شاد مانی -

مَاءُ الْوُصُوْءِ مَايَسُرٌ نِنَى بِذَٰلِكَ مَالٌ كَثِيرٌ - وضوكا یانی - اگراس کے بدل مجھ کو بہت سامال مطرتواتنی خوشی نہ ہو-وَيَقَعُ الْإِمَامُ مَسْرُورًا- المام نانول کے ہوئے پیدا

خیال ہوگا کہ بیعت عقبہ کی فضیلت اس ہے بھی زیادہ ہے۔ کیونکہ یمی بیعت اسلام کی قوت اور آنخضرت کے ججرت کی بناتھی )-صَاحِبُ السِّوِّ- آ تخضرت كراز دار ( مذيفه بن یمانؓ آنخضرتؑ نے ان کوسترہ منافقوں کے نام بتلائے تھے جو ظاہر میں مسلمان بے ہوئے تھے بیراز آپ نے حذیفہ کے سوا اور کسی یر فاش نہیں کیا تھا یہاں تک کہ حضرت عمر ف ان سے یو چھا کیامیرا نام توان میں نہیں ہےانہوں نے کہانہیں۔) تُسِرُّ إلَيْهِ كَنِيْرًا - آب ان سے چيكے چيكے بہت باتيں

کرتے ہیں۔

فَسَارٌ إِنْسَانًا- ايك آدى سے سر كوشى ك-حَدَّثَنِيْ بِحَدِيْثِ يُتَسَارُ إِلَيْهِ- مِح سے الى مديث بیان کی جس کوس کرخوشی ہوتی ہے۔

أَوَ ائِلُ السُّورِ أَسُرَارُ اللَّهِ-سورتوں كشروع مين جو حروف مجى آئے ہيں (جيسے الم المر حمد غيره) بداللہ كے جيد ہیں اس میں اور اس کے پیغمبر کے درمیان ان کا اصلی مطلب اللہ اور پغیر ہی کومعلوم ہے گو گمان اور اٹکل ہے بعض لوگوں نے ان کی تفسیر بھی کی ہے۔

فَاسَوْ إِلَى حَدِيثًا لَّا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًّا - مُه تَ حَيك ہے ایک بات کہی جو میں کسی ہے بیان نہیں کروں گا-سَريْر -تخت-پانگ-مورق سور –اس کی جمع ہے۔

مَا هٰذِهِ السَّرائِرُ الَّتِي تُبُلِّي بِهَا الْعِبَادُ يَوْمَ الْقِيامَةِ- يه سرائر كيا بين جن سے بندے قيامت كے دن آ زمائے جاکیں گے (جس کا ذکراس آیت میں ہے یَوْمَ تُعْلَمی السَّوَائِوُ) فرمایا سرائرتمهارے تمہارے اعمال ہیں نماز' زکوۃ' روزه وضوعُسل بنابت اور برایک فرض الله کا ( ان کا آ زماناید ہےشرا ئطاورآ داب اورخلوص کی ساتھان کوادا کیایانہیں )-لَا تُسَارٌ آحَدُ فِي مَجْلِسِكَ فَتَنَّهُمُ مُجُلِّس مِن كَي ہے سرگوثی نہ کرلوگ تجھ پر تہمت کریں گے ( کیا کیا گمان کریں

#### العَلَا عَالَا اللَّهُ اللّ

کان الا ذان سُرْعَة - جیسے نماری کبیر پرجلدی ہوتی ہے
(ایبانہ ہو جماعت فوت ہوجائے) مطلب ہے کہ فجر کی سنوں
میں چھوٹی سور تیں پڑھنا چاہے - آنخضرت ان میں کافرون
اوراخلاص پڑھتے سے اور حفیوں نے جوان میں تطویل قرات
مستحب رکھی ہے بیان کی خفلت ہے احادیث ہے) مسّارِیْع فی الْحَرْبِ - لڑائی میں جلدی دوڑ نے
والے - بیر جمع ہے مِسْرًاع کی جمعتی بہت جلدی کرنے وال

کاموں میں-گان عُنقُهٔ اَسَارِیْعَ اللَّهَبِ-آپ کی گردن کیاتھی گویا سونے کے منکے تصے بہ جمع ہے اُسْرُوْع بایسسُرُوْع کی لینی مکڑا گلاہوا-

کان علی صدرہ الْحسن اوالْحُسن فَالَ فَرَالَتُ بَوْلَهُ اَسَارِیْعَ-آنَحُضرت کے سینم مبارک پرام حسن اورام حسین شخانہوں نے پیٹاب کردیا میں نے دیکھاان کے پیٹاب میں لکیرین تھیں (بھی ادھرد ہار مارتے بھی ادھر) - فَاتَحَدُّ بِهِمْ بَیْنَ سَرْوَ عَتَیْنِ وَمَالَ بِهِمْ عَنْ سَنَنِ الطَّوِیْقِ - وہ ان کو دوریت کے ٹیلوں کے ج میں لے گئے اور میدھے داستے سے ایک طرف مڑ گئے ان کو لے کر-

مَاأَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ - مِن دَيَحَى ہوں
آپ كى جو خواہش ہوتى ہے اللہ تعالى اس كو جلد پورا كر ديتا
ہے(آپ كے اوپر تخفيف كرتا ہے اور كشادگى اور آسانى) مَا رَآئِتُ اَحَدًّا اَسُرَعُ فِي مِشْيَتِهِ مِنْهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ - مِن فِي اَسُرَعُ فِي مِشْيَتِهِ مِنْهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ - مِن فِي آپ جلدى جلدى قدم اٹھاتے سے ليكن نہيں ويكھا - يعنى آپ جلدى جلدى قدم اٹھاتے سے ليكن المحمينان اوروقار كے ساتھ مينہيں كہ كودكريا اكر اگر دوسرى روايت ميں جو ہے كہ آپ كى چال نرم اور سليس تھى ياس كے خلاف نہيں ہے اس طرح يو حديث كہ جلدى چلنا مومن كى رونق دوركرتا ہے ۔
اس سے يومراد ہے كہ اثر اكريا كود پھاندكر اضطراب كے ساتھ حانا -

یَرُدُ مُتَسَرِّ عُهُمْ عَلَی قَاعِدِهِمْ - ان کی فوج کی کلری جو جلدی کرکے آگے بڑھ جاتی ہے وہ جولوث کماتی ہے اس میں

ہوتے ہیں (لیعنی مال کے پیٹ ہے)۔ سُرَّ ہُ ۔ ٹاف تو ندی۔ سَرُ طُ ۔ نگل جانا ۔ سِرَاط ۔ راہ جیسے صِرَاطاور ذِرَاط ہے۔ سُرَاطِی ۔ کہاؤ سَرُ طاَن ۔ کیکڑ ااور ایک برج کا نام ہے بارہ برجوں میں

سَرَعْ إِسُرْعَةٌ -جلدى شتا بى جيسے مُسَارَعَةٌ ہے-اِسْرَاعْ -جلدى كرنا -سَرْعْ - ہرى شاخ -فَخَدَ كَ سَرَعَانُ النَّاسِ - جلد ماذ لوگ تو مسى -

فَخَوَّجَ سَوَعَانُ النَّاسِ - جلد بازلوگ تو مجدے نکل گئے (سلام پھیرتے ہی) -

فَعَوَجَ سَوَعَانُ النَّاسِ وَآخِفًا وُ هُمْ - جلد باز اور

ہلکے پھلکے لوگ نکل گئے (اس حدیث سے یہ نکاتا ہے کہ نماز میں

کی مصلحت یا ضرورت سے کلام کر سکتے ہیں بعض نے اس کا
جواب بیدیا ہے کہ بیحدیث اس وقت کی ہے جب نماز میں کلام

کی ممانحت نہیں ہوئی تھی - المحدیث کہتے ہیں یہ کہاں سے معلوم
ہوابات بیہ ہے کہ نا دانستہ یا بھو لے سے کوئی نماز میں کلام کر سے یا

یہ بچھ کر کہ نماز تمام ہوگئی تو اس کی نماز نہیں جاتی ذوالیدین کو یہ
معلوم نہ ہوگا کہ نماز میں کلام کرنا منع ہے اور آنخضرت نے جو
کلام کیا وہ یہ بچھ کر کہ میں نماز پوری کر چکا ہوں دوسر سے صحاب نے
جو آپ کے سوال کا جواب ہاں کہہ کر دیا - انھوں نے پینجبر کی
بات کا جواب دیا جس سے نماز نہیں جاتی ) -

فگانت سُرْعَتِی اَنْ اُدُدِكَ الصَّلُوةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهُ مَلَاتُ سُرُعَتِی اَنْ اُدُدِكَ الصَّلُوةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهُ مَلَاتِهِ مِن اس كی جلدی كرتا كه آنخضرت كرماته هم نماز پالوں (مطلب سے كہ سحری شبح كرم افق ہے نہ وہ جو ہمارے فوت نہ ہو جائل لوگ كيا كرتے ہيں آدهی دات سے يادو بج پرسحری ملک کے جائل لوگ كيا كرتے ہيں آدهی دات سے يادو بج پرسحری كا ليتے ہيں يا تين بج پر ہندوستان كے اكثر شمرول ميں سحری كا وقت چار بج سے ساڑھے چار بج تك سنت كے موافق ہے۔

## لكالمالكان الاحال المالكان الم

یتجھےرہے والوں کوبھی حصد دیت ہے (لیعنی کل شکر میں لوٹ کا مال برابرتقسیم ہوتا ہے پنہیں کہ آگے کی کلزی ہی سب مال مار لےاس کا بیر مطلب نہیں ہے کہ گھر بیٹھنے والوں کا بھی حصداس میں لگایا جاتا ہے )-

سِرْعاَنَ–بحرکات ثلثہ درسین اسم ُعل ہے لیخیٰ سَرَعَ لیخیٰ جلدی کی۔

سَرَ ع - انگور کےخوشےان کی جڑوں سمیت کھا جانا-

سَو ْ عْ - ایک گاؤں ہے وادی تبوک میں اورانگور کی ڈالی کو بھی کہتے ہیں-

حَتیٰ اِذَا کَانَ بِسَرْغِ-جب آپ سرغ میں پہنچ (جو مدینہ سے تیرہ منزل ہے)۔

سَرْ فْ - درخت کے بتے کھا جاتا بہت دودھ پلا کر بچہ کوخراب کرنا-

سَرَقُ - غفلت کرنا جہالت حد سے بڑھ جانا- خطا نادانی-

اِسُوَافْ - مال لنانا برے کاموں میں خرچ کرنا - فَانَّ بِهَا سَرْحَةً لَّمُ تُعْبَلُ وَلَمْ تُسُوفْ - وہاں ایک درخت ہے جَس کے ہے نہیں گرائے گئے اور نہاں میں کیڑالگا - میں نفر نست نکالا ہے وہ ایک چھوٹا کیڑا ہے جو درخت میں سوراخ کر کے اپنا مکان بناتا ہے اس کی جڑکھا تار ہتا ہے یہاں تک کہ درخت سوکھ جاتا ہے اس کی جڑکھا تار ہتا ہے یہاں تک کہ درخت سوکھ جاتا ہے اس کیڑے کا سرکالا ہوتا ہے باتی حصہ بدن سرخ -

اَصْنَعُ مِنْ سُوْفَه - سرفہ سے زیادہ کارگر ہے-اَدُّضْ سَوِفَةٌ - جَس زیمِن پہ کیڑے بہت ہوں - متر جم کہتا ہے وقار آباد میں میراالیک باغ آموں کا ہے اس کیڑے نے بڑے بڑے نقصان پنچا کے عمدہ عمدہ آموں کے درختوں کو جب وہ پھل لانے لگے اس کیڑے نے سمحادیا -

إِنَّ لِلَهُم سَرَفًا كَسَرَفِ الْخَمْرِ - كُوشت كَالت برُ

جاتی ہے جیسے شراب کی پھر بغیر گوشت کے اس سے کھانا ہی نہیں کھایا جاتا اور گوشت سے صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے (جیسے شرابی آ دمی کو بغیر شراب پیئے چین نہیں آتا) عرب لوگ کہتے ہیں کہ رجُلٌ سَرِفُ الْفُوَّ ادِ - غفلت شعار آدمی یعنی جس کادل غافل ہو۔

سَرِفُ الْعَقَلِ - مَم عَقَل نادان بعض نے کہا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جیسے شرابی کا کثر پید شراب میں جاتا ہے ایسا ہی گوشت خوار کا گوشت میں بیاسراف سے نکلا ہے جس کامعنی او پر بیان ہوا اور بہت حدیثوں میں بیلفظ آیا ہے - اس کامعنی گناہ بہت کرنا -

آمنو ف على نفسه- اپنفس پراسراف كياليين ظلم گناہوں كے مرتكب ہوكر-

اَرَدْتُكُمْ فَسَرَ فْتُكُمْ - مِين نے تمہارا تصد كياليكن خطا مو گئ (تم تك نه چنج سكا) -

المونین میمونہ سے سرف میں نکاح کیا (جوعبداللہ بن عباس کی المونین میمونہ سے سرف میں نکاح کیا (جوعبداللہ بن عباس کی خالہ تھیں سرف ایک مقام کا نام ہے مکہ سے دس میل یا کم وہیش) جمع البحرین میں ہے کہ اسراف حرام کھاٹا یا جو کام اللہ کی رضا مندی کا ہے اس میں خرج نہ کر کے دوسرے کاموں میں مال کا خرج کرنا – علماء نے کہا ہے کہ اگر لاکھوں کروڑوں رو بیداللہ کی راہ میں اٹھائے تو وہ اسراف نہیں ہے کیکن ایک بیسہ بھی ناجا تزاور حرام کام میں اٹھائا اسراف میں داخل ہے۔

لِلْمُسْرِفِ ثَلْثُ عَلَامَاتٍ يَا كُلُ مَالَيْسَ لَهُ وَيَلْبَسُ مَا لَيْسَ لَهُ وَيَشْعَرِى مَا لَيْسَ لَهُ- مرف (نضول خرجَ لوثيرا)اس كى تين نشانيال بين-ايك تويه كه جوكها نااس كومزاوار نہيں وہ كھائے (حيثيت تو دال روثی كی ہے-لين پلاؤ تورمه تنجن روز اڑائے) دوسرے جو پہناؤااس كولائق نہيں وہ پہنے مقدورتو كھادى اورمحمل پہنے كا ہے ليكن شال دوشا لے زرہفت مخواب پہنے) تيسرے جس چيز كا خريدنا اس كوشايال نہيں وہ خريد لے (خواہ مخواہ بن ضرورت جو چيزعمدہ ديكھے اس كومول لے لے بينہ و ہے كہ دام كہال سے لاؤل گا-

#### النا النال المال النال ا

اِنَّ لِلَّهِ مَلَكًا يَكُتُبُ سَوِفَ الْوُضُوْءِ بَكَمَا يَكْتُبُ عُدُوانَهُ - الله تعالى كاليك فرشته به جووضويس اسراف كولكستا رہتا ب (بيضرورت پانى بہانے كوتين بارے زيادہ كى عضو كرهونے كو) جياس كى زيادتى اورظلم (لينى گناه كو) لكھتا ب مجمع البحرين ميں ہے كہ بعض علاء نے اس كے يدمعنى كئے ہيں كہ ابل سنت كى طرح بجائے پاؤں پرمسح كرنے كے پاؤں دھوتا ابل سنت كى طرح بجائے پاؤں پرمسح كرنے كے پاؤں وھوتا ہے۔

مترجم کہتا ہے یہ معنی بالکل غلط ہے اس لئے کہ پاؤں کا دھونا بہت کی حدیثوں میں آنخصرت سے ثابت ہے اور صحابہ کا اس پراتفاق ہے گرایک شاذ روایت ابن عباس سے بیے کہ شح کرنا - حافظ ابن جرنے کہا ابن عباس سے بھی ان کا رجوع اس قول سے منقول ہے اور وضوکوئی ایسا کا م ختھا جوشاز و نا در کیا جاتا بلکہ روزانہ کی بار ہوتا رہتا تو صحابہ نے آنخصرت کا وضومیں پاؤں بلکہ روزانہ کی بار ہوتا رہتا تو صحابہ نے آنخصرت کا وضومیں پاؤں دھونا دیکھا ہوگا اورای کو اختیار کیا - جمہور اہل سنت کا بہی قول ہے مگر علامہ ابن جر برطبری اور شیخ محی اللہ بن بن عرقی نے یہ کہا ہے ۔ کہ نمازی کو اختیار ہے جا ہے وضومیں پاؤں دھوئے جا ہے سے کرے اور عکر مداور چند تا بعین سے بھی مسے منقول ہے۔ کرے اور عکر مداور چند تا بعین سے بھی مسے منقول ہے۔

لُوْفَيْلَ فِي الْمُحْسَيْنَ اَهُلُ الْآرْضِ مَا كَانَ سَوِفًا - الرَّامَ مَن كَانَ سَوِفًا - الرَّامَ مَن كَ فَي الْمُحْسَيْنَ الْمُل الآرْضِ مَن كَ جَاكِيل الرَّامَ مَن كَ الْمُل الرَّامَ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللْهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن الْمُنْ اللَّهُ مِن الْمُعْمِن الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمُ اللَّهُ مِن الْمُنْ اللَّةُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

سَرَقْ ياسَرِقْ ياسَرَقَةُ إِسَرْقَانْ - تبديل موجائے بنيت فاسد يامخفوظ مال كا چيكے سے لے لينا چرانا -

رَآيْتُكِ يَحْمِلُكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِّنْ حَوِيْرٍ- رَآيْتُكِ يَحْمِلُكِ الْمَلَكُ فَي سَرَقَةٍ مِّنْ حَوِيْرِ (آتخفرت عَاتَثُ سَعْرِمايا) مِن فَي ديكا فرشته

تجھ کوا یک رئیٹی کپڑے کے کلڑے میں اٹھا کرلایا ہے (اور کہتا ہے بیا ہی بی بی ہی ہے آنخفرت کو حفرت عائشہ کی صورت خواب میں ویکھائی گئی بیقصہ نبوت سے پہلے کا ہے یا اس کے بعد کا)۔

مسر قان ہے میرہ رئیٹی کپڑا اس کی جمع سرق ہے اُھٰدِی اِلْمِیْ مَسْرَقَةٌ مِیْنُ حَوِیْرِ۔ میں کے میں کے رئیٹ کی میرے کا ایک کلڑا آپ کو تحذ بھیجا گیا۔

د آئیٹ کگائی بیکدی مسرقة میں ایک عمد اوریشی کپڑے (خواب میں) دیکھا جیسے میرے ہاتھ میں ایک عمد اوریشی کپڑے کا کلڑا ہے۔

اِذَا بِعْتُمُ السَّرَقَ فَلَا تَشْتُرُوهُ وَ حَبِتَم رَيْثَى كَبُرُول کوادهار پیجوتو پھر(نقد قیمت پراس سے کم کو)ان کو نیٹر یدو (یہ عبداللہ بن عباس نے کہا جب ان کو خبر پیچی کہ بعض لوگ ریشی کیڑےادھار پر پیچ ڈالتے ہیں پھراس سے کم قیمت دے کرنقد خرید کر لیتے ہیں یہ بیجی عینہ ہے جس کوسودخواروں نے ایجاد کیا ہے اوراکٹر علاء نے اس کوحرام یا کمروہ کہا ہے)۔

اِنَّ سَائِلًا سَأَلَهُ عَنُ سَرَقِ الْحَوِيْرِ فَقَالَ هَلَا قُلْتَ شُفَقَ الْحَوِيْرِ فَقَالَ هَلَا قُلْتَ شُفَقَ الْحَوِيْرِ - ايك فَض نے ان سے بوچھاريشي كبروں كو انہوں نے كہا تو نے شُفَقَ الْحَوِيْرِ كون نہيں كہا؟ اس كے بھی وہی معنی ہیں جوسرت الحریہ کے ہیں مگر فرق یہ ہے كہ شقق سفید رنگ كريشي يارچوں كو كہتے ہیں -

مَاتَخَافُ عَلَى مَطِيّتِهَا السَّرَقَ - تم اس كَ اوْمُنْيول بِر چورى كا دْرْنِيس ركھتے -

تَسْتَوِقُ الْجِنُّ السَّمْعَ-جَن كياكرتے ہيں چورى سے
كوئى بات من آتے ہيں (جوفرشتے آپس ميں كرتے ہيں اگران
كونجر ہوجاتی ہے تو آگ كوڑے سے جن صاحب كى خبر ليتے
ہیں )۔

قَطعَ فِي السَّرَقِ - چورى مين باته كانا-

آسُواء السَّرِقَة - سب سے برتر چوری نماز میں چوری ہے (یعنی ارکان نماز کواچھی طرح اطمینان اور آ ہستگی سے اداکر نا برتر اس واسطے ہوئی کہ دنیا کا مال چرانے میں خیر چورکو کچھا اکدہ نبو ہو جاتا ہے مگر نماز کی چوری میں عذاب کے سواکوئی فائدہ نبیں ہے۔

### الكالمالية الاستان ال ال ال ال ال ال ال

فَقَدُ سَرَقَ أَخْ لَهُ مِنْ فَدُلُ - اس كا بَعْی بھی ایک دفعہ پہلے چوری کر چکا ہے- ( پیغمبر چوری نہیں کرتے بات یہ ہوئی تھی کہ حضرت بوسف نے لڑکپن میں سونے کی ایک مورت کو چھپادیا تھا-جس کولوگ ہوجا کرتے تھے ان کا مطلب ان مشرکوں کوالزام دینا تھا)-

اِجْتَنِهُ السَّبِعَ الْمُوْبِقَاتِ وَذَكَرَمِنْهَا السَّرِقَةَ – مات ہلاك كرنے والے گناہول سے نچے رہوان ميں آپ نے چورى كا بھى ذكركيا –

اِذَا سَوَقَ اَحَدُّ شَيْنَا اِسْتَرَقَّ بِهِ-بَى اسرائيل مِين بيد دستورتها كه جب كوئى چورى كرتا تو ده ما لك مال كا غلام بناديا جاتا (كيتے بين كه حضرت يوسف كى چوپھى نے جوان كو بہت چاہتى تقييں ان كى كمر ميں ايك كمر پند چيكے سے باندھ ديا جب حضرت يعقوب ان كو لے گئے تو چھوپھى آئيں اور كمر بندكى تلاش كى ده حضرت يوسف كى كمر پر فكلا انہوں نے كہااس نے چورى كى اور حسب قاعدة مروجہ يوسف كو ده لے كئيں ) -

مَاسَوَقُوْا وَمَا كَذَبَ يُوْسُفُ - يوسف كے بھائيوں نے چوری نہيں کی تھی اور حضرت يوسف نے بھی جھوٹ نہيں کہا (انہوں نے کہاتم چور ہوان کا مطلب بيتھا کہتم نے باپ سے جرا کر يوسف کو چھ ڈالا بيجھی ايک چوری تھی) -

مجمع البحرين ميں ہے كہ سارق چوراس كوكبيں گے جوچيپ كرآئے اگر علانيكى كامال چھين لے تواس كوخلس اور متلب اور منتہا كہيں گے۔

يَلْبَسُونَ السَّرَقَ وَالدِّيْباَجَ-ريشَى كِبْرا باريك اور مونا پہنیں گے-

سُراقَة ابْنُ مَالِكٍ - مشهور صحالي بين جنهون نے ہجرت كے سفر مين آنخضرت كاتعا قب كياتھا -

اِسْتِرَاقُ السَّمْعِ - چوری سے من کرکوئی بات اڑ الیا -سُر م - ایک کلمہ ہے جس سے کتے کوڈ انٹتے ہیں -

کہتے ہیں سَرْمًا سَرْمًا جِیے ہندی میں دُٹُ دُٹ کہتے

م مود مّان - ایک کپڑا ہے اور زنبور-

لایکهٔ هنب آمر هیده الایمی الا علی رجل واسع السیره ضخیم البُلغوم اس امت کا کام خراب نه ہوگا گر السیره ضخیم البُلغوم اس امت کا کام خراب نه ہوگا گر ایس خص کے ہاتھ پرجس کی جائے براز کشادہ اورطق بڑا ہوگا (لیعنی بہت کھانے والا بہت گئے والا ہوگا) - (شاید معاویہ مراد ہول کیونکہ دہ بہت پرخوار سے کہتے ہیں سوطرح کے کھانے ان کے دسترخوان پر کھے جاتے اور وہ کھاتے کہ بیٹ تو نہیں ہرالیکن میں چہاتے چہاتے تھک گیا اور آنخضرت نے ان کی نسبت یہ فرمایا اللہ اس کا پیٹ نہ ہرے - انہوں نے ہی مسلمانوں کو آپس میں لڑایا ہزار ہا بہا دران اسلام کا خون کرایا جو اگرزندہ رہے تو تمام کفرستان کودار الاسلام کردیتے اسلام کاسارا کام انہوں ہی نے خراب کہا) -

سُرْه - پائخانه کامقام بینی معائے متنقیم کا کنارہ -تَدُویه - کا ٹنا - نکڑ نے نکڑے کرنا -تَسُرِیم - ککڑے - نکڑے ہونا -

إِنَّمَا يَفْعَلُ هٰذَا مَنْ أَوْسَعُ سُرُمًا مِّنْكَ - يهاماس كا بهجس كى جائي برازتم سے زيادہ كشادہ ہو- (لينى تم سے زيادہ خرچ كرتا ہوتم سے زيادہ مالدار ہو) -

سَرْمَدٌ - بميشهر بخوالا - لمبا وراز -

جَوَّابُ لَیْلِ سَرْمَدٍ - کبی رات کوسفر کرنے والا-سَرْمَدِیُّ - جس کی ابتدا - انتہا نہ ہو جیسے پرور دگار یعنی از لی اورابدی -

سَرو - ياسوى - ائرے دينا كھول دينا كرادينا بامروت ہونا جي سَراو يُنا بامروت ہونا جيے سَر اوَ اُلهِ اور سَر اُء ب

تَسَرِّیْ - بامروت بنا جماع کے لیے لونڈی رکھنا -یَرُ دُّ مُتَسَرِّیْهِمْ عَلٰی قَاعِدِهِمْ - ان میں جو کوئی سریہ کے ساتھ جائے وہ بیٹنے والوں کولوٹ کا مال لا کر دیتا ہے (یعنی ان کوبھی تقسیم میں شریک کرلیتا ہے بیٹیں کہ سب کا سب خود ہی مارلے ) -

سَوِیّه - شکر کا ایک نکڑا چارسوآ دمیوں تک اس کی جمع سرایا بینام اس کئے ہوا - کداس میں فوج کے چیدہ اور عمدہ لوگ ہوتے ہیں بعض نے کہا - اس وجہ سے کہ وہ پوشیدہ جاتا ہے- مگر بیرضیح

#### الناخ المال المال

نہیں ہے اس لئے کہ پوشیدہ سو ہے مضاعف اور میمتل ہے۔

لا یسیٹر بالسّرییّۃ ۔ وہ فوج کے ساتھ خود نہیں نکلتے (
آپ گھر میں بیٹے رہتے ہیں ہم کولڑنے کے لئے بھیج دیتے ہیں)

بعض نے کہامعنی یہ ہے کہ ہم سے اچھا برتا و نہیں کرتے سفر میں۔

فنگ ختُ بَعْدَهُ سَرِیًّا۔ میں نے اس کے بعد ایک اور
شریف یا تخی بامروت شخص سے نکاح کیا۔

سَوِی - شریف سردار اس کی جمع سراۃ ہے اکْیوْم تَسُوُّوْنَ (آنخضرت نے احد کے دن اسپے اصحاب سے فرمایا) آج تمہارے سردار مارے جاکیں گے (ایسائی ہوا حضرت حمزہ شہید ہوئے) -

لَمَّا حَضَرَ بَنِیْ شَیْباَنَ و کَلَّمَ سَرَاتَهُمْ- جب آپ بن شیبان کے قبیلے کے پاس آئے اوران کے ریموں شریفوں سے گفتگو کی نہایہ میں ہے سراۃ کی جمع پھر سروات آتی ہے۔

قَدِ افْتَرَقَ مَلَا وُهُمْ وَقُتِلَتْ سَرَوَاتُهُمْ-ان کی جماعت میں کھوٹ بڑگی اور ان کے شریف اور سردار لوگ مارے گئے-

وَ كَانَ مِنْ سَرَاتِهِمْ - وه ان كَشريف لوگوں ميں سے تھا-

وَٱمَّهَاتُهُمُّ بَنَاتُ سَرَوَاتِ الْجِنِّ-ان كَى ما ئيں جنوں كى شرفاكى بيٹياں ہيں (شريف جنوں كى بيٹياں)-

وَهَانَ عَلَى سَرَاةٍ بَنِيْ لُوَيِّ-لوبِ كَى اولاد ميں جو شريف اور سردار بيں ان پر آسان ہوا (بويرہ كا جلا دينا لوئی آنخضرت كے جداعلیٰ تھے)-

حَرِیْقٌ بِّالْبُوَیْرَةِ مُسْنَطِیْوٌ - بویرہ میں آگ لگا دینا جو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی (اس کا بیان کتاب الباء میں گذر چکا ہے)-

فَانَّ سَعْدً الآكسيرُ بِالسَّرِيَّة وَلَا يَفْسِمُ بِالسَّوِيَّة وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّة - (جبتم بم كوتم ديت بوتو تي بات و يه ب) كسعد بن الى وقاصُ فوج كساته خود نبي نكلت (يعن برد لے اور نامردے بي ) اور مال كو برابر انصاف كساته تقسيم نبيس كرتے اور جب كوئى مقدمة تا ہے تو عدل نبيس كرتے (اس

طرح ایک شخص نے سعد بن ابی وقاص کی حضرت عمر سے شکایت
کی انہوں نے اس کے جواب میں تین دعا کیں اس کودیں جو
قبول ہوئی آنخضرت نے فر مایا تھا سعد ستجاب الدعوۃ ہیں) یضع عَرْشَهٔ عَلٰی الْمَاءِ ثُمَّ یَبْعَثُ سَرَایَاہُ - شیطان
اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے پھر اپنی فوج کی مکڑیاں (لوگوں کو
بہکانے کے لئے) روانہ کرتا ہے -

اَرَى السَّرُ وَفِيْكُمْ مُتَرَبِعًا - مِن ديكِمَا مون شرافت تم ميں جي ہوئي ہے ( جارز انوبيٹھي ہے ) -

لَيْنُ بَقِيْتُ إِلَى قَابِلِ لَيَاتَينَّ الرَّاعِيْ بِسَرُو حَمِيْرَ حَقَّهُ لَمْ يَعُرَقُ جَبَيْنُهُ فِيهِ-الرَّمِينَ مَنده سال تك زنده رہاتو ايك چرواہا حمير قبيل كے محلّه ميں جاكرا پناحق لے لے گا (اس كى پيٹائى ير پسينة تك نہيں آئے گا)-

سَوْ و -اس مقام کوبھی کہتے ہیں جو پہاڑ کے نشیب میں ہو اور وا دی ہے بلند ہو-

سَرُو - حمير قبيلہ كے محلّہ كانام ہے - مطلب يہ ہے كہ تمير قبيلہ كے لوگ بين ان كو مِن ايبانرم كردوں قبيلہ كے لوگ بين ان كو مِن ايبانرم كردوں كاكہ ايك چرواہا اپنا حق ان ہے به تكلف لے لے گايہ حضرت عرضا قول ہے سجان اللہ ايبا منظم اور بارعب اور جفا كش اور عاول اور انصاف پرور مردار كہاں پيدا ہوتا ہے يا اللہ پھر مسلمانوں كو ايك سردار حضرت عمر كا ساعنايت فرما جوظا كموں اور پاجيوں كى مركو بى كرے اور مظلوموں كو نجات دلائے - متر جم - كہتا ہے مكا و فو شاہ جاپان نے بچاس سال كعرصه ميں اپنے ملك كو يور پين پاور كے ہمسر كرديا اور روس الي قوى اور زور آ ور سلطنت پر فتح باقى بين مين مركز ويا اور روس الي قوى اور زور آ ور سلطنت پر فتح باقى بين مين اليہم اجعل بيا منا دمكا دمنا دكاؤ و جھولائى آگئى ۔

فَصَعِدُوْا سَرُوًا- پہاڑ کے ایک اوتار پر چڑ ہے (لیمیٰ نشین حصہ پر)-

لیکاتین الراعی بسروات حمیر ایک چرواله حمیر قبیلے کے بوٹ رستوں میں جائےگا۔ سروات جمع ہے سواہ کی۔ سروات الظریق - براراستاوراس کا درمیانی حصہ۔

#### لكك لله في الا ال ال

لیس لِلنِّسَاءِ سَرَوَاتُ الطُّوُقِ-عورتوں کو چَ مرک میں راستوں کے درمیانی حصول میں نہ چلنا چاہیے (بلکدرستہ کے ایک کنارے پرتا کہ مردول سے ٹہ بھیٹر نہ ہو)-

فَمَسَحَ سَرَاةً الْبَعِيْرِ وَذَفْرَاهُ-اون كى پشت پر (درمیانی حصه پربدن کے ہاتھ پھیرااوراس کے دونوں کانوں پر)-

کان اِذَا الْتَافَتُ رَاحِلَةُ اَحَدِنَاطَعَنَ بِالسَّوْوَةِ فِي صَبْعِهَا - جب بم میں سے کی کا اونٹ چلنے میں دیر کرتا تو ایک چھوٹی انی (پیکان) اس کے بازو پرکونچتا (تا کہ جلد چلے) -

إِنَّ الْوَلِيْدَ بُنَ الْمُغِيْرَةِ مَرَّبِهِ فَأَشَارَ اللَّى قَدَمِهِ فَأَضَارَ اللَّى قَدَمِهِ فَأَضَارَتُهُ سَرُوَةٌ فَجَعَلَ يَضُرِبُ سَاقَةٌ حَتَّى مَاتَ - وليد بن مغيرة تخضرت كسائے عُلارا آپ نے اس كے پاؤل من تيركى انى (نوك لگى وه اپنى كلطرف اشاره كيا اس كے پاؤل ميں تيركى انى (نوك لگى وه اپنى پنڈلى پر مارتے مارتے مر كيا - اللّحَسَايَسُووْ عَنْ فَوَادِ لِسَيْنَ وَيَا ہِ (اس كارنَ اورتَمُ السَّقِيْمِ - بريره يهارك ول كوسكين ويتا ہے (اس كارنَ اورتَمُ ووركرتا ہے) -

فَاذَا مَطَوَتْ سُوّى عَنْهُ-(جب ابرا آتا تو آتخضرت گُ گُفرات آپ کو ڈر ہوتا کہیں اس میں عذاب نہ ہو) پھر جب برسے لگتا تو آپ کی گھبراہٹ جاتی رہتی -عرب لوگ کہتے ہیں-سَرَوْتُ الثَّوْبَ اور سَرْیتُهُ-مِیں نے کپڑا کھولا کپڑا

يَشْتَوِطُ صَاحِبُ الْأَرْضِ عَلَى الْمُسَاقِي خَمَّ الْعَيْنِ وَسَرَوَالشِّرْبِ-زَمِّن كاما لَك كاشتكارے يشرط كرسكا ہے كہ پانى كا چشمه اور تيني كى نالياں صاف كرتار ہے (ان مِس كوڑا كچرا كجركر بندنہ ہوجائيں)-

ماالشری یا جابر و است کے وقت چاتا ہوا کیے آیا (تیراکیا مطلب ہے)

مَا أَسُرَيْنَا - ہم نے رات کونہیں چلایا یہ اِسُراء عصے ہے معنی رات کو لے جانارات کو جلانا -

سَرٰی یَسُوِی سُرِیَةً سُرْیَةً سُرِیَةً سَرِیَةً سَرِیَةً سَرِیَانًا مَّسَرِیَانًا مُرْیَانًا اثر کرنا مَسْرًی - رات کو چلنا از کرنا

سرایت کرنا-

سُرِی عَنْهُ - اس کا غصه جاتا ر ہایا رنج یا جو حالت اس پر طاری تھی مثلاً بیہوثی وغیرہ اس سے افاقہ ہوا-

سَرَّیْتُ عَنْ قَلْبِهِ - میں نے اس کے دل کار خی دور کیا -قُریْشُ تَسْأَلُنِی عَنْ مَّسْرِ کی - قریش کے لوگ بوچھتے میں میں کہاں جاؤں گا -

ثُمَّ تَبُورُدُونَ صَبِيْحَةَ سَادِيَةٍ - پَرجَ رات كو پانى برے گاس كَ فَعَ مُودِموك (ظاهر موك) -

سیاریه - وه ابر جورات کو برستا ہے- گویا رات کا مسافر

تَنْفِي الرِّيَاحُ الْقَذْي عَنْهُ وَالْفَرَطَةُ-

مِنْ صَوْبِ سَادِيَةٍ بَيْضٌ يَّعَالِيْلُ - ہوا ئيں اس پر سے کوڑا کچراصاف کردیتی ہیں اور رات کو بر سنے والے ابراور سفید سفید ته برته بادلوں کے ہواؤنے اس کو بھردیا -

نَهٰی اَنْ یُّصَلِّی بَیْنَ السَّوَادِیْ- جماعت میں ستونوں کے چی میں نماز پڑھنے ہے آپ نے منع فرمایا ( کیونکہ ستونوں کے درمیان صف جزئہیں عمّی) -

ے ورمیان سف برین کی۔

صلّی بَیْنَ السّارِیتَیْنِ الّلتیْنِ عَنْ یَسَارِهِ۔

آنحفرت نے کعبے اندران دونوں ستونوں کے درمیان نماز
پڑھی جواندرجانے والے کے بائیں ہاتھ کے طرف رہتے ہیں۔
اِبْعَدَ رُوْا السّوَادِی۔ ستونوں کی طرف لیکے یکُورَهُ
لِلّر جُلَ السّرِیّ آنْ یَکْحِمِلَ الشّنَی الدّیٰق - شریف آدی کے
لیّر جُلَ السّرِیّ آنْ یَکْحِمِلَ الشّنَی الدّیٰق - شریف آدی کے
لیّر بیانہیں ہے کہ تقیر چیز اٹھائے۔

مَنْلُ الصَّلُواةِ فِيكُمُ كَمَثَلِ السَّرِيِّ عَلَى بَابِ اَحْدِكُمْ يَخُورُجُ إِلَيْهِ الْيَوْمَ وَاللَّيْلَةَ يَغْتَسِلُ مِنهُ خَمْسَ مَوَّاتٍ - نماز كى مثال تم ميں الى ہے جیے كى كے درواز ب پ پائى كى نهر بہتى ہووہ ہردن رات وائى باراس ميں عسل كر ب اس كے بدن پرميل كچيل نہيں رہنے كا اس طرح في وقته نماز راس كے بدن پرميل كچيل نہيں رہنے كا اس طرح في وقته نماز رہنے ہے گناہ دور ہوجاتے ہيں ) -

لَّ اللَّهُمَّ انْصُرْ جُيُوْشَ الْمُسْلِمِيْنَ وَسَرَايَاهُمُ وَمُرَابِطِيْهِمُ - يَالتَّدُ ملمانوں كے تشكروں كى مددكراوراس كے

نگریوں کی (جوآ گے بڑھ کرجاتی ہیں)اورمور چہ پر جمنے والوں کی (جودیثمن کوتا کتے رہتے ہیں)۔

سَرَى الْجُوْحُ إِلَى النَّفْسِ-زَثْم جان تكسرايت كرگيا (يعني مارڈالا)-

سُرُ وَكُنِّ-يا عُجامِهِ بِهِننا يا پِهنا نا-

تَسَرُّولُ - يائجانه پېننا -

اِنَّهُ عَلَيْكُ لَيْسَ السَّرَاوِيْلَ - آخضرت في پائجامه پہنا (كت بين يدروايت غلط بصرف اتنا ثابت بكرآپ في ايك بإجامه جاردرهم بين خريدا)-

رَجِمَ اللَّهُ الْمُسَرُولِ لَاتِ-الله تعالى ان عورتول پررخم کرے جو پاجامہ پہنی ہیں (پاجامہ میں بدنست ساڑی اور لہتکہ کسترخوب ہوتا ہے کوساڑی اور لہنکہ بھی پہننا منے نہیں ہے-) جمامَةٌ مُسَرُولَةٌ- پاموز کوتر (جس کے پاول پر پر ہوتے ہیں)-

فَوَشْ مُّسَرُولٌ - وه گھوڑا جس کی سفیدی بازؤں اور رانوں سے بڑھ گئی ہو-

#### باب السين مع الطاء

سَطْعٌ - بچھانا' پھیلانا' گرا دینا'لٹا دینا' برابر کرنا' بچہ کو ماں کے ساتھ چھوڑ دینا -

تَسَطُّعُ - برابر موجانا' حيت ليٺ جانا -

فَضَرَبَتْ إِحْدُهُمَا الْأُخُولى بِمِسْطَعٍ- ايك ورت نے دوسرى ورت كو خيمه كى ككرى سے مارا-

فَاذَا هُمَابِاَمْرَاقٍ بَیْنَ سَطِیْحَیِّنِ-بِکَا ایک ہی ایک عورت دکھلائی دی وہ کیصالوں کے پیچی میں بیٹھی تھی۔

لَحِقَنِی عَاِمرٌ بِالسَّطِیْحَةِ- عامرایک مثک کے کر میرے یاس پہنیا-

اَنْصَّلُوٰهُ فِي السُّطُوْحِ- كِهُوَل يرنماز برُهنا (لِعني سَقْف ير)-

اُطْعِمِيهِمْ وَأَنَا أَسْطِحُ لَكَ-تُوان كُولِينَ بَحِول كُوكُها تَا كَلَا مِين كَهَا نَا بِهِيلا تا مون ( تا كه شنرُ امو جائے )-

سَطِیْع - ایک مشہور کا ہن تھا کہتے ہیں اس کے بدن میں سر کے سوا کوئی ہڈی نہ تھی لوگ اس کو لپیٹ کر اونٹ پر ڈ ال لیتے تین سو پرس اس کی عمر ہوئی -

مِسْطِحْ بن اثاثه-ابو بكرصديق كرشة دار جوحفرت عائشةً پرتهمت كرنے ميں شريك تقة خران كو بھى حدقذ ف لگائى گئ-

سَطَّهُ - لَمَنا الْمُدُو - مِن نِے قبر کو برابر کردیا -سَطْرٌ - لکنا اگرادنا کا ثنا -

لَسْتَ عَلَى بِمُسَيطِرٍ - تو جھ پرمسلطنہیں ہے ( اینی عالب اور حاکم ) -

اِنَّكَ وَاللَّهِ مَاتُسَطِّرُ عَلَى بِشَيْ - (افعف نے امام حسن بقری نے آن کی کوئی آیت بوچی انہوں نے کہا) فتم خدا کی تو جھے کو دھوکا نہیں دے سکتا کوئی بات نہیں بنا سکتا - یہ سَطَّرَ فَکُلانْ عَلَی فُکُلان سے ماخوذ ہے یعنی اس نے فلال خض سے جموئی ملح دار باتیں بنا کیں -

اَسَاطِیْر اور سُطُو - مزخرف اور وہی باتیں کہانیاں تھے افسانے یہ اُسْطُوْرَاهُ کی جمع ہے بینی وہ جھوٹی بات جوا گلے لوگوں نے کی یالکھی ہے-

کان البین علی سِتَّة اعْمِدة مسطَریْن - خانه کعب کے چھستون سے دو قطاروں میں (ایک ایک میں تین ستون) ایک روایت میں شطرین ہے لینی دوصوں میں قاضی نے کہا یہ وہم ہے۔

مسطور - عرف میں سرول کا کاغد-سطع یا سطیع - اونچا ہونا 'چیلنا' تالی بجانا' چھونا اوڑ کرآنا -سطع - گردن کمی ہونا' ہاتھ پر ہاتھ مارنا' آواز -سطیع - لمبا-

فِی عُنُقِه سَطع -اس کی گردن کبی ہے-کُلُو وَاَشْرَ بُوا وَلَا يَهِيْدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصَعِّدُ-كھاؤاور بيو ( يعنى رمضان كى راتوں ميں )اورتم كوه يون جو پہلى مرتبہ پھوٹی ہے اوپر چڑھ آتی ہے نہ گھبرائے ( يعنی ضبح كا ذب

#### لكَالِمَا لِلْهِ إِلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ ال

ہے جولمی سفید دھاری اخیررات میں آسان پرنمود ہوتی ہے گھبرا کرا پنا کھانا یانی مت چھوڑ و جب تک صبح صادق ندہو)-

کُلُوْ آ وَاشْرَبُوْ آ مَادَامَ الصَّوْءُ سَاطِعًا - جب تک روشی لمبی رہے (آسان کے چیمیں بھیڑیئے کے دم کی طرح) تو کھاتے پیتے رہو یہال تک کہ چوڑی روشی صح کی نمود ہو (آسان کے کنارے سے برپورب کی طرف) -

إِذَا انْشَقَّ مَعُرُوُفٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاطِعٌ- جب مَ كَلَّ مَهُورِوثِي (بو) يُهوئي- - منهورروثِي (بو) يُهوئي-

بُوْهَانٌ سَاطِعٌ - حِمَّتَى روْنُ دليل-اَلْتُوْرُ السَّاطِعُ - بلندروْنی -

سَطْمٌ - بندكرنامونچناجيے رُدم اور سَدُمٌ ہے-

مَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِهُمَّىٰ مِّنْ حَقِّ آخِيْهِ فَلاَ يَا حُدُنَهُ فَإِنَّمَا اَقْطَعُ لَهُ سِطامًا مِّنَ النَّارِ -جَسِخَصْ کواس کے بھائی کا کاکوئی حق میں دلا دوں (ظاہر میں جا جھ کررویدادمقدمہ پرجیسے عدالت میں بھی جمعوٹا حض بھی جہت اور دلیل کر کے جیت جاتا ہے) تو وہ اس کونہ لے (بینہ جھے کہ میر نے فیطے کی وجہ سے اس کو اپنا درست ہوگیا) (کیونکہ میں اس کوآگ ہلانے اور سلگانے کا چمٹا دلاتا ہوں (قیامت کے دن وہ اس سے اپنا درست ہوگیا) (حوز ٹے میں جلے گامعلوم ہوا کہ آس سے آخضرت کو بھی علم غیب نہ تھا جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو جرنہ ویتا آپ غیب سے ناواقف رہے ۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قاضی کے قیلہ سے حرام چیز طال نہیں ہو جاتی اور حنفیہ کار د ہوا جو کہتے ہیں قاضی کی قضا ظاہر اور باطنا دونوں طرح نافذ ہو جاتی ہے ۔ جب قاضی کی قضا ظاہر اور باطنا دونوں طرح نافذ ہو جاتی ہے ۔ جب قاضی کی قضا طاہر اور باطنا دونوں طرح نافذ ہو جاتی ہے ۔ جب قاضی کی قضا طاہر اور باطنا دونوں طرح نافذ ہو جاتی ہے ۔ جب قاضی کی قضا طاہر اور باطنا دونوں طرح نافذ ہو جاتی ہے ۔ جب قاضی کی قضا طاہر اور باطنا دونوں طرح نافذ ہو جاتی ہو کی تو اور کی کیا حقیقت ہے؟)

سِطام اور سَطْم الوار کی دھار کو بھی کہتے ہیں اَلْعَوَبُ سِطامُ النّاِس عرب لوگ آ دمیوں کے لوار کے دھار ہیں ( لینی تیزی اور جدت اور شوکت اور شجاعت اور بہادری میں سب قوموں سے بڑھ کر ہیں )۔

سَطَعَتْ أَدُوَّاحُهُمْ - ان كى بوئيں ناك ميں آئيںاڑ كر-

سِطَةً -اصل میں وسط تھا جیسے عِدَةٌ اصل میں وَ غَدٌ تھا اس کا اصلٰی مقام کتاب الواو ہے یہال لفظ کی مناسبت سے اس کو ذکر کیا

فَقَامَتُ إِمْرَأَةٌ مِّنْ سِطَةِ النِّسَاءِ - ايك عورت جو حسب نسب ميں تيج كي تقى (يعنى نه بهت اعلى نه بهت ادنىٰ) وه كهڙي بوئى -

کانَ لَدُّ مِنَ السِّطَةِ فِی الْعَشِیْرَةِ-حفرت علی سارے کنے( بنی ہاشم میں ) بڑے اعتبار والے تھے( باوقار اور باتمکین صاحب عزت اورشرافت اورعظمت )-

سَاطِنٌ - ضبیت جیسے شاطِنٌ ہے اُسْطُو انهٔ ستون جانور کا پاؤل' عضو تناسل اَسَاطِیْن سردار اور مما کد جیسے سلاطین بادشاہ جَیکٌ اُسْطُو اَنْ -اونجا یہاڑ -

سَطُوٌ اورسَطُوَ قُ-حمله کرنا کودنا بخت پکڑنا بہت ہونا چکنا نطفہ پیٹ میں ہے نکال لینادور دورقدم رکھنا -مُسَاطَاةٌ - تَحْی کرنا -

مساطاه ال حربات

سَاطِيْ - وه گھوڑ جوالف ہو-

لابانس آن یکسطُو الوّجُلُ علی الْمَوْأَةِ اِذَا لَمْ

تُوْجَدُ اِمْوَاَةٌ تُعَالِجُهَا وَخِیفَ عَلَیْهَا (امام حن بھریؒ نے

کہا) کچھ قباحت نہیں اگر مرد ( ڈاکٹر یا عکیم ) عورت کے پیٹ
میں سے نظفہ یا بچہ نکال ڈالے جب کوئی عورت (لیڈی ڈاکٹر)
ضرورت کے وقت ڈاکٹر کو غیرعورت کا ویکھنا یا اس کا بدن چھونا
ضرورت کے وقت ڈاکٹر کو غیرعورت کا ویکھنا یا اس کا بدن چھونا
مبتلا ہوکر جان کھوتی ہیں اور لیڈی ڈاکٹر نہ طنے سے ان کے عزیز
مبتلا ہوکر جان کھوتی ہیں اور لیڈی ڈاکٹر نہ طنے سے ان کے عزیز
اور شتہ دار مرد ڈاکٹر سے علاج کرانا نازیبا اور باعث ننگ و عار
سجھتے ہیں۔ ہائے مسلمانوں کی بدشمی پارسیوں اور ہندوں میں
لیڈی ڈاکٹر موجود ہیں مگر نہیں ہیں تو مسلمانوں میں۔ یا اللہ تو
مسلمانوں کی آ کھ کھول اور ان کی عورت کوعلوم اور فنون حاصل
کرنے کی تو فیق دے تا کہ وہ غیرا توام کے تاج نہ دیہ ہیں۔

سَطًا عَلَيْهِ - الى يرزور عن الب بوا ُ قَبركيا -آماً لَيَسُطُنَّ بِكُمْ سِطُوَةً يَتَحَدَّثُ بِهَا آهُلُ

#### الكرك الكالم المال المال الكرك الكرك

الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ- (قریش کے لوگو دیکھویہ سمجھ رکھو) ہے پنجبرتم پرالیاغلبکرے گا (زورسے تم پرحکومت کرے گا) جس کا پورب اور کچم والے تذکرہ کرتے رہیں گے-

نَعُوْدُ بِاللّٰهِ مِنْ سَطُوَاتِ اللَّيْلِ -اللّٰدِى پناه رات كَ غلبول سے (رات كوجو گناه كئے جاتے ہیں ان سے )-

# بَابُ السِّيْنِ مَعَ الْعَيْنِ

كَشْعَدُ بِإِسْعُودُ وَمَارِكَ مِونا وَاسْ مِونا -

سَعاَدَةٌ - نیک بخت ہونااس کی ضد شَقَاوَةٌ ہے-مُساعَدَةٌ -موافقت کرنا 'مدوکرنا جیسے اِسْعَادٌ ہے-میس

اور المستقد ا

قَالَتُ لَهُ أُمُّ عَطِيَّةً إِنَّ فَلاَنًا اَسْعَدَتْنِي فَارِيْدُ اَنْ السُعِدَهِا فَمَا قَالَ لَهَا شَيْأً وَفِي روايةِ فَاذُهَبِي فَاسْعِدِيْهَا أَسُعِدُهَا فَمَا قَالَ لَهَا شَيْأً وَفِي روايةِ فَاذُهْبِي فَاسْعِدِيْهَا ثُمَّ بَايعنْ فَى (ام عطيه آنحضرت کے پاس بیعت کرنے کے لئے آئی بیعت میں ایک شرطہ یہ بھی تھی کہ جاہلیت کے زمانہ کی طرح مردوں پرنوحہ نہ کریں ) ام عطیہ نے کہایا رسول الله فلانی عورت نے نوحہ کرنے میں فیری مدد کی تھی میں بھی چاہتی ہوں عورت نے نوحہ کرنے میں میری مدد کی تھی میں بھی چاہتی ہوں اس کی مدد کر دول (تو اس کا حق اثر جائے) یہ بن کر آنحضرت کے سکوت فرمایا او میں اوایت میں یوں ہے آپ نے فرمایا اچھا جا اس کی مدد کر کے بھر آن اور مجھ سے بیعت کر (کیونکہ بیعت کر

کے پھرشرا لط بیعت کوتوڑنا بہت نازیاہے یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب نوحہ کرنامنع ہوتو آنحضرت نے ام عطیہ کواس کی اجازت کیوکر دی اس کا جواب بوں دیاہے کہ یہ ایک خاص حکم تھا ام عطیہ کے اور شارع کواختیار ہے کہ جس خض کوچا ہے اس کوایک عام قاعدے سے مشتیٰ کردی بعض نے کہا نوحہ حرام نہیں صرف مکر وہ ہے اور آپ نے مکروہ کی اجازت اس وجہ سے دے دی کہ اس میں مصلحت تھی بینی ام عطیہ کا آئندہ کے لئے تمام کناموں سے تائب ہونا اور اسلام میں داخل ہونا اور الی بڑی مصلحت کے لئے ایک امر مکروہ کی اجازت دینے میں قباحت مصلحت کے لئے ایک امر مکروہ کی اجازت دینے میں قباحت نہیں بعض نے کہا یہ نوحہ شایداس قسم کا نہ ہوگا جوحرام ہے)۔

میں کہتا ہوں شیعہ امامیہ کے نزدیک نوحہ کرنا جائز ہے بلکہ امام حسین پرنوحہ کرنا باعث تو اب اوراج عظیم ہے تو نوحہ کی حرمت اختلافی تھم کی اور چونکہ عورتیں ناسجھ ہوتی ہیں آنخضرت کو یہ خیال ہوا اگر میں اجازت نہ دول تو شایدام عطیہ ناراض ہوکر بیعت ہی نہ کرے اس لئے آپ نے اجازت دے دی اس کے دل کی خوش بھی ہوگی اور آئندہ کے لئے تو بہھی اس نے کرلی والتداعلم )۔

سَاعِدُ اللهِ أَشَدُّ وَهُوْسَاهُ أَحَدُّ-اللهُ كَالَمِ بَهِت زور دار ہے اوراس كا اسر ہ خوب تيز ہے ( اگر اس كو جانور كان چيز نا پيند ہوتا تو اس طرح كان چرا ہوا پيدا كرتا اس كوكيا مشكل تھا)-

کُنّا نُکُوی الارْض بما عَلَی السّوَاقِی وَمَا سَعِدَ مِنَ الْمَاءِ فِیْهَا فَنَهَا نَارَسُولُ اللّهِ السَّوَاقِی وَمَا سَعِدَ مِنَ الْمَاءِ فِیْهَا فَنَهَا نَارَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ ذَٰلِكَ - ہم كيا كرتے تھے زمين كواس پيراوار پركرايہ پردية جوناليوں پر ہو اور جو خود آئنے والے پائی سے پيدا ہو (بغير ڈول سے تيني ہوئے) تو آخضرت نے ہم كواس سے منع كيا كيونكداس ميں جسمر الله الله بينه ہے دوسرے يہ كدهوكه ہے شايداور جسمر الله بينا ورنہ ہوتو كرايہ لينے والى كى محنت بيار جائے گا۔

کنا نزارع علی السعید-پیداوار پر بٹائی کیا کرتے تھ جوخود آنے والے یانی سے پیدا ہو-

اُنْجُ سَعْدٌ فَقَدُ فَتِلَ سَعِيدٌ ( تجاج نے اپ خطبہ میں کہا) سعدتو ہی ج جا سعیدتو مارا گیا-(بیدایک مثل ہے عرب لوگوں میں اس کی اصل یوں ہے کہ ضبہ نامی ایک شخص تھا-اس

کے دو بیٹے تھے- سعد اور سعید دونوں رات کو اپنے اونٹ ڈھونڈ نے نکلے-سعدتولوٹ کرآ یالیکن سعیدکا پتہ بی نہیں لگا کہیں مرگیایا مارا گیا-اب ضبہ کا بیاحال ہو گیا جب دہ رات کوکوئی آ دمی دیکھا تو کہتا سعد ہے یا سعید-پھر بیشل ہوگئ اس مقام پر بولی جاتی ہے جہاں دو باتوں کو پوچھتے ہیں ایک اچھی ایک بری (یعنی اچھی خبر ہے یابری)-

یَهْتُو کَآنَهٔ سَعْدَانَه وه دوزخ سے اس طرح لہلہا تا فکے گا گویا سعدانہ ہے( سعدانہ ایک کانے دار بوٹی ہے اونٹ اس کے کھانے سے خوب موٹا تازہ ہوتا ہے)-

مَرْعِيٍّ وَ لَا كَا السَّعْدَانِ - جاره اچھاہے کین سعدان کا سانہیں (یعنی ایباعمہ ہونہیں) -

وَحَسَكَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ تَكُونُ بِنَجْدٍ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ - لِيُصراط بِرايك مُحوكم و وولاً سعدان كالنظى السَّعْدَانُ - كالنظى طرح جونجد ميں پيدا ہوتا ہے-

اسعًدُ النّاسِ بِشَفَاعَتِیْ مَنْ قَالَ لَا اللهُ اللّهُ اللّهُ حَالِصًا - میری شفاعت کے لئے نصیبہوالا دہ خض ہوگا جس نے دنیا میں لا الدالا اللہ خلوص سے کہا ہوگا (یعنی موصد ہوگا گو کیسا ہی گنہگار ہوا گرتو حید میں خلل ہے تب اس کو آپ کی شفاعت نصیب نہ ہوگی اور یہ بھی ضرور ہے کہ یہ تو حید خلوص کے ساتھ ہو یعن دل سے یقین کر کے خالص خدا کی رضا مندی کے لئے نہ جان یا مال یا آبرو کے ڈرسے یا کسی کی خوشامد یا مروت سے یا خالص تو حید ہواس میں شرک کی بالکل آمیزش نہ ہو ہمارے زمانہ علی بہت ہوگی ایسے ہیں جو اللہ کو ایک کہتے ہیں ۔ لیکن پھر اس کیساتھ شرک کرتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی شفاعت نصیب نہ ہو کیں۔

أَمَّرٌ لِسَعْدَیْنِ یَوْمَ خَیْبَرَ - آپ نے خیبر کے دن دونوں سعد دل کو بلایا (سعد بن معاذ ادی اور سعد بن عباده خزر جی گر سعد بن معاذ اوی توجنگ خیبر سے پہلے گذر گئے تھے اس صورت میں دوسر سے سعد بن الی وقاص مراد ہوں) -

مَازِلْتُ اَفْطُرُ النَّاقَةَ حَتَّى سَعِدْتُ - مِين اوْتُن كا دود هـ انگيوں سے برابر دو ہتار ہايہاں تک كه ميرے بازو ميں درد ہو

یا اِتَّخِذُو الشَّغْدَ لِاَسْنَانِكُمْ فَانَّهُ يُطَیِّبُ الْفَمَ-سعر کوفی (ناگرموتها)تم ایندانوں کے لئے رکھو (منجن میں ڈالو) اس سے منھ خوشبودار ہوتا ہے-

مَنِ اسْتَنْجٰی بِالشَّعْدِ بَعْدَ الْغَائِطِ- جَوْحُف سعد سے استخاکر سے پائخانہ کے بعد (یعنی سعد کے پانی سے ) اس کوکوئی بیاری نہ ہوگا اور بواسیر کے ریاح سے امن ہوگا -

أَسْعَدُ - آنخضرت كاخودتها-

فَاصَوَّهُ عَلَىٰ سَاعِدِه - اس كوا پِن بانهد پر پھرايا -سَاعِدُ الطَّانِو - يرند كا پِكه-

بُنِي مَسْجِدُ رَسُولِ اللهِ طِالسَّعِيْدَةِ وَالسَّمِيْطِ-آتخفرت كى مجد دُيرُها ينك اورايك اينك سے بنائى گئ-سَعِيْدِيَّه - ايك تم كى يمنى چاوري جوسعيد بن عاص كى طرف منسوب بين-

سَعْوْ - سلَّا نا' يُصِيلا نا' دورُ انا' جلا نا' پھرنا -

سَاعُوْد -تور-سَعُوَه - کھانی -ابتدا -شروع -سَعِیْو - آگیا آگ کی لیٹ -سُعُوُّ -عذاب کلیف -

وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرُ حَرْبِ لَوْ كَانَ لَهُ أَصْحَابُ-اس كى مال كى خرابى (مادر بخطا) يرتو كُرائى كى آگ بركانے والا ہے اگراس كے پچھراتھى ہوتے-

سَعَرْتُ النَّارَ يا سَعَرْتُ - مِن نَ آ گ سلگائی -مِسْعَر - وہ لوہا جس ہے آ گ کو ہلا کرروش کرتے ہیں -وَاَمَّا هٰذَا الْحَيُّ مِنْ هَمْدَانَ فَاَنْجَادٌ بُسُلٌ مَّسَاعِيْرُ غَيْرُ عُزُلٍ - ہمدان کی بیشاخ کے لوگ تو شریف بہا در ہیں لڑائی کے ہمڑکا نے والے ہتھیار ہند -

وَلا يَنَامُ النَّاسُ مِنْ سُعَادِه -لوگاس كَشر كَسب سنبيس كَتَة اصل بيس سعار آگ كَارَى كو كَتِت بير-اَرَادَانُ يَّذُخُلَ الشَّامَ وَهُوَ يَسْتَعِرُ طَاعُوْنَا - حضرت

#### ش ط ظ ن ن ن ال ال ال و ع ال الكالم المنافقة

عمر نے شام کے ملک میں اس وقت جانا چاہا جب طاعون کی آگ وہاں بھڑک رہی تھی۔ (طاعون کی بہت شدت تھی جس کو انگریزی میں بیوبا تک فیوراور پلیگ کہتے ہیں ہمارے زمانہ میں بھی دس بارہ برس سے میہ بلامما لک ہند میں پھیلی ہے۔ اب تک بالکل رفع نہیں ہوئی)۔

كانَ لِوَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَحُشْ فَاذَا حَوَجَ مِنَ الْكَبِينَ الْسُعُونَا قَفْزًا - آنخفرت كي پاس ايك جنگل جانور تقا جب آپ گھرے باہر شریف لے جاتے تو ہم كوكودكودكر تھكا مارتا اس كے پیچھے دوڑ ناپڑ تااس كے پکڑنے كو (اور جب آپ گھر ميں تشريف لاتے تو خاموش ہوكر ايك گوشہ ميں بيٹھ جاتا) جنگلى جانور بھى آپ كا دب كرتے بعض نے يوں ترجمہ كيا ہے جب دہ جنگلى جانور گھر سے نكل جاتا -

قَالُوا سَعِرْ لَنَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّاذِقُ - صحابة فَعُرض كيايار سول الله آپ چيزول كا رخ مقرر كرد يجت (غله كرانه وغيره كاتا كه بنئ بقال اس سے كم نه بيجيں) آپ نے فرمايا نرخ مقرر كرنے والا تو الله تعالى ب (ارزانی اورگرانی اس كے اختيار ميں بے) -

مَنَعَ مِنَ التَّنْ عِنْ و آپ نے زخ مقرر کرنے ہے منع فرمایا (سجان اللہ کیا حکیمانہ اور دانشندانہ تھم ہے بعض ہوتو ف اگلے زمانہ کے حکام جب گرانی ہوتی تو رعایا پررم پروری کرکے تاجروں کو مار پیٹ کر جراورظم کر کے زبردتی ایک زخ مقرر کرا دیتے 'اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ تاجر لوگ مال لا نا چھوڑ دیتے اور مال کا منگوانا بھی موقوف کردیتے یا وہاں سے بھاگ جاتے 'اب کھانے کوایک دانہ نہ ماتا اور سارا ملک تباہ ہو جاتا جن لوگوں نے قحط کا

انظام کیا ہے وہ اس امر کو بخو بی بچھتے ہیں )۔ ناقَةٌ مُسْعُوْرَةٌ - دیوانی سائڈنی -

سِعْرٌ-زخ

اَسْعَارٌ اس کی جمع ہے جَبَلُ سَاعِیْوُ- وہ پہاڑ جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی جیجی تھی۔

سیعیٹو - دوزخ کے ایک طبقہ کا نام ہے-سیفسیعَة - بکریوں کوسع سع کہد کے بلانا 'بڑھاپے سے گوشت کا تہل تھل کرنا 'بوڑھا ہونا -

اِنَّ الشَّهْرَ قَدْ تَسَعْسَعَ فَلَوْ صُمْنَا بَقِيَّتَهُ- مهينه بوزها بوگيا (يعنی ختم بونے اور گذر جانے كتريب آگيا) اب جتنا باقى ہے اس میں ہم روزے ركھ لیں ایك روایت میں تشعشع ہے شین مجمہ سے اس كاذكر آگ آئے گا-سَعْطُ - تاك مِیں دُالنا جیسے اِسْعَاطٌ ہے تاك برمارنا -

اِسْتِعَاظٌ - ناك مين و الوانا -

اِنَّهُ شَرِبَ الدَّوَاءَ وَاسْتَعَطَ- آنْخُصْرتَّ نَے دوا پی اورناک میں ڈلوائی-

سَعُو طُ-وه دواجوناك مِن دُالي جائے-

اِحْتَجَمَ وَاسْتَعَطَ - کِیْ لُوائے اور ناک میں دوا ۔

لَا يَجُوزُ لِلصَّانِمِ أَنْ يَّتَسَعَّطَ - روزه واركوناك من ووادُ الناجائز نبيس (اي طرح ناس لينا) -

يَكُورَهُ السَّعُورُ طُ لِلصَّائِمِ - روزه داركوناك مين دوا ذالنا وه ي-

سَعْفٌ - مطلب يوراكرنا جيسي إسْعَاق ب-

فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّى يُسْعِفُنِى مَا اَسْعَفَهَا- فاطمه مير عبني بدن كا ايك كرا ہے جو اس كو پنچ وہ مجھ كو پنچاہ-(حضرت فاطمہ كوكوئى خوش كرے تو مجھ كوخش كياان كو ستائے تو مجھ كوستايا)

رَأَى جَارِيَةً فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةً بِهَا سَعْفَةٌ - اللهُ تَعْرَبُ بَهِ اللهُ الله

سُعْفُه - وہ پھوڑے پھنیاں جو بچوں کے سر پڑنگتی ہیں اسے بال جھڑ جاتے ہیں ایک روایت میں سَفْعُة ہے-اس کا ذکرآ گےآئے گا-

لُوْ صَرَبُوْنَا حَتَّى يَبْلُغُوْ ابِنَا سَعَفَاتِ هَجَرٍ - اگروه جم كو مارت مارت جرك مجورك واليول تك بنا وي (ججر

#### الحَاسَا لَحَاسِنَا

ایک مقام ہے شام کے ملک میں جو مدینہ سے بہت دور ہےاور سعفہ تھجور کی شاخ بعضو نے کہا سوکھی شاخ کیونکہ نازی شاخ کو شطبه کہتے ہیں)-

میں تھجور کی جڑیں سونے کی ہیں اوراس کی شاخیں (جس میں ہے ہوتے ہیں بہشتیوں کی پوشاک ہیں )-

يَتَّبُعُ بِهَا سَعَفَ الْجِبَالِ - ان كولے كريمارُوں كے درختوں کی ڈالیوں میں نکل جائے گا ( یعنی آبادی ہے دور جنگلوں میں ) ایک روایت میں سنفف البجبال ہے بہ سکون عین مگر لغت کی رو سے اس کے معنی کچھ یہاں نہیں بن سکتے دوسری روایت میں شَعَفَ الْجبالِ ہے لین پہاڑوں کی چوٹیوں میں

لَا صَفَرَ وَلَا غُوْلَ وَلَكِن الشَّعَالِيْ- تيره تيزي اور غول اس کی کوئی حقیقت نہیں (لیعن صفر کے مہینے کو منحوس جاننا جیسے بعض عورتوں کا خیال ہوتا ہے ای طرح غول بیابانی کا ماننا جیسے عوام لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنگل کا شیطان ہے جومسافر کورستہ بھلا دیتا ہے رات کو جراغ کی طرح دور سے چمکتا ہے جب یاس جاؤ تو کیچه بھی نہیں بیسب واہیات اور بےاصل خیالات ہیں) (البتہ جنوں میں بعض جادوگر ہوتے مہیں ) جیسے آ دمیوں میں ہوتے ہیں وہ نظر بندی کرتے ہیں اور خیال اور وہمی صورتیں دکھلاتے ہیں زمانہ حال کے حکیموں نے سی تحقیق کیا ہے کہ زمین میں بعض مقاموں میں فاسفورس مادہ زیادہ ہوتا ہے اس کا قاعدہ ہے کہ رات کو وہ جمکتا ہے قدیم زمانہ کے لوگ اس کوغول سمجھتے -اکثر قبرستانوں میں ہڈیوں کی وجہ سے بیرمادہ زیادہ ہوتا ہےاور رات کو قبرستانوں میں روشنی معلوم ہوتی ہے دن کوغائب ہو جاتی ہے )۔ اَ خَذَتْهُ سَعْلَةٌ - آپ کو کھانی آگی رونے کی وجہ ہے-

سِعْلَاة اور سعْلاء - ضبیث جن - سبیلی نے کہا سعلاة وه آسیب جودن کودکھلائی دیتا ہےاورغول وہ جورات کودکھلائی دیتا ہے اس کی جمع سعالی ہے جیسے اوپر مذکور ہوا بعض نے کہا سِعْلَاة اورسعْليٰ اورسعْلاء بهوتى لعنى جن كاماده-سَعْمُ -جلدي چلنا -

كُرَبُهَا ذَهَبٌ وَّ سَعَفُهَا كِسُوَةُ اَهُلِ الْجَنَّةِ-بَهِثَت

ہوجاتی ہے اس کی جمع سَعْنَة ہے۔ سعَنَهُ - مارك ميمون ما نامبارك منحوس-مَالَهُ سَعْنَةٌ وَّلَا مَعْنَة " اس كے ياس كھ نہيں

سَيْلٌ مَّسْعَامٌ مامُسْعَامٌ -جلدي سِنےوالي بها-

فَجُعِلَ فِي سُعْنِ - وه ايك مثك يا جِهاكل مين و الاكيا

بعض نے کہاسُعُن جمع بے سُعنیة کی مثک یا چھاگل جو کھوئی یاڈ ال پرلٹکائی جاتی ہے-محیط میں ہے کہ سُعْنٌ وہ مُشکجس کو چ

میں سے کاٹ لیس اس میں نبیز بھگوتے ہیں وہ ڈول کی طرح

سَعْنٌ - حِرِ بِيُ خَالَص شراب جس ميں ياني نه ملا ہو-

ہے(محض قلاح ہے)-

اِشْتَرَيْتُ سُعْنًا مُّطْبِقًا - مين في ايك براقدح (شاه كاسه) خريدا جس مين دودھ دوما جاتا ہے وَلَا يَخُو بُواْ ا سَعَانِیْنَ -سعانین کی عیدنہ کریں (یہ نصاری کی ایک عید ہے جو عید تھے سے ایک ہفتہ پہلے ہوتی ہے مشہور شعانین ہے شین معجمہ ے بیعبرانی لفظ ہے۔شیعنا ہے ماخوذ ہے یعنی ہم کوچھڑایا۔) سَعُوْ ياسِعُوْ -رات كاايك مُكرُا-

سَعْوَةً-مَع

سَعْیٌ - قصد کرنا ممل کرنا میلنا دوڑ نا زکوۃ وصول کرنا کوشش كرنا ' كمانا –

سعَايَةً-چغلخوري-

لَامُسَاعَاةً فِي الْإِسْلَامِ وَمَنْ سَاعٰي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدُ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ- اسلام کے دین میں ماعاة نہیں ہے-(لینی لونڈیوں ہے کسب کراناان سے خرجی کموانا)اورجس نے جاہلیت کے زمانہ میں مساعات کی ہو( دوسرے کی لونڈی سے زنا کیااس سے اولا دہوئی ) تو وہ اپنے وارثوں سے مل جائے گااس کانس زنا کرنے والے ہے متعلق کر دیا جائے گا-نداس لونڈی سے بالونڈی کے مالک سے عرب لوگ کہتے ہیں-

سَاعَت الْآمَةُ - لِين لوندى نے حرام كارى كى سَاعًا هَافُلاً نُ - فلا شخص نے اس سے زنا کی-

إِنَّهُ أُتِيَ فِي نِسَاءٍ أَوْ إِمَاءٍ سَاعَيْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَآمَرَ بِٱوْلَا دِهِنَّ ٱنْ يُّقَوَّمُوْا عَلَى ابَائِهِمْ وَلَا يُسْتَرَقُّوْا-

#### الراع الكالم المال المال الكالم المال الما

قیمت اس میں سے ادا کر سکے ) تو اس سے مزدوری کرائیں گے (وہ مزدوری باقی حصہ کی ادائی میں محسوب ہوتی رہے گی مگر طاقت سے زیادہ اس کو نکلیف نددیں گے۔

لیر ڈیڈ علی ساعیہ - ان کا رئیس ( یعی سردارجس کی رائے پروہ چلتے ہیں ) اس کو پھیرد ہے گا - (جو شخص لوگوں کے کام کاج کا متولی ہواس کوسائل کہتے ہیں - صدیث کا مطلب یہ ہے کہ میں عامل بنانے ہیں کچھ تر دو نہیں کرتا اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دین یعنی اسلام اس کوسچائی اور اما نتداری پر مجبور کرے گا اور اگر کا فرہے مثلا یہودی یا نصرانی تو جواس کا رئیس اور سردار ہوگا وہ اس کو تنبہ کرے گا اور اس سے حق دلائے گا) -

فَلاَ تَاتُوْهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ - ديكھونمازكے ليےدور تے ہوئ مت آؤ بلكم معمولی چال سے چلتے ہوئ آؤ پھر جتنی نماز امام كے ساتھ پڑھواور جتنی رہ جائے اس كوامام كے سلام پھيرنے كے بعدادا كرلواور قرآن شريف ميں جو ہے فاسعو اللی ذمي الله اس كامعنی يہی ہے كہ الله كی یاد كی طرف چلو بہیں ہے كہ دوڑتے ہوئ آؤ - الله كی یاد كی طرف چلو بہیں ہے كہ دوڑتے ہوئ آؤ - الله كی یاد کی طرف جلو بہیں ہے كہ دوڑتے ہوئ آؤ - الله كی یاد

مَنْ سَاعَاها فَاتَنَهُ - (دنیا کا عجب حال ہے جوکوئی اس کے لیے کوشش کرتا ہے رات دن دنیا ہی کی دہن میں نگار ہتا ہے اس کونبیں ملتی ) اور جوکوئی اس سے بے پرواہی کرتا ہے اس کے یاس ہاتھ جوڑتی ہوئی آتی ہے-

مترجم کہتا ہے یہ جناب امیر علی مرتضی کا قول ہے اور بالکل صحیح ہے اور بچھ کواس کا تجربہ ہو چکا ہے میں نے بھی دنیا کے لیے پیروی اور کوشش نہیں کی جیسے دنیا دار کیا کرتے ہیں کہ رات دن اس کی فکر میں گے رہتے ہیں بلکہ کئی موقعوں پر میں نے الی ب پروائی کی کہ دنیا داروں نے اس پر مجھ کو ملامت کی کہ ہاتھ میں آتی ہوئی چیز کوتم نہیں لیتے - دوسر بے لوگ تو اس کے لیے زمین آسان کے قلا بے ملاتے ہیں مگر حق تعالی کی قدرت دیکھئے کہ آسان کے قلا بے ملاتے ہیں مگر حق تعالی کی قدرت دیکھئے کہ جوں جوں میں نے بے پرواہی کی وہ وہ دنیا میرے پاس آتی گئی بہاں تک کہ بڑے بران اور پریشان میں اور ناحق کا حمد مجھ پر کر رہے ہیں کہ ان کو گھر ہیٹھے ہیں اور ناحق کا حمد مجھ پر کر رہے ہیں کہ ان کو گھر ہیٹھے

(حضرت عمرٌ کے پاس چندلونڈ یوں یا چندعورتوں کا مقدمہ آیا جنموں نے جالمیت کے زمانہ میں خرچی کمائی تھی (حرام کاری کرکے) آپ نے ان کی اولا د کے باب میں سیحکم دیا کہ ان کی قیمت لگا کر ان کے بایوں سے لی جائے (جن کے نطفہ سے وہ پیدا ہوئے ہیں) اور ان کو غلام نہ بنایا جائے (وہ آزادر ہیں گے بید حضرت عمرٌ کی رائے تھی لیکن اکثر صحابہ نے اس کے خلاف کہا ہے۔ ان کا فد ہب سے کہ جب اسلام کے زمانہ میں بر بنائے زمانسی بچہ کا دعوی کیا جائے تو وہ دعوی باطل ہے اور بچراس کا رہے گا جس کی لونڈی تھی اور بی تھم حدیث کے موافق ہے)۔ رہے گا جس کی لونڈی تھی اور بی تھم حدیث کے موافق ہے)۔ ان گا نگھ کے انسی کیا نہ کے انہوں کے انہوں کے انہوں

الولد للفرائي وللعاهر الحجو -اورای يهامهول في معاويد ني ديادكانب الوسفيان في معاويد ني ديادكانب الوسفيان في ركاديا تها اپن حكومت كن مان مين كيونكه الوسفيان ني ديادكي مان (سميه) ديا تها اورزياداي كنطفه سے پيدا موا تها اور اس كے بينے عبيداللہ ني اپنيكودلد الزنا مونے والارت كرديا -

نہایہ میں ہے کہ اگر وطی جا ہمیت کے زمانہ میں ہوئی ہواور دعوی اسلام کے زمانہ میں تو اس میں بیا ختلاف ہے کیکن اگر وطی اور دعوی دونوں اسلام کے زمانہ میں ہوں تو ایسا دعوی بالا تفاق باطل ہے وہ بچہ مال کے مالک کی ملک رہےگا۔اورزانی کوزنا کی سزادی جائے گی۔
سزادی جائے گی۔

اِنَّ وَائِلًا يُسْتَسْعَى وَ يَتَوَقَّلُ عَلَى الْأَقُوالِ - واَكُلُ كُو زَكُوةَ كَ تَحْصِلْدارى كاعهده ديا جاتا ہے اور وہ لوگوں پر سردار بنایا جاتا ہے-

سَاعِيْ - زَكُوةَ كَاتَّحْصِلْدار-

وَلَتُدُرَكُنَّ الْقِلَاصُ فَلَايُسْعَى عَلَيْهَا - جوان اوَنَنَ حَجُورُ دى جائے گی کوئی اس کی زکوۃ وصول کرنے والا نہ ہوگا یا کوئی اس پرسوار ہوکر تجارت وغیرہ نہیں کرےگا (کیونکہ لوگ ایسے بے برواہ ہول گے کہ ان کوروپیہ کمانے کی ضرورت نہ ہوگی ) -

اِذَااُعُتِقَ بَعُضُ الْعَبْدِفَانُ لَّمْ يَكُنْ لَهُ مَالَ اُسْتُسْعِیَ غَیْرَ مَشْقُوْقِ عَلَیْهِ - جب غلام کا ایک حصه آزاد کر دیا جائے (مثلا نصف یا رابع) اور اس کے پاس مال نہ ہو (جو باتی حصه ک

حاصل ہوتی ہے جو پیروی کرنے والے کو-

# بَابُ السِّيْنِ مَعَ الْغَيْنِ

سَغُبٌ ياسُغُوْبٌ ياسَغَبٌ ياسَغَابَةٌ يامَسْغبَة - بَعوكا بونايا تكليف زده بونا بَعوك كرماته-

> اِسْغَابٌ - بھوكا ہونا -سَغَبٌ - پياس-

مُسَعَّبُ اورمُسَعَّبُ جائز اور سزا وارشایال ما اطْعَمْتَهُ اذا کن ساغِبًا - جبوه بحوکا تھا تونے اس کوکھا نائبیں کھلایا -اِنَّهُ قَدِمَ خَدِبَرَ بِأَصْحَابِهِ وَهُمْ مُسْغِبُونَ آنخضرت ایناصحاب کے ساتھ خیبر میں جب آئے تو وہ بھوکے تھ (یعنی آپ کے اصحاب ان کو کھانے کی احتیاج تھی) -

سَغْسَغُةٌ - چَلاً كرنا 'بلانا' گارُنا' پرانا -

وَصَنَعَ مِنْهُ فَرِيْدَةً ثُمَّ سَغْسَغَهَا اور اس سے رثید بنا تا (جو مشہور کھانا ہے روٹی کوشور بے میں بھگو کر بناتے ہیں پھراس کو خوب چکنا کیا (گئی یا تیل ڈال کر) ایک روایت میں شغْشَغَ ہے تین مجمد سے آمّا آنا فاسغیسغُهٔ فِی رَاسِی میں تواس سے سینی محرت اول ایک کی تاکرتا ہوں)۔
سیفی کے جماع کرنا یا بغیر انزال کے دخول کرنا پھر نکال لینا۔
سیفیم - جماع کرنا یا بغیر انزال کے دخول کرنا پھر نکال لینا۔
سیفیم - گونٹ گھونٹ پلانا۔
سیفیم - گونٹ گھونٹ پلانا۔

# باَبُ السِّيْنِ مَعَ الْفَاءِ

سَفُتٌ - بہت پینا اور سیر نہ ہونا -مِسفُتٌ جمعنی زِ فُتٌ ہے مَسْفُو ْتٌ - کم فائد ہے والی چیز -سُفُتَجَدَّ ہنڈوی اس کی جمع سَفَاتِٹ انگریزی میں منی آرڈریا بل آف ایکھینج -

سَفْجَرَ - حِيونى چيزيناس كامفردنين آيا-

الی دولت کیول ملتی جاتی ہے۔ میں کیا کروں بیتی تعالی کی دین ہے جس کووہ چاہتا ہے دیتا ہے۔ تم اسباب میں غرق رہواور میں مسبب الاساب پر بھروسا رکھوں و کلتنامیں فینما کیفیشقُون مَدَاهِبُ اکسّاعِی لِفَیْرِ دِشْدَة - جو تحص این مسلمان بھائی کی بدخوابی کی نیت سے بادشاہ سے چعلی کھائے (تا کہ اس کوایڈ اپنچ بدخوابی کی نیت سے بادشاہ سے چعلی کھائے (تا کہ اس کوایڈ اپنچ وطل ل زاد ہنیں ہے حرام زادہ ہے)۔

اکساعی مُنگِف - جوتحصیلدارظالم اور چوراورخائن ہووہ تین کو تباہ کرتا ہے (ایک تو رعیت کی تباہی تو ظاہر ہے - بادشاہ کو اس لیے کہ اس نے ایسے ظالم اور چورکورعیت پر مسلط کیا - بے ایمان عاملوں اور المکاروں کا وبال سارا بادشاہ وقت پر پڑتا ہے اس سے قیامت کے دن مواخذہ ہوگا -خود اس کی تباہی یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک نہ ایک دن عماب شاہی میں گرفتار ہو کر ذلیل وخوار ہوگا اور آخرت کا عذاب تو رکھا ہی ہوا ہے -

یسٹی بھا آڈناگھٹے۔ایک ادنی مسلمان بھی پناہ دے سکتا ہے(اس کی پناہ کو تھے مانیں گے اوراس کا توڑ نادرست نہیں)۔ کیٹس السّعْمُ بَیْنَهُمَا بِسُنّیۃ ۔ صفا اور مروے کے نیج میں جہاں دوسنر پھر دونوں طرف نصب ہیں دوڑ نا سنت نہیں ہے(بلکہ معمولی حیال سے چلنا حیاہے)۔

، السَّاعِي عَلَى الْأَرْمِلَةِ -بيواوَں كے لئے كوشش كرنے والا (ان كى يرورش كے لئے)-

فَقَدِمُ عَلَيٌّ مِّنْ سِعَائِتِه - حضرت على تحصلدارى سے واپس آئے (شايدانهوں نے للہ تحصيلدارى كى خدمت اداكى ہو گا۔ كيونكہ بنى ہاشم كوزكوة كے مال ميں سے كچھ لينا درست نہيں ہے يا سعايت سے حكومت مراد ہے ( يعنى گورزى كى خدمت ) - يا سعايت سے حكومت مراد ہے ( يعنى گورزى كى خدمت ) - نظمى عن السّعني ( جب جماعت كھڑى ہو ) تو آپ نے اس كى طرف دوڑ نے ميں سانس اس كى طرف دوڑ نے ميں سانس پھول جاتى ہے تو نماز ميں قرآن كى قرات اوراذ كارا چھى طرح ادا نہوسكيں ) -

سَعٰی بِهِ اِلَی الْوَالِیْ-حاکم سے اس کی چنلی کھائے سُعَاةُ الصَّدَقَاتِ-زکوۃ کے خصیل کر نیوائے-رُبَّ سَاع لَقَاعِدٌ-بَعْض آدی کو بیٹے بیٹے وہ بات

سَفُح - بهانا - پنینا عجور دینا-

تَسْفِيعٌ - بِ فائده كام كرنا-

مُسَافَحَةٌ تَسَافُح - زناكنا - بدكارى كرنا-

اَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَّاجِوهُ فَيْكَاحٌ - بِہلِے توبدكارى پھراخيريں نكاح (مطلب بيہ كەلك كورت سے مدت تك زناكيا - پھر اس سے نكاح كرليا كوبيجائز ہے گربعض صحابہ نے اس كوكروہ ركھا ہے اوربعض علاء نے توالي عورت سے نكاح ہى ناجائز ركھا ہے وہ كہتے ہیں جس عورت سے زناكيا اب اس عورت سے نكاح كرناحرام ہوگيا جب تك وہ توبہ نہ كرے المحديث نے اى كو اختیاركيا ہے ) -

ده غروره - بهتا مواخون-

فَقُتِلَ عَلَى رَاسِ الْمَاءِ حَتَى سَفَحَ اللَّهُ الْمَاءَ - اللَّهُ الْمَاءَ - الله فَيْ لِلهَ عَلَى رَاسِ الْمَاءِ حَتَى سَفَحَ اللَّهُ الْمَاءَ الله يا فَي بِرَاتِ لُوكَ الله عَلَى كَرُون نِهِ بِهِ كَرَمُون فَي الله يا في الله عن عن من فون بهد بهد كر مُرف لكا تو پائى چھك گيا جيك كورے ميں پائى ہواس ميں اوپر سے كوئى اور چيز واليس تو يانى چھك كرنكل جاتا ہے ) -

بِسَفْحِ هٰذَا لُجَبَلِ-اس بِهارُ ك وامن ميں ياعرض س-

ستقاع - بہت بہانے والا اور پہلا خلیفہ عباسی ابولعباس جو بڑا خون بہانے والا لیعنی قاتل تھا (گریٹ ایسے ش) اور قصیح الکلام اور بہت دینے والا کلام برقادر-

مَنفِيْح -موٹاكمبل-

مَسْفُو ح-جو تصيى پيلى پر گئ مو-

غَيْرٌ مُسَافِحِيْنَ - بيشهوت بجهانے والے-سَفُودْ دُ- يَخْ يَالُو ہِ كَا يِرُا جَسِ يِرُ كُوشت بھونتے ہیں-

سِفَادٌ - نركاماده يركودنا -

تَسْفِيدٌ - كُوشت كاسفود يرچر هانا-

اِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ إِذَا نَوْلَ لِقَبْضِ رُوْحِ الْفَاجِرِ اَنْوَلَ مَعَهُ سَقُوْدًا مِّنْ فَارٍ -موت كافرشته جب بركار كى جان قبض كرنے كواتر تا ہے توائي ساتھ ايك آگ كى تَحْ بھى لاتا ہے(اس میں اس كى روح كو پروتا ہے معاذ اللہ)-

تَعَلَّمُوْا مِنَ الْغُرَابِ ثَلْتُ خِصَالٍ وَعَدَّ مِنْهَا إِسْتِنَارَهُ بالسِّفَادِ-كوب سے ثین باتیں سیصوان میں ایک یہ بات بیان کی کہ چیپ کر جفتی کرنا (کوالوگوں کے سامنے جماع نہیں کرتا یہاں تک کہ عرب میں مثل ہے-آخولی مِنْ سِفَادِ الْعُوابِ-کوے کی جفتی سے زیادہ پوشیدہ)-

سَفَوْ - مَا فَتَ طِحَرَايا كُوچَ كُرنايا كُوچَ كَيلِحُ نَظَامَفُلُ الْمَاهِدِ

إِلْقُو ٰ إِن مَنْلُ السَّفَرَةِ - جَوْضَ قرآن پڑھے میں ماہر ہو (بِ

تکان پڑھے )اس کی مثال ان فرشتوں کی ہے جو لکھنے والے

ہیں یہ سَافِر کی جمع ہمعنی کا تب اس ہے جو الکھنے والے

گرام برَرَةِ - یعنی لکھنے والے عزت دار نیک فرشتوں کے

ہاتھوں میں بعض نے کہا سافر کا معنی رسول یعنی پیغا مبر یا اصلاح

گرنے والا یعنی لوگوں کی اصلاح اور بچاؤ کے لئے جو فرشتے

اترتے ہیں حدیث سے یہ نکاتا ہے کہ قرآن کے ماہر کا درجہ اس

سے زیادہ ہے جو افک اٹک کرمحنت اور مشقت سے پڑھتا ہے

بعض نے اس کے برعس کہا ہے۔

فِی آوَّلِ سَفْرِ - پہلی کتاب میں بکسرہ سین کتاب اسفاد اس کی جمع ہے-

اِذَا كُنَّا سَفُرًا أَوْمُسَافِرِيْنَ - جب بم مافر ہوتے (يداوى كائنك ہے كه سَفُرگهايا مُسَافِرِيْنَ دونوں كاايك منى ہے)

. سَفُوْ - جَعْ ہے سافر کی لینی سنر کرنے والا جیسے صحب جمع ہے صاحب کی -

یا آهٔ آ الْبَکدِ صَلُّوا آرْبَعًا فَاِنَّا سَفُوْ - (آ تخضرت ن فتح مکه میں مکہ والوں سے سلام پھیر کرفر مایا) اے شہر والوتم چار رکعتیں پوری کرلوہم لوگ مسافر ہیں (اس حدیث سے بین کلا کہ مقیم کی اقتد ارکر ہے تو بعض علا ہے کہتے ہیں کہ اس کو امام کی متابعت میں نماز پوری کر نالازم ہے لیکن حقین المجدیث کا بیتول ہے کہ بیام اس کے لئے مستحب ہے اور اگر دورکعت کے بعدوہ سلام پھیر کر الگ ہوجائے تو بھی درست ہے ) نہا ہے میں ہے کہ پھر سنفر کی جمع اَسْفَار آتی ہے۔

وَتُتَبِّعَتْ أَسْفًارُهُمْ بِالْحِجَارَةِ - حضرت لوط كَ توم

میں سے جولوگ سفر میں گئے ہوئے تھے (سدوم میں نہ تھے)ان کے چیچھے پھر لگائے گئے (وہ جہاں تھے وہیںان پر پھراؤ ہوااور ہلاک کئے گئے بھلا اللہ کے عذاب سے کوئی بچا سکتا ہے وہی بچائے تو بچائے )-

ٱسْفِرُ وُابِالْفَجُو فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْلَاجُو - صَحَ كُوروشَ كُرو اس میں اور زیادہ ثواب ہے(حنفیہ نے اس حدیث سے بیدلیل لی ہے کہ صبح کی نماز اخیر وقت لینی جب خوب روشنی ہوجائے یڑھنامتی ہے گریداستدلال آنخضرت کے دائمی فعل سے غلط ہوتا ہے کیونکہ آ<sup>ئ</sup> ہمیشہ تار کی میں صبح کی نماز پڑھا کرتے اور خلفائے راشدین اور دوسر ہے صحابہ کرام بھی ایسا ہی کرتے رہے اور بیامرمحال معلوم ہوتا ہے کہ جس میں زیادہ تواب ہواس کوآپ ہیشہ ترک کریں نہایہ میں ہے کہ آنخفرت نے جب صحابہ کو منح ک نماز تاریکی میں پڑھنے کا تھم دیا تو بعضے لوگ غلطی سے ضبح کا ذب ہی کے وقت پڑھنے لگے اس لئے فرمایا کہ صبح کوروش کرو یعنی جب صبح صادق ہوجائے اس و**تت پ**ڑھو اوراس کی دلیل دوسری حدیث ہے کہ آنخضرت نے فرمایا صبح کی روشی ہونے دے بہاں تک کہ لوگ اینے تیر گرنے کے مقام دیکھ سکیں بعض نے کہار محم خاص ہے جاندنی راتوں سے کیونکہ ان میں صح صادق کی تمیز مشکل ہوتی ہےاس لئے احتیاط خوب روشنی ہوجانے یر نماز بڑھنے کا تھم دیا مجمع البحار میں ہے کدائمہ ثلثہ کے نزدیک اس مدیث کابیمطلب ہے کہ جب صبح صادق نمود ہونا مراد ہے اس صورت میں احادیث میں باہمی تعارض ندرہے گا ورنہ قول اور فعل کی مخالفت لازم آئے گی طبی نے کہا حدیث کا مطلب سے ہے کہ فجر کی نماز میں طول کر ولیعنی کمبی لمبی سورتیں پڑھو بیہاں تک کہ نماز اس وقت ختم ہو جب خوب روشنی ہوجائے اس میں زیادہ

مترجم کہتا ہے میرے شخ مولانا عبدالحق نیو تنوی تغمدہ الله بعفرانه وافاض علینا من برکاته اس مدیث کا یہی مطلب کہتے تھے اور یہی صحح ہے المُمَلانِگةُ سَفَرَةٌ - فرشتے سفیر میں (یعنی پیغام پہونچانے والے اللہ تعالی کا پیغام اس کے بندول کو پہنچاتے ہیں ) -

صَلُّو الْمَغْرِبَ وَ الْفِجَاجُ مُسْفِرَةٌ - مغرب كى نماز اس وقت برُهو جب رائة روش مول (يعنى غروب موتى بى برُهو جبسورج كى روشى قائم رئتى ہے)-

کان یاتینا بلال بفطونا و نکون مُسفورُون جداً - بلال اس وقت ہمارے پاس افطاری کے کر آتے جب خوب روشن ہوتی (لیمن سورج ڈو ہے ہی معلوم ہوا کہ روزے کا افطار غروب ہوتے ہی کرنامتحب ہے اور اندھیرا ہونے تک تاخیر کرنا محروہ ہے ) -

لَوْ أَمَوْتَ بِهِٰذَا الْبَيْتِ فَسُفِرَ - كَاشَ آ پِ عَلَمُ فَرِما كَيْ اس گھر میں جھاڑود یجائے-

مِسْفَرَهِ مِكْنَسَه - يَعْنَ جِهَارُ و-

اِنَّهُ سَفَوَ شَعْوَةُ - انہوں نے اپنے بال مونڈ ڈالے (سر کھول دیا) اصل میں سَفْرُکامعنی کھول دینا ہے-

قَرَأْتُ عَلَى النَّبِي عَلَيْكَ سَفُرًا سَفُرًا فَقَالَ هَكَذَا فَقُرَأُ (معادٌ نے کہا) میں نے آخضرت کے سامنے قرآن کو جلدی جلدی جلدی بلامی پڑھ( بیر جمہاس تغییر کا ہے جوخودای حدیث میں وارد ہے یعنی هَدُّاهَدُّا جلدی جلدی امام سیوطی نے فرمایا فاری نے کہاضچے سِفُرًا سِفُرًا ہے لینی ایک ایک سورت علیحدہ کرکے اس کی وجہ یہ ہے کہ جلدی جلدی جلدی جلدی جدی قرآن کا پڑھنا اچھا نہیں ہے تو آخضرت اس کو جدی ہے کہ کیونکہ بیندفرما میں گے)۔

میں کہتا ہوں اگر ھَدُّا ھَدُّا کی تفسیر سیحی ہوتو اس کا مطلب
یہ ہوگا کہ تیزی کے ساتھ پڑھا یعنی رو کے ساتھ حروف کے بخار ج
اداکر کے مداور شد آ داب قر اُت کو طوظ رکھ کراور ایسی روانی منع
نہیں ہے - علی الخصوص حافظوں کے لیے جن کو بہت پڑھنے کی
ضرورت ہوتی ہے درنہ بھول جانے کا ڈر ہوتا ہے گروہ جلدی مراد
نہیں ہے جیسے ہمار سے زمانہ کے اکثر جائل حافظ کیا کرتے ہیں کہ
نہم وف برابر ادا ہوتے ہیں نہ مداور شداور وقف اور اظہار اور
اخفا ایسی جلدی بالا تفاق ممنوع اور گناہ عظیم ہے اللہ تعالی ان کو
نیک توفیق دیے اور خوداللہ تعالی ان کو
وَرَیّنَ الْقُورُ انَ تَرْبَیْ اللّٰہ اس کا ابتاع ضروری ہے۔

#### الكالمال المال الم

اِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَسْفَرُونِی بَیْنَكَ وَبَیْنَهُمْ۔ (حضرت علی فے حضرت عثمان کے کہا) لوگوں نے مجھ کوتم میں اور ان میں سفیر بنایا ہے ( یعنی درمیانی ان کے پیغام پہنچانے والا ان میں اصلاح کرنے والاعرب لوگ کہتے ہیں۔

سَفَرُتُ بَيْنَ الْقَوْمِ اَسُفِرُسَفَارَةً - جبُونَى شخص جَيَ مِن يِرُكُولُوكُول كَ طرف سے وكالت كرے ) -

فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَاسِ الْبَعِيْرِ ثُمَّ قَالَ هَاتِ السِّفَارَ فَا خَذَهُ فَوَضَعَهُ فِي رَأْسِهِ - انهول نے اپناہا تھاونٹ کے سر پر رکھدی - سِفَا رکھا پھر کہا تکیل لاؤ اس کو لے کر اس کے سر پر رکھدی - سِفَا ( بکسرہ سین زیام لینی ) باگ اوروہ لوہا جواونٹ کی تکیل میں ڈالا جا تا ہے عرب لوگ کہتے ہیں - سَفَرْتُ الْبَعِیْرَ اور اَسْفَرْتُهُ مِیں نے اونٹ کے تکیل ڈالی -

آبِغِنِی فَلْتُ رَوَاحِلَ مُسْفَرَاتٍ - تین سانڈنیاں میرے لیے تلاش کروجن پر تیل پڑی ہوایک روایت میں مُرْفِوَاتٍ ہے بکسرہ فالعِنی طاقتورخوب سفر کرنے والیال عرب لوگ کتے ہیں لوگ کتے ہیں

تَصَدَّقُ بِجِلَالٍ بُدُنِكَ وَسُفُرِهَا - قربانی ك اونوُل ك جموليس اوركيليس سب خيرات كردو-

خَرَجْتُ فِی السَّحْرِ السِّفِوْفَرَسًا لِی قَمَرَدُتُ بِمَسْجِدِ بَنِی حَنِیفَةً - میں شخ سورے اپنے گوڑے کومثل کرانے کے لیے(تاکہ وہ سفر میں خوب چل سکے) نکا اور بی حنیفہ کی مجد پر سے گذر العضول نے کہا یہ سفر ڈٹ الْبَعِیْرَ سے نکا ہے۔ لیمنی میں نے اس کوکھیتوں کے پنچ چرایا۔

سَفِیْر کہتے ہیں کھیت کے نیجے کے حصہ کو ایک روایت میں اُسْقِد کے بیاسیقید اس کا ذکر آ گے آئے گا-

ذَبَحْنا شَاةً فَجَعَلْنَا هَاسُفُرَتَنَا آوْفِي سُفُرَتِنَا - ہم نے ایک بکری کاٹی اس کو اپنا توشہ بنایا یا اپنے دسترخوان میں رکھا-

سُفْرَہ - مسافر کا کھانا اور چونکہ وہ اکثر ایک گول چمڑے

میں رکھا جاتا ہے اس لیے اس کو بھی سفرہ کہنے گئے۔ اب عرف میں سفرہ مطلق دسترخوان کو بھی کہتے ہیں حالانکہ اصل میں اس کا معنی مسافر کا کھانا تھا جیسے گھنگہ کئے ناشتہ کو کہتے ہیں۔

صَنَعْنَا لِرَسُوْلِ اللَّهِ مَنْ وَلَا بِي بَكُوسِفُوْةً فِي عَلَى مَنْعُولِ اللَّهِ مَنْ وَلَا بِي بَكُوسِفُوْةً فِي جواب - ( جرت كسفر ميں ) جم نے آ تخضرت اور ابو بحر كے ايك توشة دان ميں کھانا رکھا ( لين سفر ميں دونوں صاحبوں كے کھانے كے لئے ) -

كَانَ يَاكُلُ عَلَى الشَّفَرِ - آنخفرت دسر خوانول پر كهاتے تھ (ندميزاورخوان ير)-

لُوْ لَا اَصُواتُ السَّافِرَةِ لَسَمِعْتُمْ وَجَبْةَ النَّمْسِ الرَّسافِره کی آ وازیں نہ ہوتیں تو تم سورج کا ڈو ہے وقت گرنا سنے (سافرہ نصاریٰ کی وہ تو میں جومغرب کی طرف آ باد ہیں یعنی ان کے شور وغل کی وجہ ہے تم کوسورج کے گرنے کی آ واز نہیں سائی دی ہے - بظاہر اس حدیث کا مطلب مشکل ہے کیونکہ سورج اول تو غروب کے وقت کہیں گرتانہیں' دوسر ساس کا غروب تو ہر آن میں کی نہیں ملک میں ہوتا رہتا ہے اور میں سجھتا ہوں کہ و جبہ ہے مراد یہاں سورج کی حرکت ہے اور میں سجھتا ہوں کہ اور دورر ہے والے لوگ مراد ہیں ۔ لیعنی زمین پر جولوگ آ باد ہیں ان کے شور وغل اور پکار وغیرہ کی وجہ سے سورج کے حرکت کی ان کے شور وغل اور پکار وغیرہ کی وجہ سے سورج کے حرکت کی آ واز ہم تک نہیں آتی اگرز مین پر بالکل خاموثی ہوتی تو بیآ واز ہم کوسائی دیتی ہے سعید بن میں ہے اول ہے اور معلوم نہیں کہ انہوں کے نہیں اسے لگاں اور کیاں سے اولیاں سے اولیاں اسے اولیاں ۔ و

نهی آن یُسافر بِالْقُرانِ اِلٰی اَرْضِ الْعَدُوِّ - وَثَمَن کَ مِلْکَ مِیْن اَلْعَدُوِّ - وَثَمَن کَ مِلْکَ مِین قرآن کو لے کُرسفر کرنے ہے منع فر مایا - (ایبانہ ہو قرآن اس کے ہاتھ لگ جائے اور وہ اس کے ساتھ ہے ادبی کرے اگراس کا ڈرنہ ہومثلا اسلام کی فوج کیٹر ہوتو قرآن کا لیجانا منع نہیں طبی نے کہا ایک آ دھآ یت کا فرول کے نام خط میں لکھ کر جھیجنا درست ہے اور دیوار اور ککڑیوں اور کپڑوں پرقرآن کا لکھنامنع ہے ای طرح اسائے اللی کا اور قرآن کے بیکار پرزے کھے ہوئے ان کے جلادیے میں قباحت نہیں ) -

میں کہتا ہوں اگر پاک مقام میں فن کر دے تو اور بہتر

وفات اورحفزت ہوشع کی خلافت کا بیان ہے)-اَلسَّفَرُ قَطْعَةٌ مِّنَ النَّادِ -سفر کیا ہے دوز خ کے عذاب کا ایک کمزاہے-

اَلسَّنُورُ وَسِيْلَةُ الظَّفَرِ -سفر كاميا لى كاذريه --مِسْفَرٌ - بهت سفر كرنے والا سَفَّوْد - ايك مجهل ب كانٹے دار-

سِفْسَارٌ - براعالم برکف والاخرواراور سَفِيرٌ ولال خادم کی کام کا متولی اس کو درست کرنے والا اپنے کام میں حاذق اور ہوشارظریف-

وَمَا تَتْلُوا السَّفَاسِرَةُ الشُّهُوْرُ- اور جو كتاب والے عالم پڑھ كرسناتے ہيں-

سَفْسَطَة - جھوٹا قیاس جودہمی باتوں سے مرکب ہواور اسغرض سے احقاق حق نہ ہو بلکہ خصم کو خاموش کرنا اور دھو کہ دینا مقصود ہو-

سَفْسَطِی اور سَوْفَسْطانِی- وهٔخص جوایے قیاسات لگائے-

سَوْ فَسْطَائِيَهُ - وه فرقه جومحسوسات اور بديهيات كونهيں -

> سَفْسَفَة - جِهاسنا كام كومضبوطى اورعمر گى سے ندكرنا-سُفَاسفْ - تخت -

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَعَالِى الْأُمُوْرِ وَيُنْغِصُ سَفْسَافَهَا - اللهُ تعالى برئى شان والے كامول بند كرتا ہے اور ذليل اور حقير كامول كونا بيند كرتا ہے -

اِنَّ اللَّهُ رَضِيَ لَكُمْ مَكَادِمَ الْاَخْلَاقِ وَكَرَهِ لَكُمْ سَفْسَافَهَا - الله تعالی تمہارے عمدہ اخلاق سے راضی ہے اور برے اور پست اخلاق اس کو نا پند ہیں اصل میں سفساف وہ محوسا جوآٹا چھانے کے وقت اڑ جاتا ہے یا گردوغبار بے معنی اور بڑے شعر کو بھی سفساف کہتے ہیں - مجمع البحار ہیں ہے کہ سفساف کہتے ہیں - مجمع البحار ہیں ہے کہ سفساف پست اور ادنی امور جیسے راستوں میں کھانا عور توں کے رئید بھٹر ناعور توں کی طرح ہر وقت ما گھے وقت اگھے وقت کی طرح ہر

، وَأَسُفَوَتْ حَتْى تَمْنَيْتُ-سورج خوب روش ہو گيا يہال تك كه ميں نے تمناكى-

فِی سَفُرَةِ آو سَفُرتین - ایک سفریس یا دوسفریس کہتے ہیں آنخضرت نے ایک ہی بارابوطالب کے ساتھ سفر کیا اور صحح یہ ہے کہ دوسفر کئے دوسر اسفر میسرہ کے ساتھ تھا تجارت کے لئے - حقُّ اِمَامِكَ عَلَيْكَ فِی صَلُوتِكَ بِآنُ تَعْلَمَ اللَّهُ السَّفَارَةَ - نماز میں تیرے امام کاحق تجھ پریہ ہے کہ تو جانے کہ وہ درمیانی سفیر ہے (یعنی تیرے اور تیرے خدا وند کے درمیان) -

اِنَّمَا أَنْتُمْ فِيْهَا سَفْوْ حُلُولْ- دنيا مين توتم مافر ہو راسته ميں اتر نے والے- (جيسے مسافر ذرا آرام كے نئے راہ ميں تضهر جاتا ہے وہاں سے چلنے كى نيت ہوتى ہے اس كو گھر نہيں بناتا)-

كسَفْرٍ سَلَكُوْا سَبِيْلًا-ان مسافروں كى طرح جوايك راستە يرچلين-

أَسْفَرَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ وَجْهِهَا - عورت نے اپنامنہ کھول دیا ۔

۔ فِهَی سَافُو - وه عورت تو بے حجاب منه کھولے ہوئے ہے-

وَإِنْ أَسْفَرَتْ فَهُو أَفْضَلُ - الرَّورت نماز مِيں اپنامنه کول دے تو وہ انضل ہے( درنه صرف سجدے کا مقام لینی پیثانی اورناک کھول دے)-

اکتورا او کو مسکهٔ اسفاد و تورات شریف کی پانچ جلدی میں (اس میں پانچ کتابیں ہیں پہلی میں ابتدائی خلقت سے حضرت یوسف علیہ السلام تک کی تاریخ ندکور ہے۔ دوسری میں مصریوں کا بن اسرائیل کوغلام بنایا اور حضرت موسی کا ظہور فرعوں کی ہلاکت وغیرہ کابیان ہے۔ تیسری میں توانین اور مسائل کا ذکر ہے۔ چوشی میں بنی اسرائیل کا شارز مین میں ان کی میں تقسیم من و سلوی کا اور ان پنج میں والی جو حضرت مولی نے شام کی طرف سلوی کا اور ان پنج میں میں کچھا حکام ہیں اور حضرت ہاروں کی کی

#### الكالما المال المال المال الكالم المال الكالم المال ال

مترجم کہتا ہے۔ سفساف کی ضد معالی اور مکارم ہیں یعنی عمد و
اور اعلیٰ درجہ کی اخلاق اور عادات - یہ بھی سفساف ہے کہ انسان
ساری عمر اپنی شکم پروری اور جسمانی لذات میں مصروف رہ
سنا کھانے پینے جماع ناچ گانے تھیڑ نشہ اور تماش بنی میں)
اور اپنی قوم اور ملک اور ملت اور بھا کیوں کی خیر خوا ہی اور اصلاح
اور ترقی کی فکر نہ کرے - یہ بھی سفساف ہے کہ اپنی قوم یا ملک یا
دین کے دشمنوں کی خوشامہ اور ان کی خیر خوا ہی کر صرف اس
غرض سے کہ اپنی شکم پروری ہواور اپنے تین کوئی نکلیف نہ پہنچ گو
مکی اور قومی بھائی تباہ ہوں لعنت سے ایسے شکم پروروں پر-

اِنّی اَخَافُ عَلَیْكَ سَفَا سِفَهٔ -ابوموی نے یوں بی لکھا ہے اور اس کامعنی بیان نہیں کیا -عسکری نے سقاسِفَه المحا ہے اس کا بھی معنی معلوم نہیں ہوتا - نہایہ بیں ہے کہ محفوظ قَسْفَاسَتَهٔ ہے - یعنی مجھ کو اس کی ایکھی کا ڈر ہے نہیں وہ جھ کو ایکھی ہے نہ مارے اب سفاسِف اور سَفَاسِف یا سَفَاسِف تو ان کے معنی مجھ کومعلوم نہیں ہیں گرسفاسِقہ کموار کے جو ہروں کو کہتے ہیں یعنی فرند کو - محیط میں ہے کہ سُفَاسِق ہر کمی اور دراز چیز سَفْسِقةً فرند کو - محیط میں ہے کہ سُفَاسِق ہر کمی اور دراز چیز سَفْسِقةً اللہ اللہ نَفِی تلوار کے جو ہر-

سَفَطٌ -عورتوں کی ڈبی جس میں وہ خوشبو وغیرہ رکھتی ہیں۔ حچیو ٹاصندوق۔

> سَفَاطَةٌ - خوش ول حَي بونا -تَسْفِيْطٌ - لِينِا درست كرنا -

سَفِيْطٌ - پاک دل تی اور کمینه پاجی بے قدر-یه لفظ اضداد میں سے ہے-

سَفْع - پکڑنا زور 'سے کھنچیا، تھپٹرلگانا' نشان کرنا' داغ دینا' جسم کا رنگ بدل دینا -

آنَا وَسَفُعَاءُ الْحَدَّيْنِ الْحَانِيةُ عَلَى وَلَدِهَا يَوْمَ الْفَيَامَةِ كَهَا تَيْنِ وَضَمَّ إِصْبَعَيْهِ - مِن اورعورت جس كَ الْفَيَامَةِ كَهَا تَيْنِ وَضَمَّ إِصْبَعَيْهِ - مِن اورعورت جس كَ الْلُول كَارِنَك مِنت ومشقت كرت كرت بدل كيابوا پي اولا د پر مهر بان بو - (خاوند كر مان كو بعد محنت مزدوري كر ان كو يالے ) قيامت كردن اس طرح بول كم آپ نے اپنى دو اللّه كو كا مايا ( يعنى الى بيوه عورتي جواولاد كے لئے مونت و اللّه كو كا مونت و

مشقت کر کے کما نمیں'ان کو کھلا نمیں اور پالیں'زیب و زینت ترک کردیں'ان کے چبر کارنگ محنت ومزدوری سے کالا پڑ گیا ہوقیامت کے دن میرے ساتھ ہوں گی)۔

مترجم کہتا ہے۔ ہندوستان کی عورتیں اس باب میں تمام جہان کی عورتوں ہے گویا سبقت لے گئی ہیں' اولاد کی محبت میں ان کی پرورش کے لئے اپنی ساری جوانی بر باد کردیتی ہیں اور محنت مزدور کی پر گزارہ کر کے باعصمت رہتی ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کو بے حدثواب اور اجردےگا۔

سُفْعَةٌ - ایک قتم کی سابی جوخفیف ہویا جس سابی میں سرخی ہویا دوسرارنگ-

إِنِّي رَأَيْتُ فِي طَرِيْقِي هٰذَا رُؤْيَا رَآيُتُ اَتَانَاتَرَكُتُهَا فِي الْحَيِّ وَلَدَثُّ جَدْيًا اَسْفَعَ اَحُوٰى-(ابو عمرو تعی جب آنخضرت کے پاس آئے تو کہنے گگے ) پارسول اللہ میں نے اس راہ میں آتے ہوئے ایک خواب دیکھا' میں کیاد کھتا ہون ایک گرھی (مادؤ خر) ہے جس کومیں نے اپنے قبیلہ میں چھوڑ ویا ہے اس نے ایک بکری کا بچہ جناجس کارنگ بدلا ہوا کچھے کالاسا ہے (آپ نے فرمایا تو کوئی لونڈی چھوڑ کر آیا ہے جواپنا پیٹ چھیاتی تھی- انہوں نے کہا جی ہاں آ یا نے فر مایاس لونڈی نے ایک لڑکا جناہے جو تیرابیٹا ہے۔انہوں نے کہایا رسول اللہ چروہ رنگ بدلا کالاکلوٹا کیوں ہے آپ نے فرمایا ذرا نزدیک آ (وہ آیا) تب آپ نے چیکے سے فرمایا تیرے بدن میں کوئی سفید داغ (برص) نب جس كُوتو لوگوں سے چھيائے ركھتا ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہے تم اس پروردگار کی جس نے آپ کوسچائی کے ساتھ بھیجا کسی بندہ فدانے آج تک اس داغ کو( نغنی میرے سواکسی اور نے ) نہیں دیکھا نہ کسی کواس کاعلم ہے۔ آپ م نے فرمایا: بس رنگ بدلے ہوئے ہے یہ بی مراد ہے( سجان اللہ خواب کی تعبیر الی تچی اورٹھیک پیغیمر کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا-اس صدیث میں آپ کا ایک کھلا ہوا معجز ہجی ہے)-

سام المصلايك من اب الميك على الوابر المراه في ميم الميك المنظمة من غضب ميل تهارك جرك الرام في من الميك الميك على المنظم من الميك الميك على المنظم من المنظم من الناوج الميك ا

بعض لوگوں کو دوزخ کا نشان لگ جائے گا ( لیعنی آ گ ہے جلنے کا دھبہ ) عرب لوگ کہتے ہیں-

سَفَعْتُ الشُّني - مين في ان برنشان كرديا-

إنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَةٌ بِهَا سَفُعَةٌ فَقَالَ إِنَّ بِهَا نَظْرَةً فَاسْتَوْقُو الْهَا-آ تخضرتُ لِي بَي امسلمة ك ياس گئے وہاں ایک چھوکری دیکھی جس کے بدن پر داغ پڑ گئے تھے (جیسے آ گ ہے جلنے ک داغ ہوتے ہیں یاسیا ہی جھا گئ تھی رنگ کالا پڑ گیا تھا) آ بے نے فرمایااس کونظرلگ گئی ہے تواس کے لئے منتر کرو-کر مانی نے کہاستفعہ کا لک یعنی جنوں نے اس کو چھوا ہے اس پرنظر ڈالی ہے عرب لوگ کہتے ہیں۔ جنوں کی آئیسیں بھالوں کی انڈیوں (نوکوں) سے زیادہ گھنے والی ہیں اور جس منتر کی اجازت ہے وہ وہ منتر ہے جس میں آیات قر آنی ہوں یااللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگریہاں وقت پورااٹر کرتا ہے جب نیک اور صالح لوگوں کی زبان سے پڑھا جائے اسی کوطب روحانی کہتے ہیں۔ جب سے دنیا میں اس طب کے کرنے والے کم رہ گئے تو لوگوں نے جسمانی طب اختیار کرلی ( یعنی طبابت ڈاکٹری جسمانی دواؤں سے اور منع وہ منتر ہے جس میں شرک و کفر کے مضامین یا شیاطین کے نام ہوں یا منتر کرنے والا بید دعویٰ کرتا ہو کہ جن میر مے مخریں لعن تنخیر کاعمل اور اکثر سانپ کائے کاعمل شیطانی ہوتا ہے- اس کی وجہ رہے کہ سانپ انسان کا دشمن ہے اور شیطان بھی انسان کا رحمن ہے دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے-تو شیطان میں اور سانپ میں محبت اور الفت ہے کہتے ہیں سانپ ہی شیطان کواینے بدن میں چھیا کر بہشت میں لے گیا تھا در نہ اس کا وہاں آناممنوع تھا تو منتر والا جب شیطانوں کے نام لیتا ہے اس کو شیطانوں کی قشم دیتا ہے تو وہ اینا اثر لیتنی زہر کا ئے ہوئے آ دی میں سے نکال لیتا ہے )-

مترجم کہتا ہے اکثر جوگی یا ہندو فقیروں کے پاس جومنتر ہوتے ہیں ان میں شیطانوں یا اگلے اوتاروں کے نام ضرور ہوتے ہیں اور سجی شرک اور کفر کے مضامین سے بھرے ہوتے ہیں اس لئے ان منتروں کا ممل کرنا حرام ہے۔مسلمانوں کو ہرگز شایاں نہیں کہ ایسے منتروں کو سکھے یاان کا ممل کرائے ایکر چہ جان شایاں نہیں کہ ایسے منتروں کو سکھے یاان کا ممل کرائے ایکر چہ جان

بھی جاتی رہے تو جائے شرک اور کفر سے بیزار رہے- ہمارے زمانہ میں بھی ایک صاحب نے رئیس حیدرآ باد کوسانپ کائے کا عمل بتلایا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اس عمل کے زور سے بہت سانپ کائے ایچھے ہوئے ہیں گر جب تک اس کا مضمون معلوم نہ ہو یہ اطمینان نہیں ہوسکتا کہ اس میں شرک کے مضامین نہیں ہیں اگر ہندوفقیریا جوگی ہے نکا ہے تب تو یہ شبہ اور قوی ہوجا تا ہے اللہ تعالیٰ ایسے عمل سے بچائے رکھے)۔

اِنَّ بِهِذَا سَفَعَةً مِّنَ الشَّيْطان - (عبدالله بن مسعودٌ نَ السَّيْطان - (عبدالله بن مسعودٌ نَ الكَشَخْص كو كَبَا) اس كوشيطان نے چھوديا ہے وہ كہنے لگا ميں نے نبیل شاتم نے كيا كہا - انہوں نے كہا تجھكو خدا كی قتم تو اپنے ہے بہتر بھی كسی كو ديكھا ہے اس نے كہا نبيل (ميں سب سے اچھا ہوں) عبدالله نے كہا اى وجہ سے ميں نے جو كہا وہ كہا (كہ شيطان كا تجھ پر اثر ہے كيونكه اپن تيكسب سے اچھا سجھنا يا اپنے برابركى كونہ جھنا تكبراور غرور ہے جوشيطان كا خاصہ ہے) -

اِذَا بُعِتَ الْمُوْمِنُ مِنْ قَبْرِهِ كَانَ عِنْدَ رَاسِهِ مَلَكُ فَإِذَا بُعِتَ الْمُوْمِنُ مِنْ قَبْرِهِ كَانَ عِنْدَ رَاسِهِ مَلَكُ فَإِذَا خَوَجَ سَفَعَ بِيَدِهِ وَقَالَ آنَا قَرِيْنُكَ فِي الدُّنْيَا- مَلَان جب اپن قبرے اٹھایا جائے گا ( یکن قیامت کے دن ) تواس کے سر ہانے ایک فرشتہ ہوگا قبرے نکتے ہی وہ اس کا ہاتھ کیڑے گا اور کے گا میں دنیا میں تیرارفیق تھا ( اب یہاں بھی تیرے ساتھ رہوں گا)۔

اَعُوْ ذُبِكَ مِنْ سَفَعَاتِ النَّادِ - تیری پناه روزخ کی بکر سے یا دوزخ کی لیٹ سے (جس سے رنگ بدل جائے) -سَفُّ - سوکھی بھا تک لیٹا اس کو پانی میں نہ گھولنا بہت پانی بینا اور سیرنہ ہونا -

سَفِیْفٌ - زمین کے قریب ہوکر پرندے کا اڑنا بوریا بنتا -اِسْفَافٌ - بُنَّا حقیر کاموں کی خواہش کرنا نزدیک ہونا لھورنا -

اُتِی بِرَجُلِ فَقِیْلَ اِنَّهُ سَرَقَ فَکَاتَمَا اُسِفَّ وَجُهُ رَسُوْلِ اللَّهِ مَلَّلَةً ایک فَض آنخض آخضرت کے پاس لایا گیالوگوں نے کہاا س نے چوری کی بہتنتے ہی آپ کا چرہ ایساہو گیا جیسے کی نے اس پردا کہ چھڑک دی (رنج کے سبب سے آپ کی چرے کا

#### الحَالِثَ لَحُالِثُ

أَسْفَفُتُ الْوَسْمَ- مِين نے گودنی کے سوراخوں میں سرمه تجردیا –

شَكَا اللهِ جِيْرانَهُ مَعَ إِحْسَانِهِ اللَّهِمُ فَقَالَ إِنْ كَانَ كَذٰلِكَ فَكَانَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ - ايك خُص آ تخضرت سے بيد شکایت کی کہ میں اینے ہمسابوں سے احیصا سلوک کرتا ہوں پروہ مجھ کوستاتے ہیں آپ نے فر مایا اگر ایسا ہے جیسے تو کہتا ہے تو ان کے چبرے پر را کھ چھڑ کتا ہے ( یعنی وہ ذکیل وخوار ہوں گے یا آ خرت میں دوزخ کےعذاب میں گرفتاران کے چیرے را کھ کی ۔ طرح ہوں گے- )

سَفَفْتُ الدَّوَاءَ- مين نے دوا كاسفوف تياركرليا (يعنى اس كوخشك پيس ليا)-

اَسْفَفْتُهُ - میں نے اس کوخشک دوا پھنکا دی -

سَفُوْ ف - وه دوا جوسوكمي پيس لي جائے (ياني ياشهد وغيره میں ملا کراس کامعجون نہ بنایا جائے )۔

سَفُ الْمَلَّة خَيْرٌ مِّنْ ذٰلكَ-اس سے تو راكه كا حِيمر كا

جانا بہتر ہے۔ مُسِفُّ - جو شخص کسی چیز کولازم کر ہے۔

لْكِنِّي ٱسْفَفْتُ إِذَااسَقُوا- جب وه نزد يك آئ تو میں بھی نز دیک ہو گیا۔

أَسَفَ الطَّائِرُ - يرنده زين كنز ويك موكر گذرا-أَسَفَّ الرَّجُلُ لِلْآمُو - وه آ دى فلال كام كے نزويك

مَافِي بَيْتِكَ سُفَّةٌ وَّلاهِفَّةٌ-(ايك عورت في حضرت ابوذ رغفاریؑ ہے کہا) تمھارے گھر میں تو نہ کھانے کی زنبیل ہے(یانہ بھا تکنے کی کوئی چیز ہے)نہ پینے کے لیے پچھ ہے(اصل میں هفه ابرکو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تما را گھر بالکل خالی ہے اس میں کھانے یہنے کی کوئی چیز نہیں ہے-

كَرِهَ أَنُ يُّرُسَلَ الشَّغُرُوَقَالَ لَابَاسَ بِالشُّفَّةِ-ابراہیم کئی نے بالوں کا حچوڑ نا برا جانا اور کہتے تھے مو باف میں

رنگ بدل گیااس کی سرخی اور تازگی جاتی رہی ) عرب لوگ کہتے 📗 کوئی قباحت نہیں جس کو باندھ کرعورتیں اپنے بال لیجے کر لیتی

كُرةَ أَنْ يُسِفُّ الْرَجُلُ النَّظَرَ اِلنَّ أَيِّهِ أَوْ اِبْنَتِهِ أَوْ أُخْتِهِ - شعبي اس كوبرا كوسجهة تقيركه آ دمي اپني ماں يا بڻي ما بهن كو گھور کردیکھتارہے(ایبانہ ہوشیطان اس کے دل میں برا خیال

سَفْقٌ - پھيردينا-طمانچه مارنا-

سَفاَقَةٌ - بدنما هونا -

كَانَ يَشْغَلُهُمُ السَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ - ان لوگول كوبازار میں ہاتھ پر ہاتھ مار نے سے فرصت نہیں ہوتی تھی ( لیعنی بیچ اورشرا اورمعاملات میںمصروف رہتے )-

سَفِيْقُ الْوَجْهِ-بدرو-

أعُطاهُ سَفْقَةَ يَمِينِهِ - اين شم كاما تهااس كوديا -

سَفُكُ -بينابياناما بهنا-

انسفَاكُ-بهنا-

سَفَّاكٌ - برا خون بہانے والا ماقصیح قادر علی الکلام جسے

أَنْ يَسْفِكُو ادِمَانَهُم - ان كے خون بہاكي (سيوطى نے کہاسفنگ ہر چیز کا بہانا جیسے یانی السو خون مرخون بہانے میں زیادہ مستعمل ہے-)

اَمْطُرْتَ بِقُدْرَتِكَ الْغُيُوْمَ السَّوَافِكَ - تُو نَي ايْنِ قدرت سے بہانے والے ابروں کو برسایا - سَفُلْ پاسِفَالٌ اویر ے نیجار ناجیے سُفوُلٌ اور سَفالٌ ہے۔

تَسْفِيلٌ - شِيحِا تارنا-

فَقَالَتِ امْرَأُهُ مِنْ سَفِلَةِ النِّسَاءِ-ايك ذليل خاندان کی عورت کہنے لگی (یہ سَفَالَةٌ سے نکل ہے یعن کمینہ پن

سَفِلَه - جمع ہے تو مفرد کے لیے اس کا استعال نہ کریں

سِفْلَه - كمينه ذليل يا جي عرب لوگ يوں بھي كہتے ہيں-

ہے۔ سِفْلِیَّه مُجْمین کی اصطلاح میں زہرہ عطارد چاند کو کہتے میں اس کی ضد عُلُویَّه ہے شیطانی عمل کوبھی سفلی کہتے ہیں۔ اَسْفَل -اعلٰی کی ضداس کی جمع اَسَافِلْ ہے۔

هُوَسِفَلَهُ مِنْ قَوْم سِفَل - مَر بيا عام لوگول كا محاوره

ذَهَبَ عَاِمرٌ يَسْفُلُ لَهُ-عامر بن اکوعٌ مرحب يہودی کو ینچ سے مارنے کے لیے گئے-

سَفَلْتُ لَهُ فِي الضَّرْبِ - مِين نے نیچے اس کو مارا - اِنَّ مَسْلَمَةَ اِسْتَعْمَلَ رُوَیْفِعًا عَلٰی اَسْفَلِ الْاَرْضِ - اِنَّ مَسْلَمَةَ اِسْتَعْمَلَ رُوَیْفِعًا عَلٰی اَسْفَلِ الْاَرْضِ - اِسْلَمه نے جومعاویہ کی طرف سے مصر کا حاکم تھا رویفع کومصر کے نشین حصہ کا نائب بنایا -

اِلٰی اَسْفَلِ سُفُلِ- پِت سے پِت کی طرف عَبُلُّ الْاَساَفِلِ-وہ جس کے نِنْج کے اعضامو نے ہوں(یعنی رانیں پنڈلیاں)-

مَااَسْفَلَ مِنَ الْكُعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ - نُحُول سے جویتیج ہوہ دوزخ میں ہے(یعنی جو خُص پی ازار نُخُول سے بیجے لئکائے گااس کا یاؤں دوزخ میں جلایا جائے گا)۔

اِیَّاكَ وَمُخَالَطَةَ السِّفْلَةِ بِالسَّفِلَةَ بِالْكَ فِلَةَ بِالْكَ كَاتَهِ كَالْكَ فَلِهُ بِالْكَ فَلِهَ گول میل رکھنے سے بچارہ (اس سے صحبت مت رکھ بلکہ شریف ادرعالی خاندان لوگول کی صحبت میں رہ) -

سِفْلَه - وہ ہے جو اپنی زبان کی پرواہ نہ کر ہے۔گالیاں کہائے اورگالیاں دے یا جوطنبورستار وغیرہ بجائے یا جواحسان نہ مانے یا جوامامت اورسرداری کا دعوی کرے حالا نکدامامت کے اوصاف اس میں نے ہوں-

سَاِفلَه -مقعد (لعِنی راسته اخراج ناپاکی) دبر-اَلْمَیّتُ یُبْتَدٰی بِغَسْلِ سُفْلَیْهِ- مردے کے پہلے ینچ کے دونوں عضو یعنی قبل اور دبر دھوئیں گے (غسل اس سے شردع کریں گے )-

مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ وَقِيْهِمْ مَنْ هُوَاَعْلَمُ مِنْهُ لَمْ يَزَلُ الْمُوهُمُ الْمُ مِنْهُ لَمْ يَزَلُ الْمُ مُنْهُمُ اللَّي بِقُومٍ الْقِيَامَةِ - جُوخُ الكِ قوم كالمام بين (ان كونماز برُها ــــــ) اوراس قوم مين اس سے برُه كردين كا

الْحَاق - مجھ کو یہ گمان تھا کہ بنگلور میں اہلحدیث کی جماعت پابند سنت ہوگی گر خود غلط ہودانچہ ماپنداشتیم بہاں آئر، یکھاتو بعض اہلحدیث نے صرف رفع یدین اورآ مین ہالجبر تو اختیار کرلیا ہے لیکن دوسر نہ تمام ضروریات اسلام اوراخلاق اوراوامر نبوی کو پس پشت ڈال دیا ۔ غیبت جھوٹ وعدہ خلافی سے مطلق ہاک نہیں ۔ امامت کے لیے عالمول کو چھوڑ کرایک نا قابل بے بصیرت خص کوامام بنار کھا ہے جس کو صرف ایک ہی خطبہ یاد ہے اس کورشار ہتا ہے کیا یم کس سنت کے موافق ہے التہ تعالی ان کونک تو فیق ردے ۔

سَفُنَّ - زمین پرچلنا - پوست نکالنا کیمیلنا -تسفیس - تشی بنانا -سفینیهٔ - شق جهاز -تَوْمِیکُ السَّفِینَ - تو کشتیوں پرچڑھ

تَوْ كَبُ السَّفِيْنَ -تُو كشتوں پر چڑ هتا ہے-سَفُنٌ -تراشنے كا پتمر-

سَیْفَنَّه - ایک پرندہ ہے جومصر میں ہوتا ہے جس درخت پر گرتا ہے اس کے سب ہے کھالیتا ہے - مجمع البحرین میں ہے کہ سفنہ کی جمع سفین ہے اور سفین کی سفن ہے -

مِسَفِينَهُ-آ حضرت كاغلام تهااس كى كنيت ابوريحان تقى-مفيان ثورى مشهور بزرگ سردار ابل باطن اور صوفيه اور

### الخاسة المخاسف

الشفّاءُ -غصه دلانا 'برائي كرنا -مُسَافَاةً - دواعلاج كرنا-سفَاء - دوا سَفْعٌ -مني ارُانا مني تِعيل حانا-مُسفعي - چغل خور –

فَهَلُ اِلٰي جَانِبِهِ مَاءٌ كَثِيْرُا السَّافِيُ-(كعب نے ابو عثان نہدی ہے یو حیھا: تمہارے ملک میں کوئی بہاڑ ہے؟ جس ہے بھرہ دکھائی دیتا ہے اس کا نام سنام ہے انہوں نے کہا مال' ہے چر یو چھا) کیااس کی ایک جانب میں یائی ہے؟ جس میں ہوا خوب مٹی اڑا اڑا کر لاتی ہے ( انہوں نے کہاہاں ہے تب کعب نے کہا یہ پانی عرب کے پانیوں میں پہلا پانی ہے جس پر سے د جال گذرے گا-اس یانی کا نام سفوان ہے یہ بھرے ہے ایک منزل یرہے باب مربد کی طرف ہے)۔

جَاءَ هُمْ طَيْرٌ سَافٍ مِّنْ قِبَلِ الْبَحْرِ - اصحاب فيل بر سمندر کی طرف سے کچھ پرندے تیز اُڑنے والے آپنچ (ان کے سراور ناخن درندوں کی طرح تھے)۔

قَبْرٌ سَفْي عَلَيْهِ السَّافِي - ايك قبرجس كيمني مواني اڑادی تھی۔

بَغْلَةٌ سَفُواءٌ - تيزرو بلكا كِلكا حُجر-

# بَابُ السِّين مَعَ الْقَافِ

سَفَبٌ - قريب بونانزديك بونا-اِسْقَابٌ-نزد بک ہونا'نزد بک کرنا-

تَسَاقُبُ - نزد بك بهوناقريب قريب بهونا -

سَاقِبٌ – نزد بک اور دور –

سِقَابٌ - رولَى كا ايك كرا جومصيبت والى عورت ايخ خون میں سرخ کر کے سر پر رکھتی ہے۔ تا کہ اوگ اس کو د کھے کر جان لیں کہ ریم صیبت زوہ ہے۔

اَلْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ- يرُوى اين يرُوس كا زياده حق دار ہے (لیعنی اس کوحق شفعہ بہنچتا ہے-اس حدیث سے امام ابو صنیفہ " نے دلیل لی کہ ہمسامیہ کوت شفعہ حاصل ہے۔ گووہ جا کداد مبیعہ کا

امام المحديث اور مجتهد مطلق تمام نضائل كے جامع -سُفْیانِی - وہ بادشاہ جوامام مبدی سے پہلے نکلے گا-سَفَوَ ان ایک وادی کا نام ہے بدر کے گوشہ میں آنخضرت کرز ڈاکو کے تعاقب میں وہاں تک گئے تھے۔ سَفْهُ -احمق بنانا -

سَفَةٌ - بيوتوف ہونا زخم میں سےخون نکل کرسو کھ جانا بہت يينا'مشغول ہونا۔

سَفَاهَةٌ اور سَفَاةٌ - يعلمي نا داني -تَسْفُيْهُ بِوقُوفِ بِنانا-

مُسَافَهَةً- گالي گلوج كرنا-

سَفيْه - احمَّق بيوقو ف' غصيلا' مسرف فضول خرج اڑاؤ -سَفهُ نَفْسَه - بَيوتون بن كيا-

إِنَّمَا الْبَغْيُ مَنْ سَفَهَ الْحَقَّ - بَنَّى بِهِ مِ كُونَ بِاتَ كُونَهُ جانے یا اپنے نش کونہ پہچانے-اس میں فکرنہ کرے زخشری نے كها مِنْ سَفَهِ الْمَحَقِّ - لَيْنَ بَنِي (كَرَائِن عَاثَا يَنَا) حَلَّ بات ك نہ جانے سے ہوتا ہے یاحق بات کی قدر ومنزلت نہ کرنے ہے۔ أَعُوْ ذُبكَ مِنْ أَمَارَةِ الشُّفَهَاءِ-مِين نادانول كَيْ سلطنت اورسرداری سے تیری پناہ چاہتا ہوں (پھر فر مایا نادان وہ بادشاہ اور رئیس ہیں۔ جن کے اردگر دخوشامدی ا کھٹے رہتے ہیں ، جو بات وہ کہیں یہ بجا اور درست کا پیرومرشد کا نعرہ لگاتے ہیں-سفیان ثوری نے کہایا دشاہ کی مصاحبت ہرگز نہ کراور نہ یا دشاہ کے مصاحبوں کی-ایک درزی نے جو بادشاہ کے کیڑے سیا کرتاایک عالم سے يوجها كيا ميں بھي و لا تَر كَنُوْ إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِيں داخل ہوں- انہوں نے کہا ہے شک کیونکہ تو ظالم کا مددگار ہے بلكه وه بھى جو تيرے ہاتھ ايك سوئى بيجے-معاذ اللہ يا اللہ ميں نے بھی مدت تک دنیا دار رئیس کی مصاحبت کی ہے اور حق بات

ظا مركرنے ميں بہت كھ مسابله اور اغماض كيا ہے-اب ميں تیری درگاہ میں ان ایام جاہلیت وجنوں جوانی کے کاموں سے

> توبه کرتا ہوں اور تیرے رحم و کرم کا امید وار ہوں۔) موفوہ سفو –جلدی چلنا'جلدی اوڑ نا –

سَفًا اورَسَفاءٌ- بَيْتُ حانان بيشاني ملكي ہونا -

## لكَاللُّهُ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حصد دارنہ ہو جولوگ ہماہ کے لیے حق شفعہ ثابت نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہمایہ سے بہاں وہ ہمایہ مراد ہے جوفر وخت شدہ جائداد میں شریک اور حصد دار ہویا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ پڑوسیوں میں جو پڑوی زیادہ خزد یک ہو - وہ اعانت اور امداد اور سلوک کا زیادہ حق دار ہے - بہ نبست اس پڑوی کے جو دیسا نزد یک نہ ہوں جیسا دوسری حدیث میں ہے - کہ ایک شخص نے آنخصرت سے عرض کیا میرے دو پڑوی ہیں - میں کس کو تخفہ تخصرت سے عرض کیا میرے دو پڑوی ہیں - میں کس کو تخفہ سے جو ریا اوہ خرمایا: جس کا دروازہ تجھ سے زیادہ خرد یک ہیں -

صَقَبٌ-بمعىٰ سَقَبٌ-

سُفْدَة - ایک پرنده ہے سرخ رنگ-

تَسْقِیْدٌ - گھوڑے کوشرط کے لئے تیار کرنا -سُفَدُدٌ -شرط کے لیے تیار کیا ہوا گھوڑا -

خَوَجْتُ سَخُواً اُسَقِّدُ فَوَسَّالِیْ - میں صبح سورے (حرکو) نکا اپ ایک گھوڑے کوشرط کے لیے تیار کررہا تھا ایک روایت میں اُسَفِّدُ ہے فااور رائے مہملہ سے اس کا ذکر اوپر گذر حکا ہے-

بی می از مین از ایر کالا کرنا - گانا گری دیر کر ستانا کشنا پا کرنا سیافُوْد - وہ لو ہا جس کو گرم کر کے گدھے کواس سے داغتے ہیں -

صَاقُوْرِ - ہتھوڑا

سَبَّل - جس سے پھرتوزتے ہیں-اس مدیث میں آپ

نے نی امید کی پیشین گوئی فرمائی - جنہوں نے حضرت علی پر اعنت کرنا - ان کو پرا کہنا اپنا شعار کرلیا تھا - ہر خطبہ میں وہ حضرت علی پر العنت کرتے ہے - آخر خدا نے ان کا چبرہ کالا کیا ان کی سلطنت باہ کر دی - اب حضرت علی کی ہر خطبہ میں قیامت تک تعریف ہوتی رہے گی اور نبی امیہ پر لعنت اور پھٹکار برسی رہے گی - بعض نے کہا: روافض کے ظہور کی پشین گوئی ہے - جو خلفائے راشید بن اور اجلائے صحابہ پر لعنت ملامت کرتے ہیں - ہماری شریعت میں اور اجلائے صحابہ پر لعنت ملامت کرتے ہیں - ہماری شریعت میں بلاضر ورت لعنت کرنا کچھٹو اب نہیں ہے آگر چہکوئی شیطان ہی پر العنت کیا کرنے تو بھی کچھ اجر نہیں ملنے کا - ایک روایت سقاد وُن کی تغییر کے آبون آئی ہے یعنی بہت جموٹ ہو لئے سقاد وُن کی تغییر کے آبون آئی ہے یعنی بہت جموٹ ہو لئے والے پیدا ہوں گے -

سَفَنْفُوْر -ریگ مای جو بحقلزم کے کنارے اور جش کے ملک میں پیدا ہوتی ہے- کہتے ہیں اس کا کھانا مقوی باہ ہے- وہ بیں انڈے دیتی ہے اور ریت میں چھیادیت ہے-

جَاءَ بِالسُّقُرِ وَالْبُقَرِ-اسْ نَے جَمِولُی باتیں بنائیں-سَقْسَقَةٌ-يرندكابيك كرنا-

کانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ جَالِسًا إِذْ سَقْسَقَ عَلَى رَاسِهِ عُصْفُوْرٌ فَنَكَتَهُ بِيَدِهِ -عَبْرَالله بن معودٌ بيشے بوئے تھاتنے میں ایک چڑیانے آپ کے سر پربیٹ کردی - آپ نے ہاتھ سے اس کو کھر ج ڈالا - عرب لوگ کہتے ہیں -

سَفُسَقَ الطَّائِرُ اورزَقُزَقَ اورَسقَّ اور زَقَّ لِعِن پرندے نے بیٹ ک-

سَقَطٌ - خراب ردى تكمى چيز حساب كى فلطى يا غلط بات يا غلط كتابت-

سُفُوْ ظُ اور مَسْفَظُ- زیمن پرگرنا' غائب ہوجانا-ڈوب جانا- بچہ کا مال کے پیٹ سے نکلنا آنایا جانا چلے جانا خطا کرنا-اترنا-

الله عَزَّوَجَلَّ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ اَحَدِكُمْ يَسْقُطُ عَلَى بَعِيْرِهِ قَدْ اَصَلَّهُ-الله صَلاله اپندے ك توبه كرنے سے اس سے زيادہ خوش ہوتا ہے جتناتم ميں سے كوئى اپنے ممشدہ اونٹ كو (جس پرسفراس كامال ومتاع كھانا چيناسب

لداہوا) پاجانے سے خوش ہوتا ہے عرب لوگ کہتے ہیں۔ سَفَطَ الطَّائِرُ عَلٰی وَکُرِہ - پرندے نے اپنا گھونسلہ پا لیااس برگر بڑا-

على الخبيه بها سقطت لين اتفاق وقت اورخوش الفينى سيرة في السيخ في إليا اورا يصفحص سي يوجها جواس كو خوب جانتا ہے)-

آن اُفَدِمَ سِفُطًا اَحَبُّ اِلَیّ مِنْ مِّالَیةِ مُسْتَلْنِم - اگر میں کیا بچر (جس کے اعضا نمود ہو گئے ہوں گر پورا نہ ہوا ہوآ گے ہیں کیا بچر اس کے اعضا نمود ہو گئے ہوں گر پورا نہ ہوان بچوں ہے جو ہتھیار بند ہوں مجھ کوزیادہ پند ہے ( کیونکہ جوان بچ کی نیکیوں کا تواب خوداس کو ملتا ہے اور ایک حصہ اس میں ہے باپ کو ملے مجھی ملے گا بر خلاف کچ بچے کے اس کا پورا ثواب باپ ہی کو ملے گئے ۔

یُخْشَرُمَا بَیْنَ السِّقُطِ اِلَی الشَّیْخِ الْفَانِی مُرْدًا جُرْدًا مُکَخَیلِیْنَ - کچے نیچ سے لے کر بوڑھے پھولس تک سب قیامت کے دن بےریش و بروت تنگ سرمدلگائے ہوئے حشر کئے جا کیں گے-

فَاسْقَطُوْ الْهَابِهِ - پَر لوگوں نے اس لونڈی ( یعن بریده کو ) سخت ست کہا: یہ سقط الْکَلام ہے تکا ہے یعن نکمی گفتگو گالی گلوج -

مَالِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا صُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ۔
(بہشت کہتی ہے معلوم نہیں کیا وجہ ہے) مجھ میں وہی لوگ آت ہیں جو (دنیا میں) غریب ناتواں ذلیل سمجھے جاتے تھے (باتی دنیا کے بڑے بڑے بڑے عزت دار امیر اور نواب اور رئیس اور وزیر اور بادشاہ بادشاہ وہ سب دوزخ میں جارہے ہیں اگر چہ بعض عادل بادشاہ اور رئیس اور امیر بھی اور مشہور عالم و فاضل بھی جو نیک اور صالح ہوں بہشت میں جائیں گے گرا سے لوگوں کی بہنست غریب

بہتی لوگوں کے بہت کم ہوگی بہشت میں اکثر وہی لوگ ہوں گے جود نیا میں گمنام اور حقیر اور بے حقیقت سمجھے جاتے تھے)۔

یکٹیفنی سقط الْعَذَارٰی۔ وہ کنوار یوں کے لغزش اور کھیلئے کی تلاش رکھتا ہے (لیمین ان کے خطاو ک اور قصوروں کی)۔
کان لَا یکٹیڈ سیقاط آو صاحب بیٹعق اللّا سلّم عَلَیْه ۔عبداللّہ بن عمر جب کی خراب تکی چیز ول کے بیجے والے پرگذرتے یا کی سوداگر پرتواس کوسلام کرتے (لیمین سلام کرنے میں شخی نہ کرتے ۔ جیسے اس زمانہ میں دنیا داروں کی عادت ہے کہ اگر کوئی غریب سنت کے موفق ان کوسلام کرتے اور غضب تو یہ ہے کہ اگر کوئی غریب سنت کے موفق ان کوسلام کر سے لیمین السلام علیم کے 'تو وہ ناراض ہوتے ہیں جو شخص پنج بر خدا کی سنت پر بیلیم کے 'تو وہ ناراض ہوتے ہیں جو شخص پنج بر خدا کی سنت پر بیلیم کے 'تو وہ ناراض ہوتے ہیں جو شخص پنج بر خدا کی سنت پر بیلیم کے 'تو وہ ناراض ہوتے ہیں جو شخص پنج بر خدا کی سنت پر بیلیم کے 'تو وہ ناراض ہوتے ہیں جو شخص پنج بر خدا کی سنت پر بیلیم کے 'تو وہ ناراض میں جوز میں سے لگے ہوئے ہیں۔

یہاڑوں میں جوز میں سے لگے ہوئے ہیں۔
سیقیطی ۔ جوٹراب نکمی چیز ہیں ہیں۔

سَوِیْ سَقَطِیْ-ایک مشہور بزرگ بیں جو ایی ہی چیز ول کونی کراپنا گذارہ کرتے - ہے درویش بی لوگ سے جو محنت مزدوری اور کاریگری سے اپنی روٹی کماتے اور حق تعالیٰ کی راہ محض خالصاً اللہ لوگوں کو ہتلاتے ای طرح سچا عالم اور مولوی بھی وہی ہے جومز دوری پیشہ تجارت نوکری کر کے اپنی روٹی پیدا کر بے اور خالص خدا کی رضا مندی کے لئے لوگوں کو علم دین کی تعلیم کرے - دین کے مسئلے ہتلا کے باقی رہے وہ مولوی اور درویش جو این علم و تقدیل کی روٹی کماتے بیں اور اپنے مریدوں اور معتقدوں کو راضی رکھنے اور بڑھانے کی ان کوفکر رہتی ہے وہ شریعت کے چوراور طریقت کے ڈاکواور راہزن بیں اللہ تعالیٰ ان شریعت کے چوراور طریقت کے ڈاکواور راہزن بیں اللہ تعالیٰ ان سے بجائے) -

تکان یُسَاقِطُ رِفِی فَلِكَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ مَلَیْ اللَّهِ مَلَیْ اللهِ مَلَیْ این باتوں کی درمیان اس کوآ تخضرت سے روایت کرتے تھے (نیعیٰ حدیث شریف کواپنے کلام میں ملا کر بیان کرتے تھ یہ آسْقَطَ الشّی ءَ سے نکلا ہے یعنی اس کو پھینک دیا گراویا۔) اِشَقَطَ الشّی ءَ سے نکلا ہے یعنی اس کو پھینک دیا گراویا۔) اِنَّهُ شَوِبَ مِنَ السَّقِیْطِ۔ ابو ہریرہ مُ نے مٹی کے برتن

## لكالمالكنين الاحتاث المال الما

میں پیا - بعض لوگوں نے یوں ہی روایت کیا ہے اور مشہور روایت شقینط ہے - شین معجمہ ہاں کا ذکر آگے آئے گا اور سقیط سین مہملہ ہے برف کو کہتے ہیں یا شبنم کو جو زمین پر گرے اور جم جائے جیسے سقط ہے -

مَرَّبَتَمَوِ مَّسْقُوْ طَةِ - ایک ٔ لری بولی کھجور پر گذر ہے۔ لایکنَّتَفَطُّ سَاقِطَتُها - وہاں کا گرا بوا میوہ نہ چنا جائے یعنی و دمیوہ جس کی مالک کوخبر نہ ہولیکن اگر اس نے جان کر اس کو جھوڑ دیا ہو- تب اس کا اٹھالینا اور کھانا درست ہے-

اْسْقِطْهُنَّ مِنْ سُوْرَةٍ كَذَا- مِين فلانى سورت مِين سے اَن كو بھول مَّنا ہوں۔

فَسُّقِطَ فِي نَفْسِيْ مِنَ التَّكُذِيْبِ وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي الْهَاهِلَيْةِ مِيرِ وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي الْهَاهِلِيَّةِ مير ول مِن وه ندامت اور شرمندگی آنخضرت كرجنايات كي پيدا ، وأن ندامت (نداسلام كرز ماندمين پيدا ، وأن تين اور ند جا بليت كرز ماندمين) -

سُیقِطَ فِی یَدِه - شرمنده موا - لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں گرایعنی اس کا منھ ہاتھ میں آیا - مطلب یہ ہے کہ حسرت اور افسوس سے اپناہاتھ دانتوں سے کاٹا -اُسْقِطَ فِیْ یَدِه - کابھی کبی معنی ہے -

مُسَاقَطَهُ گرانا اور-مُسَاقَطَهُ الْحَدِيْثِ-بارى بارى بارى بات كرنالينى ايك شخص بات كرے دوسرا چپ رہے پھروہ بات كرے يہ چپ رہے-

مَسْقَطُ الرَّاسِ -جهال آدمي بيدا موا-

مَسْفَط - ایک مشہور بندرگاہ ہے جہاں سے ایران اور بغداد کو جاتے ہیں و ہاں کا حلوہ بہت لذید ہوتا ہے-

يَسْنَسْفِطَانِ الْحَبْلَ - يدونول مانب حمل لرداد ية مين يعنى جب عامل عورت ان كود كھے-

لَمْ يَسْقُطْ لَهُ حَاجَةٌ - اس كاكونَى كام الكانبيس ربعًا سارے مطلب پورے ہوجائے گا-

تَسَاقَطُ ذُنُوبُ الْعِبَادِ كَمَا يَتَسَاقَطُ وَرَقُ هٰدِهِ النَّخُلَةِ-بندول كَ لَناه السِيَحِمْ جات بين جي مجود كے پت گرجاتے بين-

آئی قاض بین انگین قطی فاخطاً سقط ابعد من السّماء - جس تاضی نے دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں منطق کی وہ آسان سے بھی زیادہ دور سے گرے گا ( یعنی جتنی دور نین آسان سے بھی دور ) -

سَاقِطُ - كمين جن كرسب ونب مين فرق بو-سَقَطَه - اي طرح سُفَّاطُ اس كى جَع ہے-

لَا يَخُو ُ جُ الرَّجُلُ مِنْ مَّسْقَطِ رَاسِهِ - آدى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّه

سِفَّاطٌ - گرا ہوا میوہ جو یکنے سے پہلے گر جاتا ہے-حساب میں غلطی -

یُصَلِّیْها لیسُقُوطِ الْقَصَوِلِلِثَّالیَّةِ-آپ عشا کی نمازاس قوت پڑھاکرتے جب تیسری شبہ چاند ذوب جاتا ہے-سُقُطُری - یا سُقُطُراءَ یا اُسْفُطُری - ایک جزیرہ ہے جو عرب جانے والوں کورستہ میں ماتا ہے مام اوگ اس کو سفّو طُور ف کہتے جیں وہاں الموااور دم الاخوین پیدا موتا ہے-

سَفُعٌ- چِنخا- مارنا' جانا-

اسْتِقَاءٌ-بدل جانا-

إِنَّكَ سَقَعْتَ الْحَاجِبَ وَالْوَضَعْتَ الرَّا كِنِ - تَوَ فَ آبرويرِ مارا (لِعِن اللِي باللَّين بيس جوان كونا كوار بومي ) اور سوار دوڑ ايا ( يعنى خبر كومشبور كر ديا يبال تك كسوا الوك اس كو دوسر علكول بيل لے گئے ) -

اَسْقُعْ- ایک پرندہ ہے جس کے پرسبز اور سر مفید ہوتا

مُ خطيبٌ مِسفَعٌ بمعنى ومَنْفَعٌ - يعنى بلند آوار والا خطيب يابلغ اورضيح -

سَفُفٌ - حِیت ڈالنا جیسے تَسْقِیْفٌ ہے اور حیبت اس کی جمع سُقُوْفٌ ہے اور سُفُفٌ اور سُفُفٌ بھی اور آسان اور لمی لکی

## الكالمال المال المال المالك ال

داڑھی۔

اَسْقَفَهُ عَلَیٰ نَصَارَی الشَّامِ-اس کوشام کے نصاری کا پیر' پاوری' بنایا یعنی اُسْقُف نصاری کا عالم پیر' پاوری' بشپ یہ سریانی لفظ ہے یاسقَف سے نکلا ہے بمعنے انحنا طول کے ساتھ کیونکہ وہ خدا کی عبادت میں مخنی رہتا ہے یعنی جھکا ہوا خضوع و خشوع کے ساتھ۔

لاَ يُمْنَعُ السُقُفُ مِّنْ سِقِيْفَاهُ - كُونَى بِإدرى ا بَى مَهْ بَى عَبِادَتُول عِبادَتُول عِن مَدروكا جائے ( سِحان الله يه اسلام كا الله اسول عند برخرقه این منبی عبادات آزادی كے ساتھ بلاخوف وخطر كرتا رہے جس كو ہمارے زمانہ كے نصاري نے خاص يور پين انتظام قرار دیاہے )اُسْقُفْ كى جَع اَسَاقِفَهُ آ كَيْ كِي ج

فَاقْبَلَ رَجُلٌ مُسَقَفٌ بِالسِّهَامِ فَأَهُوى بِهَالِيهِ-اعظ میں ایک لمبافض تیر لے کرآیا اور ان کی طرف جھکایا ( یعنی ان کے مارنے کی سَقِیْفَةً بَنِیْ سَاعِدَةً - بَی ساعدہ کا منڈوہ (جہاں وہ جمع ہوکرمشورہ اور صلاح کیا کرتے ) -

بعض نے کہاستقِیفَه ساباط کو کہتے ہیں یعنی دوگھروں کے درمیان جو پٹا ہوا مقام ہو'اس کے تلے راستہ ہو'اس کی جمع سَقَائفُ ہے۔

وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ-اس كا حصت سا لوان كى لكرى سے بنايا-

اِیّای وَ هٰدِهِ السُّقَفَاءَ-(یه جَانَ ظالم نَ کَبا) روایت ایس بی بی مگراس کامعنی معلوم نبیں ہوتا-زخشر ی نے کہا بیراوی کی ملطی ہے سچے شُفعَاءَ ہے یعنی مجھ کوان سفارشی لوگوں ہے بچاؤ جومجرموں کی سفارش کیا کرتے ہیں-

ُ اَسْقَفْ -لمباآ دمی یا بنا کنا ( دُاندُ کا ) -سَفْلٌ -جلا کرنا جیسے صَفْلٌ ہے -سُفْلٌ - کر -

سَقَهُ - يا سُقْهُ ياسقَاهُ بِماربونا عيب داربونا -اسْقَاهُ - بِمَاركرنا -

رسته سَقیم -عیب دار-

فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ -حضرت ابرائيم نے كہاميں يمار مول يا

بیار ہونے والا ہوں ( انہوں نے ستاروں پرنظر ڈال کریہ کہا۔ مطلب میتھا کہ جب بیستارہ نگلتا ہے تو میں بیار ہو جاتا ہوں۔ بعض نے کہا مطلب میہ ہے کہتم جوغیر اللّٰہ کی پرستش کرتے ہواس کے رنج میں میں بیار ہوں )۔

اَعُونُدُ مِنْ سَيِّيءِ الْأَسْقَامِ - مِن برى يَاريون سے پناه مانگتا ہوں-

وَاللهِ مَا كَانَ سَقِيمًا وَمَا كَذَبَ - قَمَ خَداكَى ابرائيمُ يَارِنه تَقِينَه انهول نَے جھوٹ بولا ( كيونكه جس خُض كا انجام موت ہے وہ گويا يمارى ہے بيام جعفر صادق اور امام محمد باقر كا قول ہے)-

اَعُونُدُ بِكَ مِنَ السَّقَمِ- مِن بارى سے تيرى پناه ما لَكُتا مول-

م قُرُورْ نیا مشہور مسہل دوا ہے-

سِقَامٌ - بَعَ سَقِيْمٌ كَ جِي كِرَامٌ بَعْ بِ كَوِيْمُك -سِقَةٌ - وسَ كَ بَعْ بِ جوسائه صاع كا بوتا ب يا بمعنى وَسْقٌ بجي عِدَةٌ بمعنى وَعُدٌ إور زِنَةٌ معنى وزن ب-

مَا كَانَ سَعُدٌ لِيُخْنَى بَابْنِهِ فِي سِقَةٍ مِّنْ تَمَرٍ - سعد اپنے بیٹے کو کھور کے ایک وس کے لئے تاہ نہیں کرے گا- بعض نے فی شِقَةٍ مِّنْ تَمَرٍ روایت کیا ہے یعنی کھور کے ایک مکڑے کے لئے - نہایہ میں ہے کہ یہ روایت کیجے نہیں ہے - خیر اگر سین مہملہ ہے ہوتو اس کا اصلی باب کتاب الواؤ ہے گرہم نے با تباع صاحب مجمع اور نہایہ یہال ذکر کردیا -

سَفَى - بانى باناسقاك الله كبناعيب كرنا فيبت كرنا- ابر ي

تَسْقِيْهُ - ياني يلانا -

کُلُّ مَا نُوَوْ مِنْ مَآثِرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَیَّ اِلَّا سِقَايَةَ الْحَلَّ مِا نُولَ الْبَيْتِ - جالمیت کے زمانہ کی ہرایک رحم میر سے ان دونوں پاؤں کے تلے ہے ( یعنی موقوف کردی گئ روند ڈالی گئی انغواور باطل طلمرائی گئی) گر دو با تیں ( اسلام کے زمانہ میں بھی قائم رہیں گی) ایک تو حاجیوں کو پلانا ( حسرت عباسٌ حاجیوں کو اللانا ( حسرت عباسٌ حاجیوں کو اللانار کے عباسٌ حاجیوں کو اللانور کا شربت پلایا کرتے ) دوسرے بیت اللہ ک

## لكالمالك الاستان المال ا

خدمت اورمجاورت (وہاں کی صفائی جھاڑ وجھ عِلمہ وغیرہ)۔

اِنَّهُ خَرَجَ يَسْتَسْقِنَى فَقَلَبَ رِدَاءَ هُ- آنخضرتَ پانی مانگنے کے لئے نکلے پھراپی چادرالی عرب لوگ کہتے ہیں سقی الله عِبَادَهُ الْغَیْتُ وَاسْقَاهُمْ - اللہ تعالیٰ نے اپنیدوں کواہر ہے یانی میلایا۔ اسم مصدر سُفْیا ہے۔

یانی میلایا۔ اسم مصدر سُفْیا ہے۔

ن المبينة من المبينة وَٱلْكُفْتُ الرَّاتِعَ مُسْقَاتَةً - مِن في جِفْ والے كو یانی پینے کی جگہ میں پہنچا دیا (یہ حضرت عثمان کا قول ہے یعنی میں نے لوگوں پر بڑی مہر بانی اور نری سے حکومت کی جیسے کوئی جانور کو مطلق العنان حچوڑ دیتا ہے جہاں اس کا جی حاہبے چرے پھر بیاس لگوتویانی کے گھاٹ پرآسانی سے اس کو لے جائے )-إِنَّ رَجُلًا مِّنْ بَنِيْ تَمِيمٍ قَالَ لَهُ يَااَمِيْرَ الْمُوْمِنِيْنَ ٱسْقِينى شَبَكَةً عَلَى ظَهْرِ جَلَّال لِقُلَّةِ الْحَزْن- اى امير المومنین مجھ کوان کنوؤں کو مقطعہ کے طور پر دیں دیجیج جو جلال كراسته ربقلة الحزن رواقع مين (جلال نجد كراسته كانام ب اورقلة الحزن بھی ایک اونچے مقام کا نام ہے دشوار گذارہے )-أَغْجَلْتُ هُمْ أَنْ يَتَشْرَبُوا سِقْيَهُمْ - مِيل ف الكوان کے پینے کی چیز سے جلدی میں ڈال دیا (اس کو برابر بی نہ سکے )-وَإِنْ كَانَ نَشَوَ اَرْضِ يُتُسْلَمُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا فَالَّهُ يُخْرِجُ مِنْهَا مَا آغُطَى نَشُرُهَا رُبُعَ الْمَسْقِويّ وَعُشْرَ الْمَظْمَنيّ - الر زمين خراجي كا ما لك اتني زمين بر قَابض ركها جائة اس ميں جو پيدادار ہواگراس كونبر دغير ہ ستے پانى سے سينيا جاتا ہے تب تو چوتھائی پیداوار خراج میں دے اور اگر بارانی یائی سے زراعت ہوتی ہے تو دسوال حصہ دے-

مترجم کہتا ہے دیکھئے اسلامی حکومت نے غیر مذہب والوں سے بھی خراجی زمین میں چوتھائی بیدا وار سے زیادہ لینا نا درست رکھا ہے۔ یہ چوتھائی بھی اس وقت ہے جب بلا دقت نہر کے پائی سے کھیت سیرات ہوتا ہوا گرموٹھ سے پائی دیں یا صرف بارش کے پائی پر مدار ہوتو دسواں حصہ لیا جائے گا اس سے بڑھ کر کا شذکاروں پر کیا آسانی ہوگی یہ بھی غیر مذہب والوں سے لیکن مسلمان کا شنکاروں سے ہر حال میں دسویں جھے سے زیادہ نہیں

لیا جائے گا ایسے انتظام میں کھیت والے کیوں مال دار نہ ہوں گے۔

اِنَّهُ کَانَ اِمَامَ قَوْمِهِ فَمَرَّفَتَّى بِنَاضِحِهِ يُرِیْدُ سَقِیًا۔ حضرت معاذ اپنی قوم والول کی امامت کیا کرتے۔ایک دن دیکھا۔ایک جوان اپنا پانی لانے کا اونٹ لے کر ان کھجور کے درختوں میں جانا چاہتا ہے جوڈولول سے سینچے جاتے ہیں۔

قَالَ لِمُحْرِمٍ قَتَلُ ظُنْيًا خُذْ شَاةً مِّنَ الْغَنَمِ فَتَصَدَّقُ لِلْمُعْمِهِ فَتَصَدَّقُ لِلْمُعْمِدِيا جَسِ لِلْحُمِهَا وَاسْقِ إِهَا بَهَا - حضرت عُرِّنے ایک خض کو کلم دیا جس نے احرام کی حالت میں ایک برن مارڈ الی تھی کہ ایک بکری لے اس کا گوشت خیرات کر دے - اور اس کی کھال بھی کسی کو دیں دے جواس کی مثل بنائے (یعنی پانی پینے کی مثل) -

اِنَّهُ بَاعَ سِقَايَةً مِّنْ ذَهَبٍ بِأَكْثَرُ مِنْ وَزُنِهَا معاديه نے ایک پینے کا برتن جوسونے کا تھا اس کی وزن سے زیادہ سونے کے بدل بچا (یوزیادتی بنوائی کے بدل تھی)۔

اَمَوَ بِالنَّهُوبِ مِنَ الْاسْقِيةِ وَنَلَحَى عَنُ الْحُواللُّبُاءِ - اَ تَحْفَرتُ فَ مَشكول مِن بَينَه بناكر چينے كل اجازت دى اور توبى كا نند بر تنول سے منع كيا (كونكه مثك كا پوست باريك ہوتا ہے - اگر نبينه ميں تيزى آ جائے گي تو چينے والے كومعلوم ہو جائے گي كيونكه تيزى كى وجہ سے مثك پھٹ جائے گي - بر خلاف تو نبى وغيرہ كے جو تخت ہوتى ہے اس ميں نبينہ كي تيزى معلوم نہ ہوگي اور دھو گے ميں اس كوكوئى في جاس ميں نبينہ كي تيزى معلوم نہ ہوگي اور دھو گے ميں اس كوكوئى في جائے گا) - فَاشْرِ بُولُ الْهِي الْكَاسْقِيةِ - پھر مشكوں ميں ان كو پلايا گيا مجمع البحار ميں ہے كہ تي في الْكُونِ عِيةِ ہے يعنى بر تنول ميں -

را بہارین سے دیں دی اگر و طبیع کے من رون یں ساقی الْقُوْم الْحِرُ هُمْ - جُو حُضُ لُوگوں کا ساتی ہو (سب کو پانی یا دودھ یا شربت پلاتا ہو) وہ اخیر میں سب کے بعد بیئے - جُمع البحار میں ہے کے ہر چیز کا یمی حکم ہے جولوگوں میں تقسیم کی جائے مثلاً گوشت میوہ شیرین وغیرہ -

یکسنت کے ڈاکو) پائی مانگتے سے (عربین کے ڈاکو) پائی مانگتے سے کین کوئی ان کو یائی نہ پلاتا - (ان کے تو ہاتھ پاؤل کاٹ کر آئیکھیں پھوڑ کر جلتی زمین میں ڈال دیئے گئے ہے۔ وہیں تڑپ تڑپ کرمر گئے یہ حدیث مثلہ کی ممانعت سے پہلے کی

ہے بعض نے کہا مثلہ سے نہی تنزیبی ہے اُلّا سُینسْقاءُ بالنَّجُوْم - ستاروں سے پانی مانگنا (بیسجھ کر کہستارے کویا یانی

بُرساتے میں) بیصریح شرک ہے جو جاہلیت کے زمانہ میں رائج تھا- اگر بیسمجھ کد پانی برسانے والا الله تعالی ہے اورستاروں کا ایک خاص وضع پر آ جانا یانی برہنے کا قرینہ ہے تو شرک نہیں ،

مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاءُ هَا - تَحْمَلُواون سے كيا مطلب (لعنی اس کومت کیڑ) وہ تو اُپنامشکیزہ اپنے ساتھ رکھتا ہے ( کئی دن کا پانی اکھٹا اپ پیٹ میں جمع کر لیتا ہے اس کو پڑا چرنے دے خود بخو داس کا مالک آن کرلے لے گا)-

فَنُودِيَ فِي النَّاسِ أَن اسْقُواْ وَاسْتَقُواْ - پُرُلُوكُول میں منا دی کردی گئی اپنے جَانوروں کو پانی پلاؤ اورخود بھی پیو ( یعنی اس عورت کا پانی جوسفر میں ملی تھی ایک اونٹ پرسوار آنخضرت ً نے اس کا یانی زبرد تی لے لیا کیونکہ وہ کا فرحر بی تھی اور کا فرحر بی کی جان اور مال لینے میں کوئی گناہ نہیں-دوسری آ مخضرت کے اس کو یانی کاعوض بھی لوگوں سے دلایا۔ تیسرے اس کا پانی کم بھی نهيں مُوا-يه آپُ كا ايك مجرّه تقا) نَهٰي عَن الْأَسُقِيَةِ- آپُ نے مشکوں کی وجہ سے دوسرے برتوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا وَهُو قَائلِ بالسقیا- آپ سقیا میں دوپہرکوسونے والے ( دم لینے والے ) تھے سقیا ایک گاؤں کا نام ہے مکہ اور مدیند کے درمیان ایک روایت میں قابلٌ ہے بائے موحدہ سے لیمیٰ سقیا کے مقابل تعین ہے وہ بھی ایک مقام کا نام ہے۔

سُقِيَ بَطْنُهُ فَلْشِيْنَ سَنَةً - تمين برس تك ان كواستقاك بیاری رہی اسم مصدر سفی ہے بہ کسرہ سین اور جو ہری نے حرف سفی بَطْنَهُ اور اِسْتَسْفَی بَطْنَهُ ذکر کیا ہے لیکن اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سیقی بطنہ مستعمل ہے معنی سب کے ایک ہیں لین اس کے بیٹ میں زرد یانی جر گیا استقا کی بیاری ہوگئی۔

فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ اسْتَقَى مَا فِي بَطْنِهِ - جب الله كا نام لیتا ہے یعنی کھانے والا-توشیطان نے جتنا اپنے بیٹ میں ڈ الا تھا ( يونکه شروع میں بسم الله نہیں کہی تھی ) وہ سب اگل دیتا

كَانَ يَسْتَعُذَبُ لَهُ الْمَاءُ مِنْ بُيُوْتِ السُّقْيَا-آنخضرت کے لئے میٹھا پانی پینے کاسقیا کے گھروں سے لایاجاتا (سقیاایک موضع کانام ہے جومدینہ سے دودن کی راہ پر ہے)-إِنَّهُ تَفَلَ فِي فَمِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَامِرٍ وَقَالُ ٱرْجُوْ ٱنْ تَكُونَ سِقَاءً - آخفرت كغيراللدبن عام كم منه مين اينا لب مبارک ڈال دیااورفر مایا مجھ کوامیدے کہ یہاس کی سیرانی ہو

گا(يعنى بھى بياسانە ہوگا)-آسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَآجُى

بَلَدَكَ الْمُتِّتّ - ايخ بندول اور چوپايون كو پانى بلا اور اپى رحمت بھیلاد ہاور پانی مردہ بستی کوزندہ کردے-

يَسْقِيْنَ الْمَاءَ وَيُدَاوِيْنَ الْجَرْحٰي -عورتين جَنَك مِين لڑنے والوں کو یانی بلاتیں اور زخیوں کی مرہم پٹی دوا دارو کرتیں (سجان الله بداسلام کے زبانہ میں عورتیں کیا کرتیں اور بہت ی مسلمان عورتیں میدان جنگ میں لڑی بھی ہیں جیسے حضرت خولہ بنت از در وغیرہ اب دوسری قوموں نے مسلمانوں سے میسکھ لیا کہان کی عورتیں زخیوں کے علاج اور معالجہ میں مصروف رہتی ہیں اور میدان جنگ میں ہر ایک لشکر کے ساتھ جاتی ہیں گر مسلمان عورتیں ایک پنجرے میں بندگھرکے با ہزنہیں نکلتیں اورگھر میں بھی سوایان تمبا کو کھانے کے اور بیٹھے رہنے کے نہ کوئی علم سیکھتی ہیں نہ ہنر – غورتیں تو عورتیں ہند کے مسلمان مردبھی ماشاءاللہ ایسا دل وگرده رکھتے ہیں جن کی تعریف نہیں ہوسکتی جنگ کی بات تو در کنار دین کی تی بات کہنے اور اس کی اشاعت کرنے میں بھی پس وپیش کرتے ہیں- حالانکہ حکام وقت کا اعلیٰ اصول سہ ہے کہ وہ کسی کے دین و مذہب میں وخل نہیں دیتے - مگر بیخوشالد کے مارے اللہ اور اس کے رسول کی احکام کو چھیاتے ہیں ان میں تاویلیں لگاتے ہیں' منسوخ آیوں کوغیر منوسخ اور واجب العمل قراردویتی ہیں۔

نَزَلَتْ حِيْنَ افْتَخَرُواْ بِالسِّقَايَةِ-بِيرَآيت اَجَعَلْتُمْ سِفَايَةَ الْحَاج اخرتك الوقت أترى جب انهول في بيت الله میں حاجیوں کو یانی یاا نے برادر کعبہ شریف کی دربانی برفخر کیاا مام

## لكالمالانيك الباتات المال المالان الما

ابوجعفر علیہ السلام نے فر مایا بی آیت حضرت علی اور عباس اور شیبہ اللہ کے باب میں اتری عباس نے کہا میں سب سے افضل ہوں کیونکہ حاجیوں کو (یانی شربت ) پلا تا ہوں۔ شیبہ نے کہا میں اس لئے کہ بیت اللہ کی گنجی میر ہے پاس رہتی ہے میں اس کا درباں ہوں۔ حضرت علی نے کہا میں تم دونوں سے افضل ہوں کیونکہ تم ہے پہلے ایمان لایا اور جمرت کی اللہ کی راہ میں جباد کیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے بیات اتاری اور حضرت علی کا کہنا تھے جوا۔

سُفْیا رَحْمَة وَلَا سُفْیا عَذَابِ الله بم ورحت کے پانی ہے الله بم ورحت کے پانی ہے اب الله بم ورحت کے بیانی ہے اب الله بالی وہ ب جو حد سے بن ہ جائے ، گھروں کو گراوے الوگوں کو ڈبو دے ، جانوروں اور کھیتوں کو تباہ کر دے جسے حیدرآ باد وکن میں غرہ رمضان ۲۳۱ ہے میں پانی پڑا جس سے تقریباً ایک تبائی شہر تباہ بو گئے بزار بار کا نات مع اثاثہ وغیرہ بہد گئے انعوذ باللہ من عذا به )۔

سَافِرْ بِسِقَاءِ لاَ-اپنامشکیز داینے ساتھ لے کرسفر کر-کُور شُهٔ سِقَاءُ-اونٹ کی اوجھڑی پانی کی مشک ہے(وہ کی دن کا پانی اس میں جھرلیتا ہے)-مِسْقَاة - پانی پلانے کا مقام-

# بَابُ السِّيْنِ مَعَ الْكَافِ

سَكُبٌ ياتَسُكَابٌ ياسُكُوْبٌ- بِهانا- بِهِنا-انْسكَابٌ- بِهنا-

مَاءٌ مَسْكُوبٌ يعنى سَاكِبٌ - خود بخو در مين كودكر بنےوالا -

کان لَهُ فَرَسٌ یُسَمَّی السَّکُبَ- آنخضرت کا ایک گوڑا تھا جس کوسکب کہتے تھے( لیمنی پانی کی طرح بن تھکان دوڑنے والا یا بہت چلنے والا جیسے پانی برابر بہتا چلا جاتا ہے کہیں رکتانہیں )-

كَانَ يُصَلِّىٰ فِيْهَا بَيْنَ الْعِشَانَيْنِ حَتَّى يَنْصَدِعَ الْفَجْرُ اِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً فَإِذَا سَكَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأُولَٰى مِنْ صَلْوةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكَعْتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ -

آ نخضرت دونوں عشاؤں کے درمیان (نہایہ اور مجمع کے نسخوں میں ایبا ہی ہا ورضیح یہ ہے کہ عشااور طلوع فجر کے درمیان جیسے نسائی میں ہے ) صبح کے پو سطنے تک گیارہ رکعتیں پڑھتے ( لعنی تبجد اور ور تک ) جب مؤزن فسج کی پہلی اذان کی آ واز کان میں ڈالیا آ پ کھڑے ہوئے اور دور کعتیں بلکی پھلکی پڑھتے ( یعنی فجر کے ستیں )۔

اِنَّانُمِیْطُ عَنْكَ شَیْنًا یَکُونُ عَلَی اَهْلِكَ سُبَّةً سَكَبًا- ہم تھے ہے وہ چیز دور کردیں گے جس کی وجہ سے تیرے گھرانے پرایک لازی عیب آتا ہو-

اِسْكَاتٌ - چپكرنا چيے انصات ہے-سَاكُونٌ - بہت خاموش رہنے والا جیسے سُكَیْتٌ ہے-فَرَمَیْنَاهُ بِجَلَامِیْدِ الْحَرَّةِ حَتّی سَكَتَ - پھر ہم نے مائز اللمی کو (جس نے زنا كا اقرار كيا تھا) حرہ كے پقروں سے مارايبان تك كدوه مركبا-

مَا تَقُولُ فِي اِسْكَاتَتِكَ - آپ جوتھوڑى دير چپ ہو جاتے ہيں (يعني پکار كر قراءت نہيں كرتے - آستہ پچھ پڑھتے میں ) تواس میں كيا پڑھتے ہیں -

یَسْکُتُ بَیْنَ التَّکْبِیْرِ وَالْقِرَاءَ فِی اِسْکَاتَةً-تَبیر تح یمه اور قرات کے درمیان ایک سکتر کرتے اس میں دعائے استفتاح آستہ سے پڑھتے-

اسگاتہ شاذ مصدر ہاور قیاس یہ قاکہ سکو تا ہوتا۔ اسکاتگ آپ ایک چپر ہنا کیا ہے۔ لین اس میں کیا پڑھتے ہیں ایک روایت میں اَسگاتگ ہے لین کیا خاموثی آپ کی بطور استفہام ایک روایت میں یسکت بین المتلبیر والقر اٰہ ہے۔ معنی وہی ہے لین تکبیر اور قر اُت کے درمیان

خاموش رہتے۔

وَاَسْكَتَ وَاسْتَغْضَبَ وَمَكَتَ طُوِيْلًا - دِپ رہے اور غصہ ہوئے اور دیر تک تھیرے رہے عرب لوگ کہتے ہیں۔ تکلم ٹم سکت بات کی پھر سکوت کیا جب اس سکوت کے بعد پھر بات ہوتی ہے اگر بالکل اس کے بعد بات ہی نہ کرے تواسکت کتے ہیں۔

قَالَ أُسْكُتُ - كها خاموش - يعنى دل ميس كها -

إِذَا سَكَتَ الْمُوَّذِينُ - يَعِنى جب مُوَوْنِ اوْان كُوكانِ ميں وْال كِيرًا -

قَرَأَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْسَا أَمِوَ وَسَكَّتَ فِيْمَا أَمِوَ وَسَكَّتَ فِيْمَا أَمِوَ - آ نخضرت كوجس نمازيين پكاركر پڑھنے كاحكم ہوااس ميں آپ نے پكاركر قرائت كى اور جس نماز ميں آہت پڑھا (حمم خداوندى كى قيل كى) - انين صبى يسكت اس ككڑى ميں صداوندى كى قيل كى آواز آنے لگى جيسے وہ بچہ آواز نكالآ ہے رونے كى جس كو خاموش كرتے ہيں - (اور تسلى دیتے ہيں وہ گن گرے آہتہ آہتہ روتا ہے) -

فَأَسْكَتَ الْقَوْمُ -لوكُ خاموش بور ب-

فَاسْكَتَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ - آنخفرت خاموش مورب (يا آب نے اعراض كيايا سرجھاليا)

سَکَتَ عَنِ النَّالِفَةِ - تیسری بات سے خاموش ہو رہے - (یعنی ابن عباسٌ اور بھو لنے والے سعید بن جبیر ہیں -کہتے ہیں - تیسری بات یکھی کہ اسامہ کا نشکر تیار کر دینا یا ہید کہ میری قبر کو بت نہ بنانا (اس کی عبادت کرنے لگو وہاں مجدہ اور رکوع کرو) -

سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الْإِ ثُنَيْنِ وَالْحَمِيْسِ فَسَكَنَا عَنْ فَرِ الْحَمِيْسِ فَسَكَنَا عَنْ فِي الْحَمِيْسِ فَسَكَنَا عَنْ فِي الْحَمِيْسِ فَسَكَنَا عَنْ فِي الْحَمِيْسِ - آنجضرت عن به جعرات كو دَكر سے سكوت كيا (كونكه آنخضرت نے يہ بيان فرمايا كه پير ہى كے دن ميں بيدا موااى دن مجھ كونيفيمرى لى اى دن مجھ برقر آن ارزا) -

مترجم کہتا ہے حافظ ابن حجراور شیخ جلال الدین سیوطی اور چند اکابر اہل حدیث نے اس حدیث سے جوازمجلس میلا دیر

دلیل کی ہے۔لیکن یہ جواز ای صورت میں ہے جب صحیح صحیح روایتی آنخضرت کےمیلا دیےمتعلق بطور وعظ بیان کی جائیں اورآ پ کے خصائل اور فضائل اور مجزات کا جو بے صحت منقول ہیں ان کا تذکرہَ کیا جائے۔لیکن حجوثی اور موضوع روایتیں بیان کرنا یا ایسے قصیدے پڑھنا جن میں شاعرا نہ مبالغہ ہویا جن میں جناب احدیت کی ثنان میں گتاخی اور بےاد بی ہوکسی کے نز دیک جائز نہیں ہے اور ہندوستان کے جنو بی مما لک میں تو مولود شریف اس طرح کرتے ہیں کہ چند گنجیر ہے بھنگیر ہے شراب پینے والے حقداڑانے والے آجاتے ہیں وہ رات بھر عربی تھیدے سے چلا چلا کر پڑھتے ہیں چ میں ہنتے جاتے ہیں-حقہ اور چرٹ اورسگریٹ بیڑی اڑاتے رہتے ہیں- نہ کوئی سنتا ہے نہ کوئی سمجھتا ہے اگر سنیں بھی تو عربی زبان کا ایک لفظ نبیں سجھتے -غرض ساری رات بیمولوی اہل محلّہ کا دیاغ یکا کر ان کی نیندخراب کر کے صبح کوچل دیتے ہیں۔اورا پی فیس لے لیتے ہیں-ایسی مولود شریف کرنے میں بعوض ثواب کے جوخود اختلافی ہے اتفاقی گناہ سریریزتا ہے۔ آنخضرت کی ذکر مبارک کے دفت ایس لا پر دائی اور ایس بے ادبی اور گتاخی کو کوئی سیا مومن پیندنہیں کرے گا - اللہ تعالی مسلمانو ں کوعقل سلیم عطافر مائے۔

جَرَى الْوَادِيْ ثَلْثًا ثُمَّ سَكَتَ - "له تين باربها پيرتمُ أما -

سَکُتَهُ-ایک بیاری ہے جس میں آ دمی مردے کی طرح ہوجا تا ہے-

سُکُنَهٔ - بچ کوجس سے چپ کریں (جیسے کھلونا چسنی شرینی وغیرہ) -

اِبْنُ السِّكِيْتِ - ايك راوى باس كانام يعقوب ابن استاق ہے-

سَكُوٌّ - بَعِرو ينا بندكرنا -

سُكُوْرٌ ياسَكَرَانٌ - كُمَّم جانا -

سَكَرٌ - بھر جانا غصہ ہونا نشہ میں ہونا مست ہونا جیسے سكر اورسَكُرٌ اور سُكُرٌ اور سَكَرَ انْسب كامعنی متوالا ہونا-

نشه میں ہونا مست ہونا -

حُرِّمَتِ الْحَمْرُ بِعَيْنِهَا وَالسَّكُرُ مِنْ كُلِّ شَوَابٍشراب تو فی ذاته حرام ہے ای طرح وہ شراب جو انگور سے
نچوڑی جائے بعض نے وَ السَّگرُ مِنْ كُلِّ شرَابِ روایت کیا
ہےتو مطلب یہ ہوگا کہ خریعنی شراب انگوری تو فی ذاته حرام ہے
یعنی اس کاقلیل کثیر سب حرام ہے اور باتی شرابوں میں اس قدر
پینا حرام ہے جس سے نشہ ہوجائے -لیکن نشہ ہے کم مقدار میں
پینا حرام ہے جس سے نشہ ہوجائے -لیکن نشہ ہے کم مقدار میں

مترجم کبتا ہے امام ابو حنیفہ سے ایسا ہی منقول ہے گر احادیث صححہ سے بہ تول باطل تھہرتا ہے اور ای لئے امام کے صاحبین نے بھی ان سے اختلاف کیا ہے۔ صحیح حدیث متفق علیہ سے ثابت ہے کہ جوشراب نشہ کرے وہ ٹمر ہے۔ اس کا قلیل کثیر سب حرام ہے۔ دوسری صحیح حدیث میں ہے کہ ٹمریعنی شراب آور ہے بھی ہوتا ہے اور مجبور سے بھی اور جو سے بھی اور حضرت عمر نے فرمایا جوشراب نشہ کرے وہ ٹمر ہے اور او پر کتاب الخامیں سکا ذکر گذر چکا ہے۔

اِنَّ رَجُلًا اَصَابَهُ الصَّفَرُ فَنُعِتَ لَهُ السَّكُرُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمُ يَجْعَلُ شِفَاءَ كُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ - اَيَ حُصْ كُو اللَّهَ لَمْ يَجْعَلُ شِفَاءَ كُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ - اَيَ حُصْ كُو صَفْرَكَ عارضه مو گيا ( پيٺ يس كيز ہے پڑ گئے ) لوگوں نے اس كے لئے شراب تجويز كى - آنخضرت نے فر مايا اللہ نے جو چيزتم برحرام كي اس ميں تمہارى تندرتى نہيں ركھى ( يعنى حرام چيز ہے ملمان كوشفانہيں موسكتى ) -

قَالَ لِلْمُسْتَحَاضَةِ لَمَّا شَكَتُ اللَّهِ كَثُرَةَ الدَّمِ السُّكُونِيةِ - آخضرت سے ایک عورت نے جس کو استحاضہ کی بیاری تھی یہ شکایت کی کہ اس کا خون بہت بہتا ہے آ پ نے فرمایا ایسا کر ایک چیتھڑ ہے سے خون بند کر کے اس پر پی بائد ہے لئے یہ سکر الماء سے نکا ہے یعنی پانی رو کئے کا کھ (نبڈ) - کُلُّ مُسْکِرٌ خَمْرٌ - ہر نشہ لانے والا شراب خمر ہے کُلُ مُسْکِرٌ خَمْرٌ - ہم نشہ لانے والا شراب خمر ہے (جس کو اللہ تعالی نے حرام کیا) -

کُلُّ مُسْکِرٌ حَراله برنشدلانے والی چیز حرام ہے( اس کاللیل کثیرسب حرام ہواوراس سے وہ قول باطل ہوتا ہے

کداخیر کا گھونٹ حرام ہے۔جس سے نشد پیدا ہوا کیونکہ نشہ سب کے پینے سے پیدا ہوا جیسے سیری اخیر لقمہ سے تھوڑی ہوتی ہے بلکہ سب لقموں سے مل کر )۔

سَكَّرَاتِ الْمَوْتِ-موت كَ تَخْتِيول سے جونشه كَ طرح آ دى كے عقل وشعور كوكھوديتي ہيں-

بَابٌ سَكُوِ الْآنُهَادِ - نهري بندكرنے كابيان يا نهريں بندكرنے كا درواز ہ-

تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكُواً-تم اس سے یعنی تحجور اور انگور ك تعلول سے نشداان نے والا شراب بناتے ہو (بي آيت اس وقت كى ہے جبشر اب حرام نہيں ہواتھا)-سُتَحُدُ -شكر

بسبخيْر -نشه بإنا-

سُكُوْ كَهَ - جوار كاشراب-

سُنِلَ عَنِ الْغُبَيْرَاءِ فَقَالَ لَا خَيْرَ فِيْهَا وَنَهٰى عَنْهَا قَالَ هِى قَالَ مَالِكَ فَسَالُتُ زَيْدَ بُنَ اَسُلَمَ مَا الْغُبَيْرَاءُ فَقَالَ هِى السَّكُوكَة - يو جِها گياغيرا پينا كيها بخر مايا اس ميں بھلائی نہيں ہواوراس كے پينے ہے منع كيا - امام مالك نے كہا ميں نے نہا ميں نے زيد بن اسلم ہے يو چھا غير الله كو كہتے ہيں انہوں نے كہا جوار كا شراب (حبثى لوگ ای شراب كا استعال كرتے ہيں كيونكه يہ شاند ابوتا ان كا ملك گرم ہے ايها ہى جوكا شراب جس كو انگريزى ميں بير كہتے ہيں وہ بھى حرام ہے ) -

وَخَمَرُ الْحَبْشِ السُّكُو كُةُ - مُشِول كاشراب سكركه

مُكُورُ خَدٌ مِاسْكُورُ جَدٌّ - حِيمُونُى تشترى يا پيالى -

لااکل فی سُکُو جَنه میں تشری میں نہیں کھاتا (یا چھوٹی پیالی میں جس میں چننی اُ چار جوارش وغیرہ رکھتے ہیں اس غرض ہے کہ کھانے کے ساتحہ اس کو کھاتے جا کیں تو بھوک زیادہ ہواور کھانا زیادہ کھایا جائے۔ بعض نے کہا چھوٹی پیال میں کھانا نجلوں کی نشانی ہے جو ہمیشہ اسکیے کھاتے ہیں دوسروں کو کھانے میں شریکے نہیں کرتے )۔

مترجم کہتا ہے سنت کا طریق یہ ہے کدایک بڑے برتن

شاہ کالہ یا طباق میں کھانا رکھا جائے اور سب مسلمان ای میں سے ایک ساتھ کھائیں۔ سب کے ہاتھ اس میں پڑیں اب جو رواج ہے کہ ہر ایک کے سامنے ایک جدا جدا چھوٹی رکابی یا تشری رکھی جاتی ہے اور وہ اکیلا اس میں کھاتا ہے بیسنت کا طریق نہیں اور جوارشیں اچار چنتیاں یا ہاضم پانی یا عرقیات کھانے کے ساتھ کھانا یہ بھی سنت کا طریق نہیں کیونکہ بھوک کو خواہ دواؤں اور چورنوں کے زور سے بڑھانا نہایت مضر ہے آخر میں چل کرایے آوی کے معد سے کی قوت بالکل جاتی ہے۔ خرمیں چل کرایے آوی کے معد سے کی قوت بالکل جاتی رہتی ہے اورضعف معد سے کا عارضہ ہوکر پھرایک نوالہ بھی ہفتم نہیں ہوتا۔

آ تخضرت نے جو باتیں ہم کو ہتلا ئیں اور سکھلا کیں ہیں ان میں دین اور دنیا دونوں کا فائدہ ہے۔ بشرطیکہ کوئی غور کر ہے اور حماقت کا تو علاج افلاطون کے پاس بھی نہیں ہے۔ کھانے ک بھوک دواؤں ہے بڑھانا'اسی طرح یاہ مقویات یاہ ہے ہے ضرورت بڑھانا دونوں نادانوں بیوقوفوں کے کام ہیں۔جب تک فطری طور سے خوب بھوک نہ گئے ہم کو کھانا ہی کیا ضرور ہے اور جب تک شدت باہ ہے ہم بیتات نہ ہو جائیں ہم کو عورت کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے آ دمی کو جائے کہ اگر بھوک کم ہوجائے یا باہ نہر ہے-تو خوش ہوا ورحق تعالیٰ کاشکر بحالائے کہ خدانے اس کوحیوانیت سے ہٹا کر ملکیت کے قریب کر دیا یہ انتہائی کم عقلی ہے کہ پھر حیوانیت کا زور جا ہے- یہ ساری خرابیاں ان لوگوں کے لئے پیدا ہوتی میں جن کوسوائے لذائذ جسمانی اورشہوانی کے دوسرا کوئی شغل نہیں ہے جس میں وہ ا نی زندگی بسر کریں- اگر لذائذ روحانی ہے واقف ہوتے تو تمجھی ان لذائذ جسمانی کے بڑھانے کی فکر نہ کرتے اوران کے کم ہوجانے بررنج کیاخوشی کرتے واللہ الموفق – سَكْسَكُةٌ - ضعف نا تواني -

تَسَکُسُكُ - عاجزی اورتفرع کرنا -سَکُعٌ - سَکُعٌ بِ سوچِ سمجھے ایک طرف کونکل جانا - حیرانی کے ساتھ ناک کی سیدھ پر چلے جانا باطل اور بیہودہ بات پر قائم رہنا -

وَهَلْ يَسْتَوِى صُلَّلاً لَ قَوْمٍ تَسَكَّعُوْا - بهلا كہيں وہ گمراہ بھی سيدھے ہو سكتے ہيں جو حَيرت ميں چلے جاتے ہيں (سی کی بات نہيں سنتے نہ خود سوچتے ہيں کہ ہم كدھر جارہے ہيں ہمارانكة مقصود كياہے) -

حَجَّ مُتَسَكِّعًا-اس نے بن تو شداور بن سواری حج كيا ( يعنى بےسامان )-

سَـُخُفُّ - چوکھٹ بنانا -

اِسْگاف-موچیموزه بنانے والا-

۔ اُسکُفَّه - درواز ہے کی چوکھٹ کی پنچے کی نکڑی جس پر یاؤں رکھ کرجاتے ہیں-

اِسْگافِیَه-معتزله کاایک فرقه ہے-

اِسْگاف-ایک گاؤں کا نام تھا نبروان اور بھرے کے درمیان پہلے آباد تھا- اب پانی میں ڈوب گیا- ابوجعفر اسکافی اس کے طرف منسوب ہے- بعض نے کہا چوکھٹ کے او پر ک لکڑی کو کہتے ہیں-

سَتُ - بندكرنا٬ كھودنا٬ ڈال دینا٬ دیانا٬ كا ٹنا -

استگاڭ-لىپ مانا-

خَیْرُ الْمَالِ سِکَّةٌ مَّابُوْرَةٌ - بہتر مال تھجور کے بیوندی جہاڑوں کی قطار ہے-

سِکّه گلی کوچہ اور سِکّهٔ الْحَدِیْدِلو ہے کی پی جوریل گاڑی چلنے کے لئے لگاتے ہیں بعض نے کہا سکہ وہ مقام جہاں ایک قتم کے لوگ رہتے ہوں مثلا جس گلی میں عالم لوگ رہتے ہوں۔۔

سِکُّةُ النَّجَّارِيْن - جہال برهنگ رہتے ہوں۔ اَصحابُ السِّكْكِ - عمر بن عبدالعزيز كے زمانه ميں وہ مرتب لوگ كہلاتے تھے جو قاصد كے طور پر بڑے بڑے اہم كاموں كے لئے بصحے حاتے تھے۔

نَهٰی عَنْ کَسُو سِکَّةِ الْمُسْلِمِیْنَ-مسلمانوں کا سَکِہ جو رائج ہواس کوتوڑنے ہے منع فر مایا ( یعنی رو پیہاور اشرافی کو جس پر اسلامی سکہ ہو کیونکہ اس کے باقی رکھنے میں اسلام کی عزت ہے )-

## العَالَاتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا لَلْمُلَّ اللَّا لَلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ملاياً –

على الله سُكَةٌ يَتَطَيَّبُ بِهَا- آخضرت كَ الكِ خوشبوهم الله عَلَيْ يَتَطَيَّبُ بِهَا- آخضرت كَ الكِ خوشبوهم آب الله عن من وشبولگاتے-

فَحَمَلَنِي عَلَى خَافِيَةٍ مِّن خَوَافِيهِ ثُمَّ دَوَّمَ بِي فِي السُّكَاكِ - مُحَمَوا بِيْ بِرول مِي حاكِ بِرْ بِرا ثَمَالِيا اور آ مان زمين كَ رَجَ مِين بِعرايا سُكَاكُ جَوِّ -

یعنی زمین اورآسان کے درمیان جوفضاہ-

شَقَّ الْأَرْجَاءِ وَسَكَائِكَ الْهَوَاءِ- كنارول كواور بوا كاوير ك حصول كوچيرا-

سُگانُ - تیر کے اس مقام کوبھی کہتے ہیں جہاں پڑ پر ہوتا ہے-

سَعَّاكُ - كيليس بنانے والا -

سنگاء -وه بحری جس کے کان نہ ہوں-یسٹعوْنَ فینی السِّگلی- یہودی خیبرکی گلیوں میں دوڑ

رے تھاور کہدر ہے محمد کشکر سمیت آن پہنچ-سکہ ؓ - مھراؤ 'اقامت-

سُكُونٌ - تُشهر جانار بهناا قامت كرنا - مسكين فقير بوجانا -مَسْكُنَةٌ اور تَمَسْكُنٌ - محتاج فقيري -

مسحمه اور تصمیحی میان کی اس مشرکین - جس کے پاس پھے نہ ہوتو وہ فقیر ہے بھی زیادہ محتاج ہوبعض نے کہا فقیر جو مسکین سے زیادہ محتاج ہو-تکمیشگی کے مسکین بنا-

إسْتَكَانَ - عاجزى اور فروتى كى -

صَدَقَتِ الْمِسْكِيْنَةُ- يهِ غريب عورت عَجَ كَهِ بَي ہے-

یہاں مسکینہ سے ضعیفہ مراد ہے فقیر مراد نہیں ہے-

اللهُمَّ آخینی مِسْکِیْنًا وَآمِنْنی مِسْکِیْنَا وَآخُسُونِی وَسُکِیْنَا وَآخُسُونِی فِی اللهُمَّ آخینی مِسْکِیْنَا وَآخُسُونِی فِی دُمُووَ الْمَسَاکِیْنِ - یا الله جھ کومسکین رکھ کر جلا اور مسکینوں کی جماعت میں میراحشر کر ( نه امیروں اور مالداروں میں یعنی مشکیر اور غرور والوں سے مجھ کو الگ

تَبُاسٌ وَتَمَسْكُنُ - (آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم في نماز پڑھنے والے سے فرمایا تو اپنے پروردگار کے سامنے

مَا دَحَلَتِ السِّكَةُ دَارَقَوْمِ إِلَّا ذَلُوْا- جَبال ناگر (بل جس سے زمین جوتے ہیں ) کی گھروالوں میں گھسا (ان کو گھتی باڑی کا چہکہ لگ گیا ) بس وہ ذلیل و خوار ہو کے (کو گھتی باڑی کا چہکہ لگ گیا ) بس وہ ذلیل و خوار ہو کے (کیونکہ رعیت بن گئے اور کھتی باڑی میں مصروف رہ کراب وہ جنگ کی قابل نہیں رہیں گے- تیجہ بیہ بوگا کہ غیر قوم والے ان کی حاکم بن کران سے مال گذاری وصول کریں گے- صد ماطر ح کے ظلم وستم ان پر کریں گے- (مسلمان شر ع سے سپاہی اور جنگجو تھے اور جب تک سپاہ گری اور جنگی فنون میں سرگرم رہ جنگجو تھے اور جب تک سپاہ گری اور جنگی فنون میں مرگرم رہ دلیل اور خوار سسرعیت بن گئے- نہا ہیمیں ہے کہ اس حدیث ذلیل اور خوار سسری حدیث ہے کہ ساری عزت گھوڑوں کی مؤید دوسری حدیث ہے کہ ساری عزت گھوڑوں کی مؤید دوسری حدیث ہے کہ ساری عزت گھوڑوں کی بیٹانیوں میں ہے اور سانی دوسری اور گھوڑ سواری میں عزت و آبرو ہے اور کسانی کینی ہے میں ذلت وخواری ہے-)

اِنَّهُ مَوَّ بِجَدْیِ اَسَكَّ-ایک بکری کے بچہ پر گذرے جس کے کان کے ہوئے تھے-

اِسْتَكُنَّا اِنْ لَمْ اكُنْ اَسْمَعُهُ-اگریس نے اس کونہ سنا ہو (اور میں کہوں کہ میں نے سنا ہے تو خدا کر ہے میرے دونوں کان) بہرے ہو جائیں خطب النَّاسَ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوْفَةِ وَهُوَ غَيْرٌ مَشْكُوْكِ- حضرت عَلَّى نے كوفہ كے منبر برخطبہ سنایا اس منبر میں لوہے كی گیلیں نہیں گی تھیں۔

سَكِتى - كُلُ كُوكَتِي بِينَ الْكِدُوايِّةِ مِينَ غَيْرٌ مَشْكُوْكٍ عَشِينَ مَعْجِمة سے لِعِنى زيين سے جزا ہوا نہ تھا-

کُنّا نُصَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِ الْمُطَيِّبِ عِنْدَ الْمُطَيِّبِ عِنْدَ الْمُطَيِّبِ عِنْدَ الْمُطَيِّبِ عِنْدَ الْاحْرَامِ - ہم احرام بائد صنے کے وقت اپنی پیثانیوں پرسک کا جوخوشبو دار ہوتی صاد کرتے (سُکُ ایک خوشبو ہے عرب لوگوں کی)۔

قَلَادَةٌ مِّنْ طِيْبٍ وَّسُكِّ-ايك بارخوشبواورسك كا-بعض نے كہا كدسك وہ دھا گہجس میں نگ پرود سے جاتے ہیں-

ثُمَّ جَمَعْتُهُ فِي سُلِّ - پھر میں نے اس کوایک خوشبومیں

## الكان المال المال الكان الكالم المال المال

اپنی ذات اور عاجزی اور مسکینی ظاہر کر) اصل نماز میں یہی ہے
کہ آ دمی اپنے پروردگار کی عظمت اور بڑائی جتلا ہے اور اپنی
عاجزی اور ذات اور مسکینی دکھلائے - اسی کوخضوع اور خشوع
کہتے ہیں - اگر نماز میں بیام نہ ہوتو بڑی چیز فوت ہوگئی اور
فروعات اور تو ابع رہ گئے - جیسے مغز نکل گیا صرف ہڈی رہ گئی نہایہ میں بیہ قاعد ہے کی رو سے تسکن ہونا تھا - مگر خلاف قیاس
بعض لفظوں میں میم بڑھا دی جاتی ہے - جیسے تَمَدُرَعَ اور
تمنظق اور تَمَدُدُلَ میں عَلَیْکُمُ السَّکِیْنَةُ - تم کو وقار لیمی
تمنظق اور تمند کی لازم ہے (ہر بات میں اور جلدی اور
اضطراب کم عقلی کی دلیل ہے) -

فُلْیَاتِ وَعَلَیْهِ السَّکِیْنَهُ - نماز کے لئے اطمینان اور آ مثل کے ساتھ آئے ( معمولی چال سے چلنا ہوا بینہیں کہ دوڑتا ہوا گھبراتا ہوا) -

فَغَشِلیَّنَهُ السَّکِیْنَهُ (زید بن ثابت نے کہا میں آ نخضرت کے پہلومیں بیٹھا تھا) اتنے میں آپ کو عفلت نے دھا تک لیا (یعنی وحی کی حالت آپ پرطاری ہوئی اور دنیا سے غفلت اور بے ہوئی ہوگئی۔

اَکسَّکِینَهُ مَغْنَمُ وَتَرْکُهَا مَغْرَهُ - وقار اور سنجیدگی اور متانت ایک نعمت ہے اور اس کا چھوڑ دینا ڈیڈ اور نقصان ہے-بعض نے کہاسکیہ سے مرادر حمت ہے-

مَا كُنَّا تُبْعِدُ أَنَّ السَّكِيْنَةَ تُنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ-بم اس بات كودوراز قياس نبيس بجهته تقد كه حضرت عمرٌ كى زبان پرسكيند بات كرتى ہے-

بن السّكِنْنَةَ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ لَا نَشُكُ اَنَّ السَّكِنْنَةَ اَكُلَّمَ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ - ہم حفرت محمد كا بعاب اس مِن كِوشك نہيں كرتے ہے حضرت عمر كى زبان پرسكينہ بات كرتى ہے (يعن حفرت عمر جو بات كرتے وہ سوچ سمجھ كر بؤى سنجيدگى اور متانت كے ساتھ بعض نے كہا سكينہ سے دم اللي مراد ہے بعض نے كہا وہ سكينہ على اللّهِ فَالُوْبِ الْمُوْمِنِيْنَ اللّهَ يعض نے كہا سكينہ اللّه بعض الله منه آدى كا سا اور باتى اعضا سب ہواكى الكي فرشتہ ہے جس كا منه آدى كا سا اور باتى اعتبا سب ہواكى

طرح اور نورانی ہیں۔ بعض نے کہا بلی کی صورت ہے جو بن اسرائیل کے شکر میں ظاہر ہوتا تو ان کی فتح ہو جاتی بعض نے کہا سکینہ سے وہ نشانیاں مراد ہیں جو حضرت موی کو ملی تھیں مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر کی موید من اللہ ہونے میں کوئی شک نہ تھا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق بات کا اہلام ہوا کرتا جیسے دوسری حدیث میں ہے کہ ہرامت میں ایسے الہام والے لوگ گذرے ہیں اوراس امت میں عمر ہیں۔

فَأَرْسَلَ اللَّهُ اللَّهِ السَّكِيْنَةَ وَهِيَ رِيْعٌ خَجُوْجٌ-پھرالله تعالى نے ان كے پاس كين يجيجي يعني ايك تيز جلدي گذر حانے والي ہوا-

وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ وَالْوَقَارُ - تَم پر بر بات مِس آ بَسَلَ اور سنجيرگ لازم ہے ( چچچھورا پن اور جلد بازی سے پر بیز رکھو)-

میں کہتا ہوں سکینہ دل کی پریشانی دور ہونا اور ذکر اور عبادت البی میں مزہ آتا اور معاصی سے نفرت - یہ اللہ تعالیٰ کی بری نغمت ہے جو وہ اپنے نیک بندوں کوعطا فرما تا ہے - چنا نچہ ایک بزرگ سے منقول ہے کہ وہ مرتے وقت رونے گئے۔ لوگوں نے سب پوچھا تو کہا ابعمل کا خاتمہ ہے بیخی عمل کا زمانہ ختم ہوتا ہے - میرامزہ فوت ہوتا ہے وہ کیا را توں کو جا گنا سردی میں طہارت کرتا گرمیوں میں روزے کی پیاس اور بھوک اب یہ مزے میں کہاں یاؤگے -

اَمَّاصَاحِبَای فَاسْتَکَانَا- میرے دونوں ساتھی تو ذلت گوارا کرکے گھر میں بیٹھر ہے-

## الكالمانية الباحاث الأراز الرازال الراثال

حُتَّى أَنَّ الْعُنُقُودَ لَيْكُونَ سَكَنَ أَهْلِ الدَّادِ - (امام مبدی كه) ایک خوشه انگور كا مبدی كه) ایک خوشه انگور كا مبار گهروالول كوفنایت كرےگا - ان كوجوك سے تلى دےگا - ختّى أَنَّ الرُّمَّانَةَ لَتُشْبِعُ السَّكْنَ - يهال تك كه ایك انارایک گهرک دیے والول كوسير كردےگا -

سکن- بہ سکون کاف ساکن کی جمع ہے جیسے صحب صاحب کی-

اللهُمَّ اَنْزِلُ عَلَيْنَا فِي اَرْضِنَا سَكُنَهَا- يَا اللهُ مَارِكَ ملك ميں ملك والوں كى تىلى اتار (بين جس سے ان كوتىلى تشفى اور آرام وراحت ہومثال وقت پر بارش آب وہواكى خوبى امن و امان ارزانى وغيره)-

اِسْتَقِرُ وُا عَلَى سَكِنَاتِكُمْ فَقَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْوَةُاین این الله میں رہواب ہجرت کا زمانہ نتم ہوگیا (شروع اسلام میں ہجرت فرض تھی کیونکہ مسلمانوں کی تعداد قلیل تھی-کافروں کا زور شور تھا تو سب مسلمانوں کو تھم تھا کہ مدینہ طیبہ میں آنحضرت کے پاس آ جا کیں بعداس کے جب اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کرا دیا-مسلمان غالب ہو گئے ان کی تعداد برھ کی تو جرت کی فرضیت جاتی رہی اور مسلمانوں کو این ملک اور وطن میں رہنے کی اجازت ملگی )

سَكِنَاتُ - جَعْ ہے سَكِنَةٌ كى جِيے مَكِنَات مَكِنَة كى - اِئْتِنِى بِالسِّحِيَّةَ ہِ جَھرى مير ہے پاس لاؤ - مشہور چھرى ہے معنى ميں سكين ہے بغر ہا كے - اِنْ سَمِعْتُ بِالسِحِّيْنِ الَّا فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ مَا كُنَّا نُسَمِّيْهَا اِلَّا الْمُدْيَةَ - مِيں نے چھرى كے لئے سَين كا لفظ اسى حدیث میں ناہم تو چھرى كے لئے سَين كا لفظ اسى حدیث میں ناہم تو چھرى كو مد بہ كہا كرتے ہیں -

وَلَمْ يَذْهَبُ إِلَى الشَّكُونَ - اما م بخارِیُّ اس طرف نہیں گئے کہ مسکنت سکون ہے مشتق ہے جو حرکت کی ضد ہے پھر مسکنت کا ذکر جوانہوں نے اس مقام پر کیا بیا پی عادت کے موافق کہ وہ قرآن کے الفاظ کواد نی مناسبت کی وجہ ہے ہرایک ماب میں ذکر کر دیے ہیں -

فَيَسْتَكِينَا لِشُرْبِهِمَا-ان كيينے كے لئے وه عاجزى

کریں گے ایک روایت میں لیستکنا ہے لینی چیپ رہیں۔ فکانؓ الرَّجُلَ اِسْتَگارہَ - جیسے وہ عاجز بن گیا -اس نے اطاعت اور تا بعداری ظاہری -

اَفْرَعَتِ الْآنْصَادُ عَلَى سُكُنَى الْمُهَا جِرِیْنَ – انسار نے مہاجروں کواپنے گھروں میں رکھنے کے لئے قرعہ ڈالا (جس مہاجر کا نام جس انساری کے نام کے ساتھ ٹکلٹا وہ اس کواپنے گھر میں رکھتا) –

فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي سَكَنَ- جب وه تير مار رہا تھا اس وقت مركيا-

اَعُوْ ذُ بِاللهِ مِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ- مِين الله كى پناه مانگا مول زمين كر بخ والول سے يعنی جن سے عرب لوگ خال زمين كوبھى بلدكہتى ہيں گوده آبادنہ ہو-

وَمَا سَكَنَ فِيْهِمَالِلَّهِ- آسان اور زمين ميں جو چيز ساكن ہے(يعنی حركت نہيں كرتی) وہ بھی اللہ ہی كی ہے (جیسے حركت كرنے والے چيزيں بھی ای كی ہیں)-

السّكِينَةُ رِيْحٌ تَخُورُ مِنَ الْجَنّةِ لَهَا صُورَةٌ كَصُورَةِ الْإِنْسَانِ تَكُونُ مَعَ الْآنْبِيَاءِ -سَكِينَه ايك پاكِرَه ہوا كَصُورَةِ الْإِنْسَانِ تَكُونُ مَعَ الْآنْبِيَاءِ -سَكِينَه ايك پاكِرَه ہوا ہج جو بہشت ہے تكلی ہے اس کی صورت آ دمی کی ہے وہ پیغیروں کے ساتھ رہتی ہے - مجمع البحرین میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب کعبہ بنایا تو یہی سیکنان پراتری اورادهرادهر چلی رہی - انہوں نے پایدائی کی حرکت پررکھا - بعض نے کہا کینہ وہ تو راۃ جو تابوت کے اندرتھی حضرت موٹی لڑائی کے وقت اس کو آ گے رکھتے تو بنی اسرائیل کے دلوں کو اس سے اطمینان ہوتا وہ بھا گئے نہیں بعض نے کہا ایک صورت تھی زبرجد کیا یا قوت کی اس میں حضرت آ دم سے لے کر حضرت محمد علیہ کیا تو تو کی اس میں حضرت آ دم سے لے کر حضرت محمد علیہ کے سب کی تصویر یں تھی والنداعلم -

مَسْكُنْ - مكان گراس كى جع مساكِنَ ہے-

# باَبُ السِّيْنِ مَعَ اللَّامِ

سَلُا - پکانا' صاف کرنا' نچوژنا' مارنا -سَیَسَی و ' یہ و ' یہ و ' ہو ، یہ ہیں ہے۔

كَأَنَّمَا يُضْرَبُ جِلْدُهُ بِالسُّلَّاءَةِ - جِياس كَ كَال

## الكالم المال المال المال الكالم المنافقة

پر تھجور کا کا نٹامارر ہے۔

سُلَّاءَ ۃُ - محجور کا کا نٹااس کی جمع مسلاء ہے-سَلُبٌ یاسَلَبٌ - ا چِک کر لے جِانا' زبردتی چھین لینا' نٹکا کرنا -

تَسْلِيْبٌ - بِجِهِ كامر جانا يا گرجانا -

اِسْلَابٌ - پتے جھڑ جانا -

تَسَلُّبٌ - سو*گ کرا*نا <del>-</del>

إسْتِلَابٌ - چھين لينا' ا چک لے جانا -

إنْسِلَابٌ-جلدى بها كنا-

سِلَابٌ - ماتمی کپڑے یعنی کالے رنگ کے عرب لوگ کہتے ہیں - سلب الوجل سلباآ دی نے ماتمی کپڑے پہنے - تسکیبی مُنا شِنْتِ - سوگ کے کپڑے تین دن تک پہن لے پھر جو تیرا جی چاہے وہ کر - بعض نے کہا سلاب وہ کالا کپڑا جس سے سوگ والی عورت اپنا سر چھپانی ہے -

اِنَّهَا بَكَتُ عَلَى حَمْزَةَ ثَلَيْةَ أَيَّامٍ وَتَسَلَّبَتْ - وه حمزه يرتين دن تكرو كي اورسوك كرير ميني-

یٹھیٹی لَڈُ وَادِی سَلْبَۃُ - وادی سلبہ اُس کے لئے محفوظ کر دیں (وادی سلبہ ایک وادی کا نام ہے محفوظ کر دینے سے سے غرض ہے کہ وہاں کا شہدا ورکوئی نہ لینے یائے -

مَنْ قَتَلَ قَتِیْلًا فَلَهٔ سَلَبُهٔ - جوشخصٰ کی کافر کو مارے وہی اس کا سامان ( کپڑے ہتھیا روغیرہ ) لے لے-

سَلَبٌ - سامان جیسے کیڑ ہے ہتھیار' سواری کا جانوروغیرہ اس کی جمع اسلاب ہے-

خَرَجْتُ اِلٰی مُجشَرِ لَنَا وَالنَّحُلُ سُلُبٌ - مِن ایک چراگاہ کی طرف نکلا (اپنے مُانوروں کو چرانے کے لئے) اس وقت کھجور کے درخت خالی تھ (ان پرمیوہ نہ تھا) -

مَنْ لَمُ يُحَمِّس الْأَسْلَابَ- جو فَحْصَ سامان ميں پانچواں حصہ نہيں لگا تا (بلکه وه کل کاکل قاتل کاحق ہے)- وهُوَ مُتُو مِیْتُ مِیْ فَقَدُّ حَشُو هَا لِیْفٌ اَوْ سَلَبٌ - وه

و هو مُتو سِّد مِر فقة خشوها لِيف او سَلب-وه ايک تکيه پر نميک لگائے تھے جس کے اندر تھجور کی چھال يا سلب بھراہوا تھا (سلب ايک درخت کی چھال کو کہتے ہيں جو يمن ميں

مشہور ہے' اس کی رسیاں بناتے ہیں۔ بعض نے کہا گوگل کی چھال۔ بعض نے کہا ثمام کے پتے (ثمام ایک مشہور درخت ہے)۔

كَانَ لَهُ وِسَادَةٌ حَشُوُهَا سَلَبٌ- آپ كاايك تكية هايا گده جس ميں سلب بھرا ہوا تھا-

وَ اَسْلَبَ ثُمَا مُهَا - وإلى كاثمام نے بت ذكالے تھے- سَلَبْ - لما - لكا

سَلَّابٌ -سلب کی رسی بنانے والا-

سَلُوبٌ - وه عُورت يا اونٹنی جس کا بچهمر گيا ہو-

أَسْلُونْ - طريقة فن اس كى جمع أَسَالِبْ اور أَسَالِيْبُ

سَلْتُ- ہاتھ سے نکال ڈالنا' کاٹ ڈالنا 'مونڈنا' جھیلنا' یونچھنا۔

اِسْتِلَاتٌ - انگل سے پونچھنا -اِنْسِلَاتٌ - بِخبرد یے چل دینا -سَلْتَهٌ - ایک بارعرب لوگ کہتے ہیں -ذَهَبَ مِنی فَلْتَةً وَسَلْتَةً - وہ مجھ سے آگ نکل کرچل دیایا میر ہے ہاتھ سے نکل گیا -

أَيْسِلَتْ - نَكْفا -

اِنَّهُ لَعَنَ السَّلْنَاءَ وَالْمَرْهَاءَ - آتخفرت نے اس عورت پرلعنت کی جو ہاتھوں کونہیں رنگی (مہندی وغیرہ سے یعنی مردول کی مشابہت کرتی ہے) اور جو آتھوں میں سرمہنہیں . لگاتی عرب لوگ کہتے ہیں –

سَلَتَتِ الْمِعْضَابِ عَنْ يَدِهَا: اپنے ہاتھ سے رنگ پونچھ ڈالا اس کو دور کر دیا - اسلتیه وار غمیه ہاتھوں کا رنگ نکال ڈال اس کو خاک آلودہ کر (مٹی ڈال) -

أُمِوْنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ: - بهم كوتهم بواركالي يونچه لينه كااس ميس جو كھانالگاره كميا بواس كوانگليوں سے يونچ كر صاف كرد سے كا-

ثُمَّ سَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا - پُرخون کووہاں سے پونچھ ڈالا (نکال ڈالا) -

## لكاسًا لخليف البات شاق ال النال النا

فکان یکمیلهٔ علی عانقه-حفرت عرِّانی لونڈی مرجانہ کے بچہکواپنے کندھے پراٹھاتے اوراس کارینٹ (جو ناک سے بہتا ہے) صاف کرتے دوسری روایت میں ہے کہ آنخضرت امام حسین کواپنے کندھے پراٹھاتے ان کی ناک کا رینٹ صاف کرتے (کپڑے سے پونچھڈالتے)۔

فَلَیْنُفذُ الْحَمِیْمُ الٰی جَوْفِهٖ فَلَیْسلُتُ مَا فِیها - وه گرم پانی اس کے پیٹ میں گس جائے گا اور جو پچھ پیٹ میں ہے آئتی وغیرہ اس کا کاٹ دےگا-

مَنْ تَاخُذُهَا بِمَا فِيهَا فَقَالَ سَلْمَانُ مَنْ سَلَتَ اللّهُ الْفَهُ - حفرت عرِّ نَ كَها خلافت كواس كے حقوق سميت كون قبول كرتا ہے - سلمان فارى نے كہا وہى قبول كرے گا جس كى ناك الله تعالى كا فلا فات اور حكومت الى ہى جوابدارى اور ذمه دارى كى چيز ہے - تمام خلقت كا وبال اپنے اور لينا ہے - بيٹھے بيٹھائے اپنے تئين مصيبت ميں ڈالنا ہے - حفرت عرِّ نے باوصف اس عدالت اورا يما ندارى اور تقوى اور پر بيز گارى كے مرتے وقت كہا كاش ميں قيامت كے دن پر بيز گارى كے مرتے وقت كہا كاش ميں قيامت كے دن خلافت كے امور سے برابر سرابر حجیث جاؤل ينى ند تواب ملے خلافت كے امور ميرى وہ نيكياں قائم رہيں جو آئخضرت كے نہ عذاب ہو اور ميرى وہ نيكياں قائم رہيں جو آئخضرت كے ماتھ ميں نے كيں ہيں -

سَلَتَ اللَّهُ اَفْدَامَهَا - الله تعالی اس کے پاؤں کا ئے -سُئِلَ عَنْ بَیْعِ الْبُیْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَکْرِ هَهُ - آ پ سے پوچھا گیا سفید گیہوں کو (جس پر پوست نہ ہو) پوست دار گیہوں کے بدلے برابر برابر بیخنا کیا ہے؟ آ پ نے اس کو برا جانا (کیونکہ اس میں کی بیش ہے ایک طرف گیہوں بوجہ پوست کے کم چڑھیں گے دوسری طرف زیادہ) -

تَسْلُتُ الْعُرُوْقَ - رَكُولِ كُوسُونِتِ دُالِ-

فَلَیسْلُتُ مَا فِیْ وَجْهِهِ- اس کے منہ پر جو گوشت وغیرہ ہے اس کوگرا دے گا (یعنی دوزخ کا پانی جس کا ذکراس آیت میں ہے- یُصْهَرُ بِهِ مَا فِی بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدِ)- سَلْجٌ یاسَلَجٌ یا سُلَجٌ یا سُلَجٌ یا سُلَجْ کا اے دست آنے لگنا- سُلْجٌ جا سُلَجُ جاس کے ووزٹ چرتے ہیں-

تَسَلَّحُ - نگل جانا 'غث غث في جانا -سُلَّجَان - ملق -سَلَحٌ - مَهَنا 'بيث كرنا -تَسْلَيْحٌ مِمَانا - بتهيار لگانا -تَسَلَّمُ - بتهيار باندهنا -

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ سَرِيَّةً فَسَلَّحْتُ رَجُلاً مِنْهُمْ سَيْفًا - آنخفرت نفوج كى ايك كلاي بجي ميں - نے ان میں سے ایک شخص كولوار سے مسلح كيا ( يعنى تلوار لانے كے لئے اس كودى اس كى كمر ميں لگائى) -

سِلاح - ہر ہتھیار جولو ہے کے لئے تیار کیا جائے کبھی خاص تلوار کو بھی سلاح کہتے ہیں۔

إسْلَاحُ-بتھياردينا-

لَمَّا اُتِی بِسَیْفِ النَّعُمَانِ بْنِ الْمُنْدِرِ دَعَا جُبَیْرَ بْنَ مُطْعِمٍ فَسَلَّحَهُ اِیَّاهُ-جبِحفرت عُرِّک پاس تعمان بن منذر کی تلوار آئی تو انہوں نے جبیر بن مطعم کو بلایا اور وہ تلوار ان کے لگائی (یعنی ان کو باند ھنے کے لئے دی) -

مَنْ سَلَّحَكَ هٰذَا الْقَوْسَ - كس نے يه كمان سے تجھ كو سلح كيا -

َ بَعَثَ اللّٰهُ لَهُ مَسْلَحَةً يَّحْفَظُونَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ-الله تعالى اس كے لئے چوكيدار بھيج گا جوشيطان سے اس كى تكہانی كريں گے-

مُسْلَحَة - وہ لوگ جومور چہ یا ناکہ پررہ کردشن کی خبر رکھتے ہیں - اور دشمن کی آتے ہی اپنے لوگوں کو خبر کردیتے ہیں وہ جنگ کے لئے تیار ہوجاتے ہیں اس کی جمع ہے -

حَتْی یَکُونَ اَبْعَدَ مَسَالِحِهِمْ سَلاح - یہاں تک کہ ان کا دورترین مور چہ سلاح ہوگا (جوایک مقام کا نام ہے خبیر کے قریب) -

کان اُدُنی مسالح فارس اِلی العَرَبِ الْعُذَیْبِ-فارس کا قریب تھا (عذیب فارس کا قریب تھا (عذیب محالک مقام کانام ہے)مُسُلَّحیْن - جھیاربند-

## العَلَا عَانَ اللَّهُ اللّ

یں-فَوَجَدَ سِلْخَ حَیَّةٍ -ایکسانپ کی پنچلی پائی سَلَخْ - تَکلے پر جوسوت ہو-رَجُلٌ سَلِیْخْ مَّلِیْخْ - بہت جماع کرنے والا آ دی لیکن

شی سیلینځ میلینځ - بے مزہ چیز-مسلکخ - کمیله (جہاں جانورکائے جاتے ہیں) -فانسکلخ الدِسُمُ مِنْ کِسَانِه - بلعم بن باعورا کی زبان سے اسم اعظم نکل گیا ( یعنی اس کی تا ثیر کہ جودعا کرے وہ قبول ہوجاتے رہے کیونکہ اس نے حضرت موسیٰ پر بددعا کرنا چاہی یمی حال ہر عامل کا ہوتا ہے جو اللہ تعالی کے محبوب بندوں کو نقصان پہنچانا چاہے -)

اِنْتَهَٰی الْیَّبَیُّ اِلٰی مَکَّةَ فِی سَلْخِ اَرْبَعِ ذِی الْحَجَّةِ
آ تَحْضرت مَدین اس وقت پنچ جب ذی الحجہ کے جارون گذر
گئے تھے۔

سَلِیْخُه-ایک تیم کاعطر ہے-مُسْلَخُ الْحَمَّامِ -حمام میں کپڑے اتارنے کامقام-سَلَسٌ -گل جانا 'بوسیدہ ہوجانا -سُلَاسٌ - دیوانہ ہوجانا -

> تَسْلِيْسٌ - جو ہرات جز نا مرصع كرنا -إسْكلاسٌ - مرت سے پہلے بچے نكالنا -سَلِسٌ - سہولت نرى پيثاب بہتے رہنا -مَسْلُوْسٌ - ديوانه ياگلُ مجنون -

إِنَّ الْجَوَادَ إِذَا حَبَاكَ بِمَوْعِدِ اعْطَاكَةُ سَلِسًا بِغَيْرِ مَطَالِحَةً سَلِسًا بِغَيْرِ مَطَالٍ حَيْ وَهُ حَصَ بَهِ مَحَلًا حَيْ وَهُ حَصَ بَهُ مَعَلًا وَمَوْدَ مَرَ حَتَ اللهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَلًا اللّهُ ال

سَلْسَبِیْلٌ - بہشت کے ایک چشمہ کا نام ہے جس کا پانی بہت خوشگوارہے-سَلْسَلَهٔ - ملادینا- كَانَ آخِرَ النَّهَارِ مَسْلَحَةٌ - اخْبِردن ا يك مورچه وگا -مَسَالِحُ الدَّجَّالِ - وجال كے طلائے -( كِمُك مقدمة الْكِيشِ)

مَا تَرَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ سِلاَحَهُ-آنخضرت نے کچھ مال و دولت نہیں چھوڑ اصرف اپنے ہتھیار چھوڑ بے (تلوارنیز ہ کمان زرہ خود وغیرہ)-

اِنَّكَ أَشْاَمُ سَلْحَةِ أَخْرَ جَنْهَا أَصْلَابُ الرِّجَالِ اللَّى الْرَّجَالِ اللَّى الْرَّجَالِ اللَّي الْم أَدْ حَامِ النِّسَاءِ - ثم تواكيك منحوس نطفه موجس كومردول كى پشت نعورتول كرمول ميس دُالا (بيامام جعفرصا دق نامام محمد بنعبدالله مشهور بنفس زكيه سے فرمايا) -

سَلُخٌ - پوست نگالنا' کھال کھنچنا' اتاڑ ڈالنا گذر جانا' گذار دینا' آخری قصہ میں ہوجانا تھنچ لینا کیچلی اتار نا -

اِنْسِلَا عْ-گذرجانا نْگاموجانا كَيْجَلَى حِيمورُ دينا-اِسْلِيْخَاخْ-ليٺ جانا-

سَالِحْ - کالاسانپَ جو ہرسال اپنی کینجلی جھوڑ تا ہے-سَلُخْ - مہینے کا آخر دن جیسے مہینہ کا پہلا دن-

مَارَ آیْتُ امْرَاءَ ۃٌ اَحَبَّ اِلَیَّ اَنْ اَکُونَ فِیْ مِسْلاَحِهَا مِنْ سَوْدَۃَ اللہ عَن اَمْراءَ ۃٌ اَحَبَّ اِلَیَّ اَنْ اَکُونَ فِیْ مِسْلاَحِهَا پند نہیں کیا جتنا ام المونین حضرت سودہ کی کھال میں آنا (جنہوں نے اپنی ساری عمر گوشہ شینی اور عبادت میں کاٹ دی کسی جھڑے سے واسط نہیں رکھا اور نہ مرد سے سروکار - بلکہ اپنی باری بھی حضرت عائشہ کو بخش دی تھی گویا حضرت عائشہ نے آرزوکی کہ وہ سودہ کے طریق اور خصلت پر ہوتیں -)

فَسَلَخُوْ اَمُوضِعَ الْمَاءِ كَمَا يُسْلَخُ الْإِهَابُ فَخَرَجَ الْمَاءُ- پھرانہوں نے پانی کے مقام پر (جس کے ہدہدنے بتلایا تھا) کھودا (مٹی نکالی) جیسے کھال نکالتے ہیں اور یانی نکلا-

مَّا يَشْتَرِطُهُ الْمُشْتَرِى عَلَى الْبَايِعِ اللَّهُ لَيْسَ لَهُ سِلَا حُ وَلَا مِخْصَارٌ وَلا مِغْرَارٌوَّلاً مِبْسَارٌ - بالَع پرمشرى يشرط كرك كهاس كوه الدر كهورئيس طنى كى جودرخت مے جھر مائے -

مِخْصَار - وہ مجور کا درخت جس کے گدر پھل کرتے

# الكالمان الاحادان الانالان الانالان الانالان المالان ا

ہو- جیسے مسلسل بالمصافحہ دغیرہ -سَـُلُطٌ - سخت لمبی زبان بدزبان والاڅخف-

سَلَاطِيةُ اورسُلُو طُهُ اورسُلُو طُدارُوارى-

تَسَلُّطُّ - بزورغالب بونا -

تَسْلِيْطُ - غالب كرنا - بزور قابض بنانا -

مُلْطاًنِّ - حجت اوردليل اورغلبه اورقدرت اورطافت

اوروالی اور حاکم اور با دشاه-

رَآیْتُ عَلِیًّا وَ کَانَ عَیْنَیْهِ سِرَاجَا سَلِیْطِ-میں نے حضرت علی کو دیکھا آپ کی دونوں آئکھیں ایک چیکی تھیں گویا تیل کےدوچراغ ہیں۔

سکیط - زیون یا تلی کا تیل - بعض نے کہا ہرتیل جو کی دانہ سے نگلے اور فصیح وبلیغ شخص زباں آور -سُکین کھة - بدزبان عورت -

سیسکے مشکرط - تنجی کے دندانے -

فَلَا يُسَلَّطُ عَلَيْهِ - پھر د جال اس پر غالب نہ کیا جائے گا(اس کونل نہ کر سکے گا) -

مُلُطُحٌ - كِنا يَهارُ -

سُلَاطِحْ - چِوڑا - `

إسْلِنْطَاحْ-وسيع مونا-

سَلُطهَ - چوڑی -

سُلُطُوْع - چَنا بِہاڑ -

سِلِنظاع - لمباآدي-

سَلُطنَةٌ - بادشامت كرنا - بادشاه بنانا -

تَسَلُّطُنّ - بادشاه مونا-

لَا يَوْمَنَّ الْرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي سُلْطانِه - كُولَى آدى دوسرے آدى كے سردارى كے مقام ميں امامت نہ كرے (مثلاً صاحب خاندا ہے گھر ميں امامت كا زيادہ حق دار ہے - اى طرح معجد كا امام اب دوسرا شخص گواس سے زيادہ عالم اور فقيہ موبغيراس كى اجازت اور رضامندى كے امامت نہ كرے - البتہ سِلْسِلَةٌ- زنجيرُ لوبے كا چكر-

سَلَا مِسلُ جَمْع تَسَلُسُلٌ - حدیث کے سب راوی ایک طرح کے ہونا' بےانتہا چلے جانا'ایک کے بعدایک -

عَجَبَ رَبُّكَ مِنْ اَقُواهِ يُفَادُوْنَ إِلَى الْجَنَّةِ بِالسَّلَاسِلِ - تيرے پروردگار نے ان لوگوں پر تجب كيا جو زنجيروں ميں بندھے ہوئے بہشت كى طرف كينچ جاتے ہيں (مرادوہ كا فرہيں جودارالاسلام ميں تيدكركے لائے جاتے ہيں كھرمسلمان ہوجاتے ہيں - گوياان كا قيدكركے لايا جاناان كے بہشت ميں داخل ہونے كا سبب پڑااى طرح ہرا كے خض جس كوكوئى نيك كام كرنے كے ليے مجبوركريں) -

فی الکار سُ الخامِسةِ حَبَّاتٌ كَسَلَا سِلِ الرِّمْلِ-پانچویں زمین میں ریت كے زنچروں كی طرح سانپ ہیں (ریت كا زنچراس كا سلسلہ جوالک كے اوپرایک دورتک چلاجاتاہے)-

اللَّهُمَّ اسْقِ عَبْدَالرَّحْمٰنَ بْنَ عَوْفٍ مِّنْ سَلْسَلِ
الْجَنَّةِ-يَاللَّهُ عَبِدَالرَحَانِ ابْنَ عُوف كُوبَهِ شَتْ كَا تُوشُكُوار بإنى (جو
طلق كے تلے مزے سے اتر جاتا ہے) پلا ایک روایت میں

فَيَتَسَلْسَلُ - ياني كى طرح بہتا ہے-

غَزُورَةُ ذَاتِ السَّكَرِسِلْ- ذات السلاسل كى لرُالَى بيه

ایک چشمہ کا نام ہے جذام کے ملک میں-

سُلَاسِلُ - خُوشُگوار مُضدا پانی جیسے سَلْسَالٌ اور سَلْسَلْ

ب سُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْن-شيطان زنجيروں ميں باندھ ديئے جاتے ہيں (تا كه اس ماہ مبارك ميں مومنوں كو نہ ستائيں)-

كَانَّةُ سِلْسِلَةٌ عَلٰى صَفُوان - جِسے چَئے پھر پر ايک زنجير چلائيں (اس طرح كى ايك آواز فر شتے سنتے ہيں جب الله تعالىٰ كلام كرتا ہے)-

حَدِیْ مُنسَلْسَلُ -جس صدیث کرراوی ایک حالت اورایک طریق کے موں یا ایک خاص صفت ہر راوی میں

## الكالمان المال المال الكالمال الكالمال الكالمال الكالمال المال الم

ے لے کرایک خربوزے تک ہوتی ہے ہندی میں اس کو ہتھوڑی بھی کہتے ہیں)-

سَلْعٌ - ایک بہاڑکا نام ہے مدینہ میں-یَرْغی بِسَلْعِ فَاَبْصَرَتْ مَوْتًا - وَ سَلْعَ بِہاڑ میں بَریاں

توعلی بسلع فابصوف موقا۔ وہ س بہاریں بریار چراتی تھی اہنے میں اس نے دیکھاایک بکری مرر ہی ہے۔

بِ فَ صَلَّ الْمُتَكَفَّ الْبَيِّعَانِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ - جب بائع اور مشتری میں اختلاف ہو کیکن جو مال بیچا گیا ہو وہ بجنبہ قائم ہو ( تلف نہ ہوا ہو) -

سَلْغ - كِلناجِي نَلْغٌ ب-

اَسْلَیْغ-ابرصْ لینمُ بہت سرخ-اَنْ ﴾ بین میں کی دا

سَلُفٌ - بکبر ہے زمین برابر کرنا -' بڑنہ کی جب پر میں برور ہے ۔

مِسْلَفَه - بَهُم جس سے کاشکارز مین برابر کرتے ہیں -سَلَفٌ - گذر جانا جیے سُلُوْ ف ہے -سُلافُ الْعَسْكَرِ - مقدمہ الحیش -

سُلَافه-شراب-

سِلْفٌ – ساڑھویا دیور –

مَنْ سَلَّفَ فَلْيُسَلِّفُ فِي كَيْلِ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلِ مَعْلُوْمٍ - جو محض تم میں سے تع سلم کرے تو معین ماپ اور معین مدت کے ساتھ - (عرب لوگ کہتے ہیں سَلَفْتُ اور اَسْلَفْتُ ایعنی میں نے تع سلم کی وہ یہ ہے کہ زید عمر وکو نقدر و بے دے اور اس سے میر شہرا لے کہ اتن مدت کے بعد فلال مال اس طرح کا مجھ کو دینا تو ابھی میں ضرور کی ہے کہ اس مال کی نوعیت اور اس کا وزن وغیرہ اور مدت صراحت کے ساتھ بیان کرے تا کہ آگے چل کرکوئی جھٹوانہ بیدا ہو۔)

سَلَفٌ - بھی اس نیچ کو کہتے ہیں اور قرض کو بھی -اِسْتَسْلَفَ مِنْ اَغُو اِبِیّ بَکُواً - آنخضرت نے ایک گنوار سے ایک جوان کچھڑ ااونٹ قرض لیا -

لَا يَرِحِلُّ سَكَفْ وَّبَدِقْ اللهِ اور بَحْ الله كر معامله كرنا درست نبيس (مثلا كوئى دوسرے سے كيج بيفلام ہزار روپ كو اس شرط پر تيرے ہاتھ بيچنا ہوں كہ توں فلاں مال كے ليے مجھ سے ہزار روپيد كى نيچ سلم كرے يا ہزار روپيہ بچھ كوقر ش دے اگر وہ خوداس کواہامت پر مجبور کر ہے تو اہامت کرسکتا ہے اس سے بیغرض ہے کہاس کی اہائمت اور سرداری میں خلل نہ پڑے اور جماعت میں پھوٹ نہ پیدا ہواور لوگول کواس سے نفر ت اور مخاطت بیدا نہ ہو گر اس شخص کا جو اپنے گھریا مبحد کا اہام ہے لازم ہے کہ جب اس سے افضل کوئی شخص آ جائے تو اس سے امامت کرائے - ور نہ سب کی نماز مگر وہ ہوگ - جیسے او پر آیک حدیث میں گذر چکا ہے - ای طرح جب کسی مقام میں جائے تو وہاں کے صدر مقام میں جیسے مند وغیرہ ہے - بغیر اجازت اور مرضی صاحب خانہ کے نہ بیٹے - یہ سب اخلاتی تہذیب کی ہاتیں مرضی صاحب خانہ کے نہ بیٹے - یہ سب اخلاتی تہذیب کی ہاتیں ہیں - جن پرمسلمان کو چلنا ضروری ہے -

ذُوْ سُلُطانٍ مُّقْسِطُ - برحكومت والاجوعادل اور منصف -

سُلُطانٌ عادِلٌ -عادل بادشاه-

سُلُطانِ جَانِوٍ - ظالم بادشاه كساف-

تُصِيْبٌ أُمَّتِنَى مِنْ سُلْطَانِهِمْ شَدَائِدُ-مِيرِي امت كو مَن تَكِفْهُ مَيْجِهِ مَّ

ان کی حکومت ہے تکلیفیں پینچیں گی۔ پیمان کی حکومت ہے تکلیفیں پینچیں گی۔

سَلْعٌ-چِرِيًا-

سَلَعْ - برص دار ہونا' پیٹ جانا -تَسْلِیْعٌ - پہاڑنا' چیرنا -تَدَیْنُ کُلُولِنِ اِنْہِ اِنْہِ کُلِدِیْ - بھٹزا -

تَسَلَّعُ اور إِنْسِلَاعٌ- پَصْنا-سِلُعَه-مال متاع يوجَى-

أَسْلُغُ - جس كو برص مو يااس كا بإوَن بهثا مو-

فَرَ آیْنَهُ مِنْلَ السِّلْعَةِ - میں نے مہر نبوت کود یکھا جوایک رسولی کی طرح تھی (یعنی غدود کی طرح جو کھال اور گوشت کے درمیان میں پیدا ہوتا ہے ہلاؤ تو ہلتا ہے اس کی مقدار ایک چنے

کوسودی رو پیم لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس قدر حلال ہے مل سکے وہ کافی ہے۔ان کی ناوا قفیت اور ناتجر بہ کاری کی دلیل ہےمثلا دولت ترکی یااران پرایک غنیم کی چڑھائی کا ڈر ہے اور تین لا کھ مازررفلیں اورایک ہزارمشین اور کروپ کی توپیں اور دس کروڑ کارتوس اور ایک لا کھ بمب اوریانچ سوامیرشپ اور سوسب میرائن اورسی ملیین درکار ہیں-ان کے لیے فورا ہیں كرور روپيكى ضرورت ہے-اب فرمايے كه يه بيس كرور روپید کہاں سے آئے مسلمانوں میں اتن سکت کہاں ہے کہ بیں کروژ روپیدبطور قرض حسنه این دولت کو دیں- اب اگر سودی روپیکی ممینی یا بینک سے نہ لیں اور خاموش بیٹے رہیں تو غنیم آ كر سارا ملك دباليتا ہے اور دارالاسلام دارالكفر بن جاتا ہے۔ بیز مانہ وہ تھوڑا ہے کہ اونٹ کی ہڈی یا سوٹٹا یا بانس بھی مقابلہ کے لیے کافی ہے اب تو ماڈرن وار فیر یعنی نے نے اسلحہ آتش باراورطرح طرح کے بری اور بحری سامان اور ہتھیار کی ضرورت ہے- اگریدسامان تیارندر کھوتو اپنے ملک سے ہاتھ دھولو- پس میری رائے مدے کومکن ہے کہ غلط ہو کہ ایسی خت ضرورت کی حالت میں با دشاہ اسلام کوسودی روپیہ لینا درست ہاورفقہا ع حنفیہ نے اپنی فقہ کی کتابوں میں اس کی تصریح کر دی ہے کہ سود وینا سخت ضرورت کی حالت میں اسی طرح و فعظلم کے لیے رشوت دینا درست ہے۔اب رہا کا فروں سے سود لینا تواس میں تواخلاف موجود ہے اور ایک طاکفہ فقہاء کا بیقول ہے کہ دارالحرب میں کافرحربی سے سود لے سکتے ہیں- حاصل کلام یہ ہے کہ سلمان نہ مسلمان سے سود لے سکتا ہے نہ اس کو د بے سکتا ہے بلکہ مسلمان کولازم ہے کہ اگروہ مالدار ہوتو اپنے بھائی مسلمان کو یا اپنی حکومت اسلامی کو بلا سود قرض حسنہ دے اورمسلمان کافر ہے سود لے سکتا ہے۔ای طرح سخت ضرورت کے وقت جب کوئی گریز نہ ہوتو کا فرکوسود دے بھی سکتا ہے۔ گر سخت ضرورت سے میرمراد نہیں ہے کہ شادی اور چھٹی اور چلہ اورغنی کی نضول رسموں کے لیے سودی قرض لے۔ یہ ہرگز جائز نہیں ہے اور ایسا کرنے میں دھرا گناہ سر پر پڑتا ہے ایک تو اسراف کا دوسر ہے سود کا معاذ اللہ بلکہ سخت ضرورت ہے مرادیہ

کیونکہ پہلی صورت میں عقد میں ایک شرط لگ گئ اور دوسری صورت میں شرط کے علاوہ قرض دینے والے نے فائدہ حاصل کیا اور جس قرض سے فائدہ مقصود ہووہ صود ہے بموجب دوسری حدیث کے کل قرض جز منفعة فہو ربوا۔)

مترجم کہتا ہے اگر چہ بیر حدیث ضعیف ہے مگر علاء کا اس پر اجماع ہے کہ قرض دینے والے کوسوا تواب آخرت کے اور ایپ راس المال کے کوئی دنیاوی فائد ہے کی توقع نہیں رکھنا چاہے اور ایسے فائد کے کی شرط کرنا حرام اور سود میں داخل ہے۔ البتہ اگر قرض وار بلا شرط کے اپنی خوثی سے پچھزیا وہ دے یااس سے اچھا مال و سے جو قرض وینے والے نے دیا تھا تو اس کا لے لینا ورست ہے غرض ہماری شریعت میں سوا قرض حسنہ کا لے لینا ورست ہے غرض ہماری شریعت میں سوا قرض حسنہ کے اور کوئی قرض جس میں بائن کو ذرا بھی منفعت ہو جائز نہیں ہے یہاں تک کہ بچ عینہ میں بھی اختلاف ہے جس کا ذکر اوپر ہے ایک جماعت علاء کا یہ قول ہے کہ وہ بھی حرام ہے اور سود خواروں نے اس کو نکالا ہے۔ یعنی زید عمر و کے ہاتھ ایک چیز پچھتر رو بے کوا کیک سال کے وعد سے پر بیچے۔ پھر بچاس ایک چیز پخھتر رو بے کوا کیک سال کے وعد سے پر بیچے۔ پھر بچاس رو بے نوا کیک سال کے وعد سے پر بیچے۔ پھر بچاس رو بے نوا کیک سال کے وعد سے پر بیچے۔ پھر بچاس رو بے نوا کیک سال کے وعد سے پر بیچے۔ پھر بچاس

میں کہتا ہوں بیز ماند قرب قیا مت کا ہے اب نہ سلمانوں کو ایک دوسر برحم وشفقت ہے اور نہ قرض لینے والوں کو یہ تو نیق ہوتی ہے کہ قرض دینے والے کا احسان مانتے ہیں اور اس کے قرض ہے کچھڑیا دہ یا بہتر اس کو اداکریں بلکہ ہمار نے زمانہ میں تو بہ حال ہے کہ راس المال بھی کھا جاتے ہیں اور جہاں قرض لے لیا اور اپنا مطلب حاصل کر لیا۔ پھر منہ تک نہیں دکھاتے - اس کے سوایہ مشکل بیدا ہوئی ہے کہ بڑی بڑی سلطنتوں نے اور دولتوں اور بڑے بڑے تاجروں اور ہو پاریوں کا محاملہ بغیر سود دیئے چل نہیں سکتا اور جب دینا ان کو ہو پاریوں کا محاملہ بغیر سود دیئے چل نہیں سکتا اور جب دینا ان کو نہایت خوش ہوجا کیں گے اور مسلمانوں کے روپیے کو خوب مز سے اراد کیں گے اور مسلمانوں کے دو پیہ کے ساز اکیس گے ۔ ہزاروں لاکھوں روپیہ ان کے روپیہ کے منفعت سے کما کروار سے نیار ہے کریں گے ۔خوداس کے مالک منفعت سے کما کروار سے نیار ہے کریں گے ۔خوداس کے مالک بنیں گے ۔ اب بعض لوگوں کا بیکہنا کہ اسلامی سلطنتوں یا دولتوں بنیں گے ۔ اب بعض لوگوں کا بیکہنا کہ اسلامی سلطنتوں یا دولتوں

الكالمال الكال الكال الكالم ال

ہے گرون میں۔

سالفة - گردن كاآ گے كاحصداور گذرى ہوئى چيز 
الله قَاتِلَنَهُمْ عَلَى اَمْرِى حَتّى تَنْفُر دَ سَالِفَتِى - مِن تو

ان سے لؤوں گا يہاں تك كه ميرى گردن الكي ره جائے (يعنی جسم سے عليحده ہوجائے) مطلب يہ ہے كہ ميں ماراجاوں 
آز ضُ الْجَنّةِ مَسْلُو فَةٌ - بہشت كى زمين چكنى نرم ملائم ہے (دوسرى حدیث میں ہے سفید مثک كی طرح خوشبودار) 
وَمَا لَنَا زَادٌ إِلَّا السَّلْفُ مِنَ النَّمَو حارے پاس سوا كھور كے ایک تھلے كے اور پھوتوشہ نہ تھا ایک روایت میں إلَّا السَّنَقُ ہے بھور كے ایک تھلے كے اور پھوتو شدنہ تھا ایک روایت میں إلَّا السَّنَقُ ہے لينی ایک جو کھور کے پوں سے بنائی

جاتی ہے)اہشِوْ بالسَّلْفِ الصَّالِح - (امام حسین علیہ السلام نے
امام حسن سے فرمایا جب آپ پرسکرات کی حالت کی) خوش ہو
جاؤ تمہارے بزرگ نیک جوآ کے جاچکے ہیں تم ان سے ملو گے
(یعنی آ مخضرت اور حضرت علی اور جناب سیدہ سے ایسے سلف
کس کو طنتے ہیں امام حسن نے اس کے جواب ہیں فرمایا بھائی
میں موت سے نہیں ڈرتا مگر مجھ کوفکر سے ہے کہ بیمبزل میری دیکھی
ہوئی نہیں ہے - ایک نے عالم میں جاتا ہوں جہاں میں بھی نہیں
گیا تھا - نہ وہاں کے حالات اور مقامات میرے دیکھے ہوئے
ہیں) -

سَلْفَعُ- بهادرشجاع كشاده سينه والا-

وَشَرُّنسَاءِ كُمُ السَّلْفَعَةُ - بِرَى خراب عورت تمهارى عورتوں ميں وہ ہے جو زبان دراز ہو (چلانے والی غل مچانے والی) يا بدخلق مردوں سے مقابلہ كرنے والی) -

لَیْسَتُ بِسَلُفَعَ - وہ عورت (جوحفزت موتلُ کو بلانے آئی تھی) زبان دراز شور مچانے والی نہ تھی (بلکہ شرماتی ہوئی آئی آہتہ بات کی)-

فَقُمَاءُ سَلْفَعُ - ایک طرف کا جڑا جھا ہوا یا نیچ کے دانت آ گے نکلے ہوئے اس طرح سے کداوپر کے دانت ان پر نہ پرسی (زباں دراز کلد کرنے والی دیدہ دلیر شوخ بے حیا - سَلْقُ - ایذا دینا سخت کلام کرنا بڑھ بڑھ کر بات کرنا' مارنا' جلا

ہے کہ بھوک سے جان جارہی ہو یا کسی مسلمان کے جان بچانے کی ضرورت ہو یا اسلام کی عزت یا عظمت میں فرق آتا ہو یا اسلام کی سلطنت تباہ ہونے کا ڈر ہوواللہ اعلم بالصوابوَیُسُلِفُونَ فِی الْمِحْنَطَةِ اور گیہوں میں وہ بچ سلم کیا کرتے تھا کیک روایت میں یُسِسُلُفُونَ ہے معنی وہی ہےمَنْ اَسُلَفَ فِی ثَمَرٍ - جو خص کی میوے میں بچ سلم کرے۔

مَنْ اَسْلَفَ فِی شَیْ فَلا یَصْرِ فُهُ اِلٰی غَیْرِه - جو خُصَ کس چیز میں سلم کرے تو جب تک وہ مال (جس میں سلم کی ہے) اپنے قبضہ میں نہ لے لے-اس کو دوسری طرف نتقل نہ کرے یا اس مال کو دوسرے مال سے نہ بدلے (مثلاً گہوں میں سلم کی تھی اور ابھی گیہوں نہیں لئے کہ اس کے بدل چاول تھیرائے)-

وَاجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا-اس کوہارے لئے سلم کردے (جیسے سلم میں روپیہ پہلے دے کراس کے بدل مال تھہرایا جاتا ہے ایسے ہی اس کو آ گرفت کر تواب اوراجر میں سلم کردی یعنی اس کے بدل تواب اوراجر ہم کو آخرت میں حاصل ہو۔ کو یااس کی جان تواب اوراجر کی قیمت کے طور پر ہم نے پیشکی گذران دی ہے بعض نے کہا سلف سے اگلے لوگ مراد ہیں اس کے باپ دادا اور عزیز وا قارب میں سے اس کے تابعین کوسلف کہتے ہیں۔ یعنی سلف صالحین۔

نَحْنُ عُبَابُ سَلَفِهَا- ہِم ( اُن َ قَبِلِ كَ ا لِك شَاخُ بِس )اس كِ الطَّلِ لُوكُوں كِ بِزْ سے حصے بِیں-عُبَاب- یانی كابڑاحمہ-

نِعْمَ السَّلَفُ آنَالَكِ (فاطمه) مِن تیرے لئے بہت اچھا آ گے جانے والا ہوں (تجھ سے پہلے عالم آخرت كوروانه ہوتا ہوں تا كه تیرے لئے و ہاں سامان كرركھوں)-

لكاسك الاستان ال المال ا

دینا چیت کر دینا' چکنا کرنا خوش کرنا گھسیر نا' جماع کرنا طلاع کرنا چیخنا چلانا –

کیس مِنَّا مَنْ سَلَقَ اَوْ حَلَقَ - جَوْحُصْ مصیبت کے دقت چلائے شور مچائے (یا اپنا مندنو ہے ) یا بال منڈ ائے (جیسے ہند کے مشرکوں میں دستور ہے ان کا کوئی عزیز مرجائے تو اس کے ثم میں چارا برو کا صفایا کرتے ہیں )وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔

لَّهُ اللَّهُ السَّالِقَةَ وَالْحَالِقَةِ - اللَّهَ تَعَالَىٰ نَ (مصيبت كوقت) چلانے والى اور سرمنڈ انے والى عورت پر لعنت كى - ذاك الْحَطِيْبُ الْمِسْلَقُ الشَّحْشَاحُ - وه تو برى آواز والا ما ہر خطیب ہے -

وَقَدُ سَلِقَتُ اَفُواهُنَا مِنُ اكْلِ الشَّجَرِ - درخوں كے پخ كاتے كھاتے ہمارے منه كي گئے (اس ميں جورنكل آئے يہ سلاق سے نكا ہے وہ كھنى جوزبان كى جڑ ميں نكتی ہے - فَانْطَلَقَا بِنَى اللّٰهِ مَابَيْنَ الْمُقَامِ وَزَمْزَمَ فَسَلَقَانِي عَلٰى قَفَاى - وہ دونوں فرشتے جھكوز مزم اور مقام ابرا ہيم كے درميان لے گئے اور جھكو چت لڻايا (يعنی پشت زمين سے لگائی) -

فَإِذَارَ َّجُلٌ مُّسُلَنْقٍ - يِكا ايك بى ايك شخص كو ديكها جو چت ليڻا ہوا تھا -

فِی مَزْرَعَةِ لَهَا سَلُقَ - این ایک کھیت میں سِلُق بوتی تھی ( یعنی چقندر ) سلق بھیڑ ہے کو بھی کہتے ہیں اور پانی کے نالہ کواس کی جمع سُلُقَانٌ اور سِلُقَانٌ ہے۔

سِلْقَه - بدزبان فاحشهٔ عورت -سَلَاقَةٌ - بدزبانی طلاقت لسانی -سَلَّاقٌ - زبان آ ونصح الکلام -بُرِی رِبَرِی مِرْدِی در در مرد میرود

إِنَّهُ وَضَعَ النَّحُوَحِيْنَ اضْطَرَبَ كَلَامُ الْعَرَب

وَ غَلَبَتِ السَّلِيْقَةُ - ابوالا سود دَكُل نِ عَلَمْ نُوكَ قواعداس وقت بنائے جب عربوں کے كلام میں اضطراب بیدا ہوا (اختلاف اور طبیعت اور عادت غالب ہوگئ (یعنی ہر شخص اپنی خوثی خواہ بلا لحاظ قواعد جیسااس کے دل نے چاہا كلام كرنے لگا) - سَلْنِقَه -طبیعت عادت خصلت -

سَلِيْقِيٌّ - اپنی طبیعت سے یعنی من مانے بلا لحاظ قواعد کے بات کرنے والا -

فَجَعَلْتُ لَهُمْ سِلْقًا- میں نے اپنے گر والوں کے لیے چقندر بکائے ہیں (آپ نے حفرت علی سے فر مایا ہاں اس میں سے کھاؤاور کھجور زیادہ کھانے سے منع فر مایا کیونکہ بیاری کی نقابت ان میں باقی تھی-)

سَلُوْق الْکِگاوَل ہے یمن میں-تَسَلَّقَ الْحَائِطَ-دیوار پر چڑھ گیا-\* مود \*

سَلُكْ يا سُلُوْكُ- وَاخل ہُونا 'بیروی كر نا واخل كرناكس كے ساتھ ساتھ چانا-

إسْلاك - داخل كرنا-

أُنسِلَاكٌ - واقل موناكى كيساته ساته چلنا-

مَنْ سَلَكَ طَوِيقًا يَلْتَمِسُ عِلْمًا-جَوْتُصَابَك راست پر عِلِيعُم كَ طلب مِين -

فِی سِلْكِ مَضْمُونِهَا- اس كِمضمون كى لڑى میں وَسُلُوْكِ سَبِیْلِ مَنْ قَبْلَهُمْ- الله لوگوں كى راه پر چلنے میں جیدانہوں نے اپنے پنجمروں كے دین میں نئ نئ باتیں نكالیں خواہشوں كى بیروى كى دیاہى يہ جى كریں گے-

سَالِكُ - صوفيه كى اصطلاح ميں وہ متی پر ہيز گار شخص جو شريعت كى پيروى ميں غرق ہو- اور اللہ تعالى كے قرب كا راسته دوسروں كو بتلائے ان كو ہدايت اور ارشاد كرے (اس كا درجہ مجذوب ہے بہت زيادہ ہے)-

سَالِكُ -متوسط چيز كوبھى كہتے ہيں-

سُکیْٹ - عرب کے ایک چور کا نام تھا بڑا دوڑنے والا اس کی ماں سلگہ – وہ بھی دوڑنے میں ضرب المثل تھی -

مَسْلَكُ-راسته-

اوربغض نهر کھے )-

مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ - اس كى خوابگاه الى ب جيك برى دُالى كا پوست (يعنى بالكل دبلاسوكها نحيف آدى ب بعض نے كہامسل شطبہ سے تلواركا غلاف مرادب ) -

بِسُلاکۃ مِنْ مَّاءِ ثَغْبِ-ایک کنڈ کے صاف پانی کے ساتھ سلالہ خلاصہ تقراصاف اور آ دمی کے نطفہ کو بھی کہتے ہیں اور لائے کو بھی-

اَللَّهُمَّ اسْقِ عَبْدَالرَّحْمَانِ مِنْ سَلِيْلِ الْجَنَّةِ-ياالله عبدالرحمٰن بن عوف كوبهشت كاصاف مقرا پائى پلايا شندا خنك سردايك روايت مين سَلْسَال بهايك مين سَلْسَبِيْل ان كا ذكراويرگذر چكاب-

غُبَارُ فَيْلِ الْمَوْأَةِ الْفَاجِرَةِ يُوْدِثُ السِّلَ - بدكار عورت كَ آ نَيلِ الْمَوْأَةِ الْفَاجِرَةِ يُوْدِثُ السِّلَ - بدكار عورت كَ أَنِيل كَ كُروسل كَي يَهارى پيدا كرتى ہے (سل وہ يهارى ہيں نِثم پرُ جاتا ہے؟ كھانىنے ميں خون آتا ہے - اس يهارى ميں آ دى سوكھ كر بالكل د بلا ہو جاتا ہے - جيد دق ميں - مطلب بيہ ہے كہ بدكار اور ذانية ورتوں كى صحبت آ دى كو مفلس بناديت ہے -)

عرب لوگ کہتے ہیں سُلَّ الرَّجُلُ-اس کوسل کی بیاری وگئی-

آسَلَّهُ اللهُ -الله اس کوسل کی بیاری میں مبتلا کر ہے-سَلِیْل - خالص شراب مغز کو ہان -مَسلَّه - بڑا - سوا-

یُسَلُّ سَلُّلا-میت کو پائنتین کی طرف سے تھینچ لیا جائے (لیمنی قبر میں رکھنے کے لئے )۔

اِنَّ رِجَالًا يَتَسَلَّلُوْنَ اللَّي مُعَاوِيَةً - يَحَمِلُولَ چِيكِ چِيكِ مِلْكِ مِنْكِ جِيكِ مَعاوية - يَحَمِلُولُ چِيكِ جِيكِ معاوية كي ياس مُسكة جاتے بين -

اللَّجَاجَةُ تَسُلُّ الرَّایَ - لَجَاجت (لیمی جاپ لوی اور اصرار خوشامہ پیچے لگ جانا) عقل کو نکال کر پھینک دینا ہے (کیونکہ جس کام کے لئے آ دمی لجاجت کرتا ہے اکثر وہ کام پورا نہیں ہوتا - دوسرے آ دمی کو ہم آ جاتا ہے کہ کچھ تو دال میں کالا ہے جب تو یہ اتنی چا بلوی اور خوشامہ کرتا ہے یہ خلاف اس کے

مَسَالِكَ بَعْ سُلُكى - برجِھى كىسىدھى مار-سَتُّ -سونت لينا'زى سے نكال لينا' دانت گر جانا -

لَااِغُلَالَ وَلَا اِسْلَالَ- نه چوری ہے نه خیانت (لعنی چیسی چیسی ہوئی چوری)-

عرب اوگ کہتے ہیں- سَلَّ الْبَعِیْرَ فِیْ جَوْفِ اللَّیْلِ-رات کو چیکے سے اونٹ نکال لے گیا-

آسَلَّ - چھپا کر چوری کی - چھپی چوری میں دوسرے کی مدد کی - بعض نے کہا اغلال - زرہ پہننا اور اسلال تلوار سونتا یا علانیہ لوٹ مارکرنا یارشوت دینا -

فَانْسَلَلْتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ- مِن چِكِے سے آپ كے ساتھ )-

فَكُرِهْتُ أَنْ أَسْنَحَهُ فَانْسَلُ مِنْ قِبَلِ دِجْلَيِ السَّرِيْدِ - مُحِهُ كُو برامعلوم ہوتا كه كھڑى ہوكر آپ كے سامنے آ جاؤں - ميں پلنگ كے پائنتين كى طرف سے كھسك جاتى - فَانْسَلَ الْحُونْتُ مِنَ المِمْكَتَال - مُحِلَى زنبيل ميں سے نكل بھا گى (چيكے سے نكل گئى) -

فَانْسَلَلْتُ - مِن شِيكِ \_\_رك كيا-

آسُلَّنَكَ عَنْهُمْ نَكْمَاتُسلَّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِيْنِمِن آپ كوان ميں سے اس طرح صاف تكال لوں گا جيسے بال
آئے ميں سے نكال ليا جاتا ہے (يعنى قريش كى اس طرح سے
انجوكروں گاكة آپ كى جونة ہوگى آپ كوان ميں سے نكال لوں
گا-

اَللَّهُمَّ اسْلُلُ سَخِیْمَةَ صَدْدِی یا سَخِیْمَةَ قَلْبیْ-یاالله میرے ول کا کینه (کیٹ) نکال ڈال (مجھ کوکسی مسلمان ہے کیندندرہے)-

عَبْدُاللَّٰهِ بْنُ اُبِیِّ بْنِ سَلُوْلٍ-عبدالله جوابی کا اورسلول کا بیٹا تھا (ابی اس کے باپ کا نام تھا اورسلول اس کی ماں کا بیہ منافقوں کا سر دارتھا جن لوگوں نے ابن سلول کوابی کی صفت سمجھ کر بجریژ ھاہے انہوں نے غلطی کی )۔

مَنْ سَلَّ سَخِيمَتَهُ فِي طَرِيْقِ النَّاسِ - جو شخص لوگوں كمعامله مين اپنو دل كاكينه نكال ذاكر كسي عداوت

ا پی عزت قائم رکھ کر بے برواہی اور استغنا کے ساتھ کوئی درخواست کرے تو قبول ہوجاتی ہے)-

فَاذَا نَهَضَتُ اِنْسَلَّتُ اِنْسَلَالًا - جب اَهُ ق ہے چیکے ا سے کھسک جاتی ہے-

جُنَادَه سَلُوْلي - ايك صحابي كانام --

اِدْمَانُ لُبُسِ الحُقِّ اَمَانُ مِّنَ السِّلِّ وَإِدْمَانُ الْحَقِّ اَمَانُ مِّنَ السِّلِّ وَإِدْمَانُ الْحَقَّمِ الْحَقَّمِ الْمَعْدِينَ السِّلَّ - بميشه موزه پنجر بناسل كى يهارى سے بچاتا ہے اور بمیشہ جام میں نہاناسل پیدا کرتا ہے -

سِلْسِلَه-زنجير-لاي-

مِنْ رِفْقِ اللهِ لِعِبَادِهٖ تَسْلِيْلُهُ أَضْغَانَهُمْ وَمُضَادَّتُهُ لِهُوَاهُمْ - الله كَ يه مهر بانى ہے اپنے بندوں پر كدان كے دلوں سے كينه نكال ليتا ہے اوران كى خواہش كے ظاف كرتا ہے (ہر ايك خواہش پورئ نہيں ہوتى ورنہ سب تباہ ہوجائے ) -سَلُمْ - وُ نَگ مارنا سلم ہے (جوا يك جنگلى درخت ہے ) چڑے كى د باغت كرنا 'پوراكرنا' فارغ ہونا -سَكُرُمُ اور سَكَرَمَهُ - نجات پانا برات حاصل كرنا في جانا -

تَسْلِيمٌ - سلام كرنا - بچانا -مُسالَمَةُ - سلح كرنا -

> اسْلَاه - گردن رکھ دینا' تا بعدار بن جانا -تَسَلُّه م - مسلمان ہونا لے لینا' وصول پانا -اِسْبَلَاه ' جھونا با بوسہ لینا -

سَكُرُمُ - الله تعالَىٰ كا ايك نام ہے يعنی برعيب اور آفت اور تغير اور فنا ہے پاک اور محفوظ ہے بہشت كو دار السلام كہتے ہيں كيونكه وہ الله تعالىٰ كا گھر ہے يا وہ سلامتی كی جگه ہے - وہاں . كوئى آفت بيارى اور مصيبت نہيں آسكتی -

آحَدُهُمْ مَنْ يَدْخُلُ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ - تَيَن شخصوں كا الله تعالى ضامن ہے ان ميں سے ایک وہ ہے جو اپنے گھر میں سلامتی كے ساتھ بیشار ہے (تمام فتنوں اور فسادوں سے الگ رہ كر گوشہ شينی اختيار كرے) يا جو شخص گھر ميں گھتے وقت گھر والوں كوسلام كيا كرے-

قُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ

المُمُوتٰی - زندہ اوگوں کوسلام کر ہے تو کہ السلام علیک لیکن علیک السلام مردوں کے لئے کہتے ہیں (عرب لوگوں کی عادت تھی مردوں کوسلام کرتے تو علیک کا لفظ مقدم کرتے کیونکہ مردوں کا جواب سنے کی تو تعنیں ہے اس لئے پہلے ہی ہے جو جواب میں کہا جاتا ہے وہ ان ہے کہا گیا اس صدیث کا بیہ مطلب نہیں ہے کہم ردوں کو السلام علیکم نہ کہو کیونکہ دوسری حدیث میں وار ہے کہ آ پ نے مردوں سے یوں خطاب کیا سلام علیکم وار قوم مومنین یا السلام علیکم یا اہل القبو یا السلام علی السلام علی معنی ہے کہ تم سلامت رہویا اللہ تمہارا نگہبان ہے السلام علی معنی ہے کہ تم سلامت رہویا اللہ تمہارا نگہبان ہے السلام علی اور نمازی نزد یک کافی نہ ہوگا نہا ہے میں ہے کہ اگلے لوگ شروع میں سلام غلیم اور آ نر میں السلام علی کہ بنا بہتر سیحتے سے اور قر آ ن شریف نزد یک کافی نہ ہوگا نہا ہے میں بہتر سیحتے سے اور قر آ ن شریف میں سلام علیم اور آ نر میں السلام علیم کہنا بہتر سیحتے سے اور قر آ ن شریف میں سب جگہ ملام آ یا ہے یہ تنگیر۔

كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيٌّ حَتَّى إِكْتَوَيْتُ (عمران بن حمين نے کہا) فرشتہ مجھ کوسلام کیا کرتا تھا (جب تک بیاری میں میں نے داغ نہیں لیا تھاحق تعالی پر بھروسہ کیا تھا) جب داغ لیااور دوا دارو کی طرف متوجه ہوا تو فرشتے نے سلام کرنا حجوڑ دیا۔ اس حدیث کا پیمطلب نہیں ہے کہ داغ لینا یا دوا دارو کرنامنع ہے- بلکہ مطلب یہ ہے کہ دوا داروکرنا ادنیٰ درجہ والوں کا کام ہے اور جولوگ تو کل کے اعلی درجہ پر پہنچ گئے ہیں وہ ہر بیاری اور د کھ میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ شفا دینے والا وہی ہے اور دوا دار وطبیب کوایک ڈھکوسلا خیال کرتے ہیں۔ صاحب نہایہ نے ایسا ہی کہا ہے اور الل پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہمارے پیغمبرصاحب نے جوسیدالتوکلین تھے دوا کی ہےاورسعد بن معاذ کواینے ہاتھ سے داغ دیا۔اس کا جواب یہ ہے کہ دوا داروکرنااس وفت تو کل کے خلاف نہیں ہے۔ جب بھروسہاللہ ہی ہر ہو نہ دوا دارو پر اور دوا دارو کی نسبت پیسمجھے کہ اگر اللہ تعالیٰ جاہے گا تو وہ اثر کرے گی ورنہ دوا دارواین ذات ہے سیحهٔ بیس کرسکتی – واللّٰداعلم –

## الكالم المال المال

فَتُو كُتُ ثُمَّ تَو كُتُ فَعَادَ السَّلَامُ - پہلے سلام موقو ف ہوگیا (جب میں نے داغ لیا) پھر جب میں نے داغ لینا چھور دیا (اور حق تعالیٰ پر پورا بھروسہ کر دیا) تو دوبارہ فر شتے بھے کو سلام کر نے گلے (ان کو بواسر کی یہاری تھی - اس کے دفعیہ کے لئے انہوں نے داغ لیا تو فرشتوں نے ان کوسلام کرنا چھوڑ دیا - پھرداغ چھوڑ ااس سے نھ موڑ اتو پھرسلام شروع ہوگیا) -مو کہ جُو گھٹیہ و کھو یہوڑ ان فسلکم علیہ فکٹم یر دہ مو کہ جُو گھٹیہ کر رہے تھے اسے میں ایک شخص آپ پر سے گذرا - اس نے آپ کوسلام کیا آپ نے جواب نہ دیا (معلوم ہوا الی حالت میں اگر کوئی سلام کر ہے جواب دینا فرض نہیں ہے طیادی نے کہا تیم کر کے جواب دے یعنی جب فرض نہیں ہے طیادی نے کہا تیم کر کے جواب دے یعنی جب عاجت سے فارغ ہوا اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ داستہ میں عیشاب کرنا منع نہیں ہے - بشر طیکہ بے ستری نہ ہوا ورعین راستہ میں میں نہ بیٹھے -

اِنَّهُ اَخَذَ ثَمَانِیْنَ مِنْ اَهْلِ مَکَّةً سِلْمًا – آپ نے مکہ والوں میں سے ای آ دمیوں کو صلح کے ساتھ لیا ( یعنی جنگ کر کے ان کو قید نہیں کیا بلکہ مکہ والوں کی رضا مندی سے ان کے اس آ دمیوں کو بطور رین فال کے اپنے پاس رکھا -

سِلْمًا اور سَلْمًا- بِفَتْهُ وَكُمرهُ سَين وونوں كِمعنى صَلَّح كَ بِين ايك روايت مِين سَلَمًا ہے يعنى ان كومغلوب كركے اور تا بعد اربنا كے-

وَإِنَّ سِلْمَ الْمُوْمِنِيْنَ وَاحِدٌ لَا يُسَالَمُ مُوْمِنْ دُوْنَ مُوْمِنَ دُوْنَ مُوْمِن دُوْنَ مَوْمِن دُوْنَ مَوْمِن دُونِ عَلَيْ حَمْمِون کَ صَلَح مَبِ لَلَ كَرَا يَكَ مُومِن عَلَم كَيْ جَائِدَ وَمُر عَ كُونْر نَه مُو (مطلب بيہ کہ کُسُلُ اور جنگ دونوں تمام مؤمنیں کے مشور سے اور رائے سے مونی چاہئے ایک دوآ دمی اگر کوئی بات مفہر الیں تو اس کا عتبار نہ موگا ) -

لآتِینَّكَ بِرَجُلِ سَلَمٍ- مِن ایک آدی کو گرفتار کر کے آپ کے پاس لاؤں گا (اس کوتا بعدار اور مطیع بنا کر کیونکہ قیدی مطیع اور تا بعدار ہی ہوتا ہے)۔

اَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ - اسلم قبيل كوالله في بحاديا يا الله اس

کو بچائے رکھے ان لوگوں سے جنگ نہ ہو( پیا خبار ہے یا دعا ہے)-

اَلْمُسْلِمُ اَنْحُوْا الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ-ايك مسلمان دوسرے مسلمان كا بھائى ہے نداس برظلم كرے نه اس كو ہلاكت ميں ڈالے-(يعني دشمن كے ہاتھ ميں چھوڑ دے اس كا بحاؤنہ كرے)-

اِنْی وَهَبْتُ لِخَالَتِی غُکرها فَقُلْتُ لَهَا لَا تُسْلِمِیهِ حَجَّاماً وَلَا صَانِعًا وَلَا قَصَاباً - میں نے اپی خالہ کوایک غلام ہبہ کیا اور کہد دیا اس کوجام اور سنار اور قصاب کے سردنہ کرنا (یعنی یہ تینوں پیشے اس کو نہ سکھا نا اور دوسر بے پیشے سکھا وَ تو قباحت نہیں جام یعنی بچھنے لگانے والا اور قصاب اکثر نجاست میں آلودہ رہتے ہیں - دوسر بے خون و کھتے دیکھتے ان کا دل سخت ہوجاتا ہے اور سنار اکثر دغاباز ہوتے ہیں - کھر بے میں کھوٹ ملاتے ہیں - وعدہ خلافی کرتے ہیں اس لیے ان پیشوں کو براسمجھا -

مَا مِنْ آدَمِي إِلَّا وَمَعَهُ شَيْطَانٌ قِيْلَ مَعَكَ قَالَ نَعَمُ وَلَٰكِنَّ اللَّهُ اَعَانَيْنِي عَلَيْهُ فِاسُلَمَ - آنخضرت نے فرمایا کوئی آدمی الیا نہیں جس کے ساتھ ایک شیطان نہ لگا ہولوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان لگا ہے فرمایا ہاں کین اللہ نے اس کے مقابلہ میں میری مددی وہ تابعدار بن گیا (حق تعالیٰ کے احکام اس نے قبول کر لئے - وسوسہ ڈالنا اور بہانا اور گناہ میں پھشانا - اس نے قبور ویا - بعض نے کہا فاسلم کامعنی ہے کہ وہ مسلمان ہوگیا اور حق تعالیٰ کی قدرت سے ہے کہ وہ مسلمان ہوگیا اور حق تعالیٰ کی قدرت ہو بعض نے کہا فاسلم کامعنی میں اللہ کی مد سے ہو بعض نے کہا فاسلم ہو میا میں اللہ کی مد سے اس کے شرے سلامت اور بچا ہوار ہتا ہوں یعنی شیطان کا زور مجھ پرنہیں یا تا -

كُنْ شَيْطانُ ادَمَ كَافِرًا وَّشَيْطَانِيْ مُسْلِمًا- حضرت آ دم كاشيطان كافرالله كانافر مان تقااور ميراشيطان مسلمان مو گيا ہے-

أَنَّا أَوَّلُ مَنْ أَسُلَمَ -عبدالله بن معود ني كها مين سب

ے پہلے مسلمان ہوا تھا (یعنی اپنی قوم والوں میں سب سے پہلے میں ایمان لایا تھا) یہ مطلب نہیں ہے کہ سب لوگوں سے پہلے میں مسلمان ہوا تھا- کیونکہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ اسلام لائیں تھیں اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق اور لڑکوں میں حضرت علی اور غلاموں میں بال رضی الله عنهم-

اللهم مَّ سَلِّمنِی مِنْ رَمَضَانَ وَسَلِّم رَمَضَانَ لِیُ وَسَلِّم مُ مَضَانَ لِیُ وَسَلِّمهُ مِنْی - یاالله مجھ کورمضان میں سلامت رکھ ( اینی بیاری وغیرہ ہے جس کی وجہ سے میں روزہ ندر کھ سکوں ) اور رمضان کو مجھ سے میرے لئے سلامت رکھ ( ایبا نہ ہو کہ ابر وغیرہ آ جائے اور رمضان کا چاند مجھ پر مشتبہ ہو جائے ) اور رمضان کو مجھ سے بچاوے ( میں اس میں کوئی گناہ یا برا کا م نہ کروں بلکہ سارے مہینے رمضان کے نیک کاموں اور عبادات میں مصروف رہوں )۔

وَكَانَ عَلِيٌّ مُسَلَّمًا فِيْ شَانِهَا-(جب عفرت عا نَشَهُ یر تہمت لگائی گئی ) تو حضرت علی ان کے باب میں خاموش رہے . (تہمت لگانے والول میں شریک نہیں ہوئے ندز ور کے ساتھ اس کا انکار کیا بدا مربھی حضرت عا ئشہ کونا گوار ہوا ) ایک روایت میں مُسَلِّمًا ہے بہ کسرۂ لام لینی حضرت علیؓ نے تہمت کو مان لیا ( لینی سن کر حیب ہورہے میہ نہ کہامحض جھوٹ ہے اور غلط ہے افترا ہے بہتان ہے جیسے دوسرے مخلصین صحابہ نے کیا-ایک روایت میں مسیئا ہے یعنی حضرت علی ان کے ساتھ برے رہے۔ مطلب یہ ہے کہان کی حمایت اور طرف داری نہ کی - یعنی زور کے ساتھ اس تہمت کونہیں جھٹلا یا بلکہ خاموش رہے دونو ں طرف والوں کی بات سنتے رہے- بیرمطلب نہیں ہے کہ معاذ اللّٰد آپ تہت لگانے والوں میں شریک تھے-حضرت عائشہ کواس بات کا رنج ہوا-حضوصاً اس وقت جب آنخضرت ؓ نے حضرت علیٰ ّ ہے رائے پوچیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ عورتوں کی کیا کی ہے۔ لینی آ ب کواگر کچھ گمان ہے تو عائشہ کو حیوڑ دیجئے طلاق دیدیجئے اور یہ بھی کہا کہ ہر برہ کومیرے حوالے سیحئے جوحفرت عا ئشه کی لونڈی تھی – بھراس کو ڈرایا اور دھمکا یا مگر کوئی بات ہوتو وہ کیے۔ وہاں تو نرا بہتان ہی بہتان تھا جو بدمعاشوں نے اٹھایا

تھا بھلاحفرت عا کشمد یقد کو دیکھواور ایسی ناپاک بات کوان برمعاشوں کو ایسی تہمت لگاتے شرم بھی ند آئی - آخر اللہ تعالی نے ان کوجھوٹا کیا ذلیل وخوار ہوئے کوڑے کھائے اور بی بی صاحبہ کی فضیلت اور بڑھ گئ - قر آن شریف میں ان کی پاکی اور عصمت بڑے زور کے ساتھ اتری جو قیامت تک پڑھی جائے گی - سلام الله علیٰ حبیب الله المبراة من فوق سبع سلموات -

تَذَاكُونَا عِنْدَ إِبْرَاهِيْمَ الرِّهُنَ فِي السَّلَمِ - ہم نے ابراہیم نحق کے پاس قرض میں گرور کھنے کا ذکر کیا یا تیج سلم میں گرور کھنے کا ذکر کیا یا تیج سلم میں گرور کھنے کا (مثلاً کوئی بنیا بقال سے غلہ قرض لے اور قیمت دینے کی ایک معیاد مقرد کر کے اس کے اطمیان کے لئے کوئی پیزاس کے پاس گرور کھ دے - جیسے آنخصرت نے کیا تھا کہ کوئی محض دوسر کے کونقدر و پید دے کر کسی مال میں سلم کر سے یعنی مال لینا ایک میعاد پر تھم ہے اور اطمینان کے لئے اس کی کوئی چیز مال لینا ایک میعاد پر تھم ہے اور اطمینان کے لئے اس کی کوئی چیز فائستگرمی ہے ۔ این آئی الشخبور کیا (یعنی اس کوسلام کیا چوم کر یا ہاتھ لگا کریمن والے جراسود کو کیا گیا کہا کرتے ہوئی ہے میکن ہوگا کہا کہ وہ سلام کرتے بعض میسرہ سین سے نکالا ہے جو جمع ہے میکن پھرعرب لوگ کہتے ہیں ۔

سیلمی کی یعنی پھرعرب لوگ کہتے ہیں ۔

سیلمی کی یعنی پھرعرب لوگ کہتے ہیں ۔

اِسْتَكُمَّ الْمُحَجِّرَ - پَقر كُوچِوا اوراس كو ہاتھ لگایا - كَانَ ابْنُ الزُّبَیْوِ یَسْتَلِمُ كُلَّهِنَّ - عبدالله بن زبیرٌ کعبہ کے چاروں کونوں کو ہاتھ لگاتے (چومتے) کیونکہ انہوں نے کعبہ کوگرا کر حضرت ابراہیم کے پایوں پر اٹھادیا تھا جیسے آنخضرت نے ارادہ کیا تھا اور حضرت عائشہ سے بیان کیا تھا - مگر خدا حجاج ظالم مردول سے سمجھے اس مردود نے ضد سے پھر کعبہ کو جا ہلیت کے زمانہ کی طرح کردیا) -

بَیْنَ سَلَم وَّارَاكِ - سلم اوراراک کے درمیان (دونوں جنگل درخت بین سلم کے پتوں سے چمڑاصاف کرتے ہیں جن کو قرظ کہتے ہیں اور اراک کی ڈالیوں سے مسواکیس بناتے

ښ)-

گان یُصِلّی عِنْدَ سَلَمَاتٍ فِی طَوِیْقِ مَگَّةً(عبدالله بن عُرُّ) سَلَم کے درختوں کے پاس نماز پڑھتے - کمہ کے
راستہ میں ایک روایت میں سلمات ہے- بہ کسرہ لام لینی
پھروں کے پاس بیجع ہے سلمہ کی بمعنی پھر-

عَلَىٰ نُكُلِّ سُلَامَٰى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ- آدى كى ہر
پور پریا ہر جوڑ پرایک صدقہ لازم ہے- یہ جُٹ ہے سُلامِیه كی
یعن انگلی كى پور-بعض نے كہاسُلامٰى جون دار ہڑى- .
حَتَّى اَلَ السُّلَامٰى - يہاں تك كه ہڑى ميں پرمخر

مَنْ كَسَلَّمَ فِيْ شَيْ فَلَا يُصِوفُهُ إلَى غَيْرِه - جَوْحُصْ كَى مال مِس تَجْسلم كر بوتو پھراس كوبدل كردوسرامال نه د ب (مثلًا گيهوں دينا تھبر ب اور جاول د ب ) -

گانَ يَكُرهُ أَنْ يَثْقَالَ السَّلَمُ بَمَعْنَى السَّلَفِ – عبدالله بن عمر أج سلف يعنى بي سلم كوسلم كهنا برا جاتے ہے ( كيونكه سلم اور اسلام كاماده ايك ہے اور اسلام الله بى كے لئے مونا جائے )-

اِنَّهُمْ مَوُّوْا بِمَاءٍ فِيْهِ سَلِيْمٌ - وه ايک چشمه پرگذر ہے-وہاں ایک خص تھا - جس کوسانپ یا کچھونے کا ٹاتھا - عرب لوگ کہتے ہیں کہ

میں میں میں میں انٹریٹ نے اس کو کاٹ کھایا۔ سَیّدُ الْقُومِ سَلِیْمْ-ان لوگوں کے سردار کو پچھویا سانپ نے کاٹاتھا۔

سُلَالِمْ - خیبر کے ایک قلہ کا نام تھا اس کو سُلَالِیْم بھی کہتے ہیں -

اَسْلِمْ تَسْلَمْ - تواسلام لا (تبابی ہے) نے جائے گا۔ گاد اُمیّةُ بُنُ الطَّلْتِ اَنْ یُّسْلِمَ - امیہ ابن صلت (جالجیت کے زمانہ کے ایک شاعر) مسلمانی کے قریب ہوگیا تھا (اس کے شعروں میں توحید خداوندی اور قیامت کا اقرار ہے) اَسْلَمْتُ لَكَ - میں تیرا تابعدار ہوا (تیرے امر اور نبی کو میں نے قبول کیا) -

اَسْلَمْتُ وَجُهِی اِلَیْكَ وَالْجَأْتُ طَهْرِی اِلَیْكَ وَالْجَأْتُ طَهْرِی اِلَیْكَ میں نے اپنا مند تیر سامنے رکھ دیا ( تجھ کوسونپ دیا - تیرا تابعدار بن گیا اور میں نے اپنی پیٹھ تجھ پر لگائی ) لیمنی تجھ پر تکیہ ادر بحروسا کیا -

بَابُ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ- كَجُورُ كَ درخت ميسلم كرنے كابيان-

بعن اَفُوامًا مِّنُ بَنِی سُکنم اِلٰی بَنِی عَامِر - بن سلم اِلٰی بَنِی عَامِر - بن سلم کے کچھاوگوں کو بن عامر کے پاس بھیجا (بن سلیم ایک قبیلہ کا نام ہے یہ راوی کی غلطی ہے کہ وکلہ بن سلیم ہی نے ان سر صحابہ کو مار ڈالاتھا جن کو آنخضرت نے ان کی طرف اسلام کی تعلیم کے لئے بھیجا تھا - یہ صحابی اصحاب صفہ میں سے تھے ) -

مَا اَسْلَمَ اَحَدُ اِلَّا فِي يَوْمِ اَسْلَمْتُ-كُولَى مسلمان نہيں ہوا مگرای دن جس دن میں مسلمان ہوا (لیعنی جھے پہلے کوئی اسلام نہیں لایا یہ سعد ابن الی وقاص کا قول ہے- مگر اس میں اشکال یہ ہے کہ ابو بمرصد بی ان سے پہلے اسلام لائے تھے اور سعد تو ان کے جاتھ برمسلمان ہوئے تھے)-

کان آسُلم مُمُنَ الْمُهَاجِوِيْنَ-اللم تبيل ك لوگ مهاجرين ك آشوال حصه تص كين لشكر ميں ان كى تعداد

## الكالمال المال الم

منافق)-

عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ - بم كوآپ برسلام كرنا تو معلوم ہوگیا (جوالتحیات میں تھا سلام علیک ایہاالّبی یا السلام علیک ایہا الّبی) اب درود آپ پر کیونکر بھیجیں (وہ بھی سکھا ملیک ایہا الّبی) اب درود آپ پر کیونکر بھیجیں (وہ بھی سکھا

یسیّتم الصّغیر عکی الْگیر – (پہلے کم عمر والا آ دی

بڑے عمر والے کوسلام کرے) اور سوار پیدل کو اور گذرنے والا

بیٹے ہوئے شخص کو یُسیّلم الوّا کِبُ عَلی الْمَاشِی – سوار

پیدل کو پہلے سلام کرے (اور تھوڑی جماعت بڑی جماعت کو۔
طبی نے کہا خوب صورت جوان عورت کو سلام نہ کرے جس سے
فتنہ کا ڈر ہو۔ اگر کوئی غیر مرداس کو سلام کرے تو وہ جواب نہ

دے ای طرح کا فروں کو بھی سلام کرنا درست نہیں۔ گر
ضرورت سے اورا گر سہواان کوسلام کرلے تو اپنا سلام بھیر لے۔
ای طرح برعتی کو بھی سلام نہ کر نے قول مختار بہی ہے اگر کا فر پہلے

سلام کرے تو جواب میں وعلیم کے فقط انہی ۔ اگر کسی مجلس میں
کا فراور مسلمان اور سی اور برعتی سب جمع ہوں تو وہاں یوں کہے
السلام علیٰ من اتبع الهدی)

مهاجرين كا آنھواں حصہ تھے )-

فقولوا وعليکم - اگريېودېتم کوسلام کريں تو جواب ميں وعليم کهو-

ایک روایت میں علیم ہے بغیرواؤ کے-

تکان اِذَا تکلَّمَ بگلِمَة اَعَادَ ثَلْنًا وَاذَا سَلَّمَ سَلَّمَ سَلَّمَ سَلَّمَ سَلَّمَ فَلُنًا وَاذَا سَلَّمَ سَلَّمَ فَلُنًا - آنخضرت جب كوئى بات كہتے 'قوتين بار كہتے (تاكد لوگ اچھى طرح سجھ جائيں) اور جب اذن ما نگنے كے لئے سلام كرتے 'قوتين بارسلام كرتے (اگراندر سے جواب آتا تو اندر جاتے 'ورندلوٹ جاتے )-

فَسَلَّمَ فِی رَحْعَین - آپ نے دو ہی رکعت پڑھ کر سلام پھیردیا (بیظہر کی نمازتھی یا عمر کی ایک روایت میں ہے کہ تین رکعت پڑھ کر ایک میں بین الرکھتین ہے شاید بیرمختلف واقعوں کا ذکر ہو) -

قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ - اسلام ظاہر کرنے سے پہلے ( کیونکہ وہ دل سے تو جھی مسلمان ہی نہیں ہوا تھا یعنی عبداللہ بن ابی

فَاقَدَمُهُمْ سِلْمًا - پھر جوكوئى پہلے اسلام لايا ہو ( يعنى قديم الاسلام ہوا كي روايت ميں اَفْدَمُهُمْ سِنًا ہے يعنى جوعمر ميں زمادہ ہو) -

اکسَّدُم عَلٰی عبادالله کے پہلے کہتے لا تَقُونُوْا السَّدَم عَلٰی عبادالله کے پہلے کہتے لا تَقُونُوْا السَّدَم عَلَی اللهِ و بول نہ کہواللہ پرسلام کامعنی یہ ہے۔ کہ اللہ الله کا ایک نام ہے دوسرے اللہ پرسلام کامعنی یہ ہے۔ کہ اللہ ہمارے شراور ایذ اسے محفوظ رہے حالانکہ اس کوکوئی شراور ایذ البیں پہنچ سکتا۔ کیا مجال وہی سب کو بچانے والا ہے اس کا بیانے والا کوئی نہیں ہے )

یُصَلِّی قَبْلَ الْعَصْرِ آرْبَعًا یَفْصِلُ یَبْنَهُنَّ - آتخضرت عصرے پہلے چار رکعتیں (سنت کی) پڑھتے ان میں فاصلہ کرتے (دورکعتوں کے بعد بیٹے تشہد پڑھتے طاکلہ پرسلام سمجتے)-

كُنّا إذَا صَلَّيْنَا قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى جَبْرَيْدُلَ - بِهِلَةِ بَم جب نماز پڑھتے تو تشہد میں یوں کہتے جرئیل پرسلام (میکائیل پرسلام) آ مخضرت نے فرمایا یہوں کہوالسلام علینا وعلیٰ عباد الله الصالحین - تواللہ کے کل نیک بندوں کوفرشتوں کو ادرانبیاءاولیاءاللہ سب کوسلام پہنچ جائے گا-

یَقُولُ الله اسْلَمَ وَاسْتَسْلَمَ - الله تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے اطاعت کی اور سب کام مجھ کوسونپ دیے - او مُسْلِمًا - موکن ہے یا مسلم اسلام کے دومعنی آتے ہیں ایک تو ایمان یعنی زبان سے اقرار اور دل سے تعدیق دوسرے صرف زبانی اقرار و روزوف کی وجہ ہے -

ما سالمناهم مُنذُ حا رَبْناهم - جب ہے ہم نے ان ہے جنگ کی ( یعنی سانپوں ہے ) اب تک ہمارے اور ان کے درمیان سلح نہیں ہوئی - کہتے ہیں شیطان سانپ کے منہ میں کھس کر بہشت میں گیا - اس لئے کہ فرشتے اس کو وہاں آنے نہیں دیتے تھے اور آ دم اور حوا کو بہکایا ) -

وَإِنْ كَانَ نَشُرَ أَرْضِ يُسْلَمُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا-الرَ خراجی زمین کی پیدادار ہوجس پراس کی مالک کا قضد برقر اررکھا

## الكالمان المان المان المان الكالمان الكالمان المان الم

حگيا ہو۔

اَسُلَمَ النَّاسُ وَامْنَ عَمْرُ وَبْنُ الْعَاصِ – مَه كِلوگ (چب مَه فَتْح بُوا) تو ڈر كے مارے معلمان بو گئے كيكن عمرو بن عاص دل سے ايمان لايا –

أَفْوَاهُهُمْ سَلَاهٌ - ان كے مندسلام بيں ( يعنى بہت كثرت سے سلام عليك كياكرتے بيں ) -

جیسے وَ آیدِیْھِمْ طَعَامٌ -ان کے ہاتھ کھانا ہیں یعنی بہت کھانا کھاتے ہیں-

مَا اسْلَمْتُ إِلَّا بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ- (حرير نَي كَهَا میں تو سورۂ ما کدہ اتر نے کے بعد ہی اسلام لایا) (جس میں سیہ تھم ہے کہوضو میں پاؤں دھوؤیاان پرمسے کرو-باو جوداس کے میں نے آنخضرت کوموزوں پرمسح کرتے دیکھا-تو معلوم ہوا کہموزوں کامسح سورۂ مائدہ کی آیت سےمنسوخ نہیں ہوا۔ بلکہ سور مائدہ کی آیت کا مطلب سے ہے کہ جب یاؤں میں موز ہے نہ ہوں تو ان کو دھوؤ - جیسے اکثر علمائے اہل سنت کا قول ہے یا مسح كروجيسے علماء اماميه ا دربعض علماء اہل سنت كا بھى قول ہے-بعض نے کہانماز کواختیار ہے کہ جب یاؤں میں موزے نہوں تو ان پرمسح کر نے یاان کو دھوئے اور شیعہ امامیہ نے جوموز وں یرمسح جائز نہیں رکھایہان کی دھینگامشتی ہے-ایک جماعت صحابہ رضوان الله عليهم نے بتواتر آنخضرت کے موزوں کامسح نقل کیا ہےاب بیرکہنا کہ موزوں کامسح کتاب اللہ کے مخالف ہے مض لغو ہے-اس کئے کہ کتاب اللہ کاسمجھنے والا آنخضرت سے بڑھ کر کوئی نہ تھا۔ پس معلوم ہوا کہ کتاب اللہ میں جویا وُں دھونے یا مسح کرنے کا حکم ہے وہ اس صورت میں ہے جب پاؤں میں موزے نہ ہوں- جیسے سر کامسح اس صورت میں فرض ہے جب سر پر عمامہ نہ وا گرعمامہ موتوای پرمسے کرنا کافی ہے )-

أَنْتَ السَّلَامُ وَمَنِكَ السَّلَامُ - توبى سلامت ركف والا ب (برآ فت سے بچانے والا ) اور تیری بی طرف سے سلامی آتی ہے۔

وُ النَّكَ يَعُونُهُ السَّلَامُ - اورتیری بی طرف سلامتی لوث جاتی ہے (تو جب عابتا ہے ٔ سلامتی اٹھالیتا ہے اور آفت اور

یماری میں پھنسادیاہے) سیح حدیث میں بید عا آئی ہے اتی ہی وارد ہے بینی انت السلام و منك السلام و الیك یعود السلام اب بیج بعض لوگ اس كے بعد اتنا اور بڑھاتے ہیں فحینا ربنا بالسلام و ادخلنا دارلسلام بی مرفوع حدیث میں نہیں ہے اور دعائے ماثورہ میں اپنے دل سے بڑھانا كوئى اچھى بات نہيں ہے جتنا آنخضرت نے فرمایا بس وہى مارا حرز جان ہے اوروہ كائى ہے۔

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَازَ قُوْمٍ مُّوْمِنِيْنَ-سلامِتم پراے مومن گھر والو (بيآپ نے قبرستان ميں جا كر فر مايا مردوں كو سلام کیا ان سے مخاطبہ کیا معلوم ہوا کہ مرد سے اپنی قبروں میں هاراسلام اور کلام سنتے ہیں۔لیکن وہ ہم کواپنا جواب نہیں سنا سکتے الل حديث كا قاطبة يبي قول بصرف حنفيه اورمعتز لهن ساع موتی کا افارکیا ہے-ان کے انکارے کیا ہوتا ہے اور تعجب ہے ان اہل حدیث پر جولوگوں کوتو ابوحنیفہ کی تقلید ہے منع کرتے ہیں اورخود جب چاہتے ہیں ابوحنیفہ کے مقلد بن جاتے ہیں-ساع موتی کی نفی میں ان کے قول سے استدلال کرتے ہیں اور ا حادیث صححہ کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح حرمت ساع اور مزامیر میں ابن تیمیداور ابن قیم کے مقلد بن جاتے ہیں اور ان احادیث کی طرف بالکل التفات نہیں کرتے جوان کے خلاف وارد ہیں اور جن سے المحدیث کے پیشوا امام ابن حزمٌ نے استدلال کیا ہے۔ اس طرح شرک و بدعت میں محمد بن عبدالوباب اورمولانا اساعیل کے مقلد بن جاتے ہیں اور دوسرے دلاکل کی طرف بالکل توجنہیں کرتے -ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس - عجيب بات بدے كدامام ابو حنيفه اورامام شافعي اورعلاء سلف كي نسبت تو تهيتے ہيں و همعصوم عن الخطاء ند تھے- انہوں نے بہت سے مسائل میں خطاکی اور جب بيكهو كهابن تيميه ياابن قيم ياشاه ولى الله يامولا نااساعيل يا قاضی شوکانی یا نواب صدیق حسن خان مرحوم نے اس مسئله میں ۔ خطاکی تو فورا کان کھڑے کرکے چراغ پاہوجاتے ہیں گویاان متاخرین کومعصوم عن الخطا سمجھتے ہیں بہتو وہی مثال ہے قرین المطير وقام تحت الميزاب)

بنگور میں بعض مجدوں میں جمعہ کی نماز ہے پہلے الصلاۃ یا مومنون الصلاۃ سنۃ الجمعہ پکارتے ہیں۔کوئی خطبہ ہے پہلے یہ راگ گا تا ہے الجمعۃ جج الفقرا والمساکین۔گویا شریعت ان کے ہاتھ کی کل ہے جدھر چاہا پھرا دیا۔ ارے بیوتو فو شریعت کا ہزا اصول یہ ہے کہ ہرعبادت میں طریقہ سنت کی پیروی کی جائے اور اپنے دل ہے کہ ہرعبادت میں گھٹا تا ہز ھانا گویا پیغیم خدا کی اور اسے کسی عبادت میں گھٹا تا ہز ھانا گویا پیغیم خدا کی اور سراسر ہے ادبی اور گتا خی ہے۔ بہلا اگر کوئی ظہر کی آئھ رکھتیں ہڑ ہے اور کہے کیا قباحت ہے۔ میں نے تو چار رکھتیں اور زیادہ کر دیں اور نماز تو عبادت ہے۔ اگر اس کو جار ادبی کی بین کے جسے آئے خضرت نے اس چھٹکنے والے کی میں ادبی کی طرف اشارہ کیا مطلب آپ کا بیتھا کہ چھپنک کے بعد الحمد تلا کہنا چا ہے السلام علی رول اللہ کا میکل نہیں ہے۔

سلمان فاری -مشہور صحابی ہیں (وہ اصل میں اصفہان یا رام ہر مزکے کاشٹکار تھے اور دین بھی آئین زرد شتی رجھتے تھے ایک نصرانی یا دری سے ملے اس کی صحبت میں رہے۔ اس نے

مرتے وقت دوسرے پادری کے پاس بھیج دیا۔اس نے تیسرے کے پاس- بہاں تک کہ آخری پادری نے ان کو پیغیر آخری پادری نے ان کو پیغیر آخرالز مال کے ظہور کی خبر دی اور وہ آپ سے ملنے کے لئے مدینہ طورواندہوئے۔راہ میں لیٹروں نے ان کوقید کرلیا غلام بنایا بلتے بلتے مدینہ تک پہنچ ( دوسو بچاس برس تک زندہ رہے۔ انہوں نے وفات پائی۔ بڑے مخلص اور میاش رسول اور محت اہل بیت تھے رضی اللہ عنہ وحشر نامعہ۔

یَفُصِلُ بَیْنَ کُلِّ رَکُعَتیْنِ بِالْتَسْلِیْم عَلَی
الْمُلاَثِکِة - ہر دو رکعتوں کے بعد فرشتوں کو سلام کر کے اس
دوگانہ کوجدا کرتے یعن تشہد پڑھ کر کیونکہ اس میں اللہ کے نیک
بندوں پر جیسے فرشتے انبیاء ہیں سلام کیا جاتا ہے۔

و الهٰدِنَا سُبُلُ السَّلَامِ - ہم کوسلامتی کے راستوں پر چلا (جوبہشت تک اور پروردگار کی رضا مندی تک پہنچا کیں )-

اَسْاَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا - ياالله ميں تجھ سے سلامتی والا دل چاہتا ہوں) جوعقا كدفاسدہ اور خيالات باطله سے پاك ہواور دنيا كى شہوات اور لذات سے بيزار تيرى رضا مندى كا طلبگار ميں --

اِذَا سَلَّمَ لَا يَقْعُدُ إِلَّا بِقَدْرِ الْلَهُمَّ أَنْتَ السلام-الِحُ الْحَصْرَتَ جب فرض نماز سے سلام پھیرتے تو اتنا ہی ہیٹھتے کہ اللہم انت السلام اخیر تک کہیں ( اس کے بعد اٹھ جاتے مطلب یہ ہے کہ ہمار نے زمانہ کی طرح ہر نماز کے بعد خواہ مخواہ لمبی دعا میں ہاتھ اٹھا کر نہ کرتے - طبی نے کہا مرادوہ نماز ہے جس کے بعد دا تبیت ہے جسے ظہراور مغرب اور عشاء - لیکن عصر اور فیحر کی نماز کے بعد ذکر اللی کے لئے بیٹھے رہنا مستحب ہے اور ایک روایت میں ہے کہ تخضرت سے جہال فرض پڑھتے ) - طلوع آفاب تک وہیں بیٹھے رہتے جہال فرض پڑھتے ) -

میں کہتا ہوں فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر بالالتزام دعا کرنا گومنع نہیں ہے گرسنت بھی نہیں ہے -سنت رہ ہے کہ تشہداور درود کے بعد سلام سے پہلے جود عامنظور ہووہ کرے کیونکہ اس وقت تک در بارالہی میں حاضر ہے -

دربارے برخاست ہونے کے بعد قبولیت کی اتنی امید

## الكرك الكراك المال المال الكرك الكرك

نہیں ہے جتنی حضوری در بار کے وقت میں ہے۔ آنسی بارُ خِنگ السَّلامُ - تمہارے ملک میں سلام کارواج کہاں ہے آیا (بیرحفزت خفر نے حضرت موٹیٰ ہے کہا) -وَالدَّاخِلُ بِسَلامٍ - جو تحض گھر ہے نگلے اپنے کام کاج کے لئے پھرسلامتی کے ساتھ یعنی گناہ جھوٹ غیبت وغیرہ ہے

هُوَ سَلَامُكُمْ عَلَى اَهُلِ الْبَيْتِ وَرَدُّهُمُ عَلَيْكُمُ وَهُوَ سَلَامُكَ عَلَى نَفُسِكَ-قَرآن شريف يس جوآيا ہے فَسَلِّمُوْا عَلَى اَنْفُسِكُمْ اس سے مرادیہ ہے كہتم گر والول كو سلام كرووہ تہارا جواب دیں تو گویا تم نے اپنے شین آپ سے سلام كيا-

نج كرايخ گھر ميں آ جائے-

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ بَيْتَهُ فَإِنْ كَانَ فِيهِ آحَدُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ آحَدُ فَلْيَقُلُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا - جبتم مِن سے كوئى اپن الحر مِن جائے اگر وہاں كوئى موتو اس كوسلام كرے اگر كوئى نہ موتو يوں كيم سلام ان لوگوں يرجو مارے يروردگار كے ياس بيں -

جَعَلَهٔ سِلْمًا لِمَنْ دَحَلَهٔ - الله تعالى في اسلام كوامان بنایا جوكوئی اسلام لائے وہ سلامت رہے گا (مسلمان اس كے جان اور مال كونقصان نہيں بہنچائيں گے)

. أَيْنَ وَادِى السَّلَامِ قَالَ ظَهُرَ الْكُوْفَةِ- وادى سلام كهال مِن ما ياكوفدك يشت ير-

اُمُّ سَلْمَةً - آنخضرت كامشهور بى بى -آدُ خِلْنِی الْجَنَّةَ سَالِمًا - مِح كوبهشت میں سلامتی كے ساتھ لے جا (لیعنی عذاب سے بحاكر) -

سَلَامَه - شاہ زنان حضرت شہر بانو کا لقب تھا - جناب امیر المومنین نے ان سے پوچھا تیرا نام کیا ہے انہوں نے کہا جہاں شاہ آپ نے فرمایا توشہر بانو ہے -

اَسُلَمْ -ایک چھوٹے ستارے کانام بھی ہے-یُسَلِّمُكَ اِلٰی قَبْرِكَ خَالِصًّا - بھے کو تیری قبر کو سونپ دے گااس حال میں کہ تو اکیلا ہوگا (نہ عزیز واقر ہا تیزے ساتھ ہوں گے نہ مال اسیاب) -

وَسَلِّمهُ لَنَا-رمضان کو ہمارے لئے سلامت رکھ ) اس کا چاند شروع اور اخیر میں صاف کھلا رہے تا کہ روز ہے میں شک نہ واقع ہو ) -

آنا سِلْمٌ لِمَنُ سَالَمَهُمْ وَحَرْبٌ لِمَنُ حَارَبَهُمْ - جو ان سے بین بی سلم رکھتا ہوں اور جو ان سے لایں ان سے میں بی سلم رکھتا ہوں اور جو ان سے لڑیں - ان سے میں بھی لڑوں گا (تو آ تخضرت کے اہل بیت سے لڑنے والا آ تخضرت سے لڑنے والا ہے ایسا شخص بھی مومن نہیں ہوسکتا - ایک روایت میں آنا سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَنِیْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَنِیْ ہے یعنی جوکوئی میں اس سے سلم کرے میں اس سے سلم رکھوگا اور جوکوئی مجھ سے لڑنا حاسے میں بھی اس سے لڑوں گا۔

اگر صلح خواہی نہ خواہیم جنگ ا وگر جنگ جوئی نہ دارم درنگ لاَ یُطَهِّرُ اللهُ قَلْبَ عَبْدٍ حَتّٰی یُسْلِمَ لَنَا وَیَکُونُ سَلَمَّالْنَا-الله تعالیٰ کی بندے کا دل اس وقت تک پاک ٹہیں کرتا جب تک وہ ہمارے تابعدارنہ وجائے اور ہم سے ل کرنہ

خُدُياًيِّ الْحَدِيْشُنِ شِنْتَ مِنْ بَابِ التَّسُلِيْم - جب دو صديثين ايك دوسرے كى متعارض وار موں اور دونوں صحح

سَلٰی-شیمه(لیمی) وہ پوست جس کے اندر بچر ہتا ہے) سَلْیْ-اس پوست کا کٹ جانا عرب میں ایک مثل ہے-وَقَعَ الْقَوْمُ فِیْ سَلٰی جَمَلِ-لوگ اونٹ کے بچدوان میں پڑ گئے (لیمیٰ ایک مشکل میں کیونکہ بچددان اونٹنی کا ہوتا ہے نداونٹ کا)-

اِنْقَطَعَ السَّلَى فِي الْبَطْنِ-به پوست پيك بى يس ره گيا (يعنی اب كوئی حیله ندر با كيونكه قاعده م كه جب به پوست با برآتا ها تو بچسلامت ربتا ها اور زنده پيدا بوتا ها اور جب پيك بى يس ره جاتا ہے تو بجد مرجاتا ہے -

جَاءُ وُا بِسَلَا جَزُوْدٍ فَطَرَ حُوهُ عَلَى النَّبِي الْمَا لَمُ لَكُمْ لَهُ كَا بَكِهِ دان (جوسرا ہوا پڑا تھا قریش کے کافر لے کہا آپ نماز پڑھ رہے تھے (جب آپ سجدے میں گئے تو عقبہ بن الی معیط ملعون نے کفار قریش کے صلاح اور مشورے سے یہ بچہ دان لے کر آپ کی پیٹھ پر رکھ دیا اور لگے خصلے مارے نے۔

اَیُّکُمْ یَاتِیْ بِسَلا جَزُوْدِ بَنِیْ فُکدن - تم میں کون فلال لوگول کی او نُمی کا بچددان لے کرآتا ہے - بعض نے کہا یہ پوست جس کے اندر بچہ بیدا ہوتا ہے - اس کوآ دمی میں مشیمہ کہتے ہیں اور جانوروں میں سلا - مگر بات سے کہ مشیمہ تو بچہ بیدا ہونے کے بعد نکتا ہے ، بچہ اس میں لیٹا ہوانہیں ہوتا ، بچہ تو بہ قدرت الی ای یوست (جملی) کو پہاڑ کر باہر نکل آتا ہے -

مَافَرَأَتْ بِسَلَا- نَبْهِى اللهِ كَيْ يِي مِن بَيِي اللهِ عَبِيلَ مِن بَيْنِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِنْ اللهِينَّ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ

فَوْثِهَا وَ دَمِهَا وَ سَلَاهًا - اس کے گوبر اور خون اور بچہ ان میں ہے-

مَرَّبِسَخْلَةٍ تَتَنَّفُس فِیْ سَلَاهَا-ایک بکری کے بچہ پر گذرے جواینے بچہدان میں دم تو ڑر ہاتھا-

لَا يَذْخُلُنُ رَجُلٌ عَلَى مُغِيْبَةٍ يَتُفُونُ مُاسَلَّيْتُمُ الْعَامَ وَمَانَتَجْتُمُ الْعَامَ وَمَانَتَجْتُمُ الْآنَ-كُولَى مردتم ميں سے اسعورت كے پاس نہ جائے جس كا خاوند غائب ہو (سفر ميں گيا ہوا ہو ) اور يوں كہے

ہوں اور جمع نہ ہو سکے نہ مقدم مؤخر معلوم ہو- تو جس حدیث پر تو چاہے ممل کر سکتا ہے تا بعداری کے طور پر-تکسالُم -مصافحہ-سکیٹیماں -مشہور پنج بر-

سَالِمِیّه - ایک گراه فرقه ہے مسلمانوں کا جواللہ کو لینی اس کی ذات کو ہرجگہ اور ہرمکان میں کہتا ہے-

مترجم کہتا ہے ہمارے زمانہ کے اکثر جاہل مسلمان یہی اعتقاد رکھتے ہیں اور اہل سنت کا ند ہب یہ ہے کہ ذات الہی بالائے عرش ہیرون از احاطہ ممکنات ہے اور علم اس کا ہر جگہ ہے۔

سلیمانی حال عربوں کے محاورہ میں افغان کو کہتے ہیں۔

سلیمانی یاسُلُو اَنَّ یا سُلِنَّ ہجول جانا۔

تسكين پانا'ايك واقعه كي ياد نے غافل ہو جانا دل ببل

انا -تَسْلِیَهٌ یا اِسْلَاءٌ - تسلی دینا کسی کا رنج دور کرنا'غم غلط

> تَسَلِّهُ - تشفی دل بهل جاناتسکین پانا -سُلُوانٌ - دوائے مسکین یعنی تسکین بخش -

سَدُهٰ ی - شهراور ایک قتم کا پرندہ ہے سفید جو جنگل میں بنی اسرائیل پر آتا تھا-

وَتَكُونُ لُكُمْ سَلْوَهٌ مِّنَ الْعَيْشِ-تَم كوزندگى كا چين ملر-

اِنَّ اللَّهَ الْفَى عَلَى عِبَادِهِ السَّلْوَةَ بَعْدَ الْمُصِيبَةِ وَلَوُ لَا فَلِكَ لَا نَقَطَعَ النَّسُلُ - الله تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مصیبت کے بعد تسلی اتاری - (آ دی کوروروکر صبر آ جاتا ہے - اگر ایبا نہ کرتا اور برابر رخ قائم رہتا - بھی صبر نہ آتا تو - انسانی نسل مٹ جاتی - کیونکہ مصیبت اور رنج سے کوئی انساں خالی نہیں - پھر اگر بیر نج سدا دل میں رہتا تو دینا قائم نہ رہتی - ہرا کی آ دمی اپنے رنج میں گھٹ گھٹ کر ہلاک ہوجا تا - دنیا کے سب کاروبار بند ہوجا تے ) - کسکھٹ کے سکھٹ کی سکھٹ کے سکھٹ کی کو سکھٹ کے سکھٹ

اس سال توتم نے اپنے جانور کے بچہ کا پوست ہی نہیں لیا نہ تہارا جانور جنا - بعضوں نے کہا یہ لفظ اصل میں ماسلاتم تھا - ہمزے کے ساتھ لیعنی تم نے اب کے سال تھی نہیں نکالا ہمزے کو گرادیا اورالف کو بات بدلدیا -

الْنَوْ النَّوْ الْنَوْلَةِ جَالِسٌ فِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامُ وَعَلَيْهِ شِيَابٌ جُدَدٌ فَالْقَى الْمُشْوِكُونَ عَلَيْهِ سَلَانَاقَةِ فَمَلُوْ الْبِهَاثِيَابَهُ - اليا بوا آنخفرت اللَّهِ مجد حرام ميں نے كِرُ ب كِيْم بوئے بيٹے سے - اسے ميں ( لَمجن ) مشركوں نے آپ پر اونٹنى كا بچہ دان بھينك مارا اور آپ ك كرر ي محرد ي (خراب كر دي - خدا ان سے مجھے ) كہتے اس خرارت كى بھى كوئى حد ب آخراس كا بدلہ پايا - مسلمانوں كے ہاتھوں سے خوب جوتے كھائے مارے گئے - تو كوں كى طرح ان كى لاشيں اندھے كنوے ميں ڈال دى گئيں - نہ كورنھيب موئى نہ كون نے من دال دى گئيں - نہ كورنھيب موئى نہ كون

سَلَا کُ جَمْع اَسُلَاءُ جِنے سَبَبْ کُ جَمْع اَسْبَابْ ہے۔

# بَابُ السِّيْنِ مَعَ الْمِيْمِ

سَمْأَلُّ -سابي-

سَمَوْءَ لَ - ایک یبودی جوعهد پورا کرنے میں ضرب المثل ہوگیا-

عرب لوگ كت بين أوْ في مِنَ السَّمَوْءَ لِ- سمول عن باده وعد كاسيا-

سَمَأَلَ الْخَلُّ - سرك ك كرير ع كساته كهي بكن لكل ئى -

سَمْتُ -طریقہ کی کاراستہ اجھے لوگوں کی شکل اور خصلت اپنے گمان پر داستہ چلنا فصد کرنا ایک بات یا دائے تیار کرنا -تَسْمِیْتُ - ایک راستہ لازم کر لینا کی چیز پر اللہ کا نام

تسمیت-ایک رائتہ لارم کر بیا ہی۔ لیما' دعا کرنا جیسے تکشیمیٹ ہے شین ہے۔

سَمْتُ الرَّاسِ-آسان کاوہ نقطہ جوسر کے مقابل ہو-سَمْتُ الْقِبْلَةِ- افق کا وہ نقلہ کہ جب آ دمی اس کی طرف رخ کرے تواس کامنے قبلہ کی طرف ہو-

سَمُّوا اللَّهَ وَ دَنَّوْ وَسَمِّتُوْا - (کھانے کے وقت) الله کا نام لواور اپنے پاس سے کھاؤ (دوسرے کی طرف ہاتھ مت بڑھاؤ) اور (کھانے کے بعد) کھلانے والے کے لئے دعا کرو (کہ اللہ تعالیٰ جھے کو برکت دے تیرے روئی رزق میں ترتی کرے) یا یوں کہے اکلّھم اطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِی وَاسْقِ مَنْ مَنَقَانِیْ - جیے دوسری حدیث میں وارد ہے-

تسمیت الفاطس - چینک والے کے لئے دعا کرنا (رحک اللہ کہنا) بعض نے کہا یہ ست سے نکلا ہے بہ معنی اچھی شکل اور ہیات کے قومعنی یہ ہوگا چینکنے والے کے لئے یوں دعا کرنا اللہ تعالی تیری شکل اور وضع اچھی رکھے - کیونکہ چینکنے وقت آ دی کی صورت بگڑ جاتی ہے - اکثر لوگوں نے تشمینت الفاطس شین معجمہ سے روایت کیا ہے لینی چینکنے والے کا جواب دینااس کے لئے دعا کرنا -

فَینْظُرُوْنَ اللّٰی سَمْتِهِ وَهَدْیِهِ - وه لوگ اس ایچی شکل اور وضع کو دیکمیں ( یعنی دینداری میں نہ حسن اور جمال ظاہری میں بعض نے کہاسمت سے یہاں مرادطریق اور روش ہے جیسے کہتے ہیں - اِلْزُومُ هٰلَذَا السَّمْتَ -اس چال کولازم کر لے -فَکَوْنُ حَسَنُ السَّمْتِ - فلال خُص کی چال چلن ایچی

. الله أله أن الصَّالِحُ وَالسَّمْتُ الصَّالِحُ - الحِماطريق اور الحَمِي عِالِ-

مَّا نَعْلَمُ اَحَدُّ اَقُوبَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلاً بِالنَّبِي عَلَيْكُ مِنْ اِبْنِ اَمْ عَبْدٍ - (حذيفة ن كها) بم آنخفرت كساته خصلت اور چال اور وضع ميں مثاب عبدالله بهن مسعودٌ سے زياده كسى كونبيں جانت (عبدالله بن مسعودٌ سفر اور حضر ميں بميشه آنخضرت كساتھ رہتے اور آپ كی خدمت كيا كرتے - تو بر بات ميں آنخضرت كی وضع اور وش انہوں نے اختيار كی تمی اور قرآن اور حديث كے بھی بہت بڑے عالم تھے) -

لَا اَدْرِیْ اَیْنَ اَذْهَبُ اِللَّا آنِّیْ اُسَوِّتُ – میں نہیں جانتا کدهر جار ہا ہوں – البنتہ نیج کی راہ پر چل رہا ہوں یا اللہ سے دعا کرر ہا ہوں کہ وہ مجھ کوسیدھی راہ پر چلائے یا اپنی گمان اورا ٹکل

## الكالمالة الاالات المالة المال

اوررائے سے ایک طرف کوجار ہاہوں-

حَتَّى تُحُقِّقَتِ السَّمْتَانِ - دونوں صفیّ نابت ہو گئیں العیٰ محمد اور احمد دونوں نام آپ پر صادق آئے جو اگلی کتابوں میں ندکور تھے ) -

وَیَتَسَمَّتُ فِیْ مَلَاثَیّه - اپن جادر میں اجھے لوگوں کے آ شع رکھتے تھے-

خصْلتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقِ مُصْنُ سَمْتٍ وَلَا فَقُهٌ فِي الدِّيْنَ - روباتيس منافق مين نبيس پائي جاتيس (بلکه وه مومن کی نشانی بیس) ایک تواچهی چال چلن دوسرے دین کی سجھ (یعنی دین کاعلم) جس شخص میں بید دونوں باتیں ہوں یعنی دین کا عالم بھی ہواور پھر نیک روش ہو (بدکاری اور بدوضعی ہے پاکہو) دو تو نورعلی نور ہے اور پکامومن ہے۔

مترجم کہتا ہے آ دمی کی دنیا میں دو جانب ہیں ایک تو اللہ کے ساتھ دومرے اس کے بندوں کے ساتھ جب کسی نے وین كاعلم حاصل كيا تو الله كي جانب كو يوركيا پھر جب اس پرعمل كيا اور نیک روش اختیار کی تو بندوں کی جانب بھی پورا کر دیا ایسا آ دمی اگر کسی کومل جائے تو اس کی صحبت اسمبر سمجھے۔ یعنی عالم با عمل خدا ترس متقی پر ہیز گارمتبع سنت بندگان خدا پرمهر بان اور شفقت کرنے والا مرنج – اور مرنجان سجان اللہ الیے ہی شخص کو ا پنامرشد بنائے اس نے بیعت کر لے۔ وہی سیا درویش اور فقیر ہے- باقی بڑے بڑے نام اور القاب رکھنے والے مولوی اور مشاریخ بیخی کرنے والے ڈینگ مارنے والے' انا ولاغیری کا دم بحرنے والے علم اور فضیلت اور کرامات اور الہامات اور حالات اور واقعات کا دعویٰ کرنے والے اپنی تئیں دوسروں ہے بہتر سمجھنے والے'مسلمانوں کو کا فرینانے والے' کفر کے فآوی بات بات میں چلانے والے علم وفضیلت ظاہر کرنے کے لئے زدوقدح میں کتابیں اور رسا کے لکھنے والے-مجد داور مبدی اور علامہ اور بحرالعلوم اور جامع العلوم کے لقب اپنے نام کے ساتھ لکھنے وائے یا ان القاب کواینے لئے دوسروں ہے لکھوانے والے اور ان کو اینے لئے پیند کرنے والے بہت باتیں کرنے والے بہت مناظرہ اور بحث کرنے والے- یہ

سبجھوٹے ٹھگ ہیں ان کی صحبت سے بھا گنا چاہئے ، چہ جائے کہ ان کوم شد یا ہیں بنا نا یا ان سے بیعت کر نا جب تم کسی درویش یا عالم کود کیھوتو اس کا امتحان یوں کر لوکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کوشرع شریف کے مطابق ادا کرتا ہے یا نہیں ۔ اگر ان میں سے کسی بات میں خلل یاؤ ۔ مثلاً د کیھوکہ اس میں غرور ہے یا دنیا کی طبع ہے یا مالداروں کی خوشا مدکرتا ہے یا دنیا داروں کی بنسبت نیک اور مفلس مسلمانوں کی زیادہ تعظیم ونیا داروں کی بنسبت نیک اور مفلس مسلمانوں کی زیادہ تعظیم خواہش رکھتا ہے یا دنیا کے لئے اللہ کے بندوں سے جھڑتا ہے نواہش رکھتا ہے یا دنیا کے لئے اللہ کے بندوں سے جھڑتا ہے با دوسر سے مولویوں اور درویشوں سے اپنی شین بڑھ چڑھ کا شم نا ناشا مقد سے چلا تا ہے یا دوسر سے مسلمانوں کی غیبت کرتا ہے یا دوسر سے مولویوں اور درویشوں سے اپنی شین بڑا عالم یا کر جانتا ہے ان کو حقیر اور کم علم مجھتا ہے۔ اپنے شمین بڑا عالم یا کر باتا ہے ان کو حقیر اور کم علم مجھتا ہے۔ اپنے شمین بڑا عالم یا اس کی صحبت تو می کر اس لاکق نہیں کہ تم کو اور زیادہ تاہ اور ریاد کر کے گ

یالُزَمُوْا سَمُتَ الِ مُحَمَّدٍ -حفرت محمَّ کے آل کی وضع اورروش اختیار کرو( که ہرنمت پرشگراورمصیبت پرصبر )-

السَّمْتُ الصَّالِحُ جُزْءٌ مِّنْ خَمْسَةً وَّعِشْدِيْنَ جُزْءًا مِّنَ النَّبُوَّةِ - الْحِي خصلت اورا چلی چال چلن امانتداری ہر معاملہ میں سچائی حرام کاری سے پر ہیز خلق خدا پر مہر بانی اور شفقت رحم وکرم خوش کلامی شریں بیانی ہنس کھی نرمی اور عاجزی حیا اور شرم یہ نبوت کے چیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔

لِلْمُسْلِمِ ثَلْثُونَ حَقًّا وَعَدَّمِنْهَا تَشْمِیْتَ الْعَاطِسِ-ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پرتمیں حق بیں ان میں سے ایک میے کہ چھیکنے والے کے لئے دعاکرے-

اِنَّ اَحَدَّكُمْ لَيَدَعُ تَسْمِيْتَ اَخِهْ اِذَا عَطَسَ فَيْطَالَبُ بِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ-تَم مِن كُولَى النِ بِهَالَى مسلمان كى جَعِينك كا جواب نبيس ويتا آخرت مِن اس سے باز پرس ہو گی-جُمْ البحرین میں ہے كاس حدیث سے بيد لکتا ہے كہ نماز پر سے والانماز مِن جَمِينك كا جواب و سكتا ہے - برحمك الله كہد سكتا ہے - اى طرح چھينك كے بعد الحمد للله كهد سكتا ہے درود

## الكالم المال المال المال المالك المال

شریف پڑھ سکتا ہے۔

مترجم کہتا ہے یہ امامیہ اور بعض علائے اہل حدیث کا ند ہب ہے اور احناف کے نز دیک ایسا کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی-

دُعَاءُ السِّمَاتِ-جس کو دعائے شہور بھی کہتے ہیں۔ امام جواد سے منقول ہے۔ کہتے ہیں بید عاتیر بد ہدف ہے اور اس میں اسم اعظم مندرج ہے واللہ اعلم۔ سَمْع - چکنا - برمزہ-

> سَمَّاجَةٌ بَمِعَىٰ قبلحة - براكَ بدوضى -تَسْمِيْجٌ - برابدوضع برصورت كرنا-

عَاثَ فِيْ كُلِّ جَارِحَةٍ مِّنْهُ جَدِيْدُ بِلَّى سَمَّجَهَا-اس كے برعضو ميں ايك ئى آفت الله كھڑى ہوكى ہے جس نے اس كو برصورت كرديا ہے-

سَمْعُ بِاسَمَاعُ بِاسَمَاحَةُ بِاسَمُومُعُ بِاسُمُوحَةً بِاسِمَاعُ۔ سخاوت کرنا ویزا - مراد پوری کرنا - نرم ہونا کی ہونا -سَمُحَ یا سَمَحَ - کی ہونا -

تَسْمِيعُ - آسته چانا - جلدي چانا عا گنانري كرنا نرم

اِذَا لَهُمْ تَجِدُ عِزَّا فَسَمِّحْ - جب تَه كوزورنه بوتونرى اور ملائمت كر (عاجزى اور شري كلاى سے اپنا كام نكال لے) -

مُسَامَحَةٌ - نرمی کرنا' درگذر کرنا چثم پوشی کرنا' بخش وینا' غلطی کرنا -

آسُمِحُو العَبْدِی کیاسُمَاحِه الٰی عِبَادِه - میرے بندے پرویی ہی بخشش کرو(اس کی خطاؤں سے درگذر کرو) جیسے بخشش وہ اپنے غلاموں پر کرتا تھا۔

سمّعَ اوراً سُمّعَ كالكِ بى معنى بِ بعض نے كہااً سُمّعَ كالكِ بى معنى بِ بعض نے كہااً سُمّعَ كامْعَ تابعدار ہوا اِسْمَعُ يُسْمَعُ لَكَ-تو بندگان خدا پرزى كراللہ بھى تجھ پرزى كرے گا تو بندوں كى خطامعا ف كرتارہ اس سے رحم وكرم كے ساتھ بيش آتو تيرے ساتھ بھى يہى معاملہ ہوگا۔
گا۔

اکسیمائے رہائے۔ معاملات میں نرمی کرنا نفع دیتا ہے (جو شخص خرید وفروخت میں سخت گیری نہیں کرتا اس کی تجارت میں برکت ہوتی ہے۔ کیونکہ لوگ اس کی دوکان ہے بہت مال خریدتے ہیں اور جو سودا گر سخت گیر ہوتا ہے۔ دین لین میں شختی کرتا ہے اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔

آذِنْ آذَاناً سَمْحًا-سادی سیدهی اذان دے(اس میں گانے کی طرح تال سرنکالنا حرفوں کو بڑھانا' لمبا کرنا سنت کے خلاف ہے)-

كَانَ سَمْعًا سَهْلًا- آنخفرت عنى اور نرم مزاج تقر (خوش خلق)-

اکھنٹر والسّمَاحَة -مبراورسخاوت ( یعنی گناہوں ہے مبراورنیکیوں میں ہمت اور جوان مردی ) -

لیکون آسمع لیکوو جه- آخضرت منی سے لوشے وقت ابھے یعنی مصب میں اس کے تغیرت کدوہاں اپنا سامان رناند وغیرہ چھوڑ جاتے کہ مکہ سے مدینہ کو- نکلنا آسان ہو (نہ اس کئے کہ مصب میں تغیرنا حج کا کوئی رکن ہے)-

وَلْكِنْ بِالْحَنِيْفِيَّةِ السَّمْحَةِ - مِن وثوار اور مشكل شريعت دے كرتبيں بهيجا گيا - بكد سيدهى سادى آسان شريعت دے كر-

خِيَادُ كُمْ سُمَحَاؤُ كُمْ-تم مِيں بہتر وہ لوگ ہيں جو زم مزاج ہيں (حليم اور برباد ) -

اکستماخة الفدل فی الفسر والیسر ساحت کیا ہے السماخة الفدل فی الفسر والیسر ساحت کیا ہے اور اللہ کے اور اللہ کے فضل و کرم پر اعتاد رکھنا اس کے خزانوں میں کی نہیں ہے اکستماخة اجہابة السیانیل و بَدَلُ النّائِلِ - ساحت کیا ہے سائل کا سوال پورا کرنا (اس کو خالی نہ پھرانا اور اللہ کے دین کا خرج کرنا) -

سَمْحُ الْكَفَّيَنِ نَقِقَّى الطَّرَفِيْنِ - بِاتَقُول كَواتا 'زبان اورشرمگاه كے پاك-

سِمْحُاقٌ - د ماغ کی وہ جھلی جو ہڈی لےاو پر ہوتی ہےاوراس زخم کوبھی کہتے ہیں جواس جھل تک پہنچ جائے -

# لكالمالك الاستان المال ا

سُمْحُوْقُ – لمبا تحجور كا درخت –

سَمَاحِیْقُ الْغَیْمِ-ابرکے باریک باریک ککڑے-سَمْخٌ - نکلنا کان کے سوراخ میں مارنا -

کانَ یُدُخِلُ اِصْبَعَیْهِ فِیْ سِمَاخَیْهِ - آنخضرتَ وضو میں اپنی دونوں انگلیاں کانوں کے دونوں سو زخوں میں ڈالتے -

اِذْخُرِبَ عَلَى أَسْمِخَتِهِمْ-ان كَكَانَ تَهْلِكَ دَيَّ كَنْ (وه سو كَمُّ)-

سَمْدٌ - بميشه-

سُمُودٌ - غرور ہے سراونچا کرنا تیز چلنا ماہر ہونا' جیران ہوکر کھڑ ہے رہنا' غافل ہو جانا' سراٹھانا -

> تَسْمِیدٌ - بال موندُ ڈالنا جیسے تسبِیدٌ ہے-اِسْمِیدَادٌ - عمرے پھول جانا-سَمِید - میده-

اِنَّهُ خَوَجَ وَالنَّاسُ يَنْتَظِرُونَهُ لِلصَّلُوةِ قِيَامًا فَقَالَ مَالِيْ اَرَاكُمْ سَامِدِيْنَ-حَفرت عَلَّ باہر نَظَے لوگ کھڑے کھڑے کھڑے نماز کے لئے ان کا انظار کررہے تھے۔ فرمایا جھوکوکیا ہوا میں تم کوسامد ویکھٹا ہوں (سامد کہتے ہیں اس خض کو جوسر اٹھائے سینا باہر نکا لے کھڑا ہوا ہو یا ہکا بکا حمران ہو کر کھڑا ہو)۔ اٹھائے سینا بہر نکالے کھڑا ہوا ہو یا ہکا بکا حمران ہو کر کھڑا ہو)۔ کوش سے ہے کہ ممرے نکلنے سے پہلے تم لوگ کیوں کھڑے ہوئے کہ جب امام باہر آئے تب لوگ نماز کے لئے کھڑے ہوں۔ ورنہ بیٹھے رہیں۔

مَاهٰذَا السَّمُوْدُ- به سامد رہنا كيما ؟ بعض نے كہا سُمُوْد سے مراد يبال غفلت اوربيبوش ہے-

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِنَى قَوْلِهِ وَأَنْتُمْ سَامِدُوْنَ آَیُ مُسْتَکْبِرُوْنَ-اللهٔ تَعَالَیْ فِنی قَوْلِهِ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ آی مُسْتَکْبِرُوْنَ-اللهٔ تَعالَی نے جوفر مایا و انتم سامدون اس کا معنی یہ ہے تم گاتے رہے ہو-عرب قبیلہ کے محاورہ میں اس کا معنی یہ ہے تم گاتے رہے ہو-عرب لوگ کہتے ہیں-

اُ اُسمُدِی لَنا - یعنی کھم م کو سانے کے لئے گا - جلالین میں ہے وانتم سامدون کا معنی سے کہتم عافل رہتے ہو-

متوجہ ہو کر نہیں سنتے - کر مانی نے کہاان مشرکوں کی عادت تھی کہ جب قر آن سنتے تو گانے لگتے - تا کہ آنخضرت مجمول جا کیں اور دوسر بےلو گےاس کوئن نہ سکیں -

اِنَّ رَجُلًا كَا نَ يُسَمِّدُ أَرْضَهُ بِعَدِرَةِ النَّاسِ – ايك أَخْصُ اپني زين ميں (كھاد كے طور پر) آدميوں كا پائخاند والا كرتا - حضرت عمرٌ نے كہاتم ميں كوئى اس بات سے راضى ہے كہ اس كى پيداوارلوگوں كوكھلائے –

اس کی پیداوارلولوں لوطلائے۔ سسمَادِ - کہا دبیسے گو برلید وغیرہ -اِسْمَادَّتُ رِ جُلُهَا - اس کا پاؤں سوج گیا -اِسْمَدَّاور اِسْمَادُ - ہلاک ہوا' تباہ ہوا -سمَادِیْر - وہ کا لے کالے شیکے جوضعف بصارت میں یا نشہ کی حالت میں دکھائی دیتے ہیں -

> اسْمَدَرَّ بَصَرُهُ-اس كي آنكه يس مادير بهوگئ-سُمْدُوْر - بادشاه-

سَمَنْدُر - ایک کیرا جو آگ میں رہتا ہے- اس کو سَمَیْدُر بھی کہتے ہیں-

سمِيند -ميره جيت سمِيد والمهمله--

سَمَيْذَع - سرداركريم النفس شريف اس كى جمع سَمَاذِع ہے-سَمَيْدَ ع - دال مهملہ سے غلط ہے-

سَمْو یا سُمُوو - جاگنا رات کو باتیں کرنا گرم سلائی ہے آئیمیں پھوڑنا 'پانی ملا کرنرم کرنا چھوڑ دینا 'چرنا' پینا' کیلوں ہے مضبوط کرنا جیسے تَسْمِیو کے-

مَاسَمَوَ السَّمِيْرُيا آمُنْمَوَ السَّمِيْرُ-يَعِيٰ بَمِيشہ جب تک کوئی رات کو بات کرنار ہے۔
مُسَامَوَ اُ اور تَسَامُوْ - رات کو با تیں کرنا اِنَّهُ کَانَ آسُمَوَ اللَّوْنِ - آنخفرت کا رنگ گندی تھادوسری روایت میں یوں ہے کہ سفید سرخی ملا ہوا اور دونوں روایت میں جم کور کھوپ میں آپ کے جم کا رنگ روایت کی جم کا رنگ

گندی معلوم ہوتا اور کپڑوں میں سفید-یَرُ دُّھَا وَیَرُ دُُمَعَهَا صَاعًا مِّنْ تَمْوِلَا سَمْواءَ- جس بحری کے تقن میں دودھ جمع کیا گیا ہو ( خُریدار کو دھوکا دینے

#### الناط المال النال النال النالة المنالة النالة النال

کرنے والوں کو سُمَّادٌ اور سَامِرٌ کہتے ہیں۔ سَرِیْ و و دور '

اکسیّمو بغد العِشاء - عشای نماز کے بعدگپشپ (باتیں) کرنا آنخضرت نے اس سے منع فر مایااس لیے کہ سونا موت کی بہن ہے تو بہتریہ ہے کہ ذکر البی کے بعد مرے یااس لیے کہ ایسا کرنے ہے تبجد کے لیے آ تکھ نہ کھلے گی) اصل میں سمر چاندنی کے دیگ کو کہتے ہیں - عرب لوگ ایسی را توں میں باتیں اور گی شب کیا کرتے -

لا اَطُورُ بِهِ مَاسَمَو سَمِيرٌ - مِن تواس كُرُ فِي مان والا فَي والا فَي والا فَي مان مَي فَي رَبِي جب تك كوئى رات كو بات كرنے والا بات كرتا رہے يا جب تك ونيا قائم ہے - يعنى زماند سمير زماند كو بھى كہتے ہيں - لا اَفْعَلُهُ مَاسَمَوا اَبْنَا سَمِيْرٍ - مِن تو يہ نہيں كرنے كا جب تك ميريين زماند كے دونوں بيٹے (رات اور دن) قائم بیں -

۔ کانَ یُسَمِّرُ عُنِٰدَہُ - رات کوان کے پاس داستان کہتے (قصےافسانے بیان کرتے ) -

سِیِّیْو - داستان گوجورات کو دکایتی بیان کرے-اَسَلُّ سُمُو - گندم گول 'بر چھے (نیزے) -اَسْمَوَان - پانی اور گیہوں یا پانی اور نیز ہ-مَسْمُو دُ - پخت ْبدن دبلا-

سَامَوْتُ اَمِيْرَالُمُوْمِنِيْنَ- مِيل نے حضرت علیؓ سے رات کو ہا تیں کیں-

سَمُّورٌ - ایک جانور ہے جس کی کھال سے بوتینیں بناتے ں-

فَاتُلَى سَمُورَةً فَاسْتَظَلَّ بِهَا-الكِسَمره كردخت ك تلي آئاس كسامييس بيشے-

مِسْمَارٌ - كيل مسامير جمع -

سُمْرُ الْعُجَايَاتِ - گندم گول پاؤل کے پھول والے-سَمْسَرَةٌ - خرید وفر وخت کرنا' دلالی کرنا -

كُنّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ عَلَى عَهْدِرَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْكَ فَلَهُ عَلَيْكَ فَلَكِنَّهُ فَسَمَّانَا التُّجَّارَ-آ تخضرت كن مانه مين لوگ بم كوسمساركها كرتے-آپ نے ہمارا نام تاجر ركھا (سمسار وہ شخص جو بائع

کے لئے) تو خریدار کو اختیار ہے (دودھ دو صفے کے بعد جب
اس کا حال معلوم ہو جائے کہ وہ بحری بائع کو پھیر دے
اور (دودھ کے بدل) ایک صاع مجورکادے دے نہ گیہوں کا لیمن گیہوں دینا اس کو ضروری نہیں عرب میں گیہوں بہ نبست مجور کے گراں ہیں۔ اگر اپنی خوثی ہے ایک صاع گیہوں کا دے دے نہ طعام لا سمواء ہے۔ لیک صاع اناج کا دے دے نہ گیہوں کا گیہوں کا ایک صاع اناج کا دے دے نہ گیہوں کا ایک مارع دے دے لین من طعام سمواء ہے۔ لین گیہوں کا ایک صاح دے دے۔ این عمر کی روایت میں یوں گیہوں کا ایک صاح دے دے۔ این عمر کی روایت میں یوں ہے۔ گیہوں کا دو گنا گیہوں دے دے۔

فَسَمَوا آغینہ م ان کی آنکھوں میں گرم سلائی پھرائی (اندھاکر دیا کیونکہ انہوں نے بھی مسلمان چروا ہے کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا اس کی آنکھیں پھوڑ کر ہاتھ پاؤں کا شکرزبان میں کا نئے چہوکراس کو مارکراونٹ بھگا لے گئے تھے اسلام سے پھر گئے تھے)۔

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكُهَا وَمَنْ شَاءَ فَلْيُسَمِّوْهَا-ايك روايت مِن فَلْيُشَمِّوْهَا بِشِين مَجْمه سے يعن جس كا جى چا ب اس كور كھاورجس كا جى چا ہے اس كوچھوڑ دے-

مَالَنَا طَعَامٌ إِلَّا الهَّدُا السَّمْرُ- بَمَارِ عَلَمَا فَ كُوسُوا السَّمْرُ - بَمَارِ عَلَمَا فَ كُوسُوا ا سمو كاور كِحَهنة تقا-سمر اسم جَعْ بسموه كى-تمرات اس كى جَعْ به وه ايك كانْ وار درخت بعرب كا اس كے بھل كھاتے ہيں يا اَصْحَابَ السَّمْرَةِ - اے سمره كے لوگو-يعنى وه صحابہ جنہوں نے اس درخت كے لئے آنخضرت لوگو-يعنى وه صحابہ جنہوں نے اس درخت كے لئے آنخضرت سے بعت كى تقى - يعن بعت الرضوان -

اِذْ جَاءَ زُوْجُهَا مِنَ السَّامِرِ - اتنے میں اس کا خاوند رات کو با تیں کرنے والوں میں سے آن پہنچا-سامو اسم جمح ہے جیسے باقر اور حامل لینی گائیں اور اونٹ عرب لوگ کہتے ہیں-

یں سَمُرَ الْقَوْمُ یَسْمُرُونَ فَهُمْ سُمَّارٌ اور سَامِرٌ لِین لوگ رات کو باتیں کرتے رہے یا باتیں کررہے ہیں۔ان بات

اور مشتری کے درمیانی ہو کر معاملہ کرانا ہے۔ ہمارے ملک میں اس کو دلال کہتے ہیں۔ محیط میں ہے کہ سمسار اور ہے دلال اور ہے)۔

لا يبيع خاصر لباد لايكون له سمسار - جوكون ديهات س آئ قيشم والااس كا درمياني نه ب (لين اس كا مل بوات س من يم مسلحت مال بوادي من بيك و يبي د ي-اس مي يم مسلحت به كه مالك منهم والانرخ س واقف موتا بوتا بو مكن ب كه مالك ارزل بينا جا بياس كومبنا بيني كي رائ د ي اورشهر والول كوتكيف بني )-

سَمْسَمَةً - دورُ نا-

سُمَاسِم - لومزى اور برچيز جوسبك اورتيز جانے والى --

سَمْسَم -لومرى -

سَمْسَامُ - بھیڑیایا ہر چیز سبک اور تیز -

فَيَخُورُجُونَ مِنْهَا قَدِ امْتَحَشُواْ كَانَّهُمْ عِيْدَانُ السَّمَاسِمِ - وه لوگ دوز خ بے جلے بھے تکلیں گے۔ گویا تل کی لکڑیاں ہیں (وہ سو کھ کر کالی ہو کررہ جاتی ہیں۔ بعض نے کہایہ راوی کی خلطی ہے اور صحح کانَّهُمْ عِیْدَانُ السَّاسَمِ - یعنی شیشم کی لکڑیوں کی طرح کا لے کلوٹے ہو کر۔)

سَمُطُّ - كُرم بِإِنَى دُال كر' بال نو چِنا' لنكادينا' تيزكرنا -

سُمُوْ طُّ - خاموش رہنا' بگڑ جانا -

تَسْمِيطٌ - چپ رہنا - جھوڑ دینا -

مينمط - ہار تگينے ياموتيوں کا -

سِمَاط- دسترخوان-صف-

مَا اکلَ شَاةً سَمِيْطًا-آپ نے بال نوچی ہوئی سوچی بھنی ہوئی کری نہیں کھائی۔

شَاةٌ مُسْمُوْطُةٌ - كَالْ سمیت بَعنی ہوئی بکری جس کے بال گرم پانی سے نکال لیے گئے ہوں - بیامیر اور میش پسندلوگوں کا کھا نا ہے۔ طبی نے کہا کھال نکال کے بعد جو بکری بھنی جائے اس کو خمط کتے ہیں۔

مِنْ سُمُطِ اللَّلاتي - موتوں کی الزیوں میں سے یہ

سِمُطُ کی جمع ہے۔ لیعنی وہ دھا گہ جس میں موتی یا نگ پروئے ہوں خالی دھا گے کوسک کہیں گے۔

رَأَيْتُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُلَ اَسْمَاطٍ - مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُلَ اَسْمَاطٍ - مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَى بِهِ وَ يَصَالِي جَعْ ہے مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

نَعْلٌ اَسْمَاطٌ - يَهِ ثَوْابٌ اَخْلَاقٌ اور بُوْمَةٌ اَعْشَارٌ كَمَةً اعْشَارٌ كَمَةً بِسِ-

حَتْى سَلَّمَ مَنْ طَرَفَ السِّمَاطِ-صف كَ كنارك تك سلام كيا (يعنى سب لوگوں كو جو آپ كے دونوں جانب بيٹھے تھے)-

لَنَدُ خُلَنَّ الْبَحْنَةَ سِمَاطَيْنِ - ہم صف باند ہر کر دونوں کناروں سمیت بہشت میں داخل ہوں گے-

سِمَاط - مجور کے درختوں یا آ دمیوں کی قطار اس کے دونوں کنارے-

بَیْنَ السِّمَاطَیْنِ - دونوں مفول کے درمیان کانَ فِی السِّمَاطِ صف میں تھا-

فَصَفَّ النَّاسُ لَهُ سِمَاطَيْنِ فَلَبَّى الْحَجَّ- آتخضرتُ ميدان ميں پنچولوگ آپ كسامنے دوصف ہو گئے آپ نے جج كى لبك كهي -

فَقَامُوْا يَغْنِى الْحُجَّابَ وَالْبَوَّابَ سِمَاطَيْنِ-چوكيداراور دربان دومفيل بانده كركھڑے ہوگئے (امام حسن عسكريٌّ كے آنے كے ساتھ ہے )-

بَنٰی رَسُولُ اللهِ مُلْكِلَةً مُسْجِدَةً بِالسَّمِيْطِ ثُمَّ زِیْد فِیهِ فَبَنَاهُ بِالسَّعِیْدَةِ ثُمَّ زِیْدَ فِیهِ فَبَنَاهُ بِالْأُنْنِی وَالذَّكِرِ -بِهِ مَنَاهُ بِالسَّعِیْدَةِ ثُمَّ زِیْدَ فِیهِ فَبَنَاهُ بِالْاَنْنِی وَالذَّكِرِ -بہلے آنخفرت نے اپی مجدالیک اینٹ کی بنائی - پھر بڑھا کر ڈیڑھا ینٹ کی پھر بڑھا کرزیادہ جوڑ کر (یعنی دودوایٹ) -

ھُمْ عَلٰی سِمَاطٍ وَّاحِدٍ- وہ سب ایک ہی طرز اور روش کے ہیں۔

مَا سُمِطَتُ بِهِ-جس عة راسترك كَل-سَمْعٌ ياسِمْعٌ-سننا-

تَسْمِيعُ اور إسْمَاعُ-سانا-

سَمَاعٌ - سننااور ذکر جوسنا جائے اور جوامر خلاف قیاس عرب کی بول چال میں ہو-م

سِمَاعٌ-گانا-

سَمِيع - الله تعالیٰ کا ایک نام ہے - یعنی ہر بات کا سنے والانزدیک ہویا دوراور پکارکر کہی جائے یا آ ہت یہ ایک صفت خاصہ الٰہی ہے جیسے بصیر - ہر چیز کا دیکھنے والا -

سَمِعُ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ- جوكونى الله تعالى كى تعريف كرے وہ اس كى سنتا ہے- اس كى دعا اور حاجت بورى كرتا ہے- يہاں ساع بمعنے قبول كرنے كے ہے جيسے كہتے ہيں- اسْمَعْ دُعَائِيْ - ميرى دعا قبول كرمير اسوال بوراكر- فَوْلُوا رَبِّنَا لَكُ الْحَمْدُ يَسْمَعِ اللهُ- ربنا لك المحدكم الله تعالى س لے گا ( يعنى مع الله كن حمده كے بعدامام اور مقتدى دونوں كہيں اہل حديث كا فد ہب يہى ہے ) -

اَعُوْذُ بِكَ مِنْ دُعًا ءَ لَآ يُسْمَعُ - تيرى پناه اس دعا ي جوتبول نه بو-

سمع سامع بحمد الله و حسن بلانه عکنا - سنے والے کو چاہئے کہ من لے اور گواہ کو چاہئے کہ گواہ رہے ہم نے اللہ کی تعریف کی اس نعت پر جواس نے ہم کوعطا فرمائی یااس کی آزمائش اورامتحان پر جواس نے ہم کوعطا فرمائی یااس کو میں مستعمل ہوتی ہے - سمّع کہ سامع ہے یعنی سنے والا اس کو دوسروں کو پہنچا دے - بعض نے کہاسم سمع سامع کا ترجمہ یوں ہے کہ سنے والے نے من لیا - جوہم نے اللہ کی تعریف کی - ہم سنے والے نے من لیا - جوہم نے اللہ کی تعریف کی - بنے کہ سنے وال کراسکتا اس آ یت سے ساع موتی کی نفی نہیں نکلتی اسلام نہیں قبول کراسکتا اس آ یت سے ساع موتی کی نفی نہیں نکلتی اسلام نہیں قبول کراسکتا اس آ یت سے ساع موتی کی نفی نہیں نکلتی اجابت مراد ہے - جسے اسمع غیر مسمع میں اور متعد اجابت مراد ہے - جسے اسمع غیر مسمع میں اور متعد احادیث سے ساع موتی ٹابت ہے جسے اور ابن قیم ہیں احادیث سے مائی ہیں صرف حفنہ اور معز لہ نے اس کا انکار کیا ہیں صرف حفنہ اور معز لہ نے اس کا انکار کیا ہے - جمع الیحار میں ہے انگ کی معنی یہ ہے الیکار میں ہے انگ کا تسمع الموتی کامعنی ہے ہے - جمع الیحار میں ہے انگ کا تسمع الموتی کامعنی ہے ہے - جمع الیکار میں ہے انگ کا تسمع الموتی کامعنی ہے ہے - جمع الیکار میں ہے انگ کا تسمع الموتی کامعنی ہے ہے ۔ جمع الیکار میں ہے انگ کا تسمع الموتی کامعنی ہے ہے اس کا انکار کیا

کہ تو ان جاہلوں کونہیں سمجھا سکتا - جن کو اللہ تعالیٰ نے جائل بنایا ہے۔ تو یہ آیت اس حدیث کے خلاف نہ ہوگی۔ ما انتم باسمع من ھو لاء - لین تم ان سے زیادہ نہیں سنتے جوآگ فہورہوگی۔)

آئ السَّاعَاتِ اَسْمَعُ - كونها وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے یعنی زیادہ قبول ہوتی ہے اس وقت قبول ہونے كى زيادہ اميد ہے-

فَسَمِعْتُ مِنْهُ كَلَامًا لَّمْ اَسْمَعْ قَطُّ قَوْلًا اَسْمَعَ مِنهُ- میں نے آپ کا ایما کلام سنا کداس سے بوھ کرفصاحت بلاغت والایا دل پر چوٹ ڈالنے والا کلام بھی میں نے نہیں سا۔ مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ سَامِعُ خَلْقِهِ-جو مخص لوگوں کواینے نیک کام سنانا چاہےگا (شہرت اور ناموری كاطالب موكا) تو الله تعالى بھى جوا ين مخلوقات كى سنتا ہے۔اس كا حال لوكول كوسائ كا-ايك روايت مين سَامِعَ خَلْقِهِ-یعنی الله تعالی بھی اس کا حال اپنی مخلوقات میں ہے جو سننے والی ہاں کوسنائے گاایک روایت میں سامع خُلْقِه ب یعنی الله تعالیٰ بھی اس کا حال اپنی مخلوقات کے کانوں کو سائے گا-مطلب یہ ہے کہ جو محص کوئی نیک کام صرف شہرت اور ناموری کے لئے کرے گانہ خداکی رضامندی کے لئے - تو اللہ تعالیٰ اس کا حال اپنی مخلوقات پر کھول دیے گا کہ پیخص مخلص نہیں ہے ریا کار ہے۔ بعض نے کہا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صرف اس کے نیک کاموں کا ثواب اس کو سنا دے گا اور دے گانہیں۔ تو اس کے نیک کاموں کا بدل اس کو یہی ملے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی زبانی اس کوخوش کرد ہےگا – دینے لینے کا کیاذ کر جیسے ایک شاعر نے ایک قصیدہ ایک بادشاہ کی تعریف میں لکھا اس کو سنایا خوش کیا - با دشاہ نے کہا واہ واہ میں تجھ کوکل ایک لا کھرویہ اس کے صله میں دوں گا۔ جب دوسرے روز وہ شاعر روییہ مانگنے آیا تو بادشاہ نے کہا-تو عجب بیوتوف ہے-ارے تو نے زبانی باتوں سے جھ کوخوش کیا تھا۔ میں نے بھی ایک بات کہد کر تجھ کوخوش کر دیا۔ دین لین سے کیا مطلب - بعض نے کہا: مطلب یہ ہے کہ الله تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حال سب لوگوں کو سائے

# لكارك الساسات ال الله الله

گا-اس کوفشیت کرے گا کہ اس نے یہ نیک کام میری رضا مندی کے لئے نہیں کیا تھا بلکہ ریا کار اور مکار اور شہرت اور ناموری کا طالب تھا-

مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ الله به - جو محض لوگوں کے عیب دوسرول کوسنائے گا اللہ تعالی اس کے عیب دوسرول کوسنائے گا (یعنی چاہ کن را چاہ در پیش جو شخص دوسرے مسلمانوں کی غیبت اور عیب جوئی کرے گااس کو بدنام کرے گاوہ خود بھی ای بلامیس کھینے گاذیل وخوار ہوگا جیسے ہندی میں کہتے ہیں برا بول نہ بولوتم کو بھی وہی پیش آئے ) -

اِنَّمَا فَعَلَهُ سُمْعَةً وَّدِيَاءً- اس نے يه كام لوگوں كو عنانے اور دكھانے كے لئے كيا (نه خداكى رضا مندى كے لئے)-

فائدہ: - ریا کاری دل کی صفت ہے جواللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہوتی ہے۔ اگر نیک کام کرنے والے کی بیزنیت ہو گی تو اس کاعمل ضائع ہوگا - آخرت میں کچھ تُواب اس کونہیں ملے گا- پردوسر کے سی مسلمان کواس کی نسبت پیرکہنا کہ مخلص نہیں ہے ریا کار ہے شہرت اور ناموری کا طالب ہے۔ ہرگز جائز نہیں ب بلكه ايك كناه عظيم ب اوراييا كهنه والا كمبخت حاسد اورشقي ہے- وہ چاہتا ہے کہ نیک کا موں کے بجالانے میں لوگوں کا دل ٹوٹ جائے اس مجنت کوکس طرح چین نہیں حسد میں جل رہا ہے-اگر کوئی برا کام کرے- تو اس کو برا کہتا ہے اگر نیک کام كرے- جب بھى اس كو براكہتا ہے ديا كاراورمكار قرار ديتاہے گویا بیر جا ہتا ہے کہ مسلمانوں کا دل ٹوٹ جائے۔ وہ اس ڈر ہے جو کچھ نیک کام کرتے ہیں وہ بھی نہ کریں کہ لوگ ہم کوریا کار قرار دیں گے۔ پس بیھنی مناع للخیر معتداثیم ہوانہیں اسلام کا شیوہ یہ ہے کہ نیکی کرنے والوں کی تعریف اورستائش كرے تاكدان كا دل بوھے اور زيادہ نيكى كريں باقى دل كى کیفیت اس ہےتم کو کیا غرض وہ اللہ تعالیٰ کےحوالہ ہےا گران کی نیت خالص ہے تو آخرت میں ثواب یا ئمیں گے در نہ ثواب ہے محروم رہیں گے اور آنخضرت کے جواس حدیث میں فرمایا کہ اس نے بہ کام دکھانے اور سنانے کے لئے کما تو آپ کی

بات اورتھی-الٹدتعالیٰ آپ کوبعض اوقات کسی کے دل کی بات کی خبر کر دیتا تھاد وسر ہے لوگوں کا پیرمنصب نہیں۔

اَتُوَوْنِی اُحَلِّمُهُ سَمْعَکُمْ - کیا میں تم کوسنا تا ہواان سے
بات کروں ( یعنی جھے کوحفرت عثان ؓ ہے جو کہنا چا ہے وہ کہتا رہا
ہوں - ان کو سمجھا تا ہوں - تم یہ چا ہے ہو کہ تمہارے سامنے
کہوں تم سنتے رہو یہ کیا ضروری ہے - ایک روایت میں الّا سَمْعَکُمْ ہے ایک میں اُسْمِعُکُمْ ہے
سمْعَکُمْ ہے ایک میں اللّا بِسَمْعِکُمْ ایک میں اُسْمِعُکُمْ ہے
لیمن تم چا ہے ہوکہ میں ان سے بات ہی نہ کروں گرتم کوسنا کر۔
لاکُوٹِ وَبَصَوِهَا - اس بات کی خبر میری بہن کومت کرو بکری قبیلے والے کے ساتھ ساری زمین والوں کوسنا و اور دکھا دے
عرب لوگ کہتے ہیں -

خَرَجَ بَیْنَ سَمْعِ الْاَرْضِ وَبَصَرِ هَا - یعنی بن سویچ سمچے کہ کہاں جائے گایوں ہی نکل کھڑا ہوا -

اَکُفْی نَفْسَهٔ بَیْنَ سَمْعِ الْاَرْضِ وَبَصَرِهَا-اپِیْ تینَ ایسے مقام میں ڈال دیا جس کا حال کچوٹیس جانتا-زخشری نے کہا پیمثیل ہے۔ یعنی ان کا کلام زمین کے سوااورکوئی نہ سنتا ہے نددیکھتا ہے۔

مَلَاءَ اللَّهُ مُسَامِعَهُ - الله نے اس کے کان بھردیے (وہ کھنیں سنتا) یہ مِسْمَعٌ کی جمع ہے یا سَمْعٌ کی -

اِنَّ مُحَمَّدً انزَلَ يَثُوبَ وَاللَّهُ حَنِقٌ عَلَيْكُمْ نَفَيْنُمُوهُ نَفَيْنُمُوهُ الْفَيْ الْفُرَادِ عِنِ الْمُسَامِعِ (ابوجهل نے قریش ہے کہا) دیکھو محمدیثر بینی مدینہ میں جا کرا ترے ہیں وہ تم پر بہت غصے ہیں کیونکہ تم نے تو ان کو الیا نکال کر پھینک دیا۔ جیسے چپچڑی (گوجڑی) جانوروں کے کانوں پرسے نکال کر پھینک دیتے ہیں (کان پر بال کم ہوتے ہیں تو گوچڑی اس پر سے بوری صاف نکل آتی ہے۔کوئی حصہ اس کا کان پر باقی نہیں ماف نکل آتی ہے۔کوئی حصہ اس کا کان پر باقی نہیں رہتا۔مطلب یہ ہے کہتم نے حضرت محمد کو مکہ میں سے الیا نکالا کہ ان کا کوئی تعلق اس سرز مین سے باقی نہیں رکھا۔ ہندی کے کہان کا کوئی تعلق اس سرز مین سے باقی نہیں رکھا۔ ہندی کے کا ورہ میں یوں بولتے ہیں جیے دودھ میں سے کھی یا آئے میں سے بال نکال ڈالتے ہیں اور سے میں سے کھی یا آئے میں سے بال نکال ڈالتے ہیں)۔

اِبْعَثْ اِلَّیّ فُلَانًا مُّسَمَّعًا - فلاں شخص کو بیڑی ڈال کر میرے پاس بھیج دے۔مسمع بیڑی کو کہتے ہیں کیونکہ چلنے میں وہ آ واز سناتی ہے۔

مُزَمَّرًا گلے میں ککڑی ڈال کر جو آواز دیتی ہے اس کا بیان کتاب الزاء میں گذر چکا۔

سَمِعَهُ أَمْ لَا - سَاياتِهِين سَا-

مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ - مِن جو كهدر با بول اس کوتم ان ہے بڑھ کرنہیں سنتے - ( سننے میں وہ اورتم برابر ہو ) مرادوہ مردے ہیں جن کی لاشیں جنگ بدر میں اندھے کنو ہے میں ڈال دی گئ تھیں۔ اس حدیث سے صاف ساع موتی کا شوت ہوتا ہے اور قارہ کی بہتا ویل کہ اللہ تعالیٰ نے ان کواس وقت زندہ کر دیا تھا آ تخضرت کا کلام سننے کے لئے بے ضرورت ہے۔ کیونکہ آنخضرت کا خطاب ارواح ہے تھا اور ارواح زندهٔ تثمیں ان کاجسم مرگیا تھا - روح نہیں مری تھی - علاوہ اس کے ظاہر ہے کہان کو دنیاوی زندگی اس ونت نہیں تھی - ور نہ حرکت کرتے یا جواب دیتے اور روحانی زندگی تو قائم تھی۔جس کوحیات برزخی کہتے ہیں- پھر قادہ کا پہ کہنا کہ اللہ نے اس وقت ان کوزندہ کردیا تھا ہے معنی ہے اور اگر ہم اس تاویل کو مان لیں تب بھی ساع موتی ثابت رہے گا- کیونکہ جیسے اللہ تعالی نے ان کواس وقت زندہ کردیا تھا جب آنخضرت نے اس سے بات کی تھی-اییا ہی کیا عجب ہے کہ جب قبر کی زیارت کو جا کیں اور مردے کوسلام کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن یا جز' بدن میں حیات ڈال دیتا ہواوراس لئے سلام کرنے کا حکم ہوا ور نہ کیا اینك پھر كوسلام كرتے ہیں- اہل حدیث كے پیشوا حافظ ابن قیم نے صراحتا ساع موتی کو ثابت کیا ہے اور بے شار حدیثوں ہےجن کواہام سیوطی نے شرح الصدور میں ذکر کیا ہے۔مردوں کا ساع ثابت ہوتا ہے اور سلف کا اس پر اجماع ہے صرف حضرت عا ئشہ ہے اس کا اٹکارمنقول ہے اوران کا قول شاذ ہے جيے معاويه كا قول كەمعراج ايك خواب تھا)-

کَانَّكَ تَسْمَعُهُ مِنْ يَّحْيىٰ - تو گويا اس حديث كوخود يي اس حديث كوخود يي سے سن رہا ہے ( كيونكه ميس نے اس كوہو بہو بلاكسى تصرف

اور تحریف کے قل کیا ہے)-عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ- مردول پر قبروں میں ایا عذاب ہوتا ہے کہ چو پائے (ان مردول کا چیخنا چلانا یا عذاب کی

عذاب ہوتا ہے کہ چوپائے (ان مردوں کا چیخنا چلانا یاعذاب کی آواز) سنتے ہیں (اس حدیث ہے بھی ساع موتی کی تائیہ ہوتی ہے)-

قَالَ أَبُو رَزِيْنِ يَسْمَعُونَ قَالَ يَسْمَعُونَ وَلَكِنْ لَا يَسْمَعُونَ وَلَكِنْ لَا يَسْمَعُونَ أَنْ يَجْمِنُوا - ابورزين نے كہا يا رسول الله كيا مردے سنتے ہيں آپ نے فرمايا ہاں سنتے ہيں پر جواب نہيں ديتے (اس سے زيادہ صاف ساع موتی کے شوت کے لئے اور كادليل ہوگی) -

گُنتُ سَمْعَهُ الَّذِی یَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِی یَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِی یَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِی یَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِی یَشْمُ بِها – سِ اس کا کان ہوجا تا ہوں جس سے وہ ستا ہوں جس سے وہ دیکتا ہے اور آئے ہوجا تا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے (اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالی اس آ دی میں طول کر جاتا ہے جی صلا لیہ بید بینوں کا فہ جب ہیکہ مطلب بیہ ہے کہ اس کا جینے طولیہ بید بینوں کا فہ جب ہیکہ اس کا میں جس میں اللہ کی رضا مذی ہے یعنی سرا سر شریعت کی پابندی میں ڈوب جاتا ہے مذی ہے کہ اس کے خلاف کوئی کا منہیں کرتا ۔ بعض نے کہا ۔ مطلب بیہ ہے کہ اس کے حاجات اور شرع کے خلاف کوئی کا منہیں کرتا ۔ بعض نے کہا ۔ مطلب بیہ مقاصد کو پورا کرتا ہوں اور پورا کرنے میں جس جلدی کرتا ہوں امنی عیاض عیاض عیاض نے کہا ۔ مطلب بیہ ہے کہ اس کو تجر یہ اور تفرید اور تفرید اور انتظا عین غیر اللہ کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے ) ۔

میں کہتا ہوں صو فیہ کی اصطلاح میں اس کوسیر الی اللہ اور سیرعن اللہ کہتے ہیں -

وَلَمْ اَسْمَعُ اَحَداً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ غَيْرَه - مِن نے اس كے سواو ہال كى سے نبيں ساجو يہ كہتا ہو رسول اللہ عظم نے ايبا فرمايا ( يعني آنخضرت كاكوئي صحابي وہاں باتى ندر ہا - )

فَيُنَادِيْهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ - پيرالله تعالى (ميدان حشر من ) ان كوآ واز سے

پکارے گا جس کو دور والا ای طرح سنے گا جیسے نز دیک والا (یہ اللہ تعالیٰ کی آ واز ہوگی اس کے نز دیک پچھ مشکل نہیں کہ سب کے کا نول میں برابرآ واز پہنچائے )-

مَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ الله فِي الْجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِاللهِ بَنِ
سَلَام - مِن نَ آنخضرت عنبين مناكه آب نے كى كو بہتی
فرمایا بموسوا عبداللہ بن سلام كے (جو پہلے يہود كے بڑے عالم
تقے - پھر آنخضرت پرايمان لائے مطلب بيہ ہے كہ راوى نے
آخضرت عوبداللہ بن سلام كے سوااوركى كے لئے بہشت
كى صاف بثارت نہيں فى اور يہ اس كے خلاف نہيں ہے جو
دوسرى حد يثوں ميں اور دن كے لئے بھى بہشت كى بثارت
ہو جيسے عشرة مبشرہ امام حسن امام حسين حضرت فاطمہ خد يجہ
بیال ) -

گُنْفَ یَسْمَعُوْا .....وَ اَبِّی یُجِیبُوْا - یَوْکَر مَیْں گے اور کیے جواب دیں گے-

فَیُسْمِعُهُمُ اللَّاعِیْ - بلانے والا ان کوساسکے ( یعنی وہ ایسے موقع پر ہوں کہ اگر ان کوکوئی بلائے تو اس کی آ واز س لیں ) -

سی کی بھی میں میں میں کا اور ایک کے اور ایک کے اور نماز میں سیوہ ہم ہو کہ وضو جاتا رہاتو میں اور نہ ہو کہ وضو جاتا رہاتو ہو سے یا بد بونہ سو تک پورے طور سے یقین ہو جائے کہ حدیث ہوا مجمع البجار میں ہے کہ حدیث کی آ واز سنایا بد بوناک میں آنا بیشر طنہیں ہے بالا جماع بلکہ حدث کا یقین ہوا جانا کا فی ہے )۔

بُنَا اللّٰ الْبِي الْبِي رَافِعِ فَاسْمَعُ مِنْهُ الْمَلِيْ اللّٰ اللّٰ الْبِي رَافِعِ فَاسْمَعُ مِنْهُ الْمُحَدِيْثُ - ابن الى رافع كے پاس مارے ساتھ چلو میں ان سے حدیث سنوں - ایک روایت میں فاسمَعْ ہے یعیٰ ان سے حدیث سنوں - ایک روایت میں فاسمَعْ ہے یعیٰ ان سے حدیث سنوں - ایک روایت میں فاسمَعْ ہے یعیٰ ان سے حدیث سنوں - ایک روایت میں فاسمَعْ ہے یعیٰ ان سے

مدیت سے لَوْ لَمُ اَسْمَعُهُ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَرَّةً مَا اخْبَرْتُكَ-اگریس نے بیصدیث آنخضرت سے ایک ہی بارتی

ہوتی (اور مجھ کواس میں شک ہوتا) تو میں تجھ سے بیان نہ کرتا۔ (اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ جوحدیث ایک ہی بار سے وہ بیان کے لائق نہیں ہے کہ جب تک پورایقین نہ ہو کہ بیہ حدیث آنخضرت کے فرمائی۔ اس وقت تک بیان کرنا نہیں جا ہے)۔

نُمْ أُسْمِعُهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ- مِيں ان كوگرج كى آواز منا تا بلكه بن گرج يوں ہى ابر سے پانی برستار ہتا (گرج خوف كى چيز ہے تو اتنا بھى ان كوخوف نه دلا تا بلكه سرا سر رحمت ہى رہتى )-

اِنَّ الْعَبَّاسَ جَاءَ إِلَى النَّبِي عَلَيْكَ فَكَانَّهُ سَمِعَ شَيْئًا - حضرت عبالٌ آ تخضرت كي پاس آئ ايما معلوم ہوتا تھا- انہوں نے (قریش كے كافروں سے ) كوئى بات نى ہے جس پر ان كا غصة تھا - وہ بات بيتى كه وليد بن مغيرہ اور عروہ بن مسعود نے بيكہا كه اگر بيقر آن الله تعالى كا اتارا ہوا ہوتا تو دونوں بستيوں ( مكہ اور طائف ) كے بڑے آ دميوں پراتارا جاتا ( مكہ كا بڑا آ دمى وليد كو اور طائف كا بڑا آ دمى عروہ كو سجھتے تھے - مردودوں كو بيخبر نہتى كہ الله كے نزديك مال اور دولت كوئى عزت كى چيز نہيں ہے باتى رہى شرافت نسب اور عقل اور علم ان عرب باتوں ميں آ تخضرت سارى بستى والوں سے افضل سے باتوں ميں آ تخضرت سارى بستى والوں سے افضل سے باتوں ميں آ تخضرت سارى بستى والوں سے افضل سے افسل

فَخَرَجَ سَمِعَهُمْ يَتَذَاكُرُونَ- باہر نَكُ ان كَ نزديك ينيچ ان كى بات سننے كو كدوه كيا كهدر بے ميں-

و دروی پی پی ان بات او دروه یو جهر اسم یا و کردی کا مین کا مکنی و کرده یو جهر الا و آنا حبیب الله - میں نے تمہاری بات می اور جوتم نے تعجب کیا من لو میں الله کا حبیب ہوں (حبیب میں دوسر نے پیغیروں کوتمام فضیلیں جمع ہے جیسے خلت حضرت ابراہیم کی اور کلام حضرت موکی کا اور حسن حضرت یوسف کا - (آنچہ خوباں ہمہدار ندتو تنہا داری) - کھذان السّمْعُ و الْبُصَورُ - یہ دونوں ( لیمی حضرت صدیق اور کا اور کھن مضرت کا اور کھن اور کے کان حد این اور حضرت فاروق کا ان اور آنکھ ہیں مسلمانوں کے کان

ا اورآ کھ کا مرتبہ تمام اعضا میں بہت بڑا ہے یا میر ہے کان اور آ کھ ہیں لینی کان اور آ کھی طرح مجھ کومحبوب ہیں یا اللہ ک باتیں سننے اور اس کی نشانیاں دیکھنے میں کان اور آ کھ ہیں۔ سب مسلمانوں سے زیادہ حق بات سنتے ہیں اور اللہ کی قدرتوں کودیکھتے ہیں۔ ان میں غور کرتے ہیں)۔

اِنْ کَانَ مَسْمَعُ مَاجَهَوْ فَا - جو بات ہم پکار کر کریں اگر وہ اس کوستا ہے (تو جو بات ہم چیکے ہے کریں اس کوہی وہ سن لےگا - کیونکہ وہ اپنے عرض معلی پر ہے جو کڑوڑوڑوں میل ہم سے دور ہے تو پکار کر بات کرنا اور آ ہتہ کرنا دونوں کی نسبت اس سے رابر ہے اگروہ سنتا ہے تو سب سنتا ہے اور جونہیں سنتا تو کی کیمنیں سنتا ہے اگر وہ سنتا ہے اگر وہ سنتا ہے تو سب سنتا ہے اور جونہیں سنتا تو کیمنیں سنتا ہے اگر وہ سنتا ہے اگر وہ سنتا ہے اگر وہ سنتا ہے اگر وہ سنتا ہے اور جونہیں سنتا ہے اگر وہ سنتا ہے کیمنیں سنتا ہے اگر وہ سنتا ہے تو سب سنتا ہے اور جونہیں سنتا ہے کیمنیں سنتا ہے کیمنا ہے کیمنیں سنتا ہے کیمنا ہے کیمنیں سنتا ہے کیمنا ہے

کیلمَتُهٔ یُسُمِعُ النَّاسَ - اس کی بات کولوگ سکیس -سَمِعْتُ جَابِرًا سُئِلَ عَنْ دُکُوْبِ الْبَدَنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُهُ - تم نے جابرؓ سے ہدی کے جانور پرسواری کرنے کے باب میں پچھسنا ہے جوان سے بوچھا گیا تھا ؟ انہوں نے کہا نہاں میں نے سنا ہے -

قَالَ عُمَرُ لِلصِّدِيْقِ يَا خَيْرَ النَّاسِ فَقَالَ إِنْ قُلْتُهُ فَلَقَدُ سَمِعْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ما طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَجُلِ خَيْرٍ مِّنْ عُمَرَ - حفرت عُرِّ نے حفرت ابو برصد يَنَّ كويوں يكارا' يُا خيرالناس' يعنى سب آ دموں ميں بہتر انہوں نے کہا اگر تم ہے کہتے ہو ( تو تم جانو لیعنی بیصے نہیں ہے) میں نے تو آ تخضرت سے ساہے آپ فرماتے تھے: سورج جن لوگوں پر تكا - ان میں عمرے كوئى بہتر نہیں ہے ( لیمن صحابہ میں ورندا نبیا بالا تفاق حضرت عمرے افضل ہیں ) -

مترجم کہتا ہے حضرت ابو کرصد این نے یہ کلام بطریق تو اضع واکسار فر مایا۔ ان چاروں صحابہ کا بھی حال تھا ہرایک دوسرے کواپنے سے افضل بناتا تھا۔ ایک بار حضرت امام حسین نے ابو بکرصد بق سے: بوچھا آنحضرت کے بعدسب لوگوں میں بہتر کون ہے؟ انہوں نے کہا: آپ کا والد ماجد۔ پھر امام صاحب سے یہی سوال کیا۔ تو انہوں نے ابد صاحب سے یہی سوال کیا۔ تو انہوں نے کہا: ابو بکرصد بق ای لیے حققین اہل حدیث کا یہ قول

ہے کہ ان چاروں میں کی کو دوسرے پرمن جمیع الوجوہ فضیلت نددینا چاہئے بلکہ ہرایک کے نضائل اور مناقب برنسبت اوروں کے بہت زیادہ منقول ہیں )

لَیْنُ یَسْمَعَ بَعْضَهٔ لَقَدُ سَمِعَ کُلَّهٔ - اگر وہ ہمارے کلام کاایک حصر سنتا ہے تواس نے سب سنا ہوگا -

یکُور اُ الرَّفْعَةَ وَیَشْنا السُّمْعَة - مومن بلند پروازی کو براسجهتا ہے (بلکہ تواضع اور عاجزی پسند ہوتا ہے) اور شہرت اور سناوے ہے وشنی رکھتا ہے (اپنے نیک اعمال کو چھپا تا اور زاویہ ٹمول اور گمنا می میں رہنا پسند کرتا ہے) -

مَنْ سَمِعَ فَاحِشَةً فَافْشَاهَا - جُولُوكُ مسلمانوں میں بیان کی بات سے - پھراس کومشہور کردے (لوگوں میں اس کا جے جا پھیلائے) -

ُ الْمَيِّتُ لَا يُقَرَّبُ مَسَامِعُهُ الْكَافُورَ - مردے ك كانوں كيوراخ ميں كافورند واليس-

اِسْمَاعِيْل-مشہور يغير بين جوحفرت اسحاق كے علاقى بھائى تھے-

اسماعیل - امام جعفر صادق کے بڑے صاجر ادے

تھے۔ وہ اپنے والد کی زندگی میں گذر گئے - ان کے بعدشیوں
میں اختلاف ہوا - کوئی کہنے لگا اسلیمل مرے - نہیں کسی نے کہا:

ان کے بیٹے محمر کو امامت ملی یہ دونوں فرقے اساعیلیہ کہلاتے
ہیں بعض نے کہا موئی کاظم ان کے چھوٹے بھائی امام
ہوئے - اثنا عشری فرقہ اس کا قائل ہے ہمارے زمانہ میں ایک
معززین میں ہے ہتھے - ان کا نام آغا خال - وہ ایران
زبان زد خلایق ہیں وہ اپنے آپ کو نائب امام کہتے رہے
اساعیلیہ مشرب رکھتے تھے - اب تک ان کے پوتے آغا خال
اساعیلیہ مشرب رکھتے تھے - اب تک ان کے پوتے آغا خال
واوی - کہ طرح طرح کے عقائد کی تعلیم کرتے ہیں بعض کہتے
واوی - کہ طرح طرح کے عقائد کی تعلیم کرتے ہیں بعض کہتے
اور کچھرو پیہ لے کر رمضان کے روزے معاف کر دیتے ہیں جوکوئی
ان کا مرید مرجائے تو حضرت جرئیل یا رضواں کے نام رقعہ لکھ

دیتے ہیں وہ اس کی قبر میں را کھ دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے مریدوں میں سے ہے اس کو بہشت میں ایک بالا خانہ دلوا دینا معلوم نہیں یہ خبریں کہاں تک صحیح ہیں-اناللہ واناالیہ راجعون اگر صحیح ہیں تو اللہ ان کو ہدایت کرے اور راہ راست پر چلنے کی تو فیق وے-

فُلاَنٌ مِّتِی بِمَوای وَّمَّسُمَعٍ - مِن فلان شُخص کود کیر ما ہوں اس کی بات کوس رہاہوں -

اِسْمَعَدَّ - غصے میں بھر گیا اس کے انگلیوں کی پوریں سوج گئیں جیسے اِسْمَعَطَّ ہے-

سَمَعْمَعٌ - ہلکا پھلکا چالاک اکثریہ بھیٹرئے کی صفت میں کہتے ہیں محیط میں ہے کہ سَمَعْمَعٌ چھوٹے سریا چھوٹی داڑھی والا دراز قامت اور دیلا -

سَمَعْمَعٌ كَانَّنِى مِنْ جِنِّ-مِن بِكَا بِهِلَا تَيْز چِلاك ہوں گویا . نوں کی قوم میں سے ہوں۔

وَرَاسُهُ مُتَمَزِّقُ الشَّغْوِ سَمَعْمَعٌ-اس كسر يربال كي بال كي بال كي بين اورسراطيف ب(باكاكيلكا)-

اِسْمِغُدَادٌ غِصِينِ بَعِرُ جانا انْگلياں پھول جانا - جيسے اِسْمِغْدَادٌ \_--

سِمَغْدٌ -لمبا-مغرور-احمق-

اِنَّهُ صَلَٰی خَتَّی اَسْمَغَدَّتُ دِجُلَاهُ- آپ نے نماز پڑھی ( نماز میں کھڑے رہتے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں سوج گئے-

> مُسْمَغِةٌ -مَتَكَبرمخرور غصے میں پھولا ہوا -اِسْمَغَدَّ الْہُورْ حُ-زِنْم سوج گیا -سَمْكُ - بلندكر نااو پراٹھانا -سَامِتُ اللہ مِنْ ا

سَمَاكُةٌ - بلند بونا -

تَسْمِيْكُ - بلندكرنا 'بتلاكرنا -

م تَسَمُّكُ-بلند مونا-رَيْدُ مُحِطا

سَمَكُ - مِجْهِل -

سَامِكْ - بلنداونچا -بر دې چه پرېرې

سَمُكُ - حَيِبت مكان كي او نچان -

بادِی الْمَسْمُوْ کاتِ -آ سانوں کے پیدا کرنے والے۔
فَاوْدَ هُوَ بِالسِّمَاكِ فَقَالَ قَدْدُنَا طُلُوعُ الْفَجْرِ
فَاوْتَوَ -عبدالله بن عمر نے و يکھا تو ان کوساک دکھا فی دیا کہنے
گے: اب شنج قریب ہے اور ایک رکعت وترکی پڑھ لی ساک ستارے دو ہیں چیکتے ہوئے ایک تو شال کی طرف اس کے سامنے ایک اور چھوٹا ستارہ ہے اس کوساک رائح کہتے ہیں۔
دوسرا جنوب کی طرف اس کے سامنے کوئی ستارہ نہیں ہے اس لئے اس کوساک اعزل کہتے ہیں لیحن نہتا ہے تھیار بعض نے کہا ساک ہاک جاک ہی میزان میں ہیں اور ضبح کے قریب ساک دونوں ساک برج میزان میں ہیں اور ضبح کے قریب ساک اعزل مادشرین اول میں نکتا ہے۔ (یعنی اکتوبر میں)۔
اعزل مادشرین اول میں نکتا ہے۔ (یعنی اکتوبر میں)۔
سَمَکُهُ ایک محصلی۔

سُمَيْكَةٌ - حِيونُي مُجِعلى -

مِسْمَاكُ - خیمه کی لکڑی جس سے خیمہ بلندرہتا ہے۔ اِنَّاکُمْ وَاکْلَ السَّمَكِ فَإِنَّ السَّمَكَ يَسُلُّ الْجِسْمَ - بہت مُحِملی کھانے سے بچوہ بدن کور بلاکرتی ہے (جن لو کوں کومٹاپ کا عارضہ ہوان کے لئے بہت مفید ہے اور لاغر بدن والوں کے لئے مضر ہے خارش اور فسادخون پیدا کرتی ہے )۔

سَمْلٌ - كَافَى صاف كرنا درست كرنا حِيورُ نا-اكْمِيرُنا - صلح كرانا -

سَمَالَةٌ-پراناہونا بھے سُمُولٌ اور سُمُولَةٌ ہے-تَسْمِيْلٌ - كائى صاف كرنا-

سَمَلَه - تَعُورُ سَا بِانَ ' كَانَى گُدلا بِانى جَوْحُوش كَ يَنِي رَهُ جاتا ہے اس كى جَعْ سَمَلٌ اور أَسْمَالٌ اور سِمَالٌ اور سُمُولٌ آئى ہے-

وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ - ان كَى آئكيس پيوڙي ( گرم سلائي ي كانے سے )-

وَلَنَا سَمَلُ قَطِيْفَةٍ - جارے پاس ایک پرانی چادر تھی -عرب لوگ کہتے ہیں-

سَمَلَ الثَّوْبُ يا اَسْمَلَ - كَيْرُ ابِرَانَا بُوكِيا - تُوْبُ سَمِيْلٌ - بِرَانَا كِيْرُ ا-

# العَلَيْنَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

تعلوم ہے۔

نَعُوْدُ بِاللهِ مِنْ شَوِّ السَّامَّةِ وَالْعَامَّةِ- بَم خداك پناه عاہتے ہيں خاص اور عام ك شرك -

یور دُهُ السَّامُّةُ - اس کوموٹ کے گھاٹ پر لانا ہےنہایہ میں ہے کہ سام جمعنی موت بہ تخفیف میم صحیح ہے- یہودی
آ تخضرت کوسلام کرتے تھے-تو السام علیکم کہتے - یعنی تم مروحضرت عائشہ نے کہاعلیکم السام والدام-تم ہی مروتم ہی برے

فَأَتُو اَحَرْتُكُمْ آللی شِلْتُمْ سِمَامًاوَّ اَجِدا- اپی کھیں میں جس طرح سے چاہوآ و ایک ہی سوراخ میں ( یعنی وخول فرج ہی میں کروندو برمیں )-

سِمَامُ الْإِبْرَةِ - سولَى كاناكه-

سَمَام - بلكا يجلكا تيز -

سَمُّ الْفَارِ -سَكَصِيا-

سِمَّةٌ - گاند - جائے براز-

سُمَّه- پُول کا دستر جس پرمیوه درخت ہے گرتا ہے۔ مَسَامُ الْبُدَن- بدن کے باریک سوراخ جن میں سے بواجاتی ہے بال اعمِّے میں بیرجع ہے مَسَمُّ کی۔

يوم منسم - كرم بوا كادن-

اَهْلُ الْمَسَمَّةِ-عزيزوا قربا خاص لوگ-

مَسْمُوهُ - جس كوز بركه لا يا يلا يا جائے يا جس برز بركا اثر

تَصُوهُ فِي السَّفَوِ حَتَّى أَذُلَقْتَهَا السَّمُوهُ - حفرت عائشه سفر میں روز بے رکھتی رہیں یہاں تک کدون کی گرم ہوا نے ان کو بیتاب کردیا ناتواں بنادیا -

غِدَانُهُا سِمَامٌ - دنیا کا کھانا قاتل زہر ہیں - یہ سَمٌّ کی جمع به معنی زہر -

جَعَلَتُ سَمَّا فِي لَحْمٍ- كُوشت مِن زهر ملايا شَاةٍ مَسْمُو مَةٍ-زهر آلود بكرى-

فِی اَحَدِ جَنَاحَیْهِ سَمَّا- کھی کے ایک بازو میں زہر ہے (دوسرے میں شفاہے کین وہ زہر کا باز و پہلے ڈالتی ہے اور وَعَلَيْهَا أَسْمَالُ مُلَيَّتَيْنِ - وه رِانى دو حَصولُ حادري بَنَي تَصِي -

مُلَيّة - تَصغير ب-ملائة - كى بمعن تببند-

فَلَمْ يَنْقَ مِنْهَا إِلَّا سَمَلَةٌ كَسَمَلَةِ الْإِدَاوَةِ - (دنيا كا اكثر زمانه گذر چكا)اب كچھ باقى نهيں رہا - گرتھوڑا بچا ہوا جيسے ڈول ميں کچھ پانی نيچےرہ جاتا ہے ( تلجھٹ غليظ گدلا)-

وَعَلَيْهِ اَسْمَالٌ مُلَيَّتَيْنِ كَانَنَا بِزَعْفَرَانِ قَدْ نَفَضْتُهُ- دو پرانی جا دریں جن میں زعفران لگائی گئی تھی او ٌرزعفران کوجھاڑ چی تھیں پہنے تھے-

قَطْنَيْ عَلِنَّ فِيْمَنْ رَأَى الْمَقْنُولَ أَنْ تُسْمَلَ عَيْنَاهُ-جو شخص كى كونل هوت ديكھ (اور قاتل كاشريك اور مدد گار مو)اس كى آئكھيں چوڑى جائيں-

آبُوْ سِمَال - ایک شخص کی کنیت ہے-

سَمْلَجَةٌ - بِلِكَ بِلِكَ كُونِ لِينًا -

سُمّاليم - ميثهادود ھ-

سَمَلَّهُ - بِلِكَا مِيْهَا دود هِ كُول لمبا-

سَمَلَّعٌ - بَهِيْرِيا أور خبيث تحض كو كتب بين - أنْتَ سَمَلَّعٌ - هَمَلَّعٌ -

سَمْلَقُ - تپرْ میدان جہاں سزی وغیرہ کچھ نہ ہو-

وَبَصِيْرُ مَعْهَدُ هَافَاعًا سَمْلَقًا- ال كعهد كامقام ايك تيرُ ميدان موحائ-

سَـهُ - زہر یاز ہر ملانا بند کرنا درست کرناصلح کرانا زہر بلانا جانچنا عذر کرنا -

> و و ۵٫۰ سموم - جلانا -

سَمُوم -لوه - گرم ہوا -

مِنْ کُلِّ سَامَّة - ہرز ہر لیے جانور سے (جس کے کاٹنے سے آ دی مرتانہیں پر تکلیف اٹھا تا ہے جیسے بچھوز نبور کنکھجو را بس کو پراوغیرہ اس کی جمع سو آھ ہے۔

بِیُضُ السَّامِّ - چھکل کے انڈ نے یا گرگٹ کے-سَامُّ اَبْرَ ص - گرگٹ بڑی چھکل (سپلک )-عَرَفَ ذٰلِكَ الْعَامَّةُ وَالسَّامَّةُ - به عام وخاص سب كو

# لكاست الاستان ال المال ا

گے( یعنی لوگوں میں فخر اور شخی کی راہ سے اپنے تئین مالداراور خوشحال ظاہر کریں گے ) -

وَيَظْهَرُ فِيهِمِ السَّمَنُ - ان مِيں منا پا ظاہر ہوگا -يُحْبونُ السَّمَانَةَ - منا پے كو پسند كريں گے (يعنى عمده عمده غذا تميں اور دوا تميں كھا كرا پنا تمين مونا كريں گے - اگرخود بخو د كوئی شخص مونا ہو جائے تو اس سے بيہ حديث متعلق نہيں ہے ) -

سَمَّان - كَمَّى بِيحِيةِ والاروغن فروش-

وَيْلٌ لِلْمُسَمِّنَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ فَتُرَةٍ فِي الْعِظَامِ-جوعورتيں دواكيں كھاكراپے تيس مونا بناكيں ان كى قيامت كے دن خرابی ہوگی ہڑیوں كى ناتوانی ہے-

اُتِی بِسَمْکَۃٍ مَشُویّۃ فَقَالَ لِلَّذِی جَاءَ بِهَا سَمِّنْهَاحجاج کے پاس بھنی ہوئی مجھل لائی گی-تواس نے لانے والے
سے کہا ذرااس کوموٹا کر کے لا- وہ نہیں سمجھا-مطلب بی تھا کہ
شفندا کر کے لا-

إِسْتَسْمَنَهُ - اس كوموثا سمجِها -

سمانی - ایک مشہور پرندہ ہے-

سُمَنِیَّه - بت پرستوں کا ایک فرقہ جوجہم کا قائل ہے-محیط میں ہے کہ ہند کے دہریوں کا ایک فرقہ جومحسوسات کے سوا اخبار کوئیس مانتا -

سُمَّهَا -جموث لغوْ بِهوده-

سَمَةَ الْفَرَسُ سُمُوْهًا - هُورُ اليا چلا كَةَ تَصَلَّن كُونْهِيں عانا -

سَمَةَ الرَّجُلُ - آ دمی دہشت زدہ ہوگیا -اِذَا مَشَتُ هٰذِہِ الْاُمَّةُ الشَّمَیْهَا - جباس امت کے لوگ اتر انے اور تکبر کرتے چلیں گے -مُسَمَّةُ الْعَقْلِ - دیوانہ بوتوف -سُمُو ؓ - بلند ہونا' او نچا ہونا -سَمَالُقُو ہُ - اِس کواونچا کیا -سَمَالُقُو ہُ - لوگ شکار کے لیے نکا -سَمَالُبُصَ وُ مُکنکی لگ گئی - یام خداکی قدرت سے کچھ عجیب نہیں ہے-سانب کے منہ میں ز ہر کا دانت ہےاوراس کا گوشت واقع زہر ہے۔ بچھو کے ڈیک میں زہر ہے لیکن اس کا پیٹ چیر کرز ہر کے مقام پر باندھ دوتو ز ہر دفع ہوجا تا ہے' مکھی کوسرمہ میں ملا کرپیس لیں اور آ کھے میں لگائیں تو مقومی بصر ہے کھی کو مار کر بچھو کے ڈیک پرملیں تو تسکین ہوجاتی ہے- کھی کا پہلے زہر کاباز وڈالنا یہ بھی عجیب نہیں ہے-جانوروں کو بھی اللہ نے عقل دی ہے۔ چیونی اپنی خوراک جمع كرتى ہے جب اس كے سر جانے سے ڈرتی ہے تو باہر نكال كر اس کو دھوپ دیتی ہے۔ اگر اس کے اگ آنے کا ڈر ہوتا تو دانے کو چ میں سے چرکہ ڈالدی ہے۔ آ دمی کے سوا صرف چیوٹی اور چو ہااور شہد کی کھی اپنی خوراک جمع کرتی ہے۔شہد کی مکھی تو چھتہ نہایت عقلمندی سے بناتی ہے اور پہرے کے لیے محیوں کا ایک جدا گروہ ہوتا ہے۔ شہدلانے کے لیے ایک الگ گروہ ایک ان میں بادشاہ ہوتا ہے۔ ایک کوتوال-ایک چھھۃ کی تکھی۔ دوسرے چھتہ پر جائے تو مار کر نکال دی جاتی ہے۔ بیا ا پنا گھونسلا ایس کاریگری اور نز اکت ہے بنا تا ہے کہ آ دمی کوبھی الیا بنانامشکل ہے-رات کوروشی کے لیے اس میں جگنولا کرر کھتا ہے۔ غرض پروردگار نے ہرایک جانور کوبھی عقل کا ایک ایک حصددیا ہے اوراس کے عائب قدرت بے انتہا ہیں )-

سَمْسَمَه -سرخ چیونی سامه کے مقابل جب عامه آئے تواس کے معنی خاص لوگ اگر هامه آئے تو زہریلا جانور-سَمْنٌ - کھی طلانا کھی کھلانا کھی اس کی جمع اَسْمُنْ اور سُمُوْنٌ اور سُمْنَانٌ ہے-

سِمَنْ -مُوثا ہونا -

سَاِمن اور سَمِين -موثا

تَسْمِينَ -موٹا کرنا مُحَلَى دینا مُحَلَى ملانا -

و دینہ -موٹا کرنے کی دوا-

یکُونُ فِی احِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ یَتَسَمَّنُونَ - اخیرز مانه میں کچھ لوگ ایسے بیدا ہوں گئ جو بہت کھائی کر اپنے کوموٹا کرنا چاہیں گے یا موٹے بنیں جوڑنا چاہیں گے یا موٹے بنیں

#### الكالم المال المال وعال الكالم المنافذين

تَسْمِيَةً - نام ركهنا -

مُسَامًاةٌ - ایک دوسرے پرفخر کرنا بڑائی جمّانا -اِسْمًاءٌ - بلند کرنا -

وَإِنْ صَمَتَ سَمَاوَ عَلَاهُ الْبَهَاءُ- الرَّ فَامُولُ رَجُودُ الْبَهَاءُ- الرَّ فَامُولُ رَجُودُ الْبَهَاءُ اپنے سب ہمنشیوں سے بلندر ہے اور اس پر رونق آجائے-رَجُلٌ طُوالٌ إِذَا تَكُلَّمَ يَسْمُو - لَمِا آدى جب بات کرتا ہے بلندہ وتا ہے (یعنی اس کے سراور ہاتھ سب سے او نچ رہتے ہیں)-

وَهِیَ الَّتِیْ کَانَتُ تُسَامِیْنِیْ مِنْهُنَّ - حضرت زینب ہی آنخضرت کی بیویوں میں میرے مقابلہ کی تھیں ( لیعنی شرافت اور حسب ونسب اور حسن و جمال میں ) -

سَمَابَصَرِي -ميري نگاه الهي-

المُمنْفَرِدُ بِإِسْمِهِ الْأَسْمَى- اي بلنداور عاليشان نام يا الماسمية ال

خَرَجُوْ بِسُيُوفِهِم يَتَسَامُوْنَ كَانَّهُمُ الْفُحُولُ - ا فِي الواري كراترت موئ اكرت موئ فك كويا وه نراون بين-

فَسَيِّحُ بِاللهِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ - مِيں اسم كالفظ زائد ہے اور مطلب یہ ہے كہ اپن عظمت والے پر وردگار كى پاك بيان كر كيونكہ آنخضرت نے جب بي آيت اترى تو فر ما يا اس كوركوع ميں آپ بہى فرماتے - سجان ربي العظم - صلى بينا في إني سماء مِين اللَّيْلِ - رات كو پانى بر ہے كے بعد آپ نے نماز پڑھى - اصل ميں سا آسان كو كتے ہيں - كے بعد آپ نے نماز پڑھى - اصل ميں سا آسان كو كتے ہيں - كيونكہ وہ ہمار ہے اور چوچيز ہمار ہے او پر ہوہم برسايہ كر ہے اس كوسا كہ سكتے ہيں - اى لئے بارش كو بھى ساكہ ديا كيونكہ وہ او پر سے اتر تا ہے اور چوت اور خيمہ اور گھوڑ ہے كى پہتے اور ابر كو بھى كتے ہيں - تيلك اُمُّ كُمْ يَا بَيْنَى مَاءِ لِسَمَاءِ - بہى حضرت ہاجرہ تمہارى ماں ہيں آسان كے پائى السَّمَاءِ - بہى حضرت ہاجرہ تمہارى ماں ہيں آسان كے پائى کہ نان كيونكہ ان ہيں آسان كے پائى كے كہان كے دين ور عرب لوگوں كو بنى ماء السماء كہا كس لئے كہان كے دين ور خيشے بہت كم ہیں ) -

اَقْتَضِیَ مَالِیُ مُسَمَّی - مِی قاضی ہوں میراہم نام کوئی نہیں ہے (لیعنی اور کسی قاضی کا نام شرح نہیں ہے) - \* مَنْ سَمَّی الِنَّفَاسَ حَیْضًا - جس نے نفاس کو بھی تیف کہا ( یعنی حِض کا لفظ اس پراطلاق کیا ) -

تسمو الباسم و آلا تكتنوا بكنين - مرے نام بر ركھ الله الباسم كى مت ركھ ( بعض خوا بر ركھا ہے او ابوالقاسم كى مت ركھ ہے ملاقا منع كيا ہے بعض نے كہا يہ مما نعت اس وقت ہے جس كى كا مت ملاقا منع كيا ہے بعض نے كہا يہ مما نعت اس وقت ہے جس كى كا مام محمد يا احمد ہوتو كنيت ابوالقاسم نه ركھ - بعض نے كہا يہ مما نعت آپ كى حيات تك تقى بعض نے كہا يہ حديث منسون مما نعت آپ كى حيات تك تقى بعض نے كہا يہ حديث منسون ہے بعض نے كہا ہے ولوگ ابوالقاسم كميں كے اب اگركوئى غلام محمد يا غلام البي كولوگ ابوالقاسم كييں كے اب اگركوئى غلام محمد يا غلام البي القاسم يا غلام احمد نام ركھ تو جائز ہے - بعض نے مرف تو كو البوالق مي كيا ہے يا صرف نى ركھنے سے يا خلام البی دول در كھ تو جائز ہے - بعض نے كہا حرف دول در كھ تو جائز ہے - بعض نے كہا حرف دول در كھي تو جائز ہے - بعض نے كہا حرف دول در كھي تو جائز ہے - بعض نے كہا حرف دول در كھي تو جائز ہے - بعض نے كہا حرف نہيں ہر حال ميں كرا ہت تنز يہى ہے - بعض نے كہا تو كھى واللہ اعلى دائد اعلى -

اُنتُمْ سَمُّوا اللَّهُ وَ كُلُوا - (لوگوں نے آ تخضرت کے عرض کیا کہ بعض لوگ گوشت ہمارے پاس لاتے ہیں معلوم نہیں انہوں نے ذن کے وقت اس جانور پراللہ کا نام لیا یا نہیں آ پ نے فرمایا ایسا کرو) تم اللہ کا نام لے کر کھالو ( یعنی کھاتے وقت بسم اللہ کہد لینا کافی ہے - گو ذرئ کے قوت بسم اللہ نہ کہا کر مانی نے کہا اس سے یہ نکلتا ہے کہ ذرئ کے وقت بسم اللہ کہنا واجب نہیں ہے - اگر کوئی ذرئ کے وقت نہ کے اور کھاتے وقت واجب نہیں ہے - اگر کوئی ذرئ کے وقت نہ کے اور کھاتے وقت کہد لیے کافی ہے -

میں کہتا ہوں اکثر علاء اس کے وجوب کی طرف گئے ہیں۔البتہا گربھولے ہے بسم اللہ ذبح کرتے وقت چھوڑ دیتو وہ جانور حلال ہے۔لیکن اگر قصد انچھوڑ دیتو وہ حرام ہوجائے گا۔ جمہورا حناف اور المجدیث کا یہی قول ہے۔لیکن امام شافعی ہے منقول ہے کہ مسلمان کا ذبیحہ ہر حال میں درست ہے گووہ عمراً بھی بسم اللہ ترک کردے۔

سَمَّانَا اللَّهُ-اللَّهِ فِي آن مِين بهارانا مليا-

وَسَمَّانِیْ - کیا الله تعالی نے میرا نام لیا (بیابی بن کعب نے وَسَمَّانِیْ - کیا الله تعالی نے میرا نام لیا (بیابی بن کعب نے آخضرت نے پوچھا آنخضرت نے فرمایا ہاں الله تعالی نے تیرا نام لیا اس پرانی بن کعب کورونا آگیا بیڈوڈی کارونا تھا کہ کہاں میں اور کہاں وہ شہنشاہ زمین و آسان ما لک کون و مکان - اس حدیث سے بیھی نکا کہ اللہ تعالی کے کلام میں آواز اور حروف موت میں -)

سَمَّاهُ عِمَامَةً أَوْ قَمِيْصًا - نِيا كِرُ البِخِوَاسَ كَا نَامِ لَے كرىمامه بويائميش پھريد عا بڑھ - اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنيْه اخْرَك -

تَسَمُّوْا بِاَسْمَاءِ الْأَنْبِياءِ - اپنی اولاد کے نام پینبروں کے نام رکھواورسب ناموں میں پنداللہ کوعبداللہ اورعبدالرحمٰن ہیں جن سے اللہ کی خلا ہر ہواور حارث سب سے زیادہ سیا نام سے یعنی کھیتی کرنے والا -

آسُمَاءُ اللَّهِ-اللَّه كے نام جن میں اس كی صفتیں مذكور بیں (بینانو سے نام ایک حدیث میں دار بیں - مگران کے علاوہ اور بہت سے نام قرآن اورا حادیث میں مذكور بیں-امام بیہی ق نے كتاب الاساء والصفات اور جم نے ہدیة المہدى میں ان كا ذكركیا ہے )-

ستم الله و تحل بيم بينك - الله كا نام لے اور داھنے ہاتھ سے كھا (بائيں ہاتھ سے بلا عذر كھا نا مگروہ ہے اور نصار كا عمو ما بائيں ہاتھ سے كھاتے ہيں داہنے ہاتھ ميں چھرى ركھتے ہيں - جب ان كے ساتھ كھانے ميں مبتلا ہوا تو ميں نے چھرى بائيں ہاتھ ميں كى اور كا نا داہنے ہاتھ ميں لياوہ مجھ پر ہننے لگے۔ ليكن ميں نے ان كى ہنى كى كوئى پرواہ نہ كى اور صاف كهد ديا كہ ليكن ميں ہاتھ سے كھا نا ہمارے ند ہب ميں منع ہے ) -

اسم أغظم - الترتعالى كابرانام (جس كے لينے دعا قبول ہوتی ہاورمطلب پورا ہوتا ہاس میں اختلاف ہك اسم اعظم كيا ہے اور راحج قول يہ ہے كہ الله لا اله الا هو المحى القيوم اسم اعظم ہے - بعض نے صرف المحى القيوم

کہا-امام جعفرصا دق نے کہا کہ اللہ نے ایک نام چھپار کھا ہے بعنی اسم اعظم اور اللہ تعالیٰ کے تین سوساٹھ نام ہیں )-

سَطُحٌ یُبَالُ عَلَیْهِ فَنُصِیبُهُ السَّمَاءُ- ایک حیت پر بیثاب کریں پھراس پر برسات کا یانی پڑے-

آعُوُ ذُبِكَ مِنَ اللَّنُوُبِ الْتِي تَحْبِسُ عَيْث السَّمَاءِ - يس ان گنامول سے تيرى پناه جا ہتا موں جن كى وجہ سے آسان كا پانى يعنى بارش رك جائے - جَمِع البحرين ميں ہے كدوه گناه بيہ بيں حاكموں كاظلم اور ستم جمو فى گوابى گوابى كا جميانا وكوة ندوينا ظالم كى مد دكرنا فقيروں يرخى كرنا -

السُمُ اللَّهِ أَلَا غُظَمُ ثَلْثَةٌ وَسَبْعُوْنَ حَرْفًا وَكَانَ عِنْدَ اصفِ حَوْفٌ وَّاحِدٌ - الله تعالیٰ کے اسم اعظم کے تہر حروف ہیں ان میں ہے آصف بن برخبا (وزیرسلیمان ) کوا یک حرف کا عمل تھا( اس نے اس کی برکت ہے بلقیس کا تخت زمین کے اندرہی اندر ہے منگوا دیا یہ امام جعفرصا دق ہے منقول ہے اور ہارے پاس اس میں ہے بہتر حروف میں اور ایک حرف خاص الله تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے وہ کسی کومعلوم نہیں اور حضرت عیسیٰ کوان میں ہے دوحروف ملے تھے اور حضرت مویٰ کو جار حرف-حفرت ابراہیم کو آٹھ -حفزت نوح کو تیرہ اورحفرت آ دم کو بچییں اور حضرت محمد کو بہتر اساء- بنت عمیس جعفر بن الی طالب کی ٹی ٹی تھیں- ان کے نطفہ سے محمد اور عبداللہ اور عون یبدا ہوئے- جب جعفرشہید ہوئے تو ابو بکرصدیق نے ان سے نکاح کیا-ان کے نطفہ سے محمد بن الی بکر پیدا ہوئے - پھرا بو بکر کی وفات کے بعد حضرت علی نے ان سے نکاح کیا- ان کے نطفہ سے کی بن علی پیدا ہوئے-اساء ابو بکر صدیق کی صاحبزادی زبیر کی لی لی کابھی نام ہے۔

مُسمَیّه - زیاد کی ماں جس نے ابوسفیان سے زنا کیااور زیاد کو جناای زیاد کا بیٹا عبیداللہ تھا - جس نے امام حسین کوشہید کرایا - لعند اللہ و غضب علیہ و اعدلہ عذابا عظیما -

باب السين مع النون

سَنَبٌ - زمانه کاایک مکڑا جیسے ہو ھُڈُ اور سَبِیَۃٌ ہے-

### الكانات المال المال المال الكانك الكانك المناف المال ا

سَنَابٌ- بُرُاشر-سِنَابٌ - لمبے پیٹ اور کمبی پیٹے والا -سَنْبِتٌ - زمانہ-

سَنُوبْ ياسَنُبوتْ – غصه والاحجوثا –

سَنْبُوْ سَقُ يا سَنْبُوْسَكُ -سموسه جوآ في اور كلى وغيره عد يكات بي -

سَنْجٌ - ایک رنگ کود وسرے رنگ میں ملانا -

سِنَا ج - چراغ کانشان جود بوار پر پڑتا ہے-سَنْجَهُ الْمِیْزَ ان - تر از وکا بانٹ پھر-

سنج- چراغ-سنج- چراغ-

سُنجَابٌ - ایک جانور ہے جنگی چوہے کے برابراس کے بال نہایت عمدہ ریشم ہے بھی زیادہ ملائم اور لطیف ہوتے ہیں-سُنجَقٌ -جھنڈااس کی جمع سناجق ہے-

مُنعٌ ياسُنعٌ ياسنو عُ- پيش أَنا پيدا مونا ظاهر مونا تعريض كرنا' پچير دينا' آسان مونا تنگ كرنا تكليف دينا - دير ميں ڈالنا - چيوڑ

وينا-باكي جانب سےدونى جانب آنا-

سَانِعٌ - جُودائی طُرف ہے آئے اُس کی ضد بَادِ ع ہے جو بائیں طرف ہے آئے فاطعٌ جوسا منے ہے آئے قعید ہو پیچھے ہے آئے عرب لوگ سانح کومبارک اور میمون بیھتے تتے اور بارح کو منی ۔

> و ' ق سنح - يمن اور بركت كوبھى كہتے ہيں-

أَكُرُهُ أَنْ أَسْنَحَهُ - مِحْ كوبرامعلوم بوتا كه نماز ميل آپ

كے سامنے آجاؤں-

فَاسْتَلَّ مِنْ قِبَلِ رِجُلِي السَّرِيْرِ - مِن بِلْكُ كَ الْسَرِيْرِ - مِن بِلْكُ كَ بِالْتِي الْمَالِيْرِ فَ مِن بِلْكُ كَ بِالْتِي كَلَمُ اللَّهِ الْمَالِيَ فَي اللَّهُ وَ الْمِكْرَصِدِ مِنْ كَامِكَانَ مَ مِنْ لِلْهُ بِالشَّنُحِ - الوبرصد مِنْ كامكانَ مَ مِن مِن اللَّهُ وَالْكِمَامُ كَانَ مَ مِن حَبَالَ وَالْمُلِي مِنْ اللهِ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

آغِرْ عَلَيْهِمْ خَارَةً سَنْحَاءً - ان پر ايها جهاپه ما رجو سامنے سے ان کو پیش آئے ( یکی پکا ایک ہی ) ان کو غفلت میں رکھ کران پر جاگر - مشہور روایت ستحاءً ہے جیسے اوپر گذر چکا -

اَلَّقُوٰی سِنْحُ الْإِیْمَانِ-پِہیزگاری ایمان کی جڑے-سِخْعٌ بہ کرہ سین جڑاس کی جمع اَسْنَاحٌ ہے- کذافی جمع الجرین-

اِنَّا نَجْمَعُهُ إِذَا خَلُونَا سُنْحًا لِآوُ لَادِنَا- ہم جب الكيم بوت بيں تو فرشتوں كے پرول كوا في اولاد كى بركت كے ليے اكتماكرتے بيں: مجمع البحرين بيں ہے كسائح وہ جو شكار بيں بائيں طرف سے آئے اور بارح جود الني طرف سے آئے كتب بائيں طرف سے آئے اور بارح جود الني طرف سے آئے كتب بيں۔

سَنَعَ الظَّنَى - لِعِنى ہرن بائيں طرف سے نود ہوئى دائى طرف جاتے ہوئے عرب لوگ اول كومبارك اور ثانى كوشخوں اور نامارك سجھتے ہں-

اَلشُّوْمُ فِی خَمْسَةٍ وَعَدَّمِنْهَا الظَّبْى السَّانِحَ مِنْ يَمِيْنِ إلى شِمَالٍ -نحوست پانچ چيزوں ميں ہان ميں سے ايک اس برن ميں جودہن طرف سے نمود ہو باكيں طرف جاتے مدر۔

مَنْ لِی بِالسَّانِح بَعْدَالْبَادِحِ- ابِمَنُوس کے بعد مبارک لانے کا کون دم لیتاہے-سِنَّحُفٌ - یاسِنْحَاف - بڑا لہا - جوہری نے شِنَّحُفٌ بشین دفائے جمتین نقل کیا ہے-

سَنَحْنَحُ - جسرات كونينرندآ ئے-

سَنَحْنَحُ اللَّيْلِ كَانِّنْ جِنِیْ- میں رات کونیں سوتا گویا میں جن ہوں- ایک روایت میں سَمَعْمَعٌ ہے جیسے او پر گذر

سَنَعٌ - بَرُ جانا - چَك جانا جِيے ذَنَعٌ ہے-سُنُو ٌ - رائخ ہونا مضبوط ہونا 'جم جانا' بہت كھالينا -تَسْمِيْعٌ - طلب كرنا -

سناخة -بدبوی-سراہند چڑ یے کی بو-سنڈ -جڑ-

سَنَحُ - اونث.

فَقَدَّمَ اللَّهِ اِهَالَةً سَنِحَةً - (ایک درزی نے آنخضرت کی دوت کی )اور بدبودار جربی آپ کے سامنے رکھی- ایک

# الكاران الا المالة الما

روايت مين زَنِعَجةً بجيسياو پر گذر چا-

وَلَا يَظْمَأُعَلَى التَّفُولى سِنْجُّ أَصْلِ- پربيزگارى پرجو جر مووه پياى نبيل رہتى ہے (مميشہ شاداب اورسيراب رہتى ہے) سِنْجُ اوراصل كاايك بى معنى ہے اختلاف الفاظ كى وجہ سے ايك دوسرے كى طرف مضاف ہوا-

اَلَتَّقُوٰی سِنْخُ الْإِیْمَانِ- پِہیرُگاری ایمان کی جڑ ہے-(صاحب مجمع البحرین نے اس کو حائے طلی سے نقل کیا جو سے کے گئی کہ جمع اَسْنَا جُ آئی ہے جیسے حِمْلٌ کی جمع اَسْنَا جُ آئی ہے جیسے حِمْلٌ کی جمع اَسْنَا جُ

سَنَدٌ - جس پر ٹیکالگایا جائے اعتماد کیا جائے اور ایک قسم کی جا در اور پہاڑ کا سامنے کا اونچا حصہ اور دلیل بر ہان جمت اور دستاو بز اور حدیث کے راویوں کا سلسلہ -

مومود ہے۔ اعتماد کرنا 'بھروسہ کرنا۔ چڑھنا۔ بچپاس برس کے قریب عمر ہونا۔

تَسْنِيدٌ - ثِيَادِينا -مضبوط كرنا 'ستون لگانا -

اِسْنَادٌ - چڑھا' چڑھنا' دوڑ نا' ٹیکالگانا' حدیث کے راویوں کاسلسلہ ملانا -

إسْتِنَادٌ - يناه لينا مجروسه كرنا -

سِنَّادٌ- زبردست سائڈنی اور ایک قتم کا جانور ہے-جوہاتھی سے جھونااور بیل سے بڑا ہوتا ہے-بعض نے کہا گینڈااور وہ عیب جوردی سے پہلے قافیہ میں ہو-

دَائِتُ النِّسَائُسنِدُنَ فِي الْجَبَلِ - مِن نَعورتوں کو دیکھا پہاڑ پر چڑ ھربی تھیں۔ایک روایت میں یَشْتَدِدُنَ ہے لین دیکھا پہاڑ پر چڑ ھربی تھیں۔ایک روایت میں یَشْتَدِدُنَ ہے لین دوڑ ربی تھیں اس کا ذکر آ گے آئے گا۔

وَ كَانَ مَعْمَرٌ لَا يُسْنِدُ حَتَّى كَانَ بَعْدُ- يَهِلَمَعُمَاسُ حديث كى سندنيس بيان كرتے تھے پھر بيان كرنے لگے (شايدان كويادة كئى)-

۔ لیکٹیکی سَبْعِیْنَ مَسْنَدًا-سر مندیں ٹیک لگانے کے لیے ہوں گی (یعنی بہشت میں)-

ثُمَّ اَسْنَدُو الله فِي مَشْرُبَةٍ - پرايك بالا خانه پراس ك ياس چره ك-

خَرَجَ ثُمَامَةُ بْنَ اُثَالِ وَفُلَانٌ مَّنَسَا نِدَيْنِ - ثَمَامَةُ بِنَ اُثَالِ وَفُلَانٌ مَّنَسَا نِدَيْنِ - ثَمَامَ بِن اثال اور فلال فخض دونوں أيك دوسرے پر ثيكا ديے ہوئے نظے (برايك دوسرے كي مدداوراعانت كے بجروے پر) - نظے (برايك عَلَيْهَا اَرْبَعَةُ اَثْوُابِ سَنَدٍ - حضرت عائشہ پر

اِنهٔ رَای عَلَیْهَا ارَبَعَهٔ آثُوَابِ سَنَدٍ - حضرت عائشہ پر چار کپڑے سند کے دیکھے - (جوایک قتم کی یمنی چادر ہے اس کو سند بھی کہتے ہیں-اس کی جمع اَسْنَادٌ ہے) -

اِنَّ حَجَرًا وُجِدَ عَلَيْهِ كِتَابٌ بِالْمُسْنَدِ-ايك پَتَر پر قديم كتاب پائى گئى-بعض نے كها:سندقبيله حمير كے خط كو كتے ہیں-

اِذَا حَدَّنْتُمْ بِحَدِیْثِ فَاسْنِدُوْهُ اِلٰی الَّذِی حَدَّنْکُمْ فَانْ کَانَ حَدْبًا فَعَلَیْهِ - جبتم کوئی فَانْ کَانَ حَدْبًا فَعَلَیْهِ - جبتم کوئی صدیث بیان کروتو سند کے ساتھ لیعنی اس خص تک راویوں کا سلسلو پہنچاؤ جس کی وہ صدیث ہے - پھراگروہ سے جتو تم کواس کا فواب ملے گا اورا گرجموث ہے تو اس کا وبال راوی پر ہوگا ( یعنی جس نے تم سے فال کی نہتم پر ) یوامام صادتی کا قول ہے دُجا جُ سندھی مرغی - سندھی کرم غی -

نَعْلُ سِنْدِی - سندھ کا جوتہ - مجمع البحرین میں ہے کہ سندھ ایک دریا ہے ہند میں اور یہ اس سندھ کے سوا ہے جوایک ملک ہے ہند میں یا بیمنسوب ہے سندید کی طرف جوایک گاؤں ہے بغداد کے نواح میں - ایک شخص کوسندی کہیں گے اور جماعت کو سند جیسے زنجی ایک جبشی کو اور جماعت کو زنج کہتے ہیں - سندی بن شا مک ایک دروغہ کمل کا نام تھا جس کی قید میں امام موی کاظم نے انتقال فرما یا -

سُنْدُان -لوہار کی وہ سل جس پرلوہار رکھ کر کوشا ہے اصل میں بیم عرب ہے سندان کا - جوفاری لفظ ہے اس کی جمع سَنادِیْن ہے سندان بڑے مضبوط سخت آ دمی کوبھی کہتے ہیں-

مُنینید - جوجھوٹ موٹ دوسر ہے خاندان کابن گیا ہو-مُسنَدِی عبداللہ بن محمد بڑے محدث مشہور ہیں-سَندَدَ وَ اللہ عند مناور ایک قسم کا ماپ ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے-سَندَدِی - جری بہادر کمبا سخت شیر عمدہ خراب ایک قسم کاپرندہ نیکگوں - نیزہ جلد باز-

#### ش ط ظ ئ ن ا ن ا ل ا ن و ع ی ک ل کا لکارنیک

اَكِيْلُكُمْ بِالسَّيْفِ كَيْلَ السَّنْدَرَةِ - مِن ثَم كَالوار \_ سندرہ کی ماپ دیتا ہوں( بی<sup>رحفر</sup>ت علیؓ کا قول ہےمطلب <sub>س</sub>یہ ہے کہ میں تلوار سے تم کو خوب قتل کرتا ہوں۔ ایک روایت میں اُوَقِّكُمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَةِ - يَعِيٰ مِن ايك صاع ك بدل تم كو يوراسندرود يا مول- صاع چهونا ماب بے چار مدكوليني ایک پائیلی اورسندره بهت بردا ماپ جس میں کئی صاع سا جاتے ہیں- مطلب یہ ہے کہ تم اپنی تلوار سے مجھ کو ایک خفیف زخم پہنچاتے ہوتو میں اس کے بدل تلوار کا ایسا تلا ہوا ہاتھ لگا تا ہوں جس سے دس گنازیادہ تم کو زخم پنچتا ہے۔حضرت علیٰ جیسے دین كے براے عالم تھے-ويسے ہى سياه كرى كے فنون ميں بھى براے طاق اورشاق تھے- آ پ اکثر ایک ہی وار میں دشمن کا کا متمام کر دیے (سجان اللہ ایسے کامل لوگ دنیا میں بہت کم پیدا ہوئے ہیں ) نہایہ میں ہے کہ سندرہ وہ درخت جس سے تیر اور کمانیں بناتے ہیں اور سندرہ عجلت اور جلدی کو بھی کہتے ہیں۔ مجمع البحرین میں ہے کہ سندرہ ایک مرد کا نام ہے یا ایک عورت کا جولوگوں کو بوراماپ دیا کرتا-

و دو ہ سند س - ایک شم کاریشی کیڑا ہار یک جیسے استبرق موٹاریشی کیڑا بعض نے کہاریشی تکیہ-

بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ إِلَى عُمَرَ بِجُبَّةِ سُنْدُسٍ-آنخفرت نے حفرت عُرُّكوا يک باريک ريشي کپڑے كا چُونْد بھيجا-

سَنُرُ – برخلقی –

سِنُورٌ - سردار بلا دم کی جزاس کی جع سنانینو ہے ابن قتیبہ نے کہا زیعنی بلے کوسنور کہتے ہیں اور مادہ یعنی بلی کوسنورہ یا ہرہ کہتے ہیں اس جانور کے م بی زبان میں بہت نام ہیں - سِنُورٌ ، هُرٌ ، قِطٌ ، ضَیُونٌ ، حَیْدَ کُ ، خَیْطُلٌ دِمٌ ، نَمِرٌ ، مِنْ ، قِطْ ، ضَیُونٌ ، حَیْدَ کُ ، خَیْطُلٌ دِمٌ ، نَمِرٌ ، مِنْ ، قَدِمْ ، قَدْمَ ، قَدْمُ ، قَدْمَ ، قَدْمُ ، قَدْم

لَّ بَاسَ بِفَضْلِ السِّنَّوْرِ - بلی کا جھوٹا استعال کرنے میں اس سے وضویا طہارت کرنے میں کوئی قباحت نہیں -

اکسِنوْدْ سَبُعْ - بلی ایک درندہ جانور ہے- (جیسے شیر چیتا بھیڑیا وغیرہ) لینی کتے کی طرح اس کا جھوٹا نجس نہیں ہے بلکہ سب درندوں کا جھوٹا پاک ہے- مجمع البحرین میں ہے کہ حضرت نوح کے کشی میں چوہوں نے تکلیف دی- آپ نے شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا-وہ چھینکا-اس کی ٹاک میں سے بلی نکلی ای لیے بلی ہم عضو میں شیر کے مشاہہے-

مترجم کہتا ہے کی کیا ہے جھوٹا شیر ہے۔ اگر بلی بری ہو جائے تو وہ شیر ہوگی۔ دونوں کی حرکتیں کوند کھاند سب ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ صرف اتنا فرق ہے کہ بلی درخت پر چڑھ جاتی ہے شیر کو درخت پر چڑھ انہیں آتا۔ شیر دریا ہیں تیر جاتا ہے بلی کو تیر نانہیں آتا۔ ہندی عورتیں کہا کرتی ہیں بلی شیر کی خالہ ہے۔ شیر کوسب با تیں اس نے تعلیم کیں آخر شیر نے اس پر حملہ کیا تو وہ درخت پر چڑھ گئی۔ ایک یہی ہنر شیر کونہیں سکھایا۔ مستور الز آبادے۔ مشک بلی جس کی بغلوں اور رانوں اور مقعد کے حوالی سے مشک کی طرح ایک خوشبودار چیز تھاتی ہے۔ مشک کی طرح ایک خوشبودار چیز تھاتی ہے۔

سَنْطٌ -ایک گھاں جس سے کپڑاصاف کرتے ہیں-سَنَاطُدٌ - کھوسا ہونا( یعنی جس کی ڈارھی نہ ہویا صرف ٹھڈی پر ہو-عربی میں اس کوکو بج کہتے ہیں ادرسنوط بھی-سَنَعٌ - جمال خوبصورتی -

> و ده سنع-پېونچا-

أَسْنَع -لميا-اونجاافطل-بهتر-

مَاهٰذَا اَسْنَعُ مِنْهُ بَلْ اَشْنَعُ-ياس عبر ترتيس ب

۔ آسْنَعُ مَكَانًا وَّأَدُفَعُ شَانًا - اس سے بلند مرتبہ اور اس سے عالی شان-

> إنَّهَا لَمِسْنَا ع - يمائد في بهت خوبصورت ب-سَنِيْع - خوبصورت-

سَنْفٌ -وہ ککڑی جس پرسے بتے نکال لیے گئے ہوں-سِنَافٌ -اوٹ کی گردن پر جوری باندھی جاتی ہے-سِنَافٌ -مضبوط کرنا درست کرنا -

# لكَ اللَّهُ إِلَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مُسْنِفَه - خَتُك قطز ده زمین دبلی لاغراونثی-

فَقَامَ عَلِتٌی بِسَنِفِهِ فَصَرَبَهُ بِهَا اَدْ بَعِیْنَ - (ایک تخص نے شراب بیا وہ حضرت علیؓ کے سامنے لایا گیا' آپ اپ اونٹ کی گردن کی ری لے کر کھڑ ہے ہوئے اور چالیس ماریں اس کو لگائیں (شرابی کی کوئی حدقر آن شریف میں بیان نہیں ہوئی) اس لیے صحابہ کا اس میں اختلاف رہا آنخضرت کے عہد میں شرابی کو مجھی جوتے ہے بھی کپڑے ہے کچھاریں لگادیتے)۔

مِسْنَافُ - وہ اونٹ یا گھوڑ اجوزین کو چیچے سر کا دیتا ہے-سَنَیْ - کوہان بڑ اہونا -

تَسْنِيمْ - كو مان برا كرنا ' بھر دینا 'او پر آنا -اِسْنَاهُ - بلند ہونا ' بھر كنا -تَسْنَاهُ - او پر ہونا ' كو مان پر سوار ہونا -سَنَاهُ - اونث كا كو مان -سَنِيمٌ - بر يكو مان والا اونث -تَسْنِيمٌ - بہشت كا خوشگوار اورشيريں پانی -خير اُلْماء اَلسَنِهُ - بہتر پانی وہ ہے جو بلند ہو بہتا ہوا -نَدُنْ سَنِهٌ - بلند گھاس -

يَهَبُ الْمِالَةَ الْبَكْرَةَ السَّنِهَةَ -سوجوان اونث برت بري بري ويان والي ديتا بيا -

وَ الله سَنَاهَا الْمَخْدِمِنُ الله هَاشِمِ يَبَنُوْبِنْتِ مَخْرَوْمٍ وَوَالِدُكَ الْعَبُدُ - شرافت اور بزدگ كاكوبان باشم كى اولاد ميں سے وہ بیں جومخزوم كى دختر كى اولاد بیں - اور تیرا باپ تو غلام تھا (بیحسان كاشعرہے) -

سَنَامٌ کی جمع آسنِمةٌ آئی ہے جینے دوسری حدیث میں ہے نِسَاءٌ عَلٰی رُوْسِهِنَ کَآسنِمةِ الْبُخْتِ-ایک عورتیں جن کے سروں پرختی اونوں کی طرح جوڑے ہوں گے (لینی بختی اونوں کی کوہان کی طرح بڑے براے موباف ڈال کرسر پراو نچ اونچ جوڑے رکھیں گے۔ ہندوستان کی اکثر عورتوں کا یہی دستور ہے اور معلوم نہیں اس میں کیا حسن ہے۔ ایبا کرنے ہے تو اور

عورت بدشکل ہوجاتی ہے جیسے ناک میں بلاق یاتہنی پہننے سے )-ذُرْوَةُ سَنَامِهِ - اس کے کو ہان کا اونچا حصہ یعنی اسلام کا اعلی اور بلندترین مقام-

ذُرْوَةُ سَنَامِ الْمَجْدِ-شرافت اور بزرگ کے کوہان کی چوٹی بین سب سے زیادہ شریف اور عزت والا-

رای قیر فرمستما - آپ کی قبراونت کے وہان کی طرح دیکھی - قبر کی تسنیم یہ ہے کہ اس کو بلند کر کے کو بان کی طرح بنائے اور تیلئے یہ ہے کہ اس کو برابر رکھے بچ میں سے او نجی نہ کرے اب اختلاف ہے اس میں کہ کونیا امر سنت ہے اور آنخضرت نے اپنے صاحبزاو ہے ابراہیم کی قبر کو مطلح کیا تھا تو ظاہر یہ ہی ہے کہ طلح سنت ہے اور گورافضی بھی قبر کی مطلع کیا کرتے ہیں مگر سنت کی میروی ان کے مشابہت کے خیال سے موقوف نہیں ہوسکتی دوسری حدیث میں جو قبر کے برابر کر نے کا تھام ہے اس سے یہی مراد ہے کہ مطلح بناؤ نہ یہ کہ فومین کے برابر کر دوورنہ قبر کا اتمیاز زمین سے کے وکٹر ہوگا – کذا فی انجمع –

ذُرُوَةُ الْإِسْلَامِ وَسِنَامُهُ الْجِهَادُ - اسلام کی چوٹی اور کو ہان جہاد ہے (اگر جہاد چھوڑ دیا تو اسلام کا اعلی رکن فوت ہو گن)-

اِنْ أَعِشُ أَكُنَ مَعَكُمْ فِي السَّنَامِ الْأَعْلَى - الرّميل جيول كاتو بلندمرتبه مين تمبار يساته ربول كا-

سَنَّمْتُ الْقَبْرَ - میں نے قبر کو اونٹ کی کو ہان کی طرح

سَنَّ - تیز کرنا میقل کرنا 'بر چھے میں بھال لگانا مسواک کرنا ' تیز چلانا 'نہیکر ا بنانا 'آسان کرنا 'کھولنا بر چھے ہے مارنا 'دانت سے کا ٹنا - دانت تو ڑنا اوندھا کرنا جانوروں کی رمنہ میں چھوڑ دینا - ایک راستہ پر چلنا - ایک طریق قائم کرنا -تَسْنِیْنُ - تیزکرنا 'اچھا کرنا 'مضبوط کرنا -

اِسْنَانٌ - بری عمر ہونا'دانت اگنا ایک طریق قائم کرنا'بہانا-

إسْتِنان -مواكرنا-

وييو سنة - طريقه اورخصلت اورشريعت ميں سنت كہتے ہيں الكالمان المال المال الكالمان الكالمان الكالمان المال المال

اس کام کوجس کا آنخضرت نے تھم کیایا اس سے منع کیا قولا یا فعلا اور قر آن شریف میں اس کا ذکرنہیں آیا-

کتاب و سنت و آن شریف اور حدیث یمی دوشر علی دلیل میں اور جس نے ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا وہ گراہ ہے۔ جمع البحار میں ہے بھی سنت بہتر کام کو کہتے ہیں گوہ قرآن یا حدیث یا اجماع یا قیاس سے نابت ہو۔ ای میں سے ہیں نماز کی سنتیں اور بھی سنت اس کام کو کہتے ہیں جس کوآ خضرت نے ہمیشہ کیا ہواور وہ واجب نہ ہو جیسے داھنے ہاتھ سے کھانا کھانا ہرا یک بہتر کام دہنی ہاتھ سے شروع کرنا 'معجد میں جاتے وقت پہلے بایاں پاؤں نکالنا اور پائخانہ میں اس کے برعش کرنا و ہکذا محط میں بایاں پاؤں نکالنا اور پائخانہ میں اس کے برعش کرنا و ہکذا محط میں جو چھوڑ دیا ہواور یہ تعریف سے جس کوآ تحضرت نے ہمیشہ کیا ہو۔ بھی دینا گوبھی ہو تحضرت سے نابت نہیں ہوا پھر محیط میں ہے کہا گربی بھی ہوآ تحضرت سے نابت نہیں ہوا پھر محیط میں ہے کہا گربی ہو تحضرت ہوتا وہ سنت ہدی ہے اور اس کا ترک کہا کر سمیل عادت ہو جیسے آنحضرت کے عادات المحنے ہیں خوانے سے خاب کا دی ہو جیسے آنحضرت کے عادات المحنے ہیں خاب کا در برا ہے اور اگر برسمیل عادت ہو جیسے آنحضرت کے عادات المحنے ہیں خوانہ ہونے کھانے بینے سونے میں تو وہ سنت زاکدہ عادات المحنے ہیں خوانہ ہونے کہا ہے۔ ہونے میں تو وہ سنت زاکدہ سے اس کا ترک نہ کروہ و ہے نہ برا ہے۔

سنی مشہور فرقہ مسلمانوں کا جو آتخضرت کی سنت یعنی صدیث پر چلتا ہے اور زمانہ حال کے عرف میں میں وہ فرقہ ہے جو شیعہ کے مقابل ہے یہی دو فرقے آج کل مسلمانوں کے بڑے فرقے ہیں اور باتی فرقے ہیں معزل اور خوارج وغیرہ بالکل کم رہ گئے ہیں۔اگرید دو فرقے آپی میں ال جائے اور پچھ یہ صبر کریں کچھوہ و مسلمانوں کا عروج پھر شروع ہو گرافوں ہے کہ اب تک ان دونوں فرقوں کے جابل ذراذرائی باتوں پر چھیڑ خانی کر کے جنگ اور فساد کراتے ہیں اور مخالفین اسلام کو اسلام پر ہمی جنگ دو اساد کر انے ہیں۔ بلکہ مخالفین اسلام ان کے مصلکہ اڑانے کا موقع دیتے ہیں۔ بلکہ مخالفین اسلام ان کے مقل اور بھیرت معدوم ہو گئی ہیں۔یفعل الله مایشاء باہمی جنگ وساد سے بڑے بڑے فواکد اٹھار ہے ہیں اور ان کی عقل اور بھیرت معدوم ہو گئی ہیں۔یفعل الله مایشاء ویہ حکم ما یوید ہو تو تھا ہی اب سنیوں میں آپی میں گئی ادر فرشتی تا دیا ہو رچگڑ الی لاحول ولا تو قالا باللہ۔

مسئون - بدبو دار' چکنا صاف اب اس زمانہ کے عرب میں مسئون اس امر کو کہتے ہیں جوسنت ہو۔ گولفت سے اس کی تائیز نہیں ہوتی -

أَرْضٌ مَّسْنُونَةٌ - جس كل كهاس كها لي كل مو-مَسْنُونَةٌ - نيزول كوجمي كهتي بين-

لُوْ فَعَلْتُ لَكَانَ سُنَةً - ( بَهُ وَيَحَمْ بَيْن بواكه جب پيشاب كرون اس كے بعد وضوكرون ) اگر ميں ايبا كرتا تو بيسنت بو جاتا ( يبان سنت سے مراد واجب ہے تو يه مخالف نہيں - حضرت بلال كی روايت كے كہ جب ميرا وضولو ٹا تو ميں نے وضو كرليا - ابو داؤد نے كہا وضو سے مراد يبان پانی سے استخاكرنا ہے - مگر ميسي نہيں ہے كہ كس لئے كه تخضرت نے بميشہ پيشاب كے بعد پانی سے استخاكيا ہے اور يہی سنت ہے البت كرنے كے بعد پانی سے استخاكيا ہے اور يہی سنت ہے البت بيشاب كے بعد وهيلا ليمانيكي حصوصاف حدیث سے ثابت نہيں ہے گوجائز ہے بشر طيك دسواس كی حد تك نہ پنتجے داللہ اعلم ) -

اِنَّمَا اُنَسْی لا سُنّ - میں اس واسطے بھلایا جاتا ہوں (جھے
کونماز میں سہواس لئے ہوتا ہے) کہ لوگوں کوراستہ بتلاؤں ان کو
یہ معلوم ہو جائے کہ سہوونسیان کی صورت میں کیا کرنا چاہئے اگر
آنخضرت نماز میں نہ بھولتے تو ہم کو سجدہ سہو کے احکام کیوئر
معلوم ہوتے - اس لئے آپ کے بھلائے جانے میں اللہ تعالیٰ کی
یہ مسلحت تھی کہ آپ کی امت کو ہو کے احکام معلوم ہوں نہا یہ میں
ہے کہ سننڈ می الا ہل سے نکلا ہے یعنی میں نے اونؤں کی اچھی
طرح خبر گیری رکھی ان کو خاطر خواہ جم ایا اور حفاظت سے رکھا۔
سرجہ جو یہ تا ہے ہو یہ وہ میں میں میں میں میں اسلام

نَزَلَ الْمُحَصَّبَ وَكُمْ يَسْنَهُ - آنخضرت منى سے لوشخ وقت محصب میں اتر عظم اس اتر نے کوسنت نہیں ظہرایا ( یعنی ج کی سنتوں میں سے محصب میں اتر نا کوئی سنت نہیں ہے - کیونکہ آپ ضرورت سے وہاں ظہرے تھے نہ یہ کہ وہ ج کا کوئی رکن تھا اس پر بھی ایک جماعت علماء نے محصب میں تھہر نامسخب رکھا ہے اقتداء یا لنبی الکریم عظیم ہے۔

رَمُلُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِسُنَةٍ - آنخضرت على الله عليه وكلّ من الله عليه وكله عن كندهم بلات الله عليه وكلم في كندهم بلات موس جلد جلد جلد جلي ببلوان اور جالاك چست لوگ چلت

یں) حالانکہ یہ سنت نہیں ہے کیونکہ آنخضرت نے یہ فعل ایک ضرورت اور مصلحت سے کیا تھا۔ قریش کے کافر کہتے تھے مدینہ کے بخار نے مسلمانوں کو ناتواں کردیا۔ ان کاخیال باطل کرنے کو آپ نے بیکیا اور دوسرے مسلمانوں کو بھی ایسا کرنے کے لئے فرمایا۔ ابن عباس کا بہی قول ہے اور اکثر لوگوں کا بیہ فد بہب ہے کہ دمل طواف قدوم میں سنت ہے اور شریعت کے بعض احکام ایسے ہیں کہ ضرورت کے رفع ہو جانے کے بعد بھی وہی تھم باتی رہا۔ جسے سفر میں نماز کا قصر خوف والے بیا کہ وہر ہوجانے کے بعد بھی وہی تھم باتی رہا۔ وہر موجانے کے بعد بھی وہی تھم باتی رہا۔ بعض کا یہ قول ہے کہ سفر میں قصر جائز رہا۔ بعض کا یہ قول ہے کہ سفر میں قصر جائز رہا۔ بعض کا یہ قول ہے کہ سفر میں قصر واحد ہے۔

اُسْنُونِ الْمَوْمَ وَغِيِّهُ غَدًا - آج المي طريقة قائم كركل اس كوبدل دُال بعض نے كہاغير نكلا ہے غير ہے بمعنی دیت (لیمن کل اگرچا ہے تو دیت لے بچو گر آج تو تصاص كا حكم دینا ضروری ہے - كونكہ اسلام كا شروع زمانہ ہے اگر عرب لوگ يہ سجحيں گے كہ اسلام كا فرہب قصاص نہيں ہونے دیتا بلكہ تصاص کے بدل دیت كا حكم دیتا ہے تو وہ اسلام ہے نفرت كریں گے كونكہ ان كوتصاص بہت پندہے اور دیت لينا ناپندكرتے ہیں ) ۔ ان كوتصاص بہت پندہے اور دیت لينا ناپندكرتے ہیں ) ۔ ان مَّدَ مُنْ الْکُرَدُ وَ الْکُرَدُ وَ الْکُرَدُ وَ الْکُردُ وَ الْکُردُ وَ اللّٰ اللّٰکِ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰہ اللّٰکِ اللّٰہ اللّٰکِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ ال

اِنَّ اکْبَرَ الْگَبَائِدِ اَنْ تُقَاتِلَ اَهْلَ صَفَقَتِكَ وَتُبَدِّلُ سُنَتَكَ - بڑے سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو ایک شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے (اس سے عہداور اقرار کرے) پھر (وغا کر کے) اس سے لڑے (اس کو مارے) اور اپنے طریقے اور رسم کو بدل دالے (ہجرت کی بیعت کر کے پھراس کو تو ڑنا نہایت خدموم سمجھا جاتا ہے اور جوآ دمی ایسا کرے اس کولوگ ذات اور برادری سے جاتا ہے اور جوآ دمی ایسا کرے اس کولوگ ذات اور برادری سے خارج کردیتے ہیں)۔

سَتُوْابِهِمْ سُنَّةَ اَهْلِ الْكِتَابِ - مُحوسيوں (پارسيوں) سے وہی سلوک کرو جواہل کتاب ہے کرتے ہو (اس سے اہل کتاب کی طرح جزیہلو-بعض نے ای حدیث کی روسے پاری عورتوں سے نکاح کرنا بھی درست رکھا ہے۔ جیسے یہودی اور نھرانی عورتوں سے درست ہے۔

لَا يُنْقَضُ عَهْدُهُمْ مَنْ سُنَّةِ مَاحِلٍ- ان كاعبدكى

چغل خور کی چغلی کی وجہ سے نہ تو ڑا جائے گا ( یعنی کسی فسادی لڑانے والے کی کاروائی پرلحاظ نہ ہوگا)۔

سُنَّتُ طریقه سَنْ کا بھی یم معنی ہے-

ا يک روايت ميں عَنْ شِيةِ مَاحِل ہے معنی و بی ہے-اللّا رَجُلٌ يَوُ دُّعَنَّا مِنْ سَنَنِ هُوُّ لَاءِ -مَّر وہ خُص جو ہم سے ان لوگوں کی حیال پھیردے-

فَمَنُ رَغِبٌ عَنْ سُنَّتِیْ فَلَیْسَ مِنِّیْ - جو مخص میرے طریق سے فرت کرے اس سے منھ پھیرے خواہ دہ فرض ہویافل

ری سے رک رہے ہوئے کا اور انہیں ہے ( یعنی اس سے مجھ کو وہ تعلق اور ربط نہیں ہے جھارے کو اسلام کے اسلام

سے خارج ہو گیا - مراد وہ شخص ہے جو آنخضرت کے سنت اور اُ طریق کو براسمجھاس کو مکروہ جانے لیعنی عمداً جان کراییا کرے وہ تو

کافر ہوجاتا ہے اور اگر نادانت باتادیل کے ساتھ کرے تو کافر نہیں ہوتا - مگردوسرے مسلمانوں کواس کی تقلید درست نہیں - بلکہ

اس کا قول سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے دیوار پر پھینک دیا

جائ گا-برا ابو يا جمهو ثالا كلام لا حد مع الله ورسوله-مُبْتَغ فِي الْإِسْلامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ- جَوْحُصْ مسلمان ابو

کر جاہلیت اور کفر کا رواج پھیلانا چاہے اس کو پسند کرے (مثلاً مردول پرنو حد کرنا سیند کوٹنا کپڑے پھاڑنا داڑھی مو چھ منڈا ڈالنا اگر چہ بیے گام گناہ صغیرہ ہیں۔ گران کو قائم کرنے والا اور پھیلانے والا اور جاری کرنے والا ہر گزمسلمان نہیں ہوسکتا۔ طبی نے کہا شرطیہ بازی اور نوروز کی عیداور نوحہ بیسب جاہلیت کے امور ہیں اور جب ان کا مول کے طالب پریہ وعید ہوتو کرنے والے پر کیا

کی عذاب ہوگا اللہ بیرجانتاہ-اِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يَسُنَّهُ- ٱتخضرت نے اس میں کوئی علم نہیں دیا ( یعنی چالیس سے زیادہ کوڑے لگانے

فَصَارَ ذَلِكَ سُنَةً بَعْدُ - پھراس كے بعد يهى شريعت تائم ہوئى) كەتىن طلاق والى عورت اپنے اگلے خاوند كے لئے حلال نہ ہوگى - جب تك دوسرا خاوند نه كرے ادراس سے صحبت نہ كرائے) -

### العَلَالَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

اگرچہ بیتھم قرآن مجیدیں موجود ہے گرشایدوہ آیت بعد
کواتری ہوگی یا مطلب یہ ہے کہ آیت میں صرف نکاح کا لفظ
ندکور ہے اور حلالہ کے لئے دوسرے خاوند کا اس عورت سے جماع
کرنا ضروری ہے جو قرآن میں صراحنا بیان نہیں ہوا ۔ گوتنڈ کے تے
سے مفسرین نے جماع ہی مرادلیا ہے فیان سمھا واحد دُد الی
السُنیّة ۔ اگرایک بھول جائے تو دوسرااس کو طریقہ محمد یہ کی طرف
پھیردے (شریعت کا تھم اس کو جملادے۔)

لَتَتَبَعَنَ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ - تم بھی تمہارے اگلوں کی پیروی کرو گے( ان کی حال اختیار کرو گے بعنی یہودیوں کی انہوں نے اینے مولویوں اور عالموں کو کویا خدابنا رکھا تھا۔ ہر بات میں ان کی مان لیتے - گورہ کتاب اللی اور حدیث نبوی کے خلاف ہوتی اور کہتے کیا تھے وہ ہم سے بڑھ کراللہ کی کتاب اور حدیث رسول کاعلم رکھتے ہیں مسلمانوں نے بھی انہی کا شیوہ م میں ھ کے بعد اختیار کیا - ابو صنیفہ اور شافعی کو گویا پیٹمبر کی طرح معصوم تجھ لیا بس انہوں نے جو کہد دیا اس کو آ نکھ بند کر کے وحی سیحصتے ہیں اور الله اور رسول کے کلام کو طاق نسیان پر رکھ دیا۔ قرآن تیج وہم چہلم میں پڑھنے کے لیےرہ گیایا تعویذ کے طور پر گلے میں لٹکانے کے لیے باہر کت کے لیے جزوان میں بند کر کے مکان میں رکھ دینے کے لیے یا آسیب زدہ کواس کے اوراق کی ہوا دینے کے لیے اور صحیح بخاری کاختم کسی تندر سی یا دوسرے کسی مطلب اور مراد کے لیےرہ گیا - مرقر آن یاضیح بخاری برعمل کرنا جائز نہیں سمجھتے نہان کے معنی اور مطالب میں غور کرتے ہیں-صرف الفاظ بھی بھی رٹ لیتے ہیں یہویوں کا بھی یہی شیوہ ہے۔ الله بحائے رکھے سے مسلمان وہ ہیں جوقر آن کو مجھ کراس کے معانی اورمطالب میں غور کرتے ہیں اوراس کے اوامر اور نواہی پر عمل کرتے ہیں-ای طرح صحح بخاری اور دوسری حدیث کی تمام کتابوں کو سمجھ کر بڑھتے ہیں-ان برعمل کرتے ہیں اور حدیث یا آیت کے موجود ہوتے ہوئے اس کے خلاف کسی کا قول نہیں مانتے -ابوصنیفہ ہوں یا شافعی یاان ہے جسی کوئی بڑے نوث ہوں یا قطب سب آ تخضرت کے آیک ادنی غلام کفش بردار ہیں اور سب نے بالا تفاق یہی وصیت کی ہے کہ قرآن اور حدیث پر چلو

اور ہاری پیروی ہر گزنہ کرنا جوقول ہارا قرآن یا حدیث کے خلاف پاؤ اس کو د بوار پر بھینک مارو) مجمع البحار میں ہے کہ یبودیوں نے اینے پغیروں کوقل کیا تھا- سلمانوں نے آ مخضرت کے جگر گوشد یعنی امام حسن اور امام حسین علیه السلام کو شهید کرایا – ای طرح عبدالله بن حسن نفس ز کیداورزید بن علی اور يحيى اورابراتيم فرزندان زيداورامام موى كاظم اورامام على رضاكو موت کے گھاٹ اتارا دوسرے خلفائے بنی امیداور حجاج ظالم نے بڑے بڑے علائے تابعین مثل سعید بن میتب اور سعید بن جبيراور چند صحابه رسول مثل حجربن عدى اور مالك اشتراور محمد بن ابی بکر کو ناحق قتل کرایا اور دوسری حدیث میں ہے کہ میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے پیغبروں کی طرح ہیں۔تو گویا پیغبروں كوبهى قَلَّ كياابُ ربى كتاب الله كي تحريف تو قرامطه اور قاديانيه اور چکڑ الویه اور ثنائیه اور باطنیه اور بابیه اور اساعیلیه وغیره گمراه فرقوں نے وہ بھی کی ایسی تفسیریں اور تاویلیں کیں جو درحقیت تحریف ہیں غرض یہودیوں کی پیروی ہربات میں ان مسلمانوں نے یوری کی اور جیسے مخبرصا د ت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا تھا کہ اگر وہ گھوڑ بھوڑ کے سوراخ میں گھییں گے تو تم بھی گھسو گے وہ

مَنْ اَخْيَا سُنَةِی - جُوفِی میری سنت کوزنده کرے (جب لوگوں نے اس کو مار ڈالا ہواس پڑ کمل کرنا چھوڑ دیا ہویا اس کو ہرا سجھنے گئے ہوں) زنده کرنے سے بیمراد ہے کہ اس پڑ کمل کرنا شروع کر ہے اور کسی کی ملامت یا تخویف کا پچھ خیال نہ کرے یا آپ کی سنت کو شائع کرے - قرآن وحدیث پڑھائے ان کا ترجمہ کرائے - حدیث اور تغییر کی کتابیں چھوائے 'دین کے مدرسے بنائے' دین کتب خانے قائم کرئے' سنتوں میں آپ کی مدرسے بنائے' دین کتب خانے قائم کرئے' سنتوں میں آپ کی مب سنتیں واخل ہیں مثلا عید کی نماز - صدقہ فطر' مواک کرنا' بیواؤں کا نکاح ثانی جوتوں سمیت نماز پڑھناوغیرہ وغیرہ - کوئن سنتی سنتی سنتی سنتی کوزندہ کرئے۔ جو تحض میری کی سنت کوزندہ کرے - قیاس بی تھا - مِنْ سُنینی بہ صیعنہ جمع مگر روایت بہ صیغہ

مَنْ كَانَ مُتَبِعًا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ مَاتً-(عبرالله بن

# الكالمان البات ف المان ا

مسعود نے کہا) جو شخص تم میں ہے کسی کی پیروی کرنا چا ہے (خود اجتباد کی لیافت نہ رکھتا ہو) تو ان لوگوں کی (صحابہ کی) پیروی کر ہے جو گذر گئے (کیونکہ صحابہ کا ہدایت پر ہونا اور ان کا طریقہ نجات کا طریق ہونا حدیث شریف ہے ثابت ہے۔ اب دوسر بے لوگوں کا بیتم نہیں جو صحابہ کے بعد پیدا ہوئے ۔ کیونکہ خود صحابہ کے اخیر زمانہ میں بدعات کا ظہور ہو چلا تھا۔ اس لیے عبد اللہ بن مسعود نے صحابہ میں ہدعات کا ظہور ہو چلا تھا۔ اس لیے عبد اللہ بن مسعود نے صحابہ میں کوئی بدعت ظاہر نہیں ہوئی تھی اور دی۔ جس وقت تک اسلام میں کوئی بدعت ظاہر نہیں ہوئی تھی اور اسلام اپنی اصلی حالت برتھا۔)

مَنْ سَنَّ سَنَّ مَنَةً حَسَنَةً - جو تخص احجها طريق نكالے (يعنى سنت كے موافق تعليم ميں ہويا عبادت ميں يا آ داب اور اخلاق ميں ) -

فَانَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى - وه ہدایت کے طریقوں میں بیں -

فَتَمَسُّكُ بِسْنَةٍ خَيْرٌ مِنْ اِحْدَاثِ بِدْعَةٍ-سَت پر عمل كرنا(اگر چه جَيُونْ كى سنت ہو) بدعت نكالے سے بہتر سے (گوبدعت كاكام كيما بى براہو)-

عَمَلٌ قَلِيْلٌ فِي سُنَةٍ خَيْرٌمِّنَ الْإِجْتِهَادِ فِي بِدْعَةٍ-سنت كموافق تقورٌى عبادت كرنا بهت عبادت ادر مجامده سے بہتر سے جو بدعت میں ہو-

مترجم کہتا ہے پچھلے صوفیوں نے جو عبادات شاقہ اور ریاضات اور مجاہدات نکالے ہیں۔ گوان سے بھی نفس کی صفائی اور قربت اللّٰہی پیدا ہوتی ہے۔ مگرسنت کے موافق عمل کرنے ہے تھوڑی می ریاضت اور عبادت میں وہ درجہ حاصل ہوجا تا ہے جو ان لوگوں کو بہت بڑی تکلیف اور محنت کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ سنت کی پیروی عجیب برکت کی چیز ہاوراتی لئے صحابہ کو تھوڑی می عبادت میں وہ مراتب حاصل ہوتے تھے جوان پچھلے صوفیوں کو اخیر عمر تک حاصل نہیں ہوئے۔ اس لئے مہل اور آسان اور عمدہ طریق سلوک اور تصوف کا اور درویش کا وہی ہے کہ ہر بات عیس آئخضرت کے سنت کی پیروی کر ہاور آپ کے قدم بہ قدم میں آئخضرت کے سنت کی پیروی کر سے اور آپ کے قدم بہ قدم میں آئے سات کا نہ کوئی درویش مقابلہ کرسکتا ہے نہ فقیر عبار ہے۔ ایسے تبع سنت کا نہ کوئی درویش مقابلہ کرسکتا ہے نہ فقیر

اوراس کے سامنے سب سراطاعت اور خدمت گزاری جھکاتے ہیں ویکھو حضرت شخ عبدالقادر جیلانی جوسراسر تنبع حدیث تھے۔
ان کی درویثی اور فقیری اسدرجہ پر پہنچی کدان کے زمانہ کے تمام اولیاء اللہ نے ان کو اپنا سردار مانا اوران کا قدم اپنی گردن پر رکھا اس طرح متقد مین صوفیہ میں حضرت جنید بغدادی اور عبداللہ بن مبارک اور فضیل ابن عیاض اتباع سنت کی وجہ سے اس مرتبہ کو منبی کے کسید الطافیة اور الیاء اللہ کے بیشوا مانے گئے )۔

لَا يَنْبَعِنُ أَنْ يُنْجَعَلَ الصَّلُوةُ فِيْهِ اِسْتِنَانًا - ذَحَ كَ وَتَ درود شريف پڑھنا ثواب بِ مُلَّا بِي كُلْ پراس كو پڑھنا چاہئے - ذن كا يا چھينك كے وقت اس كا پڑھنا سنت نہيں ہے - اى طرح نماز كى تمبير كے وقت جيسے عابلوں نے اختار كيا ہے ) -

اِسْتَنَّتُ شُرْفًا أَوْ شُرْفَيْنِ يا شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ-الكَ دوڑيادودوڑاس گھوڑے نے كى-

شَرَف - گھوڑے کا بھا گنا- جباس پرکوئی سوار نہ ہو- یعنی زغن لگانا-

إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِي طِوَلِهِ- عَامِر كَا هُورُ ا این ری میں ایک زغن لگا تا ہے-

رَآیْتُ اَبَاهُ یَسْتَنُّ بَسِیْفِهِ کَمَا یَسْتَنُّ الْجَمَلُ - میں فیاس کے باپ کو دیکھا پی تلوار کے کراس طرح سے لیکنا تھا جیے اونٹ لیکتا ہے ایکنا تھا جیے اونٹ لیکتا ہے (یعنی اتر اکر اٹھکیلیاں مارتا ہوا چاتا) طبی نے کہا استنان گھوڑے کا میہ ہے کہ دونوں ہاتھ ایک ساتھ اٹھا شا کے اور زمین پرر کھے - اور یاؤں سے دوڑ جائے -

اِنَّهُ كَانَ يَسْتَنُّ بِعَوْدٍ مِّنْ أَرَاكٍ - آنخضرت بيلوك

وَاَنْ يَّلَاهِنَ وَيَسْتَنَّ - اورتيل لگائے مواک کرے-فَاحَدُنُ الْجَرِيْدَةَ فَسَنَتْنَهُ بِهَا - مِن فِي وہ ڈال (عبدالرحنٰ کے ہاتھ ہے) لے لی اور آپ کے دانتوں پر پھرائی (آپ کومواک کرائی) -

فَسَمِعْنَاهُ إِسْتِيْنَانَ عَائِشَة - ہم نے حضرت مائش کے مواک کرانے کی آ وازی (وومواک آپ کے دانتوں پر پھیر

#### الكالم المال المال

رېخىس)-

وَأَنْ يَّسْتَنَّ وَأَنْ يَّمَسَّ- مسواك كرے اور خوشبو لگائے-

و آسُنانُ الْإِبِلِ - اوراس میں یہ بیان تھا کہ دیت میں ا سس عمر کے اونٹ دینا جاہیں -

بِمِفْتاً حِ لَهُ أَسْنَانٌ - اس تنجى سے جس كى دندانے عده وا-

آغطُو اللو مُحَبَ آمِسَةَ اونوْل کواچی طرح چرنے دو۔
(خوب کھانے دو) اس صورت میں آمِسَنّه جمع ہوگی مِسْ کی لیعن
وہ چارہ جواوٹ کھا تا ہے بعض نے کہا یہ سِنان کی جمع ہے بمعی
نیز ہے اور بر چھے کی مطلب یہ ہے کہ جب ان کوخوب چرنے اور
کھانے دو گے تو وہ مو نے تازے فر بہ ہوجا کیں گے اور ان کے
کافنے کو دل نہ چاہے گا تو گو یا بر چھاس کے حوالہ کر دیا۔ جس
سے اس نے اپنی جان بچائی۔ بعض نے کہا سنان کا معنی تو ت اور
طاقت لینی اونوں کو تو ی اور طاقت وررکھواور خوب کھلا پلاکر۔
گو سِنْدُ وَ نِنْدُ۔ وہ اس کا ہم عمر ہے۔

اَعْطُو السِّنَّ حَظَّهَا مِنَ السِّنِّ - جانوروں كوخوب حريف دو (ان كوخاطرخواه جارہ اور پانی دو) -

فَامُكُنُوْ الرِّكَابَ أَسْنَانًا - انهول في اونوْل كوخوب المارة كمان ويا-

وَمِنْ كُلِّ اَدْبَعِيْنَ مُسِنَةً - ہر چالیس گایوں میں سے
ایک گائے زکوۃ میں لی جائے جوتیسر ہیں میں گی ہو (دوبرس
یور ہوکر) سنہ وہ بکری یا گائے جودوبرس کی ہوکرتیسر ہیں
گئی ہو-بعض نے کہا: بکری میں مسنہ وہ ہے جوایک برس کی ہوکر
دوسر ہیں گی ہواور یہی مراد ہاس صدیث میں-

لَا تَذُبِّعُوْ اللامُسِنَّةً - يعنی قربانی میں وہی جانور کا ٹو جو مسنہ ہو ( یعنی بکری بھیز میں سے پورے ایک سال کی جود وسرے سال میں گئی ہواور گائیوں میں سے دوسال کی جو تیسرے میں گئی ہواور اونٹ میں سے جو چارسال کا ہوکر پانچویں میں لگا ہوبعض نے کہا بھیڑیعنی پوٹلہ چھ مہینے کا بھی کا فی ہے۔

يُنْفَى مِنَ الصَّحَايَا الَّتِينَ لَمْ تُسْنَنُ- قربانَى كَ

جانوروں میں ہے وہ جانور نکال ڈالا جائے گا۔ جس کے دانت خدائے ہوں ( از ہری نے کہا ہوہ ہم ہے راوی کا اور شیح کم تسنین کہسرہ نون یا کم تُسِین ہے۔ یعنی جو دوسرے برس میں نہ لگی ہو اثنیہ نہ ہوئی ہو۔

اِنَّ فِيهِ آبُوَابًا لَا تَعْخَفَى عَلَى اَحَدِ مِّنْهَا السَّلَمُ فِي السِّنَ - حضرت عمرٌ نے خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ مود میں اور کی معاملہ داخل ہیں جو کسی پر پوشیدہ نہیں رہیں گے۔ جیسے جانو روں میں سلم کرنا یا غلام لونڈی میں (یعنی پیشگی رو پیدد بکر جانور یا غلام لونڈی ایک میعاد پراس کے بدل تھہرالینا پیجا تزنہیں ہے۔ کیونکہ جانورا یک دوسرے سے ایسے مختلف ہوتے ہیں۔ ای طرح غلام لونڈی جن کی قیمت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے اور ایس حالت میں نزاع پیدا ہوگا برخلاف غلام یا پارچہ وغیرو کے ان میں جب میں نزاع پیدا ہوگا برخلاف غلہ یا پارچہ وغیرو کے ان میں جب اچھی طرح صفت بیان کردی جائے تو نزاع کا ذرنہیں رہتا )۔ ان کی میں نو برس کا بازل ہوں جیسے کتاب الباء میں گذر چکا ) یعنی میں دو برس کا بازل ہوں حالانکہ میری عمر کم ہے )۔

باذل وہ اونٹ جو پورے آٹھ برس کا ہو جائے پھر اس کے بعد ایک سال اور گذریت تو بازل عام ہوا۔ دوسال گذرین تو بازل عامین ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ گومین نوعمر ہوں مگر عقل وہلم اور فہم وفر است میں کامل ہوں۔ جیسے نویا دس برس کا اونٹ پوری عمر کا اونٹ ہوتا ہے)۔

وَجَاوَزْتُ اَسْنَانَ اَهْلِ اَيْتِیْ - مِیں اپنے گھر والوں عمر میں بڑھ گیا( ان سے زیادہ میں نے عمر پائی یہ حضرت عثان گا قول ہے: آپ کی عمرای برس تک پنچی تھی ) - لاُوطِنَنَ اَسْنَانَ الْعَرَب كُفَیّهٔ - میں تو عرب کے لاُوطِنَنَ اَسْنَانَ الْعَرَب كُفیّهٔ - میں تو عرب کے

صَدَقَینی سِنَّ بَکُوہ - اس نے اپنے اون کی عمر کی بٹلائی (یہ ایک مثل ہے عرب میں اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی تج موج بیان کرد ہے- ہوا یہ تھا کہ ایک مخص نے جوان اونٹ خریدنے کے لیے چکایا - اونٹ والے ہے اس کی عمر پوچھی اس نے کچ کچ بیان کردی تب میخریدار نے کہا اس روز سے یہ

مثل ہوگئی)۔

فَدَعَا بِدَلُومِنْ مَّاءٍ فَسَنَّهُ عَلَيْهِ- ايك دُول پانى كا آپ نے منگوایا وہ اس پر بہادیا ( لعنی جس مقام پر گنوارے نے پیشاب کردیا تھا)-

سَنَّهَا فِی الْبَطْحَاءِ- اس کو کنگر یلے میدان میں بہا دیا (یعنی شراب کو جب اس کی حرمت اتری) -

کانَ یَسُنُّ الْمَاءَ عَلَی وَجُهِهٖ وَلَا یَشُنُّهُ-ان کے منہ

ر پانی ڈالتے تھا یک جگہ تڑیڑتے تھے جگہ جگہ نہیں پہنچاتے تھے۔

فَسُنُّوْ عَلَیَّ التُّرَابَ سَنَّا- مِحْ رِآ ہتہ آ ہتہ آ ہتہ مُی ڈالو۔

فَقَامَ دَجُلٌ قَبِیْحُ السُّنَّةِ - ( آ نخضرت نے صدقہ کی

ترغیب لوگوں کو دلائی) اتنے میں ایک شخص بدصورت کھڑا ہوا

(جس کا چرہ بدنما تھا سنت چرے کا رخ جوسا منے ہوتا ہے بعض
نے کہا (خسارے کا تختہ ) -

و کان زَوْجُهَا سُنَّ فِی بینو - اس کا خادندایک کنو ب میں سڑ گیا تھا (بد بودار ہو گیا تھا) اس سے ہے حَمَا مَّسْنُون -سڑی بد بودار کیچڑ بعض نے کہا -سُنَّ سے آسِنَ مراد ہے یعنی بد بو کی وجہ سے منہ پھرالینا اس کوڈھانب لینا -

کانوا یَجْمَعُونَ بَیْنَ الظَّهُو وَالْعَصُو مِنَ السَّنَةِ - ظہراورعمر کی نماز سنت کی پیروی میں ملا کر پڑھتے (بیجع کرنا المجدیث اور امامیہ کے نزدیک جائز ہے اور امام احمد نے بیاری کے عذر سے جائز رکھا ہے یعنی مقیم کے لیے لیکن مسافر کوتو بالا نفاق جمع درست ہے -صرف امام ابوضیفہ نے اس میں خلاف کیا ہے) -

عَلَیْکُمْ بِسُنَتِیْ وَسُنَّةِ الْحُکلَفَاءِ الرَّاشِدِیْنَ-تم اپنے اور ملفائے راشدین بیخی چارول خلیفوں کا طریق اور خلفائے راشدین بیخی چارول خلیفوں کی طریق لازم کرلو( ان کی پیروی کرونہ غیر راشدین خلیفوں کی جیسے خلفائے بنی امیداور عباسیہ تھے اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خلفائے راشدین کا قول یا فعل بھی سنت ہے سنت تو آنخضرت ہی کا قول یا فعل ہوتا ہے اور خلفائے راشدین چونکہ ہر امر میں سنت رسول ہی پر چلتے تھے لہذا ان کی بھی پیروی کا تھم دیا چونکہ ان کی پیروی سنت رسول کی پیروی ہے۔

هُوَ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقِتَالَ - قَا بَلَ پِبلاَّحْصَ ہے جس نے خون کرنے کا طریقِ قائم کیا (پہلے دنیا میں ای نے اپنے بھائی بائیل کاخون کیا)-

اِبْعَثْهَا قِیَا مَّا مُّقَیَّدَةً سُنَّهُ آبِی لْقَاسِمِ - ان اونٹوں کو بھیج دے اور ان کو کھڑا کر کے پاؤں باندھ کرنم کر بیسنت ہے حضرت ابوالقاسم صلی اللہ وآلہ وسلم کی -

اَسْنَانٌ - دانت یہ جمع ہے من کی جمعنی دانت جمع البحرین میں ہے کہ دانتوں میں سے سامنے کے چار دانتوں کو ثنایا اور ان کے باز و کے چار وکلوانیا ب اور ان کے باز و کے چاروں کو نواجذ اور ان کے باز و کے چاروں کو ضوا حک اور باتی بارہ کو رحی کہتے میں۔۔

> سَنَّ - ایک جگه پانی بهانا -شَنَّ - جگه جگه پانی پھیلانا -

اِمْضِ عَلَى سُنَتِكَ-اپنی ناک کی سیدھ پر چلاجا-نَهٰی عَنِ الصَّلُوةِ فِی مَسَانِ الطُّرُقِ - جو چالورات ہوں (جن میں لوگ آتے جاتے رہتے ہوں ٔ وہاں نماز پڑھنے سے منع فرمایا (کیونکہ ایسا کرنے سے خودنمازی کونقصان پہو نچنے کاڈر ہے دوسرے راستہ چلنے والوں کو تکلیف ہوگی) -

سُنْسُنْ - ایک مخص کا نام ہاس کا بیٹا احمد مدیث کا راوی ہے-لَا آتِیْكَ سِنَّ الْحِسْلِ - میں تیرے پاس نہیں آؤں گا جب تک گور پھوڑ کے دانت نہ گریں ( لیمی بھی نہیں آؤں گا کیونکہ اس کے دانت بھی نہیں گرتے )-

كَالسُنَانِ الْمِنْشَارِ - آرے كے دندانے جولكرى كائے بيں-

لَیْسَ السَّنَةُ أَنْ لَا تُمْطُرُوْ - فقط قط ینهیں ہے کہ بارش نہ ہو (بلکہ بارش ہو کرغلہ پیدانہ ہو یہ بھی (پنیا) قط ہے یعنی کثرت بارش سے کیتی تباہ ہو جائے یا ہے وقت بارش ہو) -

نَهٰی عَنْ بَیْعِ السِّنِیْنَ - کُلُ سال تک درخت کامیوہ بیچنے منع فرمایا ( کیونکہ میدمعدوم کی تیج ہے اور اس میں دھوکا ہے-شاید ان سالوں میں میوہ پیدا نہ ہو ) جیسے دوسری حدیث میں

نَهٰی عَنِ الْمُعَاوَمَةِ-اس كا بھی يہى مطلب ہے-تَسَنَّهُ - كَىٰ سال گذرنا-

سَانَهَتِ النَّخُلَة - ایک سال آ ڑاس میں میوه لگتا ہے (یعنی بیدرخت مجور کا ایک سال میوه دیتا ہے ایک سال خالی رہتا ہے)-

سَنُوْ یاسَنَاوَةٌ- پانی دیناتر کرنا بلندہونا چکنا کھول دینا-بَشِّدُا مِیِّتِنی بِالسَّنَاءِ- میری امت کو به خوشخری دے کہ اس کامر تبہ (اللہ کے نزدیک ) بلندہوگا-

سَنِی یَسْنی سَنَاءً- بلند ہونا-سَنی- یقص جیکنا-

عَلَیْکُمْ یِالسَّنَا وَالسَّنُوْتِ -تم سْا اورشہدا پے اوپر لازم کرلو( دونوں میں مصفی مخرج بلغم دموادغلیظہ میں )-

یا اُمَّ خَالِدٍ سَنَاسَنَا -ام خالدواه واه یعنی به کپژا تھے پر بہت زیب دیتا ہے کہتے ہیں کہ سنا سناحبثی زبان میں جمعنی اچھا اور زبیندہ -ایک روایت میں سَنَاءُ سَنَاءُ ہِمِعنی وہی ہے-

مَاسُقِی بِالسَّوانِی فَفِیْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ - جَن صُیت کو جانور سے پانی دیا جائے (لیعن اونٹ یا بیل سے ) اس میں سے بیسواں حصہ زکوۃ میں لیا جائے گا (لیعنی پانچ فیصدی سجان اللہ اس کے بانی سے کھیتی ہواس میں سے دسواں حصہ سجان اللہ اگر شریعت اسلامی کے موافق کوئی بادشاہ اپنی رعیت سے مال گذاری وصول کرے تو ساری رعیت اس کی عاشق بن جائے - ہمارے زمانہ کے بعض بادشاہ تو آ دھا بلکہ دو تک میں اور اس کے سوا طرح طرح کی بیٹیاں ان پر ڈالے میں - بیچارے کا شتکار نے طرح طرح کی بیٹیاں ان پر ڈالے میں - بیچارے کا شتکار نے کے طرح طرح کی بیٹیاں ان پر ڈالے میں - بیچارے کا شتکار نے کے طرح طرح کی بیٹیاں ان پر ڈالے میں - بیچارے کا شتکار نے کے اس کا مشتکار نے کے اس کا مشتکار نے کے اس کے سوا

مَرْمَرْ مَّسْنُوْنْ - يَجَى كَا چَكناصاف صحن -سَنِيْنَ - بَمَ عَمِر بَمَ جولى -سَنِيْنَهُ - بُوالْمِي رِيْنَ سَنَا نِن جَعْ -سَنَهُ - كُلُ سال گذرنا -مَسَانَهَه - سالانه كوئى معامله كرنا -سَنِیْدٌ - نُی سال کا پرانا -

سَنَة - جوبمعنی سال ہے وہ اصل میں سَنَة تھا بعض نے کہاسَنو کیونکہ اس کی جمع سَنوَات آتی ہے عام لوگ سَنوَاتِی برسوں کے برانے معالمہ کو کہتے ہیں-

خَرَجْنَا نَلْتَمِسُ الرُّضَعَاءَ بِمَكَّةَ فِي سَنَةِ سَنُهَا ءَ (عليم سعديه مهتى مين) مم شرخوار بچوں كى تلاش مين نكالے ايك قط كسال مين-

سَنَةٌ سَنْهَاءُ- جي لَيْلَةٌ لَيْلاءُ يا يَوْمٌ أَيْوَمُ- ايك روايت يس سَنَةٌ شَهْبَاءَ جِاس كاذكرة كَة عَا ال

اللهُمَّ اَعِنِّى عَلَى مُضَوَ بِالسَّنَةِ - يا الله مصر كَ المُعْرون بِرِقْطِ اللهُ الله مصر كَ المُعْرون بِرقط اللهُ اللهُ المُعْرى مددكر - يداسات غالبه مِن سے ب جيگور ئيودا بداوراونٹ كو مال كہتے ہيں اور بھى لام كلمه كوتے سے بدل كر اَسْنَتُو كہتے ہيں يعنے وہ قط ميں بتال ہوئے -

اِنَّهُ کانَ لَا یُجینُو نِکاحًا عام سَنة - حضرت عمرٌ قط سالی میں نکاح کوجائز نہیں رکھتے تھے (کیونکہ کیسے زمانہ میں غیر کفو میں نکاح کردیے کا احمال ہوتا ہے بقول شخصے مرتا کیا نہ کرتا)-

كَانَ لَا يَقُطعُ فِنى عَامِ سَنَةٍ - قط سالى يس چور كا باته \* سَبِين كا مُتِ تقے-

فَاَصَابَتْنَا سُنَيَّةٌ حَمْرَاءُ-ايك بخت قمط بم پر آن پڑا( پیفیز تنظیم کے لیے ہے)-

آعِنَّىٰ عَلَيْهِمْ بِسنِيْنَ كَسِنِي يُوْسُفَ - ميرى مددكر ان كه مقابله من قطول سے جیسے حضرت بوسف كے زمانه ميں قطير بے تھے-

اَنُ لَا اُهْلِكَ اُمَّتَكَ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ - مِن تيرى امت كو عام قط سے (جوسب ملكوں مِن بو) تباہ نبيس كرنے كا-

سَنَایا - بلندمر تبداور شریف سَنَایَهٔ -کل پوری -

اَدْضٌ مَّسْنِیَّةٌ - جس زمین کو ڈولول سے پانی دیا جائے ( یعنی کنویں سے کھنچ کریا جانوروں پرلا دکر ) -

سَنَابَاذ - ایک گاؤل ہے جہال امام رضائے وفات

#### باب السين مع الواو

سَوْ أَةٌ - شرمگاه برى بات فخش برى خصلت -

سَوَاء - براہونا -

تَسْوِئَةٌ يَاتَسُويْنى - برائى كرنا - يميب كرنا – إِسَاءَةٌ – برائى كرنا –

مورة - برائي كوژه مرآ فت فتق وفجور-

سَوْءٌ - برى بات كهنا -

وَهَلُ غَسَلْتَ سَوْاتَكَ إِلَّا اَمْسَ - اَبَهِى كُل بَى تو تو نه اپنی جائے براز دبوئی ہے (بیاس وقت کہتے ہیں جب کوئی ہے شرمی اور بے حیائی کی بات کرے مغیرہ بن شعبہ نے جاہلیت کے زمانہ میں ایک دغابازی کی تھی اپنے ساتھیوں کوئل کر کے ان کا مال لے لیا تھا بیاس کی طرف اشارہ ہے ) -

یَجْعَلَانِه عَلٰی سَوْاتِهِمَا- دُونُوں آدم اور حوا بہشت کے بتے اپنی شرمگاہ پرر کھنے لگے (جب ممنوع درخت میں سے انہوں نے کھایا در بہتی لباس اتر گیا نظرہ گئے )-

سُواءُ وَکُونَدٌ خَیْرٌ مِّنْ حَسْاءَ عَقِیْمٍ - بدشکل عورت جو جننے والی ہو بچے دیتی ہواس خوبصورت عورت سے بہتر ہے جو بانجھ ہو-

اَلسَّوْاءُ بِنْتُ السَّيِدِ اَحَبُّ اِلَيِّ مِنَ الْحَسْنَاءِ بِنْتِ الظَّنُوْنِ - ايك برشكل عورت جوشريف كى بيني بواس خوبصورت عورت سے بہتر ہے جس كى ذات مطعون ہو(اس كے نسب ميں عيب ہو)-

بھو کے محتاج مفلس رہتے ہیں۔ لاحول ولاقو ۃ الا باللہ۔ اِنَّا کُنَّا نَسْنُو ا عَلَیْهِ ( ایک اونٹ نے آنخضرت سے شکایت کی کداس کے مالک اس کو بخت تکلیف دیتے ہیں اور کھانا برابر نہیں دیتے آپ نے اس کے مالکوں سے بوچھا انہوں نے کہا) ہم تو اس پریانی لایا کرتے ہیں۔

لَقَدُ سَنَوْتُ حَتَّى اشْتَكُيتُ صَدُرِى - مِين نے پائی گھرايبال تک کہ ميرے سينے ميں بياری ہوگئ ( پائی گھينچة اور لاتے - يہ حضرت شاہزادی عالم وعالمياں جناب فاطمہ زہرا کا قول ہے - لاتے اپنے ہاتھ سے چکی پيسيں پائی جرتيں گھر کے سارے کام کاح کرتيں - حالانکہ دونوں جہان کی شنرادی تھيں اور کسی حورت کی کيا حقیقت ہے جوالي کاموں ميں شخی کرے يا خاوند کی خدمت ہے اکتائے ) -

اِنَّ لِی جَارِیَةً هِی خَادِمُنَاوَسَانِیَنَنَا فِی النَّنُولِ -ہماری ایک لونڈی ہے جو ہماری خدمت کرتی ہے اور کھجور کے درختو ل کو یانی دیتی ہے-

اِذَا اللَّهُ سَنَّى عَقْدَ شَيءٍ تَيَسَّرَا- جب الله تعالى كى كام كوكرنا جابتا ہے تو وہ كام آسان ہوجاتا ہے (بندہ سہل سے اس كو حاصل كرليتا ہے) يہ سنت سے أكلا ہے يعنى ميں نے كھولا اور آسان كيا-

تَسَنَّى لِی - مجھوا آسان ہواجید تیسَّواورتانی ہے- مُسنَّاة - وہ کھ جو پانی روکنے اور جھوڑنے کے لیے بنایا

جائے-

مینی - کھولنا -سنبی - کھولنا -یہ یہ ہ

سَنَاء - چِک بلندی رونق -تَسْنَبَة - سِل کرنا کھولنا -

مُسَانًاةٌ - راضي كرنا - خوش ركهنا -

اِسْنَاءٌ - روشٰی کرناایک برس کہیں رہنا بلند کرنااٹھانا-تَسَیّی - بگر جانا سڑ جانا - آ سانی کرنا - راضی کرنا مہیا اور

تيار ہونا –

يد حفرت فاطمه عانبيل بلكه حفرت على كاتول ب- ملاحظه بوطبقات ابن سعد (٥/ ٢٥) منداحمه (٢٠١/ ٢٠١) (م)

### العَلَمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا ا

سُوءُ الْمُنْظُرِفِی اَلَا هٰلِ وَالْمَالُ - مال اور اولا دیس برامنظریتی ان پرکسی آفت کا آنجس کے دیکھنے سے رہنج ہو۔

اِنَّ رَجُلًا قَصَّ عَلَیْهِ رُویْافَاسْتَاءً لَهَا - ایک خف نے اِنَّ رَجُلًا قَصَّ عَلَیْهِ رُویْافَاسْتَاءً لَهَا - ایک خف نے اس سے حضرت سے ایک خواب بیان کیا آپ کو برامعلوم ہوا (کیونکہ اس سے حضرت عرِّ کے بعد دین کی خرابی یا بنی امید کی حکومت اور سلطنت نگلتی ہوگی اور بیدل سے آپ کونا کو ارتقی ایک روایت میں فائستالَها ہے - یعنی اس نے اس خواب کی تعبیر چاہی آنحضرت نے بیخواب سننے کے بعد فرمایا پہلے نبوت کی خلافت ہوگی (یعنی منیں برس تک ) اس کے بعد اللہ تعالی جمن کو چاہے گا بادشاہ ت کے بعد اللہ تعالی جمن کو چاہے گا بادشاہت دے ہیں اور معلوم ہوا کہ معاویہ وغیرہ بنی امیہ کے لوگ خلیفہ نہ تھے ہیں اور قرشی ہونے کے خلیفہ نہ تھر – بلکہ بادشاہ تو اور باوصف صحابی اور قرشی ہونے کے خلیفہ نہ تھر – بلکہ بادشاہ تو اور خلیفہ اس کی تیموری یا افغانی یا ایر انی یا مخل ایر سے غیر سے نی کمیاں کیونکر خلیفہ المسلمین ہو سکتے ہیں اور صحابہ کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ خلیفہ المسلمین ہو سکتے ہیں اور صحابہ کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ خلیفہ المسلمین ہو سکتے ہیں اور صحابہ کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ غیر قرشی خلیفہ نہیں ہو سکتے ہیں اور صحابہ کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ غیر قرشی خلیفہ نہیں ہو سکتے ہیں اور صحابہ کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ غیر قرشی خلیفہ نہیں ہو سکتے ہیں اور صحابہ کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ غیر قرشی خلیفہ نہیں ہو سکتے ہیں اور صحابہ کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ غیر قرشی خلیفہ نہیں ہو سکتے ہیں اور صحابہ کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ خواب سے خور میں خواب سے خواب سے

فَمَا سَوَّاً عَلَيْهِ ذَلِكَ- پَر آپ نے اس سے بینیں فرما كرونے براكيا-

یا ایا سنور ضیف فی امین و آلا تسوو کے اور جھ کھو کو استری امت کے باب میں خوش کرے گے اور جھ کو رنجیدہ نہیں کریں گے (ان کو دوزخ میں ڈال کر)-

آ اِ صُلَّى سَوْ آتِكَ - تبرے ایک برے کام کا نتیجہ ہے۔ سُوْءُ الْعُمُو - خراب نکی عمر ( یعنی ای برس کے بعد کی جبآ دی کے ہوش وحواس میں فرق آ جائے۔ ووو ویک سے وور میں میں

سُوْءُ الْكَبِرِيَا سُوْءِ الْكِبَرِ - شراب برُ هايا -

اِنَّ الْمَوْاَةَ لَدَابَّةُ سَوْءِ - عورت ایک برا جانور همری (جس کے سامنے نکل جانے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے) مطلب سے کہ عورت کے سامنے نکل جانے سے نماز کا فاسد ہونا غلط خیال ہے محیط میں ہے کہ عرب لوگ یوں کہتے ہیں۔

رَجُلُ سَوْءٍ يارَجُلُ السَّوْءِ - يَعَيٰ بِرالَى اور فساد اور شراور فَحْنُ بِرالَى اور فساد اور شراور فَحْنُ بَيْنَ مِنْ الْكَوْءُ بَيْنَ مِنْ السَّوَّءُ كَبِنَا صَحِحْنَ بَيْنَ مِنْ السَّوْءُ بَيْنَ السَّوْءُ بَيْنَ مِنْ السَّوْءُ بَيْنَ مِنْ السَّوْءُ بَيْنَ مِنْ السَّوْءُ بَيْنَ مِنْ السَّوْءُ السَلَّةُ السَّوْءُ السَاسَةُ السَاسَاسُ السَّوْءُ السَاسُ السَّوْءُ السَاسُ السَّوْءُ السَاسُونُ السَّوْءُ السَاسُونُ السَاسُ السَّوْءُ السَاسُونُ السُلَاسُ السَّوْءُ السَاسُونُ السَاسُونُ السَاسُ السَّوْءُ السَّوْءُ السَّوْءُ السَاسُونُ السَّسُونُ السَّسُونُ السَاسُ السَّسُونُ السَاسُونُ السَّسُونُ السَاسُ السَّسُونُ السَاسُ السَّسُونُ السَاسُ السَّسُونُ السَّسُونُ السَّسُونُ السَاسُ السَّسُونُ السَّسُونُ السَاسُ السَّسُونُ السَاسُ السَّسُونُ السَّسُونُ السَّسُونُ السَاسُ السَّسُونُ السَاسُ السَّسُونُ السَّسُونُ السَلَّسُ السَّسُونُ السَلَّسُ السَاسُونُ السَاسُونُ السَلْسُونُ السَلَّسُ السَاسُونُ السَلَّسُ السَلَّسُ السَلَّسُ السَاسُ السَّسُونُ السَّسُون

رَجلُ السوُّءُ لِهُ سَكَة بِن اور بعض مولدين المُمَوْاةُ السَّوْءُ بهى كهت بين يعنى شرير بدكار عورت-

فَادَّ اَ كَانَ الرَّ جُلُ السُّوْءُ قَالَ اُخُورُجِیْ-جب برامرو ہوتا ہے تو (عورت سے ) کہتا ہے چل نکل جادور ہو-

فَمَنْ ذَادَ فَقَدُ اَسَاءً - جس في برُهايا ( يعنى اعضا ع وضوكوتين بارسے زياده دهويا) اس في براكيا ( كيونكه اسراف في اورسنت كى مخالفت ب) -

مَنْ اَسَاءَ فِي الْإِسُلَامِ الْحِذَبِالْآوَّلِ وَ الْاحِوِ - جو شخص اسلام لا کر پھر برائی کرتے اس سے دونوں زمانوں ( یعنی کفر اور اسلام ) کی برائیوں کا مواخذہ ہوگا - دوسری صدیث میں جووارد ہے کہ اسلام کفر کی سب برائیوں کوگرا ڈالتا ہے میٹ ڈالتا ہے اس کا بیمطلب ہوگا کہ جب اسلام لانے کے بعد پھر برائی نہ کر ہے تو کفر کی برائیاں بھی سب معاف ہوجا کیں گی ۔ بعض نے کہا موخذاہ سے بیمطلب ہے کہ اس کی کفر کی برائیوں پر صرف ملامت کریں گے: سزاندویں گے۔ البتہ اسلام کی برائیوں پر سزا ملامت کریں گے: سزاندویں گے۔ البتہ اسلام کی برائیوں پر سزا ملے گی۔

بِأَمْرِ سَوْءٍ-الكِرائي كاكام

اَکَشُوءُ الْقَنْلُ وَالْفَحْشَاءُ الزِّنَا-امام رضاعليه السلام نے فرمايا قرآن ميں جوسؤاور فحش كالفظ ہے سؤے مراد قل اور خون ريزي ہے اور فحشا سے مراد زنا اور بدكارى ہے-

سَيِّنَةُ - برائى اصل مين سَيْوِءَ قُمْتى -

اَعُونُدُبِكَ مِنْ جَارِ سَوْءٍ وَّإِنْسَانِ سَوْءٍ - مِن تيرى بناه ليتا مول برع مسائد اور برع آدى سے -

سُنْ مَیْنَ ۔ ایک وادی کا نام ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان اور ایک گاؤں کا مکہ میں۔

كَانَ أَبُو الْحَسَنِ إِذَا قَطْى نُسُكَّهُ عَدَلَ إِلَى قَرْيَةٍ يُّقَالُ لَهَا سَايَةٌ فَحَلَقَ بِهَا-امام الوَالحن جب جَ كاركان پورے كر كِلت تواكيك بتى ميں جاتے جس كانام ساية قا-وہاں سر

سَوْبَة - دوركاسفرجيي سُبأة ب-

سُوْبِيه - گهيول كاشراب مصرواليا كثراس كوپيتے ہيں-

# لكَالِمَا لَهُ إِلَا إِلَا إِلَى الْح

سَوْجُ اِسُوَاجُ اِسَوَجَانٌ آسته چلنا-سَوَجَانٌ - حانا آنا-

ساج - ساگوان جومشہور لکڑی ہے ہندوستان میں پیدا ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔خصوصار گون اور برہامیں اس کی جمع ساجات ہے۔ کیسس ساجۃ - ایک چادر پہنی اس کی جمع سینجان ہے۔ یُصَیِّنی عَلٰی سَرِیوٍ مِّنْ سَاجٍ - ساگوان کے تخت پرنماز پڑھتے تھے۔

وَ تَغْسِلُهُ عَلَى سَاجَةٍ -اس کولینی میت کوتو ایک ساگوانی نختے پر خسل دے-

لَيِسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّاجَ وَالطَّلْقَ وَالْحَدِينِ مَعْ الْحَرينِ وَالْطَلْقَ الْحَرينِ وَالْحَدِينِ مِعْ الْحَرينِ مِن مَعْ الْحَرينِ مِن مَعْ الْحَرينِ مِن مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن مِن اللهِ عَلَيْهِ مَا حَدِينَ مِن اللهِ عَلَيْهِ مَا حَدِينَ مِن اللهِ عَلَيْهِ مَا حَدِينَ اللهِ عَلَيْهِ مَا حَدَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

کان یکنبس فی الْحُرْبِ مِنُ الْقَلانِسِ وَالْحَرْبِ مِنُ الْقَلانِسِ وَالسِّیْجَانِ لِرَائی میں آپٹو پیاں اور سِز چادریں پہنتے -سَاحَةٌ - صَحَنَ آگن وہ خالی میدان جو گھروں کے درمیان ہوتا ہے اس پر عمارت اور چھت نہیں ہوتی - اس کی جمع سَاحٌ اور سُوخٌ ور سَاحَاتٌ آئی ہے۔

ُ إِنَّ الْحَاجَّ يَنْزِ لُوْنَ مَعَهُمْ فِي سَاحَةِ الدَّارِ - حاجَى الوَّكَ مَلَا الْحَاجَ يَنْزِ لُوْنَ مَعَهُمْ فِي سَاحَةِ الدَّارِ - حاجَى الوَّكَ مَدوالول كَسَاتُهُ هُمُ ول كَدرميان جُوْحَن خالى موتا ہے اس ميں اثريں گے۔

ٱللَّهُمَّ إِنِّي حَلَلْتُ بِسَاحَتِكَ - يااللَّهُ مِن تير سااحاطه مِن الرّابون يا تير سے آگن مِن -

تبَا عَدُوْا عَنْ سَاحَةِ الظَّالِمِيْنَ- ظَالْمُوں كَى آئَكُن سے الگ رہو (ان كے نزديك نہ جاؤنہ ان كے پاس سكونت كرو)-

سَوْ خُ- زمین میں گھس جانا'ڈوب جانا'غائب ہوجانا' تہشین ہو جانا دھنس جانا' جیسے سَبُو 'جُاور سَوِ خَانْ ہے۔

سَاخَ الْجَامِدُ- جَمَى مونَى چِيزِ لَكِهل كَنْ بِهِ عام لوكوں كا

تَسُوَّ خُ - کِچِرْ مِ*ن گرنا -*'سوَّا الحبی - بهت کِچِرْ -

فَسَاخَتُ يَدُ فَرَسِيْ - مِيرِي هُورْي كا باتھ زيين ميں هُس گيا هِنس گيا -

فَسَاخَ الْبَجَبَلُ وَخَرَّمُونُسٰی صَعِقًا- پہاڑ زمین میں هنس گیااور حضرت موی بے ہوش ہوکر گریڑے-

فَاهُمَاخَتِ الصَّخْرَةُ - وه پَقرز مِّن مِن مَسَ مَس كَيا (اندر چلا كيا) صحح فَانْسَاخَتْ بى حائے طلی سے جیسے آ گے آئے گا لین ہٹ كيا اور كھل كيا -

سَاخَتُ قَوَانِمُهُ فِی الْاَرْضِ - اس کے پاؤں زمین میں رہنس گئے۔

أَسَاخَهُ اللَّهُ-اللَّهُ تَعَالَى اس كودهنساد \_-

بِکُمْ تَسِیْخُ الْارْضُ الَّتِیْ تَحْمِلُ اَبْدَانکُمْ -تہاری بی وجہ سے زمین جی ہوئی ہے جو تہارے بدنوں کو اٹھاتی ہے بید ساخ یسیخ سَیْخًا ہے تکا ہے جس کے معنی دھننے اور غائب ہونے کے بھی ہیں جیسی سوخ ہے اور جنے اور مضبوط ہونے کے بھی۔

ثُمَّ اَفْبَلَتُ اِلٰی ابْنِهَا فَاِذَا عَقِبُهُ تَفْحَصُ فِیْ مَاءِ فَجَمَعَتُهُ فَسَاخَ وَلَوْ تَرَكَتُهُ لَسَاحَ - پُر حفرت ہاجرہ (پائی ڈھنڈنے کے بعدا پے بیٹے (حضرت اساعیل) کے پاس آئیں دیکھا تو ان کی ایڑی پائی کو کھول رہی ہے (یعنی پائی میں ایڑیاں مارر ہے ہیں) حضرت ہاجرہ نے اس پائی کو سمیٹا (جو پھیلا ہوا تھا) تب وہ تھم گیا (کو کی طرح ایک جگہ شہر گیا) اگر چھوڑ دیتیں تو بہتار ہتا (بھی کم نہوتا) -

سُودٌ - ياسُوْ دَدُّ ياسَيَادَةٌ ياسَيْدُوْ دَةٌ - سردار ہونا 'بزرگ ہونا' شریف ہونا -

سَادَقَوْمَهُ- اپنی قوم کا سردار ہوگیا ان پر غالب آیا شرافت میں-

سَوَ دُّ – كالا ہونا –

سَادَسُوَادًا-كالاياني بيا-

تَسْوِيْدٌ - كالاكرنا جرات كرنا سيدوں كوقل كرنا سردار

مُسْوَدَّه - كالا كيا ہوا اور پہلی تحریر پھر دوسری تحریر کو ( لینی

#### ش ط ظ ئ ن ن ا ل ا ان و ع ی ک لگانگانگذیک

اس کی کا بی کومبیصه کہتے ہیں )۔

جَاءَ أَهُ رَجُلٌ فَقَالَ انْتَ سَيّدُ قَوَيْشِ فَقَالَ السَّيدُ
اللَّهُ-ايَكُفُ آخَضِرت كَ پَاسَ آيا اور كَبُّ لِكَا آپ قريشَ
كسردار بين فرمايا سردارتو الله به (اورجم سب بندے اور غلام
بين يه آپ نے تواضع كى راہ ئے فرمايا در حقيقت آپ قريش كيا
سارے بنى آ دم كسردار تقيمر آپ نے منه پرتعريف پندنيين
كى يه علامت ہے كمال شرافت كى عدہ لوگ خوشا مدسے نفرت
كى يه علامت ہے كمال شرافت كى عدہ لوگ خوشا مدسے نفرت
كى يه علامت ہے كمال شرافت كى عدہ لوگ خوشا مدسے نفرت

لَمَّا قَالُوْا لَهُ أَنْتَ سَيِّدُناقَالَ قَوْلُوا بِقَوْلُكُمْ - جب صحابہ نے آنخضرت سے کہا آپ ہمارے سردار ہیں تو فر مایا تم جو کہتے تھے وہی کہو ( یعنی اللہ کے رسول یا اللہ کے نبی اور سردار نہ کہو کیونکہ میں تہارے دنیا وی سرداروں کی طرح دنیا کے امور میں سردار نہیں ہوں ایک روایت میں ہے قُولُو ایک نئی قولگم و آلا یشتی ہوں ایک روایت میں ہے قُولُو ایسے ہی کچھ لفظ کہوسید یا رسول یا نبی یا بھائی اور ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کود لیر کرد سے ( تم جھ کو بندگی کے درجہ سے بڑھاتے بڑھاتے خدائی تک پہنچا دو جیسے نوساتے بڑھاتے خدائی تک پہنچا دو جیسے نوساری نے حضرت عیسی کو جواللہ کے بندے تھے خدائی تک پہنچا دو جیسے نساری نے حضرت عیسی کو جواللہ کے بندے تھے خدائی دیا۔

اِنَّمَا اَنَا عَبْدُاللَّه وَرَسُولُهُ - مِن تواللَّه كابنده اوراس كا پیغام پینچانے والا ہوں - افسوس مولو یوں اور جابل صوفیوں نے آخضرت کے ان ارشادات كا بچھ خیال ندر کھا اور اپنی كتابوں اور قصیدوں میں آخضرت کی تعریف میں ایبا مبالغہ كیا کہ معاذ الله خدائی ہے بھی زیادہ آپ كامرتبہ بلند كردیا یا خدائی تک معاذ الله خدائی ہے بھی زیادہ آپ كامرتبہ بلند كردیا یا خدائی تک الارب كیا بدلوگ بچھتے ہیں كہ آخضرت الله اس تراب كہاں رب شاعرانہ شركانہ طحدانہ تعریفوں سے خوش ہوتے ہیں اور آخرت میں ایسے لوگوں كی صورت سے بیزار ہوں گے وہاں وہ مار پڑے میں ایسے لوگوں سے خوش میں ایسے خوش میں جوحفظ مراتب كا خیال رکھتے ہیں اور یابند شرع شریف ہیں ان كومرنے كے بعد كوئی اندیشہ ہیں ہو تی بینمرصا حب كا دست میں جوحفظ مراتب كا خیال رکھتے ہیں اور یابند شرع شریف ہیں ان كومرنے كے بعد كوئی اندیشہ ہیں ہے بینمبر صاحب كا دست شفقت ان كے مروں پر ہے آخضرت كا مرتبہ وہ ہے جواس حدیث ہیں ہے۔

آنا سَیِّدُولَدِ آدَمَ وَ لَا فَخُو - مِیں آدم کی اولاد کا سردار ہوں (سارے بنی آدم میں اللہ تعالی نے میرار تبد بلندر کھا ہے یہ اس کے کرم وضل کا اظہار ہے ) نہ فخر اور اترانا (جو پیمبروں کی شان سے بعید ہے دوسرے فخر تو جب ہوتا جب جھے کو بیمیرا مرتبہ اپنی سعی اور کوشش اور دانائی سے ملا ہوتانہیں یہ اللہ تعالی کی دین ہے جس کا اظہار میں اس کا شکر بجالا نے کے لیے کرتا ہوں چونکہ اس نے فرمایا -

وَاَمَّا بِنِعْمَةَ رَبُّكَ فَحَدِّثْ قَالُوْا مَنِ السَّيَدُ قَالَ يُوْسُفُ بْنُ يَغْقُوْبَ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ اِبْرَاهِیْمَ قَالُوْ فَمَا فِيْ أُمَّتِكَ مِنْ سَيَّدٍ قَالَ بَلْى مَنْ أَتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَرُزِقَ سَمَاحَةً فَاَدَّى شُكْرَهُ وَقَلَّتْ شِكَايَتُهُ فِي النَّاسِ - لوَّكُول نے آ تخضرت سے عرض کیا سردار ( یعنی شریف ) کون ہے فرمایا پوسف پغیر جو یعقوب کے بیٹے تھےوہ اسحاق کےحضرت ابراہیم کے (خودبھی بغیمر باپ دادا پردادا سب پغیمر بیشرف ادر کسی کو نہیں ملا کہ برابر حاربیثت پنجمبری رہی ) پھرلوگوں نے عرض کیا کیا آ ب کی امت میں کوئی سردار نہیں ہے۔ فرمایا کیوں نہیں ہے وہ شخص جس کواللہ تعالی نے دولت دی اور سخاوت عنایت فرمائی -وہ اللہ تعالی کاشکر بجالاتا ہے (اپنی دولت نیک کاموں میں خرج كرتا ہے- غربا اور مساكين اور مستحقين عزيز واقربا ناطه والول سب کی پرورش کرتاہے ) اور اس کی شکایت کرنے والے کم ہیں (اس کاشکر کرنے والے اوراس کی تعریف کرنے والے بہت ہیں) ایسا شخص میری امت کا مردار ہے (بیہ جوفر مایا اس کی شکایت کرنے والے کم ہیں اس کا پیرمطلب ہے کہ وہ کسی کو نا جا ئز طور سے نہیں ستاتا نہ کسی برظلم کرتا ہے۔ ایسے شخص کے شاکی وہی لوگ ہوں گے جوحسد کی راہ ہےاس کی شکایت کرتے ہوں گے۔ وہ کم لوگ ہوں گے اکثر تو اس کے احسانات کے شکر گذار اور مداح ہوں گے- یہ اس لیے فرما دیا کہ آ دمی کیبا ہی مرنج اور مرنجان اورسخی اورفیض رسان اورغریب پرورمبربان ہومگرتب بھی بعض حاسدخواہ مخواہ اس کی برائی کرتے ہیں تو ایسا ہونا کہ کوئی دنیا میں اس کا شاکی نہ ہوناممکن ہے اور انسانی قدرت سے باہر ہے)-

### الكابك لخديث الاستات ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال

کُلُّ بَنِیْ اَدَمَ سَیّدٌ فَالرَّجُلُ سَیّدُاهُلِ بَنِیهِ وَالْمَرْأَةُ سَیّدَاهُلِ بَنِیهِ وَالْمَرْأَةُ سَیّدَةُ اَهُلِ بَنِیهِ وَالْمَرْأَةُ سَیّدَةُ اَهُلِ بَنِیهِ الله استی که اکیلا آدی جس کا گھر بار ہونہ نوکر چاکر نہ بال بچ وہ بھی اپنے اعضاء اور ہاتھ یاؤں کا سردار ہے ) اور آدی اپنے گھر والوں کا سردار ہے اور عورت اس ہے اور عورت اپنے گھر والوں کی سردار ہے ( مردکی رعیت اس کے بال بچ جورو غلام لونڈی نوکر چاکر وغیرہ ہیں اور عورت کی رعیت اس کی چھوکریاں ماما کیں وغیرہ )۔

مَنْ سَيِّدُ كُمْ قَالُو النَّجَدُّبُنُ قَيْسٍ عَلَى اَنَّا نُبَخِلُهُ قَالَ وَاَتُّى دَاءٍ اَدُوٰى مِنْ الْبُخُلِ - آنخَفْرت نے انسارے پوچھا تمہارا سردارکون ہے؟ انہوں نے کہا: جدین قیس اتی بات ہے کہ ہم اس کو بخیل پاتے ہیں - آپ نے فر مایا کہ بخیلی سے بڑھ کرکوئی بیاری یا کوئی عیب نہیں ہے ( بخل کی وجہ سے لا کھ ہنر ہوں سب ڈھنپ جاتے ہیں - کوئی بخیل کی تعریف نہیں کر تا اور خاوت کی وجہ سے لا کھ عیب ہوں سب ڈ ھے رہتے ہیں - ہر مخص کی کی تعریف کرتا ہے ) -

اِنَّ ابْنِی هٰذَا سَیدٌ- یه میرا بیٹا (امام حسن کی طرف اشارہ کیا) سردار ہے (یعنی بڑا شریف النفس کریم الطبع ہمت والا دنیا پر لات مارنے والا) اللہ تعالی اس کی وجہ ہے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کو ملا دے گا (ان میں صلح ہو جائے گی لاکھوں آ دمیوں کی جان اس کی وجہ سے زیج جائے گی-اس حدیث کا ظہور ہوا امام صاحب نے دنیا کی حکومت اور دولت پر لات ماری اور معاورہ کودے دی)۔

قُوْمُواْ اِلَى سَيِّدِ كُمْ - این سرداری طرف کھڑے ہو (اس کوسواری پر سے اتارلو یہ آنخضرت عَلِی نے انصار سے فرمایا جب سعد بن معاذ گدھے پرسوار ہوکر آئے چونکہ وہ زخمی تھاس لیے انصار کو حکم دیا کہ ان کو جاکر گدھے سے اتارواس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سعد بن معاذ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو کیونکہ تعظیم کے لیے کھڑے ہونے سے دوسری حدیث میں ممانحت آئی ہے )-

اُنْظُرُوا اللّٰی سَیّدنا هٰذَامَایَقُولُ - ریکھوتو ہم نے جو اس خص کو لیعنی سعد بن عبادہ کو ) انصار کا سردار بنایا وہ کیا کہتا

ہایک روایت میں-الی سیّدِ کُمْ ہے یعنی اپنے سردار کی طرف دیکھو-

کان سیدی رَسُولُ اللهِ عَلَیهِ یَکُرهُ رِیْحَهُمیرے سردار یعنی میرے خاوند آنخضرت خضاب کی بوکو ناپند
کرتے تھے (بید حضرت عائشہ نے اس وقت کہا جب ایک عورت
نے ان سے بوچھا خضاب لگانا کیا ہے)-

تفققہ و اقبل آن تسود و اسراگ بنے سے پہلے علم حاصل کر لو ( یعنی چھنے ہے میں اور کم سی میں علم حاصل کر کے عالم بن جاؤ - جب تم بزرگ اور لوگوں کے سردار بن جاؤ یعنی تمہاری عمر زیادہ ہوگی تو اس وقت علم حاصل کرنے میں تم کو شرم آئے گی اور علم سے محروم رہو گے ۔ بعض نے کہا قبل آن تسود و ا استاد مطلب یہ ہے کہ شادی کرنے سے پہلے علم حاصل کر لویہ اِستاد الرّ جُلُ سے ماخوذ ہے یعنی اس نے شریف خاندان میں نکاح کیا الرّ جُلُ سے ماخوذ ہے یعنی اس نے شریف خاندان میں نکاح کیا الم بخاری نے اس قول کے بعد اتنا زیادہ کیا و بعند آن تسود و این ان میں ماصل تو سی محاصل کر و مطلب یہ تک علم حاصل کر د مطلب یہ کہم حاصل کر نا ضروری اور بہتر ہے جسے ایک قول ہے - اطلب خاصل کرنا ضروری اور بہتر ہے جسے ایک قول ہے - اطلب حاصل کرنا ضروری اور بہتر ہے جسے ایک قول ہے - اطلب العلم مِن المھد الی اللحد یعنی نہالچہ یا گہوارے میں رہے کے زمانہ سے قبر میں جانے کے وقت تک علم حاصل کرتا رہے -

اِتَّقُواللَّهُ وَسَوِّدُوْا الْحَبَوَ كُمْ الله عَدْرواور جوتم میں بڑا ہواس کو سردار بناؤ ( صحابہ نے ایبا بی کیا ابو بمرصدین کو حضرت علی کم عمر تھے اور حضرت علی کم عمر تھے اور حضرت عمر کوخودا بو بمرصدین خلیفہ بناگئے اور حضرت عمر نے مرتے وقت چھ آ دمیوں کو خلافت کا حقدار قرار دیا جوعمر میں ایک دوسرے کے قریب قریب تھے لیکن حضرت عثمان عمر میں حضرت علی سے بہت زیادہ تھے اس لیے وہی خلیفہ بنائے گئے۔

مَارَأَيْتَ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ اَسُودَ مِنْ مُعَاوِيةً فِيلَ وَلاَ عُمَرَ قَالَ كَانَ عُمَوَ خَيْرًا مِّنْهُ وَكَانَ هُوَاسُودَ مِنْ عُمَرَ خَيْرًا مِّنْهُ وَكَانَ هُوَاسُودَ مِنْ عُمَرَ – (عبدالله بنعرُ نے کہا) میں نے آنخضرت کے بعد معاویہ سے زیادہ کوئی تی یا علیم برد بارنہیں دیکھالوگوں نے کہا کیا

### الكان ال ال ال ال ال ال ال ال الكان الكان

معاویہ عمر سے بھی بڑھ کر تھے۔ انہوں نے کہا عمر ان سے بہتر تھے۔ مگر سخاوت یا حلم میں معاویہ ان سے بڑھ کر تھے۔ ( انہی دوباتوں یعنی سخاوت اور حلم کی وجہ سے لوگوں کے دل ان کی طرف ماکل ہو گئے تھے اور حالا نکہ ان کا کوئی حق خلافت میں نہ تھا مگر لوگوں کی تائید سے وہ خلیفہ بن بیٹھے۔

لَاتَقُوْلُوْ الِلْمُنَافِقِ سَيِّدًا فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ سَيِّدَكُمْ وَ هُوَ مُنَافِقٌ فَحَالَكُمْ دُوْنَ حَالِهِ وَاللَّهُ لَا يَرْضَى لَكُمْ ذٰلِكَ - منافق كو( جوظا ہر میں مسلمان كا دعوی كرتا ہولیكن اس كے ول میں نور ایمان نہ ہوصرف د نیاوی مصلحت سے اینے تئین مسلمان کہتا ہو) سردارمت کہو-(اس کوسیدنا نہ کہو)اس لیے کہ جب وہ منافق ہو کرتمہارا سردار تھہرا تو تم اس ہے بھی کم ہوئے (منافق سے بھی بدر ایک درجہ نیچاتر کر )اور الله اس کو پیندنہیں كرتا (كمتم ايخ تميس منافق بناؤيا اس بي بهي بدر - اس حدیث سے یہ نکا کہ بے دینوں کوسیدنا یامولانا لکھنامنع ہے دوسری حدیث میں ہے کہ جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو پروردگارغصہ ہوتا ہے یا اس کا عرش جمعوم جاتا ہے۔ ہمارے زمانہ میں مسلمانوں نے ان حدیثوں سے چشم یوشی کر لی ہے اور وہ ہے۔ ا نتهاخوشا مد میںغرق ہو گے ہیں۔ بیدین نیچیروں اور ہندؤں کواپنا سردار اور آقاور مالک اور خداوند نعت کھے ہیں اور زبان سے بھی کہتے ہیں اللہ تعالی ان کو نیک تو فیق دے وہ ان کا فروں اور فاسقوں کی تعریف کر کےاینے ما لک حقیقی بعنی پرورد گار کو ناراض کرتے ہیں اورغصہ دلاتے ہیں۔

اِنْ لَهُمْ يَكُنُ سَيِّدًا فَقَدُ كَذَبْتُمْ وَإِنْ كَانَ سَيِّدًا فَقَدُ كَذَبْتُمْ وَإِنْ كَانَ سَيِّدًا فَقَدُ الْفَاتُ الْمُواتِقِي سردار إورتم

نے اس کوسر دار کہا تو تم جموت ہو لے (اور جموت بولنا بڑا گناہ ہے) اور اگر واقعی وہ سردار ہے (لوگ اس کے تابعدار ہیں صاحب جاہ اور مال اور خثم ہے - جیسے ہمارے زمانہ میں نصاری اور مشرکوں کی راجہ مہاراجہ ) تو تم نے اپنے پروردگار کو غصہ دلایا (کافریا فاس کی تعریف کرکے) -

سَیدُ الْقُوْمِ خَادِمُهُمْ - جَوْخَصْ سردار ہوتا ہے (بادشاہ یا ما کم یاامیر) درحقیقت وہ اپنی رعیت کا خادم ہے۔ ان کی خبر گیری رکھتا ہے۔ ان کوراحت اور آرام پنچانے کی تدبیر یں کرتا رہتا ہے۔ ان کی حفاظت اور نگہبائی کرتا ہے جیسے گڈریا 'چڑ واہا اپنے جانوروں کی حفاظت کرتا ہے۔ بعض نے کہااس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے رفیقوں اور ساتھیوں کی خدمت کرتا ہے۔ ان کے کھانے پینے کا سامان تیار کرتا ہے ان کی ضروری حاجق میں مدددیتا ہے۔ وہی ان کا سردار ہے کیونکہ اس کا اجراور ثواب ہے مدددیتا ہے۔ وہی ان کا سردار ہے کیونکہ اس کا اجراور ثواب ہے۔ مدددیتا ہے۔ وہی ان کا سردار ہے کیونکہ اس کا اجراور ثواب ہے۔ میں سے۔

### الكالمالية الباتات المال المال

ہیں اور اس کے معتقدین سے تعجب ہے کہ ایک پنجا بی مخل کواس شنم اووں سے انفعل سمجھیں جو نبی عربی سید الا ولین والآخرین کے جگر کے نکڑے ہیں اور جن میں آنخضرت کا خون ملا ہوا ہے۔ خداکی مارا یسے بیوتو فوں پر۔

فَاذَا اَتٰی سَیِّدُهُ الشُّوْقَ - جباس کا مالک بازار میں آئے گا (جواس کو بیخِاجا ہتا ہے )-

ثَنِیُّ الضَّانِ خَیْرُمِّنَ السَّیدِ مِنَ الْمَعْزِ - بھٹر جوایک سال کی ہوکر دوسرے میں گی ہو(یا جو دوبرس کی ہوکر تیسرے میں گی ہو)بڑی عمر والی بکری ہے بہتر ہے۔

اُسَوِّدُكَ وَاُزَوِّ جُكَ - مِن تِهم كوسر دار بناؤل تيرى شادى الرون-

اُنْظُرْ اِلٰی هٰوءُ لَاءِ الْاَسَاوِدِ حَوْلُكَ- به گروه جو تمہارے گرد جمع ہیں ان کود کھو-

اَسَاوِ دُ اوراَسُوِ دَات اَسُودَهُ کی جَمع بیں جوسَوادی جمع بی جوسَوادی جمع بی معلوم ہو کیونکہ دوروا لے خض کوجس کی سیا ہی معلوم ہو کیونکہ دورے آ دمی سیاہ بی نظر آتا ہے۔

ذَخلَ عَلَيْهِ سَعْدَيَّعُوْدُهُ فَجَعَلَ يَبْكِي وَيَقُولُ لَا الْمُحِي جَزَعًا مِن الْمُوْتِ اَوْ حَزَنًا عَلَى اللَّهُ فَيَا وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَهِدَ اللّهَ اللهُ عَلَيْهُ عَهِدَ الْكِنَا لِيكُفِ اَحَدُ كُمْ مِعْلُ زَادِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّه عَلِيهِ اللّهَ عَلَيْهُ وَمَا حَوْلَهُ اللّا مِطْهَرَةً وَاللّهِ عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهَ وَمَا حَوْلَهُ اللّا مِطْهَرَةً وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَوْلَهُ اللّهُ مِطْهَرَةً وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللللللللللل

کیڑے صندوق کو پچ کرسیاں طرح طرح کے چراغ اور روشیٰ کے سامان اس کے سوا گاڑیاں گھوڑے موٹر کار مکانات باغ کو محال وغیرہ اللہ ہی کافضل وکرم ہوتو ہمارا بیڑا پار ہو-اَساوِ دُ سے سانپ سے مراد اسباب اور سامان ہے بعض نے کہااَساوِ دُ سے سانپ مراد ہیں چونکہ یہ سامان سانپول کی طرح نقصان پہنچانے والے ہیں۔

لَتَعُودُنُ فِيهَا اسَاوِدَ صُبَّا-تم ان فتوں میں کالے ناگوں کی طرح جواو پر اٹھ کر کاشنے کے لیے پھر گرتے ہیں ہوجاؤ گے-

اَمَرَ بِقَنْلِ الْاَ سُودَيْنِ - آنخضرت نے دو کالوں لینی سانپ اور بچھوکو مارڈ النے کا حکم دیا۔

و مِنَ الْاَ سُودِوَ الْحَيَّةِ-اوركالے ناگ اور برسانپ سے تیری پناہ (مج البحاریس ہے کہ اسود بڑا سانپ جوسواروں کو چھٹرتا ہے اور آ وازیر آتا ہے)-

لَقُدُ رَآیْتُنَا وَمَالَنَا طَعَامٌ إِلَّا الْاَ سُودَانِ - (حضرت لَقَدُ رَآیْتُنَا وَمَالَنَا طَعَامٌ إِلَّا الْاَ سُودَانِ - (حضرت عاس من میں نے اپناوہ زمانہ ویکھا ہے جب ہمارے پاس سوا دو کالی چیزوں کے (یعنی مجور اور پانی کے) اور پچھ نہ تھا (حالا نکہ پانی کالنہیں ہوتا مگر مجور کالی ہوتی ہے تو تشنیہ میں دونوں کو کالا کہدیا جسے قریں اور عمرین اور کمین وغیرہ) -

تو فی ملیک عین شبیعنا مِن الاسو دین - آخضرت نے اس وقت وفات پائی جب ہم دو کالول سے سر ہو گئے سے (یعنی پانی اور مجور کے سوادوسرا کوئی کھانا نہ تھا۔اس کو کھاتے نفرت ہو گئے تھی۔ بعض نے کہا: مطلب سے ہے کہ آپ کی وفات سے پہلے ہم ان دو کالول سے سرنہیں ہوتے ہے۔ بلکہ پیٹ سے کم کھاتے ہے۔ بعض نے کہا کالون سے مرادرات اور کیل پھر لی پیٹر مین ہے دین ہارے پاس سوارات اور کالی پھر لی زمین ہے اور کوئی یونجی نہیں ہارے پاس سوارات اور کالی پھر لی نہیں ہوئی نہیں ہا۔

خَوج إلَى الْجُمُعَة وَفِي الطَّرِيْقِ عَذِرَاتٌ يَّابِسَةٌ فَجَعَلَ يَتَخَطَّا هَا وَيَقُولُ مَا هٰذِهِ الْأَسْوِدَاتُ-جَعَلَ نَمَاز كَ لِي نَظِراسة مِن جُمِر وهي مِيَّكْنِيان بِرُهي مِونَ تَقِين وه ان كو لانگہنے لِگے اور كہنے لِگے يہ كالے كالے پَقْركِيا بِين (مِنگَنَى سوكھ كر

#### الكالم المال المال

کالی ہوجاتی ہے اس کوکا لے پھر سے تشبیدری) ما مِنْ دَاءِ اِلّا فِی الْمَحْبَةِ لَهُ شِفَاءُ اِلّا السّامَ - کوئی
بیاری الی نہیں جس کی دوا کالا دانہ (کلونی ) نہ ہوموت کے سوا
(یعنی موت کا تو علاج ہی نہیں ہے وہ تو اپنے وقت پر ضرور آئے
گی مگر اور دوسر ہے سب بیار یوں میں کلونی سے شفا ہوتی ہے حقیقت میں کلونجی عجیب دوا ہے اور حکیموں نے اس کے صد ہا
فائدے بیان کئے ہیں ) -

فَاَمَرَ بِسَوَادِ الْبَطْنِ فَشُوِى لَهُ-آ تخفرت نَحَمَ ديا کلجی آپ کے لیے بھونی گی (کلجی کالی ہوتی ہے اس لیے اس کو سَوَادُ الْبُطُنِ کہا بعض نے کہاسوادُالْبَطْنِ سے مرادوہ ہے پیٹ میں جو کچھ بھراہوتا ہے کلجی آئتیں وغیرہ )-

صَحْفی بِگبش یَّطَاءُ فِی سَوَادِو یَنظُرُ فِی سَوَادٍ وَیَنظُرُ فِی سَوَادٍ وَّ یَنْطُرُ فِی سَوَادٍ وَّ یَنْوُكُ فِی سَوَادٍ وَ یَنْوُكُ فِی سَوَادٍ وَ کَالِک مِیندُ اقربانی کیا جوکالک میں چلتا تھا تھا تھا (اس کے پاؤں ساہ تھے) اور کالک میں بیٹھتا تھا (اس کَ نُکھے کُرداگر سیاہی تھی) اور کالک میں بیٹھتا تھا (اس کے پیٹھے یاہ تھے) باتی بدن سفید تھا یعنی چیٹ کبلا۔

عَلَيْکُمْ بِالسَّوَادِ الْاَ عُظَمِ-تَمْ کُوچِا ہِے بِرِی جاعت
کے ساتھ رہو (جو خلیفہ وقت کے اطاعت میں ہوتی ہے اور باغیوں کی جماعت سے جو تھوڑی ہی ہوتی ہے الگ رہو۔ مجمع فروع میں ہرا کی جماعت کثیر کے موافق رہو کیونکہ فروع میں ہرا کی مجہد کی پیروی کرسکتا ہے۔ بعض نے کہا سواد اعظم سے وہ جماعت مراد ہے جو تن پر ہواگر چہا کی تعداد قلیل ہو اور بہی صحیح ہے محمہ بن اسلم طوی نے کہا اگر ایک ہی شخص تنج سنت رہ جائے تو وہی سواد اعظم ہے۔ کس لئے کہا گر تعداد کی کشرت کا اعتبار ہوتو ہر زمانہ میں فاس اور فاجراور بدکاروں اور کا فروں کی مخت کثیر رہی ہے اور اجھے اور کشرت ہوتی ہے اور ان کی جماعت کثیر رہی ہے اور اجھے اور نیک لوگ کم ہی رہے ہیں۔ جیسے قرآن میں ہے و قلیل من کی سے دی الشکو د ۔ بعض نے کہا ہے تم خاص صحاب کے لیے ہے عبادی المشکو د ۔ بعض نے کہا ہے تم خاص صحاب کے لیے ہے بیعنی تب نے اپنے اصحاب کو ہے تھم دیا کہ جماعت کثیر کے ساتھ رہنا یعنی جدھراکٹر صحاب ہوں اور صحابہ ہمیشہ حق کی طرف رہ ہیں۔ گوان میں سے تھوڑ سے ناحق کوا ختیار کئے جیسے ابو برصد ایق میں۔ گوان میں سے تھوڑ سے ناحق کوا ختیار کئے جیسے ابو برصد ایق

کی بیعت اکثر صحابہ نے کر لی صرف سعد بن عیادہ الگ رہے اور حفرت علی کی رفاقت اکثر صحابہ نے اختیار کی صرف عمر بن عاص اورسمره بن جندب اورنعمان بن بشير اورمغيره اورعبيدالله بن عمر نے معاویہ کا ساتھ دیا۔ بعض حنفیہ نے اس حدیث سے بیدلیل کی کہ نہ ہب معین کی تقلید کرنا واجب ہے۔ کیونکہ دنیا میں حفیوں کی جماعت سواداعظم ہےادراہل حدیث غیرمقلدین کی تعدادتھوڑی ہان کا جواب یہ ہے کہ سہ جمری تک تقلید مذہب معین کارواج نہ تھا- تمام مسلمان حدیث وقرآن کے پیرو تھے اور انہی کی جماعت کثیر کھی گھرا کی قلیل جماعت نے پہلے پہل اس طریقہ کو حپیوژ کر مذہب معین کی تقلید اختیار کی تو جماعت کثیر وہی رہی جو قرآن وحدیث کی پیروتنی اور جماعت کشربھی ہوگئ - تو اس کا حکم نہیں بدل سکتااور ناحق حق نہیں ہوسکتااورا ہلحدیث اس جماعت کثیر کے ساتھ ہیں جو حیار سو برس تک کثیر تھی اور حق برتھی اگراس زمانہ میں یہ جماعت قلیل بھی ہوگئ ہے تو بھی کچھ نقصان نہیں کیونکہ حق ناحق نہیں ہوسکتا - اس کے علاوہ جب دنیا میں حنفیوں كى جماعت كثير ہے اور تم حديث كاليم طلب ركھتے ہوكہ جماعت کثری پیروی لازم ہاس صورت میں شافعی یا مالک یا احمد کی تقلید کرنا نا جائز ہوگا کیونکہان کے مقلدین کی جماعت قلیل ہے طالا نکہتم اس کے قائل نہیں ہو بلکہان کے مقلدوں کو بھی حق پر جانتے ہوا دران کے مذہب والوں کوان کی تقلید بھی جائزیا واجب

اِذْنُكَ عَلَى اَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ وَتَسْتَمِعَ سَوَادِیْ و رَآسَتَمِعَ الْحِجَابَ و رَآسَتَمِعَ سَوَادِیْ و (آنخضرت نے عبداللہ بن مسعود ہے فرمایا جوآپ کے فادم خاص سے اور اکثر آپ کے پاس آتے جاتے رہتے - جب آپ باہر جاتے تو طہارت کا پانی جوتے تکھاپنی پاس رکھتے ) تیرااذن میر بے پاس آ نے کے لیے یہ ہے کہ پردہ اٹھائے میں جو چیکے چیکے باتیں کر رہا ہوں ان کو سے جب تک میں منع نہ کروں (اگر منع کروں تو چلے جاؤ پھر پردہ چھوڑ دیجے ) میں منع نہ کروں (اگر منع کروں تو چلے جاؤ پھر پردہ چھوڑ دیجے ) بعض نے کہاسوادی بہ ضمنہ سین بھی جائز رکھا ہے بعض نے سوادی بہ فتح سین لیخی تیرا حبیثہ میر ہے حبیثہ سے اتنا قریب ہو جائے کہ تو میری باتوں کون لے اس حدیث سے عبداللہ بن

مسعودٌ کی کمال فضلیت اور کمال قربت آنخضرت کے ساتھ نکلی۔ آپان سے ایسابرتاؤ کرتے جیسے اپ گھر والوں سے اور باہر والے ناوا قف لوگ عبداللہ بن مسعود کو آنخضرت کے اہل بیت میں ہے تبجھتے۔ چونکہ وہ رات دن آنخضرت کے پاس بیت میں ہے آتے رہتے اور سفر اور حضر میں بمیشہ آپ کے پاس رہتے۔ یلبی مردانہ میں پردہ اٹھا کر جھے کو دکھ سکتا ہے کہ میں گھر میں بول یا نہیں گو میں کسی سے چیکے چھ ہا تیں کر رہا ہوں تو ایسا ہی کیا کر مربی سے اور میر کے پاس جلا آیا کر گر جب میں جھو کو نخ کر دوں اور اس کا اور میر کے پاس جلا آیا کر گر جب میں جھو کو نخ کر دوں اور اس کا مطلب بیں ہے کہ تو ہر دفت زنانہ میں میر سے پاس آسکتا ہے یا میں میری عورتوں کا محرم ہے۔

اِذَا رَاى اَحَدُّكُمْ سَوَادًا بِلَيْلِ فَلَا يَكُنْ اَجْبَنَ الْجَبَنَ الْجَبَنَ الْجَبَنَ الْجَبَنَ الْجَبَنَ الْجَبَنَ الْسَوَادَيْنِ - جب كوئى تم يل سے رات كوگوئى حبشد و يكھے (لين كوئى شخص جس كو پېچانتا نہ ہو) تو دونوں جُوں كا نامر دنہ بنے (اس سے ڈرنہ جائے بلك مردوں كى طرح اس كا مقابلہ كرے) - فَجَاءَ بِعُوْدٍ وَجَاءَ بَبَعَرَةٍ حَتّى رَكَمُو الْحَصَارَ فَحَلَى كَاوِيرا يك مورائي شيكنى يہاں تك كه ايك كے او پرايك مورائي شيكنى يہاں تك كه ايك شاويرائيك مورائي شيكنى يہاں تك كھائے خص كى طرح ہوگيا (لين دور سے ایک شخص كی طرح ہوگيا (لین دور سے ایک شخص کی دور سے ایک شخص کی دور سے دو

گیا (یعنی دور سے ایک شخص کی طرح دکھلائی دیتا ہے)۔ وَ جَعَلُوْ اسَوَادٌ حَیْسًا۔ سب توشوں کو ملا کر اکٹھا او نچا کرلیا۔ اس کاصیس بنا دیا (صیس وہ کھانا جو تھجور اور پنیر اور گھی آئے وغیرہ سے ملاکر بنایا جاتا ہے)۔

سَوَّدَتُهُ خَطَایاً بَنِیْ ادَمَ (جَر اسود پہلے سفیدنورانی تھا جب بہشت ہے آیا تھا) اس کو آ دمیوں کے گناہوں نے کالا کر دیا (جب گناہوں سے پھر کالا ہوگیا تو دل کیوں کالا نہ ہوگا اور اگر چہ پیفیروں اور نیک بندوں نے بھی اس پر ہاتھ پھیرا - مگر گہرگاروں کی تعداد دنیا میں ہمیشہ زیادہ رہی اور نیک لوگ ہر وقت کم رہاس لیے اس کی سیابی قائم رہی - دوسری روایت میں ہے کہ جراسود اور مقام ابراہیم بہشت کے یا قوت سے اللہ تعالی نے ان کی چک دورکردی تا کہ ایمان بالغیب قائم رہے ۔ صاحب السّوا دِو اکْو سَادَةِ - تم میں وہ محض موجود ہے صاحب السّوا دِو اکْو سَادَةِ - تم میں وہ محض موجود ہے

جوآ خضرت کی چیکے چیکے باتیں بھی سننے کا مجازتھا آپ کا تکیا پنے ساتھ رکھتا تھا ( یعنی عبداللہ بن مسعود مشہور روایت میں صاحب السواک ہے یعنی آنحضرت کی مسواک اپنے ساتھ رکھتا تھا ) - علمی تیم نینے آسو دُق اس کے دائن جانب خلقت تھی ( گروہ کے گروہ ) -

لا یکفار فی سوادی سوادة - میرابدن اس کے بدن سے جدانہ ہوگا (جب تک وہ خض ہم دونوں میں سے نہ مرے جس کی موت پہلے کہ خص ہو مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس کو دکھ پاؤں تو بن مارے نہ چھوڑوں یا میں ماراجاؤں یاوہ ماراجائے)۔ فرای سواد اِنسان - ایک آ دمی کی سیابی دیکھی لینی دورسے ایک آ دمی معلوم ہوا۔

إِذَا سَوَادٌ عَظِيْم - اتنے میں ایک بڑی جماعت نظر آئی -

فَجَاءَ بِسَوَادٍ كَثِيْرَةٍ- بهت ساسامان كيراً ئَ آدى المِانوروغيره-

رکیٹ اُسو دَةً بالسّاحِلِ - میں نے سمندر کے کنارے کچھ گروہ دیکھے(لینی کچھ جماعتیں لوگوں کی) -

مَنْ كَثَرَ سَوَادَ قَوْمٍ فَهُو مِنْهُمْ - جَوْخُص كَى تَوْم كَى جَمَعُ يَا مِلْمِ مِينَ مِينَ جَمَعُ يَا مِلْمِ مِينَ شَرِيكَ ہو- وہ انہی میں جاعت بڑھائے ان کے جُمع یا ملے میں شریک ہو- وہ انہی میں تجارا اور میلے اور جاتر امیں شریک ہونا کفر ہے-اگر کفر نہ ہوتو گناہ عظیم ہونے میں تو شک نہیں (میں جس بستی میں اکثر رہتا ہوں لیعنی و قار آباد میں وہاں ایک ہندؤں کا میلہ است گیری مقام میں جرسال ہوتا ہے- اب کے سال میں نے راستہ میں کھڑ ہے ہوکر جومسلمان اس میں جانے لگاس کومنع کیا بیصدیث سنادی اس پر جومسلمان اس میں جانے لگاس کومنع کیا بیصدیث سنادی اس پر جومسلمان الله دانا الیدرا جعون -

سَادَاتُ قُريشٍ -قريش كسردار-

سُوادُ الْعِرَاقِ - عراق كا وہ ملك جو بہت شاداب اور مرسز ہے اس ليے اس كوسواد كہا كرتے ہيں اس ملك كا طول موصل سے عبادان تك اورعرض عذيب سے حلوان تك ہے-

#### الحَالِثَ الْحَالِثُ الْحَالُ الْحَالِثُ الْحَالِثُ الْحَالِثُ الْحَالِثُ الْحَالِثُ الْحَالُ الْحَالِثُ الْحَالِلْفِي الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالِقِ لَالِحِلْلِقِيلِيِيِيِ الْحَالِقِ الْحَالِقِ الْحَالِقِ لِلْحَالِقِ الْحَالِقِ الْحَالِقِي ط [ ط [ ال ع [ ال ال ] [ ال [ ال ] [ ال

سُنِلَ عَنِ السَّوَادِ مَا مَنْزِلَتُهُ فَقَالَ هُوَ لِجَمِيْع الْمُسْلِمِيْنَ - جوملَك فتح ہووہ كس كا ہوگا؟ بيرآ پ ہے يو جھا گيا فرمایا سب مسلمانوں کا (نه بادشاه کی ذات کا) - سبحان الله اس ے بڑھ کراور جمہوریت کیا ہوگی- پرافسوس ہے کہ جس قوم نے جمہوریت کی بناڈ الی یعنی مسلمانوں نے وہ شخصی حکومت میں پھنس گئے اور یوں کہنے لگے ملک بادشاہ کا خلقت خدا کی اوران کے شاعرنے بوں کہا اگرشہ روز راگوید شب است ایں بیاید گفت ا پنک ماہ پرویں – اور جوتو میں جمہوریت سے واقف بھی نتھیں وہ مسلمانوں کی روش اختیار کر کے جمہوری بن گئیں۔

سَوَادُ خَيْبَوَ وَبَيّا صُها - خيبر كي وه زيين جس يردرخت ہیںاورخالی زمین-

ٱلْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْنِي مِنَ السَّوَادِ الْمُوجَةُ مِ - شكر خدا كاجس نے مجھ كومردہ بدن نہيں كيا (بلكبة زندہ اور ہلاکت سے محفوظ رکھا یہ جنازہ دیکھ کرکسی نے کہا الَّذِ مُوْا السَّوَادَ الْا عظم (حفرت على في صفين مين اين لوكول سے فرمایا) تم بڑے گروہ کے ساتھ رہنا لازم کرلو( یعنی صحابہ کا بڑا گروہ جدھر ہےادھرر ہوتق انہی کےساتھ ہےاور بیمرازنہیں ہے۔ کہ جو گروہ تعداد میں زیادہ ہے اس کے ساتھ رہو- کیونکہ جنگ صفین میں معاویہ کے ساتھ ایک لاکھ فوج تھی اور حضرت علیٰ کے ساتھ ستر ہزارتو تعداد میں معاویہ کا گروہ زیادہ تھا۔ مگر حضرت علیؓ نے اس کوسوا د اعظم قر ارنہیں دیا۔ کیونکہ وہ باطل پر تھے اور اہل باطل گو کتنے ہی بہت ہوں ان کوسوا داعظم نہیں کہدیکتے اور حنفیہ کا استدلال اس قول ہے باطل ہوجاتا ہے۔ ایک روایت میں - عَلَیْکُمْ بالسَّوَادِ الْأَعْظَم باس کا بھی بی مطلب

سَوَادُ الْقَلْبِ يا سُو يُداءُ الْقَلْبِ-ول كادانه-تَمَكَّنَتُ مِنْ سُوَيْدَاءِ قُلُوْبِهِمْ وَ شِيْجَةُ خِیفَتِه-ان کے دلول کے دانے میں اس کے ڈرکی رگ( شاخ)جم گئی۔

الْعُلْمَاءُ سَادَةً - عالم لوك سردار بي (سارى عزت وآ بروخوا شخص ہویا قومی علم سے وابستہ ہے جابل کی کوئی عزت

نهیں گو ه کتنا ہی مالدار ہوجس قوم میں علم پھیلا وه دوسری قوموں يرغالب آئی اورجس ميں جہالت پھيلی وہ گئی گذری-أَرْسَلَ اللَّهُ مُحَمَّدًا إِلَى إِلَّا سُوَدٍ وَالْاَبْيَضِ- اللَّهُ تعالیٰ نے حضرت محمد کا کالے اور گورے سب قوموں کی طرف يغيمر بنا كربهيجا ياعرب اورعجم كي طرف-

ٱلْمُحْرِمُ تَقْتِلُ الْآسُورَة - احرام باندها مواتحض سانب کو مارسکتا ہے (اسی طرح بچھوکو کیونکہ یہ موذی ہیں)۔

فَاتَنَاهُ مَلَكَانِ ٱسْوَدَانِ ٱزْرَقَانِ-مِيت كے پاس دو كالے فرشتے نيلي آكھ والے آتے ہيں يا دو بدصورت بدشكل

سودة - ام المومنين آنخضرت كي بي بي تحسي-فَدَ خَلَتُ عَلَيْنَا الْمُسَوِّدَةُ- جارے باس وہ لوگ آئے جو کالالباس پہنتے تھے (یعنی خلافت عباسی کی دعوت دیے والےان کی عادت کالالباس پیننے کی تھی )۔

مَاكُلُّ سَوْدَاءَ تَمْرَةً وَّلَا بَيْضَاءَ شَحْمَةً-بِالكَثْل ہے یعنی ہرکالی چیز تھجور نہیں ہوتی نہ ہرسفید چیز جربی ہوتی ہے۔ فَمَارَدَّ عَلَيَّ سَوْ دَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ - اس نے مجھ كوكوئى جواب بی نہیں دیا نہ برانہا جھا-

سُو یُدُبُنُ غَفْلَةً - حضرت علی کے ساتھیوں میں تھے۔صفین میں کہتے ہیں انہوں نے ایک سوسولہ برس کی عمر میں ا کے کنواری لڑکی ہے نکاح کیااس کی از الہ نکارت کی۔ سَوْدٌ - يرُّه جانا كود جانا جيب سُوُوْدٌ عِلَمُومنا بلند مونا -مورو و العنى عمره كام كرعمره كام كر-تَسْوِيرٌ -احاط، فصيل بنانا ' كنگن يهنانا-سِوَارٌ اور سُوَارٌ-كنَّن اس كى جمع آسَاوِرَه اور آسُوره

آئی ہے۔ سُورٌ فصیل اور ضیافت دعوت-سُورٌ مُنسل اور ضیافت دعوت-قُوْمُوْا فَقَدْ صَنَعَ جَابِرٌ سُوْرًا - الله حابر في تمهاري ضیافت تیاری ہے ( کہتے ہیں بیلفظ فاری ہے کرمانی نے کہاسور ابل فارس کی اصطلاح میں شادی کے کھانے کو کہتے ہیں اس صدیث سے بینکلا کہ آ ب نے فاری کالفظ بولا )-

# لكاستانين الاستان المستان المس

أَتُحِبِّنُ أَنُ يُسِوِّرَكِ اللَّهُ بِسَوَارَيْنِ مِنْ قَارٍ - كَيَا تَوَ اللَّهُ بِسَوَارَيْنِ مِنْ قَارٍ - كَيَا تَوَ اللَّهُ عِبْدَكُرَتَى ہے كہ الله تعالى (قيامت كے دن) جھو كوآگ كے دوكئن بہنائے (جب تو دنیا میں كنگنوں كى زكوۃ نہيں دين الله كله ہے جوزيوركى زكوۃ دينا فرض بجھے ہیں اور شافعیہ اور اکثر المحدیث كے زد كيہ بہنے كے زیور میں زكوۃ نہیں ہے۔

اَ حَذَهٔ سُوَارُ فَوَحِ-اس کوخوثی کا نشه چڑھ گیا-سُوَاد - کہتے ہیں شُراب کی اس حرکت کو جود ماغ میں پیدا ہوتی ہے-

مَشَيْنَحُتَّى تَسَوَّرُتُ جِدَارَ أَبِي قَتَادَةً - مِن طِلا مَسْيَدُتُ مِن تَسَوَّرُوْا يَهِالْ تَكَ كَهَا بِوَتَاده كَى ديوار پر چِرُ مَرَيا - اى ہے ہے تَسَوَّرُوْا الْمِحْرَابَ لِي خِرْمَ كَنَا مَا الْمِحْرَابَ لِي خِرْمَ كَنَا مَا الْمِحْرَابَ لِي خِرْمَ كَنَا مَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

عرب اوگ کہتے ہیں- تَسَوَّدُتُ الْحَائِطَ اور سَوَّدُتُهُ-لین میں دیوار برچڑھ گیا-

لَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ أُسَوِّرَةُ -اب يهى باتى ہے كہ ميں اس پر چڑھ دوڑوں اس كو پکڑلوں -

فَتَسَاوَ دُتُ لَهَا- میں اس کو حاصل کرنے کے لیے او نچا ہوا ( یعنی اپنے جسم کو بلند کیا تا کہ آپ کومیر اخیال آئے اور میں بلایا جاؤں اس کے دینے کے لئے )۔

فَكِدُتُ اُسَاوِرُهُ فِي الصَّلُوةِ - مِين قريب تَهَا كه نماز بى مِين ان پرحمله كرون (ان سے لڑون ان كومارون) -

إِذَا يُسَاوِرُ قِرْنًا لَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَتُوكُ الْقِرْنَ إِلَّا وَهُو مَجْدُولٌ الْقِرْنَ إِلَّا عَجَدُولُ مَجْدُولٌ - جب وہ کی برابر والے سے مقابلہ کرتا ہے۔ (اس پرحملہ کرتا ہے بعنی جنگ میں) تو پھراس کوئیس چھوڑتا جب تک وہ زمین پرگر نہ جائے ( یعنی اس کا کام تمام کر دیتا ہے اس کو مارکر کرا دیتا ہے اس کو مارکر کرا دیتا ہے )۔

کُلُّ خِلَا لَهَا مَحْمُوْ دَةٌ مَّا خَلَا سَوْرَةً مِنْ غَرْبِ- (حضرت عائشہ نے حضرت نینب کا ذکر کیا تو کہا)ان کی ساری خصلتیں اچھی ہیں ایک ذرا تیزی کا جوش ہے ( لینی خصہ جلدی آ جاتا ہے)-

سَوَّارٌ - فسادي ٔ جنگ جو-

ما عَدَاسُوْرَةٌ مِّنْ حَدِّ - ایک ذرا غصه کا جوش ہے گر جلدی سے بیغصه فروہ و جاتا ہے پھر طباتی ہیں - ایسا غصه برانہیں ہے بلکہ اکثر صاف دل مومنوں کی نشانی ہے - ان کوغصہ جلدی آ جاتا ہے لیکن پھر مل جاتے ہیں اور دل میں کینہ اور بغض نہیں رکھتے - بڑا عیب بیہ ہے کہ آ دمی دل میں کینہ رکھے اور ظاہر میں محبت بینفاق کی نشانی ہے - مومنوں کا بیشیو ونہیں ہے -

مترجم کہتا ہے میرا بیحال ہے۔ کہ غصہ فورا آجا تا ہے گر تھوڑی دیر بعدا تر جاتا ہے دل میرا آیئند کی طرح صاف رہتا ہے۔ بیاللہ تعالی کافضل وکرم ہے۔

مَامِنْ اَحَدِ عَمِلَ عَمَلًا إِلَّا سَارَفِي قَلْبِهِ سَوْرَ تَانِ - جب آ دی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے دل میں دو جوش ساتے ہیں (یا تو خوش کا جوش اگر وہ نیک کام ہے یارنج کا جوش اگر وہ کام براہے) -

لا يُضُوَّا لَمَوْأَةً أَنْ لا مُنقُصَ شَعْرَهَا إِذَا أَصَابَ الْمَاءُ سُوْرَ رَاسِهَا - عورت الرَّغْسِل بين اپناسر نه کھولے (جو گندها ہوا ہو) تو کوئی قباحت نہيں بشرطيکہ چنديا پر پانی ڈال لے (لیمی سرکے بالائی مقام پر) ہر بلند چيزکوسور کہتے ہیں - ایک روایت بین سُوْرَةَ الوَّاسِ ہے معنی وہی ہے اس سے ہُورًا لُبَلَدِ اور سُوْرٌ الْمَدِينَةِ لِعِیْ شہر کی فصیل جو بلند ہوتی ہے اسک سُورٌ الْمَدِينَةِ لِعِیْ شہر کی فصیل جو بلند ہوتی ہے اسکا معنی معلوم ایک روایت بین شور دالو اس ہے اس کا معنی معلوم کی کھٹری ایک روایت بین شور دالو اس ہے اس کا معنی معلوم نہیں ہوا ۔ بعض نے کہا راوی نے غلطی سے شوی کوشور کردیا ۔ بعض نے کہا راوی نے غلطی سے شوی کوشور روایت بین ہوئی کہا ہے دونوں روایت غیر مشہور ہیں اور مشہور روایت بین میں کہتا ہوں صاحب ہدایہ نے جن کو حدیث کی بالکل معرفت ہیں کہتا ہوں صاحب ہدایہ نے جن کو حدیث کی بالکل معرفت ہیں ۔ ہیں روایت کیا ہے۔

يَكُفِيْكَ إِذَا بَلَغُ الْمَاءُ أُصولَ شَعْرِكَ - حالانكه به الفاظ حدیث كى كى كتاب مين نبيس ملتے اور شايد انہوں نے نقل بالعنى كيا ہے واللہ اعلم -

رَآیْتُ فِی یکدی سِوَاریْنِ - میں نے (خواب میں) دیکھامیرے دونوں ہاتھ میں دوکتگن ہیں (میں نے ان کو پھونک

# ش ط ظ ع غ ن ال ال ال ال الكالم المناف المناف

دیا وہ اڑ گئے مرادمسلیمہ کذاب اور اسودعنسی ہیں-جنہوں نے آنخضرت کے دیکھا دیکھی نبوت کا جھوٹا دعوی کیا تھا دونوں مارے گئے اور ان کاطریق خاک میں مل گیا-ایک روایت میں اُسوَارَیْنِ ہے معنی وہی ہے-

تَسَوَّرَا لُحَانِطَ - دیوارکودگیا (بدابوبکره صحافی کا ذکر ہے وہ قلعہ میں اسلام لائے تھے کا فروں نے ان کو نکلنے نہ دیا آخر دیوار بھاند کر بھاگ نکلے )-

سار ہ- حضرت اسحاق کی والدہ کا نام تھا وہ حضرت اساعیل سے چودہ برس حجھوٹے تھے-

هٰذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ - يراسَ الْخَصْ كَ كُمْر بِ بوره بقواترى تقى الشخص كى حَمْد ب جس پرسوره بقواترى تقى آتخضرت كى -

اخِرُ سُوْرَةٍ خَاتِمَةُ سُوْرَةِ النِّسَاءِ-اخِرسورة جوار ى وه سوره نباكا آخرى حصه ہے (یعنی یَسْأَ لُونَكَ عَنِ الكَلالةِ اخِرتك-

فَاِنَّهَا تَفُرَأُ السَّوْرَتَيْنِ - وہ دو دو سورتیں پڑھتی ہے (مطلب بیہ کمنمازکو لمباکرتی ہے)-

مِسْوَر - چڑے کا تکیہ اور ایک مشہور صحابی کا نام ہے ونخر مدکے بیٹے تھے-

اِذَا رَأَيْتَهُ مُعْتَرِضاً كَانَهُ بَيَاضُ نَهْرٍ سُوْدى - صَحَ صادق وہ ہے كرتو چورى چيلى ہوئى روشى ديھے گوياوہ سورى نهركى سفيرى ہے - سُودى ايك شهركانام ہے عراق ميں اور يہاں مراد فرات كى نهر ہے -

فَضَرَبَ بِيَدِهِ اللَّي مَسَاوِرَ فِي الْبَيْتِ - گُر كَ تَكُول يرباته مارا-

سُوُرَةُ السُّلُطان - بادشاه کی شوکت اور زیادتی -سَوْرَةُ الْخَمْرِ - شراب کی تیزی اور صدت -سُوْرَةٌ - قرآن کا ایک حصهٔ کم سے کم سورت تین آیوں

کی ہے۔

سَوْرَةُ الْمَجْدِ - بزرگى كانثان-

سُوْرُ نُجَان – پاسَوْرَ نُجَان – مشہور دوا ہے جو گھیااور دجع مفاصل اور نقرس کومفید ہے۔

سوس - بہت جو کیں پڑنا کیڑے پڑنا -

و و ق – وہ کیڑا جوغلہ اور کپڑ ہے اور درخت میں پیدا ہوتا ملیض ہے-اور لیضی کا درخت-

سُوَاسٌ اور سَوَس –ایک بیاری ہے جانوروں کی – سِیَاسَهٌ -مککی انتظام اچھی طرح کرنا –

کانٹ بَنُو اِسْرَائِیلَ تَسُوْسُهُمْ اَنْبِیَاؤُهُمْ-بی اسرائیل کے پغیران کی حکومت بھی کرتے تھے-(یعنی بادشاہت اور نبوت دونوں ان میں ہوتی )-

أَنْتُمْ سَاسَةُ الْعِبَادِ-تم (بي خطاب ہے ائمَه كى طرف) بندول يرحكومت كرنے والے ہو-

أَلْهِ مَامُ عَادِفٌ بِالسِّياسَةِ-امام ساست كو پهانتا ب-ثُمَّ فَوَّضَ إِلَى النَّبِيّ أَمْوَ الدِّيْنَ وَالْأُمَّةِ لِيَسُوسَ عِبَادَهُ - پُرالله تعالى نے اپنی پنیمری دین اور امت کو سپر وکردیا تا که اس کے بندوں کی سامت کرے-

حِنْطَةٌ مُّسَوِّ سَةٌ - كَهن كا يَهول-سَوْسَنْ - ايك بِعول بي يا گهاس-

سو میں - ایک چوں ہے یا ھا ک-سَو مَینٌ یاسُو مَینٌ -مشہور خوشبودار چول اس کو زُنْبَق بھی کہتے

> سَوُطٌ - ملانا - خلط کرنا' کوڑا مارنا کوڑا اِسْتِوَاطٌ - اضطراب اورخلط-

إِنَّى آخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْهُ الْمِسْوَطَ- مِن تَحْم بِشَطان عَدْرَ اللَّهِ الْمِسْوَطِ عَا مَوْدَ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الل

مِنْوَط - وہ لکڑی جس کو چلا کر ہانڈی کی چیزیں ملاتے جیں (یعنی ڈوئی) شیطان کومسوط اس لئے کہا کہ وہ بھی لوگوں کو گناہ کی تحریک کرتا ہے۔ گناہ کے لئے جمع کرتا ہے۔

لَتُسَاطُنَّ سَوْطَ الْقِدْرِ - تَم بانڈی کی طرح ہلائے جاوَ گے- (ملائے جاوَ کے مجمع البحرین میں ہے بعض نے لَتُشَاطُنَّ

# الكابك البات المال المال

سَوِيْطَه - ملا موا -سَوْطِرَةٌ - غالب مونا -

سَوْعٌ-حَهِث جانا

مُسَاوَعَة - ایک ایک ساعت پرمعامله کرنا جیسے مُیاوَمَة بایک ایک دن پرمعامله کرنا اور مُعَاوَمَة - ایک ایک سال پر اورمُشَاهَرَةٌ ایک ایک مینے بر-

اِسَاعَه بَمْعَیٰ اَضَاعَه - چیوژ دینا ٔ تلف کرنا -اِسُوا ع - ایک ساعت دیرلگانا -سایع جمعیٰ صَایع گیمیٰ ہالک اورتلف شدہ -ویکائی - یک کاران کیانہ ایک سام تا کا داورتا

سُوا ع - ندی یاوادی اورایک بت کا نام تھا جس کوحفرت نوح کے زمانہ میں پو جتے تھے - وہ طوفان میں ڈوب گیا - پھر شیطان نے اس کو کھول نکالا اور بنی مندیل نے اس کو اپنا معبود تھبرایا -

فی السُّوعاءِ الْوَضُوءُ - ندی نکلنے سے وضولازم ہوتا ہے(عسل ضروری نہیں ہے) -

سكاعة - قيامت أصل مين ساعت دن درات كا چوبيسوان حصه يعني گھنٹہ-

یدُوْرُ عَلَی نِسَانِهِ فِی السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ وَهُنَّ إِحُدَّى عَشْرَةً - آنخضرت ايک ساعت مِيں يعنی ایک وقت میں (ساعت فلکی یعنی گھنٹه مرادنہیں ہے)رات یا دن میں اپنی سب بیبول کے پاس ہوآتے جو گیارہ تھیں (نو بیبیال اور دوحر مین ریحانہ اور ماریہ) (سجان اللہ آپ کی قوت کا کیا کہنا) -

باو صف - اس کے کہ آپ کواچھی طرح غذا کیں نہلتیں گراس پربھی حق تعالی نے آپ کوا تناز در دیا تھا (انس کی روایت میں نویبیاں ندکور ہیں (انہوں نے حرموں کاذکر نہیں کیا) -

اِنْ اُجّرَ هٰذَا كُلُنْ يُّدُرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ - آنخضرت نے ایک چھونے بچہ کی طرف اشارہ کیا فرمایا اگریہ جیا تو اس کے بوڑھے ہونے سے پہلے قیامت ہو جائے گل (یہال قیامت سے موت مراد ہے جس کو قیامت صغری بھی کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس بچہ کے بوڑھے ہونے سے بھی کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس بچہ کے بوڑھے ہونے سے

شو ط الْقِدْدِ - شین معجمہ سے روایت کیا ہے یعنی ہانڈی کی طرح تم ابلو کے جوش مارو کے-

مَسُوْظٌ لَحْمُهَا بِدَمِيْ وَلَحْمِي - ان كالعِن حفرت

فاطمه کا گوشت میرے گوشت اور خون سے ملا ہوا ہے-

لْكِنَّهَا خُلَّهُ قَدْسِيْطَ مِنْ دَمِهَا فَخْعٌ وَّوَ لَعٌ وَّاخُلُّاف وَّتَبْدِيْلٌ -اس كِ خون مِن تَكِيف دينا بهانا وعده خلافي كرنا برل دينا برسب خصلتين ملائي مَيْ بس-

فَشَقَّا بَطْنَهُ فَهُمَا يَسُوْطَانِهِ-ان كَي بيك كو چِير كر ہلا رہے ہیں (اس كو گھنگول رہے ہیں-)

آوَّلُ مَنْ بَدْخُلُ النَّارَ السَّوَّاطُوْنَ - دوزخ میں سب ے پہلے پولیں کے لوگ جائیں گے جو کوڑا لئے بھرتے ہیں (لوگوں کو کوڑے سے مارتے رہتے ہیں 'غریوں پرظلم اور ستم کرتے ہیں 'خریوں پرظلم اور ستم کرتے ہیں 'جھوٹے مقدے کھڑے کرتے ہیں 'بے گناہ کواپی سرخروئی کے لئے پھنسادیتے ہیں 'سزادلواتے ہیں ) -

لَمُوْضِعُ سَوْطِ اَحَدِ کُمْ فِی الْجَنَّةِ - بہشت میں ایک کوڑار کھنے کی جگہ (ساری دنیا و مافیہا ہے بہتر ہے سفر میں قاعدہ ہوتا ہے کہ جب سوار کسی جگہ اتر ناچاہتا ہے تو اپنا کوڑا وہاں ڈال دیتا ہے تا کہ دوسرا مخص وہاں نداتر ہے -مطلب یہ ہے کہ بہشت کی ایک ذرائی جائے جس میں مسافر سفر میں تھہرتا ہے ۔ساری دنیا ہے بہتر ہے اس میں کیا شک ہے اگر پروردگار اپنے فضل وکرم ہے ہمارے گناہ معاف کر دے اور دوزخ کے عذاب ہے بچا وے اور بہشت میں صرف ایک درخت تلے ہم کو عذاب ہے بچا وے اور بہشت میں صرف ایک درخت تلے ہم کو بھا دے ۔ تو بفت اقلم کی سلطنت پندروزہ اس میں بھی ہزاروں آفتیں کی ۔ کمبخت دنیا کی سلطنت چندروزہ اس میں بھی ہزاروں آفتیں دکھ بچاریاں مصبتیں گئی ہوئی ہیں ۔ بہشت کی فقیری یہاں کی دکھ بچاریاں مصبتیں گئی ہوئی ہیں ۔ بہشت کی فقیری یہاں کی بادشاہت ہے ہزاروں درجہ بہتر ہے ۔

لَوَدِدْتُ أَنَّ آصْحَابِي تُضْرَبُ رُوْسُهُمْ بِالسِّياطِ حَتَّى يَتَفَقَّهُوْ ا - مِن آرزوكرتا ہوں كاش مير بولوگوں كے سر پركوڑے مارے جائيں دين كاعلم (فقہ) حاصل كرنے كے لئے -

سَوْطُ الْغَدِيْرِ - كَنْ كَا بِيا مِوا بِإِنْ -

## الكائلة المال المال الكائلة المالية ال

پہلے اس زمانہ والے سب لوگ مرجا کیں گے گویا ان کی قیامت ہوگئی)-

بُعِنْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَا تَنْنِ-مِين قيامت كماته اس طرح بھیجا گیا ہوں جیسے یہ دوانگلیاں ہیں ( بیچ کی اور کلمہ کی انگلی) مطلب میہ ہے کہ ان دونوں انگلیوں کے درمیان اور کوئی انگلی حائل نہیں اس طرح مجھ میں اور قیامت کے پیج میں اور کوئی نیا پینمبرآنے والانہیں-بعض نے کہا مطلب سے ہے کہ بچ کی انگلی جتنی کلمہ کی انگی سے برھی ہوئی انے اتنا ہی زمانہ مجھ میں اور قیامت میں ہے- یعنی اس زمانہ کے ساتھ جومیرے آنے سے یہلے گذر چکا میرے بعد کا زمانہ قیامت تک پینبت رکھتا ہے تَقريبا آ ٹھوال حصہ انگل کا چ کی انگلی کا بڑھار ہتا ہے تو گو یا سات حصہ دنیا کے زمانہ کے مجھ سے پہلے گذر چکے اور میرے بعد صرف ایک آ محوال حصہ باتی ہے۔ مگر دنیا کی مدت میں اتنا برا اختلاف ہے کہ معاذ اللہ کوئی سات ہزار برس بتلاتا ہے کوئی آ تھ ہزار کوئی تین لا کھ کوئی دنیا کے کئی جگ کہتا ہے پہلا جگ جار لا کھ برس كا دوسرا تين لا كھ كا تيسرا جگ جس ميں ہم لوگ ہيں يعنى كل جگ دولا کھ برس کا اس صورت میں اللہ تعالی ہی کومعلوم ہے کہ قیامت میں کتنے برس باتی ہیں-بیعلم اللہ نے اپنے سواکسی اور کو نهیں دیا بیہاں تک کہ پنجمبروںاورفرشتوں کوبھی۔

بُعِثْتُ فِی نَفَسِ السَّاعَةِ فَسَبَفَتُهَا - مِن قیامت کے دم لینے پر بھجا گیا اس سے آگے آن پہنچا ( لعن قیامت نے ظاہر ہونے کی تیاری کر لی تھی بلکہ اس کی نشانیاں آربی تھیں کہ میں اس سے آگے دنیا میں آگیا آپ کا آنا خودا کیک قیامت کا بزانشان تھا) -

فَمَا قَامَ عَلَيْهِ حَتَّى السَّاعَةِ- كِم قيامت تك ( لين زندگى جر )اس پر كور انبيل موا-

فِی یَوْمِ الْحُمْعَةِ سَاعَةٌ - جمعہے دن ایک ساعت ایک ہے (جس میں دعاضر ورقبول ہوتی ہے ) اب بیساعت باتی ہے یا اٹھالی گئی۔ اگر باقی ہے تو وہ کوئی ساعت ہے اس میں چالیس قول ہیں۔مشہورا قوال یہ ہیں کے عصر سے لے کرغروب تک یا امام کے منبر پر بیٹھنے کے وقت سے لے کرنماز تمام ہونے تک یا طلوع

فجر سے طلوع آفاب تک یاز وال کے وقت واللہ اعلم۔ مَنْ رَاحَ فِی السَّاعَةِ الْاُولٰی۔ جو شخص جعد کی نماز کے لئے پہلی ساعت میں گیا (یہاں ساعت سے ساعت فلکی مراد نہیں ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ وقت ہوتے ہی سب سے پہلے پہنچا)۔

مَنْ دَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ - جودوسري ساعت ميں گيا (يعني ايك لخظ بعد ) -

اِنَّ فِی اللَّیْلَةِ سَاعَةً - ہررات میں ایک ساعت ایک ہے (جس میں دعا قبول ہوتی ہے) -

وَلٰكِنْ يَّا حَنْطَلَةُ سَاعَةٌ وَّساَ عَةٌ وَّ سَاعَةٌ - لَيناكِ حذيفه!ايك ساعت يه ايك ساعت وه ايك ساعت وه (اگر هر وقت تم اس حالت ميں رہوجيے ميرے پاس رہتے ہوت تو تم آ دمی كا ہے كور ہوفر شتے بن جاؤ - فرشتے تم ہے مصافحہ كريں ليكن سمجى يادالهى ہے بھی خفلت بھی دنیا کے مزے ای میں اللہ تعالی نے کچھ حكمت رکھی ہے ) -

مَابَيْنَ طُلُوْعِ الْفَجْوِ إِلَى طُلُوْعِ الشَّمْسِ مِنْ سَاعَاتِ الْجَنَّةِ - صِحَ صادق سے طلوع آ فاب تک جوساعتیں ہیں یہ بہشت کے اوقات ہیں یہ بہشت کی ساعتیں ہیں (یعنی یہ وقت بہشت کے اوقات کے مشابہ ہے کہ نہ دھوپ ہے نہ باکل اندھیرا ہے یا برکت اور فیض میں بہشت کے وقت کی طرح ہے - بعض کہتے ہیں روزی ای وقت تقسیم ہوتی ہے - امام محمد باقر سے ایک نفرانی نے پوچھا کون ٹی ساعت نہ دن کی ہے نہ رات کی؟ فرمایا طلوع فجر سے طلوع آ فاب تک اور یہ بہشت کی ساعتوں میں سے ایک طلوع آ فاب تک اور یہ بہشت کی ساعتوں میں سے ایک ساعت ہے ۔)-

سَوْغ ياسَواع ياسَوعَان - بضم بونا رچنا نرى سے طلق كے ينج اتر نايا اتارنا و بنسن جانا -

اِسَاغَةٌ - زمی سے طلق کے پنچا تارنا -تَسُوِیْغٌ بَمِعْیٰ تَجْوِیْزٌ - جائزر کھنا عطا کرنا -سِوَاعٌ - طلق سے اتار نے والا -سَوْعٌ - جوساتھ پیدا ہویا بعد پیدا ہو-سَیْعٌ - خوشگوار جیسے سَایِعٌ ہے اس کی ضدا کھا جے

ِ اذَا شِنْت فَارُكُبْ ثُمَّ سُعْ فِى الْأَرْضِ مَا وَجَدُتَ مَسَاغًا - جب تو جا بسوار ہو پھرز مین میں گھس جا جہاں تک تو گھس سکے۔

سَاغَتُ بِهِ الْأَرْضُ - زمين اس كورهنساكِ تَى -سَاعُ الشَّرَابُ فِي الْحَلْقِ - شراب طلق كي يَنجِ آساني سے اتر كيا -

فَلَمْ يَجِدُ مَسَاغًا- اس نے کوئی راہ نہیں پائی (جدهر مے نکل صاتا)-

اَطُعَمَ وَسَوَّعُ وَجَعَلَ لَهُ مَنُورَجًا - كلا يا اور طق ك ينچ اتارا ( دانت اور زبان ميں رطوبت اور تقوك ميں طاوت پيدا كرك ) اور اس ك ( فضله ) نكلنه ك لئے ايك ايك راسته ركھا ( بيشاب اور يا كخانه كا مقام ) -

أَسُوع اور مُسْتَساغ – وه كهانا جوخوشكوار اورزود بضم

سَوْق -سونگهنا مبركرنا الك بونا-

تَسْوِيْفٌ - ٹالنا' دیرلگانا' امروزفروا کرنا' مختار کرنا -مُسَاوَ فَهُّ - سرگوشی کرنا' ساتھ سلانا -اِسَافَهُ - ہلاک ہونا -اِسْتِیَافٌ - سونگھنا -

ر سَايفُه-باريكريق-

سَوَّاتْ - ہلا کت اور ککڑی -

سُو اف-اونول کی بیاری اور ہلا کت-

سوف - کلمہ استقبال ہے اور اکثر اسکا استعال وعید میں ہوتا ہے اور بھی وعدہ میں ہوتا ہوا کر وعدہ میں ہوتا ہے اور بھی وعید میں بھی - ہے اور بھی وعید میں بھی -

مَسَافُ اورَ مَسافَةً-فاصله دوری-مِسْیَافٌ - جس عورت کا بچیمر گیا ہو-مُسِیْفٌ - جس مرد کالڑ کا مرگیا ہو-

لَعَنَ اللّٰهُ الْمُسَوِّ فَةَ - الله السَّورت پرلعنت كرتا ہے يا لعنت كر عاونداس كو عبت كے لعنت كرے و خاونداس كو عبت كے لئے ملائے وہ حملہ حوالا كرے - (

اَ كَلَنِيْ الْفَقْرُورَ دَّنِي الدَّهُرُ ضَعِيْفًا مُّسِيْفًا - بُحَوَ مُتَا بَى كُهَا كُنُ اورز مانه نے جُھونا تو ان اورمختاج بنادیا -

مُسِیْفٌ - وہ خض جس کا مال تلف ہو گیا ہو یہ سواف ہے نکلا ہے جواونٹوں کی مہلک بیاری ہے-

مَنْ شُوَّفَ الْحَجَّ حَتَّى يَمُوْتَ بَعَعَهُ الله يَهُوُدِيًّا أَوُ نَصْرِ إِنِيًّا - جَوْخُصْ جَ كُونُالنار بِ (برسال كِمِ انشاء الله آئنده سال كرول گا) يهال تك كدم جائے (اور جَ نه كرے) تو الله تعالى اس كو يهودى يا نفرانى الله الله گا (جن كے ند بب مِيں جَ نہيں ہے۔ گوياوه مسلمانوں كى جماعت سے الگ بوجائے گا)۔ انسواف ايك مقام كانام ہے مدينه ميں۔

اِصْطُدُتُ نَهُما بِأَلَا سُوافِ مِن فَ اسواف من المواف من الك حِرْيا كاشكاركيا- نهايد من المحاسواف مديد طيبه كاحرم جمرية تخضرت في حرم بنايا-

سَوْق - پیچے سے ہاکنا جیسے قودہ کے سے سینچا اچھی طرح بات کرنا - جان کندنی پنڈلی پر مارنا بھیج دینامعاملہ کرنا -

تَسُوِيْقٌ -شَاْخِيسَ نَكالنا مِخَارِكُردَ يِنا-مُسَاوَقَةٌ -شرط لگاكر بانكنا-إِسَاقَةٌ - بانكنا بهيج دينا-تَسَوُّقٌ - خريد وفروخت كرنا-

یک شف عن ساقه-اس کی پندلی کھولی جائے گی (بید عرب کا محاورہ ہے-'' کشف ساق'اس کمل پر بولتے ہیں جہاں کوئی سخت مہم پیش آتی ہے جس کا بندو بست کرنے کے لئے آدمی کو بہت کوشش اور سعی کرنا ہوتی ہے )-

عرب لوگ کہتے ہیں۔ شَمَّرَ عَنْ سَاعِدِهِ اور کَشَفَ عَنْ سَاقِهِ - لِعِنی بازوے کپڑا ہٹایا اور پھٹر لی کو کھولا - لیخی ایک کام کا اہتمام کیا نہ وہاں بازوے غرض ہوتی ہے نہ پنڈلی ہے۔ جیسے ایک شخص کے ہاتھ کئے ہوئے ہوں اور وہ بخیل ہوتو اس کو کہیں یدہ معلولت لینی اس کا ہاتھ بندھا ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ بخیل ہے۔ کذافی النہایہ۔

فَیْکُشِفُ عَنْ سَاقِهِ - پروردگارا پی پنڈل کھول دےگا (اینے بندوں کوقدم بوی کاشرف عنایت فرمائے گا - اسکود کھے کر

تمام مونین مجدے میں گر پڑیں گے ) بیر حدیث احادیث صفات میں سے ہا وراہلحدیث الی حدیثوں کے ظاہری معنی پر ایمان رکھ کراس کی حقیقت اور کیفیت کو اللہ تعالے کے سپر دکرتے ہیں لیعنی اس بات کا اعتقادر کھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا منہ ہے ۔ ہاتھ ہیں اور آ تکھیں ہیں پٹر لی سے مشاہبت نہیں رکھتے - جیسے اس کی ذات سے مشاہبت نہیں رکھتی اور جمیہ اور اہل کلام ان حدیثوں کی تاویل کرتے ہیں کہتے ہیں ہاتھ سے قدرت اور آ کھے بھر اور وجہ سے ذات اور پٹر کی سے نور مراد ہے ۔ بعض نے کہا سات سے فرشتوں کی جماعت مراد ہے ۔

لَا مُدَّلِی مِنْ قِتَالِهِمْ وَلَوْ تَلِفَتْ سَاقِیْ - جُھ کوان سے لڑنا ضرور ہے گومیری جان جائے (یہاں ساق سے جان مراد ہے)-

ب کنز الگفتیة الله دُو السُّویَفَتیْنِ مِنَ الْحَدْبَةِ الله دُو السُّویَفَتیْنِ مِنَ الْحَدْبَشَةِ - کعبہ کا خزانہ وہی حبش نکالے گا جس کی دو پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گی (یہ اخیر زمانہ کا ذکر ہے جب ایک کا فر بادشاہ جش کا (شایدوالی الی سینیا ہوجواس وقت نصرانی ہے ) آن کر مکہ معظمہ کو تباہ کرے گا کعبہ کھود ڈالے گا- اس کے تلے جو

خزانہ ہے وہ نکال لے گا حبشیوں کی پنڈلیاں اکثر باریک اور چھوٹی ہوتی ہیں۔

یکخوی بالکینی خوالسوی نقیون مِنَ الْحَبْشَة - کعبکو دو چوئی پندلیوں والاحبثی تباہ کرے گا-اس وقت کوئی مسلمان اللہ اللہ کہنے والا ندر ہے گا-بعض نے کہا: بید هفرت عیسی کے زمانہ میں ہوگا- قرطبی نے کہا: جس وقت قرآن حافظوں کے سینوں اور مصحفوں میں ہے اٹھالیا جائے گا اور یہ واقعہ حفرت عیسی کی وفات کے بعد ہوگا- اب یہ جوقرآن نشریف میں کعبہ کو حکرمًا امن فر مایا تو اس حدیث کے خلاف نہیں ہے کیونکہ امن کا معنی یہ ہوئی مت تک اس میں امن رہے گا-جب قیامت ہی آگئ تو اب کوئی شے باتی ندر ہے گی اور یہ جوایک حدیث میں ہے کہ یا تو اب کوئی شے باتی ندر ہے گی اور یہ جوایک حدیث میں ہے کہ یا مطلب یہ ہوگا کہ لوگ اس جگہ کا طواف کر لیں گے- جہاں پر کعبہ مطلب یہ ہوگا کہ لوگ اس جگہ کا طواف کر لیں گے- جہاں پر کعبہ بنا ہوا تھا کیونکہ کعبہ کوتو حبیثی یا جوج ماجوج نگلنے سے پہلے تباہ کر چکا بنا ہوا تھا کیونکہ کعبہ کوتو حبیثی یا جوج ماجوج نگلنے سے پہلے تباہ کر چکا بنا ہوا تھا کیونکہ کعبہ کوتو حبیثی یا جوج ماجوج نگلنے سے پہلے تباہ کر چکا بنا ہوا تھا کیونکہ کعبہ کوتو حبیثی یا جوج ماجوج نگلنے سے پہلے تباہ کر چکا بنا ہوا تھا کیونکہ کوتو حبیثی یا جوج ماجوج نگلنے سے پہلے تباہ کر چکا ہوا ہے۔

وَ فِیْهِمْ اَسُوا فَهُمْ - ان میں سودا گرلوگ بازار والے بھی ہوں گے یارعایا ہوگی -

اِنِّي اَتِبْحُ لَهُ حِرْبَاءَ تَنْضُبَةٍ لَا يُرْسِلُ السَّاقَ إِلَّا مُمْسِكًا سَاقًا - ايك فَحْصَ في معاويه بن الى سفيان كى پاس ال اور دليليل بيان كرف لگا معاويه في كها تيرى مثال توالى به جيا يك شاعر في كها به ) ميس ال ك مقابله كى لئے ايك گرگ كو تجويز كرتا بول جو تفه (ايك كاف خدار درخت كا نام به ) پر رہتا ہے - ايك والى چھوڑتا ہے تو دوسرى والى تقام ليتا ہے - ساق سے مراد يهال درخت كى والى سے -

الْاُسُوقُ الْاَعْنَقُ - لَمِي پِنْدُلْ لَمِي گردن والا-كَانَ يَسُوقُ أَصْحَابَهُ - آنخفرت اپنصاب كيچ چلتے (ان كوآ گےر كھتے برتواضع كى راہ ہے تھا) -

ا جوج ما جوج کے خروج اور نزول میں کے بعد جبٹی بیت اللہ کوشہید کریں گے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوراتم کی کتاب'' قیامت کی نشانیاں'' ص ۱۹ (م)

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُوْجَ رَجُلٌ مِّنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ - قيامت اس وقت تك قائم نه ہوگ كه قطان قبيله كالي خض نظے گا - وه لوگوں كوا پن ككڑى سے ہا كئے گا (يعنی سب لوگ اس كے مطبع اور تا بعد اربن جائيں گے اور وہ تحق سے ان پر حكومت كرے گا (يہ قطانی ياسفيانی امام مهدى كے ظہور سے پہلے عرب ميں نظے گا اور وہ تحق سے ان پر حكومت كرے گا - مارا ملك اسے تصرف ميں كرلے گا ) -

فَجاءَ زُوْجُهَا يَسُوْقُ اَغُنُزًا مَّا تَسَاوَقُ-ام سعيدكا خاوند چند بكرياں ہانكا موا آيا جو برابرايك كے پيچھے ايك چل نه عق تھيں (يعني خنك سال كى وجہ ہے ايس دبلى اورضعف اور ناتواں موكئيں تھيں كہ برابرمل كر چل نہيں عتى تھيں كوئى كہيں رہ حاتى كوئى كہيں )-

وَسَوَّاقٌ يَسُوْقُ بِهِنَّ- اونوْل كا گاكر چلانے والا جو اونوٰل كِ آكِر ہتاہے اس كو سَوَّاقَ كہتے ہیں-

رُوَیْدَكَ سَوْقَكَ بِالْقَوَادِیْر - آسته لے چل جیے تو شیشوں کو لے جاتا ہے (شیشوں سے مراد عورتیں ہیں - جونازک ہوتی ہیں - یہ آخضرت نے انجشہ سے فرمایا جو گاگا کراونٹوں کو جلدی بگار ہاتھاان پرعورتیں سوارتھیں ) -

اِذْ جَاءَ نُ سُولِفَةٌ-اتے میں ایک تجارتی مال آیا یہ تصغیر ہے سُوْقٌ کی جس کے اصل معنے تجارت کے ہیں اور بازار کوسوت اس لئے کہتے ہیں کہ وہاں یہ مال لایا جاتا ہے-

دَخَلَ سَعَيْدٌ عَلَى عُنْمَانَ وَهُوَ فِي السَّوْقِ-سعيد عثان كے پاس گئان كى جان نكل رہى تقى ساق كا بھى يمى معنى سے يعنى نزع كى حالت ميں-

مُ حَضَّرُنَا عَمْرَوبَنْ الْعَاصِ وَهُوَ فِي سِياقِ الْمَوْتِ - بَمَ عَروبَنْ عاص كے پاس كے وہ جان كن كى حالت ميں تھے۔

اِنْ كَانَ في السَّاقَةِ كَانَ فِيهَا وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ اللَّهُ عَلَى السَّاقَةِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللللْمُولِمُ اللللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ الللِّلْمُ اللللللِّلْمُ الللللْمُولُولِي اللللللْمُ الللللْمُولِمُ اللللللْمُولِمُ الللللللِمُ الللللللللْمُ الللللْمُولِمُ اللللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُولِمُ اللللللْمُ الللْمُلْمُ اللللللللِمُ الللللْمُ الللْمُولِمُ الللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُلْمُ اللل

ہے-اگر پہرہ دینے والوں میں ہےتو اس میں رہتا ہے-مطلب سیے کہ اللہ کی راہ میں جو جہاد ہواس کے جس ککڑی میں وہ رکھا جائے اس میں شاداں اور فرحاں رہتا ہے-

سَاقَةُ الْحَاجِ- ماجيول كي يتي كَلُوى-

هَلُ تَهِبُ ٱلْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوْقِيَّةِ-(آخضرت نے ایک جون قبیلہ کی عورت سے نکاح کیا جب خلوت میں اس کے پاس گئے تو فرمایا ہے تئیس مجھ کو بخش دے ( یعنی مجھ کو جماع کی اجازت دے وہ (بیوتوف) کیا کہے گئی- بھال ملکہ یعنی رانی شاہزادی بادشاہ بیگم کہیں اینے تئیس بازاری لوگوں کو یا رعایا کو بخش مکتی ہے! (معاذ الله ) کیا برقسمت بدنصیب عورت تھی اسنے شاید ناز اورنخرے کی راہ ہے یہ کہا۔لیکن آنخضرت نے اس کو طلاق دے دی-آپ کی شرف زوجیت سے محروم رہی سے کے کہ خضراز آب حیوان تشنه می آرد سکندر رانه اسی عورت کواتنی عقل آئی کہ تیری حقیقت ہے؟ کیا نہ تو رانی ہے نہ شنرادی ایک گاؤں والے گنوار کی بٹی اگر بالفرض وہ کسی ملک کی رانی ہوتی تو بھی آ تخضرت کے سامنے اس کی کیاحقیقت تھی-ار ہے جس کوتو نے بازاری کہا وہ دونوں جہانوں کا بادشاہ اور خالق کون ومکان کا محبوب تمام دنیا کے راحہ اور شاہ اس کی گفش بر داری کوفخر سمجھتے ہیں اور بڑے بڑے بادشاہ اس کی جوتی کاتسمہ کھولنے کی اوراس کے باؤں دھونے کی آرزور رکھتے ہیں۔ قَدْ لَقَهَا اللَّيْلُ بِسَوَاق

م ماسُفْت مِنْهَا - تونے اس عورت کے مہر میں کیا دیا ؟ یہ آن خضرت نے عبدالرحمان ابن عوف ﷺ سے فرمایا جب ان کے بدن یا کپڑے پر زردی کا نشان دیکھا - عرب لوگوں میں رواج تھا کہ مہر میں جانور یعنی ادن بکریاں وغیرہ دیا کرتے - کیونکہ سے ان کا مال تھا - اس لئے سوق کا لفظ بجائے مہر کے مستعمل

ُ وَالسَّنَا قُوْا النَّعَمَ - جانور ہائک لے گئے-سَویْق - ستو جو کھہوں بھون کر بنائے ہیں یا جواور جوار

# الكارنا المال الما

وغيره ہے بھی-

فَتَسَاوَ قَا- دونوں ساتھ ساتھ چلے-

مَنْ دَخَلَ السُّوْقَ وَقَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّاللَّهُ وَحُدَهُ- جو شخص بازار میں جائے اور یوں کیج لاالہ الااللہ وصدہ اخیر تک (بازار کی تصیص اس لئے کی کہ وہاں لوگوں کو دنیا کے دہندوں میں خداہے بالکل غفلت ہوجاتی ہے تو ایسے مقام میں اللہ کی یا د کی فضیلت زیادہ ہوگی)-

یتنا صَلَوْنَ بِالسُّوْقِ-بازار مِن تیری مثن کرتے تھے یا سوق ایک مقام کا نام ہے بعض نے کہاسوق ساق کی جمع ہے اور ساق سے مجازی معنے یعنی تیرمراد ہے۔

عَنْ سُوْقِهِنَّ -ان كى بندليون يرس-

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ - جب پندل سے پندل الله السَّاقِ بالسَّاقِ - جب پندل سے پندل الله الله الله عن اور تکیف کاوقت ہوگا -

بَدَتْ خَلَاخِلُهُنَّ وَاَسُوقُهُنَّ- ان کی پازیبیں اور پنڈلیاں کھلی تھیں (بھاگ رہی تھیں معلوم ہوا کہ شرک عورتوں کی پنڈلیاں دیکھ سکتے ہیں جب شہوت کی نیت نہ ہواور تھیج میہ ہے کہ بیا ختیاری میں پہنظر پڑگئی جو کچھ گناہ نہیں ہے )-

فَانُ سَالَ حَتَّى بَلَغَ الشُّوْقَ فَلَايْبَالِيْ- پُر اگر پند ليون تک بهه آئة کھ برواہ نه کرے-

اَلْحَجُّ وَالْعُمُوةُ سُوْ قَانِ مِنْ اَسُواقِ الآخِرةِ - جُّ اور عمره آخرت كے بازارول ميں سے دوبازار جي (ليمني آخرت ميں ان كا فاكده ملے گا جيسے دنيا ميں بازار كى خريد وفروخت سے فاكده ملتا ہے ) -

شَرُّ بِقَاعِ الْأَرْضِ الْأَسُواقُ- زمین کے سارے قطعوں میں برتر بازاری ہیں (کیونکہ وہاں خداکی یاد بالکل نہیں ہوتی سب دنیا کے دھندوں میں ڈوبے رہتے ہیں)-

وَعَجَّلَ سِياقَهَا-اس کو ہمارے پاس لانے میں جلدی کی سوق اور سیاق نزع روح کو بھی کہتے ہیں-

لا اَسْتَطِیعُ اَنْ اَسُوْقَ اِلٰی نَفْسِی خَیْرَ مَا اَرْجُوْ- مِحْدُو مَا اَرْجُوْ- مِحْدُو مِنْ اللهِ عَلَى مَا مَدِ ہے اس کواپنے تک اِللہ کا واللہ کا ایک اور ایمنی اس کو اصل کرلوں )-

فَلَا تَكُونَنَّ لِمَوْوَانَ سَيَّفَةً يَسُوفُكَ حَيْثُ شَاءَ وَحَرْتَ عَلَّ لِمَوْوَانَ سَيَّفَةً يَسُوفُكَ حَيْثُ شَاءَ وَحَرِتَ عَلَّ لِمَ مِوان كاسيقه مت بنو وه جدهر چاہے تم كو ہا نك لے جائے (سيقه كہتے ہيں اس اوْتُمٰي كو جس كو رَثَمَن لے كر چل دے وہ بالكل دشمن كے قابو ميں آ جاتى ہے -مطلب حضرت على گابيتھا كہر بات ميں مروان كى رائے پر مت چلو - بالكل اس كا تھلونا مت بن جاؤ - حضرت عثان كو جو كچھ نقصان پنجا - وہ اس كم بخت شرير النفس مروان كى بدولت پنجا خدا اس سے سمجھے)

مَا مِنْ مَّلِكٍ وَّلَا سُوْقَةٍ - كُونَى بادشاه يارعيت (جو تكليف اٹھا كرج كے لئے آجائے )-

سَویْق-شراب کوبھی کہتے ہیں اور باریک آئے کو-سَوَّاق -ستوّ والا-

سَوْكُ-ملنا-

سِوَاكْ-مواكرنا-مواكىكلان آسته چلنا-تَسَوُّكُ-مواكرناجيع إسْتِيَاكُ ب-

تَسَاوُكُ اور تَسَوُكُ- آسته ادهر ادهر جُھكتے ہوئے چلنا (یعنی ضعف اور نا تو انی کے سبب سے )-

# لكالمالخانية الاحتادات المالية المالية

فَجَاءَ زَوْجُهَا يَسُوْقُ أَغْنَزًا عِجَافًا تَسَاوَكُ هُزَالًا-ام معبد كاخاوندآيا چند د بلى بكريال بانكتا مواجونا توانى اور لاغرى كى وجهست ادهرادهر جمك رى تقيس-

عرب اوگ كتّ بين- تساو كت الإبلُ جب اونول كر نين و بلايلُ جب اونول كي گردنين و بلايك بين حجاء ت الإبلُ ما تساوكُ هُوَ الله اونث آئ و بلے ين سے وہ اپنين مال تساوكُ هُوَ الله اونث آئ و بلے ين سے وہ اپنين مال ترجي

اَكَسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَوْضَاةٌ لِلرَّبِّ - مواكمنه كو ياك كرن والى ساور يروردگاركو پيند ہے-

عرب لوگ کہتے ہیں۔ سائ فاہ لینی اپنا منہ مسواک سے رگر ااگر منہ کا ذکر نہ کریں تواسّعان کے کہتے ہیں جمع البحار میں ہے کہ مسواک کے مستحب ہونے میں وضو اور نماز کے وقت کی کا اختلاف نہیں اور فجر اور ظہر کی نماز سے پہلے اور زیادہ تاکید ہے اور امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ انہوں نے نماز کے وقت مسواک وضو کے وقت کرنا جاسے۔

میں کہتا ہوں- امام کا یہ قول سیح نہیں ہے حدیث میں صاف وارد ہے- کو لا آن آشُق علی اُمّتِی لاَمَوْتُهُمْ بِالسّواكِ عِنْدَ كُلِّ صَلوٰ وَ-لِعِیٰ الرمیری امت پرشاق نہوتا تو میں ان کو ہرنماز کے وقت مواک کا حکم دیتا ایک روایت میں عند کل وضو ہے گریروایت شاذ ہے-

اِذَا دَحَلَ بَرْتَهُ بَدَأَبِالسِّواكِ - آنخضرت جب (باہرے) گھر میں تشریف لاتے تو پہلے معواک کرتے - اس حدیث سے معلوم ہوا کہ معواک ہر وقت متحب ہے اور نماز اور وضو کے وقت اس کی اور زیادہ تاکید ہے - اس طرح تلاوت قرآن کے وقت اور جب وانت زرد ہو گئے ہوں یا منہ میں بد بو آتی ہو - سو جانے یا سکوت یا نہ کھانے کی وجہ سے یا بد بو دار چیز کے کھانے کی وجہ سے اس طرح سوتے وقت بھی متحب ہے اور سوتے وقت بھی متحب ہے اور سوتے سے اٹھنے کے بعد اور بیسنت ہرائی چیز سے ادا ہو جاتی ہے جو بخت اور کہر کہری ہواور دانتوں کی زردی کو دور کرے اگر چہ ایک چیتے شراہو یا سخت ادانہیں میں ہوتی اور بینی نے مرفو عاروایت کی ۔

اِصْبَعَاكَ سِوَاكْ عِنْدَ وُصُوءِ كَ-تيرى دوانگليال وضو كونت مسواك بين اورمستحب بيه كمسواك بيلو كردرخت كى بو (اگر بيلونه طے تونيم بھى عمده ہے)-

میں کہتا ہوں جس فخص کے دانت بلتے ہوں اور مسواک نہ کرسکتا ہوتو وہ منجن لگا کر انگل سے بھی منہ صاف کرسکتا ہے یا زم مسواک سے جو برش کی طرح ہوتی ہے یا کہر کہرے کپڑے یا توال سے بہر حال منہ کی صفائی اور پا کیزگی پروردگارکو پیند ہے۔ خصوصاً جب نماز میں کھڑا ہو یا مسجد میں جائے اور گھر میں آنے کے وقت جو ہمیشہ آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ بیہوگ کہ آپ نوافل اور سنن گھر میں ادا کیا کرتے تا بیبیوں سے قربت کہ آپ نوافل اور سنن گھر میں ادا کیا کرتے یا بیبیوں سے قربت کرنے میں منہ کی صفائی ضروری سجھتے - بکد آبا السّواك و تحتیم بو کیا۔ وہ مسواک گرنا تھا اور آخری کا م صبح کی دور کھت سنت پڑھنا (شاید میرات کا ذکر ہے)

یُعْطِیْنی السّواك لِاغْسِلَهٔ فَابُدَأْبِهِ فَاسْتَاك نُمَّ اغْسِلُهٔ وَادْفَعُهٔ - آنخفرت عَلِي مواک كر كے مجھ كودهونے كے لئے دية ميں كياكرتى (بركت كے لئے) پہلے اس كوا پن دانتوں پررگرتی - پھر دهوكر آپ كودے دیتی - (اس حدیث سے يه لكا كه آثار صالحين سے بركت لينا جائز ہے اور بي بھی لكا كه دوسرے كى مواك اس كى رضا مندى سے استعال كرسكتا

يَسْتَاكُ عَلَى لِسَانَةً كَاسْنَانِهِ طُوْلًا وَعَلَىٰ كَرَاسِيِّ اَضْرَاسِهِ وَسَقْفِ حَلْقِهِ خَفِيْفًا - آپزبان پرجمی دانوں کی طرح طول میں مواک کرتے تھے اور داڑھوں اور طق کے قریب بلکے بلکے۔

یستناک عرضا لا طُوللاً- آپ عرض میں مسواک کرتے تھے نبطول میں (لینی سامنے کے دانتوں پر داہنے بائیں مسواک چھیرتے نباویرینیے)-

أُمِرَ بِالْوَضُوْءِ لِكُلِّ صَلُوةٍ فَلَمَّا شَقَّ عَلَيْهِ أَمِرَ بِالْوَضُوْءِ لِكُلِّ صَلُوةٍ فَلَمَّا شَقَّ عَلَيْهِ أَمِرَ بِالسِّوَاكِ وَوُضِعَ عَنْهُ الْوُضُوْءُ – أَ تَخضرت كو برنماز وقت وضو برنماز

#### الكان الكال الكال

کے وقت معاف ہوگیا اور مسواک کا ہر نماز کے وقت تھم ہوا (یعنی اگر وضونہ ٹوٹ نے توایک وضو ہے گئی نمازیں ادا کرسکتا ہے اور جن لوگوں نے سامنے محفل میں مسواک کرنا کر وہ سمجھا ہے بیان کی غلطی ہے )۔۔

أَلْمِ سُتِيَاكُ بِمَاءِ الْوَرْدِ - كُلاب سے مواكر نا-سُوَالٌ ياسَوَالٌ - يوچِ منا-

تَسُويُلٌ - گراه کرنا برکانا - احچها کردکھانا -

سَوَلْ – لنُك جانا – بر دو مورده

سَوْلٌ مِاشُوْلَةٌ - بِوجِهَا ما نَكَنا-سُولَه - بهت ما تَكَنوالا -

سُویلٌ برابروالاجیے عَدِیلٌ ہے۔

اللَّهُمُّ إِلَّا أَنْ تُسَوِّلَ لِي نَفْسِي عِنْدَ الْمَوْتِ شَيْنًا لَا أَجِدُهُ أَلُان - مَر يه كه ميرانفس جهاكوم تے وقت كوئى چيزاچھى كردكھائے جس كويس اس وقت نہيں يا تا-

سَحَابٌ ٱسُوَلُ - لِنْكَابُواابر-

مَوه - قيت بيان كرنا ، چكانا ، گذرنا - چرنا والنا گهومنا نشان كرنا -

تَسْوِيْمٌ - دينا- وْالنا-نشان كرنا - جِهورْ وحِنّار كرنا 'لوننا-مُسَاوَ مَةُ - چِكانامول تول كرنا -اسَامَةٌ - حِرانا -

سام- حضرت نوح " كے ايك بيٹے كا نام تھا كہتے ہيں عرب لوگ اى كى اولاد ميں ہيں-

سَوِّ مُوْا فَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ قَدْ سَوَّمَتْ-تم آلِي مِين الله لوگوں كو بيچانے كے لئے ايك نشان مقرر كر لو كيونكه فرشتوں نے بھى ايك نشان مقرر كيا ہے (بيآپ نے بدر كے دن فرمایا)-

سُو مهاورسِيمه-علامت اورنشاني-

اِنَّ لِللهِ فُرْسَانًا مِّنْ اَهُلِ السَّمَاءِ مَسَوَّمِیْنَ-الله کَ آسان والوں میں سے ( یعنی فرشتوں میں سے ) پچھسوار ہیں نشان کئے ہوئے-

مِيْمَاهُمُ التَّحَالُقُ-ان خارجيون كي نثاني ساراسرمنذانا

موگا- ایک روایت میں سیماھم التخلیق ہے۔ معنی وہی ہے اگر چہ سارا سر منڈانا جائز ہے- دوسری حدیث سے احلقوا كلَّهُ أو اتو كوا كله مُرْمر منذاني كوضروري تجمنااور بميشه سرمنڈے رہنا پیطریقہ سنت کی خلاف ہے بھی بال رکھے بھی سر منڈائے-خصوصاً ج کااحرام کھولتے وقت سرمنڈاناافضل ہے بہ نبت بال كتروانے ك-بعض نے كہا خار جى لوگ سرمندانے میں مبالغہ کرتے اس لئے آپ نے ان کی پیشانی بیان فرمائی -نَهٰى أَنْ يَّسُوْمَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيْدٍ-آنخضرت کے اس ہے منع فر مایا کہ کوئی اینے بھائی مسلمان کے نرخ چکانے یر چکانے گے ( یعن ایک سلمان ایک چیز خرید کرر ہا ہو-صاحب مال اور اس میں گفتگو ہور ہی ہوا بھی معاملہ طے نہ ہوا ہو کہ دوسرا تخص کھس آئے اور اس سے مول تول کرنے <u>لگے کچھ</u> بڑھا کرآپ لے لینا جا ہے۔اگراس کی گفتگو طے ہوگئ ہواوروہ جھوڑ دے تب دوسرا مخض جا کرمول تول کرسکتا ہے) کر مانی نے کہاای طرح یہ بھی منع ہے کہ تیسر افخص مشتری ہے آ کر کھے توبیہ چیز اتنے کو کیوں لیتا ہے میں اس سے ستی تجھ کو دیتا ہوں-ممانعت کی وجہ ظاہر ہے کہ دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچا تا ہے۔ نَهٰى عَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ-سُورِجُ ثَكِنَے

ما من التحق التقويم التوريخ المن وطفان في بالم التحقيق التقويم التقويم التقويم التقويم التقويم التقويم التقويم التقويم التقويم التحقيق التقويم التحقيق التحقيم التحقي

فِیْ سَانِمَةِ الْغَنَم زَکُوۃٌ - جو بکریاں جنگل میں چرتی ہوں ان میں زکوۃ ہے کین گھر میں پلی ہوئی بکریوں میں جن کو چارہ مول لے کرکھلایا جاتا ہے زکوۃ نہیں ہے-

اکسّائِمَةُ جُبَارٌ - جو جانور چربی کے لئے جھوڑ دیا گیا ہو وہ اگر کسی کونقصان بہنچائے ( مار ڈالے یا زخمی کرے ) تو اس کا تاوان نہیں ہے - ( یعنی مالک کودیت دینالازم نہ ہوگی ) -

تَعَرَّضِنْ مَدَارِجًا وَّسُوْمِيْ تَعَرُّضَ الْجَوْزَاءِ لِلنَّجُوْمِ عَنْ الْجَوْزَاءِ لِلنَّجُوْمِ مِي دَوالبجادين في آنخضرت كي اوْتُن سے كها (ليني

دا ہے بائیں چرتی رہ جیسے جوزا کا برج تاروں میں ہے( جوآ ڑا دا ہے بائیں گیاہے)-

آتَتِ النَّبِيَّ عَلَيْكُ بِبُوْمَةٍ سَجِينَةٍ فَاكُلُ وَمَا سَامَنِيْ غَيْرَهُ وَمَا الْكُلُ وَمَا سَامَنِيْ غَيْرَهُ وَمَا الْكُلُ قَطُّ اللَّا سَامَنِيْ غَيْرَهُ - حضرت فاطمهُ آنحضرت کے پاس ایک هانڈی لے کر آئیں جس میں ہریہ تھا - آپ نے کہا یا اور اور بنانے کو مجھ نے نہیں فرمایا - اور پہلے جب آپ ہریہ کھاتے تھے تو اور زیادہ فرمائش کرتے - بعض نے کہا سامئی کامعنی یہ ہے کہا س کومول لینا چاہا -

مَنْ تَرَكَ الْجِهَادَ الْبَسَهُ اللَّهُ الذِّلَةَ وَسِيْمَ الْخَسْفِ - جَرِحْض جَها وَكُوجِهورُ دے گا الله تعالی اس کو ذات اور خواری کا لباس پہنائے گا اور هنس جانا اس پر لازم کیا جائے گا (یعنی عذاب اللی اس پرنازل ہوگا یا عذاب کا مستحق ہوجائے گا۔ ذلت اور رسوائی تو ظاہر ہے اور عذاب بھی طرح طرح کے اتر رہے ہیں کہیں و باکہیں طاعون کہیں زلزلہ کہیں طوفان -

لِكُلِّ دَاءِ دَوَاءٌ إِلَّا السَّامَ-بريارى كى الله تعالى نے الك دوارر كھى بے مرموت كى (دوانبيں ہے)-

اِنَّهَا سَمِعَتِ الْيَهُوْ قَلَوْلُوْنَ لِلنَّبِيَّ السَّامُ وَالذَّامُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَالذَّامُ وَالذَّامُ وَاللَّمْنَةُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَالذَّامُ وَاللَّمْنَةُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَالذَّامُ وَاللَّمْنَةُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّمْنَةُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّمْنَةُ وَصَرِتُ وَ وَاللَّمْنَةُ وَصَرِتُ وَاللَّمْنَةُ وَاللَّمِ عَلَيْمَ عَلَى اللَمْ عَلَيْمَ عَلَى اللَمْ عَلَيْمَ عَلَى اللَمْ عَلَيْمَ عَلَى اللَمْ عَلَيْمَ عَلَى وَاللَمْ وَاللَمْ وَاللَمْ وَاللَمْ وَاللَمْ وَاللَمْ وَاللَمْ عَلَى وَاللَمْ وَلَمْ وَاللَمْ وَاللَّمْ وَالْمُوالِمُ وَاللَّمْ وَالْمُوالِمُ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَالْمُولِلْ وَلَمْ وَاللَّمْ وَالْمُو

فَسَاهُوْهُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ-ان كوبرُ اعذاب چِهَايا-

سَیْمَاءٌ-نشانی اورعلامت جیسے سِسمَةٌ ہے-سَوِّمْنِیْ بِسِیْمَاءِ الْآمَانِ- مجھ پر ایمان کی نشانی ظاہر ر-

عَلَيْهِ سِيْمَاءُ الْآنبِياءِ - اس پِيغيبروں كى نشانى ہے-هَلَكَ السَّوَامُ - چرنے والے جانور مرگئے -وَقَفَ عَلَى قَطِيْعِ عَنَمٍ يُسَاوِمُهُمْ وَيُمَا كِسُهُمْ -بَريوں كے ايك گلے پر كھڑے ہوئے ان كو چكار رہے تھے ان كى قيت كم كرار ہے تھے -

اَسَامَ الْمُشْتَوِى اوراستام خريدار نے تي كى درخواست كى اور سامَ البَايعُ- يَجِي والے نے اس كو يَجِي كے لئے پش كى اللہ

بَيْع مُسَاوَمَه- جس مِن قِمت اصلى لا گت بر مُتَخص نه او-

اَسَامَهُ الْنَحَسُفُ-اس پر دهننے كاليمنى ذلت كا عذاب دالےگا-

أُساَمة بن زيد - مشهور صحالي بين آنخضرت كى كلاا كى ام ايمن كے بيئے -

عِلْمِ سِیمیاً - خیالات کو دکھلانے کا علم جیسے مسریزم بره-

ساؤہ -ایکشہرے دئی اور ہمدان کے درمیان -سوگی - درست ہونا برابر ہونا -

تَسْوِيَه - برابركرنا - سيدها كرنا بنانا - كرنا -

اِسُوَاءٌ - ذلیل ہونا - رسوا ہونا - کام درست ہونا گرا دینا چیوڑ دینابرابرکرنا -

تَسَوِّى - ہلاك ہونا-

اِسْتِوَاءٌ - برابر ہونا - سیدھا ہونا - مشابہ ہونا جوائی کو پہنچنا قر ار بکڑنا - غالب ہونا - قصد کرنا چڑھنا - بیٹھنا -

الْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولِ وَالْإِسْتِوَاءُ غَيْرُ مَجْهُولِ وَالْإِيْمَانُ بِهِ وَاجِبٌ وَالسُّوَّالُ عَنْهُ بِدُعَةٌ (امام ما لك نَّ كها) قرآن شريف ميل جواستويٰ على العرش نَّ عِتو استواك كيفيت مجمد مين نهيس آسكتي ليكن اس كامعني معلوم ہے اوراس پر

## الكالمان المال الكالمان الكالم

ایمان رکھناوا جب ہے اوراس کی کیفیت پوچھنا بدعت ہے۔ · هُمَاسِیتَّانِ - وہ دونوں جوڑ ہیں ( نیخی ایک دوسرے کے برابر کسی امر میں ) -

تَدُفَعُ مِيْنَةَ السَّوْء - وه برى موت كودفع كرتى إربى موت وہ کہ خاتمہ برا ہومثلاً کفراور ناشکری پراللہ تعالیٰ سے غفلت یر - بعض نے کہا مکان گر کریا پانی میں ڈوب کریا آگ میں جل کر یا سانب بچھو کے کا شخے سے یا جہاد سے پیٹ موڑنے کے بعد )-سَٱلْتُ رَبِّي اَنْ لَّا يُسَلِّطَ عَليَّ مِنْ اُمَّتِي عَدُوًّا مِّنْ سِوَاءِ أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيْعُ بَيْضَتَهُمْ- مِن فِ اي مالك ہے بیدعا کی کہمیری امت پران کے غیر دشمن کو ( یعنی جو کا فر ہو مسلمانوں میں سے نہ ہواس طرح غالب نہ کرے کہان کا انڈا پھوڑ ڈالے (لیعنی ان کااصلی اور بڑا مقام جماد کا وہ بھی چھین لے (مسلمانوں کا بڑا اور اصلی مقام مکہ اور مدینہ ہے سواللہ تعالیٰ نے آج تک ان دونوں مقاموں کومسلمانوں ہے کے قبضے میں رکھا ہے کا فروں کا تسلط ان پر بھی نہیں ہوا اور قر امطہ اور باطنبیہ گو در حقیقت کفار تھے گر بظا ہرمسلمانوں میں گئے جاتے تھے علاوہ اس کےان کا تسلط قائم نہیں ریا بلکہ کعبہ شریف ہے ہےا دی کر کےاور عاجیوں کومل کر کے وہ چل دیئے جیسے لئیرے ڈاکو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اورمحمہ بن عبدالو ہاب جن کے بیرو مکہاور مدینہ پر غالب ہوئے تھے اور کئی سال تک وہاں کے حاکم رہے وہ تو کیے۔ مسلمان اور حدیث وقر آن کے تابع اپنے شین کہتے تھے بدعات ہے منع کرتے تھےان کا شارتو غیر دشمن میں نہیں ہوسکتا )۔

سَوْاءُ الْبَطْنِ وَالصَّدْرِ - آنخضرت كاشكم مبارك اور سينه مبارك برابر تها (كوئى الها موانه تها جيسة ونديلي آدميول كا موتاب ) -

ُ أُمُكُسُتَ مِنْ سَوَاءِ النَّنُغُرَةِ- تَو نے بیچا ﷺ وَلَدَى میں عَلَمُهُ دِی-

تُوُضَعُ الصِّرَاطُ عَلَى سَوَاءِ جَهَنَّمَ - بلِصراط دوزخ كَيَّا يَّ مِعَالِمَ مَا مِل مَراط دوزخ كَيَا يَ مِقام مِن ركها جائے گا-

فَاذَا أَنَا بِهَضْبَةٍ فِي تَسُوائِهَا- اس كربرميدان مين مين من الكراد يكا- ( تيرونيه )

حَبَّذَا أَدُّصُ الْكُوْفَةِ أَدُضٌ سَوَاءٌ سَهْلَةٌ - حضرت على فض فرمايا كوفه كالمُوفِقة أَدُضٌ سَواءٌ سَهْلَةً - حضرت على فض من الموادر منهايه من المائة من كم كم أَدُضٌ سِوَاءٌ من كم من المرت موادر أَدُضٌ سَواءٌ به فتح سين مموار اور برابر موسط زمين -

مَكَانٌ سَوَاءٌ - يعنى درميان كى جگه-

لا یزالُ النّاسُ بِحَیْرِ مَّاتَفَاصَلُوْا فَاذَا رَسِی وَاهَکُوْا-جب بَک لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر رہیں گے (یعنی علم و فضلت مال و دولت حاصل کرنے کا عموا شوق ہوگا اور ہرایک دوسرے سے علم و فضلت مال و دولت میں زیادہ رہنا چاہے گا) اچھے رہیں گے جہاں برابر ہوئے تباہ ہوئے (برابر ہونے سے مطلب ہے کہ ترتی علمی اور عملی (پروگرس) کا شوق جا تارہے گا حیوانات کی طرح حالت موجودہ پرقاعت کرنے لگیں گے یا سب جابل یا سب نا دار اور مفلس یا برا کے ایک ایک میں اور مفلس یا کہ ہرایک اپنی ایک این کی جدا مجد بنائے خودرائے ہوگرا پنے شمین امام کے لائق سمجھ ایک امام پرلوگ منفق نہ ہوں لینی شمین امام سے کا لؤت سمجھ ایک امام پرلوگ منفق نہ ہوں لینی شمین امام سے کا داری حالت میں گیا تھا۔ بی حالت میں گیا تابی میں کیا شک ہے کہ انہا ہے۔

میں کہتا ہوں حضرت علیٰ کا یہ قول بڑے اعلیٰ درجہ کا فلسفہ
ہے آپ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک دنیا کا انتظام یوں ہے کہ
ایک کو دوسرے پر فضیلت اور فوقیت ہے ایک امیر ہے دوسرا
غریب ایک بادشاہ ہے ایک رعیت ایک حاکم ہے ایک محکوم ایک
تو انا اور طاقتور ہے دوسرا ناتواں اس وقت تک دنیا اچھی حالت
میں رہے گی اور لوگ امن اور آرائش اور رفاہیت کے ساتھ بسر
کریں گے لیکن جب یہ انتظام توڑ دیا جائے اور اباحت اور
اشتر اک اور مساواۃ کا قاعدہ جاری ہو جیسے مزوک حکیم نے قباد
کے عہد میں جاری کیا تھا کہ سب آدمی برابر برابر سارے اموال
تقسیم کرلیں اور عورتیں سب مشترک سمجھی جا کیں ہر مرد کو جس
عورت ہے وہ جا ہے اس کی رضا مندی سے فائدہ اٹھانے کا حق
عاصل ہوشو ہرکواس کی مزاحمت کا کوئی حق نہ ہوتو بس دنیا کی تباہی

الكاستانين الاستال المالية الم

آگئی سب ہلاک ہوں گے اور ایسی حکومت بھی قائم نہ رہے گ ہمارے زمانہ میں جو نیچری بیدین پھیلے ہیں ان کا بھی اصلی پیروہی مزوک حکیم تھا اور قرامطہ اور باطنیہ بھی اسی کے اصول پر سخے آخر کیا ہوا تباہ اور ہرباد ہو گئے جس حکومت یا سلطنت میں بین نیچر بے دین گھییں گے اس کو تباہ کر کے چھوڑیں گے اور خود بھی تباہ ہوں گے - انہلسف اور سوشلسٹ اور انرکسٹ اور اکشرمسٹ فرقے ملک روس اور جرمن میں بہت ہیں -وہ بھی انہیں نیچروں کے ہم ملت اور ہمزاد بھائی ہیں ان کی ساری کوشش بادشاہ کو تباہ کرنے کی اور سب لوگوں کو ہرابر کر دینے کی رہتی ہے - بینیں ہجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے جوالیک کو دوسرے پرفضیلت دی ہے فرمایا لیتی بعضہ بعضا تحریاتی میں ان کی بھلائی اور بہودی ہے۔

صُلّی بقوم فاستوی برُزَخًا فعاد الی مگانه فقر أحصرت علی فی نه فقر أحضرت علی فی ناز پر هائی تو چی میں ہے کوئی آیت بھول کئے انہوں نے پھر دہرایا اور سرے سے پر ها ایک روایت میں آسُوی ہے شین متجمہ سے لین کچھ کرایا دیا (نہیں پڑھا)

وَلَهُمْ يَذُكُرُ سِوٰى بَوْلِ النَّاسِ - ( آتخضرت نے حدیث میں عن بَوْلِهِ فرمایا یعنی اپنے بیشاب سے پاکنہیں کرتا تھاتو ) آپ نے آدمیوں کے بیشاب کے سوااور جانوروں کے بیشاب کا ذکر نہیں کیا یہام بخاری کا قول ہے - ان کا مطلب یہ ہے کہ حنفیہ نے جو اس حدیث سے جانوروں کے بیشاب بی نجاست پر دلیل کی ہے - یہ استدلال صحح نہیں ہے کس لئے کہ حدیث میں عَنْ بَوْلِهِ ہے اضافت کے ساتھ نہ عَنِ الْبَوْلِ اس صورت میں آدمیوں کا بیشاب نجس ہوگانہ جانوروں کا المجدیث کا یکی مذہب ہے ۔

حَتْنَى سَاوَى الظِّلُ التُّلُوْلَ - يَهِال تَكَ كَهُ يُلُول كَاسَابِهِ ان كے برابر ہوگیا -

كُانَ رُكُوعُهُ وَسُجُودُهُ وَإِذَارَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّوَاءِ- الرُّكُوعِ مَا خَلَالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ قَرِيْبًا مِّنَ السَّوَاءِ- آخضرت كاركوع ادر تجده ادر ركوع كے بعد سرا شانا يہ تيوں برابر سرابر ہوتے (سوااس قيام كے جس ميں قرات ہوتی ہے ادراس قعدے كے جس ميں تشہد پڑھا جاتا ہے) يعنی قرات كا قيام ادر

تشہد کا قعودیہ دونوں تو لیے ہوتے باتی رکوع اور یجدہ اور رکوع کے بعد قومہ یہ قریب قریب برابر ہوتے - مجمع البحار میں ہے بعضوں نے کہا اس حدیث کے میم کئے ہیں - کہ آپ کی نماز معتدل ہوتی - جب آپ قیام کولمبا کرتے تو باتی ارکان کوہمی لمبا کرتے اور جب قیام میں تخفیف کرتے تو باتی ارکان میں بھی تخفیف کرتے تو باتی ارکان میں بھی تخفیف کرتے تو باتی ارکان میں بھی

التُسَوَّنَ بَيْنَ صُفُونِكُمْ اَوْلَيُحَالِفَنَ اللَّهُ بَيْنَ وَ حُوْفِكُمْ اَوْلَيُحَالِفَنَ اللَّهُ بَيْنَ وَ حُوْفِكُمْ اَوْلَيُحَالِفَنَ اللَّهُ بَيْنَ وَ حُوْفِكُمْ اَوْلِيَحُولَ اللَّهِ يَحِيفِ ندر ہو كونكه نماز گويا الله كے حضور ميں فوج كى قواعد ہے اور اس كا قانون يہ ہے كہ كند ھے ہے كندھا اور پاؤل سے پاؤل ملاكر برابر كھڑے ہوں جس نے اس قانون كا خلاف كيا وہ سزا كے لائق شمبر ہے گا) اگر ايبانہ كرو كے تو اللہ تعالى تبہار سے رخول ميں اختلاف واللہ تعالى تبہار سے رخول ميں اختلاف واللہ ہے گا اتفاق ندر ہے گا پھوٹ بير جائے گی اتفاق ندر ہے گا پھوٹ سے بڑھ كركونى بلا ہے تمام خريوں كى جزيبى ہے )۔ اور كريوں كى جزيم ميں تم ميں اب مناف بيل مواء و ان كوصاف صاف جلا دے كہ ہم ميں تم ميں اب صلح نہيں رہى جنگ ہے۔

هٰذِهٖ وَهٰذِهٖ سَوَاءٌ-بيانگل يعنی خضراوربيانگل يعنی بنصر سب ديت ميں برابر ہيں-

حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوىً - يهال تك كه مين ايك بموار بلندميدان يريرُ ها-

وَلَا قَبْرُ الْمُشْرِفًا إِلَّا سَوَيْنَهُ - آنخفرت نے ایک صابی کواس کام پر مامور کیا کہ جہال مورت دیکھے اس کومنا دے اور جہال او نجی قبرد کھے اس کو برابر کرد ہے (اس کا پیمطلب نہیں ہے کہ زمین کے برابر کر دے اس طرح ہے کہ قبر دی شاخت نہ رہے گی - بلکہ عرب کے مشرکوں کی عادت تھی کہ قبروں کو بہت او نچا اور بلند بناتے آپ نے اس کومنع فر مایا باقی اونٹ کے کو ہان کی طرح یا مربع قبر ایک ہاتھ یا ایک بالشت او نجی بنانا درست کی طرح یا مربع قبر ایک ہاتھ یا ایک بالشت او نجی بنانا درست ہے اور بیتکم خاص تھا مشرکول کی قبروں سے تو زمین کے برابر بھی ان کی قبریں کردیے میں کوئی قباحت نہیں - اس لئے کے مسلمانوں کی قبریں آن خضرت یا حضرت علی کے عہد میں او نجی نہیں ) ۔
ما فیٹھ مِنَ الْاَجُو مَا یُسَاوِی - اس مِن کوئی اجر نہیں میا فیٹھ مِن الْاَجُو مَا یُسَاوِی - اس مِن کوئی اجر نہیں

ہیں اَسْھَبَ فِی الْکَلَام وَ اَطْنَبَ - یعنی بہت کمی تقریری -اَکَلُوْ اَوَ شَوِبُوْ ا وَ اَسْھَبُوْ ا - کھایا پیا اور خوب چھک کر کھایا پیا (بہت دیر تک کھاتے رہے بڑے حرص اور طمع کے ساتھ ) -

بَعَتْ خَيْلًا فَأَسُهَبَتْ شَهْراً- چندسواروں كونه بهجاوه ايك مهينية تك دور چلے گئے (براله باسفركيا)-

رُجُلٌ مُّسْهَب - بفته ما بهت باتیں کرنے والا اور بیان تین لفظوں میں سے ہے جو بفتہ عین کلمہ جمعنی اسم فاعل آئے جیسے سَیْلٌ مُّفْعَم ماخوذ ہے سَهْب سے یعنی کشادہ زمین اس کی جمع سمب آئی ہے-

وَ فَرَّقَهَا بِسُهُبِ بِيْدِهَا- اس كواپيخ كشاده ميدانوں ميں بھير ديا-

ضُوبَ عَلَى قَلْبِهِ بِالْإِسْهَابِ-اس كول پرديوانگی دُالگُنُ (خَطَى اور مُجنول مُوكيا)-

تَسْهِيْبُ -عَقَلِ مارى جانا-اُسْهِبَ الرَّجُلُ - وه مردد بوانه ہو گیا-مَسْهُبَهُ - بہت گہرا کنواں-

> سَهْعٌ - پیناز در سے چلناسخت ہونا -سَیْهُوْعٌ - زورکی آندھی-

سيهوج مرورن الدي مِسْهَعٌ -براباتون فتي جيم مِضْفَعٌ ہے-

مَسْهَجٌ - ہوا گذرنے کامقام -سَهْدٌ - حا گنا نیندنہ آنا ہائم آنا -

تَسْهِيدٌ - جِگاناسونے نہ دیناً -

سُهَاَدٌ - بيدارى ضد برُقَادٌى يَعَىٰ سونا -شَنْيٌ سَهُدٌمَهُدٌ - الْحِلى چيز -

> و دہ سھد – کم سونے والا –

سَهُدَةً - بيداري يا عتبارك لائق كوئى بات يا بھلائى كى

' وَزَوَايَا أَهُ سَوَاءٌ-اس كے جارول كونے برابر ہيں (ليني مربع ہے)-

وَاسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ-اوَثُى آپ کو لے کرسیدهی مولی اینی آپ اونٹی برسوار مو گئے-

وُ ٱبْعَدُ کُمُ مُسَاوِیْکُمْ-تم میں جو برے ہیں وہ سب سے زیادہ دور رہیں-

وَلَا قَبْراً مُسَنَّمًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ - جوقبراون كو بان كل طرح و كي اس كو برابر كردك مفاتح شرح مصابح ميں ہے كه برابر كرنے سے مرادنيں ہے كہ بالكل زمين دوز كردے اس طرح كه قبر كى شاخت ندر ہے بلكه ايك بالشت او خى رہنے دے كو بانى مو ما چوكور-

وَالْمَغُوبَ فِی الْحَضَوِ وَالسَّفَوسَوَاءً ثَلْكَ رَكْعَاتِ- يَعَىٰ مغرب كَى نماز سفر اور خفر دونوں میں تین ركعت پڑھنا چاہئے (اس میں قصر نہیں ہے)

أَعُونُ ذُبِكَ مِنْ سُوْءِ الْمَنْظُرِفِي الْآهْلِ وَالْمَال مِينَ تيرى پناه چاہتا ہوں كما پنال اور مال كوبر عال مين ديكھو( ان بركوئي آفت آئى ہو)-

اَعُونُدُبِكَ مِنْ جَارِ سُوْءٍ يا جَارِ السُّوْء - مِن تيرى پناه چاہتا ہوں برے ہسا بہ سے جو ہری نے کہا عرب لوگ رَجُلُ سُوْء اور رَجُلُ السُّوْء کہتے ہیں لینی برا آ دی گر الرَّجُلُ السُّوْء - بر کیب توصنی نہیں کہتے۔

كَانَ أَبُو الْحَسَنِ إِذَا قَصَٰى نُسُكَهُ عَدَلَ اللَّي قَرْيَةٍ
يُقَالُ لَهَا سَايَه - امام ابوالحن جب فج كاركان اداكر كِلتَ تو الككاوَل مِن فِس لوسايه كَتِ مِين (يها يككاوَل كانام به كمه مين ) جل جات ) ومان جاكر سرمنذات ) - مَسَاوِى برائيان عيوب اس كي ضد مَحَاسِنْ -

#### باب السين مع الهاء

سَهُبٌ – مبالغه كرنا' دورجانا –

اِسْهَابٌ - لمباكرنا جيسے اِطْنَابٌ ہے - عرب لوگ كمتے

4.4

یمانی ہے- دونوں میں بڑا فاصلہ رہتا ہے-

مِّنْ كَذَبَ عَلَى فَقَدِ اسْتَهَلَّ مَكَانَهُ مِنْ جَهَنَّمَ-جَسْخُصْ نِ مِحْم پرجموٹ باندھا (جموثی حدیث بنائی یا جموثی جان کراس کوروایت کیا) اس نے اپناٹہ کا نا آسانی سے دوزخ میں بنالیا-

ثُمَّ يَاخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ- پَرارْ كَى طرف جَعَكَ اور زم مقام مِن آكر قبلدرخ كُرُ ابو-

سَهْلٌ - زم طائم ہموار زمین اس کی ضد حَزْنٌ ہے اِنَّ جِبْرِیْلَ اَنَا ہُ بِسِهْلَةِ اَوْ تُرَابِ اَحْمَرَ - حضرت جرکیل آنک ہُ بِسِهْلَةِ اَوْ تُرَابِ اَحْمَرَ - حضرت جرکیل آخضرت کے پاس موئی کہر کہری ری کے کرا تے یالال مثی لے کرا ہے (یعنی کر بلاکی مٹی اور آپ کو خبر دی کہ امام حسین جہاں شہید ہوں گے وہاں کی ہے مئی ہے) -

اِنَّهُ كَانَ سَهُلُ الْحَدَّيْنِ مُلْتَهُمَا- آتَحْضرت كَ دونول رخمارك كال كربوئ تق چكنے نه پر كوشت پھولے ہوئے-

مترجم کہتا ہے آنخضرت کا حلیہ مبارک وہی تھا جو امام تر ندی نے شائل میں بیان کیا ہے اور صحابہ نے نقل کیا ہے لیکن آپ کے زمانہ میں فو ٹو گراف نہ تھا اور ہاتھ سے تصویر تھیجے والے بھی عرب میں بہت کم ہے۔ اس لئے آپ کی صحیح تصویر نہیں ملتی۔ دوسرے یہ کہ آپ کی تصویر تاور نصاری نے جوانکل پچو آپ کی تصویر کی نالف تھے کی کی کی تصویر میں بنا کر کتابوں میں لکھی ہیں وہ سب ناط اور خلاف کی تصویر کی نیا کر کتابوں میں لکھی ہیں وہ سب ناط اور خلاف اصل ہیں ایک صاحب نے بڑے دو وے سے مجھ کو آپ کی تصویر بنائی جوایک نصریر کے تھیجی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو د کھتے ہی بھائی جوایک نیارت کی ہے خواب میں آپ کی زیارت کی ہے خلاف تھی اور جس مومن نے خواب میں آپ کی زیارت کی ہے خلاف تھی اور جس مومن نے خواب میں آپ کی زیارت کی ہے جعلی اللہ لد نور ۱ فمالہ من نور۔

أَهَلُ السَّهُلِ - جنَّل كرين وال-كانَ رَجُلاً سَهُلًا- آنخضرت بزي خليق خوش مزاج طرف رغبت اور توجه-

سَهْدَوُ اورسَمَهْدَوُ - دور بعيد -

سَهَوٌ - جا گنارات کوندسونا -

اِسْهَارٌ - جگاناسونے ندوینا-

خَدْرُ الْمَالِ عَدْنٌ سَاهِرَةٌ لِعَيْنِ نَّائِمَةٍ -عمده جائداد بهتا موا بهتا مولی آنکه کے لئے لیعنی اس کا مالک سوتار ہتا ہے وہ بہتار ہتا ہے۔

ساهِرَ ه سنطح زمین بهتا ہوا چشمه یا جس زمین پرکوئی نه چلا ہویا حشر کی زمین جس کواللہ تعالی پیدا کرےگا۔

تَسْهَرُ إِذَا نَمْتَ - تو سوتا رہے وہ بیدار نے یعنی پانی کا بہتا ہواچشمہ - بعض نے کہاساھر کہ دوزخ کا نام ہے-

سَاهِرِ يَّهُ - ايك تَنم كاعطر ہے-پور ان تن

سَهُفٌ -لوٹنا تر پنا-

سَهَفٌ - بهت پیاسا ہونا -

سَاهِفٌ - ہلاک ہونے والا بیاسا-

سَهُوَ فَيْ -حِمونا' دروغ گولمبي پنژليوں والا -

سَوْهَ قَهُ - كاريز چشمه-

سَهُكُ -بينا تيزي سے گذرنا-

سُهُوْ كُ - ملكا حِلنا -

سَهَكُ - سُر ع كُوشت كى بدبويا مُحِلى كى بوجيسے سُهَكَةٌ

سَهَّاكٌ - براباتوني تيزكلام-

مَّهُلُّ - نرم ہموارز مین -

سَهَالُةٌ اور سُهُوْلَةٌ نرى اور آسانى جيب مُسَاهَلَةٌ تَسَاهُلٌ -ستى كرنانرى كرنا كيثم يوثى كرنا-

اِسْهَالٌ - پیٹ کونرم کرنا - دست لانا (پتلا پائخانه) نرم مین میں جانا -

سَهُلُ الْوَجْهِ-جس كےمند پر گوشت ندہو-

سُهُيْلُ - ايك ستاريكانام ب-

آنی یَلْتَقِی سُهَیْلٌ وَالسُّهٰی-سہیل اور سہا کہاں مل سکتے ہیں-سہابھی ایکستارے کا نام ہے وہ شامی ہے اور سہیل

# الكارات المال الما

نرم طبیعت ہے (بچوں اور عور توں ہے بھی آپ ملاپ اور ظرافت اور کی باتیں کرتے - غرض جو کوئی نیا شخص آپ کو دیکھا تو آپ کے طر مبارک چہرے پر رعب اور جلال پاتا گر جب آپ سے باتیں سے کرتا تو معلوم ہوتا کہ آپ بڑے خوش خلق ہنس مکھ نرم مزاج ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) -

اُنْتَ سَهْلُ - آ خضرت نے سعید بن میتب کے دادا سے جن کا نام حزن تھا یہ فرمایا کہ تو سہل ہے حزن نہیں ہے مگر میرے دادانے (بقسمتی سے )اس نام کو پیندنہیں کیا اور حزن ہی اپنا نام قائم رکھا - سعید کہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے خاندان میں ہمیشہ خق 'صعوبت اور رنج ہوا کیا -

اُطُلُبِ الْمَاءَ فِي السَّفَرِ إِنْ كَانَتِ الْحَزُوْنَةُ فَعَلُوةً وَإِنْ كَانَتْ سُهُوْلَةً فَعَلُوتَيْنِ - سفر ميں (وضو ياغسل كے لئے) بإنى ڈھونڈھ - اگر تخت يا دشوار گذارز مين ہوتو تيركى ايك مارتك اگر زم اور ہموار ہوتو تيركى دومار تك -

فَاحْتَفُرُ نَا عِنْدَ رَأْسِ الْقَبْرِ فَلَمَّا حَفَرُنَا قَدْرَ ذَرَاعِ الْبَتَدَرَثُ عَلَيْنَا مِنْ رَّاسِ الْقَبْرِ مِثْلُ السِّهْلَةِ-الوَّك كَحَبُّ بِين كهم نے جب كربلا ميں جناب امام حين عليه السلام ك ليے قبر كھودى ايك ہاتھ كھودى تھى كه سربانے كى طرف سہله كى طرح مئى نكلى ( يعنى ويى ہى مئى جيسى حضرت جرئيل نے طرح مئى نكلى ( يعنى ويى ہى مئى جيسى حضرت جرئيل نے آنخضرت كولاكر بتلائى تھى )-

مُسْجِدُ السِّهْلَةِ-كوفه میں ایک مجد ہے حضرت ادر لیں وہیں کپڑے میا کرتے اور حضرت ابراہیم عمالقہ کی طرف وہیں سے نکلے تھے۔ اس کے تلے ایک بنز پھر ہے جس میں تمام پنیمبر کی مئی لی گئی ہے۔ حضرت خضر بھی وہیں جا کر استراحت کرتے ہیں اور امام مہدی آخر الزمال علیہ السلام بھی اپنے لوگوں کو لے جا کر وہیں تخیر میں گئے۔ مہل بن حنیف انصاری مشہور بدری صحابی وہیں۔ جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھے۔

مُسْهِلُ - دست لانے والی دوا-

اَرُضَّ سَهِلَةٌ -جس زمين ميں سبله بهت ہو-

اَهُلاً وَسَهُلًا - يه ايك محاوره بي عرب كا جوكسى مهمان كي آن كي وقت كها جاتا بي ليني تم ايخ الحر والول مين اور زم

اور ہمواراور عمدہ مقام میں آئے مطلب یہ ہے کہتم کو یہاں سب طرح کا آرام ملے گاکوئی تکلیف نہ ہوگی-

سَهُمُّ -حصه-نفيب-تيز-

مرورہ ہورہ ہورہ ہورہ ہے۔ سھوم اور سُھو مَةً- رنگ بدل جانا – لاغری اور خشکی کے ساتھ ترش ہونا –

سُهِمَ -اس كوتيراكا -

إسْهَام -قرعد الناجي إسْيَهَام ب-

كَانَ لِلنَّبِيَّ عَلَيْكَ مَهُمْ مِّنَ الْعَنِيْمَةِ شَهِدَاوُ عَابَ-آخضرت كاحصه برلوث مين لگايا جاتا خواه آپ اس جنگ مين شرك بون بانه بون-

مَاادُدِی مَالسُّهُمَانُ - بین بین جانتا پانے کیا چیز ہے۔ فَلَقَدُ رَآیْتُنَا نَسْتَفِی سُهُمَا نَهُمَا - ہم نے اپنے تمین دیکھا ہم ان کے حصاونار ہے تھے۔

خَرَجَ سَهُمُكَ - تيرايانه نكلاتوجيتا -

اِذْهَبًا فَتَوَخَّيَا ثُمَّ السِّتِهِمَا- وونوں جاؤ اور حق کے طلگار بنو پھر قرعد دالو-

کانَ یُصَیِّنی فِی بُرُد مُنسَهَّم اَنْحضَرَ - ایک سزرنگ کی جادر میں جس پر تیرول کی طرح لکیری تھیں ( دھاریاں نماز پڑھتے تھے ) یعنی حفرت جابڑ-

فَدَخَلَ عَلَیَّ سَاهِمَ الْوَجْدِ-وه میرے پاس آیا اس کے منہ کارنگ بدلا ہواتھا (رخ یا بیاری سے )-

یا رَسُولَ اللهِ اَرَاكَ سَاهِمَ الْوَجْهِ-یارسول الله میں وکتی ہوں آپ کا چہرہ متغیر ہے(بید حضرت بی بی ام سلمہ ؓ نے آنخضرت سے عرض کیا)-

وَقَعَ فِيْ سَهْمِيْ جَارِيَةٌ - ميرے حصه ميں ايك لونڈى آئى (ليحني مال ننيمت ميں سے ) -

مُسْهَمَةٌ وُجُوهُهُمْ -ان کے چہرے متغیر ہوں گے (بید خارجیوں کی نشانی بیان فر مائی بیلوگ دن بھر روزہ رکھتے رات کو عبادت کرتے - ریاضت اور کثرت عبادت کی وجہ سے ان کے چہرے زرداؤر نحیف تھے باوجوداتن عبادت اور محنت کے چونکہ اللّٰداوراس کے رسول کی مرضی کے خلاف چلتے تھے اس لئے بیہ

سب محنت اکارت ہوگئ - اتباع سنت اور محبت خدا اور رسول اور الل بیت کرام کے ساتھ صرف فرائض کا ادا کرنا کافی اور باعث نجات ہے-لیکن بغض اہل بیت یا مخالفت سنت نبوی کی حالت میں آ دمی کتنا ہی وظائف کرنے اور تنجیر گذار قائم اللیل صائم النہار ہواس کی حالت خوفاک ہے)-

ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْ إِلَّا أَن يَسْتَهِمُوْا-اَّرُلُوگَ آذان اور اول صف کی فضیلت پیچانتے پھریپه چیزیں بغیر قرعہ ڈالیں نہ ملتیں (توضروراس کے لیے قرعہ ڈالتے)-

هَلُ يَفُرَ عُ فِي الْقِسْمَةِ وَالْإِ سُتِهَامِ - كَياتَقْسِم اور حصه لگانے میں قرعہ دُ ال سکتا ہے-

وَاصْرِ بُولِیْ سَهْمًا-تم نے جوسورہ فاتحہ کا منتر کرکے بحریاں حاصل کی ہیں اِن میں میرابھی ایک حصد لگاؤ-

وَكَانَ سُهُمَا نُهُمَ اثْنَى عَشَرَ - ان كے تصے بارہ بارہ فف-

فَلْلِكَ لَهُ سَهُمُ جَمْعٍ-اس كَرَجَى جماعت كَوْاب كا الك حصر ملح كا-

اللّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلّا اَصْحَابَ سَفِينَتِنَا جَعْفَرُا وَاصَحَابَهُ اَسْهَمَ لَهُمْ - آ پ نے نیبر کالوٹ میں انہی لوگوں کا حصد دلایا جواس جنگ میں آ پ کے ساتھ سے گر ہمارے سی والے بعضر بن ابی طالب اور ان کے ساتھ سے گر ہمارے سی والے بعد جش سے والیس آئے سے ) ان کو بھی حصد دلایا (حالا نکہ وہ جنگ میں شریک نہ سے وجہ یہ کہوہ بچارے اپناوطن اور گھر بارچھوڑ جنگ میں شریک نہ سے وجہ یہ کہو تھے کر محض دین بچانے کے لیے جش کے ملک کو ہجرت کر گئے سے اور جب والیس آئے تو ان کے پاس ٹرچ کو کچھ نہ تھا ۔ پس آ پ نہیں ہوئے جو کیونکہ لوٹ تھی مونے سے پہلے آ گئے تھے اور نہیں ہوئے تو ضرور نجا ہدین کے ساتھ جہاد کرتے ۔ امام نہیں ہوئے تو ضرور نجا ہدین کے ساتھ جہاد کرتے ۔ امام اور حاکم اسلام کو خصوصا پنجم کو ایک باتوں میں پوراا ختیار حاصل اور حاکم اسلام کو خصوصا پنجم کو ایک باتوں میں پوراا ختیار حاصل حصد گا ا۔

إسْتَهَمَا عَلَى الْيَمِيْنِ-قَتم رِقرعه والالعِنى جس كانام

قرعه میں نکلے وہ قتم کھا کرلے لیے۔

سَاهَمَ -قرعه دُالا -

سَاهَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتَهُ قُريْشَا فِي بِنَاءِ الْبَيْتِ-آنخضرت نے قریش کے لوگوں کے ساتھ کعبہ بنانے کے لئے قرعہ ڈالا (یعنی جس کے نام قرعہ نکلے وہ بنائے)-

ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ إِلَى مَنَا زِلِهِمْ وَهُمْ يَرَوُنَ مَوْضِعَ. سِهَامِهِمْ - پھراپنے مکانوں کولوئیں گے ادراپنے تیروں کے مقامات دکھر ہے ہوں گے-

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ اَخْطاً اِسْتَاهَمَ الْحُفْرَةَ - عباد بن كثيرن امام ابوعبدالله جعفرين محمد صادق عص عرض كياميس في آج ایک واعظ دیکھا جونقلیں اور حکایتیں بیاں کرر ہاتھا اور کہدرہا تقا اس مجلس میں بیٹھنے والا بدنصیب نہیں ہوسکتا) فر مایا افسوس افسوس كيسي غلطى كرر بإباس نے تو اپنا ٹھكا تا دوزخ كا كر بابناليا ہے ( ہمارے ز مانہ کے بھی واعظ درحقیقت واعظ نہیں ہیں بلکہ داستان گواور قصه خوال بین جموثی حموثی حدیثین اور نے اصل حکایتی اور نقلیں اولیاءاللہ کی اینے وعظ میں بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو بیسمجھاتے ہیں کہان کے دعظ کی مجلس بڑے ثواب اور ا جر کی مجلس ہے۔ فاک پڑے ان کی عقل پر-ارے مبخت یہ وعظ تھوڑ ے ہے بیتو قصہ خوانی اور داستان گوئی ہے۔ وعظ بیہ ہے کہ الله اوراس محے رسول کے احکام اور وامر بیان کئے جا کیں اور جو امرخلاف شروع لوگول میں جاری ہواس کی ممانعت کی جائے۔ آ تخضرت ادر صحابہ کرام کی وعظ بہی تھی میں نے اپنی آ کھ سے دیکھاہے کہ حضرت شیخ عبدالقا در جیلانی کی بےاصل اور دور راز قیاس وعقل کرامات بیان کی جاتی ہیں اور اسمجلس میں شراب خوارسیدهی خوار داڑھی منڈے تارک الصلوۃ مشرک بدعتی مزے سے بیٹے ہوئے ہیں واعظ صاحب کو بھی تو فی نہیں ہوتی کہ کچھ شرک وہدعت کی برائی بیان کریں- اتباع سنت کی ترغیب

# الكالمالا المالات الما

دلائیں۔ یہ وعظ کیا ہے دوحقیقت لوگوں کو ڈھیٹ بنانا ہے کہ وہ مزے سے گناہ کیا کریں اور بڑے پیرصاحب پر تکییہ کریں کہ وہ بخشوالیں گے ایسے واعظوں کے لئے بموجب فرمودہ امام علیہ السلام دوزخ تیار ہیں )۔

سَنُّهُ -مقعد' گانڈ ذُبرا صل میں سَنَّهُ تھا-

الْعَیْنُ وِ کاءُ السَّهِ - آنکھ کویا مقعد کی ڈانٹ ہے - جب
سک آدی ہوشیار جاگار ہتا ہے مقعد قابو میں رہتی ہے جہاں سو
گیا گویا ڈانٹ کھل گئ - اب مقعد ہے رہ وغیرہ نظے تو خبر نہیں
ہوتی - اصل اس کے بیان کرنے کا مقام باب الالف مع السین
تھا چنا نچہ وہاں یہ لفظ گذر چکا ہے مگر صاحب مجمع کی متابعت ہے
ہم نے یہاں بھی بیان کردیا -

هو ياسهو – بيون – مُسَاهَاةٌ –غفلية، كرنا –

مساهاه-تفلت ترنا .

إسْهَاءٌ-سهوه بنانا-

سَهْوَةٌ - طاقُ مُوكَه مِيان حِيولُ كُوُهُرى خزانه كى تيز رو وْنْمَى -

سُها-ایکستاره-

سَهَا فِي الصَّلُوةِ - آنخضرت نمازيس بحول گئے (اس میں اللہ تعالی کی حکمت تھی کہ لوگوں کو مہو کے احکام معلوم ہوں) -الَّذِیْنَ هُمْ عَنْ صَلُوتِهِمْ سَاهُوْنَ - جولوگ اپنی نماز کا خیال نہیں رکھتے (یعنی جان بوجھ کراس کوچھوڑ دیتے ہیں عرب لوگ کہتے ہیں سَهَا فِی الشَّیْءَ جب بحول کر کسی چیز کوچھوڑ کے دے اور سَهَا عَنْهُ جب جان بوجھ کرچھوڑ دے -

لَا يَسْهُوْ فِيْهِمَا- ان دونوں رکعتوں میں بھولے نہیں (یعنی دل حاضر ہوا اور توجہ اور اطمینان کے ساتھ سب ارکان ادا کرے)-

عَبْدٌ سَهَا وَلَهَا-جس بندے نےغفلت کی اور کھیل کود میں مشغول رہا-

إِنَّهُ دُخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَفِي الْبَيْتِ سَهُوَةٌ عَلَيْهَا سِتْوٌ-آ تخضرت حفرت عائشك پاس كَنَّ مُرين الكِموكه يا در يجة هااس يريده يزابوا تها-

اِنَّ عَمَلَ اَهْلِ النَّارِ سَهْلَةٌ بِسَهُوَةٍ - دوز خيول كاكام ايبا ہے جيسے رہی نرم زمین میں (مطلب بیہ ہے کہ گناہ کرنافش پر ايبا آسان ہوتا ہے جیسے زم زمین ریتلی میں چلنا)-

حَتَّى يَغُدُوَ الرَّجُلُ عَلَى الْبَغُلَةِ السَّهُوَةِ فَلاَ يُدُدِكُ أَقْصَاهَا - (كوفه كاشرايك زمانه مين اتنابزاتها) كرايك آدى ايتح خوش رفتار فچر پرضج كوسوار بوتو شام تك شهرك آخرى حصه تك ندينج -

سُنْهُوَ ٥-نرم رفتار جانورجس كى چال سے سوار كو تكان نه ہو-

اتِیْكَ غَدًّا سَهُوًّا رَهُوًّا-كل میں نری سے تھا ہوا تیرے پاس آول گا-

وُضِعَ عَنُ اُمَّتِی السَّهُوُ وَالْحَطَانُ النِّسْیَانُ - میری
امت کواللہ تعالی نے بھول چوک غفلت معاف کر دی ہے - مجمع
البحرین میں ہے۔ کہ سموا در نسیان میں بیفرق ہے کہ سمو میں وہ
شئے حافظہ میں رہتی ہے مگر اس پر غفلت کا پر دہ پڑ جاتا ہے اور
نسیان بیہ ہے کہ ذاکرہ اور حافظہ دونوں میں سے وہ شئے نکل

آ سَهْوَ فِیْ سَهُو - اگر سجدہ سہو میں پچھ سہو ہو تو پھر دوسرے سہو کا سجدہ واجب مہیں یعنی ایک سہو کے لئے دوسجد بالزم ہیں پھراگران دونوں سجدوں میں سہودا تع ہوتو اور دو سجد فروری نہیں ہیں - بعض نے کہا مطلب میہ ہے کہ اگر سہو کے سجد ہول جائے تو پھر نماز سرے سے پڑھے ان کے لئے دو سجد کے کماکا فی نہیں ہے -

#### باب السين مع الياء

سَیءُ یاسِیء – وہ دودھ جوینہ آنے سے پہلے نکلے اس کی جمع وورہ سیوء ہے۔

سَيَّاءَ النَّاقَةَ - اس كايملي دود هدوه ليا -

لَا تُسَلِّمُ الْبَنكَ سَيَّاءً- براچتنے والے كواپنا بيا مت سپردكر (براچتنے والا جيسے تكيكا فقير جو چاہتا ہے لوگ مريں اس كو آمذنى ہو يا كفن فروش) يد سُوءً يامُسَاءً قُ سے نكلا ہے بمعنى برائى

کی بعض نے کہاسی ہ سے جس کے معنی بیان ہوئے۔
خیر الاُ مُوْدِ اَوْسَاطُهَا وَ الْحَسَنَةُ بَیْنَ السَیّنَتیْنِ۔
بہتر کام یہ ہے جو بیج بی کا ہواور بھلائی دو برائیوں کے درمیان ہوتی ہے بعنی کسی امر میں غلو کرنا اس کو صد سے بڑھادینا ہے بھی برا ہے جیسے اس میں کمی اور کوتا ہی کرنا تو افراط اور تفریط دونوں برائیاں میں جن کے بیج میں نیکی ہے بعنی تو سط او پر ہم بیان کر برائیاں میں جن کے بیج میں نیکی ہے بعنی تو سط او پر ہم بیان کر آئے میں کہ اہل حدیث کا فدیب نیج بیج میں ہے باتی سب فدیب والے یا غلومیں مبتلا ہیں یا تقصیر میں۔

اِدْفُعْ بِالَّتِیْ هِی آخسَنُ وَلَا السَّینِهُ - برائی کا جواب نیک ہے کہ برائی پر صبر کرے اس کا بدلہ نہ لے ۔ بعض نے احس انعل انفضیل ہے یعنی بہت اچھی طرح ہے کردہ ہے کہ برائی کے بدل نیکی کرے مثلا کوئی اس کی جوکرے تو بہ اس کی تعریف کرے) -

سَیّنی الْمَلِکَةِ لَا یَدُخُلُ الْجَنّةَ - جوشخص ایخ غلام لونڈی نوکروں چاکروں سے براسلوک کر ہے۔ (ان کورات دن مارتا پٹیتا ستا تا گالیاں دیتا جھڑ کتا گہر کتا رہے) وہ بہشت میں نہیں جائے گا۔

سَیّنِی الّا سُقام - بری بیار بول سے جن ہے لوگ نفرت کریں جیسے آتشک جذام برص وغیرہ - بعض نے کہا ہروہ بیاری جس پرانسان ہے صبر نہ ہوسکے -

> سِیٌّ - جوڑ اور مثل برابر والا -سِیَّمَا یالاً سِیَّمَا خاص کر-

حَسَنَاتُ الْآبُرَادِ سَيِّنَاتُ الْمُقَرِّبِيْنَ - عام آ دميوں

ا چھے کام مقرب اور نزديک والوں کے حق ميں بر ہوتے

میں (تقریب کی وجہ ہے ان کو ایسے کام پر طامت کی جاتی ہے
جس کوا گرعام لوگ کریں تو طامت کے قابل نہیں ہوتے ) 
سَیْبٌ - جانا - روانہ ہونا 'بہنا 'بھا گنا 'جدهر خوثی ہوادهر جانا 
تسیییبٌ - جانور کو چھوڑ دینا جہاں چاہے چرتا پھر ہے 
انسا - جلدی ہے چل دینا -

سَانِبَه - وہ جانور جو چھوڑ دیا جائے نہ اس سے محنت کی جائے نہ کام کرایا جائے - عرب لوگوں میں رواج تھا جب کوئی

سنر سے لوٹ کر آتایا بیاری سے چنگا ہوتا تو وہ کہتا فاقینی سکانیۃ میری اوغنی سائبہ ہے مطلب میہ ہے کہ وہ مطلق العنان کر دی گئی ہے جہاں چا ہے پانی پئے نہ اس کا کوئی دودھ دو ہے گا نہ اس پر کوئی سواری کر ہے گا - ہند میں ایسے جانور کوسانڈ کہتے ہیں جس کوئی ور اور اوتاروں کی منت مان کر آزاد کردیا جاتا ہے - نہا یہ میں ہے کہ عرب میں جب کوئی اپنے غلام کوآزاد کرتا اور رہ کہ دیتا کہ وہ سائبہ ہے تو پھر نہ اس کا وارث ہوتا نہ اس کی ویت دیتا ۔

رَآیْتُ عَمْرَوْبِنَ لُحَیِّ یِجَرُّ قُصْبَهٔ فِی النَّارِ وَ کَانَ اوَّلَ مَنْ سَیّبَ السَّوائِبَ - میں نے عمروبن کی کود یکھاوہ اپنی آ نت دوز خ میں گھییٹ رہا تھا ای نے سب سے پہلے جانوروں کو سانڈ کرنا نکالا (یہ بری رسم ای مردود نے نکالی کہ جانوروں کو بتوں اور شاکروں کے نام چھوڑ دیں نہ ان سے کام لیں نہ سواری - اس حدیث سے یہ نکلا کہ دوز خ اور بہشت دونوں موجود ہیں پیدا ہو چکی ہیں اور یہ بھی نکلا کہ بعض کافر اور مشرک مرتے ہی دوز خ میں بھیج دیے جاتے ہیں جیسے بعض بند برہشت میں ) -

اَلصَّدَقَةُ وُالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهِمَا- جَوْحُصْ خِيرات كرے يا بردے كوسائيہ كرے تو پھران كو آخرت ہى كے دن كے لئے ركھ (دنياميں پھران ہے منفعت نها تھائے )-

اکسیّانِبَهٔ یَضِعُ مَالَهٔ حَیْثُ شَاءً - جوغلام سائبہ ہو (اس کا مالک سائبہ بنا کراس کوآ زاد کرد ہے) وہ اپنا پییہ جس کو جا ہے دلواد ہے ( کیونکہ جب وہ سائبہ ہوا تو اس کے مالک کا کوئی حق اس کے ترکہ میں نہیں رہا)۔

عُرِضَتُ عَلَى النّارُ فَرَايْتُ صَاحِبَ السّا نَبَتَيْنِ يُدُفَعُ بِعُصَا هُمَا بَدَنَتَانِ اَهُداهُمَا النّبَى مَلَا اللّهِ الْبَيْتِ الْمَ الْبَيْتِ الْمَارُجُلُ مِّنَ الْمُشُو كَيْنَ - جُهُودووزخ دَكُلالَى كَى مِيل فَا حَدَ هُمَارَجُلُ مِّنَ الْمُشُو كَيْنَ - جُهُودووزخ دَكُلالَى عَن الْمُعْنِينِ فَا حَلَى اللّهُ وَمُعَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَمُعَلِي اللهُ اللهُ اللهُ وَمُعَلِي اللهُ اللهُ وَمُعَلِي اللهُ اللهُ وَمُعَلِي اللهُ وَمُعَلِي اللهُ وَمُعَلِي اللهُ اللهُ وَمُعَلِي اللهُ وَمُعَلِي اللهُ وَمُعَلِي اللهُ وَمُعَلِي اللهُ وَمُعَلِي اللهُ وَمُعَلِي اللهُ اللهُ مُعَلِي اللهُ وَمُعَلِي اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَمُعَلِي اللهُ وَمُعَلِي اللهُ وَمُعَلِي اللهُ مُعَالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُعَلِي اللهُ وَمُعَلِي اللهُ وَمُولِ اللهُ وَمُعَلِي اللهُ وَمُعَلِي اللهُ وَمُعِلَى اللهُ وَمُعَلِي اللهُ وَمُعِلَى اللهُ وَمُعَلِي اللهُ وَمُعَالِ اللهُ وَمُعَلِي اللهُ وَمُعِلَّى اللهُ وَمُعِلَى اللهُ وَمُعِلَى اللهُ وَمُعْلِي اللهُ وَمُعْلِي اللهُ اللهُ وَمُعْلِي اللهُولِي اللهُ عَلَيْنَا اللهُ وَمُعْلِي اللّهُ وَمُعْلِي اللّهُ وَمُعْلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُولِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## الراط المال المال

إِنَّ رَجُلًا شَرِبَ مِنْ سِقَاءٍ فَانْسَابَتْ فِي بَطُنِهِ
حَيَّةٌ فَنُهِي عَنِ الشَّرْبِ مِنْ فَمِ السَّقَاءِ - ايك خص فَ مثك مِن مندلگا كر پانى في لياس كے پيك ميں ايك سانپ اتر كيا (پانى كے ساتھ طلق ميں چل ديا) اس لئے مثك كر دہانے سے پانى بينا منع ہوا (بلك پانى ہاتھ يا ظرف ميں انڈيل كر آ كھ سے دكھ كر بينا جا ہے ) -

إِنَّ ٱلْحِيْلَةَ بِالْمَنْطِقِ ٱبْلَغُ مِنَ السَّيُوْبِ فِي الْكَلِيمِ - كُمُ كُولُ اورسوچ كرتفور كابت كرنابهت بك بك كرنے سے بہتر بے (یعنی بن سویے سمجھے بہودہ كامى سے )-

وَفِیْ الشّیوْنِ الْنُحُمُسُ - کانوں میں سے پانچواں دستا ہا جو جا ہمیت کے زمانہ دسلیا جائے گا۔ بعض نے کہاسیوب وہ مال جو جا ہمیت کے زمانہ کے گڑے ہوئے ہوں۔ یہ جمع ہے سیب کی جمعنی عطا اور بخشش کے چونکہ اس منم کا مال بھی اللّٰہ کی عطا ہوتا ہے اس لئے اس کوسیب کہا۔ و اجْعَلْهُ سَیّباً انَّا فِعًا۔ اس منہ کو اپنی بخشش اور فاکدہ و سے والا کر بعض نے کہا سائباً کی معنی جاری یعنی خوب برسنے والا۔

لَوْ سَأَلْتَنَا سَيَابَةً مَااَعُطَيْنَا كَهَا-الَّرَتُو بَم سے ايک چَى كَجُور مائِكَ تَوْ بَم نه دیں گے-

آلُمَالُ السَّائِبُ يُعَلِّمُ النَّاسَ السَّوِقَةَ - جو مال بِ حفاظت ہو(اس کا کوئی تگہبان نہ ہو) وہ لوگوں کو چوری سکھلاتا ہے(لوگوں کی نیت اس کو دیکھ کر گرٹی ہے اس کو چرالینا چاہتے ہیں)-

فَذُلِكَ يَاعَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِي لَاوَ لَاءَ لِآحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ - عَارِبن الى الاحوس ف المم محمد باقر عليه السلام سے يو چھا سائبہ كيا چيز ہے؟ انہوں نے كہا جہال غلام آزادكر نے كاذكر ہے وہال سائبہ سے وہ مراد ہے جس كار كہ يانے كاحق اللہ كسواكس مسلمان كونہ و-

لِکُلِّ مُوْمِنِ حَافِظٌ وَسائَبٌ-ہر مومن کیلئے ایک نگہبان ہے(یعن الله موالله کی طرف سے مقرر ہوتا ہے) دوسرا خوشخری دینے والا (آنخضرت کا ارشاد ہے کہ ہر مومن کیلئے بہشت ہے)۔

سِیا ج – باڑا حاطہ جو کانٹوں ادر پتوں ادر گھاس وغیرہ سے بناتے ہیں۔

> تَسْيِيْجٌ - سياحَ بنانا -سَيْحٌ - ياسَيَحَانٌ - بهنالوثنا -

سَياحَةٌ اورسُيُوْ حُ اورسَيَحَانُ اورسَيْحُ مِين عِلنا سِروسفر كرنا - بعض نے كہا جوسر به نيت عبادت ہو-

ر در دو تسییع - سیرکرانا -

لاسیاحة فی الاسلام اسلام میں (بے فاکدہ محض دل بہلانے کیلئے) سیر سیاحت نہیں ہے (نہایہ میں ہے کہ سیاحت سے مراد یہاں جنگلوں میں رہنا ہے اور جمعاور جماعت کا ترک کرنا - بعض نے کہا وہ سیاحت جو بغرض چغل خوری اور فساداورشر پھیلانے کے ہولیکن وہ سیاحت جو اللہ کے قدرت کی نشانیاں د کھنے کے لئے ہو یا دوسرے ملکوں کے حالات اور رائے معلوم کرنے کیلئے اور دین اسلام کو پھیلانے کیلئے یا کافروں کی تو ت اور سامان دریافت کرنے کیلئے وہ تو جائز بلکہ بعض مواقع میں ضروری اور باعث اجر و تو اب ہے اللہ تعالی نے فرمایا اوکم یسیحو فی الارضِ اور فسیحوا فی الارضِ اور فسیحوا فی الارض ) -

سیاحَهٔ اُمیّنی الْجِهَادُ-میری امت کی سیروساحت جهادکرناہے(جہادیس سیر بھی ہےاورثواب بھی)-

لَیْسُوْ ابِالْمَسَاییح الْبُکُور - چغل خور لوگول میں فساو پھیلانے والے راز کو فاش کرنے والے نہیں ہیں-ایک روایت میں بالمذابیع البذر ہے جو کتاب الباء میں گزر چکی-

مِسْيَا فَ - جوچِغل خوري كرتا پرے-

سِیاحَهُ طیدہ الاُمَّةِ الصِّیامُ-اس امت کی سیاحت روزہ رکھنا ہے(جیسے سیاح اور مسافر کو وقت پر کھانا نہیں ملتا ایسے ہی روزہ دار بھی بھوکا پیاسار ہتا ہے اس کئے صائم یعنی روزہ دار کو سائے بھی کہتے ہیں)-

مَاسُقِی بالسَّنْ فَفِیه الْعُشُرُ - جو کیت بہتے ہوئے پانی سے بینچا جائے (جسمیں چندال محنت نہیں ہوتی) تواس میں سے دسوال حصد لیا جائیگا (اور جو کنوئیں سے کھنچ کر اسکو پانی دیا

# الخاسالين الباسان ال ال ال ال ال ال ال ال ال

جائے اس میں سے بیسواں حصہ ) ( یعنی فیصدی پائچ سجان اللہ فرمائیے اسلام سے بڑھ کر کس دین میں لگان کی الیی تخفیف ہے اگر اسلام کے اصول کے موافق عمل ہوتو ساری رعایا خوشحال ادر مالدار بن جائے )-

ثُمَّ سَاحَتُ - پھراس كوكيس كا پانى بنے لگا - جوش مارنے كا-

سَيَحَان - ايك نهركانام بِطرسوس كَرْريب - سَيَحَانُ وَ الْفُورَاتُ وَ النِّيلُ مِنْ اَنْهَادِ الْحَبَيْة - سِيحان اورجيحان (جوخراسان كى نهر ب) اورفرات اور نيل بهشت كى نهر بن بال را كيونكه ان كا پانى نهايت بيشا اوراطيف نيل بهشت كى نهرين بين اس سے بيد اورخو شگوار ب- بعض نے كها بهشت كى نهرين بين اس سے بيد مراد بے كه ان نهر والول بين اسلام تھيلے گا اور و مال كے لوگ مسلمان مول كے بعض نے كها سيحون بندكى نهريا سندھكى والله مسلمان مول كے بعض نے كها سيحون بندكى نهريا سندھكى والله مسلمان مول كے بعض نے كها سيحون بندكى نهريا سندھكى والله مسلمان مول گے بعض نے كها سيحون بندكى نهريا سندھكى والله

فانساحَتِ الصَّخُورَةُ - وه پھر ہٹ گیا اور کشادہ ہو گیا۔ ای سے ساحۃ الدار گھر کے سامنے جومیدان ہوتا ہے یعنی آ نگن۔ بعض نے کہا ساحہ وہ خالی جگہ جو گہروں کے درمیان ہوتی ہے۔ ایک روایت میں فانساخت ہے خائے معجمہ سے جوگزر چکی۔

ہمہ ہے ۔ ور روپی سے کان مِن شر انع عَیْسٰی اکسّیْٹ فی الْبلَادِد - حضرت کسٹی کی شریعت میں شہروں کی سیاحت کرنے کا حکم تھا (چنا نچہ آپ کے حوار یوں نے وو دراز ملکوں کا سنر کر کے ان میں میسوی مذہب کی دعوت کی بھیلائی اور اب تک نصاری اس طریق پر قائم میں اور دنیا کے تمام ملکوں میں پھر کر جا بجا عیسوی دین کی اشاعت کرتے جاتے ہیں مگر مسلمان بالکل ضدی ہور ہے ہیں وہ اپنے چہ ملک کے اور دوسرے ملک کے مسلمان تک کی خرنہیں لیتے چہ جائے کہ دوسرے ملک کے غیر دین والوں کو اسلام کی دعوت دیں اور ہمارے زیانہ میں تو یہ غضب ہور ہا ہے کہ مسلمان نے اپنے ملک کے مسلمان نے اپنے ملک کے مسلمان نے اپنے ملک کے مسلمان نے اپنے اصول وقو اعد وعقائد کی تعلیم کرنا چھوڑ دیا ہے بہاں تک کہ ہنداور عرب کے دیبات میں کروڑ ہا مسلمان اپنے ہیں جوکلہ تک کے مہنداور

معنی نہیں جانتے نہ نماز روز ہے ہے ان کو کچھ خبر ہے صرف نام کے مسلمان ہیں۔ بعض توا پے نام بھی ہندؤں کی طرح دیبی دین اور ہندوؤں کی ساری رسیس شادی اور گھڑگا دین رکھ رہے ہیں اور ہندوؤں کی ساری رسیس شادی اور کئی کی بجالاتے ہیں دیوالی' ہولی' محرم میں ہندوؤں کی طرح سوا نگ نکالتے ہیں' شیرریچھ بندر جوگی بنتے ہیں۔ لاحول ولاقو قالا باللہ۔

سَیْحُوْنُ اَحَدُ الْاَنْهَارِ الشَّمَانِیَةِ الَّتِی خَوَ قَهَا جِنْرِیْلُ بِاِنْهَا مِه - یون ان آ تُه نهرول میں سے ہے جن کو حضرت جریکل نے اپنے انگھو تھے سے کھودا -

اِذَا غَضِبَ آغُرَضَ وَاَسَاحَ-جبغصه بوتا ہے تو منه پھیرلیتا ہے اور بہت تخت غصہ کرتا ہے-مُسیَّنَّ - دھاریدار چا دروغیرہ-سَیْخٌ یاسَیَخَانٌ-گھس جانا جم جانا-سِیْخٌ یاسیَخَانٌ-گھس جانا جم

مَامِنُ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِي مَسِيْخَةٌ - جمعہ كے دن ہراك جانوركان لگائے رہتا ہے (صوركی آ واز سننے كو كہيں قيامت نہ آ جائے كيونكہ قيامت جمعہ بى كے دن آئے گى) -ساخَتُ فَرَسِنى - ميرا گھوڑ از مين ميں دہنس گيا -فَسَاخَتُ فَدَ مَاهُ فِي الْآرُ ضِ -اس كے دونوں پاؤں زمين ميں دہنس گئے -

سیمه سیری اَقْبَلَ کَالسِّیْدِ - بھٹرے کی طرح آیا - بعض نے کہا سِیْدشیرکوبھی کہتے ہیں -سَیْدُ یا مَسِیْدٌ یاتَسْیادٌ یامَسِیْرَ آیا سَیْدُوْدَ آقَ چلنا -سَادَیهِ - اس کوچلایا جیے سارہ ہے -

سارَبه - اس کوچلایا جیسے سارہ ہے-تسبیر و چلانا - سیر کرانا - جھولی اتار لینا جلاوطن کرنا -مُسایکر ہ - ساتھ ساتھ چلنا -تسبیر و کھٹ جانامشہور ہونا -اِستِیکار کے بیروی کرنا -

اِسْتَارَ بِسِيْرَيِهِ-اس كِطر لِن پرچلا-اَهْدَى لَهُ أُكَيْدِ رُدُوْمَةَ حُلَّةً سِيرَاءَ-دومه كريس

## الكائن المال المال الكائنة الكائنة المال الكائنة المال المال

نے جس کو اکیدر کہتے تھے آنخضرت کے لئے ایک ریشی دہاری
والا جوڑا بھیجا - محیط میں ہے کہ سیراء وہ چادر جسمیں زردریشی
دہاریاں ہوں یااس میں ریشم ملا ہوا ہونہا میمیں ہے میسیر سے نکلا
ہے بمعنی تسمہ - بعض نے حلتہ سیراء اضافت کے ساتھ پڑھا ہے
لینی ریشی جوڑا -

اَعْطٰی عَلِیّا بُرُدُاسِیَراءَ - آنخضرت نے حضرت علیٰ کو ایک رئیں دھاریدارچا دردی اور فرمایا اس کوعورتوں کی اوڑ ہنیاں کردے۔

اِنَّهُ رَای حُلَّهٔ سِیَواءَ تُبَاعُ فَقَالَ لَوِاشْتَوَ یَتَهَاحضرت عمر نے بازار میں ایک ریشی دہار بدار جوڑا بکتا ویکھا تو
آنحضرت ہے عرض کیا کاش آپ اس کومول لے لیس (اور
عیدوں میں اور جب دوسرے ملک والے آپ کے پاس آئیں
اس کو پہنا کریں آپ نے فرمایا اس کوتو وہی پہنے گا جس کا آخرت
میں کوئی حصنہیں ہے)

اِنَّ اَحَدَ عُمَّالِهِ وَفَدَ اللَّهِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ مُسَيَّرَةًحضرت عرِّ ك پاس ان كاليك صوبددار آياليك دباريدارريشى جوڑا پہنے ہوئے ( يعنی اس پرريشی دبارياں سے سنديك بالكل ريشم قا)-

رَبَطَ يَدَهُ إِلَى بِسَيْرٍ -اس كا باتھ ايك تتے سے باندھ كر جھ كوديا (كہااس كو كينج لے جا)-

نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِنْرَةَ شَهْرٍ - مِن ایک مینے کے فاصلہ سے رعب دے کر مدد کیا گیا ( یعنی دشن پرمیرارعب ایک مہینہ کی راہ سے پڑتا ہے) -

وَ جَعَلَ لَهُ تَسْيِيراً رُبِعَةِ اَشْهُرٍ - چارميني تك اس كوشهر بدركيا (جلاوطن كيا)-

سَیّر -ایک ٹلہ ہے بدراور مدینہ طیبہ کے درمیان وہاں پر آنخضرت کے بدر کائیمتیں تقسیم کی تھیں-

تَسَايَرَ عَنْهُ الْغَضَبُ -اس كاعْمه دور موكيا-

کِتابُ السِّیوِ - جمع ہے سیرت کی جمعنی طریقہ اور روش لینی اس کتاب میں آنخضرت کی وہ عادات اور احکام مذکور ہیں جو جہاد نے متعلق ہیں۔

مَاسِوْ تُمْ مَسِيْرًا إِلَّا كَأَنُوْ مَعَكُمْ - تَم جَهال جَهال عِلَى وَتَهُمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وه بعجه عذر كے جهاد ميں شريك نه بو سكے - اس حديث سے بي نكلنا ہے كه معذوركواس نيت برعمل كا ثواب مل جائے گا كوه عذركسب سے اس كو بجاندلا سكے ) - لَيْسَ بَسِيْر مِثْلِه - وه اس كے لئيسَ بسيْر مِثْلِه - وه اس كے

لَیْسَ یَسِیْرُ مِثْلَهٔ یالیْسَ بِسَیْرٍ مِثْلِه-وه ال کے مانز بین چا

مَلْنِكُةٌ سِيَّارُوْنَ - پھرنے چلنے والے فرشتے (جو جا بجا گھومتے رہتے ہیں)-

وَسَائِرُ الْاَطْرَافِ - اور باتی سب اعضا اور جوارح -سَیْرُ الْمَنَازِلِ یُنْفِدُ الزَّادَ وَیُسِیُّ الْاَحْلَاقَ وَیُخِلِقُ النِّیَابَ وَالسَّیْرُ ثَمَانِیَة عَشَر - بہت منزلیں سفری کرنا توشہ کو ختم کردیتا ہے اخلاق کو بگاڑ دیتا ہے کپڑوں کو پرانا کردیتا ہے لینی اٹھارہ دن کا سفر (اس ہے کم جوسِفر ہووہ پر انہیں ہے) -

سَارَعَهُمْ سِيْرةً حَسَنةً -ان سے الچھاسلوك كيا-كَانُوْا يَتَهَادُوْنَ السَّيُوْرَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ الِي مَكَّةً-مديد سے مكة تك ايك دوسرے و چڑے كے تشے ہديد ية تقے بيجع بيركي بمعن تمه-

نَهُوا السَّيْو - ايك نهركانام ب بغداد كاطراف ميں-سَيَسٌ - كَهن بِرْنا ( يعنى چهو في چهو في كيڑے جواناج ميں پيدا هوتے ہيں )-

حَمَلْتَنَا الْعَرَبُ عَلَى سَيْسَائِهَا - عرب لوگول ئے ہم كوارائى كى بيٹھ پر بٹھاديا -

سِیْسا - جانور کے بشت کا وہ مقام جہاں پرسوار ہوتے ہیں-مطلب یہ ہے کہ عرب لوگوں نے ہم کولڑ ائی پرمجبور کر دیا -سند - چنبلی -

حَمَلَهُ عَلَى سِيْسَاءِ الْحَقِّ-اس كوسِيالَى كى پشت پر سواركرديا (لعِنى قِى كاتا لِع كرديا)-

مَنْ على سِيْسَاءِ هَا-اپنى سوارى پر چلا كيا (لعنى جو كام كرتا تفاوى كرتار ما)-

سِياط - جمع بسوط كى يعنى كور ااصل مين سواط تفا واوكويا ي

#### الكالكانية البات الله المال الله المالة الما

ہول-

سَیْفُ الْبَحْرِ - فدک کا ایک مقام ہے۔ سَیْلٌ یاسیکلانؓ - بہنا - لمباہونا -تَسْییلٌ - بہانا - بِکھلانا -

سَيَّالٌ - تَكْمِطِنے والا سِنْے والا -

کانَ سَائِلَ الْاَطُوَافِ- آنخفرتُ کے ہاتھ اور پاؤں کیے تھے انگلیاں بھی کمی تھیں-

مسينگُ هَرُشٰى- ہرشاكا نالهٔ نشجى جگه-مَسِيْلُ الْمَاءِ- پإنى كىموہرى-اِسَالَةُ-بہانا-

فَانْ سَالَ ذٰلِكَ حَتَّى بَلَغَ الشُّوْقَ- پَرَاگر بہه كر پنڈليوں تك آجائے-

سَیالَهٔ-ایک مقام کانام ہے مدینہ سے ایک منزل پرسَائِلَ الْحَدَّیٰنِ- آنحضرت کے رخسار برابر تھے نہ
پھولے ہوئے اور آپ کے مبارک چہرے میں ذرا گائی تھی مگرنہ
بالکل گول نہ بالکل تلوار کی طرح لمبا' بال گھونگھر دار کند ہوں تک
چھٹے ہوئے 'رنگ کھلا ہوا' گندمی آنکھوں میں سرخ ڈورے اور
کالی آنکھیں' داڑھی گئی ہوئی اس میں ذراسے سفیدی' لب اور
تھوڑی کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم-

سُیوْم - ایک حبثی زبان کالفظ ہے نجاثی بادشاہ حبث نے مسلمان مباجرین ہے کہا تھا اُمکُنُو فَاَنْتُم سُیوْد م کی بعنی ماس ملک میں ا مہاجرین ہے کہا تھا اُمکُنُو فَاَنْتُم سُیوْم کی جع ہے لینی چ نے رہوتم کو امن ہے بعض نے کہا سیوم سائم کی جع ہے لینی چ نے والی بکریوں کی طرح ملک میں پھرتے رہوتم کوکوئی نہ چھٹیرے

عَلَى سِيْمَةِ آجِيْهِ - اپ بھائی کے چکانے پردوسراکوئی نہ چکائے - یہ ایک لغت ہے موم میں جس کا بیان او پر گذر چکا - لئکُمْ سِیْمَاءٌ - وضو تمہارا نثان ہے (حالانکہ وضو اور امتوں میں بھی تھا جیسے ایک حدیث میں ہے ہذا وضوئی ووضوء الانبیاء من قبلی گریہاں مرادیہ ہے کہ وضو کے سبب ہے منھ ہاتھ پاؤں کا نورانی ہونا اور سفیہ ہونا یہ اس امت کا خاصہ ہوگا یعنی قیامت کے دن - بعض نے کہا وضو خاص اس امت کے لئے قیامت کے دن - بعض نے کہا وضو خاص اس امت کے لئے

بدل دیا اور مجھی اپنے اصل پر اسواط بھی جمع آتی ہے اس کو باب السین مع الواد میں ہم ذکر کر کچکے ہیں اور یہاں پر بہ تبعیت صاحب نہا بیا ورجمع بیان کر دیا۔

مَعَهُمْ سِیَاطٌ کَاَذْنَابِ الْبَقَرِ -ان کے پاس گائے کے دموں کی طرح کوڑے ہوں گے (مراد پولیس کے لوگ ہیں اور کوتو ال کے ہمرا ہی جو ہاتھوں میں کوڑے رکھیں گے )-

نضرِ بنهٔ بِاسْيَاطِنَا وقِسِّنَا - ہم اس کوایے کوڑوں اور کمانوں سے مارر ہے تھے۔ قیاس بول تھا با سواطنا مگر راوی نے باسیاطنا روایت کیا اور یہ لفظ شاذ ہے جیسے رسے کی جمع ارباح شاذ ہے۔ اور قیاس کی روسے ارواح ہے۔

سَيْطَرَةٌ - غالب بونا ومددار بونا علمبان بونا -سَيْعٌ ما سُيوُ ع - بهناحرك كرنايا بهتا بوايانى -

نَاقَةٌ مِسْيَاعٌ مِّرْ بِاَعٌ - بِداوْنَىٰ بِرُى چِلْے والى ہے يا برُى زحمت کش اور جفاکش ہے یعنی کوئی اس کے دانہ پانی کی خبر نہ رکھے چھی طرح اس کونہ پالے جب بھی اپنا کام کرتی رہتی ہے یا سفر میں جاتی ہے اور پھرلوٹا کر لاتی ہے۔

مِرْ بَاعٌ - بِہلونی کی جنی ہے اس کا بیان او پر گذر چکا -مِسْیَعَه - تقانی جس ہے مٹی یا چوندلگاتے ہیں' لیپتے ہیں -سِیْعَاءٌ اور سِیکھاءٌ - رات کا ایک حصہ -

> سَیاع مئی جس کا گلاوہ تسییع – گلاوہ کرنا – سَیْف – تلوار سے مارنا تلوار –

مُسَايَفَةُ اور تَسَايُفُ – شمشير بإزى – سَانفُ – تلوار مار نے والا –

فَاتَیْنَا سِیْفَ الْبَحْرِ - پیر ہم سمندر کے کنارے بنچ (یعنی ساحل بر) -

تکان و جُهُهٔ الله تکالسیف آنخفرت کا چرهٔ مبارک تلواری طرح چمکتا تھا (نہیں بلکہ سورج کی طرح کا کیونکہ تلوار میں گلائی نہیں ہوتی )-

مُسِیفٌ - تلوار باندھے ہوئے یا بہادرصاحب شمشیر دِرْهَمٌ مُّسَیَّفٌ - نقش مناہوارو پیہ-نُوبٌ مُسیَیَفٌ - دھار یدار کپڑا کین جس پر کاڑیاں نُوبٌ مُسییَفٌ - دھار یدار کپڑا کین جس پر کاڑیاں

مشروع ہواوروہ حدیث ضعیف ہے یاصرف اگلے انبیاء کے لئے مشروع ہوگا ندان کی امتوں کے لئے اور یہی قرین قیاس ہے اس کونکہ یہود اور نصاری وضونہیں کرتے نہ حدث ان کے مذہب میں نمازکو مانع ہے۔

سِيةً - كمان كامرُ ابوا كناره -

سِیّان - کمان کے دونوں مڑے ہوئے کنارے - سیّاتُ جع ہے سیة کی اصل میں وَسِیْ تھا جیسے عِدَةٌ تو اس کا اصل باب الوادم السین ہے -

وَفِیْ یَدِهٖ قَوْسٌ اخِذٌ بِسِیّها - آپ کے ہاتھ میں ایک کمان ھی آپ اس کا جھا ہوا کنارہ تھا ہے ہوئے تھے-

فَانْشَتُ عَلَیَّ سِیَتَاهَا-اس کے دونوں کنارے جمھ پر مڑگئے (یعنی کمان کے کنارے)-

سِيٌّ - برابروالا جوز' مشابهٔ ما نند-

اِنَّمَا بَنُوْ هَاشِمِ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ سِیْ وَاحِدً - بَنِ اِشْمَ اور بَیْ مطلب توایک بی سے بیں مشہور روایت شی واحد ہے یعنی دونوں ایک چیز بیں -

میں میریں هماسیتان -وہ دونوں جوڑ ہیں (ایک دوسرے کے مثل )-

| -\$ <sub>1</sub> . |   |     |  |
|--------------------|---|-----|--|
|                    |   |     |  |
|                    |   |     |  |
|                    |   |     |  |
|                    |   |     |  |
|                    | • |     |  |
|                    |   |     |  |
|                    |   |     |  |
|                    |   |     |  |
|                    |   | i i |  |
|                    |   |     |  |
|                    |   |     |  |
|                    |   |     |  |
|                    |   |     |  |
| ć.                 |   |     |  |
|                    |   |     |  |



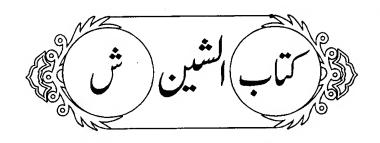

شین حروف جھی میں سے تیر ہواں حرف ہے اور سریانی اور عبر انی میں عبر انی میں اس کا معنی دانت ہے اور اس کا عدد حساب جمل میں ۱۳۰۰ ہے اور اس کا عدد حساب جمل میں ۱۳۰۰ ہے اور آسی اور بھی میر بیا ہیں۔ بنی اسد اور بنی رہیجہ عرب کے قبیلے یوں ہی ہولتے ہیں۔ اکٹر مُنٹیک کو اکٹر مُنٹیس کہتے ہیں اور بھی وقف کے طور پر اخیر میں لاتے ہیں جسے عَلَیْکِشُ اور اکٹر مُنٹیکش۔ اس کوشین میں لاتے ہیں جسے عَلَیْکِشُ اور اکٹر مُنٹیکش۔ اس کوشین کشکٹہ کہتے ہیں طرح میں اور اکٹر مُنٹیکش۔ اس کوشین کشکٹہ کہتے ہیں مگر مفیر مذکر کے آخر ہیں اس کا استعال نا در ہے۔

# باب الشين مع الهمزة

شاُ: امر ہے شاء ہے اور بحری یا گدھے کو ڈانٹنے کے لئے
بھی بولتے ہیں جیے شاُ شاُ کہراونٹ کو ڈانٹتے ہیں۔
شابینہ: جمع ہے شؤبو ب کی یعنی ایک دفعہ کی برسات۔
تموییہ الجنون کو در را تھا ضیبہ و دفع شا بینہ: اتر کی
(جنوبی) ہوا اس کی بارشوں کے دودھ بہاتی ہے اور اس کی
برساتوں کی جمڑیوں کو۔

اَفَاضَ عَلَيْهِ شَأَبِيْبَ الْعُفْرَانِ - اس پرمغفرت اور بخشش كي مينه برسائ-

شَأَزُ - جماع كرنا -

شَأَزُ اور شُنُوزُ - غليظ مونا 'بلند مونا 'سخت بقر ار مونا -إشْأَرُ - بِقر اركرنا ' كلم برادينا -

اَوَجَعٌ يُّشُنِزُكَ اَمْ حِرْصٌ عَلَى اللَّهُنيَا-( معاويه السَّنيَا-( معاويه السِّن المردِي عَلَى اللَّهُنيَا-( معاويه السِن المردِي المردِين المردُين المردِين ال

بے قرار کررہا ہے یا دنیا کی حرص ہے (اس کی جدائی پرروتے ہو) نہا یہ میں ہے کہ شاذ کہتے ہیں غلظ پھر یلے مقام کو-شَأَدَّ : بخت ہونا-

صَّنِسٌ اور شَانْسُ خَت اس كى جمع شَيِنَسٌ اور شُنُوسٌ --

قالَ لِبَعِيْرِهِ شَاْ شَاْ لَعَنَكَ اللَّهُ: ايك انصارى مردنَ ايناون كوكهاشا شا الله كي پهنكار تجه پر (ايك روايت يس سَا سَأْبِ سِين مهمله سے معنی و بی بیں) -

شَاْفٌ: پاؤں کا پھوڑا نکلنا (یہ پھوڑا پاؤں میں نیچے کی طرف نکلتا ہے اگر اس کو داغ دیں تو اچھا ہو جاتا ہے 'کا ٹیس تو آ دمی مرجاتا

> شَافُ اورشَافَةُ وَثَنى رَهَنا بِنظر سے دُرنا-شَافُ الا صَابِع: ناخن كِرُد بِهِ جانا-شُيفَ الرَّجُلُ: ذُركيا كُراكيا -

خَرَجَتُ بِآدَمَ شَأْفَةٌ فِي رِجُلِهِ-آ وم كے پاؤل میں ایک پھوڑ انكا-

اِسْتُاْصَلَ اللَّهُ شَاْفَتَهُ- الله تعالى اس كو ہلاك كرے (لفظى ترجمه تويہ ہے كه اس كا پھوڑا دور ہو جائے اور مطلب بيہ كدوہ خود فنا ہوجائے 'جڑے اكھڑ جائے )-

لَقَدُ إِسْنَا صَلْنَا شَأْفَتَهُمْ - (حضرت عَلَى عَابَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله ما تقيول في الله عن ال

مَنْ حَمَلَ شِيافَةً-اس كِمعنى معلوم نبيں ہوئے-بعض نسخوں میں شِیناً قَذِرًا ہے اور یہی ٹھیک ہے بعنی جو پلید چیز اٹھائے-

شأم : نحوست لا نا-

تَشْنِيدَمٌ -شام كِ ملك كَي طرف جِلادينا-مُشَاءً مَةٌ - باكيس طرف لے جانا-اِشْآمٌ - شام كِ ملك مِين آنا-

تَشَاءُ م - با كي طرف جانا شام كى طرف منسوب ہونا ' خوست لينا (شام ايك ملك ہے جو كعبہ سے باكيں طرف ہے جي يمن دون طرف بحج جي يمن دون طرف بحض نے كہاشام بن نوح وہاں جاكررہے سے - بعض نے كہا اس كى زمين كہيں سفيد ہے كہيں سرخ كہيں ساہ -

> م و ۵ م برکت کی ضدیعن نحوست -شفه مه د ۵ منحست طبیعت ٔ عادت جیسے شیمة ہے -مرمور ۵ منحوس جیسے اشام بہت منحوس -

حَتَّى تَكُونُوْ ا كَانَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ-تم الْحِتِينَ الْجِي اخلاق اور عادات اورلباس سے آ راستہ كرو جيسے خال پر لوگوں كى نظريز تى ہے اس طرح تم يرنظريز ہے-

حَتْی عَرَفَنْهُ اُنْحَدُهُ بِشَامُهُ - یَبال تک کهان کی بهن نے ایک خال (تل) دکھ کران کو پیچانا ورنه زخموں کی وجہ سے شاخت نہیں ہوتی تھی-

إِذَا نَشَأَتُ بَحُرِيَّةٌ ثُمَّ تَشَاءَ مَتُ فَتِلْكَ عَيْنٌ غُدَيْقَةٌ - جب سمندر كى طرف سے ايك ابر اٹھ چرشام كى طرف جائة وہ ايك چشمہ ہے جر پور (يعنی خوب برسے گا) -اَشْامُ اور شَاءَ مَ-شَام مِين كيا جيسے آيْمَنَ اور يَامَنَ يمن من گال

لا یانی خیرها الا من جانبها الا شام ادن کی بہتری بائیں طرف ہے ہی آئی ہے (بہتری سے مرادیہ ہے کہ اس کا دودھ بائیں طرف سے ہی دوبا جاتا ہے اور بائیں طرف سے ہی دوبا جاتا ہے اور بائیں طرف سے ہی اس پرسواری کی جاتی ہے ) - بائیں ہاتھ کو شُؤ می کہتے ہیں جو اَشْاَمُ کا مؤنث ہے -

فَيَنْظُو أَيْمَنَ مِنْهُ وَ أَشَأَمُ مِنْهُ فَلَا يَرَى إلَّا مَا قَدَّمَ - بروه دا بِهَ الرَّمِي وَكِيمًا وبي المَال ديميمًا مُرجواس فَدَّمَ - بروه دا بِهُ الرّجواس فَيَدَمَ - بروه دا بِهُ الرّجواس فَيَدَمَ - بروه دا بِهُ الرّجواس فَيَدَمُ - بروه دا بِهُ الرّجواس فَيْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

آضحاب المَشْنَمَة - باكين طرف والے
فَوْمَةُ الْغَدَاقِ مَشُوْمَةً - باكين طرف والے
ك بعد سونا منحوں ہے (اس سے بياری اور مفلسی پيدا ہوتی ہے

اور نا توانی بھی ميں اس كا تجربہ كرچكا ہوں سے سويرے بيدا رہونا

اور فجر كى نماز اول وقت اواكرنا اور طلوع آفتاب تك ذكر اور
عبادت اللي ميں گذارنا تمام خوبيوں اور بھلائيوں كى تنجی ہے جو

اس سے محروم رہااس كونحوست گھير لے گی۔

يَوْهٌ يَتَشَاءَ هُ بِهِ إِلْاسْلاَه مِيوْهُ عَاشُوْرَاءَ-جس دن سے اسلام نحوست ليتا ہے وہ عاشور ہے كا دن ہے-اى دن امام حسينٌ مع ہمرا ہيان كر بلا ميں شہيد ہوتے)-

اَلشُّوْمُ لِلْمُسَافِرِ فِي خَمْسَةٍ- مسافر كو پانچ چيزول مين خوست بوتي ب-

اکشُوم فی الْمَرْآقِ وَالْفَرْسِ وَالدَّارِ وَ الْحَادِمِ خوست عورت کور نے گر اور خادم میں ہوتی ہے (یعنی اگر
خوست کوئی چیز ہوتوان چیز وں میں ہوگی ۔ بعض نے کہاعورت کی
خوست یہ ہے کہ ذبان دراز شریاور بدکار ہو گھوڑ ہے کی خوست
یہ ہے کہ منہ ذوراور شریر ہو گھر کی خوست یہ ہے کہ تنگ و تاریک
ہواس میں تازی ہوا کا گذر نہ ہوتا ہو محبد ہے دور ہو اذان اور
ا قامت کی آ واز وہاں تک نہ آتی ہواس کے ہمسائے بر لوگ
ہول خادم کی خوست یہ ہے کہ بداطوار اپنے کا موں سے غافل ویور مکاراور شریرہو)۔
چور مکاراور شریرہو)۔

: شَاْنٌ - قصد کرنا'اچھا کام کرنا' آ زمانا' بگاڑنا' خبر لینا' بزا کام بزا حال بڑا مرتبۂ طبیعت خلق عادت' آ نسوؤں کی نالی جوآ کھے میں

مَ مَدِرُ الْشَان - وہ ضمیر جو جملہ کے شروع میں آتی ہے اور جملہ اس کی تغییر واقع ہوتا ہے جیسے قل ھو الله احد میں ہو ضمیر شان ہے - شنون اور شنان اس کی جمع ہے -

لكان لِن ولَها شان - الراعان كاحكم ندار تا تويساس

#### الكان المال المال المال الكالم الكالم الكالم المال الكالم المال ال

عورت کے ساتھ کچھ کرتا (لیعنی اس پرزنا کی حدقائم کرتا کیونکہ اس کا بچها س شخص کی شکل پر پیدا ہوا جس سے وہ مہم ہوئی تھی )۔ وَ الشَّانُ اِذْ ذَاكَ دُوْنَ – اس وقت حالت بہت اتری ہوئی تھی بعنی مفلسی تھی۔

نُمَّ شَانَكَ بِاغْلَاهَا- (عورت جب حائضه ہوتواس كى شرمگاہ پر كيرا ڈال دے پھراس كے اوپر كےجم سے جو تيرا بى چاہے وہ كر (يعنی فرح كے سواباتی جم سے مزہ لے سكتا ہے) بعض نے شانك برفع نون پڑھا ہے اس صورت ميں شانك مبتدا ہوگا اور خرمحد وف ہے لين مباح درست ہے۔

تحتیٰ تُبلِغَ بِهِ شُنُوْنَ رَأْسِهَا- یہاں تک کہ پانی سر کےرستوں اور مانگوں میں پہنچادے-

لَمَّا انْهَزَمْنَا رَكُبتُ شَانًا مِنْ قَصَبِ فَإِذَا الْحَسَنَ عَلَى شَاطِئُ دَجُلَةَ فَاذَنْتُ الشَّانَ فَحَمَلْتُهُ مَعِیْ – جب ہم كوشكست ہوئى تو میں بانس كے ایک شان پرسوار ہوا كياد يكتا ہول كد من د جلہ كے كنارے ہیں میں نے شان كونز د یک كياان كوا ہے ماتھ سوار كرليا –

النّاسُ تَبُعٌ لِقُرِيْشِ فِي هٰذَالشّانِ – تمام دینا کے لوگ اس بات میں یعنی امامت گبری اور خلافت میں قریش کے تابع میں (مطلب ہے ہے کہ خلافت نبوی ہمیشہ قریش ہی میں رہے گی اور غیر قرشی خلیفہ یا امام نہیں ہوسکتا - اس پر صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے اور جولوگ غیر قرشی کو خلیفہ یا امام سمجھیں یا بنا کیں وہ خدا اور رسول اور اجماع امت کے خالف ہیں ) -

کل یوم هُوَ فِی شَان - پروردگار عالم ہرایک روزایک کام میں ہے (کسی کو چڑھاتا ہے کسی کو گراتا ہے کسی کو بخش دیتا ہے کسی کوسزادیتا ہے اس کا کوئی دن خالی نہیں گذرتا ہے آیت یہود کے ردمیں اتری جو کہتے تھے اللہ تعالی ہفتہ کے دن کوئی کام نہیں کرتا -

اَصْلِحْ لِی شَانِی کُلَّهٔ- میرے سب کام بنا دے (درست کردے)-

مَا شَانُ النَّاسِ - لوگوں کو کیا ہوا ہے (جو گھبراہٹ میں کھڑ ہے ہوئے ہی (تیعنی سورج گہن کے وقت) -

لَفِي شَان - وه توایک شان رکھتا ہے لینی عزت میں-شَانَان - مُرکی دورگیس جوابرو پر ہیں-مَاءُ الشَّنُونِ - آنو-

إِشْأَنْ شَانَكَ - جوتواحيها سمجهوه كر-

سُنَانَ فُلَانٌ بَعْدَكَ - وه تبهارے بعد برسی شان والا ہو گیا -

مَا شَأَنْتُ شَانَهُ - مِیں نے اس کی کوئی خبر نہیں لی یا اس کی فکر خبر نہیں لی یا اس کی فکر خبر نہیں لی یا اس ک

شُنُون - حفرات صوفیہ کے نزدیک اشیا کی اجمالی صورتیں مرتبہ تعین اول یعنی واحدیت میں اور دوسر تے تعین میں ان کواعیان ثابتہ کہتے ہیں تیسر تے تعین میں اعیان خارجیہ-

شَأُوْ -آ كي برهاجانا ورم حد غايت اورمسافت -

تَو کُتُهُمَا سُنتَهُمَا شَأْوًا بَعِیدًا-(ابن عباس نے خالد بن مفوان سے کہا جوعبداللہ بن زبیر کے مصاحب تھے) تم دونوں نے تو ابو بکر اور عمر کے طریق کو بہت دور چھوڑ دیا (یعنی تم ان کے طریق پر بالکل نہیں رہے)۔

هٰذَا الْغُلَامُ الَّذِي لَمُ يَجْتَمِعُ شَوٰى رَأْسِهِ- يارُكا

# لكالمالك الاستان ال المال الما

جس کے سرکی مانگیں ابھی اکھٹی نہیں ہو کیں-

#### باب الشين مع الباء

شَبُّ ياشُبُو ْبُ - سلگانا'روش کرنا'روش ہونا' بلند ہونا' بڑھنا -شِبَات اور شَبِیْبَهُ - جوان ہونا -

شِبَابٌ 'شَبِیْبٌ اور شُبُوْبٌ – ہاتھ اٹھا نا 'خوش ہونا ' کھیلنا کودنا' بڑھانا' ظاہر کرنا –

تَشْبِیْتُ - جوانی کے حالات بیان کرنا عیش ونشاط کا تذکرہ کرنا کسی عورت کے اوصاف بیان کرنا اس کی محبت کا کناریر کرنا -

اِنَّهُ الْنَوْرَ بِبُرْدَةِ سَوْدَاءَ فَجَعَلَ سَوَادُهَا يَشُبُّ بَيَاضَهُ وَجَعَلَ بَيَاضُهُ يَشُبُّ سَوَادَهَا - آنخضرت نے ايک عاه رنگ کی ازار پنی تواس کی سابی کو زیب دے ربی تھی - ایک اور آپ کی سفیدی اس کی سابی کو زیب دے ربی تھی - ایک روایت میں بول ہے - اِنَّهُ لَیسَ مِدْرَعَةً سَوْدَاءً فَقَالَتُ عَایِشَةُ مَااَحْسَنَهَا عَلَیْكَ يَشُبُّ سَوَادُهَا بَيَاضَكَ عَایِشَةُ مَااَحْسَنَهَا عَلَیْكَ يَشُبُّ سَوَادُهَا بَيَاضَكَ وَبَيَاضُكَ مَالَّهُ مَا اَحْسَنَهَا عَلَیْكَ يَشُبُ سَوَادُهَا بَيَاضَكَ وَبَيَاضُكَ مَا اَحْسَنَهَا عَلَیْكَ يَشُبُ سَوَادُهَا بَيَاضَكَ وَبَيَاضُكَ مَا اَحْسَنَهَا عَلَیْكَ يَشُبُ سَوَادُهَا بَيَاضَكَ وَبَيَانُ بَيْ اللّهُ وَبَيَانُ بَيْ اللّهُ وَبَيَانُ بَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَبَيَانُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَيَسُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَيَسُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَيَعْوَدُا لَا مَالِكُ مَا وَلَا مَاللّهُ وَيَعْدِى اللّهُ وَاللّهُ وَيَعْدِى اللّهُ وَيَعْدَى اللّهُ وَقَلْ مَاللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ اللّهُ وَيَعْدَى اللّهُ وَيَعْدَى اللّهُ وَيُسْتُونُ اللّهُ وَيَعْدَى اللّهُ وَيُعْلَى اللّهُ وَيَعْدَى اللّهُ وَاللّهُ وَيَعْدَى اللّهُ وَيَعْدَى اللّهُ وَيُعْدَى اللّهُ وَيُعْدَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْدَى اللّهُ وَيْعَالَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّه

اَنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَكَلَ تَفْعَلِيهِ (جب ابوسلمه مركَة ان كى بى بى حضرت امسلمه سے سوگ كے دنوں ميں منه پرايلوالگايا ( آپ نے فرمايا) ايلوا منه كوخوش رنگ كرتا ہے تو (عدت ميں) اس كومت لگا-

فِی الْجَوَاهِ والَّتِی جَاءَ نَهُ مِنْ فَتْحِ نِهَا وَنُدَ يَشُبُّ بَعْضُهَا بَعْضًا - حفرت عُمَّ نِ ان جوابرات كى باب ميں جو نها وندے فتح ہوكر آئے تقے اور ایک دوسرے كورونق اور حسن دے رہے تھے۔

اِلَى الْاَفْيَالِ الْعَبَاهِلَةِ وَالْا رُوَاعِ الْمَشَابِيْبِ-مورد ثَى باد شاہول اور التِصے خوبصورت خوش رنگ سردارول کی طرف-

لَمَّا بَرَزَ عُتْبَةُ وَشَيْبَةُ وَالْوَلِيْدُ بَرَزَ النَّهِمْ شَبَبَةٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ - جب (جنگ بدر میں) عتب اور شیب اور ولید بن عتب کافروں کی طرف سے جنگ کے لئے نکلتوان سے مقابلہ کرنے کو چندانصاری نوجوان نکلے (بعض نے نلطی سے شببة کو ستة برها ہے تینی جھانصاری نکلے دھیجے نہیں ہے۔)

كُنْتُ أَنَا وَابْنُ الزُّبَيْدِ فِنْ شَبَبَةٍ - مِن اور عبدالله بن زبير جوان لوگول مِن سے تھے-

شَابٌ - جوان (اس كى جمع شباب اور شببة اور شبان آئى ہے)-

تُجُوْزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ عَلَى الْكِبَارِ يُسْتَشَبُّونَ - بَحُول كَلُوبَارِ يُسْتَشَبُّونَ - بَحُول كَ بَحُول كَي كُوابي بِرْ مَ بُورُهُول بِرُ درست ہے جب برائے ہوكر گوابى دس مُرْخُل شهادت انہول نے بجین میں كیا ہو-

اِسْتَشِبُّوْ اعَلٰی اَسْوُقِکُمْ فِیْ اَلْبَوْلِ - اپنی پنڈلیوں پر (اکڑوں) پیٹاب کرتے وقت زور دوجلدی میں بیٹھا کرو (پی نہیں کہ زمین پر پالتی مارکر بیٹھ جاؤ بلکہ اکڑوں بیٹھوجیسے کوئی جلدی کی حالت میں کرتا ہے)-

فَلَمَّا سَمِعَ حَسَّانُ شِعْرَالُهَاتِفِ شَبَّبَ يُجَاوِبُهُ-جب حمان نے ہاتف کے شعر سے تو انہوں نے بھی شعر کہنا شروع کردیاس کا جواب دیے گئے-

اِنَّهُ كَانَ يُشَبِّبُ بِلَيْلَى بِنْتِ الْجُوْدِيِّ فِي شِعْرِهِ-وه اپن شعروں میں کیلی جودی کی بیٹی سے تشہیب کرتے (شروع میں اس کے خدّ وخال اور حسن اور اپنی محبت کا بیان کرتے )-

اِنَّهَا دَعَتْ بِمِرْكُنِ وَّشَبِّ يَمَانٍ - انهول نے ایک کونڈ ااور پھکری منگواگی -

فَشَبَّ - انهول نے تشبیب کی-

أَنْ تَشِبُّواْ وَلَاتَهُرَ مُواْ - تَم جوان ربواور بورْ هے نه بو-اَشَبُّ الْقَوْمِ وَ اَجْلَدُ هُمْ - سب لوگوں میں کم س اور طاقتور-

#### الكارن و ع ى الكارن و ع ى الكارن في الكارن في

وَأَنَا رَجُلٌ شَاتٌ - مِين جوان آدمى موں اور مضبوط اپنا كام اپنے ہاتھ سے كرسكتا موں ، مجھ كويہ مى ڈر ہے اگر لى لى كے پاس رموں تو كہيں اس سے صحبت نہ كر ميشوں -

. وَنحْنُ شَبَبَةٌ مُّتَقَادِبُوْنَ - ہم سب جوان عمر میں ایک دوسرے کے قریب تھے۔

یامَعْشَرَ الشَّبَابِ-اےجوان لوگو(بیجع ہے شَابُّ کی بروزن فعال اوراس وزن پراورکوئی جمع نہیں آئی ہے-جمع البحار میں ہے جوان وہ ہے جوتیں برس تک پہنچاہو)-

سَیّدا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ- اَمام حسن اور امام حسین علیهاالسلام ان سب جوانول کے سردار ہوں گے جو بہشت میں جائیں گے-

یَهْرَمُ ابْنُ ادَمَ وَیَشِتُ فِیْهِ اثْنَتَانِ - آ دی بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور دوخصلتیں اس کی جوان ہوتی جاتی ہیں-( مال کی حرص اور طول عمر کی خواہش)-

اِبْنُ ثَلِیْنَ سَنَةً یُسَمِّی شَابًا-تمیں برس کے آ دمی کو جوان کہیں گے (چالیس تک پھر اسکے بعد کہل ہے ساٹھ تک پھر شخ ہے اس تک ہم ہموت تک-) شخ ہے اس تک ہم ہے موت تک-) شبْٹٌ - سوا-

مَّبَتُ -لئكنا متعلق مونا جيسے تَشَبُّ ہے-

شِبَّاتٌ - روزخ كا آئرُ اجِيے شَبُّوُنُ كَ ہے-شِبْتٌ - ايك بھا جی ہے-

میں۔ شبٹ - کڑی ایک تیم کا کیڑا جس کے بہت پاؤں ہوتے ہیں۔ ( گنجائی )-

یں کر باب ہا۔ اَکزُ بَیْرُ صَرِسٌ صَبِسٌ شَبِثٌ-(صرت عُرِّنے کہا) زبیر بخت آ دی ہیں برخلق پیچے پڑ جانے والے-

شُبَیْتُ - ایک پانی کا نام ہائی کی طرف دَارَةُ شُبَیْتُ مَنوب ہے-

ر وزرق شنشنه – علاقه –

مَسْجِدُ شَبَتِ بْنِ دِبْعِتِ - شبث بن ربعی کی متجد (پید ایک تابعی بیں - مجمع البحرین میں ہے کہ بیہ مجدامام حسین کے آل کی خوشی میں بنائی گئی تھی مگر مجھ کواس کی دلیل معلوم نہیں ہوئی) -

اِنَّ شُرَائِعَ اِلْا سُلَامِ قَدْ كُثُرَتْ عَلَىَّ فَأَنبِنْنِي بِشَنَى التَشَبَّثُ بِهِ - اسلام كَ مسائل بهت ہو گئے ميں كهاں تك يكھوں اور ان پرعمل كروں) مجھ كوكوئى ايى مخضر بات بتلا د يجئے جس كوميں لئے رہوں (بس اس پرعمل كرنا كافى ہوميرى نجات ہوجائے) فرمايا اللّٰد كى ياد ہروقت اپنى زبان سے اس كى بادسے تازہ ركھ-

۔ شَبَعٌ - اونچا درواز هٔ شبجة اس كامفرد ب-آشْبَجَ الْبَابَ - درواز ه كيميرديا -

شَبِعٌ - چیرنا میخیں لگا کر تھنچنا کی پیلانا مشابہ ہونا وراز ہونا -شَبِعٌ - اونجا دروازہ جسم بدن -

شَبَاحَةً-چُورُ ابونا-

تَشْبِيْعٌ - چوڑا كرنا الك كودود كينابورُ ها موكر-كَانَ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ مَشْبُوْحَ البِّراعَيْن -آ تخضرت كى بانفس لمبى يا چوڑى تفين الك روايت ميں شح الدرامين مے معنى وہى ہے-

شَبْعُ ياشَبَعُ - جو چيز آنکھ سے دکھائی دے اس کی جمع اَشْبَا ﴿ اور شَبُو ۗ ﴾ اَشْبَا ﴿ اور شَبُو ۗ ﴾

شَبْحَة - ایک باراصل میں شَبْعٌ کے معنی مینیں گاڑ کرکسی چیز کا کھنچنا جیسے چرا ایاری -عرب لوگ کہتے ہیں-

۔ شَبَحْتُ الْعُوْدَ- مِیں نے لکڑی کو تراشا اس کو چوڑا کرنے کے لئے-

اِنَّهُ مَرَّ بِبِلَالٍ وَقَدْ شُبِحَ فِي الرَّمْضَاءِ -حضرت الوبكرُّ بلال پرے گذرے و گرم جلتی رہتی میں لٹادیئے گئے تق تکلیف دینے و کے لئے (ان کا مالک جوا کیک کا فرتھا ان سے کہتا تھا اسلام سے پھر جاوہ نہیں پھرتے تھے تو مردودان کوالی سخت تکلیف دیتا گرم رہتی پرلٹا تا او پر سے گرم پھران کے سینے پررکھتا 'وہ اصداحد کہہ کر اللہ کو یاد کرتے آخر اللہ مالک نے ان پر رحم کیا 'حضرت الوبکرؓ نے اپنا بیش قیت غلام دے کر ان کوخرید لیا اور خرید نے الوبکرؓ نے اپنا بیش قیت غلام دے کر ان کوخرید لیا اور خرید نے

کے بعد آزاد کردیا۔ خاک پڑے ان بے وقوفوں کی عقل پر جو
ایسے بزرگوں پر بدگمانی کرتے ہیں جنہوں نے اپنا مال اپنی جان
اپی عزت سب اللہ اور اس کے رسول پر سے تقید ت کی اگر یہی
لوگ ہے مسلمان نہ ہوں تو پھر دنیا میں کوئی مسلمان نہیں )۔
خُدُو ہُ فَا شَیْبِحُو ہُ ۔ ( دجال اپنے لوگوں سے کے گا)
اس کو پکڑو اس کو لمبا کرو مارنے کے لئے ایک روایت میں

فَشَجُّوْهُ بِ بِعِنِ اس كِمر بِرِزَمُ لِكَاوَاس كَاسِرَتُورُو-فَنَزَعَ سَقُفَ بَيْتِي شَبْحَةً شَبْحَةً - اس نے میرے گھر کی حیت ایک ایک لکڑی کرکے کھول ڈالی-

خَلَقَ اللَّهُ مُحَمَّدًا وَعِدْرَتَهُ اَشْبَاحَ نُوْرِ بَيْنَ يَدَى اللَّهِ قُلْتُ وَمَالاً شُبَاحُ قَالَ ظِلُّ النُّوْرِ ابْدَانٌ نُوْرًا نِيَّةُ بَلُ اَذُوا جُ الله تعالى نے حضرت محمیظ اور آپی آل کے نوری تصویریں اپنے سامنے پیدا کیس میں نے عرض کیا کہ نوری تصویروں سے کیا مراد ہے۔ فرمایا نور اللی کا ایک سایہ یعنی نور انی بدن نہیں بلکہ نورانی روحیں۔ بدن نہیں بلکہ نورانی روحیں۔

إِنَّ اذَمَ رَاى عَلَى الْعَرْشِ اَشْبَاحًا يَلْمَعُ نُوْرُ هَا فَسَالَ اللَّهَ عَنْهَا فَاوْحَى اللَّهُ اللَّهِ النَّهَا اَشْبَاحُ رَسُولِ اللَّهِ وَالْمُحْسَيْنِ وَفَاطِمَةً - فَ وَالْمُحْسَيْنِ وَفَاطِمَةً - فَ وَالْمُحْسَيْنِ وَفَاطِمَةً - فَ وَالْمُحْسَيْنِ وَفَاطِمَةً - فَ وَهُمْ بِي يَصُوبِ بِي وَيَصِي ان كانور چِك رَا الله تعالى ہے بوچھا یہ تصویر بی (مثالیس) کن لوگوں کی بیں اللہ تعالی میں اللہ کے رسول اور امیر المونین (حضرت علی بن ابی طالب) اور امام حسن اور امام حسین اور جناب سیدہ فاطمہ ذیر ارضی اللہ عنہم کی ) -

لَا يُجَوَّدُ فِي حَدِّ وَلَا يُشْبَعُ - ( سَى حدادر شرعَ سزا مِس) آدى نظانه كيا جائے نه لميا كيا جائے ( لٹا كريا ہاتھ پاؤں باندھ كرجيے ہارے زمانہ ميں تكنگي ميں باندھ كرلمبا كركے بيد لگاتے ہيں)-

شِبُدِعٌ يا شِبْدَعٌ - بَكِوْزَ إِنْ آفت -مَنْ عَضَّ عَلَى شِبْدِعِهِ سَلِمَ مِنَ الْأَثَامِ - جَوُّحُصُ ا پُن

زبان کو کائنا رہے خاموش رہے بے ضرورت نضول باتیں نہ کرے وہ گنا ہوں سے بیارہے گا (زبان ہی ممام آ فتوں کی جڑ ہے اور بہت سے گناہ زبان ہی سے کئے جاتے ہیں۔ کفر فیبت تہمت جھوٹ گالی گلوچ و پخل خوری وغیرہ - بیٹ سے اینا وینا -

شَبَرُ -اترانا-

تَشْبِيْرُ -انذازه كرنا ، تعظيم كرنا -إشْبَارٌ -وينا -

تَشَبُّو - براہونا'بزرگ ہونا-

تَشَابُو - ايك بالشبِ ك فاصله برآ جانا-

شَبَرُ -عطیه بھلائی آجیل شریف اجسام تو می قربانی - جَمَعَ اللّٰهُ شَمْلَکُمَا وَبَارَكَ فِی شَبْرِ کُمَا -الله تعالی تبهاری پراگندی کو دورکرے (تم کو خاطر جمع رکھے ) اور تبهارے نکاح میں برکت وے (اصل میں شَبْرُ عطا کو کہتے ہیں چونکہ نکاح میں عطا ہوتی ہے لینی مہر دیا جاتا ہے اس لئے نکاح کو بھی شبر کہنے میں عطا ہوتی ہے لینی مہر دیا جاتا ہے اس لئے نکاح کو بھی شبر کہنے میں عطا ہوتی ہے۔

نَهٰی عَنْ شَبْرِ الْجَمَلِ - آنخفرت نے نراونٹ کے مادہ پر کدانے کی اجرت لینے سے منع فرمایا (جیسے دوسری روایت میں ہے تھی عن عسب الفحل یعنی نرجانورکو مادہ پر چڑھانے کی اجرت لینے ہے منع فرمایا ) -

اِنْ سَالَتْكَ ثَمَنَ شَكُوهَا وَشَيْرِكَ اَنْشَأْتَ تَطُلُّهَا-( يَجِيٰ بن يَعْمِ نَ الكِ مُحْصَ سے كَها جواپي جورو سے مهر كے بارے مِن جُمَّرُ رہا تَها) اگر وہ تجھ سے اپی شرمگاہ اور تیرے چڑھنے كى اجرت مائكے تو تو حيلہ اور حوالہ كرنے گے-(اس كامهر دين مِن ثال مثول كرے)-

دُکِو لَهُ الشَّبُورُ - آنخضرت سے کسی نے بگل کا ذکر کیا (لیعنی نماز کے لئے بلانے کواذان کے بدل - شبور قبع کو کہتے ہیں یعنی نرسنگا پہلفظ عبرانی ہے ) شبر و - بالشت اس کی جمع آشبار ہے -

ا ایسی کوئی روایت بسند صحیح ثابت نبیں – (م) ۲ ایسی کوئی روایت بسند صحیح ثابت نبیں – (م)

## الكانات المال المال المال الكانات المالة المنافة المال المال

شَبَّرُ اور شَبِیرُ حضرت ہارون کے بیٹوں کا نام تھا۔ امام حسن اور امام حسین کو بھی کہتے ہیں۔

دُعَاءُ الشَّبُورِ -ایک دعاہے جو حضرت یوشع نے عمالقہ پر چڑھائی کرتے وقت اپنے لوگوں کو سکھائی تھی - بید دعا بڑی سرلیع الاثر ہے-امام جعفرصادق نے فرمایا اسکو دشمنوں کی تباہی کے لئے پڑھواور بچوں اور عورتوں اور بے وتو فوں اور فاسقوں سے اسکو چھپاؤ اور یہ بھی فرمایا اگر میں قتم کھاؤں کہ اس دعا میں اسم اعظم ہے تو میری قتم بچی ہوگی -

شَبَرُ ذَةٌ - جلدي چلنا' دورُ نا-

شَبَرٌ ذٰی - تیز دوڑنے والا اونٹ-

شَبَرُ ذَاءُ - (اس کامونث ہے)

شَبْرَ قَنَّ - دورُ نا كا ثنا 'نوچنا ' پهارُ نا -

نَوْبٌ شَبَارِقُ مِاشُبَارِقُ - كَتَابُوا كَيْرًا-

شَبَادِ ق - جماعت اور گوشت کے چھوٹے چھوٹے نکڑے جوکاٹ کریکائے جا کیں-

شِبْرِق - ایک مشہور بھاجی ہے کا نٹے دارجو ملک حجاز میں پیدا ہوتی ہے اور بلی کا بچہ-

لا بانس بالشِبْرِق و الصَّغَابِيْسِ مَالَمْ تَنْزِعُهُ مِنْ اصْلِه - حرم كَل زمين مِن شَرِق اورچهونَّى چهونُ كُرْيال لِنهِ مِن كُونَ قَادِت بَيْنِ جب بَك جرْ ہے وان كون كالے (يعنى جرْ ہے ان كا درخت نه كھود ہے - اوپر ہے اگر پچھ كاث لے تو قباحت نہيں - نہايہ مِن ہے كہ شرق تازى بھا جى كوكتے ہيں جب وہ موكھ جائے تواس كوضر ليع كتے ہيں) -

فَامَّا الْعَاصُ بُنُ وَالِلِ فَدَخَلَ فِي اَخْمَصِ رِجُلِهِ شِبُوِقَةٌ فَهَلَكَ -عاص بن واكل (جوآ تخضرت اورقر آن برشخ مارتا) اس كي تلوك من شرقه كاكا ناتكس گيا وه اى وجه سے ہلاك ہوا (وه كاننا خداكے عذاب كاكا ناتھا)-

و دو و بخیل اور ایک درخت ہے کا نے دار بست قد جیسے شہروم شہروم ہے۔ بخیل اور ایک درخت ہے کا نے دار بست قد جیسے شہروم ہے۔ بحیح البحار میں ہے کہ شہروم ایک دانہ ہے جنے کی طرح بہت گرم اس کا پانی دوا کے طور پر پیتے ہیں منتهی الارب میں ہے کہ وہ مسہل ہے اس طرح اس کی جڑ۔

اِنَّهَا شَوِبَتِ الشَّبُومَ فَقَالَ اِنَّهُ حَارٌ جَارٌ - بی بی ام سلم ی فشرم بیا آنخضرت نے فر مایادہ تو گرم انگار ہے۔ اِبْنُ شُبْرُ مَةَ - کوفہ کے مشہور قاضی تھے۔ شَبُعٌ یاشِبُعٌ - شَم سر ہونا 'پیٹ بھرا ہونا -شَبَاعَةٌ - وفوز کثر ت -تَشْبِیعٌ - سیری کے قریب ہونا -اِشْبَاعٌ - سیری نا 'پیٹ بھر کر کھلانا' بہت کرنا' وافر کرنا' پورا

> تَسَبَّعُ - جھوٹ موٹ سیری ظاہر کرنا 'شکم سیر بننا -شَبْعًانٌ - شکم سیر - م

ٱلْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَا يَمُلِكُ كَلَابِسِ ثَوْبَىٰ زُوْرٍ - جو شخص اپنی تونگری اس چیز ہے دکھلائے جس کاوہ مالک نہیں ( کیے میرے یاس فلاں فلاں مال ہے یا ایس دولت ہے حالا تکہ اس کے باس نہ ہو) اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جوجموث اور فریب کے دو کیڑے پہنے ہو- بعض نے کہا المتشبع بمالا یملك سے و محض مراد ہے جواپنا زبداورخشوع اس سے زیادہ بیان کرے جتنا اسکے دل میں ہو) جیسے ہارے زمانہ کے اکثر فقرا اور مثائخ میں الله ان كو نيك توفيق دے اى طرح مكار دنيا کمانے والےمولوی لوگوں میں اپنا بڑا تقدس اور تقوی جنلاتے ہیں اور دل میں سے کہ جو مال ملے کھا جا کیں توش جان كرين جابل مار ئے معتقد ہوں ہاتھ پاؤں چومیں ہم كو بزرگ معجمیں- میرے ایک دوست نے مجھ کو لکھا کہ فلال کتاب کی تالیف کی وجہ ہےلوگوں کا اعتقاد آپ کے ساتھ جاتا رہاحتی کہ المحديث لوك بهي آپ كو براسجهنے لگے- ميں نے جواب ميں لكھا که بهت عمده' بهتر اورخوثی کا موجب ہوا اب بیلوگ جھے کو ہرگز بزرگ نشجھیں' یہ میرے ساتھ کوئی اعتقادر کھیں نہ میرے ہاتھ یاؤں چومیں نہ میری ضافت کریں- الله تعالی نے این فضل وكرم سے مجھ كوالياغنى اور بے پرواہ بنايا ہے كہ مجھ كوكس كے اعتقاد اورتعظیم و تکریم کی احتیاج نہیں ہے ندان کی بے اعتقادی اور بدد لی کی رتی برابر مجھ کو پرواہ ہے۔

لَنْ يَشْبَعَ مُؤْمِنْ مِّنْ خَيْرٍحَتَّى يَكُوْنَ مُنْتَهَاهُ

# الكالمناكات الا التالي المال ا

الْجَنَة - مسلمان بھلائی اور ثواب کے کام کرنے سے سرنہیں ہوتا (ہمیشہ نیک کام کئے جاتا ہے) یہاں تک کداسکا آخری مقام بہشت ہوتا ہے (منزل مقصود کو بینج جاتا ہے بہشت میں جاکر دم لیتا ہے)-

اِنَّ مُوْسَى اجَوَ نَفْسَهٔ شُعَيْبًا بِشِبَع بَطْنِه - حفرت موی علیه السلام نے حفرت شعیب کی نوکری کی پیٹ بجر کھانے رے۔

اَعُونُ ذُبِكَ مِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ - مِيں تيرى پناه مانگاتا ہوں اس نفس سے جوسیر نہ ہو (كتنی ہی دولت اور نعمت طے ليكن اس کی حرص کم نہ ہواور بڑھتی جائے یارات دن کمبی کمبی آرزوئیں کرتا جائے یا کھانے سے سیر نہ ہو جوع البقر کی طرح کھا تا چلا حائے ) -

اِنَّ زَمْزَمَ كَانَ يُقَالُ لَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ شُبَاعَةُ-زمزم كوجالميت كزمانه من شاعر كتة تق- (كيونكه اس كا پائى پينے والے كوسيراب كرويتا ہے)-

لا یَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ - عالم لوگ اس سے (یعنی قرآن شریف سے ) سیز میں ہوتے (بلکہ جتنا غور کرتے جاتے ہیں اتنا ہی زیادہ قرآن شریف کے نکات اور لطا کف تازہ بہتازہ ان پر مھلتے جاتے ہیں ) -

فَمَا شَبِعْنَا حَتَّى فَتَحُنَا خَيْبَوَ - پَرْہِم سِرنہیں ہوئے يہاں تک ہم نے خیبر فح کیا (مطلب یہ ہے کہ جب خیبر سے اناج اور میوہ آنے لگائی وقت ہماری نیت بھرگی اس سے پہلے کھانے کی قلت رہی تھی)۔

مَا شَبِعَ الُ مُحَمَّدٍ مِّنْ طَعَامٍ ثَلْثَةَ آيَّامٍ- حَفرت محمطينة كي آل نے تين دن تک برابر پيپ مُجركھا نانہيں گھايا ( بلكہ ایک دن پید بھر کر کھانا ملاتو دوسرے دن فاقد ہوایا پید ہے کم' اس کی وجہ ریتھی کہ آپ کی آل فقیر دوست تھی آپ بھو کے رہے فقیراور محاج کو کھانا کھلا دیتے یا شکم سیری کو پسند نہیں کرتے اور دوسری وجه مال اور دولت کی تنگی بھی تھی اللہ تعالیٰ نے جیسے ایے پنیمرکودنیا سے الگ رکھاا ہے ہی آپ کی آل پر بھی اس کانضل و کرم ہے وہ اپنے بیارے بندوں کو دنیا کے عیشوں اور لذتوں میں ڈ و بنے نہیں دیتا بلکہ طرح طرح کی تکیفیں پہنچا کران کو جانچتا ہے ان کا امتحان کرتا ہے- آنخضرت کی آل میں سب سے زیادہ محبوب آپ کواپی ایک اکلوتی صاحبز ادی جناب فاطمه زبراتھیں ان کا بیمنا' پانی مجرنا' کھا تا ایانا سب این ہاتھوں سے کرتیں ایک غلام یا خدمتگارتک نہ رکھا- آنخضرت کی و فات کے بعدا گریدت تک زندہ رہتیں اور مسلمانوں کے فتوحات اور تو نگری کا زمانہ پاتیں تو شاید بچھ چین آپ کوماتا گراللہ تعالے نے آنخضرت کی وفات کے بعد چند ہی مہینے میں حضرت فاطمہ کو بھی دنیا ہے اٹھالیا اور آپ دنیا ہے اس طرح صاف اور یاک گئیں جیسے آپ کے والد بزرگوار حضرت رسول كريم عَلِيَّةً كُ تُق-اللهم احشرنا مع محمد وآل

مَاشَيِعَ الُ مُحَمَّدٍ مِّنْ خُبْزٍ مَّأَدُوْمٍ لَلْفَةَ اَيَّامٍ - حضرت مُحرَى آل فَ تَيْن دُن تك روثُ سالن كُساته بيك بُر نبيل هائى ( بلك بهي سالن مل بهي نبيل روهي روثُي پراكتفاكيا) - مَا شَيعَ الُ مُحَمَّدٍ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَاَحَدُ هُمَا تَمَرُ - حضرت مُحرَى آل ف ودون تك جب پيك بحركها يا تواك دن ان ميں ايها تھا كه صرف مجور كها كرب ( اور ظاہر ب كه مجور سے بيث نبيل بحرتا تو گويا دو دن بيم سيرنبيل ہوئے ايك دن ييث بير نبيل بحول ايو دون كيهم سيرنبيل ہوئے ايك دن پيث بير نبيل بحركها يا تو دورن كيهم سيرنبيل ہوئے ايك دن پيث مير نبيل بحول ايو دوسر دن محجور پراكتفاكيا -

محمد)-

یکُوم رسول الله صلّی الله عکیه وسکّم بیشبع بطیه-وه (لین ابو بریه) این شم سری کی وجه س آ خضرت سے لیٹے رہے (بروقت آپ کے پاس رہے کونکه وه دوسرے

#### الرط الما الكالم المال الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم المال الكالم المال الكالم المال الكالم المال الكالم المال الكالم المال الم

حدیث کورد کریتو وہ بالا تفاق کا فر ہےاورا گرخبر واحد ہونے کی وجہ ہےاس کو نہ مانے تو وہ کا فر ہے یا بدعتی ہے-) شَبَقٌ -شہوت کا غلبہ مارنا -

شَبقٌ - براشهوتی -

قَالَ لِمُحْرِمِ وَطِئَ قَبْلَ الْإِ فَاضَةِ شَبَقٌ شَدِيْدٌ-ابن عباس نے کہا جو حُص احرام کی حالت میں طواف الزیارۃ سے پہلے صحبت کرے اس پر تو شہوت کا سخت غلبہ ہے ( کیونکہ صحبت محرم کے لیے اس وقت درست ہوتی ہے جب وہ طواف الزیارۃ سے فارغ ہوجائے)۔

مَنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ إِذَااصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَلْيَأْمُونُهَا فَلْتَغْسِلُ فَوْجَهَا - جب عورت كاحض بند ہو جائے خون آناموتوف ہواوراس كے فاوند پر شہوت كا غلبہو (وه فضل تك انظار نہ كر سكے ) تو اپنى عورت كو بيتكم دے كه اپنى شرمگاه دھوڈالے پھراس سے حبت كرے۔

مترجم کہتا ہے ہے حدیث امامیہ نے روایت کی ہے اور ہمارے اکثر انکہ اہل سنت کا بی تول ہے کہ حاکفہ سے صحبت درست نہیں گوارکا چیف ختم ہوگیا ہو جب تک و عنسل نہ کر لے۔ ابن منذر نے کہااس پر گویا جماع ہے صرف ابو حنیفہ کا بی تول ہے گرا گرچیض اکثر مدت میں یعنی دس دن میں ختم ہوا ہوت ہو تحسل سے پہلے بھی اس سے صحبت درست ہے اورا گراس سے کم میں ختم ہوا ہوتو اس سے صحبت درست ہے اورا گراس سے کم میں ختم ہوا ہوتو اس سے صحبت درست ہے اورا گراس سے کم میں ختم ہوا ہوتو اس سے صحبت درست ہے اورا گراس سے کم میں ختم ہوا ہوتو اس سے صحبت درست نہیں یہاں تک کوشسل کرلے یا

وَالْإِ شُيِّبَاقُ إِلَى الْمُرْسَلِيْنَ- بَيْمِرول كا شوق ان ي مِن طني كاذوق-

شَبْكٌ - ملادینا'ایک میں ایک گھسیو دینا'مل جانا -تَشْبِیْكٌ - ملانا'ایک میں ایک ڈالنا -

شَبَكُةُ اور شُبَّاكُ-صادكا جال دريا مين مويا خَكَى مين-اِذَا مَضَى آحَدُ كُمْ إِلَى الصَّلُوةِ فَلَايْشَبِّكَنَّ بَيْنَ اَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي صَلُوةٍ - جب كُونَى تم مين سے نماز كو جائے لگے تو اپنى انگيوں مين تشبيك نه كرے (ايك ہاتھ كى انگلياں دوسرے ہاتھ مين نه پروكے) كيونكه وہ كو يا نماز مين ہے اور نماز صحابہ کی طرح ہو پار یا تجارت نہ کرتے ہیں اپنا پیٹ جہاں جمراگیا بیف جہاں جمراگیا بین کے ساتھ رہتے ہی سے فکر ہوگئے ۔ بے فکری کے ساتھ آنچھ کے آپ کی بہت حدیثیں سنیں اور روایت کیں بعض نے لشبع بطنه روایت کیا ہے بعنی این اپیٹ بھر نے کے لئے آنخضرت کے ساتھ رہتے بعنی اس امید سے کہ آپ کے ساتھ رہنے کہ گھانے کوئل جائے گایا تو آپ خود کھلا دیں گے یا کہیں دعوت وغیرہ میں آپ کے ساتھ جاکر کھالیں گے ۔ بعض نے لشبع بطنه روایت کیا ہے۔ جمع جاکر کھالیں گے ۔ بعض نے لشبع بطنه روایت کیا ہے۔ جمع الجارییں ہے کہ شبع بہکون باوہ کھانا جس سے سر ہواور شبع بہنون باوہ کھانا جس سے سر ہواور شبع بہنون باوہ کھانا جس سے سر ہواور شبع بہنون باوہ کھانا جس سے سر ہواور شبع بہنو با مصدر ہے لیکن سر ہونا)۔

یائن ادَم لا یُشیعُک شَیْء -اے آ دم کے بیٹے تو کی
چیز سے سرنہیں ہوسکتا (بیصدیث اس آیت کے خلاف نہیں ہ
جس میں بیندکور ہے کہ بہشت میں تو بجوکا نہ ہوگا نہ نگا کیونکہ سیر
ہونے سے یہاں مراد دل جر جانا ہے اور بہشت میں دلنہیں
بھرے گا بلکہ برابرخوا ہش باقی رہے گی اور کھانے پیٹے کی لذت کم
نہ ہوگی اور بھوک نہ ہونے سے مراد بیہ ہے کہ بھوک اور بیاس کی
تکلیف جیسی دنیا میں ہوتی ہے یہ بہشتیوں کونہ ہوگی - بعض نے کہا
تکلیف جیسی دنیا میں ہوتی ہے یہ بہشتیوں کونہ ہوگی - بعض نے کہا
گی تا عت جھمیں بھی نہ ہوگی ہروقت زیادہ کا طلبگار رہے گا) میر نہ ہوئے وہ کی جوڑو الشیعیو ۔ قسم میر سے باپ
کی جو شخص جو کی روئی سے سیر نہ ہو (وہ دوسر ے عمدہ کھانوں سے
کیا سیر ہوگا - اس کا بیہ مطلب نہیں کہ آپ ہمیشہ جو ہی کی روئی
کھاتے تھے کیونکہ آپ جہوں کی بھی روئی کھایا کرتے ) -

یَا بُنَ ادَمَ لَا یُشْبِعُ بَطْنَكَ شَیْءٌ- آدم کے بیٹے تیرے پیٹ کوکوئی چیز نہیں جرے گا-

آلا رَجُلْ شَبْعَانُ - دیکھوایک پیٹ بھرافخص (اپنی مند پرتکیدلگائے یول کے گامیں تو یہ بات اللہ کی کتاب میں نہیں پاتا اور حدیث شریف پر اعتاد نہیں کرے گا مدیث کو واجب العمل نہیں سمجھے گا جیسے ہمارے زمانہ میں ایک گمراہ فرقہ چکڑالویہ نکلا ہے اور اس نے اپنانام اہل القرآن رکھا ہے حالانکہ وہ حزب احبًا الشیطان ہے۔ ابن عربی نے کہا اگر کوئی عمد انتسنحرکی راہ سے

میں تشبیک منع ہے- بعض نے کہا یہاں تشبیک سے بیمراد ہے کہ جھڑ ااورخصومت نہ کر ہے-

إِذَا شَتِكَتِ النَّجُوْمُ - جب تارے كَن كَءُ خوب نمايال موئے -

اَنُ صَلِّ الطَّبْحَ وَالنَّجُوْمُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ - ( حضرت عُرِّ نَ ایخ عامل کولکھا) صبح کی نماز اس وقت پڑھو جب صبح صادق ہو جائے لیکن تاری نمایاں اور گہنے ہوئے ہوں ( یعنی شب کی تاریکی باقی ہو یہ ہیں کہ دن نکل آئے پوری روثنی ہو جائے) -

وَقَعَتْ يَدُ بَعِيْرِ هِ فِي شَبَكَةٍ جُرُ ذَانٍ - ان كاونث كالإته چوهول كيل مِن هُس كيا -

إِنَّ رَجُلًا مِّنُ بَنِي تَمِيْمِ إِلْتَقَطَ شَبْكَةً عَلَي ظَهْرِ جَلَّالٍ فَقَالَ يَاآمِيرَ الْمُوْمِنَيْنُ أَسْقِنِي شَبَكَةً - بَنْ مَيم كَ ايک فَقَالَ يَاآمِيرَ الْمُوْمِنَيْنُ أَسْقِنِي شَبَكَةً - بَنْ مَيم كَ ايک فَقَالَ يَا الْمِوالِ پِ (جوايک راسته کانام بخد کی طرف) کنووک کی ایک قطار دیمی تو حضرت عرِّ ہے کہ لگا امیر المونین مجھوکو یہ کو کی مقطعہ کے طور پر دید ہے (شبکہ دہ کو کی می جو قریب قریب واقع ہول اورایک کا یانی دوسرے میں جاتا ہو) -

اَلَّذِیْنَ لَهُمْ نَعَمْ بِشَبِکَةِ جَوْح-جن لوگوں کے شبکہ جرح میں جانور ہیں (شبکہ جرح ایک موضع کا نام ہے ملک تجاز میں غفار قبیلے کی حدود میں )-

لَا تُشَبِّكُ أَصَابِعَكَ - اپنی انگلیوں میں تشبیک مت کر-شَبَکَنْهُ المِّرِیْحُ - ہواای کے بدن میں گھس گئ -شُبُوْ لُّ - عیش و آرام میں پرورش یا نا -

ی اِشْبَالٌ - عنایت اور مهربانی کرنا مدد کرنا عورت کا ایخ خاوند کے مرجانے پر اولا دکی پرورش کرنا 'دو مرا نکاح نہ کرنا - شابل - شیر گھنے دانتوں والا 'جو بچہنا زوقع میں پلا ہو - شِبْلٌ - شیر کا بچہ ( اس کی جمع آشبَالٌ اور آشبَلٌ اور شُبُولٌ اور شِبَالٌ آئی ہے ) -

تُعَمِّشِبِلَّ - وہ اوٹٹنی جُس کا بچہ طاقت دار ہوکراس کے ساتھ چلنے لگاہو-

مَكَانٌ مَّشْبُونٌ -جس جَلمشرك يح بهت مول-

اِشْبِیْلَة - ایک بڑاشہر ہے اندلس (اسپین) میںبَادِ کَ فِیْ شِبْلَیْهِمَا - ان کے دونوں شیر بچوں میں
برکت دے ( یہ آنخضرت نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو
نکاح کے وقت دعا دی - آپ کواللہ تعالے نے بتلا دیا ہوگا امام
حن اور امام حسین علیجا السلام اور شبل ان کواس لیے کہا کہ یہ
دونوں شنم ادے حضرت علی کے فرزند تھے جوشیر خدا تھے ( شجاعت

اکُر مُنُكَ بِشِبْلَیْكَ وَسِبْطَیْكَ- میں نے تچھ پر احسان کیا' تجھے دوشیر بچ' دونواسے دے کر ( یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام) -

اور بہا دری اور سیا ہی گری میں نظیر نہیں رکھتے تھے )۔

شندم - شام لگانا ( - یعن ایک آٹری کٹری جو بکری کے منہ پرلگا دیتے ہیں تا کہ وہ اپنی ماں کا دودھ نہ پی سکے اور شبکام بالفتح ایک بھاجی ہے ) -

شبه -سردی -

خَيْرُ الْمَاءَ الشَّيمُ - بهترياني وه يجوسروهو-

فَدَ خَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَدَاةٍ شَبِمَةٍ - آنخفرت حضرت فاطمه كياس ايك سردى كدن صبح كوتشريف لے گے-

شَجَّتُ بِذِی شَبَم مِّنْ مَّاءِ مَحْنِیةٍ صَافِ بِابُطَحَ اَضْحٰی وَهُوَ مَشْمُولٌ -اس می سرد پانی ناله کے مراوکا طادیا گیااییا پانی جومسفا ہے پھر یلے میدان میں اس پراتر کی ہوالینی شالی ہواگی ہو-

شِباه -برسره شین عرب کا ایک قبیلہ ہے-مَر عَلِی بِالشَّبَا مِینِنَ فَسَمِعَ بُگاءً- حضرت علی شام کے لوگوں پر گذر ہے تورونے کی آوازشی-

شبن - نزد که بهونا -

شَابِنَّ - خوب رؤمونا تاز هارُ کا -شُبانِی - سرخ رؤسرخ مونچھ والا -

شبانی -سرس رو سرس موچھوالا-شبین مارشبین - رابن کی خدمت کرنے والی عورت-

شبین یا شبین- دہن ی خدمت کرنے والی فورت-شبہ ۵ - زرد تا نبالیتن پیتل (برنج) جیسے شبہ ہے اور ایک بھاجی کا بھی نام ہے اس کا پھول لطیف اور سرخ ہوتا ہے-

#### الله المال ا

شِبْهَانٌ اور شَبَهَانٌ- پیتل-شُبهَهٔ ٔ اشتباه اورشک مثل اورمثابه-شَبهٔ ٔ مثار -

تَشْبِیهُ - مثابهت دینا'مثابهت کرنا'ملتبس کرنا -د بیره اشباهٔ اور مُشَابَهَهٔ مثابه بیونا'مماثل ہونا -

امَنُوْ بِمَتَشَا بِهِهِ وَاغْمَلُوْا بِمُحْكَمِهِ- قرآن كَ مَتْ ابِهَ يَوْل پِرايان لا وَ (جن كِ اصل مَعَى سِجهِ مِن نبيل آتِ
جيد اوائل سور المحم وغيره يا جوآيتي اعتقاد محتعلق بيل جيد
ذات اور صفات بارى تعالى كه ان كالغوى معنى تو معلوم ہے مگر
كيفيت اوركذ معلوم نبيل بوسكتى ) اور جوآيتيں محكم بيل جن كے
معنى اور مطلب صاف ہے ان پُمل كرو-

تُشَيّهُ مُفْيِلَةً وَتُبَيّنُ مُدْبِرةً - فتنه اور گراہی کی بات جب سامنے آتی ہے تو لوگوں کوت اور پج کی بات معلوم ہوتی ہے پھر جب پیٹے موثر کرچلتی ہوتی ہے (اس کا زمانہ گذر جاتا ہے) تو اپنا حال کھولتی ہے کہ وہ گراہی میں بڑگئے شے اور خطا پر شے (یہ حذیفہ بن کمان صحابی نے فرمایا جو آنحضرت کے راز دار تھ) - فلی اُن تُسْتَرُ صَبَعَ الْحَمْقَاءُ فَانَ اللّبَنَ يَتَشَبّهُ - فلی اَنْ تُسْتَرُ صَبَع فرمایا کہ احمق اور بے وقوف (یا برخاتی کم ذات) عورت کا دودھ بچل کو پلایا جائے (کیونکہ دودھ سے مضابہت پیرا ہوتی ہے (دودھ بینے والا انا کے اظافی اور اوضاع مشابہت پیرا ہوتی ہے دودھ کا اثر بچ میں آجاتا ہے ای لیے انا خوش ظلی شریف میچ المرزاج تندرست رکھنی چاہیے) -

اَللَّبُنُ يُشَبِّهُ عَلَيْهِ- دودهاس كومشاب بنائے گا (دوده والی کی طرح كردے گا)-

ذِیدٌ سِنْدِ الْعَمْدِا فلاتْ - شبر عمر قبل جس کوعمر الخطا بھی کہتے ہیں اس میں تین طرح کے جانور دیت میں دینا ہوں گے لین تمیں حقد اور تمیں جذعے اور چالیس خلفے یعنی حاملہ اونٹیاں – ( شبر العمد اور عمر الخطا و وقل ہے کہ ادمی الیی چیز سے مارے جس سے جان نہیں جاتی اور خبل کی نیت ہوگر اتفاق سے مفروب مر جائے جسے کوئی کسی کوکوڑے یا چھوٹے پھر یا باریک چھڑی سے مارے اتفاق سے وہ مرجائے تو اس میں قصاص نہ ہوگا بلکہ دیت

دینا ہوگی کیکن بڑے پھر یا موئے لڑھ سے مارنا جس سے آدمی عادتامر جائے یا پنی میں ڈبودینایا آگ میں جلادینایا زہردے کر مارنا یہ سب صور تیں المحدیث کے نزد کی قل عمد میں داخل ہیں اور ان میں قصاص واجب ہوگا اور امام ابوصنیفہ کے نزد کیک بیشبہ عمد ہے اس میں دیت لازمی ہوگی)۔

وَبَنُو الْمُطَّلِبِ اَشْبَهُ - صحیح بنو المطلب ہے نہ کہ بنو عبدالمطلب کیونکہ عبدالمطلب کی اولاد بھی آگئ برخلاف مطلب کے کہوہ ہاشم کے بھائی تصاور دونوں عبد مناف کے بیٹے تھے۔ وَبَیْنَہُ مَا مُشْتَبِ ہَاتٌ - (طلال کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے جس کی علت یا حرمت صاف قر آن اور صدیث میں موجود ہے ) اور دونوں کے نیج میں وہ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں (ان میں شبہ ہے نہان کو طبی علال کہ سکتے ہیں نہ طبی حرام تو تقوی اور پر ہیزگاری سے کہان چیزوں سے بچار ہے - مثلاً کی خض کی اکثر کمائی حرام کی ہے تو اس سے کوئی معالمہ نہ کرے یا جس عورت پر شبہ ہو جائے کہوہ ورضائی بہن ہے یاب کی مدخولہ ہے اس سے نکاح نہ کرے اگر نکاح کر چکا ہوتو اس کو چھوڑ دے گو رضاع یاب پکا نکاح حسب قاعدہ گواہوں کی شہادت سے ثابت رضاع یاب پکا نکاح حسب قاعدہ گواہوں کی شہادت سے ثابت نہوا ہو ) -

مترجم کہتا ہے یہ حدیث دین کی ایک بڑی اصل ہے اور
اس سے بہت سے مسائل حل ہوجاتے ہیں جس امر کی حلت اور
عدم حلت میں مجہتدین کا اختلاف ہومثلا گدھے یا گھوڑ پھوڑ کا
گوشت یا درندوں یا شکاری پرندوں کا گوشت ای طرح جس چیز
کے جوازیا عدم جواز میں علماء کا اختلاف ہوجسے مجلس میلا دیا تقلید
ندہب معین ان سے نیچے رہنا یہی تقوی اور پر ہیزگاری ہے گرجو
کوئی نہ نیچے اس کو برا کہنا یا جماعت اسلام سے خارج کردینا یا
اس سے ترک سلام و کلام کرنا یہ بالکل غلواور زیادتی ہے اختلافی
امور میں کسی مسلمان کو دوسر مسلمان پرتنی کے ساتھ انکار نہ کرنا

مَنْ تَشَبَّةَ بِقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ - جُوكى قوم سے مشابہت کرے وہ انہی كا ہوگا (مجمع البحارين ہے كه مثلا كافروں كاسا لووہ لباس پہنے يا فاسقوں كى ساياصوفيوں كا سايا نيك لوگوں كا ساتو وہ

# لكالمالية الاستان الانال الاستان الاستان الاستان الاستان الاستان الاستان الاستان الاستان المستان المست

بظاہرانہی لوگوں میں شار کیا جائے گا)-

مترجم کہتا ہے اس حدیث کے مطلب میں لوگوں نے مختلف اقوال کے ہیں اور سجے ہے ہے گہا گرمشا بہت کی نیت ہوتو ہر طرح کا لباس کا فروں کا پہنا حرام ہوگا جو خاص ان کی نشانی ہو جیسے زنار ہندوؤں کی کردھنا پارسیوں کا ٹوپی اگریزوں کی صلیب نصاری کی لیکن وہ لباس جوان سے مخصوس نہیں ہے مثلا بوٹ شوز کوٹ پتلون قیص کافائی وغیرہ ان کے پہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے اگر مشا بہت کی نیت نہ ہولیکن وہ نکائی جس پرصلیب بنی ہوتی ہے یا وہ تغہ جس پرصلیب کا نشان ہو بالا تفاق بی سال کا پہننا حرام ہے بلکہ بعض نے اس کو کھر کہا ہے جیسے زنار گلے میں ڈالنا یا کردھنا پارسیوں کا کمر پر با ندھنا یا ماشے پر قشقہ کرنا ہم بندوؤں کی طرح بالا تفاق کفر ہے۔

اَلْحَسَنُ اَشْبَهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الصَّدْرِ الله الرَّاسِ - الم حن عليه اللهم سرت سينة تك الخضرت كمشابه تقاورا مام حسين عليه اللهم باتى ينج ك جم مين الخضرت كمشابه تق-

بِأَبِي شَبِيْهُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-(حفرت الوبكرصديق نے امام حن عليه السلام كو اٹھا ليا اور فرمانے گے) ميراباپ ان برصدقي بير تخضرت كے مثابہ بين (على كے مثابنين بين على بنس رہے تھ بعض نے كہابا كبي كيمنى باپ كي تم)-

لَيْسَ شَبِيْهًا بِعَلِيَّ يَالَيْسَ شَبِيْهُ لِعَلِيِّ عَلَى كَمْابِهِ بین بین -

يَّ خَاتَهُ مِّنْ شَبَهِ-ايك پيتل كي انگوشي-

فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشِّبُهُ يا الشَّبَهُ - الرّعورت كى منى نبين كلّى تو پر بجه مال كے مشابه كيوں ہوتا ہے-

اِنِّی لَا شَبَهُکُمْ صَلُوةً بِهُ- مِن ثَمْ سب لوگوں سے زیادہ آنخضرت سے مشابہ ہول نماز میں (یعنی میری نماز آپ کی نماز سے مشابہ ہے)-

فَإِنَّمَا شُبِّهُ عَلَيْهِمُ-ان كواشتباه بوكيا-لِمَا رَاى مِنْ شِبْهِهِ بِعُنْبَةً- كيونكه آب نے اس يحيكو

عتبہ بن ابی و قاص کے مشابہ پایا-

فَمِنْ آيِهِمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ-مرداور عورت دونول كے پانيول ميں سے جوغالب ہويا آ كے نظے بچہ اس كےمشابہوتاہے-

تَوْرٌ مِّنْ شَبَهِ - پیتل کاایک کُرُ ال کونڈا) -

سُنِلَ عَنِ النَّشَبُّهِ فِي الصَّلُوةِ- آپ سے يوچها گيا نماز ميں اگرشبہ ہو جائے ( کننی رکعتيں پڑھی ہیں يا اور کسی رکن میں شک پيدا ہو کداس کو کيا يانہيں )-

مَنِ اتَّقَى الشَّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبُراً لِدِينه وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَ قَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَ قَعَ فِي الْحَرَامِ - جَوْخُصُ مشتبه باتوں سے بچار ہے (جس کی علت یا حرمت میں اختلاف ہو یا جوازیا عدم جواز مشتبہ باتوں میں پڑجائے (وو آگے چل کر شاید حرام میں بھی پڑجائے (کیونکہ جب مشتبہ باتیں بلاخوف وخطر کرنے لگا تو خدا کا ڈراس کے دل ہے کم ہوگیا ایسا شخص مجب نہیں کرمام بھی کر بیٹے )۔

#### باب الشين مع التاء

شَتُّ - یا هَتَاتُ یا شَتِیتٌ - دور کرنا ٔ جدا کرنا ُ دور ہونا ُ جدا ہونا 'متفرق ہونا -

> تَشْتِیْتُ اور اِشْتَاتُ - جدا کرنا -تَشَتَّتُ - پریثان ہونا متفرق ہونا -شَتَاتَ شَتَاتَ - جدا جدا الگ الگ -شَتَانَ - اسْ فعل ہے لینی دور ہونا -

یَهُلِکُونَ مَهْلِکًا وَّاحِدً وَیَصُدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّی-سب ایک بارگی ہلاک ہو جائیں گے پھر (قیامت کے دن) مختلف جگہوں پرلوٹیس گے- (اپنے اپنے اعمال کے موافق کوئی بہشت میں جائے گاکوئی دوزخ میں) عرب لوگ کہتے ہیں-

شَتَّ الْاَ مُرُ شَتَّا وَّشَتَاتًا اور اَمْرُشَتُّ شَتِیْتُ-یہ

کام مختلف فیہ ہے۔ قوم شتی -مختلف لوگ-مور پر مالس

وَأُمُّهَا تُهُمُ شَتَّى- يَغِمِرول كَي ما مَينِ اللَّهِ اللَّهِ

#### الله المال ا

جاتا پھردهوكاد بے كرغفلت ميں يك بارگ آگرتا)-شَتْم يا مَشْتَمَةٌ يامَشْتُمَةٌ - گالى دينا' براكبنا-شَتْيمَةٌ - گالى-

مُشَاتَمَةٌ اور تَشَاتُمْ-آبِس مِس گالی گلوچ کرنا-شَتَمَنِی ابْنُ ادَمَ-آدمزاد نے جھے کو گالی دی ( کہنے لگا خدابیٹار کھتا ہے یافر شختاس کی بیٹیاں ہیں )-فَانِ امْرَأُ شَاتَمَةُ- اگر کوئی آدمی اس سے گالی گلوچ

کرے (یالڑائی جھٹراتو کہددے میں روزہ دارہوں)۔
مِنَ الْکَبَائِرِ اَنْ یَّشُیتِمَ وَالِدَیْهِ۔ بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ
اپ ماں باپ کوگائی دے۔ (لوگوں نے عرض کیاا پنے ماں باپ کوکون گائی دے گا ، دوسرے کے ماں باپ کوگائی دے وہ اس کے ماں باپ کوگائی دے وہ اس کے ماں باپ کوگائی دے وہ اس کے ماں باپ کوگائی دے وہ گائی دلوانے کا سبب یہ خودہوا گویا اس نے خودا پنے ماں باپ کوگائیاں دیں۔ طبی نے کہا گائی سے مراد وہ گائی ہے جس سے حد لازم آتی ہے مثلا دوسرے سے کہتے تیراباپ زانی تھااگریوں کہا واحق یا بیوتو ف دوسرے سے کہتے تیراباپ زانی تھااگریوں کہا واحق یا بیوتو ف یا احتی تو یہ کبیرہ گناہ نہ ہوگا اور حق یہ کہ یہ بھی کبیرہ ہے کوئکہ ماں باپ کواف کہنا منع ہے احتی اور ہے کہ یہ بھی کبیرہ ہے کوئکہ ماں باپ کواف کہنا منع ہے احتی اور ہے کہ یہ بھی کبیرہ ہے کوئکہ ماں باپ کواف کہنا منع ہے احتی اور

کیف پضوف الله عنی شنم فریش - دیکھوالله تعالی قریش کی گالی (جووه جھود ہے ہیں) سطرے ہیں پر سے بھی پر سے نالتا ہے (وہ ندم کو گالیاں دیے ہیں - انہوں نے عداوت اور عناد سے بجائے محمد کے جس کے معنی سراہا گیا کے ہیں مُذَمّم لیعنی ہوکیا گیا آپ کا لقب رکھا تھا اور ندم ہی کو برا بھلا کہتے جسے ابولہب کی یوی جو ابوسفیان کی بہن اور معاویہ کی پھوپھی تھی یوں ابولہب کی یوی جو ابوسفیان کی بہن اور معاویہ کی پھوپھی تھی یوں کہا کرتی - مذمما قلینا و دینہ ابینا و امرہ عصینا - لینی ندم سے ہم دشمی رکھتے ہیں اس کے دین کونیس مانتے اس کا حکم نہیں سنتے تو آئخشرت نے فرمایا کہ ان لوگوں کی گالیاں اس پر بنتی ہیں جس کا نام ندم ہو میرانام تو محمد ہے) -

شَتْنُ - بنا 'مضبوط کرنا - نرم -شَتْنُ الْكُفِّ - بمعنی شَتْنُ الْكُفْ جس كاذ کر آ گے آ ئے گا- ہیں مینی دین تو سب کا ایک ہے تو حیداللی اورائل عقائد میں سب منق ہیں کین امور فروی اور تشریعی میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا مائیں الگ الگ ہونے سے ان کا زمانہ جدا جدا ہونا مراد ہے۔جو ہری نے کہانقلاعن الاصمعی ۔

شَتَّانَ مَاهُمَا یاشَتَّانَ بَیْنَهُمَا-کہیں گے گر شتان ماہینهما فصیح نہیں ہے بلکہ مولدین کا محاورہ ہے-محیط میں ہے کہ یہ قول بلادلیل ہے عرب لوگ کہتے ہیں-

شَتَّانَ مَا يَوْمِيْ عَلَى كُوْدِهَا وَيَوْمٌ حَيَّانَ آخِيْ جَابِو - يعنى مير ال دن ميں جب ميں اونٹن كى زين پرسوار مارا مارا پھرتا تھا اور اس دن جب ميں حيان كامصاحب ہوں جو جابر كا بھائى ہے ہؤ افرق ہے (يعنی وہ دن پريشانی ، حيرانی اور رنج وغم كا تھا اور يدن عيش ونشاط وكامرانى كا مطلب حضرت على كابيہ ہے كہ آنخضرت كى زندگى ميں جو دن مير ہے چين اور آ رام سے گذر ہے ان كو آج كل كے دنول سے كيا نسبت ہے جن ميں ہزار دن فكريں اور مصبتيں در پيش بيں ) -

شَتْو - كاثنا ٔ الثنا ' زخى كرنا -

شَتْر - كن جانا-

ميتير - برخلق كثيرالعيوب-

لَوْ فَدَرْتُ عَلَيْهِمَا لَشَتَّرْتُ بِهِمَا - اگر میں ان پر قدرت پاتا تو ان کوخوب گالیاں سناتا (برا بھلا کہتا) پیشتار سے ماخوز ہے بمعنی عاراور عیب -

فی الشَّتْرِ رُبُعُ الدِّیَة - پلک کاٹ ڈالنے میں چوتھائی ا دیت دینی ہوگ - اصل میں شتر کہتے ہیں پلک نیچ کی طرف پلٹ جانے کو اور جس کی پلک ایسی ہواس کو اشتر کہیں گے -

مَالِكِ أَشْتَرُ - حفرت على كر بور دفق تصآب نے ان كو كر بن الى بكركى كمك كر ليے مصركورواندكيا تھا-

قریب مفران الشّنواء-شراکے بیٹے کا بھاگ جانا قریب ہے (بیدھزت علی نے بدر کے دن فر مایا ابن شر اایک ڈاکو تھا جولوگوں کولو ٹینے کے لیے آتا لوگ اس پر حملہ کرتے تو بھاگ

## الكالمانية الاحادان أن الاران الله المالية

شَتَانٌ - ایک پہاڑ ہے مکہ کے پاس آنخضرت رات کواس پرر ہے تھے پھر دوسرے دن صح کو مکہ میں داغل ہوئے تھے-شَنوٌ - جاڑے میں رہنا-

شَنَا فُلانٌ - جاڑے میں پہنچا-شَنَاالْقَوْمُ - جاڑے میں ان پرخشک سالی ہوئی -شُنِی الْقَوْمُ - ان کوجاڑا مار گیا -

تَشْتِيَةٌ اور تَشَيِّى جارُ عِين اقامت كرنا -شاتِي - سرد جارُ كادن -

غَدَاةٌ شَاتِيةٌ -سردى كي شبح-

و کان الْقَوْمُ مُرْصِلِیْنَ مُشینین - اس وقت اوگ به توشه اور محط میں گرفتار سے اصل میں مشق تو اس کو کہیں گے جو جاڑے میں داخل ہو جیسے مربع جوریح میں داخل ہو چیسے مربع جوریح میں داخل ہو چراس کو بھی کہنے میں داخل ہو پھراس کو بھی کہنے گئے جو گرشگی اور قبط سالی میں جتال ہو کیونکہ جاڑے میں اکثر عرب لوگ گھروں میں رہتے اور روئی کمانے کو با ہر نہیں نظتے (مشہور روایت مُسینیتین ہے سنیة سے جو بمعنی قبط اور خشک سالی ہے اور روئی کمانے کو کا خراور کی کا خرکراور یہ کو کا کہ کا خرکراور یہ کا کہ حسک کا ذکراور یہ ویکا ہے )۔

اَلصَّوْمُ فِی الشِّنتَاءِ غَنِیْمَةٌ بَارِدَةٌ - جاڑے کا روز ہ تو بن لڑائی کی لوٹ ہے (محنت کچھنیں اور تو اب حاصل) -یُشْنِیْنی ۔ جاڑے میں مجھوکانی ہے۔

شِتَاء - جاڑے کا موسم (جونومبر سے شروع ہو کر ۱۵ فروری تک رہتا ہے بعنی جب آفتاب برج جدی میں آتا ہے اس وقت جاڑے کا موسم شروع ہوتا ہے اور برج حمل میں آنے پر اخیر ہوتا ہے ) -

کُافَاتُ الشِّتَاءِ - جاڑے کے وہ سات سامان جن کے شروع میں کاف کا حرف ہے لینی کیس اور کن اور کا نون اور کاس شراب اور کسب اور کسیسا (سملی یا لحاف اوڑ ھنے کے لیے)۔

لیے)۔

شک ۔ ایک درخت کا نام ہے جس کے بتوں سے چڑا صاف کرتے ہیں اور پہاڑ کاوہ پھر جوٹوٹ کر قبہ کی طرف رہ گیا ۔ ہو۔

اِنَّهُ مَرَّ بِشَاةٍ مَیْنَةٍ فَقَالَ عَنْ جِلْدِهَا اَلَیْسَ فِی الشَّبِّ وَالْقَوْظِ مَایُطَهِرُهُ - آنخضرت ایک مری ہوئی بکری پر گذرے آپ نے اس کی کھال کے بارے میں فرمایا کیا شف اور قرظاس کو پاکنہیں کرعتی تھیں - قرظامشہور درخت ہے جس کے بچوں سے چڑا صاف کرتے ہیں اس کو ورق السلم بھی کہتے ہیں۔ نہایہ میں ہے کہ شف ایک خوشبودار درخت ہے اس کا مزہ تخ ہوتا ہے اور غور اور نجد کے پہاڑوں میں اگا ہے - اس صدیث میں اکثر لوگوں نے شف بٹائی مثلثہ روایت کیا ہے - از ہری نے میں اکثر لوگوں نے شف بٹائی مثلثہ روایت کیا ہے - از ہری نے کھی کہا تھے شب ہے بائی موحدہ سے اور وہ ایک معدنی چیز ہے لیمی تخیری - بعض نے خلطی ہے اس کوشٹ کردیا ہے اور شت ایک تخیر سے کا درخت ہے - معلوم نہیں کہ اس سے چڑا صاف کیا جا تا ہے یانہیں - امام شافعی نے کتاب الام میں یوں کہا ہے کہ جا تا ہے یانہیں - امام شافعی نے کتاب الام میں یوں کہا ہے کہ چڑے کے درخت ہے۔ اس قرظ ہو باشہ -

. يَكُونْ بَيْنَ شَبِّ وَ طُبَّاقٍ - (مُحْدِبنْ حَفيه نے كہاسفيانی كے بعد جوحاكم ہوگا) وہ اس ملك ميں سے ہوگا جوشف اور طباق كے درميان ہے-

طُبَّاق - ایک درخت ہے جو ملک حجاز میں طائف تک پیدا ہوتا ہے مطلب سے ہے کہ وہ خض ان ملکوں میں سے نکلے گا جہاں شت اور طباق پیدا ہوتے ہیں ) -

شَشَنْ ياشُتُوْنَةٌ - سخت مونا موثا مونا مونا-

شَتْن - غليظ موتا -

شُنْ الْکُفَیْنِ وَالْقَدَمَیْنِ - آ خضرت کی ہتھلیاں پر گوشت تھیں ای طرح دونوں پاؤں آپ کے چھوٹے اور پر گوشت تھے (بعض نے کہاشٹن کے معنی یہ ہیں کہ پوری انگلیاں موئی ہوں لیکن چھوٹی نہ ہوں اور مردوں میں یہ صفت عمدہ ہے کونکہ اس سے گرفت خوب ہوتی ہے لیکن عورتوں میں عمدہ نہیں ہے اب دوسری روایت میں جو یہ ہے کہ آخضرت کی تھی سے اب دوسری روایت میں جو یہ ہے کہ آخضرت کی تھی لیے بڑھرکوئی چیز نرم اور ملائم نہیں دیکھی بیاس کے خلاف نہیں ہے برخ کہ جب انگلیاں اور ہتھیلیاں پر گوشت ہوں گی ای وقت نرم بھی ہوں گی ۔ بعض نے کہا نرم بھی اور تی اور موٹا پا پڑیوں میں تو آپ میں دونوں عمدہ صفتیں اللہ تعالے نے رکھی تھیں بڑے بھی میں تو آپ میں دونوں عمدہ صفتیں اللہ تعالے نے رکھی تھیں

### الكالم المال المال

یعی جسم نرم اور ملائم اوراس کے ساتھ جوڑوں میں زوراور توت-شیفنت الآ صابع - انگلیاں موٹی اور پر گوشت اور سخت ہوگئیں-

#### باب الشين مع الجيم

شَجَبٌ - ہلاکت موت-

شُجُونٌ - بلاكت رنج -

شَہْبٌ - ہلاک کرنا'رنج دینا'مشغول کرنا' تھینچنا'اییا تیر مارنا جس سے جانور کے ہاتھ پاؤں میں سے پچھالگ ہو جائے پھروہ چل نہ سکے۔

تَشَجُّبٌ - رنجيده بونا-

تَشَاجُبٌ - مل جانا ایک میں ایک گھس جانا -شیجابؓ - گھڑ ونجی -

فَقَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْتُ إِلَى شَجْبِ فَاصْطَبَّ مِنْهُ الْمَاءَ وَتَوَ ضَّاً - آ تخضرت ايك پرانى مثك كَى طرف كَ اس يس سے يانى بہايا وروضوكيا -

شُنْجُبٌ - وه مثل جُو پرانی ہوگئی ہواس کو شَنَّ بھی کہتے ۔ -

سِقَاءٌ شَاجِبٌ - سُوكُل خراب مثك (يه شَخْبٌ بَمَعَىٰ اللهُ سَعْدُ بَمَعَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

ُ فَاسْتَقُوْ مِنْ كُلِّ بِيْرٍ ثَلَاثَ شُجُبٍ - بركوكس من الله عن مثكين عمر س-

کانَ رَجُلُ مِّنَ الْانْصَارِ يُبَرِّدُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ الْمُاءَ فِي اَشْجَابِهِ - ايك انصاری خض آنخضرت كے ليا پی پرانی مشکول میں پانی خشد اكيا كرتا - ( كيونكه آپ كوشند اپانی بہت پند تھا دوسری روايت میں ہے كه آنخضرت شيريں اور سرد كوبہت دوست ركھتے تھے ) -

الْمُجَالِسُ مَّلَنَهُ فَسَالِمٌ وَعَانِمٌ وَشَاجِبٌ-صحبت مِين بيضے والے (دوست لوگوں مِيں) تين طرح كے بين ايك تووه جو بچار ہا ( گو ثواب نہيں كمايا پر گناه سے محفوظ رہا غيبت بہتان

وَتُوْبُهُ عَلَى الْمِشْجَبِ - (جابِرٌ نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی) حالانکہ ان کے کپڑے گھڑو نجی پرر کھے ہوئے تھے۔
مِشْجَب اور مِشْجَاب وہ ہے کہ لکڑیوں کے سرے ملاکر گھڑو نجی کی طرح بنا کیں ان پر کپڑے وغیرہ لاکاتے ہیں 'پانی کی مطلیس بھی ٹھنڈ اکرنے کے لیے اس پر لاکاتے ہیں - مشکیس بھی ٹھنڈ آور ٹا نجیر ناجیسے تشہیر نیج ہے۔
مُشَاجَةٌ اور شِجَاجُ ایک کوایک زخی کرنا -

اَشَجُّ - جس كے سر پرزخم كانثان ہو-شَجَّكِ اَوْ فَلَّكِ اَوْ جَمَعَ كُلَّلا لَّكِ - تيرا سر زخى كر بے يا دوسر كوئى عضوتوڑ ہے يا دونوں باتيں كر بے - (نہايہ ميں ہے كہ اصل ميں شج سر كے ليے خاص تھا يعنی سر پر مارنا'اس كو زخى كرنا' توڑنا' چيرنا بھر دوسر ہے اعضاء كوبھى زخى كرنے ميں اس كا استعال ہونے لگا) -

شِجَاجٌ - شَجَّةٌ كى جَعْ بِيعِيٰ سركر خُم كابيان-فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ - اسكسر پرزخم لگايا-

فَاشُوعَ نَافَتَهُ فَشُوبَتْ فَشَجَّتْ فَبَالَتْ - اَنهول نَ ای اونٹی بہتے پانی میں ڈال دی اس نے پانی پیا پھر پانی پیا موتوف کیا اور بیٹاب کیا- خطابی نے یوں روایت کیا-فَشَجَّتْ - لین اوْمُنی نے اپنے پاوُل کھولے بیٹاب کرنے کے لیے یہ فَشَجَّ ہے نکا ہے تو فااصلی ہوگی-

اَرُدَ فَنِي رَسُولُ اللّٰهِ مَنْكُمْ فَالْتَقَمْتُ خَاتَمَ النَّبُوَّةِ فَكَانَ يَشُجُّ عَلَى مِسْكاً- آنخفرت نے مجھ کو اپ ساتھ (سواری پر) بھا لیا- میں نے نبوت کی انگشری کو دکھ لیا (جو آپ کے کندھے پرتھی چھ کٹ کی گھنڈی کی طرح) اور آپ مشک کی خوشبو جو آپ کے جسم سے آربی تھی میں اس کوسونگھ رہا تھا- یہ جج الشراب سے ماخوذ ہے لیعنی شراب کو پانی کے ساتھ مایا-

## لكالمالكونيك الباتات ال ال

شُجَّتْ بِذِی شَهَم مِّنْ هَاءِ مَحْنِیَة - (یه ایک مصرمه بکعب بن زمیر کے قصیدے کا جس کا ترجمُ شم میں گذر چکا ہے )اس میں سردیانی نالے کے مزاؤ کا ملادیا گیا ہے-

شَجَّةٌ قَرَنيَّةٌ مِلْحَةٌ بَحْو قَفْطًا-يدايك منتر بخاركا جوحديث ميں وارد باس كے معنی معلوم نبيں-

شَهُ جُوْ - بانده دینا' مِثانا' روکنا' دهکیلنا' کھُولنا' ستون لگانا'مشجر پر ڈ الدینا' کو نچنا –

شُجُورٌ - جَهَرُ اكرنا اختلاف كرنا -

شَجَوي - درخت-

مُشَاجَوَةً - درخت جِرانا 'جَمَّلُ اكرنا 'نزاع كرنا - '

إشْجَارٌ - درخت ا گانا-

تَشَاجُرُ - ايك مين ايك كس جانا 'اختلاف كرنا-

اِشْنِجَارٌ - تھوڑی کے تلے ہاتھ رکھ کر کہنی پر ٹیکا دینا'آ گے بڑھ حانا' عِدا ہونا -

اِیّا کُمْم وَمَا شَجَرَبَیْنَ اَصْحَابِیْ - میرے صحابہ میں جو اختلاف اور جھڑ اہوتم اس سے نیچے رہنا (اس کا ذکر تذکرہ نہ کرنا کسی جانب کو برانہ کہنا بلکہ سکوت اور خاموثی اختیار کرنا اور ان کے کاموں کواللہ کے سیر دکروینا) -

یَشْتَجرُوْنَ اِشْتِجَارَ اَطْبَاقِ الرَّأْسِ - اس طرح لِرَانَيوں اورفَتوٰں مِیں گھس جائیں گے جیسے جسم کی ہڈیاں ایک میں ایک گھری ہوتی ہیں - (بعض نے کہا سرکی ہڈیوں کی طرح مختلف ہوں گے )-

كُنْتُ اخِذًا بِعِظامِ بَغْلَةِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ وَ قَدُ شَخَرْتُهَا بِهَا حَتْى فَتَحَتُ فَاهَا- مِن آخَضرت كَ خَجِرَى . لگام پكڑے تھا میں اس كولگام سے مارر ہا تھارو كئے كے ليے يہاں تك كما سے منہ كھول ديا- (بير هزت عباس كا قول ہے)-

وَالْعَبَّاسُ يَشْجُرُهَا يا يَشْجِرُهَا بِلِجَامِهَا-حضرت عباس اس كى لگام پر زور دے رہے تھے (اس كوروكنے كے ليے)-نہايي ميں ہے كہ شجر كہتے ہيں منہ كے اس مقام كو جو كھاتا ہے-بعض نے كہاتھوڑى-

قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكِنَّةٍ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِيْ-

آ تخضرت نے میرے منداور دگدگی کے درمیان انقال فرمایا (بعض نے کہا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے آپ کواپنے سینے سے لگالیا تھااورانگلیوں میں تشبیک کرلی تھی)۔

فَكَانُوْ الْهَ الرَّادُوْ اَنْ يُطْعِمُوْهَا اَوْ يُسْقُوْهَا لَمْ يُسْقُوْهَا لَمْ يُسْقُوْهَا لَمْ يُسْقُوْهَا لَمْ يَسْتَعُوْ اللَّهَ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ

تَفَقَّدُ فِي طَهَارَ تِكَ كَذَاوَ كَذَا وَالشَّاكِلَ وَالشَّاكِلَ وَالشَّاكِلَ وَالشَّاكِلَ وَالشَّاكِلَ وَالشَّكِمُ وَالشَّبِحَرَ - طہارت (وضو) میں ان اعضاء کا خیال رکھ اور کہاں پر دونوں جبڑے ملتے ہیں عنفقہ کے ینچ اعتقہ وہ مقام ہے جوینچ کے جبڑے اور تھوڑی کے بیج میں ہوتا ہے)-

فَشَجَرُناً هُمْ بِالرِّمَاحِ- بَم نَ ان كوبر حِيول سے كو خُي دُالا-

فِی شِجَارِ لَهٔ - ایک کطے ہودے میں (شِجَارٌ اور مَشْجِرٌ چھوٹا ہو دہ یا محافہ جو اوپر سے کھلا ہوا ہواس پر سابینہ ہو) -

اَلصَّخُورَةُ وَالشَّجَورَةُ مِنَ الْجَنَّةِ - بيت المقدى كاصخره اورانگوركا درخت يد دونوں بہشت سے آئے ہيں (بعض نے کہا شجره سے وہ درخت مراد ہے جس كے ينچے بيعة الرضوان ہوتى مقی - ينني حد يبيه ميں كيونكه اس درخت كے تلے بيعت كرنے والے سب بہتی تھے ) -

حَتْى كُنْتُ فِى الشَّجُوَاءِ- يهال تك كه من درخون كجهندُ من بوكيا-

شَجُواءُ - جِهندُ درخت جِيمے قَصْبَاءُ بانس بن-وَ مَا كَىٰ بِي الشَّجَوَ - درختوں میں جراگاہ مجھ سے دور ہو گئی-

قَضٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا تَشَا جَرُوْا فِي الطَّرِيْقِ بِسَبْعَةِ اَذْرُع - جبرستى مقدارين جَمَّرًا مو (كوئى زياده بتلائكوئى م ) تو آنخضرت نے يوفيلدكيا كدمات ہاتھ رست

#### الكالمال الك

رکھو (اتنے میں اونٹ گاڑی سب فراغت کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ ہیں۔ کر مانی نے کہا یہ بڑے رستوں یعنی سڑکوں میں ہے جن پر اکثر رستہ چلتار ہتا ہے لیکن چھوٹی گلیوں میں جس پراڑوی پڑوی اتفاق کریں اتنا رستہ مقرر کردیا جائے اور اپنے اپنے حصہ کے موافق اتنی زمین رستہ کے لیے نکال دیں)۔

وَاَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ -ليكن وه بات جس مين جُهُ كواور تِهم كونزاع اوراختلاف ہے-

و شَجَرَ هُمُ النَّاسُ بِرِمَا حِهِمْ - لوگول نے ان خارجیوں کو برجیوں پررکھ لیا (سب کو کو کچ ڈالا حفزت علی کے ساتھیوں میں سے اس دن صرف دو صاحب شہید ہوئے اور خارجیوں کے کشتوں کے یشتے لگ گئے )۔

مَنْ اکلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَوَة - جَوْخُص اس درخت میں سے بین لہن میں کھائے (وہ ہماری مجدول کے پاس نہ پہلے) نووی نے کہا اس میں ہر بد بودار چیز آگئ جیسے مولی بیاز وغیرہ ای طرح اس کو بھی مجد میں نہ آنا چاہیے جوگندہ دبمن ہویا اس کو کوئی زخم لگا ہوجس میں سے بد بو آئی ہو۔ میں کہنا ہوں جو شخص سگار یاسگریٹ یا بیڑی پیٹا ہواوراس کے منہ سے بو آربی ہو اس کو بھی مجد میں نہ آنا چاہیے غرض جس بوسے دو سرے نمازیوں کو تکلیف ہواں کا بہی تھم ہے فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی سے اور بیتھ مام ہے ہر مجد کے لیے اور عیدگاہ اور علم ووعظ اور خرالی اور ولیمہ کے جمع بھی بہی تم رکھنے ہیں ) وہاں بھی ایسا شخص نہ آئے البتہ بازاروں اور میلوں میں ممانعت نہیں ہے۔

مترجم کہتا ہے جب میں ۱۳۳۱ ہجری میں مدین طیبہ جانے الگاس زمانہ میں میں کھانے کے بعد خوشبودار تمبا کو کاحقہ پیا کرتا گرچلتے وقت میں نے خیال کیا کہ آنخضرت کے مزار مبارک پر اکثر جانا ہوگا اور شاید حقہ کی بوآپ کو نا گوار ہواس لیے میں نے ہمی پہنچتے ہی حقہ پینا کی قلم چھوڑ دیا حالا نکہ ہیں پچیس سال سے مجھ کو عادت تھی گرحق تعالے کی قدرت اوراس کے رسول کریم کی کرامت ملاحظ فرما ہے کہ مطلقا مجھ کو ایذا نہ ہوئی اور یہ مجنت عادت اس نے مجھے ہوادی )۔

فَإِنِ اشْتَجَرُو افَالسُّلْطَانُ أَوْلَى - الرعورت كول

جھڑا کریں (اور دونوں برابر کے ولی ہوں) تو بادشاہ یا حاکم جدھر ہوو بی اولی ہوگا اور عورت کا نکاح اس ولی کی پیند پر کر دیا جائے گا۔ بعض نے کہا مرادیہ ہے کہ عورت کی ولی اس کو یوں ہی بٹھا رکھیں اور اس کا نکاح نہ ہونے دیں تو حاکم اس کا نکاح کردے اور ان کی ولایت ساقط ہوجائے گی۔

اَصْحَابُ الشَّجَرَةِ - وہ لوگ جنہوں نے حدیبیہ میں ایک درخت کے تلے آنخفرت کے ساتھ ہوکرلا کر مرجانے کے لیے بیعت کی تھی ای بیعت کو بیعت الرضوان کہتے ہیں - اَصْحَابُ السَّمُرَةِ - بول (کیکر) کے درخت والوں اَصْحَابُ السَّمُرَةِ - بول (کیکر) کے درخت والوں

آصْحَابُ السَّمُوَةِ- بول ( کیکر ) کے درخت سے بھی بہی لوگ مراد ہیں کیونکہ ریکیکر بی کا درخت تھا-

اکشَّجُرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِی الْقُرْانِ - جس درخت پر قرآن میں العنت ہوئی ہے تھو ہڑکا درخت جودوز خیوں کی خوراک ہوگ - امامیہ کی کتابوں میں ہے کہ حفرت علیؓ نے حفرت عمرہ ہوا ابوحفص میں تم کو ہٹلاؤں بنی امیہ کے باب میں بیآیت اتری ہوالشجوۃ الملعونة فی القرآن تو حفرت عمرنے کہاتم جھوٹے ہو بنی امیہ تم سے ایتھے ہیں اور تم سے زیادہ ناطہ جوڑنے والے ہیں ۔

میں کہتا ہوں بیروایت افتر اسے حفزت عمر پڑ حفزت عمر حفزت علیؓ کی نسبت بھی یہ کہنے والے نہیں کہتم جھوٹے ہواور بھی آپ بنی امیدکوحفزت علی پرفضیلت دینے والے ہیں۔

الشَّجَرَةُ الطَّيبَةُ رَسُولُ اللهِ وَفَرْعُهَا عَلِيٌّ وَ عُنْصُرُ اللهِ وَفَرْعُهَا عَلِيٌّ وَ عُنْصُرُ الشَّعَرَةِ فَاطِمَةُ وَ ثَمْرَتُهَا اَوْلَا دُهَا وَاغْصَانُهَا وَ اَوْرَاقُهَا شِيْعَتُهَا - (امام باقر نے فرمایا) قرآن میں جو چره طیبہ آیا ہے اس سے مراد رسول الشَّعَظِیّ ہیں اور اس کی ڈال حضرت علی ہیں اور اس کے پھل حضرت علی ہیں اور اس کے پھل آپکا اور اس کی شاخیں اور سے آپ کے شیعہ ہیں۔ کشہ جرة خبیثة قال الباقر هم بنو امیة - شجره خبیث سے مراد بی امیہ ہیں یا امیہ ہیں یا امام محمد باقر نے فرایا۔

وَيْمَا شَجْرَبَيْنَهُمْ أَى فَيْمَا تَعَاقَدَ عَلَيْهِ الْخَمْسَةُ وَيُمَا تَعَاقَدَ عَلَيْهِ الْخَمْسَةُ وَيُ وَلَيْ وَالْآنِي وَٱبُوْعُبَيْدَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَانَ وَسَالِمٌ مَوْلَى حُذَيْفَةَ حَيْثُ قَالُوْ إِنْ آمَاتَ اللَّهُ

مُحَمَّدً الا نَرُدُّ هٰذَاالاً مُرَ فِي بَنِي هَاشِم - قرآن شريف میں جوآیا ہے فلاوربك لايو منون حتى يحكموك فيما شجربنيهم - اس كاقصہ يہ ہے كہ پائی شخصوں نے يعنی ابوبكر صديق اور عمر فاروق اور ابوعبيدہ بن جراح اور عبدالرحمان بن عوف اور سالم مولى حذیفہ نے كعبہ كے اندر عبدكيا كه اگر اللہ تجائی حضرت محد كواشا لے تو ہم يہ امريعنى خلافت بنى ہاشم كونبيں ديں عرف

بى بىنى ئىلىنى بىلىنى بىلى ئىلىنى بىلىنى بىلىن

تَشْجِيع - بها در كرنا ، كسى كا دل مضبوط كرنا ، بها در كهنا -تَشَيَّعَ ع - بها در مونا -

شِبِجًا ع - بحركات ثلثه درشين بها در-

يَجِئُ كَنْزُ أَحَدِ هِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَفُرَعَ-ان مِيں سےاس شخص كاخزانه (جس كى دوزكوة ندديتا ہو) قيامت كے دن ايك شنج سانپ كى شكل بن كر آئے گا- (شجاع نر

سانپ-بعض نے کہاسانپ نرہویا مادہ)الّا بُعِتُ عَلَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ سَعَفُهَا وَلِیْفُهَا اَشَاجِعُ
تَنْهَشُهُ - قیامت کے دن ان کی شاخیں اور پوست سانپوں کی
شکل بنا کربھجی جا کیں گی وہ اس کونوچیں گی (کا ٹیس گی)اشاجِعُ جمع ہے اَشْجَعُ کی جمعنی نرسانپ-بعض نے کہا
اشجعہ کی جمع ہے اَشْجَعُ کی جمعنی نرسانپ-بعض نے کہا
اشجعہ کی جمع ہے وہ شجاع کی جمع ہے بہ معنی سانپاشجعہ کی جمع ہے وہ شجاع کی جمع ہے بہ معنی سانپوالے رہے اور کی اللّا شاجِع - انگیوں کے جوڑ بن گوشت

تھیں پر گوشت نتھیں )-شکٹ ڈیں - روک لینا' رنجیدہ ہونا -

شَجَنْ اور شَجُو ْنْرنجيده ہونا -

اَلرَّحِمُ شُخِنَةٌ مِّنَ الرَّحْمَانِ - ناطرحان كَى الكِثاثِ ہے( لينى رحمان سے رحم نكا ہے جس كے معنى ناطہ كے ہيں يارحمان سے اس طرح ملا ہوا ہے جسے رگيس ایک دوسرے سے لمی ہوتی ہیں ) -

آلْحَدِیْثُ ذُوْشُجُوْن - بات میں بہت ثانیں ہیں لین بات ہے بات نکتی ہے (یہ ایک مثل ہے مرب کی) -

اکر تحم مُعَلَّقَهُ بِالْعَرْشِ - ناطه عرش سے انکا ہواہے (ایک روایت میں ہے کہ پروردگار کی کمر کے دونوں جانب پیڑے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ناط کو بہت قرب الهی حاصل ہے اس لیے ہر شخص کو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور ناط والوں سے عمدہ سلوک اور احسان کرنا چاہیے جس ناطہ کا جوڑنا واجب ہے یہ وہ ناطہ ہے جو نکاح کو حرام کرتا ہے اس میں سب عارم آگئے اولا ذیال باپ بھائی بہنیں خالہ بھوچھی بچا وادا نان ماموں۔ بعض نے کہا ہرایک ناطہ مراد ہے اس میں سب وہ رشتہ دارداخل ہیں جوفر اکفن میں ذدی الارحام کہلاتے ہیں )۔

تَجُونُ بِی الْاَرْضَ عَلَنْدَاةٌ شَجَنَّ - جُھ كُوايك زور داراونٹنى جس كے اعضاء جڑے ہوئے ہیں ( یعنی تھوں بدن كی ) لے كرزيين كوظع كررى ہے ( یعنی مسافت طے كرارى ہے ) -

### الكالمالا الكالمال المال الكالمالة المالة ال

مَالِيْ شَجَنٌ وَّلَا سَكَنٌ غَيْدُو كُمْ - مِحْدُوتْهَارِ بسوانه اوركى كارنج بنتهار بوااوركهيں ميراٹھكانا ب(يدهزت ابوزرغفارى نے حضرت على اورحسنين عليم السلام سے كها)-شَجُوٌ - رنج دينا 'خوش كرنا'اختلاف بونا-

شَجّى-رنج-

إشْجَاءً-رنجيده كرنا-

شَجِیٌّ النَّشِیْجِ - ان کی آ واز رخُ دینے والی تھی (یہ حضرت عائشہ نے ابو بگڑ کی فضیلت بیان کی'آپ کی آ واز الی در دناک تھی جب قرآن پڑھتے تولوگ من کررودیتے ) -

اِنَّ دُفُقَةً مَاتَتُ بِالشَّجِيُ - كِي رفِق جَى مِيں مر گے(جَی ایک مزل کانام ہے کمہ کے رہے میں) -

إِذَا تَذَكَّرُتَ شَجُوًا مِّنْ أَخِي ثِقَةٍ - جب توكس اعتبارى بِما لَى سے رنج كى بات يادكر ہے-

فَصَبْرَتُ وَفِی الْعَیْنِ قَدَّی وَفِی الْحَلْقِ شَجَی۔ میں نے صبر کیا اس حالت میں کہ آ کھ میں کچرا( کوڑا) اور حلق میں اٹکاؤ تھا (یعنی بطور قبر درویش برجان درویش میں خاموش رہا دل میں ناراضی بجری تھی)۔

كَانَ لِلنَّتِي مَلَّكُ فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ الشَّجَّاءُآخضرت كا أيك هورًا تها جس كوشجاء كتب تق (كذا في مجمع البحرين اوربي فلط به اس هورُ كا نام شحاتها حائظي سے جس كا ذكر آ گے آئے گا)-

#### باب الشين مع الحاء

شَخْبٌ - میاوڑ ہے ہے زمین چھیلنا -

شُخُوْبُ اورشُخُوْبَةٌ-رنگ بدل جانا'یا بھوک یا بیاری یا کی دجہ ہے-

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى فَلْيَنْظُرُ إِلَى أَشْعَتُ شَاحِبٍ-جس كوميرى طرف وكِينا بَعلا لِكَاس كوچاہيكى پريثان عال رنگ بدلے ہوئے كوديكھے-

رَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ شَاحِبًا شَاكِيًا- (سلم بن الوع نے كہا) آنخضرت نے مجھ كورنگ بدلا ہوا يارد كھا-

یَلْفی شَیْطَانُ الْکَافِرِ شَیْطَانَ الْمُوْمِنِ شَاحِبًا - کافر کاشیطان (جواس کے ساتھ رہتا ہے) مسلمان کے شیطان سے ملتا ہے تواس کورنگ بدلا ہوا (ضعیف اور نا توان پا تا ہے) -لا تَلْفَی الْمُوْمِنَ اِلّا شَاحِبًا - توجب کی مومن کو دیکھے اس کو پریشان حال رنگ بدلا ہوا پائے گا - ( کیونکہ سچا مومن دنیا میں عیش نہیں کرتا بلکہ کم خوراکی عبادت ریاضت اورخوف عاقبت کی وجہ سے ہمیشہ رنگ بدلا ہوا رہتا ہے) -

شُخبٌ - دودھ کی دھار جو دو بنے کے وقت نکلی ہے۔ ( کذافی مجمع البحار اور یفلطی ہے صاحب مجمع کی دودھ کی دھار کہ شُخبٌ کہتے ہیں خاک مجمد سے نہ کہ حاک طلی سے ) -شِیْعَتُنَا الشَّاحِبُونَ - ہمارے گروہ والے وہ ہیں جن

رنگ بدلا ہواہے-شکٹٹ - تیز کرنا-

شَجِیٹٌ - ایک سریانی لفظ ہے-عرب لوگ گمان کر۔ تھے کہ اس سے قفل بغیر منجی کے کھل جاتے ہیں-

هَلُمِیّ الْمُدُیّةَ فَاشْحَشِیْهَا بِحَجَرٍ - چهری لا اس ایک پھرے تیز کرلے - بعض نے کہا تھی فاشحذیھا ہے-شُحَاجٌ یاشَحِیْجٌ یاشَحَجَانٌ - نچر یا گدھے کا آواز کرنا - بعض نے کہا کو ہے کا بھی - بعض نے کہا مطلق بلند آواز کرنا -

دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَاى قَاصًّا صَيَّاحًافَقَالَ الله تَعُدَ الله يُبْغِضُ كُلَّ شَحَّاجٍ -عبدالله بن عمرايك مجديس كُ والله يُبْغِضُ كُلَّ شَحَّاجٍ -عبدالله بن عمرايك مجديس كُ والله يتي اور حكايتي بيان كرتا ہے جيے ہارے زمانہ كے واعظ بيل) خوب چلار ہاتھا (بلندآ واز ہے بيان كرر ہاتھا) انہوں نے كہا تو ينہيں جانتا كم الله تعالى ہر چلانے والے كو نا پندكرتا ہے كہا تو ينہيں جانتا كم الله تعالى ہر چلانے والے كو نا پندكرتا ہے (گويا انہوں نے اس آيت كى طرف اشارہ كيا إِنَّ اَنْكُورَ الْاَصُورَاتِ لَصَوْرَتُ الْحَمِيْر) -

مُ عُلُورُ فِ كَلُوكَ الْكَوْلِيرِ شُخٌ يا شَخٌ ياشِخٌ - بَخِلْ حُصُ لا لِي -مُشَاحُةٌ - مناقشُ جَمَرُا-

تَشَاحَ الْقُوْمُ - برايك نے چاہاوہ جھ كوسل اس كى حرص كى-

## لغارة المخاسف

مَاءٌ شَحَاحٌ - تناياني جو گهرانه هو-

زُنْدٌ شَحَاحٌ-كنديقرىجس ميس ت آك نه نكا-إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ - بَخِيلِي ہے بچے رہو( بعض نے کہاشُےٌّ سخت بخیلی بعض نے کہا بخیلی لالچ کے ساتھ 'بعض نے کہا بخیلی ہی ہے کہ آ دی مال میں بخیلی کرے اور شح یہ ہے کہ مال میں بھی بخیلی کرےاوراحیمی طرح سلوک کرنے میں بھی مثلا مائکے برکوئی چز

بَرِيٌّ مِّنَ الشُّحِ مَنْ اَدَّى الزَّكُوةَ وَقَرَى الضَّيْفَ وَٱعُطٰى فِي النَّابِئَةِ - جَوْحُصْ زَكُوٰ ة د \_ اورمهمان نوازي َلرِ \_ ـ اور مصیبت کے وقت سلوک کرے(، سیبت زووں کی مدد کرے) وہ شخ ہے یاک ہوا (اس کوچیح نہیں کہیں گے)-

أَنْ تَتَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ - تواس وقت خیرات کرے جب تو تندرست ہوتجھ کو مال دولت کی جاہ ہو( دنیا میں زندہ رہنے کی تو قع ہومفلسی محتاجی کا ڈرہور نہیں کہ جب جان حلق میں آ گئی مرنے کا یقین ہو گیا اس وقت لگے خیرات

إِنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ إِنِّي شَحِيْحٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ شُحُّكَ لَا يَجْملُكَ عَلَى أَنْ تَاخُذَ مَالَيْسَ لَكَ فَلَيْسَ بشُحّكَ بأس - ایک شخص نے عبداللہ بن عمر سے کہامیں بخیل ہوں - انہوں ئے کہا اگر تیری بخیلی تجھ ہے یہ نہیں کراتی کہ تو دوسرے کا مال اڑا لے (بلکہ اپنے ہی مال کی حفاظت کرتا ہے ) تو تیری بخیلی میں كوئي قياحت نہيں۔

قَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا أُعْطِىٰ مَا أَقْدِرُ عَلَى مَنْعِهِ قَالَ ذَاكَ الْبُخُلُ وَالشُّحُّ اَنْ تَأْخُذَ مَالَ اَخِيْكَ بِغَيْرِ حَقَّه- ايك شخص نے عبداللہ بن مسعودؓ سے کہا میں جس مال کے رو کنے پر قادر ہوں اس کونہیں دیتا ( لینی بغیر مجبوری کے میں رویبیزج نہیں کرتااس وقت خرچ کرتا ہوں )انہوں نے کہا یہ بخیلی ہےاور شح یہ ہے کہ تواینے بھائی مسلمان کا مال ناحق مار لے۔

اَلشُّتُ مَنْعُ الزَّكُوةِ وَإِذْ خَالُ الْحَرَامِ-تَّح بيبك آ دمی اینے مال کی زکوۃ نہ دے اور حرام حلال کی قید اٹھا دے

(حرام روپیم بھی لے لے جیسے رشوت اورظلم کا )-وَيُلْقَى الشُّحُ - قيامت كى ايك نشاني يهجى بى كەلوگون.

یرلا کچ کا غلبہ ہوگا (ہرطرح سے مال جوڑنے کی فکر میں رہیں گے

حلال طریقہ ہے ہویا حرام ہے )-

شَرُّ مَا فِي الرَّجُلِ شُحُّ وَجُبنٌ -مرديس سيبرر د وخصلتیں ہیں ایک تو حرص لا کچ دوسرے نامردی بز دلی-لَا يَجْتَمِعِ الشُّحُّ وَالْإِيْمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ ابَدًّا-

لا چ اورا بمان دونوں کی بندے کے دل میں جمع نہیں ہوتے۔ اَلشَّتْ اَنْ تَرَى الْقَلِيْلَ سَرَفًا وَمَا اَنْفَقْتَ تَلَفًا - ثُح ۔ ہے کہ تھوڑ اسابھی خرچ کر ہے تو اس کواسراف سمجھے ادر جو کچھ خرچ کرے سمجھے کے وہ تلف ہوگیا( اس پر رنج کرے) مجمع البحرين ميں ہاكي حديث ميں ہے كہ بخيل تو اپن مال كى حفاظت كرتا ہے اور ت چاہتا ہے كدائے مال كے علاوہ دوسرال ئے بھی مال مار لے جب وہ کسی کے یاس کوئی چیز و کھتا ہے تو آرز وکرتا ہے کہ میں بھی اس کو حاصل کرلوں ) - حلال طریق ہے ہو یاحرام طریق ہے اور اللہ تعالٰی جو اسکو دیا ہے اس پر قناعت نہیں کرتا۔

شَخْذً - تيز كرنا بنكادينا تيز چلانا يوست نكالنا يا يجي لك كر مانگنالعنی الحاح کے ساتھ۔

> شَحَّادٌ - حِرْ حِرْ افقير جو بن لِئے نہ ٹلے-شَحَّاتٌ - كِبْمِي يَبِي معنى بين-مِشْحَدٌ - پقریجس پرلوماتیز کریں-مشحاذ - يهار كي چوني شله موارز مين-

هَلُمِّي الْمُدْيَةَ وَاشْحَدِ يُهَا-حِمِرى لا اوراس كوتيز

آعُوْذُ بِكَ مِنْ عَدُوِّ شَحَذَ لِي ظُبَةَ مُدْيَتِه - مِن تيرى پناہ جا ہتا ہوں اس دشمن ہے جوا بنی چھری کی دھارمیر ہے لیے تیز

بتين - منه كھولنا -

شَحَّارٌ - كالى زيين وهوئيس كى كالك جورتيكي وغيره ميں لگ جاتی ہے۔

# الكالم المال المال

شُخْرُ - جماع كرنا -

شَخَوٌ - ڈرنا' گھبرانا -

شَنِحيرٌ - آواز بلند کرنا کاٹے وقت-

شَخْشَخْ - بہت بولنے والا برامقرر بلغ ، بہا در نیرت مند -شَخْشَحَ الصَّرَدُ - ممولے نے آوازی -بَرْ بَرَ مِن مَان مُوسِل مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

شَخْشَحَ الطَّائِرُ - پرنده جلدی سے اڑگیا -

شَحْشًا ع - حريص أيك كام كو بميشه كرف والا غيرت

اِمْوَأَةٌ شَخْشَاحٌ -عورت جوتوت میں مردوں کے برابر

مُشَخْشِحٌ -قليل الخير-

إِنَّهُ رَاى رَجُلًا يَّخُطُبُ فَقَالَ هٰذَاالْخُطِيْبُ الشَّحْشَعُ - حضرت على المَّنْ فَالَكُ وَظَيْبُ الشَّحْشَعُ - حضرت على في الكَثْنَ وَخَطْبِهِ مِناتِ وقت ويكها تو كهايه برابولنے والاخطيب ہے-

قَطَاةٌ شَحْشَحُ - برنده جلدارُ نے والا-نَاقَةٌ شَحْشَحَةٌ - تيزرواوْمُنى -

شَخْصٌ یاشَحَصٌ یاشَخْصَاء یاشَحَاصَة یاشَحَصَة اسَخَصَة ده کری جس میں دودھ ندر ہا ہوجس کو پیٹ ندہویا جس پرنز ندکودا ہو اس کی جمع آشُحَاصٌ اور شِحَاصٌ اور شِحَاصٌ اور شَحْصَاتُ اور شَحَصٌ ہے۔

شَعُوص - دبلی بری-

شَخطٌ یا شَحطٌ یا شُحُونٌ الله الله مَعْدَد مَا الله مَعْدَد ور مونا و زخ کرنا انداز سے بڑھ جانا آگے نکل جانا کھردینا کہنا و تک مارنا کی اِنی ملانا کھنچنا چوس لینا۔

تَشْجِيطٌ -خون مين لنانا التهيروينا-

شُحِطَ بِالدَّمِ - خون مِن التَصرُ كيااس مِن اوشخ لكا -وَهُو يَتَشَحَّطُ فِي دَمِه - وه اين خون مِن اوث ربا

ے(اس میں تڑپ رہاہے)-

يُسْحَطُ النَّمَنُ ثُمَّ يُعْتَقُ كُلُّهُ- جَوْحُصْ غلام مِن سے الك حصه آزادكر بواس كى پورى قبت انتہاكى لگائى جائے گى چر پورا آزاد ہو گا- (عرب لوگ كہتے ہيں شخط فلانْ

السَّوْمَ - فلال شخص نے زُخ انتها کو چڑھا دیا' بہت قیمت لگا دی)-

بعضوں نے کہایشنحطُ النَّمَنُ کے معنی یہ ہیں کہاس کی قیت جوڑی جائے گئ یہ شخطتُ الْإِنَاءَ سے ماخوذ ہے لیمی میں نے برتن جردیا)-

مَنْ جَلَسَ بَيْنَ أَذَانِ الْمَغُوبِ وَالْإِقَامَةِ كَانَ كَالَمُتُوبِ وَالْإِقَامَةِ كَانَ كَالَمُتُوبِ وَالْإِقَامَةِ كَانَ كَالَمُتَسِّحِطِ بِدَمِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ - جَوْمُ مُعْرب كَى اذان اورا قامت كَنْ مَنْ مِن مِيمُ جَائِ اس كوا تنا ثواب بوگا جتنا اس كو اتنا ثواب بوگا جتنا اس كوا تنا شخة كراه مِن (جما، مِن) این خون میں لوٹ رہا ہو۔
شخة - ح لئ ح لئ کھلانا -

شَحَم - چرلی دارہونا جیسے شکامَة ہے۔ تشعِیم - چرلی کھلانا -

شَاحِمٌ - جر لِي بيجني والاجيد شَحَّامٌ باور لَحَّامٌ لين كُوشت بيجني والا -

مَاكُلُّ بَيْضَاءَ شَحْمَةً وَلَاكُلُّ سَوْدَاءَ تَمْرَةً- بر ايك فيد چيز چر لينيس إدرنه بركالي چيز مجور إيرايك ش ايك فيد چيز چر لينيس اورنه بركالي چيز مجور إيرايك شل

ُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْعَرَقُ اِلَى شَخْمَةِ ٱذُنَيْهِ-بِعض لوگولكاپيندان كےكانوں كى لوتك يہنچے گا-

شُخمة - كان كا وه مقام جهال بالى ببنانے كے ليے چھيدكرتے بيں يعني لو-

إِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ - آتخضرت نمازيس اين دونو ل ہاتھ كانو ل كى لوتك اٹھاتے -

لَعْنَ اللَّهُ الْيَهُوْ ذَحُرِّمَتْ عَلَيْهِمِ الشُّحُوْمُ فَبَاعُوْهَا وَاكْلُوْا اَثْمَانَهَا - الله يبوديوں پرلعت كرے ان پر چربياں (گردے اور آنتوں اور معدے كى) حرام ہوئيں تو انہوں نے كيا كيا ان كو يچا ان كى قيت كھائى (نہايہ ميں ہے كہ يبوديوں پرحرام يكى چربيال ہوئيں تھيں ليكن پشت اور سرين كى چربيال ہوئيں تھيں ليكن پشت اور سرين كى چربيال ہوئيں ميں ا

كُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دِبَاعُ الْمَعِدَةِ - اناركواس ك يربى سيت كها جاو - (يعنى ده سفيرى جودانوس ير لپني موتى

شَخُوٌ - منه گھول دینا' منه گھل جانا -اِشْحَاءٌ - منه گھولنا -تَشَجِّی - زبان درازی -شُخُواءٌ - کشادہ کنواں -شُخُواءٌ - کشادہ کنواں -

وَاللّٰهِ لَتُشْحَوُنَ فِيهَا شَحْواً لَايُدُو كُكَ الرَّجُلُ السّويْعُ - (حضرت على في عمارے ايك فتنه كاذكركيا اور فرمايا) قتم خداكى تم تواس ميں ايسے بڑے بڑے قدم ركھو كے كہ جلدى دوڑنے والامر دھى تم كونہ يا سكے گا-

وَيَكُونُ فِيْهَا فَتَى مِّنْ فُرَيْشِ يَشْحُو ْ فِيْهَا شَحْوًا كَثِيْرًا - (كعب نے ايك فقنه كا ذكر كيا اور كہا) قريش كا ايك جوان اس ميں بہت بڑے بڑے قدم ركھ گا- (خوب پيش قدى كرے گا)-

كَانَ لِلنِّبِيِّ عَلَيْتِ فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ الشَّحَّاءُ-آنخضرت كاليك گھوڑا تھا جس كوشحاء كہتے تھے (كيونكه وہ بڑے بڑے قدم ركھتا تھا)-

#### باب الشين مع الخاء

شَخْبٌ يامَشْغَبٌ - رود هدوهنا ' دوده بهنا -

شِخَابٌ - دوماموادوده-

شخب - دودھ جودو ہاجائے-

شَخْبٌ فِي الْإِنَاءِ وَشَخْبٌ فِي الْأَرْضِ - دوده كَ دهارايك باربرت مِن بِرْتَى هِ أيك بارزمين پر كرتى ہے (بير الكشل ہے)-

یُبْعَثُ الشَّهِیْدُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَجُوْحُهُ یَشْخُبُ دَمًا-شہید قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا زخم خون بہار ہاہوگا-(گویا بھی تازہ زخمی ہواہے)-

اِنَّ الْمَقْتُولَ يَجِنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَشْخُبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا - جَوْخُص (ظلم سے) مارا جائے گاوہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی گردن کی رگوں میں سے خون بہدر ہا ہے) کیونکہ اس سے معدے کی صفائی ہوتی ہے (وہ معدے کواپیا صاف کرتی ہے جیسے چمڑے دباغت سے صاف ہوجاتا ہے۔ لَجِیْمٌ شَجِیْمٌ -موٹا تازہ کچر بی دار-

كَثِيْرٌ شَخْمٍ بُطُونُهُمْ - ان كے پيٹ چربی دار ہول . .

> شَخْنٌ - بھروینا' دورکرنا' ہا تک دینا -شَخْنٌ - حسد کرنا -

مُشَاحَنَةً - بغض ركهنا-

اشْتَحَانٌ - بجر دینا نیام میں کرنا نیام سے نکالنا تیاری کرنا رونے کے لیے مستعد ہونا -

مَشْحُونٌ اور شَاحِنْ- بَعِرا ہوا جیسے کاتم اور مکتوم چھپا ہوا-

شَخْنَاءُ -عداوتُ دشمني -

یغفیر الله کیکل عبد ما خلام شیریا او مشاحنا۔ الله تعالی ہر بندے کو بخش دے گاسوائے مشرک اور مشاحن کے۔ مشاحن وشنی رکھنے والا (امام اوزاعی نے کہا مشاحن ہے مراد یہاں وہ بدعت ہے جو جماعت مسلمین ہے ایک بدعت نکال کر علیحدہ ہوجائے اوراپنی ڈیڑھا ینٹ کی مجد علیحدہ بنائے )۔

اللا رُجُلًا كانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَخِيهِ شَصِنَاءٌ - مَّرَاسُ خَصَ كَى مَغْفِرت نَهِيں بوتی جوا ہے مسلمان بھائی ہے دشمی رکھتا ہو (
یعنی ناحق نفسانیت یا حسد کی راہ ہے نہ یہ کدوین کی وجہ ہے) لیطّلع کیلّمة النّیصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَیعْفِرُ اللّا لَهُمَا اللّه تعالی شعبان کی پندرهویں شب کواپنے بندوں کو جھا تک کر
دیکھتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے مگر ان دو خصوں کو (یعنی مشرکوں اور مشاحن کو) -

وَلَیُّذُهِبُ الشَّحَنَاءَ وَالتَّبَا غُضَ - وه دَشْنی اور عداوت کودلوں ہے دورکر دیں گے (یعنی حضرت عیسی جب قیامت کے قریب اتریں گے- وجہ یہ ہوگی کہ اس وقت سب لوگوں کا ایک ہی دین ہوجائے گا- بڑی عداوت دین اختلاف سے پیدا ہوتی ہے وہ جاتی رہے گی )-

شَحَنَتِ السَّفِينَةَ - شَيْ بَعروي -

## الله المال ا

فَاَخَذَ مَشَاقِصَ فَقَطَعَ بَرَاجِمَهُ فَشَحَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ-اس نے تیر کے پیکان کیے اس سے اپنی انگیوں کے جوڑکاٹ ڈالے-اس کے دونوں ہاتھوں سے خون بہتارہا-یہاں تک کہ وہ مرگیا (اپنتیس) آپ مارلیا-زخوں کی ایذ اپر صبر

يَشُخُبُ فِيْهِ مِيْزًا بَانِ مِنَ الْجَنَّةِ- حوض كوثر ميں بہشت كے دورينالے پانى ڈال رہے ہيں-

تَشَخُّبُ الْأَصَابِعُ-الكليال بندموكسك

فَلَمَّا انْفَطَعَ شُخُبُ الْبُوْلِ- جب بیشاب کی دھار رک گی (اصل میں شُخْبٌ کہتے ہیں دودھ کی دھار کوجو بار بار تھن کے دبانے اور نچوڑنے سے نکلی ہے اس کی جمع شِخابٌ آئی ہے)-

شَخْتُ ياشَخَتُ - دبلا پتلا -

شَخُو تَةً- دبلا هونا-

شَخَتَهُ -اس کوجلدی سے ذرج کرڈ الا-شَخَّتَهُ اِلْیٰه -اس کے پاس روانہ کردیا-شِیِّحیْتٌ - چیکتا ہوا غبار-

إِنَّى أَرَاكَ صَيْلًا شَخِينًا - مِن وَ يَهَا مِول تَو بِالكُل وبلا

یتلانحیف اورضعیف ہے-

شَخٌّ - بیشاب کرنا' دوده کا آواز دینا' دویتے وقت'خرائے اگانا -

شُخّا خٌ - جوبسر میں پیثاب کرد ہے-شُغُا خٌ - بیثاب-

مِشَخَّهُ-ازار میں سوراخ جس میں سے پیشاب کریں-شُخُو - گدھے یا گھوڑے کا آواز کرنا طلق سے یا ناک سے آواز نکالنا خرائے لینا-

شَهُ خُوْ – بيقرار كرنا' تكليف ميں ڈالنا' كونچنا' پھوڑ نا'لوگوں ميں دشمنی ڈالنا–

شَخُسٌ -اضطراب کرنا'ا ختلاف کرنا' جمائی کے وقت منہ کھولنا -اشْخَاسٌ - غیبت کرنا -

تَشَاخُسٌ -مختلف مونا 'جِهِك جانا' كرجانا' كِعوث يزنا-

شَخْشَخَةٌ - لَكُرُى كَى طرح لمبا ہونا' ہتھیار كى آواز یا كاغذكى جسے خَشْخَشَةٌ ہے-

ت در سان کی صورت جو دور سے دکھائی دیے ذات جسم' مرد ہو باعورت –

شُنِّوْصٌ -اونچاہونا' نظر جمانا' آ کھاٹھانا'روانہ ہوجانا' بلندی پرجانا' ورم کرنا' طلوع ہونا -

شُخِصَ به-رنج ک خبرآ ئی جس سے پریثان ہو گیا-شَخَاصَةٌ -موٹا ہونا-

تَشْخِيْصٌ معين كرنا 'تميزكرنا 'وريافت كرلينا-اشْخَاصٌ - بقراركرنا 'چلنے كاوقت آجانا 'غيبت كرنا' اوپراٹھانا 'تيركانشانے كے پارنكل جانا-

ثَنَفَخُصٌ - تعین اور ہر ایک چیز کی خاص صورت اور وضع –

> وير . منشاخِص -مختلف اورمتفاوت-

اذَا شَخَصَ بَصَرُهُ - جب ميت كي آئھا يك طرف لگ جائے على اور كواٹھ جائيں-

اِذَا شَخْصَ الْبَصَرُ- جب آئم کی تکنکی بنده جائے (کھل کی کھلی ایک طرف لگ جائے)-

شُخُوْصُ الْمُسَافِرِ - مسافرى رواكلى -فَاَشْخَصَ بَصَرَهُ - آنكها ويراثها لى -

بَابُ الْا شُخَاصِ - باب بیان میں مدیون کو حاضر کرنے کے بعنی ایک جگدسے دوسری جگد لے جانے کے -فَشَخِصَ بِیْ - میں بِقرار ہوگیا -

إنَّمَا يَقُصُرُ الصَّلُوةَ مَنْ كَأَنَ شَاخِصًا أَوْ بِحَضْرَةِ عَدُوِّ - نَمَازِينِ وَوَخُصْ قَصِرَ مِي جومسافر مويا وَثَمَن كَمَقَابِلَ منه -

ُ فَكُمْ يَزَلُ شَاخِصًافِي سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى - برابرالله كَ راه مِيں سفركرتے رہے-

لا شَخْصَ أَغُيْرُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ - الله تعالى عزياده

## لكاستالين الاستان الان المان ا

اور خربوزہ توڑنے کو فضع اور خطل توڑنے کو نقف کہتے میں)-

شَدَخَ الرَّجُلُ -میانہ روی سے جھک گیا-شَدَخَ فُلَانًا اس کے مشدخ لینی منتہائے گرون پر

> شَدَعٌ- ناتمام بچه-شَدْخَةٌ- ایک بارتوڑنا-

أَشْدَ خُ-شيراوراس كامونث شَدْ خَاءُ ہے-

فَشَدَخُوهُ بِالْحِجَارَةِ-اسَ كُويَّ مَرول سِاتِورُا- (نهايه ميں ب كه شَدِخُ جوف دار چيز كے تو رُنے كو كتے بيں جيے شَدَخَتُ رَأْسُهُ فَانْشُدَخَ مِين نے اس كا سر تو رُا پھر وہ تو ٹ

إِذَا كَانَ شَدْ خَاءَ أَوْ مُصْغَةً فَأْدِفَنْهُ فِي بَيْنِكَ - كِيا بچه جب ناتمام مو يا گوشت كالوتم اموتواس كواپ گرميں گاڑ

فَیَشْدَخُ بِه -اس ہےاس کا سرتو ژنا ہے-وَ الَّذِیْ رَ اَیْنَهٔ یُشْدَ خُ رَ اُسُهٔ -جس کومیں نے دیکھااس کا سرتو ژاجا تا تھا-

ُ فِیْ شَدُّخِ بَیْضَةِ نَعَامٍ -شتر مرغ کا نڈا کھوڑنے میں -شَدُّ - دوڑ نا'بلند ہونا'مضبوط کرنا' باندھنا' زور دینا -شَدَّةٌ -تِما کرنا -

> تَشْدِيْدٌ - يَحْتَى كُرنا \* تَنْكَى كُرنا -مُشَادَّةٌ - يَحْتَى كرنا -

اشْيِدَادٌ - دوڑ نا'زور پکڑنا' بڑھنا' غلبہ کرنا -شَدَّةٌ - ایک بارحملہ کرنا -

یَرُدُ مُشِدُ هُمْ عَلَی مُضْعِفِهِمْ - جہاد میں جس شخص کے جانورزور دار ہول (زبردست) وہ اس کے برابر ہوگا جس کے جانور نا توان اور کمزور ہول ( یعنی دونوں کولوٹ میں ہے برابر حصہ ملے گا) -

لَا تَبِيْعُو الْحَبَّ حَتْى يَشْنَدَّ - دانوں كو (جيسے يَّهوں جُو َ جوار ُ جِا ول وغيره بيں ) اس وقت تك مت يچو جب تك وه زور

کوئی شخص غیرت دارنہیں ہے۔ (اس حدیث سے یہ نکاا کہ اللہ تعالیٰی کوئی شخص کہہ سکتے ہیں اور نہایہ میں ہے کہ شخص ہم جم کو کہتے ہیں جس میں ارتفاع اور ظہور ہواور اللہ تعالیٰ کوشخص بمعنی ذات کہیں گے )۔ ایک روایت میں لا شکیءَ اغیرُ مِنَ اللّٰهِ ہے یعنی اللّٰہ سے زیادہ کوئی موجود غیرت دارنہیں ہے۔ بعض نے کہا اس کے معنی یہ ہیں کہ کی شخص کو اللّٰہ سے زیادہ غیرت دار بنا سر اوارنہیں ہے۔)۔

سَیاْ بِیْكَ مَنْ لَا یَنْظُرُ فِیْ كِتَابِكَ وَ یُخُوجُكَ مِنْ دَادِكَ شَاخِصًا- تیرے پاس عنقریب وہ چیز آئے گی جو تیری كتاب كۈنيس د كھے گی اور تھ كومسافر بناكر تیرے گھرسے نكالے گی ( یعنی موت )-

اللهُمَّ اللهُمَّ اللَّكَ شَخَصَتِ الْاَ بْصَارُ - يا الله تيرى ہى طرف نگا بيں گل ہوئى بيں (سب تير فضل وكرم اور رحمت كے منتظر بيں) -

َ اِقَامَةُ الْعَاقِلِ اَفْضَلُ مِنْ شُخُوْ صِ الْجَاهِلِ-عاقل كااكِ جُدَبيْ عَارِمِنا عَامَل كَ جِلِنْ يُعرنَ سُرَرَتَ رَبْ سے افضل ہے۔

'، شَخِعيصٌ -جسم' موڻا-

شَخُصَ الْمُسَافِرُ -مافرروانه موكيا-

#### باب الشين مع الدال

شَدُ ح-موثا ہوتا -

، اِنشِدَاً ح- چت لینا' پاؤں کشادہ کر کے-مرکز کا محدد

شَاد ع بمعنی و اسع ہے-دُرُدُ یَ وَ کُندالڈ بمعنہ سرتاں میں ا

مُدْحَة - گنجایش بمعنی سعة اور مندوحة ہے-

مَشُد جُ-فرج-اَشُدَ جُ-كشاده-

مُشَدَّ و - گنجالش-

شکہ نے - توڑنایاتر چیز کا توڑنایا خوف دار چیز کا توڑنا جیسے خربوزہ 'تر بوز وغیرہ (محیط میں ہے کہ شدخ کا استعال اکثر تر چیز کے توڑنے میں کرتے ہیں جیسے کسر کا خشک چیز کے توڑنے میں

دار نہ ہو جائیں (ان کی سلامتی کا یقین نہ ہو جائے۔ یہ تھم اس واسطے دیا کہ اگر زمین ہے اگتے ہی کوئی بچ ڈالے تواخمال ہے کہ غلہ پر کوئی آفت آ جائے اور پیداوار نہ ہو تواس صورت میں خریدار پرظلم ہوگااس کاروپیہ برباد ہوگا۔ یہی تھم ہرمیوے میں بھی ہے جب تک وہ پختہ نہ ہوجائے اور آفت ہے حفوظ رہنے کا لیقین نہ ہوجائے اس کی بچے ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے )۔

مَنْ يُشَادُ الدِّيْنَ يَغْلِبُهُ - جَوَّصُ دين مقابله كرك الله و آخره مغلوب بوجائ المطلب بيه به كدائي طاقت اورتوت ديم كرعبادت كرنا چا به تاكسارى عمر نبعه جائ اور بهت كن كرنا وارعبادات اور رياضات شاقد اختيار كرنا خوب نبيل به كونكدان كونباه نه سك گا چندروزيل عاجز به وكر چور دي گا-ايك روايت ميل يول بن كُنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ اَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ معنى وى بيل نها يه يل به كديداس حديث كمانند به ان هذا الدين متين فاوغل فيه بوقق بيدين برااستوار اور مضبوط باس مين فاوغل فيه بوقق بيدين برااستوار اور مضبوط باس مين مين ري كساته چل (يين اعتدال كساته )-

اَلَا تَشِدُّ فَنَشِدُ مَعَكَ -تم وَثَن پرحملهٔ بِین کرتے ہم بھی تمارے ساتھ حملہ کریں گے-

نُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ فَكَانَ كَأَمْسِ الذَّاهِبِ - پُراس پرتمله كيا گذشته كل كه دن كى طرح وه نيست و نابود موگيا (يعنی اس كو قل كر دُ الا دینا سے رخصت كيا) -

آخیا اللَّیٰلَ وَشَدَّ الْمِیْزَرَ - شب بیدارر ہے اور ازار مضبوط باندهی (یعنی عورتوں سے علیحدگی اختیار کی یاعمل میں کوشش اورمستعدی کی یا دونوں باتیں) -

کَحُضْرِ الْفَرَسِ ثُمَّ کَشَدِّا لرَّجُلِ-گُورْ ہے کی دوڑ کی طرح پھر آ دمی کی دوڑ کی طرح -

لَا تَفْطَعُ الْوَادِى إِلَّا شَدُّا- جوناله ملين اخفرين ك درميان ہے (يعنی صفا اور مردہ كے چى میں )اس كودوڑ كرقطع كرنا چاہے-

پہ کنٹ اَتَشَدَّدُ فَیُجْلَدُ ہِی۔ میں حملہ کرنا چاہتا تھا پھر جھ کونیندآ جاتی میں پڑجاتا۔

هٰذَا أَوَانُ الْحَرْبِ فَاشْتَدِّى زِيم - (حجاج بن يوسف

ظالم مشہور نے کہا) ارے زیم (بیاس گھوڑے یا اوْمُن کا نام تھا) بیلڑائی کاوقت ہے دوڑ -

رَآیْتُ النِّسَاءَ یَشَتَدِدُنَ فِی الْجَبَلِ - یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا پہاڑ (یعنی احد) میں دوڑ رہی تھیں۔
بخاری کی روایت میں یشندن ہے اور بیعر بیت کے تواعد کے لحاظ سے فصح نہیں ہے کیونکہ حرف ٹائی جب ساکن ہواس وقت فک ادغام کرنا چاہے - مگر بعض عربوں کا محاورہ یوں بھی ہے وہ رددت اور رددت اور رددن کوردت اور ردت اور ردت اور ردن ہو لتے ہیں۔ ایک روایت میں یسندن ہے یعنی پہاڑ پر چڑھر ہی تھیں )۔
روایت میں یسندن ہے یعنی پہاڑ پر چڑھر ہی تھیں )۔
بغد ما اشتد آلائے ار جب دن چڑھر ہی تھیں )۔

یُشَدِّد دُ فِی الْبُوْلِ - وہ بیثاب میں بڑی تخی اور احتیاط کرتے تھے یہاں تک کشیش میں بیثاب کرتے کہ ایسا نہ ہواس کی چھینئیں اڑ کر بڑیں -

لَوَدِدْتُ اَنَّ صَاحِبَكُمْ لَا يُشَدِّدُ - مِحَوَلَوْ يد پند ہے کہ مَہمارے صاحب یعنی ابوموی پیٹاب میں ای تحق نہ کرتے (کیونکہ بی خلافت سنت ہے - آنخضرت بھی کھڑے کھڑے بھی پیٹاب کر لیتے حالانکہ اس میں چھینٹ اڑنے کا بہت ڈر ہوتا ہے)-

فَشَدَّ عَلِیٌّ بِقَطْعِ الصَّلُوةِ - حفرت عَلیٌّ نے نماز تو رُکر ملکہ کیا -

آشَدٌ مَاتَجدُونَ - بہت ختسردی جوتم پاتے ہو۔
آشَدُ بَصِیْرَةً -اب تو میں خوب بجھ گیا کہ تو دجال ہے۔
لَحَمْلُكِ النَّوٰى آشَدُ مِنْ رُّ كُوٰبِكَ مَعَهُ - (زبیرٌ نے
اپنی فی بی اساء بنت الی بکرٌ سے کہا) تو جو گھلیاں لا دے ہوئے لا
رہی تھی یہ اس سے زیادہ خت ہے لینی آنحضرت کے ساتھ سوار
ہو جانے میں جھ کو کوئی غیرت نہیں آتی جتنی اس میں آئی کہ تو
آپ کے سامنے گھلیوں کا گھہ لا دے ہوئے لگی کیونکہ آپ کمیں
گے زیر الیا بخیل ہے کہ اپنی ہوی سے رکیک اور محنت کے کام
کراتا ہے )۔

قَالَ شَدِیْدًا عَنِ النَّبِیِّ مَلْتُ اللَّهِ عَبِدَالعزیزُّ نے شیبہ کے جواب میں شخت عصه ہو کر کہا ہاں آنخضرت ہی سے مروی ہے (میں اپنے دل سے تھوڑی کہتا ہوں) -

أَشُدُّ النَّاسِ عَذَابًا الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ خَلْقَ اللّٰهِ-سب سے زیادہ تخت عذاب ( قیامت میں ) ان لوگوں کو ہو گا جو الله کی مخلوق کی صورت بناتے ہیں (بت تراثی کرتے ہیں یا جاندار کی تصویر تھینچتے ہیں-نووی نے کہااگر جاندار کی مورت اس لیے بنائے یابت اس لیے تراشے کہ لوگ اس کی بوجا کریں تب تو وه کا فر ہو گیا اورا گرصرف جا ندار کی شبیہ دکھا نامنظور ہوتو وہ فاسق ے کا فرنہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اس حدیث ہے اور اس کے بعد والی حدیث سے جاندار کی ہرطرح مورت کی حرمت معلوم ہوتی بخواه مجسم ہو یاعکس یانقشی اور بعض نے عکس یانقشی میں اختلاف کیا ہے اس طرح اگر جاندار کے صرف چیرے کی بااتنے دھڑگی ہوجس سے وہ جی نہیں سکتا - تو اس کو بعض نے جائز رکھا ہے ) -إِنَّ مِنْ أَشَدِّالنَّاسِ عَذَابًا الْمُصَوِّرُونَ - سب ي زیادہ بخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا (طبی نے کہا اگر تصویر یہ قصدعبادت اور پرستش بنائی جائے تب تو کفر ہے ای طرح اگریہ قصدمثابہت خلق اللہ بنائی جائے ورنہ فسق ہے اور درخت مکان وغیرہ بے حان چیزوں کی تصویر بنانا اس کا بیشہ کرنا حرام نہیں ہے اور مجاہد نے اس کو بھی حرام کہا ہے۔ کیونکہ دوسری

اَشَدُّالنَّاسِ بَلَاءً اللَّا نَبِياءُ- سب سے زيادہ سخت المتحان يغيمروں كا ہوتا ہے (ان پرسخت سخت بلائيں اور مصبتيں دالى جاتى ہيں جودوسرول پرنہيں ڈالی جاتيں بقول شخصے زديكان راميش بود حيرانی ) - ا

حدیث میں ہے فلیخلقو اجَتّه او شعیرة تینی ایک دانہ یا

ایک جوتو پیدا کریں)-

الله مُنْالُ فَالله مُنْالُ - جوافضل ہان پنیمبروں میں اس پر اور مخت بلاآتی ہے پھر جواس سے افضل ہاس پر اور زیادہ مخت -حَتَّی اشْنَدَّ النَّاسُ الْجدَ - بہاں تک کہ لوگوں نے

بہت خت تیزی شروع کی ( یعنی جلد چلنا جباد میں )-فَیَشْنَدُ کُولِكَ عَلَیْهِ - بیشم وحی کی آپ پر بہت خت ہوتی تھی-

خَوَجَ يَشْتَدُّ - نَكُل كردورُ نے لگا -لَا يُسْبَقُ شَدُّا - دورُ نے ميں پيچھے نہيں رہتے تھے بلكہ سب ہے آ گے نكل جاتے -

اِنَّ شَانَ الْهِ جُورَةِ لَشَدِیدٌ - جَرت بہت مشکل کام ہے

( کیونکہ اس میں اپنا ملک اور وطن دوست وعزیز واقر ہا سب کو
چھوڑ نا پڑتا ہے اس لیے شاید تجھ سے نہ ہو سکے اور اس وجہ سے تو
اسلام سے پھر جائے تو بہتر یہی ہے کہ اپنے ہی ملک میں رہ کر
اسلام کے ارکان بجالائے )-

مترجم كبتا باواكل اسلام مين جب مسلمانون كاشار بهت کم تھااور تمام اطراف میں کفار ہی تھیلے ہوئے تھے ہجرت فرض تھی جوکوئی مسلمان ہوتااس کواپناوطن ترک کر کے مدینہ طیبہ میں آنخضرتؑ کے پاس آ جانا اورمسلمانوں کی جماعت میں شریک ہو جانا ضروری تھا بھر جب مکہ معظمہ فتح ہو گیا اور جا بجا اسلام کا چرچا ہو گیا مسلمانوں کی تعداد بہت ہو گئی اور کافراس حال میں نہیں رے کہ سلمانوں کوارکان اسلام کے ادا کرنے سے مانع ہوں تو ہجرت کی فرضیت حاتی رہی- جب سےاب تک ہجرت متحب رہ گئی کیکن ایک جماعت علماء کا یہ قول ہے کہ اب بھی دار الكفر ہے دار الاسلام كى طرف ہجرت كرنا فرض ہے اور دار الاسلام اور دارلکفر کی تعریف میں فقہاء اور علاء کا اختلاف ہے-اگر دارلاسلام کے یہ معنی رکھیں کہ جہاں مسلمانوں کا ایک شرعی امام ہواور حدود اور احکام شرعیہ سب کے سب آزادی کے ساتھ جاري ہوں تو ہندوستان کیا حرمین شریفین بھی دارالاسلام نہیں ريتے صرف چندمما لک عسيراورنجد اوربعض يباڑ جہاں بالكل احکام شرعیہ جاری ہیں دار الاسلام قرار یاتے ہیں- اگر دار الاسلام کے بیمعنی رکھیں کہ جہاں مسلمان آ زادی کے ساتھ ار کان اسلام بجالا سکتے ہوں اورامور مذہبی میں کوئی مدا خلت نہ ہو

### الراط عالى المال ا

تو تقریبا تمام دنیا بلکہ انگلتان اور فرانس اور جرمنی اور جاپان وغیرہ بھی دار الاسلام کا حکم رکھتے ہیں۔ میرے زدیک اس زمانہ کی مشکلات کی وجہ سے اور مسلمانوں کی جو حالت اس وقت ہو رہی ہاس کے لحاظ سے دار الاسلام کے یہی معنی رکھنا مناسب ہاور جب تک امام مہدی علیہ وعلی آباہ السلام ظاہر نہ ہوں یا کوئی امام شرعی مسلمانوں کا بحسب قواعد شرع قائم نہ ہواس وقت تک ججرت کی فرضیت کا حکم نہیں دیا جاسکتا۔ واللہ اعلم۔

لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى قَلْقَةِ مَسَاجِدَ - كَاوے نہ باند ہے جائیں (سفر نہ كیا جائے) گر تین متجدوں كی طرف رایعتی بہ قصدتقرب اور ثواب انہی تین متجدوں كی طرف سفر كرنا درست ہے اگر كئی شخص نے ان تین متجدوں كے سوااور كی متجدیا قبر كی زیارت کے لئے سفر كرنے كی نذر مانی تو وہ نذر سجح نہ ہوگی نہ اس كا پورا كرنا واجب ہوگا كيونكہ وہ نذر معصيت ہے - نووى نے كہا اولياء اللہ اور صافحين كی تبور كی زیارت کے لئے اور اس طرح دوسرے متبرك مقامات كی زیارت کے لئے اور اس طرح دوسرے متبرك مقامات كی زیارت کے لئے سفر كرنے میں علاء كا اختلاف ہے كوئی اس كوحرام كہتا ہے كوئی جائز كہتا ہے ) -

لَا تُشَدِّدُ وَاعَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدِّدُ اللَّهُ- ا بِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

کُانُوْا یَشُدُّوْنَ بَیْنَ الْا عُراضِ ویکضَحَکُوْنَ - وہ کُانُوں کے نیج میں دوڑتے اور ہنتے - ( یعنی تیر مارنے کے نشانات کے درمیان-مطلب یہ ہے کددن کو کھیل کو داور ہنی بھی کرتے اور رات کو عبادت میں مصروف رہتے راہب ہو طاتے )-

یَشْتَدُّ اِثْرَرَخُلِ - اونٹ کے چیچے دوڑتا (تا کہ اس پر سوار ہوجائے بوجھالا دے) -

فَيْشُدُ اللهُ قُلُوْبَ آهُلَ الذِّمَّةِ-اللهَ تعالى ذى كافرول كادل مضوط كرد \_-

یَبُلُغَ اَشُدَّهٔ - این زور تک پنیچ - (لیمی زور اور قوت کے زمانہ تک میر پندرہ برس کی عمر سے چالیس برس تک کی عمر کا زمانہ ہے - مجمع البحرین میں ہے کہ اٹھارہ برس سے تیس برس تک کا زمانہ ہے 'امام جعفر صادق علیہ السلام ہے الیا ہی مروی ہے ) -

اِنقِطاعُ يُتُمِ الْمَتِيْمِ بِالْإِ حُتِلَامِ وَهُو اَسْدُهُ- يَتُم كَى يَتِم كَى يَتِم كَى يَتِم كَى يَتِم كَ يَتِيمِ احْتَلام سِخْتَم ہو جاتی ہے (جب اس کو احتلام ہونے لگا تو وہ بالغ ہو گیااب اس کو یتیم نہیں کہیں گے اور یہی اس کی اشد یعنی زوراور توت ہے )-

یُشَدِدُهُ فِی قُلُوْبِ شِیْعَیْکُمْ - تمہارے گروہ والول کے دلوں میں اس کو جمادے گا (ایک روایت میں یُسَدِّدُهُ ہے سین مہملہ سے یعنی مضبوط کر دے گا - جمع البحرین میں ہے لا تشد المرحال الا علی ثلثة مساجد اس میں مشنی منہ سجد بعنی ان تین مجدول کے سوااور کی مجد میں نماز پڑھنے کے لئے سفر نہ کیا جائے کیونکہ وہ سب فضیلت میں برابر ہیں اس کا سے مطلب نہیں ہے کہ کی زندہ ولی یا صالح شخص یا مردہ ولی کی قبر کی زیارت کے لئے بھی سفر کرنا منع میں اس کا سے کے لئے بھی سفر کرنا منع دیارت کے لئے بھی سفر کرنا منع دیارت

میں کہتا ہوں علمائے اہل سنت میں سے ایک جماعت کثیر اس کے جواز کی طرف گئ ہے اور حدیث کو مساجد سے خاص کیا ہے جیسے او پر گذر چکا-

ب میں بار مشہور کا فرباد شاہ تھا اللہ نے اس کولمی عمر دے کر مہلت دی تھی -

شَدُفُّ - عَمَرُ حِنَكَرُ حِكاثِ دُالنا -اِشْدَافُ - تاريك ہوتا -شَدَفُ - شخص اس كى جمع شدوف -شَدَفُ - لما 'برا' جلدكود نے والا -

> ، شددُ فَةَ - قطعه-

یُوْمُوْنَ عَنْ شُدُفِ - سُرْهی کمان سے تیر مارتے ہیں (یہ جمع ہے شدفاء کی لینی فاری کمان جو سُرْهی ہوتی ہے - ابوموی فی ہے ابوموی سے کہا اکثر روایتوں میں عن سدف ہے سین مجملہ سے اور اس کا کیر معنی نہیں ) -

بر من کا ہے۔ شکد ق کلمہ کشادہ اور وسیع ہونا (اصل میں شدق ہے گھر سے سے معنی ہیں )-

تَشَدُّقُ - زبان آوری زوراور فصاحت کے ساتھ تقریر کرنا -

## الكاسك البات في البات

تمہاری مال کوغیرت آ گئی)-

مِشَّنُ سَمِعْتَهُ فَقَالَ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مِنْ ابْنَدَقِكُمْ - تم نَے كس سے سرحد يث كي ابابن عباس سے كها تم سب ميں بڑے كلے والے سے ( يعنی بڑے مقرر اور فصح الكلام سے ) -

فَلُوٰی شَدِْقَهٔ-اپنے منہ کے کنارے کوموڑا-(شِدَقْ بہ فتہ و کسرہ شین دونوں طرح آیا ہے)-

مُنْدَاهٌ - حيرت اور دہشت (جيمے شَدُهُ اور شُدُهُ اور شَدُهُ اور شَدُهُ اور شَدَهُ ہے)-

مَشَادِه -مشاغل-

مَشْدُوهُ -مشغول-

شَدْوٌ - جانوروں کا چلانا ان کو گانا سنا کر لینی حداء بہضمہ

اور کسرهٔ حاء-شکهٔ ۱-گایا-

4 2 .5

شَادِی - گانے والا -یک تئی تربی ق

اَلشَّدُا - قوت كاباتى حصه كناره كرمى خارشت -شَدُوٌ - تقورُ الليل -

#### باب الشين مع الذال

شَذْبٌ - جِهيلنا' كا ثنا' جِهانثنا -

تَشْدِيْبٌ - كاننا المكدينا ورست كرنا النتا الهارت - منا المارية تنها - في المنا عبدا المامية تنها -

شَذَبٌ - درخت کے نکڑے یا چھال گھر کا سامان ککڑیاں-شَذِبٌ - کھلی رگوں والا-

شَوْ ذَبُّ -لبا وثر خلق-

اَقْصَوَ مِنَ الْمُشَدَّبِ- آنخفرت کے کم تھ (قد وقامت میں مطلب یہ ہے کہ آپ متوسط القامت تھے نہ بونے نہ تاڑکی طرح لیے اصل میں مُشُدَّبُ- وہ مجبور کا درخت ہے جس کی ڈالیاں کاٹ ڈالی گئی ہوں)-

سَّذَّبَهُمْ عَنَّا تَخَوُّهُ الْاجَالِ - ان کوہم سے میعادوں کے گذرنے نے جدا کردیا ( ایعن ہرایک کی زندگی کی جومعیاد مقرر شِدْفَان - دونوں پہھور ہے اور وادی کے دونوں کنارے-اَشْدَق - بڑا تقریر کرنے والافصیح البیان اس کا مونث شد قاء ہے-

یَفْتَیعُ الْکَلَامَ وَیَخْتَیمُهُ بِاَشْدَاقِه - آ تخضرت منه کے کناروں سے کلام شروع کرتے اور انہی پرختم کرتے (مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذہن مبارک کشادہ تھا اور مردوں میں ہے صفت عمدہ ہے )-

آبغَضُکُمْ إِلَى النَّرْ فَارُوْنَ الْمُتَشَدِّفُوْنَ - مِحْ کُوتم لوگوں میں بہت ناپسند وہ ہیں جو بہت باتیں کرنے والے زبان دراز ہیں ( کمی بن سوچ سمجھے جو چاہیں بک دیتے ہیں' اپناحلق تھکاتے ہیں دوسروں کا مغز پکاتے ہیں۔ بعض نے کہا مشدقون سے ٹھٹا اور منخری کرنے والے مراد ہیں ) ج

حَمْرًاءُ الشِّدْقَيْنِ - دونُوں سرخ كليهم سے والى عورت (جس کے میند میں دانت ندر ہا ہو یعنی بالکل بوڑھی تو دانتوں کی سفیدی جا کرملیھو وں کی لالی نمودار ہوتی ہے۔ بیہ حفزت عا کشہ نے حضرت خدیجہ کی نسبت بیان کیا اور آنخضرت سے عرض کیا کہایک بڑھیا مرگئی اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتریعنی جوان عورت آ پ کو دی بیرایی طرف اشاره کیا-عورتوں میں بیرشک اور غیرت جبلی اور خلقی ہوتی ہے اس لئے آنخضرت ؓ نے ان کو جھڑ کا نہیں-بعض نے کہا بیوا قعہ حضرت عا کشہ کا صغرتی کا زمانہ تھا اس وقت کا ہے ایسے ہی حفرت عائثہ کا غصر آنخضرت پر مہمی رشک میں داخل ہے جوعورتوں کو معاف ہے ورنہ دوسرول کے لئے تو كبيره كناه ہاى لئے بعض نے كہا ہا كرعورت غيرت اوررشک کی وجہ ہے اپنی سوکن کوتہمت لگائے تو اس برحد نہ پڑے گی- ایک حدیث میں ہے رشک کرنے والی عورت وادی کے ادیر کا حصہ نیچ کے حصے سے نہیں پہچانی - یعنی رشک کے جوش میں اس کی عقل مم ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ کی باری میں ایک دوسری بی بی نے آنخضرت کے لئے کھانا بھیجاانہوں نے وہ پیالہ کھانے کااس آ دی کے ہاتھ سے جولا يا تھا لے كرز مين ير بيخ ديا پياله چھوٹ كيا اور كھانا سب زمين برگر گیا آنخضرت نے وہ کھاناز مین سے اٹھایا اور صحابہ سے فر مایا

## الكالمان المال الم

نی جبوہ گذرگئی تو ہم ہے جدا ہو گئے ) ۔ منگڈ - جماعت سے الگ ہو جانا' نکل جانا ۔ منگڈ - جماعت سے الگ ہو جانا' نکل جانا ۔

شُذُوْذٌ - نادر ہونا 'اکیلا ہونا -شَاذٌ - نادر ٔ خلاف قیاس -

تَشْذِيْذٌ اور إشْذَاذٌ-اللَّـ كروينا جماعت سے نكال

رينا-

ثُمَّ اتنبعَ شُدَّانُ الْقَوْمِ صَخْرًا مَّنْضُو دُّا- پُران میں
 پُحِشادُ لُوگ جو جماعت ہے الگ ہو گئے تھان پر ٹھوں پھر پیچے گئے (وہ جہاں تھے وہیں مارے گئے ) شُدَّا ذُ جمع ہے شَاذْ کی جیسے شُبَّانٌ جمع ہے شَانْ کی اور شُوا دُہُمی آئی ہے۔

لَا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَةً وَلَا فَاذَةً وه كَى شَخْصُ كُوان ميں اسے جو جھتے سے پھوٹ گیا ہوتا یا جدا ہو گیا ہوتا نہ چھوڑ تا (سب كو مار ڈالا - بعض نے كہا شَاذَةٌ تو وہ جوان كی جماعت میں تھا پھر الگ ہو گیا اور فَاذَةٌ وہ جو جماعت میں تثر يک ہی نہيں ہوا تھا ليكن اكليا مل گیا - بيہ مار نے والا شخص فُزْ مَان تھا جو منافق تھا اپنی بہادری دکھانے کے لئے مسلمانوں كی طرف سے لڑا - اخیر میں بہادری دکھانے کے لئے مسلمانوں كی طرف سے لڑا - اخیر میں زخوں كی تاب نہ لاكر خودكشی كر ہی -

آمَنُ شَدَّ شَدَّ فِي النَّادِ - جو شخص مسلمانوں کی جماعت سے (جو حق پر ہو) الگ ہو جائے وہ اکیلا رہ کر دوزخ میں گیا (اس کی سزادوزخ ہے) سواد اعظم سے الگ ہو جانے پر (سواد اعظم سے الگ ہو جانے پر (سواد اعظم سے وہ جماعت مراد ہے - جوحق پر ہواگر چہاس کی تعداد قلیل ہو - بعض نے کہا صحابہ کا گروہ مراد ہے) -

إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِنْبُ الانسانِ كَذِنْبِ الشَّاةِ يَا حُدُّ الشَّاةِ يَا حُدُّ الشَّاذَةَ الْقَاصِية النَّاحِية - شيطان آ دميوں كا بھيڑيا ہے جو كر يوں كے بھيڑيئے كى طرح وہ اس برى كو پكڑ ليتا ہے جو مندے ہالگ ہوگئ ہودور پڑ گئى ہؤا يك كونے ميں رہ گئى ہو۔ اس طرح شيطان بھى اس كو بھائس ليتا ہے جو خودرائى كر كے مسلمانوں كى بڑى جماعت يعنى صحابہ اور تا بعين كروہ ہے الگ ہوگا ہو) -

الشَّادُّ عَنْكَ يا عَلِيُّ فِي النَّارِ -اعلى جوتم كوچورْكر الكَ موجائ وه دوزخ مين جائے گا- (يعني جودثمن الل بيت

ہو حفزت علی کو براسمجھان کے گروہ سے الگ ہو کر خارجی یا ناصبی بن حائے ) - ا

وَاتُرُكِ الشَّاذَ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُوْرٍ-اس صديث كو چهور ديجوشاذ بوشهورنه بو-

ُ اَمَرَ نِنْ اَنْ اَضَعَ كُلَّ شَاذِ عَنِ الطَّرِيْقِ - مُحَمَّ كُمَّ مَوا كمين برايك شخص كوجورسته سے الگ ہوگيا ہوچھوڑ دوں-

شاذَر و ان - وہ نکڑا دیوار کے پاپی کا جوعرض میں جھوڑ دیتے ہیں (اس کو تازیر بھی کتے ہیں- کیونکہ وہ ازار کی طرح دیوار کے چاروں طرف محیط ہوتا ہے)-

شَذْرٌ -سونے کے ٹکڑے یا ٹھینے یا چھوٹے موتی (اس کی جمع شَذُورٌ ہے)-

تَشَدُّرٌ - جنگ کے لئے تیار ہونا' جلدی کرنا' غصے ہونا' خوتی سے سر ہلانا' جھکنا' حرکت کرنا گھوڑ بے پر پیچھے سے سوار ہونا -

اِنَّ عُمَرَ شَرَّدَ الشِّرْكَ شَذَرَ مَذَرَ يا شِذَرَ مِذَرَ - حضرت عمر فَ شَرَّدَ الشِّرْكَ شَدَرَ عَلا حضرت عمر في شرك كو بھاڑ كر مكڑ في مكڑ في اڑا ديتے تو حيداوراسلام كا ذيكا دنيا كے بڑے حصوں ميں بجاديا - سجان اللہ جس في اسلام اور مسلمانوں پر اتنا بڑا احسان كيا ہواس كوكس منہ ہے بعض نا دان احسان فراموش برا كہتے ہيں حق تعالی ہے نہيں شرماتے ) -

اَرْی کَتِیْبَةَ حَوْشَفِ کَاتَهُمْ قَدُ تَشَدَّرُوْا لِلْحَمْلَةِ - مِن پیرل فوج کود کُمِنا مون گویا وه تمله کرنے کی تیاری کر کیے ہیں -

بَلَغَنِي عَنْ اَمِيْرِ الْمُوْمِنِيْنَ ذَرُوٌ مِّنْ قَوْلِ تَشَدَّرَلَيُ به - مجھ کوامیر المؤمنین کی طرف ہے ایک اڑتی اڑتی بات پیچی ہے جس میں مجھ کو دھمکایا تھا - (ایک روایت میں تشزر ہے زای معجمہ ہے معنی یہ ہوگا جو غصہ کی نگاہ ہے کہی گئی تھی - کہتے ہیں -نظر شزریعنی غصہ کی نگاہ چشم نمائی ) - شذَف - پینچنا واصل کرنا - شذَام مُنک بچھویا زنور کا ڈ نگ - شذَام مُنک بچھویا زنور کا ڈ نگ - شید مُمان - بھیڑیا -

## 

گيا-

اِنَّهَا اَیَّامُ اکْلِ وَشُوْبِ - ایام تشریق کھانے اور پینے
(اور جماع کرنے کے دن ہیں (ان میں روز ہر کھنا حرام ہے) مَنْ شَوِبَ الْحَمْرَ فِي اللَّهُ نَیْا لَمْ يَشُرَبُهَا فِي
الْاَنِحِرَةِ - جُوْحُصُ دنیا میں شراب پے گااس کو آخرت میں شراب
نہ ملے گ - (لیمی بہشت میں نہ جائے گا اور وہال کی شراب سے
محروم رہے گا مرادوہ محفق ہے جوشراب کو حلال جان کر پے وہ تو
کافر ہے) -

وَهُوَ فِي هٰذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِّنَ الْأَنْصَادِ - مَرْهِ اس گرمیں ہیں چندانساریوں کے ساتھ جوشراب اڑا رہے ہیں۔

ب السَّوْبُ الْكِوَامُ- شراب پينے والے کی اور كريم نفس-

جُرْعَةُ شَرُوْبِ أَنْفَعُ مِنْ عَذْبٍ مُوْبِ-ايك طُونت پانى كا جس كوضرورت كووت پيتے بيں اس شُربت سے بہتر ہےجو بالائ بلاك كرلے-(يدايك مثل ہے)-

اِذْهَبُ اِلَى شَرَبَةِ مِّنَ الشَّرَبَاتِ فَادْلُكُ رَأْسَكَ حَتْى تُنَقِّيَةً - وضول مِن سَكَى دوض پرجااور و بال اپناس ل كر صاف كر-

آتًا فَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَعَدَلَ إِلَى الرَّبِيْعِ فَتَطَهَّرَ وَاقْبَلَ إِلَى الرَّبِيْعِ فَتَطَهَّرَ وَأَقْبَلَ إِلَى الرَّبِيْعِ فَتَطَهَّرَ وَأَقْبَلَ إِلَى الرَّبِيْعِ فَتَطَهَّرَ وَأَقْبَلَ إِلَى الرَّبِيْعِ الْمَارِتُ لِلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُه

نُمَّ اَشُونُ فُتُ عَلَيْهَا وَهِي شَرْبَةٌ وَّاحِدَةٌ - پَرَمِي فِي اللهِ اللهِ عَلَيْهَا وَهِي شَرْبَةٌ وَّاحِدَةٌ - پَرَمِيل نِهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا وَهِ إِنْ مَن بِاللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مَنْوُنَ مَنْ مَنْ اَحَاطَ عَلَى مَشْرَبَةٍ - وه شخص ملعون ب ملعون ب جوكس گهائ كا پانى روك ( يعنى جهال لوگ پانى پيتے ہوں ان كونه پينے دے )-

كَانَ فِي مَشُوْبَةٍ لَّهُ-آپاپ ايك بالا خان يس

شَيْدُ مَانَة - جوان تيز رواوننن -شَدُّوٌ - ايذادينا' تکليف دنيا' مثک کی خوشبولگانا -اِشْدَاءٌ ايذادينا' بچيردينا' ہٹادينا -

شَذُوٌ -مثك ما مثك كى خوشبو-

شَذَا- ایک ورخت ہے جس کی شاخوں سے مسواکیں بناتے بین خارشت 'نمک ایذا' شروغیرہ-

#### باب الشين مع الراء

شَرْب - سمجما-

شَرَبٌ پیاساہونا'سیرابہونا۔ شَرِبَ بِهِ-اس پرجھوٹ باندھا۔ شِرْبُ-( بحرکات ثلثہ ) پینا۔ تَشْرِیْبُ-کھلا پلادینا۔ مُشَارَبُةٌ-ساتھال کر پینا۔

إِشْرَابٌ - بِلانا' بِياسامُونا' پينے کاوقت آنا -

اشوب فلان حب فلان– فلال شخص کے دل میں فلاںکیمجت رچ گئی–

آئیک مُشْرَبٌ خُمْرَةً- آخضرتً سفید رنگ سرخی آمیز سے-(سفیدی میں سرخی ملی ہوئی)-

وَقَدْ شُرِّبَ الزَّرْعُ الدَّقِيْقَ - كھيت مِن آ ٹا پلاديا گيا تھا يعنى غله تيار تھا' پَخِنَّ كَ قريب تھا - (ايك روايت مِن شَرِبَ الدَّرْعُ الدَّقِيْقَ بِمُ مَعَىٰ وبي بِين ) -

لَقَدُ سَمِعْتُمُوهُ وَ أُشْرِبَتُهُ قُلُوْبَكُمْ (حضرت عائشہ نة تهمت كى حديث ميں فرمايا) تم لوگوں نے توبه بات سى لى اور تمهار بدلوں ميں رچ گئی-

وَأُشْرِبَ قَلْبُهُ إِلْاشْفَاقَ- اس ك ول مين وررج

-25

مَشُورُ بَدَّ - (بِ فَتَى راء اور بضمه راء) بَمَعَىٰ عُرف بعض نے کہا بِ فَتَى راء غلہ خانہ (یعنی جہاں اناج غلہ وغیرہ رہتا ہے) اَنُ تُوْلَتٰی مَشُورَ بَدُہُ - کوئی اس کے مودی خانہ پر آئے (اور قفل تو رُکر کر مال نکال لے) جانور کے شن کومودی خانہ سے تشبیہ دی اور اس میں جودود جہوتا ہے اس کومودی خانہ کے مال و اساب غلہ وغیرہ ہے) -

فَيُنَادِئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنَادٍ فَيَشُرَئَبُّونَ لِصَوْتِهِ-قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گالوگ اس کی آ واز کی طرف سراٹھا ئیں گے (اس کے دیکھنے کو کہ کون پکارتا ہے )-وَاشْرَأَبَّ النِّفَاقُ- اور نفاق بلند ہو جائے گا ( خلوص مغلوب ہوجائے گامخلص لوگ کم ہوں گے اور منافق بہت)-إِذَا وَضُعَ ٱلْبَانُ الْإِبِلِ لَمْ يَشْرَبْهَا - يِوْ مِ كَا قاعده ہےاس کے سامنے اونٹ کا دودھ رکھوتو نہیں پیتا (گائے بکری کا دود و کھوتو لی جاتا ہے اس معلوم ہوا کہ چوہابی اسرائیل کے ان لوگوں کی اولا د ہے جومنے ہو گئے تھے کیونکہ بنی اسرائیل پر اونٹ حرام تھاتو را ۃ شریف میں اس کی حرمت مذکور ہے ) – وَيُشْرَبُ الْخَمْرُ-( قيامت كي ايك نشاني بي بھي ہے کہ) شراب خوری کثرت ہے ہوگی (خیرنصاریٰ کے نزد میک تو شراب حرام نہیں وہ اگر کثرت سے بھی پئیں تو کچھ تعجب نہیں پر تعجب تویہ ہے کہ نصار کی شراب خوری کے برے نتائج ہے واقف ہوکراس کوچھوڑتے جاتے ہیں- حال کی جنگ میں روس کے بادشاہ نے این تمام ممالک میں شراب بنانے اور پینے کی ممانعت کر دی اور کروڑوں روپے کے خسارے کا پچھ خیال نہ کیا-گرمسلمان جن کے مذہب میں شراب قطعاً حرام ہےوہ اس ی کو کثرت ہے پینے گئے ہیںخصوصاً امراا دررؤساا درنوابوں میں تو فيصدّى ياخ مسلّمان بهي اليےنہيں نكلتّے جوشراب نہ ييتے ہوں

لاحول ولا قوٰۃ الا باللہ-ایک نصرانی مجھے سے کہنے لگا کہتم جب میز

پر کھاتے ہوتو شراب کا استعال کیوں نہیں کرتے۔ میں نے کہا شراب ہمارے دین میں بالکل حرام ہے خود قرآن شریف میں

اس کی حرمت موجود ہے۔ اس نے کہاواہ میں تو قسطنطنیہ اورمصر

میں مدتوں رہا ہوں اور بہت ہے مسلمان امراء کے ساتھ کھانے کا اتفاق ہوا ہے وہ سب بلا تکیر شراب پیتے تھے تم غلط کہتے ہوا گر قرآن میں اس کی حرمت ہوتی تو وہ کیوں پیتے - اب میں کیا جواب دیتا غصہ فی کرخاموش ہور ہا-ای طرح ایک ہندو مجھ سے کہنے لگا کہ اسلام میں بھی سوا نگ بنانا شیر ریچھ بھیٹر پئے بننا درست ہو کیکھو حیدر آباد مدارس بنگلور دکن کے اکثر شہروں میں مسلمان محرم میں شیرر پچھ بھیٹر سے بنتے ہیں اگر یہ امرنا جا کز ہوتا تو اسنے بہت ہے مسلمان اس کو کیوں کرتے - میں نے اس کو ہم ختا ہے اس کو ہم متابت کے خلاف کوئی کا منہیں محصٰ غلط ہے مسلمان اور ہندو متابت کے خلاف کوئی کا منہیں محصٰ غلط ہے مسلمان اور ہندو دونوں ان امور میں کیساں ہیں اور کی کو دوسرے پرکوئی تفوق دونوں ان امور میں کیساں ہیں اور کی کو دوسرے پرکوئی تفوق نہیں – افسوس ان مسلمانوں نے اسلام کی عزت اور عظمت کھوا

نهلی عَنِ الْجُلُوْسِ عَلَی مَائِدَةٍ یُّشُرَبُ عَلَیْهَا الْخَمُوُ - آپ نے اس دسترخوان (یامیز) پر بیٹھنے ہے بھی منح فرمایا جس پرشراب بی جائے - (یعنی دوسر کوگ پئیں گویہ خود نہ پئے - کیونکہ شرانجورول کا ہم نوالہ اور ہم پیالہ ہونا گویاان کے فعل سے راضی ہونا ہے اور احمال ہے کہ ان کی دیکھا دیکھی ہیمی شراب بینا شروع کردے) -

باب الشوب برسره شین این اس باب میں پانی پینے کا حقوق کابیان ہے (اصل میں شرب پانی کے حصے کو کہتے ہیں)۔
لیکشر بَنَ نَاسٌ مِّنُ اُمْتِی الْخَمْرَ یُسَمُّونَهَا بِغَیْرِ اِسْمِهَا۔ پچھلوگ میری امت کے شراب پیس گے اور اس کا نام بدل کر اور پچھ رکھیں گے (جیسے عرق مفرح ' نبیذ مقوی ' شراب الصالحین وغیرہ - تاری اور سیندھی اور جوشراب نشہ کرے اس کا قلیل کثیراز روئے احادیث سیحدسب حرام ہے)۔

نَهُی عَنِ الشُّوْبِ قَائِمًا - کُھڑے ہوکر پانی یا شربت یا دودھ پینے ہے آ ب نے منع فرمایا (یہ نمی تنزیبی ہے جیسے کھڑے کھڑے پیٹاب کرنے ہے اور دلیل اس کی بیہ ہے کہ آنخضرت نے زمزم کا پانی کھڑے کھڑے پیابعض نے کہا آپ نے جوم کی

## الكارك الا الا التال المال الم

وجہ سے ایبا کیا بیصنے کی جگہ نہ پائی بعض نے کہا زمزم کے پانی کو اس ممانعت سے مثنی رکھاہے)-

لَا مَشْوَ بُوْ وَاحِدًا - غَتْ غَتْ كَرَ لَے بِإِنَى كُوا يَكِ بَى بار میں نه پی جاو (بلکه تھوڑا تھوڑا تین سانسوں میں پیواور ہر بار سانس فینے میں برتن كومنه سے الگ ركھو)-

يُشْرِّبُ الشَّعُرَ بِالْمَاءِ-بِالول كو پانى پلاتے (ان كوتر رتے)-

اُشُوِبَها-اس کی مجت اس کے دل میں رچ گئی۔
یا آبا هُرَیْرَةَ اِشْوَبُ فَشُوبُتُ مُمْ قَالَ اَشُوبُ فَلَمْ
اَزُلُ آشُوبُ وَیَقُولُ اَشُوبُ حَتّی قُلْتُ مَا آجِدُ لَهٔ
مَسْلَکًا-آخضرت نے ابو ہریہ سے فرمایا پیودہ کہتے ہیں میں
نے پیا آپ نے فرمایا پیودہ کہتے ہیں میں برابر پیتا جاتا تھا اور
آپ بجی فرماتے جاتے تھے اور پیویہاں تک کدمیں نے عرض کیا
یارسول اللہ اب تو جگہ ہی نہیں ہے کہاں اتاروں-اس حدیث
یارسول اللہ اب تو جگہ ہی نہیں ہے کہاں اتاروں-اس حدیث
سے یہ نکلتا ہے کہ شکم میر ہوکر کھانا یا چیا درست ہے اور دوسری
مدیثوں میں جوشکم میری کی مادت نہ کرے ورنہ عبادت میں سستی پیدا
ہوگی اور صحت کو مفتر ہے کم خواری کے برابر دنیا میں کوئی دوانہیں
ہوگی اور صحت کو مفتر ہے کم خواری کے برابر دنیا میں کوئی دوانہیں
ہوگی اور صحت کو مفتر ہے کم خواری کے برابر دنیا میں کوئی دوانہیں
ہوگی اور صحت کو مفتر ہے کم خواری کے برابر دنیا میں کوئی دوانہیں
اچھی رہتی ہے اور مزاج اور بٹاش اور محنت اور کام کاج کے لیے
جست اور چالاک رہتا ہے۔

مترج کہتا ہے میں اپ مسلمان بھایؤں کو ایک حکمت کا راز بتلائے دیتا ہوں اگر وہ اس پر چلیں گے تو حق تعالی ہے امید ہمیشہ صحیح اور سالم رہیں گے اور ان کے عمر وحیات میں برکت ہوگی وہ کیا ہے کم کھانا اور ہمیشہ جسمانی محنت کی عادت رکھنا اور سادی غذا کھانا یعنی روٹی ایک سالن یا خشکہ اور ایک سالن اگر شیریں غذا کو طبیعت چا ہے تو ای پر اکتفا کر و بعد غذا کے ترمیووں اور ترکاریوں میں ہے بھی کچھ کھالیا کرواگر بلاؤ سامنے آئے تو صرف ای کو کھاؤ مگر یہ ہرگز نہ کر وکہ فخلف غذا کیں مخلف مزاج کی کھاؤیا تھین اور تا تو ال کر معدے کو ضعیف اور نا تو ال کر اگر ایسا کرو گے تو جو انی میں تو گذر ہو جائے گی لیکن بڑھا ہے لواگر ایسا کرو گے تو جو انی میں تو گذر ہو جائے گی لیکن بڑھا ہے

میں ایک پھلکہ بھی ہضم ہونا دشوار ہوگا بھی بھی چھاج (مٹھا)ضرو پیا کرواس سے معدے کو بیحد تقویت ہوتی ہے۔

مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَاءُ ابَدًّا - جَوْحُص اس مِس سے سِیُ گامِسی بیاسانہ ہوگا -

اُلرَّجُلُ يُكُونُ لَهُ شِرْبٌ مَّعَ الْقَوْمِ فِي قَاتِهِمْ-الكَه شخص كالوكول كے ساتھ قناۃ میں پانی كا حصہ ہو (قناۃ وہ كنوئيں جوايك كے بعدايك اس طرح كھودتے ہیں كہ پانی اوپر آجائے اور زمین پر بہنے لگے)-

شَارِب-مُونِچُهُ (اس کی جُعْشُو ارِبٌ ہے)-اَعُفُوا اللِّلْحٰی وَاحُفُو االشُّوارِبَ- واڑھیاں چھوڑ دواورمونچھوں کو (مونڈ دیا خوب کتر و)مٹادو-

إِنَّ آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ كَانَ يَشْرَبَ الْمَاءَ وَ هُوَ قَائِمٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَاءَ وَ هُوَ قَائِمٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَاءَ وَ هُوَ قَائِمٌ اللَّهُ اللَّهِ الْحُسَيْنِ وَقَالَ يَابُنَى إِنِّى رَأَيْتُ جَدَّكُ رَسُولَ اللَّهِ صَنَعَ هُكَذَا- امير المونين (على بن ابى طالب) كر حصوكا فكر على إلى ابى طالب) كر عن ابى طالب) كر عن ابى الله عنه الله وضوكا بي الله عنه الله وضوكا بي الله عنه عنه الله عن

کُنْتُ عِنْدَ آبِی جَعْفَرَ آنَاوَابِی فَاتِی بِقَدَحِ مِّنُ جَزَفِ فِیْهِ مَاءٌ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ نَا وَلَیْهِ فَشَرِبُتُ مِنْهُ وَآنَا فَائِمٌ - (عمروبن الى المقدام نے کہا) میں امام محمد باقر کے پاس تھا میرے والد بھی تھانے میں ایک مٹی کا پیالہ لایا گیا جس میں پانی تھا آپ کھڑے کھڑے اس میں سے بیا پھروہ بیالہ محمد والمیں زیمی کوئی رہا۔

جَهُوديا مِينَ نَهِي كَمْرُ بِكُمْرُ بِياً-عَنْ أَبِي عَبُدِاللّٰهِ قَالَ الشُّرْبُ قَائِمًا أَفُوٰى لَكَ

## العالمان المال العالمان العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العا

و اَصَعُ -امام ابوعبدالله نے فرمایا کھڑے کھڑے پینے سے زیادہ قوت ہوتی ہے-بعض نے کہا بیدون کے وقت کے وقت کے وقت کے وقت کے وقت کے وقت سے اور ممانعت کی حدیث رات کے وقت سے اور دلیل اس کی بیروایت ہے-

عَنُ آبِی عَبُدِ اللهِ قَالُ شُرُبُ الْمَاءِ مِنُ قِیَامِهِ باللَّيْلِ يُوْدِثُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ - امام ابوعبد الله فرمایارات کوکھڑے ہوکر پانی پیتا پیٹ میں زرد پانی پیدا کرتا ہے-

مَشْرَبَةُ أُمِّ إِبْرًاهِیْمَ-حفرت ابراہیم صاحبزادہ رسول خداصلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مال کاغرفہ (یعنی جہاں وہ پیدا ہوئے تھے-ان کی ماں ماریق بطیہ تھیں)-

اِشْوَا بُ - ایک رنگ کا دوسرے رنگ میں ملانا گویا ایک رنگ دوسرے رنگ کو پلایا گیا-

> شَرَ اباَنِی -شربت فروش-شَرْ بَهُ - ایک گھونٹ-

شُوْبَة - برُا پِینے والا جیسے شَو آَبٌ ہے ٔ اور شَوُو بُ اور رِیْگ -

شَوْع - جَموت بولنا المُضاكر نا طلانا شريك كرنا -تَشْير يْع - دوردور نا مَكِ لكًا كرسينا -مُشَارَ جَهُ - مشابهت -

تَشَارُج-تثابه-

شَرْجٌ - فرقه کروه اور دیراور انٹین کے درمیان کا مقام - فَتَنَحَّی السَّحَابُ فَافْرَ عَ مَاءَ هُ فِی شَرْجَةٍ مِّنُ لِیک الشِّرا جِ - پھرابرہٹ گیا اور اپنا پانی ایک تالے میں چھوڑ دیا ان نالیوں میں سے (شِرَاج جمع ہے شَرْجة کی پانی کی وہ نالی جوکالے پھر یلے میدان سے آتی ہے زم زمین کی طرف) - خاصَمَ رَجُلًا فِی شِرَاجِ الْحَرَّةِ - حضرت زبیرٌ نے ایک شخص سے حره کی نالی میں جھڑ اکیا (حره وه کالی پھر یلی زمین جولا کی ایس جھڑ اکیا (حره وه کالی پھر یلی زمین جولا یہ بن ابی بلتعہ تھا یا تعلیہ بن حاطب بن ابی بلتعہ تھا یا تعلیہ بن حاطب بن ابی بلتعہ تھا یا تعلیہ بن حاطب بے انصاری تھا صحابہ میں سے نہ کہ منافق مگر غصے میں صاطب بے انصاری تھا صحابہ میں سے نہ کہ منافق مگر غصے میں

جہالت کی راہ ہے اس کے منہ ہے ایک بے ادبی کا کلمہ نگل گیا کہ آپ کی آپ نے اس فیصلہ میں زبیر کی رعایت کی چونکہ وہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے تھے )۔ اِ

فِی شُورَیْجِ مِّنَ الْحَوَةِ - حره کی ایک چھوٹی نالی میں۔ اِنَّ اَهْلَ الْمَدِیْنَةِ اِقْتَتَلُوْا وَمَوَالِی مُعَاوِیَةَ عَلٰی شَرْجِ مِّن شِرَاجِ الْحَرَّةِ - مدینه والوں اور معاویہ کے علاموں میں حره کی ایک نالی براڑائی ہوگئ-

شَوْجُ الْعَجُوْدِ - ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ طیبہ کے قریب ہے-

فَامَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْفِطْ الْفِطْ فَاصْبَحَ النَّاسُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

تھی جومیری تھی-و کانَ نِسُوَۃٌ یَّاتِیْنَهَا مُشَادِ جَاتِ لَّهَا - کِچھورتیں جو اس کی ہم من اور ہم عمرتھیں اس کے پاس آیا کرتیں (عرب لوگ کہتے ہیں-

مَّ مَنَّ الشَّرُ مُّ مِلْهَ الشُّرَيْجة المشارجة - لين بداس كا جور سي ن اور عمر مِن يا اس كل مِن ) -

أَنَا شَوِيْجُ الْحَجَّاجِ- مِين حَاجَ بن يوسف كا بم عمر مول-

فَاُدُخُلْتُ ثِیَابَ صَوْنِی الْعَبْنَةَ فَاَشُو جُهُتَا- میں نے اپنے تھلے کے کپڑے ایک گھری میں ڈالے اس کوتسوں سے باندھا-

يَغْسِلُ مَا ظَهَرَ عَلَى الشَّرْجِ- جونجاست دبر كملقه پرظام به (اوپر آجائے) اس كودهوئ-

اللَّهِ يُحَدّ - بن جو محورك بتول وغيره سے بناتے ہيں اس

## الكالمنالة لون الا التاليان المال المال

میں میوے جیسے خربوزے وغیرہ بھر کرلے جاتے ہیں اس کی جمع شَوَائیجُ آئی ہے۔

فَجَعَلَا عَلَيْهِ عُنَبًا وَّشَوِيْجًا- حضرت ابرائيم اور حضرت اساعيل نے كتبے كے دروازے پرسائبان اورشرنج بنايا (شرخ)وہ چھنے جوسر كيال ملاكرد كانوں پرڈالا جاتاہے)-شَيْرٌ ج-تى كاتيل-

َ مُشرِ جَبُّ – كمِي ذات والأَهُورُ ا –

فَعَارَضَنَارَ جُلٌ شَرْجَبٌ- ہمارے سامنے ایک لمباتر نگا شخص آیا-

۔ شو جَبَانٌ - بیکن کی طرح ایک درخت ہے اس سے چڑے کی دباغت کرتے ہیں-

شَرْ عُ- کھولنا' بیان کرنا' تغییر کرنا' کا ٹنا'سمجھنا' چٹ لٹا کر جماع کرنا' از الہ' بکارت کرنا' خوش ہونا' اعتقادر کھنا –

تَشُویْعٌ - مُکڑے مُکڑے کرنا' میت کے اعضاء کاٹنا اندرونی ترکیب معلوم کرنے کے لیے-

اِنْشِرَا ع - كشاده بونا 'خوشی سے كوئی بات قبول كرنا -شه ْ حَدِّ - گوشت كالك مكرا -

شُرَيْحُ الْمَوْاَةِ يَامَشُورَ حُ الْمَوْاَةِ عُورت كَافْرِجَ-كَانَ هٰذَاالْحَيُّ مِنْ قُرَيْشِ يَشُورَ حُوْنَ النِّسَاءِ شَرُحًا - قريش كاس قبيل كيلوك عُورتوں كو چت لٹا كران عدماع كرتے ہیں-

ا کَانَ الْآنبِیاءُ یَشُرَ حُونَ اللّٰی اللّٰذُنیَا وَالنِسَاءِ فَقَالَ نَعُمْ إِنَّ لِللّٰهِ تَرَائِكَ فِی خَلْقِه -عطاء نے امام حن بھری سے پوچھا کیا پنیمبروں کی بھی دنیا اور عورتوں سے دلچیں ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ تعالے نے اپنی گلوقات میں چند باتیں چھوڑ دی ہیں (گووہ کتنا ہی بلندمر تبدر کھتے ہوں مگر بشریت کی بعض باتیں جیسے آرز وغفلت وغیرہ ان میں بھی ہوتی ہیں ) -

شَو ؒ جٌ - بچہ جو جوانی کے قریب ہولیکن جوان نہ ہوا ہو ٔ اور مصدر بھی ہے لینی بچے کا اس عمر کو پہنچنا یا جُوانی کو پہنچنا -شُر وؒ جٌ - کنڑی سے مارنا -

وُرُورُ مُورُدُ عَلَى الْمُدُرِكِيْنَ وَاسْتَحْيُوْا شَرْخَهُمْ-اقْتَلُوا شَيُوخَ الْمُشْرِكِيْنَ وَاسْتَحْيُوْا شَرْخَهُمْ-

مشرکوں میں جوعروالے ہوں ان کوتو مارڈ الو (کیونکہ ان کی راہ پر
آنے کی امیر نہیں ان کے دلوں میں شرک جم گئی ہے ) اور بچوں کو
جو ابھی جو ان نہ ہوئے ہوں زندہ رکھو (ان کی ہدایت کی امید
ہے۔ نہایہ میں ہے کہ عمر والوں سے بہت بوڑھے مراد نہیں ہیں
اور بعض نے کہا بوڑھے ہی مراد ہیں کیونکہ وہ کام کاج اور خدمت
کے لائق ہی نہیں ہوتے اس لیے ان کا مارڈ النا بہتر ہے خس کم
جہاں پاک اور شرخ سے مراد نواجوان اور قو کی بچے ہیں ان سے
کام کاج لیا جاسکتا ہے )۔

ُ شَرِیْخُ الشَّبَابِ - جوانی کا شروع اس کی تازگی بهار اور اس کا اطلاق ایک اور دواور جمع سب پر ہوتا ہے (بعض نے کہاوہ شارخ کی جمع ہے جیسے شَرْبٌ شَادِبٌ کی ) -

لَعَلَّكَ تَرْجِعُ بَيْنَ شَرْجِی َ الرُّحْلِ -عبدالله بن رواحه فِرْ وهموته میں آپ بیتیج ہے کہا شاید تو زین کے دونوں کونوں کے نیچ میں بیٹھ کر مدیدہ کولو نے گا (یعنی میں تو لوشا معلوم نہیں ہوتا تو اکیلا آ رام سے کاشمی پر بیٹھ جائیوالیا ہی ہوا عبدالله بن رواحه جنگ موته میں شہید ہوئے رضی الله عنه ) -

بَ مَا مَا مَا اللَّهُ وَهَيْنِ الشَّوْ خَيْنِ - وه پالان كے دونوں كونوں كے درميان (اونٹ ير بيضا ہوا) آيا -

لَهُمْ نَعَمٌ بِشَبَكَةِ شَرْخ - ان كَ يَجِهِ جانور شَكه شرخ مِين إليه مقام كانام بِ ملك حجاز ميں ) -ميں ہيں (يدا يك مقام كانام بِ ملك حجاز ميں ) -شَرُ دُّ - بارش كاوہ پانى جس كوہوا مكان كے اندر لے جائے -شُرُودٌ دور شُرادٌ اور شِرادٌ - بھاگ جانا ، چلادينا ، حمادُ توڑ دينا ، منتشر دينا ، تَشْرِيدٌ - ہا تك دينا ، چلادينا ، جمادُ توڑ دينا ، منتشر دينا ،

إشراد -طريداورنكالا موابنانا-

شَارِ د - بھا گ جانے والا اس کی جمع شَر د جیسے حَادِمٌ کی جمع شَر د جیسے حَادِمٌ کی جمع خُدَمٌ ہے--

عَیْنُهَا شَادِدَةً- اس عورت کی آکھ خاوند کے سوا دوسرے پرگی ہے۔

شَوَارِدُ اللَّغَةِ-زبان *كغر*يباورنادرالفاظ-لَتَدُخُلُنَّ الْجَنَّةَ ٱلجُمُعُونَ اكْتَعُوْنَ الِاَّ مَنْ شَوَدَ

#### الكائن المال المال المال المال الكائلة المنافعة

عَلَى اللهِ-تم سب (مسلمان جوکلمه گو بین گو کتنے بی گنهگار موں) بہشت میں جاؤگے سب کے سب جاؤگے پروہ شخص نہیں جائے گا جواللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر ہوگیا-مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوگیا- یہ شور کہ المبعیثو سے ماخوذ ہے لیمن اونٹ بھاگ نکلا (دوسرے اونٹوں سے الگ ہوگیا)-

منا فعَلَ شِوادُكَ - تیرے بھاگنے كا كيا قصہ ہے يا هیرا بھاگا ہوااب كيما ہے (يہ تخضرت نے خوات ابن جيرانصارى سے فرمایا - ہوا يہ تھا كہ عكاظ كے بازار ميں ايك عورت كھى كى دو مثكيں ليے ہوئے آئى خوات اس كوا پنے مكان ميں لے گاور ايک مثك كھول كراس كا كھى چكھا اورعورت كے دوسر ك پھر دوسرى مثك كھول كراس كا كھى چكھا اورعورت كے دوسر كہ ہم تھے ميں دے دى وہ بے چارى دونوں باتھوں سے دونوں مشكوں كے منداس ڈرسے تھا ہے رہى كہ كہيں گھى بہدنہ جائے - خوات نے ايى حالت ميں اس سے جماع كيا پھر دہاں سے بھاگ نكلے ايلى حالت ميں اس سے جماع كيا پھر دہاں سے بھاگ نكلے ايسانہ ہوكوئى پيچھا كرے اس روز سے عرب ميں مثل ہوگئى) -

أَشْغَلَ مِنْ ذَاتِ النَّحْيَيْنِ - يعنى وه كمى كى دومشكول والى ہے بھی زیادہ مشغول ہے۔ (جو ہری نے ایسا ہی کہا ہے۔ بعض نے کہا پی غلط ہے اور اس کا قصہ خود خوات سے بول منقول ہے کہ میں آنخضرت کے ساتھ مرالظہر ان میں اترا اور اپنے ڈیر ہے ے باہر نکلا - میں نے ویکھا کچھ عورتیں آپس میں باتیں کررہی ہیں وہ مجھ کو بھلی گئیں۔ میں نے اپنی گھری ہے کیڑوں کا ایک جوڑا نکالا اور ان کے یاس جا بیٹا استے میں آ مخضرت ادھر سے گذر ہے۔ میں ڈر گیا اور میں نے عرض کیا پارسول اللہ میراایک اونث بھاگ نکا ہے میں اس کوقید کرنے کی فکر میں ہوں-آپ ين كرآ ك بره كي- يس بهي آب ك يجهي موليا آب في ا بنی حیادر مجھ پر ڈال دی اور اراک کی حجماڑی میں چلے گئے' حاجت سے فارغ ہوئے اور وضو کیا پھرتشریف لائے اور فر مایا ابوعبدالله تمهارا بھا گا ہوا اونٹ اب كيسا ہے؟ پھر ہم سب لوگوں نے وہاں سے کوچ کیاجب آپ مجھ سے ملتے تو یمی فرماتے السلام عليم ابا عبدالله تهارا بها كالهوا اونث اب كيسا ہے؟ يهال تک که میں جلدی جلدی مدینه میں آگیا اور مجد نبوی سے الگ رہا

اس طرح آنخضرت کے ساتھ بیٹھنے ہے بھی جب ایک مدت اس طرح گذری تو میں اس وقت کو تاک کر جب مسجد خالی ہوئی تھی ( کوئی نمازی اس میں نہ تھا) معجد میں گیا اور نماز پڑھنے لگا-اتنے میں آنخضرت بھی اینے کسی حجرے سے برآ مد ہوئے اور مجد میں آ کر دور کعتیں ہلکی پھلکی پڑھیں اور میں نے اپنی نماز کبی کر دی اس امید ہے کہ آنخضرت تشریف لے جائیں اور مجھ کو حچوژ دیں- آخر آپ نے فر مایا ابوعبداللہ تو جتنا جا ہے اپنی نماز کو لمباكر ميں تويبال سے اس وقت تك اٹھنے والانہيں جب تك تو نماز سے فارغ نہ ہواس وقت میں نے (اینے ول میں) کہا میں آ مخضرت سے اپنی خطاکی معذرت کروں گا اور آپ کا دل صاف کردونگا- میں نمازے فارغ ہوا آپ نے فر مایا السلام علیم ابوعبدالله ابتمہارے بھا گے ہوئے اونٹ کا کیا حال ہے! میں نے عرض کیافتم اس خداکی جس نے آپ کوسچائی کے ساتھ بھیجا جب سے میں اسلام لا یا اس وقت سے وہ اونٹ نہیں بھا گا-آپ نے دوبار یا تین بار فرمایا (سجان الله آ تخضرت کے اخلاق كريمانه اوراشفاق پدرانه جوصحابه پر تصان كاكيا كهنا مطلب آپ کا پیتھا کہ خوات آئندہ سے ایسا کام نہ کریں اور کسی غیر عورت پرنظرنه ڈالیں)-

أَخْبَطُ للشَّوَادِدِ - نادراورغریب لفظوں کو جمع کرنے والی لغت کی کتاب -

اِنَّ عُمَرَ شَوَّدَ الشِّوْكَ شَذَرَمَذَرَ- حَفرت عُمَّرٌ نَ شرک کے یر فیجاڑا کراس کو بھگا دیا-

لُوْلَا ۚ اَنَّ جِبُرِيْلَ اَخْبَرَنِي عَنِ اللهِ اَنَّكَ سَخِيًّ لَشَرَدُتُ بِكَ وَجَعَلْتُكَ حَدِيْتًا عَلَى مَنْ خَلْفَكَ - اگر جَرِيْلُ غَلَى مَنْ خَلْفَكَ - اگر جَرِيل نَه الله تعالی کی طرف مجھ کو پیخبرند دی ہوتی کہ تو تی ہے (لوگوں ہے سلوک کرتا ہے) تو میں تیرے ساتھ تشرید کرتا (لینی ایک سزا دیتا کہ) جولوگ تیرے پیچھے ہیں ان تک خبر جاتی (وہ ہیشہ اس کا ذکر کرتے رہتے) -

فَشَرِّ دْبِهِمْ - ان کے ساتھ ایبا کرکہ ان کا جھا ٹوٹ جائے یاان کے پیچھے والے ان کی خراب حالت سنیں اور اس کا تذکرہ کریں-

## لعَالِمَا لِمُنْ الْالْ الْمُ الْمُ

شَرُّ - دهوپ میں سکھانا'عیب کرناِ' حقیر جاننا -

شَوَّ أور شَوَرٌ اور شَوَارَقٌ برا كأم كرنا 'بد بونا ' قطره قطره انا -

تَشْرِيَةٌ اور إشْرَارٌ - دهوپ مين سكھانا مشہور كرنا -مُشَارَةٌ - جَعَرُا -

تَشَارٌ -خصومت جُهَّرُ اكرنا-

شِرَادٌ - آگ کی چنگاریاں جوہوا میں اڑتی ہیں۔

شَرُّ - براکام جوتما مِتم کی برائیوں کوشامل ہے - خیراس کی ضد ہے بعنی بھلائی اورشر بر شے خص کو بھی کہیں گے اور بھی لڑائی کے معنی میں بھی آتا ہے اس کی مونث شَرَّ اُور شُرِّی ہے اور جمع اَشْہُ اداوراً شِرِّاً اُءُ اور شِرِ اُرْ ہے۔

مُونِيَّ - جوامر ناپبنداور مکر وه طبع ہو-

منسویو - جوشر کرے اور سمندر کا کنارہ اور ایک درخت ہے دریائی -

الُنحَيْرُ بِيدَيْكَ وَالشَّوْلَيْسَ الِبُكَ - بَعلائی سب عرب ہاتھوں میں ہے (جب تو نہ چاہے ہم کوئی بھلائی نہیں کر سب علت ) اور برائی تیری طرف نسبت نہیں دی جاتی (بلکہ برائی ہماری طرف منسوب ہوتی ہے کو بھلائی اور برائی سب کا پیدا کر نے والا تو ہی ہے ۔ بعض نے کہا مطلب یہ ہے کہ برائی ہے تیرا قرب عاصل نہیں ہوتا اور نہ تیری رضا مندی برائی ہے ہوتی ہے اور نیک اعمال اور افعال تجھ تک چڑھ جاتے ہیں ۔ نہا یہ میں ہے کہ اس حدیث میں اور باقعال تجھ تک چڑھ جاتے ہیں ۔ نہا یہ میں اور جو نیکی اور بھلائی ہو ہے کہ اس حدیث میں اور بی تعلیم ہے بندوں کو کہ جو برائی ان تو پروردگاری طرف مضاف کریں گودونوں با تیں اس کی قدرت تو پروردگاری طرف مضاف کریں گودونوں با تیں اس کی قدرت تو پروردگاری طرف مضاف کریں گودونوں با تیں اس کی قدرت تو پروردگاری طرف مضاف کریں گودونوں با تیں اس کی قدرت تو پروردگار سے بول دعا کرتے ہیں یا رب السماء والارض آسان زمین کے مالک گریوں کہنا درست نہیں ۔

یارَبَّ الْکِلَابِ وَالْحَنَازِيْرِ - يعنى كتے اورسورول كے مالك حالاتك كتے اورسورول كا بھى وہى خالق اور يالنے والا ب

ای نے پیدا کیا ہے مگرالیا کہناادب کے خلاف ہے اور جوکوئی الیا کھے اس پر کفر کا خوف ہے۔

وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ النَّلْفَةِ - زنا کا بچه تینوں میں بدتر ہے ( ایمیٰ زانی اور زانیہ کا نطفہ تو پاک تھا دانی اور زانیہ کا نطفہ تو پاک تھا صرف ان سے ایک حرام کا م سرز دہوا جس کی سز ابھی یا تو دینا میں حل جاتی ہے یا تو بہ سے وہ معاف ہو جاتا ہے بر خلاف زنا کے بچے ولد الحرام کے اس کا تو نطفہ ہی نا پاک ہے اور اصل ہی اس کی خبیث ہے ) -

وَلَدُ الزِّنَا خَيْرُ الثَّلَقَةِ - (عبدالله بن عَرِّ نے كہا) زناكا بچه تینوں میں بہتر ہے (كيونكه اس كاكوئى قصور نہیں جو پچھ گناہ تھا وہ اس كے ماں باب نے كيا) -

لَا يَوْتِي عَلَيْكُمْ عَامٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنهُ-جو سال تم برآتا ہے تو سیمجھ رکھواس کے بعد کا سال اس ہے بھی برا ہوگا (بوجہ قرب قیامت اور بعد زمانہ نبوت کے-کسی نے امام حسن بصری ہے کہا یہ کیونکر صحیح ہوگا اس لیے کہ عمر بن عبدالعزیز جو خليفه عاول اورتنع شرع تصان كاز مانه حجاج بن يوسف ظالم مشهور کے بعد ہوا؟ انہوں نے کہا بھی بھی بندوں کوراحت دینا بھی ضروری ہے تو حجاج کے زمانہ میں لوگ تکلیف اور مصیبت میں گرفتار تھے۔عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں ان کو ذرا آ رام دیا گیا- امام حسن بھری کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں جو قاعدہ مٰدکور ہے وہ کلینہیں ہے بلکہ اکثر یہ ہےاور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کوآ رام پنجانے کے لیے بعد کا زمانہ یہلے سے اچھا کر دیتا ہے- اب کوئی بیراعتر اض کرے کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسی کے زمانہ میں تو دنیا عدل اور انصاف سے تجرجائے گی حالانکہان کا زمانہ بہت بعد کا ہوگا تواس کا جواب بیہ ہے کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسی و نیا کے بادشاہوں اور امرا کا زمانہہے)۔

مترجم کہتا ہے جب بھی اشکال رفع نہ ہوگا کیونگذتاریخ کی کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے دنیادی بادشاہ جو بعد کے زمانہ میں آئے اگلے بادشاہوں اور امرا سے بہتر ہوئے اوران کا زمانہ بہتر سمجھا گیا۔ دور

#### 

کیوں جاتے ہواورنگ زیب عالمگیر کا زمانہ بنسبت اکبری زمانہ ك بهت بهترتها توعده توجيه بيه المحمديث من براكي اور بهلائي مراد ہےند کدز ماندوالوں کی اور ظاہر ہے کہ جوز ماندعمد نبوی ہے قریب ہے وہ اس سے بہتر ہے جوعہد نبوی سے بعیداور قیامت ہے قریب ہے اس صورت میں کوئی اشکال باقی ندر ہے گا - علاوہ اس کے حجاج کے زمانہ میں جتنے صحابہ موجود تھے عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں نہ تھے تو مجموعاا فراد کے لحاظ سے وہ زمانہ بہتر ہوا۔ إِنْ كَانَ بِكَ شُرٌّ فَحَسْبُكِ مِنَ الشَّرّ مَا بَيْنَهُمَا-مردان نے حفرت عاکشہ ہے کہا اگرتم اس حدیث کے سننے ہے ناراض ہوتی ہوتو تم کووہ برائی کافی ہے جوان دونوں صدیثوں میں اختلاف سے پیداہوئی ہے یا اگرتم پینہتی ہو کہ فاطمہ بنت قیس کو آنخضرت نے اینے خاوند کے مکان سے نقل مکانی کی جو اجازت دی تھی بیاس شرکی وجہ سے تھی جوان کے اوران کے خاوند کے درمیان تھا تو یہاں بھی وہی علت موجود ہے ( ہوا یہ تھا کہ مردان کی جینجی لینی عبدالرحمٰن بن حکم کی بیٹی کوان کے خاوند نے تین طلاق دے دی تھی تو عبدالرحمان اس کو خاوند کے گھر ہے۔ نکال لائے-حفزت عائشے بیمال من کرکہا کہ اس نے براکیا تب مروان نے فاطمہ بنت قیس کی حدیث پیش کی کرآ مخضرت نے اس کُوفقل مکا کی کی اجازت دی تھی۔حضرت عا کشہ نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ فاطمہ ایک نا آباد خوفناک جگہ میں رہتی تھی اس لیے آنخضرت نے اس کووہاں سے چلے آنے اور عبداللہ بن

شُرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ تُدُعٰى لَهَا الْآ غُنِياءُ وَتَنْرَكُ لَهَا الْهُ غُنِياءُ وَتَنْرَكُ لَهَا الْهُعُوَةَ فَقَدُعَطَى - سب برتر كهانا وليمه كا كهانا ہے جس كے كھانے كے ليے مالدار لوگ تو بلائے جاتے ہيں اور غريب اور سكين چيوڑ ديئے جاتے ہيں (ان كوكوئى نہيں كھلاتا) اور جس نے وليمه كى دعوت كور دكياس نے الله كى نافر ماتى كى وليمه كى دعوت قبول كرنا سنت موكدہ اور امام احمد كئے نزد يك واجب ہے بشرطيكہ وہاں كوئى حرام كام كا ارتكاب نہ ہوتا ہوا كرا ہيے كام وہاں ديكھے تولوث كرچلاآ كاور ارتكاب نہ ہوتا ہوا كرا ہيے كام وہاں ديكھے تولوث كرچلاآ كاور امير ارتكاب نہ ہوتا ہوا كرا ہے كام وہاں ديكھے تولوث كرچلاآ كاور امير على اورامير

ام مکتوم کے گھر میں عدت کرنے کی اجازت وی تھی )۔

اور مالدارلوگ بٹھائے جاتے ہیں تب بھی نہ کھانا بہتر ہے گود ہاں جانااور حاظر ہوناضر وری ہے)-

اَعُونُ ذُهِ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيْكِ - مِن الله كى پناه مِن شَرِّ كِي وَشَرِّ مَا فِيْكِ - مِن الله كى پناه مِن تا ہول تيرك (يعن زين كے) شرياداراس كے شري جو جھ ميں ہے (موذى جانوراورز ہر ميلے نباتات اور حيوانات اور جنات وغيره -) جنات وغيره -)

مِنْ هَٰرِّ مَا کُمْ اَعْلَمُ -ان باتوں کی برائی ہے جن کو میں نہیں جانتا (یعنی جوآ ئندہ بری باتیں جھے سے سرز دہوں جن کاعلم مجھ کواس وقت نہیں ہے ) -

وَيْلٌ لِّلْعُوبِ مِنْ شَرِّقَدُ افْتَرَبَ-عرب كَى خرابى ہے اس برائى سے جونزد كي آن كَيْجَى ہے (مراد واقعہ شہادت حضرت عثان اور جنگ معاویہ اور علی اور شہادت امام حسین اور واقعہ حرہ اور خرابی مدینہ ہے یا حکومت بنی امیہ یا فتنہ تا تارجس سے خلافت دنیا سے انھ گئی )۔

فَاُولِئِكَ شِرَارُ الْحَلْقِ - بِہلوگ بَمَام مُخَلُوقات مِيں بدتر ہیں (جن کا بہ قاعدہ ہے کہ جب ان میں کوئی نیک شخص مرجاتا ہے تو اس کی قبر پر مجد بناتے ہیں یا قبر کو بجدہ گاہ مقرر کر لیتے ہیں وہاں جاکر رکوئ یا مجدہ کرتے ہیں اس میں مورتیں رکھتے ہیں پہلے بزرگوں اور نیک لوگوں کی کیونکہ یفعل شرک کا ذریعہ ہوگیا -پہلے لوگوں نے تو صرف رغبت دلانے اور عبرت اور تھیجت کے لیے بیہ مورتیں وہاں رکھی تھیں بعد کے بے وقو فوں نے ان کی عبادت اور برسش شروع کردی ) -

اِنَّ لِفَادَ الْقُرُ ان شِرَّةٌ ثُمَّ لِلنَّاسِ عَنْهُ فَتْرَةً - اس قرآن کے پڑھنے سے لوگوں کو خوثی ہوگی اور اس کی رغبت پھر ایک زمانہ ایبا آئے گا کہ لوگوں کو اس سے سستی اور کا ہلی ہو گ-(اس کا پڑھنا چھوڑ دیں گے اس پڑھل کرنا موقوف کر دیں گے جیسے ہمار نے زمانہ میں اکثر تام کے مسلمانوں کا حال ہے صدرا اور شمس باز غداور قاضی اور حمد اللہ بڑی رغبت اور خوثی اور نشاط سے پڑھتے ہیں اور قرآن شریف کا ایک بار بھی من اولہ الی آخرہ تفیر اور ترجمہ کے ساتھ پڑھنا اور اس میں خور کرنا نصیب نہیں ہوتا) -لِکُلِّ عَاہد شِرَّةً - ہرعبا وت کرنے والے کو غباوت کی

## الكاستان الاحادان المال المال

حرص ہوتی ہے (اس میں اس کومزہ آتاہے)-

إِنَّ لِكُلِّ شَيءٍ شِرَّةٌ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتُوَةً فَإِنْ صَاحِبُهَا سَدَّهُ فَارْجُوهُ وَإِنْ أَشِيْرَ إِلَيْهِ فَلَا تَعُدُّوهُ - مِرْ يَزِ مِن رَصْ ہوتی ہےاورافراط اور ہرافراط کے بعد آخرستی اور کمی ہوتی ہے (یا توبایں شورا شوری یابایں بے نمکی ) دیکھواگر نیک کام کرنے والاميانه روى اختيار كرے موقع موقع برعبادت كرے اور اپني تیک آرام دے اہل وعیال اور ماں باب عزیز وا قارب کے حقوق بھی ادا کرے) تب تو اس سے امید رکھو ( کہ وہ اللہ کا مقبول بنده ہےاورا پن مرادیر فائز ہوگااورا گرعبادت اور نیکی میں اس قدرا فراط اورغلو كريك كدلوك اس كي طرف انگليال المانے لگیں'سب لوگوں میں اس کا شہرہ ہوجائے کہ بڑا عابداورز اہداور خدا پرست ہے یا بڑا درویش کامل ہے یا بڑا عالم اور فاضل ہے تب اس کوا چھےلوگوں میں مت شار کرو ( کیونکہ اکثر ایسے افراط اورغلو کرنے والے ریا کا راور مکار ہوتے ہیں ان کی غرض شہرت اور ناموری ہوتی ہے ٔ دوسر ہے وہ ایک کام میں غلوکر کے دوسر ہے ۔ نیک کاموں ہے باز رہتے ہیں' بال بیج بھو کے مرتے ہیں لیکن ممال رات دن نماز اورعبادت میں مصروف ہیں – پہطریقہ بالکل خلافت سنت اور آ دمی کواخیر میں تباہ کرنے والا ہے-عمدہ راستہ وہی میانہ روی ہے نماز بھی پڑھے اور روٹی بھی کمائے 'رات کو حامے بھی اورسوئے بھی' تلاوت قر آن اور حدیث بھی کرے اور لوگوں اور جور و بچوں ہے یا تیں بھی کر نے روز ہ بھی رکھے اور افطار بھی کر ہے بہر حال ہر وقت اور ہر کام میں اتباع سنت ملحوظ رکھے)-

مترجم کہتا ہے اس حدیث سے ان جابل درویشوں کی مٹی پلید ہوتی ہے جورات اور دن عبادت اور مراقبہ میں مصروف رہنا اور سخت سخت ریاضت کرنا ضروری جانتے ہیں الی درویثی مارے پیغیبر نے ہم کو سکھلائی ہمارے پیغیبر نے ہم کو سکھلائی ہے۔ ہمارے پیغیبر کا تو طریق بیاتھا کہ ایک ہاتھ میں دین دوسرے ہاتھ میں دنیا وونوں کو سنجالنا اور درست رکھنا وہی طریق ہم کو اور سب سے مسلمانوں کو لیند ہے اللہ ای پر قائم طریق ہم کو اور سب سے مسلمانوں کو لیند ہے اللہ ای پر قائم رکھے اور خلاف سنت درویثی سے ملحد ور کھے۔

لَا تُشَارِّ اَخَاكَ-ابِ بِهائي سے برائي مت كر (پھروہ بھی تيرے ساتھ برائي كرےگا)-

مَافَعَلَ الَّذِي كَانَتِ امْرَاتُهُ تُشَارُهُ وَتُمَارُهُ - اس شخص كاكيا حال ہے جس كى عورت اس سے برائى كرتى تھى اس سے ارتى جھرتى تھى -

لَهَا لِظَّةٌ تَشْتَرُّ - اس كا پيك كھانے ہے جرا ہوا ہے وہ جگالى كرر بى ہے - عرب لوگ كہتے ہیں اشتو البعيو يا اجتو جب وہ جگالى كر ہے لين كي كھانا چر منہ ميں لاكر اس كو حيا ئے -

بِحَسْبِ امْرِي مِنَ الشَّرِّ أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ بِالْآصَابِعِ فِيْ دِيْنَ أَوْدُنِّيَا إِلَّا مِّنْ عَصَمَهُ اللهُ - آوى كوبير برائي كانَّي ہے کہ لوگ انگلیوں ہے اس کی طرف اشارہ کریں خواہ دین میں یا دنیا میں گرجس کوالٹد تعالے بجائے رکھے (مطلب یہ ہے کہ جہاں آ دمی کی شہرت ہوئی اورلوگوں کواس سے اعتقاد پیدا ہواس كُ تعظيم كريم كرنے لگاس كے ہاتھ ياؤں چومنے لگے بس وہ آ فت میں پڑ گیا اب ضرور اس کے دل میں ریاست اور جاہ ک خواہش پیدا ہوگی ادراس کو یہ بھلا گلے گا کہ لوگ اس کی تعظیم کریں' اس کے ہاتھ یاؤں چومیں اس کواپنا پیشوا اور مقتدی جانیں گر شاذو نادراللہ کے بندے ایس حالت میں محفوظ رہتے ہی وہ صدیق ہں جن پرشیطان کا مکراورفیریب اثر نہیں کرتا – جتنی زیادہ لوگ ان کی تغظیم کرتے جا کیں وہ اینے تین اور زیادہ حقیر اور ولیل سیجھتے ہیں اور بعض بزرگوں نے الی حالت میں پر بھی کیا ہے کہ کوئی کام بظاہراہیا کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ ہے لوگوں کو ان ہے بے اعتقادی پیدا ہو جائے مثلا سرخ شربت گھول کر شراب کے ثیشوں میں اینے سامنے رکھتے ہیں تا کہ لوگ جانیں بیشرابخوار ہیں یا اپنے کسی مرید کواطلاع دے کر چیکے ہے اس کی کوئی چیز چرا لیتے ہیں کہ دوسر الوگ یوں مجھیں انہوں نے چوری کی اوراسی طرح اللہ کے خاص بندوں کوشیرت اور ناموری یند نہیں ہوتی بلکہ خمول اور گمنا می میں ان کو زیادہ لذت آتی ہے۔ طبی نے کہا یہ بیاری اکثر مولو یوں اور درویشوں میں پیدا ہو حاتی ہے جب و ہفس کثی کر کے ظاہری گنا ہوں ہے اپنا دل بھیر

#### 

تَشُوِيْزُ - گالی دینا عذاب کرنا - مُشَارِزَةٌ - برخلق - برخلق - ایشراز در برخلق - ایشراز در برائی میں ڈالنا جس میں سے نکل نہ سکے - مُشَرُدُ وَ اللائی - مِشْرَدُ - بالائی - مُشَرَدٌ - دونوں طرف سے بندھا ہوا - مِشْرَدٌ - دونوں طرف سے بندھا ہوا - مِشْرَدٌ اللہ کے درق جوڑے جاتے ۔ مُشِیرًا اَزَ ہ - وہ تمہ جس سے کتاب کے درق جوڑے جاتے ۔ مِسْرَدًا وَ اللہ کے درق جوڑے جاتے ۔ م

شِیْوَاز - ایک شهر بے شهورایران میں شخ سعری اور حافظ وہاں کے مشہور شاعر اور سیبویہ شهور نحوی ہے۔

سَالُتُهُ عَنِ الْاَتُنِ وَالشِّیْوَازِ الْمُتَّحَدِ مِنْهَا - میں نے ان سے گدھی اور اس کے دودھ کے شیراز کے بارے میں بوچھا۔
ایک روایت میں ہے ھذا شیراز الا تن اتحدناہ لمریض عندنا - یہ گدھی کے دودھ کا شیراز ہے جو ہم نے ایک بیار کے لیے تیار کیا۔

شَوْسٌ - لگام پکڑ کر کھنچنا' ہاتھ سے چڑا صاف کرنا' سخت بات کہدکر در دینجیانا-

شُورٌ " سخت جگه-شِورٌ " - ایک پهاڑی درخت ہے-مَشَوِ سٌ - اونٹ کے ہونٹ کی خارش-مَشَوِ سٌ الْاکولِ - بڑا کھاؤ-مَشَو سٌ - ایک درخت ہے-مَشَویُ سٌ - برخو برخلق -اِشُوا سٌ - شرس چرانا-اِشُوا سٌ - آپس میں دشمنی کرنا-مَشَوا سٌ - شخت اور درشت -

سوبس معن ورور طب المسلم المسل

مَكَانٌ شَوِسٌ - سخت اور درشت جگه-.

لیتے ہیں تو شیطان ان کو بوں داؤ دیتا ہے کہ تقوی اور پر ہیزگاری میں تم فر دفرید ہو( نظیر بابا فرید علیہ الرحمتہ ہو) اور تمام لوگوں کے پیشوا اور واجب انتخطیم ہوبس ان کے دل میں رعونت اور گھمنڈ سا جاتی ہے وہ اپنے تئین مقرب بارگاہ الہی خیال کرتے ہیں حالا تکہ ان کا شار منافقوں میں ہے لاحول ولاقو ۃ الا باللہ۔

مترجم کہتا ہے جھ کو میرے ایک دوست نے لکھا کہ جب سے تم نے کتاب ہدیۃ المہدی تالیف کی ہے تو المحدیث کا ایک برا گروہ وہ جیے مولوی شمس الحق مرحوم عظیم آبادی اور مولوی محمد حسین صاحب نا ہوری اور مولوی عبداللہ صاحب غازی پوری اور مولوی ثناء اللہ صاحب مامرتری وغیرہم تم سے بدول ہو گئے ہیں اور عامہ المحدیث کا اعتقادتم سے جاتا رہا۔ ہیں نے ان کو جواب دیا المحمداللہ کوئی مجھ اعتقاد ندر کھے نہ میرا ہاتھ جو کے شما اور مقتدی جانے نہ میرا ہاتھ جو سے نہ میری تعظیم و تکریم کرے میں مولویت اور مشایخیت کی روئی نہیں کھا تا کہ جھے کوان کی بے اعتقادی سے کوئی مشایخیت کی روئی نہیں کھا تا کہ جھے کوان کی بے اعتقادی سے کوئی فرر ہوان مولویوں کو ایک ہا توں سے ڈراسے جو پبلک کے قلوب فرموان مولویوں کو ایک ہا توں سے ڈراسے جو پبلک کے قلوب فرموان کی دعو تیں کھا تا ان سے نذریں لینا 'چندہ کرانا چا ہے اپنی طرف مائل کرانا 'اسے معتقدوں کی جماعت بڑھانا' ان سے نذریں لینا' چندہ کرانا چا ہے ہوں' فقط۔

لَاتَسْنَلُوْنِی عَنِ الشَّرِوَسَلُوْنِی عَنِ الْخَیْرِ - مِحَمَّ لَاتَسْنَلُوْنِی عَنِ الْخَیْرِ - مِحَمَّ بِ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعِمِي عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَم

َ شُورٌ - چنگاريال-

آشُرَدُ ثُ الشَّنِيِّ عِينِ نِي اس چِيزُ لوظا ۾ کرديا-حَتْنِي اُشِرَّتُ بِالْآكُفِّ الْمَصَاحِفُ- يهال تک که ہاتھوں میں مصحف دکھلائے گئے (بیہ معاویہ کے لشکر والول نے جنگ صفین میں کہا)-

> شُو 'مُسودٌ – ایک پرندہ ہے خاکی رنگ کا – شَوْشَرَةٌ – کا ٹنا' پھاڑنا – شَوْدٌ – حَقیٰ 'ہلاکت' کا ٹنا –

الحَالِثَ لَحَالِثُ لِلْهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

شَرْسَفَة - برخلق -

شُوْسُوْفٌ - آفت مصيبت كاشروع اس كى جمع شَرَاسِیْفُ ہے۔

فَشَقًا مَا بَيْنَ تُغْرَةِ نَحْرِى إلى شُرْسُوْفِي - پران دونوں فرشتوں نے میرے دگدگی کے گڑھے سے ان پسلیوں تک جن کے سرے پیٹ میں آتے ہیں چیر ڈالا۔ بعض نے کہا سرسوف-وہ کری چینی ہڑی جو ہر پیٹ سے لکی ہوتی ہے-شَاةً مُّشَرِ سَفَةً - وہ بكرى جس كے دونوں پہلوسفيد

أصَابَ النَّاسَ الشُّواسِيْفُ-لوكول برسختيال شروع

شَرَ امِینْ - برانے خراب کیڑوں کو بھی کہتے ہیں-شَوْ شَوَةٌ - كا ثنا ُ جِيرِنا -

فَيُشَرْ شِرُشِدُقَة إلى قَفَاهُ-اس كَالْمِحْو الرون كى پشت تک چیرڈالتاہے-

شرص - اون کے بچہ کا پہلے پہل چلنا کھنچا ا آ گے بول دينا بمحق'غلظت-

شُوْصٌ - بیشانی کاایک کونا جوکنیٹی کے پاس ہے-بشروصٌ - تشتی کا ایک ﷺ اونگنی کی ناک میں سوراخ ا کر کے اس میں مہار ڈ النا۔

شُويُصَة - رخمار-

مَارَآیْتُ آخْسَنَ مِنْ شَرَصَةِ عَلِیّ- حضرت علی کے جلحہ ہےزیا وہ خوبصورت میں نے نہیں دیکھا۔

جَلَحَة -سركسامنے كے حصدير بال نه بونا كين سرك سامنے کا حصہ گنجاا در بے بال ہونا-

شَوْطٌ - كوئى شرط لكانا نشر سے چيرنا بوے كام ميں برجانا

مُشَارَطَةٌ - دونوں طرف سے شرط کرنایا معاہدہ کرنا۔ اشراطٌ -اونوْل كوفروخت كے ليے بتلانا-تَشَوُّ طُّ -عمرگی ہے کام کرنا-إشْتِرَاطُ - شرط لكانا -

شَرَطٌ-نثاني-

شُرْطِكٌ يا شُرَطنٌ -كوتوالُ يوليس كا افسرُ اس كوصاحب الشرطه كيتے ہیں۔

مشرط اورمشواط-نشر-

لَا يَجُوزُ شَرْطان فِي بَيْع - أَيَّ مِن وطرح كى شرطين لگانا درست نہیں-مثلا بالیج بول کیج اگر تو نقد قیمت دے تو میں نے ایک روپیکو تیرے ہاتھ یہ شے بیمی اور اگر ادھار لے تو دورو پیرکو بیچی- بہنا جائز ہے کیونکہ ایک نیچ میں گویا دوبیعیں ہیں اور اکثر فقہانے بیٹ میں ایک شرط ہویا دوشرطیں ہوں سب کو ناجائز قرار دیا ہے۔لیکن امام احمہ نے ایک شرط کو ظاہر حدیث کی روسے جائز رکھا ہے اس سے زیادہ کونا جائز رکھا ہے۔

نَهٰى عَنْ بَيْعِ وَّشَرُطٍ - أَعْ مِين شرط لكَانْ سے آب في منع فر مايا- (ليني عقد بيع كي ساتھ بيشرط مونداس يركي نہاس کے بعد)۔

شَوْطُ اللَّهِ آحَقُ - الله كى شرط رِعمل كرنا زياده ضرور ب بندوں کی شرط برعمل کرنے سے (بیرحدیث آپ نے اس وقت فر مائی جب بریرہ کے مالکوں نے پیشرط لگائی تھی کہ بریرہ کا ترکہ ہم لیں گے حالانک شریعت کا تھم یہ ہے کہ غلام لونڈی کا تر کہ اس کو ملتاہےجس نے اس کوآ زاد کیا ہو-

وَاشْتَرِطِيْ لَهُمُ الْوَلَاءَ- (ٱلْخَصْرَت نے حضرت عائشہ سے فرمایا تو بربرہ کوخرید لے ) اور ولاء کی شرط ان کے مالکوں کے لیے کر لے کہ اچھا ولاء (غلام لونڈی کا تر کہ ) تم ہی لینا ( کیونکہ میشرط باطل ہے پس اس کا اثر کچھنہ ہوگا اور ولا تجھ کو بى ملے گا-كرمانى نے كہاوا استوطى لهم الولا كا مطلب بير ہے کہان سے بول کہددے کہ ولاء بمو جب حکم خداای کوملتی ہے جوآ زادکرے یابیحدیث خاص ہے حضرت عاکشہ سے کیونکدایی شرط لگانے سے عقد بھے فاسد ہوجاتا ہے دوسرے بید کہ ایک طرح کا مکر وفریب ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں بیمکرا ورفریب نہیں ہے بلکہ ظاف شرع شرط لگانے کی سزاہے جیسے آ گے ای مدیث میں ہے كەلللە كى كتاب ميں جوشرط سحح نہيں وہ اگر سوبار لگائی جائے تو بھی باطل ہےاس صورت میں الیی شرطیں لغو ہوں گی اور بیع صحیح

وجائے گی)-

مُسُرُوْ طُهُمْ بَيْنَهُمْ - مكاتبوں میں اور ان کے مالکوں میں جوشرطیں ہوں وہ معتبر ہوں گی (انہی کے موافق عمل کیا جائے گا)-

اِنَّمَا هُوَ شَوْطٌ لِلنِّسَاءِ - اس آیت میں جو باتیں نہ کور بیں وہ عورتیں کے لیے شرط بیں (لیعنی اذا جالا المومنات ببایعنك الایة میں اور مردول کے لیے بھی ان میں كى اكثر باتیں شرط بیں ) -

وَاشْتَرِ طِنْ حَیْثُ حَبَسْتَنِیْ - احرام باند هتے وقت به شرط لگا دے کہ جہاں مجھ کوتو روک دے گا وہیں میرااحرام کھل جائے گا-اس صدیث سے به نظا کہ احرام میں الی شرط لگا نا جائز ہے پس اگر بیاری وغیرہ سے محرم فج یا عمرے سے رک جائے تو شرط کے بموجب اس کو حلال ہو جانا درست ہے- امام ابوحنیفہ اور امام مالک نے اس میں اختلاف کیا ہے اور اس حدیث کو حضرت عائشہ سے خاص رکھا ہے اور قاضی عیاض نے اس حدیث کو صفحین میں موجود ہے۔

أَيْنَ الشُّوُوطُ - شُرطين كهال كَئِن (جواس آيت مين مَكُور بين - التائبون العابدون السائحون مين اخيرتك يعنى توبه اورعها دت وغيره) -

اَشْوَاطُ السَّاعَةِ - قيامت كى نشانيال بيه شَوطٌ كى جَمَع بِهِ - بَهِ السَّاعَةِ - قيامت كى نشانيال بيه شَوطٌ كى جَمَع بِهِ - نهابي مِن بِهِ كَونكه السَّلْطان كَتِهِ جِي كَونكه ال بركوكي نشاني موتى ب (يعنى بوليس كى دُركس يا چيراس وغيره) -

صَاحِبُ الشُّوطِ- جوافر فوج كِ آگِ چِلنا ہے اور امیر كے احکام کی قبل کرا تا ہے اور کوتو ال کو بھی کہتے ہیں-و گانَ قَیْسُ بْنُ عُبَادَةً - قیس بن سعدا بن عبادہ اس لشکر میں صاحب الشرط کی طرح تھے-میں صاحب الشرط کی السّاعیة - قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ

ہے جولوگوں کومشرق سے مغرب تک لے جائے گی (اگلے لوگوں نے اس کی تغییر میں بہت با تیں بیان کیں' کسی نے کہا واقعی ایک آگئی خود ار ہوگی لوگ اس سے بھا گیں گے وہ پیچھے لگے گی چر جہال وہ تھک کر تھر جائیں گے۔ یہ آگ مراد ہے جیسے تا تار کا فتنہ ہوا کہ مشرق سے مغرب تک اس کا اثر چیل گیا اور جھ پر جو ظاہر ہوا وہ یہ ہے کہ اس آگ سے ریلوے مراد ہے یعنی مشرق سے مغرب تک ریل چلنے لگے گی اور یہا مراب پورے ہونے کے قریب ہے تھی چندہی مقامات واقع ہیں ان میں بھی اگر ریل قریب ہوگئی تو مشرق سے مغرب تک برابر متصلا لوگ ریل پر جایا کریں ہوگئی تو مشرق سے مغرب تک برابر متصلا لوگ ریل پر جایا کریں ہوگئی تو مشرق سے مغرب تک برابر متصلا لوگ ریل پر جایا کریں

وَتُشْرَطُ شُرْطُةٌ لِلْمَوْتِ لَا يَرْجِعُونَ إِلَّا غَالِبِيْنَ – لِشَرَكَ ايك طُرْي اللهِ عَالِبِيْنَ – لشكر كى ايك كلاي موت كو ثفان لے كى ( يَعِنَ اس وقت تك نه لويس كے جب تك غالب نه بول ( يا شهيد موجا كيں ) بعض نے كہا شرطة يرُ ها ہے يعنی ايك باريش طركريں گے۔

وَ إِنِّنَى دَاعٍ لَهُمُ الشَّرَطَّ- مِن ان كے ليے بوليس كو اتا مون-

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَا حُدُ اللّٰهُ شَوِيْطَةً مِّنْ اَهْلِ الْاُرْضِ فَيَهُفَى عَجَاجٌ لَّا يَعْوِفُونَ مَعْوُوفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يَنْكِرُونَ مَعْنَ لَهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

## 

میں شَوْ طَنَهُ ہوگا لینی اچھے گروہ کواٹھا لے گا گر بثمر نے شَویْطُنّهُ روایت کیا ہے )-

وَلاَ النَّسَوَطُ اللَّنِيْمَةَ-اور نشراب عَمامال ( زكوة ميس ليا جائے گا)- بعض نے كہا چھوٹے كم من جانور يا برے خراب قسم سے-

ُنْهی عَنْ شَوِیْطَةِ الشَّیْطانِ - آنخفرت نے شیطان کے ذبحیہ سے منع فر مایا (وہ یہ ہے کہ جانور کا ذرا ساحلق کاٹ ویا پوری رکیس نہ کا ٹیس وہ تڑپ تڑپ کر مرگیا - جاہلیت کے زمانہ میں مشرک ایسا ہی کرتے چونکہ شیطان نے ان کو بھڑ کایا تھا اس لیے ایسے ذبحے کوشیطان کا ذبحہ فر مایا ) -

مُحَافَظةً عَلَى الشَّرِيطةِ - شرط پورى كرنے كے ليے (وه شرط كيا ہے حديث كواس كے رادى كى طرف نسبت دينا اور جس امام نے اس كو نكالا مثلا بخارى يامسلم يا ترندى يا ابوداود يا نسائى يا ابن ملجه يا بہتى نے )اس كانام بيان كرنا)-

شَرْطَةُ مُحِجْمٍ - یکھے لگانے کے لیے ایک بارکو نچنا -مَزْمُوْلُ بِشَرِیْطٍ - محجور کے پتوں سے بنا ہوالینی اون کی ہے-

اَبْشِرْيَابْنَ يَخَىٰ فَإِنَّكَ وَابَاكَ مِنْ شُرُطَةِ
الْخَمِيْسِ - (حضرت علیؓ نے جنگ جمل میں عبداللہ بن کی
حضری سے فر مایا) یکیٰ کے بیٹے تو خوش ہوجا تو اور تیرا باپ فوج
کے چیدہ اور عمدہ لوگوں میں سے ہیں (جوسب سے آگے دشن کی
طرف برھے ہیں) -

كَيْفَ تَسْمِيتُكُمْ شُرْطَةَ الْخَمِيْسِ يَااَصْبَعُ قَالَ لِا ضَمِينًا لَهُ الذَّبُحَ وَصَمِنَ لَنَا الْفُتُحَ - اصَّغ بَن نبات ہے كى ن فوج جماتم فوج كے چيدہ اور غمدہ لوگ كيول كہلائے؟ انہوں نے كہااس ليے كہم گردن كٹانے كے ضامن ہوئے اور آپ لين حضرت على فتح كے ضامن ہوئے (يعنی ہم نے بيا قرار كيا كہ مرے تك بيجھے نہيں گے اور آپ نے فتح كا وعدہ فرمايا) -

مَنُوعٌ - طریقہ قائم کرنا' چلتے ہوئے رستہ پر آ جانا' پوست نکالنا' اٹھانا' شروع کرنا' گھس جانا' سیدھا ہونا' کھل جانا' نزدیک سنا۔

ِ تَشْدِیْعٌ-رسته کھولنا' ایک طریقه قائم کرنا' کھولنا' ڈبانا' سامنے کرنا-

شارع - رستہ قائم کرنے والا اور اصطلاح میں شارع اللہ میں شارع کے خطرت کو کہتے ہیں کیونکہ اسلام کی شریعت آپ ہی نے قائم کی۔ کی۔

شَادِعَة -عام رسة سُرُك اس كى جَعْ شَوَادِعُ ہے-شَرَاعَةٌ - بہادرى اور دليرى -

مَنْ وَعُ اور شَوِيْعَةً - دين كَا وه رسته جوالله تعالى نے اپنے بندوں كے ليے قائم كيا ہو-

شُواعِنْ -لمبانیزه جوایک شخص شراع نامی بنایا کرتا تھا-شیو ع اور شکو ع- برابر جوڑ-

شَوِيع - بها دراور كتان كاعده كيرا-

مَشُوُو عُ اور شَوْعِی -جو امر شرع کے موافق ہو (ہندوستان میں مشروع ایک کپڑے ہے جس میں کچھ ریشم ہوتا ہے کچھ سوت عورتیں اس کی ازار بناتی ہیں- اورشر کی ہندیوں کے عرف میں یا عجامہ کو بھی کہتے ہیں )-

> شَرِيْعَةٌ - جارى پانى پراونۇ ل كا گھائ-شُرَّعْ جَمْع بے شَارِعْ كَ لَيْنَ كَطِيعِ مِنْ عَمَايال-

شَرَعَتِ الدَّوَاتُّ فِى الْمَاءِ شَرْعًا وَ شُرُوعًا-جانور پانی *مِین هُس گے*-

شَرَّعْتُهَا يا اَشْرَعْتُهَا فِي الْمَاءِ- مِين فِي الْ وَيِانِي بِي اللّهُ عَبُهَا فِي الْمَاءِ - مِين فِي ال

شَرَعَ فِي الْآ مُو يافِي الْحَدِيْثِ-كَى كام مِن يابات مِن غرق بوليا ( هُس كيا)-

اِنَّ اَهُوَنَ السَّفْيِ التَّشْوِيْعُ-سب سے زیادہ آسان پانی پلانا یہ ہے کہ جانوروں کو بہتے پانی کے گھاٹ پر لے آ کیں (وہ خوب چھک کریی لیتے ہیں)-

حَتَّى أَشُوَّعَ فِي الْعَصُدِ-(وضو مين باتقول كو اتنا دهويا) كه بازوتك بنج كة (كهني كے يار)-

### الكائلة المال المال المال الكائلة المنافقة

مزاولت رکھوں گا-)

حِیْتَانْ شُرَّع - محیلیاں پانی سے مندنکا لے ہوئیں ( یعنی جونظر آرہی ہیں )-

ٱلْغُلَامُ وَالْجَارِيَةُ شَرْعٌ -لِرُكَالِرُكَ دونوں برابر ہیں-مَشْرَعَةٌ - پانِی ہنے کارستہ-

شَرْقْ-شرافت میں کسی پرغالب آنا' برج بنانا-

شُرُورٌ ف - اونث كابورٌ هامونا-

شَرَف - بلند مونا' دین یادنیا میں جیسے شَرَافَة ہے-تَشْرِیْف - بزرگی دینا' برج بنانا -

شُرْفَةٌ - برج اورمكان كابالا كى حصد جوسب سے او نچا ہو۔ مُشَارَفَةٌ - مفاخرت 'بلند ہونا' اوپر سے جمائلنا - جیسے اشراف اوپر سے دیکھنا' نزدیک ہونا' اشفاق کرنا' حریص ہونا -تَشَوُّ فُ - شریف ہونا' کی چیز کوشر افت سجھنا' بلند ہونا -اِسْتِیشُوا ف - ظلم کرنا' کی چیز کوآ کھ اٹھا کر دیکھنا' اچھی طرح غور کرکے دیکھنا' طلب کرنا' نواہش کرنا -

شارِ ف عمر والا بوڑ ھااونٹ۔ شَرَف ۔ وہ بزرگ جو باپ دادا کی طرف سے ہو ( بعض نے کہا شرف اور مجدتو وہ بزرگ جو آبائی ہواور حسب اور کرم وہ بزرگ جواپنے ذاتی اخلاق اوراوصاف سے حاصل ہو )۔

لَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ - كُونَى مُونُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

کانَ اَبُوْطُلُحَةَ حَسَنَ الرَّهْيِ فَکَانَ إِذَا رَمْی اسْتَشُوفَهُ النَّبِیُ مُلِی اللَّهُ اللَّهِی فَکَانَ إِذَا رَمْی اسْتَشُوفَهُ النَّبِیُ مُلِی مُواقع نَبْلِهِ-ابِطُلحاچِهِ تیم تیرانداز تھوہ جب (جنگ میں) تیرمارتے تو آنحضرت آنکھ اٹھا کردیکھتے ان کا تیرکہاں پڑتا ہے (نہامیمیں ہے کہ استشر اف کا اصلی معنی میہ ہے کہ اپنا ہاتھ ابرو پررکھ کرکی چیز کودیکھنا جیے وہ شخص جودھوپ سے سایہ کرتا ہے اس طرح دیکھتا ہے اور بیشرف شخص جودھوپ سے سایہ کرتا ہے اس طرح دیکھتا ہے اور بیشرف سے نکلا ہے بمعنی بلندی کویا وہ او پر سے دیکھتا ہے کیونکہ او پر سے نکلا ہے بمعنی بلندی کویا وہ او پر سے دیکھتا ہے کیونکہ او پر سے نکلا ہے بمعنی بلندی کویا وہ او پر سے دیکھتا ہے کیونکہ او پر سے

گانَتِ الْآ بُوَابُ شَارِعَةً إِلَى الْمَسْجِدِ-دروازے مجد کی طرف کھلے ہوئے تھے (لوگ ان میں ہوکر مجد میں آتے) عرب لوگ کہتے ہیں۔

شَرَعْتُ الْبَابَ اللَّي الطَّوِيْقِ - مِن فِي رسته كَ طرف دروازه كھول ديا -

اُحِبُ الْجَمَالَ حَتَى فِي شِرْعٍ نَعْلِي - مِن توحسن اورخوبصورتی کو (ہر چیز میں) لبند کرتا ہوں یہاں تک کدا پن جوتی کے تعیم میں بشور عود کے تانت کو بھی کہتے ہیں۔ اصل میں بشور عود کے تانت کو بھی کہتے ہیں۔ تمریجی اس تانت کی طرح جوتی پر تھنچا ہوتا ہے اس لیے اس کو بھی شرع کہنے گئے۔

بشراعُ الْأَنْفِ-لَبِي ناك واله-

بَيْنَا نَحْنُ نَسِيْرُ فِي الْبَحْرِ وَالرِّيْعُ طَيِّبَةٌ وَالشِّرَاعُ مَرْفُوْعٌ-ايك بارايسا بوابم سمندريس جارب سَحَ عَظَ بواموافق حَى يُرده يِرُ ها بواتها-

اُنْدُهُ فِيهِ شَرْع - تم سب اس ميں برابر ہو (كى كو اُنْدَى من اِنْدَ ہو (كى كو اُنْدِينَ مِنْ اِنْدِينَ مِنْ ا دوسرے پرفضیلت نہیں ہے)-

ُ شَرْعُكَ مَا بَلَّغَكَ الْمَحِلَّ - تَحْكُواتنا (توشه) كانی ہے جومنزل مقصودتک پنچادے (بیایک شل ہے) فَقُلْتُ شَرْعِیْ - میں نے کہابس جھکوکانی ہے -

فَنَشُوعُ فِیه جَمِیهًا - ہم دونوں اس میں سے پائی لے کرنہانا شروع کرتے دونوں کے ہاتھ ایک ہی برتن میں پڑتے - لا تشفیر عُ یَا جَاہِرٌ - جابرا پی اونٹی کو پائی میں مت اتار - ایک روایت میں لا تَشُرَعُ ہے لیمی پائی پینے کے رستہ پرمت جا (مثلانہ یا سمندریا دریا کے کنارے) -

فَنَوْلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ وَالشَّرَعَتُ - آنخفرت الر پڑے اور آپ کی اونٹی پانی میں کھس گئ -

اِنَّ شَوَائِعِ الْإِ سُلَامِ كَثُوتُ عَلَى السلام كادكام (فراِئض اورسنن اورآ داب) بهت ہو گئے - (میں سب كا یا در کھنا اور بجالا نامشكل مجھتا ہوں مجھ كوا يك اعلى بات بتلا ديجے اس كا يہ مطلب نہيں ہے كہ میں فرضوں كوچھوڑ دوں كا بلكہ مقصد يہ ہے كہ فرض اداكر نے كے بعد سنتوں پر اس كو مقد مجھوں كا اى كى

## 

والے کو پنچے کی چیز خوب دکھائی دیت ہے )-

اُمِوْنَا اَنْ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ - ہم كو (قربانی كے جانوروں میں بی حكم ہوا كر آ كھاوركان كواچى طرح ديكھيں (يعنى بياعضاء سلامت ہول) بعض نے كہابيد شُوفَة سے نكال بعنی اچھا موٹا يعنی اچھا موٹا درعمرہ مال - مطلب بيہ ہے كر قربانی كے ليے اچھا موٹا تازہ جانورلیں -

مَا يَسُرُّنِي آنَ آهُلَ الْبَلَدِ اِسْتَشْرَفُوْكَ - (جب حفرت عُرُّشَام كِ ملك كوتشريف لے گئے اور وہاں كے لوگ آپ كا استقبال كے ليے نكلے والوعبيدہ نے كہا) ميں واس سے خوش نہيں ہوں كہ شہر والے آپ كے استقبال كو آئيں (كيونكه حفرت عُرِّغُو يبول كے كبرے بہنے ہوئے تھے ابوعبيدہ ڈرے كہيں ان كى نگاہ ميں حقرر نہ سمجھے جائيں (مگر آپ كے چبرے پر عظمت اللي كا رعب اور دبد بدايا تھا كہ دكھ كرسب تھرا گئے عظمت اللي كا رعب اور دبد بدايا تھا كہ دكھ كرسب تھرا گئے (بيت حق است ايں از خلق نيست بيبت ايں مردصا حب ولق نيست بيبت ايں مردصا حب ولق نيست بيبت ايں مردصا حب ولق نيست بيبت ايں مردصا حب ولق

مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا إِسْتَشُرُ فَتْ لَهُ - جَوِّحُض فَتُوں كوتصد كركے ديكھے گا (خواہ نخواہ ان كے سامنے جائے گا) تو فقنے بھی اس كوديكھيں گے (وہ بھی ان ميں پڑ جائے گا (مطلب بيہ ہے كہ فتنوں ہے الگ رہنا چاہے - دور بھا گنا چاہے ای میں بچاؤ ہے جب ان كے پاس گئ تو احمال ہے كہ خود بھی ان میں گرفتار ہو جائے - بعض نے كہا استشر فت له كواشراف ہے ماخوذ كہا يعنی فتنے اس كو ہلاك كرديں گے - كر مانی نے كہا فتنوں ہے تمام وہ فسادات مراد ہیں جو اہل اسلام كے آپس میں اختلافات سے بیدا ہوں اور حق اور باطل كى تميزاس میں نہ ہو سكے ) -

تَسْتَشْهِ فَهُ- یہ فَتْ اس کو کھینج لیں گے اس کو بھی شریک کرلیں گے (اس لیے جنگل میں اپنی گائیں اور اونٹوں میں چلا جائے اور فتوں سے دور رہے اور تلوار کی دھار پر پھر مار کر تو ڑ ڈالے تا کہ لڑائی میں جانے کے قابل ندر ہے نہ کسی مسلمان کو مار سکے اگر کوئی نشے والا اس کو مارنے آجائے تو آئے وہ ند کر کے شہید ہموجائے وہ اپنا وراس کا دونوں کا گناہ سمیٹ لے گا)۔

إسْتَشْرَ فَهَا الشَّيْطَانُ - شيطان اس كو هور في لكّا ب

(اس سے براکام کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارتا ہے)-فاستشر ف لکھا النّاسُ - لوگ حکومت حاصل کرنے کے لیے للچائے (ہرایک کے دل میں اس کی خواہش پیدا ہوئی کہا س کو ملے)-

لَا تَتَشَرُّ فُوْ لِلْبَلَاءِ - بلا آنے کا انتظار نہ کرو (اس کی طرف دل نہ لگاؤ بلکہ اللہ کی پناہ اس سے جاہتے رہو) -

مَا جَاءَ كَ مِنْ الهذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفِ لَهُ فَخُذَهُ - جودنيا كا مال تيرے پاس بن توقع اور بن طلب كے آجائے تواس كو لے لے - (وہ اللہ تعالى كا بھيجا ہوا ہے اس سے انكار نہ كرے - البتہ طلب اور خواہش اور توقع كے ساتھ ونيا كا اللينا خوب نہيں ہے جیسے ہمارے زمانہ كے مكار درويش اور دنيا كا دارمولوى كيا كرتے ہيں كہ لوگوں سے ما نگ ما نگ كر خواہش كركے ان كى اميدوارى اور خوشامد كركے بڑے بڑے ليے چوڑے دعا نامے كھے كر ان پر زور ڈال كر ان كو عذاب الى يا چوڑے دعا نامے كھے كر ان پر زور ڈال كر ان كو عذاب الى يا اور جا گيريں اور يوميا ہے نام مقرر كراتے ہيں اور بعض جمولے فقير خانقا ہوں اور بزرگوں كے عرسوں اور نياز وں اور عودوگل كے فقير خانقا ہوں اور بزرگوں كے عرسوں اور نياز وں اور عودوگل كے نام سے اميروں سے ما بانہ اور ساليا نہ مقرر كراتے ہيں ہيں ہيں سب نام سے اميروں سے ما بانہ اور ساليا نہ مقرر كراتے ہيں ہيں ہيں سب نے بيں چو فقيروں نے معين شخواہ تك بھی قبول نہيں كى اس بر بھروسا ہو جائے گا اور تو كل على اللہ ميں جو لاز مہ ليے كہ اس پر بھروسا ہو جائے گا اور تو كل على اللہ ميں جو لاز مہ فقيرى اور درو دي ہے خالل آئے گا) -

مَنْ اَ حَذَهُ بِالشُرَافِ نَفْسِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ - جَوْضُطَعَ اورخوا بهش اورتُو تَع كے ساتھ دل لگا كردنيا كا مال كے گااس كى مثال الى ہے جو كھائے پراس كا پيٺ نہ بھرے (كتنا بى كھا تا جائے پرسير نہ ہواور كھانے كى خوا بش كر ہے - بَحَ فرما يا ہمارے آتا نے - گفت چشم نگك دنيا دار دايا قناعت پركند افراك گور) -

مَاجَاءَ كَ وَ أَنْتَ غَيْرٌ مُشْرِفٍ فُحُدْهُ وَ تَمَوْلُهُ- جو مال بن خواہش اور بن تو قع كة جائے اس كولے اور دولت مند بن جا- ( كيونكه الله تعالى جَهيكو مال داركرنا چاہتا ہے- جب تو تيرے بن طلب تيرے پاس دنيا كا مال جھيجنا ہے- ايسا مال لے

#### الكالما لكاشك اض ط ظ ع اخ آت آت آ

د يكهيُّ السانه موكوني تيرا ب مح لك جائے-

كَانَ إِذَارَهُمِي تَشُوَّفَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ - ابوطلح جب تير مارتے تو آپ سراٹھا کردیکھتے (کہ تیرکسی کافرکولگایانہیں)۔ حَتَّى إِذَا شَارَفَتُ إِنْقِضَاءَ عِلَّتِهَا- جب اس كي عدّت گذرنے کو ہوئی (لیعن عدت گذرنے کا زمانہ نز دیک آ بہنچا)۔

وَإِذَا اَمَامَ ذَٰلِكَ نَاقَهُ عَجْفَاءُ شَارِ ف - نا كَاه كياد كيمة میں اس کے آ گے ایک دبلی بوڑھی اونٹنی ہے۔

اَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ وَهُنَّ مُعَقَّلَاتٌ بالْفَنَاءِ - حمرُه الله بيعمر والى موثى اونشياں جو مكان كے صحن ميں بندهی ہیں (ان کو کاٹو اور ان کا گوشت بھون کر لاؤ ہم کو كهلاؤ)-ايك روايت مين ذالشوف النواء بي يعني اونجي موفی اونٹناں-

تَخُورُجُ بِكُمُ الشُّرْفُ الْجُونُ - تم مِن بورْهي كالى اونٹنیاں نکلیں گی (صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بوڑھی کالی اونٹنول سے کیا مراد ہے فرمایا فتنے کالی رات کے حصول کی طرح (ایک فتنہ دوسر ہے فتنہ سے بدتر فتنوں کوان کی درازی اورا تصال میں کالی بوڑھی اونٹیول سے تثبیہ دی- نہایہ میں ہے کہ شرف بكسون راءاس حديث ميں مروى ہےاور فاعل كى جمع اس وزن پر كُمْ ٱتَّى ہے جیسے بَاذِلٌ اور بُزُنٌ –البتہ معثل العین اجوف میں ہیہ جمع بہت آئی ہے جسے عائد اور عُور د ہے۔ ایک روایت میں الشُوْقُ الْجُوْفُ سے قاف سے اس کے معنی آ کے مذکور ہوں

كَانَ لِيْ شَارِفٌ فَأَصَبْتُ شَارِفًا-ميرے پاس ايك يوري عمر کی اونٹنی تھی پھرا ليک اور پوري عمر کی اونٹنی مجھ کومل گئی (پيه حضرت علیؓ نے فرمایا)۔

يَسْكُنُ مَثَارِفَ الشَّامِ-شَام ك شهرول ك پاس جو گاؤں ہیں ان میں رہے گا-بعض نے کہا مشارف وہ گاؤں جو بلا دالریف اور جزیرہ عرب کے درمیان ہیں-

يُوْشِكُ أَنُ لَّا يَكُوْنَ بَيْنَ شَرَافٍ وَّأَرْضِ كَذَاجَمَّاءُ وَلَا ذَاتُ قَرْنٍ - وه زمانة قريب ہے جب شراف لینااس کے نہ لینے سے افضل ہے۔ محبوب کی مرادا بنی مراد برمقدم یمی بزرگوں کی طریق ہے اگرخو دمختاج نہ ہوتواہیا مال لے کر مخاجوں کونقشیم کردے اس میں پھیر دینے سے زیادہ تواب ہے' دوسرے مید کدانیا مال نہ لینے میں ایک طرح کا استغنا اور تکبریایا جاتا ہے اور بیامر پروردگارکو بہت ناپسند ہے ہم کتنے ہی مال دار ہو جائیں پراینے مالک کے بھیک منگے اور مختاج رہیں گے اور جو چیز وہ بھیجے گا اس کوا پنا فخرسمچھ کر بڑی خوثی سے لے لیں گے۔ یہ امراس صورت میں ہے جب اس مال کے حلال ہونے کا یقین ہو اگراس کے حلال ہونے میں شبہ ہوجیسے ہمارے زمانہ میں اکثر امرااورسلاطین کےاموال ہیں جوظلم سےخلافت شریعت جمع کیے جاتے ہیں یا حرام ہونے کا یقین ہومثلا سودیا رشوت کا بیشہ ہوتو اس کا پھیرد یطلازم ہے-مرزامظہر جان جانان نے جو ہمارے مرشدول میں سے ہیں غازی الدین خال فیروز جنگ کا ایک لا کھروییہ جس کووہ طریق نذرلائے تھےسب کا سب پھیر دیا۔ ایک رویه پھی اس میں قبول نہیں کیا ای روز شام کو ایک غریب سخض آ کرآپ کا مرید ہوا اور جارآ نے کا خور دہ بطور نذر پیش كيا-آپ نے بوى خوشى سے وہ سب خوردہ لے كرائى جيب میں ڈال لیا۔ یہ ہے تیجی فقیری اور درویشی ایک مرید نے عرض کیا ۔ حضرت اس میں کیا راز ہے۔ لا کھ رویے میں سے تو آپ نے ایک رو پیہ بھی نہیں لیا سب واپس کر دیے اور بیر چار آنے کے يىي آب نے كى خوشى كے ساتھ سب كے سب لے ليے ايك بیبہ تک نہ چھوڑا -فر مایا جب میں نے لا کھرویے واپس کر دیئے تو شیطان تعین نے میر ہے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تو بڑا کامل اور ہے طمع فقیر ہےاور تیری شان لوگوں کی نظر میں بہت بڑی ہے کہ لاکھ رویے واپس کر دیئے۔ میں نے اپنے تئین ذلیل کرنے کے لیے اور شیطان کا وسوسہ باطل کرنے کے لیے یہ جارا نے کا خوردہ سب لوگوں کے سامنے لے کرائی جیب میں ڈال لیا تا کہ لوگ مجھ کوشان والامستغنی اور بے طمع فقیر نتیمجھیں۔غرض یہ ہے کہ جس امر سےنفس میں انتکبارا ورغرور تو ڑیالا ز مددرویشی اورفقیری ہے۔ اورساری فقیری کاخلاصه اور جو ہرنفس ٹکنی ہے )۔

لَا تَشَرُّفْ يُصِيبُكَ سَهُمَّ- آبُ اور سراها كرنه

### 

اورفلانی سرزمین کے درمیان کوئی بے سینگ والا جانور ندر ہے گا نہ سینگ والا - شراف ایک مقام کا نام ہے۔ بعض نے کہا ایک پانی کا جوبنی اسد قبیلے کا ہے۔

إِنَّ عُمَرَ حَمَى الشَّرَف وَالرَّبَذَةَ - حفرت عُرُّ نَ شرف اورربذه كُومُفوظ چِه اگاه مقرر كيا تفا - ايك روايت ميل سرف بين مهمله اور كرة راء ب (دونول مقامول كنام بين) - مَن أَنْفُخ فِي الصَّلُوةِ وَ إِنَّ لِي مَمَرَّ الشَّرَفِ - مِين نماز مين چُونَمنا پندنيين كرتا كو مجهو كوشرف كاسارا راستيل جائے -

فَاسْتَنَتْ شَرَفًا أَوُ شَرَفَيْنِ-وہ ایک دوڑیا دودوڑ بھاگ جائے (بعض نے کہاشرفا اورشرفین پڑھا ہے ترجمہ وہی ہے-بعض نے یوں ترجمہ کیا ہے وہ ایک چڑھائی پر چڑھ جائے یا دویر)

فَسَعٰی لَهَا شَرَفًا فَلَمْ يَرَشَيْنًا - ایک دوڑتک دوڑ ہے ایک کے تبین دیکھا-

اُمِرْنَا اَنْ نَبْنِي الْمَدَائِنَ شُرَفًا وَ الْمَسَاجِدَ جُمَّاہم کو بهیکم ہوا کہ شہروں کو بلند بنا کیں لینی مکانوں میں او نچ
او نی بالا خانے اور برج رکھیں اور مجدوں کوسادہ بنا کیں (بن
برجوں کے کیونکہ مجدوں میں او پر چڑھنے کی ضرورت نہیں)۔
وَسُفُو ُ طُ شُرُ فَاتِهَا۔ اس کے برج گر جانا 'یہ جمع ہے شُرُ فَقَ کی بحض نے شرفا تھا پڑھا۔ بحض نے شرفا تھا پڑھا ہے۔
سُر فَقَ کی بحض نے شرفاتھا۔ بعض نے شرفا تھا پڑھا ہے۔
سُر نَا کہ کہ کا کی جھتا د تو چھا اگر اور تھنی شرف میں رنگیں انہوں نے کہا کی حقاحت نہیں (شرف ایک درخت ہے جس میں انہوں نے کہا کی حقاحت نہیں (شرف ایک درخت ہے جس میں سے سرخ رنگ کھتا ہے)۔

حالانکہ وہ حدیث کے حافظ سے ) انہوں نے کہا وہ میری تحقیر کرتے سے میں اور ابراہیم نحنی دونوں مل کر ان کے پاس جایا کرتے وہ کیا کرتے وہ کیا کرتے ابراہیم کوتو مرحبا کہتے (بڑے اکرام و تعظیم سے بٹھاتے ) اور مجھ کو گہتے ارب غلام وہاں بیٹھ جا چھر بیشعر پڑھتے ۔ لا نوفع العبد اخیر تک یعنی ہم غلام کا مرتبہ جیسا رسم رواج ہے اس سے بڑھائیں گے نہیں جب تک ہمارے ملک میں کوئی شریف باتی ہے۔ عرب لوگ کہتے ہیں:

هُوَ شَرَفُ قَوْمِهِ وَ كُومُهُمْ - وه اپنی قوم كا شریف اور عزت دار ب-

مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ - پھولے گال والا ایسا آ دی اکثر منافق اور مکار ہوتا ہے)-

فَمَا اَشْوَفَ لَهُمْ اَحَدٌ - كُولَ ان كَسائن بين لَكا-وَ اَشْوَفَ عَلَى اُطُمِ - ايك برج پر چڑھ كيا (اونچ مكان ير)-

یُگیِّرُوْنَ اللَّهُ عَلٰی کُلِّ شَرَفٍ - ہر بلندی پراللّٰہ ک بڑائی کرتے ہیں (تکبیر کہتے ہیں اللّٰہ تعالیٰ کی عجیب مخلوقات و کیھ کر)۔

وَلَا قَبُواً مُّشُوفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ-جَواو نِي قبرد يَصِيهِ اس كو زمين برابر كرد ف (مجمع البحارمين ہاو نجی قبر دہ ہے جس پر پھر وغیرہ سے عمارت بنی ہو یا گنبداور بیسب منع ہے اس لئے كہ اس میں كوئی فائدہ نہيں اوراو نجی سے بيمرادنہيں ہے جونشان كے لئے کی قدر زمین سے بلند كردی جاتی ہے یا كنگر یا پھر سے تا كہ قبر معلوم ہو- اورا گلے لوگول نے مشائخ اور علماء كی قبرول پر عمارت كا بنانا درست ركھتا ہے تا كہ لوگ ان كی زیارت كریں اور وہال بیٹھ كرآ رام كریں-

مترجم کہتا ہے آنخضرت نے جو حضرت علی کو اس طرح حضرت علی نے ابوالہیاج کوقبروں کے برابر کردینے کا حکم دیا تھاوہ مشرکوں کی قبریں نہ مسلمانوں کی کیونکہ مسلمانوں کی قبریں اس زمانہ میں سنت کے موافق ایک بالشت سے زیادہ بلند نہ ہوں گی۔ اب اس حدیث کی روسے ایک جماعت علماء نے عموماً قبروں کا بلند بنا نا اور اس پرعمارت یا چوکھنڈی یا گنبد تیار کرنا منع

#### الحَاسَ الْحَاسِينَ

بیجارے دوسرے اعضا تکلیف اٹھاتے ہیں)-إِذَا اَتَاكُمُ سُوِيفُ قَوَمُ إِفَاكُوْمُوهُ-تَمْهَارِے بِاسَ جب کسی قوم کا کوئی شریف (عزت والاشخص) آئے تو اس کی

عزت كرو( لوگوں نے بوچھاعزت والا كون ہے فرمایا مالدار میں ن کہا حیب کون ہے فر مایا جو نیک کام کرتا ہو-شریف کی جمع .

شرفاء ہےاوراشراف-)

اَسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطانُ - شيطان اس كوتا كار با --فَتَشَوَّفَ النَّاسُ لِلْإِلكَ- (آنخضرتً نَحِعفر بن الى طالب سے فر مایا کیا میں تجھ نہ دوں تجھ کوعنایت نہ کروں یہ سنتے ہی) لوگوں نے سراٹھایا ( تا کئے لگے کہ آنخضرت ان کو کیا دیتے

شَرْقُ - كان چرنا عننا طلوع مونا جيے شروق ہے-

شَرَق - كان چرا ہونا' تھوك گلے ميں اٹك جانا'احيما ہونا' سرخ ہونا'روشیٰ کم ہونا'ڈ وینے کے نز دیک ہونا۔

تَشُونُقُ - بورب كى طرف جانا جيسے تغريب بچيم كى طرف

إِشْرَاقٌ -طلوع مونا'روشْ مونا' جِمكنا-إنَشِرَاقٌ - يهث جانا -

شَادِ قٌ - سورج ' پور بی جانب کسی چیز کا جیسے غارب مجھی

الَّامُ التَّشُويْقِ- كيار موين بارموين تيرموين ذي الحجه کیونکه ان دنول میں عرب لوگ قربانیوں کا گوشت دھوپ میں سکھایا کرتے۔بعض نے کہا اس لئے کہ قربانی کے جانوراس وقت تکنہیں کائے جاتے جب تک سورج طلوع نہ ہوگا۔

كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اَشُرِقْ ثَبِيْرُ كَيْمَا نَفِيْرُ- ( مُثرك لوگ جاہلیت کے زمانہ میں کہا کرتے ارے ٹیر جلدی چمک جانا کہ ہم لوٹ جائیں (یعنی منی کو قربانی کرنے کے لئے۔ ثبیر ایک برایباز ہےمز دلفہ میں )-

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ التَّشْرِيْقِ فَلْيُعِدْ- جَوْتَحْص سورج نَكْنَ ے (عید کی نماز پڑھنے ہے) پہلے ذیح کر لے اس کی قربانی درست نہیں ہوئی وہ دوسری قربانی کرے-

رکھا ہےاوربعض نےمشہور بزرگوں اور عالموں کی قبروں پران کو جائز رکھا ہے جیسے او پر مجمع البحار سے منقول ہوا۔ اس طرح اس میں بھی اختلاف ہے کہ جن بزرگوں یا عالموں کی قبروں پرالی عمارتیں بن گئی ہیں اُن کا گرا دینا اور ڈھا دینا ضرور ہے یانہیں۔ بعض نے کہا ضرور ہے بعض نے کہا جائز ہے بعض نے کہا جائز نہیں کیونکہ ایسا کرنے میں ان بزرگوں کی تحقیر اور تذلیل ہوتی ہے-اور سیح قول یہ ہے کہ اگر عوام وہاں جا کرشرک کے کام کرتے موں مثلاً نذریں چڑھانا' مرادین' منتیں مانگنا' عرضیاں لٹکانا' سجدہ اور رکوع کرنا تب تو اس کا گرا دینا مناسب ہے کیونکہ ان کے رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی تو ہین ہوتی ہے ایس حالت میں ان کی تو بین کی کچھ پرواہ ند کرنا چاہئے-اور اگر شرک کے کام وہاں نہ ہوتے ہوں تب ان کا گرانا مناسب نہیں ہے بلکہ عوام کومجبور کرنا عاہے کہ وہ سنت کے موافق ان کی زیارت کیا کریں- اور جوامر حائز نہیں ہے جسے طواف کرنا' بوسہ لینا' اس پر جراعاں کرنا' روشیٰ كرنا ميلالگانا اس بازريس)-

ثُمَّ الَّذِي إِذَا ٱِشْرَفَ عَلَى طَمَعٍ تَرَكَّهُ لِلَّهِ- يُعروه شخص ہے کہ جب اس کو کسی چیز کی خواہش پیدا ہوگئ ہوتو اللہ تعالیٰ کے ڈرسے اس خواہش کو چوڑ دے (اس پڑمل نہ کرے)-وَإِشْرَفُ الِلسَانِ فِيْهَا كُو قُوْعِ السَّيْفِ-اسَ فَتَنَ میں زبان چلنااییا ہے جیسے تلوار پر پڑھنا-

فَلَمَّا أَشْرَفُوا عَلَى الرَّاهِبِ-جب الرَّامِب ك یاس پینچ ( یعنی بحیرارا ہب یاس جو بصری میں رہتا تھا ) – مَنْ شُر فِي - تلوار جومشارف كى بني ہوئى ہو-مَشَارِفُ الْأُرْض - زمین کے بلندھے-

كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِّنَ الْأَرْضِ-آ تخضرت د مین کے ہر بلند کلیرے یک بیر کہتے۔

لِسَانَ ابْنِ ادَمَ يُشْرِفُ عَلَى جَمِيْعِ جَوَارِحِهِ كُلَّ صَبَاح - آ دی کی زبان مرضح کواس کے سب اعضا کو تا کتی ہے (ان کے پوچھتی ہے تم کیے ہودہ کہتے ہیں ہم خیریت سے ہیں بشرطيكەتو نەبەد ( كيونكەتو بى جم كوبلاؤں اورمصيبتوں ميں ۋاڭي ہے-بری بات تو زبان سے نکالتی ہے لیکن اس کی شامت سے

## الكالمالين البات الله المال المال

لَا جُمْعَةَ وَلَا تَشْرِيْقَ إِلاَّ فِي مِصْرٍ جَامِعٍ-جمعاور عيد كى نمازنبيں ہوتى مگرايسے شهر ميں جو جامع ہو(بيد حفرت على گا قول ہے)-

اِنْطَلِقْ بِنَا اِلْي مُشَوَّقِكُمْ- بَم كُوا پِيْ عَيدگاه مِين كِ چلو-

آینَ مَنْزِلُ الْمُشَوَّقِ-عیدگاہ کہاں ہے-محد خیف اور طائف کے بازار کوبھی مشرق کہتے ہیں-

یُو خِوُونَ الصَّلُوٰةَ اللّٰی شَرِقِ الْمَوْتُی - نماز میں (یعنی عصر کی نماز میں ) اتن دیر کریں گے کہورج کی روشی قبروں پر پڑنے گے ہاتی دیر کریں گے کہوت اتنارہ جائے گاجتی دیر میں مرنے والاحض گلے میں سانس انکنے کے بعد زندہ رہتا ہے۔ الشّمُسُ - آنخضرت نے صبح کی نماز کے بعد پھر (نفل) نماز کی بعد پھر (نفل) نماز کی بعد پھر (نفل) نماز میں سورج روش نہ ہوجائے یا طلوع نہ ہوجائے ایک روایت میں حتی تطلع الشمس ہے ایک میں حتی تو تو جہ بہتر ہے اور جس روایت میں طلوع کا لفظ ہے تو اس سے بھی مراد بلند ہونا ہے۔

لا يُفِيضُونَ حَتَّى تَشُرُقَ الشَّمْسُ - مشرك لوگ مزدلفه سے اس وقت تك نه لوئة جب تك سورج نه چمكتا -كَانَّهُمَا ظُلَّتَان سَوْدًا وَان بَيْنَهُمَا شَرْقٌ - لويا وه دو

کانکھما طلتانِ سَوْدًا وَانِ بَینَکھما شَرُقَ - نویاوہ دو کالے سائبان ہیں ان کے چھ میں روشیٰ ہے یا چھ میں رستہ ہے (یعنی کھلی مجلہ)-

فِی السَّمَاءِ بَابٌ لِلتَّوْبَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِشْوِيْقُ وَقَدْ رُدَّ حَتَّى مَا بَقِیَ إِلَّا شَوْقُهُ - آسان میں ایک دروازه ہے توبه کا اس کو شریق کہتے ہیں وہ بند ہوگیا ہے صرف ایک دڑاڑ باتی ہے -شَوْق - وہ روشیٰ جو دروازے کی دڑاڑ میں سے اندر جاتی

بِ اَذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يُنْكِرُ عَمَلَ السُّوْءِ عَلَى اَهْلِهِ جَاءَ طَائِرٌ يُقَالُ لَهُ الْقَرْقَفَنَّةُ فَيَقَعُ عَلَى مِشْرِيْقِ بَابِهِ فَيَمْكُثُ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فَإِنْ اَنْكَرَ طَارَوَ اِنْ لَهُ يُنْكِرُ مَسَحَ

بَجنا حَيْهِ عَلَى عَيْنَهِ فَصَارَ قُنْدُعًا دَيُّونًا - جب وَ فَ آ دَى اپن جورو پر برا کام کرنے سے خفانہیں ہوتا (اس کو باز نہیں رکھتا)
تو ایک پرندہ آ کر اس کے درواز ہے کے سوراخ یا دڑاڑ پر بیٹے واتا ہے اس کو قر قفنہ کہتے ہیں وہ چالیس دن تک شہرار ہتا ہے اگر اس نے اس عرصہ میں اس برے کام پرانکار کیا (آ کندہ کے لئے تو بہ کی) تب تو وہ اڑ جاتا ہے اور جوانکار نہیں کیا (بلکہ جورو برا کام کرتی رہی وہ و کھتار ہا اور خوش ہوتا رہا) تو اپنے دونوں پکھ اس خض کی دونوں آ تھوں پر پھیر دیتا ہے وہ پورا بے غیرت اور دیوث بن جاتا ہے (پھراس کومطلقا حیا اور شرم نہیں رہتی بلکہ اپنی جوروکو خود کمائی کرنے کے لئے غیر مردوں کے پاس بھیجتا ہے)۔ دیوث بن جاتا ہے (پھراس کومطلقا حیا اور شرم نہیں رہتی بلکہ اپنی جوروکو خود کمائی کرنے کے لئے غیر مردوں کے پاس بھیجتا ہے)۔ وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرونہ پیٹھ بلکہ بورب یا بچھم کی طرف منہ کرونہ پیٹھ بلکہ بورب یا بچھم کی طرف منہ کی طرف منہ کی طرف میں ہورا ہی میں جات کے طرح ان شہروالوں کے لئے بھی جن کا قبلہ دکھن کی طرف میں ہورا ہیں ہور بیا بھی می کی طرف نہیں ہے ای طرح ان شہروالوں کے لئے بھی جن کا قبلہ ان دونوں جانب نہیں ہورا ہی میں کا قبلہ دکھن کی طرف نہیں ہے ای طرح ان شہروالوں کے لئے بھی جن کا قبلہ ان دونوں جانب نہیں ہورا ہی سے اس خور کورا ہیں ہی جھم کی طرف نہیں ہور بیا بھی میں کی طرف نہیں ہی کھر کے ان شہروالوں کے لئے بھی جن کا قبلہ ان دونوں جانب نہیں ہیں۔

پورب یا چیم کی طرف مند کرو( پیدیندوالوں کے لئے عم ہے جن کا قبلہ دکھن کی طرف ہے ہورب یا پیچم کی طرف نہیں ہے ای طرح ان شہروالوں کے لئے بھی جن کا قبلہ ان دونوں جانب نہیں بلکہ دکھن یا اتر ہے لیکن جن ملک والوں کا قبلہ یورب یا پیچم ہو جسے ہندوستان یا جدہ والوں کا ان کو دکھن یا اتر کی طرف حاجت کے وقت منہ کرنا چا ہے (اس حدیث سے بیڈکلٹا ہے کہ سورج کی تعظیم ہماری شریعت میں بالکل نہیں رکھی گئی اور ای لئے اس کی ذرای تعظیم بھی کفرہوگی جسے بتوں کی تعظیم)۔

اَنَا خَتْ بِكُمُ الشُّرُقُ الْجُونُ - تم يل بور لِى كالى اوننال آگر بيخ كي (مراد فقة اور فسادات بين جومشرق كی طرف ہے آئيں گے۔ ایک روایت میں الشوف ہے فائے موحدہ ہے اس كاذكراوير بوچكا۔)

اِنَّمَا بَقِيَ مِنْهَا كَشَرَقِ الْمَوْتَى - دنيااب اتى باقى ره مُنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله

### الله المال ا

تھوڑاوقت ہے اس تھسکے کے بعد ہی جان نکل جاتی ہے کیونکہ سباعضا سے جان نکل کرا خیر میں گلے میں آ کرا کتی ہے)۔

اِنّهُ قَرأَ سُوْرَةَ الْمُوْمِنِيْنَ فِي الصَّلُوةِ فَلَمَّا اَتٰي عَلٰى ذِكْرِ عَيْسُى وَاُمِّهِ اَحَدَّتُهُ شَرْفَةَ فَرَكَعَ - آنخضرت علی ذِکر عَیْسُی اور نے نماز میں سورہ مومنون پڑھنا شروع کی جب حضرت عیسی اور ان کی والدہ کے ذکرتک پنچو آپ کوشے کالگا (گلے میں بلخم انک انک والدہ کے ذکرتک پنچو آپ کوشے کالگا (گلے میں بلخم انک گیایا آنوا تر آئے) آپ نے رکوع کردیا۔

اَلْحَرَقُ وَالشَّرَقُ شَهَادَةٌ - آگ میں جل جانا یا پانی میں ڈوب کرمر جانا (مومنوں کے داسطے) شہادت ہے (ان کو شہد کا ثواب ملے گا)-

لَا تَاكُل الشَّرِيْقَةَ فَإِنَّهَا ذَبِيْحَةُ الشَّيْطَانِ - جوجانور گھٹ كرمرے اس كومت كھاوہ شيطان كاف بيحہ ہے-

اِصْطَلَحُوْا عَلَى اَنْ يُعْصِبُوهُ فَشَوِقَ بِلْإِلكَ - مدینه کے لوگوں کی (آنخضرت کی تشریف آوری سے پہلے) میصلاح تھی کہ عبداللہ بن ابی ( منافق ) پر بادشاہی کا تاج رکھیں اس کو سردار بنائیں اس کے اس کوشھ کا ہوگیا (وہ آنخضرت کی سرداری پرخوش نہیں ہوا گویا اس کے گلے میں بیام پھنس گیا)-

فَلَمَّا اَبَی اللَّهُ ذٰلِكَ شَرِقَ بِهِ-اللَّهُ تَعَالَٰی نے جباس کو ( یعنی عبداللہ بن الی کی سرداری کو ٹالپند کیا) ( آنخضرت کو مدینہ میں پہنچادیا) تواس کے گلے میں جیسے نوالدا ٹک گیا (لگا جلنے اور حسد کرنے )-

یَشُو َقُ صَدُرُ اللَّعِیْنِ -ملعون کاسید تنگ ہوجا تا ہے-یُشُو ِقُ قُلْبُ الْمُؤْمِنِ -مومن کا دل روثن ہوجا تا ہے-بیاشراق سے نکلا ہے یعنی روش ہونا -

ی نظی اَن یُصَنْ اِی بِشَرْقَاءَ - آنخضرت کے کان پھنے ہوئے جانورکو قربانی کرنے سے منع فرمایا ( یعنی جس کا کان چ میں سے چرکر دوہو گئے ہوں ) -

شَرَقَةٌ - كان كا بِيثا مونا -

وَلاَ هِي بِفَقِيءٍ فَتَشُوقُ عُرُوْقُهَا-نداس كاپيثاب پائخاند بند موكراس كى ركيس خون عيمرگى مول (يداون ميس ايك بيارى موتى ب)-

كَانَ يُخْوِجُ يَدَيْهِ فِي السُّجُوْدِ وَهُمَا مُتَلَفِّقَتَانِ قَدَّ شَوِقَ بَيْنَهُمَا اللَّمُ - آبِ عِدے مِن پانے دونوں ہاتھ باہر كالتے ان كے جَ مِن كشادگى ركھتے ان پرخون كى سرخى ظاہر ہو حاتى -

رَآيْتُ ابْنَيْنِ لِسَالِمِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ مُّشُوِقَةٌ مِينَ في سالم بن عبدالله بن عمر في دو بيون كود يكاوه لال رنگ ك كير به به موت تھے - يہ شَوِق الشَّنْيُءُ سے نكا ہے ليعنی وہ چيز بہت سرخ ہوگئ -

اَشْرَ قُنَّهُ بِالصِّبْعِ - مِن نے اس کوخوب ڈھڈھا تا سرخ کردیا (یاخوب تیزرنگا) -

سُنِلَ عَنْ رَجُلِ لَطَمَ عَيْنَ اخَرَ فَشَرِقَتْ بِالدَّمِ وَلَمَّا يَذُهَبُ طَوْنُهُا - المام على عدي وجها گيا ايك خض في دوسر على آئه في برطمانچه مارااس مين خون جرگياليكن آئه اندهى نبين موئى (بينائى باقى ربى) تو كياتكم ہے - انہوں نے جواب مين ايك شعر پڑھااس كا حاصل يہ ہے كہ ابھى كوئى تكم ندديں گي بلكدديكھيں گے تيجہ كيا موتا ہے اگر آئكھى بصارت جاتى ربى تب لكديكھيں گے تيجہ كيا موتا ہے اگر آئكھى بصارت جاتى ربى تب لكة كھى كيورى ديت دينا مولى) -

رَبُّ الْمَشْرِق - مشرق كاما لك -رَبُّ الْمَشْرِقَيُنِ - دونول مشرقول كاما لك -

(ایک مشرق تو وہ جہال سے جاڑے میں سورج نکاتا ہے دوسرے وہ مشرق جہال سے گری میں نکلتا ہے۔ بعض نے کہا مشرقین اور مغربین دونوں کو پورب اور پچھم پراطلاق کیا گیا ہے گراس آیت میں "دب المشرقین ورب المغربین" یہ معنی مراذبیں ہے۔)

رَبُّ الْمَشَارِقِ-تمام شرقوں كامالك- (بردن سورج افق كے ايك سے نقط پرے ثكتا ہے يا برستاره ايك ايك مقام پرسے )-

بُعْدُ الْمَشْوِ قَيْنِ-ان مِين اتنا فاصله ب جتنا بورب اور پچيم مين ب-مشرق اورمغرب كوتغليباً مشرقين اورمغربين كتب مين جيئے مسين اور قمرين-

مَا بَيْنَ الْمَشُوقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ - بورب اور يَحِيمُ

#### لغائل لخايث

اشراك - شريك كرنا وتسمه لكانا -

اَلشِّرْكُ فِي اُمَّتِي اَخْفَىٰ مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ- شرك یعنی ریا کاری جس ہے لوگوں کو دکھلا نا اپنا معتقد کرا نا منظور ہو' میری امت میں چیونی کی حیال ہے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔

وَلَا يُشُوكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا- اس آيت يس بهي شرک ہے مرادریا ہے بعنی پروردگاری عبادت میں کسی کوشر یک نہ كرے-مطلب يہ ہے كه عبادت خالص خدا بى كى رضا مندى کے لئے کرے نہ کسی کودکھلانے یا بتلانے یا شہرت کی غرض ہے ( عرب لوگ کہتے ہیں: -

أَشْرَكْتُهُ فِنْ الْأَمْرِ - مِن اس كام مِن اس كاشريك تھا-)

اَشُو كُهُ شِوْكَةً - اس كا شركك بوجاتا بول-اسم مصدر

شرک ہے-شار کتئہ - میںاس کا شریک ہوگیا-نسار کتئہ ا أَشُوكَ بِاللَّهِ-اس في الله كماته شرك كيا-فَهُوَ مُثْنُوكٌ - وه مشرك بي يعنى الله كاساجهي دوسر كو بنا تا ہےاورشرک کفر کوبھی کہتے ہیں۔

مترجم کہتا ہے کہ کفر عام ہےاورشرک خاص ہے مثلاً ایک شخص الله کی توحید کرتا ہے گریغیم وں کونہیں مانتایا شریعت کے کسی اجماعتی قطعی بات کا انکار کرتا ہے مثلاً سود کو جائز کہتا ہے' یا حدیث شریف کو قابل اعتبار اورعمل نہیں جانتا تو وہ کا فریبے پرمشرک نہیں ہےاور ہرمشرک کا فر ہےاور بھی شرک کا اطلاق کفریر بھی ہوتا

اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ وَلٰكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَتُّكُلِ - بد فالى لینا' براشگون لیناشرک ہے( یعن چھوٹاشرک ہےجس سے آ دمی کا فرنہیں ہوتا ) لیکن اللہ تعالیٰ اس کوتو کل کی وجہ سے دور کر دیتا ہے (جس آ دمی کو اللہ پر جمروسا ہوتا ہے اور نفع وضررسب اس کی تقدیر ہے جاتا ہے وہ بد فالی نہیں لیتا بلکہ اس کو بغوجا نتا ہے-نہا ہیہ میں ہے کہ بدفالی گناہ ہے لیکن کفرنہیں ہے اگر کفر ہوتی تو تو کل ہے کیونکر جاتی بلکہ تحدیدایمان کی ضرورت پڑتی )-

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشُوكَ - جَس فَ خدا كَ وا

کے درمیان قبلہ ہے( یعنی دکھن کی طرف پیدینہ والوں کے لئے فر مایا کیونکہ مدینہ ہے مکہ جانب جنوب واقع ہے۔بعض نے کہایہ الشخص کے لئے جس کوقبلہ بتحقیق معلوم نہ ہوسکا -اس نے سوج کرایک طرف نماز پڑھ لی پھرنماز کے بعدمعلوم ہوا کہ وہ ست قبله کی ندتھی تو اب اس کا نماز کا دہرانا ضرور نہیں کیونکہ ایسے مخض کے حق میں بورب اور پچھم کے درمیان سب قبلہ ہے جدهروه سوچ کرنمازیڑھ لے گااس کی نماز ہوجائے گی-)

وَقَتَ لِآهُلِ الْمَشُوقِ الْعَقِيْقَ- شرق والول كا میقات آپ نے عثیق مقرر فرمایا (وہاں سے ان کواحرام باندھنا حايئے)-

حَمَلَتُ بِهِ أُمُّهُ فِي آيَّامِ التَّشْرِيْقِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الو سطى - آنخضرت كى والده كوآب كاحمل ايام تشريق مين ہوا- جمرہ وسطی کے یاس (ایام تشریق سے یہاں شرعی ایام تشریق مرادنہیں ہیں کیونکہ ولادت با سعادت آ پ کی ۱۲ رہیج الاول کو عام الفیل میں ہوئی پس اگر ایام تشریق ہے ذوالحجہ کے ۱۱–۱۲–۱۳ تاریخیں مراد ہوں توحمل کی مدت صرف تین ماہ

اَلْا سُلَامُ مَشْرِقُ الْمَنَادِ - اسلام مينار كى چك ب( مینار سے مراد نیک عمل ہے لیعنی کوئی نیک عمل بغیر اسلام کے جمک داراورقبول نہیں ہوتا ) –

. مَشْرُ قَةَ - دھوب میں بیٹھنے کا مقام-

اَنَا ضَامِنٌ لِمَنْ يُورِيدُ السَّفَرَ مُعْتَمًّا تَجْتَ حَنَكِهِ ثَلْثًا لَا يُصِيْبُهُ الشُّرَقُ وَالْغَرَقُ وَالْحَرَقُ- جَرِّخُصُ سَفر مِينَ جاتے وفت اپنے جبڑے کے پنچے تین بارعمامہ کا پھیر کرلے میں اس کا ضامن ہوں وہ نہ یانی میں احپھوکر ہے گا نہ ڈو بے گا نہ جلے

> أَشُوَقَ وَجُهُهُ - اس كا جِيرهُ حَيكنے لگا -شَوَكُ -تسمه يُوٹ جانا -

شِيرٌ كَاور شيرٌ كُنَّ اورشُرْ كَةٌ-شربك بونا-تَشُرِيْكُ -تَم دِلگانا -مُشَاّدُ كُةً - شركت كرنا -

اور کسی کی قتم کھائی اس نے شرک کیا (یہاں بھی وہی چھوٹی شرک مراد ہے جو کفرنہیں ہے )-

مَنْ أَعْتَقَ شِرْ كَالَّهُ فِي عَبْدٍ - جَوْحُف غلام مِن اپنا حصہ آزاد کردے (مثلاً ایک غلام میں دوآ دی شریک ہوں اور آیک شریک اپنا حصہ آزاد کردے تو وہ غلام پورا آزاد ہوجائے گا اور دورے شریک اپنا حصہ آزاد کرنے والے کودینا ہوگئ اگر وہ مختاج ہوتو وہ غلام مکا تب کی طرح ہوگا - محت مزدوری کر کے اپنہ آ دھے جھے کی قیت دوسرے شریک کوادا کرے) - اِنَّهُ اَجَازَ بَیْنَ اَهْلِ الْمُنْمَنِ الشِّرْكَ - معاذ ابن جبل ؓ نے کین کے لوگوں میں شرکت کو جائز رکھا ( یعنی بنائی کو جس کو مزارعت بھی کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ زمین کا مالک کی کوزراعت کے لئے اپنی زمین دے اور پیدا وار کا ایک حصہ اپنے لئے تھہرا

إِنَّ شِوْكَ الْأَرْضِ جَائِزٌ - زيمن مين بالى كرنا درست بي-

اَعُوْ ذُبِكَ مِنْ شَوِّ الشَّيْطَانِ وَشِوْكِه - مِن تَيرى پناه مِن آمَوُ وَبُبِكَ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِوْكِه - مِن تيرى پناه مِن آماهول شيطان كِشراورشرك حرايت مِن وَشَوَكِه جِين مير دال مِن وْشَوَكِه جِين شيطان كے جالول سے يہ جُمْع ہے شَوَكَةٌ كى جمعن جال اور پينده)-

کالطَّیْرِ الْحَذِرِ یَرٰی اَنَّ لَهٔ فِیْ کُلِّ طَرِیْقِ شَرَگا۔ ہوشیار پرندے کی طرح وہ ہرراستہ میں ہیں جھتا ہے کہ اس کے پھاننے کے لئے جال لگا ہوگا (ایسانہ ہومیں اس میں پھنس جاؤں توبری احتیاط اور ہوشاری کے ساتھ چلتا پھرتاہے)۔

النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلْثِ الْمَاءِ وَالْكَاءِ وَالْكَاءِ وَالْكَاءِ وَالْلَابِ مسب آ دمی تین چیزوں میں شریک ہیں: پانی کھاس اور آگ میں (پانی ہے مراد بارش اور چشموں اور نہروں کا پانی ہے جس کا کوئی خاص ما لک نہیں ہے اور گھاس سے وہ گھاس جنگل کی مراد ہے جس کے جو کسی کی ملک نہ ہواور آگ سے جنگل کی ککڑی مراد ہے جس کو جال کر لوگ کھا تا پائے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں میں ہرایک شخص حق دار ہے کسی کو نیمیں پنچتا کہ جنگل کی گھاس یا لکڑی

یا نہر یا چشمہ کا پانی لینے ہے کسی کورو کے یا اس پر قیمت لگائے یا
اس کو محفوظ کر لے - ہمار نے زمانہ کے حاکموں نے جنگل کی گھاس
اور لکڑی اور بھی محصور کرلیا ہے اور عام خلقت کو بلا قیمت ان سے
فائدہ اٹھانے سے روک دیا ہے - پیشر بعت اسلامی کے برخلاف
ہے نہا یہ بین ہے کہ بعض نے ہرایک پانی کی بیجے ناجائز رکھی ہے
خواہ وہ کنو ہے ہی کا ہواور کہا ہے کہ پانی کسی کی ملکیت نہیں ہوتا
لیکن شجے پہلا قول ہے - ( کمہ اور مدینہ میں میٹھے پانی کی خرید و
فروخت بلاکیر جاری ہے) بعض نے کہا آگ میں شریک ہونا
فروخت بلاکیر جاری ہے) بعض نے کہا آگ میں شریک ہونا
کوکلہ یا پانا چراغ سلگا لے یا دوسرے کے چراغ سے روشنی لے یہ
بالا تفاق جائز ہے لیکن دوسرے کی آگ سے ایک انگارہ بلا
اجازت اٹھا لینا یہ جائز نہیں ہے بعض نے کہا آگ سے پھر کا
اجازت اٹھا لینا یہ جائز ہیں سے نکلنا ہے اور لکڑی کی طرح جلایا جاتا
کوکلہ مراد ہے جوز مین سے نکلنا ہے اور لکڑی کی طرح جلایا جاتا

الکینے کو شویک لک اِلا سویک هو کک تملیکه و ما ملک - (جاہلیت کے زمانہ میں مشرک لوگ یوں لبیک کہا کرتے حاضر ہوں تیری خدمت میں تیراکوئی شریک ساجھی نہیں ہے مگر وہ ساجھی جو تیرا ہی ہے تو ہی اس کا مالک ہے اور اس کی سب چیز وں کا جواس کے ملک میں ہیں ( کمبخت بتوں کوخدا کا شریک اور ساجھی سجھتے اور پھر یہ بھی اعتقادر کھتے کہ خدا ان کا بھی مالک ہے خرض آسان اور زمین سب کا خالق اور مالک خدا ہی کو سبجھتے پر اس کی عبادت اور پوجا میں اس کے بعض بندوں کو بھی شریک کرتے اور کارخانہ خدائی میں ان کو بھی دخیل اور متصرف شریک کرتے اور کارخانہ خدائی میں ان کو بھی دخیل اور متصرف سبجھتے اس لئے مشرک قراریائے)۔

صلّی الظُّهُو حَیْنَ ذَالَتِ الشّهُسُ وَکَانَ الْفَیْهُ مِلْمَانَ الْفَیْهُ مِلْمَانِ اللّهُواك - آخضرت طبری نماز سورج وصلتے ہی پڑھتے جب سالیہ جوتی کے تمہ برابر ہوگیا ( یہ مکہ معظمہ کا ذکر ہے جوخط استواسے قریب ہے وہاں لمبے سے لمبے دن میں آفاب سر پر آجاتا ہے اور اس کا سایہ بالکل نہیں پڑتا تو جب ذراسا بھی سایہ پڑا معلوم ہوا کہ سورج وصل گیا دوسرے ملکوں میں جوخط استواسے شال یا جنوب کی طرف بنتے ہوئے ہیں وہاں ٹھیک دو پہرکو بھی

پچھسابیر ہتا ہے جس کوسابیا صلی کہتے ہیں۔ جب اس سابیہ سے تھوڑ اسابیہ بڑھ جائے اس وقت سجھنا چاہئے کہ سورج ڈھل گیا۔
بیابیا نازل امر ہے کہ ایک پلک میں ادھر کا ادھر ہوجا تا ہے۔ ایک بار آنخضرت نے خطرت جر کیل سے بوچھا کیا سورج ڈھل گیا؟
انہوں نے کہانہیں ہاں۔ آپ نے بوچھا یہ کیا۔ انہوں نے کہا نہیں کے بعد میری ہاں کہتے تک سورج ڈھل گیا اس نے بڑی مسافت طے کرئی)۔

تَشَارَ كُنَ هَزُلاً مُخَّهُنَّ قَلِيْلٌ - لاغرى اور دللي پن ميں سب شريك ميں ان ميں مغزتھوڑا ہے-

اکفینی مُوْوَنَةَ الْعَمَلِ وَتُشُوِ کَنِیْ -تم محت این اوپر لےلو ( لعنی زمین کی درتی آبپاثی وغیرہ اور میرے شریک رہو (پیدادارادرمیوے میں )-

مُشَارَكَةُ الذِّمِنِي وَالْمُشُوِكِيْنَ - ذِي كَافَرون اور مشركول كِساته شركت كرنے كابيان (ليخي اجرت اور مزدوری میں ای طرح مشركوں كونو كرركھنا بھی جائز ہے لیكن تجارت میں ان كی شركت امام ما لک نے ناجائز رکھی ہے اس لئے كہ وہ سود اور شراب امام ما لک نے ناجائز رکھی ہے اس لئے كہ وہ سود اور شراب كی بھی تجارت كر سكتا ہے البت اگر مسلمان كے سامنے معاملات كرے ياخريد وفروخت كاكام مسلمان كے ہر دہوتو جائز ہے۔ اور جزيد میں جواس سے مال لیا جاتا ہے تو ضرورت كی وجہ ہے۔ اور جزید میں جواس سے مال لیا جاتا ہے تو ضرورت كی وجہ سے وہ درست ہے كيونكم اس كے پاس اس قتم كے مال ہیں لیعنی سوداور شراب وغیرہ سے جواصل ہوتے ہیں )۔

مترجم کہتا ہے تبدل ملک ہے بھی بعض کے زویک حرام مال حلال ہوجاتا ہے مثلاً سود خوار یا شراب فروش کے ہاتھ کوئی چیز بیجی تواس کا بدل ہوگا۔ای طرح سود خوار یا شراب فروش کا ترکہ جو اس کے وارث کے ہاتھ آئے اس صورت میں جزیہ میں مال آئے وہ حلال ہوگا کس نئے کہ ملک بدل گئی اور بعض نے سود خوار یا شراب خوار کے ترکہ کو بھی لینا ناجائز رکھا ہے اور تقوی اور پر ہیز گاری ای کو مقتضی ہے لیکن ناجائز رکھا ہے اور تقوی اور پر ہیز گاری ای کو مقتضی ہے لیکن ابا حت کی صورت میں سب ناجائز کہتے ہیں مثلاً سود کے مال میں ہے یا شراب کی آمدنی سے کوئی دعوت کرے یا رنڈی خرجی کے یا شراب کی آمدنی سے کوئی دعوت کرے یا رنڈی خرجی کے

مال میں سے ضیافت کر ہے تو اس کا کھانا بالاتفاق ناجا کز ہے ای طرح کہانت اور فال کی آمد نی -

وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّوَاكِ- چشمہ جوتی کے تسمہ براہر تھا (بعنی بہت تھوڑ ایانی اس میں تھا)-

و اُحِبُّ مَنْ شَر كَنِی فِیه اُخْتِی - آپ کی زوجیت اور مصاحت میں اگر میری بہن میری شر یک ہوتو غیروں کے شریک ہونے سے مجھ کوزیادہ پیندے-

الله شَوِ كُوْ كُمْ فِي الأَجْوِ - وه ثواب مِن تمبارك شريك مول ع -

وَاَشُو کَهُ فِی هَدْیِهِ - آنخضرت نے حضرت علی کو اپی ہدی ( قربانی ) میں شریک کرلیا -

یو ما عید للم شو کین - مشرکول کے عید کے وہ دن (یبود اور نصاری مراد بین ان کومشرک اس لیے کہا کہ یبود حضرت عزیر کواور نصاری حضرت سے کواللہ کا بٹیا کہتے ہیں) -وَالْمُشُورِ کُونَ عَبَدَةُ الْاوْفَان وَالْیَهُو دُ-مشرک بت

وَالْمُشْرِ كُونَ عَبُدُهُ الأوْثانِ وَالْيَهُودُ-مُّ پرستوںاور بیود میں ہے(بیودکو بھی شرک قرار دیا)-بیر سرور کر سے میں دیر ہے دیر کر در

آنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَالَمْ يَحُنْ- جب دومسلمان شريك ہوتے ہيں تو ميں ان كا تيسرا شريك رہتا ہول (يدالله تعالى نے فرمايا يعنى ميں ان كے معاملہ ميں بركت ديتا ہوں ان كى تجارت ميں نفع بخشا ہول جب تك كوئى ان ميں سے خيانت نہ

#### الرطان المال المال

کرے جب خیانت کی تو اللہ تعالی ان سے علیحدہ ہوجا تا ہے اور شیطان شریک ہوجا تا ہے )-

شِرَاكُ مِّنْ نَارٍ - آ كَ كَاالِكَ تَهمه-

اَلْحَنَّةُ اَفُوَبُ اِلْمُكُمْ مِنْ شِرَاكِ اَحَدِكُمْ بِبشت تمبارے جوتی کے تسمہ ہے بھی زیادہ تم سے نزدیک ہے۔ اَلَا وَمَنِی اَشْرِ لَا - اور جوشرک کرتا ہووہ بھی (یعنی وہ بھی

اَلَا وَمَنُ اَشْرَكَ - اور جوشرک کرتا ہووہ بھی ( یعنی وہ بھی اس میں داخل ہے ) -

اکشّور کے باللّه - (سات بلاک کرنے والے گناہوں سے بچو پھران کو بیان کیا پہلا گناہ (جوسب میں بڑھ کر ہے ) اللہ کے ساتھ شرک کرنا (اس کی دوشمیں میں ایک شرک فی الربوبیة لیخی خدا کے سوااور دوسرا کوئی خدا قرار دینااس فتم کے شرک دیا میں قدا کم ہیں لیکن جالمیت کے زمانہ میں بعض عربوں کا بیا عقاد تھا اور قدیم بیونانی بھی اس بلا میں مبتلا ہے - دوسرے شرک فی الالوبیة ' قدیم بیونانی بھی اس بلا میں مبتلا ہے - دوسرے شرک فی الالوبیة ' تعنی عبادت اور تعظیم اور بندگی اور ندرو نیاز' دعا حاجت برآرئ میں تندری ویاز' دعا حاجت برآرئ کی تندری ویان' مانور تعظیم کے لیے کا ٹنا ان باتوں میں کرنا' بلاکت ہے بچانا' جانور تعظیم کے لیے کا ٹنا ان باتوں میں اللہ کے ساتھ کی اور کوشر کی کرنا - اس فتم کے مشرک دنیا میں بہت ہیں - یہاں تک کہ بہت سے نام کے مسلمان بھی اس شرک میں گرقار ہیں ) -

آئی اُنتی آئی و کنا فی دُعَائِك - (آنخضرت نے حضرت عمرے مرایا) میرے چھوٹے بھائی جھاکو بھی اپنی دعامیں مشریک کرلینا (اس میں امت کی تعلیم مقصود تھی کہ براخض اپنے کو برائیہ جھائی مسلمان سے دعا کا طالب ہو۔معلوم نہیں اللہ تعالی کے پاس اس کا مرتبہ کیسا ہے دوسرے یہ مقصود تھا کہ مسلمان لوگ اپنے عزیز وں دوستوں کو دعا میں شریک کرلیا کریں اس لیے کہ اجابت کا وقت معلوم نہیں ہے شایدان کی دعا اس وقت قبول ہو اور اس میں ان کے عزیز واقر با شایدان کی دعا اس وقت قبول ہو اور اس میں ان کے عزیز واقر با دوست بھی شامل ہو جا کیں )۔

هَلْ يَدُ خُلُ فِي عَدَمِ الْقُنُوطِ مَنْ اَشُرَكَ فَاجَابَ بِنَعَمْ لِلَاّنَّةُ عَسَى اَنْ يُّرْزَقَ الْإِيْمَانَ-كياسَ آيت قل يا عبادى الذين اسرفوعلى انفسهم مين وه تحض بحى داخل

ہے جومشرک ہو (اس کو بھی اللہ کی رحت سے مایوس نہ ہونا علیہ )جواب دیاباں وہ بھی داخل ہے کیونکہ شاید اللہ تعالی اس کو ایمان نصیب کرے-

وَشَارِكُهُمْ فِي الْآمُوَالِ وَالْآوُلَادِ - (الله تعالىٰ نے شیطان ہے فرمایا) تو مال اور اولا دیمیں ان کا لیعنی آ دمیوں کا سامجھی بن جا( مال میں سامجھارہ ہے کہ حرام ذریعوں ہے کمائے' معاملہ میں خیانت اور وغا بازی کریے اسراف اور فضول خرجی کرے ناچ رنگ حرام کاموں میں رویبہاڑائے اور اولا و میں شرکت بیہ ہے کہ زنا ہے اولا د حاصل کرے یا اولا دیے شرکہ نام ر کھے۔ جسے عبداللات عبدالعزی عبدالحارث عبدالرسول؛ عبدالحسين' عبدالنبي وغيره- يا اولا د كو بعوض تعليم علوم ديني گمراه کرنے والےعلوم مثلاعلم تحریا نجوم سکھلائے یابرے پیشوں میں مشغول کرے جیسے ناچ رنگ نقالی شعیدہ بازی گانا بحانا وغیرہ ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی مرد کسی عورت ہے زنا کرتا ہے تو شیطان بھی اس کے ذکر کے ساتھ اپنا ذکر عورت کی شر مگاہ میں داخل کرتا ہے اور بچہ دونوں کے نطفہ سے پیدا ہوتا ہے- راوی نے کہااس کی شناخت کیوکر ہو-فر مایا ہماری محبت اور بغض سے اس کی شناخت ہوتی ہے یعنی جوشخص دشمن اورمبغض اہل بت کرام ہے وہ نطفہ شیطان ہے )-

لَا تُدُخِلُ يَدَكَ تَخْتَ الشِّرَاكِ- اپنا ہاتھ جوتی کے تے مت لے جا-

تُصَلَّى الْجُمُعَةُ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ قَدُرَ شِرَاكِ-جعد کی نمازاس وقت پڑھی جائے جب سورج جوتی کے تھے کے برابرڈھل جائے-

شَرهٌ - چیرنا' کھاڑنا' کاٹنا' تھوڑادینا۔

شَرَمٌ - ناك چرنا يا نكلا مونا -

تَشْوِيْهِ - چِيرِنا'زخمي موکر بھاگ جانا -

تَشَرُّمُ - يَصْنا جِرنا -

إنْشِرَامٌ - يَصْنَا-

شَوْ مَاءُ - نكَنْ عورت يا جس كاقبل بهث كروبر ہے لل كيا

## الكالمالية الاستات ال ال ال ال ال ال ال ال

اَشُوَم – نكفا –

شَرِيْمٌ -فرج -

اِشْتَرٰی نَاقَةً فَوَای بِهَا تَشْرِیْمَ الظِّنَادِ - عبدالله بن عرِّ نے ایک اوْ مُن خریری دیکھا تو وہ غیر بچه پرمبر بان کی گئی ہے (یعنی جواس کا بچنمیں ہے - اس کی ترکیب انشاء اللہ کتاب الظاء میں مذکور ہوگی ) -

اُتِی عُمَرُ بِکِتَابِ قَدْ تَشَرَّمَتُ نَوَاحِیْهِ فِیْهِ التَّوْرَاةُ - حضرت عُرِّک پاٹ ایک کتاب لائی گئ جس میں توراة شریف کھی تھے۔

إِنَّ ٱبْرَهَةَ جَاءَ هُ حَجَرٌ فَشَرَمَ ٱنْفَهُ فَسُمِّى الْاَشُومَ اَنْفَهُ فَسُمِّى الْاَشُومَ - ابرہه (بادشاه یمن) کوایک پھرلگاس کی ناک پھاڑ ڈالی اس سے اس کواشرم کہتے تھے- شہرة - خت حصل اللہ کے - شہرة - خت حصل اللہ کے -

شَوِهٌ - جو ضرورت سے زیادہ کھا جائے - حریص لا کچی -ماہی شَرَهٌ وَلٰکِنْ اَحْبَبْتُ اَنْ یَّرَانِی اللَّهُ مُتَعَرِّضًا لِفَوَ اللهِ ﴿ بَحْمَ كُوحِ صَنْهِ مِن سِهِ لِينَد ہے كہ الله تعالى جَمَع كو اس میں حال میں دیکھے كہ میں اس كی نعمتوں كو ڈھونڈ ھنے والا موں -

شِرًى ياشِرَاءُ -خريدنا' يچنا'منخره پن کرنا -

شَرَّى - جِمَكنا'غصه بونا -

مُشَارَاةٌ - منت دزاری کے ساتھ خریدنا (عاجزی کرکے پیچیےلگ کر)-

إشْتِراءٌ -خريدنا-

إسْتِشْرَاءُ - لجاجت كرنا -

کُانُ النَّبِیُّ مَلَّ الْمَارِیُ وَلَا یُدَارِیْ - آنخفرت میرے شریک یُشَارِیْ وَلَا یُمَارِیْ وَلَا یُدَارِیْ - آنخفرت میرے شریک تھادر بڑے عمدہ شریک تھے نہ تو لجاجت کرتے تھے نہ جھٹڑا نہ فریب (کدل میں کچھ ہو ظاہر میں کچھ - بعض نے کہالا یشاری شرے نکا ہے - اصل میں لایشار تھا - ایک را' با' ہوگئ شرنہیں کرتے تھے ) -

لَا تُشَارِ أَخَاكَ - اين بِهالَى سے لجاجت مت كر ( يعنى

اصراراورہ ہے ایک روایت میں لا تُشَارِّ ہے باتشدیدرالعنی برائی مت کز-

فَشَرِیَ الْا مُرَبَیْنَهُ وَبَیْنَ الْکُفَّادِ حَیْنَ سَبَّ
الِهَتَهُمُ - جب آنخضرت نے کافروں کے معبودوں (بتوں) کو براکہااس وقت سے مقدمہ خت ہو گیا (کافروں کی ہٹ بڑھ گئ ان کوضد آگئی)-

حَتْی شَرِیَ اَمْرُهُمَا-ان کا کام تخت ہوگیا (مصیبت ناک)-

رکیب شریبًا - ایک ایے گھوڑے پر سوار ہوئے جو بڑا چلنے والاتھایا عمدہ ذات کا تھا -

ثُمَّ اسْتَشُوٰی فِی دِیْنه - ابوبرصد اِنِّ نے پردین میں کوشش شروع کی (بدینوں کوراہ پرلائے اسلام کو پھیلا یا اس کی ترتی کے لیے کمر ہمت مضبوط باندھی) بعض نے کہا بیشری البرق یا استشری سے نکلا ہے یعن بیل برابرچکتی رہی بے در ہے - واللّٰهِ لَا اَشُوِی عَمَدِلی بِشَیْءٍ وَلَلدُّنْیَا اَهُونُ عَلَیْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَلَا لَٰکُنْیَا اَهُونُ عَلَیْ مِنْ مِنْ مِنْ وَاللّٰهِ لَا اَشُوی عَمَدِلی بِشَیْءٍ وَلَلدُّنْیَا اَهُونُ عَلَیْ مِنْ مِنْ مِنْ اِللّٰهِ لَا اَسْوی عَمَدِلی بِشَیْءِ وَلَلدُّنْیَا اَهُونُ عَلَیْ مِنْ مِنْ مِنْ اِللّٰهِ اللّٰهِ لِللّٰ اَلْمُونُ عَلَیْ کِیْنَ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

جُمْعَ بَنِينَهُ حِيْنَ اَشُوٰى اَهُلُ الْمَدِينَةِ مَعَ ابْنِ النَّهِيْوِ وَ حَلَعُوْا بَيْعَةَ يَزِيدَ - (عبدالله بن عمر نے) اپنے بیٹوں کوا کھا کیا جب مدینہ والوں نے عبدالله بن نہر کے ساتھ ل کریزید کی بیعت توڑ ڈالی اس کی اطاعت ہے ہاہم ہو گئے۔ (یہ اَشُوک شُراۃ ہے ماخوز ہے - شُراۃ کتے ہیں خارجیوں کو کیونکہ وہ یہ گمان کرتے تھے کہ انہوں نے دنیا کو آخرت کے بدل نج ڈاللا (یعنی دنیا کی مصیبت گوارا کی حق کی پیروی اختیار کی تاکہ آخرت درست ہوعبداللہ بن عرز نے اپنے بیٹوں سمیت بزید کی بیعت نہیں تو ڈی اس لیے مسلم بن عقبہ کے ہاتھ ہے جس کو یہ یہ نیوں سمیت بزید کی بیعت نہیں تو ڈی اس لیے مسلم بن عقبہ کے ہاتھ ہے جس کو بنید نے مدینہ والوں کوئل کرنے کے لیے بیعجا تھا وہ محفوظ رہے باقی صد ہاصحا ہا ورتا بعین اس کے ہاتھوں شہید ہوئے - حرم محتر میں کی ہاتھ ہے اور تا بعین اس کے ہاتھوں شہید ہوئے - حرم محتر میں کی ہاتھ ہے دور تا بعین اس کے ہاتھوں شہید ہوئے - حرم محتر میں بیٹی بیٹر بیا ہوئی دقیقہ اس نے نہیں چھوڑا – اس مسلم کے باتھ عقبہ بن ابی معیط معلون نے آخضرت کی بیٹھ پر جب آپ

#### الراط المال المال

نماز پڑھ رہے تھے اوجھڑی ڈال دی تھی اور آنخضرت نے اس کو قتل کرایا تو مسلم کے دل میں وہ غیظ آنخضرت اور اہل مدینہ کی طرف سے باقی تھا -عبداللہ بن عمر کا بیا عقادتھا کہ جب تک کسی شخص کی خلافت پرسب لوگوں کا اتفاق نہ ہو جائے اس وقت تک اس سے بیعت نہ کرنا چاہے - اور اس لیے انہوں نے حضرت علی سے اور عبدالملک بن مروان سے اور امام حسن سے بیعت نہیں کی تھی پھر جب عبدالملک بن مروان عبداللہ بن نروان عبداللہ بن نروان ہوا اور سب لوگوں نے اس پر اتفاق کر لیا تو عبداللہ بن عمر نے بھی اس سے بیعت کر لی اور یزید سے انہوں عبداللہ بن عمر نے بھی اس سے بیعت کر لی اور یزید سے انہوں نے بیعت شروع شروع میں کر لی تھی اب جب اس کافتی ظامر نے بیعت شروع شروع میں کر لی تھی اب جب اس کافتی ظامر نے بیعت شروع شروع میں کر لی تھی اب جب اس کافتی ظامر نے بیعت شروع شروع میں کر لی تھی اب جب اس کافتی ظامر

ہوا تو اہل مدینہ نے اس کی بیعت توڑ ڈالی گرعبداللہ بن عمر نے

اس کا توڑنا مناسب نہ سمجھا بیان کی رائے تھی جومصلحت اور دوراندیش کے لحاظ ہے درست نکلی اور اس کا نتیجہ خاص ان کے

اوران کے گھر والوں کے حق میں اچھا ہوا )۔

گشنجر و خبیشه هموالشّر یکن و آن شریف میں جو شجر ہ خبیشکا لفظ آیا ہے اس سے مرادشریان ہے لینی اندرائن (خطل) کا درخت اس کو شکر میں کہ جیسے رکھو آن اور کھو گئی کہتے ہیں اس کا مفروش کی گئی کہتے ہیں اس کا مفروش نے کہا شکر یکن اندرائن کا پید - شکر یکا نی اور جسوریانی ایک درخت ہے کہا شکر یکن اندرائن کا پید - شکر یکانی اور جس کے کما نیم بناتے ہیں اس کا مفروجہ ویکن آئے ہے -

اَدْیٌ وَّ شَدْدٌیٌ – شهر آور اندُرائن ( لعنی شیری اور تلخ دونوں ) –

ثُمَّ اَشْرَفْتُ عَلَيْهَا وَهِي شَرْيَةٌ وَّاحِدَةٌ - پَر مِيں نے اس کود يکھاوہ ايک اندرائن کی طرح تھی (يعنی ہريالی سے سبز ہوکر ساری زمين ایک اندرائن کی طرح ہوگئ تھی - ایک روایت میں شربۃ ہے بای موحدہ ہے ) -

اِنْزَالْ اَشْرَاءَ الْحَرَمِ -حرم كے اطراف میں اترو (اس كامفردشَرْیَّ ہے)-

مشَرَاۃٌ - ایک بلند بہاڑ ہے عسفان کے پاس اورا یک مقام ہے دشق کے قریب علی بن عبداللہ بن عباس اوران کی اولا دو ہیں رہتی تھی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کوخلافت عطافر مائی (اور

بی امیه کی حکومت ختم ہوگئی-ان کا آخری حاکم مروان حمارمصر میں بھا گاو ہیں مارا گیا)-

فَلَا يَأْخُدُ إِلَّا تِلْكَ السِّنَّ مِنْ شَرُوٰى إبله أَوْفِيْمَةَ عَدْلٍ - زَلَوة مِن الى عمر كا جانوراس كاونوْں كى طرح كاليا جائے گايا ايك عادل منصف آدى سے اس كى قيت مقرر كرلى جائے -عرب لوگ كہتے ہیں-

فَذَا شَوْوٰی هٰذَا سِیاس کے ش ہے۔ اِدْفَعُو اشْرُواهَا مِنَ الْغَنَمِ - اس کے مثل بکریاں رے دو۔

قطنی فی رَجُلِ نَزَعَ فِیْ قَوْسِ رَجُلِ فَکَسَرَ هَا فَقَالَ لَهُ شَرُواهَا وَكَانَ يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ شَرُوى النَّوْبِ اللَّذِی اَهْلَکَهٔ - ایک شخص نے دوسر مضحص کی کمان کو سیخ کرتوڑ ڈالاتو شرح قاضی نے بی فیصلہ کیا کہ وہ و لیں ہی کمان اس کو تا وان میں وے اس طرح دھونی اگر کیڑا تلف کر دے تو ویبا ہی کیڑا تاوان میں وے -

فی الرَّجُلِ بَینعُ الرَّجُلَ وَیَشْنَو طُ الْحَلَاصَ قَالَ لَهُ الشَّرُو یٰ الرَّجُلِ بَینعُ الرَّجُلَ وَیَشْنَو طُ الْحَلَاصَ قَالَ لَهُ الشَّرُو یٰ ایک خُص دوسرے کی کی نگل تو اور خلاص کی شرط کرے (یعنی مید کا گریہ چنز دوسرے کی کی نگل تو میں اس سے چیڑا کرتجہ کو دوں گا) تو ابراہیم خنی نے کہا اگر وہ چیز میں اس سے چیڑا کرتجہ کو دوں گا) تو ابراہیم خنی کے کہا اگر وہ چیز دوسرے کی نگلے تو بالیج اس کے شل مشتری کو ادا کرے (لیعنی ولی جی مول لے کراس کودے)۔

اِشْتَوٰی دَابَّةً وَّهُوَ عَلَیْهِ- ایک شخص نے ایک جانور خریدااور بالع اس پرسوارتھا-

اِشْتَرُوْا اَنْفُسَكُمْ يَا بَنِنَى عَبد مُنافٍ - عبد مناف ك بيوُا بِي جانوں كوخريد كرلو (يعنى الله كے عذاب سے ان كوچير اؤ ايمان لاكر) -

الَّذِي شَرَى الْأَرْضَ يَا اِشْتَرَى - جَس نَ زَمِّن بَيِي الْمُتَرَى - جَس نَ زَمِّن بَيِي الْحَريدي -

یں سیکا اسٹریٹنٹی لِلّٰیہ۔ (حضرت بلالؓ نے حضرت ابو بکر صدیقؓ ہے کہا) اگرتم نے مجھ کو خالص خدا کی رضامندی کے لیے خریدا تھا (تو مجھ کوچھوڑو میں جہاں جاہوں رہوں جہاں الكالمالية البادات القال المالية البادات المالية المال

سَنُرْبَة - وہ کمان جوند بہت نی ہوند بہت پرانی تغدُّو شُورَدِب د بلے تیار کئے ہوئے گھوڑوں سے
آ گے بڑھ جاتے ہیں شَنُرْدٌ - گوشہ چثم سے د کھنا یا غصے سے یا دا ہے با کمی طرف سے
نیز ہارنا دا ہے اور با کمی طرف نظر لگانا 'ہنا تشنَوْرٌ - غصہ ہونا 'لڑائی کے لیے مستعد ہونا اِسْیَشْنُورُ دُ - اٹھا ہونا 'ہُنا' مڑ سے ہونا شَنَورُ دُ الْمُصَارِقَا 'ہُنا' مڑ سے ہونا شَنورُ دُ الْمُصَارِقَا 'ہُنا' مڑ سے ہونا -

شزار - سری -شَزْرَاءُ - سرخ آ کھے-شَزْرٌ - شدت اور ختی -

الْحَظُواا لشَّوْرَ وَاطْعَنُوا الْيَسْرَ - تيزنگاه سيا گوشه چشم سه ديمهواورمنه كيسامن برچهامارو-

ُ بَلَغَنِیْ عَنْ اَمِیْرِ الْمُوْمِنِیْنَ ذَرْوٌ تَشَزَرَ لِی بِهِ - جُھُو اللهُ وَمِیْنَ ذَرْوٌ تَشَزَرَ لِی بِهِ - جُھُو ایک اڑتی ہوئی بات امیرالموثنین کی طرف سے پیچی جس کو غصہ کے ساتھ فرمایا ہے(یا جو غصہ کر کے جُھ پر کہی ہے)-

شَزَنٌ - شَكَفته بهونا -

تَشَوُّنٌ - سخت ہونا' جھُڑے لیے کھڑا ہونا -فَعَشَرَّنَ النَّاسُ لِلشُّجُوُدِ - لوگ تجدے کے لیے تیار ہوئے' جلدی کرنے لگے-

شَرْنٌ - ایک پانسہ جس سے کھیلتے ہیں-شَرَنٌ - بہت تھک جانا اور بدخلق شخص' شدت اور تختی' ایک کونا' جانب' دوری' غلیظ زمین -شُرْنٌ - جانب-

شَزْ نَهَ - بخيل عورت-شُزْ و نَهُ - غلظت-

شَوْزَنُّ -صورت شكل-

فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَشَزَّنَ النَّاسُ لِلسُّجُوْدِ-آ تخضرت نے سورہ ص پڑھی جب تجدے کی آیت پر پنچے تو لوگ تجدے کے لیے تیار ہوئے- چاہوں چلا جاؤں - یہ بلال نے آنخضرت کی وفات کے بعد احضرت ابوبکر سے کہا جب انہوں نے بلال سے یہ درخواست کی کہتم مدینہ ہی میں ربواور جیسے آنخضرت کے وقت میں اذان دیا کرتے تھے ویسے ہی اذان دیا تخصرت کے وقت میں اذان دیا تخصرت کا ذکر کروں (لیمنی اشھدان کم تحصد رسول الله محبول) اور آپ کی جگہ خالی دیکھوں - محمد رسول الله محبول) اور آپ کی جگہ خالی دیکھوں - تخر بلال شام کے ملک کو جلے گئے اور وہیں وفات پائی) -

مَنْ يَشْوِیْ نَفْسَهٔ - کُون شخص الله تعالی کے ہاتھ اپی جان پیچاہے(یعنی اس کی راومیں جہاد کرتا ہے)-جان پیچاہے و

. شَرَاةُ الْمَالِ-بِهِرْين مال-

تَشَرَّى الشُّنيءُ-يه چيزمتفرق بوكل-

شَوِيَّةً -طریقة طبیعت وه عورت جولژ کیال جنتی ہے-و فرقی مرحضوں اس میں جات و نظام میں جہاں نظام

مُشْتَوِی -مشہورسیارہ ہے ہمارے نظام میں جوایک بزار زمین کے برابرہے-

اَشْرِيَةٌ - شرى كى جمع ہے-

صَرَّبُ اَشُویَةِ الْعَقَادِ - زمین وغیرہ کی خریداریاں-شَرٰی - ایک تُتم کے دانے چھوٹے چھوٹے جو جلن کے ساتھ بدن پر نکلتے ہیں- بعض نے کہا پی اچھلنا جس میں سرخ سرخ دانے تھجلی کے ساتھ نمود ہوتے ہیں اور خراب اور عمدہ دونو ل طرح کے مال کو کہتے ہیں-

## باب الشين مع الزّاي

شَزْبٌ يا شُزُوْبٌ - سخت سوكها د بلا بونا -

تَشْزِيبٌ - د بلاكرنا -

تَشَازُ بُ - اپناپ حصد كاا تظاركرنا-

شَارِبٌ - مخت سوكها دبلااس كى جمع شُورَبٌ اور شَوَازِبٌ

و , و شزبة - فرصت-

شَوِيْكِ - بن درست كى بوئى حيمرى -

تُوَشَّعَ بِشُرْبَةٍ كَانَتُ مَعَهُ- ايك كمان الكائى جوان كي ياس تقى (يعنى كله ميس اس كومائل كيا)-

#### الكالمالا الكالمالة المالة الكالمالة المالة المالة

فَقَالَ إِنَّمَا هِي تَوْبَةُ نَبِي وَلٰكِنِي رَايَتُكُمْ تَشَرَّنَتُمُ فَنَزَلَ وَسَجَدَ وَسَجَدُوا- آپ نے فرمایاس مقام پرایک پنیم (حضرت داؤد) کی توبکاذکر ہے (توبیجدہ چھواجب ہیں ہے) لیکن میں نے تم کو دیکھاتم حجدے کے لیے تیار ہو گئے پھرآپ (منبر پر سے) اتر اور آپ نے مجدہ کیا لوگوں نے بھی مجدہ کیا۔

اِنَّ عُمَرَ دَخَلَ عَلَى النَّبِي النَّنِي النَّنِي عَلَى فَقَطَّبَ وَمُعًا فَقَطَّبَ وَتَسَوَّنَ لَهُ - ایک دن حضرت عمراً تخضرت پاس گئے آپ نے آئی میں بند کو لیس (جیسے کوئی ترش یا بدمرہ چیز پئے تو کیسا چرہ بناتا ہے ) اور ان کے لیے تیار ہو گئے -

مِیْعَادُ کُمْ یَوْمُ کَذَا حَتّٰی اَتَشَوّٰنَ - تم فلال دن آؤ میں جواب کے لیے تیار ہوجاؤں-

اِنَّهُ اَتٰی جَنَازَةً فَلَمَّا رَاهُ الْقَوْمُ تَشَزَّنُوْ الْفَوْمُ تَشَزَّنُوْ الْفَوْمُ تَشَزَّنُوْ اللَّوسِعُوْ اللَّهُ وه ایک جنازے میں گئے جبلوگوں نے ان کو دیکھاتوان کو جگہ دینے کے لیے تیاری کی -

نِعْمَ الشَّمَّى الْاَ مَارَةُ لَوْلَا قَعْقَعَةُ الْبُرُدِ وَالتَّشَرُّنُ لِلْمُحُطِّبِ حَوَمَت اور سرداری (لیخی بادشاہت) انجی چیز ہے اگر پیغام لانے والوں کی آ واز اور برٹے مہم کا موں کی تیاری اس میں نہ ہوتی (لیعنی بادشاہ کو ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ دوسر سے بادشاہ کی طرف ہے کیا پیغام آتا ہے صلح کا یا جنگ کا ای طرح ملک کی تمام ضرورتوں کے لیے تیار رہنے کی فکر اس کو لگی رہتی ہے اگر یہ فکریں نہ ہوتیں تو بادشاہ تری عمدہ چیز تھی )۔

مترجم کہتا ہے یہ ابن زیاد کا قول ہے اس کے وقت میں بادشاہت شخصی تھی ہرا کیک کام کا بار بادشاہ پر تھالیکن ہمارے زمانہ میں شخصی بادشاہ سے ہم ملکوں میں باقی ہے اکثر ملکوں میں جمہوری حکومت ہوگئی ہواور بادشاہ سلامت ہے بے فکر ہو گئے ہیں۔ اس پر بھی بادشاہت ہے بدتر کوئی چیز نہیں ہانسانی زندگی کے لیے بزاچین سے کہ بے فکری کے ساتھ عمر گذر ہے! دشاہ کو کہیں ہے فکری نصیب نہیں ہوتی 'رات دن ایک نا ایک دغد غدگا رہتا ہے ای طرح کثیر العیال اور قلیل المال آدی کی زندگی ہمیشہ سے تاخی ہی ہے۔

فَتَرَا مَنْ مَذُحَجُ بِأَسِنَتِهَا وَتَشَرَّنَتُ بِأَعِنَتِهَا-ندج قبلے نے اپنے بر چھاور تیر مارے اور گھوڑوں کی باکس تیار کیں۔

کُنْتُ اِذَا هَبَطُتُ شَزَنًا اَجِدُهُ بَیْنَ تَنْدُولَتَیَّ-جب میں کی غلیظ زمین پراتر تا تو میں اس کواپی دونوں چھاتیوں کے درمیان یا تا-

وَوَ لَا هُمُ شَوْنَهُ - ان كوا بَى تحق اور بہادرى سے بچاتا ہے ( دشنوں كا مقابلہ خود كرتا ہے ) بعض نے كہا شَوَن كے معنی جانب یعنی جب دشمن آتے ہیں تو خود مقابل ہوتا ہے اور ان كو اپنے ایک جانب كردیتا ہے وہ اس كی آٹر میں امن سے رہتے ہیں جسے كہتے ہیں وليته ظهرى میں نے اپنی چیڑے كے نیچاس كوكر ليا ( اس كو دشمن سے بحا ما ) -

تَجُوْبُ بِی الْارْضَ عَلَنْدَاةٌ شَزَنٌ - جُھ کوایک زور آوراؤٹنی خوثی سے چلنے والی لے کرزمین قطع کرتی ہے (بعض نے کہاشَزَنٌ وہ جو ننگے پاؤل چلتے چلتے تھک جائے )-

#### باب الشين مع السين

شَسقٌ - سخت زمين -

و و د و شسوس - سوکھنا -

شَاتُ - د بلا سوكها 'نا توان-

شَسْعٌ - جوتَّى كا تسمه لگانا جس میں چے كى انگل اور اس كے پاس والى انگلى رہتى ہے-

شَسُوْع - دورجیے شاسِع ہے اس کی جمع شسع ہے -رَجُلٌ شِسْعُ مَالٍ - مال کا اچھا بندوبست کرنے والا آدی -

إذَا نَقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلايَمْشِي فِي نَعْلِ وَآحِدِ-الرَّمْ مِن نَعْلِ وَآحِدِ-الرَّمْ مِن سَكَى كاجوتَى كاتمه نُوث جائِ وَآي جوتَى ، بهن كرنه چل ( يعني ايك پاؤل نظامواورايك مِن جوتى 'اس سے منع فرمایا كيونكة قطع نظر بدنمائى كے ياؤل مِن موق آ جانے كاڈر

ے)-

إِنِّي شَاسِعُ الدَّادِ -ميراً گفر دور ہے-

إِذَا سَالُتَ فَاسْالِ اللَّهُ وَلَوْ شِسْعَ نَعْلٍ - جب تو مائكَ توالله سے مانگ اگر چه جوتی كاتسمه بو-

لَا يَسْتَحْيِي اَحَدُّ كُمْ اَنْ يَسْأَلَ رَبَّهُ وَلَوْشِسْعَ نَعْل - این پروردگار سے کی چیز کے مانکنے میں شرم نہ کرے

یبال تک کہ جوتی کا تسمیمی (کیونکہ اللہ تعالی دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے جو حقیر چیز مانگئے سے خفا ہو جاتے ہیں اس کے

نزدیک تمام چیزی حقیر ہیں یہاں تک کہساری دنیا کی بادشاہت بھی اس کی شان کےسامنے جوتی کے تسمہ ہے بھی کم ہے)۔

مترجم کہتا ہے اوپر جو میں نے ایک صاحبزادے پرای الکھاشر فیاں پروردگارے ما نگنے پرطعنہ کیا تھااس کی وجہ بیتھی کہ وہ بلا ضرورت الی حقیر شے اس شہنشاہ دو حہان مالک زمین وا سان ہے مانگتے تھے لیکن ضرورت اوراحتیاج کے وقت توالک جوتی کا تسمہ بھی پروردگار ہی ہے مانگنا جاہے۔ اپنے مالک سے مانگنے میں شرم کیوں ہو ہم تواس کے در کے بھک منگے اور گدااور غلام اور بندے ہیں اپنے مالک سے نہ مانگیں تو پھر کس سے مانگنے میں شرم کیوں ہو ہم تواس کے در کے بھک منگے اور گدااور کا کہم ہے۔ ایک کیا ہم کیا

شِيسْفُ - سوكھي روڻي -

شُسُوفٌ اور شَسَافٌ-سوكه جانا دبلا مونا-

#### باب الشين مع الصاد

بر. شصب - پوست نکالنا -

شَصَبُ - سخت ہونا -

شصب تنجت بهونا-

شِصْبٌ - بَحْقُ ، قَطْ حَصَهُ نَصِيبٍ -شَصْرٌ - دوردور سِينامارنا ، كَفْس جانا -

. شص - بوشار ٔ جالاک چورجسے لص چور-

س جو عارفي لات پدرت محص پدر شُصُوصٌ اور شِصَاصٌ- دوده کم ہو جانا یا بالکال نہ

سصوص اور وسصاص- دوده ) ہو جانا یا با<del>-</del>ر بنا-

شَاةٌ شَصُو ص -جس بكرى مين دوده نه بو-

رَاى اَسْلَمَ يَحْمِلُ مَتَاعَهُ عَلَى بَعِيْرٍ مِّنْ اِبلِ

الصَّدَقَةِ قَالَ فَهَلَّا نَاقَةً شَصُّوْصًا -حضرت عُمِّرِ نَا اللهِ غلام اسلم كود يكهاوه ا پناسامان زكوة كايك اونث برلا در باتها فرمايا ايك بيدوده كي اونتي بريون نبيس لا دتا -

بَصُوْصٌ كَ جَعْ شَصَائِص اور شُصُصٌ آئى ہے-إِنَّ مَا شِيتَنَا شُصُصٌّ - ہمارے جانوروں میں دودھ

وَ اَنْشَبْتُ شِصِّتَ فِی کُلِّ شِیْصَةٍ - میں نے اپنا کا ٹا برشکار میں ڈالا-

شَصَاصَاء - قط کا سال حاجت جس کا حجمور ناممکن نه ہو' بری سواری -

> شُصُوَّ - اوپراٹھنا' بلند ہونا - جیسے شُصِیٌّ ہے-شَاصِیَةٌ بِرِ جُلِهَا - اپنا پاوُل اٹھائے ہوئے -شَصُوٌّ - شدت اور تُخیّ -

#### باب الشين مع الطاء

شَطْنًا يا شَطَأً -مولك يا پِنُهاجو پِهلي بِهل زمين سے نکاتا ہے مولك نكالناجيے شُطُوءٌ ہے كنار بے پر چلنا -

شَاطِئُ الْبَحْرِ -سمندركا كناره-

قَوْلُهُ تَعَالَى فَأَخْرَجَ شَطْأَهُ أَى نَبَاتَهُ وَفُرُوْخَهُ - يَعِنَ كهيت عاينامولكه تكالا -

> اَشُطاً الزَّرْعُ - كھيت نے مولكه نكالا -فَهُو مُشْطِئٌ - اس كا مولكه نكال ہے -شَاطِئُ النَّهْرِ - ندى كاكناره -

شَطًا - ایک گاؤں ہے مصر کے ملک میں ای ہے ہے ابوانحن کا قول آنًا کَفَیْنُ آبِی فِی ثَوْبَیْنِ شَطُوِیّیْنِ - میں نشان کی میں میں ایک کفی

نے شطاکے دو کیڑوں میں اپنے باپ کو کفن دیا-شاطئاہ مُ عَلَیْهِ دُرُّ - اس کے دونوں کناروں پر موتی

ي. شُطُبُّ - كا نْمَا ْ دور بونا ْ جھكنا ْ عدول كرنا ْ خط نسخ بھيردينا -

## العَالَاتُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

إنْشِطَابٌ-بهنا-

شَاطِبَة - چمزا کاٹے والی عورت -شَطُبٌ - لمباخوش خلق مری شاخ -شَطْبُةٌ - مری ڈالی اس کی جمع شُطُبٌ ہے-

شَطْبُ السَّيْفِ - لوارك جو مرجوا ندر حَكِيّ مِي-

مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ - اس كَى خواب گاه ايى به جيئ الى كا پوست (باريك اور تنگ يعنی اسكا خاوند بالكل د بلا پتلا ب- بعض نے كہامَسَلَّ شَطْبَةٍ بي للوار مراد ب جو نيام سے نكال لى جائے)-

إِنَّهُ حَمَلَ عَلَى عَامِرِ بْنِ الطَّفَيْلِ وَطَعَنَهُ فَشَطَبَ الرُّمْحِ عَنْ مَّقْتَلِه - عامر بن ربعه نے عامر بن طفیل پر تمله کیا اور برچھ سے مارالیکن برچھ اس کے قب کے مقام سے ہٹ گیا (یعنی برابرایے مقام پرنہیں لگا جس سے وہ ماراجاتا) - شَطْحٌ - وور جانا'زیمن پرچت گرنا -

ثُوْبٌ شَاطِحٌ - بَهْتُ لبا كِبْرا-

شَطْحِيَّاتٌ - بيهوده دوراز قياس باتيس-

شَطْو" - دوجھے کرنا ، قصد کرنا ، آ دھا نکال ڈالنا ، مجری کا ایک تھن خٹک ہونایا ایک تھن کا دوسر ہے تھن سے لمباہونا ، ہرچیز کا آ دھا حصہ جانب ، جہت -

شَاطِو - شوخ' بے باک اس کی جمع شطار اور عام لوگ شِاطر سے چالاک ہوشیار شخص مراد لیتے ہیں-مُشَاطَرَةٌ - آ دھا آ دھا ہانٹ لینا-

شِطْرَة - دونصف ٔ برایک نصف جداگانه تسم کا شطور اور شطارة شوخ اور بے باک ہونا ، کمری کا ایک تھن خشک ہوجانا -تَسْطِیْرٌ - آ دھا آ دھا کرنا 'ایک تھن کا دودھ دو ہنا' دوسرا چھوڑ دینا -

شَطِيرٌ - دورُغريب'اجنبي-

آپ نے فرمایانہیں-انہوں نے عرض کیا اچھا آ دھامال خیرات کردوں- فرمایانہیں-انہوں نے عرض کیا اچھا تہائی مال فرمایا خیرتہائی خیرات کرسکتاہے اور تہائی بھی بہت ہے اگر اس ہے بھی کم خیرات کرے اور باتی وارثوں کے لیے چھوڑ جائے تو اور اچھا

مَنْ اَعَانَ عَلَي قَنْلِ مُوْمِنٍ وَلَوْ بَشَطُو كَلِمَةٍ - جس شخص نے مسلمان کوفل کرنے میں مدد کی (گوخود قل نہیں کیا) آدهی بات کہدکر (مثلاقل کی جگه صرف اُق کہایا اشارہ کیا) -مترجم کہتا ہے جب مدد کرنے والے کو آخرت میں این

سربم بہتا ہے جب مدد کرتے والے تواکرت یں ایک سزاملے گی تو قتل کرنے والے کو کیماعذاب ہوگا بچھ لینا چاہئے۔
اِنّهُ رَهَنَ دِرْعَهُ بِشَطْوِ مِّنْ شَعِیْو - آنخضرت نے اپنی زرہ جو کے آدھے پر گرور گی۔ (یعنی آدھے کوک جو پریا آدھے وسی جو پر بی غلہ آپ نے ایک یہودی سے اپنے گر والوں کے لیے قرض لیا اور اس کی قیت کے بدل اعتبار کے لیے اپنی زرہ اس کے پاس گرور کھ دی)۔

اَلْطَّهُوْرُ شَطُو اُلِا یُمَان - طہارت (وضو) آ دھا ایمان ہے (کیونکہ ایمان ہے دل کی نجاست پاک ہوتی ہے اور طہارت سے ظاہری نجاست ) - بعض نے کہا اس کا ثواب ایمان کے آ دھے ثواب تک پہنچ گا - بعض نے کہا ایمان سے یہال نماز مراد ہے جیسے و ما کان الله لیضیع ایمانکم میں تو طہارت نماز کی شرط ہے گویا اس کا ایک حصہ ہوئی -

کانَ عِنْدُنَا شَطْرٌ مِّنْ شَعِیْرِ - ہمارے پاس جو کا آدھا مکوک یا آدھا وس تھا (جب آنخضرت نے وفات پائی یا تھوڑے جو تھے )-

اِنَّا الْحِدُوْهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِّنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَاجُوْخُصْ زَكُوةَ مَنْ دَ الْعِنْ تحصيلدار كِ طلب كرنے بر) تو ہم
اس سے زكوة كامال جراليس گے اور آ دھامال جرمانہ میں لیس گے
بیہ ہمارے پروردگار کی ایک سزا ہے اس کی مقرر کی ہوئی سزاؤں
میں سے (حربی نے کہااس حدیث میں راوی نے نلطی کی ہے اور
صحح و شُطِرَ مَالَّهُ ہے یعنی اسکے مال کے دو حص کریں گے اور
تحصیلدار کوا ختیار ہوگا کہ جس حصہ میں عمرہ قسم کا مال ہواس میں

## لكائلانيك البات المال أن المال المال

ہے زکوۃ لے لیے یہ گویااس کی زکوۃ نہ دینے کی سزا ہے۔بعض نے کہا حدیث کا مطلب سے کے زکوۃ اس سے بہر حال لے لی حائے گی گواس کا مال تلف ہو جائے تو باتی کا نصف حصہ جو بقدر زکوۃ کل مال کے ہواس ہے لے لیا جائے گا مثلا اس کے پاس ا یک ہزار بکریاں تھیں تو دس بکریاں اس پرز کو ہتھیں اب اس نے زکوة نه دی ٔاورسب بکریال مرمرا کنئیںصرف بیس ره کنئیں تو بیس کا آ دھالینی دس بکریاں اس ہے لی جائیں گی بعض نہ کہا ابتدائی اسلام میں تعزیر بالمال درست تھی پھرمنسوخ ہوگئی جیسے درخت کے میوے میں جو درخت ہے لاکا ہواور کوئی اس کو لیے جائے تو اس کوعلاو دسزا کے دوگنامیوہ بطریق جرمانی دینے کا تھم دیا گیا تھا ای طرح گم ہوئے اونٹ کو پکڑ لینے میں وہ اونٹ اوراس کے مثل ا یک اوراونٹ جر مانہ کےطور پر دینااا زم کیا گیا تھا۔ خضرت عمرٌ نے حاطب سے مزنی کے اونٹ کی دونی قیت داائی جب اس کے رفیقوں نے اس کونح کیا اور کھا گئے۔ اور حدیث میں اس کے اور کی نظائر وارد ہیں مثلا جمعہ میں حاضر نہ ہونے والوں کے مکان جلا دینا وغیرہ اور امام احمد اور اہل حدیث نے بھی حکم دیا ہے کہ تعزير بالمال اگرامام مناسب متحصة و درست عاورامام شافعي كا قول قدیم یہ ہے کہ جو تخص عندالطلب زکوۃ نیدے اس سے زکوۃ بھی لی جائے اور آ دھا مال بطریق جر مانہ لیا جائے انہوں نے ای حدیث ہے دلیل لی اور جدید تول ان کا بیرے کہ اس ہے صرف زکوۃ لی حائے اور یہ حدیث منسوخ ہے اور اکثر فقہا کا بھی یمی قول ہے)۔

مترجم کہتا ہے امام ابن قیم اور محققین علیائے اہلحدیث نے تعزیر بالمال جائز رکھی ہے اور اہلحدیث کا یمی مذہب ہے اور اس کی تائید متعدد احادیث ہے ہوتی ہے اور شخ پر کوئی دلیل نہیں ہے اور تعجب یہ ہاد جود یکہ امام ابوضیفہ نے تعزیر بالمال جائز مہیں رکھی مگرتمام ریاستہائے اسلامی میں جہاں کے قاضی اور جح دوسرا حنی بین مالی سزائیں دی جاتی ہیں اور حکام وقت نے جو دوسرا دین رکھتے ہیں قانون فو جداری کو مالی تعزیرات ہے جمرد یا ہے اور یحفی قضا قاور جج اس قانون کی بیروی کر کے اپنے امام کے قول ہے خان فی مالی سزاد ہے ہیں۔

قَالَ لِعلَى وَقَتُ التَّحْكِيْمِ يا اَمير اَلْموْمدين إِنتِي فَدَ عَجَمْتُ الرَّجُلَ وَجَلَبْتُ اَشْطُرَهُ فَوَجَدُ تَهُ قَرِيْبَ الْقَعْرِ عَجَمْتُ الرَّجُلَ وَجَلَبْتُ اَشْطُرَهُ فَوَجَدُ تَهُ قَرِيْبَ الْقَعْرِ كَلِيلَ الْمُدْيَةِ وَ إِنَّكَ قَدْ رُمِيتَه بِحَجْرِ الْآ رُضِ - احنف عَن الله مَن خَرَى الله وَعَلَيْم عَ وقت حضرت على ہے كہا ميں خے اس شخص (ابوموی اشعری) کو آ زمایا اس کے تضو و جراس کے خیر وشرسب کا امتحان کیا - خیر اور شرکو اومئی کے تضول ہے تشبید دی تو جن میں ہے دودھ فیس نکتا ہے مشاہب دی اور شرکو ان تو جن میں ہے دودھ فیس نکتا ہے مشاہب دی اور شرکو ان تھنوں ہے جن میں ہے دودھ فیس نکتا ہے مساب و کی کہتے ہیں حلا مالمور اشطرہ فلال شخص نے زمانہ کے مالات ہے خوب بھے سب کوخوب آ زمایا ہے (لیمی زمانہ کے حالات ہے خوب واقف گرم و مرد چشید گرگ باران دیدہ ہے ) -

شَهَادَةُ الْآخِ إِذَا كَأَنَ مَعَهُ شَطِيْرٌ جَازَتُ شَهَادَتُهُ - بَعَانَى اوراكِ اجْبَى كى شبادت لل كرمتبول ب(ي قناوه كاقول باوراس يرسب كالقال ب) -

فَإِنَّهُ يُو دُى اللهِ شَطْرُهُ - الرب بي بي نے سارا نفقه جس میں آ دھا حصہ خاوند کا تھا سب خرج کر ڈالاتو وہ آ دھے کی ضامن ہوگ (خاوند کو والیس دینا ہوگا - اب یہ جوایک حدیث میں ہے کہ جورو جو خرج کرے اس کو آ دھا تواب مرد کا ملے گا تو یہ اس صورت میں ہے جد ، ، ، تا اور مرد کا حصہ کلوط ہوا ور مردا پنے حصے میں ہے خیرات کرنا نالیند نہ کرے ) -

شَطُورَ اللَّيْلِ - آ دهى رات-

اُعْطِی شَطُّر الْحُسْنِ - وه سن كا آ دها حسدد ي كَ

شُطُسٌ - خلاف اورعناد-شُطُن سے - مکار ٔ شریر-شَطٌ یا شُطُو طٌ - دوروہونا ٔ کمباہونا -شَطِیطٌ -ظلم کرنا ٔ افراطِ کرنا -سَین دُنو ہے۔

شَطِيْطٌ - حدے بڑھ جانا حق سے دور ہونا 'نرخ گراں کرنا-

> شَطُوطٌ -ظُمُ كُرنا -تَشْطِيْطٌ - حد سے بہت بڑھ جانا -اشْطاطٌ طٌ - دور كرنا 'غور كرنا ' چل جانا 'ظلم كرنا -

اِنّكَ كَشَاطِيْ حَتَى آخْمِلَ قُوتَكَ عَلَى ضَعْفِي فَلَا اَسْتَطِيْعَ فَانْبَتَ - ايَ شَصَ اَخْمِلَ قُوتَكَ عَلَى ضَعْفِي فَلَا اَسْتَطِيْعَ فَانْبَتَ - ايَ شَصَ نَعْمِهِ دارى ہے كثرت عبادت ميں انتثاوى - انہوں نے كہا بتااؤا اگر ميں ناتوان مومن بول اور كرتا ہے تو تو مجھ برظلم كرنے والا بوگا - اگر ميں باوجود ناتوانى كرتا ہو جواٹھاؤں جتناتو زوركى وجہ ہے اٹھا تا ہے تو مجھ كوطاقت نہ رہى آخر بالكل عمل چھوڑ دول گا (جتنا مجھ ہے ہوسكتا تھا وہ بھى رہى آخر بالكل عمل چھوڑ دول گا (جتنا مجھ ہے ہوسكتا تھا وہ بھى نہ بوگا ) - يہ شطط ہے تكا ہے بمعنى جورادرظلم اور حق ہے كناره شعن بحض نے كہا شطنى فلان يشطنى شطا ہے يعنى مجھ كو مشتت ميں ڈالا مجھ برظلم كيا -

لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ-(اس كومبرمثل ملے گا) بيكم نه

اَعُوْدُ بِكَ مِنَ الصِّبْنَةِ فِي السَّفَرِ وَ كَاٰبَةِ الشِّطَةِ - مِن الصِّبْنَةِ فِي السَّفَرِ وَ كَاٰبَةِ الشِّطَةِ - مِن يَن ترى بناه مِين آتا بول - سفر كى حالت مين مختاجى سے ( لعن واطفال كى كثرت ہے ) ور دور مسافت كى تكليف ہے ( يعنی سفر دور دراز ہؤاور خرج كى تنگى ہو ( بال بيج بہت ہے ساتھ ہوں ) -

شَطُّ الْبُحْوِ - دریا کا کنارہ لینی ساطل اس کی جُنْ شُطُوْطُ اورشُطَّانٌ ہے-شَطُعٌ - جزع اورفزع بیاری وغیرہ ہے-شَطُفٌ - چل دینا' دور ہونا' دھونا -تَشُطُفٌ - چل دینا' ور ہونا' دھونا -

تَمْكُتُ إِحْدَاكُنَّ شَطْرَ دَهْرِ هَا لَا تَصُوْمُ وَلَا لَا تَصُوْمُ وَلَا تَصُوْمُ وَلَا تَصَدِّمُ عَلَى الله تَصُومُ وَلَا تُصَلِّى - تم میں ہے کوئی اپنی آ دھی عمر یوں بی رہتی ہے (اس حیض کی حالت میں ) نہ روزہ رکھتی ہے نہ نماز پڑھتی ہے (اس حدیث کا پیتا حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے لیکن فقہاء نے اس کو ذکر کیا ہے ) -

اكسِّوَاكُ شَطْرَ الْوُصُوعِ - مواك كرنا آ دها وضو ب يا وضوكا ايك جز ہے-

آجُعَلَ شَطُّرَ مَالِي فِي سَبِيْلِ اللَّه-ِ مِين اپنا آ دحامال الله َين الله َ مِين اپنا آ دحامال الله کَن راه مِين دے دول-

وَاَمَّا تِلْكَ فَشَطَارُةٌ - بيتو خباشت باورد غابازى سطو نج - ايك مشهور كهيل ب (اكثر علاء نے اس كو جائز
اور مكروه وركھا ب اور بعض نے كہااً گراس ميں شرط نه ہواس كى وجه
سے عبادت ميں خلل واقع ہوتو بھى بھى تفريح طبع كے ليے وہ جائز
ہے - بيد شطارُةٌ يا تَشَطُّوٌ ہے نكا ہے - محيط ميں ہے كہ شطر نج
ہے تمرہ شين بعض نے كہا بيشش رنگ كامعرب ہے كيونكه اس ميں
چھتم كے پانسے ہوتے ہيں - پادشاہ وزير (يا پادشاہ بيگم) پيل ،
اسپ ، رخ ، پيادہ 'يه فارسيوں كى ايجاد ہے - بعض نے كہا ہندى
ميں بخت وا تفاق كو دخل نہيں ہے جيے اور كھيلوں ميں ہے بلك سارا ميں بخت وا تفاق كو دخل نہيں ہے وردورانديثى برہے) مداراس ميں غورو فكر اورا في تد ہيراورد ورانديثى برہے) -

## الكائلانية الاساتان ال أن ال الراز ال الى الى

شَطْمٌ - جماع كرنا -

شَاطُوْ مَة - لَبِي لَكُرُى -

شطن - رس سے باندھنا مخالفت کرنا گس جانا وور ہونا -

إشطانٌ - دوركرنا -

شَاطِنٌ - ضبيث-

مرم, و منطون - گهرا کنوال-

شَیْطانٌ - (یا تو شَطنَ ہے نکلا ہے لیمیٰ حق ہے دوریا شَاطَ ہے نکلا ہے ای لیےصاحب جج نے شیطان کی کچھ صدیثیں یہاں بیان کی ہیں اور پکھ شَیْطٌ میں اور ہم بھی انہی کی پیروی کرتے ہیں) -

وَعِنْدَهُ فَوَسٌ مَّرْبُوْطَةٌ بِشَطنَيْنِ-ان كے پاس ايك گھوڑى كى دورسيول سے بندھى ہوئى-

شَطَنٌ -رى -

اِنَّ اللَّهُ جَعَلَ الْمَوْتَ خَالِجًا لِاَ شُطانِهَا - اللهُ تعالَى الْمُوتِ عَالِمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَى اللهُ عَاللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

كُلُّ هَوَّى شَاطِن فِي النَّار - برايك خوابش جوح ك خلاف ہودوزخ میں جائے گی-(لیعنی خواہش نفس پر چلنے والا اور حق بات کو چھوڑ دینے والاجہنم میں جائے گا - ہمارے زمانہ کے مولو یوں میں یہ بلاعام ہوگئ ہے جو بات ان کے مند یاقلم سے نکلی بس اس کی چ کئے جاتے ہیں گوان کومعلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات ناحق تھی مگراس ہے رجوع کرنے میں اورایی خطا کا اقرار کرنے میں شرماتے ہیں اورخواہش نفس کی پیروی کئے جاتے ہیں ان کا نفس میکہتا ہے کہ اگر رجوع کر و گے اور اپنی خطا کا اقر ارکر و گے تو عوامتم کو کم علم مجھیں گے-تم سے بے اعتقاد ہو جائیں گے-ان ب وقو فول کواتنی عقل نہیں کہ بیشیطان کا وسوسہ ہے وہتم کو تباہ کرنا چاہتا ہے رجوع کرنے میں کوئی تو ہن نہیں بلکہ کمال علم اور تقوی کی دلیل ہے اور امام ابوحنیفہ اور امام شافعی دغیرہ ہڑے بڑے ا مامول اور مجتہدین کے ایک ایک مسلبہ میں کئی کئی قول ہیں جدھر حق معلوم ہواا دھر ہی رجوع کر جاتے تھے۔ میں نے وجو ب تقلید منہ ہمعین میں جوابتدائے طالب العلمی میں لکھاتھااس سے بعد کور جوع کیا – ای طرح صفات الله میں متکلمین کی تاویلات اور

تسویلات ہے جن میں میں عنفوان شاب میں گرفتار تھا اور اب بھی اللہ تعالی شانہ خوب جانتا ہے کہ جھے کودین کے مسائل میں کوئی نفسانیت یا تعصب نہیں ہے اور نہ اپنے قول سے اگروہ غلط نکلے رجوع کرنے میں کوئی شرم ہے )۔

إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ- ورج شیطان کی دو زلفوں کے درمیان نکلتا ہے( ہوتا یہ ہے کہ جب سورج نکلنے لگتا ہے تو شیطان اپنا سراو پر جاکراس کے مقابل رکھ ویتا ہے تا کنسورج برستوں کا تجدہ اس کے لیے ہو-خطالی نے کہا بدان صدیثوں میں سے ہے جن کے معنی اور مطلب شارع ہی جانتا ہے اور ہم کوان کی تصدیق کرنا اور ان کے احکام برعمل کرنا واجب ہے-حربی نے کہا یہ تمثیل ہے یعنی شیطان طلوع آفاب کے وقت حرکت کرتا ہے اور سورج پرستوں پر مسلط ہوتا ہے جیسے دوسری حدیث میں ہے کہ شیطان خون کی طرح آ دی میں بہتا ر ہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آ دمی پرمسلط ہوکراس کو وسو ہے دیتار ہتا ہے نہ رہے کہ اس کے جسم میں کھس جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں حر بی کی تاویل کی ہم کوضرورت نہیں اور دونوں حدیثوں کو ظاہری معنى يررتھيں تو اس ميں كوئي استبعاد نہيں شيطان ہزاروں لاكھوں . ہں تو ہرایک ملک کے شیطان اپنے اپنے ملک میں سورج نگتے وقت اس کے مقابل ہوتے ہوں گے ای طرح شیطان کا خون کی طرح جسم میں پھرنا یہ بھی عقل کے خلاف نہیں ہے شیطان اور جن لطيف اجسام ہيں وہ اگررگوں ميں ساجا ئيں اور پھريں تو كون ي مشکل اورخلاف عقل بات ہے اور بہت لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ جن آ دمی کے بدن میں اکراس کی زبان سے بات کرتا ہےاورشاید حربی نے اس حدیث پرتوجہ نہیں کی جس میں ہے مذکورے کہ آنخضرت نے ایک لڑے ہے جس برآسیب تھا یہ فرمایا احرج فانی محمد رسول الله تینی اس چھوکرے کے جسم میں سے نکل جامیں محمد ہوں'اللہ کارسول)۔

اُلرَّا کِبَ شَیْطانٌ وَالرَّ اکِبَانِ شَیْطانانِ وَالنَّلافَةُ رَکُبٌ - جوسوارا کیلاسفر میں جائے وہ شیطان ہے دو جا کیں تو دوشیطان میں البتہ تین ہول تو خاصے اچھے سواریا جماعت میں (مطلب یہ ہے کہ جب سفر کرے تو کم ہے کم دور فیق ساتھ

## العَلَا عَالَا لَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ہوں-حضرت عمر نے اس شخص کے باب میں کہا جس نے اکیلا سفر کیا تھااگر مرجا تا تو میں اس کا حال کس سے یو چھتا)-

حَرِّجُو اعَلَيْهِ فَإِنِ الْمُتَنَعُ وَالَّا فَاْقَدُاوُهُ فَإِنَّهُ سَيْطَانٌ - سانپ كودهمكاوُ (اب كے نه نكليوورنه بم تجھ كو مار وُاليس گر پھراگر نكلنے ہے بازآئے (تو بہتر ہے) اگر اس پر بھی نكليوا س كو مار وُالووہ شيطان ہے (يعنی نيک بخت جن نہيں ہے بلكہ شيطان اور كافر جن ہے) - بعض سانپ اصل ميں جن بوتے ميں تو آپ نے احتياطا بي حديث فرمائی - نہايي ميں ہے كہ باريك اور بلكے سانپ كو عرب لوگ جن اور جان كہتے ہيں ) -

الْعُطَاسُ وَالنَّعَاسُ وَالْحُيْصُ مِنَ الشَّيْطَانِ - چھينك اور اوگھ اور حيض شيطان كى طرف سے ہيں (حالا كله چھينك اچھينك آئة شيطان كى جھينك آئة شيطان كى جھيئى ہے اس ليے كداس سے حضور قلب میں خلل ہوتا ہے جوئماز كاركن اعظم ہے ) -

#### باب الشين مع الظاء

شَظٌّ - بقیه دن ٔ دشوار ورنا ٔ تکلیف میں ڈالنا ٔ لغوظ کرنا ' پریشان کر دینا 'با تک دینا -

شِظَاظٌ - ایکمشہور چورکانام ہے عرب میں مثل ہے-اَسْوَقُ مِنْ شِظاظِ - شظاظ سے بھی ہڑھ کر چور-

شیطاط - وہ لکڑی جس کے دونوں کنار نے نو کدار ہوتے ہیں' اس کو دونوں تھلیوں کے بچ میں اڑا کراونٹ پر لا دتے ہیں کہ وہ الگ الگ ہوکر کرین ہیں -

مِرْ فَقُهُ كَالشِّطَاطِ - اس كَ تَهِي شِفاظ كَى طرح نوك دار ئى -

لَا بَاْسَ بِلُقُطَةِ الْعَصَا وَالشِّطَاطِ وَالْوَتَدِ- الرَّكُولَى الْمُعْصَالِ وَالْمِتَدِ- الرَّكُولَى الْمُعْصَلِكُرى مِنْ الْمُعْنَا فَا مِنْ فَي إِثْ بِرَى مُولَى تَدَاسَ كَ لِي لِينَ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن أَلِي مَا لَكَ اللَّهِ مِن أَلِي اللَّهِ مِن أَلِي مَا لَكَ

تلاش نہیں کرتا نہان کے لینے کو پھر آتا ہے-شیظف – روکنا 'صیبے نکال ڈالنا –

شَظَفٌ - تَنگ روزي' بھو کا ہونا' خثک ہونا -

لَمْ يَشْبَعُ مِنْ طَعَامِ اللَّا عَلَى شَظَفٍ - آتخضرت جب کھانے سے سر ہوتے تو تنگی کے ساتھ (آپ کوفروغ مالی اور تو مگری بھی نہیں ہوئی ہمیشہ فقرو فاقہ اور عمرت ہی میں عمر گذاری -)

شَطْفٌ - سوكى روثى -شَطِفٌ - برخلق -شَيْظُهٌ - لماما موثا -

يُعَقِّلُهُنَّ جَعْدٌ شَيْظَمِيُّ - ان كوايك گُونگُر والالمبامونا شخص باندهد يگايا بندهتا ہے-

شَظًى- پيڻ جانا-

تَشْظِيّة - جداكرنا-

شَطٰی - وہ ہڑی جو گھنے یاباز و سے لی ہے-شَطِیّة - کان یاہری پہاڑی چوٹی پراو کِی جگہ-یَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَّاغٍ فِی شَطِیّةٍ یُوَدِّنُ وَیُفِیْمُ

یعجب ربت مِن راح ربی سومید یوین و بیست الصَّلُوةَ - تیرا پروردگاراس چرواہ پر تعجب کرتاہے جواپنے جانوروں کو بہاڑ کی ٹیکری پر چرار ہا ہوو ہیں اذان دے اور نماز روھ -

> شَطِيَّةِ -اس کی جمع شَطَايَا ہے-تَشَطِّلْی -شاخ نکنا'متفرق ہونا-.

فَانْشَظَّتُ رَبَاعِيهُ رَسُولِ اللهِ النَّيْةِ - آ مخضرتَ كَ سامنے كے جاردانتوں ميں سے ايك دانت ٹوٹ كيا-

اِنَّ اللَّهَ لَمَّا اَرَادَانُ يَّخُلُقَ لِإِ بِلِيْسَ نَسُلًا وَزَوْجَةً اللَّهَ عَلَيْهِ الْغَضَبَ فَطَارَتُ مِنْهُ شَظِيَّةٌ مِّنْ نَارٍ فَخَلَقَ مِنْهَ الْمُواتَّةُ مِنْ نَارٍ فَخَلَقَ مِنْهَا اِمْرَاتَةُ -الله تعالى نے جب البیس کُنسل بڑھانا اوراس کُن جورو پیدا کرنا چاہی تو اس کو فصد دلایا غصہ کی وجہ سے اس میں سے ایک آگرا اڑا (ای سے اللہ تعالی نے اس کی جو کی پیدا کے۔)

ۚ فَطَارَتُ مِنْهُ شَظِيَّةٌ وَوَ قَعَتْ مِنْهُ أُخُرَى مِنْ شِدَّةِ

#### الكاسك ال الله

الْغَضَبِ - ایک کُرُا آگ کااس میں سے اڑا اور ایک گرا خت غصه کی وجہ ہے - ن

#### باب الشين مع العين

شَعْبٌ - جَمْع كرنا ' جدا كرنا ' بنانا ' بكا أرنا ' بها أرنا ' بهوشا ' جو أرنا ' جدا جونا ' ظا بر بونا ' مشغول كرنا ' بهيجنا -

> شَعَبٌ - دونوں كندهوں ياسينگوں ميں فاصله بونا -تَشْغِيْبٌ - جدا بونااس طرح كه پھرنه لوثنا -مُشَابَعَةٌ - مرجانا جيسے إِشْعَابٌ ہے-تَشَعُّبٌ - الگ الگ ہونا' پھوٹ پڑجانا -إِنْشِعَابٌ - مرجانا' دور ہونا' درست ہونا -شَاعِبَان - دونول كند ھے-

شُعْبٌ - قبیله عرب کا ہویا عجم کا (بعض نے که

مَنَعُبُ - او پر کاطقہ اس کے نیچ قبیلہ اس کے نیچ تمارت اس کے نیچ طن اس کے نیچ فخذ اس کے نیچ فصیلہ جیسے خذیمہ ایک شعب ہے اور کنانہ قبیلہ ہے اور قریش تمارت ہے اور قصی بطن ہے اور ہاشم فخذ ہے اور عماس فصیلہ ہے۔)

اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَان - حيا اور شرم ايك كلزا ب ايمان كايا ايك شاخ بايمان كى (جيم ايمان آ دى كو كنا موں بے روكتا ہے ايسے ہى حيا اور شرم بھى بدكار يوں سے بازر كھتى ہے تو گو ما ايمان كا اك جز موئى )-

اَلشَّبَاتُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْجُنُونِ - جوانی کیا ہے جنون اور دیوائی کی ایک شاخ ہے (جیسے جنون سے عقل جاتی رہتی ہے ایسے ہی جوانی بھی آ دی کو غصہ اور شہوت کا تابع بنا کروہ وہ کام کراتی ہے جوعقل اور دور اندیش کے خلاف بیں معاذ اللہ یہ حالت ہرایک جوان پر گذرتی ہے الا ماشاء اللہ کوئی جوان صالح جس کواللہ تعالی اپنی حفاظت میں رکھے - جوانی میں آ دمی انجام پر نظر نہیں کرتا اور شہوت اور غصہ ہے مغلوب ہوکروہ وہ کام کر بیشتا ہے جس کا انجام نہایت خراب اور اخیر میں ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے ۔

إِذًا قَعَدًا لرَّجُلُ مِنَ الْمَرْآةِ بَيْنَ شُعَبِهَا الْآرْبَعِ

وَ جَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ - جب مردا پنی عورت کے جاروں کونوں میں بینے جائے (دونوں ہاتھ دونوں پاؤں یا دونوں پاؤں اور شرمگاہ کے دونوں کناروں کے درمیان لانوں کے درمیان یعنی وخول کرے) تو اس پر عسل واجب ہوگیا (گوانزال نہ ہواا کشر علاء کا بھی نہ ہب ہے ادر بعض کی بیقول ہے کہ جب تک انزال نہ ہونسل واجب نہوگا) -

خَرَجُ رَسُوْلُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهِ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

مَاهٰدِهِ الْفُتْيَا الَّتِي شَعَبَتِ النَّاسَ - يدكيا فوى ب جس نے لوگوں میں پھوٹ ڈالدی (ایک روایت میں تَشَعَبَّتُ بِالنَّاسِ ہے یعنی جس کی وجہ ہے لوگوں میں پھوٹ پڑ ٹن) -یکر أَبُ شَعْبَهَا - امت کے اختلاف کو اتحاد کرتے سے (یعنی لوگوں کی پھوٹ کومٹا کر سب کو یک دل اور یک جبت کردے (مدحشرت عائشہؓ نے اسے والد ابو کم صد ان کی تحریف

میں کہا)-وَشَعْبٌ صَغِیْرٌ مِّنْ شَعْبِ کَبِیْرٍ -تھوڑی می اصلاح بڑا فساد کر کے (شعب کے دونوں معنی آئے ہیں یعنی اصلاح اور فساد جیسے او رگذرا)-

َّاتَّخَذُ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً - جَس جَلَه ت پُعوث كيا تها وہاں (جوڑنے كے ليے) ايك زنجير لگا دى (ليمنى انسُّ نے)-

شُعُبٌّ - پھوٹما اور جوڑ نادونوں معنی میں آیا ہے جیسے او پر گذرا-

اِنَّ رَجُلًا مِّنَ الشُّعُوْبِ اَسْلَمَ فَكَانَتُ تُوْحَدُ مِنْهُ الْمِرْيَةُ - ايك خُض اللَّعُوْبِ اَسْلَمَ فَكَانَتُ تُوْحَدُ مِنْهُ الْمِحِنْ يَعُوْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَوْلًا بَعْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَوْلًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْمِقِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْ

فَمَازِلْتُ وَاضِعًا رِجُلِی عَلٰی خَدِم حَتَٰی اَزَرْتُهُ شَعُوْبَ- میں اپنا یاؤں اس کے رضارے پر برابر رکھ رہا

## الخاستا لحايث

ثُمَّ مُوْمِنٌ فِي الشِّيغِبِ - پھروہ مسلمان جو يہاڑ کی گھائی ۔ میں (لوگوں ہےالگ)ہو-

بشغب - دویباڑوں کے درمیان جورستہ ہوتا ہے-حَتّٰى اِذَا كَانَ بِالشَّعْبِ- جب آپ شعب ميں ينج ( یعن اس رتے میں جہاں ہے حاجی لوگ گذرتے ہیں )-إِنَّ قَلْبَ ابْنِ ادَمَ بِكُلِّ وَادٍ شُعْبَةٌ - آ وَى كُول كَى ہروادی میں ایک شاخ ہے ( یعنی صد باباتوں میں دل لگا ہوا ہے بال بيح مكان اسباب جائداد دوست آشنا آخرت اور قبرطرح طرح کے افکار بقول شخصے یک انار وصدیمار )-

كَفَاهُ الشِّعَبُ كُلُّهَا - الله تعالى اس كـ (معاملات كے) سب شاخوں كا انتظام كرلے گا(اس كا دل يريشان نه

ٱلْبِذَاءُ وَالْبِيَانُ شُعْبَتَان مِنَ النِّفِاق - فَحْثُ كُولَى لفاظى اور جرب زیانی نفاق کی دوشاخیس میں (اکثر ایسا آ دمی منافق ہوتا ے سلیم الطبع اورمخلص آ دمی بہت با تیں نہیں بنا تا )-

شَغَلَتْ شَعَابِي جَدُوَاي- بِال بِحِول كَي يرورش نے مجھ کودا درهش ہے روک دیا ہے لینی اول خویش بعدہ درویش-شَعْبَان مشہور مہینہ ہے اس کو شعبان اس لیے کہا کہ لوگ اس میں لوٹ یوٹ اور کمائی کے لیے متفرق ہوتے تھے۔ شُغبتی مشہورتا بعی اور حدیث کے امام ہیں پہلے شیعہ تھے

پھرسنت جماعت کا طریق اختیار کیا-ان کا نام عامر بن عبداللہ بن شراحیل ہے۔

أَشْعَب - ايك طماع شخص تفاعرب مين مثل ہے-أَطْمَعُ مِنْ اشعب - يعنى اشعب ي بي بر ه كرطامع -شُعَيْبيَّةً - خارجيوں كاايك فرقہ ہے-مَنْعُكُ -رسته-

مَنْ تَشِعَبَتْ بِهِ الْهُمُوهُمُ - جَس كُوْكُرول \_ نريشان كر

مُ عَنْ ﷺ -مشہور پینمبر کا نام ہے ان کوخطیب الانبیاء بھی <sup>ا</sup>

یباں تک کہ میں نے اس کوموت کی زیارت کرائی ( یعنی وہ مر 🍴 کہتے ہیں چونکہ بہت قصیح اور بکنغ تھے۔

لَا تُخْمِلُ النَّاسُ عَلَى كَاهِلِكَ فَيَصْدَعُ شَعَبُ كأهِلكَ - لوگوں كواينے كندھے يرمت لا دابيا نہ ہوكہ تيرے دونوں کندھوں کا درمیانی حصیثو ٹ حائے۔

مَاتَتُ خَدِيْجَةُ حِيْنَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَلَطِّكُ مِنَ الشُّعُب- حضرت خديجٌ نے اس وقت انقال فرمایا جب آ تخضرت شعب (گھائی) سے نکلے-

شِعْبُ أَبِي طَالِبِ- ايك مقام كانام بمديس جهال آ تخضرت کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔

مُنشَعبٌ - ایک لفظ جو ماده سے ایک حرف بردها کرنکالا گیا ہوجیے کو مُ سے اکورَ مَ اور کُورَّ مَ ہے اور ایک مشہور کتاب کا نام ہے علم صرف میں جومیزان الصرف کے بعد پڑھائی جاتی

وَمَالِيَ إِلَّا مَشْعَبُ الْحَقِّ مَشْعَبٌ - ميراند بب تووى سچاند ہب ہے (لینی آل رسول کی محبت اور الفت اور ان کے گروہ

و و ہے۔ شعبیة -مشہورراوی ہیں حدیث کے-شُعَبُ الشِّهِ ' ك- شرك كي شاخيس-شَعَتْ اور شَعُوْنَةٌ-يريثان حال بونا كرا كنده بال بونا-تَشْعِيْثُ - برا گنده كرنا مايت كرنا وفع كرنا -تَشَعُّتُ - برا گنده مونا -انشعَاتُ - يهدُ جانا -شَعِتْ - يرا گنده حال سُردآ لود-

شَعْثَانُ الرَّاسِ - جس كے بال سرك براگنده موں-لَمَّا بَلَغَهُ هِجَاءُ الْآ عُشٰى عَلْقَمَةَ بُن عُلَاثَةَ الْعَامِرِيّ نَهٰى ٱصْحَابَهُ أَنْ يَّرُوَوْا هِجَاءَ هُ وَقَالَ إِنَّ اَبَا سُفْيَانَ شَعَّتُ مِنِّي عِنْدَ قَيْصَرَ فَرَدَّ عَلَيْهِ عَلْقَمَةُ وَكَذَّبَ اَبَا سُفْيَانَ - جب آپ کوعشىعلقمدبن علاشكى جوينچى تو آپ نے اہے اصحابہ کواس کے بیان کرنے ہے اور پڑھنے ہے منع فرما دیا اور کہا کہ ابوسفیان نے قیصرروم کے سامنے میرے عیب بیان کئے ا · تو علقمه نے اسکار د کیااور ابوسفیان کو حصلایا –

اں کا چھانٹ لینا درست ہے )۔

اِذَا شَعِتُ رَأُسهُ- جب آپ كسرك بال پريشان ہوتے (تو سفيدى نمودار ہوتى اور جب تيل ڈال كر تنگھى كر ليتے تو سفيدى معلوم نہيں ہوتى - )

یُصْبِحُوْنَ شُعُثاً - صِی کو پریثان سر ہوں گے یہ جمع ہے شَعِثٌ کی-

کانو اشعنا عُبراً - آنخضرت کے صحابہ پریشان سر گرد آلود تھے (یعنی زینت اور آرایش کے ساتھ نیس رہتے تھے)-اَشْعَتْ - ایک شخص کانام ہے-

شِغْرٌ ياشَغْرٌ بال اندركرنا 'شعار ميں سونا 'شعر كہنا 'شعر گوئى ميں غالب آنا-

شِعْوُ اور شَعْوُ اور شِعْوَ اور شِعْوَ اور شِعْوَى اور شُعُوى اور شُعُوى اور شُعُورَاءٌ شُعُورَاءٌ شُعُورَاءٌ صَانَا سَجِها ، مُحدول كرنا -

شَعُوّ - شاعر ہوایا احیماشعر کیے-

شَعَرٌ - بهت بال بونا-

تَشَعِيرٌ - بإلى اكنا' بإلى اندر ذالنا -

مُشَاعَرَةٌ - بيت بازي كرنا -

شَاعَوَ الْمَوْأَةَ عورت كے ساتھ شعار میں سویا۔

اِشْعَادٌ - بال اگنا' شعار مقرر کرنا' مطلع کرنا' خبر دار کرنا' قربانی کے جانور کا کو ہان چیردینا یا اور کوئی نشانی اس پرکرنا -

واستيشعًارٌ - بال اكنا شعار پبننا ول بي ول ميسم

تَشَاعُرٌ - ثَاءُ بنا-

مثّباعو -شعر كهنّه والا-

ر. شعر - بال-

شُغْرُ أَهُ - ايك بال-

شعره - ایک بال

شَعَرٌ - برُ هايا-

شِغْرٌ -منظوم كلام (أَشْعَارٌ اس كَي جَمع )-

شَعِرٌ - لم بال والا-

أَشْعَرِ - بهت مال والا-

شَعَتْ -ایک امر کاکٹیل جانا-پر دیوں نہ میں میں ا

تَشْعِيْتُ -شراهُانا' بِهيلانا-

لَمَّةَ اللَّهُ شَعْفَهُ -اللّه اس كى پريشانى دوركر ہے-

(اس کود لی اوراطمینان نصیب کرے)-

حِیْنَ شَعَّتُ النَّاسُ فِی الطَّعْنِ عَلَیْهِ- جب لوگوں نے ان پر طعنے مارنا شروع کئے (ان کی برائیاں پھیلانے لگے)-

آسُاً لُكَ رَحْمَةً تَلُمُّ بِهَا شَعْشِیْ - مِح پرایی مهربانی كر كه ميری براگندگی دور بوجائے - (بریثان حالی كو يك دلی اور اظمینان سے بدل دے) -

کانَ یَغْتَسِلُ مُحْرِمًا وَقَالَ اِنَّ الْمَاءَ لَا یَزِیدُهُ اِلَّا شَعْنًا - حضرت عمرٌ احرام کی حالت میں خسل کرتے اور فرماتے کہ پانی ڈالنے سے تواور بال زیادہ پراگندہ ہوتے ہیں (تواحرام میں نہانا کوئی زنیت نہیں کمنع ہو)۔

رُبَّ اَشْعَتَ اَغْبَرَ فِي طِمْوَيْنِ لَا يُوْبَهُ لَهُ لَوْ اَفْسَمَ عَلَى اللهِ لَآ بَوْبَهُ لَهُ لَوْ اَفْسَمَ عَلَى اللهِ لَآ بَرَّهُ - تَعُورُ بِ بِرِيثان حال گرد آلود دو پرانے كيڑے پہنے ہوئے خص جن كى پرواہ كوئى نہيں كرتا ایسے ہیں كہ اگراللہ تعالى ان كى تم كو بچا كرد بے (خاكساران جہال را بحقارت معرّو جدوانى كرد دوس كرد سوار بے باشد ) -

أَشْعَث - كامْعنى پراگنده سرنَعنى بالوں ميں نه تيل پڙا ہونه کنگھي کی گئي ہو-

مَدْفُورْعٌ بِالْآ بُوَابِ-ایک روایت میں زیادہ ہے یعنی دروازوں پر سے ہٹایا گیادھکیلا گیا لوگ ان کو حقیراور ذکیل مجھر ر دروازوں سے دھیل دیے ہیں اندر نہیں آنے دیتے ندان کی خاطر تواضع کرتے ہیں-

أَخُلَفْتُمُ الشَّعَتَ - كياتم نے پریثان بال موندُ والے -شَیْفُ مَا كُنْتَ مُشَعِنًا - جس كوتم عليحده كرنا چاہتے شے اس كونليحده كرد-

کانَ بِهُجِیْزُ اَنْ یَشْعَتْ سَنَی الْحَرَم مَالَمْ یُفْلَعْ مِنْ اَصْلِه -عطایه جَائز سیحت تصدیم کی سامیں سے شاخیس کا ثرکر اس کو پریشان کردیں مگرجڑ سے نہ اکھیڑیں ( یعنی او پر او پر سے

شَعِير - جو-

شَعِيْرَةً -ايك جو-

شَعِرَ شَعَرًا - استَ بدن پر بہت بال ہوئے غلاموں کا مالک ہوا-

شَعَانِوُ الْمَحْجِ - جَ كَ اركانُ نشانيال (يه شَعِيْوة كَ جَعِ بَ اركانُ نشانيال (يه شَعِيْوة كَ جَعِ بَ الجَح جَعِ بَ البَصْلُ نَ كَبَا جَ كَكُل كام جِيهِ وَتُوفَ عَرفَه طوافَ عَى رَى ذَبِّ وَغِيره - از برى نَ كَهَا شَعَارُ الله - وه مقامات جن كَ طرف الله تعالى نے لوگوں كو بلايا و بال عبادت كرنے كا حكم ديا -اى سے بے مشحرا لحرام - ليمنى كعبہ كيونكه وه عبادت كا مقام بے ) -

مُرُّا مَّتَكَ حَتَّى يَرْفَعُوااَ صُواتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ فَإِنَّهَا مِنْ شَعَانِهِ الْتَكْبِيَةِ فَإِنَّهَا مِنْ شَعَانِهِ الْمُحَجِ - انى امت كوهم ديج كه لبيك بلندآ واز علي كينكهوه حج كى نشانيال ميں سے ہے (بيد ففرت جرئيل في تحضرت جرئيل في تحضرت ہے كيا) -

اِنَّ شِعَارِ اَصْحَابِ النَّبِيّ عَلَيْ اللَّهِ كَانَ فِي الْغُورُ وِيَا مَنْصُورُ أَمِتُ اَمِتُ – الرائي مِن آنخضرت كے اصحاب كا شعارية ايامنصورامت امت (شعاركة بين اللفظ كوجوا يك فوج والي آي دوسرے كو پېچائے كے ليے مقرركر لين تاكه دوست دشن كي تميز ہوجائے الل ليے كه اندهيرے ميں شاخت نہيں ہوتی الیانہ ہوائے ہی ساتھ والے كو مارڈ الے) – شاخت نہيں ہوتی الیانہ ہوائے میں ماتھ والے كو مارڈ الے) – شاخت نہيں ہوتی الیانہ ہوائے مالی القسراط رَبِّ سَلِمْ سَلِمْ مَلَى القسراط رَبِّ سَلِمْ سَلِمْ مَلَى الْعَدَارِ بِي مُوكًا رَبِي اَيُو بِروردگار بِيائيو بروردگار بيائيو بروردگار اللہ المت محمدی كاشعار ہوگا دوسرے پنیمبروں كی امت کے اور شعار ہوں گے ) –

وَالْمِرُ شِعَارُهُ - نِیلِ ان کا شعارتھی (شعار کہتے ہیں اس کپڑے کو جو بدن سے لگا ہو جیسے کرتا' ازار وغیرہ اور د ثار او پر کا کپڑ اتو شعار د ثار کے پنچے ہوتا ہے مطلب میہ ہے کہ نیکی ان کے ساتھ ایسی لگی ہوئی اور لازم ہے جیسے شعار آ دمی کے بدن سے لگا ہوااور لازم ہوتا ہے ۔

اِشْعَارُ الْبُدُن - اونوں کا (جوقر بانی کے لیے مکد میں بھیج جائیں ) اشعار کرنا (وہ یہ ہے کہ کوہان کے ایک طرف ذراسا چیر

وینا- یبال تک که خون بہا جائے گویا پینشانی ہے اس امرکی که وہ قربانی کا جانور ہے ایسے جانور کو گرب لوگ نبیں لو نے تھے اور یہ سنت ہے جناب رسول کریم عظیمے گئی کا درامام ابوصنیفہ کا بیقول که اشعار مکر وہ ہے تھے نہیں ہی جان کو شایدا شعار کی حدیث نہیں پیچی - کرمانی نے کہا پیشانی اس لیے کرتے تھے کہ اگر گم ہوجائے تو اس کی بیچیان ہو سکے اور چوراس کے چرانے سے اور لئیرے اس کو لوٹے سے باز رہیں - اگر وہ رستہ میں سقط ہو جائے تو فقیر اور محتاج لوگ اس کا گوشت کھا کمیں - نووی نے کہا ابوصنیفہ نے جو محتاج لوگ اس کا گوشت کھا کمیں - نووی نے کہا ابوصنیفہ نے جو معلوم ہوا ہے جسے ختنہ کرنا فصد لینا کچھنے لگانا یہ چیزیں مثلہ نہیں معلوم ہوا ہے جسے ختنہ کرنا فصد لینا کچھنے لگانا یہ چیزیں مثلہ نہیں ابنی کی وصیت کے موافق چھوڑ دینے کے لائق ہے اور خود ابنی کی وصیت کے موافق چھوڑ دینے کے لائق ہے ) -

ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَاشْعَرَهَا- پُر این اون کو منگوایا (جس کی مدی کرناچاہتے تھے اسکا اشعار کیا-

اِنَّ رَجُلًا رَمَى الْجَمْرَةَ فَاصَابَ صَلَعَةَ عُمَرَ فَلَا مَاهُ فَقَالَ رَجُلًا مِنْ بَنِي لِهُبِ الشُعِرَ آمِيْرُ الْمُنُومِنِينَ - الكِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لِهُبِ الشُعِرَ آمِيرُ الْمُنُومِنِينَ - الكِ فَقَالَ رَجُلٌ مِن مِي كَا الفَاقُ ہے اس كا پَحْرِ حضرت عُرِّ كَ مر كَةَ كَ حصه مِين جہال بال نہ تص لگا اورخون آلود كر ديا - بى لہب كا ايك خض كہ اٹھا كہ امير المونين كا اشعار ہو كيا (اب الله كى راه مِين وه قربان (شبيد) ہول گے ايسابى ہوا اس خض كى بات پورى ہوئى جب حج ہے آپ لوث كرة ئے تو كم بخت ابولولو محوى نے آپ كومين نماز مين شهيد كيا لعنية الله عليہ بائے مسلمانوں كے سر پر سے ایسے عادل اور منصف اور بارعب اور با تعب اور بارعب اور بارعب نہيں پيدا ہوا - آپ كى شہادت صدمہ ہر مسلمان كے دل پر ہے نہيں پيدا ہوا - آپ كى شہادت صدمہ ہر مسلمان كے دل پر ہے نہيں پيدا ہوا - آپ كى شہادت صدمہ ہر مسلمان كے دل پر ہے نہيں پيدا ہوا - آپ كى شہادت صدمہ ہر مسلمان كے دل پر ہے نہيں پيدا ہوا - آپ كى شہادت صدمہ ہر مسلمان كے دل پر ہے نہيں پيدا ہوا - آپ كى شہادت صدمہ ہر مسلمان كے دل پر ہے نہيں بيدا ہوا - آپ كى شہادت صدمہ ہر مسلمان كے دل پر ہے اس كوشا يد ہر صدمہ نہ ہوں ) -

اِنَّ التَّجِيبِيِّ دَخَلَ عَلَيْهِ فَاشْعَرَهُ مِشْقَصًا-تَحِين (مردود) حضرت عثانٌ كَ هُر مِين هُس كيا ( بيجهيه ب ميرهي لگاكر چزه گيا آ پ قرآن شريف كى تلاوت كرر بح تھے اور روزہ دار تھے) اس نے تيركى پيكان سے آپ كو زخمی

كيا-(خون نكالا)-

إِنَّهُ قَاتَلَ غُلَامًا فَأَشْعَرَهُ - زبيرا يك غلام علام السار الله على المار الله على المار الله المار الما

لَا سَلَبَ إِلَّا لِمَنْ اَشْعَوَ عِلْجًا اَوْ قَتْلَهُ-مَقُول كَا سَامَان قَاتَل كُونِين عِلْ كَا ( بَلْمَه مال غَيْمِت مِن شريك بوگا ) جو كوئى عجى كافر كے بيك ميں بھالا گھيرا ہے يا اس كوقتل كرے(اس كا سامان اى كو ملے گا-عرب لوگ بادشا بول كو جب وہ قتل كئے جاتے ہيں ادب ہے يول نيس كتے -قلو يعنی قتل كئے جاتے ہيں ادب ہے يول نيس كتے -قلو يعنی قتل كئے جائے ہيں اشعو والعنی اشعار كئے گئے اللہ يول كتے ہيں اشعو والعنی اشعار كئے گئے ) -

یعنی اگر بادشاه مارا جائے تو اس کی دیت ہزار اونٹ ہیں۔

اِنَّهُ جَعَلَ شِعَارَ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَ بَدُرٍ يَا بَنِي عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ وَشِعَارَ الْمُوْرَجِ يَا بَنِي عَبْدِ اللهِ وَشِعَارَ الْمُمْ يَوْمَ اللهِ وَشِعَارَ الْمُمْ يَوْمَ الْاَحْزَابِ حَمْ لَا يُنْصَرُونَ - آنخضرت نے برر کے دن الاحزابِ حَمْ لَا يُنْصَرُونَ - آنخضرت نے برر کے دن مسلمانوں کا شعار (یعنی وہ اصطلاحی لفظ جس سے اپنے فوت والے کی پیچان دشمن کی فوج والے سے بوسکے ) یا بی عبد الرحمان کیا اور خرزج قبیلے کا یا بی عبد التداور جنگ ایا بی عبد التداور جنگ ایا جنم بی سیشعار مقرر کیا جم العظم ون -

لَمَّا رَمَاهُ الْحَسَنُ بِالْبِلْ عَهِ قَالَتْ لَهُ أُمَّهُ إِنَّكَ الْمُ الْمُهُ إِنَّكَ الْمُ الْمُهُ إِنَّكَ الْمُ الْمُعُوثَ الْبِنِي فِي النَّاسِ - (جب معبد جبنی نے اصر یہ سی تقدیر کے مسلم میں بدعت نکالی اور امام حسن بھری نے اس کو بدی کہا تو میر سے بیٹے کا بدی کما اور ایس میں اشعار کر دیا (یعنی جیسے اشعار کر کے قربانی کے جانور کی شاخت کراتے ہیں ایسے ہی تم نے اس کو بدی کہ کرتمام لوگوں میں نکور دیا (یعنی مطعون خلائق) -

اَعْطَى النِّسَاءَ اللَّاتِيْ غَسَّلْنَ إِبْنَتَهُ حَقْوَهُ فَقَالَ الشِّعِوْنَهَا النَّاهُ - آنخضرت نے ان عورتوں کو جو آپ کی صاحبزادی کو خسل دے رہی تھیں اپن تد بنددی اور فر مایا یہ اندران کے جم سے ملا ہوار کھو (برکت کے لیے آپ نے اپنا پہنا ہوا کپڑا ان کے نفن میں شریک کردیا) -

شِعَاد - وہ کپڑا جو بدن سے لگا ہوا ہواور د ثاراس کے او پر کا کپڑا -

اَنْتُمْ الشِّعَارُ وَالنَّاسُ اللِّقَارُ - (آ مخضرتَ نے انسار عفر مایاتم تو میر سے شعار ہو ( یعنی اندر کا کپڑ امیر سے جم سے لگا ہوا) اور باتی لوگ د ثار ہیں (او پر کے کپڑ سے مطلب بیہ ہے کہ تم میر سے خاص اعتباری اور راز وار لوگ ہو دوسر سے لوگ عام ہیں )۔

کانَ یَنَامُ فِیْ شُعْرِ نَا - آنخضرتً ان کیرُ ول میں آرام فرماتے جو ہمارے بدن سے گئے رہتے (جن میں نجاست لَکنے کا زیادہ احمال ہوتا ہے)-

کَانَ لَا یُصِلّیٰ فِی شُعُونَا وَلَا فِی لُحُفِنَا۔
آخضرت ہمارے جم سے لگے ہوئے کپڑوں اور چادروں میں نماز نہیں پڑھتے (کیونکہ نماز میں طہارت کپڑے کی ضروری ہے علی سونے میں یہ بات نہیں)۔

اِنَّ اَخَا الْحَاجَ الْا شْعَثُ الْا شْعَرُ - ما جَى توبر بشان سربال بره به بوتا ب( كيونكه احرام كي وجه سے نه تنگی كرسكتا سے نه اصلاح بناتا ہے)-

فَدَ ذَخَلَ رَجُلٌ أَشْعَرُ - ايك شخص بهت بالوس والايا لج بالول والا آيا-

حَتْی اَضَاءَ لِنی اَشْعَوْ جُهَیْنَةً - یبان تک که جبید کا اشعر مجھ کودکھائی دیا (یدایک پہاڑ کا نام ہے جبید قبیلے میں) -ای مِنْ تُضُورَةً نَحْوِ ٥ اِلٰی شِعْرَتِه - سینه کی دگدگی ہے پیڑوتک چیرڈالا (یعنی فرشتہ نے شِعْرَةٌ بکسر شمین پیڑویعنی عانہ بعض نے کہا جہاں زیرناف کے بال اگتے ہیں) -

يَسْتَشْعِرُوْنَ الْحِلْدَ - دل مِن سِهِ جاتے تھے (اندر بى اندرۇرر بے تھے)-

لَهُ اَشْعُرُ فَحَلَقْتُ - مِحْ وَخِيالَ نبيس ربا - ميس ف (رمی عليه ) سرمندالي -

اَوْ كَشْعَرَةِ بَيْضَاءَ - جِيمَ ايك سفيد بال (يدراوى كَ شك عيا آخضرت بى نے دوطرح يتشيدوى) -شهدت بَدُرًا وَ مَالِيْ غَيْرُ شَعْرَةِ وَ احِدَةِ ثُمَّ اكْتَرَ

#### الكالم المال المال المال الكالم المال الما

فلال شخص نے کیا کیا۔

لَیْتَ شَعْمِی کَیْفَ قَالَ 'هذَا-کاش مجھ کومعلوم ہوتا اس نے ایسا کیوں کیایا کاش جومیں جانتا ہوں وہ بھی جانتا ہوتا تو ایسانہ کہتا-

اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحُواً وَّاِنَّ مِنَ الشِّعْوِ لَحِكُمَةًبعض تقرير جادو بحرى ہوتی ہے (جادو کیطرح لوگوں کے دل پراثر
کرتی ہے) اور بعض شعر حکمت سے بحرا ہوتا ہے۔ (وہ اچھا شعر
ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر شعر برانہیں ہے نہ مطلق شعر
گوئی فدموم ہے)۔

فَتَمَثَلَ بِشِعْوِ رَجُل - آپ نے ایک شخص (عبدالله بن رواحه کے ) شعر سے استشہادگیا (یعنی اپنے کلام کی تائید کے لئے اس کو پڑھا - اس حدیث سے بید نکلا کہ آنخصرت دوسرے کی شاعر کے شعر پڑھ سکتے تھے گوخود کوئی شعر نہ کہہ سکتے تھے - بعض نے کہا عبداللہ ابن رواحہ کا بیکلام شعر نہ تھا اس لئے کہ وہ موزوں نہیں سے بلکہ بطور رجز کے تھا ) -

فُذُوْمُ الْا شَعْوِيِّيْنَ -اشعرى لوگوں كا آنا شعرا كي قبيله بي يمن كااى ميں سے ابوموى اشعرى مشہور صحابی تھے-يُنْهِتُ الشَّعُورَ - بِكول كے بال اگاتا ہے-

کُوْنُوْا عَلَى مَشَاعِرِ کُمْ فَانَکُمْ عَلَى إِرْثِ مِّنُ الْرُثِ مِّنُ الْرُثِ مِّنُ الْرُثِ الْمِنْ الْمُؤْمُ عَلَى الْرُثِ مِّنَ الْرُثِ الْمِنْ الْمُؤْمِنِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

نِعَالُهُمُ الْشَعُو ان کے بال اسے لیے ہوں گے کہ جو توں تک پنچیں گے یاان کی جو توں میں بال لگے ہو گئے ۔
ایٹی کسٹ بِشاعِر ۔ میں شاعر نہیں ہوں (آپ کو اللہ تعالیٰ نے شعر کہنا یعنی موزوں کلام بالکل نہیں سکھلایا تھا یہاں تک کہ آپ دوسرے شعاروں کے شعر بھی بھی بڑھے تو اس کا وزن تو ڑ ڈالتے جب لوگوآپ سے کہتے کہ چیچے شعر یوں ہے تو

الله من اللّبِحلى بعند - (سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں جب جنگ بدر میں شریک ہوااس وقت میراایک ہی بال تھا پھر الله تعالی نے بہت واڑھیاں دیں (مطلب یہ ہے کہاس وقت میری اولا دمیں صرف ایک بینی تھی پھر الله تعالی نے بہت سے میری اولا دمیں صرف ایک بینی تھی پھر الله تعالی نے بہت سے میٹے اور بیٹیاں دیں)-

لَمَّا اَرَادَ قَتْلَ الْبَعِيْرِ ثُمَّ طَعَنَهُ فِي تَطَايَرَ النَّاسُ عَنهُ تَطَايُرَ النَّاسُ عَنهُ تَطَايُرَ الشَّعْرِعَنِ الْبَعِيْرِ ثُمَّ طَعَنهُ فِي حَلْقِهِ- آنخضرت في جب ابى بن ظف (كافر مردودكو جو خود آپ ہے لڑنے آیا تھا) قل کرنا چا با اور برچھ ہاتھ میں سنجالاتو لوگ اس طرح سے مث گئے جیسے لال کھیاں یا نیلی کھیاں اونٹ پر سے اڑ جاتی ہیں بھر آپ نے اس کے حلق میں برچھا مارا (ہر چنداس کو پچھ بہت کاری زخم نہیں لگا تھا مگر پنی بیم کی ماراللہ کی پناہ اس میں وہ شوزش اور جلن شروع ہوئی جس کا تحل نہ ہو سکا اور ہائے ہائے کرتا ہوا واصل جہم ہوا) -

أَنَّ كَعْبَ بُنَ مَالِكِ نَاوَلَهُ الْحَرْبَةَ فَلَمَّا اَخَذَهَا الْعَرْبَةَ فَلَمَّا اَخَذَهَا الْنَقَضَ بِهَا النِيقَا ضَةً تَطَايَرُنَا عَهْنَا تَطَايُرَ الشَعَارِيُولَ كَعِبْ بَنَ الكَ فَ آخُصَرت كو برچه ديا جب آپ في اس كو الله الله يا كهم لوگ آپ كے پاس سے كھيوں كى طرح الله الله الله عُمُورُورُ كى لينى وه كھى جواونث كے زخم برآتى الله عين وه كھى جواونث كے زخم برآتى كے يہ جمع ہے شُعُرُورُ كى لينى وه كھى جواونث كے زخم برآتى كے ہے۔

حَبَّةٌ فِي شَعْرَ وَ - ايكم بمل كلام بُ جو بني اسرائيل نے بكن شروع كيا تھا جب ان كويہ تم ہوا تھا كہ هل كہتے ہوئے جاؤ يعنى داند بالى ميں-

اُهْدِی لَهُ مُلَظِیهُ شَعَارِیْرُ - آنخفرت ﷺ کوکس نے چھوٹی جھوٹی حجموثی حجموثی کھوٹو و کی لیمن حجموثی کوٹری کے سیکٹرور کی لیمن حجموثی کاری) -

اِنَّهَا جَعَلَتُ شَعَارِیْرَ الذَّهَبَ فِیْ رَقَبَتِهَا- بی بیام سلمۃ نے سونے کے شعاریراٹی گردن میں پہنے- شعاریرایک زیور ہے اس میں سونے کے دانے جو کی طرح بے ہوتے ہیں (ہارے ملک میں اس کولچھ کہتے ہیں)-

لَيْتَ شَعْرِىٰ مَا صَنَعَ فَكَانٌ - كَاشَ مِحَ كُومعلوم بوتا

## لكَاللَّهُ فِيكُ الرَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

آپفرماتے ہیں شاعر نہیں ہوں)-

مَنْ أَشْعَرُ الشُّعَوَاءِ-سبشاعروں میں بڑھ کر کون سا شاعر ہے(آپ نے فرمایا امرؤالقیس گمراہ بادشاہ)-

بِتَشْعِيْرِهِ الْمَشَاعِرَ عُرِفَ اللهَ لَا مَشْعَرَلَهُ اللهَ الله الله عَلَى الله الله الله الله علوم بوتا عوال نع عبادت كرو بهاس كاكونى خاص مقام نبين (بلكه جبال السى عبادت كرو وبين السى المقام بها -

شُوَاعِرُ الْإِنْسَانِ وَمَشَاعِرُهُ - آدى كَواسَ-الْمُحَمُدُ لِلَهِ اللَّهِى جَعَلَ لِي شَوَاعِرَ الْدُرِكُ مَا الْبَعَيْثُ بِهَا - شَرَاللهُ كَاجَسَ نِهِ مِحْ كُوواس دِئِ (آكُوكان ناك وغيره) يَسْ جُوعِا بِتَا بُول ان كَ ذريعه سے دريافت كرليتا

وَ اجْعَلِ الْعَافِيَةِ شِعَادِی - تندرت کو میرا شعار بنا دے (جیسے شعار بدن سے جدانہیں ہوتا یعنی اندر کا کپڑ اویسے ہی تندر تی بھی مجھ سے لگاد ہے کھبی جدانہ ہو-

اُنْتُمُ الشِّعَارُ دُوْنَ اللِّفَارِ -تم (اے کوفہ والو!) شعار ہو(اندرکا کیرا) نہ کہ وٹار (یعنی اوپرکا کیرا اید حضرت علیؓ نے کوفہ والوں نے ابن زیاد سے ڈرکر امام حسین کی مددنہ کی یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے اس وقت سے یہ مثل ہوگئی:الکو فی لا یو فی)

اَوْلِيَاءُ اللَّهِ اِتَّخَذُو الْقُرَانَ شِعَارًا - اولياء الله نے قرآن کواپناشعار بنایا (رات دن کوتلاوت کرتے رہتے ہیں اس رعمل کرتے ہیں)-

. وَاتَّخَذُو الدُّعَاءَ دِفَارًا اور دعا كو دثار بنايا (يعنی او بر كا لباس جو جنگ میں تثمن کے حملہ ہے بچا تا ہے )-

اَلْفَقُورُ شِعَادُ الصَّالِحِيْنَ - نَيْك لُوگُوں كى نشانى فقيرى اورختاجى ہے(اللّه تعالى ان كود نياميں زيادہ مالدار نہيں بنا تا ايسانه ہودہ مال ودولت كى محبت ميں اللّه تعالى كو بعول جائيں - بعض نے كہا فقيرى ہے مراديہ ہے كہ مال ودولت كى محبت دل ميں نہ ہو كوكتناى مالدار بوالى مالدارى ہے فقر ميں كچھ خلل نہيں آتا) - المَّتَلْبِيةُ شِعَادُ الْمُحْدِمِ - لبيك كہنا احرام والے كى نشانى اللّه اللّه كُومِ - لبيك كہنا احرام والے كى نشانى

یُنَادِی بِالصَّلُوةِ کُنِدَاءِ الْجَیْشِ بِالشَّعَارِ -نماز کے لئے ایک آ واز کرتے تھے جیے لئکر والے شعار کو پکار کر بولتے ہیں (تاکہ اپنے اور پرائے کی پہچان ہوجائے اور اندھیری رات میں اینے ہی آ دمی کونہ مارڈ الیس) -

أَشْعِرُوْا قُلُوْبَكُمْ ذِكُرَ اللهِ -الْخِدلوں میں الله کیاد رکھو-(اس ہے ڈرتے رہواللہ کا ڈرساری نیکیوں کی جڑہے)-هُوَ مُعَلِّقٌ بِشَعْرَةٍ عَلٰی شَفِیْر جَهَنَّمَ - وہ ایک بال سے دوزخ کے کنارے پرلنگ رہا ہے (مینی اس میں گرنے کے قریب ہے)-

لا بُدَّانُ تَكُونَ فِننَةٌ يَّسْقُطُ فِيهَا مَنْ يَّشُقُ الشَّعُرةَ بِشَعْرَةً الشَّعُرةَ بِشَعْرَتَيْنِ - ايك ايبا فتنه موگا كه اس ميں ايباعقلن شخص بھي مبتلا موجائے گاجوا يك بال كوچيركردوبال كرسكتا ہے (جونہايت مشكل كام ہے) -

مَا مِنْ نَبِي إِلَّا وَقَدْ دُعِيَ اللّٰي خُبْوِ الشَّعِيْوِ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَمَا دَخَلَّ جَوْ فًا إِلَّا اَخُوجَ كُلَّ دَاءٍ فِيهِ وَهُو قُوْتُ عَلَيْهِ وَمَا دَخَلَّ جَوْ فًا إِلَّا اَخُوجَ كُلَّ دَاءٍ فِيهِ وَهُو قُوْتُ الْاَنْبِياءِ وَطَعَامُ الْاَبْرُورِ - كُولَى يَغْبِرايانِينَ لَّذَراجَسَ كُوجُولَ رَوفَى بِوفَى مَوفَى بِوفَى مَوفَى بِوفَى مَوفَى بِعَلَيْ عَلَيْهِ عِينَ مَيَاتُو بِينَ كَى بِرِيمارى كَوْنَكُ لَّهِ يَعْبِرونَ كَيْ خُوراكَ ہِاور رَوا كُولُونَ كَا كُونَكُ لَا دِينَا ہِ اور وہ يَغْبِرونَ كَي خُوراكَ ہِاور رَوا كُولُونَ كَا عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيهِ عَلَيْ عَلَيْ بِينَ خُرَابِ مِنْ اللّٰهِ جُولِيا عَمِهُ فَيْ مَعْدِهُ اور رَوا كُولُونَ كَا عَلَيْ فَيْ اللّٰمِ الْمِيرَا وَرُولُ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰمِي الْمِيرَا وَرُولُ كُولُ اللّٰمِي عَلَيْ اللّٰمِي اللّٰمُ الْمِي اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمُ الْمُي اللّٰمُ الْمِي اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمُ اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمُ اللّٰمِي اللّٰمُ الْمُي اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمِي اللّٰمُ الْمِي اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِي اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّمِي اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِي اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ ال

ذَكُوةُ الْجَنِيْنِ ذَكُوةُ أُمِّهِ إِذَا ٱشْعَرَ - بيك ك يج

## العلاما العالمات العا

کی زکوۃ اس کے مال کی زکوۃ ہے جب اس پر بال اگ آئے۔ ہوں-

اَشَاعِرَة - ایک فرقہ ہے متکلمین کا جوعقا کدیں امام ابو الحسن اشعری کے تابع ہیں اور شافعیہ اکثر انہی کے پیرو ہیں - مجمع الجعر بن میں ہے کہ امام ابوالحن اشعری ابوعلی جبائی معتزلی کے شاگر دیتھے انہوں نے ابو ہاشم ابن محمد حنیفہ سے علم حاصل کیا تھا

انہوں نے محدین حنیفہ سے انہوں نے حضرت علی مرتضٰی ہے۔ شیعٹ بیک نظر نام بھسلانا۔

فَجَاءَ رَجُلٌ ٱبْيَضُ شَعْشَاعٌ-ايك گورے رنگ كالمبا آدى آيا-

تَوَاهُ عَظِيْمًا شَعْشَعًا - تو اس كو برا لمبا ديم ا ب-شَعْشَعارٌ بَهِي لمبا -

اِنَّهُ نَرَدَ تَوِیْدَةً فَشَعْشَعَهَا - انہوں نے تزید بنایاس کو خوب گھوٹا - (شور بے میں روٹی خوب گھیسی ) -

إِنَّ الشَّهْرَ قَدُ تَشَعْشَعَ فَلَوُ صُمْنَا بِقِيَّتَهُ - مهينا خير ہوگيا ہم باتی دنوں میں بھی روزہ رکھلیں تو بہتر ہے ڑا کی روایت میں تَسَعْسَعَ ہے اس کا ذکراو پر ہوگا)۔

ب بها نا جلدى كرنا -شعّاع: جدا كرنا عبدا مونا عصيه شعّ به بها نا جلدى كرنا -جيه شَعِيْعًا ور اشِعًا ع جدا كرنا يهيلا نا مولكه ذكلنا -

إنْشِعَاعٌ:غارت كرنا-

شَعَاعٌ - *لطيف سا*يي-

شُعًا عُ الشَّمْسِ - سورج كى كرنيں جو تا گوں كى طرح اینے آتی ہیں-

ہ ک بیں اَشِعَّة اور شُعُعَاس کی جمع ہے-رُقع -نکڑی کا گھر-

سَتَزَوْنَ بَعْدِیْ مُلُکًا عَضُوْضًا وَّاُمَّةً شَعَاعًا-تم میرے بعد کنی بادشاہت اور پھوٹ بڑی جماعت دیکھو گے(لوگوں میں اختلاف ہوگائی گروہ ہوجائیں گے عرب لوگ کہتے ہیں: ذَهَبَ دَمْهُ شُعَاعًا- اس کا خون ادھرادھر متفرق ہو کرگیا)-

إِنَّهَا تُطْلُعُ لَا شُعَاعَ لَهَا يَوْمَنِذٍ -اس كُ صَحْ كُوجوسورج

نکلتا ہے تواس تیں شعاع نہیں ہوتی (شاید فرشتے اس کی شعاع کو روک لیتے ہیں )-

شَعْفٌ: جلانا وْ هانب لينا-

شَعَفٌ - ڈھانپ لینا' گھبراہث اور ٹور سے بےحواس ہو |-

شُعَافٌ -جنون -

قَدُ شَعَفَهَا حُبًّا يَا شَعَفَهَا حُبًّا - (دونوں طرح قرات ہے عین مہملہ اورغین مجمہ سے یعنی ) محبت نے اس کادل ڈھانپ لیا ہے وہ اس کی محبت میں دیوانی ہوگئی ہے۔

فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا أُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَزِع وَّلا مَشْعُون إ - جب مرده نيك بوتا بإتوايي تبريس بھلاً یا جاتا ہے نداس کو گھبراہٹ ہوتی ہے ندوہ بدحواس ہوتا ہے۔ ٱوْرَجُلٌ فِي شَعَفَةٍ مِّنَ الشِّعَافِ فِي غُنَيْمَةٍ لَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ مُعْتَزِلُ النَّاسِ لِي وَتَحْضَ جَوْتُمُورُى يَ بکریاں لئے ہوئے یہاڑ کی چوٹیوں میں ہے کسی چوٹی پر رہتا ہو<sup>۔</sup> یباں تک کماس کی موت آ جائے اس حال میں یعنی لوگوں ہے الگ رہنے میں-(اس حدیث میں ان لوگوں کی دلیل ہے جو عزلت كوصحبت اورسوسائل سے افضل جانتے ہیں اور شافعی اور اکثر علاء کا بیقول ہے کہ فتنہ اور فسادات کے زمانہ پریہ حدیث محمول ہےا لیے زمانہ میں تو عزلت سب کے نز دیک افضل ہے جيے دوسرى حديث ميں ب فاعتزل تلك الفرق كلها يعنى ان سب فرقول ہے الگ رہ یمی ہاراز مانہ ہے جس فرقہ کو دیکھو وہ یا افراط میں متلاہے یا تفریط میں ایک طرف تو مقلدوں کا گروہ ہے جوتقلید کی بدعت میں گر فتار اور حدیث پر چلنے والوں کی دشمنی پر تلے ہوئے ہیں دوسری طرف غری مقلدوں کا گروہ جواینے تئیں اہلحدیث کہتے ہیں انہوں نے الی آ زادی اختیار کی ہے کہ مسائل اجماعی کی بھی پرواہ نہیں کرتے نہ سلف صالحین صحابہ اور تابعین کی قرآن کی تفسیر صرف لغت اوراین من مانی ہے کر لیتے . ہں- حدیث شریف میں جوتفسیر آ چکی ہے اس کوبھی نہیں سنتے -بعض عوام المحديث كابيرحال ہے كه انہوں نے صرف رفع يدين اورآ مین بالجبر کوا بلحدیث ہونے کے لئے کافی سمجھا ہے باتی اور

## لكَالِنَا لِمُنْ إِلَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ

آ داب اورسنن اور اخلاق نبوی ہے کچھ مطلب نہیں۔ نبیت حجوث افترا ہے باک نہیں ائمہ مجتهدین رضوان الدعلیهم اجمعین ادراولیاءالتداور حضرات صوفیہ کے حق میں بے ادبی اور گستاخی كے كلمات زبان لاتے ہيں-اينے سواتمام مسلمانوں كومشرك اور کافرمنجصتے میں بات بات میں ہرا یک کومشرک اور قبر پرست کہہ دیتے ہیں- شرک اکبر کوشرک اصغ ہے تمیزنہیں کرتے - ایک طرف خارجیوں اور ناصبیوں کا زور ہے جوحضرات اہل بیت کرام کے جن کی محبت اور تعظیم ماریا یمان سے دشمن ہے ہوئے میں اور اہل بیت کے دشمنوں اور مخالفوں کی طرف داری اور حمایت پر اڑے ہوئے ہیں- دوسری طرف تیرائی رافضیوں کا شور ہے جو آنحضرت کے جال نثاراور خلصین صحابہ اور خلفائے راشدین اور ام المومنين عائشه صديقه كوبرا كہتے ہيں اورحق تعالیٰ کےغضب ہے نبیں ڈرتے-ایک طرف ڈھیلہ سمھاؤ ظاہر پرست کھ ملاؤں کاز در ہے جوحضرات صوفیہ کی تحقیر کرتے ہیں ادر اولیاء اللہ ہے بالكل محبت اورا عقادنهيس ركھتے نداصلاح باطن كى كوشش كرتے میں اور یہودیوں کی طرح صرف ظاہراصلاح پرزور دیتے رہتے ہیں-لوگوں سے کہتے ہیں جاندی سونے کے برتن میں کھانا پینا حرام سے یر جب ان کو قابوملتی ہے تو دوسروں کا جاندی سونا بلا تکلیف اڑا لیتے میں۔ کسی کی ازار مخنے سے نیجی دیکھی تو اس پر لعنت ملامت کرتے ہیں مگر جموث یا فیبت سے پر بیز نبیں کرتے - دوسری طرف گور پرستوں اور پیر پرستوں کا شور ہے جو شرک و بدعت میں گرفتار ہیں اولیاءاللہ کی قبروں کا بوسہ اور طواف کرتے ہیں' وہاں عرضال لٹکاتے ہیں' نذریں چڑھاتے ہیں'ان کی منت مانتے میں قبروں ملے جماتے میں وہاں عرص صندل مالی روشیٰ جراعاں کرتے ہیں اور نماز روز ہے زیادہ ان کاموں کا اہتمام کرتے ہیں۔ سے تبعین سنت کو جوقبر کی زیارت سنت ے موافق کرتے ہیں وہائی منکر اولیاء قرار دیتے ہیں- یا اللہ العالمين كيا فساد كا زمانه آگيا ہے- تو ہى اس زمانه ميں ايمان كا بجاني والاس بم كوصراط متقم يرجس ميس ندافراط بونة تفريط قائم ركُهُ آيين بإرب العالمين )-

شعَفَةً - چنديالعني سر كااونجا حصه-

یَتَیعُ شَعَفَ الْحِبَالِ وَمَوَاقِعُ الْقَطْرِ - پہاڑ کی چوٹیوں اور پانی گرنے کے ماموں (نالوں اور جنگلوں) کوڈھونڈھتار ہتا رہے گا ( یعنی لوگوں سے دور آبادی سے نفور ہو کرصحرانثینی اور عزامت گزین اختیار کرےگا)-

صِغَارُ الْغَيُونِ صُهُبُ الشِّعَافِ-(یا جون ما جون ک) آئیس چھوٹی چھوٹی بال جورے سرخ ہوں گے (ترکوں کی جھی قریب قریب یمی وضع ہوتی ہے۔ یا جوج ما جوج بھی کہتے ہیں ترکوں کی دوتو میں ہیں جوقیامت کے قریب ٹڈی دل کی طرح نکل آئیس گے۔)۔

صَوَبَنِنَی عُمَو ُ فَاَعَاثَنِی اللّٰهُ بِشَعَفَتَیْنِ فِی رَأْسِی -عمر نے مجھ کو مار االلہ نے مجھ کو (ان کی مارے) دوچوٹیوں کی وجہ سے بچایا جومیر سے سر پرتھیں (بالوں کی وجہ سے مار کا اثر سرتک نہیں پہنچا)-

> شَعْلٌ -روشُ کرنا 'سلگانا' غور کرنا -شَعَلٌ -گھوڑ ہے کی دم' پیشانی گدی' سفید ہونا -تَشْعِیْلٌ - سلگانا جیسے اِشْعَالٌ ہے-اِشْیِعَالٌ -سلگنا' شعلہ مارنا' پھیلنا -

شَقَّ المَشَاعِلَ يَوْمَ خَيْبَرَ - خيبر كه دن مشكول كو پهاڑ وُالا - يہ جمع ہے مِشْعَلٌ اور مَشَاعِلٌ كى يعنی وہ مشك جس میں نبيذ بناتے تھے-

كَانَ يَسْمُو مَعَ جُلَسَائِهُ فَكَادَ السِّرَاجُ يَخْمَدُ فَقَامَ وَاَنَا عُمَرُو قَعَدْتُ فَقَامَ وَاَنَا عُمَرُو قَعَدْتُ وَقَالَ قُمْتُ وَاَنَا عُمَرُو قَعَدْتُ وَاَنَا عُمَرُ وَ قَعَدْتُ وَاَنَا عُمَرُ وَ قَعَدْتُ وَاَنَا عُمَو اللهِ ووستوں كم ماتھ رات كو باتيں كرر ہے تھاتے ميں چراغ بجھے لگا وہ اشھ اور چراغ كى بتى درست كردى اور كہنے لگے ميں كھر ابواتو بھى عمر بول لينى جراغ كى بتى درست كر نے بول بينيا بھى تو بھى عمر بول (يعنى جراغ كى بتى درست كر نے سے كوئى ميرى ثان كھے نہيں گئى ) -

ثُمَّ الْحُدُ شُعَلًا مِنْ نَارٍ فَاُحَرِقُ عَلَى مَنْ لَآيَخُورُجُ اللَّى الصَّلُوٰةِ بَعْدُ- يَحْرِ مِينَ آگَ كَ شَعْلَے لوں اور جو لوگ(اذان مَن كرجمى) نمازكو(مجديس) نبيس آت ان كَ لَمُر جادول-

## الحَالِثَ الْحَالِثُ الْحَالِثُ الْحَالِثُ الْحَالِثُ الْحَالِثُ الْحَالِثُ الْحَالِثُ الْحَالِثُ الْحَالِثُ ا

ذَهَبَ الْقَوْمُ شَعَالَيْلَ - لوك متفرق بوكر چل ديءَ ( کوئی کہیں کوئی کہیں )۔

> شَعَنْ: گھاس کے سو کھے ہتے -اشْعَانْ - بيشاني پکرنا-إَشْعِينَانٌ - بريثان مونا ' برا كنده مونا -

ایک لمباتر نگاشخص جس کے بال پریشان تھے بریاں سکاتا ہوا

فَجَاءَ رَجُلٌ طَوِيْلٌ مُشْعَانٌ بِغَنَمٍ يَّسُوْفُهَا التَّيْ سُ

#### باب الشين مع الغين

شَغْبٌ یا شَغَبٌ - شر اٹھانا' برائی پھیلانا' مائل ہونا' جیسے

مُشَاغَبَةً - شرائهانا 'جُمَّلُ اكرنا -

مَا هٰذِهِ الْفُتْيَا الَّتِي شَغَبَتُ فِي النَّاسِ - يِفْوَىٰ كِيما ہےجس نے لوگوں میں فساد کھیلا دیا (ایک روایت میں شَغَفَتْ ہےاورایک تَشَغَّبَتُ اورایک تَشَفَّعَتْ ہے لیعنی پھیل گیا اور ظاہر ہو گیا یا دلوں ہے لگ گیا لینی لوگوں کا خیال ادھرر جوع ہو گیا' اس کا ذکر تذکرۂ کرتے ہیں۔ ایک روایت میں شَعَفَتْ ہےاس کے معنی او پر گذر چکے۔

فَيُجُلَسُ فِي قَبْرِهُ غَيْرَ فَزِعِ وَّلَا مَشْغُونٍ - پُروه ا بی قبر میں بٹھایا جائے گانہ گھا براہوگانہ شراٹھایا گیا-

نَهٰى عَن الْمُشَاغَبَةِ- آ تخضرت في جَمَّرُ اور ننا کرنے ہے منع فر مایا۔

إِنَّهُ كَانَ لَهُ مَالٌ بِشَغْبِ وَّبَدَا-ان كى جاكم اوشغب اور بدامیں تھی (بید دونوں نام ہیں دومقاموں کے ملک شام میں-علی بن عبدالله بن عباس و ہیں رہا کرتے تھے ان کی اولاد بھی و ہیں رہی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوخلافت عطافر مائی )-مَشَغُونَ :ا يك يا وُل اتَّصانا ' نكالنا' دور ہونا' متفرق ہوجانا – شُغُورٌ -عورت کے یاؤںاٹھا ناصحبت کے گئے-

شَغَرَتْ- اس عورت نے اینے یاؤں اٹھائے جماع كرانے كے لئے-

مُشَاغَرَةٌ اور شِغَارٌ - حامليت كِيز مانه ايك نكاح - وه یہ ہے کہایک مرد دوسر ہے مرد ہے کہے تواپنی بنی یا بہن سے میرا نکاح کر دے میں اس کے بدل اپنی بہن یا بٹی ہے تیرا نکاح کر دیتاہوں اور مہریہی قراریائے لعنی دوسری عورت کی شرمگاہ ہے۔ فاكده لينا-يه ماخوذ ب شَغَرُ الْكُلْبُ سے يعني كتے نے اپنا یاؤں اٹھایا پیٹاب کرنے کے لئے۔

نَهٰى عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ -شغارتكاح سے آب في

فَإِذَا نَامَ شَغَرَ الشُّيْطَانُ بِرِجْلِهِ فَبَالَ فِي أُذُّنِهِ-جب سوجاتا ہے تو شیطان یاؤں اٹھا کراس کے کان میں پیٹاب کردیتاہے-

قَبْلُ أَنْ تَشْغَرَ بِرِجُلَهَا فِتُنَةٌ تَطَأُ فِي خِطَامِهَا-اس ے پہلے کہ ایک فتنہ جوا بن نلیل میں جار ہا ہے اپنایا وُں اٹھائے۔ وَالْأَرْضُ لَكُمْ شَاغِرَةٌ - تمهارے لئے زمین کشادہ

فَحَجَنَ ناَقَتَهُ حَتَّى أَشُغَرَتُ - انهول في انِي اوْمُنى كو موڑا ( یعنی اس کی گردن ٹیڑھی کی ) یہاں تک کہوہ تیز چلنے گی ( دوڑنے گی)۔

بَلْدَةٌ شَاعِرةٌ برجلِهَا - غير محفوظ شهر جس كو مركوكي لوث اورغارت کریکے )-

تَفَوَّ قُوْ الشَّغُورَ بَغُورَ - ادهرادهر متفرق مو كَّئ جيسے شذر ندر

إذًا سَجَدَ نَفَرَ وَ إِذَا جَلَسَ شَغَرَ - جب تجده كرتا ب تو پرندے کی طرح ٹھونگ لگاتا ہے (جلدی سے سراٹھالیتا ہے کیونکہ نماز میں اس کا جی نہیں لگتا لوگوں کے ڈر سے یا انہیں دکھانے کو' بو جھتمجھ کرنماز پڑھتاہے ) اور جب بیٹھتا ہے تو یاؤں اٹھائے رکھتاہے(اطمینان سے نہیں بیٹھتا)-

ضَرَبَهُ حَتَّى شَغَرَ بِبَوْلِهِ-اسَ كُومارا يَبِال تَكَ كَهُمَّا تُكَ اٹھا کر پیشا ب کردیا۔

شغير - برخلق-

شَغُورٌ - لمِي اوْمُني جوسوار ہوتے وقت یاؤں اٹھاتی ہے-

شَغْوَ ہِیَّة - کشتی کا ایک چَ لینی پاؤں میں پاؤں ڈال کر چُخ دینا-شَغْوَ ہَیُّا - شغر ہید کر کے دشمن کو گرا دینا - (شغز ہید وہی کشتی کا چَ لینی پاؤں میں پاؤں ڈال کر پچھاڑ دینا) زور سے پکڑنا- نہا ہیہ میں ہے کہ شغز ہینہ کااصل معنی لپیٹنا اور مکر کرنا اور ہرایک دشوار اور سخت امرکوشغز کی کہتے ہیں )-

تَتُو كُهُ حَتْى يَكُونَ شُغُونَاً - اس كوچھوڑ دے يہاں تك كه موٹا اور سخت ہو جائے (حربی نے كہا صحح دُ خُورًاً ہے-خطابی نے كہا تو زاكوشين سے اور خاكوفين سے بدل دیا اور بینا در ابدال ہے )-

آخُذُ رَجُلًا بِيَدِهِ الشَّغْزَ بِيَّةَ-ايَتُخْصَ كُوشْغر بِيكَ يَجْ سے گانھا-

شَعُّ - جدا ہونا'متفرق ہوجانا' جدا کرنا -

شَغْفٌ - دل کے پردے تک پنچنا' اوپر آ جانا' گھیرلینا -شَغَفٌ - دل ہےلگنا-

> شَغَافٌ - دل کاپرده یااس کادانه یاسویدا -د نموُوفٌ -محبت میں دیوانهٔ سرشار -

اَفُشَاٰهُ فِی ظُلَمِ الْآرُ حَامِ وَشُغُفِ الْآ سُتَارِ - الله تعالى نے آدی کور حمی کار کیوں میں اور پردوں میں پیدا کیا - منا هٰذِهِ الْفُتْیَا الَّتِی تَشَغَفَتِ النَّاسَ - بیکیا فتوی ہے جولوگوں کے دلوں میں گھس گیا (ان کو وسوسوں میں ڈال دیا ان میں پھوٹ پیدا کردی) -

کُنْتُ قَدْ شَغَفَینی رَأْیٌ مِّنْ رَأْیِ الْحُوارِجِ-خارجیوں کا ایک اعتقاد میرے دل میں ساگیا (میں بھی وہی سجھنے لگالیعنی کبیرہ گناہ کرنے والے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے الیک روایت میں شعفنی ہے میں مہملہ سے معنی وہی ہیں)-

شغل یا شُغلٌ ۔ مشغول کرنا کسی کام میں لگانا نافل کرنا۔ اَشْغَلُ مِنْ ذَاتِ الِنَّحْیَیْن - وہ تو اس عورت ہے بھی زیادہ مشغول ہے جس کے ہاتھ میں تھی کی دومشکیں تھیں (بیا لیک مثل ہے عرب میں ہوا یہ تھا کہ ایک شخص ایک عورت کواپنے گھر میں لے گیااس کے پاس تھی کی دومشکیں تھیں اس نے ایک مشک کامنہ کھول کر تھی چکا پھروہ کھلی ہوئی مشک عورت کے ہاتھ میں دی

پھر دوسری مفک کا منہ کھول کر گھی چکا – وہ اس کے دوسر ہے ہاتھ میں دی بعد اس کے زبر دئتی اس سے زنا کیا وہ پیچاری مجبور تھی دونوں ہاتھ کھنے ہوئے تھے۔ اگر مشک چھوڑتی تو سارا گھی بہہ جاتا -اس روز سے بیمثل ہوگئی۔) تَشْغِیْلٌ اور اِشْغَالٌ۔ مشغول کرنا۔ اِشْنِغَالٌ۔ مشغول ہونا' پریثان خاطر ہونا۔

استیعال - سول بوما پریتان حاطر بوما - روزی اور شغل اور شغل اور شغل اور شغل اور شغل مصروف بوما (پیضد بے فراغ کی) -

اِنَّ فِي الصَّلُوةِ لَشُغُلًا-نماز مِين تو آ دمي كوايك دوسرا كام ہے جس ميں مصروف رہنا چاہے ( يعنی قرات اور تبيج اور دعا اور مناجات اس ليے اس ميں بات كرنا سزاوار نہيں ) -تغْنِي الشُّغُلِّ - يعنی شغل مجھ كومانع ہوتا -

یشفکهٔ م الصّفق بالا سواق - وه بازارول کی خرید و فروخت بیل مصروف رہتے (ان کونچ کھوچ ہے فرصت نہای) - مَنْ شَعَلَهُ الْقُوْانُ عَنْ ذِی کُونِی وَمَسْأَلَیْنَ اَعْطَیْتُهُ اَفْفُوانُ عَنْ ذِی کُونِی وَمَسْأَلَیْنَ اَعْطَیْتُهُ اَفْفُولَ مَا السّائِلِیْنَ - (اللّہ تعالی نے فرمایا) جس خض کو قربین کی تلاوت اس میں غور وفکر اس کے احکام پرعمل کرنا میرے ذکر اور رسول ہے مشغول کر دے (یعنی دوسرے ادعیہ ماثورہ اور وظائف پڑھنے کی اس کومہلت نہ ملے) تو میں اس کو ماثی والوں (دعا کرنے والوں ہے) بڑھ کر دول گا (یشخ ابن مائینے والوں (دعا کرنے والوں ہے) بڑھ کر دول گا (یشخ ابن مائینے والوں کے منابی ہے کہا تر کے منابی ہے کہا سے معانی میں غور وفکر کرے - اس کے منابی ہے بازر ہے) -

إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ النَّاسَ بَعْدَالْحَكَمَيْنِ عَلَى شَعْلَةٍ - ببدونول بَخول (ابومول اشعرى اور عمر وبن عاص) كافيمله بو كاتو حضرت على في ايك كليان بركم سي بوكر لوگول كو خطبه منا - -

شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلُوةِ الْوَسُطى صَلُوةِ الْعَصْرِ - (كم بخت) كافرون نے ہم كون والى نماز يعنى عصر كى نماز پڑھنے كى مہلت ندى-

اِصْنَعُوْا لِلْلِ جَعْفَرَ طَعَامًا فَاِنَّهُ قَدْ جَاءَ هُمْ مَا

#### ش ط ظ ئ ن ن ال ال ال و و ى ك الكان التين التين الله المال ال

یشن فکُهُم ٔ - جعفر بن ابی طالب کے بال بچوں کے لیے کھانا تیار کر کے ان کے پاس بھیجو کیونکہ ان کے پاس ایسے (رنج کی) خبر آئی ہے یا ان پرالی مصیبت پڑی ہے جس کی وجہ سے ان کو کھانا پکانے کی مہلت نہیں ملے گی (وہ کیا تھی' حضرت جعفر کی شہادت غزوہ موجہ میں )-

نَحْنُ أَشْغَلُ عَنْ ذِلكَ - بهم كواس كى فرصت كهال ملے ب-

قَدْ شَغَلَهُنَّ اللَّهُ فِي الْحَيْضِ - الله فَعُرَونُونَ كُوحِضَ بن بِهنساديا ب-

شَغَا يا شُغُوَّ - دانتوں كا اختلاف يعنى تلے اوپر چھوٹے ليے | ہونا-

> سِنَّ شَاغِيَةٌ-برُها موادانت-تَشْغِيَةٌ-بُهُانا-

> > إشْغَاءُ- مَالفت كرنا-

اِنَّ رَجُلًا مِنْ تَمِيْمِ شَكَا اِلَيْهِ الْحَاجَةَ فَمَارَهُ فَقَالَ مَا بَعْدَ حَوْلِ لَا لِمَنَّ بِعُمَرُ وَكَانَ شَاغِي السِّنِ فَقَالَ مَا رَاى عُمَرُ اِلَّا سَيغُو فُنِي فَعَالَجَهَا حَتَى قَلَعَهَا كُمْ اتَاهُ لَاَى عُمَرُ اللَّ سَيغُو فُنِي فَعَالَجَهَا حَتَى قَلَعَهَا كُمْ اتَاهُ بَنَيْمِ مَ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ

جِیْنَی اِلَیْه بِعَامِرِبْنِ قَیْسْ فَرَای شَیْحًا اَشْغٰی-عام بن قیس کوآپ کے پاس لے گرآئے دیکھا تو ایک بوڑھا ہےدانت باہرنکا ہوا-

تَكُوْنُ فِتْنَةٌ يَنْهَضُ فِيْهَا رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشِ أَشْغَى-

ایک فتندا شے گااس کا بانی قریش کا دانت بر ها ہوا ایک شخص ہو گا-

إِنَّهُ ضَرَبَ إِمْرُاةً حَتَّى اَشَاعَتْ بِبَوْلِهَا-حَفرت مُرُّ نے ایک عورت کوا تنابارا کہ اس کا بیشاب ٹیکنے لگا- (صحیح اشغت ہے اشغاء سے یعنی پیشاب کا قطرہ قطرہ ٹیکنا)

شغراء عقاب - كونكه اس كے اوپر كى چونچ ينچ كى چونچ سے بردهى موئى موتى ہے-

#### باب الشين مع الفاء

مَنَفْتَرَةٌ مْتَفْرِق ہو جانا' ٹوٹ جانا' کشادہ ہونا' لبوں کا موٹا ہو کر باہرآ جانا-

شَفْوٌ - جماع میں عورت کی شرمگاہ کے کناروں پر مارنا -شَفَارَهُ -جلدی انزال ہونا' کم ہوجانا -

تنشفوندگی مونا' ڈو بنے کے قریب ہونا' نزدیک ہونا' عورت کی فرج کے کنارے پر جماع کرنا۔

شَافِو -فرج كاكناره-

شَفْرُ الْوَادِي - ناكِ كابالا لَى كناره -مَا فِي الذَّارِ شَفْرُ وَّشُفُرٌ - كُمريس كُولَى نَبيس ب-شَفْرُه - بِرِي حِهري -

وَفِيْكُمُ شُفْرٌ يَّطْرِفُ-تم مِن كُولَى بلِك باتى رب جو جھيتى ہو (تلے او يراشقى ہو)-

شُفُر - پلک کاوہ کنارہ جہاں بال اگتے ہیں۔
کانوُ الله یُورِقِنُونَ فِی الشَّفْرِ شَیْنًا- پلک میں کوئی
دیت مقرر نہیں کرتے تھے-نہایہ میں ہے کہ یہ اجماع کے خلاف
ہاور پلکوں میں دیت واجب ہوتی ہا گر پلکوں سے بال مراد
ہول تو اس میں اختلاف ہے یادہ تعمی کا فد ہب ہوگا۔

حَتْی یَخُو جَ مِنْ تُحْتِ اَشْفَادِ عَیْنَیْهِ-یهال تک که دونول آ تکھول کی پلکول کے نیچے سے نکل جاتا ہے-

تَحْمِلُ شَفْرَةً وَّزِنَادًا- اگراس كے ساتھ چھرى اور آگ نكالنے كى پھرى ہو-

اِنَّ اَنَسًا كَانَ شَفْرَةَ الْقَوْمِ فِي سَفَرِهِمْ - الْسُّسْرِ میں لوگوں کے خدمت گار ہوتے ( ان كا كام كاج كرتے جیسے چھرى (گمّه ) سے بہت كام لئے جاتے ہیں -

اَصْغَر الْقَوْمِ شَفْرَتُهُمْ - جوشخص سب لوگوں میں جھوٹا ہوگاوہی ان کے کام کاخ کرے گا (خدمتگارینے گا)-

حَتْى وَقَفُواْ بْي عَلْى شَفِيْرِ جَهَنَّمَ - يبال تك كه جُه

وَ كَانَ يُونْ عَى بِشُفَرَ - وه شفر مين جرائے جاتے تھے۔ شَفَر - ایک پہاڑ ہے مدینہ میں جو تقیق پراتر تا ہے۔ عَلَی شَفِیْرِ الْوَادِی الشَّرْقِیَّةِ - مشرقی نالہ کے کنارے ر-

اِسْتَشْفِرِی بِنُوْبِ-ایک کپڑے کالنگوٹ باندھ-مِشْفَر -اونٹ کی تھوتی-

مِشْفَر -جانورين جيب بونث آدي مين-عَيْشٌ مُّشْفِرٌ -تنك زندگاني-

دُمُ الْعُدُرَةِ لَا يُجَاوِزُ الشَّفْرَيْنَ- بكارت كاخون فرحَ ك دونوں كنارول سے آگے نہيں بردھتا- (كيونكه بہت تھوڑا ہوتا ہے تو نكل كروہيں رہ جاتاہے)-

فَحَمَلَ عَلَيْهِ بِالشَّفْرَةِ - تلوار سے اس پر تملد کیا -شَفْعُ : هنت کرنا اللانا ایک کو دو و کھنا اتوام بچے ہونا جسے شفع ہے - دوسر سے بچہ کوشافع کہیں گے -

، شَفَاعَةٌ - سفارش كرنا ، كى كے كام ميں كوشش كرنا مدد كرنا-

شَفْعَة - دوگانه اورخریدار پر جرکر کے اس سے جا کدادغیر منقولہ کا ای قیت سے جواس نے دی ہے لے لینا-

شَافِیِّی -محمد بن ادر لیں جومشہور امام ہیں'ان کے بیروکو بھی شافعی کہتے ہیں-

اَلشُّفُفَةُ فِي كُلِّ مَالَمُ يُفْسَمْ - برجائداد ميں جس كى تقسيم نه بوئى بوحق شفعه ہے - اصل ميں شفع كامعنى بردھانا لينى ايك كودوكر لينا توشفيع بھى حق شفعه قائم كرك اپنى جائداد بردھاتا ہے گویا پہلے ایك جائداد لينى طاق تھى اب دوسرى مل كر جفت بو گئى -

شَافِع - جوطاق کو جفت کرے اور سفارش کرنے والااکشُّفْعَةُ عَلٰی رُونسِ الرِّجَالِ - شفعہ شریکوں کی ذات
کے حساب سے ہوگا نہ کہ ان کے حصوں کے لحاظ سے (مثلًا ایک
گھر میں گئ شریک تھا ایک آ دھے کا دو پاؤیاؤ کے اب ایک پاؤ
والے نے اپنا حصہ بیچا تو باقی دوشریکوں کو شفعہ کاحق بطور مساوی
ہوگا یعنی جا کدا دمبیعہ کو آ دھوں آ دھ بانٹ لیس گے یہ نہ ہوگا کہ
آ دھے والا دونا حصہ لے اور پاؤوالا ایک حصہ -)

شَفَاعَهُ - شفارش کرنا کی لفظ بہت ی حدیثوں میں وارد ہے اور بیعام ہے خواہ دنیا کے کاموں میں ہویا آخرت کے امور میں اور اس کے معنی بیہ ہیں کہ کسی کے گناہوں اور قصوروں کی معافی جاہنا-

شافع اور شَفِيعٌ-سفارش كرنے والا-مُشَفِّعُ -سفارش قبول كرنے والا-

إِذَا بَكِعُ الْحَدُّ السُّلُطَانَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُ الشَّافِعَ وَالْمُ سَفِّعَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُ شَقِّعَ - جب سزاكا مقدمه بادشاه (ياايام) تك بَنْ جائة جائم في منارش كرنے والے پر الله لعنت كرتا ہے اور جوسفارش قبول كرے اس يرجى -

اِشْفَعْ تُشَفَّعُ - تم سفارش کروتمہاری سفارش قبول ہوگی (پیاللہ جل جلالہ آئخضرت سے فرمائے گاجب آپ حشر کے دن بارگاہ البی میں جا کر سجدے میں گر پڑیں گے اور اپنے مالک کی بڑی ثنا وصفت بیان کریں گے اور بہت دیر تک سجدے ہی میں رہیں گے جب تک اس کومنظور ہوگا پھرارشاد ہوگا محمد اپنا سرا ٹھاؤ

## الكالم المال المال

سفارش کروتمهاری سفارش قبول ہوگی-

فَیْحَدُّلِیٰ حَدَّا۔ میرے لئے ایک حدمقرر کردی جائے گی کہ ایسے لوگوں کودوز خے نکال کر بہشت میں لے جاؤ۔ جمح البحار میں ہے یعنی جمح کو اذن ملے گا۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سفارش کا اذن آخرت میں ہوگا گواللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ ہے دعدہ کرلیا ہے کہ آپ کی شفاعت قبول ہوگی اس ہے بیدلازم نمیں آتا کہ شفاعت کا اذن بھی و نیا ہی میں ہوگیا ور نہ آپ کا بارگاہ اللی میں جانا اور حجد ہیں گرنا 'شاوصفت کرنا اور شفاعت کا اذن جم بی گرنا 'شاوصفت کرنا جاتا ہے اور اس کی مثال ہے ہے کہ دوسری حدیثوں میں وارد ہے سب بے معنی ہو جاتا ہے اور اس کی مثال ہے ہے کہ دوسری حدیثوں میں وارد ہے شفاعت کریں گے اس کی مثال ہے ہے کہ دوسری حدیثوں میں وارد ہے شفاعت کریں گے اس طرح دور سے انبیاء بھی اس طرح ایک شفاعت سے بنی تمیم سے زیادہ گوگی آپ کی امت کا جس کی شفاعت سے بنی تمیم سے زیادہ لوگ بہشت میں جا کہ کی کیا ان سب لوگوں کو دنیا ہی میں اذن ہو چکا ہے اس کا کوئی قائل نہیں ہوا۔

اُعُطِیْتُ الشَّفَاعَة - مجھ کو شفاعت دی گئ (لینی شفاعت عظمی جوآ تخضرت ہے خاص ہے وہ کیا ہے تمام میدان حشر کے لوگوں کو آرام دینے کے لئے سفارش کرنا جس سے دوسر ہتام پنجبرعذر کریں گے اور آپ کم جمت باندھ کر مستعد ہوکر بارگاہ الٰہی میں میں جا کیں گے اور معروضہ کریں گے ۔ بعض نے کہا شفاعت عظیٰ ہے ۔ جورد نہ ہو یعنے ضرور منظور کی جائے یا جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہواس کی سفارش یا کبیرہ گئاہ والوں کوسفارش یا جس کے پاس تو حید کے سوااور کوئی نیک عمل نہ ہو) ۔

اَوَّلَ شَافِعِ مُّشَفَّعِ-سب سے پہلے سفارش کرنے والے اورسب سے پہلے سفارش قبول کئے جانے والے-اَوَّلَ شَافِعِ فِی الْجَنَّةِ-بہشت میں پہلے سفارش کرنے والے (یعنے رفع در جات کے لئے گنہگاروں کو بہشت میں داخل کرنے کے لئے-

فَيْوُ ذَنُ لَهُ فِي الشَّفَاعَةِ - پَر آپ كوشفاعت كا اذن ملے گا يمي مقام محود بے جس كردين كالله تعالى نے آپ سے

وعدہ فر مایا ہے۔

ثُمَّ خَلَّتِ الشَّفَاعَةُ فِي أُمَّتِهِ وَحَلَّتُ شَفَاعَةُ اللَّهَ أُمَّتِهِ وَحَلَّتُ شَفَاعَةُ الْآنِياءِ وَالْمَلْئِكَةِ - پُر آخضرت كى امت ك لوگ أُن كو شفاعت كاذن ملى گارلين اولياء الله اور شهدا اور علاء اور صالحين كو) اور دوسرت پغيمرول اور فرشتول كوبھي -

ینفعهٔ شفاعینی -ابوطالب کوبھی میری شفاعت سے فاکدہ ہوگا (وہ دوزخ کے انتظے مقام میں رہیں گے اگر آپ کی شفاعت نہ ہوتی تو گہری انگار میں رہتے -اس صدیث سے بدلکا کہ کا فرکوبھی آپ کی شفاعت فاکدہ کر کے گیکن وہ دوزخ سے نکل کر بہشت میں نہ جا سکے گا کیونکہ اللہ تعالی نے بہشت کا فروں کر حرام کر دی ہے - مجمع البحار میں ہے کہ ابولہب کوبھی عذاب کی تخفیف پیر کی شب کو ہوتی ہے کیونکہ اس نے ثوبیہ کو آخضرت کی دلادت کی خوثی میں آزاد کر دیا تھا۔ میں کہتا ہوں ابولہب کی شخفیف عذاب کی شخفیف عذاب کا جوت کیا ہے صرف خواب وہ اس شخف کا جس شخفیف عذاب کا جوت کیا ہے صرف خواب وہ اس شخف کا جس شخفیف عذاب کا شوی کی لیان سے ایک افروں کے لئے شفاعت فاکدہ نہ دے گی فیما شابت ہے کہ کا فروں کے لئے شفاعت فاکدہ نہ دے گی فیما تنفعہ میں شفاعة المشافعین -)

لاَ يَشْبُ عَلَى لاَ وَانِها الَّا كُنْتُ شَفِيْعًا لَهُ - جُوحُصُ مدینه منوره کی تکلیف پر صبر کر کے وہیں رہے اور مرے تو قیا مت کے دن میں اسکی شفاعت کروں گا (یعنی خاص طور سے کیونکہ عام شفاعت تو آپ اپنی امت کے سب گنبگاروں کی کریں گے ) - مترجم کہتا ہے ایک روایت میں یوں ہے جوکوئی مدینہ کری اور سردی پر صبر کرے گا اور حقیقت سے ہے کہ مدینه منورہ میں رہا بہت مشکل ہے وہاں کی گری بھی بیحد اور سردی بھی ایسی خت کہ بڈیوں تک اس کا اثر پہنچتا ہے اس کے سوا دنیا وی دلچیپیوں میں سے کوئی دلچیپی وہاں نہیں ہے - وہاں رہنا اور وہاں کی تکلیف بر صبر کئے رہنا بڑے جواں مردوں کا کام ہے - میں جب دوسری بار مدینه منور میں گیا اور نیت آ قامت کی کر کی تو گرمیوں کا موسم تھا ایسی خت گرئی ہوئی کہ مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور میں دمش کو چلا ایسی خت گرئی ہوئی کہ مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور میں دمش کو چلا میں حضور ہوں گا موسم تھی ایسی خت بڑی کہ آ شھویں روز گیا موسم شروع ہوا سردی بھی ایسی خت بڑی کہ آ شھویں روز کی کاموسم شروع ہوا سردی بھی ایسی خت بڑی کہ آ شھویں روز

کانہانا بھی دشوار ہوگیا سب درواز ہے بند کر کے ایک کئیر ہے میں بیٹے کر توال گرم پانی میں بھگو بھگو کر بدن ملنا بس ای کوشس سمجھ لیجئے ۔ رست تنگ اور خس و خاشاک سے پرصفائی نام کوئییں۔ تازہ ہوا کا گذر مشکل شام کو ہوا خوری کے لیے بستی سے باہر جانا خوناک 'بدویوں کی لوٹ مار کا ڈر بار جودان سب باتوں کے حرم شریف کے اندر جب جاتا اور سبز گنبدشریف پرنظر ڈالٹا تو ساری تکلیفیں کا فور ہو جاتیں اور آنخضرت کی شرف قدم ہوی کی نعمت عظمی سے وہ خوثی دل پر آتی جس کی کوئی صدنہیں۔ اب پھر اللہ تعالیٰ سے بیدعا ہے کہ جھے کو آخری وقت پر مدینہ منورہ پہنچا دے اور میری موت و ہیں ہوتھی پاک کی خاک ہو جاؤں۔ و ماذلك علی الله بعزیز و ھو کل شنبی قدیر۔

شَفَعْنَ لَهٔ-یه پانچ رکعتیں (جو اس نے سہو سے بھیں) دو سجدوں کی وجہ سے جفت ہو جائیں گے (یعنے چھ لفتوں کے علم میں)-

فَاتَاهُ رَجُلٌ بِشَاةٍ شَافِع فَلَمْ يَا خُدُهَا-ايك تَحْصَ زكوة مِن بِحِدوالى بَرى كُرآيا آپ نے اس كونيس ليا (كونكه اس ميں صاحب مال كا نقصان تقا گويا دوبكرياں اس سے ليں بعض نے كہاشافع وہ بكرى جس كے پيك ميں بحج بهواوا سكے بعد دوسرا بچہ ہو ايك روايت ميں هٰذِه شَاةُ الشَّافِع ہے اضافت كے ساتھ معنى وہى ہے۔

مَنْ حاَفَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضَّلَى عُفِولَلَهُ ذُنُوبُهُ - جو شخص عِلْفِرَلَهُ ذُنُوبُهُ - جو شخص چاشت كا دوگانه بمیشه پڑھا كرے اسكے گناہ بخش ديۓ جائيں گے (چاشت كى چار ركعتیں ہیں لیكن چونكه دو دوكر كے پڑھى جاتى ہیں اسكے اس كو دوگا نہ كہا - )

## الكارنات المال المال الكارنات الكارك الكارك

کم در ہے کا۔)

فَشَفَّ الْحَلْحَالَانِ نَحُوًّا مِّنْ دَانِقٍ فَقَرَصَهُ-دونوں پازییں ایک دانق برابرزیادہ تکلیں اتن چاندی کاٹ ڈالی (دانق ایک درم کا چھناحصہ ماشہ سے کچھ کم)

إِنَّ النَّبِيِّ مَا لَكُ خَطَبَ اَصْحَابَهُ يَوْمًا وَقَدُ كَادَتِ الشَّمْسُ تَغُرُّبُ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّاشِفُّ - آتخضرت نے اللّه دن اپنے اصحاب کو خطبہ سایا اس وقت سورج ڈو بنے کے قریب تھاض تھوڑا حصد دن کا باتی رہا تھا -

وَإِنْ شَوِبَ إِشْتَفَتَّ - الرَّيْفِي بِرَآئَ تَاتُوسِ بِي جائے' ايك قطره ندچھوڑے اليا پيۋ ہے-

شُفَافَة - وه پانی یا دودھ جو برتن میں پچ رہے-شَفِفُتُ الْمَاءَ - میں نے بہت پانی پیالیکن سیراب نہیں ہوا-

فَنُشِفَّ فَنَلُعَقُ مَا فِيْهَا- ہم اس کوتمام کرتے اور جو پچھ اس میں ہوتااس کوچاٹ لیتے -

إِنَّهُ تَشَافَّهَا -اس فياس كو يوراكرديا-

لَا تُكْبِسُوْا نِسَاءً كُمُ الْقَبَاطِيّ أَنْ لَآ يَشِفَّ - اپنی عورتوں کو قباطی (جوایک باریک مہین کپڑا ہوتا ہے) مت پہناؤ ایسا نہ ہو کہ وہ ان کا بدن دکھلائے (بلکہ موٹے غلیظ کپڑے پہناؤ تاکہ ان کا جسم نظر نہ آئے افسوس کہ حضرت عمرؓ کے اس قول پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے اورعورتوں کوعمو ما باریک کپڑے بہانے لگے ہیں جیسے جالی ململ وغیرہ) -

ُ وَعَلَيْهَا اللهِ مِنْ قَدْ كَادَ يَشِفُ - اس پرايك كيرًا تقا جس ميں سے اس كابدن دكھائى دينے كے قريب تھا-

یُوْمَوُ ہِوَ جُلَیْنِ اِلَی الْجَنَّةِ فَفُینِحَتِ الْآ بُوَابُ
وَرُفِعَتِ الشُّفُوْفُ- دوآ دمیوں کو بہشت میں لے جانے کا تکم
ہوگا بھر دروازے کھولے جائیں گے اور پردے اٹھائے جائیں
گے یہ جمع ہے شف کی وہ ایک قیم کا باریک پردہ ہوتا ہے جس کے
پر لیک چیزنظر آتی ہے۔ بعض نہ کہا سرخ باریک پردہ اون کا۔
فِی لَیْلَةَ ذَاتِ ظُلْمَةً وَّشِفَافٍ - ایک اندھری ٹھنڈی
رات میں شِفَافْ جمع ہے شَفِیْفٌ کی لیمی سردی کی کا اے بعض

ان كاشفيع بنول-

شَفَعَهَابِهَا تَیْنِ السَّجْدَتَیْنِ - به دو سجدے سہو کے کر کا پی نماز کو جفت کرلے گا۔

ٱللَّهُمَّ فَشَيِّعُهُ فِيَّ-ياالله اس كى سفارش ہمارے حق میں قبول فرما-

لَا تَشُفَعُ فِي حَقِّ الْمُوِي مُسْلِم إلَّا بِاذْنِه-كَى مُسْلِم إلَّا بِاذْنِه-كَى مسلمان كِنْ مِن مِن الرَّمُ الرَّمُ الرَّال كاذان سے-

تَشْفَعُ الْمَلَائِكَةُ لِلا جَابَةِ دُعَاءِ مَنْ يَسْعَى فِي الْمَسْعَى - جَوْخُصُ صفا اور مروه كه درميان دوڑنے كے مقام ميں دوڑ يتواس كى دعا قبول كرنے كے لئے فرشتے سفارش كرتے ہيں۔

کرتے ہیں۔

شَفٌّ: برُهنااورگھنا'حرکت کرنا' دائم اور قائم ہونا۔

شُفُوُ فُ - دبلا ہونا'صاف ہونا' جیسے طُفیف اور طفف ہے لینی اندر کی چیزاس میں سے نظر آنا -تَشْفیف و بلا کرنا -

> إِشْفَافٌ - بحردينا - فضيلت دينا -تَشَافٌ - سب بي جانا -

اِشْتِفَاف - بھردینا سب بی جانا سب لے لیا -اِسْتِشْفَاف - پیچے کی چیزد کھنا معلوم کرنا -سَفَّ شِفٌ - باریک مہین -شِف - نفع فائدہ برطور ی -

نَهٰی عَنْ شِفِّ مَالَمْ یَضُمَنْ - جَس چِز کا آ دی ذمددار اورجوابدارنه بواس کافائده اورنفع لینے ہے آپ نے منع فرمایا -فَمَنْلُهُ کَمَنْلِ مَالِ لَا شِفَّ لَهُ - اس کی مثال اس مال کی سے جس میں کچھ فائدہ نہ ہو-

وَلَا تُشِفُّوا آحَدَ هُمَا عَلَى الْأَخَرِ - ايك كودسر بر ث برهاؤ-

شِفٌ -نفع اورنقصان دونوں کو کہتے ہیں-

لَا تُشِفُّواْ ابعُصَهَا بِيَعْصِ -سونے كوايك دوسرے پرنه برهاؤنه گھٹاؤ ( يعنی جبسونے كوسونے كے بدل پچوتو برابرتول كريچونه كم نه زياده اگر چهايك طرف كھر اسونا ہوايك طرف كھوٹايا

## لكاستالكونيك البات التال أن التال التال التالي التا

مرنہ جائے۔

شفقت اور اَشْفَقْتُ دونوں کے معنی میں ڈرالیکن اشفقت قصیح ہے-

وَمَا عَلَى الْبِنَاءِ شَفَقًا وَّلْكِنَّ عَلَيْكُمْ - مِن مَارت پر نہیں ڈرتا بلکہ تم پر ڈرتا ہوں (ایبانہ ہوتم کوصدمہ پنچے) - اُسْفِقُ عَلَی وَلَدِهَا - میں اس کے بچہ پر ڈرتا ہوں - شَفَقًا مِّمَّا عِنْدِی - میرے پاس جو ہاس سے ڈرکر - اِلَّا هُوَ مُشْفِقٌ مِّنْ يَوْمِ الْمُجُمُّعَةِ - مَّر وہ جعہ کے دن سے ڈرتا ہے (ایبا نہ ہو قیامت کا جعہ ہو کیونکہ قیامت جعہ کے دن دن آئے گی) -

فَا شُفَقَ أَنْ يَّكُونَ دَجَّالاً - آپ ڈرے ایبانہ ہوابن صیاد د جال ہو (پھر جب تمیم داری نے آپ کو خبر دی کہ وہ د جال کو ایک جزیرہ میں دکھ کرآئے تو آپ کو اطمینان ہو گیا کہ ابن صیاد د جال نہیں ہے )۔

فَضَرَبَهُ عِشْرِيْنَ سَوْطًا ثُمُّ اَشْفَقَ - پِبلِ ان كوبيں كوڑ ك لگائ چران پردتم كيا (رفت آئى) -

نَوْبٌ شَفَقٌ - کمزور بودا کپڑا-شَفَقٌ - خراب ککی چیز دن خوف-شَفَقَ یَشْفِقُ - ڈرااورڈ رتا ہے-شَفِقَ یَشْفَقُ - مهر بانی کی اور مهر بانی کرتا ہے-شَفْنٌ - گھورنا 'آ ککھاٹھا کر تعجب ہے دیجھنا یا کراہت سے یا دشمنی ہے جسے اُشْفُو نُ اور انتظار کرنا -

> شَفْنُ اورَشِفْنُ عَقَلْمَدُ دانا میراث کارقیب-شَفُونٌ -غیرت مند نیز نگاه کرنے والا-

إِنَّ مُجَالِدًا رَآى الْآ سُودَ يَقُصُّ فِي الْمَسْجِدِ فَشَفَنَ النِّهِ- مجالد بن سعيد نے اسودكود يكھا مجد ميں حكايتَن بيان كررہے بيں (جيسے ہارے زمانہ كے واعظوں كا دستور ب بجائے امر بالعروف اور نبى عن المئر اور صحيح صحح حديثيں سنانے نے کہاہوا کی سردی رطوبت کے ساتھ اس کو شفان کہتے ہیں۔
اَشْفَفُنَا لِقُریُش ۔ ہم قریش کے لیے نیچے اتر ہے۔ یہ
اَشَفَّ الطَّیْرُ ہے ماخُوذ ہے لیخی پرندہ نیچے اترا یہاں تک کہ
زمین کے قریب ہو گیا چراو پر چڑھ گیا۔ مشہور روایت صَفَفْنَا
ہے لینی ہم نے قریش کے مقابلہ میں صف باندھی۔
شَفَّا فُ ۔ جس میں سے نظریا رجائے۔
شَفَّا فُ ۔ جس میں سے نظریا رجائے۔

وَلَقَدُ كَا كُنتُ خُضُرَةُ الْبَقُلِ تُرَٰى مِنْ شَفِيْفِ صِفَاقِ بَطْنِه لِهُزَاله - حفرت مولٌ اتنے دیلے ہو گئے تھے کہ آپ کے پیٹ کی اندر کی جملی میں سے جوشفاف تھی بھاجی کی سبزی دکھائی دیتی تھی -

فَلَمَّا شَفَّ النَّاسُ اَ خَذُنَا خَشُبَةً فَدَفَنَّاهُ - جب لوگ كم بوگ توجم نے ايك كرى لى اس كوگاڑ ديا -

و لَا شَفَّانٌ ذِهَا بُهَا-اس کے بلکے بلکے مینہ کے ساتھ سرد ہوانہ ہو ( کیونکہ جب ہواسرد ہوتی ہے تو بارش زور سے نہیں ہوتی-)

لَا تُصَلِّ فِي مَا سُفَّ - اس كَبِرْ \_ مِي مَا زمت بِرْ هجو باريك بو (ايبا كداس بيس سے سر نظرآ ئے) -شَفَّ جسْمُهُ - اس كا بون دبلا ہوگيا -شَفَّهُ الْهَمُّ - رنج اور فكر نے اس كود بلاكر ديا -شَفَقٌ - دُرنا ير بيز كرنا مرص كرنا -

شَفَقٌ - شَفقت مهر بانی کرنا کسی کی بھلائی پرحرص کرنا -شَفِیْقٌ اور شَفُو قٌ - مهر بان -تَشْفِیْقٌ - مهر بان کرنا کم کرنا 'خراب بننا -اِشْفَاقٌ - کم کرنا 'خوف کرنا ' ڈرنا 'حرص کرنا 'مهر بانی کرنا -مُشْفِقٌ - مهر بان -شَفَقَةٌ - خوف اور مهر بانی -

حَتْی یَغِیْبَ الشَّفَقُ - یبال تک که شفق ذوب جائے (شفق وہ سرخی ہے جوغروب آفتاب کے بعد آسان کے کنارے پرنمود ہوتی ہے بعض نے کہا سفیدی جواس سرخی کے بعد ہاتی رہتی ہے)-

شَفَقًا مِّنْ أَنْ يُّدُر كَهُ الْمَوْتُ -اس دُر ب كهبيس وه

#### ش ط ظ ال فا ال ال ال ال ال ال الكالم المنافذين

کے بزرگوں ادر اولیاء اللہ کی بے اصل حکایتیں اور نقلیں بیان کرتے ہیں تو مجالد نے ان کو گھور کر (کراہت سے) دیکھا۔
فَشَفَنَ النّائس اِلَیْکُمْ -لوگوں نے تم کو گھوراتَمُوْثُ وَتَنْرُكُ مَالَكَ لِلشّافِنِ - تو مرجائے گا اور اپنا مال اس کے لیے چھوڑ جائے گا جو تیری موت کا منتظر ہے یا وشمن کے لیے اپنامال چھوڑ جائے گا جو تیری موت کا منتظر ہے یا وشمن کے لیے اپنامال چھوڑ جائے گا -

صلی بنا لیّلة ذات تُلْج وَّشَفَّان - ایک رات مم کو ماز پر هائی جس میں برف گردبی شی اور سرد مُواشی - ایک رات مم کو ماز پر هائی جس میں برف گردبی شیّان ذِها بُها - اس کے بادل مکر سے نمول اور نماس کے مین میں سرد موامو -

شَفْةٌ - بونث ير مارنا كيميردينا الحاج كرنا سوال مين خم كردينا -مُشَافَهَة - نزديك بونا كب سے لب ملا كردو بدو بات

کرٹا-

فَإِنْ كَانَ مَشْفُوْهًا فَلْيَضَعْ فِيْ يَدِهِ مِنْهُ الْحُلَةُ اَوُ الْحُلَتَيْنِ - جبتمبارانو کریاغلام کھانا پکائے تواس کو بھی (کھانے کے لئے) اپنے ساتھ بٹھالو (اگر کھانا تھوڑ اہوتو اس کے ہاتھ میں ایک یا دو لقے ہی رکھ دو (نوکر یاغلام یالونڈی کو جو کھانا پکائے اور تیارے کرے اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانا بہتر ہے بیوتوف دنیا دار امیراورنواب اس میں شرم کرتے ہیں حالانکہ اس میں دین اور دنیا کو دشمن بہکا کر کھانے میں کوئی مفر چیز یا زہر شریک کرا دیتے کو دشمن بہکا کر کھانے میں کوئی مفر چیز یا زہر شریک کرا دیتے ہیں - جب اس کوساتھ بٹھا کر کھلایا کر کے گاتو وہ خودا پئی جان کے ڈر سے ہرگز ایسانہیں کرے گا -غرض اللہ اور رسول کا ہرا کہ کھم کمال دور اندیش اور عقمندی پر بنی ہے مگر بعض بیوتو فوں نے یوں کر جہ کیا ہے اگر کھانے والے بہت ہوں (پکانے والے کوساتھ نہ ترجہ کیا ہے اگر کھانے والے بہت ہوں (پکانے والے کوساتھ نہ کھلا سکے تواس کے ہاتھ میں ایک یا دو بھے رکھ دے ) -

رَجُلٌ مَّشُفُوةً - وہ آ دی جس سے ما مَلِنے والے بہت ہوں اس کاسارامال تمام کردیں-

فَمَا خَلُوا فِى ذٰلِكَ خَبِينَةً مِّنْ نَبَاتِ شِفَاهِهِمْ-كُولَى پوشیده بات اپنی باتوں میں سے نہیں چھوڑی-بِنْتُ الشَّفَةِ-بات کیونکہ وہ ہونٹ سے نکلتی ہے-

لَهُ فِي النَّاسِ شَفَةٌ-لوگوں میں اس کی تعریف ہورہی \_\_\_\_

شَفْو - ژو بے کے قریب ہونا' طلوع کرنا' ظاہر کرنا -شَفَا - کنارہ -

شَفًا -تھوڑا -

أشْفى -جس كے دونوں لب نمليس-

شِفَاءٌ-تندرست كُرنا ؛ چنگا كرنا "تندرتى چابهنا ؛ دوبنا ، پورا بونا-اِشْفَاءٌ- تندرتى چابهنا ، قريب بونا ، اوپر سے ديكهنا ، تندرتى نه بوسكنا-

تَشَفِقي - تندرت اورطمينان حاصل كرنا عصر بحص جانا -اشتِفاء - كى كى مصيبت برخوش ہونا مرادكو پنچنا -استِشْفَاء - تندرت چاہنا -مُستَشْفَى - شفاخان باسپيل دواخانه -اَشْفَى - ستالى جس سے سوراخ كرتے ہيں -شفاء - تندرت اور صحت -

فَلَمَّا هَجَا كُفَّارَ قُريْشِ شَفْى وَاشْتَفْى - جب حمان فَرْيْشِ كَى كافروں كى جَوَى تُو (مسلمانوں كے دلوں كو) تُصْدُّا كيا (ان كا غصه فرو ہوا اور اپنے تئيں بھى راحت دى اپنا دل بھى مُصْنُدا كيا) -

فَشَفَوْ اللهُ بِكُلِّ شَيِّ- ہر دوا كو جس سے وہ چنگا ہو استعال كيا (كوئى علاج نہ چھوڑا)-

شُفَیّة - ایک پرانا کنوال ہے جس کو بنی اسد کے لوگول نے کھودا تھا-

مَا شَقَّى فُلاَنْ اَفْضَلُ مِمَّا شَقَيْتَ تَعَلَّمَ خَمْسَ
ایَاتِ-(ایک خُصُلوٹ میں ہے سونا لے کرآ مخضرت کے پاس
آ یا اور آپ ہے برکت کی دعا چاہی۔ آپ نے فرمایا فلال خُصْ
نے جس نے قرآ ن شریف کی چانچ آ سیس سیمیں تجھ ہے بہتر نفع
کمایا ( کیونکہ اس کا نفع دائی ہے جوآ خرت میں ہمیشہ رہے گا اور
سونافانی ہے آج تیرے پاس ہے کل دوسرے کے پاس چلاجائے
گا)-نہایہ میں ہے کہ شاید شَقِّی اور شَقَیْتُ اصل میں شَقَقَفَ
اور شففت تھا۔ ایک فاکویا ہے بدل دیا۔ جیسے تقصی البازی میں
اور شففت تھا۔ ایک فاکویا ہے بدل دیا۔ جیسے تقصی البازی میں

ا یک ضاد کو یار ہے بدل دیا تو معنی میہوگا اس نے جوزیا دہ کمایا وہ تیری کائی ہےافضل ہے-

ھُوَ عَلٰی شَفًا - وہ ہلا کت کے کنارے پر ہےاب ہلاک متا ہے-

مَا كَا نَتِ الْمُنْعَةُ إِلَّا رَحْمَةً رَحِمَ اللَّهُ بِهَا أُمَّةً مَحَمَّدٍ مِلْكُ بِهَا اللَّهُ بِهَا أُمَّةً مُحَمَّدٍ مِلْكُ بِهَا اللَّهُ بِهَا أُمَّةً مُحَمَّدٍ مِلْكُ بِهَا اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِلْمُ اللللَّهُ اللَّلِمُ الللللَّةُ اللَّلِلْمُ الللللَّةُ اللَّلِمُ اللللللَّةُ الللَّلِمُ الللللَّةُ اللَّلِمُ الللللَّةُ اللَّ

غَابَتِ الشُّمْسُ إِلَّا شَفِّي - يعنى سورب و وب ميا تعور ا ساباتی ہے یعنی تھوڑی ہی روشنی اس کی رہ گئی ہے از ہری نے کہاالا شفی کامعنی سے معنی زنا تو کوئی نہیں کرتا مگر شاید زنا کے قریب کوئی ہو جاتا لیعنی دواعی زنامیں سے جیسے بوسۂ مساس وغیرہ ہے کوئی مبتلا ہوجا تا - بات بہ ہے کہ متعد آنخضرت کے وقت میں گئ بارحلال! درحرام ہوااس لیے اس کی حرمت میں بعض صحابہ کوتر دو ر ہااور وہ متعہ کرتے رہے' یہاں تک کہ حضرت عمرؓ نے برسرمنبر اس کی حرمت بیان کی اس وفت لوگ متعہ سے باز آئے جب بھی عبدالله بن عباس اس کی حلت کا فتوی وستے رہے اور ایک جماعت تابعین بھی اس کی حلت کی طرف گئی ہے اب یہ کہنا کہ متعہ کا حلال ہونا رافضیو ں کا مذہب ہے کیونکہ اہل سنت میں ہے بھی سلف اس کی حلت کی طرف گئے ( ملا حظہ ہوز رقانی علی الموطا ) اور قرآن شریف کی اس آیت سے جو استدلال کیا جاتا ہے والذين هم لفرو جهم حافظون الاعلى ازواجهم اوماملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغي ورا ذلك فاولئك هم العادون - تواس كاجواب به ب كديه آيت دوسورتوں میں ہےاور وہ دونوںسورتیں بالا تفاق کی ہیںاورمتعہ قطعاان آیتوں کے اتر نے کے بعد آنخضرتؑ نے حلال کر دیاتھا توبه زیادت علی الکتاب ہوئی جوحدیث صحیح ہے محققین کے نز دیک حائز ہےالیتہ یہ درست ہے کہ جمہور صحابہ اور تابعین اورا کثر اہل

سنت حرمت متعد کی طرف گئے ہیں بلکہ ایک روایت ریجی ہے کہ عبداللہ بن عباس نے حلت متعہ کے فتوے سے رجوع کر لیا' واللہ اعلم )-

شَفَا- ہر چیز کا کنارہ-

نَاذِلٌ بِشَفَا جُوُفٍ هَادٍ - ایک پی کارے کنارے پر اتر ا-

فَاشُفُوا عَلَى الْمَوْجِ-رمنے كے كنارے ير مو گئے-(نہايہ ميں ہے كه أشْفَى كا استعال اكثر برى بات ير قريب مونے ميں كياجا تاہے)-

اَشْفَیْتُ مِنْهُ عَلَی الْمَوْتِ-مِیں اس بیاری سے بالکل مرنے کے قریب ہوگیا-

لَا تَنْظُرُوْ اللّٰهِ صَلْوةِ اَحَدِ وَلَا اللّٰهِ صِيامِهِ وَلَكِنِ النّٰهُوُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ صِيامِهِ وَلَكِنِ النّظُرُو وُ اللّٰهِ وَرَعِهِ إِذَا اَشْفُى - (حَفرت عُرِّ نِهُ مَايا) آ دمی کی روزه نماز اورعبادت پر فریفته نه ہوجاو (اس کونیک اورصالح سیحضے لگو) بلکه اس کی پر بیزگاری اس وقت و یکھو جب وہ دولت کو پہنچ ( ونیا کا مال واسباب اس کے سامنے آئے اس وقت اگر خدا کا ورر کھے اور معاملہ صاف رکھ کر حرام مال اور بے ایمانی خیانت وغابازی سے پر بیز کرے جب اس کونیک اور صالح سمجھو - سبحان الله حضرت عُرِّ نے کیا کمونی بتلائی ) -

میں کیا کہوں اس کے سواکہ مجھ کو صلمانوں پر رونا آتا ہے برائے نمازی تہجد گذار وہنچی کہی ڈاڑھی تمامہ برسر چغہ در بر تہج کھنا کھٹ مگرجس کارو پیل جائے اس کے اڑا لینے پر مستعد حرام حلال کی چھ قیر نہیں نہ ترت کے مواخذہ کا ڈر ، قرض لیتے ہیں تو ادا نہیں کرتے وعدہ کرتے ہیں تو وفا نہیں کرتے ۔ تھوڑی می مالیت کے لیے اپنا ایمان کھوتے ہیں۔ ذرا می بات دنیاوی منفعت کے لیے اپنا ایمان کھوتے ہیں۔ ذرا می بات دنیاوی منفعت کے لیے دین کی تجی بات کہنے میں تامل کرتے ہیں 'اپنا پیٹ بھرنا تو می خیر خواہی اور ملک وملت کی بہودی اور تی پر مقدم کرتے ہیں۔ ایک حالت میں نماز روزہ شب بیداری وظیفہ کیا کرتے ہیں۔ ایک حالت میں نماز روزہ شب بیداری وظیفہ کیا کام آئے گا بلکہ اور وبال جان ہوگا۔ اگر صرف فرائض ادا کریں اور اللہ کے بندوں ہے معاملہ صاف بھیں کی کا ایک پیسان تی نہ از اکمیں تو سودر جہالی عبادت سے افضل ہوگا۔

#### الكائن المال المال الكائن المال الكائن المال الم

اِذَاانُتُمِنَ آدُّی وَاذَاکَشُفٰی وَدِعَ-جباس کے پاس المانت رکھائی جائے تو اوا کرے اور جب مال دولت پر پنچ تو پہیر گار رہے (حرام کاری اور دغابازی اور خیانت سے باز رہے-بعض نے کہا جب گناہ کرنے کا موقع آگے تو خداہے ڈر کراس سے بازرہے )-

الُحَبَّةُ السَّوْوِاءُ شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ -كالا دانه (كلونجى) ہر بيارى كى دوا ہموت كسوا (لينى اگرموت بى آئى ہے تب تو كلونجى ہرا يك بى آئى ہے تب تو كلونجى ہرا يك بيارى ميں مفيد ہوگا - بعض نے كہا مراد وہ بيارياں ہيں جو بيارى موبت اور برودت اور بلخم سے ہوں كيونكه كلونجى گرم وخشك رطوبت اور برودت اور بلخم سے ہوں كيونكه كلونجى گرم وخشك ہے -)

میں کہتا ہوں آنخضرت نے جوفر مایا وہ صحیح ہے ہمارااس پر ایمان اور یقین ہے اور اطباء کی باتیں ظنی اور گمانی ہیں ان پر بھر وسانہیں ہوسکتا بیشک کلونجی ہر بیاری کی دوا ہے سرد ہو یا گرم بشرطیکہ پورااعتقادر کھ کراس کا استعمال کرے میں نے اپنی آنکھ سے ایک صاحب کو دیکھا وہ ہرایک بیاری میں کلونجی کا استعمال کرتے اور اللہ تعالی ان کوشفادیتا شفاپروردگار کے اختیار میں ہے اطباء کی خیابی اور وہمی باتوں پر بھروسانہیں کرنا چاہے۔ میں نے اطباء کی خیابی اور وہمی باتوں پر بھروسانہیں کرنا چاہے۔ میں نے سنا ہے کہ شاہ عبد اللہ صاحب غزنوی مرحوم نزیل امرتسر بھی ہر سنا ہے کہ شاہ عبد اللہ صاحب غزنوی مرحوم نزیل امرتسر بھی ہر

یں ما شَفَیْتَنِی فِیمًا اَرَدُتُ - میرا مطلب تم نے بورانہیں کیا (میراشیر فعنہیں کیا)-

ی کُسُ مِنْهَا إِلَّا شَافٍ کَافٍ-قرآن میں جوآیت ہے ووتل دینے والی ایماندار کے لیے کائی ہے-

عَلَيْكُمُ بِالشِّفَاءِ مِنَ الْعَسَلِ وَ الْقُوْآن - تم دودواوَل كا استعال ركو ايك تو شهددوسرے قرآن كا (شهدتو جسمانی امراض كا علاج بے اور قرآن قلبی اور باطنی اور روحانی امراض كا)-

شِفَاءً لَآ يُغَادِرُ سَقْمًا - الى تندرى جوكولى يمارى باقى ندر كھ (سب دوركرد سے) -وَشِفَاءٌ لِلْعَلِيْلِ مَنْ كَأَنَ عَلَى شَفًا - جو يمار بلاكت

کے کنارے پڑی گیا ہواس کے لیے تندرتی ہے-شفّهٔ الرَّتِی - کنوئیں کی مینڈ اس کا کنارہ-فَاتِحَهُ الْکِعَابِ شَفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ - سورة فاتحہ ہر بیاری کی دواہے (ہرڈ کے کامنر ہے)-

کولا مَا سَبَقَنِی اِلَیْهِ ابْنُ الْخَطَّابِ مَا زَنَامِنَ النَّاسِ اِلَّا شَفًّا - (حفرت عَلَیْ نے فرمایا ) اگر مجھ سے پہلے خطاب کے بیٹے (لینی حفرت عمرہ) متعہ سے منع نہ کرتے تو بہت ہی تھوڑ ہے آ دمی زنا کرتے -

اِسْتَشْفَیْتُ بِالثَّرْ بَةِ الْحُسَیْنِیَّة - امام حین کی خاک پاک سے میں نے شفاحایی -

شُفَيَّة - ايك كنوان ہے مكه ميں-

#### باب الشين مع القاف

شَفَاءٌ -طلوع مونا' پهوشا' نكلنا' پهاڑنا -مِشْقَاءٌ - سنگس -

شَقَبٌ - دو پہاڑوں کے درمیان کا اتارُ شگاف پہاڑوں مد

> شَفْح - پاوَل الله تا بیثاب کرنے کے لیے تو ژنا -شَفَاحَةٌ - فَتِی بونا بیسے فَبَاحَةٌ ہے -تَشْقِیْحٌ - رنگ کی ٹرنا کھورکا پکنا -مُشَافَحَةٌ - گالی گلوچ کرنا -اِشْفَاحٌ - دورکرنا -شُفْحَةٌ - مجور جو مرخ ہوگئی ہو -شُفَحَةٌ - مجور جو مرخ ہوگئی ہو -

نَهٰى عَنْ بَيْعِ النَّمَوِ حَتَّى يُشَقَّعَ - آپ نَ مُجور بِيَّ عَنْ فَرِمايا جب تَك پَنْة نه بهو (يعنى سرخ يا زردنه به وجائے -عرب لوگ كتے بين اَشْقَحَتِ الْبُسْرَةُ اور شَقَّحَتْ إِشْقَاحًا اور تَشْقِيْحًا يعنى پَحَى مُجور پِكًى گي اسم مصدر شُقْحَة

' كَانَ عَلَى حُيِيِّ بْنِ أَخْطَبَ حُلَّهٌ شُقُحِيَّةً- حِي بن اخطب جوحفرت ام المونين صفيه كابات هاسرخ جوڑا بينے ها-

## لكالمالات الات المال الم

اِنَّةُ قَالَ لِمَنْ تَنَاوَلَ مِنْ عَانِشَةَ أُسْكُتْ مَقْبُوْحاً مَّشُقُو حَا مَنْهُو حَا مَنْهُ وَكُل كَ بِهِ اللهِ اللهِ فَيْ جَلَّ جَل كَ بعد جس مِيں وہ لوگوں كے بہكانے سے تشریف لے فی تقین اس كے بعد شرمندہ ہوئيں اور زندگی بھر حضرت علی اور اہل بیت كرام كے ساتھ بيں) تو حضرت علی أن خوا من اور صفين ميں حضرت علی كے ساتھ تھے) اس حضرت علی كے ساتھ تھے) اس كہ بخت صبيث كالی خورے چپ رہ (اپنامند د كيه اور جناب ام المومنين كو د كيه تو اس قابل كہاں سے ہواكہ ان كو برا جہا۔

دَعِیْ هٰدِهِ الْمَفْنُوْحَةَ الْمَشْقُوْحَةَ-اسْكُورُی كَبخت کوچھوڑ (یعنی زینب کو) یہ جسی حضرت ممازؓ نے ام الموسین ام سلمہؓ سے فرمایا جب ان کی بچی زینب کوان کی گود سے چھین لیا -شَقْدٌ - دور چلے جانا -

إِشْفَادٌ - بِأَ مَك دِينا ُ جِلا دِينا -

شَفَّدٌ - بدنظر مونا -

مُشَاقَذَةٌ - رشمني كرنا -

شَقِدٌ - جس كونيندني آئے-

مَا لَهُ شَقَدٌ وَلا نَقَدٌ - اس كے پاس ايك ومرى نہيں

ہے۔ مابِه شَقَدُ وَلاَ نَقَدٌ -اس میں کوئی عیب نہیں ہے-شُقَدُ فُ - دوچار پائیاں جواونٹ کے دونوں طرف لئکاتے ہیں ہرایک میں ایک آ دمی بیٹھتا ہے اور ایک چار پائی جوآڑی اونٹ کی پیٹھ پررکھ دی جاتی ہے اس کوشیٹر می کہتے ہیں- حجاز میں یہ دونوں سوار یال مشہور ہیں-

شَفَوٌ - گھوڑے کی ایال اور دم سرخ ہونا اور آ دمی کا سرخ نید ہونا -

اَشْقَو - وه گھوڑا جس کی سرخی پر تیر گی ہواور محُمَیْتٌ وہ جس کی سرخی پرسیا ہی ہو-

يُمْنُ الْنَحْيْلِ فِي شُفْرِهَا - گوڑا مبارك وہ ہے جوشقر

إِيَّاكَ وَالَّا شُقَرَ فَإِنَّهُ تَحْتَ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ مَكْرٌ-

اشقر آ دمی ہے بچارہ وہ دوسرے لے کر پاؤں تک مکراور فریب کا پتلہ ہے۔محیط میں ہے کہ عرب لوگ شُفُو ہ یعنی سرخی کو جس پر سفیدی غالب ہو پیندنہیں کرتے - چنانچیان کا قول ہے۔

لا حَيْرَ فِي الْا شُقْرِ بَعْدَاللهِ مَامٍ عُمْرَ - اعْمَرَ آدى مِن بَطِلاً فَى بَهْ الْا شُقْرِ بَعْدَاللهِ مَامٍ عُمْرَ - اعْمَرَ آدى مِن بَطلائى نبين حضرت عمراس كليه سے مستثی تنے كيونكه آپ اشتر اللون تنے - امام شافعی نے كہا جس كے جمم میں كوئى آفت ہو يا ناقص الخلقة ہواس سے بچارہ وہ دغاباز اور خبیث ہوتا ہے - مطلب بیہ ہے كہ جواصل بیدائش سے دغاباز اور خبیث ہوتا ہے - مطلب بیہ ہے كہ جواصل بیدائش سے السابی ہو) -

نَهٰى عَنِ الصَّلُوةِ فِي وَادِي شُقْرَةً يا شَقِرَةً - ايك مقام بوادى شقره مكه كرسة مين وبال نماز پر صف منع فرماا-

شُفُرًان - آنخضرت کے آزاد کیے ہوئے غلام تھان کا نام صالح تھا-

شَفْشَقَة - اون كابر برانا، آواز كرنا، اخير ميس پانى سے دھونا تاكەصابن كااثر جاتار ہے-

شِفْشِفَة - وه لوَهرا جواون اپنے منہ ہے متی اور جماع کی خواہش پرنکالتا ہے- کہتے ہیں بیر بی اونٹ سے خالص ہے-خُطْبَةٌ شِفْشِقِیَةٌ - حضرت علی کا ایک بڑافصیح اور بلیغ خطبۂ جونج البلاغة میں مذکور ہے )-

اِنَّ كَثِيْرًا مِنَ الْمُحْطَبِ مِنْ شَقَاشِقِ الشَّيْطانبہت سے خطب (لكچريا البيج) شيطان ك شقشے بيں (لينى شيطان ان كوآ دى كے منه سے نكلوا تا ہے مرادوہ خطبے بيں جوناحق بات كو تابت كرنے كے ليے يا سناہ اور معصيت كى رغبت دلانے كے ليے كئے جائيں)-

تِلْكَ شِفْشِقَةٌ هَدَرَتُ ثُمَّ قَرَّبُ - (حفزت على نے جب خطبہ شقشقیہ سنایا تو عبداللہ بن عباس نے آپ سے کہا کاش آپ تقریر کو جہال پر آپ نے ختم کر دیا آگے بڑھاتے اورسلسلہ بیان جاری رکھتے آپ نے فرمایا) وہ تو اونٹ کا ایک شقشقہ تھا جس نے آواز نکالی پھر خاموش ہوگیا (لیعنی وہ خطبہ خدا کی طرف سے ایک جوش تھا جب تک اس کا تھم تھا جاری رہا پھر بند ہوگیا) -

#### الكالمال المال المال المال المالك الم

لِسَانًا كَشِفْشِقَةِ اللهُ رُحَبِّي أَوْ كَالْحُسَامِ الْيَمَانِيِّ اللَّكَوِ - يَعَىٰ زبان اونك كَ شقشقه كَ طرح يا يمنى للوار كاطرح (تيز اور چلتى موكى) -

فَاِذَا أَنَا بِالْفَنِيْقِ يُشَفُّشِقُ النَّوْاقَ - مِيں نے ايک زا ونٹ کو ديکھا جو اونٹنيوں پر آواز نکال رہا تھا- بعض نے کہا يُشَفُّشِقُ يہاں يُشَفِّقُ كے معنی مِيں ہے لیعنی اونٹنوں کو چير رہا تھا-

شِقْصٌ - حصه تيز مكرُا مُثركت-

شَقِيْصٌ - شريك ساجهي عمده گلوژا-

تَشْقِيصٌ عَكْرُ حِكْرُ حِكْرُ اللهِ عَلَا عَلَا عَالَمُا اللهُ اللهُ

مُشَقِّصٌ - تصاب-

إِنَّهُ كُوٰى سَعْدَبْنَ مُعَادٍ أَوْ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةً فِي الْحُحَلِهِ بِمِشْقَصِ ثُمَّ حَسَمَةً - آتخضرت نضعد بن معاذيا اسعد ابن زراره كَيْفت اندام رك تيركى پيكان سے داغى پھراس كاخون بندكيا -

فَانَحَدُ مَشَاقِصَ فَقَطَعَ بَرًا جِمَةً- اس نے تیری فَالْسِ لِیں اور اپنی انگیوں کے جوڑ اان سے کاٹ ڈالے- اِنَّهُ قَصَّرَ عِنْدَالْمَرُ وَقِ بِمِشْقَصِ - آنَحُضرت نے مردہ بہاڑ کے پاس تیری بھال سے بال کڑ اگے-

قَصَّوْتُ مِنْ دَأْسِ النَّبِيّ عَلَيْتُ بِمِشْقَصٍ - مِيں نے آنخضرت کے سرکے بال تیرکی بھال سے کترے (پی تصرعمرہ جرانہ کا ہے نہ کہ عمرة قضا کا کیونکہ عمرہ قضا کے وقت تو معاویہ مسلمان نے تھے)-

مَنْ بَاعَ الْحَمْرَ فَلْمُشَقِّصِ الْحَنَاذِيْرَ - جُوْتَحْصُ شراب

ییچ وہ سور کے گوشت کے نکڑے نگڑے کرے (ان کو بھی ییچ

کیونکہ شراب اور سور حرمت میں دونوں برابر ہیں ہمارے زمانہ
میں بعض نام کے مسلمان نصاری کے ساتھ مل کر بے غل وغش
شراب پیتے ہیں گرسود کھانے میں ذرا بچکچاتے ہیں - بیوہی مشل
ہوئی گڑ کھا کمیں گلگوں سے پر ہیز جب شراب پی تو سور بھی کھاؤ میں نے سنا ہے دروغ وراست برگردن راوی کہ بعض مسلمان
میں نے سنا ہے دروغ وراست برگردن راوی کہ بعض مسلمان
اب نصاری کے ساتھ سور بھی کھانے گئے ہیں - اللہ کی پناہ گلہ

گونی مرخی یا بمری بھی سور کے برابر ہے)-اِنَّ دَجُلًا اَعْتَقَ شِفْصًا مِنْ مَمْلُوْكٍ - ایک خُض نے بردے میں سے اپنا حصہ آزاد کردیا (لیعنی آدھایا پاؤ) -شِفْصٌ اور شَقِیْصٌ - حصہ - مشترک چیزیں -شَقِیْظٌ - مِنی کا گھڑایا تھیکرا -

رَآمْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَشْرَبُ مِنْ مَّاءِ الشَّقِيْطِ-مِين نے ابو ہریرہ کودیکھاوہ مٹی کے برتن کا پانی پیتے تھے (یامٹی کے گھڑوں کا)-

شَقَفٌ - بمعنى خرف يعني تُصيرا يا مكرا-

شُقَیْفَة - حِمانِ پیتل یا تا نے کا جو بجاتے ہیں-شَقِیْفٌ - بڑا پقر-

تَشْقَيْفُ - مَكُرُ بِ مَكْرُ بِ كُرُنا-

شَقٌ - بھاڑنا - چیرنا' کھوٹ ڈالنا' جماعت سے الگ ہو جانا' سخت ہونا' جیسے مَشَقَّة ہے - تکلیف میں ڈالنا' ہل چلانا -تَشْفِقَدَقٌ - چیرنا -

> مُشَافَقَةُ اورشِقَاقُ-عداوت اور نخالفت-تَشَفَّقُ - چرجانا' پھٹ جانا -تَشَاقٌ - ایک دوسرے کے نخالف اور دشمن ہونا -انشقاقٌ - پھنا-

اِنشِهاق - پھنا-اِشْیِقَاقٌ - نکلنا' پھوٹنا' ایک کونے میں ہوجانا -شَقِیقٌ - سگا-

لُوْلَا أَنُ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لَا مَرْتُهُمْ بِالسِّواكِ عِنْدَ

عُلِّ صَلُوةٍ - الرميرى امت پر بھارى وقت نه ہوتا (يعنی ان پر
خُق ہوگی اس کا مجھ کو خيال نه ہوتا) تو میں ان کو ہر نماز کے لیے
مواک کا حکم دیتا (ہر نماز کے لیے مسواک کرنا واجب ہوجاتا گو
سنت اب بھی ہے کیونکہ نماز میں اپنے مالک سے مواجہ اور خاطبہ
ہوتا ہے اس لیے منہ صاف کرنا ضرور ہے تاکہ اس میں سے کوئی
بری بونہ آئے -

تَشَقَّفْتُ عَلَيْهِ - مِن اس پر بھاری ہو گیا-وَ جَدَ نِنْ فِنْ اَهْلِ غُنْنُمَةٍ بِشِقِّ - مِحَهُ كُوتُھوڑى بَر يوں والوں مِن تكليف مِن أما-

# لكالمنافق الاحتاث المالية الما

لَمْ تَكُونُو البالِغِيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْا نَفُس - تم ان مقامول پر پنج نہیں کتے تھ مرآ دھی جان گنوا کر (لینی بردی محنت اور مشقت ہے)-

اِتَّقُوْ االنَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ - دوزخ کی آگ ہے بچو (صدقہ اور خیرات کرکے) گو تھورگا آ دھا حصہ دے کر (یعن تھوڑا یا بہت جو ہو سکے وہ خیرات کر وتھوڑی خیرات کو تقیر مت مجھوا در برکارنہ جانو) -

إِنَّهُ سَأَلَ عَنْ سَحَانِبَ مَرَّتُ وَعَنْ بَرْقِهَا فَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

فَلَمَّا شَقَّ الْفَجْرُ أَمَرَ بِإِقَامِةِ الصَّلُوةِ - جب فجرى رشى يُهونى تو آب نِفارة تائم كرنے كاتكم ديا-

الَّهُ تَرَوُّا اللَّي الْمَيِّتِ الذَّا شَقَّ بَصَرُهُ- كَيَا ثَمَ فَ مَرَوُّا اللَّي الْمَيِّتِ الذَّا شَقَّ بَصَرُهُ- كَيَا ثَمْ فَ مَرِفَ وَاللَّهِ مِلْ وَاللَّهِ مِلْ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُ مُلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُواللَّلِمُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّا اللْمُعَالِمُ اللَّالِمُ الللْمُولِمُ الل

مَا كَانَ لِيُنْحِنِى بِابْنِهِ فِي شِقَّةٍ مِّنْ تَمْرٍ -اپنِ بِيُرُكُو تحجور كايك مكڑے كے بدل ذليل نہيں كرنے والا-

إِنَّهُ غَضِبَ فَطَارَتُ مِنْهُ شِقَةٌ - وه غصه موا اس مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل عالى الكِ اللهُ موكرارُا -

فَطَارَتُ شِقَةٌ مِّنْهَا فِي السَّمَاءِ وَشِقَةٌ فِي الْآرُضِ - ايك بَكِرَااس ميں ہے آسان كی طرف اڑا ايك بَكِرَا زمين ميں رہا (يه مبالغہ ہے غيظ وغضب كا عرب لوگ كہتے ہيں انشق فلان من الغضب والغيظ - فلال شخص غصہ ہے پھٹ گيا (ليخن غصہ اس كے جم ميں اتنا بحرا كه آخر پھول كر پھٹ گيا (ليخن غصہ اس كے جم ميں اتنا بحرا كه آخر پھول كر پھٹ گيا) -

تَكَادُ تَمَيَّزُمِنَ الْغَيْظِ-قريب ہے كه غصرے پھوٹ نظے۔ نظے۔

اَصَابَنَا شُقَاقٌ وَّنَحُنُّ مُحْرِمُونَ فَسَالُنَا اَبَاذَرٍّ فَقَالَ

عَلَیْکُمْ بِالشَّحْمِ - ہم لوگوں کی کھال خشکی کی وجہ سے پھٹ گئ اور ہم احرام باند ھے ہوئے تھے- ہم نے ابوذر سے پوچھا (کیا کرنا چاہیے )انہوں نے کہاتم چر بی کا استعال کرو (کھاؤاورلگاؤ تاکہ پیڈنٹلی جاتی رہے-)

تَشْقِیْقُ الْکُلامِ عَلَیْکُمْ شَدِیدٌ- الْحِی طرح (فصاحت اور بلاغت کے ساتھ) بات کرناتم پر تخت ہے-اِنَّا نَاْتِیْكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِیْدَةٍ - ہم آپ کے پاس دور دراز شفر کر کے آرہے ہیں یا دور دراز سافت ہے-

عَلٰی فَرَسِ شَقَاءَ مَقَّاءً - ایک لیجرْ نَگَ گُورُ بر بر اِخْتَجَمَ وَهُو مُحْرِمٌ مِّنْ شَقِیْقَةٍ کَانتُ بِه - آخضرت نے احرام کی حالت میں آ دھے سرکے دردکی وجہ سے کچھنے گاتے -

اَرْسَلَ اِلَى امْرَ أَوْ بِشُقَيْقَةٍ سُنْبُلًا نِيَّةٍ - ايك عورت كو آدهالمباكيرُ الجيجا-

اکتِساءُ شَقَائِقُ الرِّ جَالِ – عورتیں مردوں کی جنس میں اسے ہیں (وہ بھی مردوں کی طرح خصلتیں اور عادتیں رکھتی ہیں کیونکہ آدی ہیں گویا مردوں میں نے لکی ہیں اس لئے کہ حوا آدم میں نے لکی تھیں )-

شَقَائِق جَع ہے شَقِيْقَةٌ كى-

شَقِيْق-سَّا بِهَا لَيُ

اُنْتُمْ اِخُوانْنَا وَاَشِقَاءُ نَا-تَم بهارے بھائی ہو اور ہمارے سکے ہو-

وَفِی ٱلْاَرْضِ الْحَامِسَةِ حَيَّاتٌ كَالْحَطَائِطِ بَيْنَ الشَّقَائِقِ-پانچویں زمین میں سانپ ہیں جیسے کیریں رہتی ہیں(یعنی بڑے لمبے لمبے)-

اِنَّ فِی الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ تَحْمِلُ كِسُوةَ اَهْلِهَا اَشَدَّ حُمْرَةً مِّنْ فَعَانِقِ النَّعْمَانِ - بہشت میں ایک ورخت ہے جس میں سے بہشتیوں کالباس بنتا ہے وہ گل لالہ ہے بھی زیادہ سرخ ہے (گل لالہ کوشقائق العمان اس وجہ سے کہتے ہیں کہ نعمان ابن منذر عرب کا بادشاہ ریتی کے رستوں میں اتراتھا وہاں یہ پھول بکثرت تھا۔ نعمان نے اس کو پہند کر کے وہ جگہ محفوظ یہ پھول بکثرت تھا۔ نعمان نے اس کو پہند کر کے وہ جگہ محفوظ

کردی-اس روز ہےاس کا نام شقائق النعمان ہو گیا-بعض نے کہا نعمان خون کو کہتے ہیں اور شقائق اسکے ٹکڑے اس پھول کو خون کے ٹکڑوں ہے تشبیہ دی سرخی میں )-

فَبَدَأَ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ - وَلَىٰ جَانِ سِي شُروع كيا (يعنى بدن كاس آد هے صے سے جود الن طرف ہوتا ہے)-

اِضْطَجَعَ عَلَى شِقِيهِ الْآيُمَنِ-دانى كُرُوث پر ليخ (دائى كروث پر ليننا صالح اور نيك لوگون كاسونا ہے اور بائيں كروث پر عكيموں كا اور حيت ليننا بادشا ہوں اور رئيسوں كا اور منہ كرون ديكافروں كا)-

فِيْ شِقِّ سَنَامِهِ الْآيُمَنِ-اسككوبان كرائة وهے حصے ميں-

أَنَا أَطَّلِعُ مِنْ سَقِّ أَلِهَابِ - مِن درواز \_ كَى درارُ مِن جَمِا نك رارُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ م جَمَا نك رباتها -

صَانِوُ الْبَابِ-دروازے کا شگاف یعنی دراڑ-ثُمَّ یَا خُذُ یَدَها عَلٰی شِقِّهَا الْایْمَنِ-پُرلب بَر کر اینے سرکے دائے جصے پریانی ڈالا-

فَجُعِشَتْ شِقَّهُ الْآیْمَنُ-آپ کے جمم کا داہنے جانب کا حصہ چھل گیا (اس کا پوست نکل گیا گرنے کی وجہ ہے)-جَاءَ تُ ہِشِقِّ رَجُلِ-آ دھا بچہ جنے لینی ناتص النحلقة-یُشَقُّ شَذَفَّهُ-اس کا جُبڑا چیرا جارہا ہے-

اِنْسَقَ الْقَمَرُ - چاند پھٹ گیا (آنخضرت کے اشارے ہے پھر دوکلڑ ہے ہوکر جڑ گیا - اللہ تعالی کی قدرت کے سامنے یہ کوئی عجیب اور مشکل کام نہیں ہے اور جن حکیموں نے اجرام ساوی کے خرق والتیام ہے انکارکیا ہے وہ محض بے وقوف ہیں اس وقت بھی اجرام ساوی میں خرق والسیام ہو رہا ہے سورج میں سے ہمارے زمین بھی دوسر ہا جرام ساوی کی طرح ایک کرہ ہے اس میں رات دن خرق والتیام کی طرح ایک کرہ ہے اس میں رات دن خرق والتیام کی طرح ایک کرہ ہے اس میں رات دن خرق والتیام کی طرح ایک کرہ ہے اس میں رات دن خرق والتیام کی طرح ایک کرہ ہے اس میں رات کرتے ہیں کہ اگر چاند آنخضرت کے عہد میں پھٹا ہوتا تو تمام کرتے ہیں کہ اگر چاند آنخضرت کے عہد میں پھٹا ہوتا تو تمام تاتھ تاتھ والے اور کے ساتھ تاتھ والے والے کو والز کے ساتھ تاتھ والے والے کو والز کے ساتھ تاتھ والے والے کو والز کے ساتھ

نقل کرتے - ان کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ توایک آن کا تفالوگوں
کو ادھر توجہ کہاں تھی وہ اپنے اپنے دھندوں میں مصروف ہوں
گے - کوئی سوتے ہوں گے کہیں اس وقت ابر ہوگا کہیں دن ہوگا تو
سب لوگ اس کو کیو کر دیکھ سکتے تھے - اس پر بھی بعض تاریخوں
میں ہے کہ ملک ہند میں دھار کے راجہ نے اس واقعہ کو دیکھا تھا - )
میں ہے کہ ملک ہند میں دھار کے راجہ نے اس واقعہ کو دیکھا تھا - )
فَارَا هُمُ الْقَمَرَ شِقَیْنِ - آپ نے چاند کے دوکلڑ ک
ان کو دکھلائے (اور فر مایا گواہ رہو کیونکہ یہ بہت بڑا مجز وتھا) وَهُوَ مِثْلُ شِقِ جَفْنَةٍ - وہ بیالہ کے آدھے صے کی طرح
ہوتا ہے - (یعنی چاند) -

اَفَلَا شَقَفُتَ عَنْ قَلْبِه-تون ناس كادل تونهيں چرا (تخفيد لكا حال كيامعلوم شريعت كا حكام سب ظاہر ربين من )-

یُرِیْدُ اَنْ یَّشُقَّ عَصَاتُکُمْ - وہ بیرچاہے کہ تمہاری جماعت کو پھوڑ دے (تم میں تفرقہ ڈالے موجودہ امام کومعزول کرنے کا قصد کرئے خود امام بنتا چاہے یا دوسرے کسی کو بنانا اور جماعت کے اتفاق کو تو ڑنا چاہے تو اس کو ل کروکوئی بھی ہو)-

شِقَّةُ الْعَصَا-لَكُرى كا آدها لكرا جولسا چيرا جائے-شُقَّةُ النَّوْبِ - كَبْر كا لكرا-

شِقَّهُ مَاقِطٌ - اس كا آ دهابدن گراہواہوگا - (لنجابيكار) - مَنْ شَاقَ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ - جو شخص لوگوں پر مشقت اور تكليف ڈالے گا (طاقت سے زیادہ ان سے كام لے یاا پنے او پر صد نے یادہ تختی كر سے عبادت اور مجاہدہ میں تو اللہ تعالی بھی اس پر سختی كر ہے گا (اس كوخت پكڑ ہے گا 'رتی رتی اس سے حساب لے گا ) -

ثُمَّ تَشَقَّقُ الْاَ نُهَا رُبَعُدُ - پیران چاروں دریاؤں ہے دوسری نہریں پھوٹی ہیں۔

ا اُسْتُسْعِی غَیْرَ مَشْقُوْقِ عَلَیْهِ - اس غلام سے محت مزدوری کرائیں گے مگرندایی جواس کی طاقت سے زیادہ ہو-بشقاقی عدادت اور مخالفت -

أَنَّا أَوَّلُ مَنْ يَّتُشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ - مِيں سب سے پہلے زمین بھٹ کراٹھوں گا (لینی قیامت کے دن) -

# لكَ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّلْمُلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

فَإِذَا هُوَ يَجُرِي وَلَمْ يَشُقَّ شَقًّا - وه زين من سِلِ لِكَا اوراس مِن الداور كَمْدُ انبيل كِيا -

اَللَّحْدُ لَنَا وَالشِّقُ لِغَيْرِنَا- بِعَلَى قِرِبَمِ لُوَّول كَ لِيَ السِّعَ لِعَيْرِنَا- بِعَلَى قِربَمِ لُوَّول كَ لِيَ السِّعَانَ وَمِرل كَ لِيَاءً السَّعَانَ وَمِرل كَ لِيَاءً السَّعَانَ وَمِرل كَ لِيَاءً السَّعَانَ وَمِرل كَ لِيَاءً السَّعَانَ وَمُركَ السَّعَانَ السَّعَ السَّعَانَ السَّعَانَ الْمُعَلِّقُولَ السَّعَ السَّعَانَ الْعَلَى السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ الْعَانِ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانِي السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانِي السَّعَانِ السَّعَانِ السَّعَانِ السَّعَانِ السَّعَانِ السَّعَانِ السَّعَانِ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانِ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السَّعَانَ السُعَانَ السَّعَانَ السَاعَانِي السَّعَانِي السَّعَانِي السَّعَانِ

فَأَمَرَ الْقَمَرَانُ يَنْقَطِعُ قِطْعَتَيْنِ اللَّي آخِرِم فَقَالُوْا يَنْشَقُ رَأْسُهُ فَامَرَهُ فَانْشَقَ فَسَجَدَ النَّبِّي شُكُرًّا وَّسَجَدَ شِيْعَتْنَا - (امام ابوعبداالله جعفرصادقٌ نے فرمایالیلة القدر میں چودہ آ دمی اکٹھے ہوئے چودھویں ذی الحجہ کو اور آ مخضرت سے عرض کیا کہ ہر پینمبر کو اللہ تعالی کی طرف سے ایک نشانی ملی ہے آپ کی نشانی اس رات میں کیا ہے آپ نے فرمایاتم کیا جا ہے ، ہووہ کہنے لگےاگراللہ تعالی کی ہارگاہ میں آپ کی کچھے قدر ومنزلت ہے تو جاند کو حکم دیجئے وہ دونگڑے ہو جائے اتنے میں حضرت جرئیل اترے اور کہنے لگے یا محد الله تعالی آپ کوسلام کہتا ہے اور فرماتا ہے میں نے ہر چیز کوآ پ کے تھم میں کر دیا یہ بن کرآ پ نے سراٹھایا) اور جاند کو حکم دیا دوککڑ ہے ہوجاوہ دوککڑ ہے ہو گیااس وقت آنخضرت نے سجدہ شکر دیا اور ہمارے گروہ (شیعه) نے تجدہ کیا' پھر آنخضرت ؑ نے سراٹھایا دوسر بےلوگوں نے بھی سر اٹھایا دوسر بےلوگوں نے بھی سراٹھایا تب وہ کہنے لگا اپ حکم دیجے چانداینی حالت پر آ جائے آ خروہ اپنی حالت پر آ گیا ( دونوں مکڑے مل کر ایک ہو گئے پھر کہنے لگے اب اس کا سر پھٹ جائے۔ آپ نے حکم دیااس کا سر پھٹ جائے آپ نے حکم دیا سریفٹ گیا- اس وقت آنخضرت نے محدہ شکر کیا اور ہمارے گروه (شیعه ) نے بھی تحدہ کیا' پھرآ مخضرت نے سراٹھایا تب وہ کہنے لگےاباس کا سر پیٹ جائے- آپ نے تھم دیا اس کا سر پیٹ گیا-اس وقت آنخضرت نے سجدہ شکر کیا اور ہمارے گروہ ( لعنی شیعه ) نے تحدہ کیا تب وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب مسافروں کو آنے دیجیے جوشام ہے آئیں گے اور یمن ہے ہم ان سے یوچھیں گےا گرانہوں نے بھی اس رات کو و بی دیکھا جو ہم نے دیکھا تب تو ہم کویقین ہوگا کہ یہ امر اللہ تعالی کی طرف سے تھا در نہ ہم مجھیں گے کہ آپ ہماری آ تھوں پر جادو کردیا تھا اس وقت الله تعالى نے يه آيتي اتاري اقتربت الساعة

وانشق القمر وان يرواآية يعرضوا ويقولو اسحر مستمر - مجمع البحرين مين ہے كہ شق قمر كراوى بهت صحابي بين حذيفه بن يمان اورعبدالله بن مسعود اور انس اور ابن عباس ادر ابن عمر وغير ہم -

مترجم کہتا ہے مگروا قعہ کے وقت دیکھنے والے صرف عبداللہ بن مسعود ہو سکتے ہیں' باتی صحابہ نہیں کیونکہ وہ بہت کم عمر سخے اور بڑی دلیل اس واقعہ کی صحت کی بیہ ہے کہ قرآن شریف میں بیا ترا کہ چاند چھٹا ہوتا تو سب لوگ اسلام ہے پھر حاتے کہ قرآن میں جھوٹی خبر ندکور ہوئی - بعض ملحدوں نے اس کھلی دلیل کو ضعیف کرنے کے لیے بیہ کہا کہ انشق بہ معنی بنشق ہے لیعنی چاند کھٹے گا اور قرآن میں کئی مستقبل واقعات کو بہ صیغہ ماضی بیان کیا گیا ہے جیسے ولئے فی الصور وغیرہ ان کا جواب بیہ ہے کہا گر بیال انشق بمعنی بنشق ہوتا تو بعد کی آیت وان بروا آیت اس بیال انشق بمعنی بنشق ہوتا تو بعد کی آیت وان بروا آیت اس بیال انشق بمعنی بنشق ہوتا تو بعد کی آیت وان بروا آیت اس بیال انشق بمعنی بنشق ہوتا تو بعد کی آیت وان بروا آیت اس بیال استعاد کیا ہے۔

یجال انشق بمعنی بنشق ہوتا تو بعد کی آیت وان بروا آیت اس بھاڑ ہے گر وہ اب بھی اس کو پھاڑ سکتا ہے اس میں استعاد کیا ہے۔

انگور ڈ بِلکَ مِنَ المِشْقَاقِ وَ النِّنَاقِ – میں تیری پناہ چا ہتا ہوں عداوت اور خوالفت اور نفاق ہے۔

اِلْهِ لُحِدَفَقَدُ صَدَقُوا لِي وَشُقُوالِي شَقًّا فَإِنْ قِيلَ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لُحِدَفَقَدُ صَدَقُوا - مير \_ لي قبر كھود واور صندوتى قبريناؤ اللهِ لُحِدَفَقَدُ صَدَقُوا - مير \_ لي قبر كھود واور صندوتى قبريناؤ الركونى كے كة تخضرت ليغلى قبرين ركھے كتو تى كہتا ہے - لا بَأْسَ أَنْ يَنْمُسَحَ الرَّجُلُ الْحَلُوقَ مِنْ شِقَاقِ يُعْدَاوِيْهِ - كُونى قباحت نهيں اگر آدى اس خوشبوكى دوا جھو لے جو يُنداوِيْهِ - كونى قباحت بهت جانے كى وجہ سے ان يركائى ہو -

لَوْ لَا أَنْ اَشُقَ عَلَى اُمَّتِىٰ لَا خَّرْتُ الْعَمَةَ اِلَى يَصْفِ اللَّيْلِ - الرجح كوا بِي امت پريدام بخت ہونے كا خيال نہ ہوتا توعشاء كى نماز ميں آ دھى رات تك ديركرتا -

شَقَّ فُلَانٌ الْعَصَا- فلالِ شخص نے جماعت میں پھوٹ ڈال دی-

كُلَّمَا فَرَغْتُ مِنْ شُقَّةٍ عَلَّقُتُهَا عَلَى الْكُعْبَةِ - جب میں كبرے كے كى كرے سے فارغ ہوتا تو اس كو كعبے پر لاكا ديا-

#### الكالمال المال الم

نُورٌ كَانَّهُ شُقَّةُ قَمَرٍ - آنخضرتٌ نُور شے جیسے چاند کا نکڑا-

فُلَانٌ شَقَّ نَفْسِیْ وَ شَقِیْقُ نَفْسِیْ-فلال شَحْص گویا مِه میں سے تکا ہے (یعن میرے مشابہہے)-

لَا بُدَّمِنْ فِنْنَةٍ يَسْقُطُ فِيْهَا الْحَاذِقُ الَّذِي يَشُقُّ الْسَعْرَةَ الْحَادِقُ الَّذِي يَشُقُّ الشَّعْرَةَ شَعْرَ تَيْنِ - أَيك اليافتنضرور بوگا جس يس اليادانا اور بوشيار خض بھی گرفتار ہوجائے گاجوا يك بال كو چركر دوبال كرسكتا بر-

شَفْلٌ - جماع كرنا 'تولنا' اٹھانا -

تَشَاقُل - ایک کے بعد ایک سوار ہونا -

شَاقُوْل - وہ لکڑی جس سے معمار (اوڑ) دیوار وغیرہ کی برابری دیکھتے ہیں -

اَوَّلُ مَنْ شَابَ اِبْرَاهِیْمُ فَاَوْحَی اللَّهُ اِلَیْهِ اُشْفُلُ وَ قَارًا - سب سے پہلے (پینجبروں میں) ابراہیم پینجبر بوڑھے ہوئے (ان کے بالوں میں سفیدی آئی) تب الله تعالی نے ان کو وحی جب کی مزت اور آبرو لے (یعن سجیدگی اور وقار اور تمکین بڑھا ہے سے حاصل ہوتی ہے جوانی ایک طرح کی دیوائی ہے۔) شفہ ہے۔

شُفُونَةً - كم بونا جي إشْفَانٌ ب-شَقَنٌ - كم-

إِشْقًاهٌ - يك جاناسرخ يازرد موكر-

نَهْ عَنْ بَيْعِ الْتَمْرِ حَتَّى يُشْقِهَ - مُجُور كَ يَجِي سَهُ آبَ مِنْ فَيْهَ عَنْ بَيْعِ الْتَمْرِ حَتَّى يُشْقِهَ - مُجُور كَ يَجِي سَهَ آبَ مِنْ عَرْمايا يَهَالَ تَكَ كَهُرِنَ يَازُرد مُوجات (اس وقت نَجَ سَعَة بِين - بعض نے كہااصل مِن يُشْقِحَ تَعَا حاء كوها سے بدل ديا - يُشَقِّهُ كَابِهِي بَهِي معنى ہے تَشْقِيْهُ سے -

شَقُوْ - بدبخت كرنا-

شَقًا ور شَقَاءٌ اور شِقَاوٌ اٌ اور شِقُوَةٌ بد بخت ہونا – مُشَاقًاةٌ – ایک چیز کو اوپر اڑانا پھر اتر تے وقت ہاتھ پر روکنا 'خبر گیری کرنا –

اِشْقَاءٌ-بدبخت کرنا-مِشْفَی-کہنگی -

اکشیقی من شقی فی بطن اُمّه واکسید من سعد فی بطن اُمّه واکسید من سعد فی بطن اُمّه است کے پیٹ میں بربخت وہ ہے جواپی ماں کے پیٹ میں بربختی کھودی تھی )اور کھا گیا تھا (اللہ تعالی نے اس کی تقدیر میں بربختی کھودی تھی ) اور نیک بد بخت وہ ہے جواپی مال کے پیٹ ہی میں نیک بد بخت کھا گیا تھا - بربختی سے مراد بیر ہے کہ آخرت میں اجر اور ثواب یائے - دنیا کی مالداری اور مفلسی مراز ہیں ہے -

وَشَقِیْتَ اِنْ لَکُمْ اَعْدِلُ - اَکر میں عدل اور انصاف نہ کروں تو پھر تو تو بد بخت ہے ( کیونکہ جس امت کا پینمبر عدل اور انصاف نہ کریے تو اس کی امت والوں سے کیا تو اقع ہے کہ وہ عدل وانصاف کریں گے)-

لَا اَكُونُ أَشْفَى خَلْقِكَ - مِن تيرى سارى مُلُوق مِن (جن كوبهشت ملى ہے) بد بخت اور بدنھيب نه ہوں گا -

اَعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّقَاءِ- مِن تيرى پناه مِن آتا ہوں بختی ہے-

ذَرَكِ الشَّفَاءِ - بِبَنِي لَكَ جانے سے بُرُهيبي آنے سے -لَا يَشُفَى جَلِيْسُهُمْ - ان كاصحتى برنصيب نه ہوگا بلكه يجھ نه يجھان كي صحبت سے نيضياب ہوگا -

مِنْ شَقَا وَتِهِ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللهِ-آدمی کی برختی میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تعالی سے بھلائی مانگنا نیریت کی دعا کرنا چھوڑ دے (اور دنیا کے ساز وسامان میں غرق ہوجائے اپنی عقل وقد ہیریرنازاں رہے )-

وَإِنَّ اَشْقَاهَا الَّذِی یَخْضِبُ هٰذِه مِنْ هٰذِه - اس امت کاسب سے زیادہ بر بخت (جیسے شود کی قوم کا بر بخت ترین وہ شخص تھا جس نے اونٹنی کو زخمی کیا تھا) وہ شخص ہے جواس کواس سے رنگ دےگا) یہ آنخضرت نے حضرت علی ہے فر مایا مرادابن ملجم ملعون ہے جس نے دھوکے سے جب حضرت علی غافل تھے اورضی کے اندھیرے میں نماز کے لیے جارہے تھے آپ کے مارک سریر ملواد کی ضرب لگائی -

اِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْنًا - الله تعالى كو تيرى بهن ئے تکلیف دینے ہے كوئى غرض نہيں (بية تخضرت نے اس مخص ہے فرمایا جس كی بهن نے بیمنت مانی تھی كہ میں بیت

# لكارك الاستان الارزار الراس المال ال

الله كا في نظي پاؤل چل كرسراورمنه كھول كركروں گى) -مِنُ آيْنَ لَحِقَ الشِّفقاءُ آهُلَ الْمَعْصِيَّةِ حَتَّى حَكَمَ لَهُمُ فِي عِلْمِهِ بِالْعَذَابِ علل عَمَلِهِمْ - كَنْهَارول كوشقاوت (بدختى) كہال سے لگ گى يہال تك كداللہ تعالى نے اپنا

میں ان کے لیے عذاب کا حکم کردیاان کے اعمال کی سزامیں۔ اِذَارَ ذُتَ اَنْ تَعْلَمَ اَشَقِقُ الرَّجُلُ اَمْ سَعِیْدٌ فَانْظُرْ سَیْبَهٔ وَمَعْرُوْفَهٔ جب تو کی خفس کی نسبت بیجانا چاہے کہ وہ نیک ہے یابدتواس کے دادوہش کو (یعنی خرج اخراجات کو) دیم اگروہ اپنارو پیم شخفوں میں خرج کرتا ہے نیک کاموں میں لگاتا ہے جب تو سمجھ لے وہ نیک ہے در نہ جان لے کہ اللہ کے پاس اس کے لیے بھلائی نہیں ہے۔

وَ الْجَاهِلُ شَقِیٌ بَنْهُما - جائل برنصیب ہے دونوں کے درمیان بعض نے کہا یہ ہو ہے کا تب کا اور سی شقی عنهما ہے درمیان بعض نے کہا یہ ہو ہے کا تب کا اور سیحی شقی عنهما ہے لین جائل ان دونوں ہے ایک کنار ہے پر ہے یعنی الگ ہے ۔ اَعُودُ ذُ بِكَ مِنَ اللَّذُنُوبِ الَّتِی تُورِثُ الشَّقَاءَ - میں تجھ سے پناہ مانگنا ہول ان گنا ہول سے جومفلسی اور محتاجی پیدا کرتے ہیں (یعنی دنیا کی ناواری اور آخرت کی بربادی) ۔

# باب الشين مع الكاف

شُكُوْ يا شُكُوْرٌ يا شَكُرَانٌ-تعريف كرنا' ثَا كرنا' عرب لوگ كهتے ہيں-

شَكَرَ لَهُ يَعِنَ اسَى تَعَريف كَى اسَى كَاشَريد كَيَ اوريد نياده فَضِيح بِ شَكَرَ هُ سِيعِفَ نِهُ كَهَا دَعَائِ قَنُوت مِن جُوعام لُوگ نَشْكُرُ لَكَ بِ- شَكَرُ - تَعَن دوده سے بَعِر جانا مُونا مونا مونا مونا مناوت كرنا مُحجور كِدرخت كے بَيِحَنكل آنا جَل وَشَكِر كَتِمَ بِيں - مُشَاكَرَ أَنَّ - ثَرُ وع كُرنا شكر گذار ظام كرنا - مُشاكَرٌ أَنْ - بَعْر جانا جيسے اِشْتِكَارٌ بِ- وَشَكَرٌ اور شِكْرٌ - فَرج بِانا جيسے اِشْتِكَارٌ بِ- مُشَاكُرٌ اور شِكْرٌ - فَرج بِانِهِ بِيں - شكرٌ اور شِكْرٌ - فرج بانے بیں - شكرٌ - اصطلاح میں نعمت كا بدل كرنا (زبان سے ہو يا شُکرٌ - اصطلاح میں نعمت كا بدل كرنا (زبان سے ہو يا شُکرٌ - اصطلاح میں نعمت كا بدل كرنا (زبان سے ہو يا

قلب سے یاباتھ پاؤل سے بعض نے کہاا پینجسن کا حسان بیان کرنا اللہ تعالیٰ کا ایک نام شکور بھی ہے بعنی نیک اعمال کا قدر دان ان کا بدل دو چند سہ چند دینے والا – ان کے قصوروں کو بخشنے والا ) –

شَكِرَتِ الْإِبْلُ -اون چِ كرموئے ہوگئے-لَا يَشْكُو اللَّهُ مَنْ لَّا يَشْكُو النَّاسَ - جو شخص بندوں كے احسان كاشكر نہيں كرتا (اپنے محن سے برائی كرتا ہے يااس كے احسان كو ياد نہيں ركھتا اس كی تعریف اور ثنا نہيں كرتا وہ اللہ تعالى كا بھی شكر نہيں كرنے كا يااس كی مثال ایس ہے گویا وہ اللہ تعالى كا بھی ناشكراہے )-

لُوْلَا سَوِّيْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ قَالَ إِنِّى اَخْبَنْتُ أَنْ اَلْهُ اَلْ اِللَّهُ اَلَى اَلْهُ اَلْ اِللَّهُ اَلَى الْمُنْكَرَ - (اللَّه تعالى ہے میں نے عرض کیا تو نے اپنے بندوں کو برابر کیوں نہیں رکھا' حسن اور جمال اور مال تو گری علم اور ہنر میں )ارشاد ہوا مجھ کو یہ پیند ہے کہ لوگ میراشکر کریں (اعلی آدی میں )ارشاد ہوا جھ کو کھی کرشکر کرے اگر سب آدی غنا اور تو گری کوشکر کا مال ودولت علم وہنر' حسن و جمال میں برابر ہوتے تو کسی کوشکر کا موقع نہ مانا نہ صبر کا) -

الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَا لصَّانِمِ الصَّابِرِ - كَهَا كَرَاللهُ كَالْسُكَالْسُرَ كرنے والااس روزہ داركے برابرہے (یعنی اجراورثواب میں) جوصابر ہو-

أَلْإِ يُمَانُ نِصْفٌ صَرُو وَيَضْفٌ شُكُو - ايمان كا آدها حصة الله يُمَانُ نِصْفٌ مِنْكُو - ايمان كا آدها

وَإِنَّ ذَوَابَّ الْأَرْضِ نَسْمَنُ وَتَشْكُرُ شَكَرًا مِّنُ لَحُوْمِهِمْ - زمین ك گوشت خوار جانور یا جوج ماجوج ك گوشت كھاكرمونے اور فربہ وجائيں گئ خوب موٹے -

هَلْ بَقِيَ مِنْ كُهُوْلِ بَنِيْ مُجَاعَةَ أَحَدٌ قَالَ نَعَمْ وَشَكِيْرٌ كَثِيْرٌ - كيا بن مجاعه كاده راولوں ميں سے بھی كوئی باتى ہے۔ اس نے كہا ہال اور بيج بہت ہيں (يعني كم من اولاد واللہ ميں شكيراس درخت كو كہتے ہيں جوبڑے درخت كے تلے بھونا ہے ليعني الے ايجہ -

نَهُى عَنْ شَكْرِ الْبَغِيٰ - فاحشه عورت كى فرايس سيمنع

#### الراع المال المال المالك المال

فرمایا- جیسے نھی عن عسب الفحل- یعنی نرکو مادہ پر کدانے کی اجرت ہے منع فرمایا -

اِنْ سَالَتُكَ ثَمَنَ شَكْرِهَا وَشَبْرِكَ ٱنْشَأْتَ تَطُلُّهَا-اگروه تجھے سے اپنی شرمگاه اور جماع كرانے كى اجرت مائكے تو تو اس میں حیلہ حوالہ کرے-

فَشَكُونَ الشَّاةَ - مِن نَے بَرى كَ فَرِجَ بِدلَ وَالى - لَكَ الْشَّاةَ - مِن نَے بَرى كَ فَرِجَ بِدلَ وَالى الشَّكُو - تيرى بى تعريف ہواور تيرا بى شكر ہے - امام محمد باقر اورامام جعفر صادق عليماالسلام ہرروز صحح اور شام تين باريد دعا پڑھتے - اَللَّهُمَّ مَا اَصْبَحَ بِي يَامَا اَمْسُلَى بِي مِنْ نِعْمَةِ دِيْنِ اَوْ دُنْيَا فَمِنْكَ وَحُدَكَ لاَ شَوِيْكَ لَكَ الْحَمْدُولَكَ الشَّكُوبِهَا عَلَى حَتَّى تَرْضَى وَبِعْدَ الرَّضَاء -

شَکُوْ ۔ انگیوں سے ٹھونسنا دینا' زبان سے ستانا' بر چھے سے مارنا' جماع کرنا -شکُوْ ۔ برخلق -

شَکَّازٌ - جوعورت سے باتیں کرنے سے منزل ہوجائے-شِکْسٌ - بے انصاف 'برخلق' بدخو' سخت گیر-شکاسیّہ ؓ سخت گیری -

شِکْس - جاند نکلئے سے پیشتر ایک دن یا دو دن یعنی اللہ -اق-

شَكْسٌ يا شَكِسٌ - بخيل برخلق-

اُنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُوْنَ-تَم جَعَكُرُالُوحِهِ دار ہو (ایک دوسرے سے لڑنے والے)-

شَكِصٌ - بدخو بدخال جيه شَكِيْصٌ ہے-

شِگاصٌ -وہعورت جس کے دانت ناہموار ہوں۔ کُکُعٌ -اٹھانا-

شکع - بہت ہائے ہائے کرنا' بہت دانے نکلنا' غصہ ہونا' در دناک ہونا-

إشْكًا ع -غصددلانا تنك كرنا رنجيده كرنا-

شکع - بخیل در دناک جس کونیندند آئے-

لَمّا دَنَا مِنَ الشَّامِ وَلَقِيمُ النَّاسُ جَعَلُوْا يَتَوَا طَنُونَ فَاشَدُعَهُ وَقَالَ لِأَسْلَمَ اِنَّهُمْ لَنْ يَوَوْ عَلَى صَاحِبِكَ بِزَّةِ قَوْمٍ غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمُ - (حضرت عُرُّ) جب ملک شام کے قوم غضب اللّهُ عَلَيْهِمُ - (حضرت عُرُّ) جب ملک شام کے میں (جودوسرل کی مجھ میں نہ آئے) کچھ بکنے گئے -حضرت عُرُّ و اس بات پرغصد دلا یا وہ اننی غلام اسلم سے کہنے گئے بیشام کے ملک والے تیر سے صاحب پراس قوم کی وضع نہیں یا کیں گے جس براس قوم کی وضع نہیں یا کیں گے جس براستو میں میں واضل ہوئے - ابوعبیدہ نے کہا بھی کہ آپ باس فاخرہ پہن لیکے - ابیانہ ہو کے - ابوعبیدہ نے کہا بھی کہ آپ باس فاخرہ پہن لیکے - ابیانہ ہو کے - ابوعبیدہ نے کہا بھی کہ آپ باس فاخرہ پہن لیکے - ابیانہ ہو کہ اس ملک والوں کی نگاہ میں آپ حقیر معلوم ہوں لیکن آپ نے قبول نہیں فرمایا - وہاں تو جلال خداوندی پیشانی سے عیاں تھا - عمدہ لباس اور بناؤکی کیا ضرورت خداوندی پیشانی سے عیاں تھا - عمدہ لباس اور بناؤکی کیا ضرورت خص حقی (حاجت مشاط نیست رو بے دلارام را) - ا

فَاِذَا هُوَ شَكِعُ الْبِزَّةِ - ديكها تووه بَهِيْ پرانے حال ميں شے (يعنی عبدالرحمٰن بن سہيل جب ان كادم نكل رہاتھا) -شَكُّ - شُك كرنا 'شبه كرنا ' ہتھيا رلگانا' بھاڑنا' بازو پہلو سے لگالينا' لَنَكُّ انا ' تَكُس جانا مائل ہونا -

تَشْكِيْكُ - شك مِين دُالنا-

آناآو کی بالشّکِ مِنْ اِبْوَاهِیم - میں توابراہیم پخبرے زیادہ شک کرنے کے لاکن ہوں (ہوایہ کہ جب بیآ یت اتوی واذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحی الموتی - اخیر کہتو بعض لوگ کہنے گے دیھوابراہیم پغیرکواللہ کی قدرت میں شک ہوا (جب تو کہنے گے جھکود کھلاد ہے تو مردوں کو کسے جلائے گا) اور ہمارے پغیرکو شک نہیں ہوا (تو ہمارے پغیرکا مرتبہ گا) اور ہمارے پغیرکو شک نہیں ہوا (تو ہمارے تیفیرکا مرتبہ ابراہیم سے بڑھ کر ہے) اس وقت آ تحضرت نے تواضع اور انگساری راہ سے بیصدیث فرمائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم کو اللہ کی قدرت میں کوئی شک نہ تھا بلکہ پورایقین تھا کہ اللہ تعالی کا

الخاسك الباسات ال ال ال ال ال ال ال ال

وعدہ سچا ہے وہ بیشک مردوں کو جلائے گا گراس یقین کو اور زیادہ
بڑھانے کے لیے انہوں نے اللہ تعالی سے بیدرخواست کی۔اگر
ابراہیم گوجواللہ کے طلل تھے کسی طرح کا شک ہوتا تو ہم لوگ شک
کرنے کے زیادہ سزا دار تھے گر جب ہم کوشک نہیں ہے تو ان کو
شک کہاں ہوسکا تھا اس کی مشل دوسری حدیث ہے کہ مجھ کو بونس
پنج سر پر بھی فضیلت مت دو جو تو اضع اور انکسار پرمحمول ہے بات
بینے ہر پر بھی فضیلت مت دو جو تو اضع اور انکسار پرمحمول ہے بات
مرتبہ میں کہیں کم ہیں دین کے اعتقادات میں شک نہیں ہوتا تو
مرتبہ میں کہیں کم ہیں دین کے اعتقادات میں شک نہیں ہوتا تو
انبیاء کو جن کا درجہ بہت عالی ہے کیونکہ شک ہوگا۔ اس لیے
حدیث کے ایسے معنی کرنا ضرور ہیں جن سے کوئی قباحت لازم نہ
مدیث کے ایسے معنی کرنا ضرور ہیں جن سے کوئی قباحت لازم نہ

اَوَفِیْ شَكِّ اَنْتَ يَابُنَ الْحَطَّابِ-كياخطاب كے بيئے ابھی تک توشک میں ہے (جوسجھتا ہے كددنیا كی فراغت اور نهت اور دولت عمدہ چیز ہے اور شاہان روم اور ایران پر اللّه كافضل مجھ سے زیادہ ہے)۔

مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِ - جَوْمُ صَثَكَ كَدن روز ه ركے (جب رمضان كا چاندگوائى سے ثابت نه ہو)-

اَشُكُّ فِيْهَا مِنَ الْزُّهْرِيِّ فَرُبِمَا سَكَّ - مِهُ لُوشَكَ بِهِ لَا الْزُهْرِيِّ فَرُبِمَا سَكَّ - مِهُ لُوشَك بِهِ مَدِيثِ زَمِرِي سِنَ يَانْبِينَ تَوْ بَهِي مِين زَمِرِي سِنَ يَانْبِينَ تَوْ بَهِي مِين زَمِرِي سِنَابِيانَ كُرَتَا وَ (سَاعَ كَيْقُرِيَ نَبِينَ كُرَتَا) -

وَلَا يَشُكُ قُرِيْشٌ إِلَّا إِنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَالْمَشْعَرِ
الْحُوامِ - قريش كواس مِن بَحَرَثُك نَهْ اللّه بواريقين ها) كه
الْحُوامِ - قريش كواس مِن بَحَرَثُك نَهْ اللّه بواريقين ها) كه
الْحُورتُ مزدلفه بي مِن هُم جائين گير رواب سے موات تك
اللّه عن برحين على جونكه وہ كہا كرتے تھے كہم لوگ حرم كے
الله عن والے بين اس ليے حرم سے آ گے نہيں جاتے اور عوفات
ميں جا كر هم برتے آ تخضرت بهى مزدلفه سے آ گے برھے اور
عرفات ميں وقوف كيا - قريش كو جو گمان آ تخضرت كي نسبت ها
عرفات ميں وقوف كيا - قريش كو جو گمان آ تخضرت كي نسبت ها
كرآ ہے آ گے نہيں جائيں گے وہ فلط فكا -

فَاكِي النَّبِيُّ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَّفُدِيَهُ إِلَّا بِشِكَةِ أَبِيهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَفُدِيَهُ إِلَّا بِشِكَةِ أَبِيهِ - آخُضرت نے اس سے ندیہ کے راس کو چھوڑنا منظور نہیں کیا مگر جب وہ اپنے باپ کے ہتھیار فدیہ میں دے-

شِكَّة كَبْسُرهُ شَهِن بَقِهِيار عرب لو*گ كهتے بيں-*شَاڭُ السِّلَاجِ يَا شَاڭُ فِي السِّلَاحِ <sup>يعن</sup>ى بورا بتھيار -ند-

فَقَامَ رَجُلٌ عَلَيْهِ شِكَةٌ - ايك شخص كمرُ ابوا جوبتهيار باندھےتھا(مسلح تھا)-

إِنَّهُ اَمَرَ بِهَا فَشُكَّتُ عَلَيْهِا ثِيَابُهَا ثُمَّ رُجِمَتْ-آنخضرت نے تھم دیااس عورت (غامریہ) کے کپڑے اس پر کس دیئے گے (یااس کے جم سے لگا دیئے گئے الیانہ ہو کہ رجم میں اس کاسترکھل جائے ) پھروہ سنگسار کی گئی (پتھروں سے مار مارکر قتل کی گئی-اسعورت نے جس کا مرتبہ بڑے بڑے اولیاء اللہ ے زیادہ ہے خود آنخضرت کے سامنے آ کرزنا کا اقرار کیا اور پی خواہش کی کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی سز ااس کو دی جائے اس کا دودھ پتا بچے تھا۔ آپ نے فرمایا ابھی صبر کریہاں تک کہ یہ بچے کھانا کھانے گلےوہ بچہ کو لے گئی اور چند دنوں کے بعد ایک مکڑاروٹی کا اس کے ہاتھ میں دے کرلائی - اور آپ سے عرض کیا کہ یہ بچہ اب رونی کھانے لگاہےاب مجھ کورجم کیجئے - سجان اللہ کیما سچا ایمان اس عورت کا تھا کہ اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی رضی اللہ عنها- ایک شخص نے اس کے حق میں کوئی تحقیر کا کلمہ کہا-آنخضرت ؓ نے فرمایا اس نے تو ایس توبہ کی ہے کہ اگر سارے مدینه والول میں بانث دی جائے تو سب کو کافی ہو- ایک روایت میں فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيابُهَا بِيعِيٰ اس كر كير اس حجم رٍ باندھ دیئے گئے )-

اِنَّ رَجُلًا ذَخَلَ بَيْنَهُ فَوَجَدَ حَيَّةً فَشَكَّهَا بِالرُّمْحِايک خُض اپن گريس گيا و بال ايک سانپ ديڪاس کو بر چھے
ميں پروليا (برچھاس ميں گھير ديا 'برچھے سے چھيد ڈالا) خطبَهُمْ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوْفَةِ وَهُوَ غَيْرُ مَشْكُو لائے حضرت علیؓ نے کوفہ کے منبر پرلوگول کو خطبہ سنایا 'آپ بندھے موت نہ تھے نہا کہ جائے برگھ برائے گئے تھے -

بِيْضٌ سَوَابِعُ قَدْ شُكَّتُ لَهَا حَلَقٌ كَانَّهَا حَلَقُ اللَّهِ عَلَقُ اللَّهَ عَلَقُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّلْمُ الللِّلْمُواللَّالِمُ اللللِّلْمُواللَّلْمُ اللللْمُولِيَّ الْمُنْ الْمُنَالِمُ اللَّلِي الللَّالِي اللَّلْمُ الللِّلْمُ اللَّلْمُا اللللِّلْمُ الللِّلْمُ اللَّلِمُ الللللِّلْمُلْمُ

# العَلَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

نڪ ہيں-

يُشَكِّكُنِي الشَّيْطانُ- شيطان جُه كو شك مِن والنَّا

' لَا يُلْتَفَتُ إِلَى الشَّكِّ إِلَّا أَنْ يَّسْتَيْقِنَ - شَك كَ طَرَف آدى كوتوجه نه كرنا چاہي- (مثلا وضوكر چكے تھ يقينا اب شك ہے كه حدث موايانيس) جب تك يقين نه مو-

اَلْیَقِیْنُ لَا یَزُوْلُ بِالنَّلْقِ-یقین شک سے دور نہیں ہوتا (به بڑاکلیه ہے علم فقه کا جس سے سیمکڑوں مسئلے نگلتے ہیں)-مُشَکِلتّ- وه کلی جو اپنے افراد میں کم زیادہ ہو کر پایا

جائے-

شَكِيْكَةٌ -طريقة ُفرقه -شُكَّةٌ -مافت -شَكَّةٌ -ا يك بار -مشكُّ - زره -

شَكُلَّ - ملتبس ہونا' پختگی شروع ہونا' اعراب دینا' پاؤں باندھ دینا-

> شَكُلٌ - نازوكرشمه كرنا سفيدى ميں سرخی ہونا -تَشْكِيْلٌ -صورت بنانا 'باندھنا' دوزلفیں كرنا -مُشَاكِلَةٌ - مشابهت -

> > إِشْكَالٌ -التباسُ پَخْتَكَى ٰاعرابِ دِينا-

تَشَكُّلُ - صورت بندهنا انصور كرنا البالول ميں پھول لگا

تَشَاكُلُّ - كِسال ہونا'مشابہ ہونا -

إشْبِتكَالٌ -التباس-

کَانَ اَشْکُلَ الْعَیْنَیْن - آنخضرت کی دونوں آنکھوں کی سفیدی میں سرخی ملی ہوئی تھی - عرب لوگ کہتے ہیں ماء میں اُشکل - جب پانی میں خون کی سرخی ملی ہوئی ہو۔

فَخَوَجَ النَّبِيْدُ مُنْشِكِلًا - نيند (جوحفرت عُرَّلُو پلايا كيا) خون كيساته مل كربابرنكل آيا (اس وقت معلوم بوا كهزخم كارى لگا ب اورني نبيس سكتے )-

وَاَنُ لَا يَبِيْعَ مِنْ اَوْلَادِ نَخْلِ لهٰذِهِ الْقُرَىٰ وَدِيَّةً

حَتْی یُشْکِلَ اَدْضُها غِرَاسًا-ان گاؤں کے مجور کے درختوں کے نئے نہ یتجے جب تک کہاس کی زمین درختوں کی وجہ ہے بدل نہ جائے (یعنی اس میں کثرت سے درخت ہوجا کیں اس طرح کہ جس نے اس زمین کو پہلے دیکھا تھاوہ اس کو پہلےان نہ سکے کہ یہ وہی زمین ہے یا دوسری)-

ر مردین بی ورومرو)

فَسَأَلُتُ آبِی عَنْ شَكُلِ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ

وَسَلَّمَ - میں نے آپ باپ سے پوچھا کہ آنخضرت كدهر جانا

چاہتے ہیں یا آپ كاطر يقد كياتھا ند بہ كیاتھا مقصد كیاتھا 
شِكُلُّ - به كسره شين ناز وكر شمه اور به فتح شين مشابه اور
فد بہ -

ٱلْعَوِبَةُ الشَّكِلَةُ - عربه وه عورت جوناز نين مو'ناز وانداز والي'اينے خاوند کي محبوبہ و-

گرِهَ الشِّكَالَ فِي الْحَيْلِ - آنخضرت گُورْ بِي مِين الْحَيْلِ - آنخضرت گُورْ بِي مِين الْحَيْلِ الله عَلَى الْحَيْلِ الله عَلَى الله عَلَى

اَنَّ ناَ ضِحًا تَوَدُّی فِی بینِ فَدُیِیَ مِنْ قِبَلِ شَاکِلَتِهِ-ایک پانی لانے والا اونٹ کنو میں میں گر گیا' آخر کو کھ کی طرف ہے وہ حلال کیا گیا (ہم اللہ کہہ کے اس کی کو کھ میں برچھ یا تیر ماردیا' ایس حالت میں اس تم کی ذکوۃ درست ہے )-تفقید و الشّاکِلَ فِی الطَّهَارَةِ-سَنیٹی اور کان کے بھی میں جو سفیدی ہے طہارت میں اس کا خیال رکھو (وہاں پانی پنجاؤ)۔

على شَاكِلَتِه - ايخ طريق ندب روش بريا أين خصلت اور خلقت براين طبيعت اور مزاج بر-

لَسْتَ عَلَى شَكْلِى وَشَاكِلَتِى - تومير عطريق اور ند بب رنهيں ہے-

# الكالمناكات البات الله المالية المالية

اَلْا دُرَاكُ بِالْسُمَامَّةِ وَ مَعْمِ فَةِ الْأَشْكَالِ - آدى كُوعُمَّ وَجُونَ الْآشُكَالِ - آدى كُوعُمَ حَجُونَ اور شكليس بِهِانِ نے حاصل ہوتا ہے (يعنی حواس کے ذريعہ سے ' پہلے محسوسات كاعلم ہوتا ہے پھر معقولات كا) - شكم - بدلہ دینا عطا كرنا ' رشوت دینا ' كا ننا جیسے شكہ م جوكا ہونا - شكم - بحوكا ہونا - اشكام - بدلہ دینا - اشكام - بدلہ دینا -

شُکُمْ - مزدوری کا بدل اور بلا مزدوری کے جوعطا ہواس کو شُکُد کنتے ہیں-

شیکیشیة -طبیعت اور لگام کالو ہاجوگھوڑے کے منہ میں اڑا دیا جاتا ہے-

حَجْمَهُ اَبُوْطَيْبَةً وَقَالَ اَشْكُمُوهُ - ابوطیب نے
اَ خَضرت کے بچنے لگائے آپ نے فرایا اس کی مزدوری دو۔
الّا اَشْكُمُكُ عَلَى صَوْمِكَ شُكُمَةً تُوضَعُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ مَائِدَةٌ وَاوَّلُ مَنْ يَّاكُلُ مِنْهَا الصَّائِمُونَ - كيا مِن مَ لَوْمَ الْقِيَامَةِ مَائِدَةٌ وَاوَّلُ مَنْ يَّاكُلُ مِنْهَا الصَّائِمُونَ - كيا مِن مَ لَورز دوار تھے۔
کوروز حکا بدل نہ بتلاؤں قیامت کے دن ایک دسترخوان بچھایا جائے گاس پر پہلے دولوگ کھا میں گے جود نیا میں روز ودار تھے۔
فَمَا بَرِ حَتْ شَکِیْمَتُهُ فِی ذَاتِ اللّٰهِ - اس کی تی الله کاد می حضرت ابو برصد ابن کی تقی الله علی دین جاری مضرت ابو برصد ابن کی تعریف میں فر مایا یعنی الله کاد مین جاری رکھنے میں اور اس کے احکام چلانے میں وہ بہت تخت تھے جیسے منہ ذور گھوڑا جو لگام کی پڑی کو باکل نہیں ما نیا اس کو خیال میں نہیں انتہ منہ دور گھوڑا جو لگام کی پڑی کو باکل نہیں ما نیا اس کو خیال میں نہیں لاتا - مطلب یہ ہے کہ دل کے بڑے مضبوط اور جری تھے ) -

اَشَكِمَتُ دَرُد - كيا تير بيك مين درد بي يارى كلام به جس كوبعض في آنخضرت كي طرف منسوب كيا بيني كلام به جس كوبعض في آث في في كان بيري نهي نهيس به بلكه اس كو موضوعات مين ذكر كيا گيا به -

بُزُرَگ اَشْکُمْ- بِرُے پیٹ والے- بید عفرت علیٰ کی مفترقی-مفترقی-

شَدِیْدُ الشَّکِیْمَةِ - جو خص کس سے نہ ڈرے کسی کو خیال میں نہ لائے تو ی القلب ہو-

شِكْنُ - بيث بيمعرب بشكم كاجوفارى لفظ بايك

حدیث میں آیا ہے اشکنب دردم - کیا تیرے پیٹ میں درو ہے بعض نے کہا بی حدیث موضوع ہے اور آنخضرت نے فاری زبان نہیں بولی -

شَکُوْ یا شَکُوٰی یا شَکَاهٌ - ورومند کرنا 'رخی وینا' شکایت کرنا یعنی کسی کاظلم این اوپر بیان کرنا جیسے شکاوَ هٔ اور شَکِیّهٔ اور شکایهٔ تو شکایت کرنے والے کوشیا کی اور جس کی شکایت کرے اس کومشکو اور مشکی اور اس کے بیان کوشکو کی اور جس سے شکایت کرے اس کومشکو الیه کہیں گے-

شَكَاآمُرَهُ إِلَى اللهِ-اللهِ اللهِ عالَى بيان كيا- جيك شَكَامَرَضَهُ لِلطَّبِيْبِ- لِين حكيم سے اپني بيارى بيان كى-اصل ميں شَكُوة دودھ يا پانى كے برتن كو كہتے ہيں پھراسكامعنى اظهارادراخيارہوگيا-

تَشْكِيَةٌ - شكايت قبول كرنا-

اِشْگَاءٌ - شکایت دور کرنا یا بڑھانا' راضی کرنا' تہت -

> اِشْتِگَاءٌ - شكايت كرنا 'يمار بونا' در دمند بونا -شَاكِيُ السِّلَاحِ - بَصَار بند -شَكَاءٌ - بِهاري -

شکونا الی رسول الله علائے کوالو مضاء فکم مشکونا - ہم نے آنخضرت سے جلی ریت کی شکایت کی بین دو پہر کے وقت جب ظہر کی نماز کے لیے آتے تو دھوپ کی حرارت بہت تیز ہوتی - زمین کی گری سے پاؤل جلتے تو ہم نے بیچاہا کہ آپ ظہر کی نماز میں فراد بر کیا کر یں - شنڈ بوقت نماز پر جھیا کہ آپ ظہر کی نماز میں فراد بر کیا کر یں - شنڈ بوقت نماز پر جھیں کیان آپ نے ہماری شکایت پر کچھ کاظ نہیں کیا (ظہر کی نماز اول وقت ہی یعنی سورج وصلتے ہی پڑھتے رہے - مجمع البحار میں ہے کیونکہ دوسری حدیث میں ہے کہ اول وقت نماز پڑھنا اللہ کی معافی ہے اور معافی کی رضا مندی ہے اور اخیر وقت پڑھنا اللہ کی معافی ہے اور معافی جب ہی ہوتی ہے جب کوئی تقصیر ہواور آنخضرت ہمیشہ افضل اور جب ہوائی کام کیا کرتے تھے بیان جب ہوائی کے ایب بہ جوا کے حدیث میں آیا ہے ابر دو ابالظھر تو جوائی حدیث میں آیا ہے ابر دو ابالظھر تو برخصت ہے اور افضل وہی ہے کہ ظہر کی نماز ہر موسم میں اول

#### الكانات المال المال الكالمال الكالمالة المالة المال

وقت اوا کی جائے۔ بعض نے کہا بی حدیث بجدے سے متعلق ہے یہی صحابہ نے آنخضرت سے بیشکایت کی کرز مین بہت جلتی ہے ہم زمین پر بجدہ خبیں کر سکتے تو اپنے کپڑے بچھا کراس پر بجدہ کرنے کی اجازت نہیں فرمایا اور کپڑوں کے کنارے پر بجدہ کرنا اس کی اجازت نہیں دی۔ بعض نے کہا محابہ بیچا ہے تھے کہ ظہر کی نماز میں اور زیادہ تا فیر کی جائے یعنی وقت ابراد سے بھی زیادہ آئی کہ دیواروں کا سابی پڑنے کے کہا ہے حدیث اور دوا بالظھر کی حدیث نہیں دی۔ بعض نے کہا ہے حدیث ابر دوا بالظھر کی حدیث سے منسوخ ہے۔

۔ شکٹونیا - ہم نے کافروں کی ایڈادہی کی آنخضرت سے شکایت کی-

شاکین اکا موسی فی بغض ما یُشاکی الرَّجُلُ المِیْرَةُ - ہم نے ابوموی اشعریٰ کی بعض باتوں میں شکایت کی جن میں آ دی اپنے حاکم اور سردار کی شکایت کیا کرتا ہے-

وَیلُكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا -عبدالله ابن زبیر پر کسی نے طعنہ مارا كه وہ ذات العطاقین یعنی دو كمر بند والی اساء بنت الى بكر كے بيٹے ہیں جنہوں نے آنخضرت كی ہجرت ہے وقت اپنا كمر بند پھاڑ كراس میں آنخضرت اور ابو بكر كا توشہ باندھ دیا تھا تو انہوں نے میمصرے بڑھا:

و تلك شكاة ظاهر عنك عاد ها-لينى يرتوالي بات به جس سي شرم اور ننگ نبيس آتى الله تحريف اور نفليت كى بات به جس سي شماح مردود نے بھی اساء کو يہی طعند ديا تھااس پاجی کو بيمعلوم نه تھا كريتوالي ففليت ہے جواس كے ہفتاد پشت كو بھی نفسين نبيس ہو كی تھی )۔

دَخَلَ عَلَى الْحَسَنِ فِى شَكُولَة يَا فِى بِشَكُواهُ-امام حن كے پاس ان كى يمارى بيں گئے-

اِشْتَكُى سَعْدٌ شَكُوًى- سعد ايك بيارى مين مبتلا ئے-

تُكْفِرْنَ الشَّكَاةَ-تَم ثايت بهت كرتى بو-وَكَانَ لَهُ شَكُوةٌ يَنْقَعُ فِيهَا زبِيبًا-ان كياس ايك

چھاگل یا مشک تھی جس میں انگور بھگوتے بعض نے کہا بحری کا بچہ جب تک دودھ پتیا ہے تو اس کی کھال کوشکوۃ کہتے ہیں چر جب دودھ چھٹ جائے تو اس کی کھال کو بدرۃ کہتے ہیں' جب برا ہو حائے تو سقاء کہتے ہیں-

تَشَكَّى النِّسَاءُ -عورتوں نے چمڑے کا شکوہ بنایا (دودھ کودہی بنانے کے لیے )-

اِشْتَكْتِ النَّارُ اِلَى رَبِّهَا - دوزخ نے اپنے مالک سے شكوه كيا (گلدكيا) دوزخ ميں حيات ہونا اوراس كا بات كرنا كچھ بعيد نہيں ہے تو حديث اپنے ظاہر پر محمول ہے جيسے يہ آيت و تقول مل من مزيد بعض نے كہا مجازا زبان حال سے شكايت كرنا مراد ہے اور شكايت اس كى يقى كہ مارے جوش اور حرارت كے خود ميں اپنے كو كھارى ہوں -

شُکِی اِلیه الرِّجُلُ یُخیّلُ اِلیه - اس آ دمی کی بیاری ان سے بیان کی کاس کو پی خیال آتا ہے-

شَكُونتُ اللهِ أَنِّى أَشْتَكِى - مِنْ فِ ان سے بیشكوه كيا كمين ياربون-

وَهُوَ شَاكِ - وه يمار تق-

جَاءَ زَیْدٌ یَشْکُوْ- زیدا پی لی لی (حضرت زینب) ک شکایت کرتے ہوئے آئے-

شکیا الی ملائظہ - دونوں نے آنخضرت سے شکایت کی ایک روایت میں شکوا ہے یہ واوی اور یائی دونوں طرح آیا ہے۔

من مِّشْ کُوتِه - وه سوراخ جود بوار میں چراغ رکھنے کے لیے کرتے ہیں وہ آریا زمیں ہوتا -

اِنَّمَا الشَّكُولَى أَنْ تَقُولَ لَقَدِ الْبَلِيْتُ بِمَا لَمْ يُنْتَلُ بِهِ أَحَدُّ - (امام جعفرصا دَنِّ نِفرمایا) جوشکوه برائے وہ بہے کہ آ دی یوں کے جیسی بیاری یا تکلیف مجھکو ہوئی ایسی خدانے کسی کو نہیں دی اور بیہ کہنا کہ رات کو مجھکو نیندنییں آئی یا آج مجھکو بخار آ مما شکوہ نہیں ہے ) -

اشته في المقلمة عينها - بي بي ام سلم كي آكه مين دردموا آكه كاشكوه ان كو بيداموا) -

پائی شرشر بہنے لگا-شَلُغٌ - کِلنا 'جیسے ثلغ – شَلُقٌ -کوڑے سے مارنا' جماع کرنا' لمبا پھاڑنا – شلُقًاءٌ - چھڑی –

شَلُّ - جِمُورُ دینا' ہلکا بینا' کا ٹنا' ہانکنا' سو کھ جانا' بیکار ہوجانا جیسے شَلَکٌ ہے-

> أَشَلَّ الرَّ جُلُ - اس كاباته سوكه كيا -عَيْنٌ شَلَّاءُ - وه آنكه جس ميں بينا لَي نه و-

وَفِى الْمَدِالشَّلَاءِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ دِيَتِهَا- جو ہاتھ خشک اور بيكار ہواگراس كوكوئى كاٹ ۋالے تو چنگے ہاتھ كى تہائى ديت دينا ہوگى- عرب لوگ كہتے ہيں- شَكَّتُ يَدُهُ تَشَلُّ شَكَلاً يِعْنَاس كا ہاتھ شُل ہوگيا-

شکّتُ یکدهٔ یَوْمَ اُحُدِ -طلحُدگا ہاتھ احدی جنگ میں بیکار
ہوگیا(کافروں کی تلوار کی ضربیں جووہ آنخضرت پرکرتے سے
طلحہ نے اپنے ہاتھ پرلیں- آنخضرت نے فر مایا طلحہ کے لیے
بہشت واجب ہوگئ - ایسے جال شار صحابہ سے اگر کوئی قصور ہوگیا
وہ بھی اجتہا داور رائے کی غلطی سے بھیے جنگ جمل میں وہ شریک
ہوئے تو اللہ تعالی ان کو معاف کرنے والا ہے - علی الخصوص اس
حالت میں جب وہ اس قصور پر نادم اور شرمندہ ہوئے جیسے
موالت میں ہے کہ طلحہ نے مرتے وقت تو ربین جزاہ کے ہاتھ پر جو
حضرت علی کے لشکر والول میں میے حضرت علی سے بیعت کرلی اور
حضرت علی نے میے حال من کر فر مایا اللہ اکبر صدق رسول التہ طلحہ
مضرت میں بغیر میری بیعت کے جانے والے نہ تھے ای طرح
حضرت زبیر بھی نادم ہوکر بیا سے حضرت کے اور حضرت
عائشہ تادم وفات اپنے اس قصور پر روتی رہیں) -

ید شکر او کا انگری کے آگا کہتے گا۔ (جب حضرت علی خلفیہ ہوئے تو سب سے پہلے طلحہ نے ان سے بیعت کی اس پر ایک شخص نے کہا) سو کھا ہاتھ اور بیعت بید بیعت پوری نہ ہوگئ ( یعنی پہلے ایسے شخص نے بیعت کی جس کا ہاتھ شل تھا بیافال نیک نہیں ہے مجھ کو بید بیعت پوری ہوتی معلوم نہیں ہوتی ' بعض وقت کی بات جومنہ سے نکلتی ہے جہو جاتی ہے ایسا ہی ہوا حضرت علی سے بہت لوگ جیسے نکلتی ہے جہو جاتی ہے ایسا ہی ہوا حضرت علی سے بہت لوگ جیسے

شُكُی - شكایت کرنا -شَجیّة - بجا ہوا بقیہ -

#### باب الشين مع اللام

شَلْبَة - ايك تتم كي مجلي -

شَلَبِی - ظریف اور حجام کوبھی کہتے ہیں اور ایک قتم کی عمد ہ کھچور ہے مدینہ میں -و دیں "لفان" – سلطان -شُلفان" – سلطان -

شَلْتُ - ایک تیم کا جواس کو شَلْتُ بھی کہتے ہیں۔ شَلْبَحُم م مشہور ترکاری ہے کہتے ہیں بصارت کے لیے اس کا کھانا بہت مفید ہے شخ مولانا عبدالحق بناری نیتونوی جب تک شلجم بازار میں ملتا رہتا ای کو کھاتے دوسری کوئی ترکاری نہ کھاتے -

شَلْحٌ - کپڑے اتار لینا' پر بدلنا' پھینک دینا -تَشْلِیْحٌ - کی کونظ کرنااس کے کپڑے چھین لینا -اُلْحَادِ بُ الْمُشَلِّحُ - لڑنے والے لوگوں کے کپڑے اتار لِنے والا -

خَرَجُو الْصُوْصًا مُّشَلِّحِيْنَ - چِور كَبِرْ اِتَار كَرْ نَكَ-شَلْحَفَةٌ - كَى چِزِكا اِيكُ وَنه كان لِينا -

شِلَحْفٌ -مضطرب الخلق 'موٹا' برخلق جواجھی طرح بات نہ کر کیے۔

> روه مسلخ - گوشت كاث دينا 'اصل' نطفه فرج -

۔ شَلِیْنُ - ایک کھانا جو گوشت دودھ پیاز سے تیار کیا جاتا ہےاس کوشا کو یَقایھی کہتے ہیں-

شَلْخَبٌ - بَمِعَنَّ سَلْخَبٌ - بِرَفَلِقُ مُحْتِ مِزاجِ جِواحِيهِی طرح بات نه کریجے۔

> شِلَّخِفٌ - بمعن سلخن مونا' برخلق' سخت مزاج -شَلْشَلَةٌ - نيكنا' بهنا' كِصِيلانا - جِسِيح شِلْشَالٌ ہے-

فَإِنَّهُ يَالْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَتَشَلْشَلَ - وه قيامت كون الله على أَعْ كاكما سكون م عنون الرشر الماء فتشلشل - بهدر بابوگا - عرب لوگ كهتے بين - شلشل الماء فتشلشل -

### فرط ظ ال في ال ال ال ال الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الله المال الكالم الله المال الكالم الله المال الكالم المال الكالم الله المال ا

معاویداوران کے ہمراہی مخالف ہو گئے اور طلحہ اور زبیر بھی بیعت
کر لینے کے بعد بیعت تو ڈکر جنگ پر مستعد ہو گئے - غرض آپ
کی خلافت کا سارا زمانہ آپس ہی کے جھڑوں میں گذر گیا اور
وفات تک آپ کو بے فکری اور راحت نہ ملی - و کان امر الله
قدرا مقدورا) -

یَجُوزُ فِی الْعِتَاقِ الله شَلُّ وَلَا یَجُوزُ الله عُمٰی-برده آزاد کرنے میں (جیسے کفاره وغیره میں) وه برده آزاد کرنا درست ہے جس کا کوئی عضوش ہو پراندهادرست نہیں-شَلَّم اور شَلِم اور شُلَم- بیت المقدس کو کہتے ہیں اور عبرانی زبان میں-

> أُوْرَ شلَيمْ - يعنى شليم كاشر-شَلُوْ - حِلنا الهمانا -

اِشْلاًء - جانور کو بلانے کے لیے تو برہ دکھلانا ' دو ہے کے لیے بلانا 'شکار برجھوڑ نا 'برانکیختہ کرنا -

تَقَلَّدَ هَا شِلُوةً مِّنْ جَهَنَّمَ يا شِلُوًا مِّنْ جَهَنَّمَ - (ابی بن کعب نے فیل بن عمر وکو قرآن پڑھایا۔ طفیل نے اس کے صلہ میں ان کوایک کمان تحفہ جیجی آنخضرت نے بین کر فرمایا) طفیل نے ابی بن کعب کے بدن پر دوزخ کاایک نکڑالٹکایا۔ شلُو کمتے ہم عضو کو۔

اِنُتِنِی بِشِلُوهَا اللهُ نِمَنِ- میرے پاس اس کا داہنا عضولا (یعنی داہنادست یادہنی ران)-

. فَاسْتَفَرُنَا شِلُواَرُنَبِ دَفِيْنًا- ہم نے خرگوش کا ایک یارچہ نکالا جوزین میں گاڑ دیا گیاتھا-

مَوَّ بِقَوْم يَّنَاكُوْنَ مِنَ التَّعْدِ وَالْحُلْقَانِ وَاَشْلِ مِّنُ لَخُمِ مَوَّ بِقَوْم يَّنَاكُوْنَ مِنَ التَّعْدِ وَالْحُلُقَانِ وَاَشْلِ مِّنَ لَخُمِ - آخَضَرَتُ كِهِ لُولُول لِ گذرے جومسكه اور تر مجور اور گفائے كھا گوشت كے پارچ اڑا رہے تھے (عمدہ عمدہ لذیذ كھانے كھا رہے تھے)-

أَشُلُ جَعْ بِ شِلْوٌ كَى-

وَ اَشْلَاءً جَامِعَةً لِأَعْضَائِهَا - اس كے سارے بدن كَرُنُ فِي - اَشْلَاءً مِن جَمِع بِ شِنْو كى -

كَانَ مِنْ اَشْلَاءِ قَنَصْ بَنِ مَعَدٍّ - نعمان ابن منذرقنص

بن معد کی اولاد میں سے تھا ( لینی ان کے گوشت کا ایک مکڑا تھا بچا ہوا - عرب لوگ کہتے ہیں - اَشْلَاء فِی بَنِی فَلَانٍ لِینی ان کے بقہ -

اَلِلصَّ إِذَاقُطِعَتْ يَدُهُ سَبَقَتْ إِلَى النَّارِ فَإِنْ تَابَ اِشْتَلَاهَا - چور کا جب ہاتھ کا ٹا جاتا ہے تو وہ دوزخ کی طرف آ گے چل دیتا ہے پھراگراس نے تو ہدکی تو اپناہاتھ دوزخ سے سینچ لیتا ہے (یعنی دوزخ میں جانے سے نئی جاتا ہے)۔

أَشْلَيْتُ الْكُلْبَ - مِيْنَ فَى كَتْ كُوبِلايا -جَعَلَ لَكُمْ أَشْلَاءَ - تنهار العضابنائ -

باب الشين مع الميم

شَمَاتٌ یا شَمَاتَهٌ - کسی کی تکلیف سے خوش ہونا -تَشْمِیْتٌ - چھینک کا جواب دینا محروم کرنا -اِشْمَاتٌ - دشنوں کو کسی پرخوش کرانا -اِشْیِمَاتٌ - مٹا پاشروع ہونا -تَشَمَّتُ - محروم ہوکر لوٹنا -

اَعُونُدُ بِكَ مِنْ شَمَاتَةِ الْآ عُدَاءِ- مِن تيرى پناه مِن آتامول دشنول كے منسے اورخوشى كرنے ہے-

لَا تُطِعْ فِيَّ عَدُوًّا شَامِتًا - کسي وَثَمَن کي مير مقدمه ميں مت من جوميري تکليف پرخوثي کر ہے-

فَشَمَّتَ اَحَدَ هُمَّا وَّلَمْ يُشَمِّتِ الْاحْوَ- آتخضرت نايك چينك والحاجواب ديا (اس كوير حمك الله كها) دوسر به كوجوان بين ديا-

ن و رقب المربع و المسميت المسين دونول سام يا

# الحارة المخابي

شَامِخُ الْحُسَبِ-عالى فاندان-فَشَمَخَ بِأَنْفِهِ- أَيْنَ نَاكَ بَعُولَ يَرُ هَالَى (غرورے)-جبَالٌ مشَامِخَاتٌ -اونحِ بلنديرار -أَلَّا صَلَابُ الشَّامِخَةُ- اوتِي سُلين (يعني شريف

نطفے)-الْعِزُّ الشَّامِخُ-بلندعزت برامرتبه-شَامِخُ الْآ رُكَان - بلنديائے-

مَا تُفْتَخِرُ الشِّيْعَةُ إِلَّا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ فِي هَٰذِهِ الشَّمْخِيَّةِ الَّتِيْ ٱفْتَاهَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ-شيعة عَشَرت عَلَى كَ اس تھم پرفخر کرتے ہیں جوانہوں اس عالیشان مسئلہ میں ویا جس میں عبداللہ بن مسعودٌ نے فتوی دیا تھا۔ ایک روایت میں مسجیۃ ہےاس کا بھیمعنی نہیں بنیآ - بہر حال یہ حدیث غرابت اور تعقید سے خالی ہیں ہے۔

> بشَمْخَوَةً - تكبراورغرور -إشبع فوار - لما مونا-مشمخو - بلند-و پر ده شمخو -مغرور متکبر-

شَمْ الراتے ہوئے چلنا'اکھیزنا' کا ٹنا۔

تَشْمِيرٌ - كيرا پندليون يرب يا باته برس الهانا عجور

تَشَيُّمُو - تيار ہونا'آ مادہ ہونا -انْشِمَارٌ - تيز جلنا -

شمو - يمن كاايك بادشاه جس في فارس كاايك شركهود ڈ الا اس لیے اس کوٹمر کند کہنے لگے اب اس کوٹمر قند کہتے ہیں-ر شمو - شخی جهاندیدهٔ تجربه کار موشیار-

بسمولَعِیْن - امام حسین علیه السلام کے قاتل بد بخت

لَا يُقِرَّنَّ اَحَدٌ اَنَّهُ يَطَأُ جَارِيَتَهُ اِلَّا الْحَقْتُ بِهِ وَلَدَ هَا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكُهَا وَمَنْ شَاءَ فَلْيُشَمِّرْ هَا- (حضرت عمرٌ نے فر مایا دیکھو جو مخص ہوا قرار کرے گا کہ دہ اپنی لونڈی ہے ہے(لیمنی خیراور برکت کی دعا کرنا) بہشوامت سے نکلا ہے جمعنی یائے (لینی اللہ تجھ کواپنی اطاعت اور فرماں برداری پر ثابت قدم رکھے۔بعض نے کہا اس کامعنی یہ ہے کہ اللہ تجھ کو دشمنوں کی ہنسی اورخوشی ہے بحائے اور دورر کھے )۔

فَا تَاهُمَا فَدَعَا لَهُمَا وَشَمَّتَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ خَرَجَ-(جب حضرت فاطمه کا نکاح ہوگیا تو) آنخضرت ان دنوں (لیعن حضرت علی اور حضرت فاطمہ پاس تشریف لائے (ان کے گھر میں آئے) اور دونوں کے لیے دعا کی اور خیرو برکت کی دعا کی پھر بابر <u>نکلے</u>۔

فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يُشَيِّنَهُ- جَوْخُصَ چھینک کی آ وازمسلمان سے سے تو اس پر لازم ہے کہ تشمیت کرے ( لیعنی برحمک اللہ کہے بشرطیکہ چھینگنے والے نے الحمد اللہ کہا ہوا مام شافعی اورا کثر علماء کے نز دیک تشمیت سنت ہےاور مالکیہ نے اس کوواجب کیاہے)۔

لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌ وَذَكَرَ مِنْهَا تَشْمِيْتَ الْعَاطِس - ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چیوحق ہیں ایک ان میں سے چھینک کا جواب وینا بھی ہے-

لَاتُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ بِبَلِيَّةِ عَدُوٍّ فَيَرْ حَمُّهُ رَغُمًّا لِلَّا نْفِكَ وَيَهْتَلِينَكَ - وتمن كى تكليف برائي فوثى مت ظاهر كرايساند مواللہ تعالی تھے کو ذلیل کرنے کے لیے اس پر دحم کرے اور تھے کو آ فت میں بھنسا دے (اگر بمرد عدد جائے شاد مانی نیست کہ زندگانی مانیز جاودانی نیست بوا بول بو لنے والا یا دوسرے کی تکلیف برخوشی کرنے والاخوداس بلا میں مبتلا ہوتا ہے ) شُمَّات جمع ہے شامّتٰ کی یعنی دوسرے کی تکلیف پرخوشی کرنے والے۔ آمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ بِعَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ-آنخضرت نے چھنکنے والے کو جواب دینے کا حکم فرمایا۔ منه ده ج - ملا دینا'خلط کر دینا' دور دورسینا' جدا کرنا -

نَاقَكَةُ شَهَاجِي - تيز اوْمُنَي - إ

شَمْجَوَةً - وْركر بِهِا كُنا -شَمْحَطُ يا شِمْحَاطٌ - بهت لها -

شَمْعُ يا شُمُو ﴿ - بلند مونا المبابونا أناك بمول جِرْ هانا الكبراور

# الحاسا الحاسف

صحبت کرتا ہے تو اس لونڈی کا جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نسب میں اس کے مالک سے ملا دوں گا (لیعن وہ بچدلونڈی کے مالک ہی کا قرار دوں گا اب جس کا جی جاہے اپنی لونڈی کور کھے اس سے جماع كرے جس كا جي حاہے اس كو چھوڑ دے اس سے محبت نہ

شَمِّرُ فَإِنَّكَ مَا رضى الْآ مْرِ شِيمِّيزٌ - تُومستعدره تيرا تھم چلنے والا ہے' تو کوشش کرنے والا ہے۔

فَكُمْ يَقُرُبِ الْكُعْبَةَ وَلَكِنْ شَمَّرَالِي ذِي الْمَجَازِ-کعیے کے ز دیک نہیں آیا بلکہ ذی المجاز کا قصد کیا (اینے اونٹوں کو ومان بھیج دیا)۔

إِنَّ الْهُدُ هُدَ جَاءَ بِالشَّمُّوْرِ فَجَابَ الْصَّخْرَِةَ عَلَى قَدْدِ رَأْسِ إِبْرَةٍ - بدبه شمور ليكرآيا (يعنى الماس كاوه مكزاجس ہے جواہرات میں سوراخ کرتے ہیں ) پھر پھر میں سوئی کے نوک يرابرسوراخ كيا-

اشتِمَارٌ - گذرنا نفوذ كرنا-

يَا عِيْسَى شَمِّرُ فَكُلُّ مَا هُوَاتٍ قَرِيْبٌ-عَينَ تُو ہر وقت مستعدرہ (نیک اعمال کرتا رہ) جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہے(لیمنی موت کو ہرونت نز دیک سجھنا جاہے)-شَمَّرَ عَنُ إِزَادِهِ- الناتهد بندالهايا-

شَمَّوتُ عَنْ سَاعِدِ الْجدِّ- مِين نے كوشش كے بازوير ہے کیڑااٹھایا (لیعنی مستعداور آمادہ ہوا)-

> خَرَجَ مُشَيِّرًا - كَيْرُ النُّائِ مُوتَ نَكِلے-۔ ٹہنماں کاٹ لینا' سونت لینا **-**

خُدُواْ عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْوَاخٍ- كِمُورِي ايك دُال جس میں سوٹہنیاں ہوں (باریک باریک جن پر محبور کی ہوتی ہے اس ہے ایک ماراس کو لگا دو گویا بیسو کوڑوں کے قائم مقام ہو

> مروق - كراجت سے نفرت كرنا -تَشَمُّو الله منقبض مونا-

إِشْمِينُزَ اذْ - روئين اٹھنا' ڈرنا' براجاننا' نفرت کرنا'منقبض

مُشْمَنِوْ -نفرت کرنے والا' کرا ہت کرنے والا – سَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ تَقْشَعِرٌ مِنْهُمُ الْجُلُودُ وَتَشْمَيْرٌ منْهُمُ الْقُلُوْبُ-وهز مانة قريب ہے جب تم يرايسے حاكم حكومت کریں گے جن سے بدن پرروئیں کھڑے ہوں مے (ان کے ظلم وستم اورا فعال شنیعہ دکھے کراور دل ان سے نفرت کریں گے (ان کی بدکاری کی دجہ سے )-

شَمْسٌ - سورج اور جهال دهوپ پرځ تی هو دهوپ-شُمُوْسٌ اور شِمَاسٌ-بازربنا الكاركرنا خنده بونا اليا کہ نہ سواری دے نہ زین یا لگام لانے دے برائی کا قصد کرنا وتثمنی ظاہر کرنا۔

شَمَسَ يَوْمُنَا يَشْمِسُ-جارے دن مِن سورج أكلا-نَشْمِيْسٌ - سورج برِيّ وهوپ ميں پھيلانا-إنشمَاسٌ -سورج ظاهر بونا-

مَالِيْ آرَاكُمْ رَافِعِيْ آيْدِيْكُمْ فِي الصَّلْوِاة كَآنَّهَا آذًا نَابُ خَيْلٍ شُمْسٌ - جَهُ وكيا بوامن ويكما بول تم مُماز من ايخ ہاتھاس طرح اٹھاتے ہوگویاوہ خندہ گھوڑوں کی دمیں ہیں۔ شُمُسٌ يا شُمْسٌ جمع به شَمُوْس كى يعنى وه محورُ اجس کی دم نه ظهرتی موند یاؤل مهرتے موں- (صحابہ جب سلام پھیرتے تو دونوں طرف اشارہ کے لئے اپنے ہاتھ اٹھاتے-

آتخضرت نے اس سے منع فر مایا۔ امام بخاری نے کہا جس مخف نے اس مدیث سے رکوع کے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت ہاتھ اٹھانے کی ممانعت مجھی وہ بے ملم اور نادان ہے)۔

میں کہتا ہوں کئی نقبہائے حنفیہ نے اس حدیث سے یہی دلیل لی ہے حالانکہ اس کا مطلب وہ نہیں ہے جووہ سمجھے ہیں اگر بيمطلب بوتو پھرخود حنفيه برالزام قائم ہوگا وہ نماز شروع كرتے ونت کیوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اگر یہ کہیں کہ نماز شروع کرتے ونت ہاتھ اٹھانا دوسری حدیث سے ثابت ہے تو ہم کہیں گے کدرکوع کے وقت اور رکوع سے سراٹھاتے وقت ہاتھ اٹھانا بھی دوسری متعدد حیح حدیثوں سے ثابت ہے۔

اَلشَّمْسُ سِتُّونَ فَرْسَحًاوَالْقَمَرُ اَرْبَعُونَ فَرُسَحًا فِی اَرْبَعِیْنَ فَرْسَخًا-(حضرت علی سے منقول ہے) سورج

ساٹھ فرنخ لمبا اور ساٹھ فرنخ چوڑا اور چاند چالیس فرنخ لمبا
چالیس فرنخ چوڑا ہے ( تو کل رقبہ بحساب کمسر سورج کا تین
ہزار چھسوفر نخ کا ہوا اور چاند کا ایک زار چھسوفر نخ کا (بیروایت
امامہ نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہاور بچھ کو بیروایت سیح معلوم
نہیں ہوتی کیونکہ سورج تو کئی لاکھ جھے زمین سے بڑا ہے کہتے
ہیں تیرہ لاکھ زمین کے برابر ہاور علم ریاضی میں براہین ہندسیہ
سے اس کو ٹابت کیا ہے اس کا بعد زمین سے دس کروڑ میل ہا س لئے اتنا چھوٹا نظر آتا ہے - ای طرح چاند کا رقبہ زمین کے قریب
قریب ہے گوئی قدر زمین سے چھوٹا ہے - کہتے ہیں زمین کا قطر
قریب ہے گوئی قدر زمین سے چھوٹا ہے - کہتے ہیں زمین کا قطر
آٹھ ہزارمیل کا ہے اور جاند کا یا نے ہزارمیل کا والٹداعلم ) -

اُنَّ لِلشَّمْسِ فَلْکَ مِالَةٍ وَسِتِنْنَ بُوْجًا مُحَلُّ بُوْجِ مِنْ بَوْرَانِهِ الْعَرَبِ فَتَنْزِلُ كُلَّ يَوْمُ عَلَى بُوْجِ مِنْهَا مِفْلُ جَزِيْرَةٍ مِنْ جَزَانِهِ الْعَرَبِ فَتَنْزِلُ كُلَّ يَوْمُ عَلَى بُوْجِ مِنْهَا - (حضرت علی ہے مردی ہے) سورج کے تین موساٹھ بڑج ہیں ہرایک برج اتنابڑا ہے جیے عرب کاایک بڑی ہو اور ہرروز سورج ان میں سے ایک برج پراتر تا ہے (یہ جی امامیہ کی روایت ہے اور اس میں بیاستہاد ہے کہ شمی سال کے تین سو پیپن دن تو بینے سے اور اس نہیں بیٹھتے - دوسر سے بین سورج اتنابڑا ہے کہ عرب کا ایک بڑی تو کیا چیز ہے ساری زمین سورج اتنابڑا ہے کہ عرب کا ایک بڑی ہوجس کا قطر ایک گڑکا ہو اور اس پرجوکا ساتو ال حصہ کہیں لگ جائے یا ایک کھی ایک ہاتھ اور اس پرجوکا ساتو ال حصہ کہیں لگ جائے یا ایک کھی ایک ہاتھ ادر اس بی عنظر واتنوں نے اسلام کو نیا فلفہ پڑھے ہوئے لوگوں میں بی غلط روایتوں نے اسلام کو نیا فلفہ پڑھے ہوئے لوگوں میں بی غلط روایتوں نے اسلام کو نیا فلفہ پڑھے ہوئے لوگوں میں بی فلور اور بے اعتبار کردیا ہے۔

الله قَلْ خَلَقَ الشَّمْسَ مِنْ نُوْرِ النَّارِ وَصَفُر الْمَاءِ طَبَقًا مِّنْ هٰذَا حَتَى إِذَا كَانَتُ الْمَاءِ طَبَقًا مِّنْ هٰذَا حَتَى إِذَا كَانَتُ اللّهَ عَلَى إِذَا كَانَتُ اللّهَ وَطَبَقًا مِّنْ نَارٍ فَمِنْ ثَمَّ كَانَتُ اَشَدَّ حَرَارَةً مِّنُ الْفَمَرِ وَجَعَلَ الْفَرْقَ مِنَ الْمَاءِ - اللّه تعالى في الشَّمْسِ بِأَنْ جَعَلَ الطَّبَقَ الْفُوْقَ مِنَ الْمَاءِ - الله تعالى في مورج كوا ك كورت پيداكيا اورصاف مرح يانى على الكيطقة يورك الكيطقة آك كاركها جوايك طبقه يانى كاجب ساتھ طبقة يورك

ہو گئے تو او پر آگ کالباس چڑھا دیا اس لئے اس میں چاند سے زیادہ گرمی ہے اور چاند کے بنانے میں اس کا النا کیا یعنی اس کے او پر کا طبقہ پانی کا رکھا (جس کی وجہ سے ٹھنڈ امعلوم ہوتا ہے۔ یہ حدیث بھی امامیہ کی روایت میں ہے اس زمانہ میں مہند سوں نے دور بینوں سے جو دریا فت کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاند میں مطلقاً پانی نہیں ہے اور چاند کی سطح ناہموار اور اس میں بڑے میں مطلقاً پانی نہیں ہے اور چاند کی سطح ناہموار اور اس میں بڑے برے عمیق غارہیں)۔

وَ خُلِعِتُ لُجُمُهَا فَتَقَحَمَّتُ بِهِمْ فِي نَادٍ جَهَنَّمَ - گناه کیا میں گویا خنده گھوڑے ہیں جن پر گنبگارلوگ سوار کر دیئے گئے اور ان کی لگامیں نکال لی گئیں وہ ان کو لے کر دوزخ میں گھس گئے (کیونکہ خنده گھوڑ ااور پھر بے لگام وہ سوار کو جدھر چاہے ادھر لے جاتا ہے)-

شَمْسِیَّة - چھتری جو بارش اور دھوپ سے آدمی کو بچاتی ہے۔

ے شَمُصْ - ہانک دینا' مارنا -شَمَصْ - جلدی جلدی بات کرنا -تَشْمِیْصْ - بانکنا -

### الحَاسَ الْحَاسِينَ

ا رکھتا ہے(اس کے اعمال کونا پیند کرتاہے)-شَنّاً الْمُعْقَامَ بِمَنْحَةً - مَدين همرنا ورربنا نالبندكيا-شَنْهُ - دانتوں کا تیز اور صاف اور حیکتے ہوئے ہونا - دانتوں کی تازگ اورشادانی جو کم سی میں ہوتی ہے-

ضَلِيْعُ الْفَهِ ٱشْنَبُ - آنخضرت كادبن كشاده اور دانت سفیدشاداب چمکدار تھے۔

شَبُوُيْةً-نام ہے-

شَنَعٌ - تھنچ جانا' منقبض ہونا' اکرنا- (سردی سے ہویا آگ حچونے ہے)-

تشنیع - کینچا اگرانا -اِنشِنا ج - اکرنا سکرنا تشنع کی بھی بھی معنی ہے لینی يَقُولِ كَالْمُعِينِجِ هَا مَا 'ماتھ ماؤں كاسكڑ جاتا-

إِذَا شَخَصَ الْمُصَرُ وَتَشَنَّبُحَتِ الْأَ صَابِعُ- جب منکنکی بندھ جائے اور انگلیاں تھنچ جا کیں (یعنی موت قریب آ

مَثَلُ الرَّحِم كَمَثَلِ الشُّنَّةِ إِنْ صَبَبْتَ عَلَيْهَا مَاءً لَانَتُ وَانْبَسَطَتُ وَإِنْ تَرَكْتَهَا تَشَنَّجَتُ وَيَبسَتْ-نا طےرشتے کی مثال پرانی مثک کی طرح ہے اگراس پر یانی ڈالتا ر ہے تو وہ نرم رہتی ہے اور پھیل جاتی ہے اگر یوں ہی اس کو چھوڑ د ئے تو سکر جاتی ہے اور سوکھ جاتی ہے ( مطلب میہ ہے کہ اپنے عزیزوں اور ناطه داروں سے اگر ملتا جلتا ان براحسان ان سے ا چھاسلوک کرتار ہے تو ناطہ تازہ اور شاداب رہتا ہے ورنہ سو کھ کر مرجاتاہے)-

آمْنَعُ النَّاسِ مِنَ السَّرَاوِيْلِ الْمُشَنَّجَةِ - مِيلُولُولُ وَ ایسے یا نجاموں سے منع کرتا ہوں جوسکیڑے جائیں- (مطلب یہ ہے کہاتنے نیچے ہول جو جوتے اور موزے پر آگریں' آ دھا یا وُل چھیالیں ان کو او پر اٹھانے اور سکیٹرنے کی ضرورت پڑے ( ہمارے زمانہ میں عمو مالوگوں نے ایسے ہی یا عجامے اور پتلونیں بہننا اختیار کی ہیں جو مخنوں ہے بھی نیچے رہتی ہیں بیحرام اور منع ہے اللہ ان کو مدایت کر ہے )-مشَّنَا ح-لمبا موثا اونث- اشمام - خفیف حرکت وینا' اخیر کے حرف کویعیٰ صرف ہونٹ ملا کرضمہ میں۔

#### باب الشين مع النون

شَنًّا يا شِنًّا يا شُنَّا يا شَنَّاتًا إِمَشْنَاءً يا مَشْنَأَةً يا مَشْنُوءَةً يا شَنَانٌ بِاشَنَانٌ كِينِه ركهنا ُ تَثْمَى اور يدخلقي كے ساتھ – شَنَانٌ بِاشَنَانٌ كِينِه ركهنا ُ تَثْمَى اور يدخلقي كے ساتھ –

شَنّاً بحَقِّه - اس كحق كا اقراركيايا دردياس س

بری ہوا

شُنعيًّ - ناليند موا-

رَبِهِ شَناة - نكالنا -

تىشانۇ - بغض ركھناايك دوسرے سے-

عَلَيْكُمْ بِالْمَشْنِيَّةِ النَّافِعَةِ الثَّلْبِيْنَةِ-تَمَابِيُ اور برره کو جو ناپند ہے گرمفید ہے لازم کرلو پیفلاف قیاس ہے قیاس کےموافق۔

مَشْنُوْءَ أُ مِونا تَهَا جِيبِ مَقْروْءَ أُ اور مَرْطُوْءَ أُ مِن قُر يْنَةُ اور مَوْ طِيْنَةُ كَهِزادرست نهيں ہے-

لَا تَنْتُونُهُ مِنْ طُولِ - لمبابون كى وجد عالة اس س فض ندر کھے۔

وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهُ شَنَانِي عَلَى أَنْ يَهْتَنِي - وه وَثَمَن ئس کومیرابغضاس پر برا میخته کرے کہ وہ مجھ برطوفان جوڑ ہے۔ يُوْشِكُ أَنْ يُّرْفَعَ عَنْكُمُ الطَّاعُوْنُ وَيَفِيْضَ عَلَيْكُمْ نَسَانُ السِّيعَاءِ قريب بكه طاعون تم مين سا تحاليا جائ اور جازے سردی تم پر بہہ آئے یعنی آپس میں بغض اور کینہ کھیلے (جاڑے میں سردی نا گوار ہوتی ہے اس کیے اس کو شنان کہا-بعض نے کہاسہولت اور آ رام مراد ہے)-إِنَّ شَانِئكَ -تم سے بغض ركھنے والا-

مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَ ةً-شنوه كمردول كى طرح جوايك

لا أب لِشَانِنك - تير \_ دمّن كاباب نبيس ب (يعن وه حرامزاده ہے)-

وَاللَّهُ شَانِيٌّ لِا عُمَالِهِ - الله الله الله عَمَالِهِ - الله الله الله عَمَالِهِ عَمَالِهِ الله

#### ط اظ اع اغ اف ات المحَاسِّة الْحَالِيثِ

بَارَكَ فِي شَمْلِهِمَا - الله تعالى ان دونوں كى صحبت ميں برکت دے (ان کوئیک اولا دنصیب کرے- بیآ پ نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو نکاح کے بعد دعا دی- ایک روایت میں مشکیهما ہے لین ان کے دونوں شیر بچوں میں برکت و ے-شیر بچوں سے مراد امام حسن اور امام حسین علیجا اسلام ہیں- اس صورت میں یہ آپ کامعجزہ ہوگا کہ پہلے ہی سے ان دونوں شنرادوں کے تولد کی خبر دیے دی)۔

فَوَقَ اللَّهُ شَمْلَهُ -الله اس كى دلجعى كويريشان كردے (يدبدوعا إورجمع الله شمله نيك دعا يتوشمل اضداد میں سے ہے یعنی مجموعہ اور پریشان دونوں معنوں میں آتا ہے )-قَبَضَ الْأَرْضَ بِشِمَالِهِ- بائيل باتھ مين زمين لے گا (دوسری حدیث میں جو وارد ہے کہاس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں بیاس کے خلاف نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ اس کا بایاں ہاتھ توت اور طاقت میں داہنے کے برابر ہے پنہیں کے مخلوق کی طرح پایاں ہاتھ کمزور ہو)۔

ذُو الشِّمَالَيْنِ -عمر بن عبد عمر وصحالي كالقب تها وه دونو س ہاتھوں سے کام کرتے تھے۔

شَمَلَهُم الْبَلاءُ-ان يرباعام موكى-

مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ آنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ يُعْرَفُ بِشِبْهِ خَلْقِهِ وَخُلُقِهِ وَشَمَائِلِهِ - آ دى كى نيك نقيبي ميں يہ بھي ئے كه اس کا ایک بٹا ہو جوصورت اورخصلت اور عادات میں اس کے مثابہ ہو(اینے باپ کے )-

ذَهَبُ الْقُوْمُ شَمَالِيلً - لوك متفرق بوكر چل وي--شَمَالِيْل تَعُورُ ي چِزِكُوكِمِي كَتِمْ بِي-مِشْمَلٌ - حِيونَي تلوار -تشمُّ يا شَمِيمٌ يا شَمِّيمُ ي شَمَمْ - تكبر ٔ غرور ٔ بلندی -تشمیمیم - سنگهانا -

. • • ٥ إشمام -سراهما كرچلنا' تھوڑ اسا ختنه كرنا'بودينا-تَشَاهُ - ایک دوسرے کوسنگھانا -اِشْیتَمَاهُ - سونگھنا -

استشمام - سوتكف كي خوائش كريا جهينكنا-يَحْسِبُهُ مَنْ لَهُ يَتَأَمَّلُهُ أَشَمَّ - جُوْحُصْ غُورت آنخضرت كونه ديكماوه آپكوبلند بني خيال كرتا - شمه كامعني ناك كان بلنداوراو پرسے برابرہونا اور نتقنوں کا ذرایا ہر نکلنا -

شُمُّ الْعَوَانِيْن - بلنديني (ليعني شرنيف النفس عالى حوصله عرب لوگ متنكبر هخص كو كہتے ہيں )-

شَمَخَ بِأَنْفِهِ- این ناک چرهائی (یعنی غرورکیا این

أَخُورُ جُ إِلَيْهِ فَأَشَامُّهُ قَبْلَ اللَّقَاءِ - مِن عمروا بن عبرودكي طرف نکلتا ہوں ذرااس کوآ ز ماؤں تو (سؤنگھ کردیکھوں لوگ جبیبا کہتے ہیں وہ بڑا پہلوان اور جری سیاہی ہے تو اس میں کیا بات ہے۔ بیمروبن عبدود عرب کا وہ پہلوان تھا جوخندق میں گھوڑ ا کدا كرآ گيااورخودآ تخضرت كواييخ مقابله كے ليے طلب كيا- آپ نے حضرت علیٰ کو بھیجا جواس وقت نہایت کم سن تھے مگر آپ کی شجاعت اورقوت خداداد تقی- ایک ہی وار میں اس مردود کا کام تمام کیا تمام لوگر ان رہ گئے اس کا سر کاٹ کر آ تخضرت کے سامنےلا كر ڈال ديا)-

شَامَمْنَا هُمْ ثُمَّ نَا وشنا هُمْ - بم ن ان كوسونكا (اليني ان کے قریب گئے ان کوآ زماما ) پھران ہے بھڑ گئے' ان کو لے

أَشِيقِيْ وَلَا تَنْهِكِيْ - ( ٱلْمُخضِّرت صلى الله عليه وآله وسلم نےعورتوں کا ختنہ کرنے والی ہے ۔ فرمایا ) تھوڑا سا کاٹ اور زیادہ مت کاٹ (لینی وہ گوشت جوعورت کی فرج پراٹھا ہوتا ہے (فنه )اس كوذراساتراش دے بالكل جڑے مت كاك )-وَلا شَمِمْتُ مِسْكَةً - نديس نِ مثك سوتهي -فَاشْمُهُ - مِينِ اس كُوسُونْكُمون -

شُمَّ سَيْفَكَ لَا تُفْجِعُنَا يَا خَلِيْفَةَ رَسُولِ اللَّهِ-حضرت رسول خدا کےخلیفہ اپنی تلوار نیام میں کر لیجئے ہم کومت ستائي--

وَاجْعَلْنِي مِمَّنْ يَشُمُّ رِيْحَهَا- جُم كُوان لوكول مين ہے کر جوبہشت کی خوشبوسونگھیں کئے۔

# لعكاستا لحايث

شَمْلُ اور شَمُونُ - شمله سے دُھانیا عام ہونا شامل ہوناجیے شکل ہے۔

إشمَالٌ - شامل كرتا-

تَشْمِيْلُ -لِينِنا ُ جلد عِلنا -

شَمَالُ اور شِمَالُ اور شَمْأُلُ- ثالى موا-

شِمَالٌ-بابال-

وَلا تَشْمَلُ إِشْتِمَالَ الْيَهُوْدِ - يبوديون كاطرح كررا مت اوڑھو( وونوں طرف لٹکٹا رہے اس کوالٹے نہیں یہودی نماز میں ای طرح جا دریں اور ھر کرانکاتے ہیں۔

نَهٰى عَنْ إِشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ- استمال صماء عه آب نے منع فرمایا (لینی کیڑے کواس طرح سے لیبیٹ لنا کہ کسی طرف ماتھ نەنگل سکے)-

لَا يَضُرُّ اَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى فِيْ بَيْنِهِ شَمِلًا- الرَّ اینے گھر میں ایک ہی کیڑا لپیٹ کر اس میں نماز پڑھے تو کچھ نقصان نہیں (بشرطیکہ اشتمال صماء نہ کرے بلکہ اگر کپڑا وسیع ہوتو اس کے دونوں جانب الٹ لے کہ ہاتھ باہرر ہیں اورا گر تنگ ہو توصرف تہبند کریے)۔

مًا هٰذَاالًا شُبِمَالُ - بدائتمال كيها موا (موابه قاكدان کے پاس ایک ہی تنگ کیڑا تھاانہوں نے اس کودونوں طرف ہے الٹا تو ستر کھلنے کا ڈر ہوااس لیے وہ جھکےستر ڈ ھانگنے کے لیے تب آتخضرت نے ان برا نکار کیا اور بیفرمایا کہ دونوں کنارے الثنا اس وقت ہے جب کیڑا کشادہ ہولیکن اگر کیڑا تنگ ہوتو اس کو صرف ازار کریے- یا انہوں نے اشتمال صماء کیا ہوگا اس لیے ان يرا نكاركيا)-

نَهَى الشَّمْلَةَ مَنْسُوْجَةٌ فِي حَوَاشِيْهَا-اس مُلهـ منع فرمایا جس کے دونوں کناروں پر حاشیہ لگا ہو ( یعنی دونوں کنارول پرسراہو)-

مَا الْبُودَةُ قَالُو الشَّمْلَةُ-برده كياب انهول ن كها شمله یعنی جو کپڑ ابدن پر لپیٹا جائے۔

فَيُوْخَذُ ذَاتَ الشِّمَالِ- فِراس كوباتين طرف لے جائمیں کے لیعنی دوزخ کی طرف- ایک روایت میں یُوڈ خَذُ

كُذَاتَ الْيَعِيْنِ وَذَاتَ النِّسْمَالِ بِي يَعِيْ وَاسْخِ بِاكْمِن وَوْولِ طرف ہے اس کوروک لیس مے وہ حرکت نہ کر سکے گا۔ شیمال یہ فتشین اترجس کےمقابل دکن ہے۔

الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ- شيطان باكين باته سے

حَتَّى لَا يَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا يُنْفِقُ يَمِيْتُهُ- اتَّا حِمِيا كر فیرات کرے کہ بائیں ہاتھ کودائے ہاتھ کے خرچ کرنے کی خرند مو- ایک روایت می حتی لا یعلم یمینه ما ینفق شماله ہے بدراوی یا کا تب کاسہوہے-

الشَّمْلَةُ الَّتِي اَخَذَهَا نَارٌ - وه شمل جواس نے مال غنیمت سے جرالیا تھا آ گ ہو جائے گا ( قیامت کے دن اس کو - (الانسال) -

اَسْأَلُكَ رَحْمَةً تَجْمَعُ بِهَا شَمْلِي - مِن تيري الي رحمت جابتا ہوں جس سے میری دلجمعی ہو جائے (پریشانی دور

وَجَمَعَ لَهُ شَمُلَهُ-اس كيريثان كام ايك جُدرد

وَجَمِيعُ شَمَائِلهِ - اس كى سارى عادتين اخلاق شِمَال کی جمع ہے جمعنی خلتی اور خصلت-

يُعْظَى صَاحِبُ الْقُرْانِ الْحُلْدَ بِيَمِينِهِ وَالْمُلْكَ بشِمَالِه - جو حض قرآن كاحافظ مياعالم مواس كودائ باته مين بہشت اور ہائیں میں بادشاہت ملے گی-

إِنَّ أَبَا هُذَاكَانَ بَنْسِجُ الشِّمَالَ بِيَمِينِهِ-(حفرت على في اشعث بن قيس كوفر مايا) اس كا باب دائ باته س عادریں بنا کرتا تھا ( یعنی جولا ہے تھا ) بینہایت تصبح کلام ہے اس میں صنعت تضا دبھی ہے۔

بقَرْيَةِ يُقَالُ لَهَاشَمَائِل - ايك گاوَل مِن جَس كا نام شائل تقا(بیگاؤں ممان کے ملک میں ہے)-

أَضْحى وَهُوَ مَشْمُونٌ -صاف ياني يَقريلي زين مِن جس کوشالی ہوانے ٹھنڈرا کیا ہو-

بشمْلِیل - ہمکی تیزرواونٹی-

مُ مُورُهُ مُ - متفرق ہونا-

تَشْمِيعً - كلانا لعني كليل كرانا موم ميں يا چر بي ميں

ڈ بونا -موم لگانا -۔

إشماع - چكنا-

شَمَعٌ یا شَمعٌ - بق جس سے روثنی کرتے ہیں موم کی ہو یا چربی کی-

اِذَا كُنَّا عِنْدَكَ رَقَّتُ قُلُوْبُنَا وَاذَا فَارَقْنَاكَ شَمَعْنَا الْشَمَانَ النِّسَاءَ وَالْأُولَادَ-(صحابہ نے آنخضرت سے عرض كيا) جب ہم آپ كے پاس ہوتے ہيں تو (آپ كے فضان صحبت ہے) ہمارے دل نرم رہتے ہيں ( خدا كی طرف متوجه دنیا ہے نفور) اور جہاں آپ ہے جدا ہوئے بس كھيل كود ميں لگ جاتے ہيں عورتوں اور بچوں كو چو منے لگتے ہيں (خدا ہے عافل ہو جاتے ہيں - دلوں كی وہ حالت نہيں رہتی جو آپ كی صحبت ہيں رہتی جو آپ كی صحبت ہيں رہتی ہو آپ كی

مَشَمْعُوْن - حفرت عيسىٰ كے حواری تھے-مَشَمْعَكَةُ - متفرقَ ہونا-

اِشْمِعْلَالٌ - جلدی سے نکل جانا' خوثی اور نشاط کے التھ - التھ - التھ - التھ - التھ التھ التھ التھ التھ التھ ا

شَمْعَلَة - يهودكى قرأت-

مُشْمَعِلُّ - تيز بانشاط بكا بهلكا مُظريف يالمبا-أقطًا وَتَمُورًا أَوْمُشْمَعَلَّلا صَفْرًا - پنير اور تهجور ما تيز

روباز –

عَزْمَةٌ مُّشْمَعِلَةٌ - تيزادرمضبوط اراده -قِرْبَةٌ مُشْمَعِلَةٌ - مثك جس كا پانی بهه گیامو -شَمَقٌ: نشاط و بوانے كی طرح اترا كرچلنا -تَشَمَّقٌ - خوش مونا اترانا -

مستعلق ون اور المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه كالمراه المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه

شَمْطٌ - ملانا خلط كرنا بجردينا بيل جانا

شَمَطُ -سريادارهي کي سفيدي-

اِمْرَأَةٌ شَمْطَاءٌ-جَسِءُورت كِسر مِيس سفيدى آگئى ہو-شَمْطٌ اور شِمْطٌ اور شَمَطٌ مصالح كوبھى كہتے ہيں جو گوشت كے ساتھ ڈالے جاتے ہيں جيسے پياز لہسن زيرہ دھنيا الا يَجَى لونگ زعفران وغيرہ-

اَشْمِطُوْا ۚ يَا شَمِّطُوْا ہِرْنَ مِن خُوضَ کرو( یعنی کبھی علم خو میں کبھی فقہ میں کبھی حدیث میں )۔

لَوْشِئْتُ أَنُ اَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي رَأْسِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ فَعَلْتُ - الرمين بيها بتأكرة تخضرت كسرمين جو سفيد بال تصان كوكن لوكون تويكر سكنا تقا (مطلب بيه كه آب كسرمبارك مين كنتى كه بالسفيد شع)-

لَيْسَ فِي اَصْحَابِهِ اَشْمَطُ عَيْرُ اَبِي بَكْرِ - آپ كَ اصحاب مِيسَ وَلَى ايسانبِيل ہے جواد مِير ہو (يعنی جس كے بال پَحِ سفيد ہوں پَحِي كا لِسواابو بمرصد يق كن باقى سب جوان بيں) - صويم حُور مُعْم - وہ لؤى كى اولاد ميں سے بيں يعنی خاص النب نہ كہ جرہم كے متفرق لوگوں ميں سے بيں يعنی خاص النب نہ كہ جرہم كے متفرق لوگوں ميں سے بيں يعنی خاص النب نہ كہ جرہم كے متفرق لوگوں ميں سے بيں يعنی خاص النب نہ كہ جرہم كے متفرق لوگوں ميں سے بيں يعنی خاص النب نہ كہ جرہم كے متفرق لوگوں ميں

شِمْطاطٌ اور شِمْطِيْطٌ-متفرنَ عليحده جدا گانفرقداس كى جمع شَمَاطِيْطُ ب-

شُمْطُونً - لَباجِي شِمْطِيْطٌ -

لَا بَأْسَ بِجَزِّ الشَّمَطِ وَنَدُفِهِ وَجَرُّهُ أَحَبُّ إِلَى مِنْ نَدْفِهِ-سفيد بِالول كور اشنايان كالكير دُّالنا پُحمَن نبيل باور ان كار اشنا ككير نے سے زيادہ مجھ كوبسند ہے-

اَلشُّوْمُ لِلْمُسَافِرِ فِي طَرِيْقِهِ فِي طَرِيْقِهِ فِي الْمَوْاَةِ الشَّمْطَاءِ تُلْقِى فَرْجَهَا-مسافر كے لئے بدفال ہے كدرسة ميں ايك ادھير عورت ملئ وه اپن شرمگاه سامنے كرے-

مشَّمْظٌ:منع كرنا' روكنا' ملادينا' تھوڑ اتھوڑ الینا' براہیخت كرنا' شخق اور نرى دونو ں كوملا كربات كرنا -

شَمْعٌ يا شُمُوعٌ يا مَشْمَعٌ - كھيلنا يا مزاح كرنا ول كى - كرنا - كرنا

#### الخاستا لخايث | ظ || ئ || غ ||ف ||ق ||ك||ل |

تَشْنِيعٌ -طعن كرنا برائي كرنا بدمعن تَشْنِيعٌ -شَنْحَبٌ -يباڑ کی جوتی –

ذَوَاتُ الشَّنَا خِيْبِ الصُّمِّ- برْ \_ او نحي چويُول والے کھوں-رجمع ہے شنعو بکی-شُنْخَفٌ -لميا-

ر د . و ه شنخیف -موٹا-

انَّكَ لَشِنَّخُفُّ - توبر الباآ دى ہے-

شنَّحْفٌ - حائے علی سے کے معنی بھی یہی معنی ہیں ایک روایت میں سِنْحب ہےاس کاذکراو پر ہوچکا-

شَنَدَةٌ - حملوه على شنذة من ليف (سعد بن معادٌّ) كو کھبورکی چھال کے بالان ہو لاد⊢خطابی نے کہا میں نہیں جانا یکس زبان کی لعنت ہے۔

شَنَارٌ - سخت عيب براي بيشري -

كَانَ ذَٰلِكَ شَنَارًا فِيْهِ نَارٌ - بيخت عيب تفاجس مين آ گُھی- شَنَارٌ اور عَارٌ دونوں کے ایک معنی ہے یعنی عیب اور بعزتی سیشری ہے آبروئی-

شَتَّرَ عَلَيْهِ -اس يرعيب لكايا -

منشنة - گوشت كانكرا ا خلق طبيعت عادت خصلت-

شِنْشِنَةٌ أَعْرِفُهَا مِنْ أَخْوَم - يدوه خصلت ب جوافزم سے میں سمجھتا ہوں (لیعنی ان میں اخرام کی خصلت آ طنی - ابواخرام ا کیشخص تھا اس کا بیٹا اخر م اپنے باپ کا عاق اور نا فرمان لکلا وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اپنے دادیعنی ابواخز م کوخوب مارااس وقت ابوافزم نے بیشعر کہا۔ اِنَّ بَنی زملونی بالدم۔ شنشنسه اعرفها من اخزم ميرے بچول في محكولہولهان كر دیا۔ یہ خاصیت اخزم سے ان میں آئی)۔ ایک روایت میں نشنشة باسكا ذكرا عي آع كا- (بيحفرت عمر في عبدالله بن عباس کے حق میں کہا یعنی ان کے باپ کی عقلمندی اور دانائی اور ہوشیاری ان میں بھی آ گئی)-شَنْظُوَةٌ - گال دينا'برطلق'بداطواري-

الشِّسْظِيْرُ الْفَحَّاشُ - دوزخ مين جانے والا وہ ہے جو برطلق يخت گوہو يعني كج خلق فخش بكنے والا-

ثُمَّ تَكُوْنُ جَوَالِيْمُ ذَاتُ شَنَاظِيْرً - كِير برُه كراونح اونجے ٹیلے ہو جاتی ہے دمیں دور تک جاتی ہیں ہروی نے کہامیح ذَاتُ شَنَاظِنى بِ يرجع بِ شُنْظُو آهى لينى يهار كى دم جوناك ک طرح ایک طرف چلی جاتی ہے۔ شنع – جدا جدا کرنا' برا کہنا' گالی دینا' فضیحت کرنا –

شَنَا عَهُ - قاحت برائي -

تَشْبِنيعٌ - برا كَبِنا عيب بان كرنا ' گالي دينا -

وَعِنْدَةُ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ مُشَنَّعَةً -ان كياس ايك كالى بدصورت فبيح عورت تقى-

> مَنْظُرٌ شَنِيع ياأَشْنَعُ يا مُشَنّع - برامنظر-شَنَّعَ الرَّجُلُ - كَبِرُ النَّهَايا' مستعد بهوا -أَشْنَعَتِ النَّاقَةُ - اوْمُنْ تيزيلِ. ووو, 6 شنوع-برائی قیاحت-

عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ كُمِنَ الشُّلُطَانِ شُنْعَةٌ - بم يراورتم ير بادشاہ کی طرف سے قباحت اور برائی ہے-

> مُشَيّع - وهمخص جوباصل خبریں بیان کرے-شَنْفُ - تعجب سے نگاہ کرنایا اعتراض سے یا کراہت ہے-

شَنَفٌ - براجاننا' مكروة تمحصنا'كسي بات كى تهدكو پننج جانا - '

شَنْفٌ - كان كے اوير كى بالى اورينچ كى بالى كوقُورْ طُ كہتے ،

تَشْنِيفٌ - بالى بِهنانا-

فَإِنَّهُمْ قَدْشَنِفُوْا لَهُ- وه لوَّكْ تُو اس كو براسمجھے اس كے وشمن ہو گئے ( یعنی ابوذ ر کے ان کے اسلام لانے کی وجہ سے )-

مَالِيْ أَرِٰى قَوْمَكَ قَدْ شَنفُو اللَّه - مِحْكُوكَما موا - مِن و مکھا ہول تیرے دم والے تیرے دشمن بن گیا۔ تھو کو براسجھنے

كُنْتُ آخْتَلِفُ إِلَى الضُّحَّاكِ وَعَلَىَّ شَنْفُ ذَهَب فَلَا يَنْهَا نِنْ - مِن صَحاك إلى آيا جايا كرتا تقااور من كان مِن سونے کا بالا پہنے تھا وہ مجھ کومنع نہیں کرتے تھے۔مجمع البحرين ميں ہے کہ شفف وہ بالا جو بائیں کان میں لٹکتا ہواور قرط جودا ہے کان میں بہنا جائے۔

# لكالمالين الاتات الله المالية المالية

شَنْقَ – کھنچنا' او پراٹھانا' ڈاٹ لگانا' مجرم کے گلے میں پھانسی ڈال کراس کولٹکا دینا –

> ر ده شنق -محبت میں دیوانه ہونا -تشبیق - کا ٹنا -

شِنَاقٌ -تسمه جس سے مثل كامند باند صے ہيں-

لا شِناق و لا شِغار - نه شناق ہے نه شغار - شغار کا بیان تو او پر گذر چکا شناق اور شخاق ہے کہ ذکوۃ کے دو نصابوں کے درمیان جو زیادتی ہو مثلا پانچ اونٹوں میں ایک بکری ہے دس اونٹوں تک اب بیل بھی ایک ہی بکری ہے تو مطلب لا شناق کا بیہ ہے کہ ایک شخص کے پاس دس اونٹ شے ان میں دو بکریاں لازم تھیں وہ اپنا ایک اونٹ اس شخص کے اونٹ ہوں تا کہ ایک ہی کے اونٹ ہوں تا کہ ایک ہی ایک بکری دینی پڑے۔

قَدُ أَشْنَقَ - اس پرایک بمری داجب ہوئی - یعن پچیس اونوں تک یمی کہتے ہیں جب پچیس اونٹ ہوجا کیں تو بنت مخاض لینی ایک برس کی اونمی واجب ہوتی ہے اس دقت کہتے ہیں -هُوَ مُعْقِلٌ - پھر جب پھتیس ہوجا کیں تو مُفْدِ صْ کہتے هُوَ مُعْقِلٌ - پھر جب پھتیس ہوجا کیں تو مُفْدِ صْ کہتے

شَانِقُنِیْ - یعنی ا پنامال میرے مال میں ملاوے تا کہ زکوۃ ملکی ہوجائے - ایک روایت میں ہے لا جِلاط و کا و راط و کا شِنگاق نه مال کو ملادینانہ چھیادینانہ شناق -

فَحَلَّ شِنَاقَ الْقِرْبَةِ - (آ خضرت عَلِيلَةِ رات كوتبجد پر شخ كے ليا شخ) آپ نے مثك كا سر بندهن كھولا وہ تمہ جس سے مثك لاكات ہيں - (نہايہ بيل ہے كہ جس تمه يارى سے مثك كولئاتے ہيں اس كوشناق كتے ہيں اور جس تمه سے مثك كا منہ باند هتے ہيں اس كوشن كتے ہيں - عرب لوگ كتے ہيں شنقَ الْقِرْبَةَ اَشْنَقَ الْقِرْبَةَ لِينى مثك كا منہ بندكيا يا اس كولئا ) -

اِنْ اَشْنَقَ لَهَا خَوَمَ - اگرزور سے اوْمُنی کی تکیل کھنچے سوار رہ کرتواس کی ناک کاٹ دےگا-

شَنقَ لِلْقَصْوَاءِ الزّمَامَ-تصوا (آپ كى اوْمُن كانام تها)

کی باگ زور سے تھینجی او پر سراٹھانے کے لیے۔

فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلَ طَالِعِ فَاشُرَعَ نَافَتَهُ فَشَرِبَتُ وَشَنَقَ لَهَا- آنخفرت سب طالع فَاشُرَعَ نَافَتَهُ فَشَرِبَتُ وَشَنَقَ لَهَا- آنخفرت سب عَ يُهِلِغُمود موئ آپ نے اپنی اوٹئی کو پانی میں ڈال دیاس نے پانی پیااور آپ نے اس کی باگھیجی-

فَماَل زَالَ شَانِقًارَأْسَهُ حَتَّى كُتِبَتْ لَهُ-وه برابراپنا سراٹھائے رہے یہاں تک کہوہ تصیدہ ان کے لیے لکھ لیا گیا-عَنَّتُ لُدُ عِنْ شَدُّهُ فَشَنَقْتُهَا سِجَهُ نَهُ (حضرت عُرُّ

عَنَّتُ لِنَى عِكْمِ شَةُ فَشَنَفَتُهَا بِحَبُوْبَةِ (حضرت عُرُّ اللهُ عَلَى عِكْمِ شَةُ فَشَنَفَتُهَا بِحَبُوْبَةِ (حضرت عُرُّ اللهُ عَلَى اللهُ حَصَلَ اللهُ حَصَلَ اللهُ حَصَلَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّ

وَفِى الدِّرُعِ صَخْمُ الْمَنْكَبِيْنِ شَنَاقٌ - زره پَهن كر بھارى كندھول والالمباہوتا ہے-

بھاری صدوں والا سمباہونا ہے۔ اُحْشُرُوا الطَّیْرَ اِلَّا الشَّنْقَاءَ - سب پرندوں کو جمع کرو مُرجوا ہے بچوں کو چونج سے کھانا کھلار ہے ہوں -شَنَّ - تھوڑا تھوڑا کر کے جگہ جگہ پانی ڈالنا 'ہر طرف سے حملہ کرنا -اِشْنَانٌ - برانا ہونا' ہر طرف سے حملہ کرنا -تَشَنَّنُ - سو کھ جانا' سہ جانا' پرانا ہونا -

ور ه شنان - بغض اورعدوات-

شُنَانٌ - تُصندُ اياني -

اَمَوَ بِالْمَاءِ فَقُرِّسَ فِي الشِّنان - آنخضرت نَحْمُ ويا پرانی مشکول میں پانی ٹھنڈا کرنے کا یہ جَمع ہے شَنَّ اور شَنَّهُ کی یعنی پرانی مشک-

فَقَامَ اللَّى شَنِّ مُعَلَّقَةٍ - ايك پرانى مثك كى طرف گئے جو كى ہوئى تى -

فَتَوَضَّاً مِنْ شَنِّ -ایک پرانی مشک کے پانی سے وضوکیالا یَنْفَهُ وَلا یَتَشَانُّ -قرآن ایبا کلام ہے کتنا ہی اسکو
پڑھونہ بے مزہ ہوتا ہے نہ پرانا ہوتا ہے (بلکہ ہر بار جب پڑھومزہ
دیتا ہے اور نئے نئے نکات اور باریکیاں اس میں سے نکلی رہتی
میں ) - ن

إِذَااسْتَشَنَّ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ فَابْلُلُهُ بِالْإِحْسَانِ

# العَلَالُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إنْشِيابُ اور إشْتِيابُ ل جانا-

شَوَائِبِ - آفتین برائیان عیب بھیے نوَائِبِ ہے۔

لا شون وک وک حرید وفروخت میں آمیزش اور
ملانا درست نہیں (جیے دودھ میں پانی ملادینا یا تھی میں چربی) ملانا درست نہیں (جیے دودھ میں پانی ملادینا یا تھی میں چربی) میشهد بین تحکم الْحَلْفُ وَاللَّغُو وَ فَشُو بُو وَ بِالصَّدَقَةِ تہاری خرید وفروخت (سوداگری) میں قیم کھانا اور بے کارباتیں
بنانا ہواکرتا ہے (کم کوئی سوداگران باتوں سے بچتے ہیں) توابیا
کروا پی سوداگری میں خیرات ملادو (خیرات ان گنا ہوں کا کفارہ
ہوجائے گی) -

فَمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِيُونَا- كَمَرِيس فِ اس مِس كُوسَى كَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى كَوْسَى كَا ال

لَمْ يُشَبِّ - نَهِيں بدلانه اس مِن تَغِير ہوا -اَرِٰى اَشُواها مَّيِّنَ النَّاسِ - مِن تُو مُخْلَف تَبيلوں كَ كُرُوه تاہوں -

لَشُوبًا مِّنُ حَمِيْم - گرم جلنا موا پانی طاکر-فَشُوبُو بَیْفَکُمْ بِالصَّدَقَةِ - اپنی سی کھوچ میں خیرات اور صدقه ملا دو ( کچھی تاجول کو بھی دیا کروتا کہ بے کار اور لغو حجوث یا توں کا کفارہ موجائے)-

شُوْبُواْ اَمُوالِكُمْ بِالصَّدَقَةِ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ ذُنُوبَكُمْ-(سوداگرو) ثم این مالول میں سے خیرات نكالوكروتا كه تمہارے كنا بول كا كفاره بوجائے-

غَیْر مَشُوْب حَسَبُهٔ - آنخفرت کا خاندان بے آمیزش تھا - (کوئی عیب آپ کے حسب نسب میں ندتھا) - مناللهٔ شور ب و آلا روب اس کے پاس ند شور با ہے نہ دودھ یا ند آئے کا کلڑا ہے ندشہد -

شُوْبَةً -مَروفريب-

لَيْلَةُ الشَّيْبَاءِ - مهينه كي آخرى رات-

شَوْ حَطُّ - ایک در خت ہے جس کی کما نمیں بناتے ہیں-

صَوَبَة بِمِنْحُوشِ مِّنْ شَوْحَطٍ-شُوط كَ ثَيْرِ ، منه والى كثرى سے اس كومارا-

شَوْدٌ- تَشُوِيْدٌ- وُوبِيْ كَ قريب بونا علير لينا عامه

الی عبادہ (جب الله تعالی سے جو تھے کو تعلق ہے وہ پرانا پڑجائے (یعنی قبض) کی حالت ہوجس وقت عبادت میں مزہ کم ہوجاتا ہے) تو اس کو اللہ کے بندوں پراحسان کرکے تازہ دم کردے (بیہ عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے حقیقت میں مخلوق خدا پر رخم وشفقت ادران کوراحت رسانی کے برابر کوئی عبادت نہیں) -

اِذَا حُمَّ اَحَدُكُمْ فَلْيَشُنَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ - جب كُولَى تم مِن سے بخار میں متلا ہوتو اپنے اوپر تھوڑ اتھوڑ اکرکے پانی چھڑکے صفرادی بخار میں سرکداور پانی ملاکر بدن پر ملنا یا سر پر برف کے کڑے رکھنا اطباء کے نزد کیے بھی بے حدمفید ہے ) نہا ہی میں ہے کہ شن متفرق طور سے پانی ڈالنا اور سن ایکسال یانی بہانا -

كَانَ يَسُنَّ الْمَاءَ عَلَى وَجْهِهِ وَلَا يَشْنَّهُ-عبراللدين عمرائ منه برايك بارگى پانى بهاتے تقاتھوڑاتھوڑا كركنييں چير كتے تھے-

فَشَنَة عَلَيْه - أيك دُول إِنْ كَا آب فِ مَنكوا كراس پر بهاديا - مشهور روايت سنه عليه بيسين مجمله سے جيسے كتاب السين ميں گذر چكا -

فَلْیَشُنُّو اللَّمَاءَ وَلْیَمَشُّو الطِّیْبَ- پانی اینے اوپر ڈالیں(لینی بہاؤمیں)اورخوشبولگا ئیں-

إِنَّهُ اَهُوَهُ أَنُ يَّشُنَّ الْعَادَةَ عَلَى بَنِى الْمُلَوِّحِ-آخضرت في الكويريم ويابى الموح يربر طرف معلما وراوف ماركرس-

وَلَا تَشَانُ - بعض ننخول میں ایبا بی ہے- اور میح لا يتشان ہے جیسے اور گذر چا-

یُقَفُقَعُ بَیْنَ رِجُلَیْه بِشَنِّ-اس کے دونوں پاؤل کے درمیان پرانی مثک کی آ واز لگاتی ہے۔

#### باب الشين مع الواو

شَوْبٌ يا شِيَابٌ - خلط كرنا طادينا عِيم تَشُوِيْبٌ ہے-

باندھنا–

مِشُوَذٌ اورمِشُوَاذٌ-عمامه اس کی جمع ہے مشاو ذہے۔ اَمَرَ هُمْ اَنْ يَنْمُسَحُوْا عَلَى الْمَشَاوِذِ وَالتَّسَاخِيْنِ-آنخضرت یے صحابہ کو تھم دیا کہ عماموں اور جرابوں (موزوں) پر مسح کرلیں۔

شُورٌ يَا شِيَارٌ يَا شِيَارَةٌ يَامَشَارٌ يَا مَشَارَةٌ - چِنا 'كَالنا -شَارَ الدَّابَّةَ شَوْرًا وَّشِوَارًا - جانور كو سوار بوكر چلانا خريداركودكھلانے كے ليے -

شَارَتِ الْإِبِلُ - اونث مولْے ہو گئے-

تَشْوِیْوْ - جانورکوچلاناامتحان کے لیے-کس سے بیشری کا کام کرنا 'شرمندہ کرنا'اشارہ کرنا' بلند کرنا -

مُشَاوَرَةٌ -مثوره لينا دوسركى رائے دويافت كرنا جيسے استشارة ہے-

رَبِّرِ مِنْ تَشُوَّرُ -شرمنده ہونا -

أَفْبَلَ رَجُلٌ تَوعَلَيْهِ شُوْرَةٌ حَسَنَةٌ - الكَثْخُص آياس كَشْكُل اور بيت الحِيمي تقي -

شُوْدَةٌ - ہمال اور حسن میشور سے ہے ہمعنی عرض کرنا' پیش کرنا' ظاہر کرنا

عَلَيْهِ شَارَةٌ حَسَنَةٌ - اس كى شكل اور صورت الحِيمي تقى يعنى خوبصورت وضع تقا-

كَانُوْ يَتَّخِذُونَهُ عِيْدًا وَيَلْبَسُونَ نِسَآءَ هُمْ فِيْهِ حُلِيَّهُمْ وَيُهِ عَلَيْهُمْ وَسُلَّهُمْ وَسُلَّهُمْ وَسُلَّهُمْ وَسُلَاتَهُمْ وَسُلَاتَهُمْ وَسُلَاتَهُمْ وَسُلَاتَ اور التَّجَهِ التَّجِيمِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللِلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّه

مترجم کہتا ہے انہی کے پھے چیلے چاپڑا اب تک دکن میں باتی ہیں وہ محرم میں عید سے زیادہ خوثی کرتے ہیں نے نئے کپڑے بناتے ہیں عورتوں کو زیورات اور ملبوسات سے آ راستہ کرتے ہیں۔ بعض تو ہولی کی طرح اس میں طرح طرح کے سوانگ نکا لئے ہیں۔ شیراورر پچھاور جوگی بنتے ہیں۔ مہذب اقوام کو اسلام پہنی اڑانے کا موقع دیتے ہیں۔ اناللہ واناالیہ راجعون۔

إِنَّهُ رَكِبٌ فَوَسًا يَشُوْرُهُ- وه ايك محور ير

سوار ہوئے خریداروں کود کھانے کے لیے۔

مِشْوَادِ -نخاسِ جہاں جانور کتے ہیں-

اِنَّهُ كَانَ يَشُوْرُ نَفْسَهُ بَيْنَ يَدَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابوطلح آنخضرت كي سائے اپنتين پيش كرتے تھے- (لعنى ميدان جنگ ميں الله كى راه ميں شہيد ہونے كي ليا بي تين آ گے كرتے - بعض نے كہا دوڑتے اور بلكہ ہو جاتے اپنی قوت دكھلانے كے ليے بيشرت الدابة سے نكا ہے ليمن ميں نے جانوركى جاندارى آزمانے كے ليے اس كو دوڑايا)-

انَّهُ کَانَ یَشُوْرُ نَفْسَهٔ عَلٰی غُرْلَیه - طلحه ایخ تین لڑنے مڑنے کیلیے اس وقت سے پیش کرتے جب ان کا ختنہ بھی نہیں ہواتھا (بالکل بچہ تھے یعنی بچپن سے بہادراورد لیر تھے)-غُرْلَة - قلفہ کو کہتے ہیں یعنی وہ کھال جو ختنہ میں کاٹ ڈالی

اِنَّهُ جَاءَ بِشُوارٍ كَثِيْرٍ - بهت اسباب فاندارى كالايا-تَدَلَّى بِعَبْلٍ لِّيَشْنَارَ عَسَلًا - ايك رى مي لاكا تهدجم ارنے كے ليے-

شَارَ الْعَسَلَ يَا اِشْتَارَهُ - يَعَىٰ تَبِدَكُو جَلَدَ جَلَد عَ جَعَ كَيا ، يَا اللَّهُ مَا رَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مِن مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللّ

مُشُوْرَة یا مَشُورَة حال آدینا 'رائے دینا' اشارہ کرنا۔ خیرُ نِسَاءِ کھا خیدِیْجَهُ وَاَشَارَ وَکِیْعٌ اِلَی السَّماءِ وَالْارْضِ - اس کی تمام عورتیں میں حضرت خدیجه افضل ہیں۔ وکتے نے یہ کہ کرآ سان اور زمین کی طرف اشارہ کیا (یعنی آسان کے نیچے اور زمین کے اوپر جتنی عورتیں ہیں سب میں حضرت خدیجہ بہتر ہیں)۔

وَ اَشَارَ يُقَلِّلُهَا - آنخضرتً نے اشارے سے بتلایا کہ یہ ساعت یعنی جعد کی ساعت جس میں دعا قبول ہوتی ہے تھوڑی در تک رہتی ہے-

مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ - جَس نَ الْ بِهِ اللهُ مسلمان كوكس كام كامشوره ديا (اوروه جانتا بكه يه كام الجمانهيس عنواس نے خیانت كى) -

### الالقال المال المال العالم المالة الم

وَاَمُو مُحُمْ شُودی - تبهارا کام مشورے سے چل رہا ہو

( کیونکہ مشورہ لینا سنت ہے اور خودرائی اور خود سری شیطانی

حرکت ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے پیفیبرسلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کوجو

اس کے سارے بندوں میں زیادہ عقمنداور باتد پیر تقے مشورہ لینے

کا حکم دیا تو اور کسی بادشاہ یارئیس کا مشورہ سے علی دہ ہونا کیونکہ کر

ہوسکتا ہے۔ جوسلطنت مشورہ اور صلاح سے چلے گی اس میں دن

دونی اور رات چوگنی ترتی ہوتی جائے گی۔

الُخِلَافَةُ شُوْرًى بَيْنَ هُو لَاءِ-فلافت ال جِها وميول میں ہے کسی پرمشورے سے رہے گی ان میں سے جس پراکثر آ دمیوں کی رائے آئے وہ خلیفہ ہو جائے (بید حضرت عمرنے مرتے وقت وصیت فرمائی - اس کے ساتھ پی بھی کہا کہ میرے بيني عبدالله كاكوئى حق خلافت مين نبيس باورسعيد بن زيدا كرجه عشرہ مبشرہ میں تھے گر چونکہ حضرت عمر کے بہنوئی تھے۔اس لئے ان کا نام بھی نہیں لیا - اس یا ک نفسی اور خلوص کو دیکھو- ایسا سر دار کہیں دنیامیں پیدا ہوا ہے اور ہزارنفریں ہےان لوگوں پرجوا یے راست بازاورا یک نفس سر دار کو براسمجھیں جس کی جوتیوں کی گر د کے برابر بھی وہ نہیں ہو کتے - مجمع البحرین میں جو شیعہ امامیہ کی كتاب بيلكها ب كه حضرت عمر نے فرما باالصَّالِحُونَ لِلهٰذَا الْأَ هُر مَسَبُعٌ سعيد بن زيدوا تامخرجه لا نه من الل بيتي يعني اس خلافت کے مستحق سات آ دی ہیں ان میں سے سعید بن زید کا نام میں نکال ڈالٹا ہوں کیونکہ وہ میر ہے رشتہ دار ہیں-اس سے زیادہ اور كيادليل حضرت عمر كي ياك نفسي اور خداترسي كي بهوگي)-شَوْرَة-شرمندگي-

تگانگ یُشِیرُ فِی الصَّلوٰةِ- آنخفرت نماز میں اشارہ کرتے ( ہاتھ یا ابرو سے بھی سلام کا جواب ہاتھ کے اشارے سے دے دیتے -معلوم ہوا کہ نماز میں اشارہ کرنے سے کوئی فرانی تیں آتی )-

. فَأَشَارَ اللَّهِ أَنُ ضَعِيْهَا فِيهِ-نمازيس اشاره كياكه اس كوسي من ركودي-

مَنُ اَشَارَ اِلٰى اَحِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ لَعَنْتُهُ الْمَلَائِكَةُ - جو مَنْ اَشَارَ اِلٰى اَحِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ لَعَنْتُهُ الْمَلَائِكَةُ - جو مُخْصابِ بِعالَى ملمان يربتها رساشاره كرے (ليني اس كو

مارنے کے لئے ہتھیارا ٹھائے یاصرف بنمی کی راہ ہے ) تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں ( جب صرف مسلمان پر ہتھیاڑا ٹھانے سے لعنت کریں گے جومسلمان کو نا حق ظلم سے تل کرے اللہ ہی جانتا ہے ادراس پر کتنی لعنتوں کا انبار ہوگا جومسلمانوں کے سرادر یاسینکڑوں ہزاروں مسلمانوں کوتل کرے)۔

آبدَی اللّهُ شَوَارَهٔ -اللّه تعالیٰ نے اس کاستر کھول دیا۔
بیحسٰ امْمِ فی مِنَ الشّرِ آنْ یُنشَارَ اِلْیَه - آدی کی
خرابی کے لئے یکافی ہے کہ لوگ اس کی طرف اشارہ کریں ( یعنی
شہرت اور تاموری اس کی ہوجائے کیونکہ ایس حالت میں آدی
کے دل میں ضرور غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے
تین دوسروں سے بہتر بھتا ہے گرخاص خاص یعنی بندے جن کو
اللّہ بچاتا ہے وہ ایسے خیال سے نیچ رہتے ہیں ) -

شُوَسٌ: تَعْصِيول سے دیکھنا' تکبریا غصہ کی راہ ہے۔ جسے کنشاؤ مل ہے۔

شَوْسٌ يا شَوْصٌ مسواك كوچبانا-

آسُفُع شُوْش - كياكا لے كيا كے ليے قد دالے ہيں-رُبَّمَا رُآيْتُ ابَا عُفْمَانَ النَّهُدِیَ يَتَشَاوَسُ يَنْظُرُ اَزَ الْتِ الشَّمْسُ اَمْ لَا - بھی میں نے ابوعثان نهدی کوديکاوه ایک آئی سے (یا آئکو چھوٹا کر کے تکھیوں سے ) دیکھتے سور ج دھل گرا مانہیں -

> شُوْشٌ جُعْ اَشُوَشٌ کی لیعنی لڑائی کے پہلوان-تَشُویُشٌ - ہلادینا-تَشُوَّشٌ صل جانا-شَوَاشٌ - اختلاف-

شُوْصٌ: ہاتھ سے سیدھا کرنا' اپنی جگہ سے بٹانا' رگڑنا' لمنا چیانا-

شَاصَ السِّواكَ- مواك چبالَ يا اور سے ينچ كى طرف ركزى-

گان یَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ-آ تخضرت این داتول کومواک سے رگڑتے ان کوماف کرتے یا اوپر سے ینچے کی

# لغاشا لخاشك

طرف لاتے -اصل میں شوص کے معنی دھونے کے ہیں-اِسْغَنُوُا عَنِ النَّاسِ وَلَوْ بِشَوْصِ السِّوَاكِ-لُوُّول ے بے برواہ رہو ( مین کسی سے کوئی حاجت مت جا ہو ) اگر چہ مواک رگرنا ہو یامسواک کا دھوون یا جواس میں سے ریزہ ریزہ ہوکر نکاتا ہے (مطلب بیے کہ ایس بے حقیقت چر بھی کسی ہے مت جا ہو )۔

مَنْ سَبَقَ الْعَاطِسَ بِالْحَمْدِ آمِنَ الشَّوْصَ وَاللَّوْصَ وَالْعِلُّوْسَى - جو محض چَينيكنے والے سے يبلے الحمد لله کے وہ داڑھ کے دردیا پیٹ کے ریاحی در داور کان کے در داور بد ہضمی کے درو سے محفوظ رہے گا۔ مجمع البحرین میں ہے کہ شوص کے معنی فلنا'رگڑ نااورموص- دھونا-

> شُو ْ طُ - حد غایت با حد تک ایک پھیرا کرنا -شَوْطً شَوْطًا أيك كهيراجي طَلَقًا طَلَقًا ب-

رَمَلَ ثَلْفَةَ ٱشْوَاطٍ-طواف کے پہلے تین چکروں میں رال كيا- (يعنى كندهے بلاتے ہوئ اكر تے ہوئے جيے پېلوان حکتے ہیں)-

إِنَّ الشُّوط بِطَيْنٌ وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْأُمُورُ مَاتَعْرِفُ بِهِ صَدِيْقَكَ مِنْ عَدُوِّكَ - ابهي پھيرالسائب (يعن زمانہ بهَت باقُ ہے) اور کی کام اینے رہ گئے ہیں جن سے آپ دوست وشمن کی تمیز کرلیں مے (پیسلیمان بن صرد نے حضرت علی ہے کہا)۔ شَوْط - مدینه کے ایک باغ کا نام تفااس کا ذکر جونیه کی

حدیث میں ہے۔

طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ ٱشُوَاطٍ- فَاندَكِدِ كَسَات چَكر

م منواظ - آگ کاشعلہ جس میں دھواں نہ ہو-

إِذَا خَرَجُوْا مِنْ قُبُوْرِهُمْ وَسَاقَهُمُ شُوَاظٌ إِلَى الْمَحْشَو - جب قبرول سے تکلیں گے اور آ گ کا ایک شعلہ ان کو محشرى طرف بانك لائے كا-

> طبغة مُشواظ - وه بزاج شيرائي آك بهبوكا ہے-شَوْع يا شَوع - ارْنا ، كرد آلود بونا -شُعُ شُعُ-بال لي كر-

شَوعَ الْفَرِّسُ -جُودُ كاابك دخياره سفيد ہے-هٰذَا شَوْعُ هٰذَا-بياس كے بعد پيراہوا-مَنُوثُ: جلاكرنا ميقل كرنا ُ ديكينا-أشاف عليه -اسربرآ مربوا-أشاف منه -اس يوارا-

تَنْسُونُ فُ - آ راسته مونا 'منتظر بهونا' آ نکفه لگانا' جهانکنا -

شِياف - جودوا آ نكه من ذالى جائے يامقعد من-إِنَّهَا سُوَّفَتْ جَارِيَةً فَطَافَتْ بِهَاوَ قَالَتْ لَعَلَّنَا نَصِيْدُبِهَا

بَعْضَ فِنْيَان قُرِّيشِ ايك جَهوكري كواس في سنوارا آراستميا اوراس کو پھرایا کہنے گئی شاید ہم اس ہے قریش کے بعض جوانوں کا شكاركرليس (ان كوايينه وام ميس عيانس ليس)-

شَیّف اور شوق ۱ ور تَشوّت-آ راسته بوا-تَشُوَّ فَتُ لِلْحُطَّابِ- بِغِام دين والول ك لئ بَي عَلَى آ راسته بوئی -

وَلَكِنِ انْظُرُوْا إِلَى وَرَعِهِ إِذَا آشَافَ-آ وَى كَي يِهِير گاری اس وقت دیموجب کوئی چیزاس کے سامنے آجائے (مال دولت یا خوبصورت عورت اوراس دفت بروردگار کا ڈرالم کھے حرام مال لینے سے یا حرام کاری کرنے سے بچارہ ورن عصمت بی لى از يىچادرى يون توميس مفتقدنهيس كسى شنخ وشاب كا)-

مُعَشَوِّ فِيْنَ لِنشَى يُكسى چيز كا انظار كرنے والے اس كى اميدر كفنه والي زمانه حال كي محاوره ميس شوف و كيف يحمعني میں استعال ہوتا ہے۔

شَافَ يَشُو ْفُ شُفْ - ويكها ويَحْتاب وكه -اكِيْسَاءُ يَتَشَوَّفُنَ مِنَ الشُّطُوْحِ عُورتَيْنِ كُوْفُول يرت

> شَوْقٌ : رغبت كرنا 'شوق كرنا ' براه يخته كرنا ' ابهارنا -شَاقَ الْقِوْبَةَ - مثل كود بوار عنه لكا كركم اكرديا-شَائِقٌ - عاش اس کی جمع شوق ہے-قَلْبُ شَيّق -مشاق دل-شُورُكُ: كأنثالكنا-شَاتَكُةُ اور شِيْحُةُ-كانوْل مِن كَرنا كانالكنا-

### الكالما المال الما

شَاكَ شَوْكًا-اس كى شوكت اورتيزى ظاهر ہوتى -شِيْكَ الْبَحِسَدُ-بدن پرسرخى مود ہوئى-شَاكَتِ النَّذْيُ - بيتان الجرآ ئے-

شُو ْ كُةٌ - ہتھار' كا ننا' تيزى' لڑائى ميں خُتى اور بہا درى -اِنَّهُ كُوٰى ٱسْعَدُ بْنَ زُرَارَةً مِنَ الشُّوْ كَيةِ - آنخضرت نے اسعد بن زرارہ كوشوكه كى يمارى ميں داغ ديا - (شوكه سرخ بادہ جو غلبہ خون سے پيدا ہوتا ہے اس كو پتی اچھلنا بھى كہتے بيں ) -

لاَ يُشَاكُ الْمُوْمِنُ - مومن كوكوئى كانثانبيں لگتا (يعني كوئى مصيبت يا تكليف پيشنبيس آتى مگرالله تعالى اس كے بدل اس كو اجروثواب ديتاہے)-

حُتیَّ الشَّوْ کَةِ يُشَاكُهَا - يهال تک كها يك كا نا بھى جو اس كے بدن ميں لگے-

غَيْر ذَاتِ الشَّوْكَةِ - بِهُ تصاروالى -

تَرَكُّتُ بَعُدِی عَدُوَّا تَجِیْراً وَّشَوْکَةً شَدِیْدَةً میں اپنے چھے ایک بڑے دشن اور بڑی قوت کوچھوڑ آیا ہوں ( لینی یوری ہتھیا ربندخوبلڑنے والی فوج کو )-

هَلُهُم إِلَى جِهَادٍ لَا شَوْكَةَ فِيهِ-اس جَهاد كَاطرف آ وَ جَسِ مِن جَلَ اور جَهِ الْبَين جَ جِيب دوسرى روايت مِن جَاد كُل ضعيف يعنى جَهم برنا توان ضعيف كاجهاد ہے)
الْرِيْدُ أَنْ أَذَا وَى بِكُمْ وَأَنْتُمْ ذَانِي كَنَاقِشِ المِسْوَكَةِ الْمِيْدُ كَةَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ صَلْعَهَا مَعَهَا- (حضرت على في المِسْوَكَةِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ صَلْعَهَا مَعَهَا- (حضرت على في المِسْوَكَةِ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّ صَلْعَهَا مَعَهَا وَمَعْنَ فَل وَاكرنا چاہتا الله لوگول سے فرمایا) میں تو تم سے ابنی بیاری کی دواکرنا چاہتا ہوں مگرتم خود بیاری ہوجیسے کوئی شخص کا نشاکا خیصے فالے دہ جانتا ہے کدوسراکا نشائی طرح کا اسے ساتھ ہے۔
جانتا ہے کدوسراکا نشائی طرح کا اسے ساتھ ہے۔
جانتا ہے کہ دوسراکا نشائی طرح کا اسے ساتھ ہے۔

شُولٌ يا شُولَانٌ يا شَوالٌ - او پراٹھانا يا انھنا -شَولٌ يا شَولَتُ نَعَامَتُهُ - مرگيا يااس كاغصة تم گيا -نَعَامَة - قدم يا تكوه -

شَالَتُ نَعَامَتُهُمْ - وومتفرق ہو گئے یااپنے مکانات خالی کر گئے۔

> مُشَاوَلَةٌ-نيزه بازى-اِشَالَةٌ-او پراٹھانا-تَشَاوُلٌ جمعنی مُشَاوَلَةٌ ہے-

شالٌ - روئی یا اون یاریشم کی چا در جو کمر پر باندهی جائے یا سر پرلیٹی جائے-اس زمانہ میں عرب لوگ شل کی جگہ شیل کہتے میں ' یعنی اٹھا -

شيكُو ا-اڻھاؤ-

فَهَجَمَ عَلَيْهِ شَوَائِلُ لَهُ فَسَقَاهُ مِنْ الْبَانِهِ اَس كَى طالمه اونٹنیاں جن کا دودھ کم رہ گیا تھا اس کے گردجع ہوئیں ان کا دودھ اس کو پلایا (نہایہ میں کہ شو انل جمع ہے شائلته کی لیعنی وہ اونٹنی جس کے تھن میں بہت کم دودھ رہ گیا ہواور یہ جب ہوتا ہے جب اس کے حمل برسات مبینے گذر چکا ہوں)۔

فَأْتِیَ بِشَائِل - بَریاں کا ایک گلان کے پاس لائے۔ شانِل بِوِ جُلَیْه - دونوں پاؤں اپنے اٹھائے ہوئے۔ فکانٹگم بِالسَّاعَةِ تَحُدُّو کُمْ حَدُوالزَّ اجِو بِشَوْلِه -تم قیامت کے ساتھ ایسے ہوکہ قیامت تم کو ہائے لے جار ہی ہے جسے ہانکنے والا اپنی اونٹیوں کو جودم اٹھائے رہتی ہیں گاکر ہانکے لیے جات ہے۔

م شُوْل- جمع ہے شیانلة کی برخلاف قیاس جیسے شُوَّل اور شُیَّلٌ جمع ہیں شائِلٌ کی-

شَوَال - ٹوکرا 'گونی' بوری -

اُتٰی هِرَفُلًا وَقَدُ شَالَتُ نَعَامَتُهُمْ - وہ ہرقل کے پاس آیا حالانکہ ہرقل کے لوگ سب متفرق ہو گئے تھے یا مر گئے تھے کچھوڑے سے باتی تھے- نعامۃ - جماعت-

تَوَوَّجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَانِشَةَ فِي شَوَّالِ -آخضرت نے حضرت عائشہ سے شوال کے مہینے میں نکاح کیا (معلوم ہواکہ شوال کے مہینہ میں نکاح کرنا مبارک ہے-حضرت عائشہ نے بیفر مایا کرجا لمیت کے خیال والوں کارد کیا جوشوال میں نکاح کرنا منحوں سمجھتے تھے کیونکہ شوال اِشالَةُ اور شَوْلٌ ہے

# الكاسكانين اابات ف ال ال ال ال ال ال ال ال

ماخوذ ہے جس کے معنی او پراٹھانے کے ہیں۔بعض نے کہا شوال اس مہینے کا اس لیے نام ہوا کہاونٹیاں اس میں اپنی دہیں اٹھائے رہتی ہیں (یعنی زکی خواہش ہے )۔

اِنَّمَا سُمِّى شَوَّالًا لِلاَنَّ فِيْهِ شَالَتُ ذُنُوْبُ الْمُوْمِنِيْنَ-شُوالُ اللَّمِ مِينِ كَاسَ لِينَام ہوا كمومنوں كَ گناه الله مِين الله على الله ع

مووہ - نوست ببخت اصل میں شوم ہمزے سے تھا جیسے او پر گذر چکا ہے ہمز نے کو واو سے بدل دیا اس لیے اس کو یہاں وو بارہ بیان کردیا-

إِنْ كَانَ الشُّومُ فَفِيْ ثَلْثٍ ٱلْمَرْآةِ وَالدَّارِ وَ الْفَوَس - الرَّخوست كولى چيز موتو تين چيزون مين موكى عورت اورگھراورگھوڑے میں (عرب لوگ جالمیت کے زمانہ میں پست خیالی اور وسواس میں مبتلا تھے۔ وہ بہت چیزوں کو منحوس سمجھا كرتے- آنخضرت نے بيرخيال باطل كيا اور بيفرمايا كەنچوست کوئی چیز ہیں ہے گریہ تین چیزیں ایس ہیں کدان کے انجام پراگر نظرر کھے تو قباحت نہیں مثلاً گھر تنگ و تاریک بنجس اور غلیظ مقام میں ہو و ہاں رہنے والے بیار رہتے ہوں تو اس گھر کو چھوڑ دے' جیے ابوداؤر کی حدیث میں ہے۔ ایک شخص نے آنخضرت سے عرض کیا ایک گھر میں ہم جا کر رہے اور ہماری تعداد زیادہ تھی' وہاں ہاری تعداد کم ہوگئ - آپ نے فرمایا ایے برے گھر کوچھوڑ دو-عورت زبان دراز' بے حیابد کار ہوتو وہ منحوس ہےاس کوطلاق دے دے اس سے الگ ہو جائے ' گھوڑ اثریراور خندہ ہویا کھاؤ اور چلنے میں مٹھااور ست ہوتو اس کو نکال ڈالے۔ امام ما لک اور ا یک جماعت علماء کا بیقول ہے کہ ان تین چیزوں میں اللہ تعالی کے حکم ہے بھی نحوست ہوتی ہے۔ ایک روایت میں خادم کا بھی ذکر ہے اور خادم کی نحوست یہ ہے کہ چور اور کام میں ست ہو نافر مان اورشرير ہو)-

شامة اور طفيل- مكرك دو بهار ون كانام ب-

تحتی عَرَفْتُهُ اُنْحَتُهُ بِشَاهَةٍ - ابوطلحہ کی بہن نے ان کو پہچانے ایک الکا کی جہانے تا ہے ان کو بہت کے ان کو بہتے تا کہ کہ ان کو بہتے ہے کہا نہیں جاتے تھے )-

کانٹ علیہ جبیہ شامیہ - آنحضرت شام کے ملک کا بناہواایک چند پہنے تھ (ایک روایت میں جبرومیہ ہے یعنی روم کا بناہوا شام آپ کے زمانہ میں کا فروں کا ملک تھا - معلوم ہوا کہ مشرکوں اور کا فروں کے بنائے ہوئے کیڑے پہن کر نماز پڑھ کتے ہیں۔ ابن شہاب زہری جو بڑے عالم اور حدیث کے امام تھاس کیڑے کو پہنے جو پیشاب سے رنگاجا تا۔

شُورْنِيْز -كلونجي يارائي يابطم-

اَلشُّوْنِيْزُ شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا الْمَوْتَ-كُلوَجَى هر يَهارى كى دوامِه موت كسوا-

شَوْهٌ يا شَوْهَةٌ فَتَبِيح هونا' بدشكل هونا' ذرانا' نظر لگانا' مونسنا' ماكل مونا-

تَشْوِيْةٌ - برشكل بنانا ، فتيح كرنا -

تَشُوَّهُ - فَتِي بُونا شِكَار كُرنا عيب دار بُونا ُ ديوكَ شكل بنا -رَ أَيْتُنِى فِى الْجَنَّةِ فَإِذَا الْمُرَاةُ شَوْهَاءُ إِلَى جَنْبِ قَصْرِ - مِن نَ خواب مِن ديكا جيب مِن بهشت مِن بون اور ايك كُل كي بازومين ايك خوبصورت ورت بـ -

منَّهُ هَاء - برصورت اور خوبصورت دونوں میں مستعمل پے-

شُوْ هَاء - چوڑ ہے منہ والی عورت اور تنگ منہ والی عورت کو بھی کہتے ہیں - ِ

مُ سُوَّةَ اللَّهُ حُلُوْ فَكُمْ -الله تعالى طلق كشاده كرد -سُمَاهَتِ الْوُجُوهُ - ( آنخفرت نے مشركوں پرايك مُحَى
مَى كى تَحِينَكَى اور فرمايا) منه بدشكل ہوئے (جس خطبه ميں
آنخفرت پردرود نه تيجيں اس كوبھی شوہا كہتے ہيں اس طرح جس
درود ميں آنخفرت كى آل كاذكرندكر بي اس كوبترا كہتے ہيں ) شَاةَ الْوَجُهُ - اس كا مند تيج ہوا يعنى چھے مند سَنَاةَ الْوَجُهُ - اس كا مند تيج ہوا يعنى چھے مند سَنَاةَ الْوَجُهُ - اس كا مند تيج ہوا يعنى چھے مند -

اتشوهت على فومِى أن هداهم الله للاسلام - كياتو يعشم منه مو كياميرى قوم راس وجد سے كداللہ نے ان كوسلام

کی ہدایت کی ( آپ نے انصار کواپٹی قوم فر مایا چونکہ وہ آپ کے مددگارتھے)-

أَشُوَه -جس كى نظر تيزلگتى ہو-

شَانِهُ الْبَصَرِ اور شَاهِي الْبَصَرِ- تيزنگاه والا-لَا تُشَوِّهُ عَلَيَّ - مِحْمُ واچِها كهدك نظر مت لگا-

ٱبُوْ شَاہ - ایک خص کا نام تھا جس کو آنخضرت کے پروانہ کھوا کر دیا تھا-

شَاةً - بَری - اصل میں شَوْهَ اُسَى بَعْ شِیاهٌ آگَیْ اس کی جَع شِیاهٌ آگَیْ اور اصفیر لینی چھوٹی بری - شاہ فاری لفظ ہے بہ عنی بادشاہ - اِنَّ آخینکا الله سماءِ مَنْ یُسَمْی شَاهَان شَاه یا شَاهِ اِنَّ آخینکا الله کے نزدیک شہنشاہ ہے بعنی بادشاہوں کا بادشاہ (کیونکہ بینام خاص الله ہی کے لیے سزاوار ہے رہی سب بادشاہوں کا شاہ ہے باتی سب اس کے غلام اور بندے ہیں جولوگ خوشامد کی راہ سے دنیا کے بادشاہوں کوشہنشاہ یا امپرر کہتے ہیں ان خوشامد کی راہ سے دنیا کے بادشاہوں کوشہنشاہ یا امپرر کہتے ہیں ان کواس حدیث میں غور کرنا جا ہے ) -

لَا تُشَوِّهُ خَلْقِی بِالنَّارِ - میری شکل کودوزخ کی آگ سے بدنمامت کر-

سُنِلَ عَنِ الْمُشَوَّهِيْنَ فِي خَلْقِهِمْ قَالَ هُمُ الَّذِيْنَ يَاتِيْ اَبَاؤُهُمْ نِسَاءَ هُمْ فِي الطَّمْثِ - آنخفرت سے پوچھا گيا يدلوگ برصورت بدوضع كيول پيدا ہوتے ہيں - آپ نے فرمايا ان كے بايوں نے اپني عورتوں سے حض كى حالت ميں صحبت كى (جوحرام طعى ہے اور اس حرام كارى كى وجہ سے اولا دبد شكل بد ہيات پيدا ہوتى ہے ) -

شَه شَه - ایک کلمہ ہے جو کسی چیز سے نفرت ولانے کے لیے کہاجا تا ہے جیسے اردوزبان میں چھی چھی کہتے ہیں-

شَهُ مُشهُ تِلْكَ الْحُمْرَةَ الْمُنْتِنَةَ - بيه بدبودارسرخي (ليني حيض كاخون ) چھي چھي -

شَاهِ زَنَان - حضرت شهر بانو كالقب تها جو امام زين العابدين على بن حسين عليها اسلام كي والده ما جده تھيں -

مَاتَ وَاللّٰهِ شَاهُهُ - اس كاشاه مرسميا- (يعنی شطرنج كا شاه)-

وَاللَّهُ تَعَالَى شَاهُهُ مَا مَاتَ وَلاَ قُتِلَ - طالانكه شاه اسكا الله تعالى ہے وہ نه مرانه قل كيا گيا - (بعض علماء نے شطرنج كى حرمت پريددليل بيان كى ہے كه اس ميں جھوٹ بولنا ہوتا ہے ايك دوسرے سے كہتا ہے ديكھوتمہارا پيادہ يا پيل يا ہاتھى يا وزير مرگيا طالانكہ كوئى مرانہيں ہوتا) -

> شَاهْتَوَج -شاہتره شهوردواہے مسفی خون-اَدُّ ضَّ مَّشاهَةً -اس زين ميں بكرياں بہت ہيں-

شَيُّ - اصل میں شوی تھا' بھوننا -

شِوَ اء - بھنا ہوا گوشت-شَاوِ - بھوننے والا-

, م مکشوی - بھناہوا -

تَشْوِيَةً - بهنا موا كوشت كهلانا جيسي إشواءً ب-

إنْشِوَاء - بهن جاناجي إشْتِواء ہے-

كَانَ يَرِٰى أَنَّ السَّهُمَ إِذَا أَخُطُأَ أَ فَقَدُ أَشُوٰى-جب تيرنثان پر گُوتو عرب لوگ كتت بين أَشُوٰى لِعِن تيرنے كام بين كيا-

شُوَیْته - سرکی کھلوی پر مارایاجهم کے اطراف پر جیسے سر ہاتھ پاؤں وغیرہ اسکامفرد مشوّاۃ ہے یعنی جسم کا کوئی مکڑا -

لا تَنْقُصُ الْحائِضَ شَغْرَهَا إِذَااً صَابَ الْمَاءُ شَوٰى رَأْسِهَا - مَا يَضِهُ عُورت وَعْسَلَ مِن جِوثَى كَفُولنَا ضرورَ بَين ہے جب سرى كھال يريانى بينج جائے-

فُکُّ مَا اَصَابُ الصَّائِمُ شَوَّی اِلَّا الْعِیْبَةَ-روزے میں ہرآ فت جوآئے آسان ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹنا (مثلا معولے سے کھا فی لینا یا کل میں پانی بے اختیار طلق کے اندر چلا جانا) مگر غیبت (اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے - بعض علاء کا تول یہی ہے اوراکڑ علاء کہتے ہیں کہ روزے میں غیبت کرنے سے گوروزے میں غیبت کرنے سے گوروزہ ٹوٹنہیں مگر مکروہ ہوجاتا ہے ) -

کُلُّ شَنِی شَوِّی مَا سَلِمَ لَكَ دَیْنُكَ - ہر چیز آسان ہے (یعنی ہرمصیت ) جب تک تیرادین محفوظ ہے (اگردین میں خلل آیا تو سخت مشکل ہے کیونکہ عاقبت کی خرابی سے بدتر کوئی چیز نہیں ربی دنیا کی تکلیف تو وہ بے حقیقت ہے چندروز میں نہ

تكليف رم كي نة تكليف دين والارم كا)-

في الشَّوِيِّ فِي كُلِّ اَرْبَعِيْنَ وَاحِدَةٌ- ہر عالیس بمریوں میںایک بمری زکوۃ کی دیناہوگی-

مَا لِنَى وَ للِشَوِيِّ-(عبدالله بن عُمِّرِ ہے کی نے پوچھا تمتع میں ایک بکری کی قربانی کافی ہے یا کیا-انہوں نے کہا) بھلا بکریوں سے کیا کام ثکتا ہے (ان کا ندہب یہ تھا کہ تمتع کے لیے ایک بدنہ یعنی اونٹ یا گائے قربانی کرنا ضرور ہے)-

دَمٰی فَاشُوٰی - اس نے تیر مارالیکن کام تمام نہیں کیا -ادھرادھرجم کے کناروں میں لگا-

رَجُلٌ شَاوِيٌ - بَريون والا آدى-

لَا تَشْوِیَ خَلُقِی بِالنَّادِ - میراجیم دوزخ کی آگ سے نہ بھنے -

بِطُعُنِهِمْ وَنَعَمِهِمْ وَشائِهِمْ - اپنی سواری کے اونوں ا اور چاریایوں اور بکریوں کے ساتھ-

#### باب الشين مع الهاء

شَهْبٌ - جلا ڈالنا' رنگ بدل دینا' جیسے تشہیب ہے-اِشْهَابٌ - جلا ڈالنا' فنا کردینا' خراب کردینا۔

شهب - سفیدسیابی پریاس سفیدی اور سیابی ملی بونا یک اَهُلَ مَکّهٔ اَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا فَقَدِا سُنْطِنْتُمْ

بِأَشْهَبَ بَاذِلِ - حضرت عباس نے جس دن مکه نخ بوا مکه والوں
سے فرمایاتم مسلمان ہو جاؤ تو سلامت رہو کے کیونکہ تم پرایک
جوان اونٹ زور آور پھیکا گیا ہے (یعنی تم پرایک شخت مصیبت
آئی ہے جس کا دفعیہ تم سے نہیں ہوسکتا) عرب لوگ کہتے ہیں یوم
اشھب یعنی شخت دن اور تخت سال اور شخت زور آور لشکر-

خَرَجْتُ فِی سَنَةِ شَهْبَاءَ - (حلیمه سعدیه آنخضرت کی اناکہتی ہیں) میں ایک قحط اور سخت کے سال میں ہے گھر سے نگل -اصل میں شھباءاس صاف زمین کو کہتے ہیں جس میں سبزی اور روئدگی نہ ہو-

فَرُبَّمَا اَدُرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ اَنْ يُلْقِيهَا- بَهِي السَابوتا فَيْلُ اَنْ يُلْقِيهَا - بَهِي السَابوتا فَيَ كَلَمُ مِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

نظر آتا ہے) اس کو پالیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ فرشتوں سے چائی ہوئی بات دوسرل کو سنا ئیں۔ مجمع البحرین ٹیس قَبْلُ اَنْ يَسْلَقِيّهَا ہے بعنی اس سے پہلے کہ وہ فرشتوں کی بات سے اور وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے (اگر کوئی کہے کہ شیطان اور جن کی پیدائش تو آگ ہی ہے ہے تو آگ ان پر کیونگر اثر کرتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی پیدائش مٹی سے ہے مگر مٹی اس کو گلا کر فنا کر دیتی ہے پھر مارو تو آ دمی مرجاتا ہے اور دوزخ کی آگ و نیا کی مٹی کی طرح نہیں ہے تو شیطان کے لیے بھی وہ عذاب ہوگی گواس کی خلقت آگ ہی ہے۔

اصل میں شبھاب اور قبس اور جَذُوَّ ہَ-وہ لکڑی جس کا ایک کنارہ سلگ رہا ہواور شھاب اس تارے کو بھی کہتے ہیں جو رات کوٹو ٹما ہے در حقیقت وہ تارہ نہیں ہے بلکہ آگ کا ایک شعلہ ہے جوفر شتے شیطانوں پر مارتے ہیں )۔

شَهْبَاءُ - بِوالشَّكر بهت بتصيار والا -يَوْهُ أَشْهَبُ - سردى كادن -

شَهَاكٌ - وه دوده جس میں دوجھے یانی ملا ہو-

شَهْبَرَةٌ - بورْهى عمر والى عورت جيسے شَيْهَبُورْ اور شَنْهَبَرَةٌ اور شَهْرَبَةٌ ہے-

لَا تَنَزَ وَجَنَّ شَهْبَرَةً وَلَا لَهْبَرَةً وَلَا لَهْبَرَةً وَلَا لَهْبَرَةً وَلَا لَهُبَرَةً وَلَا لَهُبُورت اور مرجونی عورت (جونا توانی ہے مرنے کے قریب ہویا لمی دبلی اور گلے والی (باتونی بہت بک بک کرنے والی) سے اور اس عورت سے جس کی اگلے خاوند سے اولا دہومت نکاح کر۔

شَهْدٌ يا شُهْدٌ -شد-

شُهُوْ دُّ- حاضر ہونا' مطلع ہونا' دیکھنا' پالینا اور جمع ہے شَاهِدٌ کی بِمعنی گواہ اور حاضر جیسے شُهَدٌ ہے-

### العالمان المال المال العالمان العالم العالم المال العالم المال الم

اِشْهَادٌ - گواه كرنا جوان بوجانا عورت كا حاكضه بونا -اِسْتِشْهَادٌ - گوابى جا بنا -

شھیڈ - اللہ کا ایک نام ہے یعنی سب چیزیں اس کے سامنے حاضر ہیں کوئی چیزاس سے غائب نہیں -

وَشَهِيدُكَ يَوْمُ الدِّيْنِ - قيامت كه دن تيرا گواه -سَيِّدُ الْآيامِ يَوْمُ الْجُمْعَةِ هُو شَاهِد -سب دنوں كاسر دار جمعه كادن ہے ده گواه ہے-

(جوکوئی جعد کی نماز میں حاضر ہوگا تو قیامت کے دن جمعدا سکے لے گواہی دےگا)-

وَشَاهِدٍ وَمَشْهُوْدٍ - شاہد جعد کادن ہے اور مشہود عرف کا دن کیونکہ اس دن لوگ عرفات میں حاضر ہوتے ہیں وہاں جمع ہوتے ہیں-

فَاِنَّهَا مَشْهُو دُهُ مَّكُورُبَهُ - فِرَى نَمَاز مِين فرشت عاضر ہوتے ہیں اوراس کا تواب نمازی کے لیے لکھا جاتا ہے - دوسری روایت میں فَانِنَهَا مَشْهُو دُهُ مُحْضُورًةً ہے لینی اس میں فرشتے عاضر ہوتے ہیں نماز میں شریک ہوتے ہیں -

المُمْدُمُونُ شَهِيدٌ - جُوخُ پيٺ كى بيارى ہے مرجائے يا دوب كرمرے يا آگ بيں جل كر يامكان گركريا پہلى كے عارضہ يعنى ذات البحب ہے بيسب شہيد ہيں (اصل ميں تو شہيدوہ ہے جو اللہ كى راہ ميں جہاد كرتا ہوا مارا جائے پھر ان لوگوں كو بھى آخفرت نے شہيد فر مايا يعنى شہيد كا ساا جراور ثواب ان كو حاصل ہوگا شہيداس كواس ليے كہا كہ اللہ تعالى اور فر شتے اس كے ليے گواہ ہيں جائے گا - بعض نے كہا كہ دو مرا نہيں بلكہ زندہ اور حاضر اور خردار ہے - بعض نے كہا كہ دحت نہيں بلكہ زندہ اور حاضر اور خردار ہے - بعض نے كہا كہ دحت نے كہا اس ليے كہ وقت اس كے ليے كور شتے شہادت كے وقت اس كے پاس حاضر ہوتے ہيں بعض نے كہا اس ليے كہ اللہ تعالى نے جوعزت اور مارا گيا - بعض نے كہا اس ليے كہ اللہ تعالى نے جوعزت اور مارا گيا - بعض نے كہا اس ليے كہ اللہ تعالى نے جوعزت اور كرامت اس كے ليے تيار كرد كھی ہے اس كورہ پانے والا ہے اور حاصل كرنے والا ) -

خَيْرُ الشُّهَدَاءِ اللَّذِي يَاتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ انْ يُسْأَلَهَا - بهتر گواه گوامول مین وه ب (جوکی کاحق وُد بت وقت

اللہ کے لیے ایک مسلمان کاحق بچانے کے داسطے ) گواہی دے۔ اس سے پہلے کہ اس سے گواہی کی درخواست کی جائے - بعض نے کہا اس حدیث کا مطلب سے سے کہ جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو دیر ینہ کر بے فوراً حاضر ہوا در گواہی نہیں چھیائے۔

یاتی قوم یشهدون و لا یستشهدون و قامت کورن و استشهدون و قامت کے قریب) کچھلوگ ایسے پیدا ہوں کے جوخود بخو دگواہی دیں گے اور کوئی ان کی گواہی نہ چاہے گا (بظاہر بید حدیث پہلی حدیث سے کے خلاف معلوم ہوتی ہے گر خلاف نہیں ہے۔ اس حدیث سے مراد جھوٹے گواہ ہیں جن کوسی نے گواہ ہیں بنایا نہ وہ معاملہ کے وقت حاضر تھے اور خواہ مخواہ گواہی دیے آئیں) بعض نے کہا اس حدیث کا مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالی پوشم کھا کمیں مثلا کہیں فلاں بہتی ہے فلانا دوز فی ہے۔

یسٹیو فی شہادۃ اُحید ہم یمینہ ان کی گواہی پرتم پہلے ہوگی یا گواہی پہلے ہوگی تم بعد میں کھا کیں گے (مطلب یہ ہے کہ ب باک ہول گے نہ ان کو گواہی دینے میں کوئی تامل ہوگا نہ قسم کھانے میں )اس حدیث سے بین لکلا کہ گواہ کوقتم دینا درست ہے اور ہمارے زمانہ میں جب جھوٹ کا رواح ہو گیا ہے۔ یہی مناسب ہے کہ گواہوں سے صلف لیس اور بعض حفیہ نے اس کو ناحائز رکھا ہے۔

مَالُکُمْ إِذَا رَآیَتُمُ الرَّجُلَ یُخَرِّقُ آغُرَاضَ النَّاسِ آنُ

لَا تُعَرِّبُوْ اعْکَیْهِ قَالُوْ ا نَحَافُ لِسَانَهٔ قَالَ ذٰلِكَ آخُرٰی آنُ

لَا تَكُونُو اُ شُهدَاءَ - (حضرت عُرُّ نِ فرایا) تم كوكیا ہوا ہے
جب تم كی شخص كو دیکھولوگوں كی عزت بگاڑتا ہے (اس كی
برائیاں كرتا ہے) تو اس كو دُانِخ اور رو كتے كوں نہیں - انہوں
نے كہا ہم اس كی زبان ہے ڈرتے ہیں (كہوہ ہم كو بھی بدنام
کرے گا ہماری بھی برائی پھیلائے گا) حضرت عمر نے كہا پھرتو تم
قیامت كون لوگوں پرگواہ بنے كے لائق نہیں ہو سے (حالانكہ
اللّہ تعالی نے فرمایا كرتم لوگ اگلی امتوں پرگواہ بنو گے مطلب یہ
اللّہ تعالی نے فرمایا كرتم لوگ الگی امتوں پرگواہ بنو گے مطلب یہ
سے كہ حَن پری اور انصاف پیندی كا خیال رکھواور كی کے كئے
سے ڈرونیس جو كام برا ہے اس پر بےخوف و خطرانكار كرو) سے دُرونیس جو كام برا ہے اس پر بےخوف و خطرانكار كرو) الكَقَانُونَ لَا يَكُونُونَ شُهدَاءَ - جولوگ بہت لعنت كیا
الكَقَانُونَ لَا يَكُونُونَ شُونَ شُهدَاءَ - جولوگ بہت لعنت كیا

کرتے ہیں (جو تحف لعنت کے لائق نہیں اس پر بھی لعنت کر ہیٹھتے ہیں۔ لعن طعن سب وشتم گالی گلوچ ان کی خصلت ہے) وہ گواہ نہیں ہو گئے اپنے لیے لوگوں کی گواہی قبول نہ ہوگ ( کیونکہ ان کی زبان بے لگام ہے ان کو جموث بولنے میں بھی باک نہ ہوگا۔ یا مرادیہ ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ آگلی امتوں پر گواہ نہ بنیں گے)۔

فَلْیُشْهِدَ ذَا عَدْلِ - ایک پرہیز گار نیک شخص کو گواہ بنالے (کہ یہ چیز میں نے پڑی پائی تھی ایسا نہ ہووہ مرجائے اور اس کے وارث اس چیز کو بھی اس کا ترکہ بجھ لیس یا خوداس شخص کے دل میں ہےا بمانی کرنے کا وسوسہ شیطان ڈالے ) -

شَاهِدَ اكَ أَوْيَمِينَهُ - تيرے لئے دوبى باتيں بيں يادو گواہ لايا مرى عليہ سے تتم لے (اگر گواہ نہ ہوں) ايک روايت ميں شَاهِدَ اكَ أَوْيَمِينَهُ ہے ايک ميں شُهُوْدُكَ فَيَمِينَهُ ہے مطلب وہى ہے-

لَا صَلُوةً بَعْدَ هَا حَتَّى يُوى الشَّاهِدُ-عَصر كَى نَمَازِ كَ صِلْوَةً بَعْدَ هَا حَتَّى يُوى الشَّاهِدُ-عَصر كَى نَمَازِ كَ بِعِدَ يُعِرُونَ نَمَازَ نَعِيرِ بَهِالَ تَكَ كَدُهُ الرَّاعِدَ كَتَبَعُ فَرُوبِ كَى نَمَازَ كُوصِلُوةَ الشَّاهِدَ كَتَبَعُ غَرُوبِ كَى نَشَانَى ہے'اس ہے مغرب كى نماز كوصلوة الشاهد كَتِبَعَ بين-بعض نے كہااس لئے كه مسافر اور مقیم دونوں اس نماز میں برابر بین لینی اس میں قصر نہیں ہے۔

آمُشْهِلاَ آمُ مُعِیْبٌ فَقَالَتُ مُشْهِلا تَحَمِّعِیْبٍ۔

(حضرت عاکشہ نے عثان بن مطعون کی بی بی سے پوچھا) کیا تو
الیعورت ہے جس کا خادند حاضراور موجود ہویا الیع عورت جس
کا خاوند غائب ہو؟ انہوں نے کہا میں الیع عورت ہوں جس کا
خاوند حاضر ہے مگروہ غائب کی طرح ہے (مطلب میہ ہے کہ میرا
خاوند مجھ ہے صحبت ہی نہیں کرتا تو میں کیا بناؤسنگار کروں)۔
مرتا وس رہتا ہے ہی ہے ہیں میں وس رہا وس رہتا ہے ہی۔

یُعَلِّمُنَا النَّشَهُّدَ کَمَا یُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ-آ تخضرتُ ہم کو التحیات اس طرح سکھلاتے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھلاتے (التحیات کوتشہداس لیے کہا کہاس میں دوشہادتیں ہیں ایک توحید کی دوسری رسالت کی)-

ی قالَ نَعَمْ وَاَ نَالَهُ شَهِیْدٌ - فر مایاوه شہید ہےاور میں اس کا گواہ ہوں (لینی اس یک شہادت کی گواہی دوں گا) -

آناً فَوَ طُکُمْ وَاَنَا شَهِیدٌ - میں قیامت میں تمہارا پیش خیمہ ہول (تم سے آ کے جا کرتمہاری ضروریات کا بندوبست کروں گا) اور میں تمہارا گواہ ہوں گا تو گویا میں تمہارے ساتھ ہوں -

اَناَ شَهِيْدٌ عَلَى هُوُلَا ءِ - مِن ان لوگوں كا گواہ ہوں (قیامت کے دن بیرگواہی دوں گا كہانہوں نے اللہ كى راہ میں اپنی جانیں قربان كیس)

بيضر بُوْ نَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ - بَمَ كُوأَشُهَدُ بالله كَهَ يَا فَسَمَ كُوا أَشُهَدُ بالله كَهَ يَا فَسَم كُمَا فَ كَ عَادت پُرُ الله عَلَى عادت پُرُ عادت بِهِ عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى ال

آنتم شُهدَاءُ اللهِ -تم الله کے گواہ ہو (مراد وہ صحابہ ہیں جو اس وقت حاضر تھے اس طرح جو لوگ صحابہ کی طرح متقی اور برہیز گار ہوں میت کے دشن نہ ہوں) -

پیر کُم تحصل کک الشّهادة و آپ کی تو فضیلتیں بہت تھیں) پھراس پرشہادت کی فضیلت بھی حاصل ہوئی (بیعبدالله بن عباس نے حضرت عمر سے کہا جب فیروز ابولولو یاری نے آپ کومین نماز میں زہرآ لود خبر سے زخمی کیا) مغازی لینی جہادوں کو مشاہر بھی کہتے ہیں کیونکہ وہاں شہادت ہوتی ہے۔

صَوْمُ الْمَرْأَةِ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ-عُورت كا روزه ركها كا روزه ركها ليعن نقل روزه جب اس كا خاوند موجود ہو (تو شوہر كے بدول اجازت نقل روزه نهر كھ اس ليے كه خاوند كو تكليف ہوگ البته فرض اور واجب روزے ميں اجازت كى ضرورت نہيں جب وقت ميں گخائش نه ہو) -

نَمْ يَذْ كُوْاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشْهَدَ مَنْ حَضَوَةً - يهذكورنيس كه آنخضرت نے (مدعی عليہ ك افراد پر) حاضرين ميں ہے كى كو كواہ كيا ہو (معلوم ہوا كہ جب مدعی عليه اقرار كرے تو قاضى اس پر فيصله نا فذكر سكتا ہے اور رد ہوا ان لوگوں كا جو كہتے ہيں قاضى كو اس كے اقرار پر دوگواہ كركے پھر فيصله كرنا جاہے ) -

#### الكان المال المال المال الكالم الكالم الكالم المال الم

لَا يَسْمَعُ صَوْتَ الْمُنَوذِنَ إِلَّا شَهِدَلَهُ جَهَال تَكَ مُوذِن كَى آواز مِنْتا ہے وہ اس كا موذن كى آواز منتا ہے وہ اس كا گواہ ہوگا (قیامت كے دن يہاں تك كه تنكر پھر درخت بھى گواى دے گے)۔

مَفَاتِیْحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةٌ - بہشت کی تنجیاں شہادت ہے-شاهِدُ الصَّلُوةِ - جونماز میں حاضر ہو (لیخی اذان س کر جماعت میں شریک ہونے کے لیے ) -

شَاهِدُ واا لصَّلُوةِ - جولوگ نماز میں حاصر بُوں -فَتَوَضَّا مُ كَمَا اَمَوكَ اللهُ ثُمَّ تَشَهَدُ فَاَقَمْ - پہلے جیسے الله تعالی نے حکم دیا اس طرح وضوکر پھراؤان دے پھر نماز کے لیے تکبیر کہہ۔

شاهد- آنخفرت کا ایک نام بھی ہے کیونکہ آپ قیامت کے دن اگلے پنیمبروں کے گواہ ہوں گے کہ انہوں نے اپنی امت والوں کواللّٰد کا حکم پنچادیا تھا)-

شَهِدُتُ الدُّارَ - مِن حفرت عثان كِقَل كے وقت ان كے گھريرموجود تھا-

قَانَ صَلُوةَ اخِوِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ - اخْررات مِن جُو البَّهِدِى) نماز پڑھی جائے تو فر شتے اس میں شریک ہوتے ہیں۔
مَنْ قُبِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ - جُوخُص اپنا مال بچانے کے لیے (تھوڑ ایا بہت یا اپی عزت بچانے کے لیے) ماراجا کے وہ شہید ہے- (مثلا چوریا ڈاکو یا اور کوئی ظالم اس کا مال یا اس کی عزت لینا چاہے اور وہ دفع کر ہاور مارا جائے تو اس کوشہید کا ثواب حاصل ہوگا - بعض نے کہا کم قیمت چیز کے بچانے کے لیے بیت منہ میں ہے گئی تعداور میں تی تی جا کہ حدیث عام ہے کم قیمت اور بیش قیمت سب کوشا مل ہے ای طرح جوخُص اپنی جان بچانے ہے ہیں قیمت میں مارا جائے جب کوئی ظالم ناحق اس کی جان لینا چاہے بعض نے کہا جب مسلمانوں میں آپس میں فتنہ ہوتو مارا جانا بہتر ہے مگر مار نے والے پر ہاتھ نہ ڈالے جسے دوسری حدیث میں ہے ہے مُر مار نے والے پر ہاتھ نہ ڈالے جسے دوسری حدیث میں ہے مُن طلب کرے (خلوص کے ساتھ اللہ تعالی سے شہادت طلب کرے (خلوص کے ساتھ اللہ تعالی سے شہادت مائے گا و اللہ تعالی اس کوشہادت عطا فرمائے گا گو

شہادت کا ثواب اس کوعنایت فرمائے گا)-

فَیُقَالُ مَنْ شُهُوْدُكَ فَیَقُولُ مُحَمَّدٌ وَاللّٰ مُحَمَّدٌ فَیَقُولُ مُحَمَّدٌ وَالْمَتْهُ - (قیامت کے دن اس پغیر سے بوچھا جائے گا) تبہارے گواہ کون ہیں وہ کہیں کے محمد اور ان کی امت کے لوگ گواہ ہیں۔

رُسُولُ اللهِ شَاهِدٌ عَلَيْنَا وَنَحْنُ شُهَدَاءُ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ وَحُجَّنَهُ فِي آرْضِهِ-قرآن مِن جوشام ومشهود ہے تو شاہد ہے آخضرت مراد ہیں وہ ہم پر گواہ ہیں اور ہم اللہ کے گواہ ہیں اس کی مخلوقات پر اور زمین میں اس کی جمت اور دلیل ہیں-(یدهنرت علیؓ نے فرمایا)-

مَضَیْتَ لِلَّذِی کُنْتَ عَلَیْهِ شَهِیدًا وَ مُسْتَشْهِدًا وَ مُسْتَشْهِدًا وَ مُسْتَشْهِدًا وَ مُسْتَشْهِدًا وَ مُسْتَشْهِدًا وَ مَسْتَشْهِدًا وَ مَسْتَشْهِدًا وَ مَسْتَشْهِدَ وَ مَسْتَشْهِدَ مَلِ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مَلْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلًا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الل

و صَهِهِنْدُ كَ يَوْمَ الدِّيْن - قيامت كون تيرا كواه -الْحَمْدُلِلْهِ الَّذِي لَا تُدْدِيكُهُ الشَّوَاهِدُ - سب تعريف اس پروردگارى ہے جس كوحواس نہيں پاكتے (يعنى حواس خسد سے اس كا حساس نہيں ہوسكتا) -

وَلَا تَحْوِيْهِ الْمَشَاهِدُ- مُجليس اس كو گير نہيں ستيں (يعني كوئي مكان اس كومحيط نہيں ہوسكتا بلكہ وہي سب چزوں كومحيط ہے)-

شَهَدُتُ عَلَى الشَّيْءِ- مِن اسَابَ بِرَ مِطْلَعَ بُوا-اَلشَّاهِدُ يَرِٰى مَالَا يَرَى الْغَانِبُ- جَوِّحُص حاضر بووه وه چيز ديکمانې جس کوغائب نبيس ديکما-

ذُو الشَّهَادَ تَيْنِ - دو گواہوں كے برابر (ية خزيمه ابن ابت انسارى كالقب بة تخضرت في ان كاكيلى گوائى دو گواہوں كے برابر ركى تقى) -

شَهْرٌ - مشہور کرنا 'ظاہر کرنا -شَهَرَ سَیْفَهٔ - اپنی تلوار سینجی مارنے کو-تَشْهیرٌ - مشہور کرنا -

مُشَاهَرَةً - ما ہواری تنواہ پرنو کرر کھنا جیسے معاومة سالانه نواہ بر-

اِشْهَادٌ - مشهور كرنا ايك مهينه گذرنا يا مهينه داخل مونا يا زچگى كامهينة نا-

إشتِهَارٌ -مشهورهونا-

شَهْرٌ -مبینہ- نُشهُوْرٌ اور اَشُهُرٌ اس کی جُمع ہے-صُومُو اللشَّهْرَ وَسِرَّهٔ- مبینہ کے شروع اور اخیر درمیان میں روز ہے رکھا کرو-

اکشَّهُو یُسٹِ وَعِشُروُنَ - مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے (ہیمبینہ جس میں عورتوں کے پاس نہ جانے کی میں نے قسم کھائی تھی انتیس دن کا ہے- مجمع البحار میں ہے کہ بھی دو دو تین تین چارچارمہینے برابرانتیس انتیس دن کے ہوتے ہیں لیکن چار ہے زیادہ نہیں ہوتے )-

آئ الصَّوْمِ اَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ - صَابِحَ اللهِ الْمُحَرَّمُ - صَابِحَ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

شہر ایدلاً یُنفُصان - عید کے دونوں مہینے (یعنی رمضان اور ذیجہ) کم نہیں ہوتے (اگر انتیس دن کے ہوں جب بھی ثواب تمیں دن کا ملتا ہے یا اگر خلطی ہے دسویں تاریخ وقوف عرفات کرے اس کونویں تاریخ سمجھ کر جب بھی جے صبح ہوجا تا ہے)۔

مَنْ لَبَسَ تَوْبَ شُهْرَةِ الْبَسَهُ الله تَوْبَ مَذَلَة يَوْمَ الله تَوْبَ مَذَلَة يَوْمَ الله تَوْبَ مَذَلَة يَوْمَ الله تَعْبِرت اورنا موری مقصود جو (یعنی نخر اورغروری نیت ہے) تو الله تعالی قیامت کے دن اس کو ذات کا کپڑا پہنائے گا- وہاں ذات کے ساتھ شہرت ہوگ۔ جیسے یہاں عزت کے ساتھ ہوئی تھی) طبی نے کہا مرادوہ کپڑا ہے جس کا پہننا درست نہیں یا لوگوں کو ہنما نے اور تسخر کے لیے یا فخر جس کا پہننا درست نہیں یا لوگوں کو ہنما نے اور تسخر کے لیے یا فخر اورغرورکے لیے سے۔

یہ بہ ہے۔ نظمی عَنِ الشَّھُرَ تَیْنِ۔ دونوں شہرتوں سے منع فرمایا (یعنی ایما بیش قیت کیڑا پہننا یا آنا کم قیت اور ذلیل کہ جس

ے لوگوں میں شہرت ہو دونوں منع ہیں۔ اس حدیث سے بید لکا کہ بعض لوگ جوا پے تئیں فقیرا ور درولیش کہلانے کو گیروی یا ملتانی منی میں رنگے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں یا پھٹے پرانے بوسیدہ کمبل اوڑھے رہتے ہیں یہ بھی خوب نہیں ہے، عمدہ طریق یہ ہے کہ متوسط درجہ کے کپڑے ہینے نہ بہت بیش قیمت نہ بالکل خراب اور کم قیمت اور ہرطرح کی شہرت سے بچارہے)۔

مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ - جُوْخُص آلوار مونت لے اوراس کو چلانے (حملہ کرے) تواس کا خون ہررہے (یعنی ضائع ہے اگر اس کو دوسرا شخص دفع کرنے کے لیے مار ڈالے تو نہ قصاص لازم ہوگانہ دیت دینا پڑے گی) -

متر جم - تمام مہذب اقوام کے قوانین میں بھی ایہا ہی حکم ہے اس کو حفاظت خود اختیاری کہتے ہیں - بیدت ہرایک شخص کو حاصل

وَمَاتَتْلُوْ السَّفَاسِرَةُ الشُّهُوْدُ - اور جو کتاب والے عالم لوگ پڑھتے ہیں بیشہر کی جمع ہے بمعنی عالم اور فاضل-شَهِیْر - مشہور-

شَهُو يَار -اران كاباوشاه تها-

شَهْقٌ يا شَهِيْقٌ ياشُهَاقٌ ياتَشْهَاقٌ - سينه مين روني كي آواز ييدامونا بذنظر لگانا -

شَهِيْقٌ - گرهے كى بھى آواز كو كہتے ہيں- جيسے نَهِيْقٌ --

فِی شَوَاهِقِ الْبِجبَالِ - بِہارُوں کی چوٹیوں میں یہ جُع بے شاهق کی بمعنی بلنداور مرتفع -

فَشَهِقَ ثَلْثَ شَهْقَاتٍ - تين بارسينه سي آواز نكالى يا تين ضك لي-

### الكالم المال المال

فَمَاتَ- پھرمر گيا-

ذُوْ شَاهِقٍ - يَخْتُ غَصِيلًا -

شَهَلَّ-آ كُوك مَايى مِيس سرخى مونا - مَرزرق يعنى نيلكونى سے
كم - محيط مِيس ہے كه شهل بيہ ہے آ كھ كے حلقه مِيس سرخى پلائى
گئى مومگر كليرين نه موں اگر كليرين موں تو اسكو شُكُلَةٌ كہتے
ہيں - شَهْلَاءُ مُونث ہے اَشْهَلُ كا -

تُكَانَ عَلَيْ اللهُ الْعَيْنِ - آنخضرت كي آنكهول مين مرخي هي - م

مُشَاهَلَةٌ - گالی گلوچ کرنا' جواب دینا -تَیَّ تُلُّا ہِ مِن کا انْ مِین کرنا' اور میں آ

تَشَهُّلُ - منه كاياني سوكه جانا ُ حاجت برآنا -

لَعَنَ اللَّهُ شَهِيْلًا ذَاا لَا سُنَانِ - اللهُ لَعنت كرے نيلى آئكھوالے ہڑے دانت والے پر-آئدہ ، موردہ میں دریوں

شَهُمْ يا شُهُومٍ - دُرانا ُ دُانْمُنا -

شَهَامَة -مستعد عالاك بوشيار مونا-

کان شہمًا۔ آنخضرت مستعد اور روثن ضمیر اور اپنے ارادے کے بورے تھے۔ یہی انسان کی بڑی فضلیت ہے کہ پہلے خوب سوچ لے پھر جو بات مناسب نظر آئے اس کو کرڈالے اور اللہ پر بھروسار کھے پینہیں کہ ساری عمرچھ بھی میں گذرے اور کوئی کام پورانہ ہو۔ شہم کی جمع شِہا ہم ہے۔

اَلشَّهُامَةُ ضِدُّهَا الْبَلَادَةُ - شهامت كى ضد بلادت ب يينى كودن كندذ بن احمق اور بوقوف بونا -شَهُو َ ﴿ خوابش كرنا محبت ركهنا ألا رز وكرنا -

تَشْهِيكة -خوابش دلانا ترغيب-

مُشَاهَاةً -مثابهت-

إشْهَاء - خواتش بورى كرنا ' نظراكانا -

تَشَهّى - خوائش كرناجي إشْتِهَاءٌ ب-

اِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّيَاءُ وَالشَّهُوَةُ الْمَخْفِيَةُ - مِحْكُوسب سے بڑھ كرؤرتم پردو گناہوں كا ہے ايك تو ريا (يعنى دكھانے اور شہرت اور نامورى كے ليے نيك عمل كرناند كية خلوص سے خداكى رضامندى كے ليے) دوسرے پوشيده خواہش سے (وہ يہ ہے كہلوگوں ميں تو اپني لظمعى اور بے پرواہى

د کھلائے اور دل میں دنیا کی طمع ہوجیسے اکثر مکار اور دغاباز درولیش ہوتے ہیں۔ بعض نے کہا گناہ کا دل میں چھپانا' اس پر اصرار کرنا - مثلا ایک خوبصورت عورت کودیکھا تو ظاہر میں تو آئکھ جھکا لینا تا کہ لوگ پر ہیز گار مجھیں مگر دل میں گناہ کی نیت کرنا کہ اگر یہ عورت ہاتھ لگ جائے تو اس سے خوب براکام کروں)۔

حُجبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَالْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ-دوزخ شہوتوں اور خواہش ہے ڈھانی گئی ہے اور بہشت ان باتوں ہے جونفس کو نا گوار ہیں (لیمنی شہوتیں اورخواہشیں جب یوری کی جائیں تو سمجھ لو کہ دوزخ کا دروازہ کھل گیا اور جب شہوت اورخواہش کو د با کرنفس شکنی کی جائے توسمجھ لوکہ بہشت کا درواز ه کھل گیا – انسان میں یہی دو چنریں ہیں جن کا دیا نااورمسخر کرنا انسانیت کے لیے ضرور ہے ورنہ پھرانسان اور دوسرے جانوروں میں فرق نہیں رہتاا یک تو غصہ دوسر ہے شہوت ٔ پہلاا یک كااور دوسراسوراورعقل يادشاه بارسوركود انك دباكرتم نے تابعدار کردیا اور یادشاہ کی رائے پر طلے تو سجان اللہ پھر بہتری بہتری ہے اگرخوب کھلا پلا کران کوموٹا کیا اور بادشاہ کواس کتے اورسور کا تابعدار کردیا تو پناہ بخدا پھر خیرنہیں ہلا کت اور تاہی کا سامنا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہا۔ تک باوصف اتن عمر ہونے کے بیرمر تبہ مجھ کو حاصل نہیں ہوا کہ غصہ اور شہوت دونوں عقل کے پورے تابعدار ہوجا کیں اور بھی بھی یہ کتے اور سورز ورکر کے عقل پرغالب آ جاتے ہیں- یااللہ توایے فضل کرم ہے اس کتے اور سور کود با دے اور عقل سلیم اور شرع نمتنقیم کے تابعدار کر دے بغیر تیری مدد کے میں اس کتے اور سور پر غالب نہیں ہوسکتا ) -

یّا شَهُوَانِیْ- اےشہوت پر چلنے والے یا نخت شہوت والے اس کی جمع شہاوی آتی ہے-

اِذَاا شَتَهٰی مَوِیْصُ اَحَدِ کُمْ شَیْنًا فَلْیُطْعِمْهُ - جب
تم میں کوئی بیار شخص کسی چیز کی خواہش کرے ( یعنی کھانے کواس کا
دل چاہے ) تو اس کو کھلائے ( یہی تجی طب ہے اور جو طبیب بیار
کو پر ہیز کرا کراس کی طاقت اور قوت تو ڑ ڈالتے ہیں وہ نیم حکیم
خطرہ جان ہیں اللہ ایے حکمیوں سے بچائے رکھے۔

# الحَالَةُ لَا لَكُولُونِكُ

لیے امام احمد کا ندہب سے بہا گر کسی نے اپنی عورت سے یوں کہا انت طالق ان شاء اللّٰد تو طلاق پڑ جائے گی کیونکہ ان شاء اللّٰہ یقین کے مقام میں بھی آتا ہے جیسے کوئی کہانا مومن ان شاءاللہ برخلاف اس کے اگر ان شاء زید کہا تو طلاق اس وقت تک نہیں

یڑے گی جب تک زید نہ جا ہے۔

اَللَّهُمَّ إِنْ تَشَأُ لَا تُعْبَدُ- ياالله الروسيا ع كم ترى يوجا نه بو (بلکه شرک میں سب لوگ مبتلار ہیں) تو ایبا ہی ہوگا معلوم ہوا کہ شرک ای طرح سارے گناہ اللہ ہی کی مشیت اور ارا دیے ہے ہوتے ہیں مگر اللہ شرک اور گناہ سے راضی نہیں ہے- ارادہ مثیت اور رضامیں بہت فرق ہے اب یہ اعتراض کہ جب سارے کام اس کی مشیت اور اراد ہے ہے ہوتے ہیں تو پھر گناہ کرنے والوں کوعذاب دیناانصاف سے بعید ہےایک بے وقو فی کا اعتراض ہے بات رہے کہ اللہ کی مشیت ایک مخفی امر ہے اور ظاہر میں اللہ نے بندوں کواختیار دیا ہے کیا ہماری ارادی حرکت اوررعشه کی حرکت دونوں ایک شم کی ہیں - کوئی عظمنداس کا قائل نہ ہوگا بس عذاب اور ثواب اس ظاہری اختیار پر بنی ہے اور اس میں جو حكمت ہے اس كواللد تعالى عى خوب جانتا ہے - اور ين ابن عربي نے جوصوفیوں کے پیٹوا ہیں ای اعتراض سے بیچنے کے لیے پیہ فرمایا کہ اللہ تعالی کا عذاب دوزخ والوں کے لیے عذاب اور شیریں اور بامزہ ہے لیکن بہشت والول کے نزد یک وہ سخت تکلیف ہے۔ چنانچہ ایک صوفی فرماتے ہیں کہ جیسے بہشت والے دوزخ ہے بناہ مانکیں گےاس طرح دوزخ والے بہشت ہے گر علمائے ظاہر نے ان پر رد کیا ہے اور ایسے اعتقاد کو الحاد اور زندقہ قرار دیا ہے اور بہت بخت مخالف اس قول کے امام ہمام شخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں پران کے شاگر دامام ابن قیم کا میلان اس طرف یایا جاتا ہے کہ دوزخ کاعذاب دائمی نہیں ہے اورایک زور اییا آئے گا کو ہزاروں برس بعد سہی کہ دوزخ کی تکلیف مث جائے گی اور دوزخ والے چین ہے اس میں بسر کریں گے جیسے بهشت والے بهشت میں اور الله تعالی کافضل و کرم اور رحم اس کو مقتضی ہے کیاوہ چندروز کے گناہوں پر ابدلآ بادایے بندوں کو سخت سخت تكاليف ميں مبتلا ميں ركھے گا دنیا كا كوئی ظالم سے ظالم

#### باب الشين مع الياء

شَىٰءُ اور مَشِيْنَةٌ اور مَشَاءَ أَ اور مَشَائِيةٌ طِامِنا اراده كرنا-شاء الله الشيء-الله كمشيت اليي بي هي س مَاشَاءَ اللَّهُ - تعجب كووتت بهي كهاجا تا --تَشْيِبِي - براهِ يَختهُ كرنا 'الك كام كرنے كى رغبت دلانا -اشَاءً قُ-لا جا ركرنا' مجبوركرنا -تَشنيع -غصهم جانا-

شنی - چیز اور ہرموجود کو کہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالی

أَنَّ يَهُوْدِيًّا أَتَى النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّكُمْ تَنْذِرُوْنَ وَ تُشْرِكُونَ تَقُولُوْنَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُ فَأَمَرَ هُمُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَّقُولُوا مَاشَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِنتُ - ايك يهودي آنخضرت ياس آيا كمن لكاتم لوك منت مانتے ہوا درشرک کرتے ہوتم لوگ کہتے ہو جواللہ چاہے اور میں عاموں (توایے تین اللہ کے ساتھ شریک کردیے ہو)اس وتت آنخضرت نے صحابہ کو حکم دیا یوں کہا کریں جواللہ چاہے پھر میں جا ہوں (تو جب اللہ کی مشیت کومقدم کیا اس کے بعد اپنی مثیت رکھی تو شرک کا شبہ جا تارہا- ایک شخص نے آئخضرت سے كِهَامَاشَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ قَالَ جَعَلْتَنِى لِلَّهِ نِلَّهَا قُلْ مَاشَاءَ الله ثُمَّ شِنْتَ - يَعَىٰ جوالله جاب اورا ب جامين فرمايا تونى مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا یوں کہہ جو اللہ جا ہے پھر آپ جا ہیں (نہایہ میں ہے کہ داد زبان عرب میں جمع کے لیے ہے برخلاف ثم کے وہ جمع اور ترتیب کے لیے ہے تو جب ثم کہا تو اللہ کی مشیت مقدم مفہری اور بندے کی اس کے بعد پس شرک کے شبہ سے

لَا تَقُوْلُواْ مَاشَاءَ اللَّهُ وَشاءَ فُلَانٌ - يول مت كبوجو الله حيا ہے اور فلال شخص حیا ہے-

فَلَا يَقُرَبُهُمَا الدُّجَّالُ وَلَا الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ-الله جا ہے تو طاعون اور د جال دونوں اس کے پاس نہ پھٹکیس گے (بدان شاءالله فرما محض تمرك كے ليے ہے ندشك كے طور يراى

#### العَلَيْكُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

بادشاہ بھی ایسانہیں کرتا۔ کو بی قول چنر صحابہ اور تابعین سے بھی منقول ہے گرجم بورعلاء اس کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ کا فراور مشرک اور منافق لوگوں کا عذاب دائی ہے ' والله اعلم بحقیقة الحال)۔

کفمشِیَّنگ بَیْنَ یکدی ذٰلِك کُلِّه- ان سب كامول میں تیری مشیت فرور ہے یا تیری مشیت کی نیت كرتا ہوں كویں زبان ہے كہوں-

وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا حِقُونَ - بَم بَهِ ان شَاء اللهُ مِكُمْ لَا حِقُونَ - بَم بَهِ ان شَاء الله تم سے ملنے والے ہیں یہاں بھی ان شاء الله محض تبرک کے لیے ہے کیونکہ موت تو یقینی ہے اس میں شک نہیں ہوسکتا -

هَيَّاتُ شَيْنًا - ابوطلحہ کی بی بی نے ایک چیز تیار کی (اوراس کو گھر کے کو نے میں رکھ دیا اور ابوطلحہ نے جب بوچھا بچے کیسا ہے۔
انہوں نے کہا اب آ رام ہے اور بیہ جموث نہ تھا بلکہ تریفن تھی۔
مطلب بیتھا کہ دنیا کی اور بیاری کی تکلیف سے آ رام ہوگیا۔
مالا نکہ وہ مرگیا تھا - ابوطلحہ کے دل کو تسکین ہوئی - انہوں نے اپنی بی بی سے صحبت کی وہ حاملہ ہوگئیں۔ پھرا کیک بچہ کے بدل ( یکے بعد دیگر ہے ) نو بچے اللہ نے عنایت فرمائے - اس حدیث سے بعد دیگر ہے ) نو بچے اللہ نے عنایت فرمائے - اس حدیث سے قباحت نہیں ہے اوراس میں کوئی قباحت ہے اوراس میں کوئی کی اور معاویہ کے عامل مغیرہ بن شعبہ نے ججر بن عدی کو حضرت کی اور معاویہ کے عامل مغیرہ بن شعبہ نے ججر بن عدی کو حضرت کی اور معاویہ کے عامل مغیرہ بن شعبہ نے ججر بن عدی کو حضرت کی اور معاویہ کے عامل مغیرہ بن شعبہ نے ججر بن عدی کو حضرت کی اور موادیہ کے اگھ آئی آئی النّاس اِنّ کی لیکنوں کے کہا ایکھا النّاس اِنّ الْکُونُ کُمُ اللّٰہ تعَالَی اور مرادیہ رکھی کہ اس عامل پر لعنت کر والنداس لیعنت کر والنداس بیعنت کر کے ) -

مَا نَوْى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَّلاَ قَزَعَةٍ وَّلاَ مَنْ اللهُ مَا نَوْى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلاَ قَزَعَةٍ وَلاَ شَنِيًا - بَمِ آسَان مِن مَه بادل ويكف تق ندابركاكوكي كلاا مُداور لين آسان بالكل صاف تقاصراً پي دعاست ابركاليك كلاانمود موااور پيل كياخرب ياني برسا) -

وَلَا أَذَانَ وَلَا شُنَى - نداذان بولَى نداور كِهُ (جير الصلوة المالية الصلوة الها المومنون وغيره)-

اِنَّمَا بَنُوْ هَاشِم وَبَنُو الْمُطّلِبِ شَدِی وَآجِدٌ- بَی باشم اور بَی مطلب تو ایک بی بین (یعنی بمیشہ ملے جلے رہے۔ جالمیت اور اسلام دونوں زمانوں میں (عبدمناف کے چار بیٹے سے عبدش اور نوفل اور ہاشم اور مطلب تو عبدش اور نوفل دو بھائی ایک طرف ہوکررہ اور ہاشم اور مطلب ایک طرف یہاں تک کہ جب بنوکنانہ اور قریش نے بی تھ ہرایا کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب سے نہ شادی بیاہ کر ہے گے نہ ان سے کوئی معاملہ کریں مطلب سے نہ شادی بیاہ کرے گے نہ ان سے کوئی معاملہ کریں گے تو دونوں بھائیوں کی اولا دمدت تک پہاڑ کے ایک کونے میں بندر ہی قریش اور بنوکنانہ کہتے سے کہ حضرت محمد کو ہمارے برد کردولیکن بی ہاشم اور بنی مطلب نے اس کومنظور نہ کیا اور ایک کردولیکن بی ہاشم اور بنی مطلب نے اس کومنظور نہ کیا اور ایک مدت تک تکلیف اور مصیبت اٹھائی) -

فَانَّ فِی اَعْیُنِ الْآ نَصَارِ شَیْنًا - انسار کی آ تکھیں چھوٹی ہوتی ہیں بھی ان میں کوئی عیب ہوتا ہے) - اس حدیث سے یہ نکلا کہ جس عورت سے نکاح کا ارادہ کرے اس کو پیغام دے تکاح کا ارادہ کرے اس کو پیغام عورت کی رضامندی کے بغیر دیکھے یا شہوت کی نظر سے دیکھے اور امام داؤد ظاہری نے اس حدیث سے اس کے تمام جم کو دیکھنا درست رکھا ہے - بعض نے کہا صرف چہرہ اور ہاتھ پاؤں دیکھنا درست ہے) -

هَلُ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ ابْنِ آبِی الصَّلْتِ شَیْنًا - تجھ کو ابن ابی الصَّلْتِ شَیْنًا - تجھ کو ابن ابی الصلت کے شعروں میں سے کچھ یاد ہیں (بیجا ہلیت کے زمانہ کا ایک شاعر تھا گراس شعروں میں خدا کی تو حید اور شرک کی خدمت بھری ہوئی تھی - آنخضرت نے اس کا کلام بڑے شوق نے سااور فرما یا وہ تو مسلمانی کے قریب تھا) -

حَتْى يَنْبُوُوْا نَبَاتَ الشَّىٰ أَ- يَبَالَ تَكَ كَمَاسَ جَيْرٌ كَى الشَّىٰ أَ- يَبَالَ تَكَ كَمَاسَ جَيْرٌ كَ طرح اليس كے (ليني اس دانه كي طرح جس كو ياني بها كر لاتا

ے)-

فَاَخْتَرُنَا اللَّهَ فَلَمْ يَعُدَّذُلِكَ شَيْنًا - (آ تخضرتً نے ہم کو اختیار دیا (چاہیں تو اللہ اور رسول کو پند کریں آپ کی زوجیت میں رہیں چاہیں جدا ہوجائیں) ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا چھر بیا ختیار کو کچھنہیں شار کیا ( یعنی اس کو طلاق نہیں سمجھا) - اس حدیث سے بید نکا کہ اگر خاوند اپنی عورت کو اختیار کرے تو کوئی طلاق واقع نہ ہوگا) -

مَا عِنْدَنَا شَیْ الله کِتَابُ الله وَهٰدِهِ الصَّحِیْفَةُ(حضرت علی نے فرمایا) لوگوں کا بیگمان کہ آنخضرت نے ہم کو
کوئی خاص خاص با تیں بتلائیں یا کوئی خاص کتاب دی ہے
بالکل غلط ہے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں۔ ایک اللہ کی کتاب یعنی
قرآن ہے اور یہ صحیفہ (اس میں چندا دکام تصشر بعت کے مثلا
دیت کے احکام قید یوں کا چیز انا میں چندا حکام ہوتا)۔

ذَكَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَنْيًا - آ پ نے ایک اندیشہ ناک بڑی بات کا ذکر کیا -

وَلَا شَنْ مَ بَعْدَهُ - الله كى مدد جب ساتھ ہوتو پھر كوئى عالب نہيں ہوسكتا -

ُ إِنْ شِنْتُمَا اَعْطَیْتُکُمَا-تم چاہتے ہوتو میں تم کو (زکو ۃ کے مال میں اچھے ہٹے کے مال میں اچھے ہٹے کے مال میں اچھے ہٹے کئے کمانے والے کا اور مالدار کا کوئی حق نہیں ہے۔مطلب یہ ہے کہ میں تم کواس مال میں نے نہیں دوں گا۔

فَاجِدُ فِنْ نَفْسِنْ شَنْيًا- (اپنے مکان میں نماز پڑھ کر پھر میں مسجد میں آتا ہوں وہاں جماعت کھڑی ہوتی ہے میں اس میں بھی شریک ہو کرنماز پڑھ لیتا ہوں) اب میرے دل میں کچھ خیال آتا ہے ( کہیں یہ ناجائز ہواور میں گنہگار ہوں) بعضوں نے یوں ترجمعہ کیا ہے ایسا کرنے سے میرے دل کو خوثی ہوتی ہے۔

كُلَّمَا هَمَّ أَنْ تَفْتَحَ شَنْيًا مِّنْ تِلْكَ الْا بُوَابِ-جب وهان دروازول ميس سے يَحْ كُولنا چاہتا ہے يعن ذراسا-ما كُنْتُ لِا لُقَى اللَّهُ بِبِدْعَةٍ لَمْ يُحْدِثْ إِلَىَّ فِيْهَا

شَنْیاً - میں اللہ تعالی ہے ایک بدعت نکالکر جس کا تھم اس نے نہیں دیا ملنانہیں چاہتا (یہ آپ نے اس وقت فرمایا جب صحابہ نے کہایا رسول اللہ جن لوگوں پر ہم کو قدرت حاصل ہواگر ہم زبردتی ان کومسلمان بنالیس تو ہماری قوت زیادہ ہوگی ہمارا شار بردھائےگا)-

فَإِذَا اَمَرُ تَكُمُ بِنَشَى أَ فَاتُوْ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَى أَ فَاجْتَنِبُوهُ - مِين جبتم كوكى بات كالحكم كرون تو جهان تك موسكتا ہے اس كو بجالا و (دين كى بات ہويا دنيا كى) جب كى بات سے مع كردون تو اس سے پر بيز ركھو (اور جس سے سكوت كرون وہ تم كومعاف ہے) -

اِنَّ اللَّهُ شَیْ لَا کُالَا شَیاءِ - الله تعالی ایک شے ہے (یعنی موجود ہے بلکہ ای کا وجود اصلی ہے اور باتی چزیں اسکے وجود کا ایک سایہ میں) گروہ اور اشیا کی طرح نہیں ہے (اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے جینے فر مایا لیس کمشلہ شی اس میں کاف زائد ہے اس کے شک کوئی شے نہیں ہے)۔

لَا مِنْ شَيْ عُكَانَ وَ لَا مِنْ شَيْءٍ خَلَقَ - ندتوالله كى چيز ع نكاد ندالله في كلوقات كوكس چيز سے بنايا (اس سے رد ہوا ماديتين كا جو كہتے ہيں مادہ قديم ہے اور خداوند تعالى في سب چيزوں كواسى مادہ سے بنايا) -

کان الله و کم یکی مقه شیقی - الله بمیشه سے تھا اور الله کے ساتھ اور کوئی چیز نہتی ( یعنی سواذات اور صفات البی کے سب چیز یں حادث ہیں تو اللہ نے تمام چیز وں کو عدم سے وجود کا شرف بختا یعنی اپنے وجود کا ایک سامیان پر ڈال کران کوموجود کیا پہلے وہ معدوم تھیں یعنی خارج میں گواللہ تعالی کے علم میں تھیں - اب یہ اعتراض نہ ہوگا کہ معدوم موجود نہیں ہوسکتا - نہ کوئی موجود معدوم بوسکتا ہے کیونکہ یہ چیز یں معدوم بحض نہتیں - بلکہ من وجہ وجود رکھتی تھیں یعنی وجود علمی اب جب اللہ تعالی نے ان کو خارج میں بھی موجود ہو کئی گئی اب جب اللہ تعالی نے ان کو خارج میں بھی موجود ہو گئیں چر جب جیا ہے گا ہے کس ان پر ڈالا وہ خارج میں بھی موجود ہو گئیں چر جب جیا ہے گا ہے کس ان پر ڈالا وہ خارج میں بھی موجود ہو گئیں چر جب جیا ہے گا ہے کس ان سے اٹھا لے گا اور سب چیز یں نیست و نا بود ہو جا کیل گیا ۔

وَأَنْ يَّعْمَلًا حَسْبَ مَا امْرَ هُمَا اللَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ-

#### الكالم المال المال المال الكالم المالك المال

رشیب جمع ہے آشیب کی جیسے شیبان ہے۔ اِذَا نَظَرَ اِلَی الشِّیْبِ - جب بوڑھوں کودیکھے۔ شیبهٔ الْحَمْدِ - حضرت عبدالمطلب کالقب ہے۔ شیبیتی - وہ محض جس کے پاس خانہ کعبہ کی تنجی رہتی ہے وہ بنوشیبہ کی طرف منسوب ہے۔

شَیْبَانِیَّة - ایک فرقهٔ ہے جریہ میں ہے-شَیْحٌ - کوشش کرنا 'پرہیز کرنا -تَشْیِیْحٌ - تَکُ نگاہ ہے دیکھنا 'ڈرانا -

مُشَايَحَةً - جنگ قال كوشش-شَيْعٌ - ايك قتم كي بهاجي خوشبو دار جس كا يهول زرد موتا

اشَاحَةٌ -شِيحِ الكَانا-

ثُمَّ اَغُوَ صَ وَاَشَاحَ - آنخفرتً نے دوزخ کا ذکر فرمایا پھرمنہ پھیرلیا اور کراہت ظاہر کی یا ڈرایا (جیسے دوزخ کود کیور ہے ہیں )-

اِذَا غَضِبَ اَغُرضَ وَاَشَاحَ- جب آپ غصه ہوتے تو مند پھیر لیتے اور ناپیندی کے ساتھ روگر دانی کرتے -عَلیٰ جَمْلِ مُّشِیْحِ - ایک تیز رواونٹ پر-مُشِیْحُ الصَّدْرِ - یُکنی سیندا بھرا ہوا ایک روایت میں سین مہملہ ہے کینی جوڑے سیندوا ہے-

مندے ہے ہی چورے بیدوہ ہے۔ نَاقَةٌ شَيْحَانَةٌ - تيزرواونتُني-

أشاح بوجهه - اينامنه كيمرليا-

شَيْخُ - بوڑھا يَا جَسَ كَى عَمْرِ بِياسَ سے زيادہ موا خَيْر عَمْرَتَكَ يا اَى برسَ تَكَ اَسَ كَى جَمْعُ شُيُونُ خُ اور اَشْيَاحُ اور شِيْخَةُ اور شِيْخَانُ اور مَشِيْخَةٌ اور مَشْيُونِخَةَ اور مَشْيُونِخَةَ اور مَشَائِخ ہے۔شَيْخُ اور شُيونُخَةٌ اور شُيونُ خَةَ اور شُيُونِ خِيَّةٌ اور شَيْخُونُ خَةَ اور شَيْخُونِ خِيَّةً لِوڑھا مونا -

تَشْيِيعٌ بوڑھا ہُونا' شیخ کہنا'عیب کرنا' فضیحت کرنا۔ تَشَیّعُ شِخْ ہُونا۔

یک ک ذِنحُرُ شِیْخانِ فُرَیْشِ - قریش کے بوڑھے لوگوں کا بیان- دونوں وصی جیسا اللہ نے تھم دیا ویہا ہی کریں۔ انشاء اللہ بمعنی اذ کے ہے یا قد کے یعنی اللہ نے ایسا ہی چاہا۔ سے ہے دروں

شَيْتُ يا شَيْبَةٌ يا مشَيِبٌ برها يا بالوں كى سفيدى بوڑ ھے مرد كوشائب كہيں گے مگر بوڑھى عورت كو شَيْبًاء مُنہيں كہتے بلكه شَمْطَاءُ كہتے ہیں-

> تَشْيِبُ - بوڑھا كرنا -شَيْبَ الْحَجَرَ - پَقركوتو ژاكر برايركيا -شِيْبُ - بھيڑے كا بچه-

شیبان امام ابوحنیفہ کے شاگرد-حسن شیبانی امام ابوحنیفہ کے شاگرد-

نَیْبَنْنِی هُوْدُ وَالْوَاقِعَةُ - جھی کوسورہ ہوداورسورہ واقعہ نے بوڑھا کر دیا (کیونکہ ان دونوں سورتوں میں قیامت اوراس کے ہولناک واقعول کا ذکر ہے۔ ایک شخص نے خواب میں آنخضرت کے بوچھا ہود کی کس آیت نے آپ کو بوڑھا کر دیا۔ فرمایا فاستقم کما امرت نے لین اللہ کے حکموں پرم نے تک قائم رہ حقیقت میں استقامت بہت مشکل ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں استقامت بہت مشکل ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں استقامت بہت مشکل ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں استقامت بہت مشکل ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں

لَهُ شَعْوٌ عَلَاهُ الشَّنْبُ - آپ کے بال تھان پرسفیدی آگئ تھی (کتے ہیں چودہ بال آپ کے سفید ہوئے تھے وہ بھی مہندی میں رکھے ہوئے تھے)-

اِنَّ آخسَنَ مَا غَيَّرُ تُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِتَّاءُ وَالْكُدُمُ - سب سے بہتر خضاب جس سے تم سفیدی کو بدلتے ہومہندی اور بسمہ کا خضاب ہے انجار میں ہے کہ سرخ یازرد خضاب کرنا بالا تفاق درست ہے لیکن سیاہ خضاب میں اختلاف ہے اوراضی یہ ہے کہ منع ہے ۔ میں کہتا ہوں کہ مہندی اور بسمہ کا خضاب تو بالوں کوسیاہ کر دیتا ہے۔ بعض نے کہااس سیاہی میں کی قدرسرخی بھی ہوتی ہے تو یہ درست ہے برخلاف مازو وغیرہ کے خضاب کے جس سے بال بالکل کا لے بصنور ہو جاتے ہیں وہ نادرست ہے۔ بعض نے کہا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یا صرف مہندی کا خضاب کیا جائے تو بال سیاہ نہیں ہوتے)۔ خضاب کیا جائے تو بال سیاہ نہیں ہوتے)۔ صرف ایک سے خضاب کیا جائے تو بال سیاہ نہیں ہوتے)۔

شکنخان - ایک مقام کا نام ہے جہاں آپ رات کو جنگ رمیں تھمرے تھے-

و اَبُوْ بَكُو شَيْخٌ يُنْفُونُ - ابوبكر بوڑھے آ دی تھے لوگ ان کو پیچانتے تھے ( كيونكہ وہ سوداگری كے ليے آيا جايا كرتے تھے)-

إِنَّ شَيْخًا أَحَدُ تُوابًا - ايك بوڑھے نے (سجدہ نہیں کیا بلکہ ) تھوڑی ی مٹی لے کر پیشانی سے لگالی (پیہ بوڑھا امیہ بن خلف تھایا ولیدا بن ولید )-

نشَيْخَوْنِ - فقد احناف میں امام ابوضیفہ اور ابو یوسف کو کہتے ہیں اورعلم کلام میں ابولی اشعری اور ابومنصور ماتریدی کواور علم حدیث میں بخاری اور سلم کواور حکمت اور فلسفہ میں شخ بوعلی بن سینا اور شخ شہاب الدین مقتول یا ابونصر فارا بی کواور المحدیث کی فقہ میں امام ابن تیمیہ اور ابن قیم کواور طب میں جالینوں اور ابن سینا کو امام یہ کے فزد کیک شخ فی الحدیث امام موی کاظم کو کہتے ہیں۔

ُ إِشَادَةٌ - ہلاك كرنا ' تعريف كرنا ' طاہر كرنا ' مشہور كرنا -مَنْ اَشَادَ عَلَى مُسْلِم عَوْرَةً يَّشِينُهُ ' بِهَا بِغَيْرِ حَقّ شَانَهُ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيلَمَةِ - جُوفُ كَى مسلمان كى چَهِي بات كو مشہور كرے ناحق اس كا عيب ظاہر كرے تو الله تعالى قيامت ك دن اس كا عيب ظاہر كرے گا - (اس كوتمام لوگوں ميں ذكيل وخوار كرے گا) -

آیُّمَا رَجُلِ اَشَادَ عَلَی امْرِی مُّسْلِم کَلِمَةً هُوَ مِنْهَا بَرِیْ ﴿ جَوْحُصُ کُی مسلمان پرایی بات گائے مشہور کرے جواس نے نہ کی ہو (تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو ذلیل کرے گا) عرب لوگ کہتے ہیں۔

شَادَ الْبُنْيَانَ يَشِيدُهُ شَيْدًا - عمارت بلندى يا اس پر گلاوه كما يج كا-

> شید - جس سے گلادہ کریں چوناوغیرہ -قَصْرٌ مَّشیدٌ - پختیل -

ُ إِلَّا مَنْ اَشَادَبِهِا - ( بِرْ ى بولى چِيز ندا الله عَلَى المَّر جواس كو پَنْچَائِ ( لوگوں سے دریافت كرے اسكے مالك كى تلاش كرے ) -

إِنَّ الْآ مَامَةَ خَصَّ الله بِهَا اِبْرَاهِيْمَ وَاَشَادَ بِهَا فِي اللهُ بِهَا اللهُ بِهَا فَرَاهِيْمَ وَاَشَادَ بِهَا فِي كُونَ اللهُ اللهُ

بُرُوْمْ مُّشَيَّدَةٌ -اونچ اونچ مخفوظ برج -بشيرٌ -شريعني اسد-

مِشِيارٌ -حسن اورخوبصورتى -

رَای امْوَأَةً شَیْرَةً عَلَیْهَا مَنَا جِدُ-عُورت دیکمی جو
سونے اور جواہر کے ہار پہنے ہوئی تقی (یعنی جڑا وَہار) اصل میں
یہ شارَةٌ سے نکلا ہے جوجمعنی ہیات اور شکل کے ہوتو یہ اجوف
وادی ہاور یہاں پرصرف فظی مناسبت ہاسکاذکر کیا گیا۔
کان یُشِیْرُ فِی الصّلوة - آنخضرت نماز میں اشارہ
کرتے ہاتھ سے یا سر ہے (مجمی سلام کا جواب اشارے سے
دیے معلوم ہوا کہ اشارہ کرنے سے نماز میں ضلل نہیں آتا)۔
کان یُشِیْرُ بِیکِدِہ -سلام کا جواب ہاتھ کے اشارے سے
کان یُشِیْرُ بِیکِدِہ -سلام کا جواب ہاتھ کے اشارے سے

قَالَ لِلَّذِي كَانَ يُشِيْرُ بِأَصْبِعِهِ فِي الدُّعَاءِ أَجِّدُ أَجِدُ الدُّعَاءِ أَجِّدُ أَجِدُ اللَّهُ عَامِ اللَّهُ عَالِهُ أَلِي اللَّهُ كَارَا أَ آپ نے اس كو فرف اشارہ فرمایا ایک انگی سے اشارہ کر (تا کہ اللّٰہ کی توحید کی طرف اشارہ

کانَ إِذَا اَشَارَ اَشَارَ بِكَفِّهِ- آبِ اپْ پِنْجِ بِ اشَارِهِ کِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اِذَا تَحَدَّثَ اِتصلَ بِهَا-اور جب كلام كرت تواشاره مجمی اس كے ساتھ ملاتے (لیعنی ہاتھ ہے بھی اشارہ كرتے)مَنْ اَشَارَ اللّٰ مُوْمِن بِحَدِیْدَ ﴿ قَیْرِیْدُ قَتْلَهُ فَقَدُ
وَجَبَ دَمُهُ - جُوْحُص كی مسلمان پر ہتھیارا ٹھائے گا اس كے مار ڈالنے كا قصد كر ہے تو اس كافل واجب ہوگیا (دوسرے كی جان جیانے كے لیے) قانونا بھی ہیكوئی جرم ہیں ہے)-

## الكارات المال المال الكارات الكارسة

فَتَشَايَرَهُ النَّاسُ -لوگوں نے اس کودیکھنا شروع کیا اس کی شکل اور ہیت کو پہند کیا -

وَهُمُ الَّذِیْنَ خَطُّوْا مَشَائِرَ هَا - وہی وہلوگ ہیں جنہوں نے اس کے گھروں اور کھیتوں پرنشان کیا -شِیْرُو یَدْ - ایران کا ایک بادشاہ تھا -د '\* سی سرال لکویں بعض کے تبدید ' دیسے کا سے میں اس کیا ہے۔

شِیز ؓ - ایک کالی لکڑی ہے- بعض کہتے ہیں آ بنوں' اس کے پیالے بنائے جاتے ہیں-

تَشْيِيزُ -لالكيري كرنا-

بُودٌ مُّ مُنسَيِّزٌ - جا درجس پرلال دهاريال بول-

شِيْزى بمعنى سِيْزٌ ہے اور تھی پالدکو بھی کہتے ہیں-

وَمَاذَ ابِ لَقَلِيْ قَلِيْ بَدُدٍ مِّنَ الشِّيْوَىٰ تُزَيَّنُ السِّيْوَىٰ تُزَيَّنُ السِّيْوَىٰ تُزَيَّنُ السِّيْوَىٰ تُزَيَّنُ السِّيْوَىٰ تُزَيَّنُ السِّيْوَىٰ تُزَيَّنُ السَّيَامِ – (بیابن اور کے دن مارے گئے اوران کی لاشیں ایک اندھے کو کیں میں ڈال دی گئیں ) کہتا ہے۔ بدر کے اندھے کو کیں میں گتنے بیالے ہیں ( بعنی پیالوں میں کھلانے والے ) جو اونٹ کے کو اون کے کو ہان ہے آ راستہ کئے جاتے تھے یعنی اونٹ کے کو ہان کے آراستہ کئے جاتے تھے یعنی اونٹ کے کو ہان کا شور با جو نہایت مزے وار ہوتا ہے۔ بیالوں میں بھر کر لوگوں کو کھلاتے تھے۔ مطلب ہیہ کہ دہ ہونے کی اور مہمان نواز

شدے ۔ وہ تھجور جس کی تھلی سخت نہ ہویا جس میں تھٹی نہ ہو۔ یہ خراب قتم کی تھجور ہے اور دانت کا دردیا پیٹ کا اور ایک قتم کی مچھلی۔

> شِيْصَة - ايك تتم كى مچھلى يا مطلب اور مقصد -مُشَايَصَةٌ - منافرت -

نَهٰى قَوْمًا عَنْ قَالَ بِيْرِ نَخْلِهِمْ فَصَارَتُ شِيْصًاآخضرت نے پُحُولوگوں کو بحور کا پیوندلگانے سے (نر مادہ کا جوڑ
کرنے سے) منع فر مایا تو وہ شیص ہوگی (یعنی خراب مجھوران
درختوں میں ہونے گئی اس دفت آپ نے فر مایا اَنشُمْ اَعْلَمُ
بِاُمُوْدِ دُنْیَا کُمْ یعنی تم اپ دنیا کے کام خوب جانتے ہو یعنی پیوند
لگاسکتے ہو- میں نے جو تھم دیا تھا وہ پُحھ خدا کا تھم نہ تھا اپنی رائے
سے ایک بات کہی تھی)-

مترجم کہتا ہے انتم اعلم بامور دنیا کم کا یہ مطلب ہے کہ و نیاوی کاموں کھانے پینے پہنے زراعت تجارت پیشہ کرنے میں اگر خداکا کوئی تھم نہ اتر ابوتو تم اپنی رائے ہے جیسا مناسب اور مفید مجھواس پر عمل کر سکتے ہولیکن دنیاوی وہ کام جن میں اللہ کا تھم اتر اجیسے سود کی حرمت شراب اور مردار کی حرمت مال بہن وغیرہ سے نکاح کی حرمت ان میں تو شریعت کے تھم پر علن ضرور ہے۔

شَیْطٌ یا شِیاطَة یا شَیْطُو طَة - جل جانا اللک ہوجانا - بعض کہتے ہیں شیطان ای سے ماخوذ ہے یعنی ہلاک ہونے والا یا جلنے والا اللہ بعض کہتے ہیں وہ شطن سے نکلا ہے یعنی خداکی رحمت سے دوراور کشیطی طبط نا جیسے اِشاطَة ہے ہلاک کرنا 'باطل کرنا ۔ تَشَیْطٌ حلنا ۔ تَشَیْطٌ حلنا ۔

اِسْتِشَا طَهُ - عَمه مِن بَعِرْك جانا ' لِهَا بُوكرا رُجانا -اِذَا اسْتَشَاطَ السَّلُطانُ تَسَلَّطُ الشَّيْطانُ - جب بادشاه عَمه بوتا ہے تو شیطان اس پر چڑھ جاتا ہے وہ غصے میں طرح طرح کے ظلم کرتا ہے لوگوں کی جان لیتا ہے ان کوناحق تباہ کرتا ہے - یہ شاط یَشِیْطُ ہے ہے لیعنی جل گیا یا جلنے کے قریب ہوگیا -

فَاسْتَشَاطَ غَضَبًا - غَصِين بَعْرُك الْحَالِين تحت غصه بوا مَارُأَى صَاحِكًا مُّسْتَشِيْطًا - بَهِي آپ كو بِ انتِهَا بنت نبیں دیکھا (یعنی خوب زورے مُضے مارتے ہوئے) بیاستشاط الحمام سے ماخوذ ہے لین کور لمکا ہوکراڑ گیا -

الله تَرَوُ إِلَى الرَّاسِ إِذَا شُيِّطَ-كياتم في سرى كونيس ديكهاجبوه كيكرجل جاتى ہے-

شَيَّطُ اللَّحْمَ - كُوشت كوجلاديا اتنابكايا-

تحتی شاط فی رِمَاحِ الْقُوْمِ - (بنگ موته میں زید بن حارث تخضرت کا جمنڈا لے کرا تنالڑ ہے ) کہ لوگوں کے برچھوں سے مار ہے گئے (یعنی کا فرول نے برچھوں سے مار مار کر آپ کو شہید کیا - اس کے بعد جعفر نے جھنڈ استجالا وہ بھی شہید ہوئے اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے وہ بھی شہید ہوئے اس کے بعد خالد بن ولید نے انہوں نے کا فرول کوشکت دی) -

## لكائلانيك الاجالات المال المال

| چاہے

لَمَّا شَهِدَ عَلَى الْمُغِيْرَةِ ثَلَاثَةُ نَفَوِ بِالنِّ نَاقَالَ عَمَو شَاطَ ثَلَاثَةُ نَفَوِ بِالنِّ نَاقَالَ عَمَو شَاطَ ثَلَاثَةُ أَوْبَاعِ الْمُغِيْرَةِ -مغيره بن شعبہ جَو كَهُ وفه كَ عالَ شعان پر تین شخصوں نے زنا کی گواہی دی (لیکن چوشے شخص نے گول گول بیان کیا کہ میں نے دونوں کوایک چادر میں دیکھا'اورمغیرہ جب المُصنوان کی سانس پھول رہی تھی -اس لیے حضرت عمر نے مغیرہ کوزنا کی صرنہیں ماری بلکہ یہی فر مایا مغیرہ کے تین ربع تباہ ہو گئے (یعنی ان کی دینداری اور پر ہیزگاری کے تین ربع بر باد ہو گئے ایک ربع رہ گیا -اگر چوتھی گواہی بھی صاف ہوتی ربع بر باد ہو گئے ایک ربع رہ گیا -اگر چوتھی گواہی بھی صاف ہوتی تو ساری دینداری بر باد ہو حاتی ) -

شَاطَتِ الْجَزُوْرُ -اونك كا گُوشت سب بث گيا كوئى مكرُا با تى نہيں رہا-

اِنَّ سَفِيْنَةَ اَشَاطَ دَمَ جَزُوْدٍ بِجِذُلٍ فَاكَلَةً-سفينه نے ایک اونٹ کو دھار دارلکڑی سے ذبح کیااس کا خون بہایا پھر اس کو کھایا-

اَلْقَسَامَةُ تُوْجِبُ الْعَقْلَ وَلَا تُشِيْطُ الدَّمَ- قسامت عدیت واجب ہوتی ہے وہ خون کو بے کارنہیں جانے دیت (بکارخون وہ ہے جس میں نددیت واجب ہوندقصاص) یا خون نہیں بہاتی یعنی قسامت میں قصاص لازمنیس آتا-

اَعُوْدُ بِكَ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَ فُتُوْبِهِ وَشِيطَاهُ وَشُجُوْنِهِ - مِن تَرِى پناه مِن آتا ہول شیطان کے شرے اور ا س کے فتوں اور اس کے ہلاک کرنے اور رنجوں سے صحیح و اَشْطَانِه ہے یعنی شیطان کے پصندوں ہے-

فَانَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ - اگرنمازی ئےسامنے سے گذرنے والامنع کرنے ہے بھی یاز نہ رہے تو وہ شیطان ہے (اس سے لڑنا

و کلاید عُهَا لِلشَّیْطانِ -لقمه کھاتے میں گراجائے اس کو الشاکر پاک صاف کر کے اور شیطان کے لیے نہ چھوڑ ہے۔

و کی اُنگ یَتَ مُ مَنْ کُهَا اَدُّا کُورِ اِللّٰ اللّٰ اللّ

سنی مانه یقیع شیطانه و کبر ازانے والا شیطان ب شیطان کے پیچھے لگا ہے (اکثر کبور باز کوٹھوں پر چڑھ کرمستورات پرنظر ڈالتے ہیں یا کبور بازی میں ایسے مشغول ہوتے ہیں کہ نماز اور عبادت سے عافل ہوجاتے ہیں اس لیے ان کو شیطان فر مایا علاء نے کہا ہے کہ کبور انڈے اور بیخ ذکالنے کے لیے ای طرح وحشت رفع کرنے کے لیے پالنا درست ہے ای طرح خطوط اور نامے پہنچانے کے لیے لیکن ان کا اڑانا کروہ ہے اگر خطوط اور نامے پہنچانے کے لیے لیکن ان کا اڑانا کروہ ہے اگر خرط باندھ کراڑا ہے تو وہ جوا ہے اس سے آ دمی فاسق ہوجا تا ہے پھراس کی گواہی مقبول نہ ہوگی )۔

خُدُو االشَّيْطان - شيطان كو بكرُو (بيابك شاعر كے ليے فرمايا - جورات دن شعر گوئی اور شعرخوانی میں مصروف رہتا تھا -ايما شاعر در حقيقت شيطان ہے جوا پن عمر عزيز واہيات ميں برباد كرتا ہے ) -

اَلْعُطَاسُ وَالتَّشَاوُبُ وَالنَّعَاسُ فِي الصَّلُوةِ مِنَ الشَّلُوةِ مِنَ الشَّلُوةِ مِنَ الشَّيْطَانِ - نماز میں چھینک اور جمائی اور اونگھ شیطان کی طرف سے ہوہ چاہتا ہے کہ نماز میں حضور قلب اور خشوع اور خضوع نہ ہونے دے۔

فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَا مُكُلُ بِشِمَالِه - شيطان با كي ہاتھ ے کھا تا ہے ( یعنی هیقة کھا نا مراد ہے کیونکہ شیطان ایک لطیف جم ہے اسکا کھانا کھانا قیاس سے بعید نہیں ہے - افسوس ہمار سے زمانہ میں بعض مسلمانوں نے بھی غیرمسلم اقوام کی تقلید کر کے باکیں ہاتھ سے کھانا اختیار کیا -مضا کقہ نہیں اگر میز پر کھا کیں یا کا نے چھری سے کھا کیں گھرچھری باکیں ہاتھ میں رکھیں اور کا خا دا ہے ہاتھ میں تا کہ شیطان کی وضع ہے بچیں ) -

شَطُنْ-ری-(اشطان اس کی جمع ہے)-

شَیطَنَدُّ- شیطان کے سے کام کرنا' شرارت اور سرکشی عرب لوگ سانپ کوبھی شیطان کہتے ہیں-

رُبُّ وَ مُورُ ﴾ شَيع يا شُيوُع يا مَشَاعٌ يا شَيْعُو عَة يا شَيعَانٌ - مشهور مونا'

# الكالمال المال المال الكالمال الكالمال المال الم

شائع ہونا جیسے ذیع ہے۔

شِياع - پيچھے ہونا' پيروی کرنا-

شَاعَ بِالشُّنِّيءِ -اس كُوطًا بركيا مشهور كيا -

شَاعَ الْإِ نَاءَ-برتن كِرويا-

شاعَکُمُ السَّلَامُ - عرب لوگ رخصت کے وقت کہتے ہیں لین سلامتی تم پر عام ہو ہمیشہ رہے - صحاح میں ہے کہ شاعَکُمُ السَّلَامُ عَلَیْکُمُ السَّلَامُ دونوں کا ایک ہی مطلب اورایک ہی محل ہے -

> ر و , 0 · تشییع - جلانا' پھونکنا -

مُشَايِعَةٌ - بيجهے جانا' متابعت كرنا' اب عام لوگ اس كو استقبال كے معنی میں مستعمل كرتے ہیں-

إشَاعَة -مشهوركرناجي إذَاعَة ب-

تَشَيِّعٌ - شیعہ ہونا'سیعہ ہونے کا دعوی کرنا' اہل بیت کی ا میلان-

َ تَشَايُع -شريك بهونا -

الْقَدَرِ لَيْهُ شِيْعَةُ الدَّجَالِ - قدريه (يعني جولوك تقرير کے منکر ہیں اور بندوں کواینے افعال کا خالق جانتے ہیں ) د جال کے گروہ ہیں (اصل میں شیغہ گروہ کو کہتے ہیں اب اس کا استعمال ان لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے جوحضرت علی سے محبت رکھتے ہیں اورآ پ کے اہل بیت سے -معط میں ہے کہ شیعدایک برا فرقہ ہے مسلمانوں کا جوآ تخضرت کے بعد حضرت علی کوا مام جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آنخضرت کے حضرت علی کی خلافت پرنص کر دیا تھا اور ہمیشہ امامت آپ ہی کی اولاد میں رہے گی دوسرے خاندان میں نہیں جا عتی - ان کے بائیس فرقے ہیں اور تین اصول ہیں ایک غلاۃ دوسرے زیدیہ تیسرے امام پیمتر جم کہتا ہے غلا ۃ جومعاذ اللّٰدحضرت علی کی الوہیت کے قائل تھے وہ دنیا ہے۔ معدوم ہو گئے شاید کہیں دو چار باقی ہوں اب دو فرقے شیعوں کے موجود ہیں ایک تو زید بہ اطراف یمن میں دوسرے امامیہ جو ایران اور عرب اور ہند میں بکثر ت ہیں- ان کے پھر دوفر قے ۔ ہیں ایک اثناعشر بید درسرے اساعیلیدا کثر شیعہ ہمارے زمانہ کے ا ثناعشری ہیں )-

إِنِّي لَآدى مَوْضَعَ الشَّهَا دَةِ لَوْ تُشَا يِعُنِي نَفْسِي-مِن تَوشَهاوت كامقام وكيور بابول الرميرانفس مانے اور ميرى اطاعت كرے-

لَمَّا نَزَلَتْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُلِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَا تَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَا تَانِ اهْوَنُ وَآيْسَرُ - جب يه آيت (سوره انعام کی) اتری اويلبسکم شيعا الخ تو آپ نے فرمايا يه دونوں باتيں (يعن کئی گروه ہو جانا اور ايک دوسرے کی مار چھانا) آسان بيں به نبست اوپر سے عذاب اتر نے کے يا نيچے سے عذاب آنے کے نبست اوپر اور نيچے کے عذاب سے تو ایک بارگ سب کے باکہ وجانے کا ڈر ہے) -

نُهِیْنَا اَنْ نَقُوْلُ فِیْ هَاتَیْنِ الشِّیْعَیِّنِ شَیْنًا - ہم کومنع ہوا کہ ان دونوں گروہوں کے باب میں پچھ کہیں (بلکہ سکوت اولیٰ ہے گواس میں شک نہیں کہ حضرت علی کا گروہ ہر جنگ میں حق پر تھا اور خالف گروہ باغی اور خاطی تھا - جو شخص کی کی مدد کرئے اس کی جماعت میں شریک ہوجائے وہ اس کا شیعہ کہلائے گا' (جیسے امام حسین نے ابن زیاد کے تشکر والوں کوشیطان کا شیعہ یعنی گروہ فرمایا ) -

نَهٰی عَنِ الْمُشَیِّعَةِ - آپ نے اس بکری کی قربانی سے منع فرمایا جو ہمیشہ بکریوں کے پیچھے رہتی ہے- (لاغراور نا توانی سے دوسری بکریوں کے ساتھ چل نہیں سکتی)-

اِنَّهُ کَانَ رَجُلًا مُشَیَّعًا-خالد بن ولید بها در مخص ہے۔ وَإِنَّ حَسَكَةَ كَانَ رَجُلًا مُشَیَّعًا- حسکہ برا جلد باز شخص تھا (یہ شیعت الناد سے نكلا ہے۔ لین میں نے آگ كو روش كيا إس پرايندهن دال كر)-

الله مُ أعشه بعد ورضاع و تابع بينة بعد شياع - يا الله ملا ي الله ملا ي الله ملا ي الله ملا ي اور يا الله ملا ي اور آور و الله ملا ي اور آور و ي ايك جكه جمع ركه (يه حضرت مريم ن ملا ي الله و عادى - با جاور ستاركي آوازكوشياع كت مي الله و الدون والجورة وازكر كاونول كواكشاكرت مي الله وازكوهي) -

أُمِرْنَا بِكُسْرِ الْكُوْبَةِ وَالْكَنَّارَةِ وَالشِّياعِ-عُود اور

# الكاستالكونيك الاستات التال التال التال التال التال التال التالي التالي

طنبورہ اورستاران سب کوتو ڑ ڈالنے کا ہم کوتھم ہوا ( یعنی آ لات لہو اس میں سب قتم کے باہے آ گے گرشاد کی بیاہ اورخوثی کی رسمول میں ان کا جواز دوسری حدیث ہے ثابت ہا وربعض نے کہا سوا دف کے وہ بھی شادی بیاہ میں دوسرا کوئی باجہ بجانا درست نہیں گر امام ابن حزم اور ظاہریہ نے سب باجوں کو درست رکھا ہے )۔
اکش جابلوں کا شیوہ ہے اپنی مردمی لوگوں سے نخریہ بیان کرتے اکثر جابلوں کا شیوہ ہے اپنی مردمی لوگوں سے نخریہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اتنی باریا آئی عورتوں ہے ایک دن میں صحبت کی۔
ایک روایت میں سین مجملہ سے ہے اس کا ذکر اوپر گذر چکا )۔
ایک روایت میں سین مجملہ سے ہے اس کا ذکر اوپر گذر چکا )۔
دوسرے کا مخفی عیب طاہر کیا اس کولوگوں میں پیش کیا۔

ھَلْ لَكَ مِنْ شَاعَةٍ - كياتمہارى كوئى جورو ہے - (جوروكو شاعداس ليے كہتے ہيں كدوہ اپنے خاوند كے ساتھ رہتى ہے اس كى متابعت كرتى ہے ) -

بَعْدَ بَدُرْ بِشَهْرِ أَوْ شَيْعِه - جنگ برر كے ايك مبينے يا ايك مبينے كر يب بعد (عرب لوگ كہتے ہيں كه

اَقَمْتُ بِهِ شَهْرًا اَوْشَيْعَ شَهْرٍ - مِين وہان ايک مبينه يا ايک مهينه کے قريب کچھ کم وميش گھبرا-)

اُنُوْمُ مُشَيِّعُونَ - تم جناز ے کو پہنچانے والے ہو (تو اس کے سامنے اور چیجیے اور داہنے اور بائیں چلو) -

آنتم مُسَیَّعُونَ - تمہارے ساتھ لوگ چل رہے ہیں (لینی جن وانس اور ملائکہ ) -

مَا هُوُلا ، اللّذِيْنَ حَوْلَهُ كَالنَّجُومِ قُلْتُ شِيْعَتُهُ فَقَالَ شِيعَتُهُ فَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ اللّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ شِيعَتِهِ كَلِ فَاتَى جِبْرَئِيلُ بِهٰذِهِ الْآية وَإِنَّ مِنْ شِيعْتِهِ لَإِ بُرَاهِيْمُ (اَ تَحْضَرَتَ اليك رات كواپ اصحاب سے باتيں كررے سے محبد ميں است ميں آپ نے فرمايا لوگو جب تم الحكلي پغيمروں كا ذكر كروتو پہلے مجھ پر درود جيجو پھران پر (يعني يوں كہو على نبينا وعلى السلام) لين جب ميرے باپ ابراہيم كاذكر كروتو پہلے ان پردرود جيجو پھران غرض كيايارسول التدابراہيم كو يدرجہ كيے ملا؟ آپ نے فرمايا معراج كي رات كومين آسان پر يدرجہ كيے ملا؟ آپ نے فرمايا معراج كي رات كومين آسان پر

گیا جب تیسرے آسان پر پہنچا تو نور کا ایک منبر میرے لیے رکھا
گیا - بیں اس منبر کے اوپر جیٹھا اور ابراہیم ایک سیڑھی نیچ بچھ
سے جیٹھ' ہاتی سب پغیبر منبر کے گروگرد جیٹھے استے میں علیؒ نور ک
ایک اونٹنی پر سوار آئے ان کا منہ چاند کی طرح چمک رہا تھا اور ان
کے ساتھی تاروں کی طرح ان کے گرداگرد تھے تو ابراہیم نے بچھ
سے بوچھا یہ کون ہے کیا کوئی بڑا پغیبر ہے یا مقرب فرشتہ ہے۔
میں نے کہا نہ پغیبر نہ مقرب فرشتہ ہے یہ میرا بھائی میرے بچا کا
میں نے کہا نہ پغیبر نہ مقرب فرشتہ ہے یہ میرا بھائی میرے بچا کا
بیٹا میرا اداماد میر علم کا وارث علی بن ابی طالب ہے۔ ابراہیم
نے کہا) یہ لوگ جو اس کے گرداگرد ہیں تاروں کی طرح وہ کون
ہیں میں نے کہا وہ اس کے شیعہ (یعنی گروہ نجین علی ) ہیں اس
وقت حضرت ابراہیم نے یوں وعا کی یا اللہ مجھ کو بھی علی کے شیعہ
میں سے کر' اس کے بعد حضرت جرکیل بی آیت لائے وان من
شبعہ لاہر اھیہ۔

مترجم کہتا ہے بیروایت حضرات امامید کی کتابوں میں سے ہے کین اہل سنت کی کتابوں میں میں نے نبین دیکھی۔
طال ما اتنگوا علی اللا رَانِكَ وَقَالُو نَحْنُ مِنْ

شیعَةِ عَلِیّ - مدت ہے مندوں پر تکیدلگائے بیٹھے ہیں اور دعوی کرتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ (گروہ) ہیں -

مَنْ سَافَرُ فَصَرَ الصَّلُوةَ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ مُشَيِّعًا لِسُلُطَانِ جَائِرٍ - جُوِّخُصُ سَفِرَكِ فِي مَازِينِ قَصِرَكِ فِي مَلَرِجِب كَى ظَالَمُ بِادِشَاهُ كَسَاتِهِ (اس كَهمراجمون اور تابعين ميں مد)-

فُكَانٌ مِّنْ أَشْيَاعِ الشَّلْطَانِ - وه بادشاه كتابعدارول اورساتھيوں ميں سے ب-

شَیّعُتُ الصَّدْفُ - میں نے مہمان کو پہنچا دیا 'رخصت کے وقت اس کے ساتھ گیا (جیسا دستور ہوتا ہے تھوڑی دور تک مہمان کو پہنچا کرآتے ہیں)-

مَّنِيقٌ - ما ندھنا'مضبوط کرنا -

شِیْقٌ - پہاڑ کی چوٹی یااس کا دشوار گذار مقام-شَیْلٌ - اٹھانا' اپنی جگہ سے ہٹانا (حال کے محاورہ میں بہت مستعمل ہے)-

## الكامنان المال المال الكامنان الكامنان الكامنان المال المال

شِلْ لِعِنِي الله الشِيلِ بَهِي كَهَةِ بَين -حَتَى شِيلُوْ ا - احِيها الله أو -

شَيْمٌ - تلوار سونتا' نيام مِيس كرلينا دونو سمعنى ميس آيا ہے ) بجلى كو د كيمنا' كہاں جاتى ہے' كہاں برتى ہے' آئھ لگانا' انظار كے طور پر' چھيانا' داخل كرنا' جيسے شُيوْد مُ ہے۔

تشییم - کسی کے سریا کپڑے کو بکڑ کراندر جانا' اس سے لڑنے کے لیے۔

شَامَ النَّشَىٰ - اندازه كيا تخمينه كيا-إشامَة - داخل مونا جيب إنشِيام اور إشْتِيام ب-شائم برُقِه - اس في خرك اميدر كيفوالا-

مَشِینُمَة - وہ جھل جس کے اندر بچے ہوتا ہے- ولا دت کے وقت وہ با ہرنکلتی ہے(بچہاس کو پھاڑ کر باہرنکل آتا ہے)-

لَا اَشِيْمُ سَيْفًا سَلَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُشْرِ كِيْنَ - (خالد بن وليدكى لوگوں نے ابوبكرؓ ہے شكايت كى انہوں نے كہا) ميں تو اس لمواركو نيام ميں كرنے والانہيں جواللہ تعالى نے مشركوں پرسونتی ہے ( يعنی خالد كومعز ول نہيں كروں گا - وہ اللہ كى تلوار ميں ) -

شِمْ سَيْفَكَ وَلَا تَفْجَعْنَا بِنَفْسِكَ (جب الوبكر صدائِنَّ اپْنَ لموارسونت كراكيے بى مرتدوں سے لڑنے كے ليے نظے تو حضرت علی نے ان سے كہا) اپنی تلوار نیام میں كرواورا پی جان كھوكر ہم كومصيبت میں نه ڈالو (لیمنی تم مارے جاؤ گے تو سارا انظام بگڑ جائے گا-مسلمان ایک آفت اور مصیبت میں گرفتار ہو جائم گے۔

فَشَا مَهُ - آخرآپ نے تلوار نیام میں کرلی (اوراس گنوار کوسونت کرآپ کو کوسزا نہ دی جس نے غفلت میں آپ کی تلوار کوسونت کرآپ کو مارڈ النے کا ارادہ کیا تھا۔ بعض نے پول ترجمہ کیا ہے۔ تلوار سونت کی وہ گنوار تلوار کی خوبی دیکھنے میں مصروف ہو گیا اور جس بات کا ارادہ تھااس کو بھول گیا)۔

وَهَلْ يَبْدُوْنَ لِنِي شَامَةٌ وَ طَفِيْلٌ - (يه بلال كشعركا ايك مصرعه ب) يعنى كيا مجھ كوشا مه اورطفيل پھر دكھا الى ديں گے (جودونوں مكه كے پہاڑ ہيں مجنہ چشمه كے سامنے مطلب بيہ كه پھر كھبى مكه ميں جھكوجا نا اور مجنه كا يانى پينا نفييب ہوگا يانہيں -

شِیْمَتُهُ الْوَفَاءُ - آپ کی خصلت وفاداری تھی (لینی وعدے کا پورا کرنا'جس نے احسان کیا ہواس کا احسان مانن' اس سے نک سلوک کرنا) -

شِیْمَنُهُ الْحَیاءُ - آ پ کی خصلت حیا اور شرم تھی اس کی جمع شِیمٌ ہے)-

شیم - وه زمین جو بھی کھودی نہ گئی ہو۔ شیبام مئی-شیبام - برابرز مین اورمٹی -شیبام - ایک قتم کی مشک -مین عیب کرنا -

> يەر ، «، شىن لكھنا-تىشىيىن-شىن لكھنا-

مَشَائِن -عیب بمعنی معائب اور مثالب ہے-

مَا شَانَهُ اللَّهُ بِبَيْضَاءً - الله تعالى نے آپ كے بالوں كو سفيدى سے عبب دار نہيں كيا ( حالا تكدسفيدى عيب نہيں ہے بلكہ نور ہے اور وقار جيے دوسرى حديث ميں ہے مگر انسُّ اس حديث كا دور كان منا يدوه حديث نہيں ئى اور آنخضرت كا دو فر مان منا ور آنخضرت كا دو فر مان منا ور آخضرت كا دو فر مان منا ور آخضرت كا دو فر مايا تعا جب ان كا سر ثغا مد گھاس كى طرح سفيد تھا كداس كى سفيدى بدلو دينى خضاب كركے ) اور سفيدى كو مكر وہ سمجھا اسى ليے فر مايا غير وا المشيب ليعنى سفيدى كو بدلو (خضاب كركے ) - اور يہ جى مكن ہے كد ايك حديث دوسرے كى نائخ ہو والله اعلم كذا في انهايه ) -

يُوِيْدُ شَيْنَةُ - وه اس كاعيب كرنا جا ہتا تھا -شَيْهٌ -نظر لگانا -

فَاَمَوَلَهَا بشِيَاهِ غَنَمٍ-آبِ نَاسَ كُو چند بَريال دينَ كاحكم ديا- (شِياَةٌ جَعَ بِهُمَاةٌ كَى جواصل مِين شَاهَةَ قَا)-

لَا يُنْقَصُ عَهْدُهُمْ عَنْ شِية مَاحِل - كَى يَعْلَخُور كَى يَعْلَخُور كَى عَلَى عَلَى مِنْ شِية مَاحِل - كَى يَعْلَخُور كَى عَلَى كَانَ مِن الله عَلَى كَانَ مَا الله عَلَى كَانَ الله عَلَى كَانَ الله عَلَى كَانَ الله عَلَى كَانَ الله عَلَى عَلَى كَالله عَلَى عَلَى كَانَ الله عَلَى عَ

مشكى نه بوتواسى رنگ كاكميت بو-

لَیْسَ فِیْهِ شِیدٌ - اس میں کوئی داغ نہیں ہے (اصل میں شیة جانور کے اس رنگ کو کہتے ہیں جواس کے اکثر جسم کے رنگ کے خلاف ہو مثلا سارا جانور سیاہ ہوادر کہیں سفیدی ہوتو سفیدی شیة ہوگی ای طرح اگر سارا جانور سفید ہواور کہیں سیاہی تو سیاہی شیة ہوگی ) -

بُنُمْ مِنَّةَ حَرِّ وَإِلَّا فَوَشَى - ايكريش چغخريد لے الفقي -

وَشَى بِهِ إِلَى السُّلُطَانِ - بادشاه تكاس كى چغلى كالى -

# الكارات المال الما



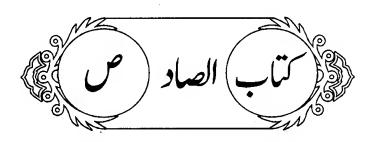

(اہل عرب کہتے ہیں-

صَاْصاً الْعِرْوُ - يعنى كتے كے پلے نے پلكيں ہلائيں - يعنى د كيے نے بلكيں ہلائيں - يعنى د كيے د كيے اللہ كان اس ميں سے مدیو بھلتا 'جم جانا اور حک

صَأَكَ - بسینه لکنا' اس میں سے بدبو بھیلنا' جم جانا اور چیک جانا-

بُمُضَائِکَةٌ - تَیْ کرنا -صَنِكْ - تِحْت آ دی -صَاحَةٌ - لکڑی کی بوجب وہ بھیگ جائے -صَالَةٌ - لوگوں پر کودنا 'حملہ کرنا ' دوڑنا -صَالَةٌ - تِنلانا ' مِمعنی صَهِیْلٌ ہے - ہنہنانا -صَاْمٌ - بتلانا ' دکھانا -

صَأَمٌ-بهت بإنى في جانا-صَائِمٌ- بياسا-

صَئِيٌّ - چِننا -

اَنْتَ مِنْلُ الْعَقْرَبِ تَلْدَعُ وَتَصِنى - تَو بَحِوى طرح ہے کا ٹا ہے چرچلاتا بھی ہے (یدایک شل بھی ہے) -یَلْدَعُ وَیَصْنِیُ - اس کے لیے کہی جاتی ہے جودوسروں برظلم کرے پھران کی شکایت بھی کرے -

#### باب الصاد مع الباء

صَبُوْ الْمَدُوْءَ - ایک دین کوچھوڑ کردوسرادین اختیار کرنا -مصابئین - صَبُلُّ سے ماخوذ ہے (بعض کا کہنا ہے کہوہ نصاری کا ایک فرقہ ہے جوستاروں کی عظمت کرتے ہیں جیسے صادچوداھواں حرف ہے حروف حجی میں سے اور حساب جمل میں اس کا عد د • 9 ہے۔

ص - سورت یا حرف کا نام ہے - بعض نے کہا اللہ تعالی کا ایک نام ہے - بعض نے کہا فرشتے کا - بعض نے کہا کہ بیصد ق محمد کا مختر ہےاور بعض نے کہا کہ اللہ تعالی ہی جانتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے اور یہی قول صحیح ہے - بھی صاد سے عورت کی شرمگاہ کی طرف کنا بیہ وتا ہے -

#### باب الصادمع الهمزة

صَأَبٌ -سير ہونا' بھر جانا -

مَنْ تَلُقُلُتُ كُفَّةُ حَسَنَاتِهِ عَلَى كِفَّهِ سَيَّاتِه وَلَوُ مِنْ ثَلُقُلُتُ كُفَّةُ حَسَنَاتِهِ عَلَى كِفَّةِ سَيَّاتِه وَلَوُ مِنْ فَالَ صَوْابَةٍ - جَس كا نيكوں كا بله برائوں كے ليے پر بھارى ہوگا (خواہوہ) جوں يا پوكانڈے كرابر ہى سهى صُوْبَةٌ - غلمكا دُهِر -

صَاْصَاْةٌ - زُرِنا وَليل مونا 'بودامونا' آواز دينا -تَصَاْ صُاْءً - زُرِنا - ذِليل مونا -

اِنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ حَجْشِ كَانَ اَسْلَمَ وَهَاجَرَ اِلَى الْعَبْشَةِ ثُمَّ ارْتَدَّو تَنَصَرَّ فَكَانَ يَمُرُّ بِالْمُسْلِمِيْنَ فَيَقُولُ الْعَبْشَةِ ثُمَّ ارْتَدَّو تَنَصَرَّ فَكَانَ يَمُرُّ بِالْمُسْلِمِيْنَ فَيَقُولُ فَقَحْنَا وَصَاْصَا تُمْ -عبيدالله بن جش پہلے اسلام لائے اور حبش کی طرف انھوں نے جمرت کی پھر اسلام سے پھر گئے اور نفرانی ہو گئے - وہ جب مسلمانوں کی طرف سے گذرتے تو کہتے" ہم نے اپنا کام دکھ لیا" (یعنی غور فکر کے بعد بجھ گئے) اور تم نے آئیس کھلنے سے پہلے ہی دکھنا چاہا اور دکھ نہ سکے اور تم نے آئیس کھلنے سے پہلے ہی دکھنا چاہا اور دکھ نہ سکے اور تم نے آئیس

# لكالمالين البات ف ق ق ق و و و ال ال ال ال

مسلمان کعبہ کی بعض نے کہاوہ بت پرست ہیں یعنی ستارہ پرست بعض نے کہا وہ دعوی کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام پیفیبر کے طریق پر ہیں )-

گَانُو ا يَفُولُونَ لَمَّا اَسْلَمُو اصَبَأْ نَا صَبَأْنَا- بَنَ جَدِيم كَانُو ا يَفُولُونَ لَمَّا اَسْلَمُو اصَبَأْ نَا صَبَأْنَا- بَنَ جَدِيم كُولً (جب حضرت خالد بن وليد ان كول كرر ہے سے ) اس طرح كنے گئے كہ ہم نے اپنادين چھوڑا اپنادين چھوڑا ليني اسلام كو قبول كيا مگر حضرت خالد نے ان كا كہنا نه سنا ان كول كر ذالا- يہ صَبَا فَابَ الْبِعَيْرِ سے ماخوذ ہے- يعنی اونث كا دانت پھوٹا با برنكا ا- اور

صَبَأْتِ النُّجُوْمُ لِعِنْ تارے نگے-

اہل عرب آنخضرت ﷺ کوبھی صابی کہتے' کیونکہ آپ قریش کے دن اور مذہب سے نکل کر اسلام میں آگئے تھے اور مسلمانوں کوصاۃ کہتے -

صُبَاةٌ - صالِي كَ جَمْع ہے (جیسے قُصَاةٌ جَمْع ہے قَاضِی كى-اور غُزَاةٌ جَمْع ہے غَازى كى ) -

المی هَذَا الصَّابِی - کیااس صابی کے پاس چلوں (اس عورت نے آنخضرت علی کہا (بعنی اپنے دین سے نکل کر دوسرے دین میں جانے والے) (اور حضرت علیؓ اوران کے ساتھی نے جو جواب میں نعم کہا'یہ بچھ غلط نہ تھا) -

قَدُاو يَنْهُمُ الصَّبَاةَ -تم نے صابوں کواپے شہر میں جگددی ہے (ان کواپنے پاس اتاراہے)-

صَبَانَ فَالَ لَا وَ لَكِنِيْ اَسُلَمْتُ-تم صابی ہو گے۔ انھوں نے کہا۔ نہیں میں تو مسلمان ہو گیا ہوں (حالا نکہ وہ دین شرک سے نکل کر دین اسلام میں آئے تھے۔ گر انھوں نے صابی کالفظ اپنے لیے برا جانا۔ اس لیے کہ شرک فی الحقیقت کوئی دین نہیں بلکم مخض بے دین اور حماقت ہے)۔

فَقَالَ الصَّابِيْ - صالى (يعنى حفرت مُدَيَّا يَكُمَ عَلَيْ كَمَا تَقَى) نے كها-

'' (مجمع البحرين ميں ہے كہ صالى ا كي فرقہ ہے جوا ہے آپ كوصالى بن شيث بن آ دم كا بيرو بتا تا ہے ) ( كشاف ميں ہے كہ صابين و ہلوگ ہیں جو يہوديت اور نصرانيت كوچھوڑ كرفرشتوں كى

پرستش کیا کرتے تھے۔ قادہ نے کہا کہ دنیا میں چھودین ہیں ایک خدائی ہے باقی شیطانی ہیں۔ اسلام تو خدائی دین ہے اور ایک شیطانی دین صابین کا ہے جوفر شتوں کی پوجا کرتے ہیں اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور زبور کی تلاوت کرتے ہیں۔ دوسر سے محوس کا جوسورج اور چاند کی پرستش کرتے ہیں۔ تیسر ہے شرکوں کا جو بت پرست ہیں۔ چوتھے یہود کا اور پانچویں نصاری کا )۔

ا المرجب پر سے بین پر سے یا دروارو پا پریں ساون اس کو صابحین اس حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ان کو صابحین اس دوجہ سے کہتے ہیں کہ وہ انبیاء اور رسولوں کی تعطیل کی طرف جھک کئے اور شریعت کو بھی چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پغیمر جو باتیں لائے ہیں وہ سب غلط ہیں اور اس طرح وہ تو حید رسالت قیامت اور حشر ونشر وغیرہ سب کے وہ منکر ہیں۔ ان کی نہ تو کوئی شریعت نہوئی کتاب نہ ان کا کوئی پغیمر ہے۔

مترجم کہتا ہے کہ فلاسفہ اور دہریوں کا بھی یہی اعتقاد ہے۔ تو گویا صائبین نیچریہ ہیں۔ جیسے فلاسفہ مادیین وطبیعین کہ خدا'رسالت اور حیات بعد الموت وغیر وکسی چیز کے قائل نہیں اور نہ ہی ان بہلے اور گبڑ ہے ہوئے لوگوں کی کوئی شریعت ہے۔) صَبُّ - بہانا' ڈالنا' بہنا' بنجے اتر نا -

و يا - مٺ گيا -

صَبَابَةٌ -غلبهٔ شوق محبت عشق اورولوله-صَبٌ - عاشق محبت میں دیوانه-انصبابٌ - بہنا ور نا-

صُبَّةٌ - دسترخوان تھوڑا مال جو دودھ یا پانی برتن میں باتی روگماہو-

إِذَا مَشٰى كَانَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ يَا فِي صَبَبٍ يَا فِي صَبَبٍ يَا فِي صَبَبٍ يَا فِي صَبَبٍ آبٌ جب طِلْتِ تو الما معلوم اوتا كه جيا او پر سے نیچ اتر رہے ہیں ( لیعنی آ کے کی طرف ذرازورد کر طِلتے ) ( ایک روایت میں ہے:

کَانَّمَا یَهُوِی مِنْ صُبُوْبِ- یَعِیٰ جِیے نیچ کی طرف اتر رہے ہیں (ایک روایت میں صَبُوُب ہے)-

صَبُوْب - کہتے ہیں کہ جوآ دئی پر بہایا جائے خواہ پانی ہویا اور کچھ - جیسے طُھُوْزٌ اور غَسُوْلٌ ہے لینی جس سے طہارت کی

# الله المال ا

جائے اور عسل کیا جائے۔ اور وضوء جس سے وضو کیا جائے لینی ، وضو کا یانی-

حَتَّى إِذَا انْصَبَّتُ قَدَ مَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي - جب آبٌ كَ يَافُنِ الْوَادِي - جب آبٌ كَ يَاوَل ناله كَ نشيب مِن الرّب (لِعَن يَنِح كَ طرف-)

فَجَعَلَ يَرْفَعُ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ يَصُبُّهَا إِلَى -آتخضرت صلى الله عليه وسلم إنها باته آسان كى طرف اللهائة لكُ پھراس كوميرى طرف جهكاتے تھ (اس وقت ميں نے پيچانا اور سمجها كه ميرے ليے دعاكرتے ہيں - يہ حضرت اسامه بن زيدٌ نے فرمایا)

صَبَبٌ فِي ذَفِرَانَ - آ پُ (جب بدر کو جانے گے) تو ذَفِران مِيں اتر \_ ( ذَفران ايک مقام بيدر حقريب) - اَيُّ الطَّهُوْدِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْ تَقُوْمُ وَ اَنْتَ صَبَبٌ - (ابن عباسٌ سے پوچھاگيا) کونی طہارت افضل ہے؟ انھوں نے کہا يہ کہ تو (جب طہارت کر کے ) الصِّق تير بدن پر پانی بہدر راہو-

فَقَامَ اللّٰى شَحْبِ فَاصْطَبٌ مِنْهُ الْمَاءَ- الك برانى مثك كى طرف كر م بوئ اس ميں سے پانى ليا (اپ اوپر بہایا)-

إِنْ اَحَتَ اهَلُكِ اَنْ اَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَالْحِدَةً (حفرت عاكث بريةً عفر الله) الرتير عالك به عالي كه مين ان كوتيرى قيمت ايك بى وفعه يك مشت د عدر ون - (بي صَبَّ الْمَاء يَصُبُّهُ عن الْحَوْد ع - يَعَى بِانِي الله وم بهايا)

مُنْتَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ عَذَابًا صَبَّا- (جب حفرت ابو بكر صديق گزر كئة تو حفرت على في ان كى طرف خطاب كرك فرمايا) تم تو كافرول برايك بهائ گئة عذاب تق (يا عذاب بهائة والے تقے)-

فَخُورُ جُتُ مَعَ خَيْرِ صَاحِبِ زَادِی فِی الصَّبَّةِ - مِن بہتر ساتھی کے ساتھ نکلا اور میرا تو شدصہ میں تھا (یعنی رفیقوں کے ساتھ کھاتا تھا- یا اس دستراخوان پر جس پر وہ کھا تے

تھے-)(بعض نے کہا یہ صنۃ ہے بکسرہ یا وفتہ صادصنۃ کہتے ہیں سر پوش برتن کو ُجس میں روٹی رکھتے ہیں-اور زنبیل کو بھی کہتے ہیں)-

آلم اُنْبَأَ إِنَّكُمُ صُبَّتَانِ - (شَفِق نے ابراہیم خی ہے کہا) کیا مجھ کو بی خرنمیں دی گئی کہتم میں دو گروہ ہو گئے ہیں دو جماعتیں )-

ھل علی اَحَدٌ مِنْكُمُ اَنُ يَتَّخِذَ الصَّبَةَ مِنَ الْعَنَمِ۔
وہ زمان قریب ہے کہتم میں ہے کوئی بحریوں کا ایک ریوڑ لےگا۔
صُبَّة - کے معنی ہے مندہ (ریوڑ) جوہیں سے چالیس تک
کی تعداد کا ہوتا ہے - خواہ بحریوں کا ہویا بھیڑوں کا - مگر بعض نے
کہا صرف بحریوں کے ریوڑ کو صبة سمہیں گے - بعض نے کہا
ہے پچاس بحریوں کا اور بعض نے ساٹھ سے ستر تعداد کے لیے۔
ادراونوں کا ''صبہ''یانچ یا چھاونٹ پر شمل ہوتا ہے۔

اِشْتَرَیْتُ صُبَّةً مِّنْ غَنَمٍ - میں نے بریوں کا ایک ریور فریدلا-

فَوَ صَعْبُ صَبِيْبَ السَّيْفِ فِي بَطْنِه - مِن نَي تُوار كَ نُوك اس كَ پيك برركهي (اورخوب زورديا يهال تك كَتلوار اندرگهس كُيْ -الورافع يهودي كے )-

لَتُسْمَعُ ايَةً خَيْرٌ لَكَ مِنْ سَبِيْبِ ذَهَبًا- الرَّتُوايك آيت قرآن كى في توية تيرف لييسوفُ كايك ولي علي بهتر بے-

صبیب - بعض نے کہا''صبیب''ایک پہاڑی کا نام ہے (تو اس معنی کی روسے اوپر کی حدیث کا مفہوم یہ ہوگا کہ تیرے لیے صبیب کے برابر سونا ہواس سے بہتر ہے)-

خَيْرٌ مِّنْ صَبِيْبٍ ذَهَبًا-سبب بہاڑ کے برابر ہونے سے بہتر ہے-

کُانُ یَخْتَضِبُ بِالصَّبِیْبِ-عقبہ بن عامر تلی کے پون سے (یعن اس کے پانی سے) خضاب کرتے (اس کے پتوں کے یانی کارنگ سرخ کسی قدر کے ساتھ ہوتا ہے)-

صَبِیْب - بعض نے کہا کہ صبیب کے معنی کسم یا مہندی کا رہے۔ رہ-

عصاره کے معنی نجور ہوایانی-

وَكُمْ يَنُقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَا بَةِ الْإِ نَاءِ-ابِ وَيَا كا اتنا حصه باتى ہے جیسے برتن میں کچھ پانی نیچرہ جاتا ہے-(سارا پانی نكال و الوتو بھی وراسا حصدرہ جاتا ہے-مطلب سے ہے كة خرى زماند ہے اور قيامت قريب ہے)-

لَوْعَةً وَصَبَابَةً - شوق اور محبت كاجوش-

لَتَعُودُونَ فِيهَا اَسَاوِ رَمُبًا-تم دنيا ميں او پرائض والے سانپ بن جاؤ گے (سانپ کا قاعدہ ہوتا جب کا ثنا چاہتا ہے تو او پراٹھ کرکا تما ہے-مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کوسانپ کی طرح کا ٹو آئے اس پر تملہ کرو گے )- (ایک روایت میں صبنی ہے-اس کوآگے بیان کیا جائے گا)

نُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَانْصَبَّ - پھر ركوع سے سر اللها اور سيد هے ہو گئے (ايك دوسرى روايت ميں فانْصَبَ ہے يعنی خاموش رہے)-

يَنْصَابُهُا -اس كولي جائے-

قاءَ فَافُطُو وَ صَبَنْتَ لَهُ وَ صُوءً - ق بروزه افظار کیا اور میں نے وضوکا پانی آپ پر بہایا (ڈالا) یعنی آپ کے ہاتھ دھلائے اس لیے کہ قے بوضونیس ٹو ٹنا - (امام ابوضیفہ کا اس میں اختلاف ہے تو ان کے ندہب پر تاویل کی ضرورت نہیں ) -

كَا نَّمَا يَنْحَطُ فِي صَبَبٍ - يَعَىٰ نَثيب مِن الرَربِ -

صَبِثْ - پیوندلگانا'رفو کرنا-

صبح - صبح سورے مله کرنا اوٹنابیان کرنا-

صَبْحٌ اور صباً حَهٌ - سرخ سفيدا ورخوبصورت ہونا -تصْبِيْحٌ - صَحْ كُوآ نا ياضِ كوشراب پلانا 'صَحَ كاسلام كرنا -إصْبَاحٌ - صَحَ كرنا 'ظاہر ہونا' جانا -تَصَبُّحٌ - صَبِح كوسونا -

إصبطاع - جراغ لگانا صبح كاشراب بينا -

إسْتِصْبَا ح- چراغ لگانا 'روشن حامنا-

اللّه کان یَتنیماً فِی حِجْوِ آبِی طَالِب وَ کان یُقَرّبُ الْمَی اللّه کان یُقرّبُ اللّه الصّبیان تصبیحهُم فَیَخْتلِسُوْنَ وَ یَگُفُ-آ نخضرت الله الله کا من عبدالله گزر گئے ہے) اور ابوطالب (آپ یہ بچا کی) پرورش میں ہے تو صبح سویر ہے بچوں کو ناشتہ دیا جاتا وہ او چک لے جاتے 'آپ خاموش رہتے (ان کو کھانے دیتے اور خود صبر کرتے – سجان الله 'مونهار پودے کے کھانے دیتے اور خود صبر کرتے – سجان الله 'مونهار پودے کے کھانے دیتے اور خود صبر کرتے سے صبر 'ایٹار' قناعت 'سخاوت کھانے کے کہنے چکنے پات – آپ میں بچپن ہی سے صبر 'ایٹار' قناعت 'سخاوت اور ہمت کی صفت تھی ) –

سُنِلَ مَنِي تَحِلُ لَنَا الْمَيْتَةُ قَالَ مَالَمْ تَصْطِيحُواْ تَخْتَبِقُوْ الَّوْ تَخْتَفِوْ الِيهَا بَقُلًا - آخضرت سے بوچھا گيا ہمارے ليے مردار كب طال ہے؟ آپ نے فرمايا جب ضح كا اشتہ نہ ملے اور شام كا كھانا بھى نہ ملے ندكوئى بھا جى تركارى ملے ابعض نے اس طرح ترجمہ كيا ہے - جب ضح كو تھوڑا سا دوده نہ ملے نہ شام كوكوئى پينے كى چيز نہ كوئى تركارى كھانے كے ليے - اس حديث سے بعض نے بيا ستدلال كيا ہے كہ بھوك كى حالت بيس گو مديث سے بعض نے بيا ستدلال كيا ہے كہ بھوك كى حالت بيس گو آدى مفطر نہ ہو جب كوئى حلال غذا نہ ملے تو مردار كھانا درست ہے اوراكثر علاء كا بي تول ہے كہ جب تك مضطر يعنى بھوك سے ہے اوراكثر علاء كا بي تول ہے كہ جب تك مضطر يعنى بھوك سے ہے اوراكثر مردار نہ كھائے ) -

مَالَنَا صَبِیٌ یَصْطَبِحْ - ہمارے پاس جتنا بچرمج کودودھ بیتا ہے'اتنا بھی دود نہ تھا (اس درجہ قبط کی شدت تھی' بڑے آوی کے بینے کے موافق دودھ کا کیاذکر)-

َ اَعَنْ صَبُوْحٍ تُرَقِّقُ - کیاتم صح کے ناشتہ کی طرف اشارہ کرتے ہو(اس کا بیان کتاب'' (''میں گزرچکا) -

مَنْ تَصَبَّعَ سَبْعَ تَمُواتٍ عَجْوَةٍ - جَرِحُصُ صَبِح مورے مات عَجْوه مِ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَل

اَلْصُّنْحَ اَرْبَعًا- کیا صبح کی چارر کعتیں پڑھتا ہے (بیآپ نے اس شخص سے فرمایا جس نے فرض نماز کی اقامت کے بعد سنیں شروع کردی تھیں )-

مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْم - جَوْحُض روزصِح كوناشة كرے مَنْ اِسْتَصْبَحَ كُلَّ يُوْم عَجُوةٍ - جَوْحُض روزصِح كو عجوه كھور كائے (عجوه مدينه كى ايك قتم كى كھور ہے جونہايت عمده اور شيريں ہوتی ہے)-

اِصْطِبَا فُ اور تَصَبُّعْ-صِّح کُونهار منه کِه کھانا- جس کو انگریزی مِین''بریک فاسٹ'' کہتے ہیں-

لا يخسر صابحها - صح كواس كا پلانے وال تكالم نہيں (كيونكد يانى برابرزمن برموجودر بتا ہے جانورجس قدر چاہيں يى كتے ہيں ) -

اَصْبِحُواْ بِالصَّبُحِ فَإِنَّهُ اَعْظَمُ لِلاَجُوِ - صَحَ كَى نماز جب صَحَ صادق نمایاں ہوجائے (لیمن اچھی طرح یقین ہوجائے کہ صح ہوگئ) اس وقت پڑھو! کیونکہ اس میں بڑا اجر ہے۔ (اس حدیث کا یہ مطلب نہیں؟ کہ صحح کی نماز آخر وقت پڑھؤ جبیا کہ حفیہ نے سمجھا ہے کیونکہ اگرایبا کرنا افضل ہوتا تو آخضرت ہمیشہ صح کی نماز تار کی میں کیوں پڑھا کرتے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی طرح صبح صادق نمایاں ہوجانے کے بعد نماز شروع کروو)۔ ہمائی صبح نہ ہوئی ہوا درتم نماز شروع کروو)۔ اینا نہ کروکہ ابھی صبح نہ ہوئی ہوا درتم نماز شروع کروو)۔ اینا نہ کروکہ ابھی صبح نہ ہوئی ہوا درتم نماز شروع کروو)۔ ابنا نہ صبح سویرے خیبر میں انگل صبح سویرے خیبر میں

مُحُلُّ الْمُونِي مُّصَبَّحٌ فِي اَلْهَلِهِ- بِرآ دِي كو جب وه صبح كو وقت اپنے گُر والوں میں ہوتا ہے- (موت آنے والی ہے موت اس کے جوتے کے تسمہ ہے بھی زیادہ اس کے نزدیک ہے- بعض نے کہا اس کا مطلب سے ہے کہ دوست آشنا اس سے کہتے ہیں۔

صَبَّحَكَ اللَّهُ بِالْحَيْرِ - لِينَ لَلْهُ مارِنَكَ عالا نكه اس دن اس كى موت لكسى ہوتى ہےوہ نا كہاں آجاتى ہے )-

مُصَبِّح - صبح کی شراب بلاتا ہے- یا ناشتہ کراتا ہے (مندرجہ بالا حدیث میں بعض لوگوں نے صبح کی بجائے مسج بمسرہ باپڑ ھاہے یعنی لوگوں کوشبح کی شراب بلاتا ہے یا ناشتہ کراتا ہے-)

اصْطَبَحَ ناسُ الْخَمْرَ - بعض لوگول في عضم كوشراب لي

(اورشام کواس کی حرمت کے احکام نازل ہو گئے )-

لَمَّا نَوْلَتُ وَ انْدِرْ عَشِيْرَ تُكَ الْا قُوْبِيْنَ صَعَّدَ عَلَى الصَّفَا وَقَالَ يَا صَبَاحَاه - جب بيآيت كريمة نازل ہوئى كه الحية قريبى رشته داروں كو (الله تعالى كے عذاب ہے) ڈرا تو آخضرت عَلَيْ صفا پہاڑ پر چڑھ گئے اور پکار كرفر مايا'' يا صباحاہ'' (يكلمة الل عرب اس وقت كہا كرتے سے جب كوئى دشمن لو شخ والا اور غارت كرنے والا شخ كو آپنچا تو اس كلمة كے ساتھ نعره مارتے - كويا بيہ بلند آ واز طلب فرياد اور امداد كے ليے ہوتى تا ما يق افراد فورا آ جا كي اور والوں كا قاعدہ ہوتا تھا كہ رات كريں - بعض نے كہا لؤنے والوں كا قاعدہ ہوتا تھا كہ رات ہوتے ہى جنگ بند كر ديتے سے اپنے شكانوں پر چلے جاتے ہوتى اور وزار نے والوں كو آ كاوں كريا جاتا تھا كہ كر دوسرے روز لڑنے والوں كو آ گاہ كيا جاتا تھا كہ كردوسرے روز لڑنے والوں كو آ گاہ كيا جاتا تھا كہ كردوسرے روز لڑنے والوں كو آ گاہ كيا جاتا تھا كہ كردوسرے روز لڑنے والوں كو آ گاہ كيا جاتا تا تھا كہ كردوسرے روز لڑنے والوں كو آ گاہ كيا جاتا تھا كہ كردوسرے روز لڑنے والوں كو آ گاہ كيا جاتا تا تا ھا

لَمَّا الْجِلْاتُ لِقَاحُ رَسُولِ اللهِ مَلَكِنَّ نَادٰی یَا صَبَاحَاه - جَبِ آنخفرت عَلِی کی دوبیل اونٹنیاں لوٹ کر لے گئے تو حضرت سلمہ بن اکو ع نے کھڑے ہو کر (مسلمانوں کومطلع کرنے کے لیے )اس طرح یکارا''یا صباحاؤ'

مِصْبَاحٌ - جِراغ يافتليه جوروثن مو-

وَ مَعَهُما مِثُنُ الْمِصْبَاحَيْنِ - (دوانصاری عشا کی نماز اندهرے میں آنخضرت کے ساتھ پڑھ کراپنے گھروں کو چلے ہو )ان کے ساتھ دو چراغوں کی طرح ایک نور ہوا (جب تک یہ دونوں ملے رہ تو دونوں چراغ سامنے رہ بے پھر جب جدا ہو گئا ۔ یہ تخضرت کا ایک مجزہ تھا اور عشاء کی نماز کے لیے رات کی تاریکی میں عاضر ہونے کی برکت تھی ۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے کہ اندھروں میں جولوگ مجدوں کو پیدل جاتے ہیں ان کو پورے نور کی خوش خبری دے ( یعنی قیامت میں دہ نورادرروشن میں چلیں نورکی خوش خبری دے ( یعنی قیامت میں دہ نورادرروشن میں چلیں گئی ۔

فَا صَبِحْي سِواجَكِ-اپناچِاغ روش كراس كودرست كر-

وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ - مردار كى چربيول سے لوگ

کولو ئے۔

مَسَّا كُمُ اللهُ بِالْنَحْيْرِ - ( كَدُ الدِنْكَ) لِعِي الله تعالى تبارى شام الحِيم كرے خيرت سے كز ارے-

اِنْ قَدَرْتَ اَنْ تَضْبِحَ وَ تُمْسِى وَ لَيْسَ فِي قَلْبِكَ عَسِقٌ لِاَ حَدِ-الرَّتِهِ سِهِ بَعَ كَرَةٍ صَحَ كر اور شام كر اس على كية الله على كم تيرا ول برمسلمان سے صاف ہو (اس میں كية اور كيٹ نہ ہو) (بعض نے كہا كہ مسلمان اور كافر برايك سے صاف ہو - كافر كے ساتھ صفائی ہے كہ اس كے ايمان كا خواہاں ہو - يعنى اللہ تعالى اس كو ايمان كى تو فيق دے اس كا خاتمہ بخير مراك

آصُبُحْتَ غَنِيًّا عَنْ عَذَابِه - تواس كے عذاب كرنے سے بے پرواہ ہے (پروہ گناہول اور معصیت كی وجہ سے مختاج ہے)- .

بِكَ أَصْبَحْنَا - تيرى نعموں كے ساتھ ہم نے صبح كى يا تيرى ہى مدداورا عانت اور حفاظت ہے۔

بِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ- تيرى ياديس مارى زندگى گررےاورتيرى بى ياد يرم يى-

اَصْبَحْنَا وَ اَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ-ہم فِي اور تمام دنیا نے جواللہ کی ملک ہے۔

کیس عند رتب صاح و آلا مساء - تیرے پروردگار کے نزدیک عند اور شام مہیں ہے ( کیونکہ شن اور شام مورج یاز مین کی حرکت سے ہوتی ہے اور پروردگار تو اپنے عرش معلی پر ہے جو ماتوں آ سانوں کے پر ہے اور تمام عالم کے او پر ہے) - (بعض نے کہا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالی کا علم حضوری ہے ازل سے ابد تک جتی چیزیں ہیں سب اس کے سامنے ایک ہی وقت میں حاضر ہیں وہاں ماضی اور مستقبل نہیں ہے اور اس کی مثال بیدی ہے کہ جیے ایک لمبادو ماگہ ہؤجس پر مختلف رنگ ہوں اور ایک چیوئی اس پر چلے تو وہ یہ جھتی ہے کہ ایک رنگ گرز گیا دوسرا آیا - گرجو محض سارے و ماگے کو دکھ رہا ہے اس کے نزدیک کوئی رنگ مخض سارے و ماگے کو دکھ رہا ہے اس کے نزدیک کوئی رنگ

روشیٰ کرتے ہیں (اس کی شمع بناتے ہیں جورات کو جلتی ہے)۔
کان یکٹو م بیٹ المُقَدّس نھار او یکسیٹ فیہ فیہ کی خدمت کی علیہ السلام دن کو بیت المقدس کی خدمت کرتے (صفائی وغیرہ اور دوسرے کام) اور رات کو ہاں چراغ لگاتے (روشیٰ کرتے)۔

نہی عَنِ الصَّبْحَةِ - مِن کوسونے ہے آپ نے منع فر مایا
(خواہ نماز پڑھ کر ہی سوئے کو نکہ اس وقت کا سونا سستی کا بلی اور
نزلہ پیدا کرتا ہے اور صحت کے لیے مضر ہے جولوگ منج سویر ب
بیدار ہوتے ہیں اور منح کی نماز اول وقت پڑھ کر طلوع آ قاب
تک ذکر اور عبادت اللی میں مصروف رہتے ہیں ان کو دنیا اور دین
دونوں میں جھلائی ملتی ہے - اللہ تعالی ایسے لوگوں کورزق کی فراخی
اور تو نگری عنایت فرماتا ہے - اور دن نگلنے تک سونے والے منے
کی نماز نہ پڑھنے والے ہمیشہ ست اور کا ہل اور اکثر مفلس اور
مختاج رہتے ہیں ) -

اَدْ فُلُهُ فَالتَصَبَّعُ - میں صبح ہونے پر بھی سوتی رہتی ہوں' (کیونکہ میرے پاس نوکر چاکر اونڈی غلام ہیں وہ سب کام کر لیتے ہیں مجھ کو تکلیف برداشت کرنے کی حاجت نہیں ہوتی ) -

اِنْ جَاءَتْ بِهِ أَصْبَحَ أَصْهَبَ-الرَّلِال بِالول والا بِيرِ جِنالِالِي اورسفيدي ملے ہوئے بالول والا-

صَبِحٌ - بالون كاسرخ سفيد مونا-

اِنّی مُصْبِح عَلَی ظَهْرٍ فَاصْبَحُوْا عَلَیْهِ- مِیں ایک اون پرسوار ہو کرسفر کرنے والا ہوں لوگ بیسکر تیار ہو گئے (وہ بھی سوار ہو ہوکر ساتھ چلنے کے لیے آئے)۔

فَصَنَّحْنَا الْمُحُرَقَاتِ يَا مُحرُقاَتِ- مَمْ حَرَّات سے مَنَّ مَنْ مِرْ بِ (حَرَّات ایک عرب کا قبیلہ ہے) -

صَبَاحُ تِسْعَةٍ وَّ عِشْرِيْنَ-انتيوي تاريخ كي صَحَ لِعِنْ تيسوين تاريخ-

دُاحَتْ بِصَدَقَة صِبُوْ حِهَا وَ غَبُوْقِهَا - صَحَ كَاورشام كى خيرات كِرَكُنُ (اصل مِين صبوح صَحَ كى شراب خوارى اور غبوق شام كى شراب نوشى كوكتم بين-

صَبَّحَكُمْ وَ مَسَّا كُمْ - صَبح اور شام دونول وقت دشنتم

#### ش ط ظ ئ غ ن ال ال ال ال الكالم المنافذين

نہیں گزرانہ دوسرارنگ آیا۔

قَدُ زَهَرَ مِصْبَاحٌ الْهُدٰى فِي قَلْبِهِ-اس كول مِن بدايت كاچراغ روش موكيا-

صَبُعَ الْوَجُهُ صَبَاحَةً - اس كا چره چكتا موا ب (سفير ) ئروش )

أَلْا سُلَامُ زَاكِي الْمِصْبَاحِ-إسلام كا جِراعُ روثن م

وَلِيْدُ بْنُ صَبِيْحِ اور أَبُو الصَّبَّاحِ- صديث كراويوں كنام بين-

صَبْرٌ يا صَبَارَةٌ - ضامن مونا 'ضانت دينا-

صَبْرٌ - صبر کرنا (بہ جزع کی ضد ہے۔ لیعنی بے صبری بے ا اری) -

صَبَرَ عَنِ الشَّىءِ - اس چیز سے رک گیا' باز رہا -صَبَرَ الدَّابَّةَ - جانور کو ہے آب و دانہ قید کر رکھا -قَتَلَهُ صَبْرًا - اس کومجبور کرکے مار ڈالا ( لینی قید کرکے یا ہاتھ یاؤں باندھ کر - )

> تَصْبِيرٌ -صبركاتِكم كرنا على كالأهير لكانا-مُصَابَرَةٌ -صبر مين عالب آنا-إصْطِبَارٌ -صبر كرنا-

تَصَبُّو - ظاہر میں اپنے آپ کوصا بر بنانا اور جمانا -صَبُود ( - بداللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے-لینی وہ رحمٰن ورحیم اپنے بندوں سے بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا

ں دور سی ورد ہا، ہے بعدوں سے برندھے میں بعدل یں رہ وہ نافر مانی میں مبتلا رہتے اور معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں مگر اللہ تعالی فوراعذ اسٹییں کرتا-

روا سے نہ مانگ کر دوسروں سے اپی مرادیں اور متیں چاہتا ہے کہ وہ نہ کوئی اس کے صفات کمالیہ کا انکار کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ نہ کلام کرتا ہے نہ اتر تا ہے نہ چڑھتا ہے نہ حرکت کرسکتا ہے نہ کس صورت میں ججگی کرسکتا ہے کوئی بے اوبی کہتا ہے کہ اس کی ذات مقدس ہر جگہ اور ہر مکان میں ہے کوئی کہتا ہے کہ ہر چیز خدا ہے اور مخلوق اور خدا میں فرق نہیں کرتا ۔ کوئی اس پر بدا تجویز کرتا ہے یعنی ایک بات پہلے ہے معلوم نہ تھی پھر معلوم ہوئی ۔ کوئی کہتا ہے وہ صرف کلیات کو جانتا ہے جزئیات کو نہیں جانا۔ معاذ اللہ! یہ سب لوگ اپنے مالک کوستاتے ہیں'اس کو ایذا دیتے ہیں۔ مگر وہ ایسا طلم اور کریم ہے کہ باوجود قدرت رکھنے کے ان ہے درگز وفر ما تا ہے فوراان کوئر انہیں دیتا۔)

صُمْ شَهْرَ الصَّبْوِ -صبر کے مبینے میں روز برکھ ( لین رمضان میں اس کو صبر کا مہینہ فر مایا - کیونکہ آدی اس میں کھانے یہنے اور جماع سے صبر کرتا ہے ) -

پی نظمی عَنْ قَتْلِ شَیْءِ مِنَ اللَّا وَابِّ صَبْرًا - کسی جانورکو بانده کر پھراس کو تیرول یا پھرول یا گولیوں سے مارتا'اس سے منع فریا ا-

نَهٰى عَنْ قَتْلِ الْحَيْوَانِ صَبْرًا-اس كَ بَكَى وَ اَى مَعْنَ اللهِ عَنْ عَنْ الْحَيْوَانِ صَبْرًا-اس كَ بَكى وَ اَى مَعْنَ الْمِيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلِي عَل

نَهٰى عَنْ الْمَصْبُوْرَةِ وَنَهٰى عَنْ صَبْرِ ذِى الرُّوْحِ الرُّوْحِ الرُّوْحِ الرُّوْحِ الرُّوْحِ الرُّوْحِ الرُّوْمِ

فیی الّذِی المسك رَجُلًا وَ التَّلَهُ الْا حَرُ الْقَدُوا الْقَاتِلُ وَ الْسَلِحُ مِلَ الْسَلُوا وَ الْسَلَا بَرِ - الكِثْخُصُ نِهِ الكِثْخُصُ كُو بَكِرُ ااور دوسرے نے اس كو بار ڈالاتو فر مايا كہ جس نے مار ڈالااس كوتو تل كرواور جس نے پکواتھا اس كوتيد كرو (دائم الحسبس) يہى شرى مزا ہے اور نصارى نے جو قانون ہندوستان ميں جارى كيا ہے اس كى روسے دونوں واجب القتل ہيں - اس حدیث سے يہ جھى اخذ ہوتا ہے كہ جس لينى قيدا كي شرى سزا ہے اور اسلامى رياست كے موتا ہے كہ جن جرموں كى سزا قرآن اور حدیث ميں مقرز نہيں ہے ان ميں زمانہ كى مصلحت كے موافق قيد كى سزا تجويز مرك كى سزا قرآن قيد كى سزا تجويز كے مرافق قيد كى سزا تجويز

# لكاستالخانية الباسات المال الم

نہایہ میں ہے کہ جو محض میدان جنگ میں نہ مارا جائے 'نہ لڑائی میں' نہ بھول چوک سے' وہ صرامقتول ہے۔ جیسے معاویہ نے حجر بن عدی کوتل کیا۔ اور معاویہ بن خدت کا اور عمرو بن عاص نے محمد بن ابی بکر کو اور حجاج بن یوسف نے ہزار ہامسلمانوں کو یہ سب صرامقتول ہوئے۔

نَهٰى عَنْ صَبْرِ الرُّوْحِ وَ هُوَ الْحِصَاءُ وَ الْحِصَاءُ وَ الْحِصَاءُ وَ الْحِصَاءُ صَبْرٌ شَدِيدٌ - حضرت عبدالله بن مسعودٌ في كما كما تخضرت في صبراجان لين سيمنع فرمايا اورضى كرنا بهى الى مين شامل بئي توسخت صبر ب-

مَنْ عَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ مَّصُبُوْرَةٍ كَاذِبًا - جِوْضَ مجور كياجائِ تَم كهانے پُراس كے ليے تيد كياجائے اور وہ جھوٹی تتم كھائے-

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ صَبْرٍ - جِوْحُصْ مِجورى سے تتم کھائے'(اس سے زبردی قتم کیں'مار پیٹ کر قید کر کے'اگر خود بخودشم کھائے تو وہ میین صبر نہ ہوگی) -

لَا تُصْبَرُ يَمِينِي حَيْثُ تُصْبَرُ الْأَيْمَانُ - ميرى تم نه لى جائے جہال قسمیں لازم كى جاتى ہیں - (الل عرب كتے ہیں كنه:

صَبَرْتُ الْإِنْسَانَ اور صَبَرْتُهُ عَلَى الْيَمِيْنِ- يَعِيٰ مِن ناس كوتم كهان يرمجوركيا- .

لَنُ يَّضْبِرَ عَلَيْكُنَّ إِلَّا لَصَّابِرُ الصِّدِيْقُ- تمهارے خرچہ پروہی مبرکرے گاجو صابراور صدین ہو (بیآ تخضرت نے اپن بیویوں سے فرمایا)-

ا پئی بیویوں ہے فرمایا)۔ مَنْ یَتَصَبَّوْ صَبَّرَهُ اللّٰهُ - جوشخص اپنِ نفس پرزور ڈال کر صابر ہے' اللّٰہ تعالیٰ اس کومبر دےگا۔

لا یُفْتَلُ قُرُشِیْ صَبْرًا بَعْدَ لَمَذَا-اب اس کے بعد قریش کا کوئی شخص لا چارکر کے آل نہ کیا جائے (بعنی صبر آتل نہ کیا جائے تو یہ نہی ہوگی)-(بعض نے اس کا ترجمہ اس طرح پر کیا ہے کہ 'اس کے بعد کوئی قریثی شخص صبر آقل نہ کیا جائے۔''اس ترجمہ پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ سینکل وں قریثی شخص طالم حا کموں کے ہاتھوں صبر آقل ہوئے تو اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے

کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قرشی شخص مرتد ہو کر صبر قل نہ کیا حائے گا)-

قَتَلَ الْحَجَّاجُ صَبْرًا مِائِنَةَ الْفِي وَ عِشْرِيْنَ الْفًا-حجاج ظالم نے ایک لاکھ بیں ہزار اشخاص کو صبراقتل کیا (اور پیر مظلوم لوگ جواس کے ہاتھوں ناحق قتل ہوئے'ان میں بوے بزے اکابرتا بعین اور صالح وتنقی اصحاب تھے اور کس جرم میں قتل ہوئے؟اس جرم میں کہ حضرت علی اور آنخضرت کے اہل بیت كرامٌ سے محبت ركھتے تھے۔ اس ير بھي جب عجاج مرنے لگا تو اس وقت کہنے لگا ہے اللہ جھے کو بخش دے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھ کونہیں بخشے گا - کسی نے اس کا بیقول امام حسن بھری ہے لفل کیا توانھوں نے فرمایا عسی لیمنی شایداللہ کی رحمت اس کو بخش دے) إِنَّ النَّبَىَّ عَلَيْكُ طَعَنَ إِنْسَانًا بِقَضِيْبٍ مُدًا عِبَةً فَقَالَ لَهُ أَصُبِرْ نِي قَالَ أَصْطَبِرُ - آنخَضرت عَلِيكَ في ول كي ے ایک مخص کوکٹری سے تھونسا دیا (جوصف سے آ گے بڑھا ہوا تھا) وہ کہنے لگا مجھ کو بدلہ دلوائے ! آپ نے فرمایا' لے بدلہ لے (اوراپنا پید کھول دیا-اس نے آپ کے پید کابوسہ لیا تو آپ نے وجہ دریافت کی تو اس محض نے بتایا کہ یارسول اللہ عظیم ب میدان جنگ ہے زندگی کا کوئی اعتبار نہیں لہذا میں نے جاہا کہ آخری وقت میں میرا بدن آپ کے جسم مبارک ہے مس ہو جائے اور اس کی وجہ سے میں عذاب دوزخ سے نجات یا سكول)-سيحان الله بير حديث آپ كي نبوت مين صاف دليل ہے- اس قتم کا اخلاق اور تواضع بخز پیغیبر کے اور کسی سے صاور

ضَرَبَ عُنْمَانُ عَمَّارًا فَلَمَّا عُوْتِبَ فَالَ هٰذِهِ يَدِی لِعَمَّادٍ فَلْيَصْطَبِوْ - حفرت عَمَّانٌ نے عمار بن ياسٌ کو مارا جب لوگوں نے اس بات پر عصہ کیا تو حفرت عثان کہنے لگئے بیمیرا ہاتھ (جس سے میں نے عمار کو مارا) حاضر ہے عماراس سے بدلہ لے لے (وہ مجھ کو مار لے ) -

سحان الله! آخر حفرت عثمانٌ مس کے خلیفہ تھے حفرت

## العَلَالُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

صبیر ہے ٔ واللہ اعلم )۔

مَنْ اَسْلَفُ سَلَفًا فَلَا يَا ْحُذَنَّ رِهْنًا وَّ لَا صَبِيرًا-جو شخص کی کوقرض حسندے یا بیچ سلم کا معاملہ کردی تو روپیے کے بدلے پچھرگروی نہ کے نہضامن لے-اہل عرب کہتے ہیں:

برے پھروں مدے مصان کے اس برب ہے ہیں۔ صَبَوْتُ بِهِ اَصْبُو اِلْعَنی مِیں نے اس سے صانت لی۔ اِنّهُ مَرَّ فِی السُّوْقِ عَلٰی صُبْرَةِ طَعَامِ فَاَدُخَلَ یَدَهُ فِیْهَا - آنخضرت عَلِیْ بازار میں تشریف لے گئے تواناج کا ایک ویرد یکھا'اس میں ہاتھ والا۔

> صُبُرُ ہ - اناج کاڈھر-صُبُر - صبرة کی جمع ہے

وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ فَرَظاً مَصْبُوْرًا - (حضرت عمرٌ الشخصرت کے پاس گئے تو دیکھا کہ آپ کے پاؤں کے پاس قرظ کا ایک ڈیمیرلگا ہوا ہے (قرظ ایک درخت کا پتہ ہے جس سے چڑہ صاف کرتے ہیں) - (ایک روایت میں مضبورا ہے) ادمجمہ ہے معنی وہی ہیں) -

سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى صُبْرُ الْجَنَّةِ - سدرة المنتى بهشت كا الرين صيه -

> صُبُرُ كُلِّ هَنَيْءٍ - هرچِزِكا بلائى حصه -صُبُرُ اللَّبَنِ - بالاَئى -

هٰذِهِ صَبَّارَةُ الْقَرِّ - بيردى كى شدت اور تخق ہے (جيما حمارة القيظ كرى كى شدت اور تخق )-

صبر - ايلوا-

اِصْبِرُو اوَ صَابِرُوا-این دین پر ثابت قدم رہواور دشمنوں سے جنگ کرنے میں مضبوط رہوا ورصبر کرو-

الصَّابِرُ عَلَى دِیْنِه كَالْقَابِضِ عَلَى الْحَمْرَةِ - ایک زماندایا آئے گا کہ اپ دین پر قائم رہنے والا ایا ہوگا جیے زماندانگارے کو ہاتھ میں لین جیسا فراندانگارے کو ہاتھ میں لین جیسا مشکل ہے گویا جود کا درداور میں کواسپنے لیے دعوت دے وہ انگارہ کوہاتھ میں پکڑسکتا ہے اس طرح پورے دین پر قائم رہنے والے کوہاتھ میں پکڑسکتا ہے اس طرح پورے دین پر قائم رہنے والے کو بدونوں اور طاغوتی طاقتوں سے تکلیفیں پہنچ گی ہے ہماراز مانہ ہے کہ جوفردیا جماعت قرآن و صدیث کے مطابق اپنی زندگی کی

رسول کریم کے خلیفہ تھے جو آنخضرت کے اخلاق تھے وہی حضرت عثان نے بھی اخلاقی اوصاف پیدا کئے۔ کہتے ہیں کہ جب باغی کو شھے پر چڑھ کرآپ کول کرنے کے لیے گس آئے تو ایک فلام نے ان باغیوں کورو کئے کے لیے گلوار کھیجی تو آپ نے منع فر مایا اور کہنے لگے ان لوگوں کو مارنے دو مگرتم کسی مسلمان کا کون نہ کرو کئی صحابہ نے آپ کی محصوری کے دوران پیرائے دی کون نہ کرو کئی صحابہ نے آپ کی محصوری کے دوران پیرائے دی کہ آپ شام میں معاویہ کے پاس تشریف لے جائے ۔ گرآپ نے اس مشورہ کوا نے وقار کے منانی سیجھنے کے علاوہ آنخضرت کی مفارقت کی وجہ سے بھی ناپہند کیا اور مدینہ کو نہ چھوڑا - مہاجرین اور انسار نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو ان باغیوں پر تشدد کر کے ان کوراہ راست پرلائیں گرآپ نے تشدد اور قال کو جائز نہ سے اس کے اس کوراہ راست پرلائیں گرآپ نے تشدد اور قال کو جائز نہ سے ہے۔

فَاسْتَصْبَرَ فَعَادَصَبِيْراً فَلْلِكَ قُوْلُهُ تَعَالَى ثُمَّ اسْتَوٰى إِلَى السَّمَاءِ

کی تفییر میں کہا کہ پانی میں سے ایک بخار آسان کی طرف چڑھا) وہ جم کر غلیظ ابر بن گیا ثم استوی الی السماء سے یہی مراد ہے (تو اولین مخلوقات میں عرش کے بعد پانی تھاای سے آشان اور زمین سب ہے)-

صّبيرٌ -سفيدابرُ غليظ جماموا-

وَ تَسْتَحُلِبُ الصَّبِيْرَ - ہم سفيد بادل سے نجوڑتے تھے (یعنی بانی لیتے تھے ) -

وَ سَفُوْهُمُ بِصَبِيْرِ النَّيْطلِ- ان كوموت كابر ي النَّيْطلِ ان كوموت كابر ي النَّيْطلِ اللَّهُ عَلَيْهِ ال

مَّنُ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا كَأَن لَهُ خَيْرٌ مِّنْ صَبِيْرٍ ذَهَبًا-جو تحض يه كام كر عود الل كے ليصير كي برابر سوئے سے بہتر ہے-

اطاعت پر جمےرہو)۔

الطَّبُرُ صَبْرَانِ صَبْرٌ عَلَى مَاتَكُورُهُ وَ صَبْرٌ عَلَى مَا تَكُورُهُ وَ صَبْرٌ عَلَى مَا تُعِيمَ وَمِير تُعِيبٌ - صبر دوطرح كاً ہے ایک تو صبراس بلا پر جس کو تو براجانتا ہے دوسرے صبراس چیز سے جس کو تو پسند کرتا ہے (مثلا مال و دولت نہ ہونے یر) -

اَللَّهُ نَيَا حُلُوْهَا صِبْوٌ - دينا مِن جو شيري ہے وہ در حقیقت ایلوے کی طرح تکخ ہے-

يَكْتِحَلُ الْمُحْوِمُ إِنْ شَاءَ بِصِبْرٍ - احرام والأَحْصَ الرَّ عا بِتواليوا آئكهول مين لكاسكتا ب-

﴿ كُانُ مُّصْبَرَةٌ - تَلَحُ كُلاس جُس مِيں اللهِ ملا مو-لَمْ يَفْتُلِ الرَّسُولُ رَجُلًا صَبْرًا قَطُّ - ٱنخضرتً نے كَنْ شَخْصُ كُو باند هر مجود كركِ لِّ نَبِين كيا -

لَا تُقِيْمُوا الشَّهادَةَ عَلَى الْآخِ فِي الدَّيْنِ الصَّبْرِ - ظلمي قرضه مِين (جس مِين قرض خواه زيادتي كرر باهو) اين بهائي يرگوائي مت دو-

و صَنُوبُو - ایک مشہور درخت ہے-

صَبْعُ-انگی سے اشارہ کرنا 'برائی کے اظہار کے لیے (یعنی کس کا عیب بیان کرتے ہوئے) اشارہ سے بتلانا انگی رکھنا انگی فرانا مفرور کرنا۔

لَیْسَ اَدَمِیٌ اِلَّا وَقَلْبَهُ بَیْنَ اِصْبَعَیْنِ مِنْ اَصَابِعِ اللَّهِ تَعَالٰی - برآ دی کا دل الله کی انگیول میں سے دو انگیول کے ﴿
میں ہے۔

فَلَبُ الْمُوْمِنِ بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ اللهِ يُقَلِّبُهُ كَيْفَ يَشَاءُ-مومن كاول الله كي دوانگيول كي تَجَ مِين بوه جساحات الل طرح الله كي ليتراريتات-

جیسا چاہ اس طرح اس کو بلٹتار ہتا ہے۔ اصابع یا آصبع یا آصبع یا آصبہ یا آصبہ یا آصبہ یا اصبہ یا آصبہ یا اصبہ یا آصبہ یا تعمیر کرے ادرلوگوں کو بھی اس کی دعوت اور تلقین کرے تو پورا ماحول اس کارشمن ہوجا تا ہے وقت کا اقتد ارا یسے اصلاحی لوگوں پر بھر جاتا ہے۔ خیر مقلد اور بدعتی تو تھے ہی' مگر اب ایسے فساد کا زمانه ہے كه ذرا سے اختلاف يرايخ الل حديث بھاكى بھى ديمن اور مخالف بن جاتے ہیں۔ حدیث اور قرآن قیامت تک اللہ تعالی کے نور ہیں جن سے ہرایک مسلمان اپنی اپنی فہم کے موافق لوشیٰ لےسکتا ہے اور مسائل کا استنباط کرسکتا ہے۔ مقلدوں نے امام ابوحنیفه اور شافعی اور مالک کو دین کاشمیکیدار بنا دیا تھا-ہارے اہل حدیث بھائیوں نے ابن تیمیہ اور ابن قیم اور شوکانی اورشاه ولى الله صاحب اورمولوي محمر اسمعيل صاحب شهيدنور الله مرقد ہم کودین کا تھیکیدار بنار کھا ہے۔ جہاں کسی مسلمان نے ان بزرگوں کے خلاف کسی قول کو اختیار کیا 'بس اس کے پیچھے پڑ كَّيُّ برا بهلا كهني لِكُه- بهائيو! ذرا توغوركرواورانصاف سے كام لو- جبتم نے امام ابوحنیفہ اور شافعی کی تقلید حجموزی تو ابن تیمیہ اورابن قیم اور شوکانی جوان سے بہت متاخر ہیں ان کی تقلید کی کیا ضرورت کے ہمارے پیشوا علائے اہل حدیث ان کے سوا اور بہت سے گزرے ہیں جیسے امام ابن حزم ظاہری حافظ ابن جرعسقلانی امام داؤد ظاهری'آخی بن راهویی'امام بخاری'<sup>شخ</sup> جلال الدين سيوطي' امام نووي' امام سخاوي' محمد بن اسمعيل' يشخ محي الدين ابن عربيٰ شخ عبدالقادر جيلاني وغيرہم- اگر ہم دلاک پر غور کر کے کسی مسلہ میں ان بزرگوں میں ہے کسی بزرگ کے ساتھ اتفاق کریں تو کونسا گناہ لازم آیا اور کیوں قابل ملامت كُمْبر ع الاحول و القوة الا بالله )-

ے و عوں و و مواد باعد) صابر ف-اپنفس کوروک رکھا-

مَنْ اَذْهَبَ حَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ -جس کی دونوں محبوب چیزیں لین آئیس اللہ تعالی لے جائے 'پھروہ صبر کرے (لینی شکوہ شکایت کے بجائے اللہ تعالی کی رضا پر راضی ہو ) -

أُضْمُدُهَا بِالصِّبْرِ -اس برايلو في كاضادكر ي-

اِصْبِرُوْا عَلَى الْفَرَائِضِ وَصَابِرُوْا عَلَى الْمَصَائِبِ وَرَابِطُوْا عَلَى الْآئِقَةِ-فَرْضُول پرصبر كرو (ان كوادا كرت رمو) اورمعيتول پربھی صبر كرواورامامول كى نگهبانى كرو (ان كى

#### الكرين المال المال الكرين المال الكرين المال الكرين المال ال

قدرت میں میں وہ جلدی جلدی بدل جاتے ہیں اور انگیوں سے اس کی قدرت اور بطش کے اجزاء مراد میں بیسے ہاتھ سے آ دی مطش کرتا ہے اور انگلیاں اس کی اجزاء ہیں)-

مترجم کہتا ہے کہ بیرحدیث احادیث صفات میں ہے ہے اور محققین اہل حدیث الی تاویلوں سے جوصاحب نہایہ نے کیں ' راضی نہیں ہیں-وہ کہتے ہیں کہ ان احادیث کواینے ظاہری معنی پر چلاؤ'ادر جومراد ہےاس کواللہ کے لیے تفویض کرو- البتہ سکیح ہے کہ وہ مخلوقات کی مشابہت ہے باک ہے مگرجیسی اس کی ذات مقدس بے چون اور چکون ہے ویسے ہی اس کے ہاتھ اور یاؤں اور دجواورعين بهي بي امام ابوحنيفه كااورتمام ائمه قند ماءابل سنت کے یہی مدہب تھا چنا نچے امام ابوحنیفہ نقد اکبر میں فرماتے ہیں کہ '' یدکی تاویل قدرت سے نہیں کریں گے بیسے قدر بیاورمعز له کا قول ہے' اب صاحب نہاریکا ریکہنا کہ وہ تعالی شانہ جسمیت ہے یاک ہے بی بھی ایک بے دلیل بات ہے قرآن اور حدیث میں کہیں بیندکورنہیں ہے کہوہ جسمیت سے پاک ہے نہ بیندکور ہے کہ وہ جسم ہے۔ البتہ اس قدر سیح ہے کہ پرورد گارمخلو قات کے اجسام سے مشابنہیں ہے جیسے محد بن کرام کا قول ہے کہ وہ تعالی شاندجهم ركھتا ہے ہمارے جسم كى طرح جو گوشت اورخون سے مركب بي معاذ الله - على الله على مديث افراط وتفريط مين مبتلا ہونے کے بجائے مسلک اعتدال پر قائم رہے نہ کرامیداورمشبہہ کی طرح اس کومخلو قات ہے مشابہت دیتے' نے معتز لہ اور قدر رہے کی طرح صفات کی تادیل اور نفی کرتے ہیں اور یہی طریقدانس ہے ' والله اعلم-

اُصْبُورْ عَ بروزن عُصْفُورٌ - انگل (بیدسویں لغت ہے نو اور بیان ہوئیں )-

یک میں ایک انگلیاں (یہ اُصُبُو عُ کی جُمْع ہے)۔ مَصْبَعَةُ عَرُورُ تَكبر۔ مَصُبُو عُ مِسَكِرُ مغرور۔ مُصَبَعُ - رُوشت بھونے كالوہے كا جال-

مُصَبَّعُ - گوشت بھوننے کالو ہے کا جال -صَبْغٌ یا صِبْغٌ - رَنگین کرنا' ڈیونا' کشادہ ہونا' لمباہونا -صُبُوْ 'غٌ - بھر جانا' خوش رنگ ہونا -

تصبیعی - رنگا، بچگرانا جس پربال اگ آئے ہوںاصطِباً ع - رنگ دینا 'روٹی میں سالن لگانا (اور نصاری کا
ایک ندہبی کام تھا وہ اپنی اولا د کو زرد پانی میں رنگتے تھان کا
خیال تھا کہ ایسا کرنے ہے اولا دپاک ہوجاتی ہے اور نصرانیت
میں اس کا اعتقاد مشحکم رہتا ہے - نصارے کے اس فرقہ کو معمود یہ
کہتے تھے - )

فَيْنُوْوُنُ كُمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ هَلْ وَأَيْتُمُ الصَّبْعُاءَ - فِكروه جودوزخ سے نكالے جائين اس طرح اليس كي جيسے دانہ سيلاب كے كرے كوڑے بيس اگتا ہے (لينی جلدی بڑھتا ہے ) كياتم نے صبغاء ديكھی ہے۔

صَبْغَاء-ایک بوٹی کانام ہے-

كَلَّا لَا يُعْطِيهِ أَصَيْبِخَ فَرَيْشٍ - آب برگز اس قريش كامزور چريا كونيس دي ع-

اُصَیْبِغَ - ایک نوع کی چڑیا ہے جو نا توان اور کزور ہوتی ہے (بعض نے کہا صبغاء مراد ہے - جس کا ذکر ابھی گزرا ایک روایت میں اُصَیْبِعَ ہے ضاؤ مجمہ اور عین مہملہ سے ) راُصَیْبِعَ - چھوٹا بجو - بیضع کے برخلاف قیاسی تعصغیر ہے ) (بیقول حضرت ابو بکرصد این کا ہے آپ نے قیادہ گوشیر سے تشیبہہ دی اوراس شخص کو جومقتول کا سامان ما نگر رہا تھا 'جھوٹے بجوسے ) -

فَیُصْبَعُ فی النّادِ صَبْغَةً - پھر دوزخ میں اس کو ایک غوط دیا جائے گا (یعنی اس میں ڈبو دیا جائے گا جس طرح کیڑا رنگ میں ڈبو ماحاتا ہے)-

أُصْبِغُوهُ فِي النَّارِ -اسَ آكَ مِينَ إِيودو-

فَوَ جَدَفَاطِمَةً لَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيْغًا- حفرت فاطمةً كو ريحاده رَبِين كِرْم يِنِتْص -

اَکُذَبُ النَّاسِ اَلصَّبَاعُوْنَ وَالصَّوَّاعُوْنَ - سب لوگول میں زیادہ جموئے رنگریز اور سنار ہوتے ہیں (کوئی چیز وعدہ پنہیں دیتے 'میشہ جموٹ بولتے ہیں)۔

اَكُذَبُ النَّاسِ الصَّوَّاعُ يَقُوْلُ الْيَوْمَ وَعَدًا-(الورافع ساركة بين حفرت عرَّ جهي عضها كياكرتے شخ آپ كتے سارسب سے برھ كرجمونا ہوتا ہے كہتا ہے آج دول گا

# الكالمنالة إلى المال الم

کل دول گا'یوں ہی آج کل میں کئی دن گزار دیتا ہے)۔ (بعض نے کہا حدیث میں صباغون سے کلام کو رنگئے والے آراستہ کرنے والے اور صواغون سے اس کو بدلنے والے نئے نئے تالب بہنانے والے مراد ہیں)۔

رَاى قَوْمًا يَتَعَادَوْنَ فَقَالَ مَا لَهُمُ فَقَالُوْا َخرَجَ الدَّجَّالُ فَقَالَ كَذِبَةٌ كَذَبَهَا الصَّبَّاغُوْنَ–(ايک روايت ميں

تحذّبَهَا الصَّوَّاعُوْنَ ہے-ابو ہرریہؓ نے دیکھا کہ پچھلوگ دوڑ رہے ہیں سب بوچھاتو کہنے لگے دجال نکلا انھوں نے کہا یہ جھوٹ ہے جس کور تکنے والوں نے رنگا ہے یا جھوٹ ہے جس کو سناروں نے ڈھال لیا ہے )-

قِيْلَ لِآنِيْ عُمَرَ تَصْبُعُ بِالصَّفْرَةِ فَقَالَ رَآيَتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ يَصُبُعُ - حضرت عبدالله بن عمرٌ ہے كى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ يَصُبُعُ - حضرت عبدالله بن عمرٌ ہے كى الله على الله ولى الله على الله ولى الله على الله الله ولى الله على الله الله ولى الله ولى الله ولى الله الله ولى الله وله ولى الله ولله ولى الله ولى

ہے کہ سفیدی بہت زیادہ نتھی۔)

مترجم کہتا ہے کہاں سے بیٹابت ہوا کہ مردکوا پنے بال یا کیٹر سے ہلدی یا ورس یا زعفران میں رنگنامنع نہیں خصوصا دولہا نوشاہ کو- اور جس نے اس کی ممانعت میں غلو کیا ہے بیاس کی زیادتی ہے-

اِنَّ الْمَيْهُوْ ذَ لَا يَصْبُعُونَ - يهودى لوگ خضاب نهيں كرتے (تمبارے ليے خضاب كرنا بهتر ہے) - (مجمع البحار ميں ہے كهمر داورعورت دونوں كوسرخ يا زرد خضاب كرنا مستحب ہے اور سياہ خضاب كو بھى ايك طاكفه علماء نے جائز ركھا ہے غاية ما يف الباب وه كمروه ہوگانه كه حرام -

گان یصف بی نیابه و آنخضرت این کیرے (مجع البحار میں ہے کہ دوسری روایت میں مرد کو زرد اور سرخ رنگ سے ممانعت ہے تو اس حدیث کا میہ مطلب ہوگا کہ کیڑا ہے جانے سے پہلے اس کا سوت رنگین ہونا - میں کہتا ہوں کہ بیتا ویل ضعیف ہے اور ظاہر کے خلاف ہے ) -

مُنْ لَيْعِبَ بِالنَّرْدِ شِيْرِ فَكَانَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَّدَمِهِ - جَسْخُص نے چوسر کھيلااس نے گويا اپناہاتھ سور كے گوشت اورخون ميں ڈبويا ( يعني گويا ان كو كھايا ) -

(چوسر کھیلنابالا تفاق حرام ہےاوروہ شطرنج ہے بھی بدتر ہے اسی وجہ سے بعض لوگوں نے شطرنج کو کچھ شرطوں کے تحت جائز کر رکھاہے )-

صِبْغَةُ اللهِ- الله كا دين جس سے دلوں كو ياكى حاصل موتى ہے-

صّبنّ - رو کنا'منع کرنا' پھروینا -

۔ صَابُونِ -صفائی کے لیےا یک مشہورمرکب ہے-صابن-صَبَّانٌ -صابون بنانے والا-

صَبُو ۚ يَا صُبَو ۗ يَاصِبًا يَاصَبَاءً -طفوليت كااظهار كرنا-

صِباً - اسم مصدر ہے-صَباء - صبا ، پردا ہوا-

صَبُوَةٌ أور صُبُوَةٌ ماكل بونا مشاق بونا-صَبِي صَبَاءً - بِجِول كيسكام كرنے لگا-

## العَلَالَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

مُصَابَاةٌ - نیز ہ مار نے کے لیے جھکانا -تَصَبِّیٰ - بہکانا 'فریب دینا 'مفتون کرنا -تَصَابِیٰ - کھیل کود کی طرف مائل ہونا (جیسے استصباء کسی سے بچوں یک طرح معاملہ کرنا) -

رای حُسیناً یلُغب مع صِبُوة فی السِّکَة - اام حین کود یکھاآ پگل میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے-صِبُوةٌ اور صِبْیَةٌ جَع ہے صَبِیّ کی بمعنی بچاور صِبْیانٌ بھی صبی کی جمع ہے-

كُانَ لَا يُصَبِّى رَأْسَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَلَا يُفْنِعُهُ-آنخضرت ركوع ميں نداپنا سركھاتے تھے نہ بلندر كھتے تھے (بلكه سراور پشت سب برابرر كھتے - اورركوع كرنے كا سنت طريقد يهى ہے)-

یصبی ی سیسی و سے ماخوذ ہے مینی مائل ہوااور جھکا (از ہری نے کہا میج لا یصوب ہے۔ ایک روایت میں لا یصب ہے )۔

وَاللَّهِ مَا تَرَكَ ذَهَبًا وَّلا فِضَّهُ وَلاَ شَيْنًا يُصْلَى اللَّهِ المام حن عليه السلام في مرت وقت نه ونا چور انه چاندی نه اور کوئی چزجس کی طرف دل ماکل مو (حالانکه آپ کوایک معتد به وظیفه معاویة کی طرف سے ملتا تفا مگر آپ کمال درجہ کے تخی ہے جوملتا وہ سبیل الله صرف کرویے و دوبار الیا بھی مواکه اپنا تمام ساز وسامان تک فقیروں میں تقسیم کردیا)۔

و شَابٌ لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَةٌ - ايك جوان جس كوخوا مش نه مو (حرص و موس ندر كهتامو) -

لَتَعُوْدُنَّ فِيهَا اَسَاوِدَ صُبَّى - تم اس زمانه ميں كالے ناگ ہوگے فتنه كی طرف مائل (ايك روايت ميں صباء ہے)-صُبَّاءً - يہ جمع ہے صابِیٰ كى - يعنی اپنے دين كو بدلنے والے -

ثُمَّ الَّقِ الصَّبِّي عَلَى مُتُونِ الْنَحْيْلِ - پَر جُو گُول جَنَّكَ كَخُوا مِشْمَند بِين ان كُوهُورْ ون كَي بِيثِي رِبشاد \_-

اِنِّهُ إِمْرَأَتُ مُصْبِيَةٌ مُوْتِمَةً ﴿ (ٱتخضرت نے جب يوى امسلم ُلُونكاح كاپيغام ديا تو دہ كہنے لكيں) ميں توالك بچه دالى يتيم اولا در كھنے دالى عورت ہوں۔

اَصَبَوْتَ - كياتم في دين بدل و الا (صحح اصبات ہے)
اوَيْدُمُ الصَّبَاةَ - تم في بددينوں كو (جنہوں في اپنے
باپ دادا كاطريق چيوو كردوسراطريق اختياركيا (اپنے ملك ميں
عگردى -

نُصِرْتُ بِالصَّبَا- جُھ کو پور بی ہوا سے مدولی (صبامشر ق ہوااس کو قبول بھی کہتے ہیں- اور د بور بچھی ہوا- اور جنوب دکھنی اور شال اتری) (مراد جنگ احزاب کا دن ہے- جب کا فروں نے مدینہ طیبہ کا محاصرہ کیا تھا- ابوسفان عرب کے اکثر قبیلوں کو مسلمانوں پر چڑھالایا تھا- اللہ تعالی نے رات کو جونہایت سردھی مشرقی ہوا بھیجی اس نے کا فروں کے منہ پرمٹی ڈالی ان کی آگ بچھا دی ان کے خیمے اکھیڑ دیے ان کے گھوڑ ہے سراسمیہ ہو کر چھوٹ بھا گے- آخر کار کا فر پریشان ہو کرچل دیے )-

اَلصَّبَا مِنَ الْجَنَّةِ وَاللَّابُورُ مِنَ النَّارِ - مشرق ہوا بہشت کی ہوا ہے اور پچھی دوزخ کی (یعنی دوزخ کے طبقہ زھر ریکی کیونکہ پچھی ہواسردہوتی ہے)-

اُمُّ الصِّبْدَانِ - بِحُولَ كَي يَمارَى جس مِيسانس چره على بِهِ اور بيك بهول جاتا ہے-

ُ إِذَا كَانَتِ الْإِ مُواَ أَهُ صِبْيًا نِيَّةً- جب عورت بجدوال

مَنْ كَانَ عِنْدَ ہُ صَبِّیْ فَلْیَتَصَابَ-جس کے پاس بچہ ہوتواس کوخوش کرنے کے لیے بچہ ہے (اس سے ولی ہی ہاتیں کھیل کودکرے)۔

#### باب الصاد مع الحاء

صَحْبٌ-يوست نكالنا-

صَحَابَةٌ - رفافت كرنا ساته رہنا -صَحْبَةٌ - معيت مُنشيتي (صحابه كامترادف ہے) -مُصَاحَبَةٌ - ساتھ رہنا (بي بھی اوپر کے دونوں الفاظ كا مترادف ہے -)

إصْحَابٌ -مصاحب والا بونا-

اللهُمَّ إصْحَبْنَا بِصُحْبَةٍ وَاقْلِنَنَا بِذِمَّةٍ - يِاللَّهُ مِنَ مَارِئ تَكْهِانَى كَرَاور بَمَ كُوا بِنِي المان مِن وطن كُولُونًا -

خَرَجْتُ ٱبْتَغِي الصَّحَابَةَ إلى رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكَ میں اس نیت سے نکلا کہ آنخضرت عَلِيَّةً کی صحبت حاصل کروں گا۔

صَحَابَةٌ - صاحب كى جمع بهى ہے اور فاعل كى جمع فَعَالَةٌ پرصرف يهى آتى ہے-

ُ فَاَصْحَبَتِ النَّاقَةُ - اوْمَنى رام ہوگئ (جدهر چلاؤادهر چلنے گئی) -

انگن آلا نتن صواحِبُ يؤسف - تم تو يوسف كى ساتھ والى عورتى ہو (آپ نے حضرت عائش كو زليخا سے تشيبہ دئ بيسے زليخا نے بہ ظاہر عورتوں كو ضافت كے بہانہ سے بلايا تھا اور دل ميں بيتھا كہ وہ حضرت يوسف كاحسن و جمال ديكھيں اور زليخا كوان كى محبت پر ملامت نہ كريں - اى طرح حضرت عائش نے أخضرت كى بيارى ميں آپ سے عرض كيا كما بو بكر كى آواز نے بنچ كى آپ حضرت عرك و اور نہ بنچ كى آپ حضرت عرك و اور ان كى آواز نہ بنچ كى آپ حضرت عرك و اور ان كى آواز نہ بنچ كى آپ حضرت عرك و اور ان كا دلى مقصود بيتھا كہ اگر خدانخواستہ آخضرت اس بيارى ميں گرد سے تو لوگ ابو بكر كو مخوس مجھيں كے اس ليے وہ نماز نہ ين سے اس ميں تو احيما ہے وہ نماز نہ ميں گرد سے اور ان كا دلى مقصود بيتھا كہ اگر خدانخواستہ آخضرت اس بيارى ميں گرد سے تو لوگ ابو بكر كو مخوس مجھيں گے اس ليے وہ نماز نہ ميں تو احيما ہے ) -

صَوَاحِبُ-جَع بِصاَحِبَةً كي-

اِدُفَیِّنَی مَعَ صَوَاجِبِی - جَھوکومیرے ساتھ والیوں (لیمن آنخضرت کی دوسری بیویوں) کے ساتھ دفن کر دینا- (ججرے صَبِيَّة- بِتَی-صَبَایًا- بچیاں(بیصبیة کی جمع ہے)-

#### باب الصاد مع التاء

صَتُّ - زورے دھکیانایا ہاتھ سے مارنا -مُصَاتَةٌ اور صِتاتٌ - تنازع' جھڑا -تَصَاتُّ -لڑائی' جنگ -

صَنْ - جماعت ُ فرقہ (جیے صَبِیْتٌ ہے بعض نے کہا ہے کہ جیے صف ہے ) -

لَمَّا الْمِرُوْااَنُ يَقْتُلُ بَغُضُهُمْ بَغُضَّاقَامُوْ اصَتَيْنِجب بنی اسرائیل کو (گوسالہ پرتی کی سزایس) بیتم ہوا کہ ایک
دوسرے کوقتل کریں تو وہ دوگروہ (یا دوصف) ہوگئے (ایک وہ
جنہوں نے گوسالہ کی لوجا کی تھی دوسرے وہ جواس کام سے باز
رہے تھے اور دوسرااگروہ پہلے گروہ کوتل کرنے لگا۔)
صَنْعُ حَرَانًا مُحِمَارُنا۔

تَصَيِّع - تردوْ آنا' جانا -

صُمَّام -موثا ول دار-تصبيب - يورا كرنا-

اَلْفٌ صَتِمٌ - بورے ہزار-

أَمْوَالِ صُتَمْ - بورے مال -

إِنَّهُ وَزَنَ تِسْعِيْنَ فَقَالَ صَتْمًا فَإِذَ اهِي مِأَيةٌ ابن صاد فِن عادد يَها توه و صاد فِن عادد يَها توه و صاد فِن عالله على الله على الله

م صتو - کودتے ہوئے چلنا -

#### باب الصاد مع الجيم

صَبْح - لوے كولوے ير ماركر آ واز نكالنا-

#### الكالم المال المال المال الكالم المال الكالم المال الم

میں دفن نہ کرنا الیا نہ ہو کہ لوگ میرے بعد مجھ کو اور بیو یوں پر فصلیت دیں اور خیال کریں کہ حضرت عائشگا مرتبہ دوسری امہات سے زیادہ تھا جب ہی تو آنخضرت کے ساتھ دفن ہوئیں اور دوسری ہویاں بقیج میں دفن ہوئیں – سجان اللہ اس کسرنشی اور تواضع کا کیا کہنا) –

نُمَّ سَلُهَا أَنُ أَدُفَنَ مِعَ صَاحِبَتَ - جب ميرا جنازه تيار ہوتو حضرت عائش کے جمرے پر لے جانا اور ان سے اجازت مانگنا کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں (یعنی آنخضرت اور ابوبکر صدیق کے پاس فن ہو جاؤں اگر وہ یعنی حضرعائش اجازت دے دیں تو خیرورنہ جھ کومسلمانوں کے قبرستان یعنی بقیع میں فن کردینا - بہ حضرت عرش نے اپنی شہادت کے وقت فرمایا ) -

اَمَّا إِبْرَاهِيْمُ فَانْظُرُوْا إِلَى صَاحِبِكُمْ -حضرت ابراہيمً كى صورت دكينا چاہتے ہوتو اپنے صاحب (لينی جھ) كو ديكھو (ده آنخضرت كے شبيه تھ)-

قَالَ لَذُ صَاحِبُهُ قُلُ إِنْشَاءَ اللهُ-(حضرت سليمان كَ ساتَعَى فرشت يا جن يا) مصاحب نے كہا انشاء الله تو كهو (جب انہوں نے يہ كہا كه آج رات كو ميں اپنى سوعورتوں سے صحبت كروں گا اور برايك سے ايك لڑكا بيدا ہوگا جو الله كى راہ ميں جہاد كرے گا)-

لَا تَسْبُوْا اَصْحَابِیْ - میرے اصحاب کو برا نہ کہؤ

(خطاب ہے حاضرین کی طرف عالانکہ حاضرین بھی اصحاب
سے یااس وقت اس طرح فرمانے ہے مسلمانوں کی آئندہ نسلوں
میں احترام صحابہ کے جذبات کو بیدار کرنامقمود ہوگا - حافظ نے
کہا اصحابی سے یہاں بعض خاص اصحاب مراد ہیں اور خطاب
خالد بن ولیداور باقی صحابہ کی طرف ہے کیونکہ بیحدیث آپ نے
اس وقت فرمائی جب خالد بن ولیڈ نے عبدالرحمٰن بن عوف کو برا
کہا - میں کہتا ہوں کہ یہی صحیح ہے) (جمع البحار میں ہے کہ
اصطلاح شرع میں صحابی اس مسلمان کو کہتے ہیں جو آنخصرت کی
صحبت میں رہایا بہ حالت بیداری آپ کواپی آ تکھ سے دیکھا اور
اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا - اور لغت کی رو ہے تو صاحب مطلق
ساتھی کو کہتے ہیں خواہ مومن ہویا کافر عادل ہویا فاسق) -

نُمَّ صَحِبْتَ صَحَبَتَهُمْ - پھر آپ ان كے ساتھوں كى صحبت ميں رہے-

لَيُرِدَنَّ عَلَى الْحَوْضِ رِجَالٌ مِّمَّنُ صَحِبَنِي وَرَانِي فَيُوْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَاقُولُ رَبِّ اَصْحَابِي فَيُقَالُ لَا تَدُرِی مَا اَصْحَابِی وَ فِی لَفُظِ اَصَیْحَابِی فَیُقَالُ لَا تَدُرِی مَا اَصْحَابِی وَ فِی لَفُظِ اَصَیْحَابِی فَیُقَالُ لَا تَدُرِی مَا اَحْدَنُوْا بَعْدَكَ - پُولُوگ قیامت کے دن وض کوش پر آئیں گئے یہاں لوگوں میں سے ہوں گے جومیری صحبت میں رہے جھکو دیکھا فرشتے ان کو بائیں جانب والوں میں (ووزخیوں میں) لے جائیں گے - (بید کھر کر) میں عرض کروں گا پروردگاریہ تو میرے چند میرے اصحاب ہیں تھیا ہے ہے کہا ہے ہے کہا تھی جا کھر مجھ کو جواب ملے گاتم اسحاب ہیں تھی ترک لیے ہے) پھر مجھ کو جواب ملے گاتم نہیں جانے والوں میں دوروگوں ہیں جوسلمہ کذاب اور اسور عنی کے مرادوہ لوگ ہیں جوسلمہ کذاب اور اسور عنی کے تابع ہوگئے – مرادوہ لوگ ہیں جوسلمہ کذاب اور اسور عنی کے تابع ہوگئے – مرادوہ لوگ ہیں جوسلمہ کذاب اور اسور عنی کے تابع ہوگئے جے)۔

اِنَّ مِنْ اَصْحَابِی مَنْ لَاَّ اَرَاهُ وَلَا یَوَانِی بَعْدَ اَنْ اَمُوْتَ اَبَدًا - میر اصحاب میں سے بعض ایے ہیں کہ میری افات کے بعد نہ میں ان کو دیکھوں گا نہ وہ مجھ کو دیکھیں گے (یہ حدیث من کر حضرت عرضی الفور حضرت امسلمڈ کے پاس آئے اور کہنے گئے: تم کو خدا کی قتم کیا میں بھی ان اصحاب میں سے موں؟ انہوں نے کہا نہیں اور اب تمہارے بعد میں کی کوالیا نہ کہوں گی (اس کی برات بیان نہ کروں گی کیونکہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہوں گی (اس کی برات بیان نہ کروں گی کیونکہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہوں گی

اِیَّاكَ وَ صَاحِبَ الشُّوْءِ-تُوبر بِسَاتُقی سے بچارہ-اِنَّ اللَّهَ اخْتَارَنِیْ وَاخْتَارَ لِیْ اَصْحَابًا-اللّه نے جُھوکو منتخب فرمایا اور میرے لیے ساتھیوں کوبھی چنا-

اَصْحَابِی کَا لَنَّجُوْمِ بِالِّهِمْ اِفْتَدَیْتُمْ اِهْتَدَیْتُمْ اِهْتَدَیْتُمْ یَا اِنْمُومِ اِلْیَهِمْ اِفْتَدَیْتُمْ اِهْتَدَیْتُمْ بِقَوْلِهِ اِنْمَا اَصْحَابِی مِثْلُ النَّجُومِ فَایَهُمْ اَحَدُتُمْ بِقَوْلِهِ اِهْتَدَیْتُمْ -میرے اصحاب ساروں کی طرح بین تم ان میں سے جس کی بیروی کرو گے قوہ ایت پاؤگ (گمراہ نہ ہوگے بیحدیث ضعف اور منکر ہے بلکہ بعض نے اس کوموضوعات میں شارکیا ہے اور اس کا مطلب بھی صحیح نہیں ہوسکتا ۔ اس کے موضوع ہونے کی اور اس کا مطلب بھی صحیح نہیں ہوسکتا ۔ اس کے موضوع ہونے کی

ایک دلیل می بھی ہے کہ بعض صحابہ نے ایسے کام کئے ہیں جو شرعاا در عقلا ہرطرح ندموم ہیں)-

إِذَا رَآيُتُمْ الَّذِيْنَ يَسُبُّوْنَ اَصْحَابِیْ فَقُوْلُوْا لَعْنَهُ اللهِ عَلٰی شَرِّکُمْ - جبتم لوگول کود نکھو جومیر ساصحاب کو برا کہتے بیں تو کہواللہ تعالی تہار سے شراور نساد ربعت کرے-

آنَا آمَنَةٌ لِاَ صُحَابِیْ وَآصُحَابِیْ آمَنَةٌ لِاُ مَّتِیْ فَاِذَا ذَهَبَ آصُحَابِیْ آتَی اُمَّتِیْ مَا یُوْعَدُونَ - (ستارے آسان کا امن ہیں جبستارے ٹوٹ جائیں گے تو آسان پر بھی جو وعدہ ہے وہ آگے گا) اور ہیں اپنے اصحاب کا امن ہوں جب میں چلا جاؤں گا تو میرے اصحاب پر جو وعدہ ہے وہ آگے گا اور میرے اصحاب میری امت کے امان ہیں جب میرے اصحاب گزرجا کیں گے تو میرے امت پر جو وعدہ ہے ( تابی اور آفت کا ) وہ آگے گا۔

اڭىرمۇدا اَصْحَابِيْ فَإِنَّهُمْ خِيَارٌ مُحَمْ-ميرےاصحاب كىعظمت كروە تمام سلمانوں ميں بهترلوگ ميں-

مَثَلُ أَصْحَابِي فِي أُمَّتِي كَا لُمِلْحِ فِي الطَّعَامِ-مير اصحاب كى مثال ميرى امت ميں ايى ہے جيسے كھانے ميں نمك (كيونكه بغير نمك كمزيد انہيں ہوتا)-

مَا مِنْ أَصْحَابِيْ يَمُوْتُ فِي الْأَرْضِ إِلَّا بُعِثَ فَائِدًا وَّنُوْرً اللَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَا مَةِ - مِير السحاب مِين سے جوكوئى كى ملك ميں مرے وہ قيامت كون وہال كيوگول كا پيشوااورنور بنا حاكرا تھا ما حاكے گا-

اِنَّ اللَّهُ اخْتَارَ اَصْحَابِیْ عَلَی النَّقَلَیْنِ سِوَی النَّبِیْنَ وَالْمُوْسَلِیْنَ -اللَّاتَعَالَ نے میر اصحاب کا مرتبہ تمام آدمیوں اور جنوں سے پغیروں اور رسولوں کے علاوہ زیادہ رکھا ہے (یعنی پغیروں کے بعدوہی سب مخلوقات میں افضل ہیں) ۔ هَلُ فِیْکُمْ مِنْ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلعم فَیَفُونُونَ نَعَمْ فَیُفْتَحُ لَهُمْ - ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جہاو کریں گے پھر کہیں گئم میں کوئی آنخصرت کا صحابی بھی جہاو کریں گے پھر کہیں گئم میں کوئی آنخصرت کا صحابی بھی ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ہے کہیں اللہ تعالی ان کو (اس کی برکت ہے) فتح و ہے گا۔

الله الله الله في اصحابي لا تتبعدُوا هم غَوَضًا مِن بعدی - الله الله في اصحاب كے بارے بعد بانا - ( بلکه ان كے ليے میں ان كومير بے بعد ملامت كا نشانه نه بنانا - ( بلکه ان كے ليے وعا كرنا ان كى تعظيم كرنا ان سے محبت ركھنا ) ديكھو! جوكوئى ان سے محبت ركھنا كى - اور جوكوئى ان سے محبت كى - اور جوكوئى ان سے محبت كى - اور جوكوئى ان سے بغض ركھئے تو گوياس نے مير بے ساتھ بغض ركھنے كى وجہ سے ان سے بغض ركھنے كى اور ان سے ان سے بغض ركھنے كى وجہ سے ان سے بغض ركھنے كى وجہ سے ان سے بغض ركھنے كى اور ان سے بغض ركھنے كى اور ان سے ان سے بغض ركھنے كى اور سے ان سے بغض ركھنے كى وجہ سے ان سے بغض ركھنے كى اور سے ان سے بغض ركھنے كے ان سے بغض ركھنے كى اور سے ان سے بغض ركھنے كى اور سے ان سے بغض ركھنے كے اور ہو كھنے كے ان سے بغض ركھنے كے اور ہوگی ان سے بغض ركھنے كے ان سے بغض ركے

صَاحِبُ صَنْعَاءُ - صنعاء والا ( یعنی اسور عنسی جس نے کمن میں نبوت کا دعوی کیا تھا - وہ آپ کی وفات کے قریب مارا گیا' فیروز ویلمی نے اس کو مار ڈالا - آپ نے اس کے قل کی اطلاع پاکرارشاوفر مایا کہ فاز فیروز یعنی فیروز کامیاب ہوگیا - ) صَاحِبُ الْیُسَامَیةً - مسلیمہ کذاب جو وحثی کے ہاتھ سے حضرت ابو کیرصد لن کی خلافت میں مارا گیا -

نَوْكَتُ فِي حَمْزَةَ وَصَاحِبَيْهِ-(به آیت هذا ان خصمان اختصمو افی ربهم آخرتک حفرت حزه اوران کے دونوں ساتھوں (حفرت علی اور عبیدہ بن حارث ) کے دونوں ساتھوں (حفرت علی اور عبیدہ بن نازل ہوئی۔ (جنگ بدر میں کا فروں کی طرف سے عتب بن ربعیہ اور ولید بن عتب نکائ مسلمانوں کی طرف سے حفرت حزه اور حضرت علی اور حضرت عبید اور خفرت عبید قطرف میں اور حضرت حزه نے اپنے اپنے مقابل کوفوراً مارلیا اور عبید ہ جو ولید کے ہاتھ سے زخمی ہوئے تھے بید دونوں حضرات ان کوا شالائے اور ولید کو جمی مارڈ الا)۔

اَلصَّحَابَةَ يَا رَسُولَ اللهِ - مِن آ پُكَ صحبت مِن رَبنا عا بتا مول يارسول الله عَلِيَةِ -

اُنْتَ سَمِعْتَهَا مِنْ فِیْ صَاحِبِكَ-تَم نے اپنے صاحب یعن عبداللہ بن مسعودٌ کے منہ ہے ای طرح سنا (وہ اس طرح قراء ت کرتے تھے: وَالذَّکوِ وَالْانْهٰی - یعنی سور ہَ واللیل میں ان کی بیقراءت ہوتی -اورمشہور قراءت وَ مَا خَلَقَ الذَّکرَ وَالْا نُشٰی

اِشْتَرِی اِبْنُ مَسْعُودٍ جَارِیَةً فَالْمَتَسَ صَاحِبَهَا- عبدالله بن مسعودٌ نے ایک لونڈی خریدی پھراس کے مالک کو

#### العَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللّل

كاغلام تفا)-

مَنْ اَحَقَّ بِصَحَابَتِیْ قَالَ اُمَّكَ - جَھ كوسب سے زیادہ مقدم کس کی خدمت اور رفاقت کرنا ہے؟ فرمایا اپنی مآن کی (یہاں بھی''صحابت' سے وہی صحبت مراد ہے جو خیر خوابی اور محبت اور فرماں برداری کے ساتھ ہو اگر صرف مال کے پاس رہے لیکن اس کوستانا اور گالیاں دینا اور اس کے رشتہ داروں کو مارتا دھاڑتا رہے تو کیا اس نے اپنی مال کی صحابت کی ہرگز نہیں بلکہ اپنی مال کی رقابت اور عداوت کی)۔

خَيْرُ الصَّحَابَةِ-سبرفيقول مين بهتر-

یُصْحِبُونَ - پناہ دیتے ہیں (بیصحبک اللہ سے ماخوذ ہے-لیخی اللہ تیرانگہبان)-

لَا تصْحَبُ الْمَلَائِكَةَ رُفْقَةً فِيْهَا جَوَسٌ - فرشة سفر میں ان رفیقوں کی بگہبانی نہیں کرتے جن کے ساتھ گھنٹہ ہو (یہاں بھی صحبت سے محافظت اور استغفار مراد ہے۔ بعض نے کہا مطلق ساتھ رہنا۔ مگر اس صورت میں محافظ اعمال فرشتوں کا استثناء کرناضرور ہوگا کیونکہ وہ ہر حال میں ساتھ رہتے ہیں)۔

فَاقُوْلُ رَبِّ اُصَیْحَابِیْ - میں عرض کروں گا پروردگاریہ تو میرے چنداصحاب ہیں (مجمع البحار میں ہے کہ آپ ان کو پہچان لیں گے۔ کیونکہ آپ کی زندگی میں وہ مسلمان ہو چکے تھے یا آپ کے بعدمسلمان ہوئے )-

یگال کیصاحبِ الْقُرانِ اِرْق - قرآن کے حافظ سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جااور بہشت کی سٹرھیوں پر چڑھتا جا (جمع البحار میں ہے کہاس سے مراد وہ شخص ہے جوقرآن کی تلاوت اور اس پڑھل کرتا ہو یا جوقرآن کے معانی جانتا ہو- میں کہتا ہوں کہ ہرایک شخص مراد ہوسکتا ہے خواہ قرآن کا حافظ ہو یا ناظرہ خواں ہو یا جواس کے معانی میں غور کرتا ہو یا جواس پڑھل کرتا ہو) -

صَاحِبُ مُوْسیٰ-مویؓ کے ساتھی (پیشع بن نون مراد ہیں-)

صَاحِبُ سُلَيْمَانَ-سليمانً ك سأتمى (آصف بن برخيامرادين باان كوزر)-

صَاحِبُ يُسَ -حبيب بن اسرائيل نجار مراديبي وه بت

ڈھونڈ ھے گے (تا کہ اس کی قیمت ادا کر دیں لیکن وہ نہیں ملائآ خرانہوں نے قیمت کے روپے فقیروں کو دیے شروع کئے اور دیج وقت اس طرح دعا کرتے جاتے 'یا اللہ! بیصدقہ اس کی طرف ہے آگر وہ مظور نہ کر ہے تو اس کا ثواب مجھ کو ملے اور اس کا روپیہ مجھ پرقرض رہا۔)

مَنَلاً لِصَاحِبِكُمْ- تمہارے صاحب (لینی حفرت محریظی کی صفت-

أنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ - تو بى سفر من بهارسات من مراسات من مراد عافظ اور تهمان ما ورجس كى ياد سے وحشت رفع بو بلادور بو) -

رَبَّنَا صَاحِبْنَا-اے مارے رب! ماری تکہانی کر ہم پراپنافضل وکرم رکھ ہم سے ہرایک بلاوضع کر-

لِرَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهٖ- دومرودل كے ليے آپ كے اصحاب ميں سے تھے-

کانَ مِنْ اَصْحَابِهِ- جَابِرٌ آپُ کے اصحاب میں سے تھے۔

فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا صَاحِبُهُ-الكِثْخُصَ نَے كہا يُس اسك ساتھ ساتھ رہوں گا ( ديكھوں گااس كا دوز في ہوناكس سبب سے ہے-)

يُحْسِنُ عِبَادَةَ اللهِ وَصَحَابَةَ سَيِّدِهِ-الله كَ عبادت اورايني ما لك كى خدمت اوررفاقت الصى طرح كري-

یکٹیسٹ صنحائیتی۔ میری صبت کا حق اچھی طرح سے
اداکر ہے(وہی درحقیقت آن حضرت کا صحابی ہے جوآپ سے
اورآپ کے اہل بیت کرام سے تچی محبت ادرالفت رکھتا ہوؤدنہ
صرف نام کی صحبت کافی نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک
بادشاہ کے چند غلام ہوں جو بادشاہ کی محبت کی وجہ سے آپس میں
بھی ایک دوسر نے سے محبت رکھتے ہوں پھران میں سے ایک
غلام اپنے بادشاہ سے باغی ہوجائے اس کی آل اولا ذعریز واقر با
اور دوستوں کوئل کر سے ان کا دیمن ہوجائے تو کیااس کے بعد بھی
اس غلام سے محبت رکھیں گئے صرف اس وجہ سے کہوہ اس بادشاہ
اس غلام سے محبت رکھیں گئے صرف اس وجہ سے کہوہ اس بادشاہ

# لكاستالين البات التال المال ال

کامیاب تنقیہ ہے)-

صُوْمُوْ ' تَصِحُوْا- روزے رکھو تندرست رہو گے (امتلائی بیاریاں نہ ہوں گی اخلاط رویہ خنگ ہو جائیں گئمعدے کواز سرنوطانت پیدا ہوگی)-

لَا يُوْدِ دَنَّ زُوْعاَ هَوْ عَلَى مُصِحِّ - جس كے جانور يمار ہوں وہ تندرست جانور وائے كے ساتھ أپ جانوروں كو پانی پلانے كے ليے نہ لائے اليا نہ ہوكہ اس كے جانور بھى يمار ہو جانوروں كا يمارى مير بے جانوروں كو يك گئے - حالانكہ يما عقاد غلط ہے بيمارى تقدير اللى سے ہوتى ہے جوتى ہے جوتى ہے جوتى ہے ، چھوت لگنا (عدوى) كوئى چيز نہيں ہے ) -

لَا يُوْدِ دَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ - اس كاتر جمه بھی وہی ہے جواویر بیان ہوا-

یگناسیم ابن ادم آهل النّارِ قِسْمَةً صَحَاحًا جًا آدم کا بیٹا قابیل اہل دوزخ سے آدھوں آدھ عذاب ٹھیک بانٹ لے گا (سارے اہل دوزخ کو جتناعذاب ہوگا'اس کا پورا آدھا قابیل کو ہوگا' معاذ اللّٰہ بیسب اس دجہ سے کہ اس نے اپنے بھائی ہابیل کونا حق قتل کیا اور دنیا میں خون ناحق کی بنیاد ڈالی – اللّٰہ جانے ان ظالموں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے سینکڑوں ہزاروں خون مسلمانوں کے ناحق کرائے ) –

وَقُوْلُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اَصَحُآخضرت صلى الله عليه وسلم كا ارشاد صحح اور درست ہے كہ فاتتنا
الصلوة كہنا جائز ہے اور ابن سيرين نے جوابيا كہنا كروہ جانا ہے
ان كا قول غلط ہے (كيونكه حديث كے خلاف ہے حالا نكہ ابن
سيرين كبارتا بعين ميں سے بيں گرتا بعين ہوں يا صحابہ ہوں
آخضرت كے ارشاد كے خلاف كى كا قول مقبول نبيس دعو اكل
قول عند قول محمد بھلا دوسرے صوفيوں اور درويشوں كا
قول كن شار ميں ہے)۔

كَانَ ابْنُ غُينْنَةَ يَقُولُ انِحِرًا عِنِ ابْنِ عِبَّاسٍ عَنُ مَنْمُوْنَةً - آخر مِس سفيان بن عينياس مديث كوابن عباسٌّ سے انہوں نے ام المومنین حضرت ميمونہؓ سے روايت كرتے تھے-اَسَحُ شَيْءٍ فِي هٰذَا الْبَابِ يَا احْسَنُ شَيْءٍ - كا صَاحِبُ لِيسَ - حبيب بن اسرائيل نجار مراد ہيں وہ بت تراش سے ليکن آخضرت پرآپ کی ولا دت سے چھ سوبرس پہلے ايمان لا يا تھا اور ورقہ بن نوفل ايمان لا يا تھا اور ورقہ بن نوفل ايمان لا يا تھا اور ورقہ بن نوفل ايمان لا ي تھے۔ بعض نے کہا يہ حبيب ايک غار ميں الله کی عبادت کرتے سے جب ان کو پيمبروں کی خبر ہوئی تو ان کے پاس آخر کا فروں پر ايمان ظاہر کيا آخر کا فروں نے ان کوشہيد کر ديا - کہتے ہيں کدان کو پاؤل سے روندا يا پھر وں سے مار کرشہيد کيا وہ يہ کہتے جاتے سے ياالله ميری تو م کو ہوايت فره ان کی قبرانطا کيہ کے بازار ميں ہے - پھر الله تعالى کا خضب ان کا فروں پر اثر ااور حضرت جرئيل نے ايک جي سے خضب ان کا فروں پر اثر ااور حضرت جرئيل نے ايک جي سے ان کو ہلاک کر ديا) - صاحب الزمان - امام مہدی عليه السلام محمد بن عبراللہ جو تيا مت کے قريب ظاہر ہوں گے - اور شيعہ کہتے ہيں وہ امام محمد بن حسن عسکری ہيں قائم با مراللہ بالفعل لوگوں کی نظر سے غائب ہيں قیا مت کے قريب ظاہر ہوں گے -

صَاحِبُ الْعَسْكِرِ لَا صَاحِبُ النَّاحِيَةِ-على بن محمد وي-

صَاحِب - اساعیل بن عباد کا لقب ہیں وہ شیخ عبدالقاہر جرجانی کےاستاد ہیں-

صَاحِبُ شَاهِيْنَ - شَطرنُج -

صّاحِبَیْن - حفیوں کی اصلاح میں امام ابو یوسف ادر امام محمد کو کہتے ہیں جوامام ابو حنیفہ کے مشہور شاگر دیتھے۔ صَبْحٰبٌ – بیکھی صاحب کی جمع ہے۔

صُعُّ یا صِحَّهٔ یا صَحَاحٌ- تندرست مو جانا' بیاری کا دور مونا'عیبسے پاک مونا' سیج مونا-

تصبحیف - بیاری سے چنگا کرنا علطیاں درست کرنا -اِصْحَاق - تندرست ہونا اہل وعیال اور جانوروں کا تندرست کرنا -

إسْتِصْحَاحُ-تندرست، ونا-

الصَّوْمُ مَصِحَةً - روز ہتدرتی ہے (بہت ی بیار بول کی دواہے - جس میں روز ہ رکھنے کی طاقت ہووہ ضرور روز ہ رکھے - کیونکہ روزہ بہت سے فاسد مادوں اور رطوبات کے لیے بوا

#### الالما المال المال

(مطلب یہ ہے کہ)اس باب میں جتنی روا تیں آئی ہیں ان سب میں بیاچھی ہے(اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ بیروایت صحیح یا حسن ہے)۔

جَاءَ فِی اخِرِ حَدِیْثِ الْا شُعَثِ صَحَّ اَوُ صَحِیْعٌ۔ استعث کے اخر صدیث میں صح یاضچ کا لفظ آیا ہے۔

الله نُصَحِّ جِسْمَكَ - كيا بم في تير يجم كو چنگانيس ا

خُذُ مِنْ صِحَّنِكَ لِمَرَضِكَ- این تندرتی کے زمانہ میں بیاری کے لیے سامان کر ( یعنی صحت اور تندرسی کوغنیمت سمجھ کراس میں خوب عمادت کرلئے اگر بہاری آئی تو پھراچھی طرح عبادت نہ ہو سکے گی) (یہ بات جوایک دوسری حدیث ہے کہ بندہ جب بیار ہویا مسافر ہوتو اس کے لیے ای قدرعبادت کا نواب کھیا جائے گا جتنی وہ حالت صحت باا قامت میں کرتا تھا' تو یہ حدیث اس مفہوم کے خلاف نہیں ہے کیونکہ بید دوسری حدیث اس مخص کے باب میں ہے جو حالت صحت اور اقامت میں عمادت میںمصروف رہتا تھا-اور پہلی حدیث اس شخص کے باب میں ہے جو حالت صحت میں بالکل غافل ہے عبادت نہیں کرتا )-اَعَتَةً - حديث كي اليك قشم ہے- ليني سميح، سمي اور معتبر حدیث جس کےسب راوی ثقہ اور معتبرلوگ ہوں اوراس کی اسناد آنخضرت تک متصل ہؤ درمیان میں کوئی ایک راوی بھی جھوٹ نہ عمیا ہواور دوسرے ثقہ اور معتبر لوگوں نے جو روایات کی ہیں ان کے خلاف نہ ہو- اب اس کی شناخت میں علامے حدیث مختلف ہوتے ہیں-ایک ہی حدیث بعض کے نز دیک حسن ماضعیف ہوتی ۔ ہے گرجس مدیث کو حفاظ مدیث میں ہے کسی نے سیحے کہا ہؤبلا تامل اس يرغمل كريكتے ہيں- بخارى اورمسلم كى تمام حديثيں صحيح ہيں اس برعلاء كالجماع بئاسي طرح صحيح اساعيلي اورضيح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمه کی باقی سنن ابوداؤ داورتر ندی اورنسائی اوراین ماجه اورمندامام أحمداورسنن وارمى ادر دارقطني اوربيهي اورمصنف ابن ابی شیبه اور مصنف عبدالرزاق اور معاجم طبرانی اور طحاوی اور متدرک حاکم میں سب طرح کی حدیثیں ہیں۔ یعنی صحیح اور حسن اورضعيف ليكن حسن حديث بهي صحيح كي طرح ججت اورواجب العمل

ہاورامام مالک کی موطامیں سب حدیثیں اعلی درجہ کی سیح ہیں۔
امام مالک ہمیشہ ثقد اور معتبر شخص ہے ہی روایت کرتے ہے۔ اور
متدرک حاکم میں بہت ی حدیثیں ضعیف اور مکر بھی ہیں جن کو
حاکم نے غلطی ہے شیح کہ دیا ہے ای لیے امام ذہبی نے کہا ہے کہ
حاکم کے شیح کہنے پرکوئی شخص دھوکا نہ کھائے۔ اب جن لوگوں نے
امام تر نہ ی کے شیح کہنے کا بھی اعتبار نہیں کیا ہے ان کا قول غلط
ہے امام تر نہ ی صدیث کے بڑے حافظ اور نقاد ہیں ان کی شیح کا پورا
اعتبار کرنا چا ہے۔ جزری نے حصن حسین کی سب حدیثوں کو جو شیح
قرار دیا ہے اس میں محدیث ن کو کلام ہے کہ کئی حدیثیں اس میں بالا
مقاق ضعیف ہیں۔ گر جرزی بھی حدیث کے بڑے عالم ہیں ممکن
تفاق ضعیف ہیں۔ گر جرزی بھی حدیث کے بڑے عالم ہیں ممکن
ہے کہ ان کی رائے میں وہ حدیثیں سیح ہوں و للناس فیما
یعشقون مذاہب بہر حال ہارے زمانہ حدیث پر عمل کرنے
یعشقون مذاہب بہر حال ہارے زمانہ حدیث پر عمل کرنے
یعشقون مذاہب بہر حال ہارے زمانہ حدیث پر عمل کرنے
یعشقون مذاہب بہر حال ہارے زمانہ حدیث پر عمل کرنے
یعشواؤں نے بڑی محنت اور مشقت اٹھا کرسے حدیثوں کوضعیف
ہیشواؤں نے بڑی محنت اور مشقت اٹھا کرسے حدیثوں کوضعیف

صَحَاعٌ - جو ہری کی مشہور لغت کی کتاب ہے۔ صَحَاعٌ - اس لفظ کے لغوی معنی صحح -

صِحَةً فِي عِبَادَةٍ - يَعِنْ صحت مِن تيرى عبادت كرتار مول (ياضح مخلصانه عبادت جس مِن ريااور بدعت كادخل ندمو-) صَحْصَا حُ- مموار اور برابر مكسال جلد (جيسے صحصحان ہے)-

غَیْفًا صَحْصَاحًا- برابر ہموار ابر (لینی میسال خوب برسنے والا)

صَحْرٌ - بِكَانا -

صّحِیْرَ قُوْ بنانا (لینی دودھ کوجوش کر کے اس پر گھی ڈال کر پینا – )

إصْحَارٌ - جنگ كى طرف نكلنا -

# لكالمالات الاستان المالات الما

اِصْحِوَارٌ بالصِحِيْرارٌ - بِيك كاسرخ ياسفيد بونا زين پيداوار-

أَصْحَوَ الْمَكَانُ - مكان جنَّك كَى طرح كشاده اور وسيع -

صَحْوًا-جنگل-

كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَي ثَوْبَيْنِ صُحَارِيَّيْنَ آنخضرت عَلِيَّة كودوصحارك كِثرول كاكفن ديا كيا-

اِصْحَاد - ایک بستی کا نام ہے جویمن میں واقع ہے (بعض نے کہا مصحرة سے ماخوذ ہے بہ معنی ہلکی سرخی) (اہل عرب کہتے ہیں:

نُوْبٌ أَصْحَرُ اور نَوْبٌ صُحَادِیٌّ- لین بلکے رنگ کا سرخ کیڑا-

فَاصْحِوْ لِعَدُوّكَ وَامْضِ عَلَى بَصِبُوتِكَ - آپُ وَمُن ہے مَن رَحَل الْعِن رَمْن ہے وَر رَحَ ہِ جَل (لِعِن رَمْن ہے وَر مَن ہے مَن ہے مَن ہے ہو رَحْن ہو کر واضح طور پر اپنا مقصد بیان کر دے۔ یہ نہیں کہ نامر دوں کی طرح دل میں رخمنی رکھے اور ظاہر میں دوئ جنائے ۔ یہ جناب امیر المونین علی بن ابی طالب کا قول ہے۔ آپ کے مزاج میں بے حد شجاعت اور بہا دری اور دلیری کھی جب آپ علیفہ تھے تو کئ لوگوں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ بالفعل معاویہ کو چھٹر نامصلحت نہیں ہے ابھی ان کوشام کی حکومت پر رہنے دیجے اور جب آپ کی خلافت کو استحکام ہو جائے اس پر رہنے دیجے اور جب آپ کی خلافت کو استحکام ہو جائے اس فوقت معادیہ کومعز ول کر دینا مہل ہوگا۔ مگر آپ نے نہ بانا اور فرمایا کہ جب میں معاویہ کو حکومت کے لائق نہیں سجھتا تو اس کو عکومت برقائم رکھنا دین میں مداویہ کو حکومت کے لائق نہیں سجھتا تو اس کو حکومت برقائم رکھنا دین میں مداویہ کو حکومت کے لائق نہیں سجھتا تو اس کو حکومت برقائم رکھنا دین میں مداویہ کو حکومت کے لائق نہیں سجھتا تو اس کو حکومت برقائم رکھنا دین میں مداویہ کو حکومت کے لائق نہیں سجھتا تو اس کو حکومت برقائم رکھنا دین میں مداویہ کو حکومت برقائم رکھنا دین میں مداویہ کو حکومت برقائم رکھنا دین میں مداویہ کو حکومت کے لائق نہیں سہوت تو اس کو حکومت برقائم رکھنا دین میں مداویہ کے دور کیں ہوگی۔

فَاصَحَرَنَى لِغَصَبِكَ فَرِيْدًا-شيطان نے جھ کو گراہی کے جنگل میں ڈال دیاادر تیراغضب جھ پرہوااس لائق کردیاسکّن اللّٰهُ عُقَیْراكِ فَلَا تُصْحِرِیْهَا-اللّٰہ تعالیٰ نے تم
کوتمہارے گر میں تفہرا دیا (بی تیم دیا وقرن فی بیوتکن) تو خود کو باہرمت نکالو (جنگل میں نہ جائے) (بیام المونین ام سلمہ ؓ نے حضرت عائش کو تھے ت کی جب وہ بھرہ کی طرف نکلنا عیا ہتی جنین بینی جنگ جمل کے لیے)-

رَای رَجُلًا یَقَطَعُ سَمُرَةً بِصُحَیْرَاتِ الْیَمَامِ-حفرت عثمانٌ نے ایک شخص کودیکھا جو صحیرات بمام میں ایک بول کادرخت کا بے رہاتھا۔

صُحَیْراتِ یَمَام - ایک مقام کا نام ہے (بعض نے کہا یمام ایک درخت ہے یا پرندہ اور صُحَیْرات جمع ہے صُحَیْرة فا کی جو تفغیر ہے صُحْرا قاکی کینی زم زیمن جو پھر یلے میدان کے وسط میں ہوتی ہے - بعض نے کہا کہ محی مُمَامٌ ہے تا کے مثلثہ سے نہ کہ یَمَامٌ) -

صُحْدُراتُ الثُّمَامَةِ- ایک منزل کا نام ہے مدینہ سے بدرکوجاتے ہوئے-

صُحْوٌ سَمَا جِنْحُ فِي أَحْشَائِهَا قَبَبٌ - لَمِ لَمِ گُورِخُ جَن كَيْ آيتِي (پيك كَيا ندروني چِزي) لاغر بين-صَحْصَحَةٌ - كُل جانا 'ظاهر ہوجانا (جِسے حَصْحَصَةٌ ہے-صَحْصَحَانٌ - برابر ہموارز مين (اس كى جَمْعَ صَحَاصِحُ

اَلثَّرَ هَاتُ الصَّحَاصِعُ - بوجَ اور خرافات باتي - مُصَحْصِعٌ - دوت كا يجاجموناليانيا -

وَتَنُوْفَةٍ صَحْصَح -اورہموارمیدان پروجنگلاِنَّ تَعُلَّبُ بُنَ تَعُلَّبُ حَضَرَ بِالصَّحْصَحَةِ فَاَخْطَأَتْ
اِسْتُهُ الْحُضْرَةَ - لومر ک نے بچ لومری نے ایک ہموار زمین میں گرُ ھا کھودالیکن اس کی پیٹھ گرُ ھے ہرک گئی الگ ہوگئ (بیع براللہ بن زبیر نے کہا جب ان کو یہ خبر ملی کہ ضحاک مارا گیا- جو کہ سرداری اور امارت کا خواہاں تھا) (بیع بی کا کیک مثل ہے- اخطات استه الحفر قبیہ جملہ ایسے موقع پر استعال ہوتا ہے کہ جب کئی شخص اپنے مطلب میں کامیاب نہ ہو) - جب کئی شخص اپنے مطلب میں کامیاب نہ ہو) -

صِحَافُ - جَعْ ہے صحفَةٌ کی (کمائی نے کہا کہ سب سے بڑے پیالے کو جفنة کہتے ہیں - (قصعۃ جودس آ دمیوں کا پیٹ بھردے اور اس سے چھوٹا صَحْفَةٌ جس سے پانچ آ دمی سیر ہو گئیں اور اس سے بھی چھوٹا مَیْ گلَةٌ جس کے ذریعہ دویا تین آ دمی شکم سر ہوجا کیں اس کے بعد صُحیْفَةٌ اس بیالہ کو کہتے ہیں،

# الكالم المال المال

جس ہے ایک آ دمی سیر ہوسکے )-

تَصْحِیْفٌ - پڑھنے میں یاروایت کرنے میں خلطی کرنا -صَحِیْفَةٌ - لکھا ہوا کاغذ (اس کی جمع صَحَائِفِ اور صُحُف ہے-)

مُصْحَف وہ كتاب جودو دفتوں كے درميان ہؤاوراس لفظ كا اطلاق اكثر قرآن شريف پر ہوتا ہے۔ اس كى جمع مَصَاحِف ہے۔

يَا مُخْمَّدُ ٱتُرَانِي حَامِلًا الِّي قَوْمِي كِتَابًا كَصَحِيْفَةِ الْمُتَكَبِّمِس - (آنخضرتٌ نے عیبنہ بن حصن کوایک خطلکھ کردیا' جب انہوں نے اس کولیا تو کہنے گئے )اے محمدًا کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اپنی قوم کے پاس تلمس شاعر کی طرح خطالے جاؤں گا؟ (متلمس عرب کا ایک مشہور شاعر تھااس کا نام عبد آسیے بن جربر تھا' وہ اور طرفہ شاعر دونوں مل کرعمرو بن ہند بادشاہ کے یاس آئے عمرو بن ہندگسی بات پران سے ناراض ہوااور دونوں کو دو خط' بح بن کےصوبہ دار کے نام لکھ کر دیے ان خطوں میں یہ لکھ دیا کہ جب یہ وہاں پنجیس تو ان کوٹل کر دینا مگران ہے یہ کہا کہ میں نے ایک معقول انعامتم کودینے کے لیے لکھاہے۔خیریہ دونوں شاعر خطوط کو لے کر چلے جب جرہ سے آ گے بر ھے تو متلمس نے اپنا خط ایک لڑ کے کودیا' اس نے پڑھا تو اس میں بیاکھا تھا کہ'' فورااس کو مار ڈالنا''متلمس نے وہ خط یانی میں ڈال دیا اورا یک ملک شام کوچل دیااورطر فیہ ہے کہنے لگا تو بھی ایبا ہی کر تیرے خط میں بھی یہی لکھا ہوگا'لیکن طرفہ کی موت آ گئے تھی -اس نے متلمس کا کہنانہیں سنااور خط لے کر بحرین کے حاکم کے پاس پہنچا-اس نے خط دیکھتے ہی عمرو بن ہند کے حکم کی تعمیل کی اور طرفہ گوتل کر دیا -اس روز سے یہا یک مثل ہوگئی ) -

لا تسألُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ الْخُتِهَا لِتَسْتَفُوعَ صَحْفَتَهَا - كُونَى عُورت اللهِ شوہرت يدنه چاہے كداس كى بهن (يعنى سوكن) كوطلاق دے دے اس غرض سے اس كا بياله خالی كرے (جو پچھاس كوملتا تھاوہ بھی خود لے لے۔) صَحْفَةٌ - بڑا بياله (اس كى جمع صحاف ہے)۔

طو والصُّحُف - صحفول كولپيك دية بين (يعني ان

صحفول کوجن میں جمعہ کے لیے آنے والول کے نام لکھے جاتے ہیں اور یوفر شتے کرام کا تبین کے علاوہ ہیں۔)

الله و الله و العذه الصّحِيفَةُ - (حضرت على لَّنَ فَ السَّحِيفَةُ - (حضرت على لَّنَ فَ فَر مايا) ميرے پاس اور بچھنہیں ہے بجزاللہ کی کتاب (قرآن) کے اور اس ورق کے (جس میں زکوۃ ویت وغیرہ کے مسائل

جَعَلْتُ قُلُوْبَ اُمِّتِكَ مُصَاحِفَهَا - مِين تيرى امت کے دلوں کواپی کتاب کا حافظ بنا دبا (پیسابقہ آسانی کتب میں اللہ تعالی نے آخضرت کی امت کا امتیاز بتلایا تھا - ایبا ہی ہوا کہ بحد اللہ آپی امت میں ہزاروں لا کھوں آ دمی قر آن کے حافظ ہیں - یہ فضلیت کی اور امت کوئییں کمی - نہ یہود میں کوئی تورات شریف کا حافظ ہے نہ نصاری میں کوئی انجیل کا حالا تکہ انجیل ایک مخضر کیتا ہے جہ نہ نصاری میں کوئی ایک بھی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس کو انجیل برزیان بادہو) -

كَانَّةُ وَرَقَةُ مُصْحَفِ-آبُكا چِره مبارك اليا نورانى اورمفا تَعالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَل

اُنْوَلَ مِنْهَا عَلَى ادَمُ عَشُورَ صُحُفٍ - (الله تعالى نے ایک سو چار کتابیں نازل فر مائی ہیں) ان میں سے دس کتابیں حضرت آدم پراتاریں (اور پچاس حضرت شیٹ پراور تیں اخوخ لیعنی ادریس پراور دس حضرت ابراہیم پراور تورات حضرت موگ پرز بور حضرت داؤد پرانجیل حضرت عیلی پراور قرآن تھیم حضرت محمد سیستی پراور قرآن تھیم حضرت محمد سیستی پراور قرآن تھیم حضرت

رَأَیْتَ الْمَلَا نِکَةَ تَغْسِلُ حَنظَلَةَ بِمَاءِ الْمُزْنِ فِی صِحَافِ مِّنُ فَضِّةٍ مِیں نے فرشتوں کو دیکھا وہ خطلہ کو (جو جنابت کی حالت میں شہید ہوئے تھے) بارش کے پانی سے جابت کی حاشتوں میں نہلارہے ہیں۔

صَحِیْفَةُ فَاطِمَةً - حفرت فاطمه کی کتاب ( کہتے ہیں اس کا طول ستر ہاتھ کا تھا'اس میں سب باتیں لکھی تھیں' یہاں تک کہ کھال چھل جانے کی بھی دیت کا بیان تھا)۔

مُصْحَفُ فَاطِمَةً - حفرت فاطمهٌ كالمصحف (كمتح بين كد حفرت فاطمهٌ آ تخضرت كي وفات كي بعد صرف 20 دن

مچھلیوں سے بنایا جاتا ہے-

صَحْنُ -طشت كوبهي كهتي بير-

صَحْوٌ یا صُحُوَّ -ابرجث جانا'نشه دور ہوجانا (اس کا مقابل لفظ سکر ہے' یعنی مست ہونا' بجین جھوڑ دینا) -

صَحِیَتِ السَّمَاءُ- آسان صاف کھلا ہوا ہے ابر نہیں ہے-

إصْعَاءً-صافُ كَعُلا هونا-

یکٹی میں ہے۔ اکسیماءُ مُصْبِحِیَّہُ - آسان کھلا ہے' ابرنہیں ہے۔ صَبْحُوٌ -صوفیہ کی اصلاح میں حالت بیداری اور ہوشیاری کو کہتے ہیں-اس کی ضد سکرومتی ہے۔

#### باب الصاد مع الخاء

صَبِغَتْ - جِلانا 'شوركرنا -

تَصَاخُبُ - جِلانا - ماردهارُ كرنا -

فِی التَّورَاقِ مُحَمَّدٌ عَبْدِی لَیْسَ بِفَظِّ وَ لا غَلِیْظِ وَلا عَلِیْظِ وَلا عَلِیْظِ وَلا عَلیْظِ وَلا صَخُوبِ فِی الْاَسُواقِ اِیك روایت میں وَلا صَخَابِ فِی الْاَ سُواقِ ہے (كعب احبار نے كہائة راة شریف میں حضرت محمد كی بیصفت ندكور ہے) محمد میرا بنده ہے اكمر اور خت مزاح نہیں ہے نہ بازاروں میں چلانے والا اور شوركرنے والا -

لَا صَخَبَ فِيْهِ وَلَا نَصَبَ- وہاں نہ شور وغل ہے نہ تکیف اور تکان ہے-

صّبختٌ -شوركرنے والا -

فَصَّخِبْتُ - شور نہ ہونا'شہوکر ناغل مچا نامنع ہے خاص کر محدوں میں یا بیار کے پاس ) -

وَ لَا يَصْخَبُ - شورنه مِيائ

وَ هِيَ تَصْخَبُ وَ تَذْمُرُ عَلَيْهِ- (ام ايمن) جلاتي بوئي غصر کرتي بوئي أئي-

صُنْحُبٌ بِالنَّهَارِ - (منافق لوگ) دن کو چلاتے پھرتے ہیں (رات کومردوں کی طرح سوجاتے ہیں) -

اِمْرَأَةٌ صَحَّابَةٌ - حِلانے والی شور کرنے والی عورت

زندہ و میں ان دنوں میں اپنے والد ماجد کی مفارقت سے یخت طول رہتی تھیں اس حالت میں حضرت جرئیل ان کے پاس آیا کرتے ان کی تسلی دیتے ان کا دل خوش کرتے اور آن مخضرت کا حال اور آپ کا مقام ان سے بیان کرتے اور ان کی اولا دکا حال جوان کے بعد ہونے والا تھا وہ بھی بیان کرتے - حضرت علی ان باتوں کو لکھتے جاتے - یہی مصحف فاطمہ ہے - امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ مصحف فاطمہ ہے - امام جعفر صادق سے تمہارے قرآن کا اس میں ایک جرف نہ تھا نہ اس میں حلال وحرام کا بیان تھا اس میں صرف آئندہ ہونے والی باتیں نہ کورتھیں ) - صُحف اِبْر اهینہ و مُوسے سے ارواح انسانی مراد ہیں ) - صُحف اِبْر اهینہ و مُوسے سے ارواح انسانی مراد ہیں ) - صحف اِبْر اهینہ و مُوسے سے ارواح انسانی مراد ہیں ) - صَحف اِبْر اهینہ و مُوسے سے ارواح انسانی مراد ہیں ) - صَحف اِبْر اهینہ و مُوسے سے ارواح انسانی مراد ہیں ) -

وَ فِي صَوْتِهِ صَحَلٌ - آپ كى آواز بھارى تھى (جيسے كسى كے سينے ميں بلغم اڑا ہوتو صاف آواز نہيں نكتی )-

وَ كَانَ يرفع صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيةِ حَتَّى يَصْحَلَ - وه لبيك يكاركر كتم يبال تك كه آواز بهاري بوحاتي -

فَكُنْتُ اُنَادِی حَتی صَحِلَ صَوْتِی - میں پکارتا رہا یہاں تک کدمیری آواز بڑگئی -

صُحْمَةٌ - سابىزردى مَلْ بونى يا تيرگى اورسابى-

أصْحَم - تيره سياه -

إصْطِحًام -سيدها كفر ابونا-

ا صُحِيْماه - گهراسنر بوناياسيابي مين زردي ملى بوئى - حمار "اَصْحَمُ اور اَتَانَ صَحْمَاءُ - كالا گدها اور كالى

حِيمار الصنحم اور الآن صنحهاء-10 لرهااور 6 گرهی-

صَحْنٌ - مارنا 'اصلاح كُرنا' آ مَكُن برا بياله يا چهونا بياله-هَلْ يَا كُلُ الْمُسْلِمُونَ السِّخْنَاةَ - امام حسن بعرى

ہے کی نے پوچھاصحنا ۃ کھانا کیسا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ) بھلامسلمان کہیں صحنا ۃ کھاتے ہیں-

صِحْنَاة - ایک سالن سے جوچیوٹی چیوٹی نمک لگی ہوئی

#### الكائن الله المال المال الكائن الكائن المنافع المنافع

نہیں سرکتا) اور جب میں کمر باندھوں تو جواز کی طرح ہوں (جو ایک مشہور برج ہے)-

اَلصَّخُورَةُ مِنَ الْجَنَّةِ - صحره (بيت المقدس كالتحربهشت مين سير يا يا - -

صَخْفٌ - پِهاور ي سے كودنا -

مِصْخَفَةً - پياوڙه-

صَخْمٌ -جلادينا-

وصطِخام -سيدها كفرابونا-

صَبخا -ميلا ہونا -

صَخَاةٌ - ميل كجيل-

#### باب الصاد مع الدال

صَدُّءٌ - جلاكرنا 'صاف كرنا -

صَدَءٌ - زنك آلور مونا (جيے صَدَاءَ قُب)-

صّدِی - عار ٔ شرم اورعیب-

اِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوُّبَ تَصْدَ أَكَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيْدُ آدميوں كے دل (گناموں كى وجہ سے) زنگ آلود موتے بن جسے لوبازنگ آلود موتا ہے۔

آینهٔ سال الا سفف عن النحلفاء فحدید حتی انتملی اللی نغت الرابع مِنهم فقال صداء مِن حدید انتملی اللی نغت الرابع مِنهم فقال صداء مِن حدید ایک روایت میں سدع من حدید به حضرت عرش نے اہل کتاب کے ایک عالم ہے آخضرت کے ظفاء کا عال بوچھا (جواگل آسان کتابوں میں فرکور ہے )اس نے بیان کیا جب چوشے ظیفہ (کے ذکر) پر پہنچا تو کہنے لگا وہ لو ہے کاسل ہے (مطلب یہ ہے کہ بیشہ جھیار بنداور لاتار ہے گا۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت کہ بیشہ جھیار بنداور لاتار ہے گا۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت علی کی خلافت ساری لاائوں میں گزری کہیں باغیوں سے لا ہے کہیں خارجیوں ہے)۔

(ایک روایت میں):

صَدَّا مِّنُ حَديْدٍ (بغير بمزه كے بے يعن) ملك تھكك اوبى كاطرت 'بڑے جُنَّلُ اوراڑنے والے بہادر)-يَصْدَأَا لُقَلْبُ فَإِذَ اذَكَّرْتَهُ بلا اِللهَ إِلَّا اللهُ إِنْجَلَى- صَنِّح - مارنا'زورکی آوازے کان بہرے کرنا' آوازدینا-صَآخَة - زور کی چیخ جس سے کان بہرے ہو جائیں-(ای لیے قیامت کوصَآخَة کہتے ہیں)-

َ فَخَافَ النَّاسُ أَنْ تُصِيبَهُمْ صَآخَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ- الوَّدُور بَهُ مِنَ السَّمَاءِ- الوَّدُور بَهُ مَ اللَّهُ مَا عَلَى الْمَارِينَ وَازْ مَهُ آَ عَ جَوَانَ اللَّهُ مَا مَانَ عَالَيْكِ الْمِنْ وَازْ مَهُ آَ عَ جَوَانَ

کے کان بہرے کردے۔

صَخْدٌ - جلادينا 'لك جانا 'جيخا-

صُخُودٌ - كان لگا كرسنا-

صَخَدٌ - بهت زياده گرم هونا -

إصْتَحَادٌ - كُرم موسم مين آنا-

اِصْطِخْیادٌ - دهوپ میں سیدها کھڑا ہونا (چنانچہ کعب بن زبیر کا قول ہے:

یَوْمًا یَظِلُّ بِهِ الْحِوْبَاءُ مُصْطَخِدًّا-الیے(گرم)دن میں جب گرگٹ اس میں سیدھا کھڑار ہتا ہے-)(مُصْطَخِمٌّ کے بھی معنی میں)-

وَاحِدٌ فَاحِدٌصَاخِدٌ- اكيلاً منفردُ تنها (ليني جو اہل و عيال نهر کھتا ہو)-

ذَوَاتُ الشَّنَا حِيْبِ الصُّمِّ مِنْ صَيَا حِيْدِهَا بِرْكِ برے و خِي چوٹي والے پہاڑان كے خت پھروں ميں سے (بيہ جع ہے نيخ دكي معنی خت چان)-

صَخُوْ ۚ بِاصَخُو - بِرَا يَقْرِيحَت جَيْنَ صَخُونَ ۗ ہے- اس كى جَمْ صُخُورٌ اور صَحَواتٌ ہے)-

مَگَانٌ صَخِوٌ یا مُصْخِوٌ - جس جَ*گہ بڑے بڑے* پھرہوں۔

صَخُوبُنُ حَرْب -ابوسفیان کانام ہے-

صَخْوُ بْنُ عَمْرٌ فَساكا بِهائی تُقااس کو زہر آلود تیر لگا'اس کےصدمہ سے مرگیا' خنساءاس کی قبر پرروتے روتے مر گئی۔

اَنَا صَخْرَةُ الْوَادِى إِذَا مَا زُوْحِمَتُ وَ إِذَا نَطَقْتُ فَاتَّنِي الْجَوْزَاءُ (يَمْنَقَ شَاعَ كَاشْعَرَ ہے) لِعَنى جب كُولَى مِرا مقابلة كرے تو مِن ميدان كے پھر كى طرح بول (جواني جگه سے الكالمالية البات في الرازي الله المالية المالي

دل پرزنگ چڑھ جاتا ہے ٔ جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کروتو صاف ہو جاتا ہے-

صَدْعُ-آوازے گانا آواز كرنا-

صَدَعٌ- جَعِنْدُا نَثَانَ خَالَ مَكَانَ حَيُونًا ثَيْلًا بَقِمْ كَا كَالَا -

أَصْدَ خ-شير-

صَيْدَ ح- بهت بنهنانے والا گھوڑ ا-

صَدُّ -روکنا' مُنه پھیرلینا' پہاڑیاوادی کا کنارہ (اس کی جمع صدود ہے)-

صُدُوْدٌ - اعراض کرنا'منه پھیر لینا'مائل ہونا'مسائل کا سوال نامنظور کرنا -

صَدِيْدٌ - وق هونا -

إصْدَادٌ - يبي آلود مونا-

صديد - پيپاورريم كوجهي كتيم مي-

تَصَدُّدٌ -معترض ہونا -

صَدَدٌ - قصد عن ما من مقابل نزديك مونا-

يُسْفَع مِنْ صَدِيْدِ آهُلِ النَّارِ - دوز خيوس كى پيپاس كويلائى جائے گى-

فَلَا يَصُدُّنَكُمْ ذٰلِكَ- يهِمْ كوروك نه دے باز ركے ' برگشة نه كردے (اہل عرب كہتے ہیں:

صَدَّهُ أَصَدَّهُ صَدَّعَنهُ -اس كور وكا بازركها) -صَدُّ كِمعَىٰ جَرال اور مفارقت كِ بِهِي آئے ہیں -

َ فَيَصُدُّ هٰذَا وَيَصُدُّهٰذَا-بيادهرمنه پھير لےوہ ادھرمنه پھير لے (ايک دوسرے سے رخ نه ملائيں)-

صُدَّهٔ-این جانب-

فَٱلْقُوْهُ بَیْنَ صُدَّیْنِ یَا صَدَّیْنِ -اس کونا لے کے دونوں کناروں میں ڈال دو-

ُ إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ - نا گاه تيرى قوم كے لوگ منه پچراليتے (اعراض كرتے ہيں) (ايك قراءت ميں:

يَصِدُّوْنَ بِ مكسره صاد) يعني چيخ بي علات ہیں اس بات برخوش ہوتے ہیں کہ پیخبرصاحب ہار گئے الزام یا گئے حضرت سلمان فاریؓ ہے روایت ہے کہ آنخضرتؑ اینے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھا تنے میں آپ نے فرمایا ابتمہارے یاس وہ مخص آنے والا ہے جوحضرت عیسیٰ کا شبیبہ ہے بین کر بعض مفزات جوبيث تضائه كرچلے كئ اس خيال سے كہ جب آ کیں تو حضرت عیسیٰ کے ہم شعبہدنہیں۔ کہ ای دوران میں حضرت علیٰ تشریف لائے تو ایک شخص کہنے لگا محمہ عظیقہ یہاں تک راضی نے ہوئے کہ ملی کو ہم پر فضلیت دی اوران کو حضرت عیسیٰ کا بم شبیه بنایا- اس وقت به آیت اتری که اولما ضوب ابن مریم مریم اذا قومك منه يضبحون - ليكن لوگول نے يضجون كوبرل كريصدون كرويا- كذافي مجمع البحرين-الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ-مَجْمَع البحرين میں ہے کہ یہ آیت ان اصحاب کے حق میں اتری جو آنخضرت صلی الله عليه وسلم كي وفات كے بعد اسلام ہے پھر گئے اور اہل بيت ك حقوق غضب ك اور حضرت على كوخليفه بننے سے روكا اللہ تعالی نے ان کے نیک اعمال سب حبط کر دیے۔ یعنی جواعمال انہوں نے آنخضرت کے ساتھ کئے تھے جہاداور دین کی امداد وغیرہ-امام محمد باقر سے مروی ہے کہ جب آنخضرت کی وفات ہوگی تو لوگ مجد نبوی میں جمع تھے حضرت علی فے بدآیت بڑھی الذین كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم ابن عاس نے كها الوالحن تم نے بيآيت كول يوهى؟ حضرت على فرمايا يس نے قرآن میں کھے بڑا- ابن عباس نے کہانہیں آب نے کی مطلب سے اس آیت کو پڑھا ہے-حضرت علیؓ نے کہا بے شک الله تعالى فرماتا ہے كہ اتكم الرسول فخذوہ وما نها كم عنه فانتهوا - کیاتم آنخضرت پراس بات کی گوائی دو کے کہ آ ب نے حضرت ابو بکڑ کوخلیفہ مقرر کیا؟ انہوں نے کہانہیں میں

بیاری وغیرہ کے سبب رک جائے'اس کے لیےعورتیں درست نہیں ہیں (جب تک مکہ میں ہدی نہ بھیجے اور وہ وہاں ذکح کی جائے)-

لَا الْمَنُ اَنُ سَتُصَدَّ- جُھے کواس بات کا اطمینان نہیں کہ تم کمہ سے ندرو کے جاؤ گے ( لینی اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ تم کو مکہ میں نہ جانے دیں گے ) -

صَدُرٌ -لوٹا رجوع كرنا لوٹانا-

ٔ صُدُورٌ - حادث مونا 'فلنا 'ظاهر مونا 'سينه پر مارنا -تَصْدِيْرٌ اور إصْدَارٌ - لونانا -

تَصْدِيرٌ - ويباچه بنانا'آ كرنا'اعلى مقام پر بھانا -مُصَادَرَةٌ - مطالبه كرنا'جرمانه كرنا -

تَصَدُّرُ -صدرمقام مين بينهنا-

صَدَرٌ- اسم مصدر بمعنی رجوع (ای سے طواف الصَّدْرِ - بینی وه طواف جو مکه سے لوٹے وقت کیا جاتا ہے جس کو طواف الوداع بھی کہتے ہیں)-

یَهْلِکُوْنَ مَهْلِکُا وَّاحِدٌ وَّ یَصْدُرُوْنَ مَصَادِرَ شتی (دنیا میں توسب ایک ہی طرح زمین میں دھنس کر) ہلاک ہوں کے لئین آخرت میں طرح لوٹیں کے (کوئی دوزخ میں جائے گاکوئی بہشت میں)۔

لِلْمُهَا جِرِ إِقَامَةُ ثَلَاثٍ بَعْدَ الصَّدُرِ - جَوْحُصْ مَه ہے جَمِرت کر چکا ہے وہ طواف صدر کے بعد تین روز تک مکہ میں رہ سکتا ہے اس سے زیادہ نہ رہے) (بیتکم ان صحابہؓ کے لئے تھا جنہوں نے مکہ ہے ہے۔

فَاصْدَرَتْنَادِ كَابُنَا- ہمارے اونوں نے ہم كوسراب كركے لوٹايا (پانى كے لئے ہم كووہاں تفہرنے كى احتياج نہيں ہوئى)-

آصُدَرُتُنَا مَا شِيعَنا- ہم کو ہمارے جانوروں نے سیراب کرکے لوٹایا (ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کنوئیں

نے تو آنخضرت سے یہی سنا ہے کہ آپ نے تم کو اپنا وصی بنایا (یعنی خلافت کے بارے میں تمھارے لئے وصیت کی) حضرت علی نے کہا علی نے کہا پھرتم نے مجھ سے بیعت کیوں نہ کی۔ ابن عباس نے کہا چونکہ سب لوگوں نے حضرت ابو بمرصد این پر اتفاق کر لیا اس لیے میں نے بھی انہی سے بعیت کر لی۔ یہ جواب می کر حضرت علی نے فر مایا 'ہاں گو سالہ پر اجماع کر لیا تھا۔ ہے تم گراہ ہو گئے'انتھی مافی مجمع البحوین)۔

مترجم كہتا ہے يہ روايت بالكل غلط ہے۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الآية-ان كافرول كح ثق ميس اترى ہے جنہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے نکالا اور آنخضرت سے لڑے اور دوسر بے لوگوں کو اسلام لانے سے روکتے رہے اللہ تعالی ان ك بارے ميں فرماتا ہے كہم نے ان كے اعمال خير مثلاً صدقات ادر خیرات وغیره اور بیت الله کی خدمت کرنا بهسب یے کار کردیئے کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور معاذ الله كه حضرت علی في مسلمانوں كو گوساله برستوں سے تشبیبه دی ہویہ کسی شیعی کا افتر ااور بہتان ہے-حضرت علیٰ نے تو بخوشی اور بەرغبت حضرت ابوبکرصدین ہے بیعت کی اور ہرصلاح ومشورہ میں شویک رہ کر ہمیشہ دین کی مد د کرتے رہے-حضرات شیعہ کوالی بے حقیقت روایتیں اپنی کتاب میں درج کرنے سے یر ہیز کرنا جاہے۔ بھلا اگریہ آیت ان صحابہ کرام کے باب میں اترتی تواس میںصیغداستقبال کاہوتا نہ کہ ماضی کا کیونکہ آنخضرت ً کے زمانہ میں جب بیآیت نازل ہوئی پیسب صحابہ ٌایمان پر قائم برابر دین کی مد د کرتے رہے خوداس روایت میں بھی یہ بات مسلم مانی گئ ہے بھران ہی کے باب میں بیاآیت کیونر اتر عتی ہے-خود حضرت علی نے معاویة کوایک خط میں لکھا ہے کہ مجھ سے ان مہاجرین اور انصار نے بیعت کی ہے جنہوں نے ابو بکر اور عمر سے بعت کی تھی اورجس پران لوگوں کا انفاق ہوجائے وہی امام برحق باوراس كى اطاعت لازم ب كذانى نهج البلاغة)-

ٱلْمَصْدُوْدُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَه اُلنِّسَاءُ - جُوْضُ زبردی جَ کرنے سے روکا جائے اس کو (کافرروک دیں تو اس کے لیے)عورتیں مباح ہیں اور جو شخص

# الكالمالان الاحتال المالان الم

سیراب کرکے لوٹایا (ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کنوئیں کے پانی میں برکت ہوئی - دوسری حدیث سے بیا خذ ہوتا ہے کہ ڈول کے پانی میں برکت ہوئی - دونوں میں منافا ۃ نہیں ہے

کیونکہ بیاخمال ہے کہ دونوں میں برکت ہوئی ہو)۔

لا بُدَّلِلْمُصْدُوْدِ مِنْ أَنْ يَسْعُلا- جَلَ كَسِنه بين یاری ہواس كے لئے عتبہ نے کہا جب ایک شخص نے ان ہے کہا م کب تک شعر کہتے رہو گے-مطلب یہ ہے کہ جیسے سینہ کی بیاری میں کھانی آنا ضروری ہے آدمی اس کوروک نہیں سکتا اس طرح شاعر بھی شعر کہنے پرمجور ہوجا تا ہے اس کی طبیعت نہیں رکتی )۔

و یستطنع الْمَصْدُورُانَ لَآ یَنفُتُ- جس کے سینہ میں بیاری ہواس کوتھو کنا ضرور ہے (بیز ہری کا کلام ہے جب کس نے ان سے کہا کہ عبیداللہ اشعار کہا کرتے ہیں۔ شعر کوتھوک سے تشیبہددی کیونکہ دونوں آ دمی کے منہ سے نکلتے ہیں)۔

قِیْلَ لَهُ رَجُلٌ مَصْدُورٌ یَنْهُزُ قَیْحًا آحَدَثُ هُو كَالَ لا-عطارے کی نے پوچھا اگر کی خض کوسیند کی بیاری ہواور منہ سے پیپ اور خون نکلے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ انہوں نے کہانہیں (بلکہ وضواس سے ٹوٹنا ہے جوقبل یا دبرسے نکلے)

وَعَلَيْهَا خِمَارٌ مُمَزَّقٌ وَّصِدَارُ شَعَرٍ - حضرت عائشٌ (كِجْسم) پرايك پيشا مواسر بندهن اورايك جِهوتًا ساكرتا تها-

صِدَارٌ (چَونُ تَمِي (ای سے صَدْرِیَّةٌ بُوصرف سینه پر رکھتی ہے) (بعض نے کہا صدار ایک الیا کپڑا ہے جس کا سرا مقعہ کی طرح ہوتا ہے اور اس کا نیچ کا حصہ سینداور مونڈھوں کو جھاتا ہے)-

میں کہتا ہوں کہ صدار کرتی کو کہتے ہیں جو عورتیں پہنا کرتی ہیں - جنوبی ہند کے لوگ اس کو کرتنی کہتے ہیں -

م اتِّی بِالد ﴿ مُصَدّر -ایک قدی الایا گیاجس کاسید برا تھا-یَضُوبُ أَصُدَرَیْهُ -ایخ موندهول پر مارتا تھا (ایک روایت میں اسدریہ ہے-ایک میں آز دریہ ہےان کا ذکر او پر ہو چکا-)

یصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَایُه -لوگ آنخفرت ﷺ کا ارشاد س کرلوث جاتے تھے (آپ کے ارشاد پرمل کرتے اور ان کو

اطمينان قلب حاصل موجاتا)-

وَصَدُرًا مِّنْ حِلَافَةِ عُمَو -اور حضرت عمرٌ كى شروع خلافت مين بھى ايمانى موتار ہا-

فَانُ فَاتَهُ ذٰلِكَ وَكَانَ لَهُ مُقَامٌ بَعُدَ الصَّدْرِ صَامَ ثَلَنَةَ آيَّام بِمَكَّةَ (جَوَحُصُ مَتَع بوااوراس كو مدى كا مقدور نه بوتو وه نين روز ح جح بنول ميں ركھے اور سات روز ح جب ركھے كہ لوث كرا بن گھر والول ميں آئے ) اگر كمی شخص كواس كا موقع نه ملا اور طواف صدر كے بعد مكه ميں رہنا ہو گيا تو تين روز ح و بن ركھ لے۔

اَلْمُكَاتَبُ يَعْنَقُ مِنْهُ مَا اَدَّى صَدْرًا فَإِذَ ااَوَّى صَدْرًا فَإِذَ ااَوَّى صَدْرًا فَإِذَ ااَوَّى صَدْرًا افْلَيْسَ بَهُمُ أَنْ يَرُّدُوهُ فِي الزِّقِ - مكاتب الربدل كتابت ميں سے ایک صدادا كرے تو اتنا حصداس كا آزاد مو جائے گا دراس كے مالك پھراس كوفلام نيس بناسكتے -

صَدَرَ النَّاسَ عَنُ حَجِهِمْ -لوگ جَ كرك لوئے -اَلنَّاسُ يَصْدُرُوْنَ عَلَم اللَّهِ اَصْنَافٍ -لوگ جَ كر كتن تم موكرلو ثية بين -

صَدُرَ النَّاسُ مِنَ الْمَوْقِفِ- لوگ وقوف كے مقام (اسى عرفات يام ولفه) كاوئے-

لَا تَصْدُرُ الْمِحَوَائِمُ إِلَّا مِنْهُ- بر حاجت بروردگار بی پوری کرتا ہے (اس کے سواکوئی حاجت برلانے والانہیں ہے )-صَدْرُ الصَّدُوْرِ - براعالی عہدے والا-

صَدَارَةً -وزارت-صَدَارَةً -وزارت-

صَدُرِ ٱغْظِمْ - وزيرِ اعظم (پرائمُ منسر)

مُصَادَرَةٌ عَلَى الْمَطْلُونِ يَهُ بِهِ كَهُ وَعِي ياس كا ايك جزياموتوف عليه دليل كا ايك جزبونيه ايك طرح كامغالطه -صَدُعٌ - هِارُنا 'چِيرنا' جِدا كرنا' بيان كرنا' ظاهر كرنا' صاف صاف كه دينا -

> صُدُوع - مائل ہونا' پھیردینا' بازر کھنا -صُدُاع - در دسر -سُدُاع - شہر دس -

سيديع - تکيف دينا'سرين در دکر دينا-تَصَدُّعُ - متفرق هونا-

# العَلَيْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّ اللَّ

إنْصِدَاعْ- بِعِث جانا-

فَتَصَدَّعَ السَّحَابُ صِدْعًا- ابر كَلَاكِ كَلَارِ مِورَ پیٹ گیا-

صَدَعْتُ الرِّدَاءَ صَدْعًا- مِين في عِادركو بِهارُ دُالا-صَدْعُ الزُّ جَاجَةِ-شيشه كَ الوُثن-

فَاعُطَانِی قُبُطِیَّةً وَقَالَ اصْدَعُهَا صِدُ عَیْنِ جُهُ وَقَالَ اصْدَعُهَا صِدُ عَیْنِ جُهُ وَقَطَ كَالَیك كِرْ ادیا فر مایاس کو پها رُکر آدهوں آدهدوكر لے- فَصَدَ عَتْ مِنْهُ صِدْعَةً - انہوں نے اس میں سے ایک

فصد عت منه صِدعة-الهول نے اس میں سے ایک نکراپھاڑلیا(اس کاسر بند بنایا)-

قَدِ انْصَدَعَ فَسَلُسَلَهُ-وه ثُوث گياتها اس كوزنجير سے باندھ ديا-

إِنَّ الْمُصَدِّقَ يَعْجَلُ الْعَنَمَ صِدْعَيْنِ ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُمَا الصَّدَقَةَ-زكوة لِينوالا بَريال كَآدهول آدهدو هِ كردئ يهر برايك حصدكي ذكوة لي-

بَعْدَ مَا تَصَدَّعُ الْقُوْمُ كَذَا وَكَذَا - جب لوگ متفرق موكرادهرادهر چل ديئے -

النِّسَاءُ اَرْبَعٌ مِنْهُنَّ صَدَعٌ تُفَرِّقُ وَلَا كَجُمَعُ-عورتين عارطرح كى بين أن مين سالك وه بجو بانث ويق بجوڑتى نبين (جو كچھآئے وہ اڑاديت ہے)-

صَدَّعْ مِنْ حَدِيْدٍ-لوبِ كَالْكِ كُلُوا بِي (يعنى برئے لڑنے والے جنگی (مراد حفرت علیٰ بیں) (بعض نے کہا صدع کرے کوبھی کہتے ہیں لینی نربز کووہ نہایت چالاک اور مستعداور بلکا بھلکا 'سخت اور زور دار ہوتا ہے۔

فَاذَا صَدَعٌ مِّنَ الرِّجَالِ - ایک مردکود یکها جودومردول کے درمیان تھا (بحض نے اس طرح ترجمہ کیا ہے مردول کی ایک جماعت کودیکھا)-

ایک روایت میں صَدْعٌ- به سکون دال ہے- لینی ایک جوان معتدل القامت کودیکھا-

حَتّْى قِيْلَ لَنْ يَتَصَدَّ عَا- (ہم دونوں اشنے دنوں تک ملے جلے رہے کہ )لوگ کہنے سگے بھی جدانہ ہوں گے-فَاِذَا فَرَقْتُ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ

صَدَعْتُ فَرْفَهُ- جب مِن آنخضرت کے بالوں میں مانگ نکالی تو چندیا پرسے بالوں کے دو حصر کردیتی (ایک دہنی طرف ایک بائیں طرف-

یصْدُ عُ بِالْحَقِ - ق بات کو کھول کر کہددیتے ہیں۔ صَدُعْ - متوسط القامت آدمی یا ہلکا پھلکا کم گوشت -کا آئی اُنظُرُ اِلٰی مَلْحَقِهَا عِنْدُ صَدْعِ فِی کَیفِ -گویا میں اس کے الحاق کو مونڈ سے کی ہڈی پر جہاں شگاف تھاد کھ رہا ہوں (عرب لوگ کا غذکی قلت کی وجہ سے ہدیوں پر بھی تکھا کرتے تھے ) -

اُوْ تُولى اَحَدُّ اَصْدَعَ بِالْحَقِّ مِنْ ذُرَارَةَ -زرارہ سے کھی زیادہ تم نے کوئی حق بات صاف صاف کہنے والا دیکھا-حکی زیادہ تم نے کوئی حق بات صاف صاف کہنے والا دیکھا-صدیع میں صادق۔

مَدُع - مونڈ ہے سے مونڈ ھا برابر کرکے چلنا' مار ڈالنا' پھیر دینا-

> صَدَاغَةٌ -ضعف اورنا توانی -مُصَادَغَةٌ - مزاحمت كرنا معاوضه كرنا -

صُدُعٌ - وہ مقام جو آ کھ اور کان کے درمیان ہے لینی نی-

مَا شَانُ هٰذَا الصَّدِيْعِ الَّذِیْ لَا يَحْتَوِفُ وَلَا يَنْفَعُ نَجْعَلَ نَصِيْبًا فِی الْمِیْوَاتِ - ( قاده کتے ہیں کہ جاہلت کے زمانہ میں عرب لوگ بچہ کور کہ نہیں دلاتے تصاور کتے سے ہملا دمانہ میں عرب لوگ بچہ کا تا ہے نہ فائدہ پنچا تا ہے اس کا حصہ ہم ترکہ اور میراث میں کیوں رکھیں ۔ ای ایام جاہلیت میں لوگ لڑکیاں کو جی ترکہ سے محروم رکھتے سے حالانکہ اگر فور کرو تو عقل کا فیصلہ تو بہی ہے کہ نا تو ان بچہ اور لڑکی کور کہ میں سے زیادہ حصہ ملنا چاہیے کیونکہ جوان لڑکے تو کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں ان کا حق تو مورث نے ادا کر دیا ۔ اور بچہ اور دخر کمانے کے لاکن نہیں ہیں لہذا ان کو ضرور ترکہ ملنا چاہیے) کہ کہ نا تو ان کو ضرور ترکہ ملنا چاہیے)

مَا يَصْدَعُ نَمْلَةً مِّنْ صَعْفِه - اتناكم طانت ہے كه چيوني كو بھي نہيں مارسكا) -

### الكالمالية الاحادال المالية ال

بعض نے کہا:

صَدِیْغُ اس کو کہتے ہیں جو بچصرف سات دن کا ہو کو کہ ان دنوں میں اس کی کپٹی لیعنی صُدُ عصبوط ہوتی ہے۔
ان دنوں میں اس کی کپٹی لیعنی صُدْ غَدیْهِ - کچھ تھوڑی می سفیدی آپ کی کپٹیوں میں تھی (باقی تمام ڈاڑھی آپ کی سیاہ تھی) (ایک روایت میں ہے کہ لب اور تھوڑی کے درمیان میں عدفقہ میں آپ کے کچھ سفیدی تھی۔ اس حدیث سے بیاخذ ہوتا ہے کہ بھی بھی آپ نے زرد خضاب کیا لیکن اکثر اوقات اس کوترک کیا۔)

مترجم کہتا ہے کہ ایک نصرانی نے ہمارے پیغیر سی تصویر شائع کی ہے اور ایک دوسرے تھرانی نے وفات کے قریب کی آپ کی تصویر بنائی ہے بیدونوں تصویریں غلط اور آپ کے حلیہ کے موافق نہیں ہیں- انہول نے آپ کی ریش مبارک بہت لبی اور کھیزی دکھائی ہے۔ درحالیکہ ریش مبارک نہاس قدر کمی تھی نہ اس میں اتی سفیدی تھی جتنی کہ ان تصور وں میں بنائی گئی ہے۔ اور چہرہ مبارک بھی ایسا نہ تھا جیسا ان تصویروں میں ہے۔ یہ تصاویر ہے وقوف اور جاہل نصرانیوں نے اپنے دل سے بنالی ہیں کیونکہ آنخضرت کے زمانہ میں تصویر کشی کا رواج نہ تھا اور نہ ہی کسی کی مجال تھی کہ آپ کی تصویر بنا تا -ای نوعیت کی تصویریں حضرت عیسی اور حضرت مریم کی بین جونصاری این گرجاؤں میں رکھتے ہیں- بیقسوریریں بھی فرضی اور غلط ہیں-اللہ کے آخری پنجبراور ہمارے ہادگ نے تصاویر کومٹاڈ النے کا حکم دیا ہے' خواہ وہ کسی کی تصویر ہو-اورتصویر کی تعظیم کرنا بت پرسی اور شرک کا پیش خیمہ ہے جس کومٹانے کے لیے ہمارے ہادی اور دوسرے تمام انبیائے سابھین تشریف لائے- اور جب پینمبروں کی تصویر کی تعظیم جائز نہ ہوتو پھر امام حسین کے روضہ کی نقل جو بناتے ہیں' یعنی تعزید اس کی تعظیم کیوں کر جائز ہوگی- اول تو قبریر عمارت بنانے سے آل حضرت کے منع فر مایا ہے۔ دوسرے وہ اصل بھی نہیں محض نقل ہے باد جودان سب باتوں کے آنخضرت کے روضہ مبارک یا امام حسین کے مزار مبارک کی شبیہ اتارنا درست ہے کیونکہ وہ جان دار کی شبینہیں ہے- گراس کی تعظیم اور

تکریم اس پر کوئی شرعا دلیل نہیں ہے۔علی الخصوص جے عوام اس کی وجہ سے شرک کی باتوں میں مبتلا ہوں' تب تو اس کومٹا ڈالنااور توڑ ڈالنا باعث اجراور ثواب ہوگا۔ جیسے حضرت عمرؓ نے شجرہ رضوان کو کاٹ ڈ النے کا حکم دیا جب بیسنا کہلوگ اس کی زیارت کو جاتے ہیں-بعض نے کہا شجرہ رضوان بالتحقیق معلوم نہیں تھا اورلوگ محض کمان ہےان کوتجویز کرتے تھے'اس لیے حضرت عمرٌ نے اس کو کٹوا ڈالا خیر جو کچھ ہو جو کام عوام کے شرک اور کفریس مبتلا ہونے کی طرف داعی ہواس کار د کنا ضروری ہے اور رو کئے والاالله تعالیٰ کے پاس ماجور ہوگانہ کہ معذب البتہ اس قدر صحیح ہے کدروکنا ادب اور حرمت کے ساتھ ہوا ورکوئی کام ایبا نہ کرے جس سے اللے بزرگول اور صالحین کرام کی توبین ہو-آ ں حضرت علية نے مطلق مونين كى قبروں كى حرمت اورعزت قائم ركهئ تواولياءالله اور پغمبرول كى قبور بطريق اولى واجب الحرمت اورواجب التعظيم ہوں گی اور جن لوگوں نے اولیاء اللہ اور پنجبروں کی قبور کو اصنام کے حکم میں رکھا ہے انہوں نے در اصل علطی کی کیونکه صنم یعنی بت کی ذرا ی تعظیم بھی ہماری شریعت میں کفر ہے- بت خواہ وہ کسی کی صورت بھی ہواس کوتو ڑ ڈ النا جا ہے' بلکہ جلا کر پھینک دینا جا ہے مومنین کی قبور کے لیے سی کھنم نہیں ' بلک آ ل حضرتً نے قبور پر بیٹھنے یا جوتا پہن کر چلنے سے منع فر مایا اور زیارت قبور کا تھم دیا۔ لہذا بت اور قبر کے اس فرق کو یاد رکھنا چاہے اور ای لیے میری رائے یہ ہے کہ جوعمارت یا گنبد انبیاءً یا اولیا کی قبور پرتغمیر کر لیے گئے ہیں'ان کوعلی حالہ چھوڑ دینا مناسب ہے کیکن اگر کوئی وہاں ایسے کام کرے جوممنوع ہوں تو اس کو حکمت کے ساتھ مسلد کی نوعیت بتا کر ماز رکھنے کی کوشش کرنی عايي- اى طرح كوئى نئ عمارت يا چوكھنڈى يا گنبدكى قبريرنه بنانے دینا جاہیے اور ہمارے اکثر اصحاب نے بیکہا ہے کہ ان کا کھودڈ النااورمیٹ دیناضروری ہے مگر جب ان ہے کہا جا تاہے کہ کیاتم آنخضرت ﷺ کے روضہ مبارک کوبھی کھود ڈالنا تجویز کرتے ہوتو خاموش ہو جاتے ہیں اور پھر جرات نہیں کرتے –محمر بن عبدالو ہاب نے بھی اینے زمانہ میں تمام قبور کی عمارات کومنہدم کر دیا تھا اور متوکل علی اللہ نے امام حسین کے روضہ مبارک کو

#### الكان الكال الكال الكالك الكال

قدرت ہے موتی بن جاتا ہے)-

صَدَف - بِہاڑے كنارے كوبھى كہتے ہيں اور نشانے لينى هَدَف كوبھى -

صَدُوْف - وه عورت جوابنامند دکھائے اور پھر چھپالے-صَدُق یا صِدُق یامُصَدُو قَد اللہ سے بولنا 'پورائق اوا کرنا -تصَدِیق - سی کرنا 'سیابتانا 'بھین کرنا -مُصَادَقَة - دوسی کرنا 'نافذ کرنا -اِصْدَاق - مهرمقرر کرنا -تَصَادُق - دوسی کرنا -صدَاق - مهر-

> ر صَديق-روست-

لا يُؤْخَدُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَّلاَ تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَسَاءَ الْمُصَدِّقُ - زكوة مِيں بوڑھا جانور نہ لیا جائے گان نہ کرا (لیمی نر) مگر جب زکوۃ کا تحصیلدار لیما مناسب سمجھ (مثلاً زکوۃ کے جانورں میں نرکی ضرورت ہو- ایک روایت میں مصدق بہ فتح دال ہے لیمی جب جانورں کا مالک نرجانور دینا پیند کر ہے۔ (ایک روایت میں مصدق ہے لیمی صاحب مال - اصل میں مصدق تھا - بہر حال استنا صرف نرجانور ہے متعلق ہے کیوکر مور ھا جانورکسی صورت میں زکوۃ میں نہیں لیا جائے گا - گرالی صورت میں جب کی کی جانور ہوڑھے ہی ہوں) -

يُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمَّا - زَكُوةَ كَاتَحْصِلدار صاحب مال كويس درم ديد عاً -

یُفْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُوْنِ وَیُعْطِیْهِ الْمُصَّدِّقُ-اس سے بت ابون (دو برس کی اوْتْی جُوتیسر سے سال میں لگی ہو) قبول کی جائے گی اور صاحب مال زکوۃ کے تحصیلدار کو (ماہمی کی نقر قیت) اداکر ہے گا۔

اِنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا - بصرت عرِّ نے اس کوزکوۃ کا تحصیلدارمقررکر کے بھیجا۔

فَصَدَقَهُمْ - اس نے اینے قصور کا اقرار کیا 'لوگوں کوسچا بتلایا -

صَدَّقَهُمْ -حضرت عمرٌ نے ان کی تقدیق کی-

منہدم کر کے اس کوز مین کے برابر کردیا تھا۔ گردوسرے علاء نے متوکل کے اس کام کو پسند نہیں کیا اور اس کوخروج اور نصب اور عداوت اہل بیت پرمحمول کیا ہے واللہ اعلم بالصواب-صَدْف یا صُدُوْف - کوٹنا' ماکل ہونا' اعراض کرنا چھیردینا-

مُصَادَفَةٌ - اچا تک ملاقات ہوجانا -اِصْدَافٌ - پھیردینا' ماکل کرنا (جیسے تقدیف ہے) تَصَدُّفُ - اعراض کرنا -صَدَقُ - سِیں -

صَادِفَةٌ - وہ اونٹ جو پینے والے اونٹ کے پیچھے کھڑار ہتا ہے تاکہ آگے والا اونٹ جب سیراب ہو کر جگہ خالی کرے تو وہ ہے -

صَوَادِف - يرجع بصادِفَة كي -

کان اذا مر بصدف مانل اسرع المهشی - اکمشی اخرت جوجهی مولی المخضرت جب سی بلند ممارت کے نیچ سے گزرتے جوجهی مولی موتی (اور اس کے گریز نے کا احمال ہوتا) تو جلدی سے نکل جاتے ( کیونکہ یہ احتیاط اور دوراندیش ہے کہ آدمی دیدہ و دانستہ اپنے آپ کو ہلاکت یا اندیشہ میں نہ ڈالے اور جن لوگوں نے اس طرز عمل کو شجاعت یا اللہ پر بھروسہ کے خلاف سمجھا ہے وہ نادان میں ) -

مَنْ نَامَ تَحْتَ صَدَفِ مَّائِلِ يَّنْوِى التَّوَكُّلَ فَلْيَرُمْ بِنَفْسِهِ مِنْ طَمَارٍ - جَوْخُصُ كَي جَهَى بُولَى مَارت كے نيچے وے اور توكل كا بهانہ كرے (يعنى بيه كم كه ميرا بحروسہ تو الله تعالى پر ہے) تواس كوچاہي كہ خودكو بلندى پرسے نيچ كرادے يا بها ثر پر ہے اگر نہ كرائے اور ڈرے تو معلوم ہوا كہ جموٹ موٹھ توكل كا نام ليتا ہے اور درحقیقت جہالت و نادانی میں مبتل ہے ) -

ان حدیثوں سے بداخذ ہوتا ہے اسباب کی فراہمی اور مواقع ہلاکت وخوف کی وجہ سے پر ہیز اور اجتناب تو کل کے منانی نہیں ہے۔

اِذَا مَطْرَتِ السَّمَاءُ فَتَحَتِ الْأَصْدَافُ اَفْوَاهَهَا بِهِ اللهِ صَدَافُ اَفْوَاهَهَا بِبِ آسان کا پانی) توسیپیال این منطول دیتی بین (اور یانی کا قطره ان کے مند میں جا کراللدگ

إِذَا آتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ وَهُوَ رَاضٍ - جب نوه كُلُة كَالْمُصَدِّدُ وَهُوَ رَاضٍ جوكر نوة كالتحصلد ارتبهار على باس آئة ايسا كروكه وه راضى موكر لوئة (اين ذمه كي داجب الادازكة خوش دلى كيساتهادا كرو ادراس كيساته محبت اوركشاده بيشاني سے پيش آؤ) -

مِنَ الْمُصَّدِّقِيْنَ يَظْلِمُوْنَنَا - زَكُوةَ كَتَصلدارول كَى عَظْلِمُوْنَنَا - زَكُوةَ كَتَصلدارول كَى شَكايت كرتے ہیں كہوہ ہم پرظلم كرتے ہیں - (دوسرى حدیث میں ہے كہا گروہ ظلم كریں توان كاراضى ركھنا ضرورى نہيں اور جس شخص ہے دہ زیادہ چاہیں توہر گزنندے) -

لَا تُغَالُوْ فِی الصَّدقَاتِ-عورتوں کا مهر گراں نہ باندھو (یہ دراصل جمع ہے صدقتہ کی لیخی مہر۔ شوہراور بیوی کی حیثیت اورا ستطاعت سے زیادہ مہر نہ باندھوجیسے ہندوستان کے جاہلوں میں رائج ہے مقدور تو کوڑی کانہیں اور مہر لاکھوں کا باندھتے ہیں)۔

لَیْسَ عِنْدَ ابَوَیْنَا مَا یُصْدِقَانِ عَنَّا- ہمارے والدین کے پاس اتنارو بینہیں ہے کہ ہماری ہو یوں کا مہرادا کریں-اِصْدَاقٌ - مہرمقرر کرنا-

صِدِّنِقٌ - بہت ہیا (یہ مبالغہ کا صیغہ ہے - بعض نے کہا صدیق وہ ہے کہ جس کا قول وفعل مطابق ہواور یہ لقب حضرت الو بکرصدین کا ہے چونکہ آپ نے سب سے پہلے واقعہ معراج کی تصدیق کی تصدیق کی تصدیق کی تصدیق کی تصدیق کے جولوگ اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں ہے اور قرآن میں ہے کہ جولوگ اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہی اللہ تعالی کے نزد کیک صدیق اور شہید ہیں ) -

تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِّنْ دِیْنَادِم وَمِنْ دِرْهَمِه وَمِنْ تَوْبِهِ (وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّ مَتْ لِغَدٍ) کی آیت آپ نے پڑھی اور فرمایا آدمی این اشرفیاں روپوں گیڑوں میں سے خیرات کرے (اللّٰہ کے لیے مستحقین کودئ یمی کل یعنی آخرت کے لیے سامان جھیجنا ہے )-

صَدَ قَنِيْ مِنَّ بَكُرِهِ-اس نے اپنے اونٹ كى عمر صحى بتلائی بيايک مثل ہے جواس وقت كهى جاتى ہے جب كوئى تخص سچى بات كہتاہے)-

الصَّدَقَةُ مَا تَصَدَّقُتَ بِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ -صدقہ وہ ہے جوتو فقیروں پر خیرات کرے (یعنی بڑی شم صدقہ کی بیہ ہوگا گر مال دارکوبھی لاعلمی میں صدقہ دیدے تواس کو تواب ل جائے گا- جیسے دوسری حدیث سے ثابت ہے)۔

وَمَا تُصَدَّقُ النِّسَاءُ-ان باتوں کا بیان جن میں عورتوں کی تصدیق ہوتی ہے (ان کا بیان مان لیا جاتا ہے جسے حیض حمل رضاع وغیرہ)-

تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقِ - چورکو خیرات دی گئیالُنحَادِمُ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقِیْنَ - نوکر بھی دو خیرات دینے
دالوں میں سے ایک ہے (یعنی جس طرح مالک کوصد قد کا ثواب
ملتا ہے ای طرح اس کے نوکر دخز انچی وغیرہ کو بھی اس خیرات کا
ثواب ملتا ہے 'جو مالک کے حکم سے وہ دیتا ہے 'بشر طیکہ اس میں کی
خدر سے اورخوشی کے ساتھ بن ستا ہے اور شک کئے اداکر ہے ) غلی مُکل مُسلِم صَدَقَةٌ - ہر مسلمان پر خیرات کرنا
ضروری ہے (بی حکم استحاباً ہے کیونکہ ذکوۃ کے سوااورکوئی خیرات
واجب نہیں ہے ) -

فدہ صدقات قورمنا۔ یہ ہماری قوم کے صدقے ہیں الینی بنی تمیم کے ان کا طرزعمل یہ تھا کہ زکوۃ میں اپنا بہترین اور عدہ مال نکالے تھے تو آس حفرت کوان کا یہ انفاق پندآیا اور حقیقت میں اللہ تعالی کو تو کسی چیز کی احتیاج نہیں 'بلکہ جو پچھ ہمارے پاس ہے وہ سب ای کا دیا ہوا ہے اس لیے اس کے نام پر عمدہ سے عمدہ چیز نکا لنا چاہیے۔ آصف الدولہ مرحوم شاہ اودھ کا بھی ہے ہو ہوا ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ ایک رات شاہ موصوف اپنے کی کا باعث ہوا ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ ایک رات شاہ موصوف اپنے کی کا باعث ہوا ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ ایک رات شاہ موصوف اپنے کی کا باعث ہوا ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ ایک رات شاہ موصوف اپنے کی کی بالانے پر موجود تھے موسم نہایت سردتھا۔ دیکھا تو نیچ چند متاج سردی کی شدت ہوں سول کر رہیں اور کہدر ہے ہیں کہ آصف الدولہ کولوگ تنی کہتے ہیں گر ہماری پھی خبر نہیں لیتا۔ یہ ن کہ کر بادشاہ نے اپنے تو شہ خانے کے داروغہ کو بلایا اور تکم دیا کہ دوشا لے لے کر آؤ 'داروغہ تھے پر انے اور سمجھ دار انہوں نے دوشا لے لے کر آؤ 'داروغہ تھے پر انے اور سمجھ دار انہوں نے دیال کیا کہ فقیروں کو دینے کے لیے ما نگتے ہیں اس لیے گھٹیا اور خیار ان قیمت کے دوشا لے لے آئے جی اس لیے گھٹیا اور خیار کا ان کو دیچہ کر ارزان قیمت کے دوشا لے لے آئے۔ بادشاہ ان کو دیچہ کر ارزان قیمت کے دوشا لے لے آئے۔ بادشاہ ان کو دیچہ کر ارزان قیمت کے دوشا لے لے آئے۔ بادشاہ ان کو دیچہ کر ارزان قیمت کے دوشا لے لے آئے۔ بادشاہ ان کو دیچہ کر ارزان قیمت کی دوشا لے لے آئے۔ بادشاہ ان کو دیچہ کر ارزان قیمت کے دوشا لے لے آئے۔ بادشاہ ان کو دیچہ کر اور خیے کے لیے مائی ہوں ان کو دیچہ کر ایکھٹی کیا کہ کو می کو می کو دیشا ہے کہ کو خوالے کے کہ کو خوالے کیا کہ کو می کو دیشا ہے کو دیشا ہے کو دیشا ہے کہ کو خوالے کی کو دیشا ہے کے کہ کو خوالے کی کو دیشا ہے کے کہ کو خوالے کے کہ کو دیشا ہے کے کہ کو خوالے کی کھٹی کی کو دیشا ہے کو دیشا ہے کی کو دیشا ہے کو دیشا ہے کی کو دیشا ہے کی کو دیشا ہے کی کو دیشا ہے کو دیشا ہے کیا کو دیشا ہے کو دیشا ہے کو دیشا ہے کو دیشا ہو کی کو دیشا ہے کو دیشا ہو کو دیشا ہے کو دیشا ہو کو دیشا ہوں کو دیشا ہو کو دیشا ہوں کو دیشا ہو کو دیشا ہو کو دیشا ہو کو دیشا ہو کو دیشا ہوں کو دیشا ہو کو دیشا ہو کو دیشا ہوں کو دیشا ہوں کو دیشا ہوں کو دیشا ہو کو دیشا ہو کو دیشا ہو کو دیشا ہو کو دیشا ہوں کو دیشا ہو کو

# العَلَيْنَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

غضبناک ہوئے اور کہنے گئے اگرتم میرے باپ داد کے وقت کے پرانے ملازم نہ ہوتے تو میں تم کو برطرف کردیتاتم اتنا نہ سمجھے کہ میں اس وقت دوشالے کس کو دینا چاہتا ہوں اس کوجس نے مجھ کو بیسب کچھ دیا ہیں جاؤ اور بھاری سے بھاری جو دوشالے ہوں' وہ لے کرآؤ! کہتے ہیں کہ اس وقت شرابی توشہ خانہ میں سات سودوشالے ایک ایک ہزار روپیہ کی قیمت کے نکائے باوشاہ نے وہ سب فقیروں کو بانٹ دیے۔

چنانچے میر حسن شاعرنے اپنی مثنوی میں اس کا ذکر کیا ہے۔ سخاوت یہ ادنی سی ایک اس کی ہے کہ ایک دن دوشالے دیے سات ہے

کہتے ہیں کہ جب میرحسن بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور مثنوی سنائی تو بادشاہ اس شعرکوس کر بہت رنجیدہ ہوئے اور کہنے لگےتم نے میری ہجو کی ہے بھلا سات سو دوشا لے دے دینا کونی بڑی سخاوت ہے )-

ٱلْمَسِيْحُ ٱلصِّدِّيْقُ- حضرت عينيٌّ صديق بين (جو حضرت عيني كي طرح زم دِل اوررحيم اور كريم بين)-

صَدَقَكَ وَهُوَ كُذُونَ - شَيطان نے يہ بات جُم ہے چَ کهی (آیۃ الکری کی تعریف وتا ثیر) حالانکہ وہ براجھوٹا ہے گر: اِنَّ الْكُذُونَ بَ قَدْ يَصُدُقْ - جَمونا بھی بھی تج بولتا ہے -صَدَّقَهُ رَبَّهُ - اس كے مالك نے اس كی تصدیق کی (فرمایا بے شک میرے مواكوئی سے خدانہیں ہے) -

لا تُعَالُوا فِي صَدْقَةِ النِّيسَاءِ-عورتُول كا مهر كرال نه باندهو-

صَدُفَةٌ اور صُدُقَةٌ اور صَدُقَةٌ ور صَدُقَةٌ مهركوكت بين (سب عرال مهر بيوى ام حبيبه كاتها جس كى مقدار چار بزار درہم تقى مرينجاش بادشاه بش نے تبرعا آپ كى طرف سے اداكر ديا تقا)-

فَانْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَهَا- الله تعالى في اس مسله كى الله تعالى ما الله تعالى ال

لَا تُصَدِّفُوْاَهُلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَدِّ بُو هُمُ- الل كَتَابِ يبوداورنساري جوباتي اين كتابول كي بيان كرين ان كو

سے کہو نہ جھوٹ ( کیونکہ دونوں حالتوں میں خطرہ ہے بلکہ اس طرح کہوکہ ہم ایمان لائے اس پر جواللہ نے ہم پر نازل فر مایا اور جوا گلے پیغیمروں پراتارا)-

اس حدیث سے بیاخذ ہوتا ہے کہ یہوداورنصارے نے اپی کتابوں میں تحریف کی ہے۔

تُ كُلُّ تَكْبِيْرَةِ صَدَقَةٌ - بربارالله اكبركهنا الك صدقه كا تواب ركهتا ہے-

الله رَجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلَى هٰذَا-كِيا كُولُ اليانبين جواس شخص پرتفدق كرے (يعنی اس كے ساتھ نماز ميں شريك ہو جائے اور اس طرح اس كونماز جماعت كا ثواب ل جائے جس ميں كما يك نماز كا ثواب بيں نمازوں كے برابر ہوتاہے)-

جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ صِدُق - (جس بادشاہ پر اللہ تعالی کی عنایت ہوتی ہے) اس کا وزیر سیا خیرخواہ امانت دار مقرر کرتا ہے (اور جس بادشاہ پر اللہ تعالی غصہ ہوتا ہے اس کا وزیر جھوٹا ' بے ایمان اور نمک حرام مقرر کرتا ہے بھروہ بادشاہ کواور اس کی سلطنت کو خاک میں ملادیتا ہے جیسے ابن طقمی معتصم کا وزیر اور میر صادت ٹیوسلطان کا وزیر تھا) -

اُنْ یَرُ دُود الصّداق - ان کا مبرمشرکوں کو دیدیں (یعنی جوعورتیں ان کی مسلمانوں کے پاس بھاگ کرآ جا کیں اور مسلمان ان سے ذکاح کرنا چاہیں-سیمکم آغاز اسلام میں تھا)-

مَا مِنْ رَجُلِ يُصَابُ بِشَيْءٍ فَتَصَدَّقَ بِهِ إلَّا رَفَعَهُ بِهَا مِنْ رَجُلِ يُصَابُ بِشَيْءٍ فَتَصَدَّقَ بِهِ إلَّا رَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةٍ - جَسْخُصُ كودوسر المُخص كَمَ وَثَمَ يَبَيُاتَ (وه ديت لي الله معاف كردية الله تعالى اس كي بدل قيامت كيدناس كاليك درج بلندكركا) -

لَقِی الْعَدُ وَّفَصَدَقَ - وَثَمَن سے مُدَ بَعِيرُ مُولَى پُعرَ عِيارَ مِا (بھا گانبيں بلك إلا ااور صبركيا) يهال تك كه مارا كيا -

صَدِّقُ رُوْلِيَاكَ فَسَجَدَ عَلَى جَبُهَتِهِ (ايك محالى نے خواب ميں ديكھا كہ وہ آل حفزت كى پيثانى پر تجدہ كر رہے ہیں- آپ نے ان سے فرمایا كہ) اپنا خواب تچاكر! (اور آپ ليٹ گئے) انہوں نے آپ كى پیثانی پر تجدہ كيا (گويا آپ كعبہ كى طرح تھہرے-اس حدیث سے بیا خذہوتا ہے كہ خواب میں

اييا كياتھا-

میں کہتا ہوں کہ جمہورعلاء کا بیقول ہے کہ رمل ہمیشہ کے لیے سنت ہے بیغنی پہلے تین چکروں میں-

صَدَقَ اللّٰهُ وَعُدَهُ- اللّٰهِ فِي اپنا وعده سي كيا (اسلام كو غلبدديا اور مكه فتح كراديا)-

آغطاہ مِنَ الصَّدَقَةِ-اس كوزكوة كے جانوروں ميں سے ديا (حالانكدزكوة بن ہاشم پرحرام ہے اوراحمال ہے كہ بَتِ سلم كے عوض د باہو)-

یا تینٹی صادق و کاذب میرے پاس سیا اور جھوٹا دونوں آتے ہیں (یعنی کوئی بات میری بی نکلتی ہے کوئی جھوٹی - یہ ابن صادنے آنخضرت کے کہا)-

آشَدُ مِنَ الرِّيحَ ابْنُ اذَمَ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ يُخْفِيْهَاموا سے بھی زیادہ تحت وہ آدیم ہے جو خیرات کرکے اس کو
چھپائے آر کھے (اپنے آپ کو مخیر مشہورنہ کرے- انسان موااور
آگ اور بانی اور خاک ہے بنا ہے- اور خاک کی طبیعت قبض

اگر کوئی نیک کام کرتا ہوا دیکھے تو اس کا پورا کرنا بہتر ہے۔ جیسے عبادت یا خیرات یا کسی نیک تف سے ملا قات کرتے دیکھے۔ ا کلقاد فی الْمَصْدُونی ۔ سچ اور سچ کئے گئے ( یعنی لوگ آ پ کو پچا کہتے ہیں تو صادق وہ جوانی ہا توں میں سچا ہواور مصدوق وہ جس کی صداقت کولوگ شلیم کرلیں )۔ مصدوق وہ جس کی صداقت کولوگ شلیم کرلیں )۔ وَثَوَابُ الصِّدُق ۔ اوراجھانیک بدلہ۔

اَلْمُتَشَابِهَا تَ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ الله الكه مضمون كى آميس (اس حديث ميں آيتن ايك دوسرے كى تقد يق كرتى بين (اس حديث ميں متابہات ہے ہم مضمون آيتن مراد بين نه كه لغوى معنى متعلقہ باب ميں گرز ميكے)-

اکُنتُمْ مُصَدِّقِی - کیاتم جُھوکو کیا ہجھنے والے تھے-فَهَلُ ٱنْتُمْ صَادِ قُونِنی - اس کا ترجمہ بھی وہی ہے جواس سے پہلے جملہ کا لکھا کیا گیا ہے (ایک روایت میں لفظ صادتی آیا ہے)-

. فَيُصْدِ قُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا-اس كامبر مقرر كركاس ي نكاح كرك-

قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مَا يَصَدَّقُوْنَ - الله تعالى في تم كووه وباجو خيرات كريخ بو-

ي وَمَا ٱخسِبُهُ إِلَّا صَدَقَ - مِن تَجْمَتا ہوں کہ ان سے غلطی نہیں ہوئی انہوں نے ٹھیک کہا (بھولے بھٹے نہیں)-

مِضْدَاقُهٔ - اس کی دلیل یا جس پروہ صادق آئے-اَوَ بِقُولِ ابْنِ عَبَّاسِ اِنْ کُنْتَ صَادِقًا - اگر تو سچا مسلمان پیمبرگا تا بعدار ہے تو آپ کے طریق پر چل این عباس کے قول کوچھوڑ -

صَدَقُوْ أَوْ كَذَبُوْا - انہوں نے پھی تی کہا پھی جھوٹ (اس میں سے بیں کہ آنخضرت نے طواف میں رال کیا -لیکن رال کرنا ہمیشہ کے لیے سنت ہے بیا فلط ہے - ای طرح اس میں سے ہیں کہ آنخضرت نے سوار ہوکر طواف کیا کیکن بیا فلط ہے کہ سوار ہوکر طواف کرنا فضل ہے بلکہ آنخضرت نے عذر کی وجہ سے

#### الكالم المال المال

ہے مگر جب خیرات دی تو قبض ٹوٹا اور کشادگی کا صدور ہوا گویا خاک کومفلوب کیا-اور ہوا کی خاصیت پھیلنا ہے مگر جب خیرات کو پوشیدہ رکھا تو گویا ہوا کو بھی مغلوب کیا)۔

ھُو مِنْ عَلَيْهَا صَدَقَة - يہ ہدياس شخص كى طرف سے ہے جس كو ہديد ديا گيا تھا (يعنی اگر كسی فقير كوكو كی شخص صدقہ دے اور وہ كسی امير كو ہديے كے طور پر اپنی جانب سے پیش كرے تو امير كے ليے اس كالينا درست ہے)-

هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ - يه گوشت بريره کوتو صدقه میں طاقھااور ہم کو بریرہٌ کی طرف سے مدیہ ہے (ہم اس کو کھا سکتے ہیں )-

اِشْفِ عَبْدَكَ وَصَدِّقُ رَسُولُكَ-ا پِند عَوْمَتِ مِنْ مَدْرُد عِن اللهِ عَبْدَكَ وَصَدِّقُ رَسُولُكَ-ا پِندرت كا وعده كيايا مندكرد عاورا پِن بَغِيمر كي سِ كر (جس نے تندرت كا وعده كيايا اس كے ليے دعا كى)-

لااَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيْوتِهِ بِدِرْ هَمْ حَيْولَهُ مِنْ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِأَةٍ عِنْدَمُوتِهِ - اگر آدی اپی زندگی میں (بحالت تندری ایک روپیه خیرات کرے تو یہ مرتے وقت سو روپے خیرات کرنے کے بہتر ہے (لیخی تندری میں ایک روپیه خیرات کرنے کا ثواب اس سے زیادہ ہے کہ جتنا مرتے وقت سو روپے خیرات کرنے کا آواب اس سے زیادہ ہے کہ جتنا مرتے وقت سو اب مال ومتاع میرے کا منہیں آسکتا اور سب کچھ چھوڑ کر زندگی ختم کر رہا ہوں تو ایس حالت میں مال کی محبت نہیں رہتی - برطان تندری کے کہ اس وقت مال بہت عزیز ہوتا ہے ) -

يَحُرُمُ الصَّدَقَةُ مُطْلَقًا عَلَى النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي المُنْ آنَ النَّبِي النَّبِي المُنْ آنَ المُنْ أَنْ أَلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُولِمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللَّلْمُ اللَّ

میں کہتا ہوں بعض علاء نے اس زمانہ میں ہاشم کوفرض زکوۃ کالینا درست رکھا ہے کیونکہ اب بیت المال نہیں جس سے ان کی خبر گیری کی جائے 'پہلے تو ان کے لیے خس انحس مال غنیمت میں ہے مقرر تھا تو وہ زکوۃ کے تاج نہ تھے لیکن اکثر علاء کا بی قول ہے کہ اب بھی فرض زکوۃ ان پرحرام ہے۔

مَنْ قَالَ تَعَالَ افْقَا مِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ - جَسِ شَخْصَ نَے دوسرے سے کہا آؤ ہم تم جوا تھیلیں تو وہ (توبہ کرلے اور) پچھ خیرات کرے کہ ان کا کفارہ ہو جائے بعضوں نے کہا اتناہی مال خیرات کرے کہ جس قدر مال کا وہ جوا تھیلنے والاتھا)۔

الصِّدْقُ يُنْجِى وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ - سِيَّ آ دى كونجات دلتا بادرجموث باه كرتا ب-

الَصِّدْقُ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ-سَيَائَ نَيْلَ كَاطِرف لَهِ جَالَ ہِ-هِبَةُ الرَّجُلِ عَلَى آهْلِهِ صَدَقَةٌ- آدى النِّ گروالوں كو كِهِد يَ تَوَاس مِن جَي صَدقه كَاثُواب لِلْكًا -

اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ جُهْدُ الْمُقِلِّ - بِرَا تُوابِ اس خِرات میں ہے جونا دار شخص محنت مزدوری کرکے خیرات کرے- (محتاج کی ایک دمڑی امیر آدمی کے ہزار روپے سے افضل ہے جیسے کہ انجیل مقدس میں ہے )-

كُونُو المَعَ الصَّادِقِيْنَ عَنِ الْبَاقِرِ كُو نُواْمَعَ آلِ مُحَمَّدٍ وَعَنِ الرِّضَاءَ آنَّهُ قَالَ الصَّادِقُونَ الْآنِمَةُ -المامِحُم باقر فَوْرايا اللهِ اللهِ عَلَى السَادِقِينَ كَيْقِيرِ مِن كه حضرت محمد عَلِيَّةً كَي آل كساته ربو (الن كي رفاقت كرو الن سعمبت ركو-ادر المام رضا عليه السلام في فرمايا كه "صادقين" سے مراد المَدا ثناع شعيم السلام بين )-

صَادِقُ الْوَعْدِ - وعدے کے سے حفزت اساعیل سے
(امام رضاً نے فرمایا انہوں نے ایک شخص سے وعدہ کیا کہ میں
فلاں مقام پر تجھ سے ملوں گا تو ایک سال تک وہیں تھہرے
رے )-

هُوَ وَاللهِ الرَّجُلُ يَدُخُلُ بَيْتَ صَدِيْقِهِ فَيَأْ كُلُ بِغَيْرِ الْهِ الرَّجُلُ يَدُخُلُ بَيْتَ صَدِيْقِهِ فَيَأْ كُلُ بِغَيْرِ الْهَا الْمُعَالِمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

فَاطِمَةُ صِدِّيْقَةٌ لَمْ يَكُنْ يَغْسِلُهَا إِلَّا صَدِّيْقٌ-حضرت فاطمةٌ صديقه بين (حضرت مريمٌ كي طرح ان كوجي الله تعالى نے صدیقه فرمایا) ان كوشل وى دیں گے جوصدیق بیں

( یعنی حضرت علیؓ انہوں نے ہی حضرت فاطمہ ؓ کوعشل دے کر راتوں رات ہی دفن کردیا)۔

صادق - لقب ہام جعفر بن محمر کا 'بوجدان کے کمال صدق اور سیائی کے- امام مالک اور بڑے بڑے اکابرائمہ حدیث نے آپ ہے روایت کی ہے اور بخاری رحمتہ اللہ علیہ پر تعجب ہے کدانہوں نے امام جعفر صادق سے روایت نہیں کی اور مردان وغیرہ سے روایت کی جو اعدائے اہل بیت علیهم السلام تھے-امام بخاری نے ان کے بارے میں کیچیٰ بن سعید قطان کے قول پراعتاد کیا جو کہتے تھے میرے دل میں امام جعفر صادق کی طرف ہے کچھشہہ ہےاورمجالدین سیدان ہے زیادہ مجھ کو پہند ہیں حالانکہ بہ قول کیچیٰ کا باطل اور منجملہ نزغات شیطانی ہے کا امام جعفر صادق اور کجا مجالد بن سعیه'' چه نسبت خاک رابه عالم یاک' ہزاروں مجالد امام جعفر صادق پر سے تصدق ہیں- جب یکی نے یہ بات کہی تو ایک شخص نے ان سے کہاا گر کوفہ میں تم ایسی بات منہ سے نکالتے توتم پر خوب جوتے پڑتے- ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ امام بخاری کوامام جعفرصا دق علیہ السلام کی ثقابت میں کوئی شبہہ نہیں لیکن ان کوامام جعفرصا دق کی روایتیں للمحج طریق ہے نہیں پہنچیں اس لیے انہوں نے نہیں نکالیں۔ میں ا كہتا ہوں كديدتو جيہد بالكل غلط ہےاس ليے كدامام بخارى كوامام ما لک کی روایتیں کئی سیح طریقوں سے مثلا قتیبہ اور تنیسی اور اساعیل بن ابی اولیں اورمعن اور تعنبی اوریچیٰ کے ذریعہ ہے مپنچی ہیں اور امام مالک جعفر صادق سے بلا واسطہ روایت کرتے ہیں اورالله تعالى مغفرت كرے امام بخارى كى جوعلم حديث كے بزے پیشوا تھے گوان ہے اس باب میں ایک غلطیٰ ہوئی مگریہ غلطی ان کے دوسرے فضائل اور منا قب اور وفورعلم اور تبحر فی الحدیث کے سامنے کچھ قابل لحاظ نہیں ہے اللہ تعالی نے انہیں کی ہمت مردانہ ے آج تک علم حدیث کو با سناد تھیج متصل قائم رکھا ہے اور جیسے وہ حدیث میں تمام مومنین کے سردار تھے ویسے ہی فقہ اور استباط مسائل میں بھی طاق اور بےنظیر تھے غفراللّٰد لناولہ- )

فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ وَالْعِشْرِيْنِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ تَصَدَّقَ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ بِخَاتَمِهِ وَنَزَلَتُ بِوَلَا يَتِهِ اَيْ مِنَ

الْقُوْرُانِ - ذی الحجہ کی چوہیں تاریخ کو حضرت علیؓ نے اپنی انگوشی

(عین حالت نماز میں) خیرات کر دی - اور قرآن شریف میں

آپ کے ولی ہونے کا ذکر اترا (لیعنی بیآ بیت انماولیکم الله ورسولہ
والذین امنوا اکثر مفسرین نے والذین امنوا سے جناب امیر کو
مرادلیا ہے اور ای قصہ کو ذکر کیا ہے - اگر چہ اس کی مند ضعیف
ہے ای طرح آیت فان الله هومولہ و جبریل و صالح المومنین
میں 'صالح المومنین' سے حضرت علی گومرادلیا ہے اور آپ کا دلی
میں 'صالح المومنین' سے حضرت علی گومرادلیا ہے اور آپ کا دلی
فعلی مولا ہ اور حضرت عمر ؓ نے آپ سے کہا تھا ھینا لک یا ابن ابی
فعلی مولا ہ اور حضرت عمر ؓ نے آپ سے کہا تھا ھینا لک یا ابن ابی
طالب اصحت مولی کل مومن و مومنہ - مگر مولی اور ولی کے معنی
بلاصل کے لیے نفس نہیں ہوسکانا بلکہ بر تقدیر شامیم آپ کی خلافت
بلاصل کے لیے نفس نہیں ہوسکانا بلکہ بر تقدیر شامیم آپ کی خلافت
صحت نکلتی ہے ادر اس میں کی کوکا منہیں کہ آپ حضرت عثائ کے
بعدا ہے نر مانہ میں خلیفہ اور دامام برحق شے ) -

و ' و ' ق مشہور ہے بہضمہ صاد –

صَدْمٌ - مارنا' دْ هَكِيلنا' سخت تَكليف پنجانا -

مُصَادَمَةٌ - مارنا وهكادينا لرُجانا -

الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولٰی-صبر وہ ہے کہ صدمہ ہوتے ہی (یعنی اس کے شروع میں ) صبر کرے (ورندرو پیٹ کر تڑپ تڑ پا کر تو سب ہی کو صبر آجاتا ہے اور اس کی کوئی فضلیت نہیں ) (نہایہ میں ہے:

صَدُمٌ کہتے ہیں ایک بخت چیز کو دوسری سخت چیز ہے مارنا-)

صَدْمَةٌ - ایک بارکی خت چیز ہے کی دوسری چیز کے متصادم ہونے کو کہتے ہیں- (مجمع البحرین میں ہے کہ پھر رفتہ رفتہ بینظ ہراس رنج اور تکلیف کے لیے استعال ہونے لگا جو دفعۃ مہنے )-

پین خَرَجَ حَتیٰی اَفْتَقَ مِنَ الصَّدْمَتیْنِ- آ پ نَظے یہاں کک دوادی کے دونوں کناروں سے پارہوگئے (دونوں کناروں کو کوسد مین کہا کیونکہ ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں) اِنّی قَدْ وَلَیْتُكَ الْعِرَاقَیْن صَدْمَةً فَسِرْ الْیُهمَا (عبد

### الكانات المال الوعال الكالمان الكالمان الكالمان الكالمان المال الكالمان المال الكالمان المال الكالمان الكالمان

الملک بن مروان نے حجاج ظالم کو لکھا کہ میں نے جھے کو دونوں عراق (عرب اورعراق جم) کی حکومت ایک بارگی دی تو ان ملکوں کوروانہ ہو)۔ ملکوں کوروانہ ہو)۔

مَنْ ذَكَرَ الْمُصِيْبَةَ فَقَالَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ رَاجِعُونَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَلَمِيْنَ اللَّهُمَّ آجِوْنِي عَلَى مُصِيْبَتِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ اللَّهُمَّ آجِوْنِي عَلَى مُصِيْبَتِي وَالْحَمْدُ عَلَى مُلَّا لَهُ مِنَ الْا جُو مِثْلُ مَا كَانَ لَهُ مِنَ الْا جُو مِثْلُ مَا كَانَ لَهُ مِنَ الله جُو مِثْلُ مَا وَالْحَدُ لِللهُ الله العالمين كج اور اس طرح دعا وانا اليدراجعون والحمد للدرب العالمين كج اور اس طرح دعا كرك الله الله والله الله والمحكواس مصيبت برائي بناه يس ركاوراس كا بهتر بدل محكوما يت فرمانواس كواتنا بى ثواب على اجتنا شروع مدميل جب يمصيبت بوئى هى مبركر في كاثواب ملتا ہے صدم يس جب يمصيبت بوئى هى مبركر في كاثواب ملتا ہے صدم يس جب يمصيبت بوئى هى مبركر في كاثواب ملتا ہے صدف قرق - تالى بجانا -

صَدِّی- پیاسا ہونا 'لمباہونا-

تَصْدِيَةٌ-تالى بجانا-

مُصَادَاةٌ - ظاہر داری کرنا'خاطر داری' چھپانا' معارضہ کرنا'عقل دوڑانا -

اِصْدَاءٌ- مر جانا 'اوٹ کر آواز دینا (جس طرح پہاڑیا گنبدے صدائے بازگشت آتی ہے)-

مَصَدِّی - معرض ہونا' منتظر ہونا' انتظار میں سر اٹھا ناکس کام کا قصد کرنا -

صَدَیٰ- وہ آواز جو پہاڑیا گنبد میں سے لوٹ کر آتی ...

فَجَعَلَ انرَّ حُلُ يَتَصَدُّى لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ لِيَاْ مُرَهُ بِقَنْلِهِ - وه فَضَ آنخفرت عَلَيْ كَي طرف ويجي لكا اس اعظار مين كه آب اس كه مارة الني كظم دين-

کاُنَ وَاللّٰهِ بَرُّ اتَقِیَّا لَا يُضَادٰى غَوْبُهُ- ابن عباسٌ في كَهَادُى غَوْبُهُ- ابن عباسٌ في كها حفرت ابو بمرصد اين ايك اور پر بيز گار خض شخ مگران كا خصه تقم نهيں سكنا تقا (آپ كے مزاج ميں ذراتيزى اور حدت تقى كونكه آپ دبلے پہلے صغراوى مزاج كے آ دمى شخ مگريہ تيرى تھوڑى در كے ليے ہوتى - آپ كادل آيئند كى طرح صاف تھا) -

ايك روايت من كان يُصادى مِنْهُ غَرْبٌ لعن آب کی تیزی ذرای نرمی اور مدارات سے جاتی رہتی (جیسے آپ سریع الغضب تھے دیسے ہی سریع الرجوع تھے یعنی بہت ہی جلدراضی ہو جاتے اور ان کے دل میں ذرا بھی اضر دگی اور ملال ہاتی نہیں رہتا-مومنوں کی یہی خصلت ہے اور آپس میں رجحش اور عداوت ر کھنا نفاق کی علامت ہے۔ جب حضرت ابوبکر اپنی خلافت کے زمانے میں جناب امیراور بنی ہاشم کے پاس گئے تو جناب امیر نے کہا ہم کوتمہاری فضلیت اور قدامت اسلام سے ہرگز انکارنہیں ہے مرتقر رخلیفہ کے وقت ہم سے بھی مشورہ لے لینا مناسب تھا چونکہ ہم لوگ آل حضرت کے رشتہ دار ہیں یہن کر حضرت الوكرصدين كي آكھول مين آنسوآ كئے-اور جواب مين ارشاد فرمانے لگئ خدا کی تم آ س حضرت کے رشتہ داروں کا مجھ کواینے رشته داروں سے زیادہ خیال ہےاوراگرتم کہوتو میں ایخ آپ کو معزول کئے دیتاہوں اورتم سے بیعت کرتا ہوں اس وقت جناب امیر نے عرض کیا کہ ہر گزنہیں'اور آج بعد ظہر میں معجد میں آپ ے ملوں گا- چنانچہ ظہر کے بعد تمام نبی ہاشم کوایے ہمراہ لے کر معجديين حاظر ہوئے اور حضرت ابو بكر رضى اللہ تعالى عند كے ہاتھ یر بیعت کرلی- جناب امیر ہرمشورہ میں شریک رہ کر برابر تعاون كرتے رہے- جولوگ ان ياكباز نيك دل اور خداترس بزرگوں کونفاق اور کینہ ہے متہم کر نتے میں اللہ تعالی ان کو نیک مدایت فر ما ئے۔ ایسے لوگ در اصل اسلام اور معاونین اسلام کو مخالفین اسلام کی نظروں میں ذلیل کرتے ہیں )۔

لَتُووُنَّ يَوْمَ الْقِلْمَةِ صَوَادِی - ثم قیامت کے دن پیاس اور گری دوسرے پیاس پیاے آؤگ ایک تومیدان حشر کی گری دوسرے پیاس تیسرے اس دن کی درازی اللہ ہی مددگار ہے فہی مہر بانی کرنے مالا ہیں -

اُصَمَّ اللهُ صَدَاكَ - (جَاجَ مردود نے حضرت انسُّ سے کہا اللہ تیری آواز بہری کر دیے تو جواب نہ دے سکے بعنی تو ہلاک ہوجائے کچھ نہ سنے - ( مگر بعض نے ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ اللہ تیراد ماغ پہرہ کردی یا تیراکان ) - صَدٰی - زالوکو بھی کہتے ہیں - ( یعنی بوم کو ) -

# الكالمانية البات ف ال ال ال ال ال ال ال ال ال

کہتے ہیں کہ توبہ بن حمیر لیلی حیلیہ پر عاشق تھا اس نے غلبہ محبت میں بیشعر کہا:

وَلُوْ اَنَّ لَيْلَىُ الْا خِيْلِيَّةِ سَلَّمَتُ عَلَيَّ سَلَّمَتُ عَلَيَّ وَحُولِيَّةِ سَلَّمَتُ عَلَيَّ وَصَفَائِح! عَلَيَّ وَدُونِی جَنْدَلٌ وَّصَفَائِح! لَسَلَّمُتُ تَسْلِیْمَ الْبِشَاشَةِ اَوْزَقًا الِیْهَا صَدِّی مِّنْ جَانِبِ الْقَبْرِصَالِحَ!

یعن اگریلی مجھ کوسلام کرے اور مجھ پر بڑے بڑے پھر اور چنانیں پڑی ہوں نو میں بھی خوثی سے اس کوسلام کروں نیا میری قبر سے ایک آ واز لوٹ کر اس کے سلام کا جواب دے - اتفاق الیا ہوا کہ ایک مدت کے بعد لیلی کا خاونداس کو لے کرتو بہ کی پر سے گزرااور کہنے لگا کہ میے جھوٹے تو بہ کی پر ہے 'جھ کوخدا کا واسط بھلا تو اس کوسلام کر کے تو و کھوہ جواب ویتا ہے یا نہیں ؟ لیلی نے بھلا تو اس کوسلام کر کے تو و کھوہ جواب ویتا ہے یا نہیں ؟ لیلی نے شوہر نے لیلی کو مجور کیا اور کہا گیا گزراہوگا -- لیکن اس کے شوہر نے لیلی کو مجور کیا اور کہا گیا اس وقت ضرور سلام کرنا چاہیے ۔ نوگی گھانس کا ایک ڈھیر تھا' اس میں سے ایک پر ندہ فکا اور اس نے ایک آ واز نکا لی - اس آ واز کوس کر لیلی کا اونٹ بھڑا اور اس کے ایک آ واز نکا لی - اس آ واز کوس کر لیلی کا اونٹ بھڑا اور لیلی گردن کے بل نیچ گری اور مرگئ بالآ خرتو بہ کی قبر کے باس اس کو بھی دفن کر دیا گیا اس قصہ کوشنے جلال اللہ ین سیوطی نے بھی قبل کیا ہے ۔

#### باب الصاد مع الراء

صَرْبٌ - کا ٹنا - کمانا - دہی بنانا قبض کرنا 'روک رکھنا دودھ کو (لینی دودھ دو ہنے کی وجہ سے جوتھنوں میں جمع ہوجا تا ہے ) -صَرَبٌ - جمع ہونا -

تَصْوِيبٌ - گوند کھانا - وہی پینا -

اصْرَابٌ - دينا -

اصْطِرَابٌ- دبی بنانے کے لیے دودھ کوجمع کرنا-اصْرِیْبَابٌ - چکناہونا

اِصرِیباب - چگناہونا صَدْ بِّ اور صَدَ بِّ- کھٹادودھاورلال گوند( جیسے صریب

صوب اور طنوب صادودهاور مان وندو ہے ہے)-

صورْبُ - غریب عربوں کے چھوٹے چھوٹے گھر۔

ھُلْ تُنْتَجُ ابِلُكَ وَافِيَةً اَغْینُهَا وَاذَا نَهَا فَتَجْدَعُ لَفِیْهِ وَاذَا نَهَا فَتَجْدَعُ لَفِیْهِ وَاذَا نَهَا فَتَجْدَعُ لَفِیْهِ وَتَقُولُ صَرْبَی - جب تیرے وہاں) اونٹ پیدا ہوتے ہیں تو ان کی آئی کے کان کی آئی کے کان کا ناتے اور کہتا ہے یہ' صربی' ہے۔ لینی اس کا دودھ دوہا نہیں جاتا - عرب لوگوں میں رسم تھی کہ جس اونٹی کے کان چیرتے یا کترتے تو اس کا دودھ نہیں دو ہے مگر صرف مہمانوں کے کئی ۔

ُ فَيَأْتِنُى بِالصَّرْبَةِ مِنَ الَّبَنِ- كِبَر وه كُمثا دوده لـ كر آئے-

جَاءَ بِصَرْبَةِ تَزْوِى الْوَجْهَ مِنْ حُمُوْضَتِهَا-اليا كَمْنا دوده لِيَرَآيا جِسِ كَي كَمْناس تِقْ منه پُراتا ہے-صَادُوْ جُّ-چونا کچ-

صَوْحَ الْحَوْضُ عوض پر چونالگایا کی کے بنایا -صَوْحٌ - بیان کرنا ظاہر کرنا -

صَرَاحَةٌ اور مُصرُوْحَةٌ- بيان كرنا ُصاف صاف كهنا ُصاف بونا -

تصویع - صراحت سے کہددینا کھول کر بیان کرنا (یہ تعریض کی ضد ہے۔ جس کے معنی اشارے کنایے اور استعارے میں کی بات کو بیان کرنے کے ہیں )-

مُصَارَحَةٌ اور صِراحٌ اور صُراحٌ- بِكار كر كهنا'رو در روكهنا ( یعنی بالمشافداور بالمواجهه بات كرنا )-

> اضرائے-صاف کہنا-زیرہرائے-طل جانا-

مَنْ وَ اور صَوَاحٌ اور صُواحٌ- غالص اور بِ آميزش-

> صُواحِیَّةٌ مِثراب کا ایک برتن ہے-صَوْحٌ مِحُل اور ہرعالی شان ممارت کو کہتے ہیں-صَوْحَةُ الدَّادِ - مکان کا صحن-

ذَاكَ صَرِيْحُ ٱلْإِيْمَانِ - ول ميں بيه وسوسه آنا تو خالص ايمان ہے ( يعنی جب كوئی ائے ايمان ميں مخلص اور پكا ہوتا ہے تو

#### الراط المال المال

فریا دسننے والے ان کی مدد کرنے والے-

اَلْهُوْمَةُ الصَّارِحَةُ مِنَ الشُّوْمِ لِلْمُسَافِرِ - چلانے والا تومسافر کے لیمنوں ہے-

صَرْدٌ - نافذكرنا ٔ جارى كرنا ، چلانا -

صَوَدٌ - جلد سردی لگنا' گھوڑ ہے کی پیٹھ لگ جانا' تیر خطا

صَوَ دَ قَلْبِیْ - میرادل مایوس ہوگیا-تَصْرِیْدٌ - تھوڑ اتھوڑ اکر کے دینا-صَرْدٌ کہ - پہاڑ کا بلندمقام (جیسے بروہے)-

صُرَدٌ - ایک پرند کا نام ہے جو چڑیوں کا شکار کرتا ہے اور عرب اس کومنحوس خیال کرتے ہیں -

تَحَاتُ وَرَقُهُ مِنَ الصَّوِيْدِ - (آخرت سے عافل لوگوں میں اللہ کی یاد کرنے والا الیابی ہے جیسے ایک سبز ہرا بھرا درخت ان درختوں کے درمیان جن کے بتے پالا پڑنے سے جھڑ جاتے ہیں (ایک روایت میں من الحلید ہے معنی وہی ہیں) -

سُئِلَ ابْنُ عُمَرَعَمَّا يَمُونُ فِي الْبَحْرِ صَوْدً فَقَالَ ابْنُ عُمَرَعَمَّا يَمُونُ فِي الْبَحْرِ صَوْدً فَقَالَ لَا بَاسَ بِهِ جَا جُوْجِهِلُ دريا مِن سردی پڑنے سے مرجائے اس کا کھانا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کی قاحت نہیں۔

اِنِّيْ رَجُلٌ مِصْرادٌ - مِن الياشخص ہوں جس كوسردى النِّيْ رَجُلٌ مِصْرادٌ - مِن الياشخص ہوں جس كوسردى - جلدلگ جاتى ہے (ليني سردى كے ليے قوت برداشت نہيں) - مِصْرادٌ - اس شخص كو بھى كہتے ہيں جو طاق قور ہوسردى كى برداشت كر كے - (اس لحاظ سے بيافظ اضداد ميں ہے -) - لَنْ يَنْدُ خُلُ الْجَنَّةُ إِلَّا تَصْرِيدًا - بہشت مِين تھوڑ اتھوڑ اللہ كر كے جائے گا (ليخن آئستہ آئستہ کھستاہوا) -

تَصْرِيْدٌ - اصل میں تھوڑا تھوڑا پلانے کو کہتے ہیں جس سے سری نہ ہوئا تھوڑا تھوڑا دینے کو - (اہل عرب کہتے ہیں کہ: صَرَّ دَلَهُ الْعَطَاءَ - اس کو تھوڑی تھوڑی بخشش دی) -یُسْقَوْنَ فِیْهَا شَرَابًا غَیْرَ تَصْرِیْدٍ - بہشت میں شراب پلائی جائے گی (خوب سرکرکے) نہ یہ کہ تھوڈی تھوڑی -پلائی جائے گی (خوب سرکرکے) نہ یہ کہ تھوڈی تھوڑی - شیطان اس کے ایمان کو مترازل کرنے اور ریب میں مبتلا کرنے کے لیے اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہیں اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا شخص اپنے ایمان اور اعتقاد میں کامل ہے اور جو شخص بے ایمان ہواس کے دل میں شیطان کیوں وسوسے ڈالنے لگاوہ تو شیطان کا ہم اعتقاد ہے )۔

دَعَا هَا بِشَاقٍ حَائِلُ فَتَحَلَّبَتْ لَهُ بِصَرِيْحِ ضَرَّةُ الشَّاةِ مُزْبِدِ- الله بَانَ بَكرى وبلاياوه دوده دين كَلَ أس كَ الشَّاةِ مُزْبِدِ- الله بانَ بكرى وبلاياوه دوده دين كَلَ أس كَ تَصَن عَالَمُ دوده لكاجس رجين تقا-

مَنیٰ یَجِلُّ شِوَاءُ النَّنْ لِ قَالَ جِیْنَ یُصَوِّے۔ ابن عباسٌ ہے دریافت کیا گیا کہ کھورکا خریدنا کب درست ہے؟ انہوں نے بتایا جب اس کی شیر بنی تخی سے کھا جائے (یعنی وہ پکنے پر آ جائے۔ خطابی نے کہا تھے یصوح ہے۔ اس کا ذکر آ گے ۔

صَوْحَةٌ - حِيْحٌ 'زوركي آوازاوراذان كوبهي كليته بين -صُواحٌ اور صَوِيْخٌ - چلانا 'فرياد كرنا ' پكارنا -إصْوَاحٌ - فريادرى كرنا 'مدد كرنا -اِسْتِصْوَاحٌ - فرياد كرنامدد چاهنا -اِصْطِوَاحٌ - فرياد كرنامدد چاهنا -

صَادِحٌ - فرياد كرنے والا فريادر ساور مرغ - كان يقُومُ مِنَ اللَّيْلِ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الصَّادِخِ آلَ حَضرت تَجِد كي نماز كي ليه اس وقت المُحتة جب مرغ كي بانگ حنة (وه اكثر دو بج رات سے بانگ دينا شروع كرتا سے)-

اِنَّهُ اسْتُصْرِخَ عَلَى امْرَأَتِهِ- (حَفْرتَ عَبِدَاللهُ بَنَ عُرُّ كو) ان كى بيوى (صفيه ) كے انقال كى خبر دى گئ يا ان كى سخت يهارى كى -

فَلَمَّا جَاءً هُمْ صَوْتُ الْمُسْتَصْرِخ حَرَجُوْ اللهِ-انهول نے جب فریاد کرنے والے کی آ واز سی تو اس کی طرف چلے (یعیٰ کفار قریش این قافلہ کی امداد کے لیے )-لا صُرُخَنَّ-میں تو چلا کریہ کوں گا کہ:

يًا صَرِيْحَ الْمُسْتَصْرِ خِيْنَ-افِريادكرن والول كى

# الغاسَا لَحَارِينَ فِي اللَّهِ إِنَّا إِنَّا إِنَّ الْك

احرام باند ھے ہوئے تخص کوصر د کے تل ہے منع کیا۔

جُسرَد - (محیط میں سے کہ) صردایک برندہ ہے کہ جس کا رنگ سیاہ وسفید ہوتا ہے اور پیٹے سبز ہوتی ہے اور سر اور چو کچ ضخامت دار بیر جانور چڑیوں کا شکار کرتا ہے- نہایہ میں ہے وہ آ دھا سفید ہوتا ہے اور آ دھا ساہ - ہندی میں اس کولٹورا کہتے

نَهٰى عَنْ قُتْلِ أَرْبَعِ مِّنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَ الْهُدُهُدِ وَالصُّورِ - حارجًا نورول كُلُّ مِنْ كَيا جِينْ ي اورشہد کی مکھی اور مد مداور صرد- (خطالی نے کہا کہ چیوٹی سے وہ چیوشا مراد ہے جو برا لیے یاؤں والا ہوتا ہے کیونکہ وہ تکلیف نہیں دیتا-ادر شہد کی کھی ہے تو فائدہ ہے-اس سے شہداور موم حاصل ہوتا ہے اور بد بداور صرد کا گوشت حرام ہے اس لیے ان کے قبل منع فرمایا - بعض کہتے ہیں کہ ہد مد کا گوشت بد بودار ہوتا ہے تو جلالہ یک طرح ہوا اور صرد کوعرب لوگ منحوں سبھے ہیں اس لیے اس کو مکروہ سمجھا۔ بعض نے کہا یہ اینے نام کی وجہ سے مکروہ ہے' کیونکہ تصرید کم کم دینے کو کہتے ہیں۔) (مجمع البحرین میں ہے كُصرد حفزت آ دم كوسرا مذيب سے جدہ تك راستہ بتلانے لے گیا- اور مدید حضرت سلیمان گا قاصد تھااس لیےان کے قتل ے منع کیا-)(کتب احبار نے کہا صود سبحان رہی الا على ملا سماء وارضه يكارتا ي-)-

كَانَ عَلِتُى بُنُ الْحُسَيْنِ رَجُلًا صَرِدً الَا تُدْ فِئَةٌ فِرَاءُ الْمِعجَازِ -امام زين العابدينُ سردى كالحَل نهيل كريجة تھے آپ حجاز کی پوستنوں ہے گرم نہیں ہوتے تھے۔ صَرْ دَ مُ - ہموارمقام-

رَأَيْتُ النَّاسَ فِي أَمَارَةِ أَبِي بَكُرِجُمِعُوْافِي صَرْدَح يَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَ يُسْمِعُهُمُ الصَّوْتُ- حفرت ابو بمرصد بق کی خلافت میں میں نے دیکھا لوگ ایک صاف مینے اور ہموارمیدان میں جمع کئے گئے۔ان سب پرنگاہ جاتی تھی اورآ وازان كوسنائي حاسكتي تقي –

صَرْدَح كَ جَعْصَرَادِ خْ ہے-صَرُّ - ماده كے تقن ير باندهنا تاكه وه اينے بيح كو دوده نه يلا

سکے-اور باندھنا' کھڑا کرنا' آ واز نکالنا-

صَوِيْوٌ - كان ميں جھن جھن كي آ واز آ نا -صُوًّا لِبُّنَاتُ - سِرَى يريالا يرا-

صوفي - سخت سرد ہوا -

إصْوَادٌ -ضدكرنا' قائم رمنا' بميشه كرنا' اعمّا دكرنا -صَارُوْرٌ - جس كا نكاح نه موامويا جس نے حج نه كيا مو-صِوَار - وه تھلی یا ہندھن جو تھن پر باندھا جائے تا کہ بچہ دودھ نہ بی سکے- ( صرار بلند مقامات کوبھی کہتے ہیں جہاں یائی نہیں چڑھسکتا)۔

صَرَّةٌ - نالهُ فريادو چيخ ' تکليف کي شدت'ترش رو ئي -صُورَّةٌ - سخت سر دی -

مُرِیَّهُ تَصْلَیٰ ہمیانی (اس کی جمع صرر ہے)-

حَتّٰى سَمِعْتُ صَرِيْرَ الْا قُلامِ-يهال تك كرِيس نے قلم چلنے کی آ وازسی (یعنی اُس مقام پر پہنچا جہال فرشتے لکھ رہے تھے اوران کی روانی قلم کی آواز آر ہی تھی )-

مَا أَمَرُ مَن اسْتَغْفَرَ وَإِنْ عَادَ فِي الْيُوْمِ سَبُعِيْنَ مَرَّةً - جس نے گناہ سے توبہ کی نادم ہوااوراللہ سے بخشش جا ہی تو اس نے اصرار نہیں کیا (یعنی ایسے محض کومصر نہیں کہہ سکتے ) گوایک دن میں وہی گناہ ستر بارکر ہے۔

وَيْلٌ لِّلْمُصِدِّينَ - كناه راصرار (واستكبار) كرنے والوں کے لیے خرابی ہے (اس کی دوصورتیں ہیں'ایک تو یہ کہ گناہ کرتا رےاوران پر نا دم اورشرمندہ نہ ہوٴ تو یہ منم کرے' دوسرے بیاکہ گناہ کواگر چہ وہ کمتر درجہ کا ہوحقیر سمجھاوراس کی برواہ نہ کر ہے اپی نیکیوں پر پھولا رے مجمع البحرین میں ہے کہ صغیرہ گناہ اگر کئی ہوں تو سب مل کر کبیرہ ہو جاتے ہیں اور ان کا کرنے والامصر

لَا َصِوُّ وْرَةَ فِي الْإِ سُلَامِ - اسلام مِينِ اكيلار بهنا' (مجرو و ہنااور نکاح نہ کرنا )نہیں ہے( یعنی کسی مسلمان کواپیا کہنا درست نہیں کہ میں نا کح نہیں کرتا – کیونکہ نکاح کرنا مومنوں کا طریقیہ ہےاوراس کا ترک کرنار ہیا نیت اور درولیثی ہے جواسلام میں لغو قراردی کئی ہے)۔

صَرُورَةٌ -اس کوبھی کہتے ہیں جس نے کبھی ج نہ کیا ہو (یہ صریح ما خوذ ہے بہ معن جس اور منع) (بعض نے اس حدیث کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ جو شخص حرم کی حد میں کسی کا خون کر نے اس سے قصاص لیا جائے اور اس کا یہ قول نہ ہوگا کہ میں نے کبھی ج نہیں کیا اور حرم کی حرمت سے واقف نہ تھا - ایام جا بلیت میں یہ وستور تھا کہ اگر کوئی جرم کر کے حرم کی پناہ لیتا تو اس کو نہ چھٹر تے 'اگر مقتول کا وارث اس کو حرم میں پکڑ بھی لیتا تو دوسر سے لوگ کہتے وہ صرورہ ہے اس کو مت چھٹر - بعض نے کہا ترجمہ یہ ہے کہ اسلام میں ج کرنا ضروری ہے اور جج نہ کرنا اسلام کی کاطریق نہیں ہے ) -

تَأْتِينِيْ وَأَنْتَ صَارٌ بَيْنَ عَيْنَيْكَ (آ تخضرتً نے حضرت جرئيل سے فرمايا كه) تم ميرے پاس كشيده ره كرآت ہو (دونوں آ تكھوں كو ملائے ہوئے بيے مغموم آ دمى كا حال ہوتا ہے )-

لَا يَحِلُّ لِرَجُلِ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّا حِيرِ أَنْ يَتُحُلَّ صِورَارَ نَاقَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فَإِنَّهُ خَاتَمُ أَهْلِهَا - جَسِ صَورَارَ نَاقَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فَإِنَّهُ خَاتَمُ أَهْلِهَا - جَسَ خَصْ كُوالله بُراور قيامت برايمان ہواس كے ليے يه درست نہيں كہ كى اور فتى كافقن بندهن ما لك كى اجازت كے بغير كھولے (اس كا دؤدھ نكالے) كيونكه ومر بندهن گوياما لك كى مهر ہے (اوركى كى مهر توڑنا بغيراس كى اجازت كے نادرست ہے) عرب لوگ كى مهر توڑنا بغيراس كى اجازت كے نادرست ہے) عرب لوگ كے بين كه:

نَّاقَةٌ مَّصُرُورَةٌ - وه اوْتَىٰ جس كِتَفنوں پر شيلي چڑھي ہو ياسر بندھن ہو) -

وَقُلْتُ خُدُوْهَا هٰذِهِ صَدَقَاتُكُمْ مُصَرَّرَةٌ أَخَلا فُهَا لَمُ يُجَوِّدِ - (مالك بن نويره نے اپنی قوم كے لوگوں كو جب انہوں نے زكوة كے جانور نكالے اور حضرت ابو بكر عد يق ملك پاس بھيجنا چاہا تو ان كوروكا اور ية عر براها) يرتمبارے بى صدقد بيں ان كو لے لؤان كے تقن بند ھے ہوئے ہيں جو كھولے نہيں ميں ان كو لے لؤان كے تقن بند ھے ہوئے ہيں جو كھولے نہيں كئے ۔

مَنِ اشْتَرِیٰ مُصَرَّاةً - جُوْتُص بَری یا گائے یااوْتُنی یا کوئی دودھ کا جانور ایساخریدے جس کے مالک نے اس کا دودھروک

رکھا ہوگئ دن تک نہ دوہا ہو (تا کہ خریدار کو دھوکا ہواور وہ گراں قیت برخرید لے)-

مُصَوَّاةً - اگر صرے ماخوذ ہے تو ای باب سے ہے اور اگر صری سے ماخوذ ہے تو اس کا ذکر آئندہ آر ہاہے-

تكاد تُنْصَرُ مِنَ الْمِلْا - بَمِر كر بهت جان ك قريب

اَنْجِوِ جَا مَا تُصَوِّانِهِ-تم نے جواپے دل میں جوڑ رکھا ہےاس کو نکالو (یعنی جودل میں ہے وہ کہو) (ایک روایت میں تسرران ہے جوتم چیکے چیکے کہدرہے تھے)-

اَمَّاوَ هُوَ مَصُّرُو وُرٌ فَلَآ - (عبدالله بن عامر نے ایک قیدی کوعبدالله بن عمر کے ایک قیدی کوعبدالله بن عمر کے پاس بھیجا تا کہاس کو آل کریں اس کے ہاتھ گردن سے بند ھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا) اس حالت میں تو میں قبل نہ کروں گا۔

اِنَّكُمْ مُصَرَّرُونَ مُحَسَّكُونَ-تم تو بندھے ہوئے ہو كانٹا گے ہوئے (یعنی بخیل ہو)-

خفی آئیناصرارا - یہاں تک کہ ہم' صرار' پر آئے (صرارایک پرانا کوال تھامدینہ سے تین میل دورعراق کےرائے ر)-

نَهٰى عَمَّا قَتَلَهُ الصِّوَّمِنَ الْجَوَادِ-جَس مَدُى كُوسردى نے مارڈ الا ہواس كے كھانے ئے منع فر مايا-

اِطَّلُعَ عَلَى ابْنُ الْحُسَيْنِ وَآنَا اَنْتِفُ صِرَّا- امام زین العابدین نے مجھ کو جھا نکامیں''صر'' کے قراکھیڑر ہاتھا-صرَّ - ایک شم کا برندہ ہے-

فَاصْطُوَّتِ الْسَّادِيَةُ - (آنخضرتُ ايک لکڑی ہے نیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے جب منبر تیار کرالیا گیااور آپ نے اس لکڑی کوچھوڑ دیا تو وہ رونے کی آواز نکالنے گی - (سجان اللہ! یہ آپ کا ایک مجز وتھا' جب لکڑی آپ کے فراق پر رونے گی تو مونین کوآپ کی منارقت پر کتنارونا چاہیے یا اللہ ہم کوم نے کے بعد فور آبی ہمارے پنجبر کے طاوے ) -

اَزْرَقُ مُهْرَ التَّابِ صَرَّارُ اللهُ ذُنِ- نيلگوں دانت گرا ہوا' کان کھڑ سے کیا ہوا (سننے کے لیے )-

انَّهَا اَمْرُ اللَّهِ صِرَّى يا صِرِّى يا صُرِّى يا صُرِّى يا صُرَّى -بياللُّدُ الطَّعَى حَمْم ہے جُولُن ہِيں سَلَّا -

صَرْ صَرٌ - بهت مُصندًى تيز ہوا-

لَا كَبِيْرَةٌ مَعَ الْإِ سْيِغْفَادِ وَلَا صَغِيْرةً مَعَ الْإِ صُولَا صَغِيْرةً مَعَ الْإِ صُوادِ - جب كناه ساتنفار كرتار بتوكوئي كناه كيره نه بوگا اور جب كي گناه پراصرار كر سے (اگر چهوه صغیره بو) تو وه صغیره ندرے گا بلكة كيره بوعائے گا-

سَمِعَ نُوْحٌ صَرِيْرًا السَّفِيْنَةِ عَلَى الْجُوْدِيِّ حَضرت نوحٌ نَ تَشَى كَ آ وازى جبوه جودى بهار پرجا كرهُمرى -سَمِعَ صَرِيْرَ الْكُوْنَ وَ جب كُولَى كانوں مِيں انگلياں دے لي تو عوض كور كے پائى كى آ واز نے گا (ليمنى الي آ واز جمر جمر بحر بحر بحر كى اس كے كانوں ميں آئے گى جيسى عوض كور كے پانى ميں نے تكتی ہے) -

> و , و , و صوصور - برااونٹ-

صِرًاطٌّ -راستهٔ راہ اور وہ پل جودوزخ کیک پشت پر بناہواہے جو بال سخ باریک اورتلوار سے تیز ہے-

صُرَاطٌ - لمبی تلوار کائے رالی - ( صراطسین سے بھی بہ معنی صراط ہے ) -

امام جعفر صادق ٹے اھیدنا الصّراط الْمُسْتَقِیْم کی تفییر میں فر مایا یعنی ہم کواس راہ پر چلا جس سے تیری محبت پیدا ہو جو تیرے سے دین تک پہنچائے اور رائے اور خواہش پر چلنے سے ہم کو باز رکھے (معلوم ہوا کہ قرآن وحدیث کے ہوتے ہوئے کسی کی مجرورائے یا قیاس پر چلنا صریح گمرائی ہے اللہ اس سے محفوظ رکھے)۔

وَعَنْ جَنْبَتَّي الصِّراطِ سُوْرَانِ فِيهِمَا أَبُوابُ مُفَتَّحَةٌ وَعَنْدَ رَأْسِ مُفَتَّحَةٌ وَعَنْدَ رَأْسِ الصِّراطِ دَاعِ يَقُولُ اسْتَقِيْمُوْ اعْلَى الصِّراطِ الكراسة الصِّراطِ الكراسة بهاس كے دونوں ديواريں بين ان ميں دروازے بيں كھے ہوئے اور دروازوں پر پردے لئك رہے بيں اور راسة كرسے برايك يكارنے والا ہے جو كہدروا ہے سيدھے چلے صرے پر ايك يكارنے والا ہے جو كہدروا ہے سيدھے چلے حاو' (ادھر بادھر ندم و)۔

فَاَخُبِرَانَ الصِّراطَ هُوَ الْإِ سُلامُ - پُر آپ نے اس حدیث کی تغییر بیان کی تو فر مایا که صراط یعنی اسلام کا راسته دین ہے (اور کھلے درواز ہے اللہ کے محارم ہیں - یعنی جن باتوں کو اللہ نے حرام کیا ہے اور پردے اللہ کی حدیں ہیں اور پکارنے والا راستہ کے سرے پرقر آن ہے (تو جوکوئی قر آن کی ہدایت پر نہ چلا وہ گراہ ہوگیا) -

صَوعٌ ياصِوعٌ يا مَصْوَعٌ - زمين پرگرا دينا' دروازے كے دو يك كرنا -

> صُوع - اس کی مرگی کاعارضه ہو گیا -تصویع - گرانا -مُصادَ عَةٌ - شتی کرنا -صُوّاعَةٌ اور صِوِّیع - بڑا پہلوان گرانے والا -

صَوْاعَة اور صِوِیعَ-برا پہلوان کرائے والا-صَوْعٌ-مرگی کی بیاری کو کہتے ہیں- جس میں دماغ میں بڑھاناہے-

مَا تَعُدُّونَ الصُّرْعَةَ فِيكُمْ قَالُو الَّذِي لَا يَصْرَعُهُ الْوِجَالُ قَالَ هُو الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ-تم الرِّجَالُ قَالَ هُو الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ-تم بها الرِّجَالُ قَالَ هُو الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ-تم بها الرَّحْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى ا

مَنْلُ الْمُوْمِنِ كَالْخَامَةِ تَصْرَعُهَا الرِّيْحُ مَرَّةً وَ تَعْدِلُهَا الْخُوٰى - مومن كى مثال ايك نرم بور \_ كى ى ب(جو تروتازه بو) بهى اس كو جوا ليزها كردي به چرسيدها بوجاتا باوركافرسو كھ تخت درخت كى طرح بے مزنا بى نبيس - جب

## الكائنات المال المال الكائنة

مرُ اتو بس گیا گزرااور جڑ ہے ہی ا کھڑا گیا-)

اِنَّهُ صُوعَ عَنْ دَابَّةٍ فَجُحِشَ شِقَّهُ- آل حضرتً سواری پر سے کرنے آپ کی (دہنی کروٹ چھل گئی) دہاں کی کھال ادھز گئی (اس کے علاوہ کچھ ضرب نہیں آئی اللہ نے محفوظ رکھا)-

اَرُدُفَ صَفِيّةً فَعَنْرُتَ نَاقَتُهُ فَصُرِ عَا جَمِيْعًا-(آل حضرتً جب غزوہ خيبر سے لوٹے تو) آپ نے ام المومنین حضرت صفیه گو (اونٹ پر)اپنے ساتھ بٹھالیا اونٹ نے ٹھوکر کھائی اور دونوں اس پر سے گرایڑے۔

فَرَ اَیْنَهُمْ صَوْعٰی فِی الْقَالِیْ - میں نے ان شیطان کافروں کو (جنہوں نے مین نماز میں آپ کی پیٹے پر اونٹ کی اور جو بہوں نے مین نماز میں آپ کی پیٹے پر اونٹ کی اور جو بہوں اور خوب قبقے لگائے تھے ) بدر کے اندھے کنویں میں پڑٹے ویکھا (بیسات کافر تھان میں سے پانچ جنگ بدر میں وائی چہنم ہوئے ان کی نعشیں کوں کی طرح ایک اندھے کویں میں وائی وائی دولیے میں اور دولیعنی تمارہ اور عقبہ بھی بری طرح مرے - عمارہ جبی اور کا کہا ہوئے ان کی نعشیں کو دولانہ بنا دیا ۔ طرح مرے - عمارہ جبی بادھ کی کورت پرنظر والی اس نے ایک جادوگر سے ممل کراکر اس کو دیوانہ بنا دیا ۔ جانوروں کی طرح وحتی بن کر جیا ۔ آخر حضرت عراکی خلافت میں جانوروں کی طرح وحتی بن کر جیا ۔ آخر حضرت عراکی خلافت میں وہیں مراکیا اور عقبہ کو آپ نے بدر سے لوٹ کرایا جو قید کرلیا

۔ مَصْوَعُ فُلَانِ - یہ فلاں شخص کے گرنے کی جگہ ہے-(لینی مرکرگرنے کی) -

سَالُتُهُ عَمَّا صَرَعَ الْمِعْوَاصُ مِنَ الصَّیْدِ- میں نے َ آپؑ سے پوچھاکے بے پرکے تیرے اگر شکار ماراجائے تواس کا کھانا درست ہے یانہیں-

فَقَمَصَثِ الْمَرْ كُوْبَةُ فَصَرَعَتِ الرَّاكِبَةَ - (سواری فَقَمَصَثِ الْمَرْكُوبَةُ فَصَرَعَتِ الرَّاكِبَةَ - (سواری جس پرتیسری سوارتی )اس نے ودنوں پاؤں اٹھائے اور جواس پرسوارتی اس کوگرا دیا (بوایہ تھا کہ تین لڑکیاں ایک پرایک سوار ہوئیں' نینچوالی نے نیچوالی کے چنگی کی' وہ الف ہوگئ تو او پروالی گر پڑی اور گردن ٹوٹ کرمرگئ' حضرت علیؓ نے ایک تہائی دیت کی ان دونوں لڑکیاں سے دلائی اور ایک تہائی ساقط کر دی اس

لیے کہ مرنے والی نے خودا پی خوش سے یے کھیل کھیلاتھا)۔ و صَرِیعٌ یَتَلُویٌ - ایک شخص زمین پر گراہوا ( بعنی زخمی ہو کڑد ہراہور ہاتھا'اس کوشنج ہور ہاتھا)۔

اَعُوْ ذُبِكَ مِنْ سُفُم مُّصُوع - مِن تیری پناه ما نَکّا ہوں اس بیاری سے جوز مین پر گراد ہے(یا جومرگی میں مبتلا کرد ہے)-مِصْرًا عُ الْبَاب - درواز ہےکا ایک یٹ-

اَوَّلُ مَنْ عَلَّقَ عَلَى بَابِ الْكَعْبَةِ مِصْرًا عَيْنِ مُعَاوِيَةُ - جَس نے پہلے کعبہ کے دروازے کے دو پٹ گئے وہ معاویہ تھے(ان سے پہلے بدروازہ ایک ہی پٹ کاتھا)

مِصْوَعٌ اور مِصْواع شعر کے ایک مکڑے کو کہتے ہیں (اور بیت دونوں مصرعوں کو ملاکر)-

مَصَارِعُ الشُّهَدَاءِ-جہاں پرشہداءگریں (مرکر) صَنَایِعُ الْمَعُرُوْفِ تَقِیْ مُصَادِعَ الْهَوَانِ احمان کرنا ذلت میں گرنے سے بچاتا ہے-

صَوْف - بچير دينا'اوندها دينا'هٺا دينا'خالص رکھنا' آميزش نه کرنا'رخصت کرنا-

تَصْوِيفٌ - پھيردينا، كردان كرنا -

صَرِیُفٌ -اس آواز کو کہتے ہیں جودروازے کو بند کرتے یا کھو لنتے وفت لگتی ہے-

إصْرَاقْ- يَضِرِد ينا-

إصْطِرَافٌ-خريدنا-

إسْتِصْرَاف - يهيردين كاسوال-

صَرَّافٌ - بر کھنے والا (مشہور مستعمل لفظ ہے صراف سونے چاندی اورزیورات کا بیو پاری ) -

إنْصِرَافٌ-لوٺ جانا-

مِصَوْفُ – اس نَجَ کو کہتے ہیں جس میں دونوں طرف نقد مول – جیسے روپیوں کے بدلےاشر فیاں کی جا کمیں – صد**ر ف** – خالص –

لاَ يَقْبَلُ اللهِ مِنْهُ صَرْفًا وَّلاَ عَدْلاً - الله اس كى طرف عن توبة ول كر من الله مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلاً الله عن المُعرف من المُعرف في المُعر

ہو جائے اور ہرایک کے رہتے جدا جدا کر دیئے جائیں تو اب شفعہ کا حق ندر ہے گاڑاس لیے کہ شفعہ کا حق جائداد کے شریک کو ہوتا ہے جب جائداد تقسیم ہوگئ اور راستے متعین ہو گئے تو اب شرکت ندر ہی اس لیے شفعہ کا بھی حق نہ ہوگا - اکثر علماء کا یہی قول ہے لیکن حفیہ کے نزد یک ہمسایہ کو بھی حق شفعہ پہنچتا ہے ان کی دلیل دوسری حدیث ہے اور قیاس اس کو مقتضی ہے جو حنفیہ کا نہ ہب ہے )-

مَنْ طَلَبَ صَرْفَ الْحَدِيْثِ يَهُ تَغِي بِهِ إِفْبَالَ وُجُوْهِ النَّاسِ اللَيه- جو خُص (ضرورت سے زیادہ) با تیں بنانا چاہ (خوشا مدُ چا پلوی اور مبالغہ یا اپی فصاحت و بلاغت ظاہر کرنے کے لیے) اس لیے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں - (اہل عرب کے تیج ہیں کہ:

فُكلانٌ لَا يُحْسِنُ صَرْفَ الْكِكلامِ- فلال شخص كام كا يركهنانهيں جانتا (اجھاور برے ميں تميز نبيں)-

فَاسْتَنِفَظُ مُحْمَارًا وَجُهُهُ كَانَّهُ الصِّرُفُ-(حضرت عبدالله بن مسعود كمت بيل كه من آنخضرت كے پاس آيا آپ كعبد كے سايد ميں سور بے تھے) پھر آپ جاگئ آپ كا چرہ مبارك "صرف" كى طرح سرخ تھا-

صِوْف - ایک درخت ہے سرخ رنگ کا جس سے چمڑہ صاف کرتے ہیں -

تَغَیَّرَ وَجُهُهُ کَانَّهُ الصِّرْفُ-ان کا چِره متغیر ہوگیا (چِره کا رنگ بدل گیا) گویا وہ صرف ہے (صرف کے معنی سطور بالا میں بیان ہو چکے )-

صِوْف - اس کے معنی کی مناسبت سے خالص شراب یا خون کوبھی کہتے ہیں جس میں یانی نہ ملا ہو-

وفت کرتا ہے اور مادہ تکان کے وفت ) اور تملہ کرنے کے لیے بڑ بڑ کررہے ہیں آپ ان کے نزدیک گئے تو دونوں نے زمین پر گردن رکھ دی (بس آپ کے نزدیک چنچتے ہی ساری مستی اور شرارت بھول گئے۔عاجز ہوکر گردن جھکادی)۔

لَا يَرُو عُهُ مِنْهَا إِلَّا صَرِيْفُ أَنْيَابِ الْحِدْقَانِ-اسَ كُو كُونَى چِيزَئِينِ دُراتَى 'مَّرَز مانه كِ حادثوں كِ دانتوں كَى آ واز-اَسْمَعُ صَرِيْفَ الْآ قُلَامِ - مِينَ لَلَم چَلِنِي كَى آ وازتن رہاتھا (جوفر شتے لوح محفوظ سے اللہ كے حكم كي فقل كررہے تھے) (بعض نے اس حديث ميں قلم كى تاويل كى ہے حالانكہ تاويل كى كوئى ضرورت نہيں ہے)-

اِنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ صَرِيْفَ الْقَلَمِ حَيْنَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ التَّوْرَاةَ - جب الله تعالى نے حضرت موگی کے لیے تو راۃ شریف (این ہاتھ سے کمھی تو موگی الله تعالی کا قلم چلنے کی آ واز س رہے تھے (یہ حدیث بھی اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے تادیل کی ضرورت نہیں - ایک دوسری حدیث میں ہے کہ تین چیزیں الله تعالی نے خاص اپنے وست مبارک سے تیار فرما کیں - ایک تو آ دم کا پتلا اپنے ہاتھ سے کمھی آ دم کا پتلا اپنے ہاتھ سے بنایا دوسر ہے تو رات اپنے ہاتھ سے کمھی تیسرے جنت العدن میں درخت اپنے ہاتھ سے گاڑے - الله تیسرے جنت العدن میں درخت اپنے ہاتھ سے گاڑے - الله تعالیٰ جمیوں کو تباہ کر سے جو ہمارے پروردگار کے ہاتھوں کا انکار کرتے ہیں حالا تکہ اس کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھوں میں برابرکا زورے ) -

وَ يَبِيْتُانِ فِي رِسُلِهِ مَا وَصَرِيْفَهِمَا - وه دونوں ان كدودهاورتازه دو بهوئ دوده يس رات گزارتے تھے-صَرِيْفٌ - اس دوده كوكمتے بيں جوابھى تازه تھن سے دوہا

یکن غِذَاهَا اللَّبِنُ الْنَحْوِیْفُ الْمُخْصُ وَالْقَارِصُ وَالصَّوِیْفُ - اس کی غذافصل خریف کا دودھ ہے اس فصل کا دودھ چکناہوتاہے کیونکہ جانور برسات کا چارہ کھا کرخوب موٹے تازے ہوتے ہیں)وہ دودھ جس پرے مکھن نکال لیا جاتا ہے-اور دہی اور تازہ دوباہوا دودھ-

أَشْرَبُ التِبْنَ مِنَ اللَّبَنِ رَثِيْنَةً أَوْ صَرِيْفًا- مِن بِيلِ

### الله المال ا

ہوجائے)۔

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ صَوْفٌ-جس كے پاس نقرروپے ہوں (وہ ان كواشر فيوں سے بدلنا چاہے)-

عِنْدَ مُنْصَرَفِ الرَّوْحَاءِ- روحا کے آخری مقام پر (روحاءایک مقام کانام ہے)-

سَالُتُهُ عَنِ الصَّرْفِ مُتَفَاضِلًا فَقَالَ إِنَّمَا الرِّبُوا فِي النَّسِأَةِ - مِن نِهِ النَّسِ الرِّبُوا فِي النَّسِأَةِ - مِن نِهِ النَّسِ الْحِيالَ الرَّبِالدَى لَا عِلَى اللَّهِ النَّسِأَةِ - مِن نِهِ النَّهُ وَمِيْنُ فَروخت كيا جائ تو كيما ہے؟ انہوں نے كہااس مِن كوئى قباحت نہيں جب كه دونوں طرف سے نفذ انقذ ہو - سودتو جب ہوگا جب ادھار كا معاملہ ہو ( يہ قول صرف بعض علاء كا ہے اور جمہور علاء كا قول ہے ہے كہ چاندى چاندى كي ندى كي بدلہ يا سونا سونے كے بدلہ كم ويش بيچنا درست نہيں اگر مينقد انقذ ہو ہو جيسے كه دوسرى حديث سے ثابت ہے - البتہ اگر جنس مختلف ہو تب كى بيشى درست ہے 'لين ادھار درست نہيں ) -

فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَهِيْنًا وَّ شِمَالًا - ا بِي نَكَاه والى الرباكي طرف بَعران لِكَ-

غلط کہا جو صرافی کے بیشہ کو نا جائز بتلایا۔ برابر دے اور برابر لے۔(اور جب نماز کا وقت آ جائے تو جو تیرے ہاتھ میں ہواس کو چھوڑ کر نماز کے لیے جا- ہمارے مطلب پر دلالت کرتی ہے)۔

صَرُفُ الدَّهْرِ - زبانه کی گردش (صَرْف کی جُع صُرُوْق ہے)-

صَوْفُ الْحَدِيْثِ - مبالغه كماته كلام كوآ راسته كرنا-صَوْفُ اللّٰهُ عَنْكَ الْاَذْى - الله نے تیری تکلیف ثال دی تھ كوتندرست كرديا، پاك كرديا، تیری نجاست دوركردی) -لَمْ يَزَلِ اللهِ مَا مُ مَصْرُوفًا عَنْهُ قَوَادِفُ السُّوْءِ -امام سے جمیشہ برائی كی تجتیں دور كی جاتی ہیں (الله تعالی اس كو برى باتوں سے تحفوظ ركھتا ہے) -

الله يُسْمَعُ صَوِيْفَ الْا فَكامِ - الله تعالى (عرش برره مر) دينا مين قلم چلنے كي آواز سنتا ہے-

الرَّجُلُ يَنَامُ وَهُوَ سَاجِدٌ قَالَ يَنْصَرِفُ وَ يَتَوَضَّأُ-

آ دمیوں کوسر کرنے والا پیالہ دودھ کا اکیلا ٹی جاتا ہوں خواہ میٹھا ہویا تازہ دوہا ہوا ہو (بیرعمروابن سعدی کرب نے کہا جو بڑے پیٹ والے اور بہت کھانے والے تھے )۔

اَتُسَمُّوْنَ هٰذَا الصَّوَفَانَ - كياتم اس تَعجور كومرفان كَبَيْر.

صَّرَ فأن - ایک شم کی عمدہ اور وزنی تھجور ہے-يَرْحِ أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَّا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِيْنِهِ-(حضرت عبدالله بن مسعود في كهاكوكي أيني نمازيس شيطان كا حصہ نہ لگائے ) یوں سمجھے کہ نماز سے فارغ ہو کر دھنی ہی طرف جانا ضروری ہے- حالانکہ داہنی طرف جانا صرف مستحب اور مندوب ہے مگر واجب نہیں ہے جو کوئی متحب کام کو واجب اور لازی قرار دے گویا وہ شیطان کا پیروہوا - آ ل حضرت کمازیڑھ کرا کثر دہنی طرف جاتے اور مبھی بائیں طرف بھی جاتے - اس حدیث کابیمطلب نہیں ہے کہ ستحب یامسنون کام کا ہمیشہ کرنامنع ے یا ہمیشہ کرنے والے کواس کا تواب نہیں ملے گا- بلکہ مطلب یہ ہے کہاس کو واجب گردان لے اور جو کوئی نے کرے اس پر طعنداور ملامت کرئے پیشیطانی حرکت ہے ہمارے زمانہ میں متحب تومتحب ہے ہی مگرجس کام کی شریعت میں کوئی اصل نہیں اس کوبھی احمق اور کم علم لوگ واجب اورضروری تیجھنے گئے ہیں اور اس کے نہ کرنے والے کومطعون کرتے ہیں۔ جیسے اذان میں اشہدان محمد رسول اللہ کے وقت انگلیاں چومنا' نتیجہ دسواں' چہلم کرنا' مجلس میلا د کرنا' فاتحهٔ عرس صندل چراغاں وغیرہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اگر بیلوگ بوراعلم حاصل کریں تو ان شیطانی حرکات ہےان کونجات ملے گی ورنہ نیم ملاخطرہ حان ہے جیسے نیم طبیب خطرہ جان-مجمع البحار میں ہے کہ جب سنت پر اصراركرنا شيطاني كام ہوا تو بدعت براصرار كرناكس قدر شيطاني كام بواتو بدعت يراصراركرناكس قدرشيطاني كام بوگا)-

و اَصْدِ فُنِیْ عَنْهُ - میرا دُل اس کی طُرف سے پھیر دے (بیواصرفۂ کے بعد فرمایا اس لیے کہ آ دی بھی گناہ سے بازر ہتا ہے لیکن اس کا دل اس کی طرف مائل رہتا ہے 'تو فرمایا کہ میرا دل بھی گناہ کے ارتکاب سے پھیر دے یعنی برے کاموں سے نفرت

اگرکوئی مخص محدے میں سوجائے تو وہ لوٹے اور وضوکرے (اکثرِ علمء کے نز دیک سجدے یا رکوع میں سو جانے سے وضونہیں ٹوٹنا)۔

صَوَفُتُ الْمَالَ - مِیں نے روپیزی کیا-صَوَفُتَ الرِّ جُلَ فِی آمُوِی - میں نے اپے مقصد کے لیے دوڑ دھوپ کی-

صُرِفَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الْكَعْبَةِ- آنخفرت كُوكوبه كَ طَرِف منه كرنے كا حكم ديا گيا (پہلے بيت المقدس كى طرف رخ كر كے نماز يڑھا كرتے تھے)-

وَاَصْرِفْ قَلْبِیْ اِلٰی طَاعَتِكَ وَ خَشْیَتِكَ-میرا دل اپنیاطاعت اورخوف کی طرف پھیردے (میں تھے سے ڈرتا ہوں ، اور تیری عمادت شوق اور رغبت کے ساتھ کرتار ہوں)-

یا مُصَرِّف الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِیْ-اےدلوں کو پھیرنے والے میرادل (ایمان پر جمائے رکھ-

عَسرَ فُتُ الله جِیْرَ - میں نے مزدور کو رخصت کر دیا۔(اس کوچھوڑ دیا)۔

كُلْبَةٌ صَادِ ف - كتياز كي خوا بمش ركھنے والى -

اَلصَّرَفَانُ سَیِّدَ تُمُوْدِ کُمْ- صرفان تمہاری سب کھجوروں سے عمدہ اور زیادہ مزےدارہے)-

صَّرَقٌ - يَلَيْ باريك رقيق -صَريُقَةٌ - چياتى -

گان یا گُلُ یوْم الْفِطْرِ قَبْلَ آنْ یَخُوجُ اِلَی الْمُصَلِّم مِنْ طَوِفِ الصَّرِیْقَةِ وَیَقُولُ اِنَّهُ سُنَّةً - عبدالله ابن عباسٌ عیدالفطر کے دن عیدگاہ کو جانے سے پہلے چپاتی کا ایک عمرالفطر کی نماز سے پہلے ) کچھ ایک طالبا سنت ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آنخضرت عیدالفطر کی نماز سے پہلے طالب مجودیں کھالیتے )۔

صَوِيْقَةٌ كَى جَعْ صُوفٌ اور صَوَاثِقِ آكَى ب- (خطابی نے عطاء سے یوں روایت کیا کہ:

لَا أَغْدُوْ حَتَّى اكُلُ مِنْ طَرَفِ الصَّرِيْقَةِ فائرِ

موعده سے حالانکہ شیخ صریقة قاف سے ہے)-صَوْهٌ - کا ٹنا کچھوڑ دینا کرکلام وسلام کرنا -صُورٌهٌ - (اسم مصدر ہے)-صَرَهُ الْحَبْلُ - رئ تُوٹ گئ -صَرَهُ شَهْرًا عِنْدَنَا - ایک مہینہ ہمارے پاس رہا-سَیْفٌ صَارِم - کا شنے والی آلوار -

مُصَارَمَةً - كاثنا-

أَصْوَمَ النَّخُلُ - تَحْبُور كانْ كَا وقت آن يَهْجَا جِيكَ اخْصَدَالزَّرْعُ - كُميت كانْ كاوقت آن يَهْجَا - )

تَصْرِيمٌ -خوب كاثنا-

تَصَرُّم -مصبوط ربنا 'لزائی مقم جانا -

و کان ینصرف جین یغرف بغضا بغضا بغضا بغضا بغضا بغضا آ کضرت صبح کی نماز ہاں وقت فارغ ہوجاتے جب ہم میں ہوتے ہی آپ بیضے والے کو پہان لیتا (اس قدرروشی ہوتے ہی آپ مبح کی نماز ہے فارغ ہوجاتے - تو معلوم ہوا کہ صبح کی نماز تاریکی میں پڑھتے کیونکہ آپ نماز فجر میں بہت لمبی قرات کیا کرتے - اس حدیث ہے حنفیہ کا یقول باطل ہوتا ہے کہ صبح کی نماز روشی میں شروع کرنا افضل ہے - اور یہ دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ فجر سے فارغ ہوتے اور عورتیں اپنے گھروں کو لوشتیں تو تاریکی کی وجہ ہے ان کی شاخت نہ ہوتی تو یہ حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں ہے اس لیے کہ وہ عورتیں دور ہونے کی وجہ سے نہ پہانی جاتا ہے کہ جب تھوڑی می عورتیں دور ہونے کی وجہ سے نہ پہانی جاتا ہے لیکن دور والے کی شاخت نہ روشی ہوتو پاس والا آ دمی پہان لیا جاتا ہے لیکن دور والے کی شاخت نہیں ہوتی ) -

ثُمَّ الضُّرِ فَ - پھروہ لوٹ گئے (لیمیٰ منبر کی طرف سے میہ نہیں کہ ترک سنت کی وجہ سے انہوں نے نماز اس کے ساتھ یڑھنا چھوڑ دی)۔

. فَلَمَّا رَای ذٰلِكَ انْصَرَكَ- جب به حال و يكها تو جلدى سے بى نماز سے فارغ ہوگئے (معلوم ہوا كه اگركوئى حادثه پیش آ جائے تو نماز كومخشر كردينا درست ہے)-

فَتَرَااوَضُنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّنْ - بَمْ فَ آ لِي مِن

### الكالم المال المال الكالم الكالم المال الكالم المال ال

مول تول کیا ( یعنی چکایایا اپنے مال کی تعریف کی یہاں تک کہاس نے رویے مجھ سے خریدے ( رہے صرف ہوگئی ) -

صُوِ فَتُ وُجُو ۚ هُهُمْ - ان کے منہ پھر گئے (لیعنی شکت ہوگئ پدیڑموڑ کر بھاگے )-

لَا تَسْبِقُونِی بِالرُّکُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِاللَّ اللَّهِ الْاِ اللَّهِ الْاِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُعِلَّا الللللْمُعِلَّا الللللْمُعِلَّا الللللْمُعِلَّا الللللْمُعِلَّا الللللْمُعِلَّا الللللْمُعِلَّا الللللللْمُعُلِي اللللللِمُ اللللللْمُعِلَمُ اللللللْمُعِلَمُ الللللْمُعِلَمُ الللِمُ اللللللللِم

نها هُمْ أَنْ يَنْصَوِ فُوْ اقَبْلَ اِنْصِوَافِه - آل حضرت کے صحابہ کواس سے منع کیا کہ (نماز پڑھکر) آپ کے لوٹے سے پہلے لوٹ جا ئیں ( کیونکہ آپ کے ساتھ عورت اور مردسب نماز میں شریک رہتے تھے آپ سلام کے بعد تھوڑی دیر تو قف فرماتے تا کہ عورتیں اپنے گھروں کو چلی جا ئیں اس کے بعد مرد نکلیں )۔

فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبَقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْبَلَ بِوَجْهِهِ قَالَ لاَ تُقُولُو السَّلامُ عَلَى اللهِ - جب آ پُ نماز بے فارغ ہوئة لوگوں كى طرف منه كيا فرما يا يوں مت كہؤالله كوسلام (صحابة شروع بين الى طرح كمنے لگے تقرآ پُ نے اس مے منع فرما يا - كونكه سلام فود الله تعالى كانام ہے)

لَوْ تَفَرَّنَتُ كَبِدَهُ عَطْشًا لَّهُ يَسْتَسْقِ مِنْ ذَارِ صَيْرَ في - اگراس كاكليجه بياس سے بهت راہو جب بھی صراف ك گُفر كا پانى نہ بيئے (كيونكه صراف اكثر سود خوار ہوتے ہيں اوران كامال حرام كا مال ہوتا ہے ) -

صَیارِ فَۃ -صیر فی کی جمع ہے بہ عن صراف جو پیوں کا ہو پارکتا ہو-

اَمَا عَلِمْتُ اَنَّ اَصْحَابَ الْكُهُفِ كَانُوْ صَيَادِ فَقَا كَيا تَحْهُ وَمعلوم نهيں كه اصحاب كهف كلام كے بركنے والے تے (تو انہوں نے تچى بات يعنى توحيدكو مان ليا اور جموثى بات يعنى شرك سے انكاركيا- يہاں صيارفة سے يہى مراد ہے يم مرادنيس ہے كدوه روپے پيسوں كا بيو پاركرتے تھے)-

میں کہتا ہوں کہ ظاہر مطیب یہی ہے کہ وہ صراف تھاور روپے پییوں کا بیو پار کرتے تھے۔ اور صرف کے پیشہ میں کوئی قباحت نہیں اگر برابر دے اور برابر لے۔ سود نہ کھائے اور اس کی دلیل میہ ہے کہ اس حدیث کو مکر وہ پیشوں کے باب میں ذکر کیا ہے۔ اور بیع بارت کہ:

كَذَبُ الْحَسَنُ خُذُ سَواءً وَّاعَظِ سَوَاءً - حن نَ تَصَارُهُ - ايك دوسرے سے ملاقات ترك كردينا -صَادِهُ - شيركوبى كتے ہيں -

صَرَام-جَنگ-

فَتَجْدَ عُهَا وَتَقُولُ هٰذِهِ صُرُهٌ - تو خود جانوروں کے کان کا نتا ہے اور کہتا ہے ہیں -

لا يَعِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يُصَادِم مُسْلِمًا فَوْق فَلَاثٍكى مسلمان كويد درست مبيں كه تين دن ئ زياده كى مسلمان
عن رك ملاقات كرے (بلكه اگر يجور جُثْ يا شكايت ہوجائے تو
تين دن كے اندرصفائي كرلے اور كشيدگي ختم كروے يہ طرزعل
جب اختيار كرنا چاہے كہ جب دنيوى وجوہ سے رنج ہواور اگر
دين كى وجہ سے ہوتو جب تك وہ وجہ باتى ہے ترك ملاقات جائز

آخوان مُتَصَارِ مَانِ - دو بھائی ایک دوسرے سے خفا (ایک دوسرے سے قطع کرنے والے)-

اِنَّ اللَّذُنَيَا قَدُ اذَنَتْ بِصَرْم - ونيا اب ختم مونے والى عبر اس كا آخرى وقت قريب آگيائے)-

لَا تَجُوزُ الْمُصَرَّمَةُ الله طُبَاءِ - زكوة ميں وہ بحرى درست نہيں جس كے تقن كاث ڈالے ہوں - يا داغ وے كر اس كا دودھ بند كرديا گيا ہو ( تقن ميں يمارى كى وجہ سے آگ كے ذريعہ داغ دے ديا ہو كونكه اس كے بعد دودھ بالكل نہيں نكا) -

لَمَّا كَانَ حِيْنَ يُصْرَمُ النَّخُلُ بَعَثَ عَلَيْهُ ابن رَوَاحَةً اللّٰى خَيْبَرَ - جب مجورك كَنْ كاوقت آتاتو آتخضرت صلى الله عليه وسلم عبدالله بن رواحه كونيبر بهجة (وه يبوديون سے آدھا مال وصول كرتے عيسا كه انہوں نے عبدكيا تقامشہور

# لكاستانين الاحادان المال المال

روایت یہی ہے)-

یُصْوَمُ بِفَتِهِ را اورایک روایت میں مصوم ہے بہ سرہ دا یه اَصْوَمَ النَّخُلُ سے ہے لیعنی مجور کائے کاوقت آپنچا-صِوَ المَّ-خُود مجور کے درخت کو بھی کہتے ہیں چونکہ وہ کا ٹا حاتا ہے-

لناً مِنْ دِفْفِمِ وَ صِرَاهِهِمْ-جاراحسدان کے جانوروں اوران کے پیلوں میں ہے-

اِنَّهُ غَیْرَ اِسْمَ اَصْرَمَ فَجَعَلَهُ زُرْعَةً - ایک خُض کا نام اصرم تھا آپ نے یہ اصرم تھا آپ نے یہ اصرام تھا آپ نے دالا شاید آپ نے مکروہ سمجھا ہو- اور زرعہ زراعت سے ماخوذ ہے جو برکت کی چیز ہے )

اِنْ تُوُفِّیْتُ وَفِیْ یَدِیْ صِوْمَهُ اَبْنِ لَا کُوعِ فَسُنَهُا اَمْنِ لَا کُوعِ فَسُنَهُا صَّمَّةُ اَبْنِ لَا کُوعِ فَسُنَهُا صَّمَّةً ثَمَعِ -الرئيس اس زخم ہے مرگیا تو ابن اکوع کا تجور کا باغ (یا اونوں کا گلہ) جومیرے ملک میں ہے اس کا حال وہی ہوگا جومغ کا ہے (شمغ کو حضرت عمر نے وقف کر دیا تھا تو فرمایا کہ یہ ابن اکوع کا بھی جھوٹا سا باغ میرے مرنے کے بعد وقف ہے ) -

وَ كَانَ يُغِيْرُ عَلَى الصِّرْمِ فِي عَمَايَةِ الصُّبْحِ ال لوگول كوجوات اونٹ يانى پلانے كے ليے اتارتے بين فيح كى تاركى ميں لوتيا -

اِتَّهُمْ كَانُوْا يُغِيْرُوْنَ عَلَى مَنْ حَوْلَهُمْ وَلَا يُغِيْرُوْنَ عَلَى السَّعُورِت فَيْ السَّعُورِت فَيْ السَّعُورِت عَلَى السَّعُورِت عَلَى وه عورت عَلَى السَّعُورُورِت عَلَى وه عورت تَقَلَى السَّعُورُورِ وَتِيَ السَّعُورِةُ وَتِيَ السَّعُورُورِورُ وَتِيَ السَّعُورِةُ وَتِيَ الْعُرْدِيَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُولِي عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُولِي عَلَى الْعَلَى الْعَل

فَقَرَّ بْنَاصِرْ مَتَنَا- ہم نے اپنے جانوروں کا گلهزد یک یا-

فِی التَّبُعَةِ وَالصُّرِيْمَةِ شَاتَانِ إِنِ اجْمَعَتَا وَإِنْ تَّفَرَّ قَتَا فَشَاةٌ شَاةٌ - بَريال كَ كَلِي اور مندكي سي جب ايك جَله جول ايك سوبيس سے زيادہ تو دو بكريال زكوة كى دينا ہول كَي اور جواتى ہى بكريال دوجگه ہول تو ہرايك كِلے والے سے ايك ايك

کری لی جائے گی (مثلا ساٹھ ساٹھ کمریاں کے دو گلے ہوں تو ہر گلہ میں سے ایک کمری لی جائے گی ایک سو کمریوں تک اگر ایک سومیں کمریاں ایک ہی جگہ ہوں یعنی ایک ہی شخص کی ہوں تب ایک ہی کمری زکو ق کی دینا ہوگی)۔

آدُخِلُ رَبَّ الصَّرِيْمَةِ وَالْغُنَيْمَةِ - جس كَقورُ \_ اونٹ مول ياتھوڑى بكرياں (بے چاره غريب موتواس كوسركارى رمنہ (چراگاہ بيں) آنے دے (اپنے جانور وہاں چرانے دے۔ يدهرت عمرٌ نے اسنے غلام سے فرمایا)۔

فِی هَٰدِهِ اللهُ مَّةِ خَمْسُ فِتَنِ قَدُ مَضَتُ اَرْبَعٌ وَبَقِينَ قَدُ مَضَتُ اَرْبَعٌ وَبَقِينَ وَاحِدَةً وَهِي الصَّيْرَمُ-اسَ امت مِس پانج فَتَنَ مول كَان مِس سے جارتو گزر كَة اور ايك ره گيا ہے وہ تو بالكل تا ه كرنے والا ہے-

اللهُ نُهَا تَصَرَّمَتْ وَاذَنَتْ بِانْقِطَاعِ- و نَاخِتم بوگَى اور اس نے این فتم ہوئی اور اس نے این فتم ہوئی اور

تَصَرُّمَ شَهْرُ رَمَضَانَ – رمصان کامہینہ آخر ہوا – صَرِیمَةً – کھجور کے درختوں کا ایک جھنڈ جوتیں درخت تک بیں –

صَوْیٌ - کا ٹنا' دفع کرنا' روکنا' حفاظت کرنا' آ گے ہوجانا' پیچھے ہو جانا'موڑ دینا' بلاکت سے بچانا' قضیہ چکانا' اوپر ہونا' ینچے ہونا' مزہ بدل جانا -

تَصْرِيَةٌ - جانور كادود هذه نجورُ نا بلكه تقن ميں رہنے دينا -إِصْرَاءٌ - دود هرو كاموا جانو ربيخيا -

مَا يَضُرِينِي مِنْكَ أَيْ عَبْدِيْ - كَس چِيز نِ جُهُ كُو تَجَهَ كان ديا (يَعِنْ تَوْمِجُهِ سِهِ ال كرتا كيون نبين ) -

ایک روایت میں:

مَا يَصْبِرِ يُكَ مِنِي آيا ہے معنی وہی ہیں۔

مَنِ اشْتُرَى مُصَرَّاةً فَهُو بِنَحْيُرِ النَّظُرَيْنِ جَوْحُصُ السا جانورخريد \_ ( بحری کائے کہ جینس یا اوٹٹی جس کے تعن میں دودھ روکا گیا ہو ( تا کہ خرید اردھو کہ میں آ جائے اور اس کو دودھ والا سمجھ کر گراں قیمت کوخرید لے ) تو اس کو دو باتوں میں جو بھلی نگے اس کا اختیار ہوگا (خواہ وہ ادا شدہ قیمت کے عوض جانور کو

(اپنے پاس رہنے دے خواہ بالیع کو واپس کر دے اور جو دو دھوہ جانور سے حاصل کر چکا ہے اس کے بدل تھجور کا ایک صاع دیں دے -خواہ دو دھ اس سے زیادہ قیت کا ہویا کم کا - ایسے معاملہ میں آس حضرت گا تھم یہی ہے جو ہمیں خوش دلی کے ساتھ ماننا چاہیے) -

لا تَصُرُّو الْإِبلَ وَالْغَنَمَ - اونٹ اور بکری کا دودھ ندروکو (ان کے تقنوں میں جَمع نہ کیا کرو- یعنی خریدارکو دھوکا دینے کے لیے ) -

افراتنی صوی لبنها فی تذیها فدعت جاریة لها فد مَتْ جاریة لها فد مَتْ مَا له مَتْ عَلَیْك -ایک خص نے ابوموی اشعری اسع دریافت کیا کہ میری یوی کا دودھ اس کی چھاتی میں رک گیا تھا' اس نے ایک لڑی کو بلایا جس نے اس کی چھاتی چوس لی دودھ پی لیا) ابوموی نے جواب دیا کہ اب وہ چھوکری تجھ پر حرام ہوگی (اس لیے کہ وہ رضاعت کے رشتہ سے تیری بیٹی ہو گئ ۔یان لوگوں کے مسلک سے بھی متعلق ہے جن کا کہنا ہے کہ برے آ دی کوجی دودھ پیا دینے سے حرمت ہوجاتی ہے -اورا کش موتی نیان رفع جاب کے لیے یہ دودھ پینے سے حرمت نہیں ہوتی 'کین رفع جاب کے لیے یہ دوست ہے کہ عورت کی بڑے آ دی کواپنا دودھ پلا دے تا کہ اس سے پردہ کرنے کی ضرورت نہ رہے - نیز اس حدیث سے یہ بھی اخذ ہوا کہ عورت کا دودھ حرام نہیں ہوتی ہوتی کے اور بڑے آ دی کوبھی اس کا پینا جا نز ہے -خصوصا بہ نہیں ہوا دوااور علاج کے اور بھی انس کا پینا جا نز ہے -خصوصا بہ میں ہور دوااور علاج کے اور بھی انس کا پینا جا نز ہے -خصوصا بہ طور دوااور علاج کے اور بھی انسب ہے) -

إِنَّهُ مَسَحَ بِيَدِهِ النَّصُلُ الَّذِی بَقِیَ فِی لَبَّةِ رَافِعِ بُنِ
خَدِیْنَ وَ تَفَلَ عَلَیْهِ فَلَمْ یَصْرِ - آنخضرت نے تیرای اس الی
پر جوراً فع بن خدت کے کے گئے میں اٹک کررہ گئ تھی ہاتھ پھیرا اور
تھوک دیا تو اس میں پیپنہیں پڑی (وہ زخم پکانہیں مندل ہو گیا
پہ آیگا ایک مجرہ تھا) -

عَلِمْتُ اَنَّهَا اَمْوُ اللهِ صِوْی - مِن بِحَه گیا که الله تعالی کا عَلِمْتُ اَنَّهَا اَمْوُ اللهِ صِوْی - مِن بِحَه گیا که الله تعالی کا قطعی تکم ہے (جس میں اب کوئی تغیر تبدیل نہیں ہوسکتا)

(بعضوں نے صِوِیٌ روایت کیا ہے معنی وہی ہیں)

(اہل عرب کتے ہیں کہ:

فُلاَن صِرِّ تُی الْعَزْمِ - اس کا ارادہ قطعی ہے (جس کام کا قصد کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے ) -

عَلِمَ رَبِّيْ النَّهَا مِّنِيْ صِرِّى - (ايک خُض کی اومْنی کھوگئ اس نے پروردگار سے عرض کیا کہ تیری قسم اگر تو نے میری اومْنی مجھ کو نہ دلوائی' تو میں پھر بھی تیری بندگی نہ کروں گا اس کے بعد اومْنی مل گئ اس کی تکیل ایک درخت کی شاخ ہے اٹک گئ تھی ٹیہ د کھے کراس نے کہا کہ میرے مالک اور میری پرورش کرنے والے آ قانے سمجھ لیا کہ میری میہ تم قطعی ہے ( یعنی میں ضرور قسم کے مطابق کروں گا) -

وَإِنَّمَا نَوَلْنَا الصَّرِيَيْنِ-ہم دوپانی پراترے (یمامدادر سمامد پریت شند ہے صِرَّی کا بمعن مجتمع پانی)-

(ایک روایت میں میرین ہے اس کا ذکر آگ آئ گا) فامر بِصَوارِ فَنُصِیتُ حَوْلَ الْگُغْبَة - انہوں نے (یعنی عبداللہ بن زبیرؓ نے)متولوں کے لیے تھم دیاوہ کعبہ کے گرد کھڑی کی گئیں (مستول وہ لکڑی جو کشتی کے بچ میں سیدھی کھڑی کی جاتی ہے)-

صَوَارٌ - جَعْ ہے صاری کی -وَ آیْد 'ید کالصَّوَادِیُ اس کے ہاتھ جہاز کے مستویوں کے برابر تھے-

> صَوَايَةٌ-اندراي (اس كاندر)-صِوَاءٌ-ية جمع بصراية كى-

#### باب الصاد مع الطاء

مِصْطَبَّةٌ - ایک جگه ہوتی ہے شل دوکان کے اس پر بیٹے ہیں) -حَتٰی اَحَدَ بِلِحْتِی فَاقَمْتُ فِی مِصْطَبَّةِ الْبُصْرةِ -اس نے میری ڈاڑھی کپڑی'بھرہ کی ایک دوکان میں تھہر گیا (ایک چبوتر ہے پر جودوکان یا مکان کے برابر ہوتا ہے) -مِصْطَحٌ - جنگل جس میں سبزہ وغیرہ نہ ہوا اور غلہ کو کھلیان کرنے کے لیے جو جگہ برابر کرتے ہیں -صَطُوّ یاصَطُو مِبعن سطر ہے -مُصْطَارٌ - تازہ شراب جو جلدنشہ کرے -

# الكالمالية الاستان ال المال ال

شرىراورىرىش تقاسوارتھا-

فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّغْبَةَ وَالذَّلُوْلَ - جب لوگوں نے دشوار اور زم سب پر چڑھنا شروع كيا (يعنی الحِص برے كی ان كو پرواه ندر ہى ہرطرح كے كام بِ فكرى سے كرنے لگے ) -صَعَابِيْبُ وَ هُمْ أَهْلُ الْآ نَا بِيْبِ - تحت لوگ (يه جمع سے صعبوب كي بُمعنى خت اور دشوار) -

وَ أَنْذَرُ ثُكُمْ صِعَابَ الْأُ مُوْرِ - مِن نَهْ كُوسَت اور مشكل كامول سے دُرايا (جن سے فتنہ پيدا ہو)-

أَنْذَرْتُكُم صِعَابَ الْمَنْطِقِ- مِن فِي مَ كووشوار اور مشکل گفتگو سے ڈرایا (جوصاف صاف سجھ میں نہ آئے 'اورلوگ اس کا مطلب مجھنے میں حیران ہوں-علائے متقد مین کے نزویک یہ براعیب تھا کہ آ دمی عبارت میں اس قدر اختصار کرنے کہ اس تے مطلب اخذ کرنا مشکل ہو جائے۔لین متاخرین نے اس کو ہنر مجھ لیا اور عبارات میں اختصار کرنے گئے۔ جیسے مختصر وقالہ کنز كافيهٔ شافيهٔ سلم ٔ تهذيب مخضر الاسول ٔ بداية الحكمت اورمسلم ميں یم طریقہ برتا گیا ہی بیکا ہی ہر گزیر هانے کے لائق نہیں ہیں- ان کے بدلہ جامع صغیر اور قدوری مغنی اللبیب شرح مُطالع، شرح حكمة العين اصول شاشى اور فخر الاسلام يزدوى (اصول الرز دوى) يرهانا جائے علم اصول فقد ميں امام شوكاني کی کتاب ارشاد الفول بہت مفصل کتاب ہے اہل مدیث کے طالب علموں کوتوضیح تلوی اورمسلم کی جگہاس کویڑ ھنا بہتر ہے )۔ حَدِيْثُنَا صَغْبٌ مُسْتَصْعِبٌ لَا يَحْتَمِلُهُ مَلَكٌ مُّقَرَّبٌ وَّلَا نَبِيٌّ مُّرْسَلٌ وَّ لَا مُؤْ مِنْ اِمْتَحَنَ اللَّهُ قُلْبَهُ لِلْإِ یْمان - ہمارا کلام بخت اور دشوارر ہےاس کو کوئی مقرب فرشتہ نہیں اٹھا سکتا اور نہ پغیبر جو بھیجا گیا ہواور نہ وہ مومن جس کے دل کے ایمان کی اللہ تعالی نے آ زمائش کرلی ہے ( یعنی اللہ کا کلام کوئی اينے دل میں چھپانہیں سکتا فرشتہ پنیمبر کو سنا دیتا ہے اور پنیمبر مومنوں کواورمومن دوسرے مومنوں کو)-

حدیثنا صغب مستضعب دکوان امر د مقتع-ماری بات سخت ب دشوار ب پاکیزه ب بدلنے والی نہیں پوشدہ

ہے-

مُصَيْطُوٌ - غالب ُ مسلط -مِصْطَعٌ - ضيح اور بليغ -إصْطَفْلِيْنَةٌ - گاجر-

لَا نُوعَنَّكَ مِنَ الْمُلْكِ نَوْعَ الْإِ صُطَفْلِيَنَة (معاديةً فَرَعَ الْإِ صُطَفْلِيَنَة (معاديةً فَيُ روم كَ بادشاء كولكها) مِن تَحْدَكُو بادشاءت سے اس طرح المحير دُالوں گاجيے گاجر (كوزمين سے)اكھيڑ ليتے ہيں۔

اِنَّ الْوَالِيَ لَتَخِتُ اَقَادِبُهُ اَمَا كَتَهُ كَمَا تَنْجِتُ الْقَدُومُ الْإِ صُطفَلِينَةً – ما كم كوري واقرباءاس كى امانت دارى كواس طرح تراش ڈالتے ہیں جیسے بدولا گا جرکوتراش ڈالنا ہے (لیعنی وہ اپنے عزیز واقرباء كی رعایت كركے دوسروں كی حق تلفی كرتا ہے اس سے اس كی امانت دارى میں خلل واقع ہوتا ہے - حضرت عرش نے اپنے دور خلافت میں اپنے قرابت داروں اور تعلق والوں كی قطعار عایت نہیں كی بلكہ بيكہنا زیادہ صحیح ہوگا كہ اور تعلق والوں كی قطعار عایت نہیں كی بلكہ بيكہنا زیادہ صحیح ہوگا كہ درولیش کو بید سے كسی خویش و درولیش کو بید خیال بھی نہ گزراہوگا كہ وہ كسی طرح كی بھی رعایت كراسكتا ہے عدل فاروتی ضرب المثل ہے ) –

هُوَ فِنْ أَصْطُمَّةِ قَوْمِهُ يَا أَسُطُمَّةٍ قَوْمِه - وه ا پِي توم - كيس وسط ميس ب ( يعن صدر مقام ميس ) -

#### باب الصاد مع العين

صَعْبُ-سخت

و و در ۵ سختی -

تَصْعِيبُ -سخت كرنا-

مُصَاعَيَةٌ- تَخْقَ كُرنا (اس كَى ضَد مُسَاهَلَةٌ بُاور مُسَامَحَةٌ لِعِنْ رَى كُرنا)-

اِصْعَابٌ - دشوارہونا 'کس کام کوسخت پانا -تَصَعُّبٌ - سخت ہونا (جیسے اِسْتِصْعَابٌ ہے ) -مَنْ کَانَ مُصْعِبًا فَلْیَرْجِعْ - جس کا اونٹ خندہ ہو (شریر ہو ) وہ لوٹ حائے -

كُنْتُ عَلَى بَكُومِ صَعْبٍ - مين ايك جوان زاونك پرجو

#### الكانا فالمال المال الكالمال الكالمالة المنافعة

آمُونًا صَعْبٌ مُّسْتَصْعِبٌ (حضرت عَلَیٌ نے فرمایا کہ)
ہمارا کام بہت شخت اور دشوار ہے (اس لیے کہ لوگ ہم سے ناراض
ہیں۔ وہ میری اور میری اولادی خلافت مشکل ہی ہے منظور کریں
گے۔ اور ایساہی ہوا کہ حضرت علی کی مخالفت میں معاویہ اور اہل شام
اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور اہام حسن کو بھی ایسا مجود کیا کہ آپ نے
معاویہؓ کے حق میں خلافت سے دست بردار ہونا ہی مناسب سمجھا)۔
مصاعب۔ مشقتیں اور تکیفیں۔
صَعْبٌ - شیر کو بھی کہتے ہیں۔

مُضْعَبُّ -عبدالله بن زبیرٌ کے بھائی تھے جنہوں نے مخار

کو مارا-

صَعْبُرُ یا صَنَعْبُرُ - ایک تم کادرخت ہے-صَعْبُ - میانة قامت -صَعْبُرُ - ایک بوٹی ہے-صَعْبُرُ - ایک بوٹی ہے-

صغتره- ال واراسه بيا-صغتري-شاطر شجاع بها در-

صَعَدٌ يا صُعُودٌ - جِرُ هنا-

تَصْعِيدُ - يُرْ منا -

اصْعَادٌ - چلنا'سيركرنا' توجهكرنا'اترنا -

تَصَعَّدُ اور اِصَّعَدَ- چِرُ هنا-صُعَادِي - طويل لرا-

صَعَدُ - سخت -

صَعْدًاء -مشقت اور تكليف-

اِیّا کُمْ وَالْقُعُودَ فِی الصَّعُدَاتِ یا بِالصَّعُدَاتِ تم مکانات کے سامنے جورات بین ان میں بیشنے ہے پر بیز کرو (دراصل یہ جمّ ہے صُعُدگی) اور وہ جمّ ہے طویْق کی۔ جسے طُرقات جمّ ہے طُرقی کی اور وہ جمّ ہے طویق کی۔ بعضوں نے کہاصُعُدَة کی جمّ ہے طیک ظُلُمَاتُ مَ ہے طُلُمَة کی )۔

نے کہاصُعُدَة کی جمّ ہے جسے ظُلُمَاتُ مَ ہے طُلُمَة کی )۔

اِجْتَنِبُوْا مَجَالِسَ الصَّعُدَاتِ۔ اس کے معنی جمی وہی ایک ایک وہی وہی

یں لَخَوَجُتُم إِلَى لَصَّعُدَاتِ-تم رستوں اور جنگلول میں نکل جاتے-

اِنَّهُ خَرَجَ عَلَى صَعْدَةٍ يَتُبَعُهَا حُذَاقِيٌّ عَلَيْهَا عُوصَفٌ لَّمْ يَبُقَ مِنْهَا إِلَّا قَرْفَوُهَا- ايك گدهى پرسوار بوكر نظئ جس كى پييرلمى شئ اس كے پيچےاس كا بچة شااس گدهى پرايك كملى پرهى شئ جس نے اس كے سارے جم كو پشت كے سوا دُھانى ليا تھا-

می این الا عند مصعدات باگوں سے زور کر رہی مصید اس باگوں سے زور کر رہی مصی جب وہ چڑھر ہی تھیں ، تمہاری طرف آ رہی تھیں ۔ (ایک روایت میں الا سنة ہے لین بھالوں کی طرح سیدھی آ رہی تھیں ) عرب لوگ کہتے ہیں کہ:

صَعَدَ الِي فَوْقَ صُعُوْدُا - اور چرُه كيا-

اور:

أَصْعَدَ فِي الْأَرْضِ - جِلا كَيا 'روانهوا-

لَا صَلُوةً لِمَنْ لَهُمْ يَقُواُ إِنَهَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدا جَوَ الْكِتَابِ فَصَاعِدا جَوَ الْحَصُ مُماز مِن سورة فاتحاور (مزيد) كه هخص نماز مِن سورة فاتحاور (مزيد) كه يرْ هئاس كى نماز نبيل مونى -

فَهُوَ يَنْمِىٰ صُعُدًّا-وہ بڑھتا اور پڑھتا چلاجا تا ہے-فَصَعَّدَ لِى النَّظَرَ وَصَوَّبَهُ- مِحْ کو اوپر سے نیچ تک یکھا-

اَکسَّاطِعُ الْمُصَّعِّد - وه صح جوطویل اوپر حوصے والی ہو (یعنی صبح کاذب) -

کا نَمَا یَخُطُ فِی صُعُدِ-جِیے پڑھائی پر پڑھتے ہیں اوراترتے ہیں (لیمنی آ کے کوزور و کر چلتے) (مشہورروایت فِی صَبَبِ ہے کینی جیسے نثیبی مقام میں اترتے ہیں)-

صُعُدُّ بَعْ ہے صَعُوْ دُکی ( یہے مُبطُبِیْ ہے مُبوُ طُکی )۔ صَعَدٌ - چِرْ ہائی کہ کہتے ہیں ( یہے صَبَبٌ اتار کو )۔ مَا تَصَعَّدَنِیْ شَیْءٌ مَّا تَصَعَّدَنِیٰ خُطْبَهُ النِّکاح۔ جھ پر کوئی امرا تنا شاق اور وشوار نہیں جیسے نکاح کے جلسہ میں شریک ہونا ( کیونکہ نکاح کا جلسہ پرائیویٹ ہوتا ہے اس میں حاکم اور محکوم برابر ہیں )۔

إِنَّ عَلَى كُلِّ رَنِيْسِ حَقًّا اللهُ يَّخْضِبَ الصَّعْدَةَ اَوُ تَنْدُقَّا - مِركِيس بِرلازم ب كُم برجِهِ كُورَكِين كر ر ( دُمنول ك

# لكالمالانك الاسادان المالان ال

خون سے یا بر حیما ہی ٹوٹ جائے )-

اَلصَّعِیْدُ الطَّیّبُ یَکُفِیْه - پاکمٹی اس کوبس کرتی ہے العقی جب پانی ند لَع تر تیم کافی ہے ) -

یُجْمَعُ الْاَ وَّلُوْنَ وَالْاٰحِرُوْنَ فِی صَعِیْدٍ وَّاحِدٍ-اگلے اور پچیلے سب لوگ (قیامت کے دن) ایک ہموار میں جمع کئے جائیں گے-

فَلَقِیْنُهُ مُصْعِدًا وَّ اَنَا مُنْهِبَطَةٌ - مِی آنخضرتً سے لی ' آپ چڑھ رہے تھے میں اتر رہی تھی -

حَتْى صعِدَالْوَحْيُ - يهال تك كدوى لانے والافرشتہ اور يرٹرھ گيا -

فَصَعِدَ آبِی - وہ دونوں جھ کو لے کراو پر چڑھ گئے-سَمَا بَصَرِیْ صُعُدًا - میری نگاہ او پر چڑھتی چل گئی-اَقْبَلَتِ اَمْوَأَةٌ مِّنَ الصَّعِیْدِ - ایک عورت مدینہ کے بالائی جانب سے آئی -

صَعَدٌ - سخت-

صَعُوْدٌ - بیایک پہاڑ ہے آگ کادوزخ میں-صَعِیْدً ازَلَقًا - ہموار چکنامقام-

يَتَصَعَّدُ فِيهِ الْكَافِرُ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا-كَافر أَسَ بِرَسَرَ برس تك چِهُ هتار ہےگا-

صَاعِدٌ اِلَيْكُ اَرُواحَهُمْ - ان كى روهي تيرے پاس چڑھا دول گا (كذافى مجمع البحرين) (عالانكه صَاعِدٌ اِلَيْكَ بِإِرُوَاحِهِمْ بوتاتو پُعربيم عنى درست بوت) -صَعَرٌ - ايك قَتم كا گوند (يعنى صعرور كھانا) ايك طرف جَهِك

تَصْعِيرُ -غرورے منه پھیرلینا' ناک بھوں چڑھانا -تَصَعَّدُ - مائل ہونا -

یانینی زَمَانٌ نَیْسَ فِیهِ اِلَّا اَصْعَرُ اَوْ اَبْتَرُ-ایک زمانه ایبا آنے والا ہے کہ اس میں یا تو منہ پھرانے والے (مغرور) لوگ ہول گئیاناتھ کم ذات صفلے -

لَا يَلِي أَلَا مُرَ بَعْدَ فُلَانِ إِلَّا كُلُّ أَصْعَرَ أَبْتَرَ-اب فلال شخص ( يعنى حضرت عَلَى ً ) كَ بَعدلوگوں كے حاكم نه بوں كے

مگرحق سے منہ پھیرنے والے ہیں اور ناقص وعیب دار ہیں'دم بریدہ (پیدحفزت عمار نے کہا معاویہ اور بنی امیہ کی حکومت کی طرف اشارہ ہے)۔

كُلُّ صَعَّادٍ مَلْعُونٌ - برگھنڈ كرنے والامغرورملعون ہے (اس پراللہ كی لعنت ہے)-

فَانَا اللّهِ اَصْعَوُ - میں تواس کی طرف زیادہ ماکل ہوں -اِنَّهُ کَانَ اَصْعَرَ کُها کِها - حجاج مردود مغرور اور بننے والا تھا (یعنی کوئی دیشا تو یہ بھتا کہ بنس رہا ہے - ایک دوسری روایت میں ہے کہ:

قَصِيْرًا كُهَا كِهًا - يعنى بست قد بنس مَله ) -

صَعَوْ - ایک بیاری ہے اونٹ کی بش میں اس کی گردن ایک طرف مڑ جاتی ہے (پھریدلفظ غرور کے معنیٰ میں مستعمل ہو گیا کیونکہ مخروضخص بھی اپنی گردن لوگوں کی طرف چھیر لیتا ہے اور روگر آنی کرتا ہے ) -

فِی الصَّغِرِ الدِّیَةُ - اگر گردن مروڑی جائے تو اس میں دیت لازم ہوگی -صَعْوَرَةٌ - گھمانا -

صُغْرُوْرٌ -ایک تم کا گوند ہے-صَعَادِیْرٌ -یہ صُغْرُوْرٌ کی جَمْ ہے-صَعْصَعَةٌ - جدا کرنا ٔ ڈرنا 'بلانا -

تَصَعْصُعٌ - بلنا متفرق ہونا 'نام دہونا 'عاجزی کرنا -تَصَعْصَعَ بِهِمُ الدَّهْرُ فَاصْبَحَوْا كَلاَ شَيْءٍ - زمانے ان کومتر ق کردیا (پریشان کردیا بھیردیا) نیست و نابود ہوگئ (ایک روایت میں تَضَعْضَعَ ہے ضاد مجمہ ہے - یعنی ذلیل و خوار کردیا) -

فَتَصَعْصَعَتِ الرَّايَاتُ -جِمندُ ہے ملئے گئے-صَعْصَعَة -ایک شخص کا نام ہے جو حضرت علی رفیقوں میں سے تھے اوران کے والد کا نام صوحان تھا )-

مَا كَانَ مَعَ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنْ يَعْرِفُ حَقَّهُ إِلَّا صَعْصَعَةً وَآصَحَابُهُ - امام جعفر صادق نے فرمایا 'حضرت علی کے ساتھوں میں آپ کے حق كا پہچانے والاصعصعہ اور ان كے

طور پہاڑ پران کو ہو چکی ہے یا اور کچھ (وجہ ہے)-

صَعْق – سخت آ وازین کریے ہوش ہو جانا – اورا کثر موت میں اس کا استعال ہوتا ہے۔

فَاِذَ ازَ حَوَ رَعَدَتْ وَإِذَا رَعَدَتْ صَعِقَقَتْ - جب فرشة ابرکوڈ انٹنا ہے تو وہ گر جما ہے اور جب گر جما ہے تو اس پر بکل پڑتی ہے (آگ کا کوڑا) -

یُنتظر یالمصعوق فلط مالکم یکخافو اعلیه نتا - جو شخص بے ہوش ہو جائے (اس کو سکنہ کی طرح پر بیاری ہو) تو تین دن انتظار کریں (شاید ہوش میں آ جائے - جلدی سے عام مردوں کی طرح وفن نہ کریں) جب تک اس کے بد بودار ہو جانے کا در نہ ہو (اگر بد بو پیدا ہونے گئے تو وفن کر دیں - کیونکہ بد بوزندہ جسم میں پیدائیس ہو عتی )

لَوْ سَمِعَهُ الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ-الرَّآ دى اس كونے (ينى مردے كى آوازكو جباس پرعذاب ہوتا ہے تو (ڈركى وجہہے) بہوش ہوجائے-

صَعْفَةٌ -صوركى آواز (جس سے تیامت كا آغاز ہوگا)-صَواعِق - بيصعْفَةُ لَى جَعْ بے-

صَعِقَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ-ان يرجَلُ كرى-

لَا يَضْعَقُ لِشَيْءِ بَلُ لِحَوْفِهِ تَضْعَقُ الْا شَياءُ-پروردگاركى چيز سے بهوش نبيل موتا بلكسب چيزي اس كؤر سے بهوش موجاتی بین-

صَعَلُّ - حِيونا بأريكُ سر مونا -

أَصْعَل - باريك يتلي سروالا ياد بلانحيف-

لَمْ تُزُدِيدٍ صَعْلَةٌ - اسَ كاحِهونا سر ہونے سے اس میں عیب نہیں ہوا-

## باب الصاد مع الغين

صَغْرٌ - چھوٹا ہونا - جیسے صغار قاور صغر اور صَغَرٌ اور صُغْرَ انْ ہے- ذلت پرراضی ہونا 'سورج ڈو بے کے قریب ہونا -

تَصْغِيرٌ - حِهونا كرنا (جِيب إصْغَارٌ صَاغِر - وَليلُ وَلت برراضي )- ساتھیوں سے زیادہ کوئی نہتھا-صَعْفُ -لزرہ چڑھنا سردی سے ہویا ڈر سے-صَعْفَرَ ہُ - جدا کرنا -

تَصَعْفُو اور اِصْعِنْفَار - جدا جدا ہو جانا 'جلدی سے بھا گنا-

صَعْفَق - خالى ہاتھ ميں جانے والا-

صَعَافِقَة (مِصِعْق کی جَع ہے) یعنی وہ لوگ جن کے پاس سر ماینہیں ہے اور بازار میں جاتے ہیں' جب دوسر بے لوگ کوئی مال خریدتے ہیں تو بیان کے ساجھی بن جاتے ہیں-

مَا جَاءَ كَ عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فَخُذْهُ وَدَعْ مَا يَقُولُ هُو لَاءِ الصَّعَافِقَةُ (المام عَنى نے كَبا) جو بات حضرت محمقالیہ كاس بر محمقالیہ كاس بر عمل كراوراعتقادر كھ) اوران شك پونجوں (لينى جاہلوں كى بات متن أن كو كينے دے اوران ) كى ماتوں كو چوار دے -

سُئِلَ النَّهُ عُبِیٌ عَمَّنُ أَفْطُو فَی دَمَضَانَ فَقَالَ مَا يَقُولُ فِي دَمَضَانَ فَقَالَ مَا يَقُولُ فِيهِ الصَّعَا فِقَةً- الماضعى سے يوچھا گيا كه اگركى نے دمعان ميں ايك دن روز هنيں ركھا (توكيا تحم ب) انہوں نے كہاس مسلميں يوث يو تجئے بے علم لوگ كيا كتے ہيں-

صَعَافیق - بہتھیار ٔ نا مردے اور ناتوان کمزور لوگ (ماخوذ ازمحیط) -

> صَعَقَّ - سخت آ واز ہونا -صَاعقَةٌ - بَحَلِي كُرنا -

صَعْقٌ اور صَعَقٌ اور صَعْقَةٌ اور تَصْعَاقٌ ثُلُ آ نا آ واز ست كرب بهوش بوجانا-

صَاعِقَةً - بِحَلِّ اور مُوت اور ہر ایک ہلاک کرنے والا عذاب اور چیخ اور وہ کوڑا جوابر کو چلانے والے فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے-

فَاِذَ الْمُوْسَىٰ بَاطِشٌ بِالْعُرْشِ فَلَا اَدْرِی اَجُوْزِیُ
بِالصَّعْقَةِ أَمْ لَا (قیامت کے دن میں فرشتے سب سے پہلے
الصَّعْقَةِ أَمْ لَا (قیامت کے دن میں فرشتے سب سے پہلے
الصُّوال گاتو کیاد کیموں گا) کہ موگ مجھ سے بھی پہلے عرش کوتھا ہے
کھڑے ہیں۔اب میں نہیں جانتا کہ اس کا بدل وہ بہوش تھی جو

# الحَالِثَ لَذَنِ فَ الْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

صَغَارٌ - ذلت ٔ رسوا لَی -تَصَاعُرٌ - جِمونا بن جانا -

اِذَ قُلُتَ ذٰلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الدُّبَابِ-جب به کهتا ہے تو شیطان چھوٹا بن جاتا ہے کیہاں تک کہ کھی کے برابر ہوجاتا ہے یا کھی کی طرح ذلیل اورخوار ہوتا ہے-

بِرَغُمِ الْمُنَا فِقِیْنَ وَصَغَر الْحَاسِدِیْنَ (حضرت علی الله تعالی نے ان کو فی مسلمت الو کی الله تعالی نے ان کو خلافت عطا فرمائی) منافقوں کی ناک میں مٹی لگا کر اور حسد کرنے والوں کو ذلیل کر کے۔

ٱلْمُحْوِمُ يَقْتُلُ الْحَيَّةَ بِصَغَرٍ لَّهَا-احرام والا تَحْصَ سانيكوذليل بجهر مارد الـ-

قَالَ عُرْوَةُ فَصَغَّرَهُ-عرده نے کہا انہوں نے ان کو کم سسمجا (کمسنی کی وجہ سے ان کوخوب یا د نہ رہا) (ایک روایت میں فَغَفَّرَهُ ہے یعنی اللہ ان کو بخش دے)

یُرتبی صِعَارَ الْعِلْمِ قَبْلَ کِبَادِه - پہلے علم کی چھوٹی چھوٹی الیمن (بعنی جزائیات) یاد کرائے پھر بردی بردی باتیں تواعداوراصول کلیہ سکھائے (تعلیم کا یہی طریقہ ہے اور جولوگ شروع ہی سے طالب علموں کواصول اور منطق کی کتابیں پڑھانے گئے ہیں وہ ب وتوف ہیں) -

ُ فِی یَنَا مَی الصَّغِیْرِ وَالْکَبِیْرِ - وضِع اورشریف سب کے تیموں میں-

الْهَعَجُّ الْآصْغَرُ - چھوٹا جَ (یعنی عمرہ - اس کے مقابلہ میں بڑے جج کوج اکبر بولتے ہیں جس میں عرفات کا وقوف اور رمی جمار وغیرہ ہوتا ہے اور جن لوگوں نے عرفہ کے روز جعد کا دن پڑ جانے سے اس کوج اکبر قرار دیا ہے - انہوں نے سطی فکر سے کام لیا ہے ) -

لا بَقُوْمُ مَعَهُ إلا أَصْغَرَ الْقَوْمِ - ان كساته بهم ميں ك حداث كساته بهم ميں هدون كونكه بيدهديث الى مشہور بكه بم ميں سے بيح كومعلوم ہے ) -

لَا تُنْكُحُ الصَّغُرىٰ عَلَى الْكُبْرِیٰ وَلَا عَكُسُهُ جو عورت رشته میں چھوٹی ہو (مثلاً جیسجی یا بھانجی وہ اس عورت یر

نکاح نہ کی جائے جورشتہ میں بڑی ہو (مثلا کیھو پی اورخالہ ) اور نہ اس کا الٹا کیا جائے یعنی جی یا بھانجی میں ہو پھر پھو پی یا خالہ سے نکاح کرے (مطلب میہ ہے کہ ایسی عورتو اس کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے )۔

صَاغِرُونَ فِمَاءً- وَلَيل خُوار-

اَلْمُورُهُ بِاَصْغَرَیْهِ اِنْ قَاتَلَ قَاتَلَ بِجِنَانِ وَإِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِبَيَانِ - آدى اپى دو چھوئى چيزوں كى وجہ سے آدى كئي مَاكِكُ تَو دُل دوسرے زبان سے (ان دونوں كى درتى پر آدميت كانصارے)-

ثم ید عود آصغر و کید یوراه فی فی فی استان و آسی سی کیکو کے پاس جب کسی فصل کا میوہ اول بار آتا) تو آپ اس بچہ کو بلاتے جوسب سے چھوٹا و ہاں موجود ہوتا اس کو دیے (مثلا جب آم یا خربوزے یا انگور یا محبور کس طرن پھل کا بھی موسم ہواور وہ کہا کی مرتبہ سامنے آئے تو اس میں سے کسی بچہ کو دینا مسنون ہے کیونکہ بچے ہے گناہ اور معصوم ہوئے ہیں ان کی وجہ سے اللہ برکت دے گا اور وہ میوہ صحت اور عافیت کے ساتھ کھانا نصیب برکت دے گا اور وہ میوہ صحت اور عافیت کے ساتھ کھانا نصیب کر رک گا - ہمارے ملک میں بعض جاہل عورتیں آم یا خربوزہ یا اور کوئی فصلی میوہ اس وقت تک نہیں کھا تیں جب تک اس میں فاتح نہ پڑھ کیں مگر میٹل شریعت سے ثابت نہیں ہے ) -

مَّا اَسْنَلَکُمْ عَنِ الصَّغِیْرَةِ وَمَا اَرْ کَبَکُمْ لِلْگییْرَةِ مَّا اَسْنَلَکُمْ عَنِ الصَّغِیْرَةِ وَمَا اَرْ کَبَکُمْ لِلْگییْرَةِ ہو اور بڑے گناہوں کو مزے سے کرتے ہو (خدا سے نہیں
ڈرتے - یہ حضرت ابن عمرؓ نے عراق والوں سے کہا جب انہوں
نے یہ مسئلہ بوچھا کہ اگر احرام والاخض کھی کو مار ڈالے تو کیا
ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا' سجان اللہ کھی کا مارنا کیسا'
خوب ہیں یہ دریافت کرنے والے - اور ہمارے پیفیر کے نواسے
اور بیارے امام حسین گوبلا تامل شہید کردیا - ایے لوگوں کوخدا سے
معنی میں تقوی کی تو فیق مرحمت فرمائے ) -

مترجم کہتا ہے بعینہ ای طرح کا ایک واقعہ پر بھی گزر چکا ہے۔ میں زمانہ جوانی میں بھی بھی پریشان ہو کر تفری طبع کے لیے شطرنج کھیلا کرتا' بھی گانا اور ہارنیم بھی سن لیتا۔ (ایک حفٰی

#### ض ط ظ ع ن آ العَامَ الْحَامَ الْحَامِ الْح

ے ) یعنٰ میں بالوں کواحرام با ندھتے وقت خوشبو ہے تر ہتر کر لیتا ہوں عرب اہل زبان کہتے ہیں:

صَغْصُغَ شَعْرَةُ - اين بالول مِن كَنْهِي كى-

صَغُوْ ياصَغُي صُعِيْ - جِمَك جانا ' وُ دہنے كِ قريب ہونا إصغاء - كان لكاكر سنن جهكانا-

صَاغِيةٌ - دوست' آشا'عزيز واقر باجوايني حاجتيں لے كر تیرے پاس آئیں۔

إِنَّهُ كَانَ يُصْغِي لَهَا الْإِ نَاءَ-آن حضرتُ لِي ك ليه برتن جكا دية - (تاكدآ رام سے ياني لي لي) (اس مديث ہے بیڈکلتا ہے کہ درندوں کا جھوٹا یائی یاک ہے )- .

يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَلَا يَسْمَعُهُ آحَدٌ إِلَّا أَصْغَى لِيتًا-جب صور پھونکا جائے گا تو جوکوئی اس کی آواز سنے گاوہ اپنی گردن اس کی طرف جکائے گا (غور کرے گا کہ بہآ واز کہاں ہے آ رہی

كَاتَبْتُ أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفِ أَنْ يَتْخَفَظَنِي فِي صَاغِيَتِي بمَكَّةَ وَآخُفَظُهُ فِي صَاغِيَتِهِ بِالْمَدِيْنَةِ (عبدالرحل بن عوف نے کہا کہ) میں نے امیة بن خلف کو (جو مکہ کے مشرکین میں سے تھا) پہلکھا کہ وہ میر ہے عزیز وں اور رشتہ داروں کی مکہ میں نگہبانی کرے میںاس کےلوگوں کی مدینہ میں نگہیانی کروں گا-

كَانَ إِذَا خَلَا مَعَ صَاغِيَتِهِ وَزَا فَرَتِهِ إِنْبَسَطَ-حضرت على جب ايخ خاص لوگوں اور خيرخوا ہوں ميں ہوتے تو کھل کر ہاتیں کرتے (خوش رہتے )۔

لِمَ كَانَ صَغُو النَّاسِ إلى عَلِيّ - لوك حضرت عليٌّ ك طرف کیوں مابل تھے۔

#### باب الصادمع الفاء

صَفْتٌ - عراض كرنا معاف كرنا -تَصَفَّتُ - قوى هونا مضبوط هونا -

صَفْته -غليه-

صِفِي اور صِفِتًا نُ اور صِفِّتَانٌ اور صِفْتاً نُ صُوس بدن

صاحب نے جوایے آ پ کو ہڑا منقی اور پر ہیز گار سجھتے ہیں' مجھ پر اعتراض کیا- حالانکه وه غیبت' حجوٹ' ترک جمعه' جماعت اور مسلمانوں خصوصا اہل حدیث کی ایذاد ہی کواینے لیے ایک مشغلہ سجھتے ہیں-ان کے اعتراض کرنے پر مجھ کو بے اختیار ہنمی آئی-ایک صاحب اور بھی جوخود کواہل صدیث کہتے اور بڑے تقوی اور یر ہیز گاری کا دم بھرتے' وہ بھی حنفی صاحب کی طرح' شطرنج اور ساع کی وجدے جھے پر ملامت کرتے -گر حضرت کا خود اینا حال بیتھا کہ ایک مسلمان کا مال فریب دے کر جیٹ کر گئے- لوگوں ے قرض لے کر پھر دینے کا نام نہ لیتے -کسی دعدہ کا اعتبار نہیں-الله تعالى ايسے لوگوں سے بچائے رکھے- احناف تو آج تك بدنام تھے کہان کوصد ت'ایفائے عہد اورا مانت داری کی پرواہ نہیں ہے لیکن اب وہ لوگ بھی جوخود کو اہل حدیث کہتے ہیں لوگوں سے دغا بازی اور وعدہ خلافی اور ہرطرح کے ناجائز کام کررہے ہیں۔ اس بریخت جیرت ہوتی ہے کہ تقلید کوجس کا غایت درجہ یہ ہے کہ مکروه اور بدعت گناه صغیره ہوگی حچیوڑ کرکبیره گناہوں میں'یعنی حموث اورخیانت اور دغابازی میں مبتلا ہو گئے ُلاحول ولاقوۃ الا

اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِحِيَّنَا وَمِيِّتِنَا وَشَاهِدِ نَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكُونَا وَ أَنْشَانَا- بِاللَّهِ مِينَ سِيزنده اور مردہ اور حاضر اور غائب اور چھوٹے اور بڑے اور مرد اور عورت سب کو بخش د ب (حالا نکه چھوٹا بچیمعصوم ہوتا ہے اور مراد ان گناہوں کی بخشش ہے جو بڑا ہو کر اس کی تقدیر میں لکھے

صَغِیْرَةٌ - وہ گناہ جس پراللہ تعالیٰ نے کوئی خاص سزامقرر . نہیں کی یا صاف طور پراس ہے منع نہیں فر مایا – (اور کبیرہ وہ گناہ جس پرسزا مقرر ہے یا واضح طور پراس کی ممانعت قرآن میں بیان کی گئی ہے۔بعض حضرات نے کچھاورصراحت بھی کی ہے جو صدیث کی کتابوں سے معلوم ہوگی۔) صَفْصَغَةٌ - تَنگھی کرنا۔

سُنِلَ عَنِ الطِّيْبِ لِلْمُحْرِمِ فَقَالَ آمًّا آنَا فَأُصَغُصِغُهُ فِي رَأْسِي هُكَذَا- (حربي نے كَهَا يَحِي أُسَغُسِعُه بِ سين

ير گوشت-

وَ رَانِيْ صِفْنَاتًا - (مفضل بن رالان نے کہا کہ میں نے امام حسن بھری سے دریا فت کیا اگر کوئی خواب سے بیدار ہواور یا جامہ پرتری دیکھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تو ایک حالت میں عنسل کر) انہوں نے دیکھا میں موٹا تازہ پر گوشت آ دی ہوں (ایسے آ دی میں منی بہت ہوتی ہے تو گمان غالب یہی ہے کہ دہ تری تیری منی کی ہوگی) -

صَفَحٌ - روَّلردانی کرنا 'معاف کرنا' جپھوڑ دینا' انفاض کرنا' جانے دینا' ملوار کے عرض سے مارنا' سائل کوجواب دینا' چوڑ اکرنا' ایک ایک کر کے دکھینا -

تَصْفِينُعٌ - چوڑا یا لمبا کرنا' تالی بجانا'صاف بچروں کا فرش بچھانا-

> مُصَافَحَةً-باتھے ہاتھ ملانا-ریہ ہوں

تَصَافُحُ - بندكر لينا-

اصْفَا عُ -سائل كوجواب دينا -تَصَفَّعُ -غوركرنا ُ تلاش كرنا ُ كتاب كاصفح صفحه ديكينا -

اکتَسْمِیْٹُ لِلرِّ جَالِ وَالتَّصْفِیْقُ لِلنِسَاءِ - (اگر نماز میں کوئی حادثہ ہو یا امام بھول جائے تو) مردسجان اللہ کہیں اور عورتیں دستک دیں - (بعض نے کہا کہ صفیح اور تصفیق کے ایک بی معنی ہیں - بعض نے کہا صفیح ایک ماتھ کی پشت دوسرے ہاتھ کی پشت پر مارنا' اور تصفیق ایک ہاتھ کی بھیلی دوسرے ہاتھ کی بھیلی پر

صَفَّحَ الْقَوْمُ -لوكول في تالى بجائى -

اَلْمُصَافِحَةُ عِنْدَ اللِّقَاءِ -مصافی طاقت کے وقت کرنا چاہیے (جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے بس یہی سنت ہے لیکن نماز کے بعد مصافحہ کرنا 'یا جعد'وعظ اور عیدین کی نماز وں کے بعد مصافحہ کرنا طریق سنت نہیں ہے )۔

اَکَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِی اَصْحَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - کیا آنخضرت ﷺ کے اصحاب مصافحہ کرتے تھ؟ (طبی نے کہامصافحہ ہر ملاقات کے وقت مسنون اور مستحب ب لیکن میج اور عصر کی نماز کے بعد جولوگوں نے مصافحہ کی عادت کر لی

ہاں کی اصل شرع شریف سے پھینیں ہے مگراس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے اگر اس کواحکام شرعیہ سے ملیحدہ ہی سمجھ کر صرف اپنے ذوق کی تسکیین کے لیے کیا جائے توا یک مباح بدعت ہے کیونکہ اصل مصافحہ کی شریعت سے ثابت ہے البتہ مرد بے ریش کے مصافحہ سے برہیز کرنا چاہے۔)

مترجم كہتا ہے طبى كاپيە خيال مسلمنہيں ہے اور جماعت علماء نے عصرا ورظیر کے بعد مصافحہ کرنے کو مکروہ بنایا ہے رہا بدا مرکہ شرایت سے اصل مصافحہ ثابت ہے'اس سے عصر' ظہر' عید' جمعہ اور مجلس وعظ کے بعد مصافحہ کا جواز نہیں نکاتا کیونکہ پیشریعت میں تصرف اورتغیر ہے اورشریعت کے ہرایک حکم کواس کے کل ہی میں بجالانا جائے جس کوشارع نے بیان کر دیا ہے-اگر ایسا تصرف اورتغیر جائز ہوتو تمام بدعتیں جائز ہوجا کیں گی-مثلا کوئی نماز کے بعدایک طرح کی اذان دیا کرے یا دبا کے دفع کرنے کے لیے اذان دے یا قبر پرقر آن پڑھنے کے لیےلوگوں کوجمع کرے یا کھانے پر فاتحہ دے وہ کہہسکتا ہے کہاذان کی اصل تو شریعت ے ثابت ہے-ای طرح قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے ای طرح سور و فاتح بھی برد ھناشریعت سے ثابت ہے اور بیایک مغالطہ ہے شیطان کا صحیح یہ ہے کہ جس عمادت کا جوکل آ ں حضرت ؓ نے بتلایا دیا ہےای محل میں اس کا کرنا سنت ہےاور بےموقع اور بےمحل اس کا کرنا بدعت رہے گا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابۃ نے اس تحض کاا نکار کیا جس نے عیدگاہ میں نماز عید سے پہلے فٹل پڑھے۔ ای طرح جس نے چھنکنے کے بعد السلام علیم کہا آں حضرت نے اس کا انکار کیا- حالا تکه نقل پڑھنے کی اور سلام کرنے کی اصل شر'یت سے ثابت ہے-

قَلُبُ الْمُوْمِنِ مُصْفَحٌ عَلَى الْحَقِ - مومن كا دل حق بات كى طرف جيكا ياجات ب (ايمان كايد تفاضا ب كه جس بات كو غور وفكر كے بعد قرآن اور حديث كى روسے حق سمجھے فورااس كى طرف پھر جائے - اپنے ملك كے رسم ورواج 'يا اپنے بزرلوں كے طريقة كو خير باد كهد دے اور بير ك واختيار بغير كى جبر واكراہ كے ہونا چاہئے - اگريہ بات اس ميں نہيں ہے بلكہ اپنے ملك كے رسم ورواج يا اپنے خاندان يا بزرگوں يا مرشدوں كے طريق كو وہ

#### الحَاسَ الْحَاسِينَ

ٱلْقُلُوْبُ ٱرْبَعَةٌ مِّنْهَا قَلْبٌ مُّصْفَحٌ اِجْتَمَعَ فِيْهِ النِّفَاقُ وَالْإِيْمَانُ - ول جارطرح كے ہیں- ایك دور زدر دل جس میں ایمان اور نفاق دونوں موجود ہیں ( یعنی زبان پرتو ایمان کا دعوی ہے اور دل میں اس کا یقین نہیں ،جب مومنوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور جب کا فرول کے پاس بیٹے ہیں تو ان کے کافرائہ طرزعمل میں شریک ہوتے رہتے

غَيْرَ مُقْنِعِ رَأْسَهُ وَلَا صَافِحٍ بِخَدِّهِ- نه تُو اپنا سر جكائے ہوئے ندایک طرف اینار خسار پھیرے ہوئے۔

تَزِلُّ عَنْ صَفْحَتِي الْمَعَابِلُ-مِر، منه كل (طرف) ایک جانب سے تیرے یابر چھے پھل رہے تھے۔

حَجُزِيْنَ لِلصَّفُحَتَيْنِ وَحَجَوًا لِلْمَسْرُبَةِ- وو يَتَّر مقعد کے دونوں کناروں کے لیے اور ایک خودمقعد کے لیے (یعنی استخاکے لیے کم ہے کم تین پھر لے )-

لَوْ وَجَدْتُ مَعَهَا رَجُلًا لَضَرْبَتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَح يا غَيْرَ مُصْفِح (سعد بنعبادة في نيكها أيارسول الله صلى الله علیه وسلم میں تواگراینی ہوی کے پاس غیرمردکو یا وُں تو تکوار کی ۔ (دھاری طرف سے )نہ کہ الٹی طرف سے باعرض سے اس کا کام

قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْخَوَارِجِ لَنَضْرِ بَنَّكُمْ بِالشُّيُوْفِ غَیْرً مُصْفَحَاتِ - ایک فارجی نے کہا ہمتم کوتلواروں سے دھار کی طرف ہے ماریں گے نہ کہان کے عرض ہے (اہل عرب کتے ہیں:

أَصْفَحَهُ بِالسَّيْفِ - لِعِنْ للوار كِعرض عاس كومارانه کہ دھارہے-)

إِنَّهُ ذَكُرَ رَجُلًا مُصَفَّحَ الرَّأْسِ-انهول في الكَّخْص كاذكركياجس كاسر جوڑاتھا-

صَفُوْ كُ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ - (حَفرت عَاكَثُهُ فَي الْجَاهِلِيْنَ - (حَفرت عَاكَثُهُ فَي الْجِهَ والدكى تعريف ميں كہاكه )وہ جاہلوں ہے منہ پھير لينے والے تھے

مقدم رکھتا ہے یاا بی بات کی چ کرتا ہے توا یے شخص کا ایمان کال | (جاہلوں کا جواب نہیں دیتے تھے اور نہ ان سے جھٹرا کرتے

صَفُو تح- الله تعالیٰ کی بھی صفت ہے اس لیے کہ وہ بندوں کے گناہوں ہے درگز رکرتا ہےادران کوفورا ہی سزانہیں

مَلاَنكِةُ الصَّفِيْحِ الْا عُلَى- بلندترين آسان كے

صَفِيْحٌ - آسان كاليكنام ب-

عِمَارَةُ الصَّفِيْحِ الْا عُلٰى مِنْ مَلَكُوْتِهِ-سب \_ بلندآ سان کی آبادی اللہ تعالی کے ملکوت سے ہے (وہاں مقرب فرشتے رہتے ہیں )۔

لَعَلَّهُ قَامَ عَلَى بَابِكُمْ سَائِلٌ فَأَصْفَحْتُمُوْهُ-(حضرت امسلم بهجنی میں که کسی نے گوشت کا ایک نکزا مجھ کو تحفہ میں بھیجا' میں نے خدمت گار سے کہا اس یار چہ کو آ ل حضرت کے لیے اٹھار کہ' پھر جو دیکھا تو وہ ایک پھر کا ٹکڑا ہو گیا ہے۔ میں نے اس واقعہ کوآ تخضرت سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا شاید کوئی سائل تمہارے دروازے پرآیا تھا مگرتم نے اس کو خالی محروم پھرا دیا (اس وجہ سے بیگوشت پھر ہوگیا) (اہل عرب کہتے ہیں:

صَفَحْتُهُ لِعِيٰ مِن نِے اس کو دیااور اَصْفَحْتُهُ اس کو خالی پھيرديا تيجهنين ديا)-

صِفَا ح- یدایک مقام کا نام ہے خنین اور حرم کی حدود کے

وَضَعَ الرِّجُلَ عَلٰى صَفْحِ الذَّبِيْحَةِ-آ تَحْفرتُّ نَ قربانی کے جانور کے ایک جانب پریاؤں رکھا (یعنی ذبح کرتے وقت) (ایک روایت میں صِفَاحِهَا ہے معنی وہی ہیں- بعض نے کہایہ صَفْحٌ کی جمع ہے)-

-فَمَا بَقِى إِلَّا صَفِيْحَةٌ يَمَا نِيَّةٌ - (نولمواري ميرے ہاتھ میںٹوٹ گئیں) یمن کاایک چوڑا کنہ رہ گیا۔ صَفحية - چوڑی تلوار-

صُفِّحَتْ لَهُ صَفَايحٌ - جوشخص زكوة ندد عقامت ك دن اس کے سونے جاندی کے ) چوڑے چوڑ کے نکڑے بنائے

# لكالمالية الاسادان الاناران الالا

جائیں گے(پیران ہےاں کابدن داغا جائے گا-معاذ اللہ یاللہ بچائیواور ہماری تقصیرمعاف کرہم نے بھی زکوۃ دینے میں غفلت کی ہے تیر نے قصور وار ہیں )۔

مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نَقُهُمْ عَلَيْهِ - جَوْحُض اپنا حال ظاہر کرے گاتو ہم اس کوسزادیں گے (اگروہ چھپائے رکھے اور نہ کیے تواللہ بخشے والا ہے )-

وَلَا صَافِحٍ بِخَدِّهِ-نهاپِ رضار کوایک طرف پھرانے والا ہوگا-

لَصَا فَحَنُكُمُ الْمَلَا نِكَةُ-فرشۃ تم ہے معافی كرتے (اگرتم بمیشداس حال پررہے جس حال پرمیرے سامنے رہے ہو)۔

وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِ- اپنا پاؤں ذیج کے وقت اس کے پہلو پر کھا(تا کہوہ ملنے نہ یائے)-

وَانَا اَتَصَفَّحَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ-(حفرت عزرائيل عليه السلام موت كَ فَر شِحْ كَتِ بِين كَه) مين آدميوں كے منه بردن ميں پانچ بارغور سے ديكھا بول (اس كى تنقيح كرتا ہوں كه كس كى موت كا دفت آگيا تا كه اس كى روح قبض كروں)-

صَفَائِحُ الرَّوُ حَاءِ- روحا کے اطراف و جوانب (وہ پنیمروں کاراستہ ہے جب وہ بیت اللّٰد کا قصد کرتے ہیں)-

مَرَّ فِي سَبْعِيْنَ نَبِيًّا عَلَى صَفَائِحِ الرَّوْحَاءِ عَلَيْهِمِ
الْعِبَاءُ الْفَطُوَانِيَّةُ يَقُولُ لَبَيْكَ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ - حضرت
موی سر پنجبرول كے ساتھ تطوان كے مبل اوڑ هے ہوئے
روحا كے كناروں پر سے گزرے ليك كتب جاتے سے (يعني سيرا
بنده بنده كابيًا تيرى بارگاه ميں حاضر ہے) صَفَدٌ - باندهنا مضوط جَكُر نا -

تَصْفِيْدٌ أور إصْفَادٌ- يَجَى يَهِم عَنْ بِي-

إصفادٌ - دينا علام بهدكرنا-

صِفَادٌ -وہ ری یاتسمہ یا بیزی جس سے قیدی کو ہاندھیں۔ صفَدٌ -عطبہ-

إِذَا كَذَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ صُقِّدَتِ الشَّيْطِيْنُ -جب

رمضان کامہینہ آتا ہے توشیاطین باندھ دیئے جاتے ہیں (روزہ ان کو باندھ دیتا ہے' آ دمی روزہ کی وجہ سے برے کاموں سے باز رہتا ہے'شیطان کا کیداورزوراس پرچل نہیں سکتا)

مترجم کہتا ہے کہ اس تاویل کی ضرورت نہیں شیاطین اگر باند ھے جاتے ہوں تو کیا عجب ہے گر غالبا مراد کل شیاطین نہیں ہے کیونکہ بعض لوگ رمضان میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے 'تو شاید مراد وہ شیطان ہوں جو چھٹے پھرتے ہیں اور کی خاص آدی ہے متعلق نہیں ہیں 'یاوہ شیطان جوفر شتوں کی باتیں چوری سے سننے کے لیے او پر جاتے ہیں۔)

نَهٰی عَنْ صَلُوةِ الصَّافِدِ- دونوں پاؤں جوڑ کر نماز پڑھنے ہے منع فرمایا (یعنی حالت قیام میں دونوں پاؤں ملاکر رکھنے کے لاوہ بیڑی میں جڑے ہوئے ہیں)-

لَقَدُ أَرَدُتُ أَنُ التِي بِهِ مَصْفُوْدًا - مِن في يه عِها كه اس والكرلاوك - الله عنه الكرلاوك - الكرلوك - الكركوك - الكرلوك -

صَفَدٌ- بیڑی جو قیری کے پاؤں میں ڈالی جاتی ہے-اَصْفَادٌاس کی جمعے-

طِیِّی طِبُّ لَمُ اخُذُ عَلَیْهِ صَفَدًا - میراعلاج ایساعلاج ہے کہ میں اس پر مزدوری نہیں مانگتا (اجرت یافیس کا طلب گار نہیں ) -

> صَفْوٌ - پیٹ میں زرد پانی (صفرا) جمع ہوجانا -صَفِیْوٌ - پھونک کی آواز نکالنا -صَفَوْرٌ اور صُفُورٌ - خالی ہونا -

صفر اور صفور- عان ہونا تَصْفِیرٌ -زردرنگنا-

صُفُرَةٌ -زردي -

إصْفَادٌ عِمَّا جِي مفلي خالي كرنا-

اِصْفِرَارٌ - زردہونا -رِبُورِ بِنِون

صَفْرٌ اور صِفْرٌ-خالى-

صَفَوْ - مشہور مہینہ ہے جو محرم کے بعد ہوتا ہیں اور ایک بیٹ کی بیاری کو بھی کہتے ہیں جس سے آ دمی کا چرہ زرد ہو جاتا ہے۔ بعنی مرقان اور بھوک اور عقل۔

لَا عَدُوىٰ وَلَا تَهامَةَ وَلَا صَفَرَ- يَهارَى كَا حَجُوت

لگنا الوکامنوس ہونا اور صفر کوئی چیز نہیں ہے (عرب لوگ سیجھتے
سے کہ 'صفر' ایک قتم کا سانپ ہے جو پیٹ میں پیدا ہوجا تا ہے
اور بھوک کے وقت آ دمی کوستا تا ہے اور یہ ایک متعدی بیاری
ہے۔ آس حضرت ٹے اس خیال کو باطل کیا۔ بعض نے کہا کہ
یہاں صفر سے مرادیہ ہے کہ محرم کو پیچھے اور صفر کو مقدم کر دینا جیسا
کہ ذر مانہ جاہلیت میں ان مہینوں کے اندر تقدم اور تا خرکر لیا کرتے
سے۔ بعض نے کہا کہ لوگ صفر کے مہینہ کو موق سیجھتے تھے جیسا کہ
اب تک بعض عورتیں اس ماہ صفر کو جس کو وہ تیرہ تیری کا جاند بھی
میں نامبارک خیال کرتی ہیں۔ اسلام نے اس خیال کو باطل
قرار دیا)۔

مترجم کہتا ہے افسوس ہے کہ اب تک ہندوستان کے مسلمان ایسے وائی خیالات میں مبتلا ہیں کسی تاریخ کومنحوس کہتے ہیں، کسی دن کو نامبارک جانتے ہیں، تیرہ تیری کے صدقے . نحوست کو دفع کرنے کے لیے نکالتے ہیں-اسلام میں ان باتوں کی کوئی اصل نہیں ہے سب دن اللہ کے دن ہیں اور جواس نے تقتریر میں لکھ دیا ہے وہ ضرور ہونے والا ہے اور نجومی اور پیڈت سب جھوٹے ہیں' مسلمانوں کے اکثر جاہل بادشاہ اور دولت مند ان نجومیوں اور بیڈتوں کے فریب میں آ جاتے ہیں اور وہ طرح طرح کی باتیں بنا کران بے وقو فوں سے ہزار ہارو پیر گھینے ہیں-اگریپمسلمان بادشاه حدیث کاعلم رکھتے تو بھی ان کےفریب میں نه آتے اور ہر کام میں اللہ تعالی پر بھروسہ رکھتے - سب اختیاراس کے ہاتھ میں ہے نہ ستارے کچھ کر سکتے ہیں نہ طالع کوئی چیز ہے نہ سعداور تحس کوئی بات ہیں- میں تو ان مسلمان باد شاہوں ہے جو صرف نام کےمسلمان ہیں نصارے کے بادشاہوں کو بہتر سمجھتا ہوں۔ وہ عقل رکھتے ہیں اور علم سے متاز ہیں ایک پیسہ بھی کسی نجومی یا بینڈ ت کونہیں دیتے اور ہرا یک کام سوچ سمجھ کرصلاح اور مشورہ کر کے جلاتے ہیں'اللہ تعالی نے ان کو ایسا غلبہ دیا ہے کہ ہمارے زمانہ میں تقریبا تمام دنیا ان کے ہاتھ میں ہے۔ مسلمانوں کے پاس ایک ذرا س سلطنت روم یعنی ترکی'اور سلطنت ایران باقی ہے۔ مگران میں ایران کی سیاس صورت حال پریثان کن ہے- اس لیے کہ ایک طرف ہے روس اور ایک

جانب سے مغربی اقوام اس میں قدم جمانے کی فکر کررہے ہیں۔
سلطان روم (ترکی) بھی نفر انی بادشاہوں سے جو چاروں طرف
سے محیط ہیں خوف زدہ اور مرغوب ہیں وہ ان کے ایما اور
مشوروں کوطوعا و کر ہا وزن دیتے ہیں اور پھونک پھونک کرقدم
رکھر ہے ہیں۔ بیسب پچھاس بات کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں نے
قرآن اور حدیث کو پڑھنا اور اس پڑمل کرنا چھوڑ دیا اسلام کی
حدود وقیو دکوتو ر کرعیش وعشرت میں پڑ کے معلوم نہیں کہ مستقبل
میں کیا ہونے والا ہیں۔ اگر مسلمان اب بھی خواب غفلت سے نہ
میل کیا ہونے والا ہیں۔ اگر مسلمان اب بھی خواب غفلت سے نہ
جاگے اور قرآن و حدیث کو اپنا دستور العمل نہ بنایا تو پھرا کیگر
زمین بھی ان کی حکومت میں ندرہے گی یفعل الملہ ما یشاء و
یحکم ما یہ ید۔

صُفُرَةٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِّنْ حُمْرِ النَّعَمِ-الله كَارَهُ مِّنْ حُمْرِ النَّعَمِ-الله كَارَاهُ مِن الكَ بَارِ بَعُوكا رَبِهَا لال لال اونون سے بہتر ہے (عرب لوگ كہتے ہيں:

صَّفِرَ الْوَطْبُ-مِثْكِيزِه خالى بوا (لِعِنى اس مِين دود هُ بين لها)-

اِنَّ رَجُلًا اَصَابَهُ الصَّفَرُ فَنُعِتَ لَهُ السَّكُرُ - ايك شخص كے پيك ميں پانى مجرگيا (استقاء كى يمارى موئى) لوگوں فض كے پيك ميں پانى مجرگيا (استقاء كى يمارى موئى) لوگوں نے كہا شراب ہے تو فائدہ موگا - (آپ نے فرمایا اللہ تعالى نے تمہارى شفاحرام ميں نہيں ركھى) -

صِفُورُ دَانِهَا وَمِلْا کِسَاءِ ها-اس کی چادرتو خالی ہے اوراز اربحری ہوئی ہے (مطلب یہ ہے کہ اس عورت کا او پر کابدن تو ہاکا ہے اور ینچ کا بھاری ہے) - کِسَاءِ کھا سے اِزَادِ هامراد ہے جیسے ایک دوسری روایت میں ہے کہ او پر کے بدن سے سرین اور را نیں -اہل عرب کے نزد یک بیم غوب ہے کہ عورت کا پیٹ اور اور کمر یکی ہو لیکن سرین بھاری ہوائی طرح را نیں اور پنرلیاں)-

الْمَصْفُوْرَةِ - آنخضرتؑ نے قربانی میں کان کٹے ہوئے جانور ہے منع فرمایا - (ایک روایت میں عَنِ الْمُصْفَرَةِ ہے معنی وہی میں - بعض نے کہاد بلاجانور) (ایک روایت میں:

عَنِ الْمُصَعَّرَةِ- ہے نین معجمہ سے جس کے معنی حقیر اور خراب جانور )-

كَانَتُ إِذَ سُئِلَتُ عَنْ اكْل ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ قَرَاتُ قُلْ لَا اَجِدُ فِيْمَا اُوْجِيَ اِلَّيُّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ الاية-حفرت عائشٌ ع جب كولى يو جها كددانت والے درندوں کا (جیسے بلی شیر ریچہ چیتا 'بوربچہ تیندوا' لومڑی اور بجووغیرہ کو ) کھانا کیسا ہے؟ تو وہ بیآیت پڑھتیں۔''اے محکہ ! کہذو کہ مجھ پرتو جو وہی نازل ہوئی' اس میں' میں کسی کھانے والے یرکوئی چیزحرامنہیں یا تامگریہ کہ مردار ہوئیا بہتا خون یا سور کا گوشت-'' یہاں تک حضرت عا نش<sup>یمہ</sup> تی تھیں کہ ہانڈی کے اوپر (خون کی) زردی آ جاتی ہے (یعنی گوشت کے یکتے وقت-ام المومنینؓ کا مطلب بہ تھا کہ باوجود یکہ اللہ تعالٰی نے ہتے خون کو حرام فرمادیا مگراس کے باوجود ہانڈی میں گوشت کینے کے دوران جوخون کے سبب یانی کے اویر کا حصہ زرد ہوجا تا ہے'وہ حرام نہیں ، ہے اور لوگ اس کو کھا لیتے ہیں مگر درندوں کی حرمت تو اللہ کی كتاب ميں بالكل نہيں ہے كھروہ كيے حرام ہوں گے-امام مالك کا بھی یہی مذہب ہے کہ درندے حرام نہیں ہیں - مگر بعض نے کہا کہ ان کا کھانا مکروہ ہے۔لیکن اکثر علماء کے نزدیک دوسری حدیث کی رو ہے وہ حرام ہیں-اور شاید حضرت عا کنٹہ کو بیرحدیث نه پنجي ہو گي- اسي طرح حشرات الارض' يعني ڇو ہا' گھونس نيولا . وغیرہ ائمہ ثلثہ کے نز دیک حرام ہیں' لیکن امام مالک کے نز دیک مکروہ ہیں اور گوہ اکثر علماء کے نزدیک حلال ہے۔صرف امام ابوحنیفہ نے اس کوحرام کہا ہے اور ان کی دلیل ضعیف ہے اور خر گوش بالا تفاق حلال ہے مگر امامیاس کوحرام کہتے ہیں۔ ہاتھی بھی امام ما لک کے نزویک مکرو: ہے گردوسرے امام حرام کہتے ہیں۔ زرافہ (جوامریکہ وافریقہ میں ہوتا ہے) حلال ہے-بعض نے حرام بنایا ہے- ابوحفیہ کے نزویک حلال ہے مگر اہل حدیث حرام کہتے ہیں کیونکہ وہ پنجہ سے شکار کرتا ہے اور دوسری حدیث میں

ہے کہ ہر دانت والے درندے اور ہر پنجہ والے پرندے سے آئے نے منع فرمایا)۔

یا مُصَفِّر اِسْتِه - اپنی گانڈ کو (زعفران سے ) زردر نگنے والے (بیمتب نے ابوجہل کو کہا) (بعض نے کہا ہے کہ پہلفظ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو نازونغم میں پلا ہواس کو زمانہ کی سختیوں اور مصیبتوں کا تج بہ نہ ہو - بعض نے کہا مصفر استہ سے گوز لگانے والا مراد ہے - بعنی سرین سے آ واز نکا لئے والا مطلب بیہ ہے کہ نامر داور بزدل ہے - بعض نے کہا ابوجہل کے سرین پر برص تھاوہ زعفران لگا کراس کو چھیاتا) -

إِنَّهُ سَمِعَ صَفِيْرَهُ-اس نَاس كَسِينُ سَ-

صَالَحَ اَهُلَ حَيْبَرَ عَلَى الصَّفْرَاءِ وَ الْبَيْضَاءِ وَالْحَلْقَةِ - آَل حَضرتُ نے خیبر والوں سے اشرفی روپیاور زرہوں رصلح کی ( یعنی یہ چیزیں ان سے لینا کھبرا کیں ) -

یا صفراء یا صفراء و منظری و کا بیضاء ابیضی - ارے سونے تو زرد ہوکر چکتارہ ارے چاندی توسفید ہوکر چکتی رہ (بید حضرت علی نے دنیا کی سے اشارہ کرکے فرمایا - یعنی مجھ کونہ سونے کی خواہش ہے نہ چاندی کی ) -

اُغْزُو التَّغْنَمُو البَّنَاتِ الْأَصْفَرِ - جَهاد كرو روميول كى (يعنى نصارى كى) بينيا لوث مين لو-

بَنُوالْاً صْفَوِ - نصاری کو کہتے ہیں (یعنی رومیوں کو کہتے ہیں ایمانی رومیوں کو کہتے ہیں ایمانیم زردرنگ کو کیونکہ ان کا داداروم بن عیصو بن اسحاق بن ابرا ہیم زردرنگ کا تھا ہمارے زمانہ میں زردقوم اہل چین و جاپان کو کہتے ہیں ) -

مُحُمْرًان - نصاری کو کہتے ہیں - اس کیے کہ ان کا رنگ اکثر سرخ ہوتا ہے - بعض نے کہا نصاری کے دادار دم بن عیصو نے ایک طبقی عورت سے نکاح کیا تھا تو اولا دزر دبیدا ہوئی - بعض نے کہا کہان کا داداصفر بن روم بن عیصوتھا -

مَوْجُ الصُّفَّوِ - ومثق کے قریب ایک مقام کا نام ہے (اس مقام پرمسلمانوں اور نصاری کے درمیان بڑی جنگ ہوئی تھی)-

نُمَّ جَزْعُ الصَّفَيْرَاءِ - وہاں پرصفیراء کی وادی ختم ہوئی ہوئی ہودی صفراء یا صفیراء ایک مقام ہے بدر کے نزدیک - اب بھی

# العَالَالِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

مدینہ کے راستہ میں ملتی ہے۔

تور مِنْ صُفُو - پیتل کے لوٹے میں (معلوم ہوا) کہ پیتل کے برتن میں سے وضوکر نا یا اس میں پانی پینا درست ہے۔ بعض نے اس کو مکروہ کہا ہے اس وجہ سے کہ مشرکین اپنے بت پیتل ہی کی بناتے ہیں۔ اور ہندوستان کے مشرکین پیتل ہی کے بناتے ہیں۔ اور ہندوستان کے مشرکین پیتل ہی کے بنا ہوئے برتن استعال کرتے ہیں)۔

فَدَعَا بِصُفْرَة -خوشبومنگوائی (لیعنی زردخوشبو) -اَتَوُ صُفُرَةٍ - ان پر زردی کا نشان تھا (لیعنی خوشبو کا جو انہوں نے زفاف کے وقت استعال کی تھی) -

صَفْرًاءَ إِنْ شِنْتَ سَوْدَاءَ - زردسجه يا كالى سجه (لينى صفراء يا توابي مشهور معنى مين بي يعنى زرد يا سوداء يعنى سياه ك معنى مين كيونكه صُفْرٌ لون كمعنى مين بهي آيا بي جيسے: كَانَّةُ جَمَالَاتٌ صُفْرٌ - كويا وہ زرد رنگ كے اونث

بير-

لَا أَدُعُ صَفْرًاءً وَلَا بَيْضَاءً - مِن كعبه مِن ندسونا چھوڑوں ندچاندى (سبلوگوں مِن قشيم كردوں) -صَفْرًاوَاتٌ - نالے ما پہاڑ -

اِلٰی اَنْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ - یہاں تک کہ سورج زرد ہو یائے-

فَاذَارَاتُ صَفَارَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلُ جب پانی پر زردی دیکھے توعشل کرے (یعنی متحاضہ پانی پرزردی دیکھے تو اپنے آپ کوچش نے فارغ سمجھ کرعشل کرلے)-اَنْ اَنْ اَدَّدُ ہُذَا ہِ فَی کُل (لاز تعالیات سیشر مکی ہے)

آنْ يَرُدَّ هُمَا صِفْرًا (الله تعالى اس سے شرم كرتا ہے كه بندہ اپنے دونوں ہاتھ كھيلا كراس سے كچھ مائكے) اور وہ ان كو خالى لوٹاد سے (اپنے بند سے كى دعا قبول نے كر سے)-صِفْدُ الْكِدَیْنِ - خالی ہاتھ جس کے لیے کچھ نہ ہو-

لا یَسْجُدُ عَلَی صُفْرٍ وَلا شَبَةٍ - بَیْتل اور شبه پر بجده نے کرے (شبہ بھی ایک قتم کا بیتل ہے جوسونے کے مثابہ ہوتا ہے اعلی قتم کا -)

صَفْصَفُةٌ - بموارميدان مين اكيلے چلنا صفصاف چرانا-

صَفُصًاف-ایک درخت ہے-قاعٌ صَفُصَفٌ-ہموارمیدان-صَفُحٌ-گردنی دینا'چپت لگانا-صَفُعُانٌ-چپت ٹورہ' کمینہ-

صَفُّ -صف بإندهنا (يعني لمبي قطار برابر كرنا) يهيلانا-

مُصَافَةً -طرفين سےصف بندى-

إصْطِفَاڤُ -صف باندهنا-

نَهٰی عَنْ صُفَفِ النَّمُوْدِ - تیندووَں یا چیتوں کی کھالوں کے زین بوش ہے آپ نے منع فر مایا (دوسری روایت میں یوں ہے کہ تیندووں کی کھالوں پرسواری ہے آپ نے منع فر مایا )۔ صُفَّةً - زین یوش-

مُنفَفٌ - جمع ہے صُفَّةً کی اور اونٹ کی کاتھی پر جو ڈالا جائے اس کومیشر ہے کہتے ہیں اس کی جمع میکا نیو -

أَصْبَحْتُ لَا أَمْلِكُ صُفَّةً وَلَا لُقَةً - مِن نَاسَ عال مِن صَحِ كِي كَمْ شَى اناح يا الكِ لقمه كابھى مالك نقط -

کان یَتَزَوَّدُ صَفِیْفَ الْوَحْشِ وَهُوَ مُحْدِهُ (وہ وَشَی عانوروں کا جیسے ہرن نیل گاہے وغیرہ کا) سکھایا ہوا گوشت توشہ کے طور پر ساتھ رکھتے تھے حالانکہ احرام باندھے ہوئے سے—(معلوم ہوا کہ احرام میں شکار کرنا منع ہے نہ کہ جنگلی جانوروں کا گوشت کھانا جن کوخود محرم نے احرام سے پہلے شکاد کیا ہوئیا کی دوسرے نے شکار کے اس کو دیا ہو)۔

آھُلُ الْصُّفَّةِ - مفلس وناداراور متوکل و مجرد مہاجر مسلمان ، جن کے رہنے کے لیے کوئی گھر بھی نہ تھا ، وہ مجد نبوی کے سائبان میں رہتے ، ان حضرات کی تعداد ستر تھی - مگر اس تعداد میں کی یا بیثی بھی ہوتی رہتی تھی -

صُوْفِی-اصل میں یہ صُفِّیٌ تھاایک فاکوواؤے برل دیا (گویا پہلفظ اہل صفہ کی طرف منسوب ہے)۔ اِل صَلَیَّ ابْنُ عَبَّاسِ فِی صُفَّةِ زُمْزَهُ - ابن عباسٌ نے

زمزم کے کنارے میں نماز پڑھی-

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَافَّ الْعَدُوِّ | بِعْسُفَانَ-آنخفرتٌ عنفان ميں دَثْن كے سامنے تھے- (اہل عرب كہتے ہيں:

صَفَّ الْجَيْشَ فَهُوَ مُصَافِّ - يَعِيٰ رَثَن كِ لَشَر كَ سامِنْ فيس باندهيس -

وَنَحْنُ فِي مَصَاقِنَا يَوْمَ أَحْدٍ- ہم احد كے دن جنگ كے مقاموں ميں تھے (كافروں كے مقابلے صفين باندھے ہوئے تھے)-

مَصَافُ - جمع ہے مَصَفُّ کی - یعنی جنگ اور صف بندی کا م-

عَلٰی مَصَافِّکُمْ - اپنی اپنی جگہوں میں رہو (یہاں جنگ کے لیےصف بندی ہوئی ہے )-

کَا نَّهُمَا خِرْقَانِ مِنْ طَیْوِ صَوَافَ -سورہ بقرہ اور آل عمران گویا دو حِسْدُ ہیں پرندوں کے جو پیکھ پھیلائے ہوئے اڑ رہے ہیں-

صَوَات - جمع ہے صَافَقَ کی (بعض نے مندرجہ بالا جملہ کی ترجمانی اس طرح کی ہے' جو قطار باندھے ہوئے اڑ رہے ہیں۔''جیسے قرآن حکیم میں ہے:

ہیں۔''جیسے قرآن حکیم میں ہے: والصّافّاتِ صَفّاً۔ قسم ان فرشتوں کی جو صفیں باندھے ہوئے اللہ تعالی کی عبادت اور تبیج کررہے ہیں )۔ اور

فَاْذُدُّکُرُ وااسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَّاتٌ -ان اونوْں پرالله کانام لو- جونر کے مقام پر قطار باندھے کھڑے نہیں-

لَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الصَّفِّ الْآوَلِ-الرَّهِلِي صف ميں (جوامام کے پیچیے سب سے پہلی صف ہوتی ہے (جوفضیات ہے اس کولوگ جانتے ہوتے (تو اس پر قرعہ ڈالتے' اس کے لیے مسابقت کرتے'ہر شخص یہ کوشش کرتا کہ اول صف میں رہوں' بالا خرعہ ڈالنا بڑتا)۔

صَفَّ الرِّ جَالَ - پہلے مردول کی صف باندھی-کُنَّا بِصِفِّیْنَ - ہم صفین میں تھے-صِفِّیْن - یہ شام اور عراق کے درمیان ایک مقام ہے

جہاں حضرت علیؓ اور معاویۃ میں جنگ عظیم ہوئی تھی جس میں عبر اردن مسلمان مارے گئے اور کافریہ خبرین کرباغ ہو گئے کہ مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا ہو کرتلوار چل گئی۔

شَهِدْتُ صِفِّینَ وَبِنْسَ صِفُّوْنَ - میں صفین میں موجود تھااوروہ برامقام ہے (کیونکہ وہاں مسلمان آپس میں لڑکر کر مرسر) -

مِنْلُ الْقَطَائِفِ يَصُفُّونَهَا-كملوں كى طرح ان كے زين يوش بناتے ميں-

یو کُلُ مَادَفَّ وَلَا یُو کُلُ مَا صَفَّ - وہ پرندہ جو دوران پرواز پنکھ ہلاتا ہے (جیسے کبوتر) کھا جائے نہ وہ پرندہ جو پنکھ پھیلا کرمنڈ لاتا ہے (جیسے چیل یا گدھ دغیرہ) -

سَوُّواْ صُفُوْ فَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلُوةِ - (نمازيس) إني صفيس برابرركمؤصفول كابرابركرنانماز كاليك جزيه-

جَعَلَ صُفُوْفَنَا كَصُفُوْفِ الْمَلَائِكَةِ - مارى مفي فرشتوں كى مفوں كى طرح كيس (كيساں برابر سيدهى متصل اور با تاعدہ) -

صَفَفْتُ الْقَوْمَ فَاصْطَفُّوا - مِين نے لوگوں كوصف باندھنے كے ليے كہا انہوں نے صف باندھ لى -

اَلصَّفُّ الَّذِی مِلِیْهِ - وه صف جوآپ سے نز دیک تھی -صَفَّهُمْ فِی الْقِتَالِ - نماز کی صف کو جہاد کی صف کی طرح قرار دیا (جیسے جہاد میں دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے اسی طرح نماز میں نفس اور شیطان ہے ) -

كَانَ يُسَوِّى صُفُوفَنَا حَتَّى كَانَّمَا يُسَوِّى بِهَا الْقِدَاحَ-آل حَشَى كَانَّمَا يُسَوِّى بِهَا الْقِدَاحَ-آل حضرت منازيس مارى مفول كو تركيطر ح برابر كرتے تھے-

لَتُسَوَّنَ صُفُوْفَكُمْ اَوْلَيُحَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوْ هِكُمْ - اپنی صفوں کو برابر کرو ورنه الله تعالی تم لوگوں میں مخالفت ڈال دے گا (تم آپس میں لڑنے لگو کے کیونکہ ہمارا ظاہر ہمارے باطن کا آئینددار ہے-جب سب مسلمان صفوں میں لل کر برابر کھڑے ہوں گے آگے پیچھے نہ ہول گئو اس کی برکت سے اللہ تعالی

ان کے دلوں کو بھی جوڑ و سے گا اور اتفاق پیدا کرد ہے گا)-

(اس رمانہ میں مسلمانوں نے اس خیال کو چھوڑ دیا ہے اور صفوں کی ترتیب کے بارے میں جو ہدایات ہیں ان کو بھلا دیا ہے اس کا بیا تر ہے کہ ان میں آ پس میں چھوٹ اور الی نا اتفاقی ہے کہ خدا کی پناہ - بیاسلام کے دشمن کمین گاہ میں رہ کر مسلمانوں کی نااتفاقی اور چھوٹ سے خوب فائدہ اٹھار ہے ہیں اور بیعقل کے دشمن کچھ نیکہ جو کوئی ان کو اتفاق واتحاد کی تلقین کرئے اس کے فوائد بتائے نید ناسمجھ اس کے دشمن بن جاتے ہیں اور اعدائے دین اور دشمنان اسلام کی صفوں میں مل کران کی تباہی اعدائے دین وہ جاتے ہیں -شاید بیارشاد:

يَا أُمُّةً ضَحِكَتُ مِنْ جَهُلِهَا الْأُمَمُ - ملمانوں ، ى كى ثان میں ہے-

اَقِيْمُوْا صُفُوْ فَكُمْ وَتَرَاصُّوْا - يَعَىٰصَفُول كُوقامُ كُرواور سيد هِ لَل كَرَ هُرْ ہِ ہو (اس طرح سے كہ ہرايك كا داہنا پاؤں دوسرے كے بائيں پاؤں سے ياباياں پاؤں دوسرے كے داہنے پاؤں سے ملار ہے درميان ميں ذراى جگہ بھی خالی ندرہے) -اَلاَ تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا - كياتم اس طرح صف نبيں باندھتے جيے فرشتے اپنے مالک كے سامنے صف باندھتے ہيں -

خَدْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ اوَلُهَا وَشَرُّهَا الْحِرُهَا الْحِرُهَا وَخَدْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ اوَلُهَا وَشَرُّهَا اَوَلُهَا مردوں کی و خَدْرُ صُفُوفِ النِسَاءِ الْحِرُهَا وَ شَرُّهَا اَوَلُهَا – مردوں کی بہترصف ہے (جوعورتوں کے قریب ہوتی ہے) (اور عورتوں کی بہترصف اخیرصف ہے (جومردوں ہے دور ہوتی ہے) اور بری صف پہلی صف ہے (جومردوں ہے تزدیک ہوتی ہے) اور بری صف پہلی صف ہے (جومردوں ہے تزدیک ہوتی ہے۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ آنخضرت کے زمانہ میں مرد اور ورورت سب جماعت کی نماز میں شریک رہتے )۔

رُصُّوْا صُفُوْ فَكُمْ -ا پِي صَفُولَ كُوْهُوسُ بِناوَ (﴿ مِنْ مِينَ خَالِي جَكِهِ مت رَكُمُولُ كَرَكُمْ سِيهِ )-

بر الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ - بِهلِي آكِي صف كو بوراكر الريم جواس كنزديك بالريج كي ربة واخيري صف ميس

ر ہے (ایبانہ کرو کہ آگے کی صف میں جگہ ہواور کوئی اس کے بعد کی صف میں کھڑ اہوجائے )-

رَاى رَجُلًا يُّصَلِّني خَلْفَ الصَّفِّ وَ خَدَهُ فَامَرَهُ أَنُ يَعِيدُ الصَّلْوة وَ خَدَهُ فَامَرَهُ أَنُ يَعِيدُ الصَّلُو وَ بِهِ الْحَصْلُ وَ يَهَا جُوصَفَ كَ يَعِيدُ الصَّلُو وَ الرَنماز پِرْ صِن اللَّهِ يَحِيدُ اللَّهُ المَاز پِرْ صِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّلِمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْ

اِلَّا مَا قُتِلَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ-مَّرجودولشكرول كے جَ مِين

صَفْقٌ - مارنا اور اس طرح مارنا كه آواز پيدا مؤ ہاتھ پر ہاتھ مارنا بيختم مونے كے ليے تلى بجانا 'بندكرنا 'كھولنا -

صَفَاقَةٌ -تَعَين هونا-

تَصْفِيْقٌ - پنگه مارنایا تالی بجانا' دستک دینا -اِصْفَاقٌ - پیٹ بھر کھانالانا -تَصَفُّقٌ - سرّد د -اِنْصِفَاقٌ - لوٹ جانا -اِصْطِفَاقٌ - حرکت اور تموج -صَافِقَةٌ - وہ جماعت جوآ کراتر ہے -

اِنَّ اَنْحُبَرَ الْكَبَانِيرِ أَنْ تَقَاتِلَ أَهْلَ صَفْقَتِكَ - سب برُ الْنَاه يه ہے كہ كى كے ہاتھ پر ہاتھ ماركر (اس سے عبد و اقرار كر ہے) چراس كو مارنا (كيونكه يه دغا اور فريب ہے جو شخت مذموم اور برُ الناه ہے - بعض نے كہا مطلب يہ ہے كہ مسلمانوں كو مارنا كيونكه وہ اپنے دين بھائى ہیں ) -

اَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَ تَهُمْوَةَ قَلْبِهِ-اس كواپِ باته كهار وى (بيعت كى) اوراپن دل كالچل دے ديا (مطلب يہ ب كه جب بيعت كرلى تو دل سے اس كو پوراكر ناچاہيے)-

اَلُهَا هُمُ الصَّفُقُ بِالْأَسُواْقِ-انُ وباَزَاروں میں خرید و فرخت نے غافل کرویا تھا (بہت ی حدیثیں آں حفزت کی ان کو سننے کی فرصت نہیں ملی تھی )۔

صَفْقَةٌ خَاسِرَةٌ - نقصان كاسودا -

صَفُقَتَانِ فِیْ صَفْقَة -ایک عقد میں دومعاملہ کرنے ہے آپ نے منع فر مایا (اس کی تُغییر کتاب الباء میں بیعتان فی بیعة کے متعلق گزر چکی ہے۔

نَهٰى عَنِ الصَّفْقِ وَالصَّفِيْرِ - تالى بجائے اورسِينَ ويے سے آپ نے منع فرمایا ( كيونكه يه شركول كى خصلت تقى مسلمان بحب نماز پڑھتے تو وہ تاليال بجاتے سيٹيال ديتے تا كه نماز ميں توجه اور خيال بے - مجمع البحار ميں ہے بعض نے كہا كه اى تالى كے ليے ممانعت ہے جو كھيل كود كے طور ير ہو) -

مترجم کہتا ہے کیکن جو دستک کام سے دی جائے مثلا نماز میں کوئی حادثہ یا اور کسی ناگز بر پرورت سے تو وہ منع نہیں ہے۔ صفّاقی آفّاقی - بڑا معاملہ کرنے والا جہان میں پھرنے والا ( یعنی بہت سفر کرنے والا جہاں دیدہ ) -

اِذَا اصْطَفَقَ الله فَاقُ بِالْبَيَاضِ - جب آسان كَ كنارول مِيسفيدى بِيل جائے-

فَأَصْفَقَتْ لَهُ نِسُواَنُ مَكَّةً - مَه كَ عُورِتِس ان كَ پاس جمع ہوئيں - (ايك روايت ميں فَانْصَفَقَتْ لَهُ ہے معنی وہی ہیں) -

اِنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُوأَةِ اَخَذَتُ بِالْنَيْنَى ذَوْجِهَا فَخَوَقَتِ الْنَفِينَى ذَوْجِهَا فَخَوَقِ الصِّفَاقَ فَقَطْسَى بِنَصْفِ فَكُمْ الْمُحْرِقِ الصِّفَاقَ فَقَطْسَى بِنَصْفِ ثُلُثِ الدَّيَةِ - حضرت عُرِّ سے بوچھا گيا كه ايك ورت نے اپ فاوند كے نوطے بكڑ ليے اور كھال پھاڑ ڈالى كيكن اندركى باريك كھال جو كوشت بر ہوتى ہے نہيں پھاڑى - آپ نے حكم ديا تهائى ديت كے نصف حصركا -

صِفَاق - وہ جھل جو کھال کے نیچے گوشت پر جھنی ہوتی سر-

، لَا نُزِعَنَّكَ عَنِ الْمُلْكِ نَزْعَ الْإ صُفِقَانِيَّةِ - بَهِ كَوَ الْمُلُكِ نَزْعَ الْإ صُفِقَانِيَّةِ - بَهِ كو المُطنت سے اس طرح ذكال دول كا جس طرح خدمت كارول

( یعنی غلام اورلونڈیاں کو نکال دیتے ہیں ( یعنی ذلت اور رسوائی کے ساتھ' پیرمعاویڈنے بادشاہ روم کولکھاتھا )۔

اکتف فین گلیساء - عورتوں کو (اگر نماز میں کوئی حادث میں آ جائے تو) دستک دینا چاہیے (اور مرد سجان اللہ کہیں) اِذَا کَوَضَاً الرَّجُلُ فَلْیَصْفُقْ وَجُهَهٔ بِالْمَاء - جب آدی وضو کرے تو اپنے منہ پر پانی مارے (اس طرح کہ پانی ڈالنے پر آ واز نکے بینی زور سے چھپا کہ مارے - بیامامیہ کی روایت ہے) (مجمع البحرین میں ہے کہ صفقة ہاتھ پر ہاتھ مارنے کو کہتے ہیں - اہل عرب کا وستورتھا کہ جب کوئی قطعی معاملہ کرتے معاہدہ وغیرہ تو ایک محض اپنا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ پر مارتا - ای نسبت سے اب ہر مطلق عقد کو صفقة کہنے گئی جس مارتا - ای نسبت سے اب ہر مطلق عقد کو صفقة کہنے گئی جس طرح مستعمل ہے) -

بَارِكَ اللَّهُ فِي صَفْقَةِ يَدِكَ- لَيْنَ الله تعالى تمهارے معامله میں برکت دے-

مَنْ نَكَتُ صَفْقَةَ الْإِمَامِ جَاءَ إِلَى اللّٰهِ اَجْذَمَ - جو شخص المام برجن سے بیعت کر کے پھراس کوتو ڑ ڈالے (امام سے کئے گئے عہد سے پھر جائے ) وہ الله تعالی کے پاس دست و پا شکتہ یا جذام کی بیاری میں مبتلا ہو کر آئے گا (جذام کی بیاری سے آخر میں ہاتھ پاؤں سڑ کرگل جاتے ہیں اور یہاں برامام سے مرادای المام یا امیر ہے کہ جس کی امارت وامامت شرعا تھے ہواور بیعت تو ڑ نااس دفت گناہ ہے جب بلا وجہ شرقی ہو ۔ لیکن اگرامام مکرات کا ارتکاب کرنے گئے اور اپنے مامور و تبعین کو خلاف شرع احکام دینے گئے تو ایس صورت میں نہ صرف اس کی بیعت کا قلادہ اپنی گردن سے اتار بھیکئے بلکہ اس کواس منصب سے معزول کردینائی درست ہے )۔

نَهٰی عَنِ اُلا سُتِحْطا طِ بَعُدَ الصَّفْقَةِ-جب سَعَ کا معالمة قطعی بوجائے تو چراس میں کی کرانایا بائع سے کہن کہ پھے قیمت کم کردے )اس مے منع فر مایا (بینہی تنزیبی ہے)-

# العَاسَالَةُ لِينَا

شهد کا دود ههوگا-

الْعَسَلُ الْمُصَفَّقُ -صاف كيا مواشهد-

فَضَرَبَهُ فِي الْعَانَةِ فَخَرَجَتِ الصِّفَاقُ يا فَخَرَجَتِ السِّفَاقُ - اس كے پيرور ماراتو اندركى جھلى جو كوشت ير موتى

صَفِيْقُ الْوَجْهِ-بِشرم-

صَفْنٌ يا صُفُونٌ - تين پاوَل برِكَمْ ابهونا چوتھا پاوَل اٹھا ك**ر وا**نوں یاؤں برابررکھنا'مارنا'متفکر ہونا' جیران ہونا۔

تَصْفِيْنٌ صَفَّنُ بنانا ُ يعنى وه گفر جوزنبورايخ ليے بناتي

تَصَافُنْ -حسول كےموافق بانٹ لينا-

صَفْوٌ اور صَفَقُ - خصیه کی تھیلی کوبھی کہتے ہیں اور بالی کے خلا ف كواور دستر خوان كو-

مُونْ - زو کی جس سے وضوکر تے ہیں اور تو شہدان -إِذَا رَفَعَ رَأْسَةً مِنَ الرُّكُوعِ قُمْنَا خَلْفَةً صُفُوفًا كُلُّ صَافِي قَدَمَيْهِ قَائِمًا فَهُوَ صَافِنٌ - جب آنخفرت ركوع ي سراٹھاتے' ہم سب صفیں باندھے ہوئے آپ کے پیچھے کھڑے ہوجاتے دونوں یاؤں برابرز مین پرر کھے ہوئے (عرب لوگ ہر شخص کو جو اینے <sup>و</sup> دونوں پاؤں برابر زمین پر رکھے ہوئے کھڑا ہو"صَافِن"كُتِتے ہيں)-

صُفُونٌ يبجع بصافِنٌ كي (جس طرح قُعُودٌ جع ب قَاعدٌ كي)-

مَنْ سَرَّةُ أَنْ يَتَّقُوْمَ لَهُ النَّاسُ صُفُوْنًا - جَوْحُص اس كو پند کرے کہ لوگ دونوں یاؤں برابر کر کے اس کے لیے کھڑ ہے ہوجا کیں (تواپناٹھکا نہ دوزخ میں بنالے)-

فَلَمَّا دَنَا الْقُوْمُ صَافَتًا أُهُمْ - جبوه وزريك آئة م بھی ان کے برابر کھڑے ہوئے۔

نَهٰى عَنْ صَلُوةِ الصَّافِنِ-آل حفرتُ دونول پاؤل جوڑ کر ( کہ درمیان میں کشادگی نہ رہے) نماز پڑھنے ہے منع

صَافِن - يوايك السالفظ ب كهجس كمعنى مين اختلاف

ہے- دراصل صافن اس کو کہیں گے جواپنا ایک پیر پیچھے کی طرف موڑ لے جیسے گھوڑا اپنے سم موڑ لیتا ہے۔ مگر بعض کا کہنا ہے کن صافن 'وہ ہے جوالی ہی پیر پر کھڑا ہو کرایے جسم کا سارا وزن ای پر لے لے اور دوسرا بیرا تھار ہے دے۔

رَأَيْتُ عِكْرَمَةَ يُصَلِّي وَقَدْ صَفَنَ بَيْنَ قَدْمَيْهِ - مِن نے عکر مہ کودیکھاوہ دونوں یاؤں ملا کرنمازیڑھ رہے تھے۔

إِنَّهُ عَوَّذَ عَلِيًّا حِيْنَ رَكِبَ وَ صَفَنَ ثِيَابَهُ فِي سَرْجه- جب حضرت علیٌّ جنگ کے لیے سوار ہوئے'تو آنخضرت نے ان کے لیے اللہ تعالی سے پناہ مانگی (یعنی اللہ کی حفاظت ان کے لیے جاہی) اور ان کے کیڑے ان کی زین میں

لَئِنُ بَقِيْتُ لَأُ سَوِّيَنَّ بَيْنَ النَّاسِ حَتْى يَأْتِيَ الرَّاعِيَ حَقُّةُ فِيي صُفْنِهِ - اگر ميں اور زندہ رہا تو سب لوگوں کو برابر كردول كا (كوكى كسى يرظلم نه كرسكے كا) حتى كه گذري (چرواہے) کاحق اس کے توشہ دان میں آ جائے گا (اس کواسے حق کے لیےاڑ ناجھاڑ نانہ بڑے گا)۔

صُفْنٌ - وه تھیلہ جس میں چرواہے کا کھانا' چمقاق اور د وسری ضروریات رہتی ہیں۔

الْحِقْنِي بالصَّفْنِي - ياني كى زولچى لے رجھے ل-شَهِدْتُ صِفِّيْنَ وَ بِنْسَ الصِّفُّونَ - مِن (جَنَّك) صفین میں موجود تھا اور صفین بری جگہتھی – (ایک الیی جگہ اور مقام كه جہال لژ كرمسلمانوں كى اجتاعيت پاش پاش ہوگئى )-صَفُوٌ ياصَفَاءٌ يا صُفُوٌّ – صاف ہونا' آسان پر ابر نہ ہونا' اوپر اور بالا كى حصه كاعمره كھانا نكال لينا –

> صَفُو اور صَفَاوَة - دوده بهت مونا -تَصْفِيَةٌ - صاف كرنا -

مُصَافَاةٌ اور اصْفَاءٌ-صافركها-

أَصْفَى الرَّجُلُ - كثرت جماع كيسب خالى موكيا 'اب اس میں منی نه رہی – شاعر کی شعر گوئی ختم ہوگئی –

تَصَافِي - باجم صاف ہونا' موافقت کر لینا -إصْطِفَاءٌ- حِن لِينا 'برگزيده كرنا-

إسْتِصْفاءً- بركزيده مجمنا-

صَافِی - سوداگروں کی اصطلاح میں خالص نفع بعد وضع احات-

إِنْ أَعُطَيْتُمُ الْخُمُسَ وَسَهُمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَالصَّفِيَّ فَأَنْتُمُ امِنُوْنَ - الرَّمَ لوك ك مال ميں پانچوال حصداور آنخضرت كا حصداور صفى اواكر دوئو پهرتم كوامن عينچوان بين -

صَفِقٌ - وہ چیز جولئکر کا سردار لوٹ کے مال میں سے خاص اپنے لیے چن لے تقسیم غنیمت سے پہلے - اس کوصفیۃ بھی کہتے ہیں ۔ یکبی نے کہا یہ صفی لینا صرف آں حضرت کو جائز تھا اور کئی حاکم کوالیا کرنا درست نہیں ہے -

صَفَايَا - جمع ب صَفِيَّة كي -

تَسْبِيْحَةٌ فِي طَلَبِ حَاجَةٍ خَيْرٌ مِّنْ تَقُوْحٍ صَفِي فِي عَامٍ لَزُّبَةٍ - كَى كام مِن ايك بارسجان الله كهنا ايك دوئيل اومنی سے بہتر ہے جو جننے كے قريب ہوا در قحط اور تختی كے سال ميں ملے-

اِذَا ذَهَبَ بِصَفِيّهِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَصَبَرَ - (الله لَعَالَى جب كَسَى بندے ئے فالص جبیتے (مثلا فرزند یا بیوی یا دوست یا بھائی) کو اٹھالے بھروہ صبر کرے اور الله تعالی سے اس کا ثواب جائے تو الله تعالی اس کے لیے بہشت کے سوا دوسرا کوئی بدلہ پہند نہیں کرتا (یعنی ایسا شخص ضرور بہشت میں جائے گا) - بدلہ پہند نہیں کرتا (یعنی ایسا شخص ضرور بہشت میں جائے گا) - کسانی نو صفیتی عُمرُ - میرے منتخب دوست عمر نے جھے

كويه پيبنايا-لَهُمْ صِفْوَةُ أَمْرِ هِمْ-ان كواپنے كام ميں جوبہتر ہواس كا اخترار سر-

مُمَّا يَخْتَصِمَانِ فِي الصَّوَافِي الَّتِيْ اَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ اَمُوَالِ بَنِي النَّضِيْرِ (حَفرت عَلِيُّ اور حَفرت عَباسٌ دونوں ان مالوں کے لیے)

جھڑ تے ہوئے آئے جواللہ تعالی نے اپنے پیغیبر کو خاص کرکے دیئے تھے بی نضیر یہودیوں کی جائدادوں میں ہے۔

ویے سے بی کریبود ہوں ہا بدادوں یں ہے۔
صوا فی (نہایہ میں ہے کہ) وہ الماک اور اراضی جن
کے مالک جلاوطن کردیئے گئے یام گئے اور وہ لا وارث رہ گئیں۔
صافیتہ - یہ صوا فی گامفرد ہے (از ہری نے کہا کہ صوائی
وہ الماک اور اراضی جن کو بادشاہ خاص اپنے مصارف کے لئے
مخصوص کر لے) (اور بعض نے قرآن میں اس طرح پڑھا ہے:
فَاذْ کُرُو اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافِيَ - ليني ان
جانوروں پر اللہ تعالی کا نام لوجو خاص اس کے لیے رہے گئے
ہاں۔

مترجم کہتا ہے دکن کی اصطلاح میں ایسی اراضی کو کہ جس کو بادشاہ اپنے لیے مخصوص کر لیتا ہے 'صرف خاص'' کہتے میں اور اب تک ریاست حیدرآ باد میں ایک قلعہ ملک اس نام سے مخصوص ہے جو نظام کے مصارف خاص میں صرف کیا جاتا ہے۔

صَفَا وَمَرْوَة - بید د بہاڑیاں ٹیں جن کے درمیان ج اور عرے میں سعی کرتے ہیں (اصل میں صَفَا جع ہے-صَفَاۃٌ کی یہ معنی چکنا اور صاف پھر )-

یضوب صفا تھا بمعولہ - اس کے خت اور کھنے چھروں کواپے سل سے مارتا ہے (سبل زمین کھودنے کا آلہ-یعنی اس کوخوب پر کھتاہے)

لَا تُقْرَعُ لَهُمْ صَفَاةٌ-ان كاكونَى يَقْرَعُونَا جاتا ( يعنى ان كوكَى يَقْرَعُونَا جاتا ( يعنى ان كوكونَى نبيل ستاتا ) -

کَانَّهَا سِلْسِلْةٌ عَلَى صَفْوَان - وحی کی آواز ایس بے جیدا یک زنجر کوصاف سپاٹ چکنے پھر پر چلائیں-

صَفُوَان کی جمع صُفِی کے بعض نے کہا کہ وہ خود جمع بے اوراس کامفرد صَفُوانَة -

ا الْمُنْ مِنْلُ الصَّفَا- سفيدُ كِلنے اور صاف بيتم كى طرح (يدمثال ہےايمان كے استحكام اور صحت وصفائى كى)-

وَصَفُوهُ لَكُمْ وَكَدِرُهُ عَلَيْهِمْ - احِها احِها تو تمهار ب ليه باور خراب خراب سب ان پر ب ( يعنى رعيت ك لوگ مزے ميں رہتے ہيں باد شاہول كے عطيات لے كر مزے اور

## الكالمال المال الم

آ واز کرنا' قریب ہونا' دور ہونا-

مُصَاقَبَةٌ -مواجههاورموافقت-

إصْقَابٌ - نزديك كرنا 'نزديك بونا-

النجار أحق بصقبه - ہمایا این نزدیک والی زمین یا مکان کا زیادہ حقدار ہے ( کینی اس کوحق شفعہ حاصل ہے - ایک روایت میں بسقبه ہے سین ہے معنی وہی ہیں - بیحدیث امام ابوحنیفہ کی دلیل ہے کہ ہمسایہ کوحق شفعہ حاصل ہے اور جمہور علماء صرف شریک کے لیےحق شفعہ خابت کرنے ہیں - وہ کہتے ہیں کہ حدیث کا مطلب صرف یہ ہے کہ اپنے ہمسایہ کا خیال رکھنا چاہیے اس کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہئے اس کاحق دوروالوں پرمقدم ہے اور اگر اس سے شفعہ کاحق مراد ہوتو لازم آتا ہے کہ ہمسایہ شریک پرمقدم ہو - حالانکہ خود حفی حضرات بھی اس کے تاکن نیس میں - کذا قال الکو مانی ) -

كَانَ إِذَا الْوَتِيَ بِالْقَتِيْلِ فَدُوْجِدَبَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ حَمَلَهُ عَلَى الْفَرْيَتَيْنِ الْفَرْيَتَيْنِ الْفِهِ - حَفِرت عَلَىٰ كَ پَاس جَمَلَهُ عَلَى اَصْفَتُ الْفَرْيَتَيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

صَقَحٌ - سركسائے كے صے يربال نہ بونا - بمعنى صَلَعٌ بِ اَصْفَحٌ بمعنى صَلَعٌ بِ اَصْفَحٌ بمعنى اَصْلَعٌ -

صَفَّرٌ - مارنا -

صَاقُوْر - پھاؤڑے یا بیلچہ سے توڑنا' سلگانا'جلانا' سخت گرمی پہنچانا -

> تَصْفِيرٌ - سلگانا'روش ہونا-اصْفِورَارٌ - بہت ترش ہونا-

صَفَوْ - ہر شکاری پرند کو کہتے ہیں- جیسے باز شاہین بحری ن

> صافر - جو پرندے شکارنہیں کرتے ان کو کہتے ہیں-صَفْرٌ - کھے دود ھ کوبھی کہتے ہیں-

عصو کے در دور کی ہے ہیں کُلُّ صَقَّادِ مَلْعُونٌ - ہر صقار ملعون ہے (لوگوں نے عرض کیا اے اللہ گے رسولؑ صقار کون؟ ارشاد فرمایا کہ آخر زبانہ آ رام سے گزارتے ہیں اور بادشاہ کوطرح طرح کی فکریں کرنا پڑتی ہیں-مال کاوصول اور جمع کرنا' پھرمنا سب مواقعوں پرصرف کرنا- رعایا اور ملک کی حفاظت کرنا اور دشنوں کی تاک میں رہنا)-

إصْفَاءٌ- چنا-

إنَّمَا سُمِّىَ الصَّفَالِآنَّ الْمُصْطَفِّى ادَمَ هَبَطَ عَلَيْهِ-صَفَا يَبِارُكَا نَامِ صَفَاسَ لِيهِ بَوَاكِهِ مُصْطِفِّ (لِيَّنِي حَفِرت آدمٌ) اى يراتر سے تھے-

نَحْنُ قُومٌ فَرَضَ الله طاعَتَنَا لَنَا الله نَفَالُ وَلَنَا صَفُو الْمَالِ - بم (امام لوگ) وه لوگ بین که الله تعالی نے ہماری اطاعت فرض کی ہے ہم ہی کولوٹ کے مال ملنے چاہیں اور منتخب شدہ مال بھی ہم کو ملنا چاہیے۔

لِلْا مَامِ صَوَ افِي الْمُلُوْلِدِ- امام کو بادشاہوں کی خاص چنی ہوئی چیزیں ملنی جاہیں ( یعنی کا فربادشاہوں کی ) -

قَدِ اصْطَفَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرِ سَيْفَ مُنَبِّةِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَهُوَ ذُوْ الْفِقَارِ اِحْتَارَهُ لِنَفْسِهِ - آنخضرت نے غزوہ برر میں (لوث کے مال ہے) مننبہ بن ججاج کی آلوار خاص اپنے لیے رکھ کی ای کا نام ذوالفقار تھا - پیمروہ آلوار حضرت علی کودے دی) -

مُحَمَّدٌ صَفُوةً اللهِ مِنْ خَلْقِه - حفرت محمد الله تعالى اللهِ عِنْ خَلْقِه - حفرت محمد الله تعالى كَنْ تَع كَنْ تَحْب (بنده) بين اس كى كلوقات مين -

صَافِيَة - يدحفرت فاطمه كاايك باغ تها-

صَفُوان - يدكن راديان حديث كانام ب- اس كے علاوه صفوانٌ بن معطل وه صحالی تھے جن ہام المومنین حضرت عائشٌ پرتہمت لگائی گئی تھی -

صَفِيّة - يوعبدالمطلب كى بيني اورآ مخضرت كى پھو پي تھيں حضرت كى بعث الله عضرت كى حضرت كى حضرت كى جوئر وہ خيبر ميں ہاتھ آئى تھيں-

#### باب اصاد مع القاف

صَفْتٌ - گُونسا لگانا يا تخت تفوس چيز پر مارنا 'بلند كرنا ' اكثما كرنا'

# لكالمالكين الاحادان المال الما

میں کچھ لوگ ہول گے جب وہ آپس میں ملیں گے تو ایک دوسرے پرلعنت کریں گے )-

(ایک روایت میں سَقَّادٍ ہے سین ہاں کتاب ''س' میں بیان کیا جاچکا ہے۔ بعض نے کہاصَقَّادٍ سے چفل خور مراد ہاور بعض نے مغروراور متکبر معنی کئے ہیں )۔

لَا يَفْبَلُ اللَّهُ مِنَ الصَّفُوْدِ يَوُمَ الْقِيْمَةِ صَرُفًا وَّلَا عَدْلًا - الله تعالى قيامت كه دن چِغَل غور (ياد يوث) كانه فرض قبول كرك كانه نفل-

اَوْ مُشْمَعِلَّا صَقْرًا- یا جلدی ہے چل دینے والا پرندہ-نَاقَةٌ مُشْمَعِلَّة - تیزرواؤٹی (اس کا ذکراو پر گزر چکا)-لیْسَ الصَّفْرُ فِی رُوسِ النَّخٰلِ - تیجور کا شیرہ درختوں کی چوٹیول پزئیس ہے (بلکہ تھجور کو درخت سے اتار کر اس ہے ہنایا جاتا ہے)-

صَفَعٌ - مارنا یا سر پر مارنا واغ دینا گوزاگانا گراتا سید هے راستہ سے پھر جانا یا خیراوراحسان کے راستہ سے پھرنا - چیخا پکارنا (جیسے صُفَا عُ اور صَفِیْعٌ ہے ) -

صَفَع - بيهوث مونا -ورق شبخ اوس -صَقِيع - شبخ اوس -

مِصْفَع - فَضِيحُ وبِلْغِ بلند آواز والا-

مِنْ زَنَا مِمْ بِنُحْرِ فَاصْقَعُوْهُ مِأَةً - جِوْخُص كُوارى سے زناكر سے اس كے سوكوڑ كے لگاؤ -

مِہْ بِکُو اصل میں من بِکُو تھا، گرنون کے بعد جب بے آئی ہے تو نون کومیم سے بدل دیتے ہیں۔ بعض نے کہا یہ مم بکر ہ ہ ہ کر ہ رامائنوین-اصل میں مِنَ الْبِکُو تھا اور بیائل میں کی نعنت ہے وہ لام تعریف کومیم سے بدل دیتے ہیں جیسے لیس من امبرا مصیام فی امسفو

شَرُّ النَّاسِ فِي الْفِتْنَةِ الْمَعْطِيْبُ الْمِصْفَعُ- فتد اور فساديس سب سے برتر وه خطبه سنانے والا بے جُوضِی آواز والا مو

(لوگ اس کے خطبے سے اور زیادہ گمراہوں اور فتنہ اور فساد پر مستعد ہوں )-

> صَفْعَتُ - لَبِي آواز دينے والا-صَفْعَرَةً - چِنزا-

صُفُعٌ "- شنرُا پانی یا تُنْخ غلیظ و بد بودار پانی -صَفْلٌ یا صِفَالٌ جلا دینا'صاف کرنا'صیقل کرنا'میل نکال ڈالنا'مارنا-

مُصَاقَلَةٌ - مدارات كرنا 'مداہنت كرنا -صِقَالَةُ الْبَنَّاءِ - باڑجس كو بنا كرعمارت كے بلائى حصه كو تقيير كرتے ہيں -

صُفْلَةً - كوكه-

صَیْقَل - و شخص جوتلواروں کا زنگ صاف کرتا ہے-ان کوجلا دیتا ہے-

صَيَاقِل اور صَيَاقِلَة-يه صَيْقَل کَ جَمَع ہيں۔ وَكَمْ تُزْدِبِهِ صُقْلَةً-لاغری اور دیلے پن نے اس میں کوئی عیب نہیں کیا (یہ صَقَلْتُ النَّاقَةَ ہے ماخوز ہے-یعنی میں نے اونٹنی کو دہلا کیا-بعض نے کہا مطلب سے ہے کہ وہ نہ بہت کہ کہیں پھولا تھا اور نہ بالکل دہلاتھا)۔

وَ يُصْبِحُ صَقِيْلًا دَهِيْنًا - آنخضرت مج كرتے اور آپ چىك دار چَلنے ہوتے (ليني حضور كاجىم صاف ، چىكدار اور نورانى معلوم ہوتا) -

مِصْقَلَة - حضرت علی کا حامل تھا- اور جس چیز ہے کی زنگ خوردہ شے کوصاف کریں اس کو بھی مِصْقَلَةٌ کہتے ہیں-صَقِیْلٌ - چکنی ٹھوس چیز جس کے اندر پانی جذب نہ ہو بلکہ او پر ہی سے بہہ جائے-

صِفْلَابٌ - بہت کھانے والا اور سفیدرنگ -

صَفَالِبَهٔ - جِھٹی اقلیم کے لوگ جو سفید رنگ ہوتے ہیں-(جیسے بلغاری اورروی )-

#### باب الصاد مع الكاف

صَكُّ - زور سے مارنا و حكيلنا طمانيد لكانا تمسك وستاويز قباله

#### الالمالال المالال المالاله المالالم المالاله المالاله المالاله المالاله المالاله المالاله المالاله المالالم المالاله المالالم الم

بند کرنا' ملا دینا –

اِصْطِكَاكٌ - رَكُرُ كَهَانًا -صَكَّمَاكٌ - قباله نوليس -صَكِيْكٌ -ضعف نا توان -

مَرَّ بِحَدِی اَصَكَّ مَیّتِ - آنخضرت ایک بکری کے مرے ہوئے نیچ پرگزرئے جس کے گفنے رگڑ ہے گئے تھے۔
صَکَلگ - دوڑنے کے دفت ایک پیرکا گھٹنا دوسرے سے رگڑ جانے کو ''صکک'' کہتے ہیں - (بعض نے کہا ہے کہ اصک سے اس حدیث میں بیرمراد ہے کہاں کے گھٹوں کے بال نکل گئے تھے )۔

قَاتَلُكَ اللَّهُ أَخَيْفِشَ الْعَيْنَيْنِ أَصَكَّ الرِّ جُلَيْنِ (عبد اللَّهُ اللَّهُ أَخَيْفِشَ الْعَيْنَيْنِ أَصَكَّ الرِّ جُلَيْنِ (عبد الله تجود الله تعدد الله

حَمَلَ عَلَى جَمَلِ مِّصَكِّ-ايك مضبوط زور دار اونث پرسواركيا (بعض نے كہا' مصك "سے وہى مطلب مراد ہے كه چلنے كے دوران اس كى كونچيس رگڑ اكھائيس)-

ُ فَأَصُلُّ سَهُمًّا فِي رِجْلِلاً - مين اس كے پاؤں مين الك تير مارديتا -

فَاصْطَكُوُّا بِالشَّيُوْفِ-آخروه آلوارول سے لانے گئے (ایک دوسرے پروارکرنے گئے)-

آخلنت بینع الصِگاكِ - (ابو بریرة نے مروان سے کہا کہ تو نے دستاویزوں کی بج درست کر دی (اس زمانہ میں بہ ہوتا تھا کہ حکومت سے لوگوں کو سالا نہ یا ماہوار کی سندل جاتی کہ است عرصہ کے بعدان لوگوں کو اتنی رقم ادا کر دی جائے گی - لوگ ان سندوں کو رقم وصول کرنے سے قبل دوسروں کے ہاتھ فروخت کر دیتے تھے - ابو ہریہ نے اس سے منع کیا کیونکہ بیدا کی ایش شے کی بجے جو ابھی بائع کے قبضہ میں نہیں آئی اوراس طریقہ کی بجے ہے آئے ضرب نے منع فرمایا) -

مترجم کہتا ہے کہ ہمارے زمانہ میں حکومت نے نوٹ نکالے میں۔ یعنی لوگوں سے روپیہ لے کرا سے بی روپے کی ایک

دستاویزاس کے حوالے کردیتے ہیں اوروہ مجازے کہ جب جا ہے
اس دستاویز کو نی ڈالے یا حکومت کو واپس کر کے اپنارو بیدواپس
لے - بظاہراس کی بیع میں کوئی قباحت معلوم نہیں ہوتی - کیونکہ
حکومت کے سامی زور سے اس دستاویز کورواج دیا گیا ہے اور
اس رواج کو روکنا حکومت کی نگاہ اور قانون میں بغاوت کرنا
ہے - بہرطال بیلازی ہے کہ نوٹ برابر برابر بیج یعنی سورو پے کا
سورو پے کے عوض ورنہ سود ہوگا اگر بغیر بلہ کے گریز نہ ہوتو ایسا
کرے کہ مثلا ۹۹ روپے لے اوراکی روپیہ کے برل آٹھ آنے یا
بارہ آنے کے بیعے لے لے تو اس صورت میں اختلاف جنس کی
وجہ سے سود کی حرمت باتی نہ درہے گی اور یہ بھی ضرور ہے کہ یہ
معالمہ نقد انقد کرے نہ کہ ادھار کیونکہ یہ بیجے صرف میں واضل ہے
معالمہ نقد انقد کرے نہ کہ ادھار کیونکہ یہ بیجے صرف میں واضل ہے
اوراس میں ایک طرف ادھار ہونا درست نہیں -

مجع البحار میں ہے کہ ہمار ہے اصحاب کے نزد کی صحیح ہے ہے کہ سرکاری سندوں کا بھی جس میں رقم دینے کا وعدہ ہو یا غلہ وغیرہ دینے کا واس کا بیچنا درست ہے وہ خص ان کوفر وخت کر سکتا ہے جس کے نام کی سند ہے۔ لیکن جس نے اس کوفر بدا وہ پھر اس کو تعدر بدا وہ پھر اس کو تعدر ہے ہوئے گان یہ شینے طل بینے شکر لے۔ حکان یہ شینے طل بینے جُدُ عَانِ فِی حَسَّکَیةِ عُبِیدِ اللّٰهِ بْنِ جَدُ عَانِ فِی صَحَّحَةِ عُبِیدِ اللّٰهِ بْنِ جَدُ عَانِ فِی صَحَّحَةِ عُبِیدِ اللّٰهِ بْنِ جَدُ عَانِ فِی صَحَحَةً عُبِی ہِ اللّٰهِ بْنِ جَدُ عَانِ فِی صَحَحَةً عُبِی ہِ اللّٰہِ بُنِ جَدُ عَانِ فِی صَحَحَةً عُبِی ہِ اللّٰہِ بُنِ جَدُ عَانِ فِی صَحَحَةً اللّٰهِ بُنِ جَدُ عَانِ فِی صَحَحَةً اللّٰہِ بُنِ جَدُ عَانِ وَلِی سِکھا نے اللّٰہِ بُنِ عَبِد اللّٰہِ بَنِ عَبِد اللّٰہِ بَنِ اللّٰہِ بَنِ اللّٰہِ بَنِ عَبِد اللّٰہِ بَنِ اللّٰہِ بَنِ جَدُ عَلَى اللّٰہِ بَنِ اللّٰہِ بَنِ اللّٰہِ بَنِ اللّٰہِ بَنِ جَدُ عَلَى اللّٰہِ بَنِ اللّٰہِ بَنِ اللّٰہِ بَنِ اللّٰہِ بَنِ عَلَى اللّٰہِ بَنِ اللّٰہِ بَنِ جَدَ عَلَى اللّٰہِ بَنِ اللّٰہِ بَنَ اللّٰہِ بَنِ اللّٰہِ بَا اللّٰہِ اللّ

صَحَّةُ عُمَیِّ کے بارے میں بعض نے کہا کہ اس وجہ سے کہتے ہیں، کہ نصف النہار کے وقت شدت نمازت میں جوکوئی باہر نکتا ہے تو سورج کی عمودی شعا ئیں آ کھنہیں کھولنے دیتیں گویا اندھے کی طرح ہوجا تا ہے۔

ابل عرب كہتے ہيں: لِقَيْتُهُ صَكَّمةً عُمَيِّ - ميں اس سے تھيك دوپہركوملا -

# لكالمالكانية الاستان المال المال

ختی اُعظی صِگا گا۔ یہاں تک کہ اس نے دستاویزیں دے دیں۔

فَلَمَّا جَاءَ ہُ صَکِّهٔ - جب حضرت موی علیه السلام کے پاس ملک الموت آئے تو آپ نے ان کی آ کھ پرایک طمانچہ مارا ان کی آ نکھ پھوڑ دی (کیونکہ وہ اس وقت آ دمی کے بھیس میں تصاور حضرت موی نے ان کونیس بچیانا) -

مَا مِنْ رَجُلِ يَّشْهَدُ شَهَادَةَ زُوْدٍ عَلَي رَجُلِ مُسْلِمِ

الله كُتَبَ الله لَهُ مُكَانًا صَكًّا مِنَ النَّادِ - جُوْضَ كَنَّ ملمانُ

الله له مُكَانًا صَكَّا مِنَ النَّادِ - جُوْضَ كَنَّ مِلمانُ

الرجُهوفي گوابى دے (اس كونقصان يہنچانے كے ليے) تواللہ تعالى

دوزخ كى ايك جُدكا قبله اس كے ليے لكھ دے گا (وہ اس جُله ميں
ضرور جائے گا)-

هَلُ تَعْلَمُ مَنْ مَنْ تَقْبَصُ قَالَ لَا إِنَّمَا هِي صِكَاكُ النّهِ مِنَ السَّمَاءِ اِقْبَصُ مَنْ مَنْ مَنْ قَالَانِ الْهِنِ فَلَانِ الْهِنِ فَلَانِ - (كَى يَنْ السَّمَاءِ اِقْبَصُ مَنْ الْمِي عَلَى الْهِي مِعلَوم رہتا ہے كہ فلاں شخص كى روح ييں قبض كروں گا (يعنى قبض كرنے سے پيشترتم كو اس كاعلم رہتا ہے كہ اس كى موت فلال وقت آئے گى) انہوں نے كہانہيں بات بيہ كہ (ہرروز) آسان سے پروانے اترتے ہيں كہ آج فلال خض كى جو فلائے كا بيٹا ہے روح قبض كر ( ييس عير كہ آج فلال حق كا بيٹا ہے روح قبض كر ( ييس عدائى پروانوں پر عمل كرتا ہوں باقى موت كا وقت وہ مجھكو بھى معلوم نہيں ہے كہرارى دنيا حضرت عزارئيل كے سامنے ايك روايت ييں ہے كہ سارى دنيا حضرت عزارئيل كے سامنے ايك طبق كى طرح ہے جس ميں دانے پڑے ہوں۔ پھر جس دانے کے اللہ طبق كى طرح ہے جس ميں دانے پڑے ہوں۔ پھر جس دانے کے اللہ کے اللہ کے کہا اللہ کے کہا اللہ کے اس کے کہا لیے ہیں )۔

فَجَاءَ تِ الرِّيْحُ بِبَوْلِهِ فَصَحَّتُ وُ جُوْهَنَا وَثِيَابَنَا – بوااس کاپيثاب اڑا کرلا کی اور ہمارے چیروں اور کیڑوں پر مار دیا۔

> صَحْمٌ - مارة النا' دهكيلنا -صَاحِمٌ -موزه-

صُکُمٌ -جَعْ ہےصاکم ک-صَکُمَة -نخت صدمہ-

صَوَاكِم -مصائب ْ ختياں-

صَكَّمَتُهُ الصَّوَاكِمُ -اس پرمصائب نُوث پڑے-

#### باب الصاد مع اللام

صَلْبٌ - جلانا 'سودی دینا' چر لی نکالنا' بھوننا' ہمیشہ رہنا 'سخت ہونا -

صَلَابَةٌ - يَحْق -

تَصْلِيبٌ - سخت بن جانا سخت مونا -

نَهٰی عَنِ الصَّلُوةِ فِی التَّوْبِ الْمُصَلَّبِ- آنخفرت نے اس کپڑے میں نماز پڑھنے ہے منع فر مایا جس میں صلیب (ترسولی) کی شکلیں بنی ہوں (نصاری بیشکل برکت کے لیے بناتے ہیں-ان کے خیال میں حضرت میسلی سول پر چڑھائے گئے تھے- پھراللہ تعالی نے ان کوزندہ کرکے اٹھالیا)-

كَانَ إِذَا رَأَى التَّصُلِيْبَ فِي مَوْضِع قَضَبَهُ- آپ كس كِبْر م مِي كهيں ترسول كى شكل ديكھت تو اس كو كاث دُالتے-

فَنَاوَلْتُهَا عِطَافًا فَرَاتُ فِيْهِ تَصْلِيْبًا فَقَالَتُ نَجِيْهِ عِنْ وَعَلَيْبًا فَقَالَتُ نَجِيْهِ عِنْ وَيَهِ عَنْ وَلَيْهِ عَلَى الله عَلَى الله

تَكُرَهُ النِّيَابَ الْمُصَلَّبَةَ - حضرت بی بی ام سلمہ ان کپر وں کو مردہ مجھی تھیں ، جن میں صلیب کی شکل بی ہوتی -ر آیٹ علی الْحسنِ ثَوْبًا مُصَلَّبًا - میں نے امام حن کو ایک کپڑ ایپنے ویکھا جس پرصلیب کی شکل بی تھی -تَصْلیْب - عورتوں کا ایک خاص قسم کا بہنا وا -

صَلَّبَتِ الْمَوْأَةُ خِمَارَهَا - يَعنَ عُورت نے اپن اوڑهنی میں تصلیب کی-

خَرَجَ إِبْنُهُ عُبَيْدُ اللهِ فَضَرَبَ جُفَيْنَةَ الْآعُجَمِي فَصَلَبَ بَيْنَ عَيْنَيَةَ اللهِ فَضَرَبَ جُفَيْنَةَ الْآعُجَمِي فَصَلَبَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ - جب حفزت عمرضی الله عنه شهيد كئے گئے تو آپ كے صاحبزاد مے عبيدالله نظے اور جفینه تجمی کو (جو آپ کی قل کی سازش میں شر یک پایا گیا تھا) اس کی دونوں آئھوں کے نتی میارا 'ترسول کی شکل بنادی - ( لیتن این شکل ) +

#### الكالم المال المال المال الكالم المال الما

حَلَقَهَا لَهُمْ وَهُمْ فِي اصْلَابِ ابَانِهِمْ - الله تعالى نے پھوگوں کو بہشت کو ان کے لیے اس کچھلوگوں کو بہشت کے لیے بنایا اور بہشت کو ان کے لیے اس وقت سے بنایا جب وہ اپنے باپ دادوں کی پشت میں تھے (ابھی دنیا میں آئے بھی نہ تھے)-

> اَصُلُابٌ-يه صُلُبٌ کی جمع بے جمعیٰ پشت-قَرَابَةٌ صُلْبِيَّةٌ-خون کارشته-

قَرَابَةٌ سَبَبِيَّةٌ- شادى كى رشته دارى معنى ازار بندى الته-

فی الصَّلْبِ الدِّیةُ - اگر کمرتو ژوالی جائے) (آدمی کبرا ہو جائے) تو اس میں دیت لازم ہوگی (بعض نے اس طرح پر ترجمہ کیا ہے کہ' پیٹھ پر مارنے کی وجہ ہے اگرمنی کا لکنا موتوف ہو جائے تودیت لازم ہوگی۔'')

تُنقُلُ مِنْ صَالَبِ إِلَى رَحِم - اذا مضى عالم بدا طبق (يداس قصيده كاليك شعر ب جوحفرت عباسٌ ن آل حفرت كى تعريف ميں كها ايعني تم پشت پدر سے مال كے پيش ميں منتقل ہوتے رہے جب ايك عالم گزرتو دوسراطقه پيدا ہوا-لَمَّا قَدِ مَ مَكَّةَ اَتَاهُ اَصْحَابُ الصُّلْبِ - جب آپ كمه ميں آئے تو ہُ يول كے لِكانے والے آپ كے پاس آئے (بدوہ لوگ تے جو ہُ يال جع كر كے ان كو ياني ميں يكاتے اور جو

إِنَّهُ اسْتُفْتِي فِي اسْتِعْمَالِ صَلِيْبِ الْمَوْلَى فِي اللَّهِ اللَّهُ وَلَى فِي اللَّهِ اللَّهُ وَ السُّفُنِ فَاللَّي عَلَيْهِمُ - حضرت على عَد يوجها كياكه مردارك چربی بم وولول در تشتول میں لگائیں آپ نے فرمایا نہیں -

کچھ دوغن ان میں ہے نکلتا اس کا سالن کرتے )۔

صَلِیْتٌ چربی کوبھی کہتے ہیں صُلْبٌ اس کی جمع ہے۔ تَمُو ُ ذَخِیْرَ قَ مُصَلِّبَةٌ - ذِخِره کی مجور بخت ہوتی ہے۔ تَمُو ُ الْمَدِیْنَةِ صُلْبٌ - مدینہ کی مجور بخت ہوتی ہے- (عرب لوگ کہتے ہیں:

رُطُبُ مُصَلِّبٌ - يَلِي مُحور بخت اور خشك -

اَطْیَبُ مَضَعَهٔ یَنَّهٔ مُصَلِّبَهٔ - جوصیانی کھور خت ہو گنُ وہ چبانے میں بہت عمدہ (ہوتی) ہے-(صیانی مدینہ کی ایک قتم کی کھور ہے)-

اِنَّ الْمُغَالِبِ صُلْبَ اللهِ مَغُلُوْبٌ - جَوْحُص الله تعالی کی قوت سے مقابلہ کر ہو وہ مغلوب ہوگا ( کیونکہ اللہ کے سواکس میں پھی قوت ہے تو وہ اللہ ہی کی عطا کردہ

فی قُوْبِ مُّصَلَّبِ اَوْتَصَاوِیْوَ - اس کیڑے میں جس میں ترسول کی شکل بی ہویا تصویریں ہوں-

یکیسر الصّلیب (جب حضرت عیسی قیامت کے قریب آسان سے اتریں گے تو) صلیب کوتوڑ ڈالیں گے - (ند جب عیسائیت کو جونصاری نے اختیار کرلیا ہے اس کی تر دید کریں گے اور باطل قرار دیں گے اور تو حیداور اسلام کو پھیلا کیں گے ) لَمْ یَکُنْ فِیْهِ تَصَالِیْبُ اِلّا نَقَضَهُ - جہاں جہاں اس میں مورتین تھیں ان کوتوڑ ڈالا (تصالیب سے تصاویر مرادین ) اَمَرَ بِمَحْوِ الصَّلْبِ - آپ نے ترسول کومیٹ ڈالے کا حکم دیا -

صَالِب - سخت بخار لرزے کے ساتھ-

صَلِیْبِیَّہ - نصاری کی وہ فوجیں جو اپنے جھنڈوں اور
کیڑوں پرصلیب کا نشان بناکر بیت المقدی پر قبضہ کرنے کے
لیے آئے تھے یہ جنگ دنیا کی بڑی جنگوں میں سے ہاس میں
نصاری اور مسلمان مارے گئے - بالآخر بیت المقدی پر قبضہ
مسلمانوں ہی کا رہا - سلطان صلاح الدین نصاری پر غالب
ہوئے اوران کو نکال باہر کیا -محاربہ صلیب ای جنگ کا نام ہے اقیم صُلْبَک اپنی پیٹی (رکوع میں) سیرھی رکھ صَلْتُ - ایر لگانا کچنائی کم ہونا کشاوہ پیشانی عمدہ صِقل کی

# الحَارِ الْحَارِثِ الْحَارِثِ الْحَارِثِ الْحَارِثِ الْحَارِثِ الْحَارِثِ الْحَارِثِ الْحَارِثِ الْحَارِثِ الْ

تھیں)

ہوئی تلوار' بڑی چھری' جو شخصایی حاجق کو پورا کر ہے۔ صَلْتُ اور صُلْتُ-نَتَى تَلُوار ہے مارنا-

إصْلِيْتُ أور مِصْلَاتُ أور مِصْلَتُ أور مُصْلَتُ اور مُنْصَلِتُ-بہا دری ٔ جری ٔ اینے ارادوں کو پورا کرنے والا –

كَانَ صَلْتَ الْجَبِيْنِ - آنخفرت عَلِيَّةً كثاده بيثاني

سَهْلَ الْخَدَّيْنَ صَلْتَهُمَا- رضار وْ عِلْ بُوتَ برابرنه یہ کہ گال کھو لے ہوئے۔

فَاخْتَرَطَ السَّيْفُ وَ كُمُو فِيْ يَدِهٖ صَلْتًا- (غورث نے آنخضرت کی) تلوار لے کر سونت لی (آیا کی درخت کے سابیمیں آ رام فرمار ہے تھے ) نگی تلواراس کے ہاتھ میں تھی۔ أَصْلَتَ السَّيْفَ - للوارسونت لى يانيام عنال لى (مجمع البحاريين صلت السيف جواس معنى مين لكها عاس كى تائد لغت ہے ہیں ہوتی )۔

جَاءَ بِمَرَق بَّصْلِتُ - ايك شور بااييا لے كرآيا جس ميں چَکنانی کم تھی'یانی او پرنظرآ رہاتھا-

مَرَّتْ سَحَابَةٌ فَقَالَ تَنْصَلِتُ-ايك ابرَّز دا توفر مايايه یائی برسانے کا قصد کرتا ہے۔

انْصَلَتَ يَنْصَلِتُ - بربنه بوا طلري بها گا- (ايك روایت میں تَنتَصَلَتْ ہے کیفی آیا۔

صَلْحُ - گلانا 'ملنا' مارنا -

صَلَحُ - بهرابونا -

صُلُحٌ - کھرے رویے-

صُلْحٌ - آشتی کرنا ملح اکرنا امل جانا -

صَلَاحٌ أور صُلُو عُ اور صَلاَحَةٌ- درست بونا- (اس کی ضد فساد ہے ' یعنی بگڑ جانا – )

مُصَالَحُهُ اور صِلا عُ موافقت كرنا (اس كي ضد مُخاَلَفَةٌ ہے)۔

إصلاح-ورست كرنا بنانا-

تَصَالُهُ -ل جانا صلح كرلينا (جير إصْطِلَا ح ب)-صَالِحٌ - نيك اورير بيز گار-

إذا صَلَحَ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ- (بدن مين كُوشت كا ایک مکڑا ہے) جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا بدن درست ہوتا ےاور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارابدن بگڑ ھاتا ہے۔خبر دار ہوکہ و ولکراآ دمی کادل ہے )۔

لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ -صفيه آب كائن بن (نه كه دحيه

کلبی کے 'کیونکہ وہ پنجمبر کی اولا داورا بنی قوم میں مغرز اورمحترم

صَلاح- مكه كاليك نام --

فَارْ كُبُوْهَا صَالِحَةً - تواس كودرست ركه كراس برسواري کرو( لیمنی اس کے بانی جارہ اورسردی گرمی کا پوری طرح خیال رکھؤ وہ ہےزبان جانور ہے )۔

الرُّوْنِيَا الصَّالِحَةُ - احِها خوابِ يعنى سيا خواب (جس كا د کھناوالا صالح، متقی اور باعلم آ دمی ہوتا ہے )-

اَللَّهُمَّ اجْعَلُ اَوَّلَهُ صَلَاحًا وَّاوُ سَطَهُ نَجَاحًا وَّا حِرَهُ فَلَا حَّا - یااللہ!اس دن کےشروع کو ہمارے دین کے لیے بہتر کر (صبح کوعبادت اور نماز میں مصروف رہیں ) اور اس کے درمیانی حصہ کو ہمارے لیے حاجت روائی کا ) ذریعہ بنا ( دنیا کے مقاصد اس میں پورے ہوں' روٹی رزق ملے ) اس کے آخری حصه کو کامیانی کر (خاتمه اسلام پر ہواللہ تعالی کی ناراضی کے بچائے اس کی رضامندی حاصل کرسکوں) -

أَصْلِحْ لِيْ ذُنْيَا ئِنْ وَأَصْلِحْ لِيْ اخِرَتِيْ - ميرى دنيا درست کر ( کسی کامختاج نه بنول ) اور میری آخرت میں اللہ کی خوشنو دی اور مقام عزت حاصل کرسکوں ) -

فَان صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ - الرَّ نَمَازُ اس كَى الْجِي نَكُلَّ ( سنت کےموافق ) تب تو وہ کامیاب ہوا۔

لِصَالِح الله عُمَالِ - نيك كامول كى-

صَالِح - صالح عليه السلام مشهور پيغمبر تھے جو توم ثمود كي طرف بھیجے گئے تھے۔

إَجْعَلُ دُعًا نِني انِحرَهُ صَلَاحًا- آخري دعاميري الحَيْي

مَنْ اَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ اَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ

لفظ نماز کے لیے استعال کیا گیا ہے۔ صَلَغٌ - خارشت بہراین-

دَاهِيَةٌ صُنُو خُ-بلاك كرنے والي آفت-

تَصَالُحٌ - بهرا بنا -

إصْلِخَاخُ-كروث ليننا-

صَلْخَدٌ ياصِلَخْدي صِلْخَادٌ - توى زور آور-

نَاقَةٌ صَلَخْدَاةٌ - زورداراونثن-

صَلُخَهُ - يخت شديد -

غُرِضَتِ الْأَ مَانَةُ عَلَى الْجِبَالِ الصَّبِّ الصَّلَاحِمِ-الله تعالى نے اپن امانت تخت مضبوط پہاڑوں پر پیش کی (مگروہ بھی ڈرگئ مگرآ دی نے قبول کرلی) -صَلْدٌ - چَکِنا صاف عن جَن جِسِ پر پچھندا گے-

صُلُودٌ - آواز دینایرآگ نه دینا-

صَلَدٌ - دوڑنے میں ہاتھ زمین پر مارنا' چڑھنا'آواز دینا' سخت ہونا جیکنا -

صلادة - بخيلي-

تَصْلِيْدٌ - بَيْلِي كُرنا -

إصْلَادٌ-سخت بهونا-

إصْلَد- بخيل-

صَلْدًاء - يمونث عاصلكا-

لَمَّا طُعِنَ سَقَاهُ الطَّبِيْ لَبَنَا كَفَحَرَجَ مِنَ الطَّعْنَةِ الْبَيْطَ يَصَلِدُ - جب امير المونين حضرت عُرُّونِجْر سے مارا گيا تو حكيم نے آپ كودودھ پلايا وہ اى طرح سفيد چمكتا ہوا زخم سے باہرنكل آيا (زخم آرپارہوگيا تھا اور سخت كارى تھا - دودھ كے زخم سے خارج ہونے كے بعد حضرت سيدنا عمر فادوق مجھ گے كہ ميں نے خوالانہيں ) -

ثُمَّ لَحَا قَضِيْبَهُ فَإِذَا هُو اَبْيَضُ يَصْلِدُ- پُر اپِي اَجِمْرى كابِوست نطالاً وه سفيد چمك رئي هي-

زَنْدٌ صَلَّادٌ - وه چقمال جس سے آگ نه فك (آواز

وَ بَیْنَ النَّاسِ - جوشخص الله ہے اپنا معاملہ درست رکھے گا'اللہ تعالی لوگوں ہے بھی اس کا معاملہ درست کرد ہے گا -

اَصْلَحَ اللهُ الْمُؤْمِنَ - الله تعالى في اين موسى بند \_ كودرست كيا -

الْعَبْدُ الصَّالِحُ -سكندريا خفرٌ ياامام موى كاظم-

اِذَا صَلَلُتَ الطَّرِيْقَ فَنَادِ يَا صَالِحُ اَرْشِدُنَا اللَّهِ الطَّرِيْقِ مَنْ اللَّهُ - جب تو (جنگل میں) راستہ بھول جائے تو اس طرح پکارا ہے صالح ہم کو راستہ بٹلاؤ اللہ تم پر رحم کرے (اس لیے کہ صالح خشکی پر ممور ہیں اور حمزہ دریا پر لکذافی مجمع البحرین) (بیروایت صحیح سندے تابت نہیں ہے - البتہ اس کے علاوہ ایک اور دوسری حدیث میں ہے جب تم میں ہے کی کا جانور بھڑک کر نکل جائے کسی جنگل کی طرف تو یوں پکارے اللہ کے بندو! میری مدرکرو) -

يُوْمُ الْجُمْعَةِ يَوْمٌ صَالِحٌ - جعد كادن الحِيادن ہے-الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اللَّا صُلْحًا اَحَلَّ حَرَامًا اَوْ حَرَّمَ حَلَا لَا - مسلمان آپس میں جس طرح صلح کر لیں برسلح جائزے مروہ صلح جائز نہیں جو حرام چیز کو حلال کرنے پر ہویا حلال چیز کو حرام کرنے ہر-

فَلُتُ لِكَهُ عِنْدِى اَلْحَسَنِ رَجُلٌ يَهُوْدِى اَوْ نَصُرَانِي كَانَ لَهُ عِنْدِى اَوْ نَصُرَانِي كَانَ لَهُ عِنْدِى اَرْبَعَةُ الآف دِرْ هَم الَيَّ اَنْ اُصَالِحَ وَرَفَتَهُ وَلَا الْعَلِمَهُمْ كُمْ كَانَ قَالَ لَا يَجُوْذُ حَتَى تُخْبِرُهُمْ - مِن فَا الْعَلِمَهُمْ كُمْ كَانَ قَالَ لَا يَجُونُ حَتَى يَعْدِدى يافرانى كے فام البوالحن عليه السلام سے پوچھا ایک يبودى يافرانى كے مير ع پاس چار ہزار درم امانت تھے (وہ مرگيا) اب ميں اس كو ارتوں سے سلح كرسكا ہول ان كو يھد ہے كراس طرح كرميں ان كو يہ نہ بتلاؤل كہمتوفى كے كتنے درہم مير ب پاس امانت تھے الله ان سے بيان نه كر دے كه است درہم مير بيان نه كر دے كه است درہم مير بيان نه كر دے كه است درہم مير بيان كي بعد بھى كم لين درہم مير وجا أيل تو پيرائى جائز ہے) -

# الخَاسِنَةِ البات ف ال ال ال ال ال ال ال ال ال

دے کررہ جائے )۔

اِنْ صَلَدَتْ زِنَا دُكُمُ - الرَّتَهارى پَقرى آگ ندد \_ ( لعن تَم بِخْل كرنا چاهو) - صَلْدَ مُ - چوڑا پَقر - صَلْدَ مُ - چوڑا پَقر -

جَارِيَةٌ صَلْدَ حَةٌ - چوڑی چھوکری -

صَلَنْدَ حَةً - يخت-

مَـلُدم - شرسخت -

صُلَادِم - یہ صَلْدِم میں کی جمع ہے یعنی شخت سم والے -صِلَّورٌ - مار ما ہی ( یعنی بام مچھلی ) - سیس صَلْصَلَةٌ - آواز دینا' ڈرانا -

صَلْصَالٌ - گارا-

کَانَّهُ صَلْصَلَةٌ عَلَى صَفُوان - گويا وه لا بى آواز ب جوسفيد صاف چَئے پھر پر حرکت کرے (نہايہ ميں ب صَلْصَلَة لو بى آوار جباس كو بلائيں - اور "صلصله "كَى آواز "صليل" نے زيادہ ہے)-

مِنْلُ صَلْصَلَةِ الْبَعَرَسِ - گفته کی سی آواز (یه آواز فرشته کی ہوگی یااس کے پکھول کی جووتی کے وقت آنخضرت کو سائی دیتے - ایس وحی میں آپ پر بہت مختی ہوئی مخت جاڑوں میں سینہ بسینہ ہوجاتے )-

مترجم کہتا ہے۔ یہ تاویل فاسد ہے۔ اس لیے کہ دوسری روایت میں اس طرح پر ہے کہ جب اللہ تعالی کلام کرتا ہے تو فرشتے ایک آواز سنتے ہیں جیسے لوہ کی زنجیر سخت پھر پر چلا کیں۔ توبیہ از خاص جناب احدیت کے کلام سے پیدا ہوتی ہے جو فرشتوں اور پنج ہروں کو سنائی دیتی ہے اور جن لوگوں نے کلام الیمی میں آواز اور حروف کا انکار کیا ہے وہ بے وقوف ہیں۔ متعد حدیثوں اور آیوں سے اللہ کے کلام میں آواز ثابت سے اور ائل حدیث کا کی تول ہے )۔

مجمع البحرين ميں ہے:

صَلْصَال -وه گاراجو پکایانه گیا ہو گرختک ہونے کے بعد کھن کھن کررہا ہو (جب پکالیاجائے تواس کو فعاد کہتے ہیں-صَلْصَل - بد بودار کو بھی کہتے ہیں- (یہ صَلَّ اللَّهُمُّ

ہے ماخوذ ہے میعنی گوشت بد بودار ہو گیا )-

اِغْتَرَفَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ غُرْفَةً بِيَمِنِهِ مِنَ الْمَاءِ الْعَدْبِ الْفُرَاتِ فَصْلَصَلَهَا فَجَمَدَتُ فَقَالَ لَهَا مِنْكَ الْحَدُّفِ الْفُرَاتِ فَصْلَصَلَهَا فَجَمَدَتُ فَقَالَ لَهَا مِنْكَ الْحَدُقُ النَّبِينَ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعِبَادِى الصَّلِحِيْنَ وَالْا ئِمَّةَ الْمُهْتَدِيْنَ الْحَديث الله تعالى نے ایک چلودا نے ہاتھ سے شخصے شریں پانی کالیاس کو ہلایا وہ جم گیا۔ اور راہ پانی کالیاس کو بلایا وہ جم گیا۔ اور راہ پانی کالیا اس کو ہلایا وہ جم گیا۔ کروں گا (پھرایک چلوکھارے پانی کالیا اس کو ہلایا وہ جم گیا۔ فر مایا میں تجھ سے ظالم بادشاہوں اور شریمتکم لوگوں اور شیطان کے بھا یوں کو بناؤں گا)۔

نَهٰی عَنِ الصَّلُوةِ فِی دِدی الصَّلَا صِلِ- ذِی الصَّلَا صِلِ- ذِی الصلاصل میں نماز پڑھنے ہے منع فرمایا (محدین کی نے کہا کہاس مقام پز حن کاعذاب اتراتھا)-

. صِلُّ - وه سانپ جس كامنتر نه بو-صُلُصُلَةٌ - فاخته -

صَلَعٌ - سر پرسامنے کی طرف بال نہ ہونا -تَصْلِیعٌ - پھیلا کر ہاتھ رکھنا 'کسی امرکوخوب ظاہر کرنا -

تَصَلُّعٌ-نمايان موناابرين كل جانا-

أصْلَع-گنجا-

اُصَیْلع - ایک قتم کا سانپ باریک گردن والا' اس کا سرگولی کی طرح ہوتا ہے اور ذکر کو بھی کہتے ہیں -

وَ أَن لَا ارْی مَظْمُعًا فَوَقاَعٌ بِصُلَّعٍ - مِیں کی ہے پھولی ندرکھوں ایک پٹر میدان میں جہاں پچھروئیڈ کی نہ ہؤجابڑوں-

(اصل میں یہ صَلَعٌ ہے ماخوذ ہے میعنی سر پر بال نہ ہونا - توای مشابہت ہے جس زمین پر روئیدگی نہ ہووہ بھی گویا گنجی ہے ) -

. مَا جَرَى الْيَغْفُوْرُ بِصُلَّعٍ - پَيْرِ ميدان مِيں برن كا بچه نبيں جاتا باجنگلي بيل -

وَتُحْمَرَشُ بِهَا الصِّبَابُ مِنَ الْأَرْضِ الصَّلْعَاءِ-وَبَالَ كُوهَ كَاشِكَارَكِيا جَاتًا بِي سِائِ زَمِين مِين (جَبَال كَمَانُس اور پيداواروغيره نه وو)

#### الكالمالات المالات الكالمالة المالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالكالمالكالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالمالكالما

تَكُونُ نُ جَبُرُوَّةٌ صَلَعَاءُ - صاف ظالم بادشاہت ہوگ -اِنَّ اَعُوابِیًّا سَالَ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصُّلَیْعَاءِ وَالْقُرِیْعَاءِ - ایک توار نے خضرت سے اس زمین کو پوچھا جس میں کچھ نہ اُگے یا جس کے کناروں میں اُگ درمیان میں کچھ نہ اُگے -

ر کینت الصُّلیُ عاء -تم سخت آفت میں گرفتار ہوئے یا بہت ہی برا کام جس کی برائی ظاہر ہے تم نے کیا - (بید حضرت عائشہؓ نے معادیہؓ سے کہا جب معادیہ نے زیاد کو جو ولد الزنا تھا لینی ابوسفیان نے اس کی ماں سمیہ سے زنا کیا تھا' اپنا بھائی بنا لیا) -

تَصَلَّعَتِ الشَّمْسُ - سورج صاف ہوگیا' ابرے نکل گا-

کَآنِی بِهِ اَفَیْدِ عَ اُصَیْلِعَ-گویا میں اس حبثی کو دیکھ رہا ہوں (جو قیامت کے قریب کعبہ کو ڈھائے گا) کم بخت ٹیڑھے یاؤں کاسر گنجاہے-

مَا قَتَلُنَا عَجَائِزَ صُلْعًا- (ہم نے جنگ برر میں) ان بوڑھوں کو نہ مارا جن کے سرکے بال جھڑ گئے تھے-صُلْعٌ اور صُلْعَانٌ جمع ہے اَصْلَع کی-

اللَّمَا اَشُرَفْ الصَّلْعَانُ اَوِ الْفُرْعَانُ - ( کسی نے حضرت عمرٌ سے پوچھا کون لوگ بہتر ہیں وہ جن کے سامنے سر پر بال ندر ہے ہوں ( جیسے حضرت عمرٌ تھے ) یا وہ لوگ جن کے سر پر خوب گھنے بال ہوں ( انھوں نے کہا وہ لوگ بہتر ہیں جن کے سارے سر پر بال ہوں - لوگوں نے کہا' آ پ کے تو سر پر بال نہیں ہیں - انھوں نے کہا' آ مخضرت کے تو سارے سر پر بال سے ) -

صَلْعَم - مُخْصَر ہے سلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے تعامُخْصَر ہے تعالی کا 'اور ' مختصر ہے رضی اللہ عنہ کا 'اور ' مختصر ہے علیہ السلام کا - مگریہ کتابت میں ہے اور پڑھنے والے کو پورے الفاظ اس طرح پڑھنے چاہیں سلی اللہ علیہ وسلم اور تعالی اور رضی اللہ عنہ اور علیہ السلام - بعض نے ایسے اشاروں کو کتابت میں بھی مکروہ جانا ہے لہٰذا بورالکھنا بہتر ہے -

صُلُوْ عُ - دانت نَكل آنا ایا نجویں یا چھے برس میں لگنا -صالغ - جوگائے یا بکری الی ہو-صَوَ الغ - یہ جُن ہے صَالغ کی -صَلْغَة بِرُی شَق -

صَلَغَةٌ - حاريا حجه برس كااونك-

عَلَيْهِمِ الضَّالِغُ وَالْقَارِحُ-ان كوبا فَحَ يا نَجُ مِه چه برس كى گائے بكريال گوڑے دينا موں گے (يعنی زكوة ميں)-صَلَفُّ-اپني الي تحريف كرنا كه جو وصف اس ميں نه مؤحد سے زيادہ بڑھ جانا 'غرور اور تكبر سے نمواور بركت كم مونا' بہت گر جنا اور كم برسنا' حظ نه افحانا-

اِصْلَافْ-گرال جان ہونا' بے خیر و برکت ہونا' وشمنی رکھنا-

تَصَلُّفُ -تملق اور تكلف-

افَةُ الظَّرُفِ الصَّلَفُ- ظرافت كى آفت مبالغہ ہے (یعنی صدسے بڑھ جانا تکبر کے ساتھ )-

مَنْ تَيْنِعْ فِي الدِّيْنِ يَصْلَفْ - جَوْحُض دين مِيں حد سے بردھ جائے گا اس کا حظ کم ہو جائے گا ( یعنی جو شخص ذرا ذرا سی باتوں پرلوگوں کو بے دین اور کا فر بنائے تو ایسے شخص کا حصہ خود دین سے گھٹ جائے گا یا وہ لوگوں سے بچھ فائدہ نہیں اٹھائے گا مطلب سے ہے کہ دین داری کے ساتھ لوگوں سے محبت اور موافقت رکھنا بھی ضروری ہے - تا کہ اس سے دوسروں کو فائدہ ہو اوران سے اس کو حظ ہو ) -

کم مِنْ صَلَفٍ تَحْتَ الرَّاعِدَةِ - جَوَّرِ جِتِ بِي وه کم برستے بین (بیایکمش ہے جوان لوگوں کے حق میں کبی جاتی ہے جودعوے تو بڑے برے کرتے ہیں لیکن کام پھنہیں کرتے صرف زبانی ڈیگیں مارتے ہیں)-

لُوْ أَنَّ آمُرَ أَقَّ لَا كَتَصَنَّعُ لِزَوْجِهَا صَلِفَتْ عِنْدَهُالركولَ عورت النِ خاوندك ليے بناؤ سنگار ندكر في ربيشه ميلي
پڑى رہے) تو وہ النے شوہر سے كوئى حظنييں اٹھائے گی (بلد
النے شوہر پرايک طرح كابوجھ ہوگی)-

تَنْطَلِقُ اِحْدَا كُنَّ فَتُصَانِعَ بِمَا لِهَا عَنْ ابْنَتِهَا

# الخاسطة الاستان النال المال ال

الْحَطِلَيَّةِ وَلَوْ صَانَعَتْ عَنِ ابْنَتِهَا الصَّلِفَةِ كَانَتُ اَحَقَّ-تم میں کوئی عورت جا کرا پی بٹی ہے 'جو خاوند سے فیض اٹھار ہی ہے (اس کے باوجود ماں جا کر) اپنے مال سے سلوک کرتی ہے 'اس کو آ راستہ کرتی ہے (اس کوروپیہ بیسہ دیتی ہے ) حالانکہ اس کوا پی اس بٹی سے سلوک کرنازیا دہ ضروری تھاجو خاوند سے مستفیض نہیں ہوتی ( کیونکہ وہ بیچاری تکلیف میں رہتی ہے خاوند اس کی خرنہیں لیتا 'اس کی ضروریات یوری نہیں کرتا)۔

اِمْرَأَةٌ صَلِفَةٌ - وه عورت جواپے خاوند کوعزیز نه ہو (خاونداس کی طرف توجہ نہ کرتا ہو)-

اِتْنَى أُحَالِفُ مَا دَامَ الصَّالِفُ مَكَانَهُ قَالَ بَلُ مَادَامَ الْحُدُّ مَكَانَهُ قَالَ بَلُ مَادَامَ الْحُدُّ مَّكَانَهُ (ضميره نے كہارسول الله ) ميں آپ سے قسميد عبد كرتا ہوں جب تك صالف اپنى جگدر ہے آپ نے فر مايانہيں جب تك احد يہاڑا بنى جگدر ہے -

صّالِف - ایک پہاڑی ہے زمانہ جاہلیت کے مشرک لوگ اس کے پاس جا کرفتم کے ساتھ عہداور پیان کرتے' آپ نے اس کا ذکر مکروہ جانا اور فرمایا کہ اس کی بجائے احد پہاڑ کا نام لے (جومدینہ کے پاس ہے )-

صَلْفَاء - يخت زيين-

صَلِيْف - گردن كي ايك حانب-

ٱلْمُوْمِنُ لَا عَنِفٌ وَلاَ صَلِفٌ - مومن نه بدمزاج بدخو ہوتا ہے نہ قلیل الخیر (بلکہ فیض رسال کثیر الخیر مہربان حلیم اور برد بارہوتاہے )-

صَلْفَحَةٌ - النّنايلِنا-

صَلَافِع - دراہم (اس کامفر ذہیں ہے)-صَلْفَعَةٌ - گردن مارنا مونڈ نا-صَلْفَعَ - مفلس ہوگیا -

صَلْقٌ - زور سے چلانا' مارنا' جماع کرنا' آفت ڈالنا -اِصْلَاقٌ بِهِ صَلْقٌ كامترادف ہے-

يَّ صَلَّقُ - در دزه يعورت كاجلانا-

لَیْسَ مِنَّا مَنْ صَلَقَ وَحَلَقَ-ہم مسلمانوں میں ہے وہ نہیں ہے جومصیبت کے وقت چلائے (نوحہ کرے) اور بال

منڈ ائے' سر اور ڈ اڑھی مونچھ کا صفایا کرے جیسے ہند ومشرک کیا کرتے ہیں (بعض نے کہاصلق کے معنی سے ہیں کہ منہ برطمانچ مارے' کیڑے بھاڑے' سینہ کوئے )۔

اَنَا بَرِیٌ مِّنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِفَةِ - مِیں اسعورت ہے بیزارہوں (بِتعلق ہوں) جو چلا کرروئے بال منڈائے-

اَمَاوَاللَّهِ مَا اَجْهَلُ عَنْ كَرَا كِوَاوَاسْنِمَةً وَلَوْ شِنْتُ لَدَ عَوْتُ بِصَلَاءٍ وَصِنَابٍ وَصَلَافِقَ (حضرت عُرُّ فِيلَا ور غَرَت عُرُّ لَكَ عَوْتُ بِصَلَاءٍ وَصِنَابٍ وَصَلَافِقَ (حضرت عُرُّ لِيلَا اور غَلَم لَكِهَا) به بات نبيس كه ميس اونث كَ عِينے كى كرى بديوں اور عين كو بانوں كے مزے ہے واقف نبيس (اونث كو بان اور عين ميں جو تقفل عى ہوتى ہے جس كو كركرہ كہتے ہيں اس كا گوشت نبايت مزيدار ہوتا ہے ) اگر ميں چا ہوں تو بھنا ہوا گوشت الى الى الله وركھا وَل ( مگر دنيا الكوركا سالن اور باريك چپاتياں منگوا وَل اور كھا وَل ( مگر دنيا ميں اس طرح كى لذت مجھ كو پيندنيس ہے۔ بعض نے صلائق كا ترجمہ بھنے ہوئے طوان كيا ہے ايك روايت ميں سلائق سين سے ليخي تركارياں وغيرہ )۔

لُوْشِنْتُ لَمَلَاْتُ الرِّحَابَ صَلَائِقَ وَسَبَائِكَ- الرَّ میں چاہوں تو سارے آئن طوانوں کے بصنے ہوئے گوشت اور باریک چپاتیوں (میدے کے مانڈوں) سے بھر سکتا ہوں (پروردگارنے مجھ کواس قدر مقدور دیاہے)-

ُ إِنَّهُ تَصَلَّقَ ذَاتَ لَيُلَةٍ عَلَى فُورَاشِه - ايك رات وه ايخ بَهِون يرسمن كالك أن مر كا-

ثُمَّ صَبَّ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ وَهُوَ يَتَصَلَّقُ فِيهَا - پَراسَ مِن بِانَى اندُ بِلا وه اس مِن الثر باتھا -

غَزُوةً بَنِي الْمُصْطَلَقِ-يدا يكمشهور جهاد ب-بَنُو الْمُصْطَلَق - قبيلة خزاء كي ايك شاخ ب-صَلَّ - صاف كرنا " ينجنا -

صَلِيْلٌ - آواز كرنا اغرا چو في كى باريك آوازيا پانى يينے كى آواز -

صِلٌّ - آفت ششير بران-

کُلُ مَارَدٌ عَلَیْكَ قُو مُكَ مَالَمُ يَصِلَّ - جو جانور تیرے تیرے مارا جائے اس کو کھا جب تک بد بودار نہ ہو گیا ہو

## الكالمالية المالية الم

(یہ صَلَّ اللَّحْمُ اور اَصَلیَّ ہے ہے۔ یعنی گوشت بد بودار ہو گیا- نہایہ میں ہے کہ یہ نہی تنزیبی ہے اس لیے کہ بد بودار سڑ سے گوشت کا کھانا طال ہے )۔

أَتُحِبُّوْنَ أَنْ تَكُونُولُ كَالْحَمِيْرِ الصَّالَّةِ - كَياتُم كوبلند آواز گورخروں كى طرح موجانا ليند ب(بعض في الضالة ضاد معجمه سے روايت كيا ہے جوغلط ہے )-

صاً لُّ اور صَلْصالٌ - گورخر برس واز والا -

صَلْصَالٌ - سو کھے گارے کو بھی کہتے ہیں جو گھن گھن آواز دینے گگ یا بد بودار ہو جائے (عبداللہ بن عباسؓ نے کہا کہ صلصال وہ پانی ہے جوز مین پر پڑے کھرز مین چھٹ کراس میں جذب ہوجائے اوراس میں ہے آواز نکلے )-

صَلَّ - ایک قتم کا زردسانپ جوریت میں ہوتا ہے آ دمی جب اس کو دیکھتا ہے تو لرز کر مرجاتا ہے (شخ ابن سینانے کہااس سانپ کے کاٹے کا کوئی علاج نہیں ہے ' بجز اس عضو کے کاٹ ڈالنے کے' کاٹے کا عمل فورًا ہونا چاہیے در نہ تین ساعت میں مہلک ہے )۔

> مَانُهُ صَلَّالٌ - بربودار پانی -طِنْنُ صَلَّالٌ - آواز دیے والی می -صُلَّهٌ - بچاہوا پانی 'بربو -صِلِّیانٌ - ایک قسم کی بھاجی ہے -مُصَلِّلٌ - سردار 'کریم النب 'شریف -صَلُهٌ - کا ٹنایا کان یاناک جڑ سے کا ٹنا -اِصْطِلًا ہم - جڑ سے نکالنا -صَلَمٌ - خت آدی (یہ جن ہے صَالِمٌ کی ) -

> > صَيْلَةٌ - آ فت مصيبت 'ثلوار -

أَصْلَهُ - يبو-

یَکُونُ النَّاسُ صُلا مَاتٍ یَضُوبُ بَعْضُهُمْ رِقَابَ بَعْضِ -لوگ گروه گروه ہو جائیں گے ایک دوسرے کی گردنیں مارس گے-

لَمَّا قُتِلَ اَخُوْهُ مُصْعَبٌ اَسْلَمَهُ النَّعَامُ الْمُصَلَّمُ الْاَذَان اَهْلُ الْعِرَاقِ - جب عبدالله بن زبير ك بحالى مصعب

بن زبیر مارے گئے تو کئے ہوئے کان شتر مرغ نے یعنی عراق والوں نے ان کوسیر دکر دیا'ان کا بحاؤ نہ کیا-

(شتر مرغ کے کان بالکل خچھوٹے ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے تو گویاس کے کان کئے ہیں۔بعض نے کہاس سے ذلیل و خوارمراد ہے )۔

فَانُ أَنْتُمُ لَمُ تَنْأُ رُوا وَاتَّدَیْتُمُ فَافُ دُوا وَاتَّدَیْتُمُ فَمَشُّوا بِاٰذَانِ النَّعَامِ الْمُصَلَّمِ الْمُصَلَّمِ الْمُصَلَّمِ الْمُصَلَّمِ الْمُصَلَّمِ الْمُصَلَّمِ الْمُصَلَّمِ الْمُصَلَّمِ الْمُصَلِّمِ الْمُصَلِّمِ الْمُصَلِّمِ الْمُرَمِ الْمُرْمِ الْمُرْمُ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمُ الْمُرْمِ الْمُرامِ الْمُرْمِ الْمُرامِ الْمُرْمِ الْمُرامِ الْمُرامِ الْمُرامِ الْمُرامِ الْمُرامِ الْمُرامِ الْمُرامِ الْمُرْمُ الْمُرام

وَتُصْطَلَمُوْنَ فِي التَّالِفَةِ - اورتيسر عنتديس بالكل جرُ پيرُ سے اکھاڑ دئے جاؤگے-

وَ لاَ الْمُصْطَلَمُةَ اَطْبَاؤُها - اور قربانی میں وہ جانور بھی درست نہیں ہے جس کے قن کٹے ہوں -

لَیْنُ عُدْتُمْ لیصْطلِمَنَّکُمْ - اگر پھراییا کرد گے تو جڑپیڑ سے تم کوا کھاڑ دے گا-

فَتَكُونُ الصَّيْلَمُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ - پُر مِحْه مِيں اوراس مِيں ايک آفت ہوگی (يعنی دنگا نساد) -

اُخُورُ جُولُ اِ اَاهْلَ مَكَّةً قَبُلَ الصَّيْلَمِ كَانِّيْ بِهِ اُفَيْجِعَ الْفَيْدِعَ يَهْدِمُ الْكَعْبَةَ - اے باشدگان مَه بری آفت آن افت آن سے پہلے مکہ سے نکل جاوً گویا میں اس حبثی کو دکھر ہا ہوں (کم بخت ) اس کی دونوں رانوں میں فاصلہ ہے پاوُں ٹیڑھے ہیں اور کعبہ کو گرار ہاہے -

عَدُوُّ یَصْطَلِمُ - وہ دشمن جو جڑپیڑ سے اکھیڑ دے (سارا مال لوٹ لے ) -

صِلُّورٌ -بام مجلی جوسانپ کی طرح ہوتی ہے-

لَا تَأْكُلُوْا الصِّلُوْرَ وَالْإِنْقِلِيْسَ - صلور اور القليس مَحْطِيوں كومت كھاؤ (جوسانپ كل شكل پر ہوتی ہيں) - اماميے نے اى قول كى روسے (واضح رہے كہ يقول حضرت ممارگا ہے) ان دونوں مُحْطِيوں كا كھانا ناجائز ركھا ہے اور بعض نے مروہ كہا ہے) -

# الكاسكانين الاستانان المان الم

صَلْوٌ -سرین کی ہڈی پر مارنا 'سرین کی ہڈیاں ہلانا-صَلَّا-سرین لٹک جاناز چگی کے قرب ہے-تَصْلِیَةٌ - یتھیے جانا 'دعا کرنا' نماز پڑھنا-

صَلُوهٌ اور صَلَوَاتٌ - بہت ی آیتوں اور حدیثوں میں فرکور ہے۔ لغت میں صلوۃ دعا کو کہتے ہیں اور شرع میں ایک مخصوص عبادت کا نام ہے ارکان اور شرا کط کے ساتھ۔

اَلصَّلُواتُ لِلَّهِ- بعنی سب دعاً ئیں جن تعظیم مقصود ہوتی ہے اللہ تعالی ہی کوسز اوار ہیں-

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد - یا الله! حفزت محمرٌ پر اپنی رحمت اتاران کانام دنیااورآ خرت میں روش کران کی شریعت کو قیامت تک باتی رکھ ان کی شفاعت آ خرت میں قبول کر - اس بارے میں اختلاف ہے کہ آنخضرت کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے بھی اس طرح کہد کتے ہیں کہ الصم صل علیہ؟ میں جواب اس کا یہ ہے کہ جائز نہیں -

' خطابی نے کہا کہ لفظ صلوۃ کو تعظیم و تکریم کے معنی میں آنخضرت کے سواکسی دوسرے کے لیے نہیں استعال کر سکتے البتہ اس لفظ کو برکت ورحم کے لیے دوسروں کے واسطے بھی استعال کیا حاسکتا ہے۔ جیسے آنخضرت نے فرمایا:

طبی نے کہا'انبیاءاور ملائکہ پر درود بھیجنا بالا جماع درست ہے۔ لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ ابتدااوروں پرمنع ہے اور سجے یہ ہے کہ وہ تنزیبا مکروہ ہے کیونکہ سلف سے صلوۃ کا لفظ انبیاء ہی کے لیے ماثور ہے۔ جس طرح عزوجل خاص پروردگار کے لیے۔ اگر چہ تخضرت بھی عزیز اور جلیل ہیں۔

مَنْ صَلّٰی عَلَی صَلُوهٔ صَلّٰی الله عَلَیهِ عَشُراً یا صَلّٰت عَلَیهِ عَشُراً یا صَلّت عَلْیهِ الْمَلَائِکَه عَشُراً - جَوْحُص جُم پرایک بار درود جیج گاالشتعالی اس پردس بارا پی رحت اتارے گایا فرضت دس باراس کے لیے دعا کریں گے (کہاے اللہ تعالی! اس کو بخش دے)۔

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الْأَوَّلِيْنَ-يَاالله الطَّيُولُول ك

ساتھ بھی حضرت محمر صلعم پراپنی رخمت اُ ٹاز ( اور درمیان والوں کے ساتھ بھی اور پچھلے لوگوں کے ساتھ بھی )-

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِى الْأَرْوَاحِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِى الْأَرْوَاحِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِى أَلَا جُسَادٍ - روحول كساته بهي حفرت مُحَمَّر برا بن رحمت اتارا- وحمت اتارا-

اِذَا دُعِیَ اَحَدُکُمْ اِلٰی طَعَام فَلْیُجِبُ وَاِنْ کَانَ صَائِمًا فَلْیُجِبُ وَاِنْ کَانَ صَائِمًا فَلْیُصِلِ - جبتم میں سے کوئی کھانے کے لئے بلایا جائے (کوئی اس کی دعوت کرے) تو قبول کرے (دعوت میں حاضر ہو) اگر روزہ دار ہوتو میز بان کے لئے دعا کرے یا وہاں نماز پڑھنے میں مشغول ہوا ورمیز بان اس کے کھانا نہ کھانے سے ناراض ہوتو روزہ توڑ ڈالے اور کھانا کھال لے ) -

الصَّائِمُ إِذَا أَكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمَكَرِّنِكَةُ -روزه دار كے سامنے جب كھانا كھايا جائے اور وہ روزہ كی وجہ نے نكھا سے تو فر شتے اس کے لئے دعا كرتے ہیں۔ اِذَا مِتْنَا صَلَّى لَنَا عُثْمَانُ بُنُ مَظْعُون - جب ہم مر حائيں گے توعثان بن مظعون بمارے لئے دعا كراس گے۔ حائيں گے توعثان بن مظعون بمارے لئے دعا كراس گے۔

سَبَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى الله عليه وَلَم (شرط الله الله عليه وللم (شرط مِين) آ تَّے برہ گئے حضرت ابو بکر علی قدر پیچے آپ کے ساتھ ہی رے (کیونکہ ان کے گھوڑے کا سرآ تخضرت کے گھوڑے کے برابر رہا) حضرت عمر ان کے بعد رے (بعنی تیسرے نمبریر)-

اِنَّهُ أَتِى بِشَاةٍ مَّصُلِيَّةٍ - آنخفرت كے پاس بعنى مولى كرى لائے (عرب لوگ كہتے ہيں:

صَلَیْتُ اللَّهُمَ - جب آگ پرگوشت بھونیں اگر آگ میں ڈال دیں ادر جلادیں تو صَلَّیْتُ تشدید کے ساتھ کہتے ہیں آبا صُلیْتُ - چنانچہ:

صَلَّيْتُ الْعَصَا بِالنَّادِ - يعنى مين في آ گ يرر كه ك كرى كورم اورسيدها كيا-

اَطْیَبُ مُضْغَةِ صَیْحَانِیَّهٌ مَصْلِیَّهُ -نهایت مزیدارلقمه صحانی تھجورے جودھوے میں سکھائی گئی ہو-

## الكالما الكالم

لَوْ شِنْتُ لَدَعَوْتُ بِصِلاءٍ صِنَابٍ-(حضرت عُرِّنَ فِرمایا) اگر میں چاہوں تو بھنا ہوا گوشت اور رائی اور اگور کی چٹنی منگواؤں-

فَرَآیْتُ اَبَاسُفْیَانَ یَصْلِمی ظَهْرَهٔ بِالنَّارِ - بَیں نے ابو سفیان کود یکھاوہ اپنی بیٹھ آگ سے تاپ رہاتھا۔

آنَا الَّذِيْ لَا يُصْطِلِي بِنَادِهِ-مِينُ وهُ تَحْصِ ہوں جس كَلَ آگ ہے كوئى تاپنہيں سكتا (لَينى ابيا بہادر ہوں كه ميرا مقابله كوئى نہيں كرسكتا)-

اِنَّ لِلشَّيْطَانِ مَصَالِي وَفُخُونَجَّا-شيطان كے پاس پھندےاور جال ہیں (ان میں آ دمیوں کو پھانس لیتاہے)-

اِنَّ اللَّهُ بَارَ كَ لِدَوَاتِ الْمُجَاهِدِ يُنَ فِي صِلِّيَانِ
اَرْضِ الرُّوْمِ كَمَا بَارَكَ لَهَا فِي شَعِيْرِ سُوْدِيَةً-اللَّه تَعَالَى
فَامِدِينَ كَ عِانُورُولَ كُورُومَ كَى صَلَيَانَ مِينَ وَهُ بِرَكْتَ دَى جَيْبَ شام كِجُومِينَ-

صِلِّيانٌ - ايك بهاجي ہے-

صَلُوة ک دوسری حدیثیں مجمع البحار وغیرہ ہے۔ صَلَّی عَلٰی اُحُدِ صَلُوتَهٔ عَلٰی مَیِّتِ - آپ نے احد کے شہیدوں کے لئے ایک دعاکی جیسے میت کے لئے کرتے ہیں (حالا نکہ ان کو دن ہوئے کی سال کی مدت گزر چکی تھی لہذا معلوم ہوا کہ قبر پر جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں بلاقیدمدت)۔

تکٹم آجُعَلُ لکَ مِنْ صَلُوتِیْ - میں اپنے لئے جودعا کرتا ہوں اس میں آپ پر کس قدر درود کھیجوں (لیعنی کتنا درود پڑھوں اور دوسری دعا کیں جو اپنی بھلائی کے لئے کرتا ہوں وہ کتی کروں؟)

آ جُعَلُ لَكَ صَلُوتِی كُلَّهَا-مِیں اپی ساری دعا یہی رکھتا ہوں کہ آپ پر درود جیجوں (بیر ٹی کر آ مخضرت نے فرمایا کہ تیری فکر بس ای وقت دور ہوگی تیرا مقصد پورا ہوگا-معلوم ہوا درود جیجنا اپنے لئے دعا کرنے سے افضل ہے اور درود شریف کی برکت سے سب مقاصد پورے ہو جا کیں گے اپنے لئے دعا کرنے کی حاجت ندر ہے گی۔ جیسے دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے جو شخص میری یاد میں مشغول رہنے کی وجہ سے اللہ تعالی فرما تا ہے جو شخص میری یاد میں مشغول رہنے کی وجہ سے

موال نه كر سك تو مين اس كوموال كرنے والوں سے بہتر دول گا-ايك فخص نے ايك بزرگ سے پوچھا كه بير عديث مين آيا الحمد يحيى ويميت وهو حى لا يموت بيده المخير الحمد يحيى ويميت وهو حى لا يموت بيده المخير وهو علم كل شنى قدير -بهتر دعا ہے اس كاكيا مطلب ہے - افھول نے ايك شاعر كاشعر پڑھا جس نے ابن جدعان كى تعريف كى اس سے يحھ ما نگانين اور كها كيا اور ابن جدعان تعريف كرنے والے كا مطلب جمھ جاتا ہے اور اللہ تعالى نيس سجھ كيا تا ہے اور اللہ تعالى نيس سجھ كيا تا ہے اور اللہ تعالى نيس سجھ كيا يا -

عُلِّمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ نُصَلِّى عَلَيْكَ بَمَ كُوآ پ پرسلام كرنا تو بتايا گياليكن آپ پر درود كيونكر بيجين؟ (يعني نماز ميں يا برونت)-

صَلْوَتُهُ فِی جَوْفِ اللّیْلِ گذالِكَ - آدهی رات کے بعد نماز بڑھنا بھی ایما ہی ہے (اس وقت کی نماز اور معاصی پر اظہار ندامت اور تو باللّہ کی رحمت کا موجب ہے)-

لا یصلی نگم (ایک فخص نے نماز ئیں قبلہ کی ست تھوکا) آ خضرت نے فرایا اب یہ تمہاری امامت نہ کرے (کیونکہ بیخض سے فرایا اب یہ تمہاری امامت نہ کرے جب اتن می خلاف شرع بات کرنے پر آ خضرت نے اس کو امامت کے لائق نہ سجھا تو جوکوئی بدعی ہویا فاس یا فاجراس کوامام بنانا کیے جائز ہوگا - البتہ اگرہ ہ نماز پڑھر ماہوتو اس کے پیچے نماز ادا کرلینا جائز ہوگا - منصب امامت پر اس محض کومقر راور مامور کرنا چاہئے جو قاری فقیہ متقی اور پر ہیز گارسب متقدیوں سے افضل ہو - افسوس ہے کہ ہمارے زمانہ میں امامیہ تو اس تھم کے بابند ہوں اور جابل اور فاس بھی اس بارے میں احتیاط برت بابند ہوں اور جابل اور فاس بھی اس بارے میں احتیاط برت رہے ہیں مگر بعض می حضرات اس مسئلہ میں لا پروائی کر جاتے رہے ہیں مگر بعض می حضرات اس مسئلہ میں لا پروائی کر جاتے

میں اورا کشر اہل علم اور قاری کے موجود ہوتے ہوئی بھی جاہل کویہ منصب دیدیتے ہیں-خدا سے دعا ہے کہ وہ تمام ایسے مسلمانوں کو تو فیق دیے کہ وہ ٹھیک ٹھیک طریقہ سنت پر کاربند ہوں)-

صَلَّى الْمَغُوبَ بِسُوْرَةِ الْاَعْرَافِ-مغرب کی نماز میں سورۂ اعراف پڑھی (معلوم ہوا کہ نماز مغرب میں ہمیشہ ہی چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھنا خلاف سنت بلکہ مروانیوں کا طریق ہے)۔

فَقُلْتُ الصَّلُوةَ يا الصَّلُوةُ- مِن فِعْض كيا نمازكا وتت آكيايا نمازير من (فرمايا

الصَّلُوةُ أَمَّامَكَ - نماز تیرے آگے ہے ( یعنی آگے چل کر پڑھیں گے مزدلفہ میں مغرب اورعشا ملاکر ) -

وَالْمُصَلَّى اَمَامَكَ-نمازكامقام تيرے آگے ہے۔ فَادُر كَنْهُمُ الصَّلُوةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلُّوا-نماز كاوقت آپنچااوران كے پاس پانی نه تھا (تيم كاهم اجمينهيں اتر ا تھا- آخرانھوں نے بے وضو) نماز پڑھ لی (اس حدیث سے بیہ نتیجہ فكلا كہ جب وضواور تیم دونوں ناممكن ہوں تو يونمی نماز پڑھ لے)-

الصّلوة جَامِعة - نماز كي لئي جواكشاكرنے والى ب آؤ-

اِنَّ الصَّلُوةَ جَامِعَةً - نماز جماعت كے ماتھ ہے -اِفْرَأْ بِهَا فِنْ نَفْسِكَ - (جب توامام كے پیچھے ہو) تو سورہ فاتحہ چپكے ہے اپنے دل میں پڑھ لے (بلندآ واز ہے نہ پڑھ) -فَذَكُرَ مِنْ صَلُوتِهٖ - ان كى نماز كا حال بيان كيا (كہوہ اچھى نہیں پڑھتے) -

صَلْوة الْقَاعِدِ عَلَى نِصْفِ صَلُوةِ الْقَائِمِ - بِيَهَ كُرِنماز پڑھنے والے کو کھڑے رہ کر پڑھنے والے کا آ دھا تواب ملے گا-(مرادوہ خض ہے جو قیام پر قدرت رکھتا ہولیکن اس کے باجو وبیٹے کر ہی پڑھے - لیکن جو کوئی معذور ہو کھڑا نہ ہو سکے اس کو تو پورا تواب ملنے کی امید ہے ) -

بَیْنَ مُصَلَّی رَسُولِ الله صَلعَم وَبَیْنَ الْجِدَارِ -آنخضرت صلعم کے تجدے کے مقام اور دیوار کے درمیان -

اِنَّ جِبْرَئِنْلَ نَزَلَ فَصَلَّى رَسُوْلُ الله - جرئيل عليه السلام الرّ الهول نِهُمَاز پڑھی آنخضرت صلعم نے بھی ال کے بعد ہی پڑھی (جرئیل امام تھے اور آنخضرت مقتدی تھے تو آپ نے نماز کا ہر جز جرئیل کے بعد اواکیا یعنی ساتھ ہی بلاتعویت جیسے مقتدی کو کرنا چاہیے - اس سے یہ مطلب نہیں کہ آنخضرت نے جرئیل کے نماز پڑھی کے بعد نماز پڑھی ) -

صَلَّى بِيَ الطُّهُوَ فِي الْيَوِمِ النَّانِي - دوسرے دن ظهر کی نماز ہے اس وقت فارغ ہوئے جب سایدا یک مثل ہو گیا تھا (توایک مثل سایہ ہونے سے پہلے نمازادا کی اب یداعتراض نہ ہو گا کہ ایک مثل سایہ ہونے پر تو عصر کا وقت آ جاتا ہے پھر اس وقت ظهر کی نماز کیسے پڑھی) -

وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِنْنَ صَارَظِلُّ كُلِّ شَنْي مِنْلَهُاورعمرى نمازاس وقت شروع كى جب برايك چيز كاساياس كـ
برابر بهو (لعنى ايك مثل سايه بوجانے پرعمرى نماز شروع كى اب
يداعتراض نه بهوگاكدا يك مثل سايه بونے پر جب عمرى نماز سے
فارغ بوئے تو ضرور ايك مثل سے پہلے شروع كى بوگى حالا نكه
اس وقت عمر كا وقت نہيں بوا بوگا)-

مجمع المجاريس ہے کہ زوال کا ٹھیک وقت اللہ تعالیٰ بہچائے ہے یااس کے مقرب فرشتے اس کے بعد پھران کے بعد دوسر ہے لوگ - ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت نے جبر کیل سے پوچھائی کیا سورج ڈھل گیا؟ انھوں نے جواب دیانہیں اور کہانہیں اور ہاں کے درمیان سورج نے پانچ سوبرس کی راہ طے کی (اس حدیث سے بیجی اخذ ہوتا ہے کہ سورج گردش کرتا ہے اور زمین ساکن ہے جیسے بطیموس کا خیال ہے ۔ لیکن زمانہ حال کے تمام ساکن ہے جیسے بطیموس کا خیال ہے ۔ لیکن زمانہ حال کے تمام ساکن ہے نہیں کہ زمین سورج کے گرد

## العالمان المال المال العالمان العالمان العالمان المال المال

حرکت کرتی ہے اور سورج ساکن ہے اور اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے )-

فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا - دوسرے دن صح کی نماز اپنے وقت پراداکرے(اس کا پیمطلب نہیں ہے کہ فائن تنماز کو دوبارہ اداکرے-)

الصَّبْحَ ارْبَعًا یا اتصلی الصَّبْحَ ارْبَعًا - کیا تو نجری چاررکعتیں پڑھتاہے (یدا نکارآپ نے اس خص پرکیا جس نے فرضوں کے لیے تکبیر ہونے کے بعد سنیں پڑھنا شروع کیں - حالانکہ جب فرض کی تکبیر ہؤاس وقت کوئی سنت پڑھنا درست نہیں نجرکی ہوں یا کسی اوروقت کی - اس حدیث سے ان لوگوں کا ردہوا جو کہتے ہیں کہ اگر یہا میدہوکہ امام کے ساتھا یک رکعت بھی مل جائے گی تو تکبیر ہونے کی باوجود نجرکی سنیں پڑھ لے - اور دوسری حدیث بھی ان لوگوں کے قول کی تروید کرتی ہے - اور

فیم یُصَلِّی رَکْعَنَیْنِ وَهُوَ جَالِسٌ - ور کے بعد آپ دو رکعتیں بینھ کر پڑھتے (امام احمد اورادزاعی نے اس دوگاند کا بیٹھ کر پڑھنا جائز رکھا ہے - اورامام مالک نے اس کا انکار کیا ہے کیونکہ دوسری حدیثوں میں صاف بیتھم موجود ہے کہ ور کو رات کی آخری نماز کرو اور آنخضرت نے شاذ و نادر ہی بید دوگاند پڑھنا بیان جواز کے لیے اور ممکن ہے کہ بیخاص ہوآ تخضرت ہے ۔ امام احمد نے فر مایا میں بید دوگانہ پڑھتا ہوں نہ اس سے منع کرتا امام احمد نے فر مایا میں بید دوگانہ پڑھتا ہوں نہ اس سے منع کرتا ہوں۔)

مترجم کہتا ہے کہ جارے زمانہ میں جاہلوں نے یہ دوگانہ پڑھنالازم کرلیاہے 'ہمیشہاس کو پڑھتے ہیں۔ بلکہ جوکوئی نہ پڑھے اس کومطعون کرتے ہیں بیسراسر جہالت اور بیوتو فی ہے۔

ا و الوالم الله الطانفة و كُعتَيْنِ ثُمَّ تَاَخَّرَ وَصَلَّى بِالطَّانِفَةِ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ تَاَخَّرَ وَصَلَّى بِالطَّانِفَةِ اللهُ خُوى وَكُعتَيْنِ - أَنْحُضرت نَيْ نَهَاز خوف اس طرح اداك (مجابدين كرو گروه ك) پہلے ايك گروه كماتھ دوركعتيں پڑھيں چر آب سرك گئ اس كے بعد دوسرا گروه آيا سے سرائی سرائی سے سرائی سرائی سرائی سرائی سے سرائی سرا

ساتھ بھی دور کعتیں پڑھیں'کیکن دوسرا دوگا نیر آپ کانفل تھا اور مقتدیوں کا فرض (معلوم ہوا فرض پڑھنے والے کی اقتر انفل پڑھنے والے کےساتھ درست ہے)

نَحْنُ نُصَلِّى مَعَهُ صَلَّعَم إِذَا أَفْبَلَتُ عِيْرٌ- بَمَ آخضرت كساته نماز پرهرب تصات يساونولكا قافله غله ليرآ بنها-

آلا یُصَلِّینَ اَحَدُ الْعَصْرَ اللَّهِیْ بَنِی فُریْظَةً-تم میں سے کوئی عمری نمازنہ پڑھے گرین قریظ کے مقام پر پہنچ کر (ایک روایت میں ظہری نمازنہ کور ہے تو جس خص نے ظہر پڑھ کی تھی اس کو یہ تھم دیا کہ عمری نماز وہاں پہنچ کر پڑھے اور جس نے ظہر نہیں پڑھی تھی اس کو یہ تھم دیا کہ ظہر کی نمازوہاں جا کر پڑھے آپ کا مطلب یہ تھا کہ راستہ میں شہر ونہیں فوراجاؤ - اس ارشاد نبوی کے بعض صحاب نے ظاہر پڑھل کیا اور نماز کا وقت فوت ہو جانے کی پرواہ نہ کی نی قریظ پہنچ کر پڑھی اور بعض نے کہا کہ آپ کا مطلب جلد جانے کا تھا نہ یہ کمنماز فوت کر دولہذ اانھوں نے راستہ میں نماز پڑھی کی – دونوں گروہ کی نیت بخیرتھی اس لیے نے راستہ میں نماز پڑھی کی – دونوں گروہ کی نیت بخیرتھی اس لیے آپ نے کہی پر ملامت نہیں کی ) –

صَلَّیْتُ مَعَهُ اکْتُرَ مِنْ الْفَیْ صَلُوةٍ - میں نے آخضرت کے ساتھ دو ہزار سے زیادہ نمازیں پڑھیں (یعنی پڑگا نہازی نہ کہ جعمد کی نمازیں) -

لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا - آنخفرت نعيدگاه ميل فل نفل نبيل پڑھن دعيد كان الله على الله فل نفل نبيل پڑھن کے اس حديث كى روسے عيدگاه ميں عيدكى نمازے پہلے نفل پڑھنا كروه ركھا ہاور شافئ نے اس كوجائز كہا ہے) - اِنَّ اللّٰهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى الصَّلُوةِ وَلٰكِنْ يُعَذِّبُكَ عَلَى الصَّلُوةِ وَلٰكِنْ يُعَذِّبُكَ عَلَى الصَّلُوةِ وَلٰكِنْ يُعَذِّبُكَ عَلَى مَعْنَا لَفَتْ لَكُونَ عَلَى الصَّلُوةِ وَلٰكِنْ يُعَذِّبُكَ عَلَى مَعْنَا لَهُ اللهُ يَعْدِبُ عَلَى الصَّلُوةِ وَلٰكِنْ يُعَذِّبُكَ عَلَى مَعْنَا لَهُ اللهُ يَعْدَبُ عَلَى اللهُ عَلَى مَعْنَا لَهُ عَدِلَا للهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

# الكالمالة الاحالات المالة الما

درجہ تواب عظیم کا کام ہے گراس میں بھی نئی ایجاد باعث عذاب ہے-مثلا کوئی فجر کی چار رکعتیں پڑھے یا ظہر کی آٹھ اور کہاس میں کیا قباحت ہے میں نے تو زیادہ عبادت کی کیا ایک اذان کی جگہ دواذا نیں کہے یا ذان کے اول اور آخر کوئی کلمہ زیادہ کرے یا تکبرسے پہلے درود شریعت پڑھا کرے یا نماز کے بعد نعتیہ قصائد پڑھے' یہ سب گراہی اور بے دنی کی باتیں ہیں-عبادت بدینہ میں ہرا کہ ایجاد گراہی ہے)-

مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَ قِفِى الْمَسْجِدِ فَلاَ شَيْ لَهُ-جو شُخص مجدمیں جنازے کی نماز آدا کرے اس کو پچھ ثواب نہ ملے گا-

(بعض نے اس حدیث کی رو ہے معجد میں جنازے یک نماز پڑھنا مکروہ رکھا ہے کیکن اکثر علماء کا قول ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور اس حدیث میں فلاشی علیہ سے ہے۔ لینی اس پر پچھ گناہ نہیں ہے۔ بعض نے کہا فلاشی لہ کا بھی یہی مطلب ہے اور لام علی کے معنی میں ہے)۔

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ-جَس نے اپنتين مار ڈالا تھا (خود کشی کی) آنخضرت نے اس پر (جنازے کی نماز نہیں پڑھی۔لیکن صحابہ نے پڑھ لی۔ای طرح ایک فیض قرضدار رہ کرمرا تھا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا تم اس پرنماز پڑھ لو پھر ایک فیض نے مرحوم کا قرضہ اپنے ذمہ لے لیا' تب آپ نے اس برنماز اداکی)۔

صلی فی فی این العمودین - آپ نے کعبے اندردو ستونوں کے درمیان (نفل) نماز پڑھی (پیچے جو اسامہ کی حدیث میں ہے کہ آپ نے دہاں نماز نہیں پڑھی اس پر بیحدیث مقدم ہوگئی کیونکہ اس میں اثبات ہے اور اس میں نفی اور احتمال ہے کہ اسامہ نے آپ کی نماز پرخیال نہ کیا ہوگا صرف دعا کرتے دیکھا ہوگا ۔ اکثر علماء کے نزد کیک کعبہ کے اندر فرض نماز درست نہیں ہے کہ نظل درست ہے )۔

لَا يُصَلِّى الْإِمَامُ فِى الْمَوْضِعِ الَّذِيْ صَلَّى فِيه- المَامَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِيْ صَلَّى فِيه- المام في جس جَدفرض نماز پڑھائى وہاں (سنت اور نقل)نه پڑھے بلكه دوسرے مقام پرسرك كر پڑھے-

لَا تُصَلُّواْ صَلُوةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ-ايك دن مِيں ايك بى نمائك بى نماز دوبارمت پڑھو (يعنی فرض گی نيټ کر كامام مالك نے كہا جب ايك نماز جماعت كے ساتھ پڑھ ليو دوبارہ اس كا اعادہ جائز نہيں۔ ميں كہتا ہوں يہ بھی اس صورت ميں ہے جب دوبارہ پھر فرض كی نيټ كرے ورنہ آنخضرت علي نے ايك صحابي كوجو آپ كے ساتھ باجماعت نماز پڑھ چكے تھے اجازت دى كہوہ اس خص كے ساتھ شريك ہوجا ئيں كہ جوابي انفرادى . نماز پڑھ رہا تھا چونكہ وہ جماعت ہوجانے كے بعد آيا تھا -اور حضرت معافر تخضرت كے ساتھ نماز فرض پڑھتے اوراس كے حضرت معافر تخضرت كے ساتھ نماز فرض پڑھتے اوراس كے بعد جاكرا بي قوم كي امامت كرتے ) -

صَلَّوْ اقَبْلَ الْمَغُوبِ-مغرب كِ فرض سے پہلے ايک دوگانہ (سنت كا پڑھ لو) اس حدیث پر بھی لوگوں نے ہمارے زمانہ میں عمل كرنا چھوڑ دیا ہے۔مغرب سے پہلے كوئی سنت نہیں پڑھتا حالانكہ دوسری حدیث میں ہے كہ ہراذان اورا قامت كے درمیان ایک نماز ہے جو پڑھنا چاہاں كے لئے-اس حدیث سے یہ بھی نکاتا ہے كہ عشاء كے فرضوں سے پہلے بھی دوگانہ سنت كا اداكر سكتا ہے گوآ مخضرت اور صحابہ ہے منقول نہیں ہے-

مَنْ مَلْی بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّةَ رَکُعَاتٍ-جو شَصَ مغرب کے بعد جھ رکعتیں نفل پڑھے (بعض نے اس کوصلوۃ الاوابین کہا ہے مگر میچے یہ ہے کہ صلوۃ الاوابین عاشت کی نماز

اُرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ يُحْسَبُ بِمِفْلِهِنَّ فِي صَلْوةِ السَّحَوِ -ظهر سے پہلے چار رکعتیں سنت کی پڑھنا فجر کی چار رکعتوں رکعتوں کے برابر ہے (یعنی فجر کی سنت اور فرض لما کر چار رکعتوں میں جنا ثواب ہے ای قدر ثواب اس میں ملے گا) -

آن تُصَلِّی آربَعَ رَکُعَاتٍ - تو چاررکعتیں پڑھے-صَلُوتُهُ فِی بَیْتِهِ آفْضَلُ مِنْ صَلُوتِهِ فِی مَسْجِدِی (سنت اورنفل) گریس ادا کرنا میری مجدیل (جہال ایک نماز کاثواب ہزاریا بچاس ہزار کے برابر ہے) ادا کرنے سے افضل ہے-اس حدیث پر بھی لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے ادرجس کو دیکھووہ سنیں ہمیشہ مجدی میں ادا کرتا ہے حالاتکہ دوسری حدیث دیکھووہ سنیں ہمیشہ مجدی میں ادا کرتا ہے حالاتکہ دوسری حدیث

## الكالمال المال الم

میں ہے کہ اپ گھروں کو قبر نہ بناؤ ۔ یعنی ان میں نماز نہ پڑھ کر اور جعہ کے بعد تو بھی آ تخضرت نے سنتیں مجد میں نہیں پڑھیں اگر پڑھی بھی تو گھر میں آ کر ۔ گر ہمارے زمانہ کے ناوا قفوں کو کیا کہا جائے وہ جعہ کے بعد سنتیں مجد ہی میں اوا کرتے ہیں ) ۔ لی مصلکون کی کہا جائے وہ کو گون اُصابو اُفلکٹم وَلَکُمْ وَلَکُمْ وَالْنُ اَصَابُو اَفلکٹم وَلَکُمْ وَالْنُ اَنْحُطاوُ اَفلکٹم وَ عَلَيْهِمْ ۔ امام لوگ جو امامت کرتے ہیں اگر تھیک طور سے (شرا لطاور آ واب کے ساتھ ) نماز پڑھین گے تو تم کو اور ان کو اور ان کو ور اس کے وہ مثل بے وضونماز پڑھاویں اور تم کو جو ابل جائے گا (تمھاری نماز ورست ہوگی) اور وبال ان پر پڑے گا۔

قُوْمُو افِلاً صَلِّى لَكُمُ - كَرْب بوين تم كونماز يرافون-

صَلِّ وَعَلَيْهِ بِدَعْتُهُ-(امام حن بقریٌ نے کہا) تو نماز پڑھ لے اگر امام بدعی ہے تو اس کی بدعت کا دبال ای پر پڑے گا (تیری نماز صحح ہوجائے گی)-

مَنْ صَلَّى صَلُوتَنَا - جو شخص ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے (اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے اور ہمارا ذیجہ کھالے وہ مسلمان ہے یعنی اس کومسلمان سمجھیں گے اب دل کا حال اللہ تعالی جانے ) -

صَلَّنَا مَعَ عُمَر بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الظُّهْرَ - عربن عبد العزيْزِ الظُّهْرَ - عربن عبد العزيرٌ في (بن اميه كي عادات كي موافق) نماز ظهر مين دير كل (جب صديث في تواول وقت يرش في كل )-

صُلَّی فَصَلِّی نُمَّ صَلِّی فَصَلِّی فَصَلِّی -جرئیل نے نماز پڑھی آنخضرت نے بھی ان بی کے ساتھ پڑھی پھر جرئیل نے دوسری نماز پڑھی آنخضرت نے بھی ان بی کے ساتھ پڑھی۔

مَنْ تَوكَ الصَّلُوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ - جس نے جان بوج كرنمازكوركردياده كافر جوگيا-

بُنْنَ الْعَبُدِ وَبَنْنَ الْكُفُو تَرْكُ الصَّلُوةِ - بندے اور كفر كے درميان نماز ہے (جب نماز چھوڑ دى تو كفر ميں چل ديا) -

أَيُّ الْأَعْمَالِ اَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلُوةُ لِوَقَٰتِهَا-(حضرت ابن مسعودٌ نے پوچھا) کونسا کام الله تعالی کوزیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا نمازائے دقت پریڑھنا-

وَلَا يُصَلَّى يُومَنِنْ إِلَّا بِالْمَدِيْنَةِ-ان دنوں (علانيه) نماز كہيں نہيں ہوتى سوائے مدينہ كے (كيونكه مكه يس بھى اس وقت كافروں كا غلبہ تھا جو ناتوان مسلمان وہاں رہ گئے تھے وہ حيب كرنمازاداكرتے)-

آبُو بَكُو بَكُو بُصِلِّى بِالنَّاسِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلُوةِ آبِیْ بَكُو -مرضُ الموت مِیں آنخضرت برآ مد ہوئے (حضرت ابو بکر ؓ کے پاس بیٹھ گئے )لوگ ابو بکر ؓ کی اقتداء کر رہے تھے اور ابو بکر ؓ تخضرت کی (حضرت ابو بکر ؓ کی اقتدا کا مطلب سہ ہے کہ لوگ نماز کے ارکان ان کود کھے کرا داکرتے تھے نہ یہ کہ وہ امام تھے امام تو آنخضرت ہی تھے)-

امُو بِحَطبِ فَامُو بِالصَّلُوةِ - مِيْ جلانے كَاكْرِيال بَنْ كرنے كائكم دول كيرنماز قائم كرنے كا (جوكوئى جماعت مِيں حاضرنہ ہواس كا گھر جلا دول) -

مُرُوْ الْبَابَكُو فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ - ابو بَرَصد بِنَّ ہے كہو كه وہ لوگوں كونماز برخها كيں (يه آپ نے مرض الموت ميں فرمايا - اس ميں صاف اشارہ ہے حضرت ابو بكر كى خلافت كى طرف ) -

صَلُوهُ اللَّيْلِ سَبُعٌ وَّتِسُعٌ وَّاحُدٰى عَشَرَ-رات كَ نماز (لين تبجداورور) سات ركعتين بين يانويا گياره- (جتني بو سين مُرگياره سے زياده آنخفرت نے نبين پڑھيس ندرمضان مين نيررمضان مين)-

مترجم کہتا ہے ہیں بھی گیارہ رکھتیں پڑھتا ہوں اس طرح پر کہ پہلا دوگا نہ بیٹے کرمخضرا داکرتا ہوں پھر آٹھ رکھتیں کھڑے رہ کر ہر دور کعت کے بعد سلام پھیرتا ہوں پھر ایک رکعت پڑھتا ہوں مضان اور غیر رمضان سب میں ایسا کرتا ہوں۔امام ابن قیم نے زاد المعاد میں آنحضرت کی تبجد کی گی شکلیں بیان کی ہیں

ان میں سے جو چاہا ختیار کرے بہرحال سنت نبوی کی پیروی کرنا بہتر ہے دوسرے نقراء اور مشامخین کی پیروی ہے۔ (مجمع البحار میں ہے کہ ظہر البحار میں ہے کہ ظہر اور عصراور مغرب کی بھی گیارہ رکعتیں ہوتی ہیں گویاوہ دن کے وتر ہیں اور بیرات کے )۔

الصَّلُوةُ مُثْنَى بِعَشَهُدٍ-رات كى نماز دوركعتيں ہيں تشہد كے ساتھ (يعنی ہردوگانہ كے بعد سلام پھيرے نه كه جار ركعتيں ايك سلام سے پڑھے)-

يُصَلِّى عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ-صف اول ك لئے دعا كرتے (يول كہتے اللهم ارحم تين بار)-

اَفْضَلُ الصَّلُوةِ بَعْدَ الْفِرَيْضَةِ صَلُوةُ الَّلَيْلِ - فرض نمازوں کے بعد تہجر کی نماز سب نمازوں سے افضل ہے (یہاں تک کدرات بسنتوں سے بھی - گربعض نے کہا کدرات بسنتیں افضل بیں )-

قا جُعَلْهُ لَهُ صَلْوةً - جَسِ شخص كوميں نے برا كہا ہويا اس پرلعنت كى ہوتواس كے لئے رحمت كر (سجان اللہ تعالىٰ آنخضرت كواپى امت ہے كس قدر الفت اور محبت تقى كہ جن لوگوں ہے ناراض ہوئے اور ان كو برا كہا' زمانہ آخر ميں ان پر بھى اللہ كى رحمت جاہى) -

مترجم كہتا ہے كہ جب ميں مراد آباد ميں مولا نافضل الرحمٰن صاحب نور الله مرقد ہ كی خدمت ميں حاضر ہوا تو ديكھا كه آپ ميں خصہ بہت ہے۔ اكثر جب ناراض ہوتے تو فرماتے خداتم كو تباہ كرے ايك خص نے آپ سے بوچھا حضرت آپ ايسے كلمات فرماد ياكرتے ہيں جن سے لوگوں كو برا ذر پيدا ہوتا ہے۔ كمن ماديا كرتے ہيں جن سے لوگوں كو برا ذر پيدا ہوتا ہے۔ كمنے لگے ميں نے پروردگار سے عرض كر ديا ہے كہ جس كو ميں كوسوں تواس بررحمت اور بركت اتار۔

سُبْحَانَ اللهِ صَلْوةُ الْحَلَائِقِ- سِمَانِ اللهِ مَارِي عُلُوقات كُتْ بِي ہِ (سباس كى پاكى بزبان قال يا حال بيان كر رى بىر) -

عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْكُمُ وَتُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ - تم يس بهترامام وه بين جوتهارے لئے دعا كرتے بين

اورتم ان کے لئے دعا کرتے ہو ( ایمنی وہ اپنی رعایا پر مہر بان اور عادل اور منصف ہیں رعایا کے وہ خیرخواہ ہیں اور رعایا ان کی خیر خواہ ہیں اور رعایا ان کی خیر خواہ ہے۔ ایسے حاکم کہ ہمال سلتے ہیں اور یوں تو خوف یا طمع کی جمی شان سے ابن الوقت قسم کے لوگ برے سے برے حاکم کی ہمی شان میں قصیدہ خوانی کرتے نظر آتے ہیں۔ مگر دلوں کی گہرائی سے تچی میں قصیدہ خوانی کرتے نظر آتے ہو۔ ( بعض نے اس طرح ترجمہ کیا ہیں اور تم ان پرلعنت کرتے ہو۔ ( بعض نے اس طرح ترجمہ کیا

جوتم پرتمہارے مرنے کے بعد نماز جنازہ اوا کرتے ہیں اورتم ان پر جب ان کا نقال ہونماز جنازہ پڑھتے ہو-

اِذَا صَلَّى اَحَدُ كُمْ رَكَعَتَى الْفَجْرِ فَلْيَضَطِيحُجب كُونَى فَحْرَى سَنْتِس پِرْ هِ تَوْكُرُوٹ پِر ليٹ جائ ( ذرا آ رام
کر لے پھر فرض کے لئے کھڑا ہو- يہ سنون ہے امام ابن حزمؓ
نے تواس کو واجب کہا ہے اور فرمایا ہے جو کوئی ایسا نہ کر ہے تواس
کی نمازی شیحے نہ ہوگی )۔

آنَا الصَّلُوةُ - (قیامت کے دن سب اعمال آسی گ نماز آکر کیے گی) میں نماز: دن -

اَوَّلُ مَا مُوضِتِ الصَّلُوةُ رُكُعَتَانِ - پِهلِي هرنماز كي دو دوركعتيں فرض ہوئي تقي (بيرحديث كتاب الالف ميں گزر چكي سر)-

فَانُ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلُوةِ - اگروه نماز والول میں سے ہوگا ( یعنی جونفل نماز بہت پڑھا کرتے ہیں )-

فَحَانَتِ الصَّلُوةُ فَامَمُتُهُمْ - نماز كاوفت آگيامي نے ان كى امامت كى -

فَلَمَّا صَلَّى الصَّبْعَ وَصَلَّيْنًا - جب آپ نے می کی نماز پڑھی اور ہم نے پڑھی (بید حدیث ام ہانی کی روایت سے ضعیف ہے کیوکر وہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئی تھیں اور نماز معراج کی رات میں فرض ہوئی تھی ۔ بعض نے یوں جواب دیا ہے کہ معراج سے پہلے بھی دونمازی فرض تھیں ایک فجر کی دوسری عصری )۔

فَإِنَّهَا صَلُوةٌ وَّقُرْبَانٌ -سورهَ بقره كَي آخرى آيتي دعا

#### [ض| ط | اظ [ ع | غ | إف | [ ت | [ ك | ] ل |

ہیں اور اللہ کی قربت ( کا ذریعہ یعنی ان کے پڑھنے سے قرب | عصر بھی )-النبی حاصل ہوتا ہے )۔

> مَاصَلَّيْتُ مِنْ صَلُوةٍ فَعَلَى مَنْ صَلَّيْتَ - الله! میں نے جورحمت کی دعا کی ہےوہ اس کے لئے کرجس پرتم رحم کرنا جا ہتا ہے (اور جومیں نے لعنت بھیجی ہے وہ اس پر کرجس برتو لعنت کرنا جا ہتا ہے )۔

> فَأَيْنَ صَلُوتُهُ بَعْدَ صَلُوتِهِ-دو بَهانَى آيك مِفتہ كے فاصلے ہے مرے تھے-لوگوں نے یوں دعا کی-یا اللہ! تو اس کو ا پنے بھائی سے ملاوے آپ نے فرمایا یہ کیے ہوسکتا ہے )-اس نے جواینے بھائی کے بعدنماز پڑھی وہ کہاں جائے گی اور جونیک عمل اس نے اس کے بعد کیا وہ کہاں جائے گا-دونوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسان اورزین میں ہے)-

> ٱلَيْسَ قَدُ صَامَ بَعْدَهُ وَصَلَّى سِتَّةَ الآفِ رَكَعُةِ وَ كَذَوَ كَذَا ( دو هخص ايك برس كے فاصلے ہے مرے تھے صحابہ نے ان میں سے ایک کا مرتبہ خواب میں زیادہ دیکھا۔ ٱنخضرت نے فرمایا) کیا چھلے شخص نے چھے ہزار اور اتن (یعنی ۳۵ رکعتیں) سال بھر میں نہیں پڑھیں (ہرروز سترہ رکعت کے حباب ہے سال بھر میں اتنی رکعتیں ہو جاتی ہیں )-

> أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هٰذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ-كِيا كُولُ شخص ایسانہیں جواس پر خیرات کرےاس کےساتھ شریک ہوکر نمازیڑھ لے(تا کہاس کو جماعت کا ثواب حاصل ہوجائے۔ یہ اس تخص کے لئے فرمایا جونماز جماعت کے بعد مبحد میں آیا تھا)۔ إِذَا سَكَتَ الْمُنَوِدِّنُ عَنْ صَلُوةِ الْفَجُر-جب مئوذن فجر کی اذان دے کرخاموش ہوجاتا۔

> إِذَا يَقْظُ الرَّجُلُ اَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا إِوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا كُتِبَ فِي الذَّاكِرِيْنَ -الله صَحْص نے رات کواپنی ہیوی کو جگایا پھر دونوں نے مل کرنماز پڑھی یا مرد نے الگ برهنی (عورت نے الگ) گودورکعتیں سہی تو اس کا نام اللہ کے ذاکروں میں لکھا جائے گا-

> أَفَاضَ صَلَعَم مِنْ اخِرِ يَوْمِهِ خَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ-آب دن کے آخری حصہ میں لوٹے جب ظہریر صے چکے تھے (اور

صَلُواْ خَلْفَ كُلِّ بَرِّ وَفاجِرٍ- برنيك اوربدك ييجي (جب تک وه صریح کفرنه کرتا مونمازیز هاو (مطلب به ہے که مسلمانوں کا حاکم اور بادشاہ اگر بدکار بھی ہوتواس کے پیچیے جعہ اورعیدادا کرلو-اس کا بیمطلب مرگز نبیس کدایی مساجد میں امامت کے لئے بدکا شخص کو بھی منتخب کر سکتے ہو-اب یہ جودوسری حدیث میں ہے کہ تبہاری امامت وہ لوگ کریں جوتم میں نیک ہوں اس کے خلاف نہ ہوگا - کیونکہ مجد میں امامت کے لئے اس کومنتخب کرنا جا ہے جونیک اور پر ہیز گاراور قاری ہو- کذا فی مجمع

إِرْجِعْ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ - جَا كِم عَمَاز بِرُهُ تُو نے نماز نہیں بڑھی (بلکہ کریں لگائیں۔ بیاس شخص سے فرمایا جس نے جلدی جلدی نمازیڑھی کی تھی)۔

صَلُّو اَقَبْلَ الْمَغْرِبِ-مغرب سے بہلے (دو رکعتیں سنت کی ) پڑھلو ( صحیح یہ ہے کہ دوگانہ مستحب ہے سلف کا یہی قول بے کیکن خلفائے راشدین اورا مام مالک اورا کثر علماء نے اس کو مستحب نہیں سمجھا)۔

مترجم کہتا ہے کہ ہم کوآ تخضرت کی حدیث ال جانے کے بعد نه خلفاء راشدین ہے بچھ کام ہے نہ امام مالک سے اور نہ کسی عالم یا مجتد ہے بس حدیث شریف کی پیروی سب پر مقدم ہے خواہ اس برکسی نے عمل کیا ہو یا نہ کیا ہواہل حدیث کا یہی اصول ہے البتہ جس مسلم میں آنخضرت کی حدیث نہ ملے نہ قرآن کی آیت اس میںتم خلفائے راشدین اورصحابہ اور مجتہدین کی رائے یر عمل کر سکتے ہواوران کی بیروی تمھاری اپنی رائے پر مقدم ہے۔ وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلُوةَ حَتَّى يُصَلِّهَا مَعَ الْإِمَام أَعْظُمُ أَجُوًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّيهَا ثُمَّ يَنَاهُ - أَيَتُخُصُ (أَيكَ نماز پڑھ کر پھر دوسری نماز کا)انتطار کر رہا ہو کہ اس کو امام کے ساتھ (جماعت ہے)اس کواس سے بڑھ کر ثواب ہے جونماز

پڑھ کرسورہے (اور دوسری نماز کا نظار نہ کرے)-أِنْ يُصَلِّى أَرْبِعَ رَكْعَاتٍ -تو عارركعتيس يراهے (اينى صلوۃ انسبیح – بہ حدیث محیح نہیں ہے لیکن جزری نے حصن میں اس

کوذکرکیا ہے دار قطنی نے کہا قرآن کے نضائل میں جتنی حدیثیں آئی میں ان سب میں قل هو الله کی نضیلت میں جو حدیثیں منقول میں ان میں صلوق التبیع کی حدیث زیادہ صحیح ہے)۔

فَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةً قَبْلَكُمْ -عشاء كى نمازتم سے پہلے كى امت نے نہیں پڑھى ہواس صورت میں امت نے نہیں پڑھی ہواس صورت میں اس حدیث کے خلاف نہ ہوگا جس میں سے بیان ہے کہ یہی اوقات نماز کے الحکے پنج بروں کے بیچے ) -

اِذَا خَوَجَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَّسَلَّمَ-جَب لَكَ تَو ٱنخضرت پرورودوسلام بِصِغِ-

لَا أَصَلَىٰ حَنَّى تَطُلُعَ قَالَ فَإِذَا اسْتَدْفَظْتَ فَصَلِّ - (ايك فَحْص محنت مزدورى كركة تعك جاتا اوررات كو جب سوتا توضيح كى نمازك لئے اس كى آ كھ نہ كھلتى اس نے اپنا عذر آ تحضرت سے بيان كيا اور كہنے لگا يارسول الله عيں اس وقت تك نماز نہيں پڑھتا كہ سورج نكل آتا ہے آپ نے فرما يا جب تو جاگے اس وقت پڑھ لے اس وقت نماز عيں دير نہ كرے وہى اس كا وقت ہے )-

حَتْی تُصَلِّی عَلٰی نَبِیّك - بیهال تک كه تواپ پغیر پر درود بیج (بید ضرت مرگا كلام به یا آنخضرت كا)-

اَلْعَهُدَةُ الْتِي بَيْنَا وَلَيْنَهُمْ تَوْكُ الصَّلُوةِ - ہارے اور منافقوں کے درمیان جوعہد ہے وہ نماز کوچھوڑ دینا ہے (جب تک نماز پڑھتے رہیں گے ہم ان پر اسلام کے احکام جاری کریں گئی جب نماز چھوڑ دیں گوان کو کافر مجھیں گے) -

لَهُ تَزَلِ الْمَلَانَكَةُ تُصَلِّي عَكَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ اللَّهُمَّ مَلِيهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ-فرشة برابراس كيليه دعا كرت رہتے ہيں جب تك وه اپنى نمازى جَد مِن رہتا ہے ، يوں كہتے ہيں بالله اس پرمهر بانى كراس پرممر -

الصَّلُوةُ نُورٌ والصَّدَقَةُ بُرُهَانٌ - نَمَازَ قَامت ك دن نور موگی اور مصدقه دلیل موگا (مجمع البحرین میں ہے كه نماز میں تشهد كے بعد درود برُهنا اماميداور امام احمد اور شافعی كنزديك واجب ہے (اہل حدیث كا بھی يہی مذہب ہے) اور امام الوحنيفہ اور امام مالك نے اس كے خلاف كيا ہے اس طرح غير نماز ميں

جب آپ کا ذکر آئے تو درود بھیجنا دا جب ہے۔ ابن بابویہ نے جو ہمارے فقہا میں سے ہیں یہی کہا ہے اور زمخشری نے 'بھی اس کو اختیار کیا ہے اور طحاوی نے بھی ایسا ہی کہا ہے )

الصَّلُوةُ عَلَى النَّبِيِّ اَفْضَلُ مِنُ الدُّعَاءِ لِنَفْسِهِ - اَنْخُصِرتُ پردرود بھیجنا اپنی ذات کے لیے دعا کرنے سے افضل ہے (الله تعالى اس كى بركت سے سب مقاصد پورے كردے گا اورتمام حاجات برلائے گا) -

مَّا مِنْ صَلْوهِ يَّحْضُرُ وَقْتُهَا إِلَّا نَادٰى مَلَكُ بَيْنَ يَدَى النَّاسِ- جب كَي نماز كاوقت آتا ہے تواك فرشته لوگوں كے مامنے يكارتا ہے-

صَلا - محور على دم كامقام-

صَلَوَان - وہ دو ہڑیاں جو دم کے داہنے اور بائیں اکھی ہوتی ہیں-

مُصَلِّی - اس گھوڑے کو بھی بولتے ہیں جو شرط میں دوسرے نمبر پر آتا ہے اس وجہ سے کہ اس کا سر آگے والے گھوڑے کے پیٹھے کے پاس ہوتاہے-

#### باب الصاد مع الميم

صَمْنٌ - نَكَانا طُلوع مونا براهِ يَحْدَدُ كُرنا ابسارنا لادنا -صَمْتٌ يا صُمَاتٌ ياصُمُونْ - خاموش رہنا -تصْمیْتٌ اور اصْمَاتٌ - خاموش كرنا -

صَامِت - وہ مال جو خاموش ہے (جیسے چاندی' سونا جواہرات وغیرہ اور'' ناطق'' وہ مال جو جاندار ہو جیسے اونٹ گھوڑے' گائے' بیل' بکری وغیرہ -

لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صلعم دَخَلْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ اصْمَتَ فَلَمْ يَتَكَلَّمُ - جب آنخضرت پريارى كى شدت بوئى تو مِن آپ كى زبان بند بوگئ هى آپ ئى زبات ئى بى كى - (عرب لوگ كى تى بىن:

صَمَتَ الْعَلِيْلَ يا أَصْمَتَ الْعَلِيْلُ - جبوه خاموشَ موجائے بات نہ کر سکے ) -

إِنَّ امْرَ أَةً مِّنْ أَخْمَسَ حَجَّتْ مُصْمِتَةً-قبيله المس

#### الحاشا لخايث ا و اا ء || ی| | ظ| [ع| إغ| إف| ال

فَاَخَذَ مَاءً فَادْخَلَ اَصَابِعَهُ فِى صِمَاخِ أُذْنَيْهِ كِيمِ یانی لیا اور الگلیوں کا کانوں کے سوراخ میں ڈالا۔ (بعض نے سِمَا خ سین سے روایت کیامعنی وہی ہیں )-

فَضَرَبَ اللَّهُ عَلَى أَصْمِخْتِهِمْ - الله في ان ك کانوں کوتھیک دیا (لیعنی سلا دیا)۔

أَصْغَتْ لِلسنتِرَاقِهِ صَمَائِخُ الْكَسْمَاعِ السكو چورى ے سننے کے لیے کا نوں نے اپنے سوراخ جھ کائے۔

كُلُّ أَذُنِ وَلُوْدٌ وَّكُلُّ صِمَاحِ بَيُوْضٌ - جَس جانور کے کان بڑے بڑے ہیں وہ بچہ جنتا ہے اور جس کے کانا چھوٹے ہیں وہ انڈ ادیتا ہے۔

صَّمْدٌ - قصد كرنا٬ برابر مقابل مين هونا٬ مارنا٬ كفر اكرنا٬ ذات لگانا'بندهن لگانا-

صَمَدُ - سردار مُوس-

صَمَدٌ - الله كا بهى ايك نام ب بمعنى سردار اور دائم اور باقى - يا جس ميں جوف نه ہوئيا جس كى طرف لوگ اپني حاجات لے کرجا ئیں۔

صَمَدَ الْبَيْتَ - كُمركوآ راسته كيا-صَمَّدَتِ الْعَرُوْسَ - وولهن كواونجي جلَّه بر (بلندمقام بر)

تَصْمِيْدٌ - جَع كرنا -

مُصَامَدَةً - جُمَّرُ اكرنا- ماريب كرنا-

صِمَادٌ - دُانِثُ بِزَهِن -

لَوْقُلُتُ لَا يَخُرُجُ مِنْ لَهٰذَا الْبَابِ اِلَّا صَمَدٌ مَا حَوْجَ إِلَّا المَّلُكُمُ -حضرت عمرٌ في كهانسب اورخاندانون كاعلم مت سیکھواورلوگول کےنسب پرطعنہ منس مارو وقتم خدا کی اگر میں ، کہوں اس دروازے سے وہی نکلے جوشریف ہو (جس کے خاندان میں کوئی عیب نہ ہو ) تو تم میں ہے بہت کم لوگ تکلیں

فَصَمَدُتُ لَهُ حَتَّى آمُكَنَّتِنِي مِنْهُ غِرَّةٌ - سِ نَ ابوجہل کے مارنے کا قصد کیا یہاں تک کہاس کی ایک غفلت نے

کی ایک عورت نے خاموش رہ کر حج کیا (تمام حجاج میں ہے کسی | صَمْعٌ - کان کے سوراخ پر مارنا -ہے بات نہ کی )۔

> أَصْمَتَتُ أُمَّامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ - المام بنت الي العاص ( جوآ تخضرت کی نوای تھیں ان ) کی زبان بند ہوگئی تھی۔ إنَّهَا صُمْتَةٌ لِلصَّغِيْر - مُجور بِح كو حيب كران والى ب (جہال رویا تو ایک محجور منہ میں دے دی وہ پھر حیب ہو جاتا

> إِنَّمَا نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَنِ النَّوُابِ الْمُصَمَّتِ مِنْ خَوِّ - آ تَحْضرتُ نے اس کیڑے سے منع فرمایا جس میں نرارکیم ہو(سوت نہ ہو)۔

> عَلٰی رَ فَبَیّه صَامِتِ - اس کی گردن پرسونا جا ندی لدا ہو

وَقَدْ أُصْمِتَتْ يا أَصْمَتَتْ - وه خاموش بوكئ تهير-لَا صَمْتَ يَوْمِ إِلَى اللَّيْلِ - خاموتى كا روزه جاري دین میں نہیں ہے کہ آ دی صبح سے شام تک جیب رہے (اگلے دينول ميں بيروز ه شروع تھا)-

مَنْ صَمَتَ نَجَا- جوكونى خاموش رب كاوه نجات يائے گا (بہت ی آفتوں سے محفوظ رہے گا جوزبان ہلانے سے پیدا ہوتی ہیں اور بے فائدہ باتیں کرنے ہے)۔

إِلْزَم الصَّمْتَ تَسْلَمْ - فاموثى كولازم كرلة سلامت

مَالَةُ صَامِتٌ وَّكُو نَاطِق - وه بالكل نادار بي نه خاموش مال اس کے پاس ہےنہ بولتا مال ( یعنی نہ سونا جا ندی ہے نہ گائے بيل اوراونٹ دغير ه) -

صَمْتُ الصَّوْمِ حَرَاهُ - حِپ كاروز هركهناحرام ب-مُصْمَت - تقوس (اس كي ضد اجو ف كحو كطا-

صِمِّيْتُ - بهت خاموش رہے والا (جیسے سِکِّیْتُ

مُصَيّمت - فرياد سننے والا -صَمْعٌ - مارنا گلادینا، سختی کرنا-أَصْمَحُ - بهادر-

صَامُورَ ةً- وبي-

صُمَادِي-گائد-سرين-

صَوْمَر -ایک درخت ہے-

اِدْفَعُ هٰذَا اللّٰى اَسْمَاءُ لِتَدُهَنَ بِهِ بَنِي اَخِيْهِ مِنْ صَمَوِ الْبَحْوِ - يَدَّى كَاكِهِ الله كود عدووه الني بهيجول كابدن اس عي بكنا كر عسمندركى بدبوكور فع كر ي - صمر دُّ - دويل او ثنى يا كم دود هدينو الى - صمَاديد - حت زميس يا موثى يا دبلى بكريال -

صَمْصَمَةٌ - روال مونا-

صُمَاصِم-ثير-

صَمْصَم - بخيل-

صِمْصِمَةٌ - جماعت كا بيج ع

لَوُ وَضَعْنُهُ الصَّمْصَامَةَ عَلَى رَقَبَتَنِي - الرَّمَ كا شُخُ والى المَّارِينِ عَلَى السَّمَ عَلَيْ والى الماريري كردن يرركو-

صَمْصَامٌ كَ بَيْ عِ صَمَاصِم-

تَوَدَّوُا بِالصَّمَاصِمِ - انھوں نے تلواروں کو اپنی چادر بنایا (بعنی تلواریں لے کر چلے ان کے حمائل کندھوں پررکھا) -مجمع البحرین میں ہے کہ صَمْصَام اس تلوار کو کہیں گے جو خوبے روانی کے ساتھ کائے اور مڑنیں -

صَمْعٌ - باتوں میں روک لینا' مارنا -

صَمَعٌ - كلام مين غلطي كرنا-

تَصْمِيعٌ -مضبوط اراده كرنا جيسے تَصْمِيمٌ ہے-

أَصْمَع - حِصوبْ كان والا - كاشْخ والى تلوار -

اِصْمِقِی - ابوسعیدعبدالملک جوعرب کابر اادیب اور قصیح تخص گزرا ہے-

كَانِّنَى بِرَجْلِ اَصْعَلَ اَصْمَعَ يَهْدِمُ الْكَعْبَةَ - كُويا مِين ايك خُصْ كود كِير ما ہوں جوچھوٹے 'چھوٹے كان دالا كد بِكو كرار ما

' کان لا کوی باسا آن یُضَحِی با لصَّمْعاءِ عبدالله ابن عباسٌ جھوٹے کان والی بکری قربانی کرنے میں کوئی قباحت نہیں سجھتے تھے (یعنی جس بکری کے کان پیدائش طور پر جھوٹے بھے کوموقع دیا (میں نے مار مار کراس کوگرادیا (پیدمعاذین عمروین جموح ؓ نے کہا)-

فَصَمْدًا صَمْدًا حَتْى يَنْجَلِى لَكُمْ عَمُوْدُالْحَقِّ توجه تَعَرَّدُالْحَقِّ توجه تَعَرَّدُونَ مَا يَكُمْ عَمُوْدُالْحَقِّ توجه تَعَرَّدُونَ مَا يَكُلُ جَاءً-

نَ يَصْمَدُ اللهِ صَمْدُا (آنخضرتُ نَ جب سی ستون ي برا برطرف نماز برهی تواس کوا پنی داننی یا با ئیں ابرو کے برا بر رکھتے اور سیدھا اس کے مقابل نہیں کھڑے ہوتے - (بلکہ ایک طرف ذرا مڑے رہے ہے'اس میں بیا شارہ تھا کہ اس نکڑی یاستون کی عبادت نہیں کرتے ) -

اَلصَّمَدُ الْمَصْمُودُ اِللَّهِ فِي الْقَلِيْلِ وَالْكَثِيْرِ - صدوه الصَّمَدُ الْمَصْمُودُ اللَّهِ فِي الْقَلِيْلِ وَالْكَثِيْرِ - صدوه به جس كى طرف لوگ توجه كرين تعوز اكام بوايا برا كام و قَدْ صَمَدُوْ الْهَا - لوگوں نے جمره وسطى كا قصد كيا اس كيسر يرجيونى كرياں مارنے لگے -

مَّا كُنْتُ آخْسِبُ أَنَّ بَيْنًا ظَاهِرًّ اللَّه فِي اكْنَافِ مَكَّةَ يُصْمَدُ - مِن بَين سَجَمَّا تَهَا كَه الكِ كَلاَ كُمر مَلَه كَ اطراف مِين اللَّه تعالىٰ كے ليے ہوگا جس كی طرف لوگ قصد كریں گے-وَلَا رَهْيبَةَ إِلاَّ سَيِّدٌ صَمَدٌ - ربيبہ سردار ہے لوگ اپی حاجات كے ليے اس كی طرف رجوع كرتے ہيں (مرجع خلائق

خُدُهَا حُدَيْفَ فَآنُتَ السَّيدُ الصَّمَدُ- يه آلوار كَ خرب كِ الصَّمَدُ- يه آلوار كَ خرب كِ الصَحديقة توسر دار اورسب لوگول كام جع تهااللَّهُمَّ اللَّكُ صَمَدُتُ مِنْ بَلَدِیْ-ا الله تعالى! مِن اللَّهُمَّ اللَّكُ صَمَدُتُ مِنْ بَلَدِیْ-ا الله تعالى! مِن اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ مَا اللهُ تعالى! مِن اللهُ الل

. فصَمَدَ اللي جِدِّي - اس نے میرے دادا کا قصد کیا -بیرِ عَبْدِ الصَّمَدِ - ایک کنواں ہے مکہ معظمہ کے راتے ں -

> صَمْلَةَ حَدُّ - بهت زیاده گرم - بخت -صُمَادِحٌ - بخت ٔ خالص شیر ٔ کھلا راستہ -صَمَیْلَدَ ح - گرم دن بخت -صَمْرٌ - بخیلی کرنا ' رو کنا ' کتم جانا -صَمْرٌ و - دہی بن جانا -

# الخاستالخايث

خُبِزُ مُّصَمَّغُ - گوندي روثي -

صَمَغُدٌ - سخت -

مُصْمَعِدٌ - حِرِلي ما بهاري يع چولا موا-

صَمَقُةٌ - برمزه دوده-

اصماق -بندكرنا-

صَامِق- بحوكا يماسا-

مَصْبِهَقٌ - حِيرانُ بِرِيثانُ جُوكُها ئِهُ نَهِ بِيَّ -

صَمْقَرَةً - كَمْتَابُونَا 'روشُ ہُونا -

روق م و روق على المارة الم

صَمَكُةٌ - قوي ٰ زور آور

إصْمِكَاكُ -غصه بهونا كيمث جانا -

صَمَحُوْ لُكُ - حابلُ براكی کے لیےجلدی کرنے والا-

صَمَكُنْكُ - يه صَمَكُونْكُ كا مترادف يعنى احمق

مُصْمَنِحُة - تر مرطوب-

صَمَحُمَكٌ - بدبودار مجرد وي زور آور-

صَمْلٌ - سخت مونا شديد بهونا 'بازر منا 'مارنا -

إصْمِنْكُ للْ - سخت مونا ، تخوان مونا -

صَامِل - ختك-

مُ مُنَّ -برخلق-

أنْت رَجُلٌ صُمُلٌ -توبرطلق آدى ہے-

هُوَ عُتُلٌّ صُمُلٌّ - وہ تخت گیر بدخلق ہے-

صَمَلَ الشَّجَوُ - درخت ياسا موكر سخت موكيا -

إنَّهَا صَمِيلُكُ الله اس كي يندُ ليال سخت اورخشك مين-

صَبُّ - بندكرنا ، قطعي عزم كرنا 'مارنا -

صَمَم - بهراين ٔ او نياسننا -

صَمَّتُ الْأُذُنُّ - كان بهرا هو كيا -

صُمَّ صَدىٰ فُلان - فلال شخص مركيا-

صَمَّتُ حَصَاةٌ بَدُم- اتنا زياده خون ہے كماس ميں

كنكرى ۋالوتو آ وازنېيى دىتى -

صَمَّمَ السَّيْفُ -برُى تك كُوتلوارنے كاث ديا-

ہوں' نہ رہ کہ کان کٹے ہوں) -

كابل الخلت صمعاء -اناونون كاطرح بضول في

صمعاء كهابا مو-

صَمْعَاءُ - ایک بھاجی ہے اس کو بُھمی بھی کہتے ہیں-

صَوْمَعَةٌ - نصاري كا معبد يعني گرجا - اور مينار كوبھي كہتے ،

ہیں(اس کی جمع صَوَامِع ہے)۔

اصْمعُدَادٌ - جلدي جلنا -

مُصْمَعِدٌ - شير كوبهي كتي بي-

أَصْبَعَ وَقَدُ اصْمَعَدَّتْ قَدَمَاهُ -صِحَ كُواس كے ياوَل

سورج گئے تھے۔

م صَـمعًا - سخت اور سخت زمین -

صَمْعَوى - يخت جس ير جاد ومنتراثر نه كر \_-

صَمْعَويَّة-خبيث مانپ-

صَمْعُ - يا صَمَعُ - كُوند-

ئے صَمِعَةً - زخم یا گوند کا ٹکڑا -

نَظِفُوْا الصِّمَا غَيْنِ فَإِنَّهُمَا مَقْعَدُ الْمَلَكَيْنِ - بونوْل کے دونوں کناروں کو جہاں تھوک جمع ہوتا ہے صاف یاک رکھو'

وہاں دوفرشتوں کی بیٹھک ہے۔

صِمَاغَان اور صَامِغَان اور صَاغِمَانِ اور صِوَارَانِ-

ہونٹوں کے دونوں کنارے ٔ دونوں جبڑ وں کے جوڑ –

حَتَّى عَرِفُتِ وَزَبَّبَ صِمَاغَاكِ - يَهَالَ تَكَ كَرُو يَسِيخِ

کیپینے ہوگئی اور تیرے ہونٹو ل کے دونو ل کناروں پر پھین آ گیا۔

إذَ كَانِ مَجُدُوْرًا كَانَّهُ صَمَعَةٌ - يَتِّيمُ كُو جِب جِيكَ نَكُل

آئے اور وہ گوند کی طرح سفید ہوجائے۔

لَاقَلَعَنَّكَ قَلْعَ الصَّمْغَةِ- مِن تَجْهِ كُو اس طرح الهارُ

ڈالوں گا جیسے گوندا کھاڑتے ہیں ( کہاس کا کوئی اثر شاخ پرنہیں

رہتا بلکہ شاخ کی حیمال بھی اس کے ساتھ نکل آتی ہے۔ بیر جاج

بن بوسف کا کلام ہے-مطلب یہ ہے کہ بنیا دی طور پر تجھ کو تباہ اور

ہےنشان کر دوں گا )۔

شَاةٌ مُصْمِعَةٌ بلكنها - بكرى تازه دود هديخوالى -

وَانُ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُوَاةَ الَةُ مَّ الْمُكُمَ رُوْسَ النَّاسِ - (قيامت كى نشانيول ميں سے ايك يہ بھى ہے كه) تو برہنہ پاؤں پھرنے والوں برہنہ جم والوں بہروں "وَگُول كو لوگوں كا سردار ديكھے گا (يعنی جو تو ميں يكسر جابل اور گنوار ہيں حكمت وانائی تد براور عدل وتقو ہے سے عاری ہيں ان كوقو موں كا بندوبست اور اقتدار لل جائے گا - بہروں سے بيہ راد ہے كه قوم كے متفقہ فيصلوں اور مطالبوں اور مظلوموں كى دادرى كے ليے وہ بے س اور بہرے بن جائيں گے) -

اَلُفِتُنَهُ الصَّمَّاءُ الْعَمْيَاءُ-ايا فَتَهْ جوبهرااوراندها موگا (يعن سخت فتنه جومنائے نه منے گا- جس طرح ببرافخص نه کی مصلحت کی بات سکتا ہے نه اندھے کوروثنی دکھانے سے راہ کے خطرات نظرآتے ہیں)-

بعض نے کہا کہ صماء سے مرادوہ سانپ ہے کہ جس کے کاٹے کامنزنہیں۔

فِنْنَةٌ صَمَّاءُ بِكُمَاءُ عَمْيَاءُ-ايك فَتَدْبِهِرا كُونُكَا نَدُهَا بُو گا (لوگ اس میں بہرے ہوجا کیں گئے حق بات نہیں سنیں گئ گو تنکے ہوں گئے حق بات نہیں کہیں گئے اندھے ہوں گے ہدایت کاسیدھارات نہیں دیکھیں گے-)

ثُمَّ تَكُلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلِمَةٍ السَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَصَمَّيْنِهُ اللهُ عليه وسلم فَ اللهُ عليه وسلم فَ اللهُ بات فر ما فَى جس كے سننے سے لوگوں نے جھ كو بہرا كرديا (لينى لوجہ سے بين نہ سكا)-

ایک روایت میں صَمَّتَنِیهَا النَّاسُ- یعنی لوگوں نے مجھ کووہ بات آنخضرتؑ سے پوچھے نہدی اور خاموش کردیا-

شَهْرُ اللهِ الْاصَمَّ رَجَبُ - الله كا بهرا مهينه رجب كا مهينه ہے (چونكه رجب كوعرب كے لوگ حرام مهينه سجھتے تھے اس میں جنگ وجدال اور لوٹ مارنہیں كرتے تھے اس لیے اس كوبهرا فرمایا یعنی لوگ اس مهینه میں بہرے دہتے ہیں ان کے كانوں میں ہتھیا روں كی آ وازنہیں آتی ) -

نَهٰی عَنِ الشِیْمَالِ الصَّمَّاءِ-آپ نے اشتمال صماء سے منع فرمایا (وہ یہ ہے کہ آ دی ایک کیڑے کواسیے جسم پراس

طرح لپیٹ لے کہ کسی طرف سے کھلاندر ہے ہاتھ اور پاؤں سب بند ہو جائیں کوئی حصہ کپڑے سے باہر ندر ہے۔ گویا اس کو اس پھر سے مشابہت دی جس کو صحوۃ صماء کہتے ہیں یعنی وہ پھر جس میں کوئی سوراخ یا شگاف ندہو سب طرف سے سخت اور کیماں ہو)۔

بعض نے کہا اِشْتِمَالِ صَمَّاء یہ ہے کہ آ دمی ایک ہی کپڑے سے اپناتمام جسم ڈھانپ کرکسی ایک جانب سے کپڑے کواٹھا دے تو اس کا ستر کھل جائے - غرض دونوں باتیں مکروہ

الُفَاجِرُ كَالْآرُزَةِ صَمَّاءً-فاس شمشاد كردخت كى طرح ب جومرُتا بى نبيل نهاس ميں سوراخ موتا ب ( كيونكه بيد درخت تھونس اور سخت موتا ہے جہال مرابس گيا اور سيد هانہيں ہوتا)-

فِی صِمَام وَاحِدٍ- دخول ایک ہی سوراخ میں ہوتا چاہیے(نین فرج میں نہ کہ دبر میں)-

صُمُّ إِذَا سَمِعُواْ تَحَيُّرًا ذُكِوْتُ بِهِ- جب كُولَى ميرى تعريف كرتا بتوبهر بين جاتے بين اور جب كوئى برائى كرتا بتو كان لگا كرينتے ہيں-

امام جعفر صادق نے فرمایا اِنشیتمالِ صَمَّاء یہ ہے کہ آدی چا درکودونوں بغلوں کے نیچ سے لے جاکراس کے دونوں کنارے ایک کندھے پر کر لے۔ (جب امام نے یتفییری ہے تو کیم معنی لینا اولی ہے)۔

خَلُخَالِ أَصَّم -وه پازیب جس مین آ وازنه نظے-لَا تَانُحُذِا لُجَمَارَ الصَّمَّ -سخت اور تفوس کنگریاں مت لے بلکے زم کی رنگ کی کنگریاں لے-

صَمِيْمَ الْقَلْبِ - خلوص دل عاور دل كادرمياني حصه صِمَّةً - شَجاع بهادر شيرز ساني -

صَمْی - شکار کے جانور کاسا منے مرجانا 'کسی کام کاواقع ہونا-اِصْمَاء - جلدی کرنا'شکار کے جانور کودیکھتے ویکھتے ماڑ

# الكارن المال المال المال الكارن المال الكارك الكارك

والنا-

صَمَيَانٌ -الثنا' كودنا' جلدى كرنا-إنْصِمَاءٌ-اونڈلنا-

کُلْ مَا اَصْمَیْتَ وَ دَعْ مَا اَنْمَیْتَ - دہ جانور کھالے جو شکار کے بعد تیرے دیکھتے و کھتے مرجائے ( کیونکہ وہاں یقین ہوتا نہے کہ شکار کے دوران زخمی ہو کرغا ئب ہوجانور شکار کے دوران زخمی ہو کرغا ئب ہوجائے گھرمرا ہوا ملے اس کوچھوڑ دے ( کیونکہ شاید وہ شکار کے زخم سے نہیں کی اور وجہ سے مراہو) -

#### باب الصاد مع النون

صِنَابٌ - وه مالن جورائی اورتیل سے بنایا جاتا ہے۔ اَتَاهُ اَعْرَابِیٌ بِاَرْنَبَ قَدْشَوَاهَا وَجَاءَ مَعَهَا بِصِنَابِهَا - ایک گوار آنخفرت کے پاس خرگوش لے کرآیا جس کو بھون لیا تھا'اس کے ساتھ اس کا جوڑیعنی'' صناب'' بھی لے کرآیا -

لَوْ شِنْتُ لَدَ عُوتُ بصِلَاءٍ وَصِنَابٍ - الرين الله على الله ع

صِنَابٌ-اجار-

مَّنْبَرَةً - درخت كمزوراوريتكيت اور بيثمركا -

یقُولُوْنَ اِنَّ مُحَمَّدً اُصْنَبُورٌ - کفاران قریش کہتے تھے محمد ناٹھے (بے اولاد) ہیں (لہذا ان کے انقال کے بعد کوئی یادگار بھی ندرہے گی)-

مترجم کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کوجھوٹا کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دین اسلام کی وجہ اس دم تک قائم ہے انشاء اللہ قیامت تک رہے گا ۔ آپ کی آل میں بھی اللہ تعالی نے ایس برکت دی کہ دنیا مے مختلف حصوں میں لا کھوں سید موجود ہیں۔ پھرا یوجہل اور ابولہب کی اولا دکا پہنہیں اگر کوئی ہو بھی تو وہ شرم کی وجہ سے بینہیں کہ سکتا کہ میں ان کی اولا دمیں سے ہوں۔ اللہ تعالی نے ' ہے اولا د' کی پھبتی چست کرنے والوں کو بی صفح ہستی سے نیست و نا بود کر دیا۔

إِنَّ رَجُلًا وَقَفَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِحِيْنَ صُلِبَ ۚ فَقَالَ

قَدُ كُنْتُ تَجْمَعُ بَيْنَ فُطْرَيِ اللَّيْلَةِ الصِّنَبُورَةِ قائِمًا - (حجاج نے) عبداللہ بن زبیرٌ لوسولی پر چڑھایا تو ایک فخص ان کی فعش کے قریب کھڑا ہوا اور کہنے لگا'تم سر درات کے دونوں کناروں کو کھڑے رہ کر ملاتے تھے۔ لینی رات بھر نماز میں کھڑے رہے تھے۔

> صَنابوُ الشِّعَاءِ - جاڑے کی خت سردیاں-صِنْبو - سردہوا کو بھی کہتے ہیں-

صَنُوْبُر - ایک مشہور درخت ہے جس کے پھل چھوٹے چھوٹے اور کیے ہوتے ہیں ان کے اندرسفید چکنا مغز ہوتا ہے۔ صَنْحُ - جھانجھ کی ایک تھالی جو دوسری تھالی پر ماری جاتی ہے اس کو بجاتے ہیں - اور چنگ (لینی سٹار کو بھی کہتے ہیں) -ای صَنْعِ هُوَ - وہ کس تم کا آ دمی ہے۔

صَنْجَةُ الْمِيْزَانِ-رَازِ وَكَابِاتِ

صَنَّاجَة - روش - اس كے علاوہ ايك قسم كا بڑا جانور جو منته ميں ہوتا سر-

اِیا کَ وَالْصَّرْبَ بِالصَّوَانِجِ- تَحَالیاں ملا کرمت بجاؤ شیطان تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ فرشتے تم سے نفرت کریں مے۔

صَنَحَمَةٌ - يل كِيل-

نِعْمَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ يُذُهِبُ الصَّنِحَةَ وَ يَدُكِّرُ النَّارَ-حمام بھی کیا اچھا گھر ہے میل کچیل دور کر دیتا ہے اور دوزخ کی یا دولاتا ہے- (عرب لوگ کہتے ہیں:

صَنِعَ بَدَنُهُ - اس كِ جَم رِميل ب) (جيسے سَنِعَ اور وَسِنَجَ سب كِ ايك بي معنى بين) -

صِندِد -سردار شجاع عليم سخي شريف بهادر-

صَنادِید- یہ صِنْدِدْگی جمع ہے-اس کےعلاوہ آفات کو بھی کہتے ہیںاورلشکر کی ایک جماعت کوبھی -

صِناَدِیْدُ قُویْش - قریش کے سردار اور شریف لوگ-کَانَ یَتَعَوَّ ذُمِنُّ صَنادِیْدِ الْقَدَدِ - تقدیر کی آفتوں سے یاہ ما نگتے تھے-

منع ياصنع-كوئى كام كرتا-

جائے۔

. صِنْع - وہ مقام جہال پانی اکٹھااور جمع کیا جاتا ہے صِنْع کی جم اُس کی جمع اُس کا ہم معنی ومترادف ہے گراس کی جمع مُصَانع ہے-گراس کی جمع مُصَانع ہے-

بعض نے کہاہے کہ صنع ہم ادقلعہ ہے اور مَصانع محلوں اور عالی شان ممارات کو بھی کہتے ہیں-

لَوْ اَنَّ لِآحَدِ كُمْ وَادِى مَالَ ثُمَّ مَرَّ عَلَى سَبْعَةِ
اَسْهُم صُنْعِ لَكَلَّفَتْهُ نَفْسُهُ اَنْ يَنْزِلَ فَيَانُحُدُهُا - الرَّمْ مِن عَلَى كَ بِاس ايك ميدان مِركر مال واسباب مو پهروه راست ميں سات (عدد) تيرتراشي ہوئے تيار كئے ہوئے ديھے سواس كا نفس يہى كہے گا كہ اتركر ان كولے لے - (كيونكه آدى طبعا حريص ہے كتنا ہى مال اس كے پاس ہومگر پهر بھى اس ميں مزيد اضاف كا خواہشندر ہتا ہے كسى طرح اس كى نيت نہيں بھرتى ) -(حربى نے كہا ميں مجھتا ہول كہ يد لفظ صَنِيْعَة ہے يعنی كيسان ايك شخص كے بنائے ہوئے) -

وَیَکُفُّ عَلَیْهِ صَنِیْعَتَهُ - اس کا پیشہ اس کو پھر دیدے' ہیردے۔

إِذًا أَصْنَعُ كُمَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (اگر میں مکہ میں جانے سے روکا گیا' تو جیسا کہ آنخضرت ؓ نے حدیبیہ میں) کیا تھا میں بھی دیسا ہی کروں گا (احرام کھول ڈالوں گا) -

وَ اصْنَعُ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ - جيمانَ كاحرام ميں كرتا ہے (جن چيزول سے پختا ہے) ويما ہى عمر سے كے احرام ميں بھى كر (عمر بے ميں صرف دو چيزيں نہيں ہيں (ايك تو وتو ف عرف اور دوسر بے رقی جمار) -

فَتُصانعُ بِمَا لِهَا عَنِ ابْنَتِهَا الْحَظِيَّةِ وَلَوُ صَانَعَتُ عَنِ ابْنَتِهَا الْحَظِيَّةِ وَلَوُ صَانَعَتُ عَنِ ابْنَتِهَا الصَّلِفَةِ كَانَتُ اَحَقَّ-تَم مِن سَهُ وَلَى جَاكِرا پَنَا بِيهِ مِنْ وَمَا وَنَدَ بِرِ بُوجِهِ بُو وَهُ بِيهِ مِنْ وَمَا وَنَدَ بِرِ بُوجِهِ بُو وَهُ بِيهِ مِنْ وَمَا وَنَدَ بِرِ بُوجِهِ بُو وَهُ نِيهِ مِنْ وَمَا وَنَدَ بِرِ بُوجِهِ بُو وَهُ زِيادَهَ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ م

مَاحَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ-تم نے الیا کیوں کیا-( کہ تین باراؤن مانگنے اور جواب نہ ملنے کے بعد چل دیئے )- صَنَعَ فَرَسَهُ -ابِخُ هُورُ بِي الْحِيلِ طرح خرا كرى كى-صُبِعَتِ الْجَارِيَةُ - حِيوكرى كى الجِيم طرح خدمت كى وه موٹى ہوگئى -

صَنَّعَ-اس كالجمى يهى معنى ہے-

إِذَا لَهُمْ تَسْتَعِيْ فَاصْنَعُ مَاشِنْتَ - جب تِحدَكُوثرم نه بو توجی جاہے وہ كر (بے حياباش ہرخو چنواہی كن)-

أَنْظُرُ مَنْ قَتَلَنِیْ فَقَالَ غُلامُ الْمِغْیَرة بْنِ شُغْبَةً فَقَالَ الْصَنْعُ قَالَ نَعَمْ - (حضرت عمر فاروقٌ جب زخی ہوئ و ابن عباسٌ سے فرمایا) دیکھوتو مجھ کوکس نے تل کیا؟ انھوں نے کہا مغیرہ بن شعبہ کے غلام نے - فرمایا اس غلام نے جوکاری گر ہے؟ (بہت سے ہنر جانتا ہے اس کا نام ابولتو لوفیروز تھا جوتوم کا یاری تھا - اللّٰداس پرلعنت کرے) -

رَجُلٌ صَنَعٌ - كاريكرمرد-

إِمْرَأَةٌ صَنَاعٌ - كارى كُرعورت-

اَلْاَمَةُ غَيْرُ الصَّنَاعِ - بِ كارلونڈى - (جس سے كوئى كام نه آتا ہوليعنى بے ہنر) -

اِ صُطنَّعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبِ-رسول الله صلى الله عليه وسلم في سونے كى الكھولي، بنوائي (جَسُّ الْحُتَتَ الكھوليا)

لَا تُوْفِدُ وَ إِبلَيْلِ نَارًا ثُمَّ قَالَ أَوْ قِدُوا الْوَ فِدُوا الْوَاصْطَنِعُوْا -رات كوآگ نه سلگاؤ! پر فرمایا سلگاؤ اور کھانا رياؤ (الله كے واسط غريوں كو كھلانے كے لئے )-

أَنْتَ كَلِيْمُ اللهِ الَّذِي إصْطَنَعَكَ لِنَفْسِه-تم وه بوكه الله تعالى نے تم سے كلام كيا اور تم كو اپنى عنايت سے سرفراز كيا (اينے كام كے لئے تم كوتياركيا)-

کان یُصانعُ قَائِدَۂ-وہ اپنے لے چلنے والے کی خاطر اری کی-

مُصانعَة - دراصل یہ ہے کہ آپ ایک ایک چیز دوسرے کے لیے تیار کریں اس لیے کہ وہ بھی اس کے بدلہ میں تمھارے لیے تیار کرے-

مَنْ بَلَغَ الصِّنْعَ بِسَهُم - جس كاتيرضع تك بيني

# الحاسالخاني

أَبْرَأُ اللَّكَ مِمَّا صَنعَ - ياالله! من اس سے بيزار مول جو خالد نے کیا (وہ لوگ صباناً صبانا کہدر ہے تھ کیکن حضرت خالدٌ نے ان کوتل کردیا)-

تُعِینُ صَانِعًا - تو کسی کاری گرکی مدد کرے (ایک روایت میں ضایعًا ہے گروہ صحیح نہیں ہے)-

كَالْإِيلِ الْمَخْشُوشِ يُصَانِعُ قَائِدَهُ - جِيكَيل رِداموا اونٹ وہ اپنے چلانے والے کی اطاعت کرتا ہے (جس طرف جاہاس کولے جاسکتاہے)-

(بندے کوبھی اینے مالک کی ایسی ہی اطاعت کرنی جا ہےاوراس کی مرضی پرشا کراورخوش رہنا جا ہے-رشته در گرد نم انگنده دوست می بروہر جا۔ کر خاطر خواہ اوست صَنْعَاء بمن کا یا بہتخت اورمشہورشہرہے-

صَنِيْعُهُ وَصَنِيْعَتُهُ - وه اس كا كام ہے اس كى تربيت

ٱرْبَعَةٌ يَّذُهَبُنَ ضِيَاعًا مِّنْهَا الصَّنِيْعَةُ إِلَى غَيْر أَهْلِهَا - عار چيزي بايار جاتى بين ان ميس ساك يه بك نالائق کے ساتھ احسان کرنا (جو الٹا احسان کے بدلے برائی

مترجم كہتا ہے جتنا میں اس بلا میں مبتلا ہوا ہوں شاید اس قدر دوسرا کم ہوا ہوگا اور پیخود میری غلطی تھی کہ میں بہت جلد ہر ایک کا دوست بن جاتا اور اس کے ساتھ حقیقی بھائی کی طرح سلوک کرتا - پھروہ میراہی دشمن بن جا تاحتی کے میری ہلاکت کے دریے ہوتا۔ ایک شخص کو میں نے پڑھا یا لکھایا۔ اتفاق سے وہ جسٹس یعنی جج ہوگیا-بعدازاں اس نے مجھ پر ہی ہاتھ صاف کیا۔ایک دوسر محتحص کومیں نے اپنامعاون بنا کرسارا کا ماس کوسونی دیا'اس کی تو قیر بر هائی' مگراس نے میرے ہی نکا لئے کی فکر کی – اس کے علاوہ کئی شخصوں کو میں نے ان کی منت درازی پرروپیة قرض دلایا' بالآ خرکھا کربیٹھ گئے ادر مجھ کو پھنسا دیا۔ایک شخص کو میں نے اپنی تالیفات مفت بلا معاوضہ حی*ھاینے کے* لیے دین اس نے ہزاروں رویے تالیفات کے ذریعہ سے کمائے پھر

میرے ہی ساتھ وعدہ خلافی اور دغا بازی کی- بہرحال موجودہ زماندایک ایباخراب زمانہ ہے کہ کسی کے ساتھ احسان کرنا بھی مشکل ہوگیا ہے-عقل و دانش کا تقاضہ ہے کہ آ دمی کے مزاج اور اس کےمعاملات کو قریب ہے دیکھ کرا در سمجھ کرمعاملہ کرنا جا ہے-صنَاعَةُ-حرف يشر-

تَصَنَّع - تَكلفُ بناوث-

ٱلْحَدِيْثُ مُتَصَنَّعٌ بِالْإِسْلَامِ- زباني بات ظاهري

صَنَايِعُ الْمَعْرُونِ تَقِيْ مِيْتَةَ السُّوْءِ -لوكول سينك کرنابری موت سے بیا تاہے-

اصْطَنَعْتُ عِنْدَهُ صَنِيْعَةً- مِن في اس كماته

مجمع البحرين ميں ہے كه صَنْعًاء يبلاشهر سے جوطوفان نوح کے بعد بنایا گیاہے۔

> صَنْعَاء كَ نُسِت صَنْعَاني ہے-مِنْفُ -صفتُ متم-

أَصْنَافُ اور صُنُوفُ- صنف كى جمع بين-تَصْنِيْفٌ - قَتَمْتُم كُرنا 'جَعْ كُرنا ' تاليف كرنا -صَنَّفَ الشَّجَرُ -ورخت كية نكل آئ-تَصَنُّف - چبل كرنا -

فَلْيَنْفُضْةُ بِصَنِفَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَايَدُرِي مَا خَلَفَةُ عَلَيْهِ - اس کوایے تہہ بند کے بلوسے جھٹک لے (یعنی بستر کو جب اس برسونے لگے ) کیونکہ اس کومعلوم نہیں کہ اس کے بعد اس برکیاچیزآ گئی ہے ( یعنی کوئی کیڑاوغیرہ شایدآ گراہو )-صَيَّفْ تَمْوَكَ - اين تحجوري الكالك تتمين كر (برايك فتم كاالگ دُ هيرنگا)-

صِنْفَان مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ نَصِيْبٌ الْمُورْ جِنَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ - دوگروہوں کومیری امت کے اسلام میں سے کچے حصنہیں ایک تو مرجئہ (جو کتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد پھر کوئی گناہ ضرر نہیں کرتا) اور (دوسرے) قدریہ (جو تقدیرالہی کےمنکر ہیںاور کہتے ہیں کہ بندے کواپنے کاموں میں الحَاسَلُ الحَاسِيَةِ

یوراا ختیارہے)ان کے مقابل ہیں-

جَهْرِيَّة - جولوگ بنده كو باكل مجبور جانة بين جمادات كي طرح ان کو جریة کہتے ہیں (جربہ اور قدریہ بیہ دونوں مذہب باطل ہیں-حقیقت میں انسان بالکلیہ مجبور ہے نہ باکل قادر اور اینے اتعال کا خالق 'بلکہ اس کی حالت ان دونوں کے بین بین ہے-جیسا کہ امام جعفرصادق نے فرمایا:

لَا جَبْرُ وَلَا قَدْرُولُكِنْ بَيْنَ بَيْنَ - ترجمه وبى بجواوير بیان کیا گیا)-

صَنَهُ - پلید ہونا' توی ہونااوروہ بت یا مورتی جس کی کافریستش

صَنَّمَ الرَّجُلُ - آ دی نے آوازی دی (صوفیہ کے نردیک دنیا کی جس چیز میں آ دمی مشغول ہواوراس طرح مشغول ہوکہانٹدکو بھلادے وہی اس کاصنم ہے)۔

اَصْنَامٌ - يه صَنَمُ كى جمع ہے-

بعضول نے تصنیم اورونن میں فرق کیا ہے ان کا کہناہے کہ صَنّم اس کو کہیں کے جوجسم اورصورت دار ہو اور وَ ثُنُّ وه جوالله كسوالوجاجائ- أو ثانٌ اس كى جمع ب-صُنَانٌ - بغل ياجوڙوں کي بد بو-

أصَنَّ اللَّحمُ - كوشت بدبودار بوريا -أَصَنَّ الرَّجُلُ-آ ومي بدبودار موكيا-جینںں۔ دبر کا پیشاب یا اونٹ کے پیشاب کی ہد ہو۔ صَنَّانٌ - بِهاور-أَصَنُّ - عَاقل-

نِعْمَ الْبَيْثُ الْحَمَّامُ يُذُهِبُ الصِّنَّةَ-حَامَ بَى كَيااتِها گھرہے بدن کی بد بو(میل کچیل) دورکر دیتا ہے۔ ۔ صَنَّ - بِرِی زمبیل جس میں روٹی رکھی جاتی ہے (محیط میں اس کوبہ کسرہ صادلکھاہے)-

صِنو - برابروالا بھائی بیٹا کچا(اس کی جمع اصناء ہے)-منو - چھوٹا درخت ٔ دو پہاڑوں میں تھوڑا یانی -

صِنْوَانْ جَع ب صِنْوْكُ ، يعنى دودرخت جواك جرس نکلے ہوں'ان میں سے ہرا یک دوسر ہے کا" صنو " ہے۔

الْعَبَّاسُ صِنْواً بِي - عباس ميرے والد كے جوڑ يي-( یعنی میرے باپ کی طرح ہیں ٔ دونوں میرے دادا کے نطفہ ہے

فَإِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْواً إِلَيْهِ-آوى كا چَهاس ك باپكا جوڑ ہے۔

اذا طال صناء الميت نقى بالاشنان-جبميت پر میل کچیل بہت ہوتواشنان ہےصاف کیا جائے (وہمیل کوصاف کرتی ہے ای طرح صابون بھی )۔

#### باب الصاد مع الواو

صَوْبٌ ما مَصَابٌ - كُرنا 'ارّنا' قصد كرنا' بهانا-تصويب - كى بات كوياكسى رائ كو تُعيك بتلانا 'جهانا-

يُصَيِّدُ و يُصَوِّبُ بَصَرَةً - اين نگاه اويركرتا تها اوريني كرتا نفا

> إصابَة - تُعيك كهنا بهنجانا نشانه يرلكنا اراده كرنا-تَصَوِّبُ -اترنا-انْصِبَابْ- شِحِارْنا-

> > رَأْي صَائِبٌ - تُعَيِكُ تَجُويزٍ -

مَنْ قَطَعَ سِدُرَةً صَوَّبَ اللهِ رَأْسَةُ فِي النَّارِ - جَوْحَصَ بیری کا درخت کاٹ ڈالے (جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے) اللّٰدُ اس کوسر کے بل دوزخ میں اوندھا کرے گا۔ (ابوداؤ دیے کہا کہاس سے مرادوہ بیری کا درخت ہے جوچیئیل میدان میں ہواور مافراس کے سائے میں آرام یاتے ہوں)۔

وَصَوَّبَ يَدُهُ-ايناماته جِهِكايا-

مَنْ يُودِ اللَّهُ بِهِ خَيْرً ايُّصِبْ مِنْهُ-اللهِ ص كى بهلائى حابتا ہے اس کو دنیا میں مصیبت اور تکلیف پہنچا تا ہے۔ (یہ بندہ كى آ زمائش كے ليے ہوتا ہے اور جس قدر بندہ الله تعالى كامقرب ہوتا ہےاسی قدراس پر دنیا کی تکالیف زیادہ آتی ہیں۔ا یےغفور الرحيم! ہم ضعیف ونا تواں اور کمزور دل کےلوگ ہیں ہم کواینی آ ز ماکش سے محفوظ رکھ رحم فرما اور برآ فت سے بچائے رکھ اس ليے كہ بم كوايا ول نصيب نہيں ہوا ہے جو تير مقرب اور صالح

# الكائنات المال المال الكائنات الكائنات المال الم

بندول کوملاہے)-

ایک روایت میں یُصَبْ مِنْهُ بِصِیفه مجبول ہے۔ یعنی الله تعالی کی طرف سے اس کومصیبت پہنچائی جاتی ہے۔ و در قب میں میں ورق میں بیرو میں این کار

مُصِيْبَةٌ اور مَصُوْبَةٌ اور مُصَابَةٌ - تَكَيفُ دردُدكه-

مُصَائِبُ اورَمصَاوِ بُ-بِه نَدُوره بالاالفاظ کی جمع ہیں-یَصِیْبُوْنَ مَا اَصَابَ النَّاسِ - جولوگوں نے حاصل کیاوہ بھی حاصل کریں گے-

كَانَ يُصِيْبُ مِنْ رَأْسِ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ -آنخضرت ﷺ بحالت روزه اپنى كى بيوى كاسر چومت (بوسه ليت)-

تَكَانَ يُسَالُ عَنِ التَّفْسِيْرِ فَيُقُوْلُ أَصَابَ اللَّهُ الَّذِي الرَّهُ الَّذِي اللَّهُ الَّذِي الرَّهَ اللَّهُ الَّذِي الرَّهَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللهُ اللَّهُ اللهُ ا

عرب لوگ کہتے ہیں:

اَصَابَ فِی قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ-این تول و فعل میں اس نے صواب کیا (یعنی درست کہااور ٹھیک کیا)-

أَصَابَ السَّهُمُ الْقِرْطَاسَ - تير برابر كاغذ برلكا - (نثان صحيح موا) -

اُنْتَ اَصَبْتِنِیْ - تونی بھی و مارا (اور پھر پوچھا ہے کہ کس نے مارا - بید حفرت عبد اللہ بن عمر و ی نے جاج سے فرما - واقعہ بیہ کہ عبد اللہ بن عمر و ی نے جاج سے فرما واقعہ بیہ ہے کہ عبد الملک بن مروان نے جو بادشاہ وقت تھا جاج کو کھا کہ سب کا موں میں عبد اللہ بن عمر کی بیروی کرنا اوران کی خالفت نہ کرنا - جاج کو بینا گوارگز را اور اس نے جاج کے منشا کی خود مری ایک شخص کو اشارہ کر دیا لہذا اس نے جاج کے منشا کی شکیل کے لیے زہر آلود ہر چھ آپ کے پاؤں پر مار دیا - گی دن تک زخم کی تکلیف سے حضرت عبد اللہ بین عمر انقال فرما کے ایام علالت میں جاج عیادت کو بھی آیا رہے اور کھنے لگا کہ کس نے آپ کے مارا ہے اول تو عبد اللہ بن عمر نے کنا میا اور اشارہ نے آپ کے مارا ہے اول تو عبد اللہ بن عمر نے کنا میا اور اشارہ کے طور پر فرمایا کہ اس خص نے مارا جس نے زمانہ ج میں لوگوں کو جھیا رہا نہ حے کی اجازت دی - بیا جازت جاج نے بی دی تھی ۔ بھی اربارہ تھا نے بی دی تھی اربانہ حے نی دی تھی ۔ بھی اربانہ حے نے دریا فت کیا تو افعوں نے صاف کہ دریا فت کیا تو افعوں نے صاف کہ دریا

کہ تو نے ہی تو مجھ کو مارا اور پھر عیادت بھی کرتا ہے خیر اللہ تعالی میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کرے گا اور وہی فیصلہ کافی ہے)-

جمع المحاريس ہے كہ حجاج بن بوسف مضرت عبد الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن باراض ہوا تھا كہ انھوں نے كعبہ پر منجنی لگانے سے منع فر مایا تھا اور حضرت عبد الله بن زبیر کے قبل سے باز رہنے كے ليے ہدایت فر مائى تھى ۔ مگر اس ظالم نے نشہ حکومت اور اپنی ظالمانہ طبیعت كى وجہ سے آپ كى ہدایت پر عمل نہیں كیا اور بہ ونوں كام كر دالے۔

المی دُنیًا یُصِیْبُهٔا-(جو شخص دنیا کمانے کے لیے) جرت کرے تو اس کی ہجرت اللہ کے واسطے نہ ہوگ ، بلکہ انہی کاموں کے لیے ہوگی-

فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ - مِحْدُو بِإِنَّى نه ال

فَلا تَدُخُلُو اعَلَيْهِمْ لَا يُصِيبُكُمْ مَّا اَصَابَهُمْ تَمَ ان كم مقام مين نه جاه (وبان قيام نه كرو) ايبانه بوتم كوبهى وبى عذاب بوجوان كوبواتها-

إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ صَيِّبًانَا فِعًا- جب آ پُّ بارشُ ( َكَآثار ) كود يكيت تو دعا فرمات كدالله! اس كوبر سے والا فاكده دينے والاكرد سے (جس سے ذراعت اور پيداوار ميں ترقی مو) -

إِذَا تَصَوَّبُنَا سَبَّحُنَا - جب ہم نِنچِ الرَّتِ تُوسِجان الله لہتے -

لَمْ يُشْخِصُ رَأْسَةُ وَلَمْ يُصَوِّبُهُ- آپ جب ركوع كرتے تو اپ سركونداونچار كھتے ند جھكاتے (ليعنى پيھاورسر سبرابرر كھتے)-

فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَاهِي - بَهِي وه سوداً كرى مين ايك بورااون منافع مين كما ليت -

اُصِیبَتْ دَعْوَتُهُ- اس کی دعا قبول ہوگی (ایعنی کھانا کھلانے والے کے حق میں)-

أَصَبْتَ أَصَابَ اللهُ أُمَّنَكَ عَلَى الْفِطْرَةِ-تم نَ لَيُكَ كِيا (جودودها ياله لياشراب كانبيس ليا) الله تعالى تهارى

# الكاستان الاستان المال ا

امت کو پیدائش ٹھیک طریقہ پرر کھے-

(شراب انسان کی تیار کردہ اورخود ساختہ چیز ہے اور اس میں ہزاروں طرح کے ضرر اور نقصانات ہیں لیکن احمق لوگ نہیں سبچھتے اور شراب نوشی سے خود کو تباہ و ہرباد کرتے ہیں۔ برخلاف دودھ کے جوانسان کی فطری غذا ہے اور اس میں سراسر فائدے ہیں نقصان کا نام نہیں۔)

فَاَصِبْهُمْ مِنْهُ بِمَغْرُونِ إِن كُوبِهِي اس ميں سے پچھ -

اُصِیْبَ رَجُلٌ فِی ثِمَارٍ - ایک شخص کے میوے پر آفت آئی (میوه خراب ہوگیا) -

مَا مِنْ رَجُلِ بُنُصَابُ بِسْنِي إِلَّا رَفَعَهُ ذَرَ جَةً-جَسَ فَخَصَ كُو يَحْصَرُر يَنْجُ (زَمَ إِمار) كِيروه يَهْ إِلَا رَفَعَهُ دَالِكُ ومعاف كر درد الله ويت مِن اسكا الله الله تعالى (آخرت مِن اسكا الكود ورد بلندكر عِمًا-

۔ اِنْکُمْ مَنْصُورُونَ مُصِیْبُونَ - تمہاری فنخ ہوگی اور تم لوٹ کا مال حاصل کرو گے اور ملک بھی۔

حَدِیْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِیَّةٍ وَّمُصِیْبَةٍ - ابھی جاہلیت اور مصیبت کا تازہ زمانہ گزرا ہے (مصیبت بیٹھی کہ ان کے عزیز اقربامارے گئے مال اور ملک چھن گیا) -

آصاب مِنْهَا - ابوطلحہ نے ام سلیم سے جماع کیا (بچہ کی ماں نے کہا کہ بچہ کو ابسکون ہے وہ سمجھے کہ بچہ اچھا ہے حالانکہ ماں کا مطلب میں تھا کہ وہ مر گیا اور اس کے بے قراری جاتی رہی انھوں نے کھایا پیا اپنی بیوی سے صحبت کی ان کے حمل رہ گیا - اللہ نے بہت سے بچے دیئے - جب جماع سے فارغ ہوئے تو ماں نے بہت سے بچے کی موت کی خبر دی اگر پہلے ہی سے کہد دیتی تو ابوطلحہ نہ کچھ کھاتے نہ پیتے اپنی بیوی سے صحبت کرتے - الی شاکر محمل مزاج عورتیں کہاں بیدا ہوتی ہیں) -

اَصَابَ اللَّهُ بَكَ- الله تعالى تجھ كوٹھيك راسته نھيب كرے (ہدايت اور بہشت كا)-

مَا مِنْ رَجُلِ يُصَابُ بِشَنْي مِّنْ جَسَدِهٖ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً - جَسِ تُصُ كُوكُوكَي جسماني صدمه

پہنچایا جائے پھروہ معاف کردی تواللہ تعالی اس کی وجہ ہے اس کا ایک درجہ بلند کرے گا۔

فَاَتُّ اَيَةِ يَانَبِيَّ اللهِ تُحِبُّ أَنُ تُصِيبُكَ وَأُمَّتَكَ-الله كي يَغِيمِ آبُ كُوكِي علامت پندكرتے بين جوآ پ كواور آپ كي امت كو يلے-

فِانُ اَصَابُو ْ فَلَکُمْ - اگر (نماز میں) تہمارے امام خلطی نہ کریں ٹھیک طور سے ادا کریں تو تم کو بھی فائدہ ہوان کو بھی - اگر غلطی کریں تو تہماری نماز ہو جائے گی خلطی کا و بال انہی پررہے گا۔

اُعِیْبَ فِیْهَا اوْصِیاءُ الْاَنْبِیَاءِ- رمضان کی اکیسوں شب میں پیمبروں کے وصی مارے گئے (جیسے حضرت علیؓ ای شب میں شہید ہوئے بیشیعوں کی روایت ہے)-صاب ایک کڑوے درخت کا شیرہ ہے-صابیّہ ۔ آفت 'جنون۔

صُوْبَة - ملک کاایک حصه -صَوْتٌ - پکارنا'آ واز دیناجیسے تَصُوِیْتٌ ہے-فَانْصَاتَ - تَول کیا -

فضلُ مَا بَيْنَ الْمِحلَالِ وَالْحَوَامِ الصَّوْتُ وَالدُّفُّ وَاللَّفُ وَاللَّفُ وَاللَّفُ وَاللَّفَ وَاللَّفَ وَاللَّفَ وَاللَّفَ وَاللَّفَ وَاللَّفَ وَاللَّفَ وَاللَّفَ وَاللَّفَ وَاللَّفِ وَاللَّفِ وَاللَّفِ وَاللَّفِ وَاللَّفِ وَاللَّفِ وَاللَّفِ اللَّهِ وَاللَّفِ اللَّهِ وَاللَّفِ اللَّهِ وَاللَّفِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّ وَاللَّهُ وَالل

# العَلَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اورشادی بیاہ میں بھی گانا بجانا جائز نہیں رکھااس کا قول صحیح نہیں ہےاوراحادیث صححهاس کارد کرتی ہیں )۔

کائو یکی کھون الصّوت عِندالْقِتالِ - جنگ کے وقت آواز کرنے کونالپند کرتے تھے (یعنی بے فائدہ یا فخر کی راہ سے چلانے کو جیسے کافروں کا دستور تھا - سحابداس کو برا جانتے تھے البتداللہ کی یادیس اپنی آواز بلند کرتے ) -

يَسْمَعُ الصَّوْتَ وَيَرىَ الضَّوْءَ فرشتوں كَ آواز في الضَّود كِهے-

نُهِیْتُ عَنْ صَوْتَیْنِ اَحْمَقَیْنِ فَاجِرَیْنِ - جُھ کو دو اَوازیں ماقت اور فُس و بُوری منع ہوئیں (ایک تو بے موقع گانے بجانے کی دوسرے مصیبت کے وقت چلانے کی) - فَلْیَصُوِّتُ ثَلْفًا - تین بار آواز دے (ارے جانوروں کے مالک) -

فَیْنَادِی بِصَوْتِ یَسْمَعُهٔ مَنْ بَعْدُ کَمَنْ فَرُب - پھر پروردگار (حشر کے دن) ایک آواز سے پکارے گاجس کو دوروالا بھی ای طرح سے گاجیے نزدیک والا (اس حدیث سے اور دوسری چند حدیثوں سے بیٹابت ہے کہ اللہ کے کلام میں آواز اور حروف ہیں اور جس نے اس کا انکار کیا ہے وہ اپنی تاتف عقل پر چتا ہے۔)

اِذَا سَمِعَ صَوْقَهُ أَهْلُ السَّمَاءِ- جب آسان والے فرشتے الله تعالى كى آواز سنتے ہيں-

مُوَّذِنَّ صَيِّتٌ - برى آوازموذن

ووق صوفح-چردینا-پرووق سر کردینا-

تَصُويْتُ - سَكَمادينا خَلْكَ كردينا سُوكَ جانا - . تَصُوَّ حُ - يِهِ عَنا او بركا حصه سوكه جانا -صُواحٌ - فَي نُرم زمين تَجوركا خوشه -صَوْحٌ اور صُوْحٌ - وادى كا چنة بها رُكادامن -

نہ گئی ہو) کب درست ہے- انھوں نے کہا جب اس کا حال کھل جائے (لیخنی معلوم ہو جائے کہ اس قدرمیوہ نکلے)-

اَللَّهُمَّ انْصَاحَتُ جِبَالْنَا-اےاللہ! مارے بہاڑ سوكھ كر بھٹ گئے بارش نہونے كى دجہے )-

فَبَادِرُاالْعِلْمَ مِنْ قَبْلِ تَصْوِيْحِ نَبْتِهِ -عَلَم اس سے پہلے حاصل کرلوکہ اس کھانس سو کھ جائے پڑ مردہ ہو جائے یعنی علاء تعلیم ونڈریس کے لیے باقی ندر ہیں )-

فَهُوَ يَنْصَاحُ لَكُمْ بِوَابِلِ الْبَلَايَا- وه تم پر بلاؤل كى بارش كرے (بعض نے عصاح روایت كيا ہے جوغلط ہے)صَاحَةٌ - بھیلی ہوئی پہاڑیاں جومہ یہ كقریب ہیںفَلَمَّا دَفَنُوهُ لَفَظَتُهُ الْاَرْضُ فَالْقُوهُ بَیْنَ صَوْحَیْنِجباس كوفن كيا توزيين نے اس كونكال كر پھينك ديا آخرلوگوں
نے اس كو بہاڑ كے دودامنوں میں ڈال دیا (لیمیٰ اس جگہ میں جو دو پہاڑوں كے درمیان ہوتی ہے)-

ُ زَیْدُبْنُ صُوْحَان - امیر المومنین حضرت علیؓ کے رفیقوں سے تھا-

> بَنِیْ صُوْحَان -ایک شاخ ہے عبدالقیس قبیلہ کی۔ صَوْ خٌ -رهنس جانا (جمعنی سوخ ہے)-اِصاحَةٌ -سنا کان لگانا-صَوْرٌ - آواز دینا جمکانا منہ سامنے کرنا-

صَیْرٌ بھی صور کا مترداف ہے (قرآن شریف میں فَصُرُ هُنَ اور فَصِرْ هُنَ دونوں قراتیں ہیں۔ یعنی ان کا مندا پی طرف کروان کو کاٹ کر کلا ہے کرو۔ بعض نے کہا بہ ضمہ مصاد کے معنی یہ ہیں کہان کوانے ساتھ ملا لو مانوس کرلو۔ اور بہ کسرہ صاد کے معنی یہ ہیں کہان کوکاٹ ڈالو)۔ صاد کے معنی یہ ہیں کہان کوکاٹ ڈالو)۔ صاد کا لیشنی آ۔ اس کوکاٹ جدا کردیا۔ صاد کہا گئے گئے ہے ما کم نے قطعی فیصلہ کردیا۔ صور یہانا۔ صور یہانا۔

صُوِّدِ لِيْ -اس كى صورت مير ب خيال مين آئى -تَصَوُّرٌ -كى صورت كاخيال كرنا كريزنا-

اِصَارَةٌ - جَمَانا -اِنْصِيَارٌ - جَمَك جانا -مُصَوِّرٌ - الله تعالى كا ايك نام ہے- بمعنی صورت گری كرنے والاً شكل بنانے والا -

مترجم كهتا ہے اللہ تعالیٰ كى ايك بوى قدرت اورعظمت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس وقت دنیا میں ایک ارب سے زیادہ آ دمی موجود ہیں پھراس کے باوجود دوآ دمی بھی ایسے نہلیں گے جن کی شکل بالکل ایک ہی ہو۔ کچھ نہ کچھ فرق ہوگا۔ یہی حال دوسرے جانوروں کا ہے اور باعتبار عالمان علم جیالوجی کے قول کے زبین دو کروڑیا تین کروڑ سال سے موجود ہے اور ابھی معلوم نہیں مزید کتنے کروڑ رہتی ہے ان کروڑوں سال میں بے ثار آ دمی اور جانور پیدامو یکے میں اور مول محظ مگر ہرایک کی شکل اور صورت علیحدہ ہے- یہ جوبعض جانورمثلا چیونٹیال کھیال محصلیاں وغیرہتم کوایک شکل کی نظرآتی ہیں هیقتا ایبانہیں ہے بلکہ ہرایک کی شکل جدا ہے اور ہم ان کے اندر جوفرق وامتیاز ہے اس کو سجھنے سے قاصر ہیں اس کی دلیل ہے ہے کہ شہد کی کھیاں اور چونٹیاں آپس میں ایک دوسرے کو بہچانتی ہیں اور غیر کھی یا چیوٹی کواپنے چھتے یا بل میں نہیں آنے دیتیں- ذراغور کیجئے کہ ماک *ر*وردگار کے علم میں کس قد رصور تیں اور شکلیں موجود ہیں جو ہر گزخزانہ وہم میں بھی نہیں ساسکتیں جل شانہ وعز بر ہانہ

ایک دوسری محیح حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن وہ ایک صورت میں جلوہ افروز ہو گا پھر دوسری صورت میں- اور جمیہ اور معتزلہ نے صورت کا انکار کیا ہے اور حدیث کی یوں تاویل کی ہے کہ صورت سے صفت مراد ہے- بعض نے الی

تاویل کی ہے جس پر ہنسی آتی ہے اور بیتاویل کیا ہے بلکہ تحریف ہے انھوں نے کہاہے کہ حدیث کا مطلب سے ہے کہ میں اس وقت اچھی صورت میں تھا یعنی آ ل حضرتً اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اچھی صورت میں تھا -غضب خدا کا ان تاویل کرنے والول کو اس کا بھی خیال نہیں رہا کہ دوسری حدیث میں یوب صاف موجود ہے کہ میں نے اپنے ما لک کوایک جوان خوبروو بے ریش وبروت کی صورت میں دیکھا۔اس کے سریر کانوں تک بال تھے' کیا یہاں بھی آ ں حضرت ٌخود ہی کومراد لیتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ ان حدیثوں کا انکار کرنے والا زمخشری صاحب کشاف ہے۔ وہ تو اپنی تفسیر میں فخش باتیں ذکر کر کے اہل حدیث پر طعنہ کرتا ہے- ان بے وقو فوں کو بیہ معلوم نہیں ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت ہی نہیں ہے تو پھر آخرت میں اس کا دیدار کیونکر ہوگا اور آ ں حضرت نے اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھا – معاذ اللہ یہ بیوقوف صریح گمراہ ہیں اور الٹا جولوگ ہدایت کے راستہ پر ہیں اورقر آن وحديث كومانة بين ان كومراه يحصة بي-ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين-

اُتَانِیُ رَبِّی فَوَضَعَ کَفَّهٔ عَلَی ظَهْرِی فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا فَعَلِمْتُ مَا فِی السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ - پروردگار میرے پاس آیااس نے اپنا ہاتھ میری پیٹے پر کھا میں نے اس کی ٹھنڈک پائی پھر میں نے جو پچھ آسانوں اور زمین میں ہے اس کو جان لیا (اللہ تعالی نے اس خاص وقت میں آپ کے لیے سب پچھظا ہر کر دیا جیسے حضرت ابراہیم گو آسانوں کی ملکوت بتلائی

طبی نے کہاعلمت مانی السموت والارض کا مطلب میہ ہے کہ جتنا آسانوں اور زمین میں اللہ تعالی نے مجھ کو بتلایا وہ میں نے جان لیا۔ اس کا مطلب مینہیں ہے کہ آسان اور زمین کی سب چیزیں رتی رتی مجھ کومعلوم ہو کئیں کیونکہ آپ کوفرشتوں کی تعداد اور ریت اور ملی کے ذرول کاعلم نہ تھا۔ ایساعلم محیط تو بجر خداوند کریم کے کسی کونہیں ہے اور بہت بیوتوف ہے وہ تحض جو آل حضرت کو بھی عالم الغیب جانتا ہے بلکہ اس پر کفر کا خوف ہے۔ اور بہت ارتی موجود ہیں کھلم

سیح ہے کہ غیب کی جو باتیں اللہ تعالیٰ حامتا ہے وہ انبیاء کرام گو بتلا ديتا ہے اس طرح پرآ ل حضرت کو بھی غیب برمطلع کیا تھا۔ خَلَقَ ادَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ-الله تعالى في حضرت آ دم كو ا پی صورت پر بنایا ( گویا آ دم کوا پنا مظهر بنایاً جب ہی تو ان کو ساری مخلوقات کی سرداری عنایت فرمائی - بعضوں نے اس حدیث کی تاویل کی ہے اور کہا ہے کہ صُورِیّقہی ضمیر آ دم کی طرف پھرتی ہے لعنی آ دم کوانبی کی صورت پر بنایا - مطلب سی ہے کہ وہ ابتدائی آ فرنیش ہے ایک ہی شکل پر تھے پہنیں کہ پہلے نطفہ تھے کھر مضغہ ہوئے اور انسانوں کی طرح- اس سے د ہر یون اور نیچر یوں کا نظریہ باطل ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں ہر انسان دوسرے انسان کے نطفہ سے بناہے اور ہرایک انسان سے یہلے دوسراانسان تھااس طرح قدم انواع اور قدم عالم کے قائل ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین اور آسان ہمیشہ سے ہیں۔ بیہ قول بالكل غلط ب بنياداور بوليل مخودعلم جيالوجي سے بيد واضح ہو چکا ہے کہ زمین حادث ہے) اہل مدیث اس مدیث کی تاویل نہیں کرتے اور اس سے ظاہری معنی ہی مراد لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الله تعالی کی ایک خاص صورت ہے اور انسان ای کا مظہر ہے۔ اور تاویل کرنے والوں کا قول دوسری روایت سے باطل ہوجا تاہےجس میں صاف علی صورۃ الرحمان موجود ہے)-مجمع البحرين ميں ہے كہ صُوْرَتِهِ كى اضافت اللہ تعالى كى طرف الیی ہے جیسی بیت اللہ وروح اللہ کی۔

غیب خاصدالهی ہےاور آل حضرت کوغیب کاعلم ندتھا-البتدید

امام محر باقر نے فرمایا علی صور رتبہ - یعنی ایک اپی بنائی موئی حادث صورت پر - اور امام رضا سے منقول ہے - ان سے کی حادث صورت پر - اور امام رضا سے منقول ہے - ان سے نے اس حدیث کا ابتدائی حصدالگ کر دیا ہے دراصل ہوا یہ تھا کہ آنخضرت و و خصول کی طرف سے گزرے جو باہم گالی گلوچ کر رہے تھے ان میں ایک شخص بول اٹھا کہ اللہ تیرا منہ فیج کرے ۔ آپ نے یہ س کر فرمایا اس خدا کے بندے ایسا مت کہو کیونکہ اللہ تعالی نے آدم کواسی کی صورت پر بنایا تھا -

صَوَّرُ ادَمُ فِي الْجَنَّةِ - آدم كلمورت بهشت ميل بنائي

( یعنی ان کی خاص شکل ورندان کا ڈھانچیتو زمین پر تیار ہوا تھا۔ پہلے کیچڑتھا پھر کھنکھنانی خنگ مٹی ہو گیا اس کے بعد مکہ اور طائف کے درمیان پڑا رہا۔ مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بہشت میں منگا کراور تحکیل صورت کر کے اس میں جان ڈالی۔

فَإِذَا اَرَادَ الرَّجُلُ صُوْرَةً دَخَلَ فِيهَا (بهشت ميں صورت کا ایک بازار ہوگا) جو شخص جس صورت کو پیند کرے گاوہ اس میں ساجائے گا (جیسے جن اور فرشتے دنیا میں جس صورت میں حیاہتے ہیں ظاہر ہوتے ہیں)-

فَیَاتِیْهِمِ اللَّهُ فِی صُورَةٍ غَیْرِ صُوْرَتِهِ الَّینی رَاوْهَا مِنْ قَبْلُ - پھر پروردگاران کے سامنے ایک ایی صورت میں ظاہر ہوگا جو پہلی صورت سے جس میں اس کو پہلے دکھ چکے تھے اللّہ ہوگا دو فر ہمیں گے ہم الله کی پناہ چاہتے ہیں تجھ سے (بیاللہ تعالی اینے بندوں کا امتحان کے پناہ چاہتے ہیں تجھ سے (بیاللہ تعالی اینے بندوں کا امتحان کے گاور مختلف صورتوں میں ظاہر ہوگا اور جس شخص نے بیکہا ہے کہ پہلے صورت ایک مخلوق ہوگی اللہ کی مخلوقات میں سے اس نے اس نے صرت عظمی کی ہے۔ کیونکہ دوسری روایت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دونوں بارخوداللہ تعالی ہی ظاہر ہوگا)۔

لَعَنَ اللَّهُ الْمُصَوِّرَ - الله تعالی مورت بنانے والے پر العن کرے (یعنی جو جا نداری مورت بنائے نہ کدورخت یا مکان یا معجد یا روضہ یا پہاڑی اس کی وجہ بیہ ہے کہ شرکین اپنے بتوں کو حیوان کی صورت پر بنایا کرتے تھے تو آ تخضرت نے مطلقا ہر جانداری مورت بنانے ہے منع فرمایا یا اس خیال سے کہ ایسا نہ ہو کہ رفتہ لوگ پھر بت برتی کرنے لگیں -

لا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ (محبت اور رحمت ) فرشة اس گرين بين جاتے جس يس مورت ہو (باقی الحکام فرشة تو برجگه جاتے ہيں جہاں ان کو تلم ہوتا ہے) مجمع المحار ميں ہے كہ اگر مورت الى جگہ بر ہوجس كى المانت كى جاتى ہے جيسے فرش يا تكيه برتو وہ حرام نہ ہوگ - مگر رحمت كے فرشة وہاں بر بھى نہ جائى ہے الفت موتئن كى وجہ ہے آتے جاتے رہتے ہيں )-

علاء نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ حیوانات کی ہر

# الكالمانية الاسادة المانية الماسانية الماسانية الماسانية الماسات الماسانية ا

طرح کی تصویر منع ہے خواہ مجمہ کی شکل میں ہو خواہ کئی ہو یہ قم فوٹو وغیرہ - بعض کا کہنا ہے صرف مجمہ منع ہے کئی اور تعثی منع نہیں - اور مجمہ میں ہے بھی اکثر نے گڑیوں کو شنٹی رکھا ہے جن سے بنچ کھیلتے ہیں کیونکہ حضرت عائشہ اوائل میں گڑیوں سے کھیلتیں آں حضرت نے بھی ان کو کھیلتے و کی مااور منع نہیں فر مایا -کھیلتیں آں حضرت نے بھی ان کو کھیلتے و کما اور منع نہیں فر مایا -فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس میں کتا ہویا مورتیں ہوں فرشتے اس گھر میں نہیں جا نے جس میں کتا ہویا مورتیں ہوں حاتے ہیں اور کتے سے مرادوہ کتا ہے جو بلا ضرورت پالا جائے -لیکن جو کتا کھیت یار بوڑ کی حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے رکھا جائے وہ منع نہیں ہے - ای طرح وہ مورت جو ذکیل کی جائے جائے وہ منع نہیں ہے - ای طرح وہ مورت جو ذکیل کی جائے میے فرش پر یا تکمیہ پر ہو - بعض علاء نے کہا ہے کہ مطلقا جاندار کی تصویر سخت حرام ہے گیڑ ہے پر ہویا فرش پر یا رو ہے پڑاور گڑیوں کی مورت جو کیڑوں سے بنائی جاتی ہے بچوں کے لیے اس میں کی مورت جو کیڑوں سے بنائی جاتی ہے بچوں کے لیے اس میں

رخصت ہےاوربعض نے کہا گڑیوں کی حدیث منسوخ ہے-

مترجم کہتاہے ہمارے زمانہ میں نصاری کی حکومت وجہ سے تصویر کا بہت رواج ہو گیاہئے اور روییہ اشر فی اور بیپوں گویا ہر ایک سکه بریبان تک که داک کے نکٹ اور لفافوں پراور تجارتی اشیاء کے ذیوں پر فرنگی بادشاہ کی تصویر ہوتی ہے۔ گر یہ مورت سايددارنبين ثانياسار يجسم كينبين موتى اس مين صرف چېره اور سراورسینه بنا ہوتا ہے اس سے مفر کی کوئی صورت نہین اس وجہ ہے اکثر علماء کے نز دیک معاشی اور تدنی ناگز برضروریات کے لے کوئی قیاحت نہین اوراگر بحالت نمازتصوری سکہ جیب وغیرہ میں موجود ہوتو نماز میں ایسے روپے پیے اپنے ساتھ ندر کھے۔ لیکن جومورتیں حیوانوں کی بصورت مجسمہ ہوں بت کی طرح تو وہ بالا تفاق حرام اورمنع ہے البتہ علمی ونقشی منع نہیں - افسوس ہے کہ بعض جابل مسلمان مجسم حیوانی مورتوں کی زنیت کے لیے اینے مكانول ميں ركھتے ہيں حالانكہ جہاں اليي مورتيں ركھي ہوں وہاں جانا نماز پر هنامنع ہے اگر بغیر مجوری کے ایس جگہ پر نماز پڑھے گا تُو نماز درست نه ہو گئ البتہ عکسی اورنقشی تصاویر میں اختلاف ہونے کی وجہ سے زیادہ تختی نہیں ہے لیکن مجسم جاندار کی مورت کا

توڑ ڈالنا اورمیٹ دینا لوازم اسلام میں سے ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے )-

گوہ آئ ، تعلم الصُّورَةُ - انسان کے مند پرنشان کرنے کو آپ نے برا جانا (جیسے ہندوستان میں بعض لوگ غلام اور لونڈیوں کے مند پرکوئی نشان کردیتے ہین گودنا گودکر یاداغ دے کر بیسب منع اور حرام ہے-

يَطُلُعُ مِنْ تَحْتِ هٰذَاالصَّوْدِ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَطَلَعَ ابُوبَكُو - ان مجورك درخوں ميں سے ايک شخص فكے گا جوبہتی ہے- پھر ابو برصد این وہاں سے فك (تو معلوم ہوا آ پ بہتی ہیں) نہا ہي ميں ہے كہ:

صَوْرٌ - تھجور کے درختوں کا جینڈ اوراس کا مفرداس کے لفظ کانہیں ہے-اس کی جمع صِدْرانٌ آتی ہے-

إِنَّهُ خَوَجَ إِلَى صَوْدٍ بِالْمَدِيْنَةِ - آَل حَفرتُ مديد مِن چند کھور کے درخوں کی طرف نکلے -

إِنَّهُ أَتَى اِمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَفَرَشَتُ لَهُ صَوْرًا وَّذَبَحَتُ لَهُ شَاةً-آ تخفرت انصار كَ ايك عورت ك پاس آئاس نے مجورك درخوں ميں آپ كے ليے بستر بچھايا اور ايك بكرى آپ كے ليے كائى -

اِنَّ اَبَاسُفُیانَ بَعَثَ رَجُلیْنِ مِنْ اَصْحَابِهِ فَاحْرَقَا صَوْرًا مِنْ صِیْرانِ الْعُریُضِ - ابوسفیان نے ایپ لوگوں میں سے دوآ دی بھیے' انہوں نے عریض کے باغوں میں سے ایک باغ (کھجور کے درختوں کا) جلادیا-

وَتُرَابُهَا الصُّوَارُ-بہشت کی ٹی مشک ہے-صُوارٌ یا صِوَارٌ - مثک یا نافہ مثک (اس کی جُنع اَصْوِرَةٌ آتی ہے)

تُعَهَّدُو الصِّوَارَيْنِ فَإِنَّهُمَا مَقْعَدُ الْمَلَكِ مُونث ك

# الكالمالات الكالمال الكالمالة المالة المالة

دونوں کناروں کو جہاں دونوں جبڑے ملتے ہیں) صاف پاک رکھؤ ان کی صفائی کا خیال رکھو دونوں پر فرشتوں کی بیٹھک ہے ( یعنی لکھنے والے فرشتے وہیں بیٹھ کرتمام اقوال اوراعمال لکھتے ہیں )-

گانَ فِيْهِ شَنْ مَّوْرٍ- آپ کی چال میں ذراایک طرف جھکاؤ تھا ( یعنی جب زور کے جلدی چلتے توایک طرف ذرا جھکے ہوتئے پنہیں کہ پیدائش آپ میں جھکاؤ تھا)-

تَنْعَطِفُ عَلَيْهِمْ بِالْعِلْمِ قُلُونْ ۗ لَا تَصُورُهَا الْأَرْبُ لَا تَصُورُهَا الْأَرْجَامُ (حضرت عُرَّياحس بَعریٌ کا قول ہے کہ)علم کی وجہ سے عالموں پر دل ایسے مائل ہو جاتے ہیں که رشته داری اور قرابت بھی ان کواییا مائل نہیں کرتی -

مترجم کہتاہے کہ بید حضرت عمر المام حسن بھری کے زمانہ کا حال ہوگا۔ جب لوگ دین کے عالموں کی قدر کرتے ان سے محبت رکھتے ہوں گے۔ مگر ہمارے اس زمانہ میں تو جہل کی الیک گرم بازاری ہے کہ لوگ عالموں سے بجائے محبت اور الفت کے عداوت اور دشنی رکھتے ہیں اور اکثر لوگ جو کچھ بھی علم رکھتے ہیں وہ ایسے بے وقوف اور احمق ہو گئے ہیں کہ ایک مسئلہ کی مخالفت سے ایک بڑے عالم کے دشمن بن جاتے ہیں اس کے علم وضل کا کچھ خیال نہیں رکھتے مسب سے زیادہ آفت دکن میں ہے یہاں تو بہمرع صادق آتا ہے:

"ٱلْجَاهِلُوْنَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ ٱعْدَاءُ

جاہل ہمیش<sup>علم</sup> والوں کے دشمن ہیں۔اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عالم لوگ جاہل امیر ول نو ابوں اور حاکموں پر مخلصانہ تنقید کرتے ہیں جاہلوں کی طرح ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے اوران کی غلطیوں میں ساتھ نہیں دینے بیاوراس قیم کی دوسری وجوہ ہوتی ہیں جن کو وہ برداشت نہیں کر سکتے اوران کے دشمن ہوجاتے ہیں۔

إِنِّي لَا دُنِي الْحَانِصَ مِنِّي وَمَابِي النَّهَا صَوَرَةً - يَسَ مائضه عورت كواپن نزديك كرليما مون ليكن جُه كوشهوت نبيس موتى (بيخوا بشنهيس موتى كه حيض كي حالت ميس اس سے جماع كروں)-

كَرِهَ أَنْ يَصُورُ شَجَرَةً مُّتمورةً - ميوه وار ورخت كو

جھکانا(اس طرح کدورخت کونقصان پنچ )براجانا-(بعض نے اس طرح ترجمہ کیا ہے کہ میوہ داردرخت کا کا ثنانالپند کیا) حَملَهُ الْعَوْشِ مُلُهُمْ صُورٌ -الله تعالی کا تخت اٹھانے دالے فرشتے سب گردن کے ہیں (وزن کی وجہ ہے) - صُورٌ - یہ جمع ہے اَصْور کی - یعنی جس کی گردن ایک طرف مڑی ہوئی ہو) -

صُورٌ - نرسنگا، قرنا - (جس كوحفرت اسرافيل پهوتكيل عَدَامت كِقريب اور دوسرى بارحشر كے ليے ) -بعض نے كہا صُورٌ جمع ہے صُورٌ ہ كى يعنى مردول كى صورتوں ميں پھونك ماريں كے وہ زندہ ہوكر اٹھ كھڑ ہے ہوں

يَتَصَوَّرُ الْمَلَكُ عَلَى الرَّحِمِ-فرشة مال كى بچددانى پر گرتابے (عرب لوگ كيتے بن كه:

ضَوَبْتُهُ صَوْبَةً تَصَوَّرَ مِنْهَا مِس نے اس کوالی مارلگائی کہوہ گر گیا) (ایک روایت میں یستود ہے یعنی بچہدان پراتر تا سر۔

اَ مَا عَلِمْتَ اَنَّ الصُّوْرَ اَمَعُومَةً - جَهَو بيمُعلوم نهيں كدمنه پر مارنا حرام ب (منه كى حمت كرنا چا ہے الركسي چوئ كوبطور تنبيه مارنا ضرورى موجائے تو چېرے پر نه مارے بلكه كوبطور تنبيه مارنا ضرورى موجائے تو چېرے پر نه مارے بلكه كردن پيٹھاور پاؤل پر مارسكتا ہے)۔

مترجم کہتاہے بعض مدارس کے ملاجو بچوں کے منہ پرطمانچہ مارتے ہیں وہ جاہل اور بیوتوف ہیں انہیں تربیت کرنے کی ضرورت ہے

گرہمیں کمتب است وایں ملا کار طفلاں تمام خواہدشد ایسے ہی ملاؤں کی شان میں ہے

یُجْعَلُ کهٔ بِکُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا-الله تعالی ہر مورت کو جواس نے (دنیا میں) بنائی تھی ایک جان دےگا (اور وہ اپنے بنانے والے کوعذاب کرتی رہے گی-) (جُمِع البحار میں ہے اگر کوئی مورت پوجا کرنے کے لئے بنائے تو وہ کا فرہاس کو دوگناعذاب ہوگا ایک تو کفر پر دوسرے مورت بنانے پر-)

> بعض نے کہا جب مورت بنانے والا اللہ کی پیدائش کی مشابہت کی نیت کرے تو وہ بھی کا فر ہے البت اگر عبادت کی نیت ہوئن اللہ کی پیدائش کی مشابہت کی نیت تو وہ فاس ہے۔ فائٹ سُنَ صُورَة - پھر مونہہ کی شکلیں اچھی بنا کیں -فاضط بخفنا فی صور مِن النّخول - ہم مجود کے درختوں کے ایک قطعہ میں لیٹ رہے۔

إِنَّ قَوْمًا مِّنَ الْعِرَاقِ يَصِفُونَ اللَّهَ بِالصُّورَةِ وَالتَّخْطِيْطِ يَعْنِى الْجِسْمَ وَهُوُّ لَاءِ الْمُجَسِّمَةُ عَلَيْهِم اللَّعْنَةُ - عراق كے كھولوگ الله تعالى كے لئے صورت اور خط وخال (لعنی مخلوقات کی طرح اس کوجهم ( گوشت پوست خون ے مرکب ) قرار دیتے ہیں یہی لوگ مجسمہ ہیں ان پرلعنت ہے۔ مترجم کہتا ہے مجسمہ وہ لوگ ہیں جواللہ تعالیٰ کو تخلوق کی طرح گوشت پوست اورخون سے مرکب ایک جسم قرار دیتے ہیں 'جیسے محد بن كرام كا خيال تفا-ليكن الل حديث ندمجممه بين ندمعطله بلكه بين بين بين جوابل حق كاطريق بي يعنى جوصفات اورالفاظ الله تعالیٰ کے لئے قرآن وحدیث میں وارد ہیں ان کو بے چون وچراتشلیم کرتے ہیں اور اس کومخلوقات کی مشابہت سے یاک جانة بي-ابراجم كالفظاتو قرآن يا حديث من بيلفظ الله كے لئے واردنہيں ہے اس لئے جيسے اللہ تعالی کوجسم كہنا ہے اصل ہے ویسے ہی یہ کہنا بھی باطل ہے کہ وہ جسیم نہیں ہے-ہمارے متفلمين ايك كر هے ينكل كردوسر كر هے يس كر برائينى تشبیہ سے بھا کے تو تعطیل میں پڑ گئے 'اور اللہ تعالیٰ کو معدوم کی صفات ہے موصوف کیا - یعنی یوں کہنے لگے کہندہ وکسی جہت میں ہے ندمکان میں 'ندجو ہر ہے ندعرض ندجسم اور حیز رکھتا ہے' نداویر . بن نيج ندوان بي بند بائين نداس كي طرف اشاره موسكنا ہے-معدوم کی بھی یہی صفت ہے تعالمیٰ اللہ عما یقول الظالمون علوا كبيرا- شرح مواقف ميس بي كه جوكو كي اس طرح کے الله ایک جم بے پر ندووسرے اجمام کی طرح اس کے ساتھ نزاع لفظی ہو جائے گا۔ یعنی ایبا کہنے سے وہ کافرنہ ہو گا' کیونکہ جسم سے مراداس کی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا الله تفاق مسلم ہے- میں کہتا ہوں اہل حدیث کے نزد یک الله کی

تنزیاتی بی شری ہے جو قرآن وحدیث میں وارد ہے۔ مثلا نہ وہ جنا گیا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے اس کے مثل کوئی دوسر انہیں 'وہ نہ کھا تا ہے نہ پتا ہے 'نہ سوتا ہے نہ او گھتا ہے 'لیکن اس کا مکان عرض معللے پر ہے اور اس کی طرف اشارہ ہوسکتا ہے وہ جہت فوق میں ہے 'جہاں چا ہے وہاں جا سکتا ہے او پر چڑھتا ہے اور نیچ اتر تا ہے کلام کرتا ہے ہنتا ہے اور تعجب کرتا ہے 'یہ سب صفات اس کی قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں اور جن لوگوں نے ان صفات ہے ہی اس کی قرآن اور حدیث ہے وہ نادان اور کم علم ہیں۔
مما ہین المصور دین الی النیقہ دونوں بہاڑوں کے مار کی ان کی النیقہ دونوں بہاڑوں کے درمیان گھائی تک (مراد مدینہ کے دو بہاڑ ہیں عائر اور غیر)۔
صفور ص جنی 'جو تنہائی کی جگہ پراترے اور جھپ کراکیلا ہی کھا

گے-تاکہ کی مہمان کی نظراس پر نہ پڑے-اَصُوْ ص -موٹی اور توانا اونٹن-صُوْص -مرغی کے چوزوں کو بھی کہتے ہیں-صُوْصَة -خراب تیل-

صَوْعُ-ایک کے پیچھاک جانا-

صَاعَ الشَّنَّ عَ السَّنَ أَ-صاع ہے ما پا عدا كيا أورايا كَسَرايا -تَصُوِيْعٌ - واہنے باكيں پھرانا كركاركا كھمانا -صَاع - مشہور پيانہ ہے (جيسے ہندوستان ميں پا ملى - آل حضرت كا صاع جارمد كا تقاليعنى كيھے كم اڑھائى سيروزن ميں

ہندوستان کے وزن سے اور اہل کوفہ اور عراق کا صاع آ تھ مد کا ہوتا ہے بینی چارسیرساڑھے چارسیرکا)-

اِنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَصَّأُ بِالْمُدِّآخضرت ايك صاع پانى سے خسل كريكتے (حالانكه آپ كسر
پربہت بال سے) اور ايك مد پانى سے وضوكر ليتے - مدايك رطل
عراقى اور تہائى رطل كا ہوتا ہے ( يعنى آ دھا سر سے پھوزيادہ ) اصُعْ اور اَصُوُعْ - صاع كى جمع ہے -

اَعُطْمِ عَطِيَّةً أَبْنَ ما لِلْ صَاعاً مِّنَ حَرَّةً الْوَادِى -ميدان كَى زَمِّن مِّسَ حَرَّةً الْوَادِى -ميدان كَى زَمِّن مِن سَى آل حضرت نے عطيه بن مالك كوايك صاع غله بونے كے موافق زمين دى (يعن جتنى زمين مِن ايك صاع غله كان جو سكتے ہيں - بعض كا خيال ہے كه

الكانات المال الما

صاع ہے ہموارارزم زمین مراد ہے)-

کان إذا اَصَابَ شَاةً مِّنَ الْمُغْنَمِ فِی دَارِ الْحُرْبِ عَمِدَ الله جَعْلَ إِلَى جَعْلَ الله جَعْلَ الله جَعْلَ فَهُ جَعْلَ فَهُ جَعْلَ فَهُ جَعْلًا فَيَعْطِيهِ - حضرت الله جَعْلًا فَيَنْظُرُ رَجُلًا صَوَّعَ بِهِ فَرَسُهُ فَيُعْطِيهِ - حضرت الممان فارئ جب درار الحرب (كافرول كے ملك) ميں كوئى جرى لوث ميں پاتے تواس كى كھال كا توشددان بناتے 'مجاہدين كا كھانا اس ميں ركھا جاتا) اور اس كے بالوں كى رى بنتے ' پھر دكھتے جس محض كا كھوڑا ادھر ادھر پھرتا (شوخى اور شرارت ديھتے جس محض كا كھوڑا ادھر ادھر پھرتا (شوخى اور شرارت كرتا) اس كو (وورى) ديدية -

وَانْصَاعَ مُدْبِرًا - جلدى سے پیومور كر بھا گا-

کان صَاعُ النّبِيّ حَمْسَةَ اَمْدَادٍ-آل حفرت کا صاع پاخی مدکا تھا (بدروایت امامید کی ہے اور شاذ ہے۔مشہوریہ ہے کہ آنخضرت کا صاع چار مدکا تھا۔ جیسے اس صفحہ کی سطور بالا میں بیان کیا گیاہے )۔

صُونَهُ فَانْصَاع - میں نے اس کوعلیحدہ علیحدہ کیا وہ علیحدہ علیحدہ ہوگیا-

تَصَوِّع - على ده على ده مونا -

فَانْصَاعَ بِهِ سَحَابُهُ-اسَ كاابرجا بجاتِهِل كيا-

صُوَاع اور صِوَاع - ما پنے کا پیانہ-

صَوْعٌ - زين من من جذب ، وجانا و هالنا تياركرنا ، بضم ، ونا -انصياعٌ - و هلنا تيار ، ونا -

صّابغ - دُّ هالنے والا ' گلانے والا - سنار وغیرہ -

صَاغَةٌ اور صُيّا عُ-يهاليغ كى جمع -

هُمَا صوعًان - وه دونول ايك سانچه ك وصل موت

ہیں (لیعنی ایک دوسر کے کی نظیر ہیں )-

صَوَّا عُ - حِمُونًا 'باتيں بنانے والا -

صِيغة اور مُصَاغ-زيور-

وَاعَدُتُ صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَیْنُفَاعٍ-مِیں نے بی قینقاع کے ایک خار سے وعدہ کیا (تھیرایا کہ میں اس کوسونا صاف کرنے کی گھانس لا کر دوں گا' سار درہم دے گا جن سے میں حضرت فاطم گاولیمہ کروں گا)۔

اکُذَبُ النَّاسِ الصَّوَّاعُوْنَ-سَار برے جموثے بوت بیں (کوئی چیز وعدہ پر نہیں دیتے -بعض نے کہا ہے صواغون سے باتیں بنانے والے 'چرب زبان مراد ہیں-ایک روایت میں صاغون ہے منی وہی ہیں)-

قِيْلَ لَهُ خَرَجَ اللَّجَّالُ فَقَالَ كِذْبَهُ كَذَبَهَا الصَّوَّاعُونَ -لوگول فَرحضرت ابو بريرة سے كها و جال نكل آيا انھوں نے كہا و جال نكل آيا انھوں نے كہا جوث بے بیٹے والوں نے بٹ لیا ہے-

لَا تُسَلِّمهُ حَجَّامًا وَّلَا صَانِعًا وَّلَا قَصَابُا - يَهِ كُوجَامِ اورساراورقصاب كريردمت كر (يدييث مت سكها) كونكه سار جموث بولاكرتے بيں اور تجام اور قصاب خون كى نجاست سے پر بيز نہيں كرتے ووسرے جام چھنے لگانے والا اى طرح قصاب دونوں كے دل خت ہوجاتے ہيں )-

یدُخُلُ صَوْغًا ویکخُوجُ سُرُحًا-کھانے طرح طرح کی صنعت سے (بہت سے طریقوں سے تیار کئے ہوئے) پیٹ میں جاتے ہیں اور جلدی پاخانہ کی راہ سے نکل جاتے ہیں۔ (ایک صاحب پاخانہ کے قریب سے گزرے تے کراہت ونا گواری کے سب ناک بند کرنے لگے- پاخانے نے بزبان حال کہاا بھی چند ساعت پیشرتم نے مجھکو کیے کیے عمدہ اور لطیف برتنوں میں نکالا اور کیسی رغبت سے مجھکو اپنے خلق میں فرالا تھوڑی دیر جو میں تمھارے ساتھ رہا 'تو تم مجھ سے نفرت کر فراسیتے سے نفرت کر نے لگے 'یہ تمھاری صحبت کی تاثیر ہے۔خود اپنے سے نفرت کرو۔)

صَاعَهُ اللهُ صِيَاغَةً حَسَنَةً - الله تعالى في اس كواچي شكل مين دُ حالا-

> صَوْفْ-بال نكلنا' نشانه سے ہٹ جانا' ماكل ہونا-صَوَفْ- بہت بالوں كا ہونا-

تَصُوِيْفٌ -صوفى بنانا-

إصَافَةٌ-بنادينا-

تَصَوُّ فُ-صوفى موجانا-

صُورِ فی -وہ درویش جواللہ کی یادیس متغرق ہود نیاو مانیہا کاخیال ندر کھ (بیصوف سے نکلا ہے کیونکہ صوفیالوگ" صوف لكاستالين الاستال المال المال

صَوْكُ-چِكِ جانا-

تَصَوُّكُ -لتصرُّ جانا -

مابه صَوْكٌ وَلَا بَوْكٌ -وه حركت بى نہيں كرتا -صَوْكٌ - نطفه كوتھي كتتے ہيں -

صَوْلٌ - حملُه كرنا 'غلبه كرنا (جيتے صَيَالٌ اور صُوُولٌ اور صَيَلانٌ اور صَالٌ اور مَصَالَةٌ ہے-

تصویل - پانی سے نکالنا مجماز نا -صور کی - زجومادہ پرحملہ کر ہے-

اللهُمَّ بِكَ اَخُولُ وَبِكَ اَصُولُ - ياالله تيرى بى مدداور توفق سے ميں بچتا ہوں اور ترى بى مدد سے ميں دشن پر حمله كرتا ہوں-

اِنَّ الْمَدُيْنِ الْحَتَّيْنِ مِنَ الْاُوْسِ وَالْحَوْرَجِ كَانَا يَتَصَا وَلَا نِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَاوُلَ الْفَحْلَيْنِ-يه دونول انسار كے قبيلے اول اور خزرج آل حضرت كے ساتھ ايسے حملے كيا كرتے تھے جيسے دو خراونك حملہ كرتے ہيں (مطلب بيہ كمان دونول قبيلول ميں رقابت محملہ كران ميں سے ايك كوئى براكام كرتا تو دوسرا بھى ويا بى الككام بحالاتا)-

فصامِتُ صَمْتُهُ أَنْفَذُ مِنْ صَوْلِ عَيْرِه - ايك شخص كى خاموشى دوسرے كے ملد سے زيادہ جھ پراثر كرت ہے- صوفہ - كھانے پينے بات كرنے اور جماع كرنے سے باز رہنا خواہ عبادت كى نيت سے ہويا اوركى غرض سے - اورشرع ميں روزہ ركھنا جو مشہور ہے-

تَصُوبِهم - روزه رکھانا -صَوَاه - ختك زمين -

صَوْمُ الْوِصَالِ - طے کے روزے رکھنا (یعنی دو دؤتین تین دن برابرنہ کچھکھا نانہ پینا) -

صَوْمُکُمْ یَوْمَ مَصُوْمُوْنَ - تمهاراروز ہاں دن صحیح ہوگا (تم کوروز ہے کا ثواب لل جائے گا) جس دن تم روز ہ رکھو( گوتم سے خطا ہو جائے -مثلا تیسوال روز ہ رکھا - پھرمعلوم ہوا کہ اس دن عیدتھی' یا تیسوں شعبان کوروز ہ رکھا پھرمعلوم ہوا کہ وہ رمضان

<sup>م لی</sup>نی بکری دغیر ہ کے اون کا لباس <u>سینتے تھے۔ بعض نے کہا سونو</u> س سے جوایک بونانی لفظ ہے بمعنی حکمت-بعض نے کہا صوفی اصل میں صفی تھا ٰینی اصحاب صفہ میں سے جومسحد نبوی میں سائیان کے ۔ اندرمتو کلانہ زندگی گزار رہے تھے'اس لفظ میں ایک فاکو داؤ ہے بدل دیا-) تضوف کے معنی صوفیہ نے مختلف بیان کئے ہیں-اور سلحج یہ ہے کہ تصوف کے معنی مخلو قات سے قطع تعلق کرنا اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں غرق ہو جانا - بیطریقة مسلمانوں نے نصاری کے راہبوں اور درویشوں ہے سیکھا ہے ورنہ اسلام میں اس قتم کا تصوف آل حضرت اور صحابه كرامٌ سے ثابت نه تھا' وہ دنیا اور دین دونوں کے لئے مسلمانوں کا تارکرتے تھے-البتہ اگرتصوف کے معنی یہ لئے جائیں کہ ہرکام پراللہ پربجروسہ رکھنا اورشریعت کی بيروي كرنا تواسمعني مين خودآن حضرت اورتمام صحابه كرام صوفي تے اور یہی صحیح تصوف ہے-اور جوکوئی خودکوصوئی کہد کرشر بعت کے خلاف کرتا ہے وہ ہندو جو گیوں اور سنیاسیوں کی طرح یا نصاری کے ما تک اورنن کی طرح ایک فقیر ہے اس کوولی ہر گزنہیں کہیں گے' ولایت بغیراز ا تباع شریعت ممکن نہیں )۔

مُستَصْوِفُ - جُوسونیوں کی مشابہت کر ہے لیکن صوفی نہ ہو (جیسے ہمارے زمانے میں خصوصا دکن کے نقراء اور مشائخین ہیں دعوے تو بڑے بڑے اندر بالکل خالی - ان کو درویش کی ہوا بھی نہیں گی - جا گیر اور منصب اور تخواہ اور یومیہ حاصل کرنے کے لئے دنیا داروں کے گھروں پر مارے پھرتے ہیں' خوشا مداور ضمیر فروشی ان کا شیوہ ہوگیا ہے - معاذ اللہ ایسے درویشوں اور مشائخوں سے عام دنیا دار کہیں اچھے ہیں ) -

قَالُوْ فَالصَّوْفُ - انھوں نے کہا پھر بالوں کا کیا تھم ہے فرمایا ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی کھی جائے گی-

لاَ تَسْجُدُ عَلَى الصُّوْفِ-بالول پر تجده مت كر (به اماميكي روايت م) -صَوْقٌ - با نَكنا -

. تَصَوُّقُ - *تقر*ُ جانا -صَاقُ - بمعنی ساق -

عناق - بيريرارنا' چنديا -صَوْ قَعَةٌ - مارنا' ياسر پر مارنا' چنديا -

کاغرہ تھا'تو ندان پر قضالان م آئے گی'نہ گناہ ہوگا۔ای طرح دوسری صدیث میں ہے کہ عیدالفطراس دن ہے جس دن تم افطار کرواور بقرعیداس دن ہے جس دن تم قربانی کرواور عرفداس دن ہے جس دن تم قربانی کرواور عرفداس دن ہے جس دن تم عرفات میں وقوف کرو-مطلب سیہ ہے کہ اگران تاریخوں میں غلطی ہے تقدیم یا تا خیر ہوجائے تو کچھ ضررنہ ہوگا)۔

آلاصام و آلا افطور (جس في مسلسل روز در كھاس اندافظار كيا - (بعني اس كوروز ح) كا ثواب نه على گا كيونكداس في طريقة سنت كے خلاف كيا - سنت طريقة توبي ها كہ بھى روزه ركھتا بھى افظار كرتا ، جس طرح آس حضرت كيا كرتے ہے - بعضوں نے كہا ہي بددعا ہے گا اس كے لئے كيونكہ ايسا كرنے والا ايام ممانعت ميں روزه ركھ گا - حالانكہ بعض معينہ دنوں ميں روزه ركھنا حرام ہے - بعض نے كہا ، اگر ايام ممانعت كوچھوڑ كراگر باقى پورے سال روزے ركھے تو منع نہيں ممانعت كوچھوڑ كراگر باقى پورے سال روزے ركھے تو منع نہيں كئى صحابۂ ورتا بعين سے ايمامنقول ہے - ببرحال افضل يمي ہے كيونكہ أورتا بعين سے ايمامنقول ہے - ببرحال افضل يمي ہے كرونكيف دن روزه ركھے اور ايك دن افظار كرے ، تا كہ نفس كو روزے كي عادت نہ ہوجائے ورنداس كوروزے ميں كوئى مشقت اور تكليف اٹھانے سے اور تكليف ندر ہے گی اور ثواب تو مشقت اور تكليف اٹھانے سے اور تكليف ندر ہے گی اور ثواب تو مشقت اور تكليف اٹھانے سے ملتا ہے ) -

فَإِنِ أَمَرُ أَ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّي صَائِمٌ الرَّكُولَى الْمُعَلِي الْمُوتِ كَهِهِ شَخْص اس سے لڑے یا گالی گلوچ کرے اور وہ روزہ دار ہوتو کہہ دے اہمائی) میں روزہ دار ہوں (بید کہہ کراس سے پیچھا چھڑائے بینیں کہ روزے کی حالت میں لڑنے گئے یا سب وشتم پراتر آئے ایسے روزہ دار کو جوروزے کے تقاضوں کو پورا نہ کرے روزہ کا تواب کیے ل سکتا ہے)۔

بعض نے کہا ہے کہ اس کا مطلب سے ہے کہ خود اپنے دل میں خیال کرے کہ میں روزہ دار ہوں' اور ظلم وزیادتی کرنے والے کو کچھ نہ کیج۔

إِذَا ادْعِى اَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلُ إِنِّى صَائِمٌ - جب كُونَ تم مِن سے كھانے كے لئے بلایا جائے (اور كھانا سامنے آئے) تو كہدے مِن روزہ دار ہول (تا كہ

گانَ یُجِیْبُ الدَّعْوَةَ وَهُوَ صَائِم - آنخفرت روزه دار ہوتے تب بھی دعوت میں جاتے (یہ آپ کا حسن خلق تھا-سجان اللہ تعالٰی)-

مَنْ مَّاتَ وَهُوَ صَائِم صَامَ عَنْهُ وَلَيُّهُ-جُوشِی مرجائے اوراس کے ذمہ فرض روزے ہوں' تو اس کا وارث یا رشتہ داراس کے بدل اس کی طرف سے روزے رکھ لے-(اہل حدیث کا یہی قول ہے' اس طرح نج بھی اس کی طرف سے اس کا وارث یا رشتہ دارادا کرسکتا ہے-اس حدیث میں ان لوگوں کے قول کارد ہے جو کہتے ہیں کہ جسمانی عبادات کا ثواب میت کوئیں پہنچتا –اہل حدیث کا نہ ہب صحیح ہے کہ ہرتم کی عبادت خواہ مالی ہو یا بدنی میت کواس کا ثواب پہنچنے کا عقیدہ رکھتے ہیں)-

مترجم کہتا ہے کہ قرات قرآن یا دعایا صدقہ سب کا ثواب میت کو پنچا سکتے ہیں -البت قرآن خوانی کے لئے سوم یا چہلم یا دہم میں لوگوں کو جمع کرنے کی کوئی اصلیت احادیث سے ٹابت نہیں ہے اور نہ ہی ہیرسم عہدر سالت یا عہد صحابہ میں تقی -

کان یک و م شغبان کله - آل حضرت بورے شعبان میں روزے رکھتے (یعنی شعبان کے اکثر دنوں میں - کیونکہ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے بورے مہینے کے روزے بجز رمضان کے نہیں رکھے ) -

و لا صوره يومين - دو دن (عيد الفطر اور عيد الاضح) مين روزه جائز نهيس ب-

اکصورہ کی -روزہ ایی عبادت ہے جو خاص میرے لئے کی جاتی ہے (کیونکہ اس میں ریا کو دخل نہیں ہے۔ آ دمی تنہائی میں جو کھانے پینے اور جماع سے باز رہتا ہے وہ خالص خداوند کریم کی رضا مندی کے لئے کرتا ہے اور نہ میں ممکن ہے کہ خفیہ طور پے کھا فی لے اور لوگوں میں یہ ظاہر کرے کہ میں روزہ دار ہوں۔ دوسری عبادات میں یہ صورت نہیں ان میں ریا اور دکھاوٹ ہو کتی ہے)۔

كُلُّ عَمَلِ أَبْنِ ادَمَ لَهُ إِلَّهُ الصَّوْمَ-برنيك كام مِس

نفس کوبھی خطال سکتا ہے (نیک کام کی وجہ ہے لوگوں میں اس کی تعریف ہوسکتی ہے ) مگر روزے میں ( کہ وہ خالص خدا کے لئے ہوتا ہے )-

بعض نے کہا ہے کہ بیمطلب ہے کہ جس قد را کمال صالحہ بیں وہ بندوں کے اوصاف اوران کی صفات ہیں۔ گرروزہ رکھنا بیاللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کیونکہ نعوذ باللہ نہ اللہ تعالیٰ کھا تا ہے نہ پیتااور جماع کرتا ہے۔

سَالَتُهُ عَنْ صَوْم رَجِبٍ- مِیں نے ان سے بوچھا کہ رجب میں روز رکھنا کیا ہے (انھوں نے کہاست نہیں (بلکہ رجب اور دوسرے مہینوں کی طرح ہے- البتہ حرام مہینوں میں روزہ رکھنے کی ترغیب دوسری حدیث میں وارد ہے اور رجب بھی ان میں شامل ہے)-

اَمَرَ بِصِيام فَلْفَةِ اَيَّام - ہرمہنے میں تین روز رکھے کا حکم دیا (اس لئے کہ اگر خدا قبول کر ہے تو عام حالات میں ایک نئی کا ثواب دس گناہ ملتا ہے تو گویا ہر مہینے میں تیسا روزوں کا ثواب ملا - ان روزوں کے لئے کوئی تاریخ معین نہیں ہے 'بعض نے کہا یہ روز رے ایا م بیض میں رکھنام سحب ہے - جیسے کہ دوسری روایت میں ہے لیورہویں اور پندرہویں تاریخوں میں - بعض نے کہا مہینے کے شروع میں رکھنام سحب ہے اور سیح تو میں کہا مہینے کے شروع میں رکھا اس کوثو اب مل جائے ہے کہ جس عشرہ اور تاریخوں میں رکھے گااس کوثو اب مل جائے گا۔

مَارَآیَتُهُ صَانِمًا فِی الْعَشْرِ - میں نے آل حضرت کو ذی الحجہ کے دس دنوں میں روزہ دارنہیں دیکھا (حالا نکہ عشرہ و ذی الحجہ میں روزے رکھنامسخت ہے - راوی نے دیکھا نہ ہوگا - ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ ذی الحجہ کے نو دنوں میں (یعنی غرہ سے نویں تک ) اور ماشورہ کے دن اور ہر مہینے کے تین دنوں میں روزے رکھتے) -

لَا يَصُوْمَنَ اَحَدُّكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهٔ - كُونَى تم مِن سے اكيلا جعد كے دن روزه ندر كھ مَراى طرح كرسكتا ہے كہ جعد سے ايك دن پہلے (يعنی پخشنبہ) كوجمى روزه ركھ (تو جعرات اور جعد كودوروزے لما كرر كھ سكتا ہے (اكيلا

جعد کاروزہ اس لیے منع ہوا کہ جمع کے دن عسل کرنا کپڑے بدلنا انہار کے لئے جانا بیسب کام انجام دینے ہیں شاید روزے کی وجہ سے ان میں خلل بڑ جائے - اور جب جمعرات کو بھی روزہ رکھا تو ذرا عادت ہو جائے گی اور جمعہ کاروزہ شاق نہ گزرے گا بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ جمعرات کا روزہ اس خلل کا کفارہ ہو جائے گا جوروزہ کی وجہ سے جمعہ کی عبادات میں واقع ہو جائے اور بات یہ بھی ہے کہ آں حضرت کے عہد میں لوگ دود و تین تین کوئ دور نبوی میں حاضر ہوتے 'ان حالات میں آپ نے جمعہ کے اکے مجد نبوی میں حاضر ہوتے 'ان حالات میں آپ نے جمعہ کے اسلیے روزہ کومنع فرمادیا تا تا ہوگا ایے لوگوں کو دور تک جلنے کی اور نماز اور جمعہ کی مادر نہ وظہ میں شریک ہونے کی بخوبی طاقت رہے - لیکن اگر کی شخص کو جمعہ کی عبادات اور وظا کف میں ضلل پڑنے کا اندیشہ نہ ہو' تو وہ جمعہ کی عبادات اور وظا کف میں ضلل پڑنے کا اندیشہ نہ ہو' تو وہ جمعہ کی عبادات اور وظا کف میں ضلل پڑنے کا اندیشہ نہ ہو' تو وہ جمعہ کی عبادات اور وظا کف میں ضلل پڑنے کا اندیشہ نہ ہو' تو وہ جمعہ کی عبادات اور وظا کف میں ضلل پڑنے کا اندیشہ نہ ہو' تو وہ جمعہ کی وروزہ رکھ سکتا ہے ) -

بَابُ صَوْمٍ يَوْمِ النَّحْرِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ آمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذِرِ وَنَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنْ صَوْمِهِ-ايك فَخُصَ فَ حفرت عبدالله بن عَمرات يو جها الركسي فخف نے يوم النحر كوروز ه ر کھے کی نذر کی-انھوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو نذریورا کرنے کا تھم دیا ہے ( فر مایا ولیوفوا نذ ورهم )اور آ ل حضرت نے بوم النحر کو روزہ رکنے ہے منع فرمایا ہے (بس اسی قدر جواب دیا اور صاف تھمنہیں دیا کہنذر بوری کرنے کے لائق نہیں- پیحضرت عبداللہ بن عرُّ کی احتیاط تھی۔فتوی دینے میں صحابہ کا یہی طرز تھا کیونکہ فتوی دیے میں وہ نہایت ڈرتے تھے خیال *کرتے تھے کہ کہیں* ایسانہ ہو غلطی ہوجائے۔اورمواخذہ دارہوں۔ہمارے زمانہ میں اکثرینیم ملاؤں نے فتوی دینا بڑے فخر کی بات سمجھ رکھا ہے اور وہ عمو ما بلا تامل اور بے غوروگی برمسکد میں فتوی دیدیتے ہیں-بیخت گناہ اورموجب واخذہ اخروی ہے-ہمارے امامول نے کہ جن کے كمال علم وفضل مين كوئي شبه نهين جيسے امام اعظم ابو حنفيهاورامام ما لک اور دوسر ہے ائمہ ہیں-ان حضرات نے بہت ہے مسائل میں اپنی لائلمی کا اظہار کیا اور یہ بعض کل کے جھوکرے نا دان سلونی ماشتم کا دعوی کرتے ہیں-ایسےلوگوں کواس حدیث پرنظر كرنا طِائح .....اجر اكم على الفتيا اجر اكم على

النار)-

صَامَهٔ - آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا (بیروزہ آپ پہلے سے بعنی مدینہ میں ہجرت کرنے سے پہلے مکہ میں بھی رکھا کرتے تھے۔ پھر مدینہ میں شروع شروع میں رکھا کرتے تھے اردوسرے لوگوں کوبھی اس کا تھم دیا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو فرمادیا کہ اب عاشورہ کا روزہ فرض نہیں رہا جس کا جی چاہیے رکھے' جس کا جی چاہے نہ رکھے )۔

لا کفوْق صَوْم دِاوُدُ -حضرت داوُد کے روزے سے
ہنے کرکوئی روزہ نہیں (ایک روز آپ روزر کھتے اورایک روز ناغہ
کرتے -ینفس پر بہت شاق ہے ندروزہ کی عادت ہوتی ہے نہ
افطار کی ) -

كَانَ يَصُوْمُ مِنَ الشَّهْوِ السَّبْتَ وَالْآخَدَ-آخضرت بفته اوراتوار كوروزه ركھتے (اور بھی دوسرے ایام پیرُ منگل بدھاور جعرات كوبھی)-

مَنْ صَامَ فِی سَیدُلِ اللهِ-جوشخص جہادی حالت میں روزہ رکھے۔

أَصُوْمُ ثَلْنَةً مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّ لُهَا الْإِثْنَيْنُ وَالْخَمِيْسُ - جُهُوكَمُ دية تَهَ كه مِن بَرَّمِينِ مِن تَيْن روز \_ ركون اور شروع بيريا جعرات سے كرون -

اِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوهُ - جب ماه شعبان آدها گُرْر جائے تو پھر رمضان تک روزے نه رکھو (یه اس شخص کے لئے تھم ہے جو پے در پے رکھنے کی طاقت نه رکھتا ہو۔ کیونکه ایس شخص اگر پندره شعبان کے بعدروزے رکھے گا تو احمال ہے کہ رمضان کے روزے خاص نقابت یا علیل ہوجانے کی وجہ سے نہ رکھ سے جوفرض ہیں) (ای نوعیت کی ایک دوسری حدیث ہے نہ رکھ سے فرض میں) (ای نوعیت کی ایک دوسری حدیث ہے نئے کی عُن صَوْمِ یَوْمِ عَرَفَةً - یعنی عرفہ کے دن روزر کھنے سے آپ نے منع فرمایا)

(اس کے بعدوالی حدیث کا تھم صرف تجاج کے لئے ہتا کہ ان کے اندرارکان جج بجالانے کی طاقت بحال رہے)۔ اَفُضَلُ الصِّیَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ۔ (اور)رمضان شریف کے بعد پھرافضل روزہ اللّٰہ کے مہینہ میں

(محرم کے مہینہ میں عاشورہ کا روز ہے۔ مگر حیرت ہے کہ حضرات شیعہ اس افضل روزہ کو ناپیند کرتے ہیں۔ اور چونکہ امام حسین اس دن شہید ہوئے اس لئے اس روز فاقہ کرتے ہیں جس فاقہ کا پچھ نوابنہیں)۔

کُلِّ عَمَلِ ابْنِ ادَمَ یُنَاعَفُ إِلَّا الصَّوْمُ - ہرنیک کام میں دوگناہ 'تین گناہ (حتی کہ سات سوگنا یا اس ہے بھی زیادہ) تو اب ملتا ہے' مگرروز ہے کا کوئی حساب نہیں (اس کا جس قدراجراور تو اب مل سکے گاوہ اس اللہ عطا کرنے والے ہی کو معلوم ہے۔ سجان اللہ تعالیٰ)۔

لا کید خُلهٔ الله الصائمون - بهشت کا ایک دروازه ریان ہاس می صرف روزه داری جائیں گے-

اکسِیام والْقُرُان یشفقان لِلْعَبْدِ-روزه اور قرآن دونوں (قیامت کے دن) بندے کی سفارش کریں گے (روزه کے کا خداوند! میں نے اس کو کھانے اور خواہشوں سے دن کوروکا میری سفارش قبول فرما - قرآن کہے گا میں نے اس کورات میں سور ہنے ہے روکا میری سفارش قبول کر - پھراللہ تعالی اپنی رحمت سے ان دونوں کی سفارش قبول فرمالے گا) -

مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا - جُوْخَصْ رمضان مِن كى روزه دار كو افظار كرائ (اگر چه دوده بانی كے ایک گھونٹ پر اس كے گناہ اعمال نامه ہے ساقط كرد ہے جا ميں گے اور وہ دوز خ سے آزاد كيا جائے گا - اور جوكوئى روزہ داركو پيٹ بحر كر كھلائے اس كو اللہ تعالى (رسول اللہ نے فرمایا) مير ہے حوض سے ايسا پلائے گاكہ پھر پياسا ہى نہ ہوگا اور پھر بہشت ميں اللہ كى طرف ہے اس كى مهمانى ہوگى ) -

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا اَوْجَهَّزَ عَازِيًا فَلَهُ مِثْلُ اَجُرِهِ-جو شخص روزه دارکوا فطار کرائے پاغازی کاسامان کرد سے (اس کوراه خرج 'اسلحہ اور سواری وغیرہ دیے کر) تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنار دزہ دار باغازی کو ملے گا)۔

مَنْ صَامَ الْیَوْمَ الَّذِی یُشَكُّ فِیْهِ فَقَدُ عَمٰی ابَا الْقَاسِمِ - جس نے شک کے دن روزہ رکھا (مثلاتیس شعبان کو)اس نے حضرت ابوالقاسم صلحم کی نافر مانی کی (یعنی جب اس

دن رمضان کا چاند ثابت نه ہوگا صرف گمان پراحتیاط روز ہ رکھ لے )-

آذِنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُوْمُوْا غَدًا - (ايك تُوار آن مَصُوْمُوْا غَدًا - (ايك تُوار آن حضرت كے پاس آيا ور كَمَخِ لگا'يار سول الله ميں نے چاند ديما (يعنى رمضان كا چاند) آپ نے فرمايا تولا الدالا الله اور محمر سول الله ك تُوابى ديتا ہے' اس نے كہا تى ہال 'تب آپ نے بلال كوظم و يا كہ رمضان ديا كہ )لوگول كو خبر كردين كل روز و ركيس (معلوم ہوا كه رمضان كے چاند كے لئے ايك مسلمان كى توابى بھى كافى ہے بشر طيك اس كافتى كھلا ہوانہ ہو۔ مُركافركى تُوابى يافاسق مسلمان كى ہر گز قابل قبول نہيں ) -

اللهُمَّ لَكَ صُمْتُ-يا الديس نے خاص تيرے لئے روزہ ركھا-

اکصَّوْمُ جُنَّهُ-روزه گناہوں کی سپر ہے (گناہوں سے روکتاہے)-

کانَ یُفَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ – آ ں حضرت روز ہے میں اپنی بیویوں کا بوسد کیتے -

صُوَّام – ایک خاکی رنگ کا پرندہ ہے جو اکثر کجھور کے درخت پربسیرا کرتاہے۔

صُوْمُ رَمَضَانَ فِی السَّفَرِ کَفِطْرِهِ فِی السَّفَرِ کَفِطْرِهِ فِی الْسَفَرِ کَفِطْرِهِ فِی الْسَفرِ سِنْ الله جیسے گھریں الْحَضَرِ مضان کے روزے ندر کھنا (جو خت گناہ ہے میم اس شخص کے لئے ہے جو سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت ندر کھتا ہوئیا جہادیا جج کا سفر ہواور روزہ کی وجہ سے ناطاقتی کا ڈرہو) –

ِ اِنْ شِنْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِنْتِ فَافْطِرُ - سَرْ مِين تيرا جى الله عَلَيْ مِينَ مِينَ الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ ا

مَارَ ٱلْمِعُهُ فِي شَهْرٍ اكْتُو صَوْمًا- مِين نَهِ تَخَصَرت كُو نهيں ديكھا كه آپ نے (رمضان كے سوا)كى مهينے ميں اكثر روزے رکھے ہوں- نہ يہ ديكھا كه كى مهينے ميں تمام ماہ افطار كيا ہو- (يعني بيرديكھا كه آپ ہر مہينے ميں پچھ نہ پچھ روزے ضرور ركھتے)-

صُوْمُوْا لِرُوْلِيَتِهِ وَاَفْطِرُ وَالِرُوْلِيَتِهِ-عَاند رَيَكُهُمُر

روزے شروع کرواور جاندد مکھ کرافطار کرو-

سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الْإِنْسَنَ فَقَالَ فِيهِ وُلِدَتْ آپ سے
پوچھا گیا، پیر کے دن روزہ رکھنا کیا ہے۔ فرمایا میں توائی دن کی
پیدہوا اسی دن قرآن اترا (توپّ کی پیدائش تو خوشی میں اس دن
روزہ رکھنامتی ہے۔ اس حدیث سے ایک جماعت علاء نے
آپ کی ولادت کی خوشی لیخی مجلس میلاد کرنے کا جواز ثابت کیا
ہے۔ اور حق بیہ ہے کہ اگر اس مجلس میں آپ کی ولادت کے
مقاصد اور دنیا کی رہنمائی کے لئے آپ کی ضرورت اور امور
رسالت کی حقیقت کو بالکل میچ طریقہ پراس لئے بیان کیا جائے
کہ لوگوں میں اس حقیقت کا چرچا ہو اور سننے والے بیارادہ کر
کے سنیں کہ ہم کواپی زندگیاں اسوہ رسول کے مطابق میں ایک
مجلسین اور حق کے طالب ہیں ان میں حصہ لینے والے۔ بہر حال
مجلسین اور حق کے طالب ہیں ان میں حصہ لینے والے۔ بہر حال

صُوْمُ يَوْمٍ فِيْهَا يَعْدِلُ صِيامَ سَنَةٍ وَقِيامُ لَيْلَةٍ يَعْدِلُ قِيَامَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ - ذِى الحجهے دَى دنوں مِيْسَكَى دن روزه ركھنا 'ايك سال كے روزوں كے برابر ہے اوران راتوں ميں ايك رات كى عادت شب قدركى عادت كے برابر ہے۔

قَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - آپ بمعه كه دن اكثر روزه ركھتے (ليني اكيلا جمعه كاروزه ندر كھتے بلكه ايك روزه اور ملا كرر كھتے)-

بعض علاء نے کہا ہے کہ بیدامر خاص رسالت ماب کے لئے تھا کہوہ جمعہ کا کیلاروزہ بھی رکھ سکتے تھے۔

اَنا صَائِم (معاویة نے خطبہ سنایا عاشورہ کا دن تھا او کہا اے ساکنان مدینہ اِتمھارے علماء کرام کہاں ہیں ؟ .....آں حضرت نے عاشورہ کے روزہ کوفرض نہیں کہا ۔ لیکن ) میں روزہ دارہوں۔

شاید معاویہ نے یہ سنا ہوگا کہ بعض لوگ عاشورہ کے روز ہے کو فرض سیجھتے ہیں' یا پھر یہ سنا ہوگا کہ اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ غالباتی غلط بہی کور فع کرنے کے لئے یہ خطبہ دیا ہوگا۔

اَلَا تَصُوْمُوْ ا یَوْمَ السَّبْتِ - ہفتہ کے دن روزہ نہ رکھو (کمرفرض روزہ رکھو' تا کہ یہودکی مشابہت نہ ہو' مراد یہ ہے کہ

#### الحَالِثَ لَحَالِثُ ان||و||ء||ی||ے||

صَوِيُّ - قوي هونا' آ واز دينا' سو كه حانا -

إصْوَاءُ-آوازويا-

تصویة - بری کا دوده سکھا دینا 'اس کوموٹا کرنے کے

صَاوَى - ختك سوكها-

أَبُو صُولى-ايك يرنده بـ اس كى آواز سے سانب ڈرتے ہیں-ادراس تبدبہ تبہ غبار کو بھی کہتے ہیں جوساحل سمندر برہوا کے ساتھ اٹھتا ہے۔

إِنَّ لِلْإِسْلَامِ صُوىً وَّمَنَا رًّا كَمَنَا رالطُّريْق اسلام میں نثان کے پھر اور مینار ہیں رستوں کے مینار کی طرح (یعنی دین اسلام میں حق کی شاخت کے لئے نشان مقرر ہیں وہ نشانات كيامين قرآن وحديث اقوال صحابه اور تابعين )-

فَيَخُورُ جُونًا مِنَ الْأَصْوَاءِ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ قَبِرول \_ نکل کراس کودیکھیں گے۔

اكتَّصُويَةُ خِلَابَةٌ - جانوركا دودهاس كَقَن ميں روك رکھنا (لیعنی تصریبہ ) ایک فریب ہے (چونکہ اس سے خریدار کو دھوکا ہوتا ہے اور وہ جانور کو زیادہ دودھ والاسمجھ کر گراں قدر قیمت کو خريدليتا ہے)۔

#### باب الصاد مع الهاء

صَه - ایک زجر کاکلمہ ہےجس کے معنی خاموش رہ حیب رہ -مفرد اور تثنیه اور جمع سب کے لئے مکسال مستعمل ہوتا ہے اور بھی صدید بة تنوين ماء بھی کہتے ہیں۔

صَهَبٌ ياصُهْبَةٌ يا صُهُوْبَة - سرخى اورسيابى لى بولى بونا-صَيْهَا بُ سخت كُرِي لما آ دمي سخت پقر-

أَصْهَب يا أُصَيْهِب - سرخ اورسياه بال والا 'اوراونك میں وہ اونٹ جوسفید سرخی مائل ہو-مثلا پشت سرخ ہواور پیپ سفيزہو-

إِنْ جَاءَتُ بِهِ أَصْهَبَ يا أُصَيْهِبَ - الراس عورت كا بچەاصىب پىدا ہوا -

ا كيلا ہفتہ كا روزہ نه ركھا جائے 'ليكن اگر جمعہ كے ساتھ ملاكر | صُوثی -سوكھ جانا' پيت آواز لكالنا-رکھئو کوئی قباحت نہیں )۔

> كَا نَ يَصُوْمُ مِنْ كُلِ شَهْرِ ثَلْفَةَ أَيَّامٍ-آب برمين میں تین روز بے رکھتے (کمی تاریخ میں بھی پیرروزے رکھنے قباحت نبین کین اگرابتدا پریا جعرات سے ہوتو بہتر ہے لینی ایک ہفتہ میں پیراور جعرات کور کھے کھر دوسرے ہفتے میں پیرکویا جعرات کو-یا ایک ہفتہ میں جمعرات کو' دوسر ہے ہفتہ میں پیر کو ' تیسرے ہفتہ میں پھر جمعرات کو-اوربعض نے کہا ۱۳٬۱۳۱ور ١٥ تاريخوں ميں رکھے تو افضل ہے-بعضوں نے کہا غرہ اور دسویں اور بیسویں کو)۔

> > صَوْ مَعَة - جع كرنا - نصاري كاعبادت خانه كرجا معبر -صَوْمَلَةٌ - كَالْ خْتُكَ مُوجانا بِسبب بَعُوكَ اور بيارى -صَوْنْ - بحانا محفوظ ركهنا -

صَانَ الْفَرَسُ - مُحورُ الين سم ك كنار بركم ابوا-اصطيانٌ - بحانا-

صِوَانُ النَّوْبِ يا صِوَانُ الْكِتَابِ- بَس مِن كَبْرِ عِيا كتاب محفوظ مؤليتن خلاف-

> اَصُونَةٌ - به صِوَانُكُ جَمْع ہے-قَلُبُ صَوَانٌ - سخت دل-

أُطُلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّينِ عَلَم حاصل كرواكر جه چين کے ملک میں ہو (لینی اگر چین تک جانا بڑے-جوعرب سے بہت دورمشرق میں واقع ہے)-

بعض نے کہا ہے کے صین کوفیہ میں ایک موضع ہے اس کا نام ے یااک بہاڑکانام ہے۔

ٱلْحَدِيْدُ الصِّينِيُّ مَاأُحِبُ التَّخَتُمَ بِهِ- فِين كَ لو ہے کی انگونھی پہننا مجھ کو پسندنہیں ہے-

اِسْتَوْصُوا بِالصِّيْنِيَّاتِ خَيْرًا-چَهونَى حَهونَى چريوں سے جو گھریس یالی جاتی ہیں بھلائی کرو-(ان کے دانداور یانی کی خبرر کھو)۔

فَادُخَلْتُ ثِيَابَ صَوْفِي الْعَيْبَةَ-مِين فِ اليَّعْلاف کے کیڑے گھڑی میں ڈالے-

### لكالمالين البادات القال المالية

گان یَرْمِی الْجِمَارَ عَلَمْ نَاقَةٍ صَهْبَاءَ-آنخفرت ایک سرخ سفیداونٹی پرسوارکنگریاں مارتے تھے- صفیبًاء-یہایک مقام کانام ہے خیبر کے یاس-

نِعْمَ الْعُبُدُ صُهِیْ لُوْ لَمُ یَخْفِ اللَّهُ لَمْ یَعْصِه۔
(صهبی دوی جومشہور صحابہ میں سے سے۔ آل حفرت نے ان
کی تعریف میں فرمایا) صهبیب کیما اچھا بندہ ہے اگر اللہ کا اس کوڈر
بھی نہ ہوتا تو وہ گناہ نہ کرتا (پاک نفس اور نیک فطرت بندے
ایسے ہی ہوتے ہیں ان کو بالطبع گناہ سے نفرت ہوتی ہے اور نیک
اور بھلائی سے رغبت - بعض نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ صهبیب
میں اگر خوف خدا نہ ہوتا تب بھی وہ برے اور گناہ کے کام نہ
کرتا - مگر اب جب کہ وہ اسلام قبول کر کے اپنے اندر خوف خدا
اور آخرت کی باز پرس کا احساس پیدا کر چکا ہے اس سے گناہ
کیوں کر سرز دہوسکتا ہے)۔

مترجم کہتا ہے کہ ایک عیم سے پوچھا کہتم کو حکمت سے کیا فاکدہ ہوا - انھوں نے جواب دیا - فاکدہ بیہ ہوا کہتم جس کام کو عذاب کے ڈر سے نہیں کرتے، میں اس کوخوثی کے ساتھ نہیں کرتا لیخی میری طبیعت گناہ کی کدورت کے باعث اس سے نفرت کرنے گئی ہے اور گناہ کی کدورت کو میں نے ای حکمت کی وجہ سے مانا ہے -

بِنْسُ الْعَبُدُ صُهَیْبٌ کَانَ یَبْکِیْ عَلَم عُمرَ – استه ایتی آدوت ) پر روتے صهیب ایتی آدی نہیں سے واریت کی ہاور کہا ہے کہ وہ واعمراہ سے – (بیحدیث الممید نے روایت کی ہادوں میں کہیں اس کا ذکر واعمرہ کو رونے گئے۔ اہل سنت کی کتابوں میں کہیں اس کا ذکر نہیں – حضرت صهیب روی ایک جلیل القدر صحابی اور تحریک اسلامی کے ایک جانبازرکن ہے۔ ان کی انہی خویوں کی وجہ سے مرکار دوعالم نے تعریف فرمائی ہے پھرکس کی مجال ہو عتی ہے کہ ان کے خلاف زبان کھولے۔ دراصل بی بھی ایک افترا ہے ائمہ اہل بیت یر)۔

رَحِمَ اللهُ بِلا لا كَانَ يُحْبِنَا اَهْلَ الْبَيْتِ وَلَعَنَ اللهُ صُهَيْبًا كَانَ يُعَادِيْنَا - الله بال يررم كرے وہ الل بيت سے مجت ركھتے تے اورصهب برلعنت كرے وہ ہم سے وشمی ركھتے

صَهُوَ دُّ-مُونا،جْسِم-

صَهْرٌ -جلادينا' لگ جانا' گلادينا-

مُصَاهَرَةٌ - شادى كارشة كرنا وامادى -

كَانَ يُوسِّسُ مَسْجِدَ فَبَاءٍ فَيُصْهِرُ الْحَجَرَ الْعَظِيْمُ الْمَ بَطْنِهُ الْعَظِيْمُ اللهِ بَطْنِهِ - آ بِمَجدقها كا پايه بجرت سے تو بڑے پھركوا پنے بيك سے لگا ليتے ہے -

نِلْتَ صِهْرَ رَسُوْلِ اللهِ صلعم فَكُمْ نَحْسُدُكَ عَلَيْهِ (ربعد بن حارث نے حفرت علیؓ سے کہا) تم آل حفرت کے داماد بن گئے ہم نے تم سے کوئی حدنہیں کیا۔

ثُمُّ ذَكَرَ صِهْرًا مِّنْ عَنْدِ شَمْسٍ - پُرعبرَمْس كى اولاد میں ہے آپ نے ایک داماد (لیمنی ابو العاص) كا ذكر كيا (جو حضرت نيب ؓ ئے شوہر تھے'ان كے سلوك كى تعربف كى) اصل میں صِهْر بیوى اور شوہر كے رشتہ داروں كو كہتے ہیں'اس میں خسر 'خوش دامن وغیرہ زوجین كے تمام رشتہ دارشامل ہیں - بعض نے کہا ہے كہ صرف ديوراوروا مادكے لئے بيافظ بولا جاتا ہے - ) انگ اللا سُودَ كَانَ يَصْهَرُ رُجُلِيْهِ بالشَّحم وَهُوَ

اِنَّ الْاَ سُودَ كَانَ يَصْهَرُ رِجْلَيْهِ بِالشَّخْمِ وَهُوَ مُحْرِم - اسود (جو حفرت عبد الله بن مسعودٌ ك شاكرد سے) احرام كى حالت ميں اپنے پاؤں كوچ بى سے چكن كرتے -صَهُودٌ - جِر بى گلانے والا كوشت بھونے والا -

کَانَ صِهْرَ النَّبِیّ صلعم وَبَیْنِهٔ بِبَیْتِه -حفرت علی کان کی پوچیتے ہووہ تو آ ل حضرت کے داماد ہی تھے اوران کا گر آنخضرت کے گھر سے ملا ہوا تھا (جوکوئی ان کی فضیلت میں شک کرے یان کو براسمجے' وہ مردود اوراحمق ہے)۔

مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَلَهُ صِيْتٌ فِي السَّمَاءِ-بربنده کا تذکرہ آسان میں رہتا ہے (اگزامچھا ہے تو تعریف کے ساتھ براہے توبرائی کے ساتھ )-

كَانَ الْعَبَّاسُ صَيِّنًا-حضرت عباسٌ برى آوازكي آدمى

صَيْحٌ يا صَيْحَةٌ يا صِيَاحٌ ياصُيَاحٌ ياصَيْحَانٌ – چِجْنا ُ عِلانا '

تَصْييح - خوب چينا-

تَصَايع - ايك دوسر \_ پر چلانا-

فَسَمِعْتُ صَانِحًا - ايك يكارني واليكي يكارس-

كَانَ أَبُو مُورَيْرَةَ يَصِينُ بِهِ-حضرت ابو مررة الوكول یں پکار پکار کراس کوسناتے تھے۔

لَا يُصَلِّي عَلَى الْمَوْلُودِ الَّذِي لَمْ يَصْحُ - جو بَحِدَ واز نددے (پیدا ہوتے وقت) اس پرنمازند پر هیں-

إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الْدِيْكَةِ-جبتم مرخ كى بانك

صَیْحانی-ایک شم کی مجور ہے-صَيْخٌ - خاموش ره كرسننا-

مًا مِنْ دَاتَةٍ إِلَّا وَهِيَ مُصِيْخَةٌ-(جمع مِن ايك ساعت الی ہے)اس میں ہر جانور خاموش ہو کر کان لگاتا ہے-(ایک روایت میں مسیخة ہے معین ہے-جس کواو پر بیان کیا

> فَانْصَاحَتِ الصَّخُورَةُ - يَتْم يَهِتُ كَيا-صَيْخَدُّ - آ فاكا كرده - چشمئه آ فات-روه یوم صیخود-شدیدگری کادن-صَخُوةٌ صَيْخُودٌ يا صَيْخَادٌ - يَحْتَ يَقِر -صَيْخَدُوْن - تخي-صَيْدٌ - شكاركرنا كيمانس لينا-

آصْيَدُ -جس كي گردن كي مائل مو-

إصّادة أله شكاركرانا شكار يرمد وكرنا اس كى رغبت ولانا-

صِهْرِيْج ياصُهَادِ ج-وه حوض جس مين ياني جمع موتاب يابوا \ كرناتها)-كنيه-(تالاب) صَهْصَلُةٌ - زورے ہنسا-ضَّهُ صَهَةً - خاموش كرنا -

> صّهِ صّهِ - كسى كوخاموش كرتے وقت كہتے ہيں-صَهُطَلَةٌ - نرئ المائمت -صَهِيلٌ - گوڙ على آواز-

تَصَاهَلُ -گوڑ وں کا ایک دوسرے کود کھے کر جنہنا نا -صَاهِل - كُورُ ا-اس كى جمع صَوَ اهِل ب-فی صورتم صَهَلٌ -اس کی آواز میں تخی اور توت ہے (ایک روایت میں صحد ہے جس کا ذکر او پر ہو چکا)-

فَجَعَلَنِیْ فِیْ اَهْلِ صَهِیْلِ وَاَطِیْطٍ - مجھُکوگھوڑ ےاور اونث والاكرديا (مطلب بير كم يهلِّي مين مفلس اور ناوارتهي ،جب اس ہے شادی ہوئی تو مال دار ہوگئی)۔

فَصَهَلَتُ بِهِمْ وَصَهَلُوا بِهَا-دوزخ ان كوآ وازدے گی وہ دوزخ کوآ واز دیں گے۔

#### باب الصاد مع الياء

صّیاۃ - وہ کچراجوز چگی کے بعد نکلتا ہے-تَصِيبي - تھوڑا ترکرنا' یا کم دھونا-

صَاءَ قُ-وہ یانی جو بچہدان میں ہوتا ہے یا بچہ کے سر پر-آنْتِ مِثْلُ الْعَقْرَبِ تَلْدَغُ وَتَصِيْقُ-تَو بَهُوكَى طرح ہے جوڈ تک مارتی ہے اور چلاتی ہے-

صّبت - هڪ کرنا -

سَهُمْ صَيُوْبٌ - جوتيرُهيك نثانه پر لگے-صُيَابٌ - خالصُ بهتراورعده-

أَسْقِنَا غَيْثًا صَيّبًا - هم يرخوب برستا موامينه اتارا (اس كو باب الصادمع الواويس ذَكر كرنا تقا - چونكه اصل مين صوب تقا ) -وُلدَ فِي صُيَّابَةِ قُوْمِهِ-آل حضرت اين قوم كعده لوگوں میں پیداہوئے (لیعنی شریف اورمعزز خاندان میں)-حِيثٌ -شهرت' چرچا' ذکر- (اس کو باب الصادمع الواو میں ذکر

اِصْطِیادٌ -شکارکرنا -صَیَّادٌ -شکار کے جانورکوبھی کہتے ہیں-صَیَّادٌ -شکاریٔ شیرجال-

صَيُودٌ - شكاري -

مِصْيَدٌ يامَصِيْدَةُ - جس سے شكاركري لينى جال-هَلْ اَشَوْتُمُ اَوْاَصَدُتُمْ - تم فِي شكار بتايا ايشكاركرايا -اِنَّا اِصَّدُ كَا حِمَارَوَ حُسْ - جم فِي ايك گورخر شكاركيا -اِنَّكَ كَتُونٌ لَفُونتُ صَيُودٌ - تو تو ميلى كچيلى خاوند كے علاوہ دوسروں كى طرف النفات كرف والى شكاركر في والى ہے علاوہ دوسروں كى طرف النفات كرف والى شكاركر في والى ہے (شوہركا مال اڑا لينے والى - يہ بات مجان في ايك عورت سے كہى) -

آنْتَ الذَّائِدٌ عَنْ حَوْضِیْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ تَدُوْدُعَنَهُ الْرِّجَالِ کَمَایُدُ ادُاالْبَعِیْرُ الصَّادُ – (آل حفرت نے حفرت علی ہے فرمایا) قیامت کے دن تو میرے حوش پر سے لوگوں کواس طرح دھیکیلے گا (ہٹا دے گا) جیسے بیار اونٹ ہٹا دیا جا تا ہے – (اس حدیث میں لفظ صادصید سے نکلا ہے – جواونٹ کی ایک بیاری کا نام ہے جواس کے سرمیں ہوجاتی ہے اور جس کے سبب اونٹ کی تاک بہتی رہتی ہے اور وہ گردن نہیں موڑ سکتا ۔ بعض نے کہا ہے صادمخفف ہے صدای کا ایعنی جیسے پیاسا اونٹ ہٹا دیا جا اور خفف ہے صدای کا ایعنی جیسے پیاسا اونٹ ہٹا دیا جا تا ہے ۔

هَلْ تُوجِيُّوْنَ أَوُ تَصِيدُوُنَ - ثَمْ دورُنا چاہتے ہو یا شکار کرن؟

اِنّیٰ رُجُلٌ اَصْیَدُ اَنّا اُصَلِّیٰ فِی الْقَمِیْصِ الْوَاحِدِ
قَالَ نَعَمَ وَازْرَهُ عَلَیْكَ وَلَوْ بِشَوُكَةٍ (سلمہ بن اکوع نے آل
حضرت سے عرض کیا میری گردن نہیں مُرقی (بیار ہوں یا شکاری
آ دی ہوں) کیا میں ایک کرتے میں نماز میں پڑھ سکتا ہوں (بعنی
بغیر ازار کے ) آپ نے فرمایا ہاں 'مگر سامنے سے اس کوٹا تک
لیا جا کہ ایک کانئے سے ہی (تا کہ سرنہ کھلے) (فدکورہ حدیث
میں مشہور روایت اصید ہے یعنی میں شکار کرتا ہوں اور شکار میں
یا جامہ باندھ کرتیز نہیں دوڑ اجاتا) -

كَانَ يَحْلِفُ أَنَّ ابْنَ صَيَّادِ الدَّجَّالُ- مَضرت جابرُ فتم

کھاتے تھے کہ ابن صیاد (جو مدینہ میں ایک یہودی کا لاکا قا) وہی دجال ہے' اس کا نام صاف تھا آ س حفرت کو بھی اس پر دجال ہونے کا شبہ تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ واقعہ حرہ میں غائب ہو گیا اور پیتہ ہی ندلگا کہ کدھر گیا۔ وہ کا بہن بھی تھا' اور کوئی کوئی بات مجھی ہوجاتی۔ اس نے آ مخضرت کو جب آ پ نے اپنے دل میں اس آ یت کر یمہ کا تصور کیا یو ہم یا تھی السماء بدخان مبین یہ بتادیا ہواالدخ۔ بعضوں نے کہا حضرت جابر گا مطلب بیتھا کہ جن دجالوں کے پیدا ہونے کی آ پ نے جردی ہے' ان میں سے جن دجالوں کے پیدا ہونے کی آ پ نے جردی ہے' ان میں سے معزت عیلی جبل دخان پر تل کریں گے۔ ہمارے زمانہ میں ایک حضرت عیلی جبل دخان پر تل کریں گے۔ ہمارے زمانہ میں ایک مخص نے بنجاب میں سے ایک دجال تھا ، جن کے طہور کی خبر آ ل ان ہی دجالوں میں سے ایک دجال تھا' جن کے ظہور کی خبر آ ل حضرت صلع نے دی ہے )۔

ماکم تَصِیدُوْهُ اَوْ یُصَادُلکُمْ - جب تکتم خودشکارنه کرویاتمهارے لئے شکارکیا جائے - اگرتم خودشکارکرو ٔاحرام کی حالت میں یااحرام والوں کے لئے کوئی اور شکارکرے تو اس کا کھانا درست نہیں

اِنِّی اِصَّدْتُ وَمَعِی مِنْهُ - میں فے شکارکیامیرے پاس اس کا کچھ گوشت موجود ہے-

الله تحلب صيد مرشكاركاكا (اس كر كھنے ميں كوئى قباحت نبين-)

فَاغْتَسِلْ مِنْ صَادَ-(میرے زدیک آ)اور صادکے پانی سے خسل کر (صادایک چشمہ ہے جوعرش کے داہنے بازوسے بہتاہے)-

فیی الّذِی یُدُدِكُ صَیْدَهٔ بَعْدَ ثَلْثٍ-جو شخص شکار کا جانور تین دن بعدمرا ہوا پائے اور (بیلیقین ہو کہوہ دوسرے کسی صدمہ سے نہیں مراہے) تواس کو کھا سکتا ہے اگر سڑنہ گیا ہو-

مَّا صِدُتَ بِكُلِيكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرُتَ السُمَ اللَّهُ فَكُلُ وَمَا صِدُتَ بِكُلِيكَ فَيْرِ مُعَلَّمِ فَأَذْرَكْتَ ذَكُوتَهُ فَكُلُ وَمَا صِدْتَ بِكَلَيكَ غَيْرِ مُعَلَّمِ فَأَذْرَكْتَ ذَكُوتَهُ فَكُلُ الرَّسَحَايا بواكاتوالله كانام ليرجيور در (اوروه جانور كو مارد الله على الله كوادووه كوارد وه

#### الكالمال المال المال المال الكالمالة المنافعة

صِیْر - یوایک پہاڑ کا نام ہے-

ایک روایت میں بجائے صبیر کے صبیر ہے جس کے معنی اور بیان کئے جانچے۔

لُو کَانَ عَلَیْكَ مِفْلُ صِیْرِ دَیْنًا لَا دَّاهُ اللهُ عَنْكَ -حضرت علی نے ابو وائل سے کہا اگر تجھ پرصیر پہاڑ کے برابر قرض ہوتو بھی اللہ اس کواوا کرادے (اس دعا کی برکت کی وجہ ہے )-

اِنَّهُ مَوَّبِهِ رَجُلٌ مَّعَهُ صِيْرٌ فَذَاقَ مِنْهُ-ايک شَصُ حضرت عبدالله بن عمرٌ پرگزرااس كے پاس مير تقاانحول نے اس كو يكھا-

صِیْر کتے ہیں صَحْنَاة کولیعنی اس سالن کو جوچھوٹی چھوٹی مچھلیوں سے تیار کیا جاتا ہے-

لَعَلَّ الصِّيْرُ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ هَذَا - شايرمر تَهُ كواس ے زیادہ پند ہے (صیر وہی مجھلیوں كاسالن - بعض نے كہا كہ پلفظ سريانى ہے)-

عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَالَيْكَ الْمَصِيْرُ - تَحَمَّ مَن پر مارا بهروسه باور تير بي طرف لوٹا ب-

فَسْيَصِيْرُ اللَّى عَمَلِ الْعَلِ الْجَنَّةِ - آخر مين الل بهشت كام الله عَمَلِ الْعَلِي الْجَنَّةِ - آخر مين الله بهشت كودى كى به تواكر چه تمام عمر معصيت مين كررى بوگر بالآخر فدات وركر چى توبكر كاور چراس كانجام بخير بوگا)-

مَرَّ بَصِيْرَ وَفِيْهَا نَحُوُّ امِّنْ ثَلْفِيْنَ شَاةً-اليك گله پر عَ لَازِّ عَالَ مِن مُّمِن بَريول كِرْيب تَمِيل -صَادَ الْوَصِنُ خُوْمًا - شِروش السَّام كَا-

صَادَ الْعَصِيْرُ خَمْرًا - شيره شراب ہوگيا -مَيَثَى – تعجور كاخراب ہونا - (شيص ہو جانا يعنیَّ

صَيَصٌ - مجود كاخراب ہونا - (شیص ہو جانا یعنی تھ ملی سخت نہ ہونا - یہ بہت خراب تم کی مجور ہے ) -

ھِیْصِیة -قلعہ (اس کی جمع صیاصی ہے 'اور گائے کے سینگ کوبھی کہتے ہیں )-

تَكَانَّهَا صَيَاصِيْ بَقَوٍ - (ايك فتنه كا ذكر كيا تو فرمايا وه كائے كے سينگوں كى طرح ہوگا (يعنی سخت اور مضبوط البعضوں نے كہااس فتنہ میں برجھے چلیں گے ان كوگائے كے سينگوں سے پکڑے تو اس کومت کھا۔ گر ہاں جب تو جانور کوزندہ پائے اور
اس کو ذیح کر لے تو کھا سکتا ہے (قر آن اور حدیث دونوں سے
خابت ہے کہ سکھائے ہوئے کتے کا شکار درست ہے اگر اللہ کا نام
لے کر اس کو جانور پر جھوڑ ہے خواہ شکار کردہ جانور شکاری کے
پہنچنے سے پہلے مرجائے اور بیھم نہیں دیا کہ اس گوشت کو دھوکر
کھاؤ۔ یہ بات ان لوگوں کے حق میں دلیل بن سکتی ہے جن کا کہنا
ہے کہ کتے کا جھوٹا اور اس کا لعاب نجس نہیں 'بہر حال جمہور علمائے
کرام کے نزدیک ناپاک اور نجس ہے)۔
صید تن سے بحو ممائم کل بادشاہ لومڑی۔

صَيْرٌ يا مَصِيرٌ يا صَيْرُورَةٌ - كُونُنَا 'بدل جانا 'جَكه بدلنا 'ختم مونا' حالت بدل جانا (ليمني مفلس سے مالدار اور جاہل سے عالم موجانا)-

مَصِير -مرجع اورمعاد-

مَنِ اطَّلَعَ مِنْ صَيْرِ بَابٍ فَقَدُ دَمَرَ -جَسَ فَعَلَ لَمَرَ -جَسَ فَعَلَ نَدُرة اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ- من دروازه كى درار من س

اِنَّا كَنْ لُنَا بَيْنَ صِيْرَيْنِ-ہم دونوں پانيوں كے درميان اترے (يمامدادرسامدكے درميان)-

اَرَايَتَ لَوُ دَخَلْتَ صِيْرَةً فِيْهَا خَيْلٌ دُهُمْ وَفِيْهَا فَرَلُ دُهُمْ وَفِيْهَا فَرَسُ اعْمَرُ مُحَجَّلٌ المَا كُنْتُ تَعْرِفُهُ مِنْهَا – (آنخضرت نفرمایا میں اپنی امت کے ہر خص کو قیامت کے دن پہچان لوں گا – لوگوں نے عرض کیا آپ کیے پہچان لیں گے کیونکہ وہاں بشار کلوق ہوگ – آپ نے ارشاد فرمایا 'جملا اگر تو ایک باڑ میں جائے جس میں سب سیاہ شکی گھوڑ ہے ہوں اوران میں ایک گھوڑ اسفید پیشانی سفید ہاتھ یاؤں کا ہوئ تو کیا تو اس کوئیس پہچان لے گا سفید پیشانی سفید ہاتھ یاؤں کا ہوئ تو کیا تو اس کوئیس پہچان لے گا دائی طرح میں بھی اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا ان کے منداور ہاتھ یاؤں وضو کے نور سے جیکتے ہوں گے ) –

وَعَلَيْكَ مِثْلُ صِيْرٍ غُفِرَلَكَ - (آں حضرت نے حضرت علی سے فرمایا میں تجھ کو چند کلے ایسے بتاؤں کہ اگر صر برابر بھی تجھ پر گناہ ہوں جب بھی وہ معاف ہوجا کیں-

# لكالمالين الاسادان الارزار الالالالا

مشابهت دی-)

شُوا رِ بُھُمْ کالصَّیاصِی-دجال کے ساتھیوں کی مونچیں گائے کے سینگوں کی طرح ہونگی (یعنی خم دار'سخت اور کبی)-

مترجم کہتا ہے ہمارے زمانہ میں معلوم نہیں مسلمانوں پر کیا آفت آئی ہے کہ اکثر نو جوانوں نے نصاری اور ہنود کی وضح اختیار کرلی ہے داڑھی منڈاتے اور مونچیس بڑھاتے ہیں۔اور ترکوں نے توعمو ما یہی طریقہ اختیار کی ہے جود جال کے ساتھیوں کا ہوگا۔اسلام کی وضع تو یہ ہے کہ داڑھی چھوڑی جائے اور مونچیس کتروائی جائیں۔

وَصِيْصِينَهَا الَّتِي كَانَتُ تَنْسُعُ بِهَا-(ايك ورت عالم بن كل اور اپني باره بكريال اور عبار وجس سے كيڑا بني تھي چھوٹر گئي-

اَصِیْص کہتے ہیں صِنَّارَہ کو-(لیعیٰ جلاہے کا کو نچ)-وہ سینکوں کا ایک مٹھا ہوتا ہے جھاڑو کی طرح اس کو باندھتے ہیں'اس سے کہرا بنتے وقت سوت کوتر کرتے جاتے ہیں-

ت , ° صيغ - جداجدا كرنا -

. تصييع - راسته بعول جانا -

تَصَيَّعُ - اضطراب بي قراري كام نكلني كي كوئي كوشش نه

إنصِياعٌ -جلدي عصمر كراوت آنا-

صِيْغَه-ايك ہيت'ايكشكل'ايكسانچه-

رَمَیْتُ بَکَذَا وَکَذَا صِیْعَةً مِنْ کَثَبِ فِی عَدُوِكَ میں نے ایک کاریگر کے بے ہوئے اتنے اتنے تیر نزد یک سے بیرے دہمن کومارے-

سِهَامٌ صِیْغَةٌ-ایک ہی کاریگر کے بکسال اور برابر بنائے ئے تیم-

ھٰذَا صَوْعُ ھٰذَا-بیاس کے برابر ہے-ھُمَا صَوْعَانِ-وہ دونوں برابر کے جوڑ ہیں-(مرغیوں کی اصطلاح میں صِیْعَةاس مشتق کو کہتے ہیں جو

مصدرے نکالا جاتا ہے مثلا - یکنصُو کصو ی سے نکلا ہے -صَیفٌ - گرمی کرمی کے موسم میں اقامت کرنا 'تیر کا نشانہ سے الگ لگنا -

فَتَكُلَّمَ أَبُوْ بَكُو فَصَافَ عَنْهُ (آ تخضرت نے بدر کے قید یوں کے بارے میں حضرت ابو بکر سے مشورہ لیا 'انھوں نے کچھ عرض کیا ' پھر آپ نے ان کو چھوڑ کر دوسرے سے رائے لی)۔

صَافَ ٱبُوُ بَكُو عَنْ آبِيْ بُرُدَةً - حفرت ابو بكرُّ ابو برده سے الگ ہو گئے-

صَلَّم فِی جُنَّةٍ صَیِّفَةٍ-ایک بالوں کے چغہ میں نماز پڑھی-

تکفینک اید الصیف - جھوکو (کلالہ کے باب میں) وہ آیت کانی ہے جوگری کے موسم میں اتری (پینی سورہ نساء کی آخر کی آیت اس سے پہلے کی آیات جاڑے میں اتری شیس) - اِنَّ بَنِیَّ صِبْنیَّ صَیْفِیُّون اَفْلَحَ مَن کَان لَهٔ رِبْعِیُّون اَفْلَحَ مِن کَان لَهٔ کِهُونُ وَ اَفْلَحَ مِن کَان لَهٔ رِبْعِیُّون اَفْلَحَ مِن کَان لَهٔ رِبْعِیُّون اَفْلَحَ مِن کَان لَهٔ رِبْعِیُون وَ سِیمان بن عبد الملک نے اپنا انقال کے وقت کہا) میرے نکچ تو بڑھا ہوئے کی بیدائش ہیں (یعنی جب میں بوڑھا ہوگیا اس وقت بیدا ہوئے -اس لئے وہ کم کی وجہ سے نظام حکومت کو چلانے کے لائق نہیں ہیں - بڑا کا میاب ہو وہ شخص کہ جس کے عہد جوانی میں اولا دبید امو -اس لئے کہ وہ اپنی والد کے عرضعی کے چہنچے تک کاروبار کو سنجا لئے کے قابل ہو حائے ) -

خَرَجَ فِی صَائِفَةٍ - دن کے گرم وقت میں نکلے (لینی دھوپ اورسورج کی تمازت میں - ایک روایت میں طائفۃ ہے لینی دن کے ایک حصہ میں ) -

فِي يَوْم صَائِفٍ - كرم دن يس-

فِی الصَّینُفِ طَّبیّعُتُ اللّبَنَ - تونے گری کے زمانہ میں دودھ کوضائع کر ڈالا بیشل ہے' بیاس دقت کہی جاتی ہے کہ جب کوئی بے موقع و بے محل اپنے اوقات یا سر ماییصلاحیتوں کوصرف کردے)

# العلال المال المال المال العالم المال الما



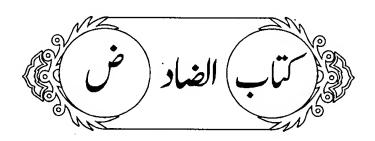

ض حروف جی میں سے بہ پندر ہواں حرف ہے اور صفات میں بہ حرف طائے معجمہ سے مشابہ ہے گو نخرج اس کا اور ہے اور ای لئے عوام کو ضاد اور ظاء میں تمیز کرنے کی تکلیف نہیں ہے اس کا عدد حساب جمل میں آٹھ سو ہے۔

# باَبُ الضَّادِ مَعَ الْهَمْزَةِ

ضَوْءٌ-روشن-

(صاحب مجمع البحارنے اس باب میں غلطی سے ضوء کو ذکر کیا ہے حالا تکہ بیاس کا باب نہیں ہے )-

مُحَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَى الطَّوْءَ سَبْعَ سِنِیْنَ وَلَا یَرِٰی شَیْنًا-آ تخضرت نبوت سے پہلے (مراقبہ میں) صرف روشن دیکھتے تھاورکوئی چیز نہیں دیکھتے تھ( پھراللہ تعالی نے رفتہ رفتہ آپ کوفر شتے دکھلائے اس سے سے مقصد تھا کہ آپ ڈرنہ جائیں)-

صِنْب - دریا کا ایک جانور ہے یا موتی کا دانہ-

ضُوْ بَان – موٹا - قوی مرادیااونٹ -صَاُدُ - جَمَّلُر نا عورت کی شرمگاہ -

م ضئوود-زكام-

ضَأَزْ -ظلم كرنا - كهنانا - ثم كرنا -

حِندُوْ ی- ناقص-گھٹیا-بھونڈی-

يَخُورُجُ مِنْ ضِنْضِيْ هٰذَا قَومٌ يَّقُورُونَ الْقُرْانَ لَا يُجَاوِزُ تَوَاقِيَهُمُ يَمُو ُقُونَ مِنَ الدِّيْنَ كَمَا يَمُونُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ -اللَّحْصَ كَى اصل سے السے لوگ پيدا ہول كے جو

قرآن (زبان سے) پڑر ہیں گے گروہ ان کے ہنسلوں کے یتجے نہاترے گا (دل پراس کا پھھ اثر نہ ہوگا) وہ دین سے اس طرح صاف نکل جا تک صاف نکل جا تک سے بیٹر شکار کے جانور میں سے پارنکل جا تا ہے (اس میں خون گوشت وغیرہ پھھ لگانہیں رہتا - بیصدیث آپ نے خارجیوں کے باب میں فرمائی دوسری حدیث سے نکلتا ہے کہ وہ ظاہر میں بڑے نماز اور پر ہیزگار ہوں گے بلکہ ہمیشہ روزہ دار اور تہجہ گرا ارگرا کیان کا نوران کے دلوں میں نہ ہوگا) -

اَعُطَيْتُ نَافَةً فِي سَبِيْلِ اللهِ فَارَدُتُ اَنُ اَشْتَرِیَ اَمْ نَسْلِهَا اَوْقَالَ مِنْ ضِنْصِنْهَا فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَعُهَا حَتَّى تَجْئَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَوْلَادُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَعُهَا حَتَّى تَجْئَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَوْلَادُ عَمَا فِي مِيزَ اللهَ كَاللهُ كَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

صُوَّاكٌ-زكام-

ضِّكُ الْرَّجُلُ -اس كوز كام بهو كيا -ضَأَلٌ - حيمونا سجهنا - حيمونا كرنا -

> . ضَالَة - كِيموڻا بهونا -

تَصَاوُلٌ - حِيونًا بنا-

ضُولَةٌ -ضعف تحيف جيب ضَينيلٌ ہے-

# الكابك البات المال المال

وَإِنَّهُ لَيَتَضَاءَ لُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ-وه الله ك زُر سے اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا اپن آپ کوچھوٹا اور حقیر کرتا ہے-

تَضَاءَ لَ الشَّي مُ - وهسك كرجيموني موكى -

اِنّی اَرَاكَ صَمِیْلًا شَخِیناً میں تجھ کو دبلا ضعف دیکھنا ہوں(میر حضرت عمرؓ نے جن سے کہا)-

إِنَّكَ لَصَيْدِيلٌ - تو تو دبلا حقير ناتوال ہے- لاغر و تحيف

- أوق ضان - تعيير -

أَضَأَنَ الرَّجُلُ -اس كى بهير يس بهت بوكني -ضَائِنُ - ضعف بيك الكابوا-

ضَأْنٌ كَجَعْ أَضُونٌ ہے-

مَثَلُ قُرَّاءِ هٰذَا الزَّمَانِ كَمَثَلِ غَنَمِ صَوَائِنَ ذَاتِ صُوْفٍ عِجَافٍ - اس زمانه كَ قاربول كى مثَّال الى بجيب بحيرين بال بروريكن اندر سد بلى ( كوشت ندارد ) -

# بَابُ الضَّادِ مَعَ الْبَاءِ

ضَبَاً - زمین سے الگ جانا یا گادینا حجیب جانا -اِحْسَاء - چھپانا - خاموش ہوجانا -

ضَبِي - زمين سے لگا موا-

فَضَّبَاً اللي نَاقَتِهِ-اپني اوْمُنى كي آثِيمِ زيمن سے لگ كيا (حيب كيا)-

ُ فَاذَا هُوَ مُضْبِیٌ - ناگاہ وہ زمین سے چکا ہوا تھا-ضَبَأَ اِلْیْهِ یَا أَضْبَأَ -اس کی پناہ لی اس کی آڑ میں حیپ کیا-

وَ اَضْبَا إِلَى إِضْبَاءَ السَّبُع لِطَرِيْدَتِه -ميرے پيچے كَ يَا جِسے درنده اپنے شكاركے پیچے لگ جاتا ہے-ضَبُّ - بہنا ياخون اور تھوك بہنا - خاموش ہونا -

صَنْبُ - گوہ - سوساز گور پھوڑ اور آیک بیاری کو بھی کہتے ہیں جواونٹ کی کہنی اور سیند میں ورم سے ہو جاتی ہے اور غیظ اور کیندکو بھی اور ہونٹ کی بیاری جس سے خون بہتار ہتا ہے -اِنَّ اَعْمَ اِبِیَّا اَتٰی رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمُ

بِضَبِّ فَقَالَ إِنِّى فِي غَائِطٍ مُّضِبَّةٍ -آيك كوار آ خضرت ك پاس گبور پهور (گوه)ليكر آيا كهنے لگا ميں الى زمين ميں رہتا مول جہال گبور پھور (گوه) بہت ہيں (مشہور يول ہے مَضَبَّةٌ يعنى وه زمين جہال گبور پهور (گوه) بول-

اَضَبَّتُ اَرُّضُ فُلان -اس کی زمین میں گوہ بہت ہو گئے (مَضَبَّهُ کی جَمْ مضاب ہے ) -

لَمْ أَزَلُ مُضِبًّا بَعْدُ-ميرے ول ميں اس كے بعد سے رابركيندر ہا-

کُلُّ مِنْهَا حَامِلُ صَبِّ لِصَاحِبِه-ان مِن برایک این ساتھی سے کیندر کھتا ہو-

فَغَضِبَ الْقَاسِمُ وَأَضَبَّ عَلَيْهَا - قاسم بن محمد غص موئ اوران كوشن بن كئے-

فَلَمَّا اَصَبُوْ عَلَيْه- جب انھول نے پے در پے بولنا شروع کیاادرسب مستعد ہوگئے۔

کان یُفْضِی بِیکَیْهِ إِلَی الْآرْضِ إِذَا سَجَدَوَهُمَا تَضِبَّانِ دَمًّا -وه این باتھ زین پر جھاتے تجدے میں اور باتھوں سے خون نیکتار ہتا (معلوم ہوا کہ خون نکلنے سے وضونہیں فوٹا) -

ضَبَّتْ لَنَا تُهُ دُمًا -اس كے مسور سے نون بہنے لگا - مازال مُضِبًّا مُذِا لُيوُم - آج كے دن سے برابر آپ كے مسور سے سے فون ثيكا رہا (بات كرتے وقت فون كلا) - اِنَّ الضَّبُّ لَيُمُونُ هُوَ اللّا بِذَنْ اِبْنِ ادْمَ سومار لَجُورُ بِهورُ ) دبلا ہوكر اپني سوراخ ميں آ دميوں كے گناہوں كی وجہ سے بانی نہيں برستا وجہ سے مرجاتا ہے (ان كے گناہوں كے وجہ سے بانی نہيں برستا گورُ پھورُ (گوہ) تک ہلاک ہوجاتے ہيں حالانكہ (گوہ) گھورُ پھورُ (گوہ) تک ہلاک ہوجاتے ہيں حالانكہ (گوہ) گھورُ بھوک كو بہت برداشت كرنے والا جانور ہے كئى دن تك اگر اس كو كھانا نہ طے تو زندہ رہتا ہے ) ايك روايت ميں ضَبُّ كے بدلے حُبَادًى ہے وہ ايك پرندہ ہے جو دانہ كی تلاش ميں بہت دورتك ارْجاتا ہے -

لَوُ سَلَكُتُمُ جُورَ صَبِّ لَسَلَكُوهُ وُ (تم بھی اگل امتوں کے جال پر چلو گے اگر وہ گوہ کے سوراخ میں گھیں ہیں تو تم بھی

# الكارن ال المال المال الكارن المال الكارن المال المال

گھڻنو گے<u>-</u>

لُوْ الْآخَلُوْ جُحْرَ ضَبِّ لَتَبِعْتُمُوْهُمْ -اگروہ گوہ کے سوراخ میں جائیں تو تم بھی جاؤگے (ان کی پیروی کروگے) - مترجم کہتا ہے اگلی امتوں سے یہوداورنساری مراد ہیں - لاَ الْحُلُهُ وَلَا اَنْهٰی عَنْهُ - نہ میں گوہ کھاتا ہوں نہ اس کے کھانے سے منع کرتا ہوں ( کیونکہ گوہ طال ہے گرآ تخضرت کے کھانے سے منع کرتا ہوں ( کیونکہ گوہ طال ہے گرآ تخضرت نے ذاتی نفرت کی وجہ سے اس کونییں کھایا یہ اور بات ہے) - نے ذاتی نفرت کی وجہ سے اس کونییں کھایا یہ اور بات ہے) - گور کھوڑ (گوہ) آ تخضرت کے دسترخوان پر عکی الله کھایا گیا (خالد بن ولید الله کے کہایا) -

نگلی عن اکیل الطّب - گوہ کھانے سے منع فرمایا (بیہ مدیث ضعیف ہے اور بخاری و مسلم کی سیح روایتوں کے مقابل نہیں ہو گئی جن سے گوہ کی حلت ثابت ہوتی ہے اور شاید بیر ممانعت تنز یکی ہو)۔

آقِطًا وَّاضُبًّا- پنیراور گہوڑ پھوڑ (گوہ) (اضب جمع ہے ضب کی)

ثُمَّ وَضَعَ ضَبِیْبَ السَّیْفِ - پَرَتُواری دھاراس پِرکی (مجمع البحار میں ہے کہ صحیح طُبّة السَّیْفِ ہے بِین تلواری دھاریا کنارہ کیونکہ ضَبیْب کہتے ہیں منھ سے خون بہنے کو اور وہ معنی بہاں نہیں بنتے ایک روایت میں صبیب السف ہے صادمہملہ سے لین تلوار کا کنارہ ) -

فَاذَا صَبَابَةٌ وَّسَحَابَةٌ - يِكا يَك كَهِراورا بِرَآيا-لَيْسَ فِيهَا صَبُونْ وَّلَا تَعُولْ - ان مِس كُوكَى بَرى اليى نه موجس كِيضَ كاسوراخ تَنْك مويا كُولَى تَضَ زائد مو (جوعيب ہے)-

فَاصَا بَنْنَا صَبَابَةٌ فَرَقَتْ بَيْنَ النَّاسِ-مِن مَه كَ رَاسَة مِن النَّاسِ-مِن مَه كَ رَاسَة مِن الْكَ كَهِبَم يرجِها كَيا جَس فَلُول كَوْجِد الْجِد الْحَد الْمَد اللَّهِ الْمَد اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللللْمُواللَّالِمُ اللَّا الل

ُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَدَا مِنْ مِّنِى مِنْ طَرِيْقِ ضَبِّ-آ مُخضرت مِن كومنا سے روانہ ہوئے ضب كے راستہ سے

(ضب ایک پہاڑ کا نام ہے معجد خف کے پاس ایک روایت میں مِنْ طویْق صَبَب ہے یعن نیمی راستہ ہے۔

صَّبَّةٌ - دروازہ کا پائزہ - دروازہ کا لوہ یا لکڑی کا موسلا - ضِبَابٌ جمع ہے-

صَبَّةُ بُنُ اُدِّ-عُرب کے ایک قبیلہ کا نام ہے' یمامہ اور وادی العقیل (نجد) میں ان کی چرا گاہیں تھیں' جنگ جمل میں حضرت عائشہ کا دفاع کرتے ہوئے ان کے ستر آ دمی مارے گئے حضرت عائشہ کا دفاع کرتے ہوئے ان کے ستر آ دمی مارے گئے

صَبْتٌ - زور سے پکڑنا یامٹی سے پکڑنا - وبلا پن اور موٹا پن دریافت کرنے کے لئے ٹولنا - مارنا -

ضُبَاكُ-شركے ينج-

لَا يَدُعُونِنِي وَالْمَخْطَايَا بَيْنَ اَصْبَاتِهِمْ (الله تعالى نے حفزت داؤ دکو وی جیجی کہ بن اسرائیل سے کہد و مجھ کواس حال میں) نہ پکاریں جب گناہ ان کی مٹیوں میں ہول (لینی گناہوں میں مبتلا ہوں تو بہ نہ کی ہو کیونکہ ایس حالت میں دعا قبول نہیں ہوتی)-

صَبَنْتُ عَلَى الشَّى - مِن نے اس کومٹی سے تھاما یا خوب مضبوط تھاما -

فُصُلٌ صُبَاتٌ - میلے کپلے کپڑے بہننے والیاں ہر چیز کو تھام لینے والیاں' مکار فرین' جو مال مل جائے اس کو مار لینے والیاں' ایک روایت میں مثناث ہے (یعنی لڑکیاں جننے والیاں) صَبْحٌ - زمین پر بڑجانا تھکن سے یا مارسے-

صَبِّح - گھوڑے کا آواز بلند کرنا 'دوڑنا یا گھوڑے کے ہانپنے کی آواز-

ضُبَاحٌ -لومرى كى آواز-

لَا يَخْورُ جَنَّ أَحَدُكُمْ إلى ضَبْحَةٍ بِلَيْل -رات ك وقت كوكى آواز ساكى ديتواس كى طرف مت جاوُ (ايبانه موكه كوكى نقصان ينج )-

إِنْ أُعْطِى مَدَحَ وَضَبَعَ - الراس كوديا جائ تب تو

تعریف کرے اور چلائے دینے والے سے جھگڑا کرے-فَانِّنى وَالضَّوَبِحِ كُلَّ يَوْمٍ - مِين قَم يَكَارَكر را عَن والون

ضَبِرٌ - گھٹا بنا نا - يا وُں جوڑ کر کو د نا -

تَضْبير ﴿ - جَمْع كرنا ، مُصُوس مونا -

يَخُوَّ جُوْنَ مِنَ النَّارِ ضَبَائِرَ ضَبَاثِرَ - دوز خ ہے ٹولیاںٹولیاں ہوکرنکلیں گے (کیعنی جماعتیں جماعتیں ہوکر)۔ ضِبَارَه - كُفا - كتابون كابنڈل-

آتَتُهُ الْمَلَانِكِةِ بِحَرِيْرَةِ فِيْهَا مِسْكٌ مِنْ ضَبَائِرِ الوَّيْحَان -فرشتے اس کے پاس ایک رہیمی مکڑا لاتے ہیں جس میں مشک ہوتا ہے اور ریحان کے مجھے۔

الَضَّبُرُ صَبْرُ الْبَلْقَاءِ وَالطَّعْنُ طَعْنُ آبِي مُحْجِنِ کودنا تو بلقاء کا کودنا ہے ( جوسعد بن الی وقاص کا گھوڑا تھا )اور برجھا مارنا ابولجن کا برجھا مارتا ہے- (ہوا پہتھا کہ بیسعد بن الی وقاص ﷺ نے جنگ ایران میں ابو تجن کوشراب خواری کے جرم میں قید کیا تھا جب قادسیہ مقام میں جنگ ہونے لگی اور انھوں نے دیکھا کہ سواران ایران غلبہ کر رہے ہیں تو سعد کی بیوی ہے ابو مجن نے کہا آپ ذرا مجھ کوچھوڑ دیجئے اور میں اللہ کو درمیان دیتا من اگر میں بچکر آیا تو پھراپنے آپ کوقید میں ڈالدوں گا سعد کی بیوی نے ان کی رسیاں کھولدیں وہ سعد کے ایک گھوڑ ہے پرجس کو بلقاء کہتے تھے سوار ہوئے اور ایرانی سواروں پرحملہ کیا جد ہرحملہ کرتے ادھر ہے میٹمن کو بھیگا دیتے گھر جنگ سے فارغ ہو کرلوٹ كرآئے ادرائيے باؤں بدستورقيد ميں ڈالدے اور جواقرار سعد کی بیوی ہے کیا تھا اس کو پورا کیا-انھوں نے بیرحال سعد سے بیان کیاسعد نے ان کوچھوڑ دیا )۔

جَعَلَ اللَّهُ جَوْزَهُمُ الضَّبْرَ-الله تَعَالَى في ان كا اخروٹ جوزالبر کردنیا (بعنی بنی اسرائیل کواخروٹ کے بدیےوہ ديا - ضبو جنگلي اخروٺ کو کہتے ہيں ) -

إِنَّا لَا نَا مَنُ أَنُ يَّاتُوا بَضُبُورٍ - بَم كُورْر بِ كَهِين وه ضورلیکرآئیں (حُبُور جع ہے صَبْرَ فَکُی لینی دبابدہ یہ ہے کہ اندرلکڑیاں اس کے اوپر کھالیں وغیرہ ڈالکرایک حجرے کی طرح

بناتے ہیں-اس میں بیٹھ کر کچھ لوگ فتیم کے قلعہ کیطرف جاتے ہیں اور قلعہ کی دیوار میں نقب لگاتے ہیں قلعہ والوں کی ماران پر ارْنہیں کرتی)۔

> ضَبْس -الحاح كرنا-اصراركرنا-صَبَسٌ -خبيث ہونا-

و ق ضِبس - بد کار شریر -

۔ صَبِسٌ -احمق 'سخت گیر 'کھل کھرا ' برخلق-مکار (جیسے صَبِينٌ كَيْ بَعَىٰ ثَقِيلَ كَرال جانَ نامراداحمَق)-

ھُوَ ضَبِيْسُ شَرِّ -وہ برا آ دمی ہے-اَلْفَلُوُّ االصَّبِيْسُ مُحُورُ ہے کا پجھیرا سرکش اور سخت

ضَبِسٌ صَوسٌ - زبير بن عوام شخت گير اور برخلق بين (ان کے مزاج میں نرمی اورخوش اخلاقی نہیں ہے)۔

صَبْطٌ ما صَبَاطَةٌ-مضبوطي ہے حفاظت كرنا غالب ہونا-مضبوط کرنا' درست کرنا' زور ہے تھا منا۔

هُوَ أَضُبَطُ مِنْ ذَرُّةٍ - (عربي كا محاوره ہے كمه)وه تو چیونٹی ہے بھی زیادہ زور ہے تھا منے والا ہے (چیونٹی کا زور ضرب المثل ہےا ہے ہے دوگنی تگنے جہار چند بلکہصد چند چیز کو گھیدے کر یجاتی ہے اور ایسے زور ہے اس کو تھامتی ہے کہ بھی بلندی ہے۔ دونوں گرتے ہیں مگروہ چیز اس کے منھ سے نہیں چھوٹی چیو نے سے زخم کے دونوں کنارے پکڑواتے ہیں پھراس کا دھڑ کاٹ دييتے ہيں کيكن وہ زخم نہيں چھوڑتا )-

> صَّبَطَ الْبِلَادَ - شهرول كاعمده انتظام كيا-رَجُلٌ صَابطٌ - بوشيار نظم آوى ب-صابطة - قاعده - دستورانعمل -ضَابِطِيَّه اور ضَبْطِيَّه- يولس كالوّل-

إنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْاَضْبَطِ-كَى نِے يوچِھااَضْبَط كَس كو کہتے ہیں فر مایا جوشخص دونوں ہاتھوں سے یکساں کام کرے یعنی باکیں ہاتھ ہے بھی داننے ہاتھ کی طرح کام کر ہے)۔

يَا يُني عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ وَّإِنَّ الْبَعِيْرَ الصَّابِطَ وَالْمَزَادَتَيْنِ آحَبُّ إِلَى الرَّجْلِ مِمَّا يَمْلِكُ-ايَك زانه

# الكالمال الكالمال الكالمال الكالمالية الكالمالية المالية المال

ان کونہ کھا جائے۔

فَاحَذَتُ بِضَبْعَيْهِ وَقَالَتُ اللَهٰذَا احَجُّ فَقَالَ نَعَمُ وَلَكِ اَجُوْ (آنحَضَرت نے اپ جُ کے سفر میں ایک عورت پر سے گزرے اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا) اس نے بچہ کے دونوں بازوتھا ہے اور عرض کیایار سول اللہ کیا اس کا بھی جج ہوگا آپ نے فرمایا ہاں اور ثواب تجھ کو ملے گا (تو بڑے ہوکر اس کو جج فرض (دوبارہ اداکرنا ہوگا)۔

یُبدِی صَبْعَیْه - این دونوں بازو (سجد سیس) جدا رکھتے ( یعنی پہلو سے علیحدہ ) ایک روایت میں ہے کہ دونوں بازواتنے الگ رکھتے کہ ان کے پنچ سے بکری کا بچہ نکل حائے -

طَعَنَ بِالسُّرُوَةِ فِي ضَبْعِهَا-تيرياس كَ يَشْ مِن كونياديا-

آنَهُ طَافَ مُضْطِبِعًا وَعَلَيْهِ بُورٌ الْحُضَرُ - آنخضرت نے اضطباع کر کے طواف کیا آپ سبر چادر اوڑ ھے ہوئے تھے۔ (طواف میں اضطباع یہ ہے کہ چادر کا درمیانی حصہ داہنی بغل کے پنچ کر سے اور اس کے دونوں کنارے سینے اور پیٹھ کی طرف سے بائیں موٹھ ھے پر ڈال لے یعنی دونوں بغلیں کھلی رکھ بغل کو بھی ضبع کہد ہے ہیں کیونکہ بغل اور بازودونوں طے ہوئے ہیں)۔

فیکمسنځهٔ الله صِنعا نا کمکدر الله تعالی حضرت ابراہیم کے باپ کونر بحوی صورت میں سخ کردے گا جو کیچڑ میں اور نجاست میں تحر اہواد کھائی دے گا (فرشتے اس کو پکڑ کردوز خ میں لے جا کیں گے میں خ اس واسطے ہوگا کہ حضرت ابراہیم کی ذلت اور خواری نہ ہواور دوسر بولوں میں وہ شرمندہ نہ ہوں کہ ان کا باپ دوز خ میں جار ہا ہے حضرت ابراہیم اللہ تعالی کے فیل بیں اور آ مخضرت کے بعد تمام پیغیروں سے ان کا مرتبہ زیادہ ہے انھوں نے دعا بھی کی پروردگار میرے باپ کو بخشد ہے وہ گراہ ہے گر چونکہ اللہ تعالی کا قانون میہ ہے کہ مشرک کو دوز خ سے نجات نہیں ملے گی اس لئے ان کی دعا کا بھی کچھ اثر نہ ہوا اور ان کے باپ مشرک ہونے کی وجہ سے دوز خ میں ڈالے گئے صرف کے باپ مشرک ہونے کی وجہ سے دوز خ میں ڈالے گئے صرف

لوگوں پرالیا آنے والا ہےاس وقت ایک زبردست اونٹ اور دو پھالیس (پانی لانے کے لئے )اس کو اپنے سارے مال سے زیادہ پند ہوں گے (کیونکہ فتنہ و فساد کی وجہ سے آ دمی جنگل میں رہنا پند کرے گا و ہاں پانی لانے کے لئے یہ اونٹ اور دومشکیس ضروری ہیں)-

فَتَصَبَّعُوْهُمْ وَاَصَابُوْمِنْهُمْ (انصار کے کھ لوگ سفر میں گئے ان کا توشختم ہوگیا کچھ کھانے کو نہ رہا آخر عرب کے ایک قبیلہ پران کا گر رہوا ان سے کہا ہماری مہمانی کرواور ہم کو کھانا کھلا و ) کین انہوں نے مہمانی نہ کی تب ان سے بہا ہم کو قیت کھانا کھلا و ) کین انہوں نے مہمانی نہ کی تب ان سے بہر ہم کو قیت کھانا دو ہمارے ہاتھ اسے بچو انھوں نے یہ بھی نہیں کیا ( بیچنے پر بھی رضامند نہوئے ) تو انصاری لوگوں نے زبردتی ان سے کھانا لیا ( آخر کرتے کیا شرع کا مسئلہ بھی یہی ہے اگر کوئی ت مررہا ہے اور دوسرے کے پاس کھانا ہوتو اس سے ہی نہ ت مائے اگر مفت نہ دے تو دام دیکر لے اگر دام سے بھی نہ دے تو دام دیکر لے اگر دام سے بھی نہ دے تو اس پر جملہ کرنا اور زبردتی اپی ضرورت کے موافق اس سے لینا درست ہے ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی ممانی نہ کریں تو مائر کی تو م کے پاس جا کرا تر ہے اروہ اس کی مہمانی نہ کریں تو مائی مہمانی کے موافق ا نکے مال میں سے لے لینا درست ہے )۔

ضِبطُو اور صَبيطُو -شيراورمونا مُوس-

صَبع - باز وبرُ ها نا (مار نے کے لئے) باز وحصہ کرناظلم کرنا بدوعا کے لئے ) باز وحصہ کرناظلم کرنا بدوعا کے لئے بازو پھیلانا جلدی چلنا (مونڈ ھے ہلاتے ہوئے) مائل جونا -

ضَبعٌ - (ماده کا) نری خوابش کرنا -إضطِبًاعٌ - ایک باز و کھولدینا -اِسْتِبْضًاعٌ - نطفه لینا -

فَرَسٌ ضَابِعٌ - بِزادورُ نِيوالا هُورُ ا-

ا کُلَتْنَا الصَّبُعُ يَارَسُولَ اللهِ-بَم كُو بَو كَهَا كَيا- (بَوَ مُشْهُور جَانَا مِي بِهَال مِراد قطاور مشهور جانا ہے يہال مراد قطاور گرانی ہے)-

خَشِيْتُ أَنْ تَأْكُلُهُمُ الطَّبْعُ- مِحْ كُورْ رب كبيل كال

**ۇالا)**–

یا بن اَدَمَ قَدُ حُدِّرُتَ ضِیْقِیْ وَنَیْنِی وَضِیْنِی وَضِیْنِی (جب آ دی قبر میں گاڑا جاتا ہے تو قبراس سے کہتی ہے) اے آ دم کے بیٹے تھے کو میری تگی اور بد بو اور میرے پہلو میں آنے سے ڈرایا گیا تھا پر تونے کچھ خیال نہ کیا اور بے فکری سے گنا ہوں میں مشغول رہا۔

اصِبْن - بمعنى جب پہلو اور ناحيه كونداس كى جمع أَصْبَانْ \_ بمعنى جب أَصْبَانْ \_ ب

لَا يَدُعُونِنَى وَالْحَطَا يَا بَيْنَ أَضْبَانِهِمْ - مِحْ سے اس حالت میں دعانہ کریں جب گناہ ان کے پہلوؤں پر ہوں (ورنہ دعاقبول نہ ہوگی دعااس وقت قبول ہوتی ہے جب گناہوں سے تو ہرکریں) -

# بَابُ الضَّادِ مَعَ الْجِيْمِ

ضَيْجٌ -شورمجانا -

صَحِّةً - يَحْ 'يكار - ٠

ضَجِيْجٌ - چِننا' پکارنا' رونا پيُنا -تَضُجِيْجٌ - چِل دينا' ماکل ہونا -مُضَاجَّةُ اور ضِجَاجٌ - شوروشغب کرنا -اِضْجَاجٌ - چِلانا' شور مِیانا -

لَا يَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَضِجُونَ مِنْهُ إِلَّا الْآوَدَ اللَّهُ أَمُواً يَشْعَلُهُمْ عَنْهُ جب كُونَى زمانه اليالوگول بِرَآئِ كُلُ دَمَا اللَّهُ أَمُواً يَشْعَلُهُمْ عَنْهُ جب كُونَى زمانه اليالوگول بِرَآئِ كُلُ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْمُوالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُولُلِمُ الللَّهُ الللَّهُ الللْمُولُ اللَّهُ ال

عُبُّرًا صَاجِّيْنَ - گرد آلود پکارنے والے (لیمی لبیک بلند آوازے پکارنے والے)-

فَضَخَ نَاسٌ - كِهُولُ يُعوث بِعِوث كررونے لگے-فَضَحَ الْمُسْلِمُوْنَ -مسلمان لِكاركرروديئ -وَضَجَّتُ عَرَصًا ثُهَا - اس كے ميدانوں ميں آوازيں ان کی عزت بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ ان کے باپ کو انسانی صورت میں کردےگا)-

لا تُعْطِه اُصَیْبِع - آپ اس چھوٹے بحوکو بیسامان نہ دیجے (بلکہ ابوقادہ کو دیجے جوشری طرح بہا دراور شجاع ہے ایک روایت میں اصغ ہے اس کا ذکر پہلے گزر چکاہے ) ، ۔ اُللہ مَنْ اَللہ عَلَیْ اَللہ کی اُللہ کا درانے میں اور بچوں کو ڈرانے کے لئے جوایک مورت بنا کر کھڑی کرتے ہیں اور بچوں کو ڈرانے کا لیک کلمہ ہے۔

مَّدِنْ -روک رکھنا 'منع کرنا' ننگ ہونا -\* دیں ہے ہے سے

إِضْبَانٌ - تَكُ كرنا-

اللهُمَّ إِنِّى اَعُوْدُ بِكَ مِنَ الضَّبْنَةِ فِي السَّفَرِ يا الله میں سفر میں عیال واطفال کی کثرت سے بناہ مانگنا ہوں ( کیونکہ سفر میں اکثر آ دمی کواحتیاج لاحق ہوتی ہے اور احتیاج کے وقت عیال واطفال کی کثرت ایک شخت مصیبت ہے)۔

منبئة یا میدنة -جولوگ آدمی کے ماتحت ہوں لیمی متعلقین جن کا کھانا پینا اس کے سر پر ہویہ ماخوذ ہے ضبن سے وہ مقام جو پہلو اور بغل کے درمیان ہے بعض نے کہا حدیث کا مطلب میہ ہے کہ سفر میں خدا ایسے رفیقوں سے بچائے رکھے جو عیال واطفال کی طرح سرکا بوجھ ہوجا کیں نہ کام کریں نہ کاح کھانے کو حاضر) -

فَدَعًا بِمِيْضَاقٍ فَجَعَلَهَا فِني صِيْنِهِ-ايك وضوكا لوثا مَنكواياس كواني كود مِن ركه ليا-

إضْطِبًا ف - كوديس لينا-

# الكانات المال المال الكانات الكانات الكانات الكانات المالة المالة

بلندہوئیں-

اَدْبَعُ بِقَاعِ صَحَّتُ اِلَى اللهِ-چارزين كَ كَكُرُول نَــ اللهِ-چارزين كَ كَكُرُول نَــ الله الله الله الله

مَا اَكْثَرَ الضَّجِيْجُ وَاَقَلَّ الْحَجِيْجُ- ثَيُّ لِهَارَتُو بَهِتَ بِاورها بِي لُوگُ مَ بِي -

ضَجَوٌ - تَك دل ہونا 'پریشان ہونا 'برخلق ہونا (جیسے تَصَبَّحُو ٌ ہے)-

اِیّاكَ وَالْكَسَلَ وَالطَّجَرَ اِنَّهُ مَنْ كَسَلَ لَمُ يُؤَدِّ حَقًّا وَمَنْ ضَجَرَ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى حَقِّ-سَى اور نَك دل سے نچر موست آدی سے حق اوائیں ہوتا (نداللہ کاحق اوا کرتا ہے ند ہندوں کا) اور تنگدلی میں حق پر صبر نہیں ہوسکتا۔ ضَجْعٌ یا صُحُوْعٌ - زمین پر پہلولگانا - ڈو بے کے قریب ہوتا۔

> تَضْجِيعٌ - تصوركرنا - ستى كرنا -مُضَاجَعَةٌ - ايك ساتھ ليثنا جماع كرنا -إضْجَاعٌ - پہلو پرلٹانا جھكانا -إِضْطِجَاعٌ اور إِنْضِجَاعٌ - كروث پرلیٹنا -

كَانَتُ ضِجْعَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادَمَّا حَشُوهُ هَا لِنُفْ - آنخضرت جم توشك پرسوتے تھودہ چرے کی تھی کے اندر کھورکی چیال بھری تھی -

جَمَعَ كُوْمَةً مِّنْ رَّمْلٍ وَانْضَجَعَ عَلَيْهَا-حَرْتَ عُرِّنْ ريت كاليك چبوره بنايا اوراس پر لين (ريت كواكشاكر كايك مُلد ساكرلياس پرليث گئے)-

إِذَااَ خُذُتَ مَضْجَعَكَ - جب تو اپی خوابگاه پر جانے گے (سونے کا تصد کرے)-

إضْطَجَعَ عَلَى شِقِهِ الْأَيْمَنِ (فجر كَ سَنيْن پُرْه

کر) آپ دائی کروٹ پرلیٹ جاتے (اہلحدیث کے نزدیک بیہ سنت ہے اور امام بن حزم نے اس کو واجب کہا ہے کیونکہ دوسری حدیث میں بہ صیغند امر وارد ہے)-

فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِهِ الْآيْمَنِ-يعنی فجر کی دوست پڑھ کر دائی کروٹ پر لیٹ رہے (امام مالک اور بعض علماء نے اس کو بدعت سمجما ہے اور ابن مسعودؓ نے بھی اس کا افکار کیا ہے اور نختی نے کہا یہ شیطانی لیٹنا ہے)۔

باب المِسْجُعَة - كس طرح لين اس باب مين يه بيان ہاب المِسْجُعَة - كس طرح لين اس باب مين يہ بيان ہے - فَإِنَّهُ بِنْسَ الصَّجِيْعُ - بجوك برى ساتھ لينن والى ہے ( كيونكه بجوك كى وجہ سے آ دى بيقرار ہوجاتا ہے نہ عبادت ميں جى لگتا ہے نہ دنيا كاكوئى كام ہوتا ہے ) -

بِنْسَ مَضْجَعُ الْمُوْمِنِ-مومن کی خوابگاہ بری ہےفُرِعُ مِنْ مَّضْجَعِهِ وَآئَرِهِ-اس کی سکون اور حرکت
سب سے فراغت ہوگئ ہے (سب اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا
ہے)- .

عَجَّلُوْمُوْتَاكُمْ إلٰى مَضَاجِعِهِمْ-ابِ مردوں كوان كى خوابگا موں (يعنى قبروں)كى طرف لے جانے ميں جلدى كرو ( دفن ميں دير ندلگاؤ )-

اِخْتَارُوْ الِنُطُفِكُمْ فَإِنَّ الْمُعَالَ آحَدُ الصَّجِيْعَيْنِ الْحَالَ اَحَدُ الصَّجِيْعَيْنِ الْحِالَ اَحَدُ الصَّجِيْعَيْنِ الْحِيْنِ فَطِفْ وَالْنِ كَ لَهُ الْحِيْنِ الْمِلْبِينِ وَالول مِينَ الْمِكْ ہِ (مطلب بیہ ہماموں جمی دونوں ساتھ لیٹنے والوں میں ایک ہم (مطلب بیہ ہوگا کہ جب بچ کا ماموں شریف ہوگا تو اس کی بہن کا بیٹا بھی رذیل ہوگا گو باپ اگر وہ رذیل ہوگا تو اس کی بہن کا بیٹا بھی رذیل ہوگا گو باپ شریف ہو عن من منال کا الربچوں پر بہت پڑتا ہے اس کے شریف خاندانی عورتوں سے نکاح کرنا چاہئے)۔

لَيْسَ فِي الْمُضَاجَعَةِ وُصُوء -عورت كساته لين

## لكاستالكونيك الاجالت التال التال التال التال التال التال التالي ا

سے وضوبیں جاتا۔

ضَجَمٌ - ثيرُ ها بونا كج بونا -

تَضَاجُمُ - اختلاف-

أَصْحَمْ - جس كامنه عج بو (مير هيمنه والا) -

ضَخْنَانِ - ایک مقام یا پہاڑ کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے ۔ ورمیان ہے-

حَتَّى إِذَا كَانَ بِصَبِّنَانَ - جب جنان من پنچ-كَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِصَبِّنَانِ - سردرات من جنان كمقام

-/<u>,</u>

## باب الضاد مع الحاء

ضِے ۔ سورج یا اس کی روشن ' کھلی ہوئی زمین جس پر دھوپ پڑے۔

جَاءَ بِالضِّحِ وَالرِّيْحِ - (يرَّر بول كَ ايكُمثل ہے) وہ چيز كے كرآيا جس پرسورج نكلتا ہے اور جس كو ہوالگتى ہے (يعنى بہت مال واسباب كيرآيا) -

یکُونُ رُسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِی الضِّحِ وَالرِّيْحِ وَآنَا فِی الظِّلِّ -آ تخضرت تو دهوپ اور بوایس رہتے اور میں سابہ میں رہتا (بعض نے کہاضی اور رہ سے مرادیہ ہے کہ آپ مگھوڑوں اورلشکر کے درمیان رہتے )-

لَا يَقْعُدُنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنُ الضِّحِ وَالظِّلِ فَإِنَّهُ مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ - تَم مِن سے كوئى اس طرح نه بيٹے كه اس كے بدن كا كھے حصد دھوپ مِن ہوا در چھ سابيم مِن كونكه يه شيطان كى بيٹ ك ہے (طبابھی مفر ہے كة دھا بدن دھوپ مِن ہوآ دھا سابيم مِن يا تو سب دھوپ مِن رہے يا سب سابيم مِن ) -

لَمَّا هَاجَرَ اَفْسَمَتُ أَمُّةٌ بِاللهِ لَا يُظِلُّهَا ظِلَّ وَلَا تَزَالُ فِي الضِّحِ وَالرِّيْحَ يَرُجِعَ اِليَّهَا-جبعياش بن الى ربيةً نے جرت كى توان كى مال نے خداك تم كھائى كدوه سايہ

میں نہ بیٹھے گی بلکہ برابر دھوپ اور ہوا میں رہے گی یہانتک کہ عیاش اس کے پاس لوٹ کرآئیں ( مگرانہوں نے اپنے ماں کی قتم کی کچھ پرواہ نہ کی اور آنخضرت کے پاس ہجرت کر کے چلے آگے)۔
آگے)۔

َ لَوْمَاتَ كَعْبٌ عَنِ الصِّحِ وَالرِّيْحِ لَوَدِنَهُ الزُّبُوُ - الرَّكعب بن ما لكَ مال اسباب حَجُورُ كرم تَ تو زبيران كوارث بوت (كونكم آنخضرت نے زبير كوكعب بن ما لك كا بھائى بنادياتھا) -

ضَحْضَحُةٌ- بتلا مونا-اتقلا مونا 'مال باي مونا-

ضُخْضًا جُ-وہ پانی جو ہونٹوں تک ہویا پنڈلیوں تک یا جس میں ڈیاؤندہو-

غَنَم ضَحْضًا ح- بهت بكريال-

وَجَدُنَهُ فِي غَمَرَاتِ مِّنُ النَّارِ فَاخُرَ جُتُهُ اللَّى وَصَحْضَاحٍ مِّنُ نَّارٍ يَّغَلِى مِنْهُ دِمَاعُهُ-ابوطالب كويس نے دوزخ كے دُباو ميں (گهری تہوں میں) بايا پھر میں نے ان كو دہزخ كے دُباو ميں كراونچى آگ میں رکھا (جو صرف ان كے مُخوں كہاں ہے بہت كال كراونچى آگ ميں ركھا (جو صرف ان كے مُخوں كہاں كا بھيجااس كی گری كی وجہ سے ابل رہا تھا-

مترجم کہتا ہے یہ حدیث سے ہواوراس سے ردہوتا ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ ابوطالب ایمان پرمرے ہے۔ دوسری سے حدیث میں ہے کہ ابوطالب کو مرتے وقت آنخضرت نے بہت سمجھایا کہ ایک بار لا المہ الا الملہ کہہ لیں گرانہوں نے نہ کہا اور آخری بات یہ کہی کہ میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ تیسری حدیث میں ہے کہ جب ابوطالب مر گئے تو حضرت علی شنے آنخضرت سے عرض کیا آپ کا گراہ بوڑھا پچا مرگیا آپ نے فرمایا جا ایک گھڑھا کھود کر اس کو اس میں ڈالدے۔اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ کا فرول کے تن میں جوشفاعت قبول نہ ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ دوز خ سے نکلنا اور بہشت میں جانان کونصیب نہ ہوگا گر یہ ہوسکتا ہے کہ شفاعت کی وجہ سے ان جانان کونصیب نہ ہوگا گر یہ ہوسکتا ہے کہ شفاعت کی وجہ سے ان کے خالب بی کہ خواب میں دیکھا اس نے بیان کیا کہ موموار کے نے نے نہ بیان کیا کہ موموار کے نے نہ کو نے کیا کہ موموار کیا کہ موموار کے نے نہ کیا کہ مور نے کیا کہ کو نے کیا کہ کو نے کیا کہ کو نے کہ کو نے کیا کہ کیا کہ کو نکل کیا کہ کو نے کیا کیا کہ کو نے کیا کہ کیا کہ کو نے کیا کہ کو نے کیا کہ کیا کہ کو نے کیا کہ کو نے کیا کہ کو نہ کیا کہ کو نے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو نے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو نے کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو نے کیا کہ کیا کیا کہ کی

# الكالم المال المال

دن کچھ پانی پینے کے لئے مجھکوٹل جاتا ہے بیاس کا اجر ہے جوہیں نے تو پیدکوآ تخضرت کی ولادت کی خوثی میں آزاد کردیا تھا۔اس حدیث سے میبھی نکلتا ہے کہ بعض مردے مرنے کے ساتھ ہی دوزخ یا بہشت میں بھیج دیئے جاتے ہیں۔

جَانَبَ غَمْرَتَهَا وَمَشٰى صَحْضَاحَهَا وَمَاابُتَلَتُ فَدَماهُ - حضرت عمر دنیا کے دباوں سے الگ رہے اور اس کے اتصلے مقام میں چلے کہ ان کے پاؤں بھی ترنہیں ہوئے (یعنی دنیا سے بالکل الگ تھلگ رہے) - ضحی الکل الگ تھلگ رہے) - ضحی ہونا ہونا - رقی ہونا -

صَحَلَ الْغَدِيرُ - تالاب كاياني كم موكيا-

بِلَدُّ كُمْ مَحْلٌ وَمَاوُّ كُمْ ضَحْلٌ - تبهارا شهر قط زده ب ادر تمارایانی اتھلا ہے-

وَكُنَّا الضَّاحِيَةُ مِنَ الضَّحْلِ-كَهلا اتَهلا پانی ہمارا ہے (ایک روایت میں من البعل ہے اس کا ذکر پہلے ہو چکاہے)-ضَحْكٌ یاضِحْكٌ یاضِحِكْ یاضَحِكٌ 'بْنا-

صَحَكُ - تعجب كرنا - هجرانا 'جِمكنا - كلل جانا - كل يعوثنا' آواز بلند كرنا حيض آنا "كوند بهنا 'نمود بونا -

مُضَاحَكُة - ايك دوسرے سے بنى كرنا بنى ميں غالب آئا-

> إِضْحَاكُ- نِهانا-تَصَاحُكُ اور إِسْتِضْحَاكُ- نِهنا-امْرَأَ ةُ صَاحِكُ -حِصْ والى عورت-

یَبْعُکُ اللّٰهُ السَّحَابُ فیضَحُكُ اَحْسَنَ الطِّسْحُكِ-اللّٰدَتعالَى الربَهِ عِبّا ہے-وہ الحِمّی طرح بنتا ہے (یعنی چکتا ہے جیسے بننے میں آ دمی کے دانت چیکتے ہیں ایسے ہی ابر میں بجلی چیکتی ہے تو گویا وہ بنتا ہے)-

صَبِحْكِتِ الْأَرْضُ - يعنى زمين بنسى لهلهائى يعنى اس نے يداوار نكالى چيل چول گھاس وغيره-

مَا أَوْ ضَحُوا بِضَاحِكَةٍ -انهوں نے بننے كے لئے وانت نہيں كھولا (يعنى ذراكمي نہيں بننے)-

فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ تَصْدِيْقًا للهُ-آ تَخْضِرت

اس یہودی کی بات (کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسانوں کو ایک انگی پراٹھا لےگا) -س کرہنس دیجے اس کی بات کو سے مان کر۔

مترجم کہتا ہے پچھلے متکلمین نے اس مدیث کی جواحادیث من مترجم کہتا ہے پچھلے متکلمین نے اس مدیث کی جواحادیث صفات میں سے ہے تاویل کی ہے اور انگلی سے قدرت مراد لی کے بعض نے کہا آنخضرت اس لئے ہنے کہاں یہودی کے خیال کو غلط سمجھا کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لئے انگلیاں ٹابت کیس حالانکہ تاویل کی ضرورت نہیں جیسے اللہ تعالیٰ شانہ کے ہاتھ ہیں ویسے ہی اس کی انگلیاں بھی ہیں اگر ہاتھ سے قدرت مراد ہوتی تو شنہ کے کیا معنے ہوں گے؟

بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوْطَتَان -ای طرح اگر انگی سے بھی قدرت مراد ہوتو اس حدیث تے کیامعنی ہوں گے-''القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمان "يعيٰ ول الله تعالیٰ کے انگلیوں میں ہے اس کے دوانگلیوں کے درمیان ہیں ان متکلمین کا بیشیوہ ہوگیا ہے کہ بنے یا نہ بنے وہ اپنے خیال اور اعتقاد کے مطابق الله اوررسول کے کلام کی تاویل کرنے میں کچھ باک نہیں كرتے حالانكهان كولازم تھا كهالله أوررسول كے كلام سے اينے اعتقا داور خیال کی صحیح کرتے اور جواعتقا داللہ اور رسول کے کلام کے خلاف ہوتا اس کورد کرتے اور باطل قرار دیتے -اب جن لوگوں نے بیکہا ہے کہ آنخضرت اس ببودی کے کلام کورد کرنے کے لئے اس کا قول محض غلط ہے-حدیث کی ایک روایت میں صاف تصدیقالہ موجود ہے لینی یہودی کے کلام کی آ پ نے 🕨 تصدیق کی اور اگرآپ کے نزدیک یہودی کا بیاعتقاد غلط ہوتا کہ الله کی انگلیاں ہیں تو آپ خود دوسری حدیث میں کیوں ارشاد فرماتے کہ بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دوانگلیوں کے درمیان ہیں اور بروردگا دکیلئے انگلیاں کیے ثابت کرتے بات یہ ہے کہ ہاتھاورانگلیاں چرہ قدم اور كمريسب الله كے لئے ثابت بيں جیسے اس نے اور اس کے رسول نے ارشاد فرمایا گریہ ہاتھ اور انگلیاں اور چیرہ' قدم اور کمراسی طرح بلا کیف ہیں جیسے اس کی ذات مقدس بلا کیف ہے اور وہ مخلو قات کی مشابہت ہے پاک ہے تعالی شانہ وتقتری-

# الخاسَّة لِنَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اِنَّ اللَّهُ لَهُو اَضْحَكَ-الله بَى نے ہمایا (وبی ہماتا ہےوبی رلاتاہے)-

يَضْحُكُونَ قَالَ نَعُمُ وَالْإِيْمَانُ فِي قَلُوْبِهِمْ-وه بِنَتَ بِين فرمايا بال ليكن ايمان الحَداول مِين ربتا ب (لَيَّنَ بهت نبين بنت كونكه بهت بننے سے دل مرجاتا ہے)-

مِنْ ضِحْكِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-پروردگار كے بہنے سے
یضحك الله اللہ اللہ تعالی ہنتا ہے (ہنتا بھی اس کی ایک صفت
ہے اس طرح تعجب كرنا جیسے سننا دیکھنا كلام كرنا پچھلے متعلمین اور
معتزلہ نے اس صفت کی بھی تاویل کی ہے۔ بعض نے كہا مطلب
ہیہے كہ اس كے فرشتے ہنتے ہیں۔ بعض نے كہا ہننے سے رضا اور
خیر كا مادہ مراد ہے۔ بعض نے كہا متوجہ ہونا اور ہمارا جو مذہب ہے
دہ اور بیان ہو چكا)۔

صَحُودُ فُ-آنخضرت کا ایک نام ہے کیونکہ آپ ہنس کھ ۔ اورخوش مزاج تھے جب بات کرتے تو تبسم کے ساتھ اگر کوئی تخق بھی کرنا تو آپ اس سے زی کرتے -

فَضَوحگُتُ -حضرت فاطمہ ہنس دیں- (ہوا یہ کہ مرض موت میں آپ نے حضرت فاطمہ کو بلا یا اور چیکے سے ان کے کان میں فرمایا کہ میں اس بیاری سے بیخے والانہیں وہ رودیں پھران کے کان میں فرمایا 'تو سب سے پہلے جھے سے ملے گی مین کروہ ہنس دیں )-

الله الله الله كور الله الله كورة ا

مشغول رہے اورا دپر سے یہ کہے کہ میں آنخضرت کی پیروی کرتا ہوں اس کی مثال میہ ہے جیسے کوئی حبشیوں کے ساتھ دن بھررات بھران کا ناچ گانا دیکھتا ہوا بھرتا رہے اور کہے کہ آنخضرت نے بھی حضرت عائشہ کوان کا ناچ دکھلایا تھا (انتمٰیا)

مترجم کہتا ہے مطلب امام غزالی کا یہ ہے کہ آنخضرت نے محصی مواح کیا ہے وہ بھی حق گوئی کے ساتھ ای طرح ایک بار حضرت عائشہ کو میشیوں کا تھیل دکھلایا تو اگر ایسا ہی کوئی میکام مسلمی کبھی کبھی کرے تو اس میں قباحت نہیں پر رات دن اس میں مشغول رہنایا اس کو پیشقر اردینا میشر شیت کے خلاف ہے۔

میں کہتا ہوں امام کی بہتقریر مسلم نہیں ہے جس کام کا جواز شارع سے ثابت ہے گورہ بھی بھی ہواس کوممنوع نہیں کہہ کئے ۔ غایتہ مانی الباب میہ ہے کہ اگر اس کی وجہ سے عبادات اور فر ایض میں خلل واقع ہوتب وہ اس حیثیت سے منع ہوگا نہ کہ نی ذاتہ وہ ممنوع ہوگا اور بھانڈ اور مسخرگ کے بیشہ کی ممانعت دوسری حدیث سے ثابت ہے جوابھی او پرگزری -

اِنَّ كُفُرَةَ الْمِسْخُلِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ-بهت بنسنا دل كو مار ڈالٹا ہے (سخت كر ديتا ہے اس ميں خوف الهى اور تضرع اور زارى كامادہ نہيں رہتا)-

صَحَّانُ - ملک شام کے ایک ظالم بادشاہ کا نام ہے جس کو فریدون بادشاہ نے زیر کیا تھا-اس نے جشیدشاہ ایران پر حملہ کر کے اسے سیستان اور چین کی طرف دھیل دیا تھا اور پھر قید کر کے طرح طرح کی سزائیں دیں اور قل کردیا-ضَحْلُ - (اس کا بیان ضحك سے پہلے دیکھو) -ضَحْوٌ یا ضُحُوٌ یا ضُعِحیٌّ - دھوپ میں آنا وہوپ لگنا ظاہر

ضَحَاظِلَّهُ - وه مرگيا -ضَحَّى - دهوپ گنا -ضَحِى ضَحَاءً - عرق آلود ہوا 'کھل گيا -تَضْحِينٌ - دهوپ ميں کھانا چاشت تک سونا دهوپ ميں

ضَاحِيةٌ - بمعنى ناحيه يعنى اطراف كيشراور بستيال-

# الكانات الالمال المالك الكانات المالك المالك

ضُوَاحِيْ-آسان-

اِنَّ عَلَى كُلِّ اَهُلِ بَيْتٍ اَضْحَاةً كُلَّ عَامِ-برگر والوں پر برسال میں ایک قربانی ہے ( یعنی ایک بکری یا گائے یا اونٹ کاسا تواں حصہ برایک گھری طرف سے قربانی کرناضروری ہے۔سنت یہی ہے کہ سارے گھروالوں کی طرف سے ایک بکری قربانی کی جائے)۔

أَضْحَاقُ اور أُضْحِيَةٌ اور اِضْحِيَةٌ اور ضَحِيَةٌ اور ضَحِيَةٌ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ كَا اللهِ كَا اللهِ الْضَاحِيَةُ كَا اور أَضَاحِيّ أُضْحِيَةٌ كَا اور أَضَاحِيّ أُضْحِيَةً كَى اور أَضَاحِيّ أُضْحِيَةً كَى اور أَضَاحِيّ أُضْحِيّةً كَى اور أَضَاحِيّةً اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

صَحْى بِكَبْشَيْنِ أَقْرَ نَيْنِ مَوْجُوْنَيْنِ-آ تَحْفرت نَهِ وَسِينَك دارميندُ هِ صَحْق قرباني كئے-

بَيْنَمَا نَحْنُ نَتَطَبِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَلِيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَلِّلِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ الْمُعَلِيْ عَلَيْ الْمُعَلِّلِ عَلَيْ عَلَيْ الْمُعَلِّلِيْ عَلَيْ عَلَيْ الْمُعَلِّلِ الللْمِيْ عَلَيْ الللْمِعِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْمُعَلِّلِي عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِمِ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكِمِ عَلَيْكُوا عَلْ

ضُّحاءً - وه وقت جب سورج چوتھائی آسان تک او نچا ہو تا ہے-

. الآ صَنعُو ْ رُوَیْدًا - (بیعرب کامحاورہ ہے) -اونٹول پرآ سانی کرولیعنی ان کویہاں چر لینے دو-هٔ اَکَیْ ْ سِکَوْمُو ْ رِیْسَتَ کُورْزِیْرُ فِی سالہ ﷺ سے دو-

فَلَقَدُ رَأَيْتُهُمْ يَتَرَوَّحُونَ فِي الضَّحَاءِ-مِن نَ ان كود يكهاوه دوپهرك قريب آرام ليتے تھے يا تچھے كى مواليتے تھ۔

ضَحْوَةً - دن كاشروع حصه سورج نكلنه بر-

ضُلحی - وہ وقت کا جب سورج کا ایک نیزہ یا دو گھوے بلند ہوجائے (ای سے ہے صلوۃ الصحی جو کی حدیثوں میں وارد ہے)-

اِضْحَوْا بِصَلُوةِ الشَّهٰحَى (حضرت عَرِّنَ كَها) عِاشت كى نماز آپ وقت پر پڑھو ( يعنى سورج بلند ہوتے ہى پڑھلواس میں دیر نہ کرد ) -

الله صَحِّ رُوَيْدًا قَدْ بَكَغْتَ الْمَدْى - ذراصبر كرواب تم اين منزل تك يهو في كي بو-

رَائی مُحْرِمًا قَدِاسْتَظُلَّ فَقَالَ اَصْبِحِ لِمَنُ اَحْرَمْتَ لَكُ (عبدالله بن عرِّفُ) المي فض كود يكها جواحرام كى حالت بين سايه له ربا تها انهول نے كہا تو نے جس كے لئے احرام باندها (يعني پروردگارك لئے) اسى كے لئے دهوب بين ره (يه تكيف بھي گوارا كر محدثين نے يوں ،ى روايت كيا ہے - اَمنْ بِح اور سيح اَصْبِح اَصْبِح - اَمنْ بِح

فَكُمْ يَرُعْنِي إِلَّا وَرَسُوْلُ اللَّهِ مَلَكِ مَلْكِ مَلْكِ مَلْكِ اللَّهِ مَلْكِ مَلْكِ مَلْكِ اللهِ مَلْكِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

اِنَّ لَنَا الْطَّاحِيةُ مِنَ الْبَعْلِ وَلَكُمُ الصَّامِنةُ مِنَ الْبَعْلِ وَلَكُمُ الصَّامِنةُ مِنَ النَّخْل - جو مجود كورخت بتى كى بالمرجنگل ميں نماياں ہوں وہ مارے ہيں اور جوبتی ميں اور بتى كے اطراف ميں ہيں وہ تمارے ہيں۔

صَّاحِيَةُ الظِّلِّ - جَس كاسايه نه و- فَعَلَهُ صَّاحِيةً - ..... دن دها ژے روزروش میں اور علانیدید کام کیا-

إِنَّى أَخَافُ عَكَيْكَ مِنْ هَلِهِ الْطَّاحِيَةِ-يِس تَجْهِ ير اس كونے سے دُرتا ہوں ( يعنى اس جانب سے جو كھلا اور نماياں ہے )-

اَ مَا إِنَّهَا صَاحِيَةً قَوْمِكَ -وه تو تيرى قوم كا ما لك ہے (يعنى شام كاملك) -

الْبُصْرَةُ إِحْدَى الْمُوْتِفِكَاتِ فَانْزِلْ فِي صَوَاحِيْهَا - بَعْرِهِ تُوانِ بِسَيْوِل مِن سے ایک بستی ہے جوالث دی گئ تھی تو تو خاص بھرے میں نہاتر اس کے اطراف میں اتر -

عَکَیْکَ بِصَوَاحِیْھَا۔تواس کے اطراف میں رہ۔ قُوَیْشُ اَلصَّوَاحِیْ۔قریش کے لوگ مکہ میں اطراف میں آباد ہیں۔

> فِي لَيْلَةِ إِضْعِيان - جاندني رات من-إضْعِيانَةُ أور ضَكْمِياءٌ-روش-

مَّا اُنْجِبِرَ إِنَّهُ صَلَّى الصُّلِحِي -ان کواس کی خبرنہیں دی گئ کہ آنخضرت نے چاشت کی نماز پڑھی (گمر دوسری روایتوں میں اس کا پڑھنا آنخضرت سے ثابت ہے-البتہ یہ نماز آپ نے مجھی بھی شاذ نادر پڑھی ہے ہمیشہ نہیں پڑھی کیکن تبجد کی نماز ہمیشہ پڑھی ہے)-

لَا يُصَلِّى الضَّحٰى إِلَّا أَنُ يَّجِئَى مِنُ مَّغِيبِهِ-آ بخضرت عاشت كى نمازنبيں پڑھتے تھ مُّر جب غائب ہوكر آتے (يعنی سفرے لوٹ كرآتے تو چار ركعتیں چاشت كی پڑھتے -عبداللہ بن مُرِّنے اس كو بدعت كہا ہے ان كا مطلب بيہ ہے كہ مجد میں جمع ہوكر پڑھنا يا بميشہ پڑھنا - كرمانی نے كہا ان كا مطلب بيہ ہے كہ بينماز بدعت حسنہ ہے) -

اُمِرْتُ بِصَلُوةِ الصَّحٰى - بُمُهُ وَ عِاشت كَ نَمَا زَبِرْ صَاكَ الْمُعْلَمِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

وَ ذٰلِكَ عُنْهُ حَيٍّ - يه جِاشت كَى نَمَازَتُكَى يا جِاشَت كا وقت -

ثُمَّ صَلَّى به- پراس كاناشته كرايا- (يه صَلَّى قَوْمَهُ بهاخوذ بليغن افي قوم كودن كاكهانا كلايا)-فَاصْحَدِثُ عِلَا شِت كاوتت موكيا-

شَهِدُّتُ الْأَصْلِحٰي يَوْمَ النَّحْوِ - مِن دموين تاريخ يومَ النح كوموجودتها-

وَمَا يَضْعٰى فِيْهِمَا اللّهِ وَحُدَةً-رات اوردن ميں جو چيزيں دکھلائى ديتی ہيں نمود ہوتی ہيں وہ سب اس اسليے اللہ تعالىٰ کی ملک ہیں -

نُمَّ صَلَّى فَمَانَ رَكُعَاتٍ وَّ ذٰلِكَ ضُمْحَى - پُر آثه ركعتيں عاشت كنمازكى پڑھيں (اس كوصلوة الاوابين بھى كہتے

ہیں-اس مدیث سے چاشت کی آٹھ رکعتیں ثابت ہوتی ہیں-دوسری مدیث میں چار رکعتیں مذکور ہیں )-

#### باب الضاد مع الخاء

ضِخَهُ - يا ضخامة دلدار بونا موثا بونا -

تصيحيم - دلداركرنا موثاكرنا-

ضُنَحُاهُ - مونا ، فربه ولدار (جيد صَنحُهُ اور ضَحَهُ ب)-

مِضْخُم - سخت مار لگانے والا سردار-عالی مرتبت-شریف-

> به به إنَّكَ لَصَخُمْ -واه داه تو موثا ب-صَاحِيةٌ - آفت مصيبت جيسے داهيةٌ ب-

#### باب الضاد مع الدال

ضَدُّ - غالب آنا م پھيردينا 'زمي ہے رو کنا پھيردينا -مُضَادَّةٌ - مخالفت کرنا -

إِضُدَادٌ -غصه بونا -

تَضَادُّ – اختلاف –

ضِدٌ - مثل مخالف وتمن (اس كى جمع أصُدَادٌ ہے)-كا ضِدَّ لَهُ وَكَارِندَ كوئى اس كا جوڑ اور برابر والأبيس-

#### باب الضاد مع الراء

ضَرْءٌ - پوشیده ہونا -

مَشُوْافِی الصَّرَاءِ-درخون کے جھنڈ میں چلے (لینی ان کی آٹر میں جھپ کر)-

فُلاَنٌ یَّنْمَشِی الصِّراءَ (بیرعرب کا محاورہ ہے) فلال شخص درختوں کے آڑ میں جھپ کر چلتا ہے۔

ہُو کیدبُ لَهُ الصَّرَاءُ-وہ رینگنا ہوا چیکے چیکاس کے پاس جاتا ہے( یعنی اس سے عمر اور فریب کرتا ہے)-

ُ وَالشَّنْوُقَ اللّٰى لِقَاءِ كَ فِي غَيْرٍ ضَرَّاءً مُضِرَّةٍ - اور ميں تجھ سے يہ جاہتا ہول كہ تيرى ملاقات كا شوق مجھ كوعطا

# الكالمال المال المال المال الكالمال المال المال

فرمائے-بغیر کسی ضرر اور نقصان کے جو میرے سیر اور سلوک (چلنے)میں خلل ڈالے-

يَمْشُونَ الْحَفَاءَ وَيَدِبُونَ الطَّرَّاءَ- بِشِيده جِال چِلَةَ مِن الطَّرَّاءَ- بِشِيده جِال چِلَةَ مِن اور مَروفريب كرتے بن-

صَرَّبٌ - مارنا - چلدینا' روک دینا - اقامت کرنا - جماع کرنا' ملا وینا - فساد ڈالنا - بیان کرنا' تیرنا' ڈ تک مارنا' جوش مارنا' حرکت کرنا' لمباہونا - اعراض کرنا' قائم کرنا' نصب کرنا' کھڑا کرنا'مقرر کرنا' ٹھرانا -

ضَرَبٌ -سردى لكنا-

تَضُريب - مارنا - ملادينا -

مُضَارَبَةٌ - آپس میں مار پیش کرنا کچھ نفع تھبرا کردوسرے کوسوداگری کے لئے رویبیدینا-

> اِضْرَابٌ -ا قامتُ كُرنا 'اعراضُ كرنا -تَصَدُّبُ ٌ -حركت كرنا 'جوشُ مارنا -

إِصْطِورابٌ - بيقرار مونا - كماناايك دوسر \_ كومارنا -

تَضَارُب - ایک دوسرے کو مارنا -

ضَرْبُ الْأَمْثَالِ - مثالين بيان كرنا-

ضَوْبٌ - مثال اَورتتم اورنوع کوبھی کہتے ہیں-تئر کیرد کا سیار سیار

اِنَّهُ ضَرُبٌ مِّنَ الرِّجَالِ-حفرت موىٰ وسلِ پِنْكِ كُم گوشت چھریرے بدن كے آ دمی تھے یا میانہ تھے نہ بالكل وسلے نہ بہت موثے -

فَادَّا رَجُلٌ مُّضْطَرِبٌ رَجُلُ الرَّاسِ - ناگاہ ایک شخص نمودار ہوا جوچھریہ لمباتھا اس کے سرکے بال نہ بالکل سیدھے تھے نہ گھوگڑ یا لے-

صَوْبُ اللَّحْمِ-آنخضرت كم گوشت چرري سے تھے (دوسرى روايت ميں جو ہے كه آپ پر گوشت تھاس كے خلاف نہيں ہے كوئكہ وہ اخير عمر كا بيان ہے اور بيا والل عمر كا)-

لا تُضُرَبُ الا تُجَادُ يَا الْحُبَادُ الْإِبِلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

طُورَالٌ صَرْبٌ مِّنَ الرِّجَالِ - دَجَالِ المَارِّ زَكَا چَرِيرِ بِ بدن كا آدى ہوگا-

اِذَا كَانَ كَذَا ضَرَبَ يَعْسُوبُ اللِّدِيْنِ ذَنَهُ - جب
دنيا مِن اليه اليه فَتْمَ بول كَ تودين كاسردار اپن دم بلائ
گا(ليخن فتوں سے بھاگ كرجنگل بيابان مِن چلد ےگا)لَا تَصْلُحُ مُضَارَبَةُ مَنْ طُعْمَتُهُ حَرَامٌ - جو حُض حرام
خور بواس سے مضاربت كرنا درست نبيں ہے (ليخی روپيليكراس
ميں تحارت كرنا)-

إِنَّ النِّبَى عَلَيْكِ الْطَلَقَ حَتَى تَوَارَى عَنِّى فَضَرَبَ الْخَلَاءَ ثُمَّ جَاءً - آنخفرت چلے يہاں تك كه نظر سے حمِبَ الْخَلَاءَ ثُمَّ جَاءً - آنخفرت چلے يہاں تك كه نظر سے حمِبَ

لَا يَذْهَبُ الرَّجُلَان يَضُوبِانِ الْغَائِطِ يَتَحَدَّثَانِ وَوَ مرد پافانہ کرنے کیلئے باتیں کرتے ہوئے نہ جائیں (یعنی اس طرح کہ پافانہ کرتے وقت ایک دوسرے سے ستر نہ کریں یا باتیں کریں (پائخانہ کے وقت باتیں کرنا بالاتفاق مکروہ ہے)۔ نظمی عَنُ ضِوابِ الْجَمَلِ-اونٹ کو اونٹی پر کدانے (جفتی کرانے) سے یعنی اس کی اجرت لینے سے آپ نے منع فرمایا (جیسے دوسری روایت میں ہے نھی عن عسب الفحل)۔

َصِوَابُ الْفَحْلِ مِنَ الشَّحْتِ-نركدانے كى اجرت م

حرام ہے-گم صر بینگ - تیراروز کامعمول کیا ہے ( یعنی جوتوا پ مالک کوروزاند دیا کرتا ہے محنت مزدوری کر کے اس کی روزانہ اوسط کیا ہے-اس کی جمع ضرائِٹ ہے )-

کُانَ عَلَیْهِنَّ ضَرَائِبُ لِمَوَالِیْهِنَّ-لونڈیوں پرایک محصول مقررتھا جوہ ہائے مالکوں کو دیا کرتیں (لینی محنت مزدوری کرکے روزانہ یا ماہانہ اتنی رقم اپنے مالکوں کو دیا کرتیں)-

و تعاهد صوائب الإماء - اوندیوں کے محصولات کی محرانی رکھنا (ایبا نہ ہو وہ بدکاری اور فتق و فجور کر کے روپیہ

نَهْى عَنْ صَّرْبَةِ الْعَائِصِ -غوطه خور كاغوط بيخايا خريدنا

# لعكاست لخايت

منع ہے ( وہ اس طرح ہے کہ غوطہ خورسوداگر ہے کیے میں ایک غوطه تیرے ہاتھ اسنے کو بیتیا ہوں اس میں جو نکلے وہ تیری قسمت اس ہے منع فر مایا کیونکہ اس میں دھوکہ ہے شاید کچھے نہ نکلے یا ایسا بحقیقت مال نکلے جومقررہ قیمت سے کھنست ندر کھتا ہو)-ذَاكِرُ اللهِ فِي الْغَافِلِيْنَ كَالشَّجَرَةِ الْخَصْرَاءِ وَسُطَ شَجَوٍ تَحَاثً مِنَ الصَّرِيْبِ-غَافَل لوَّول مِين اللَّهُ و یاد کرنے والے کی مثال ایسی ہے جینے ایک ہرا بھرا درخت ان درختول میں ہوجس کے سے سردی کی وجہ سے مرجھا کر گر گئے

إِنَّ الْمُسْلِمَ الْمُسَدِّدَ لَيُدُ رِكُ دَرَجَةَ الصِّيامِ بِحُسْنِ صَبِرِ يَتَبِيّه - جومسلمان درتی کے ساتھ عقیدہ اور عمل رکھتاً مُووه اپنی نیک نفسی کی وجہ ہے روزہ کا ثواب یا تا ہے۔ (صریبة طبیعت اورخصلت جمعنی سجیة ہے)-

إِنَّهُ اضْطُرَبَ خَاتَمًا مِّنْ ذَهَب-آ تَخْضرت فَحَم ديا کہ ایک سونے کی انگوٹھی آ پ کے لئے ڈھالی جائے (تیار کی

كَيْضُطُوبُ بِنَاءً فِي الْمُسْجِدِ-مُعِدِين الكَ خيم كُمرُ ا

حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ-يهال تك كماوك ايخ اینے اونٹو ل کوسیراب کر کے ان کی نشستگاہ میں لے گئے۔ ضُرِبَ عَلَى ٱضْمِخَتِهِمْ فَمَا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ أَحَدٌ - وه مو كئ بيت الله كاطواف كرنے والا كونى نہيں رہا-

يَضْرِبُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَهِ رَأْسِ اَحَدِكُمْ ثَلْكَ عُقَدٍ-تم میں سے ایک کے سرکی آخری حصہ پر یعنی گدی پر شیطان تین گریس لگا دیتا ہے (ہرگرہ پرید چھونک دیتا ہے ابھی سوتارہ بہترات یوسی ہے)-

فَارَدُتُ أَنْ اَضُوبَ عَلَى يَدِهِ- مِن نَے تصدکیا کہ اس کے ساتھ معاملہ کر ڈ الوں ( یعنی تھے کراوں عرب لوگوں کی عادت تھی کہ بچ کو پورا کرنے کے لئے ایک شخص اپناہا تھ دوسرے کے ہاتھ پر مارتا ای کو صَفْقَة بھی کہتے ہیں پھرخود بیع کو کہنے

الصُّدَاعُ صَرَباً في الصُّدُغَيْنِ-وروسر من كَنِيل ك رکیس زورز ور سے ملنے گئی ہیں۔

فَضَرَبَ الدَّهُرُ مِنْ ضَرَبَانِهِ-زمانه ايْ گذر مِن ي یچه گذرگیا (لعنی یچهز مانه گذرا)-

عَتَبُواْ عَلَى عُثْمَانَ ضَرْبَهُ بالسَّوْطِ وَالْعَصَا-حضرت عثمانؓ سےلوگ اس وجہ سے ناراض ہوئے کہانہوں نے مجرموں کو کوڑے اور لکڑی سے مارنا شروع کیا (ان سے پہلے درےاور جوتی ہے مارا کرتے تھے)۔

إذَاذَهَبَ هٰذَا وَضُوبَاؤُهُ-جب بياوراس ك برابر والے گذرجائیں گے۔

لَا جُزُرَنَّكَ جَزْرَ الضَّرَبِ (تجاج نے انس ؒ ہے كها) ميں تجھ كواس طرح نكال لوں كا جيسے سفيد جميہ ہوئے شہدكو نكال ليت ميں ( يعني تيرا كام تمام كردوں گا تجھ كو ہلاك كر ڈالوں گا-ایک روایت میں ضرب ہے صادمہملہ سے لینی سرخ شہد کی

يَضُوبُو نَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ-مارے بزرگ لوگ ہم کو بات چیت میں شہادت ادرعبد کا لفظ کہنے ہر مارتے تھ ( کیونکہ پیلفظ حلف کی طرح ہیں تو بچوں کوان ہے منع کرتے تصالیانه موکفتم کھانے کی بری عادت برا جائے )-

فَضَرَبُوهُ صَرْبَتُونِ عَلَى عَاتِقِهِ-انهول في عفرت زبیر کونلوار کی دوضربین ان کے کندھے پرلگائیں (ایک ضرب تو آپ کو جنگ میموک میں نصاری کے ہاتھ سے گی تھی دوسری ضرب بدر کی لڑائی میں مشرکوں کے ہاتھ ہے)۔

وَقَدُ أَعُلُمُو اللِّقِدَاحَ لِصُرُونِ إِ-انهول فِي إِنْدول اور تیروں پر فال کھولنا کئی کاموں کے لئے مقرر کیا تھا (مجھی تقسیم بھی انہی ہے کیا کرتے جس کا ذکراس آیت میں ہے۔وان

تستقسموا بالازلام)-

أوْ يَضْرِبُهُ فَيَقْتُلُهُ - ياتوتير على ماراجائ ياتلوار --دَعْنِي فَلاَ صُرِبَ عُنُقَهُ - مِحْهُ وَجِهُورُ وَيَحِيُ مِينِ اس كَى

يَضُوِبُ بَعْضُكُمُ رَقَابَ بَعْضٍ-ثم مِن سے ايك

# ف ط ظ ع ف ال ال ال ال ال الكالم الكال

دوسرے کی گردن مارے (آپس میں لڑنے لگو)-

وَهُوَ يَضُوبُ فَخِذَةً - آپ اپنی ران پر ہاتھ مارر ہے تھے ( تعجب اور افسوس سے کہ حضرت علی سے ایی نامجھ کی بات کہی ) ۔ یکشوب المماکزئگة با جُنِحتِها - فرشتے اپ پکھ مارنے لگتے ہیں (عاجزی اور فروتی ظاہر کرنے کے لئے ) شم یضوب الصواط - پھر دوزخ پر پلی باندھا جائے گا (جس کو یل صراط اور فارسیوں کی اصطلاح میں چینود پل کہتے ہیں ) ۔

قَدُ أَنَ لَكُمْ أَنُ تُرُسِلُواْ إِلَى هٰذَا الْأَسَدِ الصَّارِبِ بِذَنْبِهِ-اب اس شيرك پاس جوائي دم ماررها ہے (يا ہلارها ہے) سِيخ كاوفت آن پنجا (دم سے مرادز بان ہے)-

یَضُوبُ بِذَنَبِهِ جَنْبُیْهِ-اپی دم دونوں پھوں پر ماررہا ہے(جیسے حسان اپی زبان کو دونوں طرف پھراتے تھے)-

ثُمَّ صَرَبُ بِيدِهِ الْآرُضَ - پَرِ بِإِنْ سے استَجَاكر كَ ابنا الله صَرَبُ بِيدِهِ الْآرُضَ - پَر بِإِنْ سے استَجَاكر كَ ابنا المتحدث بن بر مارا ( يَعِنَ بايال المتحدال كُومَى سے رَكُرُ كردهويا) - فَاضُو بُورُ المَشَادِقَ الْآرُضِ - زين كَ شرقى حصول كَ سركره -

فَجَعَلُواْ يَضِوْبُونَ الْآيْدِى -انھوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا (اس خُصُ کو خاموش کرنے کے لئے جس نے نماز میں بات کی تھی - یہاس وقت کا قصہ ہے جب کس حادثہ کے وقت مقتد یوں کو تینج کہنے کا حکم نہیں ہوا تھا -اس حدیث سے یہ بھی نکلتا ہے کہا گرکی شخص جاہل نومسلم ہوا اور وہ نماز میں مسئلہ نہ جان کر ہات کر لے تو اس کی نماز حجے ہوجائے گی کیونکہ آنخضرت نے اس کودوبارہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا) -

فَضَرَبَ فَخِذِی – میری ران پر مارا– لَتَضُوِ بُوْهُ إِذَا صَدَقَكُمُ وَتَتُرَ كُوْهُ إِذَا كَذَبَكُمْ – تم

اس لڑ کے کو جب وہ سے بولتا ہے تو مارتے ہوا در جب جھوٹ بولتا ہے تو چھوڑ دیتے ہو-

فَاصُوبُو اعُنُقَ الْاَحْوِ - (جب ایک امام سے حسب وصیت ایک امام سے حسب وصیت ایک امام کے یا بہ صلاح ومشورہ اور باتفاق اکثر ارباب حل وعقد بیعت ہوجائے اب دوسرا کوئی شخص امام بنتا چاہے) تو اس کی گردن مارو (کوئی بھی ہوکیونکہ دہ مسلمانوں میں نااتفاتی

اورلزائی کرانا چاہتا ہے اور امام وقت کی مخالفت اور بغاوت کرتا ہے )-

یُصْوِبُ الْآیْدِی عَلٰی صلوةِ بَعْدَ الْعَصْوِ -عمر کے بعد فائن براتھ پر ہاتھوں پر مارتے تھے (لوگوں کواس سے منع کرتے تھے)-

گانگما صُرِبَ جِلْدُهُ بِسُوْكِ طَلْح-جِمِے طلح (بول) ككانے سے كھال پر مارا (ليني روئيس كھڑے ہو جاتے تھے يالرزه ہوجاتا تھاڈراور خوف سے)-

فَلاَ صَوْبَ وَلَا طَوْدَوَلاَ اِلَيْكَ-نه تو ٱلْحُضرت كَ عهد ميں لوگوں كو مار كر بثا ديا جاتا تھا نه بنكا كر نه بثو بچو كهه كر(كيونكه بيسب باتيں دنيا دار متنكبر بادشا ہوں كى سوارى ميں كياتى ہيں)-

فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِاللِّرَةِ -حضرت عمرٌ نے اس بہودی کودرہ سے مارا (بیرمارنا ہنمی کے طور پرتھا کیونکہ اس نے جو بیان کیاوہ سج تھا)-

فَجَعَلَ يَضُرِبُ يَمِينُا وَشِماَلًا -لگادان باكس اپن ادن كو مارن با رادن باكس طرف د كيف لگا (كدكون اس كى حاجت پورى كرتا ہے )-

فَضَوَبَ بِيدَهٖ فَاكلَ - اپناہاتھ بڑھایا اور کھایا - فضوبَ بیدہ فاکل - اپناہاتھ بڑھایا اور کھایا - فضوبَ کی گفتہ کو مارا (حالا نکدان کا کہنا صحح تھا کہ جس مال کی زکو ہ دیجائے وہ کنز (دفینہ) میں داخل نہیں ہے جس کوقر آن میں عذاب کا موجب قرار دیا ہے ان کا مطلب بیتھا کہ مسلمان کو مال جوڑنا ہی ضروری نہیں گواس کی زکو ہ دیتا رہے کیونکہ کم ہے کم اس کا اثر بیہوگا کہ قیامت کے دن فقیروں کے بہت زمانہ کے بعد بہشت میں جائےگا) -

نَهٰی عَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ-نراون کو ماده پر کدانے کی اجرت لینے سے منع فرمایا-

یُوْشِكُ آُنُ یَّضُرِبَ النَّاسُ اکْبَادَ الْإِبِلِ فَلَا يَجِدُونَ اَحَدًا اَغْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ - وه زمانة ريب بَ كَاوَلُ اونوں كے كليج ماريں كے (دور دور سے جلدى جلدى ان کو چلاتے ہوئے آئیں گے) پھرکوئی عالم مدینہ کے عالم سے

زیادہ علم والانہیں پائیں گے (اکثر لوگوں نے کہا مراداس سے
امام مالک ہیں سب سے پہلے انہی کی کتاب حدیث کی مؤطا
شریف شائع ہوئی اورصد ہاآ دمیوں نے دور دراز ملکوں سے آ کر
مؤطا کی سندان ہے لی- در حقیقت اسلام کے دین میں قرآن
شریف کے بعد مؤطا سے زیادہ کوئی کتاب صحیح اور اعتاد کے لائق
نہیں ہے اوضیح بخاری اورضیح مسلم کی بھی جڑاور اصل ہے)۔

لَا يَخُوُّجُ الرَّجُلَانِ يَضُرِ بَانِ الْغَانِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَان - دومُرد پائخانه كواس طرح ندجا كيس كه اپنا سر كوك لهوك با تيس كرت رئيس-

تَضْرِيْبُ النَّاسِ -لوكوں كو بحر كانا - ابھارنا -

ضَرِبُوْ اللهِ كَتَابِ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضِ (ا پِي نادانى سے) الله كى كتاب كے ايك حصه كودوسرے حصه سے نخالف كرنے لگے (محكم اور متشابه اور منسوخ اور ناشخ كونة بجھ كر) -

مُنْ قَنَلَ وَزَغَةً بِالصَّرْبِةِ - جَوْحَضَ گرگ کوایک بار میں مار ڈالے (حالانکہ گرگٹ موذی نہیں ہے مگر آ مخضرت نے اس کے مار نے میں ثواب فرمایا اس لئے کہ اول تو وہ غلیظ ہے دوسرے اس میں سے تی ہوا نگتی ہے تیسرے وہ ایسا جانور ہے جس نے حضرت ابراہیم پر آ گ کوروثن کرنا چاہا تھا کما قبل بعض نے کہا وہ موذی ہے درختوں کے پھل زہر آلود کردیتا ہے۔

ُ اِحْسِرِ ہُو ْ اعْلَیْھا ابْنَ عَشْرِ - (جب تمہارے بیج سات برس کے ہوں تو ان کونماز سکھلاؤ ؓ جب دس برس کے ہوں اور نماز نہ پڑھیس تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو ( حالانکہ نماز بلوغ

سے پہلے فرض نہیں ہے مگراس عمر پر مارنے کے لئے اس لئے فر مایا کہ بچوں کو پہلے ہی سے نماز کی عادت ہوجائے ورنہ جوان ہونے پر یک بارگی ان سے نماز کی مواظبت نہ ہوسکے گی۔ بعض نے کہا اس وجہ سے کہ دس برس کی عمر میں بھی بعض نیچے جوان ہو جاتے ہیں )۔

يَضُوبَانِ وَيُكَوِّفَانِ - ناچ رہے تھے اور دف بجارہے ھے-

نهی آن یَضُوبَ آحَدٌ مِّنَ الْمُسْلِمِیْنَ خَلاَءِ تَحْتَ شَجَوَةٍ - ورخت کے تلے پاکنانہ کرنے ہے آپ نے منع فرمایا ( کیونکہ درخت کے سایہ میں لوگ آ کر بیصے ہیں آ رام پاتے میں)-

ضَرَبْتُ عَلَيْهِ خَرَاجًا-مين نے اس پر محصول مقرركيا (يعني نيكس)-

الدُّعَاءُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ اَبْلَغُ فِي طَلَبِ
الرَّزُقِ مِنَ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ - سورجَ نَطَنَة تك (فَجْرَكَ
نمازكَ بعد) دعا كرتے رہنارز آكى كثابيش چلنے پھرنے ہے
زیادہ كرتا ہے (یعنی چل پھر كرمخت مشقت كر كے جتنى روزى
آدى كما تا ہے اس سے زیادہ روزى اس كولمتی ہے جوشيج كى نماز
كے بعد طلوع آفاب تك دعا اور ذكر الهي ميں مصروف رہے) فَیُصِیْبُ جَسَدَةُ وَرَاسَهُ الضَّرْبُ - اس كے بدن اور
سرپرسفید شہدلگ جائے -

ً مَا أَقَلَّ صَوْبُكَ فِي دَهُوِنَا-تَهَهَارِی نَظیرِ ہمارے زمانہ بہت کم ہے-

لَا تُحَثَّرُ اللَّهُ فِي الْمُنُومِنِيْنَ صَرْبَكَ-الله تعالى مسلمانوں ميں تيرى طرح بہت پيدانہ كرے-صلمانوں ميں تيرى طرح بہت پيدانہ كرے-صَرْبًا النَّاسَ -لوگوں ميں ل گئے-صَرْبٌ -حساب كاايك مشہور عمل ہے-مُضْطَوبٌ - وہ حدیث جس كى سند یا متن ميں راويوں كا

اں میں شک نہیں کدموَ طا بخاری وسلم ہے پہلے تصنیف ہوئی کیکن اس میں کئی روایا ت ضعیف' مرسل اور موتوف ہیں البتہ بخاری وسلم کی اصادیث کوامت میں صحت کی بنایر وتلقی بالقول حاصل ہواو ہ کسی اور کونصیب نہ ہوا۔ (م)

# الكالمان المال المال الكالم المال ال

آ لود کیا –

تگادُ تَنَضَرَّ جُ مِنَ الْمَلاَءِ-اس كَى كِمال بإنى ساتى بري تقي كَمَال بإنى ساتى بري تقي كريت تقي المري تقي كريت تقي المناس المناسكة ال

اِنَّ بَنِیَّ ضَوَّجُونِی بِاللَّم شِنْشِنَةٌ اَعْرَفُهَا مِنْ اَنْ بَنِی ضَوَّجُونِی بِاللَّم شِنْشِنَةٌ اَعْرَفُهَا مِنْ اَنْخَرَم مِیرے بیوں نے مجھ کو مار کرخون آلود کردیا یہ خصلت بیں اخرم کی بیچا تناہوں (یعنی موروثی ہے)۔

كُرِهُ الْصَّلُوةَ فِي الْمُشْبَعِ بِالْعُصْفُرِ الْمُضَرَّجِ بِالزَّغْفَرَانِ - بَعِرُ كِيادرتيز كَم كِريَكَ بُوئِ كِرْ مِين جَو زَعْفران ئِے تَصْرُ ابونماز مَروه رَكُى ہے-عَدُونٌ ضَرِيْجٌ - سِخت دَثمن -

عَدُوُّ صَوِیْجٌ - سخت دشمن -اِصْوِیْج - زرد کملی - سرخ ریشی کپڑا -مَصَادِ ج - سختیاں - پرانے کپڑے -و بہ '' '' ''

ضَرْ ج - دَهَكَيْنا ' بِثَانا ' قَبِر كُودِنا 'لات مارنا (جیسے ضراح ہے) -ضُرُو دُ ج - مندا ہونا 'لین کساد بازاری -مُضَادَ حَدُّ - گالی گلوچ کرنا -

إضْراح - بگاڑنا -خراب كرنا - دوركرنا -

فُر اگے - بیت المعور جوآسان میں ہے کعبہ کے مقابل (ایک روایت میں ضریع ہے معنی وہی ہیں اور جس نے صاد مہملہ سے روایت کی اس نے ظلمی کی ) -

> صُویْے -صندوقی قبرجیے لید بغلی قبر-مُضَوَّحِی -سردار کریم النفس سفید-مُضْطَرَّح - ایک و نے میں پڑا ہوا-

نُوْسِلُ إِلَى اللَّاحِدِ وَالضَّارِحِ فَايَّهُمَا سَبَقَ تَوَكُناهُ-(جب آخضرت كے لئے قبر تيار كرنا چابى تو صحابہ نے كہا) ہم ايما كرتے ہيں كہ بغلى قبر بنانے والے اور صندوتى قبر بنانے والے دونوں كو بلا جمجة ہيں جو پہلے آئے اى كوكام پرلگا دس گے-

اُوْ فَى عَلَى الضَّرِيْحِ - قَرَرُوهِما نَكايا قَرِيرِ پَنْجِا -ضَرُّ - يا ضُرُّ يا صَرَرٌ - نقصان (بيصند بے نَفْعٌ کی) -تَصُرِیْرٌ - نقصان پَنْجِا مُخالفت کرنا - ایک دوسرے سے اختلاف ہو-

ضَرَائِبِ -شكليں-

ضُرَباء -امثال اور نضائر (بدجمع ہے صَرِیْبٌ کی لیعنی مثل اور نظیر)-

اِضْرابٌ – عدول کرنامنحرف ہونا - ایک بات جھوڑ کر دوسری بات کینے لگنا -

مَضْرَبٌ - مارنا تلوار کی دھار-

دَارُ الضَّرْبِ-سکہ بنانے کا مکان ٹکسال-لینی روپیہ اشرفی وغیرہ تیارکرنے کا گھر-

مَضُّرِبُ السَّيْفِ - اصَل قومُ شرافت-مَضْرِبُ السَّيْفِ - تلوار كى دهار-مُضْرِب - وه سانب جو حركت ندكر -

وفرِ بن رأسًا طَالٌ مَا عَصَى الله -اس سركوخوب الرجس في من الله -اس سركوخوب الرجس في من الله -اس سركوخوب الرجس في من الله عن الله كل نافر مانى كل به كل نافر مانى كل نافر مانى كل به كل نافر مانى كل به كل نافر مانى كل به كل نافر مانى كل نافر مانى كل نافر مانى كل به كل نافر مانى كل به كل نافر مانى كل نافر

صَوْجٌ- چیرنا-لتھیڑنا گرادینا-تَصُویُجٌ-لاکانا-زینت دینا- آراستہ کرنا-سرخ

تضویع - لنکانا - زینت دینا - آراسته کرنا - سرر رنگنا -خون آلود کرنا -بر بر موه ...

تَضَرُّ جُ لَهُمْ جانا - سرخ ہونا -إنْضِرَاجٌ - پیٹ جانا - چرجانا -

مُرَّبِی جَعْفَوٌ فِی نَفَوِ مِنَ الْملَآنِكَةِ مُضَرَّجُ الْمَآنِكَةِ مُضَرَّجُ الْمَكَانِكَةِ مُضَرَّجُ الْمَحَنَاحَيْنِ بِالدَّمِ - جعفر بن الى طالب (جوغزوه موته ميں شہيد موئے سے )ان كوميں نے چند فرشتوں كے ساتھ ديكھا ان كے دونوں بازوخون آلود سے (وه الى طرح فرشتوں كے ساتھا اڑتے ورنوں بازوخون آلود سے (وه الى طرح فرشتوں كے ساتھا اڑتے بھرتے ہيں) -

وَعَلَىٰ رَيْطُهُ مُّضَرَّجَهُ - ميں ايك زم چادر بلكے رنگ كى پہنے تھا (يعنى اس كاسر خرنگ بہت تيزند تھا) - وَضَرَّ جُوْهُ بِالْاصَامِيْم - اس كو گھوں سے مار كرخون

# لكالمالين البات ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال

لجا نا–ئھہر جا نا-

. اِضْرار - سوکن کرنا - نقصان پہنچا - جلدی کرنا - زبردتی کرنا - بہت نزدیک ہونا -

> اِضْطِرَارٌ عِمَاجَ مِونا ُلا چار کرنا 'بقرار مونا – ضَادُوْدُ آءَ – قَطْ کُنَّ عاجت – ضَرارَهٌ – بینائی جاتی رہنا – ضَرِیْرٌ – اندھا – ضَرِیْرٌ – موکن – (ضَرِ ایْرِ جُمْ ہے) – ضَوُوْدٌ ہُ ہُ – حاجت –

اَلصَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْذُوْرَاتِ-حاجت اور ضرورت منوع كام كوبهى درست كرديتى ہے-(مثلا كوئى بھوك سے مرد ہاہے تو اس كے لئے مردار بھى حلال ہے گلے ميں نوالہ افك گيا اس كوا تار نے كے لئے پانى نہيں ملا تو شراب سے بھى اتار سكتا ہے)-

صَآدٌ الله تعالیٰ کا ایک نام ہے یعنی نقصان پہنچا بھی اس کا کام ہے جیسے نفع پہنچا۔

لا صَورَوَلاً صِوارَ فِي الْاسْلامِ اسلام میں اپ مائی کو نقصان پنچانہیں ہے نہ نقصان کے بدلے نقصان ویتا (یعنی نہ ابتداء کی کو نقصان کی بیائے نے نہ نقصان کے بدلے اس کو ضرر پنچائے بلکہ معاف کر دے اور درگز رکر ہے بعض نے کہا ضرر سے دو مرک کو نقصان پنچے کی اس کو فائدہ ہواور ضراریہ ہے کہ دوسرے کو نقصان ہوا ورائے تین بھی کوئی فائدہ ہوبعض شخول میں لا اِضْرارہے)۔

فَیُصَادِ رَانِ فِی الْوَصِیَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ – ایک مرد وعورت ساٹھ برس تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں (نیک کاموں میں مصروف رہتے ہیں) مرتے وقت وصیت میں ایک وارث کو ضرر پہنچاتے ہیں (کسی کو اس کے حصہ شرق سے زیادہ دلاتے ہیں کی کو کم یا ثلث سے زائد.....وصیت کرتے ہیں وارثوں کو نقصان پہنچانے کی نیت سے یا جو وصیت کے لائن نہیں اس کو وصی بناتے ہیں) پھران کے لئے دوزخ میں جانالازم ہو جاتا ہے۔

لا تُضَارُّونَ فِي رُوْيَتِه - تم قيامت كے دن اپنے پروردگارکواس طرح بے تکلیف دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھتے ہوئتم کواس کے دیکھنے میں دوسرے سے مخالفت یا جھٹر اگرنے کی ضرورت نہ ہوگی یا دوسرے کو دھکیلنے اور ہٹانے اور تکلیف پہنچانے کی یاتم اس کے دیدار میں ایک دوسرے سے ملے اور جڑے نہ ہوگی ہے۔ بلکہ الگ الگ رہ کرا پنی اپنی جگہ میں ہوتا ہے۔ بلکہ الگ الگ رہ کرا پنی اپنی جگہ میں ہوتا ہے۔ بلکہ الگ الگ رہ کرا پنی اپنی جگہ میں ہوتا ہے۔

مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلُكَ الْآبُوابِ مِنْ صُوُورٌةٍ وسب دروازول میں سے کی کو بلانے کی ضرورت نہ موگ ( کیونکہ ایک ہی دروازہ بہشت میں جانے کے لئے کافی ہےاس پر بھی کیا کوئی ایساشخص ہوگا جو بہشت کے سب دروازوں ے بلایا جائے۔ آ تخضرت نے فرمایا ہاں ہوگا جھے کوامید ہے کہم ان لوگوں میں سے ہو گے بیآ پ نے ابو بکرصد بیٹ سے فر مایا)-نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْمُضْطِرِ - زبردى كَ أَجْ س آ ب نے منع فر مایا (اس کی دوصورتیں ہیں ایک تو یہ کسی ظالم کے ظلم کی وجہ ے بالجرا پنامال بید ے بیزیج تو جائز ہی نہ ہوگی - دوسرے بیکہ قرضدار ہے یاضرورت یا خسارے یاز برباری کی وجہ سے کوئی اپنا مال ستابيحية لكوتواليصخص كامال ستالينے منع فرمايا بلكه مر مسلمان کولا زم ہے کہ ایسے بھائی کی مدد کرے اس کو قرض ولائے یا جب تک اس کی تنگی دور نه ہواس وقت تک اس سے تقاضہ نہ کرےاس کومہلت دے تا کہ وہ فراغت سے مناسب قیمت پر ا پنا مال ﷺ كر قرض ادا كر ہے اگريہ نہ ہو سكے تو اس كا مال بازار کے نرخ سے خرید لے اس کو نقصان نہ پہنچائے اس پر بھی اگر کسی شخص نے ایس حالت میں کم قیت سے کوئی چیز خرید کی تو بیے صحیح ہو جائے گی مگر مکروہ ہو گی اور خرید نے والا اخلاق اسلامی کے خلا ف حلنے والا ہوگا ) –

لاَ تَبْتَعُ مِنْ مُّضْطِرِ شَيْنًا -جَنْخُص پرجر مور ہامو (اپنا مال نقصان مال بیچنے کے لئے یا وہ سخت ضرورت کی وجہ سے اپنا مال نقصان کے ساتھ بھی رہا ہو )اس سے کھ مت خرید (یہ دوسراحکم اخلاقا ہے البتہ جس محض پر بیج کے لئے جر مور ہا ہے اس سے تو خرید نا جائز بی نہیں نیا ہی خرید کی محیح ہوگی)

فَقُضِی بَیْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ یَضُوّهٔ شَیْطان - اگر ان دونوں کی قسمت میں اولادکھی ہوگی تو اس بچہ کوشیطان نقصان نہ پہنچا سکے گا( لیعنی اس کومر گی کاعارضہ نہ ہوگا یا پیدا ہوتے وقت اس کو کو نچا نہ مار سکے گا - مگر بید دوسری حدیث کے خلاف ہے کہ ہر ایک بچہ کو بیدا ہوتے وقت شیطان کو نچا مارتا ہے مگر مریم اور عیسی اس سے محفوظ رہے تو مراد دوسری طرح کے ضرر اور نقصان ہیں اور بی بھی ضروری نہیں کہ تمام ضروں اور نقصانوں سے محفوظ ہو) -

لایک سُرُّهٔ اَنْ یَمَسَّ مِنْ طِیْب اِنْ کَانَ لَهٔ -اگراس کے پاس خوشبو ہوتواس کے لگانے میں کچھ نقصان نہیں (بلکہ بہتر ہے کہ لگائے گویاس کی ترغیب ہے)-

کان بُصَلِّی کاصَر به عُصْن فَسکر و معاذِ نماز پڑھ رہے میں میں کا ایک ڈالی نے ان کو تکلیف پنچائی انہوں نے اس کو و ڈالا-

فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم يَشْكُو ضَرَارَتَهُ - عبدالله ابن امكتوم أَ سَارَ الله ابن المينائي كاشكو الكر-

اُبْتُلِیْنَا بِالصَّرَّاءِ فَصَبَرْنَا وَابْتُلِیْنَا بِالسَّرَّاءِ فَلَمُ نَصْبِرْ - جب ہم کو تکلیف پینی (فقروفاقہ) تو ہم نے صرکیا اور جب ہم کو دنیا کی فراغت ہوئی تو ہم صرنہ کر سکے (بلکہ عیش وعشرت میں پڑ کرمست ہوگئے اللہ کے حکمول کو بھلادیا) -

يُجُرِي مِنَ الضَّارُوْرَةِ صَبُوْحٌ اَوْ غَبُوْقٌ - جب كوئی بموك سے بيقرار بو (صبر نه ہوسكے) تو چھانات كرے يا شام كو پچھ كھالے (ليمن ايك وقت كھاليا كافی ہے اگروہ مرداروغيرہ ہو ليكن حرام چيز كا بفراغت دونوں وقت كھانا درست نہيں)-

ین حرام پیر ہبرا میں دووں دست کا اور مصافیاں۔ مِنْ غَیْرِ صَوَّاءً مُضِوَّةٍ -اس کا ترجمہ پہلے گزر چکا باب الراءمے الہمزہ میں حالانکہ اس کے ذکر کرنے کا باب بیتھا)-

عِنْدُ اِخْتِگَادِ الصَّرَائِدِ -اختلافی باتوں کے اُل جانے پر اصل میں ضرائر جمع ہے ضرۃ کی جمعنی سوکن چونکہ ایک سوکن دوسری سوکن سے جمعی متفق نہیں ہوتی اس لئے اختلافی باتوں کو صرائر کہنے گئے )-

لَهُ بِصَرِيْحِ ضَرَّةُ الشَّاةِ مُزْبِدٌ - تَقرادوده كين المان

والا اس کے تھن سے نکل رہا تھا۔ (توبير آنخضرت کا مجزہ تھا کہ بدوودھ والی بکری یوں دودھ دیے لگی)۔

وَمَا يَضُرُّكَ ايَدُ قَرَأْتَ-الَّر تَو كُولَى بَهِي آيت كَي سورت کی پڑھ لے تو کچھ نقصان نہیں ( کیونکہ آیتیں اس طرح نہیں اتریں کہ ایک سورت کی سب آیتیں ختم ہونے کے بعد دوسرى سورت اترى بلكه جب جوئي آيت اتر في تو آ مخضرت فرمادیتے کہاس کوفلال سورت میں شریک کر دواورا بیا بہت مواہے کہ ایک سورت کی ہے اور اس کی بعض آیتیں مدینہ میں اتریں کبعض سورتیں مدنی ہیں کیکن اسکی کچھ آیتیں مکہ ہی میں اتر چکی تھیں ای لئے بعض علاء نے آیات کی بھی تقدیم وتاخیر جائز رکھی ہے بشرطیکہ مطلب میں خلل نہ آئے اور اکثر علاء کا قول ہے كة يات كى ترتيب خود آخضرت كدوريس آپ كفرمان ہے ہوگئ تھی اس لئے اس میں تقدیم وتا خیر جائز نہیں ہے البتہ سورتول میں تقدیم وتا خیر جائز ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ پہلی رکعت میں آ ل عمران پڑھے پھر بقرہ ای طرح بچوں کو جو یارہ عم اخیر سے پڑھاتے ہیں اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہا در قرآن کے سورتوں کی ترتیب کچھتو رائے اور اجتہا دصحابہ ہوئی ہے کچھ آنخضرت کی قراءت کوئ کر آپ نے جس سورت کو پہلے پڑھایا اس کا ذکر پہلے کیا اس کو پہلے رکھا اور جس کو بعديس يرْ هايا اس كا ذكر بعديس كيا اس كو بعديس ركها- جيس اك مديث من إلْكُفَرَةُ وَالِ عِمْرَانِ لَوْ آپ نے بہلے سورهٔ بقره کا ذکر کیا چگر آل عمران کا تومصحف میں بھی پہلے سورہَ بقره رکھی گئی پھر آل عمران-افسوس که آنخضرت کو به ترتیب نزول قرآن مرتب كرنے كى مہلت نہيں ملى اور حضرت عليٌّ نے ' کہتے ہیں کہاس طور سے قرآن مرتب کیا تھا مگراس کی شاعت نہ موسكى اور الله تعالى كى كچه حكمت اس ميس تقى كه قرآن تمام جهان میں ایک ہی طرح کا اور ایک ہی ترتیب کار ہے بیسب قرآن حضرت ابو برصدیق کی خلافت میں جمع کرلیا گیا تھا اوران کے انقال کے بعد حضرت عرائے پاس رہا پھراس کی صاحزادی ام المونين حضرت حفصة ك ياس آيا حضرت عثمان في ان ي ما نگ کراس کی سات نقلیں کرائیں اور ایک ایک نقل ایک ایک

# الكالمالة الالتال المالة المال

صوبہ میں بھیج دی کہ سب لوگ ای سے نقل کریں اور اس کے موافق قراءت کریں اور باقی تمام متفرق پر چوں کوجن پر لوگوں نے اپنی اپنی ساع کے موافق قرآن کھا تھا اور کہیں کہیں تغییر بھی شریک کرئی تھی جمع کر کے جلادیا اگر حضرت عثمان ٹیکام نہ کرتے تو آن کا بھی وہی حال ہوتا جو انجیل کا حال ہے کہ اس کے مختلف نسخہ شاکع ہیں اور ہرا کیا اپنے نسخہ کو چیج اور دوسر سے کوغیر معتبر جانتا ہے جولوگ عقل کے اندھے ہیں ان کو حضرت عثمان گا سے برا کام برامعلوم ہوتا ہے۔

گل ست سعدی و درچیثم وشمنان خارست کی ست سعدی و درچیثم وشمنان خارست کو کیدیشها - اگرتو فاطمہ بنت قیس کی حدیث بیان نه کرے تو تجھ کو کچھ نقصان نه ہوگا ( اس کا قصہ کیاب الشین میں گذر چکاہے ) -

۔ مَنْ صَازَ أَوْ شَاقَ - جَوْخُصْ مسلمان کونقصان پہنچائے یا اس کو تکلیف میں ڈالے(امام مالک نے کہااس میں وہ لوگ بھی داخل میں جو بھے وغیرہ معاملات میں مسلمان کو دھوکا دیں اس کو نقصان پہنچا ئیں اس طرح وہ طالب العلم بھی جوالک دوسرے کو ذلیل کرنا خواہ کُواہ بحث اور جنگ وجدل کرنا چاہتے ہیں )۔

میں کہتا ہوں اور وہ نام کے مولوی بھی جواپیٰ علیت اور لیافت کے اظہار کے لئے بےضرورت سوالات کرتے ہیں اور دوسر ہے مسلمان کولاعلم اور نالائق ثابت کرنا چاہتے ہیں۔

لا يَضُرُّمَعُ السَمِهِ شَيْءٌ فِي الْآرُضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ -اس پروردگاركنام سے شروع كرتا مول جس كانام لينے سے كوئى چيز خواہ زمين ميں مويا آسان ميں نقصان نہيں پہنچا علق (چونكہ اس كے نام كى حرمت اور عزت زمين اور آسان والے سب كرتے ہيں اور ہر جگہ اس كى حكومت ہے سب اس كے تا بعدارا ورفرمال بردار ہيں)

لَا تُضَارَّ بِالصَّبِيِّ وَلَا يُضَارَّ بِالْقِهِ فِي رَضَاعِهِ - نه تو مال كونقصان پَنَچَايا جائے گا (اس كا بچه اس سے چھين كر) اور نه باپ كونفنان پَنچايا جائے گا (اس طرح كه مال دودھ پلانے سے انكار كرے) -

ائی مضارّة گلمو مینی - جن لوگوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لئے دوسری معجد بنائی - (بیلوگ منافق تھے انہوں نے معجد قبا کوجس میں سب مسلمان مل کر نماز پڑھتے تھے ویران کرنے کے لئے ای کے قریب ایک دوسری معجد بنائی اور آئخضرت سے درخواست کی کہ آپ معجد قبا کی طرح اس میں بھی آئ کر نماز پڑھ دیجئے اور ہمارے لئے برکت کی دعا کیجئے آپ اس وقت تبوک کو جا رہے تھے فرمایا جب سفر سے میں لوٹ کر آئ وقت تبوک کو جا رہے تھے فرمایا جب سفر سے میں لوٹ کر آئ کا تو آپ نے ممار بن یا سرا وروحشی دونوں کو تھے کر اس معجد کوگر اویا اور جلا کر خاک کر ادی اور اس جگہ کوکوڑہ خانہ مقر رکر دیا کہ وہاں نجا ست اور کوڑا اور الاکریں) -

قَضٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّفُعَةِ

بَيْنَ الشُّركَاءِ فِى الْارْضِيْنَ وَالْمَسَاكِنِ وَقَالَ لَا

صَرَدَوَلَا ضِرَارَ فِى الْاسْلَامِ - آنخضرت نَ شريوں ك

درميان اور گھروں بيں شفعہ كاحق مقرر كيا اور فر مايا اسلام بيں نه
ضرر ہے (دوسرے كونقصان دے كر اپنا فائدہ كرنا) اور نه
ضرار (دوسرے كونقصان دينا اور اپنا قائدہ نهو)
بعض شخول بيس و لا اضواد ہے بيغلط ہے۔

فَاذَا قَدِمْتِ عَلَى صَوَالِوكَ فَاقَوْ الْهُنَّ عَنَّا السَّلاَمَ-جب تواپی سوکنوں کے پاس پنچتوان کو ہماری طرف سے سلام کہنا - ضروری بدیمی کوجھی کہتے ہیں یعنی جس کے بچھنے میں غوراور فکر کی ضرور تین ہو۔

ضِرَادِ بُنِ مَالِكِ الْآزُورِ الْآسَدِی- صحابی بیں مرتدین بنی اسدے جنگ کی-فقوحات شام میں حضرت خالد بن ولید کے ساتھ رہے-

ضَرْسٌ - زورے کا ٹنا- سخت ہونا - رات تک چپ رہنا-صَرَسٌ - کھٹاس سے دانتوں کا کند ہونا -تَضْرِیْسٌ - آ زمودہ کرنا 'مضبوط کرنا' سخت ہونا -مُضار سُنَّة - آ پس میں لڑنا ایک دوسرے کوکا ٹنا -اِضْراسٌ - پریشان کرنا' رنج دینا' چپ کرنا' دانتوں کا کند کرنا -

تَضَارُسُ - برابرنه مونا -

یہلے پہل آپ نے جنگ احد کی )-

ضِوْسٌ - داڑھ یا دانت-بعض نے کہااضراس وہ دانت جو ثنا یا (سامنے کے دو دانت) اور رباعیات اور انیاب (کچلوں) کے بعد ہرطرف پانچ پانچ ہوتے ہیں-''ضرس''-سخت ٹیلہ کوبھی کہتے ہیں۔

صَوِسٌ شَوِسٌ - برخلق بدخو تخت مزاج اکھڑ۔ اِشْتُوی مِنْ رَجُلِ فَرَسًا کَانَ اسْمُهُ الضَّوسَ فَسَمَّاهُ السَّكُبُ - آنخفرت نے ایک شخص سے ایک گھوڑا خریداجس کانام ضرس تھا (آپ نے اس نام کو براجانا) اوراس کا نام سکب رکھ دیا (یعنی خوب چلنے والا رواں گھوڑا اس گھوڑ سے یہ

ھُوَ صَبِسٌ صَوِسٌ - زبیر بڑے سخت درشت مزاج آ دمی ہیں (ید حفرت عمر کا قول ہے)-

تکان تلکابة فاذافرع فنوع المی صوس تحدید یا المی صوس تحدید یا المی صوس تحدید یا المی صوس تحدید یا المی صوس تحدید الله حکور بیا اور زنده دل آدی سے (برایک سے نری اور ملائمت اور ظرافت اور خوش طبعی کے ساتھ پیش آتے جیسے جوان مردوں اور بہادروں کا شیوہ ہے ) مگر جب کوئی ان کی پناہ لیتا ( دشمن سے ڈرکر آپ کی پناہ میں آتا ) تو گویا اس نے ایک لو ہے کی طرح سخت شخص سے پناہ لی یا ایک سخت شیلے کی آٹ کی ( مطلب یہ ہے کہ آپ خوش خلق بنس کھنرم مزاج سردار تھے کین جنگ میں ایسے سخت اور قوی تھے کہ خدا کی مزاج سردار تھے کین جنگ میں ایسے سخت اور قوی تھے کہ خدا کی

کانَ مَا نَشَاءُ مِنْ صِرْسِ قَاطِع - جِسے ہم چاہتے تھے حضرت علیؓ ویسے ہی تصابیخ ارادوں کو پورا کرنے والے (لینی صاحب عزم اور ہمت قوت فیصلہ رکھنے والے )-

لَا يَعَضُّ فِي الْعِلْمِ بِضِوْسِ قَاطِعٍ عَلَم مِن كَاشِے والا دانت سے نہیں کا شا (مطلب میہ کے علم میں اچھی طرح غوراورفکر کر صحیح رائے قائم نہیں کرتا -

مَشْطُ اللِّحْيَةِ يَشُدُّ الْاضْرَاسَ - دارُهي مِينَ تَكْهي كرنا دانتون كومضبوط كرتا ہے-

اِنَّهُ تَكِرِهُ الطَّرُسَ - انہوں نے دن تجر چپ رہنا( صَوْمُ الصَّمْت لِعِن حِب كاروزه) كروه جانا -

کالنّابِ الصَّرُوْسِ تَزْبِنُ بِرِجْلِهَا- کائے والے دانت کی طرح پاؤں سے دفع کرتی ہے (یعنی دور دروہ و ت وقت لات مارتی ہے بھی کائے کھاتی ہے)-

یا گُلُ اَبُوَای الْحَمْضَ وَاَضُرَسُ اَنَا - (بَی اسرائیل میں ایک شخص دلدالز ناتھا (حرامی بچه) اس نے قربانی کی وہ قبول نہیں ہوئی تب اس نے دعا کی پروردگار) میرے ماں باپ تُو ترشی کھائیں اور دانت میرے کند ہوں (تیرے کرم اور رحم سے بیامردور ہے کہ ماں باپ کے گناہ کا موّاخذہ مجھ سے ہو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول فرمائی) -

حَمْضٌ - ایک ترش بوئی ہے اونٹ جب اس کر چرتا ہے تو اس کے دانت کند ہوجاتے ہیں )-

ذَاتُ ظِلُفٍ وَّلاَ ضِوْسٍ - كَفر والے جانور اور دانت لے درندے-

غُلامٌ أَصْرَسُ لَا يَنَامُ قَلْبُهُ- بِرُ رِدانت والالزكاس كادل نبيس وتا (سوت ميں بھی اپنے فاسد خيالات نبيس جھوڑ تابر برايا كرتا ہے )-

فَعَطَفَ عَلَيْهَا عُطْفَ الطَّرُوْسِ - اس پراس طرح مراجیے شریراورسرکش اونٹی مرتی ہے (دو بنے والے کو مارتی اور کائتی ہے)-

ضُرْطٌ - آواز كساته بإدنا گوزكرنا -ضُواطٌ - يادگوز -

اِصُواطٌ - پدانایامنہ سے پادکی طرح آواز نکالنا-ضوطٌ - ایک جانور ہے جوڈر کر پادتا رہتا ہے- بوڑھا-

# الكالمانية الاحادان المان الما

أَضَّوْطُ وَّأَنْتَ الْأَعْلَى - تو اوپر ہے بھی پادتا ہے (ب ایک مثل ہے بعنی قومی اور زور آور موکر شکوہ اور شکایت کرتا ہے)-

ضَرُوُ طُّ اور ضَراطٌ- پدؤ بہت پاونے والا-اَضُوَ طُّ پدوڑ ا (مؤاث صَرْطاءً ہے)

إِذَانَادَى الْمُنَادِى لِلصَّلُوةِ اَدْبَرَالشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ - جبموَن نمازك اذان ديتا بق شيطان پيهُموژكر پادتا موا چلا جاتا ب(الله كے نام سے ڈركراس كا گوزنكل جاتا ہے)-

دُخُلُ بَیْتُ الْمَالِ فَاَضْرَطَ - حفرت عَلَیْ خزانه میں تشریف لے گئے پھر تھارت سے آواز نکالی (ونیا کے مال اور اساب کو بے حقیقت سمجھا) -

اِنَّهُ سُنِلَ عَنْ شَيْءٍ فَأَضْرَ طَ بِالسَّائِلِ - حفرت علیُّ النَّائِلِ - حفرت علیُّ السَّائِلِ - حفرت علیُ سے ایک بات بوچھ گی - انہوں ٹھٹے سے بوچھنے والے پر آ واز نکالی (دونوں ہونٹ ملا کر ان میں سے گوز کی طرح آ واز نکالنا اس کو اضراط کہتے ہیں عرب لوگ کسی کی تحقیر کے لئے ایسا کیا کرتے ہیں ) -

يَضُوطُ - گوزلگا تا ہے-ضِوْطِم - بڑے پیٹ والا - تو ندل -ضَوْعٌ - تا بعد ارکر نا - سدھانا -ضُورُ وُعٌ - نزد یک ہونا - ڈو بے لگنا -ضَر اعَدٌ - عاجزی تواضع اکسار فروتی -مُضَار عَدٌ - مثابہت -

اِضُوا ع- زچگی سے پہلے دودھاتر آنا 'خرج کرنا' ذلیل -

> تَضَوَّعٌ - عاجزی گزار انا -ضَرِعٌ - تقن -مثل ری کی لٹ -ضَارعٌ - کمزور لاغز چھوٹا -ضَرعٌ - کمزور - بزدل -ضُورُوعٌ - بڑے تقن والی - عاجز ذلیل -

اِضُوعٌ - لاغز' کمزور' چھوٹا۔ ضَوْعَاءٌ یا ضَوِیْعَةٌ - بڑے تھن والی (گائے یا بکری) -تَضَارُعٌ - ایک دوسرے کے مشابہ ہونا -ضَوِیْعٌ - ایک زہریلی کڑوی گھانس جوجہنم میں ہوگی''خار رچھاڈ''۔

مَالِی اَرَاهُمَا صَارِعَیْنِ فَقَالُوْ اِنَّ الْعَیْنَ تُسُرِعُ اِلْیَهِمَا - آنخضرت کے فرمایا کیا سبب ہے میں جعفر بن ابی طالبؓ کے دونوں بچوں کو دبلانا تواں پاتا ہوں لوگوں نے عرض کیاان کونظ جلدی لگ جاتی ہے۔

اِنِّی لَا فَقِرُ الْبُکُرَ الطَّرْعَ وَالنَّابَ الْمُدْبِرَ مِی دیلے ناتواں اونٹ اور بوڑھی اوٹٹی کے مائے پردیا کرتا ہوں۔ وَاذَا فِنْهَا فَدُسُ آدَهُ وَمُمْثُ ضَدَّعَ عَالَمُال) لَا

وَإِذَا فِيهَا فَوَسٌ آدَمُ وَمُهُورٌ صَّرَعٌ - نا گهال ايك تو اس ميس فيد گھوڙي نِكل اورايك پچھرانا توال-

كَسْتُ بِالصَّرَعِ- (عمرو بن عاصٌّ سے نے كہا) ميں نا توال نہيں ہوں-

مَالِی اَرَاكَ صَارِعَ الْمِحسمِ-كياسبب ہے كہ يس جُهوكو ناتواں كمزورد كيتا ہوں-

لا یخترکت فی صدو کی شیء صار عت فیه النصر انید که النصر انید - (یه تخصرت نے عدی ابن حاتم سے فر مایا جب کہ انہوں نے بوچھا کہ نصار کی کا (تیار کیا ہوا کھانا کیسا ہے؟) تیرے دل میں کوئی خدشہ اس بات کا نہ گذر ہے جس چیز میں تو نصار کی کا مشابہ ہوگیا وہ حرام ہے یا خبیث ہے یا مکروہ (بلکہ وہ حال اور نظیف ہے گووہ کھانا نصار کی کا تیار کیا ہوا ہو یا ان کے کھانے کے مشابہ ہو معلوم ہوا کھانے پینے کی چیز وں میں کسی قوم کی مشابہ سے ضربہیں کرتی - بشرطیکہ تشبید کی نیت نہ ہوائی طرح کی مشابہ سے ضربہیں کرتی - بشرطیکہ تشبید کی نیت نہ ہوائی طرح کی مشابہ سے خوال میں کی وار کے نصار کی کے بین کہ تو دل میں کبیر کی یور بول نے یہ اور اسلام کا دین نہایت سیدھا سادہ اور کیونکہ تو مسلمان ہے اور اسلام کا دین نہایت سیدھا سادہ اور کونکہ تو سان ہے ای وردشواری کا نام نہیں ہے)۔

إِنِّي أَخَافُ أَنْ تُصَارِعَ - جُهِ كُودُر بِ لَهِ مِن تيرا كام سود

### الكانات الكان الكال الكانات ال

کے مشابہ نہ ہوجائے۔

آخاف آن یم شارع - مجھ کو ڈر ہے کہیں جو گیہوں کے مشابہ نہ ہو ( تواس میں بھی ربال سود) ہوگا یعنی جو بھی گیہوں کے بدلے زیادہ کم لینا ناجائز ہوگا گرضج میہ ہے کہ جواور گیہوں دومخلف جنسیں ہیں اس لئے ان کے تبادلہ میں کی بیشی جائز ہے اور خود حدیث میں اس کی صراحت ہے)۔

لَسْتُ بِمُكْحَةٍ طُلَقَةٍ وَّلَا بِسُبَيَةٍ صَرَعَة - يس بهت نكاح كرني والا اور بهت طلاق دين والا آدى نبيل بول اور نه كال كلوچ بكنے والا دوسر الوگول كى طرح (بيه معاوية كا قول بے)-

خَرَجَ مُعَبَدِ لَا مُتَصَرِّعًا-آتخفرت كَك استىقاءك لين يول يديريثان حال (بن بناؤ)-

عاجزی کرتے ہوئے نکلے گڑ گڑاتے ہوئے- (مالک سے اکسار کے ساتھ سوال کرتے ہوئے)

فَقَدُ ضَرِعَ الْكَبِيْرُ وَرَقَ الصَّغِيْرُ- بِرَا بِورُهَا كُرُ گُرُانے لگااور بچرونے لگا-

أَضْرَعَ اللَّهُ مُحدُودَ كُمُمُ - الله تعالى تنهار برخساروں كو ليل كر بے-

قَدُّ ضَرَعَ بِهِ-اس پرغالب موركيا-

فَیْعَاتُونَ بِطُعام مِنْ ضَرِیْع (جب دوزی بھوک کے مارے بہت نالہ وفریادی کیا کیں گے) تو ان کی دارری ضریع ہے کی جائے گی (وہ کھاتے کو ملے گی ضریع ایک بوٹی ہے ملک جازی اس میں بڑے برنے کا نئے ہوتے ہیں۔ بعض نے کہ شرق (جس کا ذکر پہلے گذر چکا ہے طبی نے کہا ضویع آخرت کی ایلوے سے زیادہ تانح اور مردار سے زیادہ بد بوداراور آگ سے زیادہ گرم ہوگی)۔

مَالُهُمْ زَرْعٌ وَلا جَرَوْعٌ - ندتوان كے پاس كيتى بائرى بندودھ كے جانور بين -

اَهْلُ صَرْع - لِعِنْ گاؤں كر ہے والے (كونكمان كى غذا كثر دودھ موتى ہے)-

لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَّلَا ضَرْعًا-نتر كَيْنَ كَام آ عَ

نەدودەر كے-

اَلصَّرِيْعُ شَیْءٌ يَكُونُ فِي النَّارِ يُشْبِهُ الشَّوْكَ اَمَرَّ مِنَ الطَّرِيْعُ شَیْءٌ يَكُونُ فِي النَّارِ يُشْبِهُ الشَّوْكَ اَمَرَّ مِنَ النَّجِيْفَةِ وَاَشَدَّ حَرًّا مِّنَ النَّارِ -ضرلِح ایک چیز ہے جودوزخ میں موگی کانے کی طرح ایلوے سے زیادہ کڑدی اور مردارے زیادہ بدبودار اور آگ سے زیادہ گرم-

اکتَّضَرُّعُ تَحْوِیْكُ الاصابع یَمِیْنًا وَشِمَالاً – تضوع کیا ہے انگیوں کا دہنی بائیں طرف ہلانا – ( دوسری روایت میں ہے کہ سبابہ (کلمہ کی انگلی) کا دہنی بائیں طرف ہلانا – یہ امامیہ کی روایت ہے اور امام مالک اور بعض المحدیث کے نزد یک بھی تشہد کے وقت دعا میں کلمہ کی انگلی کا ہلانا مسنون اور آنخضرت سے ثابت ہے اور حنفیہ نے اس کا انکار کیا ہے) – اور آنا تواں سواری کے لائق نہ ہو کہ مشہم لِلطَّن ع – جوگھوڑ انا تواں سواری کے لائق نہ ہو

اس کو مال ننیمت میں سے حصر نہیں ملےگا۔ مُضلوع - وہ فعل ہے جس کے شروع میں اَتَیْنَ میں سے کوئی حرف ہواور حال یا ستقبل کے زمانہ پر دلالت کر ہے۔ حِنْدِ خَامْ - زور آور حملہ کرنے والاشیر بہادر شجاع آوی توی -حَنْدُ فَطَهٔ - ری سے باندھنا 'مضبوط کرنا' گردن پرسوار ہونا -

ضَرَ اكَةً مِحَاجَ مِونا ' فقير مونا -ضَر يُك مِحَاجَ حال - فقير -

صُورًا كُ -شيرُ سِخْتُ بَرَطُلْ آ دَى مُونا ' توانا -

عَالَةٌ ضَرَ اللهُ عَمَّاجَ بال يَحِياد بلي لاغر بدحال-ضَيْرَاك - مَحِمل -

ضَرَم - سخت بحوك يا بحوك كى گرى غصه سے بھڑ كنايا گرم ہونا -تَضُويْم اور إِضُوام - روثن كرنا - سلگانا -تَضَرَّم مُ - غصه سے مشتعل ہونا -إِسْتِضُوام - روش كرنا -

مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ ضَرِ مَنْدُ - الْكَارِهُ شعليه -

مَا بِاللَّادِ نَافِخُ ضَوَمَةٍ - گَرِيْسِ كُونَى آگ پَيُو نَكُنِ والا نہيں رہا(سب مرگئے ماچلے گئے )-نہیں رہا(سب مرگئے ماچ کے )-

كُانَ لِحْيَتُهُ ضِراهُ عَرْفَجٍ - ابوبكر كَى وْارْهى كوياسلكى

## الكاسك الاستان ال المال المال

ہوئی عرفج کی لکڑی ہے(عرفج ایک درخت ہے جوجلدی سلگ جاتا ہے وہ حنا کا خضاب کرتے تھے تو ڈاڑھی سرخ انگارے کی طرح معلوم ہوتی تھی)۔

وَاللَّهِ لَوَ ذَمُعَاوِيةُ اَنَّهُ مَا بَقِي مِنْ بَنِي هَاشِمِ نَافِخُ صَرَمَةٍ - خدا كُ فتم معاويه يه چاہتا ہے كه بن ہاشم ميں سے كوئى آگ يھو كئے والا نه رہے - (دوسرى روايت ميں يوں ہے لا عامِهُ دَارِ وَالاَ نَافِخُ نَارِ - يعنى كوئى گھر بسانے والا نه رہے نه آگ پھو مُننے والا تمام بن ہاشم كوفنا كردے يه حضرت على شف قتم كھا كرفر مايا) -

فَامَرَ بِالْآ خَادِيْدِ وَأُضْرِمَ فِيْهَا النِّيْرَانُ-اس نَے خندقِس کھود نَے کا حَمَم دیا اوران میں آگ سلگائی گئی-وَتَکُونُ السَّاعَةُ كَالضَّرَمَةِ- گُوری اتن چھوٹی ہوگی جیسے گھاس کے شِنگے پر آگ کا ایک شعلہ جلدی سے سلگ جاتا

وَيَكُونُ الْيُومُ كَالضَّرَ مَة - دن اليا جَهونا ہو گا جيسے آگ کا شعلہ جوایک تئے پرسلگ جائے (فوری جل کر بچھ جاتا ہے- مطلب میہ ہے کہ عمریں کم ہو جائیں گی دنوں ادر ساعتوں میں برکت نہیں رہے گی زمانہ جلدی گزرتامعلوم ہوگا)-

وَالْيُوْمُ كَانْسِطِرَامٍ-ون الياموكاجيك اليك لهاس كے تنكى كاسك جانا-

فَانَّ الْفُولُسِفَةَ تُضُرِمُ عَلَى اَهُلِ الْبَيْتِ- (سوتِ وقت چراغ بجمادیا کرو) چوبا کیا کرتا ہے گر والوں پر آگ لگا دیتا ہے (تیل کی بق کو گھیٹ کرلے جاتا ہے گھر میں آگ لگ جاتی ہے)-

ضَرَّى يا ضِراءٌ ياضَراءٌ – لازم كر لينا – عادت ہو جانا – حص كرنا – جرأت كرنا –

ضَرَاوَةٌ يا ضَرْیٌ ياضَوَاءَ ةٌ-چسکه لگ جانا-لت پڑ جانا-عادت ہوجانا-

صُّرُوُّ -خون بهنانهٔ تصنا-

كُلْبٌ صَارٍ - شكارى كماجس كوشكارى عادت مو-إِنَّ قَيْسًا صِّراءُ اللَّهِ- قيس قبيلي كي لوگ الله ك

شکاری جانور ہیں (یعنی بڑے بہادر جنگی لوگ ہیں)اِنَّ لِلْاِسْلَامِ صَوَاوَةً-اسلام کا چسکہ لگ جاتا ہے
(جہاں آ دمی دل سے مسلمان ہوا پھروہ اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا
کیونکہ اسلام ایسا سچاسید ھاصاف دین ہے جس میں عقل سلیم اور
تہذیب کے خلاف کوئی بات نہیں ہے)-

اِنَّ لِلْنَحْمِ صَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْنَحْمُو- گوشت كاچسكه بھی شراب کی طرح لگ جاتا ہے (جیسے شرائی سے شراب نہیں چھوڑی جاتی اس طرح گوشت خور سے گوشت نہیں چھوٹ سکتا۔ معلوم ہوا ہمیشہ ہر روز گوشت کھانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے خصوصا گرم ملکوں میں جیسے ہندوستان اور عرب میں گوشت خور ک کی کثر ت جگر کوخراب کردیتی ہے البتہ بھی بھی گوشت کھانے میں قاحت نہیں )۔

اِیّا کُمْ وَاللَّحْمَ فَإِنَّ لَهُ عَادَةً - گوشت خوری ہے ہے رہو( لعنی ہمیشہ گوشت کھانے سے کیونکہ اس کی عادت ہو جاتی ہشراب کی طرح )-

مُنِ اقْتُنَا یَ کُلُبًا اِلّا کُلْبِ مَاشِیة اَوْ ضَادِ - جَوِّحْض ریور کی حفاظت یا شکار کے مقصد کے سواکسی او رغرض سے کتا پالے (بے ضرورت کتا گھر میں رکھے اگر چوروں سے حفاظت کے لئے رکھے یا اور کسی ضرورت سے تو وہ بھی مستشی ہوگا ) – لئیس بگلب مَاشِیة اَوْ ضَادِیة اِس بیور کی حفاظت کرنے والا باشکاری کتا نہ ہو۔

نَهٰی عَنِ الشَّرُبِ فِی الْإِنَاءِ الضَّادِیْ-اس برتن میں منع فر مایا (کیونکہ ایسے برتن میں شربت ڈالنے سے اس میں نشر آ جائے گا-بعض نے کہاضاری سے بہنے والا برتن مراد ہے)-

اکگل مَعَ رَجُلٍ بِهِ ضِرُوٌ مِّنْ جُذَام - ایسے خُض کے ساتھ کھانا کھایا جس کا جُذَام برہا تھا- (اس کے پھوڑوں سے پیپ خون جاری تھا-بعض نے یوں ترجمہ کیا ہے جس کو جذام لازم ہوگیا تھا لین اچھانہیں ہوا تھا) -

یکدبتُوْنَ الصَّوَّاءَ - گھے درختوں میں حصِپ کررینگتے ہیں ( مکروفریب کرتے ہیں) -

كَانَ الْحِمْي حِمْي ضَرِيَّةٍ عَلَى عَهْدِهِ سِتَّةُ

## الكارات الكال الكال الكالك الك

دوڑنا'پےدرپے آنا۔

إضطِمَاه - جوم كرنا از دهام كرنا-

كَانَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ إِذَا اصْطَمَّ عَلَيْهِ النَّاسُ اَعْنَقَ-جب في مين اوك آپ رنجوم كرت تو آپ اون كوميانه چال چلات (دوڑات نهين ايبانه موكى كوصدمه پنج )-

فَدَناالنَّاسُ وَاصْطَمَّ بَعْضُهُمُ الْي بَعْضِ لَوَكَ نزديك موئ ايك دوسرے مال كر طِلے-

#### باب الضاد مع العين

ضَعْزُ -خوبروندنا-

ضَعْضَعَةً - گرادينا'منهدم كرنا-

تَصَعْضُعٌ - عاجزي كرنامحتاج مونا ُ حيب جانا ُ عقل جاتی رہنا ُ نا تواں ہوجانا -

ضَعْضًا ع- بحولاً بي عقل ْ نا تواں-

مَا تَصَعُفَعَ إِمْوَوٌ لِلْآ خَوِيُرِيْدُ بِهِ عَرَضَ الدُّنْيَا إِلَّا ذَهَبَ ثُلُثَا دِيْنِهِ - جب كُولَ دوسرے كسامنے دنيا كمانے كے عاجزى كرے (منت ساجت خوشامد تواضع فروتی جيے دنيا داروں كا قاعدہ ہوتا ہے) تو اس كے دين كے دو جھے تباہ ہو جائيں گے (تين حصوں ميں ہے سرف ایک حصدہ جائے گا) -

قَدْ تَضَعْضَعَ بِهِمِ الدَّهْرُ فَأَصْبَحُوا فِي ظُلُمَاتِ الْقَبُورِ - زمانه نے ان کو ذلیل اور خوار بنا دیا آخر قبرول کے اندهیروں میں چلے گئے (مرگئے)ضَعْفٌ یاضُعْفٌ - نا تواں ہونا 'کمزور ہونا -

و ق ضعف - دگنا- آمیال - محفوظ چرا گاہ ضربیر کی چرا گاہ تھی ان کے زمانہ میں چیمیل تک (ضربیدا یک عورت کا نام تھا' بھرا یک مقام کا نام ہو گیا سجد میں ) -

عِوْقٌ صَوِیٌّ - وہ رگ جس کا خون بند نہ ہوتا ہو-کانُو یَنتَبِذُوْنَ فِیْهَا حَتّٰی صَوِیَتْ - اس میں نبیذ بنایا کرتے یہاں تک کہ اس میں تیزی آگئ (شراب کی می بواس میں بیدا ہوگئ)-

### باب الضاد مع الزاى

صَّوْنٌ - كسى كا مال زبردسى چھين لينا -

تَضَازُنَّ - ايك دوسرے كاوينا-

حَنَيْزُونٌ -نگھبان معتبر اولاد وعیال اطفال شریک ساجھی قائم مقام-

سکان مَعِی صَیْزَ نَانِ یَخْفَظَانِ وَیَعْلَمَان - (حضرت عَمِّ نَا کَیْ فَظُانِ وَیَعْلَمَان - (حضرت عَمِّ نِا کَیْ فَعُلِمَان کَیْ فَعُلَمَان کَریاوہ عَمِّ نِا کہ فَعُی کُوکری کی کمائیاں این گھر میں خالی ہاتھ گیااس کی بیوی کہنے گئینو کری کمائیاں کی جو تفاظت کرتے تھے اور ہرایک کی بات جانے تھے جو تفاظت کرتے تھے اور ہرایک بات جانے تھے (اُن کے ہوتے ہوئے میں کیا کمائی کرسکتا تھا مراد کرام کا تبین فرشتے ہیں یعنی اگر میں رشوت لیتا تو فرشتوں سے کوئر چھپا سکتا تھا جو ہروقت میر سے ساتھ تھے - مجمع فرشتوں سے کوئر چھپا سکتا تھا جو ہروقت میر سے ساتھ تھے - مجمع البحار میں ہے کہ ضیون اس کو بھی کہتے ہیں جوابی باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیوی سے یعنی سوتیلی ماں سے نکاح مرنے کے بعد اس کی بیوی سے یعنی سوتیلی ماں سے نکاح کرلے)۔

#### باب الضاد مع الطاء

ضَوْ طُوْ -موٹا ' فربہ بڑے سریں والا بخیل-

مَنْ يَعْذِرُنِيْ مِنْ هٰوَ لَاءِ الضَّيَاطَرِةَ-ان موئے فربہ لوگوں كى طرف سےكون معذرت كرے گا (بي جمع ہے ضَيْطَارٌ كى)-

إضْطِرًادٌ- بمعنى إطِّرًادٌ ( اور اصل من بهي أطِّرًادٌ تقا) لين

## الكابك الا ال المال الما

کرو)-

فَتَضَعَّفُ ثُرَجُلًا- ایک شخص کو میں نے کزور سمجھا (ناتواں اس سے بوچھا) ایک روایت میں فَتَضَیَّفُتُ ہے یہ فلط ہے-

غُلَيْنَى اَهُلُ الْكُوْفَةِ اَسْتَغْمِلُ عَلَيْهِمُ الْمُوْمِنَ فَيُصَعِّفُ وَاسْتَغْمِلُ عَلَيْهِمُ الْمُوْمِنَ فَيُصَعِّفُ وَاسْتَغْمِلُ عَلَيْمِ الْقَوِيَّ فَيُصَجَّرُ (حضرت عمرٌ نے کہا) کوفہ والوں نے مجھ کوئنگ کر دیا - اگر میں ان پرکسی ایما ندار خدا ترس کو مامور کرتا ہوں تو اس کوضعیف اور نا تو اس بتاتے ہیں اور اگر کسی زبر دست خض کومقر رکرتا ہوں تو اس کوفاس فا جرگنہگار مضمراتے ہیں -

ضِعُفِیْ مَا بِمَکّهٔ (یاالله مدینه میں اتی برکت دے جتنی تو نے مکہ میں دی ہے بلکہ )اس سے دوچندیا سہ چند-

مِنْهُ إِلَى شَبْعِمِآئِة ضِعْفٍ - اس سے لے كرسات سو گناتك -

صَلُوةُ الْجَمَاعَةِ تَضْعُفُ عَلَى صَلُوةِ الْفَدِّ خَمْسًا وَعِشُوِيْنَ دَرَجَةً - جماعت سے نماز پڑھنا اکیلے پڑھنے سے پچس درجہزیادہ توابر کھتاہے (ای طرح گھریس یابازار میں ( اکلے) پڑھنے سے )۔

فی نزیم صُعْف - ابو برصد بین کے پانی نکالنے میں ناتوانی معلوم ہوتی تھی (یہ آنخضرت نے خواب میں دیکھا تھا چونکہان کی خلافت تھوڑی مدت تک رہی اور ان کے زمانہ میں بویر بروے بہرفتے نہیں ہوئے جیسے حضرت عمر کی خلافت میں اس لئے اس کونا توانی تے جیسے کی ا

یُقیّدم صَعَفَة اَهْلِه - عبدالله بن عرِّ این ناتوال بال بچول کورات بی سے مزدلفہ سے منی روانہ کردیتے (اورخودنماز فجر کے بعد نکلتے اس سے مطلب تھا کہ وہ آسانی سے تنکریاں وغیرہ مارلیں جوم میں ان کو تکلیف نہو)-

مَلُ مُنْصَرُونَ إِلَّا بِضُعَفَاءِ كُمْ-تم كو مددكن الوكول كطفيل سے ملتی ہے انہی كے طفیل سے جونا تواں تا دارغریب كم استطاعت ہیں ( كيونكه ان كی عبادت خلوص كے ساتھ ہوتی ہے دنیا كی فكریں ان كوزیادہ نہیں ہوتیں اور اللہ تعالیٰ كی مہر بانی ایسے ضَعَافَةٌ- ناتوان-

مُضَاعَفَةٌ - وكَناكرنا عِي تَضْعِيْفٌ ب-إضْعَافٌ - دكناكرنا كمزوركرنا -

مَّنْ کَانَ مُصْعِفًا فَلْیَرْ جع - جس شخص کا جانور کمزور ہو وہ لوٹ جائے (کیونکہ وہ منزل مقصود تک پینچ نہ سکے گا)-

ر المُوضِعِفُ آمِیر علی آصْحابِه - جس کا جانور کرور ہو اکم صُعِف آمِیر علی آصْحابِه - جس کا جانور کرور ہو وہ گویا (سفر میں) اپنے ساتھیوں کا سردار ہے (لوگ اپنے جانوروں کواس کے ساتھ ہی چلاتے ہیں تیز نہیں چلاکتے ) -

الصَّعِيْفُ اَمِيْرُ الرَّحْبِ- ناتواں اور كرور آوى سواروں كاسردار سے (سباس كساتھ عِلَة بين)-

اَهُلُ الْمَجَنَّةِ مُحُلُّ ضَعِيْفِ مُّتَضَعِّفِ - بَبَثْقَ وهُخْصَ ہے جونا تواں ہولوگ اس کو ذلیل اور کمزور سمجھیں (اس کی کم طاقتی اور ناداری کی وجہ سے اس پرظلم اور جبر کریں)-

مَالِیْ لَا یَدْ خُلِنی اِلَّا الضَّعَفَاءُ (بہشت کہتی ہے) میراکیاحال ہے جھ میں وہی لوگ آ رہے ہیں جو کمزوراور ناتواں ہیں (دنیا میں مالداراورزور آورنہ تھے اکثر بہشت میں ایسے ہی لوگ ہوں گے)

کُلُّ مُتَصَعِّف - بہتی وہ مخص ہے جس کولوگ حقیر اور اتواں سمجھیں-

كَانَ يُكُثِرُ التَّكْبِيْرِ فِي أَضْعَافِ الْنُحُطْبَةِ-آپ فطب كردميان تَبير بهت كمة -

بَلْ صُعَفَاؤُهُمْ - (برقل نے ابوسفیان سے بوچھا اس پیمبری پیروی کون لوگ کررہے ہیں ابوسفیان نے کہا) ہم میں کے نادار کنرورلوگ (مالداراورکیس لوگ تو آپ کی مخالفت پر لے ہوۓ ہیں) -

وَ الْمُسْتَضْفَيْنِ - بِ کس و بِ بس یعنی بوڑھے بچے عورتیں جن کومشرکوں نے مکہ میں پکڑ رکھا تھا ان کو ہجرت نہیں کرنے دیتے تھے)۔

اِتَّقُوْ اللِّه فِی الضَّیعِیْفَیْنِ - الله سے ان دونا تواناں کے بارے بین ڈرتے رہو( یعنی عورتوں اور غلام لونڈی کے بارے بیس ان ..... دونوں کو ناجائز تکلیف مت دوان پرظلم اور ستم نہ

## الكالمات المال المال الكالمال الكالمالية

ضَعَةٌ-ایک درخت کانام ہے-ضَعَةٌ -اصل میں وَضْعٌ تھاذلت کمینگی خواری-وَضِیْعٌ - کمیینہ برذات-

## باب الضاد مع الغين

صَنَفُبٌ - حَرَّكُوشَى كَ طَرِحَ آ واز نكالنا وُرانا 'جماع كرنا -صَناغِب - حَصِبِ كروحَثى جانوروں كى آ واز نكال كرؤرانا -صُنغَابٌ - حَرَّكُوشِ يا بَصِير عَنَى آ واز -رَجُلٌ صَنَفُتُ - كَثَر ياں كھانے كى خواہش ركھنے والا -اَرْضٌ مِنْ صَنْفَعَبَهُ - جس زمين ميں كثرياں بہت ہوں -صَنغَابِينُسُ - كَثَر ياں (بيرجمع ہے صَنفُونُوسٌ كى) بعض نے كہا ثمام كى جراميں جو گھاس آئى ہے بليون كے مشابہ (اس كوسر كہاور زيون كے ساتھ ملاكر كھاتے ہيں) -

لَابَالْسَ بِالْجَتِنَاءِ الطَّغَابِيْسِ فِي الْحَرَمِ- حرم كَى زين مِن كَرُ مِالْ وَرْنَا أورلينا مَعْ نَبِين ہے-

ضَغَثْ - دانتول اور داڑھوں سے چبانا -ضَغْثُ - ہلانا'خلط ملط کرنا -

إضْغَاثُ - بريثانُ مُلُوطُ كُرُ برُخُوابِ ديكِنا -فَمِنْهُمُ الْآخِدُ الضِّغُثِ - ان مِن كُولَى الكِمْ اللهِ ال--

صغٹ-گھاس وغیرہ کا ایک مٹھا جس میں سب طرح کی بوٹیاں ہوں (بعض نے کہا گٹھا لینی حُوْد مکة – مطلب ہیہ ہے کہ جس نے دنیا کو بقدر ضرورت تھوڑ اسالیا) –

فَا خَذْتُ سِلاَحَهُمْ فَجَعَلْتُهُ ضِعْفًا - (سلمهابن الوعُّ نے کہا) میں نے ان ڈاکوؤں کے ہتھیار لے کران کا ایک گھٹا کیا-

فِیْهِ ثَلَاثُ اَعْیُنِ اَنْبَتْ بِالطِّنْغُثِ- کوفه کی مجدیں تین چشے ہیں جنہوں نے ضغث اگایا (یعنی وہ ضعث ( مشا' جھاڑو) جس سے اللہ نے حضرت ایوبِ کواپی بیوی کے مارنے کا تھم دیا تھا)۔

لَّانُ يَمُشِيَ ضِغْثَانِ مِنْ نَّارِإَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ

لوگوں برہوتی ہے ای لئے اگلے دیندار باوشاہ جنگ میں دونوں قتم کے نشکر ساتھ رکھتے تصدعا کالشکر اور دغا کالشکر) -وَفِیْنَا صَعْفَةٌ وَّرِقَةٌ - ہم ناتوانی تھی اور ناطاقتی (سواریاں نہ ملنے سے) -

اَناَ مِمَّنْ قَدَّمَ صَعَفَةَ اَهْلِهِ-(ابن عباسٌ نے کہا) میں ان ناتواں بال بچوں میں سے تھا جن کوآ مخضرت کے مزدلفہ سے آگے جیج دیا تھا-

الطَّعِيْفُ مَنْ لَمْ تُدْفَعُ اللهِ حُجَّةٌ وَّلَمْ يَعُوفِ
الْإِنْحِتَلَاف (امام الوالحنُّ سے بوچھا گیااس آیت کی تغیر میں
"سفیھا او ضعیفا" کہ ضعیف کس کو کہتے ہیں فرمایا) ضعیف وہ
ہوتا ہے جس کو ججت اور بحث کرنا نہ آئے اور نہ اختلاف رائے کو
سمجھے (یعنی نا دان اور بھولا ہو) -

إِنَّ اللَّهُ لَيُبُغِضُ الْمُوُمِنَ الصَّعِيْفَ-اللَّه تعالَى ناتوال مسلمان كو يسندنهين كرتا (يعنى جس كيايمان مين ضعف مودُهل مل يقين مو)-

رَّأُوْتُ فِي اَضْعَافِ النِّيَابِ طِيْنًا - مِين نَے كَبِرُوں كَى تَهوں مِين كَيْرُوں كَى تَهوں مِين كَيْرُول كَي تَهوں مِين كَيْرُول كَي

فِی اَضْعَافِ کِتَابِهِ-اس کی کتاب کے سطور اور حواثی میں' ضَعِیْفٌ مُضْعِفِ'' وہ بھی ناتواں اس کی سواری کا جانور بھی ناتواں-

سُنِلَ عَنِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فَقَالَ الْبُلْهَاءَ فِي خِدْرِهَا-آپ سے بوچھا گیامتضعفین سے کیا مراد ہے فرمایا ہولی بھالی عورتیں جوایئے پردول میں رہتی ہیں-

صَعَلِّ - بچہ دہلا ہونا اس وجہ سے کہ اس کی ماں اس کے باپ کی رشتہ دار ہے (جیسے خالہ یا چھایا ماموں یا بھو بھی کی بیٹی سے کوئی نکاح کر بے تو اولا داکشر ضعیف ہوتی ہے بیا مرتجر بہت معلوم ہو چکا ہے دوسرے موروثی بیاریاں بچوں میں قائم رہتی ہیں اس لئے حکیموں نے اجنبی اور غیرعورتوں سے جو جسمانی طاقت بخو بی رکھتی ہوں شادی کرنا بہتر رکھا ہے)۔

ضَاعِلٌ -زبردست اونٺ-9 - م

ضَعُو -حِيبِ جانا-

## الكالمان المال الم

یّسنعی غُلامِی خُلْفِی - اگرمیرے ساتھ دوگھے گھاس کے جلتے ہوئے چلیں یا دوگھے کلا ہوں سے جلتے ہوئے تو دہ مجھ کواس سے اچھے معلوم ہوتے ہیں کہ میرا غلام میرے چیچے دوڑتا ہوا چلے (جیسے دنیا دارمتکبروں کی عادت ہے کدان کے غلام نوکر چاکر خدمت گار (ان کے پیچے دوڑتے چلتے ہیں)-

کاَنَتْ تَضْغَثُ رُاْسَهَا-حفرت عا سُشِفْسل میں اپناسر ہاتھ سے رگز تی تھیں (تا کہ پانی اندر پہنچ جائے )-

فَجَعَلَهُ ضِغْنًا -اس كاايك تشابناديا-

ضَغُدٌ - گلاگونٹنا' حلق دبانا -

صَغْضَغَةً - بوڑ مے خص کا چبانا جس کے دانت نہ ہوں - اس طرح بات کرنا کہ بجھ میں نہ آئے بہت باتیں کرنا -

ضَغُطُّ - نَجُورُنا 'دبانا بُسِينا ( يَسِي مُضَاغَطَةٌ اور اِضْغَاطٌ \_)-

> تَضَاغُطُ - جَوم كرنا -ضِغَاطٌ - جَوم اورا ژدهام -ضُغُطةٌ - دباؤ 'نجوژ -ضُغُطةٌ - زمت 'تَكَل -

کَتُصْغُطُنَّ عَلَی بَابِ الْجَنَّةِ - بَهْت کے دروازے پر وصم دھا جوم ہوگا -

لَیْضُغُطُونَ عَلَیْهِ حَتّٰی مَنَاکِبُهُمْ لَتَزُوْلُ-بِبْتَی لوگ بہشت کے دروازے پردبائے جائیں گے (دھکم دھکا ہوگی) اتی کہ کندھے اتر جانے کے قریب ہوں گے۔

> لَا تُضَاغِطُوْا -ايك دوسرے كومت دباؤ -بريريرو د مرورو ديرو ديرو

، مَسَدِّ عَلَيْ الْعَرَبُ أَنَّا أُخِذْنَا ضُغُطَةً - عرب لوگ لَا يَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّا أُخِذْنَا ضُغُطَةً - عرب لوگ

یوں نہ کہیں کہ ہم کود با کر پکڑا گیا ( لینی زورز بردتی سے تم مکہ میں آگئے ہم مغلوب ہو گئے )-

لَا تَجُوزُ الصَّغُطُةُ - ضغطه درست نہیں ہے (وہ یہ ہے کہ قرض خواہ مقروض سے اپنے قرض کے ایک حصہ پرضلح کر لے اور باتی قرض معاف کرد ہے پھر جب ثبوت مل جائے تو سارے مال کا اس پردعویٰ کر کے اس سے وصول کر لیے ) -

کُن لا یجیزُ الاجتهاد والصَّغطة (شرح قاضی معاملات میں) جروظلم دباؤ کوجائز نہیں رکھتے تھے (جومعاملداس طرح کیاجائے وہ لغو ہے ما آم اس کوفنخ کردے گا-بعض نے کہا یہاں ضغطہ سے بیمراد ہے کہ مقروض نا دہندی کر کے قرض خواہ کو تنگ کر دے آخر کو اس سے کہے اگر تو اپنے قرض میں سے اتنا چھوڑ دیتو میں باتی نقد دیتا ہوں وہ بیچارہ مجبوراً اس پرراضی ہو حائے گواس کا دل نہ جا ہتا ہو)۔

یُعْتِقُ الرَّجُلُ مِنْ عَبْدِهِ مَاشَاءَ ثُلُقًا اَوْرُبْعًا
اَوْ حُمْسًا لَیْسَ بَیْنَهُ وَبَیْنَ اللهِ ضُغُطَةٌ – آدی این غلام
میں سے جتنا چاہے آزاد کرے اس کا تہائی حصہ یا چوتھائی حصہ یا
پانچواں حصہ الله تعالیٰ کی طرف سے اس پرکوئی دباؤنہیں ہے
(کہ خواہ کو اہ کل بی آزاد کردے یا اتنا حصہ) –

لَمَّا رَجَعُ عَنِ الْعَمَلِ قَالَتُ لَهُ إِمْرَأَتُهُ آَيْنَ مَا جِنْتَ بِهِ فَقَالَ كَانَ مَعِى ضَاغِظُ - جب معاذ بن جبلٌ حكومت سے علیحدہ ہوکراپنے گھر آئے توان کی بیوی کہنے لگی کیا کما کرلائے وہ کمائی کہاں ہے؟ انہوں نے کہامیر سے ساتھ ایک دباؤر کھنے والا تھا (جومیرے ہرکام کودیکھارہتا مراداللہ تعالیٰ ہے)۔

#### 

کیف صار التگیبیر یک هب بالضّغاط هُناك (ری جمار کے وقت یا ج میں) الله اکبر کہنے سے ہجوم کیوں گھٹ جاتا ہے (انہوں نے کہا جب بندہ الله اکبر کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار ان تر اشیدہ بتوں کی طرح نہیں ہے نہ اور شاکروں کی طرح جن کومشرک پوجتے ہیں پس شیطان اور اس کے لئکروالے جو حاجیوں کے راستے تک کرتے ہیں بی آوازین کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور فرشتے ان کا پیچھا کرتے ہیں۔

ضَغَم - كاثنا 'نوچنا-

صُّغَامَه - جومنہ ہے نکال کر پھینکا جائے-صَّدِیَعَہ - شیراور کا شنے والا -

فَعُدَا عَلَيْهِ الْآسَدُ فَاحَذَ بِرَأْسِهِ فَصَعَمَهُ - شَحَ كُوشِرِ اس پر لپكاوراس كاسر پكڑ كر چبا دُالا (بير تخضرت كى بدعا كااثر تھا (آپ نے دعا كى تھى يااللہ اپنے كتوں ميں سے ايك كتااس پر مسلط كردے)-

اَ عَاذَكُمُ اللهُ مِنْ جَرْحِ الدَّهْرِ وَضَغْمِ الْفَقْرِ – الله تعالىٰ تم كوز مانه كى زخم رسانى اور تحاج كافئے سے محفوظ ر كھے – ضَغَنَّ - حسد كرنا ' بونسنا ماكل بونا -

مُضَاعَنَة - حمداور كينر كهنا (جيسے تَضَاعُنْ ہے-) صَغِيْنَة - كينه (صَغَائِنِ جَع ہے)-صِغْنَ - كوشه اور كونا - بهاڑكي كور بهاڑكا پہلوبغل ميلان

ضِغن- کوشہاور کونا- پہاڑی کود پہاڑ کا پہلو ہی میلال شوق حسد (اس کی جمع آضُغانؓ ہے ) ضَغِفؓ -ٹیڑھا' کج-

كَيْكُونُ دِمَاءٌ فِي عَمْيَاءِ فِي غَيْرِ ضَغِيْنَةٍ وَحَمْلِ سِلاح - اندهادهندخون مول كے ندتو كيندكى وجدسے ندمتھيار الله كر (يعنى علانيہ جنگ كے ساتھ) -

فَانَّمَا شَهِدُوْاعَنْ صِغْنِ (جب لوگ سَی شخص کے فلاف ایک جرم کی گواہی دیں اور مجرم حاضر نہ ہو) تو وہ گواہی کیناور عداوت کی وجہ ہے ہوگی (ور نہ اس کی منہ پر گواہی دیتے پیٹے پیچھے ایسی گواہی دینادشنی کی دلیل ہے)۔

إِنَّا لَنَعْرِفُ الصَّعَالِينَ فِي وُجُورُهِ ٱقْوَامِ-(حضرت

عباس فی کہا) ہم قریش کے لوگوں کے چہروں پر کینہ پاتے ہیں (بعض لوگ قریش کے ہم سے صفائی کے ساتھ نہیں ملتے ان کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بنی ہاشم سے کیندر کھتے ہیں ) -یکٹوڈن فیٹی دائیتو المضِنفُن - اس کے جانور میں سرشی ہو (سوار کی اطاعت نہ کرے خندہ ہو) -

فَانَّ الْهَدِيَّةِ يُلُهِبُ الضَّغَائِنَ - ہدیہ اور تخفہ بھیجنا ولوں کے کیوں کو دور کر دیتا ہے ( وشمن اس کی وجہ سے دوست بن جاتے ہیں )-

و کان بین الْحیین ضغانی و دونوں تبیلوں میں دشمنیال تھی (دلوں میں ایک دوسرے سے کیندر کھتے تھے لینی اوس ادرخزرج)-

صَغُوْ - ياضغاء چيخاچلا ناذليل بنيا خيانت كرنا-

إضْغَاءُ- جيخوانا-

تَصَاغِيْ- جِلانا فرياد كرناواويلا كرنا-

اِنْ شِنْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ اَنْ يُسْمِعَكِ تَصَاغِيهُمْ فِي النَّارِ - الرَّتَوَ عِلْ ہِ تَصَاغِيهُمْ فِي اللَّهَ اَنْ يُسْمِعَكِ تَصَاغِيهُمْ فِي النَّارِ - الرَّتَوَ عِلْ ہِ تَو مِیں اللَّه سے دعا کروں وہ تجھ کومشرکوں کی اولاد کا دوزخ میں جیخنا چلانا سنا دے (معلوم ہوا کہ مشرکوں کی اولاد بھی جن کواللہ عِلیہ الْکُومُكَ اَنْ تَصْغُو الْمُؤَلَاءِ الصِّبْدَيَّةُ عِنْدَ وَالْمِسِلَةَ وَعَنْسِيَّا - مِی تیری خاطر اس طرح ہے کرتا موں کہ یہ بی جی اور شام (ہرروز) تیرے سر پرچینیں چلائیں (ہرروز) تیرے سر پرچینیں چلائیں (ہرروز) تیرے سر پرچینیں چلائیں (ہروز) ہے داویل کریں) -

وَصَبِیْتِی یَنَضَاغُونَ حَوْلِی - میرے بچ میرے گرد غل پکاررہے تھ (بھوک کے مارے ٹرپ رہے تھے)-

فَالُوى بِهَا حَتَّى سَمِعَ أَهُلُ السَّمَاءِ صُغَاءً كَلَابِهِمْ - حفرت جريئ ان بستيول كواوير لي كراڑ بيال ككرية مان والول في ان كريوں كا يكارنا منا (ليني سدوم وغيره حفرت لوطكى بستيول كو) -

حتی سَمِعَتِ الْمَلَائِكَةِ ضَوَاغِی كِلَابِهَا- يهال کَلَ كَرَفِهَا لَهُ اللهِ اللهُ الل

## الكاران الا المال المال

#### باب الضاد مع الفاء

ضَفْدٌ- تقیلی سے مارنا-

ضَفْدَعَةٌ -ميندُك پيدا هوجانا -

ضِفْدَعٌ ياضَفْدَعٌ ياضُفُدُعْ ياضِفْدِعْ ياضُفْدَعْ- يَرْضُفْدَعْ- يَرْضُفُدَعْ- يَرُك-

فَنَهَاهُ عَنْ قَتْلِهَا (ایک فحص نے آنخضرت سے مینڈک کے بارے میں پوچھا کہ میں اسے ایک دوامیں ڈالنا چاہتا ہوں) آپ نے اس کے تل سے منع فرمایا - صَفَادِع جمع ہے-

نَهٰى عَنْ قَتْلِ سِتَّةٍ وَعَدَّ مِنْهَا الضِّفُدَاعَ-ٱنخضرتُ نے چی جانوروں کے لل سے منع فرمایان میں ایک مینڈک ہے ( کہتے ہیں مینڈک نے حضرت ابراہیمؑ کی آگ پر پانی ڈالاتھا)-نَقَّتُ صَفَادِ عُ بَطْنِهِ -اس کا پید بھوک سے قرقر کرنے لگا (ریاح کی آوازیں نکلئے گیں)-

ضَفْو - کودنا' دوڑنا' بالوں کو گوندھنا' بٹنا' کوئی عمارت بغیر چونے گارے کے صرف پھر سے بنانا' ڈالنا' جوڑنا -

مُضَافَرَةٌ مدركر نا (جيس تَضَافُون ٢)-

صَيفِيْرَةٌ - بالول كالث جوالك كونداى كلي مو-

اِنَّ طَلُحَةَ فَازَعَةً فِي ضَفِيْرَ وَ كَانَ عَلِيٌّ صَفَرَهَا فِي وَانَ عَلِيٌّ صَفَرَهَا فِي وَادٍ -طلحةً فَ حصرت على سے جھڑا کیا ایک نالی کے بارے میں جو حضرت علی نے ایک وادی میں بنائی تھی (صفیرہ لبی نالی کو کہتے ہیں جولکڑی پھڑسے یانی روکنے کے لئے بنائی جائے کے ا

فَقَامَ عَلَى صَٰفِيْرَةِ الشَّكَّةِ-وه دروازے كے ضفيره (چھجه) پر كھڑے ہوئے (يعنی اس سائبان پر جو دروازے پر حیبت كی طرح بناتے ہیں)-

وَأَشَارَ بِيَدِهِ وَرَاءَ الضَّفِيْرَةِ- اللهِ باتھ سے ضفیرہ کے پیچے اشارہ کیا-

آبنی امْرَأَةَ اَشُدُّ صَفْرَرَأْمِسَی - میں ایی عورت ہوں کہ
اپنے سر کے بالوں کو مضبوط گوندھی ہوں - (اس میں چوٹیاں
گوندھ کر بناتی ہوں یا میں اپنے سر کی چوٹیوں کو مضبوط گوندھتی
ہوں) -

مَنُ عَقَصَ اَوْضَفَرَ فَعَلَيهِ الْحَلْقُ - جو شخص جوڑا باند هے ہو یابال گوند هے ہواس کو (جج میں احرام کھو لتے وقت) سرمنڈ انا ضروری ہے (قصر کافی نہیں ہے) -

مَنْ حَنَفَرَ فَلْيَهُ لِللَّهُ - جو شخصُ بال گوندھے ہو وہ سر منڈائے-

الصَّافِرُ وَالْمُلَبِّدُ وَالْمُجَمِّرُ عَلَيْهِمِ الْحَلْقُ- بال گوند عنه والا اور گوند وغيره لگاكر بالول كو جمانے والا اور جوڑا باند صنے والا ان سب كوسرمنڈ انا جائے-

اِنَّهُ غَوزَ صَفْرَهُ فِي قَصَاهُ - امام حسُّ نے اپن بالوں کی چوٹی پیچیے باندھ لیکٹی (لین اڑس لیکٹی) -

اِذَا زَنَتِ الْاَمَةُ فَيعُهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ - جب لونڈی
فاحشہ ہو جائے زنا کرائے تو اس کو جے ڈال گوایک بالوں کی بنی
ہوئی ری کے بدلے ہی (کیونکہ بیچے میں بیگان ہے کہ شاید
دوسر فی حض کے پاس جا کراس کے حن سلوک سے راضی ہو
جائے یااس کے رعب وداب میں آ کرحرام کاری چھوڑ دے) ما کجؤ دَعَنهُ الْمَاءُ فِیْ ضَفِیْرَ الْبُحْرِ فَکُلُهُ - جس
می کی برے دریا کا پانی ہٹ جائے وہ کنارے پر رہ جائے اس کو

لا تُضَافِرُ اللَّهُ نَيَا إِلَّا الْقَتِيلَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ- (جو شخص مرجاتا ہے اوراس کواللہ تعالیٰ کے پاس بہتری ملتی ہے) وہ پھر بھی دنیا میں آئنیں چاہتا اور نہ دنیا کی طرف کو دنا چاہتا ہے گر جواللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے (وہ چاہتا ہے کہ پھر دنیا میں آئے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دوبارہ مارا جائے کیونکہ شہادت کی فضیلت وہاں دیکھتا ہے)۔

مُضَافَرَةُ الْقَوْمِ -قوم كى امداداوراعانت -ضَفْرٌ -لقمه منه مين ڈالنا' ہٹانا' جماع كرنا -

مُلْعُونٌ كُلُّ صَفَّادٍ - ہر چنل خور ملعون ہے (اس پر خدا كى پيئكار) -

. فیضْفِزُوْلَهٔ فِی اَحَدِهِمْ - وه ان میں سے کی کے منہ میں اس کوڈ الیں گےلقمہ کرائیں گے-

ضَفَرْتُ الْبَعِيْرُ (يه الل عرب كا محاوره ب) ميس في

## الله المال المال المال المالة المالة

اونٹ کے منہ میں بڑے بڑے لقمے ڈالے یعنی زبردی کھلائے۔ صَفَائِنو - بڑے بڑے لقمے-

ضَفِيزٌ - وہ جوجواونٹ کو کھلائے جاتے ہیں-

من اغتجن بمائه فکیضفوزهٔ بعینرهٔ (آنخضرت توم شود کے چشے پرگزرے تو فرمایا) جس شخص نے اس کے پانی سے آٹا گوندھا ہو تو (اس کوخود نہ کھائے بلکہ) وہ آٹا اپنے اونٹ کو ایک لقمہ کرادے (اس کو کھلا دے چونکہ شود کی قوم پراللہ کاعذاب اترا تھااس لئے آپ نے ان کا پانی بھی استعال کرنا مناسب نہ سمھا)۔

الله إِنَّ قَوْمًا يَزُعُمُونَ النَّهُمْ يُحِبُّونَكَ يُضْفَرُونَ اللَّهُمْ يُحِبُّونَكَ يُضْفَرُونَ اللَّهُمُ وَمَا اللَّهُمُ وَمِنْ اللَّهُمُ وَمُنْ اللِّهُمُ وَمُنْ اللِّهُمُ وَمُنْ اللَّهُمُ وَمُنْ اللِّهُمُ وَمُنْ اللَّهُمُ وَمُنْ اللَّهُمُ وَمُنْ اللَّهُمُ وَمُنْ اللِّهُمُ وَمُنْ الْمُنْ اللِّهُمُ وَمُنْ اللِّهُمُ وَمُنْ اللْمُنْ اللَّهُمُ وَمُنْ اللِّهُمُ وَمُنْ اللِّهُمُ وَمُنْ اللِّهُمُ وَمُنْ اللِّهُمُ وَمُنْ اللِّهُمُ وَمُنْ اللَّهُمُ وَمُنْ اللَّهُمُ وَمُنْ اللَّهُمُ وَمُنْ اللَّهُمُ وَمُؤْمِ اللْمُنْ وَمُنْ اللَّهُمُ وَمُنْ الْمُنْ اللِّهُمُ وَمُؤْمِونُ مُنْ اللِّهُمُ وَمُؤْمِونُ وَمُؤْمِونُ وَمُؤْمِونُ اللْمُنْ اللَّهُمُمُمُومُ وَمُؤْمِونُ مُنْ اللَّهُمُمُومُ وَمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِونُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَمُومُومُ وَمُؤْمُومُ وَالْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ و

ضَفَزَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ - آنخضرت صفا اور مروه كي يهمين دور كريطي-

لَمَّا قُتِلَ ذُوالنَّدِيَّةِ ضَفَزَ اَصْحَابُ عَلِيّ صَفْزًاجب (خارجيول كي طرف \_ ) ذوالثريه مارا گيا (جس كا ايك
ہاتھ ندارواور جو فحي كي طرح گوشت لئك رہا تھا اوراس كي خبر
آ مخضرت نے پيشتر ہي ہے دے دي تھي كہ پيخض ان لوگول كي
گروہ ميں ہوگا جو اسلام سے باہر ہوجا ئيں گے) تو حضرت عليٰ كي ساتھي خوثي كے مارے اچھلنے كودنے لگر (پہلے پہل ان كوذرا كر دو ہوا تھا كہ خارجي لوگ جو بظاہر قارى قرآن اور عابد زاہد تبجد گرار شھان كو مار نے ميں کہيں ہم گنهگار نہ ہول جب آ مخضرت كي بيشين گوئي كے مطابق ذوالثد يہ كواس گروہ ميں پايا تو خوش ہو كے وران كار دودور ہوگيا)۔

اُوْتَرَ بِسَبْعِ اَوْتِسْعِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى سُمِعَ صَفِيْرُهُ اَوْضَغِيْرُهُ- اَتَحْفَرَتً نَ وَرَ كَى ساتھ رَحْتِيں پڑھيں يا نورکعتيں پھر آپ سوگئے يہاں تک کہ آپ كِثرانے كى آواز سن گئ- (خطابی نے کہا حضغیز تو كوئى لفظ نہيں ہے البتہ صفیر کہتے ہیں غطیط كوليني سونے والے كى جو آوازنگتی ہے

(خرائے کو)ایک روایت میں صغیر ہے صادم ہملہ ہے سیوطی نے کہا یہی ٹھیک ہے یعنی وہ آواز جو ہونٹوں سے نکلتی ہے)-حَدُفْظٌ - باندھنا-

> صَفَاطَةٌ - پیپ بزاہونا' جہالت' کم عقل -تَصَافُظٌ - ٹھوں ہونا -

ضَافِطةٌ -لدواونكُ رذيل كمينےلوگ-

فَقَدِمَ صَافِظَةٌ مِّنَ الدَّرْمَكِ-میدے کا ایک قائلہ آیا۔ صَافِطُ اور صَفَّاطٌ-وہ لوگ جوغلہ اور اسباب باہر سے لاتے ہیں اور جو جانوروں کو کرایہ پر چلاتا ہے (آنخضرت کے زمانہ میں بینبط کے قوم کے لوگ تھے جو مدینہ میں آٹامیدہ تیل وغیرہ لایا کرتے )۔

اِنَّ صَفَّاطِیْنَ قُدِمُوْ اللَّمَدِیْنَةِ - مدینه میں بنجارے (غلہ کے بیویاری) آئے-

الله مَمَّ إِنِّي اَعُوْدُ بِكَ مِنَ الصَّفَاطَةِ - يا الله مِن تيرى بِناه مِن آتا هول مَ عقلي سے ( يعنی ضعف رائے اور جہالت سے ) -

آناً اُوْتِوُ حِیْنَ یَنَامُ الصَّفُطی - میں اس وقت وترکی نماز پڑھتا ہوں جب نادان کم عقل لوگ سوتے رہتے ہیں (بیدونوں حضرت عمرؓ کے قول ہیں ) -

إِذَا سَرَّكُمْ أَنْ تَنْظُرُ وُ اللَّى الرَّجُلِ الطَّيفِيطِ الطَّيفِيطِ الْمُطَاعِ فِي قَوْمِهِ فَانْظُرُ وُ اللَّى هٰذَا-الرَّمَ كواليَ حُض كو دَيَ يَعْنَا بَعْلا لِكَ جَوَمَ عُقْل بوليكناس كة وموالياس كاطاعت كرتے بول تو اس كو ديكھو (يعنى عيينہ بن حصن كو بعض نے كہا صفيط تى كو بھى كہتے ہيں اور شريراونث كواور جابل كو بھى)-

اِنَّ فِی ضَفَطَاتٍ وَهٰدِهِ اِحْدٰی ضَفَطَاتِی (ان عبال فَی صَفَطَاتِی (ان عبال فَی عبال فَی ایک ایک عبال فی اورغفلت ہے)۔

ی اینی لا راهٔ صَفِیطًا (ابن سر بن کوکی آدی کی کوئی بات پینی تو ان بر سن کوکی آدی کی کوئی بات پینی تو ان بردان کم عقل سجمتا بول -اینهٔ شهد نرنگامًا فقال آین صَفاطَتُکُم - ابن سر ین ایک شادی میں گئے (وہاں ڈھول ڈھرکا کچھ نہ تھا) تو کہنے لگے

## الكائل البات الله المال المال

ضَفًا - جانب-ضَفُو َةً - عورت -

### باب الضاد مع القاف

ضَقُّ-آوازكرنا (جيسے طَقُّ ہے)-

#### باب الضاد مع الكاف

ضَكْزٌ - زور ي چَنگى لينا - زور ي چِمونا -ضَكْضَكَةٌ - جلدى چلانا ' د بانا -تَضَكُضُكُ حُنُكُ - شَلْفته بونا ' كھلنا -

ضَكْضَاكٌ اور ضُكَاضِكٌ-چِھوٹا ٹھوس(مُونث ضَكْضَاكَةٌ اور ضُكَاضِكَةٌ ہے)-

> صَكْ - وبانا مُتَك ہونا 'جھینچنا-مغلوب کرنا-صَکْ اُ -تھوڑا مانی -

ضَیْکُلُّ - بڑا- موٹا' نظا' فقیر' بڑے ڈول ڈیل کا' (ضیاکل اورضیاکلہ جمع ہے)-اَضْگل - نظا'برہنہ-

## باب الضاد مع اللام

ضُلَضِلٌ - يا صَلَضِلٌ يا صُلْضُلَهٌ - غليظ زمين اور پَتِر جس كو آوي الله اسك-

ضُلاضِلْ اور ضُلَضِل-ہوشیار راستہ بتانیوالا-اَرْضٌ ضُلَضِلَةٌ-جس زمین میں آ دمی راستہ بھول جائے-

ضَلْضَكَةً - مَرابى-

ضَلاضِلُ المَاءِ-جوياني في رب-

صَلْعٌ - مائل ہونا' سج ہونا'ظلم کرنا' پہلی پر مارنا' کھانے یا پانی سے بہت سیر کرنا -

تَضْلِيْعٌ - كِبڑے پر چوكونے نقش بنانا جھكانا - مائل كرنا' ٹيڑھاكرنا - مے اِضْطِلاعٌ - توى ہونا - ابی تمہارا کھیل تماشا کہاں ہے ( ایعنی باجاد غیرہ مراددف ہے جو عرب لوگ شادی اور خوشی کی رسموں میں بجایا کرتے دوسری حدیث میں ہے کہ آنخضرت نے ایک انصاری کی شادی میں فرمایا لہو کہاں ہے یعنی گانا بجانا – اہل ظاہراور ایک طاکفہ علائے المجدیث نے شادی اور خوشی کی رسموں میں گانا بجانا جائز رکھا ہے اور ہرایک قوم کے مروجہ باج کودف پر قیاس کیا ہے کین بعض علاء نے صرف دف بجانا جائز رکھا ہے اور دوسرے تمام باجوں کو ناجائز رکھا ہے اور دوسرے تمام باجوں کو ناجائز رکھا ہے۔

حَنَّ الله على الله على الكاكر دوده دومها جمع كرنا 'الردهام' جموم كرنا-

تَضَافُ - إِكَامُونا - جَعْ مُونا -

ضَفَاقَة - يعقل-

اِنَّهُ لَمْ يَشْمَعُ مِنْ حُبْزِ وَلَحْمِ اِلَّا عَلَى صَفَفٍ آخضرت نے بھی گوشت روئی پیٹ بجرگرا کیلے نہیں کھایا (بلکہ
لوگوں کے ساتھ ال کربعض نے یوں ترجمہ کیا ہے آپ گوشت
روئی سے سیرنہیں ہوئے گرینگی اور قلت کے ساتھ یعنی فراغت
کے ساتھ آپ کو گوشت روئی کھانے کا ساری عمر موقع نہیں
ملا - بعض نے کہاضفف یہ ہے کہ کھانا کھانے والوں کے برابر
ہو) -

اَحَبُّ الطَّعَامِ مَا كَانَ عَلَى ضَفَفٍ - بهت مزے دار وہ کھانا ہوتا ہے جو بھوک کی تی کے بعد ملے یا محت مشقت اور تکلیف اور شدت کے بعد یا بہتر وہ کھانا ہے جس پر کھانے والوں کا بجوم ہویا کھانے کے برتن میں بہت ہاتھ پڑر ہے ہوں -

فیقف صِفَتَی جُفُونِهِ -ان کی پکون کے دونوں جانب تھبرے (اصل میں ضِفَّة نبر کے ایک کنارے کو کہتے ہیں مجازا پک کے کنارے کو کہنے لگے )-

> صَفْنْ - بیٹنے کے لئے آنا'سرین پر پاؤں مارنا-ضِفَنْ اور صِفِنْ - بونا - احمق-

ضَفَنَتُ جَارِيَةً لَها - اپن لونڈی کے سرین (چوتروں)

پریاؤں سے مارا-مرجوع کا مسام کے میں میں میں میں

مِنْ فَوْ - بال بهت كرنا - بمركر به نكلنا -

## الكارنات المال الاوال الكارنات الكارنين

ضَلَعٌ-جَى-

صِلَعٌ - زم بار یک پہاڑ' ٹیڑ ہی لکڑی' پیلی - خر بوز ہ وغیرہ کی پھا نک قاش جھوٹا پہاڑ' پصندا -

اَعُو ُذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَضَلَعِ الذَّيْنِ - تيرى پناه ستى اور قرض كے بوجھ سے (اصل میں ضلع كے معنی بچى كے بیں چونكہ قرض كا بوجھ آ دى كو كج كرديتا ہے اس كى اسقامت كھوديتا ہے لہذا اس بوجھ كو بھركہ كہنے لگے ) -

وَارُدُدُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَا يُضُعِكُ مِنَ النَّهِ وَرَسُولِهِ مَا يُضُعِكُ مِنَ النَّهُ وَلَا النَّهُ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ مَا يُضُعِكُ مِنَ النَّهُ الرَّاسِ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل عَلَيْهِ عَل

فَرَا ی ضَلْعَ مُعَاوِیَةً مَعَ مَرْوَانَ (عبدالله بن زبیر ی کہا) دیکھا کہ معاویہ مروان کی طرف مائل ہیں (حالانکہ یہی مروان حضرت عثان کے قل کا سبب ہوا) -

لا تُنْقُشِ الشَّوْكَةُ بِالشَّوْكَةِ فَإِنَّ ضَلْعَهَا مَعَهَا - كَانْتُوكُوكَ مِن كَالَ وه توايِّ بَمْ جَن كَا طرف مَعَهَا - كانْخُوكا فِي مصد ثكال وه توايِّ بَمْ جَن كَا طرف مَعْكِيكًا (يوايك شل ج بيسے ) - -

كندهم جنس بإهم جنس برواز

مُحتِّیه بِضِلَعِ -حِفْ کے خوٰن کو ایک ٹیڑی لکڑی سے کھرچ ڈال-

كَانِّى أَرَاهُمُ مُفْتِلِيْنَ بِهِلِهِ الصِّلَعِ الْحَمْرَاءِ-(آنخضرت نے جنگ برر میں فرمایا) میں ان كافروں كو ديكيا موں وہ اس كيل سرخ بہاڑى ميں قل كئے گئے ہیں-

بست کان صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَلِيْعَ الْفَمِ-آخضرت كا دبن كشاده تها (بيمردول كى عمده صفت باور عورتوں ميں تنگ دبن بونا)-

بعض نے کہا صلیع الفم کے یہ معنی ہیں کہ آپ کے دانت بڑے بڑے بڑے تھ صَلِیعٌ پورے اعضا والے سخت آ دمی کو بھی کہتے ہیں۔

قَالَ لَهُ الْجِنِّيُ إِنِّيْ مِنْهُمْ لَصَلِيْعٌ (حضرت عُرِّسَ جَنَّ نے کہا) میں ان میں بڑا بھاری اعضا والا ہوں (بعض نے یوں ترجمہ کیا ہے میراسینہ چوڑ ااور پہلیاں کشادہ ہیں)-

فَتَمَنَّدُ ثُ اَنُ اَکُونَ اَیْنَ اَصْلَعَ مِنْهُمَا - میں نے یہ آرزوکی کاش میں ان دونوں سے بڑھ کر زور دارلوگوں کے جَ میں ہوتا (بیعبدالرحمٰن بنعوف کا قول ہے جنگ بدر کی صف میں جب وہ دوانساری نو جوانوں معاذ اور معوذ کے درمیان تھا نہی دونوں نے وہ بہادری کی کہ باید وشاید ابوجہل پرچیل کی طرح جھٹے اور تلواروں سے مارکراس کوگرادیا) -

حَتَّى يُمُوَّت الْأَعْجَلُ - يهال تك كه جس كى موت يهال تك كه جس كى موت يهال تك كه جس كى موت يهال تك كه جس

کما گیل فاضطکع بامرِك لطاعیت -جو بوجھ آخضرت پر ڈالا گیاتھا آپ نے زور سے اس کو اٹھایا اور تیری اطاعت کی (بید حضرت علی فنے آنخضرت کی توصیف میں فرمایا لعنی اللہ تعالی نے جو بار نبوت اور ہدایت خلق اللہ کا آپ پر رکھا آپ نے بڑے زور دار قوت کے ساتھ اس کو اٹھایا اور تمام تکالیف اور آفتوں کا استقلال کے ساتھ مقابلہ کیا اللہ کا تکم اس کے بندوں کو پہنچایا) -

فَاَنَحُذَ بِعُورَاقِيْهَا فَشُوبَ حَتَّى تَضَلَّعُ-آپ نے زمزم کا پانی ڈول کی دونوں آڑی لکڑیاں تھام کراتنا پیا کہ پہلیاں لمبی ہوگئیں (یعنی خوب چھک کر پیا)-

إِنَّهُ كَانَ يَتَصَلَّعُ مِنُ زَمْزَمَ-ابن عباسٌ زمزم كا بإنى خوب عِك كريية شع-

اُهْدِی اِلِّی النَّبِی صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم تَوْبُ سِیَراء مُضَلَّع بِقَرِ - آنخضرت کوایک دهاریداردلیثی کپراتخد میں بھیجا گیاجس میں دیثم کے چوخانے بنے ہوئے تھے-

## الخاسانين الااتان الانتان المان الما

مَا الْفَسِّيةُ قَالَ ثِيابٌ مُّضَلَّعَةٌ وَيُهَا حَرِيْرٌ-(حفرت علیؓ ہے پوچھا گیا)تسی کیا کپڑا ہے؟ (جس سے آنخضرت نے منع فر مایا) انھوں نے کہاتسی وہ کپڑے ہیں جن پر ریشی چوخانے ہے ہوتے ہیں ان میں ریشم مخلوط ہوتا ہے-

اَلْمِحمْلُ الْمُصْلِعُ وَالشَّرُّ الَّذِيْ لَا يَنْقَطِعُ اِظْهَارُ الْمُحمْلُ الْمُصْلِعُ وَالشَّرُّ الَّذِيْ لَا يَنْقَطِعُ اِظْهَارُ الْمِدَعِ - بِمَارِي بوجَهِ جو پسليان توڑے اور بہت براكام جس كى برائى تتم نہ ہوكيا ہے دين ميں برعتيں نكالنا (معاذ الله برعت نكالنا برائے تاہ اس كى وجہ بيہ كه دوسرے گنا ہوں كو آ دمى گناہ بمجھ كركرتا ہے اوراس پر نادم اور شرمندہ رہتا ہے برخلاف بدعت كو اچھا اور ثو اب كاكام بجھ كراس كوكرتا ہوتاس ميں دھراگناہ ہوا بلكہ كفركى حدتك پنجا كيونكہ گناہ كوئيكى سمجھا - لاحول ولاقو ة الا باللہ ) -

فَامَرَ بِضِلَعَيْنِ يَا ضِلْعَيْنِ - دولِسليال لانے كاتكم دياوَإِنَّ أَعُوجَ شَنْي فِي الصِّلَع آعُلَاهَا - لِبلى كا او پركا
حصه بہت كج ہوتا ہے (اس كا سيدها مُكن نہيں اگر زور كر كے
سيدها كروتو وہ ٹوٹ جاتى ہے يہى حال عورتوں كا ہے ان كى
خلقت ليلى ہے ہے جس ميں كجى ہوتى ہے اس لئے نرمى سے سمجھا
خلقت ليلى سے ہے جس ميں كجى ہوتى ہے اس لئے نرمى سے سمجھا
جھا كران كوسيدها كروتو درتى كى اميد ہوتى ہے اگر يك بارگى تى
سے ان كوسيدها كرنا چا ہوتو يہ كمن نہيں ان كوطلاق ديد وچھوڑ دوتو
ادر بات ہے يہى گويا ٹو ٹرنا ہے) -

إضْطَلَعَ بِه-اس يرقادر موا-

صَلَالٌ ياصَلَالُةٌ - مَمراه ہونا' بھٹک جانا' سيدهی راه سے مڑ جانا' مرجانا' ہلاک ہونا -

اِضْلَالٌ اور تَضْلِيْلُ- مُراه كرنا الله كرنا - تلف كرنا - تلف كرنا - تَضَالٌ - مُرابى كادعوى كرنا - الف كرنا - يَضَالٌ - مُرابى كادعوى كرنا - إسْتِضْلَالٌ - مُرابى چاہنا - صَلَّ اور ضُلَّ - مُرابى - صَلَّ اور ضُلَّ - مُرابى - صَلَّ اور صُلَّ - مُرابى - صَلَّ اور صُلَّ - مُرابى - صَلَّ اور صُلَّ الله على ا

صُلَّ بْنُ صُلِّ - گمراه یا جس کا باپمعلوم نه ہویا جس میں بھلائی نہ ہو-

لُو لاَ كَنَّ اللَّهُ لَا يُعِبُّ ضَلاَلَةً الْعَمَلِ مَا رَزَأَنكُمْ عِقَالاً - الرينه بوتا كمالله تغالى كى نيك كام كوباطل كرنا پندنيس كرتا تو ہم ايك رى كا بھى تبهارا نقصان نه كرتے -

صَلَّ سَعْيَهُمْ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا-دِيَا كَى زندگى مِين اس كى فكرول مين ان كى محنت اوركوشش اكارت كى (زندگى بحرك اصلاح اوردرى مين معروف رہے- آخرت كى پچھ فكرندكى)-صَالَةُ الْمُوْمِينِ حَرَقُ النَّادِ -مؤمن كا گمشدہ جانور (جو اپنی تفاظت آپ کرسکتا ہے جیسے بیل بھنسا اونٹ وغیرہ) لے لینا دوزخ میں جانا ہے- (البتہ بحرى كالے لینا درست ہے چونكہ وہ اپنی آپ تفاظت نہیں كر عتى بلكہ بھیڑ ہے كا در ہے كہیں اس كو كھا اپنی آپ تفاظت نہیں كر عتى بلكہ بھیڑ ہے كا در كہتے ہیں جو اپ اللہ كے ياس نكلكر بھنك گيا ہواى طرح برگى ہوئى چركو)-

كَلِمَةُ الْحِكْمَةِ صَالَةُ الْمُنُومِنِ يَا الْكَلِمَةُ الْحَكِيْمَةَ صَالَةُ الْمُنُومِنِ يَا الْكَلِمَةُ الْحَكِيْمَةَ صَالَةُ الْمُؤْمِنِ - حَمَت اور عَلَمَندى كى بات مؤمن كى كھوئى ہوئى چز بجھ كر كھوئى ہوئى چز بجھ كر فرالے لے يا بميشداس كى تلاش ميں رہے ) -

(ایک روایت میں ضالَةُ کُلِّ حَکِیْم ہے یعنی عیم حکمت کی بات کی تلاش میں اس طرح رہتا ہے جس طرح کوئی اپنی کھوئی ہوئی چنز کی تلاش میں رہتا ہے۔ ذُرِّ وُنِی فِی الرِّیْح کَولَی اللّهٔ میری لاش جلا کررا کھ کرڈ الوپھراس کو آندھی میں اڑا دوشاید میں اللّٰہ کونہ السکو (اوراس کے عذاب سے فی جاؤں)۔

ضَلَلْتُ الشَّنَى يا صَلِلْتُهُ (يه الل عرب كا محاور ه به الل عرب كا محاور ه به الله وقت كمت بين جب توكى چيز كا شحكا نا محول جائے - تحدومعلوم ندر به كه وه كهال به اور أَضْلَلْتُهُ - جب تو اس كولف كرو به -

ضَلَّ النَّاسي-اسكويا دنيس را-

اَضْلَلْتُهُ - میں نے اس کو گراہ پایا - گراہ کر دیا -اِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّى قَوْمَهُ فَاصَلَّهُمْ -آنخضرت اپنی قوم قریش میں جب آئے تو ان کو گراہ پایا (شرک

میں گرفبار سیے خداسے غافل )-

ْسَيَكُوْنُ عَلَيْكُمْ أَلِمَّةٌ إِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ ضَلَلْتُمُ-تم

#### 

پر عقریب ایسے حاکم ہوں گے اگرتم ان کی نافر مانی کروتو گراہ ہو جائے گے (مرادوہ حاکم ہیں جونس وفجور میں گرفتار ہوں یارعایا کے حال سے بے خبریان پرظلم کرتے ہوں-مطلب سے کہان کے جور اور ظلم پر مبر کرنا چاہئے اور حتی المقدور مسلمانوں کی

جماعت میں اختلاف اور پھوٹ ڈالنے سے بچنا چاہئے)۔ اِنْ کانَ وَلاَ بُدَّفَا لُمَلِكُ الصَّلِيْلُ (حضرت علیؓ سے پوچھا گیا سب شاعروں میں بڑا شاعر کون ہے؟) فرمایا اگر کوئی برنا شاعر ہوتو وہ گمراہ بادشاہ ہے (یعنی امرء القیس جوعرب کے

قدیم شاعروں میں سب سے بڑا شاعرتھا-حضرت علیؓ کے عہد میں متاخرین شعرائے عرب میں پیدانہیں ہوئے تھے- جیسے متنتی' ابوتمام بحتری' بوعبادہ وغیرہم ورندان کے اشعار کے مقابل امرؤ

القيس كے اشعار كچھہيں ہيں)-

مُحُلِّكُمْ صَالْ إِلَا مَنْ هَدَیْنَهٔ - تم میں ہرایک گمراہ ہے گر جس کو میں سیدھے راستے برلگاؤں (ای لئے نماز کی ہر رکعت میں اهدنا الصواط المستقیم کہنے کا حکم ہوالینی ہم کو تچی سیدھی راہ پرلگادے)-

فَضَالَةُ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ اَوْلاَ خِيْكَ - پھراس نے گی ہوئی بحری ہے متعلق پو چھافر مایادہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی (یا بھیڑیے کی بعنی اسکواٹھا لے کیونکہ وہ اپنی آپ حفاظت نہیں کر علتی بھیڑیااس کو پکڑسکتا ہے برخلاف اونٹ اور گائے بیل وغیرہ کے گرجس ملک میں شیر ہوں وہاں اونٹ اور گائے بیل بھینس وغیرہ کا بھی اٹھالینا درست ہے کیونکہ شیران جانوروں کو بھی پکڑتا اور ہلاک کرتا ہے )۔

مَنْ اوٰی ضَالَةً فَهُو ضَالٌ مَالَمْ يُعَوِّفْ - جو شخص گشدہ چیز کولے لے اپنے پاس رکھ چھوڑے وہ گمراہ ہے جب تک کہ لوگوں کونہ پنچائے (دریافت نہ کرے کہ یہ س کی چیز ہے)۔

اِرْ شَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ - جَس زمين مِين اوگ راسته بعول جاتے ہول (وہال كوئى نشان وغيره راسته بيچانے كانيهو)الين زمين مِين كيكوراسته بتانا -

ضَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ صاَحِبةٌ - برايك اليِّ ساتقى سالگ

ہو گیا اس کو کھودیا (لیعنی کسی کو دوسرے کا پہتہ معلوم ندر ہا) ضللة جمع ہے ضال کی-

تُو تُحَبُ الضَّالَّةُ - كَمشدہ جانور پراس كو پانے والاسوارى كرسكتا ہے (اس كودانے چارے كے بدلے جيسے گرويدار گروى جانور پرسوارى كرسكتا ہے اس كادودھدوہ سكتا ہے)-

. غُيْرِ الصَّالِّ وَالْمُضِلِّ -سوائ مَراهُ أور مَراه كرن والے كرا الصَّالِّ والمُنظِيلِ -سوائ مَراهُ كرن والے

## باب الضاد مع الميم

صَّمْجٌ - اتی خوشبولتھیز تا گویاوہ ٹیک رہی ہے-صَمَحٌ - جوش مار ناچیک جانا-

ضَمَّجَ - بمعنى ضَمَج بيعنى چه جانا-

صَمْخُ - اتَىٰ خُوشبولگانا گویادہ مُلک رہی ہے یا سُکنے کے قریب ہو گئے ہے (جیسے تم تَضْمِینُ ہے) اِنْضِمَا خُ اور تَضَمُّخُ - خُوشبو لتھر مانا-

ُ إِنَّهُ كَانَ يُضَمِّخُ رَأْسَهُ بِالطِّيْبِ-آ تَحْضرت التِيْسر مِن ذِوْسُبِوْتَهِيرِ تِي تِھے-

وَانَّهُ كَانَ مُتَصَمِّعًا بِالْحَلُوْقِ-آ تَحْضرت خوشبوين التمر ع (بيع) موئ تھے-

اَلْمَلِكُ الْمُتَصَمِّعُ بِالْحُلُوْقِ - فرشة اس بادشاه كے نزد كي نہيں جاتے جو خوشبو ميں لتھڑا (بسا)رہ (ہر وقت عورتوں كى طرح بناؤ سنگار ميں رہے عيش اور تلذذات ميں اپنا وقت گزارے رعايا كى اس كوفكرند ہو) -

ضَمْحَلَةٌ-من جانا-

ِ اصْمِیٹُ کَلالٌ - ناتواں ہوجانا - چلدینا - کھل جانا جدا ہو جانا - پھٹ جانا - نیست ونابود ہونا -

صَمْدٌ-زَمْ رِي بِي باندهنا 'ليب كرنا (جيسے صَمَادٌ ہے)سر پر مارنا-دہگور کھنا (بعنی آشنا خاوند كے ساتھ)-

> ضَمَدٌ - سوكه جانا - حسد كرنا - سخت غصه بونا -تَضْمِيدٌ - ليپ كرنا - سرير پڻ باندهنا -

أَنْتَ أَمَرُتَ بِقَنْلِ عُنْمَانَ فَضَمِدَ (حضرت عَلَيٌ سے

## الكاران ال المال ا

سن نے کہا) کیاتم نے حضرت عثمانؓ کے قبل کا حکم دیا پیسٹروہ بہت غصے ہوئے۔

مِنْ خُوْصٍ وَّضَمْدٍ - مجور کے ہرے ادر سوکی پتول .

اِتَّقِ اللَّهُ وَلَا يَضُرُّكُ أَنُ تَكُوْنَ بِجَانِبِ صَمَدٍ اللَّهُ وَلَا يَضُرُّكُ أَنُ تَكُوْنَ بِجَانِبِ صَمَدٍ (ایک فض نے آنخضرت سے پوچھا میں جنگل میں چلا جاؤں تو کیا ہے آپ نے آپ نے آپ نے آپ کے آپ کی کر ایا کی آپ کے آپ ک

صمد-ایک مانام ہے۔ ن. اِضمِدُها-اس کوتھیردے-

فَنَضْمَدُ جِبَا كَهِنا - بَم اپنی بیثانیوں پر لیپ کرتے اور کرتے اور کے کنا نغتسل و عَلَیْنَا الصِّمَادُ - بَم عُسل کرتے اور بہارے بدن یا بالوں پر لیپ لگا ہوتا (محیط میں ہے کہ ضماد اور طلا میں بی فرق ہے کہ ضمادگاڑھا ہوتا ہے اور طلا رقیق) -

و . صَّمَوْ - يَحِيِّكِ پبيٹ والا ُلطيف الجسم مرد ُ دبلا لاغر چير ريرے بدن کالااس کی مئونٹ صَمْرَةٌ ہے- )-

> وَ وَوْهِ صُمَوْ اور صُمُو ( لاغرى وبلا پن-صَمِيْدٌ - ول خاطر-

و و ده ضمور - د بلا هونا - پیٹ پیک جانا'لاغر هونا -

تَضْمِیْو اور اِضْمَاد - گھوڑے کوشرط کے لئے تیار کرنا (پہلے اس کوخوب کھلا پلا کرموٹا کرتے ہیں پھروانہ چارہ کم کرکے روز دوڑ اکر دبلا کرتے ہیں ) - ول میں کسی بات کا قصد کرنا -تَضْمَّر و بلا ہونا کھانا (جیسے اضطمار کے ) -

تصمر - دبلاہونا مجامار بینے اصطفہ ضامر - دبلا پیٹ پکاہوا-

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَاعَدَهُ اللهُ مِنَ النّارِ سَبِعِيْنَ حَوِيْفًا لِلْمُصَمِّدِ الْمَجِيْدِ - جَوْض الله مِن اله مِن (يعن جَ يا جہاد كسفر مِن ) ايك دن روزه ركھ الله تعالى اس كو ستر برس كى راه يرجس كوشرط كے لئے تيار كئے ہوئے عمده ذات كے هوڑے مر ين دوزخ سے دوركروے كا (حدیث میں مضمر ہے بہ صیفتہ اسم فاعل يعنی اضار كرنے والا عمده گوڑے

ر کھنے والاستر برس میں جنتی مسافت طے کرے کیکن مرادیہ ہے کہ جنتی مسافت ایسے گھوڑے ستر برس میں طے کریں)-

سَابَقَ بَیْنَ الْحَیْلِ الَّیِیْ اُشْمِرَتْ - آتخفرت نے ان گھوڑوں میں شرط کرائی جوشرط کے لئے تیار کئے گئے تھے (بینی اضار کرکے)-

وَ الْتِنِي لَمْ مُضْمَرُ - اور ان گھوڑوں میں شرط کے لئے تیار نہیں کئے گئے تھے-

الْکُومُ الْمِضْمَارُ وَغَدَّاالسِّبَاقُ - آج لِین دنیاشرطک لئے تیار کرنے کا زمانہ ہے (نیک اعمال بجالا کر)اورکل لین قیامت کے دن گھوڑ دوڑ ہے (جوکوئی زیادہ نیکیاں کرے گاوہی آگےنکل جائے گاشرط جیت جائے گا)-

اِذَا اَبْصَرَا حَدُكُمُ اِمْرَأَةً فَلْيَانَتِ اَهْلَهُ فَإِنَّ ذَٰلِكَ يُضَمِّرُ مَا فِي نَفْسِه - جب كوئى تم ميں ہے كى عورت كود كھے (اوردل ميں اس كى خواہش پيداہو) تو اپنى بيوى ہے آ كر صحبت كرئے ايبا كرنے ہے اس كے دل كى خواہش كمزورہو جا يكى (قاعدہ ہے كہ جب جماع كر لوتو شہوت كا زور كم ہوجا تا ہے) -

ضِمار -ایک بت کابھی نام تھا جس کوعباس ابن مرداس اوراس کے قوم والے پوجا کرتے تصاوراس مال کوبھی کہتے ہیں کس کے ملنے کی توقع نہ ہوجسے ڈوبا ہوار و پیدیا مفلس قرضدار پر قرضہ یا مال مغصوب یا امانت جس کا غاصب اورامانت وارا نکار کرتا ہوا ورصاحب مال کے یاس گواہ نہ ہوں-

کتب اللی مّدُمُون بنی مِهْران فِی مَظٰالِم کانت فِی مَظٰالِم کانت فِی بیت الْمَالِ اَنْ یَرُودَهَا اِلٰی اَرْبَابِهَا وَیَاخُذَمِنْهَا زَکُوهَ عَامِهَا فَانَّهَا کَانَتُ مَالًا ضِمَارًا – (عمر بن عبدالعزیز جب غلیفہ ہوئے تو انہوں نے کہا) میمون بن مہران کو (جو بیت المال کے خزانہ دار تھے ) کھا کہ بیت المال میں جو مال ظلم سے رخلاف شرع) لوگوں سے لئے گئے ہیں وہ ان کے مالکوں کو واپس کردواورا یک سال کی زکوة ان سے لیو (یعی صرف ای سال کی جس میں وہ مال واپس دیا جاتا ہے اور گزشتہ سالوں کی سال کی جس میں وہ مال واپس دیا جاتا ہے اور گزشتہ سالوں کی زکوة ان سے کوئکہ وہ مال ضارتھا جس کے پھر ملنے کی توقع ختیں اور ایسے مال کی زکوة ان سالوں کی (دینے کی ضرورت نہیں نہیں اور ایک مال کی زکوة ان سالوں کی (دینے کی ضرورت نہیں نہیں اور ایک مال کی زکوة ان سالوں کی (دینے کی ضرورت نہیں نہیں اور ایسے مال کی زکوة ان سالوں کی (دینے کی ضرورت نہیں

# الكانات الكانا

جن میں وہ وصول نہیں ہوا تھا)۔

جَعَلَ اللَّهُ شَهْرَ رَمَضَانَ مِضْمَارً الِنَحَلُقِهِ – اللَّه تَعَالَىٰ فَي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّ ن اینے بندوں کے لئے رمضان کی مہینے کی شرط کا میدان بنایا ہے (دیکھتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں کون بندہ عبادت میں آگے بردھ ما تا ہے ) –

اَوْرَانَّكُ كُوصَّاْتَ فَجَعَلْتَ مَسْحَ الرِّجْلِ غَسْلاً فُمَّ الْمُورُتَ فَلِكَ بُوصُوءٍ - اَصْمَرُتَ فَلِكَ بِوصُوءٍ - الرَّوَ وضوين بَجائِ بِادَن بِرَحَ كَرِنْ كَ يَاوُن دهو دُالِياور الرَّوَ وضوين بَجائِ بِادَن بِرَحَ كَرِنْ لَا يَعْ صَادا بَوكَيا تويد وضوحَ فَيْ بَوكَ دَبُوكا لا يَعْ الله عَلَى الله يَعْ الله الله يَعْ الله الله يَعْ الله الله يَعْ الله ي

صَامِز - چپ رہے والا لوگوں کا عیب بیان کرنے والا (جیسے صَمُوزُ ہے)-

ٱفْوَاهُهُمُ صَامِزَةٌ وَقَلُوبُهُم قَرِحَةً-ان ك منه خاموش بين اورول زخي بين-

مِنْهُ تَظَلُّ سِبَاعُ الْجَوِّضَامِزَةٌ وَّلَا تَمْشِی بِوَادِیْهِ الْاَرَاجِیْلُ -اس کے ڈرسے جنگل کے درندے فاموش رہتے ہیں ادراس کے میدان میں لوگنیں چلتے -

اِنَّ الْاِبِلَ صُمْوٌ خُنُسٌ - اون جگالی سے باز رہے والے پیاس پرصبر کرنے والے ہیں-(ایک روایت میں صُمَّوُّ ہے جوجع ہے صَامِوْکی)-

فَضَمَزَنِی بَعْضُ اَصْحَابِه - جُھُواس كَساتھوں مِن كى نے خاموش كيا-ضمز كے دونوں معنی آئے ہيں لينی چپ ہوا اور چپ كيا- ايك روايت ميں فَضَمَزَلِی ہے لينی

میرے لئے لوگوں کوخاموش کرایا)-

ضَّمْسٌ - چَکِے چِکِے چِبانا - آ ہتہ آ ہتہ چِبانا -

صَوِیں صَمِیس – برخلق سخت آ دی ہے (ایک روایت میں صَبَیس ہے عنی وہی ہیں )۔

ضَمْضَمَةً - ول توى كرنا بهادركرنا "واذكرنا-

ضَمْضًام - غصيلاشير بهادرجرى-

صَمْصَاهُ صَمْصَاهُ - كانتے والا - غصيلا بها در ہے-

ظَمْعَجْ -موٹے پورے بدن کی عورت-تروریو فرومیں ڈیریں

صَّمْعَجًا طُّرْطُبًا -مونی بری بری چھاتیوں والی-ضَمِیْلَةٌ - لنِی -لَنَکُری-

خطب الله رَجُلٌ بِنناً لَهُ عَرْجَاءَ فَقَالَ إِنّهَا صَمِيلَةً فَقَالَ إِنّهَا صَمِيلَةً فَقَالَ إِنّهَا صَمِيلَةً فَقَالَ إِنّهَا صَمِيلَةً فَقَالَ إِنّهَ أُرِيدُهَا لِيَّا أَن اَتَشَرَّفَ بِمُصَاهَرِتِكَ وَلاَ أُرِيدُهَا لِلسَّبَاقِ فِي الْحَلْبَةِ (ايك فَضَ نے معاويہ كى بينى كا پيغام ديا (يعن نكاح كا) معاويہ نے كہا وہ تو لول لنگرى ہے يا اسكى پيٹرلياں سوكھى ہیں وہ جلدى چل نہيں كتى وہ خض كنے لگامرا تويہ مطلب ہے كہ آپ كى دامادى سے عزت عاصل كروں میں اس لئے تھوڑى نكاح كرنا چا ہتا ہول كه شرط كے ميدان ميں وہ آگ برھ جائے (يعنى بلا سے لول لنگرى ہے ميرى غرض تو آپ كاداماد برھ جائے (يعنى بلا سے لول لنگرى ہے ميرى غرض تو آپ كاداماد منه برعان منه جو ايك حكم ہوئيں ہے)۔ حقم ہمان 'بعض كرنا' بيش دينا (يعنى صَمَّه جو ايك حركت ہے)۔

مُضَّامَّةٌ - الماناك براك جرنا - ارْجِن بونا ( صِي تَضَامٌّ )-

اِنْضِمَامٌ - ملتا (جيسے اضطِمَامٌ ہے) -ضِمَامٌ - آفت مصيب (جيسے ضِمٌ ہے) -اِضْمَامَة - جماعت (اسَی جَنَ اَصَامِیْم ہے) -اِسْمَامَّوْنَ فِنی رُوْیَتِهِ - بروردگار کے دیدار میں تم ایک سے ایک ملو گئیس (لیمنی جوم اورا ژدھام کی ضرورت نہ ہوگئ ہر ایک شخص بہ فراغت اپنی جگدرہ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا - ایک روایت میں لا تضامون بہ تخفیف میم ہے یعنی اسکے دیدار میں تم برظلم نہیں ہوگا کہ کوئی دیکھے کوئی محروم رہے) -

#### | | 1 || ب| | ت | اث || 5 | لغائت لخايث

يَضَمُّنُ -شامل ہونا -يَضْمِينُ -شامل كرنا-

وَلَكُمْ الضَّامِنَةُ مِنَ النَّخْلِ-جُوكَجُور كے درخت بستیوں اور گھروں کے اندر ہیں وہ تمہارے ہیں (ان میں ہم کوکوئی خلنہیں)۔

مَنْ مَّاتَ فِيي سَبِيْلِ اللَّهُ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُّدُ خِلَهُ الْجَنَّةَ - جو شخص الله كى راه ميس مرجائ (جهاد يا فج ك سفرمیں )اللہ کا ضامن ہے بہشت میں لے جانے کے لئے۔ ثُلِيَّةٌ كُلُّهُمْ صَامِن عَلَى اللَّهِ-تين آ رميول كا الله ضامن ہے (لیعنی اللہ پر انکی ذمہ داری ہے)۔

تَضَمَّنَ اللَّهُ اللَّهُ الله الكاضامن بوا-

فَهُو عَلَيَّ صَامِنٌ - مِن اس كاذ مددار بول-نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِيْنِ وَالْمَلَاقِيْحِ-جَوْ بِحِ باپ کی پشت میں ہوں اور جو بیچے مال کی پیٹ میں ہوں ان کے بیچنے ہے منع فرمایا <sup>لے</sup>

مَضْمُونُ الْكِتَابِ كَذَا-كَتَابِ شِي يرمضمون ب-(لینی یہ باتیں لکھی ہیں اس کے اندر یہ ہے)۔

ٱلْإِمَامُ ضَامِنٌ وَّالْمُنُودِّنُ مُنُونَمَنْ -امام مقتديول كى نماز کا نگہبان ہے یاان کی نماز کا ضامن ہے اور مؤ ذن امانت دار ہے (لوگوں کا امین ہے اس کو چاہئے کدانی امانت میں خیانت نہ کرے(لعنی وقت پراذان دے)-

لَا تَشْتَرُ لَبُنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ مُضَمَّنًا وَلَكِنْ اِشْتَرِهِ كَيْلًا مُّسَمَّى - كَائِ مِا بَرَى كا دود ه جب اس كِ هنول ميل ہوتو مت خرید بلکہ جب دورہ دوہ لیا جائے تو ماپ کے حساب ے خرید لے (اس کئے کہ تھن میں جب دودھ ہوتو اس کی مقدار معلوم نہیں کتنا نکلے یا بالکل نہ نکلے اس صورت میں دھوکا ہے اور وهو کے کی ایچ جا رُنہیں ہے)-

مَن اكْتَتَبَ ضَمِنًا بَعَثَهُ اللَّهُ ضَمَّنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ-جو شخص تجاہدین کی فہرست میں اینے تنی*ن معذور (*لولا *کشگر*ا' مَنْ زَنَا مِنْ ثَيَّبِ فَضَرِّجُونُهُ بِالْأَضَامِيْمِ-جَوْتُص شوہر دیدہ عورت سے زَیا گرے اور اس کا خود کا بھی نکاع ہو چکا ہوتواس کو پھروں ہے مارکرگرادو (لینی سنگسارکر ڈالو )اضمامکة پچرکوبھی کہتے ہیں۔

لَنَا أَضَامِيْمٌ مِنْ هَهُنَا وَهُهُنَا-مَارِي كُلُ جَاعِتِين مِين کچھا یک شخص کی اولا دیجھ دوسرے کی (لیعنی اصول مختلف ہیں )۔ ضِمَامَةٌ مِّنْ صُحُفٍ - كَابِون كاايك بندُل-

يَا هُنَىُّ ضُمَّ جَنَاحَكَ مِنَ النَّاسِ-اعْنَى (ايكُخْص کا نام ہے )لوگوں سے زی اور ملائمت سے ملتارہ (ترشروئی اور

وَ عَيْنَاهُ تَنْضَمَّانِ - مِينِ نِے حضرت عماسٌ کو ديکھاان کي آئکھیں بند ہور ہی تھیں (بہت بوڑ ھےضعیف ہو گئے تھے )۔ آعِدْنِیْ عَلٰی رَجُلِ مِّنْ جُنْدِكَ ضَمَّ مِنِّیْ مَأْحَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ -ميراء رِبِ جَوْلُم آب كسابى في كيا باس کو دور کیجئے لین اللہ اور اس کے رسول نے جس کوحرام کیا ہے۔ (پرایامال)اس نے دبالیا ہے ناحق اس پر قبضہ کرلیا ہے۔

لَوْ كَانَتِ السَّمَاءُ حَلْقَةً لَصَمَّتُهَا - الرآسان ايك چھلا کی طرح ہوتا تو پیکلمہ اپنے بوجھ سے اس کو ملادیتا۔

مَنْ يَصُمَّ أَوْ يُضِينُ هٰذَا -كون شخص اسكواي ساتھ کھلاتا ہے یا اسکومہمان رکھتا ہے (اس کی ضیافت کرتا ہے)۔ لَقَدْ صُمَّ صُمَّةً ثُمَّ أُوَّ جَ عَنْهُ- يِهِلِي زمين في ايك بار اس كود بوچا پھرچھوڑ ديئے گئے - (ايك داب ان پر بھى ہوا) يعنى

صعظه قبر حالانکه وه ایک برے درجہ کے صحابی تھے۔ جن کے جنازے میں ستر ہزار فرشتے حاضر ہوئے تھے۔

ثُمَّ ضُمُّو اغَنَائِمَكُمْ - بِحرتم ايْ لونْي مولَى چيزين سب اکٹھا کرو (ایک جگہ لا کرجمع کر وتقسیم سے پہلے کوئی چیز لینا درست

ر ده ضمن - لنحامونا -

ضَمِنُ اور ضَمَانُ-ضامن ہونا-

لیخی مویشیوں کے جو بیچے ابھی ہیدا نہ ہوئے ہوں' ماں باپ کے پیٹ میں ہوں ان کی فروخت سے منع فرمایا ہے۔ (م)

## الكالمان المال الم

ا پاجج ) لکھوائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کواس حال میں اللہ اللہ تعالیٰ معذور اللہ کے گا (یعنی جہاد سے بیخے کے لئے جو کوئی اپنے تیس معذور ہتلائے حالا نکہ وہ معذور نہ ہوتو قیامت کے دن اس کی سزامیں معذور ہی ہوکراٹھے گا)۔

ضَمَنُ - ايا جج مونا معذور مونا -

ضَمَانٌ اور ضَمَانَةٌ كَ بِهِي يَهِي معنى بين- (جيسے زَمَانَةٌ كے)-

الدنيل صُمُنُ -اون بھوك بياس پر صبر كرنے والے س-

مَعْبُوْطُهُ غَيْرٌ ضَمِنَةٍ - بِسب ذرح كَ كَ كُل بغير كسي ياري الملت ك-

اَصَابَتْهُ رُمْيَةٌ يَوْمَ الطَّائِفِ فَضَمِنَ مِنْهَا- (عام بن ربیه کے بیٹے کوطائف کی جنگ میں)ایک مارگی ہواس کی وجہ سے معذور ہوگیا-

اِنَّهُمْ كَانُو يَدُفَعُونَ الْمَفَاتِيْحَ الْلِي صَمْنَاهُمْ وَيَقُولُونَ الْمَفَاتِيْحَ اللِي صَمْنَاهُمْ وَيَقُولُونَ إِن احْتَجْتُمْ فُكُلُوا - (صحابہ جہاد کو جاتے وقت گر کی تنہاں معذور لوگوں کو (جو جہاد میں جانے کے قابل نہ ہوتے) دے جاتے اوران سے کہ جاتے اگرتم کواحتیاج پڑے تو گھر میں جو غلہ وغیرہ ہے اس کو کھانا -

اِشْتَرَٰی رَاحِلَةً بِاَرْبَعَةِ اَبْعِرَةٍ مَّضْمُونَةٍ عَلَیْهِ

یُوقِیْهَا صَاحِبُهَا بِالرَّبَدَةِ-ایک سائد فی چار اونوں کے
بدلخریدی اور وہ سائد فی بائع کے ضان میں تھی-(یعنی اس کی
ذمدداری میں اگر ہلاک ہوتی تو اس کا نقصان ہوتا نہ کہ شتری
کا) یہ طے ہوا کہ سائد فی کا مالک ربذہ میں اس کو شتری کے حوالہ
کا ۔۔۔

بَلْ عَارِیَه مَّضْمُونَه وَ اَلله عاریت کے طور یہ لیتا ہوں جس کا صان دیا جاتا ہے (اس حدیث سے امام شافع ٹے یہ کہا ہے کہ عاریت کا مال اگر مستعیر کے پاس تلف ہوجائے تو اس پر صان لازم ہوگا اور امام ابو صنیفہ اور اکثر المحدیث کے زدیک عاریت کا صان (تاوان) لازم نہیں آتا مگر جب کے مستعیر اپنی بے احتیاطی سے اس کو تلف کرد سے یا زیادتی سے تو اس پر صان

لازم ہوگا اور امام ابوحنیفہ اور اکثر المحدیث کے نزدیک عاریت کا ضمان (تاوان) لازم نہیں آتا گر جب کہ متعیر اپنی ب احتیاطی ہے اس کوتلف کردی یا زیادتی ہے تو سب کے نزدیک ضمان دینا پڑےگا)۔

بِعَیْنِهِ ضَمَانَهُ - وه کا تا ہے-ضِمْنُ الْکِتَابِ - کتاب کی تد-ضَمِنِ عاش کو بھی کہتے

مَنْ كَفَّنَ مُوْمِنًا صَمِنَ كِسُولَةُ إِلَى يُومِ الْقِيلَمَةِ - جو شخص كى مسلمان كوفن وے وہ قيامت كے دن تك اس كولباس يہنانے كاذمه دار ہوگا -

الْوَضِيْعَةُ بَعْدَ الطَّمِينَةِ حَرَاهٌ - جب تَعَ كامعالمختم موجائے تو اب قیت میں سے گھٹانا حرام ہے (بلکہ جو قیت مظہری تھی وہ پوری بائع کوادا کرنی جائے )-

### باب الضاد مع النون

رُوهِ صَناً - عِلْمِ جانا - حِيبِ جانا - بهت اولاد ہونا ( عِيمِ صَنوءَ ہے)-

> اضْناء - کابھی معنی بہت اولا دہوتا -ضَناء اصل اور معدن - صِننا - اولا د-صُناء و صرورت -و کا نت صِنا نجیبہ - تو تو شرافت کی جڑ ہے -صِنا صِنا صِدی کی جڑ -صَناب - ارنا و تبعد کرنا -

ضَنْظُ -عورت كادوآ شاركهنا-ضَنَطُ - تفوس مونا-

ضِيناً طُّ - جَومُ ارْ دحام-

ضَنكُ-تَنگى-

صَّنَا كَةٌ - ناتوانی (جنسانی یاعقلی) -صُّنَاكٌ - زكام-

ضِنَاكُ -مضبوط سخت بھاری سرین والی عورت برا

400

## الكالمالة الا المالة ال

فِی التِّیعَةِ شَاةٌ لَا مُقَوَرَّةُ الْآلِیَاطِ وَلَا ضِنَاكُ-چالیس بکریوں میں ایک بکری زکوۃ کی دینی ہوگی نہ تو بالکل دبلی کھال لئکی ہوئی اور نہ بہت موثی ٹھوں بدن کی (بلکہ اوسط درجہ کی لی جائے گی)-

عَطَسَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَشَمَّتُهُ رَجُلٌ ثُمَّ عَطَسَ فَشَمَّتُهُ وَجُلٌ ثُمَّ عَطَسَ فَشَمَّتُهُ ثُمَّ عَطَسَ فَشَمَّتُهُ ثُمَّ عَطَسَ فَارَادَانَ يُسَمِّتُهُ فَقَالَ دَعُهُ فَإِنَّهُ مَضِنُونٌ - ايك فَحْصَ نِ آنحضرت كَ سامنے چييكادوسر فَحْصَ نِ الله كاب چواب ديا جواب ديا چواب ديا چواب الله كها الله كواب ديا چا الله خضرت نے فرما يا الله الله كواب ديا جواب ديا جواب ديا جواب ديا علام مواكد دوبارتك جواب دي پھر الله كا بعد ديا مواكد دوبارتك جواب دے پھر الل كے بعد ضروري نهيں - بعض نے كها تين بارتك جواب دے) -

أَضْنَكُهُ اللَّهُ يَا أَزْكَمَهُ اللَّهُ-الله اللهُاكَامِ مِن مِتلاكر

اِمْنَخِطُ فَاِنَّكَ مَزْ كُوْمٌ - ناك سنك ۋال كيونكه تجھ كو ام ہے-

ُ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا -اس كى زندگى تَكَى كساتھ ہو -

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ لِّی مِنْ کُلِّ صَنْكٍ مَّخُورَجًا-یاالله ہر تنگی سے مجھ کوظاصی دے-

سُئِلَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً مَنْ فَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً مَنْكًا كُونُ وَلِم الرَّعِدِ اللهِ جَعْرَصادِ قَ صَنْكًا كُونُ وَلَوْل كَ باب بين ہے۔ (جو ہے۔ فرمایافتم خدا کی بین ناصبی لوگوں کے باب میں ہے۔ (جو آخضرت کے اہل بیت ہے جبت نہیں رکھتے) پوچھنے والے نے کہا میں آپ پرصدتے میں نے تو ناصبی لوگوں کو دیکھا عمر بجر انھوں نے راحت اور فراغت میں کا ٹی۔ فرمایا بیاس وقت ہوگا جب دوبارہ لوٹائے جا کیں گے اس وقت گوہ کھا کیں گے۔ کذا تی مجمع البحرین)۔ مُخِیل کرنا۔

ضَنَائِنٌ - آ دمی کی خاص چیزیں جن کووہ کی کو دیتے میں

بخل کرتا ہے مثلا خاص لباس یا خاص سواری کا گھوڑ ایا خاص گھریا باغ وغیرہ -

اِنَّ لِللهِ صَنَائِنَ مِنْ خَلْقِهٖ يُحْيِنُهِمُ فِي عَافِيةٍ
وَّيُمِيثُهُمْ فِي عَافِيَةٍ-الله تعالى كے چند خاص بندے ہيں ايے
جن كوه و دنيا ميں تندرت كے ساتھ زنده ركھتا ہے (ونيا ميں بھى ان
كی چين سے گزرتی ہے ) اور آرام كے ساتھ ان كو مار ڈالتا ہے
(موت ميں بھى كوئى تكيف نہيں اٹھاتے )-

فُلانٌ ضِنِی مِنْ بَیْنِ إِخُوانِیْ یا ضِنِیِیْ - (یه اہل عرب) معاورہ ہے) بعنی میرے بھائیوں میں وہ سب سے زیادہ بھے کو عزیز ہے (ایک روایت میں یول ہے اِنَّ لِلَّهِ ضِنَّا مِنْ خَلْقِه - الله تعالی کی مخلوق میں کوئی کوئی بندہ خاص اور عزیز ہوتا ہے (جس یراس کی خاص عنایت ہوتی ہے) -

لَهُ نُقُلُ إِلَّا حِنَّا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ہم نے بیہ بات اس لئے کہی آنخضرت کے ساتھ ہم کو بخل تھا (ہم چاہتے تھے کہ آنخضرت کی خدمت گذاری کا شرف ہم ہی کو حاصل ہودوسرے لوگ اس میں ہمارے برابروالے نہ

اَخْبِرْنِیْ بِهَا وَلَا تَضْنَنُ بِهَا عَلَیّ - (جعه میں جو اجابت دعاکی ساعت ہے)وہ جھکو بتلا دواس کے بتلانے میں بخیلی نہ کرو(ید باب ضَرَبَ یَضْرِبُ اور سَمِعَ یَسْمَعُ دونوں سے آیا ہے)-

یٹ و الْمَضْنُوْلَة -اس کنویں کو کھود دوجس کے لئے بخیلی کی جاتی ہے اللہ کا جنیل کی جاتی ہے لئے بخیلی کی جاتی ہے اللہ ہے اللہ

ضَينين - بخيل - لا لجي-

وکم یضن بها علی اعدانه-الله تعالی نے اپنے دشمنوں کو دنیا دینے میں بخیلی نہیں کی (بلکہ کافروں اور فاسقوں کو دنیا کی دولت اور راحت بہت زیادہ دی ہے اس لئے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصنہیں ہے)-

دل مینین بخلّته -مؤمن کی صفت یہ ہے کہ وہ کسی سے دل میں کرنے میں بخیل ہوتا ہے ( ہر خض کا جلدی سے دوست نہیں

#### 

بن جاتا بلکہ اس کی دینداری اور پر ہیزگاری کا امتحان کرنے کے بعد اس کا دوست بنتا ہے۔ ایک روایت میں بیخ گئیدہ ہے بہ فتحہ خاء یعنی اپنی حاجت بیان کرنے میں بینی کرتا ہے۔ حتی المقدور اپنی حاجت دوسری مخلوق کے پاس نہیں لے جاتا جو پچھ مانگا ہے وہروردگارہے مانگا ہے۔

ضَنَّ الزَّنْدُ بِقَدْحِه- پَتِر نِ آگُ نَالِے مِن بَخِلَی کَالِے مِن بِخِلَی کَالِے مِن بِخِلَی کَالِے مِن بِخِلَی کَالِے مِن بِخِلَ کَی جاتی ہے)۔

هٰذَا عِلْقُ مَصَنَّةٍ - يه بهت نفس چيز ہے جس ميں بخيل كى \_\_\_

ضَنَّى - بيارى سے گل جانا'لاغر ہو جانا -

اِصْنَاءٌ - بیاری ہے کمزور ناتواں کردینا -

إنصِناء - بمارى سے بالكل ناتواں موجانا -

ضَنُو اور ضِنُو - اولاد-

ضَنَاءٌ - بهت اولا وہوٹا -

اِنَّ مَوِیْضًا اِشْتَکٰی حَتَّی اَضْنٰی -ایک بیارکو بیاری کا شکوه ربایهاں تک که وه دبلا ہو گیااس کاجسم گل گیا-

لَا تَضْطِنِي عَنِي - جُم سے بخیلی مت کر (یعنے جم سے ملاپ کرنے میں اور دل کھول کر باتیں کرنے میں )-

آینی اعْطیتُ بعض بینی ناقهٔ حیاتهٔ واِتها اصنت واضطر بینی ناقهٔ حیاتهٔ و موثهٔ اصنت و اصنطر بینی ناقهٔ حیاتهٔ و موثهٔ (عبدالله بن عراب ایک افغی دی تی ایک بیخ اوالی اوفی دی تی اس کی زندگی تک اس کے بہت سے بیچ ہوگے اوروہ برقرارہو رہے ہیں۔عبداللہ نے کہا وہ اوفی ای کی ہے زندہ رہے یا مر جائے (اب تو اس سے والی نہیں لے سکتا بلکداس کے مرنے جائے (اب تو اس سے والی نہیں لے سکتا بلکداس کے مرنے کے بعداس کے وارثوں کی ہوگی)۔

ضَنَتِ الْمَرْأَةُ تَضْنِیْ ضَنَاوَأَضْنَتُ وَضَنَاتُ وَضَنَاتُ وَضَنَاتُ وَضَنَاتُ وَصَنَاتُ وَأَضْنَاتُ وَصَنَاتُ وَوَاضْنَاتُ والله على الله عل

الْخِطَابُ يَذُهَبُ بِالطَّنَاءِ-بِالول كا خضاب كرنا يارى كى شدت كودوركرتا ب-

الدُّنيا تُضْنِي ذَالثَّرُورَةِ الضَّعِيْفِ-ونيا اس مالداركو

ناتواں اور بیمار کر دیتی ہے جوضعیف الاعقاد ہو (بخل اور حرص میں گرفتار ہووہ مال جوڑنے کی فکر میں پڑجاتا ہے۔اور ہمیشہ رنج اورغم میں بسر کرتا ہے بھی اس کوچین نصیب نہیں ہوتا نہا ہے مال اور دولت سے مزہ اٹھانا ہے)۔

#### باب الضاد مع الواو

ضُوْءٌ ياضُوَّهُ ياضِياءٌ – روشیٰ چک – تَضُوِیْنیُ – روشٰ کرنا – علیحده ہونا – اِضَاءَ قُ – روشٰ کرنا –

اَضِیْ لِیْ اَقُدَحَ لَكَ-تومیری حاجت پوری کرمیں تیری حاجت پوری کروں گایا مجھ سے صاف صاف اپنا مطلب بیان کر میں تیرے لئے کوشش کروں گا-

آستِضاء فاروشی لینا - (ضِیاء اور نُوْد میں یفرق ہے کہ ضیاء ذاتی روشی کو کہتے ہیں جیسے سورج کی روشی اور نوروہ روشی جو دوسرے سے متفاد ہو بعض نے کہا نور عام ہے اور ضیاء خاص )-

نُورٌ آلی ار اه الله تعالی تو نور ہے میں اس کو کیونکر و کھے سکتا ( یہ حدیث اس قول کی تائید کرتی ہے اور الله نور السموات والارض سے بھی یہی نکاتا ہے کہ نور عام ہے ذاتی ادر عرضی دونوں کو شامل ہے )۔

لَا تَسْتَطِينُو البِنَارِ الْمُشْرِكِيْنَ -مشركوں كَ آ ك سے روشى نهلو ( يعنى ان سے صلاح اور مشورہ نه كرونه ان كى رائے پر عمل كرو) -

يَسْمَعُ الصَّوْتَ وَيَرَى الطَّوْءَ - آ تَخضرتَ شروعَ زمانه نبوت مين فرشته كي آواز سنت تصاوراس كي روشي ويصت تهد

وَانْتَ لَمَّا وُلِدُتَ اَشُوكَتِ الْاَرْضُ وَضَاءَ تُ بِنُوْدِكَ الْأَفْقُ (حضرت عباسٌ نَ تَحضرت كل تعريف مين كها) بَنُوْدِكَ الْأَفْقُ (حضرت عباسٌ نَ آخضرت كل تعريف مين كها) آب جب بيدا بوع توزمين برروشن بوگن اورآپ كنور سے آسان كے كنار سے حيكنے لگے۔

(صَاءَ اور اَضَاء - دونول كمعنى ايك بين - يعنى روثن

## الكارك البالت المال الما

ہوا حمکنے لگا)-

اَضَاءَ ٹُ لَهُ النُّوْرُهَا بَیْنَ الْجُهُعَتَیْنِ- دونوں جعہ کے درمیان اس کے لئے نور چیکنے ملگے گایا نوراس کو چیکا دے گا (مینی اس زمانہ کوجوا یک جعہ ہے دوسرے جعہ تک ہے)-

فَلَمَّا أَضَاءَ تُ مَا حَوْلَهُ - جباس كَرُدواگردوش بو گئيا جبآ گنا اس كَرُدى چيزوں كوروش كرديا-تِكَادُزَيْتُهَا يُضِيءُ - اس كاتيل خود بخو دروش بوجانے كريب ہے (يه آنخضرت كى مثال ہے يعنى آپ كا جمال مبارك ايبا ہے كماس كے ديكھتے ہى آپ كى نبوت كا يقين بوجاتا ہے گوآپ قرآن نہنا كيں) -

تُضِیْءُ آغْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصْرِی - دہ آگ (جوقیامت کے قریب نمودار ہوگی) بھری میں اونوں کی گردنیں دکھا دے گی-

مِنْ اَصُّونِهِمْ-ان سب میں جوزیادہ روثن ہوگا-صَوْ جُ- مائل ہونا کشادہ ہونا (جیسے انْضِیا جُ ہے)-اَصْوَاجُ الْوَادِیْ-گھاٹی کے موڑ ( بعض نے کہا جب تم دو پہاڑوں کے درمیان ہو یعنی تنگ گھاٹی میں پھروہ کشادہ ہو

رر پہوروں ہے رویا ہے۔ جائے تو کہتے ہیں اِنْضَاجَ لَكَ لِعِنْ گُھاٹْ كشادہ ہوگئ)-صَوْرٌ - بہت بھوكا ہونا 'ضرر پہنچانا' سخت بھوك-

تَضَوَّرُ - بھوک کی شدت یا مار کی تکلیف سے دہرا ہونا' لیٹنا' بھوک سے چیخا چلانا -

ذَخَلَ عَلَى الْمُواَّةِ وَهِى تَتَصَوَّرُمِنْ شِدَّةِ الْحُمَّى - الْمُحَمَّى الْمُحَمِّى الْمُحَمِّى الْمُحَمِّى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّى اللْمُعَلِّيْكُولِ اللْمُعَلِّى اللْمُعَلِّى اللْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِّمِ عَلَى اللْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى اللْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعْمَى اللْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعْمِعِ عَلَى الْمُعْمِعِي عَلَى الْمُعْمِعِ عَلَى الْمُعْمِعِ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعَلِم

ضُو اضية - آفت مصيبت-

مُضَوِّض - آواز بلند كرنے والا-فَإِذَا آتَاهُمُّهُ ذٰلِكَ اللَّهَبُ صَوْضَوْا - جبان يراس كَ

و المعالمة موت المعلق عنو عنو لييث آتى تقى تووه چيخ تھے چلاتے تھے-

وَقَعَ بَیْنَ اَبِیْ عَبْدِاللّٰهِ وَعَبْدِاللّٰهِ بْنِ الْحَسَن ضَوْضَاءٌ- امام ابوعبدالله اورعبدالله بن حسن میں جھڑپ (گلخپ)ہوگئِ(ایک دوسرے پرچلائے)-

صَوْعٌ - ہلانا' گھبرا دینا' ڈرانا' 'نکایف میں ڈالنا' دبلا کرنا' خوشبو پھیلنا یابد ہو پھیلنا -

> ضَوَ الْع - دبلے اون -ضَوَّاعٌ - لومڑی -

جَاءَ الْعَبَّاسُ فَجَلَسَ عَلَى الْبَابِ وَهُوَ يَتَضَوَّعُ مِنْ دَّسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ وَائِحَةً لَمْ يَجِدُمِثُلَهَا-حفرت عباسٌ اللهِ عَلَيْكُ وَائِحَةً لَمْ يَجِدُمِثُلَهَا-حفرت عباسٌ المخضرت كي باس آئے اور دروازے پر بیٹھ گئے وہاں دیکھا آخضرت میں سے ایک ایسی خوشبو پھوٹ رہی تھی کہ ویسی خوشبو انہوں نے بھی نہیں سوٹھی (آنحضرت کوخوشبو بہت پندھی آپ انہوں نے بھی نہیں سوٹھی (آنحضرت کوخوشبو بہت پندھی آپ معظم ہو ہمیں معظرر ہے بلکہ جس گلی یا کو چہ سے آپ نکل جاتے وہ معظم ہو حاتی )-

هُوَ الْمِهِ مُكُ مَا كُوَّدُتَهُ يَتَصَوَّعُ - ان كا ذكر مثك كى طرح ہے جب اس كولگاؤاس كى خوشبو پھيلتى جاتى ہے (يعنى ہربار ان كے ذكر ميں مزه آتا ہے)-

ضَوْكُ -كودجانا -

اِصْطِوَاكْ -كى چيز پرتخت جھُڑا كرنا -صُواكَة - جماعت-

ضَوْنٌ - بهت اولا دمونا-

صُوِيٌّ ما صَنَّى - ملمًا 'يناه لينا 'رات كوآنا -

ضَوَّی - ہڈی بیلی ہوجانا' ناتواں ہونا' دبلا ہوجانا -اِضُوَّاءٌ - ناتواں بچے جننا' ناتواں کرنا' کھٹانا' مضبوط کرنا -ضوی اِکٹیہ الْمُسْلِمُوْنَ (جب آپ اراک ئیکری سے حنین کے دن اتر ہے ) تو مسلمان آپ کی طرف جھے -اِنْضِوَ اَءٌ - جھکنا' ماکل ہونا -

بِمُوْتِوْتُ اِغْتَرِ بُوْ اوَ لَا تَضْوُوُ ا- غِيرِ عورتول مِين شادى كرو- اپني

## الكانات المان والال الكانك الك

اولا دکو نا تو ال مت بناؤ - ( یعنی کنبے والوں سے شادی کرنے میں اولا د نا تو ال ہوتی ہے موروثی امراض بچوں میں قائم رہتے ہیں - طب کے قواعد بھی اس کو مقتضی ہیں ) -

أَضُوّتِ الْمَرْأَةُ -عورت ن كرور بي جنا-

لا تأتو باولاد ضوری - ناتوان اور کزور بے مت نکالو ( یعنی رشته دارعورتوں سے یا کم عمرعورتوں سے نکاح کر کے جب اولاد کے جسمانی تو کا چھے اور مضبوط ہوں گے تو انہیں سے دی اور دینوی مقاصد پورے طرح سے ادا ہوں گے کمزور ناتواں بچ ناعوم میں ترقی کر سکتے ہیں نہ فون اور جنگ میں کام آ کے ہیں ۔

لا تَنْكِحُوْ الْقُرابَةَ الْقَرِيبَةَ فَإِنَّ الْوَلَدَ يُخْلَقُ ضَاوِيًا - اسِخ نزديك كَ رشة دارول سے نكاح نه كروايا كرنے سے بچهناتوال اور كمرور بيدا بوتا ہے (دوسرے فاندانی امراض بستوراولاديش قائم رہتے ہيں كم نہيں ہوتے ) -

## باب الضاد مع الهاء

مُضَاهَاةً -مثابهونا - زي كرنا-

ضَهُبٌ -برل دينا-

و و و 9 ضهوب-ناتوانی-پرد ده گ

تَضْهِيْبُ - كرم پقر پر بعونا -

ضَهْتٌ -خوبروندنا-

ضَهْدٌ - قَبِرِكُرِنا'غلبِكُرِنا (جِيسِ إصْهَادٌاور اصْطِهَادٌ ہے)-سَرِينَ دَرُورِدُورِنْ دُرِينِ بِيرِينَ فِي مِنْ

کان لا یجیزُ الا جُتِهَا دُولا الصَّغُطهُ-شرح قاضی اس معاملہ کو جائز بہیں رکھتے تھے جوز ورز بردتی سے تنگ کر کے کیا گیا ہو (اس میں سب معاملات داخل ہیں مثلا تھے شراء نکاح طلاق میں مبد وغیرہ اگر زبردتی سے مجبور کر کے کئے جائیں تو باطل اور لغومتصور ہوں گے )-

اَعُوْ ذُبِكَ اَنْ اُضْطَهَدَ - مِن تیری پناه چاہتا ہوں اس عے کہ کوئی مجھ پر جروقہ کرے (مجھ کو مجبور کرکے زبردی مجھ سے کوئی کام کرائے) -صَهْوْ - کچھوا میاڑی جوٹی -

صَّاهِم -وادی پہاڑ کا بالا کی حصہ-صَّهْزٌ -خوب روندنا 'جماع کرنا' جانور کا منہ ہے کا ٹنا-صِنهْزہ - بخیل- کمینہ-

صَهْسٌ -منَّه كَ آكَ عَصِيحَ اللَّهُ اللَّهُ

لَا اَطْعَمَهُ اللَّهُ إِلَّا صَاهِسًا-اللَّهُ اللَّهُ وَالَّا بَى كَانَا وَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا صَاهِسًا-اللَّهُ اللَّهُ وَلَا صَالَ وَ وَ لَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا صَلَا اللَّهُ اللَّ

ضَهُلَّ - جَعَ ہونا ایک کے بعد ایک اکٹھا ہونا - دودھ کم ہونا - پتلا' رقیق ہونا کم ہونا کم کرنا -تھوڑ اتھوڑ ادینا -

اَضُهَلَ النَّخُلُ - تجورين بَخْتَلَى آگئ - عَطِيَةٌ ضَهْلَةٌ - تقور ي بخش -

صَّهُولُ - ثَمُ دود هوالى اوْثَنى يا بكرى يا وه كنوال جسميں پانى بو-

اُنْشَائَتْ تَطُلُّهَا وَتَضْهَلُهَا وه كَّى اس مِن نالم نُولا كرف اورتهورُ اتهورُ ادين (ياس كَهُروالوں كى طرف اس كو پھيردينے يه ضهلت الى فلان سے ماخوذ ہے يعنى اس كى طرف لوٹ گئ)-

صَهَى -عورت كوحض ندآ نا ياحمل ندر هنا-

صَهْیًاء - وه عورت جس کوحیض نه آتا ہو یا حمل ندر ہتا ہویا جس کی چھاتیاں ندا بھریں-

مُضَاهَاةً-مثابهت-

اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ خَلْقَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

صَاهَيْتَ الْيَهُودُ وَ-تونى يبوديون كى مثابهت كى-

## العالمة الاحالات المالية المال

### باب الضاد مع الياء

ضَيَجَانٌ ياضُيُو ْجُ-ماكل بونا عدول كرنا-ضَيْحٌ - خالى بوا دوده ميں پاني ملانا-

ضَيا ع- ياني ملا موادوده-

لَوْ مَاتَ يَوْمَنِهِ عَنِ الضِّيْحِ وَالرَّيِحْ لِوَرِثَهُ النَّهِيْرِ وَالرَّيحْ لِوَرِثَهُ النَّهِيْرِ الروه الى دن بوا اور دوا سے مرجاتے تو زبیر ان کے وارث ہوتے (مشہور اس روایت میں عَنِ الطِّبِحِ ہے لیعنی دھوپ سے اور سورج کی چمک نے محیط میں ہے کہ ضِیْح عرب میں ریمے کا تابع ہے جیسے اردوزبان میں ہوا' ووا'' بولتے ہیں یا روئی ووئی ) ۔

اِنَّ اخِوَ شُوبَةِ تَشُوبُهَا ضَيَاحٌ - اخْرِهُون جُوتُو بِعُ گا وہ دودھ کا پانی کا ہوگا (بید حضرت عمارؓ نے صفین کے دن روایت کی ایسابی ہوا کہ دودھ پانی طاہوان کے سامنے لایا گیا - اوراس کو نی کر کہنے گئے غَدًا نَکْقِی الْآجِبَّةَ مُحَمَّدً وَّحِزْبَهُ کُل ہم حضرت محمد اوران کے گروہ سے لل جا کیں گے - ان کویقین ہوگیا کہ اب میں شہید ہوتا ہوں چنا نچہ وہ یہ دودھ پانی پیکر میدان جنگ میں شہید ہوتا ہوں جنا خضرت نے جییا فر مایا تھا ان کا آخری گھونٹ یہی ہوا) -

فَسَقَتْهُ صَيْحَةً حَامِضَةً-ان كُوكُمْنَا بِإِنَّى مَلَا مُوا دوده -

مَنْ لَكُمْ يَقْبُلِ الْعُدْرَ مِمَّنُ تَنَصَّلَ اللهِ صَادِقًا كَانَ الْوَكَانَ كَانَ كَاذَ كَانَ كَاذِبًا لَمْ يَوِدُ عَلَى الْحُوْضَ اللهِ مُتَصَيِّحًا - جَوْفُصَ لَكَ كَانَ كَانِ مَعَانَى عَالَى عَلَى الْحَوْقَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ضيغ-بهنا-برسا-

إِنَّ الْمَوْتَ قَدْ تَغَشَّا كُمْ سَحَابُهُ وَهُوَ مُنْضَاخٌ عَلَيْكُمْ بِوَابِلِ الْبَلَايَا-موتكاابرتم پرچھا گيا ہے اور وہ بلاؤں

کامینتم پربرسائگا- (انصَاخَ اور انصَخَ بها زخشری نے کہا می می میک میک کی میک کی ایک کی کہا گئی کے کہا گئی کے ا مُنصَاحٌ ہے صَیْحٌ ہے)-ضَاحَة - آفت اور مصیبت (کذافی الحیط)-

ضَير -ضررنقصان پهونچانا-

لا ضير - يجه يرواه نبين-

لَا تُضَارُونَ فِي رُونَيَتِهِ - الله تعالى كو يدار مِن تمكوكونى نقصان نه ہوگا (كسى طرح كاصد مه نبيں پہو نچ گا ايك روايت ميں لا تضارون ہے ہتشديدراءاس كاذكراو پره چكا) - لا يَضِيُوكِ - جَمِي كو چھونسان نہيں (ليمني حيض آ جانے سے يہ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا) -

تَضِیْوُ -ضرر پاتی رہے (بیابن حارث کے اشعار میں ہے جواس نے بویرہ کوجلانے کے باب میں کیم تھے شروع ان کا

ت ، ، . وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ يَنِى لُوىٰ حَرِيْقٌ بِالْبُويْرَةِ مُسْتَطِيْرُ

لَا تَصْدِرُ عَلَيْكُمُ مَ مَ كُو يَحْمُ نقصان نهيں (اگر سوجانے كى وجہ سے نماز كاوقت گزرگيا)-

مَا صَارَ ذٰلِكَ-اس بَهِ يَحْفَقُهَان نِهِ وَكَا-ضَيْزٌ -ظُم كُرنا سُمْ كُرنا كَى كَاحَلْ نه بُوگا-ضِيْزٌى-ظُمى جَرِى گھائے كى-قِسْمَةٌ ضِيْزًى -ظَلَى بُواره- بَعُونِدُى تَقْيم-ضَيْعٌ يا ضِيْعٌ يا صَيْعَةٌ يا ضَيَاعٌ-كُم ہونا 'تلف ہونا 'بيكار ہو صَيْعٌ يا ضِيْعٌ يا صَيْعَةٌ يا ضَيَاعٌ-كُم ہونا 'تلف ہونا 'بيكار ہو

صیع یا صِیع یا صیعه یا صیاع - م ہونا سف ہون بھار ہو جانا -تَضْییدُعٌ - ضالَع کرنا - ہلاک کرنا - گم کرنا - کھودینا -فیی اَلصَّیْفِ صَیَّعْتِ اللَّہِنَ - تونے گرما کے موسم میں

دودھ کھودیا (یہا کیکٹل ہے لیعن تو نے اپنے موقع پرتواس کو کھودیا اب پھراس کو کیوں چاہتا ہے )-

إضَاعَةٌ-ضالُع كرنا-

تَضَيَّعُ - خوشبو پھوٹنا (جسے تَضَوَّعُ ہے)-

ضَيْعَةٌ - زمين مكان ببشر وفتجارت -

مَنْ ۚ تَرَكَ ضِياعًا فَالَتَى - جَوْخُصُ بال بِحِ جَهُورُ جائے

#### ا في الحال ظ ((ع) (غ (إف) التي (إك) اع ال الحَاسِينَ الْحَاسِينَ الْحَاسِينَ الْحَاسِينَ الْحَاسِينَ الْحَاسِينَ الْحَاسِينَ الْحَاسِينَ

بال نیچ جھوڑ جائے (اور پچھ جائیدا دنہ چھوڑ ہےتو اس کا قرض ادا کرنا اوراس کے بال بچوں کو پرورش کرنا میرے ذمہ ہے اواکل اسلام میں جب مسلمان نادار تھے تو آنخضرت قرضدار پر جنازے کی نماز نہ پڑھتے پھر جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات دیں مسلمان مالدار ہو گئے تو آنخضرت نے بیصدیث فرمائی)-

ر و و منانعًا - توایک تا ہی زوہ کی مدد کر ہے (مثلامفکس <del>تعین</del> ط بوہ بچوں کی برورش کرے ایک روایت میں صانعا ہے یعنی کار گیر کی جومفلسی کی وجہ ہے اپنا پیشہ نہ کرسکتا ہواس کوسا مان خرید

إِنِّي أَخَافُ عَلَى الْأَعْنَابِ الضَّيْعَةَ- مِن انَّورول کے خراب ہوجانے کا اندیشہ رکھتا ہوں۔

اَفْشَى اللَّهُ عَلَيْهِ صَعْيَتَهُ-الله تعالى اس كے پیشہ میں برکت دے (وہ مالدار ہوجائے)-

لَا تَتَخِذُوْ االصَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا- ونيا ك پیثیوں اور ساز وسامان (جیسے زمین باغ مکان زراعت) میں ایسے مشغول نہ ہو کہ (اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جاؤ اور )شب وروز دنیا ہی کی رغبت رہے (حالانکہ حلال پیشہ کرنے میں کوئی قياحت نہيں اسی طرح زراعت صنعت تجارت وغير ہ دنیا کے تمام دھندوں کی کوئی ممانعت نہیں ہے مگراس حدیث کا مطلب ہے ہے كەدنا كومقصود بالذات نەسجىجى بلكەاس كوآ خرت كےصلاح اور فلآح كا وربعه كرے جسے كہتے بين الدنيا مزرعة الآخوة مومن بروقت اور برکام میں آخرت کی بہبودی کا خیال مقدم رکھتا ے ادرجس دنیا ہے آخرت برباد ہوتی ہواس کوٹھکرادیتا ہے )۔ ر و م مورود رُجُل منصيع - وه خض جوبهت جائيدادوالا ہو-

عَافَسْنَا الْآَزُواجَ وَالضَّيْعَاتِ- بَم عُورتول اور

معاشوں میں مشغول ہوجاتے ہیں-

(اور پچھ مال ندر کھتا ہوتو ان کی پرورش میرے ذمہ ہے )ضیاع بہ کسرۂ ضادبھی مروی ہے جوجع ہے ضایع کی تینی تباہ ہونے والے بال بچے (اس حدیث کا شروع پیہ ہے کہ جوکوئی مال حچھوڑ جائے وہ تو اس کے دار توں کوملیگا)۔ مَنْ تَوَكَ صَيَاعًا فَإِلَى - جُوْفُ مَن تَوكَ صَدار موكر مرجائ يا

نَهٰى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ-آ تَخْسُرت نِي مال كو بِيار تلف كرنے سے منع فرمايا (يعني أسراف اور نضول ميں خرج سے اور مال کو گناہ اورمعصیت میں خرچ کرنے ہے بعض نے کہا مال کا تلف کرنا یہ ہے کہ بیوقوف کے حوالے کر دینا یا بدون مخافظت کے چھوڑ وینایا اس کور ہنے دینا یہاں تک کہ بگڑ جائے مثلا آم یا اورکوئی میوہ آئے اس کور ہنے دے نہ آ پ کھاتے نہ دوسروں کو کھلاتے پہائنگ کہوہ خراب ہو جائے۔ مال کے تلف کرنے میں يبھی داخل ہے کہ جس تجارت یا معاملہ میں نقصان کا یقین ہواس میں اینا رویبہ لگائے یا خواہ مخواہ بدو ن ضرورت کوئی چیز گراں قیت برخریدے یا ارزال بچ ڈالے- مباح کامول میں بھی ضرورت اور حاجت سے زیادہ رویہ صرف کرنا اسراف میں داخل ہے مثلا ایک گھوڑ اسواری کے لئے کافی ہے لیکن جار جار یا نج یا نج گھوڑے رکھے ایک بلنگ ایک بچھونا کافی ہے بمبیوں یلنگ اور بچھونے تیار کر ہے سینکڑ وں کو نچ کر سالگ مکان میں رکھے' یے ضرورت متعدد کوٹھال اور مکانا تار کرئے دوتین جوڑ ہے کیڑے کے کافی ہل لیکن سینکڑوں جوڑے تیار کرائے بیبیوں جوتے اور بوٹ شوز وغیرہ <u>بیننے کے لئے خریدے 'بے</u>ضرورت تعمیر اور ترمیم کرائے مکان کے نقش اور زیب وز بینت میں رویبہ لگائے۔ حجاڑ فانوس شیشہ آلات سے مکان کو سجائے یہ سب اسراف میں داخل ہے اور مومن کواس سے پر ہیر کرنالازم ہے )-وَلَمْ يَجْعَلُكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانِ وَأَلَا مَضِيْعَةٍ – اللهُ تعالیٰ نے تجھ کوذلت اور رسوائی اور تناہی کی مجک ڈمین نہیں رکھا۔

لَا تَدَع الْكَثِيْرُ بِدَارِ مَّضِيْعَةٍ - إيَّا بَهِ مال الِي مُّر

میں مت رکھ جہاں تلف ہوئے کا ڈر ہو (اگر ضرورت کے موافق ر کھےتو قاحت نہیں)۔

فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ-اس محور عكواس كے لينے والے نے تناہ کرڈ الا (اس کے دانہ چارہ کی برابرخبرنہیں لی-وہ دبلا اور کمزورہوگیا)-

لَا يَنْبَغِي لِعَالِمِ أَنْ يُصِيعَ نَفْسَهُ-كَى عالم كوينبيل عاہے کدایے تیک ریام کردے (چپ عاپ بیکار میٹارے نہ وعظ ونفیحت کرے نہ دین کی ہا تیں تعلیم کرے نہ درس وید رایس الحَالِمَا لِمُنْ الْبِالِي الْمُلْكِينِينِ الْبِالِي الْمُلْكِينِينِ الْبِالِي الْمُلْكِينِينِ الْمُلْكِينِين

کرے نہ دین کی کتابیں تالیف اور شایع کرے- ایسے عالم سے قیامت میں سخت مئواخذہ ہوگا-

آئیس طَیَعْتُمْ فِیها مَا طَیَعْتُمْ - کیاتم نِهٰ اَدُوبِی بناه نہیں کیا کیما کچھتاہ کیا (بوقت پڑھنے گئے سنت کا خیال نہ رکھا' جلدی جلدی ارکان کوادا کرنے گئے جاہلوں کوامام بنانے گئے عالموں کوان کا مقتدی بنتا پڑا' شراکط' آ داب اورسن کا خیال چھوڑ دیا) ایک روایت میں صَنَعْتُمْ فِیها مَاصَنَعْتُمْ ہے یعنی نماز میں جوتم نے تقرف کیا وہ کیا (نماز میں بھی آ مخضرت کی پیروی چھوڑ دی ٹئ نئ با تیں نکالیں' کوئی تضائے عمری پڑھتا ہے کوئی گیارہ کوئی جمعہ پڑھ کرظہر کی فرض احتیاطی بھی پڑھتا ہے' کوئی گیارہ قدم بغداد کی طرف چلتا ہے اس کا نام صلوۃ غوشہ رکھتا ہے' کوئی اصلوۃ الرفائب پڑھتا ہے' کوئی عاشورہ محرم کی نمازادا کرتا ہے' کوئی عاشورہ محرم کی نمازادا کرتا ہے' کوئی الصلوۃ الرفائب پڑھتا ہے' کوئی عاشورہ محرم کی نمازادا کرتا ہے' کوئی الصلوۃ واجب الوتر یا الصلاۃ عیدالفطر کی با نگ لگا تا ہے۔ وغیرہ وغیرہ وغیرہ )۔

مَنْ لِلْیُ بِصَیْعَتِهِمْ - ان کے بال بچوں اور ناتوانوں کی کون ذمدداری کرتا ہے-

بَیْعُ الْاِمَامَ اَمُوالَهُمْ وَضِیاعَهُمْ-امام کا ان کے مال اور مکانات باغات وغیرہ کا چ ڈالنا-

یکُفٹُ عَنْهُ صَنْهُ صَدِیْعَتَهُ -اس کی پیٹیر پیچیے اس کی تاہی کو رو کے (اس کی بیوی بچوں کی حفاظت کر ہےا گرکوئی اس کی غیبت یا بدگوئی کر ہے تو اس کار د کر ہےاس کو جواب دے )

لَا تَضِيْعُ وَ دَائِعُهُ-جس کے پاس امانت رکھاؤ تو تلف نہیں ہوتی (یعنی پروردگار جوشی اس کے سپرد کرووہ محفوظ رہتی ہے)-

بَیْنَ ذٰلِكَ رَسُوْ لُ اللهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ فَضَیَّعُوْهُ - آنخضرت نے لوگوں سے اس كابیان كر دیالیكن انھوں نے اس كو بھلادیا (اس برعمل نہیں كیا) -

الْعَتْمَةُ اللّٰى نِصْفِ الْكَيْلِ وَلَٰلِكَ تَصْبِيعٌ -عشاء كَ مَازاً وهي رات تك پُرْه كَمْ بِهِ الريضائع كرنا -مَازاً وهي رات تك پُرْه كَمْ بِهِ الريضائع كرنا -ضَيَعْتِنِيْ ضَيَعْكَ اللّٰهُ (جوكوني نماز كوجلدي جلدي

خلاف سنت پڑھتا ہے ارکان کواچھی طرح اطمینان سے ادانہیں کرتا تو نماز اس ہے کہتی ہے ) تو نے مجھ کو تباہ کیا اللہ تجھ کو تباہ کریہ۔

فَضَیَّعْتُ غَسْلَهٔ - میں نے اس کپڑے کے دھونے میں کی کی اچھی طرح نہیں دھویا -

أَخَافُ عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ - جُهُواس كَتَلف بوجانِ كَادْر

اَعُونُدُ بِكَ مِنْ مَّالِ يَتَكُونُ عَلَى صَيَاعًا - تيرى پناه اس مال دولت سے جو مجھ گو تباہ كرے (ميرا دين بربادكرے ميرى عزت وآبرويس اس كى وجہ سے فرق آئے يا ميرى صحت اس كے سب سے خراب ہو) -

اس کے سبب سے خراب ہو)-کُلُّ رَجُلٍ وَّصَیْعَتُهُ- ہِرْخُص اور اس کا پیشہ کار وبار (پیہ ایک مثل ہے یعنی ہرمر دے وہرکارے)-

مینیف - حائضه هونا مهمان جونا مهمانداری کرنا-اترنا ماکل منبیف - حائضه هونا مهمان جونا مهمانداری کرنا-اترنا ماکل هونا-

تَضْيِيفٌ - جِهِكَا نَا مَا كُلِ ہُونا -

اِضَافَةٌ - دورُ نا 'بھا گنا'ایک چیز کو دوسرے چیز کی طرف نسبت دینا (جیسے غُلامُ زَیْدِتو غلام مضاف اور زبدمضاف البہ)-

تَضَيّف -مهمان ہونا - جھکنا-

نَهٰی عَنِ الصَّلُوةِ إِذَا تَصَيَّفَتِ الشَّمْسُ لِلْغُورُوبِ- آنخضرت نے اس وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا جب سورج جھک کرڈو ہے کو ہو (کیونکہ اس وقت شیطان اپنی زلفیں سورج پر رکھ دیتا ہے اور وہ سورج پرستوں کی عبادت کا وقت ہے)۔

ثَلَاثُ سَاعَاتِ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنُ نُصَلِّمَ فِيْهَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَإِذَا تَضَيَّفَتُ لِلْغُرُّوبِ وَنِصْفُ النَّهَارِ – تين وتول مِن آنخضرت بم كونماز پڑھنے ہے منع فرماتے ایک توجب مورج نکل رہا ہو یہا نتک کہ بلند ہوجائے دوسرے جب جھک کر دو بہرے وقت –

#### 

ضِفْتُ عَنْكَ يَوْمَ بَدُرٍ - (ابو بمرصد اِنِّ سے ان كے بيئے عبداللہ نے كہا) ميں بدرك دن تم سے ٹل گيا (الگ ہو گيا ميں نے كہاباپ كوكيا ماروں) -

مُضِيْفُ ظَهْرَهُ إِلَى القُبَّة - اپنى بين گنبد سے لگائے موئے تھے(اس پر ٹیکادیے ہوئے تھے)-

اِنَّ الْعَدُوَّيَوْمَ حُنَيْنِ كَمَنُوْا فِي آخْنَاءِ الْوَادِي وَمَضَايِفِهِ - حَنِن كَى جَنَّ مِن حَمَنُوا فِي الْحَنَاءِ الْوَادِي وَمَضَايِفِهِ - حَنِن كَى جَنَّ مِن حَمْن كُوكُ وادى كَمورُ اور الله الله كَ تَصْل (اور انھوں نے عَفلت میں کے تناروں میں جھاٹ کر دی مسلمانوں کے بارگی مسلمانوں کے بارگی مسلمانوں کے باور اکھڑ گئے ) -

تَنَیْنَا كَ مُضَافَیْنِ مُنْقَلَیْنِ - (ابن الکواءاورقیس بن عباد نے حضرت علیؓ سے کہا) ہم دونوں تم سے ڈرتے ہوئے (یا تمباری پناہ لیتے ہوئے) بھاری ہوکر تمبارے یاس آئے-

أضًاف مِنهُ-يعنى است درا-

مَضُوْفَة - وه امرجس كا ڈرہو-

صَافَهَا صَيْفٌ فَامَرَتُ كَهُ بِمِلْحِفَةٍ صَفْراء - حضرت عائشہ کے پاس ایک مہمان اتراانہوں نے ایک زرد جا دراس کواوڑ ھنے کیلئے بجھوائی -

ضِفْتُ الرَّجُلَ - مِیں آس مردکے پاس مہمان ہوا۔ اَضَفْتُهُ- مِیں نے اس کی مہمانی کی-تَضَیّفُتُهُ- مِیں اس کے پاس مہمان اترا-تَضَیّفُنِیْ - اس نے مجھکومہمان اتارا-

تَضَيَّفُ مُ المَّهُرَيْرَةَ سَبْعًا - مِن في سات دن تك مهمان ركها )-

صَیْفٌ - مہمان (اس کی جمع صُیوُ فُ اور صِیْفَانٌ ہے) - خُدُوُ امِنْهُمْ حَقَّ الصَّیْفِ فَهُوًا - ان ہے مہمان کاحق زبردی لیو (بیاس صورت میں ہے جب کوئی بہتی والے خوثی ہے سافر کی مہمائی نہ کریں اور مسافر لا چار اور مضطر ہواس کے پاس کھانے کو پچھنہ ہوایی حالت میں ضیافت کاخر چیز دی ان ہے لینا جائز ہے بعض نے کہا بیتم ابتدائے اسلام میں تھا پھر مندوخ ہوگیا - بعض نے کہا نیتم مافیت کاحق لینے سے بیمراد

ہے کہ ان کو برا بھلا کو ان کی جو کہوکر مانی نے کہا ضیافت کی آٹھ فتم سیس بین شادی بیاہ کی دعوت کو ولیمہ کہتے ہیں اور زچگی کے کھانے کو خُورُس اور ختنہ کے کھانے کو اعْذَار اور عمارت تیار ہونے پر جودعوت کرتے ہیں اس کو وَ یحینروَ قاور مسافر کے آئے پر جو کھانا کرتے ہیں اس کو نقیقة اور نمی کے کھانے کو وَ ضِیدُ مَا قاور عام دعوت بی کا نام رکھنے پر جو کھانا کرتے ہیں اس کو عقیقة اور عام دعوت جو اپنے دوستوں کی کرتے ہیں اس کو ماد بھ کہتے ہیں اور بیسب ضیافتیں متحب اور مندوب ہیں سوائے ولیمہ کے وہ ایک طا گفہ علاء کے نزد یک واجب ہے )۔

گانَ آوَّلَ النَّاسِ ضَيَّفَ الضَّيْفَ-حفرت ابراجيم نےسب سے پہلے مہمان کی ضیافت کی (بیرسم ان ہی سے شروع ہوئی)-

صَافَ عَلِيًّا - حضرت على كي ضيافت كي ( كھانا تياركر كے ان كے ياس بھيج ديا) -

فَلْمِهُ مِ مَ صَدِفَهُ جَانِوَ تُهُ يَوْهُ - بِرُخْصَ رات کوا ہے مہان کی خاطر کرنا ضروری ہے ایک دن و رات تو کھلانا واجب ہے (دوسرے دن سنت تیسرے دن مستحب تین دن سے زیادہ پھر مہمان کو تھبرنا مکروہ ہے اگر میز بان پر ہو جھ نہ ورنہ جائز ہے۔ بعض نے کہا ہر حال میں تین دن سے زیادہ تھبرنا مکروہ ہے )۔

صَيْق يا ضِيق تنگ ہونا-سُيق يا دور وہ

تَضْيِيقٌ - تَنْكَ كُرنا-إضَافَةُ - تَنَكَ مَفْلس-

تَضَيُّقٌ - تَك مونا (جيئ تضايقٌ ہے)-

ضِيق النفس - دمه جومشهور بياري --

مَنْ ضَیَّقَ مَنْزِلًا اَوْ قَطَعَ طَرِیْقًا-جس نے مکان تنگ کیایاراستہ کاٹ دیا(اس کوروک کریا تنگ کر کے )-

مِنْ كُلِّ مَا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ -سب كاموں ميں جو لوگوں پردشواراور تنگ ہوں-

مَا يَجُوزُ عَلَى النَّاسِ وَمَا يَضِيْقُ عَلَيْهِمْ - جولوگول كوكرنا جائز بارجونبين جائز ب-

أَعُوْذُ بِكَ مِنْ ضِيْقِ الْمُقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- تيرى بناه

0 0 0

قیامت کے دن مقام کی تنگی ہے (ایسے تنگی ہوگی کہلوگ دوزخ میں جانے کی آرزو کریں گے کہ کہیں اس مصیبت ہے چھٹیں۔ صَّبُكُ -غصه ہونا -

ضَالٌ - خِنْگَلی بیر کا درخت-

اَضَالُ إِضَالُةً يَا اَضْيَلُ إِضْيَالاً-بير كَ ورخت

أَيْنَ مَنْزِلُكَ قَالَ بِاكْنَافِ بِيشَةَ بَيْنَ نَحْلَةٍ الوث مِن عصدنه مانا جا ع - ا و صاكة - تمهارا مكان كهال ب (يهجريك بوجها) انهول في کہا بیشہ کے اطراف میں ایک تھجور اور بیری کے درخت کے

درمیان ہے)-وَبُرُّ تَدَلِّی مِنْ رَأْسِ ضَالٍ-(ابان نے ابو ہریرہ ؓ کو

کہا) یہ ایک جنگلی ملآ ہے جو ضال کی چوٹی سے اتر آیا ہے (ابو ہریرہ کی تحقیر کی منال ایک پہاڑ ہے اس قبیلے کا جن میں سے ابو ېرره تھے)-

قَدُوْمِ صَال وَٱنْتَ مُتَكِلَّهُ بِهٰذَا-ضال كَ يَكرى \_ اتر ااورایسی باتیں کُرتا ہے(بیابان نے ابو ہریرہ کو کہا غصہ میں آ کر جب ابو ہریرہ نے آنخضرت ہے عرض کیا کہ ایان کوخیبر کی صَّيبہ –ظلم كرنا – جبر كرنا –كسى كاحق گھٹادينا – ضِيم - يهاڙ کا کونا' کناره -

ضَيُوَنٌ - زبلًا (اس كى جمع ضَياوِن ہے)-